

# المسير والمراقب المراقب المراق

لأليف

اما بثلالُ لدِينْ عبدُ لرحمٰنْ بِن بي بجرابي طي النييد اما مثلالُ لدِينْ عبدُ لرحمٰنْ بِن بي بجرابي وفي حن

(ترمبةن قرآن

ضيالائنت بير خركرم شاه الازبري والنطية

مترهمين

سیدمخراقبال شاه ه مخد بوشان ه مخرانور تکهالوی اداره ضیائی مشنفین بهیره شرکف

ضيارا المسيران بياك مينز الهور- راي ه پايتان

#### جمله حقوق تجق ناشر محفوظ ہیں

ملنے کے پتے

## ضياإلقرآن يبسلى كثينز

داتادرباررود، لا مور-7231953 فیکس:-7238010 میکس:-7225085-7247350 و الکریم مارکیث، اردوباز ار، لا مور-7247350 و الکریم مارکیث، اردوباز ار، کراچی

e-mail:- sales@zia-ul-quran.com zquran@brain.net.pk Visit our website:- www.zia-ul-quran.com

#### فهرست مضامين

| ل عمران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9  | وَيُكِيِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْرِوَ كَهُلَّا وَمِنَ الصَّلِحِيْنَ                                   | 72  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| اللهُ لا اللهُ الل | 10 | وَيُعَلِّمُهُ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ                                                                | 73  |
| وَالَّذِينَ آنُزَلَ عَلَيْكَ الْكِتْبَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14 | حفرت عيسى عليهالسلام كي تحييمانه بانتين                                                              | 76  |
| ۣ<br>ئِنَالَا تُنزِغُ قُلُوْبَئَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 24 | وَمَهُولًا إِلَى بَنِيْ إِسْرَاءِيْلَ                                                                | 90  |
| بَّنَا إِنَّكَ جَامِمُ النَّاسِ لِيَوْمِ لَا مَيْبَ فِيْهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 28 | وَمُصَدِّقًالِمَابَثُنَ يَنَ يَّ مِنَ التَّوْلِية                                                    | 98  |
| كدأب إل فِرْعَوْنَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 28 | فَكَمَّا أَحَسَّ عِيْلِي عِبْهُمُ الْكُفْرَ                                                          | 99  |
| ڵؙڷؚڷؚڲ۫ڹؿؙؽؘػؘڡؙٛۯؙۅؙٳڛۘؿؙۼؙڵؠۅٛڹ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 28 | مَ بَنَا اَمْنَا بِمَا الْنُرَلْتَ                                                                   | 101 |
| يِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَاتِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30 | إِذْقَالَ اللهُ لِعِيْلَى إِنِّهُ مُتَوَقِّيْكَ                                                      | 102 |
| ڶؙٲٷؙٮؘڗؚۼؙٛڷؙؠ۫ۑؚڂؿڔۣڡٞڹۮڸڴؙؙؠؙ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 33 | ذْلِكَ نَتْلُوْهُ عَلَيْك                                                                            | 105 |
| اللهُ أَنَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّاهُو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 35 | قُلْ يَا هُلُ الْكِتْبِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِيمَةِ                                                   | 112 |
| ٳڽۜٞٵڷٙڹؚؿؽڲؙٛڡؙؙۯؙؙۯڽٙؠؙۭٳؽؾؚٳۺۅ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 39 | لَيَا هُلَ الْكِتْبِ لِمَ تُعَا جُونَ فِنَ إِبْرُهِ يُمَ                                             | 114 |
| ٱلمُتَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوْتُوْ انْصِيْبًا قِنَ الْكِتْبِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 41 | مَا كَانَ إِبْرُهِيْمُ يَهُوْدِيًّا وَلا نَصْرَانِيًّا                                               | 115 |
| قُلِ اللَّهُمَّ لِمِلِكَ الْمُلَّكِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 42 | ٳڽٞٲٷڶڟٳڛۑؚٳۑؙٳۿؚؠ۫ؠؘڵڷڹؽؽٳؾٛؠۼٛٷڰؙ                                                                  | 116 |
| لايتَّخِذِالْمُؤُمِنُونَ الْكُفِرِيْنَ أَوْلِيَا عَمِنْ دُوْنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 46 | وَدَّثُكَّا بِفَةٌ مِّنَ الْهُلِ الْكِتْبِ                                                           | 118 |
| قُلْ إِنْ تُتَفَقُّوا مَا فِي صُدُوبِ كُمْ أَوْتُبُدُونًا يَعْلَمْهُ اللَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 47 | وَمِنْ اَهُلِ الْكِتْبِ مَنْ إِنْ تَا مَنْهُ بِقِنْ طَامٍ                                            | 122 |
| قُلُ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ كَاتَّهِ عُوْنِي يُعْدِبْكُمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 48 | إِنَّ الَّذِينَ يَشُتَرُونَ بِعَهْ مِاللَّهِ                                                         | 124 |
| إِنَّاللَّهَاصُطَفَى ادْمَ وَنُوحًا وَّالَ إِبْرَهِيْمَ وَالْعِنْرُنَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 50 | وَإِنَّ مِنْهُمُ لَقَرِيْقًا يَلُؤنَ ٱلْمِنْتَهُمُ                                                   | 129 |
| فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولِ حَسَنٍ وَأَنَّابَتَهَانَبَاتًا حَسَنًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 56 | مَا كَانَ لِبَشَرِ أَنْ يُؤْتِيَّهُ الْمُثَالِكُ الْمُثَالِكُ الْمُثَالِدُ الْمُثَالِدُ الْمُثَالِدُ | 130 |
| <b>ۿ</b> ٮٞٵڸڬۮؘۼٲڒؘػڔؾۧٵ؆ڹٞۿ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 59 | وَ إِذْاَ خَذَا لِلْهُ مِيثَاقَ النَّبِينَ                                                           | 132 |
| هٔ كَادَتُهُ الْهَلَمِ كُمُّةُ وَهُوَ قَالَ بِمُ يُصَلِّى فِي الْبِحْرَابِ *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 59 | ٱفَعَيْرِدِيْنِ اللهِ يَبْغُونَ                                                                      | 135 |
| تَالَىٰٓبِٱلۡیٰٰیُّلُوٰیُلِفُالُمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 64 | وَمَنْ يَنْهُ غِنْهُ الْإِسُلامِ دِينًا                                                              | 137 |
| وَإِذْ قَالَتِ الْهَلِكُةُ لِهُ رَيْمُ إِنَّا اللَّهَ اصْطَفُكِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 66 | إِنَّا أَنْ يُنِ كُفَرُ وُابَعُنَ إِيْبًا نِهِمُ                                                     | 139 |

|                                                                                                                |     |                                                                           | •   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| اء <b>ُرڠٛڴڎؽ</b> ؙڽڵٲۊؖٳ                                                                                      | 140 | وَلَقَنْ كُنْتُمُ تَسَنُّونَ الْمُؤْتَ                                    | 219 |
| كَنْ تَنَالُواالْوَلِا عَنْى تُنْفِقُوا مِثَانَعِيْرِ نَ فَ                                                    | 140 | وَمَامُحَمَّ لَا إِلا مَسُولُ                                             | 220 |
| كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلَّالِبَنِيَّ إِسْرَآء يُلَ                                                           | 144 | وَكَانِنْ قِنْ لِي قَتْلَ مَعَهُ مِ بِيْنُونَ كَثِيرٌ                     | 225 |
| ٳڽۜٲۊۜڵۘؠؘؽؾؖٷۻۼڸڶٮؖٵ؈                                                                                         | 146 | يَا يُهَا لَنِ يُنَ امَنُوا إِنْ تُطِيُّعُوا                              | 227 |
| فيه الت يَوِنْتُ مَقَامُ إِبْرُهِيْمَ                                                                          | 151 | سَنُلِق فِي تُلْوُبِ النَّهِ يُن كُفُّهُ وا                               | 228 |
| <b>ڠُلْنِيَا هُلَالْكِتْبِلِمَ تُلْفُرُ</b> وْنَ إِلَيْتِاللَّهِ                                               | 160 | وَلَقَدْصَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعُدَةً                                       | 229 |
| الأينها المنافي في الله عَمَّ الله عَمَّ الله عَمَّ الله عَمَّ الله عَمَّ الله عَمْ الله عَمْ الله ع           | 164 | إِذْتُصْعِدُونَ وَلِا تُلُونَ عَلَى آحَهِ                                 | 237 |
| وَاعْتَصِبُوْ الْبِحَبِٰلِ اللهِ جَبِيْعًا                                                                     | 166 | خُمَّ ٱلْوَلَ مَلَيْكُمُ مِنْ بَعُدِ الْغَيْمِ                            | 239 |
| وَلْتَكُنْ مِنْكُمُ أُمَّةً يُنْدُعُونَ إِلَى الْغَيْرِ                                                        | 171 | اِتَّالَٰذِيْنُ تَوَكُّوا مِنْكُمُ                                        | 242 |
| يُومَ تَبْيِضُ وَجُولُاوَتُسُودُوكُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّه | 173 | يَّا يُهَا لَذِينَ امَنُوالا تَكُونُوا                                    | 242 |
| كُنْتُمْ خَيْرَا مَّقَوْا خُرِجَتْ لِلنَّاسِ                                                                   | 175 | فيمات حكة قض الله                                                         | 245 |
| لَيْسُوْاسَوَ آءً مِن اَهْلِ الْكِتْبِ أُمَّةٌ قَالَ بِمَةٌ                                                    | 179 | اِنْ يَنْضُرُ كُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ                           | 248 |
| مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هٰذِ وِالْحَيْوِ وِالنَّهُ أَيَّا                                                   | 182 | وَمَا كَانَ لِنَهِي أَنْ يَعْلَ                                           | 249 |
| وَإِذْغَدَوْتُمِنَ ٱلْمُلِكَ                                                                                   | 185 | لَقَدُمَنَ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ                                     | 256 |
| إذْهَتَتُكَا بِغَلْنِ مِنْكُمُ آنَتَفُشَلا                                                                     | 189 | ٱ <b>وَلَمَّا ٱصَابِثُكُمُ مُ</b> صِيْبَةً                                | 256 |
| لَقَدُنْصَرَ كُمُاللَّهُ بِهِنْ مِي                                                                            | 190 | وَلا تَحْسَبَنَ الَّذِي ثِنَ مُعَرِّلُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ ٱمُوَاتًا     | 260 |
| إِذْتَقُوْلُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ٱلنَّ يَكْفِيكُمْ                                                                | 191 | يَسْتَبُرُ رُنَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ                          | 266 |
| كَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ فَيْنَ عُ                                                                           | 195 | اَكَنِيْنَ اسْتَجَابُوْا يِنْهِ وَ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدٍ مَا اَصَابَهُمُ |     |
| الَا يُهَا أَنِ يُنَامَنُوالا تَأْكُلُوا الرِّبُوا اَضْعَاقًا مُضْعَفَّةً                                      | 197 | الْقَرْحُ                                                                 | 276 |
| وَسَامٍ عُوَّا إِلَّى مَغُفِي وَ مِنْ تَهِيلُمْ                                                                | 198 | وَلاَيَحُرُنُكَ الَّذِيثَ يُسَامِعُونَ فِي الْكُفْرِ                      | 284 |
| الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّ آءِ وَالضَّرَّ آءِ                                                          | 200 | وَلَا يَحْسَدَنِنَا لَنِ يُنْ كُفَرُهَا                                   | 285 |
| وَالَّذِيْثِينَ إِذَافَتُكُوافَاحِشَةً                                                                         | 210 | وَ لَا يَحْسَبَنَ الَّذِينَ يَيْخَلُونَ بِمَا اللَّهُمُ اللَّهُ مِنْ      |     |
| قَالْخَلَتْمِنْ تَبْلِكُمْ سُلَنْ                                                                              | 214 | <b>فَص</b> ْلِهِ                                                          | 287 |
| لْمُذَابِيَانُ لِلنَّاسِ                                                                                       | 215 | <u>ڵؘڡؙٞۮؙڛٙؠۼٙٳڵڎٷؙۘڷڶٳ۬ؿؿٛۊؘٲڵۏٙ</u> ٙٳ                                 | 289 |
| إِنْ يَنْسُكُمْ قَرْحٌ فَقَدْمَ سَالْقَوْمَ                                                                    | 216 | ٱلَٰنِ يُنَ ثَالُوۤا إِنَّ اللّٰهَ عَهِدَ إِلَيْنًا                       | 291 |

| المُنْكُونَ فِي آمُوالِكُمْ وَالْفُرِيكُمْ                           | 294 | وَالْتِي يَأْتِينَ الْفَاحِثَةَ مِنْ لِسَا يِكُمْ                               | 354  |
|----------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|------|
| ۣٳۮؙٲڂۜٮؘۜٵۺ <i>ڎڡؚؽڎ</i> ٲؾٲڶؽ۪ؿ                                    | 295 | وَالَّذِي يَاتِينِهَا مِنْكُمُ فَاذُوْهُمَا                                     | 356  |
| لاتَّحْسَبَقَ الَّذِيْنَ يَفْرَحُوْنَ بِمَا ٱتَّوْا                  | 297 | إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوَّ عِهِمَا لَةٍ | 357  |
| إِنَّ فِي خُلُقِ السَّلُوٰتِ وَالْاَرُىٰ فِ                          | 300 | لَا يُهَا لَنِ مِنَ امَنُوا لا يَحِلُ لَكُمُ اَنْ تَوْثُو اللِّسَاء             | 361  |
| لَّنِ يُنَ يَدُّ كُرُوْنَ اللهَ قِلِيَّا أَوْقُعُودًا                | 301 | وَ إِنْ أَمَادُ ثُمُا سُتِبْكَ اللَّهِ مِنْ مُكَانَ زُوْجٍ                      | 365  |
| مَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدُخِلِ اللَّامَ فَقَدُ أَخْزَيْتُهُ           | 304 | وَلاتَنْكِحُوامَانُكُحَ إِبَّا وُكُمْ قِنَ النِّسَاءِ                           | 368  |
| فَاسْتَجَابَ لَهُمْ مَنْ بُهُمُ ٱلِّي لِاۤ أَضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ    | 306 | حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ أُمَّاثُتُكُمُ وَبَثْثَكُمُ                                | 370  |
| لاَيْغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِيثَ كَفَهُ وَافِي الْهِلَادِ         | 309 | وَّالْهُخُصَنْتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَامَلَكُتُ آيُمَا لَكُمُ               | 379  |
| وَإِنَّ مِنْ ٱلْمَلِهُ لِكُتُ لِكُنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ              | 310 | وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعُ مِنْكُمُ طَوْلًا                                         | 391  |
| ليَا يُشِهَا لَذِينَ كَامَنُوااصُورُوُاوَصَابِرُوُاوَ مَا يِطُوا     | 311 | ؽڔؽؙۮؙٲۺؙڡؙڶؚؽڹۜۊۣؽؘڴڎؙؠ                                                        | 396  |
| سورة النساء                                                          | 318 | يَا يُهَا لَنِ يَنَ امَنُوا لا تَأْكُلُوا اَمُوَالَكُمُ                         | 398  |
| يَآيُهَا النَّاسُ النَّقُوارَ بَكُلُمُ                               | 319 | اِنْ تَجْنَيْبُوا كَبَآ بِرَمَاتُنْهَوْنَ عَنْـهُ                               | 402  |
| وَاتُواالْيَسْنَى اَمُوَالَهُمْ                                      | 322 | وَلا تَتَكُمُنُّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ                                     | 411  |
| وَإِنْ خِفْتُمُ أَلَا تُقْسِطُوا إِن الْيَتْلَى                      | 323 | وَلِكُلِيِّ جَمَلْنَامَوَالِيَ مِنَاتَ رَكَالُوَالِيلِنِ                        | 413  |
| وَإِثْوَااللِّسَاءَصَدُفْتِهِنَّ فِينَاتُهُ                          | 328 | ٱلرِّجَالُ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ                       | 416. |
| وَلاَتُوْتُواالسُّفَهَا ءَا مُوَالَكُمُ                              | 329 | وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا                                            | 431  |
| والبتكوااليتشى حقى إذا بكغواالإكاح                                   | 331 | وَاعْبُدُوااللّٰهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْنًا                                 | 435  |
| لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ قِمَّاتَ رَكَالُوالِلْنِ وَالْأَقُرَبُونَ       | 336 | الَّذِيْكَ يَيْخُلُوْنَ وَيَأْمُرُوْنَ الثَّاسَ                                 | 446  |
| وَإِذَاحَضَهَالْقِسْمَةُ أُولُواالْقُرُبِي                           | 337 | ٳڽؙۧۺؘڰڒؽڟؙڸؚؠؙۄؿؙڠٲڶۮۜ؆ۊ                                                       | 448  |
| وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْتَرَكُوْامِنْ خَلْفِهِمُ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا | 339 | فَكَيْفَ إِذَاجِئُنَامِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيْرٍ                              | 450  |
| إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ آمَوَا لَ الْيَهْ لَى ظُلْبًا            | 341 | يَوْمَهِ نِهِ لَكُو ثُنَّا لَذِيْنَ كُفَرُوا                                    | 451  |
| يُوْصِيَكُمُ اللَّهُ فِي آوُلا وِكُمْ                                | 342 | يَا يُهَا أَنِي ثِينَ إِمَنُوْ الا تَقْرَبُو الصَّاوَةَ                         | 453  |
| وَلَكُمْ نِصْفُ مَاتَ رَكَ أَزْوَاجُكُمْ                             | 346 | ٱلمُتَرَالِ الَّذِينَ أَوْتُوانَصِيبًا                                          | 462  |
| فرائض میں وار دہونے والی احادیث                                      | 348 | يَاكُهَا لَذِينَ أَوْتُوا الْكِتْبَ                                             | 464  |
| وَلُكُ مُنْ وُ ذُاللَّهِ                                             | 352 | اِنَّاللَّهُ لَا يَغْفِرُ ٱنْ يُشْرِكُ مِ                                       | 465  |
|                                                                      |     |                                                                                 |      |

527

528

لايُحِبُ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوء

سَتَجِكُ وْنَ اخْدِيْنَ يُرِيْكُ وْنَ

وْمَا كَانَ لِيُؤْمِنِ آنُ يَتَقْتُلُ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَّأًا

643

645

|     | - J <sub>R</sub>                                                           |     | 377.73 27/4                                                                 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------|
| 738 | لَيَا هٰلَ الْكِتْبِ قَدْ جَآءَ كُمْ رَسُولُنَا                            | 647 | إِنَّا لَٰذِيْنَ يَكُفُرُونَ بِإِنَّهِ وَمُسُلِهِ                           |
| 739 | وَ إِذْ قَالَ مُوْلِمِي لِقَوْمِهِ                                         | 648 | يَسْتُكُكَ ٱهْلُ الْكِشْبِ ٱنْ تُنَازِّلُ عَلَيْهِمُ                        |
| 740 | لِقَوْمِرادُ خُلُواالْزَّ مُضَالْمُقَدَّسَةَ                               | 650 | وَقُوْلِهِمُ إِنَّاقَتُكُنَّا لُمُسِيْحَ                                    |
| 741 | قَالُوْالِيُوْمِكِي إِنَّ فِيْمَاتُوْمًا جَمَّا مِنْكِ                     | 657 | وَإِنْ مِنْ الْهُلِ الْكِتْبِ إِلَّالِيُؤْمِئَنَّ                           |
| 743 | قَالُوْ الْمُوْلِي إِنَّا لَنْ ثَنْ خُلَهَا آبَدًا                         | 670 | فَيِظُلُوهِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا                                           |
| 744 | قَالَ رَبِّ إِنِّي لاَ آمُلِكُ إِلَا نَفْسِى                               | 672 | إِنَّا أَوْ حَنِيْنًا إِلَيْكَ كُمَّا أَوْحَنِيْنًا                         |
| 745 | قَالَ فَإِنَّهَامُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ                                     | 676 | <i>؍ؙ</i> ڛؙڵٲڟٞؠۺۣٚڔؿؽؘۅؘڡؙڹؙڹؠٳؿؿ                                         |
| 748 | وَاتُلْعَلَيْهِمُ نَبَا ابْنُ ادْمَ بِالْحَقِّ                             | 677 | لكِنِ اللهُ يَشْهَدُ بِمَا ٱثْرَلَ إِلَيْك                                  |
| 752 | لَيِنُ بَسَطْتً إِنَّ يَدَكَ                                               | 678 | يَا هَلَالكِتْبِ لِاتَعْلُوا <b>إِن</b> َوْيُنِكُمُ                         |
| 755 | فطوَّعَتْ لَهُنَّفُسُهُ قَتُلُ أَخِيْهِ                                    | 680 | كَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيْهُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا اللَّهِ                  |
| 758 | فَبَعَثَ اللهُ عُمَا اللَّهِ عَمْ أَبَّالِيَّهُ مَثَّ فِي الْوَارُسُ       | 681 | يَشْتَفْتُونَكَ لَكُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِ الْكَلْلَةِ                     |
| 760 | مِنْ أَجُلِ ذَٰلِكَ ﴿ كُنَّهُمَّا عَلَى بَنِّي إِسْرَاءِيْلَ               | 690 | سورة الماكده                                                                |
| 761 | إِنَّمَاجَزْ وَالَّذِي ثِنْ يُحَارِبُونَ اللَّهُ وَمَاسُولُهُ              | 692 | المَيْ يُعَالَنِ مِن المَنْوَا                                              |
| 768 | لَاَيُهَا لَنِ يُنَا إِمَنُوااتَّقُوااللَّهَ                               | 694 | يَا يُهَا لَذِينَ امَنُوا لا تُحِلُّوا شَعَا بِرَاللهِ                      |
| 770 | وَالسَّامِ ثُقُوَالسَّامِ قَلُمُ فَأَقْطَعُوَّا أَيْدِينَهُمَا             | 701 | حُرِّ مَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّهُ وَلَحُمُ الْخِنْزِيْرِ          |
| 771 | فَتَنْ تَابَمِنُ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ                                | 710 | يَشْئُلُونَكَ مَاذَ ٱلْحِلَّ لَهُمْ                                         |
| 772 | يَا يُنْهَاالرَّسُولُ لِا يَحْزُنُكَ الَّذِيثَ يُمَا مِعُونَ فِي الْكُفْرِ | 713 | ٱلْيَوْمَـ أُحِلَ لَكُمُ الطَّيِّلِيثُ                                      |
| 777 | سَتْعُوْنَ لِلْكَذِبِ أَكْلُونَ لِلسُّحْتِ                                 | 716 | يَا يُهَا لَذِينَ امَنُوٓ ا إِذَا قُهُتُمُ إِلَى الصَّلُوةِ                 |
| 782 | وَ كَيْفَ ايُحَكِّمُونَكَ وَعِنْ مَهُمُ التَّوْمُ الَّهُ وَمِنْ لَهُ مُ    | 725 | وَاذْ كُرُواٰنِعُمَةَ اللّٰهِ عَكَيْكُمْ                                    |
| 783 | ٳڬؙٲڎ۫ۯؙڬٵڐڎؙڔ۠ۥۿٙ                                                         | 726 | لَا يُتُهَا الَّذِيْتُ امَنُوا كُونُوا                                      |
| 788 | وَ كُتَبْنَاءَكَيْهِمُ فِيهَا آنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ                   | 730 | وَلَقَدْاَخَدَاللّٰهُمِ <b>يْئَا</b> قَ بَنِيۡ اِسۡرَآهِيۡل                 |
| 793 | ۅؘۊٙڡؙٞؽؽٵٷٓٳڰٵؠ؋ؚؠؙۑؚڡؽ؈ٳڽڹڡڒؽؠ                                           | 733 | فَعِمَانَقُضِهِمْ مِنْ الْأَمْمُ لَعَنَّهُمْ                                |
| 795 | وَ اَنِ احْكُمْ مِينَا مُهُمْ بِنَا ٱلْذَلَ اللهُ                          | 734 | وَمِنَ الَّذِيْنَ قَالُوٓ الِنَّالَطُهُمَى                                  |
| 796 | اَ فَحُكُمُ الْمِاهِ لِيَّةِ يَبْغُونَ                                     | 735 | يَاهُلَ الكِتْبِ قَدُجَاءَكُمُ                                              |
| 797 | يَا يُنْهَا الَّذِينَ امَنُوا لا تَتَّخِذُ واللَّهُودَوَ اللَّطْرَى        | 737 | وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصْلَى نَحْنَ ٱبِّنَّوُ اللَّهِ وَ أَحِبًّا وَلا |

| <u>ئَتَّرَى الَّذِيْنَ فِي ثَلُوبِهِمْ مَرَضْ</u>                     | 799         | جَعَلَ اللَّهُ الْكُفِّهَ الْبَيْتَ الْعَرَامَ قِياً النَّاس      | 910 |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|-----|
| لَا يُهَا الْذِينَ امَنُوا مَنْ يَرُتَكُ مِنْكُمُ                     | 801         | إِمْكُمُو ٓ النَّهُ اللَّهُ شَهِ مِينُ الْعِقَابِ                 | 912 |
| إقْنَاوَلِيَّكُمُ اللهُ وَمَسُولُهُ وَالَّذِيثَ امَنُوا               | 804         | قُلُ لَا يَسْتَوِى الْخَوِيْثُ وَالْكَلِيْبُ                      | 913 |
| وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهُ وَمَسْوَلَهُ                                 | 806         | مَاجَعَلَ اللهُ مِنْ بَحِيْرَةٍ وَلاسَا بِبَةٍ وَلا وَمِيْلَةٍ    | 920 |
| وَإِذَا نَادَيْتُمُ إِلَى الصَّلَّوةِ                                 | 807         | لَا يُهَا الَّذِينَ عُمَّا مَنُوا عَلَيْكُمُ الْفُسَكُمُ          | 925 |
| ڠؙڶؽٙٳؙۿڶٳڷڮؾ۠ؠۿڷ؆ؙؿؿ <u>ؚؿ</u> ۏؽؘۄؽٵ                                | 808         | نَاكُهَا الَّذِينَ امَنُواشَهَا دَةُ بَيْنِكُمُ                   | 930 |
| وَإِذَاجَاءُو كُمُ قَالُوَ الْمَثَاوَقَ ثُودَ خَلُوا بِالنَّكُفُرِ    | 810         | يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ                                 | 938 |
| وَتَرْى كِثِيْرًا مِنْهُمُ يُمَا مِعُونَ فِي الْإِنْمِ                | <b>81</b> 1 | إذْقَالَ اللهُ لِعِيْسَى ابْنَ مَزْيَهَا ذُكُنْ نِعْسَقِي عَلَيْك | 940 |
| وَقَالَتِ الْيَهُوْدُينُ اللّٰهِ مَ <b>غُلُ</b> ولَةٌ                 | 812         | وَإِذْا وُحَيْثُ إِلَى الْحَوَا يُهِنّ                            | 942 |
| ولؤأناً هُلِ الكِنْبِ امَنْ وَادَاتَقُوا                              | 814         | وَإِذْقَالَ اللَّهُ لِعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ                      | 950 |
| وَلَوْاَ نَهُمُ اَقَامُواالتَّوْلِي لَيْكُوالْإِنْهِيْلَ              | 815         | اِنْ تُعَلِّى بُهُمْ فَانَّهُمْ عِبَادُكَ                         | 953 |
| ڽۜٳؿؙۿٳڶڗڛؙۏڷؠڵؚۼٝڡؘٵٲڹ۠ڕڶٳڷؿڬڡؚڽ؆ؠڗ۪ڬ                                | 816         | قَالَ اللهُ هٰذَا يَوَمُ يَنْفَعُ الصِّوقِينَ صِدُقَهُمْ          | 954 |
| قُلْيَا هُلَ الْكِتْبِ لَـُنْتُمْ عَلْ شَيْءُ                         | 820         |                                                                   |     |
| وَحَسِبُواۤالۡاِتَكُوۡنَوۡتُنَةُ                                      | 821         |                                                                   |     |
| مُلْيَا هُلَالكِتْ وَتَعْلُوا فِي وَيُنِكُمُ                          | 823         |                                                                   |     |
| لْعِنَ الَّذِيثُ كُفَرُهُ الحِثَّ يَهُمَّى إِسْرَ آهِ يُلَ            | 824         |                                                                   |     |
| تَّرِى كَثِيْرًا مِنْهُمْ مِيَتُوَكِّوْنَ الْمِنْ ثِنَ كَفَرُوْا      | 829         |                                                                   |     |
| اَيُهَاالَنِ عُنَامَنُوالانُحَرِّمُواطِّيلِتِمَا احَلَاللهُ           | 841         |                                                                   | •   |
| لايُوَّاخِذُ كُمُ اللَّهُ بِالنَّعُوفِيَّ آيُمَا لِكُمْ               | 852         | i e                                                               |     |
| فتىم كا كفاره                                                         | 854         |                                                                   |     |
| اَيُنَهَا لَذِينَ امَنُوْا إِنْمَا الْخَدْرُو الْبَيْرُ وَالْانْصَابُ | 860.        |                                                                   |     |
| ؽٙٳٞؿؙۿٵڷڹؚؿؽٵڡؙٷٵؽؿڷۅؘڴڴؙؙ؋ؙڶۿؙۅٛڞٙ                                  | 861         |                                                                   |     |
| لَا يُهَا لَنِهُ المُوالا تَقْتُلُوا الطَّيْدَوَ انْتُمْ حُرُمْ       | 862         | •                                                                 |     |
| و کارکی جزا                                                           | 865         |                                                                   |     |
| أحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعَامُهُ مَتَّاعًا لَكُمْ          | 905         |                                                                   |     |

## سورهٔ العمران

یہ سورت ، سور وُ انفال کے بعد نازل ہو کی۔

ا مام ابن ضریس نے فضائل میں النحاس نے ناشخ میں اور بیبی نے دلائل میں مختلف سندوں سے حضرت ابن عباسی رضی الله تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے کہ سور ہ آل عمران مدینہ طیب میں نازل ہوئی۔

امام سعید بن منصور اور بیہ قی نے شعب میں حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنہ سے قتل کیا ہے کہ جس نے سور ہُ بقرہ ، آل عمران اور نساء کی تلاوت کی وہ الله تعالیٰ کی بارگاہ میں حکیموں میں لکھ دیا جاتا ہے (2)۔

امام داری ، محمد بن نصر اور بیہ فی نے شعب الایمان میں حضرت ابن مسعود رضی الله عنہ سے روایت کیا ہے کہ جس نے آل عمر ان کی تلاوت کی دوغنی ہے اور سور و نساء زینت عطا کرنے والی ہے (3)۔

ا مام دارمی ، ابوداؤد نے فضائل اور بیبی نے شعب الایمان میں حضرت این مسعود رضی الله تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ سورہ آل عمران مختاج کا کتنااح چھاخزانہ ہے جس کے ساتھ وہ رات کے آخری حصہ میں قیام کرتا ہے (4)۔

حضرت سعيد بن منصور نے ابوعطاف نے قتل كيا ہے كہ تورات ميں آل عمران كا تا مطيب ہے (5)-

ا مام ابن الى شيبە نے مصنف ميں حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما سے تقل كيا ہے كہ جب وہ بھر ہ پرامير منطق و سورج كوكر بهن لگ كيا تو آپ نے دور كعت نماز اداكى جن ميں آپ نے سور ہُ بقر ہ اور سور ہُ آل عمر ان كى تلادت كى۔

امام ابن ابی شیبہ نے حضرت عبد الملک بن عمیر سے روایت نقل کی ہے کہ ایک آ دمی نے سور ہ بقرہ اور سور ہ آل عمر ان کی تلاوت کی تو کعب نے کہا کہ اس کے واسطہ سے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے۔

1 مجم كبير، جلد 11 من في 48 (11002) بمطبوعه مكتبة العلوم والحكم

2\_سنن سعيد بن منصور ، جلد 3 مسلح ، 1023 (485) ، مطبوعه دارالصميل بيردت

3\_شعب الايمان، جلد 2 ملح 529 (2615) مطبوعه دارالكتب العلمية بيروت

5- سنن سعدين منصور، جلد 3 منحه 1138 (553)

4\_الفأ، (2615)

## الله ٢٠٠ عَلَيْ سُوَةً العَرْنَ سَلَقِيْدً عَلَى ﴿ كَوَعَاهَا مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ الللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا

### بِسْمِ اللهِ الرَّحُلُنِ الرَّحِيْمِ

كَيْفَيْشَآءُ لا إِلهَ إِلَّاهُ وَالْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ وَ

"الف، لام، میم، الله (وہ ہے کہ) کوئی عبادت کے لاکھ نہیں بغیراس کے زندہ ہے سب کوزندہ رکھنے والا ہے نازل فرمائی اس نے آپ پر یہ کتاب حق کے ساتھ، تقد بی کرنے والی ہے ان (کتابوں) کی جواس سے پہلے (اتری) ہیں اور اتاری اس نے تورات اور انجیل اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لئے اور اتارافر قان کو، بےشک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا الله کی آیتوں کے ساتھ، ان کے لئے سخت عذاب ہے اور الله تعالیٰ غالب ہے بدلہ لینے والا ہے۔ بخشک الله تعالیٰ نہیں پوشیدہ رہتی اس پرکوئی چیز زمین میں اور نہ آسان میں ۔ وہی ہے جو تمہاری تقبوری بنا تا ہے لئے کہ انہوں نے کہ معبور نہیں بغیراس کے (وہی) غالب ہے حکمت والا ہے'۔ (ماؤں کے ) رحموں میں جس طرح چاہتا ہے کوئی معبور نہیں بغیراس کے (وہی) غالب ہے حکمت والا ہے'۔ امام ابن انباری نے مصاحف میں حضرت الی بن کعب رضی الله عنہ سے دوایت کیا ہے کہ انہوں نے اللہ تی الله تی مصاحف میں حضرت الی بن کعب رضی الله عنہ سے مراد ہر چیز کا تکہ ہبان ہے۔

ا مام ابوعبید ،سعیدین منصور اور طبر انی نے حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه سے روایت کیا ہے کہ وہ اس لفظ کو اَلْحَیٰ الْقَیَّامُ ، پڑھتے۔

امام ابوعبید، سعید بن منصور، عبد بن حمید، ابن انی داؤ داور ابن انباری نے مصاحف میں ، ابن منذر اور حاکم نے حضرت عمر رضی الله عند سے روایت کیا ہے حاکم نے اس کو حیح قرار دیا کہ حضرت عمر رضی الله عند نے عشاء کی نماز پڑھائی اور سور ہُ آل عمران کے آغاز میں آلمَّ اللّٰهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَیْ الْقَیَّامُ پڑھا۔

امام ابن ابی داؤد نے عمش رحمہ الله ہے روایت کیا ہے کہ حضرت عبد الله رضی الله عند کی قر اُت میں الْدَی الْقَیّام، ہے۔

امام این جریراورا بن انباری نے علقمہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے الْحَیٰ الْقَیَّامُ، قراَت کی (1)۔ امام ابن جریراور ابن انباری نے حضرت ابو معمر سے روایت کیا ہے انہوں نے کہا میں نے علقمہ کو الْحَیْ القَیِّمُ، پڑھتے

امام ابن جریر اور ابن انباری نے مطرت ابو سمرے روایت کیا ہے انہوں نے لہا میں نے عظمہ توالحی القیم، پڑھتے ہوئے ساجب کرعبداللہ کے شاگر دالْکئی الْقَیّامُ، قر اُت کرتے تھے۔

امام ابن انی شیبہ نے مصنف میں حضرت عاصم بن کلیب سے وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی الله تعالیٰ عنہ جب جعد کا خطبه ارشاد فرماتے تو آپ کوسور ہُ آل عمر ان کی قرائت بہت پسند تھی۔

امام ابن اسحاق، ابن جریراور ابن منذر نے محمد بن جعفر بن زبیر رحمہ الله سے روایت کیا ہے کہ نجران کا ایک وفد حضور
سلی اللہ ایک خدمت میں حاضر ہوا جو ساٹھ افراد پر مشمل تھا۔ اس وفد میں چودہ افرادان کے معززین میں سے تھے۔ ان میں
سلی ایک خدمت میں حاضر ہوا جو ساٹھ افراد پر مشمل تھا۔ اس وفد میں چودہ افرادان کے معززین میں سے تھے۔ ان میں
سے ابو حارثہ بن علقہ، عاقب، عبد اس اور بہم سید نے گفتگو کی۔ وہ (ایہم) نھرانیت میں اپنے بادشاہ کے دین پر تھا جب کہ
ان کا آپس میں باہم اختلاف تھا۔ وہ حضرت میسی علیہ السلام کے بارے میں کہتے وہ کا اللہ ہیں، بھی کہتے وہ اللہ کے بیٹے ہیں
اور بھی کہتے آپ تین میں سے تیبرے ہیں (نعوذ بالله)۔ نفر انیوں کا نقط نظر یکی ہے۔ حضرت میسی علیہ السلام کے اللہ ہونے
کا استدلال وہ ان چیز وں سے کرتے کہ آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، بیاروں کو تندرست کرتے ہیں، غیب کی خبریں و سے
ہیں، مٹی سے پرندے کی شکل کی چیز بناتے ہیں، اس میں چونک مارتے تو وہ پرندہ بن جاتا ہے حالانکہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے تھم
ہیں، مٹی سے پرندے کی شکل کی چیز بناتے ہیں، اس میں چونک مارتے تو وہ پرندہ بن جاتا ہے حالانکہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے تھم

<sup>1</sup> تفيرطبرى، زيرآيت منها، جلد 3 صفحه 193 مطبوعه داراهياء التراث العربي بيروت

ان پران کی گراہی واضح کردے ارشا دفر مایا۔

اللَّمْ اللَّهُ لَاَ اللهُ اللَّهُ الْعَوْ الْعَقَ الْعَقَدُ وَمُربِعِيْ معبود برق ہونے میں اس کے ساتھ کوئی شریکے نہیں۔الله تعالیٰ می ہے، اس پرموت طاری نہیں ہوتی جب کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام (ان کے عقیدے کے مطابق) مرچکے ہیں،ان کے عقیدہ کے مطابق قیوم اے کہتے ہیں،جس کی بادشا ہت قائم رہے جب کھیسیٰ علیہ السلام تو جاچکے(1)۔

امام ابن اسحاق نے کہا مجھے محمد بن سہیل بن ابی امامہ نے بتایا جب نجران کا دفد حضور ملی الیّم کی بارگاہ میں آیا تا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ سے گفتگو کرے تو انہیں کے بارے میں سورہ آل عمران کی ابتدائی اسی آیات نازل ہوئیں۔امام بہع نے اس دوایت کودلائل میں ذکر کیا ہے۔

امام سعید بن منصوراور طبرانی نے حضرت ابن مسعودرضی الله عند سے روایت کیا ہے کہ آپ القیوم کو القیام پڑھتے۔ ابن جریر نے علقمہ سے روایت کیا ہے کہ وہ الْہَیُّ الْقَیْلُومُ پڑھتے (1)۔

امام فریابی، عبد بن حمیداورا بن جریر نے مجاہد نے فرک عکینے کا الْکِتْبَ بِالْحَقِّ مُصَدِقًا لِبَابَیْنَ یَدَیْدِ کَانْسِر مِی نُقْل کیا ہے کہ اس سے مراد آپ سے پہلے آنے والے رسول اور کتابیں ہیں۔

ا مام ابن ابی حاتم نے حضرت حسن بھری رحمہ الله سے مُصَدِق قَالِمَا اَبَدُنَ یَدَیْدِ کی تغییر میں بی قول نقل کیا ہے کہ اس سے مرادوہ مجزات ہیں جوحضرت نوح ،حضرت ابراہیم ،حضرت ہو دعیم السلام اور دوسرے انبیاء کودیئے ہیں۔

امام عبد بن حید اور ابن جریر نے قادہ سے نَوَّلَ عَلَیْكَ الْكِتْبَكَ تَفْیر بین قال کیاس سے مرادقر آن اور مُصَدِّ قَالِیا بیک نِیْدَ یَدُیْدِ سے مرادوہ کتابیں بیں جواس سے قبل گزر چی ہے وَ اَنْوَلَ الشَّوْلِ اللَّهُ وَالْ نَجِیْلَ فِی مِنْ قَبْلُ هُ گری سے مراد وہ کتابیں بیں جواس سے قبل گزر چی ہے وَ اَنْوَلَ الشَّوْلِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ کتابیں بیں جن بیں الله تعالی کی طرف سے ہر چیز کی وضاحت ہے اور جنہوں نے ان کتابوں کولیا ان کی قصد بی اور انْوَلَ الْفُرْقَ اَن سے مرادقر آن ہے جس نے حق اور تفر اور ان بیل موجود احکامات پر عمل کیا ان کی عصمت کا وعدہ ہے اور اَنْوَلَ الْفُرْقَ اَن سے مرادقر آن ہے جس نے حق اور بیا طل میں تفریق کردی۔ اس میں الله تعالیٰ کی حلال کردہ چیز وں کو حلال کیا گیا اور اس کی جرام کردہ چیز وں کو جرام قرار دیا گیا اس کی بیان کو بیان کیا گیا اس کی الله تعالیٰ کے احکام کو بیان کیا گیا اس کی مدود کی وضاحت کی تئی ، فرائض کوفرض قرار دیا گیا اس کے بیان کو بیان کیا گیا اس کی نافر مانی سے نمخ کیا گیا 2)۔

اطاعت کا تھم دیا اور اس کی نافر مانی سے نمخ کیا گیا 2)۔

امام ابن جریر نے حضرت محد بن جعفر بن زبیر سے آئو کَ الْفُوْ قَانَ کَ تَغیر عَی بی قول نقل کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جن گروہوں نے اختلاف کیا تھا ان کے اختلاف میں حق وباطل کوالگ الگ کرنے والا ہے اوراس کے فرمان ان النّ النّ بین کے فَرُوْ النّ اللّٰہ کرنے والا ہے اوراس کے فرمان ان النّ النّ بین کے فَرُو النّ اللّٰہ کو اللّٰہ کو اللّٰہ کا کیا ہے کہ جوآ دی آیات کا علم رکھنے اوران میں موجود احکام کی معرفت کے بعد انکار کرتا ہے اللّٰه تعالیٰ اس سے انتقام لینے والا ہے اورالله تعالیٰ کے فرمان إنَّ اللّٰه کلا یَخْوٰی عَکیْدِ فَنِی عِن اللّٰہ کو اللّٰہ کلا یَخْوٰی عَکیْدِ فَنی عِن اور حضرت عیسیٰ الله تعالیٰ ہے وہ جو ارادہ کرتے ہیں، جو مکر کرتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ناحق با تیں کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو بات ہے ۔ وہ یہ سب الله تعالیٰ کو دھوکہ دینے اور اس کا انکار کرنے کی وجہ سے کرتے ہیں۔ کہ وہ واران کا انکار کرنے کی وجہ سے کرتے ہیں۔ کہ وہ الله تعالیٰ کو دھوکہ دینے اور اس کا انکار کرنے کی وجہ سے کرتے ہیں۔ کہ واران کا انکار کرنے کی وجہ سے کرتے ہیں۔ کہ وہ الله کی کا انکار کرنے کی وہ سے کرتے ہیں۔ کہ وہ کی کے اللہ ہو سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر بنائی گئیں تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ ہو سکتے ہیں جب کہ ان کی بیشان ہے (3)۔

امام ابن منذر نے حضرت ابن مسعود رضی الله عندے هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُ كُمْ فِي الْآئُ حَامِر كَيْفَ يَشَاءُ كَلَّف يرين نقل كيا ہے كداس سے مراد فدكراورمؤنث ہے۔

امام ابن جریر نے حضرت سدی کی سند سے ابو مالک، ابوصالح، حضرت ابن عباس، مرہ، حضرت ابن مسعود اور کی صحابہ رضی الله عنہم سے فحو اگن کی ٹیکٹوٹ کٹم فی الاکن حافیر سکیف کیشا کا کا تغییر بیل نقل کیا ہے کہ جب رحم میں نطفہ پڑتا ہے تو پیلیس دن تک اسی طرح رہتا ہے بھر جالیس روز جما ہوا خون رہتا ہے پھر جالیس روز گوشت کا لوھڑا رہتا ہے۔ جب وہ پیدائش کے مرحلہ کو پہنچتا ہے تو الله تعالی ایک فرشتہ تصوریہ بنانے کے لئے بھیجتا ہے فرشتہ دوانگلیوں کے درمیان مٹی لا تا ہے مٹی کو گوشت کے لوٹھڑ سے میں ملادیتا ہے۔ پھراسے گوندھتا ہے پھر جبیسا تھم ہوتا ہے اس کی تصویر بنا دیتا ہے پھرعرض کرتا ہے کیا سے ملکو گوشت کے لوٹھڑ سے میں ملادیتا ہے۔ پھراسے گوندھتا ہے پھرجیسا تھم ہوتا ہے اس کی تصویر بنا دیتا ہے پھرعرض کرتا ہے کیا سے خدار سے میں مرتا ہے تو اسے وہاں بی وفن کیا جا تا ہے جہاں سے اس کی مٹی لی گئی تھی (1)۔

ا مام عبد بن حمید اور ابن جریر نے حضرت قادہ سے کھوَ اکّنِ ٹی یُصَوِّنُ کُمْ فِی الْاَ سُحَامِر کیف یَشَاءُ کی تغییر کے بارے میں نقل کیا ہے کہ اس سے مراد خدکر ، مؤنث ہے ، سرخ ، سفید ، سیاہ ، کمل یا ناکمل ہے (2)۔

امام ابن الى حاتم نے حضرت ابوالعاليہ سے الْعَزِيْزُ الْحَكِيْم كَ تَفْسِر مِن بِيقَل كيا ہے كہ جب وہ انقام ليتا ہے تو انقام ليتا ہے تو انقام لينا ہے تو انقام لينا ہے تو انقام لينے ميں غالب اور اپنے تھم ميں تھيم ہے۔

هُوالَّذِي اَنْزَلَ عَلَيْك الْكِتْبَ مِنْهُ الْتُ مُّحُكَلْتُ هُنَّ الْكِتْبُ مُوَالَّذِي اَنْزَلَ عَلَيْك الْكِتْبَ مِنْهُ الْتُ مُّحُكَلْتُ هُنَّ الْمُؤْدِةِ مُ ذَيْخٌ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَابَهَ وَاخْرُمُ مَتَشْبِهُ فَنَ الْفِتُ الْمَالِيَةِ وَالْبَرِيغَاءَ تَأْوِيلُه أَ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَةَ إِلَّا اللّهُ مَنْ عَنْدِ مَ إِنَّا اللّهُ وَمَا يَعْلَمُ تَأُويلُهُ وَمَا يَعْلَمُ تَأُويلُهُ وَالْوَالْاللّهُ وَمَا وَالْوَالْوَلُولُونَ الْمَثَالِهِ لَا كُلُّ مِنْ عِنْدِ مَ إِنَا أَو وَمَا يَكُلُ مِنْ عِنْدِ مَ إِنَّا أَولُوا الْوَلْمَالِ وَمَا يَكُلُ مِنْ عِنْدِ مَ إِنَّا أَولُوا الْوَلْمَالِ وَمَا يَكُنُ لَكُنُ إِلّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه اللله اللّه الللللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه الللللّه اللّه اللللّه اللّه اللّه الللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه الللّه اللللّه اللّه اللللّه اللّه الللّه اللّه الللّه الللّه اللّه اللّه اللّه الللّه اللّه الللّه اللّه الللّه الللّه ا

"وہی ہے جس نے نازل فرمائی آپ پر کتاب اس کی پھھ آ بیتی جمکم ہیں وہی کتاب کی اصل ہیں اور دوسری آبیتی متنابہ ہیں پس وہ لوگ جن کے دلول ہیں کجی ہے سووہ پیروی کرتے ہیں (صرف) ان آ بیول کی جو ششابہ ہیں قر آن سے (ان کا مقصد) فتنہ انگیزی اور (غلط) معنی کی تلاش ہے اور نہیں جا نتا اس کے جے معنی کو بغیر الله تعالیٰ کے اور پخت علم والے کہتے ہیں علم ایمان لائے ساتھ اس کے سب ہمارے رب کے پاس ہے اور نہیں نصیحت قبول کرتے مگر عقل مند"۔

امام ابن جریر، ابن منذر اور ابن الی حاتم نے علی کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے مُحْکَلُتُ کے بارے میں بیقول نقل کیا کہ اس سے مراد ناسخ، حلال، حرام، حدود، فرائض اور جن پرایمان لایاجا تا ہے اور منشابہات سے مراد

منسوخ ،مقدم ،مؤخر،امثال ،اقسام اورجن پرایمان لا ناتو ضروری ہے کیکن ان پڑمل نہیں کیاجا تا (1)۔

ا مام ابن جریر نے عوفی کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے نقل کیا ہے کہ محکمات سے مرادوہ چیزیں ہیں جن جن کی چیروی کی جاتی ہے اور ان پڑمل کیا جاتا ہے اور متشابہات سے مراد جن کی چیروی نہیں کی جاتی (2)۔

امام سعید بن منصور، ابن ابی حاتم اور حاکم نے بیروایت کیا ہے حاکم نے اس کو سیح قرار دیا اور ابن مردویہ نے عبدالله بن قیس سے روایت کیا ہے کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہما کو ارشا دفر ماتے ہوئے سنا کہ سور ہ انعام کی آخری تین آیات محکمات ہیں۔

امام عبد بن حمید، ابن جریر، ابن منذراور ابن الی حاتم نے ایک اور سند سے حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنها سے آیات محکمات کے متعلق یہ سنا کہ قُلُ تَعَالَوُا (انعام: 151) سے لے کر آخری تین آیات بیں اور وَ قَطْبی مَبُّكَ (الاسراء: 23) سے لے کر بعد کی تین آیات بیں (3)۔

امام ابن جریر نے سدی کے واسطہ سے ابو مالک اور ابوصالح سے انہوں نے حضرت ابن عباس رضی الله تعالیٰ عنہما، حضرت مره رضی الله تعالیٰ عنہ نیز کئی اور صحابہ سے بیقش کیا ہے کہ مُحکَکُلُتُ سے مرادوہ ناسخ آیات ہیں جن بیمل کیا جاتا ہے اور مُتَشَوِّبُتُ سے مرادمنسوخ آیات ہیں (4)۔

عبد بن حميد ن حميد اور فريا بى عباس صى الله تعالى عنها سے تقل كيا ہے كہ مُحكَمَّت سے مراد طال وحرام كے احكام بي الله المام عبد بن حميد اور فريا بى نے عباہ سے تقل كيا ہے كہ حكمات سے مراد طال وحرام كے احكام بي الن كے علاوہ متشابهات بي قرآن كا بعض بعض كى تقديق كرتا ہے جس طرح الله تعالى كافر مان وَ مَا يُضِلُ بِهِ إِلَّا الله بعض كى تقديق كرتا ہے جس طرح الله تعالى كافر مان وَ مَا يُضِلُ بِهِ إِلَّا الله بعض كى تقديق كرتا ہے جس طرح الله تعالى كافر مان وَ الّذِي يُن كَافر مان وَ الله كافر مان وَ الّذِي يُن كَافر مان وَ الله كُلُولُول كُلُول كُلُل

امام ابن ابی حاتم نے رئیج نے نقل کیا ہے کہ تکھات سے مراد ایسی آیات ہیں جن میں تکم اور چھڑک پائی جاتی ہے۔
امام عبد بن حمید ، ابن خریب ، ابن جریراور ابن ابی حاتم نے اسحاق بن سوید نقل کیا ہے کہ کی بن یعمر اور ابوفا ختہ نے
اس آیت هُنَّ اُمُّ الْکِتْبِ کے بارے میں باہم گفتگو کی۔ ابوفا ختہ نے کہا اس سے مراد سورتوں کے آغاز ہیں۔ انہیں سے
قرآن شروع ہوتا ہے النہ ﴿ فَلِكَ الْكِتْبُ ان كلمات سے سور ہُ بقرہ كا آغاز ہوتا ہے النہ ﴿ فَلَ اللّٰهُ لَا ٓ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ عَلَی اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمُ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ

الم ابن الى عاتم نے معید بن جبیر نقل كيا ہے كرام الكتاب سے مرادكتاب كى اصل ہے كيونكديد چيزي تمام كتابول

میں کمتوب ہیں۔

امام ابن جریر نے محمد بن جعفر بن زبیر سے نقل کیا ہے کہ آیات محکمات سے مرادرب کی محبت، بند ہے کی تفاظت، بھڑ ہے اور باطل کورد کرنے والی ہیں جس معنی کے لئے انہیں وضع کیا گیا ہے نداس سے انہیں پھیرا جاتا ہے اور نہ بی اس سے تحریف کی جاتی ہے (وومری مقتابہات) صدق میں ایک دومرے کے مشابہ ہیں، انہیں ایک معنی سے دومرے معنی کی طرف پھیرا جاتا ہے۔ ان کے معانی کو بھاڑ اجاتا ہے اور ان کے معانی میں تاویل کی جاتی ہے۔ اللہ تعالی نے متنا بہات کے بارے میں اپنیں باطل کی بندوں کو اس طرح آزمائش میں مبتلا کیا ہے نہ آئیں باطل کی طرف پھیرا جاسکتا ہے اور نہ بی حق سے دور کیا جاسکتا ہے اور نہ بی حق سے دور کیا جاسکتا ہے اور اس کے اور نہ بی حق سے دور کیا جاسکتا ہے اس کے بارے میں آزمائش میں مبتلا کیا ہے نہ آئیں باطل کی طرف پھیرا جاسکتا ہے اور نہ بی حق سے دور کیا جاسکتا ہے اور نہ بی حق سے دور کیا جاسکتا ہے اور نہ بی حق سے دور کیا جاسکتا ہے اور نہ بی حق سے دور کیا جاسکتا ہے اور نہ بی حق سے دور کیا جاسکتا ہے اور نہ بی حق سے دور کیا جاسکتا ہے اور نہ بی حق سے دور کیا جاسکتا ہے اور نہ بی حق سے دور کیا جاسکتا ہے اور نہ بی حق سے دور کیا جاسکتا ہے اور نہ بی حق سے دور کیا جاسکتا ہے اور نہ بی حق سے دور کیا جاسکتا ہے اور نہ بی حق سے دور کیا جاسکتا ہے اور نہ بی حق سے دور کیا جاسکتا ہے اور نہ بی حق سے دور کیا جاسکتا ہے اور نہ بی حق سے دور کیا جاسکتا ہے اس کی جات کی میں اور نہ بی حق سے دور کیا جاسکتا ہے اس کی جات کی معانی کی میں میں تا کا دور کیا جاسکتا ہے دور کیا جاسکتا کیا جاسکتا ہے دور کیا ہور کیا جاسکتا ہے دور کیا جاسکتا ہے دور کیا جاسکتا ہے دور کیا جاسک

امام ابن جریر نے مالک بن وینار نے قل کیا ہے کہ میں نے حضرت حسن بھری رحمۃ الله علیہ ہے اُم الکوٹنپ کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا جام القرآن ہے۔ سوال کیا تو انہوں نے فرمایا جام القرآن ہے۔ امام ابن ابی حاتم نے مقاتل بن حیان سے نقل کیا ہے کہ ان آیات کوام الکتاب فرمایا کیونکہ دین داران پرراضی ہوتا ہے اور متشابہات سے مراوالم، المص، المز اور الربیں۔

امام ابن الممنذ رفے سعید بن جبیر سے متنابہات کے بارے میں یہ تو لفل کیا ہے کہ متنابہات سے مرادقر آن میں ایک آیات ہیں جن کولوگوں نے پڑھا تو وہ ان پر مشتبہ ہو گئیں اس وجہ سے گمراہ ہونے والے ان کی وجہ سے گمراہ ہوگئے ہر جماعت قرآن سے آیت پڑھتی اور یہ گمان کرتی کہ یہ آیت ان کے حق میں ہے اور یہ اس متنابہ آیت و من قیم یک کو پئے آنز کی الله فا ولیے کہ ان کے من میں کے اس کے مناب ان کے حق میں ہے اور یہ اس متنابہ آیت و من قیم یک کو پڑھتے فا ولیے کہ ان کو پڑھتے فا ولیے کہ گاہ کو پڑھتے کہ امام وقت ناحق فیصلہ کرتا ہے تو کہتے اس نے کفر کیا جس نے کفر کیا اس نے اپنے آپ کو اپنے رب کے ہم پلہ قرارویا جس نے کفر کیا جس سے امرک ہیں۔ قرارویا جس نے اس نے اس کے منابعہ کی اس کے اس کے منابعہ کرتا ہے تو کہتے اس نے کو کیا جس کے منابعہ کرتا ہے تو کہتے اس نے کو کہتے سے کہ کہا گھر کے اپنی سے امام مشرک ہیں۔

الله تعالی عندان نے تاریخ میں اور ابن جریر نے ابن اسحاق کے واسطہ کے لیے دو وابو صالح ہے وہ حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عندا سے دو ایت کرتے ہیں کہ ابو یا سربن اخطب جو ایک یہودی تھا حضور ملتہ الله تعالی عندا نہ ہے کہ ابتدائی آیات تلاوت فرمار ہے تھے آلے ہی فیلیک کو کا بیدا نہ ہی ابتدائی آیات تلاوت فرمار ہے تھے آلے ہی فیلیک کو کا بیدا نہ کہ ابتدائی آیات تلاوت فرمار ہے تھے آلے ہی فیلیک کو کا بیدا نہ کہ کہ ابتدائی آیات تلاوت فرمار ہے تھے آلے ہی فیلیک کو بیاس بیٹھا ہوا تھا ابو یا سرنے کہا کیاتم بھی جانے ہوالله کو تم میں فرمان کی بین انظب کے پاس بیٹھا ہوا تھا ابو یا سرنے کہا کیاتم بھی جانے ہوالله کو تم میں نے ابھی حضور سائے الیہ ہی کہ اللہ الکہ کہ کہ بین اللہ کہ کہ کہ ابولی ہیں نے سا ہے وہ بھی تلاوت کرتے ہیں آئے گئی کہ کہ انہوں نے عرض کی جو کھی ہم جانے ہیں کہ انہیا ہوان حروف کے فیلئو الکہ کہ مورسائی آئی ہے نہوں نے عرض کی جو کھی ہم جانے ہیں کہ انہیا ہوان حروف کے فیلئو الکہ کو میں مورسائی آئی ہے نہوں نے عرض کی جو کھی ہم جانے ہیں کہ انہیا ہوان حروف کے فیلئو الکہ کہ مورسائی آئی ہے نہوں نے عرض کی جو کھی ہم جانے ہیں کہ انہیا ہوان حروف کے فیلئوں کی جو کھی ہم جانے ہیں کہ انہیا ہوان حروف کے فیلئوں کو میں کہ مورسائی آئی ہے نہوں نے عرض کی جو کھی ہم جانے ہیں کہ انہیا ہوان حروف کے فیلئوں کو میں کہ مورسائی آئی ہے نہوں ہے مورسائی کہ کہ انہیا ہوان حروف کے فیلئوں کو کھی کہ مورسائی کی کو کھی ہم جانے ہیں کہ انہیا ہوان حروف کے فیلئوں کو کھی کو کھی کو کھی کی کھی کہ کو کھی کو کھی کہ کو کھی کھی کو کھی کو کھی کہ کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کہ کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کھی کو کھی کھی کو کھی

<sup>1</sup> تنسيط ي دريآ يت بدا اجلد 3 مني 204

ساتھ معبوث کیا گیا ہے توان میں ان اخبیاء کی روحانی بادشاہت کی مدت بیان کی گئی آپ کی امت کا دورانیہ یہ ہے الف ہے مرادا یک الم سے مراد تمیں اور میم سے مراد جالیس اس طرح کل اکہتر سال بنتی ہے۔

پھراس نے پوچھا کیا آپ کے پاس اس کے علاوہ بھی کوئی ایسی چیز ہے حضور ساٹھ الیا ہی اس اور صاد سے نوب یہ کل ایک سواکنیس سال لگایہ تو بہت مشکل اور طویل ہے الف سے مراد ایک ، لام سے تمیں ، میم سے جالیس اور صاد سے نوب یہ کل ایک سواکنیس سال بغتے ہیں کیا آپ کے پاس اس کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے۔ حضور ساٹھ الیا ہی اس اور الر) تو اس نے کہا یہ تو پہلے ہے بھی زیادہ تقل اور طویل ہے۔ الف سے مراد ایک ، لام سے تمیں اور راء سے دوسو، یکل ووسواکنیس سال بغتے ہیں۔ کیا آپ کے باس اس کے علاوہ بھی کچھ ہے تو حضور ساٹھ ایک اور طویل ہے۔ یہ پاس اس کے علاوہ بھی کچھ ہے تو حضور ساٹھ ایک اور طویل ہے۔ یہ کل دوسوا کہتر سال کا عرصہ بنتا ہے بھراس نے کہا آپ کا معاملہ ہم پر ملتب ہم بھر کیا ہے ہم بچھ بیس جانے کہ آپ کو تھوڑا عرصہ کیل دوسوا کہتر سال کا عرصہ بنتا ہے بھراس نے کہا آپ کا معاملہ ہم پر ملتب ہم بھر کیا ہے ہم بچھ بیس جانے کہ آپ کو تھوڑا عرصہ دیا گیا ہے یا زیادہ۔

پھر جی نے کہااٹھ چلو۔ ابو یاسر نے اپنے بھائی اور دوسرے ساتھیوں سے بو جھاتہہاری کیارائے ہے؟ شاید بیتمام کا مجموعہ آپ کے بھا کہتر سال ،ایک سواکٹیس سال ، دوسواکٹیس سال ، دوسواکہتر سال بیکل سات سوچارسال بنتے ہیں تو وہ کہتے سال ، دوسواکہتر سال بیکل سات سوچارسال بنتے ہیں تو وہ کہتے سال کہتے گئے ہمارے اوپر ان کا معالمہ مشتبہ ہوگیا ہے۔ علاء خیال کرتے ہیں کہ بیہ آیات ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ مُوَالَّذِي بِنَ اُنْهُ لَا کُونُ مُنْ اَنْهُ الْکُلْتُ وَالْکُلْتُ وَیْ اِلْکُلْتُ وَالْکُلْتُ وَالْکُلْتُ وَالْکُلْتُ وَالْکُلْتُ وَالْکُلْتُ وَالْکُلْتُ وَالْکُلْتُ وَالْکُلْتُ وَالْکُلُولُ وَالْکُلْتُ وَالْکُلْلُ وَالْکُلْتُ وَالْکُلُولُ وَالْکُلْتُ وَالْکُلْلُ وَالْکُلُولُ وَالْکُلُولُ وَالْکُلْلُ وَالْکُلْتُ وَالْکُلُولُ وَالْکُلُولُ وَالْکُلُولُ وَالْکُلُولُ وَالْکُلُمُ وَالْکُلُولُ وَالْکُلُولُ وَالْکُلُولُ وَالْکُلُولُ وَالْکُلُولُ وَالْکُلُولُ وَالْکُولُ وَالْکُلُولُ وَالْکُولُ وَالْکُلُولُ وَالْکُولُ وَالْکُولُولُ وَالْکُولُولُ وَالْکُولُ وَالْکُولُ وَالْکُولُولُ وَالْکُولُ وَالْکُولُ وَالْکُولُ وَا

حضرت بونس بن بکیر نے مفازی میں ابن اسحاق سے انہوں نے محد بن ابی محمد سے انہوں نے عکر مدسے انہوں نے سعید بن جیر سے انہوں نے سعید بن جبیر سے انہوں نے حضور بن جبیر سے انہوں نے حضور بن جبیر سے انہوں نے حضور بن جسل میں میں میں میں میں اور جابر بن رباب سے انہوں نے ابو یاس بن اخطب سے روایت کیا ہے کہ وہ حضور سالتی ایک بیاس سے گزراجب کہ آپ مور و فاتحہ اور سور و بقر ہی ابتدائی آیات کی تلاوت کرر ہے تھے بھر تمام واقعہ تس کیا۔ امام ابن منذر نے اپنی تغییر میں ایک اور سند سے ابن جربج سے معضل روایت نقل کی ہے۔

امام ابن جریر، ابن منذر اور ابن ابی طائم نے علی کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہا سے نقل کیا ہے کہ جن کے دلوں بیں جی ہے سے مرادشک والے لوگ ہیں۔ وہ محکم کو تشابہ اور متشابہ کو محکم پر محمول کرتے ہیں، وہ تلبیس کرتے ہیں۔ اس کے دلوں بیں بی کے الله تعالی نے ان پراس کی حکمت کو ملتبس کردیا ہے اور تمایع کی آٹو ٹیکھ آگا ویکھ آگا ویکھ آگا ویکھ آگا ویکھ کے الله تعالی بی جانتا ہے (۱)۔
روز اس کی تاویل کو صرف الله تعالی بی جانتا ہے (۱)۔

امام عبد بن حمید اور ابن جریر نے مجاہد سے فیکٹیٹون صَالَتَ اَبَدَ مِنْدہ کی تغییر میں نقل کیا ہے کہ اس سے مرادوہ باب (توجیہ) ہے جس سے دہ ممراہ ہوئے اور اس میں ہلاک ہوئے اور فتندسے مرادشہات ہیں (3)۔ امام عبدالرزاق، سعید بن منصور، عبد بن جمید، بخاری، مسلم ، داری ، ابوداد د، ترندی ، نسائی ، ابن ماجه ، ابن جریه ، ابن منذر ، ابن دان ابی حاتم ، ابن حبان اور بیمی نے دلائل میں مختلف سندول سے حضرت عاکثر رضی الله عنها سے نقل کیا ہے کہ حضور سال الله الله عنها سے نقل کیا ہے کہ حضور سال الله الله الله تعالی مصدات میں ایسے لوگوں کو دیکھو جواس کی تعبیر میں جھاڑ رہے ہیں تو وہی اس آیت کا مصدات ہیں ایسے لوگوں سے مختاط رہو (1) بخاری کے الفاظ میہ ہیں جب توالیے لوگوں کو دیکھے جو منشابہ آیات کی امتباع کرر ہے ہیں الله تعالی نے اس آیت میں انہیں ذکر کیا ہے بس ان لوگوں سے مختاط رہو۔ ابن جریر کے بیالفاظ ہیں جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو منشابہ آیات کی ہیروی کر دہے ہیں تو ان سے مختاط رہو کیونکہ الله تعالی نے انہیں لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ ابن جریر کے بیہ الفاظ بھی ہیں جب تم ایسے لوگ دیکھو جو منشابہ آیات کی امتباع کر رہے ہیں اور ان لوگوں کو دیکھو جو ان کے بارے میں باہم جھاڑ رہے ہیں تو ان کی مجلس میں نہ بیٹھو کیونکہ اس آیت میں الله تعالی کی مراد یہی ہے۔

امام عبد الرزاق، احد، عبد بن حميد، ابن منذر، ابن ابي حاتم، طبر اني ، ابن مردويه اوربيبي نے سنن ميں حضرت ابوا مامدرضی الله عندے انہوں نے حضور سلن الله عندے انہوں نے حضور سلن الله عندے انہوں نے حضور سلن الله عندے الله الله عندے انہوں نے حضور سلن الله عندے الله الله عندے انہوں نے حضور سلن الله عندے الله الله عندے الله عندے الله الله عندے الله الله عندے الل

ا مام طبرانی نے ابومالک اشعری سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے رسول الله سالی ایکی کو یفر ماتے ہوئے سنا مجھے اپنی امت کے بارے بیں تین باتوں کا خوف ہے (1) ان کے پاس مال زیادہ ہوگا تو وہ آپس میں صد کریں گے اور ایک دوسرے کوئل کریں گے اور ایک دوسرے کوئل کریں گے اور ایک دوسرے کوئل کریں گے اور ایک کردیں گے وَمَا کریں گے اور ایک کتاب کے اسرار ان کے سامنے بیان کئے جا کیں گے ، مومن اس میں تاویل کرنا شروع کردیں گے وَمَا یَعْلَمُ مَنَّا وَیْلُهُ اِلْا اللَّهُ مِنَّ وَاللَّهِ مِنْ اَلْعِلْمِ یَقُولُونَ اُمَنَّا بِهِ (3) ان کے علم میں اصافہ ہوگا تو وہ اسے ضائع کریں گے اور اس کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے۔

امام حاکم نے اس روایت کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے اور اسے سیح قرار دیا ہے کہ حضور ساتھ اللہ ہے نے فرمایا جن چیز ول کے بارے میں امت کے متعلق ڈر تا ہوں ان میں سے ایک سے کہ ان کے پاس مال کی کثر ت ہوجائے گی تو دہ آپس میں مقابلہ شروع کر دیں گے پھر آپس میں لڑ پڑیں گے۔ اپنی امت کے بارے میں مجھے جس چیز سے خوف ہے ان میں سے ایک میہ کہ کہ مون ، کا فراور منافق سب اسے پڑھیں گے صرف مون اس کے حلال کو حلال قرار دے گا (2)۔

الله تعالیٰ کے فرمان ابْتِفَاءَ تَا وِیْلِهِ کی وضاحت سے ابویعلی نے حضرت حذیفہ سے انہوں نے رسول الله سلی الیّ روایت کیا ہے کہ میری امت ایک جماعت ہوگی جوقر آن پڑھے گی۔اسے یوں بکھیرے گی جس طرح ردی تھجوریں بکھیری جاتی ہیں۔وہ اس کے ایسے معانی کریں گے جواس کے معانی نہیں ہوں گے۔

امام ابن سعد، ابن ضریس نے فضائل میں اور ابن مردویہ نے عمر بن شعیب سے انہوں نے اپنے باپ سے انہول نے

دادا سے نقل کیا ہے کہ حضور سالی آئیلی ایک قوم کی طرف نظے جو قرآن کے معانی میں گفتگو کر رہی تھی جب کہ آپ سخت غصہ میں سے فرمایا ای وجہ ہے کہ اسل بھی گمراہ ہوئیں۔ وہ انبیاء پراختلاف کرتے اور کتاب کے ایک حصہ کو ووسرے حصہ سے گراتے تھے۔ فرمایا قرآن اس لئے نازل نہیں ہوا کہ اس کا بعض بعض کو جھٹلائے بلکہ اس لئے نازل ہوا ہے کہ اس کا بعض بعض کو جھٹلائے بلکہ اس لئے نازل ہوا ہے کہ اس کا بعض بعض کی تقد بی کرے۔ اس میں ہے جس کی حقیقت کوتم پہچان لواس پڑمل کر واور جس کا معنی تم پر واضح نہ ہوسکے اس پر ایمان رکھو۔

امام احد نے ایک اور سند سے عمر و بن شعیب سے انہوں نے اپنے باپ سے انہوں نے واوا سے روایت کی ہے کہ حضور سلٹی الیم اسٹی الیم نے کچھلوگوں کو اپنی رائے سے قر آن حکیم کے معانی بیان کرتے ہوئے سنا فر مایا تم سے پہلے لوگ بھی اسی وجہ سے ملاک ہوئے انہوں نے کتاب کے ایک حصہ کو دوسرے حصہ سے مکر ایا الله تعالیٰ کی کتاب تو اس لئے نازل ہوئی کہ اس کا بعض، بعض کی تصدیق کرتا ہے اس کے بعض حصہ کے بارے بعض کی تعدیق کرتا ہے اس کے بعض حصہ کے ساتھ بعض حصہ کی تکذیب نہ کرو۔ اس میں جس کاعلم رکھتے ہواس کے بارے میں بات کروجس سے ناواقف ہواس کا معاملہ عالم کے سپر وکروو (1)۔

امام طرانی نے عمر بن الج سلمہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم سال اللہ عند اللہ بن مسعود رضی اللہ عند سے فرمایا آسان سے کتابیں ایک درواز سے سات قسموں بیں اتر ااس بیں حلال، آسان سے کتابیں ایک درواز سے سات قسموں بیں اتر ااس بیں حلال، حرام، محکم، متنا بہ امثال، امر اور نبی ہے، اس کے حلال کو حلال جانو اس کے حرام کورام جانو، اس کے حکم پڑل کرو متنا بہ پر رک جاؤ، اس کی امثال سے عبرت حاصل کرو، یہ سب اللہ تعالی کی طرف سے جیں تا ہم نصیحت دانش مند ہی حاصل کرتا ہے۔ امام ابن نجار نے تاریخ بغداد میں کمز ورسند کے ساتھ حضرت علی شیر خدارضی الله تعالی عند نے قبل کیا ہے کہ نبی کریم میں نہ ارشاوفر مایا اے لوگواللہ تعالی نے اپنی کتاب محکم میں تمہار سے لئے حلال اور حرام کردہ چیز وں کو واضح کر دیا ہے۔ پس اس کی حلال کردہ چیز وں کو حال جانو اور حرام کردہ چیز وں کو حرام جانو ، اس کی مقتابہ پر ایمان لاؤ، محکم پڑل کرو اور اس کی امثال سے عبرت حاصل کرو۔

امام ابن ضریس، ابن جریرا در ابن منذر نے حضرت ابن مسعود رضی الله عنه سے روایت کیا ہے کہ قر آن حکیم پانچ انداز میں نازل ہوا حرام، حلال مجمکم ، متشابہ اورامثال ۔ اس کے حلال کو حلال جانو ، حرام کو حرام جانو ، متشابہ پرایمان لاؤ ، محکم پرممل کرواورامثال سے عبرت حاصل کرو۔

حضرت امام ابن الی داؤ در حمد الله نے مصاحف میں حضرت ابن مسعود رضی الله عنه سے نقل کیا ہے کہ قر آن تکیم تمہار سے نبی پرسات در رواز وں سے سات انداز میں نازل ہوا ہے جب کہ تم سے پہلے کتاب ایک درواز سے سے ایک اسلوب میں نازل ہوئی تھی۔

امام ابن جریراورنصر مقدی نے الحجۃ میں حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ نقل کیا ہے کہ حضور ملٹی اللہ نے فر مایا کہ قرآن حکیم سات انداز میں نازل ہوا، قرآن حکیم میں شک کرنا کفرہے، اس میں جوتم جان لواس پڑمل کرو، جس کونہ جان سکوا سے عالم کے پاس لے جاؤ۔

ا مام بیمقی نے شعب الا یمان میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے کہ رسول الله ملی الیم نے فرمایا: قرآن کے مطالب کو کھول کر بیان کرو، اس کے فرائب اس کے فرائب اس کے فرائب اور حدود یعنی قرآن حکیم پانچ انداز میں نازل ہواہے حلال ،حرام ،حکم ، متثابہ ،امثال ،اس کے حلال پڑمل کروحرام سے اجتناب کرو، حکم کی اتباع کرو، متثابہ پرایمان لاؤاورامثال سے عبرت حاصل کرو۔

امام ابن البی حاتم نے حضرت ابن عرباس رضی الله عند نقل کیا ہے کہ قرآن ذو معنی ، کئی فنون کا حامل اور اس میں ظہور و خفاء ہواں بیں اللہ عند سے نقل کیا ہے جو اس میں نری سے داخل ہوا نجات پا گیا اور جو تن سے داخل ہوا گراہ ہو گیا۔ اس میں اخبار ، امثال ، حرام ، حلال ، ناتخ ، منسوخ ، محکم ، متشابہ ، ظہر اور بطن ہے اس کے ظہر سے مراد اس کی تلاوت اور بطن سے مراد اس کی تاویل ہے ، اس کے اسرار کو جانے کے لئے علماء کی مجلس میں جیمواور سنہا ء سے دور رہوعا لم کی لغزش سے بچو۔

ا مام ابن جریراور ابن ابی حاتم نے حضرت رئیج نے قل کیا ہے کہ نصر انیوں نے رسول الله سٹی اُلِیّم سے عرض کیا کیا آپ یہ نہیں کہتے کہ حضرت عیسیٰ علید السلام الله تعالیٰ کا کلمہ اور اس کی روح ہیں ،فر مایا کیوں نہیں ، میں یہی کہتا ہوں ۔ تو انہوں نے کہا ہمارے لئے یہی کافی ہے۔ تو الله تعالیٰ نے قاصًا الَّذِیثِیَ فِی قُدُو ہِهِمْ ذَیْعٌ والی آیت نازل کی (1)۔

امام عبد الرزاق ،عبد بن حيد ، ابن جرير ، ابن منذ راور ابن انبارى نے كتاب الاضد اولين نقل كيا ہے ما كم نے اسے قل كيا اور سيح قر ارديا ہے كہ حضرت طاؤس نے كہا حضرت ابن عباس رضى الله عنداس آيت كويوں تلاوت كرتے وَمَا يَعْلَمُ قَاوِيلَهُ اللهُ وَيَقُولُ الرَّاسِ حُونَ فِي الْعِلْم آمَنَّابِهِ ۔

امام ابوداؤد نے مصاحف میں حضرت اعمض سے فقل کیا ہے کے عبدالله کی قرات میں اس طرح ہے۔ وَإِن حَقِيقَةُ

<sup>1</sup> تغيرطري، زيرآيت بذا ، جلد 3، مند 208

تَأُويْلَكَ إِلَّا اللَّهُ ۗ وَالرُّسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ إِمَنَّالِهِ -

امام ابن جریر، ابن منذراور ابن ابی حاتم نے ابن ابی ملیکہ سے قال کیا ہے کہ میں نے ان آیات کو حضرت عائشہر ضی الله عنہا پر پڑھا۔ انہوں نے فر مایاعلم میں ان کارسوخ یہ کہ تو اس کی محکم اور متشابہ پر ایمان لائے ، الله تعالیٰ ہی اس کی تاویل کو جانتا ہے بتم اس کی تاویل کونہیں جانتے۔

امام ابن جريراورابن الى حائم في حضرات الوضعناء اور الونهيك سي نقل كياب دونول كهته كهم الى آيت كوملا كر برسطة موجب كديد مقطوع مه و ما يَعْلَمُ مَنْ أُويْلُهُ إِلَا اللهُ تَوَالرُّوسِهُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ الْمَنَّالِمِ - كُلُّ قِنْ عِنْدِ مَ يَبِّنَا ان كاعمل ان كوقول يرخم موكيا -

امام ابن جریر نے حضرت عروہ سے نقل کیا ہے کہ علم میں رسوخ رکھنے والے متشابہ آیات کی تاویل نہیں جانتے بلکہ وہ یہ کہتے ہیں اُمَنّا کہا گئی قِن عِنْدِ مَ ہِنّا ہم اس پرایمان لائے ، یسب ہمارے رب کی جانب سے ہے (1)۔

ا مام عبد بن حید اور ابن جریر کے حفرت عمر بن عبد العزیز سے نقل کیا ہے کہ عمل رسوخ رکھنے والوں کاعلم قرآن حکیم کی تاویل میں یہاں آگر ختم ہوجا تاہے کہ وہ یہ کہتے ہیں ہم اس پرائیان لائے ، یہ سب ہمارے رب کی جانب سے ہے (2)۔ امام ابن الی شیب نے مصنف میں حضرت الی سے نقل کیا ہے کہ کتا ب الله میں سے جو ظاہر ہواس پڑمل کرو، جوتم پر مشتبہ ہو جائے اس پرائیان لے آؤاوراس کو جانے والے کی طرف سپر وکردو۔

امام ابن ابی شیبہ نے حضرت ابن مسعود رضی الله عنہ سے نقل کیا ہے قرآن کے مینار ہیں جس طرح راستہ کے مینار (علامت،نشانی) ہوتے ہیں، جوتم پیجان لواس کومضبوطی سے پکڑلواور جوتم پرمشتبہ ہوجائے اس کوچھوڑ دو۔

امام ابن ابی شیبہ نے حضرت معاذرضی الله عند سے قبل کیا ہے کہ قرآن کے میناراس طرح ہیں جس طرح راستہ کے مینار ہوتے ہیں، جو کسی پر بھی مخفی نہیں ، اس میں سے جوتم پہچان لواس کے بارے میں کسی سے سوال نہ کرو، جس کے بارے میں تہمیں شک ہواس کا معاملہ جاننے والے کے سپر وکر دو۔

امام ابن جریر نے اصب کے واسط سے حضرت امام مالک رحمہ الله سے نقل کیا ہے کہ متشابہ کی تاویل الله تعالیٰ ہی جانتا ہے اور علم میں رسوخ رکھنے والے اس کی تاویل کوئیس جانتے (3)۔

امام ابن جریر، ابن ابی حاتم اور طبرانی نے حضرت انس سے ابوامامہ، واثلہ بن اسقع اور ابوورواء نے نقل کیا ہے کہ رسول الله سائی آئی ہے ملم میں رسوخ رکھنے والوں کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فر مایا جو ہاتھوں سے نیکی کرے، جس کی زبان بچ بولے، جس کا دل استقامت کا مظاہرہ کرے، جس کا پیٹ اور شرم گاہ پاک دامن ہوں تو وہ درائح فی العلم ہے (4)۔ امام ابن عسا کرنے حضرت عبدالله بن یزیداودی سے نقل کیا ہے کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی الله عند سے سنا ہے آپ فر ماتے ہے کہ رسول الله سائی آئی تھے میں رسوخ رکھنے والے کے بارے میں بوچھا گیا تو فر مایا جو گھنگو میں جا چہم کو

2\_الفياً

پورا کرنے والا ،جس کا پیٹ اورشرم گاہ پاک دامن ہوں تو و علم میں رائخ ہے۔

امام ابن منذر نے کلبی کے واسطہ سے ابوصالح سے انہوں نے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما نے قتل کیا ہے کہ قرآن کی میم کیم کی تغییر کی چارصور تیں ہیں (1) جے علاء جانے ہیں (2) جس کی عدم واقفیت سے لوگ معذور نہیں سمجھے جاتے جیسے حلال وحرام کے احکام (3) عرب اپنی زبان سے اسے پہچانے ہیں (4) اس کی تاویل صرف الله تعالی جانتا ہے، جس نے اس کے علم کا وعویٰ کیا اس نے جھوٹ بولا۔

امام ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما نے قتل کیا ہے کہ رسول الله سلی ایکی نے فر مایا قر آن تحکیم سات صورتوں میں نازل ہوا ہے، حلال وحرام کوئی بھی ان سے عدم واقفیت کی بناء پر معذور نہیں ہوتا۔ اس کی ایک تفسیروہ ہے جوعرب کرتے ہیں۔ اس کی ایک تفسیر علماء کرتے ہیں۔ متشابہ جس کی تاویل صرف الله تعالی جانتا ہے، جس نے الله تعالیٰ کے علاوہ اس کے جانے کا دعویٰ کیا وہ جھوٹا ہے۔

امام ابن جریر، ابن منذرادر ابن انباری نے مجاہد کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے قتل کیا ہے وہ فرماتے بیں میں اس کی تاویل جانتا ہوں (1)۔

ا مام ابن جریر رحمه الله نے رہیج نے لکیا ہے کہ میں رسوخ رکھنے والے اس کی تاویل جانے ہیں اور کہتے ہیں ہم اس برایمان لائے (2)۔

امام ابن جریرادرابن ابی حاتم نے عونی کے داسطہ سے حضرت ابن عباس نقل کیا ہے کہ ہم محکم پر ایمان لاتے ہیں اور اس کی اطاعت کرتے ہیں ہم متثابہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کی اطاعت نہیں کرتے سیسب الله تعالیٰ کی جانب سے ہے (3)۔ امام ابن جریر، ابن منذ راور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن هباس رضی الله عنهما نے قل کیا ہے کہ کھی قبنی عند یہ تو تنافی مفہوم ہیہے کہ جو پچھ منسوخ کیا گیا ہے اور جومنسوخ نہیں کیا گیا سب الله تعالیٰ کی جانب سے ہے (4)۔

امام داری نے اپنی مند میں نفر مقدی نے الحجۃ میں سلیمان بن بیار سے نقل کیا ہے کہ صبیغ نامی آدمی مدینہ طلیبہ آیا، وہ قر آن کیم کی متشابہات کے بارے میں سوال کرنے لگا۔ حضرت عمرضی الله عند نے اس بلا بھیجا۔ آپ نے اس کے لئے کھورکی شاخوں کی چھڑیاں تیار کرلیں، پوچھا تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا میں عبداللہ صبیغ ہوں۔ آپ نے فرمایا میں الله کا بندہ عمر ہوں آپ نے ان چھڑیوں میں سے ایک چھڑی کی لی ، اسے مارا یہاں تک کہ اس کے سرسے خون بہنے لگا۔ اس نے عرض کی اے امیر المومنین کا فی ہے میرے سرمیں جونتو رتھا وہ نکل گیا ہے۔

امام داری نے حفرت نافع ہے روایت کیا ہے کھین عواتی مسلمانوں کے تشکروں میں قرآن علیم کی بعض اشیاء کے بارے میں سوال کرتا تھا یہاں تک کہ معرآ گیا۔ حضرت عمروبن عاص نے اسے حضرت عمر بین خطاب رضی الله عند کی طرف بھیج دیا۔ جب صبی عراتی آپ کی خدمت میں عاضر ہوا آپ نے تر چھڑیاں منگوا کمیں ، اسے مارایہاں تک کہ اس کی پشت کوسرا پا

4-14

زخم بنادیا پھراسے چھوڑ دیا یہاں تک کندہ ٹھیک ہو گیا پھراسے مارا پھرچھوڑا، یہاں تک وہ صحت مندہو گیا پھر بلایا تا کہاسے ماریں صبیغ نے کہااگرآپ جھے آل کرنا چاہتے ہیں تواجھ طریقے سے جھے آل کردیں، اگر میراعلاج مقصود ہے تواللہ کی تسم ہے میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں۔ اب جھے اپنے علاقے میں جانے کی اجازت دے ویں۔ حضرت عمر رضی اللہ عندنے حضرت ابو موی اشعری رضی اللہ عند کے حضرت ابو موی اشعری رضی اللہ عند کی طرف کھھا کہ سلمانوں میں سے کوئی آ دمی اس کی مجلس میں نہیں ہے۔

امام ابن عساکرنے اپنی تاریخ میں حضرت انس رضی الله عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنہ نے مسبیخ کوفی کو قر آن کیم کے ایک حروف کے بارے میں سوال کرنے پر مارا تھا یہاں تک کہ اس کی پشت خون آلود ہوگئ تھی۔ امام ابن انباری نے مصاحف میں نفر مقدمی نے انچہ میں اور ابن عساکر نے سائب بن بزید سے روایت کیا ہے کہ ایک آدمی نے حضرت عمر رضی الله عنہ سے کہا کہ میں ایک آدمی کے پاس سے گزراجوقر آن کیم کے شکالات کے بارے میں سوال کر رہاتھا۔ حضرت عمر نے دعا کی اے الله مجھاس پر قدرت عطافر ما۔ ایک دن وہ حضرت عمر کے پاس آیا اور آپ سے سوال کیا۔ حضرت عمر رضی الله عنہ کھڑے ہوگئی آپ نے آئی آسٹینیں چڑھالیں ، اسے کوڑے مارنے لگے۔ پھر فر مایا اسے بنیان کیا۔ حضرت عمر رضی الله عنہ کھڑے ہوگئر مایا اسے بنیان جا نگیا پہنا دواونٹ کے کجاوے پر سوار کر دواور اسے اس کے قبیلہ تک پہنچادہ پھر ایک خطیب کھڑ اہواور کے صبیخ نے علم کی طلب کی اور اس میں علی کی وہ اپنی قوم میں بھیشہ ذکیل ورسوار ہا جب کہ پہلے ان کا سروار تھا۔

ا مام نفر مقدی نے الجیز میں ابن عساکر نے ابوعثان نہدی سے نقل کیا ہے کہ حضرت عمر رضی الله عند نے اہل بھرہ کی طرف خط لکھا کہ وہ صبیغ کے پاس ند بیٹھا کریں۔کہااگر وہ آتا اور ہم سوافر ادہوتے تواٹھ کر چلے جاتے۔

ا مام ابن عسا کرنے محمد بن سیرین سے نقل کیا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی الله عند نے ابوموکی اشعری کو خط لکھا کہوہ صبیغ کے ساتھ نہ بیٹھا کرے اس کوعطیات اور روزینہ نید دیا کرے۔

امام نفر نے الجة میں ابواسحاق ہے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی الله عند نے حضرت ابوموی اشعری رضی الله عند کی طرف پیغام بھیجا کہ صبیغ نے تھی امور میں تکلف سے کام لیا، جس کا والی تھا اس کوضائع کیا، جب میراخط تیرے پاس پنچے تو اس سے تجارت نہ کرواگر میراد جائے تو اس کی عیادت نہ کرواگر مرجائے تو اس کا جنازہ نہ پڑھو۔

امام ہردی نے علم کلام کی معرفت میں امام شافعی رحمہ الله تعالی علیہ کا بیقول نقل کیا ہے کہ علم کلام والوں کے بارے میں میرا وہی نقط نظر ہے جو صبیع کے بارے میں حضرت عمرضی الله تعالیٰ عنہ کا تھا کہ آئییں چھڑی سے مارا جائے اون پر بٹھایا جائے اور قبائل میں پھرایا جائے اور سے علان کیا جائے جس نے کتاب وسنت کوچھوڑ ااور علم کلام کی طرف متوجہ ہوائس کی سے جڑ اہے۔ قبائل میں پھرایا جائے اور یہ علان کیا جائے جس نے کتاب وسنت کوچھوڑ ااور علم کلام کی طرف متوجہ ہوائس کی سے جڑ تہا رے ساتھ قرآن امام داری نے حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنہ سے فقل کیا ہے کہ تمہارے یاس لوگ آئیں سے جو تمہارے ساتھ قرآن

حکیم کی متشابہ آیات کے بارے میں جھگڑا کریں گے ہتم ان کا مقابلہ احادیث کے (علماء) ذریعے کرو کیونکہ احادیث کے علماء کتاب الله کا زیاد ہلم رکھتے ہیں۔

امام نفرمقدی نے الحجہ میں حضرت عبدالله بن عمرض الله عند سے نقل کیا ہے کہ حضور سلی الیہ اللہ علیہ اللہ بن عمرض الله عند سے نقل کیا ہے کہ حضور سلی الیہ اللہ عند سے جب کہ وہ قر آن عکیم کے بارے میں جھڑ رہے تھے ایک، ایک آیت سے استدلال کر رہا تھا، دوسرا، دوسری آیت سے استدلال کر رہا تھا۔ آپ کا چہرہ سرخ ہوگیا گویا آپ کے چہرے پرانار نچوڑ دیا گیا ہو۔ فر مایا کیا تمہیں اس لئے پیدا گیا ہے کیا تہمیں اس چیز کا تمہیں کے ایک حصہ کو دوسرے حصہ سے فکراتے رہوؤ ہن نیمین کرلو، جس چیز کا تمہیں تھم دیا گیا ہے اس کے دیا گیا ہے اس کے کرواور جس چیز سے تمہیں روکا گیا ہے اس سے رک جاؤ۔

امام عبد بن حمید نے حضرت قادہ سے فاصًا الن این فی فیکو بھم ذیئے فی تفیر میں نقل کیا ہے کہ قوم نے اس کامعنی جانے کی خواہش کی اس کامعنی قونہ جان سکے اور فتنہ کو جائینچے ، انہوں نے قرآن کی متشابہ آیات کی پیروی کی اور اس میں ہلاک ہوگئے۔
امام ابن انباری نے کتاب الاضداد میں حضرت مجاہدر حمد الله سے نقل کیا ہے کہ علم میں رسوخ رکھنے والے اس کی تاویل کو جانتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اس پرایمان لائے۔

ىَ بَنَا لَا تُزِغُ قُلُوْبِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبُ لِنَامِنُ لَكُنْكَ مَحْمَةً ۚ إِنَّكَ انْتَ الْوَهَّابُ⊙ ''اے ہمارے رب نہ ٹیڑھے کر ہمارے دل بعداس کے کہتونے ہدایت دی ہمیں اور عطا فر ما ہمیں اپنے پاس سے رحت بے شک تو ہی سب کچھ بہت زیادہ دینے والا ہے''۔

امام ابن جریراور ابن ابی حاتم نے حضرت ام سلمہ رضی الله عنها ہے نقل کیا ہے کہ نبی کریم سلٹی ایک فرماتے اے دلوں کو پھیرنے والے میرادل اپنے دین پر ثابت قدم کردے پھراس آیت کویڑھا(1)۔

امام ابن ابی شیب، امام احمد، ترفدی، ابن جریر، طبرانی اور ابن مردویه نے حصرت ام سلمہ رضی الله عنها سے نقل کیا ہے کہ حضور ملٹ الله عنها کر مید اے دلول کو چیسر نے والے میرے دل کواپنے دین پر ثابت قدم کردے۔ میں نے عرض کی یا رسول الله سٹٹ ایکٹی کیا دل الله تعالیٰ کی قدرت کی رسول الله سٹٹ ایکٹی کیا دل الله تعالیٰ کی قدرت کی دوانگلیوں کے درمیان نہ ہوالله چاہتوا سے سیدھار کھے چاہتوا سے ٹیڑھا کردے۔ ہم الله تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمیں گراہ نہ کرے۔ ہم اس کی بارگاہ میں بیالتجا کرتے ہیں کہ وہ اپنی طرف ہے ہمیں خصوصی رحمت ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمیں گراہ نہ کرے۔ ہم اس کی بارگاہ میں بیالتجا کرتے ہیں کہ وہ اپنی طرف ہے ہمیں خصوصی رحمت سے نوازے۔ بیٹ کہ وہ وہاب ہے۔ میں نے عرض کی یارسول الله سٹٹ آئیلم کیا آپ مجھے ایسی دعا نہیں سکھاتے جو میں الله کی میں میں کے حضور کیا کروں؟ فرمایا کیون نہیں ،فرمایا اے الله جو محمد نبی کا رب ہے میرے گناہ بخش دے میرے دل کے غصہ کو دور کردے ، جب تک تو مجھے گراہ کی کے فتنہ ہے محفوظ رکھی (2)۔

امام ابن انی شیبہ، امام احمد اور ابن مردویہ نے حضرت عائشہ رضی الله عنہا سے روایت کیا ہے کہ حضور ملکی آئی اکثر دعا کرتے تھا نے دلوں کے پھیرنے والے میر بے دل کو اپنے دین پرمضبوط کر دے۔ میں نے عرض کی یارسول الله آپ ید دعا کتنی ہی زیادہ کرتے ہیں؟ آپ نے فر مایا ہر دل الله تعالیٰ کی دوانگیوں کے درمیان ہے، جب وہ اسے درست کرنا چاہتا ہے تو گراہ کر دیتا ہے، کیا تو الله تعالیٰ کا بیارشاد نہیں سنتی اے ہمارے دب ہمیں درست کر دیتا ہے، جب اسے گراہ کرنا چاہتا ہے تو گراہ کر دیتا ہے، کیا تو الله تعالیٰ کا بیارشاد نہیں سنتی اے ہمارے درب ہمیں برایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو گمراہ نہ کر، ہمیں اپنی طرف سے خصوصی رحمت سے نواز، ب شک تو ہی عطا فر مانے والا ہے۔ ابن الی شیبہ کے بیالفاظ ہیں جب وہ اسے ہمایت کی طرف پھیرنا چاہتا ہے ہمایت کی طرف پھیردیتا ہے جب گراہی کی طرف پھیرنا چاہتا ہما ہے تو گراہی کی طرف پھیردیتا ہے دب گراہی کی طرف پھیردیتا ہے تو گراہی کی طرف پھیردیتا ہے دب گراہی کی طرف پھیردیتا ہے تو گمراہی کی طرف پھیردیتا ہے دب کر ایک کو سے خوالے کو گھیردیتا ہے دب گراہی کی طرف پھیرنا چاہتا ہے تو گراہی کی طرف پھیردیتا ہے دول کو گھیردیتا ہے دول کو گھیردیتا ہے دب کر ایک کو گھیرنا چاہتا ہے تو گھیرنا چاہتا ہے تو گھیر دیتا ہے دب گھیردیتا ہے دول کو گھیردیتا ہے دول کھیردیتا ہے دب کی خوالے کو گھیردیتا ہے دول کو گھیردیتا ہے دیا کی کھیردیتا ہے دول کو گھیردیتا ہے دب کی کھیردیتا ہے دول کو گھیردیتا ہے دول کو گھیر دیتا ہے دول کو گھیردیتا ہے دول کی خوالے دول کو گھیردیتا ہے دول کو گھیر

امام ابن الی شیبہ نے مصنف میں امام احمد اور امام بخاری نے ادب مفرد میں اور امام ترفدی نے اسے روایت کرنے کے ساتھ حسن قرار دیا ہے اور ابن جریر نے حضرت انس رضی الله عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور سال آیا آیا اکثر یہ کہا کرتے اے دلوں کو پھیر نے والے میرے دل کو اپنے دین کی طرف پھیر دے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول الله سلٹی آیا ہم آپ پر ایمان لائے اور اس پر بھی ایمان لائے جو پیغام حق آپ لائے ہیں ، کیا آپ کو ہمارے میں خوف رہتا ہے؟ فر مایا ہاں ، فر مایا دل الله تعالی کی دوا گلیوں کے درمیان ہیں جنہیں وہ الٹ بلیٹ کرتا ہے (4)۔

<sup>1</sup> تفسيرطبري،زيرآيت بدا،جلدد،مني 220

امام بخاری نے اپنی تاریخ میں ، ابن جریراورطبر انی نے سبر ہ بن فاتک سے روایت کیا ہے کہ حضور ملٹی الیکی نے فر مایا کہ بنی آدم کے دل الله تعالیٰ کی دوائگیوں کے درمیان ہیں ، جب جا ہتا ہے انہیں سیدھا کر دیتا ہے ، جب جا ہتا ہے انہیں ٹیڑھا کر دیتا ہے(1)۔

امام ابن ابی دنیا نے آخلاص میں حاکم نے روایت کرنے کے ساتھ اسے بچھ قرار دیا اور بیمق نے شعب الایمان میں حضرت ابوعبیدہ بن جراح رضی الله عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول الله سالی آئیم نے فرمایا کہ بنی آ دم کا دل چڑیا کے دل کی طرح ہے جودن میں سات دفعہ اللہ اسے دون میں سات دون میں سات دفعہ اللہ اسے دون میں سات دفعہ اللہ اسے دون میں سات دون ساتھ دون

امام ابن الی دنیانے اخلاص میں حضرت ابوموی اشعری رضی الله عنه سے روایت کیا ہے که دل کوقلب اس لئے کہتے ہیں کیونکہ یہ الث پلٹ ہوتار ہتا ہے۔ دل کی مثال اس برکی ما نند ہے جوکھلی زمین میں پڑا ہو۔

امام احمد ادر ابن ماجہ نے حضرت ابوموی اشعری رضی الله عنبہ کے واسطہ سے حضور ملٹی الیہ سے روایت کیا ہے کہ بیدل کھلے میدان میں پڑے ایک پر کی مانند ہے جس کو ہوا او پر بنچے الٹ لیٹ کرتی رہتی ہے۔

امام مالک، امام شافعی، ابن الی شیبہ، ابو داؤر داور بیہ قی نے سنن میں حضرت ابوعبد الله صنابحی ہے روایت کیا ہے کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق کی خدمت میں مدینہ طیبہ آیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنہ کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنہ نے پیچی مغرب کی نماز پڑھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنہ نے پہلی دور کعتوں میں سور ہ فاتحہ اور قصار مفصل میں سے ایک ایک سور ہ پڑھی پھر آپ تیسری رکعت کے لئے کھڑے ہوئے تو سور ہ فاتحہ اور ساتھ ہی ہے آیت پڑھی (مَ بَیْنَا لَا ثَیْنِ غُر اللہ )

امام ابن جریر بطرانی نے سنن اور حاکم نے حضرت جابر سے روایت کی حاکم نے اسے سیح قر اردیا ہے کہ حضور ساٹھ الیٹم اکثر سید عاکرتے اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے ول اپنے دین پر مضبوط رکھے ہم نے عرض کی یا رسول الله ساٹھ الیٹم آپ ہمارے بارے بیں ڈرتے ہیں جب کہ ہم آپ پر ایمان لا بچکے ہیں؟ فر مایا تمام لوگوں کے دل الله تعالیٰ کی دوانگلیوں کے درمیان اس طرح ہیں جس طرح ایک دل ہوتا ہے۔ آپ اس طرح فرماتے بطرانی کے الفاظ اس طرح ہیں کہ انسان کے دل الله تعالیٰ کی دوانگلیوں کے درمیان ہیں، جب وہ انہیں سیدھا کرنا چاہتا ہے تو سیدھا کردیتا ہے، جب انہیں ٹیڑھا کرنا چاہتا ہے تو سیدھا کردیتا ہے، جب انہیں ٹیڑھا کرنا چاہتا ہے تو سیدھا کردیتا ہے، جب انہیں ٹیڑھا کرنا چاہتا ہے تو سیدھا کردیتا ہے، جب انہیں ٹیڑھا کرنا چاہتا ہے تو سیدھا کردیتا ہے، جب انہیں ٹیڑھا کرنا چاہتا ہے تو سیدھا کردیتا ہے، جب انہیں ٹیڑھا کرنا چاہتا ہے تو سیدھا کردیتا ہے، جب انہیں ٹیڑھا کرنا چاہتا ہے تو سیدھا کردیتا ہے، جب انہیں ٹیڑھا کرنا چاہتا ہے تو سیدھا کردیتا ہے، جب انہیں ٹیڑھا کرنا چاہتا ہے تو سیدھا کردیتا ہے، جب انہیں ٹیڑھا کرنا چاہتا ہے تو سیدھا کردیتا ہے، جب انہیں ٹیڑھا کرنا چاہتا ہے تو سیدھا کردیتا ہے، جب انہیں ٹیڑھا کرنا چاہتا ہے تو سیدھا کردیتا ہے کو سیدھا کردیتا ہے کہ دیا ہے کہ کی دوانگیں کے دیا ہے کہ سیدھا کرنا چاہتا ہے تو سیدھا کردیتا ہے کہ دیا ہے کہ کی دوانگیں کی دوانگیں کی دوانگیں کی دوانگیں کی دوانگیں کی دوانگیں کے دلیا کی دوانگیں کی دوانگیں کی دوانگیں کی دوانگیں کی دیا تا ہو کی دیا ہے کہ دیا ہے کہ کی دوانگیں کی دیا ہے کہ دوانگیں کی دوانگیں کے دلیا کی دوانگیں کی دوا

امام احمد، امام نسائی، ابن ماجہ، ابن جریر، حاکم نے اسے محج قرار دیا ہے اور بیبی نے الاساء والصفات میں حضرت نواس بن سمعان سے روایت کیا ہے کہ میں نے رسول الله ملی نیکی سے سنا آپ فرماتے ہیں میزان الله تعالیٰ کے قبضہ میں ہے جب سیدھا کرنا چاہتا ہے سیدھا کر دیتا ہے، جب میڑھا کرنا چاہتا ہے میڑھا کر دیتا ہے اور آپ دعا فرماتے اے ولوں کو پھیرنے والے میراول اپنے دین پر ثابت رکھ (4)۔

> 2\_متدرك عاكم ،جلد 4 ،صفحه 342 (7850 )مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت 4\_اينياً ، (3141 )

1 تغییرطری، زیرآیت بدا، جلد 3 صفحہ 221 3 - العنا، جلد 2 مسفحہ 317 (3140) امام حاکم نے مقداد سے روایت کیا ہے اور اسے سیح قرار دیا ہے کہ میں نے رسول الله ملٹی اَلِیْ سے سناانسان کا ول الث لیٹ ہونے میں ہنڈیاسے بھی بڑھ کر ہے جب وہ جوش مار رہی ہو(1)۔

امام ابن جریر حفزت محمد بن جعفر سے مربینا لا تُوغ فکو بنتا کی تفسیر بیان فرماتے ہیں ہمارے دل کو مائل نہ کراگر چہم اپنے جسموں کے ساتھ حق سے بھٹک جائیں (2)۔

امام ابن سعد نے اپنے طبقات میں ابوعطاف سے نقل کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے اے میرے رب میں بدکاری نہ کروں، اے میرے رب میں ناشکری نہ کروں، اے میرے رب میں ناشکری نہ کروں، اے میرے رب میں ناشکری نہ کروں، اے میرے رب میں اللہ عنہ سے عرض کی گئی کیا آپ ڈرتے ہیں تو، حضرت ابو ہریرہ نے کہا میں دلوں کے پھیرنے والے پرایمان لایا ہوں۔ یہ آپ نے تین دفعہ کہا۔

امام سکیم ترفدی نے نوادر الاصول میں حضرت ابودرداء سے روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن رور حہ جب مجھے ملتے تو کہتے اے عویم بیٹیفوتا کہ ہم ایک گھڑی کے لئے ایمان دار بنیں۔ ہم بیٹے جاتے ، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے جتنا اللہ تعالیٰ چاہتا پھر فرماتے اے عویم بیان کی مجالس ہیں، تیرے ایمان اور تیری مثال تیری قمیض جیسی ہے، تو اسے پہنے ہوتا ہے، تو اسے اتاردیتا ہے، تو اتار بیتا ہے۔ ہوتا ہے چھر پہن لیتا ہے۔ اے عویم دل ہنڈیا سے بھی زیادہ جلدی پھرنے والا ہے جب وہ جوش مار رہی ہو۔

امام محیم ترندی نے حضرت ابوایوب رضی الله عندانصاری ہے روایت کیا ہے انسان پر ایساوقت بھی آتا ہے کہ اس کی جلد میں سوئی کے ناکے کے برابر بھی نفاق کی جگر نہیں ہوتی۔اس پر ایسا وقت بھی آتا ہے کہ اس میں سوئی کے ناکے کے برابر بھی ایمان کی جگر نہیں ہوتی۔

توہی معبود برخی ہے، توپاک ہے، میں تیری بارگاہ میں گنا ہوں کی بخشش کا طلب گار ہوں، تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں، اے الله میرے علم میں اضافہ فر ما، مجھے صلاحیت دینے کے بعد میرے دل کو گمراہ نہ کر، اپنی بارگاہ خاص سے مجھے رحمت عطافر ما تو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔

امام مسلم، امام نسائی، ابن جریراور بیمی نے حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عندے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے رسول الله مستی آیا کی ارشاد فرماتے ہوئے ساکہ تمام انسانوں کے دل الله تعالیٰ کی دوا تکلیوں کے درمیان اس طرح میں جس طرح ا یک دل ہوتا ہے، وہ جس طرح جا ہتا ہے پھیرتا ہے۔ پھر رسول الله ساتھ اللہ آلیہ نے فر مایا اے الله اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دل اپنی اطاعت کی طرف پھیردے(1)۔

ا ما مطبر انی نے اسنن میں حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول الله ملتی الیّہ آئے آئے نے فر مایا کہ بنی آ دم کے دل الله تعالیٰ کی انگلیوں کے درمیان ہیں۔

رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمِ لَا رَيْبَ فِيهِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغْلِفُ الْمِيْعَادَ أَوْ اللهُ لَا يُغْلِفُ الْمِيْعَادَ أَوْ اللهُ لَا يُغْلِفُ الْمِيْعَادَ أَوْ اللهُ مُ اللهُ ا

''اے ہمارے پروردگار بے شک تو جمع کرنے والا ہے سب لوگوں کواس دن کے لئے نہیں کوئی شبہ جس (کے آنے) میں، بے شک الله تعالیٰ نہیں پھر تا اپنے وعدہ ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفراختیار کیا نہ بچاسکیں گانہیں ان کے مال اور نہ ان کی اولا دالله (کے عذاب) سے پچھ بھی اور وہی (بدبخت) ایندھن ہیں آگ گا'۔ امام ابن نجارنے اپنی تاریخ میں حضرت جعفر بن محمد خلدی سے روایت کیا ہے کہ حضور ملتی این تاریخ میں حضرت جعفر بن محمد خلدی سے روایت کیا ہے کہ حضور ملتی این تاریخ میں حضرت جعفر بن محمد خلای سے روایت کیا ہے کہ حضور ملتی این تاریخ میں حضرت جعفر بن محمد خلای سے دوایت کیا ہے کہ حضور ملتی این تاریخ میں کوئی شک نہیں میرے اور میرے مال کوجمع فرمادے تو ہر چیز پر قادر ہے۔ جمع کرنے والے جس کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں میرے اور میرے مال کوجمع فرمادے تو ہر چیز پر قادر ہے۔

كَدَأْبِ إِلَى فِرْعَوْنَ لِلَّ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ كُنَّبُوْا بِالْيَتِنَا ۚ قَالَهِمْ لِللَّهُ اللهِ اللهُ ا

'' (ان کا طریقہ )مثل طریقہ آل فرعون کے اوران لوگوں کے تھا جوان سے پہلے تھے انہوں نے جھٹلا یا ہماری آ پتوں کوپس پکڑلیا انہیں الله تعالیٰ نے ان کے گنا ہوں کی وجہ سے اور الله تعالیٰ سخت عذا ب دینے والا ہے''۔

امام ابن جریر نے رہے ہے اس کامعنی ان کی سنت فقل کیا ہے (3)۔

قُلْ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَتُغُلَبُونَ وَتُحْشَرُوْنَ إِلَّى جَهَنَّمَ لَ وَبِلِّسَ

الْبِهَادُ ﴿ قَنْ كَانَ لَكُمُ اللَّهُ فَى فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا ﴿ فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَأُخُرى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ مَالَى الْعَيْنِ ﴿ وَاللهُ يُؤَيِّهُ اللهِ وَأُخُرى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ مَالَى الْعَيْنِ ﴿ وَاللهُ يُؤَيِّهُ اللهِ وَأُخُرى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ مَالَى الْعَيْنِ ﴿ وَاللهُ يُؤَيِّهُ وَلِي الْاَبْصَامِ ﴿ وَاللهُ يُولِي الْاَبْصَامِ ﴿ وَاللّٰهُ مُن يَشَاءُ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِا وَلِي الْاَبْصَامِ ﴿

" (اے میر ے رسول) فر مادوان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا کہ عنقریب تم مغلوب کیے جاؤ گے جاؤ گے جاؤ گے جاؤ گے جاؤ گ جہنم کی طرف اور وہ بہت براٹھ کا نا ہے۔ بے شک تھا تمہارے لئے (عبرت کا) نشان (ان) دوگروہوں میں جو ملے تھے (میدان بدر میں) ایک گروہ لڑتا تھا الله کی راہ میں اور دوسرا کا فرتھا دیکھ رہے تھے (مسلمان) انہیں اپنے سے دو چند (اپنی) آنکھوں سے اور الله مدد کرتا ہے اپنی نصرت سے جس کی جا بتا ہے یقینا اس واقعہ (بدر) میں بہت بڑاسبق ہے آنکھ والوں کے لئے"۔

امام ابن جریر نے قادہ سے قبل کیا ہے کہ قبل کان لکٹم آیہ یس آیت سے مرادعبرت اور تفکر ہے (3)۔ امام ابن اسحاق، ابن جریر اور ابن البی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما نے قبل کیا ہے کہ فِئلة تُقاتِلُ فِي سَبِيْلِ اللهِ سے مراد حضور سلیم آیکم کے صحابہ بیں اور اُخْدِی کافِرَۃ سے مراوقریش کی کافر جماعت ہے (4)۔

امام عبدالرزاق نے مصنف میں حضرت عکر مدرضی الله عند نے قبل کیا ہے کہ اہل بدر کے متعلق سور ہوانفال کی آیت نمبر ۷۰ سور ہ قمر کی آیت نمبر ۴۵ ، سور هٔ مومنون کی آیت نمبر ۱۴ ، سور هٔ آل عمران کی آیت نمبر ۱۲۸ اور آیت نمبر ۱۲۸ ، سور هٔ آل عمران کی آیت نمبر ۲۸ ، سور هٔ انعام کی آیت نمبر ۷۲ ، سور هٔ آل عمران کی آیت نمبر ۲۲ ، سان زل ہوئیں۔

2\_الفِنَا، جلد 3، صغير 226

امام ابن جریراور ابن الی حاتم نے حضرت ربیع سے نقل کیا ہے کہ یہاں لفظ آیت سے مرادعبرت بینی تمہارے لئے اس میں نصیحت اور سوچ و بچار کا موقع ہے، الله تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کوان کے دشمنوں کے خلاف مدد کی اور انہیں فتح سے نواز امشرکوں کی تعدادنوسو بچاس تھی جب کہ صحابہ کی تعداد تین سوتیرہ تھی (1)۔

امام ابن جریر نے حضرت ابن مسعودرضی الله عند سے قَدِّ كَانَ لَكُمُ إِیدٌ فِی فِئَتَیْنِ کَ تَغیر مِی نَقَل کیا ہے کہ یہ بدر کے دوز ظاہر ہوا ہم نے مشركوں كود يكھاوہ ہم سے دوگناد كھائى دیتے تھے پھر ہم نے أنہیں و يكھا تو وہ ہمیں ہمارى تعداد سے صرف ایک آدى ذائد محسوں ہوئے الله تعالى كے فرمان وَ إِذْ يُرِيْكُمُوهُمْ إِذِالْتَقَيْتُمْ فِي اَعْمُولُمُمْ قَلِيلًا قَ يُقَلِلُكُمْ فِي اَعْمُولُهُمْ (اِذَالْتَقَيْتُمْ فِي اَعْمُولُمُمْ اِذِالْتَقَيْتُمْ فِي اَعْمُولُمُمْ اِذَالْتَقَالَةُ مُنْ اَلْعَالَ اِللهُ مَالِي اِللهُ مَانِ وَ إِذْ يُرِيْكُمُوهُمْ إِذِالْتَقَيْتُمْ فِي اَعْمُولُمُمْ فَي اَعْمُولُومُ اللهِ اللهُ اللهُ مَانِ مَن اللهُ مَادِ اِللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

امام ابن جریراور ابن الب حاتم نے حضرت ابن عباس رضی الله عند سے الله تعالی کے فرمان قد کان ککٹم ایڈ فی و عندی میں بیہ قول نقل کیا ہے کہ یوم بدر کومومنوں پر جو تخفیف ہو کی تھی اس کے بارے میں بیآ بیت نازل ہو کی۔ اس روزمومن تین سوتیرہ افراد سے اور مشرک ان سے دوگرنا تھے یعنی چے سوچیس ۔ الله تعالی نے مومنوں کی مدد کی توبیم مومنوں پر تخفیف کی صورت تھی (3)۔

امام ابن الی شیبہ نے حضرت ابن عباس رضی الله عند سے نقل کیا ہے کہ اہل بدر کی تعداد تین سوتیرہ تھی ، ان میں سے مہاجر پچھتر تھے۔ یہ جنگ رمضان شریف 17 تاریخ کوہو کی جب کہ جمعہ کا دن تھا۔

امام طستی نے حصرت ابن عباس رضی الله عنہما ہے مسائل میں نقل کیا ہے کہ حصرت نافع بن ازرق رحمہ الله نے آپ سے مؤتر پُونِ مِن الله عنہ الله نے آپ سے مؤتر پُونِ مِن الله عنہ الله نے آپ سے مؤتر پُونِ بِنَصُوعٍ مَن اَلله عن الله عنہ عنہ الله عنہ عنہ الله عنہ عنہ الله عنہ ال

بِرِ جَالِ لَسُتُو المُثَالَةُ الْمُثَالَةُ الْمُثَالَةُ الْمُثَالَةُ الْمُثَالَةُ الْمُثَالَةُ الْمُثَالَةُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَ وَ البِّينَ وَ الْبَيْنَ وَ الْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنَّطَرَةِ مِنَ النِّسَاءِ وَ الْبَيْنَ وَ الْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنَّطَرَةِ مِنَ النَّهَ مِنَ النَّهَ مِنَ النَّهُ عَلَى الْمُسَوَّ مَةَ وَ الْرَنْعَامِ وَ الْعَرْثِ لَا لَيْ الْمُسَوَّ مَةَ وَ الْرَنْعَامِ وَ الْعَرْثِ لَا لَيْ الْمُسَوِّ مَةَ وَ الْرَنْعَامِ وَ الْعَرْثِ لَا لَيْ اللّهُ عَلَى الْمُسَوّ مَقَاعُ الْمَابِ

" آراستہ کی گئی لوگوں کے لئے ان خواہشوں کی محبت یعنی عورتیں اور بیٹے اور خزانے جمع کئے ہوئے سونے اور و استہ کی گئی لوگوں کے لئے ان خواہشوں کی محبت یعنی عورتیں اور جیتی ۔ بیسب پچھسامان ہے دنیوی زندگی کا اور الله ہے جس کے باس اچھا ٹھکا نہے'۔

امام ابن جرير، ابن الى عاتم في حفرت الوبكر بن حفص بن عمر بن سعد رحمه الله في الله عنقل كيا ب كه جب بيآيت نازل موئى

تو حضرت عمرنے عرض کی یارب جب تو نے انہیں مزین کر دیا ہے تواب کیا ہوگا تو پھراگلی آیت نازل ہوئی (1)۔

امام ابن منذر نے اسی طرح روایت نقل کی ہے کہ جب بیدونوں آیات نازل ہو کمیں تو حضرت عمر رضی الله عندرونے ۔ کگے،عرض کی اے ہمارے رب جب تونے انہیں مزین کرویا ہے تو اب کیا ہوگا؟

ا مام ابن الی شیبہ عبد بن حمید اور ابن انی حاتم نے سیار بن تھم سے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی الله عند نے بیآیت تلاوت کی عرض کی اے ہمارے رب اب کیا ہوگا جب کہ تونے انہیں دلوں میں مزین کردیا ہے؟

امام ابن انی شیبراور عبدالله بن احمد نے زوا کرز بدیل اور ابن انی حاتم نے اسلم سے روایت کیا ہے کہ میں نے عبدالله ارقم کودیکھا جو حضرت عمر بن خطاب کی خدمت میں خوبصورت منقش برتن لائے۔حضرت عمر نے فر مایا اے الله تو نے اس مال کا ذکر کیا میں نے عرض کیا ڈیٹ کو لئنگاییں محبُ الشّب کھوٹ اور میں نے کہا تیکٹ کا کسو اعلی صَافَاتُکُم وَ لا تَفُر مُوا بِمَا الله جمیں یوں بنا (الحدید: 23) ہم تو طاقت نہیں رکھتے مگر یہ کو جو تو نے ہمارے لئے مزین کیا ہے اس سے خوش ہوں۔اے الله جمیں یوں بنا دے کہ ہم اسے حق میں فرج کریں اور اس کے شرسے محفوظ رہیں۔

ا مام عبد بن حمید، ابن جریراور ابن ابی حاتم نے حضرت حسن رضی الله عند سے الله تعالی کے فرمان ڈیتی لِلٹا میں کی تفسیر کے بارے میں نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا کس نے اسے مزین کیا؟ الله تعالی سے بڑھ کراس کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں۔

ا مام ابن ابی حاتم نے حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ سے الله تعالی کے فر مان ڈیٹ لیک ایس کی تفسیر کے بارے میں روایت نقل کی کہ شیطان نے ان کے لئے اسے مزین کیا۔

امام نسائی ، ابن ابی حاتم اور حاکم نے حضرت انس رضی الله عند سے روایت کیا ہے کدرسول الله میں آئیم نے فر مایا تمہاری دنیا کی دوچیزیں میرے لئے محبوب بنادی گئی ہیں عورتیں اورخوشبواور میری آنکھوں کی شھنڈک نماز میں رکھادی گئی ہے (2)۔

ا مام احمد اور ابن ما جدنے حضرت ابو ہریرہ رضی الله عند سے نقل کیا ہے کہ رسول الله ملتی اَیِّلِیّم نے فر مایا کہ قنطار سے مراد بارہ ہزار اوقیہ ہے (3)۔

امام حاکم نے حضرت انس رضی الله عندے روایت نقل کی ہے اور اسے مجے قرار دیا ہے کہ حضور ملٹی اُلِیَا ہے وَالْقَمَّا لِطِیْرِ الْمُقَنِّطُوقِ کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا قبطارے مراد ہزاراو قیہ ہے۔

امام ابن ابی حاتم اور ابن مردویہ نے حضرت انس رضی الله عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول الله ملتی اللہ نے فر مایا قنطار سے مراد ہزار دینار ہے۔

امام ابن جریر نے ابی بن کعب سے نقل کیا ہے کہ رسول الله سٹی آئی آئے نے فر مایا کہ قنطار سے مراد بارہ سواد قیہ ہے (4)۔ امام ابن جریر نے حضرت حسن بھری سے نقل کیا ہے کہ رسول الله سٹی آئی آئے نے فر مایا کہ قنطار سے مراد بارہ سواد قیہ ہے (5)۔

2\_سنن نسائى، جلد7 ، صفحه 16 ، مطبوعه دارا لحديث القاهره

1 تغییرطبری، زیرآیت بندا، جلد 3 منفید 233 3 مندامام احم، جلد 2 مبغید 363 مطبوعه دارصا در بیروت

4 تغير طبرى، زيرآيت بذا، جلد 3، منى 234

ا مام عبد بن حمید، ابن جریر، ابن الی حاتم اور بیمل نے سنن میں حضرت معاذ بن جبل رضی الله عنہ سے روایت کیا ہے کہ قبطار سے مراد بارسواو قبیہ ہیں (1)۔

امام ابن جریر نے حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما سے روایت کیا ہے کہ قنطار سے مراد بارہ سواد قیہ ہیں (2)۔ امام عبد بن جمید، ابن جریر اور بیہ قل نے حضرت ابو ہریرہ رضی الله عند سے اس کی مثل روایت کی ہے (3)۔ امام ابن جریر اور بیہ قل نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے نقل کیا ہے کہ قنطار سے مراد بارہ ہزاریا ہزار دینار ہیں (4)۔

امام ابن جریراور میں سے مصرت ابن عباس رضی الله عماسے ک نیاہے کہ قنطار سے مراد بارہ ہرار یا براردینارین (4)۔ امام ابن جریراور بیمق نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهمائے تش کیا ہے کہ قنطار سے مراد بارہ سودرہم اور بارہ سومثقال ہیں (5)۔

ا مام عبد بن حمید، ابن ابی حاتم اور بیمی نے حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ قنطار سے مراداتنا سونا ہے جوہیل کی کھال میں آجائے۔

امام ابن جریراور ابن ابی حاتم نے حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنبما سے نقل کیا ہے کہ آپ سے قبطار کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایاستر بزار (6)۔

امام عبد بن تميد في حضرت مجامد وحمد الله في الله على الله عبد بن تميد في السر مراد وينارين -

ا مام عبد بن حمید نے حضرت سعید بن مستب رضی الله عنه سے نقل کیا ہے کہ قنطار سے مرادای ہزار ہے۔

امام عبد بن جميد في حضرت ابوصالح في قل كياب كرفنطار سيم ادموطل بين-

امام عبد بن جمید اور ابن جریر نے حضرت قمادہ رحمہ الله سے نقل کیا ہے کہ ہم گفتگو کرتے تھے کہ قنطار سے مراد سونے کے سو مطل اور جاندی کے ای ہزار (7)۔

امام طستی نے حصرت ابن عباس رضی الله عنهما سے نقل کیا ہے کہ حصرت نافع بن ازرق رحمہ الله نے آپ کی خدمت میں عرض کیا مجھے قناطیر کے بارے میں بتا ہے ۔ آپ نے فر مایا اہل بیت کے ہاں قنطار سے مراد دس بزار مثقال ہیں۔ جہاں تک بنوحسل کا تعلق ہے ان کے نزد کی قنطار سے مراد اتنا سونا یا چاندی ہے جو بیل کے چیڑے میں آ جائے۔ اس نے پوچھا کیا عرب اس کو جانتے ہیں۔ کیا تم نے عدی بن زیدکو کہتے ہوئے ہیں سنا۔

4\_اليناً 5\_اليناً

2\_ايضاً 3\_ايو

1 تفسيرطبري، زيرآيت مندا، جلد 3، صفحه 234

7\_الينا، جلد 3، صغر 235

6\_الينا، جلد 3 بسخه 236

وَكَانُوا مُلُوكَ الرُّومُ تُجَيِى إلَيْهِمُ قَنَاطِيرَهَا مِنْ بَيْنِ قَلِّ وَ زَائِلًا رَمِ كَ بِادشَاه ان كَا طَرف النِي تَرَافِلًا تَتَكُورُ عَصْ يازياده ـ

ابن ابی حاتم نے حضرت ابوجعفر سے نقل کیا ہے کہ قنطار سے مراد پندرہ ہزار مثقال ہے اور مثقال چوہیں ہزار قیراط ہوتا ہے۔ امام ابن جریر نے ضحاک سے قناطیر مقنطر ہ کے بارے ہیں نقل کیا ہے کہ کثیر مال خواہ سونے کا ہویا چاندی کا (1)۔ امام رہے سے قناطیر مقنطر ہ کے بارے ہیں نقل کیا ہے کہ کثیر مال جو ایک دوسرے پر پڑا ہو۔سدی سے نقل کیا کہ مقنطر ہ سے مرادسوتا اور جاندی ہے جس سے دراہم اور دنانیر بنادیے گئے ہوں۔

ا مام ابن جریر نے عوفی کی سند سے حفرت ابن عباس رضی الله عنہما نے نقل کیا ہے کہ خیل مسومہ سے مراد چرنے والے میں میں (2) یکی ابن منذر نے مجاہد کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما نے نقل کیا ہے۔

امام ابن جریر نے علی کی سند سے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے قتل کیا ہے کہ خیل مسومہ سے مرادنشان لگائے مجئے گھوڑے ہیں (3)۔

ا مام ابن ابی حاتم نے عکرمہ کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے نقل کیا ہے کہ خیل مسومہ سے مراد نشان لگائے گئے گھوڑے ہیں۔

امام ابن انی حاتم نے عکرمہ کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے نقل کیا ہے کہ خیل مسومہ سے مراو چرنے والے موٹے گھوڑ سے بیں پھر بیآیت پڑھی شَجَر فیلیہ تُسِینیوُنَ۔

امام عبد بن حميد اورا بن جرير في مجاهد رحمه الله سفل كياب كه خيل مسومه سيم ادمو في خوبصورت محور سير الله المام عبد بن حميد اورا بن جرير في حمارت عكر مدر حمه الله سفل كيا ہے كة تسويم سيم ادان كاحسن ہے۔
امام ابن الى حاتم في حضرت مكول سفل كيا ہے كہ خيل مسومه سيم ادوه محكور سے بيں جو بي محلياں ہوں۔
امام مسلم اور ابن الى حاتم في حضرت عبد بن عمر ورضى الله عنه سے انہوں في رسول الله سلطي الله سے دوايت كيا ہے كہ دنيا
متاع ہے اور اس كا بہترين سامان صالح عورت ہے (4)۔

امام ابن جریر نے حضرت سدی سے وَاللّٰهُ عِنْدَا ہُ مُسُنُ الْہَابِ کی تَفسیر کے بارے میں نقل کیا ہے بلٹنے کی بہترین جگہ وہ جنت ہے (5)۔

قُلْ اَوُنَدِّعُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنَ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقُوا عِنْ لَ رَبِّهِمْ جَنْتُ قُلْ الْحُونُ وَلَهُمْ اللَّهُ اللَّهِمُ اللَّهُ اللْمُوالِي اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ الللّهُ الللّهُ الللْمُلِمُ اللِلْمُ الللِّهُ اللِي الْمُلْمُ الللّهُ الللِي اللللْمُ الللْمُ اللِي اللللْمُ الللْمُ

3-الينا، جلد 3، صنى 239

1\_3

2-ابيناً،جلد3،صغد238

1 تفسيرطبري، زيرآيت بذا، جلد 3، صفحه 237

5 تفيرطبري، زيرآيت بدا، جلد 3، صفي 241

4 صحيحملم ،جلد 5 مسفى 10-9/48 (64) مطبوعد دار الكتب العلميه بيروت

# مِّنَ اللهِ ﴿ وَاللهُ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ ﴿ اللهِ اللهِ النَّامِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

"(اے میرے رسول) آپ فرمائے کیا میں بتاؤں تہمیں اس سے بہتر چیز ان کے لئے جوشق ہے ان کے رب کے ہاں باغات ہیں روال ہیں ان کے نیچ نہریں ہمیشہ رہیں گے (متقی) ان میں اور ان کے لئے پاکیزہ ہویاں ہول گیا اور حاصل ہوگی انہیں خوشنودی الله کی اور الله تعالی خوب و کھنے والا ہے اپنے بندوں کو ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب یقینا ہم ایمان لائے تو معاف فرمادے ہمارے گئاہ اور بچالے ہمیں آگ کے علا اب سے "۔

امام عبد بن حمید، ابن منذراور ابن ابی حاتم نے حضرت قنادہ رحمہ الله سے نقل کیا ہے کہ ہمارے سامنے بید ذکر کیا گیا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی الله عند کہا کرتے اے الله تونے ہمارے لئے دنیا کومزین فرمایا اور ہمیں بیبتا یا کہ آخرت اس سے بہتر ہے، ہمارا حصہ اس میں رکھ جو بہترین اور باقی رہنے والی ہے۔

## اَلصّْبِرِينَ وَالصَّدِقِينَ وَالْقُنِتِينَ وَالْنُنْفِقِيْنَ وَالْنُسْفَفِرِينَ بِالْرَسْحَامِ

" (یہ مصیبتوں میں) صبر کرنے والے ہیں اور (ہر حالت میں) پچ بولنے والے ہیں اور (عبادت میں) عاجزی کرنے والے ہیں اور (الله کی راہ میں) خرج کرنے والے ہیں اور (اپنے گناہوں کی) معانی ما تکنے والے ہیں سحری کے وقت'۔

امام عبد بن حمید نے قبادہ نے قبال کیا ہے کہ صابرین سے مردائی قوم ہے جواللہ تعالیٰ کی اطاعت پرصبر کرے اوراپی محارم پرصبر کرے۔ صادقین سے مرادالی قوم ہے جس کی نیٹیں تچی ہیں ان کے دل اور زبانیں متنقیم ہیں، وہ مخفی اور ظاہر دونوں حالتوں میں تیج بولنے والی ہے۔ فایندُون سے مراداطاعت شعار ہیں۔ مُستَقفِرِیْنَ بِالاً سُحَادِ سے مرادنمازی ہیں۔ امام ابن الی شیباور ابن ابی حاتم نے زید بن اسلم نے قبل کیا ہے کہ وَ الْاَسْتَقْفُولِیْنَ بِالاَ سُحَامِ سے مرادوہ لوگ ہیں جو سے کی نماز میں حاضر ہوئے ہیں۔

امام ابن جریر، ابن منذر اور ابن ابی حاتم نے حضرت عبد الله بن عمر رضی الله عنهما سے نقل کیا ہے کہ آپ ساری رات عبد الله بن عمر رضی الله عنهما سے نقل کیا ہے کہ آپ ساری رات عبادت کرتے۔ پھر حضرت نافع سے فرماتے کیا صبح ہوگئ ہے؟ وہ جواب دیتے نہیں ۔ تو آپ پھر نماز پڑھنا شروع کردیتے۔ جب وہ کہتے ہاں صبح ہوجاتی (1)۔ جب وہ کہتے ہاں سبح ہوجاتی (1)۔

امام ابن جریرا در ابن مردویه نے حضرت انس بن مالک رضی الله عندے روایت کیا ہے کہ ہمیں رسول الله مالئی اللم نے عکم

دیا کہ ہم سحری کے وقت ستر دفعہ استغفار کریں (1)۔

ا مام ابن جریر نے جعفر بن محمد سے نقل کیا ہے کہ جس نے رات کونماز پڑھی پھررات کے آخری حصہ میں ستر دفعہ استغفار کہی تووہ استغفار کرنے والوں میں سے لکھ لیا جا تا ہے (2)۔

امام ابن انی شیبہ اور احمد نے زہد میں حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنہ نے قتل کیا ہے کہ ہمیں پی خرب پنچی کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت جرئیل علیہ السلام سے پوچھا کون می رات افضل ہے؟ تو حضرت جرئیل امین نے جواب دیا اے داؤر میں اورتم کچھنہیں جانتے مگر عرش سحری کے وقت جھو منے لگتا ہے۔

شَهِنَ اللهُ الله

" شہادت دی الله تعالیٰ نے (اس بات کی کہ) بے شک نہیں کوئی خدا سوائے اس کے اور ( یہی گواہی دی) فرشتوں نے اور اہل علم نے (ان سب نے یہ بھی گواہی دی کہوہ) قائم فرمانے والا ہے عدل وانصاف کوئیں کوئی معبود سوائے اس کے (جو) عزت والا حکمت والا ہے۔ بے شک دین الله تعالیٰ کے زدیک صرف اسلام ہی ہے اور نہیں بھٹڑا کیا جن کودی گئی تھی کتاب مگر بعداس کے کہ آ گیا تھا ان کے پاس سیح علم (اور یہ بھٹڑا) با ہمی حسد کی وجہ سے تھا اور جوا نکار کرتا ہے الله کی آیتوں کا تو بے شک الله تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ پھراگر (اب بھی) بھٹڑا کریں آپ سے تو آپ کہد دیجئے کہ میں نے جھکا دیا ہے اپنا سراللہ کے سامنے اور جنہوں نے میری پیروی کی اور کہیے ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی اور ان پڑھوں سے کہ کیا تم اسلام لائے؟ لیس اگر وہ اسلام پیروی کی اور کہیے ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی اور ان پڑھوں سے کہ کیا تم اسلام لائے؟ لیس اگر وہ اسلام لیے آپنیا دیں (جو آپ نے کہ نے اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے (اپنے) بندوں کو'۔

امام ابن تن نے عمل یوم ولیلة میں اور ابومنصور شجامی نے اربعین میں حضرت علی رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملتی ہے نے مایا کہ سور ہ فاتحہ ، آبیالکری اور سور ہ آل عمران کی دو آبیات شیم کا الله ما آف کو آبال ہم میں اور الله تعالی سے درمیان کوئی حجاب نہیں۔ یہ آبیات کہتی ہیں ملیک المنه لکے الله تعالی کے درمیان کوئی حجاب نہیں۔ یہ آبیات کہتی ہیں اسے ہمارے دب تو ہمیں زمین اور اپنے نافر مان کی طرف نازل کرتا ہے۔ الله تعالی نے جواب و یا میں نے تم الله الله کہ کہ میرے بندوں میں سے جو بندہ بھی فرض نماز کے بحد تنہیں پڑھے گا وہ جیسا بھی ہو جنت میں اس کا ٹھکانہ بناؤں گا ، اس فردوس میں جگہدوں گا ، ہرروزستر دفعہ اس کی طرف نظر رحمت کروں گا ، ہرروزستر حاجتیں پوری کروں گا ، ان میں سے سب خشش ہوگی اور ہردشن سے اسے محفوظ رکھوں گا اور اس کے خلاف اس کی مدد کروں گا۔

امام دیلمی نے مندفروں میں حضرت ابوابوب انصاری رضی الله عنه سے مرفوع روایت نقل کی ہے کہ جب سورہ فاتحہ،
آیۃ الکری آیات شکھ کا الله اور قبل الله کم لمیلگ المملک انگر لئے نازل ہو کمیں تو عرش کے ساتھ چمٹ گئیں۔عرض کیا تو نے ہمیں الیہ قوم کی طرف نازل کیا ہے جو تیری نافر مانیاں کرتی ہے۔الله تعالی نے جواب ارشاوفر مایا میری عزت، جلال اور مکان کی رفعت کی قتم جو بندہ بھی فرض نماز کے بعد تمہاری تلاوت کرے گائی کا ممل جیسا بھی ہو میں اس کے گناہ بخش دوں گا، اسے جنت الفردوس میں رہائش دوں گا، اس کی طرف ہرروز سر دفعہ نظر رحمت کروں گااوراس کی سر ضرور تیں بوری کروں گا جن میں سے می درجہ کی حاجت مغفرت ہے۔

امام احمد بطبرانی اور ابن می نے عمل یوم ولیله میں اور ابن الی حاتم نے حضرت زبیر بن عوام رضی الله عنه سے نقل کیا ہے کہ میں نے رسول الله سلتی الله سلتی آپ شکھ کا لله میں اور ابن کے آپ عرف میں تشریف فرمانتے ، آپ شکھ کا لله موالی آیت تلاوت فرمار ہے ، فرمایا الله سلتی آپ تیا ہوں کہ تو بی معبود برحق ہے تو عزیز و اے میرے رب میں اس پر شہادت و بتا ہوں (1) طبرانی کے الفاظ میں ہے میں گواہی و بتا ہوں کہ تو بی معبود برحق ہے تو عزیز و محکیم ہے۔

امام ابن عدى، طبرانى نے اوسط میں اور پہتی نے شعب الا یمان میں نیز آپ نے اسے ضعیف قرار دیا ہے، خطیب نے اپنی تاریخ میں اور ابن نجار نے حضرت عاطب قطان سے راویت کیا ہے کہ میں تجارت کی غرض سے کوفہ آیا میں اعمش کے ہاں کھم راجب رات ہوگئی تو میں نے ارا دہ کیا کہ نیچ اتر وں تو حضرت اعمش اٹھے اور تبجد کی نماز اوا کی آپ تلاوت کرتے ہوئے اس آیت پر پہنچ شکھ کا الله تو عرض کی الله تعالی نے جس کی گواہی دی ، میں بھی اس کی گواہی دی تاہوں اور اس شہادت کو الله تعالی کے ہاں ود بعت رکھتا ہوں ، بیا الله تعالی کے ہاں میری طرف سے ود بعت ہے۔ آپ نے کلمات بار بار دھرائے۔ میں نے دل میں کہا آپ نے ان آیات کے بارے میں کوئی خصوصی بات من رکھی ہے تو میں نے آپ سے بو چولیا تو آپ نے فر مایا مجھے ابو واکل نے حضرت عبدالله سے روایت کی ہے کہ رسول الله سٹن نے تی میں وعدہ بورا کرنے کا زیادہ حق رکھتا ہوں ،

<sup>1</sup>\_مندامام احمر، جلد 1 بمنحه 166 بمطبوعه دارصا در بيروت

میرے بندے کو جنت میں داخل کر دو۔

امام ابوش نے العظمة میں حضرت حمزہ زیات نے قال کیا ہے کہ میں ایک روز کوفہ جانے کے ارادے سے نکلا، میں ایک کھنڈر تک پہنچا،اس میں داخل ہو گیا، میں اس میں تھا کہ دوجن میرے پاس آئے،ایک نے دوسرے سے کہار پخزہ بن حبیب زیات ہے جولوگوں کو کوف میں پڑھا تا ہے، دوسرے نے کہاہاں بات اس طرح ہے، الله کی قتم میں اسے ضرور قبل کروں گا، پہلے نے کہاا سے چھوڑ وو بے چارہ مسکین ہے اور مسکین کی زندگی گزارر ہاہے۔ دوسرے نے کہا میں اسے ضرور قتل کروں گا۔ جب اس نے میرے قبل کا ارادہ کیا یس نے پڑھا بِسْمِ اللهِ الرَّحْلُنِ الرَّحِيْمِ شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لَآ إِللهُ وَالْحُ اوركما عن اس برگواہ موں تواس نے ساتھی سے کہاا ب توضیح تک نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی حفاظت کرو۔

امام ابن ابی واؤد نے مصاحف میں حضرت اعمش رحمہ الله سے نقل کیا ہے کہ عبد الله کی قراُت میں شبھ کا الله أكّذ كی جگه شَهِدَ اللَّهُ أَنْ جِـ

امام ابن ابی حاتم نے حضرت حسن بھری نے تقل کیا ہے کہ قاتم پہا پالقِسْطِ کامعنی ہے اے ہمارے رب عدل قائم فرما۔ امام ابن ابی حاتم نے ضحاک کے واسط سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے قتل کیا ہے کہ قسط کامعنی عدل ہے۔ امام ابن جریر نے حضرت سدی رحمہ الله سے نقل کیا ہے کہ الله تعالیٰ نے خود ، فرشتوں اور لوگوں میں سے علماء نے گواہی دى كدالله تعالى كالبنديده وين اسلام إ (1)\_

ا مام محمد بن جعفر بن زبیر نے نقل کیا ہے کہ نصاری نے جو کچھ کہا الله تعالی ،فرشتوں اور علماء نے اس کے برعکس گواہی دی کہ الله تعالیٰ عی معبود برحق ہے۔

المعبد بن ميداورا بن جرير في حضرت قاده رحمدالله سے إن الدِّين عِنْدَاللهِ الْاسْلامُ كى وضاحت يل فقل كيا ب كەاسلام سے مراد لا والله والاالله كى كواى دينا جمنور مائى الله تعالى كى طرف سے جو بيغام حق لاتے ہيں اس كا اقر اركرنا ہے،اسلام وہ دین ہے جوالله تعالى نے پہند كيا،اس كے ساتھ رسولوں كومبعوث كيا،اولياء نے اس كى طرف لوگوں كى راہنمائى کی،الله تعالیٰ اس کےعلاوہ کوئی دین قبول نہیں فرمائے گا اوراس پرجزائے خیردےگا (2)۔

امام ابن ابي حاتم نے حضرت شحاك رحمة الله سے الله تعالى كفر مان إنَّ الدِّيثِ عِنْدَاللَّه اللَّهُ مُركَ تفسير على كهاكمة الله تعالی نے فر مایا میں نے ہررسول کواسلام کے ساتھ ہی مبعوث کیا ہے۔

ا ما معبد بن حمید اور ابن منذر نے حضرت سعید بن جمیر رضی الله عند سے نقل کیا ہے کہ بیت الله شریف کے اردگر وتین سو ساٹھ بت تھ، ہرقبیلہ کا ایک یادو بت تھے تو الله تعالیٰ نے شبه مالله اُلَّهُ أَنَّهُ لا إِللهَ إِلَّاهُو نازل فرمانی توضیح کے وقت سارے بت کعیہ کے سامنے محدہ ریز ہو گئے۔

ا ما بن ابي حاتم نے حضرت سعيد بن جبير رضي الله عنه سے الله تعالیٰ کے فر مان **وَ مَااخْتَلَفَ الَّذِيْنَ أُوْتُواالْكِتْبَ** كَيْمْغِير

میں نقل کیا ہے کہ اس سے مراد یہودی ہیں۔

امام ابن جریر نے حضرت ابوالعالیہ سے الله تعالیٰ کے فرمان اِلا وہ نی بَعْنِ صَاجَاً عَصُمُ الْعِلْمُ بَعْنَاكَ بَيْنَهُمْ مِنْ فَلَّى كَيَا ہِ كَهُ اس سے مرادیہ ہے كہ دنیا كی محبت اوراس كی حكمر انی اور سلطنت كی طلب کے بعد ہی وہ مگر اہ ہوئے ، انہوں نے دنیا كے لالج میں ایک دوسرے کو آل كیا جب كہ دہ علماء تھے (1)۔

امام ابن جریر نے حضرت رئیج نے قتل کیا ہے کہ حضرت موکی علیہ السلام کے وصال کا وقت جب قریب آیاتو آپ نے بی
امرائیل کے ستر علماء کو بلایا، آپ نے انہیں تو رات امانت کے طور پر دی اور ان علماء کواس پر امین بنایا، ہر عالم کوا یک حصد دیا۔
حضرت موکی علیہ السلام نے حضرت یوشع بن نون کو اپنا نائب بنایا۔ جب پہلا دوسر ااور تیسر اقر ن (صدی یا چالیس، چالیس
سال) گزرگیا تو یہودیوں میں تفرقہ پیدا ہوگیا۔ یہ وہی علماء تھے جو ان ستر علماء کی اولا دیتھ یہاں تک کہ انہوں نے خون بہائے
اور ان میں فتنہ وفساد پیدا ہوگیا۔ یہ سب کھ ان کی طرف سے ہواجنہیں علم دیا گیا تھا۔ اس کا بنیادی سب دنیا کی محبت، اس کی
بادشاہی ، خزانوں اور زیب وزینت کی طلب تھی۔ اللہ تعالی نے اس کے نتیج میں ان پر جابر لوگوں کو مسلط کر دیا (2)۔

امام ابن جریر نے حضرت محمد بن جعفر بن زبیر سے نقل کیا ہے وَ صَالْخَتَلَفَ الَّنِ بِیْنَ اُوتُو االْکِتْبَ سے مرادنصاری ہیں اور اِلَّا مِینُ بَعْدِ صَاجَاً ءَهُمُ الْعِلْمُ سے مراد ہے کہ انہیں یا کم عطا کردیا گیا تھا کہ معبود برحق صرف الله ہے ،کوئی بھی اس کے ساتھ شریک نہیں (3)۔

امام ابن جریر نے مجاہد سے فَانَّ اللهُ سَرِیْعُ الْحِسَابِ کے بارے میں نقل کیا ہے کہ وہ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے(4)۔ امام ابن الی حاتم نے حضرت حسن بھری رحمہ اللہ نقل کیا ہے کہ فَانْ حَاجُو لُک مرادیہ ہے کہ اگر آپ سے یہودی اور نصرانی جھڑا کریں۔

ا مام ابن منذر نے ابن جرت سے نقل کیا ہے کہ فان کا جُو لئے سے مراد یہودونساری آپ سے جھڑا کریں انہوں نے کہا تھادین تو یہودیت اورنسرانیت ہے تو اے محمد ساٹھ اِلِیٹی آپ کہدویں میں نے اپ آپ کواللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکا دیا ہے۔
امام ابن جریر نے محمد بن جعفر بن زبیر سے فیان کا جُو لئی تفیر میں نیقل کیا ہے کہ اگروہ حَدَلَقُنَا، فَعَلَنَا، حَعَلَنَا اوراَ مَرُ نَا
کے قول سے باطل استدلال کریں تو آپ کہیں اَسْلَنْتُ وَجُو کی بِیْنِدِ کیونکہ ان کا شبہ باطل ہے اوروہ حق کو خوب پہچانے ہیں (5)۔
امام ابن ابی حاتم نے حضرت حسن بھری رحمہ اللہ سے اللہ تعالیٰ کے فرمان وَ مَنِ التَّبَعُنِ کے بار نے قال کیا ہے کہ جو آپ کی اتباع کرتے ہیں انہیں بھی آپ کی طرح ہی قول کرنا جا ہے۔
کی اتباع کرتے ہیں انہیں بھی آپ کی طرح ہی قول کرنا جا ہے۔

امام حاکم نے حضرت بہز بن تکیم رحمہ الله سے انہوں نے اپ باپ سے انہوں نے دادا سے نقل کیا ہے کہ میں نبی کریم میں الله تعالی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے عرض کی اے الله کے نبی میں الله تعالی کے داسطہ سے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ الله تعالی نے کس چیز کے ساتھ آپ کومبعوث کیا ہے؟ آپ نے فر مایا اسلام کے ساتھ۔ میں نے پوچھا اس کی نشانی کیا ہے؟

2\_الفنا

فرمایا اسلام کی نشانی یہ ہے کہ تو کے میں نے اپ آپ کو الله کے سامنے جھکا دیا پھر تو ہر چیز ہے الگ تھلگ ہوجائے ، تو نماز قائم کرے ، زکو قادا کرے ، سلمان دوسرے سلمان پرحرام ہے ، یہ دونوں آپس میں بھائی بھائی میں ، یہ آپس میں مددگار میں ، جس نے اسلام قبول کیا اس کے بعد شرک کیا الله تعالی اس سے کوئی عمل قبول نہیں کرے گا یہاں تک کہ مشرکوں کوچھوڑ کر مسلمانوں کی طرف آ جائے ، میر ایر کا منہیں کہ میں تمہاری کمروں سے پکڑ کر تمہیں جہنم کی آگ سے بچاؤں ، خبر دار میر ارب مجھے بلانے والا ہوں مجھے بلانے والا ہواں ہو چھنے والا ہے کیا تو نے میر سے بندوں تک پیغام حق پہنچادیا ہے؟ میں عرض کرنے والا ہوں اس میر سے درب میں نے آئیس تیراپیا م حق پہنچادیا ہے پس تم میں سے جولوگ موجود ہیں وہ ان لوگوں تک پیغام حق پہنچادیں جوموجود نہیں ۔ پھر تمہیں اس حال میں لایا جائے گا کہ تمہارے منہ کو فدام سے بند کر دیے گئے ہوں گے ، سب سے پہلے جوموجود نہیں ۔ پور تیان کرے گی وہ دران اور تھیلی ہوگی ۔ میں نے عرض کی یارسول الله سلٹی آئیلی یہ ہمارادین ہے؟ فر مایا یہ تمہارادین ہوگا۔

ا مام ابن جریر، ابن منذراورا بن الی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی الله عند سے نقل کیا ہے کہ اُؤ تُواالْکِتْبَ سے مرادیہود ونصاری ہیں اورامیین سے مراد جونہیں لکھتے (1)۔

ا مام ابن الی حاتم نے حضرت رہیج سے قل کیا ہے کہ فَانُ اَسْلَمُوْا فَقَدِ اهْتَدَا وُلِے مرادیہ ہے کہ جس نے صدق دل سے ایمان کوقبول کیا وہ ہدایت یا گیا اور اگر انہوں نے ایمان سے اعراض کیا تو آپ پرکوئی مؤاخذ ہمیں ہوگا۔

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكُفُرُوْنَ بِالنِّ اللهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ حَقِّ لَا قَاتُلُوْنَ النَّاسِ فَبَشِّرُهُمْ بِعَذَابِ يَقْتُلُوْنَ النَّاسِ فَبَشِّرُهُمْ بِعَذَابِ يَقْتُلُوْنَ النَّاسِ فَبَشِّرُهُمْ بِعَذَابِ الْقَيْمُ فَي النَّاسِ فَبَشِّرُهُمْ بِعَذَابِ اللهُ اللهُ

'' بِشَكَ جُولُوگُ انكاركرتے ہیں الله كی آیتوں كا اوقل كرتے ہیں انبیاء كو ناحق اور قل كرتے ہیں ان لوگوں كو جو حكم كرتے ہیں عدل وانصاف كا لوگوں میں ہے تو خوشجرى دوانہیں درد ناك عذاب كى ۔ یہ ہیں وہ (بدنصیب) اكارت گئے جن كے اعمال دنیا میں اور آخرت میں اور نہیں ہے ان كے لئے كوئى مددگار''۔

امام ابن جریراور ابن ابی حاتم نے حضرت ابوعبیدہ بن جراح رضی الله عند نقل کیا ہے میں نے عرض کی یا رسول الله سلتی آیلی قیامت کے روز سب سے خت عذاب کن لوگوں کو ہوگا؟ فر مایا اس آ دمی کو جس نے بی کوتل کیا یا اس آ دمی کو جس نے برائی کا حکم دیا اور نیکی سے منع کیا۔ پھررسول الله سلتی آیلی کو کیفٹو ت سے ان آیات کی خلاوت کی۔ پھررسول الله سلتی آیلی کو کیفٹو ت سے ان آیات کی خلاوت کی۔ پھررسول الله سلتی آیلی نے فر مایا اے ابوعبیدہ بنی اسرائیل نے دن کے پہلے پہرایک ہی وقت میں تینتا کیس انبیاء کوتل کیا، بنی اسرائیل میں سے ایک سوستر

<sup>1</sup> يَفْسِر طبري، زيرآيت بذا، جلد 3، صفحه 252

آ دمی اٹھے،انہوں نے نیکی کا تھم دیااور برائی ہے منع کیا تو بنی اسرائیل نے پچھلے پہران سب کونل کر دیا،الله تعالی نے انہیں کا یہاں ذکر کیا ہے(1)۔

امام ابن انی الدنیا نے من عاش بعد الموت بیل، ابن جریر، ابن منذراور حاکم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنبما سے نقل کیا ہے اور حاکم نے اسے سیح قرار دیا کہ حضرت عیسی علیہ السلام نے حضرت کی علیہ السلام کواپنی بارہ حواریوں کے ساتھ لوگوں کو تعلیم دینے کے لئے بھیجا، آپ بھیتی کے ساتھ دکاح کرنے ہے منع کرتے ، بادشاہ کواپنی تھیتی بری خوبصورت لگی تھی، بادشاہ نے اس لاکی کا ادادہ کرلیا ہر روز اس کی کوئی نہ کوئی خواہش پوری کرنے لگا۔ اس لاکی کی والدہ نے لاکی سے کہا اگر اب بادشاہ تھے سے کی کام کے بارے میں پوچھے تو کہنا میراکام میہ کوتو کی بن ذکریا کوئل کردے۔ بادشاہ نے کہا میراکام بیہ ہے کہ تو چھا کوئی کام؟ تولاکی نے کہا میراکام بیہ ہے کہتو گئی بن ذکریا کوئل کردیا۔ بادشاہ نے کہا اس کے علاوہ کوئی اور کام کہوتو لاکی نے کہا ہیں تھی سے اس کے علاوہ اور کوئی کام کہوں گی۔ جب لاکی نے کوئی اور سوال کرنے سے انکار کردیا تو بادشاہ نے حضرت کی کے گئی کہوں گی۔ جب لاکی نے کوئی اور سوال کرنے سے انکار کردیا تو بادشاہ نے حضرت کی کے گئی کہوتو کوئی کام بیس کہوں گی۔ جب لاکی نے کوئی اور سوال کرنے سے انکار کردیا تو بادشاہ نے کہا میں کہوئی کوئی تو بی ہوئی کی تو بخت نفر نے کا کام بیس کر انہائی کی تو بخت نفر نے کا ایک قطرہ جائی کہوئی کی تو بخت نفر نے دل میں فیصلہ کرلیا کہوہ لگا تاری تی میں تو بھے سے سر بڑار آدئی تل کر دیے تو وہ خون ساکن ہوگیا۔

ام عبد بن حمید، ابن جریرا در ابن منذر نے معقل بن الب مسکین سے اس آیت کی تغییر میں نقل کیا ہے کہ دحی بنی اسرائیل کے لئے آتی تو انبیاء اپنی قوم کو نصیحت کرتے کوئی کتاب لے کر آتا تو بنی اسرائیل اسے قل کر دیے پھیلوگ ان انبیاء کی اتباع کرتے ان کی تقید بی کرتے اور اپنی قوم کو نصیحت کرتے بیدہ لوگ ہوتے جولوگوں کو انصاف کرنے کا تھم دیے (2)۔

امام ابن جریر نے حضرت قادہ رحمہ الله سے الله تعالی کے فرمان و یکھٹکون آگی بیٹی یا مُرُون بِالْقِسْطِ مِن النّاس کی تفسیر کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا بیانال کتاب ہیں، انبیاء کے پیرد کار انہیں برے اعمال سے رد کتے اور اچھی باتوں کی فیسے ترتے تو نی اسرائیل انہیں قبل کرویے (3)۔

امام ابن منذر نے حضرت سعید بن جبیر رضی الله عنه سے نقل کیا ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک بادشاہ کے دور میں لوگوں پر قحط آگیا بادشاہ نے کہاوہ ہم پر بارش برسائے ورنہ ہم اسے اذبت دیں گے اس کے ہم نشینوں نے اسے کہا تو الله تعالیٰ کو کیسے اذبت دے گایا اس پر ناراضکی کا اظہار کرے گا جب کہ دہ تو آسانوں میں ہے۔ تو بادشاہ نے کہا میں زمین میں اس کے دوستوں کوتل کردوں گا تو یہ چیز الله تعالیٰ کے لئے تکلیف کا باعث ہوگی تو الله تعالیٰ نے ان پر بارش نازل کردی۔

امام ابن عساكر نے زيد بن اسلم كى سند سے حضرت ابن عباس رضى الله عنها سے روايت نقل كى ہے كه إنَّ الَّذِيثَ يَكُفُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرُهُمْ بِعَدَابِ يَكُفُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرُهُمْ بِعَدَابِ

2-الضاء جلد 3 مغيد 253

ٱلِيني فرمايايهال الَّذِينَ يَاْمُوُونَ بِالْقِسُطِ سے مرادعدل كرنے والے بيں جيے حضرت عثان اور ان جيے لوگ۔ امام ابن ابی واوَ دنے مصاحف میں حضرت اعمش رحمہ الله سے روایت نقل كی كه حضرت عبد الله رضی الله عنه كی قر اُت میں ہے وَ يَفْتُلُونَ النَّبِيِّيْنَ بِغَيْرِ حَقِّ وَقَاتَلُوا لُقِسُطِ الَّذِينَ يَامُرُونَ بِالْقِسُطِ مِنَ النَّاسِ۔

اَكُمْ تَكُوالِكُوالِكُولِكُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللّ

" کیانہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف جنہیں دیا گیا کھ حصہ کتاب کا (جب) بلائے جاتے ہیں کتاب اللی کی طرف تا کہ تصفیہ کر دے ان کے باہمی جھڑوں کا تو پیٹے کھیر لیتا ہے ایک گروہ ان میں سے درآنحالیکہ وہ روگردانی کرنے والے ہوتے ہیں۔اس (بیباکی) کی وجہ بیٹی کہوہ کہتے تھے کہ بالکل نہ چھوئے گی ہمیں دوزخ کی آگ مگر چند دن گئے ہوئے اور فریب میں مبتلا رکھا آئیس ان کے دین کے معاملہ میں ان باتوں نے جووہ خود کھڑا کرتے تھے موکیا حال ہوگیا (ان کا) جب ہم جمع کریں گے آئیس اس دوزجس کے آنے میں کوئی شک نہیں اور یورا بدلہ دیا جائے گا ہر شخص کو جواس نے کما یا اور ان رظم نہیں کیا جائے گا"۔

امام ابن جریر، ابن اسحاق، ابن منذر اور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے قتل کیا ہے کہ حضور مطافی آیلیم یہود یوں کے ایک مدرسہ میں تشریف لے گئے۔ آپ نے انہیں پیغام حق کی وقوت دی تو نعمان بن عمر واور حرث بن زید نے آپ سے پوچھا اے محمد مطافی آیلیم آپ کس دین پر ہیں؟ فر مایا میں حضرت ابر اہیم علیہ السلام کی ملت اور دین پر ہوں۔ دونوں کہنے لگے حضرت ابر اہیم تو یہودی تھے۔ رسول الله سطافی آیلیم نے انہیں فر مایا تو رات کی طرف آؤ، وہ ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی۔ تو دونوں نے انکار کردیا تو الله تعالی نے 24,23 نمبر آیت کو نازل فر مایا (1)۔

امام عبد بن حمید، ابن جریر، ابن منذ راور ابن ابی حاتم نے قل کیا ہے کہ الّذِین اُو تُو انْصِیْباً قِنَ الْکِتْب مرادیہودی جی جن کو کتاب الله کی طرف دعوت دی گئی تا کہ کتاب ان کے درمیان فیصلہ کردے اور الله کے اس نبی کی طرف دعوت دی گئی جس کی صفات وہ اپنی کتاب قورات میں پاتے تھے۔ پھر انہوں نے رخ پھیر لیا جب کہ وہ اعراض کرنے والے تھے (2)۔ جس کی صفات وہ اپنی کتاب کی طرف دعوت دی جاتی امام ابن جریر نے حضرت ابن جریج رحمہ الله سے نقل کیا ہے کہ اہل کتاب کو الله تعالیٰ کی کتاب کی طرف دعوت دی جاتی

<sup>1</sup> تفير طبري، زيرآيت مندا، جلد 3 مبغير 255 مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت 2-اليناً

تھی تا کہ کتاب ان کے درمیان اور حدود میں حق کے ساتھ فیصلہ کر کے حضور سال آئیلی انہیں اسلام کی طرف دعوت دیتے تھے تو وہ اس سے اعراض کرتے تھے(1)۔

امام ابن ابی حاتم نے حضرت ابوما لک سے نصیبًا کامعنی حصنقل کیا ہے اور کتاب سے مراوتورات ہے۔ امام عبد بن جمید نے حضرت مجاہدر حمدالله سے نقل کیا ہے کہ آیا گا گھٹد و در ہیں جن میں الله تعالیٰ نے حضرت آدم علیدالسلام کو پیدافر مایا۔

امام عبد بن حمید اور ابن جریر نے حضرت مجاہد رحمہ الله سے نقل کیا ہے کہ ان کی با توں نے انہیں اس بات سے دھو کے میں ڈالا تھا کہ جمیں گنتی کے چندروز ہی آگ جھوے گی (2)۔

امام ابن ابی حاتم نے حضرت سعید بن جبیر رضی الله عندے وُقِیتَ کی تغییر میں نقل کیا ہے کہ ہر نیک اور بدنفس نے مرنا ہے اور انہوں نے اچھا یا براجومل کیا ہوگا اسکے بارے میں ان پر کوئی ظلم نہ کیا جائے گا۔

قُلِ اللّٰهُمَّ مُلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاّعُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَنَ تَشَاّعُ لِيَدِكَ الْخُدُرُ النَّكَ عَلَى تَشَاّعُ لِيدِكَ الْخُدُرُ النَّكَ عَلَى تَشَاّعُ لِيدِكَ الْخُدُرُ النَّكَ عَلَى تَشَاعُ وَتُولِجُ النَّهَامِ وَتُولِجُ النَّهَامَ فِي النَّهَامِ وَتُولِجُ النَّهَامَ فِي النَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُو

"(اے حبیب یوں) عرض کروا ے اللہ اے مالک سب ملکوں کے تو بخش دیتا ہے ملک جسے چاہتا ہے اور چھین لیتا ہے ملک جسے چاہتا ہے اور عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ذکیل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے تیرے ہی اہتے ملک جس سے چاہتا ہے اور عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور داخل کرتا ہے رات (کا حصہ) دن میں اور داخل کرتا ہے اور داخل کرتا ہے اور داخل کرتا ہے تو داخل کرتا ہے اور دزق دیتا ہے جسے ہے تو دن کا حصہ ) رات میں اور نکالتا ہے تو زندہ کومردہ سے اور نکالتا ہے مردہ کوزندہ سے اور دزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے ہے۔

اماماین منذرنے حضرت حسن بھری رحمدالله سے قال کیا ہے کہ جرئیل امین نبی کریم ملٹھائیلی خدمت میں حاضر ہوئے

عرض كى آپ رب سے يوں سوال يجے قُلِ اللهُمَّ لَمِلِكَ الْمُلُكِ ثُوْقِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْوَعُ الْمُلْكَ مِنْ تَشَاءُ وَتَنُوعُ الْمُلْكَ مِنْ تَشَاءُ وَتُولِجُ النَّهَا مِنْ وَتُحَوُّمُنْ تَشَاءُ وَتُولِجُ النَّهَا مِنْ وَتُحَوُّمُنْ تَشَاءُ وَتُولِجُ النَّهَا مِنَ وَتُولُجُ النَّهَا مَنْ وَتُحَوِّمُنَ تَشَاءُ وَتُحَوِّمُ النَّهَا مِنَ مَا اللَّهُ مِنَ الْمَنْ مَا اللَّهُ الْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ا مامطرانی نے حضرت ابن عباس رضی الله عنه کی سند سے حضور سل الله عنه کی سند ہے۔ دوایت کیا ہے دواسم اعظم جس کے ساتھ الله تعالیٰ کے متعلق اللہ اللہ مقطم جس کے ساتھ الله اللہ کہ ملے اللہ مقطم اللہ کہ ملے اللہ ما تا ہے دوآل عمران کی اس آیت میں ہے فیل الله مم ملیا کے اللہ مم اللہ کہ ملیا کے اللہ ما تا ہے دوآل عمران کی اس آیت میں ہے فیل الله مم ملیا کے اللہ ملک من تشکی اللہ من تشکیل من تشکیل کے اللہ من تشکیل کے دور اللہ من تشکیل کے دور اللہ من اللہ من تشکیل کے دور اللہ من تشکیل کے دور اللہ من اللہ من تشکیل کے دور اللہ من اللہ

امام ابن ابى حاتم نے حضرت ابن عباس رضى الله عنها سے نقل كيا ہے كه الله تعالى كا اسم اعظم قُلِ اللَّهُمّ لَمِلِكَ الْمُلُكِ
تُوْتِي الْمُلُكَ ..... بِغَيْرِ حِسَابِ ہے۔

<sup>1</sup> مع كبير، جلد12 بصفي 172 (12792) مطبوعه مكتبة العلوم والحكم

دے، اپنی عبادت اور اپنی راہ میں جہاد کرنے کے ساتھ مجھے موت عطا کر۔

اما مطبرانی نے صغیر میں عمدہ سند کے ساتھ حضرت انس بن مالک رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سلٹی الله نے حضرت معاذ سے فر مایا کیا میں مجھے ایسی دعا نہ سکھاؤں جس کے ساتھ تم دعا کرو، اگر احد پہاڑ کے برابرتم پردین ہوتو الله تعالیٰ اے ادافر مادے گا، اے معاذیوں دعا کیا کرو پھر نہ کورہ الفاظ ذکر فر مائے۔

امام ابن البی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنہ سے الملك كی تغییر میں نقل كیا ہے كداس سے مراد نبوت ہے۔ امام ابن جریر نے حضرت محمد بن جعفر بن زبیر سے روایت كیا ہے كہ الله ملك المملك المملك سے مرادا سے بندوں كرب جو مالك ہان كے بارے میں تیرے سواكو كی فیصلہ نہیں كرتا تو تُوثِی الْمُلْكُ مَنْ تَشَدَّا عُریسب كچھ تیرے قبضة قدرت میں ہے كى اور كے قبضة قدرت میں نہیں ۔ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ تَعَنی عَنْ تَیْرے سواكو كی اس پر قادر نہیں (1)۔

امام عبد بن حيد ، ابن جرير ، ابن منذر ، ابن افي حاتم اور ابوالشيخ نے حضرت ابن مسعود رضى الله عنه سے الله تعالی کے فرمان تُولِجُ النَّهَا مِ وَيُولِجُ النَّهَا مَ فِي النَّهُ مِي مِي اور نَده النَّهَا عَلَى اللَّهُ مِي مَ اللَّهُ مِي مَ اور نَده الله مَا اللَّهُ مِي مَلَا الله مَا اللَّهُ مِنَ الْمُعَيِّدَ مِي مَا وَرَنَده الله الله الله مَا الل

امام سعید بن منصور اور ابن منذر نے حضرت ابن مسعود رضی الله عنه ہے روایت نقل کی ہے کہ اس سے مراد موسم سر ماکی طویل راتوں میں دونوں کوچھوٹا کرنا اور موسم گر ماکے لیے دنوں میں راتوں کوچھوٹا کرنا ہے۔

امام عبد بن حمید، این جریراور این ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی الله عند سے نقل کیا ہے کہ اس سے مرادیہ ہے کہ رات میں سے جوکم کرتا ہے اسے دن میں بڑھا دیتا ہے اور دن میں جوکم کرتا ہے اسے رات میں داخل کر دیتا ہے (2)۔

امام ابن جریرا در ابن ابی حاتم نے حضرت سدی رحمہ الله سے نقل کیا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے یہاں تک کہ رات پندرہ گھنٹوں اور دن نو گھنٹوں کا ہو جاتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے یہاں تک کہ دن پندرہ گھنٹوں کا ہو جاتا ہے اور رات نو گھنٹوں کی ہو جاتی ہے (3)۔

ا مام عبد بن حمید نے حضرت مجاہد رحمہ الله سے نقل کیا ہے کہ اس کا مطلب ہے دن اور رات دوسرے سے حصہ لیتا ہے۔ عبد بن حمید نے ضحاک نیقل کیا ہے ون رات سے حصہ لیتا ہے یہاں تک کہ دن لمباہو جاتا ہے اور رات دن سے حصہ لیتی ہے یہاں تک کہ رات دن سے لمبی ہو جاتی ہے۔

امام ابن منذراورا بن ابی عاتم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهمائے قتل کیا ہے کہ تُخْدِ مُح الْمَدِّتَ مِنَ الْحَقِّ سے مراد ہے کہ زندہ انسان سے مردہ نطفہ ذکالتا ہے پھر نطفہ سے زندہ انسان نکالتا ہے۔

امام عبد بن حميد، ابن جرير، ابن منذراور ابن افي حاتم في حضرت مجابد رحمدالله سے اس كي تفسير مين نقل كيا ہے كه زنده لوگ

نطفوں سے نکالتا ہے اور نطفے مردہ ہیں، انہیں زندہ لوگوں سے نکالتا ہے، جانوروں اور نباتات کی بھی بہی حالت ہے (1)۔ امام ابن جریر، ابن منذر، ابن الی حاتم اور ابوالشیخ نے حضرت عکر مدر حمداللہ سے نقل کیا ہے کہ اس سے مرادیہ ہے کہ تو انڈے کو زندہ سے نکالتا ہے جب کہ انڈہ مردہ ہوتا ہے پھراس سے زندہ جانور نکالتا ہے (2)۔

امام ابن جریر نے حضرت عکر مدر حمداللہ سے نقل کیا ہے کہ اس سے مرادیہ ہے کہ تو تعظی سے تھجور کا درخت اور تھجور کے درخت سے تعظی نکالتا ہے، سٹے سے دانا اور دانے سے سٹینکالتا ہے (3)۔

ا ما ابن ابی حاتم نے اور ابوشخ نے حضرت ابو ما لک سے اس کی مثل روایت کیا ہے۔

امام ابن جریراور ابوشخ نے حضرت حسن بھری رحمہ الله سے بیٹنسیرنقل کی ہے کہ کا فرسے مومن اور مومن سے کا فر نکالٹا ہے مومن الله تعالیٰ کا ایسا بندہ ہے جس کا دل زندہ ہے اور کا فراہیا بندہ ہے جس کا دل مردہ ہے (4)۔

امام سعد بن منصور، ابن جریر، ابن منذر، ابن ابی عاتم اور پیمقی نے الاسماء والصفات اور ابوالشیخ نے العظمة میں حضرت سلیمان رحمہ الله سے نقل کیا ہے کہ الله تعالی نے حضرت آ دم علیہ السلام کی مٹی کو چالیس دنوں تک خمیر دیا پھراس میں اپناہا تھ رکھا تو اس مٹی پر جراچھی اور ہر خبیث چیز او پراٹھ آئی پھر اسے اس کے ساتھ ملا دیا پھر اس سے حضرت آ دم علیہ السلام کی تخلیق فر مائی۔ اس وجہ سے فر مایا کہ مؤمن کو کا فرسے اور کا فرکومؤمن سے نکالتا ہے (5)۔

امام ابن جریر اور ابن ابی عاتم نے حضرت رئے سے وَ تَدُدُّ فُی مَنْ تَشَآعُ بِعَیْرِ حِسَابِ کی تفیر میں بیان کیا ہے وہ اس طرح حساب سے نہیں نکالٹا کہ اسے اپنے یاس کی کا خوف ہو کیونکہ الله تعالیٰ کے خزانوں میں کی نہیں ہوتی ۔

امام ابن افی حاتم نے میمون بن مہران سے بِغَیْرُ حِسَابِ کامعیٰ نقل کیا ہے کہ بہت زیادہ۔امام ابن جریر نے حضرت محمہ بن جعفر بن زبیر سے تُولُو ہُمُ الیّیل کی تغییر میں نقل کیا ہے کہ اس قدرت کے ساتھ جس کے قل میں چاہتا ہے ملک عطا کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے اس سے چھین لیتا ہے ، جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے ، کوئی دوسرااس پرقادر نہیں ہوتا اور تو ہی بی کرتا ہے لیعنی اگر میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بعض چیزوں جیسے مردول کو زندہ کرنا ، مریضوں کو تندرست کرنا ، می سے پرندہ بنانا، عیب کی خبریں دینا پر اختیار اور حاکیت دی ہے تا کہ تمہارے لئے انہیں مجوزہ بنا دے اور اس نبوت کی تقد بی بنا دے جس کے ساتھ میں نے انہیں مبعوث کیا ہے۔ جہاں تک میری قدرت کا تعلق ہے میں نے اسے بیطا فت عطا نہیں کی نبوت کے ساتھ ملکوں کا مالک بنانا یا نبوت کو جہاں چاہوں رکھنا ، رات کو دن میں واخل کرنا ، دن کو رات میں واخل کرنا ، ذن کو مردہ ہے تکا لنا اور نہ میں داخل کرنا ، دن کو رات میں واخل کرنا ، زندہ کو مردہ ہے تکا لنا اور نہ ہی اس چیز کیا ال کہ بنایا ہے کیا ان کے لئے اس میں کوئی عبرت نہیں ، اگر وہ اللہ ہوتے تو یہ سب چیزیں ان کے اختیار میں ہوتیں۔ جب کہ ان نصاری کے علم میں ہے کہ وہ بادشا ہوں سے بھا گتے تھے اور ایک شہر سے دوسرے شہر میں منتقل ہوتے رہے تھے (1)

لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكُفِرِيْنَ آوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيُنَ ۗ وَمَنْ يَقَخِذِ الْمُؤْمِنِيُنَ ۗ وَمَنْ يَقَعُلُ الْمُؤْمِنِيُنَ ۖ وَمَنْ يَقَعُلُ اللّٰهِ فَي شَيْءً اللّٰهَ اللّٰهِ فَي شَيْءً اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلِي اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰمُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللل

" نہ بنا ئیں مومن کافروں کو اپنا دوست مومنوں کو چھوڑ کر اور جس نے کیا سے کام پس نہ رہا (اس کا) اللہ سے کوئی تعلق مگراس حالت میں کہتم کرنا چا ہوان ہے اپنا بچاؤ اور ڈراتا ہے تہمیں اللہ تعالی اپنی ذات سے (یعنی غضب سے) اور اللہ ہی کی طرف (سب نے) لوٹ کر جانا ہے"۔

امام ابن آئی ، ابن جریراور ابن الی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنبما سے دوایت نقل کی ہے کہ تجاج بن عمر و ، کعب بن اشرف ، ابن الی الحقیق اور قیس بن زید کا حلیف تھا ان لوگوں نے انصار میں سے چند آ دمیوں کے ساتھ خفیہ دوستا نہ بنار کھا تھا ان لوگوں کا مقصود یہ تھا کہ انہیں دین اسلام سے برگشتہ کر دیں۔ حضرت رفاعہ بن منذر ، عبدالله بن جبیرا ورسعید بن خیشمہ نے اس جماعت سے کہا یہودیوں کی اس جماعت سے اجتناب کیا کروان کے ساتھ خفیہ دوستی کرنے سے مختاطر ہو کہیں ایسا نہ ہوکہ یہوگئی بات مانے سے انکار کیا تھا تو الله تعالی بوکہ یہوگئی بات مانے سے انکار کیا تھا تو الله تعالی بن کے بارے میں ان دوآیات (۲۹،۲۸) کوناز ل فرمایا (۲)۔

امام ابن جریر، ابن منذراور ابن ابی حاتم نے علی کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ الله تعالی نے مومنوں کومنع فرمایا کہ وہ کنار کے ساتھ نرمی اور شفقت کریں اور مومنوں کو چھوڑ کر انہیں دوست بنا کیں، ہاں یہ صورت ہوکہ کفارتم پر غالب ہوں ان کے لئے نرمی کا اظہار کریں اور دین میں ان کی مخالفت کریں۔ الله تعالیٰ کے فرمان إلَّا اَنْ تَنْتَقُوْ اَعِنْهُمْ مُنْقَافِهُ کا یہی مفہوم ہے (1)۔

امام ابن جریرادرابن ابی حاتم نے نقل کیا ہے کہ جوآ دمی اس طرح کرتا ہے الله تعالیٰ اس سے العلق ہوجاتا ہے (2)۔
امام ابن جریرادرابن ابی حاتم نے عوفی کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے نقل کیا ہے کہ زبان سے تقید کا مطلب یہ ہے کہ ایک آ دمی کو ایک گفتگو کرنے پر مجبور کیا جائے جو الله تعالیٰ کی معصیت ہوتو وہ لوگوں کے ڈر سے زبان سے وہ بات کردیتا ہے جب کہ اس کا دل مطمئن ہوتا ہے۔ یہ اے کھی نقصان نہیں دیتا کیونکہ تقیہ تو زبان کے ذریعے ہے (3)۔

امام عبد بن جمید، ابن جریر، ابن منذر، حاکم انہوں نے اسے صحیح کہا ہے اور بیمی نے سنن میں عطاء کے طریق ہے ابن عباس رضی الله عنہما سے روایت کیا ہے کہ تُقْلَقً کامعنی ہواوروہ اپنام تھونہ کے ساتھ مطمئن ہواوروہ اپنام تھونہ کے مبادا کہ اسے قل کردیا جائے اور نہ کی گناہ کا ارتکاب کرے کیونکہ اس کے لئے کوئی عذر نہیں (4)۔

امام عبد بن حمید، ابن جریراور ابن ابی حاتم نے حضرت مجاہدر حمہ الله سے پینفیر نقل کی ہے کہ مگرتم دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ زمی اور حسن خلق سے پیش آؤ (5)۔

امام ابن جریراور ابن ابی حاتم نے حضرت ابوالعالیہ رحمہ الله سے اس آیت کی تفییر میں نقل کیا ہے کہ تقیہ زبان سے ہوتا ہے دل نے بیس ہوتا (6)۔

امام عبد الرزاق ،عبد بن حمید ، ابن جریراور ابن الی حاتم نے حضرت قادہ رحمہ الله سے قبل کیا ہے کہ اس سے مراد ہے کہ تیرے اور اس کے درمیان رشتہ داری ہے تو تو اس کے ذریعے صلد رحمی کرتا ہے (7)۔

امام عبد بن حمید نے حضرت حسن بھری رحمہ الله سے روایت کیا ہے کہ تقیہ قیامت تک جائز ہے۔

ا مام عبد بن حمید نے حضرت ابور جاء سے قتل کیا ہے کہ وہ تَتَقُوّا کو یَتَقُوّا پڑھتے۔ ا مام عبد بن حمید نے حضرت ابو بکر بن عباش سے انہوں نے حضرت عاصم نے قتل کیا ہے کہ وہ تقبیہ کو تقاۃ پڑھتے۔

قُلْ إِنْ تَعْفُوا مَا فِي صُدُومِ كُمْ أَوْ تُبُنُّ وَلا يَعْلَمُهُ اللهُ \* وَيَعْلَمُ مَا فِي

السَّلُوتِ وَمَا فِي الْأَنْ صِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ وَيَوْمَ تَجِدُ

3۔ابیناً 5۔تفییرطبری،زیرآ ہت ہذا،جلد3،صفی 268 1 تفیرطبری، زیرآیت بذا، جلد 3، صفحہ 267 2-ایننا، جلد 3، صفحہ 268 4 متدرک عاکم، جلد 2، صفحہ 319 (3149) مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت 6 - ابینا - 7 ابینا، جلد 3، صفحہ 269

## 

'' فرماد یجئے اگرتم چھپاؤ جو پچھتہارے سینوں میں ہے یا ظاہر کرواہے جانتا ہے اسلاله تعالیٰ اور جانتا ہے جو پچھآ سانوں میں ہے اور الله تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس دن موجود پائے گاہر نفس جو کھا آسانوں میں ہے اور جو پچھ کی تھی اس نے برائی تمنا کرے گا کہ کاش اس کے درمیان اور اس دن کی تھی اس نے برائی تمنا کرے گا کہ کاش اس کے درمیان اور اس دن کے درمیان (حائل ہوتی) مدت دراز اور ڈرا تا ہے تہمیں اللہ اپنے (عذا ب) سے اور الله تعالیٰ بہت مہر مان ہے این بندوں ہڑ'۔

ا مام ابن جریرا در ابن ابی حاتم رحمهما الله نے حصرت سدی رحمہ الله سے نقل کیا ہے کہ الله تعالیٰ نے لوگوں کوخبر دار کیا کہ وہ جس بات کوراز دارانہ کریں گے یا علانیہ الله تعالیٰ اسے جانتا ہے (1)۔

امام عبد بن جمیداورا بن ابی حاتم رحم بما الله نے حضرت قنا دہ رحمہ الله سے قبل کیا ہے کہ معصفی آاکامعنی موفو ہے یعنی وافر۔
امام ابن جربراورا بن ابی حاتم رحم بما الله نے حضرت حسن بھری رحمۃ الله علیہ سے نقل کیا ہے کہ جرا یک کویہ بات پسند ہوگ کہ دہ اپنے عمل سے بھی ملاقات نہ کرے کیونکہ بید ملاقات اس کے لئے موت ہے۔ جہاں تک دنیا کا معاملہ ہے اس میں وہ گناہ سے لذت حاصل کرتا تھا (2)۔

امام ابن جریراور ابن افی حاتم نے حضرت سدی رحمدالله سے قال کیا ہے کہ اَصَدُّا ابَعِیْدًا سے مراددور جگہ ہے (3)۔ امام ابن جریر نے حضرت ابن جرت کی حجم الله سے امد کامعنی اجل بیان کیا ہے (4)۔

ا مام ابن جریر، ابن منذر اور ابن انی حاتم رحمیم الله نے حضرت حسن بھری رحمہ الله سے نقل کیا ہے کہ الله تعالیٰ کی رحت و شفقت یہ بھی ہے کہ وہ لوگول کواپنی پکڑ سے خبر دار کرتا ہے (5)۔

قُلُ إِنَّ كُنْتُمُ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَالَّبِعُوْنِ يُحْبِبُكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمُ ذُنُوبَكُمُ \* وَاللهُ غَفُومٌ سَّحِيْمٌ ۚ قُلْ آطِيْعُوا اللهَ وَالرَّسُولَ \* فَإِنْ تَوَلَّوُافَانَّا اللهَ لَا يُحِبُّ الْكَفِرِيْنَ ﴿

"(اے محبوب) آپ فرمائے (انہیں کہ) اگرتم (واقعی) محبت کرتے ہواللہ سے تو میری پیردی کرد (تب)

1 تفيرطبري، زيرآيت بذا، جلد 3 صغي 270

4\_الضاً

2-الينا، جلد 3، صنى 271

5\_الينا، جلد 3، صفح 272

3\_الضاً

محبت فرمانے لگے گائم سے الله اور بخش وے گائمہارے لئے تمہارے گناہ اور الله تعالیٰ بڑا بخشے والا رحم فرمانے والا ہے۔ آپ فرمانے اطاعت کروالله کی اور (اس کے )رسول کی پھراگروہ منہ پھیریں تو یقینیا الله تعالیٰ ووست نہیں رکھتا کفر کرنے والول کو'۔

ا مام ابن جریر نے بکر بن اسوف کے واسط سے حضرت حسن بھری رحمہ الله سے روایت کیا ہے کہ حضور سال ایہ کی خانہ میں ایک جماعت نے یہ کہاا ہے کہ مسلی ایک جماعت نے یہ کہاا ہے کہ مسلی ایک جماعت نے یہ کہاا ہے کہ مسلی ایک جماعت کو این مجمدت کرتے ہیں تو الله تعالی نے ان آیا ہے کہ اللہ تعالی نے این محبت کی نشانی بنایا اور جو آپ کی مخالفت کرے اس کے لئے عذاب مقدر کیا (1)۔

امام ابن جریراور ابن منذر نے ابوعبیدہ ناجی کے واسطہ سے حضرت حسن بھری رحمہ الله علیہ سے نقل کیا ہے کہ حضور ملٹی الله کی تتم ہم اپنے رب سے مجت کرتے ہیں تو الله تعالیٰ نے ان آیات کونازل فرمایا (2)۔

امام ابن ابی حاتم اور ابن جریر نے حضرت عباد بن منصور کے واسطہ سے حضرت حسن بھری رحمہ الله علیہ سے نقل کیا ہے کہ حضور ملٹی آئی آئی کے خارت کے خاراوہ کیا کہ ان کے حضور ملٹی آئی آئی کی سے جات کرتے ہیں تو الله تعالی نے اراوہ کیا کہ ان کے قول کی تصدیق ان کے مل سے ہوتو ہے آیت نازل فرمائی ۔ حضور ملٹی آئی آئی کی اتباع ان کے قول کی تصدیق ہے۔

ا مام تھیم تر خدی نے حضرت کی بن ابی کثیر سے نقل کیا ہے کہ لوگوں نے کہا ہم اپنے رب سے محبت کرتے ہیں تو ان کا امتحان لینے کے لئے الله تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فر مایا۔

امام ابن جریراور ابن منذر نے حضرت ابن جری کے نقل کیا ہے کہ پچھلوگ گمان کرتے تھے کہ وہ الله تعالی ہے محبت کرتے ہیں توالله تعالی نے انہیں حضور سلٹی اللہ اللہ تعالی ہے محبت کرتے ہیں توالله تعالی نے انہیں حضور سلٹی اللہ اللہ تعالی کا حباع کا حکم دیا۔ حضور سلٹی آلیکی کی احباع کا حکم دیا۔ حضور سلٹی آلیکی کی احباع کا ختام دیا گیا (3)۔ احباع کو الله تعالی کی محبت کی نشانی قرار دیا گیا (3)۔

ا مام عبد بن حمید نے حضرت حسن بھری رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملٹی آیکی نے فر مایا جومیری سنت سے اعراض کرے وہ مجھے نہیں ہے پھرید آیت تلاوت کی۔

ا مام ابن جریر نے حضرت محمد بن جعفر بن زبیر سے نقل کیا ہے کہ اگرتم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بات اس لئے کرتے ہو کہ تہمیں الله تعالیٰ سے محبت ہے اور تم اس کی تعظیم بجالاتے ہوتو میری اتباع کرو، الله تعالیٰ تمہار ہے گزشتہ گناہ معاف فر مادے گا، الله تعالیٰ غفور ورحیم ہے (4)۔

امام علامه اصبهانی نے ترغیب میں حصرت ابن عمرضی الله عندے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سائی ایکی ہوئن کا ایمان اس وقت تک کمل نہیں ہوگا جب تک اس کی خواہش نفس اس پیغام حق کے تابع نہ ہوگی جو میں تمہارے پاس لا یا ہوں۔ امام ابن ابی حاتم نے حصرت ابو در داء مضی الله عندے روایت نقل کی ہے کہ اگرتم الله تعالیٰ ہے محبت کرتے ہوتو نیکی،

تقوى ميں ميري ا تباع كرو، تو اضع اختيار كرواورنفس كومطيع بناؤ۔

ا مام حکیم ترندی، ابونعیم، دیلمی اور ابن عسا کرنے حضرت ابو در داءرضی الله عندے انہوں نے نبی کریم ملتی آیا کہ سے بھی اس آیت کی تفسیر میں یہی الفاظ نقل کئے ہیں۔

ابن عسا کرنے اس آیت کی تغییر میں حضرت عائشہ رضی الله عنہا ہے بھی بہی الفاظ تقدیم و تاخیر کے ساتھ تقل کیے ہیں۔ امام ابن الی حاتم ، ابونعیم نے حلیداور حاکم نے حضرت عائشہ رضی الله عنہا ہے قال کیا ہے کدرسول الله ملٹی ایکی نے فر مایا کہ شرک تاریک رات میں صفا پہاڑی پر چیونٹی کے حرکت کرنے ہے بھی زیادہ خنیف ہے۔ شرک کا ادنی درجہ یہ ہے کہ وہ معمولی ساظلم بھی پند کرے اور عدل پر بخض کرے۔ دین تو صرف الله کے لئے محبت اور اس کے لئے ناراضگی میں ہے (1)۔

امام ابن ابی حاتم نے حوشب کے واسطہ سے حصرت حسن بھری رحمہ الله سے نقل کیا ہے کہ الله تعالیٰ سے ان کی محبت کی نشانی حضور سالتہ اللہ تعالیٰ ہے۔ نشانی حضور سالتہ اللہ تعلیٰ کے اتباع ہے۔

امام ابن ابی حاتم نے سفیان بن عید سے قل کیا ہے کہ ان سے حضور سٹی ٹیٹی کے فرمان الّمَدُءُ مَعَ مَنُ اَحَبَّ کی وضاحت کے بارے میں یو چھا گیا تو فرمایا انہوں نے الله تعالی کا فرمان قُلُ اِنْ کُلْنَتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ تَعْلیٰ سنا۔ الله تعالیٰ فرما تا ہے وہمیں ایٹی قریب کر لے گا۔ محبت سے مراد قرب ہی ہے۔ الله تعالیٰ کا فروں سے محبت نہیں کرتا یعنی انہیں ایٹے قریب نہیں کرتا۔

امام ابن جریر نے حضرت محمد بن جعفر بن زبیر نے قبل کیا ہے کہ فر ماؤ الله تعالی اور رسول الله کی اطاعت کریں کیونکہ وہ پہلے ہی حضور سلٹی آیا کہ کوخوب پہچانے تھے۔ یہاں ان لوگوں سے مراد بخر ان کا دفعہ ہے اور وہ اپنی کتابوں میں آپ کے اوصاف یا تے ہیں۔اگر وہ اپنے کفریر قائم رہتے ہوئے بھی واپس چلے جائیں تو الله تعالی کفر کرنے والوں کومجوب نہیں رکھتا (2)۔

امام احمد، ابوداؤد، تر مذی ، ابن ماجه، ابن حبان اور حاکم نے حضرت ابورافع کے انہوں نے نبی کریم سلی الیہ سے تقل کیا ہے کہ آپ نے جس کے آپ نے جس کے گائے ہوئے ہواوراس کے پاس میراحکم پہنچے جس کا مجھے تکم دیا گیایاس سے منع کیا گیا ہوتو وہ کے ہم پھڑیں جانتے ہم تو صرف ای پھل کریں گے جوہم کتاب الله میں پاتے ہیں (3)۔

إِنَّ اللهَ اصْطَفَى ادَمَ وَنُوعًا وَ اللهِ الْمِهِيمَ وَالَ عِمْلُنَ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>2</sup> تفير طرى، زيرآيت بذا، جلد 3، صفحه 274

وَضَعْتُهَا أَنْهُى ﴿ وَاللّٰهُ اعْلَمُ بِمَا وَضَعَتُ ۗ وَلَيْسَ الذَّ كُوكَ الْأَنْهُى ۚ وَضَعْتُ ۗ وَلَيْسَ الذَّ كُوكَ الْأَنْهُى ۚ وَاللّٰهِ مَا وَاللّٰهِ مِنَا اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللَّهُ مُولِا لِهِ مِنْ مُولِقٌ مِنْ اللَّهُ مُولِا لِهِ مِنْهُ هَا لِكَ وَذُي يَّتَهَا مِنَ اللَّهُ يُطُنِ الرَّحِينِمِ ۞ وَإِنِّي سَبَّيْتُهُا مِنَ اللَّهُ يُطُنِ الرَّحِينِمِ ۞

"بے شک الله تعالی نے چن لیا آدم اور نوح اور ابراہیم (علیم السلام) کے گھر انے کو اور عمر ان کے گھر انے کو سنے والا سارے جہان والوں پر۔ یہ ایک نسل ہے بعض ان میں سے بعض کی اولاد ہیں اور الله تعالی سب بچھ سنے والا سب بچھ سنے والا سب بچھ جنے والا ہے۔ جب عرض کی عمر ان کی بیوی نے اے میر بے رب المیں بندر مانتی ہوں تیر بے لئے جو میر بے شکم میں ہے (سب کا موں سے) آزاد کر کے سوقبول فرما لے (بید نذرانه) مجھ سے، بے شک تو ہی میر بے شکم میں ہے (سب کا موں سے) آزاد کر کے سوقبول فرما لے (بید نذرانه) مجھ سے، بے شک تو ہی ردعا کمیں) سنے والا (نیتوں کو) جانے والا ہے۔ پھر جب اس نے جنا اسے (تو چیرت و حسرت سے) بولی اب رب میں نے تو جنم دیا ایک لڑی کو اور الله تعالی خوب جانتا ہے جو اس نے جنا اور نہیں تھا لڑکا (جس کا وہ سوال کرتی تھی ) مانداس لڑکی کے اور (مال نے کہا) میں نے نام رکھا ہے اس کا مریم اور میں تیری پناہ میں دیتی ہوں اسے اور اس کی اولا دکو شیطان مردود (کے شر) سے "۔

امام ابن جریر، ابن منذ راور ابن ابی حاتم نے علی کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنہ ہے آل ابراہیم کی تفسیر کے بارے میں نقل کیا ہے کہ اس سے مراد آل ابراہیم ، آل عمران ، آل پاسین اور آل محد میں سے مومن ہیں (1)۔

امام عبد بن حمید، ابن جریرا در ابن الی حاتم نے حصرت قنادہ رحمہ الله سے نقل کیا ہے کہ الله تعالیٰ نے دوصالح گھر انوں اور دوصالح افراد کا ذکر کیا ہے جن کو جہانوں پر فضیلت دی گئی ،حضور سالٹھ اِلِیَم آل ابر اہیم سے تعلق رکھتے تھے (2)۔

ا مام ابن جریراور ابن الی حاتم نے حضرت حسن بھری رحمہ الله سے اس آیت کے بارے بین نقل کیا ہے کہ الله تعالیٰ نے انہیں نبوت عطافر ماکر تمام لوگوں پر نفسیات عطاکی ، یہ انبیاء ، انقیااور اپنے رب کی اطاعت کرنے والے ہے(3)۔

ا مام عبد بن حمید، ابن جریراور ابن الی حاتم نے حضرت قادہ رحمہ الله سے الله تعالی کے فر مان دُیّ یَّ اَنْ اَنْ عُنْ بَعْضِ کی تفسیر بین نقل کیا ہے کہ وہ نیت عمل، اخلاص اور تو حید میں ایک دوسرے سے میں (4)۔

امام ابن سعدادرابن انی حاتم نے حضرت جعفر بن محمد سے انہوں نے اپنے باپ سے انہوں نے داداسے قبل کیا ہے کہ حضرت علی رضی الله عنہ شیر خدا نے حضرت امام حسن رضی الله عنہ سے فر مایا اٹھولوگوں کو خطبہ دو۔ حضرت حسن رضی الله عنہ نے عرض کی میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ خطبہ دول اور آپ میر ہے سامنے ہوں۔ حضرت علی رضی الله عنہ شیر خدا الی جگہ بیٹھ گئے جہال وہ حضرت حسن رضی الله عنہ کی نفشگو کن رہے تھے گر حضرت حسن رضی الله عنہ کونظر نہیں آتے تھے۔ حضرت حسن رضی الله عنہ شیر خدا نے آئیس الفاظ کو پڑھا ڈین سے الله عنہ شیر خدا نے آئیس الفاظ کو پڑھا ڈین سے بھٹے کھے کھونے کے افرائے کے افرائے کے افرائے کی الله عنہ شیر خدا نے آئیس الفاظ کو پڑھا ڈین سے بعضہ کھونے کہ کھونے کے اور کے تو حضرت علی رضی الله عنہ شیر خدا نے آئیس الفاظ کو پڑھا ڈین سے بعضہ کھونے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کھونے کے افرائے کے اور کے تو حضرت علی رضی الله عنہ شیر خدا نے آئیس الفاظ کو پڑھا ڈین سے بعضہ کھونے کہ کو کے دور سے کھونے کے اور کے تو حضرت علی رضی الله عنہ شیر خدا نے آئیس الفاظ کو پڑھا ڈین کے دور کے دو

2\_الضاً

امام الحق بن بشراورابن عساكر في حضرت ابن عباس رضى الله عنه سے الله تعالى كے فرمان إنَّ الله اصطلقي كي تفسير ميس نقل کیا ہے کہ الله تعالیٰ نے اپنی رسالت کے لئے لوگوں میں سے حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت اساعیل، حضرت اسحاق،حضرت لیقوب علیم السلام اوران کی اولا د کو پیندفر مایا اور آل عمران کوبھی نبوت ورسالت کے لئے جہان والول پر منتخب فر مایا،اس طرح ان میں ہے بعض بعض کی ذریت ہیں۔ پیسب حضرت آ دم کی اولا دہیں۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کی اولا دہیں۔ پھرحضرت ابراہیم کی اولا دہیں۔فرمایایاد کرواس وقت جب عمران کی بیوی نے کہا۔عمران ما تان کے بیٹے تھے۔اس عورت کا نام حسنہ بنت فاقو ذکھا۔ یہی حضرت مریم کی والدہ تھیں ۔انہوں نے التجا کی اے میرے رب میرے پیٹ میں جو ہے میں نے اسے تیرے لئے وتف کردیا ہے، وہ آزاد ہے۔اس التجاء کی وجہ یہ بنی کہ حضرت مریم کی والدہ س ایاس کو بہنچ چکی تھی۔ایک روز جب وہ ایک درخت کے نیچ بیٹھی ہوئی تھی کہ ایک مادہ پرندے کودیکھا جو بچے کوخوراک دے رہی تھی، ان کے دل میں بھی اولا دکی خواہش پیدا ہوئی۔الله تعالیٰ کے حضور التجاء کی کہ الله تعالیٰ اسے بھی بچہ عطا فر مائے۔ انہیں اس وقت حيض آيا۔ جب سيچض سے ياك ہوئيں توان كے خاوندنے ان سے حقوق زوجيت ادا كيے۔ جب اسے يح كى ولادت کے مل کا یقین ہو گیا تواس نے دعا کی۔اگرالله تعالی نے جھے نجات عطافر مائی اور میں نے بچے جن دیا تو میں اسے ہرذ مدداری ہے آزاد کردوگی۔ بنوما ثان حضرت داؤرعلیہ السلام کے خاندان میں سے تھے اور بنی اسرائیل کے حاکم تھے۔محرراہے کہتے ہیں جود نیا کا کوئی کامنہیں کرتا تھااور نہ ہی شادی کرتاوہ اپنی آخرت کو بہتر بنانے میں ہی مشغول رہتا۔وہ الله تعالی کی عبادت كرتا ادركنيسه كي خدمت كرتاس زمانه ميس صرف الوكول كوبي اس كام كے لئے مختص كيا جاتا تھا۔حضرت مريم كي والده نے ا بینے خاوند سے کہا کہ انبیاء کی جنس میں ہے محرر ہوتے ہیں اور ہمارا خاندان تو بادشا ہوں کا خاندان ہے، انبیاء کا خاندان تونہیں جب كديس نے تواہے پيك ميں جو كھے ہا سے نذركر ديا ہے تواس كے خادند نے كہا اگر تيرے پيك ميں بكى ہوكى تو پھركيا كروگى ـ يه بات س كرحفرت مريم كى والد ممكين موكنين تواس موقع براس نے بيدعاكى اے ميرے رب ميس نے اسے تیرے لئے نذر مانا ہے جومیرے پیٹ میں ہے پس اے قبول کرلے، بے شک توسمیع علیم ہے۔

جب اس نے بچے کو جناتو عرض کی اے میرے رب میں نے تو اسے مؤنث جنا ہے جب کہ الله تعالیٰ خوب جانتا ہے جو اس نے جنا ہے دل میں تھا۔ اس مؤنث کے مقام ومرتبہ کا حامل نہیں جو اس نے جنی ہے۔ پھرعرض کی میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، الله تعالیٰ کی طرف سے بھی اس کا بہی تام تھا۔ میں اسے اور اس کی اولا دکو شیطان ملعون کے شرسے تیری پناہ میں دیتی ہوں، الله تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کرلی۔ شیطان اس بجی اور اس کی اولا د (حضرت عیسیٰ علیہ السلام) کے قریب نہ گیا۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما نے فر ما یا حضور ملفی الیم نے ارشا دفر ما یا شیطان ہر بچے کو اپنی انگل سے کچو کہ لگا تا ہے جس وجہ سے بچہ روتا ہے گر حضرت مریم کا احب حضرت مریم کی وجہ سے بچہ روتا ہے گر حضرت مریم کا دراس کے بیٹے تک شیطان نہ پہنچ سکا۔ حضرت ابن عباس نے کہا جب حضرت مریم کی والدہ نے بچی جن تو اس و مریم کو کپڑے میں والدہ نے بچی جن تو اس و مریم کو کپڑے میں

لیپٹااور بیت المقدی میں قراء کے پاس چھوڑ آئیں۔قاریوں نے اس کی خدمت کے بارے میں قرعداندازی کی کہ کون اسے پرورش میں لے کیونکہ بیان کے امام کی بیٹی تھی۔قاریوں کے امام حضرت ہارون علیہ السلام کی اولا دہیں سے تھے۔حضرت زریاعلیہ السلام نے کہا جوعلاء کے سردار تھے میں اسے اپنی گود میں لول گا کیونکہ میں اس خدمت کا زیادہ تی وار ہوں کیونکہ اس کی خالہ میری بیوی ہے جو حضرت کی علیہ السلام کی والدہ تھیں۔قاریوں نے کہا کیا اس صورت میں بھی جب کہ قوم (قراء) میں کوئی ایسا بھی ہو جو اس کا زیادہ ضرورت مند ہو،اگر اسے زیادہ تی دار کے لئے چھوڑ ا جاتا تو اسے اس کے باپ کے لئے جھوڑ ا جاتا تو اسے اس کے باپ کے لئے جھوڑ ا جاتا گواہ اس کا زیادہ سے قرعداندازی کریں ہے جس کے نام قرعہ نظے گاوہ اس کا زیادہ سے تق ہوگا۔وہ قاری جن قلموں سے وی لکھتے تھان سے تین دفعہ قرعد ڈ الاکہ کون اس کی کھالت کرے گاتو حضرت زکریا کے نام قرعہ نگلا۔

ان كقلموں كة رعد كاطريقه يقاكدانهوں نے ائى قلميں اليك جگہ جمع كيں پر انہيں و ھاني ديا پر ايك لاكا جوابھى تك بالغ نہيں ہوا تھااور بيت المقدس كى خدمت كرتا تھاا ہے كہا اپنا ہاتھ اس ميں داخل كر وادران قلموں ميں ہے ايك قلم اكالو اس نے اپنا ہاتھ اس ميں داخل كيا اور حفرت ذكريا عليہ السلام كاقلم اس سے نكالا دومرے قاريوں نے كہا ہم اس طريقه پر راضى نہيں بلكہ ہم اپنى قلميں پائى ميں واليں گے جس كاقلم جارى پائى سے نكلے كا اوراو پر اٹھ آئے گا وہ حضرت مريم كى كفالت راضى نہيں بلكہ ہم اپنى قلميں نہراردن ميں والى يہ و چلتے پائى سے حضرت ذكريا كاقلم او پر اٹھ آيا۔ دومرے قاريوں نے كہا ہم تيرى دفعة رعدا ندازى كريں گے جس كى قلم پائى كے ساتھ چل پڑے گی وہ مريم كى كفالت كرے گا تو حضرت ذكريا كى اللہ ہم تيرى دفعة رعدا ندازى كريں گے جس كى قلم پائى كے ساتھ چل پڑے گی وہ مريم كى كفالت كرے گا تو حضرت ذكريا كى مائى ہے كہا ہم تيرى الله تعالى كے ساتھ چلى اور دومروں كى قلميں چلتے پائى سے او پر اٹھ آئى ميں ۔ اس وقت حضرت ذكريا نے انہيں اپنى كفالت ميں ليا۔ پھر ميں ليا۔ پھر ميں الله تعالى كے دمان و گھ گھا ذكر گو يا كا كامنى ہے كہ حضرت ذكريا نے حضرت مريم كو اپنى گرائى ميں ليا۔ پھر فرمايا: فَسَنَة بُكُولُوں ميں اس كو اچس تك گو اور وہ روں كى قلم بنى الله تعالى كى اطاعت اوراس كى عبادت ميں اس كو اچس طرح ميں ايس كم وہ بنى مورى ہوگئے۔ حضرت ذكريا عليا ميں اس كو اچس ميں ايس كم وہ بنا اللہ تعالى كا وادد يوار كے درميان اس كا دروازہ ركھا جس تك بغير سير مي كي بيس پڑھا جا سكتا تھا۔

حفرت مریم کے لئے حفرت ذکر یاعلیہ السلام نے ایک دائی اجرت پر حاصل کی۔ جب دوسال پورے ہو گئے تواس نے دورہ چھوڑ دیا۔ حفرت ذکر یا حفرت مریم کے کمرے کا دروازہ بندر کھتے جب کہ چائی آپ کے پاس ہی ہوتی۔ آپ کی کوبھی ان کے پاس آنے کی اجازت نہ دیتے۔ آپ کی ضروریات کے لئے بھی حفزت ذکریا کے علاوہ کوئی بھی کمرے میں نہ آتا یہاں تک کہ آپ بلوغت کی عمر کو بھی گئیں۔

امام ابن جریر ، ابن منذ راور ابن عساکر نے حضرت عکر مدر حمد الله سے نقل کیا ہے کہ حضرت مریم کی والدہ کا نام حد تھا۔ حاکم نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے کہ حند نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم کوجنم دیا (1)۔ امام ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس سے نَکُ ٹُن گُلُکَ هَا فِی بَطْنِی مُحَدِّدٌ مِّ الْکَ تَفْسِر مِیں روایت فقل کی ہے کہ حضرت

<sup>1</sup>\_متدرك حاكم ، جلد 2 مفي 648 ، مطبوعد دار الكتب العلميد بيروت

مریم کی والدہ نے بینذر مانی تھی کہ وہ اپنے بچہ کو کنیسہ میں عبادت کے لئے مختص کردے گی ، وہ امیدر کھتی تھی کہ وہ فد کر ہوگا۔ امام ابن منذر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما ہے اس آیت کی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ انہوں نے بینذر مانی تھی کہ وہ بیارا دہ رکھتی تھیں کہ وہ عبادت کے لئے ہر کام ہے اے آزاد کردیں گی۔

امام عبد بن حمید، ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے حضرت مجاہد رحمہ الله سے الله تعالیٰ کے فرمان مُحَدَّمُّا کے بارے میں سہ قول نقل کیا ہےوہ کنیسہ کا خادم ہوگا (1)۔

امام ابن جریرا در ابن ابی حاتم نے ایک اور سندسے حضرت مجاہد رحمہ الله سے مُحدّ مَّ اکتفسیر میں نقل کیا ہے کہ وہ عبادت کے لئے خالص ہوگا، دنیا کا کوئی کام اس کے ساتھ خلط ملط نہ ہوگا (2)۔

امام عبد بن حمید نے حضرت قمادہ رحمہ الله سے اس آیت کی تغییر میں نقل کیا ہے کہ عمران کی بیوی نے اپنی اولا دکوالله لتعالیٰ کے لئے آزاد کر دیا جاتا تو وہ بیت المقدس میں ہی رہتا۔ اس کے لئے آزاد کر دیا جاتا تو وہ بیت المقدس میں ہی رہتا۔ اس کی خدمت کرتا، صفائی کا انظام کرتا۔ ورت حیض کی وجہ سے بیخدمت سرانجام نہیں وے سکتی تھی۔ اسی وجہ سے کہا خد کرمؤنث جیسانہیں ہوسکتا۔

ا مام عبد بن حمید نے حضرت سعید بن جبیر رضی الله عند سے مُحَوَّمُّ اکی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ میں نے اسے الله تعالی اور کنیسہ کے لئے آزاد کردیا ہے اب اس کے اور عبادت کے درمیان کوئی ذمہ داری حائل نہیں ہو عتی۔

امام ابن منذر نے حضرت ضحاک سے روایت نقل کی ہے کہ بنی اسرائیل کے زمانہ میں جب کوئی عورت بچہنتی تو مال اسے دودھ پلاتی جب وہ خدمت کے قامل ہوجا تا تو مال بچے کوان کے حوالے کردیتی جو کتامیں پڑھاتے تو ساتھ ہی کہتی یہ آزاد ہے تہاری خدمت کرے گا۔

اما ما بین جریراورا بین منذر نے حضرت عکرمہ نے قال کیا ہے کہ عمران کی بیوی بوڑھی اور با نجھتھی جس کا نام حد تھا ، اس کی اولا دنہ جوتی تھی ، وہ عورتوں پراولا دکی وجہ سے رشک کرتی تھی۔ اس نے دعا کی اے اللہ بھے پر بطورشکر نذر ہے ، اگرتو مجھے بچہ عطافر مائے تو بیس اسے بیت المقدس کی خدمت کے لئے وقف کروں گی ، وہ اس کے خادموں میں سے ہوگا۔ جب اس نے بچی کو جنا تو عرض کی میں نے تو بچی جنی ہاور نذکر مؤنث کی طرح نہیں کیونکہ عورت کو چی آتا ہے نیز کسی عورت کو بیز بیب نیس کے وقف کروں گی ، وہ اس کے خادموں میں سے ہوگا۔ جب اس نے کہ وہ مات کہ وہ ماتھ در ہے۔ پھر حضرت مریم کی والدہ حضرت مریم کو لے کربنی کا بمن بن ہارون کے پاس گئی ، بیان دونوں بیت المقدس کی خدمہ داری سے آزاد میری بیٹی ہے جب کہ کنیسہ میں تو جیض والی واخل نہیں ہو سکتی جب کہ میں تو اسے واپس نہیں لے جاوُں گی۔ کہا یہ بچی میرے وہاں کے علاء نے کہا یہ بھارے امام کی بیٹی ہے۔ عمران انہیں نماز پڑھایا کرتے تھے۔ حضرت زکریا نے کہا یہ بچی میرے والے کردو کیونکہ اس کی خالہ میرے عقد میں ہے۔ دوسرے علاء نے کہا ہمارے ول اس پر داختی نہوں ۔ اس وجہ سے انہوں والے کردو کیونکہ اس کی خالہ میرے عقد میں ہے۔ دوسرے علاء نے کہا ہمارے ول اس پر داختی نہوں ۔ اس وجہ سے انہوں والے کردو کیونکہ اس کی خالہ میرے عقد میں ہے۔ دوسرے علاء نے کہا ہمارے ول اس پر داختی نہیں۔ اس وجہ سے انہوں والے کردو کیونکہ اس کی خالہ میں جو سے تعد میں ہو سے دوسرے علاء نے کہا ہمارے ول اس پر داختی نہیں۔ اس وجہ سے انہوں

نے ان قلموں کے ساتھ قرعہ اندازی کی جن کے ساتھ وہ تورات لکھتے تھے۔ قرعہ حضرت زکریا کے نام نکلاجس کے نتیجہ میں آپ نے حضرت مریم کواپنی کفالت میں لے لیا(1)۔

امام سعید بن منصور نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت کیا ہے کدوہ وَ اللهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتُ قرأت كرتے۔ امام ابن ابی حاتم نے حضرت ضحاك سے روایت نقل كی ہے كدوہ بها وَضَعْتُ بِرِعْتِ۔

ا مام عبد بن حمید نے حضرت عاصم بن ابی نجود سے روایت نقل کی کے کہ وہ وَ ضَعَتُ کوتاء کے رفع کے ساتھ پڑھتے ۔عبد الله بن احمد نے زوا کدز ہد میں سفیان بن حسین سے ان الفاظ کے بارے میں نقل کیا ہے کہ عمران کی بیوی نے بیکلمات الله تعالیٰ کے حضور لبطور شکایت عرض کیے تھے۔

امام عبد بن جمید نے حصرت اسود نے قبل کیا ہے کہ وہ وَ ضَعَتْ کوعین کے نصب کے ساتھ پڑھتے۔ امام عبد بن جمید نے حصرت ابراہیم رحمہ الله سے نقل کیا ہے کہ وہ وَ ضَعَتْ کوعین کے نصب کے ساتھ پڑھتے۔

امام عبدالرزاق، امام احمد، امام بخاری، امام سلم، ابن جریر، ابن منذراور ابن ابی حاتم نے حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنه فقل کیا ہے کہ رسول الله مل آئی آئی نے فرمایا جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے شیطان اسے مس کرتا ہے، شیطان کے چھونے سے وہ چیختا ہے مگر حضرت مریم اور اس کا بیٹا شیطان کے چھونے سے محفوظ رہے۔ اگرتم چاہوتو اس آیت کو پڑھو وَ اِنْی آ عِیْدُ هَابِكَ وَدُیّ اِیّتَهَا مِنَ اللّهَ مِنْ اللّهِ عِلْمَ اللّهِ عِلْمَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَل

امام عبد بن حمید، ابن جریراور حاکم نے حصرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت کیا ہے نیز حاکم نے اسے مجھے قرار دیا ہے کہ حضور سال آئی آئی نے فر مایا ہر بچے کوشیطان کچو کہ مارتا ہے جس کی وجہ سے وہ چیختا ہے مگر عمران کی بیٹی مریم اوران کا بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے محفوظ رہے کیونکہ جب حضرت مریم کی والدہ نے اسے جنا تھا تو اس وقت بیرع ض کیا تھا میں اسے اور اس کی اولا دکوشیطان مردود کے شرسے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ الله تعالیٰ نے شیطان اور ان کے درمیان پردہ ڈال دیا تو شیطان صرف تجاب میں کچوکہ مارسکا (3)۔

امام ابن جریر نے حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سلی آیکی نے فر مایا جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے شیطان اسے دویا تنین دفعہ نچوڑ تا ہے مگر حضرت عیسی اور ان کی والدہ اس سے محفوظ رہے۔ پھر حضور سلی آیکی نے اس آیت کو تلاوت فر مایا (4)۔

امام ابن جریر نے حفزت ابن عباس رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے ہرنومولود بچہ چیخا گر حفزت عیسیٰ بن مریم کیونکہ نہ شیطان اس پرمسلط ہوااور نہ بی شیطان نے اسے کچو کہ مارا (5)۔

امام ابن جریر، ابن منذراورا بن عسا کرنے حضرت وہب بن منہ رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ جب حضرت

3 - الينا، جلد 3 صفح 280

2\_اليناً، جلد 3، صفحه 280

1 تنسيرطبري،زيرآيت مذا، جلد 3، صفحه 278

5-الينا، جلد 3 صفحه 281

4-الضأ-

عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو شیاطین، ابلیس کے پاس آئے، کہا بتوں نے اپ سر جھکا لیے ہیں۔ شیطان نے کہا یہ تو بہت بڑا واقعہ ہے، تم یہیں تھہرو۔ وہ اڑا اس نے کوئی چیز نہ پائی۔ پھر سمندر کی طرف آیا تو ان میں بھی کوئی چیز نہ پائی۔ پھر اڑا تو اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پایا کہ ان کی ولاوت ہو چکی ہے۔ فرشتوں نے آئیس ہر طرف سے گھیر رکھا ہے۔ ابلیس شیطانوں کے پاس آیا اور کہا آج رات ایک نبی کی ولاوت ہوئی ہے۔ اسے صرف ایک عورت نے جنا ہے، کوئی بچے بھی نہیں جنا گیا گرمیں اس کے پاس حاضر تھا۔ صرف یہ بچے ایسا ہے جس کے پاس میں موجو ونہیں تھا۔ شیطان اس بات سے مایوس ہو گئے کہ اس رات کے بعد بتوں کی بوجا کی جائے گی۔ ابلیس نے آئیس کہا انسانوں کے پاس جا وُ اور ان پر جلد بازی اور خفت کے حوالے سے حملہ آور ہوجا وُ (1)۔

امام ابن جریراورا بن منذر نے حضرت قاوہ رحمہ الله سے الله تعالی کے اس فرمان کے بارے میں نقل کیا ہے کہ ہمارے سامنے بید ذکر کیا گیا کہ نبی کریم سی آئی آئی ہے نہ مایا کہ ہرانسان کے پہلو میں شیطان نے ضرب لگائی گر حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ اس سے محفوظ رہیں ، ان کے اور شیطان کے ورمیان پروہ ڈال دیا گیا ، اس کا وار تجاب میں لگا اور ان دونوں تک کوئی چیز نہیں کے سے محمول دوسرے لوگ گناہ کر سکتے ہیں۔ نہیج کے دہ دونوں گناہ ہم سے محمول کی دوسرے لوگ گناہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے سامنے بیجی ذکر کیا گیا ہے کہ وہ سمندر پر بھی اس طرح چلتے تھے جس طرح وہ فتی پر چلتے تھے اس کی وجہ بیتی کہ الله تعالی نے آئیس یقین اور اخلاص عطافر مایا تھا (2)۔

امام ابن جریر نے حضرت رہیج ہے اس آیت کی تفسیر میں بیردایت نقل کی ہے کہ بی کریم سٹھاٹی کی ہے اس کہ ہرانسان کے پہلو میں شیطان نے ضرب لگائی گر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی مال اس سے محفوظ رہے، وہ گناہ پر قادر نہ تھے جس طرح دوسرے لوگ گناہ پر قادر تیں۔ رہیمی فر مایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام الله تعالیٰ کی حمد وثنا کرتے تھے، یہ کہا کرتے تھے کہ الله تعالیٰ نے مجھے اور میری مال کومر دودشیطان سے محفوظ رکھائی کا ہم پر کوئی بس نہیں چاتا تھا (3)۔

ا مام عبد بن حمید نے حصرت ابن عباس رضی الله عنہماہے روایت نُقُل کی ہے کہ عمران کی بیوی نے وعا کرتے ہوئے اگر ذریتھا کے الفاظ نہ کیے ہوتے تو حصرت مریم کی اولا دنہ ہوتی۔

فَتَقَبَّلَهَا مَبُّهَا بِقَبُولِ حَسَنٍ وَ اَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَ كَفَّلَهَا وَكِرِيًا الْمَرْيَمُ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا وَكُرِيَّا الْمِحْرَابِ وَجَدَعِنْ مَامِزُقًا قَالَ لِيَرْيَمُ اَكُ لَكِ هُذَا عَالَتُ هُوَمِنْ عِنْدِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَرُدُقُ مَن يَشَا عُبِغَيْرِ حِسَابِ

" پھر قبول فر مایا اے اس کے رب نے بوی ہی اچھی قبولیت کے ساتھ اور پروان چڑھایا اے اچھا پروان چڑھا تا

اورگران بنادیااس کازکریاکوجب بھی جاتے مریم کے پاس زکریا (اس کی) عبادت گاہ میں (تو) موجود پاتے اس کے پاس کھانے کی چیزیں، (ایک بار) بولے اے مریم! کہاں ہے تمہارے لئے آتا ہے بید (رزق)؟ مریم بولیس بیاللہ تعالیٰ کے پاس ہے آتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جے چاہتا ہے بے صاب '۔

امام ابن جریرا ورا بن منذر نے حضرت ابن جریج رحمہ الله سے فَتَقَبَّلَهَا مَ اَبْهَا بِقَبُوْ لِی تَغیر مِنْ اَل کیا ہے کہ الله تعالی فی حضرت مریم کی ماں سے اس مقصد کے لئے اس کو قبول کیا جواس کی ماں کا ارادہ تھا کہ وہ کنیسہ کی خدمت کرے اور حضرت مریم الله اتعالیٰ کی طرف سے خصوصی غذا میں پروان چڑھیں (1)۔

امام ابن جریر نے حضرت رہے ۔ گفکھاڈ کو قال تفسیر میں یقول نقل کیا ہے کہ حضرت ذکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کوا پی حفاظت میں لے لیا (2)۔

امام ابن جریر، ابن منذر، ابن ابی حاتم اور حاکم نے اسے حضرت ابن عباس رضی الله عنجما سے بیروایت نقل کی ہے نیز امام حاکم نے اسے حیح قرار دیا کہ حضرت ذکریا نے حضرت مریم کوا پی گلہداشت میں لیا۔ آپ حضرت مریم کے ججرہ میں داخل ہوئے تو وہاں انگور پائے جوایک ٹوکری میں سے جب کہ انگوروں کا کوئی موسم نہ تھا تو کہا بیا انگور کہاں سے آئے ہیں؟ حضرت مریم نے کہا بیا الله تعالی کی طرف سے ہیں، الله تعالی حساب کے بغیر رزق عطافر ما تا ہے تو اس وقت حضرت ذکریا نے کہا وہ ذات جو بغیر موسم کے پھل عطاکرتی ہے وہ جھے با نجھ بوڑھی عورت سے بچ بھی دے کتی ہے، وہاں بی انہوں نے الله تعالی کے حضور التجاء کی جب آپ کو حضرت یکی کی بیثارت وی گئی تو اس وقت حضرت ذکریا نے عرض کی اے میرے دب میرے لئے ایک نشانی بنا جب آپ کو حضرت کے ایک نشانی بنا دے فرم کی این بول نہ سے گی (3)۔

ا مام عبد بن حمید، آدم، ابن جریر، ابن منذر، ابن الی حاتم اور بیعی نے سنن بیل حضرت مجاہدر حمد الله سے وَ گُفَّلَهَا ذَ كَدِیاً كَ تَفْسِر مِي نَقْلَ كيا ہے كہ انہوں نے اپنے قلم كے ساتھ ان كے ساتھ قرعداندازى كى (4)۔

امام بہتی نے سنن میں حضرت ابن مسعود رضی الله عنہ ، حضرت ابن عباس رضی الله عنهما نیز چنداور صحابہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت مریم ان علماء کے سر دار اور امام کی بیٹی تھی۔ اس وجہ سے علماء نے اس کے بارے میں بخل سے کام لیا اور اس بارے میں قرعہ انداز کی کہ کون اس کوا بی تگرانی میں لے گا اور تعلیم دے گا۔ حضرت ذکریا ان ونوں سب سے افضل تھے۔ وہ بھی ان علماء کے ساتھ موتے تھے۔ حضرت مریم کی خالد ان کے عقد میں تھیں۔ جب دہ اس کولائے تو حضرت ذکریا نے فرمایا میں اس کی کفالت کو اندہ تقریب کی خالد ان کے عقد میں اس کی خالہ ہے۔ تمام علماء دریائے اردن کی طرف نکلے۔ انہوں نے اپنی وہ تھیں اس کی کفالت کرے وہ تمیں بی تھیں جن کے ساتھ وہ تو رات لکھا کرتے تھے۔ فیصلہ یہ کیا جس کی قلم تھم جائے گی دہ مریم کی کفالت کرے گا۔ تمام قلمیں بہ سکیں حضرت دریا کی قلم تھم گئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہے تو آپ نے حضرت مریم کو کفالت میں لے لیا۔

امام ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهماہے وَ گَفَّلَهَا ذَ کَوِیَّا کَ تَفْسِر مِیں بیقول نقل کیا ہے کہ حضرت ذکر یاعلیہ السلام نے حضرت مریم کوایے حجرہ میں رکھ لیا(1)۔

ا مام عبد بن حمید نے حضرت عاصم بن ابی نجود سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے کفلھاکومشد دیڑھا ہے اور ڈسگریآ الف ممودہ کے ساتھ منصوب پڑھا ہے۔

ا مام عبد بن حمید نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے وَجَدَعِنْدَ هَا مَا مِنْ قَالَ تَغییر مِین قُل کیا ہے کہ ایک ٹوکراپایا جس میں بے موسے انگور تھے۔

امام عبد بن حميد نے ابن جرير سے انہوں نے حضرت مجاہد رحمہ الله سے اس کی تغيیر میں نقل کيا ہے کہ بے موسے انگور پائے۔ امام ابن جریر نے ایک اور سند سے حضرت مجاہد رحمہ الله سے نقل کیا ہے کہ حضرت ذکر یا علیہ السلام نے حضرت مریم کے ہاں موسم سر مامیں موسم گر مار کے پھل اور موسم گر مامیں موسم سر ماکے پھل پائے (2)۔

امام ابن الى حاتم نے ايك اور سند سے حضرت مجاہد رحمد الله في كيا ہے كديها ل رزق سے مرادعلم ہے۔

امام ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے اس کی تفسیر میں بیر قول نقل کیا ہے کہ حضرت ذکریا نے حضرت مریم کے ہاں جنت کے پھل پائے اور موسم گر ماکے پھل موسم سر مامیں اور موسم سر ماکے پھل موسم گر مامیں پائے (3)۔

امام ابن جریراور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما اس کی تفسیر میں بیر قول نقل کیا ہے کہ جب کسی کے پاس کوئی پھل نہ ہوتا تو حضرت مریم کے پاس تازہ پھل ہوتے۔

> امام ابن ابی حاتم نے حضرت ابو مالک سے آنسی کامعنی این کیا ہے کہ کہاں سے پھل آتے ہیں۔ امام ضحاک سے نقل کیا ہے کہ اُٹی لکٹِ لھندا کامعنی یہ ہے کہ کون تیرے پاس بیر پھل لاتا ہے۔

امام ابویعلی نے حضرت جابر رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ حضور ملکی نیاتی ہے چندر وزکھانا تناول نفر مایا، آپ اپنی از واج مطہرات کے پاس تشریف لائے مگران کے پاس کوئی چیز نه پائی۔ پھر آپ فاطمہ کے پاس تشریف لائے ، پوچھااے بیٹی کیا تیرے پاس کوئی چیز نه پائی۔ پھر آپ فاطمہ رضی الله عنہا نے عرض کی میرے پاس بیٹی کیا تیرے پاس کوئی چیز ہے جس کو میں کھالوں کیونکہ میں تو بھو کا ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی الله عنہا نے عرض کی میرے پاس تو پھر بھی نہیں۔ جب حضور ملٹی نیا تی مضرت فاطمہ رضی الله عنہا کے گھر سے باہر تشریف لے آئے تو آپ کی ایک پڑوین نے دو روٹیاں اور گوشت کا ایک مگڑا بھیجا۔ حضرت فاطمہ رضی الله عنہا نے اس عورت سے میکھانا لے لیا اور اسے برتن میں رکھ لیا، کہا میں اس کھانے کے بارے میں اپ آپ آپ اور گھر والوں پر حضور ملٹی آئیکی کورت سے میکھانا کے لیا میں الله عنہا کے حضرت فاطمہ رضی الله عنہا نے حضرت وضین رضی الله عنہا کورسول الله ملٹی آئیکی کی طرف سے بھیجا۔ حضور ملٹی آئیکی میں الله عنہا نے حضرت فاطمہ رضی الله عنہا نے عرض کی میرے ماں باپ آپ پر قربان الله تعالیٰ نے بھیجا۔ حضور ملٹی نیکی آئیکی میں نے آپ کے لئے چھیا کر رکھا ہوا ہے۔ حضور ملٹی آئیکی نے فرمایا اے بیٹی وہ پیالہ لے آؤ۔ ایک چیز عطافر مائی ہے جے میں نے آپ کے لئے چھیا کر رکھا ہوا ہے۔ حضور ملٹی آئیکی نے فرمایا اے بیٹی وہ پیالہ لے آؤ۔

حضرت فاطمه رضی الله عنہا نے پیالہ سے پردہ ہٹایا تو وہ روٹیوں اور گوشت سے بھرا ہوا تھا۔ جب حضرت فاطمہ رضی الله عنہا نے ید یکھاتو جران ہوگئیں اور جان گئیں۔ یہ سب الله تعالیٰ کی برکت ہے۔ حضرت فاطمہ رضی الله عنہا نے الله تعالیٰ کی جمہ وثنا کی اور کھانا حضور سل ہے آیا ہے کہ اور کھانا حضور سل ہے آیا ہے ؟ عرض کی اے ابا جان یہ الله تعالیٰ کی طرف سے ہے، الله تعالیٰ کی حمہ وثنا بیان کی۔ پوچھا اے بینی میت ہے ، الله تعالیٰ جسے جا ہتا ہے بے حساب رزق عطافر ما تا ہے۔ حضور سل ہے آیا ہے کہ الله تعالیٰ کی حمہ وثنا بیان کی کھر وثنا بیان کی پھر کہا تمام ترتعر یفیں الله تعالیٰ کے لئے ہیں جس نے حساب رزق عطافر ما تا اور اس سے پوچھا جاتا کہ یہ کچھے بنی اسرائیل کی عورتوں کی سیدہ کی طرح بنایا کی فکر خب الله تعالیٰ انہیں رزق حسن عطافر ما تا اور اس سے پوچھا جاتا کہ یہ رزق کہاں سے آتا ہے؟ تو وہ کہتی یہ الله تعالیٰ کی طرف سے ہے ، الله تعالیٰ جسے جا ہتا ہے بے حساب رزق عطافر ما تا ہے۔

هُنَالِكَ دَعَازَ كُرِيًّا مَبَّهُ عَالَ مَتِ هَبُ لِي مِنْ لَكُنْكَ ذُرِّيَةً طَيِّبَةً ﴿ إِنَّكَ سَبِيْعُ الثُّعَاءِ ۞

'' وہیں دعا مانگی زکریانے اپنے ارب سے ،عرض کی اے میرے رب عطافر ما مجھ کو اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد، بے شک تو ہی سننے والا ہے دعا کا''۔

امام ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے قتل کیا ہے کہ جب حضرت ذکر یا علیہ السلام نے حضرت مریم کے پاس موسم گر ما میں ویکھے تو کہا وہ ذات پاک جومریم کے پاس بےموسم پاس موسم گر ما میں ویکھے تو کہا وہ ذات پاک جومریم کے پاس بےموسم کھیل لاسکتی ہے وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ مجھے اولا دعطا کرے ،اس وجہ سے انہوں نے وہاں بیدعا کی (1)۔

امام اسحاق بن بشر اور ابن عساکر نے حضرت حسن بھری سے نقل کیا ہے کہ جب حضرت ذکر یا علیہ السلام نے حضرت دکر یا مریم کے پاس موسم سرمائے پھل موسم کرمائے پھل موسم سرمائیں و کیھے جو جرئیل امین لاتے تو حضرت ذکر یا علیہ السلام نے حضرت مریم سے پوچھا ہے ہو ہو کھا ہے تیں؟ تو حضرت مریم نے کہا یہ الله تعالیٰ کی علیہ السلام نے حضرت مریم ہے کہا یہ الله تعالیٰ بی جانب سے درزق ہے ، الله تعالیٰ بی اسے لائا تھا ہے بیش الله تعالیٰ بی اسے لاتا ہے ، بے شک الله تعالیٰ بغیر حساب کے درزق عطافر ما تا ہے تو حضرت ذکر یا علیہ السلام نے اولا دکی خواہش کی اور کہاوہ ذات پاک جو حضرت مریم کے پاس بغیر موسم کے پھل لاسکتی ہے وہ اس پر بھی قادر ہے کہ میری ہوی کو تندر ست کردے اور اس سے مجھے اولا دعطا کردے ، اس موقع پر الله تعالیٰ سے دعا کی ۔ یہ واقعہ اس وقت ہوا جب محرم کے تین دن باقی تھے حضرت ذکر یا الشح عسل ، کیا پھر الله تعالیٰ کی بارگاہ میں آہ و ذراری سے التجاء کی ۔ عرض کی اے مریم کوموسم سرمائیں موسم گرمائے اور موسم گرمائے الله سے ڈیم یہ کے کھل عطاکر نے والے مجھے اپنی بارگاہ ہے ، قبی اولا دعطاکر۔ امام ابن ابی حاتم نے حضرت سدی رحمہ اللہ سے ڈیم یہ گامعنی مبارک نقل کیا ہے۔

فَنَادَتُهُ الْمَلْإِكَةُ وَهُوَ قَالَمِ مُ يُصَلِّى فِي الْمِحْرَابِ لَا أَنَّ اللهَ يُبَشِّرُكَ

## بِيَخْلِى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللهِ وَسَيِّدًا وَ حَصُوْمًا وَ نَبِيًّا مِّنَ اللهِ وَسَيِّدًا وَ

'' پھر آ واز دی ان کوفرشتوں نے جب کہ وہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے (اپنی) عبادت گاہ میں کہ بے شک الله تعالیٰ خوشخبری دیتا ہے آپ کو یجیٰ کی جوتھیدیق کرنے والا ہوگا الله کی طرف سے ایک فرمان کی اور سروار ہوگا اور ہمیشہ عورتوں سے بیچنے والا ہوگا اور نبی ہوگا صالحین ہے''۔

امام ابن جریراور ابن الی حاتم نے حضرت سدی رحمہ الله سے نقل کیا ہے کہ یہاں ملائکہ سے مراد حضرت جرئیل امین بیں (1) ابن جریر نے عبدالرحمٰن بن حماد سے نقل کیا ہے کہ حضرت ابن مسعود کی قر اُت میں ہے جب جرئیل امین نے حضرت زکریا کو آواز دی جب کہ وہ اینے جرے میں عبادت کر رہے تھے (2)۔

امام ابن منذراورا بن مردويه نے حضرت ابن مسعودرضى الله عنبما نے آل کیا ہے کہ انہوں نے کہا ملائکہ کو ذکر کر کرو پھر یہ آیت تلاوت کی اِنَّ الَّذِینُ کَلا یُوْ مِنْوْنَ بِالْاٰخِرَةِ لَیْسَتُوْنَ الْمَلْدِیکَةَ تَسْمِیکَةَ الْاُنْتُی (النجم: 27) وہ اس آیت میں فَنَادَالُو الْمُلَائِکَةُ يَرْضِحَ ۔

امام خطیب نے اپنی تاریخ میں حضرت ابن مسعود رضی الله عنہما سے قتل کیا ہے کہ نبی کریم سالی کیا ہے نے (فَنَاوَالُا الْمَلَائِكَةُ) کو تاء کے ساتھ پڑھا۔ ابن منذر نے ابراہیم سے قتل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود قرآن حکیم میں ملائکہ کو فدکر ذکر کرتے۔ امام عبد بن حمید نے حضرت عاصم بن الی نجود سے نقل کیا ہے کہ وہ فَنَا دَتْحُالْمَ کَلِیکَةُ تاء کے ساتھ پڑھتے ان الله کوالف کے نصب کے ساتھ اور پُسَشِّد کی کے شین کومشد دیڑھتے۔

امام ابن منذراور ابن الى حاتم نے حضرت ثابت بروایت نقل كى ہے كەنماز زمين ميں الله تعالى كى خدمت ہے، اگر الله تعالى كى خدمت ہے، اگر الله تعالى كے خدمت ہے، اگر الله تعالى كے علم ميں نماز سے بڑھ كركوكى فضيلت والى چيز ہوتى توبين فرماتا: فَنَادَتُهُ الْمَلْكِلَةُ وَهُو قَآ بِهُمْ يُصَلِقُ -

امام ابن منذرنے حضرت سدی رحمہ الله سے قل کیا ہے کہ محراب کامعنی نماز پڑھنے کی جگہ ہے۔

ا مام طبر انی اور بیہ بی نے سنن میں حضرت ابن عمر ورضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ حضور سال آیا ہے فر مایا ان قربان گاہوں سے بچولیعنی مجالس میں بلند جگہ بیٹھنے سے بچو۔

امام ابن الی شیبے نے مصنف میں حضرت موکی جنی ہے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سالی آیا ہے فر مایا میری امت اس وقت تک بہتر حالت میں رہے گی جب تک وہ اپنی مساجد میں اس طرح قربان گا ہیں نہ بنائے گی جس طرح نصاری نے قربان گاہیں بنائی تھیں۔

امام ابن البشيب في حضرت ابن مسعود رضى الله عند سے روایت نقل كى ہے كه فر مایا ان محاریب (قربان گاموں) سے بچو۔

امام ابن ابی شیبہ نے حضرت عبید بن ابی جعدے روایت نقل کی ہے کہ حضور ساتھ اللہ کے صحابہ کہا کرتے تھے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے بیجھی نشانی ہے کہ مساجد میں عبادت کے لئے حجرے بنا لیے جائیں گئے۔

امام ابن ابی شیبہ نے حضرت الوذررضی الله عند ہے روایت نقل کی ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں ہے ایک نشانی ریجی ہے کہمساجد میں قربان گا ہیں بنالی جا ئیں گی۔

امام ابن ابی شیبہ نے حضرت علی رضی الله عنه شیر خدا سے روایت نقل کی ہے کہ آپ طاق میں نماز کونا پہند کرتے تھے۔ ابن ابی شیبہ نے ابراہیم سے روایت نقل کی ہے کہ وہ طاق میں نماز کو مکروہ جانے ھے۔ ابن ابی شیبہ نے سالم بن ابی جعد سے روایت نقل کی ہے کہ وہ مسجد روایت نقل کی ہے کہ وہ مسجد میں قربان گاہوں کونا پہند کرتے تھے۔ ابن ابی شیبہ نے کعب سے روایت نقل کی ہے کہ وہ مسجد میں قربان گاہوں کونا پہند کرتے تھے۔

امام ابن جریر نے حضرت معاذ کو فی سے روایت نقل کی ہے کہ جس نے یکتبقیر کی شین کوشد دیڑھا ہے۔ اس وقت یہ بشارت سے شتق ہوگا۔ اس کامعنی سر ور ہوگا (1)۔
سے شتق ہوگا۔ اس کامعنی بشارت ہوگا جس نے اسے مخفف پڑھا ہے اور باء پرز بر پڑھی اس وقت اس کامعنی سر ور ہوگا (1)۔
امام ابن جریر اور ابن منذر نے حضرت تمادہ رحمہ الله سے نقل کیا ہے کہ فرشتوں نے آپ سے بالمشافہ گفتگو کی اور براہ راست حضرت بھی کی بشارت دی (2)۔

ا مام عبد بن حمید، ابن جریر، ابن منذ راور ابن ابی حاتم نے حضرت قبادہ رحمہ الله سے راویت نقل کی ہے کہ حضرت یجیٰ کا نام یجیٰ اس لئے رکھا گیا کیونکہ الله تعالیٰ نے انہیں ایمان کے ساتھ زندگی عطا کی (3)۔

امام ابن عدی ، دارقطنی نے افراد میں بہیتی اور ابن عساکر نے حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عند سے مرفوع روایت نقل کی ہے کہ الله عند اس کے پیٹ میں مومن بنایا۔ نقل کی ہے کہ الله عند اس کے پیٹ میں مومن بنایا۔ امام فریا بی ،عبد بن حمید ، ابن جریر ، ابن منذر اور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ اور کے بیٹ ہوئے ، ابن مریم جی کلمداس لئے نام دیا کیونکہ وہ الله کے کلمد سے پیدا ہوئے (4)۔

امام احمد نے زہدیں اور ابن جریر نے حضرت مجاہدر حمداللہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت زکر یاعلیہ السلام کی ہوی نے حضرت مریم علیما السلام سے کہا میں اپنے بیٹ میں وہ پاتی ہوں جو اس کے لئے حرکت کرتا ہے جو تیرے بیٹ میں ہے۔ حضرت ذکریا کی ہوی نے حضرت کچی کو اور حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ کوجنم دیا۔الله تعالیٰ کے فرمان مُصَدِّقًا بِحَکِلِمَةِ قِنَ اللهِ کامفہوم ہے کہ حضرت کی حضرت میں علیما السلام کی تصدیق کرنے والے ہیں (5)۔

امام ابن جریراور ابن منذرنے حضرت ضحاک سے انہیں الفاظ کی تغییر میں نقل کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی تصدیق کرنے والوں میں سب سے پہلے حضرت کیے ہیں۔ انہوں نے اس بات کی گواہی دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام الله کا کلمہ ہیں۔

1 - تغيير طبرى، زيراً يت بذا، جلد 3 م م فح 294 2 - ايينا، جلد 3 م م فح 295 4 - ايينا، جلد 3 م ف

حفزت کیچیٰ حفزت عیسیٰ علیہ السلام کی خالہ کے بیٹے تھے اور وہ حفزت عیسیٰ سے بڑے تھے (1)۔

امام ابن جریر نے حضرت قادہ رحمہ الله ہے اس آیت کی تغییر میں نقل کیا ہے کہ حضرت کیجی علیہ السلام، حضرت عیسی علیہ السلام کی تقیدیق کرنے والے ہیں اور ان کی سنت اور راستہ پر چلنے والے ہیں (2)۔

امام ابن جریر نے حضرت ابن جریج کے واسط سے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے نقل کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یجیٰ علیہ السلام خالہ زاد بھائی تھے۔حضرت یجیٰ کی والدہ حضرت مریم سے کہتی میں میرے بیٹ میں حضرت عیسیٰ کی تقد بی ہے۔ میرے بیٹ میں جو بچہ ہے وہ تیرے بیٹ میں نجح کو سجدہ کرتا ہے۔ یہی مال کے بیٹ میں حضرت عیسیٰ کی تقد بی کی تقد بی کی گلمہ سے مراد حضرت عیسیٰ بیں اور حضرت یجیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بڑے بیں (3)۔

امام ابن جریر نے حضرت سدی رحمہ الله سے نقل کیا ہے کہ حضرت بیخیٰ کی والدہ حضرت عیسیٰ کی والدہ سے ملیس جب کہ ان کے پیٹ میں حضرت میلی ہوئے تھیں۔ حضرت ان کے پیٹ میں حضرت میلی ہوئے تھیں۔ حضرت نظرت کی کی دوجہ نے کہا میں دیکھتی ہوں کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ تیرے پیٹ میں بیچ کو مجدہ کرتا ہے۔ الله تعالیٰ کے فرمان کا یہی مطلب ہے (4)۔

ابن جریراورابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس سے سیدا کی وضاحت میں نقل کیا ہے کہ اس سے مراد طیم اور متقی ہے (5) امام عبد بن حمید اور ابن جریر نے حضرت مجاہد رحمہ الله سے نقل کیا ہے کہ سید سے مراد الله تعالیٰ کے ہاں معزز ہے (6)۔ امام ابن ابی الدنیا نے ذم الغضب میں اور ابن جریر نے حضرت عکر مدر حمہ الله سے نقل کیا ہے کہ سیدا سے کہتے ہیں جس پر غصر غالب ندائے سکے (7)۔

امام ابن جریرنے حضرت سعید بن مستب رضی الله عنه سے نقل کیا ہے کہ سید سے مردفقیہ اور عالم ہے (8)۔ امام احمد نے زمد میں اور خرائطی نے مکارم الاخلاق میں حضرت ضحاک سے نقل کیا ہے کہ سید سے مراد اچھے اخلاق والا اور حصور سے مراد جوعور توں سے دور رہتا ہو۔

امام احمداور بیہ قی نے سنن میں حضرت مجاہد سے نقل کیا ہے کہ محصّو تہے مرادوہ مرد ہے جوعورتوں کے پاس ندآ تا ہو۔ امام احمد نے زہد میں وہب بن منبد سے نقل کیا ہے کہ آسان سے ندا کرنے والے نے ندا کی کہ بچیٰ بن زکریاان کا سردار ہے جنہیں عورتوں نے جنم دیا ہے اور جورجیس شہداء کا سردار ہے۔

امام ابن ابی شیبه اور امام احمد نے زہد میں حضرت سعید بن جبیر رضی الله عند سے قبل کیا ہے کہ سید سے مراد حکیم اور حصور سے مراد و همر د ہے جوعور توں کے ماس نہیں آتا۔

| 4_الضأ   | 3_اليناً، جلد 3 صفح 297 | 2_الضأ    | 1 تِنْسِرِطِرِي،زيرَآيت بْدا،جلددْ صْخْدِ 296 |
|----------|-------------------------|-----------|-----------------------------------------------|
| 8-الينيا | 7_الينيا                | 6_الينياً | 5_الينيا، جلد 3 صفح 298                       |

ا مام عبد الرزاق ، ابن منذر ، ابن ابی حاتم اور ابن عسا کرنے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما نے قتل کیا ہے کہ سید سے مراد حلیم اور حصور سے مراد جوعور توں کے پاس نہ آئے (1)۔

امام احمد نے زمد میں، ابن جریر، ابن منذراور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی الله عند سے نقل کیا ہے کہ حصور سے مرادوہ مرد ہے جسے انزال نہ ہوتا ہو (2)۔

امام ابن جریرہ ابن منذراور بیہتی نے سنن میں حضرت ابن مسعود رضی الله عنہ نے قتل کیا ہے کہ حصور سے مرادوہ مرد ہے جوعور توں کے قریب نہیں جاتا۔ ابن منذر کے الفاظ ہن جوعنین ہو۔

امام ابن جریر، ابن منذر، ابن ابی حاتم اور ابن عسا کرنے حضرت عمرو بن عاص رضی الله عندے انہوں نے نبی کریم سلی آیا ہے۔ سلی آیا ہے۔ دوایت نقل کی ہے جو بندہ بھی الله سے ملاقات کرے گااس کا کوئی نہ کوئی قصور ہوگا مگر حضرت کی بن زکر یا کیونکہ الله تعالی ارشاد فرما تا ہے وَ سَیّق اَوَّ حَصُوْتُما ان کی شرم گاہ کیڑے کے پلوک طرح تھی وہ انگلیوں سے اشارہ کرتے (3)۔

اے امام ابن ابی شیبہ امام احمد نے زہر میں ، ابن ابی حاتم اور ابن عسا کرنے حضرت ابو ہر رہے وضی الله عنہ ہے ایک اور سند سے حضرت ابن عمر و سے موقوف روایت نقل کی ہے جب کہ بید وایت مرفوع سے بھی زیادہ قوتی ہے۔

امام ابن ابی حاتم اور ابن عسا کرنے حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ نے نقل کیا ہے کہ حضور سکٹی الیّلی نے فرما یا ہرانسان الله تعالی ہے گئی ہے کہ حضور سلٹی الیّلی ہے کہ عنور اور کے گئی ہے کہ تعالی ہے گئی ہے کہ حضور اور صالح نبی متھے پھر حضور سلٹی ایّلی ہی پر پڑے ایک شکے کی طرف متوجہ ہوئے اسے اٹھا یا فرمایا ان کی شرم گاہ اس مسید ، حصور اور صالح نبی متھے پھر حضور سلٹی ایّلی ہی پر پڑے ایک شکے کی طرف متوجہ ہوئے اسے اٹھا یا فرمایا ان کی شرم گاہ اس مسید ، حصور اور صالح نبی متھے پھر حضور سلٹی ایّلی کی شرم گاہ اس

ا مام طرانی نے حضرت ابوا مامدرضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سلٹی ایکی اور آومیوں پرونیا اور آخرت میں بددعا کی گئی اور فرشتوں نے اس پرآمین کہی (1) وہ آدمی جے الله تعالی نے فد کر پیدا کیا تو اس نے اپنے آپ کو مونث بنایا اور عورتوں کی مشابہت اختیار کی (2) وہ عورت جے الله تعالی نے مونث بنایا تو اس نے اپنے آپ کو فد کر پیش کیا اور مردوں کی مشابہت اختیار کی (3) وہ آدمی جونا بینا کو فلط رائے پرلگائے (4) جومرد صور بنے الله تعالی نے صرف حضرت کی کی کو حصور بنایا ہے (4)۔

امام ابن عسا کرنے حضرت معاویہ بن صالح ہے انہوں نے ایسے رادی ہے حدیث نقل کی ہے جس نے حدیث کوم فوعا فرکیا ہے کہ الله تعالی اور فرشتوں نے ایسے آ دمی پرلعنت کی ہے جو حضرت کی ہی بن زکریا کے بعد خود کوشش ہے حصور بنا۔ امام ابن جریر نے حضرت سعید بن میتب رضی الله عنہ ہے روایت نقل کی ہے کہ حصور سے مراد ایسامرو ہے جوعورتوں کی

<sup>1</sup> يَعْمِر عبد الرزاق، زيراً بت بنه ا، جلد 1 بصغير 393 بمطبوعه دار الكتب العلميه بيروت

<sup>2</sup> تِفْسِر طبري، زيرآيت مِذا، جلد 3، صفحہ 301

<sup>4</sup> مجم كبير ، جلد 8 من في 204 (7827) مطبوعه مكتبة العلوم والحكم

خواہش ندر کھتا ہو پھر اپناہا تھوز مین پر مارا، ایک تھلی اٹھائی اور کہاان کے پاس ایسی ہی شرمگاہ تھی (1)۔

ا مام طستی نے اپنی تصنیف'' مسائل' میں حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت نافع بن از رق نے آپ سے الله تعالی کے فر مان حصور کے بارے میں سوال کیا تو حضرت ابن عباس نے فر مایا جوعور توں کے پاس نہ جاتا ہو۔ ابن از رق نے پوچھا کیا عرب بھی اس چیز کو جانتے ہیں تو حضرت ابن عباس نے فر مایا کیا تم نے شاعر کا شعر نہیں سنا۔

> وَحَصُورٌ عَنِ الْحَنَا يَامُرُ النَّاسَ بِفِعُلِ الْحِرَابِ وَالتَشْمِيرِ وَهِعُلِ الْحِرَابِ وَالتَشْمِيرِ و وہ فی گئی سے نیخے والا ہے وہ لوگوں کو جنگ کرنے اور اس کی تیاری کا حکم دیتا ہے۔

قَالَ مَتِ اَلَّى يَكُونُ لِيُ عُلَمٌ وَقَدُ بَلَغَنِى الْكِبَرُ وَالْمُرَاقِ عَاقِرٌ قَالَ اللهُ عَالَى اللهُ عَلَمٌ وَقَالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ الل

" ذكريا كہنے لگے اے رب! كيونكر ہوگا ميرے ہاں لڑكا حالانكہ آليا ہے مجھے بوھا پے نے اور ميرى بيوى بانجھ ہے۔ فرمايا بات اى طرح ہے (جيسى تم نے كہى) ليكن الله كرتا ہے جو چاہتا ہے۔ عرض كى اے ميرے رب! مقرر فرمادے ميرے لئے كوئى نشانی۔ فرمايا تيرى نشانی بيہ كہنہ بات كرسكو گے لوگوں سے تين دن مگر اشارہ سے اور يادكروا ہے يہ دوروگاركو بہت اور ياكى بيان كرو (اس كى) شام اور صبح"۔

امام ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے حضرت سدی رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ جب حضرت زکریا نے ندا کو سنا تو آپ کے پاک شیطان آیا پوچھا اے ذکریا جوآ واز تم نے تن ہے وہ الله تعالیٰ کی جانب سے نہیں تھی ہے تو شیطان کی جانب سے تھی جوتم سے نداق کرنا چاہتا تھا مگریہ آواز الله تعالیٰ کی جانب سے ہوتی تو آپ پراسی طرح وحی کی جاتی جس طرح دوسرے معاملات میں تیری طرف وی کی جاتی ہے تواس موقع پرانہیں شک گزرا تو کہا میرے ہاں بیٹا کیسے ہوسکتا ہے (2)۔

امام ابن جریر نے حضرت عکر مدرحمد الله سے نقل کیا ہے کہ حضرت ذکر یاعلیہ السلام کے پاس شیطان آیا، اس نے ارادہ کیا کہ آپ پر الله تعالیٰ کی نعمت کو مکدر کردے۔ اس نے پوچھا کیا تو جانتا ہے کہ کس نے تجھے ندائی تھی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میں جانتا ہوں، میرے رب کے فرشتوں نے نداء کی ہے۔ تو شیطان نے کہا یہ تو شیطان کی جانب سے تھی، اگریہ ندا تیرے رب کی جانب سے ہوتی تو وہ اپنی ندا کو مخفی رکھتا جس طرح تو نے اپنی ندا کو مخفی رکھا۔ تو اس وجہ سے حضرت زکریا نے عرض کی اے میرے الله میرے لئے کوئی نشانی بنادے (3)۔

امام ابن جریراورا بن ابی حاتم نے حضرت شعیب جہائی سے روایت نقل کی ہے کہ یجیٰ کی ماں کا نام اشیع تھا (4)۔

3-الينا

امام ابن ابی حاتم نے حضرت سدی رحمہ الله سے الله تعالیٰ کے فرمان گُذُلِك كامعیٰ هكذا نقل كيا ہے اور الله تعالیٰ کے فرمان كَ بُلِك كامعیٰ هكذا نقل كيا ہے اور الله تعالیٰ کے فرمان كرتٍ اجْعَلْ لِیَّ ایدَةً کی تغییر میں نقل كيا ہے كہ حضرت ذكريا عليہ السلام نے عرض كی اے ميرے رب اگر بير آواز تيری جانب سے ہے تو ميرے لئے كوئی نشانی بنادے۔

امام ابن منذرنے حفزت ابن جرت کے روایت نقل کی ہے کہ اس سے مرادیہ ہے کہ میرے لئے ایک الی نشانی بنادے کہ میں میچمول کرسکوں کہ بیرہ واز تیری جانب سے ہے۔

امام عبد الرزاق، عبد بن حمید، ابن جریر، ابن منذ راور ابن الی حاتم نے حضرت قمادہ رحمہ الله سے نقل کیا ہے کہ ایک آگا تُکلِّمُ النَّاسُ ثَکُلُّهُ آیَّامِ کا مطلب سے ہے کہ آپ کواس صور تحال سے بطور سز اگز ارا گیا تھا کیونکہ فرشتوں نے براہ راستہ آپ سے گفتگو کی تھی اور حضرت بچی کی بشارت دی تھی ۔ حضرت زکریا نے فرشتوں کی گفتگو کے بعد بیالتجاء کی تھی تو الله تعالیٰ نے ان کی زبان کو بولنے سے روک دیا (1)۔

امام ابن الجی حاتم نے عبد الرحمٰ سلمی سے روایت نقل کی ہے کہ آپ کی زبان کی مرض کے بغیر بولئے سے رک گئی تھی۔
حضرت سدی رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ آپ کی زبان تین دن اور تین رات بولئے سے رک گئی تھی۔
امام ابن جربر اور ابن البی حاتم نے حضرت جبیر بن نفیر سے روایت نقل کی ہے کہ آپ کی زبان پھول گئی تھی یہاں تک کہ آپ کے مذکو بھر دیا تھا اور کلام سے روک ویا تھا، تین دنوں کے بعد الله تعالیٰ نے ان کی زبان کو بولئے کے قابل بنا دیا (2)۔
امام ابن البی حاتم نے حضرت ابن عباس سے الآس مُوڑا کی تفیر میں نقل کیا ہے کہ آپ بونٹوں سے اشارہ کرتے۔
امام ابن البی حاتم نے حضرت سعید بن جیر رضی الله عند سے اس لفظ کی وضاحت میں بہی نقل کیا ہے کہ اشارہ کرنا۔
امام ابن البی حاتم نے حضرت سعید بن جیر رضی الله عند سے اس لفظ کی وضاحت میں نقل کیا ہے کہ اشارہ کرنا۔
امام ابن جریر نے حق کی کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے نقل کیا ہے کہ دمز کا مطلب سے کہ وہ اپنی ادبان کو پکڑ لے اور اسے ہاتھ سے لوگوں کے ساتھ گفتگو کرنے گئے (5)۔

امام طستی نے اپنی تھنیف مسائل اور ابن الا نباری نے الوقف والا بتداء میں حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت نافع بن ازر ق رحمہ الله نے آپ سے اِلا سَمَوْا کے بارے میں سوال کیا تو حضرت ابن عباس رضی الله عنهما نے فرمایا اس کامعنی ہاتھ اور سر سے اشارہ کرنا ہے نافع نے سوال کیا کیا عرب اسے پہچا نتے ہیں تو حضرت ابن عباس نے فرمایا ہاں کیا تو نے شاعر کا قول نہیں سنا۔

إِلَّا إِلَيْهِ وَمَا فِي الْآرْضِ مِنْ وِزْرٍ

مَا فِي السَّمَاءِ مِنَ الرَّحْمٰنِ مُرْتَمَوْ

3-الينا، جلد 3، منى 305

1 تفيرطبري، زيرآيت بذا، جلد 3، منحه 304

'' آسان میں الله تعالی کو چھوڑ کر کوئی ایس جگہنیں جو جائے پناہ ہو (جس کی طرف اشارہ کیا جائے ) اور نہ ہی زمین میں کوئی جائے بناہ ہے'۔

الم ابن جربر، ابن منذر، ابن اني حاتم اور ابونعيم نے حضرت محمد بن كعب قرطى رضى الله عند سے روايت نقل كى باكر الله تعالی کسی کوذ کر کرنے میں رخصت عطافر ما تا تو حضرت زکر یاعلیہ السلام کورخصت عطافر ما تا۔ الله تعالی ارشاد فر ما تا ہے ایت کی آگر تُكِيّمَ النَّاسَ ثَلْثَةً أَيَّامٍ إِلَّا مَمْوًا وَاذْكُنْ مَنَّ بِكَ كَثِيرًا - تير عليَ نشانى يب كاوكون عين دن تك صرف اشارون ے کلام کرے گا اورایے رب کو کثرت سے یاد کرد۔ اگر الله تعالی آیے ذکرے لوگوں کورخصت عطافر ما تا تو انہیں رخصت فرما تا جوالله تعالى كى راه من جهاوكرت بير الله تعالى كافرمان بي يَاكِيهَا الَّذِينَ امْنُوَّا إِذَا لَوْيَتُمْ فِئَةً فَالْتُبَتُوا وَاذْكُرُوا الله تحديثرًا (الانفال:45) اے ایمان والوجبتم دشمن جماعت ہے ملوتو ثابت قدم رہواور الله تعالیٰ کا کثرت ہے ذکر کرو (1)۔ المام عبد بن حميد، ابن جرير، ابن منذر اور ابن الى حاتم في حضرت مجامد رحمد الله سے العشبي اور الْوَبْكاي كمعنى كى س

وضاحت کی ہے کہ العشی سے مراد جب سورج غروب ہونے گے اور ابکار سے مراد فجر کا آغاز ہے (2)۔

وَإِذْ قَالَتِ الْهَلَيْكَةُ لِهَرْيَمُ إِنَّ اللهَ اصْطَفْكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفْكِ عَلْ نِسَاءِ الْعُلَمِيْنَ لِيَرْيَمُ اقْنُقِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَالْمَكِينَ وَالْمَكِينَ مَعَ الرُّكِعِيْنَ ﴿ ذَٰلِكَ مِنْ اَنْبَاء الْعَيْبِ نُوْحِيْهِ إِلَيْكُ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ آقُلامَهُمْ آيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمٌ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَغْتَصِمُوْنَ۞ إِذْ قَالَتِ الْهَلَيْكَةُ لِهَرْيَمُ إِنَّ اللهَ يُبَرُِّّوُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ۚ ۚ اسْمُهُ الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيْهًا فِي النُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّ بِيْنَ 6

" اور جب كها فرشتول في المصريم! بي شك الله تعالى في جن ليا بتمهين اورخوب ياك كرديا بي مهين اور پندکیا ہے تجھے سارے جہان کی عورتوں ہے۔اے مریم! خلوص سے عبادت کرتی رہ اپنے رب کی اور سجدہ کر اوررکوع کررکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ (واقعات) غیب کی خبروں میں سے ہیں ہم وحی کرتے ہیں ان کی آپ کی طرف اور نہ تھے آپ ان کے پاس جب مجینک رے تھے وہ (مجاور) اپنی ممیں (یہ فیصلہ کرنے کے لئے کہ ) کون ان میں سے سر پرتی کرے مریم کی اور نہ تھے آپ ان کے پاس جب وہ آپس میں جھگز رہے تھے۔

جب کہا فرشتوں نے اے مریم الله تعالی بشارت دیتا ہے تھے ایک علم کی اپنے پاس سے اس کا نام سے عیسیٰ بن مریم ہوگامعزز ہوگاد نیااورآ خرت میں اور (الله کے )مقربین سے ہوگا''۔

ا مام عبد الرزاق، ابن جریر، ابن منذ راورابن ابی حاتم نے حضرت سعید بن میتب رضی الله عنه سے الله تعالی کے فرمان

اِنَّ اللهُ اَصْطَفْلُ وَ طَلَّهُ رَكُ وَاصْطَفْلُ عَلَی نِسَا ءَالْعُلَمِیْنَ کی تغییر میں نقل کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی الله عندر سول الله منظم الله عندر سول الله عندر سول الله عندر سول الله عندر سول ہو ہیں ان میں سے بہترین قریش کی عورتیں ہیں، جھوٹے میں ہوار ہو ہیں اور خاوند کے بودج میں ان میں سے دیا دہ شفیق ہیں اور خاوند کے مال کی حد درجہ تمہم بانی کرنے والی ہیں، حضرت ابو ہریرہ نے کہا حضرت مریم بنت عمران بھی بھی اونٹ پر سوار نہ ہو ہیں، شخین نے آیت کے بغیراس روایت کو قال کیا ہے (1)۔

اہام ابن ابی شیبہ، امام بخاری، امام سلم، امام تر فدی، امام نسانی ، ابن جریراور ابن مردویہ نے حضرت علی رضی الله عنه سے روایت نقل کی ہے کہ جس نے رسول الله سلے اُلِیکِم کوارشا وفر ماتے ہوئے سنا کہ عورتوں میں سے بہترین عورت حضرت مریم بنت عمران ہیں اورعور توں میں سے بہترین عورت حضرت خدیجہ بنت خویلدرضی الله تعالی عنہا ہیں (2)۔

ا مام حاکم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت نقل کی ہے اور اسے سیح قرار دیا ہے کہ رسول الله سالیٰ اَلِیْ نے فر مایا جہاں بھر کی عورتوں میں سے بہترین حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ، حضرت مریم اور حضرت آسیدز وجہ فرعون ہیں (3)۔

امام ابن مردوبیا نے حضرت انس رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کدرسول الله ملکی کی آئیلی نے فر مایا کہ الله تعالیٰ نے جار عورتوں کو جہاں بھر کی عورتوں پرفضیلت دی۔ حضرت آسیہ بنت مزاحم ، حضرت مریم بنت عمران ، حضرت خدیجہ بنت خویلد اور حضرت فاطمہ بنت محمد رضی الله عنهما۔

امام احمد،امام ترفدی،ابن منذر،ابن حبان اورهاکم نے حضرت انس رضی الله عند بروایت نقل کی ہے،امام ترفدی نے صحیح قرار دیا ہے کہ رسول الله سٹھ آئی ہے فر مایا کہ جہاں بھر کی عورتوں میں سے نعنیلت کے اعتبار سے تیرے لئے حضرت مریم بنت عمران ،حضرت مدیجہ بنت خویلد،حضرت فاطمہ بنت محمد اور حضرت آسیدز وجہ فرعون کافی ہیں (4) ابن الی شیب نے اس روایت کو حسن سے مرسل نقل کیا ہے۔

امام ابن ابی شیب، امام بخاری، امام سلم، امام ترفدی، امام نسائی، ابن ماجداور ابن جریر نے حضرت ابوموی رضی الله عنه عدروایت نقل کی ہے کہ رسول الله سائی آبیلی نے فر مایا مردوں میں سے کشرلوگ با کمال ہوئے محر کورتوں میں سے صرف حضرت مریم بنت عمران اور حضرت آسیہ زوجہ فرعون نے کمال پایا۔ عورتوں پر حضرت عاکشہ رضی الله عنہا کی فضیلت اس طرح ہے جس طرح کھانوں پرٹرید کھانے کی فضیلت ہوتی ہے (5)۔

<sup>2</sup> ميح بخارى، جلد 1 بسني 488 بمطبوعه وزارت تعليم اسلام آباد

<sup>1</sup> ينسيرطبري، زيرآيت ندا، جلد 3، منحه 308

<sup>3</sup> متدرك عاكم ، جلد 2 ، مطحه 650 ، (4160 ) ، مطبوعه وارالكتب العلمية بيروت 4 متدرك عاكم ، جلد 3 ، منحه 171 (4745 )

<sup>5</sup> ميح بخارى بطد1 مبني 532 مطبوعة وزارت تعليم اسلام آباد

امام ابن ابی شیبداور ابن جریر نے حضرت فاطمہ رضی الله تعالی عنہا سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سالی الله علی فر فر مایا کہ تو جنتی عورتوں کی سر دار ہے مگر حضرت مریم بتول کے (1)۔

امام ابن جریر نے حضرت محمار بن سعدرضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملٹی آیٹی نے فر مایا کہ حضرت خدیجہ میر کا امت کی مئی عورتوں پر فضیلت رکھتی ہیں (2)۔ میر کا امت کی کئی عورتوں پر یوں فضیلت رکھتی ہیں جس طرح حضرت مریم جہاں بھر کی عورتوں پر فضیلت رکھتی ہیں (2)۔ امام ابن عسا کرنے حضرت ابن عباس رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سلٹی آیکی نے فر مایا جنتی عورتوں کی سر دار حضرت مریم بنت عمران پھر حضرت فاطمہ پھر حضرت خدیجہ پھر حضرت آسیدز وجہ فرعون ہیں (3)۔

امام ابن عساكر نے مقاتل كے واسطہ سے حفزت ضحاك رحمہ الله سے انہوں نے حفزت ابن عباس رضى الله عنہما سے روایت نقل كی ہے انہوں نے حضرت ابن عباس رضى الله عنہما سے روایت نقل كی ہے انہوں نے رسول الله ملٹی ایلی سے روایت نقل كی كہ چارعورتیں اپنے اپنے زمانے كی عورتوں كی سر دار ہیں حضرت مريم بنت محمد سلتی الله الله الله الله علم عنہا ہیں ہے علم کے اعتبار سے سب سے افضل حضرت فاطمہ رضى الله تعالى عنہا ہیں (4)۔

ابن ابی شیبہ نے حضرت عبد الرحلٰ بن ابی کی سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملی ایکی نے فر مایا کہ حضرت فاطمہ، حضرت مریم بنت عمران، حضرت آسید وجہ فرعون اور حضرت خدیجہ بنت خویلد کے بعد جہان بھر کی عورتوں کی سروار ہیں (5)۔ امام ابن ابی شیبہ نے مکول سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملی آئی نے فر مایا جوعور تیں اونٹ کے ہود جوں میں سوار ہوئیں ان میں سے بہترین قریش کی عورتیں ہیں، وہ اپنے جیوٹے بچوں پر حددر جشفی ہوتی ہیں اور خاوند کے مال کی حددرجہ نگھبانی کرتی ہیں، اگر میں جانت ہوتا کہ حضرت مریم بنت عمران بھی اونٹ پر سوار ہوئی تھیں تو میں ان پر کی کونسیات نددیا (6)۔ امام عبد بن حمید، ابن جریر، ابن منذراور ابن ابی حاتم نے حضرت مجاہدر حمداللہ سے اِصْطَفَالْهِ وَطَفَر کُهِ کُنْ تَسْمِیْ نُقْلُ کِیا ہے کہ اس سے مراد ہے کہ الله تعالی نے ایمان کے اعتبار سے مجھے یا کیزہ بنایا۔

امام ابن الی حاتم نے حضرت سدی رحمہ الله سے قتل کیا ہے کہ تجھے حیض سے پاک کیا اور تجھے اس زمانے کی عورتوں پر فضیلت دی جس میں وہ رہ رہے تھے۔

امام ابن جریر نے حضرت ابن اسحاق سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت مریم کنیہ میں ہی عبادت کرتی رہتی تھیں ان کے ساتھ کنیہ میں ایک نو جوان تھا جس کا نام یوسف تھا، اس کے والدین نے بھی اس کے بارے میں نذر مانی تھی اور وہ کنیسہ میں عبادت میں مصروف رہتا تھا۔ یہ دونوں کنیسہ میں ہی رہتے۔ جب حضرت مریم اور یوسف کا پانی ختم ہو جاتا تو دونوں اپنی مگھڑے اٹھاتے اور اس جگہ جاتے جہاں سے پانی ملتا وہ گھڑے بھر واپس لوٹتے۔ اسی دوران فرشتے حضرت مریم

2\_الضاً

1 تفيرطبري، زيرآيت بدا ، جلد 3، صفحه 309

4\_الينياً

3- تاريخ اين عساكر ، جلد 70 ، صفحه 107 ، مطبوعه وارالفكر بيروت

5\_مصنف ابن الى شيه، جلد 6 صفحه 388 (32272) مطبوعه مكتبة الزمان مدينة منوره

6-العنا ، جلد 6 ، صنح ، 403 (32402)

ك طرف متوجه موسة اوركماليك ريم إنَّ الله اصطَفْل وَطَهَّ رَكِ وَاصْطَفْكِ عَلَى نِسَآ ءَالْعُلَمِينَ جب حضرت زكريا في بيد بات ني توكماعران كي بيني كي توبري شان إ (1) \_

امام عبد بن حمیداورا بن جریر نے مجامد سے روایت نقل کی ہے کہ ایکٹریکم افٹیٹنی لوکٹاٹ سے مرادیہ ہے کہ لمباقیا م کرو(2)۔ امام عبد بن حمیداورا بن جریر نے حضرت مجاہد رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ جب حضرت مریم کولمباقیام کرنے کا حکم ہواتو آپ نے قیام کیا یہاں تک ان کے قدموں میں سوجن آگئ۔

ابن جریر نے ادزاعی سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت مریم اتناقیا م کرتی تھیں کدان کے قدموں سے پیپ بہد نکلتی (3)۔ امام ابن عسا کرنے حضرت ابن سعید سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت مریم اتن دیر نماز پڑھتی رہتیں کدان کے قدموں میں سوجن آجاتی۔

امام ابن جریر نے سعید بن جیرے اقتُنتِی لِرَبِّكِ كَافسیر بیقل كی ہے كدا پنے رب كے لئے اخلاص كا مظاہرہ كرو(4)۔ حضرت قمادہ سے تفسیر نقل كی گئ ہے كدا پنے رب كی اطاعت كروا بن الى داؤد نے مصاحف میں حضرت ابن مسعود رضی الله عنہ سے روایت نقل كی ہے كدوہ يوں قر اُت كرتے وَادْ كَعِی وَاسْجُدِي فِي السَّاجِدِيْنَ۔

امام ابن جریر نے حضرت قادہ رحماللہ سے وَ مَا كُنْتَ لَكَ يُهِمْ مِيْل قاء سے مرادحضور سلَّيْ اَيَّلِيَ كَى ذات لى ہے (5)۔
امام ابن جریراور ابن الی حاتم نے عونی کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل كى ہے وَ مَا كُنْتَ لَكَ يُهِمْ إِذْ يُلْقُونُ نَا قُلاَ مَهُمْ اَ يُهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ سے مرادیہ ہے كہ حضرت مریم كو جب معجد میں رکھا گیا تو علاء نے ان كے بارے میں قرعدانداز كى جب كہ بيعلاء وى كى كتابت كيا كرتے تھے۔ انہوں نے اپن قلموں كے ساتھ قرعداندازى كى كه كون اس كى كفالت كرے گا تو اس بارے میں الله تعالى نے فر مایا اے محمد الله الله تال عند آب و بال نہ تھے (6)۔

ا مام ابن جریرا در ابن الی عاتم نے حضرت عکر مدر حمد الله سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے اپنی قلمیں پانی میں پھینکیں، وہ پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہد گئیں جب کہ خضرت زکریا کی قلم او پراٹھ آئی پھر حضرت زکریانے آپ کی کفالت کی۔

امام ابن جریرا در ابن ابی حاتم نے حضرت رہتے ہے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے آپی قلمیں پھینکیں ، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پانی میں اپنے عصا چینکے جو پانی کے بہاؤمیں بہہ گئے جب کہ حضرت ذکریا کا عصا پانی کے بہاؤ کے سامنے تھم گیا تو اس طرح قرعداندازی میں آپ غالب رہے۔

امام ابن ابی حاتم نے حضرت ابن جرتج ہے روایت نقل کی ہے انہوں نے وہ قلم چھینے جن کے ساتھ وہ تو رات لکھا کرتے تھے۔عبد بن حمید نے مجاہدے ای طرح روایت نقل کی ہے۔

ا مام عبد بن حميد اورا بن الى حاتم نے حضرت عطاء رحمه الله سے روایت نقل کی ہے کہ اَ قَلاَ مَهُمْ سے مراد پیالے ہیں۔

2-ايينا،جلد3،صفحہ311

1 تِشْيِرطِبرى، ذيراً يت بذا، جلد 3، صفحہ 310 5 \_ الضاً، جلد 3، صفحہ 313

4\_الضأ

امام اسحاق بن بشر اور ابن عساکر نے حضرت ابن عباس رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ جب الله تعالیٰ نے حضرت ذکر یا کو حضرت بچی عطا فر مایا اور اس کی عمر تین سال ہوگئ تو الله تعالیٰ نے حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت عطا فر مائی۔ ایک روز وہ اپنے جمرے بیل تھیں کہ فرشتوں نے یعنی جرئیل امین نے ان سے کہا اے مریم الله تعالیٰ نے متہمیں فتخیب کرلیا ہے اور فحش باتوں سے آپ کو پاک کر دیا ہے اور آپ کی امت کی عورتوں پر تمہمیں فضیلت دی ہے، اے مریم ایپ رب کے لئے نماز میں طویل قیام کر آپ نماز میں کھڑی رہتیں اپنال تک کہ ان کے کہ ان کے ماتھ رکو گا اور بیت المقدی میں جولوگ نماز پڑھتے ہیں ان کے ساتھ رکو گا اور بیت المقدی میں جولوگ نماز پڑھتے ہیں ان کے ساتھ رکو گا اور بحدہ کر و۔

الله تعالیٰ اپنے نبی سے فرما تا ہے جب وہ علاء حضرت مریم کی کفالت کے لئے اپنی قلمیں پھینک رہے تھا اس وقت آپ الله تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کی خبر دیتا ہے۔ جب فرشتوں نے کہا ان کے پاس نہ تھے۔ پھر فرمایا اے محمد سلٹی آیا ہم الله تعالیٰ حضرت عیسیٰ بن مریم ہوگا جود نیا میں الله تعالیٰ کی بارگاہ میں معزز اسے مریم الله تعالیٰ تہمیں کلمہ خاص کی بشارت دیتا ہے جس کا تام سے عیسیٰ بن مریم ہوگا جود نیا میں الله تعالیٰ کی بارگاہ میں معزز اور آخرت میں مقربین میں شامل ہوگا۔ وہ پنگھوڑے میں خلاف عادت لوگوں سے گفتگو کرے گا اور بحب آپ کو آسان پر اٹھائے جانے ہے لی آپ کے پاس جمع ہوں گے۔ یہاں صالحین سے مرادم سلین ہے لین آپ رسولوں میں سے ہیں (1)۔

امام اسحاق بن بشراورا بن عساكر نے حضرت وہب سے روایت نقل كى ہے جب حضرت مريم كوحمل ہوگيا اور جريل المين عليه السلام نے آپ كو بشارت دى تو انہيں الله تعالىٰ كى طرف سے معزز كئے جانے كا يقين ہوگيا، آپ مطمئن ہوگيكى، آپ خوش ہوگيكى، آپ نے كركس كى بيت المقدى كى خدمت كے لئے وقف لوگوں ميں آپ كے آپ كا ساتھ خالد زار بھائى بھى وہاں رہتا تھا جس كا نام يوسف تھا وہ پردہ كے پیچے ہے آپ كی خدمت كرتا تھا آپ سے گفتگو كرتا اور كوئى چيز لينى ہوتى تو پردہ كے پیچے ہے ہى خدمت كرتا تھا آپ سے گفتگو كرتا اور كوئى چيز لينى ہوتى تو پردہ كے پیچے ہے ہى چيز ليتا يہى سب سے پہلے آپ كے حاملہ ہونے پر مطلع ہوا، اس معاملہ كى وجہ سے وہ لگر فتہ ہوا اور اس نے السے وہ گفتگوں نہ ہوسكا كہ يہ اسے وہ گفتگوں نہ تھا، اسے بی محسول نہ ہوسكا كہ يہ ممل حضرت مريم كى ديا ہو اور اس عمل كى وجہ سے اس الزام سے ڈرنے لگا جس كا اس سے وئی تعلق نہ تھا، اسے بی محسول نہ ہوسكا كہ يہ ممل حضرت مريم كى نے بوسف كوا پئى ذات اور اپنے عمل كے بارے ميں نظر وفكر كرنے سے غافل كرديا كيونكہ وہ ايك عبادت گزار اور حكيم آدى تھا جب تك حضرت مريم نے پردے كا اہتمام نہ كيا تھا تو حضرت مريم اس كے ساتھ ہوتى تھيں اور يوسف أنہيں كے ساتھ يروان چڑھا تھا۔

حضرت مریم کامعمول تھاجب ان کا اپنا اور پوسف کا پانی ختم ہوجاتا تھا تو یہ دونوں اپنے گھڑے لیتے اور جنگل میں جہال پانی ہوتا، وہاں جات اپنی ہوتا، وہاں جاتے اپنی ہوتا، وہاں جاتے اپنی ہوتا، وہاں جاتے اپنی ہوتا، وہاں جاتے اپنی ہوتا۔ جب پوسف پر حفرت مریم کا تعالیٰ نے تجھے متحب کرلیا ہے اور تجھے ہرآ لائش سے پاکیزہ کیا ہے۔ پوسف پر سف پر تعاری ہوتا۔ جب پوسف پر حفرت مریم کا حمل ظاہر ہوا تو آپ کے بارے میں شکوک وشبہات پیدا ہونے گئے۔ قریب تھا کہ وہ حضرت مریم پر تہمت لگا دیتا۔ جب

<sup>1-</sup> تاريخ ابن عساكر ، جلد 47 ، صفحه 348 ، مطبوعه دار الفكر بيروت

حضرت مریم پرتہمت لگانے کا ارادہ کیا تو وہ بات یاد آئی کہ اللہ تعالی نے آپ کو ہرعیب سے پاک بنایا ہے اور آپ کو متخب کیا ہے اور یہ یا گانے اللہ تعالی نے آپ کی والدہ سے وعدہ کیا تھا کہ اسے بھی اور اس کی اولا دکومر دو وشیطان سے محفوظ رکھے گا۔ ساتھ ہی وہ فضائل یاد آئے جن سے اللہ تعالی نے حضرت مریم کونواز اتھا۔ کہا حضرت زکریانے تو اسے عبادت گاہ میں محفوظ کر دیا تھا نہ مرداس کے یاس جاسکتا ہے نہ بی شیطان کو اس پر اختیار ہے تو بھریے مل کہاں سے آگیا۔

جب بوسف نے حضرت مریم کا ربگ بدلتے ہوئے اور حمل ظاہر ہوتے ہوئے دیکھا تو اسے خت صدمہ ہوا تو آپ سے بول گفتگو کا اے مریم کیا بیج کے بغیر بھی کھیتی ہوسکت ہے؟ حضرت مریم نے جواب دیا ہوسکت ہے، یوسف نے پوچھاوہ کیسے تو حضرت مریم نے جواب دیا ہوسکت ہے ہو کہ کی نے بیچ کے ذریعے حضرت مریم نے جواب دیا الله تعالی نے پہلا بی بیٹی تو کہ کی ہو دی کے پیدا کیا ہم شاید بدیہ ہوا ہو ہو کہ کی نے بیچ کے ذریعے کیوں غلبہ نہ چاہا کہ وہ غلبہ پالیتا تا کہ الله تعالی تخلیق کرنے اور فصل اگانے پر قادر نہ ہوتا۔ یوسف نے کہا ہیں ایسی بات کہنے سے الله تعالی کی پناہ چاہتا ہوں تو نے بی بات کی ہا اور نور وحکمت کے ساتھ گفتگو کی ہے، جس طرح الله تعالی اس بات پر قادر ہے کہ وہ پہلی فصل اگائے ، جمھے یہ بتاؤکیا مدر ہوتا ہوں تو بیٹی فصل اگائے ، جمھے یہ بتاؤکیا در خست کا در خست کا اور بارش کے بغیر فصل اگائے ، جمھے یہ بتاؤکیا خاتی اور درخت کا خاتی اور بارش نے بور گر کے بغیر فعل اگائے ، جمھے ہوا گر پانی اور بارش نہ ہوتی تو وہ درخت اگائے پر قادر نہ ہوتا۔ یوسف نے کہا ہملی ایسی حضرت مریم نے کہا گیا تھی ہوتاؤکیا نے حضرت آدم اور حضرت مواکم علی بیات کی ہے، اب جمھے بتاؤکیا نہ کر کے بغیر کوئی بچہ ہوسکتا ہے؟ حضرت اور نگر کے بغیر پیدا کیا ہے۔ تو یوسف نے کہا بات اس جمھے بتاؤکیا نہ نہ جمھے ہوا کی بیاہ ہو تو حضرت مریم نے کہا بالله تعالی نے جمعے بیارے بیس بتاؤکو وحضرت مریم نے کہا بالله تعالی نے جمعے ہوگیا کہ یہ بھی ایک الله تعالی نے جمعے بتارے بیسی بیاں ہوگیا کہ یہ بھی ایک الله تعالی نے جمعے بتارت دی ہے ایک بیارے میں ارادہ کیا ہے جس کے باعث یوسف خاموش ہوگیا کہ یہ بھی ایک الله تعالی نے حضرت مریم کے بارے میں ارادہ کیا ہے جس کے باعث یوسف خاموش ہوگیا کہ یہ بھی ایک ایک الله تعالی نے خصرت اور مریم کے بارے میں ارادہ کیا ہے جس کے باعث یوسف خاموش ہوگیا کہ یہ بھی ایک ایک ایک الله تعالی نے حضرت مریم کے بارے میں ارادہ کیا ہے جس کے باعث یوسف خاموش ہوگیا کہ یہ بھی اور کیا ہور سے جس کی باعث یوسف خاموش ہوگیا کہ یہ بھی اور کیا ہو جس کے باعث یوسف خاموش ہوگیا کہ یہ بھی ایک الله تعالی نے دیور کیا کے جس کی باعث یوسف خاموش ہوگیا کے بارے بادر کیا کے جس کے باعث یوسک خاموں ہوگیا کے بار

حضرت مریم اس طرح رہیں یہاں تک کہ حضرت مریم علیہاالسلام کودروزہ ہوا، آپکونداکی گئ اپنی عبادت کی جگہ سے نکلوتو حضرت مریم اسپنے جمرہ سے باہرنکل گئی۔

ابن الی حاتم نے قادہ سے اِڈ قالتِ الْہِ آلِی آئی آئی تھیر میں نقل کیا ہے کہ فرشتوں نے حضرت مریم کو براہ راست خبر دی تھی۔ امام ابن جریر، ابن منذر اور ابن الی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ( کَلِیکَهٔ مِنْهُ ) کی تغییر میں نقل کیا ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام ہی الله کا کلمہ ہیں (1)۔

امام ابن الی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ انبیاء میں سے کسی کے بھی دو نام نہ تھے، صرف حضرت عیسیٰی اور حضور سالی ایکی کے دونام تھے۔

امام ابن جرری ابن منذر اور ابن الی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ سے سے مراد

<sup>1</sup> تغيرطري، زيآيت بدا، جلد 3، مني 316

صدیق ہے(1)۔

ا مام ابن جریر نے حضرت سعید سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام سے اس لئے رکھا گیا کیونکہ آپ کو برکت کے ساتھ چھوا گیا تھا(2)۔

امام ابن ابی حاتم نے کی بن عبد الرحمٰن تقفی سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سیاحت کرتے رہتے تھے، ای وجہ سے آپ کا نام سے ہے، آپ ایک جگہ شام گزارتے اور دوسری صبح آپ نے آسانوں پراٹھائے جانے تک شادی نہ کی۔ امام عبد بن حمید اور ابن جریر نے حضرت قادہ رحمہ اللہ سے مقربین کی تفییر میں نقل کیا ہے کہ آپ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے ہاں مقربین میں مول گے (3)۔

وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهُلَا وَّ مِنَ الصَّلِحِيْنَ وَقَالَتُ مَبِ اَثَّى يَكُونُ لِيُ وَلَكُ وَلَمْ يَمْسَمْنِي بَشَرٌ \* قَالَ كَذَٰ لِكِ اللهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ \* إِذَا قَضَى اَ مُرَافَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۞

"اور گفتگوکرے گالوگوں کے ساتھ گہوارے میں بھی اور کی عمر میں بھی اور نیکوکاروں میں ہے ہوگا۔ مریم بولیس اے مرکم بولیس اے میرے ہاں بچہ؟ حالا تکہ ہاتھ تک نہیں لگایا مجھے کسی انسان نے فرمایا بات یونہی ہے (جیسے تم کہتی ہولیکن) الله پیدافر ما تا ہے جو چاہتا ہے۔ جب فیصلہ فرما تا ہے کسی کام (کے کرنے) کا توبس اتناہی کہتا ہے اسے کہ جو جاتو وہ فور آ ہو جاتا ہے "۔

امام ابن جریراورا بن منذر نے حضرت ابن جریج کے واسطہ سے روایت نقل کی ہے کہ مجھے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے بیروایت پینجی کہ مہدسے مراد دودھ پینے کے عرصہ میں بیچے کا بستر ہے (4)۔

امام بخاری اوراین ابی حاتم نے حضرت ابو ہریہ وضی الله عند سے اورانہوں نے نبی کریم ملی الیہ ایسی سے روایت کی ہے کہ پنگھوڑ نے میں صرف تین بچوں نے گفتگو کی ہے، حضرت عیسی علیہ السلام، بی اسرائیل میں سے ایک آدمی تھا جے جربج کہتے، وہ نماز پڑھتار ہوں۔ وہ نماز پڑھتار ہوں۔ اس کی ماں آگی۔ ماں نے اسے بلایا۔ جربی نے خیال کیا کہ میں ماں کو جواب دوں یا نماز پڑھتار ہوں۔ اس کی ماں نے بددعا دی اے الله اسے موت ند دینا یہاں تک تو اسے موسات (بدکار عورتیں) کے چہرے دکھائے۔ جربی اس کی ماں نے بددعا دی اے الله اسے موت ند دینا یہاں تک تو اسے موسات (بدکار عورتیں) کے چہرے دکھائے۔ جربی کو اس نے گرج میں تھا۔ ایک عورت اس کے سامنے آگئ اور جربی کے خواہش پوری کرنے کو کہا۔ جربی کے اس سے انکار کردیا۔ وہ ایک چرجا اور کہا یہ جربی کا بیٹا ہے۔ لوگ جربی کے وہ اس نے ایک جی جنا اور کہا یہ جربی کا بیٹا ہے۔ لوگ جربی کے پاس آئی۔ اس سے اپنی خواہش پوری کی۔ اس نے ایک بچہ جنا اور کہا یہ جربی کا بیٹا ہے۔ لوگ جربی کے پاس آئی۔ اس سے بو چھا تیرا با ہون کون ہے؟ بچے نے جواب دیا چرواہا۔ لوگوں نے کہا ہم تیری عباوت گاہ سونے سے بنا کے پاس آئی۔ اس سے بو چھا تیرا با ہون کون ہے؟ بچے نے جواب دیا چرواہا۔ لوگوں نے کہا ہم تیری عباوت گاہ سونے سے بنا کے پاس آئی۔ اس سے بو چھا تیرا با ہون کون ہے؟ بچے نے جواب دیا چرواہا۔ لوگوں نے کہا ہم تیری عباوت گاہ سونے سے بنا کے پاس آئی۔ اس سے بو چھا تیرا با ہون کون ہے؟ بے نے جواب دیا چرواہا۔ لوگوں نے کہا ہم تیری عباوت گاہ سونے سے بنا کے بیات کیا ہون کے بیا کے بیات کی اس کے بیات کے بیات کیا ہون کے بیات کیا ہون کے بیات کو بیات کیا ہوں کے بیات کیا ہون کے بیات کیا ہونے کے بیات کیا ہون کے بیات کیا ہونے کی بیات کیا ہونے کے بیات کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا گیا ہونے کیا ہونے کی کو بیات کیا ہونے کو بیا

3\_الضاً

دیتے ہیں۔جریج نے کہانہیں مٹی سے بنادو۔

بن اسرائیل کی ایک عورت اپنے بیچے کو دودھ پلارہی تھی۔ ایک خوبصورت سواراس کے پاس سے گزرا۔عورت نے دعا کی اے الله میرے بیٹے کواس کی طرح بنادے۔ بیچ نے پیتان چھوڑ دیا ادر سوار کی طرف متوجہ ہوا۔ دعا کی اے الله مجھے اس کی مثل نہ بنانا پھر دوبارہ ماں کے بیتان کی طرف متوجہ ہوا اوراہے چو نے لگا۔ پھر دونوں ماں بیٹا ایک لونڈی کے پاس سے گزرے جو گوشت کاٹ رہی تھی اور اس کے ساتھ تسنحر کیا جارہا تھا۔ اس کی مال نے کہااے الله میرے بیٹے کواس کی مثل نہ بنانا۔ نیچے نے پیتان کوچھوڑ دیاادر کہااے الله مجھےاس کی مثل بنانا۔ ماں نے کہااییا کیوں تو بیچے نے کہا سوار ایک جا برمحض ہ، بیادنڈی جس کے بارے میں لوگ بیا کہتے ہیں کہ تونے زنا کیا ہے۔ بیعورت کہتی ہے میرے لئے میر الله کافی ہے۔ لوگ اسے کہتے ہیں تونے چوری کی ہے۔ یہ کہتی ہے جھے الله کافی ہے(1)۔

الم ابوشخ اور حاکم نے حضرت ابو ہر ریرہ رضی الله عنہ ہے روایت نقل کی ہے جب کہ حاکم نے اسے بیچے قر اردیا ہے کہ حضور سلٹھیا آیتی نے فرمایا کہ پنگھوڑے میں صرف حضرت عیسیٰ، پیسف کے گواہ ، جرتج کے گواہ اور فرعون کے ہاں تنکھی کرنے والے ك سينے نے گفتگوى (2)-

امام عبد بن حميد اور ابن جرير نے حضرت قادہ رحمدالله سے روايت نقل كى ہے كى وَيُحكِلِمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكُهُ لَاكا مطلب بیہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چھوٹی عمراور کی عمر میں گفتگوفر ماتے تھے(3)۔

ا مام ابن الی حاتم ،ضحاک کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ وَ گھُلاکا مطلب سے ہے کہ وہ کہولت کی عمر میں گفتگو کرتے تھے۔

الم عبد بن حميد ، ابن جرير ، ابن منذر اور ابن الى حاتم في حضرت مجابد رحمد الله سدروايت تقل كى بي كم الكهل كامعنى الحليم ب(4) ابن الي حاتم نے يذير بن حبيب فل كيا بك الكهل مراوحدور جركى برد بارى ب-

امام ابن جریر نے حضرت ابن زید سے اس آیت کی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پنگھوڑے میں گفتگوکی ، جب د جال ظاہر ہوگا اس وقت بھی آپ گفتگو کریں گے۔اس وقت آپ کی عمر کے ہوں گے (5)۔

امام ابن جربرنے حضرت محمد بن جعفر بن زبیرے گذالم الله يَخْلُق صَالَيْتَمَا عُكَ تفسير ميس نقل كيا إلله تعالى جواراوه فرماتا ہےا ہے کرتا ہے اور بشریس سے جے جا بتا ہے استخلیق فرماتا ہے، جب وہ کسی امر کا فیصلہ فرماتا ہے تن تو وہ چیز ہوجاتی ہے یعنی جو چیز جیسے جا ہتا ہاں کے ارادہ کے مطابق ہوجاتی ہے(6)۔

4\_الفنا

## وَيُعَلِّمُهُ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْلِى الْحَوَالْالْمِيلَ اللَّهِ الْمُعَلِّلُ اللَّهِ

"اورالله تعالى سكھائے گا سے كتاب وحكمت اور تورات والجيل" ـ

1 صحيح بخاري، جلد 1 صغير 489 مطبوعه وزارت تعليم اسلام آباد 2\_مندرك عاكم ،جلد 2 صغير 650 (4161) مطبوعه وارالكتب العلميه بيروت

6، ايضاً ، جلد 3، صفحه 320

5-الينا

3 تفسيرطبري، زيرآيت بذا، جلد 3، سنحه 319

امام ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے الله تعالی کے فرمان وَ يُعَلِّمُهُ الْكِتْبُ كَي تفسير ميں نقل كرتا ہے كہوہ قلم كے ساتھ لكھنا سكھائے گا۔

امام ابن جریرنے حضرت ابن جریج سے اس کی تغییر میں نقل کیا کہ وہ ہاتھ سے لکھنا سکھائے گا (1)۔

امام ابن منذر نے حفرت سعید بن جیر سے سیح سند کے ساتھ روایت نقل کی ہے کہ جب حفرت عیلی علیہ السلام بوے ہوئتو آپ کی والدہ آپ کو کا تب کے پاس لے آئیں اور حضرت عیسیٰ کواس کے سپر دکیا۔ کا تب (مدرس) نے کہا کہو دہم، تو حضرت عيسى عليه السلام نے كہاالله معلم نے كہا كہوالرحمن تو حضرت عيسى عليه السلام نے كہاالرحيم معلم نے كہا كہوا بوجاد۔ حضرت نے کہا وہ کتاب میں ہے۔حضرت عیسی علیہ السلام نے فرمایا کیاتم جاننے ہوکہ الف کیا ہے؟ معلم نے کہانہیں۔ حضرت عيسى عليه السلام نے فرمايا الله تعالى كى نعتيں -حضرت عيسىٰ عليه السلام نے يو چھا كياتم جانتے ہوكہ باءكيا ہے؟ عرض كى نہیں۔فرمایابہاءالله(الله تعالی کا جمال) پوچھا کیاتم جانتے ہوکہ جیم کیا ہے؟ عرض کی نہیں فرمایا الله تعالی کا جلال۔ پوچھا کیاتم جانة ہوكدلام كياہے؟ عرض كينيں فرماياالله تعالى كاعنايات (آلاءالله) آپاس طريقه براس كي تفير كرنے لگے۔ معلم نے کہا میں اسے کس طرح تعلیم دوں جو مجھ سے بھی زیادہ علم رکھتا ہے۔حضرت مریم نے کہااسے بچوں کے پاس

بیضنے کی اجازت دے دو۔حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچوں کو اس کھانے کے بارے میں بتادیتے تھے جووہ گھرے کھا کرآتے تھے اوراس کے بارے میں بھی باخبر کرتے جوان کی مائیں ان کے لئے گھروں میں ذخیرہ کرتی تھیں۔

امام ابن عدى اورابن عساكر في حضرت ابوسعيد خدرى اور حضرت ابن مسعود رضى الله عنهما سے ايك مرفوع روايت نقل كى ہے كەحفرت عيسىٰ عليدالسلام كوان كى والده عالم كے پاس كے كئيس تاكدوه است تعليم دے معلم نے آپ سے كہاليم الله كلمور حضرت عيسى عليه السلام نے كہاباء سے مراوالله تعالى كا جمال (بهاءالله )سين سے مراواس كى چىك (سناءه)ميم سے مراواس كى مملكت، الله سے مرادمعبودوں كا معبود، الرحلن سے مراد دنیا اور آخرت پر رحم كرنے والا ، رجيم سے مراد آخرت مل رحم فرمانے والا ، ابوجاد میں الف سے مراد الله تعالی کی تعتیں (آلا ءالله) باء سے مراد الله تعالی کا جمال (بہاء الله) جیم سے مراد الله تعالی کا جلال، دال سے مراد دائم ، هوز میں هاء سے مراد ہاویہ، داؤسے مراد جہنیوں کے لئے جہنم میں ایک دادی، زاء سے مرادابل دنیا کی زینت، حلی میں حاءالله سے مراد حکیم ہے، طاءلینی ہوش کا طالب یہاں تک کداس پر دار دہو جکمن کاف سے مرادالله كافى نے، لام سےمرادالله قائم ہے، میم سےمرادالله مالك ہے، نون سےمرادالله سندر ہے، عفص بہال سين سے مرادسلام، صادے مراد الله صادق ہے، عین سے مراد الله تعالی عالم ہے، فاء سے مراد الله ذکر ہے، صاوی مراد الله بے نیاز ہے،قرشت قاف سے مرادوہ پہاڑ ہے،جس نے ونیا کوا حاطمیں لے رکھا ہجس پہاڑ کی وجدے آسان سرسز ہے،راء سے مرادلوگوں کااس کی وجہ سے ریاء کاری کرنا ہے، سین سے مراد الله تعالی کا پردہ پوشی فرمانا ہے، تاء سے مرادوہ ہمیشہ ہمیشہ کمل ہے۔ابن عدی نے کہایدروایت اس سند کی وجہ سے باطل ہے،اسے اساعیل بن کیٹی کے علاوہ کوئی روایت نہیں کرتا (2)۔

<sup>2-</sup> تارخ ابن عساكر، جلد 47، مني 374 مطبوعه دارالفكريروت 1 تغيرطبرى، زيرآيت بذا، جلد 3، مغد 321 مطبوعد داراحيا الراث العربي بيروت

امام اسحاق بن بشر اور ابن عساکر نے جو بیر کے واسطہ سے اور حضرت مقاتل نے ضحاک کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنبما سے روایت کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چھوٹی عمر میں گفتگو کی ۔ پھر گفتگو سے رک مجے یہاں تک کہ آپ بلوغت کی عمر کو پہنچ گئے ۔ پھر الله تعالیٰ نے حکمت و بیان کے ساتھ گفتگو کرنے کی قوت عطا فر مائی ۔ یہود یوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی والدہ کے متعلق بہت زیادہ جھوٹی با تنس کیں ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی والدہ کے متعلق بہت زیادہ جھوٹی با تنس کیں ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کا دودھ بیا کرتے تھے۔ جب آپ نے دودھ جھوڑ اتو آپ نے کھانا کھانا اور مشروب بینا شروع کیا۔ جب آپ کی عمر سات سال کی ہو گئو آپ کی والدہ نے آپ کو ایک ایسے آدمی کے بیر دکیا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوسر سے بچوں کی طرح تعلیم دے۔ وہ معلم آپ کو بھو جھیم نیس دیتا تھا مگر اس کی تعلیم سے پہلے آپ اس پڑ عمل کرنے کی طرف متوجہ ہوجا تے۔

معلم نے آپ کوابوجاد پڑھایا تو حضرت عینی علیہ السلام نے پوچھاابوجاد کیا ہوتا ہے معلم نے کہا ہیں تواس کے بارے ہیں کچھے نہیں جانتا حضرت عینی علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس کی کیسے تعلیم دے گا جسے تو سچھ جانتا ہی نہیں معلم نے پھرتم مجھے ہی تعلیم دے دو۔ حضرت عینی علیہ السلام نے فرمایا پھرا پئی جگہ سے اٹھ جاد ۔ معلم اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ حضرت عینی علیہ السلام اس کی جگہ بیٹھ گئے۔ حضرت عینی علیہ السلام نے فرمایا ہجھ سے پوچھو۔ معلم نے کہا ابجد سے کیا مراد ہے؟ حضرت عینی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الف سے مراد الله تعالی کی فعیس، باء سے مراد الله تعالی کا جمال ، معلم ان باتوں سے متبعب ہوا، حروف ابجد کی تفییر سب سے پہلے حضرت عینی علیہ السلام نے کی۔

حضرت عثمان بن عفان رضی الله عند نے حضور مطابی ایکی سے عرض کی یا رسول الله مطابی کیا مراد ہے؟ حضور مطابی کی اس میں تمام اسرار عجیب وغریب ہیں۔ اس عالم پر افسوں ہے جوان کی تفسیر سے مطابی کی نظیم کی تفسیر سے ناوا تف رہا ہے عرض کی گئی یا رسول الله مطابی کیا تفسیر ہے؟ فر مایا الف سے مراد الله تعالی کی تعمیر، باء سے مراد الله تعالی کا جمال وجلال ، جیم سے مراد الله تعالی کی بزرگی ، دال سے مراد الله تعالی کا دین ، موزکی تفسیر باء سے مراد باویہ اس آدی کے ایک بلاکت ہے جواس میں گر گیا ، واؤسے مراد جہنیوں کی ہلاکت ہے ، زاء سے مراد جہنم کا ایک کو نہ ہے۔

علی کی تغییر حاء سے مرادلیلۃ القدر میں بخشش طلب کرنے والوں کے گناہوں کی بخشش اور و تعییں ہیں جوقدر کی رات جرکیل امین فرشتوں کے ساتھ لے کرآتے ، طاء سے مرادان کے لئے طوبی اورا چھا ٹھکا نہ ہے ، یہ وہ درخت ہے جے الله تعالی کا کام اس اپنے ہاتھ سے لگا تا ہے ، یاء سے مرادالله تعالی کا کارست شفقت ہے۔ کلین کی تغییر ، کاف سے مرادالله تعالی کا کلام اس کے احکام میں کوئی تبدیلی نہیں ، لام سے مراد جنتیوں کا آپس میں طاقات کر نا اور جہنیوں کا ایک دوسرے کو طامت کرنا ہے ، میم سے مرادالله تعالی کی بادشا ہت جو بھی ختم نہ ہوگی اور ایسا دوام ہے جو بھی فناء نہ ہوگا ، نون سے مراد (ن و الفقليم کرنا ہے ، میم سے مرادالله تعالی کی بادشا ہت جو بھی ختم نہ ہوگی اور ایسا دوام ہے جو بھی فناء نہ ہوگا ، نون سے مراد (ن و الفقليم وَمَا يَسْطُرُ وُنَ) ہے۔ صعفص کی تغییر ، صاد سے مراد صاع کے بدلے صاع اور جزاء کے بدلے جزاء ہے لینی جیسا کرو گو دیا بھرو مے الله تعالی آیا مت کے دوز انہیں جع کرے گا

ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گااوران پر کسی مشم کاظلم نافر مائے گا(ا)۔

### حضرت عيسى عليه السلام كى كجھ حكيمانه باتيں

امام ابن مبارک نے زہر میں ذکر کیا ہے کہ حضرت ابن عیدینہ نے خلف بن حوشب سے نقل کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں سے کہا جس طرح بادشاہوں نے تمہارے لئے حکمت کوچھوڑ دیا ہے اسی طرح تم ان کے لئے دنیا کوچھوڑ دو۔ امام ابن عساکر نے حضرت یونس بن عبید سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے تم میں سے کوئی بھی ایمان کی حقیقت تونہیں یاسکتا یہاں تک کہ وہ دنیا کی چیزوں سے لا پرواہ نہ ہوجائے۔

امام ابن ابی شیبہ نے مصنف میں اور امام احمد نے زہد میں حضرت ثابت بنانی سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کاش آپ ایک گدھالے لیتے جس پر آپ ضرورت کے وقت سوار ہوجاتے ۔ تو آپ نے فر مایا میں اس سے الله تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے لئے ایک ایس چیز بنائے جو مجھے الله تعالیٰ سے عافل کر دے (2)۔

امام ابن عساکر نے حضرت مالک بن دینار سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فر مایا اے ساتھیوالله تعالیٰ کی خثیت اور جنت ہے مجبت ، مشقت پر صبر کرنے کا تھم دین ہیں اور دنیا کی چیزوں سے دور کی پیدا کرتی ہیں (3)۔
امام ابن عساکر نے حضرت عتب بن بیزید سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم نے کہا اے کمزور ابن آوم! جہاں بھی ہواللہ تعالیٰ سے ڈر ، مجد کو اپنا گھر بنا، دنیا میں کمزور بن کررہ، اپنے نفس کورو نے ، دل کوسوچ و بچار کرنے اور اپنے جسم کو صبر کا عادی بنا کی کے رزق میں غم نہ کر کیونکہ یہ خطا ہے جو تیرے نامہ اعمال میں کھی جائے گی (4)۔

امام ابن ابی دنیااوراصبها نی نے ترغیب میں حضرت محمد بن مطرف سے اسی طرح نقل کیا ہے۔

امام ابن انی دنیانے حفرت وہیب بن کلیب سے فقل کیا ہے کہ مجھے یہ خبر پینچی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ غلطی کی جڑ دنیا کی محبت ہے، کئ خواہشات ایسی ہوتی ہیں جوخواہش کرنے والے کوطویل دکھو سے جاتی ہیں۔

امام ابن عساکر نے حفرت کی بن سعید ہے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فر مایا دنیا ہے گز رجاؤ ،اس میں آباد نہ ہو ، دنیا کی محبت ہی ہر خطا کی جڑ ہے ،کسی چیز کود کھنادل میں شہوت پیدا کر تا ہے (5)۔

امام احمد اور بیہ قی نے شعب الایمان میں حضرت سفیان بن سعید سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فر مایا کرتے تھے دنیا کی محبت ہر خلطی کی جڑ ہے، اس کا مال بڑی بیاری ہے، لوگوں نے پوچھا مال میں کیا بیاری ہے؟ فر مایا مال دار فخر اور تکبر سے محفوظ نہیں ہوتا ۔ لوگوں نے عرض کی اگر دہ محفوظ رہے ۔ آپ نے فر مایا مال کی تکہداشت اسے الله تعالیٰ کے ذکر سے غافل کردیتی ہے (6)۔

1- تاريخ ابن عساكر، جلد 47 م ضح 375 بمطبوعه دارالفكر بيروت 2- كتاب الزېدامام احمد، جلد 1 م سخح 375 بمطبوعه دارالفكر بيروت عد 5- اينيا، جلد 47 م ضح 428 عد 5- اينيا، جلد 47 م ضح 428 عد 5- اينيا، جلد 47 م ضح 428 عد 6- اينيا، جلد 478 عد 6- اينيا، جلد 47 م ضح 428 عد 6- اينيا، جلد

6 شعب الايمان ، جلد 7 صفحه 323 مطبوعه دار الكتب العلميد بيروت

امام ابن مبارک نے حضرت عمران کوفی ہے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن مریم نے حوار یوں ہے کہا جنہیں تم تعلیم دیتے ہوان ہے ایہا اجرنہ لوجوتم نے مجھے دیا ہے۔اے زمین کے علماء تم خراب نہ ہوجاؤ کیونکہ جب ہر چیز خراب ہوجاتی تو اس کی کوئی دوانہیں۔یا در کھوتم میں خراب ہوجاتی تو اس کی کوئی دوانہیں۔یا در کھوتم میں جہالت کی دوخصلتیں ہیں جیرانی کے بغیر مسکرانا اور بغیررات کی بیداری کے میج کرنا۔

امام عیم ترفدی نے حضرت بزید بن میسرہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فر مایا الله تعالیٰ صالح دلوں کے ذریعے زمین کوآباد فر ما تاہے اور جب دل صالح نہ ہوتو زمین کو برباد کردیتا ہے۔

امام ابن انی دنیا اور امام بیمی نے شعب الایمان میں مالک بن دینار سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب کسی ایسے گرتے جس کے رہنے والے مر چکے ہوتے تو آپ اس گھر کے پاس کھڑے ہوجاتے، فر ماتے تیرے مالکوں پرافسوں جو باہم وارث بنتے رہے، انہوں نے سابقہ بھائیوں کے اعمال سے عبرت حاصل نہ کی (1)۔ امام بیعی نے حضرت مالک بن دینار سے روایت نقل کی ہے کہ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کی یاروح الله کیا ہم آپ کے لئے گھر نہ بنادیں؟ آپ نے فر مایا کیون نہیں بناؤ، تا ہم اسے سمندر کے کنار سے پر بناؤ۔ لوگوں نے عرض کی وہاں اچا تھ وہاں اچا تھ ہو؟ کیا تم بل پر میرا گھر بنانا چاہتے ہو؟ کیا تم بل پر میرا گھر بنانا چاہتے ہو؟ کیا تم بل پر میرا گھر بنانا چاہتے ہو؟ کیا تم بل پر میرا گھر بنانا چاہتے ہو؟ کیا تھیں۔

امام احمد نے زہر میں حضرت بکر بن عبداللہ سے روایت نقل کی ہے کہ حوار یوں نے حضرت عیسی علیہ انسلام کونہ پایا تو تلاش میں نکل کھڑے ہوئے دیکھا تو آپ پانی پر چل رہے تھے۔ ایک نے عرض کی کیا میں آپ کی طرف چل کر آؤں؟ فرمایا ہاں اس نے ایک قدم پانی میں رکھا، جب دوسرا پانی میں رکھنے لگا تو اس میں ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا اے کو تا ہ ایمان والے مجھے اپنا ہاتھ دے ، اگر انسان میں دانے یا ذرہ کے برابر بھی یقین ہوتا تو وہ یانی پر چلتا (3)۔

امام احمد نے حضرت عبدالله بن نمیر سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سنافر مایا پیھی میں نہ تھا بیہوگی میں نہیں ہوں گا۔

ا مام احمد نے حضرت مالک بن دینارہے روایت نقل کی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام معبوث ہوئے تو آپ نے دنیا کومنہ کے بل گرادیا، جب آپ کوآ سانوں پراٹھالیا گیا تو بعد میں لوگوں نے اسے اٹھایا۔

ا مام عبدالله نے زوائد میں حضرت حسن بھری رحمہ الله سے روایت کیا ہے کہ حضرت عیمی علیہ السلام نے فر مایا کہ میں نے دنیا کو منہ کے بل گرایا، اس کی پیشت پر سوار ہوا، میرا کوئی بیٹانہیں جومرے، نہ گھر ہے جو برباد ہو، لوگوں نے عرض کی کیا ہم آپ کے لئے گھر نہ بنا کمیں؟ تو فر مایا برسر راہ گھر بنا دو لوگوں نے عرض کی وہاں تو بیقائم ندر ہے گا لوگوں نے عرض کی کیا ہم آپ کے لئے بیوی کا اہتمام نہ کریں؟ فر مایا میں اس بیوی کوکیا کروں گا جومر جائے گی ۔

<sup>2</sup>\_الينا، جلد7 صفحه 399

<sup>1</sup> \_شعب الإيمان، جلد7 صفحه 385

<sup>3-</sup>كتاب الزبدجلد 1 صغر 74 بمطبوعه دار الكتب العلميه بيروت

امام احمد نے حضرت خیٹمہ سے روایت نقل کی ہے کہ ایک عورت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزری ، کہنے گئی وہ پہتان کتنا مبارک ہے جس نے مجھے دورھ پلایا، وہ گودکتنی مبارک ہے جس نے مجھے اٹھایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایاوہ کتنا مبارک ہے جس نے کتاب اللہ کی تلاوت کی پھراس پڑمل کیا (1)۔

امام احمہ نے حضرت وہب بن مدبہ سے روایت نقل کی ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دحی کی کہ میں نے مختے مساکیین کی محبت اور ان کی رحمت ہبہ کی ہے تو ان سے محبت کروہ تھے سے محبت کریں گے، وہ تھے امام اور قائد بنانے پر راضی ہو، بید دنوں اخلاق ہیں، جان لوجو مجھے ان دونوں کے ساتھ ملے گاوہ مجھے بہترین اور محبوب ترین اعمال کے ساتھ ملے گاوہ بھے بہترین اور محبوب ترین اعمال کے ساتھ ملے گاوہ)۔

امام ابن الی شیبداورامام احمد نے حضرت میمون بن سیاہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم نے کہا اے حوار یول
کی جماعت مساجد کوا پنا گھر بناؤ ، اپنے گھروں کو مہمان خانہ کی طرح سمجھو، جہاں بھر میں تمہارا کوئی گھر نہیں تم محض مسافر ہو۔
امام احمد نے حضرت و بہب بن مذبہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فر مایا میں تمہیں ہیں ہے کہ دہا ہوں
کہ آسان کے اطراف اغذیاء سے خالی بیں ، جنت میں داخل ہونے سے اونٹ کا سوئی کے ناکے میں واخل ہونا آسان ہے۔
امام عبداللہ نے زوا کد میں حضرت جعفر بن حرفاس سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سب سے
بری غلطی دنیا کی محبت ہے ، شراب ہر برائی کی جائی ہے اور عور قبل شیطان کی ڈوری بیں ۔

امام احمد نے حصرت سفیان سے روایت نقل کی ہے کہ حصرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ حکمت کی بھی کوئی نہ کوئی جگہ ہوتی ہے، اگر تو اسے الیں جگہ رکھے گا جو اس کا کل نہ ہوگی تو تو اسے ضائع کردے گا، اگر تو اسے اس کی جگہ سے روک پہنے گا تو پھر بھی تو اسے ضائع کردے گا، طبیب کی طرح ہوجا جو وہاں ہی دوار کھتا ہے جو اس دوا کا محل ہوتا ہے۔

امام احمد نے حضرت محمد بن واسع سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے بنی اسرائیل میں تمہارے بارے میں اس امر سے الله کی پناہ چاہتا ہوں کہتم اہل کتاب کے لئے عار بنو بتمہارا قول شفاء ہے جو بیاری کوختم کر دیتا ہے اور تمہارے اعمال الی بیاری جی جودواکو قبول نہیں کرتے۔

امام احمد نے حضرت وہب سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے علاء سے فرمایاتم لوگوں کے لئے چور الٹیرے ، مکارلومڑی اور ایکنے والی چیل نہ بنو۔

امام احمد نے حضرت کھول رحمہ اللہ ہے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فر مایا اے علاء کی جماعت تم میں ہے کون اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ وہ سمندر کی مؤج پر اپنا گھر بنائے۔علاء نے عرض کی اے روح الله اس پر کوئی قادر ہو سکتا ہے؟ فر مایا اس و نیاہے بچواہے اپنی قر ارگاہ نہ بنالو (3)۔

امام احمد نے حضرت زیاد بن عمروے روایت کی ہے کہ مجھے پی خبر پینچی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے بیہ

چیز کھھ فائدہ نہ دے گی کہ تو وہ علم عاصل کرے جس پر توعمل نہ کرے اور جو توعمل کرے اسے نہ جانتا ہو بے شک علم کی زیادتی بھی تم میں تکبرکو پیدا کردے گی جب تو اس پڑمل نہ کرے گا(1)۔

امام احمد نے حضرت ابراہیم بن ولیدعبدی سے روایت نقل کی ہے کہ مجھے یے خبر پینچی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا زہر تین دنوں میں گردش کر تار ہتا ہے گزراہواکل جس سے تو نے نصیحت عاصل کی آج جس نے تیرے اندرز ہدمیں اضافہ کردیا اور آنے والاکل جس کے بارے میں تو نہیں جانتا کہ اس میں تیرے لئے کیا ہے؟ فر مایا معاملہ کی بھی تین ہی صور تیں ہیں ایک وہ جس کا ہدایت ہونا تجھ پر ظاہر ہو چکا ہے، اس کی اتباع کر، دوسراوہ جس کی گراہی تم پرواضح ہو چکی ہے، اس سے اجتناب کر، تیسراوہ جوتم پرمشتبہ ہوگیا تو اسے الله تعالیٰ کے سپر دکردے (2)۔

امام احمد نے حضرت قادہ رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فر مایا مجھ سے سوال کرو، میراول نرم ہے، میں اپنے نفس میں بہت حقیر ہوں (3)۔

امام احمد نے حضرت بشیردشتی سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قوم کے پاس سے گزر ہے تو یہ کلمات تین دفعہ کہا سے الله جمیں بخش دے ۔ لوگوں نے عرض کی اے روح الله جم تو آج آپ سے تھیجت سنتا چا ہتے تھے جب کہ جم آپ سے ایسی بات من رہے ہیں جو پہلے ہم نے نہیں سی تو الله تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ انہیں کہوکہ میں جس کے لئے ایک مغفرت کرتا ہوں میں اس ایک مغفرت کے ساتھ اس کی دنیا اور آخرت کو درست کردیتا ہوں۔

امام ابن ابی شیبداورامام احمد نے حضرت خیثمہ سے روایت نقل کی ہے کہ جب آپ نے قراءکودعوت دی تو ان کی خدمت کے لئے آپ ان پر کھڑے ہو قرم مایاتم بھی قراء کے ساتھ اسی طرح کاسلوک کرنا۔

امام احمد نے حضرت بیزید بن میسرہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگرتم ہے پہند کرتے ہو کہ تم الله تعالیٰ کے اصفیاء بن جاؤاور بنی آدم کے نور بن جاؤتو پھراسے معاف کر دو جوتم پرظلم کرے اور اس کی عیادت کروجوتم ہاری عیادت نہیں کرتا۔ اس کے ساتھ احسان کروجوتم پراحسان نہیں کرتا اور اسے قرض دوجوتم ہیں بدائییں دیتا۔

امام ابن الی شیبہ اور امام احمد نے حضرت عبید بن عمیر سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بالوں سے بنا ہوا لباس زیب تن کرتے ، درختوں کے پتے کھاتے ، جہال شام ہوتی و ہیں رات گزار لیتے ، نہ شام کے لئے کھانا ساتھ رکھتے اور نہ بی اگلے دن کے لئے کھانا ذخیرہ کرتے فرماتے ہر روز اپنارزق ساتھ لاتا ہے۔

امام احمد نے حضرت وہب سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے گھر جو تباہ و برباد ہونے والا ہے اور تیرے کمین فناہونے والے ہیں،انے نفس کام کر تھے رزق دیا جائے گا،اے جسم اپنے آپ کوتھ کاوٹ میں ڈال تو آرام یائے گا۔

امام احمد نے حضرت وہب بن منبہ سے روایت نقل کی ہے کہ میں پی خبر پہنچی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فر مایا اے

2-الينأ

حوار یوجو کی روٹی اور زمین کی نباتات کھاؤ، خالص صاف پانی ہیو، گندم کی روٹی کھانے سے پر ہیز کرو کیونکہ تم اس روٹی کاشکرنہ بجالاسکو کے جان لودنیا کی مٹھاس آخرت کی کڑواہٹ ہے اور دنیا کی سخت کڑواہٹ آخرت کی مٹھاس ہے(1)۔

امام احمد کے بیٹے نے زوا کد میں حضرت عبدالله بن شوذ ب سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن مریم نے کہاعمہ ہ لباس دل کے تکبر کی علامت ہے۔

امام احمد نے حضرت سفیان ہے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں تم ہے باتیں اس لئے نہیں کرتا کہ تم تعجب کرو بلکہ اس لئے باتیں کرتا ہوں کہ تم علم حاصل کرو۔

امام احمد کے صاحبز ادے نے حضرت ابوحسان سے رایت نقل کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا صاحب علم طبیب کی طرح ہوجاؤ جودوائی وہاں ہی تجویز کرتاہے جہاں وہ دوائی نفع مند ہوتی ہے۔

امام احمد کے صاحبز ادے نے عمران بن سلیمان سے روایت نقل کی ہے کہ مجھے خبر پینجی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فر مایا اے نی اسرائیل دنیا کو حقیر جانو ، وہتم پر حقیر ہوجائے گی دنیا کو ذلیل جانوتمہارے لئے آخرت معزز ہوجائے گی ، دنیا کی تعظیم نہ کر وورنہ آخرت تتم پر حقیر ہوجائے گی کیونکہ دنیا کریم لوگوں کے لئے نہیں ہر روز دنیا فتنہ اور خسارہ کی طرف دعوت دیتی ہے۔

امام ابن مبارک اورامام احمد نے حصرت ابوغالب سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وصیت میں روایت نقل کی ہے اسے حواریو نافر مانوں سے بغض رکھ کراللہ تعالیٰ سے محبت کروان سے ناراض ہوکر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کروان سے ناراضگی اختیار کرکے اللہ تعالیٰ کی رضا تلاش کر ولوگوں نے عرض کی اے اللہ کے نبی ہم کن سے مجلس کریں فر مایا جب کسی کی گفتگو تبہار سے ملم میں اضافہ کردے اس کے پاس بیٹھوجس کا دیدار تنہیں اللہ تعالیٰ کی یا وولا دے جس کا عمل تنہیں دنیا میں زاہد بنادے (2)۔

ا مام احمد نے حضرت مالک بن دینار سے روایت نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی اپنے نفس کو نصیحت کرو،اگرتم خود نصیحت حاصل کروتو پھرلوگوں کو نصیحت کروور نہ مجھ سے حیا کرو(3)۔

امام احمد نے حضرت وہب سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں سے فر مایا جس قدرتم یہاں تھکتے ہوا تناہی وہاں (آخرت میں ) آرام یاؤگے۔جس قدرتم یہاں آرام یاؤگے وہاں تم تھکوگے۔

امام ابن مبارک اورامام احمد نے حضرت سالم بن الی جعد سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فر مایا اس آ دی کے لئے مبارک ہوجس کی زبان نے م کا اظہار کیا ، اس کا گھر اس کے لئے وسیع ہوا اور وہ اپنی غلطی یا دکر کے رود یا (4)۔

امام ابن مبارک ، ابن الی شیبہ اور امام احمد نے حضرت ہلال بن بیاف سے روایت کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فر مایا کرتے تھے تم میں سے جب کوئی اپنے دا کمیں ہاتھ سے صدقہ کرے تو اسے اپنے با کیں ہاتھ سے خفی رکھے، جب کوئی روزہ رکھتو تیل لگائے اور اپنے ہونٹوں پر بھی تیل مس کرے تا کہ دیکھنے والا بیٹیال کرے کہ وہ روزے سے نہیں جب نماز پڑھے تو اپنے دروازے کا پر دہ نیچے کردے کیونکہ اللہ تعالی ثناء کو اس طرح تقسیم کرتا ہے جس طرح رزق کو تسیم کرتا ہے (5)۔

1- كتاب الزيد جلد 1 بسفح 78 مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت 2-الينا جلد صفح 71 3-الينا 4-الينا جلد 1 م مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت 2-الينا م

امام احمد اور ابن الى الدنیا نے حضرت خالد ربعی سے روایت کی ہے کہ بیام پایی ہوت کو پہنچا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے فر مایا جھے بتاؤ تم میں سے کوئی اگر مسلمان بھائی کے پاس آئے جب کہ وہ سویا ہوا ہو جب کہ ہوا نے اس کے کپڑے کواس کے جسم سے کچھ ہٹا دیا ہوتو تم کیا کرو گے؟ تو آپ کے صحابہ نے کہا ہم اس کپڑے کو واپس اس کے جسم پر لوٹا دیں گے۔ فر مایا نہیں بلکہ تم اس کا باقی ماندہ جسم بھی نگا کردو گے۔ آپ نے بیار شاد بطور ضرب المثل کے ذکر کیا ہے کہ لوگ جب کسی آدی کی برائی کو سنتے ہیں تو اسے بڑھا تربیان کرتے ہیں۔

امام احمد نے حضرت ابوجلد سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں نے مخلوق میں غور وفکر کیا توجیے پیدائمبیں کیا گیاوہ میرے نزدیک پیدا کئے گئے سے زیادہ قابل رشک تھا۔ فرمایا لوگوں کے عیب نہ دیکھوگویا کہ تم مالک ہو بلکہ اپنے گنا ہوں کو دیکھوگویا کہ تم غلام ہو۔لوگ دو تتم کے بیں ایک وہ جے آز مائش میں ڈالا گیا ہے، دوسراوہ جوامن وعافیت میں ہے جومصیبت کا شکار ہے اس پر حم کرواور عافیت پراللہ تعالیٰ کی حمد کرو۔

امام ابن ابی شیبہ اور امام احمہ نے حضرت ابو ہذیل سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت کی علیہ السلام سے ملے کہا جھے کچھ نصیحت کی جائے۔ کہا عصد نہ سیجئے۔ کہا میں اس کی تو طاقت نہیں رکھتا۔ کہا مال کی آزمائش میں نہ پڑیئے کہا شاید بیکام کرلوں(1)۔

امام احمد اور ابن الى دنیانے حضرت مالک بن دینارے روایت نقل كى ہے كہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ كے صحابہ ایک مرے ہوئے كتے كے پاس سے گزرے مصابہ نے عرض كى بيكتنا بد بودار ہے۔ آپ نے فر مایا اس كے دانت كتئے سفید بیں۔ بیلوگوں كوفسیحت كررہے ہیں اور غیبت ہے منع كررہے ہیں۔

ا مام احمد نے حضرت اوز آئی ہے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس آدمی کو پہند کرتے تھے جو ہنر سیکھتا جس کے ذریعے لوگوں سے مستغنی ہوجا تا اور ایسے آدمی کو نا پہند کرتے جوعلم سیکھتا تا کہ اسے رزق حاصل کرنے کا ذریعہ بنائے۔

امام ابن الی شیب، امام احمد اور ابن الی دنیا نے حضرت سالم بن الی جعد سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا الله کی رضا کی خاطر کام کرو، اپنے بیٹوں کے لئے کام نہ کرو، اس پرندے کود کیمدہ وضیح گھونسلے سے نکاتا ہے اور شام کو واپس آتا ہے نہ باللہ تعالی اسے بھی رزق بہم پہنچا تا ہے، اگرتم کہوہ مارے پیٹ پرندوں کے بیٹوں سے بیٹوں سے بوے ہیں تو ان بیلوں اور گدھوں کو دیکھوجوضی جاتے ہیں اور شام کو بلٹتے ہیں، نہ بال چلاتے ہیں اور نہ ہی کوئی فصل کا منے ہیں الله تعالی کے بال بیسب فصل کا منے ہیں الله تعالی نہیں رزق دیتا ہے۔ دنیا کی ضرورت سے زائد چیزوں سے بچو کیونکہ الله تعالی کے بال بیسب عذاب کا عث ہیں۔

امام احمد نے حضرت وہب سے روایت نقل کی ہے کہ ابلیس نے حضرت عینی علیہ السلام سے کہا تو بیگان کرتا ہے کہ تو مردوں کو زندہ کرتا ہے، اگر تو ایسا کرسکتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر و کہ وہ اس پہاڑ کوروثی بنادے تو حضرت عینی علیہ السلام نے

<sup>1 -</sup> كتاب الزبرجلد 1 منحه 75 مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت

فر مایا کیاتم روٹی کھا کرزندگی گزارتے ہوتو البیس نے کہا اگر تو ابیابی ہے جس طرح تو کہتا ہے تو یہیں بیٹھوفر شے (موت کے) عنقریب تجھے طیس کے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فر مایا کہ میرے رب نے مجھے تھم دیا ہے کہ میں اپنے نفس کا تجربه نہ کروں کیونکہ میں اپنے انداز سے پچھنیں جانبا کیاوہ مجھے محفوظ رکھے گا کنہیں (1)۔

امام احمد نے حضرت سالم بن ابی جعد سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فر مایا سوال کرنے والے کاحق ہے اگر چہ ایسے گھوڑے پرسوار موکر آئے جس کے گلے میں جاندی کا طوق ہو۔

بعض علماء سے بیمروی ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وجی کی ہے کہ اگر تیرانفس اس بات پرخوش نہ ہو کہ لوگ میری وجہ سے تجھے زام کہیں تو میں تجھے اپنی بارگاہ میں را ہب نہیں ککھوں گا۔ جب میں تم پر راضی ہوں تو لوگوں کا تجھ پر ناراض ہونا تجھے کوئی نقصان نہ دے گا۔ اگر میں تجھ سے ناراض ہوں تو لوگوں کی تجھ سے محبت تجھے کوئی نفع نہ دے گ

امام احمد نے حضرت حضری سے اور ابن الی الد نیا اور حضرت ابن عساکر نے حضرت فضیل بن عیاض سے روایت نقل کی ہے دونوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے کہا گیاتم پانی پر کس طرح چلتے ہو؟ فر مایا ایمان اور یقین کے ساتھ ۔ لوگوں نے عرض کی ہم بھی اس طرح ایمان لائے جس طرح تم ایمان لائے ہواور ہم نے بھی اس طرح ایمان لائے جس طرح تم ایمان لائے ہواور ہم نے بھی اس طرح تا بیان لائے جس طرح تم بھی چلوہ ہ آئی تو سب غرق ہوگئے ۔ حضرت عیسیٰ علیہ ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آئیں قو سب غرق ہوگئے ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آئیں فر مایا تم ہوں کے رب سے نہیں ڈرتے تھے۔ قرمایا کیاتم موج کے رب سے نہیں ڈرتے تھے۔ آپ نے آئیس با ہر نکالا پھرا ہے ہاتھ دین پر مارے آئیس بند کیا پھر کھول دیا تو کیاد یکھتے ہیں کہ آپ کے ایک ہاتھ میں سونا اور دوسرے میں مٹی ہے۔ پوچھاان میں سے کوئ سی چیز تمہارے دلوں میں قابل قدر ہے ۔ لوگوں نے عرض کی سونا۔ آپ نے فرمایا میرے نزد یک تو دونوں برابر ہیں (2)۔

امام ابن مبارک، ابن الی شیبه، امام احمد اور ابن عساکر نے امام قعمی سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جب قیامت کا ذکر مناسب نہیں پھر آپ خاموث ہو جاتے (3)۔ عاتے (3)۔

امام احمد اور ابن عساکرنے حضرت مجاہد رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بالوں سے بنا ہوالباس زیب تن کرتے ، درخت کھاتے ،کل کے لئے آج کھانا ذخیرہ نہ کرتے ، جہاں رات ہوجاتی وہاں ہی رات گز ار لیتے ، آپ کی کوئی اولا دنتھی جس کی موت کا خوف ہوتا نہ کوئی گھرتھا جس کے خراب ہونے کا ڈر ہوتا (4)۔

ا مام ابن عسا کرنے حضرت حسن رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ قیامت کے روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام زاہدوں کے رکیس ہوں گے اور جولوگ اپنے دین کو بچانے کے لئے جھا گے ہوں گے وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے۔

1-كتاب الزج جلد 1 من من 74 مطبوعد ارالكتب العلميد بيروت 2-تاريخ ابن عساكر مجلد 47 من 409 مطبوعد ارالفكر بيروت 3-ايينا ، جلد 47 من 411 412 ایک روز حفرت عینی علیہ السلام کے پاس سے شیطان گزراجب کہ آپ ایک پھرکوسر ہانہ بنائے ہوئے تھے، آپ نیند سے لطف اندوز ہور ہے تھے۔ اہلیس آیا عرض کرنے لگا ہے عیسی تم توبیگان کر تے تھے کہ تم دنیا کی کسی چیز کی خواہش نہیں کرتے جب کہ یہ پھر بھی تو دنیا کی ہی چیز ہے۔ حفرت عیسی علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے پھر اٹھایا اور شیطان کو مارادنیا کے ساتھ یہ بھی تیرے لئے ہے(1)۔

امام ابن عساکر نے حفرت کعب رضی الله عنہ ہے دوایت نقل کی ہے کہ حفرت عینی علیہ السلام جو کھاتے ، پیدل چلتے ، جانور پرسواری نہ کرتے ، کسی مکان میں رہائش ندر کھتے ، چراغ نہ جلاتے ، روئی کالباس زیب تن نہ کرتے ، کورتوں کے قریب نہ جاتے ، خوشہونہ لگاتے ، کسی مکان میں کوئی چیز نہ ملاتے اسے شنڈ انہ کرتے ، اپ سر میں تیل نہ لگاتے ، کوئی صابان جیسی چیز داؤھی اور بالوں کے قریب نہ کرتے ، زمین اور آپ کے جسم کے درمیان صرف آپ کالباس حائل ہوتا، دو پہر اور شام کے داؤھی اور بالوں کے قریب نہ کرتے ، زمین اور آپ کے جسم کے درمیان صرف آپ کالباس حائل ہوتا، دو پہر اور شام کے کھانے کا کوئی اہتمام نہ کرتے ، دنیا کی کسی چیز کی کوئی خواہش نہ کرتے ، آپ کمزوروں ، دائی مریضوں اور ساکین کے ساتھ کھی کی سالن بیضتے آپ کسامنے جب کسی چیز میں کھانا رکھ کر پیش کیا جاتا تو اسے زمین پر رکھ دیتے آپ کھانے کے ساتھ بھی بھی سالن استعال نہ کرتے ، آپ دنیا کی تھوڑی می روزی پر اکتفاء کرتے ۔ فر ماتے ہاس آدمی کے لئے بہت کچھ ہے جس نے مرنا ہے استعال نہ کرتے ، آپ دنیا کی تھوڑی می روزی پر اکتفاء کرتے ۔ فر ماتے ہاس آدمی کے لئے بہت پچھ ہے جس نے مرنا ہورائس سے اس بارے میں محاسبہونا ہے (2)۔

امام ابن عساکر نے حضرت حسن رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ جھے خبر پینچی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن مریم سے کہا گیا شادی کرلو، فرمایا میں شادی کوکیا کروں گا۔لوگوں نے عرض کی آپ کی اولا دہوگی فرمایا اگراولا دزندہ رہے تو آزمائش میں ڈال دیتی ہے اگر مرجائے توغم میں ڈال دیت ہے (3)۔

امام این الب الدنیا اور پیمتی نے شعب میں حضرت شعیب بن اسحاق سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کی گئی کاش آپ گھرینا لیتے فر مایا جولوگ ہم سے پہلے ہوگز رہ ہیں ان کے بوسیدہ مکان بی ہمارے لئے کافی ہیں۔ امام ابن البی دنیا اور بیمتی نے حضرت میسرہ سے نقل کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کی گئی کیا آپ اپنے لئے گھر نہیں بنا کیں گے؟ فر مایا میں اپنے بعد کوئی ایسی چیز چھوڑ کرنہیں جاؤں گا جس کی وجہ سے میر اذکر ہو۔

امام ابن عساكر نے ابوسليمان سے روايت نقل كى ہے كہ موسم كر ما بين ايك روز حضرت عينى عليه السلام چل رہے تھے جب كم آپ كو گرى اور پياس نے ستايا ہوا تھا۔ آپ ايك خيمہ كے سمائے بين بيٹھ گئے۔ خيمہ كا مالك باہر آپ كے پاس آيا۔ كہنے لگا الله كے بندے ہمارے سائے سے اٹھ جا۔ حضرت عينى عليه السلام اٹھ گئے اور دھوپ بيس بيٹھ گئے۔ فر ما يا خيمہ كے مالك تو نے جھے نہيں اٹھا يا، جھے اس نے اٹھا يا ہے جس نے ميرے بارے بيس ارادہ نہيں كيا كہ بيس دنيا كى كوئى چيز حاصل كروں (4)۔

امام احمد نے حضرت سفیان بن عیبند سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بستی میں تشریف لاتے۔حضرت

2-الينا، جلد 47، مني 417

1-تارخ ابن عساكر، جلد47، صغيد416، مطبوعه وارالفكر بيروت

4\_الينا، جلر47 مني 419

3\_الينا، جلد47، منحد418

عیسیٰ علیہ السلام اس بستی کے برے لوگوں کے بارے میں پوچھتے تھے اور حضرت کی علیہ السلام اس بستی کے اجھے لوگوں کے بارے میں پوچھتے تھے۔حضرت کی علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا آپ برے لوگوں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں طبیب ہوں اور مریضوں کی دواکر تا ہوں (1)۔

امام احمد نے حضرت ہشام دستوائی سے رایت نقل کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حکیمانہ باتوں میں سے جھے پی خربی بی ہے کہ تم دنیا کے لئے تک و دوکر تے ہو جب کہ تہ ہیں یہاں بغیر کمل کے رزق دیا جاتا ہے جب کہ تم آخرت کے لئے کمل نہیں کرتے جب کہ تم ہیں وہاں عمل کے بغیر رزق نہیں دیا جائے گا۔ تم پر خت افسوس ہے اے علمائے سوء، اجر لیتے ہواور اپنے عمل کو ضائع کر دیتے ہو، قریب ہے کہ تم دنیا سے قبر کی ظلمت اور اس کی تنگی کی طرف جاؤ گے، الله تعالی تمہیں نافر مانی سے اسی طرح روکت ہوں کہ نہیں روز کے اور نماز کا عظم دیا ہے، وہ آدی اہل علم میں سے کسے ہوسکتا ہے جو دنیا میں اس نے مقام و کی آخرت سے زیادہ پندیدہ ہواور وہ دنیا میں زیادہ رغبت رکھتا ہو۔ وہ آدی اہل علم سے کسے ہوسکتا ہے جو دنیا میں اپنے مقام و مرتبہ پر ناراض ہواور اسے حقیر جانے جب کہ اسے بخو بی علم ہوراں کی قدرت سے ہے۔ وہ آدی اہل علم سے کسے ہوسکتا ہے جو دنیا میں انہ ہو۔ وہ آدی اہل علم سے کسے ہوسکتا ہے جو دنیا میں انہ ہو۔ وہ آدی اہل علم سے کسے ہوسکتا ہے جو الله تعالی کے فیصلہ پر تہمت لگائے اور اسے جو تکلیف پنجی ہے اس پر اضی نہ ہو۔ وہ آدی اہل علم سے کسے ہوسکتا ہے جو الله تعالی کے فیصلہ پر تہمت لگائے اور اسے جو تکلیف پنجی ہے اس پر اضی نہ ہو۔ وہ آدی اہل علم سے کسے ہوسکتا ہے جو الله تعالی کے فیصلہ پر تہمت لگائے اور اسے جو تکلیف پنجی ہوسکتا ہے جو الله تعالی کے حاصل کرتا ہے گھٹاگو کرے، وہ اس لئعلم حاصل نہیں کرتا کہ اس بڑمل کرے۔

امام احمد نے حضرت سعید بن عبدالعزیز سے انہوں نے اپنے شیوخ سے روایت کی ہے کہ حضرت عینی علیہ السلام ایک خوبصورت وادی میں سے گزرے، آپ کے ساتھوں میں سے ایک آدی تھا، ایک آدی ان کے راستہ میں کھڑا ہو گیا اور انہیں روک لیا اور کہا میں تمہیں اس وفت تک یہاں سے نہیں گزرنے دوں گا جب تک کہ میں تم دونوں کو ایک ایک طمانچہ رسید نہ کروں دونوں نے اسے ایسا کرنے سے بازر کھنے کی کوشش کی ۔ اس نے اس کے بغیر گزرنے سے روک دیا۔ حضرت عینی علیہ السلام نے فر مایا میر سے دخسار پر طمانچہ مار لے، اس نے آپ کے دخسار پر طمانچہ مار است سے تھوڈ دیا بھر حواری سے کہا میں تمہیں بھی اس وقت تک نہیں گزرنے دوں گا یہاں تک کہ میں تمہیں طمانچہ ماروں ۔ آپ کے ساتھی نے اسے ایسا کرنے کی اجازت نہ دی۔ جب حضرت عینی علیہ السلام نے میصور تحال دیکھی تو اپنا دوسر ارضار اس کے سامنے کر دیا۔ اس نے بھر دونوں کو گزرنے دیا۔ حضرت عینی علیہ السلام نے کہا اے اللہ اگر تیری اس میں میں رضا ہے تو جھے اپنی سامنے کر دیا۔ اس نے کا دونوں کو گزرنے دیا۔ حضرت عینی علیہ السلام نے کہا اے اللہ اگر تیری اس میں میں رضا ہے تو جھے اپنی سامنے کر دیا۔ اس نے کھر دونوں کو گزرنے دیا۔ حضرت عینی علیہ السلام نے کہا اے اللہ اگر تیری اس میں میں رضا ہے تو جھے اپنی رضا ہے تو بے تک تو معاف کرنے کے زیادہ لائق ہے۔

حفرت عبدالله جوامام احمد کے بیٹے ہیں نے حضرت علی رضی الله عنہ شیر خدا سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک عورت آپ کے پاس سے گزر کی تو ایک ساتھی نے ویکھنے والے سے فرمایا تو نے بدکاری کی۔حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا بتا واگر تم روزے سے ہوتے اور تیرے پاس سے کوئی بھنی ہوئی چیز لے کرگز رتا تو تو اس کوسونگھ لیتا تو کیا تیراروزہ ٹوٹ جاتا تو اس نے کہانہیں (میراروزہ نٹوٹ آ)۔

<sup>1 -</sup> كتاب الزبرجلد 1 منخه 96 مطبوعددار الكتب العلميد بيروت

امام احمد نے حضرت عطاء سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فر مایا میں کسی بستی میں داخل ہوتا ہوں، وہاں کے رہنے والے مجھے وہاں سے نکالنا چاہتے ہیں تو وہ مجھے نکال دیتے ہیں یعنی میری وہاں کوئی چیز نہیں ہوتی ۔حضرت عیسیٰ علیہ السلام درخت کی چھال کے جوتے بنالیتے اور اس سے بنالیتے۔

امام احمد نے حضرت سعید بن عبد العزیز سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت سے علیہ السلام نے فرمایا اس طرح نہیں جس طرح میں ارادہ کرتا ہوں جس ارادہ کرتا ہوں جس طرح تو ارادہ کرتا ہے اور اس طرح نہیں ہوتا جس طرح میں چاہتا ہوں بلکہ معاملہ اس طرح ہوتا ہے۔ بلکہ معاملہ اس طرح ہوتا ہے جس طرح تو چاہتا ہے۔

ا مام احمد نے حضرت سعید بن عبد العزیز سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے جوالفاظ استعال کیے جاتے ان میں سے آپ کوسب سے زیادہ محبوب مسکین کالفظ تھا۔

حضرت عبدالله بن امام احمد نے ابن حلیس سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عینی علیہ السلام نے فر مایا شیطان دنیاوی چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے، خواہش نفس کومزین کرتا ہے اور وہ اشیاء کے ساتھ کمال چاہتا ہے۔ چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے، خواہش نفس کومزین کرتا ہے اور وہ اشیاء کے ساتھ کمال چاہتا ہے۔ امام ابن الی شیبہ اور امام احمد نے حضرت جعفر بن برقان سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عینی علیہ السلام کہا کرتے تھے اے الله میں نے صبح یوں کی ہے کہ جس چیز کو میں ناپیند کرتا ہوں اس کو دور کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، جس کی میں امید کرتا ہوں اس کے نفت کا مالک نہیں، معالمہ میرے علاوہ غیر کے قبضہ میں ہے، اپنے عمل کے بدلہ میں رہمن رکھا ہوا ہوں، مجھ سے بردھ کرکوئی فقیر نہیں، میرے دشنوں کو جمھ پرخوش نہ کر، میری وجہ سے میرے دوست کو تکلیف نہ دے، میری مصیبت میرے دین کے لئے نہ بنادے، مجھ پرا ہے آدی کو مسلط نہ کرجو مجھ پردھم نہ کرے۔

ا مام احمد نے حضرت وہب بن منبہ سے روایت نقل کی ہے کہ آپ نے حوار یوں کے کمتوبات میں فرمایا جب تھے آزمائش کی راہ پر چلا یا جائے تو جان لے کہ تھے انبیاء اور صالحین کے راستہ پر چلا یا گیا ہے اور جب تھے خوشحالوں کی راہ پر چلا یا گیا تو ذہمن شین کر لے کہ تھے ایسی راہ پر چلا یا گیا ہے جوان ہستیوں کا راستہ نہیں اور تھے ان کے راستہ سے دوسروں کے راستہ پر چلا یا گیا ہے (1)۔

امام احمد نے حضرت مالک بن وینارے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عینی علیہ السلام نے فرمایا جس متہیں چرواہوں کی حیثیت میں بھیجتا ہوں جو بنی اسرائیل کے میمنوں کواٹھاتے ہیں بتم چیرنے بھاڑنے والے درندوں کی طرح نہ ہوجانا جولوگوں کوا چک لیتے ہیں بتم ان میمنوں کی حفاظت کرتا بتہارا کیا حال ہوگا کہ تم اون کالباس پہنواور تہارے دل خزر یے دل ہوں ، ادشا ہوں کے لباس پہنواور اپنے دلوں کواللہ کے ڈرسے زم کرو۔ حضرت عیسی علیہ السلام نے فرمایا اے لوگوئی کے کام کروتا کہ تمہارا کمل آسان تک پہنچ جائے ، اگر عمل اللہ تعالی کی عبت میں نہ ہوگا تو وہ تہ ہیں بچھ فائدہ نہ دے گا۔ حضرت عیسی علیہ السلام نے حواریوں سے فرمایا شیطان میرچا ہتا ہے کہ تم بخل کرو ، تم کسی صورت میں بھی بچل میں نہ پڑو۔

<sup>1</sup> \_ كماب الزيد جلد 1 منفي 71 مطبوعه دار الكتب العلميد بيروت

امام احمد نے حضرت حسن بن علی صنعانی سے روایت کیا ہے کہ جمیں بینجر پنچی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فر مایا اے حواریوں کی جماعت الله تعالیٰ سے وعا کروکہ بھے پرموت آسان ہو جائے، یقیناً میں موت سے اتنا ڈرتا ہوں کہ جتنا موت موت سے ڈرتی ہے۔

امام احمد نے حضرت وہب بن منبہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر پرتشریف فر ماتھ، آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ بھی بھی متھے، میت کوقبر میں وفایا جار ہاتھا، لوگوں نے قبر کی تاریکی ،اس کی وحشت اور تنگی کے بارے میں ذکر کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فر مایا تم اپنی ماؤں کے رحموں میں اس سے بھی تنگ جگہ تھے، جب الله تعالیٰ اسے کھولنا چا ہے گا اسے کھولنا چا ہے گا اسے کھولنا چا ہے گا دے گھول وے گا (1)۔

امام احمد نے حضرت وہب بن منبہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فر مایا الله تعالیٰ کا ذکر ،حمد اور تفذیس کثرت سے بیان کرواور اس کی اطاعت کرو۔ جب الله تعالیٰ راضی ہوتو کسی کی بیوعا بھی کا فی ہوگی اے الله میری خطا بخش دے ،میری زندگی کوورست کردے ،مصائب سے مجھے محفوظ رکھ (2)۔

امام احمد نے حضرت ابوجلد سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حوار یوں سے فرما یا میں تنہیں کچی بات ہماتو یہی خیال کرتے ہیں کہ ہم ان میں سے ایک کا ارادہ کرتے ہیں۔ آپ نے فر مایا اگرتم دنیا کے طالب ہوتے تو تم ونیا کے رب کی اطاعت کرتے جس کے قبضہ قدرت میں دنیا کے فزانے ہیں پس وہ تنہیں عطافر ماویتا، اگرتم آخرت کا ارادہ کرتے تو تم آخرت کے رب کی اطاعت کرتے جو آخرت کا مالک ہے پس وہ تنہیں آخرت عطافر ماویتا کیسی تم نہ یہ چاہتے ہونہ وہ علیا ہے۔ وہ نہوں وہ تنہیں آخرت عطافر ماویتا کیسی تم نہ یہ چاہتے ہونہ وہ علیا ہے۔ وہ نہوں وہ تنہیں آخرت عطافر ماویتا کیسی تم نہ یہ چاہتے ہونہ وہ چاہتے ہونہ وہ جوزوں۔

امام احمہ نے حضرت ابوعبید سے روایت نقل کی ہے کہ حوار پول نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کی ہم کیا کھا گیں؟
فر مایا تم جو کی روٹی اور جنگلی سبزیاں کھاؤ، لوگوں نے عرض کی ہم کیا پئیں؟ فر مایا تم خالص پانی پو، عرض کی ہم کس چیز کا تکلیہ
بنا کیں؟ فر مایا تم زیمن کو تکیہ بناؤ، لوگوں نے عرض کی آپ ہمیں شخت چیز وں کا تھم وسیتے ہیں۔ فر مایا تم اسی طریقہ سے نجات پاؤ
گے ہم آسان کی بادشاہت تک اس وقت تک نہیں پہنے سکتے جب تک تم میں سے ہرکوئی اس وقت تک بیکام نہ کرے جب تک
اس کی شدید خواہش نہ ہو، لوگوں نے عرض کی ہد کہ ہو سکتا ہے؟ فر مایا کیا تم و کھتے نہیں کہ جب آ دمی بھوکا ہوتو اس کے لئے
کھانے کا گلزا کتنا محبوب ہوتا ہے اگر چہ جو کا ہو، اگر اسے سخت پیاس گی ہوتو اس کو پانی کتنا محبوب ہوتا ہے اگر چہ دہ ساوہ پانی
ہو، اگر وہ طویل وقت تک عبادت کرتار ہاتو زمین اس کے لئے کتنا اچھا بستر اور تکیہ ہوتا ہے۔

امام احمد نے عطاء سے روایت نقل کی ہے کہ انہیں خربیخی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فر مایا بلاغت کے ساتھ امید کرو، غفلت کے اوقات میں بیدار ہو، ذہانت سے فیصلہ کرو، ناکارہ چینکی ہوئی چیز ند بنو، جب کہ تو زندہ سانس لینے والا ہے۔ امام ابن ابی شیبہ اور امام احمد نے حضرت ابو ہریرہ رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فر مایا کرتے تھے اے حوار یوں کی جماعت اپنے گھروں کوعارضی ٹھکانے کی جگہ اور مساجد کومسکن بنالوجنگلی سبزیاں کھا و اور دنیا سے سلامتی کے ساتھ نکل جاؤ۔

امام احمد نے حضرت ابراہیم تیمی ہے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنے فزائے آسانوں میں بناؤ کیونکہ انسان کادل اس کے فزانے کے ساتھے ہی معلق رہتا ہے (1)۔

امام ابن انی شیبہ نے حضرت عبد الله بن سعید جھی ہے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فر مایا میر اگر مسجد ہے، میر کی خوشبو پانی ہے، میر اسالن مجوک ہے، میر اشعار خون ہے، میر کی سواری میر کی ٹائلیں ہیں، موسم سر ما میں میر کی انگیشمی سورج کی شعا ئیں، رات کے وقت میر اچراغ چاند، میرے ہم مجلس اپانچ اور مسکین لوگ ہیں، میں شام کرتا ہوں تو میر بیاس کوئی چیز نہیں ہوتی ، اس کے باوجود میں بہتر حالت میں میرے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی ، اس کے باوجود میں بہتر حالت میں ہوں پس مجھ سے بڑھ کرکون غنی ہوگا۔

امام ابن ابی دنیانے حضرت نفیل بن عیاض سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دنیا تمہارے لئے مسخر کردگ گئی ہے تم اس کی پشت پر سوار ہو، اس میں بادشاہ اور عور تیں تم سے جھڑا کرتی ہیں، بادشاہوں سے دنیا کے بارے میں جھگڑا نہ کرووہ اپنی دنیا تمہارے سامنے پیش نہ کیا کریں گے، جہاں تک عورتوں کا تعلق ہے تو ان سے روزے اور نماز کے ساتھ اپنا بچاؤ کرو۔

امام ابن عسا کرنے حضرت سفیان توری ہے روایت نقل کی ہے کہ حضرت سے علیہ السلام نے فرمایا تو دنیا اس لئے طلب کرتا ہے کہ اس کی مدد سے نیکی کرے تا ہم دنیاوی مال کوڑک کرنازیا دہ نیکی ہے(2)۔

امام ابن عسا کرنے حفزت شعیب بن صالح ہے روایت نقل کی ہے کہ حفزت عیسیٰ علیہ السلام نے فر مایا الله کی شم کسی کے دل میں دنیا کی محبت رائخ نہیں ہوتی گراس کے دل ہے تین چیزیں واسطہ ہو جاتی ہیں ، ایسا مشغلہ جواس کے دل ہے جدانہ ہو، ایسا نقر جس ہے تمنا حاصل نہ ہو، ایسی آرزوجس کی انتہا نہ پائی جا سکے، دنیا طالب بھی ہے اور مطلوب بھی ، آخرت کے طالب کی دنیا طالب ہوتی ہے یہاں تک کہ وہ انسان اپنارزق پالیتا ہے اور دنیا کے طلب کرنے والی کی آخرت طالب ہوتی ہے، موت آتی ہے اور اس آدمی کی گردن پکڑ لیتی ہے (3)۔

امام ابن عساکر نے حضرت بزید بن میسرہ بے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فر مایا جتناتم تواضع اختیار کرو گے اتنا ہی تہمیں بلند مقام عطا کیا جائے گا، جس قدرتم رحم کرو گے اس قدرتم پر رحم کیا جائے گا، جتناتم لوگوں کی ضروریات یوری کرو گے اتنا ہی الله تعالیٰ تبہاری ضروریات یوری کرے گا(4)۔ امام احدادرابن عساکرنے حضرت امام عمل سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا حسان میبیں کہ تم بدلہ میں احسان کرو بلکہ احسان میہے کہ جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہے اس پراحسان کرو بلکہ احسان میہے کہ جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہے اس پراحسان کرو (1)۔

امام ابن عساکرنے امام ابن مبارک سے روایت نقل کی ہے جھے خبر پیٹی ہے کہ حضرت عیمیٰ بن مریم علیہ السلام ایک قوم کے پاس سے گزرے جنہوں نے آپ و برا بھلا کہا۔ آپ نے ان سے اجھے انداز میں گفتگو کی۔ آپ اورلوگوں کے پاس سے گزرے ، انہوں نے بھی آپ سے بدز بانی کی۔ آپ نے ان سے بہت ہی اجھے انداز میں گفتگو کی۔ ایک حواری نے آپ گزرے ، انہوں نے بھی آپ کے ساتھ زیادہ تخق کرتے ہیں آپ اتناہی زیادہ ان سے اچھا سلوک کرتے ہیں ، گویا آپ انہیں اس میں کا طرزعمل اپنانے پر برا ھیختہ کرتے ہیں۔ حضرت عیمی علیہ السلام نے فرمایا ہر انسان و ہی کچھ عطاکر تا ہے جو پھھاس کے باس ہوتا ہے (2)۔

امام ابن ابی دنیانے حضرت مالک بن انس رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ ایک خزیر حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے پاس سے گزرا، فرمایا سلامتی کے ساتھ گزر جا۔ آپ سے عرض کی گئی اے روح الله آپ اس خزیر کے لئے بید عاکرتے ہیں؟ فرمایا میں اسے ناپسند کرتا ہوں کہ میری زبان کو بری بات کرنے کی عادت ہوجائے۔

امام ابن الی دنیائے حضرت سفیان سے روایت نقل کی ہے کہ آپ کے ساتھیوں نے حضرت عیمیٰ بن مریم سے فرمایا ہمیں ایک ایسے عمل کے بارے میں بتا ہے جس کے ذریعے ہم جنت میں داخل ہوجائیں۔ فرمایا بھی بھی گفتگونہ کروعرض کی ہم اس کی تو طاقت نہیں رکھتے۔ فرمایا پھر ہمیشہ صحیح اور خیر کی بات کرو۔

امام خرائطی نے حصرت ابراہیم نخعی سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا باطل پرستوں سے بھی حق بات حاصل کر اواور حق پرستوں سے باطل بات نہ او، کلام کا تجزید کیا کروتا کہ ضول چیزیں تم پرغالب نہ آ جا کیں۔

ا مام ابن انی دنیا اور بیمی نے زہد میں حفرت ذکریا بن عدی سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم نے فرمایا اے حوار یوں کی جماعت دین کی سلامتی کے ساتھ دنیا کی ذلت پر راضی ہوجا جس طرح دنیا داردنیا کی سلامتی کے ساتھ دین کی ذلت ورسوائی پر راضی ہوجاتے ہیں۔

ا مام ابن عسا کرنے حضرت مالک بن دینارے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن مریم نے فر مایا را کھ کے ساتھ جو کھالیا جاتا ہے کتوں کے ساتھ کوڑے پر نیند آجاتی ہے جنت کے طالب بہت ہی کم ہوتے ہیں (3)۔

امام ابن عساکر نے حضرت انس بن مالک رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ اس کے دو مالک ہوں ، اگر وہ ایک کوراضی کرے تو دوسرے کو ناراض کر بیٹھتا ہے ، اگر ایک کو ناراض کرتا ہے تو دوسرے کوراضی کرتا ہے ، ای طرح بندہ اس کی طاقت بھی نہیں رکھتا کہ وہ دنیا کا خادم ہواور آخرت کے لئے کام کرے ، تم کھانے پینے کی چیزوں کے لئے ممکین نہ ہو کیونکہ الله تعالی نے کسی انسان کواس کے رزق سے بڑا پیدانہیں کیا اور اس کے لباس سے اس کے جسم کو برانہیں بنایا۔ پس عبرت پکڑو (1)۔

امام ابن عساکر نے حضرت مقبری سے روایت نقل کی ہے کہ انہیں خبر پیٹی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فر مایا کرتے تھے اے انسان جب تو نیکی کا کام کرے تو اس سے غافل ہو جا کیونکہ بیر تیری نیکی اس کے پاس ہے جو اسے ضائع نہیں کرے گا جب تو برائی کر بیٹھے تو اسے اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ (2)۔

امام ابن عساکر نے حضرت سعید بن ابی ہلال سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فر مایا کرتے تھے جو یہ گان کرتا ہے کہ دلا کی انسان کے رزق میں اضافہ کرتا ہے قووہ اپنی لمبائی، چوڑائی، عمارتوں کی تعداد اور رنگ کے تغیر میں اضافہ کر ے خبرد اراللہ تعالی نے تلوق کو پیدا فر مایا مخلوق کو اس کے لئے تیار کیا جس کے لئے اسے پیدا کیا بھررزق تقسیم کیا جس کے لئے رزق تقسیم کیا جس کے لئے رزق جاری ہے ، ونیا اسے کوئی چیز عطا کرنے والی نہیں جواس کی نہ ہونہ بی اس چیز کورو کئے والی ہے جواس کی موجم ہیں اس جراس کی موجم ہیں اس جراس کی موجم ہیں اس مقصد کے لئے پیدا کیا گیا ہے (3)۔

امام ابن عساکر نے حضرت عمران بن سلیمان سے روایت نقل کی ہے کہ مجھے خبر پینجی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے سحابہ سے فر مایا اگرتم میرے بھائی اور ساتھی ہوتو اپنے آپ کولوگوں کی دشمنی اور بغض پر تیار کرو (4)۔

امام احمد اور بیمی نے حضرت عبد العزیز بن ظبیان سے روایت نقل کی ہے کہ خضرت میں علیہ السلام نے فر مایا جس نے علم سیکھااس پیمل کیا اور گے لوگوں کواس کی تعلیم دی وہ آسان کی بادشا ہت میں عظیم یا دکیا جاتا ہے (5)۔

ا مام ابن عسا کرنے حضرت عمر و بن قیس ملائی سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فر مایا اگر تومستی سے علم کورو کے تو بھی جالل ہے، اس طبیب کی طرح ہو جاؤا گروہ دوا کا موقع محل دیکھتا ہے تو دوائی دیتا ہے درنہ دوائی نہیں دیتا (7)۔

امام عبدالله بن احمد نے زہد میں اور ابن عسا کرنے عکرمہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں سے فر مایا اے حواریوں کی جماعت موتی خزیروں کے آگے نہ چھیکو کیونکہ خزیر تو موتی سے کوئی کام نہیں لیتا، جو حکمت وعلم کی

2\_الضأ

5 - كتاب الربد، جلد 1 مسخر 76 بمطبوعة دار الكتب العلميد بيروت

4\_الفِنا ، جلد 47 ، منى 452

7\_اليناً

8- تاريخ ابن عساكر ، جلد 47 منحه 458

1 \_ تاریخ این عسا کر ،جلد 47 معنی 445

3-ايضاً

خواہش ندر کھتا ہوا ہے علم عطانہ کرد کیونکہ حکمت موتی ہے بہتر ہے، جو حکمت کی آرز دنہیں رکھتا وہ خزیر ہے بھی برا ہے(1)۔

امام ابن عسا کرنے حضرت وہب بن منبہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فر مایا اے علائے سوء تم

جنت کے درواز سے پر بیٹھے ہو، نہتم خوداس میں داخل ہوتے ہو، نہ مساکین کو داخل ہونے دیتے ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب
سے براانسان وہ ہے جوابے علم کے ذریعے دنیا کو طلب کرتا ہے(2)۔

امام ابن ابی شیبے خطرت سالم بن ابی جعد سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فر مایا غلط کام کے بارے میں سوچنا ایسے ہی ہے جیسے کمرے میں دھواں ہوجو کمرے کوجلاتا تو نہیں تا ہم یہ کمرے کی ہوا کو بد بودار بنا دیتا ہے اور اس کے رنگ کو بدل دیتا ہے (3)۔

امام ابن جریراور ابن ابی حاتم نے حضرت قادہ رحمہ الله سے روایت لقل کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو رات اور انجیل بڑھا کرتے تھے (4)۔

وَمَسُولًا إِلَّ بَنِيَ إِسْرَآءِيُلَ أَنِّ قَدُ حِنْتُكُمْ بِاليَةِ مِن مَّ بِكُمْ أَنِّ أَنَّ فَخُ فِيهُ فِي اللَّهِ مِن مَّ بِكُمْ أَنِي أَنَ فَخُ فِيهِ فَيكُونُ طَيُرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللِّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِمُ الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا الللْمُوالِقُولُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ اللِلْمُ الللّهُ وَالل

"اور (بھیج گا ہے) رسول بناکر بنی اسرائیل کی طرف (وہ انہیں آکر کمچ گاکہ) میں آگیا ہوں تمہارے پاس ایک میجزہ نے کہ میں بنا دیتا ہوں تنہارے لئے کچیڑے پرندے ایک میجزہ نے کہ میں بنا دیتا ہوں تنہارے لئے کچیڑے پرندے کی می صورت پھر پھونکا ہوں اس (بے جان صورت) میں تو وہ فوراً ہوجاتی ہے پرندہ الله کے تعم سے اور میں تندرست کردیتا ہوں ہادر ذادا ندھے کو اور (لاعلاج) کوڑھی کو اور میں زندہ کرتا ہوں مردے کو اللہ کے تعم سے اور بنلا تا ہوں تنہیں جو پھرتم کھاتے ہوا وہ کچھتم جمع کرد کھتے ہوا ہے گھروں میں بے شک ان مجروں میں (میری صدافت کی) بری نشانی ہے تبہارے لئے اگرتم ایمان دارہوں۔

امام ابن جریر نے ابن اسحاق سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک روز کا تبوں میں سے چند جوانوں کے ساتھ بیٹے، آپ نے مثی اٹھائی، فرمایا میں اس مٹی ہے تبہارے لئے پرندہ بناتا ہوں انہوں نے عرض کی آپ ایسا کر سکتے ہیں؟

فر مایا اپنے رب کے تھم سے ایسا کرسکتا ہوں۔ پھر پرندہ بنایا۔ جب پرندے کی شکل دے چکے تو اس میں پھونک ماری۔ پھر فر مایا الله کے تھم سے پرندہ بن جا، وہ آپ کے ہاتھ سے پرندہ کی صورت میں اڑگیا۔ وہ نو جوان بیہ بات لے کرنگل پڑے۔ لوگوں کے سامنے اس کاذکر کیا اور اسے عام کر دیا (1)۔

امام ابن جریر نے حضرت ابن جریج سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فر مایا کون سا پرندہ بنانا سب سے مشکل ہے؟ لوگوں نے عرض کی چیگا دڑ، وہ تو محض گوشت ہوتا ہے۔آپ نے چیگا دڑ ہی بنادیا (2)۔

ا مام ابوشخ نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صرف جمیگا دارہی بنایا۔ امام ابن جربر، ابن منذ راور ابن ابی حاتم نے حضرت ضحاک رحمہ الله کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ الا کہ کہ تھ سے مراد ایسا بچہ ہوتا ہے جو پیدا ہوتے ہی اندھا ہو (3)۔

ا مام ابن الی حاتم نے حضرت عطاء رحمہ الله کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ الا کٹیکہ کے سے مراد ایسااندھا ہے جس کی آئکھیں ہی نہ ہوں۔

امام ابوعبید، فریالی، عبد بن جمید، ابن جریر، ابن منذر، ابن الی حاتم اور ابن الانباری نے کتاب الاضداد میں حضرت مجاہد رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ الا سخیہ کا سے کہتے ہیں جودن کے وقت دیکھتاہے اور رات کے وقت نہیں دیکھتا (4)۔ امام عبد بن حید، ابن جریر، ابن الی حاتم اور ابن انباری نے حضرت عکر مدرحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ الا کہ کمک تے مراد کمز ورنظر والا ہے۔

امام ابن عساکر نے حضرت وہب بن مذہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مریضوں، اپاہجوں، اندھوں، مجنونوں اور دوسر ہے لوگوں کے لئے جو دعا کرتے وہ یتھی اے اللہ تو آسان میں رہنے والی مخلوق کا معبود ہے اور تو زمین میں رہنے والی مخلوق کا معبود ہے اور تو زمین میں رہنے والی مخلوق کا معبود ہے اور تو زمین میں رہنے والوں کا جبار ہے، تیر ہے سواکوئی معبود ہیں، تو زمین وآسان میں رہنے والوں کا جبار ہے، تیر سواکوئی جبار نہیں، تو زمین وآسان میں رہنے والی ہر چیز کا باوشاہ ہے، تیر سوااان میں کوئی بھی باوشاہ نہیں، تیری آسان میں قدرت اس طرح ہے جس طرح ہیری زمین میں باوشاہت اس طرح ہے جس طرح تیری آسان میں باوشاہت ہے، تیرے کریم، نام روشن چر ہے اور قد یم ملک کے واسطہ سے سوال کرتا ہوں، بےشک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ ب نے کہا یہ دعا گھر اہف اور جنون کے لئے پڑھی جاتی ہے، مجنون کے لئے تکھی جاتی ہے اور اس کا پائی اسے پلایا جاتا ہے ، ان شاء اللہ وہ تندرست ہوگا (5)۔

امام ابن جریر نے ایک اورسند سے حفزت وہب سے روایت نقل کی ہے کہ جب حفزت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر بارہ سال ہوگئ توالله تعالی نے ان کی مال کی طرف وحی کی جب کرآپ مصر میں تھیں، جب آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جناتھا تو

آپ قوم کے طعنوں سے ڈرکر مصر بھا گ گئی تھیں تھم بید طاتھا کہ اسے شام لے چلو، حضرت مریم نے تھم کی تعمیل کی۔ حضرت مریم شام میں ہیں رہیں یہاں تک کہ آپ کی عمر تمیں سال کی ہوگئی۔ آپ کی دعوت کا عرصہ تین سال کا ہے۔ پھر الله تعالیٰ نے آپ کو آپ کی دعوت کا عرصہ تین سال کا ہے۔ پھر الله تعالیٰ نے آپ کو آسان پراٹھالیا۔ وہب نے گمان کیا ہے کہ بعض اوقات حضرت عیں علیہ السلام کے پاس ایک وفت میں بچپاس ہزار مریض جمع ہوجاتے۔ ان میں سے جو آپ تک پہنچ سکتا پہنچ جا تا اور جو ایسانہ کر سکتا وہ آپ کے پاس آتا، آپ صرف اس کی طرف قدم بڑھاتے آپ ان کے لئے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کر کے دواکرتے (1)۔

امام بیعی نے اساء وصفات اورامام ابن عساکر نے حضرت اساعیل بن عیاش کے واسطہ ہے جمہ بن طلحہ سے انہوں نے ایک آدمی سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب کسی مردہ کو زندہ کرنا چاہتے تو دورکعت نماز پڑھتے پہلی رکعت میں تناز کے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اور دوسری رکعت میں تنزیل البحدہ پڑھتے۔ جب فارغ ہوتے تو اللہ تعالی کی حمہ وثنا کرتے میں تباد ک اللہ یہ اللہ اللہ اور دوسری رکعت میں تنزیل البحدہ پڑھتے۔ جب فارغ ہوتے تو اللہ تعالی کی حمہ وثنا کرتے بھر سات اساء کے واسطہ سے دعا کرتے یا قدیم ، یا حق میں اور نہیں (2) ابن الی حاتم میں میں میں میں کے واسطہ سے ابو بشر سے انہوں نے ابو بنہیں الفاظ کے ساتھ روایت نقل کی ہے آخر میں اس چیز کا اضافہ کیا ہے جب آپ کوکوئی مصیب آتی تو سات دوسر سے اساء سے دعا کرتے یا حتی ، یا قیاد مُن یا اللہ ، یا رَحُن ، یا ذائم کوکوئی مصیب آتی تو سات دوسر سے اساء سے دعا کرتے یا حتی ، یا قیاد مُن ، یا اللہ ، یا رَحُن ، یا ذائم کوکوئی مصیب آتی تو سات دوسر سے اساء سے دعا کرتے یا حتی ، یا قیاد مُن ، یا اللہ ، یا رَحُن ، یا ذائم کوکوئی مصیب و اللہ کوئی ، و ما بین نی اور کوئ شائع کو کوئی مصیب کے والا کر صن ، و ما بین نی اگر میں الکہ کوئی میں الکہ کوئی میں دوسر سے اساء سے دعا کرتے یا حقی کے اللہ کوئی ہے اساء سے دعا کرتے یا حقی ہے دوسر سے اساء سے دعا کرتے یا حقی ہے دوسر ہے اساء سے دعا کرتے یا حقی ہے دوسر ہے اساء سے دعا کرتے یا حقیل ہے دوسر ہے اساء سے دعا کرتے یا حقیق ہے دوسر ہے دیا کرتے ہے دیا کہ کوئی مصیب کے دوسر ہے اساء سے دعا کرتے ہے دوسر ہے اساء سے دعا کرتے ہے دیا کہ کوئی مصیب کے دوسر ہے اساء سے دعا کرتے ہے دوسر ہے اساء سے دعا کرتے ہے دوسر ہے دوسر ہے اساء سے دوسر ہے اساء سے دعا کرتے ہے دوسر ہے دو

امام ابن ابی و نیانے کتاب من عاش بعد الموت میں حضرت معاویہ بن قرہ سے روایت نقل کی ہے کہ بنواسرائیل نے حضرت عسی علیہ السلام سے سوال کیا کہ سام بن نوح یہاں قریب ہی دفن ہے۔ آپ الله تعالیٰ سے دعا کریں کہ اسے دوبارہ الله تعالیٰ سے دعا کریں کہ اسے دوبارہ الله تعالیٰ میں یہ وہ نوت ہواتو جوان تھا الله کے آپ نے آواز دی تو وہ سیاہ وسفید بالوں کی صورت میں اٹھ کھڑ ابوا۔ لوگوں نے عرض کی جب وہ فوت ہواتو جوان تھا تو اس کے بالوں میں یہ سفیدی کیسی ہے؟ تو سام نے جواب دیا میں نے گمان کیا کہ یہ قیامت کی چیخ تھی تو میں گھراگیا۔

امام اسحاق بن بشر اور ابن عسائر نے کی سندول سے حفرت ابن عباس رضی الله عنها سے روایت نقل کی ہے کہ بی اسرائیل حفرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جمع ہوجاتے ان کا غذاتی اڑاتے اور کہتے اے عیسیٰ غلاں نے گزشتہ رات کیا کھایا ہے اور الگے روز کے لئے کیا جمع کیا ہے؟ آپ انہیں بتاتے لوگ آپ کا تسخوا ڑا آتے یہاں تک کہ بیسلسلہ طویل ہوجا تا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی خاص جگہ نہیں ، آپ زمین میں سیا حت کرتے رہتے ، ایک روز آپ ایک عورت کے پاس سے گزر ب عیسیٰ علیہ السلام کی ہوئی تھی ہوئی تھی ، وہ رور ہی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے دریافت کیا۔ اس عورت نے بتایا اس کی بی فوت ہوگئی ہے ، اس کے سوامیری کوئی اولا دنہ تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دور کعت نماز پڑھی پھر آ واز دی اے فلا نہ رخمان کے تھم سے اٹھ اور باہر آجا، قبر میں ترکت بیدا ہوئی۔ آپ نے پھر آ واز دی ، قبر پھٹ گئی۔ آپ نے تیسری بار آ واز دی تو رکھ کی اس میں چیز نے بچھے اس بات پر براہ پھٹ کیا کہ میں موت کا ذاکھ دود و فعہ پھھوں۔ اے ماں صر کر اور ثواب کی امید رکھ ، جھے اس دنیا میں اب کوئی غرض نہیں۔ اس نے عرض کی

<sup>2-</sup>تاریخ این عسا کر، جلد 47 منحه 391

اے روح الله اپنے رب سے سوال سیجے کہ وہ مجھے آخرت کی طرف لوٹا وے، مجھ پرموت کی مصیبت کو آسان کردے۔ آپ نے دعاکی الله تعالی نے اسے قبض کرلیا اور زمین اس پر برابر ہوگئی۔

ی خبریبود بول تک پنجی تو وه آپ پر سخت غضب تاک ہوئے ، ان کا ایک جابر اور سرکش باوشاہ تھا جونصیبین نامی شہر میں ر بتا تھا۔حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ اس بادشاہ کے پاس جا کیں تا کہ اسے اور اس شہر میں رہنے والوں کو دین کی دعوت دیں۔آپ چل پڑے یہاں تک کہ شہر کے قریب پہنی گئے۔آپ کے حواری آپ کے ساتھ تھ،آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کیاتم میں ہے کوئی ایسا آ دی نہیں جواس شہر میں جائے ،اس میں بداعلان کرے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام الله تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔حوار بول میں سے ایک آ دمی اٹھا جس کا نام بعقوب تھا،عرض کی اےروح الله میں اس کے لئے حاضر ہوں۔فر مایا جاؤتم پہلے خص ہوجومیری طرف سے برأت کرے گا۔ایک اور آ دی اٹھا جے تو صار کہتے، عرض کی میں بھی اس کے ساتھ جاتا ہوں۔ دونوں چلے۔ شمعوں اٹھا عرض کی اےروح الله میں ان کے ساتھ تیرا ساتھی بن جاتا ہوں، مجھے اجازت دیجے کہ میں آپ کی طرف سے وہ کام کروں جس پرآپ کومجبور کیا جائے ۔فرمایا ہاں تھیک ہے۔وہ تنول چلے، جب دہشمر کے قریب بہنچ توشمعون نے دونوں ساتھیوں سے کہاشمر میں داخل ہوجاؤ اور جوتہہیں حکم دیا گیا ہے اسے لوگوں تک پہنچاؤ، میں اپنی جگہ (بہیں) تفہر تا ہوں، اگر تہیں کی مصیبت کا سامنا کرنا پڑا تو میں تمہارے پاس آ جاؤں گا۔وہ دونوں چل پڑے یہاں تک کہ شہر میں داخل ہو گئے ۔لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں با تیں کررہے تھے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اوران کی والدہ کے بارے میں بخت نازیبا کلمات کہدرہے تھے۔ایک نے اعلان کیا خبروار حضرت عیسیٰ علیہ السلام الله کے بندے اور اس کے رسول ہیں ۔ لوگ ان کی طرف لیکے، یو چھاکس نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام الله تعالی کے بندے اور اس کے رسول ہیں؟ جس نے اعلان کیا تھا اس نے برأت کا اظہار کیا، کہا میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا۔ دوسرے نے کہامیں نے کہاتھا اوراب بھی کہتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام الله تعالیٰ کے بندے اوراس کے رسول ہیں ،الله تعالیٰ کاکلمہ ہیں جواللہ تعالی نے حضرت مریم کی طرف القاء کیا اور اللہ تعالیٰ کی روح ہیں، اے بنی اسرائیل آپ پرایمان لے آؤ۔ بیتمہارے حق میں بہتر ہے۔لوگ اے اسے بادشاہ کے پاس لے گئے، وہ بڑا جابر اورسرکش حاکم تھا۔ باوشاہ نے اس آدی سے بوجھا تو ہلاک موتونے کیا کہا؟ اس آ دی نے جواب ویا میں کہتا موں حضرت عیسیٰ علیہ السلام الله تعالیٰ کے بندے، اس کے رسول ،اس کی روح اور کلمہ ہیں جو الله تعالیٰ نے حضرت مریم کو القاء کیا تھا۔ باوشاہ نے کہا تو نے جھوٹ بولا۔ بیہود یوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اورآپ کی والدہ ماجدہ پر بہتان لگایا۔ بادشاہ نے اس آ دمی سے کہا تو ہلاک ہو۔حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے برأت كاظہاركراورآپ كے بارے بل وہى بات كرجوہم كہتے ہيں۔اس آ وى نے جواب ديا مي اس طرح نہيں کہوں گا۔بادشاہ نے کہا اگرتواس طرح نہیں کہے گاتو میں تیرے ہاتھ یاؤں کاٹ دوں گا ادر تیری آئکھوں میں گرم سلائی پھروا وول گا۔اس آوی نے کہا ہارے ساتھ جوتو کرنا چاہتا ہے کرگزر۔ باوشاہ نے اس آدی کے ساتھ ای طرح کیا اوراہے شہر کے وسط میں کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر ڈال دیا۔

پھر بادشاہ نے ارادہ کیا کہ اس آدی کی زبان کان دے کہ شمعوں شہر میں داخل ہوا، لوگ جمع تھے۔ اس نے لوگوں سے
پوچھااس مسکین کا کیا قصور ہے؟ لوگوں نے کہا یہ مگان کرتا ہے کہ حضرت عینی علیدالسلام الله کے بندے اور اس کے رسول
بیں شمعون نے کہا اے بادشاہ کیا تو جھے اجازت دیتا ہے کہ میں اس کے قریب جاوں اور اس سے پوچھوں۔ بادشاہ نے کہا
ٹھیک ہے شمعون نے اس آدی سے کہا اے مصیبت زدہ آدی تو کیا کہتا ہے؟ اس نے جواب دیا میں کہتا ہوں کہ حضرت عینی
علیدالسلام الله تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں شمعون نے کہا اس کن شانی کیا ہے؟ اس آدی نے کہاوہ بیاروں (مادر
علیدالسلام الله تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں شمعون نے کہا اس کن شانی کیا ہے؟ اس آدی نے کہاوہ بیاروں (مادر
آدی نے کہا جوتم کھاتے ہواور جوتم ذخیرہ کرتے ہوں کے بارے میں تمہیں خبر دیتے ہیں شمعون نے کہا بی تو کا ہمن بھی
آدی نے کہا جوتم کھاتے ہواور جوتم ذخیرہ کرتے ہوں کے بارے میں تمہیں خبر دیتے ہیں شمعون نے کہا بیتو کا ہمن بھی
سیر شمعون نے کہا بیاتو جادو گر کر لیتے ہیں ممکن ہے انہوں نے یہ جادر گروں سے سیکھ لیا ہو، بادشاہ اس سوال و جواب سے
میر ہوتی اور الله تعالیٰ کی جبوٹے جادو گر پر اسے جاری نہیں فر ما تا، اگر حضرت عینی علیہ السلام رسول نہ ہوئے تو وہ مردے
شمون نے کہا الله تعالیٰ کی جبوٹے جادو گر پر اسے جاری نہیں فر ما تا، اگر حضرت عینی علیہ السلام رسول نہ ہوئے تو وہ مردے
سیر ہوتی اور الله تعالیٰ کی جبوٹے جادوگر پر اسے جاری نہیں فر ما تا، اگر حضرت عینی علیہ السلام رسول نہ ہوئے تو وہ مردے
سیری اور الله تعالیٰ کی جبوٹے جادوگر ہر اسے جاری نہیں فر ما تا، اگر حضرت عینی علیہ السلام کے سی جب حضرت ابر اہیم علیہ السلام کے لئے مردے زندہ کیے تھے جب حضرت ابر اہیم علیہ السلام کے فیام مول نہ ہوئے تھے جب حضرت ابر اہیم علیہ السلام کے فیام مول نہ ہوئے تھے جب حضرت ابر اہیم علیہ السلام کے فیام مول نہ ہوئے تھے جب حضرت ابر اہیم علیہ السلام کے فیام مول نہ ہوئے تھے جب حضرت ابر اہیم علیہ السلام کی شائی مول نہ ہوئے تھے جب حضرت ابر اہیم علیہ السلام کے فیام مول نہ ہوئے تھے جب حضرت ابر اہیم علیہ السلام کی شائی مول نے مولک کے اس مول نہ ہوئے تھے جب حضرت ابر اہیم علیہ السلام کے فیام مول نہ ہوئے کیا کہ مول نہ ہوئے کی خوالے دیا کہ کو کے اس مول نہ ہوئے کے دو سیال کے مولک کے اس مول نہ ہوئے کی مولک کے دینے کے دیا کے کھی

امام ابن جریر نے سدی ہے، ابن عساکر نے سدی کے واسطہ ہے ابو ما لک اور ابوصالے ہے انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے روایت نقل کی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کومبوث کیا گیا اور انہیں لوگوں کو دعوت دیے کا حکم دیا گیا تو بنواسرائیل آپ کو طے اور آپ کو اپنی ہی ہے نکال دیا۔ آپ اور آپ کی والدہ سفر پرسفر کرتے ہوئے نکل پڑے۔ آپ ایک بہتی میں ایک آ دی کے پاس تھم ہرے، اس نے آپ کی میز بانی کی اور بہت اچھاسلوک کیا۔ اس شہر کا ایک جا برحکم ران تھا، ایک روز وہ آ دی والیہ آیا جب کہ خت میں تھی ہوئے تھیں، ایک روز وہ آ دی واپس آیا جب کہ خت میں ایک گئین ویکھتی ہوں عورت نے کہا ہمار اایک بادشاہ ہے، وہ ہمارے مردول میں سے ہرایک کی باری متعین کر دیتا ہے، آس ہماری باری ہو جب کہ ہمارے پاس انٹا وافر مال نہیں۔ حضرت مریم نے فرمایا ایک خرایا ایک خواس کے لئے دواس کے لئے دواس کے لئے دواس کے لئے کا فی ہوجائے گی۔ مخرت مریم نے فرمایا تو حضرت میں علیہ السلام سے فرمایا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مے فرمایا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مے فرمایا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے میری ماں اگر میں ایسا کہ کوئی پرداہ نہ کراس گھر کے مالک نے ہمارے ساتھ کے اس کہ کوئی پرداہ نہ کراس گھر کے مالک نے ہمارے ساتھ کروں گا تو اس میں بہت بری خرائی ہوگی۔ حضرت مریم نے کہا اس کی کوئی پرداہ نہ کراس گھر کے مالک نے ہمارے ساتھ

احمان کیا ہے، ہمیں عزت دی ہے۔حضرت عیسی علیہ السلام نے کہااس کی بیوی سے کہو کہ دہ ہانڈیوں اور مشکوں کو یانی سے بھر

دے۔اس عورت نے انہیں پانی ہے جردیا۔ حضرت عیسی علیہ السلام نے دعا کی ہانڈیوں میں جو بچھ تھا وہ گوشت، شور با اور وہ نکوں میں تھا وہ شراب بن گیا، ایسی شراب انہوں نے پہلے نہیں دیکھی تھی۔ جب بادشاہ آیا اس نے کھانا کھایا۔ جب شراب پی بوچھا تہمارے پاس بی شراب کہاں ہے آئی؟ آ دمی نے جواب دیا فلاں جگہ ہے۔ بادشاہ نے کہا میرے پاس اس جگہ ہے۔ شراب آتی ہو وہ تو ایک نہیں ہوتی۔ اس آ دمی نے کہا بیا ورجگہ کی ہے۔ جب معاملہ بادشاہ پر مشتبہ ہو گیا تو اس آ دمی برختی کی ۔ آ دمی نے کہا بیا ورجگہ کی ہے۔ جب معاملہ بادشاہ پر مشتبہ ہو گیا تو اس آ دمی برختی کی ۔ آ دمی نے کہا میں آپ کو بتا تا ہوں، میرے پاس ایک نو جوان ہے، وہ الله تعالی ہے جو دعا کرتا ہے الله تعالی اس کی دعا تبول کر لیتا ہے، اس نے دعا کی تو الله تعالی نے پانی کوشر اب بنادیا۔ بادشاہ نے کہا ہے شک ایسا انسان ہے جوالله تعالی ہے دعا کرتا ہے تو الله تعالی بانی کوشر اب بنادیا ہے تو الله تعالی اس کی بیدعا بھی ضرور قبول کر سے گا کہ اس کے بیٹے جو الله تعالی ہے دعا کرتا ہے تو الله تعالی بینا تھا جو وہ ندون پہلے مرگیا تھا۔

جب منح ہوئی تو حفرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اپنا کھانا لاؤ تو وہ ایک روٹی لایا۔ حفرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا دوسری روٹی کھی ۔ حفرت عیسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے اور یہ دوسری روٹی کھیاں ہے؟ تو یہودی نے کہا میرے پاس تو صرف ایک روٹی تھی۔ حفرت عیسیٰ علیہ السلام نے ندادی اے مویشیوں کے سب آ گے چل بڑے۔ بیسب ایک چروا ہے کے پاس ہے گزرے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ندادی اے مویشیوں کے مالک اپنی بکریوں میں سے ایک بکری ہمارے لئے ذریح کر۔ اس نے کہا میں حاضر ہوں۔ اس نے ایک بکری دے دی آپ نے اے اے دی بھی اور یہودی سے فر مایا اسے کھاؤاوراس کی ہٹری کونہ تو ٹر تا۔ دونوں نے اسے کھایا۔ جب سب سیر ہو گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہٹریوں کو چڑے میں پھینکا پھر اپنا عصا مارا، فر مایا الله کے تھم سے اٹھ جا، وہ بکری منمنات ہوئے اٹھ بڑی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بگری کے مالک سے فر مایا اپنی بکری لیو، چروا ہے نے آپ سے بوچھا تو کون جوئے اٹھ بڑی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بکری کے مالک سے فر مایا اپنی بکری لیو، چروا ہے نے آپ سے بوچھا تو کون

ہے؟ آپ نے فر مایا ہیں عیسیٰ بن مریم ہوں۔ اس چرواہے نے کہا کیا تو جادوگرہے؟ یہ کہ کرآپ سے بھاگ گیا۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہودی سے کہا اس ذات کی شم جس نے اس بکری کوذئ کیا جب کہ ہم اسے کھا چکے تھے آپ
کے پاس کتنی روٹیاں تھیں؟ اس نے قتم اٹھا دی میرے پاس صرف ایک روٹی تھی۔ آپ گائیوں کے مالک کے پاس سے
گزرے فر مایا اے گائیوں کے مالک اپنے جانوروں میں سے ایک پچھڑ اہمارے لئے ذئے کرو۔ اس مالک نے پچھڑ اآپ کے
حوالے کر دیا ، آپ نے اسے ذرنے کیا اور اسے بھونا جب کہ جانوروں کا مالک اسے دیکھ رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے
ساتھی سے فر مایا اس کا گوشت کھاؤ ، اس کی ہڈی نہ تو ڑنا۔ جب کھانے سے فارغ ہوئے تو آپ نے ہڈیاں چڑے میں جع
کیں ، پھراسے چھڑی ماری فر مایا اللہ کے تھم سے اٹھ جاؤ تو وہ ڈکارتے ہوئے اٹھ گیا۔ آپ نے فر مایا اے گائیوں کے مالک
کیں ، پھرالے اور اس مالک نے پوچھا آپ کون ہیں؟ آپ نے فر مایا شی عیسیٰ ہوں۔ اس نے کہا کیا آپ بیسیٰ جادوگر ہیں؟ یہ کہ کروہ بھاگ گیا۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہودی ہے یو چھااس ذات کا تئم جس نے اس بکری اور پچھڑ رےکوزندہ کیا جب کہ ہم انہیں کھا چکے تھے۔ تیرے پاس کتنی روٹیال تھیں؟ اس نے تم کھائی اس کے پاس صرف ایک روٹی تھی۔ وہ دونوں چلے یہاں تک که ایک بستی میں اتر ہے، یہودی او نچی جگه تھبر ااور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پست جگہ تھبرے، یہودی نے بھی ایہا ہی عصاا تھایا جيباعصا حضرت عيسيٰ عليه السلام كا تفاء فر مايا آج مين بھي مردوں كوزندہ كروں گا ، اس بستى كا سردار سخت بيارتفا۔ يبودي ميہ اعلان کرتے ہوئے نکل کھڑا ہوا کے طبیب کی ضرورت ہے؟ اس سردار اور اس کی تکلیف کے بارے میں بتایا گیا۔ یہودی نے کہا مجھے اس کے پاس لے چلو یہودی کوسر دار کے پاس لے جایا گیا۔ یہودی نے سردار کی ٹا تگ کو پکڑا۔اے اپنے عصا سے مارا يهان تك كدوه مركبيا \_ يبودى سرداركو مارتابى رباجب كدوه مرچكا تفاادر كهدر باتفا الله تعالى كي عم سافهو أوكول في يبودي كو پكرلياتا كراس سولى برافكادي \_ يخبر حضرت عيسى عليه السلام كو پنجى \_ آپاس كے پاس اس وقت آئے جب اس كو سولی پرچر ہادیا گیا تھا۔آپ نے لوگوں سے بوچھا اگر میں تہارے سردارکوزندہ کردوں تو کیاتم میرے ساتھی کوچھوڑ دو ہے؟ لوگوں نے کہاٹھیک ہے۔حضرت عیسی علیہ السلام نے سردار کوزندہ کردیا توبادشاہ اٹھ پڑا۔ اس نے یہودی کوسولی سے اتروایا۔ فر مایا اے عیسیٰ علیہ السلام آپ مجھ پرسب سے زیادہ احسان کرنے والے ہیں الله کی متم میں تم سے بھی بھی الگ نہ ہوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فر مایاس ذات کی تئم جس نے بکری ، مچھڑے کوزندہ کیا جن کوہم نے کھالیا تھا مجھے سولی سے ینے اتاراجب کہ تجھے موت دینے کے لئے سولی پر چڑھایا گیا تھا تیرے پاس کتنی روٹیاں تھیں تواس نے پھر بھی قسم اٹھادی کہ اس کے پاس صرف ایک روٹی تھی۔ وہ دونوں چلے آپ تمین اینوں کے پاس سے گزرے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے الله تعالی کے حضور دعاکی ان سب کوسونا بنادے۔آپ نے فر مایا ہے یہودی ایک اینٹ میرے لئے ،ایک اینٹ تیرے لئے اور ایک اینٹ اس کے لئے ہے جس نے روٹی کھائی تو یہودی کہدا تھا میں نے روٹی کھائی تھی (1)۔

<sup>1-</sup> تاريخ ابن عساكر، جلد 47 منحه 396 بمطبوعه دارالفكر بيروت

پھردونوں جنگل کی طرف نکل گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی لی ،فر مایا الله کے تقم سے سونا بن جا تو مٹی سونا بن گئی۔
آپ نے اسے تین حصوں میں تقسیم کیا ،فر مایا تیسرا حصہ تیرے لئے ،تیسرا حصہ میرے لئے اور تیسرا حصہ اس کے لئے جس نے روثی کھائی ۔ قضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فر مایا تمام تیرے لئے ہا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے الگ راہ افتقار کی۔ دواور آ دمی اس آ دمی کے پاس آ پہنچے ، دونوں نے ارادہ کیا کہ اسے پکڑلیس اور آل کی علیہ السلام نے اس آ دمی کو بستی میں جمیجو جو ہمارے لئے کھاٹا لائے۔ ذالیس۔ اس آ دمی کو بستی میں بھیجو جو ہمارے لئے کھاٹا لائے۔ انہوں نے ایک آ دمی کو بستی میں بھیجا گیا تھا۔ اس نے کہا میں کیوں ان کے ساتھ مال تقسیم کردں ، میں کھانے میں زہر رکھوں گا ، ان دونوں کو آل کردں گا ، جب وہ ان کے پاس واپس آیا ، انہوں نے اسے آل کر ڈالیس گے۔ جب وہ ان کے پاس واپس آیا ، انہوں نے اسے آل کر ڈالیس گے۔ جب وہ ان کے پاس واپس آیا ، انہوں نے اسے مل کر دیا ، دونوں نے بحد میں کھاٹا کھایا اور دونوں مرگے۔ وہ مال جنگل میں اسی طرح پڑار ہا۔ وہ تینوں اس مال کے پاس مردہ پڑے ۔ وہ مال جنگل میں اسی طرح پڑار ہا۔ وہ تینوں اس مال کے پاس مردہ پڑے۔ وہ مال جنگل میں اسی طرح پڑار ہا۔ وہ تینوں اس مال کے پاس مردہ پڑے۔ وہ مال جنگل میں اسی طرح پڑار ہا۔ وہ تینوں اس مال کے پاس مردہ پڑے۔ وہ مال جنگل میں اسی طرح پڑار ہا۔ وہ تینوں اس مال کے پاس مردہ پڑے ہے وہ وہ ا

امام احمد نے زہدیں حضرت خالد حذاء سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اپنے قاصد بھیجے جومردے زندہ کرتے ، آپ انہیں فرماتے تم یہ کہنا ہتم یہ کہنا جب تم کپکی اور آنسود کیھوتو اس وقت دعا کرنا۔

امام احمد نے زہد میں حضرت ثابت سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عینی علیہ السلام ایک بھائی سے ملنے کے لئے گئے،
آپ کو ایک آ دمی ملا، اس نے بتایا کہ آپ کا بھائی تو مرگیا ہے۔ آپ واپس لوٹ آئے، اس کی بیٹیوں نے آپ کے واپس لوٹ جانے کا سنا، وہ آپ کے پاس آئیں، عرض کی اے اللہ کے رسول آپ کا یوں واپس ہوجاتا ہمارے لئے ہمارے والد کی موت سے بردھ کر تکلیف دہ ہے۔ آپ نے فر مایا چلو جھے اپنے والدکی قبر دکھاؤ، وہ ساتھ چلیں یہاں تک کہ انہوں نے آپ کو

<sup>1</sup>\_تارخ ابن عساكر ، جلد 47 من حد 395 ، مطبوعه دار الفكر بيروت

قبرد کھائی۔ آپ نے اسے آواز دی، وہ باہر نکل آیا جب کہ اس کے بال سفید ہو چکے تھے۔ پوچھا کیا تو فلا نہیں؟ اس نے عرض کی جی ہاں میں وہی ہوں پوچھا کس چیز نے تیرے بالوں کو اس طرح کر دیا جس طرح میں و بھتا ہوں۔ اس نے عرض کی میں نے آپ کی آواز نی تو میں نے اسے صیحہ (صور ) گمان کیا۔

امام فریابی، عبد بن حمید، این جریر، این منذراورا بن ابی حاتم نے حصرت مجابد سے روایت نقل کی ہے وَ اُنَیِقَکُم بِماتًا کُلُونَ وَ مَاتَکَ خِوُونَ کامفہوم یہ ہے کہ جوتم رات کھانا کھاتے ہواور جوا گلے دن کے لئے محفوظ کرتے ہووہ میں تمہیں بتاؤں گا(1)۔
امام سعید بن منصور، ابن جریراور ابن ابی حاتم نے حصرت سعید بن جبیرضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ حصرت عیلی علیہ السلام مدرسہ میں ساتھیوں سے فرماتے تیرے گھر والوں نے تیرے لئے فلاں فلاں چیز تیار کررکھی ہے وَ مَاتَکَ خِوُونَ کَا علیہ السلام مدرسہ میں ساتھیوں سے فرماتے تیرے گھر والوں نے تیرے لئے فلاں فلاں چیز تیار کررکھی ہے وَ مَاتَکَ خِوُونَ کَا کُھُونِ ہے۔

امام ابن عساکر نے حضرت عبدالله بن عمروبن عاص رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عسیٰ علیہ السلام ابھی لڑکے تھے، آپ بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے، آپ انہیں فرماتے کیا تو یہ پند کرتا ہے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ تیری ماں نے تیرے لئے کیا چھپار کھا ہے؟ تو وہ ساتھی کہتا تھیک ہے بتاؤ ۔ تو آپ فرماتے تیرے لئے انہوں نے فلاں فلاں چیز محفوظ کررکھی ہے، بچوا پی ماں کے پاس جا تا اور کہتا جو تو نے میرے لئے چھپار کھا ہے وہ مجھے کھلاؤ ۔ ماں پوچھتی میں نے تیرے لئے کیا چھپار کھا ہے؟ بچہ کہتا تو نے فلاں فلاں چیز چھپار کھی ہے ۔ ماں پوچھتی مجھے کس نے بتایا ہے؟ بچہ بتا تا مجھے حضرت عیسیٰ بن مریم نے بتایا ہے۔ لوگوں نے کہا اگر تم اپنے بچوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنے دو گے تو یہ انہیں خراب کر دے گا۔ لوگوں نے بتایا ہیں کہ کہ بچوں کو ایک اور قال الگاہ یا ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیس تلاش کرنے کے لئے نگلے تو بچوں کو نہ پایا یہاں تک کہ بخدر اور خزر بین اس کا شور وغل سنا ۔ آپ نے ان لوگوں کے بارے میں پوچھا اے لوگو کو یا یہ بنچ ہیں ۔ لوگوں نے بتایا نہیں بلکہ یہ تو بندر اور خزر بین ۔ آپ نے دعا کی اے الله انہیں بندر اور خزریر بنا دے تو وہ ای طرح ہو گئے (2)۔

امام عبد الرزاق، ابن جریر، ابن منذ راور ابن الی حاتم نے حضرت عمار بن یاسر رضی الله عنه سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت علیے السلام نے اس وقت لوگوں سے وعدہ لیا تھا کہ جب ان پرآسان سے ماکدہ اتاراتھا کہ وہ اس میں سے کھا کیں گے ذخیرہ نہیں کریں گے۔ انہوں نے ماکدہ کو چھیادیا تو انہیں بندراور خزیر بنادیا گیا(3)۔

عبد بن ميد ن عاصم بن الى بُود ع وَمَاتَدَّ خِرُوْنَ كَ بار عِيْنَ اللَّهُ مِيْ الْمَاكِيا بِهُ لِيَهُ الْمَاكِ وَمُصَدِّقًا لِبَهَا بَدُنَ يَهُ مَنَ مِنَ التَّوْلِ اللَّهُ وَلِأُ حِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي مُ حُرِّمَ عَكَيْكُمْ وَجِمْتُكُمْ بِأَيْرَةٍ مِنْ مَّ بِأِكُمْ "فَاتَّقُوا الله وَ أَطِيعُونِ ﴿ وَمِنْ مَا لِيَ

## اِنَّاللهُ مَا يِّهُ وَمَا بُكُمْ فَاعْبُدُوهُ لَا هِذَاصِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمُ الْ

"اور میں تقدیق کرنے والا ہوں اپنے سے پہلے آئی ہوئی کتاب تورات کی اور تا کہ میں طال کردوں تہارے لئے بعض وہ چیزیں جو (پہلے) حرام کی گئی تھیں تم پر اور لا یا ہوں تہا ہے پاس ایک نشانی تہارے رب کی طرف سے سوڈرواللہ تعالیٰ سے اور میری اطاعت کرو۔ بے شک الله مرتبهٔ کمال تک پہنچانے والا ہے ججھے اور مرتبهٔ کمال تک پہنچانے والا ہے تہمیں ، سواس کی عبادت کرو، بہی سیدھارات ہے'۔

امام ابن جریر نے حصرت و بہب سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حصرت مویٰ علیہ السلام کی شریعت پر بھی علیہ السلام کی شریعت پر بھی علی کرتے تھے۔ بھی عمل کرتے تھے۔ بھی عمل کرتے تھے۔ آپ ہفتہ کو کوئی و نیاوی کام نہ کرتے اور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے الله تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ آپ نے بنی اسرائیل سے ارشاد فر مایا کہ تو رات میں جو پچھ ہے میں نے اس سے مختلف چیز کی طرف دعوت نہیں دی ،صرف اتنا کہا ہے کہ جو چیزیں تم پر پہلے حرام تھیں ان میں سے بعض کو حلال کر دیا ہے ، میں تم سے بوجھوں کو ملکا کرتا ہوں (1)۔

امام ابن جریراور ابن ابی حاتم نے حضرت رئیج سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جوشر بعت لائے تھے وہ حضرت موٹی علیہ السلام کی شریعت میں اونٹ کا گوشت، او جھاور آنتوں کی جو بی حرام تھی۔ الله تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اسے حلال کر دیا، عام چربی کوحرام قرار دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جوشر بعت لائے اس میں اسے حلال کر دیا گیا۔ مجھیلیوں اور پرندوں میں سے پچھالی چزیں جن میں خار کا نا) نہیں ہوتاان کے بارے میں حضرت موٹی علیہ السلام کی شریعت میں بحق تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انجیل میں ان کے بارے میں حضرت موٹی علیہ السلام کی شریعت میں بحق تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انجیل میں ان کے بارے میں حضرت موٹی علیہ السلام کی شریعت میں بحق تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انجیل میں ان کے بارے میں حضرت موٹی علیہ السلام کی شریعت میں بحق تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انجیل میں ان کے بارے میں حضرت موٹی علیہ السلام کی شریعت میں تحقیق کا حکم لائے کا دیا۔

امام عبد بن حمیداورابن جریرنے حضرت قادہ رحمہ الله سے ای کی مثل روایت نقل کی ہے (3)۔

2\_الفياً

امام عبد بن جمید، ابن جریر، ابن منذ راور ابن انی حاتم نے حضرت مجاہد رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ وَ جِمَّلُ کُلُم بِالْیَاوِ قِنْ شَّ بِتُکُم کامفہوم بیہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان چیزوں کے بارے میں احکام کو بیان کیا اور الله تعالیٰ نے آپ کو ان کے بارے میں جواحکام عطافر مائے انہیں بھی بیان کیا (4)۔

فَكَتَّا أَحَسَّ عِبْسِى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَامِ كَى إِلَى اللهِ فَالَ اللهِ فَالَ اللهِ فَالَ اللهِ فَالَمُ اللهِ فَالَ اللهِ فَالَّهُ الْكُونَ فَى اللهِ فَاللهِ فَاللهِ فَاللهِ فَاللهِ فَاللهِ فَاللهِ فَاللهِ فَاللهِ فَاللهُ فَاللهُ فَاللهُ فَا اللهِ فَاللهُ فَا اللهِ فَا اللهِ فَا الله فَا الله فَا الله فَا الله فِي الله (عَنْ الله عَنْ الله فَا الله فِي الله (عَنْ الله عَنْ الله فَا اللهُ فَا اللهُ فَا الله فَا الله فَا الله فَا الله فَا الله فَا اللهُ فَا الله فَالله فَا الله فَا الله فَا الله فَا الله فَا الله فَا الله فَا

امام ابن جرین ابن منذراور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن جرتے سے روایت نقل کی ہے کہ فکمتا آکٹ ویٹلی مِنْہُمُ الْکُفُنَ سے مرادیہ ہے کہ جب انہوں نے کفر کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قل کا ارادہ کیا۔ یہ اس وقت ہوا تھا جب آپ نے انہوں نے کفر کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قل کا ارادہ کیا۔ یہ اس وقت ہوا تھا جب آپ نے انہوں کے بارے الله تعالی فرما تا ہے بنی اسرائیل میں سے ایک جماعت ایمان لائی اور ایک جماعت نے کفر کیا (1)۔

امام ابن منذر اور ابن ابی حاتم نے حضرت مجاہد رحمہ الله سے مَنْ ٱلْصَّامِ مِنْ إِلَى اللهِ كَتَسِير مِن كَهاوه كون ہے جوالله تعالىٰ كى رضاكى خاطر ميرى اجاع كرےگا۔

ا مام ابن جریر نے حضرت سدی رحمہ الله ہے اس کی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ یہاں اللی مع کے معنی میں ہے بینی وہ کون ہے جوالله تعالیٰ کی معیت میں میری مدد کرے گا(2)۔

ا ما م فریا بی ،عبد بن حمید ، ابن جریر ، ابن منذر اور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ آپ کے اصحاب کوحواری اس لئے کہتے کیونکہ ان کے کیٹر سے سفید ہوتے اور وہ شکار کیا کرتے تھے۔

امام عبد بن حمید اور ابن جریر نے حضرت ابوار طاق سے روایت نقل کی ہے کہ حواریوں سے مراد دھو بی ہیں جو کپڑے دھوتے تھے (3)۔

امام ابن ابی حاتم نے حصرت ضحاک رحمہ الله ہے روایت نقل کی ہے کہ حواریوں سے مراد کیڑے دھونے والے ہیں بہطی زبان میں محور کہتے ہیں۔

امام عبد بن حمید نے حضرت ضحاک رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ حوار یوں سے مراد دھو بی ہیں۔حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پاس سے گزر بے تو دہ آپ پرائیمان لائے اور آپ کی امتباع کی۔

ا مام ابن جریر، ابن منذراور ابن الی حاتم نے حضرت قادہ رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے حواریوں سے مرادوہ لوگ ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نیابت کے قابل تھے (4)۔

ا ما بین جریراورا بن ابی حاتم نے ضحاک رحمہ الله سے نقل کیا ہے کہ حواریوں سے مراد انبیاء کے منتخب لوگ تھے (5)۔ امام عبدالرز اق اور ابن ابی حاتم نے حضرت قنادہ رحمہ الله سے نقل کیا ہے کہ حواری ہے مرادوزیر ہے۔

امام ابن انی حاتم نے حضرت سفیان بن عیبیزے روایت نقل کی ہے کہ حواری سے مرا دمددگار ہے۔

امام بخاری، امام ترفدی اور ابن منذر نے حضرت جابر بن عبد الله رضی الله عند سے انہوں نے نبی کریم ملٹی لیلم سے روایت نقل کی ہے کہ آپ نے فرمایا ہرنبی کا حواری ہوتا ہے، میرے واری حضرت زبیر رضی الله عند ہیں (6)۔

امام ابن ابی داؤونے مصاحف میں حضرت اسید بن بزیدرحمدالله سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عثان رضی الله عند

2-الينا، جلد 3، منح 332 3-الينا، جلد 3، منح 336 4-الينا، جلد 3، منح 336

1 تغییر طبری، زیرآیت بدا، جلد 3، صفحه 335 5 ۔ ایسنا

6 ميح بخارى، جلد 1 منحه 527 مطبوعه وزارت تعليم اسلام آباد

ك مصحف مين وَاشْهَدْ بِإِنَّا مُسْلِمُونَ كَى قرات مِن تين لغتين بين -

# رَبَّنَا المَنَّا بِمَا اَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّهِدِيْنَ ﴿ وَمَكْرُواوَمَكُرَاللهُ وَاللهُ خَيْرُالْلِكِدِيْنَ ﴿ وَمَكْرُواوَمَكُرَاللهُ وَاللهُ خَيْرُالْلِكِدِيْنَ ﴿

"اےرب ہمارے! ہم ایمان لائے اس پر جوتونے نازل فر مایا اور ہم نے تابعداری کی رسول کی تو لکھ لے ہمیں (ختی پر) گوائی دینے والوں کے ساتھ۔ اور یہودیوں نے بھی (مینے کو ٹل کرنے کی) خفیہ تدبیر کی اور (مینے کو بچانے کے لئے) الله نے بھی خفیہ تدبیر کی اور الله سب سے بہتر (اور مؤثر) خفیہ تدبیر کرنے والا ہے'۔

امام فریابی، عبد بن حمید، ابن منذر، ابن ابی حاتم، ابوالی عظیم ابوالی اور ابن مردویه نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ فاکنٹ نئا مَعَ الله بین کامعنی یہ ہے کہ جمیں حضور سلٹی آیکی اور آپ کی امت کے ساتھ لکھ لے۔ آپ کی امت نے حضور سلٹی آیکی اور آپ کی امت کے ساتھ لکھ لے۔ آپ کی امت نے حضور سلٹی آیکی ایکی بارے میں بھی گوائی امت نے حضور سلٹی آیکی کی بارے میں بھی گوائی دیا اور رسولوں کے بارے میں بھی گوائی دی کہ انہوں نے بھی الله تعالی کا پیغام تی کہنچا دیا۔

امام عبد بن حمید اور ابن منذرنے کلبی کی سند ہے انہوں نے ابوصالح ہے انہوں نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے اس کی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ میں حضرت محمد سلٹھ ایکھ کے اس کی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ میں حضرت محمد سلٹھ آیکھ کے اس کی تعلقہ کے ساتھ لکھ لیے۔

امام ابن مردویہ نے حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضور سلٹھ الیابی جب نماز پڑھ چکتے تو یوں دعا
کرتے اے الله میں ان سوال کرنے والوں کے واسطہ سے تیری بارگاہ اقد س میں سوال کرتا ہوں جن کے سوال کوتو نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے بے شک ایسے سوال کرنے والوں کا تجھ پر حق ہے، خشکی اور تری میں سے جس بندے اور بندی کی تو دعا
قبول کرے ان کی اچھی دعاؤں میں ہمیں بھی شریک کرلے، ہمیں اور انہیں معاف فرما، ہماری اور ان کی آرز وؤں کو قبول فرما،
ہماری اور ان کی لفزشوں سے درگز رفر ما کیونکہ جوتو نے نازل فرمایا ہم اس پر ایمان لائے ، ہم نے رسول کی اتباع کی ، پس ہمیں شاہدین کے ساتھ دعا کی کرتا ہے الله تعالی خشکی اور تری میں رہے والوں کی دعامی انہیں شریک کرلیتا ہے وہ دعاان سب کوشامل ہوجاتی ہے جب کہ وہ اپنی جگہ ہوتا ہے۔ اور تری میں رہے والوں کی دعامیں انہیں شریک کرلیتا ہے وہ دعاان سب کوشامل ہوجاتی ہے جب کہ وہ اپنی جگہ ہوتا ہے۔

امام ابن جریر نے حضرت سدی رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے انیس حواریوں کا ایک گھر میں محاصرہ کرلیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے فر مایاتم میں سے وہ کون ہے جومیری صورت قبول کر سے پھراسے تل کر دیا جائے تو اس کے لئے جنت ہے۔ ایک آدی نے اس چیز کو قبول کرلیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسانوں پراٹھ الیا گیا۔ الله تعالی بہترین اور الله تعالی بہترین خفیہ تدبیر کی اور الله تعالی بہترین خفیہ تدبیر کی اور الله تعالی بہترین خفیہ تدبیر کرنے والا ہے سے یہی مراد ہے (1)۔

<sup>1</sup> يفيرطري، زيرآيت بذا، جلد 3، صغه 338

إِذْ قَالَ اللهُ لِعِيْسَى إِنِّ مُتَوَقِيْكَ وَرَافِعُكَ إِلَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ النِيْنَ كَفَرُوْا وَجَاءِلُ النِيْنَ التَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَجَاءِلُ الَّذِيْنَ التَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَجَاءِلُ الَّذِيْنَ التَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَعَمُلُم فِيهِ يَوْمِ الْقِيلِمَةِ ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُم فَاحُكُم بَيْنَكُم فِيما كُنْتُم فِيهِ يَوْمِ الْقِيلِمَةِ ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُم فَاحُكُم بَيْنَكُم فِيما كُنْتُم فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَفَا الَّذِينَ اللهُ النَّيْلَ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَا لَهُمْ قِنْ نُصِرِينَ وَاقًا اللهِ عَنَ اللهُ ا

" یادکرو جب فر مایاالله نے اسے عیسیٰ (علیہ السلام)! بقینا میں پوری عمر تک پہنچاؤں گاتہ ہیں اوراٹھانے والا ہوں مہیں ان لوگوں (کی تہمتوں) سے جنہوں نے (تیرا) انکار کیا اور ہنہوں اپنی طرف اور پاک کرنے والا ہوں تہمیں ان لوگوں (کی تہمتوں) سے جنہوں نے (تیرا) انکار کیا اور ہنانے والا ہوں ان کو جنہوں نے تیری پیروی کی غالب کفر کرنے والوں پر قیامت تک، میری طرف ہی لوٹ کر آ تا ہے تم نے پس (اس وقت) میں فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان (ان امور کا) جن میں تم اختلاف کرتے رہے تھے۔ تو وہ جنہوں نے کفر کیا میں عذاب دول گا آئیس سخت عذاب دنیا اور آخرت میں اور نہیں ہوگا ان کے اجراور الله لیورے پورے دے گا آئیس ان کے اجراور الله تعالیٰ نہیں مجبت کرتا ظلم کرنے والوں ہے''۔

ا مام ابن جریر، ابن منذر اور ابن افی حاتم نے حضرت علی کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنبما سے روایت نقل کی ہے کہ مُتَوَ فِیْدُلِیکامعنی ہے کہ میں مجھے موت عطا کرنے والا ہوں (1)۔

ا مام عبدالرزاق، ابن جریراورا بن ابی حاتم نے حضرت حسن بصری رحمہ الله سے اس کامید محن نقل کیا ہے کہ میں تہمیں زمین ہے اٹھانے والا ہوں (2)۔

امام ابن جریراور ابن ابی هاتم نے ایک اور سند سے حضرت حسن بھری رحمۃ الله علیہ سے ان الفاظ کی تغییر میں نقل کیا ہے کہ آپ کو نیند عطا کرنے والا ہوں۔الله تعالیٰ نے نیند کی حالت میں آپ کو آسانوں پراٹھالیا۔حضرت حسن نے کہارسول الله مظاہلیّتہ نے یہودیوں سے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مرینیں وہ قیامت سے قبل آپ کی طرف لوٹیں سے (3)۔

ا مام ابن الى حاتم نے حضرت قاده رحمه الله نے قال كيا ہے كه ان الفاظ ميں تقديم و تاخير ہے يعنى تمهيں اپنى طرف اشانے والا ہوں اور پير تمہيں موت عطاكر نے والا ہوں۔

امام ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے حضرت مطروراق سے روایت نقل کی ہے کہ اس کامعنی یہ ہے کہ میں مجھے ونیا سے

اللهانے والا ہوں تخفے موت عطا کرنے والانہیں (1)۔

امام ابن جریر نے مجھے سند کے ساتھ حضرت کعب سے روایت نقل کی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بید یکھا کہ آپ کی تقد بین کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے تو الله تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی شکایت کی۔ تو الله تعالیٰ نے آپ سے وعدہ فر مایا کہ میں تجھے بیش کروں گا اور اپنی طرف اٹھالوں گا اور کا نے د جال پر مبعوث کروں گا جے آپ تو الله تعالیٰ نے آپ سے وعدہ فر مایا کہ میں تجھے بیش سال تک زندہ رہیں گے، پھر میں تجھے موت عطا کروں گا۔ کعب نے کہا اس میں حضور ساٹھ ایک تا کہ دیک کے تقد بین میں ہوں اور حضرت عطا کر اس کے تحریمی ہوں اور حضرت علیہ بلاک ہو سکتی ہے جس کی ابتداء میں میں ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے آخر میں ہوں گے (2)۔

امام اسحاق بن بشراورا بن عساکر نے حضرت حسن بھری رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ کوئی نبی الیانہیں گزرا کہ اس کے زمانے میں اسے غیائب ہوں جتنے عبائب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوئے یہاں تک کہ الله تعالیٰ نے آئییں اٹھالیا۔ آپ کے زمین سے اٹھانے کا مدعایہ تھا کہ ایک جابر بادشاہ تھا جس کا نام داؤد بن نو ذاتھا یہ بی اسرائیل کا حاکم تھا، یہی وہ شخص تھا جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تلاش کے لئے آدمی جسے تھے تاکہ آپ کوئل کردے۔ الله تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کونازل فر مایا جب کہ آپ کی عمر تیرہ سال تھی اور آپ کو آسانوں پر اٹھالیا جب کہ آپ کی عمر چونتیس سال تھی تو الله تعالیٰ نے آپ کی طرف یہ دی کی یعنی میں تھے یہودیوں سے چھٹکارادلاؤں گاوہ آپ کوئل نہ کر سکیں گے (3)۔

امام ابن جریراور ابن ابی حاتم نے ایک اور سند سے حضرت حسن بھری رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ الله تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کواٹھالیا ہے، وہ آسان میں اس کی بارگاہ میں ہے(4)۔

امام ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے حضرت وہب سے روایت نقل کی ہے کہ الله تعالی نے دن میں صرف تین ساعتیں حضرت عیسی علیہ السلام کوموت عطاکی پھر آپ کوآسان پراٹھالیا (5)۔

امام ابن عساکر نے حضرت وہب سے روایت نقل کی ہے کہ الله تعالی نے آپ کو تین دن تک موت عطا کی پھر دوبارہ زندہ کیااور آسانوں پراٹھالیا(6)۔

ا مام حاکم نے حضرت وہب سے روایت نقل کی ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوسات گھڑیوں تک موت عطا کی پھر آئیس زندہ کیا حضرت مریم حاملہ ہو کیں جب کہ ان کی عمر تیرہ سال تھی۔حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تینتیں سال کی عمر میں اٹھایا گیا۔ آپ کے اٹھائے جانے کے بعد چھ سال تک حضرت عریم زندہ رہیں۔

امام اسحاق بن بشراورا بن عساكر في جويبر كواسطه سيضحاك سيادرانهول في حضرت ابن عباس رضى الله عندست روايت نقل كى ب كرالله تعالى كفر مان إلى مُتَوَقِّيْكَ وَكَمَا فِعُكَ سيم راديب كريس مهمين المعافي والا مون اورآخرز ماند

3- تاریخ ابن عساکر، جلد 47، صنحه 470

2-الطأ

<sup>1</sup> تفييرطبري، زيرآيت مذا ،جلد 3، صغح 339

میں تھے موت عطا کروں گا۔

امام ابن افی حاتم نے ابن جریرے اس آیت کی تغییر بیل نقل کیا ہے کہ الله تعالیٰ نے آپ کوا تھایا اور انہیں موت عطا ک ۔
امام حاکم نے حضرت حریث بن خشی سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت علی رضی الله عند شیر خدا کو 21 رمضان بیلی شہید کیا گیا تو میں نے حضرت حسن بن علی کو یہ ارشا دفر ماتے ہوئے سنا آپ کواس رات شہید کیا گیا جس رات قرآن حکیم نازل ہوا۔
اس رات شہید کیا گیا جس رات حضرت عیسیٰ علیہ السلام قید کئے گئے ،اس رات شہید کیا گیا جس رات حضرت موی علیہ السلام کی روح قبض کی گئی (1)۔

امام ابن سعد، امام احمد نے زہد میں اور حاکم نے حضرت سعید بن میں الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تینتیں سال کی عمر میں آسانوں پراٹھایا گیااورا تنی عمر میں حضرت معاذفوت ہوئے (2)۔

امام ابن جریراور ابن ابی حاتم نے حضرت حسن رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ الله تعالیٰ کے فرمان وَ مُعَظّةً و كَ مِنَ اكّنِ مِنْ كَفَنُ وَاكَامِطلب بيہ م كه الله تعالیٰ نے آپ كو يبود ونصارى ، محوس اور آپ كی قوم میں سے كفارسے پاک كيا (3)۔

امام ابن جریر نے حضرت محمد بن جعفر بن زبیر سے روایت نقل کی ہے کہ بنی اسرائیل نے آپ کے بارے میں جو براارادہ کیا تھااس سے آپ کو یاک رکھا(4)۔

امام عبد بن جمید اور ابن جریر نے حضرت قادہ رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ اہل اسلام جنہوں نے آپ کے دین، ملت وسنت کی پیروی کی وہ بمیشہ ان لوگوں پر غالب رہیں گے جنہوں نے آپ کی مخالفت کی (5)۔

ا مام این جریر نے حضرت این جرت کے سے روایت نقل کی ہے جنہوں نے اسلام قبول کر کے آپ کی اتباع کی الله تعالیٰ ان لوگوں کے خلاف قیامت تک ان کی مدد کرنے والا ہے جنہوں نے کفراغتیار کیا(6)۔

امام ابن ابی حاتم اور ابن عسا کرنے حضرت نعمان بن بشیر سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے رسول الله سلی الیّامی کوارشاد فر ماتے ہوئے سنامیر کی امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ غالب ہے گی ، جولوگ ان کی مخالفت کریں گے وہ ان کی کوئی پرواہ نہ کریں گے یہاں تک کہ الله تعالیٰ کا حکم آپنچے گا۔لقمان نے کہاا گرکوئی سے کہ کہ میں تو وہ کہتا ہوں جورسول الله مسلی آئی ہم نے ہیں کہا تو اس کی تقد میں کماب الله میں موجود ہے چھر ہے آیت پڑھی۔

امام ابن الی حاتم نے حضرت حسن بھری رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ اتباع کرنے والوں سے مرادمسلمان ہیں اور ہم ہی وہ ہیں اور ہم می اور ہم کفار پر ہمیشہ غالب ہیں۔

امام ابن عسا کرنے حضرت معاویہ بن البی سفیان رضی الله عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے رسول الله میٹی ایکی ہم ارشاد فرماتے سنا کہ میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ فق پر جہاد کرتی رہے گی جب کہ وہ لوگوں پر غالب رہے گی یہاں

2\_الينا، جلد 3، مني 302 (5173)

1 مندرك عالم ، جلد 3 منحد 4688) مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت 3 تغيير طبرى زيرآيت بذا، جلد 3 منح 341

4\_ابينا 5\_ابينا 6\_ابينا، جلد 3، مني 342

تك كدالله تعالى كاتكم آيني كاجب كدوه اى طرح بول كي پرآپ ني ساتيت راهى -

امام ابن جریر نے ابن زید ہے اس آیت کے متعلق روایت کیا ہے کہ نصاری قیامت تک یہودیوں پر غالب رہیں گے۔
کی شہر میں اگرایک بھی نفر انی ہوگا تو وہ مشرق ومغرب میں یہودیوں پر غالب ہوگا۔ یہودی ہر جگہ مغلوب رہیں گے(1)۔
امام ابن منذر نے حضرت حسن بھری رحمہ الله ہے اس آیت کی تغییر میں نقل کیا ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام الله تعالی
کے ہاں اٹھا گئے گئے ہیں، قیامت کے روز سے پہلے انہیں دوبارہ زمین پر اتار جائے گا جنہوں نے حضرت عیسی علیہ السلام اور
حضور ساتی این کی قصدیق کی اور جوان کے دین پر ہے وہ ہمیشہ قیامت تک ان لوگوں پر غالب رہیں گے جوان سے الگ راہ
اختیار کریں گے۔

امام ابن جریر نے علی کے واسطہ سے حصرت ابن عباس رضی الله عنهما سے اس آیت کی تفسیر میں نقل کیا ہے جوا یمان لائے اور فر انتفل اداکیے انہیں ان کے اچھے اعمال پر پوری پوری جزادی جائے گی ، ان کے بدلہ میں کوئی کمی نہ کی جائے گی (2)۔

### ذُلِكَ نَتُلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْإِيتِ وَالذِّ كُمِ الْحَكِيمِ

" بيجوجم پڙھ کرسناتے ہيں آپ کوآيتيں ہيں اور نفيحت حکمت والی"۔

امام ابن ابی حاتم نے حضرت حسن بھری رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ حضور میں اللہ ایکا ہیں نجران کے دوراہب آئے ، ایک نے پوچھا حضرت عیسیٰ کا باپ کون تھا؟ حضور سی اللہ تھا۔ جواب دینے میں جلدی نہیں فرمایا کرتے تھے، اس وقت جواب دیتے جب الله تعالیٰ کی طرف سے تھم تازل ہوتا، تومُدتو یہن تک آیات تازل ہوئیں۔

امام ابن جریر نے حضرت ضحاک رحمہ الله سے فعل کیا ہے کہ ذکر تھیم سے مرادقر آن تھیم ہے (3)۔

امام ابن ابی حاتم نے حضرت علی ہے روایت نقل کی ہے کہ ٹیل نے رسول الله سٹی نیکی کوارشا دفر ماتے ہوئے سناعنقریب فتنے ظاہر ہوں گے میں نے عرض کی ان ہے کون می چیز فکالے گی؟ فر ما یا الله تعالیٰ کی کتاب، یہی ذکر تھیم اور صراط متنقیم ہے۔

إِنَّ مَثَلَ عِيلِي عِنْدَاللهِ كَمَثُلِ ادَمَ لَ خَلْقَهُ مِن تُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ لَنُ مَثَلُ عِينَ الْمُنْتُرِينَ وَ فَمَن لَنُ فَيَكُونُ وَ الْمُنْتُرِينَ وَ فَمَن مَا اللهُ تَكُن قِن الْمُنْتُرِينَ وَ فَمَن حَاجَكَ فِي الْمُنْتُرِينَ وَ فَمَن حَاجَكَ فِي الْمُنْتُرِينَ وَ فَمَن الْمُنَا وَاللهُ اللهُ وَالْمُنَا وَالْمُنَا وَالْفُسَلُمُ ثُن ثُمَّ نَبْتَهِلُ وَالْمُنَا وَاللهُ اللهُ وَالْمُنَا وَاللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهُ وَالْمَالِكُونُ اللهُ وَالْمَالِكُونُ وَمَامِنُ اللهُ وَاللهِ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَالْمَالِكُونُ اللهُ وَالْمَالِكُونُ اللهُ وَالْمَالِكُونُ اللهُ وَالْمَالِكُونُ وَالْمَالِكُونُ اللهُ وَالْمَالِكُونُ اللهُ وَالْمَالِكُونُ وَالْمَالِكُونُ وَالْمَالِكُونُ وَالْمَالِكُونُ وَالْمَالِكُونُ وَالْمَالِكُونُ وَالْمَالِكُ وَالْمَالِكُونُ وَالْمَالِكُونُ وَالْمَالِكُونُ وَالْمَالِكُونُ وَالْمُوالْمُونُ اللهُ وَالْمَالِكُونُ وَالْمَالِكُونُ وَالْمَالِكُونُ وَالْمَالِكُونُ وَالْمَالِكُونُ وَالْمَالِكُونُ وَالْمَالِكُونُ وَالْمَالِكُونُ وَمَامِنُ اللهُ وَالْمَالِدُ وَالْمَالِكُونُ وَالْمَالِكُونُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِكُونُ وَالْمَالِكُونُ وَالْمَالِكُونُ وَالْمَالِكُونُ وَالْمُوالْمُ وَالْمَالِكُونُ وَالْمَالِكُونُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِكُونُ وَالْمُوالْمُ وَالْمَالِكُونُ وَالْمُونُ اللهُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِكُونُ وَالْمَالِكُونُ وَالْمَالِكُونُ وَالْمَالِكُونُ وَالْمَالِكُونُ وَالْمَالِكُونُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِكُونُ وَاللّهُ وَالْمُؤْلِقُونُ اللهُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُولِ وَاللّهُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤُلِقُونُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤُلِقُونُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤْلِولُونُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤْلِقُولُولُولُولُولُول

### الله عَلِيْمٌ بِالْنُفْسِدِينَ ﴿

" بے شک مثال عیسیٰ (علیہ السلام) کی الله تعالیٰ کے زوریہ آدم (علیہ السلام) کی مانند ہے، بنایا اسے مٹی سے پھر فر مایا اسے ہوجا تو وہ ہوگیا۔ (اے سنے والے!) یہ حقیقت (کیسیٰی انسان ہیں) تیرے رب کی طرف سے (بیان کی گئی) پس تو نہ ہوجا تک کرنے والوں سے۔ پھر جو مخص جھڑ اکرے آپ سے اس بارے ہیں اس کے بعد کہ آگیا آپ کے پاس (بیقینی) علم تو آپ کہہ دیجئے کہ آگہ ہم بلا کیں اپنے بیٹوں کو بھی اور تمہارے بیٹوں کو بھی ، اپنی عورتوں کو بھی اور تمہاری عورتوں کو بھی ، اپنی آپ کو بھی اور تم کو بھی ، پھر بوی عاجزی سے (الله کے حضور) التجاکریں پھر جھی الله تعالیٰ کی لعنت جھوٹوں پر۔ بے شک یہی ہے واقعہ سچا اور نہیں کوئی معبود سوائے واللہ کے اور بے شک الله کے اور بے شک الله تعالیٰ خوب جانے والا ہے۔ پھر آگر وہ منہ پھیریں تو الله تعالیٰ خوب جانے والا ہے۔ پھر آگر وہ منہ پھیریں تو الله تعالیٰ خوب جانے والا ہے۔ پھر آگر وہ منہ پھیریں تو الله تعالیٰ خوب جانے والا ہے۔ پھر آگر وہ منہ پھیریں تو الله تعالیٰ خوب جانے والا ہے۔ اور عکمت والا ہے۔ پھر آگر وہ منہ پھیریں تو الله تعالیٰ خوب جانے والا ہے۔ پھر آگر وہ منہ پھیریں تو الله تعالیٰ خوب جانے والا ہے۔ پھر آگر وہ منہ پھیریں تو الله تعالیٰ خوب جانے والا ہے۔ پھر آگر وہ منہ پھیریں تو الله تعالیٰ خوب جانے والا ہے۔ پھر آگر وہ منہ پھیریں تو الله تعالیٰ خوب جانے والا ہے۔ پھر آگر وہ منہ پھیریں تو الوں کو''۔

امام ابن جریراورابن ابی حاتم نے عونی کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ نجران کی ایک جماعت حضور ساٹھ ایک بی خدمت میں حاضر ہوئی ، ان میں سیداور عاقب بھی تھے۔ اس وفد نے آپ سے عرض کی آپ کو کیا ہوا کہ آپ ہمارے صاحب کا فرکر تے ہیں؟ حضور سٹھ ایک بی نے بوچھا آپ کا صاحب کون ہے؟ انہوں نے عرض کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کی آپ گمان کرتے ہیں کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام الله تعالیٰ کے بندے ہیں؟ حضور سٹھ ایک بی نے فر مایا ہی وہ الله تعالیٰ کے بندے ہیں؟ حضور سٹھ ایک فر مایا ہی وہ الله تعالیٰ کے بندے ہیں۔ انہوں نے بوچھا کیا آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کود یکھا ہے یا اس کے متعلق آپ کونجر دی گئی ہے؟ بھر وہ آپ کے پاس آ کمیں تو ان سے دی گئی ہے؟ بھر وہ آپ کے پاس آ کمیں تو ان سے فر ماکیں کہ الله تعالیٰ کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسیٰ ہیں جسے حضرت آدم علیہ السلام (1)۔

ام عبد بن حمید اور ابن جریر نے حضرت قادہ رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ ہمارے سامنے یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اہل خوان میں سے دونر استان کے دوسر داراور اسقف سید اور عاقب حضور سٹٹیڈیٹی کو ملے ، دونوں نے آپ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بوچھا جرآ دمی کا کوئی نہ کوئی باپ ہوتا ہے کیا وجہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں؟ تو الله تعالیٰ نے اس آیت کوناز ل فرمایا (2)۔

امام ابن جریر نے حضرت سدی رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ جب حضور سلٹی آیا ہم کو مبعوث کیا گیا اور نجر ان کے لوگوں نے اس کے بارے بیس سنا تو ان کے بہترین لوگوں بیس سے چار فرد آپ کی خدمت بیس حاضر ہوئے ، ان بیس سید ، عاقب ، ماسر جس اور مار بحر بھی تھے۔ انہوں نے حضور سلٹی آیا ہے ہو چھاتم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے بیس کیا کہتے ہو؟ آپ سلٹی آیا ہے نے جواب ارشاد فر ما یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام الله کے بندے ، اس کی روح اور اس کا کلمہ ہیں۔ ان سب نے کہانہیں بلکہ وہ الله ہے جوانی با دشاہت سے نیچ اتر ااور مریم کے بیٹ میں داخل ہوگیا پھر اس سے نگلا ، اس نے ہمیں اپنی قدرت اور این بلکہ وہ الله ہے جوانی با دشاہت سے نیچ اتر ااور مریم کے بیٹ میں داخل ہوگیا پھر اس سے نگلا ، اس نے ہمیں اپنی قدرت اور این بلکہ وہ این با دشاہ ہوگیا بھر اس سے نگلا ، اس نے ہمیں اپنی قدرت اور این بلکہ وہ این با دشاہ باللہ کے بیٹ میں داخل ہوگیا پھر اس سے نگلا ، اس نے ہمیں اپنی قدرت اور این بلکہ وہ این با دشاہ باللہ کے بندے ، اس کی دوح اور اس کا کلمہ ہیں۔ ان سب نے کہانہیں بلکہ وہ اللہ کے بیٹ میں داخل ہوگیا پھر اس سے نگلا ، اس نے ہمیں اپنی قدرت اور اس کی دوح اور اس کا کلمہ بیں اپنی قدرت اور اس کی دور کے این اس کے بلال کے بیٹ میں داخل میں دور کی اس کے بیٹ کو بلال کے بیٹ کے بلال کی دور کی بلال کی دور کی دور کی بلال کی دور کی بلال کی دور کی بلال کے بلال کی دور کے دور کی بلال کی دور کی اس کی دور کی بلال کی دور کی بلال کی دور کی بلال کی دور کی بلال کی دور ک

امردکھایا، کیا آپ نے کوئی ایساانسان بھی دیکھا ہے جو باپ کے بغیر بھی پیدا ہوا ہوتو الله تعالیٰ نے اس آیت کونازل فرمایا (1)۔ امام ابن جریر نے حضرت عکر مدرحمالله سے اس آیت کی تغییر میں نقل کیا ہے کہ یہ آیت اہل نجران کے عاقب اور سید کے بارے میں نازل ہوئی (2)۔

امام ابن جریراورابن منذر نے حضرت ابن جریج ہے روایت نقل کی ہے کہ ہمیں خبر پیچی ہے کہ نجوان کا ایک وفد حضور سلٹھ الیّلی کے خدمت میں حاضر ہوا، ان میں سیداور عاقب بھی تھے، یہ ان دونوں نجران کے روساء تھے۔ انہوں نے حضور سلٹھ الیّلی کے خدمت میں حاضر ہوا، ان میں سیداور عاقب بھی تھے، یہ ان دونوں نجران کے روساء تھے۔ انہوں نے جواب دیا عیسی کی آپ ہمارے صاحب کو کیوں گالیاں دیتے ہیں؟ آپ نے پوچھا تمہارا صاحب کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا عیسی کی مناور کے ہیں کہ دوہ بندے ہیں؟ رسول الله سلٹھ ایکی ہے فر مایا ہاں وہ الله کا بندہ اور اس کا کلہ جیں جوالله تعالیٰ نے حضرت مریم کو القاء کیا اور اس کی روح ہیں۔ وہ خت غضب ناک ہوئے اور کہا اگر آپ ہے ہیں تو ہمیں کہ ہیں کوئی ایبا بندہ دکھا و جومردوں کو زندہ کرتا ہو، ماور زادا ندھوں کو تندرست کرتا ہو، مثی سے پرندے کی شکل بنا تا ہواور اس میں ہمیں کوئی ایبا بندہ دکھا و جومردوں کو زندہ کرتا ہو، ماور زادا ندھوں کو تندرست کرتا ہو، مثی سے پرندے کی شکل بنا تا ہواور اس میں کھونگ مارتا ہو بلکہ حضرت عیسی علیہ السلام تو خدا ہیں یہاں تک کہ جرئیل حاضر ہوئے ، عرض کی اے محد تحقیق ان لوگوں نے کھو سے یہ کیا جنہوں نے میکہا کہ الله تو حضرت عیسی علیہ السلام کی مثل کے بارے میں بتاؤں تو حضرت جرئیل امین نے ان آیات کی حس انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثل کے بارے میں بتاؤں تو حضرت جرئیل امین نے ان آیات کی دیس جونگ وہ لوگ پھر آئے تو حضور ساٹھ ایکی ہے کہ میں انہیں حضرت بوئی وہ لوگ پھر آئے تو حضور مطافی ہیں آئی ہے کہ میں انہیں حور کی وہ لوگ پھر آئے تو حضور مطافیہ ہیں ہیں تاؤں تو حضرت کیں۔ جب صبح ہوئی وہ لوگ پھر آئے تو حضور مطافیہ ہیں کہ ان کر بیآ یات تلاوت کیں (3)۔

امام ابن سعداورعبد بن حمید نے حضرت ازرق بن قیس سے روایت نقل کی ہے کہ نجران کا اسقف اور عاقب حضور سالی الیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے ۔ حضور سالی آئی آئی نے انہیں اسلام قبول کرنے کی وقوت دی۔ دونوں نے کہا ہم تو اس سے قبل ہی مسلمان ہیں۔ رسول الله سائی آئی آئی نے فرمایا تم نے اسلام پر قائم ہونے کے بارے میں جھوٹ بولا ہے، تم میں تین با تیں ہیں مسلمان ہیں۔ رسول الله تعالی کا بیٹا ہے (2) تم صلیب کو بحدہ کرتے ہو(3) تم خزر کا گوشت کھاتے ہو۔ دونوں نے کہا حضرت میں علی علیہ الله تعالی کے بالمقی بیٹ تک تک میں علیہ الله تعالی کے بالمقی بیٹ تک تک تعین علیہ الله تعالی نے بالمقی بیٹ تک تک آبات کو نازل فرمایا۔ جب بیآیات نازل ہو میں تو حضور سائی آئی ہے نے ان دونوں کو مباہلہ کی دعوت دی۔ دونوں نے کہا ہے تی ہیں ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم ان سے مباہلہ کریں۔ دونوں نے مباہلہ کرنے سے انکار کردیا۔ دونوں نے جزنے دیے کا قرار کیا۔ علاوہ ہمیں کیا چیش کرتے ہیں تو حضور سائی آئی ہے نے فرمایا اسلام ، جزیہ یا جنگ تو انہوں نے جزیہ دینے کا قرار کیا۔

امام عبد بن حمید اور ابن جریر نے قیادہ رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ آپ میسیٰ علیہ السلام کے بارے میں شک میں مبتلانہ ہوں کیونکہ حضرت میسیٰ علیہ السلام حضرت آ دم علیہ السلام کی طرح الله تعالیٰ کابندہ ،اس کارسول اور اس کا کلمہ ہیں (4)۔ امام ابن منذر نے حضرت ضعی سے روایت نقل کی ہے کہ نجران کا وفد حضور سالی ایکی کا بارگاہ اقد س میں حاضر ہوا ،عرض کی

2\_العثا

108

ہمیں حضرت عیسیٰ بن مریم کے بارے میں بتا کمیں۔حضور ملٹی آیٹی نے فر مایا وہ الله کے رسول اور اس کاکلمہ ہیں جو الله تعالیٰ نے حضرت میں کو الله تعالیٰ نے حضرت مریم کو القاء کیا ہے۔ انہوں نے عرض کی حضرت عیسی علیہ السلام کے لئے تو اس سے بڑھ کر مقام ہونا چا ہے۔ تو الله تعالیٰ نعالیٰ نے ان آیات کو نازل فر مایا۔ انہوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بیشان تو نہیں کہ وہ حضرت آوم جیسا ہوتو الله تعالیٰ نے ان آیات کو نازل فر مایا۔ نے فکن کے آیٹ کو نازل فر مایا۔

امام ابن جریر نے حضرت عبدالله بن حرث بن جزء زبیدی سے روایت نقل کی ہے کہ اس نے نبی کریم سالی آیا کی کوارشاد فرماتے ہوئے سنا کاش میرے اور اہل نجران کے درمیان حجاب ہوتا نہ میں انہیں و یکھتا اور نہ وہ مجھے و یکھتے کیونکہ وہ مختی سے آپ کے ساتھ جھکڑتے تھے (1)۔

امام بیمتی نے دلائل میں حضرت سلمہ بن عبدیشوع سے انہوں نے اپنے باپ سے اس نے دادا سے روایت نقل کی ہے کہ سورہ طس نازل ہونے سے پہلے حضور سال آئی ہے اہل نجران کی طرف ایک خط لکھا اس اللہ کے نام سے جو حضرت ابراہیم، اسمال ہونے سے پہلے حضور سال آئی ہی جانب سے نجران کے اسقف اور دہاں کے رہنے والوں کی اور یعقو بیلیم السلام کا معبود ہے، یہ خط حضرت محمد مثلی آئی کی جانب سے نجران کے اسقف اور دہاں کے رہنے والوں کی طرف ہے، اگرتم اسلام لے آؤتو میں تمہارے لئے اس اللہ کی حمد وثناء کرتا ہوں جو حضرت ابراہیم، اسمال کی بادشاہت کی السلام کا معبود ہے، اما بعد میں تمہیں بندوں کی عبادت ، بندوں کی حکمرانی سے اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کی طرف بلاتا ہوں ، اگر اسلام قبول کرنے سے انکار کردتو تم پر جزید لازم ہے، اگرتم جزید سے انکار کردتو میں تمہارے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ والسلام۔

جب اسقف نے یہ خط پڑھاتو سخت خوفز دہ ہواتواس نے اہل نجران میں سے ایک آدمی کو بلا بھیجا جس کوشرصبیل بن وداعہ کہا جا تا، اسقف نے اسے خطر یا۔ شرجیل نے کہاتم خوب کہا جا تا، اسقف نے اسے کہا تیری کیا رائے ہے؟ شرجیل نے کہاتم خوب جانتے ہو کہاللہ تعالی نے حضرت ابراہیم سے وعدہ فرمایا تھا کہ وہ حضرت اساعیل کی اولا دمیں نبوت عطافر مائے گا جمکن ہے ہی وہ آدمی ہو، نبوت کے بارے میں میرے پاس کچھ مشورہ نبیں ،اگر کوئی دنیا کا معاملہ ہوتا میں اس بارے میں مشورہ دیا اور تیرے لئے کوشش کرتا۔

اسقف نے اہل نجران کی طرف باری باری پیغام بھیجا، ہرا یک نے شرصیل جیسی ہی بات کی ۔ تمام کااس پراتفاق ہوگیا کہ وہ شرحبیل بن وداعہ ،عبدالله بن شرحبیل اور جبار بن فیض کو (مدینہ طیبہ) جیجیں۔ یہ لوگ رسول الله سٹی آئی کی بارے میں خبر لا کیں۔ وفد چلا گیا یہاں تک کہ وہ رسول الله سٹی آئی کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے۔ حضور ملٹی آئی کی نے ان سے بات چیت کی ۔ انہوں نے آپ سے سوال پوچھے۔ لگا تار بات چیت ہوتی رہی یہاں تک کہ انہوں نے رسول الله ملٹی آئی کی سے کہا آپ عیدیٰ بن مریم کے بارے میں کوئی چیز نہیں ،تم تشہرو عیدیٰ بن مریم کے بارے میں کی جو بھی کہا جائے وہ میں تمہیں کل بتاؤں۔ تو الله تعالیٰ نے ان آیا ہے کو تازل فرمایا تو تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السام کے بارے میں جو بچھ کہا جائے وہ میں تمہیں کل بتاؤں۔ تو الله تعالیٰ نے ان آیا یات کو تازل فرمایا تو

<sup>1</sup> تغييرطبري،زيرآيت بذا، جلد 3، مفحه 348

انہوں نے اسے تعلیم کرنے سے انکار کر دیا۔

امام بخاری، امام سلم، امام ترندی، امام نسائی اور ابونعیم ترمیم الله نے دلائل میں حضرت حذیفہ رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ عاقب اور سید حضور ملٹی آئی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ ملٹی آئی کی نے ان دونوں سے لعان کا ارادہ کیا، ایک نے دوسر سے سے کہا اس سے مبابلہ نہ کرو، الله کی قسم اگریہ نبی ہوئے اور ہم نے ان سے لعان کرلیا تو نہ ہم کامیاب ہوں گے اور نہ ہمارے بعدوالے کامیاب ہوں گے۔ انہوں نے حضور ملٹی آئی ہے عرض کی جو آپ ہم سے مطالبہ کریں گے، وہ ہم مان لیس کے ہمارے ساتھ اپنا ایک امین آدی ہم جیس حضور ملٹی آئی نے فرمایا اے ابو عبیدہ اٹھو، جب آپ کھڑے ہو گئے تو حضور مسٹی آئی نے فرمایا اے ابوعبیدہ اٹھو، جب آپ کھڑے ہوگئے تو حضور مسٹی آئی نے فرمایا اے ابوعبیدہ اٹھو، جب آپ کھڑے ہوگئے تو حضور مسٹی آئی نے فرمایا نے فرمایا ہے ابوعبیدہ اٹھو، جب آپ کھڑے ہوگئے تو حضور مسٹی آئی نے فرمایا ہے ابوعبیدہ اٹھو، جب آپ کھڑے ہوگئے تو حضور مسٹی نے آئی ہوگئے۔

<sup>1</sup>\_ جامع ترندي ، جلد 1 م شخه 217 مطبوعه وزارت تعليم اسلام آباد

رضى الله عنها بين اورنيسا ء فأعدم ادحفزت فاطمدرضي الله عنها بين \_

امام حاکم نے حفرت جابر رضی الله عنہ سے روایت کیا کہ نجران کا وفد حضور سلی آیا کی بازگاہ اقد س میں حاضر ہوا، پوچھا حضرت عیسیٰ علیہ الله ، کلمہ الله ، عبدالله اور رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو حضور سلی آیا کی کہ وہ تو ایسے نہ تھے۔حضور سلی آیا کی ان الله ہیں۔انہوں نے عرض کی کیا آپ پند کرتے ہیں کہ ہم آپ سے مباہلہ کریں کہ وہ تو ایسے نہ تھے۔حضور سلی آیا کی ہمیں یہ پند ہے۔آپ نے ان سے پوچھا کیا تمہیں یہ پند ہے۔انہوں نے عرض کی ہمیں یہ پند ہے۔آپ نے فر مایا اگرتم یہ چاہتے ہوتو ٹھیک ہے۔آپ تشریف لائے تو آپ نے حضرت حسن وحسین رضی الله عنها کوجھ کیا۔ان کے رئیس نے کہا آپ سے لعان نہ کرو۔الله کی قتم ان سے لعان کرو گے تو دو جماعتوں میں سے ایک جماعت زمین میں وحسن جائے گی۔وہ پھر حاضر ہوئے ،عرض کی اب ابوالقاسم ہمارے بے وقو فوں نے آپ سے مباہلہ کی بات کی ہے، ہم تو یہ پند کرتے ہیں کہ آپ ہمیں معاف کردیں۔ آپ ابوالقاسم ہمارے بے وقو فوں نے آپ سے مباہلہ کی بات کی ہے، ہم تو یہ پند کرتے ہیں کہ آپ ہمیں معاف کردیں۔ آپ ابوالقاسم ہمارے نے وقو فوں نے آپ سے مباہلہ کی بات کی ہے، ہم تو یہ پند کرتے ہیں کہ آپ ہمیں معاف کردیا ہے پھر فر مایاعذا ب نجران پر سایہ گئی ہو چکا تھا (1)۔

امام ابونعیم نے دلائل میں کلبی کے واسطہ سے ابوصالح حمیم الله سے انہوں نے حضرت ابن عباس رضی الله عندسے روایت نقل کی ہے کہ نجران کا ایک عیسائی وفدرسول الله مٹنی اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بیان کے سردار تھے اور چودہ آ دمی تھے۔ان میں سید ( یہی ان میں سب سے براتھا) عاقب اس کا مقام ومرتبداس کے بعد تھا اور یہی صاحب رائے تھا۔رسول الله ملكي آيلم في دونون عفر ما يا اسلام قبول كراو- دونون في كهاجم اسلام لا ي بي حضور ملكي آيلم في ما ياتم دونون اسلام نہیں لائے۔ دونوں نے جواب دیا کیول نہیں ہم آپ سے پہلے ہی اسلام لائے ہیں۔حضور ملا اللہ نے فرمایاتم نے جھوٹ بولا ہے، تین چیزی تہمیں اسلام قبول کرنے سے روکتی ہیں ،تنہاراصلیب کی عبادت کرنا، خزر کھانا اور تنہارا بیاعتقادر کھنا کہ الله تعالى كابينا بـ توبيآيات نازل موكي جنهيس حضور سالي الله تعالى كابينا بـ جب حضور سالي الله على ان آيات كو تلاوت کیا تو انہوں نے کہا جوتم کہتے ہوہم تو اسے نہیں جانتے۔ تو بعدوالی آیت نازل ہوئی کہ جو جاننے کے بعد بھی حضرت عیسیٰعلیہالسلام کے متعلق آپ ہے جھکڑا کریں توانہیں کہوآ ؤہم الله تعالیٰ کے حضور دعا کریں کہ حضرت محمد ملیٰ ایکی جو پیغام خق لائے ہیں وہ حق ہےاور جووہ کہتے ہیں وہ باطل ہے۔حضور سلٹی ایٹی نے انہیں فر مایا الله تعالی نے مجھے تھم دیا ہے اگرتم اسلام قبول نه كرو كي تويين تم سے مباہله كروں گا۔ انہوں نے عرض كى اے ابوالقاسم ملتى اللہ اللہ على الله الله على عامله من غور وفكر كرتے ہيں، پھر ہم آپ كى خدمت ميں حاضر ہول گے۔ وہ ايك دوسرے سے ملے اور سچى سچى باتيں كيس سيد نے عاقب ہے کہااللہ کی قتم تم خوب جانتے ہو کہ یہ نبی مرسل ہیں ،اگرتم اس سے لعان کرد کے تو وہ تہمیں نیست و نابود کردے گا۔ کسی قوم نے بھی بھی کسی نبی سے لعان نہیں کیا مگران کا نہ کوئی بڑا بچاہے اور نہ ہی چھوٹا پروان چڑھا ہے۔ اگرتم اس کی پیروی نہیں کرنا عاہتے اور اس کی وجہ صرف تمہاری اپنے دین سے محبت ہے تو اسے چھوڑ دواور اپنے ملک کی طرف واپس مطلے جاؤ۔حضور مَلْهُ لِيَهُمُ ان كى طرف جب تشريف لے گئے تو اس وقت آپ كے ساتھ حضرت على، حضرت حسن، حضرت حسين اور حضرت

<sup>1</sup>\_مندرك حاكم ،جلد 2 م في 649 (4157) ،مطبوعه دار الكتب العلمية بيروت

فاطمہ رضی الله تعالی عنہم تھے۔رسول الله ملٹی آیہ کم نے فر مایا اگر میں دعا کروں تو تم آمین کہنا۔نصاری نے مباہلہ کرنے سے اٹکار کر دیا اور جزبیددینے پر رضامندی اختیار کی۔

امام ابونعیم نے دلائل میں عطاء اور ضحاک رحم ہم الله کے واسطہ سے حضرت ابن عباس سے روایت نقل کی ہے کہ اہل نجر ان

کے آٹھ عربی اسقف رسول الله سٹی آئی کی خدمت میں حاضر ہوئے جن میں عاقب اور سید بھی تھا تو الله تعالی نے ان آیات کو

نازل فر مایا معنی ہے ہے کہ ہم جھوٹے پرلعنت کی دعا کریں ۔ انہوں نے عرض کی ہمیں تین دن کی مہلت دیں ۔ وہ بنو قریظہ ، بنو

نضیر اور بنو قدیقاع کے پاس گئے ، ان سے مشورہ کیا ۔ انہوں نے نجر ان کے وفد کو مشورہ دیا کہ وہ آپ سے سلح کرلیں ، مباہلہ نہ

کریں ، وہ وہ بی نبی ہے جن کا ذکر ہم تو رات میں پاتے ہیں ۔ انہوں نے صفر میں ہزار مطے اور در اہم

دینے برصلح کرلی ۔

اما معبد بن حمید، ابن جریرا در ابونعیم حمیم الله نے دلائل میں حضرت قنادہ رحمہ الله سے اس آیت کی تفسیر میں روایت نقل کی ہے کہ حضور ملٹی ایک نیار کے بارے میں آپ سے کہ حضور ملٹی ایک نیار کے بارے میں آپ سے جھٹر اکیا تھا۔ وہ واپس چلے گئے اور مبابلہ کرنے سے انکار کردیا۔ ہمارے سامنے یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ نبی کریم ملٹی آیا تی نے فرمایا اہل نجران پرعذاب نازل ہوا جا ہتا تھا۔ اگر وہ ایسا کرتے تو روئے زمین سے ان کا خاتمہ کردیا جا تا (1)۔

امام ابن انی شیبہ سعید بن منصور ،عبد بن جمید ، ابن جریر اور ابونعیم نے حضرت شعبی رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ نجران کے لوگ حضرت عیں غلیہ السلام کی شان میں بڑی عظیم باتیں کرتے ، وہ حضور سلٹی آیٹی سے اس بارے میں جھڑا کرتے ۔ الله تعالی نے آل عمران میں بہ آیات نازل فرما کیں ۔حضور سلٹی آیٹی نے ان کومبابلہ کرنے کا کہا۔ انہوں نے آنے والے دن کا وعدہ کیا۔حضور سلٹی آیٹی تشریف لائے جب کہ آپ کے ساتھ حضرت حسن ،حضرت حسین اور حضرت فاطمہ بھی تھیں۔ انہوں نے مبابلہ کرنے سے انکار کر دیا اور جزیہ پرضلے کرلی۔ نبی کریم سلٹی آیٹی نے فرمایا میرے پاس فرشتہ آیا تھا جس نے جھے بینجر دی تھی کہ اگر وہ بہابلہ کرلیتے تو اہل نجران ہلاک ، وجاتے یہاں تک کہ پرندے درختوں پر ہی مرجاتے۔

امام عبد الرزاق، بخاری، ترندی، نسائی، این جریر، این منذر، این ابی حاتم، این مردویه اور ابونعیم نے دلاکل میں حضرت این عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ اگر اہل نجران رسول الله ملٹی آیکی سے مباہلہ کرتے تو وہ واپس پلٹتے درانحالیکہ وہ وہاں کے باسیوں کو پاتے اور نہ بی کوئی مال پاتے (2)۔

امام سلم، امام ترفدی، ابن منذر، حاکم اور بیبقی نے سنن میں حضرت سعد بن الی وقاص رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ جب بیآیت گُلُ تعالیّ الله عنہ حضرت فاطمہ، حضرت ہے کہ جب بیآیت گُلُ تعالیّ اندائی میں الله تعالیٰ میں دھنرت حسن اور حضرت حسین رضی الله تعالی عنہم کو بلایا اور فر مایا اے الله بیریرے اہل ہیں (3)۔

امام ابن جریر نے حضرت علباء بن اہم یشکری رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ جب ندکورہ آیت نازل ہوئی تو حضور سلٹی آیٹی ان سلٹی آیٹی ان سلٹی آیٹی ان کہ آپ سلٹی آیٹی ان کے دونوں صاجز ادوں کو بلا بھیجا اور یہودیوں کو بلا بھیجا تا کہ آپ سلٹی آیٹی ان سے مبابلہ کریں تو ایک یہودی نوجوان نے کہاتم ہلاک ہوکیا تمہاراوہ زباند قریب ہی نہیں گزرا کر تمہارے بھائی بندراور خزیر بنا دیے گئے تھے؟ ان لوگوں سے مبابلہ نہ کروتو وہ لوگ مبابلہ کرنے سے دک گئے تے ؟ ان لوگوں سے مبابلہ نہ کروتو وہ لوگ مبابلہ کرنے سے دک گئے تے ؟ ان لوگوں سے مبابلہ نہ کروتو وہ لوگ مبابلہ کرنے سے دک گئے تے ؟ ان لوگوں سے مبابلہ نہ کروتو وہ لوگ مبابلہ کرنے سے دک گئے تھے ؟ ان لوگوں سے مبابلہ نہ کروتو وہ لوگ مبابلہ کرنے سے دک گئے تھے ؟ ان لوگوں سے مبابلہ نہ کروتو وہ لوگ مبابلہ کرنے سے دک گئے تھے ؟ ان لوگوں سے مبابلہ نہ کروتو وہ لوگ مبابلہ کرنے سے دکھیا کہ مبابلہ کرنے سے دکھیا کہ دکھیا کہ مبابلہ کرنے سے دکھیا کہ دلوگوں سے مبابلہ دکروتو وہ لوگ مبابلہ کرنے سے دکھیا کہ دلوگوں سے مبابلہ دیکروتو وہ لوگ مبابلہ کرنے سے دکھیا کہ دلوگوں سے مبابلہ دکروتو وہ لوگ مبابلہ کرنے سے دکھیا کہ دلوگوں سے مبابلہ کرنے کہ دلوگوں سے دلوگوں

امام ابن عساکر نے جعفر بن محمد سے انہوں نے اپنے باپ سے اس آیت کی تغییر میں نقل کیا ہے کہ حضور سال اللہ عظرت ابو بکر اور ان کے بیٹے ، حضرت عمر اور ان کے بیٹے ، حضرت عثان اور ان کے بیٹے اور حضرت علی اور ان کے بیٹے کوساتھ لائے۔ امام ابن منذر اور ابن الی حاتم حضرت ابن جرتج رحمہ اللہ کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ نئے ہوئے کامعنی ہے ہم کوشش کریں۔

امام حاکم اور بیہی نے سنن میں حضرت ابن عباس رضی الله عنبما سے روایت نقل کی ہے اور حاکم رحمہ الله نے اسے مجھے قرار دیا ہے کہ رسول الله ملٹی کی کی نے فرمایا بیا خلاص ہے آپ اس انگل کے ساتھ اشارہ کرتے جوانگو تھے کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے، بید عاہے تواپنے ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھاتے ، بیابتہال ہے آپ ہاتھوں کولسبا کرکے اٹھاتے۔

ا مام ابن جریراور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے روایت نقل کی ہے کہ اِنَّ الْمُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ سے مرادیہ ہے کہ ہم نے حضرت عیسی علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ کہا وہ حق ہے۔

امام عبد بن حمید نے قیس بن سعد سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت ابن عباس اور ایک دوسرے کے در میان کوئی جھگڑا ہوا تو آپ نے بیمباہلہ والی آیت پڑھی، آپ نے اپنے ہاتھوں کواٹھایا اور رکن بیانی کی طرف منہ کیا اور آیت کا آخری حصہ پڑھا۔

قُلْ يَا هُلَ الْكِتْبِ تَعَالُوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَ آعِم بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللهَ وَلَا نُشُرِكَ بِهِ شَيْئًا وَ لَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا آثُ بَابًا مِّنَ دُوْنِ اللهِ لَوَانْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا الشَّهَدُوْ اِللَّا اللهِ لَا يَتَّالِمُ اللهُوْنَ ﴿

"(میرے نی!) آپ کہیے اے اہل کتاب آؤاس بات کی طرف جو کیساں ہے ہمارے اور تمہارے درمیان (وہ یہ کہ) ہم نہ عبادت کریں (کسی کی) سوائے الله کے اور نہ شریک تھہرا کیں اس کے ساتھ کسی چیز کو اور نہ بنا لے کوئی ہم میں سے کسی کورب الله کے سوا، پھراگروہ روگردانی کریں (اس سے ) تو تم کہدوگواہ رہنا (اے اہل کتاب) کہ ہم سلمان ہیں"۔

ابن ابی شیبہ، امام مسلم، ابوداؤد، نسائی اور بیہی نے سنن میں حضرت ابن عباس سے روایت نقل کی ہے کہ حضور ملٹی ایکی آنیا نماز فجر کی پہلی رکعت میں اس آیت کی تلاوت کرتے (2) فجر کی پہلی رکعت میں اس آیت کی تلاوت کرتے (2)

ا مام طبرانی نے حضرت ابن عباس رضی الله عنها کے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله مستی آیا کی کفار (اہل کتاب) کی طرف یمی خط ہوتا تھا تھا کو الی کلیکی تھو آئے بیٹنکا و بیٹنگٹم

امام ابن جریراور ابن الی حاتم نے حضرت ابن جریج رحمہ الله سے اس آیت کی تفسیر میں روایت نقل کی ہے کہ جھے بی خبر پنچی ہے کہ نبی کریم سلٹھ الیکی نے مدینہ طیبہ کے یہودیوں کو یکساں بات کی طرف وعوت وی تو انہوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ نے ان سے جہاد کیا تو وہ جزیہ دینے راضی ہو گئے (2)۔

امام عبد بن حمیداور ابن جریر نے حضرت قبادہ رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ ہمار سے سامنے یہ بات ذکر کی گئی کہ حضور سال اللہ اللہ نظرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جھڑا کے بہودیوں کو کلمہ سواء کی دعوت دی انہوں نے ہی حضور سال اللہ تھا اور کہ ان میں جھڑا کہ آپ نے یہودی کی حشیت سے وفات پائی تھی۔ الله تعالیٰ نے آئیس جھٹلایا اور اس کی نفی کی تو الله تعالیٰ نے آئیس جھٹلایا اور اس کی نفی کی تو الله تعالیٰ نے آئی آ یت کوناز ل فرمایا (3)۔

امام ابن جریر نے حضرت رہنج رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ ہمارے سامنے بیہ بات ذکر کی گئی کہ حضور ملٹی الیکی کے یہود یوں کواس بات کی دعوت وی (4)۔

حضرت محمد بن جعفر بن زبیر رحمه الله سے الله تعالیٰ کے اس فر مآن کی تفسیر میں نقل کیا گیا ہے کہ حضور سالیہ الیہ نصف (انصاف) کی دعوت دی اور ان (دفدنجران) سے بحث و تیجیص کوختم کردیا۔

حفرت سدی رحمہ الله سے روایت مروی ہے کہ پھر حضور سالٹی الیلم نے نجران کے وفد کواس امرکی دعوت دی۔ امام ابن جریرا ورابن منذر نے حضرت قادہ رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ سواء کامعنی عدل ہے (5)۔ امام ابن جریرا ورابن ابی حاتم نے حضرت رہے رحمہ الله سے بھی اسی کی مثل روایت نقل کی ہے (6)۔ طستی نے مسائل میں حضرت ابن عباس سے روایت نقل کی ہے کہ نافع بن ازرق نے آپ سے اس کی تفسیر کے بارے

> 1 - يعنى بخارى، جلد 1 بسنى 413 بمطبوعه دزارت تعليم اسلام آباد 2 تفيير طبرى دزير آيت بنرا، جلد 3 بسنى 413 352 داييناً 4 ـ اليناً 5 ـ اليناً 6 ـ اليناً

"اے اہل کتاب! کیوں جھٹڑتے ہوتم ابراہیم کے بارے میں حالانکہ نہیں اتاری کی تورات اور انجیل مگران کے بعد ، کیا (اتنابھی) تم نہیں سمجھ سکتے ؟ سنتے ہوا تم وہ لوگ ہو جو جھٹڑتے رہے ہو (اب تک) ان باتوں میں جن کا مجھ علم اور الله تمہیں کچھٹم تھا، پس (اب) کیوں جھٹرنے لگے ہوان باتوں میں نہیں ہے تمہیں جن کا پچھٹم اور الله تعالی جانتا ہے اور تم نہیں جانے"۔

امام ابن اسحاق، ابن جریراور بیمتی نے دلائل میں حضرت ابن عباس رضی الله عنبما سے روایت نقل کی ہے کہ نجران کے نفر انی اور یہود کے علماء نے کہا حضرت ابراہیم نفرانی اور یہود کے علماء نے کہا حضرت ابراہیم تو یہود کی عظم اندوں نے کہا حضرت ابراہیم تو یہود کی تھے نفر اندوں نے کہا حضرت ابراہیم نفر اندوں نے کہا حضرت ابراہیم نفر ان تھے۔ تو الله تعالی نے ان آیات کوناز ل فرمایا (4)۔

امام ابورافع قرظی نے کہاا ہے محمد کیا تم ہم ہے یہ چاہتے ہوکہ ہم تمہاری ای طرح عبادت کریں جس طرح نصاری حضرت علی بن مریم کی عبادت کرتے ہیں۔ایک نجرانی نے کہا اے محمد سلی ایکی کیا تم یہی چاہتے ہو؟ رسول الله سلی آیا ہے خضرت علی بن مریم کی عبادت کرتے ہیں۔ایک نجرانی نے کہا اے محمد سلی ایکی عبادت کا تھم دوں، مجھے اس مقصد کے لئے مبعوث فر مایا معاذ الله کہ الله تعالی کو چھوا کر میری عبادت کی جائے یا ہی غیر الله کی عبادت کا تھم دوں، مجھے اس مقصد کے لئے مبعوث نہیں کیا گیا اور نہ ہی مجھے اس کا تھم دیا گیا ہے۔ تو الله تعالی نے تما گان ایک تھی آن گئے تھی کے اس کا تھم دیا گیا ہے۔ تو الله تعالی نے تما گان ایک تھی آن گئے تھی کے سیک اور آئنگیم منسولیو نکر آل

عمران:79) تك نازل فرمايا پهراس وعده كاذكركيا جوان سے اور ان كة باء واجداد سے لياتھا كہ جب وہ رسول آئ كاكر تو اس كى وہ تقد يق كريں گے اور انہوں نے اس كا قرار بھى كياتھا۔ الله تعالىٰ كافرمان ہے وَ إِذْ أَخَلَا لِللهُ مِيْتَاقَ اللَّهِ بَنَ سے لَكِر مِنْ اللّٰهِ بِينَ ( آل عمران:81 ) تك نازل فرمايا(1)۔

امام عبد بن حمید، ابن جریرادر ابن منذر نے حضرت قادہ رحمہ الله سے نقل کیا ہے کہ ہمارے سامنے ذکر کیا گیا کہ حضور
سلٹھ ایک نے مدینہ طیبہ کے یہود یوں کو بلایا، انہوں نے بن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ سے جھاڑا کیا تھا۔
انہوں نے یہ گمان کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی کی حیثیت سے فوت ہوئے تھے۔ الله تعالی نے انہیں جھٹلا یا اور
حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہودیت کی فعی کی فر مایا اے اہل کتابتم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھاڑا
کرتے ہو، تم یہ گمان کرتے ہوکہ وہ یہودی یا نصر انی تھے جب کہ تو رات اور انجیل آپ کے بعد نازل کی گئی جب کہ یہودیت تو
تو رات کے نازل ہونے کے بعد شروع ہوئی اور نصر انہت انجیل کے نازل ہونے کے بعد شروع ہوئی (2)۔

ا مام عبد بن جمید، ابن جریر، ابن منذرا در ابن ابی حاتم نے حضرت مجاہدر حمداللہ سے اس آیت کی تغییر بیل نقل کیا ہے کہ الله تعالیٰ نے حضرت ابرا جیم علیداسلام کو یہود دنصاری سے بری قرار دیا جب کہ دونوں نے اس کا دعوی کیا تھا اور آپ کومومنین کے ساتھ ملایا جو کہ حق برست ہیں (3)۔

امام ابن ابی عاتم نے حضرت سدی رحمہ الله سے نقل کیا ہے کہ نصرانیوں نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نصرانی ہے، یہود یوں نے کہا آپ یہودی تھے۔ الله تعالیٰ نے انہیں آگاہ کیا کہ تو رات ادرانجیل کوتو ہم نے آپ کے بعد نازل کیا ہے، اس لئے یہودیت اور نصرانیت توان کے بعد شروع ہوئی ہے۔

امام ابن الی حاتم نے حضرت ابوالعالیہ رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ فیٹمالکٹم بدہ بعثم کا مطلب ہے کہ جس کوتم نے دیکھا اور معا سے کہا تھا وہ میں جھاڑ وگر جس کوتم نے دیکھا نہیں اس میں کیوں جھکڑتے ہو۔

امام عبد بن جميد ، ابن جريراور ابن منذر في حضرت قناده رحمد الله سے اس طرح نقل كيا ہے۔

امام ابن ابی حاتم نے سدی سے اس آیت کی تفییر میں نقل کیاہ کہ جس چیز کا تمہیں علم ہے سے مرادوہ چیزیں ہیں جوتم پرحرام کی گئیں ہے یا جن کے بارے میں تمہیں تھم دیا گیا اور جس کا تمہیں علم نہیں سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان ہے۔ امام ابن ابی حاتم نے حضرت حسن رحمہ اللہ سے اس آیت کی تفییر میں نقل کیا ہے جوعلم ہوتے ہوئے جھکڑے اسے تو معذور سمجھا جاسکتا ہے اور جو جہالت کی وجہ سے جھکڑے اس کا کوئی عذر قبول نہیں۔

مَا كَانَ اِبْرُهِيْمُ يَهُوُدِيًّا وَ لا نَصْرَانِيًّا وَلكِنْ كَانَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا ﴿ وَمَا كَانَ مِن الْمُشْرِكِيْنَ ۞

"ن نتھے ابراہیم یہودی اور نہ نصرانی بلکہ وہ ہر گمراہی ہے الگ رہنے والے مسلمان تھے اور نہ ہی وہ شرک کرنے

امام این جریر نے حضرت محصی رحمداللہ سے روایت نقل کی ہے کہ یہود یول نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے دین پر تھے،نصرانیوں نے کہا آپ ہمارے دین پر تھے تواللہ تعالی نے اس آیت کونازل فرمایا،الله تعالی نے ان کو جملایا اوران کی جحت کو باطل کر دیا(1)۔

حضرت ربیج رحمه الله ہے بھی اس کی مثل روایت کیا ہے۔

امام ابن الی حاتم نے حضرت مقاتل بن حیان ہے روایت نقل کی ہے کہ کعب، آپ کے ساتھیوں اور نصر انیوں کی ایک جماعت نے کہا کہ حضرت ابراہیم ،حضرت مویٰ اور دوسرے انبیاءہم میں سے تصفو الله تعالیٰ نے اس آیت کونازل فرمایا۔

امام ابن جرير في حضرت سالم بن عبدالله رحمه الله ي روايت نقل كى بيم راخيال بى كدوه اين باي ب روايت كرت ہیں کہ زید بن عمر و بن نفیل شام کی طرف نکلے کہ وہ وین کے بارے میں معلومات حاصل کریں اور اس کی اتباع کریں۔وہ ایک یہودی عالم سے طحاس کے دین کے بارے میں یو چھا اور کہا میں نے تمہارے دین کواپنانے کا قصد کیا ہے، اپنے دین کے بارے میں بناؤ، بہودی نے زیدے کہاتواں دفت تک ہمارے دین پڑئیں آسکتا یہاں تک کرتوایے حصہ کاالله تعالی کاغضب پائے، زیدنے کہامیں تو الله تعالی کے غضب سے بی تو بھا گتا ہوں، میں تو بھی بھی الله تعالی کا غضب برداشت نہیں کرسکتا، کیا تم مجھے ایسے دین کے بارے میں بتا کتے ہوجس میں یہ چیز نہ ہو۔اس نے کہا میں ادر کچھنیں جانتا سوائے اس کے توحنیفی ہو جائے۔ زیدنے پوچھا حنیف کیا ہے؟ اس عالم نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ، آپ نہ یہودی تصاور نہ بی نصرانی ، وہ صرف الله تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ زید یہودی عالم کے پاس سے اٹھے اور ایک نصرانی عالم کے پاس آئے ، اس سے اس کے دین کے بارے میں یو چھااور کہا میں نے ارادہ کیا ہے کہتمہارادین اپناؤں، جھےاسے دین کے بارے میں بتاؤ۔اس عالم نے کہاتم اس وقت تک ہمارے وین پرنہیں آ کتے جب تک تم الله تعالی کی لعنت کے ستحق نہ بنو۔ زیدنے کہا میں تو الله تعالی کی لعنت میں ہے سی شے کو برداشت نہیں کرسکتا اور نہ ہی اس کے غضب کو برداشت کرسکتا ہوں۔ کیا تم مجھے کسی ایسے دین کے بارے میں بتا سکتے ہوجس میں یہ چیزیں نہ ہوں؟ تو اس عالم نے بھی زید کو دبی بات بتائی جو یہودی عالم نے بتائی تھی کہ میں اور تو کچھنہیں جانتا سوائے اس کے توصنفی ہوجائے۔ زیدان کے پاس سے اٹھااوراسی دین پرراضی ہوگیا جس کے بارے میں ان دونوں نے بتایا اور حضرت ابراہیم کی شان کے بارے میں جس چیز پراتفاق کیا تھاوہ ہمیشہ الله تعالیٰ کے حضورا پنے ہاتھ اٹھائے ر کھتے تھے اور عرض کرتے اے الله میں تھے گواہ بناتا ہول کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہول (2)۔

إِنَّ آوُلَى النَّاسِ بِإِبْرُهِيْمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُونُهُ وَلَهٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ امَنُوا ﴿ وَاللَّهُ وَكَّ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ "بِشك نزديك ترلوگ ابراجيم (عليه السلام) سے وہ تھے جنہوں نے ان كى پيروى كى نيزيہ نبى (كريم) اور جو (اس نبى ير) ايمان لاكے اور الله تعالى مددگار ہے مومنوں كا"۔

ا مام عبد بن حميد نے حضرت شهر بن حوشب رحمه الله كے واسطے سے روايت نقل كى بے كه مجھے حضرت ابن عنم رحمه الله نے روایت نقل کی ہے کہ جب حضور سلی اللے اللے کے صحابہ نجاشی کے باس مھے تو انہیں عمروین عاص اور عمارہ بن الی معیط نے آلیا اور ان صحابہ برسر شی کا ارادہ کیا۔ بدلوگ نجاشی کے پاس گئے اور انہیں بتایا کہ یہ جماعت جو مکہ سے تیرے پاس آئی ہے،ان کا ارادہ یہ ہے کہ وہ تیرے ملک کوخراب کریں، تیری زبین میں فساد برپا کریں اور تیرے رب کو برا بھلا کہیں، نجاشی نے حضور سلٹی آیا کے صحابہ کو بلا بھیجا۔ جب صحابہ کرام حاضر ہو مھے تو نجاثی نے پوچھا کیاتم سنتے نہیں کہ بید دنوں تمہارے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ عمرو بن عاص اور عمارہ بیگمان کرتے ہیں کہتم اس لئے یہاں آئے ہو کہ میرے ملک کو تباہ و برباد کر دواور میرے ملک میں فساد برپا کرو۔حضرت عثان بن مظعون اورحضرت حمزہ نے کہا اگرتم چاہوتو ہم میں سے ایک کوموقع دو کہ وہ نجاشی سے بات کرے، میں تم میں سے کم عمر ہوں۔ اگر بات سے ہوگی تو الله تعالی بھی اس کی تو فیق دینے والا ہے، اگر بات بگر گئی تو تم کہنا بینو جوان آ دمی ہے، اے گفتگو کا سلیقنہیں تو تم عذر پیش کر دینا۔ نجاشی نے اپنے علاء، راہب اور تر جمان ا کھٹے کئے پھر صحابے پوچھا مجھے اس بہتی کے بارے میں بتاؤجن کے پاس ہے تم آئے ہوکدوہ تہمیں کیا کہتے ہیں؟ کس چیز کا حکم دیتے ہیں اور کس چیز سے منع کرتے ہیں؟ کیاان کی کوئی کتاب بھی ہے جسے وہ پڑھتے ہیں؟ صحابہ نے بتایا ہاں اللہ تعالیٰ جوان کی طرف وی کرتا ہے وہ اسے پڑھتے ہیں جے وہ الله سےخود سنتے ہیں وہ پڑھتے ہیں،آپ نیکی کاحکم دیتے ہیں،آپ حسن سلوک كاتكم دية بين، يتيم پراحسان كاتكم دية بين، ايك الله وحده لاشريك كى عبادت كاتكم دية بين اوركسي اوركى عبادت سيمنع كرتے إلى اور سورة روم ،سورة عنكبوت ،سورة كهف اور سورة مريم كى آيات كى تلاوت كى \_ جب قرآن بيس حفرت عيسلى عليه السلام کاذکر ہوا تو عمروبن عاص نے ارادہ کیا کہ نجاشی کوان پرغضب تاک کرے۔عمرو نے کہا بیلوگ حضرت عیسلی علیہ السلام کو گالیاں دیتے ہیں اور برا بھلا کہتے ہیں۔ نجاش نے کہاتمہارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو عُفتاً وكرنے والے صحابی نے كہا آپ فرماتے ہيں حضرت عيسى عليه السلام عبدالله، رسول الله، روح الله اور كلمة الله ہيں جے الله تعالى في حضرت مريم عليها السلام كى طرف القاء كيار تو نجاشى في اين مسواك كاايك تزكاليا جواس قدرتها جتنا آكه يس تزكا یر جاتا ہے اور تم اٹھائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے برابر بھی زیادہ نہیں جتنا کر تمہارے نبی کہتے ہیں تہہیں بشارت ہواورتم کوئی خوف نہ کرو،تم آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کاحزب ہو۔عمرو بن عاص نے پوچھا حضرت ابراہیم کے حزب سے کیا مراد ہے؟ نجائی نے کہااس سے مرادیہ جماعت اوران کے نبی ہیں جن کے پاس سے بدلوگ آئے ہیں اور جنہوں نے آپ کی اتباع کی ہے۔حضور سٹی الیام مدین طیب میں سے کہ آپ پران کے جھڑے کے بارے میں آیات نازل ہو کیں اِنَّ ٱوْلَى النَّاسِ بِابْرُهِ يُمَ لَلَّذِينَ النَّبَعُولُ وَهٰ ذَالنَّبِيُ وَالَّذِينَ امَنُوا وَاللَّهُ وَلَيُ الْمُؤْمِنِينَ -

امام سعید بن منصور ،عبد بن جمید ،امام تر مذی ،ابن جریر ،ابن منذر ،ابن ابی حاتم اور حاکم نے حضرت ابن مسعود رضی الله

عنہ سے روایت نقل کی ہے جب کہ حاکم نے اسے صحیح قرار دیا ہے کہ رسول الله سائی لیلیم نے فرمایا ہر نبی کے انبیاء میں سے ولی ہوئے ہیں ، انبیاء میں سے میرے ولی میرے جداعلی اور میرے رب کے لیل ہیں (1)۔

امام ابن ابی حاتم نے حضرت تھم بن میناء رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله میں اُلیے نے فر مایا اے قریش کی جماعت لوگوں میں سے نبی کے سب سے قریبی متقین ہیں تم بھی ان کی راہ چلود میکھواییا نہ ہو کہ لوگ میرے پاس اعمال کے ساتھ آئیں اور تم دنیا کے ساتھ میرے پاس آؤ تو میں تم سے اپنا چہرہ پھیرلوں پھران براس آیت کی تلاوت کی۔

امام ابن جریراور ابن ابی عاتم نے حضرت علی رحمہ الله کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ اُو کی النّا میں سے مرادمومنین ہیں (2)۔

امام عبد بن حميد اور ابن جرير في حضرت قاده رحمد الله سے روایت نقل کی ہے کہ اللّذِینَ اتّبَعُولا سے مرادوہ لوگ بيں جو آپ کے دین ،سنت ،منہاج اور فطرت پر بیں ۔ هٰذَا النّبِی سے مراد الله تعالی کے نی حضرت محمد سل اللّٰہ بیں اور وَالّٰذِینَ آ آمَنُو اللّٰهِ عَمُ سے مرادمونین بیں (3)۔

امام ابن ابی حاتم نے حضرت حسن بھری رضی الله عنہ ہے اس آیت کی تغییر میں نقل کیا ہے مومن حضرت ابراہیم کا ولی (دوست) ہے خواہ وہ گزر چکا ہے یا بھی باقی ہے۔

امام احمد، ابوداؤد نے بعث میں، ابن افی دنیا نے عزاء میں، پہنی نے البعث والنشور میں اور حاکم نے حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت کیا ہے جب کہ حاکم نے اسے مجھے قرار دیا ہے کہ رسول الله ملٹی کیا ہے فر مایا مومنوں کی اولا د جنت میں ایک پہاڑ میں ہوں گے جن کی کفالت حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ کررہی ہوں گی پہاں تک کہ انہیں قیامت کے روز ان کے والدین کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔

مَرْتِكُمْ لَ قُلُ إِنَّ الْفَضُلَ بِينِ اللهِ أَيُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ وَاللهُ وَاسِمُ عَلِيْمُ فَاللهُ وَاسْعُ عَلِيْمٌ فَي يَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاعُ وَاللهُ ذُوالْفَضُلِ الْعَظِيْمِ ﴿ عَلِيْمٌ فَاللَّهُ وَاللَّهُ فُواللَّهُ فُواللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْمِ ﴿ عَلِيهُ مِنْ يَشَاعُ مُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّالْ اللَّهُ الللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

''دل ہے جاہتا ہے ایک گروہ اہل کتاب ہے کہ کی طرح گراہ کردیں تہہیں اور نہیں گراہ کرتے گراپ آپ کو اور وہ (اس حقیقت) کو نہیں بیجھتے۔ اے اہل کتاب کیوں انکار کرتے ہواللہ کی آخوں کا حالا نکہ تم خود گواہ ہو۔ اے اہل کتاب! کیوں ملاتے ہوجی کو باطل کے ساتھ اور (کیوں) چھپاتے ہوجی کو حالا نکہ تم جانے ہو۔ کہا ایک گروہ نے اہل کتاب ہے کہ ایمان لے آؤاں (کتاب) پر جوا تاری گئی ایمان والوں پرضج کے دفت اور انکار کر دواس کا سرشام۔ شاید (اس طرح) وہ (اسلام ہے) برگشتہ ہوجا کیں۔ (ایک دوسرے کو تاکید کرتے ہیں) کہ مت مانوکس کی بات سوائے ان لوگوں کے جو پیروی کرتے ہیں تبہارے دین کی فرمایئے ہواہت تو وہ بی ہواللہ کی ہدایت ہو (اور یہ بھی نہ مانٹا کہ) دیا جا سکتا ہے کسی کو جیسے تہمیں دیا گیا یا کوئی جمت لاسکتا ہے تم پر تبہارے رب کے پاس (اے حبیب ساٹھ ایک ایک والا ہے۔ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جے جا ہتا ہے اور اللہ تعالی وسعت والا سب بچھ جانے والا ہے۔ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جے جا ہتا ہے اور اللہ تعالی صاحب فضل عظیم ہے'۔

امام ابن منذراورابن الی حاتم نے حضرت سفیان رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ سورہ آل عمر ان میں اہل کتاب کے بارے میں جو کچھ مذکورہ ہے وہ نصاری کے بارے میں ہے۔

امام عبد بن حمید، ابن جریر اور ابن منذر نے حضرت قادہ سے لِمَ تُلْفُرُونَ بِالْیتِ اللهِ وَ اَنْتُمْ تَشْهَدُونَ کَا تَعْسِر کَ بارے مِنْ نَقْلَ کیا ہے کہ تم دیکھے ہوکہ الله کے نبی حضرت محد سلی اللہ کے نبی حضرت محد سے نبی اور آپ کا افکار کرتے ہواور ایمان نبیس لاتے جب کہم اپنی کتابوں ، تورات وانجیل میں یہ کھا ہوا پاتے ہوکہ آپ نبی امی ہیں (1)۔

امام ابن جريراورابن الى حاتم في حضرت رئي رحمالله ساس كى مثل نقل كيا ہے۔

2 - اليضاً

امام ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے حضرت سدی رحمہ الله سے نقل کیا ہے کہ آیات الله سے مراد حضرت محمد مل اللہ بیں جب کہتم بیرجانتے ہوکہ بیرق ہے تم اپنی کتابوں میں آپ کی شان کھی ہوئی پاتے ہو(2)۔

امام ابن ابی حاتم نے حضرت مقاتل رحمہ الله سے نقل کیا ہے کہ آیات سے مراد دلاکل ہیں اور تم یہ جانتے ہو کہ قر آن حق ہے اور حضرت محمد منٹی الله تعالیٰ کے رسول ہیں جن کی شان تم تو رات اور انجیل میں کمھی ہوئی پاتے ہو۔

امام ابن جریراور ابن الی حاتم نے حضرت ابن جرتج رحمدالله سے نقل کیا ہے کہتم بیرخوب جانتے ہو کہ الله تعالیٰ کے نزدیک پہندیدہ دین اسلام ہے اس کے علاوہ اس کا کوئی دین نہیں (3)۔

امام ابن جریراور ابن ابی حاتم نے حضرت رئی رحمہ الله سے لِمَ تَکْمِنُونَ الْحَقَی بِالْبَاطِلِی تَفسیر میں نقل کیا ہے کہ تم یہودیت اور نصر انبت کو کیوں اسلام کے ساتھ خلط ملط کردیتے ہوجب کہ تم یہ خوب جانتے ہوکہ الله تعالی صرف اسلام بی کو بطور دین قبول فرمائے گا اور تم حضور سلی ایک شان کو چھپاتے ہوجب کہ تم آپ کی شان تو رات وانجیل میں کمھی ہوئی پاتے ہو(1)۔ امام عبد بن جمید اور ابن جریر نے حضرت قادور حمد الله سے اس کی مثل روایت نقل کی ہے۔

امام ابن اسحاق، ابن جریر، ابن منذر اور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ عبد الله بن صنیف، عدی بن زید اور حرث بن عوف نے ایک دوسر سے سے کہا آؤدن کے پہلے پہر حضرت محمد سلی آیا ہے کہ وہ کہ قازل ہوا ہے اس پر ایمان لے آئیں اور پچھلے پہر اس کا انکار کر دیں تاکہ ہم ان پر ان کا دین مشتبہ کر دیں۔ شاید وہ بھی اسی طرح ہم کریں گے اور وہ دین سے پھر جا کیں تو الله تعالی نے ان کے بارے میں نیا کہ ل الکون سے والله تعالی نے ان کے بارے میں نیا کہ ل الکون سے والله والسے عکون شاہد کے اور وہ دین سے پھر جا کیں تو الله تعالی نے ان کے بارے میں نیا کھل الکون سے والله والسے عکون کے ایک بارے میں نیا کہ ل الکون سے والله والله تعالی ہے دارے میں نیا کہ ل الکون ہے دو الله والله والله تعالی میں بارے میں نیا کہ ل الکون ہے دو الله والله وی کے دوسر کے بارے میں نیا کہ ل الکون ہے دوسر کے دوسر کے بارے میں نیا کہ ل الکون ہے دوسر کے دوسر کے دوسر کے بارے میں نیا کہ ل الکون ہے دوسر کے دوسر کے بارے میں نیا کہ ل الکون ہے دوسر کے دوسر کی کار کر دوسر کے دوسر کے دوسر کار کی میں کر دوسر کے دو

ا مام سعید بن منصور، ابن جریراور ابن منذر نے حضرت ابو مالک رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ بعض یہودیوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ دن کے پہلے پہران پرائیان لے آؤاور پچھلے پہرار تدادا ختیار کرلوم ممکن ہے وہ بھی تمہارے ساتھ بی ملیث آئیں، الله تعالیٰ نے ان کے دازکی اطلاع فر مائی اوران آیات کو نازل فر مایا (3)۔

امام ابن جریراور ابن ابی حاتم نے حضرت عوفی کے واسط سے حضرت ابن عباس رضی الله عنبما سے روایت نقل کی ہے کہ یہودیوں کی ایک جماعت نے کہا جب تم ون کے پہلے پہر حضور سلٹی آئیل کے صحابہ سے ملوتو ایمان لے آنا جب دن کا پچھلا پہر آئے تو اپنی نماز پڑھنا۔ شایدوہ اپنے دین سے ملیٹ آئیس (5)۔ آئے تو اپنی نماز پڑھنا۔ شایدوہ کہیں بیالل کتاب ہیں ہم سے زیادہ علم رکھتے ہیں، شایدوہ اپنے دین سے ملیٹ آئیس (5)۔ امام ابن منذر، ابن ابی حاتم ، ابن مردویہ اور ضیاء نے مختارہ میں ابوظبیان رحم مم الله کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنبما سے روایت نقل کی ہے کہ دن کے پہلے حصہ میں وہ آپ کے ساتھ ہوتے ، آپ کی مجلس میں بیٹھتے اور آپ سے کلام کرتے ، جب شام ہوتی اور نماز کا وقت ہوتا تو انکار کردیتے اور آپ کے چھوڑ دیتے۔

3\_الشأ، جلد 3، منحد 363

2-الينا ، جلد 3، منحد 361

1 تغییرطبری،زیرآیت بذا،جلدد، سغه 362

5-الينا، جلدة منحد 364

4\_الينا، جلد 3، منحد 363

ا مام عبد بن حمید، ابن جریر، ابن منذر اور ابن ابی حاتم نے حضرت مجاہدر حمدالله سے اس کی تغییر میں نقل کیا ہے کہ یہودی صبح کی نماز حضور ملٹی ایکی کے ساتھ پڑھتے اور پچھلے پہر پر انکار کردیتے وہ یہ خفیہ تدبیر کرتے تاکہ لوگوں کو یہ دکھا کیں کہ انہوں نے حضور ملٹی ایکی کی انباع کی تھی اب ان پر گمراہی عیاں ہو چھی ہے اس لئے انہوں نے رجوع کیا ہے (1)۔

امام ابن جرير في حضرت قاده اوررئي رحمهما الله عدوجه النّهام كي تفييرون كايبلاحصدليا ب(2)-

ا مام ابن جریراور ابن منذر نے حصرت قادہ رحمہ الله سے نقل کیا ہے وَ لا ثُوُّ مِنُوَّا إِلَّا لِمِسَنْ تَبْعَ دِیْنَکُمْ بِیوَل انہوں نے ایک دوسرے سے کہا تھا(3)۔

امام ابن جریر نے حضرت رئیج رحمہ الله ہے ای کی مثل روایت کیا ہے۔

امام ابن جریر نے حضرت سدی رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ اس کامفہوم یہ ہے کہتم صرف اس پر ایمان لاؤ جو یہودیت کی اتاع کرے(4)۔

امام عبد بن حمید، ابن منذراورا بن الی حاتم نے حضرت ابو مالک رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ یہود یوں کے علاء اپ ہم دینوں سے کہتے حضرت محمد ملٹی الی اس جاد اور کہوہم تہمارے دین پر ہیں، جب رات ہوتو ان کے پاس جاد اور انہیں کہوہم نے منہارے دین کا افکار کیا ہے، ہم اپ پہلے دین پر بی ہیں۔ ہم نے اپ علاء سے یو چھا ہے، کے پاس جاد اور انہیں کہوہم نے تہمارے دین کا افکار کیا ہے، ہم اپ پہلے دین پر بی ہیں۔ ہم نے اپ علاء سے یو چھا ہے، انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ تم تو دین تی پر نہیں ہو۔ شایداس حیلہ سے سلمان تہمارے دین کی طرف پلے آئیں اور حضرت محمد میں اللہ کو تازل فرمایا۔

امام عبد بن جمید، ابن جریراور ابن ابی حاتم نے حضرت مجاہدر حمدالله سے نقل کیا ہے کہ اُن یُوفِی اَ حَدُ وَ قُلُ مَا اُوْتِیْتُمُ کا قول اس لئے کرتے کہ یہودی اس بات پر حسد کرتے کہ نبوت کی اور ٹیں واقعہ ہواور وہ بیارادہ رکھتے تھے کہ لوگ ان کے دین کی بی اجاع کریں (5)۔

1 تغير طبرى، زيرآ يت بذا، جلد 3، بسنى - 364 عندا، جلد 3، بسنى - 364 عندا، جلد 3، بسنى - 366 عندا، جلد 3، بسنى - 367 عندا، ب

تهمين عطافر مايا إوه بهت افضل إس التي يكها كرو إنَّ الْفَضْلَ بِيبِ اللهِ عَمْ يُوتِيدُ وَمَن يَّشَآعُ (1)

امام عبد بن حمید، ابن جریراور ابن منذر نے حضرت قادہ رحمہ الله سے قال کیا ہے کہ جب الله تعالی نے تمہاری کتاب جیسی کتاب نازل فر مائی اور تمہارے نبی جیسا نبی مبعوث کیا تو تم نے اس پر حسد کرنا شروع کر دیا۔ تو آپ فرما دیجے فضل تو سب الله تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے جسے جا ہتا ہے عطافر ما تا ہے (2)۔

امام ابن جریر نے حضرت رہے رحمہ الله سے ای کی مثل روایت کیا ہے۔

امام ابن جریر نے حضرت ابن جرت کر حمد الله سے نقل کیا ہے کہ آیت کامفہوم یہ ہے جب یہ امروہ ی ہے جس پرتم ہوای کی مثل تہمیں عطا کیا گیا ان میں سے بعض نے دوسروں سے کہا الله تعالی نے تہماری کتاب میں اس نبی کی شان کے بارے میں جو کہا ہے اس کے بارے میں ان مسلمانوں کو نہ بتاؤ ، بیتمہارے رب کے ہاں تم سے جھڑیں گے ، انہیں تمہارے خلاف غلبہ عاصل ہوجائے گا۔ یہاں فضل سے مراد اسلام ہے، رحت سے مراد قرآن اور اسلام ہے (3)۔

امام عبد بن حمید، ابن جریر، ابن منذراور ابن الی حاتم نے حضرت مجاہدر حمداللہ سے قل کیا ہے کہ رحمت سے مراد نبوت ہے جس کے تن میں چاہتا ہے اسے مخص کر دیتا ہے (4)۔

امام ابن الى حاتم في حفزت سعيد بن جبير رحمه الله سے العظيم كى تجبير وافرنقل كى ہے۔

وَمِنْ اَهُلِ الْكِتْبِ مَنْ إِنْ تَأْمَنُهُ بِقِنْكَالِ يُتُودِة إِلَيْكَ وَمِنْهُمُ مَنْ إِنْ تَأْمَنُهُ بِقِنْكَالِ يُتُودِة إِلَيْكَ اللهِ مَنْ إِنْ تَأْمَنُهُ بِوينَا مِلْ يُؤدِة إِلَيْكَ اللهِ اللهُ عِنْ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْنَا فِي الْأُقِيتِينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ الْكَفِبَ وَلَيْقُولُونَ عَلَى اللهِ اللهُ ا

"اورائل کتاب سے بعض ایسے (دیانت دار) ہیں کہ اگر تو امانت رکھاس کے پاس ایک ڈھر (سونے چاندی
کا) تو اداکر دے اسے تبہاری طرف اور ان میں سے بعض وہ بھی ہیں کہ اگر تو امانت رکھے اس کے پاس ایک
اشر فی تو واپس نہ کرے گا سے بھی تیری طرف گرجب تک تو اس کے سر پر کھڑ ارہے، اس (بددیانتی) کی وجہ یہ
ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بیس ہے ہم پر ان پڑھوں کے معاملہ میں کوئی گرفت اور پہلوگ کہتے ہیں الله پر جھوٹ
حالانکہ وہ جانے ہیں۔ ہاں کیوں نہیں جس نے پوراکیا اپنا وعدہ اور پر ہیزگار بنا تو بے شک الله تعالی محبت کرتا
ہے بر ہیزگاروں سے "۔

2\_الفنأ

امام عبد بن حمید اور ابن منذر نے عکر مدر حمد الله سے روایت نقل کی ہے کہ جو بڑا خزانہ واپس کر دیے ہیں اس سے مراد
نصاری اور جو واپس نہیں کرتے اس سے مراد یہود کی ہیں مگراس صورت ہیں جب کہ توان سے مطالبہ کر سے اوران کا پیچھا کر ہے۔
امام ابن الی حاتم نے حضرت حسن بھری رحمہ الله تعالیٰ سے روایت نقل کی ہے کہ حضور سلٹی ایک نے صحابہ کے دیون
یہودیوں پر ہوتے تھے، وہ کہتے اگر ہم حضرت محمد سلٹی ایک کے صحابہ کے اموال اپنے پاس رو کے رکھیں تو کوئی حرج نہیں۔ اہل
کتاب کو تھم دیا گیا کہ وہ ہر مسلمان کو ان کاحت اداکر دیں۔

ا مام ابن الی حالم نے حضرت مالک بن دیناررحمه الله سے روایت نقل کی ہے کہ اسے دینار نام اس لئے دیا گیا کیونکہ سے دین اور نارہے ، کہااس کامفہوم ہیہے کہ جس نے اپناحق لیاوہ دین ہے جس نے ناحق لیاوہ نارہے۔

ا مام خطیب نے اپنی تاریخ میں حضرت علی بن ابی طالب رضی الله تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ آپ سے پو چھا گیا کہ درہم کو درہم کیوں کہتے ہیں اور دیتار کو دینار کیوں کہتے ہیں۔ آپ نے جواب دیا کہ درہم کو درہم اس لئے کہتے ہیں کہ بیٹم کا گھر ہے اور دیتار کو دینار اس لئے کہتے ہیں کیونکہ مجوسیوں نے اسے بنایا۔

ا مام عبد بن حمید، ابن جریر، ابن منذ راور ابن الی حاتم نے حضرت مجاہدر حمداللہ سے إلّا مَنادُ مُتَ عَلَيْهِ قَآيِهُ الله مِي تعبير نقل كى ہے كدلگا تار كھڑار ہے (1)۔

ا مام ابن جریراور ابن الی حاتم نے حضرت سدی رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ جب تو اس کے سر پر کھڑا رہے تو اس وقت تک تو وہ امانت کا اعتراف کرتا ہے جب تو اٹھ کرچلا جائے پھر مطالبہ کے لے ءوالی آئے تو پھرا نکار کر دیتا ہے (2)۔

امام عبد بن حميد اورا بن جرير في حضرت قاده رحم الله سے ذلك بائقهُمْ قَالُوْ الَيْسَ عَكَيْمُنَا فِي الْأُوِّينَ سَدِينٌ كَ تَعِير بِهِ كرتے إِن كر بول كے جواموال بم في لے لئے إِن وَان كے بارے بن ہم يركوني گرفت نبيں (3)۔

ا مام ابن جریر نے سدی رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ ان سے کہاجاتا کیا وجہ ہے تم امانت واپس نہیں کرتے؟ وہ جواب میں کہتے عربوں کے اموال کے بارے میں ہم پرکوئی گرفت نہیں ، الله تعالیٰ نے پیرہارے لئے حلال کردیئے ہیں (4)۔

ا مام عبدین حمید، این جریر، این منذ راور این ابی حاتم نے حضرت سعید بن جبیر رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ جب سی آیت نازل ہوئی تو نبی کریم ملٹی کیلئے نے فر مایا الله کے دھمنوں نے جھوٹ بولا ، زیانہ جاہلیت میں جو پھھ تھا وہ ان دوقد موں کے نیچے ہے مگر امانت سے نیک اور برے ہمخص کوواپس کی جائے گی (5)۔

امام ابن جریر، ابن منذراور ابن ابی حاتم نے حضرت صحصحہ رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے حضرت ابن عباس عباس رضی الله عنہما سے بوجھا کہ ہم جنگ میں ذمیوں کے اموال میں سے مرغی اور بکری وغیرہ پاتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی الله عنہمانے بوچھا تم اس بارے میں کیا گئے ہو؟ تو اس نے جواب دیا ہم کہتے ہیں اس بارے میں ہم پرکوئی گرفت نہیں۔ تو حضرت ابن عباس رضی الله عنہمانے فر مایا الل کتاب بھی ای طرح کہا کرتے تھے، جب انہوں نے جزیدادا کردیا ہے تو اب

ان کے اموال تہارے لئے اس وقت تک حلال نہیں جب تک وہ خوشی ہے تہیں نہ دیں (1)۔

امام ابن جریر ، ابن منذراور ابن افی حاتم نے حضرت ابن جریج رحمہ الله ہا آیت کی تغییر میں قول نقل کیا ہے کہ دور جا بلیت میں چندافراد نے یہودیوں سے کاروبار کیا۔ جب بیلوگ مسلمان ہو گئے تو یہودیوں سے قم کا مطالبہ کیا۔ تو یہودیوں نے کہا نہ ہم پر تہاری امانت کی والیسی لازم ہاور نہ ہی قرض کی اوا یکی کیونکہ تم نے اپنا سابقہ دین چھوڑ دیا ہے۔ ساتھ ہی یہ دعوی کیا کہ ہم اپنی کتاب میں یہی تھم پاتے ہیں۔ تو الله تعالی نے ارشاد فر مایا: وَ یَکُونُونُ عَلَی اللّٰهِ کی واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے روایت نقل کی ہے وَ اللّٰهِ کی اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ

إِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْ بِاللهِ وَآيُمَا نِهِمْ ثَمَنًا قَلِيُلُا أُولِيَّكُ وَلَيْكَ لاخَلاقَ لَهُمْ فِي الْاخِرَةِ وَلا يُكِلِّمُهُمُ اللهُ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِلْمَةِ وَلا يُزَكِيْهِمْ وَلَهُمْ عَنَابُ آلِيُمْ

" بے شک جولوگ خریدتے ہیں الله کے عہداورا پی قسموں کے عض تھوڑی می قیمت بیروہ (بدنصیب) ہیں کہ کچھ حصہ نہیں ان کی طرف حصہ نہیں ان کے لئے آخرت میں اور بات تک نہ کرے گا ان سے الله تعالی اور دیکھے گا بھی نہیں ان کی طرف قیامت کے دوزاور نہ پاک کرے گا نہیں اور ان کے لئے در دناک عذاب ہے''۔

امام عبد الرزاق ، سعید بن منصور، امام احمد، عبد بن حمید، امام بخاری ، امام سلم ، ابوداؤد، امام ترندی ، امام سائی ، ابن ماجه ، ابن جریر ، ابن منذر ، ابن ابی جاتم اور امام بیبی نے شعب پیس حضرت ابن مسعود رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سلی آئی نے فرما یا جوآ دی قتم اٹھائے اور وہ اس قتم بیس جھوٹا ہو ، اس کی قتم اٹھانے کا مقصد بیتھا کہ اس کے ساتھ اپنے مسلمان بھائی کا مال قبضہ بیس لے تو وہ الله تعالی سے اس حالت بیس ملاقات کرے گا کہ الله تعالی اس پر ناراض ہوگا۔ اصعب بین قیس نے کہا الله تعالی کی قتم بیآ یت میرے بارے بیس نازل ہوئی ، میرے اور ایک یبود می کے درمیان زبین کا جھڑا تھا ، اس نے زبین واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ رسول الله سلی آئی ہے نے فرما یا کیا تیرے پاس گواہ ہیں؟ بیس نے کہا گواہ تو نہیں۔ حضور سلی آئی کی نے اس بودی سے فرما یا اس بارے بیس قتم اٹھاؤ سیل نے والی الله سلی آئی کی بی رسول الله سلی آئی کی بیدو کی یا رسول الله سلی آئی کی بیس نے اس آب سے کونازل فرما یا۔

امام عبد بن حمید امام بخاری ، ابن منذر ، اور ابن انی حاتم نے حضرت عبدالله بن انی او فی رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ ایک آدمی نے باز ارمیں اپناسامان پیش کیااور الله کے نام کی شم اٹھائی کہ اس نے اس مال کے اسٹے پیسے ویے تھے جب کہ اس نے اسٹے پیسے نہیں دیئے تھے ۔مقصد اس کا بیتھا کہ سلمان کو بھائس لے توبی آیت نازل ہوئی۔

امام ابن جریر نے حضرت معنی رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ اضعت بن قیس نے اور ایک اور آدی نے حضور سالی نی نی خدمت میں اس زمین کے بارے میں جھڑا پیش کیا جواس آدی کی تھی اور حضرت اضعت کے قبضہ میں تھی۔ رسول الله سلی نی خدمت میں اس زمین کے بارے میں جھڑا پیش کیا جواس آدی کی تھی اور حضرت اضعت کے قبضہ میں تھی ۔ رسول الله سلی نی نی کواہ لا و ۔ اس آدی نے عرض کی اضعت کے خلاف کواہی ویٹے کے لئے میرے پاس کوئی کواہ نیس ۔ تو حضور سلی نی نی اس آیت کو نازل فر مایا۔ تو اضعت لی نی اس آیت کو نازل فر مایا۔ تو اضعت نے کہا ہم تھم اٹھانے ہیں تو الله تعالی نے اس آیت کو نازل فر مایا۔ تو اضعت نے اس کی نی سے انکار کر دیا اور کہا میں الله تعالی اور آپ لوگوں کو گواہ بنا تا ہوں کہ میر احد مقابل ہے ہے۔ اضعت نے اس کی زمین اسے واپس کر دی اور اپنی طرف سے بہت می زمین بھی دے دی (2)۔

امام ابن جریر نے قعمی سے روایت نقل کی ہے کہ ایک آ دمی نے دن کے پہلے پہر اپنا سامان فروخت کے لئے پیش کیا۔ جب شام ہونے لگی توایک آ دمی اس کے پاس آیا تا کہ اس سے وہ سامان خریدے۔ تو مالک نے متم اٹھادی کہ دن کے پہلے جصے میں اتنی قیمت پرسامان اس نے نہ بیچا۔ اگر شام نہ ہوجاتی تو وہ اپنا سامان نہ بیچنا۔ تواللہ تعالیٰ نے اس آیت کونازل فرمایا (3)۔ امام ابن جریر نے حضرت مجاہدر حمداللہ سے ای طرح روایت نقل کی ہے۔

ا مام ابن جریر نے حضرت عکر مدر حمداللہ سے روایت نقل کی ہے کہ یہ آیت ابورا فع ، کنانہ بن ابی الحقیق ، کعب بن اشرف اور جی بن اخطب کے بارے میں نازل ہوئی (4)۔

امام ابن ابی شیبہ نے ابن عون کے واسطہ سے ابراہیم ،محمد اور حسن بھری رحمۃ الله تعالیٰ علیم سے روایت نقل کی ہے کہوہ سب کہتے اس سے مرادو وضح سے جواین فتم کے ساتھ دوسرے آ دمی کا مال لے لیتا ہے۔

امام سلم، ابوداؤداورتر ندی نے حضرت واکل بن جمر رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ حضر موت اور کندہ کا ایک آ دی حضور ملی ایک کی خدمت میں حاضر ہوا، حضر می نے کہایار سول الله سلی ایک نے میرے باپ کی زمین پر قبض کر لیا ہے۔ کندی نے کہا ہے وہ زمین ہے جو میرے قبضہ میں تھی، میں اسے کاشت کرتا چلا آ رہا ہوں، اس میں اس آ دمی کا کوئی حق نہیں۔ حضور

3\_الضاً

امام ابوداؤداورابن ماجہ نے حضرت اضعت بن قیس رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ کندہ اور حضر موت کے ایک آدی نے حضور سلٹی ایکٹی کی بارگاہ میں بمن میں موجود زمین کے بارے میں جھڑا پیش کیا، حضری نے عرض کی میری زمین کواس کے باپ نے عصب کرلیا ہے، اب بیز مین اس کے قضہ میں ہے۔ حضور سلٹی ایکٹی نے فرمایا کیا تیرے پاس گواہ بیں؟ عرض کی نہیں لیکن میں قتم اٹھا تا ہوں کہ الله تعالی جانتا ہے کہ میری زمین کواس کے باپ نے غصب کیا ہے۔ کندی ہم اٹھا نے کے لئے تیار ہوگیا۔ رسول الله سلٹی آئیل نے فرمایا جو وہ الله تعالی سے اس حال میں ملے گا کہ اس کے ہاتھ یاؤں کے ہوں گے۔ کندی نے کہاریاس کی زمین ہے۔

اما ماحمد، بزار، ابویعلی اور طبرانی نے سند حسن کے ساتھ حضرت ابوموی اشعری رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ دو

قدر میوں نے حضور سٹی آئیلی کی بارگاہ اقدس میں زمین کے بارے میں جھگڑا پیش کیا۔ ان میں سے ایک حضر موت سے علق رکھتا

تھا۔ آپ سٹی آئیلی نے ایک پرتم لازم فر مائی تو دوسرے نے شورمچا و یا کہ پھرمیری زمین تو میری ملکیت سے عائب ہوگی ۔ حضور

سٹی آئیلی نے فر مایا اگر اس نے ظلم کرتے ہوئے تیری زمین ہتھیا لی تو قیامت کے روز الله تعالی اس کی طرف نظر رحمت نہیں

کرے گا اور نہ بی اسے پاک کرے گا اور ایسے آدمی کے لئے در دناک عذاب ہوگا۔ حضرت ابوموی اشعری رضی الله عنہ نے

کہا دوسرا آدمی ڈرگیا اور زمین اسے واپس کردی۔

امام احمد بن منیع نے اپنی مند میں بیہ فی نے سنن میں اور حاکم نے اسے حضرت ابن مسعود رضی الله عند سے نقل کیا ہے، حاکم نے اسے محیح قرار دیا ہے، ایسا گناہ جس کا کفارہ نہیں ہوتا اس میں ہم پمین غموں کوشار کرتے تھے۔ عرض کی گئی پمین غموں کیا ہے؟ فرمایا ایک آدمی اپنی جموٹی قتم کے ساتھ کسی آدمی کا مال غصب کرنا چاہے۔

امام ابن حبان ،طبر انی اور حاکم نے حضرت حرث بن برصاء رحمہ الله سے روایت کیا ہے کہ بیس نے جی کے دور ان جمر تین کے درمیان حضور سلی آئی کیا اور خاکم نے جوئے سنا جس نے جھوٹی قتم کے ساتھ کی بھائی کا مال غضب کیا تو وہ اپنا ٹھ کا نہ جہم میں بنا لے ، جوموجو و ہے وہ ان لوگوں تک بیہ بات پہنچادے جوموجو ذہیں سیار شاو آپ نے دود فعہ یا تیمن دفعہ دہرایا (2)۔ مام بزار نے حضرت عبدالرحل بن عوف رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ بی کریم سلی نیا کی میں مالی کے جھوٹی قتم مال

<sup>1 -</sup> جامع ترندي مع عارصة الاحوذي يجلد 3 مبغي 70 (1340) مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت 2 ـ مستدرك حاكم ، جلد 4 مبغي 328 (7803) مطبوعه دارالكت العلميه بيروت

کوبربادکردی ہے۔

امام بیمی نے حضرت ابو ہر ریرہ رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملٹی آیٹی نے فر مایا الله تعالیٰ کی نافر مانیوں میں سے بغاوت سب سے جلدی تو اب کا باعث ہوتی ہے، طاعات میں سے صلہ رحمی سب سے جلدی تو اب کا باعث ہوتی ہے جو ٹی قتم گھروں کو برباد کر چھوڑتی ہے۔

ا مام حرث بن ابی اسامہ اور حاکم نے حضرت کعب بن مالک رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے، حاکم رحمہ الله نے اس روایت کوچیح قرار دیا ہے کہ میں نے رسول الله سلتی آلیکی کوارشاوفر ماتے ہوئے سنا جس نے جھوٹی قتم اٹھا کرمسلمان بھائی کا مال غصب کیا تواس کے دل میں سیاہ نقطہ پڑجا تا ہے ،کوئی چیز قیامت تک اس کے اس نقطہ کومٹانہیں سکتی (1)۔

ا مام طرانی اور حاکم نے اسے حضرت جابر بن عتیک رحمہ الله سے روایت کیا ہے، حاکم نے اسے مجمح قرار دیا ہے کہ رسول الله ملتی آیتی نے فرمایا جس نے قتم کے ساتھ اپنے بھائی کا مال غصب کیا الله تعالیٰ اس پر جنت کوحرام قرار دیتا ہے اور جہنم کو واجب کر دیتا ہے۔ عرض کیا گیایا رسول الله خواہ وہ مال تھوڑا ساہو؟ فرمایا اگر چہ مسواک ہی کیوں نہ ہو۔

امام ما لک، ابن سعد، امام احمد، امام مسلم، امام نسائی اور ابن ماجہ نے حضرت ابوامامہ ایا سی بن تعلیہ حارثی رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سلی آئی نے فر مایا جن نے اپنی قتم کے ساتھ اپنے مسلمان بھائی کا مال غصب کیا الله تعالیٰ اس کے لئے جہنم کو واجب کر دیتا ہے اور جنت کو اس پرحرام کر دیتا ہے۔ لوگوں نے عرض کی یارسول الله سلی آئی آئی چوہ وہ مال تھوڑ اسا ہو۔ فر مایا اگر چہوہ وہ ارک (درخت) کی نہنی ہو۔ بیار شاد آپ نے تین دفعہ فر مایا (2)۔

امام ابن ماجہ نے صحیح سند کے ساتھ حضرت ابو ہر یرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضور سالٹی آئیل نے فرمایا کوئی مرد یاعورت اس منبر کے پاس جھوٹی قتم نہیں اٹھا تا گرجہٰم کا مستحق بن جاتا ہے اگر چہوہ چیز جس کو حاصل کرنے کے لئے قتم اٹھار ہا ہے وہ تر مسواک ہی کیوں نہ ہو (3)۔

ا مام عبدالرزاق نے حضرت ابو ہریرہ رضی الله تعالی عنہ ہے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سلٹی آیٹی نے فر مایا کہ جھوٹی قشم سامان کو ناپید کردیتی ہے اور کمائی کومٹادیتی ہے۔

ا مام عبد الرزاق نے حضرت ابوسو بدر حمد الله سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے رسول الله سکٹیڈیٹی سے سنا کہ جھوٹی قتم رحم کو بانجھ کرویتی ہے تعداد کو کم کردیتی ہے اور گھروں کو کھنڈر بنادیتی ہے۔

1 متدرك حاكم ، جلد 1 مبغية 367 مطبوعه دارالكتب العلمية بيروت 2 ميم مسلم ، جلد 1 مبغه 80 مطبوع قد كي كتب خاند كرا جي 3 سنن ابن ماجه ، جلد 3 مبغية 201 (2322) مطبوعه دارالكتب العلمية بيروت 4 سايينا ، جلد 3 مبغية 108 (2325) امام بخاری، امام سلم اور بہتی نے اساء وصفات میں حضرت الوہ بریرہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے نبی کریم سائی آئیلی سے
روایت نقل کی ہے کہ تین قسم کے افرادا لیے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کلام نہیں فرمائے گا اور نہ ہی ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا
اور ان کے لئے درد ناک عذا ب ہے، ایک آ دمی سلمان کے مال پر قسم اٹھائے اور اسے غصب کر لے اور ایک آ دمی عصر کی نماز
کے بعد قسم اٹھائے کہ اس نے اس کے سامان کے بدلے میں زیادہ عطا کیا تھا جب کہ وہ جھوٹ ہو، تیسرا آ دی وہ ہے جس نے
فالتو پانی روکا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج میں تجھ سے اپنے فضل کورو کتا ہوں جس طرح تونے فاضل پانی روکا تھا جب کہ اس پانی
میں تیراکوئی عمل دخل نے تھا (1)۔

ام عبدالرزاق، عبد بن حید، ابوداؤد، ابن جریرادر حاکم نے حضرت عمران بن حصین رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ وہ کہتے جوجھوٹی قتم اٹھائے تا کہ اپنے بھائی کا مال غصب کر ہے واس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنالیا۔ ایک آدمی نے اس سے کہا کیا ہے ایک چیز ہے جو تو نے رسول الله سٹی نیائی سے سی ہے تو کہا بے شک تم اسے پاتے ہو۔ پھر یہ آیت تلاوت کی اِنَّ اَلَٰنِ مِنْ نَیْفُتُرُونَ بِعَهْ بِاللهِ الآید (2)۔

ام بخاری نے ابوملیکہ رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ دوعورتیں ایک گھر بیں گھونے پرورہی تھی ،ستالی (جس سے سورخ کررہی تھی) اس کے ہاتھ سے آر پارنکل گئی، اس نے دوسری پراس کا دعویٰ کر دیا۔ مسئلہ حضرت ابن عباس رضی الله عند کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا رسول الله سٹی ایک نے فرمایا اگر لوگوں کو محض دعووں پر حق عطا کر دیے جاتے تویہ دعوے قوموں کے خون اور اموال ختم کر دیتے جس میں دہ الله کے نام کی شم اٹھا کیں اور اس کا اقر ارکریں پھریہ آیت علاوت کی اِن اکن اُن اُن اُن اُن اُن اُن اُن کے نام کا اعتراف کرلیا۔

ا مام عبد الرزاق، عبد بن حمید، ابن جریر اور ابن منذر نے حضرت سعید بن میتب رحمه الله سے روایت نقل کی ہے فر مایا جھوٹی قتم گناہ کبیرہ میں سے ہے بھراس آیت کی تلاوت کی (3)۔

امام ابن جریر نے حضرت ابن مسعود رضی الله تعالی عندے روایت نقل کی ہے کہ ہم حضور ملٹی الیا ہے کی معیت میں یہ خیال کرتے تھے کہ وہ گناہ جے نہیں بخشا جائے گاوہ تم ہے جس میں تتم اٹھانے والاجھوٹا ہو(4)۔

امام ابن ابی حاتم نے حضرت ابراہیم نخفی رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ جوآ دی قرآن پڑھے تا کہ لوگوں کے مال حاصل کرے الله تعالی قیامت کے روز اسے لائے گاجب کہ اس کا چیرہ اس کی ہتھیا ہوں کے درمیان ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ الله تعالیٰ یفر ما تا ہے اِتَّ الَّن بُنِیَ یَشْتَرُوْنَ بِعَهْ بِاللّٰهِ وَ اَیْبَانِهِمْ لَنَّمَنَا قَلِیْلًا۔

امام ابن ابی شیبہ نے مصنف میں حضرت زاذان رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے جو قرآن اس لئے پڑھتا تھا کہ لوگوں سے مال لے وہ قیامت کے روزاس حال میں آئے گا کہ اس کا چیرہ ایک مڈی ہوگا جس پر گوشت نہ ہوگا۔ امام احمد ،عبد بن حمید ،سلم ، ابوداؤد ، تر ندی ، نسائی ، ابن ماجه اور بیمقی نے شعب الایمان میں حصرت ابوذررضی الله عنه سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملتی الله عنی نے فرمایا تین قسم کے افرادا سے بول کے جن سے الله تعالی ہم کلام نه ہوگا ، ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا اور ان کے لئے در دناک عذاب ہے۔ اپنے ته بند کو نیچ کرنے والا ، جموٹی قسم کے ساتھ مال بیچنے والا ، احسان جتلانے والا (1)۔

امام پہنی نے شعب الا بمان میں حضرت سلمان فاری رضی الله تعالی عند سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سلی الله الله فرمایا تمین افرادا سے ہیں جن سے الله تعالی قیامت کے روز ہم کلام نہ ہوگا ان کو پاک نہ کرے گا اور ان کے لئے در دناک عذاب ہوگا، بوڑ صابد کا ربحتاج متکبراور تیسراوہ آ دمی جس کو الله تعالی نے مال عطا کیا وہ اپنامال قتم کے ساتھ ہی پیچاہے اور قتم کے ساتھ ہی فروخت کرتا ہے۔

امام طبرانی اور حاکم نے اسے حضرت ابو ہریرہ رضی الله عند سے روایت کیا ہے کہ رسول الله سلط الله سلط الله تعالیٰ نے جھے اجازت مرحت فرمائی ہے کہ میں ایک ایسے مرغ کے بارے میں بات کروں جس کی ٹاگوں نے زمین کو مجرویا ہے اور جس کی ٹاگوں نے زمین کو مجرویا ہے اور جس کی ٹردن عرش کے نیچے ٹیڑھی ہوئی ہے اور وہ کہ رہا ہے سُبٹ کا لکت مَا اَعْظَمَ دَبّنا تو اسے جواب دیا جاتا ہے جو میرے نام کی جھوٹی قتم اٹھا تا ہے وہ میری قدرت کو پھنیں جانتا (3)۔

وَ إِنَّ مِنْهُمُ لَفَرِيَقًا يَّلُوْنَ ٱلْسِنَتَهُمُ بِالْكِتْبِ لِتَحْسَبُوْهُ مِنَ الْكِتْبِ وَمَا هُوَ مِنَ عِنْدِ اللهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَمَا هُو مِنْ عِنْدِ اللهِ عَلَيْدُونَ مَا لَنْهُ اللهِ اللهُ عَلَيْدُ مِنْ عِنْدِ اللهِ عَلَيْدُ وَاللهُ مِنْ عَلَيْدِ اللهِ عَلَيْدُ مِنْ عَلَيْدِ اللهِ عَلَيْدُ مِنْ عِنْدِ اللهِ عَلَيْدُ مِنْ عِنْدِ اللهِ عَلَيْدُ مُنْ مِنْ عِنْدِ اللهِ عَلَيْدُ مِنْ عِنْدِ اللهِ عَلَيْدُ مُنْ مِنْ عِنْدِ اللهِ عَلَيْدُ مِنْ عِنْدِ اللهِ عَلَيْدُ مِنْ عِنْدِ اللهِ عَلَيْدُ مِنْ عِنْدِ اللهِ عَلَيْدُ مِنْ عِنْدُ اللهِ عَلَيْدُ مِنْ عَلَيْدُ مِنْ عِنْدُ اللهِ عَلَيْدُ مِنْ عِنْدِ اللهِ عَلَيْدُ مِنْ عِلْمُ اللهِ عَلَيْدُ مِنْ عِنْدُ اللهِ عَلَيْدُ مِنْ عِنْدِ اللهِ عَلَيْدُ مِنْ عِنْدُونَ مِنْ عِنْدُ اللهِ عَلَيْدُ مِنْ عَلَيْدُ مِنْ عَلَيْدُ مِنْ عَلَيْدُ مِنْ عَلَيْدُ مِنْ عِنْدُ مِنْ عِنْدِ مِنْ عِنْدُونَ مِنْ مِنْ عِنْدُونَ مِنْ عِلْمُ مِنْ عِنْدُونُ مِنْ عِنْدُونُ مِنْ عِنْدُونُ مِنْ عِنْدُونُ مِنْ مِنْ عِنْدُونُ مِنْ مِنْ عِنْدُونُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ عِنْدُونُ مِنْ مِنْ مِنْ عِنْدُونُ مِنْ مِنْ عِنْدُونُ مِنْ مِنْ عِنْدُونُ مِنْ مِنْ عِنْدُونُ مِنْ عَلَيْدُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ عِنْدُونُ مِنْ مِنْ عِنْ مِنْ مِنْ مِنْ عِنْدُونُ مِنْ مِنْ مِنْ مِن

"اور بے شک ان میں ایک فریق وہ ہے جومروڑتے ہیں اپنی زبان کو کتاب کے ساتھ تا کہتم خیال کرنے لگو (ان کی) اس (الٹ پھیر) کو بھی اصل کتاب سے حالا نکدوہ کتاب سے نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں ہے بھی الله کی

> 1 - ميم مسلم، جلد2-1 ، صغحه 98 ، مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت 3 \_ مىتدرك حاكم ، جلد 6 ، صغحه 330 ، مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت

طرف ہے (اترا) ہے حالانکہ وہ نہیں ہے اللہ کے پاس ہے اوروہ کہتے ہیں اللہ پر جھوٹ جان ہو جھ کر''۔

امام ابن جریراورابن ابی حاتم نے حضرت عوفی رحمہ الله کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ یہاں کیفریقائے مرادیہودی ہیں،وہ کتاباللہ میں اس چیز کا اضافہ کردیتے تھے جواللہ تعالیٰ نے ان کی طرف نازل نہیں کیا ہوتا تھا (1)۔

امام فریانی،عبد بن حمید، ابن جریر، ابن منذر اور ابن ابی حاتم نے حضرت مجابد رحمدالله سے روایت کی ہے یکؤن اَلْسِنَتُهُمْ عمراد ب كدوه تحريف كرتے ہيں (2)۔

امام ابن منذر اور ابن ابی حاتم نے حضرت وہب بن منبہ رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ تورات اور انجیل اسی طرح ہے جس طرح الله تعالیٰ نے انہیں نازل فر مایا،اس میں ایک حرف کی بھی تبدیلی نہیں لیکن وہ تحریف اور تاویل کے ساتھ گمراہ كرتے تھے اور ان كے پاس ايى كتابيں تھيں جووہ اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے اور كہتے يہ بھى الله تعالى كى جانب سے ہے۔ جہاں تک الله تعالیٰ کی نازل کردہ کتب ہیں ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔

مَا كَانَ لِبَشَرِ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللهُ الْكِتْبَ وَالْخُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوْاعِبَادًا لِّي مِن دُوْنِ اللهِ وَلكِنْ كُونُوْا مَ البِّنجِينَ بِمَا كُنْتُمُ تُعَلِّمُوْنَ الْكِتْبَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْمُ سُوْنَ ﴿ وَلَا يَأْمُرَكُمْ آنُ تَتَخِذُوا الْمَلْمِكَةَ وَالنَّبِيِّنَ آمُبَابًا لَا أَيَامُرُكُمْ بِالْكُفُو بَعْنَ إِذْ آنْتُمُ مُسْلِبُونَ ﴿

'' نہیں ہے مناسب کسی انسان کے لئے کہ (جب) عطافر ما دے اسے الله تعالیٰ کتاب اور حکومت اور نبوت تو پھروہ کہنے لگے لوگوں ہے کہ بن جاؤمیرے بندے الله کوچھوڑ کر (وہ توبہ کہے گا کہ) بن جاؤالله والے اس لئے كتم دوسرول كوتعليم دية ريت تھے كتاب كى اور بوجداس كتم خود بھى اسے يرصة تھے۔اوروہ (مقبول بنده) نہیں تھے دے گاتہ ہیں اس بات کا کہ بنالوفرشتوں اور پغیروں کوخدا (تم خودسوچو) کیا وہ تھم دے سکتا ہے تہمیں کفرکرنے کابعداس کے کہتم مسلمان بن چکے ہو'۔

امام ابن اسحاق، ابن جرر، ابن منذر، ابن الي جاتم اوربيهي نے ولائل ميں حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما سے ساٹھیائیکم نے انہیں اسلام کی وعوت دی تو ابورا فع قرظی نے آپ ساٹھ نیکیلم سے کہااے محمد ساٹھ نیکیلم کیا آپ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ

ہم آپ کی عبادت کریں جس طرح نفر انی حفرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں؟ اہل نجران میں سے ایک نفر انی نے کہا جے رئیس کہا جے رئیس کہا جے رئیس کہا جا تا اے محمد کیا آپ ہم سے ای چیز کا ارادہ کرتے ہیں؟ رسول الله ملٹی نیائی نے فر مایا الله کی پناہ کہ ہم غیر الله کی عبادت کریں یا ہم غیر الله کی عبادت کا حکم دیں ، نہ مجھے اس مقصد کے لئے مبعوث کیا گیا ہے اور نہ ہی مجھے اس امر کا حکم دیا گیا ہے۔ تو الله تعالیٰ نے ان دونوں کے قول کے حوالے سے میدار شاد فر مایا (1)۔

امام ابن جریراور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن جریج رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے یہودیوں میں سے پچھلوگ اپنے رب کوچھوڑ کرلوگوں کی عبادت کرتے تھے تو الله تعالیٰ نے رب کوچھوڑ کرلوگوں کی عبادت کرتے تھے تو الله تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فر مایا کہ کسی بندے کوزیبانہیں کہ الله تعالیٰ اسے کتاب، حکم اور نبوت عطافر مائے پھروہ لوگوں سے یہ کہے کہ الله تعالیٰ کوچھوڑ کرمیرے بندے بن جاؤ پھر الله تعالیٰ نے جو پچھازل کیا ہے اس کے برعکس لوگوں کو تکم دیتا ہے (2)۔

امام عبد بن جمید نے حضرت حسن بھری رحمۃ الله تعالی علیہ ہے روایت نقل کی ہے کہ مجھے یہ خبری پنجی ہے کہ ایک آدی نے کہا یارسول الله سلی آیا ہے ہم آپ کواس طرح سلام پیش کرتے ہیں جس طرح ہم ایک دوسر کے کوسلام کرتے ہیں، کیا ہم آپ کو بحدہ نہ کریں ۔ حضور سلی آیا ہے نے فرمایا نہیں بلکہ اپنے نبی کی تعظیم بجالا و اور اس کے اہل کاحق پہچانو کیونکہ الله تعالی کو چھوڑ کر کسی اور کو سمجدہ مناسب نہیں تو الله تعالی نے اس آیت کو نازل فرمایا۔

امام ابن الی حاتم نے حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله تعال عنہ سے مَا پُنین کی وضاحت میں بیدوں نقل کیا ہے کہ اس سے مراد فقہاءاور معلمین ہیں۔

امام ابن جریر، ابن منذراور ابن ابی حاتم نے حضرت عکر مدر حمدالله کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله تعالیٰ عند سے روایت نقل کی ہے کدربانیین سے مراد علیم، عالم اور حکیم ہے (3)۔

امام ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے حضرت ضحاک رحمہ الله کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ سے ربانیین کی تیفیرنقل کی ہے کہ اس سے مرادعلاء وفقہاء ہیں (4)۔

ا مام ابن جریر نے حضرت عوفی رحمہ الله کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ اس سے مراو تھاء ، فقہاء ہیں (5)۔

ا مام ابن منذر نے حفزت ابن مسعود رضی الله تعالی عنه سے نقل کیا ہے کہ اس سے مراد حکماء وعلاء ہیں۔ امام ابن جریر نے حضزت مجاہد رحمہ الله سے نقل کیا ہے کہ اس سے مراد فقہاء وعلاء ہیں ، پیا حبار سے رتبہ میں بلند تھے(6)۔ حضرت سعید بن جبیر رحمہ الله نے نقل کیا ہے کہ اس سے مراد حکماء ومتی لوگ ہیں۔

امام ابن جریر نے حضرت ابوز بدر حمدالله سے روایت فقل کی ہے کدر بانیون سے مرادیہ ہے جولوگوں کی تربیت کرتے اس

381ء الضاً ، جلد 3، صفحہ 381

2-ايينا، جلد3، صغه 379

1 يفيرطري، زيرآيت بذا، جلد 3، صفي 378

6-الينيا ، جلد 3، منحه 380

5-الينياً

عال مين كداس امرك ذمه دار بوت ادرية يت برهى: لو لا يَنْهُمُ مُ الرَّيْزِيُّونَ وَ الْاَحْبَاسُ (المائده: 63) كيار بانيون عدم ادوالي اوراحبار عمرادعلاء بين (1)-

امام ابن منذراورا بن الى حاتم نے حضرت ضحاك رحمالله سے كُونُوْاسَ الله عَمَّا كُنْتُمْ تُعَلِّمُوْنَ الْكِتْبَ كَتْغير مِن يقل كيا ہے كہ جوآ دى قرآن كى تعليم حاصل كرے اس يرفرض ہے كہ دہ فقيہ ہو۔

امام ابن منذر نے حضرت ابن عباس رضى الله عنهما في الله عنهما الله عنهما عنا كله منظمة من الله عنهما اللهم الل

امام عبد بن جمید نے سعید بن جبیر ہے روایت کیا ہے کہ تھ بلکو گاء کے رفع اور لام کے کسرہ کے ساتھ مشدد پڑھتے تھے۔
امام عبد بن جمید، ابن جریر، ابن منذ راور ابن الی عاتم نے مجاہد سے قال کیا ہے کہ انہوں نے اسے تخفیف کی صورت تاء کے نصب کے ساتھ پڑھا ہے۔ ابن عیدنہ نے کہا کہ انہوں نے اس کا علم عاصل نہ کیا یہاں تک کہ انہوں نے اس کی تعلیم وٹی (2)۔
امام عبد بن جمید اور ابن جریر نے حضرت ابو بکر رحمہ اللہ سے روایت قال کی ہے کہ عاصم اسے تاء مرفوعہ اور لام مکسورہ مشددہ کے ساتھ یڑھتے الکی تئی سے مراد قرآن اور ماتد کی دسون سے مراد فقہ ہے (3)۔

ا مام عبد بن حمید اور ابن ابی حاتم نے حضرت ضحاک رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ کوئی آزاد، غلام، مرداور عورت کا عذر قبول نہ کیا جائے گا جب تک وہ قر آن کواپنی استطاعت کے مطابق نہ سکھے کیونکہ الله تعالی ارشاد فر ما تا ہے محق تُوْاَسَ بَنْہِ بَنْ اس کامفہوم ہے فقہاء بنواور علماء بنو۔

امام ابن الی حاتم نے حضرت ابورزین رحمہ الله سے وَ بِمَا كُنْتُهُمْ تَكُنْمُ سُوْنَ كَل يَفْسِرْ قَل كى ہے كەفقە بيس باہم ندا كره كرو، وه جھى باہم فقبى مسائل بين اى طرح ندا كره كرتے جس طرح ہم آپس بين ندا كره كرتے ہيں۔

امام این جریراوراین منذر نے حضرت این جرت کر حمدالله سے وَ لایا مُمَرَ کُمُ اَنْ تَتَعَجْدُ واکی یَفیرنقل کی ہے کہ نی تہمیں اس چیز کا حکم نہیں دیتا (4)۔

وَإِذْ اَخَذَاللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِينَ لَمَا اتَيْتُكُمْ مِنْ كِتْبٍ وَكَنَنْ مُكَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ مَسُولٌ مُصَدِقٌ لِمَامَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ عَالَمُ مَاسُولٌ مُصَدِقٌ لِمَامَعَكُمْ لَتُؤُمِنُنَ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ اللّٰهُ وَلَكُمْ الْمُرِي لَا قَالُوا اَقْرَاهُ فَالَ قَالَ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَّهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ واللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّلَٰ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰ اللّٰ اللّٰلِكُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰلَاللّٰ اللّٰلَا اللّٰلِلْمُ الللّٰمُ اللّٰلَّذِي اللّٰلِلْلِلْمُ اللّٰلِلْمُ اللّٰلِلَا الللّٰلِلْمُ الللّٰلِلْمُ الللّٰلِلْمُ اللّٰلِلْمُ الللّٰلِلْمُ اللّٰلِلْمُ الللّٰلَّا اللّٰلِلْمُ اللّٰلِلْمُ الللّٰلِلّٰ الل

2-الينا، جلد3، صنى 282 4-العنا، جلد3، صنى 384 1 تغیرطبری زیرآیت بندا، جلد 3 مسخد 381 3- اینیا، جلد 3 مسخد 383 "اور یاد کرو جب لیاالله تعالی نے انبیاء سے پختہ وعدہ کوتم ہے تہ ہیں اس کی جودوں میں تم کو کتاب اور حکمت سے پھرتشریف لائے تہارے پاس دہ رسول جوتصدیق کرنے والا ہوان (کتابوں) کی جوتہارے پاس ہیں تو تم ضرور ضرور ایمان لا نااس پر اور ضرور مدد کرنااس کی (اس کے بعد) فر مایا کیا تم نے اقرار کرلیا اور اٹھا لیا تم نے اس پر میرا بھاری ذمہ جسب نے عرض کی ہم نے اقرار کیا (الله نے) فر مایا تو گواہ رہنا اور میں (بھی) تم از ساتھ گواہوں میں ہے ہوں۔ پھر جو کوئی پھرے اس پختہ عہد) کے بعد تو وہی لوگ فاس ہیں "۔

133

امام عبد بن حميد، فريا في ، ابن جريرا ورا بن منذر نے مجاہد وَإِذْ أَخَذَاللّهُ وَيُثَاقَ اللّهِ مِنْ اللّهُ عِلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عِنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عِنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

امام ابن جریر، ابن منذراور ابن انی عاتم نے حضرت سعید بن جبیر رحمدالله سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عند سے کہا کہ حضرت عبدالله کے شاگردیوں پڑھتے ہیں قراداً الله ویشکا قی الّذِین اُو تُوا الْکِتَابَ لَمَا الله تعالیٰ عند سے کہا کہ حضرت عبدالله کے شاگردیوں پڑھتے ہیں تو حضرت عباس نے فر مایا الله تعالیٰ نے انبیاء سے ان کی قوموں کے بارے میں وعدہ لیا (3)۔

ا مام عبدالرزاق، ابن جریر، ابن منذ راور ابن ابی حاتم نے تعفرت طاؤس رحمہ الله سے اس آیت کے تغییر پیل نقل کیا ہے کہ الله تعالی نے انبیاء سے بیدوعدہ لیا کہ وہ ایک دوسرے کی تقیدیق کریں گے (4)۔

امام عبد بن جمید ابن جریرا ورا بن منذر نے ایک اور سند سے طاؤس رحمداللہ سے اس آیت کی پیشیر نقل کی ہے کہ اللہ تغالی نے پہلے انہیاء سے یہ وعدہ لیا اس پیغام کی تصدیق کریں گے اور اس پر ایمان لا کیں گے جو بعدوا لے انہیاء الا کیں گے (5)۔

امام ابن جریر نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ اللہ تعالی نے کوئی نبی بھی مبعوث نہیں کیا وہ حضرت آ دم ہوں یا بعد میں آنے والا نبی گر اس سے حضور سل آئے تھے کہ بارے میں وعدہ لیا کہ آگر حضور مل انہیں ہوٹ ہوں جب کہ وہ (تم) زندہ ہوتو اس پر ضرور ایمان لائے گا اور آپ کی مدد کرے گا اور اللہ تعالی اس نبی کو تھم دیتا ہے اور اس کی قوم پر اس سے وعدہ لیتا ہے تھریہ آ یت و اِذْ اَخَذَاللهُ وَیْدُا اللّٰ اِسْ اِسْ طاوت کی (6)۔

امام عبد بن حميد اورا بن جرير نے حضرت قادہ رحمداللہ سے روايت نقل كى ہے كه بيدوہ وعدہ ہے جوالله تعالى نے انبياء سے

2\_اليناً 3\_\_ا

5\_الينا،جلد3،منى 387

1 تِنْسِرِطِرِي،زيرَآيت بذا،جلد 3، مغه 386 4 ـ الي**نا** 

6 راينا، جلد 3، منى 387

لیا کہ وہ ایک دوسرے کی تقدیق کریں گے الله تعالیٰ کی کتاب اوراس کے پیغام کی تبلیغ کریں گے۔انبیاء نے الله تعالیٰ کی کتاب اوراس کے پیغام کی تبلیغ کریں گے۔انبیاء نے الله تعالیٰ کی کتاب اوراس کے پیغامات کو اپنی قوموں تک پہنچایاء ان سے وعدہ لیا کہ وہ حضرت محمد مثلیٰ آیا ہم پر ایمان لائمیں گے،آپ کی تقدیق کریں گے اورآپ کی مدد کریں گے (1)۔

امام ابن جریراور ابن ابی حاتم حفزت سدی رحمه الله نظر کیا ہے کہ حفزت نوح علیہ السلام ہے لے کرآج تک الله تعالیٰ نے کوئی نبی بھی ایسام بعوث نبیں کیا کہ جس سے بید عدہ نہ لیا ہو کہ وہ حفزت محمد ملٹی نیا تی ہی کہ ایسا کہ اگر آپ تشریف لائے ہوئے جب کہ وہ نبی زئرہ ہوتو وہ ضرور آپ کی مدد کرے گا اور بید وعدہ بھی لیا کہ وہ اپنی قوم سے وعدہ لے گا کہ وہ بھی حضور ملٹی نیا تی ہوئے جب کہ وہ قوم زئرہ ہور 2)۔
ملٹی نیا تی بھی جب کہ وہ تو م زئرہ ہوتو کہ مدکرے گی اگر حضور ملٹی نیا تی جب کہ وہ قوم زئرہ ہور 2)۔

امام ابن جرت کے خضرت حسن بھری رحمہ الله ہے اس آیت کی تغییر میں نقل کیا ہے کہ الله تعالیٰ نے انبیاء سے وعدہ لیا کہ تم میں سے پہلا بعدوالے تک پیغام حق پہنچائے گا اور یہ بھی وعدہ لیا کہتم اختلاف نہیں کرو گے۔

ا مام ابن جریراورا بن منذر نے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما ہے اس آیت کی تفسیر بین نقل کیا ہے کہ پھران ہے جووعدہ لیاوہ ذکر کیا کہ اہل کتاب اور ان کے انبیاء سے یہ وعدہ لیا کہ کہ حضور سلٹی آیکی کی آمد پر آپ کی وہ تصدیق کریں گے اور اس بات کا اپنے اویراقر ارکریں گے (3)۔

امام احمہ نے حضرت عبدالله بن ثابت سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عمرضی الله عنہ حضور ملطی الله عنہ من حاضر ہوئے عرض کی یا رسول الله سلی ایک قرطی بھائی کے پاس سے گزرا، اس نے میرے لئے تورات میں سے چند جامع چیز ہیں کھیں کیا وہ سب آپ کی خدمت میں پیش نہ کروں؟ تو حضور سلی ایک کے چروشتغیر ہوگیا، حضرت عمرضی الله عنہ نے عرض کی جم الله تعالیٰ کے رب ہونے ، اسلام کے دین ہونے اور حضرت محمد ملی ایک کی جونے پر راضی ہیں۔ تو حضور سلی ایک کی جس کے قضہ قدرت میں میری جان ہا کہ حضرت موکی تم میں موجود ہوتے ناراضگی ختم ہوگئی، فر مایا تتم ہاں ذات پاک کی جس کے قضہ قدرت میں میری جان ہا کہ حضرت موکی تم میں موجود ہوتے پھرتم ان کی انتاع کرتے تو تم گراہ ہوجاتے ، تم امتوں میں سے میرا حصہ ہواور میں انبیاء میں سے تمہارا حصہ ہول (4)۔

امام ابویعلی نے حضرت جابر سے روایت کیا ہے کہ رسول الله سل ایک ایک کتاب سے کوئی بات نہ پوچھوہ وہ تمہاری کوئی را ہنمائی نہ کریں گے، وہ گمراہ ہو چکے ہیں (اگرتم سوال کروگے) تو ممکن ہے تم کسی باطل کی تصدیق کرویا حق کی تکذیب کرو، الله کی تم اگر حضرت موئی علیہ السلام تمہارے درمیان ہوتے تو میری اتباع کے علاوہ ان کے لئے کوئی چارہ کار نہ ہوتا (5)۔ الله کی تم برین جمیر رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے لئے آجشدوہ پڑھا ہے۔ حضرت عاصم رحمہ الله نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے لئے آج کو احد متعلم کا صیغہ پڑھا ہے۔ حضرت عاصم رحمہ الله نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے لئے آکو خفضہ اور انتیاب کے دو احد متعلم کا صیغہ پڑھا ہے۔

<sup>1</sup> تفيرطبري، زيرآيت بذا، جلد 3، صفحه 387

<sup>4</sup> مجمع الزوائد، جلد 1 مبغیہ 420 (806 )مطبوعہ دارالکتب العلمیہ ہیروت 5 پرمندالویعلی، جلد 2 مبغیہ 3 15 (3132 )مطبوعہ دارالکتب العلمیہ ہیروت

امام ابن ابی حاتم نے حضرت عوفی کے واسطہ سے حضرت ابن عباس نے قبل کیا ہے کہ راضیری کامعنی میراع ہدہ۔ امام ابن جریر نے حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنہ سے فَاشْهَا نُوْا کَ تَفْسِر مِیں نَقْل کیا ہے کہ اپنی امتوں پر گواہ بن جاؤ اور میں تم پراوران پر گواہ ہوں اے محدساتی آیا تم تمام امتوں میں سے جو بھی اس عہدسے پھرائے شک وہی نافر مان کافرے (1)۔

اَفَعَيْرَ دِيْنِ اللهِ يَبْغُونَ وَلَهُ اَسُلَمَ مَنْ فِي السَّلُوتِ وَالْاَنْ ضِ طُوعًا وَّ كُنْ هَا وَ اللهِ يُرْجَعُونَ وَلَهُ اَسُلَمَ مَنْ فِي السَّلُوتِ وَالْاَنْ فِي طَوْعًا وَ كَنْ اللهِ وَمَا اُنْ لِلهَ عَلَيْنَا وَمَا اُنْ ذِلَ عَلَى اِبْرُهِيْمَ وَ اِسْلِعِيْلَ وَ اِسْلَحَى وَيَعْقُوبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَا اُوْتِيَ مُوسَى وَعِيْلِى وَ النَّبِيُّونَ مِنْ تَرْبِهِمْ " لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَى هِنْهُمْ "وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ فَي

"کیاالله تعالیٰ کے دین کے سوا (کوئی اور دین) تلاش کرتے ہیں حالانکہ ای کے حضور سر جھکا دیا ہے ہر چیز نے جو آسانوں اور زمین میں ہے خوشی سے یا مجبوری سے اور ای کی طرف وہ (سب) لوٹ جا کمیں گے آپ فر مایئے ہم ایمان لائے الله پر اور اس پر جو اتارا گیا ہم پر اور جو اتارا گیا ابر اہیم، اساعیل، اسحن، یعقوب اور ان کے بیٹوں پر اور جو کھو دیا گیا موئی میسی اور (دوسرے) انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے نہیں فرق کرتے ہم کمی کے درمیان ان میں سے اور ہم الله کے فر مانبر دار ہیں'۔

ا ما مطبر انی نے سند ضعیف کے ساتھ حضرت ابن عباس سے انہوں نے حضور ملٹی لیکٹی سے کہ مین فی السّلوتِ سے مراد فرشتے اور مَن فی اللّارُضِ سے مراد جو مسلمان پیدا ہوا اور کو ھاسے مراد وہ لوگ ہیں جو دوسری قوموں کے لوگ ہوں اور نجیروں اور بیڑیوں میں جکڑ ہے ہوں گے۔ انہیں جنت کی طرف لے جایا جائے گا جب کہ وہ خوش نہ ہوں گے (2)۔ امام دیلمی نے حضرت انس رضی الله عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول الله سالی آیا ہے کہ اس آیت کی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ ملاکہ نے آسانوں میں الله تعالی کی اطاعت کی اور انصار وعبر قیس نے زمین میں الله تعالیٰ کی اطاعت کی اور انصار وعبر قیس نے زمین میں الله تعالیٰ کی اطاعت کی۔

ا مام ابن جریر نے حضرت مجاہدر حمد الله کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے پیرسلیم خم اس وقت کیا جب الله تعالی نے ان سے وعدہ لیا (3)۔

امام ابن جریر، ابن منذرادرا بن ابی حاتم نے حفرت علی رحمہ الله کے واسط سے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے اس آیت کی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ وہ چار و تا چار الله تعالیٰ کی عبادت کریں گے۔ اور الله تعالیٰ کے فرمان وَ بِلْهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّهُوْتِ (الرعد: 15) کا بھی بہی مفہوم ہے (4)۔

2 مجم كير، جلد 7 صغر 74 (10890) مطبوعه مكتهة العلوم والحكم

1 تفیرطبری، زیرآیت بدا، جلد 3 منحه 390 3 تفیرطبری، زیرآیت بذا، جلد 3 منحه 392 امام ابن منذر اور ابن ابی حاتم نے حضرت عکر مدر حمد الله کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے نقل کیا ہے وَلَهُ ٱلسُلَمَ مَنْ فِي السَّلْوَتِ بِهِ وَالْإِسْ مِنْ طَلْوْعًاوَّ كُنْ هَلْ سے جدا ہے۔

امام ابن الى حاتم في سعيد بن جبير كے واسط سے حضرت ابن عباس سے وَلَهُ أَسُلَمَ كَي يَعِير كَى جِ اس كو پيجا نتا ہے۔ امام عبد بن حميد اور ابن جرير في آيت كى تفيير مِن حضرت مجاہد رحمد الله سے نقل كيا ہے كہ وَ لَيْنُ سَالَتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّلُوتِ وَالْاَ مُنْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ \* (لقمان: 25) يبى ان كا اسلام تعا (1)۔

امام ابن جریراور ابن الی حاتم نے حضرت ابوالعالیہ رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ انسان اپنے بارے میں اقر ارکرتا ہے کہ الله تعالی میر ارب ہے اور میں اس کا بندہ ہوں۔ جو الله تعالیٰ کی عبادت میں کسی کوشر یک تفہرا تا ہے تو یہی مجبور ااسلام قبول کرنے والا ہے اور جو الله تعالیٰ کے لئے اپنی عبودیت کو خالص کرتا ہے وہ ہے جوخوشی سے اسلام قبول کرنے والا ہے (2)۔ امام ابن جریر نے حضرت حسن بھری رحمۃ الله تعالیٰ علیہ سے اس آیت کی تغییر میں نقل کیا ہے کچھ قوموں کو اسلام لانے پر مجبور کیا گیا اور کچھ قومی خوشی سے اسلام لائیں (3)۔

امام مطروراق رحمالله سے اس آیت کی تفییر میں نقل کیا گیاہے کہ فرضتے ، انصار ، بنوسلیم اور عبدالقیس خوشی سے اسلام لائے جب کہ باقی سب لوگوں نے مجبور أاسلام قبول کیا۔

امام عبد بن حميد ، ابن جريراور ابن الى حاتم في اس آيت كي تفيير على حضرت قناده رحمه الله بيدوايت نقل كى بهموكن في توخوش سي اطاعت كي تواس چيز في اس نفع ديا اوريكل اس كا قبول بوا كافر في اس وقت سر جمكايا جب اس في الله تعالى كاعذاب ديكي ليا تواس كى اطاعت في اسكوكى فائده في ديا اور في بي اس كالمل مقبول بوار ارشاد بارى تعالى م فكم يك يَفْعُهُمْ إِنْ اللهُ مُنْ اللهُ عَلَم الله عند يا الله ين الله عند يا الله ين الله عند يا الله عند يا الله ين الله عند يا الله ين الله ين

ا مام ابن ابی حاتم نے حضرت حسن بھری رحمۃ الله تعالیٰ علیہ سے روایت نقل کی ہے کہ آسان میں فرشتوں نے اور زمین میں انصار اور عبدالقیس نے خوثی سے اطاعت کی۔

حضرت شعمی رحمہ الله ہے روایت نقل کی گئی ہے کہ آیت کامعنی ہے کہ الله تعالیٰ نے ان سے اپنی اطاعت کا تقاضا کیا۔ حضرت ابوسنان رحمہ الله ہے روایت نقل کی گئی کہ یہاں اسلم کامعنی معرفت ہے جس ہے بھی تو اس کے بارے میں سوال کرےگاد واس کو پہچانتا ہے۔

حضرت عکرمدر حمداللہ سے کو ھاکی تغییر میں نقل کیا گیا ہے کہ شرکین عرب اور قید یوں میں سے جولوگ مسلمان ہوئے یا جومجور ہوکر مسلمان ہوئے وہ مرادیں۔

ا مام طبر انی نے اوسط میں حضرت انس رضی الله عندے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله میں نظر مایا جوآ دمی غلاموں، چویا وک اور بچوں کے بہاتھ براسلوک کرے تو اس کے کان میں یہ پڑھ اَفَعَیْدُونِینِ اللّٰہِ یَبَیْغُونَ

3-الينا

امام ابن سی نے فی عمل یوم ولیلة میں یونس بن عبیدر حمد الله سے روایت نقل کی ہے کہ کوئی آ دمی بھی تندخوسواری پرسوار ہوتو اس کے کان میں وہ اَفَعَیْسُر دِینِ اللّٰهِ یَبْنِیْمُونَ وَلَهُ اَسُلَمَ بِرْ هِیْوَ الله تعالیٰ کے علم سے وہ اس کے لئے مطبع ہوجائے گی۔ سریب کا چھکے میں وہ وہ ان کے جو ایک سے دیا ایک ویکھی سائٹ فی عالم کے بعد ویک ویک ویک ویک

وَمَنْ يَّبْتَغِغُ يُرَالُا سُلامِ دِيْنَافَكَنْ يُقْبَلَمِنْهُ وَهُوَفِ الْاخِرَةِمِنَ الْخُسِرِيْنَ

'' اور جوتلاش کرے گااسلام کے بغیر کوئی (اور) دین تو وہ ہر گز قبول نہ کیا جائے گااس سے اور وہ قیا مت کوزیاں کاروں میں ہے ہوگا''۔

امام احمد اورطبرانی نے اوسط میں حصرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضور میں ایک ہے کہ عایا قیامت کے روز اعمال آئیں گے اور نماز بھی آئے گی ، وہ عرض کرے گی اے میرے رب میں نماز ہوں تو الله تعالی فر مائے گا تو خیر پر ہے ، مصدقہ آئے گا تو خیر پر ہے ۔ پھر روز ہے آئیں گے ، وہ عرض کرے گا اے میرے رب میں صدقہ ہوں تو الله تعالی فر مائے گا تو خیر پر ہے ۔ پھر روز ہے آئیں گے ۔ الله تعالی ان کے عرض کریں گے میں روزہ ہوں ۔ الله تعالی فر مائے گا تو خیر پر ہے ۔ پھر دوسرے اعمال آئیں گے ۔ الله تعالی ان کے بارے میں فر مائے گا تو خیر پر ہے ۔ پھر اسلام ہوں ۔ الله تعالی نے اپنی کتاب تعالی فر مائے گا تو خیر پر ہے ، تیرے سب سے میں آئے پکڑوں گا اور تیری وجہ سے میں عطا کروں گا ۔ الله تعالی نے اپنی کتاب میں فر مایا و مین نے تیز کی الله تعالی نے اپنی کتاب میں فر مایا و مین نے تیز کی الله تعالی نے اپنی کتاب میں فر مایا و مین نے تیز کی الله تعالی نے اپنی کتاب میں فر مایا و مین نے تیز کی الله تعالی نے ایک کتاب میں فر مایا و مین نے تیز کی الله تعالی نے ایک کتاب میں فر مایا و مین نے تین فر مایا و مین نے تیز کی الله تعالی ہوں ا

كَيْفَ يَهُنِى اللهُ قُوْمًا كَفَرُوا بَعْنَ إِيْبَانِهِمْ وَشَهِدُ وَالتَّالِّ سُولَ كَيْفَ يَهُنِى اللهُ قَوْمَ الظَّلِمِيْنَ ﴿ اللهُ لَا يَهْنِى الْقَوْمَ الظَّلِمِيْنَ ﴿ اللَّهِ اللهِ كَانَّةُ وَالنَّاسِ الْجَمَعِيْنَ ﴾ جَزَا وُهُمُ النَّاسِ الْجَمَعِيْنَ ﴾ جَزَا وُهُمُ النَّاسِ الْجَمَعِيْنَ ﴾ خَلِدِيْنَ فِي الْمَلْمِينَ فِي النَّاسِ الْجَمَعِيْنَ ﴾ خَلِدِيْنَ فِي النَّاسِ الْجَمَعِيْنَ فَي خُلِدِيْنَ فِي اللهُ اللهُ عَنْهُمُ الْعَنَى اللهُ وَالْمَلْمُ وَلَاهُمُ يُنْظُرُونَ فِي اللهَ الذِينَ اللهُ عَنْهُمُ الْعَنَى اللهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

" کیسے ہوسکتا ہے کہ ہدایت دے الله تعالی الی قوم کو جنہوں نے کفر اختیار کرلیا ایمان لے آنے کے بعد اور وہ (پہلے خود) گوائی دے جکے بتھے کہ رسول سچا ہے اور آچکی تھیں ان کے پاس کھلی نشانیاں اور الله تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ظالم لوگوں کو۔ایسوں کی سزایہ ہے کہ ان پر پیٹکار پڑتی رہے الله کی فرشتوں کی اور سب انسانوں کی۔ ہمیشہ رجیں ای پھٹکار میں نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب اور نہ آئییں مہلت دی جائے گی۔ مگر وہ لوگ جنہوں نے رجی دل سے ) تو ہرکرلی اس کے بعد اور اپنی اصلاح کرلی تو بے شک الله غفور رجیم ہے (آئییں بخش دے گا)"۔

<sup>1</sup> \_مندامام احمر، جلد 2 منحه 362 بمطبوعه دارصا در بيروت

امام نسائی، ابن حبان، ابن ابی حاتم اور بیمتی نے سنن میں حضرت عکر مدر حمد الله کے واسط سے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ انصار کے خاندان کا ایک آ دمی مسلمان ہوا پھر مرتد ہو گیا اور مشرکین کے ساتھ جاملا۔ پھر شرمندہ ہوا اور اپنی قوم کی طرف بیغام بھیجا کہ حضور ملٹی نیا ہے گیا ہوش کروکیا میرے لئے تو بہہے؟ تو الله تعالیٰ نے اس آیت کو بازل فرمایا۔ اس کی قوم نے اس بیغام بھیج دیا اور وہ مسلمان ہوگیا۔

امام عبدالرزاق، مسدد نے اپنی سندیں، ابن جریہ، ابن منذراور باوردی نے معرفۃ الصحابہ میں نقل کیا ہے کہ حارث بن سوید آیا، اس نے حضور سل اُلی آئی ہوگیا۔ تو الله تعالیٰ سوید آیا، اس نے حضور سل اُلی آئی ہوگیا۔ تو الله تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہ آیت نازل کی۔ اس کی قوم کا ایک آدمی یہ آیت لے کر اس کے پاس گیا اور اس پر اسے پڑھا۔ حارث نے کہا الله کی تتم میں جانتا ہوں کہ تو بہت سے ہے۔ حضور سل اُلی آئی ہم میں جانتا ہوں کہ تو بہت سے ہے۔ حضور سل اُلی آئی ہم میں اور الله تعالیٰ تینوں سے زیادہ سے جی اور الله تعالیٰ تینوں سے زیادہ سے جی اور الله تعالیٰ تینوں سے زیادہ سے جی حارث والی آئی اسلام قبول کرلیا اور بہترین مسلمان ٹابت ہوا (1)۔

امام عبد بن حمید اور ابن جریر نے حضرت سدی رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ بیآیت حارث بن سوید انصاری کے بارے میں نازل ہوئی۔ بعد میں تو بہ والی آیت بارے میں بیآیت نازل ہوئی۔ بعد میں تو بہ والی آیت نازل ہوئی تو اب کے بعد میں تو بہ والی آیت نازل ہوئی تو اس نے بعد میں تو بہ کی (2)۔

ا مام عبد بن حمید، ابن جریراور ابن منذر نے ایک اور سند سے حضرت مجاہد رحمہ اللہ سے روایت نقل کی ہے کہ یہ آیت بی عمرو بن عوف کے ایک آ دمی کے بارے میں نازل ہوئی اس نے ایمان لانے کے بعد کفراختیار کیا پھر شام چلا آیا (3)۔

امام ابن جریراور ابن منذر نے ابن جریج کی سند سے مجاہد سے روایت نقل کی ہے کہ وہ آدمی بنی عمر و بن عوف سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے ایمان کے بعد کفر اختیار کیا۔ ابن جریج نے کہا جمعے عبد الله بن کثیر نے مجاہد سے روایت نقل کی ہے کہ وہ رومیوں کے علاقہ میں چلا گیا۔ وہاں اس نے نفر انیت کو اپنالیا۔ پھراپی قوم کو خط لکھا جمعے بتاؤ کیا میر سے لئے تو بہ کی گنجائش موجود ہے تو بدوالی آیت نازل ہوئی تو وہ ایمان لے آیا اور واپس بلیٹ آیا۔ ابن جریج نے کہا عکر مدنے کہا بی آیت عامر راہب ، حارث بن سوید، وحوج بن اسلت وغیرہ بارہ آدمیوں کے بارے میں نازل ہوئی جومر تد ہو گئے تھے اور قریش کے پاس چلے گئے تھے۔ پھر انہوں نے این رشتہ داروں کو خط لکھے کیا ہمارے لئے تو بہ کی کوئی صورت ہے؟ تو تو بدوالی آیت نازل ہوئی (4)۔

امام ابن اسحاق اورابن منذر نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے تو حارث نے مجدر بن زیاداورقیس بن زید کوغز وہ احدیث قبل کیا جو بنوضبیعہ کے خاندان میں سے تھے۔ پھر مکہ مکر مہ میں قریش کے ساتھ جالے پھراس نے اپ بھائی جلاس کو بھیجا کہ اسکی تو بہ کی صورت بنائے تا کہ وہ اپنی قوم کے پاس واپس آسکے تو الله تعالیٰ نے ان آیات کو نازل فر مایا۔ امام ابن ابی شیبہ نے حضرت ابوصالح رحمہ الله سے جوام ہانی کے غلام تھے، سے روایت نقل کی ہے کہ حارث بن سوید نے

حضور سلی الی آنے ہے ہاتھ پر بیعت کی پھر مکہ چلا گیا غزوہ احد میں آیا اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کی۔ اس کے ہاتھ میں جو پچھ تھا جاتا رہا پھروہ مکہ مکر مہ چلا گیا پھر اس نے اپنے بھائی جلاس بن سوید کو خطاکتھا اے میرے بھائی جو خلطی مجھ ہے ہوئی ہے، میں اس پر شرمندہ ہوں میں ، الله تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہوں اور اسلام کی طرف لوفنا ہوں یہ چیز حضور سلی آئی آئی کی ہارگاہ میں ذکر کروا گرتم میری تو بکی امید یا و تو بچھے خطالکھ دینا ، اس کے بھائی نے حضور سلی آئی آئی ہے اس بارے میں ذکر کیا تو الله تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا گیف کے فرما گفٹ و آبعن آئی آئی آئی گفٹ و آبعن کے بارے میں جو ایک جماعت نے کہا جس پر ہاں کے بارے میں جماعت نے کہا جس پر ہاں کے بارے میں جماعت نے کہا جس پر ہاں کے بارے میں جمیت کا اظہار کرتا ہے پھر اسلام کی طرف لوفنا ہو الله تعالیٰ نے اس آیت اِن الّٰ فِی تُن کُفُنُ وُ اَبْعَدُنَ

ا مام ابن جریراورابن الی حاتم نے حضرت عونی رحمہ الله کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے روایت نقل کی ہے کہ یہاں قوم سے مراواہل کتاب بین جنہوں نے حضور سالتا ہے کہ یہاں قوم سے مراواہل کتاب بین جنہوں نے حضور سالتا ہے کہ یہاں توم سے مراواہل کتاب بین جنہوں نے حضور سالتا ہے کہ یہاں توم سے مراواہل کتاب بین جنہوں نے حضور سالتا ہے کہ یہاں توم سے مراواہل کتاب بین جنہوں نے حضور سالتا ہے کہ یہاں توم سے مراواہل کتاب بین جنہوں نے حضور سالتا ہے کہ یہاں تو مصور سالتا ہے کہ یہاں تو کہ یہاں تو مصور سالتا ہے کہ یہاں تو کہ یہ

امام عبد بن حمید ، ابن جریراورا بن منذر نے حضرت حسن بھری رحمۃ الله علیہ سے اس آیت کی تفسیر میں بی قول نقل کیا ہے کہ اس سے مراد یہود و نصاری ہیں۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں حضور سٹٹی آئیلی کی نعت کو دیکھا ، اس کا قرار کیا ، یہ بھی شہادت دی کہ یہ قت ہوئی تو اس جہ حضور سٹٹی آئیلی کی ولا دت ان کے خاندان سے نہ ہوئی تو اس وجہ سے وہ عربوں سے حسد کرنے گئے۔ انہوں نے حضور سٹٹی آئیلی کی نعتوں کا انکار کیا اور اقرار کرنے کے بعد محض عربوں سے حسد کی وجہ سے حضور سٹٹی آئیلی سے کفر کیا جب کہ الله تعالی نے حضور سٹٹی آئیلی کو عربوں میں مبعوث فرمایا (2)۔

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا بَعْنَ إِيْمَانِهِمْ ثُمَّ الْدَادُوا كُفُرًا لَّنُ تُقْبَلَ تَوْبَكُمُ الْأَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمُ ۚ وَأُولِيكَ هُمُ الضَّآلُونَ۞

" یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفراختیار کیا ایمان لانے کے بعد پھر ہڑھتے چلے گئے کفر میں ہرگزنہ قبول کی جائے گ ان کی تو ہداور یہی لوگ ہیں جو گمراہ ہیں'۔

ا مام بزار نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ ایک قوم مسلمان ہوئی پھر مرتد ہوگئ پھر مسلمان ہوئی پھر مرتد ہوگئ اس کے بعد انہوں نے اپنی قوم کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ ان کے بارے میں حضور ساٹھ ایک سے پوچھیں۔ انہوں نے اس بارے میں حضور ساٹھ ایک ہے اس بارے میں سوال کیا توبی آیت نازل ہوئی۔

امام ابن جریر نے حضرت حسن بھری رحمہ اللہ سے اس آیت کی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ اس سے مراد یہود و نصاری ہیں، موت کے وقت ان کی تو بہ قبول نہ ہوگی (3)۔

امام عبد بن حید، ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے حضرت قادہ رحمدالله سے اس آیت کی یقفیرنقل کی ہے اس سے مراد

یبودی ہیں جنہوں نے انجیل مقدس اور حفزت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا پھر انہوں نے حضرت محمد سلٹیڈیٹیٹی اور قرآن کا انکار کر کے اس میں اضافہ کردیا (1)۔

امام ابن جریر، ابن منذر اور ابن ابی حاتم نے حضرت ابوالعالیہ رحمہ الله سے قبل کیا ہے کہ یہ آیت یہوو ونساری کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے ایمان کے بعد کفر کیا مچراپنے گناہوں کے ساتھ کفر میں اضافہ کیا پھروہ اپنے کفر میں رہے ہوئے گناہوں سے قب کرنے گئے۔ اگروہ ہدایت پرہوتے توان کی توبیقول ہوجاتی لیکن وہ تو گمراہ ہیں (2)۔

ا مام عبد بن حمید، ابن جریر، ابن منذراور ابن آبی حاتم نے حضرت ابوالعالیہ رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے گناہوں سے تو توبہ کی محراصل ( کفر ) سے توبہ نہ کی (3)۔

امام عبد بن حميداورا بن جرير في حضرت مجامد رحمه الله في كياب كه پهروه كفرير كمل موسك (4)\_

امام ابن جریر نے حضرت سدی رحمہ الله سے بیقل کیا ہے کہ وہ اس حال میں مرے کہ وہ کا فریقے۔ جب وہ مرتے وقت تو بہ کریں گے تو ان کی توبہ قبول نہ ہوگی (5)۔

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَهُمُ كُفَّامٌ فَكَنْ يُتَقْبَلَ مِنْ آحَدِهِمُ مِنْ الْحَدِهِمُ مِنْ الْخَدِهِمُ مَنَا اللهُمُ عَذَابُ الدُيْمُ وَمَا مِنْ أُولِيكَ لَهُمْ عَذَابُ الدُيْمُ وَمَا لَهُمُ مِنْ نُصِدِينَ ﴾ اللهُمُ مِنْ نُصِدِينَ ﴾ المُمُ مِنْ نُصِدِينَ ﴾

"جن لوگوں نے کفر کیا اور مرسے کفر ہی کی حالت میں تو ہر گزند قبول کیا جائے گاان میں ہے کسی سے زمین مجرسونا اگر چہوہ (اپنی نجات کے لئے )عوضانہ دے اتناسونا۔ ایسے لوگوں کے لئے عذاب ہے ور دناک اور نہیں ہے ان کا کوئی مدوگار'۔

امام ابن جریرا در ابن الی حاتم نے حضرت حسن بھری رحمہ الله سے نقل کیا کہ اگر وہ کا فرہوئے تو ان سے پیلور فدیے قبول نہ کیا جائے گا (6)۔

امام عبد بن حمید، بخاری مسلم، نسائی، ابن جریر، ابن منذر، ابن ابی حاتم، ابواشیخ، ابن مردویه اور ببیتی نے اساء وصفات میں حضرت انس رضی الله عند سے نقل کیا ہے کہ نبی کریم سیٹھ کیئیلم نے فرمایا قیامت کے دن کا فرکولا یا جائے گا، اسے کہا جائے گا بتا واگر تیرے پاس زمین بھرسونا ہوتا تو تو اسے فدید دے دیتا؟ تو وہ کے گاہاں۔ تو اسے کہا جائے گا دنیا وی زندگی میں اس سے آسان چیز کاتم سے مطالبہ کیا گیا تھا۔ تو الله تعالی کے اس فرمان کا یہی مفہوم ہے (7)۔

كَنْ تَنَالُوا الْبِرِّحَتَّى تُنْفِقُوا مِبَّالُحِبُّونَ لَا وَمَاتُنْفِقُوا مِنْ شَيْءَ فَإِنَّ الله

1 تغیرطبری، زیرآ بت بذا بجلد 3 م م فی 398 2 - ایننا بجلد 3 م فی 399 5 - ایننا 6 - ایننا جلد 3 م فی 402 7 - ایننا

بِهِ عَلِيْمٌ ۞

'' ہرگز نہ پاسکو کے تم کامل نیکی (کارتبہ) جب تک نہ خرج کرو (راہ خدامیں) ان چیزوں ہے جن کوتم عزیز رکھتے ہواور جو پچھ خرج کرتے ہو بلاشبہ الله تعالیٰ اسے جانتا ہے''۔

امام عبد بن حميد، امام مسلم، ابوداؤ د، نسائی اور ابن جریر نے حضرت انس رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابوطلح رضی الله عند نے عرض کی الله تعالی ہم سے مال کا مطالبہ کرتا ہے، میں شم اٹھا تا ہوں کہ میں نے بیرجاء الله تعالیٰ کی راہ میں مختص کر دیا ہے۔ رسول الله ملٹی نیکی نے فر مایا اسے اپنے قریبی رشتہ داروں میں تقسیم کردو۔ تو حضرت ابوطلح نے وہ باغ حضرت حسان بن ثابت رضی الله عنداور حضرت انی بن کعب رضی الله عند میں تقسیم کردیا(1)۔

امام احمد، عبد بن حمید، ترفدی، ابن جریر، ابن منذراورا بن مردوییا نے حضرت انس رضی الله عندیے روایت کیا ہے، امام ترفذی رحمہ الله نے اسے سیح قرار دیا کہ جب بیآیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت ابوطلحہ رضی الله عند نے عرض کی یا رسول الله سیجہ نیاتی میرافلاں فلاں باغ صدقہ ہے، اگر میں اس کوفنی رکھ سکتا تو اس کا اعلان نہ کرتا۔ تو رسول الله سیجہ نیاتی نے فر مایا اپنے فقیر رشتہ داروں میں تقسیم کردو۔

ا مام عبد بن حمیداور بزار نے حضرت ابن عمر رضی الله عنهما نے قل کیا ہے کہ جب بیآیت مجھ پر پڑھی گئی تو میں نے الله تعالی کی عطا کردہ تمام چیز وں کو یا در کھا تو میر بے زدیک سرجانہ لونڈی سے بڑھ کرکوئی چیز نہتی۔ جوایک روی لونڈی تھی میں نے کہا بیالله تعالیٰ ہے نام پر آزاد۔ اگر میں کسی ایسی چیزی طرف دوبارہ پلٹتا جس کو میں نے الله تعالیٰ کی راہ میں دے دیا ہوتا تو میں اس لونڈی سے نکاح کرتا بعد میں آپ نے اس کا نکاح حضرت نافع سے کردیا۔

امام عبد بن حمید، ابن جریراور ابن منذر نے حضرت عمر بن خطاب رضی الله عندے روایت نقل کی ہے کہ حضرت فاروق آینیر طبری، زیرآ یت بذا، جلد 3 مبغہ 403 اعظم رضی الله عند نے حضرت ابوموی اشعری رضی الله عند کی طرف خطائکھا کہ جلولاء کے قید یوں میں سے ایک لونڈی خرید کر ان کی طرف بھیج دیں ۔ انہوں نے لونڈی حضرت عمر رضی الله عند کو بھیج دی پھر حضرت عمر رضی الله عند نے کہا الله تعالی تو بیز ما تا ہے کن تَذَاکُو اللّٰوِیّر تو حضرت عمر رضی الله عند نے اس لونڈی کو آزاد کر دیا (1)۔

امام سعید بن منصور، عبد بن حمید، ابن منذراورا بن ابی حاتم نے حضرت محمد بن منکدرر حمدالله سے روایت نقل کی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت زید بن حارثہ رضی الله عندا بنا ایک گھوڑ الائے جس کوشبلہ کہتے ۔ اس گھوڑ ہے ہے بڑھ کر آ پکوکوئی مال پندنہ تھا۔ انہوں نے کہا یہ گھوڑ اصدقہ ہے۔ رسول الله سلٹھ ایک ہے نے اسے قبول کر لیا اوران بی کے بینے حضرت اسامہ کو دے دیا۔ حضور سلٹھ ایک ہے۔ حضور سلٹھ ایک ہے نے فر مایا الله تعالی نے اسے تجھے سے قبول کر لیا ہے۔

امام ابن جریر نے حضرت عمر و بن دینار رحمہ الله سے اس کی مثل نقل کیا ہے۔

امام عبدالرزاق اورابن جریر نے مغمر سے انہوں نے حضرت ابوب رحمہ الله اور دوسر سے راویوں سے نقل کیا ہے کہ جب
یہ آیات نازل ہو کیں تو حضرت زید بن حارث اپنا گھوڑ الائے جس سے وہ حددرجہ مجت کرتے تھے۔عرض کی یارسول الله سطی آئی ہے ۔

یہ الله تعالیٰ کی راہ میں وقف ہے۔حضور سطی آئی ہے نے وہ گھوڑ احضرت اسامہ بن زید کودے دیا، کو یا حضرت زید نے اپنے دل
میں کوئی اضطراب پایا جب حضور سطی آئی ہے نے حضرت زید کی اس کیفیت کود کیما تو فر مایا الله تعالیٰ نے اسے قبول کر لیا ہے (2)۔

امام عبد بن حمید نے حضرت ثابت بن جاج رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ جمعے بیز بینی ہے کہ جب بی آیت نازل
موئی تو حضرت زیدرضی الله عنہ نے کہا اسے الله تو خوب جانتا ہے کہ اس گھوڑ ہے سے بڑھ کر مجھے کوئی مال پسند نہیں پھر اسے
مساکین پرصد قد کر دیا وہ اسے لگا تاریخ جب سے میگوڑ آپ کو بہت پسند تھا۔ انہوں نے حضور سائی آئی ہے ساس بار سے میں
یوچھا تو حضور سائی آئی ہے نے نے نامیس منع کر دیا۔

۔ امام ابن جریر نے میمون بن مہران سے روایت نقل کی ہے کہ ایک آ دی نے حضرت ابوذررضی الله تعالیٰ عنہ سے سوال کیا سب سے افضل عمل کون ساہے؟ تو آپ نے فر مایا نماز اسلام کاستون اور جہادعمل کی کو ہان ہے،صدقہ عجیب شے ہے۔اس آ دمی نے کہاا ہے ابوذرتونے ایک الی چیز چھوڑ دی ہے جومیر نے زدیک سب سے معتد تھی آپ نے اسے ذکر نہیں کیا۔ آپ نے پوچھاوہ کیا ہے؟ عرض کی روزے۔حضرت ابوذرنے کہاوہ عبادت ہے لیکن افضل عمل نہیں پھریہ آیت تلاوت کی (3)۔

امام عبد بن حمید نے بنی سلیم کے ایک آ دمی سے روایت نقل کی ہے کہ اس نے کہا میں حضرت ابوذ ررضی الله عنہ سے ربزہ میں ملاجہاں ان کا اونٹوں کا ایک ریوڑ تھا۔ وہاں ان کا ایک کمزور چرواہا تھا۔ میں نے کہا اے ابوذ رکیا میں آپ کا ساتھی نہ بن جاؤں کہ آپ کے اونٹوں کی حفاظت کروں اور آپ سے علم سیکھوں ، امید ہے اللہ تعالی مجھے اس کا نفع عطافر مائے گا۔ حضرت ابوذر نے فرمایا میر اساتھی وہ ہے جومیری اطاعت کرے، تو میری اطاعت کرے تو تو میر اساتھی ہے ورنہیں۔ میں نے عرض

ك آب مجھ كسى چيز ميں اطاعت كاكہتے ہيں؟ فرماياميں اپنال ميں سے جب كوئى مال لانے كاكہوں توسب سے افضل مال تلاش کر کے لائے فرماتے ہیں چنانچہ میں آپ کے پاس اتناعرصدر ہاجتنا الله تعالیٰ نے چاہا پھر آپ کے سامنے ذکر کیا گیا کہ چشمہ (آبادی) میں کوئی ضرورت ہے؟ آپ نے فرمایا ایک اونٹ لے آؤ۔ میں نے اونٹ تلاش کیا،سب سے اچھا اونٹ بڑا مطیع تھا میں نے اسے پکڑنا چاہا پھر میں نے لوگوں (حضرت ابوذ ررضی الله عنہ کے گھر دالوں) کی ضرورت کو یاد کیا اورا سے چھوڑ دیا۔ میں نے ایک اونٹنی پکڑی،اس اونٹ کے بعدو ہی سب سے اچھی تھی۔ میں وہ اونٹنی حضرت ابوذر کے پاس لے آیا۔ آپ کی نظریر کی فر مایا تو نے میرے ساتھ خیانت کی ہے۔ جب میں نے آپ کی بات سمجھ لی تو میں نے اونٹنی کوچھوڑ دیا اور اونث کی طرف لوٹا۔ میں نے وہ اونٹ پکڑا،اے لے آیا،آپ نے ساتھیوں سے فر مایا کون سے دوایسے آدی ہیں جوایے عمل پراجر کی خواہش رکھتے ہیں۔ دوآ دمیوں نے کہاہم آپ نے فرمایا سے لےجاؤ ،اس کا پاؤں باندھو پھراسے ذیح کرو پھر آبادی کے گھر گنواوراس کا گوشت ان کی تنداد کے مطابق تقسیم کروابوذ رکا گھر بھی ان میں سے ایک گنوتو انہوں نے ایہا ہی کیا۔ جب گوشت تقسیم ہو چکا تو آپ نے مجھے بلایا ، فرمایا میں نہیں جانتا کہتونے میرمی وصیت یا در کھی اور تواس پر غالب رہایا مجمول گیا تو میں تجھے معذور جانوں میں نے کہا میں آپ کی وصیت نہیں بھولالیکن جب میں نے اونٹ تلاش کیے تو میں نے اس اونٹ کو بہترین پایاتھا۔ میں نے اسے پکڑنے کا ارادہ کیا تو مجھے آپ کی ضرورت یاد آئی تومیں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا تونے میری ضرورت کی وجہ سے اسے چھوڑ اتھا۔ میں نے کہامیں نے صرف آپ کی ضرورت کی خاطراسے چھوڑ اتھا۔ فرمایا کیامیں تختیم اپنی ضرورت کے دن کے بارے میں نہ بتاؤں؟ میری ضرورت کا دن وہ ہے جس دن مجھے قبر میں رکھا جائے گا ، وہی میری ضرروت کاون ہے۔ مال میں تین شریک ہیں (1) تقدیر، وہ اچھایا برالے جانے کا انتظار نہیں کرتی (2) دارث، وہ انتظار کرتا ہے کہ کب تو مرے پھروہ پورا پورالے لیتاہے جب کہتو ذموم ہوتا ہے(3) تو خود، اگرتوبہ جا ہتا ہے کہتوان تینوں میں سے عا جزترین نه موتوابیانه بن جب که الله تعالی فر ما تا ہے کہتم کمال نیکی نہیں پاسکتے یہاں تک که وه خرچ کروجس کوتم پسند کرتے ہو۔ یہ ال میر ایسندیدہ ہے، میں نے اسے پسند کیا کہ اسے اپنے لئے آ مے بھیجوں۔

امام احمد نے حضرت عائشہ رضی الله عنہا ہے روایت نقل کی ہے کہ حضور مٹائی نظیم کی خدمت میں گوہ پیش کی گئی نہ آپ نے اسے کھایا اور نہ ہی کسی اور کو کھانے سے منع کیا۔ میں نے عرض کی یارسول الله سٹائی نیا ہم اسے مساکیین کونہ کھلا دی ؟ فر ما یا وہ چیز مسکینوں کونہ کھلا و جوخو دنہیں کھاتے۔

امام ابونعیم نے حلیہ میں حضرت مجاہد رحمہ الله کے واسطہ سے حضرت ابن عمر رضی الله عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب سے آیت ناز ل ہو کی تو آپ نے اپنی لونڈی کوآزاد کردیا۔

امام احمد نے زبد میں ، ابن منذراور ابن ابی حاتم نے حضرت مجاہدر حمداللہ سے نقل کیا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی الله عند نے نماز پڑھتے ہوئے قرائت کی۔ آپ اس آیت پر پہنچے ، آپ نے نماز میں اشارہ کے ساتھ اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا۔ امام ابن منذر نے نافع سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت ابن عمر رضی الله عنها کھا تڈ خریدتے اسے صدقہ کرتے ہم آپ ہے کہتے کاش آپ اس کے بدلے میں کھاناخریدتے۔ یہان لوگوں کے لئے زیادہ نفع مند ہوتی۔ آپ فرماتے میں اے پہچانیا ہول کیکن میں نے الله تعالیٰ کاارشاد مبارک سنا ہے اور اس آیت کی حلاوت کرتے ۔ حضرت عبد الله کھا نافر پسند کرتے تھے۔ امام ابن منذراورا بن الي حاتم نے حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه سے بركي تفسير جنت نقل كى ہے۔ امام ابن جریر نے عمر و بن میمون اور حضرت سدی رحمہ اللہ سے اسی کی مثل روایت نقل کی ہے۔ امام ابن منذرنے حفزت مسروق رحمہ اللہ ہے اس کی مثل روایت نقل کی ہے۔

امام عبد بن جميد، ابن جريراورابن منذر في حضرت قاده رحمدالله سے روايت نقل كى ہے كہم اس وقت تك كمال نيكن بيل يا سكتے يهال تك كدائي چيز خرچ ندكرو جوتهميں پند مواورايا مال ندخرچ كروجوتهميں محبوب مو،تم جوبھى خرچ كرتے موالله تعالى اسے جانتا ہے، وہ تہارے لئے اس کے ہال محفوظ ہے، الله تعالیٰ اسے جانتا ہے، وہ تہمیں اس کا بدل عطافر مائے گا(1)۔

كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لِبَنِي إِسْرَ آءِيْلَ إِلَّا مَاحَرَّمَ إِسْرَ آءِيْلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ آنُ تُنَزَّل التَّوْل بَهُ لَا قُلْ فَأَتُوا بِالتَّوْل لَهُ فَاتُلُوهَ آاِنَ كُنْتُمُ صِيوِيْنَ ﴿ فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدٍ ذَٰلِكَ فَأُولَيْكَ هُمُ الظُّلِمُونَ۞ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ " فَالتَّبِعُوا مِلَّةَ اِبْرُهِيْمَ

حَنِيْفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ @

"سب کھانے کی چزیں طال تھیں بی اسرائیل کے لئے مگروہ جے حرام کیا اسرائیل نے اپ آپ پراس سے پہلے کہ نازل کی گئی تورات، آپ فر ماؤلا ؤ تورات پھر پڑھوا ہے اگرتم سے ہو، پس جو بہتان نگا تا ہے اللہ تعالی پر جھوٹا اس کے بعد تو وہی ظالم ہیں۔آپ کہدر بیجئے سیج فرمایا ہے اللہ نے پس پیردی کروتم ملت ابراہیم کی جو ہر باطل سے الگ تصلک تھے اور (بالکل ) نہ تھے وہ شرک کرنے والول سے '۔

امام عبد بن حميد ، فرياني ، يهيق نے سنن ميں ، ابن جرير ، ابن منذر ، ابن الى حاتم اور حاكم نے حضرت سعيد بن جبير رحمه الله سے انہوں نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت نقل کی ہے جب کہ حاکم نے اسے سیح قر اردیا ہے کہ حضرت لیعقوب عليه السلام نے جو کھانا اینے اوپر حرام كيا تھاوہ بدى والا كوشت تھا۔آپ كوعر ق النساء كامرض لاحق ہوگيا تھا۔آپ اس حالت میں رات گزارتے کہ آپ کی چینی تکلتی رہیں۔ آپ نے بینذر مانی کہ اگر الله تعالی نے اس مرض سے شفاعطا کی تو آب ایسا گوشت نہیں کھا ئیں عے جس میں ہڈی ہوگی ۔ تو یہود یوں نے اے اینے او برحرام کرلیا (2)۔

ا مام سعید بن منصور ،عبد بن حمید اور ابن جریر نے حضرت بوسف بن ما کب کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما

ے دوایت نقل کی ہے کہ کیاتم جانے ہو کہ حضرت یعقو بعلیہ اللام نے اپ او پرکون سا کھانا حرام کیا تھا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کوعرق النساء کا مرض لگا تھا جس نے آپ کوخت کمزور کردیا تھا۔ آپ نے بینذر مانی تھی کہ اگر الله تعالیٰ نے اس مرض سے شفاعطافر مائی تو وہ ہئر کی والا گوشت نہیں کھا نیس گے۔ ای وجہ سے بہودی ہڈیوں کو نکال دیے ہیں اور انہیں نہیں کھاتے۔ امام ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے حضرت کو وجہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما ہے آیت کی تقییر میں امام ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے حضرت کو وجہ سے کی کہ آپ کوعرق النساء کی تکلیف تھی۔ آپ نقل کیا ہے کہ آپ نے ہئری والے گوشت کو اسے اور نہیں تھا۔ اس کی وجہ بیتی کہ آپ کوعرق النساء کی تکلیف تھی۔ آپ نیس کرے گی۔ تو رات میں سے ایک جماعت سے بو چھا یہ کوں حرام نہیں کرے گی۔ تو رات میں سے مہم موجو ذہیں تھا۔ حضور سائٹ آئی نے زائل کتاب میں سے ایک جماعت سے بو چھا یہ کوں حرام نہیں کرے گی۔ تو رات میں سے مہم کی وجہ ہم پر حرام ہو الله تعالیٰ نے اِن گفتہ مضر قین تک آیت کو نازل فر مایا (۱)۔ ہم کار میں اللہ عنہ میں بتا ہے کہ این منذر اور ابن ابی حاتم نے حضرت سعید بن جیر رحمہ اللہ کے واسط سے حضرت ابن عباس میں اللہ عنہ میں ساتھ کی والم میا تھا؟ آپ نے ارش وفر مایا آپ بدوی زندگی بسر کرتے شے تو آپ کوعرق النساء کامرض لگ گیا۔ آپ نے اون شند کے گوشت اور اس کے دودھ کے علاوہ کوئی جیز نہ پائی جس کے ساتھ دواء کریں۔ ای وجہ سے آپ نے اسے دارے میں انہوں نے کہا آپ نے تی بات کی۔ اس کے کوشت اور اس کے دودھ کے علاوہ کوئی جیز نہ پائی جس کے ساتھ دواء کریں۔ ای وجہ سے آپ نے نے اس کی ۔

امام ابن جریر نے حضرت سعید بن جبیر رحمہ الله کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت یعقوب نے دودھاوراونٹ کا گوشت جماماً گیا۔ آپ کوعرق النساء کا مرض تھا۔ آپ نے ان کا گوشت کھایا تو آپ نے سخت تکلیف میں رات گزاری تو آپ نے تھا تھادی کہ آپ اے بھی بھی نہ کھا تمیں سے (2)۔

امام عبد بن حمید نے حضرت ابو کبلور حمد الله سے روایت نقل کی ہے کہ اسرائیل سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں۔
آپ بڑے تو کی تھے۔آپ ایک فرشتہ سے ملے جس سے آپ نے مقابلہ کیا۔ فرشتے نے آپ کو پچھاڑ دیا پھر آپ کی ران پر
ایک ضرب لگائی۔ جب حضرت یعقوب نے دیکھا کہ فرشتے نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے تو اسے پکڑ لیا اور کہا میں کھے
اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہتم میرا نام نہیں رکھو گے تو اس نے آپ کا نام اسرائیل رکھا۔ وہ رگ آپ کولگا تار
تکلیف دیتی رہی یہاں تک کہ آپ نے ہر جانور کواسنے او برحرام کرلیا۔

امام ابن جریر نے حضرت مجاہدر حمداللہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت لیقوب علیہ السلام نے اپنے او پرجو پاؤں کے گوشت حرام کر لیے تھے (2)۔

امام ابن اسحاق، ابن منذ راور ابن ابی حاتم نے حضرت عکر مدرحمہ الله کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے نقل کیا ہے کہ حضرت یعقو ب علیہ السلام نے اپنے او پر جو چیزیں حرام کی تھیں وہ جگراور گردوں کی زائد چیزیں اور چر بی تھی مگر وہ چربی جو پشت پر ہوتی تھی کیونکہ اسے قربانی کے لئے پیش کیا جا تا جھے آگ کھا جاتی تھی۔

امام عبد بن حميد ، ابن منذ راورابن ابي حاتم في حضرت ابن جرتج رحمه الله كي واسطه عد حضرت ابن عباس رضي الله عنهما ے روایت نقل کی ہے کہ یہودیوں نے حضور ملٹی الیا ہے کہا حضرت یعقوب علیہ السلام نے جن چیزوں کوحرام قرار دیا تھا تو رات میں بھی ان کی حرمت کا تھم نازل ہوا، الله تعالیٰ نے حضور ملٹھ کیا کی انہیں فریا تبیں تورات لے آؤاورا ہے پڑھو اگر سے ہو۔ انہوں نے جھوٹ بولا ہے، تورات میں ایسا تھم نہیں ہے، اے حرام قرار نہیں دیا گیا گراس لئے کہ بنواسرائیل نے تورات کے نازل ہونے کے بعد نافر مانی کی۔

یبود یول نے حضور سٹی اللے سے کہا حضرت موی علیہ السلام یبودی تھے اور جمارے دین پر تھے تورات میں چر لی ناخن والے جانور اور ہفتہ کی حرمت کا تھم نازل ہوا تھا۔حضور سائن البہ نے فر مایاتم نے جھوٹ بولا ہے۔حضرت موی علیہ السلام يبودى ند تصنورات ميں تو صرف اسلام كا ذكر ب\_الله تعالى فرياتا ہے انہيں كہوتورات لے آ داوراسے پڑھوا گرتم سے ہوكيا اس میں ایساتھم ہےاور حضرت مویٰ علیہ السلام کے بعد جوانبیاء آئے وہ اس تھم کولائے ہیں تورات تواکٹھی الواح میں نازل ہوئی(1)۔

امام عبد بن حميد نے حضرت عامر رحمہ الله سے روايت نقل كى ہے كه حضرت على رضى الله عنه شير خدانے ايك آدى كے بارے میں کہاجس نے اپنی بیوی کواینے او برحرام قرار دیا تھااس نے کہا تھا کہاس کی بیوی اس برای طرح حرام ہے جس طرح حضرت بعقوب نے اونٹ کے گوشت کواہے او برحرام قرار دیا تھا تو وہ گوشت ان برحرام ہو گیا تھا۔مسروق نے کہا حضرت یعقوب نے اپنے اوپر ایسی چیز کوحرام قرار دیا تھا جواللہ تعالی کے علم میں تھا کہ وہ اپنے اوپر اسے حرام قرار دیں گے۔ جب كتاب نازل ہوئى تواس نے حضرت يعقوب حے حرام قرار دينے كى موافقت كى جس كے بارے بيں الله تعالى كوعلم تھا كہوہ اپ اوپراے حرام کریں گے جب کہ تم ایسی چیز کا سہارا لے رہے ہو جے الله تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے، تم اے اپ اوپر حرام قراردية موجهاس كى كوئى پروانېيس كدوه حرام موئى يا ثريد كاپيالد

إِنَّ آوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ للَّذِي بِبَكَّةَ مُلْرَكًا وَّ هُدًى لِلْعُلَمِيْنَ۞

" بے شک مبلا (عبادت) خانہ جو بنایا گیالوگوں کے لئے وہی ہے جو کمدیل ہے بردا برکت والا ہدایت ( کاسر چشمہ) ہے سب جہانوں کے لئے''۔

امام ابن منذر اور ابن ابی حاتم نے حضرت معنی رحمہ الله کے واسطہ سے حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه سے اس آیت کی تغییر نقل کی ہے کہ گھر تواس سے پہلے بھی تھے لیکن بیدہ پہلا گھر تھا جواللہ تعالیٰ کی عباوت کے لئے بنایا گیا تھا۔

<sup>1</sup> تغييرطري، زيرآيت بدا، جلد4 ، صنحه 7

امام ابن جریرنے حضرت مطررحمہ الله سے ای کی مثل روایت نقل کیا ہے۔

امام ابن جریر نے حضرت حسن بھری رحمۃ الله علیہ ہے اس آیت کی تغییر میں نقل کیا ہے کہ الله تعالیٰ کی عبادت کے لئے جو سب سے پہلا گھر بنایا گیاوہ ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے (1)۔

امام ابن الی شیب، امام احد، عبد بن حمید، امام بخاری ، امام مسلم ، ابن جریراور بیبی نے شعب میں حضرت ابوذررضی الله عنه سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے عرض کی یارسول الله ما پی آیا کہ کون سی معجد سب سے پہلے بنائی گئی ، فر مایا معجد حرام میں نے عرض کی چورکون می معجد تھی ؟ فر مایا معجد اتھی میں نے عرض کی دونوں میں کتنا عرصہ حاکل تھا؟ فر مایا چالیس سال (2)۔

امام ابن جریر، ابن منذر، طبر انی اور بیعی نے شعب میں حصرت ابن عمر ورضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ الله تعالی نے بیت الله شریف کوز مین کی تخلیق سے دو ہزار سال پہلے بنایا۔ جب الله تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا تو اس وقت بیسفید جھاگ تھا ۔ زمین اس کے بنچے ایسی تھی گویا دہ چھوٹا گول جزیرہ ہوزمین اس کے بنچے سے پھیلائی گئی (3)۔

ا مام ابن منذرنے حضرت ابو ہر ہرہ وضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ کعبہ زمین کی تخلیق سے دو ہزار سال پہلے بنایا گیا تھا جب کہ بیز مین کا حصہ ہے۔ بیکعبہ پانی پرائیک چٹان کی مانند تھا ،اس پر دوفر شتے تھے جوالله تعالیٰ کی تبیع بیان کرتے تھے۔ جب الله تعالیٰ نے زمین بنانے کا ارادہ کیا تو اس سے اسے پھیلا دیا تو اسے زمین کے وسط میں کردیا۔

امام ابن جریر نے حضرت سدی رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ سب سے پہلا گھر زمین پر جھاگ تھا جب کہ زمین پانی تھی۔ جب الله تعالی نے زمین تو نظیق کیا تو بہت الله بھی اس کے ساتھ تی بنادیا۔ زمین میں بیسب سے پہلا گھر بنایا گیا (5)۔ اما بن منذر نے حضرت حسن بھری رحمہ الله علیہ سے اس آیت کی تفییر میں نقل کیا ہے کہ سب لوگوں کے لئے سب سے پہلا قبلہ مجد حرام کو بنایا گیا۔

امام ابن منذراورازرتی نے حضرت ابن جریج رحمہ الله ہے روایت نقل کی ہے کہ ہمیں پینچر پینچی کہ یہودیوں نے کہا بیت المقدس کعبہ سے بڑا ہے کیونکہ وہ انبیاء کی ججرت گاہ ہے کیونکہ وہ ارض مقدسہ میں ہے۔ مسلمانوں نے کہا نہیں بلکہ کعبہ بڑا ہے۔ یہ بات حضور ساتھ الیہ آیا تھا ہے۔ یہ بات حضور ساتھ الیہ آیا تھا ہوگی۔ بیت المقدس میں مقام ابراہیم نہیں۔ بیت المقدس میں داخل ہونے والا امال میں نہیں ہوتا اور بیت المقدس کی طرف حج کے لئے نہیں جایا جاتا۔ ﴿

 بہلا بہاڑ جو بنایا گیاوہ جبل ابوقیس ہے پھراس سے دوسرے بہاڑ بنادیے گئے (1)۔

ا مام ابن جریر ، ابن منذر ، ابن ابی شیبه اور ابن ابی حاتم نے حضرت عبد الله بن زبیر رضی الله عنه سے روایت نقل کی ہے کہ اسے بکہ کانام اس لئے دیا گیا کیونکہ لوگ تمام اطراف سے اس کی طرف حاجی بن کر آتے ہیں (2)۔

امام سعید بن منصور، ابن جریراوربیمق نے شعب میں حضرت مجاہدر حمداللہ سے روایت نقل کی ہے کدا سے بکہ کا نام اس لئے دیا گیا کیونکداس میں عور تیں اور مرد بھیڑ کرتے ہیں (3)۔

امام ابن ابی شیبه نے حضرت سعید بن جبیر رحمه الله سے اس کی مثل روایت کیا ہے۔

امام ابن الی شیبہ عبد بن حمید اور بیہی نے حضرت مجاہد رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ اسے بکہ کا نام اس لئے دیا گیا کیونکہ یہاں لوگ ایک دوسرے سے دھکم پیل کرتے ہیں یہاں وہ لوگ بھی آتے ہیں جوکہیں اور جگنہیں جاتے۔

ا مام عبد بن حمید، ابن جریرا وربیعتی نے شعب میں حضرت قمادہ رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ اسے بکہ کا نام اس کئے دیا گیا کیونکہ الله تعالیٰ نے یہاں لوگوں کو جمع کر دیا تھا، یہاں عور تیں مردوں کے آگے نماز پڑھتی ہیں جب کہ بیامرکسی اور شہر میں جائز نہیں (4)۔

امام سعید بن منصور ،عبد بن حمید ، ابن الی شیب ، ابن منذ راور ابن الی حاتم نے حضرت عتب بن قیس رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ اس میں کئے جانے والے ذکر کی وجہ سے بوں رویا جس طرح مادہ روتی ہے۔ یوچھا گیا بیتوکس سے روایت کرتا ہے؟ کہا حضرت عبد الله بن عمر سے۔

امام ابن ابی حاتم نے حضرت محمد بن زیدمها جررحمدالله سے روایت نقل کی ہے کداسے بکد کا نام اس لئے دیا گیا کیونکدیہ تاریکیوں کودور کرتا ہے۔

امام ابن الی شیبہ عبد بن حمید اور ابن الی حاتم نے حضرت عکر مدر حمد الله سے روایت نقل کی ہے کہ بیت الله شریف اور اس کاار دگر د بکہ ہے جب کہ باقی شہر کو مکہ کہتے ہیں۔

امام سعید بن منصور ،عبد بن حمید ، ابن الی شیبه اور ابن جریر نے حضرت ابو ما لک غفاری رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ بکہ بیت الله شریف کا حصہ اور باقی شہر کو مکہ کہتے ہیں (5)۔

ابن جریرنے ابن شہاب سے روایت نقل کی ہے کہ بکہ سے مراد بیت الله شریف اور مسجد ہے اور ساراحرم مکہ مکر مہہے۔ امام ابن جریر نے حضرت ضحاک رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ بکہ سے مراد مکہ مرم بھی ہے (6)۔

امام ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما ہے روایت نقل کی ہے کہ مکہ ہے مراد فجے سے تعظیم کا علاقہ ہے اور کمہ سے مراد بیت الله شریف سے لے کربطحاء کا علاقہ ہے۔

2\_تغیر طبری، زیرآیت بذا، جلد 4 منحه 16 5 \_ ایناً 6 \_ ایناً جلد 4 منحه 16 1 شعب الا يمان، جلد 3 م في 432 (3984) مطبوعه دار الكتب العلمية بيروت 3 ـ البشأ، جلد 4 م في 15 . 4 ـ البشأ م المراكبة على 15 . امام عبد بن حمید نے مجاہد رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ بکہ سے مراد کعبہ ہے اور مکہ مرمہ سے مراداس کا اردگر دے۔ ایام ابن ابی حاتم نے حضرت مقاتل بن حیان رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ مبارک کامعنی ہے اس میں الله تعالیٰ نے خیر و برکت رکھ دی اور ہدی للعالمین سے مراد ہے اس کے لئے اسے قبلہ بناویا۔

امام عبدالرزاق نے مصنف میں بیبق نے شعب میں حضرت زہری رحمداللہ سے روایت نقل کی ہے کہ بیجھے بیخر پینی ہے کہ لوگوں نے مقام ابراہیم میں تین صفح پائے ہر صفحہ میں کچھ کھا ہوا تھا، پہلے صفح میں تھا، ترجمہ: میں اللہ بکہ والا ہوں، میں نے اسے اس دن بنایا جس دن میں نے سورج اور چاند بنایا، اسے سات عبادت گزار فرشتوں کی حفاظت میں دے دیا، یہاں کے رہنے والوں میں گوشت اور دودھ میں برکت ڈال دی۔ دوسر سے صفحہ میں تھا میں اللہ بکہ کا مالک ہوں، میں نے رحم کو بیدا کیا، میں نے اس کا نام اپنے نام سے بنایا، جس نے صلد رحمی کی میں اسے جوڑوں گا، جس نے قطع رحمی کی میں اسے ریزہ ریزہ کردوں گا۔ تیسر سے صفحہ میں تھا میں اللہ بکہ کا خالق ہوں، میں نے خیر اور شرکو پیدا کیا، جس کے ہاتھ میں خیر ہوگی اس کے لئے مبارک ہواور جس کے ہاتھ میں شرہوگی اس کے لئے مبارک ہواور جس کے ہاتھ میں شرہوگی اس کے لئے مبارک ہواور جس کے ہاتھ میں شرہوگی اس کے لئے مبارک ہواور جس کے ہاتھ میں شرہوگی اس کے لئے مبارک ہواور جس کے ہاتھ میں شرہوگی اس کے لئے مبارک ہواور جس کے ہاتھ میں شرہوگی اس کے لئے مبارک ہواور جس کے ہاتھ میں شرہوگی اس کے لئے مبارک ہواور جس کے ہاتھ میں شرہوگی اس کے لئے مبارک ہواور جس کے ہاتھ میں شرہوگی اس کے لئے مبارک ہواور جس کے ہاتھ میں شرہوگی اس کے لئے مبارک ہواور جس کے ہاتھ میں شرہوگی اس کے لئے مبارک ہواور جس کے ہاتھ میں شرہوگی اس کے لئے ہلاک ہے۔

امام ازرتی نے حضرت ابن عباس رضی الله عنبما سروایت نقل کی ہے کہ مقام ابراہیم میں ایک کتاب پائی گئی جس میں سیہ کھا ہوا تھا یہ بیت الله حرام بکہ ہے، الله تعالی نے یہاں کے رہنے والوں کے لئے تین راستوں سے رزق کا اہتمام فر مایا ہے، الله تعالیٰ یہاں کے رہنے والوں کے لئے قرض ہونے والا اس کا الله تعالیٰ یہاں کے رہنے والوں کے لئے گوشت، پائی اور دودھ میں برکت والے گا۔ یہاں پہلا فروکش ہونے والا اس کا رہائی نہیں ہوگا، اس کے کمروں میں سے ایک کمرے میں پھرکی بنی ایک کتاب پائی گئی جس میں تھا میں الله ہوں، بکہ حرام کا مالک و خالق ہوں، میں نے اسے اس وقت بنایا جس وقت سورج اور چاندکو بنایا، میں نے اسے سات عبادت گزار فرشتوں کے جلومیں دے دیا ہے، یہائی جگ میں برکت رکھوئی گئے ہے۔

امام ابن الى شيبه نے حضرات مجاہداور ضحاك رحمهما الله سے اسى كى مثل نقل كيا ہے۔

ا مام جندی نے فضائل مکہ میں حضرت ابن عباس رضی الله عنهمااور حضرت ابو ہر ریو رضی الله عندے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سلنی نیالی نے فر مایا الله تعالیٰ نے مکہ کو پیدا کیا اور اسے مشکلات اور سیر ھیوں پر رکھا۔ سعید بن جبیر سے بو چھا گیا سیہ سیر ھیاں کیا ہیں؟ فر مایا جنت کی سیر ھیاں۔

ا مام ازرقی اور جندی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنہا نے تقل کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی الله عنہانے کہا ہیں نے آسان کو مکہ سے بڑھ کرزیین کے قریب نہیں ویکھا۔

ا مام ازرتی نے حضرت عطابن کثیر رحمہ الله ہے روایت کیا ہے اس نے اسے مرفوع نقل کیا ہے کہ حضور ملٹی کیا ہے۔ مکہ میں تھہر ناسعادت اوراس سے نکلنا شقاوت ہے۔

امام ازرتی ،جندی اوربیہی نے شعب میں حصرت ابن عباس رضی الله عنہما سے قتل کیا ہے، بیہی نے اسے ضعیف قرار دیا

ہے کہ حضور ملی ایک نے فر مایا جے رمضان مکہ مکر مہ میں آگیا، اس نے وہاں سارے روزے رکھے جتناممکن ہواوہ راتوں کو جاگا
تو الله تعالیٰ اس کے حق میں مکہ مکر مہ کے علاوہ اور شہروں میں گزارے گئے ایک لا کھ رمضانوں کا ثو اب کلھوے گا۔ ہر رورزاس
کے حق میں نیکی کسی جائے گی ، ہر رات نیکی کسی جائے گی ، ہر روز غلام آزاد کرنے کا بدلہ کھا جائے گا ، ہر رات غلام آزاد کرنے
کا ثو اب لکھا جائے گا ، ہر روز الله تعالیٰ کی راہ میں دیئے گھوڑے کی بار بر داری کا اجراور ہر رات گھوڑے کی بار بر داری کا اجراور ہر روز اس کی دعا کمیں قبول ہوں گی (1)۔

امام ازرتی ،طبرانی نے اوسط میں حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملی الله عنہ نے فر مایا بیت الله اسلام کاستون ہے جو جاجی یا عمرہ کرنے والا اس گھر کی زیارت کا قصد کرتا ہے الله تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے کہ اگر اس کو موت عطا کر ہے توا سے جنت میں داخل کر ہے ، اگر اسے واپس گھر کی طرف لوٹائے تواسے اجراو رغنیمت کے ساتھ لوٹائے۔ امام بیعتی نے شعب میں حضرت جابر بن عبد الله رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملی الله یا میر کی اس مجد میں ایک نماز دوسری مساجد میں پڑھی جانے والی ہزار نمازوں سے افضل ہے سوائے مجد حرام کے اور میر کی اس مجد میں ایک رمضان شریف دوسری مساجد میں گزار ہے گئے ہزار رمضانوں سے بہتر ہے سوائے مجد حرام کے اور میر کی اس مجد میں ایک رمضان شریف دوسری مساجد میں گزار ہے گئے ہزار رمضانوں سے بہتر ہے سوائے مجد حرام کے (2)۔

امام بزار، ابن خزیمہ، طبر انی اور بیہی نے شعب میں حضرت ابو درداء رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملٹی کی ایک ہے کہ رسول الله ملٹی کی بے کہ رسول الله ملٹی کی بیاری اس مجد میں ملٹی کی کی اس مجد میں ایک نماز دوسری مساجد میں بڑھی جانے والی افر کی جانے والی المقدس والی مجد میں ایک نماز دوسری مساجد میں بڑھی جانے والی ہزار نمازوں سے بڑھ کر ہے اور بیت المقدس والی مجد میں ایک نماز دوسری مساجد میں بڑھی جانے والی بڑھی ونمازوں سے بڑھ کر ہے (3)۔

امام ابن ماجے نے حصرت انس رضی الله عنہ ہے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سٹی نیایی ہے فرمایا آ دمی کا گھر میں نماز پڑھناایک نماز بقبیلہ کی مجد میں نماز پڑھنا بچیس نماز وں کے برابر جامع مسجد میں نماز پڑھنا پانچ سونمازوں کے برابر میری مجد میں نماز پڑھنا بچاس ہزار نمازوں کے برابر اور مسجد حرام میں نماز پڑھنا ایک لاکھنمازوں کے برابر ہے (4)۔ ایک لاکھنمازوں کے برابر ہے (4)۔

امام ابن ابی شیبہ مسلم، نسانی اور ابن ماجہ نے حضرت ابن عمر رضی الله عندے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملائی آیل نے فر مایا میری اس مسجد میں ایک نماز دوسری مساجد میں پڑھی جانے والی ہزار نمازوں سے بہتر ہے سوائے مسجد حرام کے (5)۔

امام طیالی، امام احمد، بزار، ابن عدی، بیبق، ابن خزیمداور ابن حبان نے حضرت عبدالله بن زبیر رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملی ایک بنازوں سے مسلم ایک میں بردھی جانے والی ہزار نمازوں سے

2-الينا، جلد 3، صفح 487 (4142)

<sup>1</sup>\_شعب الايمان، جلد 3، صفى 487 (4149) مطبوعد دار الكتب المعلميد بيروت

<sup>3</sup>\_شعب الايمان، جلد 3، صفح 4140) 485

<sup>5-</sup>الينا، جلد2 منح 186 (1405):

<sup>4</sup>\_سنن ابن ماجه، جلد 2 منع 190 (1413) مطبوعه دار الكتب العلميد بيروت

افضل ہے سوائے مبحد حرام کے اور مبحد حرام میں ایک نماز میری اس مبحد میں سونمازوں ہے بہتر ہے۔عطاء سے پوچھا گیاجو فضیلت ذکر کی جاتی ہے وہ صرف مبحد حرام تک محدود ہے یا حرم بھی اس میں شامل ہے؟ کہانہیں بلکہ حرم بھی شامل ہے کیونکہ تمام حرم مبحد ہے (1)۔

ا مام احمد اور ابن ماجہ نے حضرت جابر رضی الله عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول الله سلٹی لیکٹی نے فر مایا میری معجد میں ایک نماز دوسری مساجد میں ایک ہزار نماز وں سے افضل ہے سوائے معجد حرام کے اور معجد حرام میں ایک نماز دوسری مساجد میں ایک لاکھ نماز وں سے بہتر ہے۔

امام ابن ابی شیبه، امام بخاری، امام سلم، امام ترندی، امام نسائی، ابن ماجداور بیهی نے حضرت ابو ہریرہ رضی الله عند سے روایت کیا ہے کدرسول الله سلنی آیا نے فرمایا کدمیری معجد میں ایک نماز دوسری مساجد میں ایک ہزار نمازوں سے افضل ہے سوائے معجد حرام کے (2)۔

امام بزار نے حضرت عائشہ ضی الله عنہا ہے روایت کیا ہے کہ رسول الله ملتی آئی نے فرمایا میں خاتم الانبیا ہوں اور میری مسجد انبیاء کی مساجد کی خاتم ہے۔ وہ مساجد جویہ تق رکھتی ہیں کہ ان کی زیارت کی جائے اور ان کے لئے سواریاں تیار کی جا میں ان میں مسجد حرام اور میری مسجد میں ایک نماز دوسری مساجد میں ہزار نماز وں سے بہتر ہے سوائے مسجد حرام کے۔
ان میں مسجد حرام اور میری مسجد ہیں ، میری مسجد میں ایک نماز دوسری مساجد میں ایک خزیمہ اور طبر انی نے حضرت جبیر بن مطعم رضی الله عنه سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله مستی آئیلی نے فرمایا میری مسجد میں ایک نماز دوسری مساجد میں ایک ہزار نماز وں سے افضل ہے سوائے مسجد حرام کے (3)۔

فِيُوالِثُّ بَيِّنْتُ مَّقَامُ إِبْرِهِيْمَ ﴿ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ امِنَا وَبِيْهِ عَلَى النَّاسِ حِبُّ الْبَيْتِ مَنِ السَّطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ عَنِيٌّ عَنِ الْعَلَمِيْنَ ﴿ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ عَنِيٌّ عَنِ الْعَلَمِيْنَ ﴾

"اس میں روش نشانیاں ہیں (ان میں سے ایک) مقام ابراہیم ہے اور جو بھی داخل ہواس میں ہوجاتا ہے (ہر خطرہ سے) محفوظ اور الله کے لئے فرض ہے لوگوں پر حج اس گھر کا جوطانت رکھتا ہو وہاں تک پہنچنے کی اور جو مخض (اس کے باوجود) انکار کرے تو بے شک الله بے نیاز ہے سارے جہان ہے'۔

ا مام سعید بن منصور، فریا بی، عبد بن حمید، ابن منذ راورا بن الا نباری نے مصاحف میں حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ وہ آیک فی بیٹنی (واحد کا صیغہ) پڑھتے۔

<sup>1</sup> شعب الا يمان، جلد 3 صفحه 487 (4147) 2- جامع ترزى، مع عارضة الا حوذي جلد 13 م صفحه 218 بمطبوعه دارالكتب العلميه بيروت 3 م مج كبير، جلد 2 م صفحه 132 (1585) مطبوعه مكتبة العلوم والكلم

امام ابن الانبارى في مجامد سروايت نقل كى ب كدوه اليك بيّنت برّ حق يعنى اليك جمع كاصيغداور بيّنت واحد كاصيغه امام عبد بن حميد عاصم بن الى نجود اليط بية في المام عبد بن حميد عاصم بن الى نجود اليط بية في المام عبد الم

امام ابن جریراورابن ابی حاتم نے حضرت عوفی رحمہ الله کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے نقل کیا ہے کہ الت بتنت عرادمقام ابراہیم اور مثعر حرام ب(1)۔

اماً م ابن جریر نے حضرات مجام اور قنادہ رحم ہما اللہ سے قتل کیا ہے کہ مقام ابراہیم الیت کی تیٹنٹ میں سے ہے (2)۔

امام عبد بن حميد اورابن جرير في حضرت حسن بقرى رحمه الله عليه اليش بَيِّنَاتُ كَي تَفْسِر مِين نقل كيا ب كهاس مراد

مقام ابراہیم ہے جو بھی اس میں داخل ہواوہ امن میں ہوگا اور لوگوں پر الله تعالیٰ کی رضا کی خاطر حج کرنا فرض ہے (3)۔

امام عبد بن حميد، ابن جرير، ابن منذر، ابن ابي حاتم اورازرقى في حضرت مجامدر حمدالله سے اس كي تفسير مين نقل كيا بك اس مرادمقام ابراہیم میں آپ کے قدموں کے نشانات میں اور مَنْ دَخَلَهٔ گان اصنا اور چیز ہے(4)۔

امام ازرتی نے حضرت زید بن اسلم رحمہ الله ہے روایت نقل کی ہے کہ الیٹ بیتے نت ہے مراد مقام ابراہیم ، داخل ہو نیو الے کے لئے امن اور لوگوں پراللہ تعالی کی رضا کی خاطر حج اور تمام علاقوں سے لوگوں کا حج کے لئے آنا ہے۔

امام ابن الانباری نے حضرت کلبی سے روایت نقل کی ہے کہ آیات سے مراد کعبہ مکرمہ، صفامروہ اور مقام ابراہیم ہے۔ امام عبد بن حميد، ابن جرير، ابن منذراورابن ابي حاتم نے حضرت قماده رحمالله سے وَ مَنْ دَخَلَهُ كَانَ إمِنا كَي تفسير ميں سي نقل کیا ہے کہ بیدور جاہلیت میں تھا اگر کوئی انسان کوئی بھی جرم کرتا پھروہ حرم میں پناہ لے لیتا تو اسے پکڑا نہ جاتا اور نہ ہی مواخذہ ہوتا مگر اسلام میں حدود الله قائم كرنے ہے وہ محفوظ نہيں ہوتا جواس میں چوري كرے گا اس كا ہاتھ كا ٹا جائے گا جواس میں بدکاری کرے گاس پر صدز ناجاری ہوگی جواس میں کسی کوتل کرے گا سے قبل کیا جائے گا (5)۔

امام ازرقی نے حضرت مجاہدر حمداللہ سے ای کی مثل نقل کیا ہے۔

امام ابن منذر اور ازرقی نے حویطب بن عبد العزی سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے دور جاہلیت میں کعبہ میں حلقے د کیھے جو چوپاؤں کے لگاموں کی طرح تھے، کوئی خوف زدہ آ دی اس میں اپناہاتھ ڈال دیتا تو کوئی دوسرااس پرحملہ نہیں کرتا تھا۔ ایک روز ایک خوف زوہ آوی آیا،اس نے اپناہاتھ اس طقہ میں ڈال دیا ایک دوسر ا آدی اس کے بیچھے سے آیا اور خوفز دہ آدی كو كھينجاتو كھينج والے كا ہاتھ شل ہوگيا۔ ميں نے اس آ دى كود يكھا كداس نے اسلام قبول كيا تب بھى اس كا ہاتھ شل ہى تھا۔ ا مام عبد بن حمید، ابن منذراور ازرقی نے حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه سے روایت نقل کی ہے کہ آپ نے فر مایا اگر میں اس میں اپنے باپ خطاب کا قاتل بھی یاؤں تو میں اس کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا یہاں تک کہ وہ حرم کی حدود سے باہر نکل آئے۔ امام ابن جریرادرابن ابی حاتم نے حضرت سعید بن جبیر رحمه الله کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے اس آیت کی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ جوآ دمی بیت الله شریف کی پناہ جا ہیت الله اسے پناہ دے دیتا ہے لیکن مجرم کو یہاں نداذیت 2-ايضاً، 3-ايضاً

دی جائے گی نہ کھانا دیا جائے گا، نہ پانی دیا جائے گا اور نہ ہی اس کے معاملات کی تکہداشت کی جائے گی ، جب وہ حرم کی حدود سے باہر نکلے گا تو اس کے جرم میں اسے پکڑ لیا جائے گا (1)۔

امام ابن منذراورازرتی نے حضرت طاؤس کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنہا سے اس آیت کی تفسیر میں یہ قول نقل کیا ہے کہ جوآ دی مقام حل میں کسی کوتل کردے یا چوری کرے پھر حرم کی حدود میں داخل ہو جائے نہ اس کی مجلس کی جائے گی نہ اس کے ساتھ کلام کی جائے گی اور نہ اسے پناہ دی جائے گی بلکہ اسے الله کا واسطہ دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ باہر نکلے تو اسے بگڑلیا جائے اور اس پر حد جاری کی جائے گی ، اگر اس نے مقام حل میں قتل کیا یا چوری کی پھر اسے حرم میں لے جایا گیا، دکام نے بیارادہ کیا کہ جواس نے جرم کیا ہے اس کی وجہ سے وہ اس پر حد جاری کریں تو وہ اسے حرم سے حل کی طرف نکالیں اور اس پر حد جاری کی جائے ، اگر وہ حرم کی حدود میں ہی چوری کرے قتل کر سے قاس پر حرم میں ہی حد وہ اسے کی جائے۔

امام عبد بن جمید اور ابن جریر نے مجاہد کے واسطہ سے حصرت ابن عباس رضی الله عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ اگر کوئی آ دی حدکا مستحق بن گیا اس نے قبل کیا ہویا چوری کی ہو پھروہ حرم میں داخل ہو گیا ہوتو اس کے ساتھ خرید وفروخت نہ کی جائے گی اور نہ بی اسے پناہ دی جائے گی جائے گی اور حرم کی صدود سے نکل جائے تو اس پر حد جاری کی جائے گی (2)۔

امام ابن منذر نے حضرت طاؤس رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عبد الله بن عباس رضی الله عنہ نے حضرت عبد الله بن زبیر رضی الله عنہ پرایک ایسے آ دی کے بارے میں اعتراض کیا تھا کہ جسے انہوں نے حدود حل سے پکڑا پھر حرم کی حدود میں لے آئے اورائے آئے کا درائے آئے کے کا درائے آئے کا درائے آئے کا درائے آئے کا درائے آئے کی معدود کا میں میں کے آئے کا درائے آئے کی معاملات کی میں کے آئے کیا تھا کہ دورائی کی میں کے آئے کا درائے آئے کا درائے آئے کی میں کے انہوں کے کہ دورائی کی کے درائے کی کے درائے کی کی کی کے درائے کی کے درائے کی کی کے درائے کے درائے کی درائے کی کے درائے کی کے درائے کی کی کے درائے کی کے درائے کی کے درائے کی کے درائ

اما معمی سے روایت نقل کی گئی ہے کہ جس نے کوئی جرم کیا پھر حدود حرم میں پناہ بی تو وہ امن میں ہو گیااس سے اب کوئی تعرض نہ کیاجائے گا۔اگراس نے حدود حرم میں کوئی جرم کیا تو حرم کی حدود میں ہی اس پر حد جاری کی جائے گی۔

امام ابن جریر نے حضرت عکر مدرحمہ الله کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ جس نے کوئی جرم کیا پھر بیت الله شریف کی پناہ لے لیاتو وہ امن میں ہوگا ،مسلمانوں کوخت حاصل نہیں کہ جرم کی حدود میں نکلنے سے پہلے اسے سزادیں۔ جب وہ حرم کی حدود سے باہر نکلے گاتو اس یروہ حد جاری کریں (3)۔

امام عبد بن حمیداور ابن جریر نے حضرت عطاء رحمہ الله کے واسط سے حضرت ابن عباس رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ جس نے حرم کی حدود سے باہر کوئی جرم کیا پھراس نے حدود حرم میں پناہ لے لی تواس سے کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا، اس سے خرید وفر وخت نہ کی جائے گا، اس بے خرید وفر وخت نہ کی جائے گا، اے پناہ نہ دی جائے گا یہاں تک کہ وہ مجبور ہو کر حرم کی حدود سے باہر آ جائے ، جب وہ حرم کی حدود میں جرم کیا تواس پر حد جاری کر دی جائے گا، جس نے حرم کی حدود میں جرم کیا تواس پر حد جاری کر دی جائے گا، جس نے حرم کی حدود میں جرم کیا تواس پر حد جاری کر دی جائے گا، جس نے حرم کی حدود میں جرم کیا تواس پر حد جاری کر دی جائے گا، جس نے حرم کی حدود میں جرم کیا تواس پر حد جاری کر دی جائے گا، جس نے حرم کی حدود میں جرم کیا تواس پر حد جاری کر دی جائے گا، جس نے حرم کی حدود میں جرم کیا تواس پر حد جاری کر دی جائے گا، جس نے حرم کی حدود میں جرم کیا تواس پر حد جاری کر دی جائے گا، جس نے حرم کی حدود میں جرم کیا تواس پر حد جاری کر دی جائے گا، جس نے حرم کی حدود میں جرم کیا تواس پر حد جاری کی حدود کی حدود کیا گا تواس پر حد جاری کر دی جائے گا تواس پر حد جاری کی حدود کیا گا تواس پر حد جاری کی حدود کی حدود کیا گا تواس پر حد جاری کی حدود کیا گا تواس پر حد جاری کی جائے گا تواس پر حد جاری کی جائے گا تواس پر حد جاری کی جائے گا تواس پر حد جاری کر حد خواس کی حدود کیا تواس کی حدود کیا تواس کی حدود کی جائے گا تواس کیا کیا کیا کہ کی حدود کیا تواس کر حدود کی حدود کیا تواس کی حدود کیا تواس کی حدود کی حدود کیا تواس کی حدود کی حدود کیا تواس کی حدود کی حدود کی حدود کی حدود کی حدود کیا تواس کی حدود کی حدود کی حدود کی حدود کی حدود کیا تواس کی حدود کی حدود

امام ابن جریر نے حضرت عبدالله بن عمرضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے اگر میں حرم کی حدود میں حضرت عمرضی الله

عنہ کے قاتل کو پاؤں تو میں اے کوئی گزندنہ پہنچاؤں گا(1)۔

امام عبد بن حمید اور ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت نقل کی ہے کہ اگر میں حرم کی حدود میں اپ باپ کے قاتل کو پاؤں تو میں اس ہے کوئی تعرض نہ کروں گا (2)۔

امام ابن ابی حاتم نے اس آیت کی تفسیر میں حضرت حسن بھری رحمہ اللہ سے روایت نقل کی ہے کہ دور جاہلیت میں ایک آ دی کسی کوتل کرتا پھرحرم میں داخل ہوجاتا ،اسے مقتول کا بیٹا یا باپ ملتا تو اسے کچھے نہ کہتا۔

امام بخاری،امام سلم،امام ترندی اورامام نسائی نے حضرت ابوشری عدوی رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ حضور سالی نیا نیا ہے، اوگوں نے اسے فتح مکہ کے دوسر بے روز رخطبہ دینے کے لئے کھڑ ہے، وی فر مایا مکہ مکر مہ کواللہ تعالی نے حرمت والا بنایا ہے، اوگوں نے اسے حرمت والا بنیا، وہ آدمی جواللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لئے حلال نہیں کہ وہ مکہ مکر مہ میں خون بہائے اور نہ ہی اسے بیا جازت ہے کہ وہ درخت کا لئے،اگر کوئی رسول اللہ سلی نیاتی ہے کہ اسکا کرنے سے استدلال کر بے تو اسے کہ واللہ تعالی نے اپنے رسول کو اس کی اجازت دی تھی تمہیں اس کی اجازت نہیں دی، بے شک دن کی ایک محصوص گھڑی میں اسے میر بے لئے حلال کیا گیا تھا بھر آج اس کی حرمت تھی (3)۔

امام سعید بن منصور نے حضرت ابن عمر ورضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ حضور ملکی ایکی آریئی قریش کے افراد کے پاس سے گزرے جو کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب حضور ملکی آیکی ان کے پاس پنچے تو آنہیں سلام فر مایا کی فر مایا اس شہر میں جوجرم کیا جائے گااس کے بارے میں پوچھا جائے گا،اس میں رہائش رکھنے والانہ خون بہائے اور نہ ہی چغلی کھائے۔

امام عبد بن حمید ، ابن جریر ، ابن منذ راور ابن ابی حاتم نے حضرت کیجیٰ بن جعدہ بن ہمیر ہ رحمہ الله سے اس آیت کی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ جوآ دمی اس میں داخل ہو گیاوہ آ گ ہے محفوظ ہو گیا (4)۔

امام بیمق نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت نقل کی ہے کہ جوآ دمی بیت الله شریف میں داخل ہواوہ نیکی میں داخل ہوااور برائی سے نکل گیااس حال میں کہ اس کی بخشش ہوگئی (5)۔

امام ابن منذر نے حضرت عطاء رحمہ الله ہے روایت نقل کی ہے کہ جوآ دی حرم میں مرگیا وہ امن کی حالت میں دوبارہ اٹھایا جائے گا کیونکہ الله تعالیٰ فرماتا ہے جواس میں واخل ہوگیا وہ امن میں ہوگیا۔

امام بہم تی نے شعب میں حصرت جابر رضی الله عنہ سے ردایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملٹی آیا ہم نے فر مایا جوآ وی وونوں حرموں میں سے کسی ایک جرم میں واخل ہو گیا اے امن کی حالت میں اٹھایا جائے گا(6)۔

ا م بيهي في في شعب مين حضرت سلمان رحمه الله سے روايت نقل كى ب اور اسے ضعيف قرار ديا ہے كه رسول الله ماللي الله

2\_الفياً

1 تِفْيرطبري،زيرآيت بذا،جلد4، مفحه 20

مسيور 4\_نفيرطبرى،زيرآيت بذا،جلد4،منخه 22 6\_العنا،جلد 3،موخه 497 (4151)

3- جامع ترندى، جلد 3، صغى 173 (809) مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت 5- شعب الايمان، جلد 3، صغى 455 (4053) مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت نے فرمایا: جو کسی ایک حرم میں فوت ہو گیا وہ میری شفاعت کا مستحق تھہرا اور قیامت کے دن امن والوں میں ہے آئے گا(1) جندی اور پہتی نے حضرت انس بن مالک رضی الله عنہ ہے روایت کیا ہے کہ رسول الله سلٹی ڈیکٹی نے فرمایا جو کسی ایک حرم میں فوت ہو گیاوہ قیامت کے روز امن والوں میں ہے اٹھایا جائے گا اور جو ثواب کی نیت سے میری زیارت کے لئے مدینہ آیاوہ قیامت کے روز میرے پڑوس میں ہوگا(2)۔

امام جندی نے حضرت محمد بن قیس بن مخر مدر حمداللہ سے انہوں نے نبی کریم سلی آیا ہم سے روایت نقل کی ہے کہ جوآ دمی دونوں حرموں میں سے ایک میں فوت ہواوہ قیامت کے روز امن والے افراد سے اٹھایا جائے گا۔

ا مام جندی نے حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت کی ہے کہ جسے مسلمان ہونے کی حالت میں مکہ تکر مہیں وفن کیا گیا اسے قیامت کے روز امن کی حالت میں اٹھایا جائے گا۔

امام احمد، امام ترفدی، ابن ماجه، ابن ابی حاتم اور حاکم نے حضرت علی سے روایت کی ہے امام ترفدی نے اسے حسن قرار دیا ہے کہ جب وَ بِلّهِ عَلَى النّاسِ حِبُحُ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلًا نازل ہوئی صحابہ نے عرض کی یار سول الله ملتَّ اللّهِ کیا ہر سال؟ تو حضور ملتَّ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهُ مَن الله کیا ہر سال؟ حضور ملتَّ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

ا مام عبد بن حمید اور ابن منذر نے حضرت ابن عباس ہے روایت نقل کی ہے کہ جب بیآیت نازل ہوئی توایک آ دمی نے پوچھا یار سول؟ الله کیا ہر سال تو حضور ملٹے ہائے ہی نے فر مایا ججۃ الاسلام کرو،اگر میں نعم کہدوں تو ہر سال تم پر حج فرض ہوجائے۔

امام عبد بن جمید، حاکم اور بینی نے سنن میں حفزت ابن عباس رضی الله عنها سے روایت نقل کی ہے حاکم نے اسے میح قرار دیا ہے کہ حضور ملٹی الیہ الیہ نے ہمیں خطبہ ارشاد فر مایا اے لوگوالله تعالی نے تم پر جج فرض کیا ہے تو حفزت اقرع بن حابس اٹھے عرض کی یارسول الله ملٹی نیکی کیا ہرسال یارسول الله؟ حضور ساٹی نیکی کم نے فر مایا اگر میں تعم کہد دیتا تو جج فرض ہوجا تا، اگریے فرض ہو جا تا تو تم اس پرعمل نہ کرتے اور نہ ہی تم اس پرعمل کرنے کی طاقت رکھتے ، جج ایک دفعہ فرض ہے جو زیادہ کرے وہ فل ہے (3)۔

امام عبد بن حمید نے حضرت حسن بھری رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ جب بیآیات نازل ہوئیں تو ایک آدی نے عرض کی یارسول الله ملائے آئے ہم کی ہم اللہ علی اللہ ملائے آئے ہم کی ہم اللہ ملائے آئے ہم کی ہم اللہ ملائے آئے ہم کی ہم اللہ میں ہم کی ہم اللہ میں ہم کی ہم کے اس دات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر میں بار کہ ویتا تو جم کفر کرتے مجھے چھوڑ میں بار کہ ویک ہوئے میں ہو جاتا ، اگر بینے انہا ہو سے زیادہ سوال کرنے اور ان پر اختلاف کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو کمیں، جب میں تمہیں کی بات کا تھم دوں تو اپنی طاقت کے مطابق اس پر عمل کرو، جب میں تمہیں کی کام سے روکوں تو اس سے رک جاؤ۔

<sup>2</sup> \_اليناً، جلد 3 مغير 489 (4153)

<sup>1</sup> \_شعب الايمان، جلد 3، مغير 406 (4158)

<sup>3</sup>\_متدرك عاكم ، جلد 2 مغيد 321 (3155) مطبوعد دارالكتب العلميد بيروت

امام شافعی ، ابن الی شیبه، عبد بن حمید ، تر ندی ، ابن ماجه ، ابن جریر ، ابن منذ ر ، ابن ابی حاتم ، ابن عدی ، ابن مر دوییاور بیهی ت نے سنن میں حضرت ابن عمر رضی الله عنهما ہے روایت نقل کی ہے کہ ایک آ دی حضور ساتھ ایک کے سامنے کھڑا ہو گیا ،عرض کی یا رسول الله حاجی کون ہے؟ فر مایا پراگندہ بالوں والا اور میل والا ایک اور آ دی اٹھا اس نے عرض کی کون سراحج افضل ہے؟ فرمایا بلندآ واز سے تلبیہ کہنا اور قربانی دینا اور ایک آ دی اٹھاعرض کی پارسول الله مبیل کیا ہے؟ فرمایاز اور اہ اور سواری (1)۔

ا مام دارقطنی اور حاکم نے حضرت انس رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے حاکم نے اسے میح قرار دیا ہے کہ رسول الله سلفياتيا نه من استطاع إليه سييلك كربار مين يوجها كياسوال بوسيل كيام ادب فرماياز ادراه اورسواري (2) ا مام سعید بن منصور، ابن الی شیبه، عبد بن حمید، ابن جربر، ابن منذر ، دارقطنی اور بیهی دونول نے اپنی اپنی سنن میں حضرت حسن بقري رحمة الله عليه سے روايت كيا ہے كەرسول الله ملط الله عليه في بيرة يت كريمة تلاوت فرمائي: وَبلايه على النّاس حِيجُ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِينًا لا ،تو محابرام نے بوچھا: يارسول الله مبيل كيا ہے؟ فرماياز ادراه اورسوارى (3)\_

امام دارتطنی اور بیمق نے سنن میں حضرت حسن رحمہ الله کے واسطہ سے اپنے باب سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی الله عنها ہے روایت نقل کی ہے کہ حضور سلٹی آہائی سے بوجھا گیا سبیل الی الحج سے کیا مراد ہے؟ فر مایاز ادراہ اور سواری۔

امام دار تطنی نے سنن میں حضرت ابن مسعود رضی الله عنہ ہے انہوں نے نبی کریم ساتھ الیا سے روایت نقل کی ہے کہ حضور سلنمينيني سے بوجھا گيا يارسول الله الله ينيكم سيل سے كيام اد ہے؟ فرماياز ادراه اورسواري\_

امام دارقطنی نے حصرت عمرو بن شعیب رحمه الله سے انہوں نے داداسے انہوں نے نبی کریم اللہ المالی سے روایت تقل کی ہے کمبیل الی البیت ہے مرادز ادراہ اور سواری ہے۔

ا مام دارقطنی نے حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنہ ہے روایت نقل کی ہے کہ جب پیرآیت نازل ہو کی تو ایک آ دمی کھڑا 

امام دارقطنی نے حصرت علی رضی الله عند سے انہوں نے نبی کریم اللہ ایک سے روایت نقل کی ہے کہ حضور سلتی ایک سے سیل ك بارے ميں يو چھا گيا تو حضور الله اللّه اللّه الله عند ما يا توسواري يائے۔

امام ابن الی شیبهاور ابن جریر نے حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه ہے اس آیت کی تغییر کے بارے میں یو چھا گیا تو آب نے فر مایاس سے مرادزادراہ اور سواری ہے(4)۔

ا مام ابن ابی شیبه، ابن جریرا در بیعتی نے اپنی سنن میں حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے اس کی تفسیر میں بنقل کیا ہے کہ اس سے مراوز ادراہ اور اونٹ ہے (5)۔

امام ابن جریر، ابن منذرا در بیمقی رحمهم الله نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے اس آیت کی تفسیر میں بیقل کیا ہے کہ

2\_متدرك حاكم ،جلد 1 ، صنحه 609 (1614 ) مطبوعد دار الكتب العلميه بيروت 5-الينا، جلد4، صفحه 24

4- الينيا، جلد4 مفحد 23

1 تغيرطري، زيرا يت بدا، جلد4 مفحد 25 3 تغييرطبري، زيرآيت بزا، جلد4 مفي 24 سیل ہے مرادیہ ہے کہ انسان کابدن تندرست ہو،اس کے پاس زادراہ اور سواری کی قیت ہو جب کہ اس کے لئے اسے کوئی پریشانی نہ ہو(1)۔

امام ابن الی شیبہ اور عبد بن حمید نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت نقل کی ہے کہ ببیل ہے مراد ہے اس میں وسعت ہواور اس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔

امام ابن الی شیبہ،عبد بن حمید اور ابن منذر نے حصرت عبد الله بن زبیر رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ استطاعت سے مراد قوت ہے۔

امام ابن الی شیبہ نے حضرت مجاہد رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ اس سے مرادز ادراہ اور سواری ہے۔

ابن الی شیبہ نے حضرت سعید بن جبیر ہے حضرت حسن بھری اور عطاء رحمہم الله سے اس کی مثل روایت کیا ہے۔

امام ابن الی شیبداور ابن ابی حاتم نے حضرت ابراہیم نختی رحمداللہ سے روایت نقل کی ہے کہ اللہ تعالی نے آیت میں جو سبیل کالفظ ذکر کیا ہے اس میں عورت کے لئے محرم مراد ہے۔

امام حاکم نے اسے حضرت ابو ہر میرہ رضی اللہ عنہ نے قل کیا ہے اور اسے سیح قرار دیا ہے کہ رسول الله ملتی الیہ نے فرمایا ایک عورت ایک دن کی مسافت (تنہا) سفر نہ کرے۔ایک روایت میں الفاظ یوں ہیں ایک عورت ایک برید بغیر محرم کے سفر نہ کرے (2)۔

امام ابن ابی شیبہ نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت نقل کی ہے کہ میں نے حضور سلی ایکی ہم کو خطبہ دیتے ہوئے سنا کہ عورت سفر نہ کر سے مرکم مے ساتھ ۔ ایک آ دمی اٹھاعرض کی یارسول الله سلی آئی میر می عورت توجی پر گئی ہوئی ہے جب کہ میں فلان غزوہ میں شریک تھا۔ حضور سلی آئی آئی آئی نے فر مایا جاؤا پی بیوی کے ساتھ جج کرو۔

امام ترفدی، ابن جریر، ابن الی حاتم ، بیبق نے شعب بیں اور ابن مردویہ نے حضرت علی رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سلی آئی نے فر مایا جوآ دمی زادراہ اور الیم سواری کا مالک ہو جواسے بیت الله شریف تک پہنچا سکتی تھی اس نے بیت الله شریف کا تج نہ کیا (تو الله تعالیٰ کواس کی کوئی پرواہ نہیں کہ ) وہ یہودی ہوکر مرے یا نصر انی ہوکر مرے کیونکہ الله تعالیٰ فر ما تا ہے وَ ملله عَلَی النّا میں ۔۔۔۔۔(3)

امام ابن منذرنے حضرت عبدالرحمٰن بن سابط رحمہ الله سے مرسل مرفوع روایت اس کی مثل نقل کی ہے۔

2\_متدرك حاكم ، جلد 1 , صغحه 609 (1615 ) ، مطبوعه وارالكتب العلميه بيروت

1 تفیرطری، زیرآیت بندا، جلد4، صفحه 24 3 تغییرطبری، زیرآیت بندا، جلد4، صفحہ 25 ا مام سعید بن منصور نے سیجے سند کے ساتھ حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں ان شہروں کی طرف آ دمی بھیجوں تا کہ وہ دیکھیں کہ وہ کون ہے جس کے پاس مال ہے اور اس نے جج نہیں کیا تو وہ ان پر جزیہ لازم کردیں ایسے لوگ مسلمان نہیں ایسے لوگ مسلمان نہیں۔

امام سعید بن منصوراورا بن ابی شیبہ نے حصرت عمر بن خطاب رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے جوآ دمی خوشحال ہو کر م گیا جب کہ اس نے حج نہیں کیا تھا تو وہ جس حالت میں جا ہے مرے یہودی یا نصر انی ہو کر مرجائے۔

امام ابن افی شیبہ عبد بن حمید اور ابن افی حاتم ، مجاہد رحمہ الله کے واسطہ سے حضرت ابن عمر رضی الله عنہما سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ نے کہا جو آ دمی خوشحال اور تندرست ہواور اس نے جج نہ کیا ہوتو اس کی آٹھوں کے درمیان کا فر کا نشان ہوتا ہے پھر آپ نے بیا آب بیت پڑھی۔ ابن افی شیبہ کے بیالفاظ ہیں جو آ دمی خوشحال ہواور اس نے جج نہ کیا ہو پھر وہ مرجائے وہ قیامت کے روز اس حال میں آئے گا کہ اس کی آٹھوں کے درمیان کا فر لکھا ہوگا۔

امام سعید بن منصور نے حضرت نافع رحمہ الله کے واسطہ سے حضرت ابن عمر رضی الله عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ جس نے ایک سال اور دوسر سے سال حج کرنے کی طاقت پائی اور اس نے حج نہ کیا تو اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے گی۔ یہ نہ جانا جائے گا کہ وہ یہودی ہوکر مرایا نصرانی ہوکر۔

امام سعید بن منصور نے حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ اگر لوگوں نے جج کوچھوڑ دیا تو پس ان سے جنگ کروں گا جس طرح نماز اور زکو ۃ ترک کرنے والوں سے ہم جنگ کرتے ہیں۔

امام سعید بن منصور نے حضرت ابن عباس رضی الله عنہ ہے روایت نقل کی ہے کہ اگر لوگ ایک سال حج کو تک کریں ان میں ہے کوئی ایک بھی حج نہ کر ہے تو آئیس بعد میں مہلت نہ دی جائے گی۔

امام ابن جریراور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهماہے وَ مَنْ گَفَّی کَ تَفییر میں بیقل کیا ہے کہ جس نے سیر گمان کیا کہ حج فرض ہی نہیں (1)۔

امام ابن جریر، ابن منذر، ابن ابی حاتم اور بیه بی نے سنن میں حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے اس آیت کی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ حج کے انکار کامطلب سیہ ہے کہ وہ حج کرنے کو نیکی اور اس کے ترک کرنے کو گناہ نہ سمجھے (2)۔

امام سعید بن منصور، عبد بن حمید، ابن جریر، ابن منذ راور پہلی نے سنن میں حضرت عکر مدرحمہ الله سے روایت نقل کی ہے
کہ جب بیآیت وَ مَنْ یَبْتُنِعْ عَیْرُ الْاِسُلَامِر دِیْنَا (آل عمران: 85) نازل ہوئی تو یہود یوں نے کہا ہم مسلمان ہیں۔ نبی
کریم سلی آیت کے من مایا الله تعالی نے مسلمانوں پر بیت الله شریف کا جج فرض کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہم پر جج فرض نہیں ہے۔
انہوں نے جج کرنے سے انکار کردیا تو الله تعالی نے برآیت نازل فرمائی (3)۔

امام عبد بن حميد اورابن جرير في حفزت عكر مدرحمه الله سے روايت نقل كى ب كه جب سورة آل عمران والى فدكورة آيت

نازل ہوئی تو مختلف حلقوں کے لوگوں نے کہا ہم مسلمان ہیں۔ تواللہ تعالی نے اس حج والی آیت کو نازل فر مایا۔ مسلمانوں نے حج کیااور کفار نے حج نہ کیا(1)۔

امام عبد بن حمید اور بیہتی نے سنن میں حضرت مجاہد رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ جب سورہ آل عمر ان والی فدکورہ آیت نازل ہوئی تو تمام فداہب کے پیروکاروں نے کہا ہم مسلمان ہیں تو الله تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا تو مسلمانوں نے حج کیااور مشرکوں نے حج نہ کیا۔

امام سعید بن منصور، عبد بن جمید، ابن جریراور ابن منذر نے حضرت ضحاک رحمدالله سے روایت نقل کی ہے کہ جب آیت جج نازل ہوئی تو حضور سلٹی آیا ہے نے عرب کے مشرکوں ، نصاری ، یہودیوں ، مجوسیوں اور صابیوں کو جمع کیا۔ فر مایا الله تعالیٰ نے تم پر جج کوفرض کیا ہے تو تم بیت الله شریف کا جج کرو، صرف مسلمانوں نے اس تکم کوقیول کیا اور پانچ ملتوں نے اس کا انکار کیا۔ انہوں نے کہا ہم اس پرندایمان لاتے ہیں نداس کی طرف مند کر سے نماز پڑھیں گے اور ندہی اس کی طرف مند کریں گے۔ تو الله تعالیٰ نے اس آیت کونازل فر مایا (2)۔

امام عبد بن حمید اور ابن جربر نے حضرت ابوداؤ نفیج رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ حضور سلٹی ایکٹی نے بیآیت کریمہ پڑھی تو ہذیل قبیلہ کا ایک آ دمی اٹھاعرض کی یارسول الله ملٹی ایکٹی کیا جس نے جج نہ کیا اس نے کفر کیا؟ تو حضور سلٹی آئیٹی نے فر مایا جو مج چھوڑے اور اس کی سز اسے نہ ڈرے جو حج کرے اور ثواب کی امید نہ رکھے تو وہ ایسا ہی ہے (3)۔

امام ابن جریر، ابن ابی حاتم اور بیہ بی نے شعب میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی الله عنہماً ہے انہوں نے نبی کریم ملٹی نیائیم سے اس آیت کی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ جس نے الله تعالی اور یوم آخرت کا انکار کیا (4)۔

ا مام عبد بن حمید اور ابن جریر نے حضرت مجاہد رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ ان سے الله تعالیٰ کے اس فر مان کے بارے میں یو چھا گیا کہ اس کفر سے کیام ادہے؟ تو مجاہد نے کہاجواللہ تعالیٰ اور یوم آخرت کا اٹکار کرے۔

ا مام عبد بن حمید اور ابن جریر نے حضرت عطاء بن ابی رباح رحمہ الله سے اس آیت کی تفسیر کے بارے میں نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا جس نے بیت الله کا انکار کیا (5)۔

امام ابن جریر نے حضرت ابن زیدر حمد الله سے دوایت نقل کی ہے کہ ان سے اس آیت کی تفسیر کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے اِنَّ اَوْلَ بَیْتِ وَفِی عَلِلنَّا اِس ..... سَبِیلُا تک آیات کی تلاوت کی پھر کہا جس نے ان آیات کا انکار کیا (6)۔ امام ابن منذر نے حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله عنہ سے اس آیت کی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ مَنْ گفَسے مراد ہے جو ایمان نہ لایاوہ کا فرہے۔

امام ابن البي شيبه نے حضرت سعيد بن جبير رحمه الله سے روايت نقل كى ہے كه اگر مير سے پروس ميں كوئى خوشحال آ دى مووه

3-الينا، جلد4، صفحه 29

1 - تغييرطبري، زيرآيت مذا، جلد4، صفحه 30 2 - الينا

5\_اليناً ،جلد 4 مسفحه 31

4\_الينا، جلد4، صفحه 30

6راييناً ،جلد 4 بصفحه 30

مرجائے جب کہاس نے جج نہ کیا ہوتو میں اس کا نماز جناز فہیں پڑھوں گا۔

ا مام عبد بن جمید نے حضرت اعمش رحمہ اللہ سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے جج البیت پڑھا ہے۔

حضرت عاصم بن الى النجو ورحمه الله سے حاء کے فتھ کے ساتھ روایت مروی ہے۔

امام ابن الی شیبه اور حاکم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ اقرع بن حابس نے حضور ملتی الله سے دریافت کیا کیا جج ہرسال اداکرنا ہوگایا زندگی میں صرف ایک بار؟ تو حضور ملتی آیا ہے نے فرمایا نہیں صرف ایک بار، جس نے زیادہ دفعہ جج کیا اس نے نفل اداکیا (1)۔

قُلُ يَا هُلُ الْكِتْبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِالِيتِ اللهِ قَاللَهُ شَهِيْكَ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ وَقُلْ اللهِ مَنْ اللهُ يَعْدُونَ هَا وَمَا الله يِعَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَتَعْفُونَ هَا الله يِعَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَتَعْفُونَ فَا الله يِعَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَتَعْفُونَ فَا اللهِ يَعْافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَ اللهِ يَعْافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَاللهِ يَعْفُونَ وَمَا الله يِعَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَكُمْ لَا يَعْمَلُونَ وَاللهِ مِنَا اللهِ يَعْفَى اللهِ يَعْمَلُونَ وَمَنْ اللهِ عَلَيْكُمُ المِنْ اللهِ وَقَلْمُ هُونَ وَا أَنْتُمْ تُتُلْعَلُمُ اللهُ اللهِ وَقَلْمُ هُونَ وَا أَنْتُمْ تَتُلْعَلَمُ اللهُ اللهِ وَقَلْمُ هُونَ وَا أَنْتُمْ تَتُلُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهِ وَقَلْمُ هُونَ وَا أَنْتُمْ تَتُلْعَلَمُ اللهُ وَمَنْ يَتَعْتَصِمُ وِاللهِ فَقَلْهُ هُونَ وَا أَنْتُمْ تَتُلْعَلَمُ مَا اللهُ ا

" آپ فرمائے اے اہل کتاب! کیوں انکار کرتے ہواللہ کی آیتوں کا اور اللہ دیکھ رہا ہے جو پھھ کرتے ہو۔
آپ فرمائے اے اہل کتاب! تم کیوں رو کتے ہواللہ کی راہ ہے اسے جو ایمان لا چکا۔ تم چاہتے ہو کہ اس راہ
(راست) کو ٹیر ھابنا دو حالا نکہ تم خود (اس کی رائی کے) گواہ ہواور نہیں ہے اللہ بے خبران (کرتو توں) ہے جو
تم کرتے ہو۔ اے ایمان والو! اگر تم کہا مانو گے ایک گروہ کا اہل کتاب سے (تو نتیجہ یہ ہوگا کہ) لوٹا کر چھوڑیں
گے تمہیں تمہارے ایمان قبول کرنے کے بعد کا فروں میں۔ اور یہ کیے ہوسکتا ہے کہ تم (اب پھر) کفر کرنے لگو
حالا نکہ تم وہ ہو کہ پڑھی جاتی ہیں تم پر اللہ کی آئیتیں اور تم میں اللہ کا رسول بھی تشریف فرما ہے اور جو مضبوطی سے
گیڑتا ہے اللہ (کے دامن) کو ضرور پہنچایا جاتا ہے اسے سیدھی راہ تک'۔

امام ابن اسحاق، ابن جریر، ابن منذر، ابن الی حاتم اور ابوات نیخ نے حضرت زید بن اسلم رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ شاس بن قیس بیہ بوڑھ انجو کے الیت میں ہی بوڑھا ہو گیا تھا بہت بڑا کا فرتھا مسلمانوں پر سخت غصہ رکھتا تھا اور ان سے سخت حسد رکھتا تھا۔ ایک روز وہ صحابہ کی ایک جماعت کے پاس سے گزرا۔ یہ صحابہ اوس وخزرج کے خاندان سے تعلق رکھتے سے مسلم سے سخت میں بیٹھے باتیں کررہے تھے۔ اس نے ان کی باہمی الفت، اجتماعیت اور اسلام کو قبول کرنے کی وجہ سے باہمی الفت، اجتماعیت اور اسلام کو قبول کرنے کی وجہ سے باہمی المام بیروت

مصالحت کود یکھا تواس امر نے اسے خت غضب ناک کردیا جب کہ دور جاہلیت میں ان دونوں خاندانوں کے درمیان بخت رشیٰ تھی۔ اس نے کہا بنوقیلہ کے خاندان اب شہر میں اکٹے ہوگئے ہیں، الله کی تئم جب یہاں شہر میں اکٹے ہو جا کاول میں اسلام جا کہان کی طرف جا دَاور ہمارے لیے یہاں شہر نے کی کوئی گنجائش نہ ہوگی۔ اس نے اپنے ساتھ جانے والے یہودی جوان سے کہاان کی طرف جا دَاور ان کے پاس بیٹے جا دَ پھر ان کے بارے میں جو ان کے پاس بیٹے جا دُ پھر ان کے سامنے جنگ بعاث اور اس سے پہلے کے واقعات کا ذکر کرو۔ ان واقعات کے بارے میں جو اشعار کے گئے ہیں وہ ذکر کرو، جنگ بعاث میں اوس وخزرج نے آئیں میں جنگ کی تھی اس جنگ میں اوس وخزرج پر فتح حاصل ہوئی تھی۔ اس نوجوان نے اس طرح کیا قوم اس کی بات من کر آئیں میں بول پڑی وہ جھڑ اکرنے گئے اور باہم فخر کرنے گئے یہاں دونوں قبیلوں میں سے دوآ دی اچھل پڑے۔ اوس میں سے اوس بن قبیلی جو بنو حارث سے تعلق رکھتا تھا اور خزرج سے جار بین صحر جو بی سلمہ سے تعلق رکھتا تھا پھران میں سے ایک نے دوسرے سے کہا الله کی قشم آگر تم چا ہوتو ہم ابھی خزرج سے جبار بین صحر جو بی سلمہ سے تعلق رکھتا تھا پھران میں سے ایک نے دوسرے سے کہا الله کی قشم آگر تم چا ہوتو ہم ابھی میں گرا ہوا تنا بنا ویں۔ دونوں جماعتیں غضب ناک ہوگئیں اور کہا ہم نے ایسا کیا۔ اسلحہ اسلحہ ہمارے مقابلہ کا میں میں مل گئے۔ اس مطریقہ کار کے مطابق جس طرح وہ دورجا بلیت میں کیا کرتے تھے۔ میں میں مل گئے۔ اس مطریقہ کار کے مطابق جس طرح وہ دورجا بلیت میں کیا کرتے تھے۔

ال واقعد کی خرصور سے اللہ اللہ تعالی ہے جس میں جو جس کے ماتھ ان کی طرف نکلے یہاں تک کہ ان کے پاس بینج گئے آپ نے فرمایا اسلام کی طرف ملہ انوں اللہ تعالی نے متبیں اسلام کی طرف ہدایت عطافر مائی۔ اسلام کے ماتھ عزت سے نواز اجابیت کے معاملہ کوتم سے ختم کیا تہ ہیں تہ ہار کے دشمن اسلام کی طرف ہدایت عطافر مائی۔ اسلام کے ساتھ عزت سے نواز اجابیت کے معاملہ کوتم سے ختم کیا تہ ہیں کفر سے بچایا اور تہمارے درمیان محبت کو پیدافر مایا کیا تم پھر کفر کی طرف لوٹنا چا ہے ہو۔ قوم پہچان گئی کہ یہ شیطان کا تملہ تھا ان کے دشمن کا مکہ وفریب تھا۔ انہوں نے ہتھیار پھینک و بے وہ مرونے گئے اور ایک دوسر سے سے معانقة کرنے گئے۔ پھر حضور ساتھ الیہ ایک ہوئی تا ہوں کے دشمن شاس ساتھ والی آگے جب کہ حضور ساتھ الیہ نیا ہوئی آگے والے تھے۔ اللہ تعالی نے ان کے دشمن شاس کی جلائی ہوئی آگے و بچھا دیا۔ اللہ تعالی نے اس بور اس کے کرقوت کے متعلق اس آیت قُٹی نیا تھی ارائہوں نے جو پچھ کیا تھی نازل فرمایا اللہ تعالی نے اوس بن قبطی ، جار بن صحر اور ان کے ساتھ قوم کے جوافر اور تھے ادر انہوں نے جو پچھ کیا تھا اس کے بارے میں ہی آیت تیا گئے گا لگن نین اُمنو است اُولیٹ کہ می میکھ نازل فرمائی (1)۔

امام فریا بی ، ابن جربر ، ابن ابی حائم اور طبر انی نے حصرت ابوقعیم رحمہ الله کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ دور جا ہلیت میں اوس وخزرج کے درمیان جنگ ہوئی تھی۔ ایک روز وہ اسلے ہوئے تھے ، انہوں نے آپس میں اس جنگ کا ذکر کیا یہاں تک کہ وہ غضب ناک ہو گئے۔ ان میں سے بعض اسلحہ لے کربعض کی طرف اٹھ کا نہوں نے آپس میں اس جنگ کا ذکر کیا یہاں تک کہ وہ غضب ناک ہوگئے۔ ان میں سے بعض اسلحہ لے کربعض کی طرف اٹھ کھڑے ہوئے ۔ ان میں فرکر کیا ۔ حضور ساتھ الیہ سواری پر سوار ہوکران کے یاس تشریف لے گئے تو یہ گئے تو تو کہ کھڑے کا دو آیات نازل ہو کیس (2)۔

<sup>1</sup> تغيرطري، زيرا يت بذا ، جلد 4 ، سلح . 33 2- ايضا ، جلد 4 ، سلح . 38

امام ابن منذر نے عکرمہ سے روایت نقل کی ہے کہ دور جاہلیت میں اوں اور خزرج کے درمیان جنگ ہوئی تھی۔ جب اسلام آیا انہوں نے آپس میں صلح کر لی۔الله تعالیٰ نے ان کے دلوں میں الفت و بحبت پیدا کر دی۔ ایک یہودی اس مجلس میں اسلام آیا انہوں نے آپس میں اوس و خزرج موجود تھے۔ اس نے ایک شعر پڑھا جے دونوں قبیلوں میں سے سی فرد نے اپنی جنگ کے بار سے میں کہا تھا گویا اس شعر کی وجہ سے ان کے درمیان نزاع شروع ہوگیا۔ دوسر سے قبیلے والوں نے کہا ہمار سے شاعر نے یہ یہا۔ میں کہا تھا گویا اس شعر کی وجہ سے ان کے درمیان نزاع شروع ہوگیا۔ دوسر سے قبیلے والوں نے کہا ہمار سے شاعر نے یہ یہا۔ وہ سب جمع ہوگئے۔ انہوں نے اسلحہ اٹھا لیا۔ جنگ کے لئے صف بندی شروع کر دی۔ تو یہ آیات نیا اُٹھا الّٰ فِین اُھنگوا اللہ میں اُسلام اُٹھا الّٰ فین اُلم میں معافقہ کیا اور اور آن سننے گے۔ جب حضور ساٹھ اِٹیل اُلم میں معافقہ کیا اور اور آن سننے گے۔ جب حضور ساٹھ اِٹیل قر آن پڑھتے ہوئے حضور ساٹھ اِٹیل کی آواز کو سنا تو وہ خاموش ہو گے اور قر آن سننے گے۔ جب حضور ساٹھ اِٹیل قر آن پڑھتے سے فارغ ہوئے انہوں نے اسلحہ بھینک دیا اور آپس میں معافقہ کیا اور و فر آئی سننے گے۔ جب حضور ساٹھ اِٹیل قر آن پڑھتے سے فارغ ہوئے انہوں نے اسلحہ بھینک دیا اور آپس میں معافقہ کیا اور و فرق کی ۔ جب حضور ساٹھ اِٹیل قر آن پڑھتے سے فارغ ہوئے انہوں نے اسلحہ بھینک دیا اور آپس میں معافقہ کیا اور دو تو دو تھے ہوئے دیا ہوں نے اسلحہ بھینک دیا اور آپس میں معافقہ کیا اور دیا گیا۔

امام ابن جرمراورابن الی حاتم نے مجاہد نے قال کیا ہے کہ بیاجتاع اوس اور خزرج کے درمیان ہوا تھا۔ دور جاہمیت میں ان کے درمیان جنگ، قصاص اور ناراضگی تھی یہاں تک کہ الله تعالی نے ان پر اسلام اور اپنے نبی کے ساتھ ان پر احسان فر مایا۔الله تعالیٰ نے ان کے درمیان موجود جنگ کوختم کر دیا اور اسلام کے واسطہ سے ان کے درمیان الفت ڈال دی۔ ایک روز اوس وخزرج کاایک ایک آدمی بیٹھے بات چیت کررہاتھا۔ایک یہودی ان کے پاس بیٹھا ہواتھا۔وہ یہودی لگا تاران میں بریا ہونے والی جنگوں اور ان میں موجود دشنی کا ذکر کرتار ہاجوان کے درمیان پہلے سے موجود تھی یہاں تک کہوہ دونوں ایک دوسرے کوگالیاں دینے لگے پھرالر پڑے۔ ایک نے اپن قوم کوبلایا اور دوسرے نے اپنی قوم کوبلایا۔ وہ اسلحہ لے کر باہر آ گئے اور كرات رب يهال تك كدوه اين ايخ كرول كولوث محين والله تعالى في ان كے بارے ميں ان آيات كونازل فرمايا(1)\_ امام ابن جریراور ابن ابی حاتم نے آیت میں سدی سے روایت نقل کی ہے کہ بیآیت تغلبہ بن عنمہ انصاری کے بارے میں نازل ہوئی۔اس کی اور انصار کے کچھالوگوں کے درمیان گفتگو ہوئی۔ بن قیقاع کے ایک یہودی نے ان کے درمیان بات کو بردھادیا توان میں سے ایک نے دوسرے پر حملہ کردیا یہاں تک کہ دونوں قبائل اوس وخزرج نے ارادہ کرلیا کہ وہ اسلحہ اٹھا کیں اور باہم جنگ کریں۔تواللہ تعالی نے بینازل فرمایا کہ اگرتم اسلحہ اٹھا لیتے اور باہم لڑپڑتے تو تم کفراختیار کرتے (2)۔ امام ابن جريراورابن الى عائم نے سدى سے آيت لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ كَاتْسِير مِينُ قُل كيا ہے كه جب ان سے كوئى یو چھتا کیاتم میں حضرت محمد ملٹی اُلیٹر ہیں؟ تو وہ کہتے نہیں۔اس طرح وہ لوگوں کوآپ ہے روکتے اور صدے تجاوز کرتے (3)۔ ا مام عبد بن حميدا درابن جرير نے اس آيت ميں حضرت قنا و ه رحمه الله سفقل كيا ہے كه الله تعالى فرما تا ہے كہتم اس آ دى كو اسلام اور الله کے بی سے کیوں رو کتے ہو جب کہم گواہ ہواس چیز کے جوتم قرآن میں پڑھتے کہ حفرت محد الله کے رسول

ہیں۔اسلام الله کا دین ہے جس کے بغیر الله تعالی کسی اور دین کو قبول نہیں فر مائے گا۔اس پر جزائے خیرعطافر مائے گا۔اس کے بارے میں تم تورات وانجیل میں لکھا ہوایاتے ہو(1)۔

163

امام ابن جریر نے حضرت حسن بصری رحمہ الله تعالی علیہ سے اس آیت کی تغییر میں نقل کیا ہے کہ رو کنے والے یہود و نصاری ہیں انہیں اس امرے منع کیا گیا کہ وہ مسلمانوں کواللہ تعالیٰ کے رائے ہے روکیں وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ لوگوں کو گراہ کر ري (2)\_

امام عبد بن حميد ابن جريراورا بن منذر في حضرت قاده رحمه الله ساس آيت سيا يُها الن بن امنو الن تُعطيعُوا كانفير میں نقل کیا ہے کہ جس طرح تم سنتے ہواللہ تعالی نے تمہیں ان کے بارے میں بتادیا ہے، تمہیں خبردار کیا ہے اور ان کی عمراہی کے بارے میں شہبیں آگاہ کیا ہے، اس لئے اپنے دین کے بارے میں ان سے بے خوف نہ ہوجاؤ، اپنے بارے میں انہیں مخلص نہ جھو کیونکہ وہ تمہارے دشمن ، حاسدا در گمراہ ہیں تم اس قوت کے بارے میں کیسے بےخوف ہوجاتے ہوجنہوں نے اپنی كتاب كا انكاركيا، ايخ رسولول كوتل كيا، ايخ دين كے بارے ميں حيران بيں اور اپنے آپ سے عاجز بھى ، الله كى متم وہى تہمت لگانے والے اور دھمن ہیں (3)۔

المام عبد بن حيد، ابن جريراور ابن الى حاتم في حضرت قاده رحمه الله عنقل كياب كه و كيف تكفُّرُون و أنتُم مُثل عَكَيْكُمُ اليتُ اللهِ وَفِيْكُمُ مَاسُولُهُ عمراد بمار عدرميان دوچيزي بي الله كاني اورالله كى كتاب، الله تعالى ك نبى وه تو ہم سے یردہ فرما گئے، جہاں تک الله تعالیٰ کی کتاب کا تعلق ہے تو الله تعالیٰ نے اسے تمہارے درمیان باتی رکھا ہے، یہ الله تعالیٰ کی رحمت اور نعمت ہے۔اس میں الله تعالیٰ کے حلال ،حرام اور نافر مانی کے امور کی وضاحت ہے(4)۔

امام ابن جربر، ابن منذراور ابن ابي حاتم نے حضرت ابوالعاليه رضي الله عنه بروايت نقل كي ہے كه الاعتصام بالله سے مراد ہے الله تعالیٰ پراعتاد کرنا (5)۔

امام ابن ابی حاتم نے حضرت رہیے رحمدالله سے روایت نقل کی ہے انہوں نے مرفوع حدیث روایت کی ہے کہ الله تعالی نے اپنے ذمہرم پرلیا ہے کہ جواس پرایمان لایاوہ اسے ہدایت دےگا، جواس پراعتاد کرے اسے نجات دےگا۔ رہیج نے کہا اس كى تقديق الله تعالى كاس فر مان يس جوَمَن يَعْتَصِمْ بِاللهِ فَقَدْهُ بِي إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ -

امام عبد بن حميد نے حضرت ربيع رحمه الله ك واسطه عضرت ابوالعاليه رضى الله عنسي روايت نقل كى ہے كه الله تعالى نے اینے ذمہ کرم پرلیاہے جوایمان لایاالله تعالی اسے منزل مقصود پر پہنچائے گا، جواس پرتو کل کرئے گا الله تعالی اسے کافی دور موجائے گا، جواس کی راہ میں مال خرج کرے گا الله تعالی اسے بدلہ دے گا، جواس براعتاد کرے گا الله تعالیٰ اسے نجات عطا فر مائے گا،جود عاكر عالله تعالى اس كى دعا قبول كر عالى اس كى تقديق كتاب الله ميس ب وَ مَن يُؤْمِنُ بِاللهِ يَهْدِ وَلَلْبَهُ (التغابن:11) وَمَنْ يَتَوَ كُلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسُبُهُ النَّاللَّهَ بَالِغُ آمْرِ لا (الطلاق: 3) مَنْ ذَا الَّذِي يُقُوضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا نَيْضُعِفَهُ لَهُ (الحديد: 11) وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللهِ فَقَدُهُ هُدِى إلى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ (آل عران: 101) إذَا سَالَكَ عِبَادِيْ عَنِي فَإِنِّ قَرِيبٌ الْجِيبُ دَعُوةَ النَّاعِ إِذَا دَعَانِ لَعَلْيَسْتَجِيْبُوالِيُ (البقره: 186)

تمام نے اپنے فوائد میں حضرت کعب بن ما لک رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سٹی آئی نے فر مایا کہ الله تعالیٰ نے داؤ دعلیہ السلام کی طرف وجی کی اے داؤ دجوآ دمی میری مخلوق کی بجائے مجھ پراعتاد کرتا ہے میں اس کی نبیت سے اس کی حقیقت کو پہچان لیتا ہوں ، اہل سموات اس کے بارے میں خفیہ تدبیریں کرتے ہیں گر اس کے لئے ان سے نکلنے کی کوئی راہ پیدا کر دیتا ہوں اور جو بندہ مجھ پراعتا دکرنے کے بجائے میری مخلوق پراعتاد کرتا ہے جے میں اس کے دل کے ارادہ سے پہچان لیتا ہوں میں اس کے دل کے ارادہ سے پہچان لیتا ہوں میں اس کے سامنے سے آسان کے اسباب ختم کر دیتا ہوں اور اس کے قدموں کے بنیجے سے ہوا زکال دیتا ہوں۔

امام حاکم نے حضرت ابن عمرضی الله عند سے روایت کیا اور اسے سیح قر اردیا تا ہم امام ذہبی رحمہ الله نے اس پراعتراض
کیا کہ رسول الله ملٹی آئیل نے فرمایا جوآ دی اس چیز کا طلب گار ہو جو الله تعالیٰ کے پاس ہو آ سان اس کا سایہ بن جا تا ہے اور
زمین اس کا بچھونا بن جاتی ہے ، وہ دنیا کی کسی چیز کا اہتمام نہیں کرتا ، وہ کھیتی کاشت نہیں کرتا لیکن روٹی کھا تا ہے ، وہ درخت نہیں
لگا تاکیکن پھل کھا تا ہے جب کہ وہ الله پرتو کل رکھتا ہے اور اس کی رضا کا طالب ہوتا ہے ، الله تعالیٰ نے آسان وزمین میں اس
کا رزق رکھ دیا ہے ، وہ زمین میں نکلتے ہیں اور حلال روزی کماتے ہیں اور وہ بغیر حساب کے پوراپور ارزق لیتا ہے یہاں تک
کہ اسے موت آجاتی ہے ۔ حاکم نے کہا یہ روایت سیح ہے ۔ ذہبی نے کہا یہ منکر ہے یا موضوع ہے ، اس میں عمر و بن بکر سکسکی
ہے ۔ ابن حبان اور ان کے بیٹے ابراہیم کے نزدیک میں ہم ہے ۔ داقطنی نے کہا وہ متر وک ہے (1) ۔

امام حاکم نے اسے معقل سے روایت کیا اور اسے سی قرار دیا ہے کہ رسول الله سٹی آیٹی نے فر مایا تمہار ارب کہتا ہے اے ابن آ دم میری عبادت کے لئے ہو جو کام سے فارغ ہو جامیں تیرادل غنا سے بھر دوں گا اور تیرے ہاتھوں کورزق سے بھر دوں گا، اے ابن آ دم مجھ سے دور نہ ہو میں تیرے دل کوفقر سے اور تیرے ہاتھوں کو کام سے بھر دوں گا۔

اما م کیم تر نڈی نے حضرت زہری رحمہ اللہ ہے روایت نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤ دعلیہ السلام کی طرف وحی کی جو بندہ مخلوق کی بجائے مجھ پراعتاد کرتا ہے جب کہ زمین وآسان اس کے بارے میں خفیہ تدبیریں کرتے ہیں مگر میں اس کے اس سے نکلنے کی کوئی تدبیر کر دیتا ہوں اور جو بندہ میری بجائے میری مخلوق پراعتاد کرتا ہے میں اس کے سامنے ہے آسان کے اسباب کوختم کر دیتا ہوں اور اس کے قدموں کے بنچے ہے زمین کو نکال دیتا ہوں۔

امام حاکم نے حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے اور اسے سیح قر اردیا ہے کہ رسول الله سی الله عنهما سے روایت نقل کی ہوجا تا ہے اور جے مقاصد نے گھیرلیا جس نے تمام مقاصد کوایک مقصد بناویا الله تعالی دنیاو آخرت کے مقاصد کے لئے کافی ہوجا تا ہے اور جے مقاصد نے گھیرلیا الله تعالیٰ کوکوئی پرواہ نہیں کہوہ دنیا کی کس وادی میں ہلاک ہوگیا (2)۔

يَا يُهَا الَّذِينَ امَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَتَّ تُقْتِهِ وَلا تَمُونُنَّ إِلَّا وَ إَنْتُمْ

1 متدرك حاكم ، جلد 4 ، صفحه 345 (7860 ) مطبوعه دار الكتب العلميد بيروت 2 - اليناً ، جلد 4 ، صفحه 364 (7934 )

## شُسْلِبُوْنَ<sub>۞</sub>

''اے ایمان والو! ڈرواللہ سے جیسے حق ہے اس سے ڈرنے کا اور (خبر دار) ندمر ناگر اس حال میں کہتم مسلمان ہو''۔

امام ابن مبارک نے زہدیں، عبد الرزاق، فریابی، عبد بن حید، ابن ابی شیبہ، ابن جریر، ابن منذر، ابن ابی حاتم، نحاس نے ناتخ میں، طبر انی، ابن مردوییاور حاکم نے حضرت ابن مسعود رضی الله عند سے اقت فوا الله عَتَی تُنظیته کی قفیر میں روایت نقل کی ہے جب کہ حاکم نے اسے صحح قرار دیا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے نافر مانی نہ کی جائے، اس کا ذکر کیا جائے اسے بھلایا نہ جائے اس کا شکر کیا جائے اس کی ناشکری نہ کی جائے (1)۔

ا مام حاکم اور ابن مردویہ نے ایک اور سند سے حضرت ابن مسعود رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے اور حاکم نے اسے سیح قرار دیا ہے کہ آیت کا مطلب میہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے نافر مانی نہ کی جائے ، اس کا ذکر کیا جائے اسے بھلایا نہ جائے۔

امام ابن جریر، ابن منذر، ابن ابی حاتم اور نحاس نے اپنی ناخ میں علی کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے
اتَّقُوا الله حَقَّ تُطْتِهٖ کی تفسیر میں بیقل کیا ہے کہ اس کا حکم منسوخ نہیں ہوا بلکہ حَقَّ تُطْتِهٖ کا مطلب بیہ ہے کہ الله تعالیٰ کی راہ
میں جہاد کروجس طرح جہاد کرنے کاحق ہے، آنہیں الله تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی میں کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کرنی
عیاجے، وہ الله تعالیٰ کی رضا کی خاطر انصاف کریں اگر چہ فیصلہ ان کی ذاتوں ادر ان کے والدین کے خلاف ہی کیوں نہ ہو (2)۔

امام ابن جریر نے حضرت رہے بن انس رحمہ الله ہے روایت نقل کی ہے کہ جب اقتقوا الله مَحَقَّ تُلَقِیم نازل ہوئی پھراس کے بعد فَاقَتَّقُواا للهُ مَاالسُتَكَافِحَتُم نازل ہوئی تو بعدوالی آیت نے آل عمران والی آیت کے حکم کومنسوخ کردیا(1)۔

امام عبد الرزاق، عبد بن حميد اور ابوداؤد نے ناتخ ميں اور ابن جرير نے حضرت قنادہ رحمد الله سے آيت اقتقوا الله حق تفتيه محمتعلق نقل كيا ہے كداس آيت كے هم كوسورة تغابن ميں موجود آيت كے هم سے منسوخ كرديا ہے۔ اى پررسول الله ملتي الليم نے صحابہ سے استطاعت كے مطابق سننے اور اطاعت كرنے كى بيعت لي هي (2)۔

امام عبد بن حمید ، ابن منذراورابن ابی حاتم نے حضرت عکر مدر حمدالله سے الله تعالی کے فرمان اقتَّقُوا الله کتَّی تُقْتِه کی تفییر میں نقل کیا ہے کہ بیآیت اوس وخزرج کے بارے میں نازل ہوئی ۔حضور ملی الله تعالی کے بیان کے درمیان جنگ بعاث ہوئی حضور ملی آید سے پہلے ان کے درمیان جنگ بعاث ہوئی تھی ۔حضور ملی آید تشریف لائے اوران کے درمیان صلح کرائی تو الله تعالی نے بیآیات نازل فرمائیں۔

امام ابن ابی حاتم نے حضرت انس رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ بندہ اپنے رب سے کما حقہ تقوی اس وقت تک اختیار نہیں کرتا یہاں تک کہ وہ اپنی زبان کو ندرو کے۔

امام طیالی، امام احمد، ترفدی، نسائی، ابن ماجه، ابن منذر، ابن الی حاتم، ابن حبان، طبر انی، حاکم اور بیمی نے بعث میں حضرت ابن عباس رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے۔ امام احمد، امام ترفدی اور حاکم نے اسے سیح قرار دیا ہے کہ رسول الله مین کے نبی کے فرار کیا جال ہوگا کہ جس کا مین کے نبی کی کرٹر واکر دیتو پھراس آ دمی کا کیا حال ہوگا کہ جس کا کھاناصرف ذقوم ہو۔

امام ابن جریراور ابن ابی حاتم نے حضرت طاؤس رحمہ الله سے اس آیت کی تغییر بیل نقل کیا ہے کہ الله تعالیٰ کی اطاعت کی جائے اس کی نافر مانی نہ کی جائے ، اگرتم ایسانہ کرواور نہ ہی تم میں اس کی طاقت ہوتو تنہ ہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہوا سلام کی حرمت برمرو (3)۔

امام خطیب نے حصرت انس رضی الله عنہ ہے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملٹی آیا ہے فرمایا کہ بندہ اس وقت تک تقوی کا حق اوانہیں کرتا یہاں تک کہ وہ بیرجان لے کہ اسے جومصیبت پینی ہے وہ خطانہ ہو یکتی تقی اور جونہیں پینی وہ اسے پینی نہیں کتی تقی۔

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَبِيعًا وَّ لا تَفَرَّقُوا " وَاذَ كُرُوا نِعُمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُرُوا نِعُمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ اعْدَاءً فَاللَّف بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهَ فَكُوبِكُمْ فَاصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهَ إِنْعَمَتُهُمْ إِذْ كُنْتُمْ عَلْ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّامِ فَانْقَذَ كُمْ مِنْهَا " كَذٰلِكَ إِنْ وَانَّامِ فَانْقَذَ كُمْ مِنْهَا " كَذٰلِكَ إِنْ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

"اورمضبوطی سے پکڑلوالله کی ری سب مل کراور جدا جدانہ ہونا اور یا در کھوالله تعالیٰ کی وہ نعت (جواس نے) تم پر فر مائی جب کہ تم سے آئیس میں) ویٹن کیس اس نے الفت پیدا کر دی تمہارے دلوں میں تو بن گئے تم اس کے احسان سے بھائی بھائی اور تم ( کھڑے) تھے دوزخ کے گڑھے کے کنارے پرتواس نے بچالیا تمہیں اس (میں گرنے) سے دین بی بیان کرتا ہے الله تعالیٰ تمہارے لئے اپنی آیتیں تا کتم ہدایت پر ثابت رہوں۔

167

ا مام سعید بن منصور، ابن ابی شیب، ابن جریر، ابن منذر اور طبرانی نے سند سیح کے ساتھ حضرت عبدالله بن مسعود سے روایت نقل کی ہے کہ جبل الله سے مراد قرآن ہے (1)۔

امام فریانی، عبد بن حمید، ابن ضریس، ابن جریر، ابن الا نباری نے مصاحف میں، طبر انی، ابن مردویہ اور بیمی نے شعب میں حضرت ابن مسعود رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ بیر استہ بھیڑوالا ہے، شیاطین اس پر حاضر ہوتے ہیں، وہ بلاتے ہیں الله کے بندے ادھرآؤیہ وہ راستہ ہے، ان کا مقصود الله کے راستہ سے روکنا ہے، الله کی رسی کومضبوطی سے پکڑلو کیونکہ الله کی رسی قرآن ہے (2)۔

ا مام ابن الی شیب اور ابن جریر نے حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملٹی الیہ الله الله کی کتاب بیالله کی رسی ہے جوآسان سے زمین تک پھیلی ہوئی ہے (3)۔

امام ابن الی شیبہ نے حضرت ابوشر کے خزاعی رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سٹی ایکی نے فرمایا بیقر آن ری ہے، اس کی ایک طرف الله کے ہاتھ میں ہے اور اس کی ایک طرف تمہارے ہاتھ میں ہے، اسے مضبوطی سے پکڑلوتم اس کے بعد بھی گمراہ نہ ہوگے۔

ا مام ابن ابی شیبراور طبر انی نے حصرت زید بن ارقم رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ جمیں رسول الله مسطی اللہ ا ارشاد فر مایا میں تم میں قر ان چھوڑ ہے جارہا ہوں ، یہی الله کی رسی ہے، جس نے اس کی پیروی کی وہ ہدایت پر ہوگا، جس نے اسے چھوڑ دیاوہ گمراہ ہوگا۔

امام احمد نے حضرت زید بن ثابت رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله میں ایٹے نے فرمایا میں تم میں اپنے دو نائب چھوڑے جارہا ہوں الله تعالیٰ کی کتاب جوز مین وآسان کے درمیان پھیلی ہوئی ہے، دوسرامیری اولا د۔ان میں تفریق نہ ہوگی یہاں تک کہ بید دنوں میرے پاس پر حوض پر وار دہوں گے۔

امام طبرانی نے حضرت زید بن ارقم رضی الله عندے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله میں آئے جانے والا ہوں، تم حوض پر میرے پاس آؤ گے، دیکھوتم میرے بعد تقلین میں میرے نائب ہو۔ عرض کی گئی تقلین کیا ہے؟ رسول الله میں آئے فرمایا بڑی تو الله کی کتاب ہے، یہ ایک ری ہے جس کی ایک طرف الله تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور دوسری طرف تنہارے ہاتھ میں ہے، اس کو مضبوطی ہے بکڑلونہ پھسلو گے نہ مگراہ ہوگے۔ چھوٹی میری اولا دے۔ ان میں تفریق نہ ہوگی

یہاں تک کددونوں چیزیں میرے پاس دوض پر آئیں گی۔ میں نے اپنے رب سے ان کے بارے میں سوال کیا ہے۔ ان سے آگے نہ بڑھنا کہتم کہیں ہلاک نہ ہوجائے۔ آئیس نہ سکھاتے رہنا، یتم سے زیادہ علم رکھنے والی ہیں۔

امام سعید بن منصور ،عبد بن جمید ، ابن جریر ، ابن منذراور طبر انی نے حضرت قنعمی رحمہ الله کے واسطے حضرت ابن مسعود رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ جبل الله سے مراد جماعت ہے (1)۔

امام ابن جریراور ابن الی حاتم نے حضرت فتعی رحمہ الله کے واسطہ سے حضرت ثابت بن فطنہ مزنی سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے حضرت ابن مسعود رضی الله عنہ کو خطبہ دیتے ہوئے سنا۔ آپ کہدر ہے تھے الے لوگوتم پر طاعت اور جماعت کے ساتھ وابستگی لازم ہے کیونکہ یہی دو چیزیں الله تعالیٰ کی رسی ہیں جن کے بارے میں حکم دیا گیا ہے (2)۔

امام ابن الی حاتم نے حضرت ساک بن ولید حنقی رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ وہ حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے
طے بوچھا آپ ایسے سلاطین کے بارے میں کیا کہتے ہیں جوہم پرظلم کرتے ہیں، ہمیں گالیاں دیتے ہیں، ہمارے صدقات
کے بارے میں ہم پر حدسے تجاوز کرتے ہیں، کیا ہمیں انہیں ندروکیں؟ تو آپ نے کہانہیں تو آنہیں عطا کر، جماعت کولازم
کیر، جماعت کولازم کیڑے بیٹ گزشتہ اسمیں افتراق کی وجہ سے ہلاک ہوگئیں، کہاتم نے الله تعالی کا بیفر مان نہیں سنا،
واغتی وائے بیٹ الله جبید گاؤ کا تفکہ گؤا۔

امام ابن ماجہ، ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے حضرت انس رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سالی الله سالی آئیل نے فر مایا بنواسرائیل اکہتر فرقوں میں تقسیم ہوئے، میری امت بہتر فرقوں میں تقسیم ہوگی، سب جہنم میں ہیں مگر ایک ۔ سب نے عرض کی یارسول الله ملی آئیل وہ کون ہے؟ فر مایا جماعت بھراس آیت کی تلاوت کی (3)۔

ا مام مسلم اوربیمی نے حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله مسٹی ایکی ہے خرمایا الله تعالیٰ تمہارے تین اعمال پر راضی ہے اور تین اعمال کو ناپسند کرتا ہے ، وہ تمہارے اعمال پر راضی ہے کہ تم اس کی عبادت کر واور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نے تھر او ، الله تعالیٰ نے جنہیں تمہار اوالی بنایا ہے ان کسی چیز کو شریک نے تھر او ، الله تعالیٰ نے جنہیں تمہار اوالی بنایا ہے ان

کے مخلص رہو ہمہاری ان باتوں پر ناراض ہے، قیل و قال زیادہ سوال، مال ضائع کرنا(1)۔

امام احمداور ابوداؤ دنے حضرت معاویہ بن البی سفیان رضی الله عندے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سلی اللی نے فرمایا کہ اہل کتاب وہ اپنے دین کے بارے میں بہتر فرقوں میں تقسیم ہوئے ، بیامت تہتر فرقوں میں تقسیم ہوگی سب جہنم میں جائیں گے مگر ایک اور وہ جماعت ہے۔

ا مام ابن جریراور ابن الی حاتم نے حضرت ابوالعالیہ رحمہ الله سے وَاعْتَصِمُوْ ابِحَبْلِ اللهِ وَكَافْسِر مِین نقل كيا ہے كه الله وحده لاشر يك كے لئے اخلاص كا مظاہره كروحدود سے تجاوز نه كرواوراخلاص كے ساتھ بھائى بھائى بھائى بن جاؤ (3)۔

امام ابن الى حاتم في حضرت حسن بقرى رحمة الله عليه بيت بيت إلله كالمعنى طاعة الله روايت كياب-

حضرت قمادہ رحمہ الله سے منقول ہے کہ الله تعالی کے وعدہ اور اس کے حکم کولازم پکڑو۔ ابن جریر نے ابن زید سے روایت نقل کی ہے کہ اسلام کولازم پکڑو (4)۔

امام ابن جریراور ابن الی حاتم نے حضرت رئی رحمدالله سے وَاذْ کُرُوْانِعُمَتَ اللهِ عَکَیْکُمْ إِذْ کُنْتُمْ أَعْدَ آعَلَی یَفْیر نقل کی ہے کہ تم ایک دوسرے وقل کرتے تھے ۔قوی کزور کو کھا جاتا تھا یہاں تک کہ الله تعالی اسلام لے آیا تو اس نے تمہارے درمیان الفت پیدا کردی بتہاری جمعیت کو اسلام پر جمع کردیا اور اس وجہ سے تہمیں بھائی بھائی بنادیا (5)۔

<sup>1</sup> شعب الايمان، جلد 6 منى 25 (7399) مطبوعدد ادالكتب العلميد بيروت

<sup>3</sup> تغیرطبری، زیرآیت بدا، جلد4 منحه 44 5 - اینیا، جلد4 منحه 46

<sup>2</sup>\_متدرك عاكم ، جلد 1 من على 150 (259) مطبوعه دارالكتب العلميه بيردت

قبیلوں نے باہم مشورہ کیا تو اس موقع پر بعض نے بعض سے کہا ہمارا تہمارا ساتھ مقابلہ حرہ میں ہوگا۔ بیلوگ حرہ کی طرف نکل پڑے تو اس وقت بیآیت نازل ہوئی: وَاذْ کُرُوْانِعْبَتَ اللّهِ عَکَیْکُمُ۔(1)

امام ابن ابی حاتم نے حضرت ابن جرت کر حمد الله ہے اس آیت کے شان نزول کے متعلق روایت کیا ہے کہ حضرت عاکشہ صدیقہ رضی الله عنہا کے معاملہ میں جواوس وخزرج میں نزاع ہوا تھاوہ مراد ہے۔

امام ابن جریر نے حضرت ابن اسحاق رحمہ الله ہے روایت نقل کی ہے کہ اوس وخزرج میں ایک سومیس سال تک جنگ جاری رہی یہال تک کہ اسلام آگیا۔ الله تعالی نے اس آگ کو بجھادیا اور ان کے درمیان محبت پیدا کردی (2)۔

امام ابن منذر نے حضرت مقاتل بن حیان رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ یہ آیت انصار کے دوقبائل کے درمیان نازل ہوئی۔ ان میں سے ایک خزرج اور دوسرا اوس ہے، بیز مانہ جاہلیت میں طویل عرصہ تک برسر پریار ہے۔حضور ملٹی ایک ملکی میں ان کے درمیان گفتگو شروع ہوگئ، انہوں نے باہم فخر مدینہ میں ان کے درمیان گفتگو شروع ہوگئ، انہوں نے باہم فخر کرنا شروع کردیا اور برا بھلا کہنے گئے یہاں تک کہ بعض لوگوں نے دوسروں کے لئے اسلی سونت لیا۔

امام ابن منذر نے حضرت قادہ رحماللہ سے روایت نقل کی ہے کہ یاد کرواس وقت کو جبتم ایک دوسر ہے کو ذریح کرتے تھے ،تم میں سے قو کی کمزور کو کھا جاتا یہاں تک کہ الله تعالی اسلام لے آیا، الله تعالی نے ان کے درمیان بھائی چارہ اور الفت پیدا فرمادی خبر دار الله کی تم الفت رحمت ہے اور فرقت عذاب ہے، ہمار سسامنے یہ بات بھی ذکر کی گی کہ الله کے نبی ارشاد فرماتے تم ہے مجھے اس ذات پاک کی کہ دوآ دمی اسلام کی وجہ سے باہم محبت نہیں کرتے تو ان کے درمیان پہلا گناہ جدائی وال دیتا ہے جسے ان میں سے ایک نے کیا۔

امام ابن ابی حاتم نے حضرت انس رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله مسطی آیا ہے فر مایا اے انصار کی جماعت تم مجھے کیوں پریشان کرتے ہوکیا ہیں تمہارے پاس اس وقت نہیں آیا جب تم گمراہ تھے تو الله تعالی نے میری وجہ سے متہیں ہدایت عطا فر مائی میں تمہارے پاس آیا جب کرتم ہاہم وشمنی کرتے تھے تو الله تعالی نے میری وجہ سے تمہارے درمیان محبت پیدافر مادی صحابہ نے عرض کی یارسول الله مسطی آیا ہیں بات اس طرح ہے۔

امام ابن جریراور ابن ابی حاتم نے حضرت سدی رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ تم آگ کے کنارے پر تھے۔ جوتم میں سے مرجا تاوہ آگ (جہنم) میں ہوتا۔ الله تعالی نے آپ کے وسیلہ سے مرجا تاوہ آگ (جہنم) میں ہوتا۔ الله تعالی نے آپ کے وسیلہ سے مہیں اس گڑھے سے نکال لیا (3)۔

اما عبد بن حمید نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت نقل کی ہے کہ آپ نے بیآیت پڑھی فر مایا ہم نے تنہیں اس سے بچایا ،اب میں امید کرتا ہوں کہ وہ ہمیں دوبارہ اس میں نہیں ڈالے گا۔

اماط ستى نے حضرت ابن عباس رضى الله عنها سے روایت نقل كى ہے كه حضرت نافع بن ازرق نے حضرت ابن عباس رضى

الله عند عوض كيا بحصاس آيت كي بار عين بتائية آپ نفر مايا الله تعالى ن تهين معزت محمد الله يقيل كواسط عن الله عن الكون الله على الله عن الكون الله عن الله عن الكون الله على الكون الكون الله على الكون الكون الله عن الكون الله على الكون الكون الله على الكون الكون الله عن الكون الكون

"ضرور ہونی چاہیے تم میں ایک جماعت جو بلایا کرئے نیکی کی طرف اور تھم دیا کر نے بھلائی کا اور رو کا کرے بدی سے اور یہی لوگ کا میاب وکا مران ہیں۔ اور نہ ہو جانا ان لوگوں کی طرح جوفر قوں میں بٹ گئے تھے اور اختلاف کرنے لگے تھے اس کے بعد بھی جب آ چکی تھیں ان کے پاس روشن نشانیاں اور ان لوگوں کے لئے عذاب ہے بہت بڑا"۔

امام سعید بن منصور، عبد بن جمید، ابن جریراورا بن انباری نے مصاحف میں حضرت عمر و بن دینار رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے حضرت ابن زبیر کو اس آیت کی قر اُت کرتے ہوئے سنا، وہ ساتھ بی وَیَسْتَعِینُوْنَ بِاللّٰهِ عَلَی مَا اَصَابَهُمْ کویر صحة ، میں ینہیں جانتا کہ کیا بیاس کی قر اُت تھی یا بیآیت کی تفییر تھی (1)۔

ا مام عبد بن حميد، ابن جريراورا بن الى داؤد في مصاحف من اورا بن البارى في حفزت عثان رضى الله عند سے روايت نقل كى بكدانهوں في عن المُنگوكے بعد (وَيَسْتَعِينُونَ بِاللّهِ عَلَى مَا أَصَابَهُمُ) كَافْر أَت كَى (2)-

امام ابن مردویہ نے حصرت امام ابوجعفر باقر رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے اس آیت کی تلاوت کی پھر فرمایا خیرسے مرادقر آن اور سنت کی اتباع ہے۔

ا مام ابن ابی حاتم نے حضرت ابوالعالیہ رحمہ الله ہے روایت نقل کی ہے کہ الله تعالیٰ نے قر آن میں امر بالمعروف کی جو آیات ذکر کی ہیں وہ اسلام ہے اور منکر ہے نہی والی جوآیات ذکر کی ہیں وہ شیطان کی عباوت ہے۔

امام ابن انی حاتم نے حضرت مقاتل بن حیان رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہتم میں ایک قوم ہونی چاہیے، وہ ایک ہو، ووہوں، تین ہوں یا زیادہ، وہ است ہے، وہ کہتے امام ہوجس کی اقتداء کی جائے۔ خیر سے مراد اسلام ہے، معروف سے مراد رب کی اطاعت ہے اور منکر سے مرادر ب کی معصیت ہے۔

کے صحابہ ہیں کیونکہ وہی راوی ہیں (1) ہے ر

الم ابن جریراور ابن الی حاتم نے حضرت علی رحمہ الله کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ الله تعالیٰ نے مومنوں کو جماعت کا تھم دیا، اختلاف اور فرقت سے منع کیا اور یہ بتایا کہتم سے قبل قویم الله تعالیٰ کے دین میں جھکڑا کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئیں (2)۔

امام ابن جریر نے حضرت ربیج رحمہ الله سے اس آیت کی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ اختلاف کرنے والے اہل کتاب ہیں ، الله تعالیٰ نے اہل اسلام کواسی طرح کے اختلاف اور افتر اق ہے منع کیا جس طرح اہل کتاب نے اختلاف کیا تھا (3)۔

امام ابن جریراورابن ابی حاتم نے حضرت حسن بھری رحمہ الله علیہ سے اس آیت کی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ اختلاف کرنے والوں سے مرادیہود ونصاری میں (4)۔

امام ابودا ذُد، تر مذی ، ابن ماجه اور حاکم نے حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے جب کہ حاکم نے اسے مجع قر اردیا ہے کہ رسول الله ملل الله علی آئیل نے فر مایا یہودی اکہتر فرقوں میں بٹ گئے ، نصاری بہتر فرقوں میں بٹ گئے ، میری امت تہتر فرقوں میں نقسیم ہوگی (5)۔

امام عبد بن حمید نے حضرت حسن بھری رحمہ الله سے اس آیت کی تغییر میں نقل کیا ہے کہ آل عمران کی اس آیت کے ساتھ بدعتی کیا سلوک کرتے ہیں فر مایار ب کعبہ کی قسم وہ اسے ہیں پشت ڈال دیتے ہیں۔

امام احمد، ابو دا دُر داور حاکم نے حضرت معاویہ رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله میں آئی آئی نے فرمایا کہ اہل کتاب بہتر فرقوں میں تقسیم ہوگے، میر کی بیامت تہتر فرقوں میں تقسیم ہوگی، سب جہنم میں ہوں گے مگرایک، وہ جماعت ہے۔ میری امت میں ایسے فرقے پیدا ہوں گے کہ ان کی خواہشات نفسانیہ ان میں یوں سرایت کریں گی جس طرح باوُلا پن باؤلے جاندار میں سرایت کرتا ہے، اس کی کوئی رگ اور جوزنہیں بچتا جس میں وہ مرض داخل نہیں ہوتا (6)۔

امام حاکم نے حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عند ب روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سالی ایکی ایم نے فر مایا میری امت پر بھی دی احوال آئیں گے جو بنواسرائیل پر گزرے ہیں، اگران میں ہے کسی نے علائیدا پنی مال ہے نکاح کیا ہوگا تو میری امت میں بھی اسی کی مثل ہوگا، بنواسرائیل اکہتر فرقوں میں بنت گئے، میری امت تہتر فرقوں میں تقسیم ہوگی، سب جہنم میں ہول گرگر ایک ۔ آپ ہے عرض کی گئی وہ ایک جماعت کون می ہوگی؟ فر مایا جواس داستہ پر ہوں گے جس پر میں اور میر سے صحابہ ہیں۔ حاکم نے کثیر بن عبدالله بن عمر و بن عوف سے وہ اپنے باپ سے اور وہ داواسے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله سالی الله سے نے فر مایا تم این سے میں میں میں ہوئے۔ الحدیث (7)۔

3\_اليناً،جلد4،سنح 52

2\_الينا، جلد4، سني 53

1 يتنيرطبري،زيرآيت بذا،جلد4، سنحة 52

5\_متدرك حاكم ، جلد 1 ، صنى 47 (10) مطبوعه دار الكتب المعلميد بيروت

4\_الصاً ، جلد 4 ، صنح . 53

7-الينا، جلدا منحد 219 (445)

6-الينا، باب العلم، جلد 1 من في 218 (443)

امام ابن ماجدنے حضرت عوف بن مالک رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملتی ایکی نے فرمایا بنواسرائیل اکہتر فرقول میں تقسیم ہوئے ،ایک جنت میں جائے گا اورسترجہنم میں ،نصاری بہتر فرقوں میں تقسیم ہوئے ،ا کہتر جہنم میں ہول گے ادرایک جنت میں ہوگا جتم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے میری امت تہتر فرقول میں تقسیم ہو گی ،ایک جنت میں جائے گااور بہتر جہنم میں جائیں گے۔عرض کی ٹی یارسول الله ساتھ اللہ اللہ و کون ہے؟ فر مایا جماعت (1)۔ امام احمد نے حضرت انس رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله منٹی ایکم نے فر مایا کہ بنی اسرائیل اکہتر فرقوں میں تقسیم ہوئے ،ان میں سے ستر ہلاک ہوئے اورا یک نے خلاصی پائی ، بےشک میری امت بہتر فرقوں میں تقسیم ہوگی۔ا کہتر ہلاک ہوں گے اور ایک خلاصی یائے گی۔عرض کی گئی یارسول الله مستانی تیلیم وہ ایک فرقہ کون ساہے؟ فرمایا جماعت جماعت۔ اور جارتین ہے بہتر ہے، تم پرلازم ہے کہ جماعت کے ساتھ رہو کیونکہ الله تعالی میری امت کو ہدایت پر ہی جمع کرتا ہے۔ امام ابن مردوبیانے کثیر بن عبدالله بن عمرو بن عوف سے وہ اپنے باپ سے وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کدرسول كوالى بوتهبين موت ندآئ محراس حال بين كمتم مسلمان بو پھرية يات تلاوت فرمائين: وَاعْتَصِمُو البِعَبْلِ اللهِ جَبِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا ، وَلاتَكُونُوا كَالَن يْنَ تَفَرَّقُوا الْخُ اور وَمَا أُمِرُ وَاللّه عَبُدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ خَنَفَا عِرالبية :5) يَّوْمَ تَبْيَضُ وُجُوْلًا وَتَسُودُو جُولًا ۚ فَا مَا الَّذِينَ السُودَّتُ وُجُوْهُهُمْ " ٱڲفَرْتُمْ بَعُنَ إِيْمَانِكُمْ فَذُوْقُوا الْعَنَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكُفُرُوْنَ@وَ ٱهَّا الَّنِ يُنَ ابْيَضَّتُ وُجُو هُهُمْ فَفِي مَ حُمَةِ اللهِ لَهُمْ فِيهَا خُلِدُونَ وَلِكُ النُّ اللهِ نَتُلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِلْعُلَمِيْنَ وَيِتْهِ مَا فِي السَّلُوتِ وَمَا فِي الْأَنْ صِ حُو إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُونُ فَي "اس دن (جب که) روش مول گے گئی چیرے اور کالے مول کے گئی منہ تو وہ جوسیاہ روموں کے (انہیں کہا جائے گا) کہ کیاتم نے کفراختیار کرلیاتھا ایمان لانے کے بعد تواب چکھوعذاب (کی اذبیتی) بوجہاس کفر کے جوتم كياكرتے تھے اور وہ (خوش نصيب) لوگ روش ہول كے جن كے چرے تو وہ رحت اللي (كے سائے) میں ہوں گے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے بیالله کی آیتیں ہیں ہم پڑھ کرساتے ہیں آپ کوٹھیک ٹھیک اور نہیں ارادہ رکھتا الله ظلم کرنے کا دنیا والوں پر اور الله ہی کا ہے جو کچھ آسانوں میں ہاور جو کچھ زمین میں ہاور الله

<sup>1</sup> \_ شن ابن ماجه ، جلد 4 ، صفحه 3992 (3992 ) مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت

ہی کی طرف لوٹائے جائیں گےسارے کام''۔

امام احمد،امام ترفدی، ابن ماجه، طبر انی اور ابن منذر نے حضرت ابو عالب رحمدالله سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے ازار قد کے سرمجد کی سیر ھیوں پر لئکے ہوئے دیکھے تو ابوا مامہ نے کہا بیآ گے کے تع ہیں، بیآ سان کے نیچے سب سے برتے تل کیے جانے والے ہیں، جس کو انہوں نے تل کیا تھا وہ سب سے بہترین مقتول تھا۔ پھر اس آیت یکو مَر تبکی و مجو ہو گاؤ تسود کو جُور گاؤ تسود گوئوں کے جانے والے ہیں، جس کو انہوں نے تقل کیا تھا وہ سب سے بہترین مقتول تھا۔ پھر اس آیت یکو مَر تبکی و مجود گاؤ تسود کو جُور گاؤ تسود کو جُور گاؤ تسود کو بھرت ابوا مامہ رضی الله عند سے بوچھا کیا تم نے رسول الله سلی آیا ہے سافر مایا اگر میں نے اسے ایک میں نے دھنرت ابوا مامہ رفعہ نہ مناہ وتا تو میں تم سے بیریان نہ کرتا۔

امام ابن الی حاتم ، ابونصر نے ابانہ ،خطیب نے اپنی تاریخ اور حفزت لا لکائی رحمہ اللہ نے السنہ میں حضرت ابن عباس رضی الله عندسے اس آیت کی تفییر میں روایت نقل کی ہے کہ اہل السنة والجماعة کے چیرے روثن ہوں گے ، بدعتی اور گمراہ لوگوں کے چیرے ساہ ہوں گے۔

ا مام خطیب نے مالک کے رواۃ اور دیلمی نے حضرت ابن عمر رضی الله عنہ سے وہ حضور ملٹی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اہل سنت کے چیرے روشن اور بدعتیوں کے چیرے سیاہ ہوں گے۔

ا مام ابونصر نے ابانہ میں حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنہ ہے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله میلی الیہ اس آیت کو پڑھا، فرمایا اہل جماعت اور اہل سنت کے چبرے روشن ہوں گے اور اہل بدعت اور اہل ہواء کے چبرے سیاہ ہوں گے۔

امام ابن جریر، ابن منذراور ابن ابی حاتم نے ابی بن کعب رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ قیامت کے روز لوگ دو جماعتوں میں تقسیم ہو جا کیں گے، جس جماعت کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کیا تم نے ایمان کے بعد کفر اختیار کیا لینی وہ ایمان جوتم حضرت آ دم علیہ السلام کی پشت میں رکھتے تھے جب کہ جن کے چہرے روشن ہوں گے بیوہ لوگ ہیں جوایمان پرمتنقیم رہے، انہوں نے اپنے دین کو الله کے لئے خالص کیا، الله تعالیٰ نے ان کے چہروں کوروشن کر دیا اور اپنی رضوان اور جنت میں داخل کر دیا ()۔

امام فریابی اور ابن منذر نے حضرت عکر مدرحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ بیلوگ اہل کتاب سے ہول گے جواپنے انبیاء کی تقد یق کرتے تھے جب الله تعالیٰ نے حضور ملتی الیہ الی تقد یق کرتے تھے جب الله تعالیٰ نے حضور ملتی الیہ الیہ کی تقد یق کرتے تھے جب الله تعالیٰ نے حضور ملتی الیہ الیہ کی مبعوث کیا تو آپ کا انکار کردیا تو ان کے بارے میں بیفر مایا اَ گَفَدُتُمْ بَعُن اِیْدَانِکُمْ۔

امام عبد بن حميد ، ابن جريراورا بن الى حاتم في حضرت الوامامد حمد الله سے روايت نقل كى ہے كه فَا مَّمَا الَّذِي ثِنَ السُودَّتُ وُجُوْهُهُمْ سے مراد خار جى میں (2)۔

امام عبد بن جمید اور ابن جریرآیت کی تفییر میں حضرت قادہ رحمہ الله سے روایت نقل کرتے ہیں بعض لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفراختیار کیا جس طرح تم سنتے ہوجس کے چہرے قیامت کے روز روثن ہوں گےوہ الله تعالیٰ کی اطاعت کرنے

والے اور الله کے وعدے کو بور اکرنے والے ہیں (1)۔

امام ابن جریراورابن افی حاتم نے حضرت حسن بھری رحمہ الله علیہ ہے روایت نقل کی ہے کہ جن کے چہرے سیاہ ہوں گئے ہے مرادوہ لوگ ہیں جومنا فتی ہیں انہوں نے زبانوں ہے ایمان کا کلمہ کہا مگرا پنے دلوں اوراعمال ہے اس کا انکار کیا۔
امام ابن افی حاتم نے حضرت ضحاک رحمہ الله ہے اس کی تغییر میں نقل کیا ہے کہ اس سے مراد یہودی ہیں۔
امام ابن افی حاتم نے حضرت صعی رحمہ الله ہے روایت نقل کی ہے کہ جن کے چہرے روش ہوں گے ہے مراد اہل قبلہ ہیں۔
امام ابن منذر نے حضرت سدی رحمہ الله ہے ایمی سند ہے روایت نقل کی ہے جس میں ایسار اوی ہے جومعروف نہیں کہ
ان کے چہرے اعمال اور بدعات کی وجہ سے سفیدیا سیاہ ہوں گے۔

ا مام ابن ابی حاتم نے الی سند سے حضرت عائشہ رضی الله عنہا سے روایت نقل کی ہے کہ جس میں راوی غیر معروف ہے کہ میں نے رسول الله ملٹی آئے آئے ہے۔ پوچھا کیا آپ پرکوئی الی گھڑی بھی آئے گی جس میں آپ کسی کی شفاعت نہ کر سکیں گے؟ فر مایا ہاں اس روز کچھ چبر سے روشن ہوں گے اور کچھ سیاہ یہاں تک کہ میں دیکھوں گا کہ میر سے ساتھ کیا کیاجا تا ہے۔

امام ابونعیم نے حضرت انس رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سلی آئیل نے فر مایا الله تعالیٰ کی راہ میں غبار قیامت کے روز چیروں کی روشنی کا باعث ہوگا۔

امام طرانی نے حضرت ابودرداءرضی الله عنہ سے انہوں نے نبی کریم سلٹی ایکیا سے روایت نقل کی ہے جوآ دمی ایک بار بھی لا الله الله الله کہتا ہے قیامت کے روز الله تعالیٰ اسے اس طرح اٹھائے گا کہ اس کا چیرہ چودھویں رات کے جاند کی طرح روثن ہوگا۔ امام عبد بن حمید نے حضرت بچی بن وثاب رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ جہاں بھی قر اِلَی الله و تُوجِعُمُ الْا مُحُومُن کے الفاظ آتے ہیں انہوں نے تو جعر کوتاء کے فتحہ اور جیم کے کسرہ کے ساتھ بیڑھا ہے۔

كُنْتُمْ خَيْرَاُمَّةٍ اُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ تَامُمُونَ بِالْمَعُرُونِ وَتَنْهَوْنَ عِنِ الْمُنْكُرِوَ ثُوْمِنُونَ بِاللهِ وَلَوْامَنَ اَهُلُ الْكِتْبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِنْهُمُ الْمُنْكُرِوَ ثُوْمِنُونَ بِاللهِ وَلَوُامَنَ اَهُلُ الْكِتْبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِنْهُمُ الْمُنْكِرِوَ ثُومِنُونَ وَ اَكْثَرُهُمُ الْفُسِقُونَ ﴿ لَنُ يَضُرُّونَ شَصْرُونَ مَا اللّهِ مَا لَذِي اللّهِ مَا لَذِي اللّهِ مَا لَكُنُ مَا ثُولُو كُمُ اللّهِ وَمَنْ لِي مُن اللّهِ وَمَنْ لِي مِن اللّهِ وَمَنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهِ وَمَنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَالْمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

## اللهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ﴿ ذِلِكَ بِانَّهُمْ كَانُوْ الْكُفُرُوْنَ بِالْتِ اللهِ وَيُقْتُلُونَ اللهِ عَلَيْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ﴿ ذِلِكَ بِمَاعَصَوْا وَ كَانُوْ الْكُونَ فَيَ اللهِ وَلَيْ اللهِ عَنْدُونَ فَيَ اللهِ عَنْدُونَ فَي اللهِ عَنْدُونَ اللهِ عَنْدُونَ اللهُ عَنْدُونَ اللهِ عَنْدُونَ اللهُ عَنْدُونَ اللّهُ عَنْهُمُ عَلَيْ عَلَيْدُونَ اللّهُ عَنْدُونَ اللّهُ عَلَيْدُونَ اللّهُ عَلَيْدُونَ اللّهُ عَلَيْدُونَ اللّهُ عَنْدُونَ اللّهُ عَلَيْدُونَ اللّهُ عَلَيْدُونَ اللّهُ عَلَيْدُونَ اللّهُ عَلَيْدُونَ اللّهُ عَلَيْدُونَ اللّهُ عَلَيْدُونَ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْدُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونُ اللّهُ عَاللّهُ عَلَيْدُونَ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَنْدُونَ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُو

امام عبدالرزاق، ابن ابی شیبه عبد بن حمید ، فریا بی ، امام احر ، امام نسائی ، ابن جریر ، ابن ابی حاتم ، ابن منذر ، طبر انی اور حاکم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے اے روایت کیا ہے حاکم نے اسے مجھے قرار دیا ہے کہ گُنْدُمُ خَدْیُرُ اُکّہ ہے سمرادوہ صحابہ ہیں جنہوں نے حضور ملٹی ایکی کے ساتھ مدین طبیبہ کی طرف ججرت کی (1)۔

امام ابن جریرا در ابن ابی حاتم نے حضرت سدی رحمہ الله ہے آیت کی تفییر میں بیقل کیا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی الله عند نے فر مایا اگر الله تعالی چاہتا تو فر ما تا انتہ تو ہم سب اس میں شامل ہو جاتے لیکن فر مایا گذشتم بیصرف حضور مالی اللہ عند نے فر مایا گذشتم بیصرف حضور مالی آئی آئی آئی ہے صحابہ کے لئے خاص ہے جس نے ان کے اعمال جیسے اعمال کیے وہ بھی تھی ہو گئی ہے میں داخل ہوں گے (2)۔

امام ابن جریراور ابن افی حاتم نے حضرت سدی ہے انہوں نے اس رادی ہے روایت کیا جس نے حضرت عمر رضی الله عند ہے روایت کیا کہ سیختم مسلمانوں کے اولین لوگوں کے بارے میں ہے بعد والے لوگوں کے بارے میں ہے (3)۔ عند ہے روایت کیا کہ بیچ کم مسلمانوں کے اولین لوگوں کے بارے میں ہے دورایت کی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ بیآیت حضرات عبد الله بن امام ابن جریراور ابن منذر نے حضرت عکر مدر حمد الله سے اس آیت کی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ بیآیت حضرات عبد الله بن مسعود، عمار بن باسر، سالم مولی افی حذیف الی بن کعب اور معاذبین جبل رضی الله عنهم کے بارے میں نازل ہوئی (4)۔

امام ابن جریر نے حضرت قادہ رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ ہمارے سامنے ذکر کیا گیا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی الله عند نے اس آیت گُذُتُم خَیْر اُمّیت کو پڑھا پھر فر مایا اے لوگو جے بیا چھا گئے کہ وہ اس امت میں سے ہوجائے تو وہ الله تعالی کی شرط کواد اکرے (5)۔

2 \_ابينا، جلد 4 مغير 57 3 3 ابينا، جلد 4 مغير 58

1 تفسيرطبري، زيرآ بت بذا ، جلد 4 منحد 58

5\_الينيا، جلد4 منح 58

امام عبد بن حميد، ابن جريراورا بن منذر فے حضرت مجاہدر حمدالله سے روايت نقل كى ہے كہ وہ يہ اس شرط پر فرما تا ہے كہ تم نيكى كافتكم دو، برائى سے روكواور الله تعالى پرائيان لاؤ، وہ يہ ان كوفر ما تا ہے جن كے تم درميان ہو، جس طرح الله تعالى كافر مان ہے وَ لَقَدِ الْخَدَّدُ نُهُمْ عَلَى عِلْمِ عَلَى الْعُلَمِ يُنَ (الدخان: 32) (1)

امام فریا بی، عبد بن حمید، بخاری، نسائی، ابن جریر، ابن منذر، ابن ابی حاتم اور حاکم نے حضرت ابو ہریرہ رضی الله عندے روایت نقل کی ہے کہ کنتم حید امدے مرادیہ ہے کہ تم لوگوں کے لئے بہترین لوگ ہو، تم انہیں لاتے ہو جب کہ ان کی گردنوں میں زنجیریں ہوتی ہیں یہاں تک کہ وہ اسلام میں داخل ہوجاتے ہیں۔

ا مام ابن منذر نے حضرت عکر مدر حمد الله کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ لوگوں کے لئے بہترین لوگ ہو۔

امام ابن البی حاتم نے حضرت البی بن کعب رضی الله عنه ہے روایت نقل کی ہے کہ اس امت ہے بڑھ کر کوئی امت اسلام میں اطاعت شعار نہیں ہوئی۔ اسی وجہ سے فر مایا گُذُتُهُ خَدِیرًا مُلَقِد۔

امام عبدالرزاق، عبد بن حمید، احمد، ترندی، ابن ماجه، ابن جریر، ابن منذر، ابن ابی حاتم ، طبرانی، حاکم اور ابن مردوییه نے حضرت معاویه بن حیده رضی الله عندے روایت نقل کی ہے جب کہ امام ترندی نے اسے حسن اور حاکم نے اسے حیح قر اردیا ہے کہ انہوں نے بی کریم ملٹی ایکی کو گذشتم خیر کو گئشتم خیر کو گئشتم خیر کو گئشتم خیر کو گئشتم کی بارے میں ارشا وفر ماتے ہوئے مسترویں امت کو کمل کر دہے ہوتم ان میں سے بہترین اور الله تعالیٰ کے ہاں معززترین ہو (2)۔

امام ابن جریر نے حضرت قاوہ رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ ایک روز نبی کریم ساٹھیائی آئم نے ہمارے سامنے ذکر کیا جب کہ آپ کعب سے ٹیک لگائے ہوئے تھے،ہم قیامت کے روزستر ویں امت کو کممل کریں گے، ان میں سے ہم آخری اور بہترین امت ہوں گے (3)۔

امام احمد نے حضرت علی شیر خدارضی الله عنہ ہے سندھن ہے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سالی آیا ہم نے فر مایا مجھے وہ کچھ عطا کیا گیا جو کسی اور نبی کوعطانہیں کیا گیا، رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی، زمین کی تنجیاں مجھے عطا کی گئیں، میرانام احمد رکھا گیا، مٹی میرے لئے یا کیزگی عطا کرنے والی بناوی گئی، میری امت کوبہترین امت بناویا گیا۔

امام ابن ابی حاتم نے حضرت ابوجعفر رحمہ الله ہے روایت نقل کی ہے کہ خَیْرُ اُصْبِے مراومیرے اہل ہیت ہیں۔
امام عبد بن حمید اور ابن ابی حاتم نے اس آیت کی تفسیر میں حضرت عطیہ ہے روایت نقل کی ہے کہ اس سے مراد ہے لوگوں
کے لئے بہترین لوگ ہیں ہتم ان انبیاء کے لئے گواہی دو گے جن کی قومیں پیغام حق پہنچانے میں ان کی تکذیب کردیں گی۔
امام ابن ابی حاتم نے حضرت عکر مدر حمہ الله سے اس آیت کی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ کوئی ایسی امت نہیں گزرے گی جس میں اس امت کے علاوہ مختلف قسم کے لوگ داخل ہوتے ہوں۔

2 رايضا

امام ابن جریر، ابن منذر، ابن الی حاتم اور بیمی نے اساء وصفات میں حضرت ابن عباس رضی الله عنہ ہے اس آیت کی تفسیر میں روایت نقل کی ہے کہ تم تھم دیتے ہو کہ لا آلله الله کا الله الله کا الله تعالیٰ نے جونازل کیا ہے اس کا اقرار کرتے ہو اور اس پرلوگوں سے جہاد کرتے ہو، لا آلله الله سب سے بوی منکر سے مراد جھٹلانا ہے اور بیسب سے بوی منکر ہے (1)۔

امام ابن الى حاتم نے حضرت قادہ رحمدالله سے مِنْهُم الْمُؤْمِنُونَ كَاتفسر مِنْ فَلْ كيا ہے كدالله تعالى نے ان ميں سے تين كوستنى كيا ہے جو ہدايت اور حق يربيں۔

امام عبد بن حمیداورا بن الی حاتم نے حضرت قمادہ رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ اَکْ تَکُوهُمُ الْفُسِقُونَ کامطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اکثر لوگوں کی ندمت فر مائی ہے۔

امام عبد بن حمیداورا بن جریر نے قادہ سے لُنْ یَعُمُّودُ کُمْ إِلَا اَذَی کی یَنْفِیرِ قَلْ کی ہے کہم ان سے یہ باتیں سنتے ہو (2)۔ امام ابن جریر نے حضرت ابن جرت کر حمد الله سے بیروایت نقل کی ہے کہ اَڈی سے راویہ ہے کہ وہ حضرت عزیر ،حضرت عیسیٰ اورصلیب کواللہ تعالیٰ کا شریک تھم راتے ہیں (3)۔

حفرت حسن بھری رحمہ الله سے مروی ہے کہ اس کا مطلب سے ہے کہ تم انہیں الله تعالیٰ پر جھوٹ بولتے ہوئے سنو محے اور وہ تہمیں گمراہی کی طرف دعوت دے رہے ہوں مے (4)۔

امام ابن الی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے ضُدِ بَثُ عَلَيْهِمُ اللّٰهِ لَقَتْ کَا تَعْیر مِیں روایت نقل کی ہے کہ اس سے مراد ضانتیں اٹھانے والے لوگ ہیں۔

ا مام ابن جریراورابن ابی حاتم نے حصرت حسن بھری رحمہ اللہ سے اس کی یتنسیرنقل کی ہے اللہ تعالی نے انہیں ذکیل کر دیا، ان کی کوئی پناہ گاونہیں ، اللہ تعالی انہیں مسلمانوں کے زیرتگیں کردےگا(5)۔

ا مام عبد بن حمید، ابن جریر، ابن منذ را ورابن الی حاتم نے حضرت حسن بھری رحمہ الله سے بید وایت نقل کی ہے ان سب پر بیامت غلبہ یا لے گی اور مجوسیوں کو جزیہ مغلوب کردے گا (6)۔

ا مام ابن ائی حاتم نے حضرت حسن اور قبادہ رحمہما اللہ سے روایت نقل کی ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے جزید دیں گے جب کہ وہ ذلیل ہوں گے۔

امام ابن منذر نے حضرت ضحاک رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ یہاں ذلت سے مراد جزیہ ہے۔ امام ابن منذر، ابن جریرادر ابن الی حاتم نے دوسندوں سے حضرت ابن عباس رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ بِحَبْلِ قِنَ اللّٰهِ وَحَبْلِ قِنَ النّاسِ سے الله تعالیٰ کاعبداورلوگوں کا وعدہ ہے (7)۔

1 يغيرطبرى، زيرآيت نذا، جلد4، منحه 60 2 - ايينا، جلد4، منحه 61 3 - ايينا، جلد4، منحه 62 4 - ايينا 5 - ايينا، جلد4، منحه 63 63 1 - ايينا، جلد4، منحه 63 63 امام ابن جریر، ابن منذراور ابن ابی حاتم نے حضرت قبادہ رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے نافر مانی اور سرکشی سے بچو کیونکہ تم سے قبل لوگ بھی انہیں دو د جوہ سے ہلاک ہوئے (1)۔

لَيْسُوْاسَوَ آءً مِنْ اَهُلِ الْكِتْبِ أُمَّةٌ قَا بِمَةٌ يَّتْلُوْنَ الْيَتِ اللهِ اَلَا عَرِ وَيَامُرُوْنَ الْيَكُو وَ الْيَوْمِ الْاَحْدِ وَيَامُرُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاَحْدِ وَيَامُرُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاَحْدِ وَيَامُرُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاَحْدِ وَيَامُرُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاَحْدُوتِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكُو وَيُسَامِعُونَ فِي الْحَدُولِ وَاللهُ عَلِيْمُ مِنَ السَّلِحِيْنَ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْدٍ فَكُنْ يُكُفَّدُولُهُ وَلاَ مِنَ السَّلِحِيْنَ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْدٍ فَكُنْ يُكْفَدُولُهُ وَلاَ مِنَ السَّلِحِيْنَ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْدٍ فَكُنْ يُكُفَّدُولُهُ وَلاَ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلِيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ الل

امام ابن اسحاق، ابن منذر، ابن جریر، ابن ابی حاتم، طبر انی، بیعتی نے دلائل میں اور ابن عساکر نے حضرت ابن عباس رضی الله عنبما سے روایت نقل کی ہے کہ جب عبد الله بن سلام، ثغلبہ بن سعید، اسید بن سعید، اسد بن عبید اور دوسر سے یہود کی مسلمان ہوئے وہ حضور سلٹی الله علیا آپ کی تقدیق کی اور اسلام کے احکام میں بڑی رغبت کا اظہار کیا۔ یہود کے علاء اور کفار نے کہا حضرت محمد سلٹی آیکی پر ایمان اور آپ کی اتباع ہم میں سے شریر لوگوں نے کی ہے، اگر وہ ہمار ہے بہترین افراد ہوتے تو وہ اپنے آباء کا دین ترک نہ کرتے اور نہ ہی غیر دین کی طرف جاتے ۔ تو الله تعالی نے لیشو اسو آئے سے مین الشیاج بین تک آباء کو زن ال فرمانا(2)۔

امام عبد بن حمید اور ابن جریر نے حضرت قادہ رحمہ الله سے لکیسُوْاسَو آگاگی تغییر میں نقل کیا ہے جب تک سی قوم میں الله تعالیٰ کے لئے زندگی گزار نے والا باتی رہاتو ایسی قوم کمل طور پر ہلاک ند ہوئی (3)۔

امام ابن جریر نے حضرت ابن جریج رحمدالله سے اُمَّة قا بِعَد جی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ اس سے مرادعبدالله بن سلام،

تغلبہ بن سلام مبشر، اسیداور اسد جودونوں کعب کے بئے تھے (1)۔

امام ابن جریراور ابن ابی حاتم نے حضرت سدی رحمہ الله سے اس آیت کی تغییر میں بیقول نقل کیا ہے وہ یہودی اس است جیسے نہیں جو الله تعالیٰ کی اطاعت کرنے والی ہے (2)۔

امام ابن جریراور ابن الی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے اُمَّةٌ قَالَ بِهَدُّ کی یقیرنقل کی ہے ہدایت یا فتہ الله کے حکم پر قائم رہنے والی نہ بیالله تعالی ہے الگ تھلگ ہوئی ہے نہ اس کوچھوڑتی ہے جس طرح دوسری امتوں نے اسے چھوڑویا اور اسے ضائع کردیا (3)۔

امام عبد بن حمید، ابن جریراور ابن ابی حاتم نے حضرت مجاہدر حمدالله سے اس کامعنی عدل کرنے والی است نقل کیا ہے (4)۔ امام ابن جریراور ابن ابی حاتم نے حضرت رہج رحمدالله سے اُصَّةٌ قَالَ بِمَتْ کامعنی الله تعالیٰ کی کتاب، اس کی حدود اور فرائض پر قائم رہنے والی نقل کیا ہے (5)۔

امام ابن جریرنے حضرت رہی رحمہ الله سے انا عالیّل کامعنی رات کی گھڑیاں لیا ہے (6)۔

امام ابن ابی شیبه، امام احمد، ابن نصر، ابن منذر، ابن ابی حاتم اور ابن عباس نے اس کامعنی رات کا درمیانی حصہ لیا ہے۔
امام فریا بی، بخاری نے اپنی تاریخ میں، عبد بن جمید، ابن جریر، ابن منذراور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی الله
عند کے لیسٹو اسکو آگو می اُھل الکیٹ اُمّا ہُ قَا آبِ کہ کامعنی یہ کیا ہے کہ اہل کتاب اور حضور ملٹی ایکی امت ایک جیسی نہیں
ہو عتی اور پیشلون ایٹ اللہ انکا عالی کامعنی یہ کیا ہے کہ حضور ملٹی آیکی کی امت عشاء کی نماز پڑھتی ہے جب کہ دوسرے اہل
کتاب یہ نماز نہیں پڑھتے (7)۔

امام ابن ابی حاتم نے حضرت رئیج رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے کہ بعض علماء نے کہااس سے مرادعشاء کی نماز ہے جسے حضور ملٹی ایکی کی امت تو اداکرتی ہے لیکن اہل کتاب میں سے کوئی دوسری امت ادانہیں کرتی ۔

امام ابن الى شيبه، ابوداؤ داور بيهقى نے سنن ميں حضرت معاذبن جبل رضى الله عنه سے روايت كرتے ہيں كه ايك رات

| 4_ايضا، جلد4، صفحة 70 | 3-اينا  | 2_ايشا،جلد4،منح 70     | 1 تغییرطبری، زیرآیت بذا، جلد4، سنحه 69 |
|-----------------------|---------|------------------------|----------------------------------------|
|                       | 7_ايضاً | 6-الينا، جلد 4 صفحه 72 | 5_ايشا                                 |

حضور سلی این کی کا نومو خرکیا یہاں تک کہ گمان کرنے والوں نے گمان کیا کہ شاید آپ نماز پڑھ چکے ہیں پھر آپ باہر تشریف لائے ، فر مایاس نماز کو دیرے ادا کرو کیونکہ ای نماز کی وجہ سے تہیں دوسری امتوں پر فضیلت دی گئی ہے تم سے قبل کسی امت نے اسے ادانہیں کیا۔

امام طرانی سند حسن کے ساتھ حضرت منکد ررحمہ الله ہے اور انہوں نے نبی کریم ملکی الیّہ اِلیّہ ہے روایت نقل کی ہے کہ آپ ایک رات دیر سے باہر تشریف لائے جب کہ آپ نے عشاء کی نماز کومؤخر کیا تھا جب کہ رات کا ایک پہر گزر چکا تھا جب کہ لوگ مسجد میں انتظار کررہے تھے تو حضور سالیّہ اِلیّہ نے فرمایا خبر دارتم نماز میں رہے ہوجتناتم نے نماز کا انتظار کیا پھر فرمایا خبر داریہ ایک انتظار کیا تھر فرمایا خبر داریہ ایک الی نماز ہے جوتم ہے قبل کسی امت نے نہیں پڑھی (1)۔

امام ابن الی شیبہ اور بزار نے سند حسن کے ساتھ حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ حضور ملتہ الیہ آتے ہے۔ ایک رات عشاء کی نماز کوموَ خرکیا تو حضرت عمر نے عرض کی عور تیس اور بچے سو گئے تو حضور ملتی ایک ہم ارے سواز مین پر کوئی بھی اس نماز کا انتظار کرنے والنہیں ہے۔

امام طبرانی نے سندھن کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم سالیہ الیہ آئی ہم نے عشاء کی نماز کوموَ خرکیا چھر آپ باہر تشریف لائے ، فرمایا کس چیز نے تمہیں اس وقت تک رو کے رکھا؟ صحابہ نے عرض کی اے اللہ کے نبی ہم نے آپ کا انتظار کیا تاکہ ہم آپ کے ساتھ ل کرنماز اوا کریں ۔ تو حضور سالیہ آئی ہم نے فرمایا تم سے قبل کسی امت نے بینماز اوا نہیں کی تم لوگ لگا تارنماز میں رہے ہو۔

ا مام طرانی نے سندھن کے ساتھ حصرت عبداللہ بن مستور دسے روایت نقل کی ہے کہ حضور سالٹی ایکی آگر میں ہی تشریف فرما رہے یہاں تک کہ مجد میں دس سے چھاو پر افرادرہ گئے ۔حضور ملٹی آیکی ان کے پاس تشریف لائے ،فرمایا تمہارے سواکسی نے نماز کے انتظار میں رات نہیں گزاری۔

امام عبد بن حمید، ابن جریر، ابن منذراور ابن الی هاتم نے حضرت منصور رحمه الله سے روایت نقل کی ہے کہ مجھے یہ خبر پینجی کہ اُناؔ ءَالیّل سے مرادمغرب وعشاء کا درمیانی وقت ہے (2)۔

امام ابن الی حاتم نے حضرت ابن مسعود رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ اس سے مراد غفلت کی نماز ہے۔ امام ابن جریر نے حضرت ابوعمر و بن علاء رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی الله عنہ سے مجھے بیہ روایت پنچی ہے کہ وہ وَ صَائِفَعَکُوْا اور فَکَنْ یُکُفَدُوگا کو وَمَا تَفْعَکُوْا اور فَکَنْ تَکُفُرُوگا پڑھتے تھے (3)۔

امام عبد بن جمیداورا بن جرمر نے قادہ سے روایت نقل کی ہے کہ وہ فکن تَکْفَرُ وَلاً کامعنی ہے کہ وہ علی تم سے گم نہ ہوگا (4)۔ امام ابن البی حاتم نے حضرت حسن بھری رحمہ الله سے اس کا میم عنی نقل کیا ہے کہ اس عمل کے بارے میں تم پرظلم نہ کیا

حائےگا۔

مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هُنِهِ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ مِيْجِ فِيْهَا صِرُّ اَصَابَتْ حَرُثَ تَوْمِ ظَلَمُوَ الْفُسَهُمُ فَا هُلَكَتُهُ \* وَمَاظَلَمُهُمُ اللهُ وَلَكِنُ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

"مثال اس کی جو وہ خرج کرتے ہیں اس دنیوی زندگی میں الی ہے جیسے ہوا ہواس میں سخت شنڈک ہو (اور) لگے وہ ایک قوم کے کھیت کو جنہوں نے ظلم کیا ہوا پنے نفسوں پر پھرفٹا کر دے اس کھیت کو نہیں ظلم کیا ان پر الله تعالی نے لیکن وہ خود بی اپنی جانوں پڑ ظلم کرتے ہیں "۔

امام عبد بن حميد، ابن جرير، ابن منذر اور ابن الى عائم في حضرت مجابدر حمد الله سے مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هٰ فِ وَالْحَيْوةِ الْحَيْوةِ الْكُنْيَا كَى يَقْسِرُ قَلَ كَي عِنْدِ اللهِ الْحَيْوةِ الْحَيْرةِ الْحَيْوةِ الْحَيْوةِ الْحَيْوةِ الْحَيْوةِ الْحَيْدِةِ اللهِ الْحَيْرةُ اللهِ اللهِ اللهِ الْحَيْرةُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

امام ابن جریراورابن ابی حاتم نے حصرت سدی رحمدالله سے اس آیت کی یتفییر نقل کی ہے کہ شرک جو مال خرچ کرتے ہیں جب کداسے قبول نہیں کیا جاتا اس کی مثال اس کیتی جیسے خلالم قوم کا شت کرتی ہے، جسے خت شنڈی ہوا آپر تی ہے اور اسے بناہ و برباد کردیتا ہے (2)۔

ا مام سعید بن منصور، فریا بی، عبد بن حمید، ابن جریر، ابن منذر اور ابن الی حاتم نے مختلف سندول سے حضرت ابن عباس رضی الله عنہ سے صری تفیر سخت میشنڈی ہوافقل کی ہے(3)۔

اماطستی نے مسائل میں حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے بدروایت نقل کی ہے کہ حضرت نافع بن ازرق رحمہ الله نے حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے صرکے بارے میں پوچھا تو آپ نے فر مایا شعند کی تو نافع نے عرض کی کیا عرب بھی میہ معنی جانع ہیں؟ فرمایا ہاں کیا تونے نابغہ ذیرانی کا قول نہیں سا۔

لا يبر دون اذا ما الارض للها اصر الشناء من الاسحال كالادم ليَالَّهُ عَالَكُ مَن الْمُ اللهُ الل

2\_الضاً ، جلد 4 ، مني 77

قَالُوَّا الْمَنَّا ﴿ وَإِذَا خَلُوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْا نَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ ﴿ قُلْ مُوْتُوْا بِغَيْظِكُمْ ﴿ إِنَّ اللهَ عَلِيْمٌ بِنَاتِ الصَّدُو بِ۞ إِنْ تَبْسَسُكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوُّهُمْ ۖ وَإِنْ تُصِبُكُمْ سَيِّئَةٌ يَّفْرَحُوْا بِهَا ﴿ وَإِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَقُوْا لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ۗ إِنَّ اللهَ بِمَا يَعْمَدُونَ مُحِيْظً ﴾ يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ۗ إِنَّ اللهَ بِمَا يَعْمَدُونَ مُحِيْظً ﴾

"اے ایمان والو! نہ بناؤا بناراز دارغیروں کووہ کر نہا تھارکھیں گے تہہیں خرابی پہنچانے میں [وہ پسندکرتے ہیں جو چیز تہہیں ضرر دے۔ ظاہر ہو چکا ہے بغض ان کے مونہوں (یعنی زبانوں) سے اور جو چھیار کھا ہے ان کے سینوں نے وہ اس سے بھی ہڑا ہے، ہم نے صاف بیان کردیں تبہارے گئے اپنی آیتیں اگرتم مجھ دار ہو سنو! تم تو وہ (پاک دل) ہوکہ مجب کرتے ہوان سے اور وہ (زرا) محبت نہیں کرتے تم سے اور مانتے ہوتم سب کتابوں کو اور جب وہ تم سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں اور جب وہ تنہا ہوتے ہیں تو چہاتے ہیں تم پر انگلیاں غصہ سے (اے حبیب سلٹ آئی آئی!) آپ فرما ہے مرجاؤا ہے غصہ (کی آگ میں جل کر) یقینا اللہ خوب جانے والا ہے دلوں کی ہاتوں کا ۔ (ان کا حال تو یہ ہے) اگر پہنچے تہہیں کوئی بھلائی تو ہری گئی ہے انہیں اورا گر پہنچے تہہیں کوئی تکلیف تو (بڑے) خوش ہوتے ہیں اس سے اورا گرتم صبر کرواور اللہ سے ڈرتے رہوتو نہ نقصان پہنچائے گا خوب کوئی تکلیف تو (بڑے) خوش ہوتے ہیں اس سے اورا گرتم صبر کرواور اللہ سے ڈرتے رہوتو نہ نقصان پہنچائے گا ختم ہیں ان کافریب کچھی ، ب شک اللہ تعالی جو کچھوہ کرتے ہیں (اس کا) احاطہ کے ہوئے ہے۔ "

امام ابن اسحاق، ابن جریر، ابن منذر اور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ مسلمانوں میں سے کچھلوگ یہودیوں کے ساتھ دوستی رکھتے تھے کیونکہ دور جاہلیت میں ان کے آپس میں باہم معاہدے تھے الله تعالیٰ نے انہیں کے بارے میں حکم نازل فر مایا کہتم ان کے ساتھ خفیہ دوستی نہ رکھو کیونکہ ان یہودیوں کی وجہ سے انہیں آز مائش کا سامنا کرنا پڑسکتا ہے (1)۔

ا مام ابن جریرادر ابن الی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهماہ بیروایت نقل کی ہے کہ اس سے مراد منافقین ہیں (2)۔ ا مام عبد بن حمید ، ابن جریر ، ابن منذر اور ابن الی حاتم نے حضرت مجاہدر حمد الله سے روایت نقل کی ہے کہ بیآیت مدینہ کے منافقین کے بارے میں نازل ہوئی مومنوں کو منافقین کے ساتھ دوئتی رکھنے ہے منع کیا گیا (3)۔

امام ابن ابی حاتم اورطبر انی نے عمدہ سندے حضرت حمید بن مہران مالکی خیاط رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے ابوغالب سے اس آیت کی تفسیر کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا مجھے ابوامامہ نے رسول الله ملٹی ایکی سے بیان کیا کہ اس سے مراد خارجی ہیں۔

امام عبد بن حمید، ابولیعلی ، ابن جریر، ابن منذر ، ابن ابی حاتم اور بیهی نے شعب میں حضرت انس رضی الله عنه ہے اور
انہوں نے حضور ملتی آئیلم سے روایت نقل کی ہے کہ آپ نے فر مایا تم اپنی مہروں میں عربی لفظ کندہ نہ کراؤ اور مشرکوں کی آگ

سے روشنی حاصل نہ کرو۔ بیروایت حضرت حسن بھری کے سامنے ذکر کی گئی تو انہوں نے فر مایا ہاں اپنی مہروں میں مجمد نہ کھواؤ
اور اپنے معاملات میں مشرکوں سے مشورہ طلب نہ کرو۔ حضرت حسن بھری رحمۃ الله علیہ نے کہا اس کی تصدیق الله تعالیٰ کے
اس فر مان میں ہے پھریہ آیت تلاوت کی (1)۔

امام ابن البی شیبہ عبد بن جمید اور ابن البی حاتم نے حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنہ کے بارے میں روایت نقل کی ہے کہ آپ کی خدمت میں عرض کی گئی کہ اہل خیرہ میں سے ایک نو جو ان ہے جو بڑا ذبین اور اچھا کا تب (انشاء پر داز) ہے۔ اگر آپ اسے اپنا کا تب بنالیں تو مناسب رہے گا تو آپ نے فر مایا پھر تو میں مومنوں کو چھوڑ کر اسے اپنا خفیہ دوست بنانے والا ہوں گا۔ امام ابن جریر نے حضرت رہے رحمہ الله سے اس کی یتفییر نقل کی ہے کہتم منافقوں کو اپنے معاملات میں داخل نہ کروکہ تم مومنوں کو چھوڑ کر آنہیں اپنا دوست بناؤ (2)۔

امام ابن جریراورابن ابی حاتم نے حضرت سدی رحمہ الله سے صَاعَنِتُم کامعنی ماضللتم تقل کیا ہے بعنی تم مگراہ ہوجاؤ (3)۔ امام ابن ابی حاتم حضرت مقاتل رحمہ الله سے وَدُّوْا صَاعَنِتُم کا مِعنی تقل کیا ہے کہ منافق یہ پہند کرتے ہیں کہ مومن اپنے دین میں مگراہ ہوجائیں۔

امام عبد بن حمید اور ابن جریر نے حصرت قادہ رحمہ الله سے قَلْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ اَفُو اهِمِهُم کی یہ تفسیرنقل کی ہے کہ منافقوں کے منہ سے ایسی باتیں تم سن چکے ہوجووہ کفار سے کہتے ہیں کہ ہم تو اسلام اور مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ان سے بغض رکھتے ہیں اور انہوں نے اپنے سینوں میں جو چھپار کھا ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے (4)۔

امام ابن جریراور ابن منذر نے حضرت ابن جری رحمٰه الله تعالیٰ کفر مان هَانْتُهُمُ اُولآء تُحِیُّونَهُمْ وَلاَیْحِیُّونَکُمْ وَلاَیْحِیُّونَکُمْ وَلاَیْحِیُّونَکُمْ وَلاَیْحِیُونَکُمْ مَانْق بِرمَم کرتا کی تفسیر میں فقل کیا ہے مومن منافق کے لئے اچھا ہیں کیونکہ مومن و نیا میں منافق پررم کرتا ہے۔ جتنامومن منافق پرقدرت رکھتا ہو وہ اس کی خوشحالی کونیست و نابود کردیتا (5)۔ مام عبد بن جمید نے حضرت قمادہ رحمہ الله سے اس کی مثال روایت کیا ہے۔

امام ابن اسحاق، ابن جریراور ابن منذر نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے وَ ثُونُ وَبُونَ بِالْكِتْبِ كُلِّهِ كَلَ يَسْسِرُ قَلَ كَلَ الله عنهما سے وَ ثُونُ وَبُونَ بِالْكِتْبِ كُلِّهِ كَلَ يَسْسِرُ قَلَ كَالله عنهما سے كه تم ابنی اور ان كی كتاب پرائیمان رکھتے ہو۔ جب كه وہ تنہماری كتابوں كا انكار كرتے ہیں تو تم زیادہ اس کے شخص ہوكہ تم ان سے بغض رکھوبشبت اس کے كہ وہ تم سے بغض رکھیں (6)۔

امام ابن جرير، ابن منذر اور ابن ابي حاتم في حضرت ابن مسعود رضى الله عند سے وَ إِذَا خَلُوْا عَضُوْا عَلَيْكُمُ الْإِ نَامِلَ ك

3-الينا، جلد4، صفحه 81

2\_الضاً

1 تفسيرطبري، زيرآيت منه ا، جلد 4 ، صفحه 80

6- الينا، جلد 4 مفيد 84

5\_الينا، جلد4، صفحه 85

4\_ايضاً ، جلد 4 ، صفحه 82

تفییر بیان کرتے ہوئے کہاوہ اس طرح کرتے ہیں اوراپنی انگلیوں کی اطراف اپنے مندمیں رکھیں۔

امام عبد بن جمید اور ابن جریر نے حضرت قادہ رحمہ الله سے وَ إِذَا لَقُوْ كُمْ كَاتْفِيرْ تَقَلَ كَى ہے كہ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو كہتے ہیں ہم ایمان لائے انہیں صرف اپنی جانوں اور اپنے اموال كا خوف ہوتا ہے اس لیے ان كے ساتھ اس طرح معاملہ كرو، جب تنہا ہوتے ہیں تو اپنے ہیں كونكہ وہ اپنے دل میں اسى حالت پر غیض وغضب پاتے ہیں۔ اگر وہ معمولی ہوایا كیں تو مومنوں كے خلاف ہوجا كیں (1)۔

ا مام ابن جریر نے حضرت سدی رحمہ الله ہے روایت نقل کی ہے کہ یہاں انامل ہے مرادا نگلیاں ہیں۔ امام عبد بن حمید، ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے حضرت ابو جوزاء رحمہ الله ہے روایت نقل کی ہے کہ بیر آیت اباضیہ کے بارے میں نازل ہوئی (2)۔

ا مام ابن ابی حاتم نے حضرت مقاتل رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ حسنہ سے مراد دشمنوں پر فتح رزق اور خیر ہے اور سید سے مراقبل، شکست اور مشقت ہے۔

امام عبد بن حمید ، ابن جریراورا بن آبی حاتم نے حضرت قادہ رحمہ الله سے اس آیت کی تفسیر میں روایت نقل کی ہے کہ جب منافق و کیھتے ہیں کہ مسلمان آپس میں محبت کرتے ہیں اور آپس میں ان کا اتفاقی ہے اور دشمنوں پر انہیں غلبہ نصیب ہوا ہے توبیہ چیز انہیں غیض وغضب میں مبتلا کردیتی ہے۔ جب وہ مسلمانوں کوفرقوں میں بٹا ہوااور اختلاف کرتا ہواد کیھتے ہیں یا مسلمانوں کوکوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ چیز انہیں خوش کرتی ہے (3)۔

امام عبد بن حميد نے حضرت عاصم رحمه الله سے لا يَصُو كَى قر أَت نَقَل كى ہے۔

### وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ اَهُلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِيْنَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ لَوَاللَّهُ سَيْعٌ عَلَيْمٌ لِلْقِتَالِ لَوَاللَّهُ سَيْعٌ عَلَيْمٌ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْمٌ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْمٌ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْمٌ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْمٌ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمٌ اللهُ عَلَيْمٌ اللهُ الل

''اور یاد کرو (اے محبوب ) جب صبح سویرے رخصت ہوئے آپ اپنے گھروں سے (اور میدان احد) میں بٹھا رہے ہتے مومنوں کومور چول پر جنگ کے لئے اور اللہ سب بچھ سننے والا جانے والا ہے''۔

امام ابن اسیاق اور بیبی نے دلائل میں ابن شہاب، عاصم بن عمر بن قیادہ، محمد بن یجی بن حبان اور حصین بن عبدالرحلن حمیم الله سے روایت نقل کی ہے کہ احد کا دن مصیبت کا دن تھا الله تعالیٰ نے اس روز مسلمانوں کا امتحان لیا اور کا فروں میں سے ان لوگوں کو ہے آبرو کر دیا جوز بان سے اسلام ظاہر کرتے تھے اور کفر کو چھپائے ہوئے تھے اور الله تعالیٰ نے اس روز ان لوگوں کو کرامت سے نواز اجن کے بارے میں ان آبیات کو کرامت سے نواز اجن کے بارے میں شہادت سے نواز کرعزت دینے کا ارادہ فر مایا غروہ احد کے بارے میں ان آبیات کو نازل فر مایا ان میں ان امور کا ذکر ہے جو اس دن وقوع پذیر ہوئے اور جن پرعتا ب فر مایا ان پرعتا ہے کا ذکر ہے الله تعالیٰ اپنے نازل فر مایا ان برعتا ہے کا درجن پرعتا ہے کہ اس کے درجوں کو میں دن وقوع پذیر ہوئے اور جن پرعتا ہے نازل فر مایا ان پرعتا ہے کا درجوں کے اور جن پرعتا ہے کو درجوں کے درجوں کے درجوں کے درجوں کو درجوں کے درکوں کے درکوں کے درجوں کے درکوں کے درکو

2\_الضاً

نى سار شادفر ما تاب: وَإِذْ غُدُوْتُ...

امام بیمق نے دلائل میں حضرت ابن شہاب رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ حضور ملی ایک تا میں رمضان شریف میں بدر کے مقام پر جہاد کیا پھرغز وؤ خندق کیا ای کو یوم احزاب بھی میں بدر کے مقام پر جہاد کیا پھرغز وؤ خندق کیا ای کو یوم احزاب بھی کہتے ہیں اور سم میں بنوقر بظارے جہاد کیا۔

امام عبدالرزاق اوربیعی نے دلائل میں حضرت عروہ رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ غز وہ احد ،غز وہ بدر کے ایک سال بعد ہوا جب کہ عبد الرزاق کے الفاظ میں بنونضیر کے واقعہ کے چو ماہ بعد پیغز وہ ہوااس روز مشرکین کاسر دارا بوسفیان بن حرب تھا۔ امام بہتی نے حضرت قمادہ رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ غز وہ احد ہفتہ کے روز گیارہ شوال کو ہوا تھا اس روز حضور ساللہ اللہ کے صحابہ کی تعداد سات سوتھی اور مشرکین کی تعداد دو ہزاریا اس سے بچھا دیرتھی۔

امام ابویعلی، ابن منذراور ابن ابی حاتم نے حضرت مسور بن مخر مدر حمدالله سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے عبدالرحمٰن بن عوف رضی الله عند سے روایت نقل کی عرض کی اے ماموں مجھے غزوہ احد کا واقعہ سناؤ تو انہوں نے فرما یا سورہ آل عمران بن عوف رضی الله عند سے روایت نقل کی عرض کی اے ماموں مجھے غزوہ احد کا واقعہ سناؤ تو انہوں نے فرما یا سورہ آل عمران محل وہ اور کے اور دی کا ارادہ کیا۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے مشرکین سے امن طلب کی تھی، شیطان نے چیخ کر کہا تھا کہ حضرت محد سن اللہ ایک جس سے میں جنہوں کے مشرکین سے امن طلب کی تھی، شیطان نے چیخ کر کہا تھا کہ حضرت محد سن اللہ ایک جس سے اس کا معنی ہے ان پر نیندمسلط کردی۔

امام ابن جریرا ورابن ابی حاتم نے حضرت عونی رحمہ الله کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ اس آیت بیس غزوہ واحد کا ذکر ہے (1)۔

امام ابن الی حاتم نے حضرت سعید بن جبیر رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ میجو می کامعنی تو تو طبی ہے کہ آپ خود درست کررہے تھے۔

امام طستی نے مسائل میں حضرت ابن عباس رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت نافع بن ازرق رحمہ الله نے آپ سے تبیت ٹائیڈ فی الم مونوں کے دل مطمئن ہو آپ سے تبیت ٹائیڈ ویش کی میں میں اس کے دل مطمئن ہو جا کیں تو ازرق نے یو جھا کیا عرب اس چیز کو پہچانتے ہیں؟ فر مایا ہاں کیا تو نے اعثی شاعر کا قول نہیں سنا۔

ا مام عبد بن حمید ، ابن جریر ، ابن منذراور ابن الی حاتم نے حضرت مجاہدر حمداللہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضور مل ا روز پیدل چل رہے تھے اور مومنوں کو ان کی جگہوں پر بٹھار ہے تھے (2)۔

امام ابن جريراورابن ابي عاتم في حضرت حسن رحم الله سے بدروايت نقل كى ہے كة حضور ملي الله مومنول كوغز وة احزاب

میں اپن اپن جگہوں پر بٹھارہے تھے(1)۔

امام این اسحاق عبد بن حمید، این جریراوراین منذرنے این شهاب جحد بن کیل، عاصم بن عمر بن قاده حصین بن عبدالحن اور دوسرے علاء نے قتل کیا ہے ان میں ہے ہرا یک نے غز وۂ احد کے پچھوا قعات نقل کیے ہیں کہاجب قریش کومصیبت پینچی یا غزوهٔ بدر کے دن قریش کے کفار مارے گئے باقی ماندہ لوگ مکہ مرمہ واپس ہوئے اور ابوسفیان بھی اینے قافلہ کے ساتھ واپس آ عمیا تو عبدالرحن بن الی رہید، عکرمہ بن الی جہل ،صفوان بن امی قریش کے ان چندافراد کے ساتھ جن کے خاندان کے لوگ غزوہ بدر میں مارے گئے تھے ابوسفیان کے پاس گئے۔انہوں نے ابوسفیان اوران لوگوں کے ساتھ بات چیت کی جن کے اموال اس قافلہ میں تھے۔ انہوں نے کہا اے قریش بے شک محمد (میٹی ایل ) نے تہمیں سخت تکلیف پہنچائی ہے، تمہارے بہترین لوگوں کوتل کیا ہے اپ اس مال کے ساتھ ہماری مدد کروتا کہ ہم اس کے خلاف جنگ کریں۔ شاید ہم اپناانتقام لے لیں۔انہوں نے ایبا بی کیا قریش نے رسول الله سٹھ ایل کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے مال جمع کرلیا۔ اپنے تمام اسلحدو اسباب کے ساتھ وہ نکل پڑے انہوں نے عورتیں بھی اپنے ساتھ لے لیس تا کہ لوگ بھاگ نہ جا کیں۔ ابوسفیان بطور قائد شکر چلاوہ آئے یہاں تک کھینین کے مقام پراتر سے جوقناہ وادی کے شوریدہ زیریں جگدیس پہاڑ ہے۔اس وادی میں بارشی نالے وہاں فروکش ہو سے بیں تورسول الله ملی اللہ علی ایک مایا میں نے ایک گائے ذیح ہوتے ہوئے دیکھی ہے۔ میں نے دیکھا کہ میری تکوارکند ہوچکی ہےاور میں نے ریجی دیکھا کہ میں نے اپناہا تھ مضبوط زرہ میں داخل کیا ہے۔ میں نے اس محفوظ زرہ سے مرادمدیندلیا ہے۔اگرتمہاری بیدائے ہوکہ تم مدین طیب میں بھی رہوجہاں وہ اترے ہیں انہیں دہاں ہی رہنے دو۔اگروہ وہاں ہی مقیم رہے تو سخت بری جگد پر قیام کریں گے۔اگروہ ہمارے شہر میں داخل ہوئے تو اس شہر میں ہم ان سے جنگ کریں گے۔ قریش بدھ کے روز احد میں اترے وہاں وہ بدھ، جعرات اور جمعہ کے روز رہے۔حضور ملٹی ایکی جب جمعہ کی نماز ادا کر چکے تو آپ روانہ ہوئے اور صبح کے وقت احد میں جا پہنچے اور تین ججری نصف شعبان ہفتہ کے روز دونو ل لشکر آ منے سامنے ہوئے عبداللہ بن ابی کی رائے بھی حضور سال اللہ کی رائے جیسی تھی کہ جنگ کے لئے قریش کی طرف نہ جایا جائے ۔حضور مل اللہ اللہ مدینظیبے باہر جانالیندنہیں کرتے تھے مسلمانوں میں ہے کچھلوگوں نے عرض کی بیرہ ولوگ تھے جوشہید ہوئے اور جوغزوؤ بدر میں شامل نہ ہو سکے تھے یارسول الله میں ایس شمنوں کی طرف لے چلودہ بی خیال نہ کریں کہم نے ان سے بردلی کی ہے یا کمزوری کا اظہار کیا ہے۔عبدالله بن ابی نے کہایارسول الله سطی الله الله علیہ میں ہی رہے ان کی طرف نہ جا ہے الله کی قتم ہم بھی اس شہرے باہر رشمن کے مقابلہ کے لئے نکلے ہیں تو ہمیں نقصان موااور جو بھی دشمن یہاں ہم پرحملہ آور موااے فكست مولى - يارسول الله على أليلم البيس ريخ ديجة اكروبال تفهر عدب توبرى حكم تفهري كي - اكروه مار عشريس آئ توعورتیں بچے اور مرداویرے پھر برساکران کے ساتھ جنگ کریں گے۔اگروہ واپس ہوئے تو ای طرح خائب وخاسرواپس

<sup>1</sup> ينسرطبري، زيرآيت بدا، جلد4، منحه 90

جائیں گے جس طرح وہ آئے تھے جولوگ جنگ کرنا چاہتے تھے وہ لگا تاررسول الله ملٹی ایٹی سے اصرار کرتے رہے یہاں تک کہ حضور سلٹی آئی گھر میں داخل ہوئے اپنی زرہ زیب تن کی (1) یہ جعد کا دن تھا۔ آپ نماز سے فارغ ہو چکے تھے پھرآپ ان کے پاس باہر تشریف لائے جب کداب لوگ شرمندہ تھے۔ انہوں نے عرض کی ہم نے رسول الله ملٹی آئی کی مجب کہ ہمیں یہ حق بہیں تھا۔ اگر آپ پیند کریں تو یہیں رک جائیں تو رسول الله ملٹی آئی کی نے فریایا کی نمی کو بیز یانہیں کہ جب وہ زرہ بہین کے جب وہ زرہ بہین کی کو بیز یانہیں کہ جب وہ زرہ بہین کے جب کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کی کو بین کے بین کے بین کے بین کے بین کی کے بین کے بین کے بین کی کو بین کے بین کی کو بین کے بین کی کو بین کی کو بین کے ب

پھرحضور سٹھالیا نے اپن زرہ منگوائی جب صحابہ نے بید یکھا کہ آپ نے تواسلحہ پہن لیا ہے تو شرمندہ ہوئے ہم نے کتنابرا

<sup>1</sup> تنسيرطبري، زيرآيت بذا، جلد4، صغه 91

کام کیارسول الله سالی آیا کی مشورے دیے رہے جب کہ آپ کے پاس وی آتی ہے، وہ اٹھے اور حضور سالی آیا کی خدمت میں معذرت پیش کی ،عرض کی یارسول الله سالی آیا آپ جو جا ہے ہیں وہ سیجے ۔ آپ نے فر مایا اب جنگ کا ارادہ کرتا ہوں۔رسول الله سالی آیا تی ہے کہا تاروے۔ الله سالی آیا تی ہے کہا تاروے۔

امام عبد بن حمید نے حضرت قادہ رحمہ الله ہے وَ اِذْ تُنَبِّو مِنْ الْمُؤْمِنِ بْنَ كَى بِيْفِيرِنْقَلَ كَى ہے كہ بيغز و مَا احد كے متعلق ہے۔ حضور سلتے اِئِلِیَّا اپنے گھر سے احد کی طرف نکلے جب كہ احد مدین طیبہ کے ایک جانب ہے۔

## إِذْ هَنَّتُ طَّآ بِفَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللهُ وَاللهُ وَلِيُّهُمَا وَ عَلَى اللهِ فَلْيَتُو كُلِي اللهِ فَلْيَتُو كُلِ الْمُؤْمِنُونَ

"جب ارادہ کیا دو جماعتوں نے تم میں سے کہ ہمت ہاردیں حالانکہ الله تعالی دونوں کا مددگار تھا (اس لئے اس نے اس لغزش سے بچالیا) اور صرف الله پرتو کل کرنا چا ہے مومنوں کو''۔

امام سعید بن منصور ،عبد بن محید ،امام بخاری ،امام سلم ،ابن جریر ،ابن مبندر ،ابن ابی حاتم اور بیهی نے دلائل میں حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے آیت ہم بنی حارثہ اور بنوسلمہ کے بارے میں نازل ہونا ہمیں خوش کرتا ہے (2)۔ مونی ۔الله کے فرمان وَاللهُ وَ لِیُّهُمَا کی وجہ سے إِذْ هَتَّ حَالَمَ اللهُ عَنْ کانازل ہونا ہمیں خوش کرتا ہے (2)۔

ا مام عبد بن حمید ، ابن جریراورابن منذر نے حضرت مجاہد رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ بنوحار ثدنے احداور بنوسلمہ نے سلع کی ایک جانب سے واپس جانے کا ارادہ کیا تھا (3)۔

امام عبد بن حمید، ابن جریر نے حضرت قنادہ رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ اِڈ مکٹ گا بِفَائن بیارادہ غزوہ اصد کے موقع پر ہوا تھا اور ظلا بِفَائن سے مراد بنوسلم اور بنو حارثہ ہیں۔ بیدونوں انصار کے چھوٹے قبیلے تھے۔ انہوں نے ایک ارادہ کیا تو الله تعالی نے انہیں محفوظ رکھا۔ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ جب بیہ آیات نازل ہو کیں تو انہوں نے کہا ہمیں بیہ بات خوش نہ کر قی کہ ہم وہ ارادہ نہ کرتے جو ہم نے ارادہ کیا تھا جب کہ الله تعالی نے ہمیں بی خبردی کہ وہ ہماراولی ہے (4)۔

امام ابن جریرنے حضرت ابن عباس رضی الله عندے روایت کی ہے کہ ظام یفٹن سے مراد بنوحار شداور بنوسلمہ ہیں (1)۔ امام ابن جریرنے حضرت عکر مدرحمہ الله ہے روایت نقل کی ہے کدیہ آیت بنوسلمہ جونز رخ سے تعلق رکھتے تھے اور بنوحار ش جواوس سے تعلق رکھتے تھے کے بارے میں نازل ہوئی (2)۔

امام ابن جریر نے حضرت ابن جریج رحمہ الله کی سند سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی الله عند نے فر مایا کہ فشل سے مراد بزدلی ہے (3)۔

# وَ لَقَدُ نَصَرَكُمُ اللهُ بِبَدْيِ وَ آنُتُمُ آذِلَةٌ ۚ فَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمُ تَشُكُرُونَ ۚ فَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمُ تَشُكُرُونَ ۚ فَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمُ

"اور بے شک مددی تھی تہاری الله تعالی نے (میدان) بدر میں حالانکہ تم بالکل کمزور تھے ہیں ڈرتے رہا کروالله سے تاکہ تم (اس بروقت امداد کا) شکراداکرسکو'۔

امام احمد اورابن حبان نے حضرت عیاض اشعری رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ میں جنگ برموک میں موجود تھا جب کہ ہمارے پانچ امیر تھے۔حضرت ابوعبیدہ ،حضرت بزید ابوسفیان ،حضرت ابن حسنہ ،حضرت خالد بن ولید اور حضرت عیاض روایت کرنے والا بیا میر نہیں تھا۔ کہا حضرت عمر رضی الله عند نے فرمایا جب تم جنگ کروتو تمہار سے امیر ابوعبیدہ ہوں گے۔ ہم نے حضرت عمر کوخط لکھا کہ موت بھی ہمارے قریب آچی ہے اور ہم نے آپ سے مدوجا ہی۔حضرت عمر رضی الله عند نے خط لکھا کہ تہمارا خط مجھے ملا ہے جس میں تم مدو کے طالب ہو میں تہماری را ہنمائی اس ذات کی طرف کرتا ہوں جو بہتر مدو کرسکتا ہے اور اس کے شکر بھی بہت زیادہ ہیں وہ الله تعالی ہے۔ پس تم الله تعالی ہے ہی مدوطلب کرو، بے شک حضور ساتھ آئیل کی مدوغروہ میں میں گئی تھی جب کہ ان کی تعداد کم تھی جب میر اخط پنچ تو جنگ کرواور میر سے ساتھ اس معاملہ میں بات جیت نہ کرو، ہم نے دشنوں کے ساتھ جنگ کی اور ہم نے آئیس چارفر سخ تک بھگادیا۔

امام عبد بن حمید حضرت مجاہد رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ بیآیت غزو ہ بدر کے بارے میں نازل ہوئی۔ امام ابن منذر نے حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ بدرایک کنواں تھا۔

امام ابن ابی شیبہ، عبد بن حمید، ابن جریر، ابن ابی حاتم اور ابن منذر نے امام معمی رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ بدر، جہیند ایک آ دمی کا کنواں تھا جس کا نام بدر تھا ای کے نام پر کنویں کا نام بھی بدر پڑ گیا (4)۔

امام ابن جریر نے حضرت ضحاک رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ بدر مکہ کرمہ کی دائیں جانب مکہ کرمہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان ایک کنواں تھا (5)۔ امام عبد بن حمیداور ابن جریر نے قادہ سے روایت نقل کی ہے کہ بدر مکہ کر مداور عدین طیبہ کے درمیان ایک کنواں تھا جہال نبی کریم ملٹے ہوئی اور مشرکوں کی جنگ ہوئی ۔ حضور سلٹے ہوئی جنگ تھی۔ جار ریسا منے یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اس روز حضور سلٹے ہوئی آئے ہے کہ بدر کے حقاد دحضرت طالوت کے فشکر کی تھی جس روز انہوں نے سلٹے ہوئی ہے اس کر قیداد ایک جراریا اس کے قریب تھی ۔ جالوت سے جنگ کی تھی ان کی تعداد اس روز تین سودس افراو سے زائدتھی مشرکوں کی تعداد ایک ہزاریا اس کے قریب تھی ۔ جالوت سے جنگ کی تھی امام ابن منذر نے حضرت عکر مدر حمداللہ سے روایت نقل کی ہے کہ بدر کے مقام پر دور جا ہلیت میں تجارتی منڈی لگی تھی ۔ امام ابن جریراور ابن ابی جاتم نے حضرت حسن بھری رحمداللہ سے وَ اَنْدُیْمُ اَ فِی لُے کامنی نیقل کیا ہے کہ تم تھوڑ سے سے اس روز مسلمانوں کی تعداد تین سودس سے مجھاویر تھی (1)۔

امام ابن الی شیبہ ابن ماجہ اور ابن الی حاتم نے حضرت رافع بن خدت کے رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ جرئیل امین نے حضور سال ایکی ہے۔ جو میں سے بہترین لوگ تھے۔ حضور سال ایکی ہے جو جو کی شام کی سے بہترین لوگ تھے۔ حضرت جرئیل امین نے عرض کی فرشتوں میں سے جو بدر میں حاضر ہوئے تھے۔ ہم انہیں بھی یہی کہتے ہیں۔

امام ابن ابی حاتم نے حضرت سفیان بن عیبندر حمد الله سے روایت نقل کی ہے ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ الله تعالیٰ کاشکر بجالائے کہ الله تعالیٰ نے بدر میں ان کی مدد کی کیونکہ الله تعالیٰ نے فرمایا وَ لَقَدْ نَصَرَ مُحُمُ الله ہِ

امام عبدالرزاق نے مصنف میں حضرت زہری رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے ابن سیتب کو کہتے ہوئے سنا حضور سلٹی آیا کی نے اٹھارہ غزوے کے ایک اور دفعہ میں نے ان سے سناچو ہیں غزوے کے میں نہیں جانتا کہ آئیس وہم ہوا تھایا بعد میں انہوں نے کچھاور سنا تھاز ہری نے کہا حضور ملٹی آئیٹی نے جن میں قبال کیاسب کاذکر قرآن میں آچکا ہے۔

امام ابن ابی شیبہ نے حضرت قادہ رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ حضور سلٹی آیا ہے نیس غزوے کئے آٹھ میں جنگ کی غزد و کا بدر، غز و کا احد، غز و کا احد اب ، غز و کا قدید ، غز و کا خیبر ، غز و کا فتح کمہ ، غز و کا نکی مصطلق ، غز و کا حنین ۔

<sup>1</sup> \_ تغیرطبری، زیرآیت بذا، جلد4، منحه 97

" (عجب سہانی گھڑی تھی) جب آپ فر مارے تھے مومنوں سے کیا تہہیں ریکا فی نہیں کہ تہماری مدفر مائے تہمارا پروردگارتین ہزار فرشتوں سے جوا تارے گئے ہیں۔ ہاں کافی ہے بشر طیکہ تم صبر کرواور تقوی افتیار کرواور (اگر) آدھکیس کفار تم پرتیزی سے آئ وقت تو مدد کرے گا تہماری تہمارا رب پانچ ہزار فرشتوں سے جونشان والے ہیں۔ اور نہیں بنایا فرشتوں کے اتر نے کواللہ نے گرخوشخری تمہارے لئے اور تا کہ مطمئن ہوجا کیس تہمارے دل اس سے اور (حقیقت تو یہ ہے) کنہیں ہے فتح ونصرت گر اللہ کی طرف سے جوسب پر غالب (اور) حکمت والا ہے (ریے مدداس لئے تھی) تا کہ کاٹ دے ایک حصہ کافروں سے یا ذلیل کردے ان کو پس لوٹ جا کیس نامراد ہوک''۔

امام ابن ابی شیبہ ابن جریر، ابن منذر اور ابن ابی حاتم نے امام شعبی رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو پیخبر پینچی کہ کرزبن جابر فہری مشرکوں کی مدد کرے گا۔ پی خبر مسلمانوں پر بوی شاق گزری تو الله تعالی نے دوآیات کو نازل فر مایا کرزکوشت کی خبر بینچ گئی اس نے مشرکوں کی مدونہ کی جب کہ مسلمانوں کی مدد بھی پانچ ہزار فرشتوں سے نہ کی گئی (1)۔

امام ابن جریر نے امام صعبی رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ جب غزوہ بدر ہوا تو حضور سال آبائی کی پھر انہوں نے سابقہ روایت جیسی روایت فرکن گریے کہا کہ کرز اور اس کے ساتھیوں کے بعد الله تعالیٰ تنہاری پانچ ہزار فرشتوں سے مدد فرمائے گا۔ کرز اور اس کے ساتھیوں کو فئست کی خبر پنچی تو اس نے مشرکوں کی مدد نہ کی تو مسلمانوں کی مدد کے لئے پانچ ہزار فرشتے بھی نازل نہوئے بعد میں ایک ہزار سے ان کی مدد کی گئی تو یہ سلمانوں کے ساتھوں کرچار ہزار ہوگئے (2)۔

امام ابن جریراور ابن ابی حاتم نے حضرت حسن بھری رحمہ الله سے اِذْ تَکْقُولُ اِلْمُوْمِنِیْنَ کی یہ تفسیر قل کی ہے کہ یہ بدر کے روز ہوا تھا (3)۔

امام عبد بن حمید، ابن جریراور ابن منذر نے حضرت قادہ رحمہ الله سے اس آیت کی تفسیر میں بیقل کیا ہے کہ مسلمانوں ک مددا یک ہزار سے کی گئی پھر فرشتے جار ہزار ہوگئے پھریا نج ہزار ہوگئے یہ بدر کے دن ہواتھا (4)۔

امام ابن جریر نے حضرت عکر مدرحمہ الله سے الله تعالی کے فرمان بکل اون تصبیر واق تشقیر اگر نسیر میں بیقول نقل کیا ہے کہ بیغز وہ احد کو ہوا تھا صحابہ نے صبر نہ کیا اور انہوں نے تقوی اختیار نہ کیا تو غز وہ احدے موقع پر ان کی مدونہ کی گئی۔ اگر ان کی مدد کی جاتی تو اس روز مسلمانوں کو بریشانی کا سامنانہ کرنا پڑتا (5)۔

ا مام عبد بن حمید ، ابن جریر ، ابن منذ راور ابن ابی حاتم نے حصرت عکر مدر حمد الله سے روایت نقل کی ہے کہ غزوہ احدیس حضور ملٹی ایک فرشتہ سے بھی نہیں کی گئی تھی کیونکہ الله تعالیٰ کا فرمان ہے آگرتم صبر کرواور تقویٰ اختیار کرو(6)۔ امام ابن جریر ، ابن منذ راور ابن ابی حاتم نے حضرت ضحاک رحمد الله سے اس کی یتفییر نقل کی ہے کہ غزوہ احد کے موقعیر

2\_ايشاً

1 تغییرطبری،زیرآیت ندا،جلد4 صفحه 99

الله تعالیٰ کا بیدوعدہ تھا جواس نے اپنے نبی پر پیش کیا کہ اگر مسلمانوں نے تقویٰ اختیار کیا اور صبر کیا تو الله تعالیٰ نشان زدہ پانچ ہزار فرشتوں ہے ان کی مد دفر مائے گا۔غزوہ احد میں مسلمان بھاگ گئے اور پیٹے دکھائی توالله تعالیٰ نے ان کی مدونہ کی (1)۔

امام ابن جریر نے حضرت ابن زیدر حمد الله ہے روایت نقل کی ہے کہ مسلمانوں نے حضور سکٹی آیتی ہے عرض کی یارسول الله سکٹی آیتی کیا الله تعالی ہماری اس طرح مد ذہیں فرمائے گا جس طرح اس نے غزوہ بدر میں ہماری مدد کی۔رسول الله مسکٹی آیتی نے فرمایا کیا تمہاری مدد تین ہزار فرشتوں سے کرے۔ بدر کے روز الله تعالی نے تمہاری مدد ایک ہزار فرشتوں سے کرے۔ بدر کے روز الله تعالی نے تمہاری مدد ایک ہزار فرشتوں سے کرے۔ بدر کے روز الله تعالی نے تمہاری مدد میں اضافے بھی ہوسکتا ہے (2)۔

ا مام ابن جریراورا بن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے مِنُ فَوْدِ هِمْ هٰ کَا کامعنی نیقل کیا ہے کہ اس سفر کے بعدوہ آئیں گے(3)۔

امام عبد بن حمیداورا بن جریر نے حضرت عکر مدے روایت نقل کی ہے کہ من فور هم کامعنی ہے ان کے سامنے سے (4)۔ امام ابن جریر نے حضرت حسن بھری، رہیع، قادہ اور سدی رحمہم الله سے اس کی مثل نقل کیا ہے۔

امام ابن جریر نے ایک اور سند سے حضرت عکر مدرحمہ الله سے اس کامعنی نیقل کیا ہے کہ غز وہ احد ہے کیونکہ غز وہ بدر میں انہیں جس مصیبت کا سامنا کر ناپڑا تھا اس وجہ سے وہ غضب ناک ہوئے تھے (5)۔

امام عبد بن تميداورا بن جرير نے مجاہد سے مِن فَوْدِ هِمْ بِهُ عَنْ لَقُلْ كيا ہے مِن غَصَبِهِمْ لِعِن اپنے عصد کی وجہ سے (6)۔
امام عبد بن جمیداورا بن جریر نے حضرت ابوصالح رحمداللہ جو حضرت ام ہانی کے غلام سے سے بھی بہم معنی قل كيا ہے (7)۔
امام ابن جریر نے ضحاک سے مِن فَوْدِ هِمْ كامعنی مِن غَصَبِهِمْ كيا ہے ان كے سامنے سے اپنے عصد کی وجہ سے (8)۔
امام طبر انی اور ابن مردویہ نے ضعیف سند كے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنبما سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ ساتی اللہ عنبما سے دوایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ ساتی ہے نے مرادلیا ہے۔ غزوہ بدر كے روز فرشتوں کی علامت سیاہ عمامے شے اور يوم احد كے روز مرح عمامے شے۔

امام ابن البی شیبہ، ابن جریر، ابن منذر، ابن البی حاتم اور ابن مردویہ نے حضرت عبدالله بن زبیر رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ غزوہ بدر کے روز حضرت زبیر پرزردرنگ کا عمامہ تھا جسے آپ سر پر باندھے ہوئے تھے۔ فرشتے نازل ہوئے تو ان کے سرول پر بھی زردرنگ کے عمامے تھے (9)۔

ا مام ابن اسحاق اورطبرانی نے حضرت ابن عباس رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ غزوہ بدر میں فرشتوں کی نشانی سفید عمامے متھانہوں نے اپنی پشتوں پر آئبیں ڈال رکھا تھا جب کہ غزوہ کمنین میں ان کے عمامے سرخ تھے غزوہ بدر کے علاو

| 1 تغییرطبری، زیرآیت بذا، جلد 4 صفحه 102 | 2_ابينا،جلد4 صفحه 103 | 3-ايشا  |
|-----------------------------------------|-----------------------|---------|
| 4_اليناً                                | 5-ايضاً               | 6-ايضاً |
| 7_اييناً ،جلد4_صفح 103                  | 8_الينيا              | 9_الضاً |

فرشتوں نے کسی غزوہ میں تلواز نہیں چلائی۔ وہ باتی جنگوں میں مددگار تو ہوتے تھے کین جنگ میں حصنہیں لیتے تھے۔
امام طستی نے حضرت ابن عباس رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت نافع بن ازرق رحمہ الله نے حضرت ابن عباس سے عرض کیا الله تعالیٰ کے فر مان (مسومین) کے بارے میں جھے بتا یے فر مایا فرشتوں پر نشان زدہ سفید عمامے تھے۔
یہی فرشتوں کی نشانیاں تھیں تو ازرق نے بوچھا کیا عرب یہ معنی جھتے ہیں؟ فر مایا ہاں کیا تو نے شاعر کا پیشعز نہیں سنا۔
وَلَقَدُ حَمِیتِ اللّٰحَیٰلُ تَحْمِلُ شِکَّةً جَرُدُاءً صَافِیٰهُ الْآدِیْمِ مُسَوَّمَةُ اللّٰ وَمِیْمُ اللّٰہِ کیا جومعمولی کئری اٹھائے ہوئے تھا اس کے بال نہ تھے چمڑا صاف تھا اور نشان زدہ تھا۔
گھوڑ ابھڑک گیا جومعمولی کئری اٹھائے ہوئے تھا اس کے بال نہ تھے چمڑا صاف تھا اور نشان زدہ تھا۔

امام ابن جریر نے حضرت ابوسعیدر حمداللہ سے روایت نقل کی ہے وہ ایک بدری صحابی تھے، وہ کہا کرتے تھے اگر میری آ نکھ ساتھ دیتی پھرتم میرے ساتھ میدان احد میں جاتے تو میں تہہیں وہ گھا ٹی بتا تا جس سے فرشتے زردرنگ کے عمامے پہنے نکلے تھے جنہیں انہوں نے اپنے کندھوں کے درمیان ڈال رکھا تھا (1)۔

امام عبد الرزاق ،عبد بن حمید اور ابن جریر نے حضرت عروہ رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ غزوہ بدر میں فرشتے سیاہ داغوں والے سفید گھوڑوں پر اترے تھے اس روز حضرت زبیر نے زر درنگ کا عمامہ پہنا ہوا تھا (2)۔

امام ابونعیم نے فضائل صحابہ میں حضرت عروہ رحمہ الله سے راویت نقل کی ہے کہ غزوہ بدر میں فرشتے حضرت زبیر کی علامت پر نازل ہوئے انہوں نے زردرنگ کے مماے پہن رکھے تھے۔

امام ابونعیم ادرا بن عساکر نے حضرت عباد بن عبدالله بن زبیر سے روایت نقل کی ہے کہ انہیں بینجر پینجی ہے کہ غزوہ کبدر میں فرشتے اتر سے پیسفید پرندے تھے جن پرزر دعمامے تھے اس روزلوگوں کے درمیان حضرت زبیر کے سر پرزر درنگ کا عمامہ تھا۔ نبی کریم سلٹھ ٹائیٹم نے فرمایا فرشتے ابوعبدالله کی نشانی پراتر ہے تھے حضور سلٹھ ٹائیٹم تشریف لائے تو ان پرزر دعمامے تھے۔

امام ابن ابی شیبه اور ابن جریر نے حضرت عمیر بن اسحاق سے روایت نقل کی ہے سب سے پہلے غزوہ بدر کے روز اون استعال کی گئی رسول الله مستید اون رکھی گئی (3)۔ استعال کی گئی رسول الله مستید اون رکھی گئی (3)۔ امام ابن ابی شیبہ ابن منذراور ابن ابی حاتم نے حضرت علی شیر خدارضی الله عنه سے روایت نقل کی ہے کہ غزوہ بدر کے روز فرشتوں کی نشانی سفیداون تھی جو گھوڑوں کی پیشانی اور ان کی دنبوں میں تھی۔

ا مام این منذ را در این ابی حاتم نے حضرت ابو ہریرہ رضی الله عندے مُسَوِّ و فین کا یہ معنی نقل کیا ہے کہ سرخ دهنی ہوئی اون نے نشانی لگائے گئے تھے۔

امام ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے نقل کیا ہے کہ فرشتے اون کے ساتھ نشان زدہ آئے۔حضور سلٹی آیٹی اور آپ کے صحابہ نے اپنے آپ اور گھوڑوں پر اون سے نشان لگائے (4)۔

امام ابن الى شيبه، عبد بن حميد، ابن جرير، ابن منذر اور ابن الى حاتم في حضرت مجامدر حمد الله سيفل كيا ب كدوه جاني

پیچانے تھے،ان کے گھوڑوں کی دموں اور پیشانی کے بالوں کوکاٹ دیا گیاتھا،ان میں اون اور رنگ داردھنی ہوئی اون تھی (1)۔

امام عبد بن حمید اور ابن جریر نے قادہ سے (مُسوّ وینی ) کی یقیسر قل کی ہے کہ ہمار سے سامنے ذکر کیا گیا کہ اس روز ان کی نشانی آن کے گھوڑوں کی پیشانی اور دموں میں اون تھی اور وہ سیاہ دھبوں والے سفید رنگ کے گھوڑوں پر سوار تھے (2)۔

امام عبد بن حمید اور ابن جریر نے حضرت عمر مدر حمد اللہ سے مُسوّ وینی کا یہ معنی کیا ہے کہ ان پر جنگ کے نشان تھے (3)۔

امام ابن جریر نے درجے سے روایت نقل کی ہے کہ اس روز فرشتے سیاہ داغوں والے سفید رنگ کے گھوڑوں پر سوار تھے (4)۔

امام عبد بن حمید نے حضرت عمیر بن اسحاق رحمہ اللہ سے روایت نقل کی ہے کہ غرزوہ اصد کے روز اللہ تعالی نے حضور سالی آئی آئی ہے اور کی کہ وہ تیرا ندازی کر رہے تھے جب کہ ایک نوجوان انہیں تیر پیکڑا رہا تھا۔

جب بھی تیرختم ہوجا تا تو یہ آپ کو تیر دے دیتا اور وہ اسے چینکے فرمایا اے ابواسحات تیر چینکو، اے ابواسحات تیر چینکو جب معرکہ ختم ہوگیا تو اس آ دی کے بارے میں یو چھا گیاتو کسی کو بچھ معلوم نہ تھا۔

امام عبد بن حمید، ابن جریر، ابن منذر اور ابن الی حاتم نے حضرت مجاہدر حمدالله سے وَ مَا جَعَلَهُ اللهُ إِلَا بُشُول لَكُمُ لَى يہ تفیر نقل کی ہے کہ الله تعالی نے ایسان لئے کیا تا کہ تم خوش ہواور ان کی وجہ سے تمہارے دل مطمئن ہوں فرشتوں نے اس سے پہلے نداس کے بعد جنگ نہیں کی مگر صرف مدر کے روز جنگ کی (5)۔

اً مام ابن جریر نے حضرت ابن زیدر حمد الله سے وَ صَاللَّهُ مُر اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللهِ کَی یَنْمِیدُ اللهِ تعالی اگریه جاہتا کے فرشتوں کے بغیر تمہاری مددکر تا تو وہ ایسا کرسکتا تھا (6)۔

امام عبد بن حمید، ابن جریر، ابن منذراور ابن الی حاتم نے حضرت قادہ رحمہ الله سے لِیک قُطَعَ طَرَفَاکا میعنی قُل کیا ہے کہ الله تعالی نے غزوہ بدر میں کفار کے ایک حصہ کو کا اس کے سرداروں، رئیسوں اور قائدین کو قبل کردیا (7)۔

امام ابن جریراور ابن ابی حاتم نے حضرت حسن رحمہ الله سے یتقییر نقل کی ہے کہ اس سے مراد غزوہ بدر ہے الله تعالیٰ نے کفار کے ایک طاکفہ کوختم کر دیااور ایک طاکفہ باتی رہا(8)۔

امام ابن جریر نے حفرت سدی رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ الله تعالی نے احد میں مشرکین کے مقتولوں کا ذکر کیا ب اٹھارہ افراد تھے فرمایالیے قطاع کلرَفا کھر شہداء کا ذکر کیا تو فرمایا (وَلاِ تَحُسَبَنَ الَّذِینَ وَتِلُوا) (9)

امام ابن منذر نے حضرت مجاہدر حمداللہ سے پیکٹی تنگیہ کا مید عنی نقل کیا ہے کہ انہیں ذکیل ورسوا کرے۔ امام ابن جربر نے حضرات قیاد ہ اور ربیع رحمہما اللہ ہے اس کی مثل معنی نقل کیا ہے۔

#### لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَلِّ بَهُمْ فَانَّهُمْ

#### ڟٚڸؚؠؙۅٛڹ۞ۅٙۑؾ۠ۅؚڡٙٵڣۣٳڵۺۜؠۏؾۅٙڡٵڣۣٳڷڒؘؠٛۻ؞ؽۼ۫ڣؚۯڶؚؠؘڽٛؾۜۺۜٳڠۅ ؽۼڹؚۨڹؙڡڹؾۜۺٙٳڠٷٳڸڎۼڣؙۅ۫؆؆ۜڿؽڿۜ

''نہیں ہے آپ کا اس معاملہ میں کوئی دخل چاہے واللہ ان کی توبہ قبول فر مالے اور چاہے وعذاب دے انہیں پس بے شک وہ ظالم ہیں۔ اور اللہ ہی کا ہے جو پچھ آسانوں میں ہے اور جو پچھ زمین میں ہے ، بخش دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور سزادیتا ہے جسے چاہتا ہے اور اللہ بہت بخشنے والارحم فر مانے والا ہے''۔

امام ابن جریر نے حضرت قباً دہ رحمہ الله ہے روایت نقل کی ہے کہ ہمارے سامنے ذکر کیا گیا کہ یہ آیت غزوہ احدیس حضور سلٹھ الیہ پر بازل ہوئی جب کہ آپ کا چرہ زخمی ہو گیا تھا اور آپ کے رباعیہ (سامنے والے چار دانت) اور آبرو پر زخم لگا تھا۔ ابو حذیفہ کے غلام سالم آپ کے چرہ سے خون صاف کررہے تھے۔ اس وقت حضور سلٹھ آئی تی نے فرمایا وہ قوم کیے فلاح پاسکتی ہے جنہوں نے اپنے نبی کے چرہ کوخون آلود کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا۔

امام ابن جریر نے حضرت رئیج رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ بیآ یت غزوہ احد میں رسول الله سالیمائی آیم پر نازل ہوئی جب کہ آیت غزوہ احد میں رسول الله سالیمائی آیم پر نازل ہوئی جب کہ آپ کا چہرہ رخمی ہوگیا تھا اور آپ کے اگلے چار دانت ٹوٹ گئے تھے۔ حضور سالیمائی آیم نے کفار کے لئے بدد عاکا ارادہ کیا تو حضور سالیمائی آیم نے فرمایا وہ تو م کیے فلاح پاسکتی ہے کہ جنہوں نے اپنے نبی کے چہرہ کو زخمی کیا جب کہ وہ نبی الله کی طرف دعوت بلار ہاتھا جب کہ وہ لوگ شیطان کی طرف بلار ہے تھے۔ نبی انہیں ہدایت کی طرف بلار ہاتھا جب کہ مشرک جہنم کی طرف دعوت دے رہے تھے تو الله تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا تو حضور ملی آیکی نے ان کے قت میں بدد عاکر نا چھوڑ دی (2)۔

امام عبد بن حمید نے حضرت حسن بھری رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ جھے یے خبر پینجی ہے کہ جب غزوہ احد کے موقع پر صحابہ حضور ملتی اللّٰہ ہو گئے۔ آپ کے دانت ٹوٹ گئے اور آپ کا چبرہ زخمی ہو گیا۔ آپ احد پہاڑ پر چڑھ رہے تھے تو آپ نے فرمایا وہ قوم کیسے فلاح پاسمتی ہے جنہوں نے اپنے نبی کے چبرہ کوزخمی کیا جب کہ نبی ان کے رب کی طرف بلار ہا تھا تو الله تعالیٰ نے ہے آیت ناز ل فرمائی۔

امام عبدالرزاق، ابن جریرادرا بن منذر نے حصرت قنادہ رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ غز وہ احد کے موقع پر رسول الله مالتُّ الْآئِيَّم کے دانت زخمی ہو گئے تھے۔ عتبہ بن ابی وقاص نے آپ پرحملہ کیا تھا ادر چہرہ زخمی کر دیا تھا۔ حصرت ابو حذیف کا غلام

<sup>1</sup> تفير طبرى، زيرة يت نذا، جلد 6 صفحه 111 2 - ابيناً ، جلد 4 م صفحه 112

آپ کے چیرہ سے خون صاف کرر ہاتھا جب کہ نبی کریم سٹھائیلی کہدر ہے تھے وہ قوم کیسے فلاح پاسکتی ہے جنہوں نے اپنے نبی کے ساتھ بیسلوک کیا تواللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فر مایا (1)۔

امام احمد،امام بخاری،امام ترفدی،امام نسائی،ابن جریراور پیمق نے دلائل میں حضرت ابن عمرضی الله عنه سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله مسلی آیتی نے غزوہ اصد کے موقع پر کہااے الله ابوسفیان پر لعنت کراے الله صارت بن ہشام پر لعنت برسا الله سلی الله تعالی نے آپ کی دعا اے الله بہل بن عمرو پر لعنت کر اور اے الله صفوان بن امیہ پر لعنت کر توبیآیت نازل ہوئی بعد میں الله تعالی نے آپ کی دعا قبول فرمائی (2)۔

ا مام ترفدی نے روایت نقل کی ہے اور اسے سیح قرار دیا۔ امام ابن جربر اور ابن ابی نے حضرت ابن عمر رضی الله عند سے روایت نقل کی کہ حضور سکٹی آیا آئی نے چار آ دمیوں کے بارے میں بدوعافر مائی تھی تواللہ تعالیٰ نے بی آیت نازل فرمائی (3)۔

امام بخاری، امام سلم، ابن جریر، ابن منذر، ابن ابی حاتم اور نحاس نے ناسخ میں اور بیمی نے سنن میں حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت نقل کی کہ حضور ملٹی آئی ہے جب کسی کے خلاف یا کسی کے قل میں دعا کا ارادہ کرتے تو آپ رکوع کے بعد یوں عرض کرتے اے الله ولید بن ولید، سلمہ بن ہشام، عیاش بن ابی ربیعہ اور کمز ور مسلمانوں کو نجات عطافر ما، اے الله مضر کو بیسی دے ان پر ایبا قیط مسلط کیا تھا۔ آپ بید دعا بھی بلند آواز سے بیسی دے ان پر ایبا قیط مسلط فر ما جس طرح تو نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قوم پر قیط مسلط کیا تھا۔ آپ بید دعا بھی بلند آواز کرتے آپ بعض اوقات نماز فجر میں فر ماتے اے الله فلاں فلاں پر لعنت کر اور عرب قبائل کا ذکر کرتے بید دعا بھی بلند آواز سے کرتے آپ بعض اوقات نماز فجر میں فر ماتے اے الله فلاں فلاں پر لعنت کر اور عرب قبائل کا ذکر کرتے بید دعا ہے بیاں تک کہ الله تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فر مایا بعض کے الفاظ یہ ہیں اے الله لحیان، رعل ، ذکوان اور عصیہ پر لعنت کر جنہوں نے الله اور اس کے رسول کی نافر مانی کی پھر جمیس بی خبر پہنچی کہ جب بیآ بیت نازل ہوئی تو حضور ملٹی آئی ہوئی تو حضور ملٹی آئی ہوئی کہ جب بیآ بیت نازل ہوئی تو حضور ملٹی آئی ہیں اے وقع و دی (دی)۔

امام عبد بن حمید اور نحاس نے ناسخ میں حضرت ابن عمر رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضور مالٹی آئیلی نے فجر کی نماز کی دوسری رکعت میں بددعا کی فر مایا ہے الله فلاں فلاں پر لعنت کریدلوگ منافق تھے تو الله تعالی نے اس آیت کو نازل فر مایا۔
امام ابن اسحاق اور نحاس نے ناسخ میں حضرت سالم بن عبدالله بن عمر رضی الله عنهم سے روایت نقل کی ہے کہ ایک قریش حضور مالٹی آئیلی کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا آپ قیدی بنانے سے روکتے ہیں جب کہ عربوں نے قیدی بنائے پھر حضور ملٹی آئیلی کی طرف پشت کی اپنی دبر سے پردہ ہٹا دیا تو حضور مالٹی آئیلی نے اس کے لئے بددعا کی توبی آیت نازل ہوئی پھروہ آدمی مسلمان ہوگیا اور بہترین مسلمان بنا۔

يَا يُنهَا الَّذِينَ امَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبُوا اَضْعَافًا مُّضْعَفَةً وَاتَّقُوا اللهَ لَيَكُمُ تُفْلِحُونَ ﴿ وَاتَّقُوا النَّامَ الَّيْنَ أُعِرَّتُ لِلْكُفِرِيْنَ ﴿ وَ اَطِيعُوا لَكُنْ اللَّهِ مَا تُفْلِحُونَ ﴿ وَ اللَّامَ اللَّهِ فَا اللَّامَ اللَّهِ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُو

#### الله وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿

''اے ایمان والو! نہ کھاؤسود دوگنا چوگنا کر کے اور ڈرتے رہواللہ سے تاکیتم فلاح پاجاؤ اور بچواس آگ سے جو تیار کی گئی ہے کا فروں کے لیے اورا طاعت کرواللہ کی اور رسول (کریم) کی تاکیتم پررتم کیا جائے''۔

امام فریا بی،عبد بن حمید، ابن منذراور ابن ابی حاتم نے حضرت مجاہدر حمداللہ سے روایت نقل کی ہے کہ لوگ ادھار ہیج کرتے۔ جب وقت مقررہ آ جاتا تو قیمت میں اضافہ کر دیتے اور مدت میں بھی اضافہ کر دیتے تو اس وقت بیّا کیُٹھا اگنِ بیئ اُمَنُوْاوالی آیت نازل ہوئی۔

امام ابن جریراور ابن منذر نے عطاء سے روایت نقل کی ہے کہ بنوٹقیف بنومغیرہ سے دور جاہلیت میں ادھار بھے کرتے۔
جب وقت مقررہ آ جا تا تو کہتے ہم تم میں اضافہ کردیتے ہیں تم مدت میں اضافہ کردو۔ تواس وقت بیآ بت نازل ہوئی (1)۔
امام ابن ابی حاتم نے حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ سے آیت کی تفییر میں نقل کیا ہے کہ ایک آ دی نے کی دوسر سے آ دی سے مال لینا ہوتا جب وقت مقررہ آ جا تا تو اس آ دی سے پیسیوں کا مطالبہ کرتا تو مقروض کہتا مجھے مزیدمہلت دو میں تیرے مال میں اضافہ کر دیتا ہوں تو دونوں اس طرح کر لیتے۔ بہی ٹی گناہ سود ہوتا اللہ تعالی نے آئیس نفیحت فرمائی کہ سود کے بارے میں اللہ تعالی سے ڈروسود نہ کھایا کروتا کہتم فلاح پا جاؤاور اس آگ سے بچوجو کفار کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس میں ان مومنوں کو اس آگ سے ڈورایا جارہا ہے جو کفار کے لئے تیار کی گئی ہے اور فرمایا کہ سودکو جرام قرار دینے میں اللہ اور اس کے رسول کی اجباع کروتا کہتم بیروٹم کیا جائے اور تمہیں عذاب نہ دیا جائے۔

امام ابن منذراورابن ابی حاتم نے حضرت معاویہ بن قرق رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ علماء اس آیت میں بیتاویل کرتے کہ الله سے ڈرومیں تہمیں اس آگ کے ساتھ عذا بنہیں دوں گا جومیں نے کفار کے لئے تیار کررکھی ہے۔

## وَ سَامِعُوا إِلَى مَغُفِرَةٍ مِّنْ رَّبِيلُمْ وَ جَنَّةٍ عَرُضُهَا السَّلُواتُ وَ الْأَرْضُ السَّلُواتُ وَ الْآرُمُ صُلِّا السَّلُواتُ وَ الْآرُمُ صُلِّا أُعِدَّتُ الْكَاتُقِيْنَ ﴿

"اور دوڑو بخشش کی طرف جو تنہارے رب کی طرف سے ہے اور (دوڑو) جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسانوں اور زمین جتنی ہے جو تیار کی گئے ہے پر ہیز گاروں کے لئے"۔

امام عبد بن حمید، ابن جریراورابن منذر نے حضرت عطاء بن ابی رباح رحمالله سے روایت نقل کی ہے کہ مسلمانوں نے عرض کی یارسول الله سلی نظیم بنواسرائیل الله تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سے زیادہ معزز تھے۔ان میں سے جب کوئی گناہ کرتا توضیح کے وقت اس کے پاس گناہ کا کفارہ درواز ہے کی دہلیز پر کھھا ہوتا کہ اپنانا کہ کاٹ دو، اپنا کان کاٹ دویااس طرح کروتو حضور سلی نظیم بناہ کا موش رہے تو اس وقت ہے آیت کو لِکُنُوبِ ہِم تک نازل ہوئی تو نبی کریم سلی نظیم کے فرمایا کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز سلی نظیم کی اس کے بہتر چیز

<sup>1</sup> تغيرطبري، زيرآيت بذا، جلد4 مفحد 115

کے بارے میں نہ بتاؤں پھرآپ نے آیت کو سحابہ پر تلاوت فر مایا(1)۔

امام ابن منذر نے حضرت انس بن مالک رضی الله عند سے الی مَغْفِی آئی یہ تیبیر تقل کی ہے تکبیر اولی کی طرف جلدی کرو۔
امام ابن ابی حاتم نے حضرت سعید بن جبیر رحمہ الله سے یہ تفییر نقل کی ہے کہ اعمال حسنہ کی طرف جلدی کروتا کہ وہ
تہارے گناہ بخش دے اس کی جنت کا عرض سات آسانوں اور سات زمینوں کے برابر ہے بعنی اگران سب کوآپس میں ملایا
جائے توان کی لمبائی جنت کی چوڑ ائی جتنی ہوگی۔

امام ابن جریر نے حضرت سدی رحمہ الله کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عندسے بیروایت نقل کی ہے کہ سات آسان اور سات زمینیں آپس میں اس طرح ملائی جا کمیں جس طرح کپڑے ایک دوسرے کے ساتھ ملائے جاتے ہیں تو یہ جنت کی چوڑائی کے برابر ہوں گے (2)۔

امام سعید بن منصور، ابن منذر اور ابن الی حاتم نے حضرت کریب رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی الله عنہ نے مجھے اہل کتاب کے ایک آ دی کے پاس بھیجا کہ میں اس سے اس آیت کے مفہوم کے بارے میں پوچھوں تو اس نے حضرت موی علیہ السلام کے اسفار (تورات) کے (اجزاء) کو نکالا اور انہیں دیکھنے لگا پھر کہا ساتوں آساں اور ساتوں زمینیں یوں آپس میں ملائی جا کمیں جس طرح کیڑے ایک دوسرے کے ساتھ ملائے جاتے ہیں تو یہ جنت کی چوڑ ائی کے برابر ہوں گے۔ جہاں تک جنت کی لمبائی کا تعلق ہے تواس کا اندازہ الله تعالیٰ ہی لگا سکتا ہے۔

امام ابن جریر نے حضرت تنوحی رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے جو ہرقل کا قاصد تھا کہ میں حضور سلی این کی خدمت میں خط کے کر حاضر ہوا ، اس تحریر میں تھا آپ مجھے اس جنت کی طرف بلاتے ہیں جس کی چوڑ ائی آسانوں اور زمین کے برابر ہے تو پھر جہنم کہاں ہوگی؟ رسول الله سلی این نے فرمایا سجان الله جب دن آجائے تو رات کہاں ہوتی ہے (3)۔

امام بزاراور حاکم نے حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے حاکم نے اسے مجھے قرار دیا ہے کہا ایک آ دی حضور سلٹی آیا کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا،عرض کی جب جنت کی چوڑ ائی اتنی ہے تو جہنم کہاں ہے؟ تو حضور سلٹی آیا کی نے فر مایا ہاں بتاؤ جب رات ہر چیز پر چھا جائے تو دن کہاں ہوتا ہے؟ تو اس آ دمی نے کہا جہاں الله چاہے۔ تو حضور سلٹی آیا کی نے فر مایا جہاں الله چاہے گاہ ہاں جہنم ہوگی (4)۔

عبد بن جمید ، ابن جریرا در ابن منذر نے طارق بن شہاب سے روایت نقل کی ہے کہ یہودیوں میں پھیلوگوں نے حضرت عمر بن خطاب سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا اور کہا پھر جہنم کہاں ہوگی ؟ تو حضرت عمر نے فر ما یا جب رات آجاتی ہے تو دن کہاں ہوتا ہے ، جب دن آجاتا ہے تو رات کہاں ہوتی ہے؟ تو انہوں نے کہا آپ نے تو رات سے مثال اخذ کی ہے (5)۔ امام عبد بن حمید اور ابن جریر نے یزید بن اصم سے روایت نقل کی ہے کہ اہل کتاب میں سے ایک آدمی نے حضرت ابن

3-ابينا، جلد4 منحد 118

1 تفيرطبري، زيرآيت بذا، جلد 4 مبغي 123 4 متدرك حاكم ، جلد 1 مبغي 92 (103 ) مطبوعه دار الكتب العلميه بروت

5 تغيير طبري، زيرآيت بذا ، جلد 4 مغير 118

عباس رضی الله عنهما ہے کہا کہ تم کہتے ہو کہ جنت کی چوڑائی آسانوں وزمین کے برابر ہےتو پھر جہنم کہاں ہوگی؟ حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے فرمایا جب رات آجاتی ہے تو دن کہاں ہوتا ہے، جب دن آجا تا ہے تو رات کہاں ہوتی ہے(1)۔

امام سلم، ابن منذراورابن ابی حاتم نے حصرت انس رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے جب کہ حاکم نے اسے سیح قرار دیا ہے کہ حضور ملٹی الیہ نے غزوہ بدر کے روز فر مایا اس جنت کی طرف اٹھوجس کی چوڑائی آسانوں وزمین کے برابر ہے۔ عمیر بن حمام انصاری نے عرض کی جنت میں جس کی چوڑائی زمین وآسان کے برابر ہے۔ حضور سلٹی آیکی نے فر مایا ہاں تو حضرت عمیر نے کہا واہ کیا بات ہے الله کی قتم یارسول الله سلٹی آیکی ضروری ہے کہ میں جنتی بنوں حضور سلٹی آیکی نے فر مایا تو جنتی ہے آپ نے کہا واہ کیا بات ہے الله کی قتم یارسول الله سلٹی آیکی ضرکہا اگر میں ان کھجوروں کے کھانے تک زندہ رہاتو یہ زندگی تو بہت طویل ایک تو جو کھجوریں موجود تھیں انہیں بھینک دیا بھر جنگ کرتے رہے یہاں تک کے شہید ہوگئے (2)۔

#### الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّآءِ وَ الضَّرَّآءِ وَ الْكَظِيدِينَ الْغَيْظُ وَ الْعَافِيْنَ عَنِ التَّاسِ لَوَ اللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿

"وه (پرہیزگار) جوخرچ کرتے ہیں خوشحالی اور تنگ دی میں اور صبط کرنے والے ہیں عصر کو اور درگزر کرنے والے ہیں اور الله تعالیٰ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے '۔

امام ابن جریراورا بن ابی نے حضرت ابن عباس رضی الله عندے السّر آجو الفتر آجا یم معنی نقل کیا ہے کہ خوشحالی اور نگ دئی میں ابنا مال خرج کرتے ہیں (3) اور الکیظیدین الفینظ ہے مراد ہے جب وہ غصے میں ہوتے ہیں تو وہ بخش دیے ہیں، اگر لوگ جرام امر کا ارتکاب کریں تو وہ غصے میں ہوتے ہیں، وہ بخشے ہیں، معاف کرتے ہیں اور اس عمل کے واسط سے وہ الله کی رضا چاہتے ہیں، وہ لوگوں کو معاف کرتے ہیں جس طرح الله تعالیٰ کا فرمان ہنہیں زیباصا حب مال لوگوں کے لئے وہ قسمیں اٹھا کیں کہ مال نہیں دیں گے جس طرح سورہ نور میں ہے یعنی تم قسمیں ندا ٹھاؤ کہتم انہیں نفقہ نہیں دو گے انہیں معاف کر دواور ورگزر سے کا م لو۔

امام ابن انباری کتاب الوقف والا بتداء میں حضرت ابن عباس رضی الله عنه سے روایت نقل کی ہے کہ نافع بن از رق نے حضرت ابن عباس رضی الله عنم بتاؤ تو فر ما یا جوغصہ کوروک حضرت ابن عباس رضی الله عنم اسے عرض کی کہ جھے الله تعالی کے فر مان وَ الْکُوْلِمِدِیْنَ الْفَدِیْظُ کامعنی بتاؤ تو فر ما یا جوغصہ کوروک لیتے ہیں۔عبد المطلب بن ہاشم نے کہا۔

فَحَشِیْتُ قَوْمِی وَ احْتَبَسْتُ قِتَالَهُمْ وَالْقَوْمُ مِنْ حَوْفِ قِتَالِهِمْ كَظَمْ مِن عَوْفِ قِتَالِهِم كَظَمْ مِن الْهِمَ كَظَمْ مِن الْهِمَ عَلَى مَاتِهِ جَلَّ كَنُوف مِن اللهِ مِن اللهِ

<sup>2</sup>\_متدرك ماكم ،جلد 3، صفحه 481 (5798)

تغییرطبری، زیرآیت بدا، جلد4 منی 119 اینسیرطبری، زیرآیت بندا، جلد4 منی 119

ہے خاموش تھی۔

امام ابن ابی حاتم نے حضرت ابوالعالیہ رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ وہ اپنے غلاموں کو معاف کردیتے ہیں۔
امام ابن منذ راور ابن ابی حاتم نے حضرت مقاتل بن حیان رحمہ الله سے وَالْعَافِینَ عَنِ النّاسِ کی بیّفسینقل کی ہے کہ
وہ لوگ کسی معاملہ میں غصے ہوتے ہیں پھر بخش دیتے ہیں اور لوگوں کو معاف کردیتے ہیں جس نے اس طرح کاعمل کیا پس وہ
محن ہے الله تعالی محسنین کو پندفر ما تا ہے مجھے بی خبر پہنچی ہے کہ نبی کریم سالی آئی آئی نے اس موقع پرفر مایا میری امت ہیں ایسے لوگ
تھوڑے ہیں مگر جھے الله تعالی محفوظ رکھے جب کہ سابقہ امتوں میں ایسے لوگ بہت زیادہ تھے۔

امام عبد الرزاق، ابن جریراور ابن منذر نے حضرت ابو ہریرہ رضی الله عندے وَ الْكُوْلِمِ بْنَ الْغَیْظَ كَی بِیْفِیر حضور ملی آیا ہے فرمایا جو غصاد نی گیا جب كدوه اس پڑمل كرسكتا تھا تو الله تعالیٰ اے امن وایمان سے مجردے گا(1)۔

ا مام احمد اوربیبی نے شعب میں حضرت ابن عباس رضی الله عنہ ہے سند حسن کے ساتھ روایت کی ہے کہ رسول الله ملٹی ایکی نے فر مایا کوئی گھونٹ غصے کے گھونٹ ہے بڑھ کر الله تعالی کومجوب نہیں جسے بندہ بیتا ہے جو بندہ الله کی رضا کے لئے غصے کو پی جاتا ہے الله تعالیٰ اس کے بیٹ کوایمان سے بھر دیتا ہے۔

امام بيہق نے حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنہ سے اسی طرح نقل کیا ہے۔

امام احمد ،عبد بن حمید ، ابوداؤد ، ترفدی اور بیه قی نے شعب میں حضرت معاذبن انس رضی الله عنه سے روایت نقل کی ہے کہ جب کہ امام ترفدی نے اسے حسن قرار دیا ہے کہ رسول الله مالی فیلی نے فرمایا کہ جو غصر کی گیا جب کہ وہ قادر تھا کہ غصہ کو پایہ بیکیل تک پہنچا سکتا الله تعالی اسے تمام لوگوں کی موجودگی میں بلائے گا کہ جس حور کو جا ہے پیند کر لے (2)۔

عبد بن حمید، امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت ابو ہر رہ وضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ حضور سال ایک نے فرمایا قوی وہ نہیں جو مدمقابل کو بچھاڑے بلکہ قوی وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پالے۔

امام بیہتی نے حضرت عامر بن سعدر حمداللہ ہے روایت نقل کی ہے کہ حضور مطافق ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے جو باری باری اوکھلی اٹھارہے متصور مطافق حضور ملٹی لیاتی نے فرمایا کیاتم بیگمان کرتے ہو کہ طافت و بہادری پھر اٹھانے میں ہے، بے شک بہادری بیہ ہے کدانسان غصے سے بھرا ہو پھر غصے برغالب آجائے (3)۔

امام ابن جریر نے حضرت حسن بھری رحمہ الله ہے روایت نقل کی ہے کہ قیامت کے روز کہا جائے گا جس کا الله تعالیٰ پراجر ہوتو وہ اٹھے تو کوئی آ دمی بھی نہیں اٹھے گرجس نے کسی کومعاف کیا ہو (4)۔

امام حاکم نے حضرت ابی بن کعب رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله میں اللہ عن فر مایا جے پندہو کہ اس کی عمارت بلند ہواور اس کے درجات بلند کیے جا کیں توجس نے اس برظلم کیا ہے اسے معاف کردے جس نے اسے محروم رکھاہے

2\_شعب الايمان، جلد6، صفحه 313 (83043) مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت

1 يغير طبرى، زيرآيت بذا، جلد4، صفحه 120 3 - العنا، جلد6، صفحه 306 (8276) اسے عطا کرے جس نے اس کے ساتھ طع رحی کی ہے اس کے ساتھ صلہ رحی کرے(1)۔

امام پہنی نے حضرت علی بن حسین رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ ایک لونڈی آپ کو وضوکر اربی تھی تو لوٹا اس کے ہاتھ سے گر پڑا جو آپ کے چہرے پر لگا جس نے آپ کو زخمی کردیا حضرت علی بن حسین نے اس کی طرف دیکھا تو لونڈی نے کہاؤ الکُوْلِیدِیْنَ الْقَیْظُ تو حضرت نے فرمایا میں نے غصے کو پی لیا اس نے عرض کی وَ الْعَافِیْنَ عَنِ النّّاسِ تو حضرت نے فرمایا الله تجھے معاف کرے عرض کی وَ اللّٰهُ یُحِبُ الْمُحْسِنِیْنَ فرمایا جاتو آزاد ہے۔

امام اصبہانی نے ترغیب میں حضرت عاکثہ رضی الله عنہا ہے روایت نقل کی ہے کہ میں نے رسول الله ملتی الله علی کوارشاد فرماتے ہوئے سنااس آدمی کے حق میں الله تعالیٰ کی محبت لازم ہوگئی جو غصے میں ہوا پھر حکم اختیار کیا۔

ا مام بیمقی نے شعب الا یمان میں حضرت عمر و بن عبسہ رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ ایک آ دمی نے نبی کریم ملٹی آئیلیم سے یو چھاا یمان کیا ہے تو حضور ملٹی آئیلیم نے فر ما یاصبر ، درگز رکر نااورا چھاخلق (2)۔

ا مام بہتی نے حضرت کعب بن مالک رضی الله عندے روایت نقل کی ہے کہ بنی سلمہ کے ایک آ دمی نے رسول الله ملٹی ایکی ہے کہ بنی سلمہ کے ایک آ دمی نے رسول الله ملٹی ایکی ہے اسلام کے بارے میں پوچھا۔حضور ملٹی آئیلی نے فر مایا اچھا اخلاق۔ اس آ دمی نے پھر آپ سے گزارش کی۔ رسول الله ملٹی آئیلی لگا تاریبی ارشا دفر ماتے رہے حسن خلق یہاں تک کہ آپ نے بیرجواب پانچے دفعہ دیا (3)۔

اما مطبرانی نے اوسط میں اور بیہ بی نے حضرت جابر رضی الله عنہ سے روایت کی ہے جب کہ امام بیہ بی نے اسے ضعیف قرار دیا ہے صحابہ نے عرض کی یارسول الله سلٹی ایّلیم بر بختی کیا ہے فرمایا برے اخلاق (4)۔

ا ما مطرانی نے اوسط میں اور پہلی نے شعب میں حضرت عائشہرضی الله عنہا سے ایک مرفوع روایت نقل کی ہے کہ بدیختی براا خلاق ہے۔

ا مام خرائطی نے مکارم اخلاق میں حضرت انس بن ما لک رضی الله عندے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ساتھ اللہ اللہ ال فر مایا حسن خلق خطاؤں کواس طرح بیکھلا دیتا ہے جس طرح سورج برف کو بیکھلا دیتا ہے۔

ا مام بیمتی نے حضرت انس رضی الله عند ہے انہوں نے حضور سلٹی آئی ہے روایت نقل کی ہے کہ برے اخلاق ایمان کو تباہ کر دیتے ہیں جس طرح معبر کھانے کو خراب کر دیتا ہے۔ حضرت انس رضی الله عند نے کہا، کہا جاتا ہے مومن ازروئے اخلاق کے سب سے اچھا ہوتا ہے۔

امام ابن عدی، طبرانی اور بیبی نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے انہوں نے نبی کریم سے روایت کی ہے جب کہ امام بیبی نے اسے ضعیف قرار دیاہے کہ حسن خلق گناہ کواس طرح کی تھلادیتا ہے جس طرح سورج کی شعاعیں برف کو پکھلادیت ہیں اور برے اخلاق عمل کو یوں تباہ کر دیتے ہیں جس طرح معبر شہد کوخراب کر دیتا ہے۔

> 2\_شعب الايمان، جلد6 , سنح 242 (8015) 4\_الهذا ، جلد6 , صنح 244 (8021)

1 ـ متدرک ما کم ، جلد 2 ، مغیر 323 (3161) 3 ـ ایننا جلد 6 ، مغیر 242 (8016) امام یہی ،حضرت سعید بن ابی بردہ رحمہ الله سے وہ اپنے باپ سے وہ دادا سے روایت کرتے ہیں جب کہ امام یہی نے اسے ضعیف قر اردیا ہے کہ رسول الله ملی آئی آئی نے فر مایا حسن خلق بندے کے ناک میں الله تعالیٰ کی رحمت کی تکیل ہے۔ جب کہ تکیل فرشتے کے ہاتھ میں ہے جواسے بھلائی کی طرف لے جاتا ہے جب کے بھلائی اسے جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ سوء خلق بندے کے ناک میں الله کے عذاب کی تکیل ہے جب کہ تکیل شیطان کے ہاتھ میں ہے شیطان انسان کو برائی کی طرف کھنچتا ہے اور برائی اسے جنم کی طرف کھنچتی ہے۔

طبرانی نے اوسط میں اور بیہی نے حصرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے میں نے رسول الله ساتی نیآیی کوارشاد فرماتے ہوئے سناالله کی قسم ایسانہیں ہوتا کہ الله تعالی کسی انسان کی صورت اور سیرت کواچھا بنائے پھراسے آگ کھائے (1)۔ امام طبرانی نے اوسط میں اور بہی نے حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے رسول الله ساتی نیآیی کو ارشا دفرماتے ہوئے سناانسان کی سعادت حسن خلق میں ہے اور اس کی بہنچتی سو خلق میں ہے۔

ا مام خرائطی اور بیہتی نے حضرت ابن عمر ورضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملٹی آیکیم اکثر دعا کرتے اے الله میں جھوسے صحت ، یا ک دامنی ،امانت ،حسن طلق اور تقدیر پر راضی رہنے کا سوال کرتا ہوں ۔

امام احمد اور بیمنی نے عمدہ سند کے ساتھ حضرت عائشہ رضی الله عنہا ہے روایت نقل کی ہے کہ حضور ساتھ الیلم کی دعاؤں میں ے ایک دعالی تھی اے الله جس طرح تونے میری صورت کواچھا بنایا اس طرح میری سیرت کواچھا بنادے۔

ا مام خرائطی اور بیم قل نے حضرت ابومسعود بدری رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم سکٹی ایکٹی کہا کرتے تھا ہے الله تونے میری صورت کواچھا بنایا میری سیرت کو بھی اچھا بنادے۔

امام ابن ابی شیبہ، بزار، ابو یعلی اور حاکم نے حضرت ابو ہریرہ رضی الله عندے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ما پی آئیلم نے فرمایاتم لوگوں کواپنے اموال کے ساتھ کشادگی نہ دے سکو گےتم خندہ بیشانی اور حسن خلق سے کشادگی دو۔

ا مام ابن حبان ، حاکم اور بیبی نے حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ ہے روایت کی ہے جب کہ حاکم نے اسے میح قر اردیا ہے کہ حضور ملٹی این نے فر مایا انسان کی بزرگی اس کا دین ، اس کی عورت ، اس کا عقل ، اس کا حسب اور اس کا اخلاق ہے۔

امام ابن ابی شیبہ، ابوداؤ د، ترفدی، حاکم اور بیہی نے حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے جب کہ امام ترفدی اور حاکم نے اسے میچے قرار دیا ہے کہ رسول الله سال آئیل نے فرمایا ازروئے ایمان کے کامل مومن وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہو (2)۔

امام حاکم نے حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ ہے روایت نقل کی ہے کہ جب کہ حاکم نے اسے بچے قرار دیا ہے کہ نبی کریم ملٹی آیٹی نے فر مایا جوآ دی زم خوہوالله تعالیٰ اسے آگ پرحرام کر دیتا ہے۔

<sup>1</sup> شعب الايمان، جلد6 صغي 249 (8083)

<sup>2-</sup> جامع ترندي مع عارصة الاحوذي، جلد 10 منحه 60 (2612) مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت

امام بخاری اور پیمق نے شعب میں حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ ایک آ دمی نبی کریم سال اللہ ا خدمت میں حاضر ہواعرض کی مجھے تکم دیجئے زیادہ امور کا تکم نہ دینا تا کہ میں اسے مجھ لوں فرمایا غصہ نہ کرو۔اس آ دمی نے پھر اپناسوال دھرایا۔حضور ملت ایکی آیا ہے فرمایا غصہ نہ کیا کرو۔

ا مام حاکم اور بیہی نے حضرت جاربیہ بن قد امہ رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے عرض کی یا رسول الله ملٹی آیلم مجھے ایک ایک بات بتا کمیں جو مجھے نفع دے تاہم تھوڑی بات بتا کمیں تا کہ میں اسے سمجھلوں فر مایا غصہ نہ کیا کرو۔

امام بیہتی نے حضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنہ ہے روایت نقل کی ہے کہ میں نے حضور ملٹی آیئے ہے عرض کی کون می چیز مجھے اللہ تعالی کے غضب ہے دورکر تی ہے؟ فرما یا غصہ نہ کیا کرو۔

امام طیالسی، امام احمد، امام ترندی، حاکم اور بیهی نے حضرت ابوسعید خدرمی رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے جب کہ امام ترندی نے اسے حسن قرار دیا ہے کہ حضور سائل ایکی نے ہمیں سورج کے غروب ہونے تک خطبدار شاوفر مایا اسے یا در کھا جس نے یادر کھا بھلادیا جس نے بھلادیا جفور ملئ ایکی آیا ہے نے قیامت تک کی خبردی الله تعالی کی حمد وثناء کی چھرفر مایا اما بعد بے شک دنیا سر سبز شاداب اور میشی ہے، الله تعالی تنہیں اس میں اپنا نائب بنانے والا ہے اور دیکھے گا کہتم اس میں کیاعمل کرتے ہو، خبر دار دنیا اورعورتوں سے بچو خبردارلوگ مختلف طبقات میں پیدا کیے گئے ، ان میں سے بچھ مومن پیدا کیے جاتے ہیں ، مومن کی حثیت میں زندہ رہتے ہیں اورمومن ہی مرتے ہیں۔ان میں سے بچھاکا فرپیدا ہوتے ہیں، کافر کی حثیت سے زندہ رہتے ہیں اور کافر ،ی مرتے ہیں۔ان میں سے کچھمومن پیدا ہوتے ہیں،مومن کی حیثیت سے زندہ رہتے ہیں اور کا فر ہو کر مرتے ہیں۔ کچھکافر پیدا ہوتے ہیں، کافر ہو کرزندہ رہتے ہیں اور موکن ہو کر مرتے ہیں، خبر دار غصر آگ کا انگارہ ہے جوانسان کے پیٹ میں دہکتار ہتاہے، کیاتم نے انسان کی آنکھوں کی سرخی اور اس کی رگوں کے بھو لئے کوئییں دیکھا؟ جبتم میں سے کوئی ان میں ہے کسی چیز کو یائے تو زمین پرلیٹ جائے ،خبر دار بہترین انسان وہ ہے جصنصہ بہت آ ہتہ آتا ہے اور وہ غصہ سے بہت جلد رجوع کرلیتا ہے۔سب سے براآ دی وہ ہے جوغصہ سے آہتد رجوع کرتا ہے اورغصہ میں بہت تیز ہوتا ہے۔ جب ایک آ دی جلدی غصے والا اور جلدی لوٹے والا ہوتو بھی ٹھیک ہے۔اگر ٹھنٹرے غصے والا اور دیر سے رجوع کرنے والا ہوتو بھی ٹھیک ہے۔ خبردار بہترین تاجروہ ہے جو مال اداکرنے میں بہترین اور مال طلب کرنے میں اچھا ہواور براتا جروہ ہے جوادا کرنے میں برا اورطلب کرنے میں بھی براہو۔اگر تا جرادا کرنے میں اچھااورمطالبہ میں براہوتو بھی ٹھیک ہے۔اگرانسان ادا کرنے میں برا اورمطالبه میں اچھا ہوتو بیاس کابدلہ ہے۔ خبر دارکسی انسان کی ہیت دوسرے انسان کوحق کہنے سے ندرو کے جب کدوہ جانتا ہو۔ خبردار ہر دھو کے باز کے لئے قیامت کے روزای کے دھو کے کے مطابق جھنڈا ہوگا۔ بے شک دھو کے میں سب سے براعام لوگوں کا امیر ہوگا۔ خبر دار بہترین جہاد جابر سلطان کے سامنے کلہ جن کہنا ہے۔ جب سورج غروب ہونے لگا تو فر مایا خبر دار دنیا میں سے جو وقت باتی رہ گیاوہ گزرے ہوئے وقت کے مقابلہ میں ایسا ہے جس طرح اس دن میں سے جوحصہ باتی رہ گیا ہے، اس کی نسبت گزرے ہوئے دن کے ساتھ ہے۔

امام علیم نے حضرت ابن مسعود رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملائی آیتم نے فر مایا بے شک غصہ جہنم کی آگ کا انگارہ ہے جے الله تعالیٰ کسی کی شاہ رگ پر رکھ دیتا ہے۔ کیاتم دیکھتے نہیں جب کوئی آ دمی غصے ہوتا ہے تو اس کی آتھیں سرخ ہوجاتی ہیں اس کا چہرہ زرد پڑجاتا ہے اور اس کی رکیس چھول جاتی ہیں۔

ا مام پہنی نے حضرت حسن بھری رحمہ الله ہے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله مطلخ ایّلیم نے فر مایا کہ غصہ انسان کے دل میں آگ کا انگارہ ہے، کیا تم اس کی رگوں کے بھولنے اور آنکھوں کی سرخی کونہیں دیکھتے، اگر کوئی آ دمی اس قتم کی کوئی چیز محسوس کرے اگر کھڑ اہوتو بیٹھ جائے، اگر بیٹھا ہوا ہوتو لیٹ جائے۔

ا ما م عبد بن حمید نے حضرت ابو ہریرہ رضی الله عند ہے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملتی آیتی نے حضرت ابو بکر رضی الله عند ہے فر مایا تین چیزیں حق ہیں: جس آ دمی پرظلم کیا جائے وہ مظلوم اس ہے آ نکھ بند کر لیتا ہے تو الله تعالی اس کی عزت میں اضافہ کر دیتا ہے، جو آ دمی سوال کا دروازہ اس لیے کھولتا ہے تا کہ اس کے ذریعے مال میں اضافہ کر یتا ہے۔ میں اضافہ کر دیتا ہے۔ میں اضافہ کر دیتا ہے۔

امام ابن ابی شیبہ، ابوداوکر، ترندی، بزار، ابن حبان اور بیبی نے اسا وُصفات میں حضرت ابو درداء رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے، امام ترندی نے اسے جھلائی میں سے روایت نقل کی ہے، امام ترندی نے اسے جھلائی میں سے دافر حصد عطا کیا گیا، جسے نرمی سے محروم رکھا گیا اسے خیر سے محروم رکھا گیا۔ فرمایا قیامت کے روزمومن کے میزان میں حسن خلق سے بڑھ کروز نی چیز کوئی نہ ہوگی۔ الله تعالی فخش بدزبان کونا پہند کرتا ہے۔ بے شک حسن اخلاق کا مالک روز سے داراور نمازی کے درجے رہی جاتا ہے۔

امام ترندی نے اے روایت کیااورائے مجھ قرار دیا جب کہ اے حبان ، حاکم اور پیمٹی نے زید میں حضرت ابو ہریرہ رضی الله عندے روایت کیاامام حاکم نے اے مجھ قرار دیا ہے کہ رسول الله ملٹی آئیل سے پوچھا گیا کہ کون می چیز لوگوں کو جنت میں زیادہ داخل کرے گی؟ فر مایا الله سے خوف اور حسن طلق ۔ آپ سے پوچھا گیا کہ کون می چیز زیادہ لوگوں کو جہنم میں داخل کرے گی، فر مایا زبان اور شرم گاہ۔

امام ابن ابی شیبہ، تر مذی اور حاکم نے اسے حضرت عائشہ رضی الله عنہا سے روایت کیا ہے جب کہ امام تر مذی نے اسے حسن اور حاکم نے اسے صحیح قر اردیا ہے کہ رسول الله سلٹی آیٹی نے فرمایا: بے شک کامل ترین مؤمن وہ ہے جوسب سے اچھے اخلاق والا اور سب سے بڑھ کرا ہے اہل خانہ پر لطف و کرم کرنے والا ہے (1) احمد، ابوداؤد، ابن حبان اور حاکم نے حضرت عائشہ رضی الله عنہا سے روایت کیا اور حاکم نے اسے میح قر اردیا ہے میں نے رسول الله ملٹی آیٹی کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ بندہ مؤمن حسن خلق کے دریے درات کو قیام کرنے والے اور دن کے وقت روز ورکھنے والے کے مقام پر بہنچ جاتا ہے۔

بدہ وی میں میں درسیارہ وی ہا دیے ہا دیے رہ میں اللہ عندے روایت نقل کی ہے جب کہ حاکم نے اسے حج قرار دیا ہے کہ حضور ساٹیڈ ایک ہے جب کہ حاکم نے اسے حج قرار دیا ہے کہ حضور ساٹیڈ ایک ہے اللہ تعالی حسن خلق کے ذریعے بندے کوروزے داراورنمازی کے درج تک پہنچادیتا ہے۔
امام طبرانی اور خرائطی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ ملٹی ایک ہی فرمایا کہ بندہ حسن خلق کے ذریعے آخرت کے عظیم درجات اور منازل کی بلندیوں پرجا پہنچتا ہے جب کہ وہ عبادت میں کمزور ہوتا ہے جب کہ اپنے اسے جب کہ اپنے اسے جب کہ ایک بندیوں پرجا پہنچتا ہے۔

امام احمد ،طبر انی اور خرائطی نے حصرت ابن عمر ورضی الله عندے روایت نقل کی ہے کہ میں نے رسول الله ملتی اللہ سے کہا ہے۔ ا کہا تھے اخلاق والامسلمان روز ہے داراور الله تعالیٰ کے احکام پر قائم رہنے والے کے در جے کو پالیتا ہے۔

امام ابن انی دنیانے الصمت میں حضرت صفوان بن سلیمہ رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملٹی آیتی نے فر مایا کیامیں تنہمیں بدن کے لئے سب سے آسان عبادت کے بارے میں نہ بتاؤں فر مایا خاموشی اور حسن خلق۔

امام محد بن نفر مروزی نے کتاب الصلوۃ میں حضرت علاء بن شخیر رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ ایک آدمی حضور ملٹی ہے۔ فر مایاحسن خلق پھر آپ کی داکیں جانب سے آیا، ملٹی ہی ہے۔ آیا مطاب ہے۔ فر مایاحسن خلق پھر آپ کی داکیں جانب سے آیا، عرض کی کون ساعمل افضل ہے؟ فر مایاحسن خلق بھر باکیں جانب سے آیا،عرض کی کون ساعمل افضل ہے؟ فر مایاحسن خلق بھر آپ کی پیٹھ کی جانب سے حاضر ہواعرض کی کون ساعمل اچھا ہے؟ رسول الله ملٹی آیکی نے فر مایا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ توسم متانہیں حسن خلق سب سے اچھا افضل ہے، جہاں تک ہوسکے خصہ نہ کیا کر۔

امام ابوداؤد، امام ترندی اورابن ماجہ نے حضرت ابوامامہ رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سلٹی آیکی نے فر مایا میں اس کے لئے بہشت کے گردگھر کا ضامن ہوں جو جھگڑا چھوڑ دے اگر چہوہ حق پر ہو۔ جنت کے درمیان گھر کا ضامن ہوں جوجھوٹ کوچھوڑ د نے اگر چہوہ مزاح کرنے والا ہواوراعلی جنت میں گھر کا ضامن ہوں جس کے اخلاق اجھے ہوں۔

امام ترندی نے روایت کیا اور حسن قرار و یا اور خراکطی نے مکارم اخلاق میں حضرت جابر رضی الله عنہ ہے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملتی الله عنہ نے فر مایا کہتم میں سے مجھے زیادہ مجبوب اور قیامت کے روز سب سے زیادہ میرے قریب وہ مخف ہوگا جس کے اخلاق سب سے انتھے ہوں گے (2)۔

امامطبرانی نے عمار بن یاسرضی الله عند ہے روایت نقل کی ہے کہ حضور ساتھ نیآ آئی نے فرمایا حسن خلق ، الله کاعظیم خلق ہے۔
امام طبرانی نے حضرت ابو ہریرہ رضی الله عند ہے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ساتھ نیآ آئی کے الله تعالیٰ نے حضرت
ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی کی اے میرے دوست اپنے اخلاق کو اچھا بنا اگر چہ معاملہ کفار کے ساتھ ہی کررہا ہوتو ابرار میں شامل ہوجائے گا۔ جس آدمی کے اخلاق اچھے ہوں اس کے بارے میں میر افیصلہ ہوچکا ہے کہ میں اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دول گا اور اسے اپنی بارگاہ اقدی سے سیر اب کروں گا اور اپنی بارگاہ کے قریب کروں گا۔

امام احمد اور ابن حبان نے حصرت ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے رسول الله سلتی ایکی کی ارشاد فرماتے ہوئے سنا کیا میں تنہیں نہ بتاؤں کہ کون مجھے زیادہ مجبوب ہے اور قیامت کے روز کون مجھے سے زیادہ قریب ہوگا؟ لوگوں نے عرض کی ہاں یارسول الله سلتی ایکی فرمایاتم میں سے جس کے اخلاق الجھے ہوں گے۔

امام ابن ابی الدنیا، ابویعلی اورطبر انی نے عمدہ سند کے ساتھ حضرت انس رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سلٹی ایکی میں اللہ عنہ سند کے ساتھ حضرت ابوذرکو ملے فرمایا اسے ابوذرکیا میں تہمیں دوکام نہ بتاؤں جوکرنے میں بڑے آسان اور میزان میں دوسرے کی بنسبت زیادہ وزنی ہیں۔ عرض کی کیوں نہیں یا رسول الله سلٹی ایکی افراد سن طبق کولا زم پکڑواورطویل خاموشی اختیار کرو، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے مخلوقات کے اعمال ان جیسے نہیں (1)۔

امام ابوشخ بن حبان ثواب میں اپنی سند ہے حضرت ابوذررضی الله عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله سلی آبیلی نے فر مایا اے ابوذرکیا میں تہمیں بہترین عبادت پرآگاہ نہ کروں اور اس پر جو بدن کے لئے ہلکی ، میزان میں بھاری اور زبان پر بوری آسان ہے؟ میں نے عرض کی کیوں نہیں میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں فر مایا طویل خاموشی اختیار کر واور حسن خلق کا مظاہرہ کیا کروتوان جیسا عمل کرنے والانہیں ہے۔

امام ابوانشخ نے حضرت ابودرداءرضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم ساٹھ اَلِیکم نے فر مایا اے ابودرداء کیا میں متہبیں دواا یسے کا موں کے بارے میں نہ بتاؤں جن کی مشقت کم اور اجرعظیم ہے تو الله تعالیٰ کے ہاں ان جیسا ( کوئی محبوب عمل ) نہیں یائے گاطویل خاموثی اور حسن خلق۔

امام بزاراورابن حبان نے حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ ہے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سلٹی آئیلم نے فر مایا کیا میں تنہیں تم میں سے بہترین آ دمی کے بارے میں نہ بتاؤں؟ عرض کی کیوں نہیں یا رسول الله سلٹی آئیلم فر مایا جوتم میں سے لمبی عمر والا ہوااورا تھے اخلاق والا ہو۔

ا مام طبر انی اور ابن حبان نے حضرت اسامہ بن شریک رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ صحابہ کرام رضی الله عنہم نے عرض کی یارسول الله انسان کوسب سے بہترین چیز کون می عطا کی گئی ہے؟ فرمایاحسن خلق۔

ا مام ابن ابی شیبہ، امام احمد اور طبر انی نے عمدہ سند کے ساتھ حضرت جابر بن سمرہ رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ

<sup>1</sup>\_مندابويعلى، جلد 3، صفحه 174 (3285) مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت

رسول الله الله الله الله الله المراعل اوربدز بانى كااسلام ہے كوئى تعلق نہيں ، بے شك سب سے اچھامسلمان وہ ہے جواخلاق میں سب سے اچھا ہے۔

امام ابن حبان ، حاکم اور خرائطی نے مکارم اخلاق میں حضرت ابن عمرضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے جب کہ حاکم نے
اسے سیجے قرار دیا ہے کہ حضرت معاذبن جبل رضی الله عنہ نے سفر کا ارادہ کیا ، عرض کی یا رسول الله سٹی ایکٹی مجھے کوئی نصیحت
فرما کمیں فرما میں فرما بالله کی عبادت کرواس کے ساتھ کسی کوشریک نے تھم راؤ ۔ عرض کی اے الله کے نبی مزید کچھارشا دفرما کمیں فرما یا جب کوئی غلطی کر بیٹھوتو اس کے بعد اچھا کمل کرو ۔ عرض کی اے الله کے نبی مزید کرم فرما کمیں ۔ فرما یا استقامت اختیار کرواور اسے اخلاق کو اچھا کرو(1)۔

ا مام طبرانی نے اوسط میں حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سالی آئی ہم نے فر مایا بیا خلاق الله کی جانب سے میں الله تعالیٰ جس کے بارے میں خیر کا ارادہ فر ما تا ہے اسے حسن خلق سے نواز دیتا ہے اور جس کے ساتھ برائی کا ارادہ فر ما تا ہے اسے برے اخلاق عطافر مادیتا ہے۔

امام ابن ابی شیبہ، امام احمد، ابن حبان اور طبر انی نے حضرت ابو تغلبہ حشنی رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله طلقہ اللہ نے فر مایاتم میں سے مجھے زیادہ محبوب اور آخرت میں میرے سب سے قریب وہ مخص ہوگا جس کے اخلاق تم میں سے سب سے بہتر ہوں گے اور تم میں سے سب سے زیادہ مبغوض اور آخرت میں سب سے زیادہ دور وہ ہوگا جس کے اخلاق برے ہوں گے وہ کواس کرنے والے بھٹھا کرنے والے اور بناوٹی فقیہ (2)۔

امام بزار، طبرانی اور خراکطی نے حضرت انس رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت ام حبیبہ رضی الله عنها نے عرض کی یارسول الله سلٹی آیٹی ایک عورت کے دوخاوند ( یک بعد دیگر ہے ) ہوتے ہیں چھروہ مرجاتی ہے وہ اور اس کے دونوں خاوند جنسور بنت میں داخل ہوتے ہیں وہ س خاوند کے ساتھ ہوگی سلٹی آیٹی کیا پہلے خاوند کے ساتھ یا دوسر ہے خاوند کے ساتھ ۔ حضور سلٹی آیٹی نے فر مایا اسے اختیار دیا جائے گا دنیا ہیں اس کے ساتھ اخلاق میں جواچھا ہوگا اسے اختیار کرے گی، وہی جنت میں اس کا خاوند ہوگا۔ اے ام حبیبہ حسن خلق دنیا وآ خرت کی اچھا ئیوں پر غالب آگیا۔

ا مام طبرانی نے صغیر میں حضرت عائشہ رضی الله عنہا ہے روایت نقل کی ہوہ نبی کریم ساٹھ آیا ہی ہے روایت نقل کرتی ہیں کہ ہر غلطی پرتو بہ ہے مگر برےاخلاق والا وہ جس گناہ ہے تو بہ کرتا ہے دو بارہ اس سے بڑا گناہ کرتا ہے۔

امام ابوداؤ داورنسائی نے حفرت ابوہریرہ رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سلٹی آیٹی وعا کیا کرتے تھا۔ الله میں ناجاتی ، نفاق اور برے اخلاق سے تیری پناہ جا ہتا ہوں۔

ا مام خرائطی نے حضرت جریر بن عبدالله رضی الله عنه سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملتی ایسی منظم نے فر مایا تو ایک ایسامرد ہے جس کی صورت کو الله تعالیٰ نے اچھا بنایا ہے تو اپنے اخلاق کو بھی اچھا بنا۔ امام خرائطی نے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما ہے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملتی اللہ علیہ آئی نے فر مایاتم میں ہے بہترین وہ ہے جس کے اخلاق سب سے التجھے ہوں۔

ا مام خرائطی نے حضرت عائشہ صی الله عنہا ہے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سٹی آیا ہے فر مایا اگر حسن خلق ایک انسان ہوتا جولوگوں میں چلا پھرا کرتا تو وہ ایک صالح آ دمی ہوتا۔

ا مام خرائطی نے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما ہے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سلٹی بیٹی نے فر مایا جس میں تین چیزیں جوں یاان میں سے ایک چیز ہوتو اس کا کوئی عمل شارنہ کیا جائے گا(۱) تقویٰ جواسے الله تعالٰی کی نافر مانیوں ہے روکتا ہے (۲) جس کے ساتھ وہ سفیہ کوروکتا ہے (۳) خلق جس کے ساتھ وہ لوگوں میں زندگی بسر کرتا ہے۔

ا مام خرائطی نے حفرت اساعیل بن محمد بن سعد بن ابی وقاص حمہم الله سے دوا پنے باپ سے وہ دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله ساتھیائیل نے فر ما یاانسان کی سعادت حسن خلق ہے۔

ا مام قضاعی نے مندشہاب میں حضرت حسن بن علی رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سٹھ اللہ بھر میں حسن ، حسن ، حسن ، حسن علق ہے۔

ا مام خرائطی نے حضرت فضیل بن عیاض رحمہ الله ہے رایت نقل کی ہے فر مایا جب تو لوگوں کے ساتھ ملے تو اچھے اخلاق کے ساتھ ملو کیونکہ حسن خلق خیر کی طرف ہی بلاتا ہے۔

امام احمد نے حضرت عائشہ رضی الله عنہا ہے راویت نقل کی ہے کہ رسول الله سائی آئی نے ان سے فرمایا جھے زمی میں سے حصد دیا گیا اسے دنیاوآ خرت کی بھلا ئیوں میں سے وافر حصد دیا گیا جھے زمی سے محروم کیا گیا اسے دنیاوآ خرت کے حصد اور صلہ رحمی سے محروم کردیا گیا حسن خلق اور حسن جوار (پڑوس) گھرول کو آباد کرتے ہیں اور عمروں میں اضافہ کرتے ہیں۔

امام پہمی نے اساء وصفات میں حضرت عائشہ رضی الله عنہا ہے روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم سٹی لیا ہم ہیں ہے ہے۔ نبی کریم سٹی لیا ہم جس چیز ہے ناچاتی برخت ہے جب الله تعالی کسی کے بارے میں خیر کا ارادہ فرما تا ہے تو ان پرنرمی کا دروازہ کھول دیتا ہے نرمی جس چیز میں بھی ہوتا ہے نیا ہے دیتا ہے، حیاء ایمان کا حصہ ہاور میں بھی ہوتا ہے نہ بنت میں (داخل کرنے والا) ہے، اگر حیاء انسان ہوتا تو صالح آدمی ہوتا، بے شک برائی گناہ ہے اور گناہ جہنم میں (داخل کرنے والا) ہے، اگر حیاء انسان ہوتا تو صالح آدمی ہوتی (1)۔

امام احمد نے زہد میں حضرت ام درداء رضی الله عنہا ہے روایت نقل کی ہے کہ حضرت ابودرداء رضی الله عنہا نے رات نماز
پڑھتے ہوئے گزاری پھروہ رونے گے عرض کرتے اے الله تو نے میری صورت اچھی بنائی ہے میری سیرت کو بھی اچھا کردے
یہاں تک کہ جب ہوگئی میں نے کہا حضرت ابودرداء رضی الله عنہا کیا آج تیری دعا، حسن خلق کے بارے میں نتھی تو حضرت ابودرداء رضی الله عنہا کیا آج تیری دعا، حسن خلق اے جنت میں داخل درداء رضی الله عنہا نے کہا اے ام درداء مسلمان اپنے اخلاق کو اچھا کرتا ہے یہاں تک کہ اس کا حسن خلق اے جنت میں داخل کردیتا ہے۔
کردیتا ہے وہ اپنے اخلاق کو براہنا تا ہے یہاں تک کہ براخلق اے جہنم میں داخل کردیتا ہے۔

ا مام ابن ابی شیبہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سلی آیہ ہم نے فر مایا لوگوں میں سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں مومنوں میں سے افضل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں تم میں سے بہترین وہ ہے جوابی عورتوں کے ساتھ اچھا ہو۔

المام ابن لال اوردیلی نے حضرت انس رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سلی ایکی نے فر مایا میں نے معراج کی رات جنت میں بڑے بڑے محل دیکھے۔ میں نے پوچھا اے جرئیل یہ کن لوگوں کے جیں؟ جرئیل امین نے عرض کی وَ الکظِیدیْنَ الْفَیْظُوا الْعَا فِیْنَ عَنِ النَّاسِ ﴿ وَاللّٰهُ یُحِبُّ الْمُحْسِنِیْنَ

وَالَّذِينَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْظَلَمُوْآ اَنْفُسَهُمْ ذَكُرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوا اللهُ فَاسْتَغْفَرُوا اللهُ فَاسْتَغْفَرُوا اللهُ فَالْمَا فَعَلُوْا وَ لِنُانُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ اللّٰهُ فَوْرَةٌ مِن مَّ يَعِمُ وَاعَلَى مَا فَعَلُوْا وَ هُمْ مَعْفِرَةٌ مِن مَّ يَعِمُ وَجَنْتُ تَجْرِى هُمْ يَعْفِرَةٌ مِن مَّ يَهِمْ وَجَنْتُ تَجْرِى مِن تَعْتِهَا الْاَنْهُ وُلِيكِ فَي اللّهُ اللّهُ وَيْعُمَ اَجُرُ الْعَيلِينَ اللّهُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَيْعَمَ اَجُرُ الْعَيلِينَ اللّهُ اللّهُ وَلَي اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللللللللللللللللللّهُ اللل

"اور میده لوگ ہیں ہے کہ جب کر بیٹے میں کوئی براکام یاظلم کریں اپنے آپ پر (تو فوراً) ذکر کرنے لگتے ہیں الله کا اور معافی ما نگئے لگتے ہیں الله کی اور کون بخشا ہے گناہوں کو الله کے سوااور نہیں اصرار کرتے اس پر جو ان سے سرزد ہوا اس حال میں کہ وہ جانتے ہیں۔ یہ وہ (نیک بخت) ہیں جن کا بدلہ بخشش ہے اپنے رب کی طرف سے اور جنات رواں ہیں جن کے ینچے ندیاں ہمیشہ رہیں گے ان میں کیا ہی اچھا بدلہ ہے کام کرنے والوں کا"۔

امام ابن جریر نے حضرت حسن بھری رحمہ الله کے بارے میں روایت کی کہ آپ نے اگی ٹین یُٹوفٹون کی تلاوت کی پھر

<sup>1</sup> \_شعب الايمان، جلد 6 ، صنحه 139 (7722) مطبوعه دار الكتب العلميد بيروت

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً كَى تلاوت كى فرمايا يه دونوں ايك ہى آ دى كى صفات ہيں (1) \_

ا مام سعید بن منصور ،عبد بن حمید اور ابن جریر نے حضرت مجاہد رحمہ الله سے اس آیت کے متعلق روایت نقل کی ہے کہ بیدو گناہ ہیں ایک بیر کہ انہوں نے برافعل کیااوردوسراا پی جانوں پڑظم کیا (2)۔

امام ابن جریراورابن منذرنے جابر بن زید ہے روایت نقل کی ہے الله کی شمیهاں فاحشہ ہے مراد بدکاری ہے (3)۔ امام ابن جریراورابن ابی حاتم نے حضرت سدی رحمدالله فقل کیا ہے کہ یہاں فاحشہ سے مراد بدکاری ہے (4)۔ امام ابن منذر نے حضرت ابن مسعود رضی الله عنہ ہے روایت نقل کی ہے کہ آپ کے سامنے بنواسرائیل اوران کی فضیلت کا ذکر کیا گیا تو آپ نے کہا بنواسرائیل میں سے جب کوئی گناہ کرتا تو اس کے دروازے پراس کا کفارہ لکھودیا جاتا جب کہ تمہارے گناہوں کا کفارہ تمہارا قول بنادیا گیا،تم الله تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے ہوتو وہ تمہیں بخش دیتا ہے۔الله کی قسم الله

ا مام سعید بن منصور، ابن الی شیبه، عبد بن حمید ، طبر انی ، ابن الی الدنیا ، ابن منذ را در بیه قی نے حضرت ابن مسعو در ضی الله عنہ ہے روایت نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں دوآ پیتیں ہیں کوئی بندہ جوبھی گناہ کرتا ہے پھران دونوں آپتوں کو پڑھتا ہے اورالله تعالى ي بخش طلب كرتا ب توالله تعالى اس ك كناه بخش ديتا بدوه وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةُ اور وَ مَنْ يَعْمَلُ سُوِّعًا (النساء:110) بن-

تعالى نے ہمیں ایک آیت عطافر مائی ہے جو مجھے دنیا اور مافیہاسے زیادہ مجوب ہے وہ وَا اَیْن بِیْنَ إِذَا فَعَلُوْ افَاحِشَةً ہے۔

امام عبد الرزاق ،عبد بن حميد اورابن جرير نے حضرت ثابت بنانی رحمه الله سے روايت نقل کی ہے کہ مجھے پينجر پينجی ہے کہ جب بيآيات نازل ہو َميں توابليس رويا (5) ـُـ

ا مام عليم ترندي نے حضرت عطاف بن خالدر حمدالله سے روایت نقل کی ہے کہ مجھے پینجر پینچی کہ جب وَ مَن يَغْفِرُ الكُ نُوْبَ آیت نازل ہوئی تو ابلیس اپنے لشکروں کی معیت میں چلانے لگا پنے سر پرمٹی ڈالنے لگا پنے لئے ہلاکت کو پکارا یہاں تک کہ اس کے شکر ہرجانب سے اس کے ماس بہنج گئے اس کے شکروں نے کہا اے ہمارے سردار کیابات ہے؟ تو البیس نے جواب دیا قر آن تھیم میں ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے جس کے بعد کوئی گناہ بھی انسان کو تکلیف نہیں پہنچا سکے گا۔ انہوں نے پوچھاوہ کون ی آیت ہے؟ توابلیس نے انہیں بتایا تواس کے شکروں نے کہا ہم انسانوں کے لئے خواہشات کا دروازہ کھول دیتے ہیں تو وہ نہ تو بہ کریں گے نہ وہ استغفار کریں گے اور نہ ہی وہ پی گمان کریں گے کہ وہ حق پر ہیں تو ابلیس ان ہے راضی ہو گیا۔

ا مام طیالسی ،امام احمد،ابن ابی شیبه،عبد بن حمید،ابوداؤ د، تر مذی ،نسائی ،ابن ماجه،ابن حبان ، دارقطنی ، بزار،ابن جربر، ابن منذر، ابن ابی حاتم اور بہتی نے شعب میں حضرت ابو بمرصد یق رضی الله تعالی عندے روایت کی ہے کہ میں نے رسول الله سلٹھائیلی سے سنا جوآ دمی گناہ کرتا ہے پھرا بے گناہ کو یاد کرتا ہے، وضو کرتا ہے پھروور کعت نماز اداکرتا ہے پھراس گناہ ہے بخشش کا

<sup>1</sup> تفيرطبري، زيرآيت بنرا، جلد 4 ، صفحه 121 ، مطبوعه دارا حياءالتراث العرلي بيروت 2-الفياً 3- الينا ، جلد 4 ، صفحه 122

خواستگار موتا ہے توالله تعالی اس کے گناه کے بخش ویتا ہے پھرآپ نے بیآیت پڑھی وَالَّذِي بَنَ إِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً (1)

امام بیمق نے شعب میں حضرت حسن رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملٹی الیکی آخی ما یا ایک آدمی گناہ کرتا ہے پھر وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر تھلی جگہہ کی طرف نکل جاتا ہے، اس میں دور کعت نماز اوا کرتا ہے پھراس گناہ کی بخشش طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو بخش دیتا ہے (2)۔

امام پیمقی نے حضرت ابودرداءرضی الله عنہ ہے انہوں نے نبی کریم ملٹی آئیلی ہے روایت نقل کی ہے ایک انسان جو بات بھی کرتا ہے وہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ لی جاتی ہے، جب کوئی آ دمی خطا کر بیٹھے پھر یہ پیند کرے کہ وہ تو بہ کر بے تو ایک بلند جگہ پر آئے الله تعالیٰ کی طرف ہاتھ اٹھائے پھر کہے میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور اس گناہ کی طرف بھی نہیں لوٹوں گا جب تک اس عمل کی طرف نہیں لوٹے گا اس کا وہ گناہ بخش دیا جاتا ہے۔

ا مام بیہقی نے شعب میں حصرت عائشہ رضی الله عنہا ہے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملٹی اُلیّم یوں دعا کیا کرتے تھے اے الله مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے جب وہ اچھائی کریں تو خوش ہوں، جب وہ گناہ کریں تو الله تعالیٰ ہے بخشش کے طالب ہوں(3)۔

امام پیمقی حضرت ابو ہریرہ رضی الله عند ہے وہ نبی کریم ملٹی لیّے ہیں ہے وایت کرتے ہیں کہ چارت میں مقدس اللہ عند میں مقدس باغ میں ہوں گے: (۱) کو آلکہ آلا الله کی پہنتہ ایمان رکھنے والا ،اس کلمہ میں وہ کوئی شک ندر کھتا ہو (۲) جب اچھا عمل کرتے وہ معمل اسے خوش کرے اور وہ الله تعالیٰ کی حمد و شاء کرے (۳) جب بھی کوئی براعمل کرے تو وہ عمل اسے پریشان کر دے اور اس عمل پروہ الله تعالیٰ ہے بخشش کا طالب ہو (۴) جب اے کوئی مصیبت پنجے تو کے اِنّا اِللّٰہِ وَ اِنّا ٓ اِلْمَیْ اِلْمَیْ اِللّٰہِ وَ اِنّا ٓ اِلْمَیْ اِللّٰہِ وَ اِنْسَالُ اِللّٰہِ وَ اِنْسَالُ اِللّٰہِ وَ اِنّا َ اِلْمَالُ ہِ مِنْ اِللّٰہِ وَ اِنْسَالُ اللّٰہِ اِللّٰہِ وَ اِنْسَالُ اللّٰہِ وَ اللّٰہِ وَ اللّٰہِ اللّٰہِ وَ اللّٰہِ اللّٰہِ وَ اِنْسَالُ اللّٰہِ وَ اِنْسَالُ اللّٰہِ وَ اللّٰہِ وَ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ لَعَالَ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ وَ اللّٰہِ اللّٰہ

امام عبد بن حید امام بخاری اور امام سلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے اور انہوں نے نبی کریم سلی آئی ہے مور روایت نقل کی ہے کہ ایک آ دمی نے گناہ کیا بھر کہاا ہے میر ہے رب میں نے گناہ کیا ہے جھے بخشش دے الله تعالیٰ نے فر مایا میر ہے بند ہے نے گناہ کیا اس نے جانا کہ اس کا ایسار ب ہے جو گناہ بخش دیتا ہے اور پکڑ بھی کرتا ہے میں نے اپنے بند ہے کو بخش دیا پھر اس نے ایک اور گناہ کیا پھر عرض کی اے میر ہے رب میں نے گناہ کیا ہے جھے بخش دے تو الله فر ما تا ہے میر ہے بند ہے نے جان لیا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ کو بخشا ہے اور اس پر گرفت بھی کرتا ہے۔ میں نے اپنے بند ہے کو بخش دیا پھر اس نے ایک اور گناہ کیا عرض کی اے میر ہے رب میں نے گناہ کیا ہے جھے بخش دے الله تعالیٰ فر ما تا ہے میر ہے بند ہے جو گناہوں کو بخشا ہے اور اس پر پکڑ بھی کرتا ہے۔ میں تہمیں گواہ بنا تا ہوں کہ میں نے جان لیا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہوں کو بخشا ہے اور اس پر پکڑ بھی کرتا ہے۔ میں تہمیں گواہ بنا تا ہوں کہ میں نے ایک ایک دیا ہے جو چا ہے کرتا رہے۔

<sup>1</sup> \_سنن ابن ماجه، جلد 2 مصفحه 179 (1395 ) مطبوعه دار الكتب العلميد بيروت

<sup>2</sup>\_شعب الإيمان ، جلد 5 منحه 403 (7081) مطبوعه دار الكتب العلميد بيروت

امام احمداورامام مسلم نے حصرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملٹی ایکی آئی نے فر مایا اگرتم گناہ نہ کروتو الله تعالیٰ ایسی قوم لے آئے گا جو گناہ کر ہے گی تا کہ الله تعالیٰ آئہیں بخش دے۔

امام احمد نے حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند سے انہوں نے بی کریم ملکی لیکی ہے روایت نقل کی ہے کہ ابلیس نے کہا اے میرے رب تیری عزت کی قتم جب تک بنی آ دم کے جسم میں روحیں ہیں میں انہیں لگا تار گمراہ کر تارہوں گا۔ الله تعالیٰ نے فر مایا میرک عزت کی قتم جب تک دہ مجھ سے بخشش طلب کرتے رہیں گے میں انہیں بخشار ہوں گا۔

امام بزاراور بیمین نے شعب میں حضرت انس رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ ایک آدمی آیا، عوض کی یا رسول الله ملتی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ ایک آدمی آیا، عوض کی یا رسول الله ملتی آیا ہے فر مایا جب تو گناہ کر ہے تو اپنے رب سے بخشش طلب کر۔ اس نے عوض کی میں الله سے بخشش طلب کرتا ہوں چھر میں گناہ کر بیٹھتا ہوں فر مایا جب تو گناہ کر ہے تو اپنے رب سے بخشش طلب کر ۔ پھر اس نے اپنی بات دہرائی چوتھی دفعہ آپ نے فر مایا اپنے رب سے بخشش طلب کرویہاں تک شیطان کو صرت ہونے گا (2)۔

امام پیمقی نے حضرت عقبہ بن عامر جہنی رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ ایک آدمی نے کہا یا رسول الله سلان آیہ ہم میں سے ایک آدمی نے حضرت عقبہ بن عامر جہنی رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے روایت نقل کی پھر وہ استغفار کرتا ہے اور اس سے توبہ کرتا ہے۔ فرمایا اس بخش دیا جاتا ہے۔ عرض کی وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے۔ فرمایا اس کا گناہ لکھ لیا جاتا ہے۔ عرض کی وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے۔ وراس کی توبہ قبول کی جاتی ہے۔ عرض کی وہ ہے۔ عرض کی پھر وہ استغفار کرتا ہے اور اس کی توبہ قبول کی جاتی ہے۔ عرض کی وہ پھر گناہ کرتا ہے۔ فرمایا اسے بخش دیا جاتا ہے اور اس کی توبہ قبول کی جاتا ہے اور اس کی جاتا ہے اللہ تعالیٰ نہیں اکتا تا بہاں تک کہ تم اکتا جاتے ہود (3)۔

امام عبد بن حمید، ابن جریر، ابن منذراور ابن ابی حاتم نے حضرت مجاہدر حمدالله سے الله تعالیٰ کے فرمان وَ کَمْ يُصِوُّوُوْاعَلَٰ مَامُعُمُوْوْاعَلَٰ مَامُ عَلَى الله تعالیٰ انہیں بخش دیتا ہے جومغفرت مافعکُوُوا کَ تَعْیِرُ الله تعالیٰ انہیں بخش دیتا ہے جومغفرت طلب کرے اور الله تعالیٰ توبرکنے والے کی توبہ کو قبول فرما تا ہے (4)۔

ا مام عبد بن حمید اور ابن جریر نے حضرت قمادہ رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہتم اصرار سے بچو کیونکہ پہلے لوگ اصرالا کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ انہیں حرام چیز ول سے الله تعالیٰ کا خوف نہیں رو کتا تھاوہ اپنے گناہ سے تو بنہیں کرتے تھے

> 1 \_مندابويعلى، جلد1 ، صفحه 77 (131) مطبوعه دارالكتب العلميه بيردت 3 \_ ابيناً ، جلد5 ، صفحه 09 - 408

يهال تك كدموت أنهيس آليتي جب كدوه اس برقائم ودائم ريت\_

امام احمد ،عبد بن حمید اور بخاری نے ادب مفرد میں ، ابن مردویہ اور بیہ قی نے شعب الایمان میں حضرت ابن عمرو سے انہوں نے نبی کریم ملٹھ اِلَیہ اِس من موایت نقل کی ہے کہ رحم کروتم پررحم کیا جائے گا۔ بخشش طلب کروتم ہیں بخش دیا جائے گا: وَیُلْ لِاَ قُلَا عُلَا کَ اِلْمُ اِللّٰ اللّٰ الل

امام ابن ابی الدنیانے توبیش اور بیہی نے حضرت ابن عباس رضی الله عنها ہے روایت نقل کی ہے ہر گناہ جس پر ایک آ دمی اصرار کرتا ہےتو وہ گناہ کبیرہ بن جاتا ہے اور جس گناہ ہے انسان توبہ کرلے وہ بڑانہیں رہتا۔

ا مام عبدالرزاق، ابن جریرادرابن ابی حاتم نے حضرت حسن بھری رحمہ الله ہے روایت نقل کی ہے جان ہو جھ کر گناہ کرنا ب بھی اصرار ہے یہاں تک کہوہ تو بہ کرے(1)۔

امام پہن نے حضرت اوزاعی رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ اصراریہ ہے کہ ایک آدمی گناہ کرے اورا سے حقیر جانے۔
امام ابن جریراور ابن ابی حاتم نے حضرت سدی رحمہ الله سے وَ لَمْ يُصِدُّو اعلیٰ صَافَعَ لُوْ ایہ معنی نقل کیا ہے کہ وہ اپنے کے
پراصرار نہیں کرتے کہ منہ کے بل گر پڑیں اور وہ استغفار نہیں کرتے جب کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ انہوں نے گناہ کیا ہے پھراس پر
وہ قائم رہتے ہیں اور استغفار نہیں کرتے (2)۔

ا ما معبد بن حمید ، ابوداؤ د ، ترندی ، ابویعلی ، ابن جریر ، ابن ابی حاتم اور بیهی نے شعب میں حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنہ ہے۔ دوایت نقل کی ہے کہ رسول الله سالی نیائی نے فر مایا جس نے استغفار کی اس نے اصرار نہیں کیا اگر چہوہ ان میں ستر بار گناہ کرے (3)۔

امام ابن ابی حاتم نے حضرت مقاتل رحمہ الله ہے روایت نقل کی ہے کہ وَ نِعْمَ اَ جُوُ الْعُولِ بُن کا معنی ہے کہ الله کی اطاعت کرنے والوں کے لئے جنت ہے۔

#### قَدْخَلَتُمِنُ قَبُلِكُمْ سُنَنَ لَا فَسِيرُوا فِي الْوَارُ مُضَ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ

''گزر چکے ہیں تم ہے پہلے ( قوموں کے عروج وزوال کے ) قاعدے پس سیر کروز مین میں اور (اپنی آنکھوں ہے ) دیکھوکہ کیاانجام ہوا ( دعوت حق کو ) جھٹلانے والوں کا''۔

امام ابن ابی حاتم نے حضرت ابو مالک رحمہ الله سے قَالُ حَلَثُ کامعنی نقل کیا ہے کہ گزر چکی ہیں۔ امام عبد بن حمید، ابن جریر، ابن منذر اور ابن ابی حاتم نے حضرت مجاہدر حمہ الله سے بینفیر نقل کی ہے کہ کفار اورمونین

میں خیروشر گھومتے رہے ہیں (1)۔

ا مام عبد بن حمید، ابن جریرا ورابن ابی حاتم نے حصرت قیادہ سے روایت نقل کی ہے کدد مجھوتو کہ پہلے لوگوں اور سابقہ امتوں کا کیا انجام ہواان کا انجام بہت براہوا۔ الله تعالیٰ نے تھوڑا عرصہ کے لئے انہیں لطف اندوز کیا پھروہ جہنم کی طرف چل پڑے۔

هٰنَابَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمُوعِظَةٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى ﴿

" بیایک بیان ہے اوگوں (کے مجھانے) کے لیے اور ہدایت اور نفیحت ہے پر ہیز گاروں کے واسطے"۔

امام ابن ابی شیبہ نے کتاب المصاحف میں حضرت سعید بن جبیر رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ سورہ آل عمر ان میں سب سے پہلے بیآیت نازل ہوئی پھر باتی ماندہ غزوہ اُصد کے موقع پر نازل ہوئی۔

امام ابن جریر نے حضرت حسن بھری رحمہ الله ہے روایت نقل کی ہے کہ فائد اسے مرادقر آن تھیم ہے (2)۔

امام عبد بن حمید اور ابن جریر نے حضرت قادہ رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ لھنگائے مرادقر آن ہے۔ جے الله تعالی نے لوگوں کے لئے بیان بنایا اور متقین کے لے خصوصاً مرایت اور نصیحت بنایا (3)۔

امام سعید بن منصور ،عبد بن حمید ، ابن جریر ، ابن منذ راور ابن ابی حاتم نے حضرت ضعبی رحمہ الله سے بیفسیر نقل کی ہے کہ سی قرآن بے بصری سے بیان ، گمرا ہی سے ہدایت اور جہالت سے موعظمت ہے (4)۔

وَلاتَهِنُوْاوَلاتَحْزَنُوْاوَ اَنْتُمُ الْاعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمُ مُّوَمِنِيْنَ الْ

"اورنه (تو) همت بارداورنغم كرواور تهبيل سربلند هو كا گرتم سي مومن هو"\_

امام ابن جریر نے حضرت زہری ہے روایت نقل کی ہے کہ حضور ملٹی آیاتی کے کیر صحابہ شہیدا ورزخی ہوئے یہاں تک کہ ہر صحابی کوخوف دامن گیر ہو گیا تو الله تعالیٰ نے سابقہ قو موں کے ساتھ جس انداز میں کوخوف دامن گیر ہو گیا تو الله تعالیٰ نے سابقہ قو موں کے ساتھ جس انداز میں ہمدردی فر مائی ان ہے بہتر مونین کے ساتھ ہمدردی فر مائی ۔ ارشا وفر مایا کو لا تھنٹو اگو لا تھنڈ نوا اسس اللی مَضاجِهِم (5)۔ میں ہمدردی فر مائی ان جریر نے حضرت عونی رحمہ الله کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما ہے روایت نقل کی ہے کہ خالد بن امام ابن جریر نے حضرت عونی رحمہ الله کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما ہے روایت نقل کی ہے کہ خالد بن ولید نے ارادہ کیا کہ پہاڑ کی اوپر کی میں ہمائی ہمائی ہمائی ہمائی کی اے الله بہاڑ کی اوپر کی جانب سے وہ ہم یرغالب نہ ہوں تو الله تعالیٰ نے اس آیت کوناز ل فر مایا (6)۔

امام ابن جریر، ابن منذراورا بن ابی حاتم نے حضرت ابن جریج رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر حضور سلٹی ایک کے ساتھ کیا ہوا اور فلاں کے ساتھ کیا ہوا؟ تو مضور سلٹی ایک کے ساتھ کیا ہوا ہوا؟ تو انہوں نے آپیں میں ایک دوسر سے کی موت کی خبر دی اور بیہ باتیں بھی کیس کہ حضور سلٹی ایک شہید کردیے گئے ہیں۔وہ خت غم

3 - الضاً ، جلد 4 ، صني 129

2\_ايضاً ،جلد4 ،صفحه 129

1 يَغْيِر طِبرى، زيرآيت مِدا، جلد 4، صفحه 127 4 ـ ابيغاً ، جلد 4 ، صفحه 129 - 129 اور دکھ میں تھے۔ وہ اس حالت میں تھے کہ خالد بن ولید مشرکین کے گھڑ سوار دستے کے ساتھ پہاڑ کی چوٹی کی جانب سے حملہ آور ہوگئے۔ احد پہاڑ پر ہر طرف مشرک تھے جب کہ مسلمان نیچے گھاٹی میں تھے۔ جب انہوں نے نبی کریم ساتھ الیہ ہی کو یکھا تو بہت خوش ہوئے۔ نبی کریم ساتھ الیہ ہی نہیں الله تیرے سوا ہماری کوئی طاقت نہیں ، اس جماعت کے علاوہ اس ملک میں تیری کوئی عبادت نہیں ، کرتا انہیں ہلاک نہ فر ما مسلمانوں کی ایک جماعت تیراندازی کرتی ہوئی واپس پلٹی ۔ وہ پہاڑ پر چڑھ تیری کوئی عبادت نہیں وور بھگا دیا اور مسلمان پہاڑ پر چڑھ گئے۔ انہوں نے مشرکوں کے گھوڑوں پر تیر برسائے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آئییں وور بھگا دیا اور مسلمان پہاڑ پر چڑھ گئے۔ اللہ تعالیٰ کے فر مان کا بہی مفہوم ہے (1)۔

امام ابن جریر، ابن منذر اور ابن الی حاتم نے حضرت مجاہدر حمد الله سے بیقول نقل کیا ہے کہ و لا تَهِنُوْ اکامعنی بیہ ہم کمزوری کا ظہار نہ کرو(2)۔

الم ابن الم عام في حفرت عاكر مرالله صروايت قل كرد و انتُمُ الا عَلَوْنَ كَامِنْ مِ كُمْ عَالَب و وَ اللهُ الْكَ يَلُكُ الْا يَّامُ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّ ثُلُهُ وَ تِلْكَ الْا يَّامُ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّ ثُلُهُ وَ تِلْكَ الْا يَّامُ اللهُ الَّذِينَ الْمَنُوا وَ يَتَّخِذَ مِنْكُمُ نُكُمُ فَنَا وِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَ لِيَعْلَمَ اللهُ الَّذِينَ الْمَنُوا وَ يَتَّخِذَ مِنْكُمُ فَى اللهُ ا

"(احد میں) اگر گئی ہے تہ ہیں چوٹ تو (بدر میں) لگ چگی ہے (تہ ہاری دشمن) قوم کو بھی چوٹ ایسی ہی اور سے (لار جیت کے ) دن ہم پھراتے رہتے ہیں انہیں لوگوں میں اور بیاس لئے کہ دیکھ لے الله تعالیٰ ان کو جوابیان لائے اور بنالے تم میں سے پچھ شہید اور الله تعالیٰ دوست نہیں رکھتا ظالموں کو اور اس لئے کہ نکھار دے الله تعالیٰ ان ہو جا ایان لائے اور مٹا دے کا فروں کو کیاتم گمان رکھتے ہو کہ (یونہی) داخل ہو جا و گے جنت میں حالا نکہ انہیں جوابیان لائے ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیاتم میں سے اور دیکھا ہی نہیں (آزمائش میں) صبر کرنے والوں کو "۔

امام ابن جریر نے حضرت عونی رحمہ الله کے واسطرے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے تقل کیا ہے کہ اِن یکسسسکٹم کا معنی ہے اگر تمہمیں پینچے (3)۔ عبد بن حمید نے عاصم سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے دونوں مقامات میں قرم کوقاف کے ضمہ کے ساتھ پڑھاہے۔
امام عبد بن حمید ، ابن جریر ، ابن منذ راور ابن الی جاتم نے مجاہد سے روایت نقل کی ہے کہ قرم کے امام ابن جریر اور ابن الی جاتم نے حضرت حسن بھری رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ اس آیت کا مطلب ہے اگر غزوہ امام ابن جریر اور ابن الی جاتم نے حضرت حسن بھری رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ اس آیت کا مطلب ہے اگر غزوہ امد کے موقع برتم نے بھی ان کے لوگوں کول کیا تھا (2)۔

امام ابن جریراور ابن ابی حاتم نے حفرت عکر مدرحمہ الله کے واسطہ سے حفرت ابن عباس رضی الله عنجما سے روایت نقل کی ہے کہ غزوہ احد کے روز مسلمان زخی تھے مگر انہیں نیند آگئی۔ عکر مدنے کہا انہیں کے بارے میں بید آیت نازل ہوئی اور اِنْ تَکُوْوْ اَتَّالَ مِعْوْنَ ..... (النساء: 104) بھی انہیں صحابے بارے میں نازل ہوئی (3)۔

ا مام ابن جریراور ابن ابی حاتم نے حضرت عوفی رحمہ الله کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما ہے آیت کا بیم عنی نقل کیا ہے یوم احد ہے موقع پر جومسلمان قبل ہوئے الله تعالیٰ نے انہیں شہید بنالیا جب کہ غزوہ بدر میں رسول الله مالله مالله الله علیہ ایک نیا ہے۔ اس طرح حضور سالله مالیہ کیا ہے۔ خلاف غلبدر ہا(4)۔

امام ابن جریراور ابن منذر نے حضرت ابن جریج رحمہ الله کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے میم عنی نقل کیا ہے کہ الله تعالیٰ نے غزوہ اصد میں مشرکین کو حضور ملٹی اللہ اللہ اللہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ اصد میں مشرکی کو حضور ملٹی اللہ اللہ افراد کو قل کیا۔ یہ تعداد ان قیدیوں کی تعداد کے برابرتھی جوغزوہ بدر میں مشرک قیدی بنائے گئے تھے۔اس موقع پر قیدیوں کی تعداد جم ترقعی ۔

امام ابن جریراورا بن ابی حاتم نے حفرت حسن بھری سے روایت نقل کی ہے کہ الله تعالی نے ایا م کو گھو منے والا بنایا بھی یہ ان کے حق میں ہوتا ہے اور بھی دوسروں کے حق میں غزوہ احد میں الله تعالی نے صحابہ سے لے کر کفار کو غلبہ دے دیا (6)۔
امام ابن جریر نے حضرت قادہ رحمہ الله سے اس آیت کی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ اگریہ زمانے کا ہیر پھیر نہ ہوتا تو مسلمان بلاک نہ ہوتے لیکن بھی دن مومنوں سے کفار کے حق میں پھیر دیا جاتا ہے اور کا فرسے مومن کو آزمایا جاتا ہے تا کہ الله تعالی یہ جانے کہ کون اطاعت کرتا ہے اور کون نافر مانی کرتا ہے اور کون سچاہے اور کون جھوٹا ہے (7)۔

حضرت سدی رحمہ الله سے میم عنی منقول ہے بھی بیدون تمہارے حق میں ہوتا ہے اور بھی تمہارے خلاف ہوتا ہے۔ امام ابن جریراور ابن منذر نے حضرت ابوحاتم رحمہ الله سے اور انہوں نے حضرت ابن سیرین رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ یہاں الٹانیں سے مرادام راء ہیں (8)۔

امام ابن منذر نے حضرت ابوجعفر رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے ایک باری حق کی اور ایک باری باطل کی جوت سے لی جاتی ہے۔ ابلیس کو حکم دیا گیا کہ وہ حضرت آ دم علیہ السلام کو مجدہ کرے تو ابلیس پر حضرت آ دم علیہ اسلام کو علیہ دیا گیا۔ حضرت

4\_الينا، جلد4، مفيد 134 5\_الينا

3، الينا، جلد 4، صفحه 133

1 تفيرطبري، زيرآيت بندا، جلد4، صفحه 132

8-الينا، جلد4، صفحه 135

2-الينا 7-الينا

6-ايضا، جلد4، صفحه 133

آ دم علیہ السلام کو درخت کے ذریعے آزمایا گیا آپ نے اس سے کھالیا تو اہلیس کو حضرت آدم علیہ السلام پرغلبہ دے دیا گیا۔
امام ابن جریراور ابن منذر نے حضرت ابن جریج رحمہ الله کے داسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ مسلمان الله تعالی کے حضور التجا کرتے تھے کہ جمیں یوم بدر جسیا دن دکھائے جس میں ہم شرکوں سے جنگ کریں،
جس میں ہم تجھ سے خیر کے طالب ہوں اور شہادت کو حاصل کریں غزوہ احد کے موقع پر مسلمانوں کی شرکوں سے جنگ ہوئی تو الله تعالیٰ نے ان سے شہداء بنا لیے (1)۔

امام ابن جریرا در ابن منذر نے اس آیت کی تغییر میں حضرت ضحاک رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ سلمان اپنے رب سے سوال کرتے تھے کہ آئبیں یوم بدر جیسا دن دکھائے جس میں وہ خیر کو پائمیں، شہادت حاصل کریں، آئبیں جنت، زندگی اور رزق عطا کیا جائے انہوں نے احد کا دن پایا الله تعالی نے ان میں سے شہید بنا لیے آئبیں کے بارے میں الله تعالی نے وَ لاَ تَقُولُوْ الْمِسَى يُشْقَتُ لُوْ الْمِسْرِ وَ اللهِ مَا لَى فَرَالُوْ مَا لَى (الْقَرَّهُ دَالُوْ مَا لَى (الْمَرِّهُ دَالُوْ مَا لَى (الْمَرِّهُ دَالُوْ مَا لَى (الْمَرِّهُ دَالُوْ مَا لَى (الْمَرِّهُ دَالُوْ مَا لَى (عَلَیْ مَا لَیْ اللهُ تعالیٰ الله تعالیٰ کے وَ لاَ اللهُ اللهُ

امام عبد بن حمید، ابن جریراور ابن الی حاتم نے حضرت قادہ رحمداللہ سے روایت نقل کی ہے کہ وَ لِیکھ کُم اللّٰهُ الَّٰنِ بَیْنَ الْمَانِ فِی اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰمِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللللّٰ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهُ

امام ابن ابی حاتم نے حضرت عبیدہ رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ وَلِیکَعْلُمَ الَّنِ مِیْنَکامِعْنی یہ ہے کہ اگرتم جہاد نہ کرو گے تو شہادت کا درجہ بھی نہ یاؤگے۔

امام ابن الی حاتم نے حضرت ابوخی رحمہ الله ہے روایت نقل کی ہے کہ وَ پیکٹے مُنگٹم شُھک آءَآیت نازل ہوئی اس روز سترصحابہ شہید ہوئے ان میں سے چارمہا جرتھے جن میں حضرت حمزہ بن عبد المطلب ، حضرت مصعب بن عمیر جو بنوعبد الدار سے تعلق رکھتے تھے حضرت شاس بن عثان مخزومی اور حضرت عبد الله بن جحش اسدی باقی ماندہ انصار میں سے تھے۔

امام ابن ابی حاتم نے عکرمہ سے روایت نقل کی ہے جب مسلمان عورتوں کے پاس خبر نہ پنجی تو وہ خبر لینے کے لئے گھروں سے نکل پڑیں تو دوشہیدوں کی میتیں ایک چو پائے یا اونٹ پر لا دی گئی تھیں۔ایک انصاری عورت نے کہا یہ دونوں کون ہیں؟ صحابہ نے عرض کی بیدفلاں فلاں ہیں، ایک اس کا بھائی تھا اور دوسرااس عورت کا خاوند تھا یا ایک اس کا خاوند اور دوسرااس کا بیٹا تھا۔ تھا۔ تو اس عورت نے کہا پھر مجھے پچھے پرواہ تھا۔ تو اس عورت نے پوچھارسول الله ملٹی آئی کما کیا بنا؟ صحابہ نے بتایا آپ تو زندہ ہیں۔ تو اس عورت نے کہا پھر مجھے پچھے پرواہ نہیں کہ الله تعالیٰ نے اپنے بندوں میں شہید بنا لیے ہیں۔ عورت نے جو بات کہی تھی قر آن اس کی موافقت میں نازل ہوگیا۔ امام ابن جریر، ابن منذراور ابن ابی حاتم نے ابن جری رحمہ الله کے واسطہ سے حصرت ابن عباس رضی الله عنجما سے روایت نقل کی ہے کہ والے کہ والے کے کہاں میں کی پیدا کردے (4)۔

ی ہے کہ ولیکھ الله کی ہے کہ الله تعالی ایس ارماع اور بیمن کی ہے کہ ان میں کی پیدا کردے (4)۔ امام ابن سعد نے محمد بن سیرین سے روایت نقل کی ہے کہ جب آپ یہ آیت تلاوت کرتے تو یوں دعا کرتے اے الله

2\_الضأ

ہمیں آ ز مالے ہمیں کا فرنہ بناوینا۔

امام ابن جریر ، ابن منذ راور ابن انی حاتم نے حضرت ابن اسحاق رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ آیت کامفہوم ہے ہے کیاتم نے بیگمان کرلیا ہے کہتم جنت میں داخل ہوجاؤ گے اور میر بے تو اب کو حاصل کرلو گے جب کہ ابھی تمہیں شدت وسختی اور مشکلات سے نہیں آزمایا بلکہ تم اس وقت تک اسے حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ میں تم میں سے ان بچوں کو نہ پہچان لوں جو مجھ یرایمان لائے اور مصائب برمیری رضاکی خاطر صبر کیا (1)۔

## وَ لَقَدْ كُنْتُمُ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ آنُ تَلْقَوْهُ "فَقَدْ مَ آنَيْنُوْهُ وَ آنَتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿

"اورتم تو آرزوكرتے تھموت كى اس سے پہلے كہتم اس سے ملاقات كروسواب د كھے لياتم نے اس كواورتم (آكھوں سے) مثابدہ كررہے ہؤا۔

امام عبد بن جمید، ابن جریراورا بن منذر نے حضرت مجاہدر حمداللہ سے اس آیت کی تفسیر میں بیقول نقل کیا ہے کہ پچھلاگ غزوۂ بدر میں شریک نہ ہوسکے وہ آرز وکرتے تھے کہ غزوۂ بدر جسیا کوئی معرکہ برپا ہوجس میں وہ دشمنوں سے مقابلہ کریں اور وہی اجراور خیرپائیں جواصحاب بدرنے حاصل کیا تھا جب غزوۂ احد کا موقع آیا تولوگ بھاگ گئے تواللہ تعالیٰ نے ان کے اس طرزعمل پرانہیں عمّاب کیا (2)۔

ا مام عبد بن حمیداوز ابن جربر نے حضرات رہے اور قناوہ رحمہما الله سے اس آیت کی تفسیر میں ان کا قول نقل کیا ہے دونوں نے کہا کہ مسلمانوں میں سے بچھلوگ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ جب انہوں نے اصحاب بدر کی اس فسنیلت کو دیکھا جو الله تعالی نے انہیں عطافر مائی تو وہ آرز وکرتے تھے کہ وہ جنگ میں شریک ہوں اور دشمنوں سے جنگ کریں جنگ کا موقع آگیا۔ جب مدینہ طیبہ کی ایک طرف غزوہ اور جو اتو الله تعالی نے اس آیت کو نازل فر مایا (3)۔

ا مام ابن جریر نے حضرت حسن بھری رحمہ اللہ سے بی قول نقل کیا ہے کہ حضور ملٹی آیٹی کے صحابہ کہا کرتے تھے۔ اگر ہم حضور ملٹی آیٹی کی معیت میں وشمنوں سے ملے تو ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے تو انہیں اس آنر ماکش میں مبتلا کیا گیا تو ای کے بارے

میں بیآیت نازل ہوئی (1)۔

وَمَامُحَمَّكُ إِلَّا مَسُولٌ قَلْ خَلَتُ مِنْ قَبُلِهِ الرُّسُلُ أَ قَامِنُ مَّاتَ الْمُعْدَّ وَمَنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَكَنْ يَّضُرَّ اللهُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَكَنْ يَّضُرَّ اللهُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَكَنْ يَضُوّ اللهُ الشّّكِرِيْنَ ﴿ وَمَنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَكَنْ يَضُوّ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

مَنْ يُرِدُثُوا بَالْأَخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِى الشَّكِرِينَ السَّكِرِينَ

"اورنہیں محمد (مصطفے) گر (الله کے) رسول گزر چکے ہیں آپ سے پہلے کی رسول تو کیا اگروہ انقال فرمائیں یا شہید کردیئے جائیں پھر جاؤ گے تم النے پاؤں (دین اسلام سے) اور جو پھر تا ہے النے پاؤں تو نہیں بگاڑ سکے گا الله کا بجھ بھی اور جلدی اجردے گا الله تعالی شکر کرنے والوں کو اور نہیں ممکن کہ کوئی شخص مرے بغیر الله کی اجازت کے لکھا ہوا ہے (موت کا) مقررہ وقت اور جو شخص چاہتا ہے دنیا کا فائدہ ہم دیتے ہیں اس کو اس سے اور جو شخص چاہتا ہے اور ہم جلدی اجردیں گے (اپنے) شکر گزار بندوں کو"۔

ا مام ابن جریر نے حضرت عوفی رحمہ الله کے واسط سے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله طلح الله علیہ اس روز ایک چھوٹی ہے جماعت کے ساتھ پہاڑی پر الگ تعلگ رہ گئے تھے جب کہ لوگ بھاگ رہ ہے تھے۔ ایک آدی بھاگنے والوں کے راستہ پر کھڑ اہو کر پوچھ رہا تھا حضور سلٹی لیکٹی کیا بنا؟ جو بھی ان کے پاس سے گزرتا وہ ان سے پوچھتا۔ وہ کہتے الله کی قتم ہم کچھنبیں جانتے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا؟ اس نے کہا الله کی قتم ہم کچھنبیں جانتے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا؟ اس نے کہا الله کی قتم اگر حضور سلٹی آیی ہے جسید ہوگئے ہیں تو ہم اپنا

<sup>1</sup> تغيير طري، زيرآيت بذا، جلد 4 مسفح 194 دارا حياء التراث العرني بيروت

آپ ان کے حوالے کردیں گے، بے شک وہ ہمارے بھائی اور ہمارا قبیلہ ہیں۔صحابہ نے کہا اگر حضور سلی آیتی نزندہ ہوتے تو لوگ آپ کوچھوڑ کرادھرادھرنہ ہوتے لیکن وہ شہید ہو چکے ہیں۔انہوں نے بھا گئے میں ہی عافیت مجھی۔اس موقع پراللہ تعالی نے اس آیت کونازل فرمایا(1)۔

امام ابن جریراورابن ابی حاتم نے حضرت رہے رحمہ الله ہے آیت کی تفییر میں بی تول نقل کیا ہے کہ بیا حد کے دن ہوا۔
جب صحابہ کو آل وزخم کی آزمائش نے آلیا تو انہوں نے الله کے نبی کو پی را بعض نے کہا وہ شہید ہو چکے ہیں۔ انہیں میں سے بعض اوگوں نے کہااگر نبی ہوتے تو شہید نہ ہوتے ۔ جلیل القدر صحابہ میں سے پچھ نے کہااس پیغام تن پر جنگ کر وجس پیغام تن پر جنگ کرتے ہوئے تمہارے نبی شہید ہوئے یہاں تک کہ الله تعالی تمہیں فتح نصیب فرمائے یا تم بھی شہید ہو جاؤ۔ جارے سامنے یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ ایک مجابہ صحابی ایک انصاری صحابی کے پاس سے گزراجب کہ وہ خون میں است پت تھا، بو چھاا نے فلاں کیا تو جا نتا ہے کہ حضور سائی آئی شہید ہو چکے ہیں۔ انصاری نے کہااگر حضور سائی آئی آئی شہید ہو چکے ہیں تو انہوں نے اپنا مقصد حاصل کر لیا ہے۔ تم سبحی اپنے دین کی طرف سے جہاد کر وقو الله تعالی نے اس آیت کو ناز ل فرمایا انقلبتم علی اعقاب کم کامعنی ہے کہ تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو کر مرتد ہو جاؤ (2)۔

امام بدر بن حميد اورابن جرير في حضرت قناده رحمه الله سے اى كى مثل روايت كيا ہے۔

امام ابن جریر نے قاسم بن عبدالرحمٰن سے روایت نقل کی ہے جو بنوعدی بن نجار سے تعلق رکھتا تھا کہ انس بن نضر حضرت عر، حضرت طلحہ اور چندانصار ومہاجرین تک پہنچے جب کہ انہوں نے جنگ کرنا ترک کردی تھی۔ یوچھاتم کیوں بیٹھ گئے ۔ صحابہ

نے کہاحضور ملٹی ایکی شہید ہو گئے ۔ تو انہوں نے کہاتم آپ کے بعد زندگی ہے کیا کرو گے الله اور اسی مقصد کے لئے مرجاؤجس مقصد کے لئے حضور ملٹی ایم شہید ہوئے بھروہ دشمنوں کی طرف چلے گئے جنگ کرتے رہے یہاں تک کہ شہید ہو گئے (1)۔ امام عبدین حمید اور ابن منذر نے حضرت عطیعونی رحمه الله سے روایت نقل کی ہے کہ جب غزوہ او مسلمان بھاگ کھڑے ہوئے بعض لوگوں نے کہاا گرحفرت محمد سلیمائی آئی شہید ہو گئے ہیں تواپنے آپ کوان کفار کے حوالے کر دو، بے شک وہ بھی تمہارے بھائی ہیں۔ بعض نے کہا اگر حضرت محد ملٹی آیٹی شہید ہوئے ہیں تو کیاتم اس راستہ پر گامزن نہیں ہو گے جس پر تہارے نی چلے ہیں یہاں تک کہتم بھی آپ کے ساتھ جاملوتو الله تعالی نے اس آیت کونازل فر مایا۔

امام ابن سعد نے طبقات میں حضرت محمد بن شرصبیل عبدری رحمدالله سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت معصب بن عمیر نے غزوة احد كے روز جھنڈ ااٹھایا ہواتھا توان كادایاں ہاتھ كٹ گیا۔انہوں نے جھنڈ اہائيں ہاتھ میں اٹھالیا جب كہوہ بيآيت پڑھ رے تھ وَ مَامُحَدُّ تُالاً مُسُولُ .... پھرآ ہے کا بایاں ہاتھ بھی کٹ گیا آ ہے جھنڈ ے کی طرف جھکے اور بازوں میں لے کرسینے ے لگالیاجب کدوہ یہ کہ رہے تھے وَ مَامُحَمَّدٌ إِلَا مَاسُولٌ بِهَ يت اسموقع بِنازل نبيس مولَى بلك بعد ميں نازل مولى تھى۔ الم عبد بن جميد ، ابن جريراورابن الى عاتم في حفرت مجابد رحمدالله سے وَمَنْ يَتْفَكِبْ كامعنى جومر قد موجائ كيا ب (2)-امام بخاری اور امام نسائی نے زہری ہے وہ ابوسلمہ رحمہ الله سے اور وہ حضرت عائشہ رضی الله عنہا ہے روایت کرتے ہیں كه حفزت ابو بمرصدیق رضی الله عندایخ مسكن سخ ( جگه كانام ) ہے گھوڑے پرآئے ، گھوڑے سے بنچے اترے ، مجد میں داخل ہوئے ،کسی سے گفتگونہ کی یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی الله عنہا کے پاس گئے۔رسول الله سلی ایلہ سے جسد اطہر کی طرف گئے جب کہ آپ کے جسد اطہر کو یمنی چا در سے ڈھانپا گیا تھا۔ آپ کے چہرہ انور سے کپڑے کو ہٹایا، چہرہ انور کی ظرف جھے، اسے بوسددیا اور رونے سگے۔ پھر کہا میرے مال باپ آپ برقربان الله تعالی دوموتوں کو آپ برجع نہیں کرے گا۔ جوموت آپ پرکھی گئی تھی وہ تو آئی چکی ۔ زہری نے کہا مجھے ابوسلمہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے روایت نقل کی ہے کہ حضرت ابو بكررضى الله عنه بابرتشریف لائے جب كه حضرت عمرضى الله عنه لوگوں سے گفتگو كر رہے تھے۔حضرت ابو بكر رضى الله عنه نے كهااع عمرضى الله عنه بين جاؤ -حفزت ابو بكررضى الله عنه في كها حمد وصلوة كے بعد جو مخص حفزت محمد سلي ليّا بين كي عبادت كرتا تھا حضرت محمر الله الله الله الله الله الله تعالى كى عبادت كرتا تفاالله تعالى زنده ب، المصوت نبيس آئ كى - الله تعالى ارشاد فر ما تا ہے پھر آپ نے بیآیات تلاوت کیس الله کی متم کو یا انسان ان آیتوں کو بھول سے تھے کہ الله تعالیٰ نے ان آیات کو نازل فر مایا ہے یہاں تک کہ حضرت ابو بکرنے انہیں تلاوت فر مایا پھرتمام لوگوں نے ان آیات کو پڑھا۔لوگوں میں سے جو بھی سنتا انہیں پڑھنے لگ جاتا۔

ا مام ابن منذر نے حضرت ابو ہر رہ ورضی الله عنہ ہے روایت نقل کی ہے کہ جب رسول الله مللة الله يَا كَا وصال ہوا تو حضرت عمر بن خطاب کھڑے ہوئے ، فرمایا منافق بیگمان کرتے ہیں کہ رسول الله ساتھ اللہ کا وصال ہو گیا ہے، الله کی قتم رسول الله ساتھ اللہ کا کا

وصال نہیں ہوا بلکہ وہ اینے رب کے پاس اس طرح تشریف لے گئے ہیں جس طرح حضرت موی علیہ السلام تشریف لے گئے تھے،حضرت مویٰ علیہ السلام حالیس دن غائب رہے تھے پھرآپ واپس تشریف لےآئے جب کہ لوگوں نے بیہ کہنا شروع کر السلام تشريف لائے تھے۔جن لوگوں نے يمان كيا كدر مول الله سائي ليكم وصال فرما سے ہيں توان لوگوں كے ہاتھ ياؤں كاث د ي جائيں گے -حضرت ابو بكرصديق رضي الله عنه با مرتشريف لائے ، فر مايا اے عمر تلمبر و خاموش مو جاؤ۔ پھر الله تعالى كى حمد و ثناءى \_ پيرفر مايا جوحضور ملتي يتيني كي عبادت كرتا تها پس حضرت محمد ملتي يتيني قو وصال فرما يجي اور جوالله تعالى كي عبادت كرتا تهاالله تعالی زندہ ہے، وہ فوت نہیں ہوا۔ پھرآپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی الله کی تم گویالوگ جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ آیت نازل ہوئی تھی یہاں تک کہ حضرت ابو بکرنے اس آیت کی تلاوت فر مائی ۔لوگوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے اسے لیااور لوگوں کی زبانوں پریہ جاری ہوگئی۔حضرت عمر نے کہاالله کی شم میں نے حضرت ابو بکورضی الله عنہ کو تلاوت کرتے ہوئے ساتو میں کا پینے لگا اور میں زیین پر گر گیامیری ٹانگوں نے میر ابو جھ برداشت نہ کیا اور میں جان گیا کہ رسول الله وصال فرما پیکے ہیں۔ امام بہی نے دلائل میں حضرت عروہ رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ جب حضور ملتی ایتی کا وصال ہوا حضرت عمر رضی الله عنه کھڑے ہوگئے اوران لوگوں کو تل کرنے اوراعضاء کاٹ دینے کی دھمکیاں وینے لگے جس نے بھی پیرکہا کہ حضور ملٹی آیا کہ وصال فرما گئے ہیں۔حضرت ابو بکرصدیق رضی الله عنه منبر کے پاس تشریف لائے اور کہا الله تعالیٰ نے اپنے نبی کوخبر دی جب حضور سلنا الله تنهارے درمیان تھے اور تہمیں بھی خبر دی وہ موت ہے، الله تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کو کی ہاتی رہنے والانہیں پھر ان آیات کی تلاوت کی حضرت عمرنے کہا کیا ہے آ یت قرآن میں موجود ہے، الله کی قتم مجھے پیتہ ہی نہ تھا کہ ہے آیت پہلے نازل مولى ب-حضرت ابو بمرصديق رضى الله عندنے فر مايا الله تعالى حضور سلتى الله على عارے ميں فرماتا ہے إِنَّكَ مَيِّتُ وَ إِذَّهُمْ مَّيِّتُونَ (الزمر:30)

ام ابن منذ راور بیعی نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما کے واسطہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے فر مایا کہ میں اس آیت میں تاویل کرتا تھا و گذلاک جَعَلْنظُمْ اُهَدُّ وَسَطًا ..... (البقرة: 143) الله کی قسم میں گمان کرتا تھا کہ حضور سلی آیا ہے اس میں رمیں گے یہاں تک کہا نی امت کے آخری عمل پر گواہی ویں گے۔ اس جیز نے جھے اس چیز پر برا میجنت کیا جو میں نے کہا۔

امام ابن جریر نے حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه ہے اس آیت و سَیَجْوِی الله الله کِویْن کی تفسیر میں یہ قل کیا ہے کہ یہاں شاکوین ہے مرادوین پر ثابت قدم رہنے والے ہیں اور اس سے مراد حضرت ابو بکر رضی الله عنه اور آپ کے صحابہ ہیں حضرت علی شیر خدارضی الله عنه کہا کرتے تھے حضرت ابو بکر شکر گزاروں کے امین ہیں (1)۔

امام حاکم اور بیمی نے دلائل میں حضرت حسن بن محمد رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عمر رضی الله عند نے عرض کی

<sup>1</sup> تفيرطبرك، زيرآيت بذا، جلد4، صفحه 141

یارسول الله مجھے اجازت دیجئے تا کہ میں سہیل بن عمرو کے سامنے والے دودانت نکال دون تا کہ بیا پی قوم میں بھی خطیب کی حثیت ہے کھڑ انہ ہو۔حضور سلٹی ایٹی نے فر مایا اسے رہنے دے ممکن ہے وہ مجھے کسی دن خوش کرے۔ جب حضور سلٹی ایٹی کی کا دے کو حضور سلٹی ایٹی کی کا دے کرتا تھا وصال ہوا تو اہل مکہ بد کے تو حضرت سہیل بن عمر و کعبہ کے پاس کھڑے ہوئے اور کہا جو حضرت محمد سلٹی ایٹی کی عبادت کرتا تھا آ ہے تو فوت ہوگئے ہیں جب کہ اللہ تعالی زندہ ہے جو بھی نہیں مرے گا(1)۔

امام ابن منذر، ابن ابی حاتم ، طبر انی اور حاکم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت نقل کی ہے کہ حضرت علی شیر خدارضی الله عنہ حضور ملٹے اللّہ اللّٰه کی خاہر کی زندگی میں کہا کرتے تھے۔ الله تعالیٰ فرما تا ہے آفایون میّات آؤ فیتِلَ انْفَلَندُتُمْ عَلَیْ آغَا بِکُمُ اللّٰه کُ قَسَم ہم ایر یوں کے بل نہیں بلیف جا کیں گے جب کہ الله تعالیٰ ہمیں ہدایت عطافر ما چکا ہے، الله کی قسم آگر حضور ملٹے ایکٹی کا وصال ہوگیا یا آپ کوشہید کر دیا گیا تو میں بھی اس دن کے لئے جنگ کرتا رہوں گا جس دن کے لئے حضور ملٹے ایکٹی کہ خشک کرتا رہوں گا جس دن کے لئے حضور ملٹے ایکٹی کہ خشک کرتا رہوں گا جس دن کے لئے حضور ملٹے ایکٹی کے خشک کرتا رہوں گا جس دن

امام ابن منذر نے تر ندی سے روایت نقل کی ہے کہ جب یہ آیت لیکو داد قرا ایک افاقہ ایک نوم (افتے: 4) نازل ہوئی۔ صحابہ نے عرض کی یارسول الله سلی ایک سی جانے ہیں کہ ایمان زیادہ ہوتا ہے کیاایمان کم بھی ہوتا ہے۔ فر مایا ہال اس ذات کی سم جس نے جھے حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے ایمان کم بھی ہوتا ہے عرض کی کیا قرآن حکیم میں اس بارے میں کوئی راہنمائی ہے فر مایا ہال پھر حضور سلی ایکی ہے اس آیت و مَامُحَمَّدٌ اِللا مَاسُولٌ کی تلاوت کی یہال انقلاب سے مراد کم ہونا ہے کفراختیار کرنانہیں۔

امام ابن جریر، ابن منذراور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن اسحاق رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ وَ هَا گَانَ لِنَفْیس میں نفس سے مراد حضور سلٹھ اَلیّہ کی ذات ہے یعنی حضور سلٹھ اِلیہ کے لئے وقت مقرر ہے جسے وہ پانے والے ہیں۔ جب الله تعالیٰ نے اعلان فرما دیا جوتم میں سے دنیا کا ارادہ کرتا ہے اسے آخرت میں کوئی رغبت نہیں ہوتی تو ہم اسے مقررہ رزق عطا کر دیتے میں اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا اور جوتم میں سے آخرت کا ارادہ کرتا ہے تو ہم اسے اپنے وعدہ کے مطابق عطا کر دیتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اسے دنیا میں رزق سے نواز دیا جاتا ہے، یشکر گزاروں کی جزاء ہے۔

ا مام ابن الی حاتم نے اس آیت کی تفسیر میں حصرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے روایت نقل کی ہے کسی نفس کوموت نہیں آتی مگر دنیا میں ایک اس کے لئے لمحہ کی زندگی ہوتواسے ضرور آتی ہے۔

امام ابن ابی حاتم نے حضرت حسن بھری رحمہ الله سے و سَنَجْزِی الله کِو مِنْ کی یقین نقل کی ہے کہ الله تعالی بندے واس کی نیت کے مطابق دنیا اور آخرت عطافر ما تا ہے۔

ا مام ابن الی شیبہ نے ابراہیم رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنہ نے کہا آگروہ ایک ری بھی روکیس جووہ رسول الله سلی ایکی کے بعد وزکو قادیا کرتے تھے تو میں ضرور ان سے جہاد کروں گا پھر آپ نے بیآ یت تلاوت کی۔

<sup>1</sup>\_متدرك عاكم ، جلد 4 ، صغه 141 ، مطبوعه دار الكتب العلميه بيردت

امام بغوی نے بچم میں حضرت ابراہیم بن حظلہ رحمہ الله سے وہ اپنے باپ سے وہ حضرت سالم رضی الله عند سے جو حضرت حذیف کے باس جفٹ اتھا ان کا دایاں ہاتھ کٹ گیا تو انہوں نے جھنڈ اہا کیں جفٹ اتھا میں پکڑلیا تو ان کا دایاں ہاتھ کا کہ دیا گیا تو انہوں نے جھنڈ ایک کے باس جھنڈ ہے کہ گالیا جب کہ وہ بیآیت تلاوت کررہے تھے۔ ہاتھ میں پکڑلیا تو ان کا دایاں ہاتھ کا کہ دیا گیا تو انہوں نے جھنڈ ہے کو گلے سے لگالیا جب کہ وہ بیآیت تلاوت کررہے تھے۔

وَكَايِّنُ مِّنُ نَّبِي قُتَلُ مَعَهُ مِ بِيُّوْنَ كَثِيرٌ فَمَاوَهَنُوالِمَا آصَابَهُمُ فَيُ سَبِيلِ اللهِ وَمَاضَعُفُوا وَمَالسَتَكَانُوا وَاللهُ يُحِبُ الطَّيرِينَ ﴿ وَاللهُ يُحِبُ الطَّيرِينَ ﴿ وَاللهُ يُحِبُ الطَّيرِينَ ﴾ مَا كَانَ قَوْلَهُمُ إِلَّا اَنْ قَالُوا مَ بَنَا اغْفِرُ لِنَا ذُنُو بَنَا وَ السَرَافَنَا فِيَ الْمُورِينَ ﴾ فَالتَّهُمُ اللهُ ثَوَابَ فَيُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴾ فَالتَّهُمُ اللهُ ثَوَابَ اللهُ نَياوَ حُسُنَ ثَوَابِ الله خِرَة وَاللهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴾ اللهُ نَياوَ حُسُنَ ثَوَابِ الله خِرَة وَالله يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴾

''اور کتنے ہی نبی گزرے ہیں کہ جہاد کیاان کے ہمراہ بہت سے اللہ والوں نے سونہ ہمت ہاری انہوں نے بوجہ ان تکلیفوں کے جو پہنچیں انہیں اللہ کی راہ میں اور نہ کمز ورہوئے اور نہ انہوں نے ہار مانی اور اللہ تعالیٰ پیار کرتا ہے (تکلیفوں میں) صبر کرنے والوں سے اور نہیں تھی ان کی گفتگو بغیراس کے کہ کہا انہوں نے اے ہمارے رب بخش دے ہمارے گناہ اور جوزیاد تیاں کیں ہم نے اپنے کام میں اور قابت قدم رکھ ہمیں اور فتح دے ہم کوقوم کفار پر تو دے دیان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا ثواب (یعنی کامیابی) اور عمدہ ثواب آخرت کا (یعنی نعیم جنت اور لذت وصل) اور اللہ تعالیٰ مجبت کرتا ہے نیکو کاروں ہے'۔

امام سعید بن منصورا ورعبد بن حمید نے حضرت ابوعبیدہ رحمہ الله کے واسطہ سے حضرت ابن مسعود رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے وَگایِنْ قِنْ قِنْ قِنْ قَالَ لَا مَعَهُ مِ رِبِّیْوْنَ کی تلاوت کی اور کہا کیا تم ویکھتے نہیں کہ الله تعالی فرما تا ہے فَسَاوَ هَنُوْ الْمِا اَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ

ا مام سعید بن منصور ،عبد بن حمیداورا بن منذر نے حضرت سعید بن جبیر رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ وہ کہا کرتے تھے ہم نے بھی یہیں سنا کہ کسی نبی کو جنگ کے دوران شہید کیا گیا ہو۔

امام سعید بن منصوراور عبد بن حمید نے حضرت حسن اور ابراجیم رحمهما الله سے روایت نقل کی ہے کہ وہ قاتل مَعَهُ پڑھتے تھے۔
امام عبد بن حمید نے حضرت ضحاک سے روایت نقل کی ہے کہ وہ فٹ ک لا مَعَهُ پڑھتے عطیہ سے بھی ای کی مثل مروی ہے۔
امام زر کے واسطہ سے حضرت ابن مسعود رضی الله عنہ سے ای طرح مروی ہے وہ اس لفظ کوالف کے بغیر پڑھتے تھے۔
امام عبد بن حمید نے حضرت عطیہ رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ وہ فٹ ک کو بغیر الف کے پڑھتے۔
امام فریا بی ،عبد بن حمید، ابن جریر، ابن منذر، ابن ابی حاتم اور طبر انی نے حضرت ابن مسعود رضی الله عنہ سے ربیون کی سے

تفییرنقل کی ہے کہ ہزاروں (1)۔

امام سعید بن منصور نے حضرت ضحاک رحمہ الله سے ربیون کی بیوضاحت نقل کی ہے کہ دبھے مراد ہزار ہے۔ ا مام ابن جریر، ابن ابی حاتم اور ابن ابی منذر نے حضرت علی رحمہ الله کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ ربیون سے مراد جماعتیں ہیں (2)۔

ا مام سعیدین منصور نے حضرت حسن بھری رحمہ اللہ ہے ربیون کی بیدوضاحت نُقل کی ہے کہ فقہاء اور علماء \_حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے کہااس سے مراد بہت زیادہ جماعتیں ہیں۔

ا مام ابن انباری نے وقف وابتداء میں اور طستی نے مسائل میں حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت نافع بن ازرق رحمه الله نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے ربیون کی تفسیر لیچھی تو حضرت ابن عباس رضی الله عنهما نے فر مایا جماعتیں۔نافع نے یو چھا کیا عرب بھی اس معنی ہے واقف ہیں؟ فرمایا ہاں، کیا تو نے حضرت حسان کا قول نہیں سنا۔ وَإِذَا مَعْشَرٌ تَجَافُوا الْقَصْلَ اَمَلُنَا عَلَيْهُمْ ربّيًا جب قبائل نے میاندروی سے پہلوتھی کی تو ہم نے جماعتوں کوان کی طرف موڑو یا۔

ا ہام ابن جریر سے حضرت سعید بن جبیر رحمہ الله کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے مربعی ہوئے و کا میں معیٰ نقل کیا ہے بے شارعلاء(3)۔

ا مام عو فی کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے اس کا پیمعنی مروی ہے کثیر جماعتیں۔

امام عبد بن حميد ، ابن منذراور ابن ابي حاتم في حضرت حسن بقرى رحمد الله سے يه بينون كامعنى كثير علائقل كيا ہے۔ امام ابن جریر نے حضرت ابن زیدسے براتی و کامعنی اتباع کرنے والے کیا ہے اور دبانیوں کامعنی والی کیا ہے (4)۔ امام ابن الي حاتم نے حضرت ابن عباس رضي الله عنهما سے وَ كَاكِينْ مِن نَهِي فَتَكَ كَامعني بيد كيا ہے كہ وہ الي قوم ہيں جن کے نبی نے جہاد کیا ، انہوں نے نہ کمزوری کا اظہار کیا اور نہ ہی عار محسوں کی کیونکہ ان کے نبی نے جنگ کی تھی۔

ا مام ابن منذر نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے بیمعنی نقل کیا ہے کہ انبیاء کوتل کرنے کی وجہ سے انہیں الله کی راہ میں جومصائب آئے اس میں انہوں نے کمزوری نہ دکھائی۔

ا مام ابن الى حاتم نے حضرت ابو مالك رحمه الله سے بيد عن نقل كيا ہے كدوہ اينے وشمنوں سے عاجز نه ہوئے۔

امام عبد بن حميد ، ابن ابي حاتم اور ابن منذر نے حضرت قنادہ رحمہ الله سے اس آیت کی تفسیر میں بیقول نقل کیا ہے نہوہ عاجز آئے اور نہ ہی کمزوری دکھائی کیونکہ ان کا نبی جہاد کرتا تھا۔انہوں نے اپنی بصیرت سے اور اپنے دین سے روگر دانی نہ کی۔ اگردہ اس مقصد کے لئے جنگ کرتے جس کے لئے ان کے نبی نے جنگ کی تھی توہ واللہ تعالی ہے جاملتے۔

امام ابن جربر، ابن منذ راور ابن الي حاتم في حضرت ابن عباس رضى الله عنها على عيد عنى نقل كيا ب كرانبول في عاجزى كا

3\_اليشا

اظهارنه کیا(1)۔

امام ابن جریر نے حضرت سدی رحماللہ سے و مااستکا اُنواکا یہ عن قال کیا ہے کہ وہ پست نہ ہوئے (2)۔ امام ابن زید سے بیمعنی مردی ہے کہ انہوں نے دشمنوں کے سامنے عاجزی کا اظہار نہ کیا۔

امام ابن جریراور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما کے واسطہ سے وَ اِلسّرَا فَمَا فِيَّ اَصْرِ مَا کا بیمعنی نقل کیا ہے کہ ہماری خطاؤں کومعا ف فرمادے (3)۔

امام عبدین جمید، ابن جریراور ابن ابی حاتم نے حصرت مجاہدر حمداللہ سے یہ معنی نقل کیا ہے کہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے اور جوہم نے اپنے اویرظلم کیا ہے اسے معاف فرمادے (4)۔

امام ابن جریراورا بن ابی حاتم نے حضرت ضحاک سے بیمعنی نقل کیا ہے کہ ہماری بوی بوی فلطیوں کو معاف کردے(5)۔ امام ابن جریراورا بن منذر نے حضرت ابن جریج رحمہ الله سے تُنوَابَ الدُّنْ فَیْکامعنی مدو بَفْیمت اور قُنَوَابَ الْانْخِرَوَّ کامعنی الله تعالیٰ کی رضا اور اس کی رحمت لیا ہے(6)۔

امام عبد بن حمید، ابن منذراورا بن الی حاتم نے حصرت قادہ رحمہ الله سے تکواب النَّهُ نَیاکامعنی فلاح، غلب، قدرت اور دنیا میں دشمن پر فتح نقل کیا ہے اور ثواب آخرت سے مراد جنت نقل کیا ہے۔

يَاكَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوَّا اِن تُطِيعُوا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَرُدُّوْ كُمْ عَلَى اَعْقَا بِكُمْ فَتَنْقَلِبُوْا خُسِرِيْنَ ﴿ بَلِ اللهُ مَوْلَكُمْ ۚ وَهُوَ خَيْرُ النَّصِرِيْنَ ﴿ وَهُوَ خَيْرُ النَّصِرِيْنَ

''اے ایمان والو!اگر پیروی کرو گے تم کا فرول کی تو وہ پھیر دیں گے تہ ہیں الٹے پاؤں (کفری طرف) تو تم لوٹو گے نقصان اٹھاتے ہوئے۔ بلکہ اللہ حامی ہے تہارااور وہ سب سے بہتر مد دفر مانے والا ہے''۔

امام ابن جریر، ابن منذر اور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن جریج رحمد الله سے لا تُطِیعُوا کامیمعن نقل کیا ہے کہ اپنے دین کے بارے میں یہودونصاری سے نصیحت نہ لواور اپنے دین کے بارے میں ان کی کسی بات کی تصدیق نہ کرو(7)۔

ا مام ابن جریراور ابن ابی حاتم نے حضرت سدی رحمہ الله سے یتفسیر نقل کی ہے کہ اگرتم ابوسفیان بن حرب کی اطاعت کرو گے تو و متہیں کا فربنائے گا(8)۔

امام ابن ابی حاتم نے حضرت علی بن ابی طالب سے روایت نقل کی ہے کہ آپ سے اس آیت کی تفسیر کے بارے میں پوچھا گیا کیا اس سے مراو بدوی زندگی اختیار کرنا ہے۔ گیا کیا اس سے مراو بدوی زندگی اختیار کرنا ہے۔ حضرت علی نے فر مایا نہیں بلکہ اس سے مراد زراعت کا پیشہ اختیار کرنا ہے۔ امام ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عمر و رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے فر مایا کہ میں تنہیں ایڑیوں کے مل بلیٹ جانے والے کے بارے میں نہ بتاؤں۔ بیرو ہخض ہے جوعطیہ لیتا ہے اور الله تعالیٰ کی راہ میں جہا دکرتا ہے پھرا سے چھوڑ

3\_الينا، جلد4، صغير 153 4\_الينا

1 يَغْيِر طبرى،زيرآيت ہذا،جلد4،صفحہ152 2۔ايضاً

7 - اييناً ، جلد 4 ، صغحه 80 مطبوعه مصر 8 - اييناً

6 \_ الينا ، جلد 4 ، صفح 155

5-11

دیاب درجزید در در ت کے بدلے دین لے لیتا ہے۔ یہ وہ خص ہجوا بی ایزیں کے بل پلیہ جاتا ہے۔ سَنُلُقِی فِی قُلُوْبِ الَّذِیْنَ کَفَیُ وا الرُّعْبَ بِمَا اَشُرَکُوْ اِ بِاللهِ مَا لَمْ یُکَرِّ لَ بِهِ سُلُطْنَا ۚ وَمَا وْ مَهُ النَّالُ الْوَبِيْسَ مَثْوَى الظّٰلِمِیْنَ ﴿
وَبِمُ سَلَطُنَا وَمَا وْ مَهُ النَّالُ الْوَبِيْسَ مَثْوَى الظّٰلِمِیْنَ ﴿

"ابھی ہم ڈال دیں گے کا فروں کے دلوں میں رعب اس لیے کہ انہوں نے شریک بنالیااللہ کے ساتھ اس کوجس کے لئے نہیں اتاری اللہ نے کوئی دلیل اور ان کا ٹھکا نہ آتش (جہنم) ہے اور بہت بری جگہ ہے ظالموں کی'۔

امام ابن جریر نے حضرت سدی رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ جب ابوسفیان اور مشرکوں نے غزوہ احد کے موقع پر کہ مکرمہ کی طرف کوچ کیا ابوسفیان چلا یہاں تک کچھ راستہ طے کرلیا پھر مشرک شرمندہ ہونئے کہنے گئے تم نے کتنا ہی براکیا تم نے مسلمانوں کو آل کیا یہاں تک کہ ان میں سے کوئی بھی نہ بچا مگر وہی جو بھاگ کھڑا ہوا پھرتم نے ان کوچھوڑ دیا۔ واپس چلو یہاں تک کہ ان کن سل بھی ختم کر دو۔ الله تعالی نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور وہ واپس مکہ کی طرف جانے گئے وہ ایک بدوسے ملے اس کے لئے انعام کا وعدہ کیا اس سے کہا اگر تم محمد (ماٹھ ایکٹی سے ملوتو آئیس بتانا کہ ہم نے کیا کچھ سامان جنگ اس کے لئے تیار کیا ہے الله تعالی نے اس کے بارے میں اپنے رسول کو آگاہ کر دیا۔حضور ساٹھ ایکٹی نے ان کا پیچھا کیا جیاں تک کہ حمراء الاسد تک جا پہنچ۔ الله تعالی نے اس کے بارے میں بیآیات نازل کیں۔ الله تعالی نے اس میں ذکر کیا کہ ابوسفیان نے حضور ملٹھ ایکٹی کی طرف لوٹے کا ارادہ کیا اور الله تعالی نے اس کے دل میں جورعب ڈالا تھا اس کاذکر کیا (1)۔

امام ابن ابی حاتم نے حصرت ابن عباس رضی الله عنهما سے اس آیت کی تغییر میں بیقل کیا ہے کہ الله تعالیٰ نے ابوسفیان کے دل میں رعب ڈال دیا تو وہ مکہ مکر مہ کی طرف پلیٹ آیا تو نبی کریم سلٹھ ایکٹی نے فرمایا کہ ابوسفیان نے تم سے ایک حصہ پایاوہ پلٹا اور الله تعالیٰ نے اس کے دل میں رعب ڈال دیا۔

ا مام مسلم نے حضرت ابو ہر ریوہ رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ حضور ملٹی آیا ہے۔ مدد کی گئی ہے (2)۔

امام احمر، امام ترخدی، این منذر، این مردوید اور پیتی نے سن میں روایت نقل کی ہے جب کدامام ترخدی نے اسے سیح قرار دیا ہے کہ رسول الله سلی آیا ہے فر مایا مجھے انبیاء پر چار چیز ول کے ساتھ نفنیلت دی گئی ہے مجھے تمام انسانوں کی طرف مبعوث کیا گیا تمام کی تمام زمین میرے لئے اور میری امت کے لئے مبعد بنادی گئی اور پاکیزگی عطا کرنے والی بناوی گئی میرا امتی جہاں کہیں ہواور نماز کا وقت ہوجائے تو اس کے پاس مبعد بھی ہے اور طہارت عطا کرنے والی چیز بھی ہے۔ ایک ماہ ک مسافت سے رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی ہے جو رعب الله تعالی میرے وشمنوں کے دلوں میں ڈالتا ہے اور میرے لئے مال غنیمت حلال کردیا گیا ہے (3)۔

2 صحيم مسلم مع شرح نو د ك ، جلد 5 صفحه 4 مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت

<sup>1</sup> تفییرطبری، زیرآیت بذا، جلد4، صفحه 81 مطبوعه معر 3 سنن کبری از بیمق ، جلد2 صفحه 433 مطبوعه دارالفکریپروت

وَلَقَدُ صَدَقَكُمُ اللهُ وَعُدَةً إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذُنِهِ ۚ حَتَى إِذَا فَشِلْتُمُ وَلَقَدُ صَدَا اللهُ وَعَمَيْتُمْ مِنْ بَعُدِ مَا الله كُمْ مَّا تُحِبُّونَ لَا تَعْدَدُ مَن يُرِيدُ الْإِخِرَةَ ۚ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمُ مِن يُرِيدُ الْإِخِرَةَ ۚ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمُ لِيَبْتَلِيكُمْ وَلَقَدُ عَفَاعَنُكُم وَ اللهُ ذُو فَضْ لِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَاللهُ ذُو فَضْ لِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَاللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

"اوربِشك في كردكها ياتم سے الله نے اپناوعدہ جب كمتم قل كرر ہے تھے كافروں كواس كے تم سے يہاں تك كہ جب تم بردل ہوگئے اور جھڑ نے لگے (رسول كے) تھم كے بارے ميں اور نافر مانى كى تم نے اس كے بعد كه الله نے دكھا دیا ہے تمہیں جوتم پند كرتے تھے بعض تم ميں سے طلب گار ہیں دنیا كے اور بعض تم میں سے طلب گار ہیں آخرت كے پھر پیچے ہٹا دیا تمہیں ان كے تعاقب سے تا كه آزمائے تمہیں اور بے شك اس نے معاف فرما دیا تم كواور الله تعالى بہت فضل وكرم فرمانے والا ہے مومنوں ير"۔

امام بیمتی نے دلائل میں حضرت عروہ رحمٰہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ الله تعالی نے مومنوں سے وعدہ کیا کہ اگر وہ صبر اور تقویٰ اختیار کریں گے تو الله تعالی نے جزار نشان زوہ فرشتوں کے ساتھ ان کی مد فرمائے گا۔ الله تعالی نے ایسا کیا بھی گر جب انہوں نے رسول الله ملٹی آیا ہے تھم کی نافر مانی کی اپنی صفوں کوچھوڑ دیا، تیرا ندازوں نے رسول الله ملٹی آیا ہے کہ کم کی نافر مانی کی اپنی صفوں کوچھوڑ دیا، تیرا ندازوں نے رسول الله ملٹی آیا ہے کہ کا خاص کی اپنی صفوں کوچھوڑ دیا، تیرا ندازوں نے رسول الله ملٹی آیا ہے کہ کا اور سے اپنی کہ وہ اپنی جگہوں کو بیس چھوڑیں گے۔ جب انہوں نے دنیا کا ارادہ کیا تو الله تعالیٰ نے اپناوعدہ کی کردکھایا تھا آئیس فتح دکھائی تو الله تعالیٰ نے اپناوعدہ کی کردکھایا تھا آئیس فتح دکھائی سے انہوں نے نافر مانی کی تو ان میں مصیبت کو مسلط کر دیا (1)۔

امام ابن جریراورابن ابی حاتم نے حفرت ابن عباس رضی الله عنجما ہے اس آیت کی تغییر میں یہ قول نقل کیا ہے کہ ابوسفیان شعبان کی تین تاریخ کوآ یااوراحد کے میدان میں اترا۔ رسول الله سلٹی ٹیلی نظے۔ لوگوں میں اعلان کروایا۔ لوگ آپ کے پاس جمع ہوگئے۔ آپ نے گھڑ سوار دستے پر حفرت زبیر بن عوام کوامیر بنایا۔ اس روز ان کے ساتھ مقداد بن اسود کندی بھی تھے۔ حضور سلٹی ٹیلی نے جھنڈ اایک قریش کوعطا فر مایا جے معصب بن عمیر کہتے۔ حضرت جز ہ بن عبد المطلب لشکر کے ساتھ نگلے۔ حضور سلٹی ٹیلی نے نے حضرت جز ہ کوآ گے بھیجا۔ خالد بن ولید مشرکوں کے گھڑ سوار دستے کے ساتھ آگے بڑھا۔ اس کے ساتھ عکر مہ بن ابوجہل بھی تھا۔ رسول الله سٹی ٹیلی نے خضرت زبیر کو پیغام بھیجا کہ جاؤ خالد بن ولید کا سامنا کرو، اس کے سامنے رہو یہاں بن ابوجہل بھی تھا۔ رسول الله سٹی ٹیلی ہے نے جنہ بنا تھا ہے بڑھا جب کہ وہ لات وعزی کواٹھائے ہوئے تھا۔ حضور سٹی ٹیلی ہے بنادیا۔ اس کے ساتھ بن کے میں تھیے بنادیا۔ اس کے ساتھ بن کے میں تھیے بنادیا۔ اس کے ساتھ بن کے میں تھیے بنادیا۔ اس کے ساتھ بن کے میں تھیل کہ بین بھی بنادیا۔ اس کے ساتھ بول پر جملہ کردیا تو آئیس بیکھے بنادیا۔ اس کے صرت ذبیر کو پیغام بھیجا کہ وہ جملہ کہ دیں تھیوں پر جملہ کردیا تو آئیس بیکھے بنادیا۔ اس کے صرت ذبیر کو پیغام بھیجا کہ وہ جملہ کہ بنادیا۔ اس کے ساتھیوں پر جملہ کردیا تو آئیس بیکھے بنادیا۔ اس کے حضرت ذبیر کو پیغام بھیجا کہ وہ جملہ کہ دور اس کے ساتھیوں پر جملہ کردیا تو آئیس بیکھے بنادیا۔ اس کے حضرت ذبیر کو پیغام بھیجا کہ وہ حدور دارا کا تسابھ کے بعر دور اس کے ساتھیوں پر جملہ کردیا تو آئیس بیکھے بنادیا۔ اس کے دور کے درائی الدور اس کے ساتھیوں پر جملہ کردیا تو آئیس بیکھے بنادیا۔ اس کے درائی الدور اس کے ساتھیوں پر جملہ کردیا تو آئیس بیکھے بنادیا۔ اس کے درائی الدور اس کے ساتھیوں پر جملہ کردیا تو آئیس بیکھے بنادیا۔ اس کے درائی الدور اس کے ساتھیوں پر جملہ کردیا تو آئیس بیکھیے بنادیا۔ اس کے درائی الدور اس کی میں کو در کو اس کے درائی کو درائی کو درائی کو درائی کے درائی کی درائی کی درائی کو درائی کو درائی کو درائی کو درائی کے درائی کر کے درائی کی درائی کے درائی کی درائی کے درائی کی درائی کو درائی کی درائی کی درائی کے درائی کی درائی کی درائی کی درائی کو درائی کی درائی کی درائی کی درائی کی درائی کی درائی کر درائی کی درائی کی

بارے میں فرمایا کہ الله تعالی نے اپناوعدہ سے کردکھایا جبتم اس کے حکم سے انہیں کا ث رہے تھے۔

الله تعالیٰ نے مومنوں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کی مدوکر ہے گا اور وہ ان کے ساتھ ہوگا۔رسول الله سٹی لیکی نے بعض لوگوں کو بھیجا یہ جا ہے اس کو واپس لوٹا و اور ہماری پشت کی جانب سے ہماری حفاظت کرنا۔ جب حضور سٹی لیکی ہماں تھے ہماری حفاظت کرنا۔ جب حضور سٹی لیکی اور آپ کے حابہ نے مشرکوں کو بھگا دیا تو وہ صحابہ جنہیں مسلمانوں کی حفوں کے پیچھے کھڑ اکیا گیا تھا جب انہوں نے عورتوں کو دیکھا کہ وہ پہاڑوں میں او پر چڑھر ہی ہیں اور انہوں نے مال غنیمت صفوں کے پیچھے کھڑ اکیا گیا تھا جب انہوں نے مال غنیمت کو سمیٹ لوٹل اس کے کہ کوئی اور تم سے پہلے اسے اکٹھا کر یکھا تو انہوں نے کہارسول الله مشید لیکی ہیں چلواور مال غنیمت کو سمیٹ لوٹل اس کے کہ کوئی اور تم سے پہلے اسے اکٹھا کر لے ۔ ایک اور جماعت نے کہا ہم تو رسول الله مشید لیکی ہیں جو دنیا کے طالب ہیں، بیان کے بارے میں فرمایا جنہوں نے بیکھا تھا ہم نواہش کرتے ہیں، بیان کے بارے میں فرمایا جنہوں نے بیکھا تھا ہم رسول الله سٹی لیکی کے اور اپنی جگ تھی ہریں گے۔ بیلوگ خواہش کرتے ہیں، بیان کے بارے میں فرمایا جنہوں نے بیکھا تھا ہم رسول الله سٹی لیکی کی اطاعت کریں گے اور اپنی جگ تھی ہریں گے۔ بیلوگ حضور سٹی لیکی کی بارے میں فرمایا جنہوں نے بیکھا تھا ہم رسول الله سٹی لیکی کی طاعت کریں گے اور اپنی جگ تھی ہریں گے۔ بیلوگ حدی ہیں، بیان کے بارے میں فرمایا ہے جب انہوں نے کہا ہم ہوگئی۔ الله تعالی ارشاوفر ما تا ہے جب الله تعالی نے تہمیں وہ پچھ دھایا ہے تھے بینی فی قرون نے نے نافر مانی کی (1)۔

امام احمد ، ابن منذر ، ابن الى حاتم ، طبر انى ، حاكم اور يهي نه دلاكل مين حضرت ابن عباس رضى الله عنهما سے روايت نقل كى انہوں نے فر ما يا الله تعالى نے اپنے نبى كى كسى موقع پر الى مد ذبيس كى جواس نے غز وہ احد ميں كى ۔ تو لوگوں نے اس تعبير كا انكاركيا۔ حضرت ابن عباس رضى الله عنهما نے كہا مير بے اور انكاركر نے والے كے درميان فيصله كرنے والا الله كا قرآن ہے الله تعالى غز وہ احد كے بارے ميں فرما تا ہے حقیق الله تعالى نے اپناوعدہ و كردكھا يا جب تم اس كے تلم سے انہيں كاث رہے تھد حضرت ابن عباس رضى الله عنهما نے فرما ياحس سے مراق ہے۔

(بدبودارگوشت) وہ مہراس (کوٹے والا پھر) کے نیچے تھے۔شیطان نے چیخ کرکہا حضرت محمق ہوگے اس کے حق ہونے میں کسی کوشک نہتھا۔

ہم ای کیفیت میں تھے ہمیں پختہ یقین تھا یہاں تک حضور سے آپئی دو پہاڑوں کے درمیان سے ظاہر ہوئے۔ جب آپ چاتہ تو آپ کی کڑ کڑا ہے سے ہم پہچان لیتے ہم بہت خوش ہوئے گویا ہمیں کوئی مصیبت پہنی ہی نہ تھی۔ آپ ہماری طرف او پرآئے اور فر مار ہے تھے۔ الله تعالیٰ کا غضب آل قوم پر بخت ہوا جنہوں نے اپنے نبی کے چہرہ کو خون آلود کیا۔ بھی آپ یوں فر ماتے اے الله انہیں ہم پر اتنا غلب ندے کہ وہ ہم تک پہنی جا کیں آپ تھوڑی دیر تھے ہم کے باہو سفیان پہاڑے دامن سے یوں فر ماتے اے الله انہیں ہم پر اتنا غلب ند و پر تر ہے۔ این ابی کبھی؟ ایس اعلی اھیل۔ ھیل اعلی اھیل۔ ھیل بلندو پر تر ہے۔ این ابی کبھی؟ این ابی الجاقی فی نہ این ابی الله عزب کے دامن سے یوں الخطاب (حضرت) محمد (سٹی آپئی کہاں ہیں؟ ابو بکر رضی الله عنہ نے عرض کیا باصل صبل جو اب نہ دوں۔ آپ نے فر مایا کیوں نہیں۔ جب ایوسفیان نے کہا اعل صبل تو حضرت عمر نے فر مایا الله اعلی یار مور تو ہیں ، یہ ابو بکر ہیں اور جس عمر ہوں تو ابوسفیان نے کہا اب ہمارا مقابلہ بدر کے میدان میں ہوگا۔ بیدن پھرتے رہے ہیں اور جنگ میں غلب و تشکست لازم وطر وم ہے۔ صفیان نے کہا اب ہمارا مقابلہ بدر کے میدان میں ہوگا۔ بیدن پھرتے رہے ہیں اور جنگ میں غلب و تشکست لازم وطر وم ہے۔ ابوسفیان نے کہا ایٹ ہمارا گمان ہے، آگر ایسے ہوتہ ہم خائب و خامر ہوں گے پھر اسے جابلیت کی غیرت نے آلیا۔ اس نے کہا آگر ایسا ہوں گے تھر اسے جابلیت کی غیرت نے آلیا۔ اس نے کہا آگر ایسا ہوں گے تھر اسے جابلیت کی غیرت نے آلیا۔ اس نے کہا آگر ایسا ہوں سے تھر ہمیں تب ہم کہا کہ ایک ہمارہ ہیں۔

امام این افی شیبہ، امام احمد اور این منذر نے حضرت این مسعود رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ غروہ احد کے دن عورتیں مسلمانوں کے پیچے تھیں جو مشرکوں کے زخیوں کا کام تمام کرتی تھیں۔ اگر میں اس روز قسم اٹھا تا تو مجھے امید ہے کہ میں سچا ہوتا کہ ہم میں سے کوئی بھی دنیا کا طالب نہیں تھا یہاں تک کہ الله تعالی نے اس آیت کو نازل فر مایا تم میں سے پچھو دنیا کا ادادہ کرتے ہیں۔ جب حضور مسلم الله تعالی نے اس آیت کو نازل فر مایا تم میں سے پچھو دنیا کا ادادہ کرتے ہیں۔ جب حضور مسلم الله تعالی اور نافر مانی کی تو حضور مسلم الله تعالی اور نافر مانی کی تھے۔ جب مشرکین نے آپ برحملہ کیا تو آپ نے فر مایا الله تعالی اس بندے پر حم کرے جو آئیں ہم سے دور بھگائے۔ ایک انصاری اٹھا مشرکین نے آپ برحملہ کیا تو آپ نے فر مایا الله تعالی اس بندے پر حم فر مایا تک کہ مات آدی تی ہو گئے۔ رسول الله مشلم الله میں بات دہراتے رہے یہاں تک کہ مات آدی تی ہو گئے۔ رسول الله مشلم الله میں بیا۔ دور بھگائے۔ آپ بی بات دہراتے رہے یہاں تک کہ مات آدی تی ہو گئے۔ رسول الله مشلم الله میں بیا۔ دور و مایا الله میں بیات دہراتے رہے یہاں تک کہ مات آدی تی ہو گئے۔ رسول الله مشلم الله میں بیات دہراتے رہے یہاں تک کہ مات آدی تی ہو گئے۔ رسول الله مشلم الله میں بیات دہراتے رہے یہاں تک کہ مات آدی تی ہو گئے۔ رسول الله مشلم الله میں بیات دہراتے رہے یہاں تک کہ مات آدی تی ہو گئے۔ رسول الله میں بیات میں بیات دہراتے رہاں تک کہ مات آدی تی ہو کئے۔ رسول الله میں بیات میں بیات دہراتے رہاں تک کہ مات آدی تی ہو کئے۔ رسول الله میں بیات دہراتے رہاں تا کہ دور بھگائے۔ آپ بی بات دہراتے رہاں تا کہ دور بھگائے۔ آپ بی بات دہراتے رہاں تا کہ دور بھگائے۔ آپ بی بات دہراتے رہاں تا کہ دور بھگائے۔ آپ بی بیات دہراتے رہاں تا کہ دور بھگائے۔ آپ بی بیات دہراتے رہاں تا کہ دور بھگائے۔ آپ بی بیات دی دور بھگائے۔ آپ بی بیات دہراتے رہاں تا کہ دور بھگائے۔ آپ بی بیات دہراتے رہاں تا کہ دور بھگائے۔ آپ بی بی بی دور بھگائے۔ آپ بی بی بیات دہراتے دور بھگائے۔ آپ بی بیات دہراتے دیاں بیات دہراتے دور بھگائے۔ آپ بی بیات دہراتے دور بھگائے۔ آپ بیات دور بھگائے۔ آپ بیات دہراتے دور بھگائے۔ آپ بیات دور بھگائے۔ آپ بیات دور بھگائے۔ آپ بیات دور بھگائے۔ آپ بیات

ابوسفیان آیاس نے کہااعل هبل رسول الله مظی آیکی نے فر مایاتم کہوالله اعلی واجل محابہ کرام رضی الله عنهم نے نعره لگایا الله اعلی واجل ابوسفیان نے کہا ہماراعزی ہے، تمہارا کوئی عزی نہیں۔رسول الله مطی آیکی نے فر مایا الله تعالی ہمارا مولی ہے

<sup>1</sup> تغيرطبري، زيرآيت بذا، جلد8، صغه 82 معر

جب کافروں کا مولی نہیں۔ پھراپوسفیان نے کہا ہماراا گلامقا بلہ بدر کے میدان میں ہوگا ، ایک دن ہمارے تی میں اورایک دن تہہارے تی میں ۔ ایک بوم نساء ہے اور ایک بوم نسر ہے۔ حظلہ حظلہ کے بدلے میں ہے اور فلاں فلال کے بدلہ میں ہے۔ رسول الله سلی آئی ہے نے فر مایا کوئی برابری نہیں ، ہمارے مقتول زندہ ہیں ، انہیں رزق دیا جا تا ہے اور تہہارے مقتول جہنم میں ہیں ، انہیں عذاب دیا جا تا ہے ۔ ابوسفیان نے کہا بعض مقتولوں کے اعتفاء کاٹ دیے گئے ہیں اگر چریہ ہماری اجازت کے بغیر ہوانہ میں نے تعم دیا نہیں عذاب دیا جا تا ہے۔ ابوسفیان نے کہا بعض مقتولوں کے اعتفاء کاٹ دیے گئے ہیں اگر چریہ ہماری اجازت کے بغیر ہوانہ میں نے تعم دیا نہیں نے اس سے منع کیا ، نہیں نے اسے پند کیا اور نہیں میں نے اسے ناپیند کیا اور نہیں ہیں اور کیا تھا۔ ہند نے آپ کا جگر نکالا تھا اور اسے چہایا تھا مگر اسے کھا نہ کی ۔ رسول الله ملی آئی آئی نے نے فر مایا کیا اس نے کوئی چیز کھائی ہے؟ لوگوں نے بتایا کچھیں ۔ فر مایا الله اللہ عندی کی پیشان نہیں کہ وہ محضرت جزہ وضی اللہ عند کے کسی حصہ کو جہنم میں داخل کی پیشان نہیں کہ وہ محضرت جزہ وضی اللہ عند کے کسی حصہ کو جہنم وہ بیاں سے خطرت جزہ وضی اللہ عند کے پہلو میں رکھا گئی اور حضرت جزہ وہی کمان وہ جنازہ پڑھی ۔ ایک انساری کی میت اٹھائی گئی اور حضرت جزہ کی کمان وہ جنازہ پڑھی گئی گئر اسے اٹھائیا گیا اور حضرت جزہ کی کمان وہ بیاں تک کہ آپ کی ستر بارنماز جنازہ پڑھی گئی گئر اسے اٹھائیا گیا اور حضرت جزہ وضی اللہ عند کے جم کوو ہیں رہنے دیا گیا یہاں تک کہ آپ کی ستر بارنماز جنازہ پڑھی گئی گئر اسے اٹھائیا گیا اور حضرت جزہ وی گیا یہاں تک کہ آپ کی ستر بارنماز جنازہ پڑھی گئی گئر اسے اٹھائیا گیا اور حضرت جزہ دیا گیا یہاں تک کہ آپ کی ستر بارنماز جنازہ پڑھی گئی گئر اسے اٹھائیا گیا اور حضرت جزہ کہ گیا ہوں سے دیا گیا یہاں تک کہ آپ کی ستر بارنماز جنازہ پڑھی گئی گئر اے اٹھائیا گیا اور حضرت جزہ کیا گیا ہوں سے دیا گیا یہاں تک کہ آپ کی ستر بارنماز جنازہ پڑھی گئی گئر اے اٹھائیا گیا اور حضرت جزہ کہائی کہاں تک کہ آپ کی ستر بارنماز جنازہ پڑھی گئی گئر اے اٹھائیا گیا کہائی کہائی کہائی کی ان کہائی کو جس سے کہ کے ستر بارنماز جنازہ کے کہائی کی کو جائی کی کی سی کی ان کہائی کی کی کو کی کمی کی کی کی کی کے کہائی کی کی کی کو کی کمی کی کی کی کو کی کی کی کی کی کی کی

امام احمد، امام بخاری، امام سلم، امام نسائی، این جریر، این منذر اور بیهی نے دلاکی بیل حضرت براء بن عازب سے روایت نقل کی ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر حضور سلے نی تیرا ندازوں پر حضرت عبدالله بن جیررض الله عنہ کوامیر مقرر کیا تقا جب کہ ان بیس ایک جگہ پر بھایا اور فر مایا گرتم ید دیکھو کہ بمیں پر ندے اچک کر لے جارب جب کیان میں جاہدین کی تعداد بچائ کی ، نہیں ایک جگہ پر بھایا اور فر مایا گرتم ید دیکھو کہ بمیں پر ندے اچک کر لے جارب بیں تب بھی اپنی جگہ رہ بی ایک جگہ پر بھایا اور فر مایا گرتم ید دیکھو کہ بمیں پر ندے اپ کر میں تب بھی ایک کہ میں تب بین ایک کہ میں تب بین ایک کہ میں تب بھی اپنی جگہ ایک کہ میں تب بین بین ایک کہ میں تب بین ایک کہ میں تب بین ایک کہ بین ایک کہ بین الله کی تب بین الله کی تب بین الله کی تب بین الله کی بین مین الله کی بین الله میں بین الله کی بین الله میں بین الله کی بین الله میں بین الله میں بین وقول بین بین خطاب ہے؟ گھرا ہوئے اور سر تی کی طرف می بین دولہ بین الله کی بین الله میں بین الله میں بین وقول بی بین میں این وقول کی طرف می بین میں بین خطاب ہے؟ گھرا بین میں میں بین خطاب ہے؟ گھرا بین خطاب میں بین خطاب ہے؟ کھر دو دو بی بی کھر کی کھروں کے بین کی کھروں کے بین کی خطاب ہے کہ کھروں کی طرف میں بین خطاب ہے؟ کھروں کی میں کی خطر کے کھروں کی میں کی کھروں کے کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کی کی کھروں کو

<sup>1</sup>\_مندامام احد، جلد 1 بسخه 463 بمطبوعه وارصا وربيروت

اور کہالویہ تینوں تو مارے گئے ہیں تم انہیں کافی ہوگئے ۔ حضرت عمراہ اوپر قابو نہ رکھ سکے فر مایا الله کی شم اے الله کے دشمن تو فیجھوٹ بولا جن کا تو نے شار کیا ہے سب زندہ ہیں۔ جو چیز تخفے دکھ دینے والی ہے وہ زندہ ہے۔ اس نے کہااگلی جنگ بدر کے میدان میں ہوگی۔ جنگ بھی حق میں ہوتی ہے اور بھی خلاف چلی جاتی ہے۔ تم لوگوں میں سے بعض میں مشلہ پاؤ کے نہ میں نے اس کا تھکم دیا اور نہ ہی یہ چیز مجھے دکھ دی ہے پھر رجز پڑھنے لگا۔ اعل صبل رسول الله سلٹی ایکٹی نے فر مایا کیا تم اسے جواب نہ دوگے۔ عرض کی یارسول الله سلٹی آئی ہم اسے کیا جواب دیں؟ فر مایا کہوا لله اعلی واجل ۔ ابوسفیان نے کہا ہما راعزی ہے تمہا راعزی میں ۔ رسول الله سلٹی آئی ہے نے فر مایا کہوا لله مولانا ولا مولی لکم۔ (1)

امام ابن جریرا در ابن منذر نے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی الله عندے اِذْتَ حَسُونَهُمْ بِإِذْنَهُ كَى يَغْيِرُفْلَ كَى ہے كه حس مراقل ہے(3)۔

<sup>1</sup> ميح بخارى، جلد 3 صفح 1105 (2874) دارا بن كثير بيروت 2 دلائل المديوة ازبيلى ، جلد 3 م مفيوعد دارالكتب العلميه بيروت 3 تغيير طبرى، زيراً يت بذا، جلد 4 م مفح 83 ممر

ا ما عبد بن حمید نے حضرت ابن عباس رضی الله عنها ہے۔

امام ابن جریر نے علی کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے اس کا معنی تم آئیس قبل کررہے تھے نقل کیا ہے (1)۔
امام طستی نے مسائل میں حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت نافع بن ازرق رحمہ الله نے
آپ سے اس کے معنی کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا تم قبل کررہے تھے۔ عرض کی کیا عرب اس کا معنی جانتے ہیں؟
فرمایا ہاں کیا تو نے شاعر کا قول نہیں نا۔

وَمِنَّا الَّذِي لَا قَى بِسَيْفِ مُحَمَّلًا فَحَسَّ بِهِ الْاَعْدَاءَ عَرُضَ الْعَسَاكِرِ ہم میں سے ایہا جوان بھی ہے جو حضرت محمد ملی ایک توارک ساتھ دشنی سے ملاقات کرتا ہے اور اس کے ساتھ دشمنوں کے شکر کے ایک حصہ توقل کر دیتا ہے۔

امام طبرانی نے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت نافع بن ازرق رحمہ الله نے آپ سے عرض کی کہ جھے اس ارشاد کامعنی بتائے۔فرمایاتم انہیں قتل کرتے ہو۔عرض کی کیا عرب بھی اس معنی کو بیھتے تھے جب کہ قرآن تھیم ماز لنہیں ہوا تھا؟فرمایا ہاں کیا تونے عتبہ لیٹی کا قول نہیں سنا۔

نُحُسُّهُمْ بِالْبِیُّضِ حَتَّی کَانَّنَا نَفُلِقُ مِنْهُمْ بِالْجَمَاجِمِ حَنْظَلَا ہم آئیں سفید تکواروں سے لُّل کرتے ہیں یہاں تک کہ کویا ہم ان کی کھوپڑیوں کو اندرائن کے ساتھ ہی ککڑے ککڑے کر رہے ہیں(2)۔

امام ابن جزیرا در ابن منذرنے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے فشل کامعنی بزولی نقل کیا ہے (3)۔

امام ابن جریراور ابن ابی حاتم نے حضرت رئیج رحمداللہ سے اس آیت کامعنی پیش کیا ہے کتم اپ وشمن کے مقابلہ سے بردل بن گئے اور و تشکاڑ غثم فی الا ممر کا بیم من نقل کیا ہے کتم نے اختلاف کیا اور تا افران کی بعداس کہ الله تعالی نے وہ کچھ دکھا دیا تھا جے تم ببند کرتے ہے۔ بیغز وہ احدیس ہوا تھا۔ حضور سلٹھ آئیل نے انہیں فرمایا تھا عنقریب تم ان پرغلبہ پاؤگے جب تک تم جنگ سے کمل فارغ نہ ہو جاؤاس وقت تک بیس کی جارے میں بینہ جانوں کہتم مال غنیمت کی کوئی چیز اکھی کر رہے ہو۔ صحاب نے حضور سلٹھ آئیل کے دور کی کی اور مال غنیمت کو جمع کرنے لگے۔ حضور سلٹھ آئیل کے ان ان سے جو وعدہ کیا تھا اسے بھول گئے۔ حضور سلٹھ آئیل کے دان سے جو وعدہ کیا تھا اسے بھول گئے۔ حضور سلٹھ آئیل کی دور پیند کرتے ہے (4)۔

میٹھ آئیل کے دشمن کوان پرغلبد دے دیا جب کہ پہلے انہیں وہ چیز دکھا دی تھی جو وہ پیند کرتے ہے (4)۔

ا مام عبد بن حمید اور ابن منذر نے حضرت سعید بن عبد الرحمٰن بن ابزی رحمد الله سے حقی اِ ذَا فَشِلْتُمْ کے بارے میں سے نقل کیا ہے کہ حضور سال اللہ بن والد بن والد کے مقابلہ پر رکھا نقل کیا ہے کہ حضور سال اللہ بن والد کے مقابلہ پر رکھا

2\_مجم كبيرازطبراني،جلد10، سفحه 256 (10597)

<sup>1 -</sup> تغییرطبری، زیرآیت بذا، جلد 4 ، صفحه 83 ، معر 3 - تغییرطبری، زیرآیت بذا، جلد 4 ، سنحه 84 ، مطبوعه معر

جومشرکین کے گھڑ سوار دستے کا امیر تھا۔ جب حضور ملٹی لیّن نے وشمنوں کو شکست دے دی تو ان پچاس بیس سے نصف افراد
نے کہا چلو یہاں تک کہلوگوں کے ساتھ لل جا کیں اور مال غیمت اکھٹا کرنے بیں ان کے ساتھ شریک ہوجا کیں۔ دوسرول
نے کہارسول الله سلٹی لیّن نے ہم سے وعدہ لیا تھا کہ ہم اپنی جگہ سے نہلیں یہاں تک کہ حضور سلٹی لیّن ہمیں تھم ارشا دفر ما کیں،
جب خالد بن ولیدنے ان کی کمزوری کو دیکھا تو ان پر حملہ کر دیا۔ ان افراد نے خالد بن ولیدسے جنگ کی یہاں تک کہلاشوں
کے ڈھیرکی صورت میں مارے گئے تو الله تعالی نے ان کے بارے میں ہی آیت نازل فرمائی و لَقَدُ صَدُ قَدُمُ الله وَ عُدَاقَ الله الله تعالی نے جگہ چھوڑنے والوں کو نافر مان قرار دیا۔

امام ابن منذر نے حضرت براء بن عازب رضی الله عندے قِبِیُ بَعْنِ مَنَا ٱلْمِالِكُمْ مَّالُّهِ بَبُوْنَ كَ بارے مِين نقل كيا ہے كراس سے مراد غنيمت اور قوم كي تكست ہے۔

امام عبد بن حمید اور ابن ابی حاتم نے حضرت مجاہد رحمہ الله سے میں مفہوم نقل کیا ہے کہ الله تعالی نے مشرکوں کے خلاف مومنوں کو فتح نصیب فرمائی یہاں تک کہ مشرکوں کی عور تیں جو سخت اور نرم جگہ پر بھاگ رہی تھیں پھر صحابہ کی حضور ملٹی ایکی کی مفہور ملٹی ایکی کے نافر مانی کی وجہ سے مشرکوں کو مسلمانوں پرغلبودے دیا گیا۔

امام ابن جریر نے حضرت ضحاک رحمہ الله ہے روایت نقل کی ہے کہ حضور ساتی الیہ اور انہیں بیتھم دیا کہ وہ اپنی جگہ سے نہ ہلیں ایک جماعت کو تھم دیا تھ وہ اپنی جگہ سے نہ ہلیں ایک کہ انہیں اجازت دی جائے۔ جب حضور ساتی الیہ این جگہ پر رہیں اور انہیں بیتھم دیا کہ وہ اپنی جگہ سے نہ ہلیں کہ انہیں اجازت دی جائے۔ جب حضور ساتی ایہ اس کے موقع پر ابوسفیان اور اس کے مشرک ساتھ یول کے ساتھ جنگ کی تو الله تعالی نے مشرکوں کو شکست دی۔ جب پہرے داروں نے بید دیکھا تو الله تعالی نے مشرکوں کو شکست وے دی تو بعض نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور ایک دوسرے کو یوں بلانے گئے مال غذیمت اکھٹا کرو، مال غذیمت اکھٹا کرو، مال غذیمت اکھٹا کہ وہ میں اس سے محروم ندرہ جانا، بعض اپنی جگہ پر قائم رہے۔ انہوں نے کہا ہم اپنی جگہ نہیں چھوڑیں گے جب تک بی کریم ساتی ایک اور ایک و سات کی اجازت نددیں گے ، ای بارے میں الله تعالی نے آیت میں گئی تیویٹ میں سے کوئی آدمی دنیا اور اس کے مال کا ارادہ کرتا ہے حضرت ابن مسعود کہا کرتے تھے میرا خیال نہیں تھا کہ حضور ساتی ہیں ہے کوئی آدمی دنیا اور اس کے مال کا ارادہ کرتا ہے حسرت ابن مسعود کہا کرتے تھے میرا خیال نہیں تھا کہ حضور ساتی ہیں سے کوئی آدمی دنیا اور اس کے مال کا ارادہ کرتا ہے بیال تک غرد وہ احد کاموقع آبا (1)۔

امام ابن جریر نے ابن جرت کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ جب غزوہ اصد کے موقع پرالله تعالی نے مشرکوں کو تئست وی تو تیرا نداز وں نے کہالوگوں اور رسول الله ملٹی نیا ہے جاملووہ مال غنیمت اسکھے کرنے میں ہم سے سبقت ندلے جا کیں اور سب مال غنیمت انہیں کا نہ ہوجائے ۔ بعض نے کہا ہم اس وقت تک اپنی جگہ سے نہلیں گے جب تک حضور ملٹی نیا ہم اس کی اجازت نہ ویں گے تو اس وقت بیآیت نازل ہوئی۔ ابن جری کے نے کہا حضرت ابن مسعودرضی الله عند نے فرمایا ہم نہیں جانے تھے کہ صحابہ میں سے کوئی دنیا اور اس کے مال کا طالب ہے یہاں تک کرغز وہ احد کا دن آیا (2)۔

امام احد، ابن الی شیب، ابن جریر، ابن الی حاتم ، طبر انی نے اوسط میں اور بیہ قی نے سیح سند کے ساتھ حضرت ابن مسعود رضی الله عندے بیدروایت نقل کی ہے کہ ہمارا بیر خیال نہیں تھا کہ صحابہ میں سے کوئی دنیا کا طالب بھی ہے یہاں تک کہ غزوہ احد کے موقع پر بیر آیت نازل ہوئی (1)۔

امام ابن جریر نے حضرت حسن بھری رحمہ الله ہے و کقہ عقاعته کم کی یہ تغییر نقل کی ہے کہ الله تعالی فر ما تا ہے میں نے متہبیں معاف کردیا اگر چہتم نے میری نافر مانی کی کیونکہ جھے زیانہیں کہ میں تہاری جڑہی ختم کردوں ۔ پھر حسن بھری فر ماتے ہیں یہ رسول الله سلی نین کے ساتھ تھے الله کی راہ میں معروف جہا در ہے تھے۔ الله تعالیٰ کے لیے غضب ناک تھے۔ الله تعالیٰ کے دشمنوں سے جہاد کرتے تھے۔ الله تعالیٰ کے دشمنوں سے جہاد کرتے تھے۔ انہیں ایک چیز سے منع کیا گیا۔ انہوں نے اسے ضائع کردیا الله کی متم انہوں نے اس تھم کو ترک نہ کیا گرانہیں اس غم میں مبتلا کیا گیا ان میں سے ستر آدمی شہید ہو گئے۔ رسول الله سلی نین آئی ہے کہ پھر ہوئے آئی سے سر آدمی شہید ہوگئے۔ رسول الله سلی نین کی چیا شہید ہوئے ، آپ کے چیا در انت ٹوٹ گئے ، آپ کا چرہ مبارک زخمی ہوگیا آج سب سے بڑا فاس ہرگناہ کبیرہ پر جرات کرتا ہے ہر بدکاری کر گزرتا ہے اپنا نجام جان لے گا(3)۔

امام ابن جریراورا بن منذر نے حضرت ابن جریج رحمہ الله سے و لَقَدْ عَفَاعَنْكُمْ كَى يَفْسِرْ نَقَلَ كَى ہے كيونكه اس نے تہميں كمل طور يرنيست و تابودنيس كيا(4)۔

امام بخاری نے حضرت عثان بن موہب رحمداللہ سے روایت نقل کی ہے کہ ایک آدمی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس آیا عرض کی میں آپ سے بچھ پاتیں ہو چھنا چاہتا ہوں مجھے بتا ہے میں آپ کواس گھر کی حرمت کا واسطہ دیتا ہوں کیا آپ کا عمر ہیں کہ حضرت عثان بن عفان غز وہ احد میں بھاگ گئے تھے؟ فر مایا۔ ہاں۔ عرض کی آپ جانتے ہیں وہ غز وہ بدر سے غائب تھے۔ اس میں حاضر نہ ہوئے تھے۔ فر مایا ہاں بات اسی طرح ہے۔ عرض کی کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ بیت رضوان سے فائب تھے۔ اس میں حاضر نہ ہوئے تھے؟ فر مایا ہاں بات اسی طرح ہے۔ عرض کی کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ بیت رضوان سے فر مایا ہاں بات اسی طرح ہے۔ اس نے اللہ اکر کہا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہمانے فر مایا آؤ میں تہم ہیں بتا وک اور جو تو نے سوال کئے ہیں ان کے بارے میں تھے خبر دوں، جہاں تک غز وہ احد سے بھا گئے کا تعلق ہے ان کے عقد ہیں حضور ساتھ ہیں ہے دور مال نامی متاف کر دیا تھا۔ جہاں تک غز وہ بدر میں موجود نہ ہونے کا تعلق ہے ان کے عقد میں حضور ساتھ ہیں ہے اور مال غنیمت میں حصہ بھی۔ میں حضور ساتھ ہیں گئے کے خوا مال غنیمت میں حصہ بھی۔ میں حضور ساتھ ہیں گئے کی خوت جگر تھی وہ بیار تھی۔ رسول اللہ ساتھ ہیں ہی خوا میں حضرت عثان سے بڑھ کرکوئی معزز ہوتا تو جہاں تک بیعت رضوان سے غائب ہونے کا تعلق ہے آگر مکر مہ کی وادی میں حضرت عثان سے بڑھ کرکوئی معزز ہوتا تو جہاں تک بیعت رضوان سے غائب ہونے کا تعلق ہے آگر مکر مہ کی وادی میں حضرت عثان سے بڑھ کرکوئی معزز ہوتا تو

حضور سلنی آیتی انہیں بھیجتے ۔ حضرت عثمان رضی الله عنه حضور سلنی آیتی کے حکم کی تعمیل میں تشریف لے گئے اور بیعت رضوان بعد میں ہوئی ۔ حضور سلنی آیتی نے اپنے دائیں ہاتھ کے بارے میں فرمایا جب کہاہے بائیں ہاتھ پر مارا تھا۔ بیعثمان رضی الله عنه کا ہاتھ ہے، اب ان باتوں کو بھی اپنے ساتھ لے جا(1)۔

اِذْ تُصْعِدُونَ وَ لَا تَكُونَ عَلَى آحَدٍ وَ الرَّسُولَ يَدْعُو كُمْ فِيَ أَخُرِدَكُمْ فَا الرَّسُولَ يَدْعُو كُمْ فِيَ أَخُرِدَكُمْ فَا اللَّهُ عَالَا اللَّهُ عَمَّا بِغَمِّ لِكَيْلًا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَ لَا مَا آصَابَكُمْ لَوَ اللهُ خَبِينًا بِمَا تَعْمَدُونَ ﴿

" یاد کرو جب تم دور بھاگے جارے تھے اور مڑکرد کھتے بھی نہ تھے کسی کواور رسول کریم بلارے تھے تمہیں پیچھے سے پس اللہ نے پہنچایا تمہیں غم کے بدلے غم تا کہتم نٹمگین ہواس چیز پر جو کھو گئ ہے تم سے اور نہ اس مصیبت پر جو پیچی ہے تمہیں اور اللہ تعالیٰ خبر دارہے جو پچھتم کررہے ہو'۔

> امام ابن جریر نے حضرت بھری رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ وہ تُصُولُونَ پڑھتے تھے (2)۔ امام عبد بن حمید نے حضرت عاصم رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ وہ تُصُولُونَ پڑھتے تھے۔

امام ابن جریر نے ہارون سے رویت نقل کی ہے کہ الی بن کعب کی قر اُت میں اِذَا قصعلون فی الوادی ہے (3)۔
امام ابن جریراور ابن منذر نے حضرت ابن جریج رحمہ الله کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ صحاب غزوہ اصد میں پہاڑوں میں بھا گے جارہے تھے۔حضور مالی آئیتم پیچھے سے آئیس یوں وعوت وے رہے تھے اے الله کے ہندومیری طرف لوٹ آؤلا)۔

امام ابن منذرنے حضرت عطیہ عوفی رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ جب غزوهٔ احدکاموقع تھالوگ بھاگ گئے تھے اور پہاڑوں پر پہاڑوں پر چڑھ گئے تھے جب کہ رسول الله سالی آئی آئی آئی آئی ہی پیچھے سے بلار ہے تھے۔ الله تعالیٰ نے فرمایا جب کرتم پہاڑوں پر چڑھ رہے تھے کسی کی طرف بھی متوجہ نہ ہوتے تھے جب کہ الله کارسول پیچھے سے تہمیں بلار ہاتھا۔

امام ابن ابی حاتم نے حضرت حسن بھری رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ آپ سے اِذْ تُصْعِدُونَ کے بارے میں پوچھا گیا وہ شکست کھا کر گھا ٹیوں میں بھاگ گئے۔ وہ کسی طرف بھی متوجہ نہ ہوتے تھے جب کہ رسول الله ملتَّ اللَّهِ بیچھے سے انہیں وعوت دے رہے تھے اے الله کے بندومیری طرف بلیٹ آؤ تو کوئی بھی آپ ملتَّ اللّٰه کے بندومیری طرف بلیٹ آؤ تو کوئی بھی آپ ملتَّ اللّٰه کے بندومیری طرف بلیٹ آؤ تو کوئی بھی آپ ملتَّ اللّٰه کے بندومیری طرف متوجہ نہ ہوتا تھا۔

اما عبد بن حمید ، ابن جریرا در ابن منذر نے حضرت قاوہ رحمہ الله سے اس کی تفسیر میں نقل کیا ہے انہوں نے فر مایاوہ احد کا

2 تفير طرى، زيرآيت بدا، جلد 4 منحه 87 مطبوعه مصر

1 محيح بخاري (2962)، دارابن كثير دمش

5\_الفنأ

دن تھا جب لوگ جنگ سے بھاگ کرواد یوں میں اوپر چڑھ گئے تھے جب کہ الله کا نبی انہیں پیچھے سے یوں بلا رہا تھا اے الله کے بندومیری طرف آؤ، اے الله کے بندومیری طرف آؤ (1)۔

امام ابن جریراورابن ابی حاتم نے حضرت عوفی رحمہ الله کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما ہے اس آیت کی یہ تفیر نقل کی ہے کہ لوگ واپس آ گئے عرض کی الله کی تیم ہم ان کفار کی طرف ضرور جا کیں گے اور ان سے جنگ کریں گے۔ رسول الله سائید آئی نے فر مایا تھم وتہ ہیں جومصیبت پہنی ہے وہ محض اس وجہ سے پہنی ہے کہ تم نے میر ہے تھم کی خلاف ورزی کی ہے۔ وہ اس حال میں سے کہ ایک جماعت ان کے پاس آئی جب کہ یہ بالکل مایوں ہو چکے تھے۔ انہوں نے اپنی تلواریں سونتی ہوئی تھیں تو تہ ہیں غم پرغم نے آلیا ایک تکست کاغم تھا اور ایک غم اس وقت لاحق ہوا۔ جب وہ لوگ (مشرک) آئے یہ اس لئے یہ وہ کی خیاں ان پرتم عملین نہ ہو (وی)۔

تا کہ جو مال غنیمت تم سے فوت ہوا اس برتم عملین نہ ہوا ور جو تہ ہیں قل اور زخم کے بیں ان پرتم عملین نہ ہو (وی)۔

امام ابن مردویہ نے حفرت عبد الرحمٰن بن عوف رضی الله عند سے فَاتَابَكُمْ عَمَّا بَعْلَ عَمَّى یَفیرِنقل کی ہے کہ پہلاغم تو مشکست کی وجہ سے تھا، دوسراغم اس وقت لاحق ہواجب بی خبر عام ہوئی کہ حضرت محمد سلی الیہ شہید ہو گئے بینم ان کے لئے مسکست سے بھی بڑاغم تھا۔

امام ابن جریر، ابن منذراور ابن الی حاتم نے حضرت قادہ رحمہ الله سے اس کی یتفسر نقل کی ہے کہ پہلاغم تو زخمی ہونا اور شہید ہونا قا۔ دوسر الحم یہ بھا کہ انہوں نے بیسنا کہ حضور سلٹی آیٹی شہید کر دیئے گئے تو دوسر نے مم نے پہلاغم بھلا دیا جوزخمی ہوئے اور شہید ہونے کے بارے میں امیدر کھتے تھے لیگی کا تکھڑ نُوڑا سے بہی مراد ہے (4)۔ امام ابن جریر نے حضرت رہے رحمہ الله سے اس کی مش روایت نقل کی ہے (5)۔

امام ابن جریراورا بن ابی حاتم نے حضرت سدی رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ حضور ملٹی آیہ آس روز چلے آپ لوگوں کو بلارہ ہے تھے یہاں تک کہ آپ اصحاب الصخرہ (جو چٹان پر چڑھے ہوئے تھے ) تک جا پنچے۔ جب ان لوگوں نے آپ کود یکھا تو ایک آپ کو مارے ۔ آپ نے فر مایا میں رسول الله ہوں ۔ جب انہوں نے رسول الله میں ان کہ خوش ہوئے ۔ حضور ملٹی آیہ آئی نے بھی جب یہ دیکھا کہ آپ کی حفاظت کرنے والے صحابہ موجود ہیں تو آپ بھی بہت خوش ہوئے ۔ جب وہ سب جمع ہوئے جب کہ رسول الله بھی ان کے درمیان موجود تھے تو ان سے فوت ہوگیا۔ اس کاذکر کرنے گے اور ان صحابہ کاذکر کرنے گے جوشہ یہ ہوئے تھے۔ ابو

امام ابن جریر نے حضرت مجاہدر حمد الله سے روایت نقل کی ہے کہ جب صحابہ شہید ہوئے تو دوسرے صحابہ کو دکھ اور غم نے آ
لیا۔ جب سی گھاٹیوں میں داخل ہو گئے تو ابوسفیان اور اس کے ساتھی گھاٹی کے دروازے پر آ کھڑے ہوئے تو مومنوں کوشک
ہوا کہ وہ ان پر حملہ آور ہوں گے اور باقی ماندہ صحابہ کو بھی تل کرویں گے۔ تو اس وجہ سے صحابہ کو ایک اور غم لاحق ہوا جس نے
انہیں اپنے شہید صحابہ کے بارے میں غم کو بھلادیا۔ الله تعالی کے فرمان فَا ثَنَا بَکُمْ خَتُنَا بِغَتْ کا یہی مطلب ہے (2)۔

ثُمَّ انْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ بَعُنِ انْعَمِّ امّنَةً تُعَاسًا يَعْشَى كَآ يِفَةً مِّنْكُمْ وَ كَآنُونَ اللهِ عَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْبَاهِ لِيَّةِ عَلَى اللهِ عَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْبَاهِ لِيَّةِ عَلَى الْمَا عَلَى الْبَاهِ لِيَّةِ عَلَى الْمَا عَلَى الْمَا عَلَى الْمَا عَلَى الْمَا عَلَى الْمَا عَلَى الْمَا عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

'' پھرا تاری الله تعالیٰ نے تم پرغم واندوہ کے بعدراحت ( یعنی ) غنودگی جو چھارہی تھی ایک گروہ پرتم میں سے اور ایک جماعت ایک تھی جے فکر پڑا ہوا تھا (صرف) اپنی جانوں کا بدگمانی کررہے تھے الله کے ساتھ بلا وجہ عہد جالمیت کی بدگمانی کہتے کیا ہمارا بھی اس کام میں پھھ دخل ہے۔ آپ فرمایئے اختیار تو سارا الله کا ہے چھپائے ہوئے ہیں اپنے دلوں میں ) اگر ہوتا ہمارا اس کام میں پھھ دخل تو نہ ہوئے ہیں اپنے دلوں میں ) اگر ہوتا ہمارا اس کام میں بھھ دخل تو نہ ہر کہتے ہیں ( اپنے دلوں میں ) اگر ہوتا ہمارا اس کام میں پھھ دخل تو نہ مارے جاتے ہم یہاں (اس بے دردی سے ) آپ فرمائے کہ اگر تم ( بیٹھے ) ہوتے اپنے گھروں میں تو

ضرورنکل آتے (وہاں سے) وہ لوگ لکھا جاچکا تھا جن کاقتل ہونا اپنی قتل گاہوں کی طرف (بیسارےمصائب اس کئے تھے) تا کہ آز مالے الله تعالی جو پچھتمہارے سینوں میں (چھپا) تھا اور صاف کردے جو (میل کچیل) تہارے دلوں میں تھا اور الله تعالیٰ خوب جانبے والا ہے سینوں کے دازوں کا''۔

امام ابن جریر نے اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی الله عنہما کا بیقول نقل کیا ہے الله تعالیٰ نے اس روز انہیں اونگھ دے کراطمینان عطا کیا جوان پر چھا گئی الله تعالیٰ جس کوامن دیتا ہے اسے نیندعطا کرتا ہے (2)۔

امام ابن جریر، ابن منذر، ابن ابی حاتم ، طبر انی اور بیمق نے دلائل میں حضرت مسور بن مخر مدرضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے حضرت عبد الرحمٰن بن عوف رضی الله عند سے الله تعالیٰ کے فر مان فُتم اَنْدَ کَ عَلَیْکُمْ مِنْ بَعُنِ الْغَیْمَ اَمْنَدُ مَّ الله عند کے دوزہم پر نیندمسلط کردی گئی (3)۔ نُعُمَاسًا کی تفسیر کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فر مایا غزوہ احد کے دوزہم پر نیندمسلط کردی گئی (3)۔

ابن ابی شیبہ عبد بن حید ، امام بخاری ، امام ترفدی ، امام نسائی ، ابن جریر ، ابن منذر ، ابن ابی حاتم ، ابن حبان ، طبر انی ، ابو الشیخ ، ابن مردویه اور ابونعیم و بہن نے دلائل میں حضرت انس رضی الله عنہ سے روایت نقل کی کہ حضرت ابوطلحہ رضی الله عنہ نے کہا ہم پراس وفت نیند غالب آگئی ۔ جب غزوہ احد کے موقع پرہم صفول میں ہے ۔ یہ بھی بیان کیا کہ وہ بھی ان لوگول میں سے ہے جنہیں نیند آئی تھی میری تلوار بار بار میر ہے ہاتھ ہے گرتی تھی اور میں اسے پکڑتا تھا۔ الله تعالیٰ کے اس فر مان کا بہی مفہوم ہے۔ دوسراطا گفہ منا فقوں کا تھا آئیس اپنی فکر پڑی ہوئی تھی۔ ایک قوم بزدل ہوگئ تھی ۔ ان پر الله تعالیٰ نے رعب طاری کردیا تھا اور حق سے آئیس دور کر دیا تھا۔ وہ لوگ الله تعالیٰ نے ان کی عالی ہے ان کی عنہیں دور کر دیا تھا۔ وہ لوگ الله تعالیٰ نے ان کی عنہیں دور جا ہیت کے گمان رکھتے تھے۔ الله تعالیٰ نے ان کی تکذیب کی ۔ یہی لوگ الله تعالیٰ کے بارے میں شک وشیہ میں مبتلا ہے (۵)۔

<sup>1</sup> يَغْيِر طَبِرِي، زِرَآيت بَدِا، جلد 4 ، صَفْد 92 عَنْدِ النَّامِ النَّاءِ النَّاءِ النَّاءِ النَّاءِ النَّاءِ 4 ، والنَّاءِ 4 ، والنَّارِيروت 4 ـ جامع ترنذي مع تحنّة الاحوذي ، كتاب النَّغير ، جلد 8 ، صَفْد 3008 (3008 ) ، دار الفَّكرييروت

امام ابن سعد، ابن الی شیبہ عبد بن حمید، امام ترفدی، امام حاکم ، ابن مردویہ، ابن جربر ، طبر انی ، ابوقیم اور بیہ فی نے ولائل میں حضرت زبیر بن عوام رضی الله عندے روایت نقل کی جب کہ امام ترفدی اور حاکم نے اسے بچے قرار دیا کہ میں نے غزوہ احد میں اپناسرا شایا تو دیکھا کہ ہرایک نیندکی وجہ سے اپناسر ڈھال کے نیچ دیئے ہوئے تھا۔ الله تعالیٰ کے فرمان فیم اُنڈز ک حکیث کم میں اپناسرا شایا تو دیکھا کہ ہرایک نیندکی وجہ سے اپناسر ڈھال کے نیچ دیئے ہوئے تھا۔ الله تعالیٰ کے فرمان فیم اُنڈز ک حکیث کم میں اُنڈو کی حکیث کم مطلب ہے آپ نے بیآیت تلاوت کی (1)۔

ا مام تر مذی ، ابن جریر ، ابوالشیخ اور بیمق نے دلائل میں حضرت زبیر بن عوام رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ میں د کیھنے لگا تو ہرا یک نیند کی وجہ سے ڈھال کے نیچے سردیئے ہوئے تھا پھراس آیت کو تلاوت کیا۔

امام ابن اسحاق، ابن راہویہ، عبد بن حمید، ابن جریر، ابن ابی حاتم اور بیہی نے دلائل میں حضرت زبیر رضی الله عنہ سے
روایت نقل کی ہے کہ جب خوف ہم پرشدید ہوگیا۔ میں رسول الله سلی اللی کے معیت میں اپنے آپ کود کیور ہاتھا کہ الله تعالیٰ نے
ہم پر نیند کو بھیج دیا ہم میں سے ہرا کیک کی ٹھوڑی اس کے سینے پھی الله کی شم میں معتب بن قشیر کی بات میں رہا تھا۔ میں اسے
یوں میں رہاتھا جیسے خواب ہواگر اس معاملہ میں ہمارا کچھیل دخل ہوتا تو ہم یہاں قبل نہ ہوتے میں نے اس کی بیہات یاد کر لی
اس کے بارے میں الله تعالیٰ نے بیآیت ناز ل فرمائی (2)۔

امام عبد بن حمید نے ابر اہیم رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے آل عمر ان میں اَ مَنْ اَ اُکھنا اَ اَ اَ امام عبد بن حمید ، ابن جریر ، ابن منذر ، ابن الی حاتم اور طبر انی نے حضرت ابن مسعود رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ جنگ کے وقت نیند کا آنا الله تعالیٰ کی طرف سے امن ہے اور نماز میں نیند کا آنا شیطان کی طرف سے ہے (3)۔

امام ابن جریر نے قنادہ اور رئیج رحمہما اللہ سے ظنی الْجَاهِ لِیَّهُ کا بیمعنی قل کیا ہے کہ انہوں نے مشرکوں والا گمان رکھا (5)۔ امام ابن اسحاق اور ابن الی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ معتب نے یہ بات کہی تھی کہا گر ہمار ااس معاملہ میں کوئی کردار ہوتا تو ہم اس موقع پرتل نہ ہوتے تو الله تعالیٰ نے ان کے بارے میں آیت وَ طَا بِفَدُّ قَدُ اَ هَمَّا مُهُمْ اَنْفُسُهُمْ يَطُلُونَ بِاللّٰهِ ناز لِ فرمائی۔

امام ابن ابی حاتم نے حصرت حسن بھری رحمہ الله ہے روایت نقل کی ہے کہ آپ سے اس آیت کی تفسیر کے بارے میں پوچھا گیاتو آپ نے فرمایا کہ جب حضور سلٹی ایک کے حصابہ شہید ہو گئے تو لوگ عبد الله بن ابی کے پاس آئے بوچھا تمہاری اس

5\_ايشاً

بارے میں کیارائے ہے۔اس نے کہااللہ کی قتم ہم سے تو کوئی پوچھتا ہی نہیں۔اگر اس بارے میں ہمارا کوئی عمل دخل ہوتا تو ہم

الم ابن جرريان حضرت حسن بقرى رحمالله عاس آيت قُلُ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُو تِكُمْ كَتَفير كم بارا مين يوجها تو آپ نے فرمایا الله تعالیٰ نے مومنوں برفرض کیا ہے کہ وہ الله کی راہ میں جہاد کریں ہر جنگ کرنے والآمل نہیں ہوتا بلکہ وہی قتل ہوتا ہے جس کے قبل کا الله تعالی فیصلہ کرچکا ہوتا ہے (1)۔

## إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعُن لِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطِنُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوْا ﴿ وَلَقَدْعَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُو مُ حَلِيْمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهَ غَفُو مُ حَلِيمٌ ﴿

" بشک وہ لوگ جو پیٹے پھیر گئے تھے تم ہے اس روز جب مقابلہ میں نکلے تھے دونو ل شکر تو پھسلا دیا تھا آئیں شیطان نے بوجہان کے سیمل کے اور بے شک (اب) معاف فرمادیا ہے الله تعالی نے انہیں یقیناً الله بہت بخشنے والانہایت حلم والا ہے'۔

امام ابن جرير في كليب رحمه الله سے روايت فقل كى ہے كه حضرت عمر رضى الله عند في م جمعه وخطبه ارشاد فر مايا اورآل عمران كى تلاوت كى خطبه كے وقت اس سورت كى تلاوت آپ كواچھى ككى تھى جب آپ إِنَّ الَّذِيثِينَ تَوَلَّوُا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَكَفَى الْجَنْعُنِ تک پہنچتو فرمایا جب غزوہ احد مواتو ہم بھاگ گئے میں بھی بھاگ گیااور پہاڑ پر چڑھ گیا۔ میں اینے آپ کو یوں چھانگیں مارتا مواد کھتا گویا میں بہاڑی برا موں ۔لوگ کہدر ہے ہیں حضرت محدملل النظم کوشہید کردیا گیا ہے۔ میں نے کہا میں جس آ دی کو ب كت موئ ياؤل كاكم حضرت محد اللي يَلِيَّا قُل كردية كم بين تومين اس مار دُالون كا توبيكم ل آيت نازل موكى (2)\_

امام ابن منذر اور ابن الي حاتم نے حضرت عبد الرحمٰن بن عوف رضى الله عندے روایت نقل كى ہے كه اس آيت ميں جن لوگوں کا ذکر ہے وہ تین افراد تھے، ایک مہا جرتھا اور دوانصاری تھے۔

امام ابن منذز نے معرفة الصحاب میں حضرت ابن عباس رضى الله عنهما سے اس آیت كی تفسیر میں نقل كيا ہے كہ بيآيت حضرت عثان ،حضرت رافع بن معلی اورحضرت حارثه بن زید کے حق میں نازل ہوئی۔

امام ابن جریر نے حضرت عکرمه رحمه الله سے اس کی میتفسیرنقل کی ہے کہ بیآ بیت رافع بن معلی اور دوسرے انصار، ابو حذیفہ بن عتبہ اور ایک اور آ دی کے بارے میں نازل ہوئی (3)۔

امام عبد بن حمیداورا بن منذر نے حضرت عکر مدرحمه الله سے اس آیت کی تفسیر میں بیقل کیا ہے کہ یہ آیت حضرت عثمان، حضرت ولید بن عقبه ،حضرت خارجه بن زیداور دفاعه بن معلی کے حق میں نازل ہوئی۔

امام عبد بن حمید نے حصرت عکرمه رحمه الله سے روایت نقل کی ہے کہ اس روز جولوگ بھا گے تھے وہ حضرت عثان ،حضرت

آلعمران

سعد بن عثان ،حضرت عقبه بن عثان رضی الله عنهم اور بنوز ریق میں سے دوانصاری تھے۔

امام ابن جریراورابن منذر نے حضرت ابن اسحاق رحمہ الله سے اس آیت کی تفسیر میں بیریان کیا ہے کہ فلال، سعد بن عثان، عقبہ بن عثان ، عقبہ بن عثان ، عقبہ بن عثان یودونوں انصاری اور بنوز رہی ہے تعلق رکھتے تھے (1) لوگ رسول الله سلٹی آئیلی کوچھوڑ گئے تھے یہاں تک کہ اغوص کے قریب منقی تک جا پہنچے تھے عقبہ بن عثان اور سعد بن عثان ایسے بھا گئے تھے کہ وہ جعلب تک آپنچے تھے۔ بید ینہ کے ایک طرف پہاڑ ہے اور اغوص کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ یہ وہاں تین دن رہے پھر رسول الله سلٹی آئیلی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ، انہوں نے گمان کیا کہ رسول الله سلٹی آئیلی نے فرمایا: لَقَلُ ذَهَبُتُم فِیهَا عَویْضَةً تم اس میں چل دیئے جو کشادہ تھا۔

243

امام عبد بن حمید اور ابن جریر نے حضرت قادہ رحمہ الله ہے روایت کقل کی ہے کہ بیآ یت غزوہ احد کے بارے میں نازل مونی حضور ملتی اللہ اور حضور ملتی اللہ کی کارروائی تھی اور اس کی طرف ہے خوف زدہ کرنے کے باعث ہواتو اللہ تعالی نے ان کے بارے میں وہ تھم نازل کیا جوتم سنتے ہو کہ اس نے ان صحابہ ہے درگزر فرمایا اور انہیں معاف کردیا (2)۔

امام ابن ابی حاتم نے حضرت سعید بن جیر رضی الله عندے روایت نقل کی ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر جب لشکر آپس بیس سلے قو سلمان حضور سے النہ اللہ کے اور صرف اضارہ آ دکی رہ گئے۔ شیطان نے آئیس ان کے بعض اعمال کی وجہ سلما دیا تھا لینی انہوں نے اپنے موکز کو چھوڑ ااور رسول الله سٹی الینی کا خربانی کی جب کہ رسول الله سٹی الینی نے انہیں سما دیا تھا کہ تم اپنی جگہ کو نہ چھوڑ نا۔ تو بعض نے اس جگہ کو چھوڑ دیا تھا الله تعالیٰ نے آئیس معاف کر دیا جب آئیس سزاند دی اور سب کو بیست نابود نہ کیا۔ الله تعالیٰ بہت بختے والوں کے لئے موالا ہے۔ غزوہ بدر کے بعد غزوہ اصد سے بھا گئے والوں کے لئے جہم کا عذاب مقدر نہ کیا جس طرح غزوہ بدر سے بھا گئے والوں کے لئے عذاب جہم مقدر کیا تھا۔ بیختی کے بعدرخصت تھی۔ امام احمد اور ابن منذر نے حضرت شقیق رحمہ الله عند والوں کے لئے عذاب جہم مقدر کیا تھا۔ بیختی کے بعدرخصت تھی۔ والید بن عقبرضی الله عند سے والید نے کہا کیا وجہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہتم امیر الموشین حضرت عبد الرحمٰن بن عفان رضی الله عند کو بالله عند کی الله عند نے کہا اسے بناؤ میں غزوہ احد ہے نہیں بھا گا تھا، میں غزوہ کو بدر سے عائب نہیں تھا اور میں نے حضرت عبد الرحمٰن رضی الله عند کی الله عند کی الله عند کی الله عند کی سنت کوئیس چھوڑ ا۔ حضرت والید بن عقبرضی الله عند گئے اور تمام واقعہ حضرت عبان رضی الله عند کو بنایا تو حضرت عبان نے جھے معاف کر دیا ہے۔ جہاں تک ان کا یہ کہنا ہے کہ میں غزوہ کہ بدر سے عائب نہیں تھا کہنا میں حضرت رقد بن عرب کے دال تھی بہاں تک کہنا کیا جہنا ہوں اور نہ بی وہ حصرت عمرض الله عندی منز من الله عندی منز من الله عندی منز نہیں چھوڑ کی میں نے دھنرے بھی مقررفر مایا تھا رسول کی تیار داری کر دیا تھی بہاں تک کہنا کو صال ہو گیا۔ رسول الله میں تیارہ اس کا الله عندی مقررفر مایا تھا رسول کی تیارہ ارک کر دیا تھی بہاں تک کے حصر مقررفر مادی تو یقیدیاہ وہ حاصرت والید بن عقبرت والیہ بی تھید مقررفر مایا تھا رسول الله سٹی آئی ہم میں اس کی طافت رکھا تھیں اور دیت وہ میں تو کی ہم تیار کیا تھی ہم سے دیلوں الله عندی میں تو کی میں نے دھنرے عربی وہ اللہ عندی میں تو کیا کہ کہ تو کیا کہ کو کیا کہ کیا تھا کہ کیا کہ کہ کیا کہ کیا کہ کیا کا کہ کی خود کو کیا کہ کی کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا ک

الله عنه حفرت عبدالرحمٰن بن عوف رضى الله عنه کے پاس آئے اورسب بات بتائی۔

ا مام ابن انی حاتم اور بہتی نے شعب میں حضرت رجاء بن انی مسلم رحمداللہ سے روایت نقل کی ہے کہ معقل سے بلند ہے کیونکداللہ تعالیٰ کا نام کیم ہے (1)۔

يَا يُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَوِيْنَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوانِهِمُ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْوَرْنِ الْمُ الْوُكُونُ وَكُونُوا عَنْدَا مَا مَاتُوا وَمَا ضَرَبُوا فِي الْوَرْنِي الله وَ كَانُوا عُنَّى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا فَي تَعْدُوا فِي الله الله وَ الله عَلَيْ الله وَ الله الله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَالله وَاله وَالله وَال

"اے ایمان والو! نہ ہوجاؤان لوگوں کی طرح جنہوں نے کفر اختیار کیا اور جو کہتے تھے اپنے بھائیوں کو جب وہ سفر کرتے کی علاقے میں یا ہوتے تھے جہاد کرنے والے کہ اگر وہ ہوتے ہمارے پاس تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے تا کہ بنائے الله تعالی اس (خیال باطل) کو حسرت (کا باعث) ان کے دلوں میں اور (در حقیقت) الله ہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور الله تعالی جو پھھتم کرتے ہود کھر ہاہے اور واقعی اگر تم قتل کیے جاؤراہ خدامیں یا تم مر جاؤ تو الله کی بخشش اور دمت (جو تہمیں نصیب ہوگی) بہت بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں اور اگر تم مرکع یا مارے گئتو الله کے حضور جمع کیے جاؤگا۔

ا مام فریا بی ،عبد بن حمید ، ابن جریر ، ابن منذر اور ابن الی حاتم نے حضرت مجاہد رحمہ الله سے اس آیت کی تفسیر میں بیقول نقل کیا ہے کہ بیعبدالله بن الی بن سلول اور اس کے ساتھی منافقوں کا قول ہے (2)۔

امام ابن جريراورابن الى حاتم في حفرت سدى رحمه الله سه آيت كى يتفيرنقل كى م كه الكَّذِينَ كَفَرُ واسعم اومنافق مين جوعبد الله بن الى كدوست تصاور ضَرُب في الآرُضِ سعم ادتجارت م (3)-

امام ابن الی حاتم نے حضرت حسن بھری رحمہ الله سے بیقول نقل کیا ہے کہ لَوْ گانُو اعِنْد اَنا بیکفار کا قول تھاجب کوئی آدمی فوت ہوتا تو منافق کہتے اگروہ ہمارے پاس ہوتا تو ندمرتا اس لیے تم وہ بات ندکروجو کفارنے کی۔

الم عبد بن حميد ، ابن جريراور ابن الى حاتم في حضرت مجاهد حمد الله على الله ذلك حسر كافي فلو يهم كايم عنى

نقل کیا ہے کدان کی بات انہیں غم میں مبتلا کرے گی انہیں کوئی نفع نددے گی (1)۔

امام ابن جریر، ابن منذر اور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن اسحاق رحمدالله سے معنی نقل کیا ہے کیونکہ انہیں اپنے رب پر
یقین کی کی ہے اس لیے الله تعالیٰ نے اسے ان کے دلوں میں حسرت بزادیا ہے۔ الله تعالیٰ زندہ کرتا ہے اور وہی موت عطا کرتا ہے یعنی جس کی موت جلدی عطا کردیتا ہے اور جس کو موخر کرنا چاہتا ہے اپنی قدرت کے ساتھ موخر کردیتا ہے۔
اگرتم الله کی راہ میں شہید کردیئے جاؤیعنی موت ضرور آ کررہے گی۔ اگروہ جانتے یا تقوی کی اختیار کرتے تو الله کی راہ میں موت اور تل وہ جہاد سے پہلوتہی کرتے ہیں اور جہاد سے ان کا اعراض محض موت اور تل کے خوف کی وجہ سے ہے۔ اگرتہ ہیں موت آ جائے یا تمہیں قبل کردیا جائے تو تہ ہیں الله تعالیٰ کی بارگاہ میں جمع ہونا ہے یعنی میدام موکر رہنا ہے تہا را لوٹنا الله کی طرف ہے۔ دنیا تمہیں دھو کہ میں نہ ڈو الے اور نہ بی اس سے وھو کہ کھاؤ ۔ پس جہا واور جن امور کی طرف الله تعالیٰ تھی ہونی چا ہیں وہا۔

امام عبد بن حمید حضرت اعمش رحمہ الله سے یوں قر اُت نقل کرتے ہیں کہ مِثْمُ اور اِذَا مِثْنَاقِر آن حکیم میں جہال کہیں ہے اسے میم کے کسرہ کے ساتھ یڑھتے تھے۔

فَمِمَامَ حُمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَطَّا غَلِيْظَالُقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ قَاعُفُ عَنْهُمُ وَاسْتَغْفِرُ لَهُمُ وَشَاوِمُ هُمُ فِي الْاَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكُّلُ عَلَى اللهِ ﴿ إِنَّا اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِ يُنَ ﴿

" پس (صرف) الله کی رحمت ہے آپ زم ہو گئے ہیں ان کے لئے اور اگر ہوتے آپ تند مزاح ، بخت دل تو یہ لوگ منتشر ہوجاتے آپ کے آس پاس سے تو آپ درگز رفر مائے ان سے اور بخشش طلب سیجئے ان کے لئے اور صلاح مشورہ سیجئے ان سے اس کام میں اور جب آپ اراوہ کرلیں (سمی بات کا) تو پھر تو کل کروالله پر بے شک الله تعالی محبت کرتا ہے تو کل کرنے والوں ہے"۔

امام عبد بن حمید، ابن جریر، ابن منذرادرا بن البی عائم نے حضرت قادہ رحماللہ سے فیمنا مَ حَمَةِ قِنَ اللهِ كَو فَيرَ حَمَةٍ مِنَ اللهِ نقل كيا ہے ادر مومنوں كے مِن اللهِ نقل كيا ہے ادر مومنوں كے مِن اللهِ نقل كيا ہے ادر مومنوں كے لئے رو ف ورجيم بناديا ہے۔ ہمارے سامنے يہ بات بھی ذكر كی گئى ہے كہ تو رات میں حضور سلی الله الله الله الله عنور ملی مناديا ہے۔ ہمارے سامنے يہ بات بھی ذكر كی گئى ہیں۔ آپ ترش رونہ ہوں گے ول سے خت نہ ہوں مے بازاروں میں شور وشغب نہ كریں گے۔ برائى كابدله برائى سے نہ ویں مے بلك عفود درگزرے كام ليس مے (3)۔

امام ابن ابی حاتم نے حضرت حسن بھری رحمداللہ سے بدروایت نقل کی ہے کہ آپ سے اس آیت کی تغییر کے بارے

میں بوچھا گیاتو آپ نے فرمایا پیضور ملٹی کیا ہے اخلاق ہیں، الله تعالی نے آپ کی صفت بیان کی ہے۔

امام ابن جریراور ابن منذر نے حضرت ابن جرت کر حمد الله کے واسطے حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے لا نَفظُنوا مِن حَوْلِكَ كامعنی نیقل كيا ہے كدوہ آپ سے دورہ عب جاكيں گے۔

امام علیم ترندی اور ابن عدی نے ایسی سند کے ساتھ حضرت عائشہ رضی الله عنہا سے رایت نقل کی ہے جس میں ایک راوی متر وک ہے کہ رسول الله ملل نائی نے فر مایا کہ الله تعالی نے مجھے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا اس طرح تھم ارشا دفر مایا ہے جس طرح اس نے مجھے فرائفن کی ادائیگی کا تھم دیا ہے۔

ا مام سعید بن منصور، ابن منذر، ابن الی حاتم اور بیه قی نے سنن میں حضرت حسن بھری رحمہ الله سے وَ شَاوِئ هُمُ فِي الْأَصْوِ کی بیفیرنقل کی ہے کہ الله تعالیٰ کوملم تھا کہ حضور سالی الیہ کو صحابہ سے مشورہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کیکن بیارا دہ فر ما یا کہ بعد والوں کے لئے سنت قائم ہوجائے (2)۔

امام ابن جریر، ابن منذر اور ابن الی حاتم نے حضرت قمادہ رضی الله عندے اس آیت کی یہ تغییر نقل کی کہ الله تعالیٰ نے اپنے نبی کو تکم ارشاد فر مایا کہ اپنے صحابہ ہے مشورہ کریں جب کہ آپ کے پاس آسان سے وحی آتی تھی کیونکہ مشورہ لوگوں کے اطمینان کا باعث ہوتا ہے کیونکہ جب لوگ ایک دوسرے ہے مشورہ کرتے ہیں اور اس مشورہ سے الله کی رضا کے طالب ہوتے ہیں الله تعالیٰ ہدایت پر آئیس پختہ ترکر دیتا ہے (3)۔

امام ابن الب شیبہ ، ابن جریر اور ابن البی حاتم نے حصرت ضحاک رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ الله تعالیٰ نے اپنے نبی کو مشورہ کا حکم اس لیے دیا کیونکہ الله تعالیٰ اس میں فضل و برکت کو جانبا تھا سفیان نے کہا مجھے بیخبر پینجی ہے کہ یہ نصف ایمان ہے۔ حضرت عمر بن خطاب لوگوں ہے مشورہ کرتے یہاں تک کے عور توں سے جسی مشورہ کرتے تھے (4)۔

امام ابن الی شیبہ ابن جریر ، ابن منذ راور ابن الی حاتم نے حضرت حسن بھری رحمہ الله سے بیروایت نقل کی ہے کہ کوئی قوم مشورہ نہیں کرتی گراسے امور میں سے بہترین امر کی طرف ان کی راہنمائی کی جاتی ہے (5)۔

امام ابن عدی اور پہنی نے شعب میں سند حسن کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے نقل کیا ہے کہ جب و شاوٹی کئم فی الا تھر کا تھم نازل ہوا تو رسول الله ملٹھ لیکھ آئیل نے فر مایا کہ الله تعالی اور اس کا رسول اس سے غنی ہیں لیکن الله تعالی نے مشورہ میری امت کے لئے رحمت بنادیا ہے۔ جو آ دمی مشورہ کرتا ہے وہ ہدایت سے محروم نہیں ہوتا اور جواسے ترک کرتا ہے وہ گراہی نے نہیں نے سکتا (6)۔

ا مام طبر انی نے اوسط میں حضرت انس رضی الله عندے روایت نقل کی ہے کدرسول الله مستی اللہ عنر مایا جوآ دمی استخارہ

2 يسنن صغيران يهن ، جلد 4 مسخد 129 بمطبوع جلسعة المدرسات الاسلام يكرا جي

1 تِفبيرطبري،زيرآيت بذا،جلد4، صفحه 100

4\_اليضاً

3 تفيرطبري، زيرآيت بذا، جلد4 صغه 100 ممر

6\_شعب الايمان، جلد 6، صغم 76 (7542) مطبوعه دار الكتب العلميد بيروت

5-ايضاً

کرے وہ خائب وحاسر نہیں ہوتا اور جومشورہ کرے وہ شرمندہ نہیں ہوتا (1)۔

ا مام حاکم اور بیم فی نے اسے سنن میں حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے روایت کیا جب کہ حاکم نے اسے میح قرار دیا ہے کہ ہم ضمیر سے مراد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ہیں (2)۔

امام کلبی کے واسطہ سے حصرت ابوصالح رحمہ الله ہے اس نے حصرت ابن عباس رضی الله عنہما ہے روایت نقل کی ہے کہ بیہ آیت حصرت ابو بکر صدیق اور حصرت عمر فاروق رضی الله عنہما کے بارے میں نازل ہوئی۔

ا مام طبرانی نے عمدہ سند کے ساتھ حصرت ابن عمر ورضی اللہ عنہما ہے روایت نقل کی ہے کہ حضرت ابو بکرصدیق نے حضرت عمر وکو خط لکھا کہ رسول اللہ مللہ مُلِیَّا بِنگ میں مشورہ کیا کرتے تھے اس لیے تم پر بھی لازم ہے کہ مشورہ کرو۔

ا مام حاکم نے حضرت علی شیر خدارضی الله عنہ ہے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملٹی آیکی نے فر مایا اگر میں مشور ہ کے بغیر کسی کواپنا نائب بنا تا تو این ام عبد کونا ئب بنا تا (4)۔

امام سعید بن منصوراورامام بخاری نے ادب میں اور ابن منذر نے سندحسن کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی الله عنما سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے وشاور ھم فی بعض الا مرقر اُت کی ہے (5)۔

امام ابن جریراور ابن منذر نے حضرت قیادہ رضی الله عنہ سے الله تعالی کے فرمان فَا ذَاعَوَّ مُتَ فَتَوَ کُلُ عَلَی اللهِ کَافِیسِ مِیں یہ قول نقل کیا ہے کہ الله تعالی نے تھم پر میں یہ قول نقل کیا ہے کہ الله تعالی نے تھم پر استفامت کا مظاہرہ کریں اور الله تعالی پر مجروسہ کریں (6)۔

امام ابن الى حاتم في حضرت جابر بن زيداور ابونهيك رحمهما الله سدوايت نقل كى بركم انهول في يول قرأت كى (فاذا عزمت يا محمل على امر فتوكل على الله)

امام ابن مردویہ نے حضرت علی شیر خدا رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سالی الیہ سے عزم کے متعلق دریافت کیا گیاتو آپ نے فرمایا الل الرائے ہے مشورہ طلب کرنا پھران کی پیروی کرنا۔

امام حاکم نے حضرت حباب بن منذررضی الله عندے روایت نقل کی ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر حضور ملٹی آیکی کودو باتوں کا

<sup>1.</sup> مجمح الزوائد، جلد 2 منى 566 (3670) مطبوعه دارالفكر بيروت 2 منن كبرى ازيبيق ، جلد 10 منى 108 ، وارالفكر بيروت 3. مندامام اجم، جلد 4 منى 227 ، دارصادر بيروت 4 مندرك عامم ، جلد 3 منى 359 (5389) مطبوعه دارالكت العلم بيروت

<sup>5-</sup>الادب المفرد للجاري، جلد 1 صفح 367 (257) ، باب المعورة 6 تفير طبرى ، زيرة يت بذا ، جلد 4 ، صفح 101 بمطبوع معر

مثورہ دیاتو آپ نے دونوں باتیں سلیم کرلیں۔ ہیں رسول الله ملٹی آیلے کے ساتھ انکاتو آپ نے چشمہ سے پیچھے صف بندی
کی۔ ہیں نے عرض کی یا رسول الله کیا آپ نے وئی کی وجہ سے ایبا کیا ہے یا رائے سے کیا ہے؟ فرمایا اے حباب ہیں نے
رائے سے ایبا کیا ہے۔ ہیں نے عرض کی مناسب تو یہ ہے کہ آپ چشمہ اپنے چیچے رکھیں، اگرآپ کو پناہ لینی پڑے تو آپ اس
کی طرف پناہ لیس تو آپ نے میری گزارش قبول کر لی۔ دوسری بیکہ جرئیل امین حضور ساتھ ایکی خدمت میں حاضر ہوئے،
عرض کی دوباتوں میں سے کون می بات آپکوزیادہ پندہے؟ آپ اپ حاب کے ساتھ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا اپنے رب کی
طرف لوٹنا چاہتے ہیں جواس نے تھے سے جنات نعیم کا وعدہ کررکھا ہے۔ حضور ساتھ ایکی نے اپ صحابہ سے مشورہ کیا ۔ صحابہ نے
عرض کیا یارسول الله سلٹی آیکی آپ کا ہمارے ساتھ رہنا ہمیں ذیا میں ۔ رسول الله سلٹی آیکی آپ خور مایا اے حباب
الله سے دعا کریں کہ وہ ہمیں ان کے خلاف فتح دے ، آپ ہمیں آسان کی خبر بتا کمیں ۔ رسول الله سلٹی آیکی آپ نے فرمایا اے حباب
کیا وجہ ہے؟ تم اس قسم کی با تمین نہیں کرتے ۔ میں نے عرض کی یا رسول الله سلٹی آیکی آپ وہی پسند کریں جو الله تعالی آپ کے
لئے پسند کرتا ہے۔ حضور سلٹی آیکی فیمی گزارش قبول کرلی۔ ذہبی نے کہا یہ حدیث مشکر ہے (۱)۔

امام ابن سعد نے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ حضور ساتی نیکی غزوہ بدر کے موقع پر ایک جگہ فروکش ہوئے تو حباب بن منذر نے عرض کی ہے جگہ مناسب نہیں ، ہمیں ایسے چشمہ پر لے چلیں جوقوم کے زیادہ قریب ہو پھر ہم اس پر حوض بنالیں گے ، اس میں برتن ڈالیس گے ، اس سے پئیں گے ، جنگ کریں گے اور صرف درمیانی کنوال کے سواتمام کنویں بند کر دیں گے ۔ حضرت جرئیل امین حضور ساتی ایلی خدمت میں حاضر ہوئے ، عرض کی مناسب بات وہی ہے جس کا حباب بن منذر نے مشورہ دیا ہے۔ رسول الله ملتی ایلی نے فرمایا اے حباب تو نے بہترین مشورہ دیا۔ رسول الله ملتی ایکی اس نے مشورہ دیا تھا (2)

حضرت ابن سعد بن یخی بن سعید رحمه الله نے روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم ساٹھ آیا ہے غزوہ بدر کے روز لوگول سے مشورہ طلب کیا حباب بن منذرا مضح عرض کی ہم جنگجولوگ ہیں میری رائے سے ہے کہ آپ ایک چشمہ پراتریں، ہم اس پردشن سے جنگ کریں گے حضور ملٹی آیا ہم نے قریظہ اور نضیر کے ساتھ جنگ کے موقع پرمشورہ طلب کیا تھا تو حباب بن منذر کھڑے ہوئے مرض کی میری رائے ہے کہ آپ محلات کے درمیان پڑاؤ ڈالیس۔ اس طرح ہم ان کی خبرا کی دوسرے تک پہنچنے سے روک دیں گے رسول الله سٹی آیا ہم نے ان کی بات تسلیم کی (3)۔

اِن يَّنْصُرُ كُمُ اللهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَ اِن يَّخُذُ لَكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنْصُرُ كُمْ مِن اللهِ فَلَيْتَو كَلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَو كَلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَو كَلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿

<sup>1</sup> متدرك عاكم ، جلد 3 م في 485 (03-5801) مطبوعه دارالكتب العلمية بيروت 2 م طبقات ابن سعد ، جلد 3 م م في 567 ، مطبوعه دارصا در بيروت 3 - اليناً

''اگر مد د فر مائے تمہاری الله تعالی تو کوئی غالب نہیں آسکتا تم پرادراگر وہ ساتھ چھوڑ دے تمہارا تو کون ہے جو مدد کرے گاتمہاری اس کے بعد اور صرف الله پر بھروسہ کرنا جا ہے ایمان والوں کو''۔

امام ابن جریر، ابن منذراورا بن ابی حاتم نے حضرت ابن اسحاق رحمہ الله سے اس آیت کی تفییر میں بی تول نقل کیا ہے کہ
اگر الله تعالی تمہاری مدوفر مائے تو لوگوں میں سے کوئی بھی تم پر غالب آنے والانہیں جو آدمی آپ کا ساتھ چھوڑ جاتا ہے اس کا
ساتھ چھوڑ نا آپ کوکوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اگر الله تعالیٰ تجھے چھوڑ دی تو لوگ تجھے کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ اس لیے میرا
مم لوگوں کی رضا کے لئے نہ چھوڑ اور میرے محم کے لئے لوگوں کو چھوڑ دے۔ مومنوں کو چاہیے کہ الله تعالیٰ پر بھروسہ کریں نہ کہ
مومنوں پر بھروسہ کریں (1)۔

وَمَا كَانَ لِنَهِي آنُ يَغُلُ وَمَن يَغُلُلُ يَأْتِهِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِلْمَةِ ثُمَّ الْمُعَلِّمُ وَمَن يَغُلُلُ يَأْتِهِمَا غَلَّى يَوْمَ الْقِلْمَةِ ثُمَّ اللهِ كُمَنُ النَّبَعَ مِنْوَانَ اللهِ كَمَنْ بَا عَبِينَ اللهِ وَمَا وْمُهُ كَانُونَ اللهِ كَمَنْ بَا عَبِينَ اللهِ وَمَا وْمُهُ جَهَنَّمُ وَبِمُسَ الْمَصِيرُ هُمُ اللهِ وَمَا وْمُهُ جَهَنَّمُ وَبِمُسَ الْمَصِيرُ هُمُ اللهِ وَمَا وْمُهُ جَهَنَّمُ وَبِمُ اللهِ وَمَا وَمُ اللهِ وَمَا وَمُ جَهَنَّمُ وَبِمُ اللهِ وَمَا وَمُ اللهِ وَمَا وَمُ اللهِ وَمَا وَمُ اللهِ وَمَا وَمُ اللهِ وَمَا وَمُن اللهُ وَمُعَلِي اللهُ وَمُعَلِّمُ وَمُ اللهِ وَمَا وَمُن اللهِ وَمَا وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَمُ اللهُ وَمُعَلِي اللهِ وَمَا وَمُن اللهِ وَمَا اللهُ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَلِي اللهِ وَمَا وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَلِي اللهِ وَمَا لَا مُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَاللّهُ وَمُعَالِمُ وَمُعُولِ مِن اللهِ وَمَا لَا وَاللّهُ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَلّمُ وَاللّهُ وَمُعْلَى اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَاللّهُ وَل

"اور نہیں ہے کی نبی کی بیشان کہ خیانت کرے اور جوکوئی خیانت کرے گاتو لے آئے گا (اپنے ہمراہ) خیانت کی ہوئی چیز کو قیامت کے دن چمر پورا پورا بدلہ دیاجائے گا ہر نفس کو جو پچھاس نے کمایا اور ان پڑھم نہ کیا جائے گا۔ تو کیا جس نے پیروی کی رضائے اللی کی اس کی طرح ہوسکتا ہے جو حق دار بن گیا ہے الله کی ناراضگی کا اور اس کا ٹھکا نہ جہم ہے اور یہ بہت بری پلٹنے کی جگہ ہے۔ لوگ درجہ بدرجہ بیں الله کے ہاں اور الله تعالیٰ دیکھے والا ہے جو وہ کرتے ہیں"۔

امام ابوداؤر، عبد بن حمید، امام ترفدی، ابن جریر، ابن ابی حاتم نے حضرت مقسم رحمالله کے واسط سے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے دوایت نقل کی ہے جب کدامام ترفدی نے اسے حسن قرار دیا ہے کہ بیآیت ایک سرخ کیڑے کے مکڑے کے بارے میں نازل ہوئی جوغزوہ بدر کے موقع پر مم ہوگیا تھا۔ بعض لوگوں نے یہ کہا تھا شایدرسول الله سلی آیا تی وہ مکڑا لے لیا ہے تو الله تعالی نے بیآیت نازل فرمائی (2)۔

امام ابن جریر نے حفرت اعمش رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ حفرت ابن مسعود رضی الله عند قر اَت کرتے ہیں ما انگان لئدی اَن یَیْفُل حفرت ابن عباس رضی الله عنهمانے فر مایا کیوں نہیں یہ آیت ایک کلڑے کے بارے میں نازل ہوئی ۔ لوگوں نے کہا کہ رسول الله منتی ایکی تے وہ کلڑا غزوہ بدر کے موقع پراپنے لئے رکھ لیا تھا تو الله تعالی نے اس آیت کونازل فر مایا (3)۔

<sup>1</sup> تغيرطبري، زيرآيت بذا، جلد 4 معني 102 بمطبوعه معر

<sup>2</sup> جامع ترندي مع عارضة الاخوذي، جلد 11 منحد 103 ، (3009) مطبوعد داراكتب العلميه بيروت 3 يتفير طبرى، زير آيت بذا، جلد 4 منحد 102

ا مام عبد بن حمید اور ابن جریر نے حضرت سعید بن جبیر رضی الله عنه سے روایت نقل کی ہے کہ بیر آیت ایک سرخ مکڑے کے بارے میں نازل ہوئی جوغز وہ بدر کے موقع بر مال ننیمت ہے گم ہوگیا تھا (1)۔

ا مام طبرانی نے عمدہ سندے حصرت ابن عباس رضی الله عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم ملٹی ایک ایک نشکر بھیجا گروہ (اس کا حجنٹہ ا) ٹا کام واپس آیا پھر بھیجا تو پھرواپس آگیا۔وجہ اس کی بیتھی کہ انہوں نے ہرن کے سرکے برابرسونے کی خیانت کی تھی تو یہ آیت ٹازل ہوئی (2)۔

ا مام بزار، ابن ابی حاتم اورطبرانی نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ اس آیت کا بیمعنی ہے کہ کسی نبی کوزیبانہیں کہ اس کے اصحاب اس پر تہمت لگا کمیں (3)۔

امام عبد بن حمید ، ابن جریر ، ابن منذراور طبرانی نے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر کپٹر ہے کا سرخ مکڑا کم ہوگیا جو مشرکوں کے مال سے لیا گیا تھا۔ بعض لوگوں نے کہا شاید نبی کریم سائی آیت کا یہ عنی ہے نبی لیا ہے تو الله تعالیٰ نے یہ آیت نازل فر مائی نصیف نے کہا میں نے حضرت سعید بن جمیر سے بوچھا اس آیت کا یہ عنی ہے نبی کی یہ شان نہیں کہ وہ خیانت کی بیشان نہیں کہ وہ خیانت کی جائے تو انہوں نے کہا نہیں اس کامعنی ہے کہ نبی کی بیشان نہیں کہ وہ خیانت کر سے کو نکہ الله کی قسم الله کے نبی کے ساتھ خیانت کی جاتی رہی اور اسے تل کیا جاتار ہا(4)۔

امام عبد بن حمید اورا بن منذر نے حضرت ابن عباس رضی الله عنبما سے روایت نقل کی ہے کہ وہ اس لفظ کو یَعُنَّ پڑھتے۔ امام عبد بن حمید نے ابوعبد الرحمٰن سلمی ، ابور جاء ، مجاہد اور عکر مدر حمہم الله سے ای کی مثل روایت کیا ہے۔ امام حاکم نے اسے حضرت ابن عباس رضی الله عنبما سے نقل کیا اور اسے میح قرار دیا کہ رسول الله سٹھ ایکی تم اسے یاء کے فتح کے ساتھ پڑھا ہے (5)۔

امام ابن منع نے اپنی مسند میں حضرت ابوعبد الرحمٰن رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی الله عنہ اسے کہا کہ حضرت ابن مسعود رضی الله عنہ اسے غین کے قتحہ کے ساتھ پڑھتے تھے تو آپ نے مجھے فر مایا آپ کے ساتھ خیانت بھی ہو کتی ہے اور آنپ کو ہندیکھی کیا جاسکتا ہے یہاں پے لفظ یعل ہے یعنی نبی کی پیشان نہیں کہ وہ خیانت کرے۔

امام ابن جریراور ابن ابی عاتم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے اس آیت کا یہ عنی نقل کیا ہے کہ آپ مسلمانوں کی
ایک جماعت کو مال دیں اور ایک جماعت کو نہ دیں اور تقسیم میں ظلم کریں بلکہ آپ تقسیم میں عدل فرماتے ہیں اور الله کے حکم کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں فرماتے کہ الله تعالیٰ کی بیر شان نہیں کہ وہ کوئی مطابق ایسا نمی بنائے جوابے ساتھیوں سے خیانت کرے جب وہ ایسا کرے تواس کے ساتھی اسے سنت بنالیں گے (6)۔

2\_ بخي طراني كبير ، جلد 12 منى 134 (12684) مطبوع بغداد

1 تفيرطري، زيرآيت بذا ، جلد4 منحه 102

4 تفيرطبري، زيرة يت بذا، جلد4 مفي 102

3-الينا، جلد 11 منح 101 (11174)

5\_متدرك عاكم ، جلد 2 مبغي 256 (2921) مطبوعه دارالكتب العلمية بيردت 6 تفيير طبري، زيراً يت بذا، جلد 4 مبغي 103

امام ابن ابی شیبداور ابن جریر نے حضرت سلمہ بن نبیط رحمہ الله کے واسطہ سے ضحاک سے روایت نقل کی ہے کہ حضور ملٹی آئیم نے مقدمة الحبیش بھیجارسول الله سلٹی آئیم کو مال غنیمت حاصل ہوا۔ آپ نے لوگوں کے درمیان مال تقسیم کیا اور مقدمة الحبیش کو پچھ بھی عطانہ فر مایا۔ جب مقدمة الحبیش والے صحابہ آئے تو کہا حضور ملٹی آئیم نے مال غنیمت تقسیم کیا اور ہمیں پچھ بھی عطانہ فر مایا تو الله تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فر مایا (1)۔

امام ابن منذر نے حضرت ابن عباس رضی الله عنہماہے روایت نقل کی ہے کہ آیت کامعنی یہ ہے کہ آپ کی بیشان نہیں کہ آپ کی عبال نہیں اور دوسری جماعت کوعطانہ فر مائیں۔

عبد بن حمید، ابن جریراور ابن ابی حاتم نے حضرت مجاہد رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ اس کامعنی بیہ ہے کہ نبی کی بیہ شان نہیں کہ وہ خیانت کرے(2)۔

امام سعید بن منصور، عبد بن حمید، ابن جریراور ابن منذر نے حضرت حسن رحمہ الله سے روایت کیا ہے کہ وہ اس لفظ کوغین کے فتحہ کے ساتھ پڑھتے ۔معنی بیہ وگا کہ نبی کی بیشان نہیں کہ اس کے ساتھ خیانت کی جائے (3)۔

امام عبد بن حمیداور ابن جریر نے حضرت قمادہ اور رہے حجم اللہ سے روایت نقل کی ہے کہ نبی کا یہ حق نہیں کہ آپ کے ساتھ آپ کے ساتھی خیانت کریں۔ ہمارے سامنے یہ بات ذکر کی گئی کہ یہ آیت غزوہ بدر کے موقع پر نبی کریم ساتھ اللّیائیم پر نازل ہوئی جب کہ صحابہ کی مختلف جماعتوں نے خیانت کی تھی (4)۔

امام طرانی اورخطیب نے اپنی تاریخ میں حضرت مجاہدر حمد الله سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی الله عنهما اس آدی پرنا پہند میر گی کا اظہار کرتے جو یوں قر اُت کرتاؤ مَا گان اِنْدِی اُن یَعْفُلُ آپ کہتے یہ کیسے روانہیں کہ آپ کے ساتھ خیانت کی جائے جب کہ آپ کوشہید بھی کیا جاسکتا ہے الله تعالی فرما تا ہے وَیَقْتُلُوْنَ اللّیمِ بِسِی کِیا جاسکتا ہے الله تعالی فرما تا ہے وَیَقْتُلُوْنَ اللّیمِ بِسِی کِیا جاسکتا ہے الله تعالی فرما تا ہے ویکھٹا کُونَ اللّیمِ بِسِی کِیا جاسکتا ہے بارے میں تہت لگائی تھی تو الله تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی (5)۔ منافقوں نے حضور ساللہ اللّیم برمال فنیمت کے بارے میں تہت لگائی تھی تو الله تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی (5)۔

امام عبد الرزاق نے مصنف میں ، ابن ابی شیبہ اور حاکم نے حضرت زید بن خالد جہنی رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ
ایک آ دی غز وہ حنین میں فوت ہوا۔ انہوں نے رسول الله سائٹ آئیلی سے ذکر کیا حضور سائٹ آئیلی نے فر مایا اس پرنماز پڑھو۔ یہ بات
من کر لوگوں کے چیڑے زرد پڑھ گئے۔ فر مایا تمہارے ساتھی نے مال غنیمت میں خیانت کی ہے۔ ہم نے اس کے سامان میں
سے تلاشی لی تو ہم نے اس میں یہودیوں کے منکے یائے جن کی مالیت دودر ہم بھی نہتی (6)۔

امام حاکم نے اسے حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما سے روایت کیا ہے جب کداسے سیح قرار دیا ہے کہ حضور ملائی الیا کے اسلام علی معمول تھا جب آپ مال غنیمت لے آتے ۔ آپ اس معمول تھا جب آپ مال غنیمت لے آتے ۔ آپ اس میں سے مس (پانچواں حصہ ) لیتے اور باقی مال تقسیم کردیتے۔ ایک آدی مال کی تقسیم کے بعد بالوں کی ایک رس لے آیا۔ عرض

3-الينا 4-الينا

1 تفيرطبرى، زيرآيت بدا، جلد 4، صنحه 103 2-ايشاً 5- جم طبراني كبير، جلد 11، صنحه 101 (11174) مطبوعه بغداد

6 متدرك حاكم ، كتاب الجهاد ، جلد 2 بصغير 138 (2582)

کی یا رسول الله سلی آیلیم میری ہم نے مال غنیمت میں حاصل کی تھی ۔حضور سلی آیکیم نے فر مایا کیا تو نے بلال کو تین دفعہ اعلان کرتے ہوئے سنا تھا؟ اس نے عرض کی جی ہاں ۔ فر مایا پھر تھے کس چیز نے اسے لانے سے روکا ۔عرض کی میں معذرت پیش کرتا ہوں ۔ فر مایا اب اسے قیامت کے روز لا نامیں اسے ہرگز تھے سے قبول نہ کروں گا(1)۔

امام ابن ابی شیبداور حاکم نے حضرت صالح بن محمد بن زائدہ رحمداللہ سے روایت نقل کی ہے جب کہ حاکم نے اسے سیح قرار دیا ہے کہ مسلمہ روی علاقہ میں داخل ہوئے تو ان کی خدمت میں ایک آ دی لایا گیا جس نے مال غنیمت میں خیانت کی تقل ۔ انہوں نے حضرت سالم سے بوچھا۔ حضرت سالم نے فرمایا میں نے اپنے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سناوہ اپنے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے وہ حضور مل اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں جبتم کمی آ دی کو اس حالت میں پاؤ کہ اس نے مال غنیمت میں خیانت کی ہوتو اس کا سامان جل موال دواور اسے مارو عرض کی ہم نے اس کے سامان میں مصحف پایا۔ حضرت سالم سے اس کے بارے میں بوچھا گیا۔ انہوں نے جواب دیا اسے جی دواور اس کی قیت صدقہ کردو (2)۔

امام عبدالرزاق نے مصنف میں حضرت عبدالله بن شفیق رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ مجھے اس آ دی نے خبر دی جس نے رسول الله سلی آئیل کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا جب کہ آپ وادی قربی میں تھے ایک آ دی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی آپ کا فلال فلال فلال فلال فلال شہید ہوگیا۔ فرمایا بلکہ اسے اب عباء (لباس کا نام) میں جہنم کی طرف کھسیٹا جارہا ہے جس میں اس نے الله اوراس کے رسول سے خیانت کی تھی (3)۔

امام ابن الی شیبہ نے حضرت ابن عمر رضی الله عنهما ہے روایت نقل کی ہے کہ حضور سالٹی آئیل کے سامان کی تکہبانی پرایک آدمی معین تھا جے کر کرہ کہتے وہ فوت ہوگیا۔ رسول الله سالٹی آئیل نے فرمایا وہ جہنم میں ہے وہ گئے تا کہ اسے دیکھیں تو انہوں نے ایک حضور کی طاحواس نے مال غنیمت سے جرایا تھا (4)۔

امام ابن الی شیبر رحمه الله نے حضرت انس بن مالک رضی الله عنه ب ردایت نقل کی ہے کہ حضور سالی آیا ہے کی خدمت میں عرض کی گئی آپ کا فلاں غلام شہید ہوگیا۔ فر مایا ہرگز نہیں، میں نے اس پر ایک ایسا چغہ دیکھا ہے جواس نے مال غنیمت سے چوری کیا تھا (5)۔

امام ابن الی شیبہ نے حضرت ابو ہر یرہ رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضور مثل اللہ کی خدمت میں رفاع کو ایک غلام کی حیثیت میں پیش کیا گیا۔ آپ اسے لے کرخیبرتشریف لے گئے۔ آپ نے عصر اور مغرب کے درمیان پڑاؤڈ الا، ایک بھٹکا ہوا تیراس غلام کولگا جس نے اسے آل کر دیا۔ ہم نے کہا تھے جنت مبارک ہو۔ جضور مثل اللہ نے فر مایا جھے اس ذات کی شم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اس کا شملہ اب بھی آگ میں جل رہا ہے جو اس نے مال غنیمت سے چوری کیا تھا۔

2\_ابينا، جلد2 مني 39-138 (2584)

1\_متدرك حاكم ، كتاب الجهاد ، جلد 2 منحد 138 (2583) ، وادالكتب المعلمية بيروت

3 مصنف عبدالرزاق، جلدة منى 242 (9496) مطبوعه بيروت

5 ـ ابينا، جلد 8 مني 525 (33529)

4\_مصنف ابن الى شير، جلد 6 من في 524 (33526) مطبوعد ديد منوره

ا یک انصاری نے عرض کی یارسول الله میں نے اس روز دو تھے پائے ہیں۔ فرمایا جہنم کی آگ میں سے مجھے اس کی مثل پیش کئے جا کیں گے (1)۔

. امام ابن ابی شیبہ نے حضرت عمر و بن سالم رحمہ الله ہے روایت نقل کی ہے کہ ہمارے صحابہ فر ماتے مال غنیمت میں چوری کرنے والے کی سز اید ہے کہ اس کا خیمہ اور اس کا سامان جلادیا جائے (2)۔

امام طرانی نے حضرت کثیر بن عبدالله رحمہ الله سے وہ اپنے باپ سے وہ دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ملاً اللّ نے فرمایا نہ جوری کرنے کی اجازت ہے نہ مال غنیمت میں خیانت کرنے کی جس نے مال غنیمت میں خیانت کی وہ قیامت کے روزاس مال کے ساتھ آئے گا(3)۔

امام ترفدی نے حضرت معاذبن جبل رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے جب کدامام ترفدی نے اسے حسن قرار دیا ہے کہ رسول الله ملتی الله علیہ الله علی الله علیہ علیہ الله علیہ الله علیہ الله علیہ الله علیہ الله علیہ ال

امام عبدالرزاق نے مصنف میں، ابن جریراورا بن منذر نے قادہ رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ ہمار سے سامنے بیذ کر ہوا کہ رسول الله سلی ایکی جب مال غنیمت حاصل ہوتا تو آپ منادی کرنے والے کو بھیجے خبر دار کوئی آ دمی سوئی اوراس سے بڑی چیز میں خیانت نہ کرے، خبر دار میں کسی آ دمی کے بارے میں نہ جانوں جواونٹ میں خیانت کر سے اور قیامت کے روز وہ آئے تو اس اونٹ کو اپنے کندھے پر اٹھائے ہوئے ہوئے ہو جو بلبلا رہا ہو خبر دار میں کسی آ دمی کے بارے میں بیہ معلوم نہ کروں جو گھوڑ سے میں خیانت کرتا ہے، وہ قیامت کے روز اسے اپنی گردن پر اٹھائے ہوئے ہواور وہ ہنہ نار ہا ہو، خبر دار میں کسی الیے آ دمی کے بارے میں نہ جانوں جو ایک بکری میں خیانت کرتا ہے، وہ قیامت کے روز اسے اپنی گردن پر اٹھائے ہوئے ہو جو منہ ناری ہو وہ وہ ی کچھ تلاش کرتا ہے جو الله تعالی چا ہتا ہے۔ ہمار سے سامنے یہ بھی ذکر کیا گیا کہ حضور سائی آئی آئی ارشا دفر ماتے ہیں مال غنیمت میں خیانت کرنے ہے بچو کیونکہ پیشر مندگی ہے عیب ہو اور جہنم کی آگ ہے (5)۔

امام ابن انی شیب، امام احمد، امام بخاری، امام سلم، ابن جریراور بیمقی فی شعب میں حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے
روایت نقل کی ہے کہ ایک روز رسول الله سلی آئیلی ہمارے درمیان کھڑے ہوئے۔ آپ نے مال غنیمت میں خیانت کا ذکر کیا اور
اسے بہت بڑا عمل قرار دیا کھر فر مایا خبر دار میں تم میں سے کسی کو قیامت کے روز نہ پاؤں کہ وہ قیامت کے روز آئے اور اس کی
گردن پراونٹ ہو جو بلبلا رہا ہو، وہ عرض کرے یا رسول الله سلی نی آئیلی میری مدد کرو، میں کہوں میں الله تعالیٰ کے مقابلہ میں تیری

<sup>2 -</sup> الينا، جلده منح 626 (33541)

<sup>1</sup> مصنف ابن الى شيبه جلد 6 مسخد 526 ، (33537) مطبوعد يدمنوره

<sup>3</sup> مجمطراني كبيز، جلد 17 مني 18 (16) مطبوعه بيروت

<sup>4</sup>\_جامع ترندى مع عادضة الاحوذى (1335) مطبوعد دارالكتب العلميد بيروت 5 تغيير طبرى ، زيراً يت مدا، جلد 4 مسفحه 104

کوئی مدنہیں کرسکتا۔ میں نے تہمیں پیغام حق پہنچادیا تھا۔ میں تم میں سے کسی کو بھی اس حالت میں نہ پاؤں کہ وہ قیامت کے روز آئے اور اس کی گردن پر گھوڑا ہو جو ہنہنار ہا ہووہ کہے یارسول الله سٹن آئی میری مدد کیجئے۔ میں کہوں میں الله تعالیٰ کے مقابلہ میں تیری مدد کرنے کا مالک نہیں۔ میں نے تختے پیغام حق پہنچا دیا ہے۔ میں تم میں سے کسی کو بھی اس حال میں نہ پاؤں کہ وہ قیامت کے روز آئے اور اس کی گردن پر کپڑے ہول جو پھڑ پھڑ ارہے ہوں۔ وہ عرض کرے یارسول الله سٹن آئی میری مدد کیجے۔ تو میں کہوں الله تعالیٰ کے مقابلہ میں تیری کوئی مدد کرنے پر قادر نہیں۔ میں نے تختے پیغام حق پہنچا دیا ہے۔ میں تم میں سے کسی ایک کو بھی نہ پاؤں کہ وہ قیامت کے روز آئے اور اس کی گردن پر کوئی مال ہو۔ وہ عرض کرے یارسول الله سٹن آئی ہمیری مدد کیجئے۔ میں کہوں میں الله تعالیٰ کے مقابلہ میں تیری مدد کرنے پر قادر نہیں۔ میں نے تختے پیغام حق پہنچادیا تھا (1)۔

امام ہناداروابن ابی حاتم نے حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ ایک آدمی نے آپ سے عرض کیا ہمیں الله تعالیٰ کے فرمان وَ مَنْ يَغُلُلُ يَاْتِ بِهَا غَلَّ يَوْ مَر الْقِلْيَمَةِ کی وضاحت سیجئے یہ آدمی ایک ہزار اور دو ہزار درہم میں خیانت کرتا ہے جھے وہ قیامت کے روز لے آئے گا۔ ہمیں بتا ہے جو آدمی سواونٹ اور دوسواونٹ میں خیانت کرے وہ ان کے ساتھ قیامت کے روز کیا کرے گا۔ حضور سالی آئیم نے فرمایا مجھے بتاؤجس آدمی کی داڑھا حدیماڑجسی اس کی ران ورقال جسی اوراس کی بیٹھنے کی جگہ ربز سے مدینہ تک کے درمیان ہوکیا وہ یہ چیزیں نہیں اٹھائے گا؟۔

امام ابن ابی شیبہ، امام احمد، امام سلم اور ابوداؤد نے حضرت عدی بن عمیر کندمی رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملتی آئی آئی نے فرمایا اے لوگوتم میں سے جس نے ہمارے لیے عمل کیا اور ہم نے اس میں سے ایک سوئی یا اس سے اوپر چیز پوشیدہ رکھی تو یہ بھی خیانت ہے اور قیامت کے روز وہ خیانت کے ساتھ آئے گا(3)۔

امام ابن جریر نے حضرت عبد الله بن انیس رضی الله عنه سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے اور حضرت عمر رضی الله عنه نے ایک روز صدقہ کے بارے میں باہم گفتگو کی۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے رسول الله ملٹی ٹیکی کوارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے صدقہ میں خیانت کی قیامت کے روز وہ اسے اٹھائے ہوئے آئے گا۔ عبدالله بن انیس نے کہا کیوں نہیں سنا ہے (4)۔

<sup>1</sup> مصنف ابن ابی شید، جلد 6 منور 525 (3353) 2 شعب الایمان ، جلد 4 منور 4334 (4334) مطبوعه دار الکتب العلمید بیروت 3 صحیح مسلم مع شرح نودی جلد 12 ، صنور 186 (30) مطبوعه دار الکتب العلمید بیروت 4 تنیر طبری ، زیرآیت بندا ، جلد 4 ، صنور 106

ا ما ما بن ا بی حاتم نے حضرت سعید بن جبیر رضی الله عنه ہے اس آیت کی تفسیر میں پیقول نقل کیا ہے کہ قیامت کے روزوہ اس چیز کواین گردن برا تھائے ہوئے لائے گا۔

ا ما ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عمر ورضی الله عنهما ہے روایت نقل کی ہے کہ اگر میں تھوڑی خیانت کوحلال کرتا تو اس میں ہے کثیر کوبھی حلال کرتا۔ جس آ دمی نے بھی خیانت کی اسے مجبور کیا جائے گا کہ جہنم کے سب سے نچلے درجہ ہے اسے لے آئے۔ امام احمد اورا بن الي داؤد نے مصاحف میں حضرت خمیر بن مالک رحمہ الله ہے روایت نقل کی ہے جب مصاحف میں تبديلي كاحكم ديا كيا تو حفرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنهماني كها جوآ دى اين مصحف مين خيانت كي طاقت ركهتا بوه اس میں خیانت کرے جو کسی چیز میں خیانت کرے گا۔ قیامت کے روز وہ اسے لائے گامصحف میں خیانت کیا عجیب خیانت ہوگی جوقیامت کے روزتم میں ہے کوئی ایک لائے گا۔

امام ابن ابی حاتم نے حضرت سعید بن جبیررض الله عندے الله تعالی کے فرمان اَ فَمَن النَّبِيِّع بِ ضُوَانَ اللهِ كَ تَضيرُ تَقُل کرتے ہوئے بیکہالیعنی جواللہ تعالیٰ کی رضا کی پیروی کرے اور مال غنیمت میں خیانت نہ کرے اس آ دی کی طرح ہوسکتا ہے جو خیانت کرنے کی وجہ سے الله تعالیٰ کی ناراضگی کامشخق بن چکا ہو۔ پس بیہ اپس میں برابز نہیں پھران وونوں کے ٹھکا نوں کو بیان فر مایا جوخیانت کرتا ہے اس کے بارے میں فر مایاس کا مھکانہ جہنم ہے اور سکتی بری لوٹنے کی جگہ ہے یعنی خیانت کرنے والوں کےلوٹنے کی جگہ کتنی بری ہے۔ پھران لوگوں کے ٹھ کانے کو واضح کیا ارشاد فرمایان کے لئے الله تعالیٰ کے ہاں درجات و فضائل ہیں اورتم میں سے جوخیانت کرتا ہے اور جوخیانت نہیں کرتا دونوں کود مکھر ہاہے۔

الم عبد الرزاق، ابن جرير، ابن منذر اور ابن ابي حاتم في حضرت ضحاك رحمد الله سالله تعالى كفر مان أفكن التّبع ي ضُوَانَ الله عمراد بجوفيانت ندكر اور كمن بكات بسخط من الله عمراد بجوفيانت كر ا)-

امام ابن منذر اور ابن ابی حاتم نے ابن جرت کے بیقول نقل کیا ہے کہ الله تعالی نے خس اوا کرنے کا حکم ارشاوفر مایا جو آ دی خس ادا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی امتباع کرتا ہے، کیاوہ اس آ دی کی طرح ہے جواللہ تعالیٰ کی ناراضگی کامستحق بنا۔ امام ابن الى عاتم في مجام رحمد الله سروايت فقل كى ب كه أفكن التّبيّع بي ضُوّات الله يصمر ادب جس في من اداكيا-امام ابن ابی حاتم نے حفزت حسن بھری رحمداللہ سے بیول نقل کیا ہے جوآ دی حلال مال لے اس سے بہتر ہے جوحرام مال لے۔ بیرخیانت اور تمام قتم کے مظالم کوشامل ہے۔

امام ابن جریراورابن ابی حاتم نے حضرت عوفی رحمہ الله کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے بیروایت نقل کی ہے کہ ان کے الله تعالی کے ہاں درجات ہوں گے بعنی اعمال کے مطابق درجات ہوں گے (2)۔

امام عبد بن حميد ، ابن جريراور ابن منذر في حضرت مجابدر حمد الله سے اس كي تفسير ميں يةول نقل كيا ہے كه هُمْ دَى الله عِنْدَاللهِ كَافْرِ مَانِ السيرى عِنْدَ لَهُمْ دَرَاجْتُ عِنْدَى تَوْمُ (الانفال:4)(3) امام ابن جریراور ابن ابی حاتم نے حضرت سدی ہے ہم دی کہ جی کا یہ عنی قول نقل کیا ہے کہ ان کے لئے درجات ہیں (1)۔ امام ابن ابی حاتم نے حضرت حسن بھری رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ آپ سے اس آیت کی تفسیر کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا لوگوں کے خیروشر میں ان کے اعمال کے مطابق درجات ہوں گے۔

امام ابن منذر نے حضرت ضحاک رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ جنتیوں کے مقامات ایک دوسرے سے اوپر ہوں گے جس کا درجہ فضیلت والا ہوں گا وہ اپنے سے کم در ہے والے کودیکھے گاکیکن جو درجہ میں کم ہوگا وہ کسی کو یوں نہیں دیکھے گاکہ کسی کواس سے بکندم شہدیا گیا ہے۔

لَقَدْمَنَّاللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ مَسُولًا مِّنَ اَنْفُسِهِمْ يَتُلُوا عَلَيْهِمُ الْيَهِ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ \* وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبُلُ لَفِي ضَالِ مُّبِيْنِ ﴿

"نقیناً برااحسان فر مایا الله تعالی نے مومنوں پر جب اس نے بھیجاان میں ایک رسول انہیں میں سے پر هتا ہے ان پر الله کی آیتیں اور پاک کرتا ہے انہیں اور سکھا تا ہے انہیں قر آن اور سنت اگر چہ وہ اس سے پہلے یقینا کھلی گراہی میں تھے"۔

امام ابن منذر، ابن انی حاتم اور بہتی نے شعب الایمان میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنہا ہے روایت نقل کی ہے کہ بیعر بول کے لئے خاص ہے (2)۔

امام عبد بن حمید، ابن جریر، ابن منذ راور ابن ابی حاتم نے جھزت قادہ رحمہ الله سے اس آیت کی تفییر میں یہ قول نقل کیا ہے کہ الله تعالیٰ کی جانب ہے اس امت پر عظیم احسان ہے، اس امت نے کوئی دعانہ کی اور نہ بی رغبت کا ظہار کیا گر الله تعالیٰ نے اسے ان کے لئے رحمت بنادیا جو آئیس تاریکیوں سے نور کی طرف تکالتا ہے اور آئیس صراط متنقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ الله تعالیٰ نے حضور سال آیا ہی ہوا ہی تو م کی طرف مبعوث فر مایا جو علم ندر کھتے تھے، الله تعالیٰ نے آئیس علم عطافر مایا، ایک الی تو م کی طرف مبعوث فر مایا جو سے اور سکھادیا (3)۔

اَوَلَمَّا اَصَابَتُكُمْ مُصِيْبَةٌ قَدُ اَصَبُتُمْ مِّثَلَيْهَا قُلْتُمْ اَلَىٰ هٰذَا فَلُهُوَ مَا اَصَابَكُمُ مِثْ مِثْ عِنْدِ اَنْفُسِكُمْ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِين وَمَا اَصَابَكُمْ يَوْمَ الْمَا عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِين وَمِا اَصَابَكُمُ يَوْمَ الْنَه عَلَى النّه عَلَى النّه عَلَى النّه عَلَى النّه عَلَى الله عَلَمَ النّه وَ لِيَعْلَمَ النّه وَ لِيَعْلَمُ النّه وَ لَهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

تغیرطبری، زیرآیت بذا، جلد 4، صفحه 107 مصر 2 شعب الایمان، جلد 2 مسفحه 1615 ، دارالکتب العلمیه بیروت 3 تغیرطبری ، زیرآیت بذا، جلد 4، صفحه 108 ، مصر

" کیا جب پیچی تہمیں کچھ مصیبت حالانکہ تم پہنچا کے ہو (دشمن کو) اس سے دگئی تو تم کہدا تھے کہاں سے آپڑی سے مصیبت؟ فرمائے یہ تہماری طرف سے بی آئی ہے، بے شک الله تعالی ہر چیز پر قادر ہے اور وہ مصیبت جو پیچی تھی تہمیں اس روز جب مقابلہ کو نکلے تھے دونوں لشکر تو وہ الله کے تھم سے پیچی تھی اور (مقصد یہ تھا کہ) دیکھ لے الله تعالی مومنوں کو اور دیکھ لے جو نفاق کرتے تھے اور کہا گیا ان سے آؤلڑ والله کی راہ میں بچاؤ کرو (اپ شہر کا) بولیا مومنوں کو اور دیکھ لے جو نفاق کرتے تھے اور کہا گیا ان سے آؤلڑ والله کی راہ میں بچاؤ کرو (اپ شہر کا) بولیان کے دول میں اور الله تعالی خوب جانتا ہے جسے ایمان کے کہتے ہیں اپ منہ سے (ایسی با تیں) جو نہیں ہیں ان کے دلوں میں اور الله تعالی خوب جانتا ہے جسے وہ چھیاتے ہیں جنہوں نے کہا اپ بھائیوں کے بارے میں حالانکہ وہ خود (گھر) بیٹھے تھے کہ اگر وہ ہمارا کہا مائے تو نہ مارے جاتے ۔ آپ فرمائے ذراد ورتو کر دکھاؤ اپ آپ سے موت کو اگر تم سے ہوں۔

ا مام ابن جریراورابن ابی حاتم نے حصرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے اس کی یہ تفسیر نقل کی ہے کہتم نے مشر کیبن کوغز و ہدر کے موقع پر اس سے دوگنا تکلیف پہنچائی جوغز و ہ احد کے موقع پر شرکول نے تنہیں پہنچائی تھی (1)۔

امام ابن جریر نے حضرت عکر مدرضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ غز وہ بدر کے موقع پر مسلمانوں نے ستر مشرکوں کول کول کیا اور ستر کوقید کی بنایا اور غز وہ احد کے موقع پر مشرکوں نے ستر مسلمانوں کولل کیا۔ الله تعالی کے فیر مان اَ صَبْعُتُم وَمُعْلَیْهَا اُقُلْتُمُ اَ کُلُمْتُمُ الله تعالی کے لئے لاتے ہیں جب کہ یہ شرک ہیں۔ فرما دیجئے یہ تنہاری جانب سے ہے بتم نے نبی کریم مسلمان ہیں، ہم الله تعالی کے لئے لاتے ہیں جب کہ یہ شرک ہیں۔ فرما دیجئے یہ تنہاری جانب سے ہے بتم نے نبی کریم مسلمان کی تعمال کی تعمال کی میں میں اس کی میں مزاہے (2)۔

امام ابن ابی حاتم نے حضرت حسن بھری رحمہ الله ہاں آیت کی تفسیر میں میقول نقل کیا ہے کہ جب مسلمانوں نے غزوہ احدے موقع پر شہداء کو دیکھا تو کہا میں مسیب ہم پر کیسے آگئ؟ کفار کوجی نہیں پہنچنا تھا کہ وہ ہمیں قبل کریں۔ جب الله تعالیٰ نے ان کی باتوں کو دیکھا تو الله تعالیٰ نے دان کی باتوں کو دیکھا تو الله تعالیٰ نے فرمایا ہیاں قیدیوں کے بدلہ میں ہے جوتم نے غزوہ بدر کے موقع پر پکڑے تھے۔الله تعالیٰ نے اس کے ساتھ انہیں لوٹا دیا اور دنیا میں انہیں مزادے دی تا کہ آخرت میں عذاب سے محفوظ رہیں۔

امام ابن الى شيبه، امام تر مذى ، ابن جرير اور ابن مردويه في حضرت على شير خدارضى الله عنه يروايت نقل كى باور امام تر مذی نے اسے حسن قرار دیا ہے کہ ایک آ دمی حضور ساتھ ایک کی خدمت میں حاضر ہوا ،عرض کی اے محمد ساتھ ایک الله تعالی نے تیری قوم کے اس عمل کونا پسند کیا ہے جو تیری قوم نے قیدیوں کو پکڑنے میں اختیار کیا ہے۔ آپ کو تھم دیا کہ دوباتوں میں سے ایک انہیں اختیار دیں یا تو صحابہ انہیں پیش کریں اور ان کی گردن اڑا دی جائے اور یا فعد یہ لے لیں اور مسلمانوں میں سے اتنی ہی تعدادشہیدہو۔حضرت محمر ساٹھ نیکٹرے نے لوگوں کو بلایا،ان کے سامنے ان با توں کا ذکر کیاصحابہ نے عرض کی یارسول الله ساٹھ نیکٹر ہیہ ہمارے قبیلے کے افراد ہیں اور ہمارے بھائی ہیں ہم ان سے فدیہ لے لیتے ہیں جس کی مدد سے ہم اپنے دشمنوں کے خلاف طاقت حاصل کریں گے اور ان کی تعداد کے برابرلوگ شہادت یالیں گے۔ یہ ہمیں ناپیند نہیں تو اتنی تعدادغز وہُ احدیمیں مىلمانوں كىشہيد ہوگئى (1) ـ

ا مام ابن جریراورابن ابی حاتم نے حضرت حسن بھری اور ابن جرتی رحمهما الله سے روایت نقل کی ہے فر ماد یجئے رہمہارے ا پے اعمال کا متیجہ ہے جوتم نے حضور سال اللہ اللہ کا کا فرمانی کی تھی اس کی میسز اے جب آپ نے فرمایاتم ان کی اتباع ندکر ناانہوں نے ان کی اتباع کی تھی (2)۔

ا مام ابن منذر نے حضرت ابن جرتج رحمہ الله کے واسطہ ہے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت نُقل کی ہے کہ مسلمانوں نے کہا ہم مسلمان ہیں، الله تعالیٰ کے لئے غضب ناک ہو کر جنگ کرتے ہیں جب کہ وہ مشرک ہیں۔فر مایا یہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے کہتم نے نبی کریم ملٹی ہیلیم کی نافر مانی کی تھی جب حضور ملٹی لیکی نے انہیں (تیرانداز وں کو) کو فر ما یا تھا کہتم ان کی پیروی نہ کرنا (بلکہ اپنی جگہ برقائم رہنا)

ا مام عبد بن حمیداور ابن جریر نے حضرت قادہ رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ غزوہ احد کے موقع یرمسلمانوں کے ستر آ دی شہید ہوئے جب کہ سلمانوں نے غزوہ بدر میں سرآ دی مارڈ الے تھے اور سر آ دی گرفتار کیے تھے۔ ہمارے سامنے سیمی ذكركيا كياب كهصفور الثيناتيني نغزوة احد كموقع يفرما ياتفاجب الوسفيان ادرمشرك آكئے تصر كه بم محفوظ جكه ميں بيں يعني مدینه طیب میں مشرکوں کوموقع وو کہ وہ ہم پرجملہ آور ہوں ،ہم یہاں ان سے جنگ کریں گے۔انصار نے عرض کی ہم اس بات کو ناپند کرتے ہیں کہ ہماری جگہوں میں جنگ کی جائے۔ہم دور جاہلیت میں جملہ سے اپناوفاع کرتے تھے،اسلام میں توبدرجہ اولی اپنا دفاع کر سے ہیں جمیں قوم (مشرکوں) کے پاس لے جاکیں حضور ملائی آئی تشریف لے گئے۔آپ نے زرہ پہن لی صحابدایک دوسرے کوملامت کرنے لگے اور کہا حضور سٹھالیا ہم نے ایک رائے پیش کی جب کہتم نے ایک اور رائے بیش کی، ا ہے جمزہ جاؤا درعرض کروہماری رائے آپ کی رائے کے تالع ہے۔حضرت حمزہ رضی الله عنہ حاضر ہوئے ،عرض کی حضور ملٹی کیالیا نے فرمایا کسی نبی کو بیزیانہیں کہوہ زرہ بہن لے تو چرمقابلہ سے پہلے اتارے، ابتم میں مصیب آ کررہ گی- صحابہ نے عرض کی خاص ہوگی یاعام فر ما یاعنقریب تم اسے دیکھ لوگے (3)۔

امام ابن جریراور ابن ابی حاتم نے حضرت ابواسحاق رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ الله تعالی کے فرمان وَلِیَعْلَم الْمُؤْمِنِیْنَ ﴿ وَلِیَعْلَمَ الَّذِیْنَ نَافَقُوْا کا مطلب ہے کہ الله تعالی مومنوں اور منافقوں میں امتیاز پیدا کردے اور وَیْلَ لَهُمْ میں ہم ضمیر سے مرادعبد الله بن ابی اور اس کے ساتھی ہیں (1)۔

259

امام ابن منذراور ابن ابی عاتم نے حضرت ابو عازم رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے مہل بن سعید کو یہ کہتے ہوئے سااگر میں اپنا گھر نے دوں اور سلمانوں کے ملک کی سرحد پر چلا جاؤں اور سلمانوں اور ان کے دشمنوں کے درمیان جا کر کھڑ اہو جاؤں میں نے کہا آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں جب کہ آپ کی نظر تو جا چکی ہے؟ تو انہوں نے فر مایا کیا آپ نے الله تعالیٰ کا فرمان نہیں سنا آواد فَعُوْا میں لوگوں کے ساتھ ان کی تعداد میں اضافہ کروں گا پھر انہوں نے ایسا ہی کیا۔

امام این منذر نے ضحاک سے روایت نقل کی ہے کہ آواڈ فکھ و کامعنی ہے کہ جماعت میں زیادتی کاباعث تو بن جاؤ۔
امام این جریراور این ابی حاتم نے ابوعون انصاری ہے آواڈ فکھ و کابیم عنی نقل کیا ہے کہ سرحدوں کی مگہداشت کرو (2)۔
امام این اسحاق ، این جریراور این منذر نے حضرت این شہاب رحمہ الله اور دوسر سے علماء سے روایت نقل کی ہے کہ حضور سالٹی آیا نی خزوہ احد کے لیے ایک ہزار صحابہ کے ساتھ روانہ ہوئے۔ جب احداور مدینہ کے درمیان شرط کے مقام پر تقصق عبد الله بن ابی ایک ثلث افراد کو لے کرالگ ہوگیا اور کہا آپ سالٹی آئی ہے ان الوگوں کی اطاعت کی اور میری بات نہ مانی ، الله کی شم یہاں کیوں اپنے آپ کو تی اور شک والے لوگوں نے اس کی اتباع کی اور واپس لوٹ میں نہیں جانا کہ ہم یہاں کیوں اپنے آپ کو تی سلم سے تعلق رکھتے تھے ان کی طرف آ کے کہا ، اے میری قوم میں تہمیں اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں کہ تم اپنے نبی اور اپنی تو م کو اس وقت بے یارو مددگار چھوڑ و جب ان کا دشن سامنے موجود ہے۔ انہوں نے کہا گر ہم یہ جانے کہتم واقعی جنگ کرنا چا ہے ہوتو ہم تم کو یوں نہ چھوڑ سے لیکن ہمارا خیال نہیں کہ جنگ ہوگی (3)۔

امام ابن جریر، ابن منذراور ابن ابی حاتم نے حضرت مجاہدر حمداللہ سے روایت نقل کی ہے کہ آیت کامعنی ہے کہ اگر ہم جانتے کہ ہم تمہاری معیت میں قال کی جگہ یا کیں گے تو ہم تمہارے ساتھ چلتے (4)۔

امام ابن جریر نے حضرت عکر مدر حمد الله سے روایت نقل کی ہے کہ بیآ یت عبد الله بن ابی کے حق میں نازل ہوئی (5)۔
امام ابن جریر نے حضرت سدی رحمد الله سے روایت نقل کی ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر حضور ساتھ نے آئی ہزار آ دمیوں کے ساتھ نکلے ، حضور ساتھ نے آئی نے ان سے وعدہ فر مایا تھا کہ اگروہ صبر کریں گے تو آئییں فتح نصیب ہوگا۔ جب آپ روانہ ہوئے تو عبد الله بن ابی تین سوافر او کے ساتھ آپ سے الگ ہوگئے۔ ابو جابر سلمی آئییں بلانے کے لئے ان کے پیچھے آئے۔ انہوں نے ابو جابر کی بات نہ مانی اور اس سے کہا ہم نہیں خیال کرتے کہ جنگ ہوگی ، اگر آپ ہماری بات مانیں تو ہمارے ساتھ واپس آجا کیں۔ تو الله تعالیٰ نے آئیں کی بات کاذکر کیا ہے (6)۔

3-الينيا، جلد 4 صفحه 111

2\_الصّاً ، جلد 4 صفحہ 112

1 تفيرطبري، زيرآيت بذا، جلد4 ، صفحه 111

امام این جریراور ابن منذر نے حضرت قادہ رحمہ الله ہے روایت نقل کی ہے کہ ہمارے سامنے یہ ذکر ہوا کہ یہ آیت اً لَن يْنَ قَالُو الإِخْوَانِهِمُ الله كورْمُن عبدالله بن الي كه بار عين نازل مولى (1) \_

امام ابن جریراورابن ابی حاتم نے حضرت رہیع رحمدالله سے روایت نقل کی ہے کہ بیآیت الله کے دشمن عبدالله بن ابی کے بارے نازل ہوئی (2)۔

ابن جرير في جابر بن عبدالله رضى الله عند روايت نقل كى بكد أكّن ين قَالُو الإخْوانهم مرادعبدالله بن افي ب(3)-آیت کی تغییر میں حضرت سدی رحمہ الله ہے مروی ہے کہ اس سے مرادعبدالله بن ابی اوراس کے ساتھی ہیں (4)۔ امام ابن جریراورابن ابی حاتم نے آیت کی تفسیر میں حضرت ابن جرتج رحمہ الله ہے روایت نقل کی ہے کہ اس ہے مرادعبد الله بن ابی ہے جو جنگ ہے رک گیا تھا اور اس نے ان لوگوں ہے یہ کہا تھا جوغز و ہ کے موقع برحضور ملٹی لیکٹی کے ساتھ جنگ ك كئ تق (5)\_

امام ابن جريراورابن ابى حاتم في ابن اسحاق رحمدالله في الله عن الله عن الله من الله المكون الله والم ہے کہ موت ضروری ہے۔ اگرتم بیطافت رکھتے ہوکہ موت کو اپنے آپ سے دور کر وتو ایا کرگز رو۔ اس کی وجہ بیٹی کہ انہوں نے نفاق کیا تھا اور الله تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے سے فرار اختیار کیا تھا، وجد و نیامیں رہنے کی محبت اور موت سے فرار تھا (6)۔ امام ابن ابی حاتم نے حضرت ابن شہاب رحمہ الله ہے روایت کیا ہے کہ الله تعالی نے اپنے نبی ملٹی اَیّنیا کم یہ یہ تایت قدریہ ك باركيس نازل فرمانى: أكَنِيْنَ قَالُوْ الإِخْوَانِهِمُ وَقَعَدُوْ الوَاطَاعُوْ نَامَا قُتِلُوْ ا

امام ابن ابی حاتم نے حضرت حسن بصری رحمدالله سے اس آیت کی تفسیر میں بنقل کیا ہے کداس سے مراد کا فر ہیں جوایت بھائیوں سے کہتے اگروہ ہمارے ماس ہوتے تو انہیں قتل نہ کیاجا تا۔وہ کمان کرتے تھے کدان کا جنگ میں جانا انہیں موت کے قریب لے گیا۔

وَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ آمُواتًا \* بَلُ آخِياءً عِنْدَ مَ يِهِمْ يُرْزَقُونَ اللهُ فَرِحِيْنَ بِمَا اللهُ مُاللهُ مِنْ فَضَلِم لَا وَيَسْتَبْشِرُوْنَ مَ يِهِمْ يُرْزَقُونَ اللهِ فَرِحِيْنَ بِمَا اللهُ مُاللهُ مِنْ فَضَلِم لا وَيَسْتَبْشِرُوْنَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ ۗ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ رَحْزَنُونَ۞

"اور ہرگزید خیال نہ کروکدہ جو تل کیے گئے ہیں الله کی راہ میں وہ مردہ ہیں بلکدوہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس (اور) رزق ویئے جاتے ہیں شاد ہیں ان (نعمتوں) سے جوعنایت فر مائی ہیں انہیں الله نے اپنے فضل و کرم ے اور خوش ہور ہے ہیں بسبب ان لوگوں کے جوابھی تک نہیں آسلے ان سے ان کے چیچےرہ جانے والوں سے

2-11

كنېيں ہےكوئى خوف ان پراور ندوه ممكين ہول كے '۔

امام حاکم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے اور اسے سیح قرار ویا ہے کہ بیآیت حضرت حمز ہ رضی الله عنداور آپ کے ساتھیوں کے بارے میں ٹازل ہوئی (1)۔

امام سعید بن منصور، عبد بن حمید اور ابن الی حاتم نے حضرت ابوخی رحمہ الله سے آس آیت کی تفسیر میں بی تول نقل کیا ہے کہ بیآ بت احد کے شہداء کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس موقع پرستر صحابہ شہید ہوئے تھے، چار مہا جرین میں سے تھے۔ بنو ہاشم میں سے حضرت حمض میں سے حضرت حمض الله عنه، بن مخز وم میں سے حضرت عبدالله بن جمش رضی الله عنه، بن مخز وم میں سے حضرت عبدالله بن جمش رضی الله عنه اور بنواسد میں سے حضرت عبدالله بن جمش رضی الله عنه اور بنواسد میں سے حضرت عبدالله بن جمش رضی الله عنه باتی سب انصاری تھے (2)۔

امام احمد، ہناد، عبد بن تمید، ابوداؤر، ابن جریر، ابن منذر، حاکم اور پہنی نے دلائل میں حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے روایت نقل کی ہے جب کہ حاکم نے اسے سیح قرار دیا ہے کہ رسولی الله ملٹی لیکٹی نے فرما یا جب غزوہ احد میں تہہار سے بھائی شہید ہوئے تو الله تعالیٰ نے ان کی روحیں سبز پرندوں کے پیٹوں میں رکھ دیں جو جنت کی نہروں پر جاتے ۔ ان کے پھل کھاتے اور سونے کی قند ملوں میں رہتے جوعرش کے سائے میں لئک رہی ہیں۔ جب انہوں نے اپناعمہ کھانا پینا اور بہترین آرام کی جگہ ہونے کی قند ملوں میں رہتے جوعرش کے سائے میں لئک رہی ہیں۔ جب انہوں نے اپناعمہ کھانا پینا اور بہترین آرام کی جگہ پائی تو انہوں نے کہا کاش ہمارے بھائی اس چیز ہے آگاہ ہو جاتے جو الله تعالیٰ نے ہمارے ساتھ مسلک کی ہے۔ بعض روایات میں الفاظ یہ ہیں ہم جنت میں زندہ ہیں، ہمیں رزق دیا جاتا ہے، کہیں ایسانہ ہو کہ وہ جہاد سے پہلو تھی کریں اور جنگ سے کنارہ کش ہوں۔ الله تعالیٰ نے فرمایا میں تہماری طرف سے انہیں یہ پیغا م پہنچا دوں گاتو الله تعالیٰ ہے ان آیات کو نازل فرمایا (3)۔

<sup>1</sup> متدرك عاكم، كتاب النيرجلد 2 مسنى 419 (3457) دارالكتب المعلمية بيروت 2 سنن سعيد بن منصور، جلد 3 مسنى 1103 (538) دارالكتب العلمية بيروت 3 سنن ابن اجه ، جلد 1 مبغي 110 ، (190) دارالكتب العلمية بيروت 2 سنن ابن اجه ، جلد 1 مبغي 110 ، (190) دارالكتب العلمية بيروت

امام حاکم نے حضرت عائشہ رضی الله عنہا ہے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سلی اللہ عنہ نے حضرت جابر رضی الله عنہ سے فر مایا کیا میں تخصے بشاری ہے کہ الله تعالیٰ نے تیرے والدکوزندہ کیا ، اپنے سامنے بٹھایا ، فر مایا جو چاہ خواہش کر میں تخصے عطا کروں گا۔ اس نے عرض کی اے میرے رب میں نے تیری عبادت نہیں کی سامنے بٹھایا ، فر مایا جو چاہ خواہش کر میں تخصے عطا کروں گا۔ اس نے عرض کی اے میرے رب میں تیرے نبی کے ساتھ قبل کیا جس طرح عبادت کرنے کا حق تھا، اب میں آرز و کرتا ہوں کہ تو مجھے دنیا کی طرف لوٹائے اور میں تیرے نبی کے ساتھ قبل کیا جاؤں ۔ فر مایا میرا فیصلہ پہلے ہو چکا ہے کہ تخصے دوبارہ دنیا میں نہیں لوٹایا جائے گا۔

امام ابن جریر نے حضرت قادہ رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ جارے سامنے بید فرکیا گیا کہ اصحاب رسول میں سے کچھ لوگوں نے کہا کاش ہم جانتے کہ غزوہ احد میں جو افراد شہید کیے گئے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا تو الله تعالیٰ نے بیہ آیات نازل فرما کیں (1)۔

امام ابن جریر نے حضرت رہیج رحمہ اللہ سے روایت نقل کی ہے کہ بعض علماء کی طرف سے ہمارے سامنے یہ ذکر کیا گیا کہ
اس آیت میں غزوہ بدر کے شہداء کا ذکر ہے۔ ان کا خیال ہے جب الله تعالی نے ان کی روحوں کو بیض کیا اور انہیں جنت میں
داخل کیا تو ان کی روحیں سبز پرندوں میں رکھ دی گئیں جو جنت میں گھومتے پھرتے اور ان قند یلوں میں رہتے جوسونے کے
ہوئے تقے اور عرش کے پنچ لنگ رہے تھے۔ جب انہوں نے اس کر امت کو دیکھا جو الله تعالی نے انہیں عطافر مائی تھی تو
انہوں نے کہا کاش ہمارے وہ بھائی جو دنیا میں ہیں جان لیتے جس عزت و شرف میں ہم رور ہے ہیں، جب وہ جنگ میں حاضر
ہوں تو جس انعام و کرام میں ہم ہیں اس کی طرف جلدی کریں۔ تو الله تعالی نے فر مایا میں تمہارے نبی پر چھم نازل کرنے والا
ہوں اور تمہارے بھائیوں اور تمہارے باس طے آئیں گے۔ الله تعالی کے فرمان فیر جین کی کم میں ہم جب وہ کسی جنگ
میں حاضر ہوں گرتو وہ تمہارے باس طے آئیں گے۔ الله تعالی کے فرمان فیر جین کا یہی معنی ہے (2)۔

امام ابن جریرادر ابن منذر نے حضرت محمد بن قیس مخر مدرحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ شہداء نے عرض کی اے رب کیا ہمارا کوئی خیر دینے والانہیں جو حضور سلٹھ نیکٹی کواس بارے میں خبر دے جو تو نے ہمیں عطا فرمایا ہے تو الله تعالی نے فرمایا میں تہاری طرف سے خبر دینے والا ہوں تو الله تعالی نے جرئیل امین کو بیآیات نازل کرنے کا حکم ارشاوفر مایا(3)۔

امام ابن جریر نے حضرت ضحاک رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ جب غزوہ احدیث لوگ شہید ہوئے تو ان کی ملاقات اپنے رب سے ہوئی۔الله تعالی نے انہیں عزتوں سے نوازا۔انہوں نے زندگی شہادت اور رزق حاصل کیا۔انہوں نے کہا کاش ہمارے اور ہمارے بھا نیوں کے درمیان کوئی پیغام رسائی کرنے والا ہوتا کہ ہم نے اپنے رب سے ملاقات کی وہ ہم سے راضی ہوگیا ہے اور اس نے ہمیں بھی راضی کیا ہے۔الله تعالی نے فر مایا میں تبہارے نبی اور تبہارے بھا نیوں تک پیغام بہنے و نیا ہوں تو الله تعالی نے ان آیات کو ناز ل فر مایا (۵)۔

الم ابن جریرا در ابن منذر نے حضرت اسحاق بن الی طلحہ رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ مجھے انس بن ما لک رضی

2\_البينا

امام ابن منذر نے حضرت طلحہ بن نافع رحمہ الله کے واسطہ سے حضرت انس رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ جب حضرت جمز وضی الله عنہ اور آپ کے صحابۂ و و احدیث شہید ہوئے۔ انہوں نے عرض کی کاش ہماری طرف سے کوئی خبر ویئے واللہ ہوتا جو ہمار ہے بھائیوں تک تمہارا واللہ ہوتا جو ہمار ہے بھائیوں تک تمہارا پیغام پہنچا دیتا ہوں تو الله تعالیٰ نے بیا بیات نازل فرمائیں۔

ا مام ابن ابی شیبہ اور طبر انی نے حضرت سعید بن جبیر رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ جب غزو وَاحد میں حضرت حمز ہ اور آپ کے صحابہ شہید ہوئے تو انہوں نے کہا کاش جولوگ ہمارے پیچھے رہ گئے ہیں وہ جان لیتے کہ الله تعالیٰ نے ہمیں کیسا بدلہ عطافر مایا ہے تا کہ بیان کے لئے اشتیات کا باعث ہوتا تو الله تعالیٰ نے فر مایا میں انہیں بتادیتا ہوں (2)۔

امام عبدالرزاق نے مصنف، فریا بی ،سعید بن منصور، ہناد، عبد بن حمید، امام سلم، امام ترفدی، ابن جریر، ابن منذر، ابن ابی صند ابی صندر، ابن جریر، ابن منذر، ابن ابی صاحم، طبرانی اور پہتی نے دلائل میں مسروق سے روایت نقل کی ہے کہ ہم نے حصرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنہ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا تھا ان کی روحیں سبز پرندوں کے بیٹوں میں ہوتی ہیں (3) عبدالرزاق کے الفاظ ہیں شہداء کی روحیں الله تعالیٰ کی بارگاہ میں سرسبز پرندوں کی طرح ہوتی ہیں ان کے لئے قدیلیں ہوتی ہیں جو عرش کے ساتھ لئک رہی ہوتی ہیں، جنت میں جہاں چا ہے ہیں گھومتے پھرتے ہیں پھر ان

<sup>2</sup> معم طبراني كبير، جلد 3 من في 146 (2946) بغداد

<sup>1</sup> تفييرطبري، زيرآيت بذا، جلد 4، منح. 115 35 د لائل المنية قازيبيقى، جلد 3، صفحه 353

قد ملوں میں آکر رہتے ہیں، ان کارب ان کی طرف متوجہ ہوا فر مایا کیا تم کسی چیز کی خواہش رکھتے ہو؟ عرض کی ہم کیا خواہش کریں جب کہ ہم جنت میں جہال چاہتے ہیں گھومتے پھرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تین دفعہ ان کے ساتھ بہی سلوک کیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ سوال کیے بغیر چھٹکارا نہ ہوگا عرض کی اے میرے رب ہم خواہش کرتے ہیں کہ تو ہماری روحیں ہمارے جسموں میں واپس لوٹا دے تا کہ ہم تیری راہ میں ایک دفعہ پھر تل کیے جا کیں جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ انہیں کوئی حاجت نہیں تو آئیں چھوڑ دیا۔

ا مام عبد الرزاق نے ابوعبیدہ رضی الله عنہ سے انہوں نے عبد الله رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ الله تعالیٰ نے تیسری دفعہ انہیں فر مایا کیاتم کوئی خواہش رکھتے ہوتو انہوں نے عرض کی ہمارے نبی کوسلام پہنچا دے اور یہ بھی بتا دے کہ ہم الله سے راضی ہیں اور الله تعالیٰ ہم سے راضی ہے (1)۔

امام ابن جریر، ابن منذر ادر ابن ابی حاتم نے حضرت مجاہدر حمداللہ سے روایت نقل کی ہے کہ بیل آخیکا ہے عنہ کا موقی ہے۔

یُوڈ کُوُن کا معنی ہے ہے کہ آئیں جنت کا پھل بطور رزق دیاجا تا ہے وہ جنت کی خوشبو پاتے ہیں جب کہ وہ جنت میں آئیں ہوتے۔

امام ابن جریر نے حضرت قادہ رحمہ اللہ سے اس آیت کی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ ہم آپس میں گفتگو کرتے ہیں کہ شہداء کی روسیں ایک دوسری سے مانوس ہوتی ہیں، سبز پرندوں میں ہوتی ہیں، جنت کا پھل کھاتی ہیں، ان کا مسکن سدرة آئمتی ہوتا ہے،

الله تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے تین درجے ہیں جواللہ کی راہ میں شہید کر دیاجا تا ہے وہ زندہ کردیاجا تا ہے اور اسے رزق ویاجا تا ہے اور اسے وی خوت ہوجائے اسے رزق حس عطافر ما تا ہے اور جوفوت ہوجائے اسے رزق حس عطافر ما تا ہے (2)

امام ابن ابی حاتم نے حضرت ابوعالیہ رحمہ اللہ سے بیل آخیا جی کی تفسیر میں نیقل کیا ہے کہ وہ سبز پرندوں کی صورتوں میں ہوتے ہیں جنت میں جہاں جا جے ہیں اڑتے ہیں جہاں سے جا جے ہیں کھاتے ہیں۔

امام ابن جریر نے آیت کی تفسیر میں حفزت عکر مدرضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ شہیدوں کی روحیں جنت میں سفید پرندوں میں ہوتی ہیں۔

امام ابن جریر نے افریق کے واسط سے ابن بشار اللمی سے یا ابو بشار سے روایت نقل کی ہے کہ شہداء کی روحیں جنت کے قبوں میں سے سفید قبوں میں ہوں گی ہر قبر میں اور مجھلی بطور رزق وے گا۔ جہاں تک تبول میں سے سفید قبوں میں ہوں گی ہر قبہ میں دو بویاں ہوں گی ہر دوز الله تعالی انہیں بیل اور مجھلی بطور رزق وے گا۔ جہاں تک مجھلی کا تعلق ہاس میں جنت کے ہر پھل کا ذا کقہ ہوگا۔ بیل کا تعلق ہاس میں جنت کی ہر شراب کا ذا کقہ ہوگا۔ امام ابن جریر نے حضرت سدی رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ شہداء کی روحیں سنر پرندوں کے پیٹوں میں ہوں گی جو

سونے کی قتدیلوں میں ہوں گے جوعرش کے ساتھ لٹک رہی ہوں گی ، ہرضج وشام جنت میں کھاتے پھرتے رہیں گے اور رات ان قتدیلوں میں گزاریں گے (3)۔

امام عبد الرزاق اورسعید بن منصور نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ شہداء کی روحیں سبز

پندوں کے پیٹوں میں رہتے ہوئے جنت میں گھؤتی پھرتی ہوں گی جو جنت کے پھلوں کے ساتھ للک رہے ہوں گے(1)۔
امام ہناد بن سری نے زہد میں اور ابن ابی حاتم نے حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنہ سے انہوں نے نبی کر یم ساتھ لیا ہے۔
سے روایت نقل کی ہے کہ شہداء کی روحیں سبز پرندوں میں ہوں گی جو جنت کے باغوں میں کھاتے پیتے ہوں گے پھر ان کا
ٹھکاندان قند بلوں میں ہوگا جوعرش کے ساتھ لٹک رہی ہوں گی۔اللہ تعالی فرمائے گا کیا تم ایسا شرف جانتے ہو جو اس شرف
سے بڑھ کر ہوجو میں نے شہیں عطا کیا ہے دہ عرض کریں گے نہیں ہم تو صرف بیخواہش رکھتے ہیں کہ تو ہماری روحوں کو ہمارے
جسموں میں لوٹائے گا یہاں تک کہ ہم جنگ کریں گے ہم ایک وفعہ پھر تیری راہ میں قتل کیے جا کیں گے۔

امام ہنادنے زہد میں اور ابن ابی شیبہ نے مصنف میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ شہداء کی روسیں باغات میں ہوں گے وجنت کے صحن میں ہوں گے ان کی طرف بیل اور مجھلی بھیجی جائے گی ان پر بھیڑکی جائے گی اور جنتی ان سے دل بہلا کمیں گے جب جنتی کسی چیز کی ضرورت محسوس کریں گے ان میں سے ایک دوسرے کو زخمی کرے گی تو جنتی اس سے کھا کمیں گے وجنت میں موجود ہر چیز کا ذا کقہ وہ یا کمیں گے۔

امام احمد، ابن شیبہ، عبد بن حمید، ابن جریر، ابن الی حاتم، ابن منذر بطبر انی، ابن حبان ، حاکم اور بیبی نے بعث میں حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے جب کہ حاکم نے اسے صحیح قرار دیا ہے کہ رسول الله ملٹی کیائی نے فرمایا کہ شہداء جنت کے دروازے پر روشن نہر سبز قبول میں ہول گے، مبحوث ما ان کا رزق جنت سے ان کی طرف لایا جائے گا (2)۔

امام ہناد نے زہد میں حضرت ابن اسحاق رضی الله عنہ کے واسطہ سے اسحاق بن عبدالله بن الی فروہ رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ بعض علاء نے یہ بیان کیا ہے کہ رسول الله میں گئی آئی نے فر مایا کہ شہداء تین قسم کے ہیں ان میں سے اونی مرتبے والا وہ ہے جے اپنی جان اور مال کے ساتھ حجت ہے نہ وہ قبل کرنے اور نہ ہی قبل ہونے کا ارادہ کرتا ہے، ایک اجنبی تیر آتا ہے جواسے لگ جاتا ہے اس کے ساتھ ہی اس کے سابقہ گناہ بخش دیئے جاتے ہیں پھر آتا ہے جواسے لگ جاتا ہے اس کے ساتھ ہی اس کے سابقہ گناہ بخش دیئے جاتے ہیں پھر آسان سے الله تعالی ایک جسم اتارتا ہے جس میں اس کی روح رکھی جاتی ہے پھراسے آسان کی طرف اٹھالیا جاتا ہے وہ جس آسان سے بھی گزرتا ہے فرشتے اسے الوداع کہتے ہیں یہاں تک کہ وہ الله تعالیٰ کی بارگاہ تک جا ہے ہیں پیراس کی بارگاہ تک ہوا ہے تو بحدہ میں گر پڑتا ہے پھراس کے بارے میں تھم دیا جاتا ہے تو اسے دیشم میں تا ہے اسے اس کے شہداء بھا تیوں کی طرف لے جا وَ اور اسے ان کے ساتھ ملا دووہ شہیدان کے پاس لا یا جاتا ہے۔ جب کہ دہ جنت کے دروازے کے پاس سبز قبوں میں ہوتے ہیں ان کا کھانا جنت سے ان کے پاس لا یا جاتا ہے۔

ا مام ابن جریر نے حضرت حسن بھری رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ ابن آدم لگا تار حد کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ زندہ ہوجا تا ہے مرتانہیں پھرآپ نے بلُ اَحْیا عُرِیدُ مِنْ کَا بِیْھِمْ پُورُ ذَقُونَ کی تلاوت کی (3)۔

امام ابن ابی حاتم نے حضرت مقاتل رحمدالله بروایت نقل کی بریماً الله من فضله برود بالله تعالی

انہیں جوخیر، کرامت اوررز ق عطافر ما تاہے۔

امام ابن ابی حاتم نے حضرت سعید بن جبیر رضی الله عنہ سے و بیٹ بیٹوٹو و ن پاکن بیٹ کے بیکٹوٹو ا دھونی کے ہے کہ جب لوگ جنت میں داخل ہوئے اور اس میں شہداء کے شرف کو دیکھا تو انہوں نے کہا کاش ہمارے بھائی جو دنیا میں رہ جب لوگ جنت میں داخل ہوئے اور اس میں شہداء کے شرف کو دیکھا تو انہوں نے کہا کاش ہمارے بھائی جو دنیا میں گئے ہیں وہ جانے کہ ہم کس شرف و نصیلت میں ہیں۔ جب وہ کسی جنگ میں شریک ہوں تو خود حصہ لیس یہاں تک کہ اس میں شہید ہوجا کی جس کے نتیجہ میں وہ بھی وہی چیز پاکمیں جو ہم نے خیر پائی ہے تو الله تعالیٰ نے ان کے معاملہ اور شرف کی خبر ان کے نبی کو دی اور شہداء کو بتایا کہ میں نے تبہارے نبی پرومی نازل کی ہے اور اسے تبہارے معاملہ اور تہماری فضیلت سے آگاہ کر ویا ہے اس فر مان کا یہی مطلب ہے کہ دنیا میں رہنے والے ان کے بھائی جہاد کے حریص ہوں اور ان کے سائی جہاد کے حریص ہوں اور ان کے سائی شامل ہوجا کیں۔

امام ابن جریراور ابن الی حاتم نے حضرت سدی رحمہ الله سے اس کی تفییر میں یہ تول نقل کیا ہے کہ شہید کو ایک خط پیش کیا جاتا ہے جس میں سیہ ہوتا ہے کہ اس کے بھائیوں اور خاندان میں سے کون کون اس کے پاس آ رہے ہیں اس کو بتایا جاتا ہے فلاں آدمی فلاں دن تیرے پاس آ ئے گا توان کے آنے سے وہ خوش ہوگا جس طرح دنیا میں کی غائب رشتہ دار کے آنے سے وہ خوش ہوتا تھا (1)۔

## يَسْتَبْشِرُوْنَ بِنِعْمَةِ مِنَ اللهِ وَ فَضَلِ اللهِ لَا يُضِيْعُ آجُرَ اللهَ لا يُضِيْعُ آجُرَ اللهُ لا يُضِيْعُ آجُرَ اللهُ وَ اللهَ لا يُضِيْعُ آجُرَ اللهُ وَ اللهَ اللهُ وَاللهَ اللهُ وَاللهَ اللهُ وَاللهَ اللهُ وَاللهَ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الل

'' خوش ہور ہے ہیں الله کی نعمت اور اس کے فضل پراور (اس پر) کہ الله تعالی ضائع نہیں کرتا اجرایمان والوں کا''۔

امام ابن ابی حاتم نے حضرت ابن زیدرضی الله عنه ہے اس آیت کی یتفییر نقل کی ہے کہ بیآیت شہداء کے علاوہ تمام مومنوں کو جامع ہے بہت ہی کم ایسا ہوا کہ الله تعالیٰ نے انبیاء کی فضیلت کا ذکر کیا اور انہیں عطا کیے گئے تواب کا ذکر کیا مگران کے بعد مومنوں کو عطافر مائے جانے والے فضل و بدلہ کا ذکر نہ کیا ہو۔

امام حاکم نے عبدالرحمٰن بن جابر رضی الله عنه سے اور انہوں نے اپنے والدے روایت نقل کی ہے حاکم نے اس روایت کو صحح صحیح قرار دیا ہے کہ انہوں نے حضور ملٹی نیکٹی کو شہداء احد کا ذکر کرتے ہوئے سنا الله کی تئم مجھے یہ بات اچھی گلی کہ مجھے بھی پہاڑ کے دامن میں میرے ساتھیوں کے ساتھ قبل کر دیا جا تا (2)۔

امام حاکم نے جابر رضی الله عندے روایت کی اور اسے مجھے قرار دیا کہ جب صحابہ جنگ سے واپس آ گئے تو حضور ملٹی لیکی کے اس میں الله عندکونہ پایا۔ایک آ دمی نے کہا میں نے آپ کوان درختوں کے پاس دیکھا تھا، آپ کہدر ہے تھے میں

آلعمران

267

امام این انی شیبه اور حاکم نے حفرت انس رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے اور حاکم نے اسے صحیح قرار دیا ہے کہ حفرت مخرہ وضی الله عنہ کو کپڑے کہ الله عنہ کو کپڑے کو بر پر بچھاتے تو پاؤں باہر نکل آتے ۔ حضور ساللہ عنہ کو کپڑے کہ حضرت صفیہ کے جزع فرع کا ڈر ساللہ اللہ عنہ کو تعمر اللہ عنہ کہ تاہم اسے بر پر بچھا تمیں اور پاؤں پر افر گھاس رکھ دیں فرمایا اگر مجھے حضرت صفیہ کے جزع فرع کا ڈر نہ ہوتا تو میں آپ کو یو نہی چھوڑ دیتا، ہم اسے دفن نہ کرتے یہاں تک کہ آپ کو پرندوں اور درندوں کے پیٹوں سے اٹھایا جاتا (2)۔ امام ابن البی شیبہ نے حضرت کعب بن ما لک رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سالیہ آیا ہے غزوہ احد کے موقع پر فرمایا کیا کوئی حضرت جزہ رضی الله عنہ کی شہادت کی جگہ کو جانتا ہے۔ ایک آدمی نے کہا'' میں' فرمایا چلوہمیں دکھاؤ۔ آپ چلے یہاں تک کہ حضرت جزہ رضی الله عنہ کی لاش کے پاس کھڑے ہوں گئے۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت جزہ وضی الله عنہ کی لاش کے پاس کھڑے ہوں گئے۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت جزہ وضی الله عنہ کی لاش کے بیاس کھڑے ہوں گئے۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت جزہ وضی الله عنہ کا بیٹ جاور آپ کی لاش کوئی ہوں آئیں ان کے خونوں کے ساتھ دفن کر دو کیونکہ جرزجی کو قیامت کے روز پول اٹھایا جائے گا کہ اس کے ذم مایا میں ان میٹور میں اور گا۔ اس کا رنگ تو خون کا ہوگا گرخوشبوکتوری کی ہوگی جس آدمی کوئر آن زیادہ اٹھایا جائے گا کہ اس کے ذم کوئر ہوں کہ اوگا گرخوشبوکتوری کی ہوگی جس آدمی کوئر آن زیادہ یا دفاو اسے پہلے لاؤاورا سے کھر میں رکھوڑ (3)۔

<sup>1</sup> ـ متدرك عاكم ، جلد 2 منفي 130 (2557) ، دارالكتب العلميه بيروت 2 ـ الينا ، (2558) . 2 ـ مصنف ابن ابي شيبه ، جلد 7 منفي 372 (36787) ، مكتبه الزمان مدينه منوره

امام نسائی اور حاکم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے حاکم نے اسے سیح قرار دیا ہے کہ ایک آدی نماز کے لیے آیا جب کہ رسول الله سائی آئیل ہمیں نماز پڑھار ہے تھے۔ جب وہ آدی صف تک پہنچا تو اس نے کہاا ہے الله تو جوصالعین کوعطا فرما تا ہے اس سے بہترین مجھے عطا فرما۔ جب حضور ملٹی آئیلی نماز سے فارغ ہوئے تو پوچھا ابھی بات کرنے والاکون تھا؟ تو اس نے عرض کی ' تو حضور ملٹی آئیلی نے فرمایا پھر تیرے گھوڑے کو خمی کیا جائے گا اور الله کی راہ میں کتھے شہید کیا جائے گا (1)۔

امام احمر،امام سلم،امام نسائی اور حاکم نے حضرت انس رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ حضور سلی ناتیج نے فر مایا ایک جنتی لا یا جائے گا الله تعالی اسے فر مائے گا اے ابن آ دم تو نے اپنا شمکانہ کیسا پایا؟ تو وہ عرض کرے گا اے میر ے رب بہترین ۔
تو الله تعالی اسے فر مائے گا کوئی سوال کر ۔ کوئی خواہش کر ۔ تو وہ عرض کر ہے گا میں تیری بارگاہ اقدس میں التجاء کرتا ہوں کہ تو جھے دنیا کی طرف واپس بھیج و ہے ۔ میں تیری راہ میں دس بارتل کیا جاؤں، یہ بات اس لیے کی کیونکہ اس نے شہادت کی نضیلت کو دکھ لیا تھا۔ فر ما یا ایک جہنمی لا یا جائے گا الله تعالی فر مائے گا اے ابن آ دم تو نے اپنا ٹھ کانہ کیسا پایا تو وہ عرض کر ہے گا سب سے برا شمکانہ الله تعالی فر مائے گا تو اس سے چھٹکا را پانے کے لئے زمین مجرسونا دینے کے لئے تیار ہے ۔ عرض کرے گا ہاں تو الله تعالی فر مائے گا تو اس سے چھٹکا را پانے کے لئے زمین مجرسونا دینے کے لئے تیار ہے ۔ عرض کرے گا ہاں تو الله تعالی فر مائے گا تو اس سے جھٹکا را پانے کے لئے زمین مجرسونا دینے کے لئے تیار ہے ۔ عرض کرے گا ہاں تو الله تعالی فر مائے گا تو اس ہے جھٹکا را پانے کے لئے زمین مجرسونا دینے کے لئے تیار ہے ۔ عرض کرے گا ہاں تو الله تعالی فر مائے گا تو اس ہے جھٹکا را پانے کے لئے زمین مجرسونا دینے کے لئے تیار ہے ۔ عرض کرے گا ہاں تو الله فر مائے گا تو اس جائے ہوں نے سے کے لئے دمیں ہے کہ کا مطالبہ کیا تھا لیکن تو نے ایسانہ کیا تھا گیاں تو نے ایسانہ کیا تھالی فر مائے گا تو اس ہیں ہیں نے تھے سے اس سے کم کا مطالبہ کیا تھالی فر مائے گا تو اس میں ہوں کے سے سے سے کہ کا مطالبہ کیا تھا گیاں تو نے ایسانہ کیا تھا گیاں تو نے اس سے کہ کا مطالبہ کیا تھا گیاں تو نے اس سے کہ کی مطالبہ کیا تھا گیاں تو نے اس سے کہ کا مطالبہ کیا تھا گیاں تو نے اس سے کہ کیا تھا تو اس سے کی کے کا سے کا تو نے اس سے کہ کا مطالبہ کیا تھا گیاں تو نے اس سے کا تو نے کے کئے تیاں میں کو نے کے کے کئے کر کے کا تو نے کیا کیاں کو کا تھا کی کور کے کا تو اس سے کی کور کے کا تو نے کیاں کی کور کیا کے کے کئے کے کر کے کے کئے کر کے کا کے کہ کور کے کی کور کے کا کور کے کا کے کیاں کیاں کی کی کور کی کی کور کے کی کے کئے کی کی کی کور کے کی کور کے کی کے کہ کور کے کی کی کور کی کی کور کی کور کی کے کی کی کور کی کور کے کی کور کے کی کور کے کی کی کور کی کی کور کے کی کور کی کی ک

امام ابن ابی شیب، امام ترندی، ابن ماجہ، ابن خذیمہ اور ابن حبان نے حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے ردایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملتی لیا جائے گا اور وہ تین افراد پیش کے گئے جنہیں جنت میں سب سے پہلے داخل کیا جائے گا اور وہ تین افراد بھی پیش کے گئے جنہیں جنم میں سب سے پہلے پیش کیا جائے گا۔ وہ شہید، غلام جس نے اپنے رب کی عبادت اچھی طرح کی اور اپنے آتا کے لیے بھی مخلص رہا اور پاک دامن صاحب اولا دوہ تین افراد جنہیں جنم میں سب سے پہلے داخل کیا جائے گا وہ امیر ہے جولوگوں پر مسلط ہوا مالدار جواپ مال سے الله تعالی کے حقوق ادانہ کرتا ہو فخر کرنے والافقیر (3)۔

ا مام حاکم نے حضرت مہل بن ابی امامہ رحمہ الله سے وہ اپنے باپ سے وہ دادا سے روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول الله سائی اللہ نے فرمایا کہ شہید کے خون کا جو پہلا قطرہ گرتا ہے اس کے ساتھ اس کے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں (4)۔

امام حاکم نے حصرت ابوابوب رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ حاکم نے اسے مجھے قرار دیا ہے کہ جوآ دمی صبر کرے یہاں تک کہ اسے شہید کر دیا جائے یاوہ غالب رہے تواسے قبر کاعذاب نہیں دیا جائے گا(5)۔

امام ابن سعد، ابن الى شيبه، امام احمد اورامام بخارى في حضرت انس رضى الله عند سے روايت نقل كى ہے كه حضرت حارثه

1 \_متدرك عاكم ، جلد 2 م م فحد 88 (2402) دارالكتب العلمية بيروت 2 \_ 1 اييناً ، جلد 2 م م فحد 85 (2455)

3\_ حامع ترندي مع عارضة الاحوذي ، جلد 7 مغير 106 (1642 ) ، وارالكتب المعلمية بيروت

5-الينا، (2556)

4\_متدرك ماكم ، كتاب الجهاد ، جلد 2 بسخد 130 (2555)

بن سراقہ نگہبان کے طور پر روانہ ہوئے ، ایک تیرآیا جس نے آپ تولّ کر دیا تو آپ کی ماں نے کہایار سول الله ملٹھ لیکم آپ حار شہت میرے تعلق کوخوب جانتے ہیں۔ اگروہ جنت میں ہے تو میں صبر کروں ورنہ میں جو کرنا جا ہتی ہوں۔ کروں تو حضور ملٹھ لیکم نے فرمایا اے حار شد کی ماں وہاں کوئی ایک جنت نہیں بلکہ بہت ساری جنتیں ہیں، حارثہ اس میں سب سے انچھی جنت میں ہے یافر مایا فردوس اعلی میں ہے (1)۔

اماً م احمد اور نسائی نے حضرت عبادہ بن صامت رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سال الله الله الله عنی انسان بھی زمین پرفوت ہوتا ہے اور الله تعالیٰ کے ہاں اس کا اچھا بدلہ ہوتا ہے وہ پیندنہیں کرتا کہ دنیا کی طرف پلٹے مگر شہید پیند کرتا ہے کہ وہ تمہارے یاس واپس آئے اور اسے ایک دفعہ پھر قمل کیا جائے (2)۔

امام احمد ،عبد بن حمید ،امام بخاری ،امام سلم ،امام تر ندی اور بہتی نے شعب میں حضرت انس رضی الله عنہ ہے وہ نی کریم سلم ،امام تر ندی اور بہتی نے شعب میں حضرت انس رضی الله عنہ ہے وہ نی کریم سلم اللہ اللہ بیت کہ اس کے لئے دنیا کی طرف یوں گنا اچھا لگتا ہوا گرچہ اسے دس گنا اجر مطح کر شہید وہ یہ پند کرتا ہے کہ کاش اسے دنیا کی طرف دس مرتبہ لوٹا یا جائے اور شہید کیا جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے شہادت کی فضیلت دیکھ لی ہے (3)۔

امام ابن سعد، امام احمد اور بہمی نے حضرت قیس جذامی رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سلی آئی آئی نے فر مایا کہ الله سلی الله سلی الله سلی الله سلی الله عند سے الله تعلق کے ہاں شہید کے چھے فضائل ہیں اس کے خون کا جب پہلا قطرہ گرتا ہے تو اس کے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں، اسے عذاب قبر سے پناہ وے دی جاتی ہے، کرامت کا لباس پہنایا جاتا ہے، اسے جنت کا ٹھکا نہ دکھایا جاتا ہے، اسے بڑے خوف سے امن دیا جاتا ہے، اس کی شادی حربین سے کی جاتی ہے (4)۔

امام ترندی، این ماجہ اور بیبی نے حضرت مقدام بن معدیکرب رضی الله عند سے انہوں نے رسول الله سال آئیلی سے روایت نقل کی ہے کہ شہید کی الله تعالیٰ کے ہاں خاص شاخیں ہیں ان کے خون کا پہلا قطرہ گرتا ہے تو اس کے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں، اسے جنت کا محکانہ دکھایا جاتا ہے، اسے ایمان کا حلہ پہنا یا جاتا ہے، اسے عذاب قبر سے پناہ دکی جاتی ہوئے ہے، اسے بہتر ہے بوئے فرف سے محفوظ رکھا جاتا ہے، اس کے سر پروقار کا تاج رکھا جاتا ہے جو یا قوت کا بنا ہوتا ہے جو دنیاو مافیہا سے بہتر ہے اس کی بہتر حور عین سے شادی کی جاتی ہے اور اس کے سر قریبیوں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول کی جاتی ہے (5)۔ امام احمد اور طبر انی نے حضرت عبادہ بن صامت رضی الله عنہ سے اس کی مثل روایت نقل کی ہے (6)۔ امام بزار ، بیبی اور اصبهانی نے ترغیب میں ضعیف سند کے ساتھ حضرت انس بن مالک رضی الله عنہ سے روایت نقل کی امام بزار ، بیبی اور اصبهانی نے ترغیب میں ضعیف سند کے ساتھ حضرت انس بن مالک رضی الله عنہ سے روایت نقل کی

2\_مندامام احر، جلد 5 مفحد 318 ، ذارصا در بيروت

1 محج بخارى جلد 3 منع 1034 (2654) دارابن كثير دمثق

4\_ايساً ، جلد 4، مني 24 (4252)

3 شعب الايمان، كماب الجهاد، جلد4 منحه 20 (4343) دار الكتب العلميه بيروت

<sup>5</sup>\_الينا، جلد4، مني 25 (4254)

<sup>6 -</sup> مجمع الزوائد، جلدة منع 533 (9516) ، دار الفكر بيروت

رضا تھا، وہ ارادہ کرتا ہے کہند کی تول کرے نہ اسے قل کیا جائے اور نہ ہی وہ جنگ میں شریک ہو، وہ صرف مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ کرنا چاہتا ہے۔اگروہ مرجائے اسے قل کر دیا جائے تو اس کے تمام گناہ بخش دیئے جاتے ہیں، اسے عذاب قبر سے پناہ دی جاتی ہے، بڑے خوف ہے اے امن دیا جاتا ہے، اس کی شادی حور عین (موٹی آ محصول والی حور) ہے شادی کی جاتی ہے،اے کرامت کالباس پہنایا جاتا ہے،اس کے سر پروقار اور خلد کا تاج پہنایا جاتا ہے۔شہید کی دوسری قتم بیہ جواینے مال اوراین جاں کے ساتھ جہاد پرنکلتا ہے، وہ ارادہ رکھتا ہے کہ وہ آتی تو کرے اور اقبی نہ کیا جائے ،اگروہ مرجائے یا اے قتل كرديا جائے تووہ الله تعالى كى بارگاہ ميں حضرت ابراجيم كے بالكل برابر بينا ہوگا جيے فرمايا: في مَقْعَدِ صِدُقِ عِنْدَ مَلِیْكَ مُقْتَلِدِ، شہید کی تیسری قتم وہ ہے جواپی جان اور مال کے ساتھ جہاد پر نكلتا ہے وہ ارادہ رکھتا ہے كہ وہ قبل كرے اور اے شہید کیا جائے ،اگروہ مرجائے یافل کردیا جائے تووہ قیامت کے روزیوں آئے گا ، تلوار سونتی ہوگی ،این کندھے پررکھی ہوگی جب کہلوگ گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوں گے۔ تووہ کے گا کیا ہمارے لیے جگہ نہیں بناؤ کے جب کہ ہم وہ ہیں کہ ہم نے خون اور مال الله كى راه ين خرج كيه رسول الله ملي الله علي الله عن مرماياتم ب مجهاس ذات ياك كى جس ك قبضه قدرت يس ميرى جان ہے اگروہ یہ بات حضرت ابراہیم خلیل الله کو کہے یا کسی نبی کو کہے تو ان کے لئے راستہ چھوڑ دے کیونکہ وہ اس کے حقوق ہے آگاہ ہیں یہال تک کدوہ عرش کے دائیں جانب نور کے منبرول کے پاس آئیں گے، وہ ان پر بیٹھ جائیں گے اور دیکھیں گے کہ لوگوں کے درمیان کیے فیصلہ کیا جارہا ہے، وہ نہ موت کاغم یا ئیں گے، نہ برزخ میں عمکین ہوں گے، انہیں صیحہ خوفز دہ نہیں کرے گا انہیں حساب میزان اور صراطنہیں ڈرائے گا، وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہوتا ہوا، دیکھیں گے وہ جس چیز کا بھی سوال کریں ، انہیں عطا کر دی جائے گی وہ جس کی سفارش کریں گے ، ان کی سفارش مانی جائے گی وہ جنت میں سے جو پیند کریں گے انہیں عطا کیا جائے گا، جنت میں جہاں پیند کریں گے دہاں وہ تھبریں گے (1)۔

<sup>1</sup>\_شعب الايمان، جلد 4، صفحه 25 (4255) مطبوعه دار الكتب العلميد بيروت

ہے یہاں تک کدوہ دشمن کا سامنا کرتا ہے،الله کی راہ میں جہاد کرتا ہے یہاں تک کداسے قبل کردیا جاتا ہے قووہ آ دمی جہنم میں ہو گا کیونکہ تلوار (جہاد) نفاق کوختم نہیں کرتا (1)۔

امام احمداور حاکم نے حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عنه ہے روایت نقل کی ہے که رسول الله ملٹی آیٹی نے فر مایا شہید کا ہر گناہ بخش دیا جاتا ہے گر قرض (2)۔

امام احمد نے حصرت عبدالله بن جحش رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ ایک آ دمی نے کہایا رسول الله سلی آپٹیم اگر میں الله کی راہ میں شہید کیا جاؤں تو میرے لیے کیا ہوگا؟ فرمایا جنت جب وہ واپس مزاتو فرمایا مگر قرض۔ جرئیل امین نے ابھی سرگوشی کر کے جمھے بتایا ہے (3)۔
سرگوشی کر کے جمھے بتایا ہے (3)۔

امام احدادرامام نسائی نے حضرت ابن ابی عمیرہ رضی الله عنه سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سائی آیتی نے فرمایا ہر مسلمان جس کی روح الله تعالیٰ قبض کر لیتا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ تمہاری طرف لوٹے اور اس کے لئے دنیا اور مافیہا ہو گرشہید کا معاملہ مختلف ہے۔ رسول الله سائی آیتی نے فرمایا الله تعالیٰ کی راہ میں شہادت مجھے دنیا کی ہر چیز (خیموں والے اور مکانات والے ) سے زیادہ محبوب ہے (4)۔

ا مام ترفدی، امام نسائی، ابن ماجه اور ابن حبان نے حضرت ابو ہریرہ رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سالتی اللہ نے فرمایا شہید کوتل ہونے کی آئی ہی تکلیف ہوتی ہے جتنی تمہیں جسم کی چٹکی لینے کی تکلیف ہوتی ہے (5)۔

امام طبرانی رحمہ الله نے حضرت انس رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم ملٹی آیکی نے فر مایا جب لوگ حساب کے لئے حاضر ہوں گے تو ایک قوم آئے گی جنہوں نے اپنی تلواریں اپنی گر دنوں پر رکھی ہوں گی جن سے خون بر رہا ہوگا۔وہ جنت کے دروازے پر بھیڑ کریں گے تو ان کے ہارے میں پوچھا جائے گا؟ بیکون ہیں بتایا جائے گا پیشہدا ہیں جنہیں رزق دیا گیا ہے (6)۔

امام احمد، ابویعلی بیبی نے اساء وصفات میں حضرت نعیم بن رضی الله عند ہمار سے روایت نقل کی ہے کہ ایک آ دمی نے حضور ملتے اللہ اللہ عند ہمار سے روایت نقل کی ہے کہ ایک آ دمی نے حضور ملتے اللہ اللہ تعلیم کے اسلام ہوتے ہیں تو وہ شہید ہونے تک پیٹے نہیں چھیرتے، مسور ملتے اللہ تعالی مقامات میں گھومتے پھرتے ہوں گے، انہیں دکھے کران کارب مسکرائے گا۔ جب الله تعالی سی بندے کود کھے کر دنیا میں مسکرائے قاس برکوئی حساب کتاب نہیں (7)۔

امام طبرانی رحمه الله نے حضرت ابوسعید خدری رضی الله عندے روایت نقل کی ہے که رسول الله ملتی ایلی نے فرمایا قیامت

2 ـ متدرك ما كم ، جلد 2 ، صغيه 129 (2554)

1 شعب الايمان، جلد 4، صفحه 26 (4261)

4 سنن نسائي بابتمني القتل في سبيل الله ، جلد 2 بصفح ، 60 ، كراجي

3-مندامام احر، جلد 4 صفحه 139 ، دارصادر بيروت

5\_ جامع ترندي مع عارضة الاحوذي، جلد 7 بسخي 121 (1668) دارالكتب العلميه بيروت 6 يعم طبر اني اوسط، جلد 3 بصغيه 16 (2019) بمطبوعه مكتبة المعارف الرياض 7 مند ابديعلى ، جلد 6 بصغيه 16 (6820) دارالكتب العلميه بيروت کے روز الله تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے بہتر جہاد کرنے والے وہ لوگ ہوں گے جو پہلی صف میں شامل ہوتے ہیں، وہ شہید ہونے تک پیٹے نہیں پھیرتے، یہ جنت کے بالا خانوں میں گھو متے پھرتے ہوں گے، انہیں دیچے کران کارب مسکرائے گا۔ جب الله تعالیٰ کسی کود کچے کر مسکرائے توان کا حساب نہیں ہوتا (1)۔

امام ابن ماجہ نے حضرت ابو ہر برہ وضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضور ملٹی ایکی مارگاہ اقد س میں شہید کا ذکر کیا گیا تو حضور ملٹی آلیکی نے فر مایا کہ شہید کے خون سے ابھی زمین خشک نہیں ہوتی یہاں تک اس کی دو ہویاں اس کی طرف جلدی سے آتی ہیں، گویا بید دنوں داریہ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو بے آباد زمین میں گم کر دیا ہے، دونوں کے ہاتھوں میں ایک ایک حلہ ہوتا ہے جو دنیا و مافیہا ہے بہتر ہوتا ہے (2)۔

امام نسائی نے حضرت راشد بن سعیدرحمدالله سے انہوں نے ایک سحابی سے روایت نقل کی ہے کہ ایک آدی نے رسول الله سائی ایک کی خدمت میں عرض کی کیا وجہ ہے کہ مومنوں کو ان کی قبروں میں آزمائش میں ڈالا جا تا ہے گرشہید کو آزمائش میں جنانہیں کیا جا تا؟ تو حضور سائی ایک نے فرمایاس کے سریر بحلیوں کے حیکنے کی آزمائش بھی کا فی ہے۔

امام حاکم نے حضرت انس رضی الله عند سے روایت کیا ہے کہ ایک جبٹی آدمی حضور سلٹی آئیلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عرض کی یا رسول الله سلٹی آئیلم میں سیاہ رنگ کا آدمی ہوں ، بد بودار ہوں ، بد صورت ہوں ، میرے پاس مال بھی نہیں اگر میں ان لوگوں کی یا رسول الله سلٹی آئیلم میں سیاہ رنگ کا آدمی ہوں ، بد بودار ہوں کا آتو حضور سلٹی آئیلم نے جہاد کیا یہاں تک کہ شہید ہوگیا حضور سلٹی آئیلم اس کے پاس تشریف لائے ، فر ما یا الله تعالی نے تیرے چرے کوسفید کردیا ہے ، تیری خوشبوا چھی کردی ہواد تیرے مال کوزیادہ کردیا ہے ، تیری خوشبوا چھی کردی ہواد تیرے مال کوزیادہ کردیا ہے ۔ فر مایا اس کے بیاس کے علاوہ کے لئے میں نے حور عین میں سے اس کی بیوی کود یکھا ہے کہ اس نے اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے جہ کے درمیان داخل ہوگئی ہے (3)۔

امام یہی نے حضرت ابن عمرضی اللہ عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ حضور سائی ایک بدو کے خیمہ کے پاس سے گزرے آپ صحابہ کے جلومیں تھے جو جنگ کا ارادہ رکھتے تھے۔ بدو نے خیمہ کی ایک طرف اٹھائی پوچھا کون ہو؟ اسے بتایا گیا اللہ کے رسول اور آپ کے صحابہ بیں جو جہاد کے لئے جارہے ہیں۔ وہ بھی ان کے ساتھ چل پڑا۔ رسول اللہ مٹی لیکی ہے نے فر مایا مجھے اس ذات کی تئم جس کے قضہ قدرت میں میری جان ہے بشک یہ جنت کے بادشا ہوں میں سے ایک ہے۔ صحابہ نے دشمن سے ذات کی تئم جس کے قضہ قدرت میں میری جان ہے بشک یہ جنت کے بادشا ہوں میں سے ایک ہے۔ صحابہ نے دشمن سے دنگ کی ، وہ بدو شہید ہوگیا ، اس بارے میں حضور سائی آئی ہم اس کی میت کے پاس آئے ، اس کے سرکے باس بیٹھ گئے ، آپ خوش تھے ، مسکر ارہے تھے پھر حضور سائی آئی ہم نے اس سے رخ پھیر لیا۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے آپ کود یکھا ہے اس وقت ہوا آپ خوش تھے ، مسکر ارہے تھے پھر آپ نے رخ انور پھیر لیا۔ فر مایا جوتم نے میری خوشی کود یکھا ہے اس کی وجہ ہے کہ جب میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی روح کی تعظیم دیکھی۔ جہاں تک میرے اعراض کا تعلق ہے اس کی وجہ ہے کہ جب میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی روح کی تعظیم دیکھی۔ جہاں تک میرے اعراض کا تعلق ہے اس کی وجہ ہے کہ جب میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی روح کی تعظیم دیکھی۔ جہاں تک میرے اعراض کا تعلق ہے اس کی وجہ ہے کہ جب میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی روح کی تعظیم دیکھی۔ جہاں تک میرے اعراض کا تعلق ہے اس کی وجہ ہے کہ دور کی میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی دور کی تعظیم دیکھی۔ جہاں تک میرے اعراض کا تعلق ہے اس کی وجہ ہے کہ کہ دور کی تعلیم دیکھی کے جہاں تک میرے اعراض کا تعلق ہے اس کی وجہ ہے ہے کہ دور کی تعلیم دیکھی۔

<sup>1</sup> بجمع الزوائد، جلد 5، مغير 532 (9514) ، وارالفكر بيروت 2 سنن ابن ماجه، باب فضل الشهادة ، جلد 3، مغير 363 (2798) بيروت 3 مندرك حاكم ، جلد 3، مبغر 153 (2463)

حورمین میں سے اس کی بیوی اس کے سرکے پاش موجود ہے(1)۔

امام ہناد نے زہد میں، عبد بن جمید اور طبرانی نے عبدالله بن عزورضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ شہید کا جونہی خون کا پہلا قطرہ گرتا ہے تو اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں پھر الله تعالیٰ دو فرشتے بھیجتا ہے جن کے پاس جنت کا ریحان اور جنت کا کفن ہوتا ہے اور آسان کی اطراف میں فرشتے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں سبحان الله آج زمین سے پا کیزہ خوشبواور پا کیزہ روح آئی ہے، وہ جس دروازہ کے پاس سے گزرتا ہے تو وہ کھول دیا جا تا ہے، وہ جس فرشتہ کے پاس سے گزرتا ہے وہ اس کے لئے دعا کرتا ہے اور اسے الوداع کرتا ہے یہاں تک کہ اسے الله تعالیٰ کی بارگاہ میں لا یا جا تا ہے، وہ فرشتوں سے پہلے الله تعالیٰ کے حضور بحدہ کرتا ہے اور فرشتے اس کے بعد الله تعالیٰ کو بحدہ کرتے ہیں پھر اس کے بارے میں کا تاہے، ان کے پاس بی بیل اور کے حضور بحدہ کرتا ہے اور فرشتے اس کے بعد الله تعالیٰ کو بحدہ کرتے ہیں پھر اس کے بارے میں پاتا ہے، ان کے پاس بی بیل اور میسلیاں کھیل رہی ہوتی ہیں، وہ ہرروز ایسا کھیل کھیلتی ہیں جو انہوں نے گزشتہ روز نہیں کھیلا تھا، مجھلی جنت کی نہروں میں رہتی ہیں۔ جب شام ہوتی ہے تو بیل اسے سینگھ مارتا ہے اور جنتوں کے لئے اسے ذریح کر دیتا ہے جنتی اس مجھلی کا گوشت کھاتے ہیں، وہ جنت کی نہروں میں رہتی ہیں وہ جنت میں بخت کے نہروں کی خوشبوکا ذاکقہ پاتے ہیں۔ بیل رات جنت میں بغیر چروا ہے کر دہتا ہے۔ جب میں ہوتی ہیں تی بیل آتی ہے۔ اسے دم مارتی ہوتی ہیں۔ اس کیا گوشت کھاتے ہیں، وہ جنت کے پھلوں میں سے میں ہوتی ہے تو بھلی اس کے پاس آتی ہے۔ اسے دم مارتی ہوتی ہیں کو قیامت کیا ہیں۔ دواکر انتقال سے دعا کرتے ہیں کہ قیامت کائی ہو۔

جب مومن فوت ہوتا ہے تو الله تعالی جنت کے ریحان اور جنت کے ایک کیڑے کے ساتھ دوفر شتے بھیجتا ہے جس میں اس کی روح قبض کی جاتی ہے۔ اسے کہا جاتا ہے اسے نفس مطمعند روح ، ریحان اور اپنے رب کی طرف نکلوجوتم پر غصنییں تو وہ جسم سے عمدہ خوشبو کے ساتھ نکلتا ہے ، جس عمدہ خوشبو کو کئی ناک پاتی ہے جب کہ آسان کی اطراف میں فرشتے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہجان الله آج زمین سے عمدہ خوشبو اور بہترین روح آئی ہے ، وہ جس درواز سے کہ پاس سے گزرتا ہے ، وہ دروازہ اس کے لئے کھول و یا جاتا ہے وہ جس فرشتے کے پاس سے گزرتا ہے وہ اس کے لئے کھول و یا جاتا ہے وہ جس فرشتے کے پاس سے گزرتا ہے وہ اس کے لئے دعا کرتا ہے اور اسے الوداع کہتا ہے بہاں تک کے اسے الله تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے ، فرشتے پہلے بحدہ کرتے ہیں اور وہ ان کے بعد بحدہ کرتا ہے۔ پھر میکا کہ بیاں تک کے بارے میں پوچھول گا ، اس کی قبر کو تھم ہوتا ہے جے اس پر لمبائی اور چوڑائی میں ستر ستر ہاتھ کھول دیا جاتا ہے ، اس کے لئے قبر میں ریحان رکھ دیا جاتا ہے اور اس کو تی حصد یا دنہ ہوتو اسے سورج جیسا نور دیا جاتا ہے اس کی مثال دہن جیس ہے ، اس کے لئے قبر میں ریحان رکھ دیا جاتا ہے اور اس کوئی حصد یا دنہ ہوتو اسے سورج جیسا نور دیا جاتا ہے اس کی مثال دہن جیس ہے جے اس کا فور پہنایا جاتا ہے اس کی مثال دہن جیس ہے جے اس کا فور پہنایا جاتا ہے اس کی مثال دہن جیس ہے جے اس کا خور سے بین آدر ہی تی جی تا ہوں ہوتا ہے جیسا نور دیا جاتا ہے اس کی مثال دہن جیس ہے جے اس کا خور بین یا تا ہے اس کی مثال دہن جیس ہے جے اس کا خور بین یا تا ہے اس کی مثال دہن جیس ہے جے اس کا خور بین یا تا ہے اس کی مثال دہن جیس ہے جے اس کا خور بین یا تا ہے اس کی مثال دہن جیس ہے جے اس کی حیالہ کو بیا تا ہے اس کی مثال دہن جیس ہے جے اس کی حیالہ کی مثال دہن جیس ہے جے اس کی حیالہ کہن ہے گا تا ہے ۔

جب کا فرمرتا ہے تواللہ تعالی اس کی طرف بھی دوفرشتے بھیجا ہے جن کے پاس دھاری دار کیڑا ہوتا ہے جو ہر بد بودار چیز

<sup>1</sup> شعب الأيمان، جلد 4، صفحه 53 (4317) ، دارالكتب العلميه بيروت

سے بد بودار ہوتا ہے اور ہر کھر دری چیز سے کھر درا ہوتا ہے۔ اسے کہا جاتا ہے اے ضبیث نفس نکلوتو نے اپنے لئے کتنی بری چیز آگے بھیجی ہے تو اس کانفس یوں نکلتا ہے کہ وہ اتنا بہ بودار ہوتا ہے جس کوکوئی انسان پاتا ہے بھراس کی قبر کو تکم دیا جاتا ہے تو وہ اس پر نگلہ ہوجاتی ہیں۔ اس پر ایسے سانپ چھوڑ ہے جاتے ہیں جو بختی اونٹوں کی طرح موٹے ہوتے ہیں۔ وہ اس کا گوشت کھاتے ہیں ، اس پر ایسے فرشتے مسلط کر دیئے جاتے ہیں جو گوئی ہر ساور اندھے ہوتے ہیں ، وہ نہ اس کی آواز سنتے ہیں اور نہ ہی اسے دیکھتے ہیں کہ اس پر دم کرتے ، وہ اکتاتے بھی نہیں۔ جب وہ اس مارتے ہیں وہ اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اس پر یہ سلسلہ یونہی جاری رہے یہاں تک کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے۔

274

امام طیالی، ترندی اور پہنی نے شعب میں حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ جب کہ امام ترندی نے اسے صن قرار دیا ہے کہ میں نے رسول الله ملی آئیم کوار شاد فرماتے ہوئے سنا کہ شہداء کی چار قسمیں ہیں: ایک وہ ہو جوعدہ ایمان والا ہے، وہ دخمن سے جنگ کرتا ہے، الله تعالی کی تقید بی کرتا ہے، وہ جنگ کرتا ہے بہاں تک کہ اسے آل کر دیا جا تا ہے، یہی وہ خص ہے جس کی طرف لوگ اپنی نظریں اٹھا کیں گے، آپ نے اپنی نظر اٹھائی یہاں تک کہ وہ ٹو پی سر سے گرگی جوحضور سائی آئیم کے سرمبارک پر تھی یا حضرت عمر کے سرپر تھی ۔ یہ پہلے درجہ کا شہید ہے۔ دوسراوہ ہے جومومن ہے، جس کا ایمان عمدہ ہے، جب وہ دخمن سے ملتا ہے تو ہز دلی کی وجہ سے گویا اس کی جلد ٹس کیرکا کا نٹا پوست ہوگیا ہے، ایک آ وارہ تیر کرتا ہے، ایک آوارہ تیر کرتا ہے، وہ دخمن سے جنگ کرتا ہے، الله تعالیٰ کی تقید بین کرتا ہے اور تل ہو جاتا ہے، یہ تیسر سے درجہ میں ہوگا۔ چوتھاوہ ہے جوا پی جان پر ظلم کرتا ہے، وہ دخمن سے جنگ کرتا ہے، وہ بیاں تک کو تل ہو جاتا ہے، یہ چوتھے درجہ میں ہوگا۔ چوتھاوہ ہے جوا پی جوان پی جان پر ظلم کرتا ہے، وہ دخمن سے جنگ کرتا ہے بہاں تک کو تل ہو جاتا ہے، یہ چوتھے درجہ میں ہوگا (2)۔

امام ابودرداءاورابن حبان نے حضرت ابودرداءرضی الله عندے روایت نقل کی ہے کہ میں نے رسول الله ملتی آیا کم کوارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ شہید قیامت کے روزاینے خاندان کے سترافراد کی سفارش کرے گا(3)۔

امام طبرانی نے اور پہنی نے البعث والنثور میں حضرت پزید بن تجرہ رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں جب لوگ نماز کے لئے اور جنگ کے لئے مفیس بناتے ہیں تو آسان اور جنت کے درواز سے کھول دیئے جاتے ہیں اور جہنم کے درواز سے کھول دیئے جاتے ہیں اور جہنم کے درواز سے بند کر دیئے جاتے ہیں حور میں کومزین کومزین کیا جاتا ہے اور انہیں آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جب مجاہد آگے بڑھتا ہے تو حوریں کہتی ہیں اے الله اس کی ہدفر ما اور جب وہ پیٹے پھرتا ہے تو حوریں اس سے جاب کر لیتی ہیں اور کہتی ہیں اے الله اس بخش دے تم دشنوں کے منہ پھیر دواور حور مین کو ذکیل ورسوانہ کروکیونکہ تمہارا بہلا قطرہ جو گرتا ہے اس سے تمام گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔ حور مین میں سے دو بیویاں اس کی طرف اتر تی ہیں۔ اس کے چبرے سے مٹی صاف کرتی ہے اور کہتی ہیں ہم

<sup>2</sup>\_شعب الايمان، جلد 4، صفحه 29 (4262)

<sup>1</sup> مِعْم طبرانی کبیر،جلد 8 مِنْحه 241 (7941 ) بیردت 3 پسنن اپوداؤد،جلد 1 مِنْحه 341 ،وزارت تعلیم اسلام آباد

تیرے لیے ہیں اور وہ کہتا ہے میں تم دونوں کے لئے ہوں پھراسے سوحلے پہنائے جاتے ہیں جوانسان کے بنے ہوئے نہیں ہوتے بلکہ جنت کی نباتات سے ہوتے ہیں۔اگر انہیں دو انگلیوں کے درمیان رکھا جائے تو یہ اسے کافی ہو جا کیں۔آپ فرماتے تھے بے شک تلواریں جنت کی جابیاں ہیں(1)۔

امام ابوداؤد، حاکم اور یہ علی نے اساء وصفات میں روایت نقل کی ہے جب کہ حاکم نے اسے سیح قر اردیا ہے الفاظ حضرت ابن مسعود رضی الله عنہ سے مروی ہیں کہ رسول الله سی آئی آئی نے فر مایا ہمار ارب دوآ دمیوں پر بہت خوش ہوتا ہے، ایک وہ جوا ہے گھر والوں اور پیاروں کے درمیان موجود تھا تو وہ اپنے بستر اور لحاف کو چھوڑتا ہے اور نماز کی طرف جاتا ہے، وہ محض اس چیز میں رغبت رکھتا ہے جو میرے پاس عذا ب موجود ہے۔ دوسراوہ محض ہے جو میں رغبت رکھتا ہے جو میرے پاس عذا ب موجود ہے۔ دوسراوہ محض ہے جو الله کی راہ میں جہاد کرتا ہے اس کے ساتھی بھاگ جاتے ہیں وہ خوب جانتا ہے کہ بھاگ جانے میں اس پر وبال کیا ہوگا اور واپس آنے میں کیا انعام ہوگا تو وہ واپس آجا ہا تا ہے۔ الله تعالی ایسے فرشتوں سے فرماتا ہے میرے بندے کو دیکھو، وہ اس چیز میں رغبت کی وجہ سے واپس آگیا ہے جو میرے پاس ہے اور میرے عذا ب سے ڈرتے ہوئے اس نے ایسا کیا یہاں تک کہ اس کا خون بہا دیا جا جو میرے پاس ہے اور میرے عذا ب سے ڈرتے ہوئے اس نے ایسا کیا یہاں تک کہ اس کا خون بہا دیا جا تا ہے جو میرے پاس ہے اور میرے عذا ب سے ڈرتے ہوئے اس نے ایسا کیا یہاں تک کہ اس کا خون بہا دیا جا تا ہے دو میرے پاس ہے اور میرے عذا ب سے ڈرتے ہوئے اس نے ایسا کیا یہاں تک کہ اس کا خون بہا دیا جا تا ہے دو میرے پاس ہے اور میرے عذا ب سے ڈرے ہوئے اس نے ایسا کیا یہاں تک کہ اس کا خون بہا دیا جا تا ہے دو میرے پاس ہوئے اس نے ایسا کیا یہاں تک کہ اس کا خون بہا دیا جا تا ہے دو میرے پاس ہوئے اس نے ایسا کیا یہاں تک کہ اس کا خون بہا دیا جا تا ہے دو میرے پاس کے ایسا کیا یہاں تک کہ اس کا خون بہا دیا جا تا ہے دور میرے پاس کے اس کے دور کے اس کے دور کے اس کے دور کیسے کہ کرتا ہے دور کے اس کے دور کے دیا کی دور کے دور کے دور کے دور کے دیں دور کے دور ک

<sup>1</sup> مجم طبراني كبير، جلد 22 منحه 246 (241) بغداد 2 شعب الايمان، جلد 4، منحه 57 (4326) ، دارالكتب العلميه بيروت 3 متدرك حاكم ، جلد 2 منحه 123 (2531) ، كتاب الجهاد ، بيردت

امام بیبیق نے اساء وصفات میں حضرت ابودرداءرض الله عندے وہ نبی کریم ملٹی اینٹی سے روایت نقل کرتے ہیں کہ بین قسم
کے افراد ایسے ہیں جن سے الله تعالیٰ محبت کرتا ہے، انہیں دیکھ کروہ مسکراتا ہے اور ان سے خوش ہوتا ہے۔ ایک وہ جب
جماعت بھاگ جاتی ہے تو اس کے بعد بھی وہ محض الله تعالیٰ کی رضا کی خاطر جنگ کرتار ہتا ہے یا تو الله تعالیٰ اس کی مدد فرمائے
گا اور اس کے لئے کافی ہوجائے گا۔ الله تعالیٰ فرمائے گا میر سے بندے کودیکھواس نے میر سے لئے کسے صبر کیا۔ دوسراوہ جس
کی خوبصورت بیوی ہو، نرم اور خوبصورت بستر ہو، وہ رات کو اٹھتا ہے، اپنی خواہش چھوڑتا ہے اور مجھ سے سرگوشیاں کرتا ہے۔
تیمراوہ جوسفرین ہوتا ہے اس کے ساتھ قافلہ کے لوگ ہیں وہ جاگتے رہتے ہیں یہاں تک کہتم تھک جاتے ہیں پھر سوجاتے ہیں بھر اور ہوسٹرین کے وقت اٹھتا ہے وہ وسعت و تنگی دونوں حالتوں میں بیدار ہوتا ہے۔

امام حاکم نے حضرت انس رضی الله عنه سے روایت کیا ہے اور اسے سیح قرار دیا ہے کہ نبی کریم سٹھ اَلِیلِم نے فرمایا جوصد ق دل سے الله تعالیٰ کی بارگاہ میں بید عاکرتا ہے کہ اسے شہادت کا مرتبہ نصیب ہو پھروہ طبعی موت مرتا ہے تو الله تعالیٰ اسے شہید کا درجہ دیتا ہے (1)۔

امام احمد،امام سلم، ابوداؤد، ترندی، نسائی، ابن ماجدادر حاکم نے حضرت کہل بن ابی امامہ بن خنیف رحمہ الله سے وہ اپ باپ سے وہ دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله سلی آیا کی نے فر مایا جس نے خلوص ول کے ساتھ الله سے شہادت کوطلب کمیا الله تعالی اسے شہداء کے مقام پر فائز کردیتا ہے اگر چدا ہے اپنے بستر پرموت آئے (2)۔

امام احمد اور امام مسلم نے حضرت انس رضی الله عندے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملتی اللہ عندے فرمایا جس نے صدق ول سے شہادت کوطلب کمیا اے اس کا مقام دے دیا جاتا ہے اگر چہ شہادت اے نصیب نہ ہو (3)۔

<sup>1</sup> متدرک عاکم ، جلد 2 مبغی 87 (2411 ) دارالکتب العلمیه بیروت 2 صبح مسلم، کتاب الامارة ، جلد 13 مبغه 48 (157 ) دارالکتب العلمیه بیروت

نے نیکی کی ان میں سے اور تقوی اختیار کیا اج عظیم ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب کہا انہیں لوگوں نے کہ بلاشبہ کا فروں نے جمع کررکھا ہے تمہارے لئے (بڑاسامان اور لشکر) سوڈروان سے تو (اس دھمکی نے) بڑھا دیا ان کے (جوش) ایمان کو اور انہوں نے کہا کافی ہے ہمیں الله تعالی اور وہ بہترین کارساز ہے۔ (ان کے عزم وتو کل کا بیجہ یہ نکلا کہ) والی آئے یہ لوگ الله کے انعام اور فضل کے ساتھ نہ چھؤ اان کو کسی برائی نے اور پیروی کرتے رہے رضائے اللہ کی اور الله تعالی صاحب فضل عظیم ہے۔ یہ تو شیطان ہے جوڈرا تا ہے (شہیں) اپنے ووستوں سے پس نہ ڈروان سے بلکہ جھے سے بی ڈرا کروا گرتم مومن ہو'۔

امام ابن اسحاق، ابن جریراور بیمی نے دلاکل میں حضرت عبدالله بن انی بکررضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملٹی ایکی جمراء الاسد کی طرف نکلے جب کہ ابوسفیان نے حضور ساٹی ایکی اور آپ کے صحابہ پر دوبارہ جملہ کا ارادہ کیا تھا۔ مشرکوں نے کہا ہم انہیں کمل طور پرختم کرنے سے پہلے ہی واپس آ گئے ہیں، ہمیں چاہیے کہ باقی ماندہ افراد پر دوبارہ جملہ کریں۔ اسے خبر پینچی کہ حضور ساٹی ایکی آپ صحابہ کے ساتھ ان کی تلاثی میں نکلے ہیں۔ اس خبر نے اسے اور ابوسفیان کو واپس جانے پر مجبور کر دیا۔ عبدالقیس کا ایک وفداس کے پاس سے گزرا۔ ابوسفیان نے کہا محمد کو بیخ برچہ بہنچادہ کہ ہم نے ان کے ساتھوں پر دوبارہ جملہ کرنے کا اردہ کرلیا ہے تا کہ انہیں نیست و نابود کر دیں۔ جب جمراء الاسد کے مقام پر قافلہ حضور ساٹی آئیلی کو اس بات کی خبر دی جو ابوسفیان نے کہی تھی تو رسول الله ساٹی آئیلی اور مومنوں نے بیکہا ہمیں الله کا فی انہوں نے حضور میں بات کی خبر دی جو ابوسفیان نے کہی تھی تو رسول الله میں الله کا فی اسے کہ اس کے بارے میں بیآیات نازل فرما کیں (1)۔

امام موی بن عقبہ نے مغازی اور پہنی نے دلائل میں حضرت ابن شہاب رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضور سلط اللہ اللہ عنہ سے مطالبہ کیا کہ وہ ابوسفیان کے وعدہ کے مطابق بدر کی طرف تکلیں۔ شیطان نے لوگوں میں سے اپنے بیروکاروں کو برا پیختہ کیا۔ وہ لوگوں کو نوف دلا نے لگے کہ بمیں خبر ملی ہے کہ قریش نے تبہارے لیے رات جیسالشکر جمع کیا ہے، وہ امیدر کھتے ہیں کہ وہ تم پر حملہ آور ہوں اور تبہاراسب کچھے چھین کرلے جا کیں۔ اس لیے اپنا بچاؤ کرو۔ الله تعالیٰ نے مسلمانوں کو شیطان کے خوف سے محفوظ رکھا۔ انہوں نے الله اور اس کے رسول کے حکم پر لبیک کہی اور اپنا تجارتی سامان بھی ساتھ لے کو شیطان کے خوف سے محفوظ رکھا۔ انہوں نے الله اور اس کے رسول کے حکم پر لبیک کہی اور اپنا تجارتی سامان بھی ساتھ لے گئے ، کہا اگر ابوسفیان سے ملاقات نہ ہوئی تو اپنا سامان بچیں گے۔ بدر میں مندئی گئی تھی جو تمام سال کی ضروریا ہے کو پورا کرتی ۔ صحابہ کرام چلے یہاں تک کہ بدر کے تجارتی میلہ بیں پنچے بخرید وفر وخت کی ، ابوسفیان نے وعدہ خلافی کی نہ وہ آیا اور نہ بی اس کے ساتھی آئے۔ صحابہ کے پاس سے ابن جمام گزرا، اس نے پوچھا سے کون ہیں؟ لوگوں نے بتایا یہ رسول الله مشی آئے ہم اور آپ کے صحابہ ہیں جو ابوسفیان اور قریش کا انتظار کر رہے ہیں۔ ابن حمام قریش کے پاس آیا آئیس بتایا۔ ابوسفیان خوفر دہ ہوگیا اور آپ کے صحابہ ہیں جو ابوسفیان اور قریش کا الله مشی آئے ہم اس کو کرام کے ساتھ واپس ہوگئے۔ اس غروہ کو خوز دہ ہوگیا اور کہ کی میں تھیں ہوا۔ ۔

<sup>1</sup> يغير طبري، زيرآيت بذا ، جلد 4 معنى 199 معر

الم مابن جریر نے حضرت عوفی رحمہ الله کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے نقل کیا ہے کہ الله تعالی نے ابو سفیان کے دل میں غزوہ احد کے موقع پر رعب ڈال دیا جب کہ سلمان اس سے تکلیف اٹھا چکے تھے۔وہ مکہ کرمہ کی طرف ڈال دیا ہے۔غزوۂ احد کا واقعہ شوال میں ہوا تھا۔ تاجر ذی قعدہ میں مدینہ آتے ، ہرسال بدرصغری میں قیام کرتے۔ بیلوگ غزوة احدكے بعد آئے تھے مسلمانوں كومصيبت بہنچ چكى تھى۔انہوں نے حضور سل اليا اليام كا واقدس ميں شكايت كى تھى۔جو مصیبت مسلمانوں کو پینچی تھی وہ ان پر بڑی شاق گزری تھی۔حضور ملٹی آیٹی نے لوگوں کوساتھ چلنے کے لئے کہافر مایاتم ابھی کوج كرو كي توجج كامقام ياؤك\_اس چيزيرا كلي سال تك قادر نه موك شيطان آياس نے اپنے دوستوں كوخوفزده كرويا، كها كفار نے تمہارے لئے برالشكر جمع كرركھا ہے تولوگوں نے حضور ملٹي آيا كے ساتھ جانے سے انكاركر ويا حضور ملٹي آيلم نے فر مایا میں جاؤں گا خواہ کوئی بھی میرے ساتھ نہ چلے تو آپ کے ساتھ حضرات ابوبکر، عمر علی، عثمان ، زبیر ، سعد ، طلحہ ، عبد الرحمٰن بن عوف عبدالله بن مسعود ، حذیفد بن بمان اور ابوعبیده بن جراح رضوان الله علیهم ستر صحابه کے قریب نکلے۔ بدابوسفیان کی تلاش میں تصے صحابہ نے اس کو تلاش کیا یہاں تک کہ صفراء کے مقام پر جا پہنچاتو الله تعالیٰ نے اس آیت کونازل فرمایا (1)۔ ا امام نسائی ، این ابی حاتم اور طبر انی نے سندھیج کے ساتھ حصرت عکر مدرحمہ اللہ سے وہ حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے ردایت نقل کرتے ہیں کہ جب مشرک احدے واپس ہوئ تو کہنے لگے نہ توتم نے حضرت محمر کوتل کیا نہتم نے نوجوان عورتوں کو ا بن ویجیے بھایاتم نے کتنا براکیاوالی چلو \_رسول الله ملٹی ایل نے اس بارے میں سنا۔ آپ نے لوگوں کو دعوت دی \_صحابہ نے آپ کی دعوت پرلبیک کمی یہاں تک کرآپ حراءالاسدیا ابی عدمہ کے کنوے تک جائیجے۔سفیان کوشک ہوا۔مشرکوں نے کہاہم والبس لوسع ميں -رسول الله سطينيلم والبس لوث آئے۔اے بھی غزو کا شار کیا جاتا ہے تو الله تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کونازل فر مایا۔ ابوسفیان نے رسول الله ملائی اللہ سائی اللہ سائی جات ہے وعدہ کیا تھا اگلی جنگ بدر کے تجارتی میلہ کے موقع پر ہوگی جہاں تم نے ہمارے ساتھیوں کو تل کیا تھا۔ برول توبلیٹ آیا، بہاور نے جنگ اور تجارت کا سامان لیا، وہ بدر کے مقام پر آئے، وہاں کسی کونہ پایا۔ صحابہ نے وہاں کاروہارکیا توالله تعالیٰ نے بیآیات نازل فرمائیں (2)۔

وَنَفَرُتُ مِنْ دَفقتی مُحَمَّلًا وَعَجُولَةٌ مَنْفُودَةٌ كَالْعَنْجَدِ میں حضرت محدساتی اللہ کے ساتھیوں اور بھری ہوئی بجوہ مجبوروں کے پاس سے گزرا جوردی شمش کی طرح تھیں۔ ابوسفیان اس بدوکو ملا بوچھا تو ہلاک ہوکیا کہ رہا ہے؟ اس نے کہا میں نے حضرت محدساتی الیکم اور آپ کے ساتھیوں کو بدر صغری میں چھوڑا ہے ابوسفیان نے کہاوہ بات کرتے ہیں اور پچ بولتے ہیں جب کہ ہم کہتے ہیں اور پچی بات نہیں کرتے ۔عکرمہ نے کہانہیں کے بارے میں بیآیت نازل ہوئی۔

امام ابن ابی حاتم نے حضرت حسن بھری رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ ابوسفیان کے شکر نے مسلمانوں کو تکلیف بہنچائی اور واپس لوٹ گئے۔ رسول الله سٹھ الیّہ ہم نے فرمایا ابوسفیان واپس لوٹ گیا ہے۔ الله تعالیٰ نے اس کے دل میں رعب دُال دیا ہے، کون ہے جواس کی تلاش میں نکلے؟ تو نبی کریم سٹھ الیّہ ہم ابو بکر ، حضرت عمر ، حضرت عمان ، حضرت علی رضی الله عنبم اور چند دوسرے صحابہ نے لبیک کہی اور مشرکوں کا پیچھا کیا۔ ابوسفیان کو یہ خبر پیچی کہ نبی کریم سٹھ ایّسی ہم اس کا پیچھا کر رہے ہیں، وہ ایک تاجروں کے قافلہ کو ملا ، کہا تم حضرت محمد سٹھ ایّسی کی وواپس لوٹا دو، تمہارے لیے بیدانعام ہے۔ مسلمانوں کو بتاؤ میں نے تمہارے لئے اتنا برالشکر جمع کیا ہے میں ان کی طرف لوٹے والا ہوں۔ تاجر آئے اس بارے میں حضور سٹھ ایّسی کو بتایا۔ حضور سٹھ ایّسی کی خوایا۔

امام ابن جریراورا بن منذر نے حضرت ابن جری رحمہ الله ہے روایت نقل کی ہے کہا جھے یہ خبر دی گئی کہ ابوسفیان اوراس
کے ساتھی جب غزوہ احدے موقع پر واپس ہوئے تو مسلمانوں نے نبی کریم سٹی لیا ہے عض کی یارسول الله سٹی لیا ہی وہ تو مدینہ جانے کا ارادہ کرتے ہیں۔ رسول الله سٹی لیا ہی فرما یا اگروہ گھوڑوں پر سوار ہوں ، اپنے اونٹوں کو چھوڑویں تو وہ مدینہ طیبہ جانے کا ارادہ کرتے ہیں ، اگروہ اپنے اونٹوں پر بیٹے جا کیں اور گھوڑوں کو چھوڑوی تو الله تعالی نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا ہے تو وہ مدینہ کا قصد کرنے والے ہیں ۔ وہ اونٹوں پر سوار ہوگئے ۔حضور ملٹی آئیلی نے لوگوں کو دعوت دی کہ شرکوں کا پیچھا کریں تا کہ یہ دکھا کیں کہ مسلمانوں میں قوت ہے۔ مسلمانوں نے دویا تین دن تک ان کا پیچھا کیا تو بیآ یت نازل ہوئی (1)۔

امام سعید بن منصور، ابن الی شیبہ، امام احمد، امام بخاری، امام مسلم، ابن ماجه، ابن جربی، ابن منذر، ابن الی حاتم اور بیمتی نے دلائل میں حضرت عائشہرضی الله عنها سے روایت نقل کی ہے کہ آپ نے حضرت عروہ رضی الله عنہ سے فر مایا اے بھا نجے میرے دونوں باپ یعنی حضرت زبیر اور حضرت ابو بکر ان لوگوں میں سے تھے۔ جب غزوہ احمد کے موقع پر حضور سلی ایک کی میر میرے دونوں باپ یعنی حضرت زبیر اور حضرت ابو بکر ان لوگوں میں وہ واپس نہ آجا کیں ۔حضور سلی ایک کی ان کی سے تھے۔ اس کی جمنور سلی ایک کی ان کا پیچھا کرے گا؟ تو سر آدمیوں نے آپ کی دعوت پر لبیک کی ، ان میں حضرت ابو بکر اور حضرت زبیر رضی الله عنہ بھی تھے۔ صحابہ قوم کے پیچھے چلے۔ کفار نے اس بارے میں سن لیا پھر مسلمان الله کی نبعت اور فضل کے ساتھ واپس ہو گئے۔ راوی نے یہ بھی کہا کہ مسلمانوں کی دشمنوں سے ملاقات نہ ہوئی (2)۔

امام ابن الی حاتم نے حضرت ابن مسعود رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ بیر آیت ہم اٹھارہ افراد کے بارے میں نازل ہوئی۔

امام ابن جریر نے حضرت عکر مدرحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ غز و کا حد ہفتہ کے روز نصف شعبان کو ہوا تھا۔ جب

غزوہ احد کا اگلادن سولہ شوہل آیا تورسول الله سائی آیہ کے مؤذن نے کفار کا پیچھا کرنے کا حکم ارشاد فر مایا۔ مؤذن نے بیاعلان بھی کیا کہ ہمارے ساتھ وہی چلے جوکل ہمارے ساتھ تھا۔ حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنہ نے آپ سے عرض کی یا رسول الله سائی آیہ ہم میرے والد نے جھے میری سات بہنوں پر تکمہاں چھوڑا ہے اور کہاا ہے بیٹے میرے اور تیرے لیے بیموزوں نہیں کہ مان عورتوں کو اس طرح چھوڑ جا میں کہ ان میں سے کوئی مردنہ ہواور میں تجھے اس بات میں بھی ترجیح نہیں دیتا کہ تم رسول الله سائی آیہ ہم نے اس ماتھ جہاد پر جاؤ ، تم اپنی بہنوں کے پاس رہوتو اس وجہ سے میں پیچھے رہ گیا تھا۔ رسول الله سائی آیہ نے آئیں اجازت دے دی تو وہ حضور سائی آیہ کے ساتھ اس مجم پر روانہ ہوئے ۔حضور سائی آیہ ہم شرون کوخوفر دہ کرنے کے لئے نکلے تھے تا اجازت دے دی تو وہ حضور سائی آیہ کے ساتھ اس میں نکلے ہیں اور کفار بی گمان کریں گے آپ کے پاس بڑی طاقت ہے اور مسلمانوں کو جو تکلیف پہنچی ہے اس نے انہیں دیمن کا مقابلہ کرنے سے کمزونہیں کیا (1)۔

امام ابن جریر نے حضرت ابراہیم رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عبد الله رضی الله عنه بھی ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اس دعوت پر لبیک کہی (3)۔

امام ابن منذر نے حضرت سعید بن جبیر رضی الله عنه سے روایت نقل کی ہے کہ قرح سے مرادزخم ہیں۔ امام سعید بن منصور نے حضرت ابن مسعود رضی الله عنه سے روایت نقل کی ہے کہ وہ ویٹ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْمُ کرتے تھے (4)۔

امام ابن الى عاتم نے حضرت ابن عباس رضى الله عنهما سے روایت نقل كى ہے كد لِلَّذِي بَيْنَ أَحْسَنُوْا مِنْهُمُ وَاتَّقَوْا آجُوْ عَظِيمٌ اور اَلَّذِي بَيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ مِن فاصله كرو-

1 يَغْيِر طَبِرِي، زِيرَآيت بنرا، جلد 4، صفحه 117 4 يسنن سعيد بن منصور، جلد 3، صفحه 1115 (541) ، داراتسميعي الرياض امام ابن جریر نے حضرت سدی رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ جب ابوسفیان اور اس کے ساتھی حضور ساتھ ایہ آبارہ اور آپ

کے صحابہ سے لوٹ جانے پرشر مندہ ہوئے تو کہا واپس لوٹو اور ان کا خاتمہ کردو۔ الله تعالی نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا

تو واپس لوٹ گئے ۔وہ ایک بدو کو ملے ، اس کے لئے انعام مقرر کیا ، اس سے کہا اگرتم حضرت جمد اور آپ کے صحابہ کو ملو تو آئیس

بتانا کہ ہم نے ان کے لئے بہت بڑا لشکر تیار کیا ہے۔ الله تعالی نے اپنے رسول کو اس بارے میں آگاہ فرما دیا۔ آپ ان کی

تلاش میں نکلے یہاں تک کہ جمراء الاسد تک جا پہنچے۔ راستے میں بدو سے ملے۔ بدو نے بات عرض کی تو صحابہ نے کہا ہمارے

لئے الله بی کافی ہے ، وہ بہترین کا رساز ہے ، پھر مسلمان حمراء الاسد سے واپس آگئے۔ الله تعالی نے ان کے بارے میں اور

بدو کے بارے میں ہے آیت نازل فرمائی (1)۔

ا مام ابن سعد نے حضرت ابن ابزی رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ یہاں ناس سے مراد ابوسفیان ہے اس نے قافلہ والوں کو کہا تھا اگرتم حضور سلٹی ایکٹی کے صحابہ کو ملوتو آئیس بتانا کہ ہم نے ان کے لیے کشکر تیار کئے ہیں۔ قافلہ والوں نے حضور سلٹی آیکٹی کو بتایا تو مسلمانوں نے کہا ہمارے لئے الله ہی کافی ہے۔وہ بہترین کارسازہے۔

امام ابن جریر نے حضرت عوفی رحمہ الله کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ مکہ کرمہ واپسی پر ابوسفیان ایک تجارتی قافلہ سے ملا جو مدینہ طیبہ سامان لا رہا تھا جب کہ قریش اور حضور سلٹی آئیلی کے درمیان پہاڑ حاکل تھا۔ ابوسفیان نے قافلہ والوں سے کہا آگرتم حضرت محمہ سلٹی آئیلی اور ان کے ساتھیوں کو میرا پیچھا کرنے سے واپس کر دوتو بھے پر لازم ہے کہ انعام دے کر تنہیں راضی کروں ، اگرتم آئیلی میرا پیچھا کرتے ہوئے پاؤ تو آئیس بتا نا کہ میں نے ان کے لئے بہت بوائشکر تیار کیا ہے اور وہ مدینہ طیبہ کی طرف بڑھ رہا ہے ، اگرتم چا ہوتو مدینہ لوٹ جاؤ۔ اس خبر نے حضور سائی آئیلی اور آپ کے محالے بیات نازل فرما کمیں (2)۔

امام عبد بن حميد اورابن جرير نے حصرت قادہ رحمد الله سے روایت نقل کی ہے کہ جب ابوسفيان اوراس کے ساتھی احد سے واپس چلے گئے تو رسول الله سلٹھ اُلِیکم اور آپ کے صحابدان کا پیچھا کرتے ہوئے لکھے۔ جب وہ ذوالحلفہ کے مقام پر تھے تو بدواور دوسر بے لوگ ان کے پاس آئے اور کہنے لگے بیابوسفیان ہے جولوگوں کو لے کرتم پرحملہ کرنے والا ہے۔ تو مسلمانوں نے کہا بھارے لئے کالٹہ کافی ہے وہ بہترین کارساز ہے۔ تو الله تعالی نے ان آیات کو تازل فرمایا (3)۔

امام عبد بن حمید اور ابن ابی حاتم نے حضرت ابو ما لک رضی الله عند سے اس آیت کی تفسیر میں بیقول نقل کیا ہے کہ ابوسفیان نے غزوہ احد یاغزوہ احزاب کے موقع پر قریش، غطفان اور ہوازن قبائل کی طرف پیغام بھیجا۔ وہ بیہ مطالبہ کر رہاتھا کہ سب لل کر حضور سے ایک کی حضور سے ایک کی مصلبہ اور آپ کے صحابہ تک پیچی ۔ عرض کی گئی اگر مسلمانوں میں سے ایک جماعت کئی بہاں تک کہ جب وہ اس جگہ پنچی جس بارے میں ذکر کیا گیاتھا کہ وہ وہاں جن وکئی فردند کے محاتو بھروہ والی لوٹ آئے۔

2-اليضا، جلد4 منى 120

امام ابن مردوبیا ورخطیب نے حضرت انس رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ غزو کا حد کے موقع پر آپ کو یہ خبر دی گئ کہ کفار نے بو الشکر جمع کیا ہے۔ تو حضور سل اللہ کا نیا ہمارے لئے اللہ کا فی ہاوروہ بہترین کارساز ہے۔ تو الله تعالیٰ نے اس آیت کو ناز ل فرمایا۔

امام ابن مردویہ نے حضرت ابورافع رضی الله عندے روایت نقل کی ہے کہ حضور میں اللہ عضرت علی شیر خدارضی الله عندکو چندافر ادکے ساتھ ابوسفیان کی تلاش میں بھیجاتو بنوٹز اعدکا ایک بدوانہیں ملا۔اس نے کہاتو م (قریش) نے تمہارے لئے بہت بڑا لشکر جمع کیا ہوا ہے تو صحابہ نے کہا ہمیں الله تعالی کافی ہے اوروہ بہترین کارساز ہے۔ تو ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔

امام عبد بن جمید، ابن جریر، ابن منذراورا بن ابی عائم نے حضرت مجاہدر حمدالله سے اس آیت کی تفسیر میں بیقول نقل کیا ہے کہ بید بات ابوسفیان نے غزوہ احد کے موقع پر حضور سلٹی ایکی کہ کہ کہ کہ کہ مارا آئندہ مقابلہ بدر میں ہوگا جہاں تم نے ہمار سے ساتھوں کوئل کیا تھا۔ حضور سلٹی ایکی نے فر مایا ممکن ہے ایسا ہو۔ حضور سلٹی ایکی اس وعدہ کے مطابق چلے یہاں تک کہ بدر کے مقام پر اتر ہے آپ تجارتی منڈی میں شریک ہوئے اور خرید وفروخت کی۔ الله تعالیٰ کے فرمان فَالْتَقَلَّمُوْ ابِنِعْمَةُ وَتِنَ اللّٰهِ وَ مَقْلَمُ لَا اللّٰهِ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ ہُونَ عَلَیْ مِن اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ مِن مراد ہے۔ اس سے مراوغزوہ بدر صغری کا ہے (1)۔

امام سعید بن منصور، ابن جریر، ابن منذ راورا بن ابی حاتم نے حضرت عکر مدرضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ بدر دور جا جیست میں تجارتی منڈی تھی۔ رسول الله سلٹی آیٹی نے ابوسفیان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ بدر میں اس میلیں گے۔ صحابہ کوایک آدمی ملا تو اس نے رسول الله سلٹی آیٹی سے عرض کی وہاں تو مشرکوں کی بہت بدی جمعیت ہے۔ بزول تو واپس لوٹ آئے، جو بہاور تھے انہوں نے تجارت اور جنگ کا سامان ساتھ لے لیا اور یہ کہا ہمارے لئے الله بی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ پھر صحابہ بدر کی طرف نظے، وہاں آئے کاروبار کیا اور کی کافر سے مقابلہ نہ ہوا تو یہ آئے۔ نازل ہوئی (2)۔

امام ابن الى عاتم في حفرت مجاهد حمد الله س فَوَا دَهُمْ إِيْمَا لَكُل يَنْسِرْقل كى ب كما يمان كَمْتابرُ هتا ب-

امام بخاری، نسانی، ابن ابی حاتم اور بہتی نے ولائل میں حضرت ابن عباس رضی الله عنبما نے قتل کیا ہے کہ حَسْبُنگا الله وَ وَقَعُمَ اللهُ اللهُ وَ وَقَعُمَ الْوَكِيْلُ حَصْرت ابراہیم علیه السلام نے اس وقت کہا تھا۔ جب آپ کوآگ میں پھینکا گیا اور سیدنا محمر مصطفیٰ ساتھ اللّیہ اللّی اس وقت سے کہا جب لوگوں نے یہ بات کہی۔ اِنَّ اللّائس قَدْ جَمَعُوْ الكُمْ الْحُ (3)۔

امام بخاری، ابن منذر، حاکم اور بیمی نے اساء وصفات میں حضرت ابن عباس رضی الله عنبما سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت ابراہیم کو جب آگ میں پھینکا گیا تو آپ کا آخری کلام بیقاح شبنگا الله و فیعتم الو کیڈ کہا تمہارے نبی نے بھی بہی کہا جب لوگوں نے آپ کو بیکہا کہ شرکوں نے بہت بڑا الشکر جمع کررکھا ہے (4)۔

<sup>1</sup> يغير طبرى، زيرآيت بذا، جلد 4 م في 120 مصر 2 - ايناً ، جلد 4 م في 121 3 - دلائل المعودة از بهن على ، جلد 3 م م في 317 ، دارالكتب العلميه بيروت 4 متندرك حاكم ، جلد 2 م م في 326 (3167) ، دارالكتب العلمية بيروت

امام عبد الرزاق، ابن الی شیبہ، ابن جریرا ور ابن منذر نے حضرت ابن عمر ورضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ یہ وہ کلمہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جب آپ کوآگ میں بھینکا جار ہا تھا اور یہی وہ کلمہ ہے جو تمہارے نبی اور آپ کے صحابہ نے اس وقت کہا تھا جب آبیس بتایا گیا کہ کفار نے تمہارے لئے بڑالشکر جمع کررکھا ہے (1)۔

امام ابن منذر نے حضرت ابو ہریرہ رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ حضور ملٹی آئیل نے فر مایا جب تم کسی بڑی مصیبت میں واقع ہوتو یہی کہا کرد حَسْبُنا الله وَ فِعُمَ الْوَ كِیْلُ۔

ا مام ابن الی دنیانے ذکر میں حضرت عائشہ رضی الله عنها ہے روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم میٹی کی آئے کاغم جب شدید ہوتا تو آپ اپناہا تھ سراور داڑھی پر پھیرتے اور لمباسانس لیتے اور کہتے حَسُبُنگا مللہ کو نیفتم الْوَ کِیْلُ۔

امام ابونعیم نے حضرت شدادین اوس رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضور سلٹی آیکی نے فریایا کہ حسّبُنا الله وَ نِعْمَ الْوَ کِیْلُ بِخوف زوہ کے لئے امان ہے۔

امام بہتی نے دلائل میں حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے بیقول نقل کیا ہے کہ نعمت سے مرادیہ ہے کہ وہ تھیجے وسالم واپس آئے اور فضل سے مرادیہ ہے کہ ایک تجارتی قافلہ گزراجب کہ بیتجارتی منڈی کا زمانہ تھا رسول الله ملٹی آیا کی اسے خریدلیا آپ نے بہت سانفع کما یا پھرنفع کوایئے صحابہ میں تقسیم کردیا (3)۔

امام ابن جریر، ابن منذر اور ابن الی عائم نے حضرت مجامدر حمد الله سے اس آیت کی تفسیر میں بیقول نقل کیا ہے کہ آیت میں لفظ فضل سے مراد تجارت اور نقع ہے (4)۔

> 1 تِفيبرطبری، زیرآیت بنه ابجلد 4 مِنغه 121 بمصر 3 په دلاکل الدو ة از بینی ، جلد 3 مهنود 318 ، دلاک کتب العلم به بروت

امام ابن جریر نے حضرت سدی رحمہ اللہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضور سال ایک جب غزوہ بدر صغری کے لئے بدر کی طرف نکلے تو آپ کو درا ہم دیئے گئے۔ آپ نے بدر کے تجارتی میلہ میں ان کے ساتھ خرید وفروخت کی اور ان سے نفع کمایا۔ الله تعالی کے فرمان سے یہی مراد ہے کہانعت سے مراد عافیت ہے فضل سے مراد تجارت ہے اور سوء سے مراد قبل ہے (1)۔

امام ابن جریراور ابن ابی حاتم نے حضرت عونی رحمہ الله کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ لَّمْ یَنْسَمُ مُمْ مُوْرِعْ سے مراد ہے کہ انہوں نے الله تحالی اور التَّبِعُوا یہ ضُوّاتَ الله سے مراد ہے کہ انہوں نے الله تحالی اور اس کے رسول کی اطاعت کی (2)۔

امام فریا بی ،عبد بن حمید، ابن ابی حاتم اور ابن انباری نے مصاحف میں حضرت عطاء رحمہ الله کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنبما سے بیروایت نقل کی ہے کہ وہ یوں پڑھتے تھے إِنَّمَا وَلِيَّامُهُ الشَّيْطَانُ يُحَوِّ فِكُمُ أَوْلِيَانُهُ)

امام ابن جریر نے عونی کے واسط سے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ آیت کا معنی ہے کہ شیطان مومنوں کو این وستوں سے ڈراتا ہے (3)۔

امام عبد بن حمید، ابن جریراور ابن منذرنے مجاہد سے روایت نقل کی ہے کہ شیطان مومنوں کو کفار سے ڈرا تا ہے (4)۔ امام عبد بن حمیداور ابن ابی حاتم نے حضرت ابو مالک رحمہ اللہ سے روایت نقل کی ہے کہ شیطان تمہاری آنکھوں میں اپنے اولیاء کو بڑا کر کے پیش کرتا ہے۔

امام ابن منذرنے آیت کی تفسیر میں عکر مدرضی الله عندے یہ قول نقل کیا ہے کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ تہمیں ڈراتا ہے۔ امام ابن منذرنے آیت کی تفسیر میں ابراہیم علیہ السلام سے یہ قول نقل کیا ہے کہ وہ لوگوں کو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے۔ امام ابن ابی حاتم نے حضرت حسن بھری رحمہ الله سے اس آیت کی تفسیر میں یہ قول نقل کیا ہے اس سے مراد شیطان کا خوفز دہ کرنا ہے اور شیطان سے شیطان کا دوست ہی ڈرتا ہے۔

وَلا يَحْزُنُكَ الَّذِينَ يُسَامِ عُونَ فِي الْكُفُو ﴿ إِنَّهُمْ لَنَ يَضُرُّوا اللهَ شَيْئًا لَا يَحُونُ اللهُ مَا اللهِ عَلَيْمٌ ﴿ اللهِ مَنَا اللهُ مَنَا اللهُ عَلَيْمٌ ﴿ اللهِ اللهُ مَنَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنَا اللهُ مَنَا اللهُ مَنَا اللهُ اللهُ

"اور (اے جان عالم) نغم زدہ کریں آپ کو جوجلدی ہے تفریس داخل ہوئے ہیں بے شک بیلوگ نہیں نقصان پہنچا سکتے اللہ تعالیٰ کو پچھ بھی چاہتا ہے الله تعالیٰ کہ ندر کھے ان کے لئے ذراحصہ آخرت (کی نعمتوں ہے) اور ان کے لئے عذاب عظیم ہے۔ بے شک جنہوں نے خرید لیا تفرکو ایمان کے عوض میں ہرگز نقصان نہ پہنچا سکیں گے

2\_الضاً

الله تعالیٰ کو کچھ بھی اوران کے لئے در دناک عذاب ہے'۔

امام عبد بن حمید، ابن جریر، ابن منذراور ابن الی حاتم نے حضرت مجاہدر حمداللہ سے اگنِ نین کی کی ایسی اللہ کی وہ منافق لوگ میں (1)۔

امام ابن ابی حاتم نے حضرت حسن بھری رحمہ الله سے یقسیرنقل کی ہے کہ اس سے مراد کفار ہیں۔

الم ابن جريراورابن ابي حاتم في حضرت مجابدر حمدالله على يتفيرنقل كى بكد الني ين الشكرة المعمرادمنا فق بين (2)\_

وَلا يَحْسَدَنَّ الَّذِينَ كَفَرُ قَا النَّمَانُمُ لِل لَهُمْ خَيْرٌ لِّا نُفْسِهِمْ ﴿ إِنَّمَانُمُ لِ

لَهُمْ لِيَزْدَادُ وَالْثُمَّا وَلَهُمْ عَنَا الْمُهُمْ عَنَا اللَّهُمُ عِنَا اللَّهُمُ عَنَا اللَّهُ مُعِينً

"اورنه خیال کریں جو کفر کررہے ہیں کہ ہم جومہلت دے رہے ہیں انہیں یہ بہتر ہے ان کے لئے صرف اس لئے ہم تو انہیں مہلت دے رہے والارکے والا'۔ ہم تو انہیں مہلت دے رہے ہیں کہ وہ اور زیادہ کرلیں گناہ اور ان کے لئے عذاب ہے ذکیل وخوار کرنے والا'۔

امام سعید بن منصور، عبد بن حمید، ابن جریر اور ابن منذر نے حضرت ابودرداء رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ ہر مومن کے لئے موت بہتر ہے اور کا فر کے لئے موت بہتر ہے جومیری تصدیق نشکرے تو الله تعالی فرما تا ہے وَ صَاعِنْ مَا اللهِ خَیْرٌ لِلْاَ ہُرَای اور لا یکٹ کَانُ الْنَ بْیْنَ گُفَنُ وَا(4)

امام سعید بن منصور اور ابن منذر نے حضرت محمد بن کعب رضی الله عنه سے روایت نقل کی ہے کہ موت کا فراور مومن کے لئے اتنابی لئے بہتر ہے پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی پھر فرمایا کا فرجتنا عرصه زنده رہتا ہے قیامت کے روز اس کے لئے اتنابی سخت عذاب ہوگا (5)۔

ا مام عبد بن حمید نے ابو برزہ رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ برکسی کے لئے موت بہتر ہے، موکن مرتا ہے تو آرام یا تا ہے، جہاں تک کا فر کا تعلق ہے اس کے بارے میں الله تعالیٰ کا فرمان ہے لایٹ سَبَنَّ الَّذِی ثِنَ گَفَیُ قَا اَشْمَانُہُ فِی لَقُمْ۔

مَا كَانَ اللهُ لِيَذَى الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا اَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيْزَ الْعَبِيثَ مَا كَانَ اللهُ لِيكُمْ عَلَى الْعَيْبِ وَلَكِنَّ اللهُ يَجْتَبِي مِنَ الطَّيِّبِ \* وَمَا كَانَ اللهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللهُ يَجْتَبِي

1 تفيرطبري، زيرآيت بذا، جلد4، صفحه 123 مصر 2 - ابيناً 4 سنن سعد بن منصور، جلد 3 صفحه 1127 (547) ، داراتسم بعي الرياض

3-اييناً،جلد4،صفح 124 5-اييناً،جلد3،صفح 1128 (546) مِنْ تُرسُلِهِ مَنْ يَّشَاءُ "فَامِنُوا بِاللهِ وَ رُسُلِه فَ وَانْ تُوْمِنُوا وَ يَ سُلِه فَ وَ إِنْ تُوْمِنُوا وَ تَتَقَوُ وَاللهِ وَ مُسُلِه فَ وَ إِنْ تُوْمِنُوا وَ تَتَقَوُ وَاللهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللهِ وَ مُسُلِه فَ وَ إِنْ تُوْمِنُوا وَ تَتَقَوُ وَاللهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللهِ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

"نہیں ہے اللہ تعالیٰ (کی شان) کہ چھوڑے رکھے مومنوں کو اس حال پرجس حال پرتم اب ہو جب تک الگ اللہ نہ کردے پلید کو پاک ہے اور نہیں ہے اللہ (کی شان) کہ آگاہ کرے تہ ہیں غیب پرالبتہ اللہ (غیب کے علم کے لئے) چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جے چاہتا ہے سوایمان لاؤاللہ پراوراس کے رسولوں پراورا گرتم ایمان لے آئے اور تقویٰ اختیار کیا تو تمہارے لے اجرعظیم ہے"۔

امام ابن جریراور ابن ابی حاتم نے حضرت سدی رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ منافقوں نے کہا اگر محمہ سلی آیکی سچے بیں تو بتا کیں ہم میں سے کون ایمان لائے گااور کون کا فررہے گا تو الله تعالیٰ نے اس آیت کو ناز ل فرمایا(1)۔

امام ابن ابی حاتم نے حضرت علی رحمہ الله کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ الله تعالیٰ کفار سے فرما تاہے مَا کانَاللهٔ لیعنی وہ سعادت مندوں کو بدبختوں سے متاز کرد ہے گا۔

امام عبد بن حمید، ابن جریر، ابن منذراور ابن ابی حاتم نے حضرت قنادہ رحمہ الله سے اس آیت کی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ الله تعالیٰ کفار سے فرما تا ہے کہ الله تعالیٰ کوزیبانہیں کہ مومنوں کواس حال پر چھوڑے جس گمرا ہی پرتم ہویہاں تک کہ وہ خبیث کو طیب سے الگ کردے الله تعالیٰ نے ان کے درمیان جہاداور ہجرت کے ذریعے الگ کردیا (2)۔

ا مام عبد بن حمید، ابن جریر، ابن منذ راور ابن ابی حاتم نے حضرت مجاہد رحمہ الله سے اس آیت کی تفسیریں پیقل کیا ہے کہ الله تعالی نے غزوہ احد کے موقع پران میں تفریق کردی۔ یعنی منافقوں کومومنوں سے الگ کردیا (3)۔

ا مام سعید بن منصور نے حضرت مالک بن دیناررضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے حَتَّی یکوییرًا اُلْسَیِنیْتُ مِنَ الطَّایِّبِ بِرُصا ہے (4)۔

ا مام عبد بن حمید نے حضرت عاصم رحمہ الله ہے روایت نقل کی کہ انہوں نے یاء کو مخففہ اور منصوب پڑھاہے۔ امام ابن الی حاتم نے حضرت حسن بھری رحمہ الله ہے وَ صَاكَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ بِيَفْيرِنْقُ کی ہے کہ غیب پر رسول ہی مطلع ہوتا ہے۔

امام عبد بن حمید، ابن جریر، ابن منذراور ابن الی حاتم نے حضرت مجاہدر حمداللہ سے بیجتیبی کی یقفیر نقل کی ہے کہوہ اپنے لیختق کرلیتا ہے (5)۔

امام ابن ابي حاتم في حفزت ابوما لك رضى الله عندے يَجْتَبِي كامعنى يَسْتَخْطِصُ نقل كيا ہے كرچن ليتا ہے۔

3-الينا، جلد 4، صفحه 124

1 تفيرطبري، زيرآيت بذا، جلد4 منح و 125 بهمر 2- اليناً 4 سنن سعيد بن منصور، جلد 3 مسخ و 1139 (548) ، دار الصميعي الرياض

5 تنسيرطري،زيرآيت بذا،جلد4، صفحه 125

وَ لَا يَحْسَبَنَ الَّذِيْنَ يَبُخَلُوْنَ بِمَا اللهُ مِنْ فَضَلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمُ مَنِلُ هُوَ شَرَّلَهُمْ مَسْيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِلْمَةِ وَ لِلهِ مِيْرَاثُ الشَّلُوٰتِ وَالْاَبُ مِنْ وَاللهُ بِمَاتَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴾

"اور ہرگزنہ گمان کریں جو بخل کرتے ہیں اس میں جودے رکھا ہے انہیں اللہ نے اپنے فضل و کرم ہے کہ یہ بخل بہتر ہے ان کے لئے طوق پہنا یا جائے گا انہیں وہ مال جس میں انہوں نے بہتر ہے ان کے لئے ہے میراث آ سانوں اور زمین کی اور اللہ تعالیٰ جو پچھتم کر رہے ہواس سے خبر دارے'۔

امام ابن جریراور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنما سے اگن فین .....کا یہ معنی نقل کیا ہے کہ اہل کتاب نے کتاب کولوگوں کتاب کولوگوں کے سامنے بیان کرنے میں اورلوگوں کتاب کیا تم نے نہیں سنا کہ الله تعالی فرما تا ہے وہ خود کی کرتے ہیں اورلوگوں کو چھپانے کا کو بھی بخل کا تھم دیتے ہیں (النساء: 37) اس سے مراد اہل کتاب ہیں وہ خود احکام الہی کو چھپاتے ہیں اورلوگوں کو چھپانے کا تھم دیتے ہیں (1)۔

امام ابن جریر نے حضرت مجاہدر حمداللہ سے اس کی تغییر میں بیقول نقل کیا ہے کداس سے مرادیہودی ہیں (2)۔ امام ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے حضرت سدی رحمداللہ سے روایت نقل کی ہے کدانہوں نے اللہ کی راہ میں مال خرج کرنے سے بخل کیااورا پٹی زکو ۃ ادانہ کی (3)۔

امام ابن الی حاتم نے حضرت حسن بھری رحمہ الله سے اس آیت کی تفییر میں کی قول نقل کیا ہے کہ اس سے مرادمون اور کا فرے جوالله کی راہ میں خرج کرنے سے بخل کرتا ہے۔

ا ما م بخاری نے حضرت ابو ہریرہ رضی الله عند ہے روایت نقل کی ہے کہ رسول ٹھ ساٹھ الیہ آلیم نے فر مایا جسے الله تعالیٰ مال عطا کرے اور وہ اپنے مال کی زکو قادانہ کر بے تواس کے مال کو شخیجا اثر دھا کی شکل دی جائے گی جس کے سر پر دونشان ہوں گے۔ قیامت کے دن بیسانپ اس کے گلے میں طوق کی طرح ہوگا۔وہ اس کی با چھیں پکڑے گا اور کے گامیں تیرا مال ہوں ، میں تیرا خزانہ ہوں۔ پھرآپ نے بیآ یت تلاوت کی (4)۔

 کے مال کو منبج سانپ کی شکل میں بدل دیا جائے گا۔ آدمی اس سے بھا گے گا جب کدوہ سانپ اس کا پیچھا کرے گا۔ وہ کہے گا میں تیراخزانہ ہوں یہاں تک کہ وہ اس کے ملکے کا طوق بن جائے گا۔ پھر حضور سلٹی آیا آئی نے ہمارے سامنے بیر آیت تلاوت کی (1)۔

ا مام فریابی، سعید بن منصور، عبد بن حمید اور عبد الله بن احمہ نے زوائد الزبد میں ، ابن جربر ، ابن منذر ، ابن افی حاتم ، طبر انی اور حاکم نے دصورت ابن مسعود رضی الله عنہما سے روایت نقل کی ہے جب کہ حاکم نے اسے سیجے قرار دیا ہے کہ جس آ دمی کا مال ہو وہ اس کی زکو قادانہ کرے قیامت کے روز شخیر سانپ کواس کے گلے کا طوق بنایا جائے گا جس کے منہ میں زہر کے دو چھالے ہوں گے۔ وہ سر میں ٹو نکا مارے گا جواس کے دماغ تک پنچے گا۔ حاکم کے الفاظ یہ ہیں وہ اس کی قبر میں اسے ڈسے گا، وہ آ دمی کے گامیر اتیرے ساتھ کی آمیل تعالی ہے؟ تو سانپ کے گامیں تیراوہ مال ہوں جس کے ساتھ تو تخل کیا کر تا تھا (2)۔

ا مام عبد بن حمید نے عکر مدرضی الله عند نے روایت نقل کی ہے کہ قیامت کے روز صاحب مال پر مال سنج سانپ کی صورت میں مسلط ہوگا۔ میاس صورت میں ہوگا جب اس نے زکو ہ ندری ہوگا۔ سانپ اس کا پیچھا کرے گاتو وہ اس سے پناہ چاہ گا۔ میں مسلط ہوگا۔ بیان الی شیبہ نے اپنی مسئد میں اور ابن جریر نے جمر بن بیان سے انہوں نے نبی کریم مسلم اللہ اللہ میں اور ابن جریر نے جمر بن بیان سے انہوں نے نبی کریم مسلم اللہ اللہ کے دوایت نقل کی ہے

ا کام ابن اب سیبہ ہے اپی مشدیں اور ابن بررہے جربن بیان سے امہوں نے بی بریم متھا پیارہ سے روایت کی یہ ہے کوئی رشتہ دار جب کسی رشتہ دار کے پاس آئے اور اس سے اس مال میں سے طلب کرے جواللہ تعالی نے اسے زائد عطا کیا ہے وہ اس پر بخل کرے قیامت کے روز جہم سے اس کے لئے ایک سانپ نظے گا، وہ زبان ادھر ادھر مار رہا ہوگا یہاں تک کہ اس کے گلے کا طوق بن جائے گا بھر آپ نے بیآیت تلاوت کی (3)۔

امام عبد بن حمید، ابوداؤر، ترندی، امام نسائی، ابن جریراور بیمقی نے شعب میں حضرت معاویہ بن حمیدہ رحمہ الله سے اور انہوں نے نبی کریم سلی آئی ہے دوایت نقل کی ہے جب کہ امام ترندی نے اسے حسن قرار دیا ہے کوئی آدمی اینے سردار کے پاس آتا ہے اور اس سے اس مال کا سوال کرتا ہے جو سردار کے پاس ضرورت سے زائد ہوتا ہے گروہ سائل کو دینے سے انکار کر دیتا ہے قیامت کے روز اس کے لئے ایک سانی منگایا جائے گاجو مال اس نے روکا تھا اسے چیٹ کرجائے گا (4)۔

امام طبرانی نے حضرت جریر بن عبدالله بحلی رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سلٹی ایکی رشتہ دار کسی رشتہ دار کسی رشتے دار کے پاس آتا ہے اس سے وہ مال طلب کرتا ہے جوالله تعالی نے اسے زائد عطا کیا ہوتا ہے، وہ سائل پر بخل سے کام لیتا ہے تو اس کے لئے جہم سے الله تعالی ایک سانپ نکالے گا جے شجاع کہتے ہیں، وہ اپنی زبان ادھر ادھر مارر ہا ہوگا پھر اس کے گلے کا طوق بن جائے گارہ)۔

امام سعید بن منصور اور بیہی نے شعب میں حضرت ابو درداء رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے رسول الله مال اللہ عنہ سے سنااس مالدار کو بل صراط کے پاس لایا جائے گا جس نے مال میں الله کے تھم کی اطاعت کی ہوگی اس کا مال سامنے مال میں الله کے تھم کی اطاعت کی ہوگی اس کا مال سامنے

2\_سنن سعيد بن منصور، جلد 3 م مفحه 1129 (549)، دارالصميعی الرياض 4\_الصاً 4\_الصاً

1 تِنْسِرطِرِی، زیرآیت بدا، جلد 4 مِنْ 128 بمصر 3 تِنْسِرطِرِی، زیرآیت بذا، جلد 4 مِنْ 127 بمصر ہوگا جب وہ لڑ کھڑائے گا تواس کا مال اسے کہے گا چلتے جاؤتم نے مجھ میں الله کاحق ادا کیا ہوا ہے پھراس مالدار کو بل صراط کے پاس لا پاچائے گا جس نے مال میں الله تعالیٰ کی اطاعت نہیں کی ہوگی جب بھی وہ لڑ کھڑائے گا تو اس کا مال اسے کہے گا تو ہلاک ہوتو نے مجھ میں سے الله کاحق کیوں ادانہیں کیا وہ اس طرح رہے گا یہاں تک کہ مال اس کے لئے ہلاکت کی بددعا کرتا رہے گا رہا۔

امام سعید بن منصور، ابن جریراورا بن منذر نے حضرت مسروق رحمہ الله سے اس آیت کی تفییر میں بیروایت نقل کی ہےوہ آدمی جے الله تعالی مال عطا کرتا ہے وہ الله تعالیٰ نے اس کے مال میں ان کاحق رکھا ہے تو الله تعالیٰ نے اس کے مال میں ان کاحق رکھا ہے تو اس مال کوسانپ بنادیا جاتا ہے جو اس کا طوق بنادیا جاتا ہے، وہ سانپ سے کہتا ہے میر ااور تیرا کی تعلق تو سانپ کہتا ہے، میں تیرامال ہوں (2)۔

امام عبدالرزاق، سعید بن منصور، عبد بن حمید، ابن جریر، ابن منذراور ابن ابی حاتم نے حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ سے روایت نقل کی ہے کہ ان کے گلے میں آگ کا طوق ہوگا (3)۔

امام عبد بن حمید، ابن جریر، ابن منذراور ابن ابی حاتم نے حضرت مجاہدر حمداللہ سے سیکطو تُون کی پیفیرنقل کی ہے کہ قیامت کے روز اس امریر مجبور کیا جائے گا کہ وہ مال لائیں جس سے انہوں نے دنیا میں بخل کیا (4)۔

" بے شک سنااللہ نے قول ان گتاخوں کا جنہوں نے کہا کہ اللہ مفلس ہے حالانکہ ہم غنی ہیں ہم لکھ لیں گے جو انہوں نے کہا کہ اللہ مفلس ہے حالانکہ ہم غنی ہیں ہم لکھ لیں گے جو انہوں نے کہا نیز قبل کرناان کا انبیاء کوناحق (بھی لکھ لیا جائے گا) اور ہم کہیں گے کہ (اب) چکھوآ گ کے عذاب (کا مزہ)۔ یہ بدلہ ہے اس کا جوآ گے بھیجا ہے تہارے ہاتھوں نے اور یقیناً الله تعالیٰ نہیں ظلم کرنے والا اپنے بندوں یز'۔

ا مام ابن اسحاق ، ابن جریر ، ابن منذر اور ابن ابی حاتم نے حضرت عکر مدرضی الله عند کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عند یہودیوں کے ایک مدرسہ میں تشریف لے گئے کیادیکھا

<sup>1</sup>\_شعب الايمان، جلد 7 منفي 380 (10657) ، دار الكتب العلميه بيروت

<sup>3</sup> ـ الينا، جلد 3 صفح 1135 (551)

<sup>2</sup>\_سنن سعيد بن منصور ، جلد 3 بصفحه 1134 (550) ، دارالصميحي بيروت

<sup>4</sup> تفيرطري، زيرآيت بذا، جلد 4 ، صغير 128 ، مصر

اماً م ابن جریرا در ابن منذر نے ایک اور سند سے حضرت عکر مدرضی الله عند سے دوایت نقل کی ہے کہ بی کریم سلی اللہ اللہ عند حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عند کو فتحاص یہودی کی طرف بھیجا تا کہ اس سے مدوطلب کریں اور اسے خط لکھا۔ حضرت ابو بکر صدیق کوفر مایا مجھ پر معاملہ کو درہم برہم نہ کر دینا۔ جب فتحاص نے خط پڑھا تو کہا تبہارار ب تو محتاج ہوگیا ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا میں نے ارادہ کیا کہ تلوار سے اس کی گردن اڑا دول پھر مجھے حضور سلی ایکی کو مان یاد آگیا تو بہ آیات نازل ہوئیں۔ یہود بول کے بہود بول کے ساتھ معاملہ ہوا تھا (2)۔

امام ابن جریر نے حضرت سدی رحمہ الله ہے اس آیت کی تفسیر میں بیقول نقل کیا ہے کہ فنحاص یہودی جو بنومر ثد سے تعلق رکھتا تھا۔ اسے حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنہ لے۔ آپ نے اس سے گفتگو کی حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنہ نے اس سے گفتگو کی حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنہ نے اس سے فنگو کی حضرت ابو بکر صدیق و و فنحاص نے کہا سے فرمایا الله سطح روہ ایمان لا و اور رسول الله سطح نے کہا کہ مستقرض لیتا ہے فرض تو محتاج غنی سے لیتا ہے جوتم کہتے ہو اگر میتن ہو کہ ہمار ارب فقیر ہے اور وہ ہمارے مال ہم سے قرض لیتا ہے فرض تو محتاج غنی سے لیتا ہے جوتم کہتے ہو، اگر میتن ہو الله عنہ نے فر مایا اگر بی مرتبد اور حضور سلتے ہو الله عنہ نے فر مایا اگر بی مرتبد اور حضور سلتے ہو کہ مان معاہدہ نہ ہوتا تو میں اسے قل کر دیتا (3)۔

امام عبد بن جمید، ابن جریراورابن منذر نے حضرت مجاہدر حمدالله سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عند نے ایک یہودی تو تھیٹر مارا جس نے یہ کہا تھا وہ غنی ہوتا تو ہم سے قرض کا مطالبہ نہ کرتا ایسی بات کرنے والا یہودی تھا (1)۔ امام ابن جریر نے آیت کی تفسیر میں شبل سے روایت نقل کی ہے کہ مجھے پینجر پنجی ہے کہ وہ فنحاص یہودی تھا اس نے کہا تھا ان الله مَا الله مَا

امام ابن الى حاتم نے حضرت سعيد بن جبير رضى الله عنه كے واسطه بے حضرت ابن عباس رضى الله عنهما بے روايت نقل كى بارگاه به كه جب بير آيت نازل ہوئى مَن ذَا الّذِي يُقُوضُ الله قَرْضًا حَسَنًا (البقرة: 245) تو يہودى حضور سالله الله الله الله على بارگاه اقدس ميں حاضر ہوئے ، كمنے لگا ہے محمد كيا ہما رارب مختاج ہے جوابتے بندوں سے قرض كا مطالبه كرتا ہے تو الله تعالىٰ نے اس آیت كونازل فرمایا۔

امام ابن جریراورا بن منذر نے حضرت قادہ رحمہ الله سے اس آیت کی تفسیر میں بیقول نقل کیا ہے کہ ہمارے سامنے بیذکر کیا گیا کہ بیآیت جی بن اخطب کے حق میں نازل ہوئی کیونکہ جب مین ذَا الَّذِی پُیقُوشُ الله والی آیت نازل ہوئی تواس نے کہا تھا ہمارار بہم سے قرض کا مطالبہ کرتا ہے، بے شک فقیرغی سے قرض کا مطالبہ کرتا ہے (3)۔

امام ابن منذرادر ابن الى حاتم حضرت علاء بن بدر رحمه الله سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ سے وَ قَتَلَهُمُّ الْآثُولِيَّاءَ بِغَدُدِ حَقِّ کَ تَفْسِر کے بارے میں پوچھا گیا کہ جب ان یہود یوں نے اس زمانہ کونہیں پایا تو انہوں نے جواب دیا کہ بدائ قل کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔

امام ابن الی حاتم نے حضرت حسن بھری رحمہ الدسے عَفَّا اِبُ الْحَدِیْقِی کَ تَفسیر کے بارے میں بوچھا تو انہوں نے فر مایا کہ مجھے پیخبر پینچی ہے کہ انہیں دن میں ستر بار آگ میں جلایا جائے گا۔

امام ابن ابی حاتم نے حصرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کیٹیس دِظَلا **چ**ر لِلْعَبِیْدِ کا مطلب سے سے کہ جوجرم نہ کرے میں اسے عذاب دینے والانہیں۔

اَلَنِ يَنَ قَالُوۤا إِنَّا اللهَ عَهِدَ إِلَيْنَاۤ اللهُ نُوۡمِنَ لِرَسُولِ حَتَّى يَأْتِينَا 
بِقُنْ بَانِ تَاكُلُهُ النَّالُ فَلُ قَلْ عَلْ جَاءَكُمْ مُسُلٌ مِّن قَبُلُ بِالْبَيِنْتِ وَ
بِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوْهُمُ إِنْ كُنْتُمْ طَدِقِيْنَ ﴿ فَإِنْ كُنَّهُمُ طَدِقِيْنَ ﴿ فَإِلْبَيْنَتِ وَالنَّيُوكَ لَا لَيُنِيْرِ وَالْكِنْبِ وَالْكُنْبِ وَالْكُنْبِ وَالْكُنْبِ وَالْكُنِيْرِ ﴿ وَالْكِنْبِ وَالْكُنْبِ وَالْكُنْبُ وَاللَّهُ وَالْكُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالِكُ وَاللَّهُ ولَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

الْقِيلَةُ وَمَنُ ذُخْزِحَ عَنِ النَّامِ وَأُدُخِلَ الْجَنَّةَ فَقَلْ فَازَ وَمَا الْحَلُوةُ الْقِيلَةِ وَالْكَالِ الْجَنَّةَ فَقَلْ فَازَ وَمَا الْحَلُوةُ الْعُرُومِ

" یدہ اوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ تحقیق اللہ نے اقر ادلیا ہے ہم ہے کہ ہم نہ ایمان لائیں کی رسول پر یہاں تک کہ وہ لائے ہمارے پاس ایک قربانی کھالے اس کوآگ۔ آپ فرمائے آپھے تہمارے پاس رسول مجھے پہلے بھی دلیلوں کے ساتھ اور اس مجزہ کے ساتھ بھی جوتم کہدرہے ہو۔ تو کیوں قبل کیا تھا تم نے انہیں اگر تم سچ ہو۔ اگر یہ جھٹلاتے ہیں آپ کو تو (یہ کوئی نئی بات نہیں) بے شک جھٹلائے گئے رسول آپ سے پہلے جو لائے تھے مجزات اور صحفے اور روثن کتاب۔ ہر نفس چھنے والا ہے موت کو اور پوری مل کررہے گی تہمیں تمہاری مزدوری قیامت کے دن، پس جونے بھی بچالیا گیا آتش (دوزخ) سے اور داخل کیا گیا جنت میں تو وہ کا میاب ہو گیا اور نہیں یہ دنیوی زندگی مگر ساز و سامان دھو کہ میں ڈالنے والا"۔

امام ابن ابی جائم نے عونی کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے حتی یا تیکنا بیٹ اپنا کا کھا الگام تفسیری قول نقل کیا ہے کہ ہم میں سے ایک آ دی صدفہ کرتا ، جب اسے قبول کیا جاتا تو آسان سے ایک آگ نازل ہوتی تو اسے کھا جاتی ۔ امام ابن منذر نے حضرت ابن جرتے سے روایت نقل کی ہے کہ ہم سے قبل امتوں میں سے جب کوئی قربانی کرتا لوگ نکلتے کہ دیکھیں کیا قربانی قبول ہوئی این قبول ہوتی تو آسان سے سفید آگ آتی جوقر بانی کو کھا جاتی ، اگر قربانی قبول ہوتی تو آسان سے سفید آگ آتی جوقر بانی کو کھا جاتی ، اگر قربانی قبول نہوتی تو آسان سے سفید آگ آتی جوقر بانی کو کھا جاتی ، اگر قربانی قبول نہ ہوتی تو آگ نہ آتی ۔ لوگ پہچان جاتے کہ قربانی قبول نہیں ہوئی۔ جب الله تعالیٰ نے حضور سال ایک کے میان اور عار دلا نا تھا۔ امام ابن منذر اور ابن ابی حاتم نے حضرت ضاک رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ یہود یوں نے حضور سال ایک تو ہم آپ کی تھدین کریں گے ورنہ آپ نی نہیں ۔ عضور سال ایک تو ہم آپ کی تھدین کریں گے ورنہ آپ نی نہیں ۔

امام عبد بن حمید اور ابن ابی حاتم نے امام طعمی رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ ایک آدمی ایک انسان کے خون میں شریک ہوجا تا ہے جب کہ اس انسان کواس کی پیدائش سے پہلے قبل کیا گیا ہوتا ہے پھرامام طعمی نے بیآیت تلاوت کی۔اس زمانہ کے لوگوں کوان کا قاتل قرار دیا گیا جب کہ ان کی پیدائش سے سات سوسال پہلے انہیں قبل کردیا گیا تھا لیکن ان لوگوں نے کہاان لوگوں نے انہیں حق اور سنت کے مطابق قبل کیا۔

امام ابن الى عاتم في حضرت حسن بعرى رحمه الله سے الله تعالى كفر مان أكّن بين قَالُوٓ النَّه عَهِمَ إِلَيْنَآ كى سه تفسير نقل كى جهانهوں نے الله تعالى يرجموث بولاتھا۔

امام ابن ابی حاتم نے حضرت علاء بن بدررحمدالله سے روایت نقل کی ہے کہ انبیاء مجزات لاتے اور بعض رسولوں کی نبوت کی علامت یہ ہوتی کہ ان میں سے کوئی ایک گائے کا گوشت اپنے ہاتھ پر رکھتا۔ آسان سے آگ آتی تو اسے کھا جاتی تو الله

تعالى ناس آيت كونازل فرماياقَ نْجَاء كُمْ مُسُلُ

امام ابن الی حاتم نے حضرت مجاہد رحمہ الله سے فَانُ گُذَّ بُوُكَ كَى يَنْسِرُنْقَلَ كَى ہے كہ يہود يوں نے جھوٹ بولا۔ امام ابن الی حاتم نے حضرت قادہ رحمہ الله سے فَقَانُ گُذِّب مُنسُلُ كَى يَنْسِرُنْقَلَ كَى ہے كہ وہ اپنے نبى كواذيت ديتا۔ امام ابن الی حاتم نے حضرت سدى رحمہ الله سے وہ اپنے اسا تذہ سے روایت كرتے ہیں كہ بینات سے مراد حرام وطال، زبر سے مرادا نبیاء كى كتابیں اور كتاب منیر سے مراد قرآن ہے۔

امام ابن ابی حاتم نے حضرت قادہ رضی الله عنہ ہے روایت نقل کی ہے کہ ایک چیز کو کئی گناہ بڑھا دیا جاتا ہے جب کہ وہ ایک ہوتی ہے۔

امام ابن ابی حاتم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ جب حضور سلی الله بیت السلام دلا سدد سے والے آتے ان کے پاس کوئی آتا وہ اس کی آواز سنتے لیکن اس کی ذات ندو کیھتے اس نے کہا اے اہل بیت السلام علیم ورحمۃ الله و برکات کُلُ نَفْسِ ذَا ہِقَةُ الْمُوْتِ الله کی رضا کی خاطر ہر مصیبت پر صبر ہے ، اس کے ہاں ہر ہلاک ہونے والی چیز کا نائب ہے ، جو چیز فوت ہوجائے اس کے تدارک کی صورت ہے ۔ پس الله پر بی اعتاد کرو ، اس سے امیدر کھو کیونکہ حقیقت میں مصیبت زدہ وہ ہے جو ثواب ہے محروم رہا۔ حضرت علی رضی الله عند نے فر مایا یہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں ۔

امام ابن الی شیبه، ہناد،عبد بن حمید، امام ترفدی، امام حاکم، ابن جریراور ابن الی حاتم نے حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنه سے روایت نقل کی ہے جب کہ امام ترفدی اور امام حاکم نے اسے مجھے قرار دیاہے کہ رسول الله سٹی ایکی نے فر مایا جنت میں چھڑی رکھنے کی جگہ دنیاو فیہا سے بہتر ہے چاہوتو یہ پڑھوفکن ڈھنو تحقین الٹائی (1)

امام ابن مردویہ نے حضرت مبل بن سعدرضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سلی اللہ عنے فرمایاتم میں ہے کی کے چھڑی رکھنے کی جھڑی ہے اللہ میں اللہ عنہ کے چھڑی رکھنے کی جھڑی ہے جھڑا ہے۔ کے چھڑی رکھنے کی جھڑا ہے جھڑا ہے۔ کھرا ہے جھڑا ہے کہ کہ کہ کا دی کے جھڑی اللہ میں کہ اللہ میں ال

امام عبد بن حمید نے حضرت انس رضی الله عنہ ہے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملٹی اَیّلِیم نے فر مایا الله کی راہ میں صبح جانا اور شام کو واپس لوٹنا دنیا و مافیہا ہے بہتر ہے اور جنت میں کسی کی کمان کے درمیان کے فاصلہ کے برابر کی جگہ دنیا و مافیہا ہے بہتر ہے۔

ا مام ابن الی حاتم نے رئی رضی الله عندے روایت نقل کی ہے کہ سب ہے آخر میں جو آ دمی جنت میں داخل ہوگا اسے اتنا نور دیا جائے گا جتناوہ کھٹ تا ہے بیہاں تک کہ بل صراط سے تجاوز کر جاتا ہے، الله تعالیٰ کے فر مان فکن ڈھنے سے کا کہی مطلب ہے۔

امام احمد نے حضرت ابن عمر ورضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله منٹی ایکی بے نفر مایا جویہ پیند کرے کہ اسے جنہم کی آگ سے دور رکھا جائے اور اسے جنت میں داخل کیا جائے تو دہ اپنی موت کو یوں پائے کہ وہ الله اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہواورلوگوں کے پاس وہی چیز لائے جودہ پہند کرتا ہے کہ لوگ اس کے پاس لائیں (2)۔

امام طستی نے مسائل میں حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت نافع بن ازرق رحمہ الله نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے فقد کہ فاذکے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا وہ سعادت مند ہوا اور کامیاب ہو گیا۔ نافع نے بوجھا کیا عرب اس کامعنی جانتے ہیں؟ فرمایا ہاں کیا تو نے عبدالله بن رواحہ کا قول نہیں سنا۔

وَعَسَى أَنُ أَفُوزَ ثبت أَلْقَى حُجْةً أَتَّقِى بِهَا الفِتَانَا مَكُن ہِ مِين نَجات يا جاوَل پر مِين اليي دليل ياوَل جس كے ذريع فتوں سے ﴿ جَاوَل \_

امام ابن جریر نے حضرت عبدالرحمٰن بن سابط ہے متاع الغرور کی بیوضاحت نقل کی ہے کہ دنیا کی زندگی جرواہے کے زاد راہ کی طرح ہوتی ہے کہ مجبوروں کی ایک مٹھی یا تھوڑ اسا آٹا اسے زادراہ دیا جاتا ہے جس کو کھا کروہ دودھ کی لیتا ہے (1)۔

امام ابن ابی حاتم نے حضرت قماد ہ درحمہ اللہ سے بیقول نقل کیا ہے کہ بیمتر دک سامان ہے، اللہ کی تشم ممکن ہے بیلوگوں سے کم ہوجائے ،اگرتم طاقت رکھتے ہوتو اس سامان سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو لا زم پکڑ واللہ کے سواکوئی قوت نہیں۔

كَتُبُكُونَّ فِي اَمُوَالِكُمْ وَ اَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُواالُكِتْبَ مِنَ قَبُلِكُمْ وَ مِنَ الَّذِيْنَ اَشُرَكُوا اَذَى كَثِيرُوا وَ مِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوا اَذَى كَثِيرُوا وَ تَصْبِرُوا وَ تَصْبِرُوا وَ تَصْبِرُوا وَ تَصَّبِرُوا وَ تَصَّبِرُوا وَ تَصَّبِرُوا وَ تَصَّبِرُوا وَ تَصَبِرُوا وَ تَصَابِرُونِ وَ الْأُمُونِ فَي اللَّهُمُ وَي اللَّهُ مُونِ اللَّهُ مُونِ اللَّهُ مُونِ اللَّهُ وَي اللَّهُ مُونِ اللَّهُ مُونِ اللَّهُ مُونِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُونِ اللَّهُ مُونِ اللَّهُ مُونِ اللَّهُ مُونِ اللَّهُ مُونِ اللَّهُ مُونِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُونِ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُونِ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُونِ اللَّهُ مُونُ اللَّهُ مُونُ اللَّهُ مُونُ اللَّهُ مُونِ اللَّهُ مُونِ اللَّهُ مُونُ اللَّهُ مُونِ اللَّهُ مُونُ اللَّه

" یقیناتم آزمائے جاؤگے اپنی مالوں سے اور اپی جانوں سے اور یقیناتم سنو گے ان سے جنہیں دی گئی کتاب تم سے پہلے اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا اذیت دینے والی بہت باتیں اور اگرتم (ان دل آزار یوں پر) صبر کرداور تقوی اختیار کروتو بے شک میے بڑی ہمت کا کام ہے"۔

امام ابن جریر، ابن منذراور ابن الی حاتم نے حضرت ابن جریج رحمہ الله سے اس آیت کی بیٹنسیرنقل کی ہے کہ الله تعالیٰ نے مومنوں کوآ گاہ کیا کہ وہ انہیں آنر مائے گاوہ دیکھے گاوہ دین پر کیسے صبر کرتے ہیں (2)۔

امام ابن جریراورابن ابی حاتم نے زہری سے بیروایت نقل کی ہے کہ الّیٰ بنیّ اُوثُو الْکِتٰت سے مراد کعب بن اشرف ہو و اپ اشعار کے ذریعے مشرکوں کو حضور ملی ایک اور مومنوں پر جملہ آور ہونے پر بھڑکا تا تھا، حضور ملی ایک اور صحابہ کی ججو کرتا تھا (3) امام ابن منذر نے حضرت زہری رحمہ الله کے واسط سے عبد الرحمٰن بن کعب بن ما لک سے اسی کی مثل روایت نقل کی ہے۔ امام ابن جریر، ابن منذر اور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن جرتی رحمہ الله سے بیروایت نقل کی ہے کہ اہل کتاب سے مراد یہود دفعاری ہیں۔ مسلمان یہودیوں سے بیہ بات سنتہ تھے کہ عزیر بن الله اور نصاری سے سنتے تھے آسے بن الله ۔ مسلمانوں کو ان کی وجہ سے جنگوں کا سامنا کرنا پڑتا اور مسلمان یہ بھی سنتے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ ڈولِک مِن عَذْ مِر الْا کُوٹی سے مرادیہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ارادہ فر مایا اور جس کا تمہیں تھی دیاوہ تو ی ہے (4)۔ امام ابن ابی حاتم نے حضرت حسن رضی الله عندہے بی تول نقل کیا ہے کہ الله تعالیٰ نے مومنوں کو تھم دیا کہ وہ ان لوگوں کی اذبیوں پرصبر کریں ، وہ کہتے تھے اے اصحاب محمدتم کچھ جھی نہیں ہو، ہم تم سے الله کے ہاں بہتر ہیں ،تم گراہ ہو۔ تو مسلمانوں کو تھم دیا گیا کہتم اپنا کام جاری رکھواور صبر کرو۔

امام ابن الی حاتم نے حضرت سعید بن جبیر رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے فَانَّ ذٰلِكَ مِنْ عَذْمِر الْأَمْوَى سے مرادبہ ہے اس اذبیت برصبر کرناامر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں سے ہے بعنی بیان امور میں سے ہے جن کا الله تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔

وَ إِذْ اَخَذَ اللَّهُ مِيْثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتْبَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَ لَا تَكْتُبُونَهُ وَ لَا تَكْتُنُونَهُ وَ مَا آءَ ظُهُوْ مِهِمْ وَ الشَّتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا لَا تَكْتُنُونَهُ وَ مَا آءَ ظُهُوْ مِهِمْ وَ الشَّتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا لَا

فَبِئْسَ مَايَشَتُرُونَ

"اوریاد کروجب لیاالله تعالی نے پختہ وعدہ ان لوگوں ہے جنہیں کتاب دی گئی کہتم ضرور کھول کربیان کرنا اسے لوگوں سے اور نہ چھپانا اس کوتو (الٹا) انہوں نے مجینک دیا اس وعدہ کواپنی پشتوں کے پیچپے اور انہوں نے خریدلی اس کے عض تھوڑی می قیمت سوبہت بری ہے وہ چیز جووہ خریدرہے ہیں''۔

ا مام ابن اسحاق اور ابن جریر نے حضرت عکر مدرحمہ الله کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ اہل کتاب سے مرافعی اور ان جیسے دوسرے علم ء ہیں (1)۔

امام ابن جریرا در ابن ابی حاتم نے حفرت عونی رحمدالله کے واسطہ سے حفرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ الله تعالی نے اہل کتاب کو تھم دیا تھا کہ وہ نبی ای کی اتباع کریں جو الله اور اس کے احکام پر ایمان رکھتا ہے۔ فر مایا اس کی اتباع کر وہ تا کہتم ہدایت یا جاؤ۔ جب الله تعالی نے حضرت محمد ملٹی ایک گیا ہے کہ معوث فر مایا ، فر مایا میرے وعدے کو پورا کرو، میں تمہارے ساتھ کئے ہوئے وعدہ کو پورا کروں گا۔ جب حضور ملٹی آیکی کو مبعوث فر مایا تو تھم دیا آپ کی تصدیق کروہتم میرے پاس وہ یاؤ گے جوتم پند کرتے ہو (2)۔

امام ابن منذراورابن افی حاتم نے حضرت علقمہ بن وقاص رحمہ الله کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے سیر روایت نقل کی ہےتو رات اور انجیل میں ہے کہ اسلام الله کا دین ہے جوالله تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرض کیا ہے اور حضرت محمد سلٹھ نے کے آبالله کے رسول ہیں جوتم اپنی کتابوں تو رات وانجیل میں لکھایا تے ہوتو وہ اسے پس پشت ڈال دیتے۔

امام ابن جریر، ابن منذراور ابن الی حاتم نے حضرت سعید بن جبیر رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ اہل کتاب سے مرادیہ دی ہیں اور میں دی ہیں اور یہودی ہیں اور میں دی ہیں اور کا میں سے مراد حضور ساتھ الیا تم ہیں (3)۔

امام ابن جریر نے حضرت سدی رحمدالله سے آیت کے بارے میں بیروایت نقل کی ہے کدالله تعالی نے یہود یول سے

پختہ وعدہ لیا کہ وہ لوگوں کے سامنے حضور ملٹی ایکی کے اوصاف واضح کریں گے(1)۔

امام عبد بن جید، ابن جریر، ابن منذ راور ابن ابی جائم نے حضرت قادہ رحمہ الله سے بیروایت نقل کی ہے یہ وہ وعدہ ہے جو الله تعالیٰ نے اہل علم سے لیا جو آ دی علم حاصل کر ہے اسے لوگوں کو بھی سکھائے ، علم چھپانے ہے ، چو کیونکہ علم چھپانا ہلاکت ہے، جس چیز کاعلم نہ ہواس میں تکلف سے کام نہ لے، خطرہ ہے کہ وہ دین ہے، بی خارج ہوجائے جب کہ وہ تکلف کر رہا ہوگا، یہ بات کہی جاتی ہے ایساعلم جس کا اظہار نہ کیا جائے اس کی مثال اس خزانے جیسی ہے جس نفع حاصل نہیں کیا جاتا ۔ وہ حکمت جو ظاہر نہ کی جائے اس کی مثال بت جیسی ہے جو نہ کھا تا ہے نہ بیتا ہے۔ حکمت آموز باتوں میں سے یہ بات کہی جاتی ہے ایسے عالم کومبارک ہوجو یا در کھتا ہے۔ یہ وہ آدی ہے جو علم سکھتا ہے بھر کسی اور کو سکھتا تا ہے، اسے خرج کرتا ہے اور دوسر ہے لوگوں کو عوت دیتا ہے اور یہ ہے وہ آدی جو بھلائی کی بات سنتا ہے، اسے یا درکتا ہے اور اس سے نفع اٹھاتا ہے (2)۔

امام ابن جریر نے حضرت ابوعبیدہ رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ ایک آو می مجد میں قوم کے پاس آیااں قوم میں حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنهما بھی تھے کہا تمہارا بھائی کعب تمہیں سلام کہتا تھا اور تمہیں خوشخبری دیتا ہے کہ بیر آیت وَ اِذْ اللّٰهُ تمہارے بارے بین نہیں حضرت عبدالله رضی الله عنهمانے اسے فر مایا تو بھی جاکراہے ہمارا سلام کہنا اور کہنا بیر آیت نازل ہوئی جب کہوہ یہودی تھے (3)۔

امام ابن جريراورا بن الى حاتم نے حضرت سعيد بن جبيرض الله عند سے روايت نقل كى ہے كہ ميں نے حضرت ابن عباس رضى الله عنبما سے كہا كه عبدالله كے اصحاب اسے وَإِذَا حَلَ دَبُّكَ مِنَ الَّذِينَ أُو تُوا الْكِتَابَ مِيثَاقَهُمُ يِرْحَة تَصِ (4)-

امام ابن جریر نے حضرت حسن رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ وہ اس آیت کی یقنسیر بیان کرتے تھے کہ وہ حق بات کہیں اور عمل سے اس کی تقیدیق کریں (5)۔

امام ابن جریر، ابن منذراور ابن ابی حاتم نے امام فعمی رحمہ الله سے بیروایت نقل کی ہے کہ وہ اسے پڑھتے تھے اور عمل میں اسے پس پشت ڈال دیتے تھے (6)۔

امام ابن جریر نے حضرت ابن جریج رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے وعدہ کو پھینک دیا(7) ابن جریر نے سدی سے وَاشْتَدَوْا بِهِ ثَمْنَا قَلِیْلاً کی یَفْسِرُنْقل کی ہے کہ انہوں نے طبع کرتے ہوئے اپنایا اور حضور سالی ایکی کے نام کو چھپایا(8) کہا انہوں نے چھپایا اور اسے پیچا اور قیمت کے بغیر کوئی چیز ظاہر نہ کی۔

امام عبد بن حمید، ابن جریر، ابن منذ راور ابن انی حائم نے حضرت مجامد رحمد الله سے فَعِیثُسَ مَالیَشَتُووُنَ کی یقسیر قل کی ہے کہ یہود یوں نے تورات کوبدل دیا (9)۔

| 5_الينا، جلد4 منحه 136    | 4-اييناً | 3-اليناً | 2-الينا  | 1 تنسرطبري، زيرآيت بذا، جلد4 منحد 135 |
|---------------------------|----------|----------|----------|---------------------------------------|
| 9_ابيشاً ،جلد4 ،مى فى 136 |          | 8_الينا  | 7_اليناً | 6_اليناً                              |

امام عبد بن حمید نے حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ ہے روایت نقل کی ہے اگر الله تعالیٰ نے اہل کتاب سے وعدہ نہ لیا ہوتا تو میں تنہیں بیان نہ کرتا پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فر مائی۔

امام ابن سعد نے حضرت حسن بھری رحمہ اللہ سے بیروایت نقل کی ہے اگروہ میثاق نہ ہوتا جو الله تعالی نے اہل علم سے لیا ہے تو میں تنہیں زیادہ تر باتیں نہ بتاتا جوتم مجھ سے یو چھتے ہو۔

لا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوُا وَيُحِبُّوْنَ آنُ يُّحْمَدُوا بِمَالَمُ يَفْعَلُوْا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَنَ ابِ \* وَلَهُمْ عَذَابٌ الِيُمْ ضَ يِلْهِ مُلْكُ السَّلُوٰتِ وَالْاَثُ مِنْ \* وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَىءً قَدِيْرُ ۚ

" ہرگز آپ بے خیال خریں کہ جولوگ خوش ہوتے ہیں اپنی کارستانیوں پراور پسند کرتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ایسے کامول سے جوانہوں نے کیے بی نہیں تو ان کے متعلق بیگان نہ کرو کہ وہ امن میں ہیں عذاب سے ان کے لئے بی بی تو در دناک عذاب ہے۔ اور الله تعالیٰ ہر چزیر پوری طرح قاور ہے'۔

امام بخاری، امام سلم، امام احمد، امام ترفدی، امام نسائی، ابن جریر، ابن منذر، ابن ابی حاتم، طبرانی، حاکم اور بیمی نے شعب میں حمید بن عبدالرحلٰ بن عوف سے روایت نقل کی ہے کہ مروان نے اپنے دربان سے کہاا ہے رافع حضرت ابن عباس رضی الله عنهما کے پاس جاو، ان سے کہواگر ہم میں سے ہرایک اپنے کئے پرخوش ہواور جواس نے کمل نہیں کیااس پر تعریف پیند کر ہے تو اسے مغذاب ہوگا تو ہم سب کوعذاب دیا جائے گا؟ حضرت عباس نے فرمایا تمہارااس آیت سے کیاتعلق سید آیت تو اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی پھر آپ نے آل عمران کی آیت نمبر 187 اور بید آیت تلاوت کی، حضرت ابن عباس رضی الله عنهما نے فرمایا نبی کریم سلام آیا ہے ان سے ایک چیز پوچھی تو انہوں نے اسے چھپایا اور اس کے برعس کوئی اور چیز بائی ۔ وہ نکلے ظاہر یہ کر رہے تھے کہ آن ہے ان سے ایک چیز پوچھی تو انہوں نے اسے چھپایا اور اس پر تحریف کے طالب ہو کے اور چو بوچھا گیا تھا اس کے چھیا نے پرخوش ہوئے (1)۔

بیٹے ہوئے تھے جب کہ وہ مدینہ کا امیر تھا۔ مروان نے کہااے رافع یہ آیت (ندکورہ) کن کے بارے میں نازل ہوئی۔ رافع نے کہا یہ آیت منافقین کے بارے میں نازل ہوئی۔ جب حضور ملٹی کیٹی غزوہ کے لئے تشریف لے گئے تو انہوں نے ساتھ جانے سے معذرت کی۔ کہنے گئے ہمیں محروفیات نے آپ کے ساتھ جانے سے روک دیا۔ ہم پہند کرتے تھے کہ آپ کے ساتھ ہوانے سے معذرت کی۔ کہنے گان کارکیا۔ رافع اس سے گھرا ساتھ ہوں تو الله تعالی نے ان کے بارے میں یہ آیات نازل فر ما کیں۔ گویا مروان نے اس تجیر کا افکارکیا۔ رافع اس سے گھرا گیا۔ زید بن ثابت سے عرض کیا میں مجھے الله کا واسطہ دیتا ہوں جو میں نے کہا کیا آپ اسے جانتے ہیں، حضرت زید نے فر مایا: ہاں۔ جب دونوں مروان کے پاس نظے حضرت زید نے اس سے فر مایا کیا تم میری تعریف نہیں کرو گے کہ میں نے تیرے تن میں گواہی دی تو رافع نے عرض کی میں آپ کی تعریف کرتا ہوں کیونکہ آپ نے حق کی گواہی دی۔ حضرت زید نے فر مایا ہاں۔ الله تعالی نے حق کہ تعریف فر مائی ہے۔

298

ا مام ابن جریر نے حضرت ابن زیدرحمہ الله سے اس آیت کی تفسیر میں کہا یہ منافق بنی کریم ملٹی ایکی سے کہتے ہیں اگر آپ جہاد کے لئے نکلے تو ہم بھی آپ کے ساتھ تکلیں گے۔ جب نبی کریم ملٹی ایکی نیکے تو یہ گھروں میں بیٹھ گئے اور انہوں نے جھوٹ بولا اور اس پروہ خوش ہوئے اور اسے وہ حیلہ خیال کرتے جو انہوں نے اپنایا (1)۔

اما ابن اسحاق، ابن جریرا در ابن الی حاتم نے حصرت عکر مدر حمداللہ کے داسطہ سے حضرت ابن مباس رضی اللہ عنہما سے
روایت نقل کی ہے کہ اس سے مراد فنحاص، اشیع اور ان جیسے دوسرے علماء ہیں۔ جو دنیا پانے پرخوشی کا اظہار کرتے کیونکہ وہ
لوگوں کے سامنے گمرابی کومزین کرکے پیش کرتے۔ وہ یہ پیند کرتے کہ لوگ آنہیں علماء کہیں جب کہ وہ اہل علم نہ تھے۔ لوگوں کو
ہدایت اور خیریریرا پھیختہ نہ کرتے جب کہ یہ پیند کرتے کہ لوگ ہے کہیں کہ انہوں نے بیٹمل کیا ہے (2)۔

امام ابن جریراورائن ابی حاتم نے حضرت و فی رحمہ الله کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ اس سے مراوائل کتاب بیں ان پر کتاب نازل کی گئی۔ انہوں نے ناحق فیصلے کیے اوراحکام اللی بیں تحریف کردی ، بیٹل کرتے خوش ہوتے اور انہوں نے بیٹھی پیند کیا کہ انہوں نے جو کمل نہیں کیا۔ اس پر ان کی تعریف کی جائے۔ وہ اس بات پر بھی خوش ہوتے کہ انہوں نے حضرت محمد سلٹی آیا گیا اور آپ پر آنے والی وحی کا افکار کیا جب کہ وہ بیٹی الله تعالی نے حضور سلٹی آیا گیا اور الله تعالی کی اطاعت کرتے بیں تو الله تعالی نے حضور سلٹی آیا گیا اور الله تعالی کی اطاعت کرتے بیں تو الله تعالی نے حضور سلٹی آیا گیا اور الله تعالی کی اطاعت کرتے بیں تو الله تعالی نے حضور سلٹی آیا گیا اور اور وز سے سے فرمایا کہ جولوگ حضرت محمد سلٹی آیا گیا اور الله تعالی کا افکار کرتے ہیں اور بیہ پند کرتے ہیں کہ انہوں نے نماز اور روز سے نہیں رکھے۔ اس پر ان کی تعریف کی جائے وہ بیگان نہ کریں گے کہ وہ جہنم سے نی جائیں گے (3)۔

امام عبد بن حمیداورا بن جریر نے ضحاک ہے اس آیت کی تفییر میں لیقل کیا ہے کہ وہ کون سے یہودی تھے جنہوں نے ایک دوسرے کو کھا تھا کہ حضرت محمد ملتی الیلیم بنی بہیں ، اپنے کلمہ پرا تحقی رہو، اپنے دین اور اپنے پاس موجود کتاب کو مضبوطی سے پکڑے رہوان یہودیوں نے اس طرح کیا، اس پرخوش ہوئے اور حضور سلتی آیا کی ذات کے ساتھ کفر کرنے پر بھی خوش ہوتے (4)۔

امام ابن جریر نے اس آیت کی تفییر میں حضرت سدی رحمہ الله سے بیروایت نقل کی ہے کہ یبودیوں نے حضور ساتھ الله یا کے نام کو چھپایا جب سب نے اس امر پراتفاق کیا تو اس پرخوش ہوئے۔ ساتھ ہی وہ اپنا ترکیہ کرتے تھے اور کہتے تھے ہم روزہ، نماز اور ذکو قادا کرنے والے ہیں اور ہم حضرت ابراہیم کے دین کے پیروکار ہیں۔ تو الله تعالیٰ نے ان کے بارے میں بیہ آیات نازل فرما کمیں کہتم حضرت محمد ساتھ ایک نام جو چھپاتے ہو، اس پرخوش کا اظہار کرتے ہواور یہ پہند کرتے ہو کہ عرب تمہاری یا کیزگی پرتمہاری تعریف کریں جب کہتم ایسے نہیں (1)۔

امام ابن جریراور ابن ابی حاتم نے حضرت سعید بن جبیر رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ وہ حضور سالی آیا کہ کا نام چھپاتے اور ساعلان کرتے کہ ہم حضرت ابراہیم کے دین پر ہیں (2)۔

امام عبد بن حمید، ابن جریر، ابن منذراور ابن ابی حاتم نے حضرت مجاہدر حمداللہ سے اس آیت کی تفییر میں نقل کیا ہے کہ میرودی اس بات پر خوش سے کہ کتاب کے تبدیل کرنے پرلوگ خوش ہیں اور اس پران کی تعریف کرتے ہیں تو یہودیوں کا مالک نہیں اور تو ہرگز ایسانہیں کرے گا(3)۔

امام ابن جریر نے حضرت سعید بن جبیر رحمہ الله سے اس آیت کی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ اس سے مرادیبودی ہیں الله تعالی نے ابر اہیم علیہ السلام کو جوعطافر مایا اس برخوش ہیں (4)۔

امام عبد بن حمیدا ورابن جریر نے حصرت قادہ رحمداللہ سے روایت نقل کی ہے کہ ہمارے سامنے یہ بیان کیا گیا کہ خیبر کے یہ محدور سالٹی آلیل جو پیغام حق لائے ہیں۔ یہ اس پر یہودی حضور سالٹی آلیل جو پیغام حق لائے ہیں۔ یہ اس پر راضی ہیں، وہ آپ کی ا تباع کرنے والے ہیں جب کہ وہ مگرابی کو پکڑنے والے تھے۔ انہوں نے یہ بھی اوارہ کیا کہ انہوں نے جو کم انہوں نے جو کم نہیں کیا حضور سالٹی آلیل ان کی اس پر بھی تعریف کریں (5)۔

امام عبدالرزاق اورابن جریر نے ایک اور سند ہے حضرت قادہ رحمہ الله ہے روایت نقل کی ہے کہ اہل خیبر حضور سال ایک ایک ہے کہ اہل خیبر حضور سال ایک ہے کہ اہل خیبر حضور سال ایک ہے کہ اہل خیبر حضور سال ایک ہے کہ اور ہم آپ کے جمایتی ہیں تو الله تعالیٰ نے انہیں جمٹلا دیا (6)۔
امام ابن ابی حاتم نے حضرت حسن بھری رحمہ الله ہے اس آیت کی تغییر میں نقل کیا ہے کہ خیبر کے بہودی حضور سال آیت کی تغییر میں حاضر ہوئے ،عرض کی ہم نے دین کو قبول کر لیا اور اس پر داختی ہوگئے ہیں۔ انہوں نے چاہا کہ جو انہوں نے عمل کیا ہی نہیں اس بران کی تعریف کی جائے۔

امام ما لک، ابن سعد اور بیمق نے دلائل میں حضرت محمد بن ثابت رحمد الله سے روایت مروی ہے کہ ثابت بن قیس نے کہا یارسول الله مجھے ڈر ہے میں ہلاک ہونے والا ہوں۔ فر مایا کیوں؟ عرض کی الله تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے کہ ہم پند کریں کہ ہماری ایسے مل پرتعریف کی جائے جو ہم نے نہ کیا ہو جب کہ میں تعریف کو پسند کرتا ہوں۔ الله تعالیٰ نے ہمیں تکبرے منع کیا

2\_الفنا

ہے، میں جمال کو پند کرتا ہوں، ہمیں منع کیا گیا کہ ہم اپنی آواز آپ کی آواز سے بلند کریں جب کہ میری آواز بلند ہے۔ فر مایا اے ثابت کیا تو یہ پند نہیں کرتا کہ اچھی زندگی گزارے، شہادت کی موت مرے اور جنت میں واخل ہو۔ انہوں نے اچھی زندگی گزاری۔ مسیلمہ کذاب کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے شہید ہوئے (1)۔

امام طبرانی نے حضرت محمد بن ثابت رحمہ الله ہے روایت نقل کی ہے کہ مجھے حضرت ثابت بن قیس بن ثاس رضی الله عنه نے بتایا کہ سب نے عرض کی یارسول الله مجھے خوف لاحق ہوا ہے پھر ککمل روایت ذکر کی۔

امام ابن ابی حاتم نے محمہ بن کعب قرظی سے روایت نقل کی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایسے لوگ تھے جو بڑے عبادت گزار اور فقیہ تھے باوشاہ ان کے پاس حاضر ہوتے ان علاء نے انہیں رضتیں دیں اور بادشا ہوں نے انہیں عطیات دیئے ۔علاء اس بات پرخوش تھے کہ بادشا ہوں نے ان کی بات مانی ہے اور انہیں عطیات دیئے ہیں تو الله تعالی نے اس آیت کو نازل فر مایا۔ امام عبد بن حمید اور ابن ابی حاتم نے حصرت ابر اہیم رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ یہوویوں میں سے کچھلوگوں نے امام عبد بن حمید اور ابن ابی حاتم نے حصرت ابر اہیم رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ یہوویوں میں سے کچھلوگوں نے

امام عبد بن حمیداورابن ابی حاتم نے حفزت ابرا جیم رحمہ الله ہے روایت علی کی ہے کہ یہوو یوں میں سے پچھلوکوں نے رسول الله سلٹھائیلم کے لئے ایک شکر تیار کیا۔

امام ابن انی حاتم نے حضرت احف بن قیس رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ ایک آدی نے آپ ہے کہا کیا آپ جھیس گے نہیں تاکہ ہم آپ کی پشت پر سوار ہو جا کیں ۔ فرمایا شاید آپ عراضین میں سے ہوجا کیں بوچھا عراضون کون ہیں؟ اس نے کہا جو یہ پہند کرتے ہیں جو انہوں نے عمل نہیں کیا اس پر ان کی تعریف کی جائے ، جب تیرے سامنے حق پیش کیا جائے اس کا قصد کر اور باقی سے اعراض کرو۔

امام ابن الى حاتم في حضرت يجي بن يعمر رحمدالله سے فلايحسبنهم لكيا ہے۔

امام عبد بن حمید نے مجاہد سے روایت نقل کی ہے کہ وہ فلا یحسبندم کوسین کے کسرہ اور باء کے رفع کے ساتھ پڑھا ہے۔ امام ابن منذر نے ضحاک سے صفار قاکامعنی منجاقا کیا ہے۔ ابن جزیر نے ابن زیدسے اس کی مثل روایت کیا ہے۔

إِنَّ فِيُ خَلْقِ السَّلُوْتِ وَ الْاَثْمُ ضِ وَ اخْتِلافِ النَّيْلِ وَ النَّهَامِ لَأَيْتٍ لِأَيْتِ لِأَوْلِي النَّالِ اللَّهَامِ لَأَيْتٍ لِأُولِي الْآلْبَابِ اللَّهَامِ اللَّهَامِ الْآلْبَابِ اللَّهَامِ الْآلْبَابِ اللَّهُ الْمَالِ اللَّهُ اللَّ

'' بے شک آسانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے بدلتے رہنے میں (بڑی) نشانیاں ہیں اللی عقل کے لئے''۔

امام ابن منذر، ابن افی حاتم ، طبر انی اور ابن مردوییا نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ یہودی حضور سلٹھائیل کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے ، پوچھا حضرت موئی علیہ السلام تمہارے پاس کون سے مجزات لائے تھے؟ انہوں نے کہا عصا، ید بیضاء، نصاری کے پاس آئے ، پوچھا حضرت عیسی علیہ السلام تمہارے پاس کس شان کے ساتھ آئے۔

<sup>1</sup>\_دلائل النوة ة ازيبيتي جلد 6 صفحه 355 ، دار الكتب العلميه بيروت

انہوں نے کہاوہ مادرزادا ندھوں ادرکوڑھیوں کو تندرست کرتے اور مردوں کو زندہ کرتے۔وہ نبی کریم ساٹھ اینے کہا کے پاس حاضر ہوئے۔ کہنے گئے اپنے رب سے دعا کروکہ وہ ہمارے لئے صفا کوسونا بنادے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی توبیآیت نازل ہوئی تا کہ وہ اس میں غور وفکر کریں (1)۔

امام بخاری، امام مسلم، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجداور بیبیق نے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے اپنی خالہ حضرت میمونہ کے پاس رات گزاری۔ رسول الله ملٹی آیٹی سو گئے یہاں تک کہ نصف رات ہو چکی تھی یااس سے کم یا زیادہ وقت گزر چکا تھا۔ پھر آپ بیدار ہوئے اپنے چہرے سے اپنے ہاتھوں کے ساتھ نیند کے آثار کو دور کرنے لگے۔ پھر سور مکا تاریخ رسور کی تاریخ دور کرنے لگے۔ پھر سور کا تاریخ رسور کی تاریخ دور کرنے لگے۔ پھر سور کا تاریخ رسور کی میاں تک کہ انہیں ختم کیا (2)۔

ا مام عبد الله بن احمد نے زوائد مندیں، طبر انی اور حاکم نے کی میں اور بغوی نے بخم صحابہ میں حضرت صفوان بن معطل سلمی رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ ایک سفر میں حضور سائی آئی کے ساتھ تھا، اس رات آپ کی نماز لیٹ ہوگئی۔ آپ نے عشاء کی نماز پڑھی کچر آپ سو گئے۔ جب نصف رات ہو پچکی ، آپ بیدار ہوئے اور آل عمران کی آخری دس آیات، کی تلاوت کی پھر آپ نے مسواک کیا وضوفر مایا اور گیارہ رکعت نماز ادافر مائی۔

الَّذِيْنَ يَذُ كُرُونَ اللهَ قِلِمُا وَّ تُعُودًا وَ عَلَى جُنُوبِهِمْ وَ يَتَفَكَّرُونَ فِي النَّانِ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ اللهُلّمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

'' وہ عقل مند جو یاد کرتے رہتے ہیں الله تعالیٰ کو کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اور پہلوؤں پر لیٹے ہوئے اور غور کرتے رہتے ہیں آسانوں اور زمین کی پیدائش میں (اور تسلیم کرتے ہیں) اے ہمارے مالک! نہیں پیدا فرمایا تونے بید (کارخانہ حیات) بے کار، پاک ہے تو (ہرعیب سے) بچالے ہمیں آگ کے عذاب سے''۔

امام اصبهانی نے ترغیب میں حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سالی آیتی نے فرمایا قیامت کے روز منادی کرنے والا ندا کرے گا اولو الالباب کہاں ہیں؟ لوگ پوچھیں گےتم کن اولو الالباب کا ارادہ کرتے ہوتو وہ اس آیت کی تلاوت کرے گا ، ان کے لئے جھنڈ ابا ندھا جائے گا ، قوم ان کے جھنڈے کے پیچھے پیچھے چلے گی اور وہ ان لوگوں کو کے گا ، اس میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ بمیشہ کے لئے۔

امام فریا بی، ابن ابی حاتم اور طبرانی نے حضرت جو ببر رحمہ الله کے واسطہ سے حضرت ضحاک رحمہ الله سے اور انہوں نے ابن مسعود رضی الله عنہما سے اس آیت کی تفسیر میں روایت نقل کی ہے کہ بینماز کے بارے میں تھم ہے، اگروہ کھڑے ہو کرنمازنہ

<sup>1</sup> مجم طراني كبير، جلد 12 مفي 12 (12322) ، بغداد

<sup>2</sup> ميح بغارى، كتاب النفير، جلد2 ، صغه 657 ، وزارت تعليم إسلام آباد

یڑھ سکے تو بیٹھ کر پڑھے،اگروہ بیٹھ کربھی نہ پڑھ سکے تو پہلو کے بل لیٹ کرنماز پڑھے(1)۔

امام حاکم نے حضرت عمران بن حصین رحمہ الله ہے روایت نقل کی ہے کہ آنہیں بواسیر کی تکلیف تھی تو حضور سالٹی آیکی نے انہیں پہلو کے مل لیٹ کرنماز بڑھنے کا حکم ارشاد فر مایا (2)۔

امام بخاری نے حضرت عمران بن حسین رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ مجھے بواسیر کی تکلیف تھی۔ میں نے نبی کریم سلٹھنڈ آیا کم سے نماز کے بارے میں پوچھا۔ فرمایا کھڑے ہوکر نماز پڑھو۔ اگر طاقت نہیں رکھتے تو بیٹھ کرنماز پڑھو، اگراس کی طاقت نہیں رکھتے تو پہلو کے بل لیٹ کرنماز پڑھو (3)۔

امام بخاری نے حضرت عمران بن حصین رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے رسول الله سلی آئی ہے ایک آدمی کی نماز کے بارے میں پوچھا جب کہ وہ بیٹھ کرنماز پڑھ کہ وہ افضل ہے، جس نے کھڑے ہو کرنماز پڑھی وہ افضل ہے، جس نے بیٹھ کرنماز پڑھی اس کے لئے کھڑے ہونے والے کے اجرسے نصف اجرہے اور جس نے لیٹ کرنماز پڑھی ، اس کے لئے بیٹھ کرنماز پڑھی اجرہ وگا (4)۔

امام ابن جریراور ابن منذر نے حضرت ابن جرتج رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ اس سے مرادنماز اور غیرنماز میں الله کاذ کراور قرآن پڑھنا ہے (5)۔

امام عبد بن حمید، ابن جریر، ابن منذراور ابن ابی حاتم نے حضرت قنادہ رضی الله عنہ سے اس آیت کی تغییر نقل کی ہے کہا اے ابن آ دم بیسب تیرے حالات ہیں، الله کا ذکر کرواس حال میں کہتم کھڑے ہو، اگر طاقت نہیں رکھتے تو بیٹھ کراس کا ذکر کرواگراس کی طاقت بھی نہیں رکھتے تو پہلو کے بل لیٹ کرنماز پڑھ۔ بیالله تعالیٰ کی طرف سے آسانی اور تخفیف ہے (6)۔

امام ابن منذراورابن ابی حاتم نے حضرت مجاہدر حمدالله سے دوایت نقل کی ہے الله کا ذکر کرنے والوں سے کوئی بندہ اس وقت تک کثرت سے ذکر کرنے والانہیں ہوتا یہاں تک کہ الله کا ذکر کھڑے ، بیٹھے اور پہلو کے بل لیٹ کرکرے۔

امام ابن ابی حاتم ، ابوالشیخ نے العظمة ، اصبهانی نے ترغیب میں حضرت عبدالله بن سلام رضی الله عنه سے روایت نقل کی ہے کہ حضور سلٹی آیا تی محابہ نے باس تشریف لائے جب کہ صحابہ غور وفکر کر رہے تھے فر مایا الله کی ذات میں غور وفکر ند کر و بلکہ اس کی مخلوق میں غور وفکر کرو۔

<sup>2</sup>\_متدرك عاكم ، مبدرة عنى 328 (3172) ، دار الكتب العلميه بيروت

<sup>1</sup> مبلم طبراني كبير، جلد 9، صفحه 212 (9034)

<sup>3-</sup> صحيح بخاري، باب تقصيرالصلاة ، جلد 1 ، صفحه 376 (1066 ) داراين كثير ومثق

کے پاس تشریف لائے جب کہ وہ خاموش بیٹھے تھے، بات چیت نہیں کررہے تھے۔فرمایاتم ہولتے کیوں نہیں؟عرض کی ہم الله تعالیٰ کی مخلوق میں غور وفکر کردواورالله تعالیٰ کی ذات میں غور وفکر نہ کرو۔ الله کی مخلوق میں غور وفکر کرداورالله تعالیٰ کی ذات میں غور وفکر کرداورالله تعالیٰ کی ذات میں حضرت ابن عمر رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملتا ہائی نی ختوں میں غور وفکر کرد،الله تعالیٰ کی ذات میں غور وفکر نہ کرد۔

ا مام ابونعیم نے حلیہ میں حضرت ابن عباس رضی الله عنہما ہے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سلنج الآیہ آیہ ہے نے فر مایا الله کی مخلوق میں غور وفکر کرو ،الله تعالیٰ کی ذات میں غور وفکر نہ کرو۔

امام ابن ابی حاتم اور بہی نے اساء وصفات میں حضرت ابن عباس رضی الله عنہما ہے روایت نقل کی ہے کہ ہرچیز میں غور و فکر کرو، الله تعالیٰ کی ذات میں غور وفکر نہ کرو۔

امام ابن الى الدنیانے التفكر میں حضرت سفیان رحمہ الله سے روایت نقل كی ہے انہوں نے اسے مرفوع ذكر كیا جس نے سورة آل عمران كو پڑھا،اس میں غور دفكر نہ كیا تواس کے لئے ہلاكت ہے۔ پھراپی انگلیوں كے ساتھ دس كوشار كیا۔اوزا كی سے كہا گیا اس میں غور دفكر كی غایت كیا ہے فر مایا نہیں پڑھے توان كامعنی سمجھتا ہو۔

امام ابن الى الدنيانے حضرت عامر بن قيس رضى الله عندے روايت نقل كى ہے كہ ميں نے ايك نہيں ، دونہيں ، تين نہيں بلك كئ صحابہ سے بدروايت كن ہے دوفر ماتے ايمان كى ضياءاوراس كا نورغور دفكر ہے۔

امام ابن سعد، ابن ابی شیبه، امام احمہ نے زید اور ابن منذر نے حضرت ابن عوف رضی الله عنه سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے ام درداء سے سوال کیا کہ ابودرداء کی افضل ترین عبادت کون تی ہے؟ فرمایا غور وفکر اور عبرت حاصل کرنا۔ امام ابوا شیخ نے العظمة میں حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے روایت نقل کی ہے ایک لمحہ کی سوچ و بچار ساری رات قیام

کرنے ہے بہتر ہے۔

ا مام ابن سعد نے حضرت ابودر داءرضی الله عنہ سے اس کی مثل روایت نقل کی ہے۔ ا مام دیلمی نے حضرت انس رضی الله عنہ ہے اس کی مثل مرفوع روایت نقل کی ہے (1)۔

ا مام دیلمی نے ایک اور سندے حضرت انس رضی الله عنہ ہے مرفوع روایت نقل کی ہے کہ رات اور دن کے پھرنے میں ایک لمحد کی سوچ و بچاراس سال کی عبادت ہے بہتر ہے(2)۔

امام ابواشیخ نے العظممہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کدرسول الله ملتی ایکم نے فر مایا ایک لحد کا غور وفکر ساٹھ سال کی عبادت سے افضل ہے۔

امام ابوالشیخ اور دیلمی نے حضرت ابو ہر ریرہ رضی الله عنہ ہے ایک مرفوع روایت نقل کی ہے کہ اس اثناء میں کہ ایک آ دی آسان ادرستاروں کی طرف دیکھر ماہواور کے الله کی شم میں جانتا ہوں کہ تیراایک پیدا کرنے والا رب ہے،ا سے الله مجھے بخش دے تواللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر کرم فرما تاہے پس اے بخش دیتا ہے۔

مَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدُخِلِ النَّامَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ ﴿ وَمَا لِلظَّلِيثِينَ مِنْ اَنْصَابٍ ﴿ مَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًّا يُّنَادِي لِلْإِيْمَانِ اَنْ امِنُوا بِرَبِّكُمْ فَامَنَّا ۚ مَبَّنَا فَاغْفِرُ لِنَا ذُنُوبَنَا وَ كَفِّرُعَنَّا سَيَّاتِنَا وَ تَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَابِ ﴿ مَبَّنَا وَ ابْنَا مَا وَعَدُ تَّنَا عَلَى مُسُلِكَ وَ لَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيْمَةِ ﴿ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادُ ﴿

"اے ہارے رب! بے شک تونے جے داخل کردیا آگ میں تورسوا کردیا تونے اے اور نہیں ہے ظالموں کا کوئی مددگار۔اے ہمارے رب! بے شک سنا ہم نے منادی کرنے والے کو کہ بلندآ واز سے بلاتا تھا ایمان کی طرف (اور کہتا تھا) کہ ایمان لاؤایئے رب پرتو ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے مالک! پس بخش دے ہارے گناہ اور مٹاد ہے ہم سے ہماری برائیاں اور (اپنے کرم سے) موت دے ہمیں نیک لوگوں کے ساتھد۔ اے ہمارے رب! عطافر ما ہمیں جو وعدہ کیا تونے ہمارے ساتھ اپنے رسولوں کے ذریعہ اور ندرسوا کرہمیں قیامت کے دن، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا''۔

ا ما بن الى شيبها درابن الى حاتم نے حضرت ابو در داءرضى الله عنه ہے اور حضرت ابن عباس رضى الله عنهما ہے روايت نقل کی ہے کہ دونوں کہا کرتے تھے الله کا برانا م رب رب ہے۔ امام ابن جریراور ابن الی حاتم نے حضرت انس رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ مَنْ ثُلاْ خِلِیکامعنی ہے جسے تو ہمیشہ کے لئے جہنم میں داخل کرے (1)۔

ا مام عبد الرزاق ،عبد بن حمید ، ابن جریر اور ابن منذر نے حضرت سعید بن میتب رحمہ الله سے اس آیت کی تغییر کے بارے بیں یو چھا گیا تو آپ نے فرمایا بیان لوگوں کے ساتھ خاص ہے جنہیں جنم سے نہیں نکالا جائے گا(2)۔

امام ابن جریراور حاتم نے حفزت عمروبن دینارضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ حفزت جابر بن عبدالله رضی الله عنہ
ایک عمرہ میں ہمارے پاس تشریف لائے اور عطاء ان کے پاس گئے۔ میں نے ان سے اس آیت و مَاهُمْ بِخُوجِیْنَ مِنَ
اللّایِ (البقرة: 167) کے بارے میں بوچھا۔ فر مایا مجھے رسول الله سلتی آیتی کہ اس سے مراد کا فر ہیں۔ میں نے جابر
رضی الله عنہ سے بوچھا اس آیت اِنْکَ مَنْ تُنْ خِلِ اللّائم فَقَدُ اَخْذَ يُتَهُ كَا كِيا مطلب ہے؟ فر مایا جب وہ كس كو آگ سے جلائے تواس نے اسے رسوانہیں كیارسواكر نااس سے كم درجے كاعذاب ہے (3)۔

امام ابن جریر، ابن منذراور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن جریج رحمدالله سے مُنادِیا ایکادِی لِلْا یُمانِ کی تفسیر بوچی تو فرمایا یہاں منادی سے مراد حضور سلی آیکی کی ذات ہے (4)۔

امام ابن جریر نے حضرت ابن زیدرحمالله سے اس کی مثل روایت کیا ہے (5)۔

ا مام عبد بن حمید، ابن جریر، ابن منذر، ابن ابی حاتم اور خطیب نے متفق ومفتر ق میں محمد بن کعب قرظی ہے روایت نقل کی ہے کہ آیت میں منادی ہے مرادقر آن کیم ہے کیونکہ تمام لوگ حضور سالٹی آئیل کے ارشاد کو (براہ راست ) نہیں سنتے (6)۔

ا مام ابن جریر، ابن منذر اور ابن الی حاتم نے حضرت ابن جریج رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ الله تعالیٰ نے رسولوں سے جو وعدہ کیا تھاوہ تمہارے ساتھ یورا کیا جائے گا(8)۔

ا ما عبد بن حميد ، ابن منذراورا بن البي حاتم في حفرت ابن عباس رضى الله عنهما سے روايت نقل كى ہے كه الا تُحفّو فَالْيَوْ هَ الْقِيلِمَةِ كَامَعْنى ہے به بين الله عنهما ہے اس سے تو وعدہ خلافی كرنے والا انقیامة كامعنى ہے به بين سے تو وعدہ خلافی كرنے والا نهيں ۔ تو ان كرب نے جواب ديا جو الآ إللا الله كہنے والے بين يعنى المل تو حيداور المل اخلاص ميں سے بين أنهيں ميں ميں انهيں قيامت كروز ذليل ورسوانهيں كروں گا۔

4-اييناً 5-اييناً 8-ايينا، جلد4 ، منح 143

3-الينا

1 تغیرطبری، زیرآیت بدا، جلد4 بسنی 141

2\_الفثأ

ا مام ابویعلی نے حضرت جابر رضی الله عندے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله میں اللہ عندے الله عندے روز الله تعالیٰ کے سامنے شرمندگی اور رسوائی انسان کواس حد تک پنچے گی کہ وہ آرز وکرنے لگے گا کہ اے جہنم میں چھیننے کا ہی تھم دے دیا جائے (1)۔

امام ابو بکرشافعی نے رباعیات میں حضرت ابوقر صافہ رحمہ الله ہے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله دعا مانگا کرتے تھے اے الله قیامت کے روز ہمیں ذلیل نہ کرنا اور قیامت کے روز ہمیں رسوانہ کرنا۔

امام آبن الی شیبہ نے حضرت ابن مسعود رضی الله عنبما ہے روایت نقل کی ہے جبتم میں ہے کوئی آ دمی نماز میں تشہد ہے فارغ ہوتو کہا الله جو میں بھلائی جانتا ہوں اور جو بھلائی نہیں جانتا میں اس کا تجھے ہوال کرتا ہوں اور جو میں برائی جانتا ہوں یا جو نہیں جانتا ہوں کہ اے الله میں تجھے ہاں بھلائی کا سوال کرتا ہوں جس کا نیک لوگوں نے بحقے ہوں یا جو نہیں جانتا ہوں جس سے نیک لوگوں نے تیری پناہ چاہی ۔ پھر آپ نے سربی آ ایت آ ایت آ ایت ای دعا پڑھی (201 سے سربی بناہ چاہتا ہوں جس سے نیک لوگوں نے تیری پناہ چاہی۔ پھر آپ نے سربی آ ایت ای دعا پڑھی (2)۔

امام ابن البی شیبہ نے ابراہیم نخفی ہے روایت نقل کی ہے کہ متحب ہے کہ فرض نمازوں میں قر آن کی دعا کیں پڑھے(3)۔ امام ابن البی شیبہ نے حضرت محمد بن سیرین رحمہ الله ہے روایت نقل کی ہے کہ ان سے نماز میں دعاء کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا بہترین دعاوہ ہے جوقر آن کے موافق ہو(4)۔

امام احمد اور ابن ابی حاتم نے حضرت انس رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سالی ایکی نے فر مایا عَسْقَلَانُ اَحَدُ الْعَدُو سَیْنِ عسقلان دولہا دولہان میں سے ایک ہے۔ الله تعالی قیامت کے روز ستر ہزار افر اوکو حساب کے بغیر بھیج گا جن سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا۔ بچپاس ہزار شہدا مالله تعالیٰ کی بارگاہ میں وفعہ کی صورت میں اٹھائے جا کیں گے۔ ان میں شہداء کی کئی صفیں ہوں گی جن کے سران کے ہاتھوں میں خون بہارہ ہوں گے، ان کی رکیس خون بہارہی ہوں گی، وہ کہہ رہے ہوں گے، ان کی رکیس خون بہارہی ہوں گی، وہ کہہ رہے ہوں گے ہا، نہر بیضہ میں عسل کر دتو اس سے سفید ہوکر رہے ہوں گے، جنت میں جہاں جا ہیں گے گھو متے بچریں گے۔

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ مَ بُنُهُمْ اَنِيْ لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنُ ذَكْرٍ اَوُ الشَّجَابَ لَهُمْ مَ بُنُهُمْ اَنِيْ لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ دَيَامِهِمُ الْفَى مَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضُ فَا لَذِيْنَ هَاجَرُوْا وَ الْحَرُوْا وَ الْحَرُوْا وَ الْحَرُوْا وَ اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>1</sup> مندايويعلى ، جلد 2 م من في 187 (1770) وارالكتب المعلميه بيروت 2 مصنف اين الي شيبه ، جلد 1 مسنح 264 (3025) مكتهة الزمان مدينه منوره 3 - ابينا ، جلد 1 م منح 265 (3034) 4 - ابينا ، جلد 1 م منح 265 (3038)

## الله عِنْدَة حُسنُ الثَّوَابِ

" تو تبول فر مالی ان کی التجاان کے پروردگارنے (اورفر مایا) کہ میں ضائع نہیں کر تاعمل کسی عمل کرنے والے کا تم سے خواہ مرد ہو یا عورت بعض تمہارا جز ہے بعض کی ، تو وہ جنہوں نے ہجرت کی اور نکالے گئے اپنے وطن سے اور ستائے گئے میرکی راہ میں اور ( دین کے لئے ) لڑے اور مارے گئے تو ضرور میں مٹادوں گاان (کے نامہ اعمال) سے ان کے گناہ اور ضرور داخل کروں گا آئیں باغوں میں بہتی ہیں جن کے نیچ نہریں (یہ) جزاء ہے (ان کے اعمال حسنہ کی ) اللہ کے ہاں اور اللہ ہی کے پاس بہترین تو اب ہے"۔

امام سعید بن منصور، عبدالرزاق، امام ترفدی، ابن جریر، ابن منذر، ابن ابی حاتم ، طبرانی اور حاکم نے اسے حضرت ام سلمه رضی الله عنہا سے روایت کیا ہے جب کہ حاکم نے اسے صبح قرار دیا ہے، انہوں نے عرض کی یارسول الله سکھی آلیا کہ میں پنہیں سنتی کہ الله تعالی نے ہجرت کے بارے میں عورتوں کا بھی ذکر کیا ہوتو الله تعالی نے اس آیت کونازل فر مایا۔ تو انصار نے کہا بیوہ مہلی عورت ہے جوہم پر سبقت کے گئی ہے (1)۔

امام ابن مردویہ نے حضرت امسلمہ رضی الله عنہا سے رویت نقل کی ہے آخری نازل ہونے والی آیت بد فاستَجَابَ لَهُمُّ سَ جُهُمُّ اختیام تک نازل ہوئی۔

امام ابن ابی حاتم نے حضرت عطاء رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ کوئی بندہ تین دفعہ یارب کہتا ہے تو الله تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت فرما تا ہے حضرت حسن بصری کے سامنے بید ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا کیا تو قرآن تھیم کی تلاوت نہیں کرتا کہ بنائے آئے گا سینے بناز آل عمران: 193) قائستَجَابَ لَئِمُمْ

امام ابن ابی حاتم نے حضرت حسن بصری رحمہ الله سے اس آیت کی تغییر میں بیتو ل نقل کیا ہے کہ مہا جروں کو ہرا عتبارے گھروں سے نکالا گیا۔

آمام ابن جریر، ابواشیخ ، طبرانی ، حاکم اور بیمی نے شعب میں حضرت ابن عمر ورضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے ، حاکم
نے اسے صبح قرار دیا کہ میں نے رسول الله سلیمائیکی کوارشا وفر ماتے ہوئے سنا کہ جنت میں جانے والی پہلی جماعت ان فقراء
ومها جرین کی ہوگی جن کے ذریعے مصائب سے بچا جاتا تھا۔ جب انہیں حکم دیا جاتا تو وہ سنتے اورا طاعت کرتے ، اگر ان
میں سے کسی کوسلطان سے حاجت ہوتی تو وہ پوری نہ ہوتی وہ مرجاتا مگراس کی خواہش اس کے سینے میں ہوتی ، قیامت کے
میں سے کسی کوسلطان سے حاجت ہوتی تو وہ پوری نہ ہوتی وہ مرجاتا مگراس کی خواہش اس کے سینے میں ہوتی ، قیامت کے
روز الله تعالیٰ جنت کو بلائے گاتو وہ ذیب وزینت کے ساتھ آئے گی۔ الله تعالیٰ فرمائے گامیر سے وہ بندے کہاں ہیں جنہوں
نے میری راہ میں جہا وکیا ، انہیں شہید کیا گیا اور میری راہ میں انہیں اذبیتیں وی گئیں اور میری راہ میں انہوں نے جہا دکیا ؟ تم
جنت میں واخل ہو جا دُتو وہ بغیر کسی حساب و کتاب کے جنت میں واخل ہو جا کیں گی بیان کرتے ہیں میکون لوگ ہیں جنہیں تو
اور کہیں گے اے ہمار بے رہ بم ضبح وشام تیری شبیح بیان کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں میکون لوگ ہیں جنہیں تو
ایسن سعد بن سور بطر 3 ، ہم شرور فیا 13 کی اراسی میں الم بیان کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں میکون لوگ ہیں جنہیں تو

نے ہم پر ترجیح دی ہے؟ الله تعالی فرمائے گا یہ میرے بندے ہیں جنہوں نے میری راہ میں جہاد کیا میری راہ میں انہیں اذیتی دی گئیں۔ ہر دروازے سے ان پر فرشتے وافل ہوں کے اور ایوں سلام کریں کے سَلَمْ عَلَیْكُمْ بِمَا صَبَرُ ثُمُ فَیَعْمَ عُقِی اللّہ ای (الرعد:24 )(1)

ا مام حاکم نے اسے عبداللہ بن عروض اللہ عنہما سے روایت کی ہے جب کہ اسے مجھے قرار دیا ہے کہ مجھے رسول اللہ سٹی آئی ہے اسے خرار دیا ہے کہ مجھے رسول اللہ سٹی آئی ہے نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ میری امت میں ہے کون می جماعت سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی؟ میں نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں ۔ فرمایا مہا جر ۔ وہ قیامت کے روز جنت کے درواز ہے کے پاس آئی گی گے، اسے کھلوانا چاہیں گے ۔ جنت کے دارو نے کہیں گے کیا تم سے حساب و کتاب لے لیا گیا ہے تو یہیں گے کس قتم کا حساب؟ اللہ کی راہ میں ہماری تکواریں ہمارے کندھوں پڑھیں یہاں تک کہ ہمیں موت آگی ۔ تو ان کے لئے درواز سے کھول دیئے جا کیں گے ۔ لوگوں کے جنت میں داخل ہونے سے پہلے وہ جا کیں گے ۔ لوگوں کے جنت میں داخل ہونے سے پہلے وہ جا کیس سال تک جنت میں آرام کریں گے (2)۔

ام احمر نے حضرت ابوا مامدرضی الله عنہ ہے وہ نبی کریم سال آلیا ہے۔ روایت کرتے ہیں کہ میں جنت میں واقل ہوا تو میں نے سامنے ایک آ ہٹ سی ۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ بلال ہے۔ میں وہاں ہے گزرا تو کیا دیکھا ہوں کہ اکثر جنتی مہاجر فقراء اور مسلمانوں کے بچے ہیں۔ میں نے اغنیاء اور عور توں میں ہے کم کسی کونہیں دیکھا۔ جھے کہا گیا جہاں تک اغنیاء کا تعلق ہے ان کا دروازے پر حساب و کتاب ہور ہا ہے۔ جہاں تک عور توں کا تعلق ہے انہیں دوچیزوں نے جنت سے غافل کردیا ہے سونا اور رہیم۔

امام احمد نے حضرت ابوالصدیق رحمہ الله سے اس نے اصحاب نبی سے انہوں نے نبی کریم ملے اللہ ہے رویت نقل کی ہے کہ موس نقر اوا اغذیا و مومنوں سے چار سوسال پہلے جنت میں داخل ہوں گے یہاں تک کہ غنی موس کچے گا کاش میں بھی فقیر ہوتا ۔عرض کی گئی یا رسول الله ملی نظیم ہمارے سامنے ان کے اوصاف بیان سیجئے ۔ فر مایا بیدوہ لوگ ہیں جب کوئی مصیبت و آزمائش کا وقت ہوتا تو روسرے لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ، جب مال غنیمت حاصل کرنے کا وقت ہوتا تو دوسرے لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ، جب مال غنیمت حاصل کرنے کا وقت ہوتا تو دوسرے لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ، دوسری قسم کے لوگوں کو درواز ول سے دورر کھا جائے گا۔

ا مام علیم تر ندی نے حضرت سعید بن عامر بن حزم رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے رسول الله سلی آیا کی کوارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ سلمان فقراء جنت میں اغذیاء سے پچاس سال پہلے داخل ہوں سے یہاں تک کہ کوئی غنی آ دمی ان کی جماعت میں داخل ہوگائس کا ہاتھ پکڑلیا جائے گا اور اسے باہر نکال دیا جائے گا۔

امام ابن ابی شیبہ نے حضرت عبد الله بن عمر ورضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ لوگ جمع ہوں گے۔ الله تعالیٰ فرمائے گا اس امت کے فقر اواور مساکین کہاں ہیں؟ وہ سامنے آجا کیں گے۔ کہا جائے گاتمہار سے پاس کیا ہے؟ وہ عرض کریں گے اے ہمارے رب جمیس آز مائش میں ڈالا گیا تو ہم نے صبر کیا۔ تو اسے خوب جانتا ہے، اموال اور حکومت پرتو نے غیر کو والی بنایا۔ تو

<sup>1</sup> تغيرطبري، زيرآيت ندا، جلد 4، مغير 144 ، معر 2 متدرك عاكم ، كتاب الجهاد، جلد 2 مبغير 80 (2389) دار الكتب العلمية بيروت

''(اے سنے والے!) ند دھوکہ میں ڈالے تھے چلنا پھر ٹاان کا جنہوں نے کفر کیا ملکوں میں۔ یہ لطف اندوزی
تھوڑی مدت کے لئے ہے پھران کا ٹھکانہ جہنم ہاور یہ بہت بری تھہر نے کی جگہہ ہے۔ لیکن وہ جوڈرتے رہے
اپنے رہ سے ان کے لئے باغ ہوں گے رواں ہوں گیان کے نیچند یاں (وہ تھی) ہمیشہ رہیں گے ان میں یہ
تو مہمانی ہوگی الله کی طرف سے اور جو (ابدی نعتیں) الله کے پاس ہیں وہ بہت بہتر ہیں نیکوں کے لئے''۔
امام عبد بن حمید اور ابن منذر نے حضرت عکر صرضی الله عنہ سے رویت نقل کی ہے کہ درات اور دن کا ان پر پھر ٹا اور نوٹوں
کا حاصل ہونا کفار کو دھو کے ہیں نہ ڈالے کے کر مدنے کہا حضرت ابن عباس رضی الله عنہ نے مراوان کا اسفر کرتا ہے (1)۔
کا حاصل ہونا کفار کو دھو کے ہیں نہ ڈالے کے حضرت تھا دہ رضی الله عنہ سے مراوان کا سفر کرتا ہے (1)۔
امام ابن جریراور ابن ابی حاتم نے حضرت تھا دہ رضی الله عنہ سے سے اللہ کی قتم کفار حضور سائی لیے ہا کو دھوکہ نہ
دے سکے اور نہ بی حضور سائی لیے ہی نے اللہ کا کوئی تھم ان کے بہر دکیا یہاں تک کہ اللہ تعدالی نے اس پر ان کوئی کرلیا (2)۔
امام بخاری نے ادب مفرد میں عبد بن حمید اور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عمرضی اللہ عنہ سے رایت نقل کی ہے کہ اللہ
نے انہیں ابراداس لیے فر مایا کیونکہ انہوں نے اپنے آ باء اور اولا دسے نیک سلوک کیا جس طرح تیرے والد کا تھھ پر حق
نے اکی نے انہیں ابراداس لیے فر مایا کیونکہ انہوں نے اپنے آ باء اور اولا دسے نیک سلوک کیا جس طرح تیرے والد کا تھھ پر حق
ہے ای طرح تیرے جیٹے پر بھی تیراختی ہے (3) ابن مردویہ نے حضرت ابن عررضی اللہ عنہ سے یہ موفر عردایت نقل کی ہے جب کہ پہلے تعیہ نے واقع کے ہے۔

امام ابن الی حاتم نے حضرت حسن بھری رحماللہ سے بی و لفل کیا ہے کہ ابرار سے مراد وہ لوگ ہیں جواولا دکواذیتیں

3-الادب المغر دجلد 1 منحه 190 (94) به عرقابر و

1 تغيرطري دريآت بذا جلد 4 مني 14.5 معر 2 ابينا

نہیں دیتے۔ابن جریرنے ابن زیدے روایت نقل کی ہے کہ ابرارے مراد الله تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے میں (1)۔

وَ إِنَّ مِنْ اَهُلِ الْكِتْبِ لَهَنْ يُؤْمِنْ بِاللهِ وَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا اللهِ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خُشِعِيْنَ بِلهِ لا يَشْتَرُونَ بِاللهِ اللهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا أُولِيك لَهُمُ اَجُرُهُمْ عِنْدَى مَ يِهِمْ إِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿

"اورب شک بعض اہل کتاب ایسے ہیں جوایمان لاتے ہیں الله تعالی پراوراس پرجوا تارگیا تمہاری طرف اورجو اتارا گیا ان کی طرف عاجزی (اور نیاز مندی) کرنے والے ہیں الله تعالیٰ کے لئے نہیں سودا کرتے الله کی آتیوں کا حقیر قیت پر، یہ وہ ہیں جن کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے۔ بے شک الله تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے"۔

امام ابن جریر نے حضرت جابر رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم الله الله الله الله برنگلواور اپنے بھائی کی نماز جنازہ پڑھو۔ حضور ملل الله الله عند بنازہ پڑھائی۔ آپ نے جارتکبیرات پڑھیں۔ فرمایا یہ اصحمہ نجاثی ہے۔ منافقوں نے کہاا سے دیکھو۔ ایک نفرانی آ دمی کا نماز جنازہ پڑھتا ہے۔ ہم نے تو پہلے ایسا بھی نہیں دیکھا تو الله تعالیٰ نے اس آ یہ کونازل فرمایا (2)۔

امام عبد بن جمید اور ابن جریر نے حضرت قادہ رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ ہمارے سامنے بیذ کرکیا گیا کہ یہ آیت نجاشی کے بارے میں جوالله تعالیٰ کے نبی پرایمان لائے اور اس کی تصدیق کی۔ ہمارے سامنے یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ حضور سال نہائی ہے اپنی کے لئے وعائے استعفاد کی ، اس پر نماز جنازہ بھی پڑھی جب آپ کواس کی موت کی خبر پڑچی تھی ۔ حضور سال نہائی ہے نے اپنے محابہ سے فرمایا اپنے بھائی کی نماز جنازہ پڑھو جو ایک شہر میں فوت ہوا ہے۔ منافقوں نے کہا ایسے آدمی کی نماز جنازہ پڑھے ہیں جوان کے دین کا پیروکار بھی نہیں تو الله تعالیٰ نے اس آیت کوناز ل فرمایا (3)۔

امام عبد بن حمید نے حضرت حسن بھری رحمہ الله ہے روایت نقل کی ہے کہ جب حضرت نجاشی کا وصال ہوا تو رسول الله میں م میں اللہ اللہ کیا ہم اس نو جوان کے لئے دعائے معفرت کرو۔ لوگوں نے عرض کی یارسول الله کیا ہم اس نو جوان کے لئے دعائے استعفار کریں تو الله تعالی نے اس آیت کو تا زل فر مایا۔

امام ابن جريراورابن منذرنے حضرت ابن جرتج رحمه الله سے روايت نقل كى ہے كہ جب نبى كريم مظلم الله نے نجاشى كى

نماز جنازہ پڑھی حضرت نجاشی کا وصال حبشہ میں ہوا تھا وہاں ان کی نماز جنازہ کا کوئی اہتمام ممکن نہ تھا اس لئے سرور دو عالم سلٹیڈیٹیٹی نے اس کی نماز جنازہ کا اہتمام فر مایا نیز علیاء نے تصریح کی ہے کہ سرور دو عالم سلٹیڈیٹیٹی کے لئے تجابات اٹھا دیئے گئے متھے لوگوں کے لئے میت غائب تھی جب کہ سرور دو عالم سلٹیڈیٹیٹی کے لئے حاضرتھی اس لئے صحابہ کے لئے نماز جنازہ غائبانہ تھا جب کہ سرور دو عالم ملٹیڈیٹیٹی کے لئے حاضرتھا۔

مزید برآ سنماز فرض کفایہ ہے اور ہمہ وقت کی نہ کسی جگہ مسلمانوں کی اموات ہوتی رہتی ہیں اسے اگر عائبانہ نماز جنازہ کو معمول بنا جائے گا تو تنگی کی کیفیت پیدا ہوگی اور اس پر قائم رہنا کسی کے بس میں نہ ہوگا۔ ترجمہ (ترح فتح القدیر جلد 2 ہسفہ 118 ، دارالفگر نصل فی الصلاۃ علی المیت) تو منافقوں نے آپ پر طعن کیا انہوں نے کہا آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی ہے جب کہ خجاشی آپ کے وین پر نہ تھا تو یہ آیت نازل ہوئی انہوں نے یہ بھی کہا اس نے آپ کے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز نہیں بڑھی کیونکہ درمیان میں سمندر حائل ہیں تو یہ آیت فائینگا تُو گوا قدیم کو جھے اللہ (البقرۃ: 115) نازل ہوئی۔ حضرت ابن جری رحمہ اللہ نے کہا دوسر نے لوگوں نے کہا یہ آیت یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی جو مسلمان ہو گئے تھے جیسے حضرت عبداللہ بن سمام رضی اللہ عنہ اور دوسرے (1)۔

ابن جریراورابن ابی حاتم نے مجاہد سے اس آیت کی تغییر نقل کی ہے یہ الل کتاب بینی یہود و نصاری کے مسلمان ہیں (3)۔ امام ابن جریر نے اس آیت کی تغییر میں حضرت ابن زیدر حمداللہ سے روایت نقل کی ہے کہ اس سے مراد یہود کی ہیں (4)۔ امام ابن ابی حاتم نے حضرت حسن بھری رحمہ اللہ سے اس آیت کی تغییر میں بیقول نقل کیا ہے اس سے مراد وہ اہل کتاب ہیں جو حضور ملائے ایکٹی سے پہلے موجود شے اور جنہوں نے حضور ملائی ایکٹی کی اتباع کی۔

يَا يُهَا الَّذِينَ امَنُوااصِرُو أوصَابِرُو أو مَابِطُوا وَاتَّقُوااللهَ لَعَلَّكُمُ اللهَ لَعَلَّكُمُ اللهَ لَعَلَّكُمُ اللهَ لَعَلَّكُمُ اللهُ اللهُ لَعَلَّكُمُ اللهُ الل

"اے ایمان والوا صبر کرواور ثابت قدم رہو (دیمن کے مقابلہ میں) اور کمر بستہ رہو (خدمت دین کے لئے) اور (میشہ) الله سے ذریتے رہوتا کہ (اینے مقصد میں) کامیاب ہوجاؤ"۔

2 مجم طرانى كبير، جلد 22 م خو 136 (361) مكتبة العلوم والحكم بغداد 4 ـ ايينا، جلد 4 م خو 146 1 تغییرطبری،زیرآیت بذا،جلد4،منجه 146 ،معر 3 تغییرطبرانی،زیرآیت بذا،جلد4 منجه 147 امام ابن مبارک، ابن جریر، ابن منذر، حاکم بیمیقی نے شعب الایمان میں حضرت داؤد بن صالح رحمہ الله کے واسطہ سے روایت نقل کی ہے۔ حاکم نے اسے مجے قرار دیا ہے کہ حضرت ابوسلمہ بن عبد الرحمٰن رضی الله عنہ نے کہا کیا تو جانتا ہے کہ بیآیت کس بارے میں نازل ہوئی؟ میں نے کہانہیں۔ فرمایا میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے سناوہ فرماتے حضور سلٹی کیا ہے۔ کے زمانہ میں کوئی ایساغ و وہ نہیں تھا جس میں مرابطہ ہوتا ہو بلکہ نماز کے بعد نماز کا انتظار ہوتا (1)۔

امام ابن مردویہ نے ایک اور سند سے حفزت ابوسلم بن عبد الرحمٰن رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ ایک روز حفزت ابو ہریرہ رضی الله عنہ میرے پاس تشریف لائے ، فر مایا اے جھتیج جانے ہویہ آیت کس بارے میں نازل ہوئی ؟ میں نے عرض کی نہیں ۔ فر مایا حضور سکے فائیل کے زمانہ میں کوئی ایسا غزوہ نہیں ہوتا تھا جس میں مرابطہ ہوتا ہو بلکہ یہ آیت اس جماعت کے بارے میں نازل ہوئی جو مجدیں آباد کرتے ، اپنے اپ اوقات میں نماز پڑھتے ، پھر مساجد میں ہی الله تعالی کا ذکر کرتے ، انہیں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ پانچوں نمازوں پر صبر کرد، اپنے آپ اورا پی خواہشات پر قابور کھو، مساجد میں ہی رہو، الله تعالی نے جو جہیں تعلیم دی ہے اس میں الله تعالی ہے ڈرتے رہوتا کہ تم فلاح یاؤ۔

امام ابن مردویہ نے حضرت ابوابوب رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سلی آیا ہمارے درمیان کھڑے ہوئے فرمایا کیا تہمیں اس چیز کے جانے میں خواہش ہے جس کے ساتھ الله تعالی گناه مثادیتا ہے اوراجر کو بوہا تا رہتا ہے؟ ہم نے کہا ہاں یارسول الله فرمایا مشقت کی حالت میں اچھی طرح وضوکرتا مسجد کی طرف زیادہ قدم چل کرجاتا ، نماز کے بعد نماز کا انتظار کرتا ۔ فرمایا الله تعالی کے فرمان آیا تھا آئی بین اصفوا اللہ بین گواؤ کو تما بیطو آگا ہی معنی ہے یہی مساجد میں رباط ہے۔

امام ابن جریراور ابن حبان نے حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سلی آئی ہے نے فرمایا کیا میں ترمیان کے حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سلی آئی ہے کہ اس کی کول نہیں یا رسول الله سلی آئی ایسے امرکی طرف نے کو مورت میں اچھی طرح وضوکرنا ، مسجد کی طرف نیادہ قدم چل کر جانا ، نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا ، یہی رباط ہے (2)۔

امام ابن جریراور ابن حبان نے حصرت جابر بن عبدالله رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سطی اللیہ نے فر مایا کیا میں تبہاری را ہنمائی ایسے امری طرف نہ کروں جس کے ساتھ الله تعالیٰ تمہارے گناہ مناوے؟ ہم نے عرض کی کیوں نہیں یا رسول الله فر مایا مشقت کی صورت میں اچھی طرح وضو کرتا ، مسجد کی طرف زیادہ قدم چل کرجانا ، نماز کے بعد نماز کا انتظار کرتا ، میں رباط ہے (3)۔

الم ابن جرير في اى كي مشل حفرت على رضى الله عند كى حديث قل كى ب-

2\_الينا

امام ما لک، امام شافعی، عبدالرزاق، امام احمد، امام سلم، امام ترندی، امام نسائی اور ابن ابی حاتم حضرت ابو ہریرہ رضی الله عندے وہ نبی کریم سٹی اینے سے روایت نقل کرتے ہیں فرمایا کیا میں تنہیں ایسی باتیں نہ بتاؤں جن کے ساتھ الله تعالی تمہاری

خطائیں معاف کردے اور تمہارے درجات بلند کردے؟ وہ مشقت کی صورت میں اچھی طرح وضو کرنا، مبحد کی طرف زیادہ قدم چل کرجانا، نماز کے بعد نماز کا انتظار، یہی رباط ہے، یہی رباط ہے، یہی رباط ہے۔

امام ابن ابی حاتم نے ابوغسان رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ بیآیت مجد میں رہنے کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ امام ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے آیت کی تفسیر کے بارے میں روایت نقل کی ہے کہ الله تعالی نے تھم دیا کہ لوگ دین کے معاملات میں صبر کریں ، اسے ختی ، نری ، خوش حالی اور نگ دئتی کی وجہ سے نہ چھوڑیں ۔ اور انہیں تھم دیا کہ کفار کے مقابلہ میں صبر کریں اور مشرکوں کی تاک میں رہیں (1)۔

ا مام ابن جریر، ابن منذراورابن ابی حاتم نے حضرت محمد بن کعب قرظی رضی الله عند سے ان آیات کی تفسیر میں قول نقل کیا ہے اپنے دین کے معاملہ میں صبر کرو، جوتم نے وعدہ کیا ہوا ہے پورا کرو، میرے دشمن اور اپنے دشمن کی تاڑ میں رہو یہاں تک کہوہ اپنا دین تمہارے دیں تمہارے درمیان جومعاملات ہیں ان کے بارے میں الله سے ڈرو تاکہ جب کل مجھے ملوتو تم کامیاب ہو (2)۔

امام عبد بن جمید اور ابن جریر نے قنادہ رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ الله تعالیٰ کی اطاعت کرنے میں صبر کرو، گمراہوں کا مقابلہ کرنے میں ثابت قدمی کامظاہرہ کرواور الله تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے کے لئے دشمن کی تاڑ میں رہو(3)۔ امام عبد بن حمید ، ابن جریر ، ابن ابی حاتم اور پہنی نے شعب میں حضرت زید بن اسلم رحمہ الله سے آیت کی تفسیر میں بیقول نقل کیا ہے جہاد پرصبر کرو، دشمن کامقابلہ کرنے میں ثابت قدمی کامظاہرہ کرواور اپنے دین پڑھیکی اختیار کرو(4)۔

امام عبد بن حمید، ابن منذراورابن انی حاتم نے اس آیت کی تغییر میں حضرت حسن بھری رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ مصیبت کے وقت صبر کرو، نمازوں پر بیشکی اختیار کرواورالله کی راہ میں جہاد کرو۔

امام ابن ابی حاتم نے حضرت سعید بن جبیر رضی الله عندے آیت کی تفسیر میں بیقو لفل کیا ہے کہ فرائف پر صبر کرو، نی کریم سلٹی آیا کم کے ساتھ رہواور اس نے جو تہمیں تھم ویا ہے اور جن چیز ول سے تہمیں منع کیا ہے ان پر کمر بستہ رہو۔

ا مام ابن منذر نے حضرت ابن جرتج رحمہ الله کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنبما سے روایت نقل کی ہے کہ الله تعالیٰ کی اطاعت میں صبر کرو ، الله کے دشمن کا مقابلہ کر واور الله کی راہ میں ڈٹ جاؤ۔

ا مام ابونعیم نے حضرت ابو در داء رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ساتی کیلیم نے فر مایا اے مومنو! پانچ نمازوں کی ادائیگی میں صبر کرو، وشمنوں سے تلوار کے ساتھ جنگ کرنے میں ڈٹ جاؤ اور الله کی راہ میں جہاد کرنے کے لئے ہمیشہ تیار رہوتا کہتم فلاح یاجاؤ۔

الم ما لك، ابن الى شيب ابن الى الدنيا ، ابن جرير ، حاكم اوربيعي في شعب الايمان من حفرت زيد بن اسلم رحم الله س

4\_شعب الايمان ، كتاب الجهاد ، جلد 4 مخد 5 (4205) ، وارالكتب المعلمية وروت

روایت نقل کی ہے جب کہ حاکم نے اسے میح قرار دیا ہے کہ حضرت ابوعبید رضی الله عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنہ کو خط لکھا جس میں رومیوں کے شکر اور ان سے خطرات کا ذکر کیا۔ حضرت عمر رضی الله عنہ نے اسے جواب دیا ابابعد جب بھی بندہ مومن پر کوئی تخق آتی ہے تو اس کے بعد الله تعالیٰ آسانی پیدا فریا دیتا ہے، ایک تنگی دوآسانیوں پر غالب نہیں آسکتی ، الله تعالیٰ اپنی کتاب میں ارشاوفر ما تا ہے پھر ہے آیت کھی (1)۔

امام بخاری، امام سلم، امام ترندی اور بیبی نے شعب میں مہل بن سعدرضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملتی اللہ عند نے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملتی اللہ کے راہ میں ایک دن بھی دشن کی تاڑ میں رہنا دنیاو مافیہا ہے بہتر ہے (2)۔

امام احمد، ابوداؤو، ترفدی، ابن حبان، حاکم اور بیبی نے شعب میں حضرت فضالہ بن عبیدرضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے جب کہ امام ترفدی اور حاکم نے اسے میح قرار دیا ہے کہ میں نے نبی کریم ساتھ اللی کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہرمیت کا عمل ختم ہوجا تا ہے مگروہ آدی جو الله کی راہ میں دشمنوں کی تا ٹر میں رہتا ہے اس کاعمل قیامت تک بڑھتار ہتا ہے اور وہ آدی قبر کے فتنہ سے محفوظ رہتا ہے (3)۔

امام احمد،امام مسلم،امام ترفدی،امام نسائی،طبرانی اور بیبتی نے حضرت سلمان رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے رسول الله سلتی کی کی ارشاد فرماتے ہوئے سنا ایک دن اور رات رشمن کی تاڑ میں رہنا ایک ماہ کے روزوں اور اس کے قیام سے بہتر ہے اگر اس حالت میں وہ آ دمی فوت ہوگیا تو اس کا بیٹل جاری رہے گا، اس کا رزق جاری رہے گا، وہ شیطان سے امن میں رہے گا۔طبرانی نے بیزائد ذکر کیا ہے کہ قیامت کے روز اسے شہیدا ٹھایا جائے گا(4)۔

امام طرانی نے عمدہ سند کے ساتھ حصرت ابودرداءرضی الله عنہ سے انہوں نے رسول الله سلی اللہ سے دوایت نقل کی ہے ایک ماہ تک سرحدوں کی حفاظت ایک زمانہ تک کے روزوں سے بہتر ہے جوآ دی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے فوت ہواوہ فرع اکبر سے محفوظ ہوگا، اسے رزق اور جنت کی خوشبودی جائے گی، سرحدوں کی حفاظت کا ممل جاری رہے گا یہاں تک کہ قیامت کے روزاسے الله تعالی اٹھائے گا(5)۔

امام طبرانی نے عمدہ سند کے ساتھ حضرت عرباض بن ساریہ رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سالی آئی آئے فرمایا جب ایک آ دمی فوت ہوتا ہے تو اس کا پیمل ختم ہوجاتا ہے گر الله کی راہ میں وشن سے تکہبانی کرنے کاعمل بوھتار ہتا ہے اور قیامت تک اس کارز تی جاری رہتا ہے (6)۔

ا مام احمد نے عمدہ سند کے ساتھ حضرت ابو در داء رضی الله عنہ سے ایک مرفوع حدیث نقل کی ہے کہ رسول الله میں الله عنہ نے فرمایا جس نے مسلمانوں کے ساحلوں کی تین دن تک تکہبانی کی بیا یک سال تک سرحدوں کی تکہبانی کے قائم مقام ہوجائے گ

3 شعب الايمان، جلد4، صفي 41 (4287) باب الرابط في سبيل الله

<sup>1</sup> تغییرطبری، زیرآیت بذا، جلد 4 ، صنحه 148 ،مصر

<sup>2-</sup> جامع ترندي مع عادعنة الاحوذي، باب فضل المرابط جلد 7 مغير 120 (1664 ) دارالكتب العلمية بيروت

<sup>4</sup> صحيح مسلم ، جلد 13 منى 52 (1913) داراكتب العلميه بيروت

<sup>5</sup>\_مجمع الزوائد جلد 5 منحه 528 (9554) دارالفكر بيروت

<sup>6</sup> يجمطر الى كبير ، جلد 18 مني 256 (641) سكتهة العلوم والكم بغداد

امام ابن ماجہ نے صحیح سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے وہ رسول الله سلط اللہ علیہ ہے روایت کرتے ہیں کہ جو الله کی راہ میں سرحدوں کی مگہبانی کرتے ہوئے مرگیا تو اس کا بیٹمل صالح جاری رہے گا، اس کا رزق جاری رہے گا، اسے شیطان سے امن ہوگا اور قیامت کے روز الله تعالی اسے فزع سے محفوظ اٹھائے گا(1)۔

امام طبرانی نے اوسط میں حضرت ابو ہریرہ رضی الله عندہے اسی کی مثل روایت نقل کی ہے اور بیاضافہ کیا ہے ہر حدوں کی تکہبانی کرنے والا اگراپی چوکی میں فوت ہوا تو اس کاعمل قیامت تک کھا جاتا رہے گا، اسے غذا دی جائے گی اور جنت کی خوشبونصیب ہوگی، اس کی ستر حوروں سے شادی کی جائے گی، اسے کہا جائے گا یہاں تشہر ولوگوں کی شفاعت کرویہاں تک کہ لوگ حساب سے فارغ ہوجا کیں گے۔

امام طرانی نے ایس سند سے روایت کی ہے جس میں کوئی بجی نہیں واثلہ بن اسقع سے وہ نبی کریم سٹی الیہ سے روایت کرتے ہیں جس نے اچھا طریقہ شروع کیا تواسے اس کا اجراس کی زندگی اور اس کی زندگی کے بعد بھی ملتارہ کا یہاں تک کہ اس مجھوڑ دیا جائے جوآ ومی الله کی راہ اس عمل کوچھوڑ دیا جائے جس نے براطریقہ شروع کیا تواس پراس کا گناہ ہوگا یہاں تک کہ اسے چھوڑ دیا جائے جوآ ومی الله کی راہ میں سرحدوں کی تگہانی کرتے ہوئے مرگیا تواس کا یعمل جاری رہے گا یہاں تک کہ اسے قیامت کے روز اٹھایا جائے (2)۔

ا مام طبرانی نے اوسط میں عمدہ سند کے ساتھ حضرت انس رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ حضور سائی اللہ سے سرحدوں کی نگہبانی کرنے والے کے اجر کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فر مایا جوایک رات سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے۔ مقصود مسلمانوں کی نگہبانی ہوتی ہے تواسے پیچھے رہنے والے روزے داروں اور نمازیوں کا ثواب ملتا ہے (3)۔

ا مام طبرانی نے اوسط میں حضرت جابر رضی الله عنہ ہے الیی سند ہے روایت نقل کی ہے جس میں کوئی حرج نہیں وہ کہتے ہیں میں نے رسول الله ملٹی الله کی الله کی راہ میں سرحدوں کی تگہبانی کرتا ہے، الله تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان سات خند قیس حائل کر دیتا ہے بیے خند ق سات زمینوں اور آسانوں کے برابر ہوگی (4)۔

امام ابن ماجہ نے کمز ورسند سے حضرت الی بن کعب رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سٹی الیہ ہے فر مایا جس نے الله کی راہ میں ایک دن کی سرحد کی تکہ ہائی کی جو سلمانوں کی حفاظت کے لئے ہو ہقصو دالله کی رضا ہوجب کہ یم مل رمضان شریف کے علاوہ ہوتو یہ الله تعالیٰ کے ہاں سوسال کے روز وں اور اس کی عبادتوں سے افضل ہے اور رمضان شریف میں ایک دن سرحدوں کی تکہ ہائی جو سلم انوں کی حفاظت کے لئے ہو ، مقصو دالله کی رضا ہوتو یہ الله کے ہاں دو ہز ارسالوں کے روز وں اور عبادتوں سے افضل ہے ، اگر الله تعالیٰ اسے گھر والوں کی طرف صحیح وسالم لوٹا دیتا ہے تو اس کے لئے کوئی گناہ نہیں کھا جا تا ، اس

<sup>1</sup> سنن ابن ماجه، باب الجهاد ، جلد 3 منى 348 (2827) ، دار الكتب العلميه بيروت

<sup>2</sup> مجمع الزوائد، كتاب العلم، جلد 1 مبغه 410 (772) ، دار الفكر نيروت

کے لئے نیکیاں کھی جاتی ہیں اور قیامت تک سرحدوں کی تلہبانی کے مل کا جراس کے حق میں تکھا جا تار ہتا ہے (1)۔

امام ابن حبان اور پیمی نے حضرت مجاہد رحمہ الله سے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ وہ سرحدوں کی تکہ ہائی پر مامور تھے، لوگ محبرائے اور ساحل کی طرف نکل کئے پھر کہا گیا کوئی خطرہ نہیں ۔ لوگ لوٹ آئے جب کہ حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ کھڑے ایک آ دمی آپ کے پاس سے گزدا۔ پوچھا اے ابو ہریرہ رضی الله عنہ تم کیوں کھڑے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ نے کہا میں نے رسول الله سی ایک کھڑے ہوئے سا ہے الله کی راہ میں ایک ساعت پھرنا ججرا سود کے پاس لیا الله در میں قیام کرنے ہی بہترے (2)۔

ا مام ترفدی، امام نسانی، ابن ماجه، ابن حبان اور حاکم نے حضرت عمان بن عفان رضی الله عنه سے روایت نقل کی ہے امام ترفد کی نے اسے حسن اور حاکم نے اسے حیج قرار دیا ہے، وہ کہتے ہیں میں نے رسول الله میں ایک وارشاد فرماتے ہوئے ساالله کی راہ میں ایک دن سرحدوں کی حفاظت دوسری جگہ ہزارون گزار نے سے بہتر ہے۔ ابن ماجہ کے الفاظ ہیں جس نے الله کی راہ میں ایک رات سرحدوں کی حفاظت کی میمل ایک ہزاردن روزے رکھنے اور ان میں قیام کرنے کی طرح ہے (3)۔

ا مام بیمتی نے ابوا ماسے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله مظی آئی ہے نے فر مایا سرحدوں کی حفاظت کرنے والے کی ایک نماز پانچ سونمازوں کے برابر ہے اوراس کام میں ایک دینارخرچ کر ناسات سودینار کسی اور جگہ خرچ کرنے سے افضل ہے (4)۔ امام ابوالشیخ نے تو اب میں حضرت انس رضی الله عنہ سے مرفوع روایت نقل کی ہے سرحدی زمین میں ایک نماز وو ہزار نمازوں جیسی ہے۔

ا مام ابن حبان نے حضرت عتبہ بن منذ روضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سالی آیا ہے نے فر ما یا جب جنگ دور جگہ ہو، چٹیاں زائد ہوجا کیں جمیمتیں حلال سمجھی جانے لگیس تو تمہار ابہترین جہاد سرحد کی حفاظت ہے۔

امام بخاری اور بیبی نے حضرت ابو ہر یرہ رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ دینار، درہم جباور عمدہ چا در کا پچاری تباہ و برباد ہوگیا، اگر اسے عطاکیا جائے تو راضی ہوجائے، اگر عطانہ کیا جائے تو ناراض ہوجائے، ہلاک ہوتے ہیں اور سر کے بل گر پڑتے ہیں جب انہیں کا نٹا گئے تو نہ نظے مبارک ہے وہ بندہ جو الله کی راہ میں گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے ہے، اس کا سر پراگندہ ہے، اس کے قدم غبار آلود ہیں، اگر نگر ہبانی کے لئے آ مجے ضرورت ہوتو تو اسکا حصہ میں ہوتا ہے، اگر فوج کے چیھے جھے میں خرابی ہوتو پیچے جھے میں ہوتا ہے (5)۔

<sup>1</sup> سنن ابن ماج، كتاب الجمهاد، جلد 3، ملح. 349 (2867) ، دار الكتب العلمية بيروت

<sup>2</sup>\_شعب الايمان ، جلد 4، مغير 40 (4286) ، دار الكتب العلميد بيروت

<sup>4</sup>\_شعب الايمان ، جلد 4 مني 43 (4295)

<sup>3</sup>\_متدرك ماكم ، جلد 2، مغير 156 (2635) ، دار الكتب العلمية بيروت

<sup>5-</sup> مي بخارى جلد 3 منى 1057 (2730) دارابن كثيردشق

کی بہترین زندگی یہ ہے کہ آ دمی الله کی راہ میں اپنے گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے ہو جب وہ کوئی خوفناک آ واز سنتا ہے تو تیزی سے اس کی طرف جاتا ہے اور وہیں شہادت اور موت کی خواہش کرتا ہے اور وہ آ دمی جو پہاڑ کی چوٹیوں میں سے کسی چوٹی یاان وادیوں میں سے کسی وادی میں تھوڑی ہی بکریوں کے ساتھ رہتا ہو، وہ نماز پڑھتا ہو، زکو قادیتا ہواور اپنے رب کی عبادت کرتا ہو یہاں تک کہ اسے موت آ جائے بیلوگوں سے بہتر حالت میں ہے۔

امام بہی نے حضرت ام مبشر رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے وہ سندرسول الله تک پہنچاتے ہیں کہ مرتبہ کے اعتبار سے بہترین آ دی وہ ہے جو گھوڑے کی پیٹیر پر ہو جو دشمن کوخوفز دہ کرتا ہے اور دشمن اسے خوفز دہ کرتے ہیں (1)۔

امام بیبی نے حضرت ابوا مامدرضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سٹی آیٹی نے فر مایا مسلمانوں کی چوپال کی تین دن کی حفاظت کرتا مجھے زیادہ پسند ہے کہ مدینہ طیب یابیت المقدس کی مسجد میں لیلة القدر نصیب ہو۔ رسول الله سٹی آیٹی نے فر مایا جوالله کی راہ میں سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے فوت ہوا الله تعالی اسے قبر کے فتنہ سے محفوظ تو رکھے گا۔ رسول الله سٹی آیٹی نے فر مایا الله کی راہ میں سرحدوں کی حفاظت کرنے والا اس آدی سے اجر میں بڑھ کر ہے جوایک ماہ روزے رکھتا ہے اور قیام کرتا ہے (2)۔

امام بہیق نے حضرت ابن عبادرضی الله عنہ ہے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله میٹی آئیل ایک آدی کے جنازہ میں نگلے۔
جب اس کا جنازہ رکھا گیا تو حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنہ نے عرض کی یا رسول الله میٹی آئیل اس کا جنازہ نہ پڑھیے کیونکہ یہ
ایک گناہ گارآ دی ہے۔ رسول الله میٹی آئیل لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے پوچھا کیاتم میں ہے کسی نے اسے اسلام پردیکھا ہے۔
ایک آدمی نے عرض کی یارسول الله ہاں میں نے دیکھا ہے۔ اس نے ایک روز الله کی راہ میں تکہ بانی کی تھی۔ رسول الله میٹی آئیل اس کے ایک روز الله کی راہ میں تکہ بانی کی تھی۔ رسول الله میٹی آئیل نے اس کی نماز جنازہ پڑھی اور اس پرمٹی ڈال دی۔ فرمایا اس کے ساتھی گمان کرتے ہیں کہ یہ جہنی ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ ختی ہے۔ حضور میٹی آئیل نے حضرت عمر رضی الله عنہ سے فرمایا اے عمر لوگوں کے اعمال کے بارے میں نہ پوچھا، کروان کے بارے میں نہ پوچھا، کروان کے دین کے بارے میں نہ پوچھا، کروان کے دین کے بارے میں بوچھا کرو(3)۔

امام حاکم نے حفزت ابن عمر رضی الله عنبہانے روایت نقل کی ہے اور اسے مجے قرار دیا ہے کہ حفزت عمر رضی الله عنہ کہا

کرتے تھے الله تعالیٰ نے اس امر کو جب سے شروع کیا نبوت ورحمت سے شروع کیا پھروہ ملک ورحمت کی طرف لوٹ جاتا
ہے پھر جبریہ ہوجاتا ہے وہ ایک دوسر کے واس طرح کھا کیں ہے جس طرل گدھے کھاتے ہیں۔الوگوتم پر جباد لا زم ہے
جب تک پیٹھا اور سر سبز وشاداب ہو قبل اس کے کہ کڑ وااور مشکل ہوجائے۔ یہ عام ہوگا قبل اس کے کٹا ہوا ہوجائے۔ جب
غزوہ کی جگہیں وور ہوجا کیں ،غزائم کھائی جانے گئیں ،حرام کو حلال جاتا جانے گئے تو تم پر رباط ضروری ہے کیونکہ یہ بہترین جہاد ہے۔

<sup>1</sup> شعب الايمان، جلد 4، من 429 ( 4291 ) دار الكتب العلمية بيروت 2 راييناً ، جلد 4، من 42 ( 94-93 - 4292 )

<sup>3</sup>\_الينا، جلد4، سنحد 4297)

امام احد نے حضرت ابوا مامدرضی الله عند سے روایت نقل کی ہے میں نے رسول الله منظم الیہ ہم کا استاه ہوئے سنا چار چیزیں الیم ہیں کہ مدت کے بعد بھی ان کا جر جاری رہتا ہے، ایک وہ آ دمی جوالله کی راہ میں سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے فوت ہوا، دوسراوہ آ دمی جس نے علم حاصل کیا جب تک اس پڑمل ہوتا رہے گا، تیسراوہ آ ومی جس نے صدفہ کیا تو اس کا جراس پر جاری رہے گا جب تک وہ صدفہ لوگوں پر جاری رہے گا، چوتھا آ دمی جس نے نیک بچہ چھوڑ اجواس کے لئے وعا کرتا رہا۔ امام ابن تنی نے عمل یوم ولیلہ میں، ابن مردویہ، ابونیم اور ابن عساکر نے حضرت ابو ہریرہ رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ حضور ساتی ہی اللہ عند اس ورہ آل عمران کی آخری دس آیات کی تلاوت کرتے تھے۔

امام دارمی نے حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے جس نے رات میں آل عمران کے آخر کی تلاوت کی اس کے حق میں پوری رات عبادت لکھ دی جائے گی۔

### سورة النساء

امام ابن ضریس نے فضائل ،نحاس نے اپنی نامخ ،ابن مردوبیاور بیمجی نے دلائل میں مختلف طرق سے حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے روایت نقل کی ہے کہ سور و نساء مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی (1)۔

امام ابن منذر نے حضرت قادہ رضی الله عند کا تو ل قال کیا ہے کہ سور ہ نساء مدینظیب میں تازل ہوئی۔

امام بخاری نے حضرت عائشہرضی الله عنہا ہے روایت نقل کی ہے کہ سورہ بقرہ اور سورہ نساءاس وقت نازل ہوئیں جب میں رسول الله ملٹی نظیار کے پاس تقی (2)۔

امام احمد، ابن ضریس نے فضائل قر آن ،محمد بن نصر نے الصلوق، حاکم اور بیمیق نے شعب میں حضرت عا کشہ صدیقہ سے روایت کی ہے جب کہ حاکم نے اسے میچے قرار دیا ہے کہ نبی کریم سلٹی لیکیٹم نے فرمایا جس نے سات (سورتوں) کوسیکھ لیاوہ عالم ہے (3)۔

امام بہبی نے شعب میں حضرت واثلہ بن اسقع رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سلی الیہ اللہ عند مایا مجھے تورات کی جگہ سات طویل سورتیں اور دوسوآیات والی سورتیں عطاکی کئیں، ہرسورت سوآیات یااس سے زائد پر شتمل ہے۔ مثانی سے مرادوہ سورت ہے جو دوسوآیات سے کم پر شتمل ہوا ور مفصل سے بڑی ہو (4)۔

امام ابویعلی ، ابن خزیمہ ، ابن حبان ، حاکم اور بیمق نے شعب میں حضرت انس رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے جب کہ حاکم نے اسے صحیح قرار دیا ہے ایک رات رسول الله نے کوئی چیز پائی۔ جب صبح ہوئی تو آپ سے عرض کی گئی در د کا اثر آپ

<sup>1</sup> ـ دلاً كل المنبرة قاز بيملّى، جلد 7 منفيه 144 ، دارالكتب العلميه بيروت 2 مصحح بخارى، باب تاليف القرآن ، جلد 2 مسفيه 747 ، وزارت تعليم اسلام آباد 3 ـ متدرك عالم ، جلد 1 مهني 752 (2070) ، دارالكتب العلميه بيروت 4 ـ شعب الائيان ، جلد 2 مسفيه 487 (2484) ، دارالكتب العلميه بيروت

پرواضح ہے۔فر مایا خبر دار جس طرح تم دیکھ رہے ہو،الحمد الله میں ٹھیک ہوں میں نے سات طویل سورتیں پڑھی ہیں (1)۔ امام احمد نے حضرت حذیفہ رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے ایک رات میں رسول الله سلٹی نیاییم کے ساتھ گزاری ، آپ نے سات رکعات میں سات طویل سورتیں پڑھیں۔

امام عبد الرزاق نے خاندان نبوت کے ایک فرد سے روایت نقل کی ہے کہ اس نے رسول الله میں آئے ہے ساتھ رات گزاری حضور ملٹی ایک پہر آپ مشکیزہ کے پاس آئے ،اس سے پانی لیااور مختور ملٹی ایک پہر آپ مشکیزہ کے پاس آئے ،اس سے پانی لیااور ہمشلیوں کو تین دفعہ دھویا بھروضو کیااورا کیک رکعت میں سات طویل سور تیں پڑھیں۔

ا مام حاکم نے حضرت ابن الی ملیکہ رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما کوارشاد فر ماتے ہوئے سنا مجھ سے سور ہ نساء کے بارے میں سنو کیونکہ میں نے قر آن اس وقت پڑھا جب میں چھوٹی عمر کا تھا (2)۔ امام ابن الی شیبہ نے مصنف میں حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ جوسور ہ نساء پڑھے تو وہ یہ بھی سیکھے کہ کون کسی کوور شہ سے روک دیتا ہے یعنی علم الفر اکفن سیکھے واللہ اعلم (3)۔

### ﴿ إِلَيْهَا ١٤١ ﴾ ﴿ مُؤَمَّ النِّسَاءِ مَنْهُم ﴾ ﴿ يَوْعَانَهَا ٢٣ ﴾

#### بسُمِ اللهِ الرَّحُلْنِ الرَّحِيْمِ

الله كنام عروع كرتا مون وبهت بى مهربان بميشه م فرمان والا به الله كنام عروع كرتا مون وبهت بى مهربان بميشه م فران والا به قَوْمُ الله وَ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَ الله وَالله وَالله

'' اے لوگو! ڈرواپنے رب سے جس نے پیدا فر مایا تمہیں ایک جان سے اور پیدا فر مایا اس سے جوڑا اس کا اور پیدا فر مایا اس سے جوڑا اس کا اور پیدا فر واللہ تعالیٰ سے وہ اللہ مانگتے ہوتم ایک دوسر سے سے دونوں سے مردکثیر تعداد میں اور عور شرف اللہ ایک دوسر سے سے (اپنے حقوق) جس کے واسطہ سے اور (ڈرو) رحموں (کے قطع کرنے سے) بے شک اللہ تعالیٰ تم پر ہروفت گران ہے'۔

امام ابوالشیخ نے حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے نَفْس وَّاحِدَة کی تفسیر حضرت آدم اور زَوْجَهَاکی تفسیر حضرت حواکو چھوٹی پہلی سے پیداکیافقل کی ہے۔

امام عبد بن حميد، ابن الى شيبه، ابن جرير، ابن منذراور ابن الى حائم في حصرت مجامد رحمه الله سي يول نقل كيا بي كه

2-الينا، كتاب الغبير، جلد2 صغير 330 (3178)

1\_متدرك ماكم ،جلد 1 ،صغير 452 (1157)

3\_مصنف ابن الى شير، كتاب الفرائض ، جلد 4 ، صغير 239 (31036 ) مكتبة الزمان مدينة منوره

نَّفُوں دَّاحِدَةِ ہے مراد حفرت آدم ادر خَلَقَ مِنْهَازَوْجَهَاہے حفرت آدم کی چھوٹی پیل سے حفرت حواءکو پیدا کیاجب کہ وہ سوئے ہوئے تھے جا گے تو کہا کیا میں نبطی عورت ہوں (1)۔

ا مام عبد بن حمید اور ابن منذر نے حضرت ابن عمر ورضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت حواء کی پیدائش حضرت آ دم کی بائیں پہلی سے ہوئی اور ابلیس کی بیوی کی پیدائش اس کی بائیں پہلی سے ہوگی۔

امام ابن ابی حائم نے حضرت ضحاک رحمہ الله سے قول نقل کیا ہے کہ حضرت حواء کی پیدائش حضرت آدم کی سب سے چھوٹی پہلی ہوتی ہے۔ پہلی ہے ہوئی میرسب سے مجلی پہلی ہوتی ہے۔

امام ابن منذر، ابن ابی حاتم اوربیمی فی شعب میں حضرت ابن عباس رضی الله عنبما سے روایت نقل کی ہے کہ عورت کومرو سے پیدا کیا گیا اس کی ضرورت مردول میں رکھ دی گئی ہے۔ پس عورتوں کا خیال رکھومرد کو زمین سے پیدا کیا گیا، اس کی ضرورت زمین میں رکھ دی گئی ہے (2)۔

امام اسحاق بن بشراور ابن عسا کرنے حضرت ابن عباس رضی الله عنبماے روایت نقل کی ہے کہ حضرت آ وم کے چالیس یجے ہوئے بیس لڑکے تھے اور بیس لڑکیاں تھیں۔

امام ابن عساکر نے حضرت ارطاۃ بن منذررحمدالله سے روایت نقل کی ہے کہ جھے یہ خبر پینی ہے کہ حضرت حواء حاملہ ہو کیں اور حضرت شیث کا تولد آپ کے رحم میں شروع ہوا یہاں تک کدان کے دانت نکل آئے۔ حضرت حواء پیٹ کے شفاف ہونے کی وجہ سے ان کا چہرہ دیکھا کرتی تھیں۔ یہ حضرت آ دمی کی تیسری اولاد تھی۔ جب پیدائش کا وقت آیا تو آئیس سخت تکلیف ہوئی۔ جب حضرت حواء نے حضرت شیث کو جنا تو اسے فرشتوں نے لے لیا اور چالیس دن تک فرشتے ان کے ساتھ رہے ، انہیں رمز سکھا کیں پھر حضرت حواء کو واپس کر دیا۔

امام ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے وَاقَّقُوااللّٰهَ الّٰذِی سَیّآ ءَلُونَ کِهِ کَ تَغیر کے بارے میں بیول نقل کیا ہے کہ جس کے واسطہ سے ایک دوسرے سے چیزیں لیتے ہو(3)۔

امام عبد بن حمید، ابن جریرادر ابن الی حاتم نے حضرت رئیج رحمہ الله سے اس آیت کی تغییر میں قول نقل کیا ہے اس الله سے ڈروجس کے داسطہ سے تم باہم عہد دیان کرتے ہو(4)۔

امام ابن جریر، ابن منذراور ابن ابی حاتم نے حضرت مجاہدر حمدالله سے بیقول نقل کیا ہے کہ میں تجھ سے الله اور دشتہ داری کاواسطہ دے کرسوال کرتا ہوں (5)۔

امام ابن جریر نے حضرت حسن رحمہ الله سے بیتول نقل کیا ہے کہ دہ آ دمی کا بیقول ہے بیس تنہیں الله اور رشتہ داری کا واسطہ دیتا ہوں (6)۔ ا مام عبد بن حمید اور ابن جریر نے حضرت ابراہیم رحمہ الله سے بیقول نقل کیا ہے کہ اس نے الا رحام کے بینچے کسر ہ پڑھا ہے اور وہ آ دمی کا بیقول ہے میں تجھ سے الله اور رشتہ داری کے واسطہ سے سوال کرتا ہوں (1)۔

امام ابن ابی حاتم نے حضرت حسن رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے اس آیت کی تلاوت فر مائی۔ جب الله تعالی کے واسطہ سے تم سے سوال کیا جائے تو تب بھی عطا کر۔ تعالیٰ کے واسطہ سے تم سے سوال کیا جائے تو تب بھی عطا کر۔ امام ابن جریراور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے رویت نقل کی ہے اس الله سے ڈروجس کے واسطہ سے تم سوال کرتے ہواور رشتہ داری سے ڈرواور اس کو جوڑو (2)۔

ا مام عبد الرزاق اورا بن جریر نے حضرت قما وہ رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم ملٹی الیہ الله سے ڈر دوادر صلد حمی کرو (4)۔

ا مام ابن جریر نے حضرت ضحاک رحمہ الله ہے روایت نقل کی کہ حضرت ابن عباس رضی الله عنهما وَالْوَائْم حَالَمَہِ کے الفاظ پڑھتے کہتے الله ہے ڈروایے قطع نہ کرو (5)۔

ا مام ابن جریر نے حضرت ابن جریج رحمہ الله کے واسط سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی الله عنہما نے فر مایا رحموں کے بارے میں ڈرو (6)۔

امام عبد بن حمیداورا بن جریر نے حضرت مجاہد رحمہ الله کا قول نقل کیا ہے الله سے ڈرواور رحموں کوتو ڈرنے سے ڈرو (7)۔

امام ابن جریراورا بن منذر نے حضرت عکر مدرضی الله عند کا قول نقل کیا ہے کہ رحموں کوقطع کرنے سے ڈرو (8)۔

امام ابن جریراورا بن ابی حاتم نے حضرت مجاہد رحمہ الله کا تول نقل کیا ہے کہ رقیبا کامعنی تگہبان ہے (9)۔

امام ابن جریر نے ابن زید کا قول نقل کیا ہے الله تعالی تہمارے اعمال پر تگہبان ہے وہ آئیس جانتا اور پہچانتا ہے (10)۔

امام ابن ابی شیبہ ابوداؤد، ترفدی ، نسائی اور ابن ماجہ نے حضرت ابن مسعود رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے جب کہ
امام ترفدی نے اسے صن قر اروپا ہے کہ حضور مللہ ایکی آئی ہے۔ نہمیں نماز اور حاجت کا خطبہ سکھایا نماز کا خطبہ تو تشہد ہے اور حاجت کا

1 يَغْيِر طِبر كَ، زيرَآيت بِذا، جلد 4، صنحي 151 4 يَغْيِر عبد الرزاق، زيرَآيت بِذا، جلد 4، صنحي 151 (502)، بيروت 5 يَغْيِر طِبر كى، زيرَآيت بِذا، جلد 4، صنحي 152، مصر 6 ـ الييناً 7 ـ الييناً 8 اليناً

9ايينا،جلد4،صفحہ 153

خطبه إَلْحَمْكُ لِلَّهِ نَحْمَكُ اللَّهِ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُا وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُور آنَفُسِنَا وَسَيَّآتِ أَعْمَالِنَا مَن يَهْلِ اللهِ فَلَا مُصِلَّ لَهُ وَمَنْ يُصُلِلُ فَلَا هَادِي لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ مُحْرَّاتٍ نة رآن عَيم كى تين آيات راهيس اتَّقُوا الله مَعَيَّ تُقْتِهِ وَلا تَهُو ثُنَّ إِلَّا وَ أَنْتُمُ مُّسْلِمُونَ (آل عران: 102) يرآيت اور اتَّقُواالله وَقُولُواتَو لَاسَدِيدًا فَيُسُلِحُ لَكُمْ أَعْمَالكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ (الاحزاب) فجرايي ضرورت كاذكركر (1)-

# وَاتُواالْيَتْلَى آمُوَالَهُمْ وَلا تَتَبَدَّلُواالْخَبِيْثَ بِالطَّيِّبِ " وَلا تَأْكُلُوا اَمُوالَهُمُ إِلَّى اَمُوالِكُمْ ﴿ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرُانَ

"اوردے دوقیموں کوان کے مال اورنہ بدلو (اپنی) ردی چیز کو (ان کی) عمدہ چیز سے اور نہ کھاؤان کے مال این مالول سے ملاکر، واقعی پیربہت بڑا گناہ ہے''۔

امام ابن الى حاتم رحمه الله في حضرت سعيد بن جبير رضى الله عند سے روايت نقل كى ہے كه بنوغطفان كا ايك آ دى تھا جس کے پاس اس کے بیٹیم سیتیج کابہت زیادہ مال تھا۔ جب بیٹیم بالغ ہوا تو اس نے اپنا مال طلب کیا جو چھانے نہ دیا۔ بیٹیم نے اپنا معاملہ حضور سالی ایکی کی بارگاہ اقدس میں پیش کیا توبیآ ہے تازل ہوئی ۔ لیعن تھم ہوا کہ وہ تیموں کو ان کا مال دے دیں۔ و لا تَتَبَكُّ أَواا نُسَيِّيْتُ بِالطَّيْبِ اوكول كرام مالكواب طلل مال سے نہ بدليں يه عن بھي موسكتا ہے اپ حلال مال فضول نه خرچ كرواورلوگول كےحرام مال نه كھاؤ۔

امام عبد بن حميد، ابن جرير، ابن منذر، ابن ابي حاتم اوربيهي حمهم الله في شعب الايمان مين حضرت مجابد كا قول نقل كيا ہے کہ وَ لا تَنتَبَدَّ نُواالْسَمِيْثُ بِالطَّاقِيبِ كا مطلب ہے كرام كوطال سے نه بدلو، حرام رزق كو حاصل كرنے ميں جلدى نه كرو قبل اس ك كرحلال رزق تم تك ينيج جوتبهار حق مين مقدركيا كيابو وَلا تَأْكُلُو المُوالَهُمُ إِلَى اَمُوَالِكُمُ يعن اس ك اموال اینے مال کے ساتھ ملا کرنہ کھاؤتم ان کو ملاتے ہو پھرسب کھاجاتے ہو، خُورب سے مراد گناہ ہے (2)۔

ا مام ابن جریر، ابن منذ راور ابن ابی حاتم نے حضرت سعید بن جبیر رضی الله عند ہے روایت نقل کی ہے کہ اس کامعنی ہے کہ تم كمزوردواوراورموٹالو(3)ابن جريرنے زہرى ہے بھى اى كى شل روايت نقل كى ہے(4)\_

امام ابن جربر، ابن منذراور ابن ابي حاتم في ابراجيم رحمة الله سے يقول نقل كيا ہے كه ايسان كروك كھوٹا دواور عمره لو (5)-امام ابن جریرا ورابن ابی حاتم نے حضرت سدی رحمہ الله ہے اس آیت کی تفسیر میں بیتو ل نقل کیا ہے کہ لوگوں کا طریقہ بیہ تھا کہ پتیم کے مال سے موٹی بری لے لیتے اور اس کی جگہ کمزور بری رکھ چھوڑتے اور کہتے بکری کے بدلے میں بکری ہے۔عمدہ درہم لیتے اوراس کی جگہ کھوٹادرہم رکھ چھوڑتے اور کہتے درہم کے بدلے درہم ہے(6)۔ امام ابن جریر نے حضرت ابن زیدرحمہ الله سے اس آیت کی تغییر میں قول نقل کیا ہے کہ دور جاہلیت میں لوگ عور توں اور چھوٹے بچوں کو دار شنہیں بناتے تھے، بڑا مال لے لیتا ، مال میں سے اس کا حصہ عمدہ ہوتا اور چھوٹے کا حصہ خراب ہوتا (1)۔ امام عبد بن حمید اور ابن منذر نے حضرت قمادہ رحمہ الله کا قول نقل کیا ہے کہ یہاں الی ، مع کے معنی میں ہے۔

امام ابن جریر نے حضرت حسن بھری رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ جب بتیموں کے اموال کے بارے ہیں آیت نازل ہو کُی تو لوگوں نے بتیموں کے مال کواپنے مال سے ملانا ناپند کیا اور پنتیم کا ولی پنتیم کے مال کواپنے مال سے الگ تھلگ رکھتا۔ بتیموں نے اس چیز کی شکایت حضور ملٹی آئیلیم کی بارگاہ میں کی تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کوناز ل فرمایا کہ ان کے مال کوساتھ رکھواور اللہ سے ڈرتے رہو (2)۔

ا مام ابن جریر، ابن منذر اور ابن ابی حاتم نے مختلف طریق کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی الله عنهما نے وُباً کیدی کا کابیہ معنی نقل کیا ہے بہت بڑا گناہ (3)۔

امام ابن الى حاتم نے حضرت ابن عباس رضى الله عنهما سے حوب كامعنى ظلم كيا ہے۔

ا ماطستی نے مسائل ، ابن انباری نے وقف وابتداء اور طبرانی نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت نافع بن ازرق رحمہ الله نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے حو با کامعنی پوچھا تو آپ نے فر مایا حبشہ کی لغت میں اس کامعنی گناہ ہے۔ ابن ازرق نے پوچھا کیا عرب بھی سے معنی سجھتے ہیں؟ فر مایا ہاں کیا تونے اعشی کا قول نہیں سنا۔

فَاتِنَى وَمَا كَلَفْتُنُونِى مِن أَمْرِكُمْ لِيُعْلَمَ مَن أَمْسِى أَعَقَ وَأَحُوبَا لِيُعْلَمَ مَن أَمْسِى أَعَقَ وَأَحُوبَا بِعُلَمَ مِن أَمْسِى أَعَقَ وَأَحُوبَا بِعُرَامِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

ا مام عبد بن حمید نے حضرت قادہ رحمہ الله سے نقل کیا ہے کہ وہ حوب لفظ کو جاء کے رفع کے ساتھ پڑھتے۔حضرت حسن بھری رحمہ الله سے منقول ہے کہ وہ جاء کے نصب کے ساتھ پڑھتے۔

وَ إِنْ خِفْتُمْ اَلَا تُقْسِطُوا فِ الْيَتْلَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنَى وَ ثُلْثَ وَمُلِعَ فَإِنْ خِفْتُمْ اَلَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتُ اَيْنَانُكُمْ لَا لِكَادُنْ اَلَا تَعُولُوا أَنْ

"اوراگرڈروتم اس سے کہنانساف کرسکو گےتم یتیم بچوں کے معاملہ میں (توان سے نکاح نہ کرو) اور نکاح کرو جو پہندآ ئیں تہہیں (ان کے علاوہ دوسری) عورتوں سے دو دو تین تین اور چار چاراور اگر تہہیں بیا ندیشہوکہ تم ان میں عدل نہیں کرسکو گے تو بھرا یک ہی یا کنیزیں جن کے مالک ہوں تہارے دائیں ہاتھ بیزیادہ قریب ہے اس کے کہتم ایک طرف ہی نہ جھک جاؤ"۔

امام عبد بن جمید، امام بخاری ، امام سلم ، امام نسائی ، این جریر، این منذر، این ابی حاتم اور بہتی نے سنن میں حضرت عروہ بن زیر رضی الله عنہا سے الله تعالیٰ کے فرمان وَ اِنْ خِفْتُمْ اَلَا الله عنہا سے الله تعالیٰ کے فرمان وَ اِنْ خِفْتُمْ اَلَا الله عنہا سے الله تعالیٰ کے فرمان وَ اِنْ خِفْتُمْ اَلَا الله عنہا سے الله تعالیٰ کے بارے میں ہے جو کسی کی گود میں تُفْسِطُوْا فِی الْیَتْ الله عنہا ہے ہو کہ کی گود میں بوجواس کے مال میں شریک ہے۔ پرورش کرنے والے کواس کا مال اور جمال پیند آجا تا ہے۔ اس کا وی اراوہ کرتا ہے کہ اس بچی سے مال میں شریک ہے۔ پرورش کرنے میں انصاف سے کا منہیں لیتا تو وہ بھی اسے وہی عطا کرتا ہے جو میر مقرر کرنے میں انصاف سے کا منہیں لیتا تو وہ بھی اسے وہی عطا کرتا ہے جو غیراسے عطا کرتا ہے۔ تو مسلمانوں کو ان کے ساتھ نکاح کرنے سے روک دیا گیا ہے مگر اس صورت میں کہ وہ مبر مقرر کرنے میں ان سے انصاف کرے اور بہت اچھا مبر مقرر کریں اور انہیں ہیں تھم دیا کہ ان کے علاوہ جو عورتیں تمہیں پند ہیں ان سے شادی کرو۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد لوگوں نے آپ سے فتوی طلب کیا تو الله تعالیٰ کا فرمان وَ تَوْ غَبُونَ اَنْ شَرْنَی الله عنہا ہے فر مایا ایک اور آیت میں الله تعالیٰ کا فرمان وَ تَوْ غَبُونَ اَنْ تَعْمُونَ اَنْ کے فَوْقُ قُنْ (النساء: 127) نازل ہوئی۔ حضرت عائشرضی الله عنہا سے فر مایا ایک ام ہونے کی وجہ سے اعراض کرنا ہے (ا)۔ تیکہارا میٹی کی سے اس کے مال اور جمال کے کم ہونے کی وجہ سے اعراض کرنا ہے (ا)۔

ا مام بخاری نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت نقل کی ہے کہ ایک آ دمی کے ہاں ایک بیٹیم پکی زیر پرورش تھی ،ال نے اس سے نکاح کرلیااس کے تھجور کے پھل دار درخت تھے۔اس کا پھل بھی روک لیتااورا پنی طرف ہے بھی کوئی چیز ندویتا تو یہ آ بت نازل ہوئی۔میراخیال ہے وہ بیٹیم پکی ان تھجوروں اور اس کے مال میں شریک تھی (2)۔

امام ابن جریر ، ابن منذ راور ابن افی حاتم نے حضرت عاکثہ صدیقہ رضی الله عنہا ہے روایت نقل کی ہے کہ یہ آیت ایک متیم بچی کے بارے میں نازل ہوئی جوایک آ دمی کے ہاں رہتی تھی جو مال دارتھی ۔ شایداس نے اس کے مال کی وجہ سے نکاح کر لیا تھا جب کہ وہ اسے پندنہ تھی ۔ بھراسے مار تا اور براسلوک کرتا تو الله تعالیٰ نے اس کے بارے میں نصیحت فر مائی (3)۔

اٹام ابن ابی شیبہ نے مصنف میں ، ابن جریراور ابن منذر نے حضرت عکر مدرضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ قریش میں سے ایک آ دمی تھا جس کے پاس کئی عور تیں تھیں ۔ اس کے پاس بیٹیم بھی تھے۔ اس کا مال ختم ہوجا تا تو وہ تیبیوں کے مال کی طرف ماکل ہوجا تا تو یہ آیت نازل ہوئی (4)۔

امام ابن جریر نے اس آیت کی تفسیر میں حضرت عکر مدرضی الله عنه کا تول نقل کیا ہے کہ ایک آ دمی چار، پانچ چھاور دس عور توں سے شا، ی کر لیتا۔ آ دمی کہتا کوئی چیز مجھے شادی ہے نہیں رو کتی جس طرح فلاں نے شادی کی ، وہ پیتم کا مال لے لیتااور شادی کر لیتا تو مردوں کوچار سے زائد عور توں کے ساتھ شادی ہے روک دیا گیا (5)۔

امام ابن جریر نے حفرت عوفی رحمہ الله کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنبماسے آیت کی تفسیر میں بیقول نقل کیا ہاکیہ آ دمی یتیم کے مال سے جتنی شاویاں جا ہتا کر لیتا تو الله تعالیٰ نے اس سے انہیں منع کر دیا (6)۔

<sup>1</sup> آئة يا طبري درية يت ندا جلد 4 مسفى 155 اعر 2 سيخ بناري كماب النفير ، جلد 2 مسفى 658 مطبوعه وزارت تعليم اسلام آباد 3 آئة يا طبري درية يت ندا ، مبلد 4 آفی 156 امسر 4 رايشاً 5 - ايشاً 6 - ايشاً

ا مام فریا بی ، ابن جریر ، ابن منذ راور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنبما سے روایت نقل کی ہے کہ تیموں کے مال کی دجہ سے مردوں کو جا رعور توں سے شاوی کرنے پر محدود کیا گیا (1)۔

ا مام سعید بن منصور ،عبد بن حمید ، ابن جریر ، ابن منذ راور ابن الی حاتم نے حضرت سعید بن جبیر رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ الله تعالیٰ نے حضرت محمد ملتی این جریر ، ابن مبعوث فر مایا جب کہ لوگ دور جا بلیت کے طریقہ پر قائم بھے مگر انہیں کس چیز کا حکم دیا جا تا اور کسی امر سے روک دیا جا تا لوگ بیبیوں کے بارے بیس سوال کرتے جب کہ ورتوں کی تعداد متعین ہوتی اور نہ بی ان کا ذکر ہوتا تو الله تعالیٰ نے بیآیت نازل فر مائی کیونکہ مرد جتنی عورتوں سے جا ہتا شادی کر لیتا تو فر مایا جس طرح تہمیں نوف ہوتا ہے کہ تیموں کے بارے میں عمل نہ کرسکو گے ، اسی طرح عورتوں میں عدل نہ کرنے سے بھی ڈرو۔ اس لئے آنہیں نورتوں تک محدود کردیا (2)۔

ا مام ابن جریرا ورابن انی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنبمائے آیت کی تغییر میں یہ تول نقل کیا ہے کہ لوگ دور بابیت میں دس دس دیتیم عورتوں سے شاوی کر لیتے۔وہ یتیم کے معاملہ کوظیم خیال کرتے۔انہوں نے تیمیوں کے معاملہ کو دین میں تلاش کیا تو دور جابلیت میں جووہ تیمیوں سے شادی کرتے اس کوچھوڑ دیا (3)۔

ا مام عبد بن حمیدا درا بن انی حاتم نے حضرت سعید بن جبیر رضی الله عنهما کے داسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما روایت نقل کی ہے کہ جس طرح تم تیبیوں کے بارے میں عدل نہ کرنے سے ڈرتے ہوتو ان عورتوں کے بارے میں عدل نہ کرنے ہے بھی ڈرد جب تم نے انہیں اپنے پاس جمع کررکھا ہو۔

ام م ابن جریر نے آیت کی تغییر میں حضرت ضحاک رضی الله عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ دور جاہلیت میں لوگ بیتم کے مال سے کوئی چیز نہ لیتے۔ تا ہم وہ دس دس عورتوں سے شادی کر لیتے اور اپنے آباء کی عورتوں سے بھی شادی کر لیتے۔ انہوں نے عورتوں کے بارے میں دین حکم کو جاننا جا ہا(4)۔

امام ابن افی حائم نے حضرت محمد بن ابوموی اشعری رضی الله عنجماسے دہ حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے روایت کرتے میں اگر تمہیں زنا کا خوف ہوتو ان عورتوں ہے شادی کرو۔الله تعالیٰ فرما تا ہے جس طرح تم تیبیوں کے مال سے بے انصافی کرنے ہے ڈرتے ہواس طرح جب تک تم نے شادی نہ کی ہوا ہے بارے میں بھی ڈرو۔

ا مام عبد بن حمید، ابن جریر، ابن منذ راور ابن ابی حاتم نے آیت کی تغییر میں مجاہدر حمد الله کا قول نقل کیا ہے اگرتم تیموں کی ولایت اور ان کا مال کھانے میں گناہ سے بھی بچوتم دو، تین یا چار عور توں سے پاکیزہ نکاح کرلو(5)۔

امام عبد بن حمید نے ابن اور میں رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ مجھے اسود بن عبد الرحمٰن بن اسودر حمہ الله سے علقمہ کا مصحف و یا تو میں نے اس میں طاب الف کے ساتھ بڑھا اس بارے میں میں نے اعمش سے بات کی تو اعمش خوش ہوئے۔

2\_ابينيا

المش اس کے پنچ کسرہ نہیں پڑھتے تھے۔ وہ اسے طیب نہ پڑھتے۔ یہ بعض مصاحف میں یاء کے ساتھ ہے بعنی طیب لکم۔ امام ابن افی شیبہ، عبد بن حمید، ابن جریر، ابن منذ راور ابن ابی حاتم نے حضرت ابو مالک رحمہ الله کا قول نقل کیا ہے م صا طَابَ لَکُمْ لِعِنْ جُوتم ہمارے لئے حلال ہے (1)۔

ا مام ابن جریر نے حضرت حسن رحمہ الله اور حضرت سعید بن جبیر رضی الله عنه کا قول اس کی تغییر میں نقل کیا ہے کہ جو تمہارے لئے حلال ہیں (2)۔

امام ابن الی شیبه اور ابن منذر نے حضرت عائشہ صنی الله عنها سے مَاطَابَ لَکُمْ کا قول نقل کیا ہے وہ تمہارے لئے حلال ک گئی ہیں (3)۔

آمام شافعی ، ابن الی شیبہ ، امام احمد ، امام ترندی ، ابن ماجہ ، نحاس نے نائخ ، دار قطنی اور بیمی نے حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ غیلان بن سلمہ صلمان ہوا جب کہ اس کے عقد میں دس عور تیس تھیں ۔ حضور ملتی اللی نے اسے فر مایا ان میں سے جارکو پہند کر لوادر باقی کو چھوڑ دو۔ بعض روایات میں روک لینے کے الفاظ میں (4)۔

امام ابن الی شیبه اور نحاس نے نائے میں حضرت قیس بن حارث رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے اسلام قبول کیا جب کہ میرے عقد میں آٹھ عور تیں تھیں۔ میں رسول الله ساتھ اللہ اللہ ساتھ اللہ میں ماضر ہوا۔ سب کھے بتایا تو حضور ساتھ اللہ اللہ میں ان میں سے چار پہند کرلواور باتی کوچھوڑ دو میں نے اس طرح کیا (5)۔

ا مام ابن انی شیبہ نے حضرت محمد بن سیرین رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عمر رضی الله عند نے فر مایا تو جانتا ہے کہ غلام کے لئے کتنی عور تیں حلال ہیں ، ایک آ دمی نے کہا دوعور تیں پھروہ خاموش ہوگیا۔

امام ابن ابی شیبا وربیع نے سنن میں حضرت تھم رحمہ اللہ سے روایت نقل کی ہے کہ تمام صحابہ کا اس بات پراجماع ہے کہ مملوک کے پاس دوسے زیادہ عور تیں نہیں ہوسکتیں۔

امام عبد بن حمید، ابن جریراور ابن ابی حاتم نے تیا وہ رضی الله عندسے یہ قول نقل کیا ہے کہ اگر تمہیں خوف ہو کہ چار میں انصاف نہ کرسکو مے تین سے شادی کروور نہ دوور نہ ایک اگرایک آزاد سے بھی انصاف نہیں کر سکتے تو لونڈی سے شادی کرو(6)۔ امام ابن جریر نے حضرت رہے رحمہ الله سے ای قتم کا قول نقل کیا ہے (7)۔

ابن جریر نے ضحاک سے یہ قول نقل کیا ہے کہ اگر تمہیں حقوق زوجیت اوا کرنے اور محبت میں ناانصافی کا خوف ہو (8)۔ امام ابن جریر اور ابن الی حاتم نے حضرت سدی رحمہ اللہ سے آؤ مَامَلَکُٹُ آیْدَا لُکُٹُم کی تغییر میں یہ قول نقل کیا ہے کہ اس سے مراولونڈیاں ہیں (9)۔

1 يغير طرى، زيراً عدة بذا ، جلد 4 مسلح 158 معر 2-اليناً 3 مصنف ابن الى شيد، جلد 4 مسلح 23 (17404) مطبوعه مكتهة الزيال مديد منوره

4-الينا، جلد 4 منور 3 (17182) 5-الينا، جلد 4 منور 3 (17184)

7-اييناً ، ملد 4 مسلح 160 8-اييناً

6 تفيرطبري ، زيمآ يت بنه ا، جلد 4 منفي 157 معر، 💎 - ايسنا ، جلد 4

امام ابن منذر نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے بیقول نقل کیا ہے پہلے تمام لونڈیاں حلال تھیں پھر الله تعالیٰ نے بیوی کی ماں ،آباء اور بیٹوں کی بیویوں ، رضا می بہنوں کو جمع کرنے رضا می ماں کے ساتھ نکاح کرنے اور جس عورت کا پہلے خاوند ہواس سے نکاح کرناحرام قرار دیاوہ آزاد ہویالونڈی۔

امام ابن منذر، ابن ابی حاتم اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنہا سے انہوں نے نبی کریم سالٹی ایل سے روایت نقل کی ہے کہ ذیل کا دُنی آلاتک و لوگامعنی ہے کہ تم ظلم نہ کرو۔

امام ابن الی حاتم نے کہا میرے والد نے کہا اس روایت میں خطا ہے، سیجے بیہ ہے کہ سند حصرت عائشہ رضی الله عنہا پر موقوف ہے۔

ا مام سعید بن منصور ، ابن الی شیبہ نے مصنف ، عبد بن حمید ، ابن جریر ، ابن منذ راور ابن الی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنہا کے واسطوں سے میقول نقل کیا ہے کہ اس کامعنی ہے تم ایک طرف جھک نہ جاؤ (1) ۔

امام طستی نے مسائل میں حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت نقل کی ہے کہ حضرت نافع بن ازرق رحمہ الله نے اس کے متعلق آپ سے پوچھا کیا عرب میر منی سمجھتے ہیں؟ اس کے متعلق آپ سے پوچھا کیا عرب میر منی سمجھتے ہیں؟ حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے فرمایا کیا تونے شاعر کا قول نہیں سنا:

اِنَّا تَبِعُنَا دَسُولَ اللهِ وَاطُرَحُوا قُولَ النَّبِي وَعَالُوا فِي الْمَوَاذِيْنِ مَعَلُوا فِي الْمَوَاذِيْنِ مَعَ سُول اللهِ وَاطُرَحُوا قُولَ النَّبِي وَعَالُوا فِي الْمَوَاذِيْنِ مَعَ سَعَلَمُ اللهُ ال

بِیپُزَانِ قِسُطِ لَا تَحِیْسُ سَعِیْرة وَوَزَانِ صِلْقِ وَذُنْهُ غَیْرُ عَاتِلِ وہ انصاف کے ترازووالا ہے، بھاؤ کی کی بیٹی اس میں کوئی خرابی پیدائہیں کرتی، وہ تیج وزن کرنے والا ہے، اس کاوزن جھکا ہوائہیں (2)۔

امام عبد بن حمید ، ابن جریراور ابن منذر نے حضرت اسحاق کونی رحمہ الله کا قول نقل کیا ہے کہ حضرت عثان بن عفان رضی الله عند نے اہل کوفہ کوکسی معاملہ میں خط لکھا جس میں انہوں نے تاراضکی کا اظہار کیا تھااتی کسٹ بیویڈ ان لا اَعُول میں کوئی تراز ونہیں کہا کی طرف نہ جھکوں (3)۔

امام ابن ابی شیب، عبد الرحمٰن ، ابن جریراورا بن منذر نے حضرت مجاہدر حمد الله کا قول نقل کیا ہے کہ تم ایک طرف نہ جھکو (4)۔ امام ابن ابی شیبہ نے حضرات ابورزین ، ابو مالک اور ضحاک رحمہم الله سے اس کی مثل قول نقل کیا ہے۔

> 2\_اينا،جلد3،منى.1145 (557) 4\_اينا،جلد4،منى.161

1 سنن سعيد بن منصور ، جلد 3 مبنى 1146 (558 ) دارالصميعي الرياض 3 تغيير طبري ، زيرآيت بذا ، جلد 4 ، صغي 160 بمعر امام ابن ابی عاتم نے حفرت زید بن اسلم رحمالله سے میعنی نقل کیا ہے کہ تمہارے عمال زیادہ نہ ہوجا کیں۔
امام ابن جریر نے حفرت ابن زید رحمالله سے آیت کی نفیر میں بی قول نقل کیا ہے بیہ تیرے خرچہ میں کی کرنے والا ہے
کیونکہ ایک عدد سے کم ہے اور لونڈی آزاد کے خرچہ سے آسان ہے اور عیال میں بھی آسانی کا باعث ہے (1)۔
امام ابن الی عاتم نے حفرت سفیان بن عیندر حمالله سے بی قول نقل کیا ہے کہ تم محتاج نہ موجا و روالله تعالی اعلم۔
وَ الْتُوا النِّسَاعَ صَدُ فَيْ رِحْلَهُ فَانْ طِلْبُنَ لَكُمْ عَنْ شَیْ عِیْ مِنْ فَدُ فَقَسُنا فَکُلُونُ هُونِیْ اللّٰهِ مِنْ فِیْ اِللّٰهِ مِنْ اِللّٰهِ مِنْ فَدُونُ هُونِیْ اِللّٰهِ مِنْ فِیْ اِللّٰهِ مِنْ فِیْ اِللّٰهِ مِنْ فَانْ طِلْبُنَ لَکُمْ عَنْ شَیْ عِیْ مِنْ فَدُونُ اللّٰهِ مَانِ فَانْ عَلَیْ اِللّٰهِ مِنْ اِللّٰهِ مِنْ اِللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مَانِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مَانِ مُنْ اللّٰهِ مَانَ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مِنْ اللّٰ ا

"اوردیا کرو(اپنی)عورتوں کوان کے مہرخوثی خوثی ادر پھراگروہ بخش دیں تنہیں کچھاس سےخوشد لی سے تو کھاؤ اسے لذت حاصل کرتے ہوئے خوشگوار بچھتے ہوئے''۔

امام سعید بن منصور ،عبد بن جمید ، ابن جریر ، ابن منذ راور ابن البی حاتم نے ابوصالح سے روایت نقل کی ہے کہ جب کوئی آ دی عورت کا نکاح کرتا ہے تو مہر اسے دینے کے بچائے خود لے لیتا۔ الله تعالی نے اس سے منع کیا اور پیآیت نازل فر مائی (2)۔
امام ابن جریر نے حضرت حضری رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے لوگ کسی دوسرے کو اپنی بہن نکاح کر کے دیتے اور دوسری کی بہن سے نکاح کر لیتے اور مہر نہ لیتے تو الله تعالی نے بیت کم نازل فر مایا (3)۔

ام ابن الى عائم في مقاتل كاقول نُقل كيا به التواالنِسَاء كالمعنى بعورتوں كودواور صَدُ فتر بن كامعنى بان كے مهر امام ابن جريراورابن الى عائم في حضرت ابن عباس رضى الله عنهما سے بيقول نقل كيا بى كە فيصلة كامعنى مهر ب (4) ـ امام ابن الى حاتم في حضرت عاكشرضى الله عنها سے فيضلة كامعنى واجب نقل كيا ہے ـ

امام ابن جریر ، ابن منذراور ابن الی حاتم نے ابن جریج رحمدالله کاریول نقل کیا ہے کہ اس کامعنی ہے عین کیا گیامہر (5)۔
امام ابن جریر نے حضرت ابن زیدر حمدالله سے بیقول نقل کیا ہے کہ تحلہ کامعنی ہے واجب ہے۔ الله تعالی فرما تا ہے کہ تو ورت سے نکاح نہ کر گر الیمی چیز کے بدلے میں جواس کے لئے واجب ہو۔ حضور سالی آئیلم کے بعد کسی آ دمی کے لئے مناسب نہیں کہ واجب مہر کے بغیر عورت سے نکاح کرے (6)۔

ا مام عبدین حمید اور ابن جریرنے قادہ رضی الله عند کا بیتو ل نقل کیا ہے کہ تحلہ کامعنی فریضہ ہے (7)۔

ا مام احمد نے حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عند ہے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سالتی آیتی نے فر مایا کہ اگر ایک آدمی ہاتھ مجر کھاناعورت کومبر کے طور پردے دے قو وہ عورت اس کے لے حلال ہوجائے گی۔

امام ابن الى شيبه نے حضرت ابن الى لبيبه رحمه الله سے وہ اپنے داداسے روایت نقل کرتے ہیں که رسول الله ملتي اليلم نے

3\_الضاً 4\_الضا

2\_الينا، جلد4 منح 162

1 تغييرطبري، زيرآيت بذا، جلد4 منحه 161

7\_الينيا، جلد4، سنحه 161

6-اليضاً

5-اليشا

فر مایا جس نے ایک درہم کے بدلہ میں اسے طال کیا ہی وہ حلال ہوگئی (1)۔

امام ابن الی شیبہ نے حضرت عامر بن ربیعہ رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ ایک آ دمی نے دو جوتوں کے عوض ایک عورت سے شادی کی تو نبی کریم ملٹی لیکٹی نے اس کے نکاح کو جائز قر اردے دیا (2)۔

امام ابن ابی شیبہ نے حضرت زید بن اسلم رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم ساتھ ایکی نے فر مایا جوآ دی کسی عورت سے نکاح کرے جب کہ وہ اس کا مہر غصب کرنا جا ہتا ہے تو وہ قیامت کے روز الله تعالیٰ کے ہاں زانی ہوگا۔

ا مام ابن ابی شیبہ نے حصرت عائشہ اور امسلمہ رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ عورت کے مہر اور مز دور کی اجرت سے شدید کوئی چرنہیں۔

امام عبد بن حمید ، ابن جریرادرا بن منذرنے عکرمہ کا قول نقل کیا ہے کہ عَنْ شَیْ وَقِنْ مُصِّل وَمُمِیر سے مرادم ہر ہے (3)۔ امام ابن جریر ، ابن منذر اور ابن الی حاتم نے حضرت علی رحمہ الله کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے هَنِيَتُ عَاصَّم وَ يَعِنَّا كامِه مِنْ نَقَل كيا ہے جب بي تكليف اور دھوكہ ديئے بغير موتو پھر بيمبارك اور خوش گوار ہے (4)۔

امام ابن جریر نے حضرت حضری رحمہ الله کا قول نقل کیا ہے کہ کچھلوگ اس چیز کو گناہ خیال کرتے کہ انہوں نے عورت کو جو مہر دیا ہے اسے واپس لیس تو الله تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فر مایا (5)۔

امام عبد بن حمید، ابن منذراور ابن ابی حاتم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه سے روایت نقل کی ہے جب کوئی آدمی بیار ہوتو عورت سے تین دراہم یا اس جتنی رقم کا مطالبہ کر ہے، اس کے ساتھ شہد خرید سے پھر بارش کا پانی لے، ان سب کو جمع کر ہے توبیہ ھَونِیَنْ گامیّہ وَ نَیْکا شَفام بارک ہوگا۔

الم ابن سعد نے حضرت علقہ رض الله عند سے قول نقل کیا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو کہتے ہیں اس عَنقِنَا مَّم وَ نَنَا سے پھھلاؤ۔ وَ لَا ثُنُو قُولُ السُّفَ هَا ءَا مُوَالكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمُ قِلِيّاً وَالْهُ وَقُوهُمْ فِينَهَا وَ الْمُسُوهُمُ وَقُولُوْ اللَّهُمْ قَوْلًا مَّعُرُو قَانَ

''اور نہ دے دونا دانوں کواپنے مال جنہیں بنایا ہے اللہ نے تمہاری (زندگی کے) لئے سہارا اور کھلا و انہیں اس مال سے اور بہنا وُانہیں اور کہوان سے بھلائی کی بات'۔

ا مام ابن جریر نے حضرت حضری رحمہ الله کا قول نقل کیا ہے کہ ایک مرد نے اپنی عورت کو مال دے دیا تو اس نے نا مناسب جگہ اسے صرف کر دیا تو الله تعالیٰ نے بیچکم نازل فر مایا (6)۔

امام ابن جریر، ابن منذ راور ابن ابی حاتم نے حضرت علی رحمہ الله کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ الله تعالی نے تجھے مال واسباب عطافر مایا ہے اور تیری زندگی کا سبب بنا دیا ہے۔ اس کی طرف یول قصد نہ کر کہ تو

1 مصنف ابن الي شير عجلد 3 مغير 492 (16362) ، مكتبة الربان مدنيه منوره 2 اليناً ، جلد 3 مغر 492 (16363)

6- الينا، جلد 4 مني 165

5\_اليضاً

4\_الينياً، جلد4 معني 163

3 تفيرطري، زيرآيت بدا، جلد4 م فحد 162

ا پی بیوی اور بیٹوں کودے دے پھر ان کے سامنے مجبور تھن بن جائے بلکہ مال اپنے پاس رکھ اور اس کو بڑھانے کی کوشش کرتارہ بلکہ تو خودان کے لباس ،خوراک اور ضروریات میں صرف کر۔ارشا وفر مایا قیاما یعنی تبہاری زندگی کا بیسہاراہے(1)۔

امام ابن جریراورابن ابی حاتم نے حضرت عونی رحمہ الله کے واسطہ تے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما نے رویت نقل کی ہے کہ آپ نے فرمایا اپنے بے وقوف بچوں کو اپنے مال پر مسلط نہ کریں بلکہ انسان کو تھم دیا کہ خود اے خور اک اور لباس دے (2)۔ امام ابن ابی حاتم نے حضرت ضحاک رحمہ الله کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ الشیقة کما تا سے مراد بیٹے اور عور تیں ہیں۔

ا مام ابن الی حاتم نے حضرت ابوا مامہ رضی الله عند ہے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملتی الیکی نظر مایا کہ تمام عورتیں بے وقو ف میں تکر جوایئے خاوندوں کی اطاعت کریں۔

امام ابن البی حاتم نے ابو ہریرہ رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ مقبهاء سے مراد خادم ہیں جوانسانوں کے شیاطین ہیں۔ امام ابن جریراور ابن منذر نے حضرت ابن مسعود رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ مسفھاء سے مراد عور تیں اور پچ ہیں (3)۔

امام سعید بن منصور، عبد بن حمید، ابن جریراور ابن منذر نے حضرت حسن بھری رحمداللہ سے بیقول نقل کیا ہے کہ چھوٹے ۔ یجاور عور تیں بی سفھاء ہیں (4)۔

امام عبد بن حمید، ابن جریرادرابن منذر نے حضرت مجاہدر حمدالله کا قول آیت کی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ مردول کوئع کیا گیا ہے کہ وہ عورتوں کواپنے مال دیں، عورتیں ہی سفہاء ہیں، وہ بیویاں ہوں، بیٹیاں ہوں یا ماکیں ہوں۔ مردول کو تھم دیا گیا کہ انہیں خرچہ دیں اوران سے اچھی بات کریں (5)۔

ا مام عبد بن حمید اور ابن جریر نے حضرت سعید بن جبیر رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ مفہا و سے مرادیتیم اور عورتیں بیں (6)۔

امام عبد بن حمید اور ابن منذر نے حضرت عکر مدرضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ مال سے مرادیتیم کا مال ہے جو تمہارے پاس موجود ہو، مال اسے نہ دو، اسے اس پرخرج کرویہاں تک کہ وہ بالغ ہوجائے۔

امام ائن منذراورائن الى حاتم في حفرت سعيد بن جبير رضى الله عندكا قول قل كيا ب كديهال سفهاء عمراديتيم بيل اور أموّالكُمْ عرادان كي مال بين بياندازايس بي جيف ماياولا تقتلوا انفسكم (النساء:27)

امام ابن جریر نے حضرت مورق رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ ایک عورت حضرت عبد الله بن عمر رضی الله عند کے پاس

3\_النشأ بجلد4 بمنخد 164

1 تغير طرى، زيرآيت بذا، جلد 4، منو. 167 2- ايناً، جلد 4، منو. 165

4\_سنن سعيد بن منصور ، جلد 3 من و 1150 (561) ، داراتسمي الرياض

5 تغير طرى، زيراً يت بذا، جلد4، منحه 164 بمعر

6 راينا

ے گزری جواچھ شکل وصورت والی تھی۔اس عورت کے بارے میں حضرت ابن عمر رضی الله عند نے بیآیت پڑھی (1)۔
امام حاکم اور بیہ بی نے شعب میں حضرت ابوموٹی اشعری رضی الله عندوہ نبی کریم سلی آئی کی سے سوایت قل کرتے ہیں جب
کہ حاکم نے اسے سیح قرار دیا ہے کہ تین قتم کے لوگ ایسے ہیں جوالله تعالی سے دعا کرتے ہیں تو الله تعالی ان کی دعا قبول نہیں
کرتا ،ایک ایسا آدی جس کے عقد میں بدا خلاق عورت ہوتو وہ اسے طلاق نہیں دیتا ،ایک آدمی کا دوسرے آدمی پر مال لا زم ہو
مگروہ گوائی نہ دے ، تیسراوہ آدی ہے جو بے وقو ف کواس کا مال دے دے کیونکہ الله تعالی فرما تا ہے کہ بے وقو فول کوان کے
مال نہ دو، یہ دوایت ابن ابی شیبہ ، ابن جریم اور ابن منذ رنے ابوموٹی اشعری سے موقو ف انداز میں نقل کی ہے (2)۔

امام عبد بن حمید نے قادہ رضی الله عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ الله تعالیٰ نے اس مال کے بارے میں تھم دیا کہ اسے ضرورت

کے لئے جمع کیا جائے تو اجھے انداز میں اس کی حفاظت کی جائے تو اس کا مال مالک بوقو ف عورت اور بچے کو نہ بناد ہے۔
امام عبد الرزاق اور ابن جریر نے حضرت حسن بھری سے قبالہ کا یہ معنی نقل کیا ہے کہ یہ تمہاری زندگی کا سہارا ہے (3)۔
امام ابن جریر نے مجاہد کا قول نقل کیا ہے کہ انہوں نے قیام کو الف کے ساتھ پڑھا ہے لیمی تمہاری زندگی کا سہارا (4)۔
امام ابن ابی حاتم نے ضحاک رحمہ الله کا قول نقل کیا ہے بیتمہارے دین کی حفاظت کا باعث اور تمہارے لئے سہارا ہے۔
امام ابن جریر اور ابن منذر نے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما ہے قائم ڈوٹو کھم کی تغییر میں یہ قول نقل کیا ہے کہ ان پرخر چ
کرو (5)۔

امام ابن جریراور ابن الی حاتم نے حضرت مجاہدر حمدالله سے قولًا مَعْوُدُ قَالَ سِيْفِيرِلْقَلَ كَى ہے كدمردول كوظم ديا ميا كدوه نيكي كرنے اور صلدر حي ميں انہيں اچھي بات كہيں (6)۔

امام ابن جرر نے حضرت ابن جریج رحمالله کار قول نقل کیا ہے مین ایساد عدہ جوتم ان سے کرتے ہو(7)۔

امام ابن جریر نے حضرت ابن زیدر حمداللہ سے بی تول نقل کیا ہے کہ اگر تیری اولا دنہ ہوتو اور نہ ہی کوئی ایسا فردہوجس پرخرچ
کرناتم پرفرض ہے تو اے اچھی بات کہوا ہے کہواللہ تعالیٰ ہمیں اور تہمیں معاف کردے اور اللہ تعالیٰ تھے میں برکت ڈالے (8)۔

وَابُتَكُوا الْيَتُلَى حَتَى إِذَا بَكَغُوا النِّكَاحَ ۚ فَإِنَ انَسُتُمْ مِنْهُمْ مُشَكَّا فَادُفَعُوَ النِّكَاحَ ۚ فَإِنَ انَسُتُمْ مِنْهُمْ مُرْشُكُا فَادُفَعُوا النِّكَامُ اللَّهُمُ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافَاوَ بِدَامُ النَّيَكُمُ وُوالْ وَالْمُوهَا إِسْرَافَاوَ بِدَامُ النَّيْ الْمُعُرُولًا وَلَا تَعْفَى اللَّهُ مُنَ كَانَ فَقِيْدًا فَلْيَاكُلُ بِالْمَعْرُوفِ لَمَن كَانَ فَقِيْدًا فَلْيَاكُلُ بِالْمَعْرُوفِ لَمَ مَن كَانَ فَقِيْدًا فَلْيَاكُلُ بِالْمَعْرُوفِ لَمَ اللهِ مَن كَانَ فَقِيدًا فَلْيَاكُلُ بِاللهِ مَسِيبًا اللهِ مَسِيبًا اللهِ مَسِيبًا اللهِ مَسِيبًا اللهِ مَسِيبًا اللهِ مَسِيبًا اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

2\_مندرك عاكم ، جلد 2 منحد 3181 (3181 ) ، دار الكتب العلميه بيروت

1 تغيير طبري، زيرآيت بذا، جلد4 منحه 185

5-الينا، جلد4 منح 168

3 تغيرطبرى، زيرآيت بذا، جلد 4 منحد 167 مصر 4 الينا

8\_اليناً

7\_ايضاً

6\_الينيا

''اور آزماتے رہو پیمیوں کو یہاں تک کہ وہ پہننی جائیں نکاح (کی عمر) کو پس اگر محسوس کروتم ان میں دانائی تو لوٹا دو آنہیں ان کے مال اور نہ کھا و آنہیں فضول خرچی سے اور جلدی جلدی اس خوف سے کہ وہ ہوئے ہو جائیں گے اور جوسر پرست غنی ہوتو اسے چاہیے کہ (پیمیوں کے مال سے) پر ہیز کرے۔اور جوسر پرست فقیر ہوتو وہ کھالے مناسب مقدار سے پھر جب لوٹاؤتم ان کی طرف ان کے مال تو گواہ بنالوان پر اور کافی ہے اللہ تعالیٰ حساب لینے والا''۔

امام ابن جریر، ابن منذر، ابن الی حاتم اور بیبی نے سنن میں حضرت ابن عباس رضی الله عنبما سے وَ ابْتَكُواالْیَتْلٰی کی یَقْسِر نقل کی ہے جب بیتی بالغ ہوجائیں تو تم انہیں آز مایا کرو(1) اگر تہمیں معلوم ہو جائے کہ وہ دانش مند ہو چکے ہیں اور اپنے اموال کی مُلہداشت کر سکتے ہیں تو آنہیں ان کے مال دے دو، فضول خرچی کرتے ہوئے اور جلدی کرتے ہوئے انہیں نہ کھا جاؤ کینی بیتی کا مال جلدی سے نہ کھاؤ کہ تہمیں اس کے بالغ ہونے کا ڈر ہے کہ تو اس کے اور مال کے در میان حائل ہوجائے۔

امام ابن الب شیبہ عبد بن حمید ، ابن جریر ، ابن منذ راور ابن الب حاتم نے حضرت مجاہدر حمد الله کا قول نقل کیا ہے کہتم تیبوں کے عقل کا امتحان لوجب وہ بالغ ہوجائیں اگرتم سمجھو کہ وہ دانش مند ہو چکے ہیں (2)۔

امام ابن جریر نے حضرت سدی رحمہ الله کا بی تول نقل کیا ہے کہ تم بیموں کے عقول کا تجربہ کروا گرتم محسوں کرو کہ وہ عقل مند ہوچکے ہیں اور مال کی اصلاح کر سکتے ہیں (3)۔

ام ما بن ابی حاتم اور بیمی نے حضرت مقاتل رحمہ الله سے بیقول نقل کیا ہے کہ اولیاءاور اوصیاءان کا امتحان لیس (4)۔ امام ابن ابی حاتم نے حضرت محمد بن قیس رحمہ الله کا بیقول نقل کیا ہے کہ جب پندرہ سال کی عمر کو پہنچ جا کیں۔

امام ابن جریر، ابن منذ راور بیبی نے حضرت حسن بھری رحمہ الله کا بیقول نقل کیا ہے کہ اگرتم ان میں ایسے آثار پاؤ کہ وہ دین میں بھلائی کا سوچ کیتے ہیں اور ایسے مال کی حفاظت کر سکتے ہیں (5)۔

امام ابن ابی حائم نے حضرت سعید بن جبیر رضی الله عنه کا قول نقل کیا ہے کہ اس کامفہوم ہے کہ اگر تم ان میں بیآ ڈار دیکھو کہ وہ دین میں بھلائی کا سوچ سکتے ہیں اور اپنے مال کی حفاظت کر سکتے ہیں۔

امام عبد بن جمید، ابن منذراور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما کا پیقول نقل کیا ہے کہ جب بیتیم میں حکم، عقل اور وقار کے آثاریائے جائیں تو اس کا مال اسے دے دیا جائے۔

امام سعید بن منصور، عبد بن جمید، ابن جریراورا بن منذر نے حضرت مجاہدر حمدالله کا قول نقل کیا ہے کہ بیٹیم کا مال اس کے حوالے نہ کیا جائے جب تک اس سے دانش مندی کے آثار نمودار نہ ہوں اگر چاس کے سر کے بال سفید ہونے لگیس (6)۔

1- تغيير طبرى، زيرآيت بذا، جلد 4 مبنى 168 من 169 من المسلم 169 من المسلم 169 من المسلم المسلم المسلم المسلم 169 من المسلم 169 من المسلم 169 من 169 م

امام ابن جریر نے حضرت حسن بھری سے بیقول نقل کیا ہے کہ اس میں اسراف سے کام نہ لواوراس میں جلدی نہ کرو(1)۔ امام ابن ابی حاتم نے حضرت سعید بن جبیر رضی الله عنهما کا بیقول نقل کیا ہے کہ تم ناحق اس کا مال نہ کھاؤاور جلدی جلدی نہ کھاؤاس خوف سے کہ وہ بالغ ہوجائے اور اپنا مال واپس لے لے۔

امام بخاری، عبد بن جمید، ابن جریر، ابن منذر، ابن الی حاتم اور بیمقی نے سنن میں حضرت عائشہ رضی الله عنہا سے روایت نقل کی ہے کہ بیآیت بیتیم کے ولی کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور معروف کامعنی ہے کہ جتنا ضروری ہے اتناہی صرف کرے(2)۔

امام عبد بن حمید، ابن جریر، ابن الی حاتم ، نحاس نے ناسخ اور حاکم نے حضرت مقسم رحمہ الله کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ جوابے مال کی وجہ سے غنی ہوا سے بتیم کے مال کی کوئی ضرورت نہ ہوتو پھر بتیم کے مال سے پچے بھی نہ لے اور جومحتاج ہے تو وہ اپنے مال سے اتنا ہی خرچ کرے جواس کی زندگی کی رمتی کو باتی رکھنے کے لئے ضروری ہے تاکہ اسے بتیم کے مال کی ضرروت ہی نہ ہو (3)۔

امام ابن منذر نے حضرت ابو یکی رحمہ الله کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ جوغنی ہے وہ اپنے اللہ عنہ اللہ عنہا کے حتا کہ پیتم کے مال تک نہ پہنچے۔

امام ابن جریر نے حضرت سعید بن جبیر رضی الله عنهما کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ یہال معروف سے مراد قرض ہے (4)۔

امام ابن جریراور ابن الی حاتم نے حضرت علی رحمہ الله کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ یہال معروف سے مراد قرض ہے (5)۔

ا ما م عبد بن حمید اور بیم قی نے حضرت سعید بن جبیر رضی الله عنهما کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ بیتیم کا ولی اگر غنی ہے تو اس کے مال سے بیچے اگر فقیر ہے تو بچا ہوا دور ھے لے اور ضرورت کے مطابق کھانا لے لے ،اس سے زیادہ ند لیے۔اس طرح اتنا کپڑا لے جس سے ستر عورت ہوجاتا ہو،اگر ولی بعد میں خوش حال ہوجائے تو واپس کے دوہ حلال ہے۔

امام ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما ہے روایت نقل کی ہے آپ فر ماتے ہیں اگرغنی ہوتو اس کے لئے یہتیم کا تھوڑا سامال کھانا بھی حلال نہیں۔اگرفقیر ہوتو اس کے مال سے قرض لے۔ جب آسودگی میسر ہوتو جتنا قرض لیا تھاوا پس کر دے۔ یہی معروف طریقے سے کھانا ہے (6)۔

امام عبد الرزاق، سعيد بن منصور، ابن سعد، ابن الي شيبه، عبد بن حميد، ابن افي الدنيا، ابن جرير، نحاس نے ناسخ ميس ابن

1 تغیرطبری، زیرآ یت بذا، جلد 4، منور 170 بمسر 2 ایننا، جلد 4، منور 175 4 ایننا ، جلد 4، منور 170 بمسر 5 ایننا ، جلد 4، منور 170 منذراوربیبی نے سنن میں حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنہ سے مختلف سندوں سے روایت نقل کی ہے فر مایا میں نے الله کے مال کو بیتیم کے مال کے قائم مقام رکھا ہے۔اگر میں غنی ہوں تو اس مال سے بچتا ہوں۔اگر میں محتاج ہوں تو معروف طریقے پر اسے لے لیتا ہوں جب مجھے آسودگی میسر ہوتی ہے تو واپس کر دیتا ہوں (1)۔

ا مام فریا بی، سعید بن منصور، ابن منذ راور بیم بی نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ جب یتیم کا ولی مختاج ہوتویتیم کے کھانے ہے کھانا کھالے مگراس کے مال سے کپڑے اور پکڑی نہ لے (2)۔

ا مام عبد بن حمید ، ابن جریراور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ معروف کا مطلب ہے تین انگلیوں کے المراف ہے کھائے (3)۔

امام ابن منذراورطبرانی نے حضرت ابن عباس رضی الله عنها ہے آیت کی تفسیر میں بیقول نقل کیا ہے مختاج آوی جب پنتیم کے مال کا نگہبان بے تو جتنی اس کی نگہبانی کرتا ہے اور اس کو فائدہ پہنچا تا ہے اتنا وہ اس سے لے لیے جب کہ اس میں اسراف سے کام نہ لے۔

امام ما لک، سعید بن منصور، عبد بن حید، ابن جریر، ابن منذر اور نحاس نے ناسخ میں حضرت ابن عمر ورضی الله عنه سے ر روایت نقل کی ہے کہ ایک آ دمی نے رسول الله منظی کی کہتے ہوئے ہیں اپنا مال تو نہیں گریتیم میری تربیت میں ہے۔ تو آپ نے فرمایا بیتیم کے مال سے کھا و گرفضول خرچی کرتے ہوئے نہیں اور نہ بی اس سے اپنا مال بڑھار ہا ہواور نہ بی اس کا مال خرج کرکے اپنا مال بچار ہا ہو(4)۔

امام احمد، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ، ابن ابی حاتم اور ناسخ میں نحاس نے حضرت ابن عمر و سے روایت کیا کہ ایک شخص نے رسول الله سلطی اللہ سلطی اللہ سلطی اس میرے پاس مال تو نہیں لیکن یقیم ہے؟ فرمایا: اپنے یقیم کے مال سے کھاؤلیکن نہ اسراف کرتے ہوئے، نہ نضول خرچی کرتے ہوئے، نہ مال بڑھاتے ہوئے اور اس کے مال کے بدلے اپنا مال بچاتے ہوئے (5)۔

امام ابن حبان نے حضرت جابر رضی الله عندے روایت نقل کی ہے کہ ایک آ دمی نے عرض کی یارسول الله سلی آئیلیم میں میتیم کوکس چیز سے مارسکتا ہوں فرمایا جس کے ساتھ تو اپنے بیٹے کو مارتا تھانہ تو اس کا مال خرچ کر کے اپنا بچائے اور نہ اس کے ذریعے اپنامال بوصائے۔

امام عبد الرزاق ،سعید بن منصور ،عبد بن جمید ، ابن جریر ، ابن ابی شیبه ،نحاس نے ناسخ میں حضرت حسن عرنی رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ ایک آ دی نے عرض کی یارسول الله سطی اللی میں میٹیم کوکس چیز سے مارسکتا ہوں؟ فر مایا جس سے تواہین عجم کو مارتا ہے۔ پوچھا کیا میں اس کا مال لے سکتا ہوں؟ فر مایا معروف طریقے سے لے نہ تواس کے ذریعے اپنا مال بروھائے ،

2 سنن سعيد بن منعود ، جلد 3 صفح ، 1156 (569) داراتسم على الرياض 4 سنن سعيد بن منعود ، جلد 3 صفح ، 1157 (571)

<sup>1</sup> تغییرطبری، زیرآیت بذا، جلد 4 منحه 171 ،مصر 3 تغییرطبری، زیرآیت بذا، جلد 4 منحه 172 ،مصر

<sup>5</sup> سنن ابن ماجر ، جلد 3 ، صفحہ 321 (2718) دار الكتب العلميد بيروت

اورنہ بی اس کا مال خرچ کر کے اپنامال بچائے (1)۔

امام عبد بن جمیداورا بن جریر نے آیت کی تغییر میں حضرت قادہ رحمہ الله کا قول قبل کیا ہے کہ ہمارے سامنے بیروایت ذکر کی گئی کہ ثابت بن وداعہ کا پچا نبی کریم سٹی آئی کی خدمت میں حاضر ہوا جب کہ حضرت ثابت ان دنوں اس کی گود میں بیتیم سے عرض کی میرا بھتیجا میری گود میں بیتیم ہے۔ اس کے مال میں سے میرے لئے کیا حلال ہے؟ فر مایا معروف طریقے سے اس کا مال کھاؤ مگر بیجا ئزنہیں کہ تو اس کا مال خرچ کر کے اپنا مال بچائے اور نہ بی اس کا ذیاوہ مال لے بیتیم کا مجبوروں کا ایک باغ تھا، اس کا ولی اس کے باغ کی تلہداشت کرتا اور پانی دیتا اور اس کے پھل میں سے حصہ لے لیتا۔ بیتیم کے جانور ہوتے ، ولی ان کی تکہداشت کرتا اور مشقت اٹھا تا اور کا م کاح کرتا تو اس کی اون ، دودھاور ان کے متعلقات لے سکتا ہے۔ جہاں تک مال کا تعلق تھا تو اس میں سے کھانے اور خرچ کرنے کی اجازت نہتی (2)۔

امام ابن منذر نے حضرت عطاء رحمہ الله ہے روایت نقل کی ہے کتاب الله میں مذکور پانچ چیزوں میں رخصت ہے بیلطور تطعی حکم کے بیس جیسے وَ مَنْ کَانَ فَقِیْدًا فَلْیاً کُلُ بِالْمَعْمُ وُفِ حیا ہے تو کھا لے نہ جیا ہے ۔

امام ابوداؤ داور نعاس دونوں نے ناسخ اور ابن منذر نے حضرت عطاء رحمہ الله کے داسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ مَن کان فَقِیْرًا فَلْیاً کُلُ بِالْمَعَرُوفِ کو اِنَّ الَّذِینَ یَا کُلُونَ اَمْوَالَ الْیَا تَلَی ظُلْمًا نے منسوخ کردیا ہے۔ امام ابوداؤ دیے حضرت ضحاک رحمہ الله سے اس کی مثل روایت نقل کی ہے۔

امام ابن ابی حاتم نے حضرت ابن ابی زنا درحمہ اللہ ہے آیت کی تغییر میں یہ تو ل تقل کیا ہے کہ ابوالزنا دکہا کرتے تھے کہ یہ تھم دیہاتی اور ان جیسے لوگوں کے مارے میں ہے۔

امام ابن ابی حاتم نے حضرت نافع بن ابی نعیم قاری رحمہ الله سے تفسیری قول نقل کیا ہے کہ بیں نے بیٹی بن سعید اور رہید سے فلیاً کُلُ بِالْمَقْرُ وُفِ کے بارے میں بوچھا تو دونوں نے فرمایا بیتم کے بارے میں ہے کہ اگر ولی فقیر ہوتو بہتم کے مال سے بفتد رضرورت اس برخرج کرے جب کہ ولی کے لئے اس میں سے کوئی چیز لینا جائز نہیں۔

امام ابن جریراور ابن الی حائم نے حضرت عونی رحمالله کے واسطے سے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی سے فراذا دَ فَعْتُمُ النَّهُ عِمْ اللَّهُ عَمَا وَ اللَّهُ عَمَا وَاللَّهُ عَمَا وَاللَّهُ عَمَا وَاللَّهُ عَمَا اللَّهُ عَمَا وَاللَّهُ عَمَا اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُومُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُومُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَالَمُ عَلَيْكُومُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُولُكُمُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَّمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَ

امام ابن ابی حاتم نے حضرت سعید بن جبیر رحمہ الله سے یہ تول نقل کیا ہے کہ الله تعالی اولیا ء کوفر ما تا ہے جب بالغ ہونے پر تم تیموں کوان کے مال دو تو مال دیتے وفت کواہ بنالواور الله تعالی حساب لینے والا کافی ہے بیعنی جوتم ہارے آپس میں معاملات جیں ان پر الله تعالیٰ سے بردھ کرکوئی کوان ہیں۔

امام این جریرنے حضرت سدی رحمدالله کار قول نقل کیا ہے کہ حَسِیْبًا کامعنی کواہ ہے(4)۔

## لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّاتَرَكَ الْوَالِلْنِ وَالْاَ قُرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَلَا فَرَبُونَ وَلِلنِّسَآءَ نَصِيْبًا مَّفُرُوضًا وَ لَكُثُرَ لَمُ يَبُالمَّفُرُوضًا وَ لَكُثُرَ لَمُ يَبُالمَّفُرُوضًا وَ لَكُثُرَ لَمُ يَبُالمَّفُرُوضًا وَ لَكُثُرَ لَمُ يَبُالمَّفُرُوضًا وَ لَا يَعْلَمُ اللّهُ اللّ

'' مردول کے لئے حصہ ہے اس میں جو چھوڑ گئے ہیں مال باپ اور قریبی رشتہ دار اور عور توں کے لئے ہے اس میں سے جو چھوڑ گئے ماں باپ اور قریبی رشتہ دار اس تر کہ سے خواہ تھوڑ اہو یا زیادہ، یہ حصہ (الله تعالیٰ کی طرف ہے ) مقرر ہے''۔

امام ابن جریر، ابن منذراور ابن ابی حاتم نے آیت کی تفییر میں حضرت عکر مدرضی الله عند کا قول تقل کیا ہے کہ یہ آیت ام کلثوم اور اس کی بٹی ام کلہ یاام کے ، ثغلبہ بن اوس اور سوید کے حق میں نازل ہوئی۔ بیسب انصاری تھے۔ ایک اس کا خاوند تھا اور دوسر ااس کی اولا دکا چچا یعنی بھائی تھا۔ عورت نے عرض کی یارسول الله ملٹی آئیلی میرا خاوند فوت ہوگیا۔ اس نے مجھے اور اپنی بٹی کو چھے چھوڑا ہے ، کیا ہم اس کے مال کے وارث نہیں مرنے والے کے بھائی نے کہا بچی نے گھوڑے پر سوار ہوتی ہے اور نہ بی وشمن کا مقابلہ کرتی ہے۔ اس پر مال خرج کیا جاتا ہے۔ یہ مال کماتی نہیں تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی (1)۔

امام ابن ابی حاتم نے حضرت سعید بن جبیر رحمہ الله کا قول نقل کیا ہے کہ دور جاہلیت میں لوگ عور توں اور چھوٹے بچوں کو کوئی در پنہیں دیتے تھے۔ وہ مردوں میں سے بالغوں کومیراث دیتے تھے تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی ویڈ کو آڈ گا گئو سے 1 تنبیر طبری، زرآ ہے۔ ندا، جلد 4 ، صفحہ 176 ، معر مرادمیراث،نعیب سے مراد حصداور مفروض سے مراد معلوم ہے۔

الم عدين عيد ابن منذراورابن الى حاتم نضاك سي نَصِيْبًا مَّفُرُوْضًا كَاتْسِرِ مِن يَوْلُقَلَ كِيابٍ عِين وقف ب وَ إِذَا حَضَى الْقِلْسَةَ أُولُوا الْقُرُلِي وَ الْيَكُلِي وَ الْسَلَكِينُ فَاتُم ذُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوْ الْهُمْ قَوْلُا مَّعُرُوْفًا ۞

'' اور جب حاضر ہوں (ور نذکی ) تقسیم کے وقت (غیر وارث) رشتہ دار، پنیم بیچے اور مسکین تو دو آئیس بھی اس سے اور کھوان سے اچھی بات''۔

امام ابن ابی شیبہ، امام بخاری، ابن جریر، ابن منذر، ابن ابی حاتم اور بیلی نے حفرت عکرمہ رحمہ الله کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ بیآ یت محکم ہے منسوخ نہیں (1)۔

امام ابن جریرادر ابن منذر نے حفرت مقسم رحمہ الله سے حفرت ابن عباس رضی الله عنبما سے روایت نقل کی ہے کہ بیہ آیت محکم ہے اس پڑعمل کیا جائے گا(2)۔

امام ابن انی شیبہ عبد بن حمید ، ابن جربر ، ابن منذر اور ابن انی حاتم نے حضرت طان بن عبد الله رحمه الله کا قول نقل کیا ہے۔ کہ حضرت ابوموی اشعری رضی الله عند نے اس آیت کے مطابق فیصلہ کیا (3)۔

امام سعید بن منصور، ابن جریراورابن منذر نے حضرت یکی بن یعمر رحمالله سے روایت نقل کی ہے کہ تین آیات مدنی بین اور کام بین جنہیں بہت سے لوگوں نے ضائع کر دیا ہے (۱) وَإِذَا حضر القسمة (۲) وَ الَّذِيثَ لَمْ يَبُلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ (الْحُرات: 13) (4) (النور: 58) (۳) إِنَّا خَلَقَتْ كُمْ قِنْ ذَكْرِوَّ أَنْ فَی (الْحِرات: 13) (4)

امام سعید بن منصور، عبد بن حمید، امام بخاری، ابو داو د نے ناسخ میں، ابن جریر، ابن منذر، ابن افی حاتم اور بیمل نے حضرت سعید بن جبیر رحمہ الله سے وہ حضرت ابن عباس رضی الله عنجما سے روایت نقل کرتے ہیں کہ لوگوں کا گمان ہے کہ بیآیت منسوخ ہے، الله کی تم بیآیت منسوخ نہیں بلکہ لوگوں نے اس پھل کرنے میں ستی کا مظاہرہ کیا۔ والی دوشم کے ہیں: ایک وہ والی ہے جو دارث ہوتا ہے، بیوہ ہے جو کھا نا اور کپڑے دے دیر اوہ والی ہے وہ وارث نہیں ہوتا (جیسے وسی) وہ اچھی بات کرتا ہے دہ کہتا ہے دو کہتا ہے دو کہتا ہے بیٹیم کا مال ہے اس میں کسی کا کوئی حق نہیں (5)۔

ا مام ابوداؤ دنے ناتخ میں ، ابن جریرادر حاکم نے عکرمہ کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ انہیں کچھ مال دیا جائے گا اور اگر مال میں کچھ کی ہوگی تو ان سے معذرت کرلی جائے گی یہی قول معروف ہے (6)۔

2 تفییرطبری، زیرآیت بذا، جلد 4 صفحه 177 به معر 4 سنن سعید بن منصور، جلد 3 صفحه 1169 (578) دارانسمیعی الریاض 6 تفییر طبری، زیرآیت بذا، جلد 4 صفحه 180 1 \_ سنن كبرى ازيبيقى ،جلد 6 ،صفحه 266 ، دارالفكر بيردت 3 \_ اييناً ،جلد 4 ،صفحه 179 5 \_ سنن كبركي ازيبيقى ،جلد 6 ،صفحه 267 2B

امام ابن منذر نے عمرہ بنت عبدالرحمٰن بن عبدالله کے بارے میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ جب اس کے والد کی وارثت تقسیم کی گئ تو ایک بکری اور کھانے کے بارے میں حکم ویا گیا جو بکری اور کھانا اس کے مال سے خریدا گیا، اسے تیار کیا گیا۔ یہل حضرت عائشہ رضی الله عنہا کے سامنے بیان کیا گیا تو انہوں نے فر مایا کتاب (قرآن) کے مطابق عمل کیا گیا، بیمنسوخ نہیں۔ امام ابن جریر، ابن الی حاتم اور نحاس نے ناسخ میں حضرت علی رحمہ الله کے واسط سے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے اس آیت کی تفسیر میں بیروایت نقل کی ہے کہ الله تعالیٰ نے مومنوں کو بیچکم دیا کہ جب میراث تقسیم کریں تو اینے رشتہ داروں ، ایے بتیموں اورایے مسکینوں سے صلد حی کریں اگر ان کے حق میں وصیت ہو، اگر ان کے حق میں وصیت نہ ہوتو وارثت میں ہے کھانبیں دے دیں (1)۔

امام ابن جریراورابن الی حاتم نے حضرت عونی رحمدالله کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے بیروایت نقل کی ہے کہ بیتکم فرائض کے احکام نازل ہونے سے پہلے تھا، بعد میں الله تعالیٰ نے فرائض کے احکام نازل فر مادیئے ، ہرکسی کو اس کائن دے دیااور صدقہ صرف اس کے لیخف کردیا گیا جس کامتونی نام لے(2)۔

امام ابوداؤد نے نامخ اور ابن الی حاتم نے حضرت عطاء رحمہ الله کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے رایت نقل کی ہے کہ اس آیت کے حکم کوآیت میراث نے منسوخ کردیا ہے، ترکہ میں سے تعوز ایا زیادہ جو حصہ بنتا ہے ہرانسان کے لیمخفل کردیاہے۔

امام عبد الرزاق،عبد بن جميد اور ابوداؤد في ناسخ ، ابن جرير، ابن الى حاتم ، بيهي اور ابن الى مليك في روايت نقل كى ب کہ حضرت اساء بنت عبدالرحمٰن بن الی بکرصد بق رضی الله عنهم اور قاسم بن محد بن الی بکررضی الله عنه نے انہیں خبر دی ہے کہ حضرت عبدالله بن عبدالرحمن رضى الله عنه نے اپنے والد حضرت عبدالرحمٰن رضى الله عنه كى وراثت تقسيم كى جب كه حضرت عاكشه رضی الله عنها زندہ تھیں، دونوں نے بیان کیا کہ حضرت عبدالله نے گھر میں موجود کسی مسکین اور رشتہ دار کونہیں جھوڑا بلکہ اینے والد کی میراث ہے اسے پچھنہ کچھ عطا کیا چھر ہیآیت تلاوت کی ۔ قاسم نے کہامیں نے بیروا قعہ حضرت ابن عباس رضی الله عنهما كسامنة ذكركيا توانهول في فرمايا جوانهول في كيا بي تعمم الن طرح نهيس، يتعمم وصيت كي صورت ميس بيرة يت وصيت کے بارے میں ہے،میت سے بیارادہ کیا ہے کہوہ ان کے بارے میں وصیت کرے(3)۔

امام نحاس نے ناسخ میں حضرت مجامد رحمد الله کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت تقل کی ہے کہ اس آيت كي مكو يوفي فلم الله في أولا وكم في منسوخ كرديا-

ا مام عبد الرزاق ، ابوداؤد نے نامخ ، ابن جریر ، ابن منذر ، ابن الی حاتم ، نحاس اور بیم ق نے اس آیت کی تغییر میں حضرت سعید بن میتب رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ اس آیت کا تھم منسوخ ہے۔ پیچکم فرائض کے احکام نازل ہونے سے

<sup>1</sup> تغييرطبري، زيرآيت بذا، جلد4 صغير179 مصر 3 \_ سنن كبرى از يهي ، جلد 6 ، صغير 267 ، دار الفكر بهروت

پہلے تھا جوآ دی ترکہ میں مال چھوڑ تا جب اس ترکہ کوتقسیم کیا جاتا جو پتیم ،مختاج ،سکین اور قریبی رشتہ دار حاضر ہوتے انہیں بھی دیا جاتا پھر میراث کے احکام نے اسے منسوخ کر دیا۔الله تعالیٰ نے بید حقد ارکاحق اس تک پہنچادیا۔اب اس کے مال میں سے وصیت رہ گئی۔وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے لئے جوجا ہے وصیت کرسکتا ہے(1)۔

امام ابن آبی شینبداور ابن جریر نے حضرت سعید بن جبیر رضی الله عنه سے بیدروایت نقل کی ہے کہ اگر حاضر ہونے والے بڑے ہوں آبیں تو کچھو ہے داگر چھوٹے ہوں توان سے معذرت کر لی جائے ۔ قول معروف کا بھی مطلب ہے (2)۔ امام عبد بن حمید نے حضرت ابوصالح رحمہ الله ہے آیت کی تفسیر میں بیقول نقل کیا ہے کہ لوگ قر بھی رشتہ داروں کو مال دیا کرتے تھے یہاں تک کہ فرائض کے احکام نازل ہوگئے۔

'' اور چاہیے کہ ڈریں جو (بیبیوں کے سرپرست ہیں ادر سوچیں) کہ اگروہ چھوڑ جاتے وہ اپنے پیچھے چھوٹے چھوٹے کمزور بچے تو وہ کتنے فکر مند ہوتے ان کے متعلق پس چاہیے کہ وہ ڈریں الله سے اور کہیں ایسی بات جو بالکل درست ہو''۔

امام ابن جریر، ابن منذر، ابن الی حاتم اور بیبتی نے سنن میں حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ یہ حکم اس آ دمی کے بارے میں ہے جوالیے آ دمی کے پاس حاضر ہوتا ہے جس کی موت کا وقت قریب ہے تو وہ مریض کو وصیت کرتے ہوئے سنتا ہے جو وصیت اس کے وارثوں کو نقصان دیتی ہے۔ الله تعالی نے سننے والے کو حکم دیا کہ وہ الله سے ڈرے اور وصیت کرنے والے کی صحیح بات کی را جنمائی کرے، اپنے وارثوں کی طرف نظر کرے اور جب اسے اپنے وارثوں کے ضائع ہونے کا ڈر ہوتو جواسینے وارثوں کے لئے بسند کرتا ہے وہ ان کے لئے بھی وہی کرے (4)۔

امام ابن جریر، ابن الی حاتم اور بہتی نے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما ہے آیت کی تفسیر میں یہ قول نقل کیا ہے اس سے مراد وہ آدمی ہے جس کی موت کا وقت قریب ہے اسے کہا جاتا ہے اپنے مال میں سے صدقہ کرو، غلام آزاد کر واور مال میں سے الله کی راہ میں دوان لوگوں کو ایسا کرنے ہے منع کیا گیا ہے لینی تم سب میں سے موت کے وقت جو مریض کے پاس ہوتو وہ مریض کو غلام آزاد کرنے ،صدقہ اور الله کی راہ میں مال خرچ کرنے کا نہ کے بلکہ اسے کہ کہوہ مال بیان کرے جس کا اس نے قرض دیتا ہے اس کی وضاحت کرے اور ان قربی بنتے ان رشتہ داروں کے حق میں مال وصیت کر جائے جو وارث نہیں بنتے ان رشتہ داروں

2\_الينا، جلد4، منحه 180

2-ابصابطد4، محد180 4 تفسرطبري، زيرآيت بندا، جلد4، صفحہ 181 1 تفيرطبري، زيرآيت بذا، جلد4 صغه 177 مصر

3-مصنف ابن الى شيد ، جلد 4 منى 255 (30901) ديند موره

کے لئے پانچواں یا چوتھائی حصہ وصیت کر جائے اللہ تعالی ارشاد فرما تا ہے کہ جب آ دمی فوت ہواوراس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں تو اس کے لئے زیبانہیں کہ آئییں بغیر مال کے چھوڑ جائے جولوگوں کے لئے بو جھ بن جا کیں اور تہارے لئے بیزیبا نہیں کہ آئییں بغیر مال کے چھوڑ جائے جولوگوں کے لئے بو جھ بن جا کیں اور تہارے لئے بیزیبا نہیں کہ آسے اس کہ اس کے بارے میں پندنہ کرو بلکہ اس کے بارے میں حق بات کہو(1)۔

امام ابن جریر دھماللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے اس آیت کی تفسیر میں بیر قول نقل کیا ہے کہ اس سے مرادوہ آدی ہے جو مرر با ہواور اس کی چھوٹی کمزور اولا د ہوجن کے مختاج ہونے کا اندیشہ ہواور اسے خوف ہو کہ بعدوالے ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کریں گے۔ اللہ تعالی فرما تا ہے اگروہ اس کی کمزور اور بیتیم اولا د کا والی ہے تو ان پراحسان کرے ، ان کا مال فضول خرجی کرتے ہوئے اور جلدی سے نہ کھائے کہیں وہ بڑے ہوجا کیں گے (2)۔

امام ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنبمائے آیت کی تغییر میں یہ قول نقل کیا ہے جب کوئی آدمی وصیت کے وقت حاضر ہوتو اس کے لئے یہ کہنا مناسب نہیں کہ اپنے مال میں سے پھی وصیت کر جاؤ، تیرمی اولا دکا الله دازق ہے بلکہ اسے یہ کہا جائے اپنے لیے آئے بھی جواور اپنے بچوں کے لئے بچھی چھوڑ جاؤ۔ یہی قول سدید ہے کیونکہ جوآ دمی اس فتم کا حکم دیتا ہے اسے اپنے بارے میں مختابی کا خوف ہوتا ہے۔

ا مام سعید بن منصور، آدم اور پہنی نے حصرت مجاہدر حمداللہ سے آیت کی تفسیر میں بیقول نقل کیا ہے کہ جب کوئی آدمی قریب المهوت ہوتا تواللہ المهوت ہوتا تواللہ المهوت ہوتا تواللہ اللہ بیات کہا جاتا قالل نقصان کیا جاتا تواللہ تعالیٰ نے اس آیت کونازل فرمایا کہ اسے میت کے وارثوں کا بھی خیال رکھنا چا ہے جس طرح وہ خودا پنے وارثوں کا خیال رکھنا جا ہے۔ اللہ سے ڈرواور عدل وحق کا حکم دو(3)۔

امام ابن ابی حاتم نے حضرت سعید بن جبیر رضی الله عنها سے بیقول نقل کیا ہے کہ کؤ تی گؤا مِن خَلْفِهِم کا مطلب ہے اپنی موت کے بعد چھوڑ جا کیں دُیں ہے قضا سے مرادا سے عاجز جن کے پاس وقت گزرنے کا کوئی حیلہ نہ ہو۔ خافق اعکی ہِم محص طرح انہیں ایٹ بارے میں خوف ہے وہ میت کی کمزور اولا دکے بارے میں ڈریں۔ پس الله سے ڈبیں اور میت سے کہیں جب اس کے پاس بیٹھیں تو وصیت کے بارے میں انصاف کی بات کریں ذیادتی نہ کریں۔

امام ابن جریر نے حضرت شیبانی رحمہ الله سے واقعہ قل کیا ہے کہ ہم سلم بن عبد الملک کے دور میں قسطند میں تھے جب کہ ہمارے درمیان ابن جریر، ابن دیلی اور ہانی بن کلثوم تھے۔ آخرز مانہ میں جو پھے ہوگا اس کے بارے میں ہم ہا تیں کرنے گئے جو میں نے سنا اس سے میں نگ پڑگیا۔ میں نے ابن دیلی سے کہا اے ابوالشنے جھے یہ پند ہے کہ میرا کوئی بیٹا نہ ہو۔ انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ مارا، فر مایا جھتے ایسانہ کہہ کیوں کہ الله تعالی نے جس روح کے نکلنے کا فیصلہ کردیا ہے کہ وہ بنو آدم کی پشت سے نکلے وہ ضرور نکلے گی۔ اگر الله تعالی جا ہے گا اگر چہ آدی اس کو تا پسند کرے۔ فر مایا کیا میں مجھے ایسے امر کے

<sup>1.</sup> تغییرطبری، زیرآیت بندا، جلد 4 ، صغه 181 ، معر 2 ۔ انفسا ، جلد 4 ، صغه 181 ، معر 3 ۔ سنن سعید بن منصور ، جلد 3 ، صغه 1173 (884 ) دارالسمیعی الریاض

بارے میں آگاہ نہ کروں اگرتواس کو پائے تو الله تعالی تحقیر اس سے نجات عطافر ماوے اگرتواپنے اور اپنی اولا دجھوڑے الله تعالی ان کی حفاظت فرمائے؟ میں نے کہا کیوں نہیں تو آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی (1)۔

امام عبد بن حمید نے حضرت قادہ رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ ہمارے سامنے یہ ذکر کیا گیا کہ بی کریم سائی اللے فر مایا دونوں کمزور لیٹنی بیتیم اور عورت کے بارے میں الله سے ڈرو۔اسے بیتیم کیا پھراس کے بارے میں تاکیدی حکم دیا۔اسے آزمائش میں ڈالا اور اس کے ساتھ دوسروں کو بھی آزمائش میں ڈالا۔

### إِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ آمُوَالَ الْيَالَىٰ ظُلْمًا إِثْمَا يَأْكُلُوْنَ فِي بُطُوْنِهِمُ نَامًا لَوْسَيَصْلُوْنَ سَعِيْرًا أَ

" بے شک وہ لوگ جو کھاتے ہیں بتیموں کے مال ظلم سے وہ تو بس کھار ہے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ اور عنقریب جھو کے جائیں گے بعز کتی آگ میں'۔

امام ابن انی شیبہ نے مسندیں، ابویعلی ،طبر انی، ابن حبان نے سیح میں اور ابن ابی حاتم نے حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنه سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سلٹی آیٹی نے فر مایا قیامت کے روز ایک قوم قبروں سے اٹھائی جائے گی جب کہ ان کے مونہوں سے آگ نکل رہی ہوگ ۔عرض کی گئی یارسول الله سلٹی آیٹی وہ کون لوگ ہیں؟ فر ما یا کیاتم نے الله تعالی کوفر ماتے ہوئے نہیں و یکھا پھر بیہ آیت تلاوت کی (2)۔

امام ابن جریراور ابن ابی حاتم نے حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ جمیں نبی کریم ملٹی الیہ اس رات کے بارے میں بیان کیا جس میں آپ کو معراج کرائی گئی تھی فر مایا میں نے ویکھا کہ اچا تک میں ایسے لوگوں کے پاس تھا جن کے ہونٹ اونٹول کے ہونٹوں کو پکڑے ہوئے پاس تھا جن کے ہونٹ اونٹول کے ہونٹوں کو پکڑے ہوئے سے پاس تھا جن کے ہونٹ اونٹول کے ہونٹوں کو پکڑے ہوئے سے پھران کے مونہوں میں آگ کی چٹان ڈال رہے تھے۔ ان میں سے ایک کے منہ میں ڈالی جاتی جوان کے نیچے والے حصہ سے نکاتی جب کہ ان کے ڈکارنے اور چینے کی آواز ہوتی میں نے کہا اے جبرئیل یکون ہیں؟ حضرت جبرئیل امین نے جواب ریابیوہ ہیں جن کے بارے میں فر مایا اگن بیٹ کیا گئون آموال الیکھی (3)

امام ابن جریراورابن الی حاتم نے حضرت سدی رحمہ الله ہے آیت کی تفییر میں یہ قول نقل کیا ہے کہ جب کوئی آدمی یتیم کا مال ظلم کرتے ہوئے کھائے گا اسے قیامت کے روزیوں اٹھایا جائے گا کہ آگ کا شعلہ اس کے منہ اس کے کا نوں ، اس کی ناک اور اس کی آئھوں سے نکل رہا ہوگا جو بھی اسے دیکھے گاوہ پہچان لے گا کہ یہ پتیم کا مال کھانے والا ہے (4)۔

امام ابن ابی حاتم نے حضرت عبیدالله بن ابی جعفر رحمدالله كار يول نقل كيا ہے كہ جس نے يتيم كامال كھايا تو قيامت كروز اس كا مونث پكڑا جائے گا اور اس كامندانگارے سے مجرديا جائے گا، اسے كہا جائے گا اسے بھی كھاؤ جس طرح تم نے دنيا ميں

2\_مندالويعلى، جلد6 مفي 272 (7403) وارالكتب العلميه بيروت

1 تغیرطری، زیرآیت بدا، جلد 4 منحد 183 ،معر 3 تغیرطری، زیرآیت بدا، جلد 4 منحد 184

کھا ماتھا پھراہے بوی آگ میں داخل کیا جائے گا۔

امام ابن جریر نے حضرت زید بن اسلم رحمہ اللہ کا آیت کی تفسیر میں بیقول نقل کیا ہے کہ بیمشرکوں کے بارے میں ہے کیونکہ وہ بتیموں کووارث تسلیم ہیں کرتے تھے اوران کے مال کھا جاتے تھے (1)۔

ا مام ابن ابی حاتم نے حضرت ابو مالک رحمہ اللہ سے سَعِیْوُا کے معنی میں بیقول نقل کیا ہے کہ وہ دیک رہی ہوگ ۔ ابن ابی شیبه اورابن ابی حاتم نے سعید بن جبیر سے سَعِیْدُ اکامیمعن نقل کیا ہے میہ میں آگ کی لیکوں کی ایک وادی ہے۔ ا مام بیہتی نے شعب الا بمان میں حضرت ابو ہر رہ وضی الله عندے روایت نقل کی ہے که رسول الله میٹی نالیلم نے فرمایا جار افراد کے بارے میں الله تعالیٰ نے اپنے او پر لا زم کر رکھا ہے کہ انہیں جنت میں داخل نہیں کرے گا اور نعتیں نہیں چکھائے گا ہمیشہ شراب پینے والا ،سودخور، ناحق میتیم کا مال کھانے والا اور والدین کی نافر مانی کرنے والا (2)۔

يُوْصِيْكُمُ اللهُ فِنَ آوُلادِكُمْ لِلنَّا كَرِمِثُلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَآ ءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتُ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِا بَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّاتَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَكُ ۚ فَإِنْ لَّمُ يَكُنُ لَّهُ وَلَكُ وَوَمِ ثُكَّ آبَوٰ لَا فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخُوةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْمِى بِهَآا وُدَيْنٍ ٢ اباً وُّكُمُ وَ ابْنَا وُّكُمُ لا تَدُرُهُ وَنَ اليُّهُمُ اقْرَبُ لَكُمُ نَفْعُهُ الْوَيْضَةُ مِّنَ اللهِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيبًا صَالَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيبًا

" حكم ويتا يتمهيس الله تبهاري (اولادك) ميراث كے بارے ميں ايك مرو (لڑكے) كا حصه برابر ب دوعورتوں (لڑ کیوں) کے مصدکے پھراگر ہوں صرف لڑ کیاں دوسے زائدتوان کے لئے دو تہائی ہے جومیت نے چھوڑ ااور اگر ہوایک بی لڑی تواس کے لئے نصف ہے اور میت کے ماں باب میں سے ہرایک کو چھٹا حصہ ملے گااس سے جوچھوڑ امیت نے بشرطیکے میت کی اولا وہواور اگرنہ ہواس کی اولا داور اس کے وارث صرف مال باب ہی ہول تو اس کی ماں کا تیسراحصہ ہے(باقی سب باپ کا)اوراگرمیت کے بہن بھائی بھی ہوں تو ماں کا چھٹا حصہ ہے(اور بی اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد ہے جومیت نے کی اور قرض ادا کرنے کے بعد تہارے باب اور تمہارے بیٹے تم نہیں جاننے کہ کون ان میں سے زیادہ قریبی ہے تہمیں نفع پہنچانے میں۔ یہ حصے مقرر ہیں الله تعالی کی طرف ہے۔ بے شک الله تعالی (تمہاری مصلحتوں کو) جانے والا ہے بروادا تاہے '۔

امام عبد بن حميد، امام بخاري، امام مسلم، ابو داؤر، امام تر فدي، امام نسائي، ابن ماجه، ابن جرير، ابن منذر، ابن ابي حاتم اور حضرت ابو برصد بن رضى الله عند نے بنوسلم میں بیدل ہى ميرى عيادت فر مائى۔ نبى كريم ماللي الله عند نے مجھے اس حال ميں يا ياك میں کوئی عقل نہیں رکھتا تھا۔ آپ نے یانی منگوایا،اس سے وضوفر مایا پھر مجھ پر چھٹر کا تو مجھے افاقہ ہو گیا۔ میں نے عرض کی یارسول الله ملتي لَيْلِم آب مجھے ميرے مال كے بارے ميں كيا ارشا وفر ماتے ہيں توبي آيت نازل ہوكي (1) \_

امام عبد بن تميد اور حاكم في حضرت جابر رضى الله عند سے روایت نقل كى ہے كميں مريض ہوتا تورسول الله ملي الله علي الله ميرى عيادت فرمات\_ميں نے عرض كى ميں إنى اولا وميں مال كيت تقسيم كرون؟ حضور ما الله الله في الله على جواب ندديا پھرية آيت نازل ہوئی(2)۔

امام ابن سعد، ابن الى شيبه، امام احمر، ابوداؤر، امام ترفدي، ابن ماجه، مسعود، طيالسي، ابن الي عمر، ابن شيبه، ابن الي اسامه، ابو یعلی ، ابن ابی حاتم ، حاکم ، ابن حبان اور بیمق نے سنن میں حضرت جا بررضی الله عنہ ہے روایت نقل کی ہے کہ حضرت سعد بن رئیج کی بیوی حضور ساتی ایلیم کی خدمت میں حاضر ہوئی ،عرض کی پارسول الله ساتی آیلیم بید دونوں سعد بن رہیج کی بیٹیاں ہیں ،ان کا والدآب كے ساتھ جنگ كرتے ہوئے غزوة احديث شهيد ہوا۔ان بچيوں كے چچانے ان كامال لے ليا ہے اور ان كے لئے اس بارے میں فیصلہ فرمائے گا۔ تو بیآیت میراث نازل ہوئی۔رسول الله ملٹی آئیل نے ان دونوں کے چیا کی طرف پیغام بھیجا، فر ما یا سعد کی دونوں بیٹیوں کو دو ثلث دو، ان کی مال کوآ تھواں حصہ باتی ماندہ تیراہے(3)۔

امام عبد بن حميد، امام بخارى، ابن جرير، ابن منذر، ابن ابي حاتم اوربيهي نيسن ميس حضرت ابن عباس رضى الله عنهما ي روایت نقل کی ہے کہ مال بچے کا ہوتا ہے اور وصیت والدین اور رشتہ داروں کے لئے ہوئی ۔الله تعالیٰ نے اس میں سے جو جایا منسوخ کردیا، ندکر کے لئے مؤنث کے مقابلہ میں دوگنا، بیج کی موجودگی میں ماں باپ دونوں میں سے ہرایک کے لئے چھٹا حصہ، بیوی کے لئے آٹھوال یا چوتھا اور خاوند کے لئے نصف یا چوتھا حصہ (4)۔

امام ابن جريراورابن ابي حاتم نے حضرت ابن عباس رضي الله عنهما سے روايت نقل كى ہے كہ جب فرائض والي آيت نازل ہوئی جس میں الله تعالیٰ نے مذکر، مونث اور والدین کے لئے حصہ مقرر فرمایا تو تمام لوگوں یا بعض نے اسے ناپسند کیا کہا ہم بیوی کو چوتھا یا آٹھوال دیں، بیٹی کونصف دیں اور ہم جھوٹے بچول کوبھی حصہ دیں، ان میں ہے کوئی بھی نہ دیثمن سے جنگ کرتا ہے اور نہ ہی مال غنیمت اکٹھا کرتا ہے۔ دور جاہلیت میں وہ ای طرح کرتے تھے۔ وہ دار ثت اس کو ویتے جو جنگ کرنے کے قابل ہوتا اور وارشت بڑے اور اس سے بڑے کوریتے (5)۔

2\_متدرك حاكم ، جلد 2 منور 3185 (3185 ) دار الكتب العلمية بروت 1 تفبيرطبري، زيرآيت بذا، جلد 4 صغح 186 بمصر 3- جامع ترزي مع عارضة الاحوذي ،جلد 8 منحه 184 (2092) ، دار الكتب المعلمية بيروت

4 تفييرطبري، زيرآيت بذا، جلد4 منحه 186 مصر

5-الينا، جلد4 منحد 185

امام ابن الی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے بی تو ل نقل کیا ہے کہ بچہ بڑا ہویا چھوٹا دونوں کا ایک ہی تھم ہے۔
امام ابن جریرا در ابن الی حاتم نے حضرت سدی رحمہ الله سے قول نقل کیا ہے کہ دور جا ہلیت میں لوگ عور توں اور چھوٹے
بچوں کو دارث نہیں بناتے تھے۔ دالد کے ترکہ کا وہی وارث ہوتا جو جنگ کی طاقت رکھتا۔ عبد الرحمٰن جو حضرت حسان کے بھائی
تھے فوت ہوئے اس نے ایک عورت جس کو ام کہ کہتے اور پانچ بچیاں چھوڑیں ، دارث آئے اور عبد الرحمٰن کا تمام مال لے لیا۔
ام کھ نے اس کی شکایت حضور سالی آئی بارگاہ میں کی تو الله تعالی نے اس آیت کو نازل فر مایا۔ پھر ام کھ کے بارے میں سورہ
نساء کی آیت نمبر 12 نازل فر مائی (1)۔

امام ابن ابی حاتم نے حضرت سعید بن جیررضی الله عنجا ہے آیت کی تغییر میں بیقول نقل کیا ہے کہ نساء سے مراد بیٹیاں
ہیں، التنہین یعنی دوسے زیادہ یاصرف دوہوں جب کہ ان کے ساتھ کوئی فدکر نہ ہوقا میت نے جوچھوڑا ہے اس کا دوثلث بچیوں
کا ہے اور باتی ما ندہ عصبہ کا ہے۔ اگر بیٹی ایک ہوتو اس کے لئے نصف اور میت کے والدین میں سے ہرایک کے لئے چھٹا
حصدا گران کا ایک بیٹا ہویا دویا زیادہ بچیاں ہوں مگران کے ساتھ لڑکا نہ ہو۔ اگراولا دصرف ایک لڑکی ہوتو اس کے لئے نصف
مال ہوگا جو تین سدس ہوگا۔ باپ کا چھٹا حصہ ہوگا اور والدہ کا بھی چھٹا حصہ ہوگا باتی ایک سدس رہ جائے گا جو باپ کی طرف
لوٹا یا جائے گا کیونکہ بیعصبہ ہے اگراس کی اولا دنہ ہولیتی نہ بچرنہ ہی بچی اور اس کے والدین ہی وارث ہوں تو مال کو تیسرا حصہ
ملے گا اور باتی ماندہ مال باپ کوئل جائے گا۔ اگر میت کے بھائی ہوں لیعنی دویا زیادہ بھائی ہوں یا دوہ بنیس ہوں یا ایک بھائی اور
ایک بہن ہوتو مال کو چھٹا حصہ ملے گا اور باتی ماندہ باپ کی موجودگی میں بھائیوں کو پھڑیس ملے گا لیکن انہوں نے مان کوٹلٹ سے محروم کر دیا ہے جب کہ وصیت پہلے اوا کی جائے گی جو غیر وارثوں کوٹلٹ تک ہوگی کیونکہ وارث کے حق میں اس کوٹلٹ سے محروم کر دیا ہے ۔ بیاللہ تعالی کی موجود کی میں اس کوٹلٹ سے محروم کر دیا ہے جب کہ وصیت پہلے اوا کی جائے گی جو غیر وارثوں کوٹلٹ تک ہوگی کیونکہ وارث کے حق میں طرف سے حصر مقرر کر دیا ہے جب کہ وصیت پہلے اوا کی جائے گی جو غیر وارثوں کوٹلٹ تک ہوگی کیونکہ وارث کے حق میں طرف سے حصر مقرر کر دیا ہے ۔ بیال وروہ تقسیم کوخوب جانتا ہے۔

امام حاکم نے حضرت زید بن ثابت رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ ایک آدمی یا عورت فوت ہوجائے اور ایک بینی چھوڑ ہے تواس کے لئے نصف ہوگا۔ اگر دو ہول یا زیادہ ہول توان کے لئے دوثلث ہول گے، اگر ساتھ مرد بھی ہوتوان کے لئے معین حصنہیں، اگر کوئی حصہ والاشریک ہوتو پہلے اسے حصہ دیا جائے گا(2)۔

امام سعید بن منصور، حاکم اور بیمقی نے حضرت ابن مسعود رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنہ جب بمیں ایک راستہ پرچلاتے ہم اس کی پیروی کرتے تو اسے بڑا آسان پاتے ۔ آپ سے ایک بیوی اور والدین کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا بیوی کے لئے چوتھا، ماں کے لئے باتی ماندہ کا ثلث اور باتی ماندہ سب باپ کا ہوگا (3)۔ امام عبدالرزاق اور بیمق نے حضرت عکرمہ رحمہ الله سے بیقول نقل کیا ہے کہ ابن عباس رضی الله عنجمانے جمھے زید بن ثابت

<sup>2</sup>\_متدرك عاكم ،جلد4 منحه 371 (7955) دارالكتب العلميه بيروت

کی طرف بھیجا کہ میں آپ سے خاونداوروالدین کا حصہ پوچھوں تو حضرت زیدنے فرمایا خاوند کے لئے نصف، ماں کے لئے باقی ماندہ کا تبیرا حصہ اور ہاتی ماندہ کا آپ بی محکم قرآن باقی ماندہ کا تبیرا حصہ اور ہاتی ماندہ کا آپ بی محکم قرآن میں باتے ہیں؟ فرمایا نہیں لیکن میں مال کو ہاپ پرفضیلت دینا پہند نہیں کرتا۔حضرت ابن عباس رضی الله عنہما مال کوکل مال سے تبیرا حصہ عطافر ماتے (1)۔

امام ابن جریر، ابن ابی حاتم اور بیبیق نے سنن میں حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے روایت نقل کی ہے کہ وہ حضرت عبان کی الله عنها سے روایت نقل کی ہے کہ وہ حضرت عثان کے پاس تشریف لے گئے کہا بھائی مال کو تیسرے حصہ سے نہیں روک سکتے کیونکہ الله تعالیٰ فرما تا ہے فَانْ کُانَ لَکَهَ اِخْدَةٌ کَیُونکہ آپ قوم کی زبان میں دو بھا ئیوں کواخو قرنہیں کہلاتے۔ حضرت عثان رضی الله عنہ نے فرمایا جوطریقہ پہلے سے چلا آرہا ہے اس میں تبدیلی کی طاقت نہیں رکھتا۔ تمام شہروں میں بہی جاری ہے اورلوگوں میں ور شدر درور شرچلا آرہا ہے (2)۔

امام حاکم اور بیہ قی نے سنن میں حضرت زید بن ثابت رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ وہ ماں کو بھائیوں کی وجہ سے مجوب کرتے تھے۔لوگوں نے آپ سے کہاا ہے ابوسعیداللہ تعالی فرما تا ہے فکان کگان کی آفے واقعین جمع کا صیغہ ذکر کرتا ہے جب کہ آپ دو بھائیوسے اسے مجموب کردیتے ہیں۔ تو انہوں نے فرما یا عرب دو بھائیوں کو بھی اخوۃ کہتے ہیں (3)۔

امام عبد بن حمید، ابن جریراور ابن ابی حاتم نے حضرت قادہ رحمہ الله سے بیقول نقل کیا ہے کہ بھائی اس کی ماں کے حصہ میں کمی کریں گےلیکن خود وارث نہ بنیں گے، ایک بھائی اسے تیسرے حصہ سے محروم نہ کرے گا اور اس سے او پر سے محروم کر دے گا۔ اہل علم کی بیرائے تھی کہ ان بھائیوں نے مال کو تیسرے حصہ سے اس لئے محروم کیا کیونکہ ان کا والدان کے نکاح اور ان برخرج کرنے کا ذمہ دار ہے ان کی مال ذمہ دار نہیں (4)۔

ا مام عبدالرزاق، ابن جریراور پہنی نے سنن میں حضرت ابن عباس رضی الله عنبما سے روایت نقل کی ہے کہ مال کو چھٹا حصہ ملے گا جے بھائیوں نے تیسرے حصہ سے محروم کر دیا۔ جب وہ مال کواس سے محروم کر رہے ہیں تو دوسروں کو بدر حبداولی ایسا کریں سے (5)۔

ا مام ابن جریر نے حضرت مجاہد رحمہ الله کا قول نقل کیا ہے کہ وارثت کی تقسیم قرض کی ادائیگی سے شروع کی جائے گی وصیت کامعاملہ اس کے بعد ہوگا (7)۔

2\_متدرك عاكم ، جلد 4 ملحه 27 (7960) 3 راييناً (7961)

1 \_مصنف عبد الرزاق ، جلد 10 م في 254 (19020)

5-11

4 تغييرطبري زيرآيت بذا، جلد4 منحه 189 ممر

7\_اليناً مبلد4 مسنحه 190

6\_اليناً ، مبلد 4 صنى 189

امام ابن جریر، ابن الی منذرادر ابن الی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے اہما و گُمْ وَ اَبْهَا وَ گُمْ لَا تَكُمُ وَ قَالَ مَا وَ اِللّهِ عَهِمَا اللّه عَنهما سے اہما و گُمْ وَ اَبْهَا وَ كُمْ لَا تَكُمُ وَ اَيْهُمُ اَ قُدْبُ لَكُمْ مَا فَعَالَى اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ عَلَى اللّهُ عَلَى

امام عبد بن حمید، این جریراورا بن منذر نے حضرت مجاہد سے بیقول نقل کیا ہے کہ دنیا میں کو کی زیادہ نفع دینے والا ہے (2)۔ امام ابن جریر اور ابن الی حاتم نے حضرت سدی رحمہ الله سے بیقول نقل کیا ہے کہ بعض نے کہا کون آخرت میں نفع پہنچانے میں قریبی ہے بعض نے کہا دنیا میں زیادہ نفع پہنچانے والا ہے (3)۔

ا مام عبد الرزاق نے حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے روایت نقل کی ہے میراث اولا و کے لئے ہے الله تعالیٰ نے اس سے لے کر فاونداور والد کودی ہے (4)۔

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ اَزُوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَكَ ۚ فَإِنْ كَانَ لِهَا لَهُنَّ وَلَكَ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِثَا تَرَكُنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصِيْنَ بِهَا اَوْدَيْنِ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِثَا تَرَكُنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصِيْنَ بِهَا اَوْدَيْنِ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِثَاتَرَكُتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصُونَ بِهَا لَكُمْ وَلَكَ فَلَكُ وَلَكَ فَلَكُ وَلَكَ فَلَكُ وَلَكَ فَلَكُ وَلَكَ فَلَكُ وَلَكَ فَلَكُ وَلَى كَانُ اللهُ اللهُل

"اورتمہارے لئے نصف ہے جو چھوڑ جائیں تمہاری ہویاں بشرطیکہ نہ ہوان کی اولا واور اگر ہوان کی اولا وتو تہمارے لئے چو تھائی ہے اس سے جو وہ چھوڑ ہائیں (یہ تقیم) اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد ہے جو وہ کر جائیں اور قرض اداکرنے کے بعد اور تبہاری ہویوں کا چو تھا حصہ ہے اس سے جوتم چھوڑ و۔ بشرطیکہ نہ ہو تبہاری اولا داور اگر ہو تبہاری اولا وتو ان کا آٹھوال حصہ ہے اس سے جوتم چھھوڑ جاؤ (یہ تقیم) اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد ہے جوتم نے کی ہواور (تبہارا) قرض اداکر نے کے بعد اور اگر ہووہ محض جس کی میراث تقیم کی جانے والی ہے کلالہ وہ مرد ہویا عورت اور اس کا بھائی یا بہن ہوتو ہرایک کے لئے ان میں سے چھٹا حصہ ہے اور

اگروہ بہن بھائی ایک سے زیادہ ہوں توسب شریک ہیں تہائی میں (تیقسیم) وصیت پوری کرنے کے بعد ہے جو کی گئی ہے اور قرض ادا کرنے کے بعد بشر طیکہ اس سے نقصان نہ پہنچایا گیا ہو۔ (بی نظام وراثت) تھم ہے الله تعالیٰ کی طرف سے اور الله تعالیٰ سب پچھ جاننے والا بڑا برد بارہے'۔

امام ابن ابی حاتم نے حصرت سعید بن جبیر رضی الله عنبما سے بیقول نقل کیا ہے کہ الله تعالی فرما تا ہے جب ہوی فوت ہو جائے تو اس نے جو ترکہ چھوڑا ہواس کا نصف خاوند کو ملے گا جب کہ اس عورت کی کوئی اولا و نہ ہو نہ اس خاوند سے اور نہ ہی کسی اور خاوند سے اگر اس کی کوئی اولا د نہ ہو یہ ہویا نچی ہوتو خاوند کے لئے چوتھائی ہوگا مگر دصیت اور قرض ادا کرنے کے بعد تا ہم قرض کی ادائیگی پہلے ہوگی جب کہ وصیت برعمل بعد میں کیا جائے گا۔ اگر خاوند فوت ہو جائے اور اس کی کوئی اولا د نہ ہواس عورت سے اور نہ ہی کسی اور عورت سے تو اس عورت کو چوتھا حصہ ملے گا۔ اگر اس مرد کا بچہ یا بچی ہوتو خاوند نے جو مال چھوڑا ہے تو اس کو آگر مرد یا عورت کل لہ ہوجس کی وراثت تقسیم کی جانی ہے ۔ کلا لہ سے مراد وہ میت ہے جس کا بیٹا اور والد نہ ہو۔ اگر وہ زائد ہول یعنی دوسے لے کر دس تک یا اس سے بھی ذائد۔

امام سعید بن منصور عبد بن حمید ، داری ، ابن منذر ، ابن الی حاتم اور بیهی نے سنن میں حضرت سعد بن الی وقاص رضی الله عنه سے روایت نقل کی ہے کہ وہ ایول آر اُت کرتے وَ اِن کَانَ دَجُلْ یُوْدَتُ کَلَالَةٌ وَلَهُ اَغْ اَوْ اُحْتُ مِنَ اُمِّ۔(1) عنه سے روایت نقل کی ہے کہ حضور ساتھ اِلیّہ کے سی صحابی نے دادا کی موجودگی میں مال کی طرف سے بھائیوں کو دار شت میں سے کوئی چیز عطانہیں فرمائی (2)۔

ا مام عبد بن حمید اور ابن جریر نے حضرت قادہ رحمہ اللہ سے وَلَهَ أَحْمُ أَوْاُ خُتُكَى بِتَغْمِیرُ نَقَل كی ہے كہ اس سے مراد مال كی ﴿ اللّٰهِ مِن مِن مِن اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلْمَا عَلَى اللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰه

امام ابن الی حاتم نے حضرت ابن شہاب رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنہ نے ماں کی جانب بہن بھائیوں میں ورا ثت برا برتقشیم کی اور کہا میرا خیال ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنہ نے یہ فیصلہ اس وقت کیا جب کہ انہوں نے رسول الله ملتی ہائی ہے اس کے بارے میں آگا ہی حاصل کی ہوگی۔

امام حاکم نے حضرت عمر، حضرت علی، حضرت ابن مسعود اور حضرت زیدرضی الله عنہما ہے، مال ، خاوند ، مال باپ دونوں کی جانب ہے بھائیوں اور مال کی طرف سے بھائیوں کے بارے میں بیر دوایت نقل کی ہے کہ حقیقی بھائی تئیسرے حصہ میں مال کی طرف سے بھائیوں میں شریک ہوں گے۔ بیسب مال کے بیٹے ہیں، مال ان کے قرب میں اضافہ کرتی ہے، وہ تیرے حصہ میں شریک ہیں (4)۔

امام حاکم نے حضرت زید بن ثابت رضی الله عندے مشر کدمیں روایت نقل کی ہے کہ خیال کروکدان کا باپ گدھا ہے

<sup>1</sup> تغيير طبري، زيرآيت بذا، جلد 4 مسخد 194 ، مصر 2 سنن كبرى از يبيق ، جلد 6 مسخد 231 ، دار الفكر بيروت 3 تغيير طبري، زيرآيت بذا، جلد 4 مسخد 194 ، مصر 4 مستدرك حاكم ، جلد 4 مسخد 374 (7970) دار الكتب العلمية بيروت

باپ نے توان کے قرب میں اضافہ کردیا ہے تیسر ے حصہ میں انہیں شریک کیا ہے (1)۔

#### فرائض میں وار دہونے والی احادیث

امام حاکم اور بیبی نے سنن میں حضرت ابو ہر برہ رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کدرسول الله سالی اللہ نے فرما یاعلم فرائفن سیکھواورلوگوں کو بھی سکھاؤ کیونکہ بیضف علم ہے بیب بھلادیا جائے گامیری امت سے سب سے پہلے بہی علم اٹھایا جائے گا(2)۔
امام حاکم اور بیبی نے حضرت ابن مسعود رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کدرسول الله سلی ایکی نے فرما یاعلم فرائفن سیکھو اورلوگوں کو سکھاؤ کیونکہ مجھے اس دنیا سے اٹھایا جائے گاتو بیعلم بھی قبض کر لیا جائے گا، فتنے فلا ہر ہوں گے یہاں تک کہ ووآدی حصوں میں جھڑ اکریں عے اورکوئی ایسا آدمی نہ یا کیں ہے جوان کے درمیان فیصلہ کرسکے (3)۔

امام حاکم نے ابن میتب سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ نے حضرت ابوموکی اشعری کی طرف خط
کھا جب کھیلوتو تیراندازی کرتے ہوئے کھیلواور جب باہم بات چیت کروتو علم فرائض کے بارے میں بات چیت کرو (4)۔
امام سعید بن منصور اور بیہ فی نے حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ تم علم فرائض ، لہجہ اور سنت کو
سیکھو جیسے قرآن کو سیکھتے ہو (5)۔

ا مام سعید بن منصور اور بیہق نے حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہتم علم فرائض سیکھو کیونکہ ب تمہارے دین کا حصہ ہے (6)۔

امام حاکم اور بہتی نے حصرت ابن مسعود رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہتم میں سے جوقر آن پڑھے تو وہ علم فرائفن سیکھے۔اگر کوئی دیہاتی اسے ملے کیے اے مہاجر کیا تو قرآن پڑھتا ہے تو وہ کیے ہاں۔ تو دیہاتی کیے میں بھی قرآن پڑھتا موں۔ دیہاتی کیے اے مہاجر کیا تو علم فرائف سیکھتا ہے اگروہ کیے ہاں تو دیہاتی کیے گا بھاائی کی زیادتی ہے۔اگروہ کے نہیں تو دیہاتی کیے گا ہے مہاجر تیری مجھ پر کیافٹ بلت ہے (7)۔

ا مام بیمق نے حضرت ابن مسعود رضی الله عنہ سے روایت لقل کی ہے فر مایا فرائض ، حج ادر طلاق کے مسائل سیکھو کیونکہ یہ تمہارے دین کا حصہ ہے (8)۔

ا مام حاكم اور بيہ على نے حضرت انس رضى الله عنہ ہے روایت نقل كى ہے كەرسول الله ملتى الله على غيرى امت ميں ہے زیادہ علم فرائض جاننے والاحضرت زید بن ثابت رضى الله عنہ ہے (9)۔

2\_الفيا، جلد4 مني 369 (7948)

1 متدرك حاكم ، جلد 4 منح 374 (7969 ) ، دار الكتب العلميه بيروت

4\_الينا ، جلد 4 ، مني 370 (7952)

5\_شعب الإيمان، جلد2 منح 257 (1674 ) ، دارالكتب العلميه بيروت

6 \_ سنن كبرى از بيبقى ، تاب الغرائض ، جلد 6 ، صفحه 204 ، دارالفكر بيروت

7\_متدرك ما كم ، جلد 4 ، صنحه 370 (7953)

3\_الضا (7950)

8 سنن كبرى از بينى ،جلد 6 مسلحد 209

9-متدرك ماكم ،جلد 4 من 372 (7962)

ا مام بیہ بی نے حضرت زہری رحمہ الله ہے روایت نقل کی ہے کہ اگر حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه علم الفرائض نہ لکھتے تو پیلوگوں سے ختم ہوجا تا (1)۔

امام سعید بن منصور، ابوداؤ دیے مراسل میں اور بہتی نے حضرت عطاء بن بیار رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله مللہ الله مللہ الله علی استخارہ کرنا چا ہتے تھے تو الله تعالی الله مللہ اللہ اللہ تعالی میراث کے بارے میں استخارہ کرنا چا ہتے تھے تو الله تعالی نے حکم نازل فر مایا کہ ان دونوں کے لئے میراث نہیں۔ حاکم نے عطاء کے واسطہ سے حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنہ سے متصل روایت نقل کی ہے (2)۔

امام بیبیق نے حضرت عمر بن خطاب رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے پھوپھی کے بارے میں تعجب کی بات ہے کہ ورشد دیتی ہے لیتی نہیں (3)۔

امام حاکم نے حضرت قبیصہ بن ذویب رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ ایک دادی حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی عرض کی میر ابوتے کے مال میں حق ہے یا کہا نوا ہے کی وراثت میں حق ہے جونوت ہوگیا ہے؟ فر مایا میں تو کتاب الله میں تیراحی نہیں جانتا اور نہ ہی میں نے رسول الله سے اس بارے میں پھے سنا ہے؟ تاہم میں اس بارے میں پوچھوں گا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی الله عنہ نے گواہی دی کہ رسول الله ماللہ اللہ اللہ اللہ عنہ نے فر مایا اس مسئلہ میں تیرے ساتھ کون گواہی دے گاتو حضرت محمد بن مسلمہ رضی الله عنہ نے گواہی دی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنہ نے اسے چھٹا حصہ عطافر مایا (4)۔
دی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنہ نے اسے چھٹا حصہ عطافر مایا (4)۔

امام عاکم نے حضرت زید بن ثابت رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عمر رضی الله عند جب داد ہے اور بھائیوں کی میراث کے بارے میں مشورہ طلب کیا تو زید نے کہامیر کی رائے ہے کہ بھائی وراثت کے زیادہ حق دار ہیں جب کہ حضرت عمر رضی الله عنداس وقت دادا کو بھائیوں سے زیادہ حق دار خیال کرتے تھے۔ میں نے آپ سے بحث و تحیص کی اور مثالیس پیش کیں۔ یہ کیس ۔ حضرت علی شیر خدارضی الله عنداور حضرت ابن عباس رضی الله عندا کی طرح مثالیس پیش کرر ہے تھے گویا کہ وہ سیا ہورؤ)۔ دونوں ہستیاں حضرت زیدرضی الله عندکی مثال پیش کرنے کی طرح مثالیس پیش کرر ہے تھے گویا کہ وہ سیال ہورؤ)۔

امام حاکم نے حضرت عبادہ بن صامت رضی الله عنہ ہے روایت نقل کی ہے کہ دوداد یوں (دادی، نانی) کے لئے میراث میں ہے رسول الله منٹی اللہ علی اللہ منٹی اللہ علی ہے کہ آپ نے دونوں کو چھٹا حصہ عطا کیا (6)۔

ا مام حاکم اور بیہ قی نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت نقل کی ہے کہ سب سے پہلے جے علم فر اَنَعَن کی ضرورت پڑی وہ حضرت عمرضی الله عنہ تھے آپ پر مسائل کی بھیٹر ہوگئی اور حصے ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے۔ آپ نے فر مایا الله کی

2-الينا، جلد6، منى 212

4 منتدرك عاكم ، جلد 4 ، مني 376 (7978) دارالكتب العلميه بيردت 6 ـ العنا ، جلد 4 ، مني 376 (7984) ِ**ت** 

1 \_ سنن كبرى، از يهى ، جلد 6 م فى 210 ، دارالقكر بيروت 3 ـ اليناً ، جلد 6 م فى 213 5 ـ الينا جلد 4 م فى 377 (7982) قسم میں نہیں جانتا کہ تہہارے ساتھ کیا کروں الله کی قسم میں نہیں جانتا کہ تم میں ہے کس کواللہ نے پہلے رکھا ہے اور کس کومؤخر کیا ہے میں اس میں کوئی چیز نہیں جانتا جواس ہے بہتر ہو کہ حصوں کے مطابق تم میں تقسیم کردوں ۔ پھر حضرت ابن عباس رضی الله عنہما نے فر مایا الله کی قسم اگروہ اسے مقدم رکھیں جے الله نے مقدم رکھا اور اسے مؤخر کریں جے الله نے مؤخر کیا تو اس کے فریف میں کوئی فرق نہ آتا۔ حضرت ابن عباس رضی الله عنہما ہے کہا گیا کے الله نے مقدم رکھا؟ تو حضرت ابن عباس رضی الله عنہما نے الله نے مقدم رکھا؟ تو حضرت ابن عباس رضی الله عنہما ہے کہا گیا کے الله نے مقدم رکھا؟ تو حضرت ابن عباس رضی الله عنہما ہے کہا گیا ہے الله نے مقدم کیا اور عضرت ابن عباس رضی الله تعالی نے مقدم کیا اور جمعہ جب جے الله تعالی نے مؤخر کیا ہے جے مقدم کیا وہ میاں یوی اور ماں ہے، جنہیں مؤخر کیا ہے وہ بھائی اور بہنیں ہیں۔ جب وہ وارث جمع ہو جا کمیں جنہیں الله تعالی نے مقدم و مؤخر کیا ہے تو جنہیں مقدم کیا اس سے وراثت تقسیم کرنا شروع کی جائے۔ اسے کمل حق دیا جائے۔ اگرکوئی چیز باقی بچے بھی نہ ہوگا (1)۔

امام سعید بن منصور نے حصرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت نقل کی ہے کیاتم بدرائے رکھتے ہو کہ جو ذات عالج پہاڑکی ریت کے ذرات کو جانتی ہے وہ مال میں نصف، ثلث اور رابع بنائے گئ بلکہ یہاں نصف کی صورت میں کل مال کو دو حصوں میں ، ثلث کی صورت میں مگل مال کو تین حصوں میں اور رابع کی صورت میں جارحصوں میں تقسیم کریں گے۔

امام سعید بن منصور نے عطاء سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے عرض کیا کہ لوگ نہ میری بات مانتے ہیں ، اگر میں یا آپ مر گئے تو یہ لوگ اس طرح وراثت تقسیم نہ کریں گے جس طرح آپ کہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا لوگوں کو چاہیے کہ جمع ہوں پھر ہم اپنا ہاتھ حجر اسود پر رکھیں پھر ہم دعا کریں اور جھو نے پراللہ کی لعنت بھیجیں کہ جووہ کہتے ہیں اللہ کا تھم نہیں۔

امام سعید بن منصور اور بیہ قی نے سنن میں زید بن ثابت رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ سب سے پہلے فرائض میں عول کا قاعدہ جاری کیا جس وراثت میں سب سے زیادہ ہوتا ہے جب رأس الفریضہ و دنگث ہو(2)۔

امام سعید بن منصور نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ آپ کہا کرتے تھے جو چاہے میں جمر اسود کے پاس مباہلہ کرنے پر تیار ہوں ، الله تعالی نے قرآن میں وادے اور دادی کا ذکر نہیں کیا۔ بے شک وہ تو آباء ہیں پھر آپ نے بیآ یت تلاوت کی وَاتَّبَعْتُ مِلَّةُ اَبَّاءِ مِنَ اِبْدُهِ مِیْمَ وَ اِسْلِحَقَ وَ یَعْقُوبَ (بوسف: 38)

امام سعید بن منصور نے حضرت سعید بن مسبّب رضی الله عنه سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سلّی اَلِیّا نے فر مایا کہ دادے کے حصہ کے بارے میں جرائت کرنے والاجہم میں جانے پر جرائت کرنے والا ہے۔

امام عبدالرزاق نے حضرت عمر رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہتم میں سے جہنم کے جراثیم پر جراُت کرنے والا دادا

<sup>1</sup> متدرك حاكم ، جلد 4 ، صفحه 378 (7985 ) دارالكتب العلميه بيروت 2 سنن كبري ازبيه في ، جلد 6 ، صفحه 253 ، دارالفكر بيروت

كى بارے ميں جرأت كرنے والا ب(1)-

ا مام عبدالرزاق اورسعید بن منصور نے حضرت علی شیر خدارضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ جسے یہ بات پسند ہو کہ جہنم کے جراثیم میں داخل ہوتو وہ دا دااور بھائیوں میں فیصلہ کرے (2)۔

امام ما لک، امام بخاری اور آمام سلم نے حضرت اسامہ بن زیدرضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سلی الله نے فر مایا کہ کا فرمسلمان کا وارث نہیں ہوگا اور مسلمان کا فر کا وارث نہیں ہوگا (3)۔

ا مام سعید بن منصور نے حضرت عبداللہ بن مخفل رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ ملٹی آیتم کے صحابہ کے بعد کسی فیصلہ نے مجھے تعجب میں نہیں ڈالامگر حضرت معاویہ کے فیصلہ نے کہ ہم ان کے وارث ہیں، وہ ہمارے وارث نہیں۔ جس طرح ہمارے لئے حلال ہے کہ ہم ان میں نکاح کرلیں کیکن ان کے لئے حلال نہیں کہ وہ ہم میں نکاح کریں۔

امام ابوداؤ ُداور بیہ بی نے حضرت ابن عمر رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملتی الیّلی نے فر مایا کہ قاتل کو وارثت میں سے کوئی چیز نہ ملے گی (4)۔

امام ابن الی عائم نے حصرت سعید بن جبیررضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ غیر مُضَایّر کامفہوم ہیہ کہ کس کے حق کا اقرار ندکر ہے جواس پرلا زم نہ ہواور مال کے تیسر ہے حصہ سے زیادہ کی وصیت ند کر ہے کہ وارثوں کو تکلیف پہنچا ئے۔
امام عبد بن جمید ، ابن جریراور ابن منذر نے حضرت مجاہدر حمداللہ سے غیر کمضایّر کا میفہوم نقل کیا ہے کہ میراث نہیں اس کے اہل کو تکلیف نہ پہنچائی جائے (5)

امام نسائی،عبد بن حمیداورابن ابی شیبہ نے مصنف میں ،ابن جریر ، ابن منذر ، ابن ابی حاتم اور بیہی نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ وصیت میں وارثوں کونقصان پہنچانا گناہ کبیرہ ہے (6)۔

امام ابن جریر، ابن الی حاتم اور بیم قل نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهماہے انہوں نے نبی کریم ملتی آئیل سے روایت کیا ہے کہ آپ نے فر مایا: وصیت میں نقصان پہنچا نا گناہ کبیرہ ہے (7)۔

امام ما لک، طیالی، ابن ابی شیب، امام احمد، امام بخاری، امام سلم، ابوداؤد، امام ترفدی، امام نسائی، ابن خزیمه، ابن جارود اور ابن حبان نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ آپ مریض ہوئے جس سے آپ شفایاب ہوئے، نبی کریم ملٹی آپلی آپ کی عیادت کے لئے تشریف لائے۔ عرض کی یارسول الله ملٹی آپلی میرے پاس مال بہت زیادہ ہے جب کہ میری وارث میری صرف ایک بیٹی ہے، کیا میں دوتہائی مال صدقہ نہ کردوں فر مایانہیں۔ عرض کی نصف؟ فر مایانہیں۔

2\_الينأ، جلد 10 منح 262 (19048)

2-ابيسا، جدر 19046) ، خدر 19046) 4-سنن كبرى ازيميتي ،جلد 6، صفحه 220 ، دار الفكر بيروت 1 \_مصنف عبدالرزاق، جلد 10 مني 262 (19047) مجرات بهند

3- صحيح مسلم ، جلد 11 ، صفحه 44 ، دار الكتب العلميه بيروت

5 تفسيرطبري،زيرآيت بندا،جلد4، صفحه 195 ،مصر

6\_مصنف ابن الى شير، جلد 6 صغى 227 (30933) ، مكتبة الزبان مدين منوره 7 تفير طبرى، زيراً عد بذا ، جلد 4 ، صغى 195 ، معر

عرض کی تیسرا حصہ؟ فرمایا تیسرا حصہ ٹھیک ہے اور تیسرا حصہ بہت ہے۔ تیرا بچوں کوغنی چھوڑ جانااس سے بہتر ہے کہ تو انہیں تنگ دست چھوڑ جائے اور وہ لوگوں سے سوال کرتے پھریں (1)۔

امام ابن البی شیبہ نے حضرت معاذبن جبل رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ الله تعالیٰ نے زندگی میں اضافہ کے لئے مال کا تیسرا حصہ صدقہ کرنے کا حکم دیا ہے (2)۔

امام ابن البی شیب، امام بخاری اور امام سلم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ میں پیند کرتا ہوں کہ لوگ تیسر سے حصد کے بجائے چوتھا حصہ صدقتہ کیا کریں کیونکہ رسول الله ملٹی آئیل نے فرمایا تیسر احصہ زیادہ ہے (3)۔

امام ابن الی شیبہ نے حضرت ابن عمر رضی الله عنہ ہے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عمر رضی الله عنہ کے سامنے تیسرے حصہ میں وصیت کا ذکر کیا گیا۔فر مایا بیدرمیانہ ہے نہ کم نہ زیادہ (4)۔

امام ابن ابی شیبہ نے حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ میں پانچویں حصہ کی وصیت کروں میہ مجھے زیادہ پسند ہے اس سے کہ میں چو تھے حصے کی وصیت کروں اور چو تھے حصہ کی وصیت کرنا تیسرے حصے کی وصیت کرنے سے مجھے زیادہ پسند ہے جس نے تیسر سے حصہ کی وصیت کی اس نے کوئی چیز نہیں چھوڑی (5)۔

امام ابن الب شبہ نے حضرت ابراہیم رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ لوگ کہا کرتے تھے کہ جو پانچویں حصہ کی وصیت کرتا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو کرتا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تتے حصہ کی وصیت کرتا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تیسرے حصہ کی وصیت کرتا ہے (6)۔

ابن الی شیبہ نے ابراہیم سے روایت نقل کی ہے کہ بیکہا جاتا تھا کہ وصیت میں چھٹا حصہ تیسر سے حصہ سے بہتر ہے (7)۔ امام ابن الی شیبہ نے حصرت عامر شعبی رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ جس نے وصیت کی نہ اس میں ظلم کرتا ہے اور نہ ہی کسی کو نقصان پہنچا تا ہے تو اس کے لئے اتنا اجر ہوگا جتنا وہ زندگی میں حالت صحت میں صدقہ کرتا (8)۔

امام ابن ابی شیبہ نے حضرت ابراہیم رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ لوگ اسے ناپیند کرتے تھے کہ وصیت سے پہلے مر جائیں سیمیراث کے احکام نازل ہونے سے پہلے کا طریقہ تھا (9)۔

# تِلْكَ حُدُودُ اللهِ ﴿ وَمَن يُّطِعِ اللهَ وَمَن يُّطِعِ اللهَ وَمَن يَّطِعِ اللهَ وَمَنْ لَفُوذُ الْعَظِيمُ ﴿ وَمَن يَّعُصِ اللهَ تَعْتِهَا الْوَالْمُ ظَلِيمُ ﴿ وَمُن يَعْصِ اللهَ تَعْتِهَا الْوَالْمُ ظَلِيمُ ﴿ وَمَن يَعْصِ اللهَ عَنْهَا الْمَا لُهُ مُن يَعْصِ اللهَ عَنْهَا الْمَا لُهُ مُن يَعْصِ اللهَ عَنْهَا اللهَ عَنْهَا اللهَ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَالِهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَا عَلَالِهُ عَلَاللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاللّهُ عَلَاللهُ عَلَا عَاللّهُ عَلَاللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَا عَلَالِهُ عَلَا عَلَا

2\_مصنف ابن الى شيد، جلد 6 صفحه 226 (30917)

4\_مصنف ابن الى شيه ، جلد 6 ،صفحه 226 (30916)

6-الينا (30923)

8\_الضاً (30932)

1 صحيح مسلم مع شرح نووى ، جلد 11 م في 68 (7) دار الكتب العلميه بيروت

3 محيح مسلم مع شرح نووي، جلد 11 مبغۍ 70 (10)

5\_الينا، جلد6 منحه 227 (30920)

7\_الفيا (30923)

9\_مصنف ابن الى شيبه، جلد 6، صفى 228 (30938) ، مكتبة الرمان مدينه منوره

### وَ رَسُولَهُ وَ يَتَعَدَّ حُدُودَة يُدُخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَلَابٌ الْعَيْهَا وَلَهُ عَلَابٌ مُهِينٌ ﴾

" بیحدیں الله کی (مقرر کی ہوئی) ہیں اور جو خف فرما نبر داری کرے گا الله کی اور اس کے رسول کی داخل فرمائے گا اے الله تعالی باغوں میں بہتی ہوں گی جن کے نیچے نہریں ہمیشہ رہیں گے وہ ان میں اور یہی ہے بڑی کا میا بی اور جو نافر مانی کرے گا الله کی مقرر کر دہ حدوں سے داخل کرے گا الله کی مقرر کر دہ حدوں سے داخل کرے گا الله آگ میں ہمیشہ رہے گا اس میں اور اس کے لئے عذاب ہے ذلیل کرنے والا"۔

امام ابن جریراور ابن ابی حاتم نے حضرت علی رحمہ الله کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے روایت نقل کی ح ہے کہ وہ وراثت کے احکام جن کاذکر کیا گیا ہے وہ الله تعالیٰ کی حدود ہیں اور جوالله تعالیٰ کی تقسیم پر راضی نہ ہوا اور اس کے تکم سے تجاوز کیا تواس کے لئے بیمز اے (1)۔

امام ابن جریر، ابن منذراور ابن ابی حاتم نے حضرت سدی رحمہ الله سے بیقول قل کیا کہ بیالله تعالیٰ کی شرطیں ہیں (2)۔
امام ابن ابی حاتم نے حضرت سعید بن جبیر رضی الله عنهما سے بیقول نقل کیا ہے میراث میں بیالله تعالیٰ کی سنت اور اس کا تھم ہے جو میراث کی تقسیم اس کے مطابق کرے جو الله تعالیٰ کا تھم ہے تواس کے لئے بیج ا ہواور جو میراث تقسیم کرنے میں الله اور اس کے رسول کی نافر مانی کر بے توالله تعالیٰ اسے ہمیشہ رہنے والی آگ میں داخل کرے گا۔ اس کا معنی بیہ جو میراث کی تقسیم کا انکار کرے وہ منافق ہے کیونکہ وہ اسے تسلیم نہیں کرتے تھے کہ عور توں اور چھوٹے بچوں کے لئے وراثت میں سے حصہ ہے۔
امام ابن جریر نے حضرت مجاہد رحمہ الله سے بیقول نقل کیا ہے جو میراث کے معاملات میں الله اور اس کے رسول کے احکام کی اطاعت کرے (3)۔

امام عبد بن جمیداورا بن جریر نے قیادہ سے بیقول نقل کیا ہے بیاللہ تعالی کی وہ حدود ہیں جواللہ تعالی نے مخلوق کے لئے متعین کیس اور میراث اور نقسیم کے بارے میں حصے معین فرمائے انہیں کے مطابق عمل کرو،ان سے غیر کی طرف تجاوز نہ کرو(4)۔
امام ابن منذ راور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن جریج رحمہ اللہ سے بیقول نقل کیا ہے کہ جوان حصوں پر ایمان رکھتا ہے اور جوان برایمان نہیں رکھتا۔

امام احمد ،عبد بن حمید ، ابو داؤر ، امام ترفدی ، ابن ماجه اور پہنی نے حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنه سے روایت نقل کی ہے الفاظ ابن ماجه کے ہیں جب کہ امام ترفدی نے اسے حسن قرار دیا ہے کہ رسول الله سلٹی ڈیٹیلے نے فر مایا کہ ایک آ دمی ستر سال تک نیکیوں والے کام کرتا رہتا ہے۔ جب وصیت کرتا ہے تو وصیت میں ظلم کرتا ہے تو اس کا خاتمہ برے مل پر ہوتا ہے تو اسے جہنم میں واخل کردیا جاتا ہے ایک آ دمی ستر سال تک برے اعمال کرتا رہتا ہے وہ وصیت میں عدل کرتا ہے اس کا خاتمہ اچھے مل پر

ہوتا ہے تو وہ جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے پھر حضرت ابو ہریرہ رضی الله عند فر ماتے جا ہوتو اسے پڑھالو (1)۔

امام ابن الى شيبه نے مصنف اور سعيد بن منصور نے حصرت سليمان بن موى رحمه الله سے روايت نقل كى ہے كه رسول الله سلي الله الله عندن كرده حصه كوقطع كرے الله تعالى جنت بين اس كے حصه كوفتم كرديتا ہے (2)۔

امام ابن ماجہ نے ایک اور سند سے حضرت انس رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سالی اللہ عنے فر مایا جوآ دمی وارث کومبر اے نہیں دیتا الله تعالیٰ قیامت کے روز جنت میں اس کا حصفتم کردے گا(3)۔

امام بیمی نے بعث میں ایک اور سند سے حصرت ابو ہریرہ رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملی ایکی الله علی آئی آئی آئی نے فر مایا الله تعالی اس کے بدلہ میں جنت سے اس کا حصہ خم کردیتا ہے۔ خم کردیتا ہے۔

امام حاکم نے حضرت ابن مسعود رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ قیامت برپانہیں ہوگی یہاں تک کہ وراثت نقسیم نہیں کی جائے گی اور دشمن کی غنیمت سے خوش نہیں ہوا جائے گا۔

وَ الْتِيْ يَأْتِبُنَ الْفَاحِثَةَ مِنْ نِسَا بِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوْا عَلَيْهِنَّ أَنْ بَعَةً مِّنْكُمْ ۚ فَإِنْ شَهِدُوْا فَا مُسِكُوْهُنَّ فِي الْبُيُوْتِ عَلَى يَتَوَقَّهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَمِيلًا ۞

"اور جوکوئی ارتکاب کریں بدکاری کاتمہاری عورتوں میں سے تو گواہ طلب کرو (تہت لگانے والے سے) ان پر چارم داپنوں میں سے پھراگر وہ گواہی دے دیں تو بند کر دوان عورتوں کوگھروں میں یہاں تک کہ پورا کردے ان (کی زندگی) کوموت یا بنادے الله تعالی ان (کی رہائی) کے لئے کوئی راستہ"۔

امام فریابی، ابن منذر، ابن ابی حاتم ، نحاس نے نائخ میں، بزار اور طبر انی نے حضرت مجاہدر حمد الله کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے اس آیت کی تفسیر کے بارے میں بیر وایت نقل کی ہے کہ جب کوئی عورت بدکاری کرتی تواسے گھر میں قد کر دیاجا تا اگر مرتی تو مرجاتی اور اگر زندہ رہ جاتی تو زندہ رہ تی بیہاں تک کہ سور ہ نور کی آیت اکو ان انور نور (النور: 2) مازل ہوئی الله تعالیٰ نے ان کے لئے ایک راہ نکالی جس نے اس قسم کاعمل کیا تواسے کوڑے مارے جا کیں گے اور اسے آزاد چھوڑ دیاجا سے گا (3)۔

امام ابن جریر، ابن منذر، نعاس نے ناتخ اور بیق نے سنن میں حضرت علی رحمہ الله کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنبماسے اس آیت کی تفسیر میں بیقول نقل کیا ہے کہ جب کوئی عورت بدکاری کرتی تواسے قید کردیا جاتا یہاں تک کہ وہ مرجاتی

پھرالله تعالیٰ نے اس کے بعد آیت اَلزَّانِیَةُ وَالزَّانِیُ فَاجُلِدُوْا (النور: 2) نازل فرمائی اگروہ دونوں شادی شدہ ہوں گے تو انہیں رجم کیا جائے گا۔ یہ وہ راستہ ہے جوالله تعالیٰ نے ان کے لئے نکالا (1)۔

امام ابوداؤدنے ناتی میں اور ابن ابی حاتم نے حضرت عطاء رحمہ الله کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے اس آیت، سورہ طلاق کی پہلی آیت اور سورہ النساء کی آیت 19 کے ارب میں پوچھا گیا تو انہوں نے فر مایا ان آیات میں بدکارہ کی سز اسورہ نور میں نازل ہونے والے تھم کوڑے اور سنگسار کرنے سے پہلے کی ہے۔ اگر آج کوئی عورت بدکاری کرے گی تو اسے گھرسے باہر نکالا جائے گا اور اسے رجم کیا جائے گا۔ ان تمام آیات کے تھم کوسورہ نور کی ووسری آیت کے تھم نے منسوخ کردیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے جوراہ نکالی وہ کوڑے مار نااور رجم کرنا ہے۔

امام ابوداؤ دیے سنن اور بیمی نے حصرت عکرمہ رحمہ الله کے واسطہ سے حصرت ابن عباس رضی الله عنہما ہے آیت کی تفسیر میں یہ قول نقل کیا ہے کہ اس آیت میں پہلے عورتوں کا ذکر کیا بعد میں مروکا ذکر کیا بھر دونوں کو جمع کرویا وَ الّ لَیٰ یَا تَیْنَیْهَا مِنْکُمْ بھرکوڑے مارنے والی آیت سے اس آیت کے حکم کومنسوخ کردیا (2)۔

ا مام آدم اور بیم قی نے سنن میں حفزت مجاہدر حمداللہ سے بی تول نقل کیا ہے کہ یہاں فاحشہ سے مرادز نا ہے۔ بیکم دیا گیا کہاسے گھر میں قید کردیا جائے پھر سور ہُ نور کی آیت نے اس آیت کے حکم کومنسوخ کردیا (3)۔

امام آدم اورابوداؤد نے سنن میں اور بیمی نے حضرت مجاہدر حمداللہ سے یہ قول نقل کیا ہے کہ مبیل سے مراد حدہ ہے (4)۔
امام عبد بن حمید، ابوداؤد نے ناشخ ، ابن جریراورا بن منذر نے حضرت قادہ رحمہاللہ سے یہ قول نقل کیا ہے کہ یہ بدکاری کی
ابتدائی سراتھی کہ عورت کوقید کردیا جاتا اور دونوں کواذیتیں وی جاتیں ۔ انہیں باتوں اور گالیوں سے عارد لائی جاتی پھر اللہ تعالیٰ
نے سور ہ نور میں تھم نازل فرما کران کے لئے راہ بیدا فرمائی پھر قاعدہ یہ بن گیا کہ جو تصن (شادی شدہ) ہوتا اسے پھروں سے
رجم کردیا جاتا اور جو شادی شدہ نہ ہوتا اسے کوڑے مارے جاتے اور ایک سال کے لئے جلا وطن کردیا جاتا (5)۔

امام عبدالرزاق،عبد بن حمیداور نحاس نے قادہ سے بیقول نقل کیا ہے کہ صدود نے اس آیت کے حکم کومنسوخ کردیا(6)۔ امام بیم بی نے سنن میں حضرت حسن بھری رحمہ اللہ سے اس آیت کی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ عور توں کے بارے میں پہلی صد پیچی کہ انہیں انہی کے گھر میں قید کردیا جاتا یہاں تک کہ سور و نوروالی آیت ناز ل ہوئی (7)۔

امام ابن انی حاتم نے حضرت سعید بن جبیرض الله عنبمات یقفیری قول نقل کیا ہے کہ یہاں فاحشہ سے مراو بدکاری ہے اور قِسَاً پِکُمْ سے مراد مسلمان اور آزادگواہ ہوں۔ اگر وہ بدکاری پر گواہی

2\_سنن ابودا دُو، جلد 2، صفحه 250 ، وزارت تعلیم اسلام آباد 4\_سنن ابودا دُر ، جلد 2، صفحه 250

6 مصنف عبدالرزاق، جلد 7 صغه 329 (13360) مجرات بهند

1 مصنف ابن الی شیبه جلد 8 بسنی 211 ، مکتبة الزمان بدید منوره 3 سنن کبری از پین مجلد 8 بسنی 210 ، دارالفکر پیروت 5 تغییر طبری ، زیرآیت بذا ، جلد 4 بسنی 198 ، معر 7 سنن کبرتی از پین ، جلد 8 بسنی 210 ، دارالفکر پیروت دیں تو عورتوں کو قید خانوں میں قید کر دو۔ یہ ابتدائے اسلام میں تھا۔ جب ایک عورت کے بارے میں چار عادل مسلمان یہ گواہی دے دیتے تو اسے قید خانہ میں قید کر دیا جاتا۔ اگراس کا خاوند ہوتا تو وہ عورت سے مہر لے لیتالیکن بغیر طلاق کے اس پر خرچہ کرتا۔ عورت پر کوئی حدنہ ہوتی اور وہ مر دعورت سے جماع بھی نہ کرتا بلکہ اسے قید خانہ میں قید کر دیتا یہاں تک کہ عورت میں حرجاتی یہاں تک کہ اللہ تعالی اس کے لئے کوئی راہ نکالتا ہے جو حد ہے۔

امام ابن جریر نے حضرت سدی رحمہ الله سے آیت کی تفسیر میں بیقول نقل کیا ہے کہ بیدہ عور تیں ہیں جنہوں نے نکاح کیے اور ان سے حقوق زوجیت اوا کئے گئے۔ جب کوئی عورت بدکاری کر لیتی تو اسے گھروں میں قید کر دیا جا تا۔ اس کا خاونداس سے مہر لے لیتا۔ فاحشہ بینہ سے مراد بدکاری ہے یہاں تک کہ حد کا تھم نافذ ہو گیا جس نے اس تھم کومنسوخ کر دیا تو اس کوڑے مارے گئے اور اسے رجم کیا گیا اس کا مہر میراث تھی اور میں سے مراد حد ہے (1)۔

امام عبدالرزاق، امام شافعی، طیالی، ابن ابی شیب، امام احمد، عبد بن جید، داری، امام مسلم، ابوداو د، امام ترفدی، امام نسائی، ابن ماجه، ابن ماجه، ابن ابی حاتم ، نحاس اور ابن حبان نے حضرت عباده بن صامت رضی الله عنه ب روایت نقل کی ہے کہ جب رسول الله سلی آئی ہوتی نازل ہوتی تو آپ کو تخت تکلیف ہوتی اور آپ کا چرو متغیر ہوجا تا۔ ابن جریر کے الفاظ آپ وی کا جو بوجھ پاتے تو یوں محسوس ہوتا کہ آپ پر غشی طاری ہو چک ہے۔ الله تعالی نے ایک روز آپ پر وی کی، جب وی کا سلسلہ منقطع ہوا تو فر مایا مجھ سے یہ لے والله تعالی نے عورتوں کے لئے راہ پیدا فرما دی ہے۔ شادی شدہ کوسو کوڑے اور ایک سال کی جلاوطنی ہے (2)۔

امام احمد نے حضرت سلمہ بن محبق رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملٹی کی الیم سے فرمایا مجھ سے لے لو، مجھ سے لے لو، الله تعالیٰ نے ان کے لئے راہ پیدا کر دی ہے، غیر شادی جب غیر شادی شدہ سے بدکاری کرے تو سوکوڑے اور ایک سال کی جلاوطنی ہے اور جب شادی شدہ شادی شدہ سے بدکاری کرے تو سوکوڑے اور سنگسار کر ناہے (3)۔

امام طبرانی اور بیہی نے سنن میں حضرت ابن عباس رضی الله عنہما ہے روایت نقل کی ہے کہ جب سور ہ نساء میں میراث کے جھے نازل ہوئے فرمایا کہ سور ہ نساء کے بعد عور توں کے قید کرنے کی اجازت نہیں (4)۔

### وَ الَّذِنِ يَأْتِينِهَا مِنْكُمْ فَاذُوْهُمَا ۚ فَإِنْ تَابَا وَ أَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا

عَنْهُمَا ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّا بَارَّحِيْمًا ﴿

'' اور جوم دعورت ارتکاب کریں بدکاری کاتم میں سے تو خوب اذیت دو انہیں پھر اگر دونوں تو بہ کر کیں اور (اپٹی)اصلاح کرلیں تو چھوڑ دوانہیں بے شک الله تعالیٰ بہت تو بہ قبول کرنے والا بہت رحم کرنے والا ہے''۔

2 \_ سنن ابن ماجه ، جلد 3 م فحد 231 (2555) ، وارالكتب العلميد بيروت 4 ـ سنن كبرى ازبيعتى ، جلد 6 م شخد 162 ، وارالفكر بيروت

1 تِنْسِرِ طُبرى، زیرآ یت بدا، جلد 4 صفحہ 198 بمعر 3 \_مندامام احمہ جلد 3 صفحہ 476 دارصا در ہیروت امام ابن جریو، ابن منذراور ابن ابی حاتم نے حضرت علی کے واسط سے حضرت ابن عباس رضی الله عنجما ہے اس آیت کی تفسیر میں بیتول نقل کیا کہ جب کوئی آدی بدکاری کرتا تو اسے شرمندہ کیا جا تا اور جوتے مارے جاتے ۔ بعد میں الله نعالی نے سورہ نور کی آیت نازل فر مائی۔ اگروہ شادی شدہ ہوں گے تورسول الله سلٹی ایکی کے مطابق آئیس رجم کر دیا جائے گا (1)۔

امام عبد بن جمید، ابن جریر، ابن منذراور ابن ابی حاتم نے مجاہدر حمد الله سے بیتول نقل کیا ہے میم وجو بیکا م کریں (2)۔

امام آدم اور بیسی نے نے سنن میں حضرت مجاہدر حمد الله سے قاؤہ کھتا کا بیم حین تقل کیا ہے کہ انہیں قید کر دیا جائے گا (3)۔

امام ابن ابی حاتم نے حضرت سعید بن جمیر رضی الله عنجما سے بیتول نقل کیا ہے دونوں غیر شادی شدہ جو بیہ ہرکاری کریں تو انہوں نے جو برائمل کیا ہے۔ انہیں ذبان سے شرمندہ کر کے اور شخت الفاظ کہ کراؤیت و لیکن انہیں قید نہیں کیا جائے گا کیونکہ انہوں نے جو برائمل کیا ہے۔ انہیں اذبیت و سے والی بات نہ کہو کیونکہ الله تعالی تو بدقول کرنے والا اور رخم فر مانے والا ہے۔ درست کرلیں تو تو بہ کے بعد انہیں اذبیت و سے والی بات نہ کہو کیونکہ الله تعالی تو بدقول کرنے والا اور رخم فر مانے والا ہے۔ انہیں درست کرلیں تو تو بہ کے بعد انہیں اذبیت و سے والی بات نہ کہو کیونکہ الله تعالی تو بدقول کرنے والا اور وحم فر مانے والا ہے۔ انہیں در تو دولی ہو قیداور تکلیف دینے انہاں میں غیر شادی شدہ اور والی آیت کے جم نے اسلام میں غیر شادی شدہ اور والی آیت کے جم نے اسے منسوخ ہوگیا سورہ نوروالی آیت کے جم نے اسے منسوخ کردیا۔

امام ابن جریرنے حضرت عطاء رحمہ الله سے بیقول نقل کیا ہے کہ وَالَّانْ بِسے مرادم داور عورت ہے (4)۔

امام ابن جریراور ابن ابی حاتم نے حضرت سدی رحمہ الله سے بیقول نقل کیا ہے کہ الله تعالیٰ نے ان عور توں اور مردوں کا ذکر کیا جنہوں نے شادی نہ کی ہوعورت یا مرد جب مدکاری کریں تو ان سے ختی کی جائے انہیں عار دلائی جائے یہاں تک کہوہ پیمل چھوڑ دیں (5)۔

امام ابن منذرنے حضرت ضحاک رحمہ الله سے بیول نقل کیا ہے کہ انہیں عارد لانے سے اعراض کرو۔

اِتَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ لِلَّنِ يُنَ يَعْمَلُونَ السُّوْء بِجَهَا لَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيْبِ فَأُولِ لِكَيَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِم وَكَانَ اللهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۞ وَنَوْلِيْنِ فَأُولِ لِللّهِ عَلَيْهِم أَو كَانَ اللهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۞ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلّنِ يَنَ يَعْمَلُونَ السَّيِّاتِ وَكَانَ اللهُ عَلَيْ إِذَا حَضَى آحَدَهُمُ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلّنِ يَنْ يَعْمَلُونَ السَّيِّاتِ وَكَانَ اللهُ عَنَى إِذَا حَضَى آحَدَهُمُ مُنَا اللهُ وَتُولِ اللّهِ يَنَى يَمُونُونَ وَهُمْ كُفًا مُ الْمُولِ لَيْكَ اللّهُ مُعَنَا اللّهُ اللّهُ مُعَنَا اللّهُ مُعَنَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُعَنَا اللّهُ مُعَنَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ ال

"توبه جس كاقبول كرناالله نے اپنے ذمه ليا ہان كى توبہ ہوكر بيضتے بين كناه بے مجھى سے پھرتوبہ كرتے بين

2\_الينياً،جلد4،مسنحه 200

4\_تغييرطبرى، زيرآيت بذا، جلد4، منى 200، معر 5\_الينا

1 تغییرطبری، زیرآیت بذا، جلد4، مغد 201، معر 3 سنن کبری از پہتی ، جلد8، مغد 210، دار الفکر بیروت جلدی سے پس یہی لوگ ہیں (نظر رحمت سے) توجہ فرماتا ہے الله ان پراور ہے الله تعالیٰ سب پھھ جانے والا بڑی حکمت والا اور نہیں یہ تو بہ (جس کے قبول کرنے کا وعدہ ہے) ان لوگوں کے لئے جو کرتے رہتے ہیں برائیاں (ساری عمر) یہاں تک کہ جب آ جائے کسی ایک کو ان میں سے موت (تو) کے بے شک میں تو بہ کرتا ہوں رب اور نہ ان لوگوں کی تو بہ جو مرتے ہیں اس حال میں کہ وہ کا فر ہیں آئییں کے لئے ہم نے تیار کر رکھا ہے عذاب در دناک'۔

امام عبد بن حميد، ابن منذراور ابن ابى حاتم نے حضرت ابوعاليه رحمه الله سے يقول نقل كيا ہے كه إِنَّمَا اللَّهُ بَ هُ عَلَى اللَّهِ كَا اللَّهُ عَلَى اللَّهِ كَا اللَّهُ بَهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

امام ابن جریر نے حضرت رہے رحمہ اللہ سے بیتو ل فقل کیا ہے کہ پہلا تھم مومنوں کے بارے میں درمیا نہ تھم منافقوں کے بارے میں اور آخری تھم کفار کے بارے میں ہے(1)۔

ا مام عبد الرزاق اور ابن جریر نے حضرت قادہ رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ حضور ملٹی ایٹی کے صحابہ اکھنے ہوئے، انہوں نے بیرائے قائم کی کہ ہرامرجس میں نافر مانی ہووہ جہالت ہے، وہمل جان بوجھ کرکیا گیا ہویا اس کے بغیر (3)۔

ا مام عبد بن حمید، ابن جریر، ابن منذر، ابن ابی حاتم اور بیمق نے شعب میں حضرت مجاہدر ممداللہ سے جہالت کی تفسیر میں پیقول نقل کیا ہے کہ جس نے اپنے رب کی نافر مانی کی وہ جاہل ہے یہاں تک کہوہ اس کوچھوڑ دے (4)۔

امام ابن جریر نے کلبی کے واسط سے حضرت ابوصال کے سے وہ حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے بی قول نقل کرتے ہیں جس نے براعمل کر نااس کی جہالت ہے چھروہ تو بہرتے ہیں یعنی زندگی اور صحت کی حالت میں (5)۔ امام ابن جریراور ابن ابی حاتم نے حضرت علی رحمہ الله کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے قریب کی تفسیر میں بی قول نقل کہا ہے کہ اس سے مراداس وقت سے لے کرموت کا فرشتہ دیکھنے تک کا عرصہ ہے (6)۔

ا مام ابن جریرنے حضرت ابو مجلز رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ بندہ تو بہ کرسکتا ہے یہاں تک کہ فرشتے و کیے لے (7)۔ امام ابن جریر نے حضرت محمد بن قیس رحمہ الله سے القریب کی میتفییر نقل کیا ہے جب تک الله تعالیٰ کی طرف سے کوئی نشانی یاموت نازل نہ ہوجائے (8)۔

آم سعید بن منصور ،عبد بن حمید ، ابن جریراور بیمق نے شعب میں حضرت ضحاک رحمداللہ سے آیت کی تفسیر میں بی قول نقل

1 - تغيير طبرى، زيرآيت بذا، جلد 4، مغير 206 و 206 عند 1 - اييناً ، جلد 4 مغير 200 و - اييناً ، جلد 4 مغير 200 و 1 - اييناً (7074) و 1 - اييناً (7074) و 1 - اييناً (7074) و 1 - اييناً 8 - اييناً 8 - اييناً 8 - اييناً 8

كيا ہے كہ ہر چيز جوموت سے پہلے ہووہ قريب ہےا سے توبركرنے كاحق ہے يااس وقت اور فرشتے و يكھنے كے درميان جووقت ہوہ بھی قریب ہے جب وہ فرشتہ دیکھ لے اس وقت توب کرے تواب اس کی توبٹیں (1)۔

امام ابن الى شيب،عبد بن حميد، ابن جريراورابن الى حاتم في آيت كي تفيير ميس حضرت عكرمدرحمدالله سے روايت نقل كى ہے کہ تمام دنیا قریب ہے اور تمام گناہ جہالت ہیں (2)۔

امام ابن ابی حاتم نے حضرت حسن بھری رحمۃ الله علیہ ہے بی تول نقل کیا ہے جب اس کی سانس ا کھڑنہ جائے اس ہے پہلے قریب ہے۔

امام عبد بن حمید نے حضرت ابن عامر رحمہ الله سے بیروایت نقل کی ہے کہ اگرمشرک اس وقت اسلام لاتا ہے جب اس کی سانس اکھڑ چکی ہوتو تب بھی میں اس کے حق میں خیر کثیر کی امیدر کھتا ہوں۔

امام ابن جریرنے حضرت حسن بھری رحمدالہ سے روایت نقل کی ہے کہ مجھے پیز پینچی کدرسول الله سالی الیام نے فرمایا جب ابلیس نے حضرت آ دم علیہ السلام کے پتلاکواندر سے کھو کھلا یا یا تو کہا تیری عزت کی تئم میں اس کے پیٹ سے نہیں نکلوں گاجب تک روح اس میں رہے گی۔الله تعالیٰ نے فر مایا میری عزت کی تئم میں اس کے اور توبہ کے درمیان حائل نہیں ہوں گا جب تک روح اس میں ہوگی (3)۔

امام ابن الى شيبه ابن جريراور بيهى نے حضرت قادہ رحمہ الله سے بعث ميں روايت نقل كى ہے كہ ہم حضرت انس بن ما لک رضی الله عنہ کے پاس بیٹے ہوئے تھے۔ وہاں حضرت ابوقلابہ بھی تھے۔ انہوں نے کہا جب الله تعالیٰ نے ابلیس کواپنی رحت سے دور کر دیا تو اس نے مہلت ما تکی تو الله تعالیٰ نے اسے قیامت تک مہلت دے دی۔ اس نے کہا تیری عزت کی قتم میں اس کے دل سے نہیں نکلوں گا جب تک اس میں روح رہے گی ۔ تو اللہ تعالی نے فر مایا میری عزت کی تیم جب تک اس میں ر دح ہے میں اس سے تو بہ کوختم نہ کروں گا (4)۔

امام ابن الی شیبیه، امام احمد، امام سلم، ابو یعلی اور ابن حبان نے حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه سے روایت نقل کی ہے کہ میں تہمیں کی بات کی خرنبیں دوں گا گرای کی جومیں نے رسول الله سائی ایٹی ہے تی ہے، میرے دونوں کا نول نے اسے سنا اور میرے دل نے اسے محفوظ کرلیا کہ ایک بندے نے ننا نوے قل کر لیے پھراسے توبہ کرنے کو کہا گیا۔اس نے روئے زمین برموجودسب سے بڑے عالم کے بارے میں پوچھا۔اےایک آدی کے بارے میں بتایا گیا۔قاتل اس آدی ك باس آياكها من في نانور آوي قل كي بين، كياميري توبدي كوئي صورت بنتي مي؟ اس عالم في كها كيانانو يقل كرنے كے بعد\_اس قاتل نے موارسونى ،ائے آل كيا اورسوپوراكرديا۔ پھراس كوتوب كرنے كوكہا كيا تواس آ دى نے روئے زمین یرموجودسب سے بڑے عالم کے بارے میں پوچھا۔اے ایک عالم کے بارے میں بتایا گیا۔وہ قاتل اس آ دمی کے یاس آیا، کہا میں نے ننانوے آدی قتل کیے ہیں۔ کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ تواس نے جواب دیا تیرے اور تیری توبہ کے 2\_اليناً

درمیان کوئی رکاوٹ بن سکتا ہے بدکارستی سے نیک بستی کی طرف نکل جا۔ وہ بستی فلاں فلاں ہے اور وہاں اپنے رب کی عبادت کر۔ وہ نیک بستی (جہاں نیک لوگ رہتے تھے) کی طرف نکل پڑا۔ اسے راستے میں ہی موت آگئی رصت اور عذا ب کے فرضتے اس کے بارے میں جھڑنے نے گے۔ ابلیس نے کہا میں اس کا زیادہ حق دار ہوں کیونکہ اس نے کسی لیحہ بھی میری مخالفت نہیں کی۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا وہ تا ئب ہوکر گھرسے نکلا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور فرشتہ بھیجا۔ دونوں قسم کے فرشتوں نے کہا وہ تا ئب ہوکر گھرسے نکلا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور فرشتہ بھیجا۔ دونوں قسم کے فرشتوں نے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ میں میں اس کے زیاوہ قریب ہے جس کے بیزیادہ قبریب ہے ، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے صالح بستی کو اس کے قریب کر دیا۔ اور بدکار بستی کو اس سے دور کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے صالح بستی کو اس کے قریب کر دیا۔ اور بدکار بستی کو اس سے دور کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے نیک بستی والوں کے ساتھ طاد یا (1)۔

امام احمد، امام ترفدی، ابن ماجه، حاکم اور بیبیق نے شعب میں حضرت ابن عمر رضی الله عنه سے اور انہوں نے نبی کریم ملی آیا ہم سے روایت نقل کی ہے کہ آپ نے فر مایا الله تعالی بندے کی توبہ قبول فر ما تا ہے جب تک اس کی سانس اکھڑنہ جائے (2)۔

ا مام بیمق نے شعب میں ایک سحانی رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے رسول الله ملی ایک کو ارشا دفر ماتے ہوئے سنا جوانسان بھی سانس ا کھڑنے سے پہلے تو بہ کرتا ہے الله تعالی اس کی توبیقول فر ماتا ہے (3)۔

امام عبد الرزاق، ابن جریر، ابن منذر، ابن الی حاتم اور بیمی نے حضرت ابن عمر رضی الله عنه سے روایت نقل کی ہے کہ تو بہ بندے کے لئے پھیلا دی گئی ہے جب تک اسے ہا نکا نہ جائے۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی پھر فر مایا موت کا وقت قریب آنای سوق ہے (4)۔

امام ابن الی حاتم نے حضرت ابن مسعود رضی الله عند سے اس آیت کی تفییر میں روایت نقل کی ہے کہ جب موت کا وقت آ جائے تو پھرتو یہ قبول نہیں ہوتی۔

امام ابن منذر نے عکرمہ کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے روایت نقل کی ہے اللاین یعملون السینات سے مرادمشرک ہیں۔

ا مام ابن جریر نے کلبی کے واسطہ سے حضرت ابو صالح رحمہ الله سے انہوں نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ ان سے مرادمشرک ہیں (5)۔

امام این جریر نے کلبی کے واسطہ سے حضرت ابوصالح رحمہ الله سے انہوں نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے

<sup>1</sup>\_مصنف ابن الى شبر، جلد 7 منع 63 (34220) ، مكتبة الراان ديدمنوره

<sup>2</sup> متدرك عاكم ،جلد4 ،سفى 286 (7659) داراكتب العلميد بيروت

<sup>3</sup>\_شعب الايمان، جلد 5 منى 399 (7059) دارا لكتب العلميد بيروت

<sup>4-</sup> ايناً ، جلد 5 مني 400 (7072) 5 تغيير طبرى ، زيراً يت بذا ، جلد 4 ، مني 206 ، معر

روایت نقل کی ہے کہ جوموت کے وقت تو بہ کرلے اس کی تو بہیں اور جوکا فرم یں ان کی تو بدان لوگوں سے بھی بعید ہے (1)۔
امام ابوداؤ دنے نائخ ، این جریر ، این منذ راور ابن الی حاتم نے حضرت علی رحمہ الله کے واسطہ سے حضرت این عباس رضی
الله عنجما سے روایت نقل کی ہے کہ اس آیت کریم کے بعد الله تعالیٰ نے سورة نساء کی آیت نمبر 38 (ان الله لا یعفو ان
یشو لئے) نازل فرمائی ۔ پس الله تعالیٰ نے کفار کے لئے مغفرت کو حرام کر دیا اور اہل تو حید کو بہشت کی طرف امید دلائی ، انہیں
مغفرت سے مایوس نہیں کیا (2)۔

امام ابن منذر نے حضرت ابن عمر ورضی الله عنہ ہے روایت نقل کی ہے کہ کوئی گناہ جوز مین وآسان کے درمیان کیا جاتا ہے پھرموت سے پہلے بندہ اس ہے توبہ کرلے توالله تعالی اس کی توبہ قول فرما تا ہے۔

امام ابن جریراورابن منذرنے حضرت ابراہیم نخی رحمہ الله کا قول نقل کیا ہے کہ یہ کہاجاتا تھا کہ تو بہ کی اس وقت تک گنجائش ہے جب تک اس کی سانس کی نالی بندنہیں کر دی جاتی (3)۔

امام ابن جریر، ابن البی حاتم اور بیبی فی شعب میں حضرت ابن عمر ورضی الله عند سے روایت نقل کی ہے جس نے موت کی بیک توبہ آبول کر لی جاتی ہے۔ ان سے عرض کی گئی کیا الله تعالی پنہیں فرما تا اور فد کورہ آیت تلاوت کی توانہوں نے فرمایا میں تنہیں وہ بات بتار ہا ہوں جو میں نے رسول الله سالتی اللہ سے بی ہے (4)۔

امام احمد، امام بخاری نے تاریخ، حاکم اور ابن مردویہ نے حضرت ابوذ ررضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملی اللہ ملی اللہ تعالی این بندے کو بخش دیتا ہے جب تک تجاب واقع نہ ہو عرض ملی اللہ تعالی این بندے کو بخش دیتا ہے جب تک تجاب واقع نہ ہو عرض کی گئی تجاب واقع ہونے سے کیام رادہے؟ فرمایانفس شرک کی حالت میں نکلے (5)۔

نَاكَيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوْ الا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَوْثُوا النِّسَاءَ كُمْ هَا وَلا تَعْضُلُوهُ فَي اللّهِ الْفَيْ اللّهُ وَلَا تَعْضُلُوهُ فَي اللّهَ اللّهُ اللهُ اللّهُ وَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ ا

"اے ایمان والو! نہیں حلال تمہارے لئے کہ وارث بن جاؤ عورتوں کے زبروتی اور نہ روکے رکھوانہیں تاکہ لئے جائے کچھ حصداس (مہروغیرہ) کا جوتم نے دیا ہے انہیں بجرااس صورت کے کہ ارتکاب کریں کھلی بدکاری کا اور زندگی بسر کروا پی بیویوں کے ساتھ عمرگ سے پھراگرتم تا پند کروانہیں تو (مبر کرد) ثابیتم نا پند کروکسی چیز کو اور کھ دی ہواللہ تعالیٰ نے اس میں تنہارے لئے خیر کیئر"۔

1 تغییرطبری، زیرآیت بندا، جلد 4 مسفی 206 2 رایعناً 5 متدرک حاکم ، جلد 2 مهنو 364 (3283) ، دارالکت العلمیه بیروت امام بخاری، ابوداد کرد، نسانی، بیمی نے سنن میں ابن جریر، ابن منذراور ابن ابی حاتم نے حضرت عکر مدرحمہ الله کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ جب کوئی آ دمی فوت ہو جاتا تو مرد کے ورثاء اس کی عورت کے بارے فیصلہ کرنے کے مجاذ ہوتے ، اگر کوئی چاہتا تو اس سے شادی کر لیتا، اگر وہ چاہتے تو اس کی شادی کسی اور مرد سے کر دیتے ، چاہتے تو کسی سے بھی شادی نہ کرتے ۔ تا ہم عورت کے رشتہ داروں کی بنسبت مرد کے ورثاء اس کا فیصلہ کرنے کے مجاز سے سے بیا تارے میں نازل ہوئی (1)۔

ا مام ابودا دُونے ایک اور سند سے حضرت عکر مدرحمہ الله سے وہ حضرت ابن عباس بضی الله عنہما سے اس آیت کی تغییر میں یہ قول نقل کرتے ہیں کہ ایک آدمی اپنے قریبی رشتہ دار کی ہوی کا بھی وارث ہوتا وہ اسے رو کے رکھتا یہاں تک کہ وہ مرجاتی یا اس کا مہراسی کے سپر دکر دیا جاتا۔ الله تعالی نے اس سے منع کر دیا (2)۔

امام ابن جریراورا بن ابی حاتم نے حضرت علی رحمہ الله کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے بیروایت نقل کی ہے جب کوئی آ دمی فوت ہو جاتا اور اپنے بیچے بیوی چھوڑ جاتا تو اس کا قریبی رشتہ داراس پر اپنی چا در ڈال دیتا اور لوگوں سے اسے روک دیتا اگر وہ عورت ہوتی تو اسے سے تاوی کر لیتا۔ اگر بدصورت ہوتی تو اسے روکے رکھتا یہاں تک کہ وہ مر جاتی اور بیم داس کا وارث بنتا۔ اس آیت کا بھی بہی معنی ہے کہ تم عورتوں برظلم نہ کروکہ تم اس سے مہر لے لو یعنی ایک مرد کی ہوا وروہ مرد اس عورت کواس لئے تکلیف بیوی ہوا وروہ مرد اس عورت میں اسے دے دے (3)۔

امام ابن جریراور ابن منذر نے حضرت عطاء رحمہ الله کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ جب کوئی مردفوت ہوتا تو اس مرد کا باپ یا قریبی رشتہ دارمیت کی بیوی کا زیادہ حق دار ہوتا جا ہتا تو اسے روک لیتا یہاں تک کہ جب کوئی مردفوت ہوتا تو اس مرد کا باپ یا قریبی ورت کے مال کو لے لے۔عطاء بن ابی رباح نے کہا دور جا ہلیت میں جب کوئی آدمی فوت ہوتا وہ بیوی چھوڑتا تو مرد کے گھر والے اس کو بیچ کی وجہ سے روک لیتے تو وہ عورت آئیس میں رہنے پر مجبور ہوتی تو بہتری نازل ہوئی (4)۔

امام نسائی، ابن جریراور ابن ابی حاتم نے حضرت ابواما مہ بن سہل بن حنیف رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ جب ابو قیس بن اسلت فوت ہوا تو اس کے بیٹے نے ارادہ کیا کہ اس سے شادی کرے، دور جا ہلیت میں بیطریقہ ان کے لئے جائز تھا۔ توالله تعالی نے ان کے بارے میں بیکم نازل کیا (5)۔

امام ابن جریراور ابن منذر نے عکرمہ سے روایت نقل کی ہے کہ یہ آیت کبھہ بنت معن بن عاصم الی الدوی کے حق میں نازل ہوئی یہ ابوقیس بن اسلت کے عقد میں تھی جوفوت ہوگیا تو اس کے بیٹے نے اس سے نکاح کاارادہ کیا، وہ عورت حضور سالی الیا تھا۔

کی خدمت میں حاضر ہوئی عرض کی نہ میں اپنے خاوند کی وارث بنی اور نہ ہی مجھے چھوڑ اگیا کہ میں کسی سے نکاح کر لیتی (1)۔

امام ابن جریر نے حضرت عوثی رحمہ الله کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ مدینہ طیبہ

کے لوگوں کا میں معمول تھا کہ جب کسی کا کوئی قریبی رشتہ دار فوت ہوتا تو وہ اس کی بیوی پر اپنا کپڑ اڈ ال دیتا اگر اس کا کوئی چھوٹا میٹا

ہوتا یا بھائی ہوتا تو اس کے جوان ہونے تک عورت کو روکا جاتا یا وہ مرجاتی تو وہ بچہ یا بھائی اس کا وارث بن جاتا۔ اگر وہ چھوڑ

دی جاتی تو وہ اپنے رشتہ داروں کے پاس چلی جاتی اور مرد کے رشتہ داروں نے اس پر کپڑ انہ ڈ الا ہوتا تو وہ عورت نجات پا جاتی

تو الله تعالیٰ نے یہ آیت ناز ل فرمائی (2)۔

امام عبد بن حمید اور ابن ابی حاتم نے حضرت ابو مالک رحمہ الله سے روایت کیا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جب سی عورت کا خاوند فوت ہو جاتا تو اس خاوند کا ولی آتا اور اس عورت پر کپڑا بھینکتا۔ پس اگر وہ اس کا چھوٹا بیٹا یا بھائی ہوتا۔ تو وہ اس عورت کو روک لیتا یہاں تک جب وہ جوان ہو جاتا یا وہ عورت مرجاتی تو اس کا وارث بن جاتا اور اگر وہ عورت رہا ہو کر اپنے میکے آجاتی اور آپ پر کوئی کپڑانہ ڈالا جاتا تو وہ نجات پاجاتی تو اللہ تعالی نے بیآیت نازل فرمائی لا یکو اُن گلئم اَن تو شو اللّیساَء کم ہا۔ امام عبد الرزاق ، ابن سعد اور ابن جریر نے حضرت زہری رحمہ اللہ سے آیت کی تفیر میں بیقول نقل کیا ہے کہ بیآیت

انصار کے بارے میں نازل ہوئی جب ان میں ہے کوئی آ دمی مرجا تا تو لوگ اس کی بیوی پراس کے ولی کووارث بنادیتے۔وہ الصار کے بارے میں نازل ہوئی جب نہیں ہے۔ وہ السے رو کے رکھتا یہاں تک کہوہ مرجاتی پھروہ اس کے مال کاوارث بن جا تا توان کے بارے میں بیآیت نازل ہوئی (3)۔

امام ابن ابی حاتم نے حضرت زید بن اسلم رحمہ الله ہے آیت کی تفییر میں بیقو ل تقل کیا ہے کہ دور جاہلیت میں اہل بیڑب
میں ہے کوئی آ دمی فوت ہوتا تو جوآ دمی اس کے مال کا وارث بنیآ ، اس کی بیومی کا بھی وارث بن جاتا ، وہ اسے رو کے رکھتا یہاں
تک کہ خود شادی کرتا یا جس سے شادی کرتا چاہتا شادی کر دیتا۔ اہل تھا مہ عورت کے ساتھ براسلوک کرتے یہاں تک کہ وہ
اسے طلاق دے دیتا اور اس پر بیشر طلگاتا کہ وہ عورت اس مرد سے شادی کرے گی جس کے ساتھ وہ چاہے گا یہاں تک کہ وہ
اس کا کچھ مہرا سے واپس کردے اللہ تعالی نے مومنوں کو ایسا کرنے ہے منع کردیا۔

اما عبدالرزاق، ابن جریراوراین منذر نے حضرت عبدالرحمٰن بن سلمان رحمدالله ہے آیت کی تفسیر میں بیقول نقل کیا ہے کہ بیدونوں آیتیں نازل ہو کمیں ، ان میں ہے ایک دور جاہلیت کے بارے میں اور دوسری دور اسلام کے بارے میں ۔ ابن مبارک نے کہا آن تو ٹھو اللّیسَاَء کمر می ادور جاہلیت کے بارے میں اور و کا تعضّلو ہی اسلام کے بارے میں نازل ہوئی (4)۔

ا مام عبد بن حمید اور ابن الی حاتم نے حضرت ابو مالک رحمہ الله سے بیقول نقل کیا ہے کہ تو اپنی بیوی کواس کیے تکلیف نہ دے کہ تواس سے مہر واپس لے۔

امام عبد بن حيد اور ابن جرير في حضرت مجامد رحمد الله سے يول نقل كيا ہے كہتم عورتوں كواپ خاوندول سے شادى

کرنے سے ندروکو یہاں بھی عضل کا وہی معنی ہے جوسورۃ بقرہ میں گز راہے (1)۔

امام ابن جریر نے حضرت ابن زیدر حمد الله سے روایت نقل کی ہے کہ عضل مکہ کمر مہیں قریش کے ہاں رواج تھا ، ایک مرو شریف خاندان کی عورت سے شادی کرتا۔ شایدعورت اس سے موافقت نہ کرتی تو وہ مرداس عورت سے اس بنا پر جدائی اختیار کرلیتا کہ آئندہ وہ اس کی اجازت کے بغیر شادی نہیں کرے گا ، وہ گواہ لاتا ، اس کے خلاف تحریر لکھ لی جاتی اور گواہ بنا لیے جاتے جب کوئی نکاح کا پیغام بھیجتا۔ اگر وہ عورت پہلے خاوند کو مال عطا کرتی اور اسے راضی کرتی تو پہلا خاونداسے اجازت دے ویتا ورنداسے روک دیتا (2)۔

امام ابن جریر نے حضرت علی رحمہ الله کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے یتفیرنقل کی ہے کہ فاحشہ بینہ سے مراد بغض اور نا چاتی ہے۔ اگر پیطرزعمل عورت کی جانب سے ہوتو عورت کے لئے جائز ہے کہ اس سے فدید لے لے (3)۔ امام ابن جریر نے حضرت مقسم سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی الله عنہ کی قر اُت میں الا ان یفحشن ہے۔ فر مایا اگروہ عورت کجھے اذیت و بے تو پھر تیرے لئے بیجا کڑ ہے کہ تواس سے وہ لے لیے جواس نے تجھے سے لیا تھا (4)۔ امام عبد بن حمید نے حضرت قادہ رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ یہاں بن کا رشت تھے مراونا فر مانی اور نا چاتی ہے۔ حضرت ابن مسعوورضی الله عنہ اور ابی بن کعب رضی الله عنها کی قر اُت کے مطابق الا ان یفحشن ہے۔

امام ابن جربر نے حضرت ضحاک رحمدالله سے روایت نقل کی ہے کہ یہاں فاحشہ سے مراد نافر مانی ہے (5)۔

ام عبد الرزاق، ابن جریر اور ابن منذر نے حضرت عطاء خراسائی رحمہ الله سے بیقول نقل کیا ہے کہ بیاس آ دمی کے بارے میں نازل ہوئی جب اس کی عورت بدکاری کرتی تو مرداس سے مہرواپس لیتا اور اسے گھر سے نکال دیتا صدود نے اس طریقہ کارکومنسوخ کردیا (6)۔

امام ابن جریر نے حضرت حسن بھری رحمہ اللہ سے بی قول نقل کیا ہے کہ فاحشہ سے مراد بدکاری ہے۔ جب کوئی عورت ایسا فعل کر ہے قواس کے خاوند کے لئے جائز ہے کہ وہ عورت کو کہے کہ اس سے خلع لے لیے (7)۔

امام ابن منذر نے حضرت ابوقلا بداور حضرت ابن سیرین رحمهما الله سے روایت نقل کی ہے کہ خلع اس وقت تک جائز نہیں جب تک مردعورت کے پیٹے پرکسی مردکونہ دیکھے کیونکہ الله تعالی ارشا وفر ما تا ہے پھریہ آیت تلاوت کی۔

امام ابن جریر نے حضرت جابر رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملٹی الیّیم نے فر مایا عورتوں کے معاملہ میں الله سے ڈرو کیونکہ تم نے الله کی امانت میں انہیں لیا ہے اور الله کے حکم سے ان کی شرم گاہ کواپنے او پر حلال کیا تمہاران پریہ حق ہے کہ وہ تمہار ہے بستر پرکسی ایسے فرد کونہ بھائیں جے تم ناپیند کرتے ہو۔ اگروہ ایسا کریں تو آئیں ایسا مارو کہ اس کا اثر اس پر ظاہر نہ ہوان کا تمہار ہے اور پہر جس ہے کہ معروف طریقہ سے انہیں رزق اور لباس دو (8)۔

4\_الفِنا، 5\_الفِنا

2\_الفنآ

امام ابن جریر نے حضرت ابن عمر رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملٹی ایٹیم نے فر مایا تمہارے پاس عورتیں تمہاری مددگار ہیں، تم نے انہیں الله کی امان میں لیا ہے، الله کا واسطہ دے کرتم نے ان کی شرم گا ہوں کو اپنے او پر حلال کیا ہے تمہارے ان پر حقوق ہیں، تمہار اان پر حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر کو کسی مرد کے لئے مباح نہ کریں (بدکاری نہ کریں) نیک کا موں میں تمہاری نافر مانی نہ کریں، اگر وہ ایسا کریں تو معروف طریقہ کے مطابق ان کے لئے رزق اور لباس ہے (1)۔

امام ابن جریرادر ابن البی حاتم نے حضرت سدی رحمہ الله سے بیقول نقل کیا ہے کہ عَاشِی وُ ہُن کامعنی ہے کہ ان سے میل جول رکھو (2)۔ ابن جریر نے کہابعض راویوں نے اس میں تھیف کی ہے انہوں نے کہا (محالقو ہن)(3)

امام ابن منذر نے حضرت عکر مدرحمہ الله ہے روایت نقل کی ہے کہ عورت کا حق بیہ ہے کہ تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے،لباس عطا کرے اورمعروف طریقہ ہے رزق دے۔

امام ابن ابی حاتم نے حضرت مقاتل رحمہ الله سے بیمعنی نقل کیا ہے کہ ان سے اچھاسلوک کرو، اگرتم انہیں ناپند کروتو ممکن ہے کہتم کوئی چیز ناپیند کرواور وہ مرداس عورت کوطلاق دے دے وہ عورت بعد میں کسی اور مردسے شادی کر لے، الله تعالی اس عورت سے نئے خاوند کا بچہ بیدا فر مادے۔ پس الله تعالی نے اس عورت سے شادی میں خیر کثیر رکھ دیا ہے۔

امام عبد بن حمید، ابن جریر، ابن منذر اور ابن ابی حاتم نے حصرت مجاہد رحمہ الله سے بیقول نقل کیا ہے کہ ممکن ہے اس نابسند میرگی میں الله تعالیٰ خیر کثیر رکھ دے (5)۔

امام ابن جریراورابن الی حاتم نے حضرت سدی رحمالله سے خیر کیٹر کامعنی بچنقل کیا ہے (6)۔

امام ابن منذر نے حضرت ضحاک رحمہ الله سے بیروایت نقل کی ہے کہ جب مرداورعورت کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو وہ طلاق دینے میں جلدی نہ کرے، آ ہتہ روی اختیار کرے ادر صبر کرے جمکن ہے اس عورت سے الله تعالیٰ اسے ایسی چیز دکھا دے جوائے خوش کرے۔

امام عبد بن حمید نے آیت کی تفسیر میں حضرت قنادہ رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے ہی جمکن ہے کہ ناپبندگی کے عالم میں وہ اسے روکے تو الله تعالیٰ اس میں اس کے لئے خیر کثیر رکھ دے۔ حضرت حسن بھری رحمۃ الله علیہ کہا کرتے تھے ممکن ہے وہ اسے طلاق دے پھروہ کسی اور عورت سے شادی کرے ۔ تو الله تعالیٰ اس کے لئے اس عورت میں خیر کثیر رکھ دے۔

وَإِنَّ أَكَدُثُمُ الْسَيْبُكَ الَ زَوْجَ مَّكَانَ زَوْجِ لَّوَالْتَيْثُمُ إِحْلَمُنَّ قِنْطَالًا وَإِنْ أَكَدُ فُلُونَهُ بَهْ اللَّا اللَّهِ الْمُنْ الْمُنْ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّ

3\_الينا، جلد4، صفحه 213

2\_الفياً

1 تفسيرطبري، زيرآيت بذا، جلد4 معفي 212

6-الينا، جلد4، صفحه 214

5\_الينا، جلد4 منى 213

4-الينا، جد 4، صفح 214

## تَأْخُنُ وَنَهُ وَ قَدُ اَفَضَى بَعْضُكُمُ إِلَى بَعْضٍ وَ اَخَذُنَ مِنْكُمْ مِّيْثَاقًا عَلِيْظًا ص

''اورا گرتم ارادہ کرلوکہ بدلوا یک بیوی کو پہلی بیوی کی جگہ اور دے چکے ہوتم اسے ڈھیروں مال تو نہلواس مال سے

کوئی چیز کیا تم لینا چاہتے ہوا پنا مال (زمانہ جاہلیت کی طرح) بہتان لگا کر اور کھلا گناہ کر کے اور کیونکر (واپس)

لیتے ہوتم مال کو حالا نکہ ل جل چکے ہوتم ( تنہائی میں ) ایک دوسر سے سے ادروہ لے چکی ہیں تم سے پختہ وعدہ''۔

امام این ابی جاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے آیت کی یتفییر نقل کی ہے کہ اگر تو اپنی بیوی کو ناپیند کرتا ہے اور کوئی اور عورت کچھے پند ہے تو اسے طلاق دے دے اور دوسری سے شادی کر لے۔ اسے مہر عطا کرا گرچہ بڑی رقم ہو۔

امام عبد بن جمید ، ابن جریر اور ابن منذر نے حضرت مجاہد رحمہ اللہ سے بیتو ل نقل کیا ہے کہ ایک عورت کو طلاق اور دوسری سے نکاح۔ مطلقہ بیوی کے مال میں سے مرد کے لئے کوئی شے طال نہیں اگر چہ دہ مال (مہر) بہت زیادہ ہو(1)۔

امام ابن جریر نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے وہ رسول اللہ ساٹھ ہیڈی سے نقل کرتے ہیں کہ قعطا رسے مراددو ہزار ہے (2)۔

امام سعید بن منصور ادر ابو یعلی نے عمدہ سند کے ساتھ حضرت مسروق رحمہ اللہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عند منبر پر بیٹھے پھر فر مایا اے لوگو کیا وجہ ہے تم عور توں کے مہر بہت زیادہ مقرر کرتے ہو جب کہ رسول اللہ سل اللہ اللہ اللہ عند منبر پر بیٹھے پھر فر مایا اے لوگو کیا وجہ ہے تم عور توں کے مہر کرنے دی اللہ تعالیٰ کے ہاں تقوی ہوتی یا باعث عشرت ہوتی تو تم ان سے آگے نہ نگتے میں کی ایسے آ دی کے بارے میں آگاہ نہیں ہوں جوا پنی بیوی کا مہر چار سوورہ ہم سے زائد رکھے پھر آپ منبر سے نیچ امرے تو قریش کی ایک عورت نے آپ کا راستہ روک لیاعرض کی اے امیر المونین آپ نے لوگوں کو من کے بارے میں آگاہ نہیں بہت بڑا مال ویا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بول کہا فر مان نہیں سنا جوفر ما تا ہے گا انتہ میں گئے منہ اللہ عنہ نے ایک مام کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے زیادہ فقیہ ہیں پھر آپ دو بارہ منبر پرتشریف لے گئے فر مایا اے لوگو میں نے تہمیں ثنع کیا تھا کہ تم چارسو در ہم سے زائد مہرعور توں کو نہ دینا جو آ دمی اللہ عنہ میاں بور میں اللہ عنہ بین بور اللہ عنہ میاں بور میں بیت بین اللہ عنہ بین بور آور دینا جا ہے قور مال دے (3)۔

امام عبد الرزاق، ابن منذر نے حضرت ابوعبد عبد الرحمٰن سلمی رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه نے ارشاد فرمایا زیادہ مہر مقرر نہ کرو۔ ایک عورت نے کہاا ہے عمر تجھے بیت حاصل نہیں جب کہ الله تعالی کا بیت کم ہے کہ تم عورتوں کوسونے کا خزانہ دو۔ حضرت ابن مسعود کی قرأت میں اسی طرح ہے۔ حضرت عمر رضی الله عنه نے فرمایا ایک عورت نے عمرے جھگڑا کیااور حضرت عمرضی الله عنه برغالب آگئی(1)۔

ا مام زبیر بن بکار نے موفقیات میں حضرت عبدالله بن مصعب رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عمر رضی الله عند نے فرمایا چیارا وقیہ سے زیادہ مورتوں کے مہر مقرر نہ کرو، جس نے زیادہ مہر مقرر کیا اس کی زیادتی بیت المال میں جمع کر لی جائے گی ، ایک عورت نے کہا آپ کو یہ تق حاصل نہیں ۔ حضرت عمر ضی الله عند نے فرمایا کیوں؟ اس عورت نے عرض کی کیونکہ الله تعالی فرما تا ہے اورتم انہیں فرزانہ دو۔ حضرت عمر نے فرمایا عورت نے درست بات کی اور مرد نے غلطی کی۔

امام سعید بن منصور اور عبد بن حمید نے حضرت بکر بن عبد الله مزنی سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عمر رضی الله عند نے فر مایا میں گھر سے اس لیے نکلا تھا کہ تہمیں زیادہ مہر مقرر کرنے سے منع کروں گر قر آن تھیم کی ایک آیت میرے معارض آگئی۔ امام عبد بن حمید ، ابن مندر اور ابن البی حاتم نے حضرت مجاہدر حمد الله سے بُھٹ کا گامعنی گنا فقل کیا ہے۔ امام ابن البی حاتم نے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہما سے بیناکامعنی ''واضح ، 'نقل کیا ہے۔

امام ابن جریر، ابن منذراور ابن الی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے افضاء کامعنی جماع نقل کیا ہے لیکن الله تعالیٰ نے لفظ صرتے ذکر کرنے کے بجائے کنایہ کالفظ ذکر کیا ہے (2)۔

امام عبد بن حمید نے حضرت مجاہد رحمہ الله سے افضاء کامعنی عور توں سے جماع کر ناتقل کیا ہے۔

امام ابن الى شيبه اورا بن منذر نے حضرت ابن عباس رضى الله عنهما سے قِينَةًا قَاعَلِيْظًا كامعنى التجھے طریقے ہے رو كنايا اچھى طرح آزاد كردينالقل كياہے (3)۔

امام عبد الرزاق، عبد بن حميد اور ابن جرير نے حضرت قنادہ رحمہ الله سے قبيداً قاعليظا کامعنی بيايا ہے کہ الله تعالیٰ نے عورتوں کے لئے مردوں سے بيوعدہ ليا کہ اچھے طريقہ سے انہيں اپنے پاس کھيں گے يا اچھے انداز ميں انہيں آزاد کرديں گے۔ يہ عبدان سے عقد نکاح کے وقت ليا جاتا (4)۔

امام ابن الی شیبہ اور ابن منذر نے حضرت ابن الی ملیکہ رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عمر رضی الله عنہ جب کسی کا نکاح پڑھاتے تو فرماتے میں تیرا نکاح اس پر کرتا ہوں جس کا الله تعالیٰ نے تھم دیا یعنی نیکی کے ساتھ اپنے پاس رکھنا یا اچھے طریقے سے آنہیں چھوڑ دینا (5)۔

امام ابن البی شیبہ نے حضرت عوف رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی الله عنہ جب اپنی بیٹی کا عقد نکاح کرتے یا خاندان کی کسی عورت کا عقد نکاح کرتے تو اس کے خاوند کو کہتے میں تم ہے اس کی شادی کر رہا ہوں یا اچھے طریقے سے اسے پاس رکھنا یا اچھے انداز میں اسے چھوڑ دیٹا (6)۔

<sup>1</sup> مصنف عبدالرزاق ، جلد 6 من في 180 (10420) مجرات مند 2 تفير طبرى ، زير آيت بذا ، جلد 4 من خد 215 ، معر

<sup>3</sup>\_مصنف ابن الى شيد بعلد 4، منى 464 (12029) ، مكتبة الزمان مديد منوده 4 تغير طبرى ، ذيراً يت بذا ، جلد 4 ، منى 215 ، معر

<sup>5</sup>\_مصنف ابن الى شيبه جلد 3 مسخد 346 (16022) مكتبة الرمان مديد منوره 6\_اليشا، جلد 3 مسخد 366 (16020)

ا مام ابن البی شیبہ نے حضرت حبیب بن البی ثابت رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی الله عنهما جب کسی کی شادی کرتے تو بہی شرط لگاتے (1)۔

امام ابن البی شیبہ نے ضحاک سے بیتول نقل کیا ہے کہ قدیثاً قاغولیظائے مرادامساک بمعر وف اورتسر تک باحسان ہے(2)۔ امام ابن البی شیبہ نے حضرت کیجیٰ بن البی کثیر رحمہ اللہ سے اس کی مثل روایت نقل کی ہے (3)۔

امام ابن الى شيب في حضرت مجامد رحمه الله سي من الله عن عقد تكاح ليا كه من في تيرا نكاح كرديا (4)\_

امام ابن البی شیبہ نے حضرات عکر مداور مجاہد رحم ہما الله سے قبیثاً قائق لینظا کامعنی بیرلیا ہے کہتم نے انہیں الله کی امانت میں لیا اور الله کے واسطہ سے ان کی شرم کا ہوں کو حلال کیا (5)۔

ا مام این ابی حاتم نے حفرت این عباس رضی الله عنهما سے بی تول نقل کیا ہے کہ اس کامعنی مرد کا بی تول ہے ملکت میں نے تیری ملک میں دی۔

ا مام عبد بن حمید، ابن جریراور ابن انی حاتم نے حضرت مجاہدر حمد الله سے قل کیا ہے کہ قبیثاً قاغلینظام عن نکاح کے الفاظ ہیں جن کے ساتھ ان کی شرم گاہیں مردوں پر حلال ہوتی ہیں (6)۔

امام ابن الى حاتم في حفرت ابوما لك رحمه الله على قيدة أقاعَلِيظًا كامعنى سخت وعده ليا بـ

امام ابن جریر نے حضرت بکیر رحمہ الله کا قول نقل کیا ہے کہ ان سے بوجھا گیا کہ کیا ہم خلع لینے والی عورت سے کوئی چیز لے سکتے ہیں فر مایانہیں پھریدالفاظ پڑھے(7)۔

آیت کی تغییر میں حضرت ابن زیدر حمداللہ سے بیول تقل کیا ہے کہ بعد میں اس میں رخصت دے دی گئ فَاِنْ خِفْتُمْ أَلَا یُقیْما کُود دَاللّٰهِ لا (البقرة: 229) کہااس آیت نے اسے منسوخ کردیا (8)۔

## وَلاتَنْكِحُوامَانَكَحُ إِبَا وُكُمُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَاقَدُ سَلَفَ لَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿

اور نہ نکاح کروجن سے نکاح کر چکے تمہارے باپ دادا (عورتوں میں سے) مگر جو ہو چکا (اس سے پہلے سووہ معان ہے) جو کہ اس سے پہلے سووہ معان ہے) بے شک یغلی بہت بے حیائی اورنفرت کافعل تھا اور بہت براطریقہ تھا''۔

امام فریا بی، ابن منذر، ابن ابی حاتم، طرانی اور بیم نے سنن میں حضرت عدی بن ثابت انصاری رضی الله عنه سے روایت نقل کی ہے کہ ابوقیس بن اسلت فوت ہوئے۔ وہ انصار کے لوگوں میں سے تھے۔ آپ کے بیٹے نے ان کی بیوی کو

1\_مصنف ابن الى شيبه، جلد 3 من 463 (16021) مكتبة الرئان مدينه منوره 2 - الينباً (16025) 4 ـ اليناً ، (16027)

7\_اليناً، جلد4، سفي 216

6 تفيرطبري، زيرآيت بذا، جلد4 مفي 215

دعوت نکاح دی۔عورت نے کہا میں تھے بیٹا شارکرتی ہوں جب کہ تواپی قوم کا نیک آ دمی ہے۔لیکن میں رسول الله ملتی آئیلی کی خدمت میں حاضر ہولی ، کہا ابوقیس فوت ہو خدمت میں حاضر ہولی ، کہا ابوقیس فوت ہو خدمت میں حاضر ہولی ، کہا ابوقیس فوت ہو گئے۔حضور ملتی آئیلی نے اس کے لئے کلمہ خیرار شاد فرمائے۔اس نے عرض کی اس کے بیٹے قیس نے مجھے دعوت نکاح دی ہے جب کہ وہ اپنی قوم کا نیک آ دمی ہے جب کہ میں اسے بیٹا شار کرتی ہوں ، اب آپ کی کیارائے ہے۔فرمایا اپنے گھر لوٹ جاؤتو بیآیت نازل ہوئی۔ بیمق نے کہا یہ وایت مرسل ہے۔ میں کہتا ہوں یہ روایت ابن ابی حاتم سے وہ عدی بن شابت سے وہ ایک افساری سے روایت کرتے ہیں (1)۔

امام ابن جریر نے حضرت عکر مدرحمہ الله سے اس آیت کی تفییر نقل کی ہے کہ یہ آیت ابوقیس بن اسلت کے حق میں نازل ہوئی ،اس نے ام عبید بن خمرہ سے نکاح کیا جواس کے باپ اسلت کی بیوی تھی اور یہ آیت اسود بن خلف کے بارے میں نازل ہوئی ۔اس نے بنت ابی طلحہ بن عبد العزی بن عثمان بن عبد الدار سے نکاح کیا جب کہ پہلے وہ اس کے باپ خلف کے عقد میں تقی اور فاختہ بنت اسود بن مطلب بن اسود کے حق میں نازل ہوئی ۔ جوامیہ بن خلف کے عقد میں تھی اور اس سے صفوان بن امید نکاح کیا تھا اور منظور بن رباب کے حق میں نازل ہوئی ۔ اس نے ملیکہ بنت خارجہ سے عقد نکاح کیا جب کہ وہ اس کے باپ رباب بن بیار کے عقد میں تھی (2)۔

امام بیمقی نے سنن میں مقاتل بن حیان سے روایت نقل کی ہے کہ دور جاہلیت میں جب کوئی آ دمی فوت ہوتا تو اس کا قریبی رشتہ وار اس کی بیوی کے پاس آ تا اور اپنا کپڑا اس پرڈال دیتا اور اس کے نکاح کا وارث بن جاتا۔ جب ابوقیس بن اسلت فوت ہوئے تو ان کے جیٹے اپنے باپ کی بیوی کے پاس آئے اور اس سے شادی کر لی اور ابھی حقوق زوجیت ادا نہیں کیے تھے۔ وہ عورت حضور ساٹھ ناتین کی خدمت میں حاضر ہوئی سب واقعہ ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے قیس کے بارے میں بی آیت نازل فرمائی (3)

امام ابن سعد نے حفرت محمد بن کعب قرظی رحمہ الله ہے روایت نقل کی ہے کہ جب کوئی آ دی فوت ہوتا تو اس کا بیٹا اس کی بوی کا زیادہ حق دار ہوتا ،اگر اس کی والدہ نہ ہوتی تو چا ہتا تو خود نکاح کر لینا چا ہتا تو کسی اور سے نکاح کر دیتا ۔ جب ابوقیس بن اسلت فوت ہوئے تو ان کا بیٹا محصن اٹھا اور اس کی بیوی کے نکاح کا مالک بن گیا ، نہ اس پر پچھٹر چ کیا اور نہ ور شیس سے کوئی مال دیا۔ وہ نبی کریم ملٹھ آئیٹم کے پاس حاضر ہوئی ، سب بات عرض کی ۔ فر مایا گھر واپس چلی جا، امید ہے الله تعالی تیرے بارے میں کوئی تھم نازل فر مائے گا۔ تو بی آیت اور آیت نمبر 19 نازل ہوئی۔

امام ابن جریراور ابن منذر نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ دور جاہلیت میں لوگ ان تمام عورتوں کو حرام ہی قرار دیتے تھے جنہیں الله تعالی نے حرام قرار دیا ہے مگر باپ کی بیوی کو حرام قرار نہ دیتے اور اسی طرح دو بہنوں کو جمع کرنا بھی حرام قرار نہ دیتے تو الله تعالی نے اس آیت اور آیت نمبر 23 کونازل فر مایا (4)۔

2 تفیرطبری، زیرآیت بذا، جلد 4 منفی 217 بمصر 4 تغییرطبری، زیرآیت بذا، جلد 4 منفی 217 بمصر 1 \_ سنن كبرى ازيبيق ،جلد 7 صفحه 161 ، دار الفكر بيروت 3 \_ سنن كبرى ازيبيق ،جلد 7 صفحه 163 ، دار الفكر بيروت امام ابن جریر، ابن منذر، ابن الی حاتم اور بیبی نے سنن میں حفرت علی رحمہ الله کے واسطہ سے حفرت ابن عباس رضی الله عنبما سے آیت کی تفسیر میں یہ قول نقل کیا ہے کہ ہروہ عورت جس سے تیرے باپ یا بیٹے نے شادی کی ہواس نے دخول کیا ہو یا دخول نہ کیا ہووہ بچھ برحرام ہے (1)۔

امام عبدالرزاق اورابن جریر نے حضرت ابن جریج رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے حضرت عطاء بن الی رباح رحمہ الله سے کہا ایک آ دمی کسی عورت سے نکاح کرتا ہے بھرا سے درکھتا ہی نہیں یہاں تک کہ اسے طلاق دے دیتا ہے کیا وہ اس کے بیٹے کے لئے حلال ہے۔ فرمایا نہیں۔ بیردوایت مرسل ہے۔ میں نے بوچھا یا لا تماقت کہ سکف کا کیا مطلب ہے؟ کہا بیٹے اسے آباء کی ہویوں سے عقد نکاح کر لیتے تھے (2)۔

امام ابن ابی حاتم نے حفزت حسن بھری رحمہ الله سے اس قول کی تفسیر میں بیقول نقل کیا ہے کہ اس نے عقد نکاح کیا ہو ابھی حقوق زوجیت ادانہ کئے ہوں۔

امام ابن انی حاتم نے حصرت ابو بحر بن ابومریم رحمہ الله ہے وہ ایک بزرگ عورت سے روایت کرتا ہے کہ کوئی آ دمی اپنے واداکی بیوی لیعنی والد کی ماں سے عقد نکاح نہ کرے کیونکہ دادا آ باء میں شامل ہے۔ الله تعالی فرما تا ہے پھریہ آیت تلاوت کی۔ امام ابن منذر نے حضرت ضحاک رحمہ الله سے اِلا صَاقَتْ سَدَفَ کا بیم عن نقل کیا ہے مگر جو دور جا بلیت میں ہوا۔

ا مام عبد الرزاق نے حضرت قنادہ رحمہ الله سے ای کی تفسیر میں بیقول نقل کیا ہے کہ ایک آ دمی دور جاہلیت میں باپ ک بوی سے نکاح کر لیتا تھا(3)۔

امام ابن الی حاتم نے ابی بن کعب سے روایت نقل کی ہے کہ وہ یوں قر اُت کرتے الامن قد سلف یعنی جومر چکا ہے۔ امام ابن ابی حاتم نے حضرت عطاء بن رباح رحمہ الله سے بیقول نقل کیا ہے کہ مقت کامعنی ہے الله تعالیٰ اس پرناراض ہوتا ہے اور جواس رعمل کرتا ہے اس کے لئے براراستہ ہے۔

امام عبدالرزاق، ابن الی شیبہ، امام احمد، حاکم اور بیبیقی نے سنن میں حضرت براءرضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے جب
کہ حاکم نے اسے مجھے قرار دیا کہا میں اپنے خالوے ملاجب کہ اس کے پاس جھنڈ اتھا۔ میں نے کہا کہاں کا ارادہ ہے کہا جھے
رسول الله ملتی آئی نے ایک آدی کی طرف بھیجا ہے جس نے باپ کے فوت ہوجانے کے بعد اس کی بیوی سے شادی کی ہے۔
رسول الله ملتی آئی نے مجھے تھم دیا ہے کہ میں ان کی گردن اڑ ادوں اور اس کا مال لے لوں (4)۔

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ أُمَّ لَهُ ثُكُمُ وَبَنْتُكُمُ وَ أَخَوْتُكُمُ وَعَلَّكُمُ وَخَلْتُكُمُ وَبَنْتُ الْآخِ وَ بَنْتُ الْآخِتِ وَ أُمَّ لَهُ ثُكُمُ الْآقِيَ آنَ ضَعْنَكُمْ وَ أَخَوْتُكُمْ قِنَ الْآخِ وَ بَنْتُ الْآخُتِ وَ أُمَّ لَهُ ثُكُمُ الْآقِيَ آنَ ضَعْنَكُمْ وَ أَخَوْتُكُمْ قِنَ

2\_مصنف عبدالرزاق، جلد6، مغير 272 (10805) بمجرات مند 4\_ايضاً، جلد6، صغير 271 (10804) 1 - سنن كبرى ازيمينى ، جلد 7 بسخد 161 ، دار الفكر بيروت 3 - اييناً ، (10806) الرَّضَاعَةِ وَ اُمَّهٰتُ نِسَآبِكُمْ وَ مَبَآبِبُكُمُ الْآَقِى فِي حُجُوبِكُمْ مِّن نِسَآبِكُمُ الْتِي دَخَلَتُمْ بِهِنَ ۖ وَانْ لَيْمَ تَكُونُوا دَخَلَتُمْ بِهِنَّ فَلاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۖ وَحَلَآبِلُ اَبْنَآبِكُمُ الَّذِينَ مِنْ اَصُلَابِكُمْ لَوَ اَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَاقَدُ سَلَفَ لَ إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُومًا مَّ حِيبُمُ الْ

" حرام کردی گئیستم پرتمهاری ما ئیں اور تمهاری بیٹیاں اور تمهاری بہنیں اور تمهاری چھوہ تھیاں اور تمهاری خالا ئیں اور تمہاری بائیں رضاعت ہے اور اور تمہاری بہنیں رضاعت ہے اور اور تمہاری بہنیں رضاعت ہے اور ما ئیں تمہاری بویوں کی بیٹیاں جو تمہاری گودوں بیں (پرورش پار ہی ہیں) ان بیویوں سے مائیں تمہاری بویوں کے اور تمہاری بیٹیوں سے جن سے تم صحبت کر چکے ہوا دراگر تم نے صحبت نہ کی ہوان بیویوں سے تو کوئی حرج نہیں تم پر (ان کی بیٹیوں سے نکل حرف نہیں تم پر اور (حرام کی گئیں) بویاں تمہارے ان بیٹوں کی جو تمہاری پشتوں سے ہیں اور (حرام کی گئیں) بویاں تمہارے ان بیٹوں کی جو تمہاری پشتوں سے ہیں اور (پر بھی حرام ہے) کہ جمع کروتم دو بہنوں کو گر جو گز رچکا (سووہ معاف ہے) بیٹینا اللہ تعالی بہت بخشنے والا بہت رحم فر مانے والا ہے۔ ''

امام عبدالرزاق، فریابی، بخاری، عبد بن حمید، ابن جریر، ابن منذر، ابن ابی حاتم، امام حاکم اور پہنی نے سنن میں مختلف سندول سے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت نقل کی ہے کہ سات نسبی اور سات سسرالی رشتے حرام کیے گئے ہیں پھر اس آیت کو پڑھا بنٹ اللہ ختِ تک نسبی اور باقی سسرالی ہیں اور سسرالی ساتواں رشتہ اس آیت و کا تَنْجَی مُوْا اَمَانُگُ مَ اَبَا ۖ وَکُمُ مُورِ ہِ اللّٰهِ عَلَى اَور باقی سسرالی ہیں اور سرالی ساتواں رشتہ اس آیت و کا تَنْجَی مُوْا اَمَانُگُ مَ اَبَا ۖ وَکُمُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى مُورِ ہِ دِر ا)۔

امام سعید بن منصور، ابن الی شیبه اور بہتی نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ سات سسرالی اور سات نسبی رشتے حرام ہیں اور رضاعت ہے وہی رشتے حرام ہوتے ہیں جونسب سے حرام ہوتے ہیں (2)۔

امام عبد الرزاق، ابن الى شيبه، امام بخارى اورامام سلم في حضرت عائشه رضى الله عنها سے روایت نقل كى ہے كه رسول الله مالي آيا بي فرمايارضا عت ان رشتوں كورام كرديتى ہے جن رشتوں كولا دت (نسب) حرام كرديتى ہے (3)۔

 ا مام عبد الرزراق نے حفرت عائشہ رضی الله عنها ہے روایت نقل کی ہے کہ قر آن حکیم میں دس دفعہ چوسے کا حکم تھا پھر اے یانچ کی طرف پھیردیا گیالیکن کتاب الله میں ہے پچھ نبی کریم اللی آیائی کے ساتھ ہی قبض کرلیا گیا (1)۔

امام ابن ماجہاور ابن ضریس نے حضرت عا کشہ صدیقہ رضی الله عنہا ہے روایت نقل کی ہے کہ نا زل شدہ قر آن میں ہے جو چیز ساقط ہوگئی وہ بیہ ہے کہ دس دفعہ چوسنا حرمت کو ثابت کرتا ہے یا یا نچ دفعہ چوسنا (2)۔

امام ابن ماجہ نے حضرت عاکشہ رضی الله عنها ہے روایت نقل کی ہے کہ آیت رجم اور رضاعت کبیر (لیعنی دس دفعہ چونے) کی آیت نازل ہوئی وہ میری چار پائی کے بیچ صحیفہ میں تھی ہم حضور سلٹی آئیآ کے وصال کی وجہ ہے مصروف ہو گئے تو ایک یالتو بکری داخل ہوئی اس نے اسے کھالیا(3)۔

امام عبد الرزاق نے حضرت ابن عمر رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ آئیس حضرت ابن زبیر رضی الله عند سے یہ روایت بیخی ہے کہ وہ دودو سے پینے سے روایت بیخی ہے کہ وہ دودو سے بینے سے مرمت ثابت نہیں ہوتی ۔ تو حضرت عبد الله بن عمر رضی الله عند نے فر مایا الله تعالیٰ حضرت عائشہ رضی الله عنہا سے بہتر جانتا ہے الله تعالیٰ نے فر مایا و اُخَوائکہ مِن الله عنہا تھے ہوارشا ذبیس فر مایا د ضعتین ۔ (4)

امام عبد الرزاق نے حضرت طاؤس رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ ان سے کہا گیالوگ خیال کرتے ہیں کہ سات سے کم دفعہ دودھ پینے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی پھریہ تھم پانچ کی طرف لوٹ آیا۔ انہوں نے کہایہ پہلے ہوتا تھا ،اس کے بعد ایک واقعہ ہواتو حرمت کا تھم نازل ہوا۔ ایک دفعہ دودھ پینا بھی حرمت کو ثابت کرتا ہے (5)۔

امام ابن ابی شیبہ نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت نقل کی ہے کہ ایک دفعہ کا دود ھربینا حرمت کو ثابت کر دیتا ہے(6)۔

ام ابن ابی شیبہ نے حضرت ابن عمر رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ ایک دفعہ چوسنا حرمت کو ثابت کر دیتا ہے (7)۔ امام ابن ابی شیبہ نے حضرت ابراہیم رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ ان سے رضاعت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فر مایا حضرت علی شیر خدارضی الله عنہ اور حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله عنہ دونوں کہا کرتے تھے، اس کا تھوڑ ااور زیادہ حرمت کو ثابت کر دیتا ہے (8)۔

امام ابن ابی شیبہ نے حضرت طاؤس رحمہ الله ہے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے دس دفعہ دودھ بینیا شرط قر اردیا ہے پھر کہاا یک دفعہ دودھ بینا بھی حرمت کو ثابت کر دیتا ہے (9)۔

1 ـ مصنف عبدالرزاق، جلد 7 م مغير 646 (13913) 2 ـ سنن ابن ما جه، جلد 2 م مغير 646 (1942) ، دارالكتب العلميه بيروت 2 ـ الينا ، (1944) 466 (13915) 4 ـ مصنف عبدالرزاق، جلد 7 م مغير 646 (13911) محرات بند 5 ـ الينا ، جلد 7 م غير 646 (1703) 6 ـ مصنف ابن الي شير، جلد 3 م مصنف ابن الي شير، جلد 3 مصنف ابن الي شير، جلد 3 مصنف ابن الي شير، جلد 3 مصنف ابن الي شير و تسائل التحديث ابن ابی شیبہ نے حضرت علی رضی الله عنہ سے رایت نقل کی ہے کہ دوسال میں رضاعت سے حرمت ثابت ہوتی ہے (1)۔ امام ابن ابی شیبہ نے حضرت ابن مسعود رضی الله عنه، حضرت ابن عباس رضی الله عنها، حضرت ابن عمر رضی الله عنه اور حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے اسی کی مثل روایت نقل کی ہے (2)۔

امام ابن ابی شیبہ امام بخاری اور امام سلم نے حضرت عاکشہ رضی الله عنہا سے بیروایت نقل کی ہے کہ نبی کریم ملتی الیہ الیہ اللہ عنہا سے میں مرتب ہوں گے جب بچہ بھوکا فرمایا بے شک رضاعت بھوک کی صورت میں ہے جب بچہ بھوکا ہود (3)۔

امام عبدالرزاق، عبد بن حمید، ابن جریر، ابن منذر اور پیہتی نے سنن میں دوسندوں سے حفزت عمر و بن شعیب سے وہ اپنے باپ سے وہ دادا سے وہ نی کریم ملٹے آئی ہے سے دوایت نقل کرتے ہیں کہ جب کوئی مردکسی عورت سے شادی کرتا ہے تواس کے لئے جائز نہیں کہ اس کی مال سے شادی کر ہے۔ اس نے اس کی بٹی کے ساتھ حقوق زوجیت ادا کیے ہوں یا حقوق زوجیت ادا نہیں کرتا پھر اس کو طلاق دانہ کے ہوں۔ جب وہ کسی عورت (مال) کے ساتھ شادی کرتا ہے اس کے ساتھ حقوق زوجیت ادانہیں کرتا پھر اس کو طلاق دے دیتا ہے، اگر جا ہے تواس کی بٹی سے شادی کرسکتا ہے(4)۔

ا مام ما لک نے حضرت زید بن ٹابت رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ آپ سے ایک آ دمی کے بارے میں پوچھا گیا جس نے ایک عورت سے شادی کی اور حقوق زوجیت ادا کرنے سے پہلے اسے طلاق دے دمی کیا اس عورت کی مال اس مرد پر حلال ہے فر مایا نہیں مال مبہم ہے ، اس میں کوئی شرط نہیں ، شرط صرف بچیوں میں ہے (5)۔

امام عبدالرزاق، ابن الى شيبه اور ابن جرير نے حضرت ابن جرتئ رحمه الله سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے عطاء سے پوچھا کہ ایک مردعورت سے نکاح کرتا ہے اور جماع سے پہلے ہی طلاق وے دیتا ہے کیا اس مرد کے لئے اس عورت کی مال سے نکاح کرنا حلال ہے؟ فرمایا نہیں ہے مم مشروط نہیں۔ میں نے کہا کیا حضرت ابن عباس رضی الله عنہما اس آیت کی یوں قر اُت کرتے تھے (و امھات نساء کم اللاتی د بحلتم بھن) کہا ایسانہیں (6)۔

امام ابن الب شیبہ عبد بن تمید ، ابن منذر ، ابن الب حاتم اور بہتی نے سنن میں حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے بیروایت نقل کی ہے کہ آپ نے فر مایا کہ وَ اُمَّها تُنِسَآ مِکُمُ ہم ہے۔ جب کوئی مردا پنی بیوی کے ساتھ حقوق زوجیت سے پہلے اسے طلاق دے دیے امر جائے تواس کی ماں اس کے مردیر حلال نہ ہوگی (7)۔

امام عبد بن حمید، ابن الب شیبه، ابن منذر اور پہلی نے حضرت عمران بن تصیمن رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ وَ اُمّها شُنِسَا بِكُمْمُ مِهِم ہے (8)۔

2\_الينا (17051) 3\_الينا، جلد 3, صفح 548 (17024)

5\_موطاامام ما لك، جلد 2 صفحه 533 (22)

1 مصنف ابن أبي شيبه ، جلد 3 صفحه 550 (17052)

4\_تفسيرطبري،زيرآيت بذا،جلد4،صفحه 398 بمصر

6\_مصنفعبدالرزاق،جلد6 بسفحه 274 (10816) حجرات هند 7\_مصنف ابن ابی شیبه،جلد 3 بسفحه 484 (16273) مکتبة الزمان مدینه منوره 8\_ایسنا (16279) امام عبدالرزاق، سعید بن منصور، ابن ابی شیبه، ابن منذراور بیهی نے سنن میں حضرت ابوعمر شیبانی رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ بنوضخ کے ایک آدمی نے ایک عورت سے شادی کی ، اس سے حقوق زوجیت ادانہ کیے پھراس کی مال کود یکھا تو وہ اسے اللہ عنہ سے نقل کی ہے کہ بنوشخ کے ایک آدمی ناللہ عنہ سے فتوی طلب کیا۔ انہوں نے تھم دیا کہ اس عورت سے جدائی اختیار کر ہے گھراسی کی مال سے شادی کر لے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ اس عورت سے اس مرد کے گئی نیچے ہوئے پھر حضرت ابن مصودرضی الله عنہ دین طیب آئے اور حضرت عمر سے رضی الله عنہ لوچھا، ایک روایت میں بیالفاظ بیں اس نے نبی کریم سافی اللہ اللہ عنہ کو فیہ والی کیا۔ انہوں نے کہا بی جا کہ ایہ جا کہ ایہ جا کہا تھا کہا وہ حضرت ابن مسعودرضی الله عنہ کوفہ واپس آئے تو اس آدمی سے کہا وہ عورت تم پرحرام ہے، اس سے جدائی اختیار کرلے (1)۔

امام ما لک نے حضرت ابن مسعود رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ کوفہ میں آپ سے فتو می طلب کیا گیا کہ کیا بیٹی سے عقد نکاح کرنے کے بعد مال سے عقد نکاح کرنا جا کڑ ہے جب کہ بیٹی سے حقوق زوجیت اوانہیں کیے گئے تھے۔ حضرت ابن مسعود نے اس کی اجازت وے دی پھر حضرت ابن مسعود رضی الله عنہ مدین طیبہ آئے ، اس نے بارے میں پوچھا تو آئہیں بتایا گیا کہ تھم ایسانہیں جیسا انہوں نے کہا۔ بیشر طبیٹیوں کے بارے میں ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی الله عنہ کوفہ والی آئے ، اس نے گھر جانے سے پہلے اس آئے ، اس اس اس کا تھم دیا کہ وہ ان پیوی سے جدائی اختیار کرے (2)۔

امام سعید بن منصور ،عبد الرزاق ، ابن آبی شیبه ،عبد بن حید اور بیبی نے حفرت مسروق رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ ان سے بیوی کی مال کے بارے میں بوچھا گیا تو انہوں نے فر مایا وہ بہم ہے ، جس طرح الله تعالیٰ نے اسے مطلق رکھا ہے اس کی اتباع کرو(3)۔ طرح تم بھی مطلق رکھواور جو تھم بیان کیا گیا ہے اس کی اتباع کرو(3)۔

امام ابن انی شیبہ عبد بن جمید ، ابن جریر ، ابن منذ راور ابن انی حاتم نے حفزت علی بن انی طالب رضی الله عنه سے ایک مرد کے بارے میں روایت نقل کی ہے جو ایک عورت سے شاد می کرتا ہے یا اس کے ساتھ دخول کرنے سے پہلے اسے طلاق دے دیتا ہے کیا اس کی ماں اس برحلال ہے ، کیا یہ بھی بچی سے تھم میں ہے (4)۔

امام ابن انی شیب، عبد بن جمید، ابن جریر، ابن منذر اور بیسی نے زید بن ثابت سے روایت نقل کی ہے کہ وہ کہا کرتے تھے جب عورت اس کے عقد میں فوت ہوجائے وہ مرداس کی میراث لے لئے قید کروہ ہے کہ وہ اس کے بعداس کی مال سے عقد نکاح کرے، اگر حقوق زوجیت اداکرنے سے پہلے اسے طلاق دے دیتواس سے شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں (5)۔ امام عبد الرزاق، ابن انی شیبہ، ابن جریر اور ابن منذر نے حضرت مجاہدر حمد الله سے روایت نقل کی ہے کہ آیت میں دونوں سے حقوق زوجیت اداکر نے کی صورت میں رہے میں سے حقوق زوجیت اداکر نے کی صورت میں رہے میں ہے ہے۔

2\_مؤطاامام الك، جلد2 منح 533

1\_مصنف ابن اليشيبه وجلد 3منحد 485 (16277)

4\_مصنف!بن الى شيد، جلد 3، منحد 484 (16271) مكتبة الرمان مديد منوره

3\_معنف عبدالرزاق، جلد6 م فحد 273 (10813)

6\_الينا، (16268)

5-الينا، (16266)

امام عبدالرزاق، ابن الی شیبداور ابن منذر نے حضرت مسلم بن عویمر اجدع رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے ایک عورت سے نکاح کیا اس کے ساتھ دخول نہ کیا گیا یہاں تک کہ میر اپچا فوت ہو گیا جس کی شادی اس عورت کی مال سے ہوئی تھی۔ میں نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے اس بارے میں بوچھا۔ انہوں نے فر مایا اس کی مال سے شادی کر لے۔ میں نے حضرت ابن عمرضی الله عنہ سے بوچھا۔ فر مایا اس سے شادی نہ کر، میر سے والد نے حضرت معاویہ رضی الله عنہ کو خط کی اور نہ ہی مجھے اجازت دی (1)۔

امام عبد الرزاق ،عبد بن جمید اور ابن ابی حاتم نے حضرت عبد الله بن زبیر رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے فر مایا بی اور ماں کا تھم ایک جبیبا ہے اگر بیوی کے ساتھ وخول نہ کیا ہوتو ان کے ساتھ عقد نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں (2)۔ امام ابن ابی شیبہ نے حضرت ابو ہانی رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سالی آیا تیج نے فر مایا جس نے ایک عورت کی شرم گاہ کود کیولیا تو اس براس کی ماں اور بیٹی حلال نہیں (3)۔

امام عبد بن حمید اور ابن منذر نے حضرت داؤ در حمد الله سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے حضرت ابن مسعود رضی الله عند کے مصحف میں مید پڑھا (و دبائبکم الاتبی د محلتم بامھاتھم)

امام عبدالرزاق اورابن ابی حاتم نے سندھجے کے ساتھ حصرت مالک بن اول بن حدثان رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ میرے عقد میں ایک عورت تھی ، وہ نوت ہوگئی ، اس کے بطن سے میرا ایک بچیجی تھا، میں اس کی وفات پر بخت محملین ہوا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنہ بچھے ملے ، فر ما یا تجھے کیا ہوا؟ میں نے کہامیری بیوی نوت ہوگئی ہے۔ حضرت علی رضی الله عنہ نے مرض کی ہاں وہ طائف میں ہے۔ پوچھا کیا اس نے تیری گود میں پرورش پائی ہو ۔ عن نے عرض کی ہاں وہ طائف میں ہے۔ پوچھا کیا اس نے تیری گود میں پرورش پائی ہوگا۔ فر مایا وہ بوگا۔ فر مایا وہ بی ہوگا۔ فر مایا وہ بی ہوگا۔ فر مایا وہ بی تیری گود میں بھی ، بی تھم اس وقت ہوتا جب وہ تیری گود میں ہوتی (4)۔

ا مام ابن جربر، ابن منذر، ابن الى حاتم اور يبه في في سنن مين حضرت ابن عباس رضى الله عنهما سے روايت نقل كى ہے كه اس ميں وخول سے مراد جماع ہے (5)۔

امام عبدالرزاق اورعبد بن حمید نے حضرت طاؤس سے روایت نقل کی ہے کہ اس میں دخول سے مراد جماع ہے (6)۔ امام ابن منذر نے حضرت ابوعالیہ رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے نواسی اور نواسی کی بیٹی سے عقد نکاح جائز نہیں اگر چہ ستر درجے نیچے چلی جائے۔

امام عبد الرزاق نے مصنف، ابن جربر، ابن منذراور ابن ابی حاتم نے حضرت عطاء رحمہ الله سے حَلاّ بِيلُ أَبْهَا بِكُمْ كَ

2\_مصنف عبدالرزاق ،جلد 6 ،صفحه 278 (10833 )، گجرات ہند 4\_مصنف عبدالرزاق ،جلد 6 ،صفحه 278 (10834 ) 6\_مصنف عبدالرزاق ،جلد 6 ،صفحہ 277 (10827 ) گجرات ہند

1\_مصنف ابن الي شيبه جلد 3 صغه 484 ( 16269 )

3\_مصنف ابن اني شيبه، جلد 3م في 481 (16235)

5-سنن كبرى ازبيهقى ،جلد 7 مغيد 162 ،دارالفكر بيروت

تفسیریں یوول نقل کیا ہے کہ ہم باتیں کرتے تھے کہ حضرت محمد ملٹھ ایکی کے حضرت زیدرضی الله عند کی مطلقہ سے شادی کی مکہ تحرمہ میں مشرک بیا کہتے تو الله تعالیٰ نے اس آیت کو ، سور واحز اب کی آیت نمبر 4 اور حیالیس کو نازل فر مایا(1)۔

امام ابن منذرایک اورسندے حضرت ابن جریج رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ جب نبی مکرم نے حضرت زیدرضی الله عنه کی بیوی سے شادی کر لی ہے تو بیآیت نازل ہوئی۔ الله عنه کی بیوی سے شادی کر لی ہے تو بیآیت نازل ہوئی۔

امام ابن الی شیبه اور ابن الی حاتم نے حضرت حسن بھری اور حضرت محمد رحم ہما الله سے بیقول نقل کیا ہے دونوں نے فر مایا بیہ آیات حکلا پیل اَئِما اُ وِما نکہ آباء کم) اور وَ اُمَّلَه تُنِسَا بِکُمْ مِهِم ہیں (2)۔

امام عبدالرزاق اورابن منذر نے حضرت ابن جرت کر حمہ الله ہے روایت نقل کی ہے کہ میں نے حضرت عطاء رحمہ الله ہے کہاایک آ دمی ایک عورت سے شادی کرتا ہے، وہ اسے دیکھنے سے پہلے ہی طلاق دے دیتا ہے، کیا وہ عورت اس مرد کے باپ کے لئے طلال ہے فرمایا بہ مشروط نہیں (3)۔

امام احمد، ابوداؤد، امام ترندی اور ابن ماجہ نے حضرت فیروز دیلمی رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کے عقد میں دو بہنیں تھیں، نبی کریم سلی آیتی نے اسے فر مایا جس کو جا ہوطلاق دے دو (4)۔

امام قیس سے مردی ہے کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے پوچھا کیا ایک آ دمی ماں اور بیٹی سے وطی کرسکتا ہے جب کہ دونوں اس کی لونڈیاں ہوں؟ فر مایا ایک آیت دونوں کو حلال کرتی ہے جب کہ ایک آیت دونوں کوحرام کرتی ہے مجھے ایسا کرنے کاحتی نہیں۔

امام ابن منذر نے حضرت عکرمہ رحمہ الله کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنبما سے روایت نقل کی ہے کہ دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرناحرام ہے۔

امام عبد بن حمید اور ابن منذر نے حضرت عمر و بن دینار رحمہ الله کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ وہ دولونڈی بہنوں کو جمع کرنے میں کوئی حرج نہیں دیکھتے تھے۔

ا مام عبد بن حمید نے حضرت ابن عباس رضی الله عنها ہے روایت نقل کی ہے کہ سیحکم آزاد عورتوں کے بارے میں ہے جہاں تک لونڈیوں کا تعلق ہے نہیں جمع کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

امام ما لک،امام شافعی عبد بن جمید عبد الرزاق ،ابن الی شیبه،ابن الی حاتم اور بیم قی نے سنن میں حضرت ابن شہاب رحمه الله کے واسط سے حضرت قبیصه بن ذؤیب رحمه الله سے روایت نقل کی ہے کہ آدمی نے حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنه سے دولونڈیوں کے بارے میں پوچھا کیا وہ ان دونوں کو جمع کرسکتا ہے، فر مایا ایک آیت دونوں کو حلال کرتی ہے اور دوسری آیت انہیں حرام کرتی ہے لیکن مجھے ایسا کرنے کا حق نہیں وہ آدمی آپ کے پاس سے نکلا اور ایک صحابی سے ملا، میراخیال ہے

وہ حضرت علی رضی الله عنہ سے ملاتھا۔ اس نے حضرت علی رضی الله عنہ سے اس بارے میں پوچھا۔ انہوں نے فر مایا اگر میرا اختیار ہوتا پھر میں کسی کواپیا کرتے ہوئے دیکھتا تواہے نشان عبرت بنادیتا (1)۔

امام ابن عبدالبرنے استدکار میں حضرت ایاس بن عامر سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنہ سے بوچھا کہ دو بہنیں میری ملکیت میں ہیں جن میں سے ایک سے میں نے خواہش پوری کی ،اس سے میری اولا دہوئی پھر دوسری سے پھر دوسری میں میری رغبت پیدا ہوئی اب میں کیا کروں؟ فر مایا جس سے تو وطی کرتا رہا ہے اس کوآزاد کرد سے پھر دوسری سے وطی کر سے کی فرمایا کتاب الله میں جوآزاد مراد ہیں وہ لوغر یاں بھی تم پرحرام ہیں گر تعداد ( یعنی آزاد میں تعداد معین ہے ) کین بحثیت لوغری (ان کی تعداد معین نہیں ) یا فر مایا گر چار، کتاب الله میں جونسی رہتے حرام ہیں وہ رضا کی رشتے بھی حرام ہیں۔

امام ابن ابی شیبہ، ابن منذراور بیبیق نے حضرت علی رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ آپ سے ایک آدمی کے بارے میں بوچھا گیا و بہنیں جس کی لونڈیاں ہیں ان میں سے ایک کے ساتھ اس نے وطی کی پھر دوسری سے وطی کا ارادہ کیا۔ فر مایا نہیں نہیں یہاں تک کہ پہلی کو اپنے ملک سے نکا لے۔ عرض کی گئی اگر وہ پہلی لونڈی کا عقد نکاح اپنے غلام سے کر دے؟ فر مایا نہیں یہاں تک کہ اسے اپنی ملک سے نکا لے (2)۔

امام عبد الرزاق، ابن الی شیبہ عبد بن حمید، ابن الی حاتم اور طبر انی نے حضرت ابن مسعود رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ آپ سے ایک آ دمی کے بارے میں پوچھا گیا جودولونڈی بہنوں کو جع کرتا ہے تو آپ نے اسے مکروہ قرار دیا۔ آپ سے عرض کی گئ الله تعالی فرماتا ہے اِلَّا حَمَامَلَکُتُ آئیمَانُکُمْ آپ نے فرمایا تیرااونٹ بھی تو تیری ملکیت میں ہے (3)۔

ا مام ابن منذراور بیہ فی نے سنن میں حضرت ابن مسعودرضی الله عندے روایت نقل کی ہے کہ آپ نے فر مایا لونڈیوں میں سے وہ حرام ہیں۔ سے وہ حرام ہیں جو آزاد عورتوں میں سے حرام ہیں۔

ا مام عبد الرزاق اورابن افی شیبہ نے حضرت عمار بن پاسر رضی الله عنہ سے روایت نقل کی کہ الله تعالیٰ نے آزادعور توں میں سے جوحرام کی بیں لونڈیوں میں سے بھی وہ حرام کی بیں سوائے تعداد (5)۔

امام ابن افی شیبه اور بیہی نے حضرت ابوصالح رحمہ الله کے واسطہ سے حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ آپ نے دولونڈی بہنوں کے بارے میں فر مایا کہ ایک آیت نے انہیں حلال کیا اور ایک آیت نے انہیں حرام کیا ہے نہ میں اجازت دیتا ہوں اور نہ میں اجازت دیتا ہوں اور نہ میں ایسا کروں گا اور نہ بی حرام قرار دیتا ہوں نہ میں ایسا کروں گا اور نہ بی میرے گھروالے (اولاد) ایسا کریں گے (6)۔

ا مام عبد الرزاق اور بيه في نے حضرت عكر مدرحمه الله ہے روايت نقل كى ہے كه حضرت ابن عباس رضى الله عنهما كے سامنے

<sup>1</sup>\_مصنف ابن الى شيبه ، جلد 3 ، صغر 848 (16264 ) ، مكتبة الزمان مدينه منوره 2 الينا ، جلد 3 ، صغر 16252 (16252 )

<sup>4</sup>\_سنن كبرى ازبيهي ،جلد 7 مسفحه 163 ، دارالفكر بيروت

<sup>3</sup>\_الينا (16254)

<sup>6-</sup>الينا، (16253)

حضرت علی شیر خدارضی الله عنه کا قول دولونڈیوں کے بارے میں ذکر کیا گیا۔لوگوں نے کہا حضرت علی رضی الله عنه نے فر مایا ایک آیت انہیں حرام کرتی ہے۔اس موقع پر حضرت ابن عباس رضی الله عنهما نے فر مایا ایک آیت انہیں حلال کرتی ہے اور ایک آیت دونوں کو حرام قرار دیتی ہے۔ آپ نے کہا سیری ان سے رشتہ داری انہیں مجھ کر ام کرتی ہے اور ان کی ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داری مجھ پر انہیں حرام نہیں کرتی کیونکہ الله تعالیٰ کا فر مان ہے والے گھٹے الله تعالیٰ کا فر مان ہے والے گھٹے الله تعالیٰ کا فر مان ہے والے گھٹے الله تعالیٰ کا فر مان ہے والے کہ کہ کے ساتھ رشتہ داری مجھ پر انہیں حرام نہیں کرتی کیونکہ الله تعالیٰ کا فر مان ہے والے کہ کہ کے ساتھ رشتہ داری مجھ پر انہیں حرام نہیں کرتی کیونکہ الله تعالیٰ کا فر مان ہے والے کہ کونکہ الله تعالیٰ کا فر مان ہے والے کی ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داری مجھ پر انہیں حرام نہیں کرتی کیونکہ الله تعالیٰ کا فر مان ہے والے کہ کونکہ الله تعالیٰ کا فر مان ہے والے کہ کونکہ الله تعالیٰ کا فر مان ہے کہ کونکہ الله تعالیٰ کا فر مان ہے کہ کونکہ الله تعالیٰ کا فر مان ہے کہ کونکہ الله تعالیٰ کا فر مان کے کہ کونکہ الله تعالیٰ کا فر مان ہے کیا کہ کونکہ الله تعالیٰ کا فر مان ہے کونکہ کیا کہ کونکہ الله کونکہ کی کونکہ الله تعالیٰ کا فر مان ہے کیا کہ کونکہ کونکہ کونکہ کی کونکہ کی کونکہ کونکہ کی کونکہ کی کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کی کونکہ کی کونکہ کی کونکہ کونکہ کی کونکہ کونکہ کونکہ کی کونکہ کونکہ کی کونکہ کونکہ کونکہ کی کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کی کونکہ کونکر کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکر کونکر کونکہ کونکر کونکر کونکہ کونکر کونکر کونکر کونکر کونکہ کو

امام ابن البی شیبہ،عبد بن حمید اور بیہی نے حضرت ابن عمر رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے جب آ دی کی دو بہنیں لونڈیاں ہوں وہ ایک سے وطی کر بے وہ دوسری کے قریب نہ جائے یہاں تک کہ اس لونڈی کو اپنی ملک سے نکال دے جس کے ساتھ اس نے وطی کی تھی (2)۔

امام ابن منذر نے حضرت قاسم بن محمد رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ ایک قبیلہ کے لوگوں نے حضرت معاویہ رضی الله عند نے عند سے دو بہنوں کے بارے میں پوچھا جوایک آ دی کی لونڈیاں ہیں جن سے وہ وطی کرتا ہے تو حضرت معاویہ رضی الله عند نے کہا اس میں کوئی ہرج نہیں حضرت نعمان بن بشیر رضی الله عند نے اس کے بارے میں سنا پوچھا آپ نے یہ یہ فتوی دیا ہے۔ فر مایا ہاں۔ پوچھا آپ کی کیا رائے ہے اگر ایک آ دی کے بارے اس کی بہن لونڈی ہوتو کیا اس کے لئے جائز ہے کہ وہ اپنی بہن سے وطی کرے فر مایا خبر دار الله کی قسم میں نے بار ہا اس مسئلہ کو جاننا چا ہا نہیں کہواس سے اجتناب کرو کیونکہ ان کے لئے ایسا کرنا جائز نہیں اصل سب رحم ہے آزاد سے ہویا کسی اور سے۔

امام ما لک، ابن الی شیبہ، امام بخاری اور امام سلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی الله عندے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سلٹھ ایک نے فر مایا کہ ایک مرد، عورت اور اس کی بھو بھی اور اس عورت کی خالہ کوایک وقت جمع نہ کرے(3)۔

امام ابن البی شیبہ نے حضرت عمر و بن شعیب رحمہ الله سے وہ اپنے باپ سے وہ دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم سلٹھ اِیکم نے فتح مکہ کے موقع پر فرمایا چھو پھی اور خالہ پر کسی عورت سے شادی نہ کی جائے (4)۔

ام بیمی نے حضرت مقاتل بن سلیمان رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ الله تعالی نے آباء کی بیوبوں کے بارے میں فرمایا إلا صَاقَتْ سَلَفَ کیونکہ عرب اپنے آباء کی بیوبوں سے شادی کرتے تھے پھرنسبی اور سسرالی رشتوں کو حرام فرمایا تو إلا صَاقَتْ قَدُ سَلَفَ أَبْمِیں فرمایا کیونکہ عرب نسبی اور سسرالی ماؤں سے شادی نہیں کرتے تھے بہنوں کے بارے میں فرمایا: إلا صَاقَتْ سَلَفَ کیونکہ عرب دونوں کوعقد میں جمع کرتے تھے الله تعالی نے آئیس جمع کرنا حرام قرار دے دیا مگر حرام قرار دینے سے پہلے جوگزر چکاوہ معاف ہے (5)۔

<sup>1</sup> \_سنن كبرى از بيهتى ، جلد 7 منحه 164 ، دار الفكر بيروت

<sup>- 2</sup>\_مصنف ابن الي شيبه ، جلد 3 م غمر 88 (16257 ) مكتبة الزيان مدينة موره

<sup>3</sup> يحيح مسلم مع شرح نو دي جلد 9 مسفيه 163 (33) دارا لکتب العلميه بيروت 4\_مصنف ابن الي شيبه، جلد 3 مسفيه 526 (16769 ) 5 يسن كبرى از بيه في ، جلد 7 م مفيه 163

امام ابن ابی شیبداورا بن منذر نے حضرت وہب بن منبدر حمدالله سے روایت نقل کی ہے کہ آپ سے دولونڈی بہنوں کے ساتھ وطی کرنے کے بارے میں پوچھا گیا؟ تو آپ نے فرمایا الله تعالی نے حضرت موی علیه السلام پر جو کتاب نازل فرمائی ہے۔ اس میں دو بہنوں کوجع کرنے والا ملمون قرار دیا گیا (1)۔

امام ما لک، عبدالرزاق، ابن انی شیبراور عبد بن حمید نے حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه سے روایت نقل کی ہے کہ آپ سے ایک عورت اور اس کی بیٹی کے ساتھ وطی کے بارے میں پوچھا گیا جب کہ وہ دونوں ایک آ دمی کی لونڈیاں ہیں۔ حضرت عمر رضی الله عنہ نے فرمایا میں تو اسے بسندنہیں کرتا کہ ان دونوں کو جمع کرنے کی اجازت دوں اور ایسا کرنے سے منع کیا (2)۔

امام ابن ابی شیبہ نے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما ہے روایت نقل کی ہے کہ آپ سے ایک آ دئی کے بارے میں پوچھا گیا جوعورت اور اس کی بیٹی کے ساتھ وطی کرتا ہے جب کہ وہ دونوں اس کی لونڈیاں ہیں۔ فر مایا ایک آیت دونوں کوحلال کرتی ہے، ایک آیت دونوں کوحرام کرتی ہے مگر میں ایسا کرنے کا اختیار نہیں رکھتا (3)۔

امام ابن ابی شیبہ نے حضرت علی رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ آپ سے اس بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فر مایا جب ایک آیت تیرے لئے حوام کرے تو غالب حرمت والی آیت ہے ہمارے لئے دوآزاد عورتوں کا تھم بیان کیا گیا ہے دولونڈ یوں کا تھم واضح نہیں کیا گیا (4)۔

امام عبدالرزاق، ابن انی شیبه اور ابن ضریس نے حضرت وہب بن منبہ رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ اس نے کہا تورات میں اس آ دمی کوملعون قر اردیا گیا ہے جو ایک عورت اور اس کی بیٹی کی شرم گاہ کود کھتا ہے جو عظم ہمارے لئے بیان کیا گیا ہے وہ آزادعورت کا ہے لونڈی کانہیں ہے (5)۔

ا مام عبدالرزاق نے حضرت ابراہیم نخفی رحمہ اللہ ہے روایت نقل کی ہے کہا جس نے عورت کی شرم گاہ اور اس کی بیٹی کی شرم گاہ کودیکھا قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر شفقت نہیں فرمائے گا۔

امام ابن ابی شیبہ نے حضرت ابن مسعود رضی الله عنہ ہے روایت نقل کی ہے کہ الله تعالیٰ اس آ دی کی طرف نظر شفقت نہیں فرمائے گا جس نے ایک عورت اور اس کی بیٹی کی شرم گاہ کودیکھا (6)۔

وَّالْمُحْصَنْتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَامَلَكَ آيُمَانُكُمْ ۚ كِتْبَاللهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَالْمُحَنِيْنَ عَيْرَ أُحِلَّ تَكُمْ مَّا وَمَآءَ ذَٰلِكُمْ آنُ تَبْتَغُوا بِآمُوالِكُمْ مُّحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسْفِحِيْنَ ۖ فَمَااسْتَمُتَعُ تُمْبِهِ مِنْهُنَّ فَاتُوهُ مِنْ أَجُوْمَ هُنَّ فَرِيْضَةً وَلا

2-الينا، جلد 3 مني 181 (16244)

1 مصنف ابن ابي شيبه ، جلد 3 مفحه 483 (16259)

4-الينأ-جلد 3 منح 482 (16248)

3\_الفيا (16245).

6-الينا، جلد 3، منى 480 (16234)

5-الينا، (16249)

## جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيْضَةِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۞

''اور (حرام ہیں) خاوندوں والی عورتیں گر (کافروں کی وہ عورتیں) جوتمہارے ملک میں آجا کیں فرض کیا ہے اللہ نے (ان احکام کو) تم پر اور حلال کر دی گئی ہیں تمہارے لئے ماسواان کے تاکہ تم طلب کرو (ان کو) اپنے مالوں کے ذریعہ پاک دائن بنتے ہوئے نہ زنا کار بنتے ہوئے لیں جوتم نے لطف اٹھایا ہے ان سے تو دوان کوان کے مہر جومقرر ہیں اور کوئی گناہ ہیں تم پر جس چیز پرتم آپس میں راضی ہوجاؤ مقرر کیے ہوئے مہر کے بعد بے شک اللہ تعالیٰ علیم و علیم ہے'۔

امام طیالی، عبدالرزاق، ابن ابی شیبه، امام احمد، عبد بن حمید، امام سلم، ابوداؤد، ترفدی، نسائی، ابویعلی، ابن جریر، ابن منذر، ابن ابی عبدالرزاق، ابن ابی شیبه، امام احمد، عبد بن حمیرت ابوسعید خدری رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله مثلی آیئی نے غزوہ کو خنین کے موقع پر ایک لشکر اوطاس کی طرف بھیجا۔ لشکر کا دشمنوں سے آمنا سامنا ہوا۔ مسلما نوں نے ان پر غلب پالیا اور ان کے افراد قیدی بنا لئے ۔ رسول الله مثلی آیئی کے صحابہ نے ان قیدی عور توں کے ساتھ اس لئے وطی کرنا مناسب نہ سمجھا کیونکہ ان عور توں کے مشرک خاوند موجود تھے تو الله تعالی نے اس آیت کو نازل فر مایا یعنی تمہارے لئے شادی شدہ عور تیں بھی حرام ہیں گر جو الله تعالی تمہیں مال غنیمت کے طور پردے اس وجہ سے وہ تمہارے لئے حلال ہیں (1)۔

امامطرانی نے حضرت ابن عباس رضی الله عنجمائے آیت کی تفسیر میں نیقل کیا ہے کہ یہ آیت غزد و کوشین کے موقع پر نازل ہوئی جب الله تعالی نے غز و و کوشین میں سلمانوں کوفتح عطافر مائی تو سلمانوں نے ایسی عور تیں پکڑیں جن کے خاوند تھے۔ایک آدی جب اس عورت کے پاس خواہش پوری کرنے کے لئے آتا تو عورت کہتی میرا پہلے سے خاوند موجود ہے۔ رسول الله سلٹھ ایس بارے میں پوچھا گیا تو یہ آیت نازل ہوئی بعنی مشرک قیدیوں میں جس عورت کے ساتھ تم وطی کرنا چا ہواس میں کوئی حرج نہیں (2)۔

امام ابن ابی شیبہ نے مصنف میں حضرت سعید بن جبیر رضی الله عنہ سے آیت کی تفسیر میں یہ قول نقل کیا ہے کہ یہ آیت غزوہ حنین کی عورتوں کے بارے میں نازل ہوئی جب الله تعالی نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی تو مسلمانوں نے قیدی کی عورت کے پاس آنا چاہتا تو وہ عورت کہتی میر اایک خاوند ہے ۔ لوگ نبی کریم سال کے لیا ہے کہ کے میں حاصر ہوئے سب معاملہ ذکر کیا تو الله تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی یعنی قیدیوں میں سے خاوندوالی عورتیں بھی حلال ہیں (3)۔

<sup>1</sup> تغییر طبری، زیرآیت ندا، جلد 5، صغه 6، دارا حیاءالتراث العربی بیروت 2 میخم طبرانی کبیر، جلد 12 مسخم 116 (12637) مکتبة العلوم وافکم بغداد 3 مصنف این الی شیمه؛ جلد 3، صغه 538 (16908) ، مکتبة الزبان مدینه منوره

امام ابن ابی شیبہ عبد بن حمید ، ابن جریر ، ابن منذر ، حاکم اور بیمق نے حضرت ابن عباس رضی الله عنبما سے بیروایت نقل کی جب کہ حاکم نے اسے میچے قرار دیافر مایا ہر خاوند والی عورت کے یاس آنا بدکاری ہے مگروہ عورت جوقیدی ہو(1)۔

امام ابن جریر، ابن منذراورا بن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ جس عورت کا خاوند جودہ تجھ پرحرام ہے مگرلونڈی جس کا تو مالک ہے اوراس کا خادند دارالحرب میں ہو۔ جب تو نے اس کا استبراءرحم کرلیا تو وہ تجھ پرحلال ہے (2)۔

امام فریابی، ابن ابی شیبه اور طبر انی نے حصرت علی رضی الله عنه اور حصرت ابن مسعود رضی الله عنه رضی الله عنه سے روایت نقل کی ہے کہ حصرت علی رضی الله عنه نے فرمایا مشرک عورتیں جنگ میں جب قیدی بنالی جا ئیں تو اس کے مالک کے لئے وہ حلال ہیں حصرت ابن مسعود رضی الله عنه نے فرمایا مشرک اور مسلمان دونوں حلال ہیں جب جنگ میں قیدی بنالی جا ئیں (3)۔ مام ابن ابی شیبہ عبد بن حمید، ابن جریراور ابن منذر نے حصرت ابن مسعود رضی الله عنه سے روایت نقل کی ہے خاوندولی عورت تھے ۔ لونڈی کو پیجنا اس کی طلاق ہے (4)۔

امام ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے لونڈی کی طلاق کی چیصور میں ہیں اس کو پیچنا اس کی طلاق ہے، اس کو آزاد کر نااس کی طلاق ہے، اس کو ہبہ کر نااس کی طلاق ہے، اس کی برأت اس کی طلاق ہے، اس کے خاوند کی طلاق اس کی طلاق ہے (5)۔

امام ابن جریر نے حضرت ابن مسعودرضی الله عندے روایت نقل کی ہے کہ جب لونڈی کو چے دیا جائے جب کہ اس کا خاوند بھی ہوتواس کا آقااس کے بضعہ (وطی کامحل) کا زیادہ حق دار ہے (6)۔

ا مام ابن الی حاتم رحمہ الله نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت نقل کی ہے کہ یہاں محصنات سے مراد خاوند والی عورتیں ہیں۔

امام ابن ابی شیبہ نے مصنف میں اور ابن منذر نے حضرت انس بن ما لک رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ آزاد عورتیں جو خاوندوں والی ہوں وہ حرام ہیں گر لونڈیاں (7)۔

امام ابن ابی شیبہ نے حضرت ابن مسعود رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ یہاں محصنات سے مراد خاوندوں والی عورتیں ہں (8)۔

امام ما لک،عبدالرزاق،ابن انی شیبه،عبد بن حمید،ابن منذ راور بہقی نے حضرت سعید بن میتب رضی الله عنه سے روایت نقل کی ہے کہ مصنات سے مراد خاوندوں والی عور تیں بیں۔اس کا خلاصہ بیہ ہے کہ زناحرام ہے (9)۔

2 تفييرطبرى، زيرآيت ندا، جلد 5 سخد 5 دواراحياء التراث العربي بيروت 4 تفييرطبرى، زيرآيت ندا، جلد 5 مسفحه 5

6اليناً 7\_مصنف ابن الي شيبه، جلد 3، سفح 537 (16891) 9\_الهنا، جلد 3، سخح 537 (16901) 1 مصنف ابن الي شيبه ، جلد 3 بصفحه 538 (16906) ، مكتبة الزبان مديد منوره 3 مجم طبر اني كبير ، جلد 9 بصفحه 213 (9036) ، مكتبة العلوم والحكم بغداد

د يستم جران جرام جدوه حدوا 2030/90، مستبية المنوع والمهم 5- الضأ، جلد 5 م شخد 8

8-الفِشَا، جلد 5 صفحه 537 (14891)

امام ابن ابی شیبہ نے حضرت مجاہدر حمداللہ سے روایت نقل کی ہے کہ بیآیت جنگ اوطاس کے موقع پرنازل ہوئی (1)۔ امام ابن ابی شیبہ نے تعنی سے اس آیت کے بارے میں روایت کیا ہے کہ یہ یوم اوطاس کے متعلق نازل ہوئی (2)۔ امام ابن جریر نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے عور تیں ہمارے پاس آئیں پھران کے خاوند ہجرت کرتے ہیں اس فرمان سے اس کے ساتھ عقد نکاح کرنے سے روک دیا گیا (3)۔

امام ابن جریراور ابن انی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے راویت نقل کی ہے کہ محصنات ہے مراد خاوندوں والی عورتیں ہیں ، ان کے ساتھ نکاح کرنا حلال نہیں۔آپ فر ماتے عورت کونہیں چاہیے کہ وہ نہ دودھ دھوئے اور نہ ہی اسے چاہیے کہ معد سے تجاوز کرے وگرنہ وہ اپنے خاوند پرنشور کرنے والی ہوگی۔ ہروہ عورت جوگواہوں اور مہر کے ساتھ عقد نکاح کرے توبیان محصنات میں سے ہے جن کے ساتھ عقد نکاح کرنا حرام ہے مگر جنہیں حلال قرار دیا گیاہے وہ آزاد عورتوں میں سے دو، تین یا جارعورتیں ہیں (4)۔

امام عبد بن حمید اور ابن منذر نے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ مرد کے لئے جار سے زائد عورتوں سے عقد نکاح کرنا حلال نہیں ، اس سے زائد عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا حلال نہیں جس طرح اپنی ماں اور اپنی بہن کے ساتھ عقد نکاح کرنا حرام ہے۔

امام عبد بن حمید اور ابن جریر نے حضرت ابوالعالیہ رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے الله تعالیٰ نے فر مایا فَانْکِ مُحوَّا مَا طَابَ لَکُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنَی وَ ثُلْثَ وَ مُرابِعَ (النساء: 3) پھرنسبی اورسسرالی رشتوں میں سے پچھے کوحرام قر اردیا ،فر مایا وہ حرام بیں مگر جن عورتوں کے ساتھ مہر ،سنت طریقہ اور گواموں کے ساتھ ذکاح کیا جائے (5)۔

امام عبدالرزاق، ابن الب شیبه اور ابن جریر نے حطرت ابوعبیدہ رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ الله تعالیٰ نے سورت کے آغاز میں چارعورتوں کے ساتھ عقد نکاح کرنے کو حلال قرار دیا اور چار کے بعد کسی عورت سے نکاح کوحرام قرار دیا گر لونڈیوں سے وہ خواہش پوری کرسکتا ہے (6)۔

امام ابن جریر نے حضرت عطاء سے روایت نقل کی ہے کہ عورتوں میں سے جار سے زیادہ سے شادی کرناحرام ہے (7)۔ امام سعید بن منصور ، ابن جریراور ابن منذر نے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ محصنات سے مرادیاک دامن اور عقل مندعورت ہے مسلمانوں میں سے ہویا اہل کتاب میں سے (8)۔

امام ابن جریر، ابن ابی حاتم اورطبران نے حصرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے اِلّا صَاصَلَكُتُ اَ فِيمَانُكُمُّمُ یعنی مگر چارعور تیں جن کے ساتھ گوا ہوں اور مہر کے ساتھ نکاح کیا جائے (9)۔

1 ـ مصنف ابن الى شير، جلد 3، صفح 538 (16909) 2 ـ الينا، جلد 3، صفح 537 (16895) 3 ـ تفير طبرى، زيرآيت بذا، جلد 5، صفح 12 4 ـ الينا، جلد 5، صفح 11 5 ـ الينا، جلد 5، صفح 9 ـ الينا، جلد 5، صفح 10 و الينا 6 ـ الينا، علم 5 مسخح 10 9 ـ الينا، جلد 5 مسخح 10 9 ـ الينا، جلد 5 مسخح 10 9 ـ الينا ا ما بن الى شيبه اور ابن منذر نے حضرت ابن عباس رضى الله عنهما ہے بيتو ل نقل كيا ہے إلّا صَامَلَكَتْ أَيَّمَا أَكُمْ يَعني مردكو ایے غلام کی بیوی سے الگ رکھا جائے گا(1)۔

ا ما ابن ا بی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے ان الفاظ کی پیفیرنقل کی ہے کہ بیرمرو کے لئے حلال ہیں مگر جس لونڈی کااس نے عقد نکاح کردیا ہووہ اس مرد کے لئے حلال نہیں۔

ا ما ما بن جربر نے حضرت عمر و بن مر ہ رحمہ الله ہے روایت نقل کی ہے کہ ایک آ دمی نے حضرت سعید بن جبیر رضی الله عنه سے عرض کی کیا آپ نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما کونہیں و کھتا جب آپ سے اس آیت کی تفسیر کے بارے میں یو جھا گیاتو آپ نے اس بارے میں کچھنیں فر مایاتو حضرت سعید بن جبیرضی الله عندنے کہا آپ اس کاعلم نہیں رکھتے تھے (2)۔ امام ابن جریر نے حصرت مجاہد رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے اگر میں جانتا کہ کون الا آیت کی تفسیریان کرسکتا ہے تو میں اس کو ملنے کے لئے اونوں کو کرورکرتا؟ وہ آیت الْمُحْصَنْتُ مِن النِّسَاءِ ب(3)۔

امام ابن الی شیبہ نے حضرت ابوسوداءر حمدالله ہے روایت نقل کی ہے کہ میں نے حضرت عکر مدرحمدالله ہے اس آیت کی تفسير يوجهي توانبول نے كہامين نبين جانتا (4)۔

امام ابن الی حاتم نے حضرت زہری رحمہ الله کے واسطہ سے ابن میتب سے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم سٹھائیلیم نے فر مایا احصان کی دوقتمیں ہیں احصان نکاح ، احصان عفاف۔ ابن الی حاتم نے کہا میرے والدنے کہا یہ حدیث منکرے۔

امام ابن جریر نے حضرت ابن شہاب رحمالله سے روایت نقل کی ہے کہ آپ سے اس آیت کی تفسیر کے بارے میں یو چھا گیا توانہوں نے کہامیرا خیال ہے اس آیت میں خادندوں والی عورتوں کومنع کیا گیا ہے کہ وہ شادی کریں محصنات ہے مراد یاک دامن عورتیں ہیں جونکاح یاملک بمین کی وجہ سے حلال ہوتی ہے احصان کی دوشمیں ہیں احصان تزویج ،احصان عفاف بِيآ زاداورلونڈيوں ميں ہوتا ہے،سب كوالله تعالى نے حرام قرار ديا ہے مگر زكاح اور ملك يمين كى وجہ سے (5)۔

ا مام سعید بن منصور اور عبد بن حمید نے حضرت مجاہد رحمد الله سے بیقول نقل کیا ہے کہ وہ تمام قرآن تھیم میں و المحصلات صاء کے کسرہ کے ساتھ پڑھتے مگر سورہ نساء میں اس لفظ کوصاد کی زبر کے ساتھ پڑھتے (6)۔

ا مام عبد بن حمید نے حضرت عکر مدرحمہ اللہ سے بیروایت نقل کی ہے کہ بیآیت ایک عورت کے بارے میں نازل ہوئی جے معاذہ کتے جو بنودوس کے ایک آ دمی کی بیوی تھی جے شجاع بن صدث کہتے تھے۔اس کی ایک سوکن بھی تھی جس سے شجاع كى كثيراولا رتھى۔شجاع گياتاكهوہ بجرے اپنے گھروالے لائے۔معاذہ كے پاس سے اس كا چيازاد بھائى گزرا۔اس نے

<sup>3</sup> \_الفِياً

<sup>1</sup>\_مصنف ابن الى شيبه ، جلد 3 ، صفحه 538 (16907 ) مكتبة الزيان مدينه منوره 2 تفيير طبرى، زيراً بت بذا ، جلد 5 ، صفحه 12

<sup>5</sup> تفيرطبري، زيرة يت بذا، جلد 5 صفحه 11

<sup>4</sup>\_مصنف ابن الى شيد ، جلد 3 ، صفح 538 (16905)

<sup>6</sup> سنن سعيد بن منصور ، جلد 3 ، صفحه 1221 (610 ) ، دارات معيى بيروت

بھائی سے کہا مجھے میرے خاندان والوں کے پاس لے چلو کیونکہ اس شخ کے پاس کوئی خیرنہیں۔اس نے اسے سواری پر سوار کرلیا اور اسے وہاں لے گیا۔اتفاق سے اس وقت شیخ کی آمہ ہوئی۔

وه رسول الله ملتي ليكم كي خدمت ميں حاضر ہوااور عرض كي \_

(۱) يَا رَسُول اللهِ وَأَفْضَلَ الْعَرَبِ إِنِّى خَرَجْتُ آبَغِيهَا الطَّعَامَ فِى دَجَبِ السَّعِلَ اللهِ وَأَفْضَلَ الْعَرَبِ الْعَرَبِ اللهِ اللهُ اوراحِ مَمَامِ عرب سانظل مين اس كے لئے رجب مين كھانے كى تلاش مين لكا۔

(۲) فَتُوَّلَتُ وَالطَّتُ بِاللَّنْبِ وَهِيَ شَوْ غَالِبٍ لِبَنَ غَلَبَ اللَّهُ اللَّهُ وَهِيَ شَوْ غَالِبٍ لِبَنَ غَلَبَ اللَّهُ اللَّالِمُ اللللَّهُ اللللَّالِي الللللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللللْمُولِمُ اللَّالِمُ

رسول الله سلی این منظم این مجھ پرلازم ہے، یہ مجھ پرلازم ہے، اگراس مرد نے اس کا کیٹر اہٹایا ہے تو اسے رجم کردوور نہ شخ پراس کی بیوی لوٹا۔ مالک بن شجاع اور اس کا سوتیلا بیٹا گئے اور اس عورت کا مطالبہ کیا۔ وہ اسے لے آیا اور اپنے گھر میں رہائش اختیار کرلی۔

امام عبد بن جمید، ابن جریراور ابن ابی حاتم نے حضرت عبیده سلیمانی رحمدالله کے واسطہ سے روایت نقل کی ہے کہ کمٹب الله عکلیکٹ سے مراد چار عورتیں ہیں (1)۔

امام ابن جریرنے عبیدہ کے واسط سے حضرت عمرین خطاب رضی اللہ عنہ ہے اس کی مثل روایت نقل کی ہے (2)۔

امام ابن منذر نے حضرت ابن جریج رحمہ الله کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے کِتْبَ اللهِ عَکَلْیکُمْ کی سہ تفسیر نقل کی ہے کہ ایک سے لے کرچارتک سے نکاح کرنے کا حکم ہے۔

امام عبد بن حمید، ابن جریر، ابن منذراور ابن الی حاتم نے حضرت ابراہیم رحمہ الله سے کِتْبَ اللهِ عَکَیْکُمْ کی یقسر قل کی ہے جوتم پر حرام ہے (3)۔

ا ما عبد بن حمید نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے بول قر اُت نقل کی ہے وَ اُحِلّ -

حفزت عاصم سے روایت نقل کی ہے کہ اس نے واکس تر اُت کی ہے۔

ا مام ابن الی حاتم نے حضرت ابو مالک رحمہ الله سے قول نقل کیا ہے کہ تمام قرآن میں وراء کامعنی سامنے ہے سوائے دومقامات کے دوو اُجِلَّ لَکُمُمُّ اُو سَلَ آء ذٰلِکُمُ اور فین ابتعی و داء ذلائے بہاں وراء ،سولی کے معنی میں ہے۔

<sup>1</sup> تِفيرطبرى، زيرآيت بنه ا، جلد 5 منحه 14 داراحيا الراث العرلي بيروت

ا مام ابن جریراور ابن الی حاتم نے حضرت سدی رحمہ الله سے وَ أُحِلَّ لَكُثُمُ مَّا وَ مَرَاءَ ذَلِكُمْ كَى يَفْسِرُ فَلَى ہے كہ جارے كم تہارے لئے حلال ہیں (1)۔

امام ابن الى حاتم نے حضرت عکرمہ کے واسطے سے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے کیٹب الله عکائیکٹم کامعنی یہ بیان کیا ہے کہ بینسب الله تعالیٰ نے تم پرلازم کیا ہے واُحِل لَکُمْ مُناوَسَ آءَ ذٰلِکُمْ اور اس نسب کے علاوہ تمہارے لئے حلال کیا گیا ہے۔

امام ابن جریر نے عطاء رحمہ الله سے بیقول نقل کیا ہے کہ اس قرابت کے علاوہ تنہارے لئے رشتے حلال ہیں (2)۔ امام ابن جریراور ابن منذر نے حضرت قادہ رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ اس سے مراد ہے کہ جوتمہاری لونڈیاں ہیں وہتم پر حلال ہیں (3)۔

امام ابن ابی حائم نے حضرت عبیدہ سلیمانی رحمہ الله سے بیقول نقل کیا ہے کہ ان کے علاوہ لونڈیاں تبہارے لئے حلال ہیں۔ امام عبد بن حمید، ابن جریر، ابن منذر اور ابن ابی حاتم نے حضرت مجاہدر حمہ الله سے مصفح فیڈین کی تفسیر تکاح کرتے ہوئے فیڈو مُسلیف چیئن نہ کہ کی بدکارہ کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے نقل کی ہے (4)۔

امام ابن الی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ آپ سے سفاح کامعنی پوچھا گیا تو آپ نے فر مایازنا۔

امام ابن جرین امام ابن منذر، امام ابن الى حاتم اور حضرت نحاس رحم الله نے ناتخ میں حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے فَسَا اسْتَمَتَعُتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَالْتُوْهُنَّ أُجُوْسَ هُنَّ فَرِيْضَةً كاليه عنى نقل كيا ہے كہتم میں سے جب كوئى عورت سے شادى كرے پھر صرف ايك دفعه اس سے حقوق زوجيت اداكر ہے تو اس پرتمام مہر واجب ہوگا اور الا ستمتماع سے مراد حقوق زوجيت اداكرنا ہے (5)۔

امام ابن افی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنما سے بیقول نقل کیا ہے کہ ابتدائے اسلام میں متعدی اجازت تھی ایک آدی ایک شہر میں آتا ، اس کے پاس کوئی ایسا آدی نہ ہوتا جواس کے معاملات کی تگہداشت کرتا اور اس کے سامان کی حفاظت کرتا وہ استے عرصہ کے لئے ایک عورت سے شادی کر لیتا جس میں وہ خیال کرتا کہ وہ اپنے کام سے فارغ ہو جائے گا۔ وہ عورت اس کی حفاظت کرتی اور اس کے معاملات کی تگہداشت کرتی ۔ وہ اس آیت کی یوں قر اُت کرتا فیکا استعمام به منھن

<sup>1-</sup>اليشا،جلد5،صفحہ15

<sup>2</sup> تنيرطبرى، ذيراً يت بدا، جلد 5 من في 15 كايناً 3 دايناً

<sup>4</sup>\_الفِنَا، طِدرة بِمِغْد 17

<sup>5-</sup>الينا، جلدة ، صفح 17

الى اجل مسبى مرات مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فِي منسوخ كرديا ـ احصان مردك باته من بوتا، جتناع صدحابتا اسےرو کے رکھتا اور جب جا ہتاا سے چھوڑ دیتا۔

امام طبرانی اور بیمق رحمهما الله نے سنن میں حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت نقل کی ہے کہ ابتدائے اسلام میں متعه جائز تھاوہ اس آیت کو یوں پڑھتے (فیا استبتعم به منهن الی اجل مسبی) ایک آدمی کی شہر میں آتاجہاں اس کی جان پیچان والا نہ ہوتا وہ اتنے عرصہ کے لئے کسی عورت سے شادی کر لیتا جس میں اسے فارغ ہونے کا خیال ہوتا وہ شادی اس لئے کرتا تا کہاس کے سامان کی حفاظت کرے اور اس کے معاملات کی تکہبانی کرے بہاں تک کہ بدآیت نازل ہوئی يبلا تكم منسوخ ہو گيا اور متعد حرام ہو گيا (1) اس كى تقيد بي سورة مومنون كى آيت نمبر 6 سے ہوتى ہے يعني اس كے علاوہ ہر عورت حرام ب(2)-

1\_ سنن كبرى ازيبيتى ،جلد 7 صغير 205 ، دارالفكر بيروت

نكاح متعه كي شرعي حيثيت

2۔ شریعت مطہرہ کے احکام قدر بچانازل ہوئے ہیں جومل پہلے میاح تھا پھر جب اے منسوخ کردیا گیا تو اس کے بعد پہلی روایات سے استدلال کرنا کسی طرح درست نہیں دین اسلام کا مزاج اس امر کی اجازت نہیں دیتا کہ ایک انسان بھٹی خواہش نغس کی غلامی اختیار کرے بلکہ انسان سے تقاضا کرتا ہے کہ دواعلی اخلاق کا پیکر ہواور ذمہ دار یوں کے بارے میں احساس ہو۔

شريبة مطهره مين عقده نكاح سارى زندگى ساتھ نبعانے كاعبد ہاس رشته برنسل انسانى كى طبارت اور بقاء كانحصار ب يديميمكن تھاكدايسے اوامركى اجازت دی جاتی جواس رشته کے تقدس کو بجروع کریں جب نکاح متعد کومشوخ کردیا گیا تو پھران روایات کی طرف تو جدرنے کی قطعاً مخبائش بیس جو اس کی ایاحت کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔

عن على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم عيبر و عن لحوم الحمر

'' حضرت على شير غدارضي الله تعالى عند سے مروى ہے كہ نبي كريم سال اليجا نے غز وہ خبير كے موقع برنكاح متعدادر گھروں ميں يالے جانے والے گدھوں کا گوشت کھانے سے منع کما''۔

(مسلم شريف جلد 1 صفح 452 كتاب النكاح)

باب نكاح المتعة وبيان انه ابيح ثم فسخ ثم ابيح ثم فسخ و استقر تحريبه الى يوم القيامة (تصحیح بخاری، جلد 2 بسخه 606 کتاب المغازی بابغزوهٔ خیبر)

عن على قال حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لحوم الحبر الاهلية و نكاح البتعة (الاستيمار، جلد 3 صفح 142 ، صديث نمبر 511 ، دارالكتب الاسلامية تيران)

امام عبد بن جمید، ابن جریراور ابن الانباری نے مصاحف میں اور حضرت عاکم رحمہ الله نے مختف طرق سے حضرت ابونضر ہ رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما پریہ آیت پڑھی تو انہوں نے المی اجل مسمی کے الفاظ زائد پڑھے۔ میں نے کہا ہم تو اس طرح قر اُت نہیں کرتے تو حضرت ابن عباس رضی الله عنهما نے کہا الله کی قسم الله تعالی نے آیت اس طرح نازل کی ہے(1)۔

عبد بن حمیداورا بن جریر نے قادہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ حضرت الی بن کعب کی قر اُت میں اجل مسمی کے الفاظ ہیں (2)۔ امام ابن الی داؤد نے مصاحف میں حضرت سعید بن جبیر رضی الله عنہ سے ردایت نقل کی ہے کہ حضرت الی بن کعب کی قر اُت میں المی اجل مسمی کے الفاظ ہیں۔

امام عبد الرزاق نے عطاء سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما کوالی ابھل کے ساتھ پڑھتے ہوئے سناجب کہ الی بن کعب کی قر اُت میں الی اُجل مسمعی کے الفاظ ہیں (3)۔

امام عبد بن حميداورابن جرير نے حضرت مجاہدر حمدالله سے فيكااستَمْتَعْ تُدُم كى يتفسير نقل كى بيتن نكاح متعد (4)-

امام ابن جریر نے اس آیت کی تفسیر میں سدی رحمہ الله سے بیتول نقل کیا ہے کہ وہ متعہ ہے۔ ایک مردعورت سے معین مدت کیلئے شرط کے ساتھ نکاح کرتا تھا۔ جب مدت ختم ہوجاتی تو مرد کاعورت پر کوئی اختیار نہ ہوتا۔ وہ عورت اس سے آزاد ہوتا۔ عورت برلازم ہوتا کہ وہ اپنار حم خالی کرتی۔ اس کے درمیان وراثت جاری نہ ہوتی کوئی ایک دوسرے کا وارث نہ ہوتا (5)۔

ورت پر لارم ہونا کہ وہ اپنارم حال کری۔ اسے درمیان وراست جاری نہ ہوئی وہ ایک دو سرے وارت نہ ہوارہ )۔

امام عبد الرزاق ، ابن الی شیب ، امام بخاری اور امام سلم نے حضرت ابن مسعود رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ ہم
رسول الله ملٹی نے کہا تھے جہاد کرتے جب کہ ہماری ہویاں ہمارے ساتھ نہیں ہوتی تھیں۔ ہم نے عرض کیا کیا ہم اپنے آپ
کوضی نہ کرلیں ۔ حضور ساتی الیہ نے ہمیں اس منع کیا اور آپ نے ہمیں رخصت دی کہ ہم ایک کپڑے کے عوض مخصوص
مدت کے لئے عورت سے شاوی کرلیں پھر حضرت عبدالله رضی الله عنہ نے بیآیت تلاوت کی آیا گیھا الّی نین امنی والا تعین مؤا

كَيْلِتِمَا أَحَلُ اللهُ لَكُمُ (المائده:87)(6)

ا مام عبد الرزاق، امام احمد اور امام سلم نے حضرت سرہ جہنی رحمد الله سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سائی نیا آئی منے فتح مکہ کے موقع پرعورتوں سے زکاح متعد کی اجازت دی۔ میں اور میری قوم کا ایک آدمی نظیے، میں اس سے زیادہ خوبصورت تھا جب کہ وہ کچھ برصورت تھا، ہم میں سے ہرایک کے پاس چادرتھی ،میری چادر بوسیدہ جب کہ میرے بچاز اوکی چا درئی اور نرم ونازکتھی ، جب ہم بالائی مکہ میں تھے تو ہمیں ایک نوجوان عورت ملی جو لمی گردن والی خوبصورت تھی۔ ہم نے کہا کیا تمہمیں سے ونازکتھی ، جب ہم میں سے کوئی ایک تعدرے۔ اس نے پوچھاتم کیا دو گے۔ ہم میں سے ہرایک نے اپنی چاور پیش کے بیندے کہ ہم میں سے ہرایک نے اپنی چاور پیش

2-الفنا ،جلد5 منحد19

1 يغيرطري،زيرآيت بدا،جلد 5 منحد18

4 تغيرطبري، زيرآيت بذا، جلد5 منحد 18 5 \_ 5 \_ ابيناً

3 مصنف عبدالرزاق ، جلد 7 منح ه 498 (14522) مجرات مند

6 مصنف ابن اليشيب جلد 3 من 552 (17079) مكتبة الزمان عديد منوره

کردی۔ وہ دونوں مردوں کو دیکھنے لگی تو اچا تک میرے ساتھی نے اسے دیکھا کہا اس کی چا در بوسیدہ ہے اور میری چا درنی اور عمدہ ہے پھروہ کہتی ہے اس کی چا در ٹس کوئی حرج نہیں پھر ٹیس نے اس سے ٹکاح متعہ کیا۔ وہ میرے پاس ہی رہی یہاں تک کدرسول الله ملٹے ایسلی نے نکاح متعہ کو حرام قرار دے دیا (1)۔

امام ابن الی شیبہ، امام احمد اور امام مسلم نے حضرت مبرہ رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے رسول الله سطی آیا کی رکن اور در وازے کے درمیان کھڑے ہوئے دیکھا۔ آپ ارشاد فرمارے تھا بے لوگو میں نے تہ ہیں نکاح متعد کی اجازت دی تھی خبر دار الله تعالی نے اسے تا قیامت حرام کر دیاہے، جس کے پاس نکاح متعد کی وجہ سے کوئی عورت ہوتو وہ اسے آزاد کر دے جو چیزتم آئیں دے چی ہوہ ہوا ہی نہلو (2)۔

امام ابن الی شیبہ، امام احمد اور امام سلم نے حضرت سلمہ بن اکوع رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ جنگ اوطاس کے موقع پر سول الله سلٹی اللہ من کر دیا(3)۔

امام ابوداؤدنے ناتخ ، این منذراورنحاس نے حضرت عطاء رحمدالله کے داسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے به قول نقل کیا ہے کہ اس آیت کو نیا کُٹھ النّبی اِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِقَوْ هُنَ لِحِدٌ تَقِقَ (الطلاق: 1) وَالْهُ طَلَقْتُ يَتُو بَعْنَ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللل

امام ابوداؤد نے ناسخ میں، ابن منذر، نحاس اور پہنی نے حضرت سعید بن میتب رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ میراث والی آیت نے نکاح متعہ کومنسوخ کردیا (4)۔

امام عبد الرزاق، ابن منذراور بيهي نے حضرت ابن مسعودرضی الله عندے روایت نقل کی ہے کہ نکاح متعدمنسوخ ہے، اے طلاق، صدقہ ،عدت اور میراث نے منسوخ کردیا (5)۔

امام عبد الرزاق اورا بن منذر نے حضرت علی رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ رمضان نے ہر روزے کومنسوخ کر دیا، زکو ہ نے ہرصدقہ کومنسوخ کر دیا اور طلاق ،عدت اور میراث نے نکاح متعہ کومنسوخ کردیا اور قربانی نے ہر ذبیحہ کومنسوخ کردیا (6)۔

امام عبد الرزاق، ابوداؤدنے ناسخ اور ابن جریرنے حضرت علم رحمہ الله بروایت نقل کی ہے کہ آپ سے اس آیت کے بارے میں بوچھا گیا کہ کیا یہ منسوخ ہے۔فر مایا نہیں۔حضرت علی رضی الله عند نے فر مایا اگر حضرت عمر رضی الله عند متعد سے نہ روکتے تو صرف بد بخت ہی زناکر تا (7)۔

2 ميم مسلم مع شرح نووي، جلد 9 منحه 159 (21) ، دار الكتب العلميه بيروت 4 منن كبري ازبيتي ، جلد 7 منحه 207 ، دار الفكر بيروت

1\_مندامام احمد، جلد 3 منحه 405 دوارصا در بيروت

3\_مندامام احر، جلد4 منحد 55

5\_مصنف عبد الرزاق ، جلد 7 منح 505 (14044) مجرات بند 6 الينا ، (14046)

7 تغيير طرى، زيرآيت بذا، جلد 5 منحه 19 ، داراحياء الراث العربي بيروت

امام بخاری نے حفزت ابوجمرہ رحمہ اللہ سے روایت نقل کی ہے کہ حفزت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے عورتوں کے ساتھ نکاح متعہ کرنے کے بارے بیں پوچھا گیا تو آپ نے اس میں رخصت دی۔ آپ کے غلام نے آپ سے کہا بیاس وقت تھا جب عورتوں کی قلت تھی اور تنگ دی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے فرمایا ہاں بات ایسے ہی ہے (1)۔

امام بیہتی نے حضرت علی رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله میں گئی آئی نے نکاح متعد سے منع کیا ہے یہ اس کے لئے جائز تھا جو نکاح کی طاقت نہ پاتا۔ جب الله تعالیٰ نے نکاح ، طلاق ، عدت اور مردعورت میں میراث کے احکام جاری کر دیے تو یہ تھم منسوخ ہوگیا (2)۔

ا مام نحاس نے حضرت علی رضی الله عند بن ابی طالب ہے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے کہاتم سر پھرے ہو۔ بے شک رسول الله ملتي الله عند ہے منع فرما یا تھا۔

ا مام بیہتی نے حضرت ابو ذررضی الله عنہ ہے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله میٹی آئیم کے صحابہ کے لئے صرف تین دن عورتوں ہے متعہ کو حلال کیا گیا بعد میں اس ہے رسول الله میٹی آئیم نے منع کر دیا (3)۔

ا مام پہتی نے حضرت عمرضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ آپ نے خطبہ ارشاد فر مایا ان لوگوں کا کیا حال ہے جو نکاح متعہ کرتے ہیں جب کہ رسول الله میٹی کیا ہے۔ جس آدمی کومیرے پاس اس حال میں لایا گیا کہ اس نے نکاح متعہ کیا ہوگا تو میں اسے رجم کردوں گا(4)۔

امام مالک،عبدالرزاق، ابن ابی شیب، امام بخاری، امام سلم، امام تر فدی، امام نسائی اور ابن ماجه نے حضرت علی رضی الله عنه شیر خدا سے روایت نقل کی ہے کہ حضور ملٹی آیا گیا نے غزوہ خبیر کے موقعہ پر نکاح متعہ اور پالتو گدھوں کے گوشت کھانے سے منع کیا (5)۔

امام ما لک اورعبدالرزاق نے عروہ بن زبیر سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت خولہ بنت حکیمہ حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنہ کے پاس آئی کہ ربیعہ بن امیر نے ایک عورت سے نکاح متعہ کیا ہے جس سے وہ عورت حاملہ ہوگئی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی الله عندا پی چا در تھیئے ہوئے نکلے فر مایا بیم تعہدا گریس پہلے اس کا اعلان کر چکا ہوتا تو میں اس کورجم کر دیتا (6)۔

امام عبدالرزاق نے حضرت خالد بن مها جررحمہ الله سے روایت نقل کی ہے حضرت عبدالله ابن عیاس رضی الله عنهما نے لوگول کو متعدیش رخصت دی۔ حضرت ابن الجی عمرہ انصاری رحمہ الله نے کہا اے ابن عباس رضی الله عنهمایہ کیا ہے، حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے کہا ہے ابن الجی عنہمایہ کئی دے، متعد عباس رضی الله عنهمانے کہا ہیں نے اسے امام المتقین کی موجودگی بیس کیا ہے۔ ابن الجی عمرہ نے کہا اے الله بخش دے، متعد میں بیر خصت تھی جس طرح انسان کوم دار، خون اور خزیر کا گوشت کھانے کی مجبوری ہو پھر الله تعالی نے دین محکم کردیا (7)۔

5 ميچمسلم عشرح نووي، جلد 9 مبغه 161 (29) ، دارالكتب العلمية بيروت 7 ـ ايينا، جلد 7 مبغه 502 (14033)

<sup>2</sup>\_سنن كبرى ازبيعى ،جلد 7 منى 207 ، دار الفكر بيروت

<sup>1</sup> مجيح بخاري، جلدة منحه 4826 (10967) ، دارابن كثير دشق

<sup>4-</sup> الينا، جلد 7، منحه 206

<sup>3</sup>\_الضاً

<sup>6</sup>\_معنف عبدالرزاق، جلد7 منى 503 (14038) مجرات بهند

امام ابن ابی شیبہ نے حضرت حسن بھری رحمہ الله ہے روایت نقل کی ہے کہ الله کی شم متعہ کی اجازت صرف تین دن کے لئے تھی جس کی رسول الله نے اجازت تھی ،اس کی نہ پہلے اجازت تھی نہ اس کی بعد میں اجازت تھی (1)۔

ا مام ابن ابی شیبہ نے حضرت سعید بن میتب رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنہ نے دوسعوں ہے منع کیاعور توں کے ساتھ نکاح متعہ سے اور حج متعہ سے (2)۔

امام ابن انی شیبہ نے حضرت نافع رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت ابن عمر رضی الله عنہ سے نکاح متعہ کے بار ب میں پوچھا گیا تو انہوں نے فر مایا حرام ہے۔ آپ سے عرض کی گئی حضرت ابن عباس رضی الله عنهما تو اس کی رخصت کا فتوی دیتے ہیں تو انہوں نے جواب دیا حضرت عمر رضی الله عنہ کے دور میں کیوں فتو کانہیں دیا (3)۔

امام پہتی نے حضرت ابن عمر رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ کسی آ دمی کے لئے حلال نہیں کہ وہ کسی عورت سے نکاح اسلام کے علاوہ نکاح کر بے ساتھ معہر دے، مرداس کا وارث ہے اور عورت مرد کی وارث بنائے ،کسی وقت مقرر پراس سے نکاح نہ کرے، وہ عورت اس کی بیوی ہوگی ،اگران میں ایک مرگیا تو نکاح متعہ کی صورت میں وہ ایک دوسرے کے وارث نہ ہوں گے (4)۔

امام ابن منذر ، طبرانی اور بہتی نے حضرت سعید بن جبیر رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی الله عنما سے کہاتم نے کیا کیا؟ قافلے تیرے نتو کی کو لئے پھرتے ہیں اور اس نتو کی کے بارے میں شعراء نے شعر کے ہیں یو چھا شعراء نے کیا کہا؟ میں نے کہا شعراء نے بیر کہا ہے۔

اَقُولُ لِلشَّيْرِ لَمَّا طَالَ مَجْلِسُهُ يَاصَاحِ هَلُ لَكَ فِي فُتْيَا ابنِ عَبَّاسِ جَبَّسُ كَمِيلُ وَلَيَ اللهِ عَبَّاسِ عَبَّاسِ جَبِيْرِ عَمَا حَبِي المِجْ ابن عَبَاسِ كَ نَوْئُ مِنْ وَلَي مِن وَلِي مَنْ اللَّهِ عَبَاسِ كَ نَوْئُ مِنْ وَلَى مَنْ وَالنَّاسِ عَبَاسِ عَلَى مَصْلَادَ النَّاسِ هَلَ لَكَ فِي رُحْصَةِ الْاَطْرَافِ آنِسَةٌ تَكُونُ مَنْوَاتَ حَتّى مَصْلَادَ النَّاسِ

کیا تیری نظروں میں اس کرنے والی ہے جولوگوں کے جانے پر تیرے لئے تیرابستر ہے۔

تو حضرت ابن عباس رضی الله عنبمانے کہا اِنگا پِنْهِ وَ إِنْگَ اِلْمَيْهِ لَى جِعُونَ نِبِيسِ الله کی تتم بیس نے بیفتوی نہيں دیا اور نہ ہی میں نے بیارادہ کیا، میں نے نکاح متعد کی اجازت صرف مجبور آ دی کو دی تھی ، میں نے اسے اسی صورت میں حلال قرار دیا تھا جس طرح الله تعالیٰ نے مردار ،خون اور خزیر کے گوشت کو حلال قرار دیا (5)۔

ا ما معبد الرزاق اورا بن منذر نے حضرت عطاء رحمہ الله کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنجما سے روایت نقل کی بے کہ الله تعالی حضرت عمر رضی الله عند پر رحم فر مائے نکاح متعہ الله تعالیٰ کی رحمت تھی جواس نے امت محمدی پر کی۔ اگر حضرت

<sup>1-</sup>مصنف ابن الى شيب، جلد 3، من في 552 (17074) ، مكتبة الرمان ديد منوره 2- الينا، جلد 3، من في 551 (17073)

<sup>4</sup>\_سنن كبرى ازيبى ،جلد 7 منى 207 ، دارالفكر بيروت

<sup>3</sup>\_الينا، جلد3 صغير 551 (17072)

<sup>5-</sup>الصابطد7 منح 205

عمر رضی الله عنداس سے منع نہ کرتے تو بد بخت ہی زنا کرتا۔ کہا یہ سورہ نساء میں فدکور ہے فکمااستیمنت کے اور یہ منع نہ کرتے تو بد بخت ہی زنا کرتا۔ کہا یہ سورہ نساء میں فدکور ہے فکمااستیمنت کے اور یہ معاوضہ ہوگا جب کہان کے درمیان درا شت نہ ہوگا۔ اگر مدت مقررہ کے بعد بھی راضی ہوں تو بھی ٹھیک ہے۔ اگر جدا ہونے پر راضی ہوں تو بھی ٹھیک ہے جب کہان دونوں کے درمیان کوئی فکاح نہیں ہوگا۔ انہوں نے یہ جب کہان دونوں کے درمیان کوئی فکاح نہیں ہوگا۔ انہوں نے یہ جب کہان دونوں کے درمیان کو طلال سیجھتے ہیں (1)۔

امام ابن منذر نے حضرت ممار رحمہ الله کے واسطہ سے جوئٹرید کا غلام تھاروایت نقل کی ہے کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما ہے۔ میں پوچھا کیا یہ بدکاری ہے یا نکاح؟ تو انہوں نے جواب دیانہ بدکاری ہے نہ نکاح ہے۔ میں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ تو جواب دیا وہ متعہ ہے جس طرح الله تعالی نے فرمایا۔ میں نے پوچھا کیا عورت پرعدت ہوگی تو انہوں نے جواب دیا ہاں، اس کی عدت ایک چیف ہوگی۔ میں نے پوچھا کیا وہ ایک ووسرے کے وارث ہوں گے فرمایا ہیں۔ امام عبد بن تمید نے تا دہ سے قائد وہ تی گائد وہ تی کی تنظیر نقل کی ہے کہ جس تھوڑے یا زیادہ اجر پرتم راضی ہوجاؤ۔

امام عبد بن تمید نے قادہ سے قاتو هن آ جُوئی هن کی میدسر مل کی ہے کہ بس تھوڑے یازیادہ اجر پریم راضی ہوجاؤ۔ امام این جریر نے حضرت حضری رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کی مکن ہے لوگ میر مقرر کرتے ہوں پھر کسی کوننگ دسی آ پہنچی ہوتو الله تعالی نے فرمایا وَ لا جُنَامَ حَکَیْکُمْ فِیْمَا اَدْرَ ضَیْدُتُمْ ہِم مِنْ بَعْدِالْفَرِیْضَة (2)

این جریر، ابن منذر، ابن ابی حاتم اور نحاس نے نائخ میں علی کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عہما ہے اس آیت کی تغییر کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا تو اضی کا مطلب ہیہ کہ اس کا کمل مہر دے پھرا ہے افتیار وے (3)۔
امام ابوداؤد نے نائخ میں حضرت ابن شہاب رحمہ اللہ ہے آیت کی تغییر میں بیتو ل نقل کیا ہے کہ بیتی کم کیار ہیں نازل ہوا جب مہم مقرر کر دیا گیا تو پھر دونوں پر کوئی حرج نہیں کہ مہر میں تھوڑی بہت باہمی رضا مندی ہے کی بیشی کرلیں۔
امام ابوداؤد نے نائخ میں اور ابن ابی حاتم نے آیت کی تغییر میں حضرت ربید رحمہ اللہ سے روایت نقل کی ہے آگر مہم تقرر کرنے کے بعدوہ اپنے خاوند کو کمل مہر دے دے یا اس میں کی کردے۔ یہی اللہ تعالی کا تکم ہے۔

امام ابن جریر نے آیت کی تغییر میں حضرت ابن زیدر حمداللہ سے بیقول نقل کیا ہے کہ اگر وہ عورت مہر میں تمہارے لئے کوئی کی کر دے توبیہ جائز ہے(4)۔

آیت کی تغییر میں حضرت سدی رحمہ الله سے روایت مردی ہے اگر چاہے تو بیوی کوراضی کرلے بعد اس کے کہ اس نے پہلے معاوضہ مقرر کیا تھا جس کے ساتھ اس نے اس عورت سے تتح کیا تھا اور کہا میں تم سے فلاں فلاں چیز کے عوض متمتع ہوتا ہوں قبل اس کے کہ وہ اس کے رحم کا استبراء کرے (5)۔

وَمَنْ تَمْ يَسْتَطِعُ مِنْكُمْ طَوُلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَلْتِ الْمُؤْمِنْتِ فَبِنَ مَّامَلَكَتُ آيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَلِيّكُمُ الْمُؤْمِنْتِ \* وَاللهُ أَعْلَمُ بِإِيْمَانِكُمْ \*

2 يغيرطري، زيرآيت بذا، جلد 5 منحه 19

1\_مصنف عبدالرزاق، جلد 7، صفحه 497 (14021) محجرات بهند

بَعْضُكُمْ مِّنَ بَعْضُ عَلَيْكِ عُوْفُنَ بِإِذْنِ اَهْلِهِنَّ وَاتُوهُنَّ أَجُوْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنْتِ عَيْرَ مُسْفِحْتٍ وَلامُتَّخِنُ تِ اَخْدَانٍ عَلَامُ الْمُحْصَنْتِ مِنَ الْمُعَرُوفِ مُحْصَنْتِ عَيْرَ مُسْفِحْتٍ وَلامُتَّخِنُ تِ أَخْدَانٍ عَلَامُ الْمُحْصَنْتِ مِنَ الْمُحْصَنْتِ مِنَ الْمُحَنِّ وَلَامُ اللَّهُ مَا عَلَى الْمُحْصَنْتِ مِنَ الْعَنَابِ لَا لَيْ الْمُحَنِّ وَالْمَا الْمُحَنِّ وَالْمَا الْمُحَنِّ وَالْمَا الْمُحَالِي الْمُحَالِقِينَ الْعَنَا فِي الْمُحَالِقِينَ الْعَنَا فِي الْمُحَالِقِينَ الْعَنَا فِي اللَّهُ عَفُولًا مَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَفُولًا مَا اللَّهُ عَفُولًا مَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَيْ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللْمُ الْمُ الْمُؤْلِقُ اللْمُ الْمُؤْلِقُ اللْمِنْ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُ الْمُؤْلِقُ اللْمُ الْمُؤْلِقُ اللْمُ الْمُؤْلِقُ اللْمُ الْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُؤْلِقُ اللْمُ الْمُ الْمُؤْلِقُ اللْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُ الْمُؤْلِقُ اللْمُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُ الْمُؤْلِقُ اللْمُ الْمُؤْلِقُ اللْمُ الْمُؤْلِقُ اللْمُ الْمُؤْلِقُ اللْمُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ

اور جوندر کھتا ہوتم میں ہے اس کی طاقت کہ نکاح کرے آزاد مسلمان عورتوں ہے تو وہ نکاح کرے جو تمہارے بھنہ میں ہیں تمہاری کنیزیں جو مسلمان ہیں اور الله تعالیٰ بہتر جانتا ہے تمہارے ایمان (کی کیفیت) کو بعض تمہارا بعض (کی جنس) ہے ہے تو نکاح کر لوان ہے ان کے ستوں کی اجازت سے اور دوان کو مہران کے دستور کے موافق (تاکہ نکاح ہے) وہ پاک دامن بن جائیں نہ (اعلانیہ) زنا کا راور مذہ بنانے والی ہوں پوشیدہ میاراور جب وہ نکاح ہے محفوظ ہوجا کیں پھراگر وہ ارتکاب کریں بدکاری کا توان پر اس سزا کا نصف ہے جو آزاد عورتوں کے لئے ہے بیے خطرہ ہو بدکاری میں مبتلا ہونے کا تم سے اور تمہار اصبر کرنا بہتر ہے تمہارے لئے اور الله تعالیٰ غفور رحیم ہے '۔

امام ابن جریر، ابن منذر، ابن الی حاتم اور بیقی نے سنن میں حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے آیت کی تغییر نقل کی ہے کہ جس میں میطافت نہ ہوکہ وہ آزاد عور توں سے شادی کر ہے تو وہ مومن لونڈیوں سے شادی کر ہے۔ پاک دامن بغتے ہوئے نہ کہ اعلانیہ یا خفیہ طریقے سے بدکاری کرتے ہوئے اور نہ ہی خفیہ دوست بناتے ہوئے۔ جب وہ کنیز عور تیں کسی مردسے شادی کرلیں پھر بدکاری کریں تو ان پر آزاد عور توں کے مقابلہ میں نصف سز اہوگ ۔ بیتھم اس آزاد مرد کے لئے ہے جو آزاد عورت سے شادی کرنے کی طاقت جہیں رکھتا تھا اور اسے بدکاری کا بھی خوف ہے تو وہ لونڈی سے شادی کرلے۔ آگر لونڈیوں سے نکاح کرنے سے میر کروتو بہتر ہارے تی میں بہتر ہے (1)۔

امام عبدالرزاق، ابن الی شیبه اور ابن جریر نے حضرت حسن بھری رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ حضور میں اللہ نے اس چیز ہے منع کیا کہ پہلے آزاد عورت سے شادی کی ہو پھر لونڈی سے شادی کرے۔ تا ہم لونڈی سے شادی کی ہوتو آزاد عورت سے شادی کرتا جائز ہے اور جو آزاد عورت سے شادی کرنے کی طاقت رکھتا ہوتو وہ لونڈی سے شادی نہ کرے (2)۔

امام عبد بن حمید، ابن جریر، ابن منذ راور بیبی نے حضرت مجاہد رحمداللہ سے بینفیرنقل کی ہے کہ جوتم میں سے غناء نہ پائے کہ آزاد عورت سے شادی کریے تو وہ مومن لونڈی سے نکاح کر لے اور اگرتم لونڈیوں سے نکاح کرنے سے بھی صبر کروتو بیہ تمہارے لئے طلال بہتر ہے (3)۔ امام ابن جریرا در ابن منذر نے حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ ان سے اس آزاد آدی کے بارے میں پوچھا گیا جولونڈی سے شادی کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اگر طاقت رکھتا ہوتو پھر جائز نہیں۔ ان سے کہا گیا اگر اس کے دل میں لونڈی کی محبت رہی ہی ہو۔ فرمایا اگر بدکاری کا ڈر ہوتو اس سے شادی کر لے (1)۔

ا مام ابن منذر نے حفرت ابن مسعود رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ الله تعالیٰ نے اس صورت میں لونڈیوں سے نکاح کی طاقت ندر کھتا ہوا درا سے اپنے بارے میں بدکاری کا ڈرہو۔

ا مام ابن الی شیبداور ابن منذر نے حضرت مجاہدر حمداللہ سے بیقول نقل کیا ہے کہ اللہ تعالی نے اس امت کوجس امر کی سہولت عطافر مائی ہے وہ بیتے کہ وہ لونڈی، یہودی اور نصرانی عورت سے بھی شادی کرسکتا ہے اگر چدوہ خوشحال ہو (2)۔

امام ابن جریر نے حضرت سدی رحمدالله سے قب فتایا عُم کی تغییر تبہاری لونڈیاں کی ہے(3)۔

امام عبد الرزاق، سعید بن منصور، ابن الی شیبداور بیبق نے حضرت مجاہدر حمدالله سے یہ قول نقل کیا ہے کہ اہل کتاب کی اونڈیوں سے نکاح کر ناصحے نہیں کیونکہ الله تعالی فرما تا ہے قبی فَتَنَائِتُكُمُ الْمُؤْمِدِ نُتِ (4)

امام ابن منذراور بیعتی نے حضرت حسن بھری رحمہٰ اللہ سے بیقول نقل کیا ہے کہ جوآ دی آزادعورت سے شادی کرنے کی طافت ندر کھتا ہووہ مسلمان لونڈی سے عقد نکاح کرسکتا ہے (5)۔

امام ابن ابی شیبہ نے حضرت حسن بھری رحمہ الله سے بیروایت نقل کی ہے کہ اس امت کو اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کی رخصت وی گئی ہے۔ کی رخصت وی گئی ہے۔ کی رخصت وی گئی ہے۔

امام ابن الی شیبه اور بہی نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت نقل کی ہے که آزاد آدمی صرف ایک لونڈی سے عقد نکاح کرسکتا ہے (7)۔

امام ابن ابی شیبہ نے حضرت قادہ رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ الله تعالیٰ نے ایک لونڈی سے اسے عقد نکاح کی اجازت دی ہے جسے زنا کا خوف ہواوروہ آزاد عورت سے شادی کی طاقت ندر کھتا ہو (8)۔

امام ابن منذر نے حضرت سدی رحمہ الله سے فَانْكِحُو هُن بِإِذْنِ اَهْدِهِنَّ كَى بِيْفِيرِنْقَل كى ہے كہ ان كے مالكوں كى اجازت سے ان كے ساتھ تكاح كرواور انہيں ان كے مهردو۔

2-مصنف ابن افي شير بعلد 3 موفي 466 (16064) مكتبة الزمان ديد منوره 4-مصنف ابن افي شير بعلد 3 م موفي 476 (16184) 6-مصنف ابن افي شير بعلد 3 موفي 476 (16182) 8- ابينا ، جلد 3 م مؤم 467 (16070)

1 تغییر طبری، زیرآیت بدا، جلد 5 معنی 22 3 تغییر طبری، زیرآیت بدا، جلد 5 معنی 23 5 سنن کبری اذبیعتی ، جلد 7 معنی 175 ، دار الفکر پیروت 7 به اینیا ، جلد 3 معنی 467 (16067) امام ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ المسلف حات سے مراد اعلانیہ بدکاری کرنے والیاں اور مُتَّخِلْتِ آخُدَانِ سے مراددوست بنانے والیاں۔دور جا لمیت میں جواعلانیہ بدکاری کی جاتی اے لوگ حرام کہتے اور جو خفیہ طریقہ سے بدکاری کی جاتی اے لوگ حلال خیال کرتے وہ کہتے جو ظاہر ہووہ ملامت ہے اور جو مخفی طریقہ سے ہواس میں کوئی حرج نہیں تو الله تعالی نے بی کم نازل فرمایا و کلاتَ قُرُو اللّه کو الْحَدَى مُنافِقَ کَا اللّه عَلَى اللّه اللّه عَلَى اللّه اللّه عَلَى الللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى ال

امام ابن ابی حاتم نے حضرت علی رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سلٹی آیا کی نے فر مایا کہ ان کے احصان سے مرادان کا اسلام تبول کرنا ہے۔ حضرت علی رضی الله عند نے فر مایا آئیس کوڑے مارو۔ ابن ابی حاتم نے کہا یہ حدیث منکر ہے۔ امام عبد الرزاق ،عبد بن حمید ، ابن جریر ، ابن منذ راور طبر انی نے حضرت ابن مسعود رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ آپ سے ایک لونڈی کے بارے بیں پوچھا گیا جس نے بدکاری کی اور اس کا خاوند نہ تھا تو آپ نے فر مایا سے بچاس کوڑے مارو۔ سائل نے کہا اے چیض نہیں آتا۔ فر مایا اس کا اسلام ہی اس کا حصان ہے (2)۔

ا مام عبد الرزاق نے حضرت ابن عمر رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ آپ نے ایک لونڈی کے بارے میں فر مایا جس کا خاوند نہیں تھا اس نے بدکاری کی تواہے کوڑے مارے جائیں گے(3)۔

امام عبد بن حمید نے حضرت ابن مسعود رضی الله عندے بیقر اُت نقل کی ہے قُلافَ آ اُ مُصِحَّ میں الف پر فتح ہے اور کہااس کا احسان اس کامسلمان ہونا ہے۔

امام ابن جریرنے ابراہیم رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ فَاذَ آ اُحْصِنْ کامعنی ہے جب وہ سلمان ہوجا ئیں (4)۔ امام سعید بن منصور اور عبد بن حمید نے حضرت ابراہیم رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ وہ اس کامعنی مسلمان ہونا کرتے اور عجام اس کامعنی شادی کرنا کرتے جب تک وہ شادی نہ کریں ان برکوئی حذبیں (5)۔

امام ابن منذر، ابن مردوبیا ورضیاء نے مختارہ میں حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے اسے مجہول کا صیغہ پڑھا یعنی جب وہ شادی کر کے مصن ہو جائیں۔ وہ کہتے لونڈی کواس وقت تک کوڑے نہ مارے جائیں یہاں تک کروہ شادی کرلے۔

امام سعید بن منصور اور ابن منذر نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ الله تعالیٰ نے فر مایا کہ لونڈی پر اس وقت تک حد جاری نہیں کی جاسکتی جب تک وہ شادی نہ کر لے (6)۔

امام سعید بن منصور ، ابن خزیمه اور بیمی نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ لونڈی پراس دفت تک حد جاری نہ ہوگی جب تک کہ وہ کسی مرد سے شادی نہ کرلے۔ جب وہ کسی مرد سے شادی کہ دوہ کسی مرد سے شادی نہ کرلے۔ جب وہ کسی مرد سے شادی کر لے تو اس پر آزاد عورت کے

2رايناً،جلد5،منۍ 29

4 تغییرطبری، زیرآیت بدا، جلد5 منحه 30

6-الينا، جلد4، مني 616 (1237)

1 تغييرطبرى، زيرآيت بذا، جلد 2، مغه 26، داراحياء الراث العربي بيروت

3\_مصنف عبدالرزاق ، جلد 7 مسفيه 394 (13604) مجرات هند

5 سنن سعد بن منصور، جلد 3 منفي 612 (1223 ) داراتسمعي بيروت

مقابلہ میں نصف سز اہوا گی۔ ابن خزیمہ نے کہااہے مرفوع نقل کرناغلط ہے تیج ،موقوف روایت ہے(1)۔

ابن افی شیب اور ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ وہ اس کا معنی شادی کرنا کرتے (2)۔ امام عبد الرز اق اور ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ وہ لونڈی پر حد جاری کرنا جائز نہیں سجھتے تھے یہاں تک کہ اس کی شادی کسی آز ادمر دسے کردی جائے (3)۔

ا مام عبد الرزاق ، امام بخاری اور امام سلم نے حضرت زید بن خالد جنی رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم مثلی آیکی سے ایک لونڈی کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ بدکاری کرتی ہے جب کہ قصن نہیں ۔ تو فر ما یا اسے کوڑے مارو پھر جب وہ بدکاری کرے تواسے کوڑے مارد پھراگر بدکاری کرے تواسے کوڑے مارو پھراسے چے دواگر چہ ایک رسی کے عوض (4)۔

ا مام سعید بن منصوراورا بن منذر نے حضرت انس بن مالک رضی الله عندے روایت نقل کی ہے کہ آپ اپنی لونڈیوں پر حد جاری کرتے اگر دہ بدکاری کرتیں ، وہ شادی شدہ ہوتیں یا نہ ہوتیں (5)۔

امام عبد بن حميد نے حضرت مجابد رحمالله سے يقر أت فقل كى ب فان اتّد أو أتّدين بعًا حِشَة ب

امام ابن منذر نے حضرت ابن مسعود رضی الله عند ہے بیقول نقل کیا ہے لونڈی کو پیچاس کوڑے مارے جا کیں انہیں جلا وطن کیا جائے گاندر جم کیا جائے گا۔

ا مام عبدالرزاق اورابن منذرنے حضرت ابن عباس رضی الله عنهماہے بیقو لفق کیا ہے جوغلام آزاد پر تبہت لگا تا ہے اس کی حد حیالیس کوڑے ہے (6)۔

امام ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ عنت سے مرادز نا ہے (7)۔

ا مام طستی نے مسائل میں حفرت ابن عباس رضی الله عنها سے روایت نقل کی ہے کہ حفرت نافع بن ازرق نے آپ سے عنت کے بارے میں یو چھا تو فر مایا گناہ۔ یو چھا کیا عرب اس معنی کو جانتے ہیں؟ فر مایا ہاں کیا تو نے شاعر کا قول نہیں سنا:

دَایَتُكَ تَبْتَغِی عَنْتِی وَتَسْعَی عَلَی السَّاعِی عَلَی بِعَیْدِ دَعَلِ علی میں نے کھے دیکھا کہ تو میرے گناہ کا خواہش مندہ اور بغیر وجہ کے میری چغلی کھانے والے تک باتیں پہنچا تا ہے۔ امام عبد بن حمید، ابن جریر اور ابن منذر نے حضرت مجاہد رحمہ الله سے بیقول نقل کیا ہے کہ لونڈی کے ساتھ نکاح کرنے سے صبر کروتو یہ ہمتر ہے (8)۔

2 تنيرطبري، زيرا يت بدا، جلدة مفيد 31

1 سنن سعيد بن منصور ، جلد 3 بمنى 615 (1226)

3\_مصنف عبد الرزاق ، جلد 7 منى 397 (13619) ، مجرات بند

4 ميح مسلم شرح نووي، جلد 11 من في 177 (33032) دار الكتب المعلمية بيروت

6\_مصنف عبد الرزاق ، جلد 7 من في 437 (13790) مجرات بند

5\_سنن سعيد بن منصور ، جلد 3 معني 614 (1224)

7 تغييرطبري وزيرا بت بذا ، جلد 5 مفيد 32 مواراحيا والتراث العربي وت 8\_ايينا ، جلد 5 مفيد 34

ا مام ابن منذر نے حضرت ابن مسعود رضی الله عنہ سے بی تو ل نقل کیا ہے کہ لونڈیوں کے ساتھ نکاح کرنے سے تمہار اصبر کرنا تمہارے حق میں بہتر ہے۔

ا مام ابن منذر نے حضرت عکر مدرحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ لونڈیوں کے ساتھ نکاح کرنے سے صبر کرنا بہتر ہے تا ہم وہ تہبارے لئے حلال ہیں کیونکہ ان کی اولا دغلام ہوگی۔

امام ابن جریراور ابن ابی حاتم نے آیت کی تغییر میں حضرت سدی رحمہ الله سے بیروایت نقل کی ہے کہ تو صبر کرے اور لونڈی سے نکاح نہ کرے تو یہ بہتر ہے کیونکہ نکاح کی صورت میں تیری اولا دغلام ہوگی (1)۔

ا مام سعید بن منصور اور ابن ابی شیبہ نے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ لونڈ یول سے نکاح کرنے والاز ناکے قریب ہی ہوتا ہے (2)۔

ا ما عبد الرزاق نے حفرت ابو ہریرہ رضی الله عند سے اور حفرت سعید بن جبیر رضی الله عند سے اس کی مثل روایت نقل کی ہے(3)۔

امام عبدالرزاق اورابن ابی شیبه نے حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه سے روایت نقل کی ہے جب کوئی غلام آزاد عورت سے نکاح کر ہے تو اس نے اپنے نصف کوغلام بنا دیا (4)۔ دیا (4)۔

امام ابن ابی شیبہ نے حضرت مجاہدر حمداللہ سے روایت نقل کی ہے کہ لونڈی سے نکاح کرنا مردار، خون اور خنزیر کے گوشت کھانے کی طرح ہے بیصرف مجور آ دمی کے لئے ہی جائز ہے (5)۔

يُرِينُ اللهُ لِيُبَرِّنَ لَكُمُ وَيَهُ لِيكُمُ سُنَنَ الَّذِيثَ مِنْ قَبُلِكُمُ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمُ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمُ وَيَدُونَ اللهُ عَلِيمًا هَ عَلَيْكُمُ وَيَدُونَ اللهُ عَلَيْكُمُ وَيُرِينُ اللهُ اَنْ اللهُ اَنْ تَعِينُهُ وَعَيْدًا هَ يُلِا عَظِيمًا هَ يُرِينُ اللهُ اَنْ اللهُ اَنْ تَعِينُهُ وَاللهُ عَظِيمًا هَ يُرِينُ اللهُ اَنْ اللهُ اَنْ تَعِينُهُ وَعَيْدًا هَ مَنْكُلا عَظِيمًا هَ يُرِينُ اللهُ اَنْ اللهُ اَنْ تَعِينُهُ اللهُ اَنْ اللهُ اَنْ فَعِينُهُ اللهُ اَنْ اللهُ اَنْ فَعَيْدًا هَا لَهُ اللهُ اللهُل

" چاہتا ہے الله تعالیٰ کہ کھول کربیان کروے (اپنے احکام) تمہارے لئے اور چلائے تم کوان (کامیاب لوگوں) کی راہوں پر جوتم سے پہلے گزرے ہیں اور اپنی رحمت سے توجہ فرمائے تم پر اور الله تعالیٰ سب کچھ جانے والا بڑا دانا ہے اور الله تعالیٰ چاہتا ہے کہ اپنی رحمت سے توجہ فرمائے تم پر اور چاہتے ہیں وہ لوگ جو پیروی کررہے ہیں

2\_مصنف ابن الى شير، جلد 3 م منى 466 (16058 ) ، مكتبة الرمان بديد منوره 4\_مصنف ابن الى شير، جلد 3 م منى 466 (16065 ) 1 تنسيرطري، زيرآيت بدا، جلد 5 منحه 34

3 مصنف عبدالرزاق، جلد 7 معني 268 (13100)

5\_الينا، جلد 3، صنحه 466 (16066)

ا بنی خواہشوں کی کہتم (حق سے) بالکل منہ موڑلو۔الله تعالی چاہتا ہے کہ ملکا کرے تم سے (پابندیوں کا بوجھ) اور پیدا کیا گیاہے انسان کمزور''۔

امام ابن جریرا در ابن الی دنیانے توبداور بیبی نے شعب میں حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ آ ٹھآ یات سورۂ نساء میں نازل ہوئیں۔ بیاس امت کے لئے ان تمام چیز وں سے بہترین ہیں جن پرسورج طلوع اورغروب مواان من على المريدُ اللهُ لِيبُونَ لَكُمْ وَيَهْدِيكُمْ سُنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ واللهُ عَلِيمْ حَكِيمٌ ودرى وَاللهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ " وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَبِعُونَ الشَّهَوْتِ أَنْ تَعِيدُوْ امَيْلًا عَظِيمًا تيرى يُرِيدُ اللهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ۚ وَخُرِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا يَوْ لَى انْ تَجْتَنِبُوا كَبَآ بِرَمَا تُنْهَوُنَ عَنْهُ نَكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيّاتِكُمُ وَنُدُخِلَكُمْ مُّدُخَلًا كَرِيمًا (الساء: 31) يانجوي إنَّ اللهَ لا يَعْلِمُ مِثْقَالَ ذَنَّ وْ (الساء: 40) بِهِ فَي يَعْمَلُ سُوَّءًا أَوْ يَكُلِمُ نَفْسَهُ فُمَّ يَسْتَغْفِر اللهَ (الناء: 110) ساتوي إنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ (الناء: 48) آمُوي وَالَّذِيثَ امَنُوا بِاللهِ وَبُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اَحَدِيقِنْهُمُ أُولَيِّكَ سَوْفَ يُونِيتُهِمُ أَجُونَ هُمُ (الساء: 152)(1)

امام ابن الى حاتم في حضرت مقاتل بن حيان رحمدالله عد يُرِيْدُ اللهُ لِيبَوْنَ لَكُمْ كَل يتفير بيان كى بكدالله تعالى ارادہ فرما تا ہے کہ تمہارے لئے ماؤں اور بہنوں کی حرمت کو بیان کرے بتم سے پہلے لوگوں کا بھی یہی طریقہ تھا اور میل عظیم ے مرادیہ ہے کہ یہودی گمان کرتے تھے کہ مال کی طرف ہے بہن سے شادی کرنااللہ کی جانب سے حلال ہے۔

امام ابن جريراورابن الي حائم سدى سے روايت فقل كى بےكم الَّذِيثُ يَتَبِعُونَ الشَّهَوْتِ سے مراديبودونصارى بي (2)\_ امام عبد بن حميد، ابن جرير، ابن منذرادر ابن الى حاتم نے حضرت مجابدے يقول فقل كيا ہے كه الصَّحَوٰتِ عمراد بدکاری ہےاوروہ بیچاہتے ہیں کہتم بھی ان کی مثل ہوجاؤتم بھی ای طرح بدکاری کردجس طرح وہ بدکاری کرتے ہیں (3)۔ امام ابن منذرنے ایک اور سندے حضرت مجاہدر حمداللہ ہے وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہماہے یقفیر نقل کرتے ہیں کہ شہوات ہمرادبدکاری ہے۔

الم عبد بن حميد، ابن جرير، ابن منذر اور ابن ابى حاتم نے حضرت مجابدر حمد الله سے يقول نقل كيا ہے كدير يدالله أن يُحْقِفَ عَنْكُمْ م راديب كداوندى عناح كرنے من تم تخفيف كرتا ب اور ہراس چيز ميں جس ميں آسانى ب (4)\_ امام عبد الرزاق، ابن جرير، ابن منذر اور ابن الي حاتم نے حضرت طاؤس رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ وَ خُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيْفًا كامطلب يب كمورتول كمعامله من ال كمزور پيداكيا كيا به انسان عورتول كمعامله بروكر کسی اور معاملہ میں زیادہ کمزور نہیں ہوتا۔وکیع نے کہاعورتوں کے ماس مرد کی عقل جاتی رہتی ہے(5)۔

امام خرائطی نے اعمال القلوب میں حضرت طاؤس رحماللہ سے اس کی تغییر میں بیقول نقل کیا ہے کہ جب کوئی مردعورت

1 تغییرطبری، زیرآیت بذا، جلد5 منحه 34

كود كلها بي ومرنبين كرسكتا-

امام ابن جریر نے حضرت ابن زیدرحمدالله سے بیقول نقل کیا ہے کہ لوٹ یون سے نکاح کرنے میں تہیں رخصت دی گئ ہے جبتم ان سے نکاح کرنے میں مجبور ہوجاتے ہو، اگر اسے رخصت نددی جاتی اور وہ شادی کے لئے آزاد عورت کونہ یا تا تو پھر پہلے والا معاملہ ہوتا (1)۔

يَا يُهَاالَّذِينَ امَنُوالاتَاكُمُ وَاللَّهُ مَن اللَّهُ مِن الْمَاطِلِ إِلَّا آنَ تَكُونَ تِجَاءَةٌ عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوۤ النَّفُسَكُمُ ۚ إِنَّاللَّهَ كَانَ بِكُمْ بَحِيبُمُا ﴿ وَمَن يَفْعَلُ ذُلِكَ عُنُ وَانَّا وَّظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيْهِ نَارًا وَ كَانَ ذُلِكَ عَلَى اللهِ يَسِدُ وَاص

'' اے ایمان والونہ کھاؤا ہے مال آپس میں تا جائز طریقہ ہے گریہ کہ تجارت ہوتمہاری باہمی رضا مندی سے اور نه الاک کرواین آپ کوب شک الله تعالی تمهار سے ساتھ بری مهربانی فرمانے والا ہے اور جو خص کرے گاہوں ، سر شی اورظلم سے تو ڈال دیں مے ہم اسے آگ میں اور بیاللہ پر بالکل آسان ہے'۔

امام ابن الی حاتم اورطبرانی نے صحیح سند سے حضرت ابن مسعود رضی الله عند سے پیروایت لقل کی ہے بیآیت کریمہ نیآ کیھا الَّذِينَ المَنْوا مَحَكُم بِهِ مَسُوحٌ كَانَّى نَهِ قَامِت تَكَسَنُوحٌ كَي جَائِكًا (2)-

امام ابن جریراورابن ابی حاتم نےسدی ہے آیت کی یتفیرنقل کی ہے کدان کا باہم باطل طریقہ سے مال کھانے کا مطلب بیے بدکاری کرنا، جواکھیان کی کرنااوظ کم کرنا گرخوارت کی صورت میں اگر طاقت رکھتے ہوتو ایک درہم کو ہزار بوھالو(3)۔

امام ابن جربر نے حضرت عکرمداور حضرت جسن بھری رحجما الله سے بیروایت نقل کی ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ایک آ دی کسی کے مال کھانا کھانے کو بھی گناہ بجھتاتھا پھراس آیت کوسورۃ نورکی آیت وَ لا عَلَى ٱنْفُوسِكُمْ أَنْ تَأُكُولُونَ بُيُوْتِكُمُ (النور:61) كماتهمنسوخ كرديا كيا(4)\_

امام عبد بن حميد، ابن جرير، ابن منذراور ابن ابي حاتم نے حضرت مجاہدر حمدالله سے بيقول نقل كيا ہے كہ تجارت ميں باہم رضامندی سے مال لویا کوئی ایک آدمی دوسرے کوعطیددے(5)۔

امام عبد بن حمید، ابن جرم اور بیمی نے سنن میں حضرت قادہ رحمہ الله ہے آیت کی تغییر میں پیروایت نقل کی ہے کہ تجارت الله کی جانب سے رزق ہے اور الله تعالی کی جلال کردہ چیز ہے، اس کے لئے جوسیائی اور نیکی کے ساتھ اسے طلب کرے، ہم بات چیت کیا کرتے تھے کہ این اور سیا تا جرقیا مت کے روزعرش کے سائے میں سات قتم کے لوگوں کے ساتھ ہوگا (6)۔

2 مجم كير مجلد 10 من في 115 (10061) مكتبة العلوم والحكم بغداد

1 تغییرطبری، زیرآیت مذا، جلد5 مفحه 39

5-الينا، جلد5 منحد 41

4\_الفِياً، جلد5 منح 40

3 تفيرطري، زيرآيت بذا، جلدة مفي 39

ا مام تر مذی اور امام حاکم نے حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند سے وہ نبی کریم سٹی ایلے سے روایت کرتے ہیں جب کہ امام تر مذی نے اسے حسن قر اردیا ہے کہ صادق اور ابین تاجرانبیاء، صدیقین اور قصد اء کے ساتھ ہوگا (1)۔

امام ابن ماجہ، حاکم اور بیہتی نے حضرت ابن عمر رضی الله عنہ سے ایک مرفوع روایت نقل کی ہے کہ صادق ، ابین ، مسلمان تا جرقامت کے روز شہداء کے ساتھ ہوگا (2)۔

آم حاکم نے حضرت رافع بن خدت کر حمداللہ سے روایت نقل کی ہے کدرسول الله سٹی ایکی کی خدمت میں عرض کی گئی یا رسول الله کون کی کمائی پاکیزہ ہے فریا یا انسان کے ہاتھ کی کمائی اور بیدا لی تجارت ہے جس میں وھو کہ وفریب نہ ہو (3)۔

امام حاکم اور بیہی نے سنن میں حضرت ابو ہر برہ وضی الله عندے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سلی آئی ہے روایت نقل کی گئی کون تی کمائی یا کیزہ اور افضل ہے؟ فرمایا انسان کے ہاتھ کی کمائی اور الیی تجارت جودھو کہ وفریب ہے پاک ہو (4)۔
امام سعید بن منصور نے حضرت نعیم بن عبد الرحمٰن از وی رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سلی آئی ہے فرمایا کہ رزق کے نو حصے تجارت میں اور ایک حصہ چویاؤں میں ہے (5)۔

امام اصبها نی نے ترغیب میں حضرت صفوان بن امیر حمدالله سے روایت نقل کی ہے کدرسول الله سکٹی آیائی نے فر مایا جان لو الله کی مد دصالح تا جروں کے ساتھ ہے۔

امام اصبهانی نے حضرت انس رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سلی الیہ نے فرمایا سی بولنے والا تاجر، قیامت کے روزعرش کے سائے میں ہوگا۔

امام اصبهانی نے حصرت ابوامامہ رضی الله عنہ ہے مرفوع روایت نقل کی ہے کہ جب تا جر میں چار حصلتیں ہوں تو اس کی کمائی پاکیزہ ہوتی ہے جب وہ کسی چیز کوخریدے اس کی فدمت نہ کرے، جب بیچے تو تعریف نہ کرے، خریدوفروخت میں جہل سازی نہ کرے اور باہم معاملات میں قتم نہ اٹھائے۔

امام حاکم نے رفاعہ بن رافع سے روایت نقل کی ہے اور اسے مجھ قر اردیا ہے وہ رسول الله سٹن ایکی سے روایت کرتے ہیں کہتا جر قیامت کے روز فا جروں کی حیثیت سے اٹھائے جا کیں سے محروہ تا جرجواللہ سے ڈرتا ہونیکی کرے اور پچ ہولے (6)۔ امام احمد اور حاکم نے حصرت عبد الرحمٰن بن قمیل رحمہ اللہ سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے رسول الله سٹنی ایکی کوارشاد

1\_متدرك حاكم ،جلد2 معقى 7 (14) وارالكتب العلميد بيروت 2\_شعب الايمان ،جلد2 معنى 7 (1227) ، وارالكتب العلميد بيروت

4 الينا، جلد 7 مني 7، (13)

3\_متدرك ماكم ،جلدع مغير13 (31)

6\_متدرك حاكم ،جلد 2 مغد 8 ، (15)

5-كنز الممال جلد4، صفحه 30 (9342)، بيروت

فر ماتے ہوئے سنا کہ تا جرفا جر ہیں۔لوگوں نے عرض کی یارسول الله مٹٹی کیا الله تعالیٰ نے بیچ حلال نہیں کی؟ فر مایا کیوں نہیں لیکن تا جرفتم اٹھاتے ہیں تو گھوٹ بولتے ہیں (1)۔

امام حائم نے عروبن تغلب سے روایت نقل کی ہے اور اسے سیح قرار دیا ہے کہ رسول الله میں ایک فرمایا کہ قیامت کی نشانیاں یہ ہیں مال عام ہوجائے گا۔ جہالت زیادہ ہوجائے گا، فتنے پھوٹ پڑیں گے اور تجارت ورہم برہم ہوجائے گا (2)۔ امام ابن ماجہ اور ابن منذر نے حضرت ابن سعیدر حمداللہ سے عَنْ تَدَافِن قِنْکُمْ کی تفسیر میں بیروایت نقل کی ہے کہ رسول الله میں آئے نے فرمایا خریدوفروخت باہم رضامندی سے ضروری ہے (3)۔

امام ابن جریر نے میمون بن مہران سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سائن آئی نے فرما یا کہ خرید فروخت باہم رضامندی سے ہوتی ہے اور خیار عقد ہونے کے بعد ہوتا ہے ، کی مسلمان کے لئے حلال نہیں کہ دوسر ہے مسلمان سے خیانت کر ہے (4)۔
امام عبد بن حمید نے حضرت ابوز رعہ رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے اپنا گھوڑ ابھا اور خرید نے والے سے کہا اختیار کے لئے حضرت ابوز کے معرب کہا جھے اختیار دوتو اس نے اسے تین دن کا اختیار دیا پھر کہا میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ کو ارشا وفر ماتے ہوئے سنانیہ باہم رضا مندی کی بچھے ہے۔

امام ابن ماجہ نے حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عندے روایت نقل کی ہے کہ حضور سا الله الله الله عندے بنوں کا بار خریداجب تھے ہوچکی تو پھر حضور سالی الله اسے فرمایا افتیار لے لو یو اس بدونے کہا الله تعالیٰ آپ کی تجارت کوآبادر کھے (5)۔ امام ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما ہے روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم سالی آئیلم نے ایک آدمی کے ساتھ تھ کی پھراسے کہا افتیار لے لو ۔ اس نے کہا میں نے افتیار لے لیا ۔ کہا تھے اس طرح ہوتی ہے (6)۔

امام ابن جریر نے حضرت ابوز رعد حمد الله سے روایت نقل کی ہے کہ جب وہ کسی کے ہاتھ میں بیچ کرتے تو اسے کہتے مجھے اختیار دو۔ پھر فرماتے حضرت ابو ہریرہ وضی الله عندنے کہارسول الله سلتی ایکی نے فرمایا دوخر بدفر وخت کرنے والے جدانہ ہوں گر باہمی رضامندی کے ساتھ (7)۔

امام ابن جریر نے حضرت ابوقلا برحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سلی الیہ آلیہ آبے فر مایا اے اہل بقیع ! دوخریدو فروخت کرنے والے باہمی رضامندی سے ایک دوسرے سے جدا ہوں (8)۔

امام بخاری،امام ترفدی اورامام نسائی نے حضرت عمرضی الله عندسے روایت نقل کی ہے کدرسول الله ملی اللہ اللہ اللہ ال فروخت کرنے والوں کوافتیار ہوگا جب تک وہ ایک دوسرے سے جدانہ ہوں یاان میں سے ایک دوسرے کو کہے خیار لے لو (9)۔

> 2-ایشاً ،جلد2 سفه و (18) 4 ینمبرطبری ، زیرآیت بدا ،جلد5 سفه 41

> 6 تنبير طبرى، زيرآيت بذا، جلدة منحد 43

8 ايضاً

1\_متدرك حاكم ، جلد 2 منحد 8 (17) وار اكتب العلميه بيروت

3 سنن ابن ماجر، جلد 3 مسفحه 30 (2185) ، دار الكتب المعلميد بيروت

5\_سنن ابن ماجه، جلد 3م منحه 30 (2184)

7\_ايضاً

9 مج بخاري، جلد 2، مغي 742 (2001) داراين كثيروشق

امام ابن منذراور ابن ابی حاتم نے حضرت ابوصالح اور عکرمہ رحمہما الله سے روایت نقل کی ہے کہ دونوں افراد کو ایک دوسرے کوئل کرنے سے منع کیا ہے۔

> امام ابن منذرنے حضرت مجاہد رحمہ الله سے بیقول نقل کیا ہے کہتم میں سے کوئی دوسرے کوئل نہ کرے۔ امام ابن جریر نے حضرت عطاء بن الی رباح رحمہ الله سے اس کی مثل روایت نقل کی ہے (1)۔

امام ابن جریراورا بن منذرنے حضرت سدی رحمدالله سے بیقول نقل کیا ہے کہتم اپنے دینی بھائیوں کوتل نہ کرو (2)۔

امام احمد، ابوداؤد، ابن منذرادر ابن ابی عائم نے حضرت عمرو بن عاص رضی الله عنه سے روایت نقل کی ہے کہ ذات سیل سل کے سال مجھے رسول الله سلٹی آیا ہے نے بھیجا، مجھے خت سردی والی رات میں بدخوابی کی تکلیف ہوگئ، مجھے خوف لاحق ہوا کہ اگر میں نے عنسل کیا تو ہلاک ہو جاؤں گا، تو میں نے تیم کرلیا پھر میں نے اپنے ساتھیوں کوضح کی نماز پڑھائی۔ جب میں حضور سلٹی آیا ہی خدمت میں عاضر ہواتو تمام واقعہ عرض کیا۔ حضور سلٹی آیا ہی فرمایا تو نے اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھائی جب کہ تو عالت جنابت میں تھا۔ میں نے عرض کی ہاں یارسول الله سلٹی آیا ہی مجھے خت مصندی رات میں بدخوابی ہوئی۔ مجھے ڈرتھا کہ اگر میں نے عنسل کیا تو مرجاؤں گا اور بچھے الله تعالی کا بیفر مان یاد آیاؤ کو تکھی گؤ آا تُنفسکم میں نے تیم کیا پھر میں نے نماز پڑھی۔ میں نے عنسل کیا تو مرجاؤں گا اور بچھے الله تعالی کا بیفر مان یاد آیاؤ کو تکھی گؤ آا تُنفسکم میں نے تیم کیا پھر میں نے نماز پڑھی۔ رسول الله میٹی آیا ہی میکراد سے اور بچھ بھی نہ کہا (3)۔

امام طبرانی نے حضرت ابن عباس رضی الله عنہ اے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عمرو بن عاص رضی الله عنہ نے لوگوں کو نماز پڑھائی جب کہ آپ حالت جنابت میں تھے۔ جب رسول الله ملٹی الله علی خدمت میں حاضر ہوئے تو رسول الله ملٹی الله عنہ نے عض کے سامنے اس کا ذکر کیا۔ حضور سلٹی اللہ عنہ نے آپ کو بلایا اور اس بارے میں پوچھا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی الله عنہ نے عرض کی یارسول الله ملٹی اللہ عنہ اللہ عنہ نے مول کی یارسول الله ملٹی اللہ عنہ اللہ عنہ نے نہ نے اللہ عنہ نے نہ نے اللہ عنہ نے نو موالے (4)۔

امام سعید بن منصور، ابن سعیداور ابن منذر نے حضرت عاصم بن ببدله رحمدالله سے روایت نقل کی ہے کہ مسروق صفین آئے جمفول کے درمیان کھڑ ہے ہوگئے ۔ کہاا ہے لوگو خاموش ہوجاؤ، بتاؤاگر کوئی منادی کرنے والا آسان سے تنہیں نداکر ہوتا ہو تھو گے اور اس کا کلام سنو گے۔ پھر فرمایا الله تعالی تنہیں ان چیزوں سے منع کرتا ہے جس میں تم ہو، کیا تم اس سے رکنے والے ہو؟ لوگوں نے کہا سجان الله ۔ آپ نے کہا الله کی قتم اس تھم کو جبرئیل امین حضور ساٹھ آئی تہ پرلائے تھے۔ میر ب نزدیک اس سے ذیادہ واضح کوئی چیز ہیں۔ الله تعالی ارشاوفر ما تا ہے وَ لا تَقْدُلُو ٓ اَنْفُسِکُم ہے کہ کرکوفہ واپس چلے گئے (5)۔

امام ابن الى حاتم في حضرت سعيد بن جبير رضى الله عند سے الله تعالى كفريان وَ مَن يَفْعَلُ ذُلِكَ يعنى اموال اور جانوں

2\_الينا

<sup>1</sup> تَعْير طبرى، زيرآ بت بدا، جلدة معنى 45 ، دارا حياء التراث العربي بيروت

<sup>4</sup> ميم كبير، جلد 11 بسنح 234 (11593 ) مكتبة العلوم والحكم بغداد

<sup>3</sup> \_ سنن ابوداؤد، جلد 1 مصفحه 48، وزارت تعليم اسلام آباد 5 \_ سنن سعيد بن منصورة جلد 4 مصفحه 1232 (622 )، داراتصميعي الرياض

میں ایساعمل حدسے تجاوز کرتے اور ظلم کرتے ہوئے کیا تو اسے ہم جہنم میں داخل کریں گے، انہیں عذاب دینا الله تعالیٰ پر آسان ہے۔

امام ابن جریراورابن منذر نے حضرت ابن جریر رحمدالله سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے عطاء سے کہا کیا جہنم میں داخل کرنے کا حکم آیت میں نہ کورتمام چیزوں کے بارے میں ہے یا و لا تَقْتُلُو ٓ اَنْفُسَکُمْ کے بارے میں ہے کہا بلکہ یہ وَلا تَقْتُلُو ٓ اَنْفُسَکُمْ کے بارے میں ہے (1)۔

## اِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَآيِرَ مَا تُنْهَوُنَ عَنْهُ نُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّاتِكُمْ وَ نُدُخِتَنِبُوا كَبَآيِرَ مَا تُنْهَوُنَ عَنْهُ نُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّاتِكُمْ وَ نُدُخِلَكُمُ مُّدُخَلًا كَرِيْمًا ۞

"اگرتم بچتے رہوگےان بڑے بڑے کاموں سے روکا گیا ہے تہمیں جن سے تو ہم محوکر دیں گے تہمارے (نامہ اعمال) سے تہماری برائیاں اور ہم داخل کریں گے تہمیں عزت کی جگہ میں'۔

امام ابوسعيد اورسعيد بن منصور نے فضائل ميں عبد بن حميد ، ابن جربي ، ابن منذر ، طبر انی ، حاکم اور يہتى نے شعب ميں حضرت ابن مسعود رضى الله عند سے روايت نقل كى ہے كہ سورة نساء ميں پانچ آيتيں ہيں اگر ان كے بدے ميں ميرے لئے دنيا وما فيها به وتو جھے كوئى خوثى نه به وتى ميں جانتا بهوں جب لوگ ان آيات كے پاس سے گزريں گو آئيس بچپان ليس گے ۔ الله تعالى كافر مان : ا ۔ إِنْ تَجْمَعُونُ عَنْهُ وَ ٢ ۔ إِنَّ اللهُ لَا يَظُلِمُ مِثْقَالَ ذَمَّ وَالنساء : 40) - س و لَوُ أَنَّهُمُ إِذْ ظَلَمْ وَالنَّهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ الل

امام ابن ابی شیبہ عبد بن جمید اور ابن جریر نے حضرت انس بن مالک رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے ہمارے رب کی جانب سے ہمیں جو پہنچا ہے ہم نے اس جیسانہیں دیکھا پھر ہم اس کے لئے تمام اہل و مال سے نہیں نکے ، وہ یہ ہے کہ اس نے ہم سے کہائر کے علاوہ ہرگناہ سے تجاوز فر مایا۔ الله تعالی فرما تا ہے اِن تَجْتَنبُهُ وَاکْبَ ہِرَ مَا اَنْہُ ہُوْنَ کَا ہِرَ مَا اَنْہُ ہُوْنَ کَا ہِرَ مَا اَنْہُ ہُونَ کَا اِنْ مَا اِنْہُ ہُونَا ہُونِ اِنْہُ اِنْہِ اِنْہُ اِن اِنْہُ اِنْہِ اِنْہُ اِنْہُ اِنْہُ اِنْہُ اِنْہُ اِنْہِ اِنْہُ اِنْہُ اِنْہِ اِنْہُ اِنْہُ اِنْہِ اِنْہِ اِنْہُ اِنْہِ اِنْہُ اِنْہُ اِنْہِ اِنْہُ اِنْہِ اِنْہُ اِنْہِ اِنْہُ اِنْمُ اِنْہُ اِنْہُ اِنْہُ اِنَا اِنْہُ اِنْمُ اِنْمُ اِنَ

ا مام عبد بن حمید نے حضرت انس بن مالک رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ الله تعالی نے تم ہے جس امر کا مطالبہ کیا ہے وہ تمہارے لئے آسان ہے پھر بیآیت پڑھی۔

ا مام عبدالله بن احمد نے زوائدز ہدیمیں حضرت انس رضی الله عند سے رایت نقل کی ہے کہ میں نے بی کریم مالی الیہ الله عند سے رایت نقل کی ہے کہ میں نے بی کریم مالی الیہ اللہ عند افر ماتے ہوئے ساخبر دار میری شفاعت میری امت کے گناہ کبیرہ کرنے والوں کے لئے ہے پیمرا پ نے بیا آیت تلاوت کی۔ امام نسائی ، ابن ماجہ ، ابن خزیمہ ، ابن حبان ، حاکم اور پہتی نے سنن میں حضرت ابو ہریرہ اور ابوسعید رضی الله عنہما سے روایت نقل کی ہے جب کہ حاکم نے اسے مجھے قرار دیا ہے کہ نبی کریم مالی الیہ الیہ اللہ عنہ کے اس

ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے جوآ دمی پانچ نمازیں پڑھتاہے، ماہ رمضان کے روزے رکھتاہے، زکوۃ اداکرتا ہے، ساتوں قتم کے گناہ کبیرہ سے اجتناب کرتاہے تو قیامت کے روز اس کے لئے جنت کے آٹھوں وروازے کھول دیئے جاتے ہیں یہاں تک کہ دہ ہواہے ہل رہے ہوں گے پھرآپ نے بیآ یت کریمہ پڑھی (1)۔

امام ابن منذر نے حضرت انس رضی الله عند ہے روایت نقل کی ہفر مایاتمہیں گناہ کبیرہ سے کیاسروکار جب کہتم ہے گناہ صغیرہ کی معافی کا وعدہ کیا گیا ہے۔

امام ابن جریر نے حضرت قادہ رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ جوآ دمی گناہ کبیرہ سے بچتا ہے الله تعالی نے اس کے لئے مفغرت کا وعدہ کیا ہے۔ ہمارے سامنے یہ بات ذکر کی گئی کہ نبی کریم ملٹی الیکی نے فرمایا گناہ کبیرہ سے بچو، درست اعمال کرواور تمہیں بشارت ہو (3)۔

ا مام عبد بن حمید ، ابن جریراور ابن منذر ، طبر انی اور پہنی نے شعب میں مختلف سندوں سے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ الله تعالی نے جس ا مرہے منع کیا ہے وہ گناہ کبیرہ ہے ان میں ایک نظر کا بھی ذکر کیا (4)۔ امام ابن جریر نے حضرت ابوولیدر حمد الله سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما ہے گناہ کبیرہ

3\_الينا، جلدة ، صغي 56

کے بارے میں یو چھا تو انہوں نے فر مایا ہروہ شے جس میں الله تعالیٰ کی نافر مانی ہووہ گناہ کمبیرہ ہے (1)۔

ا مام این ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ ہروہ گناہ جس پر الله تعالیٰ نے جہنم کی دھمکی دی ہے وہ گناہ کبیرہ ہے۔

امام ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهماہے روایت نقل کی ہے کہ گناہ کبیرہ سے مراد ہر وہ گناہ ہے جس پرالله تعالیٰ نے آگ ،غضب ،لعنت اور عذاب کا فیصلہ کیا ہے (2)۔

ا مام ابن جریر نے حضرت حضرت سعید بن جبیر رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ ہروہ گناہ جس کی نسبت الله تعالیٰ نے آگ کی طرف کی ہے وہ گناہ کبیرہ میں سے ہے (3)۔

امام ابن جریر نے حضرت ضحاک رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ گناہ کبیرہ ہروہ گناہ ہے جس کے مرتکب پر الله تعالیٰ نے آگ کا فیصلہ کیا ہے، ہروہ گناہ جس پر حد جاری ہوتی ہے وہ بھی گناہ کبیرہ ہے (4)۔

ا مام عبد الرزاق ،عبد بن جمید ، ابن جریر ، ابن منذر ، ابن انی حاتم اور بیبی نے شعب الایمان میں مختلف سندوں سے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ کیا گناہ کبیرہ سات ہیں ،فر مایا یہ تقریباستر ہیں (5)۔

امام ابن جریر، ابن منذ راور ابن الی حاتم نے حضرت سعید بن جبیر رضی الله عنه کے واسطہ سے روایت نقل کی ہے کہ ایک آدمی نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے پوچھا گناہ کبیرہ کتنے ہیں؟ کیا پیسات ہیں؟ فر مایا پیسات سوتک ہیں، بہت قریبی سات تک ہیں۔ تا ہم استغفار کے ساتھ کوئی گناہ کبیرہ نہیں ہوتا اور اصر ارکرنے کی صورت میں صغیرہ نہیں ہوتا (6)۔

ا مام بہیمق نے شعب میں حضرت قیس بن سعدر حمبہ الله کے واسطہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی الله عنہما نے فر مایا ہروہ گناہ جس پر ہندہ اصرار کرے وہ گناہ کمبیرہ ہے اور جس گناہ سے بندہ تو بکرے وہ کمبیر ذہیں (7)۔

ا مام بزار، ابن منذراور ابن ابی حاتم نے حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سالی الیہ ا فرمایا کہ گناہ کبیرہ سات ہیں پہلا الله کے ساتھ کسی کوشریک تھیرانا، ناحق قتل کرنا، سود کھانا، بنتیم کے بڑا ہونے سے پہلے اس کا

3-الينا

4 رايضاً ، جلد 5 ، صفحه 53

،جلد5،صفح 52 اييناً

1 تغيرطبري، زيرآيت بدا، جلد 5، صفحه 52

6-اليضاً

5\_اييناً ،جلد5 ،صفح 52

7\_شعب الا بمان ، جلد 5 بسفيه 428 (7149) دار الكتب العلميد بيروت 8-ضح مسلم مع شرح نو دي جلد 1 بسفيه 72 (145) دار الكتب العلمية بيروت مال کھانا،میدان جنگ سے بھاگنا، پاک دامن عورتوں پرتہت لگانا، جرت کے بعد پھر بدؤوں کے پاس چلے جانا۔

امام علی بن جعد نے جعدیات میں حضرت طیسلہ رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے حضرت عبد الله بن عمر رضی الله عنہ سے گناہ کبیرہ کے بارے میں پوچھا۔ فر مایا میں نے رسول الله ملٹی آئی کوارشا دفر ماتے ہوئے سنا کہ بینو ہیں: الله کے ساتھ شرک کرنا، پاک دامن عورت پرتہت لگانا، مومن کوتل کرنا، میدان جنگ سے بھاگ جانا، جادو کرنا، سود کھانا، پتیم کا مال کھانا، والدین کی نافر مانی کرنا، بیت الله شریف میں گناہ کرنا ، وتہ ہارے مردوں اور زندوں کا قبلہ ہے۔

امام ابن راہویہ، بخاری نے ادب مفرد میں ،عبد بن تمید، ابن منذر، قاضی اساعیل نے احکام القرآن میں اور ابن منذر نے سندھن کے ساتھ حفرت طیسلہ رحمہ الله کے واسطہ سے حضرت ابن عمر رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ گناہ کمیرہ نو بیں: الله کے ساتھ کسی کو شریک تھم رانا، ناحق کسی انسان کو آل کرنا، پاک دامن عورت پر تہمت لگانا، میدان جنگ سے بھا گنا، سود کھانا، بیتم کا مال کھانا، جو کسی پر جادوکرائے ، مجدحرام میں گناہ کرنا اور والدین کی نافر مانی کرنا (1)۔

امام ابوداؤد، امام نسائی، ابن جریر، ابن ابی حاتم، طبرانی، حاکم اور ابن مردویه نے تمیرلیٹی سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سائی آیئی نے فر مایا الله کے اولیاء نمازی ہیں، جو پانچ نمازی اداکر تا ہے الله تعالی نے جوابے بندوں پرفرض کی ہیں، جوخوش دلی کے ساتھ اپنے مال کی زکو قادیتا ہے، جوثو اب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھتا ہے اور گناہ کبیرہ سے اجتناب کرتا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیایا رسول الله سائی آئی گئاہ کبیرہ کتنے ہیں؟ فر مایا نو ہیں: ان میں سب سے بواالله کے ساتھ شرک کرنا، ناحق مومن کوئل کرنا، میدان جنگ سے بھاگ جانا، پاک دامن عورت پر تہمت لگانا، جادو کرنا، پیتم کا مال کھانا، سود کھانا، مسلمان والدین کی نافر مانی کرنا، بیت الله شریف میں گناہ کا ارتکاب کرنا جو تمہارے زندوں اور مردوں کا قبلہ ہے (2)۔

امام ابن منذر، طبرانی اور ابن مردوبیر حمیما الله نے حضرت ابن عمر ورضی الله عنیما ہے وہ نبی کریم ساٹی آیا ہے روایت نقل کرتے ہیں کہ جس نے پانچے نمازیں پڑھیں ، سات گناہ کبیرہ سے اجتناب کیا اسے جنت کے دروازوں سے نداکی جائے گی کہ سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ ۔ عرض کی گئی کیا تم نے رسول الله کو بیذکر کرتے ہوئے سنا ہے؟ فرمایا ہاں والدین کی نافرمانی کرنا، الله کے ساتھ شریک تھیرانا، انسان کوئل کرنا، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا، بیتیم کا مال کھانا، میدان جنگ سے بھاگ مانا اور سود کھانا۔

<sup>1 -</sup> الا دب المفرد ، جلد 1 صفحه 54 (8) السعو دبي 2 متدرك حاكم ، جلد 1 صفحه 127 (197) دار الكتب العلميه بيروت 3 تفيير طبرى ، زيرآيت بنرا ، جلد 5 صفحه 54 ، دارا حياء التراث العربي بيروت

امام ابن حبان اور ابن مردویہ نے حضرت الوبکر بن محمد بن عمر و بن حزم رحمهم الله سے وہ اپنے باپ سے وہ داوا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله ملٹی آیا ہم نے اہل یمن کی طرف ایک خط لکھا جس میں فرائض، سنن اور دیتوں کا ذکر تھا۔ ساتھ ہی حضرت عمر و بن حزم کو بھیجا۔ اس مکتوب میں بیتھا کہ قیامت کے روز الله تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑا گناہ الله تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، مومن کو ناحق قتل کرنا، جنگ کے روز میدان جنگ سے بھاگ جانا، والدین کی نافر مانی کرنا، پاک دامن عورت پر تہمت لگانا، جادوسی منا، سووکھانا اور بیتیم کا مال کھانا۔

امام احمد ،عبد بن حمید ، امام بخاری ، امام مسلم ، تر فدی ، امام نسائی ، ابن جریراور ابن ابی حاتم نے حصرت انس رضی الله عنه سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملٹی اِیّا ہِ نے گناہ کبیرہ کا ذکر کیا ، فر مایا الله تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ، کسی انسان کوئل کرنا ، والدین کی نافر مانی کرنا ۔ فر مایا کیا میں تہ ہیں سب سے بوے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ وہ جھوٹی بات کرنا یا جھوٹی شہادت دینا(1)۔

امام شیخین ،امام ترندی اور ابن منذر نے حضرت ابو بکر رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم ملٹی آیکی نے فر مایا کیا میں تہہیں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں ہم نے کہا کیوں نہیں یا رسول الله ملٹی آیکی فر مایا الله کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافر مانی کرنا۔ آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے پھر بیٹھ گئے ،فر مایا خبر دار جھوٹی بات ،خبر وار جھوٹی شہاوت ، آپ لگا تاراس بات کو دہراتے رہے یہاں تک ہم نے بیکہا کاش آپ خاموش ہوجاتے (2)۔

امام ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عمر ورضی الله عندے روایت نقل کی ہے کہ آپ سے شراب کے ہارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا میں نے رسول الله سل آئی ہے اس بارے میں پوچھا تھا تو آپ نے فر مایا بیسب سے بڑا گناہ ہے اور تمام فاحشات کی جڑہے، جوآ دی شراب پیتا ہے وہ ٹماز تجھوڑ دیتا ہے اور پھرائی ماں ، اپنی خالدا ورائی پھوپھی پر جایز تا ہے۔

امام ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ وہ شراب نوشی کوام الکبائر خیال کرتے تھے۔
امام عبد بن حمید نے کتاب الایمان میں شعبہ جو حضرت ابن عباس رضی الله عنهما کے غلام تھے سے روایت نقل کی ہے کہ
انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے عرض کیا کہ حضرت حسن بن علی رضی الله عنه سے شراب کے
بارے میں پوچھا گیا کیا یہ گناہ کیرہ میں سے ہے؟ فرمایانہیں۔حضرت ابن عباس رضی الله عنهما نے فرمایا حضور سل الله عنها نے نو مایاحضور سل الله عنهما نے فرمایاحضور سل الله عنهما نے نو مایاحضور سل الله عنه ہے۔
یہ فرمایا ہے جب کوئی آ دمی شراب بیتیا ہے تو اسے نشہ ہوجاتا ہے، وہ بدکاری کرتا ہے اور نماز چھوڑ دیتا ہے تو یہ گناہ کیرہ میں اللہ عنہ سے وہ نبی کریم سل الله عنہ سے وہ نبی کریم سل الله عنہ سے دو ایت میں کہ میں اللہ عنہ سے دہ نبی کریم سل اللہ عنہ سے دو ایت کوشک کے ساتھ کی کوشر کے تھم رانا ، والدین کی نافر مانی کرنایا کسی انسان کوشل کرنا شعبہ کوشک ہے اور جھوٹی قسم اٹھانا (3)۔

<sup>1</sup> تغيير طبري، ذيرآيت بذا، جلد 5 مسفحه 53 . 2 - جامع ترندي مع عارضة الاحوذي ، جلد 9 مسفحه 126 (2301) دارالكتب العلميه بيروت 3 تغيير طبري، ذيرآيت مذا، جلد 5 مسفحه 53 ، دارا حياءالتراث الشالعر في بيروت

امام احمد عبد بن حمید امام ترندی ، ابن منذر ، ابن البی حاتم ، ابن حبان ، طبر انی نے اوسط اور بیہی نے عبد الله بن انیس جنی رحمد الله سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سے آئی ہے نے فر مایا کہ سب سے بڑا گناہ الله تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ، والدین کی نافر مانی کرنا اور جھوٹی قتم ہے ، جس آ دمی نے بھی مجبوری کی قتم اٹھائی اس میں وہ مچھر کے پر کے برابر کوئی چیز داخل کر ہے گا تو اس کے دل میں قیامت تک کے لئے سیاہ مکت داخل کر دیاجا تا ہے (1)۔

امام این الی شیبہ عبد بن حمید ، امام بخاری ، امام سلم ، امام ترفدی ، ابن منذ راور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عمر ورضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملٹی ایکٹی نے فر مایا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ ایک آ دمی اپنے والدین کو برا بھلا کہا صحابہ نے پوچھایا رسول الله سلٹی ایکٹی آ دمی اپنے والدین کو کیسے برا بھلا کہتا ہے فر مایا وہ کسی دوسر سے کے والد کو گالی دیتا ہے تو دوسر ااس کی ماں کو گالی دیتا ہے دوسر سے کی ماں کو گالی دیتا ہے تو دوسر ااس کی ماں کو گالی دیتا ہے (2)۔

امام ابوداؤد، ابن ابی حاتم اور ابن مردویہ حضرت ابو ہر رہ وضی الله عندے وہ نبی کریم سلی آیا ہے روایت نقل کرتے ہیں سب سے برا گناہ کیبرہ یہ ہے کہ کوئی انسان کسی مسلمان کی عزت ناحق پامال کرے اور بڑے گناہوں میں سے یہ بھی ہے کہ ایک گالی کے بدلے دوگالیاں دے۔

ا مام ترفدی، امام حاکم اور ابن ابی حاتم حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے وہ نبی کریم سلٹی آیاتی ہے روایت نقل کرتے ہیں کہ جس نے بغیر عذر کے دونمازوں کوجمع کیا تووہ گناہ کبیرہ کے دروازے پرآگیا(3)۔

امام ابن ابی شیبہ نے حضرت ابوموی سے روایت نقل کی ہے کہ بغیر عذر کے دونمازوں کوجع کرنا گناہ کبیرہ ہے (4)۔

امام ابن ابی حاتم نے حضرت ابوقتا وہ عدوی رحمہ اللہ سے روایت نقل کی ہے کہ ہمارے او پرحضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خط پڑھا گیاءاس میں تھا دونماز وں کوعذر کے بغیر اکشے کرنا ،میدان جنگ سے بھاگ جانا اور چنل خوری کرنا گناہ کبیرہ ہے۔

امام عبد الرزاق، عبد بن حمید، ابن جریر، ابن منذر، طبر انی اور ابن ابی دنیانے التوبہ میں حضرت ابن مسعود رضی الله عنه سے روایت کیا ہے کہ سب سے بڑے کمیرہ گناہ یہ ہیں: الله تعالیٰ کے شریک تھم رانا، روح الله سے بایوس ہونا، الله تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا اور الله تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہونا (6)۔

امام ابن منذر نے حضرت علی رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ آپ سے پوچھا گیا سب سے بڑا گناہ کون سا ہے

2 میچ مسلم مع شرح نودی، جلد 2 صفحه 73 (146) الینتاً 4 مصنف این الی شیر برجلد 2 صفحه 212 (8252) الینتاً 6 میچ کم کیر، جلد 9 صفحه 156 (8784) سکتنیة العلوم والکم بغداد

1- جامع ترندى مع عاد صنة الاحوذى ، جلد 11 مفيد 113 (3020) ، دارا لكتب العلميد بيروت 3- متدرك عالم ، جلد 1 مبغي 409 (1020) الينسأ

5- مجمع الزوائد الداجلد 1 منفي 294 (391) ، وار الفكر بيروت 5- مجمع الزوائد الداجلة 1 منفي 294 (391) ، وار الفكر بيروت فر مایا الله کی تدبیرے بے خوف ہونا ، الله تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا اور رحمت سے ناامید ہونا (1)۔

امام ابن جریر نے سند حسن سے حسنرت ابوا ما مدر حمد الله سے روایت نقل کی ہے کہ حضور ملٹی ایک آبار کے بچھ حاب نے گناہ کمیرہ کا ذکر کیا جب کہ آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا الله تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، پیٹیم کا مال کھانا، میدان جنگ سے بھاگ جانا، پاک دامن عورت پر تہمت لگانا، والدین کی نافر مانی کرنا، جھوٹ بولنا، خیانت کرنا، جادو کرنا اور پیٹیم کا مال کھانا۔ رسول الله ملٹی آیا بیٹی نے فر مایا تم اس عمل کو کیا حیثیت دیتے ہو؟ پھر آپ نے آل عمران کی آیت نمبر 77 پڑھی اِنَّ الَّذِینَ کَ یَشْتَرُوْنَ بِعَهْ بِاللَّهِ وَ اَیْسَا لِهِمْ ثُمَنًا قَلِیْلًا۔ (2)

امام ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے مرفوع روایت نقل کی ہے کہ وصیت میں ور ثاء کونقصان پہنچا نا گناہ کبیرہ ہے۔

امام ابن الى حاتم اور ابن مردويه نے حضرت عائشرض الله عنما سے ردايت نقل كى ہے كه عورتوں سے جوعبدليا كيا تقاوہ كناه كبيره بيں يعنى أَنْ لَا يُشُو كُنَ بِاللّهِ شَيْئًا وَّلا يَسُو قُنَ وَلا يَرْفِيْنَ (المسحنه: 12)

ا مام عبد بن حمید نے حضرت ابن مسعود رضی الله عند ہے روایت نقل کی ہے کہ الله تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہایک کہے الله سے ڈروتو دوسرا کہے مجھے بیتھم دینے کے بجائے اپنا خیال کر۔

امام ابن منذر نے حضرت سالم بن عبدالله تمار رحمه الله سے اس نے اپنے باب سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت ابو بکر،

حضرت عمرضی الله عنداور چند دوسر ہے جا ہے خصور ساللہ الیہ آئے کہ وصال کے بعد سب سے بڑے گناہ کا ذکر کیا، ان میں سے کسی کے پاس حتی بات نہ جس پروہ بات ختم کرتے ۔ تو انہوں نے ججھے حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عند کے پاس جھجا کہ میں ان سے اس بارے میں پوچھوں تو انہوں نے ججھے بتایا کہ سب سے بڑا گناہ شراب بینا ہے میں ان کے پاس آیا انہیں بتایا تو انہوں نے بیہ بات سلیم نہ کی ۔ سب تیزی ہے اس کی طرف آئے یہاں تک کہ اس کے گھر پہنچ تو حضرت عبدالله رضی الله عنہ نہوں نے بیہ بات سلیم نہ کی ۔ سب تیزی ہے اس کی طرف آئے یہاں تک کہ اس کے گھر پہنچ تو حضرت عبدالله رضی الله عنہ نے انہیں بتایا کہ رسول الله سٹی لیکٹی ہے پاس صحابہ نے گفتگو کی تھی کہ بنی اسرائیل کے ایک بادشاہ نے آئی کو پکڑا۔ بادشاہ نے انہیں بتایا کہ رسول الله سٹی لیکٹی ہے ہیں انسان کوئل کردے، بدکاری کرے، خزیر کا گوشت کھالے یا اگرا نکار کر بوا اس اس فی تراب بی کی تو اس نے جس چیز کا ارادہ کیا اب اس فی کماز قبول نہیں تو رائی بیس مقا۔ رسول الله سٹی لیکٹی ہے تو ایک بیتا ہے تو الله تعالی جا لیس دنوں تک اس کی نماز قبول نہیں فرمات وہ دور جا ہلیت کی موت مرتا ہے اس کے مثانہ میں شراب ہوتی ہے تو اس پر جنت حرام کردیتی ہے۔ آگردہ جا لیس دنوں میں مرب جائے تو وہ دور جا ہلیت کی موت مرتا ہے۔

امام ابن جریر، ابن منذر، ابن ابی حاتم ،طبرانی اور ابن مردویه نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے بیروایت نقل کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ گناہ کبیرہ یہ ہے ا۔ الله کے ساتھ شرک کرنا کیونکہ الله تعالیٰ ارشاد فرما تا ہے: لایانیٹش مِنْ سَّ وَجِ اللهِ إلَّالْقَوْمُ الْكُونُونَ (يسف:87)-٢-الله كي تدبير سے بخوف مونا كوئك الله تعالى ارشاد فرماتا ہے: فَلا يَأْمَنُ مَكُن اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخُسِرُونَ (الاعراف99)\_٣\_والدين كى نافر مانى كرنا كيونكه الله تعالى في نافر مان كوجابرنافر مان قرار ديا ہے۔ ٣- ناحق كسى انسان كوتل كرنا كيونكه الله تعالى فرما تا ہے: فَجَوْ آؤُةُ جَهَدُّمُ (النساء: 93) \_ ۵ \_ ياك دامن عورت ير تهت لكانا كيونكمالله تعالى ارشادفرما تاب : نُعِنُوْ إنى الدُّنْ فَياوَ الْأَخِرَةِ "وَلَهُمْ عَنَا ابْ عَظِيم (النور:23)-١-يتيم كامال كهانا كونكدالله تعالى كا ارشاد ب: إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَامًا لَو سَيَصْلُونَ سَعِيْرُ الناء: 10) \_ 2 ـ ميدان جنك س بها كنا كيونكه الله تعالى ارشاد فرماتا ب: وَ مَنْ يُتَولِهِمْ يَوْمَهِ إِدُبُرَكُ (الانفال:16) - ٨ ـ سود كها ناالله تعالى ارشاد فرماتا ب: أَلَّنِ يُنَّ يَأْكُلُونَ الرِّبُوا لَا يَقُوْمُونَ (البقره: 275) - ٩ - جادوكرنا كيونكه الله تعالى كاارشاد فرما تا ب: وَ لَقَدُ عَلِمُوا لَيَن التُتَوْلَهُ مَا لَهُ فِي الْأَخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ (القره: 102) - ١-بدكارى كرنا كيونك الله تعالى ارشاد فرما تا بي التُتَواله مَا لَهُ فِي الْأَخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ (البقره: 102) - ١٠ بيكنَ أَتَامًا (الفرقان: 86) ـ اا حِصوتَى فتم اللها الله تعالى ارشاد فرماتا ب: إِنَّ الَّذِيثِيَّ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْهَانِهِمْ (آل عمران: 77) \_ ١٢ \_خيانت كرنا كيونكم الله تعالى ارشاد فرماتا ع: وَ مَنْ يَعْلُلُ يَأْتِ بِمَا غَلَ يَوْمَ الْقِيلِمَةِ ( ٱلعران: 161) - الدركوة ادانه كرنا كيونكه الله تعالى ارشادفرما تا ب: فَتَكُو ي بِهَا جِمَا هُهُمُ (التوبه: 35) -١٧ \_جهولي كوابى دينا، شهادت جهيانا كيونكه الله تعالى في ارشاد فرمايا ب: وَ مَنْ يَكْتُهُمَا فَإِنَّهَ آثِمٌ قَلْبُ فَ (البقرة: 283)-۵ ـ شراب بينا كيونكه الله تعالى نے بتوں كواس كے ہم بله ركھا ہے۔ ١٦ ـ جان بوجھ كرنماز چھوڑ دينا كيونكه رسول الله ملتي ليكيم نے فریایا جس نے جان بو جھ کرنماز چھوڑی تو وہ الله اور اس کے رسول کے ذمہ سے بری ہو گیا۔ ۱ے وعدہ توڑ نا اور رشتہ داری

ختم كرنا كيونك الله تعالى ارشاد فرماتا ب: لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوِّعُ اللَّهَ الرار الرعد: 25)(1)

امام عبد بن حمید، بزار، ابن جریراور طبرانی نے حضرت ابن مسعود رضی الله عنه سے روایت نقل کی ہے کہ آپ سے گناہ کبیرہ کے بارے میں پوچھا گیا۔ فرمایا سورۂ نساء کے آغاز سے لے کرتیس نمبر آیت تک چھے چیزیں ندکور ہیں جو اس میں شامل ہیں (2)۔

ا مام عبد بن حمید، ابن جریر، ابن منذرا در ابن الی حاتم نے حضرت ابن مسعود رضی الله عنه سے روایت نقل کی ہے کہ گناہ کبیرہ مورہ نساء کے آغاز سے اِنْ تَجْتَنْ بُدُوا گبآ ہِرَ مَا اُنْ ہُونَ عَنْہُ فَاک مُدُور ہیں (3)۔

امام عبد بن حمید نے حضرت ابن مسعود رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ آپ سے گناہ کبیرہ کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہاسورہ نساءکو شروع کرویہاں تک کہ تیسویں آیت تک پہنچو، ان میں جن چیزوں سے الله تعالیٰ نے منع کیا ہو سب گناہ کبیرہ ہیں پھراس آیت کو تلاوت کیا اِنْ تَجْتَیْنِهُوْ اگبا ہر مَانُہ نَھُونَ عَنْهُ ۔

امام ابن منذر نے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما ہے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے سور ہ نساء کی تلاوت کی یہاں تک کہ آیت نمبرتیس تک پہنچے پھراس آیت کو تلاوت کیا کہاان میں جن چیزوں کا ذکر ہے وہ گناہ کبیرہ ہیں۔

امام عبد بن حمیداورا بن جریر نے حضرت ابراہیم رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ علماء کا خیال ہے کہ سور ہ نساء کے آغاز سے لے کراس آیت تک گناہ کبیرہ کا ذکر ہے (4)۔

امام ابن جریر نے حضرت ابن سیرین رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے عبیدہ سے گناہ کبیرہ کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا الله تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، ناحق کسی گولل کرنا، میدان جنگ سے بھا گنا، ناحق میتیم کا مال کھانا، سود کھانا، بہتان لگانا، جمرت کے بعددیہاتوں میں چلے جانا۔ ابن سیرین سے پوچھا گیا جاوو تو انہوں نے جواب دیا بہتان بہت ساری چیزوں کوجامع ہے (5)۔

امام ابن ابی حاتم نے حضرت مغیرہ رضی الله عند ہے روایت نقل کی ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی الله عنهما کو گالی دینا بھی گناہ کبیرہ ہے۔

امام ابن ابی الدنیانے توبہ میں اور بہی نے شعب میں حضرت امام اوزاعی رحمہ الله سے بیقول نقل کیا کہ یہ کہا جاتا تھا کہ گناہ کبیرہ بیہ ہے کہ ایک آ دی براعمل کرے پھراہے حقیر جانے (6)۔

امام بیہتی نے شعب میں حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ گناہ کبیرہ استغفار کی صورت میں گناہ کبیر نہیں رہتااور گناہ صغیرہ اصرار کرنے کی صورت میں گناہ صغیرہ نہیں رہتا (7)۔

2 تنسير طبرى، زيرآيت بندا، جلد 5 منحد 47

3\_اليشاً

1 مجتم كبير، جلد 12 بسفيه 252 (13023 ) مكتبة العلوم والحكم بغداد

5\_الينا، جلد5 صفحه 48

1 16

7\_الينا، جلد5 صغير 456 (7269)

6\_شعب الايمان، جلد 5 مفي 428 (1749) دار الكتب العلميد بيروت

ا مام عبد بن حمید نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے میدروایت نقل کی ہے کہ وہ اُتکَفَّرُ پڑھتے۔

ا مام عبد بن حمید نے حصرت قادہ رحمہ الله سے اس آیت کی تفسیر میں بیقول نقل کیا ہے کہ الله تعالیٰ نے ان لوگوں سے مغفرت کا وعدہ کیا ہے جو گناہ کبیرہ سے اجتناب کرتا ہے۔

امام ابن جریرا در ابن الی حاتم نے حضرت سدی رحمہ الله سے بیقو ل نقل کیا ہے کہ ہم تمہارے گناہ صغیرہ بخش دیں گےاور کریم سے مراد جنت میں بہترین جگہ ہے (1)۔

امام ابن منذ راورا بن الی حاتم نے قتادہ سے بیقول نقل کیا ہے کہوہ کہا کرتے تھے کہ مُّلْ خَلا کو یُسٹلے مراد جنت ہے۔ امام عبد بن حمید نے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما ہے قر اُت میں بیقول نقل کیا ہے کہ بیلفظ مُدُنِّ حَلا ہے۔

وَ لَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ للِلرِّجَالِ نَصِيبٌ قِمَّا الْكَتَسَبُوا وَللرِّمَا وَفَيْبٌ قِمَّا الْكَتَسَبُنَ وَسُئُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ \* الْكَتَسَبُوا \* وَسُئُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ \* اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

إِنَّاللَّهُ كَانَ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيْمًا ﴿ إِنَّاللَّهُ كَانَ بِكُلِّ شَيْءً عَلِيْمًا ﴿

"اورنہ آرز وکرواس چیزی بزرگی دی ہے اللہ نے جس سے تمہارے بعض کو بعض پر مردوں کے لئے حصہ ہے اس سے جو انہوں نے کمایا اور عورتوں کے لئے حصہ ہے اس سے جو انہوں نے کمایا اور مانگنتے رہواللہ تعالیٰ سے اس کے فضل (وکرم) کو بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کوخوب جاننے والا ہے'۔

امام ابن ابی حاتم نے حضرت سعید بن جبیر رضی الله عنه کے واسط سے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ حضور ساٹھ ایک بیوی آئی ،عرض کی یا رسول الله سٹھ ایک مرد کوعورت سے دگئی میراث ملتی ہے، دوعورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے، کیا ہم عمل میں بھی ای طرح ہیں، کیا ایک عورت نیکی کرے تو اس کے لئے نصف نیکی کھی جاتی ہے۔ تو الله تعالیٰ نے اس آیت کوناز ل فر مایا۔

امام سعید بن منصوراورا بن منذر نے حضرت عکر مدر حمداللہ سے روایت نقل کی ہے کہ عورتوں نے جہاد کرنے کے بارے میں عرض کی انہوں نے کہا ہم بھی وہ اجر حاصل کریں جو میں عرض کی انہوں نے کہا ہم بیخواہش رکھتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لئے جہاد کرنے کا تھم دیتو ہم بھی وہ اجر حاصل کریں جو مردیاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کوناز ل فر مایا (3)۔

<sup>1</sup> تِغْيِر طِبري، زيراً بِت بنرا، جلد 5 مِغْد 55,57 ، داراحياث التراث العربي بيروت 2 ـ اليفنا ، جلد 5 مِغْد 58 3 ـ سنن سعيد بن منصور ، جلد 4 مِغْد 530 (1235) داراصميعي الرياض

امام ابن جریر نے ابن جرتے کے واسطہ سے حضرت مجاہدا ورعکر مدرحہما الله سے بیقول نقل کیا ہے کہ دونوں نے کہا بیآیت امسلمہ بنت الی امیہ کے بارے میں نازل ہوئی (1)۔

امام ابن جریراور ابن ابی حائم نے حضرت سدی رحمہ الله سے بیقول نقل کیا ہے کہ لوگوں نے کہا کہ ہمارا اجر بھی عورتوں کے مقابلہ میں دوگناہ ہونا جا ہے جس طرح وراثت میں ہمارا حصہ دوگناہ وتا ہے، ہم بیخواہش کرتے ہیں کہ اجر میں بھی ہمارے دواجر ہونے چاہیں۔ عورتوں نے کہا کہ ہم بیخواہش رکھتی ہیں کہ ہمارا اجر بھی مردشہداء جسیا اجر ہونا چاہیے، ہم جنگ کی طاقت نہیں رکھتیں۔ اگر ہم پر جہاد فرض کر دیا جائے تو ہم بھی جہاد کریں۔ تو الله تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فر مایا اور ارشاد فر مایا اور ارشاد فر مایا اور ارشاد فر مایا لئے تعالیٰ ہے اس کے فضل کا سوال کرو، الله تعالیٰ تمہیں اعمال کی تو فیق دے گاجوتہ ہمارے تق میں بہترین ہوگا (2)۔

امام ابن جریر، ابن منذراور ابن ابی حاتم نے حضرت علی رحمہ الله کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنبما سے بیہ روایت نقل کی ہے کہ کوئی آ دمی آرز و نہ کیا کرے کہ وہ کہے کاش میرے لئے فلاں کا مال اور اس کے اہل ہوتے۔الله تعالیٰ نے اس سے منع کر دیا بلکہ الله تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کروجو والدین اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑ اندکر کے لئے دو جھے اور مؤنث کے لئے ایک حصہ ہے (3)۔

امام ابن جریر نے حضرت حسن بھری رحمہ اللہ سے بیقول نقل کیا ہے کہ فلاں فلاں کے مال کی آرزونہ کروتم کیا جانو کہ اس کی ہلاکت اسی مال میں ہو(4)۔

امام عبد بن حمید اور ابن جریر نے حضرت قادہ رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ دور جاہلیت میں لوگ نہ عورت کو ور شہ
دیتے اور نہ بی بچے کو ور شدیتے ، وہ اسے ور شدیتے جو کام کاج کرتا نفع پہنچا تا اور اپنا دفاع کرتا تھا۔ جب عورت کو حصہ ملا اور نہ کرکو کو ور شدیتے ہو کام کاج کرتا نفع پہنچا تا اور اپنا دفاع کر دول کے حصے جسے کر دیتے بچے کو اس کا حصہ ملا اور نہ کرکو عورت کے مقابلہ میں دوگنا ملاتو عورتوں نے کہا کاش ہمارے حصے مردول کے جسے جس کردیتے جس طرح جاتے۔ مردول نے کہا ہم امید رکھتے ہیں کہ آخرت میں اجر میں ہمیں عورتوں پر اسی طرح نضیلت دی جائے جس طرح وراثت میں ہمیں فضیلت دی گئی ہے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی۔ الله تعالی فرماتا ہے عورت نیکی کرے تو اسے بھی دس گناہ اجردیا جائے گا جس طرح مرد نیکی کرے تو اسے دس گناہ اجردیا جائے گا (5)۔

ا مام ابن جریر نے ابو جریر سے روایت نقل کی ہے کہ جب سورہ نساء کی آیت نمبر 11 نازل ہوئی توعورتوں نے کہام روں کے لئے گناہ کے بھی دوجھے ہوں گے جس طرح وراثت میں دوجھے ہیں ۔ توالٹلەتعالیٰ نے اس آیت کونازل فرمایا (6)۔

ا مام ابن الی حاتم نے حضرت مقاتل رحمہ الله سے قول نقل کیا ہے کہ مردوں کے لئے گناہ میں سے وہی ہے جواس نے ممل کیا اور عور توں کے لئے گناہ میں سے وہی حصہ ہے جواس نے کیا۔

امام عبد بن حمید، ابن جرم اور ابن منذر نے محمد بن سیرین کے بارے میں بیقل کیا ہے کہ جب وہ کسی آ دمی کو دنیا وی آرزو

1\_تفيرطبرى، زيرآيت بذا، جلد5 مفحه 59 2 ـ ايينا، جلد5 مفحه 59 5 ـ ايينا، جلد5 مفحه 59 ـ 3 ـ ايينا، جلد5 مفحه 60 ـ 6 ـ ايينا

کرتے ہوئے دیکھتے تو فرماتے اللہ تعالیٰ نے اس مے منع کیا ہے اور اس آرز و سے بہتر چیز کی طرف راہنمائی کی ہے (1)۔ امام ابن الی شیبہ، ابن جریر اور ابن الی حاتم نے حضرت مجاہد رحمہ اللہ سے بیقول نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگونہ کہ دنیا کا سامان (2)۔

امام ابن جریراورا بن الی حاتم نے حضرت سعید بن جبیر رضی الله عنہ سے بیقول نقل کیا ہے کہ الله تعالیٰ سے عبادت کی آرز و کرود نیا کے مال کی آرزونہ کرو(3)۔

ا مام ترندی نے حضرت ابن معود رضی الله عنه ہے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ساتی آیتی نے فر مایا ، الله کے فضل کا سوال کرو کیونکہ الله تعالیٰ اس چیز کو بیند کرتا ہے کہ اس ہے سوال کیا جائے (4)۔

امام ابن جریر نے حصرت حکیم بن جبیر رحمہ الله کے واسطہ سے ایک ایسے آدمی سے روایت نقل کی جس کا نام نہیں لیا کہ رسول الله ملتی این جریر نے حصرت حکیم بن جبیر رحمہ الله کے واسطہ سے اللہ ملتی اللہ ملتی اللہ ملتی اللہ سے اللہ ملتی ہوئی۔ اللہ ملتی اللہ ملتی ہوئی۔ اللہ ملتی ہوئ

امام احمد نے حضرت انس رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملٹی ڈیکٹی نے فر مایا کسی مسلمان نے الله تعالیٰ سے جنت کا تین دفعہ سوال کیا تو جنت کہتی ہے اے الله اس کو جنت میں داخل کر دے اور کوئی مسلمان تین دفعہ جنم سے پناہ مانگے تو جنم عرض کرتی ہے اے الله اسے پناہ دے دے (6)۔

## وَلِكُلِّ جَعَلْنَامَوَ الِيَ مِمَّاتَرَكَ الْوَالِلْنِ وَالْاَ قُرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتُ آيْمَا نُكُمُ فَاتُوهُمُ نَصِيْبَهُمُ ﴿ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءَ شَهِيدًا ﴿

'' اور ہرایک کے لئے بنادیئے ہیں ہم نے وراث اس مال سے جو چھوڑ جائیں ماں باپ اور قریبی رشتہ داراوروہ لوگ جن سے بندھ چکا ہے تمہاراعہد و بیان تو دوانہیں ان کا حصہ بے شک الله تعالیٰ ہر چیز کا مشاہدہ فر مانے والا ئے'۔

امام بخاری، ابوداؤ د، امام نسائی، ابن جریر، ابن منذر، ابن ابی حاتم بنحاس، حاکم اور بیمیق نے سنن میں حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے موالی کامعنی وارث نقل کیا ہے مہا جر جب مدینه طلیبہ آئے تو مہا جر اور انصاری اس بھائی چارے کی وجہ سے ایک دوسرے کے وارث بنتے تھے جورسول الله ملتی آئے ان کے درمیان قائم کیا تھا۔ جب بیہ آیت نازل ہوئی تو وہ تھم منسوخ ہوگیا بھر فر مایا کہ انہیں ان کا حصد دو یعنی مدہ تحقہ بھیجت، میراث ختم ہوگی ہاں وہ وصیت کرسکتا ہے (7)۔

<sup>1</sup> یَشیرطبری، زیرآیت بذا، جلد5 ، صغه 59 ، داراحیات التراث العربی بردت 2 رایینآ ، جلد5 ، صغه 61 3 رایینآ 4 - جاع تر ندی ع عارضة الاحوذی ، جلد13 ، صغه 68 (3571) دارالکتب العلمیه بیروت 5 یَشیرطبری زیرآیت بذا، جلد5 ، صغه 66 ، داراحیالتراث العربی بیروت 6 - مندا ما م احم ، جلد 3 ، صغه 262 ، دارصا در بیروت 7 یَشیرطبری ، زیرآیت بذا، جلد 5 ، صغه 66 ، داراحیالتراث العربی بیروت

امام ابن جریر، ابن منذر، ابن الی حاتم ، نحاس نے ناتخ اور ابن مردویہ نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے بیروایت نقل کی ہے کہ ہم نے ہرا کیک کے وارث بنادیئے ہیں جو عصبہ ہیں ۔ لوگ ایک دوسر سے کے ساتھ عہد کرتے کہ ان میں سے جو فوت ہوگا تو دوسرا اس کا وارث ہوگا۔ تو الله تعالی نے سورة احز اب کی آیت نمبر 6 وَ اُولُوا الْاَ مُن حَامِر بَعْضُ هُمُ اَ وُلی بِبَعْضِ نازل فرمائی۔ الله تعالی ارشاوفر ما تا ہے گروہ اولیاء جن کے لئے تم نے وصیت کی ہے بیمیت کے مال کے تیسر سے حصد تک جائز ہے۔ یہی معروف ہے (1)۔

امام ابن جریر نے حضرت ابن زیررحمدالله ہے موالی کا بیمعنی فقل کیا ہے کہ ہم نے ہرایک کے عصبہ بنائے ہیں بیددور جا ہیت میں موالی تھے جب جمی عربوں میں داخل ہوئے تو انہوں نے ان کے لئے کوئی نام نہ پایا تو الله تعالی نے فر مایا فَانْ لَمْ جَاہِمَةُ اَابِاً ءَهُمُ فَاخْدُوا اَنْکُمْ فِي اللّهِ يَنِ وَمَوَ الْهِمُكُمْ (الاحزاب:5) تو ان کا نام موالی رکھا گیا (2)۔

امام ابن منذراورابن البی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے اس کا بیمعنی نقل کیا ہے کہ اسلام سے پہلے ایک آدمی دوسرے کے آدمی دوسرے آدمی دوسرے آدمی دوسرے آدمی دوسرے آدمی دوسرے کے ساتھ اس معاہدہ کرتے۔ رسول الله ملتی آئی نے فر مایا ہر صلف اور معاہدہ جودور جا ہلیت میں تھا پھر اسلام نے اسے بالیا تو اسلام نے اس کی قوت میں اضافہ کیا۔ دور اسلام میں جو معاہدہ اور خلف تھا اس آیت و اُولُوا الْا اللہ میں اضافہ کیا۔ دور اسلام میں جو معاہدہ اور خلف تھا اس آیت و اُولُوا الْا اللہ میں خوش میں جو معاہدہ اور خلف تھا اس آیت و اُولُوا الْا اللہ میں خوش میں جو معاہدہ اور خلف تھا اس آیت و اُولُوا الْا اللہ میں خوش میں جو معاہدہ اور خلف تھا اس آیت و اُولُوا الْا اللہ میں خوش میں جو معاہدہ اور خلف تھا اس آیت و اُولُوا الْا اللہ میں جو معاہدہ اور خلف تھا اس آیت و اُولُوا الْالْا اللہ میں جو معاہدہ اور خلف تھا اس آیت و اُولُوا الْا اللہ میں جو معاہدہ اور خلف تھا اس آیت و اُولُوا الْا اللہ میں جو معاہدہ اور خلف تھا اس آیت و اُولُوا الْالْا اللہ میں جو معاہدہ اور خلف تھا اس آیت و اُولُوا الْالْان کی خلالہ میں جو معاہدہ اور خلف تھا اس آیت و اُولُوا الْلَان کی خلالہ میں جو معاہدہ اس کی خلالہ کی خلالہ میں جو معاہدہ اور خلف تھا اس آیت و اُولُوا اللہ کی خلالہ کو خلالہ کی خل

امام سعید بن منصور، عبد بن جمید، ابن جریراور ابن منذر نے حضرت سعید بن جبیر رضی الله عنه سے بیروایت نقل کی ہے کہ ایک آدمی دوسر ہے سے معاہدہ کرتا بھروہ ایک دوسر سے کے وارث بنتے ۔حضرت ابو بکررضی الله عنہ کا ایک دوسر سے صحابہ کے ساتھ معاہدہ تھا آیاس کے وارث بنے تھے (3)۔

امام ابوداؤر، ابن جریراور ابن مردویه نے حضرت عکر مدرحمہ الله سے وہ حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک آ دمی دوسرے آ دمی سے معاہدہ کرتا جن کے درمیان کوئی رشتہ داری نہ ہوتی تو اس وجہ سے وہ ایک دوسرے کے دارث بنتے تو اس طریقہ کا رکوسورہ احزاب کی آیت نمبر 6 نے منسوخ کردیا (4)۔

ا مام عبد بن حمید ،عبد الرزاق اورا بن جریر نے حضرت قمادہ رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ دور جاہلیت میں ایک آدمی دوسرے سے معاہدہ کرتا ہے ، تو میر اوارث ہوگا اور میں تیرا دوسرے سے معاہدہ کرتا ہے ، تو میر اوارث ہوگا اور میں تیرا وارث ہوں گا ، میر کی وجہ سے بھے سے مطالبہ کیا جائے گا اور تیر کی وجہ سے بھے سے مطالبہ کیا جائے گا۔ اسلام میں اس کے لئے مال کا چھٹا حصہ مختص کیا گیا بھر وار توں میں وراخت تقسیم ہوگا۔ بعد میں اس طریقہ کوسورہ احزاب کی آیت سے منسوخ کردیا گیا ، تو معاہدہ کی وجہ سے جووہ باہم وارث سے تھانے تم کردیا اور در اشت صرف رشتہ داروں کے لئے مختص ہوگئی (5)۔

3\_الينا،جلد5،صفي 64

2\_الينا، جلد5 ، صغه 63

1 تغيرطري، زيرآيت بدا، جلدة، صفحه 64

5\_الينا، جلد5 صنحه 65

امام ابن جریر نے حضرت عوفی رحمہ الله کے واسط سے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما ہے آیت کی تفسیر میں یہ تول نقل کیا ہے کہ دور جاہلیت میں ایک آ دی دوسرے آ دی کے ساتھ جاملتا تو یہ اس کا تابع ہوتا۔ جب وہ آ دی نوت ہوتا تو اس کی وراشت اس کے لئے ادر اس کے قریبی رشتہ داروں کے لئے ہوتی جب کہ تابع کے لئے کوئی چیز نہ ہوتی ۔ تو الله تعالی نے وَ اکّنِ مِین عَقَدَتُ اَیْدَا لَکُمُ مَا اُتُو هُمُ نَصِیْبَهُمُ آیت نازل فرمائی پھر اسے میراث میں سے حصد دیا جا تا بعد میں الله تعالی نے سورة احزاب والی آیت نازل فرمائی (1)۔

امام ابن جریر نے ابن زید سے وَالَّنِ بَیْنَ عَقَدَتُ اَیْمَانُکُمْ کَ تَفیر میں یہ قول نقل کیا ہے کہ اس سے مرادوہ معاہدہ ہے جو رسول الله سلٹی ایک حصد دولیکن آج یہ مہیں، وہ ایک رسول الله سلٹی ایک حصد دولیکن آج یہ مہیں، وہ ایک جماعت تھی جن کے درمیان رسول الله سلٹی ایک عُم سلٹی ایک عامی کہا تھا، بعد میں وہ ختم ہوگیا۔ یہ مقام صرف نی کریم سلٹی ایک جماعت تھی جن کے درمیان رسول الله سلٹی ایک انسان کے درمیان بھائی عیارہ قائم کیا تھا آج کسی کے درمیان یہ رشتہ موجود نہیں (2)۔ حاصل تھا۔ حضور سلٹی ایک انسان مہاجرین والصار کے درمیان بھائی عیارہ قائم کیا تھا آج کسی کے درمیان یہ رشتہ موجود نہیں (2)۔

امام ابن جریراور نعاس نے حضرت سعید بن میتب رضی الله عنه سے روایت نقل کی ہے کہ یہ آیت باہمی حلیفوں اور ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جودوسرے کی اولا دوں کو جنتی بنا لیتے ہیں اور انہیں وراث بناتے۔الله تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی۔وصیت میں اس کے لئے حصد رکھا اور وراثت عصبہ اور ذی رحم رشتہ داروں کی طرف لوٹادی (3)۔

امام فریابی ، سعید بن منصور، عبد بن جمید، ابن جریراور نحاس نے حضرت مجاہد سے یہ تول نقل کیا ہے کہ ہم نے ہرا یک لئے عصب بنادیئے ہیں اور وَالَّنِ بِیْنَ عَقَدَتُ اَیْسَائِکُمْ ہے مراد طیف ہیں فَالْتُوْا نَصِیْبَهُمْ سے مراد دیت، مدداور عطیہ ہے (4)۔ امام ابوداو داور ابن البی حاتم نے حضرت داو دبن حصین رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ میں ام سعد بنت رہے کو قر آن سایا کرتا تھا جب کہ وہ میرے والد کی گود میں بنتیم کی حیثیت سے پرورش پارہی تھی۔ میں نے اسے سایا و الّن بین عقد تُن سایا کرتا تھا جب عبد الرحمٰن نے اسلام لانے سے انکار کر دیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنہ نے قتم اٹھائی کہ اسے دارث نہیں بنا کمیں بنا کمیں گے۔ جب عبد الرحمٰن مسلمان ہو گئے تو الله تعالی نے انہیں وراثت دینے کا حکم ارشا وفر مایا۔

حضرت سعيد بن منصور رحمالله نے يقول قل كيا بكدوه آيت كويوں برا معتقدَت أيمانكم (5)

2-الضا ، جلد 5 صنحه 66

عبد بن حید نے عاصم سے روایت نقل کی ہے کہ اس نے وَالَّذِینَ عَقَدَتُ عقدت کوالف کے بغیر مجرد سے پڑھا ہے۔
امام عبد بن حمید اور ابن ابی عاتم نے حفرت ابو مالک رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ ایک آدمی دور جا ہلیت میں کی قوم کے پاس آتاان سے معاہدہ کر لیتا کہ وہ نقصان ، نفع اور خون میں آنہیں کا ایک فر دہوگا تو وہ اس قوم میں آنہیں کی طرح ہو جاتا۔ وہ اس کے لئے اپنے لوگوں سے وہی لیتے جو اس سے لیتے تھے۔ جب جنگ کا موقع ہوتا تو توم کے افر اداسے کہتے اے فلال تو ہم میں سے ہیں۔ اگر وہ مدد طلب کرتا تو فلال تو ہم میں سے ہیں۔ اگر وہ مدد طلب کرتا تو فلال تو ہم میں سے ہیں۔ اگر وہ مدد طلب کرتا تو

<sup>1</sup> تفيرطرى، زيراً يت بدا، جلدة ، صفحه 65

جس طرح اپنے افراد کی مدد کرتے اسی طرح اس کی مددنہ کرتے۔اگراہے کوئی مصیبت پہنچتی تو بعض اسے پچھ دے دیے اور بعض نہ دیتے لیکن اس طرح اسے نہ دیتے جس طرح اس سے لیتے تھے۔وہ لوگ نبی کریم ملٹی لیکٹی کی خدمت میں حاضر ہوئے ،عرض کی اس وجہ سے جوانہیں پریشانی تھی اس کا ذکر کیا۔عرض کی ہم نے زمانہ جا ہلیت میں ان سے معاہدہ کیا تھا۔تواللہ تعالی نے اس آیت کوناز ل فرمایا یعنی جس طرح تم ان سے لیتے ہوانہیں بھی اسی طرح دو۔

امام عبد بن حمید اور ابن ابی حاتم نے ایک ایک واسطہ سے حضرت ابو مالک رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ اس سے مرادقوم کا حلیف ہے تھم ہوتا ہے، اسے اینے معاملہ اور مشورہ میں حاضر رکھو۔

امام عبد بن حمید اور ابن جریر نے حضرت ابن عمر ورضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سلی الیہ الی نی کے بعد فرمایا دور جاہلیت کا معاہدہ پورا کرو کیونکہ اسلام تو اس کی مضبوطی میں اضافہ کرتا ہے تا ہم اسلام میں کوئی نیا معاہدہ نہ کرو (1)۔

امام احمہ عبد بن حمید ، امام سلم ، ابن جریراور نحاس نے حضرت جبیر بن مطعم رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ بی کریم سلی آئیل نے فرمایا اسلام میں کوئی حلف نہیں ، دور جاہلیت میں جو باہم معاہدے تھے اسلام ان کی مضبوطی میں اضافہ کرتا ہے در)۔

ہے (2)۔

ا مام عبد الرزاق اور عبد بن حمید نے حضرت زہری رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملتی اللہ علیہ نے فر مایا اسلام میں کوئی حلف نہیں تاہم دور جاہلیت کے مغاہدہ کو پورا کرو(3)۔

امام عبد بن حمید نے حضرت عباس رضی الله عنهما سے ایک مرفوع روایت نقل کی ہے ہر وہ معاہدہ جودور جاہلیت میں کیا گیا اسلام اس کی مضبوطی میں اضافہ کرتا ہے۔

اَلرِّ جَالُ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَافَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَ بِمَا اَنْفَقُوا مِنْ اَمُوالِهِمْ فَالصَّلِحْتُ فَيَتُ خَفِظْتُ لِفَعْتُ لِلْفَيْبِ بِمَا حَفِظُ اللهُ وَالْتِيْ تَخَافُونَ نُشُوزَهُ فَنَ فَعِظُوهُ فَنَ وَاهْجُرُوهُ فَى فِالْبَصَاجِعِ وَاضْرِبُوهُ فَى قَالَ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿ قَانِ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِ فَى سَبِيلًا لا إِنَّ الله كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿

مرد محافظ ونگران ہیں عورتوں پراس وجہ سے کہ فضیلت دی ہے الله تعالیٰ نے مردوں کوعورتوں پراوراس وجہ سے کہ مروخرج کرتے ہیں اپنے مالوں سے (عورتوں کی ضرورت و آرام کے لئے ) تو نیک عورتیں اطاعت گزار ہوتی ہیں حفاظت سے اور وہ عورتیں اندیشہ ہو

<sup>1</sup> تِفسِرطَبري، زيراً بيت منه ا، جلد 5 منفي 69 ، داراحياء التراث العربي بيروت 3 ـ مصنف عبدالرزاق ، جلد 10 منفي 306 (19199) مجرات ہند

تہمیں جن کی نافر مانی کا تو (پہلے ٹری ہے) نہیں سمجھاؤاور (پھر)الگ کردوانہیں خواب گاہوں ہے اور (پھر بھی بازنہ آئیں تو) ماروانہیں بھراگروہ اطاعت کرنے لگیں تمہاری تو نہ تلاش کروان پر (ظلم کرنے کی )راہ یقییناً الله تعالى (عظمت وكبريائي ميس)سب سے بالاسب سے بردا ہے۔

امام ابن الي حاتم في حفزت المعد بن عبد الملك رحمه الله كرواسط حصرت حسن بصرى رحمة الله عليد سے روايت نقل کی ہے کدایک عورت نبی کریم سال الیا آیا کی خدمت میں حاضر ہوئی جوائے خادند کے خلاف زیادتی کابدلہ جا ہتی تھی کداس ك خاوند في اسطماني ماراب -رسول الله سالي يكريم في الساس يرقصاص لازم بي توالله تعالى في اس آيت كونازل فرمايا تو وہ عورت قصاص کے بغیر واپس جلی گئی۔

امام عبد بن حميد اورابن جرير في حضرت قاده رحمدالله كواسط سے حضرت حسن بصرى رحمة الله عليہ سے روايت نقل كى ہے کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کوطمانچہ ماراوہ حضور سالٹی ایک خدمت میں حاضر ہوئی ۔حضور سالٹی ایک مردے قصاص لینے کا ارادہ کیا۔تو یہ آیت نازل ہوئی۔حضور سلی ایک اس مردکو بلایا، یہ آیت اس پر پڑھی،ارشادفر مایا میں نے ایک ارادہ کیا جبکہ الله تعالى في ايك اورام كااراده كيا (1)\_

امام فریانی،عبد بن حمید، ابن جریر، ابن منذر، ابن انی حاتم اور ابن مردوید نے حضرت جریر بن حازم رحمدالله کے واسطه سے حضرت حسن رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ ایک انصاری نے اپنی بیوی کو طمانچہ مارا۔ وہ قصاص کے مطالبہ کے لئے حضور ساللہ اللہ کی خدمت میں عاضر ہوئی۔حضور سالھ اللہ نے دونوں میں تصاص کا فیصلہ کیا تو سورہ طری آیت و لا تعجل بِالْقُرُّانِ (طه:114) نازل مولى حضورم الله الله عليه خاموش مو كن تو بحرية يت نازل مولى رسول الله الله الله الم ایک امر کااراده کیااورالله تعالی نے ایک اور امر کااراوه فرمایا (2)۔

ا مام ابن مردویہ نے حضرت علی رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ ایک انصاری ایک عورت کو لے کر حضور ملٹج الیکیج ک خدمت میں حاضر ہوئے عورت نے عرض کی یارسول الله ملٹی الیہ اس کا خاوندفلاں بن فلاں انصاری ہے۔اس نے اسے مارا فر مائی یعنی مردعورتوں کو ادب سکھانے کے ذمد دار ہیں۔ رسول الله ملی الله علی نے فرمایا میں نے ایک امر کا ارادہ کیا جبکہ الله تعالی نے ایک اور امر کا ارادہ کیا۔

ا مام ابن جریر نے حضرت ابن جرت کے رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ ایک آ دمی نے اپنی بیوی کوطمانچہ مار احضور ملٹی ایکی نے تصاص کاارادہ کیا۔ ابھی تک ان کے درمیان جھڑا چل رہاتھا کہ یہ آیت نازل ہوئی (3)۔

امام ابن جریر نے حضرت سدی رحمہ الله سے اس کی مثل روایت نقل کی ہے(4)۔

امام عبد بن حميد اورا بن منذر نے حضرت مجاہد رحمہ اللہ سے روایت نقل کی ہے کہ مردعور توں کواد ب اور تعلیم دینے کے ذمہ

2-الفتا

4\_ايضا

دار ہیں کیونکہ وہ مہر کی صورت میں ان پر مال خرج کرتے ہیں۔

امام ابن جریراورابن منذر نے حضرت زہری رحمہ الله سے بیقول نقل کیا ہے کہ بیوی مردسے قصاص نہیں لے سکتی مگر جان کا قصاص لے سکتی ہے (1)۔

ا مام ابن منذر نے حضرت سفیان رحمہ الله سے قول نقل کیا ہے کہ ہم مرد سے قصاص لیں گے مگر جب وہ ادب سکھانے کے لئے کوئی تکلف دے۔

امام ابن جریراور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنها ہے آیت کا بیمعنی نقل کیا ہے کہ مردعورتوں پر امیر ہیں۔
عورتوں پر لازم ہے کہ جن چیزوں کا الله تعالی نے حکم دیا ہے ان میں مردکی اطاعت کر میں عورت کی مرد کے لئے اطاعت بہ
ہے کہ وہ خاوند کے گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کر ہے اور اس کے مال کی حفاظت کر سے کیونکہ الله تعالی نے مرد کے نفقہ اور
کمائی کے ذریعے اس پر احسان فر مایا ہے۔ فینیٹ شی کا معنی اطاعت کرنے والیاں اور عدم موجود گی میں مال کی حفاظت کرنے والیاں ہیں جب وہ عورتیں ایسی جیں تو ان کے ساتھ احسان کرو (2)۔

امام ابن جریر نے حضرت ضحاک رحمہ الله ہے آیت کی تفسیر میں بیقو ل نقل کیا ہے کہ مردعورت پرامیر ہے۔ مردعورت کو الله تعالیٰ کی اطاعت کا حکم دے۔ اگرعورت انکار کر دیتو اسے اتنامار نے کاحق ہے جواس پرنشان نہ چھوڑ ہے۔ مردکوعورت پر اس لئے فضیلت ہے کیونکہ مرداس پر مال خرچ کرتا ہے اور کما تاہے (3)۔

حضرت سدی رحمہ الله سے بيتول فقل كيا ہے كيكورتوں كے ہاتھ پكڑتے ہيں اور انہيں اوب سكھاتے ہيں (4)۔

سفیان سے بیقول منقول ہے کہ الله تعالی نے مردوں کوعورتوں پرفضیات دی ہے کیونکہ مردعورتوں کومہر دیتے ہیں (5)۔ امام ابن ابی حاتم نے ضعبی سے بیقول نقل کیا ہے کہ مال خرچ کرنے سے مرادمہر ہے جومرد دیتا ہے کیا تم نہیں و کیکھتے کہ اگر مردعورت پرتہمت لگائے تو مردعورت سے لعان کرتا ہے اگر عورت مرد پرتہمت لگائے تو اس کوکوڑے مارے جاتے ہیں۔

ا مام عبد بن حمید، ابن جریراور ابن منذر نے حفزت قادہ رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ فیزنت سے مراد الله تعالی اور خاوندوں کا طاعت کرنے والیاں اور خاوندوں کی اطاعت کرنے والیاں اور خاوندوں کی عدم موجودگی میں ان کے حقوق کی تلہداشت کرنے والیاں (6)۔

ا مام ابن منذر نے حصرت مجاہد رحمہ الله سے بیقول نقل کیا ہے کہ خاوندوں کی عدم موجود گی میں حفاظت کرنے والیاں۔ امام ابن جریر نے حصرت سدی رحمہ الله سے بیقول نقل کیا ہے کہ وہ خاوند کے مال اور اپنی شرم گاہ کی حفاظت کرتی ہیں جس طرح الله تعالیٰ نے تھم دیا ہوتا ہے یہاں تک کہ خاوندوا پس آ جاتا ہے (7)۔

امام این الی حاتم نے حضرت سدی رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ وہ خاوندوں کے لئے اپنے نفول کی اسی طرح

1\_تغيرطبرى،زيرآيت بذا،جلد5،سفيد77 2-الينا،جلد5،سفيد70 3-الينا، جلد5،سفيد71 4-الينا 5-الينا 6-الينا،جلد5،سفيد77 7-الينا حفاظت كرتى بين جن كى حفاظت كاالله تعالى في علم ديا بـ

حضرت مقاتل رحمہ الله سے مروی ہے کہ خاوندوں کی عدم موجودگی میں وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والی ہیں ، الله کی حفاظت کرنے والی ہیں ، وہ خاوندوں کی عدم موجودگی میں اپنے خاوندوں سے خیانت کرنے والی ہیں ۔ معاظت کے ساتھ حفاظت کرنے والی ہیں ، وہ خاوندوں کے لئے امام ابن جریر نے حضرت عطاء رحمہ الله سے بیقول نقل کیا ہے الله تعالی کی حفاظت کے باعث وہ اپنے خاوندوں کے لئے حفاظت کرنے والیاں ہیں ، وہ کہتا ہے الله تعالی نے ان کی حفاظت کی (1)۔

ا مام عبد بن حمید نے حضرت مجاہد رحمہ الله سے بی تول نقل کیا ہے کہ ان کے وہ معاملات جومردوں سے خفی ہوتے ہیں وہ غاوندوں کے لئے ان کی حفاظت کرتی ہیں کیونکہ الله تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی یعنی آنہیں اس قامل بناویا۔

امام ابن جریر، ابن منذر، ابن الی حاتم، حاکم اور بینی نے سنن میں حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سلٹی آیا آئی نے فر مایا بہترین عورت وہ ہے کہ جب تو اسے دیکھے تو تجھے خوش کردے، جب تو اسے کو کی حکم دے تو وہ تیری اطاعت کرے۔ پھر رسول الله سلٹی آیا آئی نے یہ آیت تلاوت فرمائی (2)۔
فرمائی (2)۔

امام ابن جرير نے حضرت طلحه بن مصرف رحمه الله ب روايت نقل كى ب كرعبد الله كى قر أت ميں يوں ب فالصّلِطتُ في نياتُ خفظتٌ لِلْفَيْبِ بِمَا حَفِظ الله فَاصَلُحِوُ إِلَيْهِنَّ واللَّاتِي تَحَافُونَ بول ب(3)-

ابن جریر نے سدی سے یوں روایت کیا ہے: فَالصَّلِحْتُ فَیٰتُتُ عُنِفُتُ لِلْفَیْدِ بِمَاحَوْظَ اللَّهُما حسنوا الیهن (4)۔
امام ابن الی شیبہ نے حضرت بجیٰ بن جعدہ رحمہ الله سے وہ نبی کریم سلّی اللّیہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ اسلام کے بعد
مسلمان کے لئے سب سے فائدہ مندخوبصورت عورت ہے [جب مرداسے دیکھے تو مردکوخوش کر دیے] جب حکم دیتواس کی
اطاعت کرے اور جب مردغائب ہوتواس کے مال اور اپنی حفاظت کرے (5)۔

امام ابن البی شیبہ نے حضرت عمر رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ کوئی انسان الله تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد الی عورت جواچھے اخلاق والی ہو، محبت کرنے والی ہواولا د جننے والی ہو، سے بڑھ کر خیر پانے والانہیں اور کوئی انسان الله تعالیٰ کے انکار کے بعد اس عورت سے بڑھ کر برائی یانے والانہیں جو بداخلاق اور زبان کی تیز ہو (6)۔

امام ابن الی شیبہ نے حفزت عبد الرحمٰن بن ابزی رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ نیک عورت جوصالح آ دمی کے ہاں ہو اس تاج کی مانند ہے جوسونے کا بنا ہوا ہواور بادشاہ کے سر پر ہواور بری عورت کی مثال صالح آ دمی کے ہاں ایسے ہے جیسے بوڑھے آ دمی پر بھاری بوجھ ہو (7)۔

امام ابن الی شیبہ نے حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کیا میں تجھے تین کمر تو ژمصیبتوں کے

1 تغير طبرى، زيراً يت ندا، جلد 5 بسف و 74 على 1 على البنا، جلد 5 بسف و 75 على 1714 معنى 17 مع

بارے میں نہ بتاؤں؟ عرض کی گئی وہ کون می ہیں؟ فر مایا(۱) ظالم امام اگر تو اچھا کام کرے توشکریدادانہ کرے، اگر تو غلط کام کرے تو معاف نہ کرے (۲) برا پڑوی اگر اچھاد کیھے تو اس پر پردہ ڈالے، اگر برائی دیکھے تو اس کو عام کرے (۳) بری عورت اگر تو اس کے پاس ہوتو تجھے غصر دلائے، اگر تو اس سے غائب ہوتو وہ تجھ سے خیانت کرے (1)۔

امام حاکم نے حضرت سعدرضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملونی آیا نے فرمایا تین چیزیں سعادت میں سے بیل (۱) بیوی جے تو دیکھے تو تھے اچھی گے ، تو اس سے غائب ہوتو اپنی ذات اور تیرے مال کے بارے میں امین ہو (۲) سواری جو مطبع ہو جو تھے تیرے ساتھیوں تک پہنچا دے (۳) گھر جو وسیع ہو ، زیادہ ہولتوں والا ہو ۔ تین چیزیں بربختی میں سے بیل (۱) بیوی جسے تو دیکھے تو تھے بری گے ، ہروتت اپنی زبان تھے پر چلاتی رہے ، اگر تو اس سے غائب ہوتو اپنی ذات اور تیرے مال کے بارے میں امین نہ ہو (۲) سواری جو اڑیل ہو ، اگر تو اسے مارے تو تھے تھکا دے ، اگر تو اسے چھوڑ دے تو تھے تیرے ساتھیوں تک نہ پہنچائے (۳) گھر جو تنگ ہو ، اس میں ہولتیں کم ہوں (2)۔

امام این سعد، این ابی شید، حاکم اور بیمی نے حصین بن صن کے واسطہ سے روایت نقل کی ہے کہ جھے میری پھوپھی نے بتایا کہ میں حضور سلٹے ہا ہی بارگاہ میں ایک کام کے لئے آئی۔ آپ نے فر مایا اے عورت کیا تیرا خاوند ہے؟ میں نے عرض کی میں اس کی ضرورت پوری کرنے میں کوئی کر نہیں چھوڑتی گرجو ہاں ۔ فر مایا تیرااس کے ساتھ کیا سلوک ہے؟ میں نے عرض کی میں اس کی ضرورت پوری کرنے میں کوئی کر نہیں چھوڑتی گرجو کرنے سے عاجز ہوں ۔ فر مایا خیال رکھنا کہ تواس کے ہاں کیا حیثیت رکھتی ہے، بے شک وہ تیری جنت اور تیری جہنم ہے(3) امام برزار، حاکم اور بیمی نے سنن میں حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ ایک عورت رسول الله سٹٹی نیائی کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول الله سٹٹی نیائی ہم میں بیا عورت پر خاوند کا کیا حق ہے؛ فر مایا بیوی پر خاوند کا بی تی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول الله سٹٹی نیائی ہو ہوگی اس کو بیٹی زبان سے صاف کر سے تبھی اس نے خاوند کا حق ادائیں کیا۔ اگر کسی انسان کے لئے میجا کر ہوتا کہ وہ کسی دوسرے انسان کو سجدہ کر ہوتا کہ وہ اس عورت کے بی جا کر ہوتا کہ وہ کسی دوسرے انسان کو سجدہ کر ہے تو خورت کو تھر بی اس تو خاوند کو کورت یر فضیلت دی ہے (4)۔

اس وقت سجدہ کر ہے جب وہ اس عورت کے ہاس آئے کیونکہ الله تعالی نے مردکو عورت یر فضیلت دی ہے (4)۔

امام حاکم اور بہتی نے حضرت معاذبن جبل رضی الله عند سے روایت نقبل کی ہے کہ رسول الله سالی آئیلی نے فرمایا وہ عورت جو الله تعالی پرایمان رکھتی ہے اس کے لئے حلال نہیں کہ وہ خاوند کے گھر میں کسی مردکو آنے کی اجازت دے جبکہ خاوند اسے تاپسند کرتا ہو، خاوند تاپسند کرے تو وہ گھر سے نہ نکلے، خاوند کے بارے میں کسی اور کی اطاعت نہ کرے، اس کے سینے کے ساتھ کھر دری نہ ہو، اس کے بستر سے الگ نہ ہو، خاوند کواذیت نہ دے، اگر خاوند طالم ہوتو تب بھی اس کے پاس آئے یہاں تک کہ اسے راضی کرے، اگر خاوند راضی نہ ہوا تو کہ اس کے ایس اس کے بات وہ کو اندروانسی نہ ہوا تو اس کے باس تو اپنا عذر قبول فرمائے گا، اگر خاوند راضی نہ ہوا تو اس نے اللہ تعالیٰ بھی اس کا عذر قبول فرمائے گا، اگر خاوند راضی نہ ہوا تو اس نے اللہ تعالیٰ بھی اس کا عذر قبول فرمائے گا، اگر خاوند راضی نہ ہوا تو اس نے اللہ تعالیٰ کے باس تو اپنا عذر پہنچا دیا ہے (5)۔

امام بزاراور حاکم نے حضرت ابن عمر ورضی الله عنہ ہے روایت نقل کی ہے جبکہ حاکم نے اسے سیح قرار دیا ہے کہ رسول الله ملٹی آیکی نے فرمایا الله تعالیٰ اس عورت کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا جواپنے خاوند کی شکر گزار نہیں جب کہ وہ اپنے خاوند ہے مستغنی بھی نہیں (1)۔

امام احمد نے حضرت عبد الرحمٰن بن طبل رضی الله عنه سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله طبحہ الیہ الله عنه الله عنه علی الله عنه الله عنه علی الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه ال

امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملی اللیم نے فرمایا عورت کوزیبانہیں کہ وہ روزہ رکھ علی ہے، خاوند کے گھریس اس کی موجودگی بین اس کی موجودگی بین اس کی اجازت نہ دے(3)۔

ا مام عبد الرزاق، بزار اور طرانی نے حضرت این عباس رضی الله عنہما ہے روایت نقل کی ہے کہ ایک عورت حضور نبی مکرم سلٹی ایک فدمت میں عاضر ہوئی۔ عرض کی یا رسول الله سلٹی ایک فدمت میں عورتوں کی نمائندہ بن کر حاضر ہوئی ہوں جہاد الله تعالیٰ نے مردوں پرفرض کیا ہے، اگر وہ کسی کو آئی کریں تو انہیں اجرماتا ہے، اگر انہیں قتل کیا جائے تو تب بھی وہ زندہ ہوتے ہیں الله تعالیٰ کے ہاں انہیں رزق دیا جا تا ہے، ہم عورتیں ان کی خدمت میں گی رہتی ہیں، ہمارا کیا اجراور حق ہے؟ نبی کریم سلٹی آئی آئی نے فرمایا جس عورت کو بھی خات یہ پیغام پہنچادینا کہ خاوندگی اطاعت اور اس کے تق کو بھیا نتا اس عمل کے ہم پلے ہے لیکن تم میں ہے بہت ہی کم یکام کرتی ہیں (4)۔

امام بزارنے حضرت انس رضی الله عنہ ہے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سلی آیا نے فر مایا جب عورت پانچی نمازیں ادا کرے، ماہ کے روزے رکھے، اپنی شرم گاہ کی حفاظت کرے، اپنے خاوند کی اطاعت کرے تو جنت میں داخل ہوجائے گی۔

امام ابن ابی شیب اور بردار نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت نقل کی ہے کہ قبیلہ شعم کی ایک عورت رسول الله میں ایک بیرہ عرف کی یارسول الله میں الله عنها کیا ہے۔ ہوں ایک میں ماضر ہوئی ،عرض کی یارسول الله میں الله عنها کیا ہے۔ ہوں ،اگر میں طاقت رکھوں تو شاد می کروں ، بصورت دیگر بیوہ ہی رہوں ۔حضور میں ایک فرمایا خاوند کا عورت پر حق بیہ کہ اگر وہ اونٹ کی پشت پر بھی عورت سے اپنا آپ حوالے کرنے کا مطالبہ کرنے وہ وہ اپنا آپ پیش کردے، خاوند کا عورت پر بیہ می الله تعالی اس کا بیہ حق ہے کہ خاوند کی اجازت کے بغیر وہ فلی روزہ ندر کھے ،اگر اس نے ایسا کیا، وہ بھو کی بیاسی رہی تب بھی الله تعالی اس کا بیہ روزہ قبول نہیں فرمائے گا، وہ خاوند کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلے ،اگر اس نے ایسا کیا تو آسمان کے فرشتے ، رحمت کے روزہ قبول نہیں فرمائے گا، وہ خاوند کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلے ،اگر اس نے ایسا کیا تو آسمان کے فرشتے ، رحمت کے دوزہ قبول نہیں فرمائے گا، وہ خاوند کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلے ،اگر اس نے ایسا کیا تو آسمان کے فرشتے ، رحمت کے دونہ وہ تول نہیں فرمائے گا، وہ خاوند کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلے ،اگر اس نے ایسا کیا تو آسمان کے فرشتے ، رحمت کے دونہ وہ بھو کی بیاسی کیا تو آسمان کے فرشتے ، رحمت کے دونہ کی سے دونہ کیا کیا کہ دونہ کیا گا کیا کہ دونہ کی کی ایسا کیا تو آسمان کے فرشتے ، رحمت کے دونہ کی سے دونہ کی کیا کی دونہ کیا کی دونہ کیا کی دونہ کی

2\_مندامام احر، جلد 3 منحه 428 ، دارصا در بیروت 4\_مجمع الزوائد، جلد 6 بصفحه 560 (7631 ) 1 متدرک حاکم ، جلد 2 مسخد 257 (2771) دارالکتب العلمیه بیردت 3 صحیح مسلم مع شرح نو دی ، جلد 7 مسخد 103 (84) فرشتے اور عذاب کے فرشتے اس پرلعنت کرتے ہیں یہاں تک کہوہ گھر واپس آ جائے (1)۔

امام بزاراورطبرانی نے اوسط میں حضرت عائشہ رضی الله عنها سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے رسول الله ساتھ الله الله علیہ الله عنها سے عرض کیا کہ ایک عورت پرسب سے زیادہ کس کاحق ہے؟ فرمایا خاوند کا۔ میں نے عرض کی ایک مرد پرسب سے زیادہ کس کاحق ہے؟ فرمانیاس کی ماں کا(2)۔

سے ڈر داوراینے خاوندوں کی رضا تلاش کرو۔اگرعورت اپنے خاوند کے حق کو جانتی ہوتو صبح وشام کھانے کے وقت اس کے سامنے کھڑی رہے۔

ا مام بزار نے حضرت معاذ بن جبل رضی الله عنہ ہے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملٹے ایکٹی نے فر مایا اگر عورت اینے خادند کے حق کو بہیان لے تواس کے ضبح وشام کھانے کے وقت نہ بیٹھے یہاں تک کہ وہ فارغ ہو جائے۔

اگرمیں انسان کوکسی انسان کے سامنے بحدہ کرنے کا تھم دیتا تو میں عورت کو تھم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو بحدہ کرے(3)۔

امام بیمق نے شعب الایمان میں حضرت جابر رضی الله عنہ ہے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملٹی این نے فرمایا تین افراد ا پیے ہیں جن کی نہ نماز قبول ہوگی اور نہ ہی نیکی الله تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کی جائے گی (۱) بھا گا ہواغلام یہاں تک کہوہ اپنے آ قا کے پاس واپس آ جائے (۲) بیوی جس پراس کا خاوند ناراض ہو (۳) مد ہوش آ دی یہاں تک کہوہ نشہ سے باہر آ وائ (4)-

ا مام بہی نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سائی آیا کی نے فرمایا کیا میں تنہیں جنتیوں کے بارے میں نہ بتاؤں (۱) نبی جنت میں ہوگا (۲) صدیق جنت میں ہوگا (۳) شہید جنت میں ہوگا (۴) بجہ جنت میں ہوگا (۵) ابیا آ دی جوالله تعالیٰ کی رضا کی خاطرشہر کی ایک طرف میں رہنے والے بھائی کی ملاقات کو جائے وہ بھی جنت میں ہوگا (٢) تمهاری وه عورتیں جنت میں ہوں گی جو خاوند ہے محبت کرنے والی ہوں، جب خاونداس برناراض ہوتو وہ آئے اور اپنا ہاتھ خاوند کے ہاتھ میں دے دے پھروہ کیے میں اس دقت تک نہیں سوؤں گی یہاں تک کہ تو راضی ہوجائے (5)۔

ا مام بيہ في رحمه الله نے زيد بن ثابت رضي الله عنه ہے روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم سلٹی ایک نے اپنی صاحبز اوی سے فرمایا: بے شک میں نفرت کرتا ہوں کہ عورت اپنے خاوند کی شکایت کرنے والی ہو (6) امام بیہی نے حضرت حسن سے روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم منٹھ آیٹر نے حضرت عثان رضی اللہ عنہ کی ہیوی ہے فر مایا اے بیٹی کسی مرد کی کوئی ہیوی نہیں جو خاوند کی خواہش کو

1\_مصنف ابن الى شيبه، جلد 3، مغه 557 (17124) ، مكتبة الزبان مدينه منوره 2\_مجمع الزوائد ، جلد 4 مبغه 566 (7645) دارالفكر بيروت 3-معنف اين الى شيد ، جلد 3 صفحه 557 (17126)

4\_شعب الإيمان، جلد 6 م في 383 (8600)

5-الينا، جلد6 مني 418 (8732)

6-الينا (8734)

پورانہ کرے اور خاوند کے منہ پراس کی ندمت کرے اگر چہ خاوندا سے حکم دے کہ وہ جبل اسود سے جبل احمر کی طرف منتقل ہویا جبل احر سے جبل اسود کی طرف منتقل ہوا ہے خاوند کی رضاحیا ہا کرو(1)۔

امام بیہ بی نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ہے وہ نبی کریم ساٹھ بیٹی ہے روایت نقل کرتے ہیں کہ عورت کی تین قسمیں ہیں (۱) ایک قسم برتن جیسی ہے جے تواٹھا تا ہے اور رکھتا ہے (۲) ایک قسم خارش زدہ اونٹ جیسی ہے (۳) ایک قسم محبت کرنے والی اور بیچ جنے والی ہے، وہ ایمان لانے میں خاوند کی مدد کرتی ہے بیعورت مرد کے لئے نزانے ہے بہتر ہے (2)۔ امام ابن ابی شیبہ اور بیج تی نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ عورتوں کی تین قسمیں ہیں (۱) پاک دامن، مسلمان، زم خومجت کرنے والی اور بیچ جنے والی عورت ہے جو حادثات زمانہ کے خلاف خادند کی مدد کرتی ہے، وہ پاک دامن، مسلمان، زم خومجت کرنے والی اور بیچ جنے والی عورت جو برتن کی طرح ہے، وہ بیچہ جننے کے سوا پی تینیں کرتی (۳) خیانت کرنے والی جوں ہے؟ اللہ تعالی جس کے حق میں جا ہتا ہے اس کی گرون میں ڈال دیتا ہے، جب اس سے دور کرنے کا ارادہ کرتا ہے تواس سے دور کردیتا ہے (3)۔

امام بہتی نے اساء بنت پزیدانصار پرض الله عند سے دوایت نقل کی ہے کہ وہ حضور ساتی ایآ کی خدمت میں حاضر ہوئی جب کہ آپ صحابہ کے درمیان تشریف فر ماتھے۔ عرض کی میرے مال باپ آپ پر قربان ہوں میں آپ کی خدمت میں عورتوں کی میرک حال باپ آپ پر قربان ہوں میں آپ کی خدمت میں عورتوں کی میرک حاصر ہوئی ہوں۔ جان لیس میرک جان ہیں گئی آپ پر قربان ہے ہوئی عورت جومشرق میں ہویا مغرب میں اس نے میرک حاصری کے بارے میں ساتو اس کی رائے بھی میری رائے جیسی ہے ، الله تعالیٰ نے آپ کو عبوق اور مردوں کی طرف حق کے ساتھ مجعوث کیا ، ہم آپ پر ایمان لائے اوراس معبود برحق پر ایمان لائے جس نے آپ کو مبعوث فر مایا ، ہم عورتیں گھر میں بند میں بتم بارے گھروں کی ستون میں بتم بارک فواہشات کو پورا کرنے والی میں اور تمہاری اور لا دوں کو اسے بیٹوں میں اٹھائے والی میں ۔ اسے مردوں کی جمان وی مزان پری ، جنازوں میں حاضری اور جم کے والی میں ۔ اے مردوں کی جمان ہوں کی مزان پری ، جنازوں میں حاضری اور جم کے دول میں ۔ اسے مردوں کی جمان ہوں کی مزان پری ، جنازوں میں حاضری اور جم کے دول میں اٹھائے گئی ہم اہم بھر اسے بہتوں میں ہم اسے الله سائی گئی ہم اسے کہتوں کی مزان پری ، جنازوں میں حاضری اور جم کے کورت کی اجازت دی گئی ہم اسے بھر نہیں ہم اور کی مزان کی راہ میں ہم اور کی مزان کی ہم اور کی گئی ہم اسے کہتوں کی مزان کی ہم کی کی دول کورت کورت کی بات کر کئی ہم ہم کی ایک طرف متوجہ ہوئے ، پھر فر مایا کیا تم نے بھی جااور دورس کورتوں کو بتادے کہتم میں اسے کہتر سول گئی ہوا سائی کرنا ، اس کی رضا کو چاہنا اور اس کی موافقت کی دورس کورتوں کو بتادے کہتم میں ایک کا بیٹ خاوند کے ساتھ انجماسلوک کرنا ، اس کی رضا کو چاہنا اور اس کی موافقت کی دورس کی ورتوں کو بتادے کہتم میں ایک کا بیٹے خاوند کے ساتھ انجماسلوک کرنا ، اس کی رضا کو چاہنا اور اس کی موافقت کی ان سری کورت والی گئی وہ خوش کے الگئی آلو آلو الله اگر الله ان کی رضا کو چاہنا اور اس کی موافقت کی دورس کی ورتوں کو بتادے کہتم میں ورت والی گئی وہ خوش کی ان سری کی رضا کو چاہنا اور اس کی موافقت کی دورس کی موافقت کی دورس کی میں کورٹ کی کئی کورٹ کی کھرون کی کورٹ کی کورٹ کی کھرون کی کورٹ کی کھرون کی کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کھرون کی کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کی کھرون کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کورٹ کورٹ کورٹ کی کورٹ کورٹ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کو

<sup>1</sup> شعب الايمان، جلد 6 منفي 419 (8736) وارالكتب العلمية بيروت 2 - اليضاً ، جلد 6 منفي 417 (8726)

<sup>3</sup>\_مصنف ابن الى شيد، جلد 3، صغه 559 (17147) مكتبة الزمان دينه منوره 4\_شعب الايمان، جلد 6، صغه 242 (8743)

امام پہنی نے حضرت انس رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ عور تیں رسول الله ملتی ایکی بارگاہ میں حاضر ہوئیں عرض کی یارسول الله سلی آئیل مروالله کی راہ میں جہاد کرنے کی وجہ ہے ہم پرفضیلت لے گئے ہیں کیا ہمارے لئے کوئی ایساعمل نہیں جے بجالا کرہم مجاہدوں کے مقام تک جا پہنچیں رسول الله سلی آئیل نے فرمایاتم میں سے سی کا گھر میں رہ کام کرنا تنہیں مجاہدوں کے مقام تک پہنچادیتا ہے (1)۔

امام ابن ابی شیبہ، حاکم اور بہی نے حضرت ام سلمدرضی الله عنہا سے روایت نقل کی ہے جبکہ حاکم نے اسے میچ قرار دیا ہے کہ رسول الله سلٹی آلیلم نے فرمایا جو عورت رات گزارے جبکہ اس کا خاونداس سے راضی ہوتو وہ جنت میں داخل ہوجائے گی (2)۔

امام احمد نے حضرت اساء بنت یز بدرضی الله عنها سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملتی آیکی ہمارے پاس سے گزرے جبکہ ہم عورتوں کے درمیان بیٹھی ہوئی تھیں ۔حضور ملتی آیکی نے ہمیں سلام فرمایا ،فرمایا احسان کرنے والوں کی ناشکری ہے بچوہم نے عرض کی یا رسول الله ملتی آیکی احسان کرنے والوں کی ناشکری ہے کیا مراد ہے؟ فرمایا ممکن ہے کہ تم میں سے کوئی اپنے والدین کے پاس زیادہ عرصہ تک بغیر شادی کے رہی ہو پھر الله تعالی کسی خاوند کے مقدر میں کردے اور الله تعالی اس عورت کو خاوند سے مال اور اولا ددے وہ عورت غصے ہواور کے میں نے تم ہے بھی خیر نہیں دیکھی (3)۔

امام بیمی رحمه الله نے منقطع سند کے ساتھ حضرت عائشہ رضی الله عنہا ہے وہ رسول الله سلی اللہ ہے روایت کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا ایسے حمام پر افسوس جس کا پر دہ نہ ہو، ایسے پانی پر افسوس جو پاک نہ ہو، کسی مرد کو زیبانہیں کہ اس میں بغیر رومال (کپڑے) کے داخل ہو، مسلمانوں کو تھم دو کہ دہ عور توں کو آزمائش میں نہ ڈالیں ، انہیں تعلیم دواور انہیں تسبیح کرنے کا تھم دو (4)۔

امام احمد ابن جریراور بینی نے حضرت ابوا مامدر حمد الله سے روایت نقل کی ہے کہ ایک عورت حضور سٹی آئیلی کی بارگاہ اقد س میں حاضر ہوئی جبکہ اس کا بیٹا اس کے ساتھ تھا۔ رسول الله سٹی آئیلی نے فر مایا حمل اٹھانے والیاں ، بچے جننے والیاں اور رحم کرنے والیاں اگروہ نہ ہوجو بیا پنے خاوندوں کے ساتھ کرتی ہیں تو ان میں سے نماز پڑھنے والیاں جنت میں داخل ہوجا کیں (5)۔ امام بیمجی نے حضرت ابن عباس رضی الله عنہ اسے روایت نقل کی ہے کہ ایک عورت نے عرض کی یارسول الله سٹی آئیلی عورت کے غزوہ کا کیا بدلہ ہے فر مایا خاوند کی اطاعت اور خاوند کے حق کا اعتراف (6)۔

امام تعلیم تر ندی نے نوادرالاصول،امام نسائی اور بہتی نے حضرت ابو ہر یرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم میں اللہ اللہ سے بوچھا گیا کہ کون می عورت سب سے بہتر ہے؟ فرمایا جب مرواسے دیکھے تو اسے خوش کرے، جب مرواسے تھم

> 1 شعب الا يمان، جلد 6 م فحد 420 (8742) دارا لكتب العلمية بيردت 2 متدرك حاكم ، جلد 4 ، م فحد 191 (7328) دارا لكتب العلمية بيروت 4 شعب الا يمان ، جلد 6 م فحد 152 (7773)

> > 6-الينا، جلد 6 منى 417 (8728)

3 مندانام احر، جلد4 منى 148 ، دارصا در بيروت 5 ـ اييناً ، جلد6 منى 409 (8696 ) دے تو وہ اس کی نافر مانی نہ کر ہے، عورت کی ذات اور اپنے مال کے بارے میں خاوند جونا پیند کرے عورت اس کی مخالفت نہ کرنے(1)۔

امام حاکم نے حصرت معاذرض الله عند بروایت نقل کی جبکہ اسے سیح قرار دیا کہ وہ ملک شام میں آئے ، دیکھا کہ نصرانی
اپنے استفوں اور را بہوں کو سجدہ کرتے ہیں، یہودیوں کو ویکھا کہ وہ اپنے علاء اور را بہوں کو سجدہ کرتے ہیں۔ پوچھاتم یہ کیوں
کرتے ہو؟ انہوں نے بتایا یہ انبیاء کا سلام ہے۔ میں نے کہا ہم اپنے نبی کے ساتھ بیسلوک کرنے کے زیادہ حقدار ہیں۔ الله
کے نبی نے فر مایا انہوں نے اپنے انبیاء پر جھوٹ بولا ہے جس طرح انہوں نے اپنی کتابوں میں تحریف کی ہے۔ اگر میں کی
انسان کو کسی انسان کے سامنے بحدہ کرنے کا تھم دیتا تو ہوی کو تھم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کے سامنے بحدہ کرے کیونکہ عورت پر مردکا
بہت بڑاحت ہے۔ عورت ایمان کی حلاوت نہیں پاسکتی یہاں تک کہ وہ اپنے خاوند کا حق اداکرے اگر چہ خاوند اونٹ کی پشت پر
عورت کو اپنا آپ حوالے کرنے کا تھم دیے (2)۔

امام حاکم نے حضرت بریدہ رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے اور اسے سیح قرار دیا ہے کہ ایک آدمی نے کہایا رسول الله مل الله علیہ الله علیہ ملے اللہ اللہ علیہ محصے کچھ سے میر سے یعین میں اضافہ ہوجائے۔ حضور سلٹے الیہ اس درخت کو بلالا و ۔ اس نے درخت کو بلالا و ۔ اس نے درخت کو بلایا وہ درخت کو فرمایا واپس چلا جاتو وہ واپس چلا جا ہے تو وہ واپس چلا گیا بھر حضور سلٹے الیہ محصور سلٹے الیہ محسور سلٹے الیہ محسور سلٹے الیہ محصور سلٹے الیہ محصور سلٹے الیہ محسور سلٹے الیہ محسور

امام حاکم نے حصرت ابن عمر رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله مطلی آلیلم نے فر مایا دوآ دمی ایسے ہیں جن کی نمازیں ان کے سروں سے آ گے نہیں بڑھتیں بھا گا ہوا غلام یہال تک کہ وہ اپنے مالکوں کے پاس واپس آ جائے بیوی جوخاوند کی نافر مانی کرے یہاں تک کہ وہ تا نب ہو (4)۔

امام ابن البی شیبہ، امام احمد اور امام ترفدی نے حضرت ابوا مامد رضی الله عندے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملٹی ٹیکی آئے نے فرمایا تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی نمازیں کا نوں ہے آ گے نہیں بردھیں گی، بھاگا ہوا غلام یہاں تک کہ وہ واپس لوٹ آئے، عورت رات گزارے جبکہ اس کا خاونداس برناراض ہو، قوم کا امام جبکہ لوگ اے تا پیندکریں (5)۔

امام احمد نے حضرت معاذبن جبل رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ وہ یمن آئے تو ایک عورت نے آپ سے پوچھا مرد کاعورت پر کیاحق ہے کیونکہ میں اپنے گھر میں ایک بوڑھا چھوڑ کر آئی ہوں ۔ تو آپ نے فر مایانتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں معاذ کی جان ہے اگر تو اس کی طرف لوٹے تو پائے کہ جذام نے اس کے گوشت کو پھاڑ دیا ہے اور اس کے نتھنوں کو

2\_متدرك حاكم ،جلد 4 بصفحه 190 (7328)

4-الينا، جلد4 صفي 191 (7335)

1 . شعب الايمان، جلد 6 صفح 419 (8737)

<sup>3</sup> \_ الينا، جلد 4 صفحه 190 (7326)

<sup>5-</sup> جامع ترفدي مع عارضة الاحوذي (320)دار الكتب العلميه بيروت

بھی پھاڑ دیا ہے اور تو اسے اس حال میں پائے کہ اس کے دونوں نھنوں سے پیپ اور خون بہدر ہاہے پھر تو اس کے دونوں نھنوں کواینے منہ میں لے لے تا کہ اس کاحق ادا کر ہے تو پھر بھی اس کاحق ادانہ کر سکے گی (1)۔

امام احمد نے حصرت انس رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سالیم آئیلم نے فر مایا کسی بشر کے لئے زیبانہیں کہ وہ کسی بشر کو بحدہ کرے تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ کسی بشر کو بحدہ کرے تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کے سامنے بحدہ کرے تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کے سامنے بحدہ کرے کیونکہ مرد کا اس پر بہت زیادہ حق ہے تم ہاں ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اگر مرد کے قدموں سے لے کراس کے سرکی ما تگ تک زخم ہوجس سے پیپ اور زرد پانی بھوٹ رہا ہو پھر وہ اسے جائے ہے تب بھی عورت نے اس کاحق ادانہیں کیا (2)۔

امام کیم ترخدی نے نوادرالاصول میں حضرت انس رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ ایک مرد جہاد کے لئے گیا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہاتم نیچ نہ اتر نا۔ اس عورت کا والد نیچ رہتا تھا اس کا باپ بیمار ہو گیا۔ اس عورت نے رسول الله سلٹی آیا کی کا عت طرف پیغام بھیجا الله سے ڈرواور اپنے خاوند کی اطاعت کروپھر اس کا باپ فوت ہو گیا۔ اس نے رسول الله سلٹی آیا کی خرد نے اور مشورہ کے لئے پیغام بھیجا تب بھی رسول الله سلٹی آیا کی کے اس کی نماز جنازہ پڑھی تو اس عورت کی طرف پیغام بھیجا کہ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی تو اس عورت کی طرف پیغام بھیجا کہ الله سلٹی آیا کی وجہ سے تیرے باپ کو بخش دیا (3)۔

امام ابن ابی شیبہ نے حضرت عمر و بن حارث بن مصطلق رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے دوافر ادکوسب سے زیادہ عذاب ہوگا و عورت جواینے خاوند کی نافر مان ہو ، قوم کا امام جس کی امامت کولوگ ناپند کریں (4)۔

امام ابن ابی شیبہ نے حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ ایک آدمی اپنی بیٹی حضور سالی آئی ہی کہ ایک آدمی اپنی بیٹی حضور سالی آئی ہی کہ ایک آدمی اپنی بیٹی حضور سالی آئی اللہ کے اطاعت کر۔

اس نے عرض کی بین اس وقت تک شادی نہ کروں گی یہاں تک کہ آپ مجھے بینہ بتا کیں کہ خاوند کا عورت پر کیا حق ہے؟ حضور سالی آئی ہی نے فر مایا خاوند کا عورت پر بیاحق ہے کہ اگر خاوند کے جسم میں زخم ہووہ عورت اس کو زبان سے صاف کر سے یا اس کے مخصور سالی گئی ہی اس نے حق ادا نہیں کیا۔ اس عورت نے مخصور سالی گئی ہی اس فرم ہوں کی اس ذات کی قسم جس نے آپ کوحق کے ساتھ مبعوث کیا ہے میں بھی شاوی نہ کروں گی ۔ حضور سالی گئی ہی نے فر مایا تم عورت کی اس ذات کی قسم جس نے آپ کوحق کے ساتھ مبعوث کیا ہے میں بھی شاوی نہ کروں گی ۔ حضور سالی گئی ہی نہ کے فر مایا تم عورت کی اس ذات کی مرض کے بغیر نہ کیا کرور ق

امام ابن ابی شیبہ نے حضرت جابر رضی الله عندے روایت نقل کی ہے کدرسول الله ملٹی اللّی نے فرمایا کسی شے کے لئے یہ زیبانہیں کہ وہ کسی دوسری شے کے سامنے بحدہ کرے اگر ایبا کرنا جائز ہوتا تو عورتیں اپنے خاوندوں کو بجدہ کرتیں (6)۔

3\_نوادرالاصول،صفحه 176، بيروت

2-الينيا،جلد3،صفحہ159

1\_ مندامام احمر ، جلد 5 بصفحه 227 ، دارصا در بيروت

4 مصنف ابن الى شيد، جلد 3 من 557 (1713 ) مكتبة الزمان مدينه منوره

5-الينا، جلد 3، صفحه 556 (17122)

6-الينا، جلد 3، مغير 558 (17132)

امام ابن ابی شیبه اور ابن ما جدنے حضرت عائشہ رضی الله عنها ہے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سالی آیکی نے فر مایا اگر میں کسی کو تکم دیتا کہ وہ کسی کو تکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو تجدہ کرے، اگر مرد تورت کو تکم دے کہ وہ جبل احمر کی طرف نتقل ہوتو اس براییا کر نالا زم ہے (1)۔ جبل احمر کی طرف نتقل ہوتو اس براییا کر نالا زم ہے (1)۔

امام ابن ابی شیبہ نے حضرت عا کشہ صدیقہ رضی الله عنہا ہے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عا کشہ رضی الله عنہا نے فر مایا اے عور تواگرا پنے اوپر خاوند دل کے حق کو جانو تو تم میں ہے عورتیں خاوند کے چبرے سے غبار صاف کریں (2)۔

امام ابن الی شیبہ نے حضرت ابراہیم رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ لوگ کہا کرتے تھے کہ اگر عورت جذام کے مرض میں مبتلا خاوند کی ناک صاف کرے یہاں تک کہ وہ عورت مرجائے تب بھی اس نے خاوند کا حق ادانہیں کیا (3)۔

امام ابن جریر، ابن منذر، ابن ابی حاتم اور بیمق نے سنن میں حضرت ابن عباس رضی الله عنہما ہے روایت نقل کی ہے کہ
آپ نے وَالْوَیْ تَخَافُوْنَ نُشُوٰ ذَهُن کَی تَفیر کرتے ہوئے کہا کہ اس ہے مرادوہ عورت ہے جو خاوند کے تق کوخفیف جانتی ہے
اس کی اطاعت نہیں کرتی تو الله تعالی نے مردکو تھم دیا ہے کہوہ عورت کو تھیے حت کرے، الله کے واسطہ سے اسے یا دولائے اور
عورت پرمرد کے حق کی عظمت کو بیان کر ہے، اگر عورت قبول کر لے تو ٹھیک در نہاہے بستر سے الگ کر دے، اس سے گفتگونہ
کرے مگر نکاح کوختم نہ کرے، می عورت کے لئے بڑا تنکلیف دہ امر ہوگا، اگر عورت اس رویہ سے باز آجائے تو بہتر ور نہ وہ مرد
عورت کو مارے مگر اس مارکے نشانات عورت کے جسم پر ظاہر نہ ہوں، اس کی ہڈی تو ڑے اور نہ ہی خون نکلنے والا زخم لگائے۔
اگر وہ اطاعت کر لے تو تم ان پر بہانے تلاش نہ کرو (4)۔

امام ابن جریر نے حضرت سدی رحمدالله سے روایت نقل کی ہے کہ نُشُوْزَ هُنَّ سے مرادان کا بغض ہے (5)۔ حضرت ابن زیدر حمدالله سے مروی ہے کہ نشوز سے مراد نافر مانی اور مخالفت ہے (6)۔

امام ابن جریر، ابن منذراور ابن ابی حاتم نے حضرت مجاہدر حمداللہ سے بیقول نقل کیا ہے کہ جب عورت خاوند کے بستر پر آنے ہے انکار کرے تو مردا سے کہے اللہ سے ڈراور بستر کی طرف لوٹ آ۔اگروہ خاوند کی اطاعت کرے تو پھر مردکواس پر مختی کرنے کا کوئی حق نہیں (7)۔

امام عبد بن حمید نے حضرت مجاہد رحمہ الله کا قول نقل کیا ہے کہ نشوز سے مراد نافر مانی ہے بیخی جن ہے تم نافر مانی کا خوف رکھتے ہوتو زبان سے انہیں نسیحت کرو، انہیں بستر ول سے الگ کرواور خاونداس سے گفتگونہ کرے، انہیں مارومگرا یکی مارجس کا زخم ظاہر نہ ہو، اگر وہ اطاعت کرتے ہوئے بستر کی طرف آ جا کمیں تو ان پرمختی کی کوئی راہ تلاش نہ کرولیعنی اس عورت پراس وجہ سے ملامت نہ کروکہ وہ قورت تم سے بخض رکھتی ہے کیونکہ بخض میں نے اس کے دل میں رکھا ہے۔

2\_الينا، جلد 3 صفح 557 (17129)

4 تفيرطري، زير يت ندا ، جلد 5 منح ، 76 ، بيروت 5 - ايساً ، جلد 5 منح ، 76

1 مصنف اين الى شير، جلد 3 صفحه 558 (17134)

3\_السَأ ، جلد 3 مفح 558 (17136)

6 - الينا، جلدة ، صفحه 76

امام ابن الى حاتم نے حضرت ابن عباس رضى الله عنهما سے يةول نقل كيا ہے كدا سے زبان سے نصيحت كرو۔

ا مام بیمقی نے حضرت لقیط بن صبرہ رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے عرض کی یارسول الله ملٹی الیم میری بیوی ہے جس کی زبان میں بدگوئی کی خصلت ہے۔ فر مایا اسے طلاق دے دو۔ میں نے عرض کی میرااس سے ایک بیٹا بھی ہے اور اس کے ساتھ کافی عرصہ مصاحبت بھی رہی ہے۔ فر مایا اسے نصیحت کروں آگر اس میں بھلائی ہوتو وہ قبول کر لے گی ، اپنی بیوی کو اس طرح نہ مار وجس طرح تم لونڈیوں کو مارتے ہو(1)۔

امام احمد ، ابوداؤ داور میمن نے حضرت ابوحرہ رقاشی رحمہ اللہ ہے وہ اپنے بچپا ہے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ملٹی الیکن نے فر مایا اگر تمہیں ان کی نافر مانی کا ڈرہوتو انہیں بستر وں ہے الگ کردو۔ حماد نے کہا ٹکاح سے الگ کردو (2)۔

امام ابن جریراورابن منذر نے حضرت سعید بن جبیر رحمہ الله کے واسطے سے حضرت ابن عباس رضی الله عنجما سے روایت نقل کی ہے کہ وہ عورت سے حقوق زوجیت ادانہ کرے(3)۔

امام ابن جریر نے حصرت عوفی رحمہ الله کے واسطہ سے حصرت ابن عباس رضی الله عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ ہجران کا مطلب بیہے کہ مروادرعورت ایک بستر پر ہوں مگر مردعورت سے حقوق زوجیت ادانہ کرے (4)۔

امام ابن الى شيبىن خصرت مجامد رحمدالله سے يول فل كيا ہے كدم رعورت سے قربت ندكرے(5)-

امام ابن ابی حاتم نے حضرت عکر مدرحمہ الله کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ تو اسے اپنے بستر میں نہ لٹائے۔

امام عبدالرزاق اورابن جریرنے حضرت ابوصالح رحمہ الله کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے روایت نقل کی ہے کداس کامعنی ہے زبان سے تحق کرے مگر اس کے ساتھ حقوق زوجیت اداکرنے سے بازنہ آئے (6)۔

امام عبدالرزاق، ابن الی شیبه اور ابن جریر نے حضرت عکرمه رحمه الله سے بیقول نقل کیا ہے که ان سے بات چیت کرتا چھوڑ دو، جماعت نہ چھوڑ و(7)۔

امام ابن جریر نے حضرت سدی رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ وہ عورت کے پاس سوئے ،اس کی طرف پشت کرے، جماع کرے مگر بات چیت نہ کرے(8)۔

امام ابن انی شیبہ اور ابن جریر نے حضرت ابوخی رحمہ الله کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ وہ عورت سے بیسلوک کرے، اسے مارے یہاں تک کہ وہ بستر میں اس کی اطاعت کرے، اگر وہ بستر میں اس کی اطاعت کرے تو مردکواس برزیا دتی کا کوئی حق نہیں (9)۔

2 سنن ابوداؤد، جلد 1 بصخر 292 ، باب ضرب النساء، دزارت تعليم اسلام آباد 4 ـ ابيشاً ، جلد 5 بصخر 77

6 تغيير طبرى، زيراً يت بذا، جلد 5 صفحه 80، بيروت 7- ايضاً، جلد 5 مسفحه 78 9- العناً، جلد 5 مسفحه 82 1 سنن كبرى ازبيعتى ، جلد 7 ، صفحه 303 ، دار الفكر بيروت 3 تغيير طبرى ، زيرة يت بذا ، جلد 5 ، صفحه 78 ، بيروت

5\_معنف ابن الىشىب، جلد4، صفحه 44 (17619)

8\_الينا، جلدة صفحه 78

امام عبد بن حمید نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت نقل کی ہے کہ تو اس ہے الگ تھلگ رہے اور مارے یہاں تک کہوہ تیرے ساتھ ہم بستری کرے۔ جب وہ ایبا کرد نے تواسے اس امر کا مکلف نہ بنا کہ وہ تجھ سے محبت کرے۔ امام ابن الی شیبہ نے حضرت حسن رحمہ الله سے وَاضْد بنو کُھن کا یہ معنی نقل کیا ہے کہ ایبامارو کہ اس پر زخم ظاہر نہ ہوں (1)۔ امام ابن جریر نے جضرت عکر مدر حمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ساتھ الیہ نے فر مایا جب وہ نیکی کے معاملات میں تمہاری نافر مانی کریں تو انہیں ایس مار مارو کہ جسم پر زخم ظاہر نہ ہوں (2)۔

امام ابن جریر نے حضرت حجاج رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله طلخ آیا تی نے فرمایا عور توں کو بستر وں سے الگ کر دو جب وہ نیکی کے کاموں میں تمہاری نافر مانی کریں توانہیں ایسامار و کہ مار کے نشانات ظاہر نہ ہوں۔

امام ابن جریر نے حضرت عطاء رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے پوچھا کہ ضوب غیر میرح سے کیام راد ہے؟ فرمایا مسواک یاای جیسی چیز کے ساتھ مارو(3)۔

امام عبدالرزاق، ابن سعد، ابن منذر، حائم اور پہلی نے حضرت ایاس بن عبدالله بن ابی زیاب رضی الله عنه سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سلٹھنے آپیم نے فر مایا الله کی باندیوں کو نه مارو - حضرت عمر رضی الله عنه نے عرض کی عورتوں نے اپنے خاوندوں کی نافر مانی کی تو الله تعلق نے انہیں مارنے کی رخصت دی - حضور سلٹھ نے آپیم کی از واج کی خدمت میں بے شارعور تیں حاضر ہوئیں۔ انہوں نے اپنے خاوندوں کی شکایت کی تو رسول الله سلٹھ نے آپیم نے فرمایا وہ لوگ تم میں سے بہترین نہیں (4)۔

امام ابن سعداور بیمق نے حضرت ام کلثوم بنت الی بکر رضی الله عنها سے روایت نقل کی ہے کہ مردوں کو منع کر دیا گیا کہ وہ عور توں کو ماریں پھر مردوں نے حضور سلٹے الیم کی خدمت میں شکایت کی تو حضور سلٹے ایمی اجازت دے دی پھر فر مایا ان میں بہترین لوگ بھی عورت کوئیں ماریں گے (5)۔

ام ابن الی شیب، امام احمد، امام بخاری، امام سلم، امام ترفدی اور امام نسائی نے حضرت عبد الله بن زمعه رضی الله عنه سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملتی نی بیانی میں کوئی اپنی بیوی کو مار تا ہے جس طرح غلام کو مار تا ہے بھر دن کے آخری حصہ (رات) میں اس کے ساتھ جماع کرتا ہے (6)۔

امام عبدالرزاق حضرت عائشہ رضی الله عنہاہے وہ بی کریم سلی آئی ہے روایت نقل کرتی ہیں کیاتم میں کسی کو حیا نہیں آتی کہ وہ اپنی بیوی کو یوں مارتا ہے جس طرح اپنے غلام کو مارتا ہے، دن کے پہلے جھے میں اسے مارتا ہے پھر آخری پہراس سے وطی کرتا ہے (7)۔

2 تفيرطري، زيرآيت بذا، جلد 5، صنحه 82، بيروت

1 مصنف این انی شید، جلد 4 بصفحه 45 (17623 ) مکتبة الزمان دید منوره 3 - الضاً ، جلد 5 بصفحه 84

4 متدرك عاكم ، جلد 2 مفح 258 (2774) دار الكتب العملية بيروت

5 \_ سنن كبرى از بيه في جلد 7 معنى 304 «دارالفكر بيروت 7 مصنف عبد الرزاق ،جلد 9 معنى 442 (17943) مجرات ہند

6 ميحمسلم مع شرح نووي، جلد 17 بصنحه 155 (49)

امام ترفدی، امام نسائی اورائن ماجہ نے حضرت عمروہ بن احوال رضی الله عنہ ہے روایت نقل کی ہے کہ وہ ججۃ الوداع میں رسول الله سٹیڈیٹی کے ساتھ سے حضور سٹیڈیٹیٹی نے الله تعالیٰ کی جمد و ثنا ہوگی الله کا ذکر اور وعظ و نصیحت کی پھر قربا یا کون سادن سب سے زیادہ حرمت والا ہے۔ کون سادن سب سے زیادہ حرمت والا ہے۔ لوگوں نے عرض کی یا رسول الله سٹیڈیٹیٹی جج اکبر کا دن رسول الله سٹیڈیٹیٹی نے فرمایا تمہاری جانیں، تمہارے مال اور تمہاری عزیمی تم پرای طرح کی یا رسول الله سٹیڈیٹیٹی نے فرمایا تمہاری جانیں، تمہارے مال اور تمہاری عزیمی تم پرای طرح حرام ہیں، جس طرح یدن یہ شہراور یہ مہینہ ترحمت والا ہے۔ فہردار ہرزیادتی کرنے والا اپنی ذات پرزیادتی کرتا ہے، فہردار کوئی والد پرزیادتی کرتا ہے، فہردار مسلمان کا بھائی ہے۔ کسی مسلمان کے لئے والد پرزیادتی کرتا ہے مفہردار مسلمان کا بھائی ہے۔ کسی مسلمان کے لئے ہوائی کی چیز طال نہیں مگروہ جس کی وہ خود اجازت وے۔ خبردار دور جابلیت کا تمام سودختم کیا جاتا ہے۔ تمہارے لئے اصل مال بین نہم تعلق کردیا تھا۔ خبردار مسلمان کا بھائی ہے۔ کسی مسلمان کے علی ہوں نہیں ہوں ۔ وہ بنولیث میں دور جابلیت کے قصاصوں میں ہے سب سے پہلے حادث بن عبدالمطلب کا خون معاف کرتا ہوں۔ وہ بنولیث میں دورہ ہولیث کردیا تھا۔ خبردار تمہاری کردیا تھا۔ خبردار توروس کے ساتھ صن سلوک کردیکو تو کہ مورٹ کوئی میں ہوں ہوں کی جہارے کوئی دہ تمہاری کوئی دہ تمہاری کردیا تھا۔ خبردار توروس کے ساتھ صن سلوک کردیکو تی ہیں۔ نہیں ایسامارہ کدان کے جمارے اور چھوتی ہیں۔ نہیں ایسامارہ کدان کے حبر ایک کہارے لئے نہ کچھا کیں جنہیں تم پینہ نہیں کرتے تمہارے گھروں میں نہیں اجازت نہ کہارائورتوں پر بیتی ہے کہارے اور پر بیتی ہے کہارے اور پر بیتی ہے کہارے اور پر بیتی ہے کوئیں اجازت کے خبردار تمہارے اور پر بیتی ہے کہارے اور پر بیتی ہورت کے کہار سے ان کے نہ کچھا کیں جنہیں تم پینہ نہیں کرتے تمہارے گھروں میں نہیں اجازت کے نہرار تا ہورہ کیا کہاں اور پر جھوتی ہیں انہوں ان کے تمہارے اور پر بیتی ہے کہ کہاں اور پر بیتیں ہے کہار سے کوئی کوئی کوئی کوئی کے کہار کوئی کوئیں ایسام کیا کہار کے کہا کہاں کے کہار کے کہار کوئیل کے کہار کی کوئیل کیا کہار کوئیل کی کوئیل کوئیل کوئیل کوئ

ا مام پہلی نے حضرت عمر بن خطاب رضی الله عندے وہ رسول الله سلی آیا ہے۔ روایت کرتے ہیں کدمردے بینیں پوچھا جائے گا کہ اس نے بیوی کو کیوں مارا (2)۔

امام عبد بن حمید نے حضرت قنادہ رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ تو عورت کواس بنا پر ملامت نہ کر کہ وہ بچھ کو پسند نہیں کرتی کیونکہ بغض میں نے اس کے دل میں رکھ دیاہے۔

امام عبدالرزاق اورابن جریر نے حضرت سفیان رحمہ الله سے بیقول نقل کیا ہے اگر وہ بستر پر آجائے جبکہ وہ خاوند سے بغض رکھتی تھی تو تب بھی اس پرکوئی راہ تلاش نہ کرواوراہے اس امر کا مکلف نہ بناؤ کہ وہ خاوند سے محبت کرے کیونکہ اس کا دل اس کے قبضہ میں نہیں (3)۔

امام ابن ابی شیبہ، امام بخاری اور امام سلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سلی ا نے فرمایا جب مرد بیوی کو اپنے بستر پر بلائے وہ آنے سے انکار کر دے۔ خاونداس پر غصے کی حالت میں رات گزار ہے تو فرشتے اس برصبح تک لعنت کرتے ہیں (4)۔

<sup>1</sup> ـ جامع ترندي مع عارضة الاحوذي مجلد 11 صفح 166 (3087) دارالكتب العلميه بيروت 2 يسنن كبرى ازيبيتى مجلد 7 صفح 305 ، دارالفكر بيروت 3 يُفير طبرى ، زيرَ يَت بذا، مجلد 5 مبيروت 4 صفح 85 مبيروت (122)

امام ابن ابی شیبہ، امام تر ندی، امام نسائی اور بیہق نے حضرت طلق بن علی سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے نبی کر یم مالتی آیا کی کوارشا وفر ماتے ہوئے سناجب خاوند بیوی کوکام کے لئے بلائے تو وہ اس کی بات مانے اگر چہوہ عورت تنور پر ہو(1)۔ امام ابن سعد نے حضرت طلق رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملتی آیا تیج نے فر مایا عورت خاوند کی بات نہیں ٹال سکتی اگر چہوہ اونٹ کی پشت پر ہو(2)۔

### وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَالْعَثُوا حَكَمًا مِّنَ آهُلِهِ وَ حَكَمًا مِّنَ آهُلِهِ وَ حَكَمًا مِّن آهُلِهَا ۚ إِنْ يُرِيْدَآ إِصْلَاحًا يُّوَقِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَا لَا إِنَّاللهُ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْهًا اللهُ اللهُ عَلِيمًا خَبِيْرًا اللهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيْرًا اللهُ الل

''اورا گرخوف کروتم ناچاکی کاان کے درمیان تو مقرر کروایک پنج مرد کے کنبہ سے ایک پنج عورت کے کنبہ سے، اگروہ دونوں (پنج) ارادہ کریں گے سلح کرانے کا تو موافقت پیدا کردے گا الله تعالی میاں بیوی کے درمیان۔ بے شک الله تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہربات سے خبردار ہے''۔

امام ابن جریر، ابن منذر، ابن ابی حاتم اور پہنی نے سنن میں حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت نقل کی ہے جب میاں اور بیوی کے درمیان کے تعلقات میں فساو برپاہوجائے تو الله تعالیٰ نے تھم دیا ہے کہ خاوند کے خاندان کا ایک صالح آدمی اور عورت کے خاندان کا ایک صالح معین کریں وہ دونوں دیکھیں کہ غلطی کس کی ہے۔ اگر غلطی مرد کی ہوتو مرد کو عورت سے روک دیں اور خرچہ دینے کا پابند بنا کمیں۔ اگر غلطی عورت کی ہوتو جودہ فیصلہ کریں وہ جائز ہوگا۔ اگر دونوں کی رائے این کو الگ الگ کرنے یا جمع کرنے کی ہوتو جودہ فیصلہ کریں وہ جائز ہوگا۔ اگر دونوں کی رائے ہو کہ دونوں کی رائے تاب کو الگ الگ کرنے یا جمع کرنے کی ہوتو جودہ فیصلہ کریں وہ جائز ہوگا۔ اگر دونوں کی رائے ہو کہ دونوں اس کے وہ اس کا وارث بنیں بنے گا۔ اگر دونوں ٹالثوں نے اصلاح کا ارادہ کیا تو بین کہ کہ جو تا پیند کرتا تھا جبہ جو تا پیند کرتا تھا وہ اس راضی ہونے والا کا وارث نہیں بنے گا۔ اگر دونوں ٹالثوں نے اصلاح کا ارادہ کیا تو الله تعالیٰ انہیں اس کی تو فیق دیتا ہے (3)۔

امام شافعی نے ام میں ،عبدالرزاق نے مصنف میں ،سعید بن منصور ،عبد بن جمید ، ابن جریر ، ابن منذر ، ابن ابی حاتم اور بہتی نے سنن میں عبیدہ سلمانی رحمہاللہ ہے اس آیت کی تفسیر میں بی تول نقل کیا ہے کہ ایک مرداور عورت حضرت علی شیر خدار ضی الله عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے جبکہ دونوں میں سے ہرایک کے پاس لوگوں کی جماعتیں تھیں ۔حضرت علی رضی الله عنہ نے انہیں حکم دیا تو انہوں نے ایک ٹالٹ مرد کے خاندان کا اور ایک عورت کے خاندان کا معین کیا پھر حضرت علی رضی الله عنہ نے دونوں خالاتوں سے فر مایا کیا تم جانے ہوتمہاری کیاذ مہداری ہے۔دونوں کی ذمہ داری میہ ہے کہ کہ اگر تم ان دونوں کو جمع کرنے

<sup>1</sup> مصنف ابن الى شيبه جلد 3 مبضى 558 (1713 )، مكتبة الزيان مدينه منوره 2 مطبقات كبرى از ابن سعد ، جلد 5 مبضى 552 ، دارصا در بيروت 3 تفيير طبرى ، زيرآيت منز ا، جلد 5 مبضى 90 ، بيردت

کی رائے قائم کروتو انہیں جمع رکھو۔ اگر تمہاری رائے ہو کہ ان میں تفریق کروتو ان میں تفریق کردو۔ عورت نے کہا الله کی کتاب میں جومیرا فرض اور میراحق ہے میں اس پر راضی ہوں۔ مرد نے کہا جہاں تک جدائی کا تعلق ہے وہ جمعے منظور نہیں۔ حضرت ملی رضی اللہ عند نے ارشاوفر مایا الله کی قسم تو نے جمعوث بولا ہے جسیاا قر ارعورت نے کیا ہے تو بھی ایسا ہی اقر ارکر (1)۔ امام عبد بن جمید اور این جریر نے حضرت سعید بن جمیر رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ مرداسے فسیحت کرے اگر وہ عورت اس حرکت سے رک جائے تو بہت بہتر ورنہ اس کو بستر سے الگ کر دے۔ اگر رک جائے تو بہت بہتر ورنہ اس مارے۔ اگر رک جائے تو بہتر ورنہ اس کا معاملہ سلطان تک لے جائے۔ وہ ایک ٹالٹ مرد کے خاندان سے ایک ٹالٹ عورت کے خاندان کا خالث کو قاندان کا خالث کہ گا تو عورت کے ساتھ یہ سلوک کرتا تھا۔ مرد کے خاندان کا خالث کے گا تو عورت نے ساتھ یہ سلوک کرتا تھا۔ مرد کے خاندان کا خالث کے گا تو خاورت نے ساتھ یہ سلوک کرتا تھا۔ مرد کے خاندان کا خالث کے گا تو خاورت نے ساتھ یہ سلوک کرتا تھا۔ مرد کے خاندان کا خالث کے گا تو خاورت نے ساتھ کے گا تو خاوند کے ساتھ یہ سلوک کرتی تھی ان میں سے جو ظالم ہوگا سلطان اس پرظلم ختم کر ہے گا اور اس کے ہاتھ کیکڑے گا۔ آگر عورت نافر مانی کرنے والی ہوگی تو سلطان مرد کو تھی دیں مرد کے گا تو خاوند کے باتھ کے گا تو خاوند کے ساتھ دیسلوک کرتا تھا۔ مرد کے گا تو خاورت سے خلع کر لے (2)۔

امام عبدالرزاق، سعید بن منصور، عبد بن جمید، ابن جریراور بیمیق نے سنن میں حضرت عمر و بن مرہ ورحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر رضی الله عنہ سے ان دو ثالثوں کے بارے میں پوچھا جن کا ذکر قرآن حکیم میں ہے تو آپ نے فر مایا وہ ایک ثالث مرد کے خاندان کا اور ایک ثالث عورت کے خاندان کا مقرر کرے وہ میاں بیوی میں سے ایک کے ساتھ بات چیت کریں گے اور اسے نفیحت کریں گے ۔ اگر وہ غلطی سے تو بہ کر لے تو بہتر ورنہ دور وونوں ثالث فیصلہ کر دیں۔ وہ جو بھی کریں گے اور اسے نفیعت کریں گے ۔ اگر وہ غلطی سے لوٹ آئے تو بہت بہتر ورنہ وہ دونوں ثالث فیصلہ کر دیں۔ وہ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ جائز ہوگا (3)۔

امام عبد الرزاق ،عبد بن حمید ، ابن جریراور ابن منذر نے حضرت ابن عباس رضی الله عنبما سے روایت نقل کی ہے کہ جمعے اور حضرت معاویہ کو خالث معین کیا گیا۔ جمیں کہا گیا اگر تمہاری رائے ہو کہ ان میاں بیوی کو اسم کے کر دو ۔ اگر تمہاری بیرائے ہو کہ الگ کر دو۔ جس نے ان دونوں کو بطور خالث معین کیا تھا وہ حضرت بیرائے ہو کہ الله عنہ تھے (4) ۔ عثمان رضی الله عنہ تھے (4) ۔

امام عبدالرزاق، عبد بن حمید، ابن جریر، ابن منذر، ابن ابی حاتم اور بیه بی نے حضرت حسن رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ ثالث اس لیے عین کئے جائیں گے تا کہ وہ ملح کرائیں اور ظالم کے ظلم کی گواہی ویں۔ جہاں تک جدائی کا تعلق ہے یہ ان کا اختیار نہیں (5)۔

امام عبد بن جمید، ابن جریراورابن ابی حاتم نے حضرت قادہ رحمہ الله سے اسی کی مثل روایت نقل کی ہے۔ امام ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے حضرت عوفی رحمہ الله کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے وَ الْتَقِیْ

2\_اليناً

4- ابينا، جلد5 صفيه 91

تَخَافُونَ نُشُودَ هُنَّ کَ تَفْیر بیان کرتے ہوئے کہا کہ اس سے مراد وہ عورت ہے جو خاوند کی نافر مانی کرتی ہے خاوند کوحق ماصل ہے کہ جب دونوں ثالث خلع کا کہیں تو وہ اس عورت سے خلع کر لے تاہم خلع اس کے بعد ہوگا کہ عورت خاوند ہے کہے گی الله کی فتم میں تیرے لئے فتم پوری نہیں کروں گی۔ گی الله کی فتم میں تیرے لئے فتم میں تیرے لئے معاملات میں تدبیر نہیں کروں گی۔ سلطان کہے گا ہم مجھے خلع کی اجازت نہیں دیں گے یہاں تک کہ عورت خاوند کے بارے میں بید کہے گی الله کی فتم میں تیرے لئے خسل جنا بین کروں گی، میں الله کے لئے نماز نہیں پڑھوں گی اس وقت سلطان اسے خلع کی اجازت دے گا(1)۔

امام ابن جریر نے محد بن کعب قرظی سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنہ نے دو ثالث مقرر فرائے ایک خاوند کارشتہ دار اور ایک عورت کارشتہ دار مورت کارشتہ دار کہتا اے تو اپنی بیوی سے کیوں ناراض ہے؟ تو وہ بتائے گا میں اس اس وجہ سے ناراض ہوں۔ وہ ثالث کے گا اگر وہ عورت ان چیز وں کوچھوڑ د یے جو تو ناپند کرتا ہے اور الیسی چیز یں اپنا لے جو تو پیند کرتا ہے کیا تو اس کے بارے میں الله سے ڈرے گا اور تو اس سے حسن سلوک کرے گا جو اس کے نفقہ اور لباس کے بارے میں تو اس کے بارے میں تا گا گو خاوند کے خاندان کا ثالث عورت سے کہ گا اے فلال تو اپنی وجو ہات بتائے گی۔ اگر وہ عورت بھی کہہ دی تو قالت دونوں کو اکٹھا کردے۔ حضرت علی رضی الله عنہ نے فر مایا الله تعالیٰ دونوں کے ساتھ جمع کرتا ہے اور دونوں کے ساتھ جمع کرتا ہے دونوں کے ساتھ دونوں کے ساتھ دونوں کے ساتھ جمع کرتا ہے دونوں کے ساتھ کی ساتھ دونوں کے ساتھ دونوں کے

امام بیہ قی نے حضرت علی رضی الله عنہ ہے روایت نقل کی ہے کہ جب ایک ثالث فیصلہ کرے اور دوسرا ثالث فیصلہ نہ کرے تواس کا فیصلہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا یہاں تک کہ دونوں اتفاق کریں (3)۔

ا مام عبد بن حمید ، ابن منذر ، ابن الی حاتم اور بیعی نے حضرت سعید بن جبیر رضی الله عنه ہے وہ حضرت ابن عباس رضی الله عنہما ہے روایت نقل کرتے ہیں کہ دونوں اصلاح کا ارادہ کریں ہے حراد دونوں ٹالث ہیں (4)۔

ا مام عبدالرزاق،عبد بن حمید، ابن جریراورا بن منذر نے حضرت مجاہدر حمدالله سے روایت نقل کی ہے کہ اصلاح کا ارادہ کریں سے مرادمر داورعورت نہیں بلکہ دو ثالث ہیں تو اللہ تعالیٰ وونوں کوتو فیق عطافر مائے گا(5)۔

امام ابن جریر نے ضحاک سے روایت نقل کی ہے کہ اس سے مراوثالث ہیں جب وونوں مرداور عورت کونسیحت کریں (6)۔ امام ابن ابی حاتم نے حضرت ابوعالیہ رضی الله عنہ سے الله تعالیٰ کے فرمان إنَّ الله کانَ عَلِیْمًا خَوِیْدًا کی سیفسرنقل کی ہے کہ الله تعالیٰ دونوں کے مکان کو جانتا ہے۔

ا مام بہتی حضرت ابن عمر رضی الله عنهما ہے وہ نبی کریم سلی آئی ہے روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک عورت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ،عرض کی خاوند کا عورت پر کیاحق ہے؟ فر مایا خاوند کواپنے آپ سے ندرو کے اگر چہوہ اونٹ کی پیشت پر ہو، خاوند کے گھر سے خاوند کی اجازت کے بغیر کوئی چیز ندد ہے۔ اگر عورت ایسا کرے گی تو مرد کے لئے اجراور عورت کے لئے گناہ ہوگا۔

1 يقسيرطبري، زيرآيت بذا، جلد 5 صفحه 89، بيروت

5 تفير طري، زيرآيت بذا، جلد 5 صفحه 94 ، بيروت 6 ـ الينا، جلد 5 ، صفحه 95

4\_الفياً

<sup>2</sup>\_اليسا 306، وارالفكر بيروت

مرد کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ ندر کھے،اگروہ روزہ رکھے گی تو گناہ کا رہوگی ادراہے کوئی اجربھی نہیں ملے گا۔مرد کی اجازت کے بغیر گھرے نہ نکلے۔اگروہ گھرے نکلے گی تو فرشتوں،غضب کے فرشتوں اور رحمت کے فرشتوں کی لعنت ہوگی یہاں تک کے بغیر گھرے اور گھر لوٹ آئے عرض کی گئی اگر چہ خاوند ظالم ہو۔ فر ما یا اگر چہ خاوند ظالم ہو (1)۔

ا ما مطبرانی ، حاکم ، ابونعیم نے حلیہ میں اور بیہ قی نے سنن میں حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنه سے روایت نقل کی ہے جب حرور بیالگ ہو گئے۔ وہ علیحدہ ایک وادی میں جمع تھے، میں نے حضرت علی رضی الله عنہ سے عرض کی یا امیر المومنین نماز کو مخند اکر کے پڑھنا تا کہ میں قوم کے پاس آؤں اور ان سے گفتگو کرلوں۔ میں ان کے پاس آیا، میرے پاس جوبہترین لباس تھاوہ پہنا۔حروریہ نے کہااے ابن عباس خوش آ مدید! بیر حلہ کیسا ہے؟ میں نے کہاتم مجھ پر کیسے عیب لگا سکتے ہو جبکہ میں نے كغم زاد،آپ كودامادسب يهليا يمان لانے والے سے كيوں ناراض موجبكداصحاب رسول آپ كے ساتھ ميں؟ انہوں نے کہا ہم تین وجو ہات کی بنا پر ان پر ناراض ہیں۔ میں نے پوچھاوہ کون می ہیں؟ انہوں نے کہا پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے الله كردين مين لوگون كوثالث بنايا ب جبكه الله تعالى كانتم ب إن الْحُكُمُ إِلَّا لِللهِ (الانعام: 57) مين نے كہاوہ كيسے؟ انہون نے کہاانہوں نے جنگ کی نہانہوں نے لوگوں کوقیدی بنایا اور نہ مال غنیمت اکٹھا کیا مگر مقابلہ کرنے والے کا فر تھے توان کے مال حلال تھے۔اگروہ مومن تھے تو ان کے خون حرام تھے۔ میں نے کہاوہ کیسے؟ انہوں نے کہاانہوں نے اپنانام امیرالمومنین مٹادیا۔اگروہ امیر المونین نہیں ہیں ہیں وہ کافرول کے امیرین گئے۔ میں نے کہا بتاؤ اگر میں تمہارےسا منے کتاب الله کی محكم آيات برهول اورحضور مليني آيا كي اليي سنت پيش كرول جس مين تمهيل كو كي شك نه بوكياتم واپس لوث آؤ كي؟ انهول نے کہاہاں۔ میں نے کہا جہاں تک تمہارے اس قول کاتعلق ہے کہ آپ نے دین کے معاملہ میں ثالث بنایا ہے تو الله تعالی ارشاد فرماتا ع يَاكَيُهَا الَّذِينَ امَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْلَ وَ انْتُمُ حُرُمٌ لَو مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَيِّدًا فَجَزَ آعٌ قِشُلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِيَحُكُمْ بِهِ ذَوَاعَنْ لِ مِّنْكُمْ (المائده: 95) جبكم داورعورت من اختلاف كى عورت مين فرمايا ع وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بينوها فَابْعَثُوا حَكُمًا قِنْ أَهْلِهِ وَ حَكُمًا قِنْ أَهْلِهَا مِن تَهمين الله كا واسطرد عركها مول كيا مردول كاخون اورجان كى حفاظت اوران کے درمیان مصالحت زیادہ بہتر ہے یا خرگوش میں فیصلہ زیادہ ضروری ہے جس میں چوتھائی درہم لازم ہوتا ہے۔انہوں نے کہااللہ کی شم ان کے خون محفوظ رکھنے اور ان میں مصالحت کرانا زیادہ ضروری ہے۔ یو چھا کیا میں اس آیت ے باہر نکلا ہوں؟ انہوں نے کہابات ٹھیک ہے یعنی نہیں نکلے۔

جہاں تک تمہارا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے جنگ کی نہ لوگ قیدی بنائے اور نہ ان کا مال لیا بتاؤ کیا تم اپنی ماں کو گالی دیتے ہویا اس سے دہ چیز حلال جانتے ہو جو غیر سے حلال جانتے ہو۔اگر ایسا کروتو کا فرہو جاؤ گے۔اگر تمہارا یہ گمان ہے کہ دہ تمہاری

<sup>1</sup>\_سنن كبرى ازبيبق ،جلد 7،صفحه 292

ما نہیں تو تم نے تفرکیا اور اسلام ہے بی نکل گئے کیونکہ الله تعالی ارشاد فرماتا ہے: اَلنَّویُ اَوُلی بِالْمُوْمِنِیْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَ اَزْوَاجُهُ اُصَّهُمُ مُ (الاحزاب: 6) تم دو گراہیوں میں بھٹک رہے ہواس میں سے جو جاہوا پنالو۔ کیا میں آیت سے باہر لکلا ہوں؟ انہوں نے کہابات ایسے بی ہے۔

جہاں تک تمہارا یہ کہنا ہے انہوں نے اپنا نام امیر المونین مٹایا ہے، بے شک رسول الله سلی آئی آئی نے سلح حدیبہ کے موقع پر قریش کو دعوت دی کہ آپس میں معاہدہ کھیں فر مایا کھویہ وہ معاہدہ ہے جو محدرسول الله سلی آئی آئی نے کیا ہے۔ تو قریش نے کہا الله کی شم اگر ہم یہ جانتے کہ آپ الله کے رسول ہیں تو نہ ہم آپ کو بیت الله شریف کی زیارت سے روکتے اور نہ ہی آپ سے جنگ کرتے بلکہ یا کھو محمد بن عبدالله تو آپ سلی آئی آئی نے فر مایا الله کی شم میں الله کا رسول ہوں اگر چہتم مجھے جھٹلا والے علی کھو محمد بن عبدالله جنگ رسول الله حضرت علی سے افضل تھے۔ کیا میں نے کوئی غلط بات کی ہے انہوں نے کہا بات تو ایسے ہی ہے جیسے تو بن ہوں نے کہا بات تو ایسے ہی ہے جیسے تو بنی ہوں نے کہا بات تو ایسے ہی ہے جیسے تو کہی ہوں اگر چہتم میں بنیں ہزار افر ادوا پس آگئے اور صرف چار ہزار رہ گئے جو مارے گئے۔

وَاعُبُدُوا اللهَ وَ لا تُشُوكُوا بِهِ شَيئًا وَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَ بِنِى الْعُبُدُونِ وَ الْبَالِ الْجُنْبِ وَ الْعَالِي وَى الْقُرْبِي وَ الْبَالِ الْجُنْبِ وَ الْعَالِي الْجُنْبِ وَ الْعَالِي الْجُنْبِ وَ الْبَالِي الْجُنْبِ وَ الْبَالِ الْجُنْبِ وَ الْبَالُهُ لا السَّبِيلِ وَ مَا مَلَكَتُ اَيْبَالُكُمُ وَالْبَالِ اللهَ لا السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتُ اَيْبَالُكُمُ وَالْبَالُهُ لا السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتُ اَيْبَالُكُمُ وَالْبَالِي اللهَ لا السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتُ اَيْبَالُكُمُ وَالْبَالِهُ لا السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتُ اَيْبَالُكُمُ وَالْبَالِهُ لا اللهَ لا يَعْدِبُ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورَ اللهَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

"اورعبادت کروالله تعالی کی اور نه شریک بناؤال کے ساتھ کسی کواور والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرونیز رشتہ داروں اور تیبیوں اور ہم مجلس اور سافر اور جو داروں اور تیبیوں اور ہم مجلس اور سافر اور جو داروں اور تیبیوں اور ہم مجلس اور سافر اور جو (لونڈی غلام) تمہارے تبضہ میں ہیں (ان سب ہے حسن سلوک کر) بے شک الله تعالی پندنہیں کرتا اس کو جو مغرور ہوفخر کرنے والا ہو"۔

امام احمد نے حضرت ابوا مامدرضی الله عندے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملٹی ایکی نے فرمایا جوآ دی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے وہ صرف الله کی رضا کے لئے ہاتھ پھیرتا ہے۔ اس کا ہاتھ جتنے بالوں پر سے گزرتا ہے، ہر بال کے بدلے میں ا نیکی ملتی ہے۔ جوآ دمی کسی یتیم لڑکی یا بیتیم بچے پر احسان کرتا ہے میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے، آپ سٹی ایٹیم نے شہادت والی انگلی اور درمیان والی انگلی کے ساتھ اشارہ کیا (2)۔

<sup>1</sup> ميچ بخاري، جلد 5 مبخه 2032 (4998 ) داراين كثير دشق 2 \_ مندامام ، جلد 5 مبغه 248 ، دارصا در بيروت

ا ما محکیم تر ندی نے حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سائی آیا ہے فر مایا جس نے یتم بچی یا یتیم بچے کے ساتھ احسان کیا میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے، آپ نے دوانگلیوں کو ملایا (2)۔

ا مام ابن جریر ، ابن منذر ، ابن افی حاتم اور بیمی فی شعب الایمان میں مختلف سندول سے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے بیروایت نقل کی ہے وَ الْمِهَامِ ذِی الْقُدُنی سے مرادوہ پڑوی ہے کہ تیرا اور پڑوی کے درمیان رشتہ داری ہواور وَ الْمِهَامِ الْمُجْنَبِ سے مرادوہ پڑوی ہے کہ تیرے اور اس کے درمیان رشتہ داری نہ ہو (4)۔

امام ابن جریراور ابن ابی حاتم نے حضرت نوف شای رحمدالله سے بیقول نقل کیا ہے کہ وَ الْجَایِ فِی الْقُرْفِی سے مراد مسلمان اور الْجَایِ الْجُنْبِ سے مراد یہودی اور نفر انی ہے (5)۔

امام احد، امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت ابوشری خزاعی رحد الله سے روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم سالی الی آئے نے فرمایا جوآ دمی الله اور بوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوی کے ساتھ حسن سلوک کرے (6)۔

امام ابن الی شیب، امام احمد، امام بخاری اور امام سلم نے حصرت عائشه صدیقه رضی الله عنها سے بیروایت نقل کی ہے کہ میں نے رسول الله سلنے اللہ کی وارشا دفر ماتے ہوئے سنا کہ جرئیل امین مجھے لگا تاریز وی کے بارے میں تلقین کرتے رہے یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ الله تعالیٰ یژوی کووراثت میں حصد دار بنادے گا(7)۔

امام بخاری نے الا دب میں حضرت ابن عمر رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے نبی کریم ملٹی آیکی کو ارشاد فر ماتے ہوئے سنا فر مایا کتنے ہی پڑوی ہوں گے جو قیامت کے روز پڑوی کے ساتھ چھٹے ہوئے ہوں گے۔ پڑوی عرض کررہا ہوگا اے میرے دب اس نے مجھ پراپنا درواز و بند کردیا تھا اور اس نے میرے ساتھ حسن سلوک نہ کیا (8)۔

2\_نوادر الاصول منحه 145 ، دارصا در بيروت

1 \_مندامام احمد، جلد 4 م فحد 150

3- جامع ترندي مع عادمنة الاحوذي، جلد 8 صفح 82 (1918)، بيروت 4- تغيير طبري، زيرة يت بدا، جلد 5 سفح و95، بيروت

5 تفير طرى، زيآيت بدا، جلد 5 منحه 96 ، بيروت

7-الينا ، صفحه 19 ، (140)

6 ميم مسلم مع شرح نو وي، جلد 2 مبغه 19 (77) دار الكتب العلمية بيروت 8-الا دب المفرد جلد 1 مبغه 20 1 (111) ، السعودية امام بخاری اورامام سلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سلی آیئی نے ارشاد فر مایاوہ آ دمی جنت میں داخل نہ ہوگا جس کے بیڑوی اس کی اذبیوں سے محفوظ نہ ہوں گے(1)۔

امام بخاری نے ادب میں ، حاکم اور بیہ قی نے شعب میں حضرت ابو ہریرہ رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے جبکہ حاکم
نے اسے مجمع قرار دیا ہے کہ بی کریم سلٹی آیا ہے عرض کی گئی کہ فلال عورت رات کو قیام کرتی ہے ، دن کوروز سے رکھتی ہے ، اچھے
کام کرتی ہے اور صدقہ دیت ہے اور ساتھ ہی ساتھ پڑوسیوں کو زبان سے اذبیت پہنچاتی رہتی ہے ۔ رسول الله سلٹی آیا ہم نے فرمایا
اس عورت میں کوئی خیر نہیں ، وہ جہنمی ہے ۔ صحابہ نے عرض کی فلال عورت صرف فرض نماز اوا کرتی ہے ، رمضان کے روز سے
رکھتی ہے اور معمولی شے کاصدقہ کرتی ہے اور کسی کواذیت نہیں دیتی ۔ رسول الله سلٹی آیا ہم نے فرمایا وہ عورت جنتی ہے (2)۔

امام بخاری نے ادب میں اور حاکم نے حضرت عائشہ رضی الله عنها سے روایت نقل کی ہے جبکہ حاکم نے اسے سیح قرار دیا ہے میں نے عرض کی یا رسول الله سلٹی ایکی میری دو پڑوسیں ہیں، کے ہدیہ سیجوں؟ فرمایا جس کا دروازہ تیرے زیادہ قریب ہے(3)۔

امام بخاری نے ادب میں حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے آپ قریبی سے پہلے بعیدی پڑوی سے مدید یناشروع نہ کرتے بلکہ بعیدی سے پہلے قریبی سے مدیہ شروع کرتے (4)۔

امام بخاری نے ادب میں حضرت حسن بھری رحمۃ الله علیہ سے روایت نقل کی ہے کہ آپ سے پڑوی کے بارے میں پوچھا گیاتو آپ نے فرمایا چالیس گھر سامنے چالیس گھر چھے، چالیس گھر دائیں اور چالیس گھریا کیں (5)۔

امام بخاری نے ادب میں، حاکم اور پہلی نے حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے جبکہ حاکم نے اسے صحیح قرار دیا ہے کہ ایک آ دمی نے عرض کی یارسول الله سلٹی آئی میراایک پڑوی ہے جو مجھے اذبیتی دیتا ہے۔ فر مایا جا وَابینا مال راستہ میں رکھ دو۔ وہ گیا۔ اس نے اپناسا مان (گھر سے ) راستہ میں نکال دیا۔ لوگ جمع ہوگئے۔ پوچھا تجھے کیا ہوا؟ اس آ دمی نے کہا میراایک پڑوی ہے جو مجھے نکلیف دیتا ہے۔ میں نے اس کا ذکر نبی کریم سلٹی آئی تی کی بارگاہ اقد س میں کیا۔ فر مایا جا وَ اور اپنا سامان راستہ میں نکال دو۔ لوگ کہنے لگھا ہے اللہ اس پرلعنت کر، اے اللہ اسے ذکیل ورسوا کر اسے بینجر پہنچی وہ آ دمی اس کے بیاس آیا اور کہا اینے مکان میں لوٹ چل، اللہ کی تسم میں تجھے بھی اذبت نہ دوں گا (6)۔

امام بخاری نے ادب میں اور بیہ ق نے حضرت ابو جیفہ رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ ایک آ دمی نے رسول الله ملٹی آئی ہی کی امام کی بخاری نے رسول الله ملٹی آئی ہی بارگاہ اقدس میں رکھ دو، جو بھی اس کے پاس سے گزرے وہ اذیت دینے پرلعن وطعن کرے گا۔ جو آ دمی بھی اس کے پاس سے گزرتا اس پرلعن طعن کرتا۔ وہ آ دمی حضور ملٹی آئی ہی کی خدمت اذیت دینے پرلعن وطعن کرے گا۔ جو آ دمی بھی اس کے پاس سے گزرتا اس پرلعن طعن کرتا۔ وہ آ دمی حضور ملٹی آئی ہی خدمت

2 مندرك عاكم ،جلد 4، صفحه 184 (7305) دار الكتب العلميه بيروت

1 يحيم مسلم مع شرح نووي جلد 2 صفحه 16 (83)

4-الادب المفرد، جلد 1 صفح 209 (110)

3\_الينا، جلد 4 م في 185 (7309)

6-الا دب المفرد، جلد 1 بصنحه 227 (124 ) السعو ديير

5\_الشأ، (109)

میں حاضر ہوااور عرض کی مجھے لوگ کیوں لعن طعن کررہے ہیں؟ فر مایا الله تعالیٰ کی لعنت لوگوں کی لعنت سے بڑھ کرہے۔ تو اس نے حاکر شکایت کرنے والے سے کہااے کافی ہے (1)۔

امام بخاری نے ادب میں حضرت تو بان رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ کوئی پڑوی جب کسی پڑوی پڑھلم کرے یہاں تک کہا ہے اس کے گھر سے نکلنے پرمجبور کر دی توظلم کرنے والا ہلاک ہوگیا (2)۔

امام حائم نے حضرت ابو ہر یرہ رضی الله عند ہے روایت نقل کی ہے جبکہ اسے بچج قرار دیا ہے کہ رسول الله ساتھ الیّہ آئی ہم نے فرمایا الله کا تم وہ مومن نہیں ، الله کی تم وہ مومن نہیں ، لوگوں نے عرض کی یارسول الله ساتھ الیّہ آئی ہم وہ مومن نہیں ، لوگوں نے عرض کی یارسول الله ساتھ الیّہ آئی ہم وہ مومن نہیں ، لوگوں نے عرض کی یوائق ہے کیا مراد ہے؟ فرمایا اس کی زیادتی (3) ۔ فرمایا ایسا کی زیادتی (3) ۔ امام ابن الی شیبہ نے اور حاکم نے حضرت انس رضی الله عنہ ہے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ساتھ ایکی نے فرمایا وہ آئدی مومن نہیں جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں ہے محفوظ نہ ہو (4) ۔

امام حاکم نے حضرت ابن مسعود رضی الله عنہ سے ایک مرفوع روایت نقل کی ہے کہ الله تعالیٰ نے تمہارے درمیان اخلاق کی بھی ایک تقسیم کی ہے۔ الله تعالیٰ جے پہند کرتا ہے اسے بھی مال دیتا ہے اور جسے ناپہند کرتا ہے اسے بھی مال دیتا ہے۔ ایمان اسے نہیں دیتا جسے پہند نہیں کرتا۔ الله تعالیٰ جسے ایمان دیتا ہے اس سے محبت کرتا ہے۔ میم مال دیتا ہے۔ ایمان اسے نہیں دیتا جسے پہند نہیں کرتا۔ الله تعالیٰ جسے ایمان دیتا ہے اس سے محبت کرتا ہے۔ میم ہے اس ذات کی کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے ایک آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہوتا جس وقت تک مومن نہیں ہوتا جس وقت تک اس کا پڑوی اس کی زیاد تیوں سے محفوظ نہیں ہوتا (5)۔

امام احمد اور حاکم نے حضرت عمر رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے رسول الله ملٹی آیا کو ارشاد فر ماتے ہوئے سنامیہ مناسب نہیں کہ بڑوی کوشامل کئے بغیر آ دمی پیٹ بھر کر کھانا کھائے (6)۔

2-الينا، جلدا، صغي 229، (127)

1\_الا دب المفروجلد 1 بصفحه 228 (125 ) ، السعو ديية

4\_الينا (7300) 5\_الينا، جد 4، صغي 183 (7301)

3\_متدرك حاكم ،جلد 4، صفحه 182 (7299) دار الكتب العلميه بيروت

7\_مندامام احمد، جلد 5 صفحه 248 ، دارصا دربيروت

6- الفنا، جلد 4 صفح 185 (7208)

فر مایا کیا تو نے اس آ دمی کودیکھا تھا۔ میں نے عرض کی جی ہاں۔ آپ سٹھنائیٹم نے پوچھا کیا تو جانتا ہے وہ کون تھا؟ میں نے عرض کی میں بیتونہیں جانتا ہے وہ کون تھا؟ میں نے عرض کی میں بیتونہیں جانتا۔ فر مایاوہ جبرئیل امین تھے، وہ لگا تار مجھے پڑوی کے بارے میں تاکید کررہے تھے یہاں تک کہ میں گمان کرنے لگا کہوہ پڑوی کووارث قراردیں گے پھر فر مایا اگر تو نہیں سلام کرتا تو وہ تجھے سلام کا جواب دیتے (1)۔

امام ابن الی شیبہ نے حضرت ابو ہر رہ درضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سٹی آئی آئی نے فر مایا جوالله اور یوم آخرت پرایمان رکھتا ہے تو وہ اپنے پڑوی کواذیتیں نہ دے(2)۔

ا مام ابن ابی شیبہ نے حضرت ابو ہر رہ رضی الله عنہ ہے وہ نبی کریم ملٹھائیا ہیں ہے۔ دوایت کرتے ہیں کہ جبر ئیل امین نے مجھے پڑوی کے بارے میں وصیت کی بہال تک کہ میں گمان کرنے لگا کہ وہ پڑوی کو دارث بنادیں گے (3)۔

امام ابن الی شیبہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ساٹھ الیہ الیہ نے فر مایا اے الله میں بستی میں برے پڑوس سے تیری پناہ چا ہتا ہوں کیونکہ جنگل کا پڑوسی تو بدلتا رہتا ہے (4)۔

امام ابن ابی شیبہ نے ابولبا بہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سائٹی آیئے نے فرما یا پڑوی کی کوئی اذیت کم نہیں (5)۔
امام احمر ، امام بخاری نے ادب میں اور بہق نے حضرت مقداد بن اسودرضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سائٹی آیئے نے صحابہ سے بوچھا بدکاری کے بارے میں تم کیا کہتے ہو 'صحابہ نے عرض کی الله اور اس کے رسول نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ بیتا قیامت حرام ہے۔ رسول الله سائٹی آیئے نے فرمایا ایک آ دمی دس عور توں کے ساتھ بدکاری کرے تو عمل بلکا ہے بنسبت اس کے کہ وہ اپنے پڑوی کی بیوی سے بدکاری کرے ہو؟ فرمایا الله اور

اس کے رسول نے اسے حرام قرار دیا ہے تو ہے رام ہے۔ فر مایا ایک آ دمی اگر دس گھروں سے چوری کرے تو بیمل خفیف ہوگا بنسبت اس کے کہ وہ اپنے پڑوی کے گھرسے چوری کرے(6)۔

امام ابن جریر، ابن منذر، ابن الی حاتم اور بیعی فی شعب میں حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ الصّاحِبِ بِالْهَجُنُّ بِ سے مراد سفر کا ساتھی ہے (7)۔

امام ابن جریر نے حضرت سعید بن جبیرا ورحضرت مجاہدر حمہما الله ہے اس کی مثل روایت نقل کی ہے(8)۔

امام کیم ترندی نے نوادر الاصول میں ، ابن منذر اور ابن الی حاتم نے حضرت زید بن اسلم رحمہ الله سے بی و لفل کیا ہے قد الصّاحِب بِالْجَنّٰہِ سے مراد مجلس میں تیرا ساتھی ، سفر میں تیرار فیق اور تیری وہ بیوی ہے جو تیر سے ساتھ بستر پرلیٹتی ہے (9)۔

امام ابن جریر نے حضرت ابن ابی فدیک رحمہ الله کے واسطہ سے فلاں بن عبد الله رحمہ الله سے وہ اپنے ہاں تقد آ دی سے روایت نقل کرتا ہے کہ حضور ملٹی آیکم کے ساتھ ایک صحافی تھا جبکہ دونوں سواری پرسوار تھے۔ نبی کریم ملٹی آیکم طرفاء (درخت)

2\_مصنف ابن الي شير، جلد 5 منفي 220 (25418) مكتبة الربان مدينه منوره

4\_الينا، (25423) 5\_العنا، (25423)

7 تغيير طبري، زيرآيت بذا، جلد5 ، صفحه 98 ، بيروت

9-نوادرالاصول، باب مشاركة الجليس في الهدية بصفحه 43، بيروت

1\_مندامام احمد، جلد 5 صفحه 133 ، دارصا دربيروت

3-الصِنْ ، جلد 5 مِعْد 220 (25420)

6\_شعب الايمان، جلد7 منحه 81 (9552)

8 ـ الينا، جلدة بسفح 100

کے جنگل میں داخل ہوئے اور دو پرکان کائے۔ایک ٹیڑھا تھا اور دوسراسیدھا، دونوں پرکان لے کرآپ ہا ہرتشریف لائے، اپ ساتھی کوسیدھا پرکان عطافر مایا اور خود ٹیڑھا لیا۔اس آ دمی نے عرض کی یارسول الله ملٹی آیٹی آپ سیدھا پرکان لینے کے زیادہ حق دار ہیں۔حضور ملٹی آیٹی نے فرمایا اے فلاں ہرگر نہیں ہرساتھی جو کسی دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے تو اس سے سنگت کے بارے میں بازین ہوگی اگر چا کہ کے فلے کی سنگت ہورا)۔

امام بخاری ادب مفرد، امام ترندی، ابن جریر اور حاکم نے حضرت ابن عمر ورضی الله عنہ سے وہ نبی کریم سلٹی اَیّتی سے روایت نقل کرتے ہیں کہ الله تعالیٰ کے ہاں بہترین ساتھی وہ ہے جو اپنے ساتھی کے لئے بہترین ہواور الله تعالیٰ کے ہاں بہترین پڑوی وہ ہے جوابیے پڑوی کے لئے بہترین ہو(2)۔

امام عبد بن حمید ، ابن جریر ، ابن منذراور ابن الی حاتم نے حضرت علی رضی الله عندسے و الصّاحِبِ بِالْجَشِّبِ كی یَفْسِر نقل كی علی رضی الله عندسے و الصّاحِبِ بِالْجَشِّبِ كی یَفْسِر نقل كی علی رسی مرادعورت ب (3)۔

امام فریا بی، عبد بن حمید، ابن منذر، ابن جریر، ابن ابی حاتم اور طبر انی نے حضرت ابن مسعود رضی الله عند ہے اس کی مثل روایت نقل کی ہے(4)۔

امام ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے اس کی مثل روایت نقل کی ہے (5)۔

امام ابن جریر، ابن منذراور ابن ابی حاتم نے حضرت مجاہدر حمداللہ سے وَ مَامَلَكُتُ أَيْمَانُكُمْ كَى يَغْيرُ نَقل كى ہے كہ الله تعالى نے تاكيدى عَلَم دياہے (6)۔ تعالى نے تحجے جوغلام عطافر ماياہے اس كے ساتھ اچھاسلوك كران سب چيزوں كا الله تعالى نے تاكيدى عَلَم دياہے (6)۔

ا مام ابن ابی حاتم نے حضرت مقاتل رحمہ الله سے میتفسیر نقل کی ہے کہ اس سے مراد تمہارے غلام اور لونڈیاں ہیں ، الله تعالی تمہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے کہ الله تعالیٰ نے ان کے حقق ق جرمعین فر مائے ہیں وہ تم انہیں اواکرو۔

امام عبدالرزاق، امام احمد، امام بخاری اور امام سلم نے حضرت ابوذ ررضی الله عنه سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملل عبدالرزاق، امام احمد، امام بخاری اور امام سلم نے حضرت ابوذ ررضی الله عنه سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملل ملئے الله تعالی نے آئیس تمہارے قبضہ میں دیا ہے مسلکے کوئی بھائی اس کے زیر دست ہوتو جوخود کھا تا ہے اسے بھی کھلائے۔ جوخود پہنتا ہے اسے بھی پہنائے ۔ آئیس ایسے کام کا محم نہ دوجس کی وہ طاقت نہیں رکھتے۔ اگرتم آئیس ایسے کام کا تھم دوجوان کی طاقت سے باہر ہوتو تم ان کی مدد کرو (7)۔

امام بخاری نے ادب میں حضرت جابر بن عبد الله رضی الله عنه سے روایت نقل کی ہے که رسول الله ملتی الله علاموں کے بارے میں احجما سلامی کے اللہ ملتی الله عنه علاموں کے بارے میں احجما سلوک کرنے کا حکم ویتے تھے اور فر ماتے آئیں وہی کھانا کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو، وہی لباس بیہناؤ جوخود بہنتے ہواور الله کی مخلوق کوعذاب نہ دو (8)۔

امام ابن سعد نے ابودرداء سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت ابودرداء رضی الله عنہ کے جسم پرموٹی جا دراور سفیدلباس دیکھا

1 يغير طبرى، زيرآيت بنرا، جلد5، صنح 100، بيروت 2 - الينا، جلد5، صنح 101 3 - الينا، جلد5، صنح 100 4 - الينا 5 - الينا، حلد5، صنح بخارى، جلد1، صنح 102 8 - الادب المغرد جلد1 بصنح 200 (188)، السعود به گیااوران کےغلام کےجسم پربھی چا دراورسفیدلباس دیکھا گیاان ہے اس بارے میں پوچھا گیاتو انہوں نے کہا میں نے رسول الله اللّٰجِيَّ آلِيَكِم كوارشا دفر ماتے ہوئے سنا كہ غلاموں كووہی لباس پہناؤ جوخود پینتے ہواوران كووہی كھانا كھلاؤ جوخود كھاتے ہو۔

ا مام بخاری نے ادب مفرد میں ابودا وُ داور بہتی نے شعب میں حضرت علی رضی الله عنہ سے ردایت نقل کی ہے کہ حضور سلٹی آلیا کی آخری گفتگو بہتی نماز ،نماز اور اینے غلاموں کے بارے میں الله سے ڈرو (1)۔

امام بزارنے ابورافع رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سٹی آیکی ہوئے اس جہان فانی سے رخصت ہوئے اللہ جہان فانی سے رخصت ہوئے الله سے ڈروہ الله سے ڈروہ الله سے ڈروہ الله سے ڈروہ الله مے ڈروہ اللہ علاموں کے بارے میں اور نماز کے بارے میں۔ پیچھنور سٹی آیکی کی آخری گفتگو تھی۔

ا مام بیہ قی نے دلائل میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ وفات کے وقت حضور سالٹی لیے آئی کی عموی تاکید پتھی نماز کا خیال رکھنا اور غلاموں کا خیال رکھنا یہاں تک کہ سینے میں یہ بات گر دش کرتی تھی مگر زبان پر نہ آتی تھی (2)۔

امام احمداور بیمق نے شعب الا بمان میں حضرت انس رضی الله عندے بیروایت نقل کی ہے وصال کے وقت آپ کی عموی وصیت نماز اور غلاموں کے بارے میں تھی بہاں تک کہ سینے میں تو آپ اے حرکت دیتے مگرزبان اس کا اظہار نہ کرتی (3)۔
امام عبد الرزاق، امام مسلم اور بیمق نے حضرت ابو ہریرہ رضی الله عندے روایت نقل کی ہے وہ نبی کریم سالتہ فیا آپیلی ہے روایت نقل کرتے ہیں کہ غلام کا کھانا اور اس کا لہاس اس کا حق ہے اے ایسے کام کا مکلف نہ بنایا جائے جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا (4)۔

امام پیمنی نے حضرت ابوذررضی الله عندے وہ نی کریم ملی ہے۔ کمزورتو ی کے ہاں آزمائش ہے۔ پس چاہے کہ مالک الله سے ڈرے اور غلام کوالیا کام ہی کہے جس کی وہ طاقت رکھتا تو اس پروہ لعنت نہ کام ہی کہے جس کی وہ طاقت رکھتا تو اس پروہ لعنت نہ کرے۔ اگروہ کام نہ کرے تو مالک اے سزاند دے (5)۔

امام احمد اور بیہ قی نے حضرت ابوذررضی الله عندے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله مللی آیا تیم نے فرمایا تمہارے خادموں میں سے جو تمہارے ساتھ نرمی کرے تو اسے وہی کھانا ووجوخود کھاتے ہوا در انہیں وہی لباس دوجوخود پہنتے ہو۔ جو تمہارے ساتھ موافقت نہ کرے تو انہیں چے دواور الله تعالیٰ کی مخلوق کوعذاب نہ دو (6)۔

امام طبرانی اور بیعی نے حضرت رافع بن مکیث رحمدالله سے روایت نقل کی ہے کدرسول الله سلی ایکی نے فر مایا بداخلاتی محوست ہے اور حسن خلق بردھور ی ہے، نیکی عمر میں زیادتی کا باعث ہے اور صدقہ گناہ کے اثر کو زائل کردیتا ہے (7)۔

2- دلائل المنوة از بيهق ، جلد 7 مسفد 205 ، دار الكتب العلميه بيروت 4- صحيح مسلع مع شرح نوى ، جلد 11 ، صفح 112 (41) 6- اليناً ، جلد 6 ، صفح 371 (8560) 1 شعب الا يمان ،جلد 6 منفي 370 (8555) ، دارالكتب العلميه بيروت 3 شعب الا يمان ،جلد 6 منفي 369 (8552) دارالكتب العلميه بيروت 5 شعب الا يمان ،جلد 6 منفي 37 (8559) 7 - ابينا ،جلد 6 منفي 243 (8019) امام بیمق نے حضرت ابو بکرصد بق رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملٹی ایکی نے فر مایا بداخلاق جنت میں داخل نہیں ہوگا (1)۔

امام ابوداؤر، ترندی اور بیهتی نے حضرت ابن عمر رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے جبکہ امام ترندی نے اسے حسن قر اردیا ہے کہ ایک آ دمی حضور ملتی نیکی کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا، عرض کی یار سول الله ملتی نیکی بھی کتنی دفعہ غلام کومعاف کریں فرمایا ستر دفعہ (2)۔

امام بیہ بی نے حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنہ ہے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سالٹی آئیم نے ارشاد فر مایا جب تم میں ہے کوئی اپنے خادم کو مارے تو وہ الله کو یاد کرے پس جا ہے کہ ما لک مار نے ہے رک جائے (3)۔

امام کیم ترندی نے نوادرالاصول اور بیہی نے حضرت ابن عمر رضی الله عنہ روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملتی ایکی نے فر مایا غلام کونہ مارو کیونکہ تم نہیں جانتے جوتمہارے موافق ہے(4)۔

امام پہتی نے حضرت ابن عمرض الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ ایک آ دمی حضور سلٹی ایکی ہارگاہ میں حاضر ہوا، پوچھا میری بیوی کا میرے او پرکیاحق ہے؟ تو حضور سلٹی آئیل نے فر مایا تو اسے وہی کھانا کھلائے جوخود کھا تا ہے، اسے وہی لباس پہنائے جوخود پہنتا ہے۔ عرض کی میرے پڑوی کا مجھ پر کیاحق ہے؟ فر مایا تیری نیکی اسے وہاں مقیم رکھے اور تو اس سے اپنی اذیت روک لے۔ عرض کی میرے خادم کا میرے او پر کیاحق ہے؟ فر مایا تیامت کے روز تینوں میں سے بیتم برزیا وہ تحت ہوگا (5)۔

امام عبدالرزاق نے مصنف میں ، ابن سعداورامام احمہ نے حضرت عبدالرحمٰن بن زید بن خطاب رضی الله عند سے وہ اپنی باپ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ساٹھ یا آئی نے ججۃ الوداع کے موقع پر فرمایا اپنے غلاموں کا خیال رکھو۔ انہیں وہی کھانا کھلا و جوخود کھاتے ہو ، آئییں وہی لباس پہنا و جوخود پہنتے ہو۔ اگروہ ایسا گناہ کریں جے وہ معافی نہیں کہاں کے بندو آئییں نیچ دو ، آئییں تکیفیس نہ دو۔ ابن عبدالرحمٰن بن زید بن خطاب نے بھی یہی کیا ہے۔ عبد الرزاق نے کہاراوی احمد بن عبدالرحمٰن بن بزید ہے (6)۔

امام عبدالرزاق نے حضرت داؤ دبن الی عاصم رحمہ الله ہے روایت نقل کی ہے کہ اس نے کہا مجھے یہ خبر پینجی ہے کہ نبی کریم سلٹھ نیا کی خفر مایا خاموش رہوآ سان چر چرایا ہے اور اس پر لازم ہے کہ وہ چر چرائے آ سان میں ہتھیلی بھریا فر مایا بالشت بھر بھی ایسی جگر نہیں جہال ایک فرشتہ بحدہ ریز نہ ہو، الله ہے ڈرو، اپنے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرو، جوخود کھاتے ہوائیس کھلاؤ، جوخود پہنتے ہوائیس بہناؤ، جس کی وہ طاقت نہ رکھیں انہیں ایسے کام کا مکلف نہ بناؤ، اگروہ ایسا عمل کریں جوتمہارے اخلاق کے خالف ہوتو ان کے شرکو غیر کی طرف پھیر دواور اللہ کے بندوں کو عذاب ندود (7)۔

1\_شعب الايمان، جلد 6 صفحه 376 (8579)

3\_شعب الإيمان، جلد 6 صفح 376 (8583)

<sup>2-</sup> جامع ترندي مع عادمنة الاحوذي، جلد 8 صفحه 100 (1949) ، دار الكتب العلميد بيروت

<sup>(</sup>ann) ann idea | I am a

<sup>4-</sup>ايننا ، جلد 6 م في 377 (8584) 5-ايننا ، جلد 6 م في 377 (8584)

<sup>6</sup>\_مندامام احمر، جلد4، صفحه 35، وارصادر بيروت

<sup>7</sup>\_مصنف عبدالرزاق، جلد 9 مبغي 440 (17934) سمجرات بهند

امام عبدالرزاق نے حضرت عکر مدر حمدالله سے روایت نقل کی ہے کہ بی کریم ساٹھ ایکی ہے حضرت ابو مسعود انصاری رضی الله عنہ کے پاس سے گزرے جبدوہ اپنے خادم کو مارر ہے تھے۔ نبی کریم ساٹھ ایکی ہے نہ مایا الله کو شم الله تعالیٰ تجھ پراس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے جتنا تو اس پرقدرت رکھتا ہے۔ رسول الله ساٹھ ایکی ہے اس چیز سے منع کیا کہ بندہ اپنے غلام کے ساتھ ایسا سلوک کرے کہ وہ کا ناہوجائے یا اس کا عضو کٹ جائے ۔ حضور ساٹھ ایکی ہے فر مایا آنہیں خوب سیر کر کے کھلا یا کرو، آنہیں بھوکا نہ رکھو، آنہیں لباس پہنا وُ، نگا ندر کھو، آنہیں زیادہ نہ مارو کیونکہ ان کے بارے میں تم سے باز پرس ہوگی، کام کے ذریعے بھی آئہیں اذ یتی ندو، جوآ دمی ایپ خلام کونا پہند کر سے واسے بچے وے، الله تعالیٰ کے درز ق کواس پر مشقت نہ بنادے (1)۔

امام عبدالرزاق اورامام سلم نے حضرت ذاذان رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ میں ابوعمر کے پاس بیٹھا ہوا تھا ، انہوں نے اپنے غلام کو بلایا اور اسے آزاد کردیا۔ پھر فر مایا مجھے اس کی اجرت سے کیا غرض جویدوزن کرتا ہے (اپنے ہاتھ میں ایک چیز پکڑی)۔ میں نے رسول الله سالی ایکی کو ارشاد فر ماتے ہوئے سنا جو آدمی اپنے غلام کو بطور حد مارے جواس نے عمل نہ کیا ہویا اسے طمانچہ مارا ہوتو اس کا کفارہ یہ ہے کہ اسے آزاد کردے (2)۔

امام عبدالرزاق، ابن ابی شیبه، امام احمد، امام مسلم، ابو داؤد، امام ترفدی اور امام نسائی نے حضرت سوید بن حقر ن سے روایت نقل کی ہے کہ ہم بنومقرن حضور سلٹے لیکٹی کے زمانہ میں سات تھے۔ ہماری ایک ہی خادمہ تھی کوئی اور نہ تھا۔ اسے ہم میں سے ایک نے طمانی مارا۔ نبی کریم سلٹے لیکٹی نے فرمایا اسے آزاد کردو۔ ہم نے عرض کی یا رسول الله سلٹے لیکٹی ہمارا کوئی اور خادم نہیں۔ نبیس۔ نبی کریم سلٹے لیکٹی نے فرمایا وہ تمہاری خدمت کرے گی بہاں تک کہم اس سے غنی ہوجاؤ کے بھراسے آزاد کردینا(3)۔ مام عبدالرزاق، ابن ابی شیبہاور امام بخاری نے اوب میں حضرت عمار بن یا سررضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ کوئی آدئی این علام کونہ مارے اس حال میں کہ وہ فالم ہوورنہ قیامت کے روز اس سے قصاص لیا جائے گا(4)۔

امام عبدالرزاق نے حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ قیامت کے روز بندہ پرسب سے شدیداس کا غلام ہوگا(5)۔

امام عبدالرزاق اورامام ترفدی نے حضرت ابوسعیدانصاری رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے جبکہ امام ترفدی نے اسے صحیح قرار دیا ہے کہ اس اثناء میں کہ میں اپنے غلام کو مارتا تھا کہ میں نے اپنے چیچے سے آواز سی میں متوجہ ہوا تو رسول الله مستی اللہ علیہ مقاند میں مقاند میں ہے اور کے ۔ تو میں نے قتم اٹھا در کے ۔ تو میں نے قتم اٹھا در کہ میں بھی بھی اینے غلام کوئیس ماروں گا (6)۔

امام عبدالرزاق في حضرت حسن بقرى رحمدالله سے ردایت نقل كى ہے كداس اثناء ميں كدايك آوى اينے غلام كومارر ہاتھا

2 شيخ مسلم مع شرح نو دى، جلد 1 1 به خد 106 (30) دار الكتب العلميه بيروت 4 مصنف عبد الرزاق، جلد 9 مهنحه 445 (17954) سمجرات بهند 6 ـ جامع ترندى مع عارضة الاحوذى، جلد 8 مهنحه 99 (1948)

1 \_مصنف\_عبدالرزاق،جلد9،منحه439 (17933) 3 \_ الينا،جلد11،صنحه107 (31) 5 \_ العنا،جلد9،منحه45 (17956) جبه غلام کہدر ہا تھا اعوذ بالله میں الله کی بناہ جا ہتا ہوں جبہ مالک مارے جارہا تھا۔ تو غلام نے رسول الله کود یکھا تو اس نے کہا اعوذ برسول الله یتو مالکہ کے ہاتھ میں جو تھا اس نے بھینک دیا اور غلام کو چھوڑ دیا۔ نبی کریم سٹی آئی آئی نے ارشاد فر مایا خبر دار الله تعالی اس کا زیادہ حق دارے کہ اس کی بناہ جا ہی جائے ۔ آدمی نے تعالی اس کا زیادہ حق دارے کہ اس کی بناہ جا ہی جائے ۔ آدمی نے عرض کی یا رسول الله سٹی آئی آئی ہے یہا لله کی رضا کی خاطر آزاد ہے۔ حضور سٹی آئی آئی نے ارشاد فر مایا اگر تو ایسا نہ کرتا تو تو اپنے آپ کو آگ کی لیکوں کے حوالے کردیتا (۱)۔

امام عبدالرزاق نے حضرت ابن تیمی رحمہ الله ہے روایت نقل کی ہے کہ میں نے قتیم اٹھائی کہ میں اپنے غلام کو ضرور ماروں گا۔ تو میرے باپ نے مجھے کہا کہ مجھے یہ نجر پینچی ہے کہ روح بدن میں گھومتی رہتی ہے، بھی تو اس کی قرار گاہ سرمیں ہوتی ہے اور مجھی اس کی قرار گاہ فلاں فلال جگہ ہوتی ہے یہاں تک کہ بہت ساری جگہیں گنیں ۔ تو اس پر ضرب لگائے گا تو جان جاتی رہ گی اس لئے تو ایسانہ کر۔

امام احمد نے زہد میں ابوموکل ناجی رحمہ اللہ ہے روایت کی ہے کہ حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ کے ہاں ایک لونڈی تھی

ایک روز ان کے بیٹے نے اسے طمانچہ مارا۔ حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ نے اسے بٹھایا اور کہا الے لونڈی اس سے قصاص

الکے ۔ تو لونڈی نے کہا میں نے اسے معاف کر دیا ہے ۔ تو حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ نے کہا جاؤ وہاں سے رشتہ دار بلالا وَاور
انہیں گواہ بناؤ کہ تو نے اسے معاف کر دیا ہے ۔ وہ لونڈی گئی انہیں بلالائی۔ اس لونڈمی نے انہیں گواہ بنایا کہ اس نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ وہ لونڈی گئی انہیں بلالائی۔ اس لونڈمی نے انہیں گواہ بنایا کہ اس نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ پھر فر مایا جاتو اللہ کی رضا کی خاطر آزاد ہے ، کاش ابودرداء کا خاندان بلیٹ آئے اور کسی کواذیت نہ دے۔

امام احمد نے حضرت ابوقلا بہ سے روایت نقل کی ہے کہ ہم حضرت سلمان کے پاس داخل ہوئے جبحہ وہ آٹا گوندر ہے تھے ہم نے کہا ہی کہا ہم نے خادم ایک کام کے لئے بھیجا ہے تو ہم نے بینا پند کیا کہ اس پردوکا م جمع کر دیں۔

امام ابن جریر نے حضرت مجاہدر حمد اللہ سے بیقول نقل کیا ہے کہ مختال کامنی مشکر اور فحو رسے مراد ہے اسے عطا کیا جائے گروہ اللہ کاشکر اداز نہ کرے (2)۔

مگروہ اللہ کاشکر اداز نہ کرے (2)۔

امام ابویعلی اورضیاء مقدی نے مختارہ میں حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے حضور ملٹی آئی کی اور ضیاء مقدی نے مختارہ میں حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنہ سے روایت نقل کی جس کا لبحض بعض پر سوار مسلی آئی گیا گیا وارش اوفر ماتے ہوئے ہی جس کا لبحض بعض پر سوار ہوگا جبکہ اس کے وارو نے اسے روک رہے ہوں گے اوروہ کہدرہ ہی ہوگا ۔ میر بر رب کی عزت کی قسم تم میر بے گھر اور میر بے ازواج کے درمیان راستہ خالی کر دو گے یا پھر میں تمام لوگوں پر ایک ہی طرح خالب آجاؤں گی تو دارو نے کہیں گے تیر بے از درج کون ہوں گئو جہنم کہا ہم رہ متنکبراور جابر ۔ جہنم اپنی زبان نکالے گی تمام لوگوں کے سامنے آئیس نگل لے گی اور اپنی بیٹ میں ڈال لے گی پھر چیچے ہے جائے گی ۔ پھر آئے گی اس کا بعض حصہ بعض پر سوار ہوگا جبکہ اس کے دارو نے اب روک بیٹ میں سب بیٹ میں گاوروہ کے درمیان حائل نہ ہوور نہ میں سب

<sup>2</sup> تغيير طبري، زيرآيت بذا، جلدة ، صفحه 103 ، بيروت

<sup>1</sup>\_مصنف عبدالرزاق،جلد 9,مغ 64-445 (17957) مجرات ہند

لوگوں پرایک گردن کی طرح سوار ہوجاؤں گی۔ تو داروغے کہیں گے تیرے از داج کون لوگ ہیں؟ تو جہنم کہے گی ہرمتکبر فخر کرنے والا۔ تو جہنم انہیں تمام لوگوں کے سامنے اپنی زبان کے ذریعے منہ میں ڈالے گی اور اپنے پیٹ میں پھینک دے گی پھر پیچھے ہے جائے گی (1)۔

امام ابن الی شیبہ، امام احمد، ابوداؤد، امام نسائی اور پیمنی نے شعب الایمان میں حضرت جابر بن عتیک رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہرسول الله سٹی نی نی نی نی نی ہے جے الله تعالی پند کرتا ہے اور ایکی غیرت بھی ہے جے الله تعالی ناپند کرتا ہے، وہ غیرت جے تعالی ناپند کرتا ہے، وہ غیرت جے الله تعالی ناپند کرتا ہے، وہ شک کے علاوہ میں الله تعالی پند کرتا ہے وہ شک کے علاوہ میں غیرت ہے اور وہ غیرت جے الله تعالی ناپند کرتا ہے وہ شک کے علاوہ میں غیرت ہے اور وہ غیرت جے الله تعالی ناپند کرتا ہے وہ شک کے علاوہ میں غیرت ہے، وہ کر جے الله تعالی پند کرتا ہے وہ کرتا ہے وہ کر جے الله تعالی ناپند کرتا ہے وہ فح اور سرکتی میں اینے آپ پر فخر کرنا ہے (2)۔

امام احداور حاکم نے جابر بن سیم جمی سے روایت نقل کی ہے جبکہ حاکم نے اسے بیح قرار دیا ہے کہ ہیں مدین طیبہ کے ایک راستہ میں حضور ساٹھ ایّلی کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے عرض کی علیک السلام پارسول الله ساٹھ ایّلی تو حضور ساٹھ ایّلی نے فر بایا علیک السلام بیمرد سے کا سلام ایک مسلام علیکم ، سلام کیم ، اگر چوتو نام ہم کی برائی جانت ہیں میں باس قسم کی برائی جانت ہیں کی برائی بیان نہ کرتو اس کا اجرتھے پر ہوگا اور اس کا عرب کان کو جھی گے اس پڑمل کراور جو بات ہیں کی برائی بیان نہ کرتو اس کا اجرتھے پر ہوگا اور اس کا گان کو برائی جو بات ہیں کو برائی کو برائی بیان نہ کرتو اس کا اجرتھے پر ہوگا اور اس کا گان کو برائی ہوگا ہو بات ہیں کی برائی بیان نہ کرتو اس کا اجرتھے پر ہوگا اور اس کا کرائی ہوگا ہو بات ہیں کان کو بھی گے اس پڑمل کراور جو بات ہیں کان کو بری گے اس سے اجتناب کر (3)۔

امام ابن جریر نے حضرت ابور جاء ہروی رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے تو برے اخلاق والے کونہیں پائے گا مگر متکبر فحر کرنے والا ہوگا اور یہ آیت تلاوت کی وَ صَاصَلَکُتُ اَیْسَا لَکُلُمُ اللهُ لَایُحِبُ مَنْ کَانَ مُخْتَالًا فَخُوْسَ اور کی نافر مان بیٹے کونیس دیکھے گاوہ ظالم بد بخت ہوگا اور یہ آیت تلاوت کی وَ بَدُّ ابِوَ الِدَ تِنْ وَ لَمْ يَجْعَلَىٰ جَبَّالًا الشّقِیّا (مریم: 32) (2) امام ابن الی جاتم نے حضرت عوام بن حوشب رحمہ الله سے اس کی مثل روایت کیا ہے۔

ا مام احمہ، ابواؤر ، نسائی ، بغوی ، بارودی ، طرانی اور ابن ابی حاتم نے بلحبیم کے ایک آدی سے راویت نقل کی میں نے کہایا رسول الله ملتی آیتم مجھے وصیت سیجئے فر مایاتہ بند ڈھیلی چھوڑنے سے بچو کیونکہ تہ بند کو نیچار کھنا تکبر میں سے ہے اور الله تعالیٰ تکبر کو پندنہیں کرتا (3)۔

امام بغوی، ابن قانع نے بچم الصحابہ میں طبرانی اور ابن مردویہ نے حضرت ثابت بن قیس بن ثباس رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ میں رسول الله سلی آئیلی کے پاس تھا تو آپ نے یہ آیت تلاوت کی تو حضرت تا ئب رضی الله عنہ رونے لگے۔رسول الله سلی آئیلی نے پوچھاتم کیوں روتے ہو؟ عرض کی یارسول الله سلی آئیلی میں جمال کو پہند کرتا ہوں یہاں تک کہ یہ چیز بھی مجھے خوش کرتی ہے کہ میرے جوتے کے تسے اچھے ہوں فر مایا تو جنتی ہے، یہ کرنہیں کہ تو اپنی سواری اور کیا واا چھار کھے بلکہ تکبر یہ ہے جوتی کو بے دقونی سمجھے اور لوگوں کو تقیر جانے (4)۔

امام احمد نے حضرت سمرہ بن فاتک رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم ملٹی آیٹم نے فر مایا سمرہ کتنا اچھا نوجوان ہے اگروہ بالوں کو کاٹ لے اور اپنا تہہ بندسمیٹ لے۔

### الَّذِيْنَ يَبْخَلُونَ وَيَامُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُبُونَ مَا اللَّهُمُ اللَّهُ

2 تفیرطری، زیرآیت بندا، جلد5 صفحه 103 ، بیروت 4 مندامام احمد، جلد4 ، صفحه 200 ، دارصا در بیروت 1 ـ متدرک حاکم ،جلد2 ،صفحه 98 (2446 ) ، دارالکتب العلمیه بیروت 3 ـ سنن البوداوُد ،جلد2 ،صفحه 208 ،وزارت تعلیم اسلام آباد مِنْ فَضَلِه ﴿ وَ اَعْتَدُنَا لِلْكُفِرِيْنَ عَنَا اللَّهُ فِينًا ﴿ وَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ الْمُوالَهُمْ مِنَا عَالَيْ وَ لَا لِلْكُفِرِ فَى عَنَا اللَّهِ وَ لَا بِالْيَوْمِ اللَّاخِرِ \* وَمَنْ اللَّهُ مُواللَّهُ مُ مِنْ اللَّهُ مُواللَّهُ مُواللَّهُ وَمَا ذَاعَلَيْهِمْ لَوُ المَنُو الِاللّٰهِ وَ لَا يَكُنِ اللّهُ يَعِمْ لَوُ المَنُو اللَّهِ وَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُواللّه مُن اللّه وَ مَا ذَاعَلَيْهِمْ لَوُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَكَانَ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ الللللللللللللّهُ الللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللل

"جوخود بھی بخل کرتے ہیں اور حکم دیتے ہیں لوگوں کو بھی بخل کرنے کا اور چھپاتے ہیں جوعطافر مایا ہے انہیں الله تعالیٰ نے اپنے فضل (وکرم) سے اور تیار کررکھا ہے ہم نے کا فروں کے لئے ذلیل کرنے والا عذا ب۔ اور وہ لوگ جوخرچ کرتے ہیں اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لئے اور نہیں ایمان رکھتے الله پراور ندروز قیامت پراور وہ (برقسمت) ہو جائے شیطان جس کا ساتھی ہیں وہ بہت براساتھی ہے۔ اور کیا نقصان ہوتا ان کا اگر ایمان لاتے الله پراورروز آخرت پراورخرچ کرتے اس سے جودیا ہے آئیس الله تعالیٰ نے اور الله تعالیٰ ان سے خوب واقف ہے۔ ۔

امام ابن اسحاق، ابن جریر، ابن منذر اور ابن الی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ کردم بن یزید جو کعب بن اشرف کا حلیف تھا۔ اسامہ بن حبیب، نافع بن الی نافع ، بحری بن عمرو، جی بن اخطب، رفاعہ بن زید بن تابوت انصار کے بچھلوگوں کے پاس آتے ہیں، ان کے لئے اخلاص کا اظہار کرتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں اپنے مال خرج نہ کیا کرو ، کیا ہمیں خدشہ ہے کہ مال ہا تھ سے نکل جانے کے ساتھ تم فقیر ہوجاؤگا ور مال خرج کرنے میں جلدی بھی نہ کیا کرو کیا ہمیں جانتے کہ کل کیا ہوتو الله تعالی نے ان آیات کو نازل فر مایا (1)۔

ا مام ابن ابی حاتم نے حصرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے اس آیت کی میتفسیر نقل کی ہے کہ بیدا ہل کتاب کے بارے میں ہے، وہ خود بھی الله کافضل چھیاتے اور لوگوں کو بھی یہی کہتے۔

امام ابن جریر نے آیت کی تغییر میں حضرت حضر می رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ اس سے مراد یہودی ہیں ان کے پاس جو پاس جوعلم تھااس میں مجل کیا اور اسے چھیایا (2)۔

امام عبد بن حمید ، ابن جریر ، ابن منذراور ابن الی حاتم نے حضرت مجاہدر حمداللہ سے اس آیت کی تفسیر میں یہ قول نقل کیا ہے کہ بیر آیت یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی (3)۔

امام ابن جریر نے حضرت سعید بن جبیر ہے روایت نقل کی یہ یہودی ہیں جواللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں کجل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کتاب کا جوعلم دیا ہے اس کواس وقت چھیاتے ہیں جب ان سے کوئی سوال کیاجا تا ہے (4)۔

امام ابن الی حاتم نے حضرت سعید بن جبیر رحمدالله سے بی تو ل نقل کیا ہے کہ بنی اسرائیل کے علم ء اپنے علم کے بارے میں

بخل کرتے اور علاء کواس بات ہے منع کرتے کہ لوگوں کو کوئی تعلیم دیں۔الله تعالیٰ نے انہیں اس بارے میں عار دلائی۔ امام ابن افی حاتم نے سعیذ بن جبیرے بیقول نقل کیا ہے یہ ایسے علم کے بارے ٹیں ہے جس ہے کسی کو پچھنہ سکھا یا جائے۔ امام عبد بن حمید ،ابن جربر ، ابن منذ راور ابن افی حاتم نے آیت کی تفسیر میں حضرت قادہ رحمہ الله سے بیقول نقل کیا ہے یہ الله کے دشمن اہل کتاب ہیں ، الله تعالیٰ کا ان پر جوحق تھا اس میں انہوں نے بخل کیا ، اسلام اور حضور ساتھ ایس کے اوصاف کو چھیا یا جبکہ وہ حضور مالتے ہیں الله کے اوصاف کو تورات وانجیل میں یاتے تھے (1)۔

امام ابن جریراورابن ابی حاتم نے حضرت طاؤس رحمہ الله سے بیقول نقل کیا ہے کہ بخل بیہ ہے کہ انسان کے ہاتھ میں جو پچھ ہے اس میں بخل کرے اور شح کا مطلب ہے کہ لوگوں کے ہاتھ میں جو پچھ ہے اس میں بخل کرے، وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ لوگوں کا مال حلال وحرام کے طریقہ ہے اس کا ہوجائے ، وہ قناعت نہیں کرتا (2)۔

امام سعید بن منصور نے حضرت عمر و بن عبیدر حمد الله سے بیروایت نقل کی ہے کہ وہ و یکا مُکرُوُنَ النّاسَ بِالْبُخُل بِرُحْتِ (3)۔
امام عبد بن حمید نے حضرت عمر و بن دینارر حمد الله سے روایت نقل کی ہے حضرت ابن زبیر کی بھی بہی قراً تُحَقی ۔
امام ابن الی حاتم نے حضرت مجاہدر حمد الله سے بیقول نقل کیا ہے وَاکَنِ بِیْنَ یُنْفِقُوْنَ اَمُوالَهُمْ مِن اَلَّا عَالَتُنا مِن بِهود يوں کے مارے میں نازل ہوئی۔

# إِنَّاللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَبَّ وَ أَنْ تَكُ حَسَنَةً يُضْعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَكُنْهُ أَجُرًا عَظِيمًا ۞

"بے شک الله تعالی ظلم نہیں کرتا ذرہ برابر بھی (بلکہ) اگر ہومعمولی سی نیکی تو دو گنا کر دیتا ہے اور دیتا ہے اپنے پاس سے اجرعظیم''۔

امام عبد بن حميد اور ابن جرير نے حضرت ابن عباس رضى الله عنهماہے و شُقَالَ ذَمَّ وَ كَامِعَىٰ سرخ چيونی فل كيا ہے (4)۔ امام ابن منذر نے حضرت ابن عباس رضى الله عنهماہے و شُقَالَ ذَمَّ وَكَامِعَىٰ چيونی فل كيا ہے۔

ا مام ابن ابی داؤر نے مصاحف میں حضرت عطاء رحمہ الله کے واسطہ سے حضرت عبد الله رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے، انہوں نے یول قر اُت کی اِنَّا اللهُ کَا یَظْلِمُ مِثْقَالَ نَهْلَةٍ۔

امام ابن منذراورا بن البی عاتم نے حضرت سدی رحمہ الله سے بیتو ل اللہ کیا ہے کہ و شقال ذَیّ ق کامعنی چیوٹی کاوزن ہے۔
امام سعید بن منصور ، ابن جریر ، ابن منذر ، ابن البی عاتم اور طبر انی نے حضرت ابن عمر رضی الله عنبما سے روایت نقل کی ہے
کہ بیا آیت مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشُرُ اَمْنَالِهَا ویہا تیوں کے بارے میں نازل ہوئی ایک آدمی نے کہامہا جرین کا پھر کیا
عظم ہے تو بیآیت پڑھی اور کہا جب الله تعالی کی چیز کوظیم کے تو وہ عظیم ہوتی ہے (5)۔

2-اليناً 3-سنن سعيد بن منصور ، جلد 4 مسفح 1251 (635) وارالصميتي الرياض

1 تفيرطري، زيرآيت بذا، جلدة منحه 104

5-الينا، جلد 5 صفحه 111

4 تفسيرطبري، زيرآيت بذا، جلدة صنحه 108

امام عبد بن حمیداور ابن جریر نے حضرت قادہ رحمہ الله سے بیقول نقل کیا ہے کہ انہوں نے بیآیت پڑھی اور کہا کہ میری برائیوں پرمیری نیکیوں کی فضیلت اگر ذرہ برابر بھی ہوجائے تو یہ مجھے دنیاو مافیبا سے مجوب ہے (1)۔

ا مام عبد الرزاق، عبد بن حمید، ابن ماجه، ابن جریراورابن انی حاتم نے حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه سے روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم سلام اللہ عنہ نے فرمایاوہ آ دمی جس کے دل میں ذرہ کے وزن کے برابر ایمان ہوگا، اسے بھی جہنم سے نکال لیا جائے گا، حضرت ابوسعیدرضی الله عنہ نے کہا جے شک ہووہ بیآ یت پڑھ لے (3)۔

امام عبد بن جمید، ابن جریراورابن ابی حاتم نے حضرت ابن مسعود رضی الله عند سے بیروایت نقش کی ہے کہ ایک بند ہے کو لا یا جائے گاتو ایک مناوی کرنے والا اگلوں پچھلوں کے سروں پر اعلان کرے گا بیفلاں بن فلاں ہے، جس کسی کاحق ہووہ اپنا حق لے الله کی تم بندہ خوش ہوگا کہ اس کا اپنے والد یا بچے یا ہوی پرحق ہوں ان سے اپناحق لے گااگر چہدہ جھوٹے ہی کیوں نہ ہوں ، اس کا مصداق الله کی کتاب میں ہے فَاذًا نُفِحَ فِي الصَّوْ بِي فَلاَ اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ مَيُوْمَ مِنْ وَ قَوْ لا يَتَسَاءَ لُوْنَ وَ لِي الصَّوْ بِي فَلاَ اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ مَيُو مَعْ فِو قَوْ لا يَتَسَاءَ لُوْنَ وَ لِي الصَّوْ بِي فَلاَ اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ مَيُوْمَ مِنْ وَقَوْ لا يَتَسَاءَ لُوْنَ وَ لِي الصَّوْ بِي فَلاَ اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ مِي وَمَونِ وَ لا يَتَسَاءَ لُوْنَ وَ لا يَتَسَاءَ لُوْنَ وَ لا يَسَاءَ لُوْنَ وَ لا يَتَسَاءَ لُوْنَ وَ لا يَسَلَى الله وَ يَعْلَى الله وَ الله وَ يَعْلَى الله وَ يُعْلَى الله وَ يُعْلَى الله وَ يُعْلَى الله وَ يَعْلَى الله وَ يُعْلَى الله وَ يَعْلَى الله وَ يُعْلَى الله وَ يُعْلِي الله وَالله وَاله

امام ابن ابی حاتم نے حضرت سعید بن جبیر رحمہ الله سے یہ قول نقل کیا ہے کہ اگر اس کی ذرہ کے وزن کے برابر نیکی برائیوں پر بوھ گئ تو الله تعالیٰ اسے کئ گناہ بوھادے گا۔ جہاں تک مشرک کا تعلق ہے نیکیوں کی وجہ سے اس کے عذاب میں تو تخفیف ہوگی جہنم ہے اسے بھی بھی نہیں نکالا جائے گا۔

4-الفنأ

امام ابن منذر في حضرت ابورجاء رحم الله في كياب كدوه يُضْعِفْها كو يُصَعِفْها برا حقر

2 صحيح مسلم، جلد 17 م خد 123 (56) ، دار الكتب العلميه بيروت

1 تفسيرطبري، زيرآيت بذا، جلد5 مسفى 108 ، بيروت 3 تفسيرطبري، زيرآيت بذا، جلد5 مسفى 109 ، بيروت امام ابن الی شیبہ نے حضرت ابوعثان رحمہ الله سے بیروایت نقل کی ہے کہ مجھے حضرت ابو ہریرہ رضی الله عندسے بینجر پنجی کہ انہوں نے کہا کہ الله تعالی مومن کوایک نیکی کے بدلہ بیل وس لا کھ نیکوں کا بدلہ دیتا ہے۔ بیل ان کی خدمت بیل حاضر ہوا اورسوال کیا۔ فرمایا ہاں ایک نیکی کے بدلہ بیل ہیں بیل کھ نیکیاں قرآن حکیم بیل ہیں، بیآیت پڑھی اور فرمایا کون جانے کہ اس اضعاف سے کیا مراد ہے (1)۔

امام ابن جریر نے حضرت ابوعثان نہدی رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے ملامیں نے اسے کہا مجھے یہ خبر پنچی ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ نیکی کو دس لا کھ گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کس چیز نے تجھے تعجب میں ڈالا ہے الله کی قسم میں نے نبی کریم سلٹھ ایکھ سے سنا پھریہ آیت پڑھی (2)۔

امام ابن الی شیبه اورعبدالله بن احمد نے زوائدز ہدیں ، ابن منذر اور ابن الی حاتم نے حضرت ابو ہریرہ رضی الله عندے اَنجہ ًا عَظِیمًا کی وضاحت جنت نقل کی ہے (3)۔

فَكَيْفَ إِذَاجِئْنَامِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلا عِشَهِيْدًا ﴿

" تو کیا حال ہوگا (ان نافر مانوں کا) جب ہم لے آئیں گے ہرامت سے ایک گواہ اور (اے حبیب ) ہم لے آئیں گے آپ کوان سب پر گواہ'۔

امام ابن ابی شیبہ، امام احمد، عبد بن حمید، امام بخاری، امام ترفدی، امام نسائی، ابن منذر، ابن ابی حاتم اور بیهی نے دلائل میں مختلف سندول سے حضرت ابن مسعودرضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملتی آئی آئی نے مجھے فر مایا مجھے قرآن پڑھ کرسناؤ میں نے عرض کی یارسول الله سلی آئی آئی میں آپ پر قرآن پڑھوں جبکہ آپ پر قرآن حکیم نازل ہوا ہے۔ فرمایا ہاں میں بید کرتا ہوں کہ دوسرے سے قرآن سنوں۔ میں نے سورہ نساء سنائی یہاں تک کہ میں اس آیت پر پہنچا تو حضور سلی آئی آئی نے فرمایا کافی ہے، کیاد کے تاہوں کہ آپ سلی ایک اندورواں سے آنسورواں سے (4)۔

آمام حاکم نے حضرت عمرو بن حریث رضی الله عندے روایت نقل کی ہے جبکہ اسے سیح قر اردیا ہے کہ رسول الله مالیہ الیہ آئے ہم نے حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عندے فر مایا مجھے قر آن سناؤ میں نے عرض کی میں آپ پر قر آن پڑھوں جبکہ آپ پر قر آن نازل ہوا۔ حضور مالیہ الله عند نے فر مایا میں یہ پیند کرتا ہوں کہ میں دوسرے سے قر آن حکیم سنول ۔ تو حضرت ابن مسعود رضی الله عند نے سورہ نساء کے آغاز سے پڑھنا شروع کیا۔ جب اس پر پہنچ تو رسول الله ملی ایکی آنکھوں سے آنسو جاری ہوگئے ۔ تو حضرت عبدالله پڑھنے سے رک گئے (5)۔

امام ابن ابی حاتم ، بنوی نے بچم اور طبر انی نے سندھن کے ساتھ حضرت محمد بن فضالہ انصاری رضی الله عندسے روایت

<sup>1</sup> مصنف ابن الى شيبه جلد 7 مسنف 127 (34703) مكتبة الزمان مدينه منوره 2 تفيير طبرى، زيرآيت بذا، جلد 5 مسنف 110 ، بيروت 3 مصنف ابن الى شيبه جلد 7 مسنف 127 (34703)

<sup>4</sup>\_ جامع ترندي مع عارصة الاحوذي ، جلد 11 مسخد 18 (3025) واد الكتب العلميد بيروت

<sup>5</sup>\_متدرك عاكم ،جلد 2، صفحه 361 (5349) دار الكتب العلميد بيروت

نقل کی ہے جبکہ آپ رسول الله ملٹی ایکی سے کہ رسول الله ملٹی ایکی بطوظفر کے ہاں تشریف لائے جبکہ آپ کے ساتھ حضرت ابن مسعود رضی الله عنه ،حضرت معافر بن جبل رضی الله عنه اور کچھ دوسرے صحابہ تنے آپ سلٹی ایکی قاری کوقر آن پڑھنے کا تکم ارشاد فر مایا تو اس نے قر آن کی تلاوت کی۔ جب قاری اس آیت پر پہنچا تو حضور سلٹی ایکی رونے گئے یہاں تک کہ آپ کے جبڑے اور دونوں پہلوکا بینے لگے اور عرض کی اے میرے رب میں جن کے درمیان ہوں ان کا تو شاہد ہوں ، میں ان پر کیے شاہد ہوں ان کا تو شاہد ہوں ، میں ان پر کیے شاہد ہوں گا جن کو میں نے دیکھا ہی نہیں (1)۔

ا مام طبرانی نے حضرت کی بن عبدالرحمٰن بن لہیدر حمداللہ سے دہ اپنے باپ سے دہ دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله ملتی آیا جب بیآیت پڑھتے تو روتے اور یوں دعا کرتے اے میر سے رب جن کے درمیان میں رہتا ہوں انہیں میں تو دیکھتا ہوں جنہیں میں نے نہیں دیکھاان پر کیسے گواہی دوں گا (2)۔

ا مام ابن جریراورا بن منذر نے حضرت ابن جرتج رحمہ الله سے بیقول نقل کیا ہے کہ ان کارسول اپنی امت پر گواہی دے گا کہ الله تعالیٰ نے اسے جس بیغام کے ساتھ ان کی طرف بھیجا تھاوہ اس نے آئییں پہنچادیا ہے نبی کریم ملٹی آئیٹی جب اس آیت پر پہنچے تورونے لگتے (3)۔

امام ابن جریر نے حضرت ابن مسعود رضی الله عنہ سے بیروایت نقل کی ہے کدرسول الله مستی آیا آیا ہے فرمایا جب تک میں ان کے درمیان ہوں میں گواہ ہوں اور جب تو مجھے موت عطا کرد ہے تو تو ہی ان پر ٹکہبان ہے۔ والله تعالیٰ اعلم (4)۔

## يَوْمَونِ يَّوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ عَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْاَرْسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْاَرْضُ وَلَا يَكُنُنُوْنَ اللهَ حَدِيثًا ﴿

"اس روزتمنا كريس كيوه جنهول نے كفركيا اور نافر مانى كى رسول كى كهكاش! (انهيس و باكر) ہمواركروى جاتى ان پرزمين اور نہ جھيا سكيس كي الله سے كوئى بات "۔

ا مام ابن جریراورابن ابی حاتم نے حضرت عونی رحمہ الله کے واسطہ سے حضرت ابن عیاس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ زمین اور پہاڑان پر برابر کردیے جا کیں گے (5)۔

ا مام عبد بن حمید، ابن منذراور ابن الی حاتم نے حصرت قادہ رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے وہ جا ہیں گے کہ ان کے لئے زمین پیٹ جائے تو وہ اس میں پیش جائیں۔

امام این منذر نے حضرت ابن جریج رحمہ اللہ سے بیقول نقل کیا ہے کہ ان کی زمین مجھٹ جائے گی دہ اس میں داخل ہو جا کیں گے اور زمین اس پر برابر کر دی جائے گی۔

> 1 مجم طرانی كبير، جلد 10 منغه 244 (546)، مكتبة العلوم وافكم بغداد 3 تفير طبرى، زيرآيت بذا، جلد 5 منغه 112 ، بيروت

2-ابينا ، جلد 19 ، مني 221 ، (492) 4-ابينا 5-ابينا ، جلد 5 ، سني 114

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما نے فر مایا جہاں تک الله تعالیٰ کے فر مان شم کم تکنی فیٹنٹٹٹم الآآئ قالوُاوَاللهِ مَ بِیَامَا الله تعالیٰ مسلمانوں کو گئا مُشُو کِیْن (الانعام:23) کا مطلب یہ ہے کہ جب انہوں نے یوم قیامت کود یکھا اور یہ دیکھا کہ الله تعالیٰ مسلمانوں کو اور الله تعالیٰ مسلمانوں کو بخش رہا ہے اور شرک کونییں بخش رہا۔ جبکہ کوئی گناہ بخشا اس کے لئے مسکنہ نیس تو مشرک نہیں تو الله تعالیٰ نے انکار کر دیا اس امید پر کہ الله تعالیٰ انہیں بخش دے۔ انہوں نے کہا الله کی قتم اے ہمارے رہ ہم مشرک نہیں تو الله تعالیٰ نے ان کے منہ پرمہرلگادی ،ان کے ہاتھوں اور پاؤں نے ان کے اعمال کے بارے میں گوائی دی۔ اس موقع پر کافرخواہش کریں گے کہ کاش ان برز مین برابرکردی جاتی اور وہ الله تعالیٰ ہے کوئی بات نہیں چھیا کیں گے۔

مختلف نظر آئی وہ اسی طرح ہے جس طرح میں نے تیرے سامنے ذکر کر دیا ہے۔اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نازل نہیں فر مائی مگراس نے جوارادہ کیا اس کو پالیالیکن اکثر لوگ نہیں جانتے (1)۔

امام ابن جریر نے جو بیر کے واسطہ سے ضحاک سے روایت نقل کی ہے کہ نافع بن ازرق حضرت ابن عباس رضی الله عنما کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی اے ابن عباس رضی الله عنما الله تعالیٰ کافر مان ہے یکو مَیانِیَّا مَا کُیْنَ کُفُرُهُ وَا وَعَصَوُ الرَّسُولَ لَوَ تُسُولُ مِن بِهِمُ الْاَسْ مُن وَ لَا یَکْتُدُونَ الله مَا لَا تُعَالُی کافر مان ہے وَاللهِ مَن بِیَّا مَا کُیْنا مُشُورِ کِیْنَ (الانعام: 23) لَوْتُسُولُ مِن بِهِمُ الْاَسْ مُن وَلا یَکْتُدُونَ الله مَا دُولُدُ مِن اللهِ مَا لاَن ہِ وَاللهِ مَن بِیَا مَا کُیْنا مُشُورِ کِیْنَ (الانعام: 23)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهمائے اسے فر مایا میراخیال ہے تم اپنے ساتھیوں کے پاس سے اٹھ کرآئے ہومیں نے عرض کیا میں حضرت ابن عباس رضی الله عنهمائی متشابہات القران پیش کروں گا۔ حضرت ابن عباس رضی الله عنهمائی فر مایا جب توان کے پاس جائے تو آنہیں بتانا الله تعالیٰ قیامت کے روز تمام لوگوں کوایک میدان میں جمع فر مائے گا۔ مشرک کہیں گے الله تعالیٰ صرف موحد کا عمل قبول کرے گا۔ تو وہ کہیں گے آؤہم بھی تو حید کی بات کریں۔ الله تعالیٰ ان سے بوچھے گا تو وہ کہیں گے وَاللهِ مَن الله تعالیٰ ان سے بوچھے گا تو وہ کہیں گے وَاللهِ مَن الله تعالیٰ ان کے منہ پرمہر لگا دے گا اور ان کے اعضاء کو بولنے کا حکم دے گا۔ وہ اعضاء ان لوگوں کے خلاف گوائی دیں گے کہوہ شرک کیا کرتے تھے۔ اس وقت وہ بیآ رز وکریں گے کہ کا ش زمین ان پر برابر کردی جاتی اور وہ اس وقت الله ہے کوئی بات نہیں چھیا کیس گے دی۔

امام ابن ابی حاتم اور حاکم نے حضرت حذیفہ رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ ایک آ دی لا یا جائے گا جے الله تعالی نے مال دیا ہوگا۔ الله تعالی اس سے فرمائے گا تو نے دنیا میں کیا کام کیا جبکہ وہ الله تعالی سے کوئی بات نہیں چھپا کیں گے۔ تو وہ عرض مال دیا میں لوگوں کے ساتھ خرید وفر وخت کیا کرتا تھا۔ میر اطریقہ تھا کہ میں تنگ دست کومہلت دیتا۔ الله تعالی فرمائے گا میں تیری بنسبت اس شان کا زیاوہ حامل ہوں ، اے فرشتو میرے بندے سے درگز دکرو۔ ابومسعود انصاری رضی الله عنہ نے کہا میں نے رسول الله سلنی کی زبان اقدی سے اسی طرح سنا ہے (3)۔

ا مام ابن منذراورابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهماہے میتول نقل کیا ہے وہ اپنے اعضاء کے ذریعے الله تعالیٰ برکوئی بات نہیں چھیا کیں گے۔

يَاكَيُهَا الَّذِيْنَ امَنُوْ الا تَقْرَبُوا الصَّلُوةَ وَ اَنْتُمْ سُكُلُى حَتَّى تَعْلَبُوْ امَا تَقُولُونَ وَ لاجُنُبًا إِلَّا عَابِرِى سَبِيلِ حَتَّى تَغْتَسِلُوْ الْ وَ إِنْ كُنْتُمْ تَقُولُونَ وَ لاجُنُبًا إِلَّا عَابِرِى سَبِيلِ حَتَّى تَغْتَسِلُوْ الْ وَ إِنْ كُنْتُمُ مَّنَ الْغَا يِطِ اَوْلاَسَتُمُ النِّسَاءَ مَّرُضَى اَوْعَلَى سَفَرِ اَوْجَاءا وَكُمْ مِّنَ الْغَا يِطِ اَوْلاَسَتُمُ النِّسَاء فَكُمْ تَجِدُو المَا عَلَيْكُمْ اللَّهِ الْمُسْتُو الْمُعَدُو الْمُوجِدُو الْمُسْتُمُ النِّيكُمُ لَا عَلِيدًا فَالْمَسَعُو الْمُؤْمُو وَكُمْ وَ اَيُدِيدُكُمْ لَا عَلَيْ اللَّهُ الْمَسْعُو الْمُؤْمُو وَكُمْ وَ اَيُدِيدُكُمْ لَا عَلَيْكُمْ لَا عَلَيْكُمْ اللّهُ الْمُسْتُو الْمُؤْمُ وَ الْمُنْكُو الْمُسْتُولُولُ مَنْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الل

<sup>1</sup> تفيرطبري، زيرآيت بذا، جلدة ، صفحه 113 ، بيروت

#### إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفْوًّا غَفُوًّا اللَّهَ كَانَ عَفْوًّا

"اے ایمان والوان قریب جاؤنماز کے جبکہ تم نشری حالت میں ہویہاں تک کہ تم سیحفے لگو جو (زبان سے) کہتے ہواور نہ جنابت کی حالت میں تربیہ کہ تم سیم سیم کے ہواور نہ جنابت کی حالت میں گریہ کہ تم سفر کررہے ہویہاں تک کہ تم عنسل کرلواور اگر ہوتم بیار یاسفر میں یا آئے کوئی تم میں سے قضائے حاجت سے یا ہاتھ لگایا ہوتم نے (اپنی) عورتوں کو پھر نہ پاوتم پانی تو (اس صورت میں) سیم کرلو پاک مٹی سے اور (اس کا طریقہ یہ ہے کہ) ہاتھ چھیروا پنے چروں پراورا پنے بازؤوں پر، بے شک الله تعالی معاف فرمانے والا بڑا بخشے والا ہے"۔

امام عبد بن حمید، ابوداؤد، امام ترخدی، امام نسائی، ابن جریر، ابن منذر، ابن ابی حاتم، امام نسائی، ابن جریر، ابن منذر، ابن ابی حاتم، نمال اور حاکم نے دھنرت علی بن ابی طالب رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے جبکہ امام ترخدی نے اسے حسن اور امام حاکم نے اسے حیج قرار دیا کہ حفرت عبد الرحمٰن بن عوف رضی الله عند نے ہمارے لئے کھانا تیار کیا۔ ہمیں وحوت دی اور ہمیں شراب بلائی ہمیں نشہ ہوگیا اور نماز کا وقت ہوگیا۔ انہوں نے مجھے آگے کر دیا تو میں نے پڑھا قُلْ آیا تُنها الْکلفِی وَن کو آگے بُدُ مَا تَعْبُدُونَ نَعْبُدُ وَنَ نَوْ الله تعالیٰ نے اس آیت کوناز ل فرمایا (1)۔

امام ابن جریراورا بن منذر نے حضرت علی شیر خدارضی الله عنه سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے حضرت عبد الرحمٰن رضی الله عند اور ایک اور آ ومی نے شراب پی ۔ حضرت عبد الرحمٰن رضی الله عنه نے جماعت کرائی اور بیسورت پڑھی اور آیات کے الفاظ کوخلط ملط کردیا توبیآیات نازل ہوئیں (2)۔

امام ابن منذر نے آیت کی تفسیر میں حضرت عکرمہ رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہا یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق، حضرت علی منی معفرت علی منی حضرت علی رضی حضرت علی رضی حضرت علی منی الله عنه نے ان کے لئے کھاناور شراب تیار کرائی۔ان صحابہ نے کھانہ کھایا اور شراب پی۔ پھر حضرت علی نے انہیں مغرب کی مناز پڑھائی۔سورۃ الکافرون تلاوت کی اور بیالفاظ کے لیس لی دین و لیس لکم دین توبیآیت نازل ہوئی۔

امام عبد بن حميد ، الوداؤد، نسائى ، نحاس اور يهيقى نے سنن ميس حضرت ابن عباس رضى الله عنهما سے روايت نقل كى ہے كاس آيت كوئياً في الّذِيث اُمنَّوْ الذَاقُة مُنْمُ إِلَى الصَّلَو قَدْ (المائدہ: 6) نے منسوخ كرديا (3) \_

امام ابن جریر نے حضرت عونی رحمہ الله کے طریق سے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے اس آیت کے بارے میں نقل کیا ہے کہ بیتھم حرمت شراب سے پہلے تھا (4)۔

امام عبد بن حمید اور ابن جریر نے حضرت مجاہد رحمہ الله سے اس آیت کے بارے میں نقل کیا ہے کہ مسلمانوں کونشہ کی حالت میں صرف نماز پڑھنے سے منع کیا گیا پھرتم میم خمر کے حکم نے اس کو بھی منسوخ کردیا(5)۔

2\_اليشا 3\_سنن كبرى ازبيعتى ،جلد 8،صفى 285 ،دار الفكر بيروت

1 تغيير طبري زيرآيت بذا، جلد 5 منفي 115 ، بيروت

5-ايضاً

4 تفسير طبرى، زيرآيت بذا ، جلد 5 صفحه 115 ، بيروت

امام عبد بن حمید ، ابن البی حاتم اور نحاس نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے آیت کریمہ کے بارے میں نقل کیا ہے کہ اسے اس ارشاد باری تعالی نے منسوح کردیا ہے نیا گیھا آئن میں اُھنو آاؤ اُڈ اُکٹ کُٹم اِلی الصّلوق فَاغْسِلُواوُ جُوْ هَکُمْ وَ آین بیکٹم۔ امام ابن منذر نے حضرت عکر مدر حمد الله سے اسی مشم کا قول نقل کیا ہے۔

ا مام ابن ابی حاتم نے حضرت سعید بن جبیر رحمہ الله سے بیقول نقل کیا ہے کہ نماز کے قریب نہ جا وُ جبکہ تم نشے کی حالت میں ہویہاں تک کہتم جان لوجوتم نماز میں پڑھتے ہو۔

ا مام فریا بی ،عبد بن حمید ، ابن جریر ، ابن منذ راور ابن ابی حاتم نے آیت کی تفسیر میں حضرت ضحاک رحمہ الله سے بی قول نقل کیا ہے کہ یہاں شراب مرادنہیں کی بلکہ نیند کی ہے ہوشی مراد کی ہے (1)۔

امام عبد بن حمید نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهماہے بیروایت نقل کی ہے کہ سکاری ہے مراونیند ہے۔

امام بخاری نے حضرت انس رضی الله عندے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سائی آئیم نے فر مایا جب تم میں سے کسی کونماز میں نیند آجائے تو نماز چھوڑ دے اور سو جائے یہاں تک کہ ایسی حالت میں نماز پڑھے کہ جو وہ کہہ رہا ہے اسے اس کاعلم ہو(2)۔

امام فریا بی، ابن ابی شیبہ نے مصنف میں ،عبد بن حمید، ابن جریر، ابن منذر، ابن ابی حاتم اور پہنی نے سنن میں حضرت علی رضی الله عندے جُنْبًا إِلَّا عَابِدِی سَبِیْلِ بیروایت نقل کی ہے کہ بیتھم مسافر کے بارے میں نازل ہوا۔ مسافر کو جنابت ہو جائے وہ تیم کرے اور نماز پڑھے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ کوئی ایسا آ دی جے جنابت لاحق ہونماز کے قریب نہ جائے گر مسافر جو یانی نہ یائے دی۔

ا مام عبد بن حمید اور این جریر نے مختلف سندول سے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ جبتم جنبی موتو نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم پانی پاؤ۔ اگرتم پانی نہ پاؤ تو میں نے تمہارے لئے حلال کیا کہ تم مٹی سے تیم کرلو(4)۔

امام عبدالرزاق، ابن الی شیبہ، عبد بن حمید، ابن جریر، ابن منذ راور طبرانی نے حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے بیہ روایت نقل کی ہے کداس سے مراد وہ مسافر ہے جو پانی نہیں یا تا تو وہ تیم کرےاور نماز پڑھے (5)۔

امام عبد بن حمید نے حضرت مجاہد رحمہ الله سے بیقول نقل کیا ہے کہ جنبی اور حاکصہ مسجد سے نہ گزرے۔ بیآیت مسافر کے بارے میں نازل ہوئی جو تیم کرے اور نماز پڑھے۔

امام عبدالرزاق نے حضرت مجاہدر حمداللہ سے بیقول نقل کیا ہے کہ اس سے مرادایسے مسافر ہیں جو پانی نہیں پاتے (6)۔ امام حسن بن سفیان نے مسند میں، قاضی اساعیل نے احکام میں، طحادی نے مشکل الا ثار میں، بارودی نے صحابہ میں،

2- صحيح بخاري، جلد 1 ، صفحه 87 (210) وزارت تعليم اسلام آباد

4\_الفِياً

6\_مصنف عبدالرزاق جلد 1 صغير 222 (863 ) مجرات ہند

1 يَفْسِرطِبرى،زيرآ بيت بدا،جلد5 صِفْحہ116 3 يَفْسِرطِبرى،زيرآ بيت بدا،جلد5 صِفْحہ117

5-اليضاً

3\_الضاً

6-الفيا

دارتطنی، طبرانی اور ابونعیم نے معرفت میں، ابن مردویہ اور پیمقی نے سنن میں، ضیاء مقدی نے مخارہ میں حضرت اسلع بن شریک رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ میں حضور سائٹ آئی کی او نتی تیار کرتا تھا مجھے ٹھنڈی رات میں جنابت ہوگئی۔ رسول الله سائٹ آئی کی اور میں نے اس بات کو تا پہندگیا کہ جنابت کی حالت میں حضور سائٹ آئی کی سواری کو تیار کروں۔ مجھے سی خوف لاحق تھا کہ ٹھنڈے پانی سے خسل کروں گاتو مرجاؤں گا یام یض ہوجاؤں گا۔ میں نے انصاری کو کہا تو اس نے حضور سائٹ آئی کی کو تیار کیا۔ پھر میں نے پھروں کو گرم کیا اور اس کے ذریعے پانی کو گرم کیا تو اس پانی کے ساتھ میں نے عسل کیا۔ تو الله تعالی نے اس آیت کونازل فرمایا(1)۔

اما مابن سعد، عبد بن جمید، ابن جریرا ورطبر انی نے سنن میں ایک اور سند ہے حضرت اسلع رحمہ الله ہے روایت نقل کی ہے کہ میں حضور ملٹی نالیل کی خدمت کرتا تھا اور آپ ملٹی نالیل کے لئے اونٹ تیار کیا کرتا تھا۔ ایک رات حضور ملٹی نالیل نے بچھے فر مایا اے اسلع اٹھوا ور میرے لئے اونٹی تیار کرو میں نے عرض کی یا رسول الله ملٹی نالیل بچھے تو حالت جنابت لاحق ہوگئی ہے۔ آپ ملٹی نالیل تھوڑی دیرے لئے بچھے ہے خاموش ہوگئے یہاں تک کہ حضرت جرئیل امین تیم والی آمیت لے آئے ۔ فر ما یا اے اسلع ملٹی نالیل ملٹی نالیل ملٹی نالیل ملٹی نالیل ملٹی نالیل ملٹی نالیل میں بیم سکھایا تھا۔ کہا رسول الله ملٹی نالیل ملٹی نالیل ملٹی نالیل ملٹی نالیل ملٹی نالیل میں بیم سکھایا تھا۔ کہا رسول الله ملٹی نالیل میں بیم سکھایا تھا۔ کہا رسول الله ملٹی نالیل میں بیم مارے اور ایک کو دوسرے کے ساتھ رگڑ اپھر آئیس جھاڑ اپھر اپنیل جھاڑ اپھر اپنیل جھاڑ اپھر اپنیل میں کیا دی سے بازوں کے نام راور باطن پر مسل کیا (2)۔

امام ابن الی حاتم نے حضرت عطاء خراسانی رحمہ الله کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت کی ہے کہ یہال صلوۃ سے مراد مسجد ہے۔

امام عبد بن جمید، ابن جریر، ابن منذر، ابن البی حاتم اور بیلی نے سنن میں حضرت عطاء بن بیار رحمہ الله کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہتم مسجد میں داخل نہ ہواس حال میں کہتم جنبی ہو مگر صرف اس سے گزرنا جائز ہے۔ فرمایا وہ مسجد سے گزرجائے بیٹھے نہیں (3)۔

امام ابن جریر نے حضرت بزید بن الی حبیب رحمہ الله سے بیردایت نقل کی ہے کہ پھھانصار کے دروازے مبحد میں کھلتے سے ۔ شھے۔ آئیس جنابت کی حالت لاحق ہوتی اور ان کے پاس پانی بھی نہ ہوتا وہ پانی لانا چاہتے سے مگر مبحد کے علاوہ راستہ بھی نہ یاتے تو الله تعالیٰ نے بیآیت نازل فرمائی (4)۔

امام ابن جریر نے حضرت ابن مسعودرضی الله عنہ سے یتفسیر نقل کی مگروہ مسجد سے گز رسکتا ہے (5)۔

امام ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی الله عنها ہے بیقول نقل کیا ہے کہ حاکصہ اور جنبی کے لئے کوئی حرج نہیں کہ دہ معید ہے گزریں جبکہ دہ معید میں نہیشیس (6)۔

> 1 مجم طبرانی، جلد 1 مبغی 299 (877)، مکتبة العلوم والحکم بغداد 2 تِنسير طبری، زيرآيت بذا، جلد 5 مبغی 119 ، بيروت 4 ـ ايينا، جلد 5 مبغی 120

امام ابن الی شیبے نے ابوعبیدہ سے روایت نقل کی ہے کہ جنبی متحد میں ہے گزرے اور اس میں نہ بیٹھے پھر بیآیت پڑھی (1)۔ امام ابن الى شيبىن خصرت عطاء رحمه الله سے رقول تقل كيا ہے كجنبى معجد ميں سے گزرسكا ہے (2)\_ امام عبدالرزاق اوربیہی نے حضرت ابن مسعود رضی الله عندے روایت نقل کی ہے کہ جنبی کے لئے رخصت ہے کہوہ معجد میں سے گزرجائے (3)۔

ا مام بیمق نے حضرت انس رضی الله عنہ ہے روایت نقل کی ہے کہ وہ اس سے گزرے بیٹھے نہیں (4)۔ ا مام سعید بن منصور، ابن ابی شیبر، ابن جریراور بیعتی نے حضرت جابر رحمہ الله ہے روایت نقل کی ہے کہ ہم میں ہے ایک منجد میں سے گزرتا جبکہ وہ جنبی ہوتا (5)۔

امام ابن منذراور ابن الی حاتم نے حضرت مجاہدر حمداللہ سے روایت نقل کی ہے کہ بیآیت ایک انصاری کے بارے میں نازل ہوئی۔وہ مریض تھااٹھ نہیں سکتا تھاوہ وضونہیں کرتا تھا۔اس کا ہم میں ہے کوئی خدمت کرنے والابھی نہیں تھا۔وہ رسول 

امام ابن الى شيبه عبد بن حميد ، ابن منذر ، ابن الى حاتم اوربيهي نے حضرت ابن عباس رضى الله عنهما سے روایت نقل كى ہے کہ پہال مریض سے مراد چیک کامریض ہے یاوہ آ دی ہے جس کا زخم ہویا چھوڑا ہو۔اسے حالت جنابت لاحق ہو،اسے خوف ہوتاہے کہ اگر خسل کرے گاتو مرجائے گاتو وہ تیم کرتاہے (6)۔

امام حاكم اوربيه في نے المعرف ميں حضرت ابن عباس رضي الله عنهما ہے راویت نقل كى ہے جے حضرت ابن عباس رضي الله عنهانے مرفوع قرار دیا جب کسی آ دی کوالله کی راه میں زخم لگا ہویا اسے پھوڑا ہویا چیک کا مرض ہووہ جنبی ہوجائے اسے خوف موکدا گراس نے شل کیا تو مرجائے گا تو تیم کرلے (7)۔

ا مام عبدالرزاق نے حضرت مجاہد رحمہ الله سے بی تو ل نقل کیا ہے کہ پیچکم اس مریض کے لئے ہے جے جنابت لاحق ہو جب اسے اپنی جان کے تلف ہونے کا خوف ہوتو اس کے لئے تیم میں رخصت ہے جس طرح ایک مسافر ہواوروہ یانی نہ یا ہے (8)۔ امام عبد الرزاق نے حضرت مجامد رحمد الله سے بيقول تقل كيا ہے كہ انہوں نے كہا چيك كے مرض ميں جتلا اور اس جيسے مریضوں کورخصت ہے کہوہ وضونہ کرے اور بیآیت تلاوت کی۔ پھر فرمایا یقر آن سیم کا مخفی معنی ہے (9)۔

امام ابن جریر نے حضرت ابراہیم تخفی رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سال ایکی کے اصحاب کوزخم لگا پھروہ تھیل كيا چرانبيس جنابت لاحق مو كي توان صحابه نے حضور ملتي ليّتم كي بارگاه ميں شكايت كي توبية يت نازل موكي (10) \_

-6-سنن كبرى ازبيهقي، جلد 1 منحه 224 8 مصنف عبدالرزاق، جلد 1 سفي 222 ، (863) مجرات ہند 10 تقسرطبري، زيرآيت بذا، جلد 5 منحه 128 ، بيروت

1\_مصنف ابن الي شير، جلد 1 مسنح. 135 (1552) مكتبة الربان مدينه منوره 2 الينا، جلد 1 مسنح. 136 (1558) 3\_سنن كبري ازيبيق ،جلد 2 ،صغحه 443 ، دارالفكر بيروت 5 تفيرطري، زيرآيت بذا، جلد 5 صفي 119 ، بيروت 7\_الطنأ 9- الضَّا، جلد 1 بسفيه 222 (862)

امام ابن جریر نے حضرت ابن مسعود رضی الله عنہ سے بیقول نقل کیا ہے کہ وہ مریض جے تیم کی رخصت دی گئی ہے وہ ہے جس کاعضولو ٹا ہوا ہو یادہ زخمی ہو، جب اسے جنابت کی کیفیت لاحق ہوتو وہ زخم کونہ کھولے مگر جس کے بارے میں کوئی ڈرنہ ہو(1)۔ امام ابن افی شیبہ نے حضرت سعید بن جیر اور حضرت مجاہد رحمہما الله سے بیقول نقل کیا ہے دونوں نے کہا بیاس مریض کے بارے میں ہے جوکوئی ایسا آ دی نہیں یا تاجواسے پانی لا دے، اسے اپنی ذات کے بارے میں خوف ہے، وہ اس مسافر کی مانند ہے جویانی نہیں یا تا تو وہ تیم کرلے (2)۔

امام ابن جریر نے حضرت ابن زیدر حمداللہ ہے آیت کی تغییر میں یقول نقل کیا ہے کہ ایسا مریض جوابیا آ دی نہیں پاتا جو اس کے پاس پانی لائے وہ خود پانی لانے پر قادر نہیں ،اس کا کوئی خادم اور مددگار نہیں تو وہ پیتم کر لے اور نماز پڑھے(3)۔

امام ابن جریراورابن ابی حاتم نے حضرت مجاہدر حمدالله فی آل کیا ہے کہ غائط ہے مرادوادی ہے(4)۔

امام عبدالرزاق، سعید بن منصور، مسدد، ابن ابی شیبه نے اپنی مسند میں، عبد بن جمید، ابن جریر، ابن منذر، ابن ابی حاتم، طبر انی، حاکم اور بیبی نے مختلف سندول سے حضرت ابن مسعود رضی الله عنه سے روایت نقل کی ہے المس سے مراد جماع سے محمل ہے، بوسہ لینا بھی اس میں داخل ہے اور اس میں وضو ہے (5)۔

ا مام طبرانی نے حضرت ابن مسعود رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ وہ ملامسہ کامعنی ہاتھ سے ٹولنا کرتے (6)۔ امام ابن ابی شیبہ اور ابن جریر نے حضرت ابن عمر رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے وہ عورت کو بوسہ لینے کی وجہ سے وضو کرتے اور کہتے بیلماس ہے (7)۔

امام شافعی نے ام میں عبدالرزاق ،ابن منذراور بہتی نے حضرت ابن عمر رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ مرد کاعورت کابوسہ لینااور ہاتھ سے اسے شؤلنا مید ملاسہ میں سے ہے، جس نے عورت کا بوسہ لیا اور اسے ہاتھ سے شؤلا تو اس پروضو ہوگا (8)۔ امام حاکم اور تیبی نے حضرت عمر رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ بوسہ مس میں سے ہاور اس سے وضو کیا (9)۔ امام ابن انی شیبہ عبد بن حمید ،ابن جریراور ابن منذر نے حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ کمس سے مراد جماع ہے ہے لیکن الله تعالیٰ نے اس کو کنامیة ذکر کیا (10)۔

امام سعید بن منصور، ابن ابی شیبه، ابن جریر، ابن منذراور ابن ابی حاتم نے مختلف سندول سے حضرت ابن عباس رضی الله عنما سے دوایت نقل کی ہے کہ ملامیہ سے مراد جماع ہے (11)۔

1 تفيرطري، زيرا يت بدا ، جلد 5 صفى 121 ، بيروت 2 مصنف ابن الى شيبه ، جلد 1 صفى 184 (2117) مكتبة الزمان مدينه منوره

4-الينا 5-الينا، جلد 5 منح 126 6 معمطراني كبير، جلد 9 منح و 9226 (9226)

3 تفسيرطري، زيرآيت بدا، جلدة مفي 122

8 منن كبرى ازيين ، جلد 1 صفحه 124 ، دار الفكر بيروت

7\_تفيرطرى،زيرآيت بدا، جلدة، سفي 126

10 تفيرطبري، زيرآيت بدا، جلد 5 صفح 125 11 الينا

9\_اليضا

🏠 ملامسه کی تعبیر میں علماء کے اقوال مختلف ہیں:

(۱) اس سےمراد جماع ہاں صورت میں عسل لازم ہوگا۔

(٢) باتھ سے جھوتا وغیرہ ائما حناف کے نزو کیاس صورت میں اگرکوئی مادہ خارج ہوتو وضورت جائے گا۔ (بقیدا محط صفحہ یر)

امام عبدالرزاق، سعید بن منصور، ابن الی شیبه، عبد بن حمید، ابن جریراور ابن منذر نے حضرت سعید بن جبیر رحمه الله سے روایت نقل کی ہے کہ ہم حضرت ابن عباس رضی الله عنهما کے حجرہ میں تھے جبکہ ہمار بے پاس عطاء بن ابی رباح، عجمیوں کی ایک جماعت معبید بن عمیراور عربوں کی ایک جماعت تھی۔ ہم نے لماس کا ذکر کیا عطاء، عجمیوں اور میں نے کہااس سے مراد ہاتھ سے چھونا ہے۔ عبید بن عمیراور عربوں نے کہااس سے مراد جماع ہے۔ میں حضرت ابن عباس رضی الله عنهما کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے آئیس بتایا انہوں نے فرمایا موالی (عجمی) مغلوب ہوگئے اور عربوں نے حجم کہا۔ پھرفر مایا کمس اور مباشرہ کامعنی جماع ہے کین الله تعالیٰ جو جا بتا ہے اسے کنا یہ کے ساتھ بیان کرتا ہے (1)۔

امام طستی نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت نقل کی ہے کہ نافع بن ازرق نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے کہ نافع بن ازرق نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے کہا مجھے الله تعالیٰ کے فرمان اَوْلئستُهُمُ اللّهِ سَامَ عَلَیْ اللّه عَنهما اللّه عَلَیْ بِی بیوبیوں ہے جماع کر واور بذیل کہتا ہے ہاتھ ہے چھونا۔ نافع نے کہا کیا عرب اسے بیچا نے تھے فرمایا ہاں کیا تو نے لبید بن ربیعہ کا شعر نہیں سناوہ کہتا ہے یک سناوہ کہتا ہے میں منوز کے ساتھ کے کہ سناوہ کہتا ہے میں منوز کے ساتھ کے میں کملی ہے جماع کرتار ہتا ہے جیسے عبادت گزار یہودی۔

وہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ کے میں کملی ہے جماع کرتار ہتا ہے جیسے عبادت گزار یہودی۔
اعثی نے کہا۔

وَدَادِعَةً صَفُراءَ بِالطِّيْبِ عِنْكَنَا لِللَّسِ النَّكَامَى مِنْ يَدِ الدِدَعِ مُفَتَّقِ وہ ہمارے ہاں اپنے زیورات کوخوشبولگاتی ہے تا کہ مجلس شراب میں شریک لوگوں کو اپنی قیص کے ہاتھ سے چھوے جس پرخوشبولگی ہے۔

ا مام سعید بن منصور نے حضرت ابراہیم مختی رحمہ اللہ سے روایت نقل کی ہے کہ وہ اَوُل کیسٹیمُ النِّسَاَء پڑھتے بعنی اس سے مراد جماع سے کم عمل ہے (2)۔

ا مام سعید بن منصور، ابن الی شیبه اور ابن جریر نے حضرت محمد بن سیرین رحمه الله سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے عبیدہ سے اُو لکت تُکمُ النِّسَاءَ کے معنی کے بارے میں بوچھا۔ انہوں نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور انگلیاں ملا دیں، گویا وہ چیز قبضہ کرنے کے لئے پکڑتے ہیں، محمد نے کہا مجھے حضرت ابن عمر رضی الله عنہ کے بارے میں بتایا گیا۔ جب وہ اپنی شرم گاہ کو ہاتھ لگاتے تو وضو کرتے ۔ تو میں نے گمان کیا حضرت ابن عمر رضی الله عنہ اور عبیدہ کا قول ایک ہی چیز ہیں (3)۔

امام این الی شیدنے حضرت ابوعثمان رحمدالله سے روایت نقل کی ہے کیا اس سے مراد ہاتھ سے چھونا ہے (4)۔ امام این الی شیبہ نے حضرت ابوعبیدہ رحمدالله سے نقل کیا ہے کہ ملامسہ سے مراد جماع سے کم فعل ہے (5)۔

2-سنن سعيد بن منصور ، جلد 4 من في 1265 (642) ، دارالسيم الرياض 4-مصنف ابن الي شير ، جلد 1 من في 153 (1756) 1 تفيرطرى، زيرآيت بذا، جلد5 منحد122 ، بيروت 3 تفيرطرى، زيرآيت بذا، جلد5 منحد126

5\_الينا، جلد 1 مني 154 (1769)

(بقير پھيلے سخدسے)جب كدوسرے ائمك كنزديك صرف مورت كوچھونے سے وضولوٹ جائے گاندل وغيره كالكناشر طنبيس \_ (مترجم)

امام ابن ابی شیبہ نے حضرت معنی رحمہ الله سے روایت کی ہے کہ ملامہ سے مراد جماع سے کم فعل ہے (1)۔ امام ابن ابی شیبہ نے حضرت حسن بھری رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ ملامہ سے مراد جماع ہے (2)۔ امام ابن جریر، ابن منذ راور ابن ابی حاتم نے حضرت سفیان رحمہ الله سے بیقول نقل کیا ہے کہ فکیکی اُور کو اُسکار کا مراد ہے کہ یا کیزہ مٹی کا قصد کرو (3)۔

امام ابن جریر نے حضرت قادہ رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ صوفیدًا طَوِّبِاً سے مرادالی زمین ہے جس میں ورخت اور نیا تات نہ ہول (4)۔

امام ابن جریر نے حصرت عمر و بن قیس ملائی رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ صعید سے مراد مٹی ہے (5)۔ امام ابن ابی حاتم نے حصرت سعید بن بشیر رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ طیب سے مرادوہ زمین ہے جس پر بارش ہوئی ہواور اسے یاک کردیا ہو۔

امام ابن انی حاتم نے حضرت سفیان رحمہ الله سے رویت نقل کی ہے کہ اس سے مرادوہ مٹی ہے جوتمہارے لئے حلال ہے۔ امام سعید بن منصور، ابن انی شیب، عبد بن حمید، ابن منذر، ابن انی حاتم اور بیبی نے سنن میں حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ سب سے عمدہ زمین کھیتی باڑی والی زمین ہے (6)۔

امام سعید بن منصور، ابن ابی شیه، ابن منذر اور ابن ابی حاتم نے حضرت حمادر حمدالله سے روایت نقل کی ہے کہ ہروہ شے جس پر تو اپناہا تھ رکھے تو وہ صعید ہے یہاں تک کہ تیرے بدن پر جوغبار ہے ہی تو اس کے ساتھ تیم کرے(7)۔

امام شیرازی نے القاب میں حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم ملٹی الیہ ہم ہے عرض کی گئ کون سی زمین سب سے پاکیزہ وعمدہ ہے ،فرمایا کھیتی باڑی والی زمین ۔

امام ابن انی شیبہ نے مصنف میں حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ جب آیت تیم نازل ہوئی تو مجھے معلوم نہیں تھا کہ کیا کروں ۔ میں نبی کریم سال آئی آئی کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ کونہ پایا۔ میں آپ کو تلاش کرنے کے لئے باہرنگل پڑا تو میں نے آپ کوآتے ہوئے ویکھا۔ جب آپ سال آئی آئی نے مجھے دیکھا تو جس ارادہ سے میں آیا تھا اسے بہان لیا۔ آپ نے تفاعے حاجت کی پھرزمین پر ہاتھ مارے اور اس کے ساتھ چہرے اور ہمتے کیا (8)۔

۔ امام ابن عدی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالیٰ عنہا ہے روایت نقل کی ہے کہ جب تیم والی آیت نازل ہوئی تو حضور ملٹی آئیڈ آئے اپنے ہاتھ زمین پر مارے اوران کے ساتھ چہرے پر سے کیا۔ دوسری دفعہ زمین پر پھر ہاتھ مارے اوران کے ساتھ ہتھیلیوں پر سے کیا۔

1 ـ مصنف ابن الى شيبه بعلد 1 م من في 153 (1767) 2 ـ اليناً (1766) 3 تغيير طبرى ، زيراً يت بذا ، جلد 5 م من في 131 (1702) 4 ـ اليناً . و مصنف ابن الى شيبه بعلد 1 م من في 148 (1702) 5 ـ الينا ، جلد 1 م في 148 (1705) 8 ـ الينا ، جلد 1 م من في 148 (1705)

امام ابن ابی شیبہ، امام بخاری، امام مسلم، ابو داؤد، ترندی، نسائی، ابن ماجہ نے حضرت عمار بن یاسر رضی الله عنہ سے
روایت نقل کی ہے کہ میں سفر میں تھا۔ مجھے حالت جنابت لاحق ہوگئی، میں زمین میں لوٹ بوٹ ہوا اور میں نے نماز پڑھی۔ پھر
میں نے اس چیز کا ذکر نبی سلٹے لیا آپ سے کیا تو رسول الله سٹے لیا تی میں نے درمایا حیرے لئے اتنا کرنا ہی کافی تھا پھر آپ سٹے لیا تیا ہے اسے ہاتھا درمان کے ساتھ چیرے اور تصلیوں یرمسے کیا (1)۔

ا مام طبرانی اور حاکم نے حضرت ابن عمر رضی الله عند سے انہوں نے نبی کریم ملٹی کی ایک سے کوفر مایا تیم دو ضربیں ہیں۔ایک ضرب چیرہ کے لئے اورایک ضرب کہنیوں تک ہاتھوں کے لئے (2)۔

امام حاکم نے حصرت ابن عمر رضی الله عنه ہے روایت نقل کی ہے کہ ہم نے رسول الله ملٹی آئیل کے ساتھ تیم کیا ہم نے ا اپنے ہاتھ پا کیزہ زبین پر مارے پھر ہم نے اپنے ہاتھوں کو جھاڑ اپھر ان کے ساتھ اپنے چہروں پر سے کیا۔ پھر ہم نے ایک اور ضرب لگائی پھر ہم نے ہاتھ جھاڑے پھر ہم نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ کہنیوں سے ہتھیلیوں تک ظاہر اور باطن پر جہاں بال ہوتے ہیں سے کیا (3)۔

اما م ابن جریر نے حضرت ابو ما لک رحمہ الله ہے روایت نقل کی کہ حضرت عمار رضی الله عنہ نے تیم کیا اپنے چہرے اور ہاتھوں پرمسح کیا باز وؤں پرمسح نہ کیا (4)۔

حفرت کمول رحمالله سے مروی ہے کہ تیم چیزے اور تصلیوں کے لئے کلائی تک ایک ضرب ہے کیونکہ الله تعالی وضو کے بارے بیس فرما تا ہے وَ اَیْنِ یَکُم اِلْیَ الْمُدَا فِق (المائدہ:6) اور تیم بیس فرما یا وَ اَیْنِ یکُم تیم بیس استثناء کی الله تعالی ارشاد فرما تا ہے وَ السَّابِ قُ وَ السَّابِ قَ وَ السَّابِ وَالْمَالِقَ السَّابِ وَ السَّابِ وَالسَّابِ وَالسَّابِ وَالسَّابِ وَالسَّابِ وَالسَّابِ وَالسَّابِ وَالسَابِ وَالسَّابِ وَالسَّابِ وَالسَالِ وَالسَّابِ وَالسَّابِ و

> 1 - محيم مسلم شرح نو وى جلد 4 ، صفحه 53 (111) دارالكتب العلميه بيردت 2 متدرك عاكم ، جلد 1 ، صفحه 287 (234) دارالكتب العلميه بيروت 4 - تفيير طبرك ، زيرآيت بذا، جلد 5 ، صفحه 133 ، بيروت

امام ابن ابی شیبہ، امام احمد، امام حاکم اور بیپی نے حصرت ابوذ روضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سلی آیا آیا ہے پاس غنیمت کے جانور جمع ہوگئے۔ رسول الله سلی آیا آیا ہے ابوذ رانہیں جنگل میں لے جاؤ۔ میں انہیں ربذہ لے گیا۔ بھے جنابت کی حالت لاحق ہوجاتی۔ میں پانچ چھون اس حاضر گیا۔ جھے جنابت کی حالت لاحق ہوجاتی۔ میں پانچ چھون اس حالت میں رہتا۔ میں رسول الله سلی آیا آیا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ فرمایا پاکیزہ مٹی مسلمان کو طہارت عطاکر نے والی ہاگر چدوں سال گزرجا کیں۔ جب تو پانی پائے تو غنسل کر لے (1)۔ امام ابن ابی شیبہ اور امام سلم نے حصرت حذیفہ رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سلی آیا آیا ہے فرمایا جب ہم پانی نہ پائیں تو مٹی کو ہمارے لئے پاکیزگی عطاکر نے والا بناویا گیا (2)۔

امام ابن الی شیبہ نے حضرت ابوعثمان نہدی رحمہ الله ہے روایت نقل کی ہے کہ مجھے پی نیز پینچی کہ نی کریم سالی آیا آ اس مٹی کے ساتھ تیم کرو کیونکہ پیز بین تمہارے ساتھ نیکی کرنے والی ہے(3)۔

ا مام طبرانی اور بیہ بی نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت نقل کی ہے کہ سنت سے کہ آدمی تیم کے ساتھ صرف ایک نماز پڑھے پھر دوسری کے لئے دوبارہ تیم کرے(4)۔

ا مام ابن البی شیبہ نے حصرت علی رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ ہر نماز کے لئے تیم کیا جاتا (5)۔

الم ابن الى شيبه نے حضرت عمر وبن عاص رضى الله عنه سے روایت نقل كى ہے كہ ہر نماز كے لئے تيم كياجا تا (6) ۔

" کیانہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف جنہیں دیا گیا حصہ کتاب سے وہ مول لے رہے ہیں گراہی کواور

<sup>1</sup>\_متدرك حاكم ،جلد 1 معني 284 (628) ، دار الكتب العلمية بيروت

<sup>2-</sup>مصنف ابن اليشيبه ، جلد 1 بسخد 144 (1662 ) مكتبة الرمان مدينه منوره

<sup>3</sup>\_الينا، جلد 1، صفح 149 (1707)

<sup>5</sup>\_مصنف ابن الى شير، جلد 1 منحه 147 (1691)

<sup>4</sup>\_سنن كبرى ازبيبيتى، جلد1 مسنحه 221، دارالفكر بيروت 6-ايينا (1690)

(یہ بھی) چاہتے ہیں کہ بہک جاؤتم بھی راہ راست ہے؟ اور الله تعالیٰ خوب جانتا ہے تہارے دشمنوں کواور کافی ہے (تہہارے لئے) الله مددگارے کھے لوگ جو یہودی ہیں پھیرد ہے ہیں (تہہارے لئے) الله مددگارے کھے لوگ جو یہودی ہیں پھیرد ہے ہیں (الله کے) کلام کواس کی اصلی جاہوں ہے اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے نافر مانی کی اور (کہتے ہیں) سنوتم نہ سنائے جاو اور (کہتے ہیں)' مراعلا' بل دیتے ہوئے اپنی زبانوں کواور طعنہ زنی کرتے ہوئے دین میں اور اگروہ (یوں) کہتے ہم نے (آپ کا ارشاد) سنا اور (اے) مان لیا اور (ہماری عرض) سنے اور نگاہ (کرم) فرمائے ہم پرتو ہوتا بہت بہتر ان کے لئے اور بہت درست لیکن (اپنی رحمت ہے) دور کر دیا آئیس الله نے بوجان کے کفر کے پس نہیں ایمان لا کیں گرتھوڑے ہے''۔

امام ابن اسحاق، ابن جریر، ابن منذر، ابن ابی حاتم اور بیمجق نے دلائل میں حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ رفاعہ بن زید بن تابوت یہود یوں کے بڑے لوگوں میں سے تھا۔ جب رسول الله سلٹی ایک سے گفتگو کی تو اپنی زبان کود ہرا کیا اور کہا اے محمہ حاری بات تو جہ سے سنے تا کہ ہم آپ کو بات سمجھا کیں پھر اسلام میں طعن کیا اور عیب جوئی کی تو الله تعالیٰ نے ان آیات کونازل فرمایا (1)۔

امام ابن جریراور ابن منذر نے حضرت عکر مدر حمداللہ سے روایت نقل کی ہے کہ یہ آیات رفاعہ بن زید بن تابوت یہودی کے یارے میں نازل ہو کیں (2)۔

امام این ابی حاتم نے وہیب بن ورد سے روایت نقل کی ہے کہ الله تعالیٰ نے فر مایا اے ابن آ دم جب تو غصے میں ہوتو مجھے یاد کیا کر جب میں غصے ہوں گا تو تجھے یاد کروں گا۔ میں تجھے نیست و نابود نہیں کروں گا ان لوگوں کے ساتھ جنہیں میں نیست و نابود کرتا ہوں۔ جب تجھے پڑ ظلم ہومبر کر اور میری مدد پر راضی ہو کیونکہ تیرے لئے میری مدد تیری اپنے لئے مدد سے بہتر ہے۔ امام ابن ابی حاتم نے حفزت علی رحمہ الله کے واسط سے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ یکھوٹی آنگوٹن آنگوٹر میں اللہ عنہما سے مرادیہ ہے کہ وہ تو رات میں اللہ کی حدود کو بدل دیتے ہیں۔

امام عبد بن حمید، ابن جریر، ابن منذراور ابن افی حاتم نے حضرت مجاہدر حمداللہ سے بیقول نقل کیا ہے کہ اس سے مراد یہودیوں کا قورات کو بدل دینا ہے اور وہ کہتے ہیں جوتو کہتا ہے ہم اس کو سنتے ہیں اور تیری اطاعت نہیں کرتے اور جوآپ کہتے ہیں وہ قبول نہیں کیا جاتا اور وہ بات کرتے وقت زبان کودہرا کرتے ہیں اس کے لئے موزوں تھا کہ یوں کہتے سنے اور ہماری رعایت کیجئے۔ آپ ہمیں بات سمجھا کیں، ہم پرجلدی نہ کیجئے (3)۔

امام ابن الی حائم نے حضرت ابن زیدر حمد الله سے روایت نقل کی ہے کہ اس سے مرادیہ ہے کہ الله تعالی نے جس معنی میں اسے نازل کیا ہے وہ اس معنی میں اسے نہیں رکھتے۔

امام ابن جریر، ابن ابی حاتم اورطبرانی نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے وہ کہتے ہیں سنئے ندسنا

جائے وہ نی کریم ملٹی الیہ سے کہتے ہیں ہماری ساعت کی رعایت کیجے تماعِنا تیرے قول عاطنا کی طرح ہے اور کیٹا ہا اُسنترائم مے مراد جموٹ بولنا ہے (1)۔

امام ابن جریر، ابن منذراور ابن الی حاتم نے حضرت سدی رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ اُن میں سے پچھ لوگ کہتے اسک غ غیر مُسمَع خیر مُسمَع خیر مُسمَع خیر مُسمَع خیر مساغو ہے لیگا یا لُسنَت مُم مطلب ہے ایس گفتگو کرتے جو استہزاء کے مشابہ ہوتی اور الیّ بین سے مراد حضور ملت اللّه کیا کرین ہے (2)۔

امام عبد الرزاق، ابن جریر اور ابن منذر نے حضرت قادہ رحمہ اللہ سے روایت نقل کی ہے کہ لی سے مراد ان کا اپنی زبانوں کو حرکت دیتا ہے (3)۔

نَاكَيُهَا الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتْبَ امِنُوْ الْمِمَانَزَّلْنَامُصَدِّقَالِّمَامَعَكُمْ مِّنْ قَبْلِ آنُ نَّطْمِسَ وُجُوْهًا فَنَـرُدَّهَا عَلَى آدُبَارِهَا آوْنَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا آَوُنَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا آصُحٰبَ السَّبْتِ لَوَكَانَ آمُرُاللهِ مَفْعُوْلًا ۞

"اے وہ لوگوجنہیں دی گئی کتاب! ایمان لاؤاس کتاب پر جونازل فرمائی ہم نے تا کہ تصدیق کرے اس کتاب کی جوتہ ہارے پاس ہے (ایمان لاؤ) اس سے پہلے کہ ہم سنح کردیں چہرے پھر پھیردیں انہیں پشتوں کی طرف یا لعنت کریں ان پر جس طرح ہم نے لعنت کی سبت والوں پر اور الله کا تھم پورا ہوکر رہتا ہے''۔

امام ابن جریراور ابن ابی حاتم نے حضرت سدی رحمہ الله ہے روایت نقل کی ہے کہ بیآیت مالک بن صیف اور رفاعہ بن زید بن ثابوت کے بارے میں نازل ہوئی جو بنوقینقاع ہے تعلق رکھتے تھے۔

امام ابن جریرادرابن ابی حاتم نے حضرت عونی رحمہ الله کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ چپر وں کے طبس سے مراد ان کا اندھا ہونا ہے یعنی ہم ان کے چبر سے ان کی گدیوں کی طرف کر دیں گے، وہ پیچلے یا وُں چلیں گے اور ان میں سے کسی ایک کی آئیسیں ان کی گدی کی طرف کر دیں گے۔

ا ما مطستی نے حضرت ابن عباس رضی الله عنہا ہے روایت نقل کی ہے کہ حضرت نافع بن ازرق رحمہ الله نے اسے کہا مجھے الله تعالیٰ کے فرمان قِنْ قَبْلِ اَنْ نَطْمِسَ وُجُوْهَا کا میم عنی نقل کیا ہے کہ قبل اس کے کہ ہم اس کوسی اور مخلوق کی صورت میں سنخ

کردیں۔نافع نے پوچھاکیا عرب اسے بچپانے تھے؟فر مایا ہاں کیا تو نے امید بن ابی صلت کا قول نہیں سنا جبہ وہ کہتا ہے۔
مَنُ يَطُسِسُ اللّٰهُ عَينَيَّهِ فَلَيْسَ لَهُ نُورْ بَينِ بِهِ شَمْسًا وَ لَا قَبَرُا الله تعالیٰ جس کی آتھوں کو اندھاکر دے تو اس کے لئے کوئی نور نہیں ہوتا جس کی مدد سے وہ سور ن اور چاند دیکھے۔
الله تعالیٰ جس کی آتھوں کو اندھا کر دے تو اس کے لئے کوئی نور نہیں ہوتا جس کی کہ ابو مسلم ظیلی کعب کا معلم تھا جب حضرت امام ابن ابی حاتم نے حضرت ابوا در لیس خولائی رحمہ الله سے روایت نقل کی کہ ابو مسلم ظیلی کعب کا معلم تھا جب حضرت کعب کو ملامت کرتا کہ تم رسول الله سلم الله ہے جاتا ہے ابو مسلم طیلی نے اسے بھیجا تا کہ دیکھے کہ کیا وہ آئیں صفات کا عامل ہے جن کا ذکر کیا گیا ہے ۔کعب نے کہا میں مدین طیبہ آیا کیا دیکھا ہوں کہ ایک وہ قر آن کی مراج ہو تھی میں اپنی کی طرف جلدی گیا تا کو خسل کروں ۔ میں اپنے چہرہ پر ہاتھ پھیرتا اس خوف سے کہ بیں میر اچرہ بھی منے نہ کر دیا جائے پھر میں اسلام لے آیا۔

امام ابن جریر نے حضرت عیسیٰ بن مغیرہ رحمہ اللہ سے روایت نقل کی ہے کہ ہم نے ابراہیم کے زو کیک عب کے اسلام کا ذکر کیا اس نے کہا کعب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مسلمان ہوئے۔وہ مدینہ طیبہ آئے جبکہ بیت المقدس جانے کا ارادہ رکھتے تھے۔وہ مدینہ طیبہ میں سے گزرے۔ حضرت عمر کا گزراس کے پاس سے ہوا۔ حضرت عمر نے فرمایا اے کعب اسلام قبول کرلوتو کعب نے کہا کیا تم اپنی کتاب میں نہیں پڑھتے مَثَلُ الَّذِیْنَ حَبِّلُو اللَّیْوَ مُرابِقَ فُعْ کَمْ لَا فَرِیْنَ کَبِیْلُو اللَّیْوَ مُرابِقُو کَا کَمْشُلِ الْحِمَّابِ کَمْسُ بِیْنِیا۔ کیٹولُ اَسْفَامُ الْوَالِحَدِ بَیْلُ اللّٰہِ اللّٰہِ مُرابِقِ کَا اللّٰہِ مُلْ اللّٰہِ الللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہ

امام عبد بن جمید، ابن جریر، ابن منذراور ابن ابی حاتم نے حصرت مجاہدر حمداللہ سے یہ قول نقل کیا ہے کہ آیت کامعنی ہے قبل اس کے کہ ہم تنہیں حق کے راستہ سے اندھا کردیں اور انہیں گمراہی کے راستہ کی طرف لوٹادیں۔

امام ابن منذر نے حضرت ضحاک رحمہ الله ہے آیت کی تفسیر میں نقل کیا ہے کے مس کا معنی یہ ہے کہ وہ دوبارہ کا فربن جا کیں اور بھی ہدایت نہ پاکیں یانہیں بندراورخنزیر بنادیں۔

امام ابن جریراور ابن ابی عاتم نے حضرت ابن زیدر حمداللہ سے روایت نقل کی ہے الی کہا کرتے تھے کہ وہ شام کی طرف لوٹ گئے جہاں ہے تھے۔ یہاں شام کی طرف انہیں لوٹا نامراد ہے۔

امام عبدالرزاق، ابن جریراور ابن ابی حاتم نے آیت کی تفسیر میں حضرت حسن بھری رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ ہم انہیں حق سے اندھا کر دیں ، انہیں گراہی کی طرف لوٹا دیں یا انہیں بندر بنادیں۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُّشُرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءً ۗ وَ

#### مَن يُشُرِكُ بِاللهِ فَقَدِا فَتَرَى إِثْمًا عَظِمًا

'' بے شک الله تعالیٰ نہیں بخشاس بات کو کہ شرک کیا جائے اس کے ساتھ اور بخش دیتا ہے جواس کے علاوہ ہے جس کو جا ہتا ہے الله کے ساتھ وہ ارتکاب کرتا ہے گناہ ظیم کا''۔

امام ابن ابی حاتیم اورطبر انی نے حضرت ابوابوب انصاری رضی الله عند سے دویت نقل کی ہے کہ ایک آ دمی نبی کریم ملٹی ڈیٹی کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا میر ابھتیجا ہے جوحرام سے نہیں رکتا ۔ حضور ملٹی ڈیٹی نے فر مایا اس کا دین کیا ہے؟ اس نے عرض کی نماز پڑھتا ہے اور الله تعالیٰ کی وحد انب کا اقر ارکرتا ہے۔ فر مایا جاؤاس سے اس کا دین ہبد کے طور پر لے لو، اگر انکار کریے تو اس سے دین خرید لو۔ آ دمی نے جا کر اس سے مطالبہ کیا تو اس نے انکار کر دیا۔ وہ نبی کریم ملٹی ایکی خدمت میں حاضر ہوا اورع ض کی تو حضور ساٹی آیکی نے اے فر مایا میں نے اسے اپنے دین پر حریص پایا ہے تو یہ آیت نازل ہوئی (1)۔

امام ابن جریر، ابن ابی حاتم اور بزار نے مختلف طریق سے حضرت ابن عمر رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے ہم جو نبی کریم اللہ آئی آئی کے سے ابت کے بارے کریم اللہ آئی آئی کے سے ابت کے بارے میں جہنمی ہونے کا کوئی شک نہ کرتے تھا یہاں تک کہ بیآیت نازل ہوئی تو ہم بیشہادت دینے سے رک گئے (2)۔

امام ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عمر رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ کتاب الله میں الله تعالیٰ نے جن کے حق میں جہنم کا فیصلہ کیا ہے ہمیں اس کے بارے میں کوئی شک نہ تھا یہاں تک کہ ہم پریدآیت نازل ہوئی۔ جب ہم نے اس آیت کو سنا تو ہم پیشہاوت دیئے سے رک گئے اور ہم نے معاملات الله کے سپر دکر دیئے۔

امام ابن ضریس ، ابویعلی ، ابن منذ راور ابن عدی نے سند سی کے ساتھ حضرت ابن عمر رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ ہم گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والے کے لئے دعائے استغفار نہیں کرتے تھے یہاں تک کہ ہم نے اپنے نبی کریم سٹھیڈیکی سے بیآیت نی حضور سٹھیڈیکی نے فر مایا میں نے اپنی دعا اپنی امت کے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والوں کے لیے مختص کررکھی ہے۔ ہمارے دلوں میں جو باتیں تھیں ان سے ہم رک گئے۔ بعد میں ہم بات کرنے گئے اور ہم نے امیدرکھی (3)۔

امام ابن منذر نے حضرت معتمر بن سلیمان رحمہ الله کے واسطہ سے حضرت سلیمان بن عتبہ بارتی سے روایت نقل کی ہے کہ ہمیں اساعیل بن ثوبان نے حدیث بیان کی کہ میں مجد میں وافل ہوا۔ میں نے صحابہ کو یہ کہتے ہوئے ساعن قَدَّلُ نَفْسُنا (المائدہ:32) مہاجرین اور انسار نے کہا الله تعالیٰ جو رالمائدہ:32) مہاجرین اور انسار نے کہا الله تعالیٰ جو جائے گان کے ساتھ سلوک کرےگا۔

2 تفيرطبري،زيرآيت بذا،جلد5،صفحه 152،بيروت

<sup>1</sup> مجم كبير، جلد4، صفحه 177 ، مكتبه العلوم والحكم بغداد

<sup>3 -</sup> مندالويعلى، جلد 5، صفحه 181 (5787) دارالكتب العلميه بيروت

نے سوال ناپند کیا چھریہ آیت پڑھی (1)۔

امام ابن منذر نے حضرت ابو مجلز ہے روایت نقل کی ہے کہ جب بیآیت لیعبادی الّذِین اَسْرَفُوّا (الزم: 53) نازل ہوئی تو نبی کریم سلی آبیم منبر پرجلوہ افروز ہوئے اور اسے لوگوں پر پڑھا۔ ایک آدمی اٹھا، عرض کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کا کیا تھم ہے؟ تو حضور سلی آبیم منبر پرجلوہ افرون رہوئے اور ابن وفعہ خاموش رہے۔ تو بیآیت نازل ہوئی وہ آیت زمراور بیآیت سورہ نساء میں ثابت ہوگئی۔ امام ابوداؤ دنے ناسخ اور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ آپ نے اس آیت کی تفسیر کے بارے میں کہا اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کے لئے منفرت سے مایوں نہیں کیا۔ تعالیٰ نے این مشیبت کے سپر دکر دیا ، انہیں منفرت سے مایوں نہیں کیا۔

امام ابن الی حاتم نے بکر بن عبدالله مزنی سے روایت نقل کی ہے کہ بیآیت قرآن تھیم میں مذکور منفرت سے متثنی ہے۔ امام فریا بی اور ترفدی نے حضرت علی رضی الله عند سے رویت نقل کی ہے جبکہ امام ترفدی نے اسے حسن قرار دیا ہے فرمایا قرآن میں سے سب سے محبوب آیت سے سے (2)۔

امام ابن جریر نے حضرت ابو جوزاء رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ میں تیرہ سال تک رسول الله سالی آئیلی کی خدمت میں حاضر ہوتار ہا۔ میں نے قر آن حکیم کی ہر چیز کے بارے میں ان سے سوال کیا جبکہ میرا قاصد حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها کے پاس حاضر ہوتا تھا۔ نہ میں نے حضرت عباس سے سنا اور نہ ہی کسی اور عالم سے سنا جو یہ کہتا ہو کہ الله تعالی فر ما تا ہے کہ میں کسی گناہ کو معاف نہیں کروں گا۔

امام ابویعلی اور ابن ابی حاتم نے حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملتی آیلیم نے فرمایا جو بندہ بھی فوت ہوتا ہے جبکہ وہ الله تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہوتو اس کے لئے مغفرت حلال ہے، چاہے تو بخش دے جاہے تو عذاب دے۔الله تعالیٰ نے اس کی استثناء فرمائی اور بیآیت تلاوت کی۔

امام ابویعلی نے حضرت انس رضی الله عنہ ہے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله طبیع آئی ہے نے مر مایا الله تعالیٰ نے جس عمل پر تو اب کا وعدہ فر مایا ہے تو اسے بورا کرے گا اور جس عمل پر اس نے سزا کی وعید سنائی ہے تو اس کے بارے میں الله تعالیٰ کو اختیار ہوگا (3)۔

امام طبرانی نے حضرت سلمان رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سافی ایکی ایسا گناہ ہے جے الله تعالیٰ ہیں بخشا ایک ایسا گناہ ہے جے الله تعالیٰ جھوڑ دیتا ہے اور ایک ایسا گناہ ہے جے بخش دیا جا تاہ الله تعالیٰ جس گناہ کو الله تعالیٰ بخش دیتا ہے وہ بندے اور الله کے درمیان گناہ ہے۔ وہ گناہ جے الله تعالیٰ بخش دیتا ہے وہ بندے اور الله کے درمیان گناہ ہے۔ وہ گناہ جے الله تعالیٰ نہیں چھوڑ تاوہ بندوں کا آپس میں ظلم ہے (4)۔

<sup>1-</sup> تغییر طبری، زیرآیت بذا، جلد 5 بسردت 2 - جامع ترندی مع عارضة الاحوذی ، جلد 11-11 بصفحه 126 (3037) 3- مندابویعلی ، جلد 3 بصفحه 180 (3303) دارالکت العلمیه بیروت 4 مجم کبیر، جلد 6 بسفحه 252 (6133) ، مکتنة العلوم واکلم بغداد

امام احمد، ابن منذر، ابن الى عائم، عائم، ابن مردوبياور يهى في شعب الايمان مين حفرت عائشه رضى الله عنها سے روايت نقل كى ہے جبكہ عائم في الله عنها ہے كه رسول الله سلط الله الله الله الله تعالى كے ہاں تين دفتر بيں ايك دفتر بين كى الله تعالى كوئى چيز نہيں جھوڑ ہے گا۔ دوسرا، وہ دفتر جس ميں سے الله تعالى كوئى چيز نہيں جھوڑ ہے گا۔ دوسرا، وہ دفتر جس ميں سے الله تعالى كوئى چيز نہيں جھوڑ ہے گا۔ دوسرا، وہ دفتر جس ميں سے الله تعالى كوئى چيز نہيں بخشے گا۔ دوسرا، والا ہے الله تعالى كافر مان ہے مَنْ يُنشو في بالله تعالى كوئى چيز نہيں بخشے گا۔ دوسرک والا ہے الله تعالى كافر مان ہے مَنْ يُنشو في بالله تعالى كافر مان ہے إنّ الله كلا يَغْفِرُ أَنْ يُنشَّدُ كَعِهِ۔

۲۔ وہ دیوان جس کی الله تعالی کوئی پراہ نہیں کرے گا وہ بندے کا اپنی ذات پرظلم ہے۔ یہ وہ معاملات ہیں جو الله تعالی اور بندے کے درمیان ہیں جیسے روزہ ،نمازکوترک کر دیا۔الله تعالی اسے بخشش دیتا ہے اوراس سے تجاوز فرما تا ہے اگر جیا ہے۔ سے وہ دیوان جس میں سے الله تعالی کوئی چیز ترک نہیں فرما تا وہ بندوں کا ایک دوسرے پرظلم ہے اس میں قصاص ضروری ہے (1)۔

امام احمد، امام بخاری، امام سلم، امام ترندی، امام نسائی اور ابن مردویی خصرت ابوذررضی الله عنه بروایت نقل کی به میں رسول الله مستی آیا کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور سلٹی آیا کی نیس بندے نے کہ آلله الله الله الله کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور سلٹی آیا کی بیاجس بندے نے کہ آلله آلا الله کی اللہ بیرای حالت میں مرگیا تو وہ جنت میں داخل ہوگیا۔ میں نے عرض کی اگر چہوہ بدکاری کرے اور چوری کرے بفر مایا اگر چہوہ بدکاری اور چوری کرے ۔ فر مایا اگر چہوہ بدکاری اور چوری کرے ۔ یہ تین دفعہ فر مایا ابوذرکی ناک خاک آلود ہو (2)۔

امام احمد اور ابن مردوبیا نے حضرت ابو ذررضی الله عنہ ہے وہ رسول الله سلٹی الیّا ہے روایت نقل کرتے ہیں کہ الله تعالی فرما تا ہے اے میرے بندے جو قونے میری عبادت کی ہے اور مجھ ہے امیدر کھی ہے اس کی وجہ ہے جو غلطیاں بھی تم میں ہیں انہیں معاف کرنے والا ہوں اے میرے بندے جب تک تو میرے ساتھ کسی کوشریک نہ کرے تو مجھے زمین بھر گناہوں کے ساتھ ملے تو میں تجھے اتنی ہی مغفرت کے ساتھ ملاقات کروں گا۔

امام ابن مردوبیہ نے حضرت ابوذررضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے رسول الله سلٹی ایآیی کوارشا دفریاتے ہوئے سنا جوآ دمی اس حالت میں فوت ہوا کہ الله تعالیٰ کے ساتھ کسی کوشریک نہیں تھم راتا تھا پھراس پر ریت کے ذرات کے برابر گناہ ہوں تو وہ بخش دیے جائیں گے۔

امام احمد نے حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنہ ہے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سلٹی آیکی نے فرمایا جوآ دمی اس حال میں مرا کہ وہ الله تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا تو وہ جنت میں داخل ہوگا (3)۔

<sup>2-</sup>متدرك ماكم ، جلد 1 مفحه 66 ، قد يي كتب خاند كراچي

<sup>1</sup>\_متدرك حاكم ،جلد 4 بصفحه 619 (8717) دار الكتب العلميه بيروت

<sup>3</sup>\_مندامام احر، جلد 3 مفحه 79 ، وادصا دربيروت

کرتے ہیں کہ الله تعالیٰ نے فرمایا جو یہ جانتا ہو کہ میں گناہ معاف کرنے پر قادر ہوں تو میں اسے بخش دوں گااور مجھے کوئی پرواہ نہیں جب تک وہ میرے ساتھ شرک نہ کرے(1)۔

ا مام احمد نے حضرت سلمہ بن نعیم رحمہ الله ہے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سٹٹیڈییٹی نے فر مایا جو الله تعالیٰ ہے اس حال میں ملے کہ الله تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہوتو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا اگر چہ اس نے بدکاری اور چوری کی ہو(2)۔

امام احمہ نے حضرت ابودرداءرضی الله عند ہے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سلٹی آئیٹی نے فرمایا جولا الله الا الله وصده لا شریک کہے وہ جنت میں داخل ہوجائے گا۔ میں نے عرض کی اگر چہوہ بدکاری کرے اورا گرچہوہ چوری کرے؟ فرمایا اگر چہوہ زنا کر ہے اورا گرچہوہ چوری کرے؟ فرمایا اگر چہوہ زنا کر ہے اورا گرچہوہ چوری کرے؟ فرمایا اگر چہوہ زنا کرے اورا گرچہوہ چوری کرے؟ فرمایا اگر چہوہ نکاری کرے اورا گرچہوہ چوری کرے؟ فرمایا اگرچہوہ بدکاری کرے اورا گرچہوہ چوری کرے؛ فرمایا اگرچہوہ بدکاری کرے اورا گرچہوہ چوری کرے۔ خواہ ابو درداء کی ناک خاک الود ہو۔ میں نکلاتا کہ لوگوں میں اس کا علان کر دوں تو مجھے حضرت عمر ملے ، فرمایا لوٹ جا اگر لوگوں کو اس کا علم ہوگیا تو وہ اس پر جمروسہ کریں گے۔ میں واپس لوٹ آیا۔ میں نے اس بارے میں حضور ملٹی آئیلی نے فرمایا عمرضی الله عنہ نے بہ کہا ہے۔

امام ہناد نے حضرت ابن مسعودرض الله عندے روایت نقل کی ہے کہ قر آن عیم میں چارآیتیں ایی ہیں جو مجھے سرخ اور سیاہ اونٹوں سے زیادہ محبوب ہیں(۱) اِنَّ اللهُ لَا يَغُلِمُ مِثْقَالَ ذَمَّ قِلْ (۲) اِنَّ اللهُ لَا يَغُولُ اَنْ يَثُمُ اِذُ سِاء اونٹوں سے زیادہ محبوب ہیں(۱) اِنَّ اللهُ لَا يَغُلِمُ مِثْقَالَ ذَمَّ قِلْ (۲) اِنَّ اللهُ لَا يَغُمُ اِذُمْ اَنْ مُسَامُ مُرَا اَنْسَاء : 110) وَ مَنْ يَعُمَلُ مُو عَالَ وَ يَظُلِمُ اَفْسَهُ (النساء : 110)

اَكُمُ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ يُزَكُّوْنَ انْفُسَهُمُ لَبِ اللهُ يُزَكِّهُ مَن يَّشَا عُوَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا اللهُ يُزَكِّهُ مَن يَشَا عُولَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا اللهُ الْكَذِبُ وَكُفَى بِهَ يُظْلَمُونَ فَتِيلًا اللهِ الْكَذِبُ وَكُفَى بِهَ اللهِ الْكَذِبُ وَكُفَى بِهَ اللهِ اللهُ اللهِ الْكَذِبُ وَكُفَى بِهَ اللهِ اللهُ اللهُل

" کیانہیں دیکھا آپنے ان لوگوں کی طرف جو پا کباز بتلاتے ہیں اپنے آپ کو بلکہ (بیقی) الله (کی شان ہے کہ) پا کباز بنا دے جے چاہے اور وہ نہیں ظلم کیے جائیں گے تھجور کی تشکی کے ریشے کے برابر۔ دیکھتے کیسے گھڑتے ہیں الله تعالیٰ پرجھوٹ اور کافی ہے (انہیں رسواکرنے کے لئے) یہ کھلا گناہ''۔

امام ابن جریر نے حضرت عوفی رحمہ الله کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ یہودیوں نے کہا کہ ہمارے بیٹے فوت ہوتے ہیں جوالله تعالیٰ کے ہاں ہماری قربت کا ذریعہ ہیں۔ وہ ہماری شفاعت کریں گے اور ہمارا تزکیہ کریں گے۔ توالله تعالیٰ نے آیات کونازل فرمایا (3)۔

<sup>1</sup> مجم كبير، جلد 11 بصفحه 241 (11615) ، مكتبة العلوم والحكم بغداد 3 تفيير طبرك، زيرآيت بندا، جلد 5 صفحه 154 ، بيروت

امام ابن ابی حاتم نے حضرت عکر مدرحمہ الله کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ یہودی بچوں کوآ گے رکھتے ان کے ساتھ نماز پڑھتے اور اپنی قربانیوں کے قریب رکھتے اور بیگمان رکھتے کہ ان کی کوئی خطا اور گناہ نہیں ۔ انہوں نے جھوٹ بولا ۔ الله تعالیٰ نے فرمایا میں کسی گناہ گارکو کسی ایسے دوسر مے خص کی وجہ سے پاکنہیں کروں گا جس کا گناہ نہ ہو۔ پھر الله تعالیٰ نے ان آیات کوناز ل فرمایا۔

امام عبد بن حمید، ابن جریراور ابن منذر نے حضرت مجاہدر حمد الله سے نقل کیا ہے کہ اس سے مراد یہودی ہیں جو بچول کو آگے کھڑا کرتے اوران کی اقتداء میں نماز پڑھتے ۔وہ گمان کرتے کہ ان کا کوئی گناہ نہیں ۔ یہی تزکیہ ہے(1)۔

امام ابن جریر نے حضرت ابو مالک رحمہ الله سے نقل کیا ہے کہ بیآیت یہود یوں کے بارے میں نازل ہوئی ، وہ بچوں کو امام بناتے ، کہتے ان کے گناہ نہیں (2)۔

امام ابن جریر نے حضرت عکر مدرحمہ الله ہے روایت نقل کی ہے کہ یہودی ان بچوں کوامام بناتے جوابھی بالغ نہ ہوتے، ان کے پیچھے نماز پڑھتے اور کہتے ان کے گناہ نہیں تو الله تعالیٰ نے ان آیات کوناز ل فرمایا (3)۔

امام عبد الرزاق، ابن جریراورابن الی حاتم نے حضرت حسن بھری رحمۃ الله علیہ سے نقل کیا ہے کہ اس سے مرادیہود و نصاری ہیں وہ کہتے ہیں، ہم الله کے بیٹے اورمجوب ہیں اور کہتے جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا مگر جو یہودی یا نصر انی ہوگا (4)۔

امام ابن جریر نے حضرت سدی رحمہ اللہ سے بیقول نقل کیا ہے کہ بیآیت یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ ہم اپنے بیٹوں کی چھوٹی عمر میں تورات سکھاتے ہیں تو ان کے کوئی گناہ نہیں ہوتے جبکہ ہمارے گناہ مارے آباء کے گناہوں جیسے ہیں جوہم دن کے وقت عمل کرتے ہیں رات کے وقت انہیں ہم سے بخش دیا جاتا ہے (5)۔

امام ابن جریر نے حضرت ابن مسعود رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ ایک آدمی اپنے دین کے ساتھ دھو کہ کرتا پھر رجوع کرتا تو اس کے ساتھ دین میں سے پچھ بھی نہ ہوتا۔ وہ کسی آدمی سے ملتا جواس کے لئے نفع ونقصان کا مالک نہ ہوتا۔ وہ کہتا الله کی قتم تو اس شان کا حامل ہے، شاید وہ لوٹے جبکہ وہ اسے اس کی ضرورت میں پچھ بھی فائدہ نہ دے حال یہ ہے کہ اس نے الله تعالیٰ کوایے اوپر ناراض کرلیا پھر پڑھا اکٹم تیر الی اگن بین (6)

امام عبد الرزاق، عبد بن حمید، ابن جریر اور ابن الی حاتم نے حصرت مجاہد رحمہ الله کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے بیقول نقل کیا ہے کہ فتیل سے مرادوہ چیز ہے جو دوانگیوں کے درمیان سے نکل جائے (7)۔

ا مام عبد بن حمید ، ابن جریراورا بن منذر نے مختلف طرق سے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت نقل کی ہے کہ نتیل ہے کہ تواینی دوانگلیوں کورگڑ ہے تو جو چیزان دونوں سے نگلے تو وہ فتیل ہے (8)۔

امام سعید بن منصور، عبد بن حمید اور ابن منذر نے حضرت ابن عباس رضی الله عنبما سے روایت نقل کی ہے کہ نقیر سے مراد

4\_الينا، جلد5 صفح 152

1 يفيرطرى، زيرآيت بذا، جلد 5 مفيد 153 ، بيروت 2 رايضاً 3 رايضاً ، جلد 5 منحد 154

7\_الينا، جلدة بصفحه 155 8\_الينا

6\_الينا، جلد 5 صفح 154

5\_الينا،جلا5،صفحه 153

تھجور کی شخلی پر جوگڑ ھا ہوتا ہے جس سے محجور کا درخت اگتا ہے اورفتیل سے مراد وہ چیز ہوتی ہے جو محجور کی شخلی کے شق میں ہوتی ہے اورقط میرے مراد وہ چھلکا ہوتا ہے جو گھلی کے اوپر ہوتا ہے (1)۔

ا مام ابن جریراور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے روایت نقل کی ہے کفتیل سے مرادوہ چیز ہوتی ہے جو تصلی کے بطن کی جانب شق میں ہوتی ہے (2)۔

امام طستی اور ابن انباری نے الوقف والا بنداء میں حضرت ابن عباس رضی الله عنہما ہے روایت نقل کی ہے کہ حضرت نافع بن ازر ق رحمہ الله نے آپ ہے عرض کیا مجھے الله تعالیٰ کے فرمان و کا کیظ کمٹون فقیلا کے بارے میں بتا یے فرمایا وہ فتیل کی مثل بھی خیروشر میں کی نہیں کر سکتے ، فتیل وہ چیز ہوتی ہے جو تھلی کے ثق میں ہوتی ہے۔ عرض کی کیا عرب اس کا معنی جانے بیں؟ فرمایا ہاں کیا تونے نابغہ زبیانی کا پیشعز نہیں سنا۔

يَجْمَعُ الجَيْشَ ذَالالُوف وَيَغُرُو ثُمُّول لَا يُرِدْزَأُ الْاَعَادِي فَتِيلًا وولا كَلُول كالتَّكر جَع كرتا ہے اور جنگ كرتا ہے پھر دشنوں كوفتنله برابرنقسان بھی نہیں دیتا۔

اُعَادِلُ بَعْضَ لومك لَاتلحى فَاِنَّ اللَّوْمَ لَا يُغْنِى فَتِيمُلَا مِن تَعِيلُا مِن تَعِيلُا مِن تَعِيلُا مِن تَعِيلُا مِن تَعِيلُا مِن تَعِيلُ المَّاتِ اللَّهُ تَعِيلُا مِن اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

امام ابن منذر نے حضرت مجاہدر حمداللہ سے قول نقل کیا ہے کہ نقیر سے مرادوہ گڑھا ہوتا ہے جو گھلی کی پشت پراس کے وسط میں ہوتا ہے اور فتیل کھٹی کے وسط میں ہوتا ہے اور فتیل کھٹی کے اس فتیل کہتے ہیں کھٹی کے اسے قبل کے جو چیز نکلتی ہے اسے قبل کہتے ہیں قطمیر سے مراد گھلی کا لفا فدانڈ سے کی جھلی اور قصبہ (سرکنڈہ) کی جھلی۔

امام عبد بن حمید نے حضرت عطیہ جدلی سے روایت نقل کی ہے یہ تینوں چیزیں کھی میں ہوتی ہیں قطمیر کھی کے چھکا کو کہتے ہیں۔ نقیر اسے کہتے ہیں جو کھی کے وسط میں گڑھا ہوتا ہے اور فیتل اسے کہتے ہیں جو کھی کے درمیان (شق میں) ہوتا ہے۔ امام ابن جریراور ابن ابی حاتم نے حضرت ضحاک رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ یہودیوں نے کہا ہمارے گناہ بھی ایسے ہی ہیں جیسے ہماری اولا دوں کے گناہ ہوتے ہیں جس روز ان کی پیدائش ہوتی ہے۔ اگر ان کے گناہ ہیں تو ہمارے بھی گناہ ہیں تو ہم ان کی مثل ہیں۔ تو الله تعالیٰ نے فر مایا اُنظار کیف یے تو وی علی الله الکین ب کو کھی ہے آف کی بہتے آف کا گھی ہے تا ہے۔ پڑھی (3)۔

اَكُمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ أُوْتُوْا نَصِيْبًا مِنَ الْكِتْبِ يُؤْمِنُوْنَ بِالْجِبْتِ وَ الطَّاغُوْتِ وَيَقُوْلُوْنَ لِلَّذِيْنَ كَفَهُ وَالْمَؤُلَا ءَا هُلَى مِنَ الَّذِيْنَ امَنُوا سَبِيْلًا ۞ أُولَإِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللهُ \* وَ مَنْ يَّلْعَنِ اللهُ فَكَنْ تَجِدَلَهُ

## نَصِيْرًا ﴿ اَمْ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيْدًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

'' کیانہیں دیکھاتم نے ان لوگوں کی طرف جنہیں دیا گیا حصہ کتاب سے وہ (اب) اعتقادر کھنے لگے ہیں جبت اور طاغوت پر اور کہتے ہیں ان سے جو اور طاغوت پر اور کہتے ہیں ان کے بارے ہیں جنہوں نے کفر کیا کہ بیکا فرزیادہ ہدایت یافتہ ہیں ان سے جو ایکان لائے ہیں۔ یہی وہ (بدنصیب ہیں) جن پرلعنت کی ہے الله تعالیٰ نے اور جس پرلعنت بھیج الله تعالیٰ تو ہر گزنہ یائے گا تو اس کا کوئی مددگار۔ کیا ان کے لئے کوئی حصہ ہے، حکومت میں اگر ایسا ہوتا تو نددیتے بیلوگوں کوئل مرابر'۔

امام طبرانی اور بیہتی نے دلائل میں حضرت عکر مدر حمد الله کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ جی بن اخطب اور کعب بن اشرف قریش کے پاس مکہ آئے اور رسول الله سائٹی ایک کے خلاف جنگ کرنے کا ان سے وعدہ کیا۔ تو قریش نے ان یہودیوں سے کہاتم پرانے علاء اور اہل کتاب ہو، ہمیں ہمارے بارے میں اور محمد کے بارے میں کچھ ہتاؤ۔ یہودیوں نے کہا بناد کو ہانوں والے اونٹ کچھ ہتاؤ۔ یہودیوں نے کہا بناد کو ہانوں والے اونٹ وزع کرتے ہیں، یانی پردودھ بلاتے ہیں، غلام آزاد کرتے ہیں، حاجیوں کو پانی بلاتے ہیں اور صلد رحمی کرتے ہیں۔

یہودیوں نے پوچھامحمر کیا کرتے ہیں؟ تو قرایش نے کہاوہ لاوراث ہے، ہماری رشتہ داریوں کوختم کردیا ہے، حاجیوں کے چور بنوغفاراس کے پیروکار ہیں، تو یہودیوں نے کہاتم اس سے بہت بہتر ہواور زیادہ ہدایت یافتہ ہو۔ تو الله تعالیٰ نے بیہ آیت نازل فرمائی (1)۔

یا مام سعید بن منصور ، ابن منذ را در ابن الی حاتم نے حضرت عکر مدر حمه الله سے مرسل روایت نقل کی ہے (2)۔

امام احمد، ان جریر، ابن منذراور ابن افی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ جب کعب بن اشرف مکہ مکر مہ آیا تو قریش نے اس سے کہا تو مدینہ کا بہترین آدمی ہے اور ان کا سردار ہے۔ اس نے کہا بات ایسے بی ہے۔ تو قریش نے کہا کیا تم اس لا وارث اور اپنی قوم سے کئے ہوئے آدمی کودیکھتے ہوجو یہ گمان کرتا ہے کہ وہ ہم سے بہتر ہے جبکہ ہم حاجیوں کی فادم تکرنے والے، بیت الله کے خادم اور حاجیوں کو پانی پلانے والے بیں۔ تو کعب نے کہا تم اس سے بہتر ہوتو صورة کوثر نازل ہوئی اور یہ آیت نازل ہوئی (3)۔

امام عبدالرزاق اورابن جریر نے حضرت عکر مدر حمدالله سے روایت نقل کی ہے کہ کعب بن اشرف مشرکین مکہ کے پاس گیا اور نبی کریم ملٹھ الیہ کے خلاف سرکتی پر ابھارااور انہیں کہا کہ وہ حملہ کریں ،ہم جنگ میں تمہارے ساتھ ہوں گے ۔ تو قریش نے کہاتم اہل کتاب ہواور وہ بھی صاحب کتاب ہے،ہمیں اطمینان نہیں کہ یہ تمہاری طرف سے کوئی چال ہو۔ اگر تو یہ ارادہ کرتا ہے کہ ہم تیرے ساتھ مل کر جنگ کریں تو ان بتول کو بجدہ کر واور ان دونوں پر ایمان لاؤ۔ اس نے ایسا ہی کیا بھر قریش نے

<sup>2</sup> سنن معيد بن مفور ، جلد 4 صغر 1280 ، دار الصميعي بيروت

<sup>1</sup> مجم كبير، جلد 11 ، صفحه 251 (11645 ) ، مكتبة العلوم والحكم بغداد

<sup>3</sup> تفسير طبرى، زيرآيت بنرا، جلد 5 صفحه 161 ، دارا حياء التراث العربي بيروت

يوجها بتاؤ ہم مدايت ير بين يامحمر ہم اونچى كوبانوں والے اونٹ ذبح كرتے بين، يانى يردودھ بلاتے بين،صلرحى كرتے ہیں، مہمان کی خدمت کرتے ہیں، اس بیت کاطواف کرتے ہیں جبکہ محد نے رشتدداری توڑ دی ہے اور اپنے شہر سے نکل گیا ہے تو کعب بن اشرف نے کہاتم اس ہے بہتر اور زیادہ ہدایت یافتہ ہو،تو اس کے بارے میں بیآیت نازل ہوئی (1)۔

امام ابن جریرنے حضرت مجاہد رخمہ الله سے آیت کی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ بیآیت کعب بن اشرف کے حق میں نازل ہوئی اس نے کہا قریش کے کفار حضرت محمد ملٹے ایکی سے زیادہ مدایت یا فتہ ہیں (2)۔

ِ امام عبد بن حمیداورابن جریر نے سدی ہے وہ ابو مالک ہے روایت نقل کرتے ہیں کہ جب رسول الله سال آیتی اور بنونضیر کے یہود بوں کا معاملہ ہوا، جب رسول الله سلخ الَّيِّمُ عامر يوں كى ديت ادا كرنے ميں ان كى مدد كے لئے تشريف لائے تو بنوفشير ے حضور سالتہ اللہ کے خلاف معاہدہ کیا۔ ابوسفیان نے کہااے ابوسعیدتم کتاب پڑھتے ہواورعلم رکھتے ہوجبکہ ہم علم نہیں رکھتے ہمیں بتاؤ کہ کیا جارادین بہتر ہے یا حضرت محمد اللہ الیا ہی کادین بہتر ہے؟ کعب نے کہاا پنادین مجھ پر پیش کرو۔ ابوسفیان نے کہا ہم ایسی قوم ہیں جواو نجی کو ہان والے اونٹ ذریح کرتے ہیں، حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، ایخ رب کے گھر کی مگہداشت کرتے ہیں اور ہم ان معبودوں کی عباوت کرتے ہیں جن کی ہمارے آباء پوجا کرتے تھے جبکہ محمر ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ چھوڑ دیں اوران کی پیروی کریں ۔تو کعب نے کہاتمہارادین اس کے دین ہے بہتر ہے،اس دین پر ثابت قدم رہو، کیاتم دیکھے نہیں کہ محد گمان کرتے ہیں کہ انہیں تواضع کے ساتھ مبعوث کا گیا ہے جبکہ وہ جس عورت سے جا ہتا ہے شادی کرلیتاہے، ہم کوئی ایساباد شاہبیں جانے جو عورتوں کے بادشاہ ہے بڑھ کر ہو، تواس وقت بیآیت نازل ہوئی (3)۔

امام ابن اسحاق اور ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ غزوہ احزاب میں قریش، عظفان، بنوقر يظه كوجن لوگول نے شريك كيا۔ وه حيى بن اخطب، سلام بن الي الحقيق ، ابورافع مربيع بن الي الحقيق ، عماره ، وحوح بن عامر اور ہودہ بن قیس تھا۔ وحوح بن عامر اور ہودہ بنوواٹل میں سے تھے جبکہ باقی سب بونضیر میں سے تھے۔ جب بہلوگ قریش کے پاس آئے تو قریش نے کہا یہ یہودی علاء اور پہلی کتابوں کے عالم ہیں ان سے پوچھو کیا تمہارا دین بہتر ہے یا محمد کا دین بہتر ہے؟ تو قریش نے ان سے پوچھا تو ان یہودیوں نے کہا بلکہ تمہارادین اس کے وین سے بہتر ہے اورتم ان سے اور ان کے پیروکاروں ہے بہتر ہو۔تواللہ تعالیٰ نے بہآیات نازل فرمائی (4)۔

امام بیہق نے دلائل میں اور ابن عسا کرنے تاریخ میں حضرت جاہر بن عبدالله رضی الله عند ہے روایت تقل کی ہے جب حضور سلی این کے ساتھ بنونضیر کا معاملہ ہوا جو ہوا تو کعب بن اشرف الگ تھلگ ہو گیااور مکہ چلا گیا اور وہاں ہی رہنے لگا۔اس نے کہانہ میں اس کے خلاف کسی کی مدد کروں گا اور نہ ہی اس ہے خود جنگ کروں گا۔اے مکہ مکرمہ میں کہا گیاا ہے کعب کیا ہمارا

دین بہتر ہے یا محمد اور اس کے ساتھیوں کا دین بہتر ہے؟ تو اس نے کہا تہارادین بہتر اور پرانا ہے جبکہ محمد کا دین نیا ہے تو اس کے بارے میں بیآیات نازل ہوئیں (1)۔

امام عبد بن حمید، ابن جریر، ابن منذراور ابن ابی حاتم نے حطرت قادہ رحمہ الله سے یہ قول نقل کیا ہے کہ ہمار سے سامنے یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ یہ آیت کعب بن اشرف، جی بن اخطب کے بارے میں نازل ہوئی جو بنونضیر کے دو یہودی تھے جو جج کے موقع پر مکہ آئے تو مشرکوں نے کہا کیا ہم زیادہ ہدایت یافتہ ہیں یامحمہ اور ان کے ساتھی۔ ہم بیت الله کے خادم، پانی پلانے والے اور حرم والے ہیں دونوں نے کہا بلکہ تم محمہ اور اس کے ساتھیوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو جبکہ وہ دونوں جانتے تھے کہ وہ دونوں جھوٹے ہیں اس جھوٹ برانہیں حضرت محمد ساتھ ہے آئے ہی اور آپ کے صحابہ سے حسد نے ابھار اتھا (2)۔

امام عبدالرزاق اورابن جرير نے حضرت عكر مدرجمه الله سے بي تول نقل كيا ہے كہ جبت اور طاغوت دو پھر تھے (3)۔

امام فریا بی ،سعید بن منصور ،عبد بن حمید ، ابن جریر ، ابن منذر ، ابن ابی حاتم اور رستد نے ایمان میں حضرت عمر بن خطاب رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ جبت سے مراد جادوگر اور طاغوت سے مراد شیطان ہے (4)۔

امام عبد بن حميد اورابن جرير في مختلف سندول سے حضرت مجابد رحمد الله سے اى كى مثل قول نقل كيا ہے (5)-

امام ابن جریر اور ابن الی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنما سے روایت نقل کی ہے کہ جبت سے مراد جی بن اخطب اور طاغوت سے مراد کعب بن اشرف ہے (6)۔

امام ابن جریر نے حضرت ضحاک رحمہ الله سے ای کی مثل روایت نقل کی ہے (7)۔

امام ابن جریراور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ جبت سے مراد بت ہیں اور طاغوت سے مراد جو بتوں کے سامنے ہوتا ہے وہ جھوٹ کواس سے تعبیر کرتے تا کہ لوگوں کو گمراہ کریں (8)۔

ا مام عبد بن حمیداور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت نقل کی ہے کہ جبت حبشہ کی زبان میں شیطان کا نام ہے اور طاغوت ہے مرادعرب کے کا بن ہیں۔

امام عبد بن حمید نے حضرت عکرمدرحمداللہ سے روایت نقل کی ہے کہ جبت حبشہ کی زبان میں شیطان کو کہتے ہیں اور طاغوت کا بمن کو کہتے ہیں۔ طاغوت کا بمن کو کہتے ہیں۔

امام ابن جریر نے حضرت سعید بن جبیر رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ جبت سے مراد حبشہ کی زبان میں جادوگر کو کہتے ہیں اور طاغوت سے مراد کا بمن ہے۔

حضرت ابوعاليه رحمه الله سے منقول ہے كہ طاغوت سے مراد جاد وگراور حبت سے مراد كا بمن ہے۔

1. دلائل المديرة ازيه على مبلدة معنى 194 ، بيروت 2 تغيير طبرى ، زيراً بيت بذا ، جلدة معنى 163 3 ـــ اينا ، جلدة معنى 158 ـــ 160 ـــ 128 ـــ 158 ـــ

ا مام عبد بن جمیداور ابن جریر نے حضرت قبادہ رحمہ الله سے قبل کیا ہے کہ ہم کہا کرتے تھے کہ جبت سے مراد شیطان اور طاغوت سے مراد کا بمن ہے (1)۔

امام ابن جریرا در ابن ابی حاتم نے حضرت لیث رحمہ الله کے واسطہ سے حضرت مجامد رحمہ الله سے قال کیا ہے کہ جبت سے مراد کعب بن اشرف اور طاغوت سے مرادوہ شیطان ہے جوانسان کی شکل میں ہوتا ہے (2)۔

امام عبدالرزاق، امام احمد عبد بن حمید، نسائی اور ابن ابی حاتم نے حضرت قبیصه بن مخارق رحمه الله سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے نبی کریم سائی نیائی کوارشا دفر ماتے ہوئے سنا جانوروں کواڑا کرفال لینا، بدشگونی لینااور زمین پر کنکریاں مار کرفال لینا پیسب جبت میں سے ہے (3)۔

امام رستہ نے ایمان میں حضرت مجاہد رحمہ الله سے بیقول نقل کیا ہے کہ بیہ بات یہود یوں نے کی تھی وہ کہتے کہ قریش محمد اور اس کے ساتھیوں سے زیادہ مدایت یافتہ ہیں۔

امام ابن منذراور ابن ابی حاتم نے حضرت مجاہدر حمداللہ سے بیقو ل نقل کیا ہے کہ ان کا پچھ حصہ نہیں ،اگر ان کا پچھ حصہ ہوتا تو وہ لوگوں کو پچھ بھی عطانہ کرتے۔

امام ابن جریراورابن الی حاتم نے آیت کی تفسیر میں حضرت سدی رحمدالله سے روایت نقل کی ہے کہ اگر ان کا بادشاہت میں کوئی حصہ ہوتا تو حضرت محمد سلیمائی کو بیدز رہ برابر چیز ندریتے (4)۔

امام ابن جریر، ابن منذ راور ابن الی حاتم نے پانچ سندول سے حضرت ابن عباس رضی الله عنبما سے روایت نقل کی ہے کہ نقیر سے مرادوہ نقطہ ہے جو گھلی کی پشت پر ہوتا ہے (5)۔

ا مام طستی نے مسائل میں حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت نافع بن ازرق رحمہ الله نے آب سے نقیر کے بارے میں پوچھا تو حضرت ابن عباس رضی الله عنها نے جواب دیا تعظی کی پشت پر جوگڑ ھا ہوتا ہے اور جس سے محجورا گتی ہے تو نافع نے یوجھا کیا عرب اس کو پہچانتے ہیں؟ فرمایا ہاں کیا تو نے شاعر کا شعر نہیں سنا۔

وَلَيْسَ النَّاسُ بَعُلَكَ فِي نَقِيْدٍ وَلَيْسُوا غَيْرَ اَصْلَاءٍ وَهَامٍ تَرِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَهَامٍ تَرِ العَدَاوِلَ يَحْ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّالِ الللَّالِمُ اللَّالِمُ اللللِّلْمُ اللَّهُ ال

امام ابن انباری نے الوقف والا بتداء میں حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے روایت نقل کی ہے کہ نافع بن ازرق نے اسے کہا مجھے الله تعالیٰ کے فر مان فَإِذَّا لَا مُیْوَتُونَ اللّهَاسَ نَقِیْدًا کے بارے میں بتاؤ تو حضرت ابن عباس رضی الله عنهما نے فر مایا سے کہا جھے الله تعالیٰ ہوتا ہے اسے نقیر کہتے ہیں۔اس بارے میں شاعر نے کہا:

لَقَلُ رَزَحَتُ كِلَابُ بَنِي زُبَيْرٍ فَمَا يُعُطُونَ سَائِلَهُمْ نَقِيْرًا

3 مندامام احر، جلد 3 صنى 477، دارصادر بيروت

2-الينا، جلدة صنحه 160

1 تفيرطري، زيرآيت بدا، جلد 5، صفحہ 159

5\_الضاً

4 تِفْسِر طَبري، زيراً بيت مِذا، جلد 5 صفح 164

بنوز بیر کے کتے کمزوری کی وجہ سے زمین پرگرے پڑے ہیں ،وہ اپنے سائل کونقیر (سیجھ) بھی نہیں دیتے۔ امام ابن جریراور ابن منذر نے حضرت ابوالعالیہ رحمہ اللّٰہ کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی اللّٰہ عنبما سے روایت نقل کی ہے کہ بینقیر ہے اور انگوٹھے کے سرے کو انگشت شہادت کے باطن پر رکھا پھرا سے بجایا (1)۔

اَمُ يَحُسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا اللهُ مِنْ فَضَلِهِ فَقَدُ اتَيُنَا اللهُ مِنْ فَضَلِهِ فَقَدُ اتَيُنَا ال اِبْرُهِيْمَ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ وَاتَيُنْهُمُ قُلْكًا عَظِيمًا ﴿ فَيَنْهُمُ قَنُ امْنَ بِهِ وَ مِنْهُمُ قَنْ صَدَّعَنْهُ \* وَ كَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيْرًا ﴿

"کیا حسد کرتے ہیں لوگوں سے اس نعمت پر جوعطاء فر مائی ہے انہیں الله تعالیٰ نے اپ نفل سے (وہ حسد کی آگ میں جلا کریں) ہم نے تو مرحمت فر مادی ہے ابراہیم کے گھرانے کو کتاب اور حکمت اور عنایت فر مادی ہے انہیں عظیم الثان سلطنت ۔ تو ان سے کوئی ایمان لا یا اس کے ساتھ اور کسی نے منہ بھیرلیا اس سے اور کافی ہے (انہیں جلانے کے لئے) جہنم کی دہتی ہوئی آگ"۔

امام عبد بن حمید، ابن جریر، الی منذراور ابن الی حاتم نے حضرت مجاہدر حمداللہ سے آیت کی تفسیر میں بی تول نقل کیا ہے کہ اس سے مرادیہودی ہیں۔

امام ابن جریراورابن ابی عاتم نے حضرت عونی رحمہ الله کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ اہل کتاب نے کہا (حضرت) محمہ سٹی اللہ اللہ کہ کہ انہیں تواضع کا تھم دیا گیا ہے جبکہ ان کی نوعور تیں ہیں، ان کا مقصد بی نکاح کرنا ہے، ال سے کون بادشاہ بڑھ کر ہوگا۔ تو الله تعالی نے اس آیت کو نازل فرمایا۔ آیت میں مُلْکا عَظِیمًا سے مراد حضرت سلیمان علیہ اسلام کا ملک ہے (2)۔

امام ابن منذرنے عطیہ سے بیقول نقل کیا ہے کہ یہودیوں نے مسلمانوں سے کہا کہتم ہیگان رکھتے ہو کہ حضور ساٹھیڈیلیکرکو تواضع اختیار کرنے کا تھم دیا گیا ہے جبکہ ان کی نو بیویاں ہیں کون ان سے بڑا بادشاہ ہوگا۔ تو الله نعالی نے بیآبت نازل فرمائی۔ امام ابن جریرنے حضرت ضحاک رحمہ الله سے اس کی مثل روایت نقل کی ہے (3)۔

امام ابن منذراورطبرانی نے حضرت عطاء رحمہ الله سے وہ حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آیت میں الناس سے مراد ہم لوگ ہیں نہ کہ کوئی اور (4)۔

امام عبد بن جمید، ابن جریر، ابن منذراور آبن افی حاتم نے حضرت عکر مدرحمہ الله سے بیقول نقل کیا ہے کہ اس جگہ الناس مے مراد حضور اللہ اللہ کی ذات ہے (5)۔

3\_الينا ، جلد 5 منحد 167 ، داراحياء التراث العربي بيروت

2 ـ اليناً ، جلد 5 بمنحد 168

5 تفيرطبري، زيرآيت بذا، جلدة صفحه 166

1 يَغْسِر طِبرى، زيرآيت بذا، جلد5 ، صفحه 165

4 مبح كبير، جلد 11 منحه 146 (11313)

ا مام ابن جریر نے حضرت مجاہدر حمداللہ سے نقل کیا ہے کہ اس جگہ التّاس سے مراد حضور ملتّی اَیّا کِی ذات ہے (1)۔ امام عبد بن حمید اور ابن انی حاتم نے حضرت ابو مالک رحمداللہ سے روایت نقل کی ہے کہ یہودی حضور ملتہ ایّا ہِم سے حسد

ا مام قبلہ بن میلد اور ابن ابی عام نے مصرت ابو ما لك رحمہ الله سے روایت ک فی ہے کہ یہودی مصور من ایا ہو ما سے حسد كر تے جب نبی آخر الز مان كاظہوران میں ہے نہ ہوااور انہوں نے آپ كاا نكار كر دیا۔

امام ابن ابی حاتم نے حضرت مقاتل بن حیان رحمدالله سے روایت نقل کی ہے کہ حضور ملتی ایکی کوستر سے او پرنو جوان عطا کیے گئے تو یہودیوں نے حضور ملتی ایکی ہے حسد کیا تو الله تعالیٰ نے بیفر مایا۔

امام ابن جریر نے حضرت قمادہ رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ آیت سے مرادیہودی ہیں جنہوں نے عربوں سے حسد کیا کیونکہ الله تعالیٰ نے ان میں سے نبی کومبعوث فر مایا تو یہودیوں نے ان سے حسد کیا (2)۔

امام ابن جریر نے حضرت ابن جریج رحمہ الله سے پیول نقل کیا ہے کہ فضل سے مراد نبوت ہے (3)۔

ا مام ابوداؤ داور بیہی نے شعب میں حضرت ابو ہر پرہ وضی الله عنہ ہے روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم ملٹھ آیکم نے فر مایا حسد ہے بچو کیونکہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے جس طرح آگ ککڑیوں کو کھا جاتی ہے (4)۔

امام بیہی نے شعب میں حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سالی آیا ہی نے فر مایا کہ ایک بندے کے پیپ میں ایمان اور حسد جمع نہیں ہو سکتے (5)۔

امام ابن جریراورا بن ابی جائم نے حضرت سدی رحمہ الله سے بی تول نقل کیا ہے کہ آل ابراہیم سے یہاں سلیمان اور داؤد
علیما اسلام ہیں، حکمت سے مراد نبوت ہے اور ملک عظیم سے مراد عور توں میں بادشا ہت ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے لئے
میں مواکہ وہ ننا نوے عور توں سے شادی کریں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے جلال تھا کہ وہ سوعور توں سے شادی
کریں ۔ حضور سلی تی ایم عور توں سے شادی کرنا حلال نہ ہوا جشنی عور توں سے شادی کرنا ان کے لئے حلال تھا (6)۔
امام ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی پشت میں سو
مردوں کی توت تھی ۔ آپ کی تین سویویاں تھیں اور تین سولونڈیاں تھیں ۔

ا مام حاکم نے متدرک میں حضرت محمد بن کعب رحمہ اللہ سے روایت نقل کی ہے کہ مجھے یہ خبر پینچی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تین سو بیویاں اور سات سولونڈیاں تھیں۔

امام عبد بن حمید اور ابن جریراور ابن منذر نے حفزت ہمام بن حارث رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ ملک عظیم سے مرادیہ ہے کہ ان انبیاءکوفرشتوں اورلشکروں کی تائید حاصل تھی (7)۔

امام عبد بن حمید اور ابن منذر نے حضرت مجاہد رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ ملک عظیم سے مراد نبوت ہے۔ ابن ابی عاتم نے حضرت حسن بھری رحمہ الله سے اس کی مثل روایت نقل کی ہے۔

4 شعب الايمان، جلد 5 صفحه 266 (6608)

2-الضاً 3ـالضاً

1 تفسيرطبري، زيرآيت بذا، جلد 5 صفحه 167

امام عبد بن حمید، ابن جریر، ابن منذراور ابن ابی حاتم نے حضرت مجاہدر حمدالله سے بیقول نقل کیا ہے کہ فَیانَهُمْ مَّنُ اُمَنَ بہا سے مرادیہ ہے کہ یہودیوں میں سے چھلوگ قرآن عکیم پرائیان لائے (1)۔

امام ابن ابی حاتم نے حضرت حسن بصری رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ اس سے مرادیہ ہے کہ یہود یوں میں سے پچھ حضور ملتی آیا ہم پرایان لائے اور پچھا بیمان نہ لائے اور اتباع نہ کی۔

امام ابن منذراورابن ابی حاتم نے حضرت سدی سے بیقول نقل کیا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل الله نے فصل کاشت کی اور اسی سال لوگوں نے بھی فصل کا شت کی ۔ لوگوں کی بھیتی ضائع ہوگئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھیتی خوب پھلی بھولی ۔ لوگ آپ کے متاج ہو گئے۔لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔آپ سے غلہ کا سوال کرتے۔حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جوایمان لے آئے گاہیں اسے غلیہ دوں گا اور جوایمان نہیں لائے گاہیں اسے غلنہیں دوں گا۔ان میں سے جو ایمان لے آیا نہیں آپ نے غلہ عطافر مادیا اور جنہوں نے اٹکار کیادہ کچھند کے سکے۔اس آیت کریمہ کا یہی مصداق ہے۔ ا مام عبد بن حمید اور ابن منذر نے حضرت قادہ ہے بیتول نقل کیا ہے کہ حضور ساتھ ایسار بھی آل ابراہیم ہے تعلق رکھتے ہیں۔ امام زبیر بن بکار نے موقفیات میں حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت نقل کی ہے کہ حضرت معاویہ رضی الله عند نے کہااے بنی ہاشم تم بیارادہ کرتے ہو کہ جس طرح تم نبوت کے ستحق سنے ہواس طرح خلافت کے بھی مستحق بن جاؤ جبکہ بیہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہوتیں۔تم یہ خیال کرتے ہو کہ بادشاہت تمہارے لئے ہے۔حضرت ابن عباس رضی الله عنها نے حضرت معاویہ رضی الله عندے فرمایا تمہارایہ کہنا کہ ہم نبوت کی وجہ سے خلافت کے مستحق ہیں اگر ہم نبوت کی وجہ سے اس کے مستحق نه بنین تو کس وجہ ہے مستحق بنیں؟ جہاں تک تمہارا ہیے کہنا ہے کہ نبوت اور خلافت ایک آ دمی میں جمع نہیں ہوتیں تو الله تعالی کے اس فرمان کا کیا مطلب ہوگا تو آپ نے ندکورہ آیت کی تلاوت فرمائی۔کتاب سے مراد نبوت ،حکست سے مرادسنت اورملک سے مرادخلافت ہے۔ ہم سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولادیس الله کا حکم ہمارے بارے میں ایک ہے۔سنت ہارے اور ان کے لئے جاری ہے۔ جہاں تک تمہارایہ کہنا ہے کہ ہمارا گمان ہے کہ ہمارے لئے حکومت ہے، کتاب الله میں گمان کرناشک ہے ہرکوئی گواہی دیتا ہے کہ حکومت ہمارے لئے ہے۔ تم لوگ ایک دن ما لک نہیں بنتے گرہم دودن ما لک ہوتے ہیں اورتم ایک ماہ ما لک نہیں بنتے مگر ہم دو ماہ ما لک ہوتے ہیں ،تم ایک سال ما لک نہیں ہوتے مگر ہم دوسال مالک موتے ہیں۔والله اعلم۔

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا بِالْتِنَا سَوْفَ نُصُلِيُهِمْ نَامًا كُلَّمَا نَضِجَتُ جُلُودُهُمْ بَدَّ لَنُهُمُ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَكُوفُوا الْعَنَابَ لَ إِنَّ اللهَ كَانَ جُلُودُهُمْ بَدَّ إِنَّ اللهَ كَانَ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ﴿ وَالَّذِيْنَ الْمَنْوُا وَعَمِلُوا الصَّلِحُتِ سَنُدُ خِلُهُمْ جَنَّتٍ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ﴿ وَالَّذِينَ الْمَنْوُا وَعَمِلُوا الصَّلِحُتِ سَنُدُ خِلُهُمْ جَنَّتٍ

<sup>1</sup> تفسيرطيري، زيرآيت بذا، جلد 5 صفحه 170 ، داراحياء التراث العربي بيروت

## تَجْرِى مِنْ تَعْتِهَا الْأَنْهُرُ خُلِيانِينَ فِيهَا آبَكُا اللَّهُمُ فِيهَا ٓ أَزُوَاجُ مُّطَهَّى قُوْ وَنُدُخِلُهُمْ خِلِّلْا ظَلِيْلًا ۞

" بے شک جنہوں نے انکار کیا ہماری آ بیوں کا ہم ڈال دیں گے انہیں آگ میں۔ جب مجھی کی جائیں گے ان کی کھالیں توبدل کر دے دیں گے ہم انہیں کھالیں دوسری تا کہ وہ (مسلسل) چکھتے رہیں عذاب کو۔ بے شک الله تعالی غالب ہے حکمت والا ہے۔ اور جولوگ ایمان لائے اور نیک عمل بھی کیے عنقریب ہم داخل کریں گے انہیں باغوں میں روال میں جن کے نیچے ندیاں ہمیشہ رہیں گے ان میں تابد۔ ان کے لئے ان باغول میں یا کیزہ بیویاں ہوں گی اور ہم داخل کریں گے انہیں گھنے سامیمیں'۔

ا مام ابن جریراورابن ابی حاتم نے حصرت ثو بررحمہاللہ کے واسطہ سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی جسہ ان کی جلدیں جل جائیں گی تو ہم ان کی جلدیں بدل دیں گے جو کا غذ کی طرح سفید ہوں گی (1)۔

الم طبرانی نے اوسط میں ، ابن ابی حاتم اور ابن مردویہ نے ضعیف سند کے ساتھ حضرت نافع رحمہ الله سے وہ حضرت عبد الله بن عمر رضی الله عنه ہے روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی الله عنه کے پاس بیآیت پڑھی گئی تو حضرت معاذ نے کہا اس آیت کی تفسیر میرے پاس ہے، فر مایا ایک ساعت میں سو دفعہ اس کی جلد بدلی جائے گی۔ حضرت عمر رضی الله عنہ نے فر مایا 

امام ابن مردوبیاور ابونیم نے حلیہ میں حضرت ابن عمر رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ ایک آ دمی نے حضرت عمر کے یاس بیآیت تلاوت کی تو کعب الاحبار نے کہااس آیت کی تفسیر میرے یاس ہے جومیں نے اسلام لانے سے پہلے پڑھی تھی۔ تو حضرت عمر رضی الله عنہ نے فر مایا اے کعب بیان کرو، اگرتم نے اس کی تفسیر اسی طرح کی جس طرح ہم نے رسول الله ملتی ایکی سے بن ہے تو ہم تیری تقدیق کریں گے۔ تو کعب الاحبار نے کہا میں نے اسلام سے قبل یوں پڑھا تھا کہ ایک ساعت میں ا يك سوبيس دفعدات تبديل كياجائ كارتو حضرت عمرضى الله عنه في ما يامين في رسول الله ما الله الله الله المالية الم امام ابن ابی شیبه عبد بن حمید ، ابن منذر اور ابن ابی حاتم نے حضرت حسن بھری رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے کہا مجھے پیخبر پینچی ہے کہان آ دمیوں کو دن میں ستر ہزار بار جلایا جائے گا۔ جب بھی ان کی جلدیں یک جائے گی اوران کا گوشت کھالیا جائے گا تو نہیں کہاجائے گالوٹ جاؤ تولوٹ آئیں گے۔

امام این منذر نے آیت کی تغییر میں حضرت ضحاک رحمداللہ سے بیقول نقل کیا ہے کہ آگ انہیں پکڑ لے گی اور ان کی جلدیں کھاجائے گی یہاں تک کہان جلدوں کو گوشت ہے ہٹا دیا جائے گا اور آگ ہڈیوں تک پہنچ جائے گی اور ان کی جلدیں بدل جائیں گی۔الله تعالیٰ انہیں تخت عذاب کا مزا چکھائے گا۔ بیان کے لئے ہمیشہ ہمیشہ رہے گا کیونکہ وہ رسول الله ملٹی آیٹی کو جھٹلا یا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی آیات کا اٹکارکرتے تھے۔

امام ابن ابی حاتم نے حضرت کیجیٰ بن پرید حضری رحمہ الله سے قول نقل کیا ہے کہ اسے الله تعالیٰ کے فرمان کے بارے میں پر خبر پنجی ہے کہ کا فرک سوجلدیں بنائی جائیں گی اور ہر جلد کے درمیان عذاب کی ایک قسم ہوگی۔

امام ابن جریراورا بن ابی حاتم نے آیت کی تفسیر میں حضرت رہتے بن انس رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ ہم نے سنا کہ پہلی کتاب میں لکھا ہوا ہے اس میں سے کہ ہر ایک کی جلد چالیس ہاتھ ہوگی ، اس کا دانت ستر ہاتھ ، اس کا پیٹ اتنا بڑا کہ اس میں پہاڑ ساجائے جب آگ ان کی جلدیں کھاجائے گی تو ان کی جلدیں بدل جا کیں گی (1)۔

امام ابن انی دنیانے صفۃ النار میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضور ملٹی الیہ انے مجھ سے راز کی بات کی فر مایا اے حذیفہ جہنم میں آگ کے درندے، آگ کے کتے ، آگ کے آئر ہے اور آگ کی تلواریں ہوں گی۔ فرشتوں کو بھیجا جائے گا جو جہنمیوں کو ان آئکڑوں سے تالوؤں کے ساتھ لٹکا کیں گے اور وہ آئیس ان تلواروں کے ساتھ لئکا کیں گے اور وہ آئیس ان تلواروں کے ساتھ ایک ایک عضوکر کے کا لمیں گے اور ان کے جسم کے گلڑے ان درندوں اور کتوں کے سامنے بھینک دیں گے۔ جب بھی وہ اس کا عضوکا لمیں گے تواس کی جگہ نیاعضو پیدا ہوجائے گا۔

امام ابن الی شیبہ نے حضرت ابوضالح رحمہ الله ہے روایت نقل کی ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی الله عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے کہا کیا تو جانتا ہے کہ کا فر کی جلد کتنی موٹی ہوگی؟ فرمایانہیں۔کہا کافر کی جلدییالیس ہاتھ موٹی ہوگی (2)۔

امام ابن الى شيبەنے حضرت ابوالعاليدر حمدالله سے روايت نقل كى ہے كه كافر كى جلد جاليس باتھ موگى (3) ـ

امام ابن ابی شیبہ نے حضرت ابن عمر رضی الله عنہ سے وہ نبی کریم ساتی ایک سے روایت نقل کرتے ہیں کہ جہنمی جہنم میں بہت بڑے ہوں گے یہاں تک کہ الله عنہ سے وہ نبی کے داڑھ احد بہاڑ جتنی ہوگی (4)۔ برایت کی داڑھ احد بہاڑ جتنی ہوگی (4)۔ امام ابن ابی جاتم نے حضرت رہے بن انس سے روایت نقل کی ہے کہ خلا خلافی لاسے مرادعرش کا سایہ ہے جوختم نہیں ہوگا۔

إِنَّاللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْآمَنْتِ إِلَى اَهْلِهَا وَإِذَا حَكَنْتُمْ بَيْنَ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْآمَنْتِ إِنَّاللَّهَ يَعِظُكُمْ بِهِ ﴿ إِنَّاللَّهَ كَانَ اللَّهَ كَانَ اللهَ كَانَ مَا تُنْ مَا يُعِظُكُمْ بِهِ ﴿ إِنَّاللَّهَ كَانَ اللهَ كَانَ مَا اللهَ مَا اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُلَّا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُل

سَبِيعًا بَصِيْرًا ١

" بے شک الله تعالیٰ حکم فرما تا ہے تہمیں کہ (ان کے ) سپر دکروااما نقل کوجوان کے اہل ہیں اور جب بھی فیصلہ کرولوگوں کے درمیان تو فیصلہ کروانساف ہے۔ بے شک الله تعالیٰ بہت ہی اچھی بات کی نفیحت کرتا ہے متہمیں ۔ بے شک الله تعالیٰ سب کچھ ننے والا ہر چیز دیکھنے والا ہے"۔

امام ابن مردویه نے کلبی کے واسطہ سے ابوصالح سے اور وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کرتے ہیں کہ

-2

1 تفيرطبري، زيرآيت ندا، جلد 5 صنحه 171

جب حضور سلی آیتی می کرمدکوفتح کیا تو آپ سلی آیتی نی با الله کو بلا یا جووه آپ سلی آیتی کی خدمت میں حاضر ہوا۔
فرمایا چا بی مجھے دووه چا بی لیآ یا جب بس نے چا بی دینے کے لئے ہاتھ بڑھایا تو حضرت عباس آگے ہوئے ۔عرض کی یارسول
الله سلی آیتی میرے ماں باپ آپ برقر بان حاجیوں کو پائی پلا نے کے ساتھ میشرف بھی مجھے عطا سیجتے عثان نے اپناہاتھ روک لیا
رسول الله سلی آیتی نی میں الله عنی نے با ہم جھے دو۔عثان نے چا بی دینے کے لئے ہاتھ بڑھایا تو حضرت عباس نے بہلے والی
رسول الله سلی آیتی نے فرمایا اے عثان چا بی مجھے دو۔عثان نے چا بی دینے کے لئے ہاتھ بڑھایا تو حضرت عباس نے بہلے والی
بات کی دھنرت عثان نے اپناہاتھ روک لیا پھر رسول الله سلی آیتی نے فرمایا اے عثان اگر تو الله اور بوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے
ات کی دھنرت ابراہیم علیہ السلام کی تصویر دیکھی جس کے پاس جوئے کے تیر سے جن کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام جوا
کعبہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصویر دیکھی جس کے پاس جوئے کے تیر سے جن کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام جوا
ان تیروں کی کیا حیثیت ۔ بھر حضور سلی آیتی نے پائی کا ایک برتن مقلولیا جس میں پائی تھا پھر فر مایا اے لوگو یہ قبلہ ہے پھر اس تی تیر تھو ہوں میں ایک تیر تھرت ابراہیم علیہ السلام کیا تعدور کو ساف کیا بھراس پائی علیہ بیا تی تعری حدود میں تھا بھر فر مایا اے لوگو یہ قبلہ ہے پھر اس تھور کو صاف کیا بھراس پائی علیہ بیت الله شریا نے تی کو میں تھا بھر فر مایا اے لوگو یہ قبلہ ہے پھر اس نے نکے بیت الله شریف کا طواف کیا پھر جر بھر بی الله شریف کی ایا ہے اس کا تھم لے کر کے حضور سلی گیا تیت تم مواد کیا گیا ہے اس کا تھم لے کر کے حضور سلی گیا تین نے عثمان بن طلح کو بلا یا اور جا بی اسے عطا کر دی پھر سورہ نساء کی ہے آ بیت تم بھر 10 کیا تیت تم مر 10 کیا تھیں۔

امام ابن جریراور ابن منذر نے حضرت ابن جریج رحمہ الله یہ تول نقل کیا ہے کہ یہ آیت حضرت عثمان بن طلحہ کے حق میں نازل ہوئی۔حضور سلٹی آئی ہی نے کعبہ کی چائی ان سے لی اور اس کے ساتھ فتح کمہ کے روز بیت الله شریف میں داخل ہوئے۔ حضور سلٹی آئی ہم باہر نکلے تو اس آیت کریمہ کی تلاوت کررہے تھے۔حضور سلٹی آئی ہم نے حضرت عثمان کو بلایا۔حضرت عمرضی الله عنہ نے عرض کی یارسول الله جو آپ سلٹی آئی ہم علاوت کر ہے ہیں۔اس ہیں۔اس تبل آپ سلٹی آئی ہم نے موغل ہوں سان (1)۔ امام طبر انی نے حضرت ابن عباس رضی الله عنہ ما سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملٹی آئی ہم نے فرمایا اسے بنوطلحہ اسے ہمیشہ کے لئے لو، در بانی تم سے کوئی نہیں چھینے کا مگر ظالم ہی (2)۔

ا مام ابن الی شیبہ نے مصنف میں ، ابن جریر ، ابن منذر اور ابن الی حاتم نے حضرت زید بن اسلم رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ یہ آیت امور مملکت چلانے والوں کے بارے میں اور جنہیں وہ لوگوں کے معاملات سپر دکرتے ہیں ان کے بارے میں نازل ہوئی (3)۔

ابن جریراورابن ابی حاتم نے شہر بن حوشب سے روایت نقل کی ہے کہ یہ آیت امراء کے بارے میں نازل ہوئی (4)۔ امام سعید بن منصور، فریا بی ، ابن جریر ، ابن منذ راورابن ابی حاتم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ امام پرلازم ہے کہ دہ الله تعالیٰ کے علم کے مطابق فیصلہ کرے ، وہ امانت اداکرے۔ جب وہ ایسا کرے تولوگوں

<sup>2</sup>\_مجم كير، جلد 11 منحه 120 (11235) مُلتهة العلوم والحكم بغداد

<sup>1</sup> تغییرطبری، زیرآیت بدا، جلد 5 مبغی 175 3 تغییرطبری، زیرآیت ندا، جلد 5 مبغی 174

<sup>4</sup>\_الضأ

پرلازم ہے کہ وہ اس کی بات سنیں ،اس کی اطاعت کریں اور جب انہیں بلایا جائے تو وہ اس کی دعوت پر لبیک کہیں (1)۔ امام ابن جریراور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللّٰاعنہما سے روایت نقل کی ہے کہ یہاں امانت سے مراد حکومت ہے جوتم لوگوں کے سپر دکرتے ہو (2)۔

امام ابن البی شیبر، ابن منذ راور ابن البی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنبما سے یہی روایت نقل کی ہے۔ امام ابن البی شیبر، ابن منذ راور ابن البی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنبما سے بیقول نقل کیا ہے کہ ریہ آیت نیک اور بددونوں کوشامل ہے۔

امام ابن الی حاتم نے آیت کی تغییر میں حضرت رہے رحمہ الله سے بیقول نقل کیا ہے کہ ان امانات سے مراد تیرے اور دوسرے لوگوں کے درمیان معاملات ہیں۔

امام عبدالرزاق، ابن الی شید، عبد بن جید، ابن منذر، ابن ابی جاتم اور بیهی نے شعب الایمان میں حضرت ابن مسعود رضی الله عندرضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ الله تعالیٰ کی راہ میں شہادت تمام گنا ہوں کوختم کر دیتی ہے مگر امانت، قیامت کے روز ایک آ دمی کولا یا جائے گا اگر چہ وہ الله کی راہ میں شہید ہوا ہوگا تو اے کہا جائے گا مانت ادا کرو۔ تو وہ آ دمی ہے گا امانت کہاں سے دوں جبکہ دنیاختم ہو چک ہے۔ تو کہا جائے گا اسے ہاویہ (جہنم) کی طرف لے جاؤ۔ اسے لے جا یا جائے گا تو جہنم کی طرف سے جاؤ۔ اسے لے جا یا جائے گا تو جہنم کی عمر اس کی امانت کی شکل بنائی جائے گی جو بالکل اس جیسی ہوگی جس دن اسے امانت دی گئی۔ وہ اس امانت کو افضائے گا اور او پر چڑھے گا یہاں تک کہوہ گمان کرے گا کہوہ اس سے نگلنے والا ہے تو امانت اس کے کندھے سے سرک جائے گی اور جہنم میں گر پڑے گی تو وہ بھی اس میں گر پڑے گا۔ یہی سلسلہ یونہی چاتا رہے گا۔ ذاذان نے کہا میں حضرت براء بن عاز ب رضی الله عنہ کے پاس حاضر ہوا۔ میں نے کہا کیا تو نے نہیں سنا جو تیرا بھائی ابن مسعود کہتا ہے۔ انہوں نے کہا ابن مسعود نے پی کہا کیونکہ الله تعالیٰ فرما تا ہے اور بی آ یہ تعلوت کی نماز میں امانت ہے، جنابت میں شعب امانت ہے، بات چیت میں امانت ہے، ناسیخا اور وزن کرنے میں امانت ہے، قرض میں امانت ہے اور سب سے شدید ودیعت میں امانت ہے، ناسیخا وروزن کرنے میں امانت ہے، قرض میں امانت ہے اور سب سے شدید ودیعت میں امانت ہے، ناسیخا وروزن کرنے میں امانت ہے، ورسب سے شدید ودیعت میں امانت ہے، ناسیخا وروزن کرنے میں امانت ہے۔ ورسب سے شدید ودیعت میں امانت ہے، ناسیخا وروزن کرنے میں امانت ہے۔ ورسب سے شدید ودیعت میں امانت ہے، ورسب سے شدید ودیعت میں امانت ہے ورسب سے شدید ورسب سے شدید و کی سے میں امانت ہے ورسب سے شدید و کیونکی کی میں امانت ہے ورسب سے شدید ورسب سے شدید ورسب سے سے میں امانت ہے ورسب سے شدید ورسب سے سو کو کو کی کو ساتھ کی کو اس کی کو کی میں امانت ہے ورسب سے شدید کی کو کی کو کی کو کو کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کیت کو کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کو کو کی کو کو

امام ابن جریر نے حضرت عوفی رحمہ الله کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ خوشحال اور نگک دست کسی کواس میں رخصت نہیں (4)۔

امام ابن جریر نے قیادہ ہے وہ حضرت حسن بھری رحمہ الله ہے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم سلی اللہ کہ ہما کرتے تھے جو آدمی تیرے پاس امانت رکھتا ہے اس کوامانت ادا کرواور جوآ دمی تجھ سے خیانت کرے اس سے خیانت نہ کرو(5)۔ امام ابوداؤد، ترفدی، حاکم اور بیمی نے شعب الایمان میں حضرت ابوصالح رحمہ الله کے واسطہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے نبی کریم ملی ایکی ہے بہی روایت کی (6)۔

3\_شعب الإيمان، جلد 4، صفحه 323 (5266)

2\_الينا،جلد5،سني 174

1 تفيرطبري، زيرآيت بذا، جلد 5 صفحه 173

6\_شعب الإيمان ، جلد 4 يصفحه 319 (5252)

5\_الينا جلد5 صفحه 176

4-تفسيرطبري، زيرآيت بدا، جلد 5 صفحه 175

امام مسلم نے حضرت ابو ہر برہ رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سلٹی آیکی نے فرمایا تین چیزیں جس میں ہول خالص منافق ہے اگر چہوہ دوزہ رکھے اور نماز پڑھے اور گمان یہ کرے کہ وہ مسلمان ہے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے (1)۔ امام بیم بی نے شعب میں حضرت نو بان رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سٹی آیکی نے فرمایا جس میں امانت نہیں اور جس کا وضونہیں اس کی نماز نہیں (2)۔

امام پہن نے شعب میں حفزت ابن عمر ورضی الله عنہ ہے وہ نبی کر یم سلٹی ایکٹی ہے روایت کرتے ہیں کہ جب چار چیزیں تجھ میں ہیں تو دنیا میں سے جو چیز فوت ہوگئ اس کی وجہ ہے تم پر کوئی بکر نہیں۔امانت کی حفاظت، کچی گفتگو،حسن اخلاق اور یا کیز ولقمہ (3)۔

امام پہن نے حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سلٹی اُلیّتی نے فرمایاسب سے پہلے لوگوں سے امانت اٹھالے جائے گی ادر جو چیز سب سے آخر تک ہاتی رہے گی وہ نماز ہے۔ بعض نمازیوں میں کوئی خیرنہیں (4)۔

امام بیمق نے حضرت ابو ہر ریرہ رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملتی آیتی نے فر مایاس امت سے سب سے پہلے حیاء اور امانت اٹھالی جائے گی ، الله تعالیٰ کی بارگاہ میں ان دونوں کا سوال کرو (5)۔

امام عبدالرزاق اور بیہ قی نے حضرت ابن عمر رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ کسی کی نماز اور روز ہے کو نہ دیکھو بلکہ جب وہ بات کرے تو اس کی امانت کو دیکھواور اس کی باس امانت رکھی جائے تو اس کی امانت کو دیکھواور اس کی بر ہیزگاری کو دیکھو جب اے شفانصیب ہو (6)۔

امام یہ قی نے حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنہ ہے ای کی مثل روایت نقل کی ہے (7)۔

امام میمون بن مہران سے مروی ہے کہ تین چیزیں ایسی ہیں جونیک اور گناہ گار کودی جا کیں صلہ رحمی کی جائے خواہ رشتہ دار نیک ہول یا گناہ گار ہو، امانت ادا کی جائے گی خواہ نیک کی ہویا فاجر کی اور وعدہ کو پورا کیا جائے وہ نیک کے لئے ہویا گناہ گار کے لئے۔

امام سفیان بن عیبینہ سے منقول ہے جس کے پاس کوئی مال نہ ہوتو وہ امانت کوراس المال بنا لے۔ حضرت انس رضی الله عنہ سے مروی ہے کہ جس گھر میں خیانت ہواس میں برکت نہیں ہوتی۔

امام ابوداؤ د، ابن حبان ، ابن منذر ، ابن الى حاتم اور حاكم نے ابو يوس سے روايت نقل كى ہے كہ ميں نے حضرت ابو ہريره رضى الله عنہ كوبيآيت پڑھتے ہوئے سنا اور وہ اپنے انگوشھے اپنے دونوں كانوں پر اور ساتھ والى انگلياں اپنى آئكھوں پر ركھتے اور

2 شعب الايمان، جلد4، صفحه 320 (5254) ، دارالكتب العلميه بيروت

1 يجيم مسكم، جلد 1 ، صفحه 147 (207 ) ، بيروت

5 - العنا ، جلد 4 ، صفحه 326 (5276)

4 - الينا، جلد 4 مفي 325 (5274)

3- الينا، جلد 4، صفحه 321 (5257-55)

7\_اينا (5279)

6-الينا(5278)

کہتے میں نے رسول الله سٹنے اِکیٹی کوای طرح پڑھتے ہوئے سنااورا نگلیاں رکھتے ہوئے ( دیکھا ) امام ابن ابی حاتم نے حضرت عقبہ بن عامر رحمہ الله ہے روایت نقل کی ہے کہ میں نے رسول الله سٹنیڈیٹی کودیکھا کہ آپ ہیہ تلاوت کررہے تھے یعنی وہ ہرچیز کودیکھا ہے۔

يَاكَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوَّا اَطِيْعُوا اللهَ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُولَ وَ اُولِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ لَذَلِكَ خَيْرٌةً اَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿

''اے ایمان والو!اطاعت کروالله تعالیٰ کی اوراطاعت کرو (اپنے ذی شان) رسول کی اور حاکموں کی جوتم میں ہے ہوں۔ پھراگر جھکڑنے لگوتم کسی چیز میں تو لوٹا دوا ہے الله اور (اپنے) رسول (کے فرمان) کی طرف اگر تم ایمان رکھتے ہوالله پراورروز قیامت پر یہی بہتر ہے اور بہت اچھا ہے اس کا انجام''۔

ا مام عبد بن حمید، ابن جریرا در ابن ابی حاتم نے حضرت عطاء رحمہ الله ہے آیت کی تفسیر میں بیقول نقل کیا ہے کہ رسول الله ساتھ ما آیت کی تفسیر میں بیقول نقل کیا ہے کہ رسول الله ساتھ ما آیت کی اطاعت کتاب دسنت کی اتباع ہے اور اولی الا مرے مرادصا حب فقہ اور صاحب علم ہے (1)۔

امام بخاری، امام مسلم، ابوداؤد، امام ترفدی، امام نسائی، ابن جریر، ابن منذر، ابن ابی حاتم اوربیهی نے دلائل میں حضرت سعید بن جبیر رحمہ الله کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے میروایت نقل کی ہے کہ بیرآ یت حضرت عبد الله بن حذافہ کے بارے میں نازل ہوئی جب رسول الله سائی آیتی نے انہیں ایک سرید (لشکر) میں جیجا تھا(2)۔

<sup>1-</sup> تفيرطبري، زيرآيت بذا، جلد 5 صفحه 178 ، داراحياء التراث العربي بيروت 2-اييناً

آزاد کردو کیونکہ یہ مسلمان ہو چکا ہے اور میری امان میں ہے۔ حضرت خالدرضی الله عنہ نے کہاتم اسے کس طرح امان دے سکتے ہو۔ دونوں نے ایک دوسر کے ویرا بھلا کیا اور معاملہ نبی کریم ساٹھ اِلیّہ کے پاس لے گئے۔ رسول الله ملٹھ ایّہ اِلیّہ نبی کریم ساٹھ اِلیّہ کے پاس الله عنہ کی امان کو جائز قرار دیا اور انہیں آئندہ امیر کی اجازت کے بغیر کسی کوامان دینے سے منع کر دیا۔ نبی کریم ساٹھ اِلیّہ اِلیّہ کے پاس بھی دونوں صحابہ نے ایک دوسرے سے جھڑا کیا۔ حضرت خالد نے عرض کی یا رسول الله ملٹھ اِلیّہ کیا اس بے نسل غلام کواجازت دیں گے کہ جھے گالی دے۔ رسول الله ساٹھ اِلیّہ کیا اس بے سال غلام کواجازت دیں گے کہ جھے گالی دے۔ رسول الله ساٹھ اِلیّہ کیا اے خالد مجارک ویرا بھلا کہے گا الله دیں الله سال کہا گا الله تعالیٰ اس بے ناراض ہوگا جو مجار پر لعنت کرے گا۔ الله تعالیٰ اس پر تعالیٰ اس بے ناراض ہوگا جو مجار پر لعنت کرے گا۔ الله تعالیٰ اس بے کوناز ل فرمایا دی سے جھے اسٹھ اور آپ کا کپڑا یا ،معذرت کی تو حضرت مجارضی الله عنہ راضی ہوگئے۔ تو الله تعالیٰ نے اس آیت کوناز ل فرمایا (۱)۔

امام ابن عسا کرنے سدی کی سند سے ابوصالح سے اس نے حضرت ابن عباس رضی الله عنبما سے روایت نقل کی ہے۔ امام ابن جریر نے حضرت میمون بن مہران رحمہ الله سے بیقول نقل کیا ہے کہ اولی الا مرسے مراد حضور ملٹی اُلیکی کے دور میں سرایا کے امیر ہیں (2)۔

امام سعید بن منصور، ابن الی شیبہ عبد بن جمید، ابن جریر، ابن منذ راور ابن الی حاتم نے حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ اولی الامرے مراوتہ ہارے امیر ہیں اور ایک روایت میں ہے کہ بیسرایا کے امیر ہیں (3)۔
امام ابن جریر نے حضرت مکحول رحمہ الله ہے روایت نقل کی ہے کہ اولی الامرے مراوسابقہ آیت کا مصداق لوگ ہیں۔
امام ابن الی شیبہ، امام بخاری، امام سلم، ابن جریر اور ابن الی حاتم نے حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سالی آئی نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی بس نے میری کی اس نے الله تعالیٰ کی نافر مانی کی ، جس نے میرے امیر کی اطاعت کی باس نے الله تعالیٰ کی نافر مانی کی ، جس نے میرے امیر کی اس نے الله تعالیٰ کی نافر مانی کی ، جس نے میرے امیر کی

امام ابن جریر نے ابن زید سے روایت نقل کی ہے کہ ابی نے کہااس سے مراد سلاطین ہیں۔ رسول الله ساتی ناتیج نے فر مایا تم پر اطاعت لازم ہے، تم پر اطاعت لازم ہے اطاعت میں آز مائش ہے اور فر مایا اگر الله تعالیٰ جا بتا تو بیہ کومت انبیاء میں رکھتا یعن کو لوگوں کے لئے حکمر ان اور انبیاء ساتھ ساتھ بھیتجا، کیا تم نہیں و مکھتے جب انہوں نے حضرت کی بن ذکر یا کے قل کا حکم ویا (5)۔ امام بخاری نے حضرت انس رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملتی نے تی مایا حکم سنواور اس کی اطاعت کرواگر چہتم برکوئی حبثی حاکم بناویا جائے گویا اس کا سرکشش کے دانے جتنا ہو (6)۔

نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی (4)۔

<sup>1</sup> تفيرطبري، زيرآيت ندا، جلد5 م فحد 177,79 2 \_ ايينا، جلد5 م فحد 178

<sup>3-</sup>سنن سعيد بن منصور، جلد 4 بسفحه 1287 ، دارالصميعي الرياض 4 تغيير طبرى ، زيرآيت بنرا، جلد 5 بسفحه 176 \_ 5 \_ ايينا، جلد 5 بسفحه 178 \_ 6997 دارا بن كثير ومثق 6- يحج بخارى ، كتاب الإدكام ، جلد 4 بسفحه 314 (6997 دارا بن كثير ومثق

امام احد، امام ترندی، امام حاکم اوربیہی نے شعب میں حضرت ابوامامہ رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے رسول الله ملتي آيام كوجمة الوداع مين خطبه دية موئے سافر مايا اپندرب كى امامت كرو، يانچوں نمازيں پرمعو، ماہ رمضان كے روز بے رکھ ،اپنے مال کی زکو ۃ دو ،اور اپنے امیر کی اطاعت کروتم اپنے رب کی جنت میں داخل ہوجاؤ کے (1)۔

امام ابن جریر، ابن منذر، ابن ابی حاتم اور حاکم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت نقل کی ہے کہ اولی الامر ے مراد فقہاءاور دین دارلوگ،الله تعالی کے اطاعت گزارجودین کے معانی کو جانتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں الله تعالیٰ نے ان کی اطاعت لوگوں پرلازم کی ہے(2)۔

امام ابن الى شيبه،عبد بن حميد ،حكيم ترندى نے نوادر الاصول ميں ، ابن جرير ، ابن منذر ، ابن الى حاتم ادر حاكم نے حضرت جابر بن عبدالله رضى الله عند سے روایت نقل كى ہے كداولى الا مر سے مرادفقهاءاور نيك لوگ ميں (3)\_

امام ابن عدى نے كامل ميں حضرت ابن عباس رضى الله عنهما سے روايت نقل كى ہے كداس سے مرادعلماء بيں۔

ا مام سعید بن منصور ،عبد بن حمید ، ابن جریراورا بن ابی حاتم نے حضرت مجاہدر حمہ الله سے او بی الا مر کے متعلق بیقول نقل کیا ہے کہاس سے مراد فقہاء اور علماء ہیں (4)۔

امام ابن الی شیبه،عبد بن حمید، ابن جریراور ابن منذر نے حضرت مجامدر حمدالله سے بیقو ل نقل کیا ہے کہ اس سے مراد حضور مَلِيْ اللَّهِ اللَّهِ مَلِيهِ عَلَيهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ ا

امام ابن ابی شیبه اور ابن جریر نے حضرت ابوالعالیہ سے روایت نقل کی ہے کہ اولی الا مرسے مرادعاء ہیں کیا تم و کیصے نہیں ك الله تعالى فرما تا ب وَ لَوْى دُوْهُ إِلَى الرَّسُولِ وَ إِنَّ أُولِي الْأَمْرِمِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَنْتَنَّبُ طُونَ دَهُمُ أَلَى السّاء:83) (6) امام ابن ابی حاتم نے حضرت ضحاک رحمدالله سے روایت نقل کی ہے کداد لی الا مرے مرادرسول الله سالی الیکم کے صحابہ ہیں جوداعی بھی ہیں اور راوی بھی ہیں۔

المام عبد بن حميد، ابن جرير، ابن الي حاتم اورابن عساكر في جعفرت عكرمه رحمه الله سے روایت نقل كى ب كه اولى الامر سے مراد حضرت ابو بمرصديق اور حضرت عمر فاروق رضي الله تعالى عنها ميں۔

امام عبد بن حمید نے حضرت کلبی رحمہ الله ہے روایت نقل کی ہے کہ او لی الامر ہے مراد حضرت ابو بکر صدیق ، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت على اورحضرت ابن مسعور ضي الله تعالى عنهم بين \_

ا مام سعید بن منصور نے حضرت عکر مدر حمداللہ ہے روایت نقل کی ہے کہ ان سے امہات الا ولا دکے بارے میں یو جھا گیا فرمایا وہ آزاد میں یو چھا گیاتم کس دلیل سے بیہ کہتے ہو۔ فرمایا قر آن تھیم سے ۔ لوگوں نے یو چھاکس آیت سے؟ فرمایا الله

2-تفسيرطبري، زيرآيت مذا، جلد5 ، صفحه 179

6\_الفِنْ ، جلد 5 صفحه 169

1\_شعب الايمان، جلد 6 منح 15 (7348) دارالكت العلميه بيروت

3-مصنف ابن الىشيد، ، جلد 6 صنى 418 (32533 ) مكتبة الرمان مدينه منوره 4 سنن سعيد بن منصور ، جلد 4 ، صنى ، دارالصميعي الرياض 5-تفسيرطبري، زيرآيت بذا، جلد5 صفحه 80-179 تعالیٰ کا فرمان ہےاور بیآیت پڑھی۔حضرت عمر رضی الله تعالیٰ عنہ اولی الا مر میں سے تھے، انہوں نے فر مایا تھا وہ لونڈی آزاد ہےاس لونڈی کاحمل گر گیا تھا(1)۔

امام ابن ابی شیبدا در ابن جریر نے حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے وہ نبی کریم سلی آیتی سے روایت کرتے ہیں کہ مسلمان آ دمی پرامیر کا حکم سننا اور اس کی اطاعت کرنالا زم ہے۔ وہ بات پسند کرے یا ناپسند کرے مگر اس صورت میں کہ اسے نافر مانی کا حکم دیا جائے جے نافر مانی کا حکم دیا جائے نہ اس پر حکم سننالا زم ہے اور نہ اس کی اطاعت کرنالا زم ہے (2)۔

ابن جریر نے حضرت ابو ہریرہ رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم سٹی ڈاپٹی نے فر مایا میرے بعدتم پر حکمران ہول گے نیک نیکی کے ذریعے اور برے برائی کے ذریعے والی ہول گے ان کی بات سنوان کا جو حکم حق کے موافق ہواس کی اطاعت کرو، ان کے پیچھے نماز پڑھواگروہ اچھے اعمال کریں تو آئییں اور تہیں فائدہ ہے۔ اگر برے اعمال کریں تو تمہیں فائدہ ہوگا اور ان پروبال جان ہوگا (3)۔

امام احمد حضرت انس رضی الله عند سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت معاذ رضی الله عند نے عرض کی یا رسول الله ملتی اللیکی جمیں ارشاد فرما کیں، اگر ہم پر حکمران ہوں جو آپ کے طریقہ پرنہ چلیں اور آپ کے حکم کو نہ اپنا کیں تو آپ ان کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں، رسول الله ملتی ایکی نے فرمایا جو الله تعالیٰ کی اطاعت نہ کرے اس کی اطاعت لازم نہیں (4)۔

ا مام ابن ضریس نے رہے بن انس سے روایت نقل کی ہے کہ پہلی کتاب میں لکھا ہوا ہے جس نے کسی کواللہ تعالیٰ کی نافر مانی میں دیکھا جبکہ اس پر دیکھنے والے کی اطاعت لازم تھی تو دیکھنے واسے کاعمل اللہ تعالیٰ قبول نہ کرے گاجب تک وہ اسی حالت

<sup>1-</sup>سنن سعيد بن منصور، جلد 4، صنى 1292 ، دارالصميعى الرياض 2-مصنف ابن الي شيبه جلد 6، صنى 44-33707) 33707 . 3- تفيير طبرى ، زيرآيت بذا، جلد 5، صنى 180 عند 180 هذا 33717 .

<sup>5</sup>\_معنف ابن الي شيه ، جلد 6 ، صفحه 544 (33708 ) ، مكتبة الزمان مديد منوره

میں رہے گا ورجواللہ تعالیٰ کی نافر مانی پر راضی ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کاعمل قبول نہیں کرے گا جب تک وہ اس حالت میں رہے گا۔ امام ابن ابی شیبہ نے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ مسٹی نافیہ نے فر مایا اللہ تعالیٰ کی نافر مانی میں مخلوق میں ہے کسی کی اطاعت جائز نہیں (1)۔

امام ابن ابی شیبہ نے حضرت عمران بن حصین رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے رسول الله ملتی اللہ کو ارشاد فرماتے ہوئے سناالله تعالٰی کی نافر مانی میں کو کی اطاعت نہیں (2)۔

امام ابن الی شیبہ نے حضرت ابن سیرین رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عمر رضی الله تعالیٰ عنہ جب کسی کوعامل مقرر کرتے تو اس کے عہد نامہ پر لکھتے اس کی بات سنواور جب تک تم میں بیعدل کرے اس کی اطاعت کرو (3)۔

امام ابن الی شیبہ نے حضرت عمر رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ بات سنواورا طاعت کرواگر چیتم پر جبٹی غلام جس کے اعضاء کئے ہوئے ہوں امیر بنادیا جائے۔اگروہ تھے تکلیف دیتو صبر کر۔اگر تھے محروم رکھے تو صبر کر۔اگروہ ایسے امرکا ارادہ کرے جو تیرے دین میں نقص پیدا کر بے تو کہد ہے میراخون میرے دین سے کم مرتبہ ہے (4)۔

امام ابن الی شیبے نے ابوسفیان ہے روایت نقل کی ہے کہ ہمیں حضرت عبدالله بن زبیر نے خطبہ ارشاد فر مایا جس طرح تم دیکھ رہے ہوہم آنر ماکش میں ڈال دیے گئے ، ہیں ہم تہ ہیں جو تکم دیں اس میں الله تعالیٰ کی اطاعت ہوتو تم پر ہماری بات سننااور اطاعت کرنالازم ہے۔اگر ہم لوگ ایسا تھم دیں جس میں الله تعالیٰ کی اطاعت نہ ہوتو تم پر ہماری اطاعت لازم نہیں (5)۔

امام ابن الی شیبہ اور امام ترندی نے حضرت ام انحسین الاخمسیہ رحمہما اللّٰہ سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے رسول الله ملی ہائی ہا کہ خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا جبکہ آپ پرچاد رکھی جس میں آپ لیٹے ہوئے تھے۔وہ ارشاد فرمار ہے تھے اگرتم پرالیا حبثی غلام امیر بنا دیا جائے جس کے اعضاء کئے ہوئے ہول تو اس وقت تک اس کی بات سنو اور اطاعت کرو جب تک الله تعالیٰ کی کتاب کے مطابق تمہاری قادت کرے (6)۔

امام ابن الی شیبہ نے حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ مسلمانوں پرفرض ہے کہ وہ حکم سنیں اور اس کی اطاعت کریں جب انہیں دعوت دی جائے تو وہ لبیک کہیں (7)۔

امام ابن الی شیبہ نے حضرت عبدالله بن معودرضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ الله تعالیٰ کی نافر مانی میں کسی انسان کی اطاعت جائز نہیں (8)۔

امام ابن الى شيبه نے حضرت على رضى الله عند سے روايت نقل كى بے كدرسول الله ساتھ آيا تھے نفر مايا الله تعالى كى نافر مانى

2-الينيا، جلد6 صفح 544 (33715)

1\_مصنف ابن الى شيبه، جلد 6 صفى 545 (33717) كتاب السيد

4-العثار(33711)

33716)[ينا (33716)

6-الينا ملده من 19-184 (32538)

5\_ الينا، جلد6 صفح 543 (33707)

8-اليناً، جلده صفحه 544 (33710)

7-الينأر، جلد 6 صفح 418 (32532)

میں کسی بشر کی اطاعت جائز نہیں (1)۔

ا مام ابن الی شینہ نے حضرت علی رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملٹی آئی ہے نے ایک نشکر بھیجاا یک انصاری کو اس پر امیر بنایا۔ حضور سلٹی آئی ہی نے صحابہ کو تھم دیا کہ امیر کی بات نیں اور اس کی اطاعت کریں ، شکریوں نے امیر کو کسی بات پر ناراض کر دیا تو اس نے انہیں تھم دیا کہ کنٹریاں جمع کیں ، تھم دیا آگ جلاؤ۔ سیابیوں نے آگ جلائی ۔ کہا کیا تہمیں تھم نہیں دیا گیا کہ تم امیر کی بات کو سندنا اور اس کی اطاعت کرنا؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں ۔ تو تھم دیا آگ میں داخل ہوجاؤ۔ صحابہ نے ایک دوسر سے کی طرف دیکھا اور کہا ہم آگ سے رسول الله سلٹی آئی ہی کی طرف بھا گے تھے۔ تو امیر کا غصہ مختلہ ابوگیا اور آگ بچھ گئے۔ جب یہ رسول الله سلٹی آئی ہی ماضر ہوئے تو یہ داقعہ ذکر کیا تو حضور سلٹی آئی ہی نے فر ما یا آگ میں ماضر ہوئے تو یہ داقعہ ذکر کیا تو حضور سلٹی آئی ہی نے فر ما یا آگر میں ماضر ہوئے تو یہ دافعہ ذکر کیا تو حضور سلٹی آئی ہی سے دی ما میں میں داخل ہوجا تے تو اس سے نہ نکل سے بے شک امیر کی اطاعت نیکی میں ہے (2)۔

امام طرانی نے حضرت حسن رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ زیاد نے تھم بن عمر وغفاری کوایک شکر پر امیر بنایا تو
اسے حضرت عمران بن حصین ملے فر مایا کیا تم جانے ہو میں کیوں تیرے پاس آیا ہوں؟ کیا تھے یا دہیں کہ جب رسول الله ملتی ایک تک میڈی کیا تی کہ ایم رہے گئے ہوئی کہ جب رسول الله ملتی کیا تی کہ امیر نے تھم دیا اٹھواور آگ میں کو جاؤ توایک آدمی اس میں چھلا نگ لگانے کے لئے اٹھا پھر پچکیا ہٹ کا مظاہرہ کیا تو وہ رک گیا تو نبی کریم ملائی کی نافر مانی میں گر پڑتا تو جہنم میں داخل ہوجا تا ،الله تعالیٰ کی نافر مانی میں کوئی اطاعت نہیں۔ اس نے کہا کیوں نہیں بی جانتا ہوں تو عمران نے کہا میں نے تھے یہی حدیث یا دلانے کا ارادہ کیا تھا (3)۔

امام بخاری نے تاریخ میں، امام نسائی، امام بیبی نے شعب میں حضرت حارث اشعری رضی الله عنہ ہے روایت نقل کی ہے کدرسول الله ملٹی اللہ سے فرمایا میں تجھے پانچ چیزوں کا حکم ویتا ہوں جن کا الله تعالی نے مجھے حکم دیا جماعت کے ساتھ رہو، امیر کی بات سنو، اس کی اطاعت کرو، (دین بچانے کے لئے) ہجرت کرواور الله کی راہ میں جہاد کروجو آ دمی بالشت بھر جماعت سے الگ ہواتو اس نے اپنی گردن سے اسلام کا پیٹھ اتار دیا گرید کہوہ لوٹ آئے (4)۔

امام پہتی نے حضرت مقدام رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملٹی آئی ہے فر مایا اپنے امراء کی اطاعت کر و۔ اگر وہ تہمیں ایسی بات کا حکم دیں جو میں تمہارے پاس لا یا ہوں تو آئیں بھی اجر ملے گا اور تمہیں بھی ان کی اطاعت کی وجہ سے اجر ملے گا۔ اگر وہ تمہیں اس بات کا حکم دیں جو میں تمہارے لئے تہیں لا یا تو اس کا وبال ان پر ہوگا اور تم اس سے بری ہوگا۔ جب تم الله سے ملا قات کر وتو کہنا اے ہمارے رب آج کوئی ظلم نہیں تو وہ ارشا وفر مائے گا آج کوئی ظلم نہیں ، تم کہو گے ۔ جب تم الله سے ملا قات کر وتو کہنا اے ہمارے رب آج کوئی ظلم نہیں ہم نے تیرے حکم سے اس کی اطاعت کی ، تو نے ہم پر خلیفے بنائے ، ہم نے تیرے حکم سے ان کی اطاعت کی ۔ الله تعالی ارشاد فر مائے گا تری کی بات کہی ، اس کا وبال آئیس پر ہے جبکہ تم اس سے بری ہو (5)۔

324) مبح كبير، جلد 18 صفحه 150 (324)

1 مصنف ابن افي شيبه جلد 6 مسفح 544 (33709) 2 الينا ، جلد 6 مسفح 543 (33706) 4 شعب الايمان ، جلد 6 مسفح 59 (7494) دارالكت العلمية بيروت

5\_الينا، جلد 6 مغر 61 (7499)

امام احمد اور امام یہی نے حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملتی ہی آئی نے ارشاد فرمایا تم پرایسے امیر ہوں گے جن سے دل مطمئن ہوں گے اور ان کے لئے جلدیں نرم ہوں گی۔ پھرتم پرایسے امیر ہوں گے جن سے دل نفرت کریں گے اور جن سے جلدیں کا نہیں گی۔ ایک آ دمی نے عرض کی یارسول الله ملتی ایکی کیا ہم ان سے جنگ کریں؟ فرمایا نہیں جب تک وہ نماز پڑھتے ہیں (1)۔

ا مام بیمقی نے حضرت عبدالله رضی الله عند سے اور وہ نبی کریم ملٹی کیلی سے روایت کرتے ہیں کہتم میرے بعدا کی چیزیں دیکھو گے جن کوتم نالینند کروگے۔ ہم نے عرض کی یارسول الله ملٹی کیلیز ہمیں آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا جوتم پر فرض ہے اسے ادا کر داور جوتم ہاراحق ہے الله سے اس کا سوال کرو (2)۔

امام احمہ نے حضرت ابوذ ررضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملٹی اینے ہمیں خطبہ ارشا دفر مایا میرے بعد
سلطان ہوگا۔ تم اسے ذکیل نہ کرنا، جس نے اس کو ذکیل کرنے کا ارادہ کیا اس نے اپنی گردن سے اسلام کے پٹے کو اتاردیا،
اس کی طرف سے کوئی عمل قبول نہ ہوگا یہاں تک کہ اس رخنہ کو بند کردے جو اس نے کیا ہے اور وہ ایسا کرنے والے نہیں پھروہ
اپنے رویہ سے پلیٹ آئے اور ان میں سے ہوجائے جو اس سلطان کی عزت کرتے ہیں۔ رسول الله ملٹی ایکی ہے ہمیں فر مایا کہ
جم تین چیزوں کے بارے میں مغلوب نہ ہوں، ہم نیکی کا تھم دیتے رہیں، برائی سے روکتے رہیں اور لوگوں کو سنتوں کی تعلیم
دیتے رہیں۔

امام احمد نے حضرت حذیفہ بن بمان رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے رسول الله ملٹھ اَیّنی کوارشاد فرماتے موئے سنا جو جماعت سے الگ ہوااور امارت کو ذلیل کرنا چاہاوہ الله تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ الله تعالیٰ کے ہاں اس کے لئے کوئی حیثیت نہ ہوگی۔

ا مام بیہ بی نے شعب میں حضرت ابوعبیدہ بن جراح رضی الله عندے روایت نقل کی ہے کہ میں نے رسول الله سکی آیا کی کو ارشاد فر ماتے ہوئے سنا کہ سلطان کو برا بھلانہ کہا کرو کیونکہ وہ الله کی زمین میں اس کاظل ہے(3)۔

امام ابوسعیداورامام بہتی نے حضرت انس بن مالک رضی الله عندے روایت نقل کی ہے کہ ہمیں حضرت محمد ملتی الله کے اللہ الله کا برصحابہ نے تھکم دیا ہے کہ ہمیں حضرت اس بالله سے ڈریں اکا برصحابہ نے تھکم دیا ہے کہ ہم الله سے ڈریس اور نہ ہی ان کی نافر مانی کریں ہم الله سے ڈریس اور صبر کریں کیونکہ امر قریب ہے (4)۔

ا مام بہتی نے حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ لوگوں کو نیک امیر یابراامیر ہی درست کرسکتا ہے۔ لوگوں نے عرض کی نیک تو ٹھیک ہے، فاجر کس طرح اصلاح کرے گا۔ فرمایا فاجر کے ذریعے الله تعالی امتوں کو پرامن بنا تا ہے، اس کے ذریعے دشمنوں سے جہاد کیا جا تا ہے، اس کے ذریعے مال غنیمت لایا جا تا ہے، اس کے ذریعے حدود قائم کی

2\_اليناً، جلد 6 منح 69 (7522)

1 شعب الايمان، جلد 6 بصفحه 64 (7506) ، دار الكتب العلميد بيروت

4 - الفينا، جلد 6 مفحه 64 (7507)

3-الينا، جلد 6 منى 17 (7372)

جاتی ہے، بیت الله کا حج کیا جاتا ہے اس کی حکومت میں مسلمان امن کے ساتھ الله تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے یہاں تک کہاس کی اجل آ جاتی ہے(1)۔ اجل آ جاتی ہے(1)۔

امام سعید بن منصور ،عبد بن حمید ، ابن جریر ، ابن منذر اور ابن ابی حاتم نے مجاہد فران تشکاؤ عثم فی شی وی یہ تفسیر کی ہے کہ اگر علماء میں تنازع ہوجائے تواہے الله کی کتاب اور رسول الله کی سنت کی طرف چھیرو پھرآپ نے اس آیت کی تلاوت کی (2)۔

امام ابن جریراور ابن منذر نے حضرت میمون بن مہران رحمہ الله ہے آیت کی تفییر میں نقل کیا ہے کہ الله تعالی کی طرف رو کا مطلب الله تعالیٰ کی کتاب کی طرف لوٹانا ہے اور رسول الله میٹی آیا کی طرف رد کا مطلب جب تک حضور میٹی آیا کی طاہری زندگی میں رہے تو آپ کی طرف لوٹانا اور جب پردے میں چلے گئے تو پھر آپ میٹی آیا کی کسنت کی طرف لوٹانا ہے (3)۔

امام ابن جریر نے حضرت قنادہ اور حضرت سدی رحمہما الله ہے اس کی مثل قول نقل کیا ہے (4)۔

امام ابن جریرادر ابن منذر نے حضرت قادہ رحمہ الله سے ذلیک خَیْرٌوَّ اَحْسَنُ تَا وِیْلاَک بِیَفیرِنْقَلْ کی ہے بی ثواب اور طاقت کے اعتبار سے بہترین ہے(5)۔

امام عبد بن حمید، ابن جریر، ابن منذراور ابن ابی حاتم نے حضرت مجاہدر حمداللہ سے بیقول نقل کیا ہے کہ یہ جزاء کے اعتبار سے بہترین ہے (6)۔

امام ابن جریراور ابن ابی حاتم نے حضرت سدی رحمہ الله سے تاویل کامعنی عاقب نقل کیا ہے (7)۔

اَكُمْ تَكُوالُهُ النَّهُ يَكُونُ اَنْهُمُ الْمَنُوا بِمَا النَّولُ النَّكُ وَمَا النّولُ النَّكُ وَمَا النّول مِنْ قَبُلِكَ يُرِيدُهُ وَنَ اَنْ يَتَحَاكُمُ وَالِهِ الطّاغُوتِ وَقَدُ اُمِرُ وَا اَنْ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ وَا وَا وَا وَا وَيَكُلُ مِنْ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَا لَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّه

3-اليناً 4-الينا، جلدة منح 182

2 تفيرطبري، زيرآيت بذا، جلد 5 منحه 181

1\_شعب الايمان ،جلد6 منحه 64 (7506)

" کیانہیں دیکھا آپ نے ان کی طرف جودو کی تو کرتے ہیں کہ دہ ایمان لائے اس (کتاب) کے ساتھ جو اتاری گئی آپ کی طرف اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے (اس کے باوجود) چاہتے ہیں کہ فیصلہ کرانے کے لئے (اپ نے مقد مات) طاغوت کے باس لے جا کمیں حالا تکہ انہیں تھم دیا گیا تھا کہ انکار کریں طاغوت کا اور چاہتا ہے شیطان کہ بہکا دے آئییں بہت دور تک ۔ اور جب کہا جائے آئییں کہ آؤاس (کتاب) کی طرف جو اتاری ہے اللہ نے اور (آؤ) رسول (پاک) کی طرف تو آپ دیکھیں گے منافقوں کو کہ منہ موڑ لیتے ہیں آپ سے روگر دانی کرتے ہوئے ۔ پس کیا حال ہوتا ہے جب پہنی ہے آپ میں مصیبت بوجہ ان (کرتو توں) کے جوآگ ہے ہیں ان کے ہاتھوں نے پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے پاس قسمیں اٹھاتے ہیں الله کی (کہتے ہیں بخدا) نہیں قصد کیا تھا ہم نے گر بھلائی اور باہمی مصالحت کا ۔ پہلوگ ہیں خوب جانتا ہے الله تعالی جو کھان کے دلوں ہیں ہیں ہو ان سے اور تھیحت کرتے رہے آئییں اور کہیے آئییں تنہائی میں ایک میں اس کیا اس جو موثر ہوئ ۔

امام ابن ابی حاتم اورطبر انی نے سیح سند کے ساتھ حضرت این عباس رضی الله عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ ابو برز داسلمی کا ہن تھا۔ جن معاملات میں ان کا باہم اختلاف ہوتا وہ ان میں فیصلہ کرتا۔ مسلمانوں میں سے کچھلوگ اس کے پاس فیصلہ کے لئے گئے تواللہ تعالی نے ان آیات کونازل فرمایا (1)۔

امام ابن اسحاق، ابن منذراور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ جلاس بن صامت تو بہ سے پہلے، معتب بن قشر، رافع بن زیداور بشیر مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے۔ ان کی قوم کے مسلمانوں نے ایک جھگڑ ہے میں حضور سلٹی آئیل کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لئے کہا جبکہ انہوں نے مسلمانوں کو کا ہنوں کے پاس جانے کے لئے کہا تو الله تعالیٰ نے ان کے بارے میں بہ آیات نازل فرہا کمیں۔

امام ابن جریراورا بن منذر نے حضرت قعمی رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ ایک یہودی اور ایک مسلمان میں جھگڑا تھا، ایک روایت میں ہے ان میں سے ایک آ دمی مسلمان ہونے کا گمان کرتا تھا۔ یہودی اسے نبی کریم سٹی ایک کی خدمت میں بلانے لگا کیونکہ اے علم تھا کہ حضور سٹی ایک قیصلہ میں رشوت نہیں لیتے۔ پھران دونوں کا اتفاق ہوا کہ وہ جہینہ کے ایک کا بمن کے یاس جا کمیں گے تو یہ آیات نازل ہوئیں (2)۔

امام ابن جریر نے حضرت سلیمان بھی ہے روایت نقل کی ہے کہ حضری نے گمان کیا ہے کہ ایک یہودی مسلمان ہوا۔ اس مسلمان اور ایک یہودی کے درمیان کسی معاملہ میں جھڑا تھا۔ یہودی نے اسے کہا چلواللہ کے بی کے پاس چلیں۔ تو مسلمان کو علم ہوگیا کہ نبی کرم اس کے خلاف فیصلہ کریں گے تو اس نے حضور سلٹی نیٹی کیا۔ تو اللہ تعالی نے ان آیات کونازل فر مایا (3)۔ کے پاس چلے گئے۔ دونوں نے اس کے سامنے فیصلہ کے لئے اپنا مسئلہ چیش کیا۔ تو اللہ تعالی نے ان آیات کونازل فر مایا (3)۔

<sup>1</sup> من المار 11 من 183 (12045) مكتبة العلوم والحكم بغداد 2 تغيير طبرى، زيراً يت بندا، جلد 5 من 183 من 184 من المار المارك من الم

امام عبد بن جمیداورا بن جریر نے حضرت تنا دہ رحمہ الله ہے روایت نقل کی ہے کہ ہمارے سامنے یہ بات ذکر کی گئی کہ یہ آیت ایک انساری اور ایک یہودی کے بارے میں نازل ہوئی جن کا کسی معاملہ میں جھڑا تھا تو انہوں نے اپنا معاملہ یہ بینہ میں ان پرعیب لگایا۔ ہمیں یہ بھی بیان کیا ایک کا بمن کے پاس پیش کیا اور رسول الله سائٹ آیا ہی کوچھوڑ دیا۔ الله تعالیٰ نے اس معاملہ میں ان پرعیب لگایا۔ ہمیں یہ بھی بیان کیا گئی کہ یہودی انساری کو نبی کریم سائٹ آیا ہی کہ پاس جانے کی دعوت دیتا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ فیصلہ اس کے خلاف نہیں ہوگا جبکہ انساری ایسا کرنے ہے انکار کرتا جو گمان کرتا تھا کہ وہ مسلمان ہے۔ تو الله تعالیٰ نے ان آیات کونازل فرمایا جو تم سنتے ہو۔ اس میں اس پر بھی عیب لگایا (1)۔

بنونفیراور بنوقر یظہ کے آدمیوں نے باہم فحر کیا تو بنونفیر کے ایک آدمی نے کہاہم تم سے زیادہ قریبی ہیں بنوقر یظہ نے کہاہم تم سے زیادہ معزز ہیں۔ یہ لوگ مدینہ میں ابو برزہ اسلمی کے پاس داخل ہوئے جو کا ہن تھا۔ بنوقر یظہ اور بنونفیر کے منافق نے کہا ہم کہا ہمیں ابو برزہ اسلمی کے پاس لیے چلو جو ہمارے درمیان فیصلہ کرے۔ انہوں نے اس کے پاس جانے کے لئے ایک دوسرے کو بلایا۔ منافقوں نے انکارکیا۔ وہ ابو برزہ کے پاس گئے اور اس سے سوال کیا۔ اس نے کہالقہ بڑا کرو۔ وہ کہتاا عظہو المحصلہ۔ انہوں نے کہا تیرے لئے دس وس ہیں۔ اس نے کہائہیں بلکہ میری دیت سووس ہے کیونکہ جھے خوف ہے کہ میں بنونفیر کے حق میں فیصلہ کروں تو بنونفیر جھے تل کر دیں۔ اگر بنوقر یظہ کے حق میں فیصلہ کروں تو بنونفیر جھے تل کر دیں۔ اگر بنوقر یظہ کے حق میں فیصلہ کروں تو بنونفیر جھے تل کر دیں۔ اگر بنوقر یظہ کے حق میں فیصلہ کر دیا تو الله تعالیٰ نے ان انہوں نے دس وس سے زیادہ دیے سے انکار کر دیا تو اس نے ان کے درمیان فیصلہ کرنے سے انکار کردیا تو الله تعالیٰ نے ان آیات کونازل فرمایا (2)۔

امام این جریراور ابن ابی حاتم نے عوفی کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ طاغوت سے مراد یہودی ہے جے کعب بن اشرف کہتے۔ جب انہیں کہا جاتا کہ اللہ اور اس کے رسول سائی آیا ہے کی طرف آؤتا کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر بے تو آنہوں نے کہا بلکہ ہم کعب بن اشرف کے پاس فیصلہ کے لئے جائیں گے تو آیت کا یہی مفہوم ہے (1)۔ امام عبد بن حمید ، ابن جریر ، ابن منذر اور ابن ابی حاتم نے آپ کی تفسیر میں حضرت مجاہدر حمد اللہ سے روایت نقل کی ہے کہ ایک منافق اور ایک یہودی کا آپس میں تنازع ہوا۔ منافق نے کہا ہمیں کعب بن اشرف کے پاس لے چلو۔ یہودی نے کہا ہمیں نبی کریم سائی آپٹی کے پاس لے چلو۔ یہودی نے کہا ہمیں نبی کریم سائی آپٹی کے پاس لے چلو۔ یہودی نے کہا ہمیں نبی کریم سائی آپٹی کے پاس لے چلو تاللہ تعالیٰ نے ان آیات کو ناز ل فر مایا (2)۔

امام ابن جریر نے حضرت رہیج بن انس رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ حضور ساتھ الیہ کے دو صحابیوں کے درمیان جھگڑا تھا، ایک مومن تھا اور ایک منافق تھا۔ مومن نے نبی کریم ملٹھ الیہ کی پاس حاضر ہونے کے لئے کہا اور منافق نے کعب بن اشرف کے پاس حاضر ہونے کے لئے کہا تو الله تعالی نے ان آیات کو نازل فرمایا (3)۔

امام تعلی نے حضرت ابن عباس رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ بیآ بت ایک منافق کے بارے بیں نازل ہوئی جس کو بشر کہتے۔ اس نے ایک بہودی سے جھڑا کیا۔ بہودی نے اسے حضور سٹی آئی ہے گیاس حاضر ہونے کے لئے کہا اور منافق نے اسے کعب بن اشرف کے پاس حاضر ہونے کو کہا۔ پھر دونوں نے اپنا مسئلہ حضور ملٹی آئی ہی بارگاہ میں پیش کیا۔ حضور ملٹی آئی ہی نے بہودی کے حق میں فیصلہ دیا۔ منافق راضی نہ ہوا ، کہا ہم اپنا مسئلہ حضرت عبر بن خطاب رضی الله عنہ کے پاس لے جاتے ہیں۔ بہودی نے حضرت عمر رضی الله عنہ سے عرض کی۔ رسول الله سٹی آئی ہی نے ہمارے در میان فیصلہ فر ما یا مگر یہ آپ بال جاتے ہیں۔ بہودی نے حضرت عمر رضی الله عنہ سے عرض کی۔ رسول الله عنہ نے منافق سے کہا کیا بات اس طرح ہواس نے کہا جی بال ۔ حضرت عمر رضی الله عنہ نے فر ما یا بہیں تشہر و یہاں تک کہ میں تمہارے پاس آؤں۔ حضرت عمر رضی الله عنہ اندرتشریف لے گئے۔ اپنی تلوار نکالی پھر باہرتشریف لائے اور منافق کی گردن اڑادی یہاں تک کہ دہ شنڈ اہو گیا۔ پھر فر مایا جو الله تعالی اور اس کے رسول سٹی آئی ہے کے بیا تیات نازل ہو گیں۔

امام ابن جریر نے حضرت ضحاک ہے آیت کی تفسیر میں بیقل کیا ہے کہ طاغوت سے مراد کعب بن اشرف ہے (4)۔ امام ابن منذر نے حضرت مجاہد رحمہ الله ہے روایت نقل کی ہے کہ طاغوت سے مراد انسان کی صورت میں شیطان ہے جس کے پاس وہ اپنے فیصلے لے جاتے وہ ان کے حاکم ہیں۔

امام ابن الی حاتم نے حضرت وہب بن منبہ رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے حضرت جابر بن عبد الله سے طواغیت کے بارے میں پوچھاجن کے پاس لوگ فیصلے لے جاتے فر مایا جہینہ میں ایک بنواسلم میں ایک، ہلال میں ایک اور ہر قبیلہ میں ایک آ دمی ہوتا۔ ریکا ہن تھے جن کے پاس شیطان آتے۔

امام ابن جریر اور ابن منذر نے حضرت ابن جریج رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ مسلمان نے منافق کورسول الله

سلی ایم ایم کی پاس حاضری کے گئے کہا تا کہ حضور سائی آیہ کم فیصلہ فرمائیس (1)۔

امام ابن منذرنے حضرت عطاء رحمہ الله سے صدود کامعنی اعراض کرنا کیا ہے۔

امام ابن منذر نے حضرت مجاہد رحمہ الله سے فکیفک اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِیْبَهٔ اُلی سے بھیرنقل کی ہے جب انہیں ان کی ذاتوں کے بارے میں مصیبت پنچاس نے قرآن میں موجودامر کی وضاحت کی بیقرآن حکیم کی وعید میں سے ہے۔

ا مام ابن الی حاتم نے حضرت ابن جریج رحمہ الله سے ان الفاظ کی بیٹسیرنقل کی ہے جوان کے ہاتھوں نے اپنی ذاتوں کے بارے میں آگے بھیجاتھا۔

امام ابن ابی حاتم نے حضرت حسن بھری رحمہ الله سے مُصِیّبَه گامیم عنی نقل کیا ہے کہ مُصِیّبَه ﷺ ہے مرادوہ سز اہے جوان کے نفاق اور الله تعالیٰ کا تھم ناپند کرنے کی وجہ ہے لی۔

ا مام ابن منذر نے حضرت ابن جریج رحمہ الله سے بیقول نقل کیا ہے کہ ان کی اس بات کی وجہ سے ان سے اعراض کریں اور ان سے ان کے بارے میں اچھی بات کریں۔

وَمَا آثُرَسَلْنَامِنْ تَرَسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللهِ وَ لَوُ آنَّهُمُ إِذْ ظَلَمُوْ الْكَانُوَ الْ آنْفُسَهُمْ جَاعُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا الله وَ اسْتَغْفَر لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا الله تَوَّا إِيَّا حِيْمًا ﴿

''اورنہیں بھیجا ہمنے کوئی رسول مگراس لئے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے اذن سے اور اگریے لوگ جب ظلم

کر بیٹھے تھے اپنے آپ پر حاضر ہوتے آپ کے پاس اور مغفرت طلب کرتے اللہ تعالیٰ سے نیز مغفرت طلب کرتا

ان کے لئے رسول (کریم) بھی تو وہ ضرور پاتے اللہ تعالیٰ کو بہت تو بہ قبول فرمانے والا نہایت رحم کرنے والا''۔

امام ابن جریرا ورابن منذر نے حضرت مجاہدر حمد اللہ سے نقل کیا ہے کہ لوگوں پر رسولوں کی اطاعت واجب ہے، کوئی بھی

کسی رسول کی اطاعت نہیں کرتا مگر اللہ تعالیٰ کے تھم سے اطاعت کرتا ہے (2)۔

ابن جریر، ابن منذر اور ابن ابی حاتم نے مجاہدے یہ قول نقل کیا ہے کہ یہ آیت ایک یہودی اور مسلمان کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے اپنا معاملہ کعب بن اشرف کے پاس پیش کیا تھا (3)۔

امام ابن منذراورابن البي حاتم نے حضرت سعید بن جیررحمدالله سے روایت نقل کی ہے کداستغفار کی دو تسمیں ہیں۔ ایک کلام میں اور ایک عمل میں کلام میں استغفار اس لئے ہے کیونکہ الله تعالی ارشاد فرما تا ہے وَ لَوْ أَنَّهُمُ إِذْ ظَلَمْ وَ اللّهُ وَ اللّهِ وَ مَا اللّهُ مُعَدِّبِ بَهُمُ وَ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (الانفال: 33) یہاں یہی مراد ہے، وہ ایساعمل کریں جومنفرت طلب کرنے والا ہے کان اللّه مُعَدِّبِ بَهُمُ وَ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (الانفال: 33) یہاں یہی مراد ہے، وہ ایساعمل کریں جومنفرت طلب کرنے والا ہے

جبکہ تو جانتا ہے کہ لوگ جہنم میں داخل ہوں گے تو زبان سے الله تعالی سے مغفرت طلب کررہے ہوں گے جو اسلام کا دعوی کرتے ہوں گے اوران ملتوں سے بھی جو سلمان نہیں۔

## فَلاوَ مَ بِكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُونَ فَيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِيَ انْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسُلِيمًا ۞

''پی (اے مصطفلٰ سُلُّیْ اَیْلِمَ) تیرے رب کی تیم ایپلوگ مومن نہیں ہوسکتے یہاں تک کہ حاکم بنا کیں آپ کو ہراس جھگڑے میں جو پھوٹ پڑاان کے درمیان پھرنہ پاکیں اپنے نفوں میں تنگی اس سے جو فیصلہ آپ نے کیاا در تسلیم کرلیں دل وجان ہے''۔

امام عبدالرزاق، امام احد، عبد بن جمید، امام بخاری، امام سلم، ابوداو د، ترفدی، امام نسائی، ابن ماجه، ابن جریر، ابن منذر، ابن ابن جاتم، ابن حبان اور بیقی نے حضرت زہری رحمہ الله کے واسط سے حضرت عروہ بن زبیر رضی الله عنہ سے اور وہ حضرت زبیر بن عوام رضی الله عنہ سے دوایت کرتے ہیں ان کا ایک بدری صحابی سے چشمہ کے پانی کے بارے ہیں جھڑ اہوا اور ہم نے اپنا معاملہ حضور سلٹی آیٹی کی بارگاہ میں چیش کیا۔ اس پانی سے دونوں اپنی مجوروں کو سیراب کرتے تھے۔ افساری نے کہا سیلا بی پانی کو گزر نے دے حضرت زبیر بن عوام رضی الله عنہ منے الکارکیا۔ رسول الله ملٹی آیٹی کی بارگاہ میں دیوا پی مجوروں کو سیراب کر بھر اپنی مجوروں کو سیراب کر بھر اپنی مجوروں کو سیراب کر بھر اپنی محبوروں کو سیراب کر بھر اپنی محبوروں کو سیراب کر بھر پائی دوک ہے کہ بیاں تک کہ پائی باغ کی دیواروں تک جائی ہی گرا رائے میں بیاں تک کہ پائی باغ کی دیواروں تک جائی ہی ہوا ہے پڑوی کے لئے پائی چھوڑ۔ رسول الله ملٹی آیٹی کی خصرت زبیر کے حضرت زبیر کے حق کی رعایت کی ۔ حضرت زبیر نے کہا میرا خیال سے سے آب اس بارے میں نازل ہوئی (1)۔

امام تمیدی نے اپنی مسند، سعید بن منصور، عبد بن جمید، ابن جریر، ابن منذر اور طبر انی نے کبیر میں حضرت ام سلمہ رضی الله عنها سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت زبیر اور ایک آدمی نے رسول الله سلنی ایک میں اپنا قصہ پیش کیا تو رسول الله مسلنی ایک عنها سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت زبیر کے حق میں اس لئے فیصلہ کیا ۔ آدمی نے کہا کہ حضور مسلنی ایک اس کے فیصلہ کیا ۔ آدمی نے کہا کہ حضور مسلنی ایک کے حضرت زبیر کے حق میں اس لئے فیصلہ کیا کیونکہ وہ آپ کا پھوپھی زاد بھائی ہے تو الله تعالی نے اس آیت کونازل فرمایا (2)۔

امام ابن ابی حاتم نے حضرت سعید بن مستب رحمہ الله سے اس آیت کے متعلق بدروایت نقل کی ہے کہ بیآیت حضرت رہیر بن عوام رضی الله عنہ اور حضرت حاطب بن ابی بلعد رضی الله عنہ کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے پانی کے بارے

<sup>1</sup> \_ شن ابن ماجه، جلد 1 مصفحه 33 (15) دار الكتب العلميه بيروت 1 يتغيير طبرى ، زيرآيت بذا، جلد 5 مسفحه 190 ، داراحياء التراث العربي بيروت

میں جھگڑا کیا تھا۔ تو نبی کریم سٹی آیا ہے یہ فیصلہ فر مایا کہ پہلے اوپر والا اور پھر نیچے والا سیر اب کر ہے۔ امام ابن الی حاتم نے حضرت عکر مدے اس آیت کے متعلق بیقول نقل کیا ہے کہ یہ یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ امام ابن جریر اور ابن منذر نے حضرت مجاہدر حمد اللہ سے بیقول نقل کیا ہے کہ بیر آیت ایک یہودی اور ایک مسلمان کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے کعب بن اشرف کے سامنے جھگڑا پیش کیا تھا (1)۔

امام ابن جریر فیصلی سے اس کی مثل روایت نقل کی جگرانہوں نے کہاوہ کا بمن کے پاس اپنا معاملہ لے کرگے (2)۔

امام ابن افی حاتم اور ابن مردویہ نے حضرت ابن لہ بعد رحمداللہ کے واسطہ سے حضرت ابوالا سودرضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ دوآ دمیوں نے رسول اللہ سی آبی کی بارگاہ میں اپنا جھگڑا پیش کیا۔ حضور سی اللہ عنہ نے ان کے درمیان فیصلہ کردیا۔

جس کے خلاف فیصلہ ہوا تھا اس نے کہا ہمیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دو۔ رسول اللہ سی آبی ہے نور مایا سے نو آدی نے کہا اے ابن کھیک ہے۔ تم دونوں عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دور حسول اللہ میں آبی ہے پاس بھیج دوتو حضور خطاب رسول اللہ میں آبی ہے پاس بھیج دوتو حضوت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دوتو حضور اس کے کہا ہمیں عمر بن خطاب رسول اللہ میں آبی کے پاس بھیج دوتو حضور اس نے کہا ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فر مایا تم بہیں تھہ و میں تمہار ہے پاس آتا ہوں اور تمہار ہے درمیان فیصلہ کرتا مول سے کہا ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فر مایا تم بہیں تھہ و میں تمہار ہے پاس آتا ہوں اور تمہار ہے درمیان فیصلہ کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فر مایا تم بہیں تھہ و میں تمہار ہے پاس آتا ہوں اور تمہار ہے درمیان فیصلہ کہا ہیں جسے دوسر ابھا گے ہوئے دسول اللہ سی تا تا ہوں اور تمہار ہے دوسر ابھا گے ہوئے دسول اللہ سی تا تا ہوں اور تمہار ہے دوسر کے پاس بھیج دو اس بہیں تھی موسلہ کو تا کہ دوسر ہوا ،عرض کی یارسول اللہ سی تا تو جو کہا گے تہ بیاں تا تو وہ جھے بھی تا کہ دورہ کے بیاں تو تا تو دہ جھے بھی تل کر دیا۔ دوسر ابھا گے ہوئے درسول اللہ سی تا تو دہ بیاں تو تو کہاں اس کے تو سے درکی ہوگے ۔ اللہ تعالی نے اس تو کہا نا کہ خون رائیگاں چلا گیا اور حضرت عمرضی اللہ عنہ اس طریقہ کونا پہند کیا تو بعدوالی آبات نازل ہوئی۔ آبیت کونازل فرمایا ہوئی۔ اللہ تو کونازل ہوئی۔ آبیت کونازل تو کیا۔ ان کی خون رائیگاں جلاگیا کیا اور حضرت عمرضی اللہ عنہ اس کے تو سے دی ہوگئے ۔ اللہ تو کہا کے دوسر ابھا گیا اور حضرت عمرضی اللہ عنہ ہوں کے ۔ اللہ تو کی دوسر ابھا گیا اور حضرت عمرضی اللہ عنہ ہوگئے ۔ اللہ تو کہا کی دوسر ابھا گیا اور حضرت عمرضی اللہ عنہ ہوئی کے ۔ اللہ تو کہا کی دوسر ابھا گیا اور حضرت عمرضی اللہ عنہ کی بیا کی دوسر ابھا گیا اور حضورت عمرضی اللہ عنہ کی دوسر کی ہوگئے ۔ اللہ تو کونازل کی دوسر کی ہوگئے ۔ اللہ کی دوسر

امام حافظ دحیم اپنی تفسیر میں حضرت عتبہ بن ضم و رحمہ الله ہے وہ اپنے باپ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ دو آ دمیوں نے بی کریم سٹی ایکٹی کی خدمت میں جھڑا پیش کیا تو حضور سٹی لیگئی نے حق دار کے حق میں فیصلہ کر دیا ہو جس کے خلاف فیصلہ ہوا تھا اس نے کہا میں راضی نہیں ۔ ساتھی نے بوچھا تو کیا ارادہ رکھتا ہے؟ تو اس نے کہا میں یہ ارادہ رکھتا ہوں کہ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنہ کے پاس گئے تو آپ نے فر مایا تمہمارے سے وہی الله عنہ کے پاس گئے تو آپ نے فر مایا تمہمارے لئے وہی فیصلہ ہے جورسول الله سٹی لیکٹی نے کیا ہے۔ تو اس نے یہ بھی مانے سے انکار کردیا اور کہا ہم حضرت عمر رضی الله عنہ کے پاس چلتے ہیں۔ وہ دونوں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت عمر رضی الله عنہ اپنے گھر تشریف لے گئے ۔ آپ باہر کے پاس چلتے ہیں۔ وہ دونوں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت عمر رضی الله عنہ اپنے گھر تشریف لے گئے ۔ آپ باہر تشریف لائے جبکہ تکواران کے ہاتھ میں تھی ۔ تو جس نے پہلے فیصلہ مانے سے انکار کیا تھا اس کے سریر تکوار ماری اور اسے قل

كرديا ـ توالله تعالى نے اس آيت كونازل فرمايا ـ

امام کیم ترفدی نے نوادرالاصول میں حضرت کھول رحمہ اللہ سے بیقول نقل کیا ہے کہ ایک منافق اور ایک مومن کے درمیان کوئی جھڑا تھا۔ وہ رسول الله سلٹی آئیلی کے خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنہ نے فر بایا مجھے ان کے درمیان فیصلہ کرنا زیب نہیں دیتا جورسول الله سلٹی آئیلی کے فیصلہ سے اعراض کرتے ہیں۔ دونوں حضرت عمر رضی الله عنہ کے باس کئے ، سب واقعہ بیان کیا۔ حضرت عمر رضی الله عنہ نے کہاتم دونوں جلدی نہ کرنا یہاں تک کہ میں تمہارے پاس آؤں۔ حضرت عمر رضی الله عنہ گئیلی اور باہر نکلے اور منافق کوئل کیا پھر فر مایا جوآ دمی رسول الله سلٹی آئیلی حضرت عمر رضی الله عنہ گئیلی خدمت میں حاضر ہوئے ، کے فیصلہ سے راضی نہ ہو میں اس کا فیصلہ اس طرح کرتا ہوں۔ جبر میل امین رسول الله سلٹی آئیلی کی خدمت میں حاضر ہوئے ، عرضی عمر رضی الله عنہ نے ایک آ دمی کوئل کردیا ہے۔ حضرت عمر رضی الله عنہ کی زبان پر الله تعالی نے حق اور باطل میں فرق کیا۔ اسی وجہ سے ان کانام فاروق ہوگیا (1)۔

ا مام طستی نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت نافع بن از رق رحمہ الله نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے عرض کی مجھے الله تعالیٰ کے فر مان فیٹ مکا تشکیر بیٹیڈ کٹیٹر میں بنا ہے۔ اوجھا کیا عرب اسے بہجانتے ہیں؟ فر مایا ہاں کیا تو نے زہیر کا شعر نہیں سنا، وہ کہتا ہے۔

مَتلی تَشْتَجِوُ قَوْمٌ تَقِلُ سُرَاتُهُمُ هُمُ بِیننا فَهُمْ رضًا وَهُمْ عَلُلٌ جَبِ وَهِ مِینا فَهُمْ رضًا وَهُمْ عَلُلٌ جَبِ وَهِ مِیں اِہِم جَمَّلُوا کُرُ اہوجائے تو سردار کم پڑجاتے ہیں، وہ ہمارے درمیان جَمَّلُوا کرنے والے ہوتے ہیں، وہ می کرنے والے اور وہی عدل کرنے والے ہوتے ہیں۔

امام عبد بن حمید، ابن جریر، ابن منذر اور ابن الی حاتم نے حضرت مجاہدر حمد الله سے حو حکامعنی شک نقل کیا ہے (2)۔ امام ابن جریراور ابن منذر نے حد جاکامعنی گناؤنل کیا ہے۔

امام ابن منذر نے حضرت ابن جریج رحمہ الله سے بیر وایت نقل کی ہے جب بیآیت نازل ہوئی توجس آ دی نے حضرت زبیروضی الله عنہ سے جھڑ اکیا تھا جوانصاری تھا، کہا میں نے فیصلہ تسلیم کیا۔

امام ابن منذرنے حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے انصاری سے نسل جنابت کے بارے میں جھگڑا کیا۔ ابوسعید خدری رضی الله عنہ نے کہا مجھے بتاؤاگر میں مان لوں جوتم کہتے ہو بھم ای طرح ہے جس طرح تم کہتے ہواس کے باوجود میں عنسل کروں؟ تو انصاری نے اس سے کہا الله کی قتم نہیں یہاں تک کہ تیرے سینے میں رسول الله سائی آیا کہ کے فیصلہ کے بارے میں کوئی تنگی نہ ہو۔ واللہ اعلم۔

وَ لَوُ أَنَّا كُتَبْنَا عَلَيْهِمُ آنِ اقْتُلُوٓ ا أَنْفُسَكُمُ آوِ اخْرُجُوْ امِنْ دِيَاسِ كُمْ مَّا

فَعَلُوْهُ إِلَّا قَلِيْلٌ مِنْهُمُ وَلَوْاَنَّهُمْ فَعَلُوْا مَا يُوْعَظُوْنَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا تَهُمْ وَ اَشَدَّ تَثْفِينَا إِنَّ إِذًا لَاتَيْنَهُمْ مِنْ لَكُنَّا اَجْرًا عَظِيمًا فَي لَكُنَّا اَجْرًا عَظِيمًا فَ قَلَى لَكُنَّا اَجْرًا عَظِيمًا فَي لَكُنَّا اَجْرًا عَظِيمًا فَي لَكُنَّا اَجْرًا عَظِيمًا فَي لَهُ لَي لَهُ لَي لَهُ مُصِرًا طَامُّسَتَقِيْمًا ﴿

"اوراگر ہم فرض کردیتے ان پر کفل کروا پنے آپ کو یا نکل جاؤا پنے اپنے گھروں سے تو نہ بجالاتے اس کو گر چند آ دمی ان میں سے اوراگروہ کرتے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہوتا بہتر ان کے لئے اور (اس طرح) بختی سے (الله کے احکام پر) ثابت قدم ہو جاتے تو اس وقت ہم بھی عطا فر ماتے انہیں اپنے پاس سے اجرعظیم اور ضرور پہنچاتے انہیں سید ھے راستہ تک'۔

امام عبد بن حمید ، ابن جریراور ابن ابی حاتم نے جاہد ہے اس آیت کی تغییر کے بارے میں بی تو ل تقل کیا ہے کہ عربوں کو اس طرح تھم دیا جا تا جس طرح حضرت موٹی علیہ السلام کے سحا ہے کو تھم دیا جی تھا کہ وہ ایک دوسرے کو تیخروں سے قبل کریں (1)۔ امام عبد بن حمید اور ابن منذر نے حضرت سفیان رحمہ الله ہے روایت نقل کی ہے کہ بیر آیت ثابت بن قیس بن شاس کے بارے میں و آڈو احقًا مہ یو م حَصَادِ بانزل ہوئی۔

امام ابن جریراور ابن ابی عاتم نے آیت کی تغییر میں حضرت سدی رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ ثابت بن قیس بن شاس اور ایک یہودی نے آپ کو ماروتو ہم شاس اور ایک یہودی نے آپ کو ماروتو ہم نے آپ کو آروتو ہم نے آپ کو آروتو ہم نے آپ کو آروتو ہم نے آپ کو آروٹو ہم ہی اپنے آپ کو آل کر الله تعالی نے آپ کو آل کر الله تعالی نے آپ کو آل کر الله تعالی نے اس بارے میں ہے آیت نازل فرمائی (2)۔

امام ابن جریراور ابن اسحاق مبیعی نے روایت نقل کی ہے جب بیآیت نازل ہوئی توایک آوی نے کہاا گرجمیں اس کا تھم دیا جاتا تو ہم ایسا کرتے تا ہم الحمد لله اس نے ہمیں اس سے محفوظ رکھا ہے۔ یہ بات حضور سلٹی ایس کی تو حضور سلٹی ایس نے فرمایا میری امت میں ایسے لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان مضبوط پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط ہے (3)۔

امام ابن منذرنے اسرائیل کے واسطہ سے ابواسحاق سے وہ زید بن حسن سے روایت نقل کرتے ہیں کہ جب بیآیت نازل ہوئی کہ انصار کے کچھلوگوں نے کہااللہ کی قسم اگر اللہ تعالیٰ ہم پریفرض کر دیتا تو ہم اسے قبول کر لیتے۔ الجمد لله اس نے ہمیں اس سے محفوظ رکھا ہے۔ رسول اللہ سالٹی ایلی نے فر مایا کہ انصار کے دلوں میں ایمان مضبوط بہاڑوں سے بھی بڑھ کر مضبوط ہے۔

امام ابن انی حاتم نے حضرت ہشام رحمہ الله کے واسطہ سے حضرت حسن بھری رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ جب بیہ آیت نازل ہوئی تو بچھ حکابہ نے کہا اگر ہمار ارب ایسا کرتا تو ..... پینجر نبی کریم ملٹی ایسٹی تک پینجی تو فرمایا ایمان والوں کے دلوں میں ایمان مضبوط پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔

2\_الفأ

امام ابن ابی حاتم نے شرح بن عبید سے روایت نقل کی ہے کہ جب رسول الله ملٹی آیٹی نے اس آیت کی تلاوت کی تو حضرت عبدالله بن رواحہ کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا اور فر مایا گر الله تعالیٰ میٹل فرض کردیتا تو یہ بھی ان قلیل لوگوں میں سے ہوتے۔
امام ابن ابی حاتم نے آیت کی تفسیر میں حضرت سفیان رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ بی کریم سلٹی آیٹی نے فر مایا اگریہ تھی منازل ہوتا تو ام عبد کا بیٹا ان میں سے ہوتا۔

ا مام ابن منذر نے آیت کی تغییر میں حضرت مقاتل بن حیان رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ عبدالله بن مسعود رضی الله عنداس قلیل جماعت میں شار ہوتے جو تھم نازل ہونے کی صورت میں اینے آپ کوئل کردیتے۔

امام ابن منذر نے حضرت عکر مدرحمہ الله سے بیتول نقل کیا ہے کہ حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنہ اور حضرت عمار بن یا سرضی الله عنه اس قلیل جماعت میں سے ہیں۔

امام ابن جریراورابن ابی حاتم فے حضرت سدی رحمدالله سے تَدَفُرِيُّ كَامْعَى تَصَد يق كيا ہے(1)\_

وَمَنْ يُّطِعِ اللهَ وَالرَّسُولَ فَأُولِيكَ مَعَ الَّذِينَ اَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمُ مِّنَ النَّهِ عَلَيْهِمُ مِّنَ النَّيِيدِينَ وَ الشَّهَ لَا وَ وَ الشَّلِحِيْنَ وَ الشَّهَ لَا وَ وَ الشَّلِحِيْنَ وَ الشَّهَ لَا وَ وَ الشَّلِحِيْنَ وَ الشَّهَ لَا وَ الشَّلِحِيْنَ وَ الشَّهَ وَ الشَّلِحِيْنَ وَ الشَّهَ وَ الشَّهِ وَ الشَّلِحِيْنَ وَ الشَّهِ وَ الشَّهِ وَ الشَّلِحِ وَ الشَّهِ وَ الشَّلِمِ وَ الشَّهُ وَ السَّلَهُ وَ السَّهُ السَّهُ وَ السَّهُ وَالسَّهُ وَالسَّهُ وَالسَّهُ وَالسَّهُ السَّهُ وَالسَّهُ وَالسَّهُ وَالسَّهُ السَّهُ وَالسَّهُ وَالسَّهُ وَ السَّهُ وَالسَّهُ وَالسَّهُ وَالسَّهُ وَالسَّهُ وَالسَّهُ السَّهُ السَّهُ وَالسَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَاسِمُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَاسُولُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَاسُولُ السَّهُ السَّهُ السَاسُولُ السَّهُ السَاسُ السَّهُ ا

"اور جواطاعت کرتے ہیں الله کی اور (اس کے) رسول کی تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر الله تعالیٰ نے انعام فر مایا یعنی اخبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین اور کیا ہی اچھے ہیں بیساتھی۔ یہ (محض) فضل ہے الله تعالیٰ کا اور کافی ہے الله تعالیٰ جانے والا"۔

امامطرانی، ابن مردویہ، ابونیم نے حلیہ، ضیاء مقدی نے صفۃ الجنۃ میں حضرت عائشہرضی الله عنہا سے روایت کیا جبہ ضیاء مقدی نے اسے بھے قرار دیا کہ ایک آ دمی حضور ملٹی ایٹی ہی بارگاہ اقد س میں حاضر ہوا، عرض کی یارسول الله ملٹی ایٹی آ پ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں، میں گھر میں ہوتا ہوں، آپ ملٹی آئیل کا ذکر کرتا ہوں تو میں اس وقت تک صبر نہیں کر سکتا جب تک آپ ملٹی آئیل کود کھے نہ لوں ۔ جب میں اپنی موت اور آپ ملٹی آئیل کے وصال کو یادکرتا ہوں تو میں جان لیتا ہوں کہ جب آپ سلٹی آئیل جنت میں داخل ہوں گے تو آپ ملٹی آئیل نہا نہیاء کے ساتھ بلند مرتبہ میں ہوں گے۔ جب میں جنت میں داخل ہوں گھے ڈر ہے کہ میں مجھے نہ دیکھ کور ملٹی آئیل نے اسے کوئی جواب نہ دیا یاں تک کہ جرئیل امین یہ آ یت لے کرنا زل ہوئے (2)۔

ا مام طبرانی اورابن مردویہ نے حضرت معنی رحمہ الله کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ ایک آدمی نبی کریم سالٹی آیٹی کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول الله سالٹی آیٹی میں آپ سالٹی آیٹی سے محبت کرتا ہوں۔

<sup>1</sup> تغيير طبري، زيرآيت بذا، جلد 5 مبغي 193 2 مبغم اوسط، جلد 1 مبغي 296 (480) ، بيروت

جب میں آپ کا ذکر کرتا ہوں اگر میں آپ کی خدمت میں حاضر نہ ہولوں اور آپ کو دیکھ نہ لوں میں گمان کرتا ہوں کہ میری
روح نکل جائے گی میں یہ بھی یا دکر تا ہوں اگر میں جنت میں داخل ہو بھی جاؤں تو میں جنت میں آپ سے کم مرتبہ پر فائز ہوں
گا۔ یہ چیز مجھ پرشاق گزرتی ہے۔ میں پند کرتا ہوں کہ درجہ میں آپ ساتھ ہی رہوں ۔ حضور ملتی ایک اسے کوئی
جواب نہ دیا تو الله تعالی نے بی آیت نازل فر مائی ۔ حضور ساتھ ایکی نے اسے بلایا اور اس پر بی آیت تلاوت کی (1)۔

امام سعید بن منصوراورا بن منذر نے حضرت معیی رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ ایک انصاری حضور سانی الیّہ کی خدمت میں حاضر ہواعرض کی یارسول الله سانی آیہ الله کی شم آپ ملٹی آیہ مجھے میری جان ، میری اولا د، میرے اہل اور میرے مال سے بھی زیادہ مجبوب ہیں۔ اگر میں آپ کی خدمت میں حاضر نہ ہوں اور آپ سانی آیہ کی و کیھنہ لوں تو میں مرجاؤں پھر انصاری رونے لگا۔ نبی کریم سانی آیہ نے اسے فر مایا تو کیوں روتا ہے؟ عرض کی میں نے بیذکر کیا کہ آپ سانی آیہ وصال فر ماجا کیں گے اور ہم بھی مرجا کمیں گے۔ آپ انہاء کے ساتھ بلند مرتبہ میں چلے جا کیں گے۔ جب ہم جنت میں واضل ہوں گے تو مرتبہ میں آپ سائی آیہ ہے کہ ہوں گے۔ نبی کریم سانی آیہ نے اسے کہ خبر نہ دی تو الله تعالی نے رسول سانی آیہ پر بین کم مازل فر مایا۔ حضور آپ سائی آیہ ہے کہ ہوں گے۔ نبی کریم سانی آیہ نے اسے کہ خبر نہ دی تو الله تعالی نے رسول سانی آیہ پر بینکم نازل فر مایا۔ حضور سائی آیہ ہے نہ نوار سے خوار نہ موری کے بنارت ہو (2)۔

امام ابن جریر نے حضرت سعید بن جبیر رحمدالله سے روایت نقل کی ہے کہ ایک انصاری نبی کریم ملٹی آئیلم کے پاس حاضر ہوا جبکہ وہ سخت پریشان تھا۔ نبی کریم ملٹی آئیلم نے فر مایا اے فلال کیا وجہ ہے میں تجھے ممکنین و یکھا ہوں۔ عرض کی اے اللہ کے نبی ایک چیز کے بارے میں ، میں نے سوچ و بچار کی ہے۔ حضور سلٹی آئیلم نے پوچھاوہ کیا ہے؟ عرض کی ہم مسج وشام آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہم آپ کی زیارت کرتے ہیں اور آپ کی مجلس میں جیسے ہیں، کل آپ انبیاء کے ساتھ بلندم رتبہ میں مول گے اور ہم آپ تک نہ بہنچ سکیں گے۔ نبی کریم سٹی آئیلم نے اسے کوئی جواب شدیا تو جبرئیل امین ہے آیت لے کر حاضر ہوئے۔ نبی کریم سٹی آئیلم نے اسے بلا بھیجا اور خوش خبر کی دی (3)۔

امام عبد بن حمید، ابن جریراور ابن الی حاتم نے مسروق سے روایت نقل کی ہے کہ حضور سالی آیا کی کے سحاب نے عرض کی یارسول الله ملتی آیا کی میں زیب نہیں دیتا کہ ہم دنیا میں آپ سالی آیا کی سے جدا ہوں ، اگر آپ سالی ایسی ہم سے پہلے اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو آپ سالی آیا کی ہم سے مرتب میں بہت بلند ہوں گے اور ہم آپ کود مکھ نے میں گئو الله تعالیٰ نے بیرآیت نازل فرمائی (4)۔

ا مام عبد بن حمید، ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے حضرت عکر مدر حمد الله سے روایت نقل کی ہے کہ ایک نوجوان نبی کریم ملتی آیا کی خدمت میں حاضر ہواعرض کی اے الله کے نبی دنیا میں تو ہم آپ سلی آیا کی زیارت کر سکتے ہیں جبکہ قیامت کے روز ہم آپ ملی آیا ہم کی زیارت نہ کریں کے کیونکہ آپ سلی آیا ہم جنگ میں بہت ہی اعلی مقام پر ہوں گے تو الله تعالی نے اس آیت کو نازل فرمایارسول الله ملی آیا ہم نے فرمایا ان شاء الله جنت میں تو میر سے ساتھ ہوگا۔

<sup>2</sup>\_سنن سعيد بن منصور ،جلد 4 معني 1307 ، دارالصميعي الرياض

<sup>1</sup> مِبْمِ كِبِرِ، جلد12 مِسْفِه 86 (12559 ) ، مكتبة العلوم والحكم بغداد 3 تغییر طبری ، زیرآیت بذا، جلد5 مسٹحہ 195

امام ابن جریر نے حضرت رہج رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ حضور ملٹی ایکتی کے صحابہ نے کہا ہمیں علم ہے کہ حضور ملٹی ایکتی کی و جنت کے درجات میں ان پر فضیلت ہوگی جنہوں نے آپ ملٹی ایکتی پیروی کی اور آپ ملٹی ایکتی کی تصدیق کی۔ جب وہ جنت میں جمع ہو جا کمیں گے تو کسے ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ الله تعالیٰ نے اس بارے میں بہ آیت نازل فر مائی ، نبی کریم ملٹی ایکتی کے فر مایا کہ اعلی درجات میں مقیم اپنے سے نجلے درجہ میں رہنے والے لوگوں کی طرف اتریں گے اور ان کے باغوں میں جمع ہوں گے۔ الله تعالیٰ کی ثناء کریں گے اور ان کے باغوں میں جمع ہوں گے۔ الله تعالیٰ کے ان پر جوانعام کے ان کاذکر کریں گے اور الله تعالیٰ کی ثناء کریں گے (3)۔

امام مسلم، ابوداؤ داورنسائی نے حصرت ربیعہ بن کعب اسلمی رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ میں حضور ملٹی الیہ کے پاس
رات گزارتا تھا۔ میں آپ ملٹی ایکی کے لئے پانی لاتا اور خدمت کرتا۔ حضور ملٹی ایکی نے جھے فرمایا ما نگ۔ میں نے عرض کی یا
رسول الله ملٹی ایکی میں جنت میں آپ ملٹی ایکی منگت ما نگتا ہوں۔ فرمایا کیا کی کھاور بھی۔ میں نے عرض کی بس وہی۔ رسول
الله ملٹی ایکی آپ نے فرمایا کثرت جود کے ساتھ میری مدد کرو(4)۔

امام احمد نے حضرت عمر دبن مرہ جہنی رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ ایک آدمی نبی کریم سالٹی ایکی کے خدمت میں حاضر ہوا عرض کی یا رسول الله سالٹی آئیلی میں گواہی دیتا ہوں کہ الله تعالی کے سواکوئی معبود نہیں اور آپ الله کے رسول ہیں، میں پانچوں نمازیں اواکرتا ہوں ، اپنے مال کی زکو قادیتا ہوں اور رمضان کے روز بے رکھتا ہوں ۔ رسول الله سالٹی آئیلی نے فر مایا جوآدمی ان اعمال پرفوت ہواتو وہ قیامت کے روز انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ اس طرح ہوں گے۔ آپ نے دوا فکلیاں کھڑی کیں جبکہ وہ اپنے والدین کی نافر مانی نہ کرے۔

امام احمد اور حاکم نے حفرت معاذبن انس رضی الله عنہ ہے روایت نقل کی ہے جبکہ حاکم نے اسے صبح قر اردیا ہے کہ رسول الله مستی کی آئی نے فرما یا جس نے فی سبیل الله ہزار آیات پڑھیں تو قیامت کے روز اسے انبیاء، صدیقین ، شہداء اور صالحین کے ساتھ کھا جائے گا یہ کتنے اچھے رفیق ہیں ان شاء الله (5)۔

امام بخاری، امام سلم اور ابن ماجدنے حضرت عائشہ رضی الله عنها سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے رسول الله ملتی الله عنها کے

1- تفيرطبرى، زيرآيت بنرا، جلد5 منو. 196 4- يح مسلم مع شرح نووى، جلد4 منو. 173 (226) ارشاد فرماتے ہوئے سنا جونبی بھی مریض ہوتا اسے دنیا اور آخرت میں اختیار دیا جاتا۔حضور ملٹی آیٹی اس بیاری میں تفےجس میں آپ سٹی آئینی کی روح قبض کی گئے۔ آپ کو گلے کی تکلیف ہوئی (جس میں حلق خشک اور آواز میں بخق آجاتی ہے) تو میں نے حضور سلٹی آئینی کو بیآیت پڑھتے ہوئے سنا تو میں جان گئی کہ آپ سٹیٹی آئیلی کو اختیار دیا گیا ہے(1)۔

امام این جربر نے مقداد سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے نبی کریم اللہ اللہ اللہ سے عرض کی آپ ملٹی ایکی از واج کے بارے میں فرمایا میں امید کرتا ہوں کہ میرے بعدان کے لئے صدیقین ہوں گے۔ فرمایا تمہاری صدیقین سے کیا مراد ہے میں نے عرض کی ہماری وہ اولا دیں جوچھوٹی عمر میں فوت ہوگئیں فرمایا نہیں صدیقین سے مرادوہ ہیں جنہوں نے تقدیق کی (2)۔

يَا يُهَا الَّنِ يُنَ امَنُوا حُنُوا حِنْمَ كُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ اوانْفِرُوا جَبِيعًا وَ وَانْ مِنْكُمْ لَمُ مَنْكُمْ لَمْ مَنْكُمْ لَمْ مَنْكُمْ لَمْ مَنْكُمْ لَمْ مَنْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللهِ لَيَقُولَنَّ كَانُ تَمْ لَمُ اللهِ لَيَقُولَنَ كَانُ تَمْ لَكُمْ مَنْ اللهِ لَيَقُولُونَ الْمَا عَلَيْمُ فَضُلُ مِنَ اللهِ لَيَقُولُونَ كَانُ تَمْ فَكُمْ مَا فَوْلَ وَنُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِسَاءِ وَ اللهُ لَكُولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِسَاءِ وَ اللهُ لَكُولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِسَاءِ وَ اللهِ لَكُولُ اللهُ اللهِ اللهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِسَاءِ وَ اللهِ لَكُولُ اللهِ اللهِ اللهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِسَاءِ وَ اللهِ لَكُولُ اللهِ اللهِ وَلَيْكُولُ اللهُ اللهِ اللهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّحِولُ وَالنِسَاءِ وَ اللهِ لَكُولُ اللهِ اللهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّمِالُولُولِ اللهِ اللهِ وَالْمُسُلَّ مَنْ اللهِ اللهِ وَالْمُنَالُولُ اللهِ اللهِ وَالْمُولُ اللهُ اللهِ اللهِ وَاللّهُ اللهِ اللهِ وَاللّهُ اللهُ اللهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ

"اے ایمان والو! ہوشیار رہو پھر (وقت آجائے تو) نکلوٹولیاں بن کریا نکلوسب مل کر۔ اور بے شک تم میں سے بعض ایسے بھی ہیں جوضر ور در برلگا کیں گے پھر اگر پہنچ تہمیں کوئی مصیبت تو وہ کہا حسان فر مایا ہے اللہ نے مجھ پر کہ میں نہیں تھا ان کے ہمراہ (جنگ میں) حاضر۔ اور اگر ملے تہمیں فضل (فتح اور مال غنیمت) اللہ کی مہر بانی سے تو ضرور کے جیسے نہیں تھی تہمارے در میان اور اس کے در میان کوئی دو تی کاش میں بھی ہوتا ان کے ہمراہ تو حاصل تو ضرور کے جیسے نہیں تھی ہوتا ان کے ہمراہ تو حاصل

کرتا بڑی کامیا ہی۔ پس چاہیے کہ لڑا کریں الله کی راہ میں (صرف) وہ لوگ جنہوں نے بیج دی ہے دنیا کی زندگی آخرت کے بوض اور جو محض لڑے الله کی راہ میں پھر (خواہ) مارا جائے یا غالب آئے تو (وونوں حالتوں میں) ہم دیں گے اسے ابڑ عظیم ۔ اور کیا ہوگیا ہے تہمیں کہ جنگ نہیں کرتے ہوراہ خدا میں حالانکہ کئی بہس مرد اور بور قلم سے تک آکر) عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب! نکال ہمیں اس بہتی سے ظالم ہیں جس کے رہنے والے اور بنا دے ہمارے لئے اپنے پاس سے کوئی دوست اور بنا دے ہمارے لئے اپنے پاس سے کوئی دوست اور بنا دے ہمارے لئے اپنے پاس سے کوئی درگار۔ جوایمان لاتے ہیں وہ جنگ کرتے ہیں الله کی راہ میں اور جوکا فرہیں وہ جنگ کرتے ہیں الله کی راہ میں تو (اے ایمان والو!) لڑو شیطان کے حامیوں سے، بے شک شیطان کا فریب کمزور ہے'۔

امام ابن منذراورابن ابی حاتم نے حضرت مقاتل بن حیان رحمہ الله سے خُذُو اُحِذُ مَّ کُمْ کَمْ لَیْ تَفْسِرُقُل کی ہے اپنا اسلحولو۔
امام ابن جریر، ابن منذر اور ابن ابی حاتم نے حضرت علی رحمہ الله کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے فَالْفِرُ وَالْجَبِيْةُ الله عَلَى الله عَنْهَا سے فَالْفِرُ وَالْجَبِيْةُ الله سِي الله عَنْهَا سے الله عَنْهَا وَالله عَنْهَا وَالْفِرُ وَالْجَبِيْةُ الله الله عَنْهَا وَالله عَنْهُا وَ الله عَنْهَا وَالله عَنْهَا وَالله عَنْهَا وَالله عَنْهُا وَالله عَنْهُا وَالله وَ الله عَنْهُا وَالله وَ الله عَنْهُا وَالله وَ الله عَنْهُا وَالله وَاللّه وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

امام طستی نے حضرت ابن عباس رضی الله عنبما ہے روایت نقل کی ہے کہ حضرت نافع بن ازرق رحمہ الله نے حضرت ابن عباس رضی الله عنبما ہے وض کی مجھے الله تعالیٰ کے فرمان فَانْوْرُوْا فَیْبَاتِ کے بارے میں بتا ہے تو آپ نے فرمایا دس یا زائد افراد کی صورت میں عرض کی کیا عرب اس معنی کو جانتے ہیں؟ فرمایا ہال کیا تو نے عمر و بن کلثوم تعلی کا شعر نہیں سنا۔

فَلَمَّا يَوْمَ خَشْيَتِنَا عَلَيْهِمْ فَتُصْبِحُ خَيلُنَا عُصَبًا ثُبَاتًا ان كِفلاف جارى جنگ كِدن جاري هُوڑے وس وس كي ٹوليوں مِن نَطِّت بِيں۔

امام ابوداؤد نے ناتخ میں، ابن منذر، ابن ابی حاتم اور بیبی سنن میں حضرت عطاء رحمہ الله کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے روابیت نقل کرتے ہیں کہ اس کامعنی ہے جماعتوں اور فرقوں کی صورت میں نکلویا سب نکلوکہا اس تھم کو (وما کان المومنون لینفروا کاند (الانعام: 141) نے منسوخ کردیا (1)۔

امام عبد بن حمیداورا بن جریر نے ثبات کامعنی حضرت مجاہدر حمداللہ سے چھوٹی جماعتیں نقل کیا ہے (2)۔ امام ابن جریراورا بن الی حاتم نے سدی سے اس کامعنی جماعت نقل کیا ہے یا حضور ساتھ آئیلی کی معیت میں سب نکلو (3)۔ امام عبد بن حمید نے حضرت قمادہ رحمہ اللہ سے آوائف و اُجومیع کامیم عنی نقل کیا ہے کہ جنب اللہ کا نبی جہاد پر روانہ ہوتو کسی کو حق حاصل نہیں کہ گھر میں بیٹھار ہے۔

امام عبد بن حميد ، ابن جرير ، ابن منذراور ابن ابى عاتم في حضرت مجامدر حمد الله سي يقول فقل كياب كه و إن منظم لكن

<sup>1</sup> \_سنن كبرى ازبيهق ،جلد 9 صغه 47 ،دار الفكر بيروت

<sup>2</sup> تغيير طرى، زيرآيت بدا ، جلد 5 صغه 197 ، واراحيا والتراث العربي بيروت

لَّيْبَطِّئْنَ ..... فَسَوْفَ نُوْتِيْهِ أَجْرًا عَظِيمًا منافق كَ باركيس ب(1)\_

امام ابن منذراورابن ابی حاتم نے حضرت مقاتل بن حیان رحمہ الله کا قول نقل کیا ہے کہ ہمیں یہ خبر پینی ہے کہ یہ منا فقو ل
کے رئیس عبدالله بن ابی بن سلول کے بارے میں نازل ہوئی۔ حتی یہ ہے تم میں ہے وہ بھی ہیں جو جہاد سے بیٹھ رہتے ہیں۔
اگر تمہیں دشمن کی طرف سے کوئی تکلیف یازندگی میں مشقت پہنچتی ہے تو کہتا ہے الله تعالی کا مجھ پر انعام ہے میں ان کے ساتھ موتا تو مجھے بھی و لیم ہی تکلیف پہنچتی جسی آئیس تکلیف پہنچی ہے۔ اگر تمہیں الله تعالیٰ کی حاضر نہیں تھا۔ اگر میں ان کے ساتھ ہوتا تو مجھے بھی و لیم ہی تکلیف پہنچتی جسی آئیس تکلیف پہنچی ہے۔ اگر تمہیں الله تعالیٰ کی طرف سے فتح بغیمت اور رزق میں وسعت نصیب ہوتی ہے تو منافق بیٹھ رہنے پر ندامت کا اظہار کرتا ہے، گویا تہارے اور اس کے درمیان کوئی محبت کا رشتہ موجو دنہیں تو دہ کہتا ہے ہائے کاش میں ان کے ساتھ ہوتا اور غنیمت سے وافر حصہ یا تا۔

امام عبد بن حمید، ابن جریر، ابن منذ را ورا بن ابی حاتم نے حضرت قادہ رحمہ الله سے یہ عنی نقل کیا ہے کہ تم میں سے وہ بھی ہیں جو جہاد سے اور الله تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرنے سے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں۔ اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچی ہے کہ دشمن مسلمانوں کے پچھافر اوکوئل کردیتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ الله تعالیٰ کا مجھ پر انعام ہے کہ میں ان کے پاس نہیں تھا۔ یہ دشمن کی تکلیف پرخوش ہونے والے کی بات ہے۔ اگر تمہیں الله کی جانب سے فضل نصیب ہو یعنی مسلمان دشمنوں پر غالب ہوں اور وہ فنیمت حاصل کریں تو وہ یہ بات کرتے ہیں جو حاسد کی بات ہے (2)۔

امام ابن جريراور ابن الى عاتم نے حضرت سدى رحم الله سے الن بين كيشرون الْحيليوة الدُّنيابِ اللهٰ خِرَةِ كابيم عن نقل كيا ہے كہ وہ آخرت كے مقابلہ ميں ونياوى زندگى ﴿ وَيَةِ بِين (3) ۔

امام ابن ابی حاتم نے حضرت سعید بن جبیر رحمہ الله سے بید معنی نقل کیا ہے کہ چاہیے کہ وہ الله تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے مشرکوں سے جنگ کریں جوالله تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے قل ہوجائے اور وہ شرکوں پر غالب آجائے تو ہم اسے اجرعظیم عطا فرمائیں گے تعین جنت میں وافر حصہ عطا فرمائیں گے گویا مسلمانوں میں سے کوئی قاتل ہو یا مقتول ہو جب مشرکوں کے ساتھ جہاد میں شریک ہووہ اجر میں شریک ہوں گے۔

امام ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی الله عنها ہے وَ مَالَكُمْ لا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ كَاتْسَيْسِ یقل کیا ہے کہ کمزوروں کی راہ میں کیوں جہاد نہیں کرتے (4)۔

ا مام ابن جریراور ابن الی حاتم نے حضرت عوفی رحمہ الله کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے روایت نقل کی ے کہ النہ سنت تفایق کے سے مراووہ مسلمان تھے جو مکہ مرمہ میں تھے اور ہجرت کی استطاعت نہیں رکھتے تھے (5)۔

امام بخاری نے حصرت ابن عباس رضی الله عنهما نے قل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا: میں ادر میری والدہ بے بس لوگوں میں سے بتھے (6)۔

3-الينا، جلد5 منحه 199

2\_اينيا، جلد5 منى 99-198

1 تفيرطبري، زيرآيت بذا ، جلد 5 صفحه 198 ،

6 ميح بخارى، كتاب النفير، جلد 2 مفحد 660

5-الينا، جلد 5 منحد 201

4-الينا، جلدة منحد 201

ا مام عبد بن حمید ، ابن جریراور ابن منذر نے آیت کی تفییر میں حضرت مجاہد رحمہ الله سے نقل کیا ہے کہ مومنوں کو حکم دیا گیا کہ وہ مکہ کرمہ میں موجود کمزور مومنوں کی طرف سے جنگ کریں (1)۔

امام ابن انی حائم نے حضرت عاکشرض الله عنها سے لهن والْقَرْ يَوْلَ تَفْير مِن يَوْلَ تَقَلَ كِيا كه اس سے مراد مكه مكرمه بـامام ابن جرير نے حضرت ابن عباس رضي الله عنها سے اسى كى شل معن نقل كيا ہـ-

ا مام ابن ابی حاتم نے حضرت مجاہدا ورحضرت عکر مدرحہما الله سے نصیر کامعنی '' ججت ثابت' نقل کیا ہے۔ امام ابن منذر نے حضرت قماد ہ رحمہ الله سے طاغوت کامعنی شیطان نقل کیا ہے۔

امام عبد بن حمید، ابن منذراور ابن انی حاتم نے حضرت مجاہدر حمدالله کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے
روایت نقل کی ہے کہ جبتم شیطان کو دیکھوتو اس سے نہ ڈرو بلکداس پر حملہ کردو کیونکہ شیطان کا مکر کمزور ہے۔ مجاہد نے کہا شیطان
نماز میں مجھے دکھائی دیتا۔ میں حضرت ابن عباس رضی الله عنهما کا قول یا دکرتا تو اس پر حملہ کردیتا تو وہ مجھ سے بھاگ جاتا۔

اَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيْلَ لَهُمْ كُفُّوا اَيْدِيكُمُ وَ اَقِيْمُوا الصَّلُوةَ وَ اَتُوا الرَّكُوةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيْتٌ مِّنْهُمْ يَخْشُونَ النَّاسَ الزَّكُوةَ فَلَمَّا كُنتَ مِنْهُمْ يَخْشُونَ النَّاسَ كَخَشْيَةً اللهِ اَوْ اَشَاعُ الْقِتَالُ وَقَالُوا مَ بَنَا لِمَ كَتَبُتَ عَلَيْنَا الْقِتَالُ وَ لَكُولَا اللهُ وَالْاخِرَةُ خَيْرٌ لَكُولَا اللهُ الل

" کیانہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف جنہیں جب کہا گیا کہ روکوا پنے ہاتھوں کواور قائم کرونماز اورادا کرو
زکوۃ (ان باتوں کوتو مان لیا) پھر جب فرض کیا گیا ان پر جہادتب ایک گروہ ان میں سے ڈرنے لگ گیا لوگوں
سے جیسے ڈراجا تا ہے خدا سے یا اس سے بھی زیادہ اور کہنے گئے اے ہمارے پروردگار! کیوں فرض کر دیا تو نے
ہم پر جہاد (اور) کیوں نہ مہلت دی تو نے ہمیں تھوڑی مدت تک ۔ (اے تر جمان حقیقت انہیں) کہو دنیا کا
سامان بہت قلیل ہے اور آخرت زیادہ بہتر ہے اس کے لئے جوتقوی اختیار کیے ہے اور نہیں ظلم کیا جائے گائم پر
کھجورکی تصلی کے ریشہ کے برابر"۔

امام نسائی ، ابن جریر ، ابن ابی حاتم ، حاکم اور بیمقی نے سنن میں حضرت عکرمہ رحمہ الله کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے روایت نقل کی ہے جبکہ حاکم نے اسے محیح قرار دیا ہے کہ حضرت عبد الرحمٰن بن عوف رضی الله عنه اور حضور سلتی اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے عرض کی اے اللہ کے نبی ہم جب مشرک متصلو عزت والے اور غالب متھے۔ جب

<sup>1</sup> تفسيرطبري، زيرآيت بذا، جلد 5 منحه 200

ہم ایمان لائے تو ہم ذکیل ہو گئے فر مایا مجھے معاف کرنے کا حکم ہے تم قوم ہے جنگ نہ کرو۔ جب الله تعالیٰ نے آپ سالٹہ لیکٹی کو مدینہ میں پہنچادیا تو جہاد کا حکم دیا تو وہ جہاد کرنے ہے رک گئے تو الله تعالیٰ نے بہآیت نازل فر مائی (1)۔

امام عبد بن جمید، ابن جریراور ابن منذر نے قادہ سے آیت کی تغییر میں بی قول تقل کیا ہے کہ حضور مل اللہ اللہ ہمیں بی قول تقل کیا ہے کہ حضور مل اللہ عبیں مکہ مکر مدیس سے تو وہ جنگ کی طرف جلدی کرتے ۔ نبی کریم ملٹی کی آئی ہے عرض کی ہمیں اجازت دیجے کہ ہم کدالیں بنالیع ہیں جن کے ساتھ ہم مشرکوں سے جنگ کریں گے۔ ہمارے سامنے بید ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت عبد الرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ ہمی الن لوگوں میں سے تھے۔ نبی کریم ملٹی کی آئی نے آئیس ایسا کرنے ہے منع کیا۔ فرمایا مجھے اس بات کا تھم نہیں دیا گیا۔ جب ہجرت ہو چکی تو صحابہ کو جہاد کا تھم دیا گیا تو قوم نے اسے ناپند کیا اور وہ کھی کیا جوتم سنتے ہوتو اللہ تعالیٰ نے بی آیت ناز ل فرمائی (2)۔

امام ابن جریراورا بن ابی حاتم نے آیت کی تفسیر میں حصرت سدی رحمہ الله سے قول نقل کیا ہے کہ بیدوہ تو متھی جو مسلمان ہو چکی تھی اور ابھی ان پر جہاد فرض نہیں کیا گیا تھا ان پر ابھی نماز اور روزے کا تھم تھا انہوں نے الله تعالیٰ ہے عرض کی کہ ان پر جہاو فرض کیا جائے (3)۔

امام عبد بن حمید، ابن جریر، ابن منذراور ابن ابی حاتم نے مجاہد سے بیقول نقل کیا ہے کہ اَکم تَدَرِ اِلَیٰ اَلَیٰ بَیْنَ قِیْلَ لَهُمْ مُلْفُوْا اَلَّهُمْ مُلْفُوْا اَلَّهُمْ مُلْفُوْا اَلَّهُمْ مُلْفُوْا اللّهِ عَلَيْكُمْ مِسْنَا لَلْهِ مُلَا لَيْهِمْ مُلْفُوا اللّهُ عَلَيْكُمْ مِسْنَا لَلْهِ مُلَا لَهُمْ مُلْفُوا اللّهُ مُلْفَاللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُمْ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمَا سے بیقول نقل کیا امام ابن جریراور ابن الی حاتم نے حضرت وفی رحمہ الله کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے بیقول نقل کیا ہے کہ الله تعالیٰ نے اس امت کو ان جیسافعل کرنے سے منع کیا (5)۔

امام ابن جریراور ابن الی حاتم نے حضرت سدی رحمہ الله سے اجل قریب کامعنی موت نقل کیا ہے (6)۔ امام ابن جریراور ابن منذر نے حضرت ابن جریج رحمہ الله سے بھی یبی معنی نقل کیا ہے (7)۔

امام ابن منذر، ابن افی حاتم اور ابوش نے حضرت ہشام رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت حسن بھری رحمۃ الله علیہ نے یہ تعالیٰ اس بندے پر رحم کرے جواس دنیا کا ساتھی بنا۔ دنیا ابتداء ہے آخر تک اس آدمی کی طلیہ نے بید تا ہوں کے لیستدیدہ چیزیں دیکھیں بھر بیدار ہواتو کوئی چیز بھی نتھی۔

امام ابن ابی حاتم نے حضرت میمون بن مہران رحمہ الله سے قول نقل کیا ہے کہ دنیا قلیل ہے قلیل کا بھی اکثر حصہ گزر چکا ہے اور قلیل میں سے قلیل باتی رہ گیا ہے۔

اَيْنَ مَاتَكُوْنُوايُدُى كُلُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْكُنْتُمْ فِي بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍ وَإِنْ تُصِبُهُمْ سَيِّكَةٌ تُصِبُهُمْ سَيِّكَةٌ تُصِبُهُمْ سَيِّكَةٌ تُصِبُهُمْ سَيِّكَةً عَنْدِ اللهِ قَ إِنْ تُصِبُهُمْ سَيِّكَةً اللهِ قَ إِنْ تُصِبُهُمْ سَيِّكَةً اللهِ قَ

1 تفيرطبري، زيآيت بذا، جلد5، صفحه 203

5 رايضاً

3-الينا، جلدة منحه 204

6\_الضأ

2\_الفيا

7-اييناً ،جلد5 منحه 207

4\_ايضاً

#### يَّقُولُوْا هٰنِهٖ مِنْ عِنْدِكَ قُلُ كُلُّ مِّنْ عِنْدِ اللهِ فَمَالِ هَوُلاَءِ الْقَوْمِ لايكادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ حَدِيثًا۞

" جہاں کہیں تم ہو گے آلے گی تہمیں موت اگر چہ (پناہ گزیں) ہوتم مضبوط قلعوں میں اور اگر پنچے انہیں کوئی تعلیف تو کہتے ہیں بیہ آپ کی طرف ہے۔ بھلائی تو کہتے ہیں بیہ الله کی طرف ہے ہے۔ (اے میرے رسول) آپ فرمائے سب الله کی طرف ہے ہے۔ تو کیا ہوگیا ہے اس قوم کو بات بیجھنے کے قریب ہی نہیں جاتے۔ جو پنچے آپ کو بھلائی سووہ الله کی طرف ہے ہواور جو پنچے آپ کو تعلیف سودہ آپ کی طرف سے ہواور جو پنچے آپ کو تعلیف سودہ آپ کی طرف سے ہے اور جو پنچے آپ کو تعلیف سودہ آپ کی رسالت کا )

ایس ہے ہے اور بھیجا ہے ہم نے آپ کو سب لوگوں کی طرف رسول بنا کر اور کافی ہے الله تعالی (آپ کی رسالت کا )

گواہ "۔

امام ابن ابی حاتم نے حضرت سدی رحمہ الله سے آئین صَاتَکُونُوْ اکامعنی نیقل کیا ہے زمین میں جہاں کہیں بھی ہو۔ امام عبد بن حمید ، ابن جریراور ابن منذر نے قیادہ سے بُرُوج مُنَّ مَنْ اَلِی اُلِی کامعنی ایسے کل جوقلعوں میں ہوں کیا ہے (1)۔ امام ابن منذراور ابن الی حاتم نے اس کامعنی (ایسے کل جن پر پلستر کیا گیاہو) کیا ہے۔

امام ابن جریراورابن الی حاتم نے سدی ہے اس کامعنی (ایسے سفید کل جوآسان دنیا میں بنا گئے ہیں) نقل کیاہے (2)۔ امام ابن جریراورابن الی حاتم نے حضرت ابوالعالیہ رحمہ اللہ ہے اس کامعنی ایسے کل جوآسانوں میں ہیں نقل کیاہے (3)۔ امام عبد بن حمیدادرا بن منذرنے آیت کی تفسیر میں سفیان نے قل کیاہے کہ وہ دیکھیں گے کہ پیکل آسان میں ہیں۔

امام این جریر، این ابی جاتم اور ابونعیم نے حلیہ میں حضرت بجابدر حمد الله سے نقل کیا ہے کہ حضور سال این بیلے ایک عورت تھی اس کا ایک خادم تھا اس عورت کے ہاں ولا دت ہوئی۔ اس نے خادم سے کہا جاؤ میرے لئے آگ لے آگ ۔ فادم گیا، کیاد یکھتا ہے کہ وروازے پر دوآ دی کھڑے ہیں۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا اس عورت نے کیا جنا ہے۔ دوسرے نے کہا اس عورت نے کیا جنا ہے۔ دوسرے نے کہا اس نے بگی جی جی جی اس وقت تک نہیں مرے گی بہاں تک کہ سو دوسرے نے کہا اس نے بگی جی جی اس وقت تک نہیں مرے گی بہاں تک کہ مردوں سے بدکاری کرے گی اور پھر خادم سے شادی کرے گی اور اس کی موت کھڑی سے ہوگ ۔ خادم نے کہا الله کی شم میں ضروران دونوں باتوں کو جھوٹا خابت کروں گا۔ اس کے ہاتھ میں جو تھا اسے پھینک دیا اور چھری لے لی، اسے خوب تیز کیا اور کہا کیا وہ بین کہ میں اس بڑی سے اس وقت شادی کروں گا جب وہ سوم دوں سے بدکاری کر چکی ہوگی۔ چھری اس کے سینے میں گھونپ دی پھرچھری بھینک دی اور خیال کیا کہ اس نے اسے تل کر دیا ہے۔ بڑی چینی اس کی ماں اٹھی ، اس کے سینے کود یکھا جو بھٹ چکا تھا۔ اس نے اس کی سیاس کی دوائی کی یہاں تک کہ بڑی صحت یا ب ہوگئی۔

خادم جدهرمنه آیاادهر چلاگیا۔ جتناعرصه الله تعالی نے چاہاو اکٹیرار ہا۔غلام نے مال کمایااورارادہ کیا کہ اپناعلاقہ ویکھے اور

بیمعلوم کرے کہکون مرگیا ہے اورکون زندہ ہے؟ وہ آیا یہاں تک کدایک بوڑھی کے پاس آ کرتھبرا۔اس نے بوڑھی سے کہاشہر میں جوسب سے زیادہ خوبصورت عورت ہاں کا خواہش مند ہوں۔اس سے اپن خواہش بوری کروں گا اور اسے مال عطا كرول كا- وہ بوڑھى اسى عورت كے ياس كئ - بيعورت شہريل سب سے خوبصورت عورت تھى - بوڑھى نے اسے اس مرد كے لئے دعوت دی اور کہا تو اس سے بہت زیادہ مال یائے گی۔عورت نے انکار کر دیا اور کہا زمانہ گزشتہ میں مجھ نے بیغل ہوتار ہا ہے گرآج مجھے مناسب نگا کہ میں بیرکام نہ کروں۔وہ بوڑھی اس آ دی کی طرف لوٹی اورسب واقعہ بتایا۔تو مرد نے کہا جا کرمیری طرف سے اسے پیغام نکاح دو۔ اس نے پیغام نکاح دیا۔ اس سے شادی کرلی۔ مرداس عورت سے شادی کر کے بہت خوش ہوا۔ جب مرداس عورت سے مانوس ہوگیا تو اپناوا قعد سنایا تو عورت نے کہاا گرتو سچا ہے تو میری مال نے تیرا واقعد سنایا تھا میں وہی عورت ہوں۔مرد نے کہا تو وہی ہے؟عورت نے کہامیں ہی وہ ہوں۔مرد نے کہا اگر تو وہ ہی ہے تو تجھ میں ایک نشانی ہے جو چھیے نہیں کتی۔ مرد نے اس کے پیٹ سے بردہ ہٹایا تو اس کے پیٹ برچھری کا نشان تھا۔ تو مرد نے کہااللہ کی قتم ان دو آ دمیوں نے مجھ سے بیج کہا تھا۔الله کی شم تونے سومر دول سے بدکاری بھی کی ہوگی اور میں وہی خادم ہوں۔ میں نے تجھ سے شادی کی اور تیری بات بھی ضرور پوری ہوگی اور تیری موت ضرور کڑی ہے ہوگی عورت نے کہااللہ کی قتم مجھ ہے بیغل صادر ہوتار ہالیکن میں نہیں جانتی کہ وہ سوتھے،اس ہے کم تھے یازیادہ۔مرد نے کہااللہ کی متم ندایک کم ہوگا اور ندایک زیادہ ہوگا پھروہ لبتی کی ایک طرف چلا گیا۔ وہاں اس نے مکڑی کے ڈرسے گھر بنایا۔ جتنی دیراللہ نے حیا ہاوہ رہا۔ جب موت کا وقت قریب آیا تو وہ دیکھنے لگا کیاد کھتا ہے کہ جیب میں ایک مکڑی ہے جبکہ وہ عورت اس کے ساتھ تھی۔ مرد نے کہااللہ کی قسم میں گھر کی جیت میں ایک کڑی ویکھنا ہوں۔عورت نے کہاتم پیگمان کرتے ہو کہ یہ مجھے قبل کردے گی۔الله کی قتم اس کے قبل کرنے سے پہلے میں اے قبل کروں گی۔ آ دی اٹھا کوشش کی اور اس مکڑی کو بینچے بھینک دیا۔ عورت نے کہا الله کی شم میرے سواا ہے کوئی نہیں مارے گا۔اس نے اپنی انگل اس برد کھ دمی اورائے کچل دیاز ہراڑ ایہاں تک کہناخن اور گوشت کے درمیان جالگا۔اس کا پاؤں ساه هوگااور وه عورت مرگی - جب الله تعالی کانبی مبعوث مواتواس بریتیم نازل موا(1) -

ا مام عبدالرزاق اورابن منذر نے حضرت قناوہ رحمہ الله سے بیقول نقل کیا ہے کاسی بیٹے ہے کا معنی مصیبت ہے یعنی تمام نعتیں اور مصائب الله تعالیٰ کی جانب سے ہیں۔

ا مام ابن جریر، ابن منذراور ابن ابی حاتم نے حضرت ابوالعالیہ رحمہ الله سے تول نقل کیا کہ کھنی ہوئی عِنْدِ اِکَ کا تول وہ خوش حالی اور تنگ دی کے بارے میں کرتے ہیں نیکیوں کے بارے میں کہتے ہیں یہ الله کی جانب سے ہے اور برائیوں کے بارے میں کہتے ہیں یہ تیری وجہ سے ہے (2)۔

امام ابن جریر نے حضرت ابن زیدر حمداللہ سے بیقول نقل کیا ہے کہ بدایک فتح اور شکست کے بارے میں نازل ہوئی (3)۔ امام ابن جریر، ابن منذر اور ابن ابی حاتم نے حضرت علی رحمداللہ کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنما سے روایت نقل کی ہے کہ حَسَنَهُ اور سَیِّنَهُ الله کی جانب سے ہے۔ جہاں تک حسنہ کاتعلق ہے تو بیالله تعالیٰ کا تجھ پرانعام ہے اور سید کے ساتھ الله تعالیٰ نے تجھے آزمائش میں ڈالا ہے اور صَا اَصَابِکَ مِنْ حَسَنَةِ سے مراد الله تعالیٰ نے غزوہ بدر میں جو فتح عطاکی اور مال غنیمت حاصل ہوا اور سَیِّنِیَّةُ سے مراد غزوہ احد میں جومصیبت لاحق ہوئی یعنی چرہ مبارک زخی ہوا اور سامنے کے دانت ٹوٹ گئے (1)۔

امام ابن ابی حاتم حضرت مطرف بن عبد الله رحمه الله بروایت کرتے ہیں کہتم جوتقد ریکو جاننا چاہتے ہوتو تمہارے لئے وہ آیت کافی ہے جوسور و نساء میں ہے۔

امام ابن ابی حاتم نے عطیہ تو فی کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ یہاں سَیم بیٹے ہ مرادغز وہ احد کی مصیبت ہے۔ ارشاد فر مایا جو تہہیں شکست ہوئی وہ تہہارے گناہ کا متیجہ ہے میں نے اسے تم پر مقدر کیا ہے۔ امام سعید بن منصور ، عبد بن حمید ، ابن جربر ، ابن منذ راور ابن ابی حاتم نے حضرت ابوصالح رحمہ الله سے بی قول نقل کیا ہے کہ الله تعالی فرما تا ہے میں نے اسے تم پر مقدر کیا (2)۔

امام عبد بن حمید اور ابن جریر نے حضرت قمادہ رحمہ الله سے بیقول نقل کیا ہے کہ الله تعالی فرما تا ہے کہ اے ابن آوم تہمیں اپنے گناموں کی سز اپنینی ہے۔ ہمارے سامنے یہ بات بھی ذکر کی گئی کہ الله کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی انسان کوکٹڑی کی خراش ، قدم کی لڑ کڑ اہٹ اور رگ کے پھڑ کنے کی تکلیف نہیں ہوتی گراس کے گناہ کی وجہ سے ہوتی ہے جبکہ الله تعالی جومعاف فرما تا ہے ان کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے (3)۔

امام ابن جریر نے حضرت ابن زیدرحمہ الله سے بیقول نقل کیا ہے کہ تمہیں جومصیبت پہنچی ہے وہ تیرے گناہ کی وجہ سے پہنچی ہے حضرت ابن زیدرحمہ الله سے بیقول نقل کیا ہے کہ تمہیں بیانی ہے جس طرح احدوالوں کے بارے میں کہا (اولیا اصابت کم مصیبة قد اصبتم مثلیها (التوبة: 122) کے تمہیں بیر مصیبت تمہارے گناموں کی وجہ سے پیچی (4)۔

امام ابن منذر نے حضرت مجابد کے واسطہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی الله عنهما يول قر أت كرتے وَ مَا اَصَابِكَ مِنْ سَبِيّنَة وَفَونَ نَفْسِكَ وانا كتبتها عليك مجابد نے كہاا بى اورا بن مسعود رضى الله عنه كى قر أت اس طرح ہے۔

## مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ اللهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا آثُر سَلُنُكَ عَلَيْهِمُ حَفِيْظًا أَنَّ اللهُ عَلَيْهِمُ حَفِيْظًا أَنَّ

'' جس نے اطاعت کی رسول کی تو یقیینا اس نے اطاعت کی الله کی اور جس نے منہ پھیر اتو نہیں بھیجا ہم نے آپ کوان کا پاسبان بنا کر''۔

2\_اييناً،جلد5 صفح 209

4\_الفتا، جلد5 ، صفح 209

1 يَفْسِر طِبري، زيرآيت بدا، جلد 5 صفحه 08-207

3-الينا، جلد5، صفحه 208

امام ابن منذراورخطیب نے حفزت ابن عمر رضی الله عنهما ہے روایت نقل کی ہے کہ ہم صحابہ کی ایک جماعت میں حضور عرض کی کیون نہیں ۔فر مایا کیا تم نہیں جانے کہ الله تعالی نے اپنی کتاب میں بیچکم نازل کیاہے جس نے میری اطاعت کی اس نے الله تعالیٰ کی اطاعت کی؟ صحابہ نے عرض کی کیوں نہیں ، ہم گوائی دیتے ہیں کہ جس نے آپ کی اطاعت کی اس نے الله تعالیٰ کی اطاعت کی اور الله تعالیٰ کی اطاعت آپ کی اطاعت ہے۔فر مایاالله تعالیٰ کی اطاعت بیہے کہتم میری اطاعت کرواور میری اطاعت بیرے کتم اینے ائمہ کی اطاعت کرو۔اگروہ بیٹھ کرنماز پڑھیں تو تم سب بھی بیٹھ کرنماز پڑھو۔

امام عبد بن حمید اور ابن منذر نے حضرت رہیج بن خیثم رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہا حرف کیا ہے مَن يُطِع الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الله معالم حضور التُّهُ أَيِّلَم كالمرف سيردكيا كياآب الله أيلم صرف بعلائى كابى علم دية بير-

امام ابن جریر نے حضرت ابن زیدر حمدالله سے روایت نقل کی ہے کہ حضور ساتھ ایک می مقا آس سالنات عکیہ م حفیظا کے کفار کے ساتھ جہاد کیا جائے اوران پر کتی کی جائے یہاں تک کہوہ اسلام لے آئیں (1)۔

### وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ وَالزَابَرَزُوامِنَ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَآنِهَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكُتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ ۚ فَاعْرِضُ عَنْهُمُ وَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ \* وَكُفَّى بِاللهِ وَكِيْلًا ۞

"اور كہتے ہيں ہم نے حكم مان ليا اور جب بابر نكلتے ہيں آپ كے پاس سے تورات بعرمشور ه كرتا ہے ايك كروه ان میں سے اس کے بھس جوآپ نے فر مایا اور الله تعالی لکھ رہاہے جودہ راتوں کوسوچا کرتے ہیں۔ پس رخ (انور) مور لیجے ان سے اور بھروسہ کیجئے الله پراور کانی ہے الله تعالی ( آپ کا ) کارساز''۔

امام ابن جريراورابن ابي حاتم نے حضرت عوفی رحمالله كے واسطه ب حضرت ابن عباس رضى الله عنهما سے روايت نقل كى ہے کہ پچھلوگ تھے جورسول الله الله الله الله الله الله الله اوراس كرسول برايمان لائے يد كہنے كا مقصدا بي جانوں اور برعكس كرتے الله تعالى نے ان پرعيب لكايا اور فر مايا جوآپ كہتے ہيں آس ميں تبديلى كرويتے ہيں (2)۔

المام ابن جريراور ابن ابي حاتم في حضرت سدى رحمه الله سے ية قول نقل كيا ہے كه منافق جب حضور سال الله كے ياس حاضر ہوئے ہیں اور حضور ملٹی آیا ہیں کوئی تھم دیتے ہیں تو اس وقت وہ اطاعت (تسلیم کرتے ہیں) کہتے ہیں۔ جب آپ مٹھائیٹی کے پاس سے باہر جاتے ہیں توایک جماعت اس امر میں تبدیلی کردیتی ہے جوحضور مٹٹھ ٹیلیٹم نے فرمایا ہوتا ہے جو پچھوہ

كتية بن الله تعالى الله ليتاب (1)-

امام ابن جریر نے حضرت عکر مدر حمدالله کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنبما سے روایت نقل کی ہے کہ وہ حضور سلی آیتی کے فرمان میں تبدیلی کرویتے تھے (2)۔

ا مام ابن جریراورا بن منذر نے حضرت ابن جرتج رحمه الله کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنبما سے روایت نقل کی ہے کہ حضور مللی ایکنی کے فرمان میں وہ تبدیلی کردیتے ہیں (3)۔

امام ابن جریراورابن ابی حاتم نے حضرت ضحاک رحمہ الله سے بیقول نقل کیا ہے کہ ایسا کرنے والے منافق ہیں (4)۔ امام عبد بن حمید، ابن جریراور ابن منذر نے حضرت قمادہ رحمہ الله سے قول نقل کیا ہے کہ انہوں نے نبی کریم سائی ایک ہے۔ کیے ہوئے وعدہ میں تبدیلی کی (5)۔

امام ابن الی حاتم حضرت عثان بن عطاء رحمہ الله کے واسطہ سے ان کے باپ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم ساللہ اللہ جوفر ماتے اس میں تبدیلی کردیتے۔

### اَ فَلَا يَتَكَبَّرُونَ الْقُرُانَ لَوَ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَ جَكُوا فِيْهِ الْخَيِدِ اللهِ لَوَ جَكُوا فِيْهِ اخْتِلا فَاكْثِيرًا اللهِ لَوَ جَكُوا فِيْهِ الْخَتِلا فَاكْثِيرًا اللهِ لَوَ جَكُوا فِيْهِ

'' تو کیاغور نہیں کرتے قر آن میں؟ اور (اتنابھی نہیں سجھتے کہ) اگروہ غیر الله کی طرف سے (بھیجا گیا) ہوتا تو ضرور یاتے اس میں اختلاف کثیر''۔

امام این جریر، این منذراور این ابی حاتم نے ضحاک سے قول نقل کیا ہے کہ کیا وہ قرآن تھیم میں نظر وفکر نہیں کرتے (6)۔ امام عبد بن حمید، این جریراور این ابی حاتم نے حضرت قادہ رحمہ الله سے بیقول نقل کیا ہے کہ الله تعالیٰ کے فرمان میں اختلاف نہیں ہوتا، الله کا فرمان حق ہے اس میں کوئی چیز باطل نہیں ۔ لوگوں کا قول مختلف ہوتا ہے (7)۔

امام ابن ابی عاتم نے حضرت عبد الرحمٰن بن زید بن اسلم رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے ابن منکد رکو کہتے ہوئے سنا انہوں نے بیآیت پڑھی اور فر مایا اختلاف لوگوں کے دلوں کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، الله تعالیٰ کی طرف سے جوظم نازل ہوتا ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔

امام ابن جریر نے حضرت ابن زیدر حمد الله سے روایت نقل کی ہے کہ قر آن کیم کا بعض بعض کونبیں جھٹلا تا اور نہ ہی اس کا ایک حصد دوسرے کی تکذیب کرتا ہے۔ لوگ جو اس کے تکم سے ناواقف ہوتے ہیں وہ ان کی عقلوں کی کوتاہی اور ان کی جہالت ہے اور بیآیت تلاوت کی۔مومن پریدفرض ہے کہ وہ بیہ کہے سب الله کی طرف سے ہے، وہ متشابہ آیات پرایمان لائے بعض آیات کو بعض آیات سے نہ مکرائے جب کسی امرے آگاہ نہ ہواور اسے نہ جانتا ہوتو وہ کہے اللہ تعالیٰ کا ہر فرمان حق ہے اور

2-الينا، جلد5، صغر 211 3-الينا، جلد5، صغر 212

1 تِغْيِرطْبرى، زيراً بت ہذا، جلد 5 صِغْد 212

6\_الينا، جلدة صغه 213

7\_الينيا

5-ايشا، جلد 5 صفحه 211

4\_ايضاً

یہ پیچان لے کہ الله تعالیٰ نے کوئی ارشاد نہیں فر مایا جس میں کوئی نقص ہو، اس کے لئے مناسب یہ ہے کہ الله تعالیٰ کے فریان کی حقیقت برایمان لائے (1)۔

وَإِذَا جَا عَهُمُ آمُرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِالْخَوْفِ آذَاعُوْابِهِ ﴿ وَلَوْمَ دُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَّى أُولِي الْا مُرِمِنَّهُمْ لَعَلِمَهُ الَّنِينَ يَشْتَكُيُ طُونَهُ مِنْهُمْ لَوَ كَوْلِا فَضَلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَمَحْمَتُهُ لَا تَبَعْتُمُ الشَّيْطِنَ إِلَّا قَلِيلًا ®

"اور جب آتی ہےان کے پاس کوئی بات اطمینان یا خوف کی تو چرجا کرنے لگتے ہیں اس کا اور اگر لوٹا دیتے ات رسول (كريم) كي طرف اور بااقتد اراوگوں كي طرف اپني جماعت ہے تو جان ليتے اس خبر ( كي حقيقت ) كو وہ لوگ جونتیجہ اخذ کر سکتے ہیں بات کا ان میں ہے اور اگر نہ ہوتا الله کافضل تم پر اور (نہ ہوتی ) اس کی رحمت تو ضرورتم اتباع کرنے لگتے شیطان کاسوائے چندآ دمیوں کے '۔

ا مام عبد بن حميد ، امام مسلم اور ابن الى حاتم نے حضرت ابن عباس رضى الله عنهما کے واسطہ سے حضرت عمر بن خطاب رضى الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ حضور ملتی البہ ان جب اپنی از واج سے گوشته نشینی اختیار کی تو میں مسجد میں واخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کدلوگ منگریاں زمین پر ماررہے ہیں اور کہدرہے ہیں رسول الله منٹی این آنے اپنی از واج کوطلاق دے دی ہے۔ میں معجد کے دروازے پر کھڑا ہوگیا اور بلندآ واز سے کہا حضور ملٹی لیکم نے اپنی از واج کوطلاق نہیں دی۔ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی میں اس امر کا اشتباط کرنے والا تھا۔

ا مام ابن جریراورابن انی حاتم نے حضرت عونی رحمہ الله کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنبما سے روایت نقل کی ہے کہ اَذَاعُوْالِ اِکامعنی ہے اے عام کردیتے ہیں اور ایک دوسرے کے پاس لے جاتے ہیں۔ اگر اسے رسول الله ساتھ الله علی اور صاحب امرلوگوں کے پاس لے جاتے تو وہ اسے جان لیتے (2)۔

امام ابن جریراورابن منذرنے حضرت ابن جریج رحمہ الله کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے بیروایت نقل کی ہے بیچکم اخبار کے بارے میں ہے۔ جب مسلمانوں کا کوئی لشکر جنگ کے لئے جاتا تولوگ اس کے بارے میں باتیں كرنے لكتے كہتے مسلمانوں نے استے دشنوں كو مار ڈالا اور دشمنوں نے فلاں فلاں مسلمان كو مار ڈالا حضور ملتي اليلم كي طرف سے خبر دیے بغیر ہی وہ لوگوں میں بات عام کر دیتے۔ ابن جرت کے کہا حضرت ابن عباس رضی الله عنهانے کہا (اذا عوایه) کا معنى ہود اس كا اعلان كردية اور افشاء كردية و لوَّى دُولُ إلى الرَّسُولِ الروه رسول الله سالية الله الله على طرف معامله لوائات یہاں تک کہ حضور ملکی لیا آم خوداس کی خبر دیتے یا دین میں سمجھ رکھنے والے اور صاحب عقل لوگوں کو بتاتے۔

امام ابن جریراور ابن ابی حاتم نے حضرت سدی رحمدالله سے بیقول نقل کیا ہے آیت کا مطلب بیہ کہ جب ان کے

<sup>1</sup> تفيرطري، زيرآيت بذا، جلدة مغيد 213 2\_العناً ، جلد 5 صفحه 214

پاس ایی خبر ہوتی کہ وہ دخمن سے امن میں ہیں یا انہیں دخمن سے خوف لاحق ہے تو وہ اس بات کو پھیلا دیتے یہاں تک کہ ان کی بات دشمنوں تک جا پہنچتی ۔ اگر وہ خاموش رہتے اور معالمہ رسول الله سلٹی آیٹی کی طرف لوٹا دیتے یا اپنے امیر کی طرف بھیر دیتے یہاں تک کہ وہ گفتگو کرتا تو صاحب علم لوگ خبر کی حقیقت کو جان لیتے کیونکہ وہ خبر کو پر کھ لیتے ہیں۔

> امام ابن ابی حاتم نے حضرت ضحاک رحمہ الله سے بیقول نقل کیا ہے کہ ان لوگوں سے مرادمنا فق ہیں۔ امام ابن جربر نے حضرت ابومعاذ رحمہ الله سے اس کی مثل روایت نقل کی ہے(1)۔

حضرت ابن زیدرحمه الله سے اَ ذَاعُوْ ابِهِ کامعنی نیقل کیا ہے کہ وہ اسے عام کر دیتے ہیں کہا جنہوں نے خبر کو پھیلایا وہ یا تو منافق تھے یاد دسرے کمز ورمسلمان تھے (2)۔

امام عبد بن حميد، ابن منذ راورابن الى حاتم في حضرت قناده رحمدالله سے أولى الا صر كامعنى علاءكيا ہے۔

ا مام ابن جریر نے حضرت ابن زیدر حمد الله سے قول نقل کیا ہے کہ اُولی الا موسے مراد شکروں کے امیر ہیں جوآنے والی خبر میں سوچ و بچار کرتے ہیں کہ کیا ہے تجی ہے یا جھوٹی ہے (3)۔

امام ابن جریر، ابن منذ راور ابن الی حاتم نے ابوالعالیہ سے بیقول نقل کیا ہے کہ وہ اس خبر میں تبتع اور تجسس کرتے ہیں (4)۔ امام ابن جریراور ابن منذرنے حضرت مجاہدر حمد الله سے بیمعنی نقل کیا ہے کہ وہ اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور تجسس کرتے ہیں (5)۔

ٔ امام عبد بن حمید، ابن جریراورا بن ابی حاتم نے حضرت مجاہدر حمداللہ سے میعنی نقل کیا ہے کہ وہ مجھ جاتے ہیں کہ بات کیا تھی اور تم نے کیاسی (6)۔

امام عبد بن حمید، ابن جریراور ابن منذر نے حفرت معیدر حمدالله کے واسطہ سے حضرت قیادہ رحمدالله کا قول نقل کیا ہے کہ اولی الامراس کی چھان بین کر لیتے ہیں۔ یہ چیز انہیں پریشان کرتی ہے مگر تھوڑ بےلوگ اس سے محفوظ رہتے ہیں (7)۔

ا ما معبد الرزاق ، ابن جریر ، ابن منذ راور ابن ابی حاتم نے معمر کے واسط سے قیادہ سے بیقول نقل کیا ہے اگرتم پر الله تعالیٰ کافضل اور رحمت نہ ہوتی تو تم سب کے سب شیطان کی اتباع کرتے اور حقیقت حال کو جاننے والے تھوڑے ہوتے (8)۔

ا مام ابن جریر، ابن منذر اور ابن الی حاتم نے حضرت علی رحمہ الله کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ لا تَنْبَعْتُمُ الشَّیُطُنَ پر کلام ختم ہو جاتی ہے اور اِلَّا تَعَلِیْدُلَّا اس کا تعلق کلام کے آغاز کے ساتھ ہے جو منافقین کے بارے میں آگاہ کرتی ہے۔اس صورت میں قلیل سے مرادمون ہے (9)۔

امام ابن جریر نے حضرت ابن زید رحمدالله سے قول نقل کیا ہے کداس آیت میں تقدیم و تاخیر ہے۔ کلام یول ہے

اَذَعُوْ اِبِهِ اِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمُ وَلُولَا فَصُلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ لَمْ يَنْهُ قَلِيلٌ وَلَا كَثِيرٌ وهسب ال خَركو پھيلا ديتے ہيں عَرْصُورْ عِنْ اللهِ عَالَيْ اللهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ لَمْ يَنْهُ قَلِيلٌ وَلَا كَثِيرٌ وهسب ال خَركو پھيلا ديتے ہيں عَرْصُورْ عن اللهِ عَالَى كافض اور رحمت نه موتی تونة ليل اور نه جی کثیر نجات یائے (1)۔

ا مام ابن جریراورابن ابی حاتم نے حضرت ضحاک رحمہ الله سے بیقو لُفق کیا ہے کہ آیت کا مصداق حضور ملٹی اُلِیَتِم کے صحابہ ہیں ، وہ اپنے نفوس سے شیطان کے امور کی باتیں کرتے مگر ایک طا کفہ ایبانہ کرتا (2)۔

### فَقَاتِلُ فِي سَبِيْلِ اللهِ ﴿ لَا تُكَلِّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِيُنَ ۚ عَسَى اللهُ أَنْ يَكُفُّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ وَاللهُ آشَدُ بَأْسًا وَ اشَدُ اللهُ آشَدُ بَأُسًا وَ اشَدُ تَنْكِيُلًا ﴿

'' تو (اے محبوب) جہاد کروالله کی راہ میں نہ تکلیف دی جائے گی آپ کوسوائے اپنی ذات کے اور ابھاریں آپ ایمان والوں کو (جہاد پر)، عجب نہیں کہ الله تعالی روک دے زوران لوگوں کا جو کفر کررہے ہیں اور الله تعالیٰ کی گرفت بہت شخت ہے نیز وہ سزادینے میں بہت شخت ہے'۔

امام ابن سعد نے حضرت خالد بن معدان رحمه الله سے روایت نقل کی ہے که رسول الله سلی آیا ہم نے فر مایا مجھے تمام لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا،اگروہ نہ مانیں تو عربوں کی طرف،اگروہ نہ مانیں تو قریش کی طرف،اگروہ بھی نہ مانیں تو بنو ہاشم کی طرف،اگروہ بھی نہ مانیں تو صرف اپنی ذات کی طرف۔

امام احمداورا بن الى عائم نے حضرت ابواسحاق رحمدالله سے روایت نقل كى ہے كہ ميں نے حضرت براءرضى الله عنه سے بوجھا ایک آدى مشركوں پر حمله كرتا ہے؟ جواب دیانہیں ،الله تعلق نفقہ سے نے رسول كومبعوث فرما يا اور فرما يا كائتگٹ الك تفكسك اس كاتعلق نفقہ سے ہے۔

امام ابن مردوبیا نے حفرت براءرضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ جب بیآیت نازل ہو کی تو حضور سلٹی ایکی نے صحابہ سے فرمایا میرے رب نے مجھے جہاد کا حکم دیا ہے اب جہاد کرو۔

ابن منذراورا بن ابی حاتم نے ابوسفیان سے روایت نقل کی ہے کہ کوشن انٹو و فرین کامعنی ہمومنوں کو نسیحت کریں۔
امام ابن منذر نے حضرت اسامہ بن زیدرضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضور سال اللہ نے ایک روزصی ہے فر مایا
خبردار کیا کوئی جنت کی تیاری کرنے والا ہے کیونکہ جنت ایسی چیز ہے اس جیسی کوئی ذیشان چیز نہیں ، کعبہ کے رہ کی تسم یہ چیکٹا
نور ہے ، جھومتار یجانہ ہے ، مضبوط کل ہے ، بہتی نہر ہے ، کثیر کے ہوئے چیل ہیں ، حسین وجمیل بیوی ہے ، کثیر حلے ہیں ، ایسے
مقام میں ہے جو ہمیشہ رہے گا ، خیر ، تر وتازگی اور نعت میں ہے ، ایسے گھر میں ہے جو بلند محفوظ اور خوبصورت ہے ۔ صحابہ نے
عرض کی یارسول الله سالتی ایکی ہم حاضر ہیں ۔ فر مایا ان شاء الله کہو پھر حضور سالتی آیکی نے جہاد کا ذکر کیا اور اس پر برا پیختہ کیا۔

ا مام ابن انی حاتم اور ابن عبد البرتمهید میں حضرت سفیان بن عیدندر حمد الله سے وہ حضرت ابن شبر مدر حمد الله سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے آئیں ہوں پڑھتے ہوئے سنا عَسَى الله اُن یک گُفّ من ہائس الّذِین کے گفَرُوْا ابن مسعود رضی الله عند کی قر اُت میں اس طرح ہے عَسَى الله اُن یک گفّ من ہائس الّذِین کے گفروُا

امام عبد بن حميد، ابن جرير، ابن منذراور ابن الى حاتم في حضرت قاده رحمه الله سي بأسلادر تَنْكِيلًا كامعنى سزاكيا ب(1)-

# مَنُ يَشُفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنُ لَهُ نَصِيْبٌ مِّنْهَا ۚ وَ مَن يَشُفَعُ شَفَاعَةً مَنْ يَشُفَعُ شَفَاعَةً مَنْ يَشُفَعُ مَنْ يَشُفَعُ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كَفُلٌ مِّنْهَا وَكَانَا للهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّ قِيْتًا هِ

"جوكرے كاسفارش الحجى ہوگاس كا حصداس ميں سے اور جوكرے كاسفارش برى تو ہوگا اس كے لئے بوجھاس سے اور جوكرے كاسفارش برى تو ہوگا اس كے لئے بوجھاس سے اور الله تعالى مرچيز يرقدرت ركھنے والا ہے"۔

امام عبد بن حمید، ابن جریر، ابن منذراور ابن ابی حاتم نے حضرت مجاہدر حمدالله سے شَفَاعَةً حَسَنَةً كامعنی بيقل كيا ہے كولگ جوايك دوسرے كى شفاعت كرتے ہن (2)۔

امام ابن جریر، ابن منذراور ابن ابی حاتم نے حضرت حسن بھری رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ جوآ دی کسی کے حق میں اچھے امرکی سفارٹن کرتا ہے۔ اس کا اجراس پر ہوگا اگر چہ اس کی سفارش قبول نہ کی جائے کیونکہ الله تعالی ارشادفر ما تا ہے پھریہ آیت تلاوت کی اور کہا کیشٹ فیٹے کے الفاظ ذکر نہیں کیے (3)۔

امام ابن جریر نے حضرت حسن بھری رحمہ الله ہے روایت نقل کی ہے کہ جوآ دمی کسی کے حق میں اچھی سفارش کرتا ہے اس کے لئے اس وقت تک اجراکھا جاتا رہتا ہے جب تک اس سفارش کی منفعت جاری رہتی ہے (4)۔

امام عبد بن حمید، ابن جریر، ابن منذراور ابن الی حاتم نے حضرت قنادہ رحمہ الله سے بیقول نقل کیا ہے کہ نصیب کامعنی حصہ ہے اور کفل سے مراد گناہ ہے (5)۔

امام ابن جريراورابن ابي حاتم نے حضرت سدى اور حضرت رہيج رحميما الله سے كفل كامعنى حصة نقل كيا ہے (6) \_

امام ابن جریر نے حضرت ابن زیدر حمداللہ سے بیقول نقل کیا ہے کہ کفل اور نصیب کامعنی ایک ہے۔ جس طرح الله تعالیٰ کا ارشاد ہے یُو تُوکُم کِفُلَیْن مِنْ دَّ حُبَیِّہ۔ (7)

ا مام ابن جریر، ابن منذراور ابن البی حاتم اور بیم پی نے الاساء والصفات میں حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ مُتقِینتًا کامعنی ہے حفاظت کرنے والا (8)۔

ابو بکر بن انباری نے الوقف والا بتداء میں،طبرانی نے کبیر میں اورطستی نے مسائل میں حضرت ابن عباس رضی الله عنهما

1 تفير طبرى، زيرآيت بذا، جلد 5 م ضح 220 داراحياء التراث بيروت 2 - ايننا 3 - ايننا ، جلد 5 م ضح 221 4 ايننا 5 - ايننا 5 - ايننا 8 - ايننا

ے روایت نقل کی ہے کہ حضرت نافع بن ازرق رحمہ اللہ نے آپ سے مُّقِیْتًا کے بارے میں پوچھا تو فر مایا قادر ومقتدر۔ عرض کی کیاعرب اس معنی کوجانتے ہیں؟ فر مایا کیا تونے احجہ بن انصاری کا قول نہیں سنا۔

وَذِی ضِغُنِ كَفَفُتُ النَّفُسَ عَنْهُ وَكُنْتُ عَلَى مَسَاءَتِهٖ مُقِیْتًا كَتَنْ عَلَى مَسَاءَتِهٖ مُقِیْتًا كَتَنْ بَى كَينْ يرور بَين جُن سے بیں نے نفس كورو كے ركھا جبكہ بین اے تكلیف پہنچانے پر قادرتھا۔

امام ابن منذراورا بن ابی حاتم عیسی بن یونس کے داسطہ سے حضرت اساعیل رحمہ الله سے وہ ایک آدمی سے وہ حضرت عبد الله بن رواحہ رضی الله عنہ نے اُل کے اس فر مان کے بارے میں پوچھا فر مایا الله بن رواحہ رضی الله عنہ نے لئے میں الله عنہ کے اس فر مان کے بارے میں پوچھا فر مایا ہے۔ الله تعالی ہرانسان کواس کے ممل ابق اجرعطافر ما تا ہے۔

امام عبد بن حمید، ابن جریر، ابن منذراور ابن الی حاتم نے حضرت مجاہدر حمدالله سے مقیت کامعنی شہید (گواہ)، حسیب (حساب لینے والا) اور حفیظ (نگہبان) کیا ہے (1)۔

امام ابن ابی حاتم نے حصرت سعید بن جبر رحمالله سے مقید کامعنی قادر تقل کیا ہے۔

امام ابن جریر نے حضرت سدی رحمہ الله سے اس کامعنی قدیر نقل کیا ہے (2) ابن زید سے بھی اس کی مثل منقول ہے (3)۔ ابن الی حاتم نے ضحا کے سے مقیت کامعنی راز ق نقل کیا ہے۔

وَ إِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِأَحْسَنَ مِنْهَآ أَوْمُ دُّوْهَا لِأَاللهَ كَانَ عَلَى مُنْهَآ أَوْمُ دُّوْهَا لِأَنَّا اللهَ كَانَ عَلَى عُلِي شَيْءً حَسِيْبًا ﴿ اللهُ لِآ لِللهُ لِآ لِللهُ لِآ لِللهُ لِلَّا هُوا لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَّ يَوْمِ عَلَى كُلِي شَيْءً حَسِيْبًا ﴿ اللهُ لِللَّهُ لَا لِللَّهُ مَنَ اللهِ حَدِيثًا ﴾ الْقِيلَمَةِ لَا مَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ حَدِيثًا ﴾

"اور جب سلام دیا جائے تہمیں کسی لفظ دعا ہے تو سلام دوتم ایسے لفظ ہے جو بہتر ہواس سے یا ( کم از کم ) دو ہرادو وہی لفظ ، بے شک الله تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔الله نہیں کوئی معبود بغیراس کے وہ ضرور جمع کرے گا تہمیں قیامت کے دن نہیں ذراشک اس (کے آنے ) میں اور کون زیادہ سچا ہے الله تعالیٰ سے بات کہنے میں '۔

امام احمد نے زہدیں، ابن جریر، ابن منذر، ابن ابی حاتم ، طبرانی اور ابن مردویہ نے سندهسن کے ساتھ حضرت سلمان فارسی رضی الله عندے روایت نقل کی ہے کہ ایک آ دمی نبی کریم سلٹی ایلی کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی یارسول الله ملٹی ایلی فارسی رضی الله عندے روایت نقل کی ہے کہ ایک آ دمی نبی کریم سلٹی ایلی کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی یارسول الله ورحمة الله وبرکاته چھرا یک اورآ یا عرض کی السلام علیک ورحمة الله وبرکاته حضور سلٹی ایلی کے خواب ارشاد فرمایا وعلیک ورحمة الله و برکاته حضور سلٹی ایلی اس باب آ پ برقربان فلاں آ پ ملٹی ایلی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے آپ ملٹی ایکی کو صدر میں تو آپ ملٹی ایکی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے آپ ملٹی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے آپ ملٹی کی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے آپ ملٹی کی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے آپ ملٹی کی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے آپ ملٹی کی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے آپ ملٹی کی کی میر سے مال باب آپ دونوں کو مجھ سے زیادہ کلمات

2-16

کے ساتھ جواب دیا تو حضور سلنی آیئی نے فر مایا تو نے ہمارے لئے کوئی چیز نہیں چھوڑی۔اللہ تعالیٰ نے ارشاد فر مایا پھریہ آیت تلاوت کی فر مایا ہم نے انہیں کلمات کو تھے پرلوٹادیا (1)۔

امام بخاری نے الا دب المفرد میں حضرت ابو ہریرہ رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ حضور ملٹی ایک مجلس میں تشریف فر ماتھ کہ ایک آدئی آپ کے پاس سے گزراعرض کی سلام علیم حضور ملٹی آپ نے ارشادفر مایادی نیکیاں۔ دوسرا آدمی گزراعرض کی السلام علیم ورحمة الله و بر کانتہ فر مایا ہیں نیکیاں۔ ایک اور آدمی گزراعرض کی السلام علیم ورحمة الله و بر کانتہ فر مایا ہیں نیکیاں (2)۔

ا مام بہم قی نے شعب الا بمان میں حضرت ابن عمر رضی الله عند ہے روایت نقل کی کہ ایک آ دمی آیا۔ اس نے سلام عرض کیا عرض کی السلام علیم ۔ نبی کریم سٹے لیا تی آئے ارشاد فر مایا دس نیکیاں۔ اگروہ السلام علیم ورحمۃ الله کہتا تو الله تعالیٰ اس کے لئے ہیں نیکیاں لکھ دیتا ۔ اگروہ السلام علیم ورحمۃ الله و برکانہ کہتا تو الله تعالیٰ اس کے قت میں تیکیاں لکھ دیتا (3)۔

ا مام بیہ بی نے حضرت بہل بن حنیف رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله مٹی این نے فرمایا: جو محض السلام علیم کے الله تعالی اس کے لئے دس نیکیاں لکھودیتا ہے، اگروہ السلام علیم رحمۃ الله کے تو الله تعالیٰ اس کے لئے ہیں نیکیاں لکھودیتا ہے اور اگروہ السلام علیم ورحمۃ الله و برکانہ کے تو الله تعالیٰ اس کے لئے تمیں نیکیاں لکھودیتا ہے (4)۔

امام احمد، داری، ابو داؤد، ترفدی، نسائی اور بیبی نے حضرت عمران بن حصین رحمدالله سے روایت نقل کی ہے جبکہ امام ترفدی نے اسے حسن قرار دیاہے کہ ایک آ دی نبی کریم ساٹھ آئیلی خدمت میں حاضر ہواعرض کی السلام علیم ۔ آپ ساٹھ آئیلی نے اسے سلام کا جواب دیا اور فر مایاوں ۔ پھر ایک اور آیاعرض کی السلام علیم ورحمۃ الله ۔حضور ساٹھ آئیلی نے اسے جواب ارشا وفر مایا پھر وہ بیٹھ گیا تو حضور ساٹھ آئیلی نے ارشا وفر مایا ہیں ۔ پھر ایک اور آ دی حاضر ہواعرض کی السلام علیم ورحمۃ الله برکات دحضور ساٹھ آئیلی نے ارشا وفر مایا ہیں ۔ پھر ایک اور آ دی حاضر ہواعرض کی السلام علیم ورحمۃ الله برکات دحضور ماٹھ آئیلی نے اسے جواب دیا پھر وہ بیٹھ گیا تو فر مایا تمیں (5)۔

امام ابوداؤ داور بیبق نے حضرت معاذبن انس جہنی رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ ایک آ دی حضور ملٹی آلیلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس مفہوم کی روایت نقل کی ہے پھر ایک اور آ دمی آیا عرض کی السلام علیم ورحمة الله و بر کانتہ ومغفرته۔ حضور سلٹی آلیم نے فرمایا جالیس فرمایا فضائل اس طرح ہوتے ہیں (6)۔

امام ابن جریر نے حضرت سدی رحمہ الله ہے روایت نقل کی ہے کہ جب تمہیں کوئی سلام کے تو تو کے وعلیک السلام ورحمۃ الله یا تو یوں کہنے السلام علیک جس طرح اس نے مجھے کہا (7)۔

امام ابن جریراورابن منذرنے حضرت عطاءرحمہ الله سے میقول نقل کیا ہے کہ پیطریقیة مسلمانوں کے بارے میں ہے(8)۔

2-الادب المفرد، جلد2 معنى 473 ، قاہره 4-الفناً ، جلد5 م منح 55-454 (8875)

6- الفنأ ، جلد 6 منى 455 (8876)

8-الفنا

1 تفيرطبري، زيرآيت بذا، جلدة منحد 225 داراحياء التراث بيردت

3\_شعب الايمان، جلد6 منى 454 (8874) ، دار الكتب العلميه بيروت

5\_الينا، جلد 6 منحه 453 (8870)

7 تفسيرطبري، زيرآيت بذا، جلد 5 صفحه 224

امام بیمقی نے شعب الا یمان میں حضرت ابن عمر رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ جب کوئی آ دمی کی کوسلام کر ۔ و جس طرح اسے سلام کیا گیا اس طرح جواب دے مثلا سلام کرنے والا کہتا ہے السلام علیم تو دوسر اﷲ کابندہ کے السلام علیم امام بیمقی نے حضرت عروہ بن زبیر رضی الله عند سے بھی روایت نقل کی ہے کہ ایک آ دمی نے اسے سلام کیا کہا السلام علیم ورحمۃ الله وبر کانة حضرت عروہ رضی الله عند نے کہا تو نے ہمارے لئے کہتے ہیں چھوڑا کیونکہ السلام تو برکانة پرختم ہوجا تا ہے (2)۔ امام بخاری نے الا دب المفرد میں حضرت سالم رحمہ الله سے جو حضرت عبد الله بن عمر رضی الله عنهما کے غلام تھے سے روایت نقل کی ہے کہ جب حضرت ابن عمر رضی الله عنہ کوکوئی سلام کرتا تو جواب میں کلمات زائد کہتے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا عرض کی السلام علیم آپ نے جواب دیا السلام علیم ورحمۃ الله ایک دفعہ میں پھر حاضر ہوا۔ میں نے عرض کی السلام علیم ورحمۃ الله فرمایا السلام علیم ورحمۃ الله وبرکانة وطیب صلوانة (3)۔ عند نے مجھے جواب دیا السلام علیم ورحمۃ الله و برکانة وطیب صلوانة (3)۔

امام بیمق نے حضرت مبارک بن فضالہ رحمہ الله سے وہ حضرت حسن بھری رحمہ الله سے روایت کرتے ہیں کہ جب تھے کوئی مسلمان سلام کرے اور کیج السلام علیک تو کہوالسلام علیک ورحمۃ الله اورا گرتوا سے السلام علیک ورحمۃ الله ہیں کہتا تو جواس نے کلمات کیے تھے وہی کہدویعنی السلام علیکم طرصرف وعلیک نہ کہو (4)۔

امام ابن منذر نے حضرت بینس رحمہ الله کے واسطہ سے حضرت حسن بھری رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ مسلمانوں کو اس سے بہتر اور اہل کتاب جیسا جواب دو۔ حضرت حسن بھری رحمۃ الله علیہ نے کہا بیسب احکام مسلمانوں کے لئے ہیں۔ امام ابن البی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ الله کی مخلوق میں سے جو بھی تجھے سلام کرے تواہد دووہ بہودی، نصر انی یا مجوسی ہوکیونکہ الله تعالی ارشاد فرما تا ہے پھریہ آیت تلاوت کی۔

امام بخاری نے الا دب المفرد میں اور ابن منذر نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ اگر فرعون مجھے یہ کہتاباً دکئ الله علیہ نظر میں کہتا و فیلائے بادکت الله کہ (5)

امام بخاری نے الا دب المفرد میں اور ابن جریر نے حضرت حسن بھری رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ سلام کرنائفل ہے اور جواب دینافرض ہے (6)۔

امام ابن ابی حاتم ، ابن مردوبیا وربیهی حضرت ابن مسعودرضی الله عند سے وہ نبی کریم سلط الیم الیم الیم الیم الیم کے بیں کہ السلام الله تعالیٰ کے اساء میں سے ایک نام ہے جسے الله تعالیٰ نے زمین میں رکھا اسے باہم پھیلا یا۔ جب کوئی آ دمی قوم کے پاس سے گزر ہے وائیں سلام کر نے والے وایک در جہ فضیلت حاصل ہے کیونکہ اس

2-الينيا، جلد 6 صفحہ 511 (9096)

4\_شعب الإيمان، جلد6، صغير 510 (9094)

6\_الينيا ، جلد 2 ، مني 514 (1044)

1 \_ شعب الايمان ، جلد 6 منى 510 (9095) دار الكتب العلميد بيروت

3- الا دب المفرد، جلد 2 بسخد 498 (1020 ) ، قامره

5- الا دب المفرد، جلد 2 بصفحه 568 (1118)

نے انہیں سلام یا ددلا یا اگروہ اسے جواب نیدیں تواسے وہ جواب دے گا جوان سے بہتر اور افضل ہے (1)۔ امام بخاری نے الا دب المفرد میں حضرت ابن مسعود رضی الله عنہ ہے موقوف روایت نقل کی ہے (2)۔

ا مام بخاری نے الا دب المفرد میں حضرت انس رضی الله عنہ ہے روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم ملٹی ایکٹی نے فر مایا کہ سلام الله تعالیٰ کے اساء میں ہے ایک اسم ہے جے الله تعالیٰ نے زمین میں رکھا آپس میں سلام کوعام کرو(3)۔

امام بیمی نے حضرت ابو ہریرہ رضی الله عندے روایت نقل کی ہے کدرسول الله سلٹی ٹیکی آئے فرمایا کہ السلام الله تعالیٰ کے اساء میں ہے ایک بیاسم ہے جوالله تعالیٰ نے زمین میں رکھا ہے اے آپس میں عام کرو(4)۔

ا مام پہنی نے حضرت ابن عمر رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ کہ السلام الله تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ جب تو اسے زیادہ کرے گاتو تو الله تعالیٰ کا ذکر زیادہ کرے گا (5)۔

امام ابن مردویہ نے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سنتی آیتی نے فرمایا کہ سلام الله تعالیٰ کے اساء میں سے ایک اسم ہے جے الله تعالیٰ نے مخلوق کے درمیان رکھا ہے۔ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کوسلام کر نقال کے اساء میں سے کہ اس کا ذکرا چھے طریقے سے کرے۔

امام ابن مردویہ نے حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سی آئی آئی نے فر مایا کہ آپی میں سلام کوعام کرو کیونکہ یہ جنتیوں کا سلام ہے۔ جب کوئی آ دمی جماعت کے پاس سے گزر بے تو آئییں سلام کر ہے۔ اگر وہ اسے جواب دیں تب بھی اسے ان پرایک درجہ ہے۔ اگر وہ اسے جواب نہ دیں تو اسے فرشتوں میں سے ان سے بہتر لوگ اسے جواب دیں گے۔

ا مام تحکیم تر ندی نے نوا در الاصول میں حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ سلام زمین میں الله تعالیٰ کی امان ہے (6)۔

امام عکیم ترندی نے حضرت ابوا مامدرضی الله عندے روایت نقل کی ہے کدرسول الله سنٹی آیکی نے فرمایا کہ جس نے سلام میں پہل کی وہ الله اور اس کے رسول کے نزدیک بہترہے (7)۔

2-الادب المفرد، جلد 2 صفحه 514 (1043)

4\_شعب الايمان، جلد 6، صغم 433 (8784) دار الكتب العلميه بيروت

6-نوادرالاصول باب التية بالسلام، جلد 1 منحه 186 ، دارصادر بيروت 7 الينا

1 - شعب الايمان، جلد 6 صفحه 332 (8782)

. 3- الينا، جلد 2 منى 75-474 (992)

5-الينا، جلد6 مِنْ و 435 (8793)

كيا(1)\_

ا مام بیمتی نے حضرت حارث بن شریح رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملٹی ایکی نے فر مایا مسلمان اس بہتر جواب دے۔ بھائی ہے۔ جب وہ مسلمان کو ملے تو اسے سلام کا ای طرح جواب دے جب مالم کیا یا اس سے بہتر جواب دے۔ جب مسلمان اس سے مشورہ طلب کرے تو اخلاص کے ساتھ اسے مشورہ دے، جب وہ دشمنوں کے خلاف اس سے مدوطلب کرے تو وہ استہ کے بارے میں پوچھے تو اسے سہولت عطا کرے اور وضاحت کرے جب وہ دشمن کرے سے دہ دو دہ شمن کے خلاف میا نہ کرے جب وہ دشمن کے خلاف میا رہے گئے تو دہ ایسا نہ کرے۔ جب مسلمان کے خلاف مارت گری کا مطالبہ کرے تو دہ ایسا نہ کرے۔ جب مسلمان کے خلاف مارت گری کا مطالبہ کرے تو دہ ایسا نہ کرے جب وہ دُھال ما نئے تو دے اور اس سے عام ضرورت کی چیزیں نہ رو کے صحابہ نے عرض کی یارسول الله ماعون کیا چیز ہے؟ جب وہ دُھال مانے تو دے اور اس سے عام ضرورت کی چیزیں نہ رو کے صحابہ نے عرض کی میا نہ ہوں کرتے ہو عرض کی ونسالو ہا؟ فر مایا تشخر اکلہاڑا جس سے تم محت مزددری کرتے ہو عرض کی بی پیشر کیا ہے؟ فر مایا بیشر کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہے کہ مورت میں بیشر کیا ہوں کیا گیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا گیا ہوں کیا گیا ہوں کیا گیا ہوں کیا ہوں کیا گیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا گیا ہوں کیا ہوں کیا گیا ہوں کیا گیا ہوں کیا گیا ہوں کیا کیا گیا ہوں کیا گیا ہوں کیا گیا ہوں کیا گیا ہوں کیا گیا گیا ہوں کیا کیا گیا ہوں کیا گیا گیا ہوں کیا گیا ہوں کیا

امام پیمق نے حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملٹی آیکی نے فرمایا جب دومومن آپس علی ملیس اور دہ دونوں ایک دوسرے کوسلام کریں اور ایک دوسرے سے مصافحہ کریں تو الله تعالیٰ کے ہاں وہ زیادہ محبوب ہوگا جو خندہ پیشانی علی زیادہ اچھا ہوگا۔ دونوں پرسور متیں نازل ہوں گی۔سلام میں پہل کرنے والے کے لئے نوے اور مصافحہ کے لئے دیں (3)۔

امام بیمتی نے حضرت حسن رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سالی آئیلی نے فر مایا یہ بھی صدقہ ہے کہ تو لوگوں کو سلام کرے جبکہ تیراج ہو کھلا ہوا ہو (4)۔

ُ امام طبرانی اور بیم بی نے حضرت ابوا مامدرضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے رسول الله سالی آیلی کوارشا دفر ماتے ہوئے سنا کہ الله تعالیٰ نے سلام کو ہماری امت کا سلام اور اہل ذمہ کے لئے امان بنا دیا ہے (5)۔

امام بیرفی نے حضرت سعید بن الى بلال ليش رحمدالله سے روايت نقل كى ہے كداكي آدى كاسلام قوم كے سلام كے قائم

<sup>1-</sup>الادب المفرد جلد 2 منحد 474 (991) قامره

<sup>3</sup>\_الينا، جلد 6 منح 253 (8052)

<sup>6</sup>\_الينا، جلدة منحه 446 (8983)

<sup>2</sup>\_شعب الا يمان، جلد 6 منح 16-115 (7654) دار الكتب العلميه بيروت 4\_اليناً (8053) 5\_جلد 6 منح 8798 (8798)

<sup>7</sup>\_متدرك عاكم بجلد4 مفير 211 (7399) دار الكتب العلميه بيردت

مقام ہوجاتا ہے اور ایک آدمی کا جواب توم کے جواب کے قائم مقام ہوجاتا ہے۔

ا مام بیری نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت نقل کی ہے کہ میں مکتوب کا جواب فرض خیال کرتا ہوں جس طرح سلام کا جواب حق خیال کرتے ہوں (1)۔

ابن ابی حاتم نے حفرت سفیان بن عیبندر حمد الله سے روایت نقل کی ہے کہتم اسے صرف سلام میں خیال کرتے ہو جبکہ یہ ہر ہر چیز میں ہے جو تیرے ساتھ احیان کر ہے تو بھی اس کے ساتھ احسان کر اور بدلہ دے، اگر تونہ پائے تو اس کے لئے وعاکر یا اس کے بھائیوں کے پاس اس کی تعریف کر۔

حفزت سعید بن جیررحمالله سے مروی ہے کہ الله تعالی سلام اور دوسری چیزوں کا گواہ ہے۔

امام عبد بن جمید، ابن جریر، ابن منذر اور ابن ابی حاتم نے مجاہر رحمه الله سے حسینیا کامعنی حفیظ انقل کیا ہے (2)۔

"سوكيا ہو گيا ہے تہميں كەمنافقوں كے بار ئے بيل (تم) دوگردہ بن گئے ہو حالانكہ الله تعالى نے اوندھا كرديا ہے آئميں بوجہان كرتو توں كے جوانہوں نے كئے كياتم بيچا ہتے ہو كہا ہے راہ دكھاؤ جے گمراہ كرويا الله نے اور جے گمراہ كردے الله تعالى تو ہر گزنہ پائے گا تو اس كے لئے (ہدايت كا) راستہ وہ دوست ركھتے ہيں اگرتم بھى مخركر نے لكو جيسے انہوں نے كفركيا تا كہتم سب يكسال ہوجاؤ پس نہ بناؤ تم ان سے اپ ووست يہاں تك كه وہ بجرت كريں الله كى راہ بيں پس اگروہ (ججرت سے) منہ موڑيں تو كي لوانييں اور تل كروانييں جہاں كہيں پاؤان كو اور نہ بناؤ ان سے (كى كو) اينا ووست اور نہ مد گار"۔

جنگ نہیں کریں گے تو الله تعالی نے یہ آیت نازل فر مائی۔رسول الله مسطی الله مسطی نے فر مایا پیر طبیبہ ہے۔ یہ خبث کواس طرح دورکر دیتی ہے جس طرح آگ جا ندی کے خبث کودورکردیتی ہے(1)۔

امام سعید بن منصور، ابن منذراور ابن الی حاتم نے حضرت عبدالعزیز بن محدر حمدالله کے واسط سے حضرت زید بن اسلم رحمدالله سے وہ حضرت ابن سعد بن معاذ انصاری رحمدالله سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی۔ رسول الله سلتی آیئی نے خطبہ ارشاد فر مایا جو مجھے اذبت دیتا ہے اس ہے کون مجھے چھنکا را دلائے گا اور کون اسے نازل ہوئی ۔ رسول الله سلتی آیئی نے خطبہ ارشاد فر مایا جو مجھے اذبت دیتا ہے اس سے کون مجھے افرائی کی یارسول الله سلتی آیئی ایسان کی ایسان الله عندا ہے ۔ مورش کی یارسول الله سلتی آیئی ہمیں سے ہے تو ہم اسے تل کریں گے اور اگر ہمارے خزر جی بھائیوں میں سے ہے۔ آپ سلتی آیئی ہمیں سے ہے تو ہم اسے تل کریں گے اور اگر ہمارے خزر جی بھائیوں میں سے ہے۔ آپ سلتی آیئی ہمیں محمد میں عبادہ تو ہم آپ کے حضرت سعد بن عبادہ اسلامی آیئی موجود ہیں وہ ہمیں اطاعت سے کیا سروکار لیکن میں تیرے ارادہ کو پیچا نتا ہوں۔ حضرت اسید بن خضیر نے کہاا ہے ابن عبادہ تو منافق ہو جو دہیں وہ ہمیں منافقوں کو پیند کرتا ہے۔ حضرت محمد بن سلم نے کہاا ہے لوگوں خاموش ہو جاؤ۔ ہم میں رسول الله سلتی آیئی موجود ہیں وہ ہمیں منافقوں کو پیند کرتا ہے۔ حضرت کی اطاعت کریں گے تو الله تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی (2)۔

امام ابن جریرا در ابن ابی حاتم نے حضرت عوفی رحمہ الله کے داسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے روایت نقل کی ہے مکہ مکر مد میں کچھلوگ تھے جنہوں نے زبانی اسلام قبول کرلیا تھا جبکہ وہ مشرکوں کی مدد کرتے تھے۔ وہ اپنے کسی کام کے لئے مکہ مکر مدے نظے انہوں نے کہاا گر جمیں حضور ملٹی آلیل کے صحابہ ملے تو جمیں ان سے کوئی خطرہ نہیں۔

جب مومنوں کوان کے بارے میں خبر ہوئی کہ وہ مکہ کرمہ سے نکلے ہیں تو مومنوں کی ایک جماعت نے کہاان خبیثوں کی طرف نکلواور انہیں قبل کرڈالو کیونکہ بیتمہارے خلاف تمہارے وشمنوں کی مدد کرتے ہیں۔ مومنوں کی دوسری جماعت نے کہا سجان تم ان لوگوں کو قبل کرتے ہوجہ نہوں نے وہی کلام کی جوتم نے کی تم انہیں اس لئے قبل کرتے ہو کہ انہوں نے ججرت نہیں کی اور اپنے گھر نہیں چھوڑے ان کے خون اور مال حلال جانے ہو۔ صحابہ کی بیدو جماعتیں ہو گئیں جبکہ رسول الله سالی آئی آئی آئی ان میں موجود ہے۔ آپ سالی آئی آئی کی جماعت کو بھی منع نہ کرتے ہے تو بیآیت نازل ہوئی (3)۔

امام احد نے منقطع سند کے ساتھ حضرت عبد الرحمٰن بن عوف رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ عربوں کی ایک جماعت مدینہ طلیبہ آئی اسلام قبول کر لیا آئییں مدینہ کی وباء نے آلیا تو وہ واپس لوٹے مدینہ طلیبہ سے نکلے تو آئییں صحابہ کی ایک جماعت ملی صحابہ نے ان سے پوچھا کیا وجہ ہے تم واپس لوٹ گئے۔ انہوں نے کہا ہمیں مدینہ طلیبہ کی وباء نے آلیا۔ صحابہ نے پوچھا رسول الله ساتھ آئیل کی ذات میں تمہارے لئے اسوہ موجوز نہیں۔ بعض نے کہا لیوگ منافق ہیں بعض نے کہا منافق ہیں بعض نے کہا منافق ہیں بعض نے کہا منافق نہیں سے مسلمان ہیں تو الله تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا۔

<sup>1 -</sup> المستخرع على محج مسلم، جلد 4 مبغيه 49 (3199) ، بيروت 2 سنن سعيد بن منصور ، جلد 4 مبغي 1313 (663 ) واراضميتي الرياض 3 - تغيير طبري ، زيراً بيت بذا ، جلد 5 مبغي 228 ، دارا حياء التراث العرلي بيروت

امام ابن ابی حاتم نے ایک اور سند سے حصرت ابوسلمہ رحمہ الله سے وہ حصرت عبد الرحمٰن رضی الله عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ عربوں کی بچھ جماعتوں نے رسول الله سٹی آئی کی طرف ججرت کی۔ جتنا عرصہ الله تعالی نے چا ہاوہ وہاں شہر سے پھراپی قوم کی طرف لوٹ گئے ۔ صحابہ کے این اوگوں کو پہچان لیا بوچھا کیوں لوٹے ہو؟ ان لوگوں نے نقاق کیا۔ بیسلملہ یونہی چاتا رہا یہاں ان لوگوں نے نقاق کیا۔ بیسلملہ یونہی چاتا رہا یہاں تک کہ یہ بات عام ہوگئ تو یہ آیت نازل ہوئی۔

اما معبد بن حمید، ابن جریراور ابن منذر نے قادہ کا پیقول نقل کیا ہے کہ ہمارے سامنے بیہ بات ذکر کی گئی ہے کہ قریش کے دوآ دمی تھے جو مکہ مرمہ میں مشرکوں کے ساتھ رہتے تھے۔ انہوں نے زبانی اسلام قبول کرلیا تھا لیکن ہجرت کر کے حضور ساتی اللہ کے کہاں کے خون اور کی خدمت میں حاضر نہ ہوئے۔ ان کورسول اللہ کے حجابہ ملے جبکہ بید دونوں مکہ مرمہ آرہے تھے۔ بعض نے کہاان کے خون اور مال صلال ہیں۔ بعض نے کہا تہمارے لئے حلال نہیں۔ ان میں اختلاف ہو گیا تو اللہ تعالی نے بیآیت نازل فرمائی (2)۔

امام ابن جریر نے معمر بن راشد ہے روایت نقل کی ہے کہ جمھے پیخبر پینچی کہ اہل مکہ میں سے پچھلوگوں نے رسول الله ملٹی ایکیا کو خط لکھا کہ وہ مسلمان ہو چکے ہیں ماان کی طرف سے پیچھوٹ تھا۔صحابہ ان کو ملے تو ان کے بارے میں اختلاف کیا ایک جماعت نے کہاان کے خون حلال ہیں ،ایک جماعت نے کہاان کے خون حرام ہیں تو الله تعالیٰ نے بیآیت نازل فرمائی (3)۔

امام ابن جریر نے حضرت ضحاک رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ پچھلوگ تھے جنہوں نے نبی کریم ساٹھ اللہ کے ساتھ ججرت نہ کی وہ مکہ مکرمہ میں ہی تھم برے رہے انہوں نے ایمان کا اعلان کیا اور ججرت نہ کی۔رسول الله ساٹھ اللہ اللہ کی سے برات کا اظہار کیا اور کہا یہ رسول الله ساٹھ اللہ کی سے برات کا اظہار کیا اور کہا یہ رسول الله ساٹھ اللہ کو چھوڑ کر گھروں میں بیٹھے رہے اور ججرت نہ کی۔اللہ تعالی نے انہیں منافق قرار دیا۔مومنوں نے ان کی دوسی سے برات کرلی اللہ تعالی نے دوسی نہ کریں ان سے دوسی نہ کریں (4)۔

امام ابن جریر نے حضرت سدی رحمہ الله کا قول نقل کیا ہے کہ منافقوں کی ایک جماعت نے مدینہ طیبہ سے نکلنے کا ارادہ کیا

4\_الضاً

مومنوں سے کہا مدینہ طیبہ میں تو ہمیں تکلیفوں نے آلیا اور ہمارے پیٹ خراب ہو گئے۔ شاید ہم کھلی فضا کی طرف تکلیں تو ٹھیک ہو جائیں پھر ہم لوٹ آئیں گے۔ بشک ہم باویہ نشین ہیں۔ وہ مدینہ طیبہ سے چلے گئے۔ ان کے بارے میں صحابہ کا اختلاف ہو گیا۔ ایک جماعت نے کہا اللہ کے دشن ہیں اور منافق ہیں، ہمیں یہ بات پسند ہے کہ رسول اللہ سال آئی آئی ہمیں اجازت ویں تو ہم ان سے جنگ کریں۔ ایک جماعت نے کہا نہیں بلکہ ہمارے بھائی ہیں، مدینہ طیبہ کی آب وہوانے ان کے بیٹ خراب کرویے ہیں تو وہ بیمارہو گئے ہیں۔ وہ کھلی فضا کی طرف نکل گئے۔ جب تندرست ہو گئے تو لوٹ آئے اللہ تعالیٰ نے بیٹ کونا زل فرمایا (۱)۔

امام عبد بن حمید اور ابن ابی عاتم نے آیت کی تفییر میں حضرت عکر مدر حمد الله سے روایت نقل کی ہے کہ مسلمانوں نے مشرکوں سے مال لیا اور بمامد کی طرف تا جربن کر گئے ۔مسلمانوں کا ان کے بارے میں اختلاف ہو گیا۔ ایک جماعت نے کہا ۔ اگر ہم ان سے ملے تو ہم ان کو آل کر دیں گے اور جو کچھان کے پاس ہوگا ہم وہ لے لیس گے۔ بعض نے کہا بید درست نہیں وہ تمہارے بھائی ہیں تجارت کی غرض سے گئے ہیں تو بیآیت نازل ہوئی۔

امام ابن جریر نے حضرت وجب رحمہ الله کے واسطہ سے حضرت ابن زیدر حمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ بیآیت ابن ابی کے بارے میں نازل ہوئی جب اس نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنہا کے بارے میں نازیبا باتیں کی تعین توبیآیت نازل ہوئی۔ حضرت سعد بن معاذ نے کہا میں اس کی دوستی سے الله اور اس کے رسول کی بارگاہ میں برأت کا اظہار کرتا ہوں (2)۔

امام ابن ابی حاتم نے حضرت زید بن عبد الرحمٰن بن زید بن اسلم حمیم الله سے وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله سلٹی الیّہ نے لوگوں کو خطبہ ارشاد فر مایا تم اس آ دمی کے بارے میں کیا کہتے ہو جو رسول الله سلٹی ایّپی کے صحابہ کے درمیان ذکیل ورسوا ہوا ہے اور رسول الله کے گھر والوں کے بارے میں بدگوئی کرتا ہے جبکہ الله تعالیٰ نے برأت کا اعلان کر دیا ہے بھران آیات کو تلاوت فر مایا جو الله تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها کی برأت کے بارے میں نازل فر مایا تھا تو الله تعالیٰ کی طرف سے بی آیت نازل ہوئی۔ اس کے بعد کوئی بھی اس بارے میں کوئی بات نہیں کرتا تھا۔

امام ابن جریر، ابن منذر اور ابن الی حاتم نے حضرت علی رحمہ الله کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے آئں مکٹیمٹم کا پیمعنی فقل کیا ہے کہ الله تعالی انہیں گرادیتا ہے (3)۔

ا مام ابن جریراور ابن منذر نے حضرت عطاء خراسانی رحمہ الله کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے بیمعنی نقل کیا ہے کہ الله تعالی نے انہیں لوٹا ویا (4)۔

ا مام طستی نے مسائل میں حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت نافع بن ازرق رحمہ الله نے آئ گئی معنی پوچھا تو فر مایا الله تعالی انہیں ان کے اعمال کے بدلہ میں جہنم میں محبوں کردے گا۔ پوچھا کیا عرب

1- تغيير طبرى، زيرآيت بذا، جلد 5 ، صفحه 229 داراحياء التراث بيروت 2 - الينا ، جلد 5 ، صفحه 230 3- الينا ، جلد 5 ، صفحه 231 اسے بیچانتے ہیں فرمایا ہاں کیا تونے امید بن الی صلت کا شعز ہیں سا۔

اُرْكِسُوا فِي جَهَنَّمَ أَنَّهُمْ كَانُوا عُتَاةً يَقُولُوا مِينَا وَكِلُبًا وَزُورًا

انہیں جہنم میں محبوس کر دیا گیا کیونکہ وہ سرکش تضاور جھوٹ بو لتے تھے۔

امام عبد الرزاق ، ابن جریراور ابن منذر نے حضرت قنادہ رحمہ الله سے بیمعنی نقل کیا ہے کہ الله تعالی نے انہیں ان کے اعمال کے باعث ہلاک کردیا(1)۔

الم ابن جريادرا بن الم عام في حضرت مدى رحمالله عين قال يا كدالله تعالى في المين مراه كرديا (2) و الآلا الذي يُعِلُونَ إلى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَكُمْ هِيْنَاكُ أَوْ جَاعُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ فَوَكُوشَاء الله كسَلَّطَهُمْ عَكَيْكُمْ فَكَفْتَكُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَكَمْ يُقَاتِلُو كُمْ وَ الله كسَلَّطَهُمْ عَكَيْكُمْ فَكَفْتَكُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَكَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَ الله كسَلَّطَهُمْ عَكَيْكُمْ فَكَاللهُ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا (3)

"مگران کو (قتل نہ کرو) جوتعلق رکھتے ہیں اس قوم ہے کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان معاہدہ ہے یا آ گئے ہوں تمہارے پاس اس حال میں کہ تنگ ہو چکے ہوں ان کے سینے کہ جنگ کریں تم سے یا جنگ کریں اپنی قوم ہے اور اگر چا ہتا الله تعالیٰ تو مسلط کردیتا انہیں تم پر تو وہ ضرور لڑتے تم ہے پھراگروہ کنارہ کرلیں تم ہے اور نہ جنگ کریں تمہارے ساتھ اور بھیجیں تمہاری طرف سلح (کا پیغام) تو نہیں بنائی الله تعالیٰ نے تمہارے لئے ان پر (زیادتی کرنے کی) راہ'۔

<sup>1</sup> تفيير طبري، زيرآيت بذا، جلد 5 من عند 231 دارا دياء التراث بيروت 2-اليغا

خلاف دشمنوں کی مددنہ کریں گے۔اگر قریش مسلمان ہو گئے تو یہ بھی ان کے ساتھ مسلمان ہوجا کیں گے۔جولوگ بھی مدلج کے ساتھ ملیں گےوہ بھی اس عہد میں شامل ہوں گئے تو اللہ تعالی نے بیآیت نازل فرمائی (1)۔

امام ابن جریراورا بن البی حاتم نے حضرت عکر مدرحمہ الله کے واسطے سے حضرت ابن عباس رضی الله عنبما سے روایت نقل ک سے جب وہ اپنے کفر کو ظاہر کریں تو انہیں جہاں پاؤٹل کرووا گر کوئی آ دمی اس قوم میں شامل ہوجا تا ہے جن کا تمہارے ساتھ معاہدہ ہے تو ان پروہ احکام لاگو کروجوتم ذمبول پر جاری کرتے ہو (2)۔

ا مام ابوداؤ دیے ناسخ ،ابن منذر،ابن ابی حاتم ،نحاس اور پہنی نے سنن میں حضرت ابن عباس رضی الله عنها ہے روایت نقل کی ہے کہاس آیت کوسورہ تو بہ کی آیت نمبر 5 نے منسوخ کر دیا (3)۔

امام ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ ان کے سینے ان (مومنوں) سے اور ان ( کا فروں) سے رکے ہوتے ہیں۔

امام ابن جریر، ابن منذر اور ابن ابی حاتم نے حصرت سدی رحمہ الله سے بیم عنی نقل کیا ہے وہ لوٹیں اور تم میں داخل ہو جائیں اور ان کے سینے نگ پڑجائیں (4)۔

امام ابن منذرادر ابن الى حاتم نے حضرت قادہ رحمہ الله سے میعن نقل کیا ہے کہ ان کے سینے (ول) ناپند کرتے ہیں۔ امام ابن جریراور ابن الی حاتم نے حضرت رہیج رحمہ الله سے السّلَم کامعنی سلخ نقل کیا ہے (5)۔

امام عبدالرزاق، ابن جریر، ابن منذر، ابن الی حاتم اور نحاس نے حضرت قادہ رحمہ الله سے بیقول نقل کیا ہے کہ اس آیت کوسور ہ تو بہ کی آیت نے منسوخ کردیا (6)۔

امام ابن جریر نے حضرت حسن بھری اور حضرت عکر مدر حمہما الله سے بیقول نقل کیا ہے کہ اس آیت کوسور ہ تو بہ کی آیت نے منسوخ کردیا (7)۔

سَتَجِدُونَ اخَرِيْنَ يُرِيدُونَ اَنْ يَامَنُو كُمْ وَ يَامَنُوا تَوْمَهُمْ كُلَّمَا مُ كُلَّمَا مُ دُوِّدَ الْحَدُونَ اَنْ يَامَنُوا فَوْمَهُمْ كُلَّمَا مُ دُوِّدًا إِلَى الْفِتْنَةِ أَنْ كِسُوا فِيهَا قَانَ لَمْ يَعْتَزِلُو كُمْ وَ يُلْقُوَّا إِلَيْكُمُ اللَّهُمَ وَيَعْتَزِلُو كُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ اللَّهُمَ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَالسَّلَمَ وَيَكُمُ مَعْلَيْهِمُ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَالسَّلَمَ وَيَعْتُمُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَاللّهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُهُوهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمُ اللَّهُمُ مَعْلَيْهِمُ مُلْطَنّا مُعْبِينًا أَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَعْلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُمْ عَلَيْهُمُ اللَّهُمْ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

" تم پاؤ کے چنداورلوگ جو چاہتے ہیں کہ اس میں رہیں تم ہے بھی اورامن میں رہیں اپنی قوم سے (لیکن)

1-معنف ابن الى شيبه جلد 7 منفى 345 مكتبة الزمان مدينه منوره 2 تغيير طبرى ، زير آيت بذا ، جلد 5 منفى 233 داراحياء التراث بيردت

4 تغيير طبري، زيرآيت بذا، جلد 5 م فحد 235 5 اينيا، جلد 5 م فحد 236

3-سنن كبرى ازبيعي ،جلد 9 صفحه 11 ، دار الفكر بيروت

7- اييناً ، جلد 5 ، صفحه 236

6\_الينيا، جلدة منحه 237

جب بھی پھیرے جاتے ہیں فتنہ کی طرف منہ کے بل گر پڑتے ہیں اس میں ، سواگر نہ کنارہ کریں تم ہے یا نہ بھیجیں تمہاری طرف صلح (کا پیغام) اور نہ روک لیں اپنے ہاتھ تو پکڑلوانہیں اور قل کروانہیں جہاں تم پاؤانہیں اور یہی لوگ ہیں کہ دیا ہے ہم نے تمہیں ان پر کھلاا فتیار''۔

امام عبد بن جمید، ابن جریر، ابن منذراورا بن ابی حاتم نے حضرت مجاہدر حمداللہ سے بیقول نقل کیا ہے کہ اہل مکہ میں سے کچھ لوگ حضور ملٹی الیّلی کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے ، دکھاوے کا اسلام قبول کرتے پھر قریش کی طرف بلٹ جاتے اور بتوں کی عبادت شروع کردیتے ۔ اس طریقہ سے بیخواہش کرتے کہ یہاں بھی امن سے رہیں اور وہاں بھی امن سے رہیں اور وہاں بھی امن سے رہیں اور وہاں بھی امن سے رہیں دور وہاں بھی امن سے رہیں اور مسلمانوں سے مصالحت نہ کریں توان سے جنگ کرو (1)۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو تھم دیا کہ اگر وہ الگ تھلگ نہ رہیں اور مسلمانوں سے مصالحت نہ کریں توان سے جنگ کرو (1)۔

امام ابن جریراورابن انی حاتم نے حضرت عونی رحمہ الله کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ اس کا معنی ہے کہ جب بھی وہ فقنہ سے نکلنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس میں الئے منہ گر پڑتے ہیں۔ اس کی صورت میہ ہوتی کہ ایک آ دمی اسلام قبول کرنے کا دعویٰ کرتا بھر کمڑی ، پھر ، پھواور کبر یلا کود کیھتے تو مشرک اس مسلمان کو کہتے کہو میہ کبر یلا اور بچھومیر ارب ہے (2)۔

ا مام عبد بن جمید، ابن جریر، ابن منذ راور ابن ابی حاتم نے حضرت قادہ رحمہ الله کا قول نقل کیا ہے کہ تہا مہیں ایک فبیلہ تھا، انہوں نے کہا اے الله کے نبی نہ ہم آپ سلٹی ایک ہے جنگ کریں گے اور نہ بی اپنی قوم سے جنگ کریں گے۔ انہوں نے ارادہ کیاوہ الله کے نبی سے امن میں رہیں اور اپنی قوم سے امن میں رہیں۔ الله تعالیٰ نے ان کی اس خواہش کا انکار کیا۔ جب بھی انہیں کوئی آزمائش سامنے آتی ہے تو اس میں ہلاک ہوجاتے ہیں (3)۔

امام ابن جریراور ابن ابی حاتم نے حضرت سدی رحمه الله کا بیقول نقل کیا ہے کہ نعیم بن مسعود التجعی مسلمانوں اور مشرکوں وونوں میں امان سے تھا کیونکہ وہ حضور سلٹی آئی آئی اور مشرکوں کے درمیان سفارت کا کام کرر ہاتھا اور کہا فتنہ کامعنی شرک ہے (4)۔
امام ابن جریراور ابن ابی حاتم نے حضرت ابوالعالیہ رحمہ الله کاقول نقل کیا ہے کہ جب بھی آئییں آز ماکش میں ڈالا جاتا تو اس میں اوند ھے منہ گریزتے (5)۔

إِلَى اَهْلِهِ وَ تَحْرِيْرُ مَ قَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ فَنَنَ لَهُ يَجِنُ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَابِعَيْنَ تَوْبَةً مِّنَ اللهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿ مُثَنَابِعَيْنَ عَرْبَةً مِّنَ اللهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿

"اورنہیں (جائز) کی مومن کے لئے کہ تل کرے کی مومن کو گر غلطی ہے اور جس نے تل کیا کسی مومن کو غلطی ہے تو (اس کی سزایہ ہے کہ) آزاد کرے مسلمان غلام اورخون بہاادا کرے مقتول کے گھر والوں کو گریہ کہ وہ خود ہی (خون بہا) معاف کردیں پھرا گر ہو (مقتول) اس قوم سے جو دشمن ہے تہاری لیکن وہ (مقتول) خودمومن ہوتو ( قاتل ) آزاد کرے ایک مسلمان غلام اورا گرمقتول اس قوم سے ہو کہ ہو چکا ہے تہارے درمیان اوران کے درمیان معاہدہ تو ( قاتل ) خون بہا دے دے اس کے گھر والوں کو اور آزاد کرے ایک مسلمان غلام ۔ تو جو شخص غلام نہ پاسکے تو روزے رکھے دو ماہ لگا تار (اس گناہ کی) تو بالله کی طرف سے ( یہی مقرر ہے ) اور ہے الله تعالیٰ سب کچھ جانے والا حکمت والا "

امام عبد بن حمید، ابن جریرادرا بن منذرنے حضرت قنادہ رحمہ الله سے بیمعنی فقل کیا ہے کسی مومن کوزیر نہیں دیتا اس عہد کی وجہ سے جواللہ تعالیٰ نے مومنوں سے لیا(1)۔

امام ابن منذراورابن ابی عائم نے حضرت سدی رحماللہ سے بیمعنی نقل کیا ہے کہ کوئی موٹن کسی موٹن کوئل نہ کر ہے۔
امام ابن جریر نے حضرت عکر مہر حمداللہ کا قول ذکر کیا ہے کہ حرث بن یزید بن میعنہ جو بنو عامر بن لوئی سے تعلق رکھتا ہے
ابوجہل کے ساتھ ل کرعیاش بن ابی ربیعہ کو اذیتیں دیا کرتا تھا پھر وہ جمرت کر گئے ۔حضور ساتھ ایکی بارگاہ میں حاضر ہونے کے
لئے انکا عیاش اسے حرہ میں ملا تلوار کے ساتھ اس پر حملہ کر دیا جبکہ وہ گمان کرتا تھا کہ حرث کا فر ہے پھر عیاش حضور ساتھ ایکی کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور واقعہ عرض کیا تو یہ آیت نازل ہوئی حضور ساتھ ایکی نے اسے بیہ آیت پڑھ کر سنائی پھر حضور ساتھ ایکی کی اسے فرمایا اٹھواور غلام آزاد کرو (2)۔

امام عبد بن حمید، ابن جریر، ابن منذ را در ابن الی حاتم نے حضرت مجاہد رحمہ الله کا قول نقل کیا ہے کہ عیاش بن الی رسیعہ نے کہ مومن کوئل کیا وہ اور ابوجہل عیاش کو اذبیش دیا کرتے تھے۔ عیاش ابوجہل کا ماں کی طرف سے بھائی تھا۔ عیاش کا خیال تھا کہ وہ آدئی پہلے کی طرح کا فرہے۔ عیاش نے مومن کی حیثیت سے حضور ساٹھ ایکٹی کی طرف جرت کی تھی۔ ابوجہل اس کے پاس آیا جو ماں کی طرف سے اس کا بھائی تھا کہ تیری ماں تھے اپنی رحم اور حق کا واسطہ دیت ہے کہ تو واپس آجا۔ وہ امیمہ بنت مخرمہ تھی۔ عیاش ابوجہل کے ساتھ ہولیا۔ ابوجہل نے اسے بائدھ لیا اور اسے مکہ لے آیا۔ جب کا فروں نے اسے دیکھا تو ان کے کفر اور نتنہ میں اور اضافہ ہو گیا اور کہا ابوجہل (حضرت) محمد (ساٹھ ایکٹیم) سے ہراس بات پر قاور ہے جو وہ چا ہتا ہے۔ ابوجہل ان کے صحابہ کی لیتا ہے اور آئیس رسیوں میں جکڑ لیتا ہے (3)۔

ساتھیوں کے پاس لے آئے پھردل میں پھے خلش محسوں کی۔ نبی کر یم سٹھنڈ آیا کی بارگاہ میں حاضری دی اور سب واقعہ ذکر کیا تو رسول الله سٹھنڈ آیا کی نے فرمایا تو نے اس کا سینہ کیوں نہیں چر لیا۔ عرض کی میر ہے لئے یہ کمکن نہ تھایار سول الله سٹھنڈ آیا ہی میں اگر ایسا کرتا بھی تو پانی پاتا یا خون۔ رسول الله سٹھنڈ آیا ہی نے فرمایا اس نے تجھے اپنی زبان سے آگاہ کیا لیکن تو نے نہ مانا۔ عرض کی یا رسول الله سٹھنڈ آیا ہم میرا کیا ہے گافرمایا کہ آلا الله کا کیا کروگے۔ عرض کی یارسول الله سٹھنڈ آیا ہم میرا کیا ہے گا۔ فرمایا کہ آلا الله کا کیا کروگے میرف کی پہلا دن ہوتا تو اس وقت بی آیت نازل اول الله کا کیا کروگے یہاں تک کہ میں نے آرزو کی کہ بیدن میرے اسلام لانے کا پہلا دن ہوتا تو اس وقت بی آیت نازل ہوئی۔ آئ آیٹھ گاگوا کامعنی ہے گروہ ویت نہ لیس (1)۔

امام رویانی، ابن منده اور ابونعیم نے المعرفۃ میں بکر بن حارثہ جنی رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ میں ایک چھوٹے لشکر میں تھا جورسول الله ملٹی آیکی نے بھیجا تھا ہم نے اور مشرکوں نے باہم جنگ کی۔ میں نے ایک مشرک پرحملہ کیا تو اس نے اسلام کا اظہار کر کے جھے سے پچنا جا ہا۔ میں نے اسے آل کر دیا۔ بینچررسول الله ملٹی آیکی تک پیچی۔ آپ ملٹی آیکی خت غصے ہوئے اور مجھے دور کر دیا۔ الله تعالی نے آپ ملٹی آیکی کی طرف وی کی تو آپ ملٹی آیکی مجھ پرراضی ہوگئے اور مجھے اپنے قریب بٹھایا۔

امام ابن جریر، ابن منذر اور ابن ابی حاتم نے حضرت علی رحمہ الله کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ رقبہ مومنہ سے مراد ایسا غلام ہے جوایمان کی سمجھ بو جھر کھتا ہواس نے روز ہے ہوں اور نمازیں پڑھی ہوں۔ قرآن علیم میں جہال بھی رقبہ کا ذکر آیا ہے اور اس کے لئے مومنہ کا لفظ ذکر نہیں کیا تو اس میں بچاور اس سے بڑا آزاد کرنا جائز ہے بشرطیکہ وہ اپنی تخفیف کردیں (2)۔ کرنا جائز ہے بشرطیکہ وہ اپنی تحقیف کردیں (2)۔ امام عبد الرزاق اور عبد بن حمید نے حضرت قادہ رحمہ الله کا قول نقل کیا ہے کہ ابی کی قرائت فکٹ دیوں کی تقرقہ می وہ میں میں بیکے کو آزاد کرنا جائز نہیں۔

ا مام عبد بن حمید ، ابودا و داور بیق نے سنن میں حضرت ابو جریرہ رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ ایک آدمی ایک عبثی لونڈ کی کے ساتھ حضور سلٹی ایک آراد کرنا فرض ہے۔
لونڈ کی کے ساتھ حضور سلٹی ایک کی خدمت میں حاضر ، وا ، عرض کی یارسول الله سلٹی ایک موسی خلاص آزاد کرنا فرض ہے۔
حضور سلٹی ایک نے اس لونڈ کی سے بوچھا الله تعالیٰ کہاں ہے؟ اس لونڈ کی نے انگل سے آسان کی طرف اشارہ کیا۔حضور سلٹی ایک مون ہوں؟ تو اس لونڈ کی نے رسول الله اور آسان کی طرف اشارہ کیا یعنی آپ سلٹی ایک الله کے رسول ہیں۔حضور ساٹی ایک کی خرف اشارہ کیا یعنی آپ سلٹی ایک الله کے رسول ہیں۔حضور ساٹی ایک کی خرمایا سے آزاد کرد سے مومنہ ہے (3)۔

امام عبد بن جمید نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ ایک آ دمی حضور سلٹی ایکی ہی بارگاہ میں حاضر ہواعرض کی جمھ پر ایک غلام آزاد کرنا فرض ہے۔ جب کہ میرے پاس ایک عبشن لونڈی ہے۔حضور سلٹی ایکی نے فرمایا است میرے پاس لے آؤ۔حضور سلٹی ایکی نے فرمایا کیا تو لا آلله الله الله الله ہونے کی گواہی دیتی ہے؟ اس لونڈی میرے پاس لے آؤ۔حضور سلٹی ایکی نیاز کی آلہ ایکی تو لا آلله الله الله الله ہونے کی گواہی دیتی ہے؟ اس لونڈی

نے کہاں ہاں حضور ملٹی لیکم نے فر مایا سے آزاد کردے۔

امام طیالی، آمام سلم، ابوداور، نسائی اور بین نے اساؤصفات میں خطرت معاویہ بن تظم سلمی رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ اس نے اپنی لونڈی کو تھیٹر مارا پھر رسول الله ملٹی آئی کی اس کے بارے میں بتایا تو یہ چیز حضور سائی آئی کی بردی شاق گزری۔ میں نے عرض کی یا رسول الله سائی آئی کی میں اسے آزاد نہ کردوں؟ فر مایا کیوں نہیں اسے میرے پاس لے آؤ۔ میں لونڈی حضور سائی آئی کی کی بارگاہ میں لے آیا۔ حضور سائی آئی کی بارگاہ میں لے آیا۔ حضور سائی آئی کی کی اسان میں۔ بو چھا میں کون ہوں؟ عرض کی آسان میں۔ بو چھا میں کون ہوں؟ عرض کی آسان میں۔ بو چھا میں کون ہوں؟ عرض کی آسان میں۔ بو جھا میں کون ہوں؟ عرض کی آپ سائی آئی کی الله کے رسول ہیں۔ فر مایا بیمومنہ ہے، اسے آزاد کردو(1)۔

امام ابن ابی حاتم نے حصرت ابن شہاب رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ میں بی خبر پینچی ہے کہ رسول الله سالی الیم ا دیت سواونٹ مقرر فرمائی۔

امام احمد، ابوداؤد، امام ترفدی، امام نسائی، ابن فاجه اور ابن منذر نے حضرت ابن مسعود رضی الله عنه سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سلی آیا ہم نے تقل خطا کی دیت ہیں بنت مخاص، ہیں بنی مخاص، ہیں بنت لبون، ہیں جذعه اور ہیں حقه معین فرمائی (2)۔

ا مام ابودا و داورا بن منذر نے حضرت ابن عباس رضی الله عنجما سے روایت نقل کی ہے کہ حضور ملتی اللہ عنی ارہ ہزار درہم مقرر فر مائی ہے (3)۔

امام ابن منذر نے حضرت ابو بکر بن عمر و بن حزم رحمہ الله سے وہ اپنے باپ سے وہ دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور سلٹھنڈ آیٹم نے اہل یمن کی طرف ایک خط لکھا جس میں فرائض سنن اور دیتیں کھی ہوئی تھیں ،ساتھ حضرت عمر و بن حزم کو بھیجا۔ اس میں سیجھی تھا جن کے پاس دینار ہوں ان پر دیت ہزار دینار ہے۔

امام ابوداؤد نے حضرت جابر بن عبدالله رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله مل الله الله الله الله الله علی اللوں پر دوسو حلے اور گذم دیت سواونٹ، گائے کے مالکوں پر دوسو حلے اور گذم کے مالکوں پر دوسو حلے اور گذم کے مالکوں پر بھی کوئی چیز معین کی جومحہ بن اسحاق کو یا دنہیں رہی (4)۔

<sup>1</sup> صحيح مسلم، جلد 5، صغیر 22 (533,37) دارالکتب العلمیه بیردت 2 سنن ابن ماجه بجلد 3، صغیر 276 (2631) دارالکتب العلمیه بیروت 3 سنن الوداوُ دباب الدینة کم هی، جلد 2، صغیر 269 ، وزارت تعلیم اسلام آباد 4 ساله آ

امام ابن جریراور ابن منذر نے حضرت ابن جریج رحمہ الله کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے مُسلّمه فی کا معنی (کامل) کیا ہے (1)۔

امام ابن ابی حاتم نے حضرت سعید بن مسینب رضی الله عندے منسلکہ قامعنی کمل نقل کیا ہے۔ امام ابن منذر نے حضرت سدی رحمہ الله سے نقل کیا ہے کہ کمل دیت مقتول کے ورثاء کو دی جائے مگر اس صورت میں کہ مقتول کے ورثاء اس میں کمی کر دیں۔

امام عبد بن حمید اور ابن منذر نے حضرت قادہ رحمہ الله کا قول نقل کیا ہے کہ ویت مقتول کے ورثاء کو دی جائے مگر اس صورت میں کہ مقتول کے ورثاء صدقہ کردیں وہ معاف کردیں یا درگز رکریں۔

امام ابن ابی حاتم نے حضرت سعید بن جبیر رحمہ الله سے بیم عنی نقل کیا ہے کہ قاتل کا قبیلہ مقتول کے ورٹاء کو دیت دے۔ اگر مقتول کے ورٹاء دیت قاتل کے ورثاء پرصدقہ کر دیں توبیان کے حق میں بہتر ہے جہاں تک غلام آزاد کرنے کا تعلق ہے تو بیرقاتل کے مال میں سے اس پر واجب ہے۔

امام ابن جریرادر ابن منذر نے حضرت علی رحمہ الله کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے بیم فہوم نقل کیا ہے کہا گرمقتول جربی ہوا در ایمان دار ہو، قاتل نے اسے خطائل کر دیا ہوتو قاتل پرفرض ہے کہ ایک مومن غلام آزاد کر سے یا وو ماہ لگا تارر وزے رکھے تو اس صورت میں قاتل پر کوئی دیت لازم نہیں ہوگی اور اگر مقتول کا فر ہوجس کا تمہارے ساتھ معاہدہ ہے وہ تل کر دیا جائے تو قاتل پر دیت ہوگی جومقتول کے ورٹاء کودی جائے گی اور ایک غلام بھی آزاد کرنالازم ہوگا (4)۔

امام ابن جریر نے حصرت عونی رحمہ الله کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے بیہ مفہوم نقل کیا ہے کہ مقتول مومن ہو، دشمن قوم سے تعلق رکھتا ہو۔ مشرک رسول الله سلٹی آیا ہم کے صحابہ کے نشکر کے بارے میں سنتے ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں جبکہ مومن وہاں ہی تھبر اربتا ہے توقیل ہوجا تا ہے، اس میں ایک غلام آزاد کرنالازم ہے (5)۔

امام ابن جریرا دربیعی نے سنن میں حضرت عکر مدرحمہ الله کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ مقتول مومن ہواور اس کی قوم کا فر ہوتو اس کی دیت قاتل پر لازم نہ ہوگی کیکن غلام کا آز ادکر نالازم ہے (6)۔

2-الينا، جلد5 ، مني 246

1 يتغيرطرى، زيرآيت فدا، جلد 5 منحد 243 داراحياء الراث بيروت

امام عبد بن حمید ، ابن جریراور ابن منذر نے حضرت عطاء بن سائب رحمدالله کے واسطے سے ابوعیاض سے روایت نقل کی ہے کہ ایک آ دمی آتا ، اسلام قبول کرتا پھراپی قوم کے پاس چلا جاتا جو کہ شرک ہوتی انہیں کے درمیان رہتا حضور ملتی ایکی آگئے کے لئکر حملہ آور ہوتے تو دوسر بے لوگوں کے ساتھ وہ مومن بھی قتل ہوجاتا توبی آیت نازل ہوئی کہ اس کی دیت لازم نہیں۔

امام ابن الی شیبہ، ابن منذر، ابن الی حاتم ، طبر انی ، حاکم اور بیعتی نے سنن میں حضرت عطاء بن سائب رحمہ الله کے واسطہ سے ابویجی ہے وہ حضرت ابن عباس رضی الله عنہما ہے روایت کرتے ہیں جبکہ حاکم نے اسے سیح قرار دیا ہے کہ ایک آ دمی حضور سائٹہ آیٹ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا اسلام قبول کرتا پھر اپنی قوم کی طرف لوٹ جاتا وہ اپنی قوم میں ، ہی رہتا آ دمی اسے قل کرتا غلام آزاد کرتا تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہونے کا مطلب سے ہے کہ وہ آ دمی خود بھی اور اس کی قوم بھی معاہدہ میں شامل ہوتو اس کی دیت قوم کودی جائے گی اور جس نے قبل کیا ہوتا وہ ایک غلام آزاد کرتا (۱)۔

امام ابن انی حاتم نے حضرت سعید بن جبیر رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ بیآیت مرداس بن عیاش کے بارے میں نازل ہوئی وہ خود مسلمان ہوگیا جبکہ اس کی قوم حربی کا فرتھی ۔حضرت اسامہ بن زیدرضی الله عنہ نے نلطی سے اسے قل کر دیا ان کے لئے کوئی دیت نہ ہوگی کیونکہ وہ حربی تھے۔

امام ابن الی شیبہ، ابن جریر اور ابن منذر نے حضرت شعبی رحمہ الله سے بیقول نقل کیا ہے کہ اس کا مطلب ہے وہ معاہدہ میں شامل ہومگر مومن نہ ہو (2)۔

امام ابن جریراورابن منذر نے حضرت جابر بن زیدرضی الله عندسے بیتول نقل کیا ہے کہ وہ مقتول مومن ہو۔ ابن جریر نے حضرت حسن بھری رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ تہارااور اس قوم کا آبس میں معاہدہ ہوجبکہ مقتول کا فرہو (3)۔

امام ابن جریر، ابن منذراور بیمق نے حضرت عکر مدر حمدالله کے واسطے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت نقل کی ہے کہ میثاق کامعنی عہد ہے(4)۔

امام ابن ابی حاتم نے حضرت ابن شہاب رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ ہمیں بی خبر پہنچی کہ معاہد کی دیت مسلمان کی دیت جیسی ہے پھر بعد میں اس میں کمی کر دی گئی اور اس کی دیت مسلمان کی دیت کے نصف کر دی گئی۔ الله تعالیٰ نے بیت کم دیا کہ معاہد کی دیت اس کے ورثاء کے حوالے کی جائے اور اس کے ساتھ ایک مون غلام آزاد کیا جائے۔

امام ابوداؤ دیے حضرت عمرو بن شعیب رحمہ الله سے وہ اپنے باپ سے وہ دادا سے روایت نقل کرتے ہیں کہ حضور سال اللہ آ کے زمانہ میں دیت کی قیمت آٹھ سودیناریا آٹھ ہزار دینارتھی جب کہ اہل کتاب کی ویت مسلمانوں کی دیت کانصف تھی یہ

2 تقيير طبرى، زيرآيت بذا، جلد 5 صفحه 246 داراحياء التراث بيروت

1 \_سنن صغيراز بيهقي ،جلد 3 ،صفحه 261 (3116 ) ، بيروت

معاملہ ای طرح رہا یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه خلیفہ بے آپ خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے فرمایا اونٹ مہنگے ہوگئے ہیں۔حضرت عمرضی الله عنه نے ہزار دینار دیت مقرر کی جن کے پاس سونا ہواور جن کے پاس چاندی ہوان پر بارہ ہزار درہم ، جوگائے پالے ہوں ان پر دوسوگا کیں اور جو بکریاں پالتے ہیں ان پر دوہزار بکریاں اور جو پار چہفروش ہوں ان پر دوسوطے اور ذمیوں کی دیت میں اضافہ نہ کیا اسے اس حال پر چھوڑ دیا (1)۔

ابن ابی شیبہ، امام نسائی اور امام حاکم نے ابو بکرہ ہے روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم ملٹی ایٹی نے فر مایا جنت کی خوشبوسوسال کی مسافت ہے محسوس کی جاسکتی ہے جو آ دمی کسی معامد کوئل کر ہے الله تعالیٰ اس پر جنت اور اس کی خوشبوکو حرام کر دیتا ہے (2)۔

امام ابن ابی شیبہ، امام بخاری، ابن ماجہ اور حاکم نے حضرت عبد الله بن عمر ورضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے جبکہ حاکم نے اسے سے قرار دیا ہے کہ رسول الله ملٹی نیا تیا ہے نے فر مایا جس نے کسی ذمی کوئل کیا وہ جنت کی خوشبونیوں پائے گا جبکہ جنت کی خوشبونیوں بائے گا جبکہ جنت کی خوشبونیوں سال کی مسافت ہے معلوم کی جاسکتی ہے (3)۔

امام حاکم نے حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے جبکہ اسے سیح قرار دیا ہے۔وہ نبی کریم سلٹی آیکی سے روایت کرتے ہیں جس نے حصل تھی اس نے الله تعالی روایت کرتے ہیں جس نے کسی ایسے معاہد کو قل کیا جے الله تعالی اور رسول الله سلٹی آیکی کی حفاظت حاصل تھی اس نے الله تعالی کے ذمہ کو قوڑاوہ جنت کی ہوا بھی نہ یائے گا جبکہ جنت کی خوشبوستر سال کی مسافت سے محسوس کی جاسکتی ہے(4)۔

امام شافعی، عبدالرزاق، ابن انی شیبه اور ابن جریر نے حضرت سعید بن میتب رحمه الله سے روایت نفل کی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه نے فرمایا کہ اہل کتاب کی دیت چار ہزار درہم اور مجوی کی دیت آٹھ سودرہم ہے (5)۔

امام ابن جریر نے حضرت ابراہیم رحمہ الله ہے روایت نقل کی ہے کُتِل خطابیہ ہے کہ وہ ایک چیز کا ارادہ کرتا ہے جبکہ اس کا وارکسی اور چیز یرجایز تا ہے (6)۔

امام عبد بن حمید، ابن جریراور ابن ابی حاتم نے حضرت مجاہد رحمہ الله سے بیقول نقل کیا ہے جو آدمی کی مومن کو خطاقتل کرے جبکہ دہ کئی غلام کونہ پائے تو وہ دو ماہ پے در پے روزے رکھے۔ بیآیت عیاش بن ابی رہیعہ کے بارے میں نازل ہوئی جس نے ایک مومن کو خطاقتل کر دیا تھا (7)۔

ابن ابی حاتم نے حصرت سعید بن جبیر سے بیقول نقل کیا ہے جوآ زاد کرنے کے لئے غلام نہ پائے تو دو ماہ کے روزے رکھے۔ امام ابن جریر حصرت ضحاک رحمہ اللہ سے قول نقل کرتے ہیں کہ روز بے تواس پر لازم ہیں جس کے پاس غلام نہ ہو جہاں تک دیت کا تعلق ہے اسے کوئی چیز باطل نہیں کر سکتی (8)۔

2-متدرك ماكم ، جلد 2 مفيه 137 (2579) بيروت

4\_الفِياً ، جلد 2 ، صفحہ 138 (2581)

6-اليضاً ، جلد 5 صفحه 248

8-اليضاً

1 \_سنن ابودا دُرباب الديية كم هي، جلد 2، صفحه 269 ، وزارت تعليم اسلام آباد

. 3 ـ الينا، جلد 2، صفحه 137 (2580)

5- تفسيرطري، زيرآيت بذا ، جلد 5 صفحه 252

7- الينا، جلدة اصفحه 253

امام عبد بن جمید، ابن جریر، ابن منذ راور ابن ابی حاتم نے حضرت مسروق رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ ان سے سورہ نساء کی اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا دو ماہ کے روز سے صرف غلام آزاد کرنے کے مقابلہ میں جیں یا دیت اور غلام آزاد کرنے کے مقابلہ میں جیں تو انہوں نے جواب دیا جونہ یائے تو بید بیت اور غلام ووثوں کے مقابلہ میں جیں (1)۔

امام ابن ابی حاتم نے حضرت مجاہد رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ آپ سے دو ماہ کے پے در پے روز وں کے متعلق پوچھا گیا تو فر مایا کہ ندان میں روز ہ افطار کرے اور نہ ہی انقطاع کرے۔ اگر اس نے مرض اور عذر کے بغیر ایسا کیا تو تمام روزے نئے سرے سے رکھے۔ اگر اسے کوئی مرض یا عذر لاحق ہوتو باقی ماندہ روزے دکھ لے۔ اگر وہ مرگیا اور روزے نہ رکھے تو ان روز وں کے مقابلہ میں ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے اور ہر مسکین کو ایک مد (نصف سیر) دے۔

امام ابن ابی حاتم نے حضرت حسن بھری رحمہ اللہ ہے روایت نقل کی ہے کہ دو ماہ کے پے در پے کی شرط اللہ کی جانب سے ت سختی کے لئے ہے فر مایا قتل خطامیں اللہ تعالیٰ کی جانب ہے تشدید ہے۔

حفرت سعید بن جبیررضی الله عنه تو بَه قَوْجَ الله کی یقیرنقل کی ہے یہ الله تعالیٰ کی جانب سے اس امت کے لئے معافی ہے کہ اس نے خطاقل کیا الله تعالیٰ کفارہ کے تکم کو معافی ہے کہ اس نے خطاقل کیا الله تعالیٰ کفارہ کے تکم کو جانے والا ہے پھرعہد اور معاہدہ کی وجہ ہے مشرکین عرب کی ویت منسوخ کردگ ٹی اسے سورہ تو بہ کی آیت نمبر 5 نے منسوخ کیا۔ حضور سالٹی ایکٹی نے نے فرمایا دودینوں والے ایک دوسرے کے وارشنہیں بنتے۔

### 

اور جھخص قتل کرے کسی مومن کو جان ہو جھ کر تو اس کی سز اجہنم ہے ہمیشہ رہے گا اس میں اور غضب ناک ہوگا الله تعالی اس پراورا پی رحمت سے دور کرے گا اسے اور تیار کر رکھا ہے اس نے اس کے لئے عذا بعظیم۔

امام ابن جریراورا بن منذر نے حضرت ابن جریج رحمہ الله کے واسطہ سے حضرت عکر مدرحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ کسی انصاری نے مقیس بن ضبا ہہ کے بھائی کولل کردیا۔ نبی کریم ملٹی آیٹی نے مقیس کودیت دی تو اس نے دیت قبول کرلی پھر اس نے اپنے بھائی کے قاتل پر حملہ کیا اور اسے قبل کر دیا۔ ابن جریج اور دوسر سے علماء نے کہا حضور سٹی آیٹی نے اس کی دیت بنو خیار پر لازم کی پھر حضور سٹی آیٹی نے مقیس اور بنوفہر کے ایک آدی کوکسی کام کے لئے بھیجا۔ مقیس نے فہری پر حملہ کردیا مقیس بنواطاقتور آدی تھا۔ فہری کوزیمن پر بننی ویا اور اس کے سرکودو پھروں کے درمیان کچل دیا پھریدا شعار پر صف لگا۔

قَتَلُتُ به فِهُوا وَ حَمَلُتُ عَقَلَهُ سُوالاً بَنِي النَّجَّادِ اَدْبَابَ قَادِعِ سُوالاً بَنِي النَّجَّادِ اَدْبَابَ قَادِعِ سُوالاً بَيْنَ النَّجَادِ مِن بُولِول واللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ اللهُ اللهُ مِن اللهُ اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ اللهُ مِن الللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ م

<sup>1</sup> تغير طبرى، زيرآيت بذا، جلد 5 صفحه 254 داراحياء التراث بيروت

نی کریم سٹان آیا کہ کواس کے بارے میں بتایا گیافر مایا میراخیال ہے اس نے بہت بواظلم کیا ہے، الله کی شم اگراس نے ایسا کیا تو میں اسے نہ حل اور نہ ہی حرم میں پناہ دوں گا نہ صلح میں اور نہ ہی حالت جنگ میں پناہ دوں گا۔ تو وہ فتح مکہ کے موقع پر قل کردیا گیا۔ ابن جرتئ نے کہاای کے بارے میں بیر آیت نازل ہوئی۔

ا مام بہجتی شعب الایمان میں حضرت کلبی رحمہ الله کے واسطہ سے حضرت ابوصالے رحمہ الله سے وہ حضرت ابن عباس رضی الله عنہما ہے اس کی مثل روایت کرتے ہیں۔

امام عبد بن جمید، امام مسلم، امام بخاری، ابوداؤد، امام نسائی، ابن جریراور طبرانی نے حضرت سعید بن جبیر رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ اہل کوفہ نے مؤٹن کو قل میں اختلاف کیا۔ میں اس معاملہ کو جانے کے لئے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما نے فرمایا یہ آ بیت سب سے آخر میں نازل ہوئی۔ اسے کے پاس گیا، اس بارے میں بوچھا تو حضرت ابن عباس رضی الله عنهما نے فرمایا یہ آبت سب سے آخر میں نازل ہوئی۔ اسے کسی نے منسوخ نہیں کیا (1)۔

<sup>1</sup> يَغْيِر طِبرى، زيرآيت بذا، جلدة صغي 295 واراحياء التراث العربي بيروت

امام احمد، سعید بن منصور، نسانی، ابن ماجه، عبد بن جمید، ابن جریه، ابن منذر، ابن ابی حاتم ، نحاس نے نائخ میں اور طبرانی نے دھنرت سالم بن ابی جعدر حمدالله کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنجما سے روایت نقل کی ہے کہ ایک آ دئی آپ کی خلافت میں آیا۔ مجھے اس آ دمی کے بارے میں بنا ہے جو جان بو جھ کرکسی آ دمی کولل کرتا ہے۔ تو آپ نے بیآ بیت تلاوت کی۔ حضرت ابن عباس رضی الله عنجمانے کہا کہ قر آن حکیم کا جو حصد آخری عرصہ میں نازل ہوا بیآ بیت بھی اسی زمانہ میں نازل ہوئی، اسے کسی آ بیت کی آبیت کے درسول الله میں نیا ہے اس جہان فانی سے پردہ فر ما یا جب کہ رسول الله میں نیا ہے ہوئے بیا کے بعد تو کوئی وئی نازل نہیں ہوئی۔ سوال کیا بتا ہے اگر وہ تو بہ کر لے، ایمان لے آئے، اچھے مل کرے پھر ہدا ہت یا فتہ ہو جائے۔ حضرت ابن عباس رضی الله عنجمانے فر ما یا اس کے لئے تو بہ کہاں، میں نے رسول الله میں آئے گا کہ اس کے قاتل کو وا کس یا با کسی جو آ دمی دوسرے آ دمی کو جان بو جھر کر تل میں ہوگا۔ عرش کے سامنے اس کی رئیس خون بہارہ ہوں گا اور مقتول کے ہو تھی سی پڑو اہوگا اور اپنا سردا کمیں بیا ہمیں باتھ میں پڑوا ہوگا اور اپنا سردا کمیں بیا ہمیں باتھ میں پڑوا ہوگا۔ عرش کے سامنے اس کی رئیس خون بہارہ ہی ہوں گی اور مقتول کے گا سے میں بیارہ بی ہوں گی اور مقتول کے گا اے میرے درب این باس بندے سے بوچھ کس وجہ سے اس نے جھوتی گیا(1)۔

امام ترفدی حسن حدیث میں حضرت عمر و بن دینار رحمہ الله ہے وہ حضرت ابن عباس رضی الله عنہا ہے وہ نبی کریم ملتی الله عنہا ہے وہ حضرت ابن عباس رضی الله عنہا ہے وہ نبی کریم ملتی الله عنہا ہے روایت نقل کرتے ہیں کہ قیامت کے روز مقتول قاتل کولائے گااس کی بیشانی اور اپناسراس کے ہاتھ میں ہوگا جبکہ اس کی گیس خون بہارہی ہوں گی۔ مقتول عرض کرے گااے میرے رب اس نے جھے تل کیا یہاں تک کہ اسے عرش کے قریب لے جائے گالوگوں نے حضرت ابن عباس رضی الله عنہا کے سامنے اس کی توبہ کا ذکر کیا تو آپ نے بیآیت تلاوت کی۔ فرمایا نہ بیہ آیت منسوخ ہے اور نہ بی اس کا تھی بدلاگیا تو پھراس کے لئے توبہ کہاں (2)۔

امام عبد بن جمید، امام بخاری اور ابن جریر نے حضرت سعید بن جبیر رحمه الله سے روایت نقل کی ہے کہ بجھے عبد الرحمٰن بن ابزی نے کہا حضرت ابن عباس رضی الله عنما سے الله تعنما سے الله تعنما سے الله تعنما سے الله تعنما نے فرمایا اسے کی آیت نے منسوخ نہیں کیا اور فرمایا وَ الَّذِی مِن کَلا یَکْ عُونَ مَعَ اللهِ اِلْهَا اِخْدَ (الفرقان: 68) مشرکوں کے بارے میں نازل ہوئی (3)۔

امام عبد بن جمید امام بخاری ، ابن جریر ، حاکم اور ابن مروویہ نے حضرت سعید بن جبیر رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ عبد الرحمٰن بن ابزی نے کہا کہ سورہ نساء کی اس آیت وَ صَنْ یَتُقْتُلُ مُؤْمِنًا اور سورۃ فرقان کی آیت نمبر 68 وَ صَنْ یَتُفُعُلُ ذُلِكَ عبد الرحمٰن بن ابزی نے کہا کہ سے اس بارے میں بوچھوں۔ سعید بن جبیر نے کہا میں نے آپ سے اس بارے میں بوچھا۔ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا جب کو کی آدمی اسلام میں واضل ہو گیا اور شریعت کے احکام کو جان لیا پھر جان بو جھ کرمومن کو آل کیا تو اس کی جزاء

<sup>1</sup> تفيرطبري، زيرآيت بذا، جلدة ، صغه 257

<sup>2-</sup> جامع ترندي مع عادضة الاحوذي، جلد12-11 بصفحه 120 (3029) وارالكتب العلميه بيروت<sup>.</sup> 2- تغيير طبري، زيرة بيت بنرا، جلد 5 بعنو 258

جہنم ہے،اس کی تو بنییں جوفر قان میں آیت ہے جب بیآیت نازل ہوئی تو مکہ کے مشرکوں نے کہا ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، ہم نے ناحق قتل کیے اور برے اعمال کیے تو پھر ہمیں اسلام کوئی نفع نہ دے گا تو سور ہ فرقان کی آیت نمبر 70 إلا مَنْ تَابَ نازل ہوئی وہ تھم ان لوگوں کے بارے میں ہے (1)۔

امام ابن جریراور ابن الی حاتم نے حضرت شہر بن حوشب رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما کوارشا دفر ماتے ہوئے سنا کہ بیآیت سور ہ فرقان کی آیت کے ایک سال بعد نازل ہوئی (2)۔

امام ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهماہے روایت نقل کی ہے کہ یہ آیت سورہ فرقان کی آیت کے آٹھ سال بعد نازل ہوئی (3)۔

امام ابن جریر بنحاس اور طبرانی نے سعید بن جبیر سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے پوچھا کیاوہ آدمی جوجان بوجھ کرکسی انسان گوتل کر ہے اس کے لئے تو بہہے؟ فر مایا نہیں تو میں نے ان پر سور ، فر قان کی آیت نمبر 88 پڑھی فر مایا سور ، نساء کی آیت نے اسے منسوخ کر دیا ہے۔ منسوخ کردیا ہے۔ منسوخ کردیا

ا مام سعید بن منصور ، ابن جریر ، ابن منذ راور ابن الی حاتم نے حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه سے روایت نقل کی ہے که آیت شدیدہ (بیر ) ، آیت ہینہ (سور هٔ فرقان والی ) کے چھ ماہ بعد نازل ہوئی (4)۔

امام عبدالرزاق اورابن جریر نے حضرت زیدبن ثابت رضی الله عند سے ای طرح روایت نقل کی ہے (5)۔

امام ابوداؤر، ابن جریر بنحاس ، طبر انی ، ابن مردویه اور بیمق نے حضرت زید بن تابت سے اس کی مثل روایت نقل کی (6)۔ امام طبر انی اور ابن مردویہ نے حضرت زید بن ثابت رضی الله عند سے روایت نقل کی کہ جب سور ، فرقان والی آیت نازل ہوئی تو ہم اس کی نرمی پر متعجب ہوئے ، ہم سات ماہ تک اس طرح رہے بھر سور ، نساء کی بیر آیت نازل ہوئی (7)۔

امام عبد الرزاق نے حضرت ضحاک رحمہ الله کا قول نقل کیا ہے کہ دونوں آیتوں کے نزول کے درمیان کا عر<del>صہ آئم</del> شمال کا ہے اورسور ہ نساء دالی آیت سور مُ فرقان دالی آیت کے بعد نازل ہوئی۔

ا مام سمویہ نے فوائد میں حضرت زید بن ثابت رضی الله عنہ سے روایت نقل کی سور ہ نساء کی ہے آیت سور ہ نساء کی آیت و یَغْفِرُ مَادُونَ دُلِكَ لِمَن یَّشَآ ءُ کے جار ماہ بعد نازل ہوئی۔

امام ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی الله عنها ہے روایت نقل کی ہے کہ سب سے بڑا گناہ الله تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، اس نفس کوتل کرنا جس کا قل کرنا الله تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ کیونکہ الله تعالیٰ کا فرمان ہے فَجَدَّ آؤُ کا جَھَنَّمُ خُلِدًا فِي فَيْهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَ اَعَدَّ لَهُ عَنَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَ اَعَدَّ لَهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَ اَعَدَّ لَهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَ اَعَدَّ لَوْ عَلَيْهِ وَلَعَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَا مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَا اللهُ اللهُ

| 4-ايضاً ، جلد5 ، مسنح ، 260          | 3_الينا | 2رايضًا ،جلد5 منى 259 | 1 تفيرطري، زيرآيت بذا، جلد5 منحه 258 |
|--------------------------------------|---------|-----------------------|--------------------------------------|
| 7_ بچم كېير،جلد 5 مىغى 50-149 (4869) |         | 6_ايضاً               | 5_الينياً.                           |

امام عبد بن حميد ادرابن جرير نے حضرت ابن عباس رضى الله عنهما سے روايت نقل كى ہے كہ وہ مبهمتان بيں يعنى شرك اور قتل(1)۔

امام عبد بن حمیداورا بن جریرنے حضرت ابن مسعودرضی الله عندسے اس آیت کی تفسیر میں بیقول نقل کیا ہے کہ بیآیت محکم ہے،اس کی شدت میں بھی اضافہ ہوا (2)۔

امام سعید بن منصور اور ابن منذر نے حضرت کر دم رحمه الله سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنه ،حضرت ابن عباس رضی الله عنهما اور ابن عمر رضی الله عنه ہے ایسے آ دمی کے بارے میں یو چھا گیا جومومن کو جان بو جھ کرفتل کرتا ہے تو سب نے فر مایا کیا وہ پیطافت رکھتا ہے کہ اسے موت نہ آئے ، کیا وہ پیطافت رکھتا ہے کہ وہ زبین میں کوئی سراخ کرلے یا آسان تک سیرهی لگالے یا مقتول کوزندہ کرلے۔

امام سعید بن منصور، عبد بن حمید اور ابن منذر نے حضرت سعید بن میناءرحمه الله سے روایت نقل کی ہے کہ میں حضرت ابو ہررہ وضی الله عند کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک آ دی حاضر ہوا۔ اس نے ایسے آ دی کے بارے میں یو چھا جوکسی مومن کو قتل كرديتا ہے كياس كے لئے توبہ ہے؟ تو حضرت ابو ہريرہ رضى الله عندنے كہاالله كي تتم وہ جنت ميں داخل نہيں ہوسكتا يہاں تک کداونٹ سوئی کے ناکہ میں داخل ہوجائے (3)۔

امام ابن منذر نے حضرت ابورزین رحمہ الله کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے فر مایامہم ہے اس کی تو یہ کے بارے میں کچھ کم نہیں۔

ا مام عبد بن جمیداورا بن جریر نے حضرت ضحاک رحمداللہ سے روایت نقل کی ہے کہ جوآ ومی کسی مومن کوتل کرتا ہے اس کے لئے کوئی تو نہیں اسے کسی چیز نے منسوخ نہیں کیا (4)۔

ا مام سعید بن منصورا ورا بن منذر نے سعید بن میناء سے روایت نقل کی ہے کہ میر ہے ساتھی اور تا جرکے درمیان جنگڑ اہوا میرے ساتھی نے کری اٹھائی اور آ دی کے سر پر ماری اور اسے قتل کردیا بعد میں شرمندہ ہوا اور کہا میں اپنا سب پچھ چھوڑ تا ہوں پرجاتا ہول اور اپنی زندگی الله کی راه میں مختص کرتا ہول۔ میں نے کہا ہارے ساتھ حضرت ابن عمر رضی الله عنه کی خدمت میں چلوہم ان سے یو چھتے ہیں کہ کیا کوئی تو بہ کی صورت ہے۔ دونوں چلے یہاں تک کہ ہم آپ کی خدمت میں داخل ہوئے۔ میں نے تمام واقعہ بیان کیا۔ میں نے عرض کی کیا آپ اس کی توبہ کی کوئی راہ پاتے ہیں۔فرمایا، کھاؤ، ہو، میں تم پرافسوس کا اظہار کرتا ہوں اور میرے پاس سے اٹھ کر چلے جاؤ۔ میں نے عرض کی وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس نے اسے قل کرنے کا ارادہ نہیں کیا تھا تو حضرت عمرضی الله عند نے فر مایاس نے جھوٹ بولاتم میں ہے کوئی ایک لکڑی (اٹھانے ) کا قصد کرتا ہے اور ایک مسلمان کے سر پر مارتا ہے۔ پھر کہتا ہے میں نے اسے تل کا ارادہ نہیں کیا۔اس نے جھوٹ بولا ہے۔ جتنا کھائی سکتے ہو کھاؤ ہو۔ میں تم پر

2 الضا، جلد 5 مني 60-259

1 تفيرطبري، زيرآيت مذا ، جلد 5 صفحه 259 داراحياء التراث بيروت 3 يسنن سعيد بن منصور ، جلد 4 بصغحه 1330 (668 ) داراتسميعي الرياض افسوس کا ظہار کرتا ہوں میرے پاس سے اٹھ جاؤ آپ نے ہم سے مزید کوئی بات نہ کی یہاں تک کہ ہم اٹھ کر چلے آئے (1)۔ امام سعید بن منصور نے حضرت ابن مسعود رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ مومن کافل تاوان ہے (2)۔ امام بخاری نے حضرت ابن عمر رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سلٹی ایکی ہے نے فر مایا مومن وین کی کشادگ میں ہوتا ہے جب تک وہ ناحق خون نہیں بہاتا (3)۔

امام احمد، نسائی اور ابن منذر نے حضرت معاویہ رضی الله عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے رسول الله ملٹی آیا ہم کو یہ فرماتے سنا کہ ہر گناہ کے متعلق امید ہے کہ الله تعالی اسے بخش دے گا مگروہ آ دمی جو کا فر ہو کر مرے یا وہ آ دمی جو کسی مؤمن کوعمد آقتل کرے (4)۔

امام ابن منذر نے حضرت ابو درداء رضی الله عنہ ہے روایت نقل کی ہے کہ میں نے رسول الله سلٹی آیا کی کوارشا دفر ماتے ہوئے سنا کہ ہر گناہ کے بارے میں امید ہے کہ الله تعالیٰ اسے بخش دے مگر جومشرک کی حیثیت میں مرجائے یا جومومن کوجان بو جھ کرقل کردے۔

ا مام ابن منذر نے حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سلٹی لیکٹی نے فر مایا جس نے ایک کلمہ برابر مسلمان کوتل کرنے میں معاونت کی جس روز وہ الله تعالیٰ سے ملے گا وہ یوں ملے گا کہ اس کی بیشانی پر تکھا ہو گا الله کی رحمت سے مایوس۔

امام ابن عدی اور بیمق نے بعث میں حضرت ابن عمر رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملٹی الیّم نے فر مایا جس نے مسلمان آ دمی کے خون بہانے میں ایک کلمہ برابر مدد کی تو قیامت کے روز اس کی آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا الله تعالیٰ کی رحمت سے مایوں۔

امام ابن منذر نے حضرت ابوعون رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ جب تو قر آن حکیم میں کسی کے بارے میں لفظ خلود سنے توالیہ فخص کے لئے تو نہیں۔

ا مام عبد بن حمید نے حضرت حسن رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سنتی آیا کی نے فر مایا میں نے اپنے رب سے التجاء کی کہ دہ مومن کے قاتل کے لئے تو بہ مقدر کر دیے تو الله تعالیٰ نے میری عرضداشت قبول نہ فر مائی۔

امام ابن ابی حاتم ،طبرانی اور ابوالقاسم بن شبران ابنی امالی (کتاب) میں ضعیف سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے وہ نبی کریم سلٹھ ایک سے اس آیت کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ یہی اس کی جزاء ہے اگر الله تعالی اس کو جزادے۔ امام ابن ابی حاتم نے حضرت ضحاک رحمہ الله کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ بیہ قاتل کی جزاء ہے اگر وہ جزاء دے یعنی بیتم مومن کے لئے ہے کا فر کے لئے نہیں مومن کے بارے میں جاہے گا تو اسے اس کی جزاء ہے اگر وہ جزاء دے یعنی بیتی مومن کے لئے ہے کا فر کے لئے نہیں مومن کے بارے میں جاہے گا تو اسے

<sup>2</sup>\_الينا، جلد4، صغير 1333 (671)

<sup>4</sup>\_مندامام احمد ، جلد 4 ، صنى 99 ، دارصادر بيروت

<sup>1</sup> \_ سنن سعید بن منصور، جلد 4، صفحہ 1332 (670 )، دار انصمیعی بیروت 3 \_ مجھے بخاری، کتاب الدیات، جلد 6 (6469 )، دارابن کشیر دشش

معاف کردے گا، جا ہے گا تواسے سزادے گا۔

امام ابن منذر نے حضرت عاصم بن الی النجو درخمہ الله سے وہ حضرت ابن عباس رضی الله عنجما سے روایت نقل کرتے ہیں کہ جہنم اس کی جزاء ہوگی اگر الله تعالیٰ اسے عذاب دینا چاہے گا اور اگر چاہے گا تواسے بخش دے گا۔

امام سعید بن منصور،عبد بن جمید، ابن جریر، ابن منذراور بیبیق نے بعث میں حضرت ابومجلز رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ بیاس کی جزاء ہے، اگر الله تعالیٰ اس کی جزاء ہے تجاوز کرنا جا ہے گا تو ایبا کرے گا(1)۔

ا مام ابن منذر نے حضرت عون بن عبدالله بے روایت نقل کی ہے کہ بیاس کی جزاء ہے اگر الله تعالیٰ اسے جزاء دینا چاہےگا۔ امام ابن جریر اور ابن منذر نے حضرت ابوصالح رحمہ الله سے اسی کی مثل روایت نقل کی ہے۔

ابن منذرنے اساعیل بن توبان سے روایت نقل کی ہے کہ میں بڑی بیاری سے پہلے جامع مسجد میں بیشا ہوا تھا کہ میں نے انہیں یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا تو مہاجرین وانصار نے کہا جس نے بیمل کیااس کے لئے جہنم واجب ہوچکی یہاں تک کہالله تعالی نے سورہُ نساء کی آیت نمبر 48 نازل فر مائی تو مہاجرین وانصار نے کہاالله تعالی جوچا ہتا ہے کرتا ہے تو میں خاموش ہوگیا۔

اما عبد بن جمید، ابن منڈراور بیبی نے بعث میں حضرت ہشام بن حسان سے روایت نقل کی ہے کہ ہم محد بن سیرین کے ساتھ تھے تو ایک آدی نے یہ آیت پڑھی تو محد بن سیرین غصے ہو گئے ، فر مایا تم اس آیت بات الله کلا یَغُفِرُ اَنْ یَشُسُر لَتُ ہِ اَ وَیَغُفِرُ مَا دُونَ فَ لِلْكَ لِمِسَنَّ یَشَا عُر النساء : 48) سے کیوں غافل ہو میرے پاس سے اٹھ جاؤاورنکل جاؤتواس نے کہا میں نکل جاتا ہوں۔ امام قتی اور بیبی نے بعث میں قریش بن انس رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے عمر و بن عبید کو کہتے ہوئے سنا کہ مجھے قیامت کے روز لایا جائے گااور الله تعالیٰ کے سامنے پیش کردیا جائے گاالله تعالیٰ مجھ سے فرمائے گاتو نے یہ کیوں کیا قاتل جہم میں عرض کروں گاتو نے نود یہ فرمایا ہے گئے مانہوں نے یہ آیت تلاوت کی میں نے عرض کی گھر میں مجھ سے کوئی چھوٹا نہ تھا میں سے میں عرض کروں گاتو نے خود یہ فرمایا ہے گھرانہوں نے یہ آیت تلاوت کی میں نے عرض کی گھر میں مجھ سے کوئی چھوٹا نہ تھا

اگرالله تعالیٰ آپ کوفر مائے میں نے یہ بھی فر مایا ہے اِنَّالله کلا یَغُفِرُ اَنْ یَشُر کَ بِهِ وَ یَغُفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ یَشَا عُر النساء: 48) وہ فر ماتے کہ تو نے کہاں سے جان لیا کہ میں اس کی مغفرت نہیں جا ہوں گا تو وہ مجھے کوئی جواب نددے سکے۔

امام عبد بن حميد نے حضرت ابواسحاق رحمہ الله سے روايت نقل كى ہے كه ايك آدمى حضرت عمر رضى الله عنه كى خدمت ميں حاضر ہوا كہا مومن كے قاتل كے لئے توبہ ہے فر مايا ہال پھريد آيت بڑھى ۔ ختم اَنْ تَوْ يُكُ الْكِتْبِ مِنَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ فَى عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ فَى اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّ

ا مام عبد بن حمید اور ابن جریر نے حضرت مجاہد رحمہ الله سے مومن کے قاتل کے بارے میں یہ قول نقل کیا ہے کہ کہا جاتا ہے جب وہ شرمندہ ہوتو اس کے لئے تو ہہ ہے۔

امام عبد بن حميد في حفزت عكر مدرحمه الله ساس كمثل روايت نقل كى ہے۔

ا مام سعید بن منصور اور ابن منذر نے حضرت کر دم رحمہ الله سے وہ حضرت ابن عباس رضی الله عنہما ہے روایت نقل کرتے

<sup>1</sup>\_سنن سعيد بن منصور، جلد 4 بسفحه 1346 ، دارالصميعي الرياض

ہیں کہ ایک آ دمی حضرت ابن عباس رضی الله عنهما کے پاس آیا۔ اس نے کہا میں نے اپنا حوض بھر ااور اپنے اونٹوں کا انتظار کرنے لگا۔ میں ابھی جا گانہیں تھا کہ ایک آ دمی پانی پلانے کے لئے اپنی اونٹی حوض پر لا یا، حوض کی منڈ برکوتو ڑ دیا اور پانی بہہ گیا۔ میں گھبرا کرا ٹھا اور تلو ارکا وارکیا اور اسے قبل کر دیا تو حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے فر مایا یہ اس طرح نہیں جس طرح الله تعالی نے فر مایا اور اس آ دمی کوتو بہ کا تھم دیا۔ مفیان نے کہا جب علاء سے اس بارے میں پوچھا جا تا تو وہ کہتے ایسے قاتل کے لئے تو بہ نہیں، جب کوئی آ دمی اس مصیبت کا شکار ہوتا تو وہ کہتے تو نے جھوٹ بولا ہے۔

امام عبدالرزاق اورعبد بن حميد نے حصرت عبدالله بن جعفررحمه الله سے فقل کیا ہے کہ آل کا کفارہ قل ہے(1)۔

امام عبد بن حمیداور نحاس نے سعد بن عبیدہ سے روایت نقل کی ہے کہ حفزت ابن عباس رضی الله عنها کہا کرتے تھے جس نے کسی مون کوتل کیااس کے لئے تو ہے کی اجازت ہے۔ ایک آ دئی آ پ کے پاس آیا، پوچھا جوآ دئی کسی مون کوتل کرے کیا اس کے لئے تو ہے؟ فرمایا نہیں مگر آ گ ہے۔ جب وہ آ دئی اٹھا تو آپ کے ہم نشینوں نے آپ سے عرض کی آپ ہمیں سے فتو کی تو نہیں دیتے تھے، آپ تو کہتے جو کسی مومن کوتل کر دے اس کے لئے تو ہہتے تو آج کیا ہوا؟ فرمایا میرا خیال ہے کہ یہ قوی تو نہیں دیتے تھے اٹھے تو انہوں نے اس آ دئی کواسی طرح پایا۔ آ دئی فضب میں ہے، ایک مومن کوتل کرنا چا ہتا ہے۔ وہ ساتھی اس آ دئی کے پیچھے اٹھے تو انہوں نے اس آ دئی کواسی طرح پایا۔ امام نحاس نے حضرت نافع اور حضرت سالم رحم ہما الله سے روایت نقل کی ہے کہ ایک آ دئی نے حضرت عبد الله بن عمر رضی الله عنہ سے روایت نقل کی کہ آپ کی اس آ دئی کے بارے میں کیا رائے ہے جو دو سرے آ دئی کو جان ہو جھ کرفتل کر دیتا ہے۔ پوچھا کیا تو نے قبل کیا ہے؟ عرض کی جی ہاں نے مایا الله کی طرف تو بہ کرووہ تجھ پر نظر کرم کرے۔

ا مام عبد بن حمید نے حضرت زید بن اسلم رحمہ الله ہے روایت نقل کی ہے کہ قاتل کے لئے کوئی تو بنہیں مگریہ کہ اس سے قصاص لیاجائے ، اسے معاف کر دیا جائے یا اس سے دیت کی جائے۔

اما معبد بن حمید نے سفیان سے روایت نقل کی ہے کہ جمیں بیخر پینچی ہے کہ جوآ دی جان ہو جھ کرتل کرتا ہے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس سے دیت کی جائے۔ اگر اس کے ساتھ یہ سلوک کردیا گیا تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ اس کا کفارہ ہو جائے گا اور اس کا رب اسے معاف کر دے۔ اگر اس کے ساتھ ان میں سے کوئی سلوک بھی نہ کیا گیا تو یہ الله تعالیٰ کی مرضی پر مخصر ہوگا۔ اگر الله تعالیٰ چاہتو اس بخش دے۔ اگر چاہتو نہ بخشے۔ سفیان نے کہا جب تیرے پاس کوئی ایسا آ دی آئے جس نے تل نہیں کیا تو اس پختی کر ، اس کورخصت نہ دے تا کہ وہ اس مل سفیان نے کہا جب تیرے پاس کوئی ایسا آ دی آئے جس نے تل نہیں کیا تو اس پختی کر ، اس کورخصت نہ دے تا کہ وہ اس مل سفیان نے کہا جب تیرے پاس کوئی ایسا آ دی آئے جس نے تو اسے بتا ، شاید الله تعالیٰ اس کی تو بہ کر وں یہ بچھے زیادہ پہند ہے امام عبد بن حمید نے حضرت ضحاک رحمہ الله سے یہ قول نقل کیا ہے کہ میں شرک سے تو بہ کروں یہ بچھے زیادہ پہند ہے بنسبت اس کے کہ میں کی مومن کوتل کر کے تو یہ کروں۔

ا مام احمد نے حضرت ابو ہریرہ رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملٹی کیا ہے فر مایا جوالله تعالیٰ سے اس حال

<sup>1</sup> سنن سعيد بن منصور ، جلد 4 منخد 1347 (675) ، دارا الصميعي الرياض

میں مٹے کہ وہ الله تعالیٰ سے شرک نہیں کرتا تھا، جس نے خوش دلی سے اپنے مال کی زکو ۃ دی، الله تعالیٰ کے تیکم کو سنا اور اس کی اطاعت کی اس کے لئے جنت ہے۔ پانچ چیز وں کا کوئی کفارہ نہیں ، الله تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، ناحق کسی کوئل کرنا، مومن پر بہتان لگانا، میدان جنگ سے بھاگ جانا اور جھوٹی فتم جس کے ساتھ وہ ناحق دوسرے کا مال لینا جاہتا ہو (1)۔

امام ابن الی شیبہ نے حضرت ابو ہر یرہ رضی الله عنہ ہے روایت نقل کی ہے بے شک وہ آ دمی جود نیا میں ایک قتل کرتا ہے قیامت کے روز وہ ہزاقتل ہوں گے۔ابوز رعہ نے کہا جس طرح اس نے ماراای طرح اسے قتل کیا جائے گا۔

امام ابن ابی شیبہ، امام بخاری، امام مسلم، امام ترفدی، امام نسائی اور ابن ماجہ نے حضرت ابن مسعود رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سائی آئیلِ نے فر مایا الله کی قتم دنیا اور اس میں جو پچھ ہے الله تعالی کے ہاں ناحق مسلمان کوتل کرنے سے کم درجہ رکھتا ہے۔

ا مام نسائی اور نحاس نے حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عنه سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملتی الله عنی الله تعالیٰ کے ہاں دنیا کی نباہی ایک مسلمان کے قبل کرنے ہے آسان ہے۔

امام ابن منذر نے حضرت ابن عمر ورضی الله عنہ ہے روایت نقل کی ہے کہ الله تعالیٰ کے ہاں ایک مومن کاقل دنیا کی تباہی سے بڑھ کر ہے۔

امام بیمی نے شعب میں حفرت ابن مسعود رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سالی آیا ہم نے فر مایا قتم ہے مجھے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے ایک مومن کا قتل الله تعالیٰ کے ہاں دنیا کے زوال سے بوٹھ کر ہے(2)۔

امام ابن عدی اور بیمی نے شعب میں حضرت بریدہ رحمہ الله کے واسطے نبی کریم ملٹی ایکٹی سے روایت کیا ہے کہ آپ نے فر مایا الله تعالیٰ کی بارگاہ میں مومن کاقتل ساری و نیا کے زوال سے بڑھ کرہے (3)۔

امام سعید بن منصور اوربیهی نے شعب الا بمان میں حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ ایک آدمی کے لئے دین میں گنجائش رہے گی جب تک اس کا ہاتھ خون سے پاک رہے گا۔ جب اس نے اپنا ہاتھ خون سے رنگ لیا تو اس کا حیا غتم ہوجائے گا(4)۔

امام بیہی نے شعب الا بمان میں حضرت ابن مسعود رضی الله عنہ سے وہ رسول الله ملٹی آیتی سے روایت نقل کرتے ہیں فر مایا ایک آ دمی ایک آ دمی ایک آ دمی کا ہاتھ پکڑے آئے گا اور عرض کرے گا ہے میرے رب اس نے مجھے قبل کیا ہے۔ الله تعالی فر مائے گا تو نے اسے کیول قبل کیا ہتو وہ بندہ عرض کرے گا تا کہ عزت تیرے لئے رہے۔ الله تعالی فر مائے گا وہ تو میرے لئے ہی ہے۔ ایک آ دمی دوسرے آ دمی کا ہاتھ پکڑے آئے گا عرض کرے گا اے میرے رب اس نے مجھے قبل کیا ہے الله تعالی ہو جھے گا تو نے

<sup>1</sup> ـ مندامام احمر، جلد 2 مبضى 362 ، دارصا دربيروت 2 شعب الايمان ، جلد 4 مبضى 44 - 345 (5341) دارا لكتب العلميه بيروت 3 ـ ايينا ، جلد 4 مبضى 345 (5342) 4 ـ سنن سعيد بن منصور ، جلد 4 مبضى 1348 ، دارا تصميعي الرياض

اے کیوں قبل کیا تو وہ عرض کرے گامیں نے اے اس کے قبل کیا تا کہ عزت فلاں کے لئے ہواللہ تعالیٰ ارشاد فر مائے گاعزت اس کے لئے تونہیں اے اس گناہ کے عوض مار ڈالا جائے (1)۔

امام ابن الی شیبہ نے حضرت عمر و بن شرحبیل رضی الله عنہ ہے موقو ف روایت نقل کی ہے۔

امام بیہی نے حضرت ابودرداءرضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے قیامت کے روزمقتول بیٹھا ہوگا۔ جب قاتل اس کے پاس سے گزرے گا تو مقتول اٹھ کراھے پکڑ لے گا اوراس لے جائے گا۔الله تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا اے میرے رب اس سے پوچھاس نے مجھے کیوں قتل کیا؟ الله تعالیٰ ارشا دفر مائے گاکس وجہ ہے تو نے اسے تل کیا؟ وہ عرض کرے گا مجھے فلال نے تھم دیا تھا تو قاتل اور تھم دینے والے کوعذاب دیا جائے گا (2)۔

ا مام ابن منذر اور بیمقی نے حضرت ابوسعیدرضی الله عنه اور حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنه سے وہ نبی کریم سائی آئیلی سے روایت نقل کرتے ہیں کہ اگر تمام آسان والے اور زہین والے ایک مومن کے قبل میں شریک ہوجا کیس تو الله تعالیٰ سب کوجہم میں منہ کے بل گرادے گا (3)۔

امام ابن عدی اور بیہتی نے شعب میں اور اصبہانی نے ترغیب میں حصرت براء بن عازب رضی الله عنہ ہے روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم ملٹی آیٹی نے فر مایا کہ دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس کی تباہی الله تعالیٰ کے ہاں ایک مومن کے تل ہے آسان ہے۔ اگر تمام آسانوں اور زمین والے ایک مومن کے قل میں شریک ہوں تو الله تعالیٰ ان سب کو آگ میں واضل فرمادے گا (4)۔

ا ما میمینی شعب الایمان میں حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کرتے ہیں کہ حضور ساتی ایک کے دور میں ایک آدمی مدینہ طیب میں قبل ہوگیا جس کے قاتل کا کوئی علم نہ تھا۔ نبی کریم ساتی آیا ہم منبر پرتشریف فر ماہوئے ، فر مایا اے لوگوا یک آدمی قبل کیا گیا جبکہ میں تمہارے درمیان ہوں ، ہم نہیں جانتے کہ اسے کس نے قبل کیا۔ اگر زمین و آسان میں رہنے والے سب ایک آدمی کے قبل میں جمع ہوجا کمیں تو الله تعالی سب کوعذ اب دے گا مگر جودہ کر ناچاہے کرے (5)۔

ا مام عبدالرزاق اور بیہتی نے حضرت جند ب بجلی رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملٹی آئیم نے فر مایاتم سب سے جوطافت رکھے کہ اس کے اور جنت کے درمیان جھیلی مجرمسلمان کا خون حائل نہ ہوتو اسے چاہے کہ اسے نہ بہائے (بصورت ریگر) جب بھی وہ کسی دروازے کے سامنے آئے گاوہ خون اس کے اور دروازے کے درمیان حائل ہوجائے گا(6)۔

امام اصبهانی نے حضرت ابودرداءرضی الله عنہ ہے وہ نبی کریم سلٹے آئی ہے روایت نقل کرتے ہیں مومن ہمیشہ عزت والا صالح رہتا ہے جب تک ناحق خون کاار تکاب نبیں کرتا جب وہ حرام خون کاار تکاب کرتا ہے تو محتاج ہوجا تا ہے۔

<sup>1</sup> شعب الا يمان، جلد 4، صفحه 341 (5328) دار الكتب العلميه بيروت 2 - اليناً ، ولا 5352) 348 (5350) 1 - شعب الا يمان ، جلد 4، صفحه 341 (5350) 341 منحم 341 (5350) 341 منحم 341 (5350) 341 منحم 341 (5350)

B

والے ہر جنت حرام کردی ہے۔

امام بیمق نے شعب الایمان میں ایک صحابی ہے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سالی ایک فر مایا جہنم کی آگ سر حصول میں تقسیم کی جائے گی انہتر حصے حکم دینے والے کے لئے ایک حصہ قاتل کودیا جائے گا(1)۔

امام بیبی نے حضرت محمد بن عجلان رحمہ الله ہے روایت نقل کی ہے کہ میں اسکندریہ میں تھا کہ ایک آ دمی برموت کا وقت قریب آگیا ہم اس سے زیادہ الله تعالیٰ ہے ڈرنے والائسی کونبیں جانتے تھے ہم اسے تلقین کرتے تو ہ ہجان الله اور الحمد لله کی تلقین کو قبول کرتا جب لا الله الله کی تلقین کرتے تو وہ قبول کرنے سے انکار کر ویتا۔ ہم نے اس سے کہا ہم نے الله تعالیٰ ک مخلوق میں تجھ سے بڑھ کراللہ تعالیٰ ہے ڈرنے والانہیں ویکھاتھا،ہم مجھے تلقین کرتے ہیں تو تو تلقین کو تبول کرتا ہے، جب لآ الله الله كَيْتَلَقِينَ كرتے ہيں تو توا نكار كرديتا ہے اس نے كہاميرے اور اس كلمه كے درميان كوئى چيز حائل ہو جاتى ہے اور وہ یہ ہے کہ میں نے جوانی میں ایک آ دمی تول کیا تھا (2)۔

امام ابن ماجه، ابن مردویه اوربیهی نے حضرت عقید بن عامر رضی الله عنه سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے رسول الله سلی ایم کوارشا دفر ماتے ہوئے سنا جو بندہ الله تعالی ہے اس حال میں ملا کہ وہ الله تعالی کے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا، اس نے حرام خون سے ہاتھ آلودہ نہیں کیا تھا تو وہ جنت میں داخل ہوگا، جنت کے جس دروازہ سے جاہے جنت میں داخل ہو (3)۔

ا مام بیمق نے حضرت عبدالله بن مسلم رضی الله عنه زہری ہے روایت نقل کی ہے کہ میں حضرت سالم بن عبدالله رحمدالله کے پاس مدینہ طبیبہ کی ایک جماعت کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا ایک آ دی نے کہاامیر نے ابھی ابھی ایک آ دی کوکوڑے مارے ہیں اوروہ آدی مرگیا ہے حضرت سالم نے کہااللہ تعالی نے موی علیہ السلام پرعیب لگایا کہ انہوں نے ایک کافر کول کیا تھا(4)۔

امام بیمق نے شہر بن حوشب سے روایت نقل کی ہے کہ ایک بدو حضرت ابوذر کی خدمت میں حاضر ہواعرض کی اس نے ایک حاجی کظ کم رتے ہوئے آل کردیا ہے کیااس گناہ ہے نکلنے کی کوئی صورت ہے حضرت ابوذر نے کہا تجھ پرافسوس کیا تیرے والدین زندہ ہیں اس نے عرض کی نہیں یو جھا کیا ایک زندہ ہے فر مایا نہیں فر مایا اگر دونوں یا ایک زندہ ہوتے تو تیرے حق میں امید تھی میں تیرے لئے نجات کی ایک صورت یا تاہوں پوچھا وہ کیا ہے فرمایا کیا تو مقول کو زندہ کرسکتا ہے جس طرح تو نے اسے قبل کیا ہے کہانمیں اللہ کی شم ۔ یو چھا کیا توبیطا قت رکھتا ہے کہ تو خود نہ مرے اس نے کہااللہ کی شم موت کے سواتو کوئی جارہ نہیں تیسری کیاصورت ہے؟ فرمایا کیاتو بیطافت رکھتاہے کہ زمین میں سوراخ کرلے یا آسان میں سیرھی لگالے آ دمی اٹھاادر اس کی چیخ نکل گئی اسے حضرت ابو ہر رہ وضی الله عنہ ملے اس نے حضرت ابو ہر رہ وضی الله عنہ ہے اس کے بارے میں پوچھا تو حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ نے فر ما یا کیا تیرے والدین زندہ ہیں عرض کی گئنہیں فر مایا گر دونوں یا ایک زندہ ہوتے تو تیرے بارے میں پھھامید ہوتی لیکن الله کی راہ میں جہاد کراورائے آپ کوشہادت کے لئے پیش کرمکن ہے کوئی صورت بن جائے۔

<sup>2-</sup>الضا ، جلد 4 ، مني 342 (5332)

<sup>1</sup> يشعب الإيمان، جلد4 منفحه 349 (5360 ) دارالكتب المعلمية بيروت

<sup>4 -</sup> الضا ، جلد 4 ، مني 346 (5347)

<sup>3</sup>\_الضاً ، جلد 4 من في 50-349 (5361)

يَا يُهَا الَّذِيْ المَنْوَا إِذَا ضَرَبُتُمُ فَي سَبِيلِ اللهِ فَتَبَيَّنُوا وَ لا تَقُولُوا لِمَنْ اللهِ فَتَبَيَّنُوا وَ لا تَقُولُوا لِمَنْ الْفَيْ الْمَالَمُ السَّلْمَ لَسُتَ مُؤْمِنًا ۚ تَبْتَعُونَ عَرَضَ الْحَيْوةِ الْمَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْدَاللهِ مَغَانِمُ كَثِيْرَةً ۚ كَذَٰ لِكَ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا اللهِ مَغَانِمُ كَثِيرةً ۚ كَذَٰ لِكَ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا اللهِ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيدًا ﴿ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيدًا ﴿ اللهُ اللهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيدًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ ال

"اے اہل ایمان! جبتم سفر پر نظوالله کی راہ میں (جہاد کے لئے) تو خوب تحقیق کرلواور نہ کہوا ہے جو بھیجتا ہے تم پر سلام کہ تم موکن نہیں ہو، تم تلاش کرتے ہوسامان دنیوی زندگی کا پس الله کے پاس بہت غیمتیں ہیں (وہ تمہیں غنی کردےگا)۔ ایسے ہی (کافر) تم بھی تھے اس سے پہلے پھراحسان فر مایا الله نے تم پر تو خوب تحقیق کرلیا کرو۔ یقیناً الله تعالیٰ اس سے جو پچھتم کرتے ہو خبر دارہے'۔

امام عبدالرزاق، سعید بن منصور، عبد بن حمید، امام بخاری، امام نسائی، ابن منذر اور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنبما سے روایت نقل کی ہے کہ سلمانوں میں سے کچھلوگ ایک آ دی کو مطے جس کے پاس اپنی بکریاں تھیں۔ اس نے مسلمانوں کو کہا السلام علیم مسلمانوں نے اسے قل کر دیا اور اس کی بکریاں قبضے میں لے لیس تو بیآیت نازل ہوئی۔ یہاں عَرَضَ الْحَلْيوةِ وَالدُّنْيَّا سے مراد مال غنیمت ہے حضرت ابن عباس رضی الله عنبمانے السلام پڑھا ہے (1)۔

امام ابن الی شیب، امام احم، طبر انی، ترفدی، عبید بن جید، ابن جریر، ابن منذر اور حاکم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے روایت نقل کی ہے جبکہ امام ترفدی نے اسے حسن اور حاکم نے اسے حیح قرار دیا ہے کہ بنوسلیم کا ایک آدمی صحابہ کی ایک جماعت کے پاس سے گزراجوا پنار پوڑ ہا کک کرلے جارہا تھا۔ اس آدمی نے صحابہ کوسلام کیا۔ صحابہ نے کہا اس نے سلام محض اس کئے کیا ہے تاکہ ہم سے اپنا بچاؤ کرے۔ صحابہ نے اس پر حملہ کیا اور قل کر دیا اور ریوژ حضور ملٹی آئیلی کی خدمت میں لے آئے تو رہے آئیلی نے کیا ہوئی (2)۔

امام ابن سعد، ابن الی شیب، امام احمر، ابن جریر، طبرانی، ابن منذر، ابن ابی جاتم ابونیم اور بیبی دونوں نے دلائل میں حضرت عبدالله بن ابی حدرد اسلمی رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملی الیہ بن ابی حدرد اسلمی رضی الله عند ہے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملی الیہ بن قیس لیشی تھے۔ ہم چلے، ہم مسلمانوں کی ایک جماعت کے ساتھ نکلا جبکہ ان میں حرث بن رابعی، ابوقادہ جملم بن حثامہ بن قیس لیشی تھے۔ ہم چلے، ہم وادی اضم میں پنچ تو ہمارے پاس سے عامر بن اضبط احجی اپنے اونٹ پرگز را، اس کے ساتھ اپناسامان اور دود دھ کا برتن تھا۔ جب وہ ہمارے پاس سے گز را تو اس نے اسلام کے طریقہ کے مطابق ہمیں سلام کیا۔ ہم اس سے رک گئے جبکہ محلم بن جثامہ نے اس سے رک گئے جبکہ محلم بن جثامہ نے اس سے باہمی ناراضگی کی وجہ سے اس پر حملہ کر دیا، اس کا اونٹ اور سامان لے لیا۔ جب ہم رسول الله کی

<sup>1</sup> \_ سنن سعيد بن منصور، جلد 4 مسفحه 1350 (677) ، داراتصميعي الرياض 2 \_ مجتم كبير، جلد 4 مسفحه 79-278 (11731) ، مكتبة العلوم والحكم بغداد

خدمت میں حاضر ہوئے اور تمام داقعہ بیان کیا تو ہمارے بارے میں قر آن تھیم نازل ہوا(1)۔

امام ابن ابی حاتم نے حضرت جابر رضی الله عندے روایت نقل کی ہے کہ بیآیت مرداس کے بارے میں نازل ہوئی۔ امام ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت نقل کی ہے کہ ایک آ دمی اسلام کا اظہار کرتا الله اور اس

2-اليضاً

<sup>1</sup> تفيرطبرى، زيرآيت بذا، جلد 5 منحد 262 ، دارا حياء التراث العربي بيروت 4 مجم كبير، جلد 12 منحد 31 -30 (12369) ، مكتبة العلوم داككم بغداد

کے رسول پرایمان رکھتااوروہ اپنی قوم میں رہتا جب رسول الله ملتی این کا کشکر آتا تو اپنے قبیلہ کواس کے بارے میں آگاہ کرتاوہ مومنوں سے نہ ڈرتا کیونکہ وہ ان کے دین پر ہوتا یہاں تک کہ آئیس ملتا اور آئیس سلام کرتا صحابہ کہتے تو مومن ٹیس جبکہ اس نے ائیس سلام کیا ہوتا تو صحابہ اسے قل کردیتے الله تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ۔ فرمایا تم اسے اس لیے قل کردیتے ہوکہ اس کا وہ مال تم پر حلال ہوجائے جو اس کے پاس ہے بیسامان دنیاوی زندگی کا سامان ہے جبکہ میرے پاس بہت زیادہ فیسمتیں ہیں الله مال تم پر حلال ہوجائے جو اس کے پاس ہے بیسامان دنیاوی زندگی کا سامان ہے جبکہ میرے پاس بہت زیادہ فیسمتیں ہیں الله تعالیٰ کا فضل تلاش کرو۔ بیوہ آدمی تھا جس کا نام مرداس تھا، اس کی قوم رسول الله کے لئکر کی وجہ سے بھاگ گئی، اس لشکر میں بنولیث کا ایک آدمی تھا جس کا نام قلیب تھا۔ جب گھڑ سوار دستہ پہنچا تو اس نے دستہ کوسلام کیا تو دستہ نے اسے قل کر دیا۔ رسول الله سائی آئی ہم کا نام قلیب تھا۔ جب گھڑ سوار دستہ پہنچا تو اس نے دستہ کوسلام کیا تو دستہ نے اسے قل کر دیا۔ رسول الله سائی آئی ہم کا مال آئیس واپس کر دیا اور مومنوں کو اس قسم کا ممل کرنے سے منع کر دیا۔

امام عبد بن حمید اور ابن جریر نے حضرت قادہ رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ یہ آیت صرف مرداس کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ غطفان کا ایک آدمی تھا۔ ہمارے سامنے یہ ذکر کیا گیا کہ نبی کریم سائٹ آئی ہم نے ایک شکر اہل فدک کی طرف بھیجا جن کا امیر غالب لیسی تھا۔ وہاں بو غطفان کے پچھلوگ بھی تھے جن میں مرداس بھی تھا۔ مرداس کے ساتھی بھاگ گئے۔ مرداس نے کہا میں مومن ہوں اور تمہارے دین پر ہوں۔ مین کے وقت گھڑ سوارد سے نے حملہ کیا۔ جب شکر اسے ملاتو مرداس نے آہیں سلام کیا تو صحابہ نے اسے قل کردیا اور اس کے پاس جو مال تھا وہ چھین لیا تو الله تعالی نے یہ آیت نازل فر مائی کیونکہ مسلمانوں کاسلام سلام تھا۔ بہی چیز متعارف تھی اور اس لفظ کے ساتھ مسلمان ایک دوسرے کوسلام کرتے تھے (1)۔

امام ابن جریر نے حضرت اسامد صنی الله عندا میر منصد وہ ایک ایسے کدر سول الله مین بیک کہتے جس کے پاس اس کار یوٹر
جیجاجس پر حضرت اسامد صنی الله عندا میر منصد وہ ایک ایسے آدمی کو ملے جے مرداس بن نہیک کہتے جس کے پاس اس کار یوٹر
اور مرخ اونٹ تھا۔ جب اس نے صحابہ کود یکھا تو پہاڑی ایک غار میں انہیں لے گیا۔ حضرت اسامد رضی الله عند نے اس کا پیچھا
کیا۔ جب مرداس غارتک پہنچاوہاں اپنار یوٹر چھوڑ ااور صحابہ کی طرف آیا، کہاالسلام علیکم اشھی ان لا الله الا الله وان
محمد ملا د سول الله د حضرت اسامد رضی الله عند نے اس پر تملہ کردیا اور اس کے اونٹ اور ریوٹر کی وجہ سے اسے قبل کردیا۔
نی کریم سائی آئی ہی جسے حضرت اسامد رضی الله عند کو جسیجے تو پیند کرتے کہ حضرت اسامد رضی الله عند کی تعریف کی جائے اور اس
کے ساتھیوں سے اس کے بارے میں پوچھتے۔ جب بی صحابہ لوٹے تو صحابہ سے اس کے بارے میں سوال نہ کیا۔ قوم حضور
میٹی آئی ہی اور عرض کی یارسول الله سائی آئی ہی گاش آپ اسامہ کواس وقت دیکھتے جبکہ انہیں ایک آوئی نے کہالا اللہ
میں الله عند نے اس بی میں تو حضور مائی آئی ہی کہالا اللہ عند نے اس برحملہ کردیا اور اسے قبل کردیا جبکہ حضور سائی آئی ہی ان صحابہ سے اس کے بارے علی میں ایک آوئی نے کہالا اللہ حکمہ رسول سائی آئی تھی تو نہیں کیس تو حضور مائی آئی ہی نے دیا سرحضرت اسامہ کی طرف اٹھایا، پوچھا تیرا اور اسے قبل کردیا جبکہ حضور سائی آئی ہی نہیں تو حضور مائی آئی ہی نے بہار میں میانہ ہوگا۔ حضرت اسامہ کی طرف اٹھایا، پوچھا تیرا اور اسے قبل کردیا جب بی کی میانہ بیانے کے لئے کہا ہو تھا تیرا اور اسے آئی کہا تا کہ وہ نگا اللہ کہ کہا معاملہ ہوگا۔ حضرت اسامہ رضی الله عند نے عرض کی اس نے پیکھہ جان بیانے کے لئے کہا ہا تا کہ وہ نگا

<sup>1</sup> تشير طري، زيراً يت ندا، جلد 5 منحه 263 ، دارا حياء التراث العربي بيروت

جائے۔رسول الله سالی آیتی نے فرمایا تونے اس کا دل کیوں نہیں چیرلیا تا کہ تو دیھے لیتا۔الله تعالی نے اس بارے میں یہ آیت نازل فرمائی اور خبر دی کہ اسامہ نے اے اونٹ اور ریوڑی وجہ سے قتل کیا ہے کیونکہ الله تعالی نے عَرَضَ الْحَیٰو قالمُّ اللّهُ عَلَیْکُم نوان کامعنی ہے الله تعالی نے تم پر رحمت فرمائی۔حضرت اسامہ نے قتم اٹھائی کہ اس آدی کے بعد وہ کسی بھی ایسے آدی کو تل فیل کریں گے جو لا آلله آلا الله کا دراس کے بعد رسول الله مسلی نیتی ہے انہوں نے بیدویہ نددیکھا(1)۔

امام عبد الرزاق اورابن جریر نے حضرت معمر رحمالله کے واسط سے حضرت قاده رحمالله سے بیقول قل کیا ہے کہ جھے یہ خبر پینی ہے کہ ایک مسلمان بن ایک مشرک پر حملہ کیا۔ مشرک نے اسے کہا میں مسلمان بول اشه الا الله دجب اس نے بیکھ کہ کہ لیا تو مسلمان نے اسے قل کردیا۔ یہ جبر بنی کریم مسٹی آئی کی بینی ۔ حضور سٹی آئی کی نے قاتل کو فرمایا کیا تو نے اسے اس وقت قل کردیا جبکہ اس نے لا الله الا الله کہا تو قاتل نے معذرت کرتے ہوئے کہایا ہی الله اس نے صرف جان بچانے اس وقت قل کردیا جبکہ اس کے لئے ایسا کیا، حقیقت میں اس نے بیکل نہیں پر حما تھا۔ نبی کریم مسٹی آئی نے نے اسے فرمایا تو نے اس کا دل کیوں نہیں چرلیا۔ پھر قاتل مرکیا۔ اسے قبر میں وفن کیا گیا تو زمین نے اسے باہر پھینک دیا۔ یہ معاملہ حضور مسٹی آئی کی بارگاہ میں ذکر کیا گیا۔ حضور

<sup>1</sup> يَغْير طبرى، زيراً يت بدا مطدة ، صفحه 263 ، دارا حياء التراث العربي يروت

سلی آینی نے انہیں اسے دفنانے کا تھم دیا۔ زمین نے پھراسے باہر پھینک دیا یہاں تک کہ بیمعاملہ تین دفعہ ہوا۔ نبی کریم سلی آیئی مسلی آئی آئی میں اس نے فرمایا زمین نے اسے قبول کرنے سے انکار کردیا ہے۔ اسے کسی غارمیں پھینک دو معمر نے کہا بعض لوگوں نے کہاز مین اس سے برے آدمی کو قبول کر لیتی ہے کیکن الله تعالیٰ نے اسے تمہارے لئے عبرت کا سامان بنایا ہے (1)۔

امام ابن جریر نے حضرت ابوضی رحمہ الله کے واسطہ سے حضرت مسروق رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت ایک مشرک کولی جس کے پاس اس کی بکریاں بھی تھیں اس نے کہاالسلام علیکم انبی مومن السلام علیکم میں مومن موں موں سے بار ہے۔ اسے قبل کیااور اس کارپوڑ لے لیا تو الله تعالیٰ نے اس آیت کونازل فرمایا (2)۔

امام ابن جریر کے مطرت ابن زیدر حمد الله سے روایت مل بی ہے لہ یہ ایت اس ا دی لے بارے میں نازل ہوتی ہے۔ ابودر داءرضی الله عنہ الله عنہ کے بارے بارے میں نازل ہوتی ہے۔ ابودر داءرضی الله عنہ کے بارے میں نقل کیا گیا تو یہ آیت نازل ہوئی (4)۔

امام عبد بن حمید اور ابن جریر نے حضرت مجاہد رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ ایک چرواہے کومسلمانوں کی ایک جماعت ملی جس جماعت نے اسے قبل کردیا اور اس کا مال لے لیا اور اس کا یہ قول قبول نہ کیا السلام علیکم انبی مومن (5)۔

امام ابن جریر، ابن منذ راور ابن آبی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے بیروایت نقل کی ہے کہ الله تعالیٰ نے مومنوں پراس بات کوحرام کیا کہ وہ اس آ دی کے بارے میں بیکہیں کہ تو مومن نہیں جو بیکہتا ہے لا آلا الله ۔ بیسیم م قطعی ہے جس طرح ان پرمردار حرام ہے۔ وہ آ دمی اپنے مال اور جان کے بارے میں محفوظ ہے، اس کا قول ردنہ کرو(6)۔

امام سعید بن منصوراورعبد بن حمید نے ابور جاءاور حسن سے روایت نقل کی ہے کہ دونوں آیت میں لفظ الشکام پڑھتے (7)۔ امام سعید بن منصوراور عبد بن حمید نے حضرت مجاہداور عبدالرحنٰ سلمی رحمہما الله سے روایت نقل کی ہے کہ وہ دونوں اس لفظ کوالسلام پڑھتے (8)۔

ا مام عبد الرزاق، ابن ابی شیبه، عبد بن حمید، ابن جریر، ابن منذ راور ابن ابی حاتم نے حضرت سعید بن جبیر رحمه الله سے روایت نقل کی ہے کہ فرمایاتم بھی اپنے ایمان اس طرح چھپاتے تھے جس طرح یہ چروا ہا اپنا ایمان چھپا تا تھا۔ یہ الفاظ بھی مروی

آ تغییر طبری در رآیت بذا، جلد 5 م فح 264 داراحیاء التراث العربی پروت 2 - الیناً 6 ـ الیناً 6 ـ الیناً 6 ـ الیناً 6 ـ الیناً مجلد 5 م فح 265 (680) دارالصمعی پروت 8 ـ الیناً ، جلد 4 م فح 1351 (678)

ہیں تم اپنے ایمان مشرکوں سے چھپاتے تھے، الله تعالیٰ نے تم پراحسان کیا، اسلام کوغلبردیا اور تم نے اپنے ایمان کا اعلان کیا۔ فَتَكَبَيْكُوْ المِسِ الله تعالیٰ کی طرف سے دود فعہ وعید ہے (1)۔

ا مام عبد بن حمید نے حضرت قنادہ رحمہ اللہ سے بیقول نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے تم کا فریتے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے تم پراحسان فر مایا اور تمہیں اس کی ہدایت عطا فر مائی۔

امام ابن منذرادرابن ابی عائم نے حضرت مسروق رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کتم بھی اس سے قبل مومن نہیں تھے۔ امام عبد بن حمید نے حضرت نعمان بن سالم رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ وہ کہا کرتے تھے بیآیت بنو ہذیل کے ایک آدمی کے بارے میں نازل ہوئی۔

المام عبد بن حميد في حضرت عاصم رحمه الله يروايت نقل كى بيك دوه وكتبيّن أوياء كماته يزهة -

امام ابن سعد نے حضرت ابراجیم تیمی رحمالله سے وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت اسامہ بن زیدرضی الله عنہ نے کہا میں کسی ایسے آدمی کو آل الله کے ایک آدمی کو آل الله کے سعد بن مالک نے کہاالله کی قسم میں کسی ایسے آدمی کو آل نہیں کروں گاجو لا آلله اِلاالله کا خوات کے ایک آدمی نے دونوں سے کہاالله تعالی نے بیٹیس فر مایا وَ اَوْتُولُو هُمْ حَنّٰی لاَ تَکُونَ وَتُنَا اُلُّونَ وَتُنَا اللهُ اِللهُ اللهُ اِللهُ اِللهُ اِللهُ اللهُ ا

الدّين بلّه (البقرة: 193) دونوں نے کہا ہم نے جہاد کیا یہاں تک کہ کوئی فتندندرہااوردین سب کا سب الله کے لئے ہوگیا۔
امام ابن سعد ، ابن ابی شیبہ ، ایام احمد اور نسائی نے حضرت عقید بن ما لک لینٹی رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سلٹی آئی نے نے ایک فکر بھیجا۔ اس نے ایک قوم پر حملہ کیا۔ فکر کے ایک بجاہد نے اسلح سونت کرایک آدی کا پیچھا کیا تو دشمن کے بھائی والے آدی نے کہا بیل مسلمان ہوں۔ اس نے جو کہا بجاہد نے اس کا کوئی لحاظ نہ کیا اس پروار کیا اور اسے قبل کر دیا۔ یہ خبر حضور سلٹی آئی ہی مسلمان ہوں۔ اس بارے بیس بخت گفتگو کی۔ وہ بات قاتل تک پیچی حضور سلٹی آئی ہی خطبہ ارشاد فرما رہے ہی سور سے تھے کہ قاتل نے عرض کی الله کی تیم اس مقتول نے محض جاری رکھا پھر اس نے عرض کی یارسول الله سٹٹی آئی ہی نے اس سے اور اس طرف کے لوگوں سے رخ انور پھیرلیا۔ خطبہ جاری رکھا پھر اس نے عرض کی یارسول الله اسٹی آئی ہی نے اس سے اور اس طرف کے لوگوں سے اعراض کیا اور خطبہ جاری رکھا۔ وہ آدی پھر می موس کو تی کہ یہ بات کی۔ رسول الله سٹٹی آئی آئی ہی صبر نہ کر سکا اور تیسری دفعہ عرض کی یارسول الله سٹٹی آئی آئی ہیں موس کو تی کہ دیت ہے لئے تھے بات کی۔ رسول الله سٹٹی آئی آئی ہی موس کو تی کر می موس کو تی کر کرتا ہے الله تعالی نے (اس کی تو بہ کی قبولیت کے بارے میں ) تین دفعہ نکار کیا ہے۔

شرمنده بوت اوراس كى معيت دل گرفت بوئ - انهول ن اس كال شكوا فايا اورايك كافى بى بيك آئ - كريستو ى الْفُعِلُ وْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُا ولِي الضَّى بِوَ الْمُطُعِلُ وْنَ فِي الْمُعْ مِن اللهُ اللهُ اللهُ المُطْعِدِينَ بِالْمُوالِهِمْ وَ انْفُسِهِمْ فَضَلَ اللهُ المُطْعِدِينَ بِالْمُوالِهِمْ وَ انْفُسِهِمْ فَضَلَ اللهُ المُطْعِدِينَ بِالْمُوالِهِمْ وَ انْفُسِهِمْ عَلَى اللهُ المُطْعِدِينَ وَمَحَقَلُ اللهُ المُطْعِدِينَ وَمَحَقَلُ اللهُ المُطْعِدِينَ عَلَى الْقُعِدِينَ وَكُلُّ وَعَدَا اللهُ المُصْفَى وَمَعْفِى اللهُ المُطْعِدِينَ عَلَى الْقُعِدِينَ الْجُرًا عَظِيمًا فَي وَمَعْفِى لَا قُولِينَ وَمَعْفِى لَا اللهُ المُطْعِدِينَ عَلَى الْقُعِدِينَ الْجُرًا عَظِيمًا فَي وَمَعْفِى لَا قُولِينَ اللهُ ا

" نہیں برابرہوسکتے (گھروں میں) بیٹے والے مسلمان سوائے معذوروں کے اور جہاد کرنے والے الله کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں میں الله تعالی نے جہاد کرنے والوں کو اپنے مالوں اور اپنی جانوں میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے دکھروں میں) بیٹھ رہنے والوں پر درجہ میں اور سب سے وعدہ فر مایا ہے اللہ نے بھلائی کالیکن فضیلت دی ہے اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھنے والوں پر اجرعظیم سے ۔ (ان کے لئے) بلند درج ہیں الله (کی جناب) سے اور جو اللہ بیٹ والوں کے اللہ کے اللہ میشہ رحم فر مانے والوں 'کے جادر (نوید) بخشش اور رحمت ہے اور ہے اللہ تعالی سارے گناہ بخشے واللہ میشہ رحم فر مانے والا'۔

<sup>1</sup> صحیح بخاری ، جلد 2 مسفحہ 215 (2780) ہیروت

محسوس ہونے لگا یہاں تک کہ مجھے خوف ہوا کہ میری ران کی ہٹری ٹوٹ جائے گی پھر آپ ملٹی ایکی ہے وہی کا سلسلہ منقطع ہو گیا تو الله تعالیٰ نے اسے بوں نازل فر مایا غیثر اُولی الضّ بی۔امام تر مذی نے کہا بیصدیث حسن سجح ہاس صدیث کا راوی ہل بن سعد ہے جو صحابی ہے مروان بن حکم سے روایت کرتا ہے جو تا بعی ہے اس نے نبی کریم سلٹی آیکی سے خوز نہیں سنا (1)۔

امام ابن فہرنے کتاب الفضائل ما لک اور ابن عساکرنے حضرت عبدالله بن رافع رحمة الله کے واسط سے روایت نقل کی ہورن رشید مدینہ طیب آیا تو برکی کو امام ما لک کے پاس بھیجا اور پیغام دیا کہ میرے پاس وہ کتاب لا کمیں جوآپ نے تصنیف کی ہے تا کہ بیں اسے آپ سے سنوں۔ حضرت امام ما لک رحمۃ الله نے برکی سے فر مایا امیر المونین کومیر اسلام کہیں اور یہ پیغام دینا کہ علم کی زیارت کی جاتی ہے ، علم زیارت کے لئے نہیں آتا ، علم کے پاس آیا جا تا ہے ، وہ خود چل کر نہیں آتا۔ برکی یہ پیغام دینا کہ علم کی زیارت کی جاتی ہے ، علم زیارت کے لئے نہیں آتا ، علم کے پاس آیا جا تا ہے ، وہ خود چل کر نہیں آتا۔ برکی واپس ہاورن کے پاس آیا ، عرض کی اے امیر المونین الل عراق کو یہ نہیں آتا ، علی اللہ تعالی ہے تھے کہا تھے ۔ کہا اے امیر المونین الله تعالی نے آپ کو یہ مقام آپ کے علم کی وجہ سے عطافر مایا۔ آپ ان لوگوں میں سے پہلے فردنہ بنیں جوعلم کو پست کرے جس کے نتیجہ میں الله تعالی تہم اس کے زیادہ دے۔ میں نہیں تک کہ ہاورن رشید دے۔ میں نہیں تک کہ ہاورن رشید دے۔ میں منظم کرتے ہیں بہاں تک کہ ہاورن رشید مستحق ہو کہتم حضور سائی نہیں کی عطاکر دہ علم کی تعظیم کرو۔ امام مالک نگا تارائی با تیں کرتے رہے یہاں تک کہ ہاورن رشید مستحق ہو کہتم حضور سائی نہیں کی عطاکر دہ علم کی تعظیم کرو۔ امام مالک نگا تارائی با تیں کرتے رہے یہاں تک کہ ہاورن رشید

<sup>2</sup>\_متدرك حاكم، جلد2 بسفحه 91 (2428) ، دارالكتب العلمية بيروت

<sup>1</sup> م م بخارى، جلد 2، م في 216 (2781) يروت

امام ترندی، امام نسائی، ابن جریر، ابن منذراور بیمق نے سنن مقسم کی سند سے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے جبکہ امام ترندی نے اسے حسن قرار دیا ہے کہ بیآ یت غزوہ بدر میں شریک نہ ہونے والوں اور شریک ہونے والوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ جب غزوہ بدر کا واقعہ ہوا تو حضرت عبدالله بن جش اور حضرت ابن ام مکتوم نے کہایا رسول الله سائی آیا ہم تو نا بینا ہیں، کیا ہمارے لئے رخصت ہے تو غیر اُولی الفہ می برے الفاظ نازل ہوئے۔ معنی بیہے کہالله تعالیٰ نے عام بین کو گھروں میں بیٹھ رہنے والوں سے مراد جومعندور نہ ہوں یعنی مجاہدوں کو معندور نہ ہوں بین بیٹھ رہنے والوں بین بیٹھ رہنے والوں برفضیات دی ہے، گھروں میں بیٹھ رہنے والوں بین بیٹھ رہنے والوں سے مراد جومعندور نہ ہوں بین بیٹھ رہنے والوں سے مراد جومعندور نہ ہوں بین بیٹھ رہنے والوں برفضیات دی ہے (1)۔

امام عبد الرزاق، عبد بن حمید، بخاری، ابن جریر، ابن منذ راور ابن ابی حاتم نے حضرت مقسم رحمہ الله کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ بیآیت غزو و بدر میں شریک ہونے والوں اور شریک نہ ہونے والوں کے بارے میں نازل ہوئی (2)۔

امام ابن جریراور طبرانی نے کبیر میں حضرت زید بن ارقم رضی الله عنہ سے ایسی سند سے روایت نقل کی ہے کہ جس کے راوی ثقنہ بین کہ جب بیآیت نازل ہوئی تو حضرت عبدالله بن ام مکتوم رضی الله عنه حاضر خدمت ہوئے ۔عرض کی کیا میر بے لئے رخصت مطافر ما یہ توام مکتوم نے دعا کی اے الله میں نا بینا ہوں، مجھے رخصت عطافر ما یہ توالله تعالی نے غیثر اُولِی الله میں بینا ہوں، مجھے رخصت عطافر ما یہ تو رسول الله میل بینا ہوں کی کتابت کا تھم ارشاد فر مایا (3)۔

اماً معبد بن جمید، بزار، ابویعلی، ابن حبان اورطبرانی نے حضرت فلتان بن عاصم رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ ہم نبی کریم سٹھیڈیٹی کے پاس محصو الله تعالی نے اس آیت کو نبی کریم سٹھیڈیٹی پر نازل فرمایا۔ جب آپ پروتی نازل ہوتی آپ کی نظر ایک جگہ رک جاتی ، آٹھیں کھلی ہوتیں ، کان اور دل دوسری چیزوں سے بالکل فارغ ہوجاتے۔ جب بیامر الله تعالیٰ کی طرف سے ہوتا تو ہم پہچان لیتے۔ آپ سٹھیڈیٹی نے کا تب سے فرمایا (بیآیت) کھو۔ ایک ناجینا کھڑا ہوگیا، عرض کی یا رسول الله

سلٹھنائیٹم جارا کیا گناہ ہے؟ الله تعالیٰ نے پھروحی نازل فرمائی۔ہم نے نابینا سے کہا نبی کریم ملٹھنائیٹم پروحی نازل ہورہی ہے تووہ ڈر گیا کہ اس کے بارے میں کوئی چیز آپ پر نازل ہوگی، وہ یوں ہی کہتار ہا۔ میں رسول الله ملٹی ایکی کے غضب سے پناہ جا ہتا مول\_آب الله الله الله في الله في الما الله عندا ولي الضَّ يمد(1)

ا مام ابن جریر نے حضرت عوفی رحمہ الله کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عبدالله بن ام مكتوم رضى الله عنه نے بيآيت في تو وہ رسول الله ملتي ليّم كي بارگاہ اقتدس ميں حاضر ہوئے عرض كي يارسول الله ملٹی اللہ تعالیٰ نے جہاد کے بارے میں جو تھم نازل فرمایا ہے وہ آپ کومعلوم ہے جبکہ میں نابینا ہوں، میں جہاد کرنے کی طافت نہیں رکھتا، کیامیرے لئے رخصت ہے اگر میں جہاد میں شرکت نہ کروں؟ رمول الله سالئی آیکی نے فرمایا تیرے بارے میں مجھے کوئی حکم نہیں دیا گیا، میں نہیں جانتا کہ کیا تیرے اور تیرے ساتھیوں کے لئے رخصت ہے؟ حضرت ابن ام مکتوم نے دعا کی ا الله مين تيري بارگاه مين اين آكه كاواسط ويتاجون توالله تعالى في يرآيت نازل فرماكي (2)

ا مام عبد بن حميد ،طبر انى اوربيهي نے حضرت الونضر ورحمہ الله كے واسطرے حضرت ابن عباس رضى الله عنهما سے روابیت نقل کی ہے کہ بیان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہیں امراض اور درووں نے جہاد سے روک دیا تھا تو الله تعالیٰ نے ان کے عذر کے بارے میں آسان سے علم نازل فر مایا (3)۔

ا مام سعید بن منصور اورعبد بن حمید نے حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه سے روایت نقل کی ہے کہ غَیْرُاُ ولی الصَّ مَ سِ الفاظ حضرت ابن ام مکتوم کے بارے میں نازل ہوئے۔ میں نے مسلمانوں کی بعض جنگوں میں دیکھا کہان کے پاس حبضارا \_(4)18150

ا مام سعید بن منصور ،عبد بن حمید اور ابن جریر نے حضرت عبد الله بن شدا در حمد الله سے روایت نقل کی ہے کہ جب به آیت نازل ہوئی تو حضرت عبدالله بن ام مكتوم نے عرض كى يارسول الله ملتى الله على نابينا موں جس طرح آب د كيور ہے ہيں تو الله تعالی نے ان کلمات کونازل فر مایا (5)۔

امام عبد بن حمید نے حضرت قادہ رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ ہمارے سامنے یہ ذکر کیا گیا کہ جب یہ آیت نازل كى كئى تو حضرت ابن ام كمتوم نے كہاا ب الله كے نبي مير اعذرتو الله تعالى نے غَيْرُاُ ولي الطَّسَ مِ كالفاظ كونازل فريايا۔ امام ابن جریر نے حضرت سعیدرضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی تو ایک نابینا آ دی نے کہاا ہے

الله کے نبی میں جہاد کو پیند کرتا ہوں لیکن میں جہاد کی طاقت نہیں رکھتا تو غیر اُولی الصَّرَی می کے الفاظ نازل ہوئے (6)۔

امام ابن جریر نے حضرت سدی ہے روایت نقل کی ہے کہ جب بیآیت نازل ہوئی تو حضرت ابن ام مکتوم رضی الله عنه فَ عرض كى يارسول الله ملتى يَلِيلَم مين نابينال مول اور مين جها دكى طاقت نبيس ركه مّا تو الله تعالى في ان كلمات كونا زَل فرمايا (7)\_

1 منجم كبير، جلد 18 صفحه 334 (856) مكتبة العلوم والحكم بغداد 2 تفيير طبري، زيرآيت بذا، جلد 5 صفحه 269

4 ينن سعد بن منصور ، جلد 4 صفحه 1360 (682) دار الصميعي الرياض

3- مجم كبير، جلد 12 بسفي 165 (12775)

7\_الينا، جلدة صفحه 271

6 - الصاً ، جلد 5 صفحه 271

5-تفيرطبري، زيراً يت بذا، جلد5 صفحه 270

امام ابن سعد، عبد بن حمید اور ابن جریر نے حفزت زیاد بن فیاض رحمہ الله کے واسطہ سے حفزت ابوعبد الرحلٰ رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ جب بیآیت نازل ہو کی تو حضرت ابن ام مکتوم رضی الله عنہ نے عرض کی اے میرے رب میں تو آزمائش میں ڈالا گیا ہوں میں کیا کروں تو بیکلمات نازل ہوئے (1)۔

امام ابن سعداور ابن منذر نے ثابت کے واسطہ سے حضرت عبدالرحمٰن بن ابی لیلی رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ جب سیآیت نازل ہوئی تو حضرت ابن ام مکتوم رضی الله عنہ نے عرض کیا اے میرے رب میں میر اعذر ، اے میرے رب میں میر اعذر ، اے میرے رب میں میر اعذر ، اے میرے دب میں میرے تو آئیس در میان میں رکھ دیا گیا۔ اس کے بعدوہ جنگ میں میرے تو آئیس در میان میں رکھ دیا گیا۔ اس کے بعدوہ جنگ میں حصہ لیتے اور کہتے مجھے جنڈ ادے دواور مجھے صفول کے در میان کھڑ اکر دو ، میں ہرگز نہیں بھا گوں گا۔

ا مام ابن ابی حاتم نے حضرت سعید بن جبیر رضی الله عنه ہے آیت کی تفسیر میں یہ قول نقل کیا ہے کہ دشمن کے مقابلہ میں گھر بیٹھ رہنے والا مجاہد کے درجہ کے برابر نہیں ، الله تعالیٰ نے مجاہدوں کو گھروں میں بیٹھ رہنے والوں پر فضیلت دی ہے جبکہ گھروں میں رہنے والے معذور نہ ہوں۔ یہ فضیلت ستر درجے ہے۔

ا مام ابن جریر، ابن منذراور ابن ابی حاتم نے حضرت علی رحمہ الله کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے عَیْمُ اُولِی الضَّرَین کی تفسیر معذورین سے کی ہے۔

امام ابن جریر، ابن منذراور ابن الی حاتم نے حضرت ابن جرت جرحم الله سے بیقول نقل کیا ہے کہ الله تعالی نے معذوروں پرمجاہدوں کوفضیلت عطافر مائی ہے (2)۔

ا مام عبد بن حمید، ابن جریراور ابن منذر نے حضرت قادہ رحمہ الله سے الْحُسْنَى كامعنی جنت كيا يعنی الله تعالیٰ ہرصاحب فضل كوفضل عطافر ما تاہے(3)۔

امام ابن جریر نے حضرت ابن جریج رحمہ الله سے اس کی تیفیر نقل کی ہے کہ الله تعالیٰ نے مجاہدوں کو ان مومنوں پر فضیلت دی ہے جو گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں اور معذور نہ ہوں (4)۔

امام ابن جریر، ابن منذر اور ابن الی حاتم نے حضرت قادہ رحمہ الله سے درجات کی یتفییر نقل کی ہے کہ اسلام ایک درجہ ہے، ججرت کا اسلام میں درجہ ہے جہاد کا بجرت میں درجہ ہے اور قل کا جہاد میں درجہ ہے (5)۔

1 تفيرطبري، زيرآيت مذا، جلد 5 منفيد 271 ، داراحياء الراث العربي بيروت

الم ابن جرر نے حضرت ابن وہب رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے حضرت ابن زیدرحمہ الله سے الله تعالی کے فر مان درجات مندکی تفییر یوچھی فر مایا درجات سے مرادوہ سات درجے ہیں جن کا ذکر سورہ برأت میں ہے مَا کانَ لِا مُل الْسَويْنَةِوَ مَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوْاعَنْ مَّ سُولِ اللهِ وَلا يَرْغَبُوْا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ الْخَلِكَ بِأَنَّهُمُ لا يُصِيْبُهُمْ ظَمَا وَلا نَصَبُ وَلا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّا مَ وَلا يَبَالُونَ مِنْ عَدُو لَا يَكُ إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلْ صَالِحٌ اللهَ لا يُضِيعُ أَجُرَالْمُحْسِنِينَ ﴿ وَلا يُنْفِقُونَ نَفَقَةٌ صَغِيْرَةٌ وَلا كَهِدُرَةٌ وَلا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمُ لِيَجْزِيهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوْ اليَعْمَلُوْنَ ﴿ يُوجِهَا كيابِهات ورع بين؟ يه بهل چيزهي، جهاد كاورجه مجمل تھا، جس نے اپنے کمال کے ساتھ جہاد کیااس کااس آیت میں ذکر ہے۔ جب ان درجات کاذکر فضیلت کے ساتھ ہوا تو ان سے اسے خارج کردیا گیا، ان میں سے اس کا حصہ صرف نفقہ رہ گیا اور بیآیت تلاوت کی لا یُصِینُ مُهُمْ ظَلَما ٌ وَ لا نَصَبُ (التوبه:120) فرمايا بيصاحب نفقه كے لئے نبيں پھرية يت تلاوت كى وَ لاَ يُنْفِقُونَ نَفَقَةٌ فرمايا بيقاعد كا نفقه ہے(1)۔ ا مام عبد بن حمید، ابن جریر، ابن منذ راورا بن ابی حاتم نے حضرت ابن محیریز رحمه الله سے بیقول نقل کیا ہے کہ در جات ستر

ہیں اور دو در جوں کے درمیان ضامر گھوڑے کے ستر سال کی دوڑ کا فاصلہ ہے (2)۔

امام عبدالرزاق نے مصنف میں حضرت ابو مجلز رحمہ الله سے بیقول نقل کیا ہے کہ مجھے پی نجر پینچی ہے کہ وہ ستر در ہے ہیں اور دودر جوں کے درمیان ضامر گھوڑے کے ستر سال کی دوڑ کا فاصلہ ہے (3)۔

امام ابن منذر نے حضرت قنادہ رضی الله عند ہے اس کی پیفسیرنقل کی ہے کہ ہمارے سامنے ذکر کیا گیا کہ حضرت معاذبن جبل رضی الله عند کہا کرتے تھے کہ الله تعالیٰ کی راہ میں شہید ہونے والے کے لئے چھے بھلائیاں ہیں (۱) خون کا پہلاقطرہ گرنے کے ساتھ ہی اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں (۲) اے ایمان کا ایک حلہ پہنایا جاتا ہے (۳) وہ عذاب سے محفوظ ہوجاتا ہے(سم) بدی گھبراہٹ مے محفوظ ہوجاتا ہے(۵) جنت میں رہائش رکھتا ہے(۲) اس کی شادی حورمین سے کی جاتی ہے۔ امام بخاری اور بیہی نے اساء وصفات میں حضرت ابو ہریرہ رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ساتیاتی آبے فر مایا جنت میں سودر ہے ہیں جوالله تعالی نے ان مجاہدوں کے لئے بنائے ہیں جواس کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ دو درجوں کے لئے اتنافاصلہ ہے جتناز مین وآ سان کے درمیان فاصلہ ہے۔ جبتم الله تعالیٰ سے کسی چیز کا سوال کروتو اس سے فردوس کا

سوال کرو کیونکہ بیسب ہے بہترین اوراعلی جنت ہے۔اس کے اوپر دمن کاعرِش ہے۔اس سے جنت کی نہرین نکلتی ہیں (4)۔ امام عبد بن حميد اورابن الي حاتم نے حضرت ابوسعيد خدري رضي الله عندے روايت نقل كي ہے كه رسول الله ماللي الله علي الله عند فر ما یا کہ جنت میں سو در ہے ہیں جواللہ تعالیٰ نے ان مجاہدین کے لئے بنائے ہیں جواس کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ ہر دو درجول كے درميان اتنافاصله ہے جتناز مين وآسان كے درميان فاصله ہے۔

<sup>1</sup> تفيير طبري، زيرآيت بذا، جلد 5 صفحه 272 ، دارا حياء التراث العربي بيروت

<sup>· 4-</sup> صحيح بخاري، جلد 2، صفحه 207 (2770 ) بروت

<sup>3</sup>\_مصنف عبدالرزاق، جلد 5 صفحه 260 ، بيروت

امام سلم، ابوداو و، نسائی اور حاکم نے حضرت ابوسعیدرضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سلخ الیّہ ہے فر مایا جو الله تعالیٰ کے رب ہونے ، اسلام کے دین ہونے اور حضرت محمد سلخ الیّہ الیّہ ہے کہ رسول ہونے پر راضی ہواس کے لئے جنت ثابت ہوگئی۔ ابوسعید سین کرخوش ہوئے عرض کی یارسول الله سلخ ایّسی پر دوبارہ اسے ہوگئی۔ ابوسعید سین کرخوش ہوئے عرض کی یارسول الله سلخ ایّسی سین بلند فر مائے گا اور دو در جوں کے درمیان بیان کیا چرفر مایا ایک اور ممل بھی ہے جس کے ذریعے الله تعالیٰ بندے کوسود زجات میں بلند فر مائے گا اور دو در جوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا فاصلہ زبین و آسان کے درمیان ہوتا ہے۔ عرض کی یارسول الله سلخ ایّسی ہو ممل کون ساہے؟ فر مایا الله تعالیٰ کی رہ میان جہاد (1)۔

امام ابن ابی حاتم اور ابن مردویہ نے حضرت ابن مسعود رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کدرسول الله سالی آئی نے فر مایا جس نے الله تعالیٰ کی راہ میں ایک تیر پہنچایا اس کے لئے بھی درجہ ہے۔ ایک آ دمی نے عرض کی یا رسول الله سالی آئی وہ درجہ کیا ہے؟ فر مایا خبر داریہ تیری ماں کی چوکھٹ نہیں۔ دودرجوں کے درمیان سوسال کی مسافت ہے۔

امام ابن ابی حاتم اور ابن مردویہ نے حضرت عبادہ بن صامت رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملتی الله عنہ فر مایا کہ جنت کے سودر جے ہیں اور اس کے دو در جوں کے در میان اتنافا صلہ ہے جتناز مین وآسان کے در میان فاصلہ ہے۔
امام ابن ابی حاتم نے حضرت بنید بن ابی مالک رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ یہ بات کہی جاتی تھی کہ جنت کے سو در جے ہیں ، دو در جوں کے در میان اتنافا صلہ ہے جتنافا صلہ زمین وآسان کے در میان ہے۔ ان میں یاقوت اور گھوڑ ہے ہوں گے۔ ہر در جے میں امیر ہوگا جس کی فضیلت اور سرواری کولوگ دیکھیں گے۔

إِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفِّهُمُ الْمَلَيِّكَةُ ظَالِمِنَ انْفُسِهِمْ قَالُوْا فِيْمَ كُنْتُمْ قَالُوْا كُنَّا مُستَضْعَفِيْنَ فِي الْوَرُوافِيهَا مُستَضْعَفِيْنَ فِي الْوَرُوافِيهَا مُستَضْعَفِيْنَ فِي الْوَرُوافِيهَا حُوافِيهَا عُلُوا لَمُ مَا وَلَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتُ مَصِيْرًا ﴿ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرَّالِمُ اللَّهُ مَا وَلَا الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيْلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيْلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيْلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿ وَالنِسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيْلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿ وَالْمِلْوَلَ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ وَالْمَالِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَالْمَالِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰهُ الللللللل

"بے شک وہ لوگ کر قبض کیاان (کی روحوں) کوفر شتوں نے اس حال میں کہ وہ ظلم تو ڈر ہے تھا پٹی جانوں پر فرشتوں نے انہیں کہاتم کس شغل میں تھے (معذرت کرتے ہوئے) انہوں نے کہا ہم تو بہس تھے زمین میں۔ فرشتوں نے کہا کیانہیں تھی الله کی زمین کشادہ تا کہتم ہجرت کرتے اس میں؟ یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھ کا نہ جہنم ہاور جہنم بہت برمی پلٹ کرآنے کی جگہ ہے۔ گرواقعی کمزورو بے بس مروا در عور تیں اور بچے جونہیں کرسکتے تھے ( ہجرت کی ) کوئی تدبیراور نہیں جانے تھے (وہاں سے نکلنے کا ) کوئی راستہ توبیلوگ ہیں جن کے بارے میں امید کی جاستی ہے کہ الله تعالیٰ درگز رفر مائے گاان سے اور الله تعالیٰ درگز رفر مانے والا ہے'۔

امام بخاری، امام نسائی، ابن جریر، ابن منذر، ابن ابی حاتم ، ابن مردویه ، طبر انی اور بیبی نے سنن میں حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ مسلمانوں میں سے پچھلوگ مشرکوں کے ساتھ تھے جورسول الله سلتی آیتی کے خلاف مشرکوں کی جماعت میں اضاف کرتے ، تیر آتا جو پچینکا جاتا کسی کولگتا اور اسے قل کردیتا یا اس پر ملوار کا وار کیا جاتا ہی وہ قل ہو جاتا تو الله تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی (1)۔

امام عبد بن جمید، ابن ابی حاتم اور ابن جریر نے حضرت عکر مدرضی الله عنہ ہے آیت نمبر 97 کی بینفیرنقل کی ہے کہ بی
آیت قیس بن فا کہ بن مغیرہ، حارث بن زمعہ بن اسود، قیس بن ولید بن مغیرہ، ابوالعاص بن منیہ بن ججاج اور علی بن امیہ بن
طف کے بارے میں نازل ہوئی جب قریش اور ان کے ساتھی ابوسفیان بن حرب اور قریش کے قافلہ کی مفاظت کے لئے نکلے
تاکہ حضور سلٹی ایکی اور آپ کے صحابہ کے حملہ ہے اسے بچا کیں اور یوم مخلہ کو ان کے جوآدی مارے گئے ان کا بدلہ لیں۔ پچھ
نوجوان مجبور ہو کر بھی ساتھ نکلے۔ وہ مسلمان ہو چکے تھے۔ میدان جنگ کی بجائے یہ ایک اور جگہ جمع ہوئے پھر بدر میں بطور
کافر جنگ میں حصہ لیا اور اسلام سے رجوع کیا۔ بیون کاوگ تھے جن کا جم نے نام لیا ہے (3)۔

امام عبد بن حميد، ابن جريراورابن ابي حاتم في حضرت محمد بن اسحاق رحمدالله سے آيت نمبر 97 كى يتغير نقل كى ہے كديد پانچ افراد تھے جوقريش سے تعلق ركھتے تھے على بن اميه، ابوقيس بن فاكرز معد بن اسود، ابوالعاصى بن منيه بن تجاج اور كہاييں پانچويں آدمى كو بھول گيا ہوں (4)۔ ا مام ابن جریر نے حضرت عونی رحمہ الله کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنبما سے روایت نقل کی ہے کہ بیدہ ہلوگ تھے جو حضور ملائی آیا تی سے پیچھے رہ گئے اور آپ کے ساتھ نگلنے کو ترک کیا۔ ان میں سے جو نبی کریم ملٹی آیا تی کے ساتھ ملنے سے پہلے ہی مرگیا فرشتوں نے اس کے منہ پر مار ااور اسے پشت کی طرف پھیردیا (1)۔

ا مام طبرانی نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت نقل کی ہے کہ مکہ مکرمہ میں پچھالوگ مسلمان ہو گئے جب رسول الله ملتی آیکی نے ججرت کی تو انہوں نے ججرت کونا پسند کیا اور ڈر گئے تو الله متعالی نے اس آیت کونازل فر مایا (2)۔

امام ابن جریراورا بن ابی حاتم نے آیت کی تغییر میں ضحاک سے روایت نقل کی ہے کہ رہے کچھلوگ منافق تھے جو مکہ مکر مہین ہی رہ گئے تھے اور حضور ملتی لیا آئے کے ساتھ مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی اور غرد و کا بدر کے موقع پر شرکوں کے حمایتی بن کر آئے تھے اس موقع پر دوسر بے لوگوں کے ساتھ رہ بھی مارے گئے تو اللہ تعالی نے ان کے بارے میں یہ آیت نازل فر مائی (3)۔

امام ابن جریراورا بن ابی حاتم نے سدی سے روایت نقل کی ہے کہ جب حضرت عباس عقیل اور نوفل گرفتار کر لئے گئو تو رسول الله مستی آئی خرمایا اپنی طرف سے اور اپنے بھینچے کی طرف سے فدید دیں۔ تو حضرت عباس نے عرض کی یارسول الله سلی آئی کیا ہم آپ کے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھتے اور آپ کی شہادت نہیں دیتے ؟ تو حضور مسلی آئی کی نے فرمایا اے عباس تم نے جھاڑا کیا جائے گا پھر آیت نمبر 97 کی تلاوت کی۔ جس روزیہ آیت نازل ہوئی وہ مسلمان ہو چکے تھ لیکن ابھی تک ہجرت نہ کی تھی۔ وہ ہجرت تک کا فر کے تھم میں ہی رہے گروہ کمزورلوگ جوکوئی حیا۔ اور راہ نہ پاتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہانے کہا میں ان بچوں میں سے ایک تھا (4)۔

امام عبد بن جمیداورا بن جریر نے حضرت قادہ رحماللہ سے آیت کی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ جھے بتایا گیا کہ نیآیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو کمہ کرمہ کے رہنے والے تھے اور اسلام لے آئے تھے گروہ ابوجہل کے ساتھ جنگ کے لئے نگلے تھے۔ غزوہ بدر میں جنگ میں شریک ہوئے اور بغیر عذر کے معذرت کی ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی معذرت قبول کرنے سے انکار کردیا۔ الله تعالیٰ کے فرمان الاالمنست فی عفوق سے مرادیہ ہے کہ اہل کمہ کے چھلوگ ایسے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے معذور قرار دیا اور اس حکم سے خارج کر دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہا کرتے تھے میں اور میری والدہ ان لوگوں میں سے تھے جوکوئی حیار نہ ہی راستہ جانے تھے (5)۔

ا مام عبد بن حمید، ابن جریراور ابن ابی حاتم نے آیت کی تفییر میں حضرت مجاہد سے روایت نقل کی ہے کہ یہ آیت ان کمزور لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جوغز و کا بدر میں قبل ہوئے۔ یہ قریش کے کفار کے ساتھ شریک تھے گربے بس تھے (6)۔ امام ابن جریر نے آیت کی تفییر میں حضرت ابن زیدر حمد الله سے روایت نقل کی ہے کہ جب رسول الله میلئی آیا ہم معوث

2 مِنْ كبير، جلد 11 منفي 444 (12260 ) مكتبة العلوم والحكم بغداد 4 ـ اليناً ، جلد 5 منفي 76 -275

4 راييناً ،جلد5 ،صغ ، 76-75 6 راييناً ،جلد5 ،صغ ، 278 1 تغییر طبری، زیرآیت بذا، جلد 5 م فحه 275 ، داراحیاء التراث العربی بیروت 3 تغییر طبری زیرآیت بذا، جلد 5 م فحه 276

5\_الينا، جلدة صغر 276

ہوئے اور بیلوگ ظاہر ہوئے ایمان نمایاں ہواتو بیدنفاق بھی نمایاں ہوگیا تو رسول الله سلٹی آیٹی کی خدمت میں کچھلوگ حاضر ہوئے،عرض کی یارسول الله ملی آیا ہم الرجمیں اس قوم سے بیڈر ندہوتا کہ دہ جمیں عذاب دیں گے اوروہ ہمارے ساتھ بیریہ سلوك كريس كي توجم اسلام لے آئے ليكن جم اس بات كى كوائى ديتے بيں كہ الله كے سواكوئى معبود نبيس اور آپ الله كے رسول ہیں۔وہ رسول الله ملا الله علی الله علی الله ملی الله علی الله ر ہا ہم اس کا گھر گرادیں گے اور اس کا مال اپنے لئے مباح کرلیں گے۔جولوگ حضور اللی ایکی سے یہ باتیں کرتے تھے وہ کفار ك سأته نكل كھڑے ہوئے \_ كچھان میں سے جنگ میں قتل ہو گئے اور كچھ كوگر فاركرليا گيا۔ان میں سے جوثل ہوئے انہیں کے بارے میں الله تعالیٰ نے بہآیات نازل فرمائمیں۔ بے شک وہ لوگ جن کی روحوں کوفرشتوں نے قبض کیا جبکہ وہ اپنی جانوں پرظلم کرنے والے تھے الخ ۔ کیا الله کی زمین وسیع نبھی کہتم اس میں ہجرت کرتے اور ان لوگوں کوچھوڑ دیتے جوتہمیں کمزور جانتے ہیں انہیں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور یہ بہت براٹھکانہ ہے پھراللہ تعالیٰ نے اہل صدق کی معذرت قبول کی مگروہ جو مردوں عورتوں اور بچوں میں سے کمزور ہیں وہ کسی حیلہ کی طاقت نہیں رکھتے اور نہ ہی کوئی راہ یاتے ہیں کہ اس کی طرف نکل جائیں۔اگر باہرنکلیں توہلاک ہوجائیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں امید ہے کہ الله تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف قرما دے جووہ مشرکوں کے درمیان رہتے ہیں۔ جولوگ گرفتار ہوئے تھے انہوں نے عرض کی یارسول الله سٹی الیام آپ جانتے ہیں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیگواہی دیتے کہ الله تعالی کے سواکوئی معبور نہیں اور آپ الله کے رسول ہیں ،ہم اس قوم كے ساتھ محض خوف كى وجه سے نكے۔ بي تو الله تعالى نے فرمايا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلُ لِّبَنْ فِي اَيْدُويُكُمْ مِّنَ الْا سُمَّى لا إِنْ يَّعُلَمِ اللَّهُ فِي قُلُو بِكُمْ خَيْرًا أَيُّو تِكُمْ خَيْرًا هِمَّا أَخِذَ مِنْكُمُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ (الانفال: 70) يعنى الله تعالى تهارك لل وجانا بجوتم نے نبی کریم سائی آیا کے خلاف مشرکوں کے ساتھ نکل کر کیا ہے و اِن یُریدُوا خِیالَتَكَ فَقَدُ خَالُوا اللهَ مِن قَبْلُ (الانفال:71) يه شركوں كے ساتھ فكے تھے توان ميں سے پچھ پكڑ لئے گئے (1)۔

امام عبد الرزاق، عبد بن حمید، امام بخاری، ابن جریر، ابن منذر، ابن ابی حاتم اور بیم قی نے سنن میں حضرت ابن عباس رضی الله عنبما سے روایت نقل کی ہے کہ میں اور میری مال مستضعفین میں سے تھے، میں بچوں میں سے تھا اور میری مال عورتوں میں سے تھی (2)۔

امام عبد بن حمید ، امام بخاری ، ابن جریر ، طبرانی اور بیکی نے سنن میں حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے میآیت تلاوت کی اور کہا میں اور میر کی مال ان لوگوں میں سے میے جنہیں الله تعالی نے معذور قرار دیا (3)۔

امام ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضور ملتی الله بازے بعد مید دعا کرتے متحال الله ولید ، سلمہ بن ہشام ، عیاش بن ربیعہ اور کمز ورمسلمانوں کومشرکوں کے قبضہ سے چھٹکارا دلا دے جونہ

<sup>1</sup> تِفْسِر طِبرى ، زيرآيت بنرا ، جلد 5 م م في 276 ، داراحياء التراث العربي بيروت 2 \_ اليغاً 3 \_ سن كبرى از بيهي ، جلد 9 م في 13 ، دارالفكر بيروت

کوئی حیلہ یاتے ہیں اور نہ ہی کوئی راستہ یاتے ہیں (1)۔

امام بخاری نے حضرت ابو ہر برہ وضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ اسی اثناء میں حضور ملٹی نیا ہے عشاء کی نماز پڑھائی جب آپ نے مسمع الله لین حد کا ہم اللہ علیہ بیدعا کی اے اللہ عیاش بن ابی ربیعہ کو نجات عطافر ما، اے الله سلمہ بن ہشام کو نجات عطافر ما، اے الله صلمہ بن ہشام کو نجات عطافر ما، اے الله ولید بن ولید کو نجات فر ما، اے الله مسلمانوں میں سے جو کمزور ہیں آنہیں نجات عطافر ما، اے الله مصرفت بیلہ پراپنی کیڑ تخت کردے، اے الله ان کے سالوں کو یوں خشک کردے جس طرح حضرت یوسف کے سال متھ (2)۔

امام ابن جریراورابن منذر نے حضرت عکرمہ رحمہ الله سے النستَضْعَفِیْن کی یتفسیر نقل کی ہے انہائی بوڑھا مرد، بوڑی عورت، چھوٹی بچیاں اور بچے۔

امام ابن البی شیبہ نے خضرت محمد بن یخی رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ حضور سکٹی کیا گئے ہے جالیس روز صبح کی نماز میں رکوع کے بعد دعا کی آپ دعا میں بید الفاظ ادا کرتے تھے اے الله ولید بن ولید، عیاش بن البی ربیعہ، عاصی بن ہشام اور مکہ محرمہ میں رہنے والے کمز ورمسلمانوں کو نجات عطافر ماجونہ کو کی حیلہ کرسکتے ہیں اور نہ ہی نکلنے کی کوئی راہ دیکھتے ہیں (3)۔

امام طبرانی نے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ بیآیت ان مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی جو مکہ مکر مدیس رہتے تھے۔ وہ ایک جنگ میں مشرکوں کے حمایتی بن کر نکلے ، ان کے ساتھ مل کر جنگ میں حصہ لیا تو بیآیت نازل ہوئی۔ ان میں سے جولوگ معذور تصالله تعالیٰ نے ان کا عذر قبول کر لیاجن کا کوئی عذر نہ تھا وہ ہلاک ہوگئے حضرت ابن عباس رضی الله عنہمانے کہا میں اور میری والدہ معذوروں میں سے تھے (4)۔

امام ابن منذرنے حضرت ابن جرت کر حمدالله سے حیلہ کامعنی قوت نقل کیا ہے۔

امام عبدالرزاق، عبد بن جمید، ابن جریر، ابن منذراورا بن الی حاتم نے حضرت عکر مدر حمداللہ سے بیم یخی نقل کیا ہے کہ وہ نہ مدینہ جانے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ ہی راستہ ہے آگاہ تھے (5)۔

6\_الفياً

1 تفسير طبري، زيرآيت مدا، جلد 5 صغي 278

3\_مصنف ابن الىشىب، جلد 2، صغر 108 (5051)، مكتبة الزمان ديد منوره

5 تفيرطري، زيرآيت بذا، جلد5 منحه 278

2 منجى بغارى، كتاب الاستثقاء، جلد 1، مني 341، دارا بن كثير دمشق 4 مجم كبير، جلد 11، صنحه 272 (11708 ) بمكتهد إلعلوم والحكم بغداد '' اور جو خص ہجرت کرے گا الله کی راہ میں پائے گا زمین میں پناہ کے لئے بہت جگہ اور کشادہ روزی اور جو خص نکلے اپنے گھر سے ہجرت کرکے الله کی طرف اور اس کے رسول کی طرف پھر آلے اس کو (راہ میں) موت تو ٹابت ہو گیااس کا اجرالله کے ذمہ اور الله تعالی غفور دھیم ہے'۔

امام ابن جریر، ابن منذر اور ابن ابی حاتم نے حضرت علی رحمہ الله کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے مواغم کامعنی ایک علاقہ سے دوسر نے علاقہ میں جانا اور سَعَةً کامعنی رزق بقل کیا ہے(1)۔

ا مام عبد بن حمید، ابن جریر، ابن منذ راور ابن الی حاتم نے حضرت مجامد رحمدالله سے مو اغم کامعنی نالپندیده چیز سے بیختے کی جگه تا کیا ہے (2)۔

امام طستی نے مسائل میں حضرت ابن عباس رضی الله عنہما ہے روایت نقل کی ہے کہ حضرت نافع بن ازرق رحمہ الله نے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما ہے مواغم کامعنی پوچھاتو آپ نے فر مایا نہ بل کی لغت میں اس کامعنی وسعت ہے۔عرض کیا گیا عرب اس معنی ہے واقف ہیں؟ فر مایا ہاں کیا تونے شاعر کا قول نہیں سنا۔

وَاتُرُكُ اَرُضَ جَهُرَةً إِنَّ عِنْدِى دِجَاءً فِي المُرَاغَمِ وَالتَّعَادِيُ جَره كَعَالَ قَدُو جُهُورُ دُو كَيُونكُ مِيرِ عِهِ الآسودگَ اور تَمْني مِن اميدموجود ہے۔

امام ابن جریرنے حضرت ابن زیدرحمدالله سے مواغم کامعنی جرت کی جگنقل کیا ہے(3)۔

امام ابن جریراور ابن الی حائم نے حضرت سدی رحمہ الله سے مراغم کامعنی جہاں رزق حاصل کیا جاسکے نقل کیا ہے (4)۔ امام ابن الی حاتم نے حضرت ابوصحر رحمہ الله سے مراغم کامعنی وسعت کی جگہ کیا ہے۔

امام عبد بن جمید، ابن جریراور ابن الی حاتم نے حضرت قادہ رحمہ الله سے مراغم کامعنی گر ابی سے ہدایت کی طرف اور تنگ دئتی سے خوشحالی کی طرف نکلنے کی جگفتل کیا ہے (5)۔

امام ابن ابی حاتم نے حضرت عطاء رحمہ الله سے سَعَة کامعنی خوشحالی قل کیا ہے۔

امام ابن قاسم سے مروی ہے کہ مالک سے الله تعالیٰ کے فرمان و سَعَد کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا مصیبت سے خلاصی ۔

امام ابویعلی، ابن ابی حاتم اورطبر انی نے تقد سند سے حضرت ابن عباس رضی الله عنبما سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت ضمرہ بن جندب اپنے گھر سے ہجرت کرتے ہوئے نکلے، انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا مجھے اٹھا و اور مشرکوں کے علاقہ سے رسول الله مسلی اللہ اللہ مسلی اللہ مسلی اللہ مسلی اللہ مسلی اللہ مسلی اللہ مسلی اللہ اللہ مسلی اللہ اللہ مسلی اللہ مسلی اللہ اللہ مسلی اللہ اللہ مسلی اللہ مسلی اللہ

2-الينا، جلد5 ، منى 283

1 يفيرطري، زيرآيت بذا، جلد 5 منع 282 ، داراحياء الراث العربي بيروت

4\_الضاً

3\_الينياً

6 معم كبير، جلد 11 مفد 272 مكتبة العلوم والحكم بغداد

5\_الصّام جلد 5 بصفحه 284

امام ابن جریر، ابن منذرادرابن افی حاتم نے ایک اور سند سے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ مکہ مرمد میں ایک آ دمی تھا جس کا نام ضمر ہ تھا، وہ مریض تھا اس نے گھر والوں سے کہا مجھے مکہ مکر مدسے لے چلو کیونکہ میں یہاں سخت گرمی محسوس کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا تمہیں کہاں لے چلیں، اس نے اپنے ہاتھ سے مدینہ طلیبہ کے راستہ کی طرف اشارہ کیا۔ گھر والے اسے لے چلے، مکہ مرمد سے دومیل شے فاصلہ یروہ فوت ہوگیا توبیآ بیت نازل ہوئی (1)۔

امام ابوحاتم بحستانی نے حضرت عامر شعبی رحمہ الله سے کتاب المعمرین میں ینقل کیا ہے کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے اس آیت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فر مایا یہ آیت اکٹم بن شفی کے بارے میں نازل ہوئی۔ میں نے یوچھالیٹی کہاں ہے؟ انہوں نے فر مایا یہ تولیٹی سے بہت پہلے نازل ہوئی یہ خاص و عام ہے۔

امام سعید بن منصور، عبد بن جمید، ابن جریراور بیبتی نے سنن میں حضرت سعید بن جبیر رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ بنوخزاعہ کا ایک آدی مکہ مکر مہیں رہتا تھا جو بیار ہوگیا۔ اس کا نام ضمر ہ بن عیس تھایا عیس بن ضمر ہ تھا۔ جب صحابہ کو بجرت کا تھم ہوا تو یہ بیارتھا۔ اس نے اپنے گھر والوں کو کہا کہ اس کے لئے چار پائی بچھا دی گھراسے اٹھالیا اور مدینہ طیبہ کی طرف چل پڑے۔ جب وہ تعلیم پر پہنچا تو فوت ہوگیا تو اس کے بارے میں بی آیت نازل ہوئی (2)۔

امام ابن ابی حاتم نے ایک اور سند سے حضرت سعید بن جبیر رضی الله عنه سے وہ ابوضم و بن عیس سے روایت نقل کرتے ہیں سید کم سند کے ایک اور سند سے حضرت سعید بن جبیر وضی الله عنه سے وہ ابوضم وہ دروں کا ذکر تھا تو اس نے کہا میں تو علی ہیں میں مروروں کا ذکر تھا تو اس نے کہا میں تو علی ہوں اور میرے پاس تو جارہ کا ربھی موجود ہے۔ اس نے حضور سالی ایک بارگاہ اقد س میں حاضری کا ارادہ کیا تو علیم کے مقام پراسے موت نے آلیا تو یہ آیت نازل ہوئی (3)۔

> 1 تفسير طبرى، زيرآيت مذا، جلد 5 صفحه 282 ، دارا حياء التراث العربي بيروت 3 ـ ايينا ، جلد 5 مفحه 282

امام عبد بن حمید اور ابن جریر نے حضرت قادہ رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے جب الله تعالی نے ان آیات کو نازل فر مایا ایک مومن کم مکر مدیس تھا جے ضمرہ کہتے ہوں الفاظ بھی ہیں کمہ میں سرہ کا غلام تھا۔ اس نے کہا الله کی تسم میرے پاس مال ہے جو مجھے مدینہ طیبہ بلکہ اس سے دور جگہ تک بھی پہنچا سکتا ہے میں ضرور مدینہ جاؤں گا۔ اس نے گھر والوں سے کہا مجھے لے چلو ان دنوں وہ مریض تھا۔ جب حرم سے باہر نکلا تو الله تعالی نے اس کی روح کو بیش کر لیا اور وہ مرگیا تو الله تعالی نے اس آیت کو نازل فر مایا (1)۔

امام عبدالرزاق ،عبد بن حمیداور ابن جریر نے ایک اور سند سے حضرت قنادہ رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ جب سور ہ نساء کی آ یت نمبر 97 نازل ہوئی تو مسلمانوں میں سے ایک آ دی نے کہا جو مریض تھا الله کی قسم میرا تو کوئی عذر نہیں میں راستہ جانتا ہوں ، میں خوشجال ہوں ، مجھے اٹھالواس کے گھر والوں نے اسے اٹھالیا۔اسے راستہ میں ہی موت نے آلیا تو اس کے بارے میں بی آیت نازل ہوئی (2)۔

امام عبد الرزاق، عبد بن حمید، ابن جریراور ابن منذر نے حضرت عکر مدرضی الله عنه سے روایت نقل کی ہے کہ جب سورہ نساء کی آیت نمبر 97 نازل ہوئی تو بنی ضمرہ میں سے ایک آ دی نے کہا جومریض تھا مجھے روح کی طرف لے چلو۔ وہ اسے لے حلے۔ جب وہ صحاص کے مقام پرتھا تو وہ مرگیا تو اس کے متعلق بیرآیات نازل ہوئیں (3)۔

امام ابن جریر نے حضرت علباء بن احمر رحمہ الله سے اس آیت کے متعلق بیقول نقل کیا ہے کہ بیر آیت بنوخز اعد کے ایک آ دی کے بارے میں نازل ہوئی (4)۔

امام ابن جریر نے حضرت سدی رحمہ الله سے بیروایت نقل کی ہے کہ جب حضرت ضمرہ رضی الله عنہ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 97 سنی تو اس نے اپنے گھر والوں سے کہا جبکہ وہ بیار تھے میری سواری تیار کرو۔ مکہ کے دونوں پہاڑوں نے مجھے عملین کردیا ہے، مجھے امید ہے کہ میں یہاں سے نکلوں گا تو مجھے راحت نصیب ہوگی۔ وہ اپنی سواری پر بیٹھا پھر وہ مدینہ طیبہ کی طرف چل کے اس آیت کو نازل فرمایا۔ جب اس نے مدینہ طیبہ کی طرف رخ کیا تو اس نے کہا اے الله میں تیری اور تیرے رسول کی طرف جمرت کرنے والا ہوں (5)۔

امام سنید اورابن جریر نے حضرت عکر مدرضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ جب سور ہ نساء کی آیت نمبر 97 ٹازل ہوئی توضم ہ بن جند بضمعی نے کہاا ہے الله مجھے معذرت اور حجت کے بارے میں خبر پینچی ہے جبکہ میرے لئے نہ کوئی عذر ہے اور نہ ہی حجت پھر وہ نکل پڑے جبکہ وہ انتہائی بوڑھے تھے تو راستہ میں ہی فوت ہو گئے ۔ تو رسول الله ملٹے الیّلی کے صحابہ نے کہا وہ جبرت سے پہلے ہی فوت ہو گیا ہے، ہمنہیں جانتے کہ وہ والایت پر ہیں پانہیں تو بہ آیت نازل ہوئی (6)۔

امام عبد بن حمید اور ابن جریر نے حضرت ضحاک رحمہ اللہ سے روایت نقل کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے

بارے میں آیت نازل فرمائی جومشرکوں کی معیت میں بدر میں مارے گئے تھے تو بنولیٹ کے ایک آدمی نے اس آیت کو سناجو کہ مکر مدمیں رہتا تھا اور حضور ساللہ آئی آئی کے دین پر تھا۔ بیان لوگوں میں سے تھا جنہیں اللہ تعالیٰ نے معذور قرار دیا تھا۔ بیان نہائی بوڑھا تھا تو اس نے اپنے گھر والوں سے کہا میں آج رات مکہ میں نہیں گزاورں گا۔ وہ اسے لے کرفکل پڑے یہاں تک کہ مدین طیبہ کے راستہ پر جب تعیم کے مقام پر پہنچ تو اسے موت نے آلیا تو اس کے بارے میں بی آیت نازل ہوئی (1)۔

امام عبد بن حمید نے حضرت عکر مدرض الله عند سے اس آیت کی تفسیر میں می قول نقل کیا ہے کہ بیر آیت بنولیٹ کے ایک آدمی کے بارے میں نازل ہوئی جو بنو جندع میں سے ایک ثناخ تھی۔

امام ابن سعد اور ابن منذر نے حضرت بیزید بن عبدالله بن قسیط رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ جندع بن ضمرہ جندع کم مکر مہیں رہتا تھا وہ بیار ہوگیا تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا مجھے مکہ کر مہسے لے چلواس کے فم نے مجھے ہلاک کر دیا ہے تو گھر والوں نے پوچھا کہاں لے چلیں تو اس نے مدین طبیبہ کی طرف اشارہ کیا وہ ہجرت کا ارادہ رکھتا تھا گھر والے اسے لے کر نکل پڑے جب وہ اضاء بنوغفار میں بہنچے تو وہ مرگیا تو الله تعالیٰ نے اس کے بارے میں بہتے تیان زل فرمائی۔

امام ابن جریر نے حضرت ابن زیدرحمدالله سے روایت نقل کی ہے کہ ایک آدمی جو بنو کنانہ سے تعلق رکھتا تھا اس نے حضور سلی آیا کی بارگاہ اقد س میں حاضر ہونے کے لئے ہجرت کی وہ راستہ میں ہی فوت ہو گیا اس کی قوم نے اس کے ساتھ نہ اق اور استہزاء کیا اور کہانہ بیو ہاں پہنچا جہاں کا اس نے ارادہ کیا اور نہ ہی اپنے خاندان میں رہا جواس کی خدمت کرتے اور اسے دنن کیا جاتا تو قرآن علیم کی بیآیت نازل ہوئی (2)۔

امام عبد بن حمید نے حضرت حسن بھری رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ ایک آ دمی مسلمان ہونے کے بعد مکہ مکر مہسے نکلا جبکہ وہ نبی مکرم اور صحابہ کی خدمت میں حاضر ہونا جا ہتا تھا تو اسے راستہ میں ہی موت آگئی۔ تو اس کی قوم کے لوگوں نے کہا اس نے کوئی چیز میں یائی تو الله تعالیٰ نے میر آیت نازل فرمائی۔

امام ابن الی حاتم نے حضرت ہشام رحمہ الله کے واسطہ سے روایت نقل کی ہے کہ دوایت باپ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت زبیر بن عوام رضی الله عند نے کہا کہ حضرت خالد بن حزام نے حبشہ کے علاقد کی طرف ججرت کی۔ راستہ میں سانپ نے انہیں ڈساتویو فوت ہو گئے توبیآیت نازل ہوئی۔

حضرت زبیر بن عوام رضی الله عند نے کہا میں ان کے آنے کی توقع رکھتا تھااور ان کے آنے کا انظار کرر ہاتھا۔ جب مجھے ان کی وفات کی خبر پینجی تو جتناغم مجھے ان کی وفات کا ہوا، اتناغم کسی اور چیز کا نہ ہوا کیونکہ قریش میں ہے کم ہی کوئی ایسا شخص ہوگا کہ اس نے بجرت کی ہواور اس کے ساتھ گھر میں سے یاذی رخم رشتہ دار نہ ہو، بنواسد بن عبدالعزی میں سے میرے ساتھ کوئی بھی نہ تھااور اس کے سواکس کے بجرت کرنے کی مجھے کوئی امید بھی نتھی۔

امام ابن سعد نے حضرت مغیرہ بن عبد الرحمٰن خزاعی رحمہ اللہ سے اور وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ جبشہ کی طرف

<sup>1</sup> تفيرطبرى، زيرآيت بذا، جلد 5 صفحه 281، داراحياء التراث العربي يروت 2 ايناً

دوسری ہجرت میں حضرت خالد بن حزام ہجرت کے لئے نکلے راستہ میں سانپ نے اسے ڈساتو وہ فوت ہو گئے جبکہ وہ ابھی حبشہ کے طلاقہ میں نہیں پہنچے تصوّای کے بارے میں بیآیت نازل ہوئی (1)۔

امام ابن جریر نے حضرت لہیعہ رحمہ الله کے واسطہ سے حضرت یزید بن ابی حبیب رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ اہل مدینہ کہا کرتے تھے جس نے جہاد میں جانے کے لئے بچھ فاصلہ بھی طے کیا تو اس کے لئے مال غنیمت میں حصہ ہے وہ اس استدلال کرتے بعنی وہ آ دی جوائے گھر کو اس نیت سے چھوڑتا ہے کہ جہاد میں حصہ لیا جسے بیلے بی فوت ہوجا تا ہے تو مال غنیمت میں اس کا حصہ بھی ہوگا (2)۔

امام ابن سعد، امام احمد اورامام حاکم نے حضرت عبدالله بن عتیک رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے جبکہ امام حاکم نے
اسے صحیح قرار دیا ہے کہ میں نے نبی کریم سلٹی آیا کی کوارشاد فرماتے ہوئے سنا جوالله کی راہ میں جہاد کے ارادہ سے گھر سے نکلا الله
کی راہ میں جہاد کرنے والوں کا کیا مقام ہے؟ وہ اپنی سواری سے نیچ گراوہ مرگیا تو اس کا اجرالله تعالی پر ہوگایا کسی جانور نے
اسے ڈساتو وہ مرگیا اس کا اجرالله تعالی پر ہے یا وہ راستہ میں طبعی موت مراتو اس کا اجر بھی الله تعالی پر ہے۔ الله کی قتم حف انفہ
ایسا کلمہ ہے جو میں نے پہلے کسی عرب نے بیس سناتھا جونو رامرگیا اس کے لئے جنت ثابت ہوگی (3)۔

وَ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْآئُونِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ آنُ تَقَصُّرُوا مِنَ الصَّلُوةِ فَي أَنْ تَقَصُّرُوا مِنَ الصَّلُوةِ فَي أَنْ الْكُفِرِيْنَ كَانُوا الصَّلُوةِ فَي أَنْ الْكُفِرِيْنَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَدُوا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَدُوا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَدُوا اللَّهُ اللَّهُ عَدُوا اللَّهُ اللَّهُ عَدُوا اللَّهُ عَدُوا اللَّهُ اللَّهُ عَدُوا اللَّهُ اللَّهُ عَدُوا اللَّهُ عَدُوا اللَّهُ اللَّهُ عَدُوا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَدُوا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

"اور جبتم سفر کروز مین میں تونہیں تم پر پچھ ترج اگرتم قصر کرونماز میں اگر ڈرواس بات سے کہ تکلیف پہنچا کمیں گئے گئے تہمیں کا فر۔ بے شک کا فرتو تمہارے کھلے دشمن میں'۔

امام ابن ابی شیبہ عبد بن حید، امام احمد، امام مسلم ، ابوداؤد، امام ترندی ، امام نسائی ، ابن ماجه، ابن جارود، ابن خزیمہ ، طحاوی ، ابن جریر، ابن ابی حاتم ، نحاس نے ناسخ میں اور ابن حبان نے حضرت یعلی بن امید رحمہ الله سے ردایت نقل کی ہے کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنہ سے بوچھا کہ آیت میں ہیں ہے مہدلوگ تو امن میں ہیں (کوئی خوف کی کیفیت میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنہ سے بوچھا کہ آیت میں ہیں ہے مہدلوگ تو امن میں ہیں (کوئی خوف کی کیفیت

2 تغيرطبرى، زيرآيت بدا، جلدة م منحه 284 ، داراحياء التراث العربي بيروت 4 شعب الايمان ، جلد 3 م منحه 474 (4100 ) ، دارالكتب العلميد بيروت

<sup>1</sup> ـ طبقات ابن سعد ، جلد 4، صفحه 119 ، دارصا در بيروت 3 ـ متدرك عاكم ، جلد 2 بصفحه 97 (2445)

امام عبد بن حمید، نسانی ، ابن ماجہ، ابن حبان اور بیہ قی نے سنن میں حضرت امید بن عبدالله بن خالد بن اسدر حمدالله سے روایت نقل کی ہے کداس نے حضرت ابن عمر رضی الله عنہ سے بوچھا کیا آپ سفر میں نماز کی قصر کو جائز بیجھتے ہیں ہم کتاب الله میں اس کا ذکر نہیں پاتے ، ہم تو صلوۃ خوف کا ذکر قرآن میں پاتے ہیں؟ حضرت ابن عمر رضی الله عنہ نے فرمایا اے بھیتج الله تعالیٰ نے حضرت محمد سلے نیاتی ہوں مول بنا کر بھیجا جبکہ ہم کچھ بھی نہ جانے تھے، ہم اسی طرح عمل کرتے ہیں جس طرح رسول الله کیا کرتے تھے، ہم اسی طرح عمل کرتے ہیں جس طرح رسول الله میں کیا کرتے تھے، سفر کی حالت میں قصر سنت ہے جورسول الله میں نیا کہ عنہ کے تائم کی (2)۔

امام ابن ابی شیبه، امام احمد، امام بخاری، امام مسلم، ابوداؤد، امام ترفدی اور امام نسائی نے حضرت حارثه بن وہب خزاعی رضی الله عنه ہے روایت نقل کی ہے کہ میں نے رسول الله ملٹی کی آئی کے ساتھ ظہر اور عصر کی نماز منی میں دور کعتوں کی صورت میں بڑھی جبکہ لوگ کتنے ہی زیادہ اور کتنے ہی امن میں تھے (3)۔

<sup>1</sup> تفيرطبرى، زيرآيت نها، جلد 5 مفيه 285 ، داراحياء التراث العربي بيروت 2 يسن كبرى از بيه في ، جلد 3 ، مفيه 136 ، دارالفكر بيروت 3 يسمع من المسلمة و 137 ، مكتبة رحيمه 4 يايينا ، جلد 1 مسفح 97

اَمْتِعَتِكُمْ فَيَهِينُكُونَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَالْعَبَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمُ اَذَى قِنْ مَّطَرِ اَوْ كُنْتُمُ مَّرُضَى اَنْ تَضَعُوا اَمْتِعَتِكُمْ فَيَهِينُكُونِ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمُ اَذَى كُوااللهَ قِلْكُا وَعَنَى اَنْ تَعَمَّكُمُ السَّلُو قَادُ كُوااللهَ قِلْكَاوَ قُعُودًا وَعَلَى اَسُلِحَتَكُمْ الصَّلُو قَادُ كُوااللهَ قِلْكَاوَ قُعُودًا وَعَلَى السَّلُو عَلَى اللهُ عَلَيْكُ وَاللهُ عَلَيْكُمُ وَاللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ وَاللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُمُ وَاللهُ عَلَيْكُمُ وَاللهُ عَلَيْكُمُ وَاللهُ وَلِيكُا وَقُعُودًا وَعَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ وَاللهُ وَلِيكُا وَقُعُودًا وَعَلَيْكُمُ وَاللَّهُ وَلِيكُا وَاللهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ وَلِيكُا وَاللّهُ وَلِيكُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ وَلِيكُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ وَلِيكُونُوا اللهُ وَاللّهُ وَلِيكُا وَاللّهُ وَلِيكُونُوا اللّهُ وَلِيكُونُوا اللهُ وَلِيكُونُوا اللهُ وَاللّهُ وَلِيكُونُوا وَاللّهُ وَلِيكُونُوا وَاللّهُ وَلِيكُونُوا وَاللّهُ وَلِيكُونُوا وَاللّهُ وَلِيكُونُوا وَاللّهُ وَلِيكُونُوا وَاللّهُ وَلِيكُونُ اللّهُ وَلِيكُونُ وَاللّهُ وَلِيكُونُوا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ اللّهُ وَلِيكُونُ وَاللّهُ وَلِيلُكُونُوا اللّهُ وَلِيلُا عَلَيْكُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلِيلًا مُعَلِيلًا مُعْلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِيكُونُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلِكُمُ اللّهُ وَلَا مُعْلَالُهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

امام ابن الی شیب، امام ترفدی اور امام نسائی نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے جبکہ امام ترفدی نے اسے مجع قرار دیا ہے کہ ہم نے مکه مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان دور کعت نماز پڑھی جبکہ ہم حالت امن میں تھے۔ ہمیں کوئی خوف نہ تھا (2)۔

امام ابن جرید نے حضرت علی رضی الله عند سے روایت فقل کی ہے کہ تا جروں کی ایک جماعت نے رسول الله سلی ایک عرض کی ہم سفر کرتے ہیں، ہم کس طرح نماز پڑھیں؟ تو الله تعالی نے اس آیت و إذا ضر بُتُمُ فِي الا کُونِ فَكَيْسَ عَلَيْكُمُ مُ جُمّاحٌ اَنْ تَقْصُرُوا مِن الصَّلُو قِقُ کونازل فرمایا پھروی منظع ہوگی۔ جب ایک سال گزرگیا تو بی کریم سلی ایک ملی تو جنگ کی تو ظہر کی نماز پڑھی۔ مشرکوں نے کہا محمد اوران کے اصحاب نے پشت کی جانب سے تم پر حملہ کرنے کا موقع دیا ہے، کیا تم ان پر حملہ خبر کی نماز پڑھی۔ مشرکوں نے کہا محمد اوران کے اصحاب نے پشت کی جانب سے تم پر حملہ کرنے کا موقع دیا ہے، کیا تم ان پر حملہ خبیل کرد؟ گوان میں سے بی ایک آدی نے کہا ان کے چیجے اتنی مقدار اور بھی ہوتی ہے۔ تو الله تعالی نے دونماز وں کے درمیان یہ حصہ نازل فرمایا اِن خِفْتُمُ مُن قَافُونُ کُنُ وَا مِن کُونُونِ کُنُ کُا فُونُ اِن کُلُونُ اللّٰهُ مِن کُلُونُ اللّٰہُ مِن کُلُونُ اللّٰهُ مُن کُلُونُ اللّٰہُ مُن کُلُونُ اللّٰهُ مُن کُلُونُ اللّٰہُ مِن مُن مُن کُلُونُ اللّٰہُ مُن کُلُونُ اللّٰہُ مُن کُلُونُ اللّٰہُ مِن مُن مُن کُلُونُ اللّٰہُ مُن کُلُونُ اللّٰہُ مُن کُلُونُ اللّٰہُ مُن کُلُونُ اللّٰہُ مِن مُن اللّٰہُ مُن کُلُونُ مَن اللّٰہُ مُن کُلُونُ اللّٰہُ مُن کُلُونُ اللّٰہُ مُن کُلُونُ مَن مُن کُلُونُ اللّٰہُ مُن کُلُونُ اللّٰہُ اللّٰہُ مُن کُلُونُ مُن کُلُونُ اللّٰہُ مُن کُلُونُ مُن کُلُونُ اللّٰہُ مُن کُلُونُ مُن کُلُونُ اللّٰہُ مُن کُلُون کُلُونُ اللّٰہُ مُن کُلُون کُلُونُ اللّٰہُ مُن کُلُون کُلُون کُلُونُ اللّٰہُ مُن کُلُون کُلُون کُلُون کُلُون کُلُونُ اللّٰہُ مُن کُلُون کُلُون کُلُون کُلُونُ اللّٰہُ مُن کُلُون کُلُونُ اللّٰہُ مُن کُلُون کُلُونُ اللّٰہُ مُن مُن کُلُون کُلُون

امام ابن انی شیبہ نے حضرت ابراہیم رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ ایک آ وی نے عرض کی یارسول الله میں تا جرہوں اور بحرین جا تار ہتا ہوں تو حضور ملٹی ایک اسے دور کعت نماز پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا (4)۔

امام ابن جرير اور ابن منذر في حضرت الى بن كعب رضى الله عنه سے روايت نقل كى ہے كه وہ يول قر أت كرتے (فَاقُصُرُوا مِنَ الصَّلوةِ أَنُ يَفَتِنكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا) اور إِنْ خِفْتُمُ نَهِس پِرْ هِ تَصْحِبَهُ مُصَحَفَعْنَان مِن ہِ إِنْ خِفْتُمُ أَنْ اللهُ عَنْ كُفَرُوا أَنْ يَغْتِنكُمُ اللّهِ عَنْ كَفَرُوا اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ

ا مام ابن جریر نے حضرت عمر بن عبدالله بن محمد بن عبدالرحلٰ بن ابی بکر صدیق رضی الله عنهم سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے اپنے والد کو کہتے ہوئے سنا کہا میں نے حضرت عاکشہ صدیقہ رضی الله عنها کو بیفر ماتے ہوئے سنا سن میں کہا نہ پڑھو۔ لوگوں نے عرض کی رسول الله میں اللہ میں دور کعت نماز اوا فر ماتے ہے تو انہوں نے فر مایارسول الله میں اللہ میں ورکعت نماز اوا فر ماتے ہے تو انہوں نے فر مایارسول الله میں اللہ میں دورکعت نماز اوا فر ماتے ہے تو انہوں نے فر مایارسول الله میں اللہ میں میں دورکعت نماز اوا فر ماتے ہے تو انہوں نے فر مایارسول الله میں میں دورکعت نماز اوا فر ماتے ہے تو انہوں نے فر مایارسول الله میں میں دورکعت نماز اور افر ماتے ہے تو انہوں نے فر مایارسول الله میں میں میں دورکعت نماز اور افر ماتے ہے تو انہوں نے فر مایارسول الله میں میں دورکعت نماز اور افر ماتے ہے تو انہوں نے فر مایارسول الله میں میں دورکعت نماز اور افر ماتے ہے تو انہوں نے فر مایارسول الله میں میں دورکعت نماز اور افراد میں میں دورکعت نماز اور افراد کر انہوں نے دورکعت نماز اور افراد کی دورکعت نماز اور افراد کر انہوں نے دورکت کے دورکعت نماز اور افراد کی دورکعت نماز اور افراد کر انہوں نے دورکت سے دورکت کی دورکت کیں میں دورکت کے دورکت نماز اورکی کے دورکت کی دورکت کی دورکت کے دورکت کی دورکت کی دورکت کے دورکت کی دورکت کی دورکت کی دورکت کی دورکت کی دورکت کی دورکت کے دورکت کی دورکت کی دورکت کی دورکت کے دورکت کی دورکت کی دورکت کی دورکت کی دورکت کی دورکت کی دورکت کے دورکت کی دورکت کے دورکت کی دورک

<sup>1</sup> تغيير طبري، زيرآيت بنه ا، جلد 5 منفي 285 ، داراحياء التراث العربي بيروت 2 جامع ترندي، بابتقيم الصلوة في السفر ر، جلد 1 مسفي 191 3 تغيير طبري، زيرآيت بنه ا، جلد 5 مسفي 286

مين عق يسالله يَلْ المراكبة وشمنول كاخوف بوتاتوكياتم بهي خوف محسول كرت بو؟ (1)

امام ابن جریر نے حضرت ابن جرتے سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے حضرت عطاء سے پوچھاکون سے صحابی سفر میں نماز کمل پڑھتے تھے تو انہوں نے جواب دیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنہااور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله عنہ (2)۔ امام ابن جریر نے حضرت امیہ بن عبدالله بن عمر رضی الله عنہ امام ابن جریر نے حضرت امیہ بن عبدالله بن عمر رضی الله عنہ سے کہا ہم قر آن حکیم میں حالت خوف میں تو صلو قصریاتے ہیں کیکن حالت سفر میں صلو قصر نہیں پاتے تو حضرت عبدالله نے جواب دیا ہم نے نبی کریم ملتے ہی کہا کہ وایسا کرتے ویکھا ہے اس لئے ہم بھی اس طرح کرتے ہیں (3)۔

امام عبدالرزاق، ابن جریر، ابن منذر اور ابن ابی حاتم نے حضرت مجاہدر حمدالله ہے اس آیت کی تفسیر کے بارے میں پوچھا توانہوں نے کہا ہے آیت اس وقت نازل ہوئی جب رسول الله سلی آئیلی عسفان کے مقام پر تھے جبکہ شرک خبنان کے مقام پر تھے دہ کہا ہے آئیلی مندر کو جود، قیام سب صحابہ پر تھے دھیا ہے نہ اکھٹے کماز پڑھی۔ نبی کریم سلی آئیلی نے صحابہ کرام کوظہر کی چار کعتیں پڑھا کمیں۔ رکوع ہجود، قیام سب صحابہ اکھٹے کرر ہے تھے۔ مشرکوں نے ادادہ کیا کہ وہ مسلمانوں کے مال پر حملہ کردیں تو الله تعالی نے آیت فکتھ مکا بوٹ قرن فی اس نے کہ کہ کہ انداز کر مائی۔ حضور سلی آئیلی نے عمر کی نماز پڑھی تو آپ نے صحابہ کی دو جماعتیں بنادیں۔ سب نے اکھٹے تکبیر کہی چر کہا ہے جدہ نہ کیا یہاں اس کے حکم میں جماعت کے ہوگئی اور پہلی جماعت تک کہ نبی کریم ملی ایک کے جو گئی وہ تی جب کی دفعہ کیا تھا ادر عمر کی نماز قصر کی صورت میں پڑھی (و)۔ بیکی دفعہ کیا تھا ادر عمر کی نماز قصر کی صورت میں پڑھی (و)۔

امام عبدالرزاق نے حضرت طاؤس رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ خوف اور جنگ کی وجہ سے نماز میں قصر ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس سمت منہ کر سے سوار ہویا پیدل۔ جہاں تک نبی کریم ملٹی آئیل کی نماز کا تعلق ہے تو وہ دور کعتیں تھیں۔ سفر کی حالت میں لوگوں کو دور کعت نماز پڑھنا قصر نہیں بلکہ یہ پوری نماز ہے (5)۔

امام عبدالرزاق نے حصرت عمر و بن دیناررضی الله عند سے اس آیت کی تفسیر میں یہ قول نقل کیا ہے کہ بینمازاس وقت تھی جب مومنوں کو کا فروں سے خوف ہو۔حضور ملٹی آئیلم نے بعد میں دور کعتیں اداکرنے کی سنت قائم کی وہ قصر نہیں ہے بلکہ وہ مکمل نماز ہے (6)۔

امام ابن جریراور ابن ابی حاتم نے حضرت سدی رحمہ الله سے اس آیت کی تفسیر کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فر مایا جب تو سفر میں دور کعت نماز اداکر ہے تو یہ کمل نماز ہے۔قصراس وقت ہے جب تجھے کا فروں سے خوف ہو کہ وہ نماز کی حالت میں تجھے تکلیف پہنچا کمیں گے قصر نماز ایک رکعت ہے۔ امام قیام کرے گا اس کے ساتھ دو جماعتیں ہوں گی ، ایک جماعت امام کے پیچھے ہوگی اور ایک جماعت وہمن کے ساتھ ہوگی۔ جو جماعت حضور ملٹی آئیل کے ساتھ ہو وہ ایک رکعت پڑھے گ

پھر پچھلے پاؤں چلتے ہوئے اس جماعت تک پہنچ جائے گی۔ جہاں دوسری جماعت کھڑی تھی وہاں پر کھڑے ہوجائیں گے۔ یہ الٹے پاؤں چلنا ہوگا پھر دوسری جماعت آئے گی اورامام کے ساتھ ایک رکعت پڑھے گی پھرامام بیٹھ جائے گا اور سلام پھیرے گا۔ لوگ کھڑے ہوجائیں گے۔ دوسرے کھڑے ہوجائیں گا۔ لوگ کھڑے ہوجائیں گے۔ دوسرے کھڑے ہوجائیں گا۔ لوگ کھڑے ہوجائیں گے۔ دوسرے کھڑے ہوجائیں گے۔ پڑی رکعت کے ساتھ دوسری رکعت ملائیں گے جوامام کی رکعت کے قائم مقام ہوجائے گی۔ امام کی دور کعتیں ہوں گی جبکہ ان کی امام کے ساتھ ایک ایک رکعت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا یہی مطلب ہے (1)۔

ا مام طستی نے مسائل میں حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت نافع بن ازرق رحمہ الله نے اس آیت کے متعلق پوچھا تو آپ نے جواب دیا ہذیل کی لغت میں فتنہ کامعنی عذاب اور جہالت ہے نافع نے پوچھا کیا عرب اس معنی کوجائے ہیں فرمایا ہاں کیا تو نے شاعر کا قول نہیں سنا۔

كُلُّ امُرِیْ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مُضْطَهِلٌ بِبَطْنِ مَكَّةَ مَقْهُورٌ وَمَفْتُونَ الله كَ بندول مِن سے مركولى مكرمه كى وادى مِن مجبور مظلوم اور عذاب ديا جار ما ہے۔

امام عبد بن حمید اور ابن جریر نے ساک حنفی سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی الله عنہ سے قصر کی نماز کے بارے پوچھا۔ فر مایا دور کعتیں مکمل نماز ہے قصر نہیں ۔ قصر صرف خوف کی نماز ہے۔ میں نے پوچھا خوف کی نماز کون تی ہے؟ فر مایا امام ایک جماعت کو ایک رکعت پڑھائے۔ یہ جماعت اس جماعت کی جگد آجائے اور یہ جماعت اس جماعت کی جگد آجائے اور یہ جماعت اس جماعت کی جگد آجائے۔ امام انہیں ایک رکعت پڑھی ہو (2)۔ جائے۔ امام انہیں ایک رکعت پڑھائے۔ امام کی دور کعتیں کمل ہوجا ئیں جبکہ مقتدیوں نے ایک ایک رکعت پڑھی ہو (2)۔

ا مام ما لک،عبد بن حمید، امام بخاری اور امام سلم نے حضرت عائشہ رضی الله عنها سے روایت نقل کی ہے کہ نماز سفر اور اقامت میں دود درکعت فرض ہوئی۔سفر کی نماز کواس حالت پر باقی رکھا گیا جبکہ اقامت کی نماز میں اضافہ کردیا گیا (3)۔

امام عبدالرزاق اورعبد بن حمید نے حضرت عائشہ رضی الله عنہا سے روایت نقل کی ہے کہ مکہ مکر مدیس حضور سال پُناآ پُلَم پرنماز دو در کعت فرض ہو گئی اور سفر کی نماز دو رکعت فرض ہو گئیں اور سفر کی نماز دو رکعت فرض ہو گئیں اور سفر کی نماز دو رکعتیں برقر اررکھی گئیں (4)۔

امام احمد اور بیبی نے سنن میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها ہے روایت نقل کی ہے کہ مغرب کی نماز کے علاوہ نماز دو دور کعت فرض کی گئی، مغرب کی نماز تین رکعتیں فرض کی گئی۔ جب نبی کریم ملٹی کی آئی سفریق لے جاتے تو آپ پہلے والی نماز ادا فرماتے ، جب آپ مقیم ہوتے تو دور کعتوں کے ساتھ دواور رکعتیں ملا لیتے مگر مغرب کی نماز کیونکہ بیروتر ہے اور ضبح کی نماز دور کعت ہی رہی کیونکہ اس میں قرائت کمبی ہوتی ہے (5)۔

<sup>1</sup> تشيرطبري،زيرآيت بذا،جلد5 صغحه 289 ،داراحياءالتراث العربي بيروت 2-الينيا،جلد5 صغحه 290 1 صحير المنظم

<sup>3</sup> يحيح مسلم، بأب صلوة المسافرين وقرها جلد 1 بصفحه 241، وقد مي كتب خاند كراچى 4 مصنى عبد الرزاق، باب صلوة المسافر، جلد 2 بصفحه 515 (7267) 5 سنن كبرى از بيهتى ، كتاب الصلوة ، جلد 3 بصفحه 145 ، دارالفكر بيروت

ا م بيهي في حضرت ابن عباس رضي الله عنهما سے روايت نقل كى بے كدرسول الله مالي إليم في مايا اے اہل مكہ جار برو ہے کم مسافت میں قصر نہ کرو، بہمسافت مکہ کرمہ سے عسفان تک ہے(1)۔

ا مام شافعی اور بہتی نے حضرت عطاء بن ابی رباح رحمہ الله ہے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عبد الله بن عمر اور حضرت عبد الله بن عباس رضی الله عنهم دونوں چار بردیس دورکعت نماز ادافر ماتے اور روز ہ افطار کرتے یااس سے زیادہ کا فاصلہ ہوتا تو پھر بھی بھی کرتے (2)۔

امام ابن الى شيبداور يهيق في حضرت ابن عباس رضى الله عنها سے روايت نقل كى ہے كه آب سے يوچھا كيا كيا آب عرف تك سفر ميں قصر كرتے ہيں؟ فرمايانہيں بلكہ جب عسفان، جده اور طائف تك سفر كروں تو قصر كرتا ہوں (3)۔

ا ما بن الی شیبہ، ابن جریرا ورنحاس نے حضرت ابن عباس رضی الله عنها ہے روایت نقل کی ہے کہ الله تعالیٰ نے تمہارے نی کی زبان پر حالت اقامت میں چار اور حالت سفر میں دور کعتیں فرض کی ہیں اور خوف کی حالت میں ایک رکعت لازم کی -(4)\_

امام ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ قصر صلوۃ کا مطلب یہ ہے کہ تو دشمن کا سامنا کرے جبکہ نماز کاوفت ہوچکا ہوتو تکبیر کے ،سرکواشارہ کے ساتھ جھکائے ،سوار ہویا پیدل۔

امام ابن ابی حاتم نے حفزت ضحاک رحمہ الله ہے روایت نقل کی ہے کہ نماز میں قصر جنگ کے وقت ہے۔ آ دمی سواری پر سوار ہوکر جس طرف بھی منہ ہوتگبیر کہد کرنما زیڑھ لے۔

وُ إِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّالُولَا فَلْتَقُّمُ طَآ بِفَدٌّ مِّنْهُمْ مَّعَكَ وَلْيَاْخُذُوْٓا اَسْلِحَتَّهُمْ ۖ فَإِذَا سَجَكُوْا فَلْيَكُونُوْا مِنْ وَّمَ آيِكُمْ ۗ وَلْتَأْتِ طَآيِفَةٌ أُخُرى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَ لِيَأْخُنُوا حِنْ مَهُمْ وَ ٱسْلِحَتَّهُمْ وَدَّالَّذِينَ كَفَرُوالرُّتَّغُفُلُونَ عَنْ ٱسْلِحَتِّكُمْ وَ اَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيْلُونَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَّاحِدَةً ۗ وَلاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّنْ مَّطَرِ أَوْ كُنْتُمْ مَّرْضَى أَنْ تَضَعُوا ٱسْلِحَتَكُمْ وَ خُنُ وَاحِذُ مَ كُمْ لِ إِنَّ اللَّهَ أَعَلَّ لِلْكُفِرِينَ عَنَاابًا مُّهِينًا ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُمُ

3\_الضاً

<sup>1</sup> \_ سنن كبرى ازبيعي ، كمّاب الصلوق ، جلد 3 صفحه 137 ، دارالفكر ببروت 4\_مصنف ابن الى شيبه ، جلد 2 ، صفحه 215 (8282-83) مكتبة الزمان مدينة منوره

## الصَّلُولَا فَاذْكُرُوا اللهَ قِلِمَّا قَ قُعُودًا قَ عَلْ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمُ فَاقْدُوا اللهَ قَلْمُ اللهُ فَعُودًا قَ عَلْ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمُ فَاقِيْمُوا الصَّلُولَةَ وَاللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتْبًا لَمَّوْقُونَا اللهُ فَاقْدُونَا اللَّهُ وَقُونًا اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتْبًا لَمَّوْقُونَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

اور (اے صبیب عظائی ہے ایک ان میں موجود ہوں اور قائم کریں آپ ان کے لئے نماز تو چاہیے کہ کھڑا ہوا کی گروہ ان سے آپ کے ساتھ اوروہ پکڑر کھیں اپنے ہتھیار۔ پس جب بحدہ کر چکیں تو وہ ہوجا کیں تمہارے چھے اور آ جائے دوسرا گروہ جس نے (ابھی) نماز نہیں پڑھی پس (اب) وہ نماز پڑھیں آپ کے ساتھ اور لیے بھے اور آ جائے دوسرا گروہ جس نے (ابھی) نماز نہیں کرتے ہیں کا فراگر تم غافل ہوجا واپنے اسلحہ سے اور اپنے ساز و سامان سے تو دہ ٹوٹ پڑیں تم پر یک بارگی اور نہیں کوئی حرج تم پراگر ہو تمہیں تکیف بارش کی وجہ سے یا ہوتم بیار تو اتار دوا پنے تھے اور کر گور کہ تھے اور اپنے ہتھیا رمگر (ویمن کی فقل وحرکت سے) ہوشیار رہو۔ بیٹک اللہ نے تیار کر دکھا ہے کا فروں کے لئے عذا ب رسوا کرنے والا۔ جب تم اوا کر چکونماز تو ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اور اپنے عزاب رسوا کرنے والا۔ جب تم اوا کر چکونماز تو ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اور اپنے بہوئے اور بیٹھے ہوئے اور اپنے نماز مسلمانوں پر فرض کی گئے ہے اپنے اپنے مقرروت پر۔

امام عبد الرزاق، سعید بن مضور، این ابی شیه، امام احمد، عبد بن حمید، ابوداؤد، امام نسائی، این جریه، این منذر، این ابی حاتم ، دارنطنی ، طبرانی ، حاتم اور بیش نے حضرت ابوعیاش ذرقی رحمه الله سے روایت نقل کی ہے جبکہ حاتم نے اسے سیح قرار دیا ہے کہ ہم رسول الله سائی آئی ہے ساتھ عنفان میں تھے۔ مشرک ہمار سامنے آگے جن پر خالد بن ولیدا میر تھا۔ وہ مشرک ہمار سامنے آگے جن پر خالد بن ولیدا میر تھا۔ وہ مشرک ہمار سامنے آگے جن پر خالد بن ولیدا میر تھا۔ وہ مشرک ہمار سامنے آگے جن پر خالد بن ولیدا میر تھا۔ وہ مشرک ہمار سائی الله سائی آئی ہے۔ ہم سائی آئی ہے نے ہمیں ظہر کی نماز پر حائی ، مشرکوں نے کہا مبلمان ایسی حالت پر تھے ، کاش ہم ان کی نفلت سے فائدوا تھا تے ۔ پھر انہوں نے کہاان پر ایسی نماز کا وقت ہو نیوالا ہے جو آئیں ان کے بیٹوں اور جانوں سے بھی عزیز ہے۔ تو جرئیل المین ظہر اور عصر کے درمیان میر آئی ہم ان کی نفلت سے خاتم ہو گئی ہوں اسے میں موضور سائی آئی ہم نے رکوع کیا تو ہم سب نے بھی رکوع کیا تو ہم سب نے بھی رکوع کیا تو ہم سب نے بھی رکوع کیا پر اس صف نے سجدہ کیا چراس صف نے سجدہ کیا چراس صف والے سے ایر کی جائی صف والے سے اپر بھی جائی ہو اس صف ہے جدہ کیا چراس صف والے دوسری صف والوں کی جگہ ہو گئے پھر حضور سائی آئی ہم نے رکوع کیا تو سب صحابہ بیٹھ گئے تو انہوں نے سجدہ کیا پھر حضور سائی آئی ہم نے سراتھ ایک کیا پھر حضور سائی آئی ہم نے ساتھ تھی جبکہ دوسری صف کھڑی تھی اور رکھی اور سے تھے۔ جب بیر سے اپنے برائی اور انہوں نے سجدہ کیا چر حضور سائی آئی ہم نے ساتھ تھی جبکہ دوسری صف کھڑی تھی اور انہوں نے سجدہ کیا پھر حضور سائی آئی ہم نے ساتھ تھی جبکہ دوسری صف کھڑی تھی اور انہوں نے سجدہ کیا چر حضور سائی آئی ہم نے ساتھ تھی جبکہ دوسری صف کھڑی تھی اور انہوں کے ساتھ تھی جبکہ دوسری صف کھڑی تھی اور انہوں نے سجدہ کیا چر حضور سائی آئی ہم نے ساتھ تھی جبکہ دوسری صف کھڑی تو انہوں نے سجدہ کیا پھر حضور ملئی آئی ہم نے ساتھ تھی ہم کہ اور انہوں کے سبتھ کے تو انہوں کی دوسری صف کھڑی ہم کے اساتھ کھی اور انہوں کے سبتھ کے تو انہوں کے ساتھ تھی کہ کہ دوسری صف کھڑی ہو کہ سبتھ کے سبتھ کو کیا پھر حضور ملئی گئی ہم کیا کہ دوسری صف کھڑی ہم کر انہوں کے سبتھ کے سبتھ کے ساتھ کو کھڑی کے ساتھ کے دوسری کے ساتھ کو کے ساتھ کو کھڑی کے ساتھ کے دوسری کے ساتھ کو کھڑی کے ساتھ کو کھڑی

<sup>1</sup> \_ سنن الدارقطني ،جلد 2 ،صغحه 59 ، دارالحاس قاهره

امام ترفدی اورابن جریر نے حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے جبکہ امام ترفدی نے اسے میح قرار دیا ہے

کہ رسول الله سلی آیا آیا جنان اور عسفان کے درمیان فروکش ہوئے۔ مشرکوں نے کہاان مسلمانوں کی ایک نماز ہے جو آئیس
اپنے آباء اور بیٹوں سے بھی زیادہ عزیز ہے، وہ عصر کی نماز ہے، تیاری کر لواور یک بارگی ان پر عملہ کر دینا۔ جرئیل ایمن نبی کریم
سلی آیا آیا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اپنے صحابہ کودو حصوں میں تقسیم کر دیں اور ائیس نماز پڑھا کمیں ، ایک جماعت
آپ کے پیچھے کھڑی ہو پھر دوسرے آگئیں اور ایک رکعت آپ کے ساتھ پڑھیں پھرید اسلحہ لے لیں۔ دونوں کے لئے ایک ایک رکعت ہوگی جبکہ رسول الله مسلی آیا ہے لئے دور کعتیں ہوں گی (1)۔

امام ابن ابی شیبہ، ابن جریراور ابن ابی جاتم نے حضرت بزید فقیرر حمہ الله سے دوایت نقل کی ہے کہ میں نے حضرت جابر
بن عبدالله رضی الله عنہ سے سفر میں دور کعتوں کے بارے میں پوچھا کیا یہ قصر بیں تو انہوں نے فرمایا سفر میں دور کعتیں مکمل
بیں ، قصر حالت جنگ میں ایک رکعت ہے۔ اسی اثناء میں کہ ہم ایک غزوہ میں رسول الله کے ساتھ تھے کہ نماز کے لئے اقامت
کی گئی رسول الله سائٹ آیا ہی کھڑے ہوئے ایک جماعت نے صف بنائی جبکہ دوسری جماعت کے چہرے دشمن کی طرف تھے۔
حضور سائٹ آیا ہی نے نہیں ایک رکعت پڑھائی اور ان کے ساتھ دو بجدے کیے پھریدلوگ پیچھے ہیں گئے اور دوسرے لوگوں کی جبکہ
حضور سائٹ آیا ہی جگہ کھڑے ہوگئے دوسرے لوگ آگے۔ وہ رسول الله سائٹ آیا ہی کے پیچھے کھڑے ہوگئے ۔ حضور سائٹ آیا ہی اور سالم پھیرا تو جو آپ کے نہیں ایک رکعت نماز پڑھائی اور انہیں دو بجدے کرائے پھر رسول الله سائٹ آیا ہی کی دور کعتیں تھیں جبکہ سحا ہی ایک رکعت
سے بیچھے تھے۔ انہوں نے اور دوسرے صحاب نے بھی سلام پھیرا۔ رسول الله سائٹ آیا ہی کی دور کعتیں تھیں جبکہ سحاب کی ایک ایک رکعت
میں پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی (2)۔

امام عبد بن جمیداورا بن جریر نے سلیمان یشکری رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ اس نے جابر بن عبد الله رضی الله عنہ سے نماز بیس قصر کے بارے میں پوچھا کہ س روزید تھم نازل ہوا؟ حضرت جابر بن عبد الله رضی الله عنہ نے کہا قریش کا کیک قافلہ شام بیاتی ہوئے اور الله سٹی ایک کی طرف آیا ، کہا اے محمد کیا تو جھے سے ڈرتا ہے؟ فر ایا نہیں کہا تجھے بھے سے کون بچائے گا؟ فر مایا الله تعالی جھے تھے سے بچائے گا، اس نے تلوارسوتی اور حضور سٹی ایک کی وحملی دی پھر رسول الله سٹی ایک کی اور حضور سٹی ایک کی کوئی کی منادی کرائی اور اسلحہ لے لیا پھراذان ہوئی تو رسول الله سٹی ایک کی منادی کرائی اور اسلحہ لے لیا پھراذان ہوئی تو رسول الله سٹی ایک نے دور کھتیں پڑھا کی جماعت کو نماز پڑھائی جبکہ دوسری جماعت گہبانی کردہی تھی ۔ جولوگ حضور سٹی ایک کی کے دوسرے لوگ آئے ۔ حضور سٹی لیا گیا ہے کہ اور سلی بڑھا کی بی چے ہمٹ کے اور ساتھیوں کی صف میں جاکر کھڑے ہوگئے ۔ پھر دوسرے لوگ آئے ۔ حضور سٹی لیا گیا ہے کہ کہ بی کوئی جبکہ دوسرے لوگ آئے ۔ حضور سٹی لیا گیا ہے کہ کہ بی کہ بی جبکہ دوسرے لوگ آئے ۔ حضور سٹی لیا گیا ہے کہ کہ بی جبکہ دوسرے لوگ تھی جبکہ دوسرے لوگ تھی اور کھتیں ہو میں دور کھتیں پڑھا کی جار دوسرے لوگ تھی اور مسلمانوں کو اسلحہ ساتھ در کھنے کا ارشاد فر مایا (3)۔

گئیں جبکہ قوم کی دودور کھتیں تھیں الله تعالی نے نماز کے قصر کا تھم ویا اور مسلمانوں کو اسلحہ ساتھ در کھنے کا ارشاد فر مایا (3)۔

امام عبد الرزاق،عبد بن حميد، امام بخارى، امامسلم، ابوداؤد، امام ترمذى، امام نسائى، ابن ماجداور ابن ابي حاتم نے

حضرت زہری رحمالله کے واسط سے سالم سے وہ اپنے باپ فاقنت کھٹم الصّلوقا کی یتفیرنقل کی ہے کہ اس سے مراد صلوۃ خوف ہے رسول الله سلّی اللّی ہے ایک جماعت کو ایک رکعت پڑھائی جبکہ دوسری جماعت وشموں کے سامنے کھڑی تھی پھروہ جماعت جس نے نبی کریم سلّی ایکی کے ساتھ ایک رکعت پڑھی تھی وہ چلی گئی اور ان لوگوں کی جگہ جا کھڑے ہوگئے جو دشمن کے سامنے کھڑی تھی وہ آگئی تو رسول الله سلّی ایکی نے ایک اور رکعت پڑھی سامنے کھڑی تھی وہ آگئی تو رسول الله سلی ایکی نے ایک اور رکعت پڑھی پھر حضور سلی ایکی اور ایک جماعت اٹھی اور اس نے ایک ایک رکعت نماز اواکی (1)۔

امام ابن جریر، ابن ابی حاتم اور طبرانی نے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما ہے اس آیت کی یتفیرنقل کی ہے کہ بیتھم صلوۃ خوف کا ہے امام کھڑ اہوتو اس کے ساتھ ایک جماعت کھڑ کی ہو، ایک جماعت اپنا اسلحہ لے اور دشمن کے سامنے کھڑ کی ہو جائے۔ امام جماعت کو ایک رکعت پڑھے جبکہ ہو جائے۔ امام جماعت کو ایک رکعت پڑھائے بھر اس طرح بیٹھا رہے، قوم کھڑ کی ہو جائے ، وہ خو دایک رکعت پڑھے جبکہ امام بیٹھا ہوا ہو پھر رہے جائیں اور دوسری جماعت کی جگہ کھڑ ہے ہو جائیں پھر دوسرے آئیں، امام انہیں ایک رکعت پڑھائے اور سلام پھیرد ہے۔ یہ جماعت اٹھ کھڑ کی ہو، اکیلے ایک رکعت پڑھیں۔ بطن نخلہ میں حضور سلٹھ آئیلی نے اس طرح نماز پڑھائی تھی (2)۔

امام عبدالرزاق، ابن الی شیبہ، عبد بن جمید، ابن جریراور حاکم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ حضور سکتی نیا ہے نے ذکی قر دمیں صلوق خوف پڑھی۔ حضور ملٹی نیا ہی اوگوں کی دو صفیں بنا کیں، ایک صف آپ کے پیچپے تھی اور ایک صف دشمن کے سامنے تھی۔ جولوگ آپ کے پیچپے تھے انہیں آپ نے ایک رکعت پڑھائی پھریاوگ دوسر سے لوگوں کی حکمہ چلے گئے اور دوسرے آگئے ۔ حضور سلٹی نیا پین بھی ایک رکعت نماز پڑھائی اور لوگوں نے باقی کی قضاء نہ کی (3)۔

امام ابن ابی شیبہ نے زید بن ثابت رضی الله عنہ ہے روایت نقل کی ہے کہ حضور ملٹی ایک ہے نے صلوٰ ۃ خوف پڑھی سفیان نے کہا پھر حضرت ابن عباس رضی الله عنهما کی روایت جیسی روایت ذکر کی (4)۔

امام ابن ابی شیبہ عبد بن تمید ، ابود او کہ ، امام نسائی ، ابن جربر ، ابن حبان ، حاکم اور بیبی نے حضرت تغلبہ بن زہدم رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے جبکہ حاکم نے اسے میح قرار دیا ہے کہ ہم سعید بن عاص کے ساتھ طبر ستان میں تھے۔ انہوں نے پوچھاتم میں سے کس نے صلوٰ ق خوف رسول الله سائے اللّہ کے ساتھ پڑھی ہے ؟ تو حضرت حذیفہ رضی الله عنہ کھڑے ہا میں نے پڑھی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی الله عنہ کھڑے ہوگئی ۔ حوارت حذیفہ رضی الله عنہ کھڑے ہوگئی ایک رکعت نماز پڑھائی بھریدلوگ دوسروں کی جگہ چلے گئے اور دوسر لوگ آگئے۔ حوارت حذیفہ رضی الله عنہ نے انہیں ایک رکعت نماز پڑھائی اور لوگوں نے دوسری رکعت کی قضاءنہ کی (5)۔

<sup>. 2</sup> تفيرطبري مزيرا يت مذا ، جلد 5 مني 296

<sup>1-</sup> جامع ترندي ، جلد 1 ، صفحه 73 ، وزارت تعليم اسلام آباد

<sup>3</sup> مصنف عبدالرزاق، باب صلوة الخوف، جلد 2 مبخه 511 (4251) بيروت 4 مصنف ابن ابي شيبه ، جلد 2 مبخه 213 ، مكتبة الزمان مدينه منوره 5 سنن نسائي، باب صلوة الخوف ، جلد 3 مبغه 168 ، دارالرياض قابره

امام حاکم نے حضرت جابرض الله عندے رسول الله سن آیتی کی صلوٰۃ خونہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا ایک جماعت حضور سن آیتی کے پیچھے تھی اور دوسری جماعت اس جماعت کے پیچھے بیٹی ہوئی تھی جورسول الله سن آیتی کے پیچھے تھی سب کے مندرسول الله سن آیتی کی کروئی کی الله سن آیتی کی کروئی کیا تو اس جماعت نے رکوئی کیا جو آپ کے پیچھے تھی جبد دوسر بول بیٹھے ہوئے تھے حضور سن آیتی کی خودہ کیا تو انہوں نے جدہ کیا جو انہوں نے جدہ کیا جو انہوں نے جدہ کیا تو انہوں نے جدہ کیا جو انہوں نے جدہ کیا تو انہوں نے جدہ کیا جو انہوں نے جو میا الله بیٹھے ہوئے ہوئے انہوں نے جدہ کیا تو انہوں نے جدہ کیا تو انہوں نے جدہ کیا تو انہوں نے جدہ کیا جو انہوں نے جو اور بیٹھے اور بیٹھے ہوئے انہوں نے جدہ کیا تو انہوں ایک رکعت اور دو جدے جماعت آئی۔ بعد میں آپ سن آئی آئی نے سلام پھیرا جبکہ لوگ بیٹھے ہوئے امام میا کی کہ کہ تو اور دو جدے ادا کیے (2)۔ تھے دوسر اسلام پھیرا تو دونوں جماعت میں ہو گئیں۔ ان سب نے اپنے اپنے طور پر ایک رکعت اور دو جدے ادا کیے (2)۔ تھودور سن آئی تی کہ می نے دوسر اسلام پھیرا تو دونوں بھی ایک ، اہام شائی ، این ابی شیمہ عبد بن حمدہ امام بخاری ، امام سلم ، ابو داؤد ، امام تر ندی ، امام نسائی ، این ماجہ میں سائو قبون پڑھی۔ ابی جماعت نے حضور سن آئی تی کہ ساتھ صف با ندھی اور ایک بھی اور ایک بھی تو سن کے ساتھ تھی ہو کے دوسری جماعت آئی ، جمنور سن آئی گئی کے ساتھ تھی دوسری جماعت آئی ، جمنور سن آئی گئی کہ می سے دوسری جماعت آئی ، حضور سن آئی گئی کہ میں سے ایک کی کا دور میں جماعت کے اور دشن کے ساتھ کھر ہے ہو گئے ۔ دوسری جماعت آئی ، حضور سن آئی گئی کہ میں سے دوسری جماعت آئی ، حضور سن آئی گئی کہ کہ سائی کھی اور دھی کے اور دشن کے سائی گئی کہ کہ سے دوسری جماعت آئی ، حضور سن آئی گئی کہ کہ کی میں میں کہ کی کہ حضور سن گئی گئی کہ کہ کی کہ کہ کی کہ کہ کو حضور سن گئی گئی کہ کہ کی کہ کئی کہ کی کہ کہ کہ کہ کی کہ کہ کئی کہ کہ کئی کہ کہ کہ کئی کہ کہ کہ کئی کہ کے کہ کئی کہ کہ کئی کہ کہ کہ کئی کہ کہ کہ کئی کہ کئی کہ کہ کئی کہ کہ کئی کہ کہ کئی کہ کئی کہ کہ کئی کہ کہ کئی کہ کئی کہ کئی کہ کئی کہ کئی کئی کہ کئی کئی کئی کئی کہ کئی کئی کئی کئی کہ کئی کئی کئی کئی کئی کئی

سلِّيناتِيم ن ان كساته سلام يعيرا (1)\_

امام دارقطنی اور حاکم نے حضرت ابوبکرہ رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ حضور ملٹھ ایّبہ نے صحابہ کو مغرب کی نماز صلوۃ خوف کی صورت میں پڑھائیں۔ پر ھائیں۔ حضور خوف کی صورت میں پڑھائیں۔ حضور سلٹھ ایّبہ نے انہیں بھی تین رکعتیں پڑھائیں۔ حضور سلٹھ ایّبہ کی چھرکعتیں ہوگئیں جبام حاب کی تین تین رکعتیں ہوگئیں (3)۔

امام ابن ابی شیبہ عبد بن حمید ، ابن جریر اور دارقطنی نے حضرت ابن مسعود رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضور ساتھ این آئی ہے نہمیں صلوق خوف پڑھائی وہ دوصفوں میں کھڑے ہوئے ایک صف رسول الله ساتھ این ہم بیچیے تھی اور ایک صف دشمن کے سامنے تھی۔ رسول الله ساتھ این ہمیں ایک رکعت پڑھائی ، دوسرے آگئے اور وہ ان کی جگہ کھڑے ہوگئے اور یہ وشمنوں کے مقابلہ میں کھڑے ہوگئے ۔رسول الله ملتھ این آئی کے انہیں ایک رکعت نماز پڑھائی پھر آپ ساتھ این ہمیں میں دیا۔ یلوگ ان کی جگہ کھڑے ہوگئے انہوں نے ایک رکعت نماز اواکی پھرسلام پھیرا(4)۔

> 2-سنن الدائقطني ،جلد2 ،صفحه 61 ،دارالحاس قاہر ہ 4-سنن الدائقطني ،جلد2 ،صفحہ 62

1 سنن نسائی، باب صلوة الخوف، جلد 3 بعض 171 ، دار الریان قاهره 3 متدرک حاکم ، جلد 1 بسخه 487 (2151) دار الکتب العلمیه بیروت 5 متدرک حاکم ، جلد 1 بسخه 488 (1253) امام دارقطنی نے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ حضور ملٹی آیکی نے جمیں صلوۃ خوف کا حکم دیا رسول الله ملٹی آیکی کھڑے ہوئے جسور سلٹی آیکی نے تکبیر کہی اور رکوع کیا اور ہم سب نے بھی رکوع کیا بھر آپ ملٹی آیکی نے سراٹھایا بھر آپ سٹی آیکی ہے ہوگئے جوصف آپ سٹی آیکی کے ساتھ میں کھڑے دے میں گرگئے جوصف آپ سٹی آیکی کے ساتھ تھی اس نے بھی سجدہ کیا پھر آپ ملٹی آیکی ہے ہوا کی حفاظت میں کھڑے دے۔ جب آپ سٹی آیکی ہجدہ سے فارغ ساتھ تھی اس نے بھی سجدہ کیا پھر آپ میل گئی ۔ انہوں نے دو سجدہ کے پھر کھڑے ہوگئے ۔ پہلی صف بیچھے جلی گی اور جو گئے اور کھڑے ہوگئے ۔ پہلی صف بیچھے جلی گی اور پھی صف آگے آگئی ۔ حضور ملٹی آئی آئی نے رکوع کیا۔ اور سب نے رکوع کیا رسول الله ملٹی آئی ہے ہے جدہ کیا تو اس صف نے بھی سجدہ کیا جو آپ ملٹی آئی ہی جبکہ بیچھے کھڑے ہوا کیوں کی حفاظت کرتے رہے ۔ جب رسول الله ملٹی آئی ہی بیٹھ گئے تو بچھی صف بجدہ کیا جو آپ ملٹی آئی ہی جبکہ کی جس کری کریم سٹی آئی ہے نے سلام پھیرا (1)۔

امام دارقطنی نے حضرت جابر رضی الله عندے روایت نقل کی ہے کہ حضور ملتی ایکی اس کے مقام پر بنومحارب کا محاصرہ کے ہوئے تھے پھر لوگوں میں اعلان کیا گیا کہ جماعت ہونے والی ہے۔ رسول الله سلتی آیکی نے لوگوں کو دوحصوں میں تقسیم کر دیا، ایک حصد دشمن کے سامنے تھا جو بات چیت کرتے رہے، دوسرے حصہ کو آپ سلتی آیکی نے دور کعتیں پڑھا کیں پھر حضور سلتی آیکی نے سلام پھیرا یہ لوگ بھی اور اپنے بھا کیوں کی جگہ بہنے گئے۔ دوسری جماعت آئی، رسول الله سلتی آیکی نے انہیں بھی دو رکعتیں پڑھا کیں ۔ فراکعتیں پڑھا کیں۔ بہیں بھی دو رکعتیں پڑھا کیں۔ بہیں بھی دور کعتیں پڑھا کیں۔

<sup>1</sup> يسنن الدارتطني ،جلد 2 مسفحه 58 ، دارالحاس قابره

نے سرا تھایا پھر حضور ملٹی آیہ نے تبدہ کیا تو صرف انہوں نے سجدہ کیا جو حضور ملٹی آیہ کے قریب تھے۔ دوسری صف دشمن کے سامنے کھڑی رہی۔ جب رسول الله سلٹی آیہ کی جدہ کیا جو آپ سلٹی آیہ کے قریب تھے وہ بھی بیٹے گئے اور دسری صف نے سوری طف میٹی کے اور رسول الله سلٹی آیہ کی ساتھ سجدہ کیا۔ جب رسول الله سلٹی آیہ کی نے سلام کیا تو سب نے سلام کیا تو سب نے سلام کیوں نے سلام کیا تو سب نے سلام پھیرا۔ جب مشرکوں نے مسلمانوں کو اس حال میں دیکھا کہ بعض مسلمان سجدہ کررہ یا جو اور بعض کھڑے ہیں تو انہوں نے کہا ہم نے جوارادہ کیا تھا اس سے آپ سلٹی آیئی کو باخبر کردیا گیا ہے (1)۔

امام ابن الی شیبہ نے حضرت ابوعالیہ ریا جی رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت ابوموی اشعری رضی الله عنہ اصبها ن
کے علاقہ میں دار کے مقام پر تھے۔ اس دن انہیں کوئی زیادہ خوف نہ تھالیکن انہوں نے پہند کیا کہ لوگوں کوان کا دین اور ان
کے نبی کی سنت سکھا کیں ۔ حضرت ابوموی رضی الله عنہ نے ان کی دو صفیں بنا دیں ، ایک جماعت کے پاس اسلحہ تھا جو دہم ن ک
طرف منہ کیے ہوئے تھے اور دوسر اطا گفہ آپ کے پیچھے تھا۔ جولوگ آپ کے پیچھے تھا نہیں آپ نے ایک رکعت نماز پڑھائی پھر یہ لوگ پیچھے ہے انہیں تک آپ کے پیچھے تھے ہوئے کے بیال تک دوسر نے لوگوں کی جگہ کھڑے ہوگئے۔ دوسری جماعت آگئی یہاں تک آپ کے پیچھے تھے کھڑی ہوگئی۔ حضرت ابوموی اشعری رضی الله عنہ نے انہیں ایک رکعت پڑھائی پھر سلام پھیر دیا۔ جولوگ آپ کے پیچھے تھے وہ کھڑے ہوگئے اور دوسر نے بھی کھڑے تھے۔ سب نے ایک رکعت پڑھی۔ بعض نے بعض کوسلام کیا۔ امام کی دور کعتیں مکمل ہوگئیں جبکہ لوگوں کی ایک رکعت ہوئی (2)۔

امام ابن الی شیبهاورا بن جریر نے حضرت مجاہدر حمدالله سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سٹی آیکی عسفان کے مقام پر سے جبکہ دخم ن خبخان کے مقام پر تھا۔ جب رسول الله سٹی آیکی نے نظر کی نماز پر حسی مشرکوں نے آپ سٹی آیکی کورکوع وجود کرتے ہوئے و یکھا انہوں نے باہم مشورہ کیا کہ آپ پر حملہ کر دیں۔ جب عصر کی نماز کا وقت ہوالوگوں نے آپ سٹی آیکی کے پیچے دو صفیل بنا تعیل حضور سٹی آیکی نے نے بھی رکھی اور عمل محابہ نے بھی اور تم محابہ نے بھی تکبیر کہی ۔ حضور سٹی آیکی نے نے بورک کیا تو سب صحابہ نے بھی رکھی اس نے بھی بحدہ کیا۔ آپ سٹی آیکی نے بعدہ کیا تو جوصف آپ سٹی آیکی کے پیچی تھی اس نے بھی بحدہ کیا۔ دوسری صف اپنا اسلحہ لے کر کھی سے بھی تک کری میا تو بورس کی آپ نے بھی تھی اس نے بھی بعدہ کیا تو جوصف آپ کے پیچی تھی اس نے بھی بحدہ کیا تو جوصف آپ کے پیچی تھی اس نے بھی تو کہ کہا اور دوسری صف آپ اسلحہ لے کردشمن کے سامنے کھڑی رہی۔ جب حضور سٹی آیکی نے سرا تھایا تو دوسری صف نے بھی تھی اس نے بھی بحدہ کیا اور دوسری صف آپ اسلحہ لے کردشمن کے سامنے کھڑی رہی۔ جب حضور سٹی آیکی نے سرا تھایا تو دوسری صف نے بھی تعیدہ کیا اور دوسری صف اپنا اسلحہ لے کردشمن کے سامنے کھڑی رہی۔ جب حضور سٹی آیکی نے سرا تھایا تو دوسری صف نے بھی بھی بھی بھی بھی بھی ہی ہو کے بھی اور نہ تی اس کے بعد بروشی (3)۔ سیدہ کیا اور دوسری صف نہ اس کے بعد بروشی (3)۔

امام ابن ابی شیبہ نے حضرت علی شیر خدارضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے نبی کریم ملی ایکی کے ساتھ دودو

<sup>1</sup>\_متدرك عاكم ، جلد 3 منحد 32 (4323) ، دار الكتب العلميه بيردت

<sup>2</sup>\_مصنف ابن الى شيب باب فى صلوة الخوف ، جلد 2 من و 214 ، مكتبة الزمان مدينه موره 3- اييناً

ر کعتیں پر هیں مگر مغرب کی نمازیہ حضور ملٹی آیٹی نے تین رکعتیں پر حالی تھی (1)۔

ا مام عبد الرزاق نے حضرت مجاہد رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ حضور اللہ اللہ نے صلو ق خوف کا حکم نازل ہونے سے پہلے صحابہ کوظہر کی نماز پڑھائی۔مشرکوں نے انسوس کا اظہار کیا کہ انہوں نے مسلمانوں پر کیوں حملہ نہ کیا۔ ایک آ دمی نے مشرکوں سے کہا کہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے ان کی ایک نماز ہے جو آئیس اپنی جانوں سے بھی زیادہ مجوب ہے۔ انہوں نے کہا آگراس کے بعدانہوں نے نماز پڑھی تو ہم ان پڑھملہ کر دیں گے۔ تو وہ اس نماز کا انتظار کرنے لگے۔صلوٰ ۃ خوف کا تحكم نازل ہوا تورسول الله ملكئ لِيَبِّم نے أنہيں عصر كى نما زصلوٰ ة خوف كى صورت ميں پرُ ھاكى (2) \_

امام ابن الى شيبه اورابن جرير في حضرت الوزبير رحمه الله كه واسطه عصحفرت جابر رضى الله عند بروايت نقل كى ب کہ میں حضور ملٹی ایکی کے ساتھ تھا، ہم نخل کے مقام پر مشرکوں سے ملے۔ دشمن ہمارے اور قبلہ کے درمیان تھا۔ جب ظہر کاوقت ہوارسول الله ساتھ اللہ علیہ اللہ مستی اللہ مستی اللہ مستار کے تھے۔ جب ہم نماز سے فارغ ہوئے تو کافروں نے مشورہ کیا کہ کاش ہم مسلمانوں پراس وقت جملہ کر دیتے جبکہ وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ۔ تو اُن میں سے بعض نے کہاان کی ایک نماز ہے جس کاوہ انتظار کررہے میں جوابھی آنے والی ہے۔ یہ انہیں اپنی اولا دھے بھی زیادہ محبوب ہے۔ جب یہ وہ نماز پڑھیں تو ان پرحملہ کردینا۔ جبرائیل امین خبرلائے اور بتایا کہ وہ کس طرح نماز بڑھیں۔ جبعصر کا وقت ہوا نبی کریم ساٹھنیایی وشمن کی جانب کھڑے ہوئے اور ہم آپ ملٹی الیا ہے بیچھے دو مفیس بنا کر کھڑے ہوئے حضور ملٹی آیا ہم نے تکبیر کہی تو ہم سب نے تکبیر کہی پھر ای کی شل روایت نقل کی (3)۔

امام بزار نے حضرت علی رضی الله عند سے وہ نبی کریم ملٹی ایٹی سے صلوۃ خوف کے بارے میں روایت نقل کرتے ہیں کہ یڑھائی پھر پیلوگ اس طا کفہ کی طرف چلے گئے جس نے نماز نہ پڑھی تھی۔ وہ طا کفہ آگیا جس نے آپ ملٹے ناتیلم کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تھی اور آپ ملٹی لاکیلم کے چیچیے کھڑے ہو گئے ۔حضور ملٹی لاکیلم نے انہیں ایک رکعت اور دو سجدے کرائے پھران پر سلام پھیرا پھران پرسلام پھیراجب حضور ملٹی لیکٹی سلام پھیر چکے توجود تمن کے سامنے وہ اٹھ کھڑے ہوئے ،سب نے تکبیر کہی، ایک رکعت پڑھی اور دو مجدے کیے جبکہ حضور ملٹے ایکٹر سلام پھیر پیجے تھے۔

امام احمد نے حضرت جابر رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ حضور سائی ایلے نے صلو ، خوف سے پہلے چی غزوات کیے صلوة خوف ساتوي سال پرهي گي (4) ـ

امام ابن جرم نے حضرت عوفی رحمہ الله کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ ایک جماعت اپنااسلحہ ساتھ رکھتی وہ دیمن کے سامنے رہتی جبکہ دوسری جماعت امام کے پیچھے نماز پڑھتی پھر نماز پڑھنے والا اسلحہ اٹھالیتا

<sup>1</sup> مصنف ابن الى شيبه باب في صلوة الخوف، جلد 2 مصنف عبد الرزاق، باب صلوة الخوف ، جلد 2 مصنف 502 ، بيروت 4\_مندامام احر، جلد 3، صفحه 348 ، دارصا دربيروت

<sup>3</sup> تفيرطري، زيرآيت مدا، جلد 5 مفيد 300

اوروشمن کے سامنے چلاجا تااور دوسرے افرادلوٹ آتے اورامام کے ساتھ ایک رکعت پڑھتے ،امام کی دور کعتیں ہوجا تیں جبکہ لوگول کی ایک ایک رکعت ہوتی پھروہ ایک رکعت کی قضا کرتے۔اس طرح ان کی نماز مکمل ہوجاتی (1)۔

امام ابن جریر نے حضرت ابن عہاس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے جب وہ طاکفہ بحدہ کر بچکے جوآپ ساتی اَلَّهِم کے ساتھ نماز پڑھ رہاتھا پھر وہ مجدہ سے فارغ ہوجائے ہیں وہ اپنے مجدہ سے فارغ ہونے کے بعد دشمن کے سامنے اس جگہ انتظار کریں جہاں باقی جماعت ہے جس نے آپ ساتی اِلْمَالِیَا کہ کے ساتھ نماز پڑھی اور آپ ساتی اِلْمَالِیَم کے ساتھ نماز میں داخل نہیں ہوگی (2)۔

امام بخاری،امام نسائی،ابن جزیر،ابن منذر،ابن ابی حائم، حاکم اور بیهی نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے آیت اِنْ کَانَ بِکُمْ اَذَی مِّنْ مَّطَوْ اَوْ کُنْتُمْ مَّرْضَی کے متعلق بیقول نقل کیا ہے کہ بیآیت حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی الله عنه کے بارے میں نازل ہوئی کیونکہ بیزخی تھے (3)۔

امام ابن منذراور ابن ابی حاتم نے آیت کی تفسیر میں مقاتل بن حبان کا قول نقل کیا ہے کہ اسلحدر کھنے اور احتیاط کو کو ظاخاطر رکھنے کا حکم عَذَا اَبًا مُنْ ہِینِیا سے مراد ذلت والا عذا ب۔ جب تمام صلوٰ ۃ خوف کمل کر چکوتو زبان سے الله کاذکر کرواور جب تنہیں اطمینان ہوجائے۔

امام ابن جریر، ابن منذراورا بن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے فَاذَا قَصَیْتُمُ الصَّلَو لَا فَاذَ کُرُواالله وَلِیگا وَ قَعُودًا وَ عَلَى جُنُو بِكُمْ كَى يَنْسِيلُقُل كَى سِ كَمَالله كَاذ كررات ودن، خَشَى وترى، سفر وحضر، غناونقر، مرض وصحت، خفيه وظا ہراور ہر حالت میں كرو (4)۔

امام ابن البی شیبہ نے حضرت ابن مسعود رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ انہیں یہ خبر پنچی کہ ایک قوم کھڑے ہو کر الله تعالیٰ کا ذکر کرتی حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عندان کے پاس آئے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا ہم نے الله تعالیٰ کا یہ فر مان سنا ہے پھر یہ آیت پڑھی ، فر مایا اس کا مطلب ہے جب ایک آ دی کھڑے ہو کرنما زنہ پڑھے تو بیٹھ کرنما زپڑھ لے۔

امام ابن جریراور ابن ابی حاتم نے حضرت مجاہدر حمد الله سے فاذا اطْمَانَتْتُم کی یقفیرنقل کی ہے کہ جب تم دار سفرے دار اقامہ کی طرف نکلوتو نماز کو کمل کرو (5)۔

امام عبد الرزاق، عبد بن حمید، ابن جریراورابن منذر نے حضرت قادہ رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ جب تم اپنے شہرول میں مقیم ہوجا وُ تواپنی نمازوں کو کمل کرو(6)۔

امام عبد بن حید اور ابن منذر نے حضرت مجاہد رحمہ الله سے بی تول نقل کیا ہے کہ جب تم امن میں ہوجا و تو نماز کمل کرو۔ امام ابن منذر نے حضرت ابن جرتج رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ جب تم امن میں ہوجا و گے تو نماز کمل کرو۔ امام ابن منذر نے حضرت ابن جرتج رحمہ الله سے بیمعنی نقل کیا ہے جب تم شہروں میں مقیم ہوجا و ۔ ابن ابی حاتم نے ابو العالیہ سے روایت نقل کی ہے کہ جب تم فروکش ہوجا و ۔

1 يغير طبرى، زيرآيت بذا، جلد 5 مسفح 299 ه داراحياء التراث العربي بيروت 2 - اييناً ، جلد 5 مسفح 293 مسفح 304 مس

امام ابن جریراورابن الی حاتم نے حفزت سدی سے روایت نقل کی ہے جب منہیں خوف کے بعد اطمینان ہو جائے (1)۔ امام ابن جریر نے جھزت ابن زیدر حمد الله سے روایت نقل کی ہے کہ جب منہیں اطمینان ہو جائے تو نماز پڑھ پھر سوار ہو کر، چلتے ہوئے اور بیٹھ کرنماز نہ پڑھو (2)۔

ا مام ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی الله عنبمائے آیت کی تفسیر میں بیقول نقل کیا ہے کہ موقوت کامعنی واجب ہے(3)۔ امام عبد بن جمید ، ابن جریرا ورابن منذر نے حضرت مجاہد رحمہ الله سے اس کامعنی مفروض نقل کیا ہے (4)۔

امام عبد بن جمید اور ابن جریر نے حضرت مجاہدر حمد الله سے اس کامعنی فرض واجب نقل کیا ہے (5)۔

امام عبد بن جمید، ابن جریراورا بن منذر نے حضرت حسن بھری رحمة الله علیہ سے اس کامعنی کتاب واجب نقل کیا ہے (6)۔ امام عبد الرزاق، عبد بن حمید، ابن جریر، ابن منذراور ابن الی حاتم نے حضرت قادہ رحمہ الله سے بیقول نقل کیا ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی الله عنہ نے فرمایا نماز کاوقت اسی طرح معین ہے جس طرح حج کاوقت ہے (7)۔

امام ابن جریر ابن منذراور ابن ابی حاتم نے حضرت زید بن اسلم رحمہ الله نے روایت نقل کی ہے کہ موقوت کامعنی نجم ہے لینی جب ایک وقت گزرجا تا ہے تو ووسر اوقت آجا تا ہے (8)۔

ام عبدالرزاق، امام احمد، ابن الی شیبه، ابوداؤد، امام ترفدی، ابن خزیمه اور حاکم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے جبکہ امام ترفدی نے اسے حسن قرار دیا ہے کہ رسول الله سلتی آیاتی نے فرمایا بیت الله شریف کے پاس جر کیل المین نے میری دود فعہ امام ترکوائی، مجھے ظہر کی نماز پڑھائی جب سورج زوال پذیر ہوا جبکہ سابیہ ایک تمہ جتنا تھا، مجھے عصر کی نماز پڑھائی جب روزے دارروزہ افطار کرتا ہے، مجھے عشاء کی نماز پڑھائی جب شفق غائب ہوتی ہے، مجھے عشاء کی نماز پڑھائی جب کھانا پیناروزے دار پر حرام ہوتا ہے، اسکے روز مجھے ظہر کی نماز پڑھائی جب ہرشی کا سابید وشل تھا، مجھے مغرب کی نماز پڑھائی جب ہرشی کا سابید وشل تھا، مجھے عشاء کی نماز پڑھائی جب ہرشی کا سابید وشل تھا، مجھے مخرب کی نماز پڑھائی جب روزے دارروزہ افطار کرتا ہے، مجھے عشاء کی نماز پڑھائی جب رات کا تیسرا پہرگزر چکا تھا، مجھے نجرکی نماز پڑھائی جب روثنی خوب بھیل چکی تھی ۔ پہلے انبیاء کا وقت تھا۔ خوب بھیل چکی تھی ۔ پہلے انبیاء کا وقت تھا۔ خوب بھیل چکی تھی ۔ پہلے انبیاء کا وقت تھا۔ نماز ول کا وقت ان دووقتوں کے درمیان ہے (9)۔

1 تغيير طبري ، زيرآيت ندا ، جلد 5 م في 304 ، دارا حياء التراث العرلي بيروت 2 - اليناً عليه 5 م بيناً ، جلد 5 م في 306

اليناً 6 اليناً 7 الينا، جلد 5 مفي 306

4\_الينام جلد5 صفحه 305

9\_معنف ابن الى شيبه ، جلد 1 م في 280 (3220)

8\_الينا، جلدة منحه 306

(۱) فماز كاوقات كے بارے يل مختف احاديث مروى بين ائمه احناف نے روايات مي تطبيق دينے ہوئے اوقات كودوقسموں مي تقليم كيا (باتى الطيص فحر)

وقت جب سورج غروب ہو جائے اور اس کا آخری وقت جب شفق عائب ہو جائے ،عشاء کا اول وقت جب شفق عائب ہو جائے اور اس کا آخری وقت جب آدھی رات گزر جائے ، فجر کا اول وقت جب فجر صاوق طلوع ہواور اس کا آخری وقت جب سورج طلوع ہو (1)۔

## وَ لَا تَهِنُوا فِي الْبَتِغَاءِ الْقَوْمِ ﴿ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَانَّهُمْ يَالَمُونَ كَمَا تَالَمُونَ وَلَا تَهِنُوا فِي الْبُونَ كَمَا اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهُ وَتَرْجُونَ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهِ مَا لا يَرْجُونَ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

'' اور نه کمزوری دکھاؤ (ریشن) قوم کی تلاش میں اگر تمہیں دکھ پینچتا ہے تو آئیں بھی دکھ پہنچتا ہے جیسے تمہیں دکھ پہنچتا ہے اور تم تو امیدر کھتے ہواللہ تعالیٰ سے اس (ثواب) کی جس کی وہ امید نہیں رکھتے اور اللہ تعالیٰ سب بچھ جانئے والا بڑا وانا ہے'۔

امام ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهماہے وَ لَا تَقِینُّوْ اکامعنی بیقل کیا ہے کہتم کمزوری نہ دکھاؤ۔ امام ابن ابی حاتم نے حضرت ضحاک رحمہ الله سے بیم عنی نقل کیا ہے کہ دشمن قوم کی تلاش میں کمزوری نہ دکھاؤ۔

امام ابن جربراور ابن ابی حاتم نے حضرت علی رحمدالله کے واسطدے حضرت ابن عباس رضی الله عنهماہے تاکیمون کامعنی ترجون نقل کیا ہے یعنی تم بھلائی کی امیدر کھتے ہو (2)۔

امام ابن جریر نے آیت کی تفییر میں قیادہ رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ دشمن کی تلاش میں کمزوری ندد کھا واگر تہمیں و کھ پہنچا ہے تو دشمنوں کو بھی دکھ پنچتا ہے جس طرح تہمیں دکھ پنچتا ہے ہم اجروثو اب کی امید نہیں رکھتے (3)۔

امام ابن جریر، ابن منذر اور ابن ابی حاتم نے آیت کی تفییر میں حضرت سدی رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ دشمن کی تاش میں کمزوری ندد کھا واگر تمہیں زخموں سے دکھ پہنچتا ہے تو آئیں بھی تہماری طرح دکھ پنچتا ہے جبکہ تم تو الله تعالی سے دنیا میں زندگی ، رزق، شہادت اور کامیا بی کی امیدر کھتے ہو (4)۔

1 مصنف ابن الي شيبه جلد 1 صفحه 281 ، (3222) ، مكتبة الزمان مينه منوره

2 تفیر طبری، زیرآ یت ہذا، جلد 5 م قف 307 ، دارا حیاءالتر اث العربی بیروت دے ایسنا، جلد 5 م قف 307 کو قت ہے کہ آفاب کے (بقایا صفی گزشتہ) ہے (۱) مطلق وقت ر۲) مستحب وقت نماز وں کے مطلق اوقات یہ بیں ۔ فجر کا وقت ۔ فجر صادق کے طلوع ہونے ہے قوڑ اپہلے تک ۔ ظہر کا وقت مشل تانی کے فتم ہونے ہے لے کر تم وب طلوع ہونے ہے قوڑ اپہلے تک ۔ ظہر کا وقت مشل تانی کے فتم ہونے ہے لے کر فحر صادق آفاب ہم مخرب کا وقت ۔ سورج کے فروب ہونے ہے لے کر شفق کے عائب ہونے تک عصر کا وقت مشل تانی کے فتم ہونے ہے لے کر فجر صادق کے طلوع ہونے تک مغرب کا وقت مشل اول کے گزر وجانے کے بعد فتم ہوجاتا ہے کہ طلوع ہونے تک ہے سائمہ احتاف میں دوا وقات میں باہم اختلاف ہے صاحبین کے نزدیک ظہر کا وقت مشل اول کے گزر وجانے کے بعد فتم ہونے پر فتم ہوجاتا ہے جب کہ امام اعظم ابوضیف کے نزدیک ظہر کا وقت مشل تانی کے فتم ہونے پر فتم ہوتا ہوتا ہے اور مغرب کا وقت مرخی کے بعد جب سفیدی فتم ہونے پر فتم ہوتا ہے مستحاب اوقات نماز فجر کا مستحب وقت جب صبح خوب دو تن ہوجائے ۔ ظہر کو مردیوں میں جلدی اور گرمیوں میں مختلہ کرکے پر حمال مستحب ہے۔ مغرب کو جلدی اور مختل کی دو تت جب صبح خوب دو تن ہوجائے ۔ مغرب کو جلدی پر حمنا مستحب ہے۔ مغرب کو جلدی اور مختل کی ناز ایک تہائی تک مؤثر کر نامستحب ہے۔ مغرب کو جلدی کر دون کر نامستحب ہے۔ مغرب کو جلدی کر مات میں جلدی کر نامستحب ہے۔ مغرب کو جلدی کر مات میں جلدی کر نامستحب ہے۔ مغرب کو جلدی کر مات میں جلدی کر نامستحب ہے۔ مغرب کو جلدی کر مات میں جلدی کر نامستحب ہے۔ مغرب کو جلدی کر مات میں جلدی کر نامستحب ہے۔ مغرب کو جلدی کر مات کے بارش اور مخت تاریک در است میں جلدی کر نامستحب ہے۔ مغرب کو میان کو میں کو میں کر کر کا مستحب ہے۔ رائی اور مؤت تاریک در است میں جلدی کر نامستحب ہے۔ مغرب کو میں کو میں کر کر کا مستحب ہے بارش اور مؤت تاریک در است میں جلدی کر نامستحب ہے۔ مغرب کو میں کر کر کر نامستحب ہے۔ ان کر نامستحب ہے۔ ان کا کر نامستحب ہے۔ ان کی کر نامستحب ہے۔ رائی اور کر نامستحب ہے۔ ان کر نامستحب ہے۔ رائی اور کر نامستحب ہے۔ رائی اور کر نامستحب ہے۔ رائی اور کر نامستحب ہے۔ رائی کا کر نامستحب ہے۔ رائی اور کر نامستحب ہے۔ رائی کر نامستحب ہے۔ رائی کر نامستحب ہے۔ رائی کو کر نامستحب ہے۔ رائی کو کر نامستحب ہے۔ رائی کر نامستحب ہے۔ رائی کر نامستحب ہے۔ رائی کر نامستحب ہے۔ رائ

إِنَّا ٱنْزَلْنَا إِلِينُكَ الْكِتْبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا ٱلْهِ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ ا وَ لَا تَكُنُ لِلْخَآبِذِينَ خَصِيْمًا فَي وَاسْتَغُفِرِ اللهَ لَا إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿ وَ لَا تُجَادِلُ عَنِ الَّذِيْنَ يَخْتَانُوْنَ ٱنْفُسَهُمْ لَ إِنَّا للهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَخَوَّانًا ٱثِيْبًا ١ يَشْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَ لَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللهِ وَهُوَمَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَالايرُضْ مِنَ الْقَوْلِ \* وَ كَانَ اللهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿ هَانَتُهُ هَؤُلاء لِمَالْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيْوةِ النُّانْيَا "فَنَ يُّجَادِلُ اللهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيْمَةِ آمْ مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيْلًا ﴿ وَمَنْ يَعْمَلُ سُوْءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغُفِرِ اللَّهَ يَجِدِاللهَ غَفُوْرًا سَّحِيمًا ﴿ وَمَنْ يَكْسِبُ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِه ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿ وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيْئَةً اَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيَّ عُافَقَدِا حُتَمَلَ بُهْتَا نَاوَّ إِثْمَّامُّ بِينَّا ﴿ وَلَوْلَا فَضُلُ اللهِ عَلَيْكَ وَ مَحْمَتُ لَهُ لَهَنَّتُ طَّا بِفَا أُمِّنْهُمْ آنُ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا ٱنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءً وَ ٱنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتْبَ وَ الْحِكْمَةُ وَعَلَّمَكُ مَالَمُ تَكُنُ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضُلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا "ب شک ہم نے نازل کی ہے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ تاکہ فیصلہ کریں آپ لوگوں میں اس کے مطابق جود کھادیا آپ کواللہ تعالی نے اور نہ بیے بددیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے اور مغفرت طلب سيجيح الله سے بشك الله تعالى غفور ورجيم بـ اورمت جھڑي آب ان كي طرف سے جوخيانت كرتے ہيں اینے آپ سے بے شک الله تعالی نہیں دوست رکھتا اسے جو بڑا بددیانت (اور) بدکار ہے۔ وہ چھپا سکتے ہیں (اپ ارادے) لوگوں سے لیکن نہیں جھیا سکتے الله تعالیٰ سے اور وہ تو (اس وقت بھی) ان کے ساتھ ہوتا ہے جب راتوں کومشورہ کرتے ہیں ایس باتوں کا جو پیندنہیں الله تعالیٰ کواور الله تعالیٰ جو کچھ وہ کرتے ہیں اسے گھیرے ہوئے ہے <u>سنتے ہوا</u>تم وہ لوگ ہو کہ جھگڑتے ہوان کی طرف سے دنیا کی زندگی میں پس کون جھگڑے گا

الله تعالیٰ کے ساتھ ان کی طرف ہے قیامت کے دن یا کون ہوگا (اس روز) ان کا وکیل؟ اور جو شخص کر بیٹے برا کام یاظلم کرے اپنے آپ پر پھر مغفرت مائے الله تعالیٰ ہے تو پائے گا الله تعالیٰ کو بڑا بخشے والا بہت رحم فرمانے والا اور جو کمائے گناہ کو تو وہ کما تا ہے اسے اپنے لئے اور الله تعالیٰ علیم (و) حکیم ہے۔ اور جو شخص کمائے کوئی خطایا گناہ پھر تہمت لگائے اس ہے کس بے گناہ کو تو اس نے اٹھالیا (بوجھ) بہتان کا اور کھلے گناہ کا۔ اور اگر نہ ہوتا الله کافضل آپ پر اور اس کی رحمت تو تہ پہر لیا تھا ایک گروہ نے ان سے کہ غلطی میں ڈال دیں آپ کو اور نہیں غلطی میں ڈال دیں آپ کو اور نہیں غلطی میں ڈال دیں آپ کو اور نہیں ضرر پہنچا کے آپ کو پچھ بھی اور اتاری ہے الله تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور عملت اور سکھا دیا آپ کو جو پچھ بھی آپ نہیں جانے تھے اور الله تعالیٰ کا آپ پر فضل عظیم ہے''۔

امام ترندی، ابن جربر، ابن منذر، ابن آبی عاتم، ابواثیخ اور حاتم نے حضرت قیادہ بن نعمان رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے جبکہ عاتم نے اسے شیح قرار دیا ہے کہا ہمارے خاندان کے لوگ تھے جنہیں بنوابیر تی کہا جاتا، وہ بشر، بشیر اور مبشر تھے۔ بشیر منافق آدمی تھا، وہ اشعار کہتا جن میں صحابہ کی ہجو بیان کرتا پھر ان اشعار کو دوسر بے لوگوں کی طرف منسوب کر دیتا اور کہتا فلاں نے یوں یوں کہا ہے۔ جب رسول الله ساٹی لیا تی کے صحابہ وہ اشعار سنتے تو وہ کہتے الله کی قتم یہ اشعار یہی خبیث کہتا ہے۔ تو اس نے کہا جب بھی لوگ کوئی قصیدہ (شعر ) کہیں تو کہدیں ابن ابیر تی نے کہا ہے۔

یہلوگ دور جاہلیت اور دور اسلام میں تنگ دست ہی رہے۔ مدین طیب میں لوگوں کا کھانا تھجور اور جوہوا کرتا۔ جب کوئی آدی خوشحال ہوتا اور ملک شام ہے رز مک علاقہ کا کوئی تجارتی قافلہ آتا تو وہ اس سے سامان لے لیتا اور اپنے لئے مخصوص کر لیتا کین زیر کفالت افراد کا کھانا جو ہی ہوتے۔ شام سے تجارتی قافلہ آگیا۔ میر بے پچپا رفاعہ بن زید نے ایک پورے اونٹ کا سامان خرید لیا اور اپنی بیٹھک میں رکھالیا۔ اس کم و میں ان کا اسلحہ یعنی دوز رہیں، دو تلواریں اور ان کا متعلقہ سامان تقا۔ رات کے وقت کی چور نے چوری کی ۔ اس کم و میں نقب لگائی کھانا اور اسلحہ چوری کر لیا۔ جب ضبح ہوئی تو میرا پچپار فاعہ میر بے پاس آیا۔ اس نے کھا اے تضج کیا تم جاتے ہواں رات ہمارے گھرچوری ہوگئی ہے، ہمارے اس کم رے میں نقب لگائی گئی ہا اور اسلحہ چرالیا گیا ہے؟ ہم نے گھر میں تلاثی وغیرہ کی اور اس کے بارے میں لوگوں سے پوچھا۔ ہمیں بتایا گیا کہ ہم نے ہمارا کھانا اور اسلحہ چرالیا گیا ہے؟ ہم نے گھر میں تلاثی وغیرہ کی اور اس کے بارے میں لوگوں سے پوچھا۔ ہمیں بتایا گیا کہ ہم نے زرات کے وقت دیکھا کہ بنوا ہیر ق نے کہا ہم نے ہمارا کھانا ہوگا۔ بنوا ہیر ق نے کہا ہم نے ہمارا ہی کھانا ہوگا۔ بنوا ہیر ق نے کہا ہم نے ہمارا ہی کھانا ہوگا۔ بنوا ہیر ق نے کہا ہم نے تھر میں بات ہوری کہ بارے میں بتاؤ کی اس اسلمان کی ہے۔ تبہارا اپنا ساتھی لبید بن بہل ہے جو ہمارے خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ بڑا وسائح اور پکا مسلمان خور میں بی ہوری کروں گا، اللہ کی قسم ہی بیوری کروں گا، اللہ کی قسم میں بی ہوری کہ بیان بین کی ہے، ہمیں ذرا بھی شک نہیں، چورگھروا لے خود میں۔ میر سے بچپا نے بچھے کہا اے میر سے بیجپا کا تروس اللہ ساتھ بیوری کی بی بیا تا اور اس کا ذکر رسول اللہ ساتھ بیات نے بی بی بیا الے خود میں۔ میر سے بچپا نے بچھے کہا اے میر سے بچپنے کا ش قور میں بیا تا اور اس کا ذکر رسول اللہ سے بی بی بی بی میں۔ میر سے بچپا نے بچھے کہا اے میر سے بچپپر کا ش

حضرت قاده رضى الله عندنے كہا ميں رسول الله سلي إليتم كي خدمت ميں حاضر ہوا، ميں نے عرض كى يارسول الله ملكي اليتم

ہمارے گھر کے لوگوں نے ہمارے او پرزیادتی کی ہے، وہ میرے پچپار فاعہ بن زیدے گھر گئے۔ ان کے کمرہ میں نقب لگائی،
اس کا اسلحہ اور کھانا لے گئے، ہمارا اسلحہ ہی ہمیں واپس کردیں۔ جہاں تک کھانے کا تعلق ہے اس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔
رسول اللہ سٹٹی آیا ہے نے فر مایا میں اس بارے میں غور وفکر کروں گا۔ جب بنوا ہیرت نے اس بارے میں سنا تو وہ اپنے ایک آدئی

کے پاس آئے جے اسیر بن عروہ کہتے اس بارے میں انہوں نے آپس میں بات چیت کی۔ ان کے خاندان کے لوگ جمع ہو

گئے اور رسول اللہ سٹٹی آیا ہی خدمت میں حاضر ہوگے۔ عرض کی یا رسول اللہ سٹٹی آیا ہی حضرت قادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ اور ان کے چوری کے
پچپا ہمارے خاندان کے لوگوں کے پاس آئے جو مسلمان اور نیک لوگ ہیں، وہ ان پر بغیر گواہی اور دلیل کے چوری کے
بچپا ہمارے خاندان کے لوگوں کے پاس آئے جو مسلمان اور نیک لوگ ہیں، وہ ان پر بغیر گواہی اور دلیل کے چوری کے
بارے میں گفتگو کی حضور سٹٹی آئی ہم نے فرمایا تو ایسے خاندان کے پاس گیا ہے جن کے مسلمان اور نیک ہونے کا ذکر کیاجا تا ہوارت بھی دلیل اور ثبیت ہونے کا انزام لگاتے ہیں۔ حضرت تی مال نکالوں (اور پچپا کو دے دوں) مگر رسول اللہ سٹٹی آئی ہم ہے ہونے میں بات چیت نہ کی ۔ میرا
کہ میں اپنا بعض مال نکالوں (اور پچپا کو دے دوں) مگر رسول اللہ سٹٹی آئی ہم ہے جوفر مایا تھا میں نے پچپا کو بتایا تو پچپا کہ بتایا تو پچپا کی خدرت تیں مال کے بارے میں بات چیت نہ کی ۔ میرا
پی بالٹہ بی ہماری دست میری فر مانے والا ہے، ہم اس طرح سے کہ یہ آیات نازل ہو کیں ۔ خاتین سے مراد ہوا ہیرت ہیں مراد ہوا ہیرت ہیں مراد ہوا ہیرت ہیں مراد ہوا ہیں۔ گروہ ہے اور آپ میٹٹی آئی ہے خصرت قادہ دورضی اللہ عنہ سے جوفر مایا ہی پر اللہ تعالی سے جشش طلب کریں ۔ گراہ کرنے والے گروہ ہے مراد اسیر بن عروہ اور اس کے ساتی ہیں۔

امام ابن سعد نے حضرت محمود بن لبیدر حمد الله سے روایت نقل کی ہے کہ بشیر بن حارث نے رفاعہ بن زید جوحضرت قمادہ رضی الله عند بن مجمان ظفری کے چچاہے کہ بالا خانہ میں چوری کی ،اس کی پشت کی جانب سے نقب لگائی ، وہاں سے کھانا اور دوز رہیں متعلقہ سامان کے ساتھ اٹھالیں ۔حضرت قمادہ رضی الله عنہ حضور سلٹے الیہ کی بارگاہ اقد س میں حاضر ہوئے اور اس بارے میں عرض کی ۔حضور سلٹے الیہ بی بہل کے بارے میں بوچھا تو اس نے اس سے انکار کیا اور لبید بن سہل پر بارے میں بوچھا تو اس نے اس سے انکار کیا اور لبید بن سہل پر

<sup>1</sup> تفيرطري، زيرآيت بذا، جلد 5 منخه 310 ، دارا حياء التراث العرلي بيروت

تہت لگائی جوحفرت قادہ رضی الله عندے خاندان کا حسب دنسب والا آدمی تھا۔قر آن عکیم بشیری تکذیب اورلبید بن سہل کی برأت میں نازل ہوا آیت میں بہری تی اسلام میں برائی ہوا ہے۔ برائت میں نازل ہوا آیت میں بہری تی اللہ میں برائی ہوا ہے۔

جب قرآن علیم بشیر کے بارے میں نازل ہوااوراس کی چوری کے بارے میں اطلاع ہوگئ تو وہ مرتد کا فرہوکر مکہ کرمہ بھاگ گیا اور سلافہ بنت سعد بن شہید کے پاس جا کراترا۔ وہ حضور سلٹی آیا اور نبی کریم سلٹی آیا کی کے بارے میں باتیں کرنے لگا۔ قرآن علیم اس کے بارے میں نازل ہوا۔ حضرت حسان بن ثابت نے اس کی ہجو کی یہاں تک کہ وہ لوٹ آیا یہ واقعہ ہجرت کے چوتھے سال رہے کے مہینے میں ہوا۔

امام ابن سعد نے ایک اور سند سے حضرت محمود بن لبیدر حمد الله سے روایت نقل کی ہے کہ اسیر بن عروہ بڑی قصیح و بلیغ

گفتگو کرنے والا باتو نی آ دی تھا حضرت قادہ رضی الله عنہ بن نعمان نے بن ابیرت کے بارے میں رسول الله سٹیڈیڈیئی سے جو

گفتگو کی تھی اس کے بارے میں سنا۔ جب حضرت قادہ رضی الله عنہ نے اپنے بچپا کے بالا خانہ میں نقب اس کا کھانا اور
دوزر ہیں اٹھالینے کے بارے میں ذکر کیا گیا تھا۔ اسیر بن عروہ اپنی قوم کی جماعت کے ساتھ حضور سٹیڈیڈیئی کی بارگاہ اقد س میں
دوزر ہیں اٹھالینے کے بارے میں ذکر کیا گیا تھا۔ اسیر بن عروہ اپنی قوم کی جماعت کے ساتھ حضور سٹیڈیڈیئی کی بارگاہ اقد س میں
ماضر ہوا،عرض کی کہ حضرت قادہ رضی الله عند اور اس کے بچپانے ہمارے خاندان کے نیک ، شریف اور دالیل کے نہیں کرنی چاہمیت
دسول الله سٹیڈیڈیئی کے سامنے ان کے بارے میں جو چاہا کہا کچروا پس چلا گیا۔ اس کے بعد حضرت قادہ رضی الله عنہ
دسول الله سٹیڈیڈیئی کی خدمت میں حاضر ہوئے تا کہ اس معاملہ میں گزارش کریں تو حضور سٹیڈیڈیئی ان کے ساتھ تی سے پیش
دسول الله سٹیڈیڈیئی کی خدمت میں حاضر ہوئے تا کہ اس معاملہ میں گزارش کریں تو حضور سٹیڈیڈیٹی ان کے ساتھ تھی سے پیش
دسول الله سٹیڈیڈیٹی کی خدمت میں حاضر ہوئے تا کہ اس معاملہ میں گزارش کریں تو حضور سٹیڈیڈیٹی ان کے ساتھ وردہ کہتے میں نے
دیند کیا کہ میں اپنے گھروالوں اور اپنے مال کوچھوڑ دوں اور ان کے بارے میں رسول الله سٹیڈیڈیٹی سے کوئی گفتگونہ کروں اور
میں اس کی طرف رجوع کرنے والوں اور اسیر بن عروہ اور اس کے ساتھی ہیں۔
میں اس کی طرف رجوع کرنے والوں سے مرادا سیر بن عروہ اور اس کے ساتھی ہیں۔

امام عبد بن حمید، ابن جریر اور ابن منذر نے حضرت مجاہد رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ یہ آیت طعمہ بن ابیر ق کے بارے میں نازل ہو کی اس کی لوہے کی ایک زرہ تھی جواس نے چوری کی تھی۔ مومنوں میں سے اس کے ساتھیوں نے نبی کر یم سالٹہ اللہ سے عرض کی اپنی زبان سے لوگوں کے درمیان اس کی صفائی دے دیں اور انہوں نے زرہ کے بارے میں الزام ایک یہودی پر لگایا جواس معاملہ میں بری تھا (1)۔

امام عبد بن حمید، ابن جریراورابن منذر نے حضرت قادہ رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ ہمارے سامنے ذکر کیا گیا کہ بیآیات طعمہ بن ابیرق کے قل میں نازل ہو کیں حضور ساٹھ الیلم نے ان کی صفائی دینے کا ارادہ فر مایا جبکہ الله تعالیٰ نے طعمہ بن ابیرق کی حالت کو بیان کردیا۔ الله تعالیٰ نے اپنے نبی کو قعیحت کی اور اس امرے ڈرایا کہ آپ خیانت کرنے والوں کے

<sup>1</sup> تفسيرطبري، زيراتيت مذا، جلد 5 صفحه 310 ودارا حيا والتراث العربي بيروت

حمایتی بنیں ۔ طعمہ بن ابیرق انصاری تھا اور بنی ظفر سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے اپنے پچپا کی زرہ چوری کر کی تھی جوان کے پاس امات تھی پھرا سے یہودی کے پاس لے آیا۔ اس یہودی کا ان کے پاس آنا جانا تھا جسے زید بن سمین کہتے ۔ یہودی حضور ساتی آئی آئی ہے کہ است خبر دینے کے لئے آیا جو طعمہ کی قوم بنو ظفر نے اسے دیکھا۔ وہ حضور ساتی آئی آئی خدمت میں حاضر ہوئے تا کہ اپنے ساتھی کی صفائی دیں۔ حضرت محمر ساتی آئی آئی نے اس کا عذر قبول کرنے کا ارادہ کر لیا تھا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں تھی کی صفائی دیں۔ حضرت محمد سے ایک برے آدمی پر تہمت لگائی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے طعمہ کی حالت کو بیان کر دیا تو مومنا فق ہو گیا اور مشرکوں کے پاس چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں آیت نمبر 114 تازل فرمائی (1)۔

اہام ابن جریراورابن ابی عائم نے حضرت عونی رحمہ الله کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنہا سے روایت نقل کی ہے کہ انصار کی ایک جماعت نے حضور ساٹھ ایکنی کے ساتھ غزوہ میں شرکت کی ،کسی کی زرہ چوری ہوگئی۔ ایک انصار کی کی بارے میں شک کیا گیا۔ زرہ کا مالک حضور ساٹھ ایکنی کی خدمت میں حاضر ہوا،عرض کی طعمہ بن ابیر ق نے میری زرہ چوری کی ہے۔ جب چور نے بید یکھا تو اس نے زرہ اٹھائی اور ایک بری آ دی کے گھر میں چینک دی اور اپنے خاندان کے لوگوں سے کہا میں نے زرہ چھپائی تھی ، اب میں نے اسے فلاں کے گھر چونک دیا ہے، وہ وہاں سے ل سکتی ہے۔ وہ لوگ حضور ساٹھ ایکنی کی من نے اسے فلاں کے گھر چونک دیا ہے، وہ وہاں سے ل سکتی ہے۔ وہ لوگ حضور ساٹھ ایکنی کی من من ایکنی کی اے الله کے بری کا درسول الله سٹھ ایکنی کی اور برائت کر دی تو الله تعالی نے ان آیات کو و کی لاک ہوجائے گا۔ رسول الله سٹھ ایکنی اس نے اس کی سامنے اس کی سامنے اس کی طرف سے دوسر نے فریق سے بات کریں۔ اگر الله صفائی چیس کی صفائی دیں اور اس کی طرف سے دوسر نے فریق کے سامنے اس کی صفائی دیں اور اس کی طرف سے دوسر نے فریق کے سامنے اس کی صفائی جور اور ساتھ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تا کہ خائوں کی طرف سے جھڑا کریں اور و مین پیکسٹ خوالی کے ہوراور سے سے کرانس کی بارے میں نازل فر مائی دیں۔ اس کی طرف سے جھڑا کریں اور و مین پیکسٹ خوالی کے ہوراور اس کے ساتھیوں کے بارے میں نازل فر مائی دیں۔

امام ابن منذر نے حفرت حسن بھری رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سلے ایک و مانے میں ایک آدی نے ایک لوے کی زرہ چوری کی۔ جب اسے خوف ہوا کہ زرہ اس کے پاس تلاش کر لی جائے گی تو اس نے زرہ اپنے پڑوی کے گھر میں بھینک دی جو یہودی تھا اور کہاتم گمان کرتے ہو کہ زرہ میں نے چوری کی ہے جبہ میں تہمیں بتا تا ہوں کہ زرہ تو یہودی کے میں بھینک دی جو یہودی تھا اور کہاتم گمان کرتے ہو کہ زرہ میں کے ساتھی اس کی صفائی پیش کرنے کے لئے آئے۔ جب اس مسلمان کے خلاف کوئی گواہی نہیں تو حضور سے پالی اور اس کے ساتھی اس کی صفائی پیش کرنے کے لئے آئے۔ جب اس مسلمان کے خلاف کوئی گواہی نہیں تو حضور سے پالی برات قبول کرنے والے ہی تھے جبکہ لوگوں نے زرہ یہودی کے پاس پائی۔ الله تعالی نے مجرم پر تو بہ پیش کی ۔ اگر وہ پائی۔ الله تعالی نے محرم پر تو بہ پیش کی ۔ اگر وہ اس قبول کر لے ۔ آیت میں بر تو بہ پیش کی ۔ اگر وہ اسے قبول کر لے ۔ آیت میں بر تو بہ پیش کی ۔ اگر وہ اسے قبول کر لے ۔ آیت میں بر تو بہ پیش کی ۔ اگر وہ اسے قبول کر لے ۔ آیت میں بر تو بہ پیش کی ۔ اس شہر ان کہا اب میں مسلمانوں میں ذکیل ورسوا ہوگیا ہوں ۔ لوگوں کو پید چل گیا تو الله تعالی نے آیت نمبر 114 کوناز ل فر مایا ۔

امام ابن جریراورابن الی حاتم نے حضرت سدی رحمدالله سے روایت نقل کی ہے کہ بیآیت طعمہ بن ابیرق کے بارے میں نازل ہوئی۔ایک یہودی نے اس کے پاس زرہ امانت کے طور پر رکھی۔وہ اے اپنے گھر لے گیا۔ یہودی نے زرہ کے لئے گڑھا کھودااورزرہاں میں فن کر دی۔ بعد میں طعمہ وہاں گیا گڑھا کھودااوراس سے زرہ نکال لی۔ جب یہودی آیا تا کہاپنی زرہ دیکھے تو زرہ نہ ملی۔وہ اینے قبیلہ کے یہودیوں کے پاس گیا اور کہا میرے ساتھ چلو کیونکہ جہاں زرہ ہے میں اسے جانتا ہوں۔ جب طعمہ کواس بارے میں علم ہوا تو اس نے زرہ لی اور ابوملیک انصاری کے گھر پھینک دی۔ جب یہودی زرہ تلاش كرنے كے لئے آئے اور ابومليك كے گھر جھا كئے تو زرہ وہاں بردى تھى طعمہ نے كہازرہ تو ابومليك نے اٹھا كى تھى۔انصار نے طعمہ کی طرف داری کی ۔طعمہ نے کہامیر ے ساتھ رسول الله سلٹی آیا ہم کی خدمت میں چلوا در آپ سلٹی آیا ہم سے عرض کرو۔مجھ سے اس شرمندگی کود در کریں اور یہودی کوجھٹلا میں۔اگر میں جھٹلا یا گیا تو یہودی تمام اہل مدینہ کو جھٹلا کمیں گے۔ چندانصاری آئے۔ نے اس آیت کو نازل فرمایا۔ جب الله تعالی نے قرآن نازل فرما کر طعمہ کومدینه طیبہ میں ذلیل ورسوا کر دیا تو وہ مدینہ سے بھاگ گیا یہاں تک کہ مکہ مرمہ آگیا اور مرتد ہوگیا۔ جاج بن علاط سلمی کے پاس ضبرا۔ جاج کے گھر میں نقب لگائی اور چوری کا ارادہ کیا۔ تجاج نے گھر میں کھٹ کھٹ اور چمڑوں کے تکرانے کی آواز سی جو چمڑے اس کے گھر میں موجود تھے۔ حجاج نے کیا دیکھا کہ وہ طعمہ ہے۔ جات نے کہامیرے مہمان اور میرے چیاز او بھائی کیا تونے میرے ہاں چوری کاارادہ کیا ہے اور اسے گھرے نکال دیا توطعمہ بن سلیم کے علاقہ میں کافر کی حیثیت ہے سر گیا۔ تواللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 115 نازل فرمائی (1)۔ امام سدید، ابن جریراورابن منذر نے حضرت عکرمدرحمدالله کا تول نقل کیا ہے ایک انصاری نے طعمہ کو بیٹھک حوالے کی جس میں ایک زرہ تھی، وہ زرہ غائب ہوگئ۔ جب انصاری آیا،اس نے وہ بیٹھک کھولی تواس میں زرہ نہ یائی ۔طعمہ بن ابیر ق

<sup>1</sup> تفيرطري، زيرآيت بذا ، جلدة صفحه 313 ، داراحياء الراث العربي بيروت

ے اس بارے میں پوچھاطعہ نے اس بارے میں ایک یہودی پرالزام لگایا جے زید بن سمین کہتے۔ زرہ کے مالک نے زرہ کے بدلے میں طعمہ کو پکڑ لیا۔ جب طعمہ کی قوم نے بدد یکھاوہ نبی کریم ملٹی لیٹی کی خدمت میں عاضر ہوئے۔ آپ سلٹی لیٹی ہے گفتگو کی تا کہ طعمہ سے اس الزام کو دور کریں۔ حضور سلٹی لیٹی نے اس بارے میں ارادہ کیا تو اللہ تعالی نے آیات کو نازل فر مایا۔ خیانت کرنے والوں سے مراد طعمہ اور اس کی قوم ہے، وکیل سے مراد حضور سلٹی لیٹی اور ان کی قوم ہے، وکیل سے مراد حضور سلٹی لیٹی اور ان کی قوم ہے، وکیل سے مراد طعمہ کی ذات ہے، طاکفہ سمین ہے۔ بہتان لگانے والے سے مراد طعمہ بن ایرق ہے۔ علیک میں کاف ضمیر سے مراد حضور سلٹی لیٹی کی ذات ہے، طاکفہ سے مراد طعمہ کی توم ہے، کثیر سے مراد طعمہ کی توم ہے، کثیر سے مراد عام لوگ ہیں۔

جب طعمہ بن ابیرق کے حق میں قرآن حکیم نازل ہوا تو وہ قریش کے پاس چلا گیا اور مرتد ہوگیا پھر تجاج بن علاط ملمی کی بیشک میں چوری کا ارادہ کیا اس میں نقب لگائی تو اس پرایک پھرآ گرا۔ جب ضبح ہوئی تو لوگوں نے اسے مکہ کرمہ سے نکال دیا۔ وہ وہاں سے نکلاتو قضاعہ کے ایک قافلہ کو ملا۔ ان کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا اور کہا مسافر ہوں اور ساتھیوں سے پچھڑ گیا ہوں۔ انہوں نے اسے ساتھ ملالیا۔ جب رات تاریک ہوئی تو ان پرزیادتی کی ، ان کی چوری کی پھر وہاں سے چلاگیا۔
گیا ہوں۔ انہوں نے اسے ساتھ ملالیا۔ جب رات تاریک ہوئی تو ان پرزیادتی کی ، ان کی چوری کی پھر وہاں سے چلاگیا۔
لوگ اس کی تلاش میں نکلے اور اسے پھڑ لیا۔ اسے پھر مارے یہاں تک کہ وہ مرگیا۔ یہ تمام آیات اس کے بارے میں تازل ہو کمیں (1)۔

امام ابن جریر نے حضرت ضحاک رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ یہ آیت ایک انصاری کے بار ہے میں نازل ہوئی،
اس نے ایک زرہ کسی کے پاس امانت کے طور پررکھی تو اس نے واپس کر نے سے انکار کر دیا ہے جا ہوگا۔ اس کے پیچھے ہولئے۔ اس آ دی کے حق میں اس کی قوم کے افر اوغضبنا ک ہو گئے اور حضور سلٹی آئیلی خدمت میں حاضر ہوئے ، عرض کی ان لوگوں نے ہمار سے ساتھی کو خائن قرار دیا ہے جبکہ وہ امین اور مسلمان ہے، اے الله کے نبی اس کی صفائی بیان کریں اور اس سے جھوٹ کو دور کر دیا۔ حضور سے ان افرام کو دور فرما کمیں۔ حضور ملٹی آئیلی کھڑے ہوگئے اس کی صفائی بیان فرمائی اور اس سے جھوٹ کو دور کر دیا۔ حضور ملٹی آئیلی بی خیال کررہے تھے کہ وہ بری ہے اور اس پر جھوٹا افرام ہے۔ الله تعالی نے اس امرکو آپ سلٹی آئیلی پر نازل فرمایا۔ جب قر آن حکیم میں اس آ دی کی خیانت بیان ہوگئ تو وہ مکہ کرمہ میں مشرکوں کے پاس چلاگیا اور اسلام سے مرتد ہوگیا۔ تو اس بارے میں بی آیات نازل ہو کمیں (2)۔

امام ابن ابی جاتم نے حضرت عطیہ عونی رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ ایک آدمی تھا جے طعمہ بن ابیر ق کہتے۔ اس نے حضور سلٹی آئی نے کہ نیا تو طعمہ نے زرہ ایک آدمی کے گھر حضور سلٹی آئی کی زندگی میں ایک زرہ ایک آدمی کے گھر سے کی جینک دی چھر اپنے ساتھیوں سے کہا جاؤر سول الله سلٹی آئی کی باس میری صفائی پیش کرو کیونکہ زرہ تو فلاں کے گھر سے کی ہے۔ وہ لوگ رسول الله سلٹی آئی کی بیش کرنے کے کے حاضر ہوئے تو الله تعالیٰ نے ان آیات کو نازل فرمایا۔ ہے۔ وہ لوگ رسول الله ملٹی آئی کے بیس صفائی پیش کرنے کے لئے حاضر ہوئے تو الله تعالیٰ نے ان آیات کو نازل فرمایا۔ امام عبد الرزاق ،عبد بن حمید ، ابن جریر ، ابن منذراور ابن ابی حاتم نے حضرت تیا دہ رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے۔

<sup>1</sup> تغيرطبرى، زيرآيت بذا، جلد 5 صفحه 314، داراحياء التراث العربي بيروت 2-الينا، جلد 5 صفحه 315

کہ ایک انصاری نے اپنے بچپا کی زرہ چوری کرلی،اس کا الزام یہودی پرلگا دیا جوان کے پاس آتا جاتا رہتا تھا۔اس کی قوم نے اس کی حمایت کی، گویاحضور ملٹی آیٹی نے اس کی برأت کی پھروہ مشرکوں کے علاقوں میں چلا گیا تو اس بارے میں بیآیات نازل ہوئیں (1)۔

امام ابن منذراورابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ رائے سے بچو کیونکہ الله تعالی نے پہا آئی ملک الله فر مایا ہے بمارایت نہیں فر مایا۔

امام ابن منذر نے حضرت عمر و بن دینار رحمہ الله ہے روایت نقل کی ہے کہ ایک آ دمی نے حضرت عمر رضی الله عنہ ہے کہا بِهَا ٱلٰی مِكَا اللّٰهُ تَو آپ نے فرما یارک جا کیونکہ بیالفاظ حضور سلتی اِیّلِی کے ساتھ خاص ہیں۔

امام ابن منذراورابن ابی حاتم نے حضرت عطیدر حمدالله سے روایت نقل کی ہے کہ بِما آئی ملک سے مراد الله تعالیٰ نے آپ کوجواین کتاب میں دکھایا ہے۔

امام ابن ابی حاتم نے حضرت مالک رحمہ الله کے واسطہ حضرت ربیعہ رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ الله تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فر مایا اور اس بیں سنت کے لئے جگہ رکھی۔ رسول الله ملٹی آئی آئی آئی نے سنت قائم فر مائی اور رائے کے لئے جگہ رکھی۔

امام ابن ابی حاتم نے حضرت ابن وہب رحمہ الله ہے روایت نقل کی ہے کہ مجھے حضرت امام مالک رضی الله عنہ نے فر مایا جو فیصلہ لوگوں کے درمیان کیا جاتا ہے اس کی دوقتمیں ہیں: جوقر آن وسنت کے مطابق فیصلہ کیا جاتا ہے وہ واجب اور صحیح ہے، وہ فیصلہ جسے ظالم اپنے اجتہاد ہے کرتا ہے جس کی پہلے مثال نہیں ہوتی، امید ہے وہ درست ہو، تیرا فیصلہ وہ ہے جو جامل کی طرف سے تکلف ہے اس کے غلط ہونے کازیادہ امکان ہے۔

ا مام عبد بن حمید نے حضرت قادہ رضی الله عند سے الله کا مید عنی کیا ہے کہ جوالله تعالیٰ نے آپ کے لئے بیان فر مایا ہے۔ امام ابن البی حاتم نے حضرت مطرر حمد الله سے اس کامعنی دلاکل اور شوام نقل کیا ہے۔

امام عبد بن حمید اور ابن الی حاتم نے حضرت ابن مسعود رضی الله عنه ہے موتو ف اور مرفوع روایت نقل کی ہے جو آ دمی لوگوں کے سامنے الی نماز پڑھے جو اسکیے نہیں پڑھتا تو یہ استہانت ہے جس کے ساتھ وہ الله تعالیٰ کی تو بین کرتا ہے پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی۔

ا مام عبد بن حمید نے حضرت حذیفہ رضی الله عنہ ہے اسی کی مثل روایت نقل کیے ہیں اور بیالفاظ زائد قل کی ہے کہ وہ اس ہے حیانہیں کرتا کہ لوگ اس کے نز دیک الله تعالیٰ ہے بڑھ کر ہیں۔

امام عبد الرزاق، عبد بن حميد، ابن جريراورابن الى حائم نے حضرت ابورزين رحمه الله سے روايت نقل كى ہے الذيبور يون كامعنى الديو لفون كيا ہے يعنی وہ نالبنديده مشوره كرتے ہيں (2)۔

امام این جربراورابن منذرنے حضرت علی رحمہ الله کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے

<sup>1</sup> تفيرطبرى، زيرة يت بذا، جلد 5 من عند 316 واراحياء التراث العربي بيروت 2-ايينا، جلد 5 من عند 317

38B

كه وَ مَنْ يَعْمَلُ مُوْعًا أَوْيَظُلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغُفِر اللهَ عَلَى الله تعالى نے اپنے بندول کواپنے علم، کرم، رحت كى وسعت اور مغفرت سے آگاه كيا۔ جو آدى چھوٹا يابوا گناه كرے پھر الله تعالى سے بخشش كا طالب ہووہ الله تعالى كو خفور ورجيم پائے گا اگرچه اس كا گناه آسانوں، زمينوں اور پہاڑوں سے بڑھ كربو(1)۔

امام ابن جریر عبد بن حمید بطرانی اور پہنی نے شعب الایمان میں حضرت ابن مسعود رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ بنواسرائیل میں سے جب کوئی گناہ کرتا تو صبح اس کے دروازے پراس کا کفارہ لکھا ہوتا۔ جب بیشاب کپڑے پرلگ جاتا تو قینجی سے اس حصہ کوکاٹ دیتے۔ ایک آ دی نے کہا الله تعالی نے بنواسرائیل کو بڑی بھلائی عطافر مائی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی الله عنہ نے فر مایا الله تعالی نے تنہیں عطافر مایا۔ الله تعالی نے تہارے وہ اس سے بہتر ہے جو الله تعالی نے آئیس عطافر مایا۔ الله تعالی نے تہارے لئے یانی کو یا کیزگی عطافر مانے والا بنادیا ہے (2)۔

ا مام عبد بن حمید نے حضرت ابن مسعود رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ جس نے سور ہ نساء کی بید دوآیتیں تلاوت کیس پھر الله تعالی سے مغفرت طلب کی اسے بخش دیا جاتا ہے وہ دوآیات رہیں:۔

وَ مَنْ يَعْمَلُ سُوَّءًا أَوْ يَظْلِمُ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللهَ يَجِهِ اللهَ غَفُوَمًا مَّ حِيْسًا (ناء) وَ لَوْ أَنَّهُمُ إِذْ ظَلَمْوَ اللهَ يَجِهِ اللهَ غَفُومًا مَّ حِيْسًا (ناء) وَ لَوْ أَنَّهُمُ إِذْ ظَلَمْوَ اللهُ يَجِهِ اللهَ عَفُومًا مَا حِيْسُهُ النَّاء :64)

امام ابن جریر نے حضرت صبیب بن ابی ثابت رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ ایک ورت حضرت عبد الله بن مخفل رضی الله عنہ کے پاس آئی ، ایک ایک ورت حبراس نے بچہ رضی الله عنہ کے پاس آئی ، ایک ایک ورت کے بارے بیں سوال کیا جس نے بدکاری کی اور وہ حالمہ ہوگئی۔ جب اس نے بچہ جنا تو اسے قبل کردیا تو آپ نے اسے جواب دیا اس کے لئے جہنم ہے۔ وہ روئی ہوئی چلی گئی۔ حضرت عبد الله نے اسے دوبارہ بلایا ، میں تیرے معاملہ کو دوصور توں میں سے ایک میں دیکھا ہوں پھریہ آیت وَ مَن یَغْمَلُ سُوّ عَا اَوْ یَظُلِمُ نَفْسَهُ ثُمَّ بَیْسَتَغْفِو الله کی اور چلی گئی (3)۔ اس نے اپنی آئے صاف کی اور چلی گئی (3)۔

امام البویعلی، طبرانی اور ابن مردوبیا نے حضرت ابودرداء رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سلخ الیّائی تشریف فر ماتھاور ہم آپ سلٹھ لیّائی کے اردگرد بیٹھے ہوئے تھے، آپ سلٹھ لیّائی کوکی کام تھا۔ آپ سلٹھ لیّائی اس کے لئے اسٹھ پھر واپسی کا ارادہ بھی تھا۔ آپ سلٹھ لیّائی کم نے اپنے جوتے اور دوسراسا مان مجد میں ہی چھوڑ ہے۔ آپ سلٹھ لیّائی اسٹھ، جوتے چھوڑ ہے۔ میں

3-الينا

<sup>1</sup> يَضْير طِبرى، زيراً يت بذا، جلد 5 م فحد 318 ، دارا حياء التراث العربي بيروت 2- الينا، جلد 5 م فحد 318

نے پانی کا چھاگل لیا اور آپ سائی آیٹی کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، آپ سائی آیٹی تھوڑا چلے پھر لوٹ آئے اور قضائے حاجت نہ کی، فرمایا ابھی میرے پاس فرشتہ آیا اور اس نے کہا پھر یہ آیت تلاوت کی تو میں نے ارادہ کیا کہ اپنے صحابہ کو بشارت دول۔ حضرت ابو درداء رضی الله عنہ نے کہا پہلے نازل ہونے والی ایک آیت لوگوں پر بڑی شاق تھی مَن یَعْمَلُ سُوْعًا یُہُوّدِ بِهِ مَعْمَلُ سُوْعًا یُہُوّدِ بِهِ مِعْمَلُ سُوْعًا یہ کہ الله سائی آئی ہے اور النہ اللہ اللہ آئی ہے اور النہ اللہ اللہ آئی ہے اور کا ایک آیت لوگوں پر بڑی شاق تھی مَن یَعْمَلُ سُوْعًا یہ ہُوئے ایک منا منا کے دوبارہ عرض کی ناک منا کہ اسے بخش دے گا؟ فرمایا ہاں، میں نے دوبارہ عرض کی ۔ فرمایا ہاں، میں نے تیسری بار عرض کی ۔ فرمایا ہاں، میں اندہ موت کے اور مورک کی ناک خاک آلود ہو۔

امام ابن جریر، ابن منذراور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن سیرین سے قول نقل کیا ہے کہ بَرِی کیا ہے مرادیہودی ہے (1)۔ امام ابن ابی حاتم نے حضرت قادہ رضی الله عنہ سے وَ عَلَمَكَ هَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ كایہ معنی نُقل کیا ہے الله تعالی نے دنیا و آخرت کے بیان کی تعلیم دے دی، حلال وحرام کو بیان فرمایا تا کہ اس کے ذریعے مخلوق پر جمت قائم کرے۔ حضرت ضحاک رحمہ الله سے قول نقل کیا ہے کہ الله تعالی نے خیروشر کاعلم عطافر مایا۔ والله اعلم۔

لَا خَيْرَ فِي كَثِيْرِ مِّنَ نَّجُولُهُمُ إِلَّا مَنْ آمَرَ بِصَدَقَةٍ آوُ مَعُرُونٍ آوُ إصلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَّفْعَلُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ فَسَوْفَ نُوْتِيْهِ آجُرًا عَظِيْمًا اللهِ

''نہیں کوئی بھلائی ان کی اکثر سرگوشیوں میں بجز ان لوگوں کے جو تھم دیں صدقہ دینے کا یا نیک کام کا یاصلح کرانے کالوگوں میں اور جو تحض کرے بیکام الله تعالیٰ کی رضامندیاں حاصل کرنے کے لئے تو ہم عطافر مائیں گےاسے اجرعظیم''۔

امام ابن الی حاتم نے حضرت عبد الرحمٰن بن زید بن اسلم رحمہ الله سے آیٹ لا خَیْرَ فِی گُیْدُ مِیْنَ مَعْوْمِهُم کی تغییر میں یہ قول نقل کیا ہے کہ جو آدمی آپ ملٹی کیا ہے۔ اس مسئلہ میں راز دارانہ بات کرے تواس سے راز دارانہ بات کریں اور جواس کے علاوہ راز دارانہ بات کرے تواس سے راز دارانہ بات نہ کریں۔

امام ابن منذراور ابن ابی حاتم نے حضرت مقاتل بن حیان رحمہ الله سے بیقول نقل کیا ہے کہ معروف سے مرادقرض ہے۔
امام ترفدی ، ابن ماجہ اور عبد الله بن احمد نے زوا کد زبدیلی ، ابن ابی الدنیا نے الصمت میں ، ابن منذر ، ابن مردوبہ اور
یہ بی نے شعب الا کمان میں حضرت محمد بن عبد الله بن بزید بن حیش رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ ہم حضرت سفیان توری
رضی الله عنہ کے پاس حاضر ہوئے تا کہ آپ کی عیادت کریں جبکہ ہما ہے ساتھ سعید بن حیان مخزوی رحمہ الله بھی تھے۔حضرت
سفیان توری رضی الله عنہ نے اس سے فر مایا ہمیں وہ حدیث سناؤ جو تو نے مجھے ام صالح سے روایت کی تھی۔ تو سعید نے کہا مجھے

<sup>1</sup> تفيرطَرى، زيرآية بذا ، جلد 5 صفحه 320 ، داراحيا والتراث العربي بيروت

امام بخاری اور بیبی نے حضرت سہل بن سعد رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سلط فیلی ہے فرمایا جوآ دی

اپنے دونوں جبڑ وں اور دونوں ٹائلوں کے درمیان والی چیز کی صفانت دے میں اس کے لئے جنت کی صفانت دیتا ہوں (2)۔

امام بخاری ادب میں اور بیبی حضرت سہل بن سعد رضی الله عنہ سے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت نقل

کرتے ہیں کہ رسول الله سلٹی آئی ہے فرمایا سب سے زیادہ جو چیزیں لوگوں کو جہنم میں داخل کریں گی وہ دو جوف ہیں ایک منہ
اور دوسری شرم گاہ (3)۔

امام سلم، امام ترندی، امام نسانی، این ماجداور پیمقی نے حضرت سفیان بن عبدالله تقفی رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے اس نے کہا میں نے عرض کی یارسول الله سلٹی ایکی ہے جھے تھم ارشا دفر مائے تا کہ حالت اسلام میں اسے مضبوطی سے پکڑے رکھوں۔ فر مایا قُلُ آمَنُتُ بِاللّٰهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ۔ آمَنُتُ بِاللّٰهِ کہد پھراس پروٹ جا۔ میں نے عرض کی یارسول الله سلٹی ایکی جس چیز کے متعلق آب سلٹی آیکی میرے بارے میں خوف کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ فر مایا یہ حضور سلٹی آیکی نے اپنی زبان کی ایک طرف پکڑلی (4)۔ آب سلٹی آیکی میرے بارے میں خوف کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ فر مایا یہ حضور سلٹی آیکی میرے بدالله بن مسعود رضی الله عند سے امام بیمتی نے ابوعمرو شیبانی سے روایت نقل کی ہے کہ جھے اس گھر والے یعنی حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عند سے روایت کی ہے اون سائم ل سب سے فضیلت والا ہے؟ فر مایا وقت پرنماز اوا کرنا۔ میں نے عرض کی پھرکون سائمل ہے فر مایا والدین کے ساتھ حسن سلوک میں نے عرض کی پھرکون سائمل افضل ہے فر مایا والدین کے ساتھ حسن سلوک میں نے عرض کی پھرکون سائمل افضل ہے فر مایا والدین کے ساتھ حسن سلوک میں نے عرض کی پھرکون سائمل افضل ہے فر مایا والدین کے ساتھ حسن سلوک میں نے عرض کی پھرکون سائمل افضل ہے فر مایا والدین کے ساتھ حسن سلوک میں نے عرض کی پھرکون سائمل افضل ہے فر مایا والدین کے ساتھ حسن سلوک میں نے عرض کی پھرکون سائمل افضل ہے فر مایا والدین کے ساتھ حسن سلوک میں نے عرض کی پھرکون سائمل افضل ہے فر مایا والدین کے ساتھ حسن سلوک میں نے عرض کی پھرکون سائمل افسل ہے فر مایا والدین کے ساتھ حسن سلوک میں نے عرض کی پھرکون سائمل انے دوران سائمل ہے کہ بھول کے سائم کی میں خور میں کی میں خور میں خور میں خور میں خور میں کے ساتھ کی میں خور میں کے معنون خور میں خ

<sup>2</sup>\_الينا، جلد4، صفح 235 (4913) 3\_ايينا (4914)

<sup>1</sup> شعب الايمان، باب في حفظ اللمان، جلد 4، صفحه 235 (4912)

<sup>4</sup> سنن ابن ماجه كتاب الفتن ،جلد 4 منخه 328 (3972) ، دار الكتب العلميه بيروت

<sup>5</sup>\_شعب الايمان، باب في حفظ اللسان، جلد 4، صفح 238 (4925) ، دار الكتب العلميه بيروت

ا مام ترفدی اور بیمی نے حضرت عقبہ بن عامر رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے عرض کی اے الله کے نبی خوات کیا ہے؟ فرمایا اپنی زبان قابویس رکھو، تیرا گھر کتھے اپنی آغوش میں رکھے اور اپنی غلطی بررو (1)۔

ا مام بخاری نے اپنی تاریخ میں ، ابن ابی الدنیا نے الصمت میں اور پہنی نے اسودین ابی احرم محار بی ہے روایت نقل کی ہے میں نے عرض کی یارسول الله مجھے وصیت سیجئے فرمایا کیا تو اپنی زبان کا مالک ہے؟ میں نے عرض کی اگر میں اپنی زبان کا مالک نہیں تو میں کس چیز کا مالک ہوں؟ فرمایا کیا تو اپنے ہاتھ کا مالک نہیں تو میں کس کا مالک ہوں؟ فرمایا تو اپنی زبان سے کوئی بات نہ کر گر نیکی کی اور اپنے ہاتھ کو نہ بڑھا گر نیکی کی طرف (2)۔

ا مام بیمق نے حضرت انس بن مالک رضی الله عند ہے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملتی ایکی نے تین دفعہ فر مایا الله تعالیٰ اس آدمی پر رحم فر مائے جس نے گفتگو کی تو فائدہ اٹھایا یا خاموش رہا تو محفوظ رہا (3)۔

ا مام بیمق نے حضرت حسن رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ آپ نے فر مایا: ہمیں یے خبر پنچی ہے کہ رسول الله سال آئیل نے فر مایا یا الله تعالیٰ اس بندے پر رحم فر مائے جس نے بات کی تو فائدہ اٹھایا یا خاموش رہا، تومحفوظ رہا (4)۔

امام بیمقی نے حضرت ابن مسعود رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ وہ صفاء پر آئے اور کہاا ہے زبان اچھی بات کر فائدے میں رہے گی یا خاموش رہ سلامت رہے گی قبل اس کے تو شرمندہ ہو۔لوگوں نے پوچھااے ابوعبدالرحمٰن بیالیی چیز ہے جوتو خود کہتا ہے یا تو نے کسی سے سنا ہے؟ فر مایانہیں بلکہ میں نے رسول الله سٹی نیالیے کو ارشا وفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ انسان کی اکثر خطائیں اس کی زبان میں ہیں (5)۔

امام احمد نے زہد میں اور بیہی نے حضرت سعید بن جبیر رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی الله عنہ ما کو دیکھا کہ وہ اپنی زبان کے کنارے کو پکڑے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے اے زبان اچھی بات کر فاکدے میں رہے گی یابری بات کرنے سے خاموش رہ محفوظ رہے گی قبل اس کے تو شرمندہ ہو۔ایک آ دمی نے آپ سے عرض کی کیا وجہ ہمیں آپ کو دکھ رہا ہوں کہ آپ نے زبان کا کونہ پکڑا ہوا ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں فر مایا مجھے یے خبر پنچی ہے کہ قیامت کے روز انسان اپنی زبان سے بڑھ کرکسی چزیر ناراض نہیں ہوگا (6)۔

امام ابویعلی اور بیپی نے حضرت انس بن مالک رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملٹی ایکی نے فر مایا جے محفوظ رہنا خوش کر ہے تو وہ خاموثی کولا زم پکڑے۔

امام بيہ في نے حضرت انس رضي الله عندے روايت نقل كى ب كدرسول الله الله الله الله الله الله عندے ملے، يو چھاكيا

2\_الفِنَا، جلد 4، صغير 240 (4931)

1\_شعب الايمان، باب في حفظ اللسان، جلد 4، صنحه 239 (4930)

4-الضاء (4934)

3 ـ الينا، جلد 4 مفحد 241 (4938)

6-كتاب الزيد صفحه 236 ، بيروت

5\_الينا، جلد 4، صفح 240 (4933)

7\_شعب الايمان، باب في حفظ اللمان، جلد 4، صفحه 241 (4938) ، واراكتب العلميه بيروت

میں تجھے دوخصلتوں کے بارے میں نہ بتاؤں جودوسروں کی بنسبت زبان پر بڑی ہلکی اور میزان میں بڑی وزنی ہیں؟عرض کی یارسول الله سال آئیل کیون نہیں۔فرما یا حسن خلق کا مظاہرہ کرواور طویل خاموثی اختیار کروہ تتم ہے اس ذات پاک کی جس کے بخت قبارت میں محمد کی جان ہے تقاوقات کا ممل ان جیسانہیں (1)۔

امام بیہی نے حضرت ابوذررضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے عرض کی یارسول الله سالی ہے وصیت سیجے۔
فر مایا میں مجھے الله سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ بے شک سے تیرے تمام معاملہ کوزینت بخشے والا ہے۔ میں نے عرض کی مزید کرم فرما کیں فرمایا قرآن تھیم کی تلاوت اور الله کے ذکر کولازم پکڑو کیونکہ یہ چیز آسمان میں تیرے لئے ذکر اور زمین میں تیرے لئے ذکر اور زمین میں تیرے لئے نور کا باعث ہوگی۔ میں نے عرض کی مزید کھوارشا دفر ماسئے فر مایا طویل خاموثی افتیار فرماؤ کیونکہ یہ چیز شیطان کو دور بھگاتی ہے اور وین کے معاملہ میں مددگار ہے۔ میں نے عرض کی مزید فسیحت فرما کمیں فرمایا زیادہ مہنے سے اجتناب کرو کونکہ یہ چیز دل کومروہ کردیتی ہے اور چیرے کے نور کوئتم کردیتی ہے۔ میں نے عرض کی اور پچھ فرما کمیں۔ فرمایا حق کہوا گرچہ کر واہو۔ میں نے عرض کی مزید فورو میں نے عرض کی اور پچھ فرما کمیں۔ ذرو میں نے عرض کی اور پچھ فرمایک معاملہ میں کی ملامت کرنے والے سے ند ڈرو میں نے عرض کی اور پچھ۔ فرمایا جوتوا سے نہ فرمایا میں جانتا ہے وہ تجھے لوگوں سے روک دے (2)۔

ا مام بیم قی نے حضرت رکب مصری رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملٹی آیٹی نے فر مایا کتنا اچھا آ دمی ہے وہ جو اینے علم کے مطابق عمل کرتا ہے، اپنے مال میں سے زائد خرج کرتا ہے اور زائد بات سے رک جاتا ہے (3)۔

ا ما م ترندی اور بیمی نے حضرت ابوسعید خدری رضی الله عندے وہ نبی کریم سلی آئیلی سے روایت کرتے ہیں کہ جب ابن آدم صبح کرتا ہے تو جسم کی ہر چیز زبان کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہے۔وہ کہتا ہے ہم اپنے بارے میں تجھے الله کا واسطہ دیے ہیں، اگر تو بیار ہوگئی تو ہم بھی بیار ہوجائیں گے،اگر تجھ میں کجی آگئی تو ہم میں بھی کجی آجائے گی (4)۔

امام احمد زبدیں، امام نسائی اور حضرت بیمی زید بن اسلم رحمہ الله سے وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطابرضی الله عنہ حضرت الو بکر صدیق رضی الله عنہ حضرت الله عنہ حضرت الله عنہ حضرت الله عنہ حضرت کے باس حاضر ہوئے جبکہ وہ اپنی زبان باہر نکالے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی الله عنہ نے عرض کی اے رسول الله کے خلیفہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا اس نے مجھے مختلف گھاٹوں پر وار دکیا ہے۔ رسول الله سلی ایکن کے فرمایا جسم میں کوئی ایسا حصنہ بیں جوزبان کی تیزی کی شکایت نہ کرتا ہو (5)۔

ا مام بیمقی نے حضرت ابو محیفہ رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سٹھنڈ آپٹی نے فر مایا کون ساعمل الله تعالی کو زیاوہ محبوب ہے؟ تولوگ خاموش رہے کسی نے جواب نہ دیا فر مایا زبان کی حفاظت (6)۔

ا مام بیہی نے حضرت عمران بن حصین رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سالی آپیا آم نے فر مایا آ دمی کا خاموش رہنا ساٹھ سال کی عبادت سے افضل ہے (7)۔

1 شعب الايمان ، باب في حفظ اللمان ، جلد 4 ، مني 24 ، (4941) دارا لكتب العلميه بيروت 2 - اييناً (4942)

5\_الفِنَا، جلد 4، صَغِي 244 (4947)

4\_الينا، (4945)

3\_الينا جلد4 صفح 243 (4944)

7\_ اليناء (4953)

6\_اليناً ، جلد 4 ، صغير 245 (4950)

امام بیمی نے حضرت عطاء بن ابی رباح رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے فرمایا تم سے جولوگ پہلے تھے وہ قرآن کیم کی تلاوت، امر بالمعروف، نہی عن المئر اور زندگی کی ضروری بات کے علاوہ ہر گفتگو کو فضول شار کرتے تھے، کیا تمہیں یا دہے کہ تم پر کراماً کا تبین مقرر بیں کم اما گاتیون (الانفطار: 11)، عن المیون و عن الشّبال قعید الشّبال قعید کی ما ما گاتیون و الانفطار: 11)، عن المیون و عن الشّبال قعید کی ما کہ تواں ہے وال میں آخرت میں اللہ میں کرتے کہ اگر تمہارا صحیفہ کھولا جائے جواس نے دن کو کھوایا ہے تواں میں آخرت کی کوئی چرنہیں (ق)۔

امام ابن سعد نے حضرت انس بن مالک رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کوئی بندہ اس وقت تک الله تعالیٰ سے ڈرنے والنہیں ہوتا یہاں تک کہ وہ اپنی زبان کی حفاظت کر ہے۔

امام احمد نے حضرت انس رضی الله عنہ ہے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سالی آیا آئے نے فر مایا کسی بندے کا ایمان درست نہیں ہوسکتا جب تک اس کا دل درست نہ ہواوراس وقت تک اس کا دل درست نہیں ہوسکتا جب تک اس کی زبان درست نہ ہو

<sup>1</sup> ـ شعب الايمان، باب في حفظ اللمان، جلد 4، مغير 247 (4958) 2- اييناً، جلد 4، مغير 274 (5080)

<sup>3</sup>\_مندام احم، جلد 3 منحه 198 ، دارصا در بيروت

5-الفنا (11098)

اورکوئی آ دمی جنت میں داخل نہیں ہوگا یہاں تک کہاس کے بروی اس کی زیاد تیوں سے محفوظ نہ ہول (3)۔

امام عبدالله بن احمد نے زوا کد زہدیں ، علیم ترفدی نے نوادرالاصول یس حفرت ابودرداءرضی الله عنه سے روایت نقل کی ہے کہ مومن کے جسم میں کوئی ایسا حصہ نہیں جواللہ تعالیٰ کے ہاں زبان سے بڑھ کر محبوب ہو، اس زبان کے ساتھ وہ جنت میں داغل ہوتا ہے ادر کافر کے جسم میں بھی کوئی حصہ نہیں جوزبان سے بڑھ کر الله تعالیٰ کے ہاں مبغوض ہو۔ اس کے ذریعے الله تعالیٰ اسے جہنم میں واغل فرما تا ہے۔

ا مام احمد نے زہد میں حضرت عبد الله بن عمر و بن عاص رضی الله عنهما ہے روایت نقل کی ہے فر مایا بے مقصد بات نہ کر اور اپنی زبان کی بھی اسی طرح حفاظت کر جس طرح تو اینے درہم کی حفاظت کرتا ہے (1)۔

امام ابن الی شیبہ اور امام احمد نے زہد میں حضرت سلمان فاری رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ گناہ گاروہ لوگ ہوں گے جوالله تعالیٰ کی نافر مانی میں زیادہ با تیں کرتے ہیں (2)۔

امام احمد نے حضرت ابن متعود رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہلوگوں میں سے زیادہ گناہ گاروہ ہیں جوزیادہ غلط باتیں کرتے ہیں۔

امام احمد نے حضرت ابن معود رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے تم ہے مجھے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے زبان سے بڑھ کرز مین پرکوئی ایسی چیز نہیں جوزیادہ عرصہ تک قابور کھنے کی مختاج ہو۔

امام ابن عدی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنہا ہے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملا الله ملا الله عنی الله عنی ا علاوہ کسی معاملہ میں بھی جھوٹ بولنا ٹھیک نہیں آ دی بیوی کوراضی کرنا چا ہتا ہو، جنگ میں اورلوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لئے (3)۔

امام بیہتی نے نواس بن سمعان سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سلٹی آیٹی نے فر مایا تمین چیز وں کے علاوہ کسی چیز میں بھی جھوٹ بولنا درست نہیں، جنگ میں کیونکہ بیا لیک تدبیر ہوتی ہے، آ دمی اپنی بیوی کو راضی کرنا چاہتا ہواور کوئی آ دمی لوگوں کے درمیان صلح کرانا چاہتا ہو(4)۔

امام بیہ بی نے حضرت اساء بنت بزید سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ساتی آیا ہے نے فرمایا جھوٹے حرف تین مواقع پر مناسب ہیں: آ دمی اپنی بیوی کوراضی کرنے کے لئے یالوگوں کے درمیان مصالحت کے لئے یا جنگ میں جھوٹ بولے (5)۔ امام بیب بی نے حضرت ابو ہر برہ رضی الله عنہ سے وہ رسول الله ساتی آیا ہی سے روایت کرتے ہیں انسان کے اعمال میں سے صدقہ ،لوگوں کے درمیان مصالحت اور اجھے اخلاق سے بڑھ کرکوئی عمل نہیں (6)۔

<sup>1-</sup> كتاب الزبد من خد 173 ، بيروت 2-الينا ، من هذا 188 3-الكال فى ضعفاء الرجال ، باب يحيى بن ظليف ، جلد 9 ، من و 109 (2145-22) 4- شعب الايمان ، باب فى الاصلاح بين الناس ، جلد 7 م فحد 140 (11097) ، دار الكتب العلميد بيروت

<sup>6-</sup>الينا، جلد7 مني 489 (11091)

امام پیہتی نے حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملٹی آیا ہم نے فر مایا بہترین صدقہ لوگوں کے درمیان مصالحت ہے (1)۔

امام بیہ بی نے حضرت ابوالوب رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملٹی آئیم نے مجھے فر مایا اے ابوالوب کیا میں تجھے ابیا عمل نہ بتاؤں جس کے ذریعے الله تعالیٰ تیرے اجر کوعظیم کر دے اور گنا ہوں کومٹا دے، جب لوگ باہم ناراض ہوں اور فساد کا شکار ہوں تو لوگوں میں مصالحت کرار ہاہو کیونکہ بیصد قہ ہے جسے الله تعالیٰ پسند کرتا ہے (2)۔

امام احمد، ابوداؤد، امام ترمذی اور بیهی نے حضرت ابووردا ءرضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے جبکہ امام ترمذی نے اس صحیح قرار دیا ہے کہ رسول الله ملتی آئی نے فرمایا کیا میں تنہیں روزوں، نماز اورصد قد سے بہتر عمل کے بارے میں نہ بتاؤں؟ عرض کی کیوں نہیں فرمایا لوگوں کے درمیان مصالحت فرمایا باہم جدائی کا فساد ہلاک کرنے والا ہے (4)۔

امام بیمق نے حضرت ابوابوب رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ حضور ملٹھ ایکتی نے انہیں فر مایا اے ابوابوب کیا میں تجھے اس صدقہ کے بارے میں نہ بتاؤں جس سے الله اور اس کا رسول راضی ہوتے ہیں؟ عرض کی کیوں نہیں ۔ فر مایا جب لوگوں میں فساد ہریا ہوتو ان میں مصالحت کراؤاور جب وہ دور ہوں تو ان میں قربت پیدا کرو (5)۔

امام بزار نے حضرت انس رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم اللہ اللہ کے حضرت ابوابوب انصاری رضی الله عند سے فرمایا کیا میں مختجے تجارت کے بارے میں نہ بتاؤں؟ عرض کی کیوں نہیں ۔ فرمایا جب لوگوں میں باہم فساد پیدا ہو چکا ہو توان میں مصالحت کی کوشش کراور جب وہ ایک دوسرے سے دور ہول توان کو قریب کر۔

امام ابن منذراورا بن ابی حاتم نے حضرت عبدالله بن حبیب بن ابی ثابت رضی الله عنه سے روایت نقل کی ہے کہ میں مجمد بن کعب قرظی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو ان کے پاس ایک آ دمی آیا۔قوم نے اس سے کہا تو کہاں تھا؟ اس نے کہا میں ایک قوم میں باہم مصالحت کرار ہاتھا۔مجمد بن کعب نے کہا تو نے اپنے لئے مجاہدین کا اجر ثابت کرلیا ہے پھریہ آیت کریمہ تلاوت کی۔

<sup>1</sup> شعب الا يمان، باب في الاصلاح بين الناس، جلد 7 منح . 490 (11092) ، دار الكتب العلميه بيروت 2 - اليناً (11093) 3 - العنا، جلد 7 منح . 491 (11096)

<sup>4</sup>\_جامع ترندي مع تحفة الاحوذي ابواب صفة القيامة جلد 9 صغيد 230 (2509) دار الكتب العلميد

<sup>5</sup>\_شعب الايمان، باب في الاصلاح بين الناس، جلد 7 مني 490 (11094)

امام ابن ابی حاتم نے حضرت مقاتل بن حیان رحمہ الله سے وَ مَنْ یَّفُعَلُ ذٰلِكَ كابیم عنی نقل كیا ہے كہ جس نے صدقه كیا، قرضه دیا اور لوگوں كے درمیان مصالحت كرائی۔

وَ مَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعُنِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُلَى وَ يَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُولِهِ مَاتَوَلَى وَنُصُلِهِ جَهَنَّمَ وَسَآءَتُ مَصِيْرًا هَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُولِهِ مَاتَوَلَى وَنُصُلِهِ جَهَنَّمَ وَسَآءَتُ مَصِيْرًا هَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغُفِرُ اَنُ يُتُسُرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَتُسَاعُ وَ وَاللَّهُ مِنْ يَنُولُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَتَسَاعُ وَ وَاللَّهُ مِنْ يَنُولُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَتَسَاعُ وَ وَاللَّهُ مَنْ يَتُسُولُ اللَّهُ مِنْ يَنْ اللَّهُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَتَسَاعُ وَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُنْ يَسُولُ مَا لَكُولُ مَا دُوْنَ ذَلِكُ لِمَا مُنْ يَسُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُنْ يَسُولُ مَا لُكُولُ مِنْ اللَّهُ مَا دُوْنَ ذَلِكُ لِمَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ يَشُولُ اللَّهُ مَا مُنْ يَسُولُ اللَّهُ مَا مُنْ يَسُولُ اللَّهُ مَا مُنْ يَسُولُ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ يَسُولُونَ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ يَسُولُونَ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمَالِقُ مَا اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللْمُنْ مُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ ا

"اور جوخص مخالفت کرے (الله کے) رسول کی اس کے بعد کدروش ہوگئی اس کے لئے ہدایت کی راہ اور چلے اس راہ پر جوالگ ہے مسلمانوں کی راہ سے تو ہم پھرنے دیں گے اسے جدھروہ خود پھرا ہے اور ڈال دیں گے اسے جہنم میں اور مید بہت بری بلٹنے کی جگہ ہے۔ بے شک الله نہیں بخشااس (جرم عظیم) کو کہ شریک تھہرایا جائے اس کے ساتھ اور بخش دیتا ہے اس کے جتنے جرائم ہوں جس کے لئے چاہتا ہے اور جوشر یک تھہرائے (کمی کو) الله کے ساتھ تو وہ گراہ ہوا اور گراہی میں دور نکل گیا"۔

امام ابن ابی حائم نے حضرت ابن عمرض الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ مجھے حضرت معاویہ نے بلایا اور کہا اپنے بھیج کی بیعت کرلوتو میں نے کہا اے معاویہ وَ مَن یُشَاقِقِ الرَّسُولُ وَثُ بَعُنِ مَالتَبَیْنَ لَدُالُهُ لَی وَ یَکْتُوعُ عَبُرُ سَبِیْلِ الْمُؤْمِونِیْنَ نُولِّهِ مَا تَوَنِّی وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ لَا وَسَاءَتُ مَصِیْرًا تُواس آیت نے اسے جھے ضاموش کردیا۔

امام عبد بن حمید، ابن جریر، ابن منذراور ابن ابی حاتم نے حضرت مجاہدر حمدالله سے نو آید مَاتَوَیٰ کے متعلق یہ قول نقل کیا ہے کہ ہم اسے معبودان باطلہ کی طرف پھرنے دیتے ہیں (1)۔

امام ابن ابی حاتم نے مالک سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز فر مایا کرتے تھے رسول الله ملی نظیم اور خلفاء راشدین نے پچھ سنتیں قائم فر مائی ہیں ان کو اپنانا کتاب الله کی تصدیق، الله تعالیٰ کی اطاعت کو کمال تک پہنچانا اور الله تعالیٰ کے دین کوقوت دینا ہے۔ کسی کوان میں تغیر و تبدل کرنے اور ان کے خلاف میں دیکھنے کاحق نہیں، جوان کی اقتراء کرے

<sup>1</sup> يَفْسِر طِبرى، زيرآيت بذا، جلد 5 صفحه 323 ، واراحياء الراث العربي بيروت

امام ترندی اور پہنی نے حضرت ابن عباس رضی الله عنبما ہے روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم ملٹی کی آئی نے فر مایا الله تعالیٰ میری امت یا فرمایا اس امت کو بھی بھی گمراہی پرجمع نہیں کرے گاالله تعالیٰ کی تائید جماعت کو حاصل ہے (2)۔

اِن يَنَهُ عُونَ مِن دُونِ آلا اِنگُ وَان يَدُعُونَ الاَ شَيْطُنَا مَرِينَا اللهِ اللهُ وَقَالَ لَا تَخْدَلَ قَصِيْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفُووْ صَّالَى اللهُ وَقَالَ لَا تَخْدَلَ قَصِيبًا مَقْفُووْ صَّالَى اللهُ وَقَالَ لَا تَخْدُلُ وَقَالَ لَا تَخْدُلُ وَقَالُ وَلَا مُرَتَّهُمْ فَلَيْعَلِينَ اللهِ وَلا مُرَتَّهُمْ فَلَيْعَلِينَ اللهِ وَلا مُرَتَّهُمْ فَلَيْعَلِينَ اللهِ عَلَيْ اللهِ فَقَالُ خَسِرَ خُسُرَانًا خَلُقَ اللهِ وَمَن يَتَخْدِ الشَّيْطُن وَلِينًا قِن دُونِ اللهِ فَقَالُ خَسِرَ خُسُرَانًا مَن اللهِ وَمَن يَتَخْدُ الشَّيْطُنُ وَلِينَا اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

''نبیں عبادت کرتے بیمشرک الله کے سوامگر دیویوں کی اورنبیں عبادت کرتے گرشیطان سرکش کی لعنت کی ہے اس پر الله نے اوراس نے کہا تھا کہ میں ضرور لوں گا تیرے بندوں سے (اپنا) حصہ مقرر اور میں ضرور انہیں گراہ کروں گا اور میں ضرور انہیں جموٹی امیدوں میں رکھوں گا اور میں ضرور تھم دوں گا انہیں یہ وہ ضرور چیریں گے جانوروں کے کان اور میں انہیں تھم دوں گا تو وہ ضرور بدل ڈالیس گے الله کی مخلوق کو اور جو محف بنالے شیطان کو (اپنا) دوست الله کو چھوڑ کرتو نقصان اٹھایا اس نے کھلا نقصان ۔ شیطان (جھوٹے) وعدے کرتا ہے ان سے اور نیل اور نہیں وعدہ کرتا ان سے شیطان کر وفریب کا۔ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکا نا

<sup>1 -</sup> جامع ترندى مع تحفة الاحوذى، ابواب الفتن ، جلد 9 من قد 10 (2127) ، دار الكتب العلميد بيروت 2 - الينا (2126)

دوزخ ہے اورنہ پاکیں گے اس سے بچ نظنے کی جگہ۔ اور جولوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے داخل کریں گے ہم انہیں ان باغوں میں روال ہیں جن کے یہ نے ندیاں ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے (یہ) الله کا سچا وعدہ ہے اور کون زیادہ سچا ہے الله تعالیٰ سے بات کرنے میں''۔

امام عبداللہ بن احمد نے زوا کدمند میں ، ابن منذر ، ابن ابی حاتم اور ضیاء نے مختارہ میں حضرت ابی بن کعب رضی الله عنہ ہے اِنْتَاکی سیّعبیرنقل کی ہے کہ ہربت کے ساتھ ایک جنیہ ہوتی۔

امام عبد بن حمید ، ابن جربراور ابن منذر نے حضرت ابو مالک رحمہ الله سے اِنتہاکی یتجیر نقل کی ہے لات ،عزی اور منات سب مؤنث ہیں (1)۔

امام ابن جریر نے سدی سے بی تفسیر قول نقل کیا ہے کہ وہ ان کے نام عور توں جیسے رکھتے جیسے لات، منات ،عزی (2)۔ امام ابن جریر ، ابن منذ راور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے اِلمنگام عنی مردہ نقل کیا ہے (3)۔ امام عبد بن حمید ، ابن جریر ، ابن منذ راور ابن ابی حاتم نے آیت کی تفسیر میں حضرت حسن بھری رحمہ اللہ سے روایت نقل کی ہے کہ اِلمنگا ہمراس چیز کو کہتے ہیں جومردہ ہواس میں روح نہ ہوجیسے خشک لکڑی اور خشک پھر (4)۔

امام عبد بن حمیداورا بن جریر نے حضرت قنادہ رضی الله عنہ سے یا نشکام معنی ایسامردہ جس میں روح نہ ہونقل کیا ہے(5)۔ امام سعید بن منصور ، ابن جریراور ابن منذر نے حضرت حسن بھری رحمہ الله سے بیقول نقل کیا ہے عربوں کے تمام قبائل کا کوئی نہ کوئی بت تھا جن کی وہ عبادت کرتے جنہیں وہ انٹی بنی فلاں کہتے تو الله تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا(6)۔

امام ابن منذرا در ابن ابی حاتم نے اس آیت کی تقییر میں حضرت ضحاک رحمہ الله سے بیقول نقل کیا ہے کہ مشرکوں نے کہا کہ فر شنے الله تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں ہم ان کی عبادت اس لئے کرتے ہیں تا کہ وہ ہمیں الله تعالیٰ کا قرب عطا کرویں۔کہا انہوں نے رب بنائے ہوئے تھے اور ان کی عورتوں جیسی تضویریں بنار کھی تھیں ،انہیں زیور اور ہار پہنا تے اور کہتے ہیہ بت الله تعالیٰ ک بیٹیوں کی همیمیں ہیں جن کی ہم عبادت کرتے ہیں۔اس سے مرادوہ فرشتے لیتے۔

ا مام عبد بن جمید نے حصرت کلبی رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ حصرت ابن عباس رضی الله عنہما اس حرف کو یوں پڑھتے إِلَّا أَنْهٰى اور فرماتے ہربت کے ساتھ ایک شیطانہ ہوتی۔

اماً عبد بن حمید ، ابن جریراورا بن منذر نے ضرت مجاہد رحمہ الله سے بیقر اُت نقل کی ہے اِلَّا اَوْ فَافّا۔ (7) امام ابوعبید نے فضائل قرآن ، ابن جریر ، ابن منذر ، ابن ابی حاتم اور ابن انباری نے مصاحف میں حضرت عائشہ رضی الله عنہا سے روایت نقل کی ہے کہ ووالَا اَوْ فَافّا پڑھتیں ابن جریر کے مطابق مصحف عائش میں اِلَّا اَوْ فَافّا کے الفاظ ہیں (8)۔

1 - تِنْسِر طبرى، زيراً يت بذا، جلد5، منحه 324، داراحياء التراث العربي بيروت 2-اليناً 6 - الينا، جلد5، صفحه 325 4-الينا 6 - الينا 6 - الينا 7- جلد5، صفحه 326 امام خطیب نے اپنی تاریخ میں حضرت عائشہ رضی الله عنہا سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سلٹی اُلِیکم اِللّه اُلْفی قر اُت کی۔ امام ابن ابی حاتم نے حضرت مقاتل بن حیان رحمہ الله سے شیطان کامعنی ابلیس نقل کیا ہے۔ حضرت سفیان رحمہ الله سے مروی ہے کہ کوئی ابیابت نہ تھا جس میں شیطان نہ ہو۔

ا مام عبد بن حمید، ابن جریر، ابن منذراور ابن الی حاتم نے حضرت قنادہ رضی الله عندے میرینگاکا بیم عن نقل کیا ہے الله تعالیٰ کی نافر مانی میں سرکشی کی (1)۔

امام ابن الى حاتم نے حضرت مقاتل بن حیان رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ وَ قَالَ لَاَ تَنْجِدُنَ تَ مِنْ عِبَادِكَ مِیا بلیس کا قول ہے نَصِیْبًا مَّقُوْدُو صَّاسے مراد کہ ہزار میں سے نوسوننا نو ہے جہنم میں اور ایک جنت میں جائے گا۔

ا مام ابن ابی حاتم نے حضرت ضحاک رحمہ الله سے بیم عنی نقل کیا ہے کہ لوگ الله تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کریں گے اوروہ میری جماعت میں ہوں گے۔

امام ابن جریرنے حضرت ضحاک رحمہ الله سے مَّفْرُوْضَاکامعنی معلومْ قل کیا ہے (2)۔

ا ما ابن منذر نے حضرت رہے بن انس رحمہ الله سے مفہوم نقل کیا ہے کہ ایک ہزار میں سے نوسوننا نوے۔

امام ابن جریراورابن ابی حاتم نے حضرت عکر مدر ممالله سے وَّ لاُضِلَّتُهُمُّ ..... (الانعام) کا بیم فہوم نقل کیا ہے کہ وہ دین جے ابلیس نے ان کے لئے معین کیا جے بحیر ہ اور سائبہ کی ہیئت (3)۔

ا مام عبدالرزاق،عبد بن جمید، ابن جریرا در ابن منذر نے حضرت قادہ رضی الله عند سے آیت کی تفسیر میں بی قول نقل کیا ہے کہ قَبَتُكُ بحید لااور مسائبہ میں ہوتا، وہ اپنے بتوں کے لئے جانوروں کے کان کاٹ دیتے تھے (4)۔

ا مام ابن منذر نے حضرت ضحاک رحمہ الله ہے میعن نقل کیا ہے کہ وہ چو یاؤں کے کان کاٹ دیتے تھے۔

ا مام ابن جریراور ابن ابی حاتم نے آیت کی تفسیر میں حضرت سدی رحمہ الله سے بیقول نقل کیا ہے کہ وہ جانوروں کے کان بھاڑ دیتے اور انہیں بچرہ بنادیتے (5)۔

۔ امام عبد بن حمید، ابن جریر، ابن منذراور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے بیقول نقل کیا ہے کہ وہ ضمی کرنے کونا پیند کرتے تتھے اور فر مایا ہی بارے میں بیآیت نازل ہوئی وَلاَ صُرَّتُهُمْ فَلَیْعُدِیّرٌ تَیْ خَلْقَ اللّٰہِ ہِ۔ (6)

ا مام عبد الرزاق ، ابن الی شیبہ عبد بن حمید ، ابن جریراور ابن منذر نے حضرت انس بن مالک رضی الله عنه سے روایت نقل کی ہے کہ وہ خصی کرنے کو مکر وہ جانتے اور فر مایا اس کے بارے میں بیآیت نازل ہوئی عبد الرزاق کے الفاظ ہیں الله کی تخلیق کو بدلنے کی ایک صورت خصی کرنا ہے (7)۔

امام ابن الی شیب اور ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت نقل کی ہے کہ جانوروں کوخصی کرنا مثلہ ہے

3\_الينا،جلد5،صفح 328

1 تِفْسِر طَبِرى، زيراً يت بذا، جلد 5 وصفى 327 ، داراحياء التراث العربي بيروت 2-اليشا

6-الينا 7-جلدة صنحه 328

5\_الضأ

4\_الضأ

پھر مذکورہ آیت تلاوت کی(1)۔

امام عبد بن جمید نے گئی سندوں سے حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے قتل کیا ہے کہ اس سے مراد خصی کرنا ہے۔ امام ابن الي شيبه اوربيه في في حضرت ابن عمر رضى الله عنه سے روایت نقل کی ہے کہ حضور سالتا اللہ عضرت ابن عمر رضى الله عنه سے روایت نقل کی ہے کہ حضور سالتا اللہ عنہ الله عنه سے روایت نقل کی ہے کہ حضور سالتا اللہ عنہ الله عنه سے روایت نقل کی ہے کہ حضور سالتا اللہ عنہ الله عنه سے روایت نقل کی ہے کہ حضور سالتا الله عنه الله عنه سے روایت نقل کی ہے کہ حضور سالتا الله عنه الله عنه سے روایت نقل کی ہے کہ حضور سالتا الله عنه سے روایت نقل کی ہے کہ حضور سالتا الله عنه سے روایت نقل کی ہے کہ حضور سالتا ہے تعلق الله عنه نتیج کے حضور سالتا ہے تعلق الله عنه سے روایت نقل کی ہے کہ حضور سالتا ہے تعلق الله عنه سے روایت نقل کی ہے کہ حضور سالتا ہے تعلق الله عنه سے روایت نقل کی ہے کہ حضور سالتا ہے تعلق الله عنه سے روایت نقل کی ہے کہ حضور سالتا ہے تعلق الله عنه سے روایت نقل کی ہے کہ حضور سالتا ہے تعلق الله عنه سے روایت نقل کی ہے کہ حضور سالتا ہے تعلق الله عنه سے روایت نقل کی ہے تعلق الله عنه الله عنه تعلق الله تعلق الله عنه تعلق الله تعلق ال کوخصی کرنے ہے منع فر مایا۔حضرت ابن عمر رضی الله عنهمانے فر مایا اس کے ذریعے تو مخلوقات میں اضافیہ وتا ہے (2)۔ امام ابن منذراور بيهي نے حضرت ابن عباس رضي الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ حضور سلتی آیا آئے اوح ڈالے جانے سے روکنے اور جانوروں کوضی کرنے سے منع کیا ہے۔

ا مام ابن الى شيبه اورابن منذر نے حضرت ابن عمر رضى الله عنه سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضى الله عنه جانوروں کوٹھسی کرنے ہے منع کرتے ۔ فر مایا جانوروں کی افزائش مذکروں کے ذریعے ہی تو ہوتی ہے (3)۔

امام عبدالرزاق ،عبد بن حميد اورابن جرير نے حضرت شبيل رحمه الله سے روايت نقل كى ہے كه اس نے شہر بن حوشب كوبيه آیت پڑھتے ہوئے سافکیفور ت کھور کے اللہ فرمایا تھی کرنا بھی اس میں سے ایک ہے۔ میں نے ابوتیاج کو کہا تو اس نے حضرت حسن بقری رحمة الله عليہ ہے بكرے كوفسى كرنے كے بارے ميں يو جھاتوانہوں نے فرماياس ميں كوئى حرج نہيں (4)۔ امام عبدالرزاق،عبد بن حميد، ابن جريراورابن منذر نے عکرمہ سے اس کی تفییر نقل کی انہوں نے کہا بیضی کرنا ہے (5)۔ ا مام ابن منذراور بیہی نے حضرت ابن عمر رضی الله عنہ ہے روایت نقل کی ہے کہ وہضی کرنے کو ناپیند کرتے اور فرماتے اسی کے ذریعے تو الله تعالی کی مخلوق کی افزائش ہوتی ہے۔

امام ابن ابی شیبداورا بن جربرنے حصرت عکر مدرحمدالله کا قول نقل کیا ہے کہ خصی کرنے کو مکروہ خیال کرتے تھے فرمایا اس بارے میں بہآیت نازل ہوئی (6)۔

امام ابن الی شیبه اور ابن منذر نے حضرت عروہ کے بارے میں بیقول کیا ہے کہ اس نے اپنے خچر کوخصی کیا تھا (7)۔ امام ابن منذرنے حضرت طاؤس رحمہ الله کے بارے میں ریکہاہے کہ انہوں نے اپنے اونٹ کوخصی کیا تھا۔

امام ابن الی شیبہاور ابن منذر نے حضرت محد بن سیزین کے بارے میں کہا کہان سے نرکوخصی کرنے کے بارے میں یو چھا گیا تو انہوں نے کہااس میں کوئی حرج نہیں۔اگر نروں کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے تو وہ ایک دوسرے کو کھا جائیں (8)۔ امام ابن ابی شیبه اورابن منذر نے حضرت حسن بھری رحمہ اللہ سے روایت نقل کی ہے کہ جانوروں کوخصی کرنے میں کوئی حرج نبیں (9)۔

1 تِفْير طبرى، زيراً يت بذا، جلد 5 صفحه 329 ، داراحياء التراث العربي بيروت 🔹 2 مصنف ابن الي شيبه، كتاب السير ، جلد 6 مسفحه 325(3257)

4 تفير طبري، زيرآيت بذا، جلد 5 ، صفحه 329 5 \_ ايضاً

3-الضأجلد6، صفحه 423 (32585)

7- مصنف ابن الى شير، كتاب السير ، جلد 6 صفح 423 (32587)

6- جلد 5 صفحہ 330

9-الينا (32589).

8-الينا، جلد 6 مفحه 424 (32590)

امام ابن منذر نے حفرت ابوسعید عبدالله بن بشر رحمہ الله سے بیقول نقل کیا ہے کہ ہمیں حفرت عمر بن عبدالعزیز نے گھوڑا خصی کرنے کا حکم دیا جبکہ عبدالما لک بن مروان نے ہمیں اس سے منع کیا۔

امام ابن الی شیبہا در ابن منذ رحضرت عطاء رحمہ الله سے بیقول نقل کیا ہے کہ ان سے نرکوخصی کرنے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فر مایا کی نقص اور اس کے برے رویہ کی وجہ سے خصی کرنے میں کوئی حرج نہیں (1)۔

ا مام ابن جریر، ابن منذراورا بن الی حاتم نے مختلف سندول سے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے بحلق الله کامعنی الله تعالیٰ کا دین نقل کیا ہے (2)۔

امام ابن جریر نے حضرت ضحاک رحمہ الله سے خلق الله کامعنی دین الله تقل کیا ہے۔ الله تعالیٰ کے فر مان فطر تَ الله الَّتِیْ فَطَیٰ النَّاسُ (روم: 30) میں فطرة کامعنی دین ہے (3)۔

ا مام سعید بن منصور ،عبد بن حمید ، ابن جریر ، ابن منذر اور بیهی نے ابر اہیم ہے بھی خلق الله کامعنی دین الله قل کیا ہے (4)۔ امام سعید بن منصور اور ابن منذر نے حضرت سعید بن جبیر رضی الله عنہ ہے بھی یہی معنی نقل کیا ہے (5)۔

امام عبدالرزاق، آدم، عبد بن حميد، ابن جرير، ابن منذراور بيهق نے حضرت مجاہدر حمدالله سے بھی يہي معنی نقل كيا ہے پھريہ آيت تلاوت كى لاتنب يْلَ لِيحَنُقِ اللهِ اللهِ فَيْ اللهِ مِنْ الْقَيْمَ (6)

امام عبد بن حمید، ابن جریر، ابن منذراور ابن الی حاتم نے حضرت حسن بھری رحمدالله سے فکیغیر یُ حَلَق اللهِ کامعنی صودنانقل کیا ہے (7)۔

ا مام ابن جریر نے حضرت ابن معودرضی الله عنه سے روایت نقل کی ہے کہ الله تعال نے گود نے والی، گود نے کی خواہش کرنے والی، پیشانی کے بال اکھیڑنے والی اور خوبصورتی کے لئے دانتوں کو کھلا کرنے والی اور الله کی تخلیق کو بد لنے والی پر لعنت کی ہے (8)۔

امام احمد نے حضرت ابور بحاندر حمدالله سے روایت نقل کی ہے کدرسول الله سلی آیا ہے دی چیزوں سے منع فرمایا دانت باریک کرنے ، گودنا، بال اکھیٹرنا، مرد کا مرد کے ساتھ پردے کے بغیرا کھٹے ہونا، عورت کا عورت کے ساتھ پردے کے بغیر اکھٹے ہونا، مرد کا کپڑے کے نیچ نشانی کے طور پرریشم لگانا، عجمیوں کی طرح کندھے پررکھنا، لوٹ مارکرنا، چیتے پرسواری کرنا اورانگوشی پہننا مگر سلطان کے لئے جائزہے (9)۔

ا مام احمد نے حضرت عائشہ ضی الله عنہا ہے روایت نقل کی ہے کہ حضور سلٹی آیٹی چیرے کورگڑ نے والی ، چیرے کورگڑ انے

1-مصنف ابن الى شير، كتاب السير ، جلد 6 صفى 423 (32588) ، مكتبة الزمان مدينه منوره 2 تفيير طبرى ، زيرآيت بدا، جلد 5 صفى 330 ،

3\_اييناً ،جلد5 ،سفحہ 331

5\_سنن سعيد بن منصور ، جلد 4 مبغي 1374 (689) 6 ينسيرطبري ، زير آيت بذا ، جلد 5 مبغي 1331

7- اليناً 8- اليناً ، جلد 5 ، صفح 332 9- مندامام احمد ، جلد 4 ، صفح 134 ، وارصا دربيروت

والی، گودنے والی اور گودنے کی خواہش کرنے والی، بال لگانے والی اور بال لگوانے کی خواہش کرنے والی پرلعنت کی۔ امام احمد اور امام سلم نے حضرت جابر رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضور ملٹی ایکٹی نے عورت کو اپنے سر پر کوئی چیز لگانے ہے منع کیا (1)۔

امام احمد، امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت عائشہ رضی الله عنہا سے روایت نقل کی ہے کہ انصاری کی ایک بجی نے شادی کی وہ مریض تھی اس کے بال گر گئے تھے گھر والوں نے ارادہ کیا کہ وہ اس کے سر پر بال لگائیں۔ انہوں نے نبی کریم ملٹی آئیلی سے بوچھافر مایا الله تعالی نے بال لگانے والی اور لگوانے کی خواہش کرنے والی پر الله تعالی نے لعنت کی ہے (2)۔

امام بخاری، امام احمد اور امام سلم نے حضرت اساء بنت ابی بکر رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ ایک عورت حضور ملٹی آیا کی خدمت میں حاضر ہوئی، اس نے عرض کی یارسول الله ملٹی آیا کی میری بیٹی دلہن ہے، اس کوخسر ہ کا مرض لگا جس کی وجہ سے اس کے بال ختم ہو گئے، کیا میں اس کے سر پر بال لگا سکتی ہوں؟ رسول الله ملٹی آیا کی نے فر مایا الله تعالیٰ نے بال لگانے اور بال لگانے کی خواہش کرنے والی پر لعنت کی ہے (3)۔

امام عبد بن حمیداورا بن ابی حاتم نے حضرت قبادہ رضی الله عنہ ہے اس کا پیمعنی نقل کیا ہے کہ اس جاہل قوم کا کیا حال ہے جواللہ تعالیٰ کے رنگ کو بدلتے ہیں۔

امام ابن ابی جاتم نے حضرت ابن مسعود رضی الله عنہ سے بیقو ل نقل کیا ہے کہ تمام ہاتوں میں سے الله کا کلام زیادہ سی ہے۔
امام پہتی نے شعب الا بمان میں حضرت ابن مسعود رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ ہم آنے والی چیز قریب ہوتی ہے ، خبر دار بعیدوہ چیز ہوتی ہے جوآنے والی نہ ہوخبر دار الله تعالیٰ کی کی وجہ سے جلدی نہیں کر تا ہاوگوں کے امور میں سے بیام الله کی مشیت کی وجہ سے ہوتا ہے ، لوگوں کے امور میں ہوتا ، الله کی مشیت کی وجہ سے ہوتا ہے ، لوگوں کی خواہش کی وجہ سے نہیں ہوتا ، الله تعالیٰ ایک امر کا ارادہ کرتے ہیں ، جو الله تعالیٰ چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے آگر چلوگ ناپیند کریں۔ الله تعالیٰ جے دور کر دے اس کو قریب کرنے والا کوئی نہیں اور جے الله تعالیٰ جے ادن کے بغیر کوئی چیز واقع نہیں والا کوئی نہیں اور جے الله تعالیٰ قریب کر دے اسے دور کرنے والا کوئی نہیں ۔ الله تعالیٰ کے اذن کے بغیر کوئی چیز واقع نہیں ہوتی ۔ سب سے سی کلام الله کا کلام ہے، سب سے اچھی ہوایت رسول الله سٹی آئیلی کی ہوایت ہے ، امور میں سے برے نے امور ہیں ، ہرنیا امر بدعت ہوتا ہو اور ہر برعت گرائی ہے۔ دل میں جو چیزیں القاء کی گئی ہیں ان سے بہترین یقین ہے۔ بہترین مواہ نفودہ نواہوں کو نا اکتاب میں جو پیزیں القاء کی گئی ہیں ان سے بہترین گئی ہودہ نوی والوں کو نہ اکتاب میں خواہوں کو نا اکتاب میں خواہوں کی جائے ، جو تھوڑ ااور کافی ہودہ نیادہ اور الله وادر توجہ کا وقت ہوتا ہوادر اس کے لئے ایک وقت اکتاب فی اور عدم تو جس کی اجتاع ہوں کہ ہوت ہو ہی کی اجوتا ہے ، سب سے برایک آئی کا ہوتا ہے ، سب سے برایک آئی کا ہوتا ہے اور اس کے لئے ایک وقت اکتاب فی اور عدم تو جس کی کا ہوتا ہے ، سب سے برایک آئی کا ہوتا ہے ، سب سے اور عدم تو جس کی دور ہونے کی کا ہوتا ہے ، سب سے برایک آئی کا ہوتا ہے ، سب سے برایک آئی کا ہوتا ہوں کی طرف کے جاتا ہے اور برخور ہونے کی کا ہوتا ہونے والا ہون کے بیکر وقت اکتاب فی ورد ہونے کی دور ہونے کو اور اس کے لئے ایک وقت اکتاب فی ورد ہونے کی کا ہوتا ہے ، سب سے والا ہون کو دور کی طرف کے وہ کے وہ جاتا ہے اور ہونے کی کا ہوتا ہے ، سب سے دور کی طرف کے وہ کو اور کی کا مواہ کے دور کی کو دور کی کوروں کیں کی دور کی کا ہوئی کی کوروں کی کا موروں کی کی کوروں کی کوروں کی کوروں کی کوروں کی کوروں کی کوروں کی کا موروں کی

<sup>1</sup> \_مندامام احمر ، جلد 3 ، صفحه 296 ، دارصا در بيروت

خبردارتم پر سے بولنالازم ہے، بیج نیکی کی طرف لے جانے والا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جانے والی ہے۔اے دو جماعتو جوآپس میں ملی ہواس میں عبرت پکڑو، صادق کے لئے بیچ اور نیکی کا قول کہا جاتا ہے، جھوٹے کے لئے جھوٹ اور گناہ کہا جاتا ہے۔ ہم نے تمہارے نبی کوارشا دفر ماتے ہوئے سا۔ایک ہندہ لگا تاریج بولٹار ہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق لکھ دیا جاتا ہے اور وہ لگا تار جھوٹ بولٹار ہتا ہے یہاں تک اسے جھوٹالکھ دیا جاتا ہے۔

خبردارجھوٹ پختہ ارادہ اور مزاق میں درست نہیں اور نہ ہی کئی کے لئے یہ مناسب ہے کہ تم میں ہے کوئی اپنے بچے ہے وعدہ کرے پھراسے پورانہ کرے، خبر دارابل کتاب سے کوئی سوال نہ کیا کرو، ان پرطویل زمانہ گزر چکا ہے، ان کے ول سخت ہوگئے ہیں، انہوں نے اپنے وین میں نئی ٹی با تیں گھڑ لی ہیں، اگر سوال کرنے کے سواکوئی چارہ کارنہ پاؤتو جو بات تمہاری کتاب کے موافق ہوا ہے اپنالوادر جواس کے مخالف ہواس کوچھوڑ دواور خاموش رہو۔ خبر دارگھروں میں سے سب سے زیادہ خالی گھر وہ ہے جس میں الله تعالی کی کتاب نہیں وہ اس کھنڈرگھر کی طرح ہے جس خلرح وہ گھر کھنڈر ہوتا ہے جس میں کوئی آ دمی نہ رہتا ہو۔ خبر دارشیطان اس گھر سے نکل جاتا ہے جس میں سور ہ بقرہ وہ چاتے ہوئے سنتا ہے اب

<sup>1</sup> شعب الايمان، باب في حفظ اللسان، جلد 4 مسفد 200 (4876) ، دار الكتب العلمية بيروت

ہے، شک، کفری ایک صورت ہے، نوحہ جاہلیت کا طریقہ ہے، خیانت جہنم کا ڈھیر ہے۔ خزانہ آگ کا کا ویہ ہے، شعر ابلیس کے آلات میں سے ہے، شراب گناہوں کا جامع ہے، عورتیں شیطان کا پھندہ ہیں، جوانی جنون کی ایک قتم ہے، سب سے بری کمائی سودکی کمائی ہے، سب سے برا کھانا بیٹیم کا مال ہے، سعادت مندوہ ہے جودوسروں سے نصیحت جاصل کرے، بد بخت وہ ہے جو ماں کے پیچان اس کے انجام پر ہے، عمل کی روح اس کے پیچان اس کے انجام پر ہے، عمل کی روح اس کے پیچان اس کے انجام پر ہے، عمل کی روح اس کے خون کھانہ چار ہا تھوز مین ہے، امری پیچان اس کے انجام پر ہے، عمل کی روح اس کے خاتمہ پر خصر ہے، سب سے بر سے راوی جھوٹ روایت کرنے والے ہیں، جو چیز وقوع پذیر ہونے والی ہے وہ قریب ہمونی کو گالی دینائس ہے موس کو آئی گرتا ہے الله تعالی کی نافر مائی ہے، اس کا مال کھانا اس کا خون کھانے کی طرح ہے، جوالله تعالی پر تا ویلیس پیش کرتا ہے الله تعالی اسے جو خصے ہوتا ہے، الله تعالی اسے جو کس مصیبت پر صبر کرتا ہے الله تعالی اسے اجرعطافر ما تا ہے، جو الله تعالی اسے عنا کرتا ہے الله تعالی اسے عذاب عطافر ما دیتا ہے، جو الله تعلی کی نافر مائی کرتا ہے الله تعالی اسے عذاب عطافر ما دیتا ہے، جو الله جمے اور میری امت کو بخش دے۔ بید دعا آپ سائی آئی آئی تین دفعہ کی میں الله سے اپنے لئے اور تمہارے لئے بخش کا طالب ہوں (1)۔

ا مام ابن ابی شیبہ نے حضرت ابن مسعود رضی الله عنہ ہے روایت نقل کی کہ دہ اپنے خطبہ میں ارشاد فر مانے سب سے سچی گفتگو الله تعالیٰ کا کلام ہے پھرای کے برابر گفتگو کی۔

## كَيْسَ بِا مَانِيِّكُمُ وَلاَ اَمَانِیِّ اَهُلِ الْكِتْبِ مَن يَعْمَلُ سُوَّعًا يُّجْزَبِهِ لَا يَكِيْبُ مَن يَعْمَلُ سُوَّعًا يُّجْزَبِهِ لَا وَلا يَجِدُ لَهُ مِن دُوْنِ اللهِ وَلِيَّا وَلا نَصِيْرًا ﴿

"(نجات کا نحصار) نہ تہاری جھوٹی امیدوں پرہاور نہ اہل کتاب کی جھوٹی امیدوں پر (بلکہ) جوٹل کرے گا برے اسے سزا ملے گی اس کی اور نہ پائے گا اپنے لئے الله کے بغیر کوئی دوست اور نہ مددگار''۔

امام سعید بن منصور ،عبد ،بن جریر ، ابن منذراور ابن ابی حاتم نے مجاہد سے روایت نقل کی ہے کہ عربوں نے کہانہ میں دوبارہ اٹھایا جائے گا اور نہ بی ہم سے حساب لیا جائے گا۔ یہودونصاری نے کہا کن یک خُس الْجَنَّةَ إِلَّا مَن کَانَ هُوْدًا اُوْنَصْل می (البقرہ :111) وَ قَالُوْ النَّنْ تَسَسَّنَا النَّاسُ إِلَا أَیَّامًا مَّعُنُ وُ دَیَّ (البقرہ :30) تو الله تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا (2)۔

امام سعید بن منصور، این جریر اور ابن منذر نے حضرت مسروق رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ مسلمانوں اور اہل کتاب میں باہم گفتگو ہوئی۔مسلمانوں نے کہاہم تم سے زیادہ ہدایت یافتہ

<sup>1</sup> ـ دِلاَئِل المنهِ ة از بيهِ فِي ، بابٍ ذِكرالبَّارِ نُ لغزُ وة تبوك، جلد 5 مِسفِي 241 ، دارالكتب العلميه بيروت 2 ـ سنن سعد بن منصور، جلد 4 مبضور 1376 (692 ) ، دارالصم يعي الرياض

میں۔ تو الله تعالی نے اس آیت کونازل فر مایا۔ مسلمانوں نے اہل کتاب پراس آیت کے ساتھ غلبہ پایا: وَ مَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصَّلِطَ قِيلًا مِنَ الصَّلِطَةِ مِنْ اللهِ عَلَيْ مَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصَّلِطَةِ مِنْ ذَكُورُ أَوْ أُنْ ثَنِي وَهُو مُؤْمِنُ وَالنساء: 124)(1)

امام ابن جریر، ابن منذر اور ابن ابی حاتم نے مسروق سے روایت نقل کی ہے کہ نصاری اور مسلمانوں نے آپس میں فخر
کیا۔ انہوں نے کہا ہم تم سے افضل ہیں ، انہوں نے کہا ہم تم سے افضل ہیں ۔ تو الله تعالی نے فہ کورہ آیت کو نازل فر مایا (2)۔
امام عبد بن جمید ، ابن جریر اور ابن منذر نے حضرت قادہ رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ ہمارے سامنے یہ ذکر کیا
گیا کہ مسلمانوں اور اہل کتاب نے باہم فخر کیا ، اہل کتاب نے کہا ہمارا نبی تمہارے نبی سے پہلے ہوا ہے ، ہماری کتاب تمہاری
کتاب سے پہلے تھی ، ہم الله تعالیٰ کے ہاں تمہاری بنسبت زیادہ قریبی ہیں۔ مسلمانوں نے کہا ہم الله تعالیٰ کے ہاں تمہاری
بنسبت زیادہ قریب ہیں ، ہمارا نبی خاتم النبین ہے ، ہماری کتاب تمام پہلی کتابوں پر غالب ہے ۔ تو الله تعالیٰ نے اس آیت کو
بنسبت زیادہ قریب ہیں ، ہمارا نبی خاتم النبین ہے ، ہماری کتاب تمام پہلی کتابوں پر غالب ہے ۔ تو الله تعالیٰ نے اس آیت کو
بندیا در ایا کہ الله تعالیٰ نے مسلمانوں کی دلیل کودوسرے ادیان کی دلیل پر غالب قرار دیا (3)۔

امام ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے حضرت سدی رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ سلمانوں میں سے پچھلوگ یہود و نصاری سے ملے یہود یوں نے سلمانوں سے کہا ہم تم سے بہتر ہیں، ہمارا دین تمہارے دین سے پہلے ہے، ہماری کتاب تمہاری کتاب سے پہلے ہے، ہمارا نبی تمہارے نبی سے پہلے ہے۔ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، جنت میں صرف یہودی داخل ہوگا۔ نصاری نے بھی ایسی ہی بات کہی۔ صلمانوں نے کہا ہماری کتاب تمہاری کتاب کے بعد ہے، ہمارا نبی تمہارے دین کے بعد ہے، ہمارا تم ہماری انتاع کرواورا پنے امرکوچھوڑ دو، نبی تمہارے نبی کے بعد ہے، ہمارا دین تمہارے دین کے بعد ہے، ہماری انتاع کرواورا پنے امرکوچھوڑ دو، ہم تم سے بہتر ہیں، ہم حضرت ابراہیم ،حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل کے دین پر ہیں، جنت میں صرف وہی داخل ہوگا جو ہمارے دین پر ہیں، جنت میں صرف وہی داخل ہوگا جو ہمارے دین پر ہیں، جنت میں صرف وہی داخل ہوگا جو ممارے دین پر ہوگا ، الله تعالی نے ان کے قول کور دفر ما دیا اور سے آیت نازل فر مائی پھرمومنوں کو اہل کتاب پر فضیلت دی، فر مایا خوص کو مین کو دین کر دین کر

امام ابن جریراورابن منذرنے حضرت جو ببر رحمہ الله کے واسطہ سے حضرت ضحاک رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ

1- تفير طبرى، زيرآيت بذا، جلد 5 مسخد 335 ه واراحياء التراث العربي بيروت 2 ـ اليفاً 4 ـ ابينا، جلد 5 م مفحد 335 612

اہل ادیان نے آپس میں فخر کیا۔ یہودیوں نے کہا ہماری کتاب تمام کتابوں سے بہترین ہواورالله تعالیٰ کے ہاں معزز ہے، حضرت موی علیہ السلام نے تنہائی میں ملاقات کی اور ہم کلامی کا شرف حاصل کیا اور ہمارا دین تمام دینوں سے بہتر ہے۔ نصرانیوں نے کہا حضرت عیلی علیہ السلام خاتم النہین ہیں، الله تعالیٰ نے انہیں تورات اور انجیل عطافر مائی، اگر حضرت محمد سلی الله تعالیٰ نے توان کی اتباع کرتے، ہمارا دین تمام دینوں سے بہترین ہے۔ مجوسیوں اور عرب کے کفار نے کہا ہمارا دین سب سے قدی اور بہترین دین ہے۔ مسلمانوں نے کہا محمد سلی الله الله کے رسول، خاتم الا نبیاء اور رسولوں کے سردار ہیں قرآن علیم الله تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، قرآن عیم تمام کتابوں کی امیر ہم الله تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، قرآن عیم تمام کتابوں کی امیر ہم سیوں اور عرب کے کافروں کو ایس اختیار عطافر مایا اور اس آیت کی تلاوت فرمائی یعنی یہودیوں، نصرانیوں، مجوسیوں اور عرب کے کافروں کواس کی جزادی جائے گی۔ الله تعالیٰ کے مقابلہ میں وہ کوئی ولی اور مددگار نہیں پائیں گے چرالله بحولی نے تمام ویؤں ولی اور مددگار نہیں پائیں گے پھر الله تعالیٰ نے تمام ویؤں یواں یواں دین کوفضیلت عطاکی (1)۔

امام ابن جریر نے حضرت عوفی رحمہ الله کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ تو رات کے مانے والوں نے کہا ہماری کتاب ان تمام کتابوں سے افضل ہے جو اس سے پہلے نازل کی گئیں، ہمارا نبی تمام نبیوں سے افضل ہے۔ اہل انجیل نے بھی ایسی ہی بات کی۔ اہل اسلام نے کہا ہماری کتاب نے تمام کتابوں کومنسوخ کردیا، ہمارا نبی خاتم النبین ہے، تہم ہیں اور ہمیں تھم دیا گیا ہے کہ ہم تمہاری کتاب پرایمان لا کیں اور اپنی کتاب کے مطابق عمل کریں۔ الله تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے ان کے ورمیان فیصلہ فرما دیا۔ اہل اویان میں افقیار دیا اور فرمایا مَنْ آخسَنُ دِینًا قِمَّنُ آسُلُمَ وَجُهَهُ (النساء: 125) (2)

امام عبد بن حمید، ابن جریر، ابن منذراورا بن ابی حاتم نے حضرت ابوصالح سے روایت نقل کی ہے کہ اہل تورات، اہل انجیل اور اہل ایمان اسمحے ہوئے۔ انہوں نے کہا ہم تم سے افضل ہیں۔ دوسروں نے کہا ہم افضل ہیں۔ تو الله تعالیٰ نے بیآیت نازل فرما کر فیصلہ فرماد یا پھراہل دین کو خاص فرمایا کہ فدکرومؤنٹ میں سے جس نے نیک اعمال کیے۔ (النساء: 124)(3) نازل فرما کر فیصلہ فرماد یا پھراہل دین کو خاص فرمایا کہ فرکرومؤنٹ میں سے جس نے نیک اعمال کیے۔ (النساء: 124)(3) مام ابن جریراور ابن منذر نے حضرت مجاہدر حمداللہ سے اس آیت کی تفسیر میں بی قول نقل کیا ہے کہ کم خمیر سے مراد قریش اور اہل کتاب سے مراد کعب بن اشرف ہے (4)۔

امام ابن الی شیبہ نے حضرت حسن بھری رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ ایمان آ راستہ ہونے اور آرز ویس کرنے کا نام نہیں ، ایمان وہ ہے جودل میں باوقار ہواور عمل کی تصدیق کرے۔

ا مام عبد بن حمید اور ابن الی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ یہود و نصاری نے کہا ہمارے بغیر جنت میں کوئی واغل نہ ہوگا۔ قریش نے کہا ہمیں دوبارہ نداٹھایا جائے گا۔ توالله تعالیٰ نے اس آیت کونازل فرمایا۔

1 تفييرطري، زيرآيت بذا، جلد 5 صفحه 337 ، داراحياء التراث العرلي بيروت

سوءے مراد شرک ہے۔

امام احمد، ہناد، عبد بن حمید، حکیم ترفدی، ابن جریر، ابویعلی، ابن منذر، ابن حبان اور ابن تی نے عمل الیوم واللیلة میں،
یہج نے شعب الا بمان میں، ضیاء نے مختارہ میں اور حاکم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے جبکہ
امام حاکم نے اسے سیح قر اردیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عند نے عرض کی یارسول الله سالی ایکی اس آیت کے بعد بچاؤ
کی کیا صورت ہوگی کیونکہ برخلطی کا تو ہمیں بدلہ ویا جائے گا؟ نبی کریم سالی ایکی تیم نے فر مایا اے ابو بکر تجھے بخش دیا گیا ہے، کیا تو
دکھی نہیں ہوتا؟ کیا تو بیان ہیں ہوتا؟ کیا تو عملین نہیں ہوتا؟ کیا تہمیں مصیبت نہیں آتی ؟ عرض کی کیوں نہیں ۔ فر مایا یہی تو ہے
حس کے ساتھ تمہیں بدلہ دیا جارہا ہے (1)۔

امام احمد، ہزار، ابن جریر، ابن مردوبیاور خطیب نے المحفق والمفتر ق میں حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنہ سے سناوہ ارشاد فر مار ہے تھے کہ رسول الله ملتی نیاتی نے فر مایا جوآ دمی کوئی برائی کرے گا ہے د نیامیں ہی بدلہ دے دیا جائے گا (2)۔

امام ابن سعید، ترفدی حکیم، بزار، ابن منذر اور حاکم نے حضرت ابن عمر رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ وہ حضرت عبد الله بن زبیر رضی الله عند کے پاس سے گزرے جبکہ انہیں سولی پر لؤکا یا گیا تھا، کہاا ہے ابو حبیب الله تعالی تجھ پر رحم کرے میں نے تیرے والد کوفر ماتے ہوئے سنا جوآ دی غلطی کرتا ہے اسے دنیا میں بی بدلہ دے دیا جا تا ہے (3)۔ بی بدلہ دے دیا جا تا ہے (3)۔

امام عبد بن حمید، تر فدی اورائن منذر نے حضرت ابو بکرصد بق رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ میں حضور ساتھ الیہ بھی پڑھ کر نہ سناؤں جو مجھ پر فدمت میں حاضر تھاتو یہ آیت پڑھ کر نہ سناؤں جو مجھ پر نازل ہوئی ہے میں نازل ہوئی ہے میں یا رسول الله ساتھ الیہ ہے تھے ہے تو حضور ساتھ الیہ بھی آئی ہے نے وہ آیت مجھ پر پڑھ کر سنائی ہیں پھے نہیں نازل ہوئی ہے میں نے عرض کی جی ہاں یا رسول الله ساتھ الیہ ہے جو گئا ہے جس کی وجہ سے میں لیٹ گیا۔ رسول الله ساتھ الیہ ہے جو گئاہ نے فرمایا اے ابو بکر تھے کیا ہوگا ہے؟ میں نے عرض کی میرے ماں باپ آپ پر قربان، ہم میں سے کون ایسا شخص ہے جو گئاہ نہیں کرتا کیا ہمیں ہرگناہ کا بدلد دیا جائے گا؟ رسول الله ساتھ الیہ نے فرمایا اے ابو بکر تھے اور تیرے مومن ساتھیوں کو اس و نیا میں بدلہ دیا جائے گا، تم الله تھالی سے ملا قات کرو گئے تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ جہاں تک دوسر ہوگ ہیں این کے لئے میں بدلہ دیا جائے گا (4)۔

گناہ جمع کے جاتے رہے ہیں یہاں تک کہ قیامت کے روز انہیں بدلہ دیا جائے گا (4)۔

ا مام ابن جریر نے حضرت عائشہ رضی الله عنہا ہے روایت نقل کی ہے کہ جب بیآیت نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر رضی الله

2-اليشأ

<sup>1</sup> يغيرطرى، زيرا يت بذا ، جلد 5 مفحد 343 ، داراحيا والتراث العربي بيروت

<sup>3</sup>\_متدرك عاكم ، كمّاب معرفة الصحاب ، جلد 3 ، صفحه 637 (6340 ) ، دار الكتب العلميد بيروت

<sup>4-</sup> جامع ترندي مع عارصة الاحوذي ، بواب النسير ، جلد 11 من من 127 (3039) ، دار الكتب العلميد بيروت

عنہ نے عرض کی یا رسول الله ساتھ کی آئی ہم جو بھی عمل کرتے ہیں کیا اس پرمؤاخذہ ہوگا؟ فر مایا اے ابو بکر کیا تہہیں یہ یہ تکلیف نہیں ۔ پنچتی پس یہی تو کفارہ ہے (1)۔

امام سعید بن منصور، مناو، ابن جریر، ابونعیم نے حلیہ میں اور ابن مردویہ نے حضرت مسروق رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی الله عنہ نے عرض کی یارسول الله ملتی ایک ہے کہ حضرت ابو بکر رضی الله عنہ نے عرض کی یارسول الله ملتی ایک ہے کہ حضرت ابو بکر رضی الله عنہ نے عرض کی یارسول الله ملتی الله عنہ نے اور میں اور اور میں اور میں اور اور میں اور میں اور میں اور اور میں اور م

امام سعید بن منصور،امام احمد،امام بخاری نے تاریخ،ابویعلی، ابن جربراور بیبیق نے شعب الایمان میں سیجے سند کے ساتھ حضرت عاکشہ صدیقہ درضی الله عنہا سے روایت نقل کی ہے کہ ایک آدمی نے بیآ بیت تلاوت کی اور کہا ہم نے جواعمال کیے ہیں ہرا کیک کی ہمیں جزادی جائے گی تو بھرہم ہلاک ہوجا کیں گے۔ یہ بات رسول الله ملتی آئی آئی آئی کی تو حضور ملتی آئی آئی آئی نے فرمایا ہاں مومی کو دنیا ہیں اعمال کا بدلداس کے نفس جسم اور تکلیف دینے والی چیزوں کی صورت میں دیا جاتا ہے (3)۔

امام احمد نے حضرت عائشہ رضی الله عنہا ہے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سلٹی آیٹی نے فر مایا جب بندے کے گناہ زیادہ موجاتے ہیں اور بندے کے پاس کوئی ایس چیز نہیں ہوتی جن سے وہ کفارہ اداکر بے تواللہ تعالی اسے حزن میں مبتلا کردیتا ہے تا کہ یغم اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے۔

امام ابن راہویہ نے اپنی مندمیں ،عبد بن حمید ، ابن جریراور حاکم نے حفزت ابومہلب رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے جبکہ حاکم نے اسے حجے قرار دیا ہے کہ میں اس آیت کی تفسیر جانے کے لئے حضرت عائشہ رضی الله عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا دنیا میں جو تہیں مصیبت پہنچتی ہے یہی اس کابدلہ ہے (5)۔

<sup>1</sup> تغيرطبرى، زيرآ عت بذا ، جلد 5 م في 341 ، داراحيا والتراث العربي بيروت 2- الينا ، جلد 5 م في 343

<sup>3</sup>\_مندابويعلى، باب مندعا نشه، جلد 4، صغه 185 (4656) دارالكتب العلميه بيروت.

<sup>5</sup>\_تغيرطري،زيرآيت بدا،جلد5 منحد 399

امام سعید بن منصور، ابن ابی شیب، امام سلم، امام ترفدی، امام نسائی، ابن جریر، ابن منذر، ابن مردویه اور بیمقی نے سنن میں حضرت ابو جریرہ رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ جب بیآیت نازل ہوئی تو مسلمانوں پر بڑا شاق گزرا۔ الله تعالیٰ نے جو چا ہا آئیس مصیبت پنجی صحابہ کرام نے اس بارے میں رسول الله سلی آیا ہی بارگاہ اقدس میں شکایت کی تو رسول الله سلی آیا ہی نے ارشاد فر مایا ایک دوسر کی راہنمائی کرواور میاندروی اختیار کرو کیونکہ مسلمان کو جو تکلیف بھی پہنچی ہے وہ گناہ کا کفارہ ہوتی ہے یہاں تک کہ جو کا نثا اسے چھتا ہے اور وہ گرتا ہے۔ ابن مردویہ کے ہاں بیدالفاظ بیں ہم روئے اور مملکین ہوئے۔ ہم نے عرض کی یارسول الله سلی آیا ہی اس آیت نے تو ہمارا کچھ بیس چھوڑا۔ فر مایا جھے اس وات کی قتم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے بیتہارے لئے نازل ہوئی لیکن ایک دوسر کو بشارت دو، ایک دوسر کی راہنمائی کرواور اعتدال کی راہنمائی کو جو کا ناچھتا ہے کہاں تا ہوئی کے تم میں سے کو جو کا ناچھتا ہے کہاں کا کفارہ بنادیتا ہے یہاں تک کہتم میں سے کسی کو جو کا ناچھتا ہے راہ اس کے کہتم میں سے کسی کو جو کا ناچھتا ہے راہ اور کی بیان کا کو برا کی کرور کا ناچھتا ہے راہ کی کرور کا ناچھتا ہے راہ کی دوسر کے کرور کا کا کھارہ بنادیتا ہے یہاں تک کہتم میں سے کسی کو جو کا ناچھتا ہے راہ

امام ابن الی شیب، امام احمد، امام بخاری اور امام سلم نے حضرت ابو ہر برہ وضی الله عنه اور حضرت ابوسعید رضی الله عنه سے روایت نقل کی ہے کہ دونوں نے رسول الله سلی ایک کی ارشاوفر ماتے ہوئے سنا مومن کو جو کمزوری، تھکا وث، مرض ، ثم یہاں تک کہ جومعمولی ثم لاحق ہوتا ہے الله تعالی اسے بھی اس کے گنا ہوں کا کفارہ بنادیتا ہے (2)۔

امام احمد ، مسدد اور ابن الی دنیانے کفارات میں ، ابو یعلی ، ابن حبان ، طبر انی نے اوسط میں ، حاکم اور بیہ فی نے حضرت ابو سعیدرضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے جبکہ حاکم نے اسے مجے قرار دیا ہے کہ ایک آ دمی نے عرض کی یارسول الله سالی آئیلی ہمیں بتا ہے ہمیں جوامراض لاحق ہوتی ہیں ان کا بدلہ بھی ہمیں ملتا ہے؟ فر مایا بید گناہوں کا کفارہ ہیں۔ میرے باپ نے عرض کی اگر چدوہ مصیبت بہت تھوڑی ہوفر مایاوہ کا نتاہویا اس سے بڑھ کر (3)۔

امام ابن را ہویہ نے اپنی مند میں حضرت محمد بن منتشر رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ ایک آدمی نے حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنہ سے عرض کی میں قر آن حکیم میں سب سے شدید آیت جا نتا ہوں ۔ حضرت عمر رضی الله عنہ اس کی طرف برد سے اور اسے ایک درہ مارا۔ فر مایا مللك نقبت عنها تھے اس کا کھوج لگانے سے کیا غرض ۔ وہ چلا گیا۔ جب الگلادن آیا ، حضرت عمر نے اس سے فر مایا وہ آیت کون تی ہے جس کا تو نے کل ذکر کیا تھا؟ عرض کی مَن یَعْمَلُ شُوّع الله ہوئی تو ہمیں کھانا پینا کوئی فا کدہ نہ دیتا تھا یہاں تک کہ اس کے لاسے جزادی جائے گی۔ حضرت عمر نے فر مایا در اس میں رخصت دی اور سور ہوئناء کی آیت نمبر 110 تلاوت فر مائی ۔
لاد الله تعالیٰ نے اس آیت کوناز ل فر مایا اور اس میں رخصت دی اور سور ہوئناء کی آیت نمبر 110 تلاوت فر مائی ۔

امام طیالی، امام احمد، امام ترندی اور بیهی نے حضرت امید بنت عبد الله رضی الله عنها سے روایت نقل کی ہے جبکہ امام

<sup>1</sup> شعب الا يمان ، باب في العبر على المصائب، جلد 7 ، صفحه 150 (9804) دارالكتب العلميه بيروت 2 صحيح مسلم مع شرح نووى ، كتاب البر ، جلد 16 ، صفحه 106 (2573) دارالكتب العلميه بيروت 3 ـ متدرك حاكم ، جلد 4 ، صفحه 343 (7854) كتاب الرقاق ، دارالكتب العلميه بيروت

ترفذی نے اسے حسن قراردیا ہے کہ میں نے اس آیت کے بارے میں حضرت عائشہ صفی الله عنہا ہے سوال کیا فرمایا تو نے جھ ہے الیمی چیز کے بارے میں سوال کیا ہے جس کے بارے میں رسول الله ملٹی آیا ہے بوچھنے کے بعد بھے ہے کسی نے سوال نہ کیا، میں نے رسول الله ملٹی آیا ہے اس بارے میں سوال کیا تو رسول الله ملٹی آیا ہے نے فرمایا اے عائشہ یہ الله تعالیٰ کی بندے ہے تھے ہے، بندے کو جو بخار بخم، پاؤں کا زخمی ہونا، یہاں تک کہ وہ سامان جووہ اپنی آستین میں رکھتا ہے پھروہ اسے گم پاتا ہے، اس سامان کے لئے گھراتا ہے پھراسے اپنی بغل کے نیچے پالیتا ہے یہاں تک کہ بندہ اپنے گناہوں سے بول نکل آتا ہے جیسے سرخ سونا بھٹی سے نکاتا ہے (1)۔

امام ہناد، ابونعیم نے حلیہ میں حضرت ابراہیم بن مرہ رحمہ الله ہے روایت نقل کی ہے کہ ایک آ دمی میرے والد کے پاس آیا اس نے کہا اے ابومنذرقر آن حکیم میں ایک آیت ہے جس نے مجھے مگلین کر دیا ہے۔ پوچھاوہ کون می آیت ہے؟ عرض کی مَن تَبَعْبَ لُ سُوّتِ اللّٰهِ مَوْ الله تعالیٰ ہے میں ملاقات کرے گا کہ اس کا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔

امام ابن جریر نے حضرت عطاء بن ابی رباح رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ جب بیآیت نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنہ نے کہامیری تو کمرٹو شے لگی تورسول الله سلی ایکی آئے نے فرمایا بید نیا میں مصائب ہیں (3)۔

امام ابن منذر نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت ابن عمر رضی الله عنهما نہیں عملین ملے اور
اس آیت کے بارے میں پوچھا تو فر مایا تمہیں اس آیت سے کیا ڈر، یہ تو مشرکوں کے لئے ہے، وہ قریش ہوں یا ہال کتا ہے۔
امام ابن جریر اور ابن منذر نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ آپ نے اس آیت کی تفسیر
کرتے ہوئے کہا جوآ دی شرک کرتا ہے اسے بدلہ دیا جائے گا کیونکہ شرک ہی سوء ہے، اگروہ موت سے پہلے تو بہ کر لے تو الله
تعالی اس کی توبہ قول کرلے گا(4)۔

<sup>1</sup>\_شعب الايمان، باب في العبر على العمائب، جلد 7، صفح 152 (9809) وار الكتب العلميد بيروت

درگر رفر ماتا ہے، وہ جنتی لوگوں میں سے ہے، ان سے الله تعالی نے سیادعدہ کیا ہے(1)۔

ا مام بیمی نے حضرت انس رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سٹی آیلی ایک درخت کے پاس تشریف لائے اسے ہلا یا، اس کے پیتے گرے ۔ جتنے الله تعالی نے جاہے ۔ فر مایا دکھ اور مصبتیں لوگوں کے گنا ہوں کو اس سے بھی تیزی سے گراتی ہیں جتنی تیزی سے میں نے اس درخت کے بیتے گرائے ہیں (2)۔

امام ابن ابی شیبہ اور عبد بن حمید نے حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سائی اللہ نے فرمایا بند ہُ مومن اور مومنہ کی ذات اولا داور مال میں لگا تار مصیبت میں رہتی ہے یہاں تک کہ جب وہ الله سے ملاقات کرتا ہے تو اس پرکوئی گناہ نہیں ہوتا۔

امام احمد نے حضرت سائب بن خلاد سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملٹی ایکم نے فر مایا بندہ مومن کو جو تکلیف پہنچتی ہے یہاں تک کہ کا نثاا سے چبھتا ہے والله تعالیٰ اس کے بدلہ میں اس کے لئے نیکی لکھ لیتا ہے اور اس سے گناہ مثادیتا ہے (3)۔

امام احمد، امام بخاری اور امام مسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور سلٹی ایکی نے فر مایا مسلمان کو جومصیت پہنچتی ہے تو الله تعالیٰ اس کے بدلہ میں اس کے گناہ مثادیتا ہے یہاں تک کہ جو کا نثا اسے چبھتا ہے (4)۔

امام ابن انی شیبہ، امام احمد، امام مسلم اور حکیم تر ندی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنہا سے روایت نقل کی ہے کہ رسول

امام ابن ابی شیبہ، امام احمد، امام مسلم اور طیم ترندی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنہا ہے روایت ملل کی ہے کہ رسول الله مسلم افران کی اس کا ایک درجہ بلند الله مسلم آنے آئے تم مالی مومن کو کا نتا جومتا ہے یا اس سے بڑھ کر نکلیف پہنچتی ہے گر اس وجہ سے الله تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند کردیتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی ایک خطامعاف کردیتا ہے (5)۔

امام احمد نے حضرت عائش صدیقہ رضی الله عنہا سے روایت نقل کی ہے کہ حضور سلٹی آیٹی کو در دہوا آپ سلٹی آیٹی اس کی شکایت کرنے لگے اور اپنی بستر پر پہلوبد لنے لگے۔ حضرت عائش رضی الله عنہا نے عرض کی اگر ہم میں سے کوئی بیر کرتا تو آپ اس پر ناراض ہوتے۔ نبی کریم ملٹی آیٹی نے فر مایاصالح لوگوں پختی ہوتی ہے، مومن کوکوئی کا نثا چجھتا ہے یا اس سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے تواس کی ایک علطی معاف ہوجاتی ہے اور اس کے ساتھ اس کا ایک درجہ بلند ہوجاتا ہے۔

ا مام احمد ، امام بخاری ، امام مسلم اور امام ترندی نے حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله مسلم اور امام ترندی نے حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله مسلم الله تعالی است کے ناموں کو جو تھا اور میں الله تعالی اسے گناموں کا کفارہ بنادیتا ہے (6)۔

امام احمداور ہناد نے زمد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عندے روایت نقل کی ہے کہ مسلمان کو ہرشے میں اجر دیاجاتا

5.

<sup>1</sup> \_ سنن سعيد بن منصور ، جلد 4 منى 1392 ، دارالسميى الرياض

<sup>2.</sup> شعب الايمان، باب في المعرعلى المعائب، جلد 7 منح. 166 (9864) وارالكتب المعلميد بيروت

<sup>3</sup>\_مندامام احمد ،جلد 4 منع . 56 ، دارصا دربير دت 4 مجيم ملم عشرح نووي ،كتاب البروالصلة والآدب،جلد 16 منع ، 106 (2572)

<sup>6-</sup> الينا، جلد 16 مني 106 (2573)

ہے یہاں تک کہ پاؤل کے زخمی ہونے ،تسمہ کے ٹوٹ جانے اور وہ سامان جواس کی آسٹین میں ہووہ گم ہوجائے وہ اس کی وجہ سے گھبرائے پھرانی بغل میں یائے (1)۔

امام ابن ابی شیبہ نے حضر تسعد بن ابی وقاص رضی الله عنہ ہے روایت نقل کی ہے میں نے عرض کی یارسول الله کس آدی کوسب سے زیادہ آز مائش میں ڈالا جاتا ہے۔ فرمایا انبیاء پھرلوگوں میں سے جو بہترین واعلی ہوتے ہیں، بندہ پر آز مائش لگا تار آتی رہتی ہے یہاں تک کدوہ الله تعالیٰ ہے اس حال میں ملاقات کرتا ہے کہ اس پرکوئی خطانییں ہوتی۔

امام ابن الی شیبہ امام احمد اور بیہتی نے حضرت معاوید رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے رسول الله سالی آیا کی کے کہ میں نے رسول الله سالی آیا کی کے سابند کا مومن کو جو تکلیف پینی ہے جواس کے جسم کو اذیت دیتی ہے تو الله تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کی خطا کیں معاف فرمادیتا ہے (2)۔

امام ابن ابی الد نیا اور بیبی نے حضرت ابوسعید خدر می رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملٹی الیہ نے فر مایا مومن کو جوسر در دوموتا ہے یا اسے جو کا نثا چھتا ہے یا جو چیز اسے افیت دیتی ہے الله تعالی قیامت کے روز اس کے بدلے میں اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے اور اس کے بدلے میں اس کے گناہ بخش دیتا ہے (3)۔

امام ابن ابی الد نیا اور پیمنی نے حضرت بریداسلمی رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے رسول الله سلی آیتی کوارشاو فر ماتے ہوئے سنامسلمانوں کے پاؤں کو جوزخم لگا ہے یا اس سے بڑھ کرکوئی تکلیف پیچی ہے یہاں تک کہ کانے کا ذکر کیا گر اسے دوفا کدوں میں سے ایک فاکدہ ہوتا ہے۔ الله تعالی اس کے گناہ بخش دیتا ہے، الله تعالی کی شان نہیں تھی مگر اس کی بدلہ میں بخشے یا بندے کوالی کرامت نصیب فرمائے، الله تعالی اسے شرف سے نواز نے والا نہیں تھا مگر اس جیسے عمل سے (4)۔

ا مام ابن الی شیب اور بیمی نے حضرت ابن مسعود رضی الله عنہ ہے روایت نقل کی ہے کہ در د کی وجہ سے اجزئیں تکھاجا تا اجرتو عمل کی وجہ سے تکھاجا تا ہے لیکن الله تعالیٰ اس کے بدلے میں خطائمیں معاف فرما تا ہے (5)۔

امام ابن سعداور بیہی نے حضرت عبدالله بن ایا س بن ابی فاطمہ رحمہ الله سے دہ اور بیہی نے حضرت عبدالله بن ایا س بن ابی فاطمہ رحمہ الله سے دہ ایت باپ سے دہ داداسے دہ رسول الله میں کون یہ بیند کرتا ہے کہ صحت مندر ہے بیار نہ ہو صحابہ نے عرض کی یا رسول الله میں نہیں بند کرتے ہیں فر مایا کیا تم پہند کرتے ہو کہ مشدہ گدھے کی طرح ہوجاؤ۔ ایک روایت میں ضالتہ کی جگہ صالہ کے الفاظ ہیں فر مایا کیا تم پہند نہیں کرتے کہ تم تکلیفوں والے اور کفارات والے ہوجاؤ جسم ہے جھے اس ذات پاک کی مسل کے قضہ قدرت میں میری جان ہے الله تعالی مومن کو آزما تا ہو دہیں آزما تا مگر اسے عزت دینے کے لئے۔ جنت میں بندے کے لئے ایسا درجہ ہے کوئی عمل بھی اسے اس مقام تک نہیں پہنچا تا یہاں تک کہ اسے آزمائش میں والا جا تا ہے تا کہ وہ بندے کے لئے ایسا درجہ ہے کوئی عمل بھی اسے اس مقام تک نہیں پہنچا تا یہاں تک کہ اسے آزمائش میں والا جا تا ہے تا کہ وہ

اس آزمائش کے ذریعے اس درجہ تک پہنچ سکے (1)۔

امام احمد، ابن افی دنیا اور بیمی نے حضرت محمد بن خالد سلمی رحمہ الله ہے وہ اپنے باپ سے وہ دادا سے روایت کرتے ہیں جبکہ وہ صحابی تھے۔ کہا میں نے رسول الله سالتی آبائی کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا جب الله کی جانب سے ایک منزل بندے سے چھوٹ جائے جس تک وہ اپنے ممل کے ذریعے نہ بنج سکے الله تعالیٰ اس کے جسم میں کوئی بیماری پیدا فرمادیتا ہے بیاس کے مال یا اس کی اولا دمیں آزمائش ڈال ہے بھر بندہ اس پرصبر کر بے تو الله تعالیٰ اسے اس مقام تک پہنچا دیتا ہے جواس کے ہاتھ سے نکل چکی تھی (2)۔

امام بیہ فی نے حضرت ابو ہریرہ رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملٹی نیائی نے فر مایا بندے کی الله تعالیٰ کے ہاں ایک منزل ہوتی ہے جس تک وہ مل کے ذریعے نہیں پہنچے سکتا الله تعالیٰ اسے ایسی آز مائش میں ڈالتا ہے جسے وہ پسندنہیں کرتا یہاں تک کہوہ اس مقام تک جا پہنچتا ہے (3)۔

امام بیمقی نے حضرت احمد بن ابی حواری رحمہ الله کے واسطہ سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے ابوسلیمان کو کہتے ہوئے سنا
حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک آ دئی کے پاس سے گزرے جوا بی عبادت گاہ میں تھا پھر آ پ اس کے پاس سے گزرے تو در ندوں
نے اس کے گوشت کو چھیر پھاڑ دیا تھا، اس کا سرایک طرف پڑا تھا، ران و وسری طرف پڑئی تھی، جگرایک طرف پڑا تھا۔ حضرت
موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے میرے رب یہ تیرابندہ تھا جو تیری اطاعت کرتا تھا تو نے اسے اس آ زمائش میں ڈالا ۔ الله تعالیٰ
نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وی کی اے موسیٰ اس نے مجھ سے ایک ایسے مقام کا سوال کیا تھا جہاں تک وہ عمل سے نہیں
بہنچ سکتا تھا، میں نے اسے اس آ زمائش میں ڈالا ہے تو میں اسے اس وجہ سے ضرور اس مقام تک پہنچاؤں گا(4)۔

امام بیمی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنہا ہے روایت نقل کی ہے فر مایا میں نے رسول الله سٹی ایکی کوارشا وفر ماتے ہوئے سنا جس مومن کی رگ زخمی ہوتو الله تعالیٰ اس کی وجہ ہے اس کی خطائیں معاف فر ماتا ہے اس کے حق میں نیکی لکھتا ہے اور اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے (5)۔

ا مام بیمق نے حضرت ابو ہر ہرہ درضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے رسول الله ملٹی ایکی آکوارشا وفر ماتے ہوئے سنا الله تعالیٰ بیماری کے ذریعے اپنے بندے کو آز ماتا ہے بیہاں تک کہاس کے سب مناہ بخش دیتا ہے (6)۔

ا مام بیمقی نے حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عنه ہے روایت نقل کی ہے که رسول الله ساتی الیہ الله عنه مایا جسے الله کی راہ میں سر در دہوا پھراس نے صبر کیا تو الله تعالیٰ اس کے سابقہ گناہ بخش دیتا ہے (7)۔

امام ابن الى الدنيا اوربيهق في حضرت يزيد بن الى حبيب رحمه الله سے روايت نقل كى ب كدرسول الله مالي الله علي الله

2-الينا، جلد7، مغير 163 (9852)

-1 شعب الايمان، باب في المعمر على المصائب، جلد 7 منع 164 (9856) دار الكتب المعلمية بيروت

5\_الينا ، جلد 7 ، صغير 165 (9860)

4 - الضاً ، جلد 7 ، صنحه 163 (9853)

3-الينا، جلد7، صنحه 164 ، (9888)

7-الينا، جلد 7، مني 174، (9899)

6-الضاً، جلد 7 بصني 166 (9863)

مسلمان کولگا تاردرداورا ندرونی بخارسفید جاندی کی طرح کردیتا ہے(1)۔

امام بہیق نے حضرت ابوامامہ رحمہ الله سے وہ رسول الله ملتی اللہ سے روایت کرتے ہیں جوآ دمی کسی مرض کی وجہ سے گرتا ہے تو الله تعالیٰ اے گنا ہوں سے یا کیزہ اٹھا تا ہے (3)۔

امام ابن ابی الد نیا اور پہنی نے حضرت ابوا مامہ رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملٹی ایجیئی نے خرمایا بندہ جب مریض ہوتا ہے الله تعالی اپنے فرشتوں کی طرف وحی کرتا ہے اسے میرے فرشتو جب میں نے اپنے بندے کواپی قیود میں سے ایک قید میں ایسے موت عطا کروں تو اس کا جسم بخشا ہوا ایک قید میں ایسے موت عطا کروں تو اس کا جسم بخشا ہوا ہوگا ، اس کا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ رسول الله ملٹی ایکی نے فرمایا الله تعالی تم میں سے کسی کو آز مائش میں ڈالتا ہے (جبکہ وہ خوب جانتا ہے) جس طرح تم اپنے سونے کوآگ میں ڈالتے ہوان میں سے کچھتو آگ سے یوں نگلتے ہیں جیسے خالص سونا ، یوہ آدمی ہوتا ہے جسے الله تعالی نے تمام گناہوں سے نجا ت عطافر مادی ہے ، ان میں کوئی آز مائش سے یوں نگلتا ہے جواس سونے کی طرح ہوتا ہے جو خالص سونے کی طرح تو ایسے جو خالص سونے سے درجہ میں کم ہو۔ یہ وہ آدمی ہوتا ہے جس میں کوئی شک باقی رہتا ہے ان میں سے پچھکا لے سونے کی طرح نگلتے ہیں بیوہ ہے جے فتنہ میں ڈالا گیا ہے (4)۔

امام ابن ابی الد نیاا در بیمقی حضرت بشیر بن عبدالله بن ابی ابوب انصاری رضی الله عند سے وہ اپنے باپ سے وہ دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور سلی آیکی نے ایک انصاری صحابی کی عیادت کی ، آپ سلی آیکی اس پر جھکے اس سے حال بو چھا۔ اس نے عرض کی یارسول الله سلی آیکی سات دنوں سے میں نے آئکھ بندنیوں کی اور نہ بی کوئی میر سے پاس آیا ہے۔ رسول الله سلی آیکی سے عرض کی یارسول الله سلی اور نہ بی کوئی میر سے پاس آیا ہے۔ رسول الله سلی آیکی میر سے بھائی صبر کر، تو اپنے گنا ہوں سے اس طرح نکلے گا جس طرح تو ان میں داخل ہوا تھا۔ رسول

<sup>1-</sup> شعب الا يمان، باب في الصمر على المصائب، جلد 7 م فحد 175 (9900) دارالكتب العلميه بيروت 2- ايينا، جلد 7 م فحد 179 (9916) 3- ايينا، جلد 7 م فحد 180 (9922)

امام ابن ابی الدنیا اور بیمجل نے حضرت جسن بھری رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملٹی ایلی نے فر مایا تکلیف کی ساعتیں گناہوں کی ساعتوں کوختم کردیتی ہیں (2)۔

امام بہتی نے حضرت تھم بن عتبہ رحمہ الله سے وہ مرفوع روایت نقل کرتے ہیں فر مایا جب بندے کے گناہ زیادہ ہوجاتے ہیں اوراس کا کوئی عمل ایسانہیں ہوتا جواس کے گناہوں کا کفارہ بینے تو الله تعالیٰ اسے فم میں مبتلا کردیتا ہے جس کے ذریعے اس کے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں (3)۔

امام ابن عدى اور يہنى نے حضرت ابن عمر رضى الله عند سے روایت نقل كى ہے جبكہ امام بيہى نے اسے ضعيف قرار دیا ہے كدرسول الله سلني الله تعالى اپنے بندے كوآز مائش اور دكھ سے آزماتا ہے يہاں تك كداسے صاف جاندى كى طرح چھوڑتا ہے (4)۔

ا مام پہن نے حضرت میتب بن رافع رحمہ الله ہے روایت نقل کی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنہ نے کہا مسلمان آ دمی لوگوں میں چلتا بھر تا ہے جبکہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا ،عرض کی گئی اے ابو بکریہ کیونکر ہوسکتا ہے؟ فر مایا مصائب پہنچنے ، پھر لگنے ، کا نتاجینے اور تسمہ ٹوٹے ہے (5)۔

امام احمد نے حصرت ابودرداءرضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے رسول الله سالی آیا ہم کوارشا دفر ماتے ہوئے سا کہ بےشک درداوراندر کا بخارمومن کو گئے رہتے ہیں جبکہ اس کے گناہ احد پہاڑ جیسے ہوتے ہیں، یہ تکالیف اسے نہیں چھوڑ تیں یہاں تک کہ اس پر رائی کے دانے کے برابر بھی گناہ نہیں رہتا۔

امام احمہ نے حضرت خالد بن عبدالله قسر ی رحمہ الله ہے وہ اپنے دادایز بید بن اسد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نی کریم اللہ الکہ کا رشادفر ماتے ہوئے سنام یض کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔

امام ابن البی شیب نے حضرت عیاض بن غضیف رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ ہم حضرت ابوعبیدہ بن جراح رضی الله عنہ کی عیادت کے لئے حاضر ہوئے تو انہوں نے اپنا چبرہ دیوار کی طرف کیا ہوا تھا جبکہ ان کی بیوی ان کے سر ہانے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے بوچھا حضرت ابوعبیدہ نے رات کیے گزاری؟ بیوی نے جواب دیا اجر کے ساتھ رات گزاری۔ حضرت ابوعبیدہ ہماری طرف متوجہ ہوئے۔ میں نے اجر کے ساتھ رات نہیں گزاری، الله تعالی جھے کسی جسمانی آزمائش میں جتال کر ہے تو یہ اس کے گناہوں کو ختم کرنے کا باعث ہے۔

امام ابن الی شیبہ نے حضرت سلمان رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ الله تعالیٰ مومن کو تکلیف دیتا ہے پھرا سے صحت بخشا ہے تو یہ چیز اس کے گنا ہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے اور باتی ماندہ زندگی میں وہ رضا کا طالب ہوتا ہے، فاجر کو الله تعالیٰ

2\_الينا، جلد7 منى 182 ، (9926)

1 شعب الا يمان، باب في العبر على المصائب، جلد 7 صفحه 181 (9925) دار الكتب المعلمية بيروت 3- ابيناً (9927) 4 مرر

5-ايضاً ، جلد 7 ، صنحه 196 (9974)

آ زمائش میں ڈالتا ہے پھراسے صحت عطا کرتا ہے تو وہ اونٹ کی طرح ہے جس کے گھر والوں نے ڈھنگا باندھا ہو، اونٹ نہیں جانتا کہ گھر والوں نے اسے کیوں ڈھنگا باندھا پھراہے آ زاد کر دیا اور و نہیں جانتا کہ گھر والوں نے اسے کیوں آ زاد کر دیا۔

امام ابن ابی شیبہ نے حصرت عمار رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ ان کے پاس ایک اعرابی تھا۔ لوگوں نے درد کا ذکر

کیا۔ حضرت عمار رضی الله عنہ نے کہا تجھے بھی در دنہیں ہوا۔ اس نے کہا نہیں حضرت عمار رضی الله عنہ نے کہا تو ہم میں سے
نہیں۔ جب بندے کو بھی کسی آز مائش میں ڈالا جا تا ہے تو اس کے گناہ یوں جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت سے پتے جھڑ جاتے
ہیں۔ کا فرکو آز مائش میں ڈالا جا تا ہے اس کی آز مائش اونٹ جیسی ہے جس کوڈ ھنگا مارا جا تا ہے۔ اسے پتانہیں ہوتا کہ اس کا
یاؤں کیوں با ندھا جارہا ہے۔ اسے آز ادکر دیا جا تا ہے اور وہ نہیں جانتا کہ اسے کیوں آز ادکیا گیا ہے۔

ا مام ابن جریراورابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنها ہے آیت میں لفظ سوء کامعنی شرک نقل کیا ہے (1)۔ امام ابن جریر نے حضرت سعید بن جبیر رضی الله عنہ ہے بھی اس کی مثل روایت نقل کی ہے (2)۔

امام ابن جریراور ابن ابی حاتم نے حضرت حسن بھری رحمہ الله سے یہ قول نقل کیا ہے کہ اس آیت میں کافر کا ذکر ہے پھر آپ نے یہ آیت هَلْ نُہلِوٰ مِنَی اِلَّا الْکُفُوْسُ (سِاً: 17) پڑھی (3)۔

# وَ مَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصَّلِحُتِ مِنْ ذَكْرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَإِكَ يَنْ خُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ نَقِيدًا ﴿

'' اور جس نے عمل کیے اچھے، مر دہو یا عورت بشرطیکہ وہ مومن ہوسود ہی لوگ داخل ہوں گے جنت میں اور نظلم کیے جائیں گے تل بھر''۔

ام عبد بن حمید اور ابن جریر نے حضرت مسروق رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ جب بیآیت کیسَ بِاَمَانِیِّکُمُ نازل جوئی تواہل کتاب نے کہاہم اور تم برابر ہیں توبیآیت نازل ہوئی ،مسلمانوں کواہل کتاب پر کامیابی دی گئی (4)۔

امام ابن جریراور ابن منذر نے حضرت سدی رحمہ الله سے اس آیت کی تفسیر میں یہ قول نقل کیا ہے کہ الله تعالی نے عمل صالح کے بغیرا یمان قبول کرنے سے انکار کردیا ہے (5)۔

امام ابن منذراور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت نقل کی ہے کہ حضرت ابن عمر رضی الله عنه، ان سے ملے اور اس آیت کے بارے میں یو چھا تو انہوں نے فر مایا یہاں صالحات سے مرا دفر ائض ہیں۔

ا مام عبد بن حمید ، ابن منذر اور ابن ابی حاتم نے حضرت عکر مدر حمد الله سے میقول نقل کیا ہے کہ یہودی ، نصر انی اور مشرک بھی عمل خیر کرتے ہیں بیانہیں کوئی نفع نہیں دیتا۔

1 تغییر طبری، زیرآیت بنرا، جلد 5 مسلحه 341 «دارا حیاء التراث العربی بیروت

2-الضاً

امام ابن ابی حاتم نے حضرت قیادہ رضی الله عنہ سے بیقول نقل کیا ہے کہ الله تعالیٰ ایمان والاعمل قبول کرتا ہے۔ امام ابن منذر نے حضرت مجاہد رحمہ الله سے بیقول نقل کیا ہے کہ فقیڈ کوسے مرادوہ نقطہ ہے جو تھٹی کی پشت پر ہوتا ہے امام عبد بن حمید نے حضرت کلبی رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ قطمیو سے مرادوہ چھلکا ہے جو تھٹی پر ہوتا ہے فتیل سے مرادوہ ریشہ ہے جواس کے اندر کی جانب ہوتا ہے اور فقیڈ کوسے مرادوہ سفید نقطہ ہے جو تھٹی کے وسط میں ہوتا ہے۔

وَ مَنْ اَحْسَنُ دِينًا مِّبَّنُ اَسُلَمَ وَجُهَهُ بِلْهِ وَهُوَمُحْسِنٌ وَّاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبُرْهِيمَ حَنِيْقًا ﴿ وَاتَّخَذَا لللهُ إِبُرْهِيمَ خَلِيلًا ﴿ وَبِلْهِ مَا فِي السَّلُوتِ وَ مَا فِي الْاَئْنِ فِ الْ وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا ﴿

"اوركون بهتر ہے دينى لحاظ سے اس شخص سے جس نے جھكا ديا ہوا پنا چېرہ الله كے لئے اوروہ احسان كرنے والا ہوا ديا ہور پيروى كى ملت ابراہيم كى اى حال ميں كدوہ ہر باطل سے منہ موڑ ہے ہوئے ہواور بناليا ہے الله تعالى نے ابراہيم كوليل \_اور الله تعالى ہر چيز كوكھير بے ابراہيم كوليل \_اور الله تعالى ہر چيز كوكھير بے ميں لينے والا ہے"۔

امام ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ اہل اسلام نے کہا کہ اسلام کے سواکوئی دین نہیں ہماری کتاب نے تمام کتابوں کومنسوخ کر دیا اور ہمارے نبی حاتم النبین ہیں، ہمارا دین بہترین دین ہے، تو الله تعالیٰ نے اس آیت کونازل فرمایا۔

امام حاکم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے ایک صحیح روایت نقل کی ہے کدرسول الله سطی الله سطی الله تعالیٰ نے حضرت موٹ علیہ السلام کو کلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کوخلت کے لئے چن لیا(1)۔

امام ابن جریراورطبرانی نے سندمیں حضرت ابن عباس رضی الله عنها ہے روایت نقل کی ہے کہ الله تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلت، حضرت موٹی علیہ السلام کو کلام اور حضرت محمد سالی آیا کی کودیدار کے لئے منتخب کیا (2)۔

امام حاکم نے حضرت جندب رحمہ الله سے روایت نقل کی اور اسے مجے قرار دیا کہ انہوں نے حضور سلٹی ایکی کے وصال سے پہلے حضور سلٹی ایکی کے اور اللہ تعالی نے جھے بھی اپنا خلیل بنایا ہے جس طرح الله تعالی نے حضرت ابراہیم

<sup>1</sup> مستدرك حاكم ، باب قواريخ المتحد مين ،جلد 2 مهني 629 (4098) ، دار الكتب العلميد بيروت

<sup>2</sup> ميم كبير، جلد 11 معني 332 (11914) ، مكتبة العلوم والحكم بغداد

عليه السلام كوليل بنايا ب (1)-

624

اما مطرانی نے حضرت سمرہ رحمہ اللہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سلی آیا ہم فرمایا کرتے تھے کہ قیامت کے روز دونبی آپس میں خلیل ہوں گے کوئی اور آن کا خلیل نہ ہوگا ،اس روز میر اخلیل حضرت ابراہیم خلیل الله ہوں گے (3)۔

امامطرانی اور بزار نے حضرت ابو ہریرہ رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کدرسول الله سلی آیتی نے فرمایا جنت میں موتی کا ایک محل ہے نہ اس میں کوئی سوراخ ہے اور نہ ہی اس میں کمزوری ہے، الله تعالیٰ نے اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ضیافت کے لئے تیار کیا ہے۔

امام حاکم نے اسے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت کیا ہے اور شیح قرار دیا ہے کیاتم اس پر تعجب کرتے ہو کہ خلت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے ہے، کلام کا اشرف حضرت موٹی علیہ السلام کے لئے ہے اور دیدار حضرت محمد سلٹی الیکیا کے لئے ہے؟ (4)

امام ترخی اور این مردویہ نے حضرت ابن عباس رضی الله عنہا سے روایت نقل کی ہے کہ حضور مالی اللہ ہم کے بچھ صحاب آپ ملی ہم اللہ ہم کے انظار میں بیٹے تھے، آپ ملی ہم اللہ ہم اللہ علی بیاں تک کہ ان کے قریب آئے، انہیں مذاکرہ کرتے ہوئے سناان کی گفتگونی ، کوئی کہ رہا تھا الله تعالی نے اپنی مخلوق میں سے فیل بنایا تو حضرت ایراہیم علیہ السلام اس کے فیل ہیں، ایک اور نے کہا یہ کوئی اس سے زیادہ تعجب والی بات نہیں کہ الله تعالی نے حضرت موئی علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف بخشا، ایک اور نے کہا حضرت تعینی علیہ السلام کو الله تعالی نے جن لیا حضور نے کہا حضرت آدم علیہ السلام کو الله تعالی نے جن لیا حضور سے نے کہا حضرت آدم علیہ السلام کو الله تعالی نے جن لیا حضرت ایرا ہم علیہ السلام کو الله تعالی نے جن لیا حضرت اللہ کا میں موٹ الله بیں، حضرت کہا دور آئیں سلام کیا فرمایا میں مام کیا فرمایا میں مام کیا فرمایا میں موٹ الله بیں، حضرت عینی دوح الله اور کامہ الله بیں، حضرت آدم علیہ السلام کو الله تعالی نے جن لیا ہم بیری شفاعت کروں گا اور میں ہم بیری شفاعت تبول کی جائے گی، میں کوئی فخرنہیں کردہا، سب سے پہلے میں جنت کے شفاعت کروں گا اور میر سے سب سے معزز ہوں گا، الله تعالی اس میں کہ بیری شفاعت کروں گا اور میر سے سب سے معزز ہوں گا، الله تھ بی میں کوئی فخرنہیں کردہا، میں قیامت کے دور الگوں پچھلوں میں سب سے معزز ہوں گا، یہ کوئی فخرنہیں کردہا، میں قیامت کے دور الگوں پچھلوں میں سب سے معزز ہوں گا، یہ کوئی فخرنہیں کردہا (6)۔

بیر میں کوئی فخر کی بات نہیں کردہا، میں قیامت کے دور الگوں پچھلوں میں سب سے معزز ہوں گا، یہ کوئی فخرنہیں کردہا (6)۔

<sup>1</sup>\_متدرك حاكم ، كتاب قوارخ المتقد من كن الانبياء ، جلد 2 بصفحه 599 (4018 ) دار الكتب العلميه بيروت

<sup>3</sup>\_الينا، جلد7، صفح 258 (7052)

<sup>2</sup> مجم كير ، جلد 10 من في 142 (10256 ) مكتبة المعلوم والحكم إفداد

<sup>4</sup> متدرك عاكم ، كتاب الفير ، جلد 2 ، صفحه 510 (3747)

<sup>5-</sup> جامع ترمذي مع عارضة الاحوذي كتاب المناقب جلد13 منحد 90 (3616) دار الكتب العلميه بيروت

ا مام زبیر بن بکار نے موفقیات میں روایت نقل کی ہے کہ الله تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی کی کیا تو جانتا ہے میں نے تخفے کیوں اپنا ظیل بنایا۔عرض کی اے میرے رب میں تونہیں جانتا۔فر مایا میں نے تیرے دل میں نگاہ کی تو تخفے یا یا کہتو سخاوت کرنا پسند کرتا ہے، کچھے لینا پسندنہیں کرتا۔

امام ابن منذر نے حضرت ابن ابزی سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام گرتشریف لائے ، ملک الموت ایک ایسے نو جوان کی شکل میں آئے جے آپ پہنچا نئے نہ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کس کی اجازت سے اندر آئے تو اس نے کہا گھر کے مالک کی اجازت سے ،حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے پیچان لیا۔ ملک الموت نے عرض کی تیرے دب نے اپنی مخلوق میں سے ایک خلیل بنایا ہے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا ہم اس کے لئے ہیں۔ ملک الموت نے پوچھا آپ اس کے ساتھ کیا کریں گے فرمایا میں موت تک اس کا خادم رہوں گا۔ ملک الموت نے کہا وہ تو آپ ہی ہیں۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا اللہ تعالی نے مجھے کس وجہ سے اپنا خلیل بنایا ہے؟ عرض کی آپ دینا پیند کرتے ہیں لینا پیند نہیں کرتے۔

امام بہبتی نے شعب میں حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملتی الیہ نے فر مایا اے جبرئیل الله تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو خلیل کس وجہ سے بنایا ہے؟ تو حضرت جبرئیل امین نے عرض کی اے محمد ملتی نیایتی وہ کھانا کھلانا لینند کرتے تھے (1)۔

امام دیلمی نے کمرورسند سے حضرت ابو ہریرہ رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم سالی الیہ ہی نے حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے فرمایا اے چچا کیا تو جانتا ہے الله تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیوں خلیل بنایا ہے؟ حضرت جرئیل امین آپ کی طرف اترے، پوچھا اے خلیل کیا تو جانتا ہے مجھے کیوں خلت عطاکی گئی؟ فرمایا اے جرئیل علیہ السلام میں تو سیجھ نہیں جانتا تو جرئیل امین علیہ السلام نے کہا کیونکہ آپ عطاکرتے ہیں لیتے پھینیں۔

امام حافظ ابوالقاسم عزه بن بوسف مہی نے حضرت واقلہ بن اسقع رضی الله عنہ سے فضائل عباس میں روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سل آئی نے فرمایا کہ الله تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ اسلام کی اولا دمیں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نتخب کیا اور خلیل بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولا دمیں سے حضرت اساعیل علیہ السلام کی نتخب فرمایا۔ حضرت اساعیل علیہ السلام کی اولا دمیں سے بعنہ السلام کو بنا ، کو بنا ور بنوم طلب کو جنا اور بنوم طلب سے مجھے منتخب کیا۔

حكيم ترفدى نے نوادرالاصول ميں بيبيق نے شعب الايمان ميں ، ابن عساكراور ديلى نے حضرت ابراہيم سے روايت نقل كى ہے جبكدامام بيبيق نے اسے ضعيف قرار ديا ہے كدرسول الله ملتي الله على نے خرمايا الله تعالى نے حضرت ابراہيم كوفليل حضرت موكى كوفجى اور ججے حبيب بنايا پھرالله تعالى نے فرمايا مجھا بن عزت كی تم میں اپنے حبيب كواپنے خليل اور نجى پرتر ججے دول گا (2)۔

<sup>1</sup> ـ شعب الايمان، باب في اكرام الفيف، جلد 7 ، صفحه 98 (9616) ، دار الكتب العلميه بيردت 2 ـ اينها ، باب في حب النبي من المبينيلم، جلد 2 ، صفحه 185 (1494)

امام بیہ بی نے الاساء والصفات میں حضرت علی بن آئی طالب رضی الله عند سے روایت نقش کی ہے کہ قیامت کے روزسب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دوقبطی (حیادیں) اور نبی ملٹھ اُلیٹی کو حبر ہ کا حلہ بہنایا جائے گا جبکہ نبی مکرم عرش کی وائیس جانب تشریف فرما موں گے۔ واللہ اعلم۔

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِالنِّسَآءِ 'قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمُ فِيُهِنَّ 'وَمَا يُتُل عَلَيْكُمْ فِي وَيَسْتَفْتُونَكُمُ فِي اللهِ يَفْتِيكُمُ فِي وَمَا يُتُل عَلَيْكُمْ فِي الْكِتْبِ فِي يَتْمَى النِّسَآءِ الْتِي لا تُؤتُونَهُ نَّ مَا كُتِب لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ الْكِتْبِ فَي يَتُمَى النِّسَاءِ الْتَيْكُمُ فِي الْمِلْ اللهِ لَكَ اللهِ وَانْ تَقُومُ وَالِلْيَتُلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلِيمًا اللهِ اللهِ عَلِيمًا اللهِ عَلَيْمًا اللهِ اللهِ اللهِ عَلِيمًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلِيمًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

''اورفُتوی پوچسے ہیں آپ ہے عورتوں کے بار کے بیس آپ فرما یے اللّٰه تعالیٰ فتوی دیتا ہے تہمیں ان کے بارے میں اوروہ آیتیں جو پڑھی جاتی ہیں تم پراس کتاب (قرآن) میں (ان میں احکام ہیں) ان بیٹیم بچیوں کے متعلق جنہیں تم نہیں تم نہیں دیتے ہوجو (حق) مقرر کیا گیا ہے ان کے لئے اورخواہش کرتے ہو کہ خود نکاح کرلوان کے ساتھ (ان کامال د بوچنے کے لئے )اور (قرآن میں احکام ہیں) کمزور بچوں کے متعلق اور (وہ یہ ) کہ قائم رہوتیہوں کے معاملہ میں انصاف پراور جو کرو گے بھلائی (کے کاموں) سے تو یقیناً اللّٰہ تعالیٰ اس کوخوب جانے والا ہے'۔
امام ابن جریر ، ابن منذ راور جا کم نے حضرت ابن عباس رضی اللّٰہ عنہما ہے روایت نقل کی ہے جبکہ جا کم اے اسے صبح قرار دیا

امام ابن جریرہ ابن منذراور حام نے حضرت ابن عباس رضی الله حنبما سے روایت مل کی ہے جبکہ حام نے اسے تی فرارویا ہے کہ دور جاہلیت میں بچے کو وارث نہ بنایا جاتا یہاں تک کہوہ بڑا ہو جاتا۔ اس طرح وہ عورت کو بھی وارث نہ بناتے۔ جب اسلام آگیا تو بیآیت نازل ہوئی۔ بیوراثت کے بارے میں پہلا حکم تھا(1)۔

<sup>1</sup> تفير طرى، زيرآيت بذا ، جلد 5 صفحه 347 ، واراحياء التراث العربي بيروت

ترجیح دیتا۔ اگروہ عورت خوبصورت اور صاحب مال نہ ہوتی تواس کا کسی اور سے نکاح کر دیتا، خوداس سے نکاح نہ کرتا (1)۔

امام عبد بن جمید، ابن جریراور ابن منذر نے حضرت مجاہد رحمہ الله ہے آیت کی تفسیر میں بیقول نقل کیا ہے کہ دور جاہلیت میں لوگ عورتوں اور بچوں کو درا ثت میں ہے کوئی چیز نہ دیتے وہ کہتے نہ یہ جنگ کرتے ہیں اور نہ مال غنیمت اکٹھا کرتے ہیں الله تعالیٰ نے ان کے لئے معین حق فرض کر دیا (2)۔

ا مام عبد بن حمیداورا بن جریر نے آیت کی تفسیر میں حضرت ابراہیم رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے جب کوئی بچی پیتیم اور برصورت ہوتی تو وہ لوگ اسے میراث نہ دیتے اسے شادی کرنے سے روک دیتے یہاں تک کہ وہ بچی مرجاتی پھرخوداس کے وارث بن جاتے تواللہ تعالی نے اس آیت کوناز ل فر مایا (3)۔

امام ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی الله عنبما سے روایت نقل کی ہے کہ پتیم بچی کسی مرد کی گود میں ہوتی وہ اس سے
نکاح میں رغبت رکھتا، اسے مال نہ ویتا یہ امید رکھتے ہوئے کہ وہ مرجائے اور خود اس کا وارث بن جائے۔ اگر اس کا کوئی
قریبی فوت ہوجا تا تو میراث میں سے اسے کوئی چیز عطانہ کی جاتی ۔ یہ دور جاہلیت میں رواج تھا۔ الله تعالیٰ نے ان کے لئے
حکم کو واضح کیا۔ وہ چھوٹے بچے اور کمز ورکو وراثت میں سے کوئی چیز نہ دیتے۔ الله تعالیٰ نے حکم دیا کہ میراث میں سے اسے
حصد دیا جائے (4)۔

امام ابن جریر نے آیت کی تفییر میں حضرت سدی رحمۃ الله سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت جابر بن عبد الله وضی الله عنہ کے پچا کی ایک نابینا بیٹی تھی ، وہ بدصورت بھی تھی۔ وہ اپنے باپ کے مال کی وارث بنی۔ حضرت جابر رضی الله عنہ اس سے نکاح میں کوئی رغبت نہیں رکھتے تھے اور اس کا نکاح کسی اور ہے بھی نہ کرتے کہ کہیں اس کا خاوند مال نہ لے جائے۔ حضرت جابر رضی الله عنہ نے نبی کریم ساٹھ الله تعالیٰ نے ان کے الله عنہ نے نبی کریم ساٹھ الله تعالیٰ نے ان کے بارے میں پوچھا کھی لوگوں کی پرورش میں اس جیسی لڑکیاں تھیں تو الله تعالیٰ نے ان کے بارے میں بی تھی نازل کیا (5)۔

امام ابن النی شیبے خصرت سدی رحمہ الله کے واسطہ سے ابو مالک ہے اس آیت کی تفسیر کے بارے میں بوچھا تو انہوں نے کہا جب کوئی عورت کسی ولی کے پاس ہوتی جس کے ساتھ تکاح میں وہ کوئی رغبت نہ رکھتا تو وہ اس سے شادی نہ کرتا اور نہ ہی کسی کواس سے شادی کرنے دیتاوہ لوگ صرف بولے کے پھر بولے کو بھی وارث بناتے (6)۔

امام ابن ابی شیبہ نے حضرت سعید بن جبیر رضی الله عند سے اس آیت کی تفسیر میں بیقول نقل کیا ہے کہ میراث کے بارے میں سورہ کے آغاز میں جوتم پراحکام تلاوت کیے گئے ہیں وہ لوگ نہ بچے اور نہ بی عورت کو وارث بناتے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جاتا (7)۔

1 تغيير طبرى، زيرآيت بذا، جلد 5 مفر 347 داراحياء الراث العربي بيروت 2-ايينا، جلد 5 مفي 348

4\_الينا، جلدة منح 349 34

6\_معنف ابن الى شيبه كتاب الكاح ، جلد 4 مسفح . 22 (17401)

348ء اليناً، جلد 5 صفحه 348

امام ابن ابی شیبہ، امام بخاری، امام سلم، امام نسائی، ابن جریر، ابن منذ راور ابن بیہ قل نے سنن میں حضرت عائشہ رضی الله عنہا سے اس آیت کی تفسیر میں بیقول نقل کیا ہے کہ اس سے مرادوہ مرد ہے جس کے پاس کوئی بیٹیم بڑی ہوتی۔ وہ اس بڑی کا ولی اور وارث ہوتا۔ وہ بڑی اس کے مال میں حصہ دار ہوتی یہاں تک کہ مجور کے پھل دار درختوں میں بھی حصہ دار ہوتی وہ اس کے ساتھ نکاح میں رغبت رکھتا اور کسی دوسرے مرد سے شادی کرنے کو ناپند کرتا کہ جس مال میں وہ بڑی شریک ہے کہیں وہ مرداس مال میں شریک نے ہیں وہ مرداس مال میں شریک نے بہوجائے۔ تو وہ مرداس عورت کو تنگ کرتا تو بی آیت نازل ہوئی (1)۔

امام بخاری، امام سلم، ابن جریراور ابن الی حاتم نے حضرت عائشرضی الله عنها سے روایت نقل کی ہے کہ لوگوں نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ان عورتوں کے بارے میں فتوی طلب کیا تو الله تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فر مایا ۔ فر مایا الله تعالیٰ نے جو یہ ذکر کیا ہے مایشل عکی گئم فی الکیٹ سے مراد پہلی آیت ہے جس میں بیتیم ہے اِن خِفْتُم اَلَّا تُقْسِطُوْا فِی الْکَیْنَی فَانِکِ مُوْا مَا طَابَ لَکُمُ فِنَ اللّهِ تعالیٰ کے فر مان و تَرْخَبُون اَن تَدَوْکِ مُوْن اَنْ تَدَوْک مُوْا مَا طَابَ لَکُمُ فِنَ اللّهِ تعالیٰ کے فر مان و تَرْخَبُون اَن تَدُوک مُوْق مُن سے مراد بہ ہے کہ وہ اس بیتیم عورت سے اعراض کرتا ہے جواس کی گود میں ہوتی ہے جس کے پاس مال بھی کم اور حسن بھی نا پید ۔ انہیں منع کیا گیا کہ وہ تیموں کے مال اور جمال کی وجہ سے ان میں رغبت کریں گر اس صورت میں کہ انصاف کو کھوظ خاطر رکھیں کیونکہ تم ان سے اعراض کرتے ہو (2)۔

امام عبد الرزاق، عبد بن حمید، ابن جریر اور ابن منذر نے آیت کی تفییر میں حضرت قمادہ رضی الله عنہ ہے روایت نقل ک ہے کہ پتیم بچی کسی مرد کے ہاں پرورش پار ہی ہوتی جو بدصورت ہوتی ، وہ مرداس سے نکاح کرنے میں رغبت کا اظہار نہ کرتا اور اس کے مال کی طبع میں نہ اس کا کسی اور سے نکاح کرتا (4)۔

قاضی اساعیل نے احکام القرآن میں عبد الملک بن محمد بن حزن رحم ہم الله سے روایت نقل کی ہے کہ عمرہ بنت حزم، حفرت سعد بن رہیج کی بیوی تھی ۔ حضرت سعد رضی الله عنہ کی عمرہ سے ایک بیٹی سعد بن رہیج کی بیوی تھی ۔ حضرت سعد رضی الله عنہ احضور ملائی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوگئی کہ اپنی بیٹی کی میراث طلب کرے۔ اس بارے میں یہ تھی ۔ حضرت عمرہ رشی الله عنہ احضور ملائی اللہ عنہ احضر معلی ہوگئی کہ اپنی بیٹی کی میراث طلب کرے۔ اس بارے میں یہ

2 تفيرطري، زيرآيت مدا، جلد 5 صفحه 52-350

1 صيح بخارى، كتاب النفير، جلد 2 صغر 661، وزارت تعليم اسلام آباد

4\_الينا ، جلد 5 منى 349

3 \_ اليناً ، جلد 5 ، صفحه 54 - 353

آیت نازل ہوئی۔

امام ابن منذر نے حفرت ابن عون رحمہ الله کے واسط سے حضرت حسن بھری اور ابن سیرین رحمہ الله سے اس آیت کی تغییر میں ان کے قول نقل کئے ہیں۔ ایک نے کہا اس کا معنی ہے تم ان سے نکاح کرنے میں رغبت رکھتے ہو، دوسرے نے کہا تم ان سے نکاح کرنے میں رغبت نہیں رکھتے۔

امام ابن الی شیبہ اور ابن جریرنے حضرت حسن بھری رحمہ الله ہے آیت کی تفییر میں بیقول نقل کیا ہے کہتم ان عورتوں سے نکاح کرنے میں رغبت نہیں رکھتے (1)۔

ا ما بن ابی شیبداورعبد بن جمید نے عبیدہ سے میر معنی نقل کیا ہے کہتم نے ان کے ساتھ نکاح کرنے سے اعراض کرتے ہو۔ وَ إِنِ امْرَاةٌ خَافَتُ مِنْ بَعْلِهَا نُشُونُ ا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا آنُ يُصْلِحًا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَ الصُّلُحُ خَيْرٌ وَ أَحْضَرَتِ الْوَنْفُسُ الشُّحُ وإن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّا الله كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيْرًا ﴿ وَاللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيْرًا ﴿ كَنْ تَسْتَطِيْعُوا آنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَبِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَنَائُ وْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ﴿ وَإِنْ تُصْلِحُوْا وَتَتَّقُوْا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿ وَإِنْ يَتَفَرَّ قَالِغُنِ اللهُ كُلًا مِنْ سَعَتِهِ ﴿ وَكَانَ اللهُ وَاسِعًا حَكِيبًا ﴿ وَلِلهِ مَا فِي السَّلْوَتِ وَمَا فِي الْوَرْمُ ضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُونُوا الْكِتْبَ مِنْ قَبْلِكُمُ وَ إِيَّا كُمْ آنِ اتَّقُوا اللهَ \* وَإِنْ تُكُفُرُوْا فَإِنَّ بِيلِهِ مَا فِي السَّلَوْتِ وَمَا فِي الْوَنُ مِنْ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيْدًا ﴿ وَ لِلهِ مَا فِي السَّلُوٰتِ وَ مَا فِي الْأَنْ ضَ لَ كُفَّى بِاللَّهِ وَ كِيْلًا ﴿ إِنْ يَشَا يُذُهِبُكُمُ آيُّهَا النَّاسُ وَ يَأْتِ بِإِخَرِيْنَ ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَلْ ذَلِكَ قَدِيْرًا ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثُوابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثُوَابُ الدُّنْيَا وَالْأُخِرَةِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ سَيِيعًا بَصِيْرًا ﴿

<sup>1</sup> يَقْيرطبرى، زيرآيت بذا بجلدة صفى 352 واراحيا والتراث العربي بيروت

''اورا گرکوئی عورت خوف کرے اپنے خاوند سے (اس کی) زیادتی یا روگردانی کی وجہ سے تو نہیں کوئی حرج ان دونوں پر کھی کر کیس آبس میں اور سلم بھی (دونوں کے لئے) بہتر ہاور موجود رکھا گیا ہے نفسوں میں بخل اور اگر آم احسان کر داور شمقی بنوتو ہے شک الله تعالیٰ جو پھی تم کرتے ہواں سے اچھی طرح باخبر ہے۔ اور تم ہر گر طاقت نہیں رکھتے کہ پورا پورا انسان کر واپنی بیو بول کے در میان اگر چہتم اس کے بڑے خواہش مند بھی ہوتو بینہ کرو کہ جھک جاو (ایک بیوی کی طرف) بالکل اور چھوڑ دو دو در مری کو جیسے وہ (در میان میں) لئک رہی ہوا ور اگر تم در سے کرلوا بنا (رویی) اور پر بیزگار بن جاؤ تو ہے شک الله تعالیٰ خفور رجم ہے۔ اور اگر دونوں (میاں بیوی) جدا ہوجا کیں تو غی کرد ہے گار بن جاؤ تو ہے شک الله تعالیٰ خفور رجم ہے۔ اور اگر دونوں (میاں بیوی) جدا ہوجا کیں تو غی کرد ہے گار بن جاؤ تو ہے تھک الله تعالیٰ خفور رجم ہے۔ اور اگر میت بخش والا حکمت والا ہے۔ اور الله بی کا ہے جو پھھ آ سانوں میں ہے اور جو پھوڑ مین میں ہے اور الله تعالیٰ سے اور اگر کم کروتو ہے شک الله کے ملک میں دی گئی کہ تر والله تعالیٰ ہی کا ہے جو پھھ آ سانوں میں ہے اور جو پھوڑ مین میں ہے اور الله تعالیٰ ہی کا ہے جو پھھ آ سانوں میں ہے اور جو پھوڑ مین میں ہے اور الله تعالیٰ ہی کا ہے جو پھھ آ سانوں میں ہے اور جو پھوڑ مین میں ہے اور الله تعالیٰ ہی کا ہے جو پھھ آ سانوں میں ہے اور جو پھوڑ مین میں ہے اور الله تعالیٰ ہی کا ہے جو پھھ آ سانوں میں ہے اور جو پھھ زمین میں ہے اور کافی ہے اور ہونوں) کا تو اب ہے اور الله تعالیٰ ہی بات پر پوری قدرت رونوں) کا تو اب ہے اور الله ہو بی دور دول کی کو اور الله تعالیٰ ہی بات و دیا و آخرت (دونوں) کا تو اب ہے اور الله تعالیٰ ہی بات و دیا و آخرت (دونوں) کا تو اب ہے اور الله تعالیٰ ہی بات و دیا و آخرت (دونوں) کا تو اب ہے اور الله تعالیٰ تو دیا و آخرت (دونوں) کا تو اب ہے اور الله تعالیٰ ہی بات و دیا و آخرت (دونوں) کا تو اب ہے دور و الله ہو کی دور و الله کے بات و دیا و آخرت (دونوں) کا تو اب ہے اور الله تو کہ کو میا کی تو اللہ ہی ہور دیا و آخرت دونوں کی گوڑ دور و کی کو دور و کو دور کو کو کو دور و کی کو دور و کو دو

امام ابن سعد، ابوداؤد، حاکم اور بہتی نے حضرت عائشہ رضی الله عنہا سے روایت نقل کی ہے جبکہ حاکم نے اسے مجے قرار دیا ہے کہ رسول الله سلٹی آئی ہم از واج مطہرات کے ہاں قیام میں کسی کو کسی پرکوئی فضیلت ندویتے تھے۔حضور سلٹی آئی ہم دن میں ہر عورت کے پاس تشریف لے جاتے جبکہ اس سے حقوق زوجیت ادا نہ فرماتے یہاں تک کہ جس عورت کی باری ہوتی تو اس کے ہاں دات گزارتے۔حضرت سودہ بنت زمعہ جب بوڑھی ہوگئیں اور انہیں خوف ہوا کہ رسول الله سلٹی آئی ہم اسٹی ایک کے ہاں دات گزارتے۔حضرت سودہ بنت زمعہ جب بوڑھی ہاری حضرت عائشہ صدیقتہ رضی الله عنہا کے لئے ہے تو رسول الله ملٹی آئی ہم میری باری حضرت عائشہ صدیقتہ رضی الله عنہا کے لئے ہے تو رسول الله ملٹی آئی ہم میری باری حضرت عائشہ صدیقتہ رضی الله عنہا کے لئے ہے تو رسول الله ملٹی آئی ہم میری الله عنہا نے کہا الله تعالی نے اس کے بارے میں آیت نازل فر مالی (2)۔

<sup>1-</sup> جامع ترندي، مع عارضة الاحوذي، كتاب النغير، جلد 11 مبخه 128 (3040) دارالكتب العلميه بيروت 2-متدرك جامم، كتاب النكاح، جلد 2، منحه 203 (2760) دارالكتب العلميه بيروت

امام این الی شیبہ، امام بخاری، ابن جریراور ابن منذر نے حضرت عائشہ رضی الله عنہا سے روایت نقل کی ہے کہ اس آیت کامفہوم یہ ہے کہ مرد کے پاس ایک بیوی ہو، وہ اپنے پاس مزیدر کھنے کی خواہش ندر کھتا ہو، اس سے جدائی کاارادہ رکھتا ہوتو وہ عورت کہ بیں اپنے حقوق سے آپ کو بری کرتی ہوں تو یہ آیت نازل ہوئی (1)۔

امام ابن ماجہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنہا سے روایت نقل کی ہے کہ یہ آیت وَ الصَّلَّ مُح فَیْرُ (النساء:128)
ایسے آدی کے بارے میں نازل ہوئی جس کے عقد میں بیوی تھی جس کے ساتھ اس کا طویل عرصہ گزر چکا تھا۔ اس عورت کے بطن سے اس کے گئی ہوئے تھے۔ اب مرد نے اس بیوی کو بدلنے کا ادادہ کیا تو عورت نے اس مرد سے اس بات پرصلح کی کے مرداس کے یاس ہی رہے مگراس کے اخرا جات سے بری الذمہ ہوجائے (2)۔

امام ما لک، عبدالرزاق، عبدبن حید، ابن جری، ابن منذراور حاکم نے حضرت رافع بن خدی حمدالله سے روایت نقل کیا ہے جبکہ حاکم نے اسے حج قرار دیا ہے کہ اس کے پاس ایک بیوی تھی جس کے بڑھا ہے سے وہ بیزار ہو چکا تھا۔ اس مرد نے اس عورت کے ہوتے ہوئے ایک جوان عورت ہے تاکہ جوان عورت کر لی اور اس جوان عورت کو بوڑھی عورت پر ترج دیے لگا۔ پہلی عورت نے اس کے پاس رہنے سے انکار کر دیا۔ مرد نے اسے ایک طلاق دے دی۔ جب اس کی تھوڑی عدت رہ گئی تو مرد نے کہا اگر تو چا ہے تو میں تھے چھوڑ دوں عورت نے کہا بلکہ تو مجھ سے رجوع کر لوں اور تو اس ترج پر عبر کرے اور اگر تو چا ہے تو میں تھے چھوڑ دوں عورت نے کہا بلکہ تو مجھ سے رجوع کر لوں اور تو اس ترجوع کر لیا لیکن عورت اس ترجیح پر صبر نہ کر سکی ۔ مرد نے دوسری طلاق دے دی اور نو جو ان عورت کو اس پر ترجیح دی۔ یہ وہ سے جس کے بارے میں ہمیں خبر پینچی ہے کہ الله تعالیٰ نے اس کے بارے میں اس آ تیت کو ناز ل فر مایا (3)۔

امام شافعی، سعید بن منصور، ابن الی شیبه اور بیمقی نے حضرت سعید بن مستب رحمه الله سے روایت نقل کی ہے کہ محمد بن مسلمہ کی بیٹی رافع بن خدی کے عقد میں تھی رافع نے اس کی کسی بات کو تا پہند کیا وہ بڑھا یا تھا یا کوئی اور بات تھی رافع نے اس طلاق دینے کا ارادہ کیا تو بیوی نے کہا مجھے طلاق نہ دو جو مہیں مناسب لگے میرے لئے باری مقرر کر دو۔ دونوں نے آپس میں صلح کر لی تو بہی طریقہ چل پڑاتو اس بات میں قرآن حکیم نازل ہوا (4)۔

امام ابن جریر نے حضرت عمرضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ ایک آ دی نے آپ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا اس قتم کے مسائل کے بارے میں پوچھا کرو پھر فرمایا ایک عورت کسی مرد کے عقد میں ہوجس کی عمر سے وہ ب زار ہوچکا ہووہ دوسری عورت سے شادی کرے تا کہ اسے بچہ حاصل ہوتو وہ میاں بیوی جس امر پرصلح کریں تو وہ جائز ہے (5)۔

<sup>1</sup> يتغيرطبرى، زيرآيت بذا، جلد 5 صفحه 356 ، داراحياء الراث العربي بيروت

<sup>2</sup> سنن ابن ماجه، كتاب النكاح ، جلد 2 مفحه 480 ، دار الكتب العلميه بيروت

<sup>4</sup>\_مصنف ابن الي شيب كتاب النكاح ، جلد 3 صفح 510 (16469) ، مكتبة الزمان مدينة منوره

<sup>5</sup> يفيرطري، زيرآيت بدا، جلدة مفيه 356

<sup>359</sup> تفسيرطبري، زيرآيت ندا، جلد5 مفحه 359

امام طیالی ،ابن افی شیبہ،ابن راھویہ،عبد بن جمید،ابن جریر،ابن منذراورامام بیہقی نے حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ ان سے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فر مایا ایک مرد کے پاس دو بیویاں ہوں، ان میں سے ایک بوڑھی ہواور برصورت بھی ہو، وہ اس عورت سے جدائی کا ارادہ کرے۔ وہ عورت مرد سے اس بات پرصلح کرے کہ مرداس کے پاس ایک رات گزار سے اور دوسرے کے پاس کی را تیں گزار سے اور اس سے جدائی اختیار نہ کرے، جتنا عرصہ وہ خوش رہے تواس میں کوئی حرج نہیں،اگر وہ عورت اس مصالحت سے رجوع کرے تو مرد دونوں میں برابری کرے۔ امام ابن جریرا ور ابن منذر نے آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ اس سے مرادوہ وہ میں جدید کی میں کہ میں میں میں میں میں میں میں میں میں دوروں میں سے مرادوہ وہ میں میں دوروں میں میں دوروں میں سے مرادوہ وہ میں میں دوروں میں میں دوروں میں سے مرادوہ وہ میں میں دوروں میں دوروں میں میں د

ا مام ابن جریرا در ابن منذر نے آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت تقل کی ہے کہ اس سے مرادوہ عورت ہے جو کسی مرد کے عقد میں ہواور بوڑھی ہو جائے ، وہ مرداس عورت کے ہوتے ہوئے ایک اور عورت سے شادی کرنا چاہے ، وہ آپس میں صلح کرلیں کہ اس کے لئے ایک دن اور دوسری کے لئے دویا تین دن ہوں گے (1)۔

امام ابن جریراوراین منذرنے آیت کی تفیر میں حضرت ابن عباس رضی الله عنها کا قول قل کیا ہے ایک عورت جو کسی مرد کے عقد میں ہوجواس مرد کے واقع ہو جو اس مرد کو ایک اور بیوی ہوجواس مرد کو ایک ہورت کو کرتے ہوتا کہ دو اس غیر محبوب بیوی کو کہے۔ اے فلا نہ اگر تو چا ہوتو اس حال میں رہے جس طرح تو دکھ رہی ہے کہ میں دوسری بیوی کو کہے۔ اے فلا نہ اگر تو چا ہوتو کی در بی ہے کہ میں دوسری بیوی کو تجے در ہا ہوں تو میں تیرے ساتھ ہدردی کروں گا ہم پر خرج کروں گا تو تو میرے پاس رہ بی کہ میں دوسری بیوی کو تجے در ہوتا کی مرد خرج کروں گا تو تو میرے پاس رہ، اگر تو نالپند کرتی ہوتو میں تھے آزاد کرتا ہوں، اگر وہ عورت اس مرد کے پاس رہ بے یعنی مرد ہوجائے جبکہ مرد نے اسے اختیار دیا تھا تو اس پر کوئی حرج نہیں ، الله تعالی کو زمان کا الفہ کم تحقید گا بی مطلب ہے۔ یعنی مرد کے ساتھ در ہوجائے جبکہ مرد نے اسے اختیار دیا تھا تو اس پر کوئی حرج نہیں ، الله تعالی کو زمان کا الفہ کم تحقید گا بی مطلب ہے۔ یعنی مرد کے ساتھ در ہوجائے جبکہ مرد نے آیت کی تفیر میں حضرت ابن عباس رضی الله عنہا ہے دور بینا پند کرتا ہے کہ پہلی بیوی (جواس کے بچل کی ماں ہے) ہے عدائی اختیار کر ہے وہ عوات ہو ان کی موجود گی میں ایک نو جوان عورت سے شادی کر لیتا ہے اور بینا پسلی بین بودی الله عنہا کے تو سطح ان اور ہو جس کے تو سطح ان اس بین جریر نے آیت کی تغیر میں حضرت سدی رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ بیآ یت اور سینا بلی بین بودی ہیں نازل ہوئی۔ امام ابن جریر نے آیت کی تغیر میں خار میں دوایت نقل کی ہے کہ بیآ یت حضور میں نازل ہوئی۔ اس بیست زمعہ دونی الله عنہا کے حق میں نازل ہوئی۔

امام ابوداؤر، ابن ماجه، حاكم اوربيبق نے حضرت ابن عمر رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سلتی الله عند الله تعالیٰ کے نزد کیک حلال چیزوں میں سے سب سے زیادہ مبغوض طلاق ہے (5)۔

1 تِنْسِر طبرى، زيراً يت بذا، جلد 5 من في 356 ، دارا حياء التراث العربي بيروت 2 \_اييناً ، جلد 5 من في 357 4 \_اييناً ، جلد 5 من في 359 . 4 \_اييناً ، جلد 5 من الله تن المطلاق ، جلد 2 من الله تن الله تن مجلد 2 من الله تن المطلاق ، جلد 2 من في 505 ارشاد فرماتے ہوئے سامسلمانوں کے زدیک ہر سلح جائز ہے گروہ صلح جو حلال کو حرام اور حرام کو حلال کردے۔مسلمانوں کواپنی شرطیں یوری کرناہوں گی گرایسی شرط جو حلال کو حرام کردے(1)۔

ا مام ابن جریراور ابن تمنذر نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے وَ اُحْضِمَ تِ الْآ نَفْسُ اللهُ عَبَى يَنْسِرُ قُل كى ہے كہ وہ عورت صلح كے وقت خاوند سے اپنا حصہ لينے ميں بخل سے كام ليتى ہے (2)۔

امام جریر، ابن منذر، ابن ابی حاتم اور بیهی نے اس کی تفسیر حضرت ابن عباس رضی الله عنبماسے یو لفل کی ہے وہ دوسرے آ دمی سے ایسی چیز کی خواہش کرتا ہے جس پر دوسرا آ دمی حرص کرتا ہے گر الله تعالیٰ کا فر مان ہے کہتم اس بات کی طاقت نہیں رکھتے کہ عورتوں سے محبت کرنے اور ان سے حقوق زوجیت ادا کرنے میں عدل کروتو تم ایک کی طرف یوں مائل نہ ہوجاؤ کہ دوسری کو یوں عضو معطل بنا دو کہ نہ وہ ہواور نہ بی خاوندوالی (3)۔

امام ابن الی شیبہ عبد بن جمید ، ابن جریر ، ابن منذ راور ابن الی حاتم نے حضرت ابن الی ملیکہ رحمہ الله سے روایت نقل کی سے کہ یہ آیت حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنہا کے بارے میں نازل ہوئی کیونکہ نبی کریم ملٹی آئی وسری ازواج کی بنسبت آیے سے زیادہ محبت کرتے تھے۔

امام ابن انی شیب، امام احمد، ابودادد، امام تر فدی، امام نسانی، ابن ماجه اور ابن منذر نے حضرت عائشہ صدیقه رضی الله عنها سے روایت نقل کی ہے کہ حضور سلی ایکی آجی عورتوں میں باری معین کرتے اور ان میں عدل کرتے بھریوں دعا کرتے اے الله به میری وہ تقسیم ہے جس کا میں مالک ہوں مجھے اس چیز میں ملامت نہ کرنا جس کا تو تو مالک ہے مگر میں مالک نہیں (4)۔

امام ابن ابی شید، امام احمد، عبد بن حمید، ابو داؤد، امام ترفدی، امام نسائی، ابن جریر اور ابن ماجه نے حضرت ابو ہریرہ رضی الله عندے دوایت نقل کی ہے کہ رسول الله سلی آئی ہے نے فرمایا جس کی دوییویاں ہوں ان میں سے ایک کی طرف مائل ہوجائے وہ قیامت کے روز آئے گا کہ اس کی ایک جانب گری ہوگی (5)۔

امام ابن الی شیبہ، عبد بن حمید اور ابن منذر نے حضرت مجاہد رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ صحابہ کرام اس بات کو بھی پند کرتے تھے کہ وہ خوشبو میں بھی سوکنوں میں برابری کریں، وہ جس طرح ایک عورت کے لئے خوشبولگاتے ای طرح ووسری کے لئے بھی خوشبولگاتے (6)۔

امام ابن افی شیبہ،عبد بن حمید اور ابن منذر نے حصرت جابر بن زیدرضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ میری وو ہویاں تھیں ، میں ان میں مساوات کرتا یہاں تک کہ بوسہ لینے میں برابری کرتا (7)۔

1\_متدرك ماكم ، كتاب الاحكام ، جلد 4 ، صفح 113 (7059)

2 \_ الينا، جلد 5 ، صنحه 362,65,67

5 تغيرطري، زيرآيت بذا، جلد 5 منحه 367

7\_الينا، (17544)

2 تغییر طبری، زیرآیت بذا، جلد 5 صفحه 361 4 سنن این ماجه، کتاب النکاح، جلد 2 صفحه 479 (1971) بیروت 6 مصنف این الی شیبه، کتاب النکاح، جلد 4 صفحه 37 (17545) ا مام ابن ابی شیبہ نے حضرت محمد بن سیرین رحمہ الله سے اس آ دمی کے بارے میں قول نقل کیا ہے کہ جس کی دو ہویاں مول وہ اسے بھی نالپند کرتے کہ ایک کے گھر میں وضوکریں دوسری کے گھر میں وضونہ کریں (1)۔

امام ابن ابی شیبہ نے حضرت ابراہیم رحمہ اللہ سے بیٹو ل نقل کیا ہے کہ صحابہ موکنوں میں برابری کرتے ،اگرکو کی ایسی چیز ہے جاتی جس کا کیل نہ ہوسکتا جیسے ستواور کھاناوہ ایک ایک حضلی ان کودے دیتے (2)۔

امام ابن منذر نے حضرت ابن مسعود رضی الله عنہ سے بیقول نقل کیا ہے کہتم عورتوں کے حقوق زوجیت ادا کرنے میں برابری کی طاقت نہیں رکھتے۔

امام ابن الی شیبه اور بیمی نے حضرت عبیده رحمه الله سے میقول نقل کیا ہے کہتم محبت میں برابری کی طاقت نہیں رکھتے تو تم حقوق زوجیت اداکرنے میں ایک طرف مائل ندہوجاؤ کہتم اسے یوں عضو معلق بنادو کہ ندوہ بیوہ ہواور ندہی خاوندوالی (3)۔

امام ابن جریر، ابن منذر اور بیمی نے حضرت مجاہد رحمہ الله سے بیقول نقل کیا ہے کہتم محبت میں برابری کی طاقت نہیں رکھتے توایک کے ساتھ برائی کا قصد نہ کرو (4)۔

امام ابن جریر نے آیت کی تغییر میں حفزت سدی رحمہ اللہ سے بی قول تقل کیا ہے کہ نہ تو اس کی طرف ماکل ہو، نہ اس پر مال خرچ کرے اور نہ بی اس کے لئے باری مقرر کرے (5)۔

امام ابن منذر نے آیت کی تفسیر میں حضرت ضحاک رحمہ اللہ سے بیتو ل نقل کیا ہے کہ اگر تو ایک سے محبت کرتا ہے اور ووسر می ہے بغض رکھتا ہے تو ان میں عدل کر۔

ا مام ابن ابی شیبہ عبد بن حمید ، ابن جریر ، ابن منذ راور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے بیتول نقل کیا ہے کہتم اسے بوں کر چھوڑ و کہ نہ وہ مطلقہ ہواور نہ ہی خاوندوالی (6)۔

امام عبدالرزاق عبد بن جریر، ابن منذراورابن جریر نے معلقہ کامعنی قیدی نقل کیا ہے (7)۔

امام عبد بن حمید، ابن جریرادر ابن منذر نے حضرت مجاہدر حمد الله سے وَ إِنْ يَتَكُفَّى قَا كَامْعَىٰ بِيْلَ كِيا ہے كہ خاونديوى كو طلاق دے دے(8)۔

ا مام ابن جریراور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے غنیا اور حمید اکامعنی نیقل کیا ہے کہ وہ مخلوق سے ب نیاز اور ان کے ہاں حمد کے لاکق ہے (9)۔

1-معنف ابن الى شيبه، كتاب الزكاح، جلد 4، صفحه 37 (17543)، مكتبة الزمان مدينه منوره 2-ايينا، (17546)

4 تغييرطبري، زيرآيت بذا، جلد 5 منحه 366

3-الينا جلد3 صغه 519 (16686)

6-الينا، جلد5 ، صفحه 368

5\_الضاً

8 تغيير طبري ، زيرآيت بذا ، جلد 5 منح 869

7 يغيرعبدالرزاق، زيرآيت بذا، جلد 1 صخه 482 (651) ، بيروت

9- اليشا ، جلد 5 ، صفحه 370

امام ابن جریراورا بن ابی حاتم نے حضرت علی رضی الله عنہ ہے اس کی مثل نقل کیا ہے (1)۔ امام ابن جریر نے حضرت قمادہ رضی الله عنہ ہے دکیل کا معنی حفیظ (تگہبان) نقل کیا ہے (2)۔ امام عبد بن حمید، ابن جریراور ابن منذر نے حضرت قمادہ رضی الله عنہ سے میمعنی نقل کیا ہے کہ الله کی قتم ہمارارب اس پر قادر ہے کہ مخلوق میں سے جے جاہے ہلاک کرے اور دوسرے لوگوں کو ان کے بعد لے آئے (3)۔

يَاكَيُهَا الَّذِينَ امَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ بِالْقِسُطِ شُهَدَ آءَ بِلَٰهِ وَ لَوْعَلَ اللهُ اللهُ

"اے ایمان والو! ہوجاؤ مضبوطی سے قائم رہنے والے انصاف پر، گوائی دینے والے محض الله کے لئے۔ چاہے گوائی دینا پڑے تہمیں اپنے نفسول کے خلاف یا اپنے والدین اور قریبی رشتہ داور ل کے خلاف، (جس کے خلاف گوائی دینا پڑے تہمیں اپنے نفسول کے خلاف یا اپنے والدین اور قریر خواہ ہے دونوں کا ، تو نہ پیروی کروخواہ ش خلاف گوائی دی جارہی ہے اور دولت مند ہویا فقیر، پس الله ذیا دہ فیر خواہ ہے دونوں کا ، تو نہ پیروی کروخواہ ش کی انصاف کرنے میں اور اگرتم ہیر پھیر کرویا مند موڑ وتو بے شک الله تعالی جو پچھتم کرتے ہواں سے اچھی طرح باخرے'۔

امام ابن جریر، ابن منذر، ابن ابی حاتم اور بیمتی نے سنن میں حضرت ابن عباس رضی الله عنہما ہے آیت کا بیمعنی نقل کیا ہے کہ الله تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا کہ دہ حق بات کہیں اگر چہوہ ان کے اپنے ، ان کے آباء اور ان کے بیٹوں کے خلاف ہو، وہ غنی سے اس کی دولت کی وجہ سے نیڈریں اور نہ ہی مسکین پر اس کی مسکینی کی وجہ سے رحم کریں ہم خواہش نفس کی پیروی نہ کروکہ حق کو چھوڑ دواور ظلم کرنے لگواور گواہی دیتے وقت زبانوں کو دہرانہ کرویا گواہی دینے سے اعراض نہ کرو(4)۔

ابن ابی شیبہ، امام احمد نے زہد میں ، ابن منذر ، ابن ابی حاتم ، ابونعیم نے حلیہ میں حضرت ابن عباس رضی الله عنہما ہے آیت
کی تشیر نقل کی ہے کہ دوآ دی قاضی کے پاس بیٹھتے ہیں ، قاضی دوسر ہے کی بنسبت ایک کے لئے جھکتا یا اعراض کرتا ہے (5)۔
امام ابن منذر نے حضرت ابن جربی رحمہ الله کے واسطہ ہے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما کے غلام ہے روایت نقل کی
ہے کہ جب نبی کریم سلی آئیل کم یہ طیب آئے تو سور ہ بقر ہ پہلی صورت تھی جو نازل ہوئی ، اس کے چھے سور ہ نساء نازل ہوئی ایک
آدی کے ہاں بیٹے ، چپایا قر ببی رشتہ دار کے بارے میں گواہی ہوتی ، وہ شہادت بیان کرتا ہوئے تھے بات نہ کرتے یا گواہی کو چھپا تا تھا۔ اس کی وجہ اس آدی کی تنگ دئی ہوتی ۔ وہ خیال کرتے کہ بیخوش حال ہو لے اس وقت اس کے خلاف گواہی دے

2\_الفيا

1 تغييرطري، زيرآيت بذا، جلدة مفي 370

لوں گا۔ توبیق ادا کردے گاتو بیآیت کر بمنازل ہوئی لین الله کی رضا کی خاطر گوائی اگر چددومدعی علیفی ہویا فقیر ہو۔

امام ابن جریر نے آیت کی تفییر میں حضرت سدی رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ بیآیت نبی کریم سلٹی ایکٹی کے بارے میں نازل ہوئی۔ آپ سلٹی ایکٹی کی بارگاہ میں ایک غنی اور ایک فقیر نے اپنا سئلہ پیش کیا۔ آپ سلٹی آیکٹی کی ہمدردی فقیر کے ساتھ تھی۔ آپ سلٹی آیکٹی کی رائے تھی کو فقیر غنی پر طلم نہیں کر سکتا۔ الله نے غنی اور فقیر میں انصاف کا تھم دیا (1)۔

امام عبد بن جمید، ابن جریرادر ابن منذر نے آیت کی تفییر علی حضرت قیادہ رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ یہ گوائی کے بارے علی آیت نازل ہوئی اے ابن آدم سیح گوائی دواگر چہ گوائی تبہارے اپنے خلاف ہو یا والدین، قریبی رشتہ داور لیا پی قوم کے معززین کے خلاف ہو، شہادت تو الله تعالی کی رضا کی خاطر ہوتی ہے، لوگوں کی رضا کی خاطر نہیں ہوتی ۔ الله تعالی اپنے بارے علی بھی عدل سے راضی ہوتا ہے، عدل وانصاف زعین علی الله کے ترازو ہیں، اس کے ذریعے تو ی سے ضعیف، سیچ سے جھوٹے ، باطل پرست سے حق پرست کی طرف لوٹا تا ہے، عدل کے ذریعے سیچ کی تقدیق کرتا ہے، اور محموثے کی تکذیب کرتا ہے، الله تعالی جو ہمارار ب ہے اس کے ذریعے صدمے تجاوز کرنے والے کو واپس لوٹا تا ہے، عدل کے ذریعے لیے لوٹا تا ہے، عدل کے ذریعے لیے کوٹا تا ہے، عدل کے ذریعے لیے لوٹا تا ہے، عدل کے ذریعے لیے لوٹا کی اصلاح کرتا ہے، اس ایس آدم اگر مرعی علیے غنی ہو یا فقیر الله تعالی ان کے ساتھ ذیادہ شفقت کرنے والا ہے بغنی کی دولت اور فقیر کا فقر ہم ہمیں اس بات سے نہ روک کہ جو پچھو جا نتا ہے اس کے بارے میں گوائی دے کوئکہ یہ قتی ہموئی علیہ اسلام نے عرض کی اے میرے رب تونے زمین میں کوئ سی چیز قلیل رکھی ہے۔ فرمایا جو میں نے چیز کم رکھی ہے وہ مدل ہے در مایا جو میں نے چیز کم رکھی ہے وہ مدل ہے در مایا جو میں نے چیز کم رکھی ہے وہ مدل ہے (2)۔

امام ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے إِنْ تَكُوّا اَوْ تُعْدِ ضُوْا كَ تَفْير مِيلُقُل كيا ہے كه تيرا زبان كونا حق موڑ نے كامطلب يہ ہے كہ تو زبان كوتركت تود ہے گوائى ندد ہادراعراض كامطلب ترك كرنا ہے (3)۔ موڑ نے كامطلب يہ ہے كہ تو زبان كوتركت تود ہے گوائى ندد ہادراعراض كامطلب ترك كرنا ہے (3)۔ امام عبد بن حميد، ابن جريراور ابن منذر نے حضرت مجاہدر حمدالله سے بيتول نقل كيا ہے كه تلو و اكامعنى تم تحريف كرواور تعدف من الله سے ميتول نقل كيا ہے كه تلو و اكامعنى تم تحريف كرواور تعدف أن كامنى تم چھوڑ دو (4)۔

امام آدم اور بیمی نے سنن میں حضرت مجاہر حمداللہ سے اِن تَلُو اکامعیٰ قال کیا ہے کہم گواہی دو۔ اَوْ تَعْدِ ضُو اکامعیٰ ہے کہم اس گواہی کوچھیادو۔

يَاكَيُهَا الَّذِيْنَ امَنُوَ المِنُو الْمِنُو الْمِنُو الْمِنُو الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِن اللهِ وَمَن اللهِ وَمَن اللهِ وَمَلْ اللهِ اللهِ وَمَلْ اللهِ وَمِلْ اللهِ وَمِلْ اللهِ وَمِلْ اللهِ وَمَلْ اللهِ وَمِلْ اللهِ وَمَلْ اللهِ وَمِلْ اللهِ وَمُن اللهِ وَمِنْ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللّهِ اللّهِ وَمِلْ اللهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَمِلْ اللهِ وَاللّهِ اللهِ وَاللّهِ اللهِ وَاللّهِ وَمِلْ اللّهِ وَمِلْ اللّهِ وَمِلْ اللّهِ وَمِلْ اللّهِ وَمِلْ اللّهِ وَمِلْ اللّهِ اللّهِ وَمِلْ اللّهِ وَمِلْ اللّهِ وَمِلْ اللّهِ وَاللّهِ اللّهِ اللّهِ وَمِلْ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللللّهِ اللللّهِ الللّهِ اللّ

2-الينا، جلد5 ، صفح 374 4-الينا، جلد5 ، صفح 376 1 تغییرطبری، زیرآیت بذا، جلد5 صفحه 373 3-ایینا ، جلد5 صفحه 375

### وَ كُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ فَقَدُ ضَلَّا صَلْلًا بَعِيدًا اللهِ

"اے ایمان والو! ایمان لا وَالله پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جونازل فرمائی ہے الله تعالی نے اپنے رسول پر اور اس کتاب پر جونازل کی اس سے پہلے اور جو کفر کرے الله کے ساتھ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور دوز آخرت کے ساتھ تو وہ گمراہ ہوا اور گراہی میں دور نکل گیا"۔

امام نقلبی نے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما ہے روایت نقل کی ہے کہ عبدالله بن سلام، اسدواسید جو کعب کے بیٹے تھے،
عظیہ بن قیس، سلام جوعبدالله بن سلام کا بھائی تھا، سلمہ جوان کا بھتیجا تھا اور یا بین بن یا بین رسول الله سٹی آئی آئی کی خدمت بیں عاضر ہوئے ،عرض کی یارسول الله ہم آپ پر اور آپ کی کتاب پر حضرت موکی پر ،تو رات پر اور حضرت عزیر پر ایمان رکھتے ہیں،
ان کے علاوہ جو کتابیں اور رسول ہیں ان کا افکار کرتے ہیں۔ رسول الله سٹی آئی آئی کی نظر مایا بلکہ الله اس کے رسول الله سٹی آئی کی بیات قران اور اس سے پہلے جتنی کتابیں ہوئی ہیں سب پر ایمان لاؤ۔ انہوں نے کہا ہم ایسا تو نہیں کرتے تو بی آیت نازل ہوئی توسب ایمان لے آئے۔

امام ابن منذرنے حضرت ضحاک سے روایت نقل کی ہے کہ بیا ہل کتاب سے فر مایا الله تعالی نے اہل کتاب سے تورات اور انجیل میں پختہ وعدہ لیا تھا اور انجیل میں پختہ وعدہ لیا تھا اور انجیل میں پختہ وعدہ لیا تھا کہ وہ حضرت محمد ساتھ ایستی پر ایمان لا کمیں گے۔ جب الله تعالی نے اپنے رسول کو مبعوث فر مایا تو لوگوں کو دعوت دی کہ وہ حضرت محمد ساتھ ایستی اور قر آن حکیم پر ایمان لا کمیں ۔ انہیں وہ پختہ وعدہ یا ددلایا۔
کھلوگ تو وہ تھے جنہوں نے نبی کریم ساتھ ایستی کی افرا آپ کا احتاع کیا اور کچھلوگ وہ تھے جنہوں نے انکار کردیا۔

إِنَّ الَّذِيْنَ امَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ امَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ الْدَوْدُ الْفُلَالَ الْمُوا ثُمَّ الْمُورِينَ اللَّهُ الْمُؤَوِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ ال

" بےشک جولوگ ایمان لائے پھر کافر ہوئے پھرایمان لائے پھر کافر ہوئے پھر بڑھتے گئے کفر میں نہیں ہے سنت الہٰی ان کے متعلق کہ بخش دے انہیں اور نہ (بیہ) کہ پہنچائے انہیں راہ (راست) تک فروں کو (اپنا) دوست منافقوں کو کہ بلا شبہ ان کے لئے درد ناک عذاب ہے۔ وہ منافق جو بناتے ہیں کافروں کو (اپنا) دوست مسلمانوں کو چھوڑ کر، کیاوہ تلاش کرتے ہیں ان کے پاس عزت؟ تو (وہ من لیں) عزت تو صرف اللہ کے لئے ہے۔ ہے۔ ہے۔ ہے۔ ہے۔ کسب کی سب کے سب کی کی سب کی کی سب کی کی کی کی سب کی کی کر کی کی کی کی کی کی کی کی کی کرد کی کی کی کی کر کی کی

آیت کی تفسیر میں امام عبد بن حمید اور ابن جریر نے حضرت قیادہ رضی الله عنه کا قول نقل کیا ہے فرمایاوہ یہودی اور نصرانی

ہیں۔ یہودی تورات پرایمان لائے پھرانکار کردیا، تھرانی انجیل پرایمان لائے بعد میں اس کا انکار کردیا(1)۔

امام عبدالرزاق، عبد بن حمیداورا بن جریر نے حضرت قادہ رضی الله عند کا قول نقل کیا ہے کہ اس سے مرادیہودی ہیں جو قورات پرائیان لائے پھر کفر کیا پھر نصاری کا ذکر کیا ، فر مایاوہ ایمان لائے پھر کفرا ختیار کیا۔ یعنی وہ انجیل پرائیان لائے پھراس کا انکار کر دیا پھر حضرت محم<sup>مصطف</sup>ی ملٹے لیے ہم کا انکار کر کے کفر میں مزیدا ضافہ کیا الله تعالی کی بیشان نہیں کہوہ الله تعالی کی آیات کا انکار کریں اور الله تعالی نہیں ہدایت عطافر مائے (2)۔

امام ابن جریر نے آیت کی تفسیر میں حضرت ابن زیدر حمد الله سے روایت نقل کی ہے کہ اس سے مراد منافق ہیں جو دو دفعہ ایمان لائے اور دود فعدا نکار کیا چرانہوں نے کفر میں اضافہ کیا (3)۔

امام ابن منذر نے آیت کی تفسیر میں حضرت مجامد رحمدالله سے قول نقل کیا ہے کداس سے مراد منافق ہیں۔

ا مام این جریراورا بن ابی حاتم نے حضرت علی رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے مرتد کے بارے میں کہا کہ تواس سے تین دن دفعہ تو بدکا مطالبہ کر پھر آپ نے بیرآیت تلاوت کی (4)۔

امام ابن منذراور بیمق نے سنن میں حضرت فضالہ بن عبیدر حمداللہ سے روایت نقل کی ہے کدان کی خدمت میں ایک مسلمان لا یا گیا جور شمن کی طرف بھاگ گیا تھا، انہوں نے اس پرسلام پیش کیا تو وہ مسلمان ہو گیا بھر دوبار بھاگ گیا، اسے آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، کی خدمت میں پیش کیا گیا، کی خدمت میں پیش کیا گیا، آپ نے اس پر اسلام کو پیش کیا، وہ تیسری دفعہ بھاگ گیا، اسے آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، آپ نے اس آپ کے خدمت میں پیش کیا گیا، آپ نے اس آپ سے استدلال کیا۔ پھراس کی گردن اڑادی۔

امام ابن انی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے الْدُدَادُوْا اللَّهُ مَّ اَکَ مِیْتُ مِیْنَ اللّٰهُ عنهما تک کہ وہ مرگئے۔

امام ابن جریراورا بن منذر نے حضرت مجاہدر حمدالله سے اسی کی مثل روایت نقل کی ہے۔

امام حاکم نے تاریخ میں، دیلی اور اُبن عسا کرنے حضرت انس رضی الله عندے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملکی ایکی ا نے فر مایا کہ الله تعالیٰ ہر روز فرما تا ہے میں تمہارا غالب رب ہوں جوآ دمی دونوں جہانوں کی عزت چاہتا ہے وہ اس غالب کی اطاعت کرے (5)۔

وَ قَلْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِ الْكِتْبِ أَنْ إِذَا سَبِعْتُمُ الْيِ اللهِ يُكْفَرُ بِهَا وَ يُسْتَهْزَا بِهَا فَكُنْ مَعْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِةً ﴿ إِنَّكُمْ لَيُسْتَهُزَا بِهَا فَلَا تَقْعُلُ وَامْعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِةً ﴿ إِنَّا لَمُ اللّهُ جَامِعُ الْمُنْفِقِيْنَ وَ الْكُفِرِيْنَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيْعًا اللهَ عَامِعُ الْمُنْفِقِيْنَ وَ الْكُفِرِيْنَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيْعًا اللهَ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ اللهُ ا

الَّذِيْنَ يَتَرَبَّصُوْنَ بِكُمْ قَانَ كَانَ لَكُمْ فَتُحُ مِّنَ اللهِ قَالُوۤا اَلَمُ نَكُنُ مَّ عَكُمْ قَ مَعُكُمْ قَ اللهِ قَالُوۤا اَلَمُ نَسْتَحُوذُ عَلَيْكُمْ وَ مَعَكُمْ قَ وَ اِنْ كَانَ لِلْكَفِرِيْنَ نَصِيْبٌ قَالُوۤا اَلَمُ نَسْتَحُوذُ عَلَيْكُمْ وَ مَعَكُمْ مِي مُنْكُمْ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ وَ لَنْ تَمْعُكُمْ مِي يُنكُمْ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ وَ لَنْ يَجْعَلُ اللهُ وَمِن يُنكُمْ مَي مُنكُمْ مَن اللهُ وَمِن اللهُ وَاللهُ وَمِن اللهُ وَمِن اللهُ وَمِن اللهُ وَمِن اللهُ وَاللهُ وَمِن اللهُ وَمِن اللهُ وَمِن اللهُ وَمِن اللهُ وَمِن اللهُ وَاللهُ وَمِن اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

''اور خقیق اتارا ہے الله تعالیٰ نے تم پر (بیکم) کتاب میں کہ جب تم سنوالله کی آیتوں کو کہ انکار کیا جارہا ہے ان کا اور فداق اڑا یا جارہا ہے ان کا تو مت بیٹھوان (کفرواستہزاء کرنے والوں) کے ساتھ یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جا تیں کی دوسری بات میں ورنہ تم بھی انہیں کی طرح ہوگے، بے شک الله تعالیٰ اکٹھا کرنے والا ہے سب منافقوں اور سب کا فرول کو جہنم میں ۔وہ جو انظار کررہے ہیں تہہارے (انجام) کا ۔تو اگر ہوجائے تہہیں فتح الله کی طرف سے (تو) کہتے ہیں کیا نہیں تھے ہم ہمی تہہارے ساتھ اور اگر ہو کا فروں کے لئے کچھ حصہ (کامیا بی کی طرف سے (تو) کہتے ہیں کیا نہیں تھے ہم تم پر اور (اس کے باوجود) کیا نہیں بچایا تھا ہم نے تم کومومنوں سے؟ کی (اے اہل نفاق!) الله فیصلہ کرے گا تہمارے در میان قیامت کے دن اور ہر گر نہیں بنائے گا الله تعالیٰ کی فروں کے لئے مسلمانوں پر (غالب آنے کا) راست'۔

امام ابن منذراورابن جریرنے ابودائل سےروایت نقل کی ہے کہ ایک آدمی مجلس میں جموئی بات کرتا ہے جس کے ساتھ وہ اللہ مجلس کو ہنا تا ہے تو اللہ تعالی ان سب پرناراض ہوجا تا ہے۔ یہ بات حضرت ابراہیم نحقی کے سامنے گائی تو انہوں نے کہا ابودائل نے بچی بات کی ہے، کیا اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اس طرح نہیں پھریے آیت فکر تَقْعُدُ وَامَعَهُمُ تلاوت کی (1)۔

امام ابن منذرنے حضرت مجاہدر حمداللہ سے روایت نقل کی ہے کہ سورہ انعام میں نازل کیا گیا تھی یَخُوضُوا فِی تَحدِیثِ غَدُیرِ ﴾ (الانعام: 68) پھر سورہ نساء میں اس کی تشدید (سخق) کی گئی۔

امام ابن منذرنے آیت کے متعلق حضرت سدی رحمہ الله سے بیقول نقل کیا ہے کہ شرک جب مومنوں کے ساتھ بیٹھتے تو وہ رسول الله ملٹھ اَلِیکم اور قرآن تکیم کے بارے میں با تیں شروع کر دیتے ، بدز بانی کرتے اور مزاق اڑاتے۔الله تعالیٰ نے مومنوں کو تھم دیا کہ ان کے ساتھ نہ بیٹھا کرویہاں تک کہوہ کی اور بات میں شروع ہوجا کیں۔

حفزت سعید بن جبیر رضی الله عند سے مروی ہے کہ الله تعالی مدینه طیب کے منافقوں اور مکه مکر مدے ان مشرکوں کو جہنم میں جمع کرے گا جو قران حکیم نے مذاق کیا کرتے تھے۔

امام ابن جریراور ابن منذر نے حضرت مجاہدر حمد الله سے الن بینی یکٹریکٹوئ کم کم تعلق یول نقل کیا ہے کہ وہ منافق تھے جومومنوں کے بارے بیں گردش زمانہ کا انتظار کرتے تھے، اگر مسلمانوں کو فتح نصیب ہوتی اور مسلمان وشنوں سے غنیمت 1۔ تغییر طبری، ذیرتا ہے بندا، جلد 5، منور 383، دارا حیاء التراث العربی بیروت حاصل کرتے تو منافق کہتے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے ہمیں بھی مال غنیمت میں سے حصد دوجس طرح تم حصد لے رہے ہو۔ اگر کا فروں کا غلبہ ہوتا اور وہ مسلمانوں کا مال چھین لیتے تو منافق کا فروں سے کہتے کیا ہم نے تمہارے لئے واضح نہیں کر دیا تھا کہ ہم اس دین پر ہیں جس پرتم ہو، ہم نے انہیں تم سے رو کے رکھا ہے (1)۔

امام ابن جریر نے حضرت سدی رحمہ الله سے بیتو ل نقل کیا ہے کہ اس کامعنی ہے کیا ہم تم پر غالب نہیں آگئے تھے (2)۔

امام عبد الرزاق ، فریا بی ، عبد بن جمید ، ابن جریر ، ابن منذ راور حاکم نے حضرت علی رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے جبکہ حاکم نے اسے صحیح قر اردیا ہے کہ انہیں کہا گیا اس آیت کے بارے میں بتاہیے وَ کَنْ یَّاجُعَلُ اللهُ وَلِيْکُلُودِ مِنْ عَلَی الْمُوّ مِوْمِیْنَ عَلَی الْمُوّ مِوْمِیْنَ سَیمِیْلُا جبکہ کفار ہم سے جنگ کرتے ہیں ، وہ غالب آ جاتے ہیں اور قل کرتے ہیں۔ فرمایا اُدنّا کہ اُدنّا کہ قریب ہو تھر بہ ہو پھر فرمایا الله تعالیٰ تبہارے درمیان قیامت کے روز فیصلہ فرمائے گا (3)۔

امام ابن جریر نے حضرت علی رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ یہ فیصلہ آخرت میں ہوگا (4)۔ امام ابن جریراورا بن منذر نے حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے روایت نقل کی ہے کہ یہ فیصلہ آخرت میں ہوگا (5)۔ امام عبد بن جمید ، ابن جریراور ابن منذر نے حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے روایت نقل کی ہے کہ یہ فیصلہ قیامت کے روز ہوگا (6)۔

ا مام عبد بن حمید ، ابن جریراورا بن منذر نے حضرت ابوما لک رحمہ الله سے اس کی مثل روایت نقل کی ہے (7)۔ ابن جریر نے سدی سے سبیل کامعنی جمعت نقل کیا ہے (8)۔

إِنَّ الْمُنْفِقِيْنَ يُخْدِعُونَ اللهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَ إِذَا قَامُوَ اللهَ الصَّلُوةِ قَامُوا كُسَالًا لُهُ يُرَاعُونَ النَّاسَ وَلا يَلْ كُرُونَ اللهَ إِلَّا قَلِيلًا أَنَّ

'' بے شک منافق (اپنے گمان میں) دھو کہ دے رہے ہیں الله کواور الله تعالیٰ سز ادینے والا ہے انہیں (اس دھو کہ بازی کی) اور جب کھڑے ہوتے ہیں کاہل بن کر (وہ بھی عبادت کی نیت ہے نہیں بلکہ )لوگوں کو دکھانے کے لئے اور نہیں ذکر کرتے الله کا مگر تھوڑی دیں'۔

امام ابن جریراورا بن منذرنے آیت کی تغییر میں حصرت حسن بھری رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ بیمون اور منافق پرنور پھینکا جائے گا جس میں وہ قیامت کے روز چلیں گے۔ جب وہ بل صراط تک پنچیں گے تو منافقوں کا نور بچھ جائے گااور مومن اسپیے نور میں چلتے جائیں گے ، الله تعالیٰ کی ان کے ساتھ خفیہ تدبیر ہوگی (9)۔

امام ابن جریر نے حضرت سدی رحمہ الله سے و مُو خادِعُهُم كابيم عن نقل كيا ہے كم الله تعالى قيامت كے روز أنبيل

4-الينا، جلدة بسنحه 387

2\_اليناً 3\_الينا، جلد5 بسنحه 386

1 يَغْيرطبري، زيرآيت بذا، جلدة ، صغه 385

8\_الينا 9\_الينا، جلدة منحه 388

6 الينا 7 الينا

5\_الفياً

(منافقوں کو) نورعطا کرے گا جس میں وہ مومنوں کے ساتھ چلیں گے جس طرح وہ دنیا میں ان کے ساتھ ہوتے ہیں پھران سے وہ نورسلب کرلیاجائے گا تو وہ نور بچھ جائے گا تو وہ تاریکی میں کھڑے رہ جائیں گے (1)۔

امام ابن منذر نے حضرت مجاہد رحمہ الله اور حضرت سعید بن جبیر رضی الله عند سے ای کی مثل مفہوم تقل کیا ہے۔ امام ابن جریر نے آیت کی تفسیر میں حضرت ابن جرت کی رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ بی آیت عبد الله بن افی اور ابو عامر بن نعمان کے بارے میں نازل ہوئی (2)۔

امام ابن منذر، ابن ابی حاتم اور ابن ابی الدنیانے الصمت میں حضرت ابن عباس رضی الله عنبما سے روایت نقل کی ہے کہ وہ اس بات کونا پسند کرتے تھے کہ کوئی آ دمی رہے کہ میں ست ہوں۔ دہ اس آیت میں تاویل کرتے تھے۔

امام ابویعلی نے حضرت ابن مسعود رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله مطح اللَّهِ عنے فرمایا وہ نماز احجی گلے جہاں لوگ اسے دیکھیں اور جب خلوت میں ہوتو اسے وہ نماز بری گلے، بیاستہانت ہے جس کے ساتھ وہ اپنے رب کوحقیر جانتا ہے (3)۔

امام عبد بن حمید ، ابن جریرا در ابن منذر نے حضرت قمادہ رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ الله کی تیم اگر لوگ نہ ہوتے تو منافق نماز نہ پڑھتا ، وہ محض ریاء کاری اور شہرت حاصل کرنے کے لئے نماز پڑھتا ہے (4)۔

ا مام ابن انی شیبہ، ابن جریر، ابن منذ راور بیعی نے شعب الایمان میں حضرت حسن بھری رحمہ الله سے روایت نقل کی ہوہ الله کا ذکر اس لئے کم کرتے ہیں کیونکہ وہ الله کی رضا کے لئے ذکر تو کرتے ہی نہیں (5)۔

امام عبد بن حمید، ابن جریر اور ابن منذر نے حضرت قادہ رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ منافق کا ذکر کم اس لئے ہے کیونکہ الله تعالیٰ اسے قبول نہیں ٹر ما تا الله تعالیٰ جے بھی روکر وے وہ قلیل ہے، الله تعالیٰ جے قبول کر لے وہ کشر ہے (6)۔ امام ابن منذر نے حضرت علی رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ کوئی عمل تقویٰ کے سات قلیل نہیں ہوتا جو قبول ہو جائے وہ قلیل کیے ہوسکتا ہے۔

ا مام مسلم، ابوداؤ داور بیبیق نے سنن میں حضرت انس رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله مستی آئی ہے فرمایا وہ منافق کی نماز ہے وہ سورج کے انتظار میں بیٹھار ہتا ہے، جب سورج شیطان کے دوسینگوں کے درمیان ہوتا ہے تو منافق اٹھتا ہے، چارٹھو نکے مارتا ہے، اس میں وہ الله تعالی کا بہت ہی کم ذکر کرتا ہے (7)۔

## مُّنَابُنَ بِيْنَ بَيْنَ ذَٰلِكَ ۚ لِآ إِلَّ هَؤُلآ وَلآ إِلَّ هَؤُلآ وَ مَن يُضْلِل

3\_مندابولعلى ، جلد4 ، منى 380 (5095) بيروت

2\_العِنَا، جلد5 معنى 388

1 تغيرطري، زيرا يت بدا، جلد 5 منحه 387

6\_الفياً

5-الينا، جلدة منى 389

4 تغيير طبري، زيرا يت بذا ، جلد 5 منحه 388

7 سيح مسلم عشر ح نووى كراب المساجد ومواضع الصلاة ، جلد 5 مني 104 (195) وارالكتب العلميد بيروت

#### اللهُ فَكُنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا

'' ڈانواں ڈول ہورہے ہیں کفروا بمان کے درمیان نہ ادھر کے اور نہ ادھر کے اور جس کو گمراہ کردے اللہ تعالیٰ تو ہرگز نہ یائے گا تواس کے لئے ہدایت کاراست''۔

امام ابن ابی حاتم نے حصرت ابن مسعود رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ مومن ، منافق اور کافر کی مثال ان تین افراد
کی طرح ہے جوایک وادی تک پہنچے ، ایک اس میں داخل ہوا ، اس نے وادی کوعبور کیا یہاں تک کہ اس کے کنار ہے پہنچے گیا
پھر دوسرا اس میں داخل ہوا ، جب وادی کے نصف میں پہنچا جو وادی کے کنار ہے پر کھڑا تھا اس نے آواز دئی تو ہلاک ہو
کہاں ہلاکت کی طرف جارہے ہوخ جہاں سے چلے تھے وہاں لوٹ آؤ؟ جس نے وادی کوعبور کرلیا تھا اس نے اسے بلایا آؤ
نجات اس طرف ہے۔ اب وہ بھی اس طرف دیکھتا ہے بھی اس طرف ویکھتا ہے۔ اسی اثناء میں سیلاب آجا تا ہے تو اسے غرق
کردیتا ہے۔ جس نے وادی کوعبور کیا تھا وہ مومن ہے ، جوغرق ہوگیا وہ منافق ہے ، وہ ادھر ادھر تذیذ ب کا شکار رہا ، جو کنار ہے
پر کھٹم را رہا وہ کا فر ہے۔

امام ابن جریراورابن منذر نے آیت کی تغییر میں حضرت قادہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ وہ نے تعلق مومن ہیں اور نہ واضح شرک کرنے والے ہیں، کہا ہمار سے سامنے ذکر کیا گیا کہ حضور سا پھیلیا ہموئن ، منافق اور کافر کی مثال بین افراد سے دیتے ہیں جوایک نہر تک پہنچے، مومن اس میں داخل ہو گیا، اس نے نہر کو عبور کرلیا پھر منافق اس میں داخل ہوا، قریب تھا کہ وہ مومن تک پہنچ جاتا تو کافر نے اسے بلایا میری طرف آکیونکہ جھے تیرے بارے میں خوف لاحق ہور ہا ہے، مومن نے اسے بلایا میری طرف آوکیونکہ میرے پاس تیرے لئے نجات ہے اور اس کے پاس جو پچھ ہوتا ہے، وہ اس کی طرف پھینکتا ہے، منافق دونوں کے درمیان لگاتار متر دور ہتا ہے یہاں تک کہ پانی اس پر غالب آجاتا ہے تو وہ اسے غرق کردیتا ہے، منافق کا تارشک وشبہ میں مبتلا ہوتا ہے یہاں تک کہ پانی اس پر غالب آجاتا ہے تو وہ اسے غرق کردیتا ہے، منافق کا تارشک وشبہ میں مبتلا ہوتا ہے یہاں تک کہ موت اس پر غالب آجاتی ہے، وہ اس تذخیف میں مبتلا ہوتا ہے اس کے اس کے معافق کے، وہ اس تک کہ موت اس پر غالب آجاتی ہوں تا بی میں مبتلا ہوتا ہے یہاں تک کہ موت اس پر غالب آجاتی ہوں تا تا ہوں میں مبتلا ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ تا ہوں گاتار شک وہ بیس مبتلا ہوتا ہے یہاں تک کہ موت اس پر غالب آجاتی ہوں ہے دور میں مبتلا ہوتا ہے یہاں تک کہ موت اس پر غالب آجاتی ہوں ہوں کے درمیان کا معافق دونوں کے درمیان کا سے میں مبتلا ہوتا ہے یہاں تک کہ موت اس پر غالب آجاتی ہوں ہوں کی دونوں کے درمیان کا منافق دونوں کے درمیان کا میں مبتلا ہوتا ہے یہاں تک کہ موت اس پر غالب آجاتی ہوں تا کہ دونوں کے دونوں کے درمیان کی خوات میں مبتلا ہوتا ہے یہاں تک کہ موت اس پر غالب آجات ہوں کی میاں تک کہ موت اس پر غالب آخر کیاں میں میں میان کی موت اس پر غالب آخر کے دونوں کی کی موت اس پر غالب آجات ہوں کی موت اس پر غالب آخر کے دونوں کی دونوں کے دونوں کی دونوں کے دونوں کی دونوں کے دونو

ا مام ابن جریرا در ابن منذر نے حضرت مجاہدر حمداللہ سے اس کی تغییر میں بیقول نقل کیا ہے کہ اس سے مراد منافقین ہیں ، نہ وہ حضور سائی کیا تیا کے صحابہ کے ساتھ ہیں اور نہ وہ میبودیوں کے ساتھ ہیں (2)۔

امام ابن جریر نے حضرت ابن زیدر حمدالله سے بیقول نقل کیا ہے کہ وہ اسلام اور کفر کے درمیان متر دوہوتے ہیں (3)۔
امام عبد بن حمید ، امام بخاری نے تاریخ میں ، امام سلم ، ابن جریرا ور ابن منذر نے حضرت ابن عمر رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سلانے ہے تر مایا منافق کی مثال دور یوڑوں میں بھا مجنے والی بکری کی طرح ہے بھی اس طرف بھا گئ ہے کہ دور کی طرف بھا گئ ہے دونہیں جانتی کس کے پیچھے مطے (4)۔

امام احمد اور بیمی نے حضرت ابن عمر رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله میں اللہ عند مایا قیامت کے روز منافق کی مثال اس بحری کی طرح ہے جو دور یوڑوں کے درمیان دوڑتی پھرتی ہے، اگر اس ریوڑ کے پاس آئے تو وہ اسے سینگ مارتی میں،دوسرےر بوڑ کے پاس جائے تووہ اسے سینگ مارتی میں(1)۔

يَالَيُهَا الَّذِينَ امَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكُفِرِينَ آوْلِيَاءَ مِن دُوْنِ الْكُفِرِينَ آوْلِيَاءَ مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ الْرَيْدُونَ آنُ تَجْعَلُوا لِلهِ عَلَيْكُمُ سُلطنًا مَّبِينًا ﴿ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُمُ سُلطنًا مَّبِينًا ﴿ اللَّهِ عَلَيْكُمُ سُلطنًا مَّبِينًا ﴿ اللَّهِ عَلَيْكُمُ سُلطنًا مَّبِينًا ﴾

"اے ایمان والوانہ بناؤ کافروں کواپنا دوست مسلمانوں کوچھوڑ کر کیاتم ارادہ کرتے ہو کہ بنا دواللہ تعالیٰ کے لئے ا اپنے خلاف واضح دلیل''۔

ا مام عبد بن حمید، ابن جریراور ابن منذر نے حضرت قناوہ رضی الله عنہ سے بیقول نقل کیا ہے کہ تمام مخلوق پر الله تعالیٰ کی واضح دلیل موجود ہے (2)۔

ا مام عبد الرزاق ، ابن منذر ، ابن ابی حاتم اور ابن مردویه نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ قر آن کیم میں جہاں بھی سلطان کالفظ ہے اس سے مراد ججت ہے۔

إِنَّ الْمُنْفِقِيْنَ فِي الدَّهُو الْاَسْفَلِ مِنَ النَّامِ وَ لَنْ تَجِدَلَهُمُ نَصِيْرًا إِللَّهِ وَ اَخْلَصُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللهِ وَ اَخْلَصُوا وَمِي اللهِ وَ اَخْلَصُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللهِ وَ اَخْلَصُوا وَيَنْهُمُ لِلهِ فَاولِيْكَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللهُ المُؤْمِنِيْنَ وَكَانَ اللهُ بِعَنَا بِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَ المَنْتُمُ وَكَانَ اللهُ اللهُ يَعَنَا بِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَ المَنْتُمُ وَكَانَ اللهُ اللهُ يَعَنَا بِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَ المَنْتُمُ وَكَانَ اللهُ اللهُ يَعَنَا بِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَ الْمَنْتُمُ وَكَانَ اللهُ اللهُ يَعَنَا بِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَ الْمَنْتُمُ وَكَانَ اللهُ اللهُ يَعَلَى اللهُ اللهُه

" بے شک منافق سب سے نچلے طبقہ میں ہوں گے دوزخ (کے طبقوں) سے اور ہرگز نہ پائے گا تو ان کا کوئی مددگار۔ گروہ جنہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی اور مضبوطی سے پکڑلیا الله کا (دامن رحمت) اور خالص کرلیا اپنا دین الله کے لئے تو یہ لوگ ایمان والوں کے ساتھ ہیں اور عطافر مائے گا الله تعالی مومنوں کو اجرعظیم۔ کیا کرے گا الله تعالی شہیں عذاب دے کراگرتم شکر کرنے لگو اور ایمان لے آؤاور الله تعالی بڑا قدر دان ہے سب کہھ جانے والا ہے"۔

امام فریانی، ابن الی شید، مناد، ابن الی الدنیا، ابن جریر، ابن منذراور ابن الی حاتم نے حضرت ابن مسعود رضی الله عنه سے جہنم کی صفت میں بیقول نقل کیا ہے کہ اللّک ٹی الله الله شقل سے مراد ہے کہ وہ ایسے تابوتوں میں ہوں گے جولو ہے کے ہوں گے اور ان پر بند ہوں گے ایک روایت میں بیالفاظ بھی جیں مبھیة علیهم لینی ان پر ایسے بند ہوں گے وہ ان کو کھولنے کی جگہ سے آگاہ نہ ہوں گے (3)۔

ا مام عبد بن حمید اور ابن ابی حاتم نے حضرت ابو ہر رہ وضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ درک اسفل سے مرا دلو ہے کے ایسے گھر ہیں جوان پر بند کردیے گئے ہیں ،ان کے اوپر اور پنجے ہے آگ جلائی جار بی ہوگی۔

امام ابن جریراور ابن منذر نے حضرت ابو ہریرہ رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ وہ ایسے تابوتوں میں ہول گے جو ان پر بند کردیے جائیں گے (1)۔

ا مام ابن جریراور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنبما سے درک اسفل کامعنی جہنم کا سب سے نجلا گڑ ھانقل کیا ہے(2)۔

ا مام ابن جریراور ابن منذر نے حضرت عبدالله بن کثیر رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے سنا کہ جہنم کے کی درجے ہیں بعض بعض سے اویر ہیں (3)۔

امام ابن افی الدنیا نے ابوالاحوص ہے جہنم کی صفت میں یہ تول نقل کیا ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی الله عنہ نے فرمایا جہنم میں سب سے خت کن لوگوں کو عذاب دیا جائے گا؟ ایک آوی نے کہا منافقوں کو فرمایا تو نے تچی بات کی ، کیا تو جا نہ ہے کہ انہیں کیسے عذاب دیا جائے گا؟ اس نے عرض کی نہیں ۔ فرمایا انہیں لوہ کے تابوتوں میں رکھا جائے گا جوان پر بند کر دیے جا کئیں گے پھر انہیں جہنم کے سب سے پنچے والے درج میں رکھ دیا جائے گا ، ایسے تنوروں میں جو نیزے کے لوہ ہے بھی تنگ ہوں گے جے دب الحزن کہتے ہیں ، ان لوگوں کو ان کے اعمال کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ان میں بند کرویا جائے گا۔

امام ابن افی الدنیا نے کتاب الاخلاص ، ابن افی حاتم ، امام حاکم اور بیعی نے شعب میں حضرت معاذ بن جبل رضی الله عنہ سے دوایت نقل کی ہے جبکہ حاکم نے اسے میح قرار دیا ہے کہ رسول الله سٹی نیائی نے نئیس بمن بھیجا تو انہوں نے رسول الله سٹی نیائی نے نئیس بمن بھیجا تو انہوں نے رسول الله سٹی نیائی ہے کافی ہوگا کی ہوگا وانہوں نے رسول الله سٹی نیائی ہے کوئی ہوگا کی ہوگا کی ان ہوگا (4)۔

ابن افی الدنیا نے اخلاص میں اور بہتی نے شعب میں حضرت ثوبان سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے رسول الله سی آئیلیم کوارشاد فرماتے ہوئے سامخلصوں کومبارک ہو، یاوگ ہوایت کا چراغ ہیں، ان سے تمام تاریک فتنے حصف جاتے ہیں (5)۔
امام بہتی نے حضرت ابوفر اس رحمدالله سے روایت نقل کی ہے جو بنواسلم میں سے تھا کہ رسول الله ملی آئیلیم نے فرما یا مجھ سے جو چا ہو پوچھو۔ ایک آ دمی نے عرض کی یارسول الله ملی آئیلیم اسلام کیا ہے؟ فرما یا نماز قائم کرنا اور زکو ق دینا۔ پوچھا ایمان کیا ہے؟ فرما یا اخلاص یوچھا لیقین کیا ہے؟ فرما یا قیامت کی تصدیق (6)۔

ا مام بزارسند حسن سے حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند سے وہ نبی کریم سال الله است کرتے ہیں کہ آپ نے ججة الوداع کے موقع پر فرما یا الله تعالی اس آ دمی کوتر و تازہ رکھے جس نے میری گفتگوئی اور اسے یا در کھا، بعض او قات فقد پڑھنے

1 تغيير طبرى، زيرآيت بذا، جلد 5 م فحد 392 2-ايينا، جلد 5 م فحد 393 2-اييناً 4 شعب الايمان، باب في اخلاص العمل لله، جلد 5 م فحد 342 (6859) دارا لكتب العلميه بيروت

5- النيا، جلدة ، منح ، 343 (6861) 6 - الينا، جلدة ، منح ، 343 (6858) 6 - الينا، جلدة ، منح ، 343 (6858)

والا فقینہیں ہوتا ، تین چیزیں ایس ہیں جن سے بند ہُ موئن کا ول نہیں بھرتا ، الله تعالیٰ کے لیے عمل بیں اخلاص ، مسلمانوں کے ائمہ کے لئے خلوص اور جماعت کولازم پکڑنا کیونکہ ان کی وعائیں انہیں ہرطرف سے گھیرے ہوتی ہے۔

امام نسائی نے حضرت مصعب بن سعدرضی الله عنہ سے وہ اپنے باپ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ اس نے گمان کیا کہ اسے حضور ملٹی ایکی کے کمزور اسے کمزور اسے حضور ملٹی ایکی کی کمزور اسے کی مدداس کے کمزور اسے حضور ملٹی ایکی کی اس امت کی مدداس کے کمزور لوگوں کی وجہ سے کرتا ہے لینی ان کی دعاؤں ،ان کی نمازوں اور ان کے اخلاص کے ذریعے (1)۔

امام ابن الی شیبہ مروزی نے زوائدز بدیس ، ابوا شیخ بن حبان نے حضرت کھول رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ جھے یہ خبر پینی ہے کہ نیک کے سیاری کے اللہ تعالی کے لئے اخلاص کرتا ہے تو حکمت کے چشمے اس کے دل سے اس کی زبان برظام رموجاتے ہیں۔

امام احمداور امام بیمی نے حضرت ابوذ ررضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سالی ایکی نے فر مایا وہ فلاح پاگیا جس نے اپنے دل کوابیمان کے لئے خالص کر دیا ، دل کوسلیم ، زبان کوصادق ، نفس کوسطمئن ، اخلاص کو درست ، کان کوسننے والا ، آگھ کود کھنے والا بنالیا۔ رہا کان تو یہ کیف کی مانند ہے ، آگھ اس کو ثابت کرتی ہے جے دل محفوظ کرتا ہے ، جس نے اپنے دل کو باور کھنے والا بنایا وہ کامیا ب ہوگیا (2)۔

الم ابن الى شبب الم احمد في زہد ميں ، عيم ترندى اور ابن الى حاتم في حضرت ابو ثمامدر حمد الله سے روايت نقل كى ب كە حواريوں في حضرت عيسىٰ عليه السلام سے عرض كى اے روح الله ، الله كے لئے خلص كون ہے؟ فرما يا جو الله تعالىٰ كے لئے عمل كرتا ہے وہ يہ بندنبيس كرتا كہ لوگ اس كى تعريف كريں (4)۔

امام ابن عسا کرنے حضرت ابواورلیس رحمدالله سے روایت نقل کی ہے کدایک بندہ اخلاص کی حقیقت نہیں پاسکتا یہاں تک کدوہ یہ پہندنہ کرے کدکوئی اس کے کسی عمل پرتعریف کرے (5)۔

امام عبد بن حمید اور ابن منذر نے حضرت قادہ رضی الله عندے صَایَقْعَلُ الله وَ الله عَدَا وَ كُمْ كَا يَتْ مِنْ الله تعالی الله تعالی کسی شکر گزار اور مؤن کوعذاب نہیں دیتا۔

## لَا يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسَّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ \* وَكَانَ اللهُ

2 رضعب الذيران، باب في الايران بالله ، جلد 1 صغي 132 (108)

1 \_سنن نسائي، كتاب الجهاد، جلد 6 منحه 45، دار الريان قابره

4. مصنف ابن الى شيب كتاب الزيد ، جلد 7 ، مني 66 ، مكتبة الزيان بدينة منوره

3\_نوادرالاصور صغير 246 ، بيروت

5- تاريخ مدينه ومثل ، پاپ عيسي بن مريم ، جلد 47 م خد 450 ، دار الفكر بيروت

## سَبِيعًا عَلِيمًا إِن تُبُلُو اخَيْرًا اَوْتُخُفُونُهُ اَوْتَعْفُو اَعَن سُوْءَ فَاللهَ كَانَ عَفُو اَعَن سُوْءَ فَاللهَ كَانَ عَفُوا عَن سُوْءَ فَاللهِ كَانَ عَفُوا اَعْن سُوْءَ فَاللهِ كَانَ عَفُوا اَعْن سُوْءَ اللهِ كَانَ عَفُوا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ الله

" نہیں پند کرتا الله تعالیٰ کہ برملا کہی جائے بری بات گر (اس سے) جس پرظلم ہوااور الله تعالیٰ خوب سننے والا خوب منے والا خوب جانے صلا ہے۔ اگرتم ظاہر کروکوئی نیکی یا پوشیدہ رکھواسے یا درگز رکرو (کسی کی) برائی سے تو بے شک الله تعالیٰ درگز رفر مانے والا قدرت والا ہے''۔

امام ابن جریر، ابن منذراور ابن افی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنبماسے یتفسیر نقل کی ہے کہ الله تعالی بید پندنہیں کرتا کہ کوئی آدمی کسی کے لئے بددعا کرے گراس میں کہ وہ مظلوم ہو۔ کیونکہ مظلوم کے لئے رخصت ہے کہ وہ ظالم کے لئے بددعا کرے، اگروہ صبر کرے توبیاس کے تق میں بہتر ہے (1)۔

ا مام ابن جریراورا بن منذرنے آیت کی تفسیر میں حضرت حسن رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے جوآ دی طلم کرتا ہے اس کے لئے بددعا نہ کرے بلکہ بول کچے اے الله اس کے خلاف میری مد دفر ما۔ اے الله میراحق اس سے نکلوا، میرے اور اس کے ارادہ کے درمیان حائل ہوجا (2)۔

امام عبد بن حمیداورا بن منذر نے حضرت قمادہ رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ الله تعالیٰ نے مظلوم کومعذور قرار دیا ہے کہ وہ بدد عاکرے جیسے تم سنتے ہو۔

امام ابودا دُرنے حضرت عائشہرض الله عنہا ہے روایت نقل کی ہے کہ ان کی کوئی چیز چوری کی گئی تو وہ بدد عا کرنے لگیس تو رسول الله ملٹھائی کی آئے نے فرمایا اپنی بدد عا کے ساتھ اس چیز ہے فارغ نہ جو جا (3)۔

ا مام ترندی نے حضرت عائشہرضی الله عنہاہے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سٹی کی ایم نے فرمایا جس نے ظالم کے لئے بد وعاکی اس نے اپناانقام لے لیا(4)۔

ا مام عبد الرزاق ،عبد بن حمید اور ابن جریر نے آیت کی تفییر میں حضرت مجاہد رحمہ الله سے بیقول نقل کیا ہے کہ بیآیت اس آدمی کے بارے میں نازل ہوئی جو کسی جنگل میں کسی کے پاس مہمان تھہرائیکن اس نے ضیافت نہ کی توبیآیت نازل ہوئی تووہ مہمان صرف بیدذ کر کرے کہ اس نے میری ضیافت نہیں کی ، اس سے زیادہ بات نہ کرے (5)۔

امام فریانی، عبد بن حمید اور ابن جریر نے حضرت مجاہد رحمد الله سے روایت نقل کی ہے کہ اس سے مراد ہے کہ ایک آدی کی کے ہاں مہمان تھہرتا ہے مگر میز بان اچھی طرح ضیافت نہیں کرتا۔ وہ اس کے پاس سے باہر لکاتا ہے تو وہ بیسکتا ہے اس نے

<sup>1</sup> تَسْيرطبرى، زيراً يت بذا، جلد 6 م فحد 5 بيروت 2-اليناً 3-سنن الدواؤد، باب الدعاء جلد 5 م فحد 408 (1468)، الرياض 4- جامع ترندى، مع عارضة الاحوذى، كماب الدعاء، جلد 13 م فحد 59 (3552)، واراكتب العلميد بيروت

<sup>5</sup> ينسيرطبري، زيرآيت بدا، جلده منحه 7

میرے ساتھ براسلوک کیا ہے اچھی ضیافت نہیں کی (1)۔

امام ابن جریر نے آیت کی تفییر میں حضرت سدی دحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ الله تعالیٰ کسی سے اعلانیہ بدگوئی پند نہیں کرتا مگر جس پرظلم کیا گیا ہووہ یہ کہ سکتا ہے اس نے جس قد رظلم کیا ، اس سے اتنا بدلہ لے تو اس پرکوئی حرج نہیں (2)۔ امام ابن جریر نے حضرت ابن زیدر حمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ میرے والدیہ آیت پڑھتے اور کہتے جو آ دی نفاق پر قائم رہے تو اس کی بدگوئی کرنا درست ہے یہاں تک کہوہ نفاق کوچھوڑ دے (3)۔

امام ابن منذر نے حضرت اساعیل رحمہ الله سے اس آیت کی تغییر میں بیقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا حضرت ضحاک بن مزاحم رحمہ الله کہا کرتے تھے کہ اس میں تقدیم و تاخیر ہے۔ الله تعالی فرما تا ہے صَالَیفُعَ کُ الله کِعِکَ ابِکُمُ إِنْ شَکْوَتُمْ وَالْمَنْ تُمُمُ إِلاَّ مَنْ ظُلِمَ۔ اس طرح پڑھے تھے پھر کہا الله تعالی سی حال میں بھی بدگوئی پیندنہیں فرما تا۔

" بے شک جولوگ کفر کرتے ہیں الله تعالی اوراس کے رسولوں کے ساتھ اور چاہتے ہیں کہ فرق کریں الله اوراس کے رسولوں پر اور کفر کرتے ہیں بعض کے ساتھ اور کے جیں بعض کے ساتھ اور ہم نے چاہتے ہیں کہ اختیار کرلیس کفروایمان کے درمیان کوئی (تیسری) راہ یہی لوگ کا فرہیں حقیقت میں اور ہم نے تیار کررکھا ہے کا فروں کے لئے عذاب رسوا کرنے والا ۔ اور جولوگ ایمان لائے الله تعالی اور اس کے (تمام) رسولوں کے ساتھ اور نہیں فرق کیا انہوں نے کسی میں ان سے یہی لوگ ہیں دے گانہیں الله تعالی ان کے اجراور الله تعالی غفور رحیم ہے'۔

امام عبد بن حمید اورابن جریر نے حضرت قادہ رضی الله عند سے آیت کی تفسیر میں یہ قول نقل کیا ہے میدالله کے دشمن یہودو نصاری ہیں، یہودی تورات اور حضرت موک علیہ السلام پرایمان لائے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کا انکار کیا، نصرانی انجیل اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور قر آن تھیم اور حضرت محمد مظی ایسیم کا انکار کیا۔ انہوں نے یہودیت اور

<sup>1</sup> تفيرطبري، زيرآيت بذا، جلد 8 م فحد 6 2 - ابيناً ، جلد 6 م فحد 7 و ابيناً ، جلد 6 م فحد 8

عیسائیت کو اپنالیا۔ بید دونوں بدعتیں ہیں جو دونوں الله کی جانب سے نہیں۔انہوں نے اسلام کوترک کر دیا۔ یہی وہ دین ہے جس کے ساتھ الله تعالی نے اپنے رسولوں کومبعوث فرمایا۔

امام ابن جریر نے حضرت سدی رحمہ الله سے ای کی مثل روایت نقل کی ہے (1)۔

يَسْئُلُكَ آهُلُ الْكِتْبِ آنُ تُكَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتْبًا مِّنَ السَّمَاءُ فَقَلُ سَالُوُا مُوسَى الْمُبَرِّمِن ذَلِكَ فَقَالُوَا آمِنَا الله جَهُرَةٌ فَاخَذَتْهُمُ الصَّعِقَةُ مُوسَى الْمُبَيِّنَا الله جَهُرةٌ فَاخَذَتْهُمُ الصَّعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثَثُمَّ التَّخُذُوا الْعِجُلَ مِنُ بَعْدِ مَا جَاءَتُهُمُ الْبَيِّنَا فَعَفُونَا عَنْ ذَلِكَ وَاتَيْنَا مُوسَى سُلُطنًا مُّبِينَا ﴿ وَمَا فَعُمَا الْبَيْنَ فَعَمَا الْمُؤْمَ الطُّورَ مَن فَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ مَن ذَلِكَ وَاتَيْنَا مُوسَى سُلُطنًا مُّبِينَا ﴿ وَمَنْ وَالْمَعُ اللَّهُ مُلاتَعُدُوا فِي السَّبَ وَاللهُ مُلاتَعُدُوا فِي السَّبَ وَاللهُ اللهُ عَلَيْكُا ﴿ وَالْمُ اللّهُ مَا لَكُومَ اللّهُ عَلَيْكُا ﴿ وَالْمِمْ وَتُولِمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُا ﴿ وَالْمِمْ وَقُولُومُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ ال

"مطالبہ کرتے ہیں آپ سے اہل کتاب کہ آپ اتر وادیں ان پرکتاب آسان سے سووہ تو سوال کر بچکے ہیں موک العلیہ السلام) سے اس سے بھی بری بات کا ، انہوں نے کہا تھا (اے موک) و کھا کہ ہمیں اللہ تھا کھا ۔ تو کچڑ لیا تھا انہیں بکل کی کڑک نے بسبب ان کے ظلم کے بھر بنالیا انہوں نے بھر کو (اپنا معبود) اس کے بعد کہ آپھی تھیں ان کے پاس کھلی دلیلیں پھر بھی ہم نے بخش دیا ان کا پہر تھین ) جرم اور ہم نے عطافر ما یا موکی کو واضح غلب۔ اور ہم نے بلند کیا ان کے اور ہم نے فر ما یا نہیں کہ داخل ہو جا واس دروازہ ہم نے بلند کیا ان کے اور ہم نے فر ما یا نہیں کہ دھ سے نہ بڑھنا سبت میں اور ہم نے لیا تھا ان سے بختہ وعدہ سے جدہ کرتے ہوئے اور ہم نے فر ما یا نہیں کہ حد سے نہ بڑھنا سبت میں اور ہم نے لیا تھا ان سے بختہ وعدہ انہوں نے تو ٹر دیا اپنے وعدہ کو اور انہوں نے انکار کیا اللہ تعالیٰ کی آئیوں کا اور انہوں نے تو ٹر کیا انہیں کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہیں ، انہوں نے قبل کیا انبیاء کو ناحق اور انہوں نے بیر اگستا خانہ ) بات کہی کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہیں ، (یون نہیں) بلکہ مہر لگا وی اللہ نے ان کے دلوں پر بوجہ ان کے قر کے سووہ ایمان نہیں لا کیں گے مگر تھوڑی کی تعداد۔ اور ان کے کفر کے سووہ ایمان نہیں لا کیں گے مگر تھوڑی کی تعداد۔ اور ان کے کفر کے باعث "۔

<sup>1</sup> يغيرطبري،زيرآيت بدا،جلد6، منحه 11

امام ابن جریر نے حضرت محمد بن کعب قرظی رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ کچھ یہودی حضور سلے الیّلیم کی خدمت میں حاضر ہوئے ، انہوں نے کہا حضرت موئی علیہ السلام الله تعالیٰ کے پاس سے ہمارے پاس اوصیں لاتے ہیں پس آ پ بھی الواح کے آئیں یہاں تک کہ ہم آپ کی تصدیق کریں تو الله تعالیٰ نے بیآیات نازل فرمائیں (1)۔

امام ابن جریر اور منذر نے آیت کی تغییر میں حضرت ابن جریج رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ یبود و نصاری نے حضرت محمر سلٹی اللّی ہے کہ سی وقت تک اس امر پر آپ سلٹی اللّی بیعت نہ کریں سے جس کی طرف آپ سلٹی اللّی بہیں بلاتے ہیں جب تک آپ سلٹی اللّه کی جانب سے کمتوب ہمارے پاس نہیں لائیں گے جس میں یہ ہو کہ یہ کمتوب الله کی جانب سے ملتوب ہمارے پاس نہیں لائیں گے جس میں یہ ہو کہ یہ کمتوب الله کی جانب سے فلا شخص کے لئے ہاور آپ سلٹی الله کے رسول ہیں تو الله تعالی نے اس آیت کو تا زل فر مایا (2)۔

امام ابن جریر نے آیت کی تغییر میں حضرت سدی رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ یہود یوں نے کہاا گرآپ سٹی اللہ اس ا بات میں سے بیں کہ آپ سٹی اللہ کے رسول بیں تو ہمارے پاس آسان سے کھی ہوئی کتاب لے آسی جیسی کتاب حضرت موٹی علیہ السلام لاتے تھے (3)۔

امام عبد بن حمید ، ابن جریراور ابن منذر نے حضرت قادہ رضی الله عند سے پیقول نقل کیا ہے کہ وہ خالص مکتوب ہو۔ جہرة کا معنی آئکھوں کے سامنے (4)۔

ا مام ابن جریراور ابن منذر نے حضرت ابن عباس رضی الله عنبما ہے آیت کی تفییر میں بیقول نقل کیا ہے بے شک انہوں نے جب اے دیکھا تو انہوں نے اعلانیہ کہا ہمیں الله دکھا، کہا اس کلام میں تقدیم و تا خیر ہے (5)۔

ا مام سعید بن منصور اور عبید بن حمید نے حصرت عمر بن خطاب رضی الله عند سے بیروایت نقل کی ہے کہ انہوں نے یوں قر اَت کی (فَاحْدَ لَدُنْهُمُ الصَّعَقَةُ) (6)

امام ابن منذر نے حضرت ابن جرت کر حمداللہ ہے اس کی تغییر بٹس بیقول نقل کیا ہے کہ آئبیں موت نے آلیااللہ تعالیٰ نے آئبیں بطور سز اان کے وقت مقررہ ہے پہلے موت عطا کر دی اس کی وجدان کی بیگفتگوتھی۔اللہ تعالیٰ نے آئبیں جتنا عرصہ چاہا آئبیں موت عطا کر دی پھرآئبیں دوبارہ اٹھادیا۔

امام عبد بن حمید اور ابن منذر نے حصرت قادہ رضی الله عند سے روایت لقل کی ہے کہ طور سے مرادوہ پہاڑ ہے جس کے دائن میں وہ موجود تھے، الله تعالی نے اس پہاڑکوا شایا اور ان کے اوپریوں کر دیا جیسے سائبان ہو۔ فرمایاتم میر ہے تھم کو اپناؤگے یا میں اس پہاڑکو تم پر پھینک دوں گا تو بنی اسرائیل نے کہا ہم اس کو اپنا کیں گے تو الله تعالی نے پہاڑکو ان سے روک لیانہ گرایا۔ امام عبد بن حمید، ابن جریر اور ابن منذر نے آیت کی تفییر میں حضرت قادہ رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ الْبَابُ سُجُدیاً میں باب سے مراد ہم بیت المقدس کا ایک وروازہ لیتے ، الله تعالی نے بنوا سرائیل کو تھم دیا تھا کہ وہ ہفتہ کے روزم پھیلیاں

1 تغیرطبری، زیرآیت بذا، جلد 6 منحه 1 2 - اینهٔ 1 3 داینهٔ 4 دارینهٔ 4 دارین

نہ کھا ئیں اور نہ ہی ان سے چھیڑ چھاڑ کریں ، باقی دنوں میں بیان کے لئے حلال تھیں۔انہوں نے اپنے وعدہ کوتو ڑا اور بیکہا کہ ہم پچھنیں سجھتے (صرف یبی بات نتھی) بلکہ الله تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ، جب قوم نے الله تعالیٰ کے تعمم کوترک کیا ، الله کے رسول کوتل کیا ، اس کی آیات کا انکار کیا اور پختہ وعدہ کوتو ڑا تو الله تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دیں اور ان کے ان افعال کرنے کی وجہ سے انہیں رحمتوں سے دورکر دیا (1)۔

امام بزاراور بیمی نے شعب میں ضعیف سند سے حضرت ابن عمر رضی الله عنہ سے وہ نبی کریم سلیم الیہ ہے روایت نقل کرتے ہیں کہ طالع عرش اللہ کے پائے کے ساتھ لٹکا ہوا ہے جب حرمت کو پامال کیا جائے ، تا فر مانیاں کی جائیں اور الله تعالی پر جراکت کی جائے الله تعالی طالع کو بھیجتا ہے جو اس بندے پر مہر لگا دیتا ہے جس نے بیمل کیے ہوں اس کے بعد اس سے کوئی چرز قبول نہیں کی جاتی اللہ تعالی طالع کو بھیجتا ہے جو اس بندے پر مہر لگا دیتا ہے جس نے بیمل کیے ہوں اس کے بعد اس سے کوئی چرز قبول نہیں کی جاتی واتی (2)۔

امام ابن جریراور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے بُهُمّناً نَا عَظِیْمُنَا کا عَظِیمُنَا کا عضرت کا کہانہوں نے حضرت مریم علیباالسلام پر بدکاری کی تہمت لگائی (3)۔

امام بخاری نے تاریخ میں اور حاکم نے حضرت علی رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے جبکہ حاکم نے اسے سیح قرار دیا ہے کہ مجھے نبی کریم سلٹی آئیل نے فرمایا اے علی تھھ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے، یہود یوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بغض کیا یہاں تک کہ آپ کو ایسامقام دیا جو آپ کا مقام نہ تھا۔ والله تعالیٰ اعلم۔

وَ عَاصَلَبُوهُ وَالْكِنَ شُبِهَ لَهُمْ وَإِنَّا الْمُسِيَحَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ مَسُولَ اللهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنَ شُبِهَ لَهُمْ وَإِنَّا الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكِّ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنَ شُبِهِ مِنْ عِلْمِ إِلَّا البِّبَاعُ الظَّنِّ وَمَا قَتَكُوهُ يَقِيْنُا أَهْ بَلُ مِنْ عَلْمِ إِلَّا البِّبَاعُ الظَّنِّ وَمَا قَتَكُوهُ يَقِيْنُا أَهْ بَلُ مِنْ عِلْمِ إِلَّا البِّبَاعُ الظَّنِّ وَمَا قَتَكُوهُ يَقِيْنُا أَهْ بَلُ مَا لَهُمُ بِهِ مِنْ عِلْمِ إِلَّا البِّبَاعُ الظَّنِ وَمَا قَتَكُوهُ يَقِيْنُا أَهْ بَلُ اللهُ ال

"اوران کے اس قول سے کہم نے قل کردیا ہے تھے عیسیٰ فرزندمریم کو جواللہ کارسول ہے حالانکہ نہ انہوں نے قل کیا اور نہ اسے بیا کہ مشتبہ ہوگئی ان کے لئے (حقیقت) اور یقیناً جنہوں نے اختلاف کیا ان کے لئے (حقیقت) اور یقیناً جنہوں نے اختلاف کیا ان کے کہ وہ بارے میں وہ بھی شک وشبہ میں بیں ان کے متعلق نہیں ، ان کے پاس اس امر کا کوئی سے علم بجر اس کے کہ وہ پیروی کرتے ہیں گمان کی اور نہیں قبل کیا انہوں نے اسے یقینا۔ بلکہ اٹھالیا ہے اسے اللہ نے اپنی طرف اور ہے اللہ تعالیٰ غالب ، حکمت والا'۔

1 تغیرطبری، زیرآیت بذا، جلد 6 مبخه 14,16 3 تغیرطبری، زیرآیت بذا، جلد 6 مبخه 17

ا مام عبد بن حمید، امام نسائی ، ابن ابی حاتم اور ابن مردویه نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ جب الله تعالى نے اراده فرمایا كه وه حضرت عيسى عليه السلام كوآسانوں پراٹھالے تو آپ آپ اپنے ساتھيوں كى طرف تشريف لائے كرے ميں بارہ حوارى تھ،آپ ان پراہل كرہ كے علادہ دوسرى جگد سے تشريف لائے تھے جبكہ آپ كے سرسے پانى كے قطرات بہدرہے تھے۔فرمایاتم میں ہے وہ کون مخص ہے جو بارہ دفعہ میرا کفارہ اواکرے گااس کے بعد کہوہ مجھ پرایمان لایا۔ پھر فرمایا وہ کون مخص ہے جس پرمیری شبیہ ڈالی جائے اے میری جگفتل کیا جائے اور وہ میرے درجہ میں میرے ساتھ ہو، ان سب سے جوسب سے کم عمرنو جوان تھاوہ اٹھا آپ نے اسے فر مایا توبیٹھ جا پھرآپ نے وہ بات دہرائی وہی نو جوان اٹھا۔ آپ نے فر مایا تو بیر اے اس نے چروہی بات دہرائی تو وہی نوجوان اٹھا۔اس نے عرض کی میں حاضر ہوں۔آپ نے فر مایا تو ہی وہ ہے۔اس نو جوان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ ڈال دی گئی اور اس کمرے کے روشن دان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسانوں پراٹھالیا گیا۔ یہودیوں کے جاسوں آئے۔انہوں نے اس آدی کو پکرلیاجس پرحفزت عیمیٰ علیالسلام کی شبیدوالی گئے تھی انہوں نے اس نو جوان کوتل کر دیا اور اسے سولی پر لٹکا دیا گیا۔ ان حوار بوں میں سے بعض نے ایمان لانے کے بعد باره دفعه آپ كاكفاره ديا پهرتين جماعتول ميں بث كئے ـ ايك جماعت نے كہاالله تعالى جمارے درميان رہاجتناع صهاس نے عام، پیعقوبیہ ہیں ایک جماعت نے کہا ہم میں الله کا بیٹار ہا جتناعرصہ چاہا پھرالله تعالیٰ نے اسے آسانوں پراٹھالیا، پیسطور بیہ ہیں۔ایک جماعت نے کہا ہمارے درمیان الله کا بندہ اوراس کا رسول تھا، بیمسلمان تھے۔ دونوں کا فرجماعتیں مسلمانوں پر غالب رہیں، انہیں قل کیا۔ حقیقی عیسائیت کے پیروکار مغلوب ہی رہے یہاں تک کدالله تعالی نے حضرت محمد مل الله الله عالی ہے۔ فر ما يا توالله تعالى ني يرآيت نازل فر ما كى ( فَلَمَنَتُ طَائِفَةُ مِنْ بَنِي إِسْرَ إِنِيلَ ) لينى وه طا كفه جوحفرت عيسى عليه السلام ك زمان میں ایمان لایا تھا اور اس جماعت نے حضور مل ایکن کیا تکار کیا جس نے حضرت عیسیٰ علیه السلام کے دور میں کفر کیا تھا توجو لوگ حضرت عیسیٰ علیدالسلام کے زمانہ میں ایمان لائے تھان کی مدداس طرح کی کہ حضور ملٹے الیلم نے ان کے دین کو کفار کے دین برغلبہ دے دیا۔

امام عبد بن حمید، ابن جریراورا بن منذر نے حضرت قادہ رضی اللہ عنہ سے بیقول نقل کیا ہے کہ جنہوں نے یہ کہا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوتل کیا وہ اللہ کے دشمن یہودی ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ اسلام کوتل کیا وہ اللہ کے دشمن یہودی ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ اسلام کوتل کیا ہے اور آپ کوسولی پر لاکا یا ہے۔ ہمارے سامنے یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ آپ نے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوتل کیا ہے اور آپ کوسولی پر میری شبیہ ڈالی جائے کیونکہ وہ مقتول ہے تو آپ کے ایک ساتھی ایٹ ساتھیوں سے فر مایا تم میں سے وہ محض کون ہے جس پر میری شبیہ ڈالی جائے کیونکہ وہ مقتول ہے تو آپ کے ایک ساتھی نے کہا اے اللہ کے نبی میں حاضر ہوں۔ وہ آ دمی قبل کر دیا گیا ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کومحفوظ رکھا اور اسے آسانوں کی طرف اضالیا (1)۔

امام عبد بن حميد ، ابن جريراور ابن منذر في حصرت مجامد رحمد الله سي شيخة لهم كي يتفير نقل كي به كريبود يول في ايس

<sup>1</sup> تغيير طرى، زيرات مدا، جلد 6، صفحه 19 ، داراحياء الراث العربي بيروت

آدمی کوتل کیا جو حفرت عیسی علیه السلام تو نه تھے گروہ حفرت عیسیٰ علیه السلام کے مشابہ تھے۔ یہودی یہ گمان کرتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہی ہیں،الله تعالیٰ نے انہیں ڈندہ آسانوں پراٹھالیا(1)۔

امام ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهماہ و مَاقتَكُو هُ يَوْيَنْا كامعنی به كيا بهم يقتلوا طنهم يقينا ليني ه ضمير سے مراد ظن ليا ہے (2) -

امام ابن منذر نے حضرت مجاہدر مماللہ سے آیت کی یقنیر نقل کی ہے و ما قتلوا ظنهم یقینا۔ یعنی انہوں نے جس کا گان کیا تھا اسے بالکل قبل نہیں کیا۔

امام ابن جریرنے حضرت جو بیراور حضرت سعیدر جمهما الله سے اس کی مثل معنی نقل کیا ہے (3)۔

امام عبد الرزاق، امام احمد نے زہدیں اور ابن عساکر نے حضرت ثابت بنانی رحمہ الله کے واسطہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسانوں پراٹھایا گیا تو آپ نے ایک جبہ پہنا ہوا تھا، چروا ہے کے خفین یاوُں میں تصاور ایک غلیل تھی جس ہے آپ پرندے شکار کرتے تھے۔

امام احمد نے زہد میں ، ابوقعیم اور ابن عساکر نے حضرت ثابت بنانی رحمہ الله کے واسط سے حضرت ابو عالیہ رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوآسانوں پر اٹھایا گیا تو آپ نے بہ تین چیزیں چھوڑیں ، ان کا ایک جب، چروا ہے کے خشین اور غلیل جس سے آپ پر ندے شکار کرتے تھے (4)۔

اہام ابن عساکر حفزت عبد الجبار بن سلیمان رحمد الله سے روایت نقل کرتے ہیں کہ حفزت عیسیٰ علیہ السلام اس دات اپنے ساتھیوں کے پاس تشریف لائے جس روز انہیں آسانوں پر اٹھایا گیا تو آپ نے انہیں فر مایا الله کی کتاب کے بدلہ میں اجرکا مطالبہ نہ کرنا اگرتم ایبانہ کرو گے تو الله تعالی تمہیں پھروں کے ایسے منبروں پر بٹھائے گاجن میں دنیاو مافیہا سے بہتر چیزیں ہوں گی عبد الجبار نے کہا اس سے مرادوہی مقاعد ہیں جن کا ذکر قرآن علیم میں ہے فی مقعید صدر تو عیسیٰ علیہ السلام کوآسانوں پر اٹھالیا گیا (5)۔

امام عبد بن حمیداورا بن جریر نے حضرت وہب بن مدہدرض الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ جب حضرت عینی علیہ اسلام کو الله تعالیٰ نے بتایا کہ وہ دنیا سے جانے والے ہیں تو وہ موت سے گھبرائے اور ان پریہ چیز بڑی شاق گزری۔ آپ نے حواریوں کو بلایا، ان کے لئے کھانا تیار کیا۔ انہیں فر مایا آج رات میر بے پاس حاضر ہونا مجھے تم سے کام ہے۔ جب رات کے وقت حواری آپ کے پاس جمع ہوئے ، انہیں کھانا کھلایا اور گفتگو کرنے لگے۔ جب حواری کھانے سے فارغ ہوئے تو آپ خود ان کے ہاتھ دھلوانے ، اپنے ہاتھ سے وضو کرانے اور اپنے کپڑوں سے ان کے ہاتھ دھلوانے ، اپنے ہاتھ سے وضو کرانے اور اپنے کپڑوں سے ان کے ہاتھ دھلوانے ، اپنے ہاتھ سے وضو کرانے اور اپنے کپڑوں سے ان کے ہاتھ دشک کرنے لگے۔ حواریوں نے آپ کے اس عمل کو بڑا عظیم جانا اور باعث شرف سجھنے لگے۔ فرمایا آج کی رات جو ہیں کر رہا ہوں اس میں سے جس نے بھی مجھ پر کوئی

<sup>2</sup>\_الينا، جلد6 منح 23

چےزرد کی تواس کا مجھے سے اور میرااس سے کوئی تعلق نہیں۔سب نے اقرار کرلیا یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس عمل سے فارغ ہو گئے۔فرمایا آج کی رات جومیں نے تہارے ساتھ معاملہ کیا ہے یعن تہاری خدمت کی ہو اس برتم ایک دوسرے یعظمت ندجتانا بلکدایک دوسرے کی اس طرح خدمت کرنا جس طرح میں نے تمہاری خدمت کی ہے۔ میرا کام جس کے بارے میں تم سے خدمت لینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہتم میرے بارے میں الله سے دعا کرواور دعامیں پوری کوشش کرو کہ الله تعالی میری اجل کومؤخر کردے۔ جب انہوں نے اپنے آپ کو دعا کے لئے تیار کیا اور دعا میں کوشش کا ارادہ کیا تو ان پر نیند غالب آگئی اوروہ دعانہ کرسکے حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں جگانے گئے اور کہتے سجان اللہ تم میرے لئے ایک رات بھی صبر نہیں کر سکتے جس میں تم میری مدوکرتے۔انہوں نے عرض کی الله کی تسم ہم نہیں جانتے ہمیں کیا ہو گیا ہے،ہم راتو ل کو جا گتے اورزیادہ دیرتک جاگتے اور باتیں کرتے تھے لیکن آج رات ہم جاگنے کی طاقت نہیں رکھتے ، ہم دعا کا ارادہ نہیں کرتے مگر ہارےاور دعاکے درمیان کوئی چیز مائل ہوجاتی ہے۔آپ نے فرمایا چرواہے کولے جایا جاتا ہے اور ریوز مکھر جاتا ہے،آپ الیی با تیں کرنے لگے جس میں اپنی موت کی خبر دینے لگے پھر فر مایاحق کی تیم تم میں سے کوئی میرا کفارہ دے گا قبل اس کے کہ مرغ تین دفعہ چیخ تم میں سے کوئی ضرور مجھے چند دراہم کے عوض بیچے گا اور میری قیت کھائے گا۔حواری آپ کے پاس سے نكلے اور بھر گئے جبكه يبودي حضرت عيسى عليه السلام كى تلاش ميں تھے۔انہوں نے شمعون كو پكر ليا جوحوار يول ميں سے ايك تھا۔ یبودیوں نے کہا یہ بھی حضرت عیسی علیہ السلام کا حواری ہے اس نے انکار کیا۔ اس نے کہا میں اس کا ساتھی نہیں ہوں تو یبود بوں نے اسے چھوڑ دیا پھر دوسرے لوگوں نے اسے بکڑ لیا پھراس نے مرغ کی آ واز سی تو وہ رونے لگا اور سخت عملین ہو گیا۔ جب صبح ہوئی توالک حواری یہودیوں کے پاس آیا اور کہاتم مجھے کیا دو گے، اگر میں تہمیں سیج کے بارے میں بتاؤں تو انہوں نے اسے تیس درہم دینے کا دعدہ کیا۔اس حواری نے وہ تیس درہم لے لئے اور انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بنادیا۔اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیداس پر ڈالی جا چکی تھی۔ یہودیوں نے اسے پکر لیا،اسے جکر لیااورری سے باندھ دیا۔اے تھینے گے اور کہتے تو ہی مردول کوزندہ کرتا تھا، مجنونوں کودرست کرتا تھا، کیا تواسیے آپ کواس ری سے آزاذ نبیس کرسکتا؟ وہ اس پرتھو کتے ، کھانے بھینکتے یہاں تک کداہے اس لکڑی تک لے آئے جس پرانہوں نے سولی پراٹکانے کا ارادہ کیا تھا۔الله تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوآسان پراٹھالیا اور انہوں نے اسے سولی پراٹکا دیا جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام كى شبية الى من تعلى وه سات دن تك اى طرح ربا- بحرحضرت عيسى عليه السلام كى والده اوروه عورت جسة حضرت عيسى علیہ السلام دوادیا کرتے تھے جے الله تعالی نے جنون سے شفاعطا کھی دونوں روتی ہوئی اس مصلوب شخص کے پاس آئیں تو حضرت عیسیٰعلیہ السلام ان کے پاس آئے،آپ علیہ السلام نے ان دونوں سے بوچھاتم کس پررور،ی ہو؟ دونوں نے کہا ہم تم پرروتی ہیں۔آپ نے فر مایا مجھے تو الله تعالی نے اپنی طرف اٹھالیا تھا۔ مجھے تو بھلائی کے سواکوئی چیز نہیں پہنچی، یہ تو وہ مخص ہے جوان کے لئے مشتبہ ہوگیا تھا۔ آپ نے حوار یوں کو تھم دیا کددہ آپ کوفلاں جگد لیں۔اس جگد گیارہ حواری ملے جس نے آپ کو بھا تھااور يبود يوں كى راجنمائى كى تھى حضرت عيلى عليدالسلام نے اپنے حواريوں سے اس كے بارے يس يوچھا تو حواريوں

نے بتایا اس نے جوکیا تھا اس پرنادم ہے تو اس کا گل بند ہوگیا۔اورمر گیا فر مایا اگریتو بہرتا تو الله تعالیٰ اس کی توبہ قبول فر ما تا پھر آپ نے ان سے اس نو جوان کے بارے میں پوچھا جوان کے پیچھے چیلا کرتا تھا جسے بحنا کہتے پھر فر مایا وہ تمہارے ساتھ ہے اب تم جاؤہتم میں سے ہرا یک انسان ایک زبان میں بات کر رہا ہوگا پس اسے چاہیے کہ اس قوم کے لوگوں کو تلاش کر ب اور انہیں دعوت دے (1)۔

امام ابن منذر نے حضرت وہب بن مدہ رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سیاح تھے۔آپ ایک عورت کے پاس سے گزرے جو پانی بحرر ہی تھی ۔حضرت عیسلی علیہ السلام نے فرمایا تو مجھے وہ پانی بلاجے جو بھی پیتا ہم جاتا ہے میں تجھے وہ یانی بلاؤں گااس سے جوبھی پیتا ہے زندہ ہوجاتا ہے۔آپ ایک علیم عورت سے ملے۔اس عورت نے آپ ہے عرض کی کیا آپ اس پانی پر قناعت کریں گے جے جو پیتا ہے وہ مرجاتا ہے اس پانی کوچھوڑ کر جے جو ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے؟ حضرت عیسی علیہ السلام نے فرمایا تیرایانی عاجل (دنیا) ہاورمیرایانی آجل (آخرت) ہے۔اس عورت نے کہا شايدتو وبي خص ہے جے عيسىٰ بن مريم كہتے ہيں۔تو حصرت عيسىٰ عليه السلام نے فرمايا ميں بى وه ہوں ،فر مايا ميں مجھے الله تعالىٰ کی عبادت اوراس کے سوادوسرے معبودوں کی عبادت ترک کرنے کی طرف دعوت دیتا ہوں۔اس نے کہا جوآپ کہتے ہیں اس پر دلیل بھی لائیں ۔ تو آپ نے فر مایا اس کی دلیل یہ ہے کہ جب تو اپنے خاوند کے پاس واپس جائے گی تو تیرا خاوند تجھے طلاق دے دے گا۔اس عورت نے کہا بید کیل تو بوی واضح دلیل ہے۔ بنواسرائیل میں سے کوئی بھی ایسی عورت نہیں جو خاوند کے ہاں جھ سے بوھ کرمعزز ہو،اگر بات ایے ہی ہوجسے تم کہتے ہوتو مجھے یقین ہوجائے گا کہتم سے ہو۔وہ اپ خاوند کے یاس گئی،اس کا خاوندغیورنو جوان تھا۔اس نے پوچھا تو نے دریس لئے کی عورت نے کہا میرے یاس سے ایک آ دمی گزرا۔ عورت نے خاوند کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتانا چاہا۔ مرد پرغیرت غالب آگئی تو اس نے عورت کو طلاق دے دی ۔ توعورت نے کہااس آ دمی نے مجھ سے تجی بات کہی تھی۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تلاش میں نکل پڑی ۔ آپ علیہ السلام برایمان لا چکی تھی ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک گھر میں آئے جبکہ آپ کے ساتھ ستائیں حواری تھے۔ لوگوں نے انہیں گھیرلیااوران کے پاس داخل ہو گئے۔اللہ تعالیٰ نے سب حواریوں پر حضرت عیسیٰ علیدالسلام کی شبیدڈ ال دی۔لوگوں نے کہاتم نے ہم پر جادو کر دیا ہے ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہمارے سامنے پیش کرو گے یا ہم سب کوتل کریں۔ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے فرمایاتم میں سے کون جنت کے بدلے میں اپنانفس بیچنا ہے؟ حواریوں میں سے ایک نے کہامیں۔ ان لوگوں نے اسے پکڑلیا۔اسے تل کیااورسولی پراٹکا دیااس وجہسے ان پرمعاملہ مشتبہ ہوگیا۔ان لوگوں نے گمان کیا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیه السلام وقبل کیا ہے۔نصاری نے بھی یہی گمان کیا جبکہ الله تعالی نے حضرت عیسیٰ علیه السلام کواس روز ہی الخالبانقا\_

۔ اس عورت تک میخر پینچی که حضرت عیسی علیہ السلام قل کردیے گئے ہیں اور انہیں سولی پر انکا دیا گیا ہے۔وہ عورت آئی ،اس

<sup>1</sup> تفسيرطيري، زيرآيت بذا، جلد 6 صفحه 18 ، داراحياء الراث العربي بيروت

بادشاہ نے افسوں کا اظہار کیا اور دونوں کوئی کرنے کا ارادہ کیا۔ اس کی ممکنت کے پہولوگ کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا

یہاں تک کہ تعاری عید گزرجائے بھر تیری جورائے ہواس کے مطابق فیصلہ کر دیتا۔ اس نے دونوں کوقید کردیا بھر بادشاہ پران

یہاں تک کہ تعاری عید گزرجائے بھر تیری جورائے ہواس کے مطابق فیصلہ کر دیتا۔ اس نے دونوں کوقید کردیا بھر بادشاہ پران

کے بارے میں نسیان طاری ہوگیا یہاں تک کہ نسطور آگیا، اس نے ان دونوں کے بارے میں پوچھاتو اسے ان دونوں کے

بارے میں بتایا گیا کہ وہ دونوں قید خانہ میں قید چی وہ ہاں دونوں کے پاس گیا اس نے ان سے کہا کیا میں نے تہمیں کہا نہیں تعا

کہ نری کرنا تخی نہ کرنا اور کسی معاملہ میں مجھے چیچھے نہ چھوڑ نا کیا تم جانے ہو کہ تبہاری مثال کیا ہے؟ تبہاری مثال اس عورت

ہیسی ہے جس کے ہاں اولا دنہیں ہوتی یہاں تک کہ وہ بو ھائے کوجا پہنچتی ہے، جب اسے بو ھاپا آلیتا ہے تو اس کا بچہ

ہوتا ہے۔ وہ عورت پند کرتی ہے کہ بچہ جلد جوان ہوتا کہ عورت اس سے نفع اٹھائے۔ تو وہ اسے ایک خوراک کھلاتی ہے جس کی

ہوتا ہے۔ وہ عورت پند کرتی ہے کہ بچہ جلد جوان ہوتا کہ عورت اس سے نفع اٹھائے۔ تو وہ اسے ایک خوراک کھلاتی ہے جس کی

ہوتا ہے۔ وہ عورت اپنا پھر نسطور ان کے پاس سے نکل چلا یہاں تک کہ بادشاہ کے درواز سے پرآیا۔ بادشاہ کا طریقہ بی تھا کہ جب

اس کا محدہ طاقت نہیں رکھتا تو وہ عورت اس سے نکل چلا یہاں تک کہ بادشاہ کے درواز سے پرآیا۔ بادشاہ کا طریقہ بی تھا کہ جب

لوگ بیٹھ جاتے تو اس کی چار پائی رکھی جاتی ،لوگ اس کے ساسے صف بستہ بیٹھ جاتے۔ جب لوگوں کو ملال وحرام کا کوئی مسئلہ

لوگ بیٹھ جاتے تو اس کی چار پائی رکھی جاتی ،لوگ اس کے ساسے صف بستہ بیٹھ جاتے۔ جب لوگوں کو ملال وحرام کا کوئی مسئلہ

در پیش ہوتاتو وہ اس کے سامنے مسلد رکھتے۔ وہ اس میں غور و فکر کرتا پھر مجلس میں بیٹھے ساتھ والے آدی سے پوچھتا لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے یہاں تک کہ مسلہ مجلس کے آخری بندے تک تی جاتا نسطور آیا اور قوم کے آخر میں بیٹھ گیا۔ جب لوگوں نے بادشاہ کو جواب و سے اور نسطور کا جواب بھی اس تک پہنچایا تو اس نے ایک ایسی چیزسی جس میں حلاوت تھی اور اپنے کا نوں میں مشاس پائی۔ اس نے پوچھا یہ بات کس نے کی ہے؟ اسے بتایا گیا وہ آدی جو قوم کے آخر میں بیٹھا ہوا تھا۔ بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لے آؤ۔ بادشاہ نے کہا تو نے بدیہ بات کہی ہے؟ تو نسطور نے کہا تی بال بادشاہ نے کہا کہتا ہے؟ اس نے جواب دیا یہ یہ کہتا ہوں۔ وہ کوئی بات بھی نہ پوچھتا گر نسطور اس کی وضاحت کر دیتا۔ بادشاہ نے کہا تیرے پاس یعلم اور تو قوم کے آخر میں بیٹھی، اس کے لئے میری چار پائی کے پاس نشست بناؤ پھر اس نے کہا اگر تیرے پاس میر ابیٹا بھی آئے تو اس کے لئے کھڑ انہ ہونا پھر وہ نسطور کی طرف متوجہ ہوا اور لوگوں کوچھوڑ دیا۔ جب نسطور نے یہ پہچان لیا کہ میر ابیٹا بھی آئے تو اس کے لئے کھڑ انہ ہونا پھر وہ نسطور کی طرف متوجہ ہوا اور لوگوں کوچھوڑ دیا۔ جب نسطور نے یہ پہچان لیا کہ اس کا مقام و مرتبہ ثابت ہوچکا ہے تو اس نے کہا میں بادشاہ سے طریقہ سے بات کروں گا۔

نسطورنے کہااے بادشاہ میرا گھرادر جا گیر بہت دورہ، اگر تو پیند کرے تو اپنا کام لے اور مجھے اجازت دے دے تاکہ میں اپنے گھرلوٹ جاؤں۔ بادشاہ نے نسطور ہے کہا ایسا کرنے کی تو کوئی گئجائش نہیں، اگر تو پیند کرے کہ اپنے گھر دالے یہاں کے آئے تو تیرے ساتھ ہمدردی ہوگی، اگر تو پیند کرے کہ بیت المال سے ضرورت کا مال لے اور گھر والوں کی طرف بھیج تو ایسا کرگز رنسطور خاموش رہا۔

پھرایک دن ابیاہوا کہ ان کا ایک آ دی فوت ہوگیا نسطور نے کہا اے بادشاہ جھے ینجر پنجی ہے کہ دد آ دی تیرے پاس آ ہے جو تیرے دین پرعیب لگاتے تھے۔ بادشاہ نے ان دونوں کا ذرکیا اور ان دونوں کی طرف پیغا م بھیج دیا۔ بادشاہ نے کہا اے نسطور تو میر باور ان کے درمیان تھم ( اللہ شا ) ہے تو جو فیصلہ بھی کرے گا ہیں اس پر راضی ہوں گا۔ نسطور نے کہا اے بادشاہ یہ میت ہے جو بنوا اسرائیل ہیں فوت ہوا ، ان دونوں کو تھم دو کہ دوہ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ان کی دعا کے صدقہ اسے زندہ کردے۔ اس میں ان کے لئے واضح نشانی ہوگی ، میت لائی گئی ادر بادشاہ کے پاس رکھ دی گئی ، وہ دونوں اٹھے ، وضو کیا اور دونوں اٹھے ، وضو کیا اور دونوں اٹھے ، وضو کیا اور وضح نشانی ہوگی ، وہ دونوں اٹھے ، وضو کیا اور وضح نشانی ہے کہا ہے بادشاہ اس میں دونوں نے گئی اور بادشاہ کے پاس رکھ دی گئی ، وہ دونوں اٹھے ، وضو کیا اور وضح نشانی ہے کہا ہے بادشاہ اس میں ہواں ہے گئی ہوں ہوں ہوت کہا ہے بادشاہ اس میں اس کے کہا ہوں اور ان کی بات کا کو کی وزن نہیں ، اگر یہ تیرے معبودوں کو واضح نشانی ہوئی نے پر قادر ہوں تو تھر ان کا معاملہ تو ی ہے۔ با دشاہ نے اپنی مملکت کے گئی کہ بن ہوگے کے بارے میں ایک تدبیر کرتا ہوں تا کہ تیرے سواان کی جس میں بی ہو ہوں کہا ہوں اور ان بتوں کے بارے میں ایک تدبیر کرتا ہوں تا کہ تیرے سواان کی عبادت نہ کی جائے پھر بادشاہ نے اپنا سراٹھا یا اور یہ کہا بیدونوں افراد تمہاراد بین بدلنا چا ہے تیں اور تمہارے معبودوں کے علاوہ ورمجود کی طرف بلاتے ہیں۔ ان دونوں کی آ تھوں کو پھوڑ دو، ان کے اعتما کاٹ دویا ان دونوں کوشل کردو۔ معبودوں نے اور معبودوں نے اور معبودوں نے اور دور ان کے اعتما کاٹ دویا ان دونوں کوشل کردو۔ معبودوں نے اور معبودوں نے اور معبودوں کے طرف کو مور ف بلاتے ہیں۔ ان دونوں کی آتھوں کو پھوڑ دو، ان کے اعتما کاٹ دویاں کوشر کو کوشر کردوں کوشروں کے اور کی بالن کے دویا ان دونوں کوشل کردوں کوشروں کے اس کے ان کی میں کوشروں کوشروں کی تعلی کوشروں کی کردوں کوشروں کے دویا کوشروں کوشروں کوشروں کے دور کوشروں کوشروں کے دور کوشروں کی تو میں کوشروں کوشروں کی کوشروں کوشروں کی آئی کوشروں کوشروں کوشروں کی تعلی کوشروں کی آئی کی کوشروں کوشروں کی آئی کوشروں کی آئی کوشروں کی آئی کوشروں کی آئی کی کوشروں کی آئی کوشروں کی آئی کی کوشروں کی کوشروں کی کوشروں کی کوشروں کی کوشروں کی کوشروں

اے کوئی جواب نددیا۔ نسطور نے اپنے دونوں ماتھیوں کو تکم دیا کہ دواپنے ساتھ کلہا ڑار کھیں۔ نسطور نے بادشاہ سے کہاا ہے بادشاہ ان دونوں کو کہیں کہ کیا وہ تیرے مبعودوں کو نقصان پہنچا کتے ہیں؟ بادشاہ نے کہا کیا تم ہمارے معبودوں کو نقصان پہنچا کتے ہو؟ دونوں آگے ہو ھے اور ان معبودوں کو تو ڑ دیا۔ نسطور نے کہا میں تو دونوں نے کہا ہمارے اور ان کے درمیان سے ہٹ جاؤ۔ دونوں آگے ہو ھے اور ان معبودوں کو تو ڑ دیا۔ نسطور نے کہا میں بھی ان کے دب پرایمان لے آیا ہوں۔ تمام لوگوں نے بھی کہا ہم بھی ان کے دب پرایمان لے آئے ہیں۔ نسطور نے اپنے ساتھیوں سے کہا بیزمی ہے۔

امام ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے و کان الله عزید احکیت کا بیمعن نقل کیا ہے کہ وہ اس طرح عالب و حکیم ہے (1)۔

ا مام ابن ا بی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت نقل کی ہے کہ ایک یہودی نے آپ سے کہاتم ہے کہتے ہو کہ الله تعالیٰ عزیز وکلیم تھا آج وہ کیسا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی الله عنهما نے فر مایا اپنی ذات سے عزیز وکلیم ہے۔

## وَ إِنْ مِّنُ اَهُلِ الْكِتْبِ اِلَّالَيُوُمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ۚ وَيَوْمَ الْقِلْمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا الْ

"اوركوئى اليانبيل موگا اہل كتاب سے مروه ضرورايمان لائے گامسے پران كى موت سے پہلے اور قيامت كے دن وهمول كے ان ير گواؤ "۔

ا مام فریا بی ،عبد بن حمید اور حاکم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے اس آیت کی تفسیر میں بیقول نقل کیا ہے جبکہ حاکم نے اسے بچے قرار دیا ہے بعنی موت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لا کیں گے۔

ا مام ابن جریرا در ابن ابی حاتم نے مختلف سندوں سے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے بیقول نقل کیا ہے کہ موجہ میں ہ ضمیر سے مراد حضرت عیسلی علیہ السلام ہیں (2)۔

ا مام ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهماہے آیت کی تغییر میں بیقول نقل کیا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوباہ دنیا میں بھیجا جائے گا تو اہل کتاب میں سے پچھلوگ آپ کولیس گے اور آپ پرایمان لائیں گے (3)۔

امام ابن جریراور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهماہے بیقو ل نقل کیا ہے کہ اہل کتاب سے مراو خاص طور پر یبودی ہیں۔

امام طیالی ،سعید بن منصور ، ابن جریراور ابن منذر نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے بیقول نقل کیا ہے کہ حضرت ابی کی قر اُت میں قَبْلَ مَوْقِهِ کی جگه قبل مو تھم کے الفاظ ہیں ، فر مایا کوئی یہودی نہیں مرے گا یہاں تک کہ وہ حضرت میں علیہ السلام پر ایمان نہ لائے ،حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے عرض کی گئی اگر وہ مکان سے گرے تو پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ فر مایا

وہ بلندی ہے پستی کی طرف گررہا ہو (5)۔

وہ ہوا ہی میں اس بارے میں زبان سے اظہار کرے گا۔ پوچھا گیا اگران میں سے کسی کی گردن اڑائی جائے تو انہوں نے فرمایا وہ اپنی زبان سے جلدی جلدی آسے اداکرے گا(1)۔

امام ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت نقل کی ہے کہ اگر کسی یہودی کی گردن اڑ ائی جائے تو اس کی روح اس وقت نہیں نکلتی جب تک وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام برایمان نہ لائے (2)۔

امام عبد بن حمید اور ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ کوئی یہودی اس وقت تک نہیں مرتاجب تک وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پرالله کے بندے اور اس کے رسول ہونے پرایمان نہ لائے اگر چہ اسلحہ کے ذریعے اسے قبل کیا جائے (3)۔

امام ابن جریرادرا بن منذر نے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے بیقول نقل کیا ہے کہ اگر ایک یہودی کوکل کی حجت سے ینچے بھینکا جائے تو دہ زمین تک نہیں پہنچتا یہاں تک کہ دہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کواللہ کا بندہ اور اس کارسول مان لیتنا ہے (4)۔

امام عبد بن حمید اور ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما ہے آیت کی تفسیر میں بیقول نقل کیا ہے کہ کوئی یہودی اس دفت تک فوت نہیں ہوتا یہاں تک کہ دہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ۔عرض کی گئی اگر چہ اسے تلوار کے ساتھ قتل کیا جائے ؟ تو فرمایا اس کی گواہی دے گا اگر چہ وہ بلند جگہ ہے گرا ہو؟ فرمایا وہ اس کی گواہی دے گا اگر چہ ا

امام ابن منذرنے حضرت ابو ہاشم اور حضرت عروہ رحمہما الله سے روایت نقل کی ہے دونوں نے کہا مصحف الی بن کعب میں ہے کہ کوئی اہل کتاب میں سے ایسانہیں جوموت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے۔

امام عبد بن حمید اور ابن منذر نے حضرت شہر بن حوشب رحمہ الله سے وہ حضرت محمد بن علی بن ابی طالب رضی الله عنہ سے
اس آیت کی تغییر میں نقل کرتے ہیں جبکہ یہی محمد بن حنیفہ ہیں کہ کوئی اہل کتاب میں سے ایسانہیں جس کے پاس فرشتے نہ آتے
ہوں وہ اس کے چہرے اور پشت پر مارتے ہیں پھر اسے کہا جاتا ہے اے الله کے دشمن بے شک عیسیٰ علیہ السلام روح الله اور
کلمہ الله ہیں تو نے الله تعالیٰ پر جھوٹ بولا تو نے گمان کیا کہ وہ الله ہیں ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو فوت نہیں ہوئے انہیں آسان
کی طرف اٹھایا گیاوہ قیامت سے پہلے زمین پر آئیس گے تو کوئی یہودی اور نصر انی نہیں رہے گا جوان پر ایمان نہ لائے۔

امام ابن منذرنے حضرت شہر بن حوشب رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ ججاج نے مجھے کہا اے شہر کتاب الله میں ایک ایک آیت ہے میں نے جب بھی اسے پڑھا ہے اس کے بارے میں میرے دل میں کھٹکا پیدا ہوا ہے۔ الله تعالیٰ کا فرمان ہے پھریہ آیت پڑھی میرے پاس قیدی لائے جاتے ہیں۔ میں ان کی گرد نمیں اڑانے کا حکم دیتا ہوں لیکن میں تو ان سے ایسی کوئی بات نہیں سنتا۔ میں نے کہا تیرے سامنے اس کی صحیح توجینہیں پیش کی گئی۔ جب نصر انی کی روح نکلتی ہے تو فرشتے اس کے منہ

1 تغيير طبرى، زيرآيت بذا، جلد 6، منحه 26، داراحياء التراث العربي بيروت 2-اليناً 4-العنا، جلد 6، منحه 27 اور پشت پرضر بیں لگاتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں اے خبیث تو نے حضرت سے علیہ السلام کے بارے بیں گمان کیا ہے کہ وہ الله ہے یا بین الله ہے یا تین بیں سے تیسرا ہے وہ تو الله کا بندہ اس کی روح اور اس کا کلمہ ہے۔ جب اسے اپنا ایمان کوئی نفع نہیں دیتا ہے تو وہ یہ ایمان لے آتا ہے۔ یہودیوں کی جب روح نکلتی ہے تو فرشتے اس کے سامنے حصہ اور پشت پرضر بیں مارتے ہیں اور کہتے ہیں اے خبیث تو نے یہ گمان کیا کہ تو نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئل کر دیا ہے، وہ تو الله کا بندہ اور اس کی روح ہیں اور کہتے ہیں اے خبیث تو نے یہ گمان کیا کہ تو نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسان سے اتریں گے تو ان کے جب حب اسے اپنا ایمان لفع نہیں دیتا تو وہ ایمان لے آتا ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسان سے اتریں گے تو ان کے مردے ایمان لاتے تھے۔ پوچھا تو نے یہ کہاں سے اخذ کیا؟ ہیں نے زندہ اس طرح ان پر ایمان لا کیس کے معدن سے حاصل کیا۔ شہر نے کہا الله کی تم مجھے یہ بات امسلمہ نے بنائی تھی کین میں نے اسے غضب ناک کرنا چاہا۔

امام عبد الرزاق، عبد بن حميد اورابن منذر نے حضرت قادہ رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ اس آیت کامفہوم میہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسان سے اتریں گے تو تمام دینوں کے بیروکار آپ پرایمان لے آسکیں گے (1) اوران پر گواہ ہونے کا مفہوم میہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کے پیغام کو پہنچایا اور اپنے بارے میں الله کا بندہ ہونے کا اقرار کیا۔

ا مام ابن جریر نے حضرت ابن زیدر حمداللہ سے بیقول نقل کیا ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسان سے اتریں گے تو د جال سے جنگ کریں گے۔ زمین میں کوئی یہودی ایسانہیں رہے گا جوآپ پر ایمان نہ لائے مگریہ اس وقت ہوگا جب انہیں ایمان کوئی نفع نہ دے گا(2)۔

ا مام این جریر نے حضرت ابو مالک رحمہ الله ہے روایت نقل کی ہے کہ اہل کتاب کا ایمان لا نا آسان ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کے وقت ہوگا اہل کتاب میں ہے کوئی آ دمی نہیں رہے گا جوآپ پر ایمان ندلائے (3)۔

امام ابن جریر نے حضرت حسن رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ اہل کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وصال سے پہلے آپ پرایمان لا مکیں گے، الله کی شم اس وقت وہ الله تعالیٰ کے ہاں زندہ بیں لیکن جب وہ آسان سے اتریں گے تو سب لوگ آپ پرایمان لے آئیں گے (4)۔

امام ابن افی حاتم نے حضرت حسن بھری رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ ایک آدمی نے حضرت حسن بھری رحمہ الله سے اس ارشاد کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فر مایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وصال سے پہلے وہ آپ پر ایمان لائیں گے الله تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا ہے، قیامت سے پہلے الله تعالیٰ آپ کوایسے مقام پر فائز فر مانے والا ہے جہاں تمام مومن اور کا فرآپ پر ایمان لے آئیں گے۔

2 تفيرطبري، زيرآيت بذا، جلد 6، صفحہ 25 ، داراحياء التراث العربي بيروت 4-اليفياً ، جلد 6، صفحہ 25

1 تفيرعبدالرزاق، زيرآيت بدا، جلد 1 بسخد 484، بيروت 3- الينا، جلد 6 م فحد 24 امام ابن ابی شیبہ عبد بن جمید، امام بخاری اور امام سلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله مسلم نے فر مایات ہے جمید اس فرات ہاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے تبہارے در میان حضرت عیسی علیہ السلام عاول تھم کی حیثیت سے اتریں گے ، وہ صلیب کوتو ڑویں گے ، خزیر کوتل کر دیں گے ، جزید ختم کر دیں گے ، مال عام کر دیں گے ، مال عام کر دیں گے ، بال تک کہ کوئی آوی اسے قبول کرنے والا نہ ہوگا یہاں تک کہ ایک سجدہ دنیا و مافیہا سے بہتر ہوگا۔ پھر حضرت ابو مریدہ رضی الله عنہ نے فرمایا اگر چا ہوتو یہ آیت بڑھو (1)۔

امام ابن مردویہ نے حصرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سطی آیہ نے فر مایا عنقریب تنہارے درمیان حصرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سطی آیہ نظر کے مسلیب تو ڑ درمیان حصرت عیسی بن مریم علیہ السلام حاکم عاول بن کرا تریں گے، وجال کو قل کریں گے، خزیر کو قل کریں گے، مسلیب تو ٹو دیں گے، جزید حمر ف الله رب العالمین کے لئے ہوگا۔ اگرتم چا ہوتو ہے آیت بڑھ لو وان من اہل الکتب الح کہ ال کتاب میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا وہ حضرت عیسی بن مریم علیہ السلام کی موت سے پہلے آپ یونور آائیان لائیں گے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ اس آیت کو تین مرتبد و ہراتے۔

امام احمد اور ابن جریر نے حصرت ابو ہریرہ رضی الله نہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سالی آئی نے فر مایا حضرت عیسیٰ
علیہ السلام آسان سے اتریں گے، خزیر کوئل کریں گے، صلیب توڑیں گے آپ کے لئے نماز جمع کردی جائے گی وہ اتنا مال
دیں گے کہ کوئی سننے والا نہ ہوگا آپ خراج کوئم کردیں گے، آپ روحاء کے مقام پر اتریں گے وہاں سے جج یا عمرہ یا دونوں کا
احرام باندھیں گے پھر حصرت ابو ہریرہ رضی الله عندسے ہیآ یت تلاوت کی حصرت ابو ہریرہ رضی الله عند نے فر مایا حصرت عیسیٰ
علیہ السلام کے وصال سے پہلے آپ پر ایمان لا یا جائے گا (2)۔

امام احمد اورامام سلم نے حصرت ابو ہر رہ وضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سلٹی ایکی نے فر مایا حضرت عیسیٰ علید السلام روحاء کے دروسے جج یاعمرہ یا دونوں کا اسمحے احرام با ندھیں گے(3)۔

امام احمد، امام بخاری، امام سلم اور بیمق نے الاساء والصفات میں روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سالی الیّم نے فرمایا اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی جبتم میں حضرت عیسی علیہ السلام نازل ہوں گے جبکہ امام تم میں سے ایک ہوگا (4)۔

امام ابن انی شیبہ، امام احمد، ابواؤد، ابن جریر اور ابن حبان نے حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم سلٹی آیکی نے فر مایا انبیاءعلاتی (باپ کی طرف سے ) بھائی ہیں، ان کی مائیں مختلف ہیں، ان کا وین ایک ہے، میں جضرت عیسیٰ بن مریم علیمالسلام کا دوسر ہے لوگوں کی ہنسبت زیادہ قریبی ہوں کیونکہ ان کے اور میر سے درمیان کوئی اور جی نہیں، وہ میری امت پرمیرے نائب ہیں، وہ آسان سے اترنے والے ہیں، جبتم اسے دیجھو کے تو پہچان لوگے، وہ درمیانی قد کے ہیں مرخ و

<sup>1</sup> ميج مسلم مع شرح نووي، كتاب الإيمان ، جلد 2 م خود 64-63 (242) ، دار الكتب العلميد

<sup>3-</sup>الينا، جلد2 منحه 540

<sup>2</sup>\_مندامام احمد ، جلد 2 مفحد 290 ، دارصاور بيروت

<sup>4</sup> ميح مسلم شرح نووي ، كتاب الايمان ، جلد 2 م فحد 166 (247)

سفیدرنگت والے ہیں، انہوں نے دو کپڑے گیروی رنگ کے پہنے ہوں گے، ان کے ہرسے پانی کے قطرات بہدرہے ہوں گے، اگر چہ انہیں پانی نے جھوا تک نہ ہو، وہ صلیب کوتوڑ دیں گے، خزر کوتل کریں گے، جزیہ ختم کر دیں گے، لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دیں گے الله تعالیٰ آن کے زمانہ میں مل او بیان کوشم کر دے گا۔ صرف اسلام باتی رکھے گا۔ الله تعالیٰ آپ کے زمانہ میں بھی مسیح دجال کو ہلاک کرے گا چرز مین پر امن قائم ہوجائے گا یہاں تک کہ شیر اونٹوں کے ساتھ، چستے ، اونٹوں کے ساتھ، بھیٹے وہ چالیس بھیٹر یے بکر یوں کے ساتھ اور بچ سانیوں کے ساتھ کھیل رہے ہوں گے۔ یہ چیزیں آنہیں کچھ تکلیف نہ دیں گے۔ وہ چالیس سال تک یہاں دہیں گے اور آپ کو فوت ہوجائیں گے۔ آپ پر مسلمان نماز جنازہ پڑھیں گے اور آپ کو فون کریں گے (1)۔

ا مام احمد نے حضرت ابو ہر رہ درضی الله عندے وہ نبی کریم سلی اللہ اللہ سے دوایت کرتے ہیں کہ میں امیدر کھتا ہوں اگر میری عمر طویل ہوتو میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کروں اگر موت مجھے جلدی آئے تو تم میں سے جو بھی انہیں ملے انہیں میراسلام کے (2)۔

امام طبرانی نے حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملٹی ایکٹی نے فرمایا خبر دار میرے اور حضرت میسی کی بن مریم کے درمیان کوئی نبی یارسول حاکل نہیں ،خبر داروہ میرے بعد میر کامت پرمیرے نائب ہیں ،خبر داروہ د حال کوقل کریں گے۔ دجال کوقل کریں گے۔ اور جنگ ختم ہوجائے گی ہتم میں سے جوبھی ان سے ملے، انہیں میراسلام کے۔

امام طبرانی نے حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ ہے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملٹی کی آئی نے انہیں فر ما یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسان سے زمین پراتریں گے اور چالیس سال تک دنیا میں رہیں گے۔

امام احمد نے حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سالی نظیم نے فرمایا حضرت عیمی علیہ السلام عادل امام اور منصف تھم بن کر اتریں گے، وہ صلیب کوتو ڑ دیں گے، خزیر کوتل کریں گے، امن لوٹ آئے گا، تلواور ل کو دار نتیاں بنالیا جائے گا، ہر زہروالی چیز کی زہر ختم ہوجائے گی، آسان اپنارزق نازل فرمائے گا، زیمن اپنی برکات باہر نکال دے گی یہاں تک کہ بچسمانپ کے ساتھ کھلے گا تو وہ اس نیچ کوکوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، بھیڑیا ریوڑ کو چرائے گا اور اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، بھیڑیا ریوڑ کو چرائے گا اور اسے کوئی نقصان نہیں گے گئی تھی کے اور انہیں کے گوئی نقصان نہ دیں گے (3)۔

امام احمد اورطبر انی نے حضرت سمرہ بن جندب رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کدرسول الله سلی اللہ سے اوجال نظیے وال اللہ سلی اللہ سے میں اللہ عندے اور اندھوں اور کوڑھ کے مریضوں کو شفایا ب کرے گا اور کے اور کے اس کی بائیس آنکھ کانی ہوگی اس پرایک بھاری پردہ ہوگا، وہ اندھوں اور کوڑھ کے مریضوں کو شفایا ب کرے گا اور میں مرووں کو زندہ کرے گا اور کے گا میں تمہار ارب ہوں۔ جس نے کہا تو میر ارب ہے وہ آزمائش میں پڑھیا، جس نے کہا میرا رب اللہ ہے جو زندہ ہے اس پرموت نہیں آتی، وہ اس کے فتندے محفوظ ہوگیا، ایسے آدمی پرکوئی فتندا در عذا ب نہ ہوگا، وہ زمین

<sup>1</sup> تغییر طبری، زیرآیت نداه جلد 6 مبغه 29 داراحیا مالتر اث العربی بیروت 2\_مندامام احد ، جلد 2 مبغه 298 دارصا در بیروت 3- البنا ، جلد 2 مبغه 482

میں اتناع صدرے کا جتناع صداللہ تعالی جا ہے گا پھر مغرب سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لا کیں گے، طبر انی کے الفاظ میں ہے وہ مشرق ہے آئیں گے، وہ حضور سالٹھائیلیکی تصدیق کریں گے اور آپ کی ملت پر ہوں گے، وہ د جال کوتل کریں گے پھراس کے بعد قیامت بریا ہوجائے گی (1)۔

<sup>1-</sup> يجم كبير ، جلد 7 صنحه 221 (6919) ، مكتبة العلوم والحكم بغداد 2-مصنف ابن الى شيب ، كتاب الفتن ، جلد 7 ، صنحه 490 ، مكتبة الزمان مدينه منور و

جھوٹے خبیث کی طرف نکلولوگ کہیں گے بیزندہ آدمی ہے وہ اس کے پاس جا کیں گو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس موں گے اقامت کہی جائے گی یاروح اللہ آگے بوجے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما کیں جائے گی یاروح اللہ آگے بوجے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما کیں گی کے تنہارا اپنا امام آگے بوجے اور تنہیں نماز پڑھائے۔ جب وہ صبح کی نماز پڑھ لیس گے تو لوگ دجال کی طرف نکل پڑھیں گے۔ جب دجال کذاب لوگوں کود کھے گا تو یوں پگھل جائے گا جس طرح نمک پانی میں پگھل جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی طرف بڑھیں گے اور اسے قل کردیں گے یہاں تک کہ درخت پکارے گا یاروح اللہ یہ یہودی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہراس آدمی وقل کردیں گے جس نے دجال کی پیروی کی ہوگی (1)۔

امام عمر نے اپنی جامع میں حضرت زہری رحمداللہ سے روایت نقل کی ہے کہ مجھے حضرت عمر و بن سفیان تقفی رحمدالله نے روایت نقل کی ہے کہ مجھے ایک انصاری نے بتایا و وحضور ملٹی لکٹی کے ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں کدرسول الله ملٹی لکٹی نے د جال کاذکر کیافر مایا کدوه مدین طیب کے مضافات میں آئے گا جبکہ مدین طیب میں داخلہ اس برحرام کردیا گیا ہے۔ مدین طیب کے لوگوں پرایک یا دوزلز لے آئیں گے تواس کی وجہ سے ہرمنافق مرداورمنافق عورت اس کی طرف نکل جائے گی چرد جال شام ك علاقه مين آئے گا يہاں تك كمشام ك بعض بہاڑوں كے پاس آئے گا۔وہاں دجال محاصرہ كرے گا۔ باقى ماندہ مسلمان اس روز پہاڑ کی چوٹی پر پٹاہ لئے ہوں گے۔ دجال اس پہاڑ کے دامن میں پڑاؤ ڈال کران کا محاصرہ کر لے گا۔ جب ان پر عاصرہ طویل ہوجائے گا تو ایک آ دی کے گائم کب تک ای طرح پڑے رہو کے جبکہ تمہارا دشن پہاڑ کے دامن میں تمہارا عاصرہ کیے ہوئے ہے تمہیں دو بھلا ئیول میں سے ایک کواپنا تا ہوگا کتم شہادت طلب کرویا الله تعالی تمہیں غلب عطا کرے وہ جنگ کے لئے ایسی بیعت کریں گے جس کے بارے میں الله تعالیٰ جانیا ہوگا کہ وہ بیعت میں سیے ہیں پھر انہیں تاریکی ڈھانپ لے گی کہ کوئی اپنی بھی ندد کھ سے گا۔حضرت ابن مریم اتریں گے،ان کی آتھوں ہے آپ کو پوشیدہ رکھاجائے گا، وہ کیا دیکھیں گے کہ ان کے سامنے ایک ایسا آ دی ہے جس کے جسم پرزرہ ہے، لوگ پوچھیں گے تو کون ہے؟ تو وہ جواب دے گامیں الله کا بندہ ،اس کا کلمہ اور اس کی روح عیسیٰ علیہ السلام ہوں ۔آپ فرمائمیں گے تین باتوں میں سے کوئی ایک اپنالو (۱) الله تعالى د جال اوراس ك فكرول يربر اعذاب نازل فرمائ (۲) نبيس زمين ميس دهنساد ي (۳) تمهار سالح كوان یرآ زاد کردےاوران کےاسلح کوئم ہےروک لے۔ وہ عرض کریں گے پارسول الله پیہمارے سینوں کوزیادہ راحت دینے والا ے،اس دن تواس يہودي كود كھے گا جوظيم جشروالا، لمجند والا،خوب كھانے پينے والا ہے مگررعب كى وجہ سےاس كے ہاتھ تکوارنہیں اٹھا سکتے۔ بیلوگ د جال اور اس کے ساتھیوں کی طرف پہاڑ ہے اتریں گے اور ان پر غالب آ جا کیں گے۔ د جال کا پیٹ خراب ہوجائے گا یہاں تک کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے پکڑلیں کے اورائے آل کرڈالیں گے۔

امام ابن الی شیبہ، امام احمد، طبر انی اور حاکم نے حصرت عثمان بن ابی العاص رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے جبکہ حاکم نے اسے مجے قرار دیا ہے کہ میں نے رسول الله ساللہ اللہ کا رشاد فر ماتے ہوئے سنامسلمانوں کے تین شہر ہوں گے ایک شہر وہاں

<sup>1</sup>\_مندامام احر، جلد 3، منى 367 ، دارصا در بيروت

موں گا جہاں دوسمندر ملتے ہیں ایک شہر جزیرہ میں ہوگا اور ایک شہرشام میں ہوگا۔لوگوں کوتین گھبر اہٹوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ وہ لشکر کے چلومیں نکلے گا اور مشرق کی جانب میں تمام لوگوں کوشکست دے گا۔سب سے پہلاشہر جواسے رد کے گا وہ وہ شہر ہے جو دوسمندروں کے ملنے کی جگہ واقع ہے۔ وہاں کے لوگ تین جماعتوں میں بٹ جائیں گے۔ایک جماعت المضے گی اور کہے گی ہم ویکھتے ہیں د جال کیا ہے۔ ایک جماعت بدوؤں کے ساتھ جالے گی۔ تیسری جماعت ساتھ دالے شہر کے لوگوں کے ساتھ مل جائے گی جبکہ دجال کے ساتھ ستر ہزار کالشکر ہوگا جن کے سرول پر تاج ہول گے۔ان میں سے اکثر تعداد یہود یول اور عورتوں کی ہوگی پھر دجال ساتھ والے شہر میں آئے گا۔ وہاں کے لوگ بھی تین جماعتوں میں بٹ جائیں گے۔ایک جماعت کہے گی ہم دیکھتے ہیں کہ پیکیا ہے؟ ایک جماعت بدوؤں کے ساتھ جالے گی۔ایک جماعت ساتھ والے شہروالوں کے ساتھ جا ملے گی، پھر د جال شام آئے گا،مسلمان ایک بلندگھاٹی میں جمع ہوجا کمیں گے،وہ اپنے جانور چرنے کے لئے جیجیں گے توانہیں پکڑلیا جائے گا۔ یہ چیزان پر بڑی شاق گزرے گی انہیں سخت بھوک اور سخت مصیبت آپنچے گی یہاں تک کہکوئی آ دمی اپنے تیر كمان كا دھا كرجلائے گا اور اے كھائے گا وہ اس حال ميں ہوں كے كہ كوئى منادى كرنے والا نداكرے گا اے لوكو يحرى كے وقت تمہارے پاس مدرآ پنچے گی۔ بیاعلان تین دفعہ ہوگا۔ وہ ایک دوسرے کو کہیں گے بیآ واز تو کسی سیر پیٹ والے کی ہے۔ فجر کی نماز کے وقت حضرت عیسیٰ علیدالسلام اتریں گے۔لوگوں کے امیران ہے کہیں گے اے الله کے رسول آ گے بوسیے اور ہمیں نماز برجائے حضرت عیسی علیہ السلام فر ماکیں گے اے اس امت کے لوگوتم ایک دوسرے کے امیر ہو، خود آ م بردھوا ورہمیں نماز پڑھاؤوہ امیر خود آ گے بوھے گا اورلوگوں کونماز پڑھائے گا۔ جب امام نمازے فارغ ہوجائے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنابر چھالیں گے اور د جال کی طرف چل پڑیں گے۔ جب د جال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کود کیھے گاتو یوں پکھل جائے گا جس طرح سكه بلمل جاتا ہے۔ آپ كا نيزه اس كى تندوه ميں جا گے گا جوائے آل كردے گا پھراس كے ساتھى بھاگ جائيں گے۔اس دن اس کے ساتھیوں میں ہے کوئی بھی حجب نہ سکے گا یہاں تک کہ پھر کہے گا اے مومن پر کا فرہے، اے لل کر دے۔درخت کے گااےمون بیکا فرہے،اے ل کرڈال (1)۔

امام حاکم نے اسے حضرت ابوالطفیل رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ میں کوفہ میں تھا توبہ بات کہی گئی کہ دجال نگل آیا ہے، ہم حضرت حذیفہ بن اسیدرضی الله عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میں نے پوچھا یہ دجال نگل آیا ہے؟ آپ نے فرمایا بیٹے جامیں بیٹے گیا تو پھراعلان کیا گیا کہ یہ رنگ ریز کا جھوٹ تھا۔ حضرت حذیفہ رضی الله عنہ نے کہا اگر دجال تہا رے ذمانے میں نگل آیا تو بچھا سے تھی بول سے ہی مال ڈالیس کے لیکن وہ اس وقت نگل گا۔ جب لوگوں میں افر اتفری ہر یا ہو چکی ہوگ، میں مروری پیدا ہو چکی ہوگ، دین میں مروری پیدا ہو چکی ہوگ وہ ہر گھاٹ پر جائے گا، اس کے لئے زمین ای طرح لپیٹ دی جائے گی جس طرح فروی کبھ کے لئے زمین لپیٹ دی جاتی ہوگ ہے یہاں تک کہ وہ مدینہ طیب میں آئے گا، اس کے اردگرو کے علاقوں پر غالب آجائے گا اوراسے اندر داخل ہونے سے روک دیا جائے گا پھر وہ ایلیا کے پہاڑ کے پاس جائے گا۔

<sup>1</sup>\_متدرك حاكم ، كتاب أفتن ، جلد 4 منو. 525 (8473 ) دار الكتب العلميه بيروت

مسلمانوں کی ایک جماعت کا محاصرہ کرے گا تو مسلمانوں پر جوامیر ہوگا۔ وہ مسلمانوں کو کہے گااس سرکش جماعت سے جہاد کرنے کے لئے تم کس کا انتظار کرر ہے ہو،اس سے جنگ کرویہاں تک کہتم الله تعالیٰ سے ملاقات کرو گے یا تہہیں فتح عطاکر دی جائے گی۔وہ آپس میں مشورہ کریں گے۔ جب مجب ہوگی تو ہم جنگ کریں گے۔وہ مجبح کریں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ اسلام ان کے ساتھ ہوں گے، آپ د جال کو تل کریں گے اوراس کے ساتھیوں کو شکست دیں گے (1)۔

امام مسلم اور حاکم نے حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سٹی ایکی نے فر ما یا د جال نکلے گا وہ میر کی امت میں رہے گا جتناع صدالله تعالیٰ چاہے گا ، وہ چالیس تلک رہے گا۔ میں نہیں جانتا کہ چالیس دن ، چالیس مال رہے گا بھرالله تعالیٰ حضرت عیسیٰ بن مریم کو بھیجے گا گویا وہ عروہ بن مسعود تقفی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے تلاش کریں گے بیمال تک کہ اسے ہلاک کر دیں گے بھرلوگ سات سال تک رہیں گے ، دوافراد میں بھی باہمی دشمنی نہ ہوگی بھرالله تعالیٰ خوندی ہوا بھیجے گا جوشام کی جانب ہے آئے گی تو وہ کسی السے فردکو بھی نہیں چھوڑے گی جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہوگا گراس کی روح کو بھی بہال تک کہ اگرتم میں ہے کوئی پہاڑے جگر میں داخل ہوجائے گا تو وہ ہوااس پر داخل ہوگا اور اس کی روح کو بھی تبیل سے کہ جبل کے الفاظ ہے ہیں۔ شریلوگ ہی رہ جا کیس گی گوراس کی روح کو بھی تھیں گی تھیں کے دوہ نہیں گی جونہ نیک کو بہچا نیخ ہول کے اور نہ ہی منکر کا افکار کریں گے ، وہ پر ندوں کے ہلکے پن اور درندوں کی خصاتوں کے جا کمیں ہول گے۔ شیطان ان لوگوں کے پاس آئے گا ، وہ کہے گا تہیں حیان بیس آتی ؟ وہ کہیں گوتو ہمیں کیا کہتا ہے؟ وہ آئیس جنوں گی کی جونہ نیک کر ان کا رزق عام ہوگا اور عمرہ وزندگی ہو بھوں کی عبادت کریں گے، وہ اس حال میں رہیں گے کہ ان کا رزق عام ہوگا اور عمرہ وزندگی ہو بھوں کی عبادت کریں گے، وہ اس حال میں رہیں گے کہ ان کا رزق عام ہوگا اور عمرہ وزندگی ہو بھوں کی بھرصور بھونکا جائے گا (2)۔

امام الاداؤداؤداورائن ماجہ نے ابوامامہ حضرت بابلی رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ بمیں رسول الله سلی آئی ہے خطبہ دیا، آپ کے خطبہ کا کر حصہ اس بات پر مشتمل تھا جس میں رسول الله سلی آئی ہے جمیں دجال کے بارے میں بتایا۔ آپ نے جمیں دجال سے ڈرایا۔ آپ کی گفتگو یہ تھی الله تعالی نے جب سے حضرت آ دم علیہ السلام کی اولا و پیدا کی اس وقت سے دجال کے فتنہ سے بڑھ کرکوئی فتنہ بیں ہوا۔ الله تعالی نے کسی نجی کومبعوث نہیں کیا مگر اس نے دجال کے فتنہ سے لوگوں کو ڈرایا۔ میں آخری نبی ہوں جبکہ تم آخری امت ہو۔ وہ تم میں ضرور ظاہر ہوگا۔ اگر وہ اس وقت نظے جبکہ میں تبہارے درمیان موجود ہوا تو میں ہر مسلمان کی طرف سے اس کے ساتھ جھگڑوں گا۔ اگر وہ میرے بعد ظاہر ہوا تو ہرا یک اپنی طرف سے جھگڑے۔ میرے بعد الله تعالی ہر مسلمان کی محافظ ہے۔ وہ شام اور عراق کے درمیانی حصہ میں ظاہر ہوگا۔ وہ وہ وہ میں ، با کمیں ہر طرف فساد ہر پاکر وہ سے اس کی ایس صفات بیان کرنے والا ہوں جیسی صفات اس سے قبل کی اور نبی نے بیان نہیں کیں۔

وہ گفتگوکا آغاز کرے گا اور کے گامین نبی ہوں جبکہ میرے بعد کوئی نبی نبیل چربات بدل دے گا اور کے گامیں تمہارارب

ہوں جبکہ تم اپ رب کااس وقت تک دیدار نہیں کر سکتے یہاں تک کہ تہمیں موت آئے۔ وہ ( دجال ) کا ناہوگا جبکہ تمہارارب
کا نائبیں ۔اس کی آنکھوں کے درمیان کا فرنکھا ہوگا جس کو کا تب وغیر کا تب موئن پڑھ لے گا۔اس کے فتنہ میں سے یہ بھی ہے
کہاس کی جنت و دوزخ ہوگی جبکہ اس کی دوزخ حقیقت میں جنت ہا ور اس کی جنت حقیقت میں دوزخ ہے۔ جے اس کی
جہم میں جٹا کیا جائے وہ اللہ تعالیٰ سے مد طلب کر ہا ور سورہ کہف کی ابتدائی آیات کی تلاوت کر ہے تو وہ جہنم اس کے لئے
خفیڈی اور سلامتی بن جائے گی جس طرح آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر خصنڈی اور سلامتی بن گئی تھی۔اس کے فتنہ میں سے
خفیڈی اور سلامتی بن جائے گی جس طرح آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر خصنڈی اور سلامتی بن گئی تھی۔اس کے فتنہ میں سے
شہرادت دیں تو تو کیا کہے گا تو وہ کہے گا ہاں ۔ تو وہ دوشیطا نوں کو اس کے ماں اور باپ کی صورت میں خاا ہر کرے گا۔ وہ دونوں
کہیں گا اس کے اس کی ا تباع کر کیونکہ یہ تیرارب ہے۔اس کی آز مائش میں سے یہ بھی ہے کہ وہ ایک آور کو کیکڑ ہے گا ،اس
کوتل کرے گا ، آری کے ساتھ چیرے گا یہاں تک کہ دو گلڑے کر کے چینک دے گا بھر کہ گا میرے اس بندہ کو دیکھ، میں ابھی
اسے زندہ کرتا ہوں پھریہ خیال کرتا ہے کہ اس کا میرے علاوہ کوئی اور دب ہے ،اللہ تعالیٰ اسے زندہ کرے گا تو وہ بندہ کے گا میرارب اللہ ہے جبکہ تو اللہ کا دشمن دجال ہے ،اللہ کی تم تیرے بارے میں جھے جو آئ
بھیرے عاصل ہے وہ بندہ کے گا میرارب اللہ ہے جبکہ تو اللہ کا دشمن دجال ہے ،اللہ کی تم تیرے بارے میں جھے جو آئ

اس کی ایک آزمائش یہ بھی ہے کہ وہ دجال آسان کو تھم دے گا کہ وہ بارش برسائے ۔ تو آسان بارش برسائے گا، وہ زمین کو فصل اگانے کا تاہم دے گا (تو وہ فصل اگائے گی) اس کی آزمائش میں سے ایک آزمائش یہ بھی ہے کہ وہ ایک قتند میں سے یہ بھی ہے کہ گزرے گا، وہ لوگ دجال کی تکذیب کریں گے تو ان کے تمام جانور ہلاک ہوجا کمیں گے۔ اس کے فتند میں سے یہ بھی ہے کہ وہ ایک قبیلہ کے پاس سے گزرے گا۔ وہ اس کی تقد بین کریں گے۔ وہ آسان کو تھم دے گا کہ وہ بارش برسائے تو وہ بارش برسائے گا۔ وہ بارش برسائے تو وہ بارش برسائے گا۔ وہ زمین کو فصل اگائے گی یہاں تک کہ ان کے مویش شام کو واپس لوٹیس گے تو پہلے برسائے گا۔ وہ ذر شاوں والے اور زیادہ دودھ والے ہوں گے۔ زمین میں کوئی چیز الی نہ ہوگی جے اس نے پامال نہ کیا ہوا اور اس پر بھی آئے گا تو وہ فرشتوں کو تام اس نہ کیا ہوا وہ اس کی بہاں تک کہ وہ ظریف احر میں جا کر پڑاؤ ڈالے گا جہاں ان کے مضافات ختم ہوتے ہیں۔ مہ بین دلز لے بر پا ہوں گے تو مدید طیب میں دہنے والاکوئی منافق مرداور منافق عورت الی منافق میں ہوتے ہیں۔ مدید طیب اس کے اندر سے خبث اس طرح نکال دے گا جس طرح بھٹی لو ہے کہ خوان کی وہ ما کنام کہا جائے گا۔

حضرت ام شریک بنت ابوالعسکر رضی الله عنها نے عرض کی یا رسول الله سلی اللی اس روز عرب کہاں ہوں گے؟ فرمایا وہ تھوڑے ہوں گے، ان کی اکثریت بیت المقدس میں ہوگی جبکہ ان کا امام ایک صالح آ دمی ہوگا۔ اس اثناء میں کہ ان کا امام ایک صالح آ دمی ہوگا۔ اس اثناء میں کہ ان کا امام ایک صالح آ دمی ہوگا۔ اس اثناء میں کہ ان کا امام ایک صالح آ دمین نماز پڑھانے کے لئے آ گے بڑھے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام صبح کے وقت آسان سے اتریں گے، وہ امام پیچھے ہث

جائے گاتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کر جماعت کرائیں۔حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے کندوں کے درمیان اپنا ہاتھ رکھیں گے پھر فرمائیں گئے ہوتھ انہیں نماز پڑھاؤ کیونکہ اقامت تمہارے لئے ہی کہی گئی ہے۔ تو ان کا امام انہیں جماعت کرائے گا۔ جب وہ نمازے فارغ ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے دروازے کے پاس کھڑے ہوجاؤ۔ اس دروازہ کو کھولا جائے گا۔ اس کے پیچھے دجال کھڑا ہوگا اور اس کے ساتھ ستر ہزار یہودی ہوں گے۔ ہر ایک کے پاس آراستہ تعوار اور چا در ہوگ ۔ جب دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کود یکھے گاتو وہ اس طرح پکھل جائے گا جس طرح نمک پائی آراستہ تعوار اور چا دجال بھاگ کھڑا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گئے تیرے لئے میرے پاس ایک ضرب (وار) ہے میں پڑھلتا ہے۔ دجال بھاگ کھڑا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے مشرقی دروازے کے پاس پکڑلیں گے اورائے قل کردیں گے۔ اللہ تعالیٰ اسے جس سے تو بھے جسیس سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے مشرقی دروازے کے پاس پکڑلیں گے اورائے قل کردیں گے۔ اللہ تعالیٰ اسے قوت گویائی عطافر مائے گا، کوئی پھر، کوئی درخت ، کوئی جانور کوئی دیوار یہاں تک کھڑا تھ وہ می کہائی بھرے مسلمان بندے یہ یہودی ہے، ادھرآ اورائے قل کر۔

رسول الله سلی آیا نے فر مایا اس کا زمانہ چالیس سال کا ہوگا۔ ایک سال نصف سال کا ، ایک سال مہینے کی طرح ، ایک مہینہ جعد کی طرح اور اس کے آخری ایام تو شراروں کی طرح ہوں گے۔ تم میں کوئی ایک دروازے پرضح کرے گا وہ دوسرے دروازے پرنہیں پنچے گا گراہے شام ہوجائے گی۔ عرض کی گئی یارسول الله سلی آیا تی مان خضر دنوں میں کیے نماز پڑھیں گے؟ فر مایا تم ان اوقات میں نماز کا اس طرح اندازہ لگا لینا جس طرح تم ان طویل دنوں میں اندازہ لگاتے ہو پھر نماز پڑھ لینا۔ رسول الله سلی آیا تی ان اوقات میں نماز کا اس طرح اندازہ لگا لینا جس طرح تم ان طویل دنوں میں اندازہ لگاتے ہو پھر نماز پڑھ لینا۔ رسول الله سلی آیا تی نے فرمایا میری امت میں حصرت بھیٹی علیہ السلام عادل حاکم اور منصف ثالث کی طرح ہوں گے۔ وہ صلیب کوتو ڑ دیں گے ، فزر کوتی کریں گے ، فزر کوتی کریں گے ، فزر کوتی کریں گے ، فزر کوتی کی اور اونوں کی زکوۃ لینے کے لئے سعی (کوشش) نہیں کریں گے ، باہم کینداور بغض ختم کردیا جائے گا اور ہر زہروالی چیز کی زہر نکال وی جائے گی۔ بہاں تک کہ بچا باہا تھ سانپ میں ڈالے گا تو اسے کھنقصان نہ دے گا، چھوٹا بچیشیر کے ساتھ دوڑے گا تو وہ اسے کوئی تکلیف نہیں دے گا۔ بھیٹریار یوٹ میں بوگا گو وہ اسے کوئی تکلیف نہیں دے گا۔ بھیٹریار یوٹ میں بوگا گو یا بھیٹریار یوٹ کا کرا ہے ، زمین مسلمانوں سے یوں بھرجائے گی جیسے برتن پائی سے بھرجاتا نہیں میں ایک کہ جو بائے گی ، جنگ اسے بتھیار پھینگ دے گی ، قریش اپنا ملک لے لیں گے ، دین ایک ہوجائے گی جیسے جائے گی ، جنگ اسے بتھیار پھینگ دے گی ، قریش اپنا ملک لے لیں گے ، دین ایک ہوجائے گی جیسے جاندی کا طب ہوتا ہے۔

اس کی نباتات یوں اگے گی جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں اس کی نباتات ہوتی تھی یہاں تک کہ لوگوں کی ایک جماعت ایک انگور پرجع ہوگی تو وہ آئیں لوگوں کی ایک جماعت ایک انگور پرجع ہوگی تو وہ آئیں سیر کردے گا۔ ایک جماعت ایک انگور پرجع ہوگی تو وہ آئیں سیر کردے گا۔ بیل اتنی اتنی رقم کا ہوگا اور گھوڑ ااشنے در ہموں کا ہوگا۔

عرض کی گئی یارسول الله ملٹی آیکی گھوڑا اتنا ستا کیوں ہوگا؟ فر مایا جنگ کے لئے اس پرسواری نہیں کی جائے گی۔عرض کی گئی بیل اتنامہنگا کیوں ہوگا؟ فرمایا اس کے ساتھ تمام زمین کاشت کی جائے گی۔ دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے تین سال

امام احمداورامام سلم نے حضرت جابر رضی الله عند ہے وہ نبی کریم سلط اللہ ہے روایت کرتے ہیں کہ میری امت میں سے ایک جماعت حق پر جہاد کرتی رہے گا، وہ غالب رہے گی پیسلسلہ تاقیامت جاری رہے گا۔ حضرت عیسی علیہ السلام آسان سے اتریں گے توان کا امیر کے گا آئیں ہمیں نماز پڑھا کیں ۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما کیں گے تم ہی ایک دوسرے کے امیر ہو وہ یہ بات اس لئے کریں گے کوئکہ الله تعالیٰ نے اس امت کوعزت بخشی ہے (2)۔

امام طبرانی نے حضرت اوس بن ابی اوس رضی الله عنہ ہے وہ نبی کریم ملٹی آیتی ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق میں منارہ بیضاء (سفید منارہ) کے قریب اتریں گے (3)۔

امام عيم ترفدى نے نوادرالاصول ميں حضرت عبدالرحمٰن بن سمرہ رضى الله عنه سے روايت نقل كى ہے كہ حضرت خالد بن وليد رضى الله عنه نے مجھے غزوہ موتہ كے موقع پر بشير بنا كرحضور ملتي الله عنه بارگاہ اقدس ميں بھيجا۔ جب ميں حضور ملتي الله عنه خدمت ميں حاضر ہوا ميں نے عرض كى يارسول الله ملتي الله عنه فرمايا اے ابوعبدالرحمٰن تھم ہر جا۔ حضرت زيد بن حارثة رضى الله عنه نے جہاد كيا يہاں تك كه شهيد ہوئے ۔ الله تعالى زيد رضى الله عنه پررحم فرمائے ، پھر جھنڈ احضرت جعفررضى الله عنه پررحم فرمائے ، پھر جھنڈ احضرت عبدالله الله عنه نے پہراد كيا تو پھر شهيد ہوگئے ۔ الله تعالى حضرت جعفررضى الله عنه پر رحم فرمائے ، پھر جھنڈ احضرت عبدالله بن روحه رضى الله عنه نے پہراء الله تعالى نے جہاد كيا يہاں تك شهيد ہوگئے ۔ الله تعالى عبدالله پر رحم فرمائے ، پھر جھنڈ احضرت عبدالله بن روحه رضى الله عنه نے پکڑا ، الله تعالى نے حضرت خالد کے ہاتھ پر فتح نصيب فرمائی ۔ خالد الله تعالى كى تواروں ميں سے ايک خالد رضى الله عنه نے پہراء ، الله تعالى نے حضرت خالد کے ہاتھ پر فتح نصيب فرمائی ۔ خالد الله تعالى كى تواروں ميں سے ايک تعالى نے مول الله ميں الله عنہ الله تعالى ہے صحابہ رونے نے ۔ وہ آپ سلا الله تعالى كى اداروں ميں ہوئے ۔ فرمائی ۔ خالد الله تعالى کے موری امت كى مثال عرض كى ہم كيوں نہ روئيں جبر بمارے بہترين سروار اورصاحب فضيات ساتھی شہيد ہوگئے ۔ فرمايا نہ روئي مجرى امت كى مثال اس باغ كى طرح ہے جس كا مالك اس كى عمد اس كے عمد ہ پھل كو كا فنا ہے ، رہائش كى جگہ كو تيار كرتا ہے ، اس كے عمد ہ پھل كو كا فنا ہے ، رہائش كى جگہ كو تيار كرتا ہے ، ذا كد

<sup>1</sup> \_ سنن ابن ماجيه كتاب الغتن ، جلد 4 منحه 444 (4077) دار الكتب العلميه بيروت

<sup>2</sup> مجيم مسلم بشرح نو دي، كتاب الا بمان، جلد 2 بصفحه 166 (247) ، دار الكتب العلمية بيروت

<sup>3</sup> مجتم كبير، باب فضل الجمعه، جلد 1 بسخه 217 ، مكتبة العلوم والحكم بغداد

ا مام حاکم نے حضرت انس رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملتی آئیتم نے فر مایا میری امت کے پچھے لوگ حضرت عیسیٰ بن مریم کوملیں گے اور د حال سے جنگ کے وقت حاضر ہوں گے (3)۔

امام حاکم نے حضرت ابو ہریرہ رضی الله عندے روایت نقل کی ہے اورائے جج قرار دیا ہے کہ رسول الله ملٹی الیّہ نے فر مایا حضرت ابن مریم ایک عادل منصف امیر کی حیثیت سے اتریں گے۔وہ فی میں حج یا عمرہ کے ارادہ سے داخل ہوں گے۔وہ میری قبر کے پاس آئیں گے، مجھے سلام کریں گے، میں انہیں سلام کا جواب دوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ کہتے ہیں اسے جینچوا گرتم دیکھوتو کہو حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ تمہیں سلام کہ رہے ہیں (4)۔

امام حاکم نے حضرت انس رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملتی آیا آیا نے فرمایاتم میں سے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملے تو میری طرف سے اسے سلام کے (5)۔

ا مام احمد نے زہدیں حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ ہے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر چالیس سال تک رہیں گے،اگروہ بطحاء کوکہیں گے کہ تو شہد بہا تو وہ شہد بہائے گی۔

اماً م ابن الب شیبہ اما م احمد اور امام تر مذی نے مجمع بن جاریہ سے روایت نقل کی ہے جبکہ امام تر مذی نے اسے سیح قر اردیا ہے کہ میں نے رسول الله سال آئی آئی کو ارشاد فر ماتے ہوئے سنا کہ حضرت ابن مریم د جال کولد درواز ہے کے پاس قبل کریں گے (6)۔
امام احمد نے حضرت ثوبان رضی الله عنہ سے وہ رسول الله مسل آئی آئی ہے روایت کرتے ہیں کہ میری امت میں دو جماعت بو اسی ہیں جنہیں الله تعالی جنہم سے محفوظ رکھے گا ، ایک وہ جماعت جو ہندوستان میں جہاد کرے گی ، دوسری وہ جماعت جو مخدرت عیسی بن مریم کے ساتھ مل کر جہاد کرے گی ۔

<sup>2-</sup>متدرك حاكم ، باب المغازى دالسرايا ، جلد 3، صفحه 4351 (4351) ، دار الكتب العلميد بيروت

<sup>1</sup> \_ نوادر الاصول صفحه، 156 ، دارصا در بيروت

<sup>3-</sup> الينا ، كاب الفتن ، جلد 4 ، صغير 587 (8634) 4 - الينا ، جلد 2 ، صغير 651 (4162)

<sup>3</sup> ـ اليفيا، كماب المنتى مجلد 4، سحد 1867ر 5 ـ اليفياً، مجلد 4 مبطقه 587 (8635)

<sup>6-</sup>مندامام احمد، جلد 3 مسفد 420 ، دارصادر بيروت

امام ترندی نے محمد بن یوسف بن عبدالله بن سلام رضی الله عنه سے وہ اپنے باپ وہ دادا سے روایت کرتے ہیں جبکہ امام ترندی نے اسے حسن قرار دیا ہے کہ تورات میں حضرت محمد ملٹی ایکٹی کی صفت اور یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تدفین حضور سلٹی ایکٹی کے ساتھ ہوگی (1)۔

امام بخاری نے تاریخ اور طبرانی نے حضرت عبدالله بن سلام رضی الله عنه سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تدفین حضور سالٹی آیل اور آپ کے دوسحا بہ کے ساتھ ہوگی۔حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر چوتھی ہوگی۔

فَيِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمُنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبْتٍ أُحِلَّتُ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمُ عَنْ سَبِيلِ اللهِ كَثِيْرًا أَنْ وَ اَخْذِهِمُ الرِّلُوا وَقَدْ نُهُوْا عَنْهُ وَ اَكْلِهِمُ اَمُوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَاعْتَدُنَ الِلْكُفِرِيْنَ مِنْهُمْ عَنَى ابَّا اَلِيْمًا اللهِ الْمُوالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَاعْتَدُنَ الِلْكُفِرِيْنَ مِنْهُمْ عَنَى ابَّا الِيُمَالِ

''سوبوجظ م ڈھانے یہود کے ہم نے حرام کردیں ان پروہ پاکیزہ چیزیں جوطل کی گئی تھیں ان کے لئے اور بوجہ روکنے یہود کے اللہ کے داستے سے بہت لوگوں کو اور بوجہ ان کے سود لینے کے حالا نکہ منع کیے گئے تھے اس سے اور بوجہ ان کے کھانے کے لوگوں کے مال ناحق اور تیار کردکھا ہے ہم نے کا فروں کے لئے ان میں سے عذاب دردناک'۔

ا مام سعید بن منصور، ابن منذراور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنبما سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے اُجِلَّتُ سے پہلے کانت کے الفاظ بھی پڑھے۔

ا مام عبد بن حمید اور ابن منذر نے حضرت قادہ رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ قوم یہود کواس ظلم اور سرکشی کی وجہ سے مزادی جائے گی جوانہوں نے کی ،ان پر پچھ چیزیں ان کی سرکشی اور ظلم کی وجہ سے حرام کی سکیں۔

امام عبد بن حمید، این جریراورا بن منذر نے حضرت مجامد رحمدالله سے روایت نقل کی ہے کہ وَ بِصَلِّ هِمْ عَنْ سَبِينِلِ اللهِ عَنْ سَبِينِ اللهِ عَنْ سَبِينِ اللهِ عَنْ سَبِينِلِ اللهِ عَنْ سَبِينِ اللهِ عَنْ سَبِينَ اللهِ عَنْ سَبِينَ اللهِ عَنْ سَبِينَ عَنْ سَبِينِ إِللهِ عَنْ سَبِينِ اللهِ عَنْ سَبُولِ اللهِ عَنْ سَبِينَ اللهِ عَنْ سَبِينَ عَنْ سَبِينَ اللهِ عَنْ سَبِينَ اللهِ عَنْ سَبِينَ عَلَيْ اللهِ عَنْ سَبِينَ عَنْ سَبِينَ اللهِ عَنْ سَبِينَ عَنْ سَبِينَ عَلَيْ اللهِ عَنْ سَبِينِ اللهِ عَنْ سَبَائِينَ عَنْ سَبَائِهِ عَنْ سَبَائِينَ عَنْ سَبَائِهِ عَنْ سَبَائِقُولِ عَنْ اللهِ عَنْ سَبَائِهِ عَنْ سَبَائِقُ عَنْ سَبَائِهِ عَنْ سَبِينَ عَلْمَ عَنْ سَبِينَ عَلْمَ عَنْ سَبَائِهِ عَنْ سَبَائِهِ عَنْ سَبَائِهِ عَنْ سَبَائِهِ عَنْ سَبِينَائِهِ عَنْ سَبَائِهِ عَنْ سَبَائِهِ عَنْ سَبِينَائِهِ عَنْ سَبَائِهِ عَنْ سَبَائِهِ عَنْ سَبَائِهِ عَنْ سَبِينَائِهِ عَنْ سَبَائِهِ عَنْ سَبَائِهِ عَنْ سَبَائِهِ عَنْ سَبَائِهِ عَنْ سَبَائِهِ عَنْ سَبَائِهِ عَنْ سَ

لَكِنِ الرَّسِخُونَ فِ الْعِلْمِ مِنْهُمُ وَ الْمُؤْمِنُونَ يُؤُمِنُونَ بِمَا اُنْزِلَ إِلَيْكَ
وَ مَا اُنْزِلَ مِنْ قَبُلِكَ وَ الْمُقِيْدِيْنَ الصَّلَوةَ وَ الْمُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَ
الْمُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَ الْيَوْمِ الْأُخِرِ الْوَلْلِكَ سَنُؤْتِيْهِمُ اَجُرًا عَظِيمًا اللهِ اللهِ اللهِ وَ الْيُومِ الْأُخِرِ الْوَلْلِكَ سَنُؤْتِيْهِمُ اَجُرًا عَظِيمًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

<sup>1 -</sup> جامع تر مذى مع عارضة الاحوذ ي كتاب المناقب ، جلد 13 منفحه 91 ، دارالكتب العلميه بيروت 2 تفيير طبري ، زيرآيت بذا ، جلد 6 ، صفحه 31 ، دارا حياء التراث العرلي بيروت

طرف اور جوا تارا گیا آپ سے پہلے اور سی ادا کرنے والے نماز کے اور دینے والے زکو ہ کے اور ایمان لانے والے الله اور دور آخرت کے ساتھ۔ یہی ہیں جنہیں عنقریب ہم دیں گے اجرعظیم'۔

امام عبد بن حمیداورا بن منذر نے حضرت قادہ رضی الله عنہ ہے اس آیت کی تفییر میں بیقول نقل کیا ہے الله تعالیٰ نے ان میں سے پچھلوگوں کو مشتیٰ کیا ،اس میں وہ لوگ بھی تھے جو الله تعالیٰ ، ان پر نازل ہونے والی کتاب اور الله تعالیٰ کے بی حضرت محمد سلی نیازل ہونے والی کتاب پر ایمان رکھتے ،اس کی تقمد میں کرتے اور بیرجانتے کہ بیان کے رب کی جانب سے حق ہے۔

امام ابن اسحاق اوربیعی نے دلاکل میں حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت نقل کی ہے کہ بیآیت حضرت عبدالله بن سلام رضی الله عنه ،حضرت اسید بن سعید رضی الله عنه اور حضرت تثلبہ بن سعید رضی الله عنه کے بارے میں نازل ہوئی جب انہوں نے یہودیت کوچھوڑ ااور مسلمان ہوئے۔

امام عبد بن جمید، ابن جریر، ابن افی داود نے مصاحف اور ابن منذر نے حضرت زبیر بن خالد سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے ابان بن عثان بن عفان سے کہااس آیت کریمہ میں والم فیٹورٹ کی الصّلوقاکی کتابت کی کیا حقیقت ہے جبکہ اس سے ماقبل اور مابعد حالت رفع میں ہے جبکہ یہ کلمات حالت نصی میں ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کا تب نے جب یہ آیت کصی تو جب وہ اس لفظ پر پہنچا تو وہ رک گیا اس نے کہا میں کیا کھوں؟ اسے کہا گیا کھو وَ الْمُنْفِقَةُ وَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰلّٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰمِلْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِلْ اللّٰهِ اللّٰهُ الل

امام ابوعبيده نفائل مين ،سعيد بن منصور ، ابن الى شيبه ، ابن جرير ، ابن الى دا و داور ابن منذر نے حضرت عروه وضى الله عنه سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضى الله عنها ہے قرآن کے کن (اعرابی غلطی) کے بارے میں پوچھا إِنَّ الْمَنْ فِيْنُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَل

امام ابن الى داؤد في مصرت معيد بن جبيرض الله عند بدر وايت نقل كى ب كرقر آن مين جار حرف بين (جن مين اعرا في غلطى ب) الصَّبِيُّونَ، وَالْمُقِيْدِينَ، فَأَصَّدَ قَ وَأَكُنْ قِنَ الصَّلِيحِينَ (المنافقون: 10) إنْ هَٰ لُسِ سَلْحِوْنِ (ط: 63)

امام ابن ابی واؤد نے حضرت عبد الماعلی بن عبد الله بن عامر قرشی رحمهما الله سے روایت کیا ہے کہ صحف کی کتابت سے فراغت ہوئی تو اسے حضرت عثمان رضی الله عنه کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ نے اسے دیکھا، فرمایا تو نے بہت اچھا عمدہ کام کیا ہے۔ اس میں پچھا عرابی غلطیاں دیکھا ہوں۔ عرب بذات خودا پی زبانوں میں درست کرلیں گے۔ ابن واؤد نے کہا میر بے زد یک اس کام طلب میر ہے تعنی ہماری لغت میں ایسا ہی ہے۔ بصورت دیگرا گراس میں کوئی غلطی ہوتی تو پورے کلام

<sup>1</sup> يتغيرطبرى، زيرة عد بدا، جلد 6 م في 32 ، واراحياء التراث العربي بيروت 2- اينا، جلد 6 م في 33

<sup>(</sup> الله على المقدم الماح المحتمين بلكدية ونصاحت ﴿ بلاغت كامر تع ب جن چار مقامات كي حوالے سے بدروايات ذكر كي ميں امام بيضاوى نے انتها كى خوبسورت تعبريں كي بيں ، نيزمتن قرآن ميں كى كا اجتها وكوئى الميت نيس ركھتا اگريدوايات سندومتن كے اعتبار سے درست بھى مول تب بھى اجماع صحابہ كے مقابلہ ميں ان كى كوئى الميت نه موكى ، مترجم -

عرب میں ایسانہ ہوتا، نہ ہی آپ بیجائز خیال کرتے کہ اس مصحف کوتمام اقوام کی طرف پڑھنے کے لئے بھیجے۔
امام ابن الی واؤو ہے روایت نقل کی ہے کہ جب مصحف حضرت عثان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو اس میں
آپ نے کچھ غلطیاں پائیس، فر مایا گرا ملاء کرانے والا ہذیل قبیلہ کا ہوتا اور کا تب بنو ثقیف کا ہوتا تو یہ چیز نہ پائی جاتی۔
امام ابن الی واؤد نے حضرت قبادہ رضی اللہ عنہ ہے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عثان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں جب مصحف پیش کیا گیا۔فر مایا اس میں کچھ غلطیاں ہیں۔عرب بذات خودا بنی زبانوں میں آئیس درست کرلیں گے۔
امام ابن الی واؤد نے حضرت کی بن یعمر رحمہ اللہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عثان رضی اللہ عنہ نے کہا قرآن کی کتابت میں کچھ غلطیاں ہیں عرب اپنوں میں خود ورست کرلیں گے۔

إِنَّا اَوْ حَيْنَا إِلَيْكُ كُمَا اَوْ حَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَّ النَّبِهِ فَ مِثْ بَعْدِهٖ ۚ وَ النَّبِهِ فَ ا اَوْ حَيْنَا إِلَى اِبْرُهِيمَ وَ إِسْلِعِيلَ وَ اِسْلَحَى وَ يَعْقُوْبَ وَ الْوَسْبَاطِ وَ عِيْلَى وَ اَيُّوْبَ وَيُوْنُسَ وَ هُرُوْنَ وَسُلَيْلُنَ ۚ وَالتَّيْنَا وَاوْ وَزَبُوْمُ اللَّهِ عَيْلِي وَ الْتَنْفَا وَالْآَنِيْنَا وَاوْ وَزَبُوْمُ اللَّهِ عَيْلِي وَ الْعَلَى اللَّهُ اللَّ

"بے شک ہم نے وجی بھیجی آپ کی طرف جیسے وجی بھیجی ہم نے نوح کی طرف اوران نبیوں کی طرف جونوح کے بعد آئے اور (جیسے) وتی بھیجی ہم نے اہراہیم، آسلعیل، آسلی ، یعقوب اور ان کے بیٹوں اور عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کی طرف اور ہم نے عطافر مائی داؤ دکوز بور'۔

ا مام ابن اسحاق، ابن جریر، ابن منذراور بیمی نے دلائل میں حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ مسکین اور عدی بن زید نے کہاا مے میم نہیں جانتے کہ الله تعالی نے حضرت موسیٰ علیه السلام کے بعد کسی انسان پرکوئی چیز نازل کی ہے تو الله تعالی نے ان آیات کو تازل فر مایا (1)۔

ا مام ابن جریر نے حضرت رہتے بن خیٹم رحمہ الله ہے اس آیت کی تغییر میں بیقول نقل کیا ہے کہ حضور ساٹھ ایکی آئی کی طرف ای طرح وی کی گئی جس طرح آپ ساٹھ ایکی ہے پہلے تمام انبیاء کی طرف وی کی گئی (2)۔

وَ رُسُلًا قَدُ قَصَصْنُهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَ رُسُلًا لَكُمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَ رُسُلًا لَكُمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ اللهُ مُولِمِي تَكْلِيبًا ﴿

'' اور (جیسے وتی بھیجی) دوسرے رسولوں پر جن کا حال بیان کرویا ہے ہم نے آپ سے اس سے پہلے اور ان رسولوں پر بھی جن کاذکر ہم نے اب تک آپ سے بیس کیااور کلام فر مایاالله نے موی سے خاص کلام''۔ امام عبد بن حمید ، تعیم ترفدی نے نوادر الاصول میں ، ابن حبان نے اپنی تھے میں ، حاکم اور ابن عساکر نے حضرت ابوذر رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے عرض کی یارسول الله ملٹی ایکی انبیاء کتنے ہیں؟ فر مایا ایک لا کھ چوہیں ہزار میں نے عرض کی رسول کتنے ہیں؟ فر مایا تین سوتیرہ کی بڑی جماعت فر مایا اے ابوذر چارسریانی، حضرت آدم، حضرت شیث، حضرت نوح اور حضرت خنوخ ۔ یہی حضرت ادریس ہیں، یہی پہلی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے قلم کے ساتھ لکھا۔ چارعرب ہیں؟ حضرت ہود، حضرت صالح ،حضرت شعیب اور تمہارے نبی، بنی اسرائیل کے پہلے انبیاء میں حضرت موکی اور آخری حضرت عیسیٰ ہیں۔ انبیاء میں حضرت موکی اور آخری حضرت عیسیٰ ہیں۔ انبیاء میں سے پہلے نبی حضرت آدم اور آخری تمہارے نبی ہیں (1)۔

امام ابن حبان نے اٹ اپن صحیح میں اور اُبن جوزی نے اسے موضوعات میں شارکیا ہے جبکہ بید دنوں نقیض کی انتہاء میں ہیں جبکہ صحیح یہ ہے کہ بیر دوایت ضعیف ہے ، سی حی موضوع نہیں جس طرح میں نے مختصر موضوعات میں بیان کیا ہے۔

امام ابن ابی طائم نے حضرت ابوامامہ رضی الله عنہ ہے روایت نقل کی ہے میں نے عرض کی اے الله کے نبی انبیاء کتنے ہیں؟ فر مایا ایک لا کھ جیالیس ہزار اور ان میں رسول تین سوپندرہ جم غفیر ہے۔

امام ابویعلی اور ابونیم نے حلیہ میں ضعیف سند کے ساتھ حضرت انس سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سالی اللہ اللہ ا انبیاء میں سے جومیر سے بھائی گزر چکے ہیں، وہ آٹھ ہزار نبی ہیں پھر حضرت عیسلی بن مریم تھے، ان کے بعد میں ہول (2)۔

امام حاکم نے ضعیف سند کے ساتھ حضرت انس رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله کی بعثت آٹھ ہزارا نبیاء کے بعد ہوئی ان میں سے جار ہزارا نبیاء کی تعداد نبی اسرائیل میں سے تھی (3)۔

امام ابن الی حاتم نے حضرت علی رضی الله عند سے اس آیت کی تفسیر میں یہ قول نقل کیا ہے کہ الله تعالی نے ایک عبشی نبی بھی مبعوث فرمایا، یہ ان انبیاء میں سے ہے جو لئم نَقْصُصْهُمْ عَلَیْكَ كَضَمَن مِن ہے۔ ایک روایت میں ہے یہ الفاظ ہیں حبشیوں میں ہے بھی ایک نبی مبعوث کیا گیا۔

امام ابن عساکر نے حضرت کعب الا حبار رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ الله تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام پر انبیاء ومرسلین کی تعداد کے بارے بیں وی کی پھر حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت شیث کی طرف متوجہ ہوئے ، فر مایا اے بیٹے تو میرے بعد میرا خلیفہ ہے، اسے تقوی کی اور عروہ وقتی کے ساتھ اپنا، جب بھی تو الله کا ذکر کر بے تو ساتھ ہی حضرت مجمد مصطفیٰ ساتھ اپنی کی الله کا ذکر کھی کر ۔ میں نے آپ کا نام عرش کے پائے پر تکھا ہوا دیکھا ہے جبکہ میں ابھی روح اور مٹی کی درمیانی مصطفیٰ ساتھ آپنی کی کر کھی کر ۔ میں نے آب کا نام عرش کے پائے پر تکھا ہوا دیکھا ہے جبکہ میں ابھی روح اور مٹی کی درمیانی حالت میں تھی پھر میں نے آسان کا چکر لگایا۔ میں نے آسانوں میں کوئی جگہ نہیں دیکھی گر اس پر آپ کا نام تھا ہوا دیکھا۔ میرے رہ نے جمحے جنت میں سکونت عطاکی ۔ میں نے جنت میں کوئی کل اور بالا خانہ نہیں دیکھا گر اس پر حضرت محمد ساتھ آپنی کی کہ کہ میں اور قبار میں نے جوں، طوی درخت کے اور اق، سدرة نام تکھا ہوا و یکھا۔ حضور ساتھ آپنی کی کا ذکر کشرت سے کرتا المنتی کے چوں، طوی درخت کے اطراف اور فرشتوں کی آٹکھوں کے درمیان تکھا ہوا دیکھا۔ حضور ساتھ آپنی کی کا ذکر کشرت سے کرتا المنتی کے چوں، جاب کے اطراف اور فرشتوں کی آٹکھوں کے درمیان تکھا ہوا دیکھا۔ حضور ساتھ آپنی کا ذکر کشرت سے کرتا

<sup>1-</sup> تاریخ ندیده مشق ، باب شیث بن آدم ، جلد 23 منحه 277 ، دارالفکر پیروت 2\_مندابویعلی ، مندانس بن ملک ، جلد 3 منحه 395 (4078) 3- مندرک حاکم ، جلد 2 منحه 653 (4167) ، دارالکت العلمه بیروت

كيونكه فرشتے مروفت حضور ما الله اليلم كاذكركرتے ميں (1)\_

امام طبرانی اور حاکم نے ابو پونس کے واسطہ سے ساک بن حرب سے وہ حضرت عکر مدرحمہ الله سے وہ حضرت ابن عباس رضی الله عنها ہے روایت نقل کرتے ہیں کہ بنوعبس کا ایک آ دمی تھا جے خالد بن سفان کہتے ۔اس نے اپنی قوم سے کہا میں تم سے حدثان کی آگ ٹھنڈی کرسکتا ہوں تو اس کی قوم کے ایک آ دمی نے اس سے کہااے خالد تو نے ہمیں ہمیشد حق بات کی ہے۔ یہ حدثان کی آگ اور تیرا کیا معاملہ ہے جس کے بارے میں توبیگان کرتا ہے کہتواہے بچھاسکتا ہے تو وہ اور عمارہ کے ساتھ تیس آدمی اس کی قوم کے چلے یہاں تک کدوہ اس آگ کے پاس پہنچے۔ یہ آگ ایک پہاڑ سے نکل رہی تھی۔ اس علاقہ کوحرۃ الجمع کہتے۔خالد نے ان لوگوں کے لئے ایک خط کھینچا۔ان لوگوں کواس خط کی صورت میں بٹھایا، کہا اگر میں تہارے پاس آنے میں دیری کروں تو مجھے میرے نام سے نہ بلانا۔ وہ آگ نکلی گویا وہ سرخ گھوڑے ہیں جوایک دوسرے کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔خالدان کے سامنے ہو گئے۔وہ انہیں اپنی لائھی سے مارنے لگے اور کہدرہے تھے بدابدا بدا کل ھدی۔تمام شم کی ہدایتیں ظاہر ہو چکی ہیں۔ ابن راعیہ معزی نے کہامیں اسے دائر ہ سے باہر نہیں نکاتا تھا کہ میرے کیڑے تر ہوجاتے یہاں تک کہ ان میں پھٹن واقع ہوگئی۔خالد نے واپس آنے میں دری کی۔ عمارہ نے کہا اگر تمہارا ساتھی زندہ ہوتا تو وہ ہمارے یاس آ جاتا۔انہوں نے اسے نام سے پکاراتو وہ اپنے سرکے ساتھ ان کی طرف نکلا۔اس نے کہا کیا میں نے تہمیں منع نہیں کیا تھا کہ مجھے میرے نام سے پکارو، الله کی شمتم نے مجھے قل کردیا ہے۔ اب مجھے فن کردو۔ جب تمہارے پاس سے گدھے گزریں جن میں دم بریدہ گدھا ہوتو مجھے قبرہے نکال لیناتم مجھے زندہ حالت میں پاؤ گے۔ان لوگوں نے خالد کو دفن کر دیا۔ان کے پاس ہے گدھے گزرے جن میں دم ہریدہ گدھا بھی تھا۔ابلوگوں نے کہااس کی قبر کواکھیڑو کیونکہاس نے ہمیں قبراکھیڑنے کوکہا تھا۔ عمارہ نے کہامفٹر ہمارے بارے میں بیہ باتیں نہ شروع کر دیں کہ ہم اپنے مردے اکھیڑتے ہیں۔اے بھی بھی نہ اکھیڑو جبکہ خالد نے ان لوگوں کو یہ بتار کھا تھا۔اس کی بیوی کی ہاں زرہ میں دو تختیاں ہیں۔ جبتم پر کوئی معاملہ شکل ہوجائے تواس میں دیکھناتم جوسوال کرو گے۔اس کواس میں یاؤ گے۔آپ نے بیجھی کہاتھا ان تختیوں کوکوئی حائضہ ہاتھ نہ لگائے۔جب بیہ لوگ اس کی بیوی کے پاس بہنچاتوان لوگوں نے اس کی بیوی سے ان تختیوں کے بارے میں بوچھااس نے وہ تختیاں ان کونکال دیں جبکہ وہ عورت حالت حیض میں تھی۔ان دونوں تختیوں میں جوعلم تھا۔وہ ضائع ہو چکا تھا۔ابو پونس نے کہا ساک بن حرب ایک بیٹاحضور ملٹی ایلی کی خدمت میں حاضر ہواتو حضور ملٹی آیلی نے فرمایا رے بھتیج خوش آمدید - حاکم نے کہایہ بخاری کی شرط پر روایت صحیح ہے کیونکدابو یونس ہی حاتم بن صغیرہ ہے۔ ذہبی نے کہایدروایت منکر ہے (1)۔

امام ابن سعد، زبیر بن بکار نے موفقیات میں اور ابن عسا کرنے کلبی سے روایت نقل کی ہے کہ الله تعالی نے زمین میں سب سے پہلا نبی حضرت ادریس کو بنا کر بھیجا۔ یبی اخنوخ بن برد (یارد) ہے۔اس کا نسب یوں ہے یارد بن مہلا پیل بن

<sup>1</sup>\_متدرك عاكم ، كتاب توريخ المتقديين ، جلد 2 ، صفحه 654 (4173 ) ، دار الكتب العلمية بيروت

قينان بن انوش بن شيث بن آ دم \_ پهررسولوں كاسلسلەمنقطع ہو گيا يہاں تك كەحضرت نوح عليه السلام بن كمك بن متوسطح بن اخنوخ بن یاردمبعوث ہوئے۔سام بن نوح بھی نبی تھے۔ پھرانبیاء کا سلسلہ منقعطع ہو گیا یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کومبعوث کیا گیا۔ان کانسب پہ ہے ابراہیم بن تارح اور تارح ہی آ زر ہے بن ناحور بن شاروخ بن ارغو بن فالغ اور فالغ ہی فالغ ہے یہی وہ ہیں جنہوں نے زمین تقسیم کی بن عامر بن شالخ بن ارفحد بن سام بن نوح۔ پھر حصرت اساعیل بن ابراہیم کومبعوث فر مایا۔ بیمکه محرمه میں فوت ہوئے اور وہاں ہی ان کو ذفن کیا گیا پھر حضرت اسحاق بن ابراہیم جوشام میں فوت ہوئے اورلوط بن باران بن تاری حفزت ابراہیم ان کے چھاتھ اور بید حفرت ابراہیم کے بھتیجے تھے۔ پھر حفرت اسرائیل۔ یہی حضرت ليقوب بن اسحاق ہيں پھرحضرت پوسف بن ليقوب پھرشعيب بن بوبب بنعنقاء بن مدين بن ابراہيم پھرحضرت مودین عبدالله بن خلودین عادین عوص بن ارم بن سام بن نوح پھرحضرت صالح بن آسف بن کما تھے بن اروم بن ثمودین جابر بن ارم بن سام بن نوح \_حفزت موی اور حفزت مارون جوعمران بن فاجت بن لا وی بن یعقوب کے بیٹے تھے پھر حضرت اليب بن دازخ بن امور بن ليغز ربن عيص پهرحضرت داؤ دبن ايثا بن عويد بن ناخر بن سلمون بن بخشون بن عنادب بن رام بن خصرون بن يہود بن يعقوب، پھرحصرت سليمان بن داؤ د، پھرحصرت يونس بن متى جو بنيامين بن يعقوب كى اولا دميں سے میں تھے پھر حضرت یسع جور وہیل بن پیقوب کے خاندان میں تھے پھر حضرت الیاس بن بشیر بن عاذر بن ہارون بن عمران پھر حضرت ذوالكفل جن كا نام عويديا تھا جو يہود بن يعقوب كى اولا ديس سے تھے۔حضرت موى بن عمران اورحضرت مريم بنت عمران جو حضرت عیسی علیه السلام کی والدہ ہیں، کے درمیان ایک ہزار سات سوسال کا عرصہ حاکل ہے۔ دونوں ایک خاندان ے تعلق نہیں رکھتے تھے پھر حضرت محمد ساتھ ہے آئے مبعوث ہوئے ۔ تمام وہ انبیاء جن کا ذکر قر آن تحکیم میں ہے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولا دمیں سے ہیں۔حفزت ادریس،حفزت نوح،حفزت لوط،حفزت ہود اورحفزت صالح عربوں میں سے صرف پانچ انبیاء گزرے ہیں۔حضرت ہود،حضرت صالح،حضرت اساعیل،حضرت شعیب اورحضرت محمد سالی ایکی ان کوعرب اس لئے کہتے ہیں کیونکہان پانچ کے علاوہ کسی نبی نے عربی زبان میں گفتگونہیں کی ۔اسی وجہ سے انہیں عرب کہتے ہیں۔ ا مام ابن منذر ، طبر انی اور بیه فی نے شعب الا یمان میں حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت نقل کی ہے کہ تمام انبیاء بنواسرائیل میں سے ہوگز رے ہیں مگر دس حضرت نوح علیہ السلام ،حضرت ہود علیہ السلام ،حضرت صالح علیہ السلام ،حضرت لوط عليه السلام ، حفرت ابراجيم عليه السلام ، حفرت اسحاق عليه السلام ، حفرت اساعيل عليه السلام ، حفرت يعقوب عليه السلام ، حضرت يعقوب عليه السلام، حضرت يعقوب كاوورسرانام اسرائيل اورحضرت عيسى عليه السلام كاووسرانام سيح قعامه امام ابن ابی حاتم نے حضرت قادہ رضی الله عندے بیقول نقل کا ہے کہ حضرت آ دم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام

امام ابن انی حاتم نے حضرت قادہ رضی الله عندے بیقول علی کا ہے کہ حضرت آ دم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان ایک ہزارسال کاعرصہ ہے۔حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان ہزارسال کاعرصہ ہے۔حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موکی علیہ السلام کے درمیان ایک ہزارسال کاعرصہ ہے حضرت موکی اور حضرت عیسیٰ علیماالسلام کے درمیان چارسوسال کاعرصہ ہے۔ حصرت عیسیٰ اور حضرت محد ملی ایسیٰ کے درمیان چیسوسال کاعرصہ ہے۔ امام ابن انی حاتم نے حضرت اعمش رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان ایک ہزار نبی ہوئے ہیں۔

امام حاکم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنبما سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت آ دم علیہ السلام کی عمر ایک ہزار سال تھی حضرت ابن عباس رضی الله عنبما نے کہا حضرت آ دم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان ایک ہزار سال کا عرصہ ہے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت موئی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان ہزار سال کا عرصہ ہے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت موئی علیہ السلام کے درمیان پندرہ سوسال کا عرصہ ہے۔ حضرت عیسی علیہ السلام کے درمیان پندرہ سوسال کا عرصہ ہے۔ حضرت عیسی علیہ السلام کے درمیان بندرہ سوسال کا عرصہ ہے۔ حضرت عیسی علیہ السلام اور ہمارے نبی کے درمیان چھ سوسال کا عرصہ ہے (1)۔

ا مام ابن منذر نے حضرت وائل بن داؤ درحمہ الله سے الله تعالیٰ کے فر مان (وَ گُلْمَ اللهُ مُؤسَّى تَنْكُلِيْمًا) كامیمعن نقل كیا ہے كەلللەتعالی نے حضرت موی علیہ السلام ہے گی د فعہ گفتگو کی۔

امام ابن مردوبه اورطبرانی نے حضرت عبدالجبار بن عبدالله رحمه الله سے روایت نقل کی ہے کہ ایک آدمی حضرت ابو بکر بن عیاش رضی الله عنہ کے پاس آیا، اس نے کہا بیس نے ایک آدمی کو یہ پڑھتے ہوئے ساؤ گلم الله مُوسِّی پیکلیٹی اواس آدمی نے بہا یہ تو کہا یہ الله عنہ کے باس آیا، اس نے کہا بین رفاب پر، بیلی بن رفاب نے ابوعبدالرحمٰن سلمی پر، ابو عبدالرحمٰن نے حضرت علی شیر خدارضی الله عنہ اور حضرت علی شیر خدارضی الله عنہ اور حضرت علی شیر خدارضی الله عنہ اور حضرت ابن عباس رضی الله عنہ اس کے راوی ثقہ ہیں مگر عبدالجبار کو میں نہیں جانیا جس نے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے روایت کی ہے ، وہ احمد بن عبدالجبار بن میمون ہے ، وہ ضعیف ہے۔

امام عبدالله بن احمد نے زوا کد زمد میں حفرت ثابت رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ جب حفرت مولیٰ بن عمران رضی الله عند کا وصال ہوا تو فرشتوں نے آسانوں میں چکرلگایا۔ بعض بعض کے پاس گئے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ رخساروں پر رکھے ہوئے تھے۔ وہ بیا علان کرر ہے تھے۔ حضرت مولیٰ کلیم الله کا وصال ہوگیا۔ الله کی کون ی مخلوق ہے جے موت نہیں آتی۔

رُسُلًا مُّبَشِّرِيْنَ وَمُنْنِ مِنْنَ لِتَكَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةُ أَبَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللهُ عَزِيْزًا حَكِيْبُا اللهِ الرُّسُلِ وَكَانَ اللهُ عَزِيْزًا حَكِيْبُا اللهِ الرُّسُلِ وَكَانَ اللهُ عَزِيْزًا حَكِيْبُا اللهِ اللهِ اللهِ عَزِيْزًا حَكِيْبُا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

"(جیعے ہم نے بیسارے)رسول خوشخری دینے کے لئے اور ڈرانے کے لئے تاکہ ندر ہے لوگوں کے لئے الله تعالیٰ کے بال کوئی عذررسول کے ( آنے کے )بعد اور الله غالب ہے حکمت والا ہے ( کوئی تسلیم نہ کرے تو اس کی مرضی)"۔

<sup>1</sup> متدرك عامم ، باب توارئ المتقدين من الانبياء ، جلد 2 صفحه 654 (4172) دار الكتب العلميه بيروت

امام احمد، امام بخاری، امام ترفدی، امام نسائی، ابن منذر اور ابن مردویه نے حضرت ابن مسعود رضی الله عنه سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سنگی آیکی نے فرمایا الله تعالی کی ذات سے بڑھ کرکوئی غیرت مند نہیں۔ اس وجہ سے الله تعالی نے ظاہر و مخفی برائیوں کو حرام قر اردیا اور الله تعالی کی ذات سے بڑھ کرکوئی مدح کو پسند کرنے والانہیں۔ اس وجہ سے اس نے اپنی مدح خود کی اور الله تعالی کی ذات سے بڑھ کرکوئی عذر کو پسند کرنے والانہیں اس وجہ سے اس نے انبیاء کو مبشر اور منذر بنا کر جھیجا (1) مام احمد، امام بخاری، امام مسلم اور حکیم ترفد کی نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سلگی آئی نے نفر مایا الله تعالی کی ذات سے بڑھ کرکسی کے ہاں عذر محبوب نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے اس نے رسولوں کو مبشر اور منذر بنا کر بھیجا ہے۔ الله تعالی کی ذات سے بڑھ کرکسی کو مدح پسند نہیں۔ اس وجہ سے اس نے جنت کا وعدہ کیا (2)۔

امام ابن جزیر رحمہ الله نے حضرت سدی رحمہ الله سے آیت کا بیم فہوم نقل کیا ہے تا کہ لوگ بینہ کہتو نے ہماری طرف رسول مبعوث نہیں کئے تھے(3)۔

لَكِنِ اللهُ يَشْهَلُ بِمَا اَنْوَلَ اِلَيْكَ اَنْوَلَهُ بِعِلْمِهِ وَ الْمَلْمِلُهُ يَشْهَلُ وَنَ الْمُلْمِلُهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

"دلین الله تعالی گوائی دیتا ہے اس کتاب کے ذریعہ جواس نے آپ کی طرف اتاری کہ اس نے اسے اتارا ہے اپنے علم سے اورا پنے فرشتے بھی گوائی دیتے ہیں اور کافی ہے الله تعالی بطور گواہ ۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے كفر كيا اور دوكا ( دوسرول كو ) الله كى راہ سے وہ گمراہ ہوئے اور گمرائی ہیں بہت دور نكل گئے ۔ بے شک جنہوں نے كفر كيا اور ظلم كيا نہيں ہے الله تعالی كہ بخش دے آئيں اور نہ ہے كہ دكھائے آئيں (سيدھی) راہ بجر جہنم كى راہ كے ہميشہ رہيں گے اس میں ابدتک اور بہ بات الله تعالی كے لئے بالكل آسان ہے۔ اے لوگو اجتمین آگیا ہے تمہارے پاس

<sup>1-</sup> جامع ترندي مع عارضة الاحوذي، كتاب الدعاء ، جلد 13 منح 49 (3530) وارالكتب العلميه بيروت

<sup>3</sup> تغير طبرى، زيرة يت مذا عبدة مفيه 39 ، داراحياء الراث العربي بيروت

رسول حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے پس تم ایمان لاؤ، یہ بہتر ہے تمہارے لئے اور اگرتم انکار کروتو بے شک الله ہی کا ہے جو پچھ آسانوں اور زمین میں ہے اور ہے الله سب پچھ جاننے والاحکمت والا۔

امام ابن اسحاق، ابن جریر، ابن منذراور بیمقی نے دلائل پیس حفرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ یہوویوں کی ایک جماعت رسول الله سلٹی آیتی نے فرمایا الله ملٹی آیتی نے فرمایا الله ملٹی آیتی نے فرمایا الله کمتم میں جانتا ہوں کہ تم جانتے ہوکہ میں الله کارسول ہوں نوانہوں نے کہا ہم تو نہیں جانتے ۔ تو الله تعالی نے ان آیات کو نازل فرمایا (۱)۔
امام ابن جریراور ابن منذر نے حضرت قناد ورضی الله عنہ سے بیقول نقل کیا ہے الله کی قسم گوا ہوں پر کوئی تہمت نہیں (2)۔

يَاهُلَ الْكِتْ لِ التَّعُلُوا فِي دِينِكُمُ وَ لا تَقُولُوا عَلَى اللهِ اللَّ الْحَقَّ لَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

"اے اہل کتاب نے غلو کروا پنے دین میں اور نہ کہواللہ تعالی کے متعلق گر تھی بات، بے شک میں عیسیٰ بن مریم تو صرف الله کے رسول ہیں اور اس کا کلمہ جسے الله نے پہنچایا تھا مریم کی طرف اور ایک روح تھی اس کی طرف سے پس ایمان لا وَ الله اور اس کے رسولوں پر اور نہ کہو تین (خدا ہیں) باز آجا وَ (ایسا کہنے ہے) یہ بہتر ہے تہ بارے لئے بے شک الله تو معبود واحد ہی ہے، پاک ہے وہ اس سے کہ ہو اس کا کوئی لڑکا، اس کا (ملک) ہے جو کچھ آسانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اور کا فی ہے اللہ تعالیٰ کا رساز۔

امام ابن منذر نے حضرت قادہ رضی الله عندے لا تغلو اکا یہ عن نقل کیا ہے کہم بدعتیں ندا پناؤ۔

امام عبد الرزاق، ابن جريراورابن منذر في حضرت قاده رضى الله عند على تَلْمُتُهُ أَلَقُهُ مَا إِلَى مَوْيَمُ كَا يم مُعْبُومُ قُلْ كيا بِ كَالْمَتُهُ اللهُ عَنْدُ اللهُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُونُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ الللهُ عَالِمُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ الللهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ الللهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ الللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْد

ا مام عبد بن حمید ، حاکم اور بیبی نے دلائل میں حضرت ابومویٰ اشعری رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے جبکہ حاکم نے اسے سیح قرار ویا ہے کہ حضرت نجاشی نے حضرت جعفر رضی الله عنہ سے فر مایا ، آپ کے بی حضرت عیلی بن مریم کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ حضرت جعفر رضی الله عنہ نے فر مایا آپ سالی ایکی ہو گئے ہیں جوان کے بارے میں الله تعالیٰ فر ما تا ہے

<sup>1</sup> تفير طبرى، زيرآيت بذا، جلد 6، صفحه 39 ، داراحياء التراث العربي بيروت 2 - اييناً 3 تفير عبد الرزاق ، زيرآيت بذا، جلد 1 م مفحه 485 (658 ) ، بيروت

روح الله وکلمة بينی وه الله کی روح اوراس کا کلمه بین جوالله تعالی نے اس عورت سے نکالا ہے جو بتول عذراء ہے۔ کسی مرد نے اسے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ حضرت نبیا شی نے زمین سے ایک تکا اٹھایا، اسے بلند کیا، کہا اے علاء اور را بہوتم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو بچھ کہتے ہو۔ بیلوگ اس میں اتنااضافہ بھی نہیں کرتے جتنااس تنکا کا وزن ہے (1)۔

امام بیقی نے دلائل میں حضرت ابن مسعود رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله میں الله میں بہائی کی طرف بھیجا جبکہ ہم اسی مرد سے ہمارے ساتھ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی الله عنہ بھی سے قریش نے عمارہ اور عمرہ بی کو بہائی ہے ہاں ماضر ہوئے تو اسے بحدہ کیا اور اسے کو بہائی کے پاس حاضر ہوئے تو اسے بحدہ کیا اور اسے تا کف بیش کے اور کہا ہماری قوم کے کچھ لوگوں نے ہمارے دین کوچھوڑ ااور آپ کے ملک میں مکین ہوگئے ہیں نبیاشی نے مارے دین کوچھوڑ ااور آپ کے ملک میں مکین ہوگئے ہیں نبوشی نبی نبی مسلمانوں کو بلا بھیجا۔ جب مسلمان اس کے در بار میں آئے تو اسے بحدہ نہ کیا۔ در بار یوں نے کہا کیا وجہ ہم نے نباد شاہ کو بحدہ نہیں کیا ؟ حضرت جعفر رضی الله عنہ نے فر مایا الله تعالی نے ہماری طرف نبی مبعوث کیا ، اس نے ہمیں تھم دیا کہ ہم صرف الله تعالی کو بحدہ کریں۔ حضرت عمروضی الله عنہ نے کہا یہ مسلمان حضرت علی علیہ السلام اور ان کی والدہ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو تعالی نے تعالی خور الله کا بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو مسلمانوں نے جواب دیا ہم ان کے بارے میں وہی کچھ کہتے ہیں جسے الله تعالی فرما تا ہے وہ روح اللہ بھی ہم الله ہیں جے الله ہیں جا الله ہیں کہا اسے معلی اور ان کی والدہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں بھی اللہ نہیں کہا ہے مال کو تعالی نے تعالی فرما تا ہے وہ روح الله بھی ہم الله ہم ہم ہمی ان کے بارے میں وہی کچھ کہتے ہیں جسے الله تعالی فرما تا ہے وہ روح الله بھی ہم ہمیں ہم بھی ان کے بارے میں وہی کہتے ہیں ، اس جنگے کے وزن کے برابر بھی تم اضافہ نیس کرتے ، اے مسلمانو تمہیں خوش آ مہ ید۔ میں گوائی دیتا ہموں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، میں پند کرتا ہمیں دی کہتے ہیں ہوتا تو ان کے بواج ہو ہو تے الحمان اللہ میں میں ہم تبیاں رہنا جا ہوں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، میں پند کرتا ہموں کہ وہ الله کے نبی ہیں، میں بند کرتا ہموں کہ وہ الله کے نبی ہیں، میں بند کرتا ہموں کہ وہ الله کے نبی ہیں، میں بند کرتا ہمیں میں بند کرتا ہمیں میں بند کرتا ہمیں میں بند کرتا ہمیں کہ بیاں دہنا جا ہموں کہ وہ الله کے نبی ہیں، میں بند کرتا ہمیں کیا ہمیں کے بیں بیا ہمیں کہ بیار کیا ہمیں کہ بیار کیا ہمیں کہ ہیں، میں بند کرتا ہمیں کہ بیار کیا ہمیں کہ ہمیں کہ ہمیں کی ہمیں کہ ہمیں کی طرف کے اس کیا کہ بیار کیا ہمیں کیا ہمیں کیا ہمیں کو بیار کیا ہمیں کیا ہمیں کیا ہمیں کیا ہمیں کیا ہمیں کیا ہمیں

امام بخاری نے حضرت عمر رضی الله عندے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملٹی نیاز کی نے فر مایا میرے بارے میں بے سرویا با قیل نہ کرنا جس طرح نصاری نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بے سرویا با تیں کیں ، بے شک میں بندہ ہوں تم بھی عبد الله ورسولہ کہا کرو (3)۔

امام سلم نے حضرت عبادہ بن صامت رضی الله عند ہے وہ نبی کریم سلٹھ الیہ ہے روایت کرتے ہیں کہ جس نے الله تعالیٰ کے وحدہ الاشریک ہونے ، حضرت محمد سلٹھ الیہ کا بندہ اور اس کے رسول ہونے ، حضرت عیسی کے الله کا بندہ اور اس کا رسول ہونے ، حضرت محمد سلٹھ الیہ کا بندہ اور اس کا رسول ہونے ، جنت اور دوزخ کے حق ہونے کی رسول ہونے ، جنت اور دوزخ کے حق ہونے کی سوائل ہونے کی اجازت وے گا، جس دروازہ ہے وہ داخل ہوجائے ، گواہی دی الله تعالیٰ جنت کے آٹھوں دروازوں سے واخل ہونے کی اجازت وے گا، جس دروازہ سے وہ داخل ہوجائے ، اگر چہاس کاعمل کیسا ہی ہو(4)۔

1 ـ دلائل الديوة ازيين ، باب البحرة الادلى الى الحسيف ، جلد 2 م فحد 298 3 - حيج بخارى ، جلد 3 م م نع م 1271 (3261) داراين كثير دشق كَنْ يَّسُتَنُكِفَ الْمَسِيْحُ آنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلهِ وَلاالْمَلْإِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ لَا وَمَنْ يَسُتَنُكُفُ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكُورُ فَسَيَحْشُرُهُمُ إِلَيْهِ جَبِيْعًا ﴿ وَمَنْ يَسْتَكُورُ فَسَيَحْشُرُهُمُ إِلَيْهِ جَبِيْعًا ﴿ وَمَنْ يَسْتَكُورُ فَسَيَحْشُرُهُمُ أَجُورَ مَهُمُ وَيَزِيْدُهُمُ فَا اللَّيْ يَنَ السَّنْكُولُو وَالسَّكُبُرُوا فَيُعَلِّرُهُمُ عَنَابًا وَنُ فَضَلِهِ \* وَ اَمَّا الَّذِينَ السَّتَنْكَفُوا وَ السَّكُلُبُرُوا فَيُعَلِّرُهُمُ عَنَابًا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَن اللّهِ وَلِيثًا قَلَانَ مِن وَنَ لَهُمْ قِن دُونِ اللهِ وَلِيثًا قَلانَصِيْرُا ﴿

" ہرگز عارنہ سمجھ گامیج (علیہ السلام) کہ وہ بندہ ہواللہ کا اور نہ ہی مقرب فرشتے (اس کو عارسمجھیں گے) اور جے عار ہواس کی بندگی سے اور وہ تکبر کر بے تو اللہ جلد ہی جمع کرے گا ان سب کو اپنے ہاں۔ پھر جو ایمان لائے اور نیک مندگی سے اور وہ تکبر کر بے قالنہ جلد ہی جمع کرے گا ان ہیں اپنے فضل (وکرم) سے۔ نیک من کے تو اللہ تعالی پورا پورا دے گا انہیں ان کے اجر اور زیادہ بھی دے گا انہیں اپنے فضل (وکرم) سے۔ لیکن جنہوں نے عار سمجھا (بندہ بنے کو) اور تکبر کیا تو عذاب دے گا انہیں وردناک عذاب ۔ اور نہ پاکیں گے اپنے لئے اللہ کے سواکوئی جمایتی اور نہ کوئی مددگار'۔

امام ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنجما سے گئی فیستنگرف کامعنی کیا ہے وہ ہر گز تکبرنہیں کریں گے۔
امام ابن منذر، ابن ابی حاتم ، ابن مردویہ، ابونیم نے حلیہ میں اور اساعیلی نے مجم میں ضعیف سند کے ساتھ حضرت ابن مسعود رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سالی آئی نے فر مایا کہ پورا اجروے گا، سے مرادیہ ہے کہ انہیں جنت میں داخل فر مائے گا اور فضل میں اضافہ کرے گا، سے مرادیہ ہے کہ وہ ان کے تی میں شفاعت کرے گا جن کے بارے میں جنم کا زم ہو چکی تھی۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے ایمان والوں سے دنیا میں حسن سلوک کیا ہوگا (1)۔

لَا يُهَا النَّاسُ قَدُ جَاء كُمُ بُرُهَانُ مِّن مَّ بِثُمُ وَ اَنْزَلْنَا النَّكُمُ نُومًا مُنْوَا بِاللهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدُ خِلُهُمْ فِي مَحْمَةٍ مَّ مِينَا هَا فَا مَا الذِي مَنْوا بِاللهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدُ خِلُهُمْ فِي مَحْمَةٍ مَنْ اللهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيْدُ خِلُهُمْ فِي مَا اللهِ مِي اللهِ وَمِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا فَي

''اے لوگوآ پھی ہے تمہارے پاس ایک (روش) دلیل تمہارے پروردگار کی طرف سے اور ہم نے اتارا ہے تمہاری طرف نور درخشاں۔ تو جولوگ ایمان لائے الله تعالی پراور مضبوطی سے پکڑلیا الله کی (ری) کوتو عنقریب واخل کرے گانہیں اپنی رحمت اورفضل میں اور پہنچائے گانہیں اپنی طرف لے جانے والی سیدھی راہ پر''۔ امام ابن ابی شیبہنے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ جب وہ رات کوحرکت کرتے تو وہ بیہ

<sup>1</sup> مجم كبير، جلد 10 بسنى 248 (10462 ) ، مكتبة العلوم والحكم بغداد

آيت يَا يُنْهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَ كُمُ بُرُ هَاكُ مِن رَّبِيكُمْ وَ انْوَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا ..... را عقد

امام ابن عساکر نے حضرت سفیان توری رحمہ الله ہے وہ اپنے والدہ اور وہ ایسے آدمی ہے روایت کرتے ہیں جن کا نام نہیں یاد نہیں رہا کہ یہاں بُرُ ھَانٌ ہے مراد حضور سلّی اُلیّا کی ذات ہے اور نور مبین ہے مراد قرآن کیم ہے۔
امام ابن جریراور ابن منذر نے حضرت مجاہد رحمہ الله ہے بیتو ل نقل کیا ہے کہ بُرُ ھانٌ ہے مراد واضح دلیل ہے۔
امام ابن جریراور ابن منذر نے حضرت قادہ رضی الله عنہ ہے بیتو ل نقل کیا ہے کہ بُرُ ھانٌ ہے مراد واضح دلیل اور نور مبین ہے مراد قرآن کیا ہے کہ بُرُ ھانٌ ہے مراد واضح دلیل اور نور مبین سے مراد قرآن کیم ہے (1)۔

"(اے میرے رسول) نتوی پوچھتے ہیں آپ ہے آپ فرمائے الله تعالیٰ فتوی دیتا ہے تمہیں کلالہ (کی میراث) کے بارے میں اگرکوئی ایبا آدمی فوت ہوجائے نہ ہوجس کی کوئی اولا دادراس کی ایک بہن ہوتو بہن کا نصف حصہ ہاں کے ترکہ سے اور وہ وارث ہوگا ہی بہن کا اگر نہ ہواس بہن کی کوئی اولا در پھراگر دو بہنیں ہول قان دونوں کو دو تہائی ملے گائی ہے جوائی نے چھوڑ ااوراگر وارث ہوں بہن بھائی مرد بھی اور عورتیں بھی تو مرد (بھائی) کا حصد دعورتوں (بہنوں) کے حصہ کے برابر ہے۔ صاف صاف بیان کرتا ہے الله تعالیٰ تمہارے لئے (اینے) احکام تاکہ گراہ نہ ہوجاؤ اور الله ہر چیز کوخوب جانے والا ہے'۔

امام ابن سعد، امام احمد، امام بخاری، امام سلم، ابوداؤد، امام ترفدی، امام نسائی، ابن ماجه، ابن جریر، ابن منذراور بیمق نے حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سلتی آئی میرے پاس تشریف لائے میں بیار تھا اور میری عقل سلامت نہ تھی حضور سلتی آئی میں نے عرض کی میرا وارث تو مطالب سلامت نہ تھی حضور سلتی آئی میں نے عرض کی میرا وارث تو کلالہ ہے تو میراث کیے تقسیم ہوگی تو یہ فرائض والی آیت نازل ہوئی (3)۔

<sup>1</sup> تفيرطبرى، زيرآيت بذا، جلد 6 صفحه 48 ، داراحياء التراث العربي بيروت 2 اليناً 3 مندامام احمد، جلد 3 صفحه 298 ، دار صادر بيروت

ابن سعداورا بن ابی حاتم نے حضرت جابر رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ یہ آیت میر ہے بارے میں نازل ہوئی۔
امام ابن راہویہ اور ابن مردویہ نے حضرت عمر رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے رسول الله سلطی آیا ہے عض کی کہ کلالہ کی وراثت کیے تقسیم ہوگی تو الله تعالی نے اس آیت کو نازل فر مایا۔ گویا حضرت عمر رضی الله عنہا سے فر مایا جب حضور سلٹی آیا ہم کی طبیعت خوش ہوتو اس کے بارے میں عرض کرے۔
صفرت حضرت حضہ رضی الله عنہا نے حضور سلٹی آیا ہم کوخوش دیکھا تو اس کے بارے میں عرض کی۔ فر مایا تیرے والد نے تجھ سے اس بارے میں ذکر کیا میر انہیں خیال کہ وہ اسے جانتا ہوں۔ حضرت عمر رضی الله عنه فر مایا کرتے تھے۔ میں اپنے بارے میں نہیں خیال کہ تا تھا کہ میں اسے جانتا ہوں۔ حقیق رسول الله سلٹی آیا ہم رضی الله عنه فر مایا۔

امام عبدالرزاق ،سعید بن منصور اور ابن مردویہ نے حضرت طاؤس رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عمر رضی الله عنہ نے حضرت عرصی الله عنہ اسے خرمایا کہ وہ نبی کریم سلی آئی ہے کا لہ کے بارے میں عرض کرے حضرت حفصہ رضی الله عنہا نے عرض کیا حضور ملی آئی ہی ہی ہی ہی پر کھا ویا۔ فرمایا یہ بہیں کس نے کہا تھا، کیا عمر نے ؟ میری نہیں رائے کہ وہ اس کواچھی طرح سمجھتا ہے کیا اس کے لئے آیت الصیف کافی نہیں۔ آیت الصیف سے مرادوہ آیت ہے جوسورہ نساء کہ وہ اس کواچھی طرح سمجھتا ہے کیا اس کے لئے آیت الصیف کافی نہیں۔ آیت الصیف سے مرادوہ آیت ہے جوسورہ نساء کی ان کی تو بی گراورہ نساء کے آخر میں یہ آیت نازل ہوئی (1)۔

امام ما لک، امام مسلم، ابن جریراور بیبی نے حضرت عمر رضی الله عنه سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے نبی کریم سلط الیہ اللہ عنه سے کسی اور امر کے بارے میں پوچھے بہاں تک کہ حضور سلط الیہ نے اپنی انگلی سے کسی اور امر کے بارے میں پوچھے بہاں تک کہ حضور سلط الیہ نے اپنی انگلی میرے سینے میں ماری فرمایا تیرے لئے آیة الصیف کافی ہے جوسورہ نساء کے آخر میں ہے (2)۔

امام احمد، ابوداؤر، امام ترندی اور بیمی نے حضرت براء بن عازب رضی الله عند بروایت نقل کی ہے کہ ایک آدمی رسول الله ملط الله عندی میں حاضر ہوااس نے کلالہ کے بارے میں گزارش کی تو حضور ملٹی ایکی نے فرمایا تیرے لئے آیة الصیف کانی ہے (3)۔

امام عبد بن حمید ، ابوداؤد نے مراسل میں اور بیمی نے حضرت ابوسلمہ بن عبد الرحمٰن رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ ایک آ دمی حضور سلٹی الیّائی کی بارگاہ اقد س میں حاضر ہوا۔ اس نے کلالہ کے بارے میں بوچھا تو حضور سلٹی الیّائی نے فر مایا کیا تو نے وہ آ بیت نہیں کن تھی جوصیف میں نازل ہو گی جو آ دی اپنا بچداور والدنہ چھوڑ ہے۔ اس کا وارث کلالہ ہوگا۔ امام حاکم نے اسے ابو سلمہ سے انہوں ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے مصل روایت نقل کی ہے۔

امام عبدالرزاق،امام بخاری،امام سلم،ابن جریراورابن منذر نے حضرت عمر رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ تین

<sup>1</sup>\_مصنف عبدالرزاق، كتاب الفتن ، جلد 10 صفحه 305 (19194 ) ، بيروت

<sup>2</sup> تِفْسِر طبري، زيرآيت مذا، جلد 6، صفحه 53 ، داراحياء التراث العربي بيروت 3 ـ مندامام احمد ، جلد 6 ، صفحه 293 ، دارصا دربيروت

چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں پسند کرتا تھا کہ رسول الله ملٹے ایکی ان کے متعلق ہمیں حتی حکم ارشاد فرماتے جس پر ہم عمل کرتے دادا، کلالہ اور سود کی صورتیں (1)۔

امام احمد نے حفرت عمر رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے نبی کریم سٹی آیٹی سے کلالہ کے بارے میں عرض کی تو حضور سٹی آیٹی نے مجھے فرمایا تجھے آیۃ الصیف کافی ہے۔ حضور سٹی آیٹی سے اس بارے میں میراسوال کرنا مجھے اس چیز سے زیادہ پہندتھا کذمیرے لئے سرخ اونٹ ہوں (2)۔

امام عبدالرزاق، عدنی، این منذراور حاکم نے حضرت عمر رضی الله عنه سے روایت نقل کی ہے کہ میں تین چیزوں کے بارے بارے میں رسول الله سلٹی آیا ہے سوال کروں مجھے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ پہندیدہ تھا (۱) آپ کے بعد خلیفہ کے بارے میں (۲) ادراس قوم کے بارے میں جو بیکتی کہ ہم بیتو تشکیم کرتے ہیں کہ ہمارے اموال میں ذکو قفرض ہے لیکن ہم تہمیں نہیں دیں گے کیا ہمارے لئے جائز ہے کہ ہم ان سے جہاد کریں (۳) کلالہ کے بارے میں (3)۔

ا ما م طیالی ،عبدالرزاق ،عدنی ، ابن ماجہ ،ساجی ، ابن جریر ، حاکم اور بیہ قی نے حضرت عمر رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ تین چیزیں ایسی بیں حضور سالٹی آلیکم اس کی وضاحت فرماتے تو میرے لئے بید نیاو مافیما سے زیادہ محبوب ہوتا خلافت ،
کلالہ ،سود (4)۔

امام طبرانی نے حضرت سمرہ بن جندب رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سلے ایکی ہے کہ مرسول الله سلے ایک وحمت میں ایک آدمی حاضر ہوا۔ وہ کلالہ کے بارے میں فتو کی طلب کر رہاتھا۔ یارسول الله سلی آئیلی مجھے بتا ہے کیا کلالہ سے مراداس کے ماں باپ کی طرف سے بھائی ہیں؟ رسول الله سلی آئیلی نے اسے کچھ بھی ارشاد نہ فر مایا، صرف اس پر سورہ نساء کی آیت کلالہ کی تلاوت کر دی۔ وہ آدمی پھرسوال کرنے لگا۔ جب بھی وہ سوال کرتا آتا نے دوعالم سلی آئیلی اسے بیآ یت پڑھ کر سنادیتے یہاں تک کہ اس نے سوال کرنے میں زیادتی اور شوروغل کیا۔ اس کے اس برص کی شدت کی وجہ سے شوروغل بڑھ گیا کہ حضور سلی آئیلی کھول کر حقیقت بیان فر ما میں ۔ حضور سلی آئیلی نے اس پر بیآیت تلاوت کی پھر اسے فر مایا الله کی شم جو میں نے مجھے جواب دے دیا۔ اس سے مزید کچھ جواب نہ دوں گاری۔)۔

امام عبدالرزاق ،سعید بن منصور ، ابن ابی شیبہ ، ابن جریر ، ابن ابی حاتم ، حاکم اور بیمی نے سنن میں حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے روایت نقل کی ہے کہا میں وہ آخری آ دمی ہوں جس نے حضرت عمر رضی الله عنه کا زمانہ پایا۔ میں نے انہیں یہ کہتے ہوئے سنا بات وہی ہے جو میں نے کہی ہے۔ میں نے پوچھا آپ نے کیا فر مایا؟ انہوں نے فر مایا میں نے یہ کہا لہ اسے کہتے ہیں جس کی اپنی اولا دنہ ہو (6)۔

1 يتغيير طبرى، زيرآيت بنه ا، جلد 6 منحه 53 ، دارا حياء التراث العربي بيروت 3 مت درك عاكم ، كتاب النفير ، جلد 2 منحه 332 (3186 ) دار الكتب العلميه بيروت

5 مينى مبلد 7 مبغه 259 (7055) مكتبة العلوم والحكم بغداد 6 منن معيد بن منصور ، جلد 3 مبن

2 ـ مندامام احمد، جلد 1 ، صفحه 38 ، دارصا در بیروت 4 ـ تغییر طبری ، زیرآیت مزا، جلد 6 ، صفحه 52 6 ـ سنن سعید بن منصور ، جلد 3 ، صفحه 1182 (589 ) امام ابن جریر نے حضرت طارق بن شہاب رحمہ الله ہے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عمر رضی الله عند نے کندھا پکڑا اور حضور طائیہ آئی ہے کہ حضرت عمر رضی الله عند نے کندھا پکڑا اور حضور طائیہ آئی کے صحابہ کو جمع کیا پھر فر مایا میں کلالہ کے بارے میں ضرور فیصلہ کردں گا۔وہ ایسا فیصلہ ہوگا کہ عورتیں اپنے پردوں میں بیٹھ کراس کے بارے میں باتیں کریں گی۔اس موقع پرگھر سے سانپ نکل پڑا تو سب لوگ متفرق ہوگئے۔ کہاا گرالله تعالیٰ اسے مکمل کرنا جا ہتا تو اے الله تعالیٰ ضرور مکمل کرتا (1)۔

امام عبدالرزاق نے حضرت سعید بن مستب رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عمر رضی الله عنہ دادا، کلالہ کے بارے میں کوئی تحریک بھی پھر یول ہی تھنہرے رہے تا کہ الله تعالی سے استخارہ کریں اور یول دعا کرتا اے الله اگر تو جانتا ہے کہ اس میں خیروالی بات ہے تو اسے جاری کر دے۔ جب آپ کو زخمی کیا گیا تو آپ نے وہ کتاب منگوائی۔ آپ نے اسے مٹادیا اور کی کو بھی علم نہ ہوا کہ اس میں کیا لکھا ہے؟ فر مایا میں نے دادااور کلالہ کے بارے میں پھی کھا ، اس بارے میں الله تعالی سے استخارہ کرتا رہا تو میں اس رائے پر پہنچا کہ تم جس حال پر ہواس پر تہمیں چھوڑ دوں (2)۔

امام عبدالرزاق اورا بن سعد نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ جب حضرت عمر رضی الله عنہ کو زخمی کیا گیا تو میں وہ پہلا شخص تھا جو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے مجھے فر مایا تین چیزیں مجھ سے خوب ماد کرلو کیونکہ مجھے خوف ہے کہ لوگ مجھے نہ پاسکیں گے (ان کے آنے سے پہلے ہی فوت ہو جاؤں گا) میں نے کلالہ کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا، میں نے کی کو خلیفہ نا مرزنہیں کیا۔ میرا ہر غلام آزاد ہے۔

امام احمد نے حضرت عمر وقاری رحم ہما الله سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملٹی کی آئی مضرت سعد رضی الله عنہ کے پاس
تشریف لائی جبکہ ان کوشد بید درد تھا۔ عرض کی یارسول الله ملٹی کی آئی میرے پاس مال ہے اور میر اور شد کلالہ کی صورت میں تقسیم ہو
گا۔ کیا میں اپنے مال کی وصیت کر جاؤں یا اسے صدقہ کر ووں فر مایا نہیں عرض کی کیا میں دوثلث (دو تہائی) کی وصیت کر جاؤں ۔ فر مایا نہیں عرض کی کیا میں ایک ثلث کی وصیت کر جاؤں ۔ فر مایا نہیں عرض کی کیا میں ایک ثلث کی وصیت کر جاؤں ۔ فر مایا نہیں عرض کی کیا میں ایک ثلث کی وصیت کر جاؤں ۔ فر مایا نہیں عرض کی کیا میں ایک ثلث کی وصیت کر جاؤں ۔ فر مایا ہم بال یہ بہت کا فی ہے (3)۔

امام ابن سعد، امام نسائی، ابن جریراور بیمی نے سنن میں حضرت جابر رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ میں بیار ہواتو نبی کریم ملٹی آئیلی تشریف لائے۔ میں نے عرض کی یا رسول الله ملٹی آئیلی کیا میں اپنی بہنوں کے لئے ثلث (تیسرا حصہ) کی وصیت کر جاؤں؟ فر مایا اچھا ہے پھر حضور ملٹی آئیلی باہر تشریف لائے پھر وصیت کر جاؤں؟ فر مایا اچھا ہے پھر حضور ملٹی آئیلی باہر تشریف لائے پھر واپس آئے فر مایا میرا خیال نہیں کہ تو اس تکلیف میں فوت ہوگا۔ الله تعالیٰ نے تھم نازل فر مایا ہے اور تیری بہنوں کے حصہ کی وضاحت کر دی ہے اور مال میں سے دو تہائی ہے۔ حضرت جابر رضی الله عنہ کہاں کرتے تھے۔ بیر آیت میرے بارے میں نازل ہوئی (4)۔

<sup>1</sup> يَنْسِر طِبر كِ، زيراً بِت بنه ا، جلد 6 ، معنو 5 من بيروت 2 مصنف عبد الرزاق ، كتاب الغرائض ، جلد 10 منحه 301 (19183 ) ، بيروت 3 مسند امام احمد ، جلد 4 بعنو 5 ، دارا حيا والتراث العربي بيروت 3 مسند امام احمد ، جلد 4 بعنو 5 ، دارا حيا والتراث العربي بيروت

امام عدنی اور ہزار نے اپنی مند میں ، ابوالشخ نے فرائض میں شیح سند کے ساتھ حضرت حذیفہ رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ آیت کلالہ سفر میں حضور سالٹی آئی آئی کی ہے کہ آیت کلالہ سفر میں حضور سالٹی آئی آئی کی ہے کہ آیت کلالہ سفر میں حضور سالٹی آئی آئی کی گئی ہے کہ آیت اسے پڑھ کرسنائی۔ حضرت حذیفہ رضی الله عنہ کھڑے تھے تو وہی چیز حضرت عمر رضی الله عنہ کو بتائی۔ جب حضرت عمر رضی الله عنہ کی خلافت کا دور تھا حضرت عمر رضی الله عنہ نے کلالہ کے بارے میں عور وفکر کیا تو حضرت حذیفہ رضی الله عنہ کو بلایا اور اس بارے میں حضرت حذیفہ رضی الله عنہ سے پوچھا۔ حضرت حذیفہ رضی الله عنہ سے بوچھا۔ حضرت حذیفہ رضی الله عنہ کی رسول الله سلٹی آئی آئی نے وہ آیت مجھے عطافر مائی تو جس طرح آپ نے مجھے عطافر مائی میں نے آپ کو پڑھ کر سنادی ، الله کی میں اس سے زیادہ کی میں گا۔

امام ابوالشیخ نے فرائف میں حضرت براءرضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملی ایکی سے کلالہ کے بارے میں یو چھا گیا؟ انہوں نے فر مایا جس کا بچہاور والدنہ ہو۔

امام ابن انی شیبہ واری اور ابن جریر نے حضرت ابوالخیر رضی الله عنہ سے روایت نقل کی کہ ایک آ دمی نے حضرت عقبہ بن عامر رضی الله عنہ سے کلالہ کے بارے میں سوال کیا۔ فر مایا کیا تمہیں تعجب نہیں کہ یہ آ دمی مجھ سے کلالہ کے بارے میں پوچھتا ہے۔ رسول الله سالتی اللہ اللہ اللہ کے صحابہ کوکسی چیز نے اتنامشکل میں نہیں ڈالا جتنا کلالہ نے مشکل میں ڈالا (1)۔

امام عبدالرزاق ،سعید بن منصور، ابن ابی شیبه ، داری ، ابن جریر ، ابن منذ راور بیق نے سنن میں حضرت امام شعبی رحمه الله عدوایت نقل کی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی الله عنہ سے کلالہ کے بارے میں پوچھا گیا۔ فر مایا میں اس میں اپنی رائے کا اظہار کروں گا۔ اگر تو بات درست ہوتو میری اور شیطان کی طرف کروں گا۔ اگر تو بات درست ہوتو میری اور شیطان کی طرف سے ہے ، الله تعالی اس سے بری ہے۔ میر اخیال ہے کلالہ اسے کہتے ہیں جس کا والد اور اولا دنہ ہو۔ جب حضرت عمر رضی الله عنہ کوخمی کیا گیا تو فر مایا میں اس امر سے الله تعالی سے حیاء عنہ خلیفہ ہے تو فر مایا جس کی اولا دنہ ہو۔ جب حضرت عمر رضی الله عنہ کوزمی کیا گیا تو فر مایا میں اس امر سے الله تعالی سے حیاء کرتا ہوں کہ میں حضرت ابو بکر صد بق رضی الله عنہ کی ول دول (2)۔

امام عبد بن حمید نے حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے فر مایا جو آ دمی فوت ہوا اوراس کا بچداور والدند ہوتو کلالہ اس کے وارث ہوں گے۔ حضرت علی رضی الله عند نے آپ سے اختلاف کیا بھر حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عند نے حضرت علی رضی الله عند کے قول کی طرف رجوع کرلیا۔

امام عبدالرزاق نے حضرت عمرو بن شرحبیل رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ صحابہ نے اس بات پراتفاق کرلیا تھا کہ کلالہ اسے کہتے ہیں کہ جس کی اولا داور والدنہ ہو (3)۔

امام عبد الرزاق ، سعید بن منصور ، ابن ابی شیبه ، داری ، ابن جریر ، ابن منذ راور بیقی نے سنن میں حسن بن محمد بن حفید کی سند

<sup>1 -</sup> تغيير طبر كي، زيرآيت منذا، جلد 6، مغير 54، بيروت 2 - منن سعيد بن منصور ، جلد 3، صغير 591 (591) دارالصميعي بيروت 3 - مصنف عبدالرزاق ، كتاب الفرائض ، جلد 10، صغير 304 (19192)

سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے کلالہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فر مایا جس کی
اولا داور والد نہ ہو میں نے ان سے عرض کی اِنِ المُروُّ الْھَلْكَ لَیْسَ لَهُوَ لَکٌ تو وہ غضب ناک ہو گئے اور مجھے جھڑ کا (1)۔
امام ابن جریر نے حضرت علی رحمہ الله کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ کلالہ اسے
کہتے میں جواسے بیجھے اولا داور والد نہ چھوڑے۔

امام ابن انی شیبہ نے حضرت سمیط رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عمر رضی الله عنہ نے فر مایا کلالہ سے مراد بچ اور والد کے علاوہ رشتہ دار ہیں (2)۔

امام ابن منذر نے شعبی سے روایت نقل کی ہے کہ کلالہ سے مرادوہ وارث ہیں جو والداور ولد کے علاوہ ہوں۔ بھائی یا دوسرے عصبہ حضرت علی رضی الله عنه ،حضرت ابن مسعود رضی الله عنه اور زید بن ثابت رضی الله عنه سے بھی یہی مروی ہے۔ امام ابن ابی شیبہ نے مصنف میں اور ابن منذر نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے بیروایت نقل کی ہے کہ کلالہ سے مراد فوت ہونے والا ہے (3)۔

امام عبد الرزاق، ابن ماجه اورائن منذر نے حضرت ابن سیرین رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ بیآیت نازل ہوئی جبکہ حضور سلٹی نیا آئی حالت سفر میں معے جبکہ آپ سٹی نیا آئی کے ساتھ حضرت حذیفہ بن میمان رضی الله عنہ تھے۔ نبی کریم ملٹی نیا آئی ہے سے حضرت حذیفہ رضی الله عنہ کو پہنچائی اور حضرت حذیفہ رضی الله عنہ کو پہنچائی جبکہ حضرت عمر رضی الله عنہ آپ سٹی ایک ہے بیچے بیچے جبل رہے تھے۔ جب حضرت عمر رضی الله عنہ تو حضرت حذیفہ رضی الله عنہ آپ سٹی ایک ہی بیچے بیچے جبل رہے تھے۔ جب حضرت عمر رضی الله عنہ کے پاس اس کی تفسیر ہو رضی الله عنہ ہے اس بارے میں پوچھا اور حضرت عمر رضی الله عنہ کو امید تھی کہ حضرت حذیفہ رضی الله عنہ نے کہا الله کی متم اگر آپ نے بیگمان کیا ہے کہ آپ کی امارت مجھے ایکی بات کرنے پر مجبور کر دے گی کہ میں آپ کو وہ بات کہوں جو میں نے اس روز نہیں کہی تھی تو آپ عا جزر جیں گے۔ حضرت عمر رضی الله عنہ نے فر مایا الله تعالیٰ تھے میر حم کرے میں نے تو کوئی ارادہ نہیں کیا (5)۔

3\_الينا، جلدة صفح 299 (31607)

2\_مصنف ابن البيشيبه، كمّاب الفرائض ، جلد 6 ، صفحه 298

5-الينبا، جلد 6 صفحه 51

4\_تفسيرطبري، زيرآيت مذا، جلده، صفحه 52

<sup>1</sup> مصنف عبدالرزاق، كتاب الغرائض، جلد 10 صغى 303 (19189)، بيروت

امام ابن جریر نے حضرت عمر رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ مجھے یہ بات زیادہ ببند ہے کہ میں کلالہ کامعنی مجھوں بنسبت اس کے کمیرے پاس شام کے محلات کا جزیر ہینچ (1)۔

امام ابن جریر نے حضرت حسن بن مسروق رحمہ الله ہے وہ اپنے باپ سے روایت گفل کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی الله عندسے اپنے ان قریبی رشتہ داروں کے بارے میں یو چھا جو کلالہ کے دارث بنیں گے جبکہ آپ خطبہ ارشا دفر مارہے تتے۔حضرت عمرضی الله عند نے فر ما یا کلاله کلاله کلاله آپ نے اپنی داڑھی پکڑلی پھر فر مایا الله کی قشم اس کاعلم مجھے زمین پرموجود ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے۔ میں نے رسول الله ملتی آیتی ہے اس بارے میں بوچھا تھا تو حضور اللی آیتی نے فرمایا کیا تونے وہ آیت نہیں نی جوموسم گر مامیں نازل ہوئی تھی ۔حضور ساتھا تیل نے یہ بات تین دفعہ دہرائی (2)۔

ا مام ابن جریر نے حضرت ابوسلمہ رحمہ الله ہے روایت نقل کی ہے کہ ایک آ دمی حضور ساتھ ایک آپیم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا۔ اس نے کلالہ کے بارے میں یو چھاتو آپ سلٹھ ایکم نے فرمایا کیاتو نے وہ آیت نہیں سی جوموسم کرمامیں نازل ہوئی مرادسورة نساء کی آیت نمبر 11 تھی (3)۔

امام احمد نے عمدہ سند سے حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه سے روایت نقل کی ہے کہ اُن سے خاوند اور حقیقی بہن کے بارے میں پوچھا گیا۔آپ نے خاوند کونصف اور بہن کوبھی نصف عطا فر مادیا۔اس بارے میں پیگفتگو کی کہ میں حضور ملٹہ لیاتیتم كى خدمت مين حاضر تقاتو آپ ماللي اليلي في ايسابى فيصله كيار

امام عبد الرزاق، امام بخاری اور حاکم نے اسودر حمدالله سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت معاذبن جبل رضی الله عند نے نی کریم اللہ ایک کی موجودگی میں بٹی اور بہن کے بارے میں فیصلہ کیا بٹی کے لئے نصف اور بہن کے لئے بھی نصف (4)۔

ا مام عبد الرزاق ، امام بخاری ، حاکم اور بیہ ق نے حضرت ہزیل بن شرحبیل رضی الله عندے روایت نقل کی ہے کہ حضرت ابوموی اشعری رضی الله عندے بیلی جسیجی اور حقیقی بہن کے بارے میں بوجھا گیا تو انہوں نے فرمایا بیٹی کے لئے نصف اور بہن کے لئے نصف ہے۔ ابن مسعود کے ماس جاؤوہ بھی میری موافقت کرے گا۔ حضرت ابن مسعود رضی الله عنہ ہے اس بارے میں پوچھا گیا اور حضرت ابومویٰ اشعری رضی الله عنه کا قول بھی بتایا گیا تو حضرت ابن مسعود رضی الله عنه نے کہاا گر میں بھی الی ہی بات کروں تو میں گمراہ ہوجاؤں گاہدایت یافتہ نہیں ہوں گا، میں وہ فیصلہ کروں گاجو نبی کریم ساتھ ایک نے کیا بیٹی کے لئے نصف، بوتی کے لئے چھٹا حصہ اس طرح دو تہائی مکمل ہوگیا باقی ماندہ بہن کے لئے۔ہم نے حضرت ابوموی اشعری رضی الله عنہ کو حضرت ابن مسعود رضی الله عنه کا قول بتایا تو انہوں نے فر مایا جب تک تمہارے درمیان یہ عالم موجود ہے مجھ سے اس بارے میں نہ پوچھنا (5)۔

ا مام عبد الرزاق، ابن منذر، حاكم اور بيهيق نے حضرت ابن عباس رضي الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ آپ سے ایک

<sup>1</sup> تفيرطبري، زيرآيت مذا ، جلد 6 ، صفحه 53 ، داراحياء التراث العربي بيروت 4 صحيح بخاري، كتاب الفراكض ، جلد 2 بصفحه 998 ، وزارت تعليم اسلام آباو 5-ايضاً ، جلد 2 صفحه 997

آدمی کے بارے میں پوچھا گیا جوخود فوت ہو گیا اور اس نے اپنے چیچھا پنی بٹی اور اپنی حقیقی بہن چھوڑی تو حضرت ابن عباس رضی الله عنہا نے فرمایا بٹی کے لئے نصف اور بہن کے لئے کچھ بھی نہیں باتی ماندہ مال عصبات کے لئے ہے۔ حضرت ابن عباس رضی الله عنہما ہے عرض کی گئی حضرت عمر رضی الله عنہ نے تو بہن کے لئے بھی نصف معین فرمایا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی الله عنہما ہے فرمایا کیا تم زیادہ جانتے ہویا الله تعالی ۔ الله تعالی تو فرماتا ہے اِن اَمْرُوْا هَلَكَ لَیْسَ لَهُ وَلَكُ وَلَهُ اُخْتُ وَضَى الله عَنْمَ اَتُدَلَ مَنْ مَا کُمْ ہُورِ اَلله عَلَى اَلله عَلَى اَلله عَلَى اَلله عَنْمَ اَسْدَلُ مَنْ مَا اِلله عَلَى الله عَلَى الله عَنْمَ الله عَنْمَ کُمْ ہُورِ اِلله عَلَى اَلله عَنْمَ اِلله عَنْمَ الله عَنْمَ کُمْ ہُو ہُن کُو بِھی نصف علی کا جَبُداس کی اولا دبھی ہے (1)۔

امام ابن منذراور حاکم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کدایک ایسی چیز ہے جسے تم نہ کتاب الله میں پاتے ہواور نہ ہی رسول الله سالی آیا ہے فیصلے میں گرتمام لوگوں میں یہ پاتے ہو، بیٹی کونصف، بہن کے لئے نصف جبکدالله تعالی فرما تا ہے اِن اَمْرُوُّا هَلَكَ (2)

شیخین نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله مستین آئیلم نے فر مایا فرائف (جھے ) ان کے متحقول کے حوالے کرو، ہاتی جو بچے وہ قریبی مردکودے دو۔

امام ابن منذر نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت نقل کی ہے کہ لوگوں نے نبی کریم ملٹی آیا ہے کلالہ کے بارے میں یوچھا توالله تعالیٰ نے میراث کے بارے میں پیچم نازل فرمایا۔

امام ابن ابی شیبہ، امام بخاری، امام سلم، امام ترفدی، امام نسائی، ابن ضریس، ابن جریراور ابن منذر بیبیق نے دلائل میں حضرت براءرضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ جو کمل سورت آخر میں نازل ہوئی وہ سورہ برأت ہے اور سب سے آخر میں جو آیت نازل ہوئی وہ سورہ نساء کی ہی آیت ہے (3)۔

امام ابن جریر عبد بن جمید اور بیقی نے سنن میں حفزت قادہ رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ ہمار سے سید کر کیا گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عند نے خطبہ میں ارشاد فر مایا خبر داروہ آیت جوسورہ نساء کے آخر میں فرائفل کے بارے میں نازل ہوئی ۔ الله تعالی نے فاوند ، بیوی اور ماں بارے میں نازل ہوئی ۔ ایک اور آیت الله تعالی نے فاوند ، بیوی اور مال کی طرف سے بھائیوں کے بارے میں نازل فر مائی وہ آیت جس پرسورت کوختم کیا گیا الله تعالی نے اسے بھائیوں اور حقیق بہنوں کے بارے میں نازل فر مایا ، وہ آیت جس پرسورہ انفال کوختم کیا گیا۔ وہ ذوی الدرجام کے بارے میں نازل ہوئی کہ بعض بعض سے قریبی ہیں (4)۔

ا مام طبرانی نے صغیر میں ابوسعید سے روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم سال آیتی دراز گوش پرسوار ہو کر قباء کی طرف تشریف لے گئے تا کہ پھو پھی اور خالہ کے بارے میں استخارہ کریں تو اللہ تعالی نے بیسے ماز ل فر مایا کہ ان دونوں کے لئے کوئی میراث نہیں۔ گئے تا کہ پھو پھی اور خالہ کے بارے میں استخارہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے بیسے میں منذر نے حضرت ابن سیرین سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ امام عبدالرزاق ، ابن جریراور ابن منذر نے حضرت ابن سیرین سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ

<sup>1</sup> مصنف عبدالرزاق، كتاب الغرائض، جلد 10 من هـ 254 (1902 )، بيروت 2 متدرك حاكم كتاب الغرائض، جلد 4 من هـ 374 (7971 ) 3 تغيير طبرى، زيرآيت بذا، جلد 6 من هـ 51 داراحياء التراث العربي وت 4 سايعنا، جلد 6 من فح 49

عنہ نے جب بیآیت پڑھی تو عرض کی اے الله کس کے لئے تو نے کلالہ کی وضاحت کی میرے لئے تو بیدواضح نہیں (1)۔
امام احمد نے حضرت عمر و قاری رحمہما الله سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله مطافی آیا کی حضرت سعدرضی الله عنہ کے پاس
تشریف لے گئے جبکہ انہیں شدید ورد تھا، عرض کی یارسول الله سافی آیا کی میرے پاس مال ہے جبکہ میراور شکلالہ میں تقسیم ہوگا، کیا
میں اپنے مال کی وصیت کر جاؤں یا اس کوصد قہ کر دوں؟ فر مایا نہیں۔ عرض کی کیا و و تہائی وصیت کر دوں؟ فر مایا نہیں۔ عرض کی
کیا میں نصف صدقہ کر دوں؟ فر مایا نہیں۔ عرض کی کیا میں ایک تہائی صدقہ کر دوں؟ فر مایا ہاں یہ بہت ہے (2)۔

امامطرانی نے حضرت خارجہ بن زید بن ثابت رحمہ الله ہے روایت نقل کی ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی الله عنہ نے حضرت معاویہ الله عنہ کو خطرت معاویہ الله عنہ کے گئے حضرت معاویہ الله عنہ کو خطرت معاویہ الله عنہ کے سے جوزید بن ثابت کی طرف ہے ہے، اے امیر المونین تم پرسلامتی ہواور الله کی رحمت ہو، میں تیرے سامنے اس الله کی حمد بیان کرتا ہوں جس کے سواکوئی معبود نہیں ، اما بعد آپ نے مجھے خطا کھا تھا جس میں دادااور بھا کیوں کی میراث کا بوچھا تھا ، بیان کرتا ہوں جس کے سواکوئی معبود نہیں ، اما بعد آپ نے مجھے خطا کھا تھا جس میں دادااور بھا کیوں کی میراث کا بوچھا تھا ، ب شک کلالہ اور وراثت کے بہت سارے فیصلے ان کی حقیقت سے تو الله بی واقف ہے ، ہم رسول الله میلئی آئیل کے بعد یہ معاملات خلفا ء پر پیش کرتے تھے جن کو ہم نے یا در کھا چا ہا وہ یا در کھے ، ہم سے اس بارے میں جوفتو کی بوچھتا ہے ہم اس کا فتو کی دیے بیں (3) ۔ والله اعلم ۔

## سورة المائده

امام ابن جریراورا بن منذر نے حفزت قادہ رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ مائدہ مدنی سورت ہے۔
امام احمداورا بوعبید نے فضائل میں بنحاس نے ناسخ میں ، نسائی ، ابن منذر ، حاکم ، ابن مردویہ اور بہج نے نے سنن میں حضرت جیر بن نفیر رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے جبکہ حاکم نے اسے صحح قر اردیا ہے کہ میں نے جج کیا اور حضرت عاکشہ صدیقہ رضی الله عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت عاکشہ رضی الله عنہا نے فر مایا اسے جبیر کیا تم سورہ مائدہ پڑھتے ہو؟ میں نے عرض کی جی ہاں ۔ تو حضرت عاکشہ صدیقہ رضی الله عنہا نے فر مایا یہ سورت سب سے آخر میں نازل ہوئی ، اس میں جوتم حلال پاؤ اسے حلال جانو اور جسے حرام یا واسے حرام جانو (1)۔

امام احمد، امام ترندی، امام حاکم ، ابن مردوبیاور بیمجی نے سنن میں حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عند سے رویت نقل کی ہے جبکہ امام ترندی نے اسے حسن اور حاکم نے اسے صبح قرار دیا ہے کہ سب سے آخر میں نازل ہونے والی سورت سور ہ ما کدہ اور سور ہُ نتج ہے (2)۔

ا مام احمد نے حضرت عبدالله بن عمر درضی الله عنه سے روایت کیا ہے کہ رسول الله ملی اللی اللہ برسورہ ما کدہ اس وقت نازل ہوئی جبکہ آپ اپنی سواری پرسوار مصنورہ ہوئی ہے نے اثر آئے۔

اماً م احمد ،عبد بن حمید ، ابن جربر اور محمد بن نصر نے الصلوٰ ق میں ،طبر انی اور ابونعیم نے الدلائل میں اور بیہ قی نے شعب الایمان میں حضور ملٹی اللی عضا ، کی لگام پکڑے الایمان میں حضور ملٹی اللی عضا ، کی لگام پکڑے ہوئے تھی کہ سور ق ماکدہ کمل کی کمل نازل ہوئی ،قریب تھا کہ وہی کے بوجھی وجہ سے اونٹن کی ٹا تگ ٹوٹ جاتی ۔

ا مام ابن الی شیبہ نے مسند میں ، بغوی نے بھم میں ، ابن مروویہ اور بیہ قی نے ولائل النبو و میں ام عمر و بنت عبس رضی الله عنها سے وہ اپنے پچا سے روایت کرتی ہے کہ وہ ایک سفر میں رسول الله سلٹھ ایکٹی کے ساتھ تھی تو آپ پر سور ہ مائدہ نازل ہوئی تو سورت کے بوجھ کی وجہ سے آپ کی اونٹنی عضباء کا کندھا ٹوٹ گیا۔

امام عبد بن حمید نے اپنی مند میں حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم سال الیم نے اپنے خطبہ میں سورہ ما کدہ اور سورہ تو بہ بڑھی۔

امام ابوعبید نے حضرت محمد بن کعب قرظی رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ سورہ ما کدہ حضور سلی ایکی پر ججۃ الوواع کے موقع پر نازل ہوئی جبکہ آپ سلی ایکی کے مکرمہ اور مدین طیبہ کے درمیان اپنی اونٹنی پر سوار تھے تو اس اونٹنی کا کندھا توٹ گیا تو مضور سلی ایکی اس اونٹنی سے نیچے اثر آئے۔ حضور سلی ایکی اس اونٹنی سے نیچے اثر آئے۔

امام ابن جریر نے حضرت رہیج بن انس رضی الله عنہ ہے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله مظامین کی سے میں سورہ ما کدہ نازل

1\_متدرك عاكم، كتاب الفير، جلد2 مفير 340 (3210) ، دارالكتب العلمية بيروت 2-اييناً (3211)

امام ابوعبید نے حضرت ضمرہ بن حبیب اور عطیہ بن قیس رخہما الله سے روایت نقل کی ہے دونوں نے کہا کہ رسول الله سال الله سے روایت نقل کی ہے دونوں نے کہا کہ رسول الله سال اللہ سے خفر مایا کہ سورہ ما کدہ نزول کے اعتبار سے سب سے آخر میں ہے، اس کے حلال کو حلال جانو اور حرام کو حرام جانو۔ امام سعید بن منصور اور ابن منذر نے حضرت ابومیسرہ رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ سب سے آخر میں سورہ ما کدہ نازل ہوئی، اس میں ستر وفرض ہیں (2)۔

امام فریابی، ابوعبید، عبد بن حمید، این منذ را در ابوالین نے نے حصرت ابومیسرہ رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ سورہ ماکدہ میں اٹھارہ فرض ہیں۔ قرآن تکیم کی کی اورصورت میں ایسانہیں، اس میں کوئی منسوخ حکم نہیں، وہ یہ ہیں جس کا دم گھٹ جائے، جو بلندی سے لڑھک جائے، جس کو کوئی جانورسینگ مار دے، جسے درندے کھا جا کیں گر جسے تم ذرج کروو، جسے بتوں کے تفانوں پر ذرج کیا جائے، تم جو اکھیلو، سدھائے ہوئے جانور، اہل کتاب کا کھانا، اہل کتاب میں سے محصن عورتیں، کھل طہارت، جب نماز کا ارادہ کروتو وضو کرو، چورم واور چور عورت اور الله تعالی نے بحیرہ کونہیں بنایا۔

ا مام ابو داؤ داور نحاس دونوں نے ناسخ میں حضرت ابومیسرہ عمر و بن شرحیل رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ سورہ ما کدہ سے کوئی تھم منسوخ نہیں۔

ا مام عبد بن حمیدا در ابودا و دینے ناسخ میں اور ابن منذر نے حضرت ابن عون رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے حضرت حسن بھری رحمہ الله سے بوچھا کیا سور ہ ماکدہ ہے کوئی چیز منسوخ ہے؟ فرمایا نہیں۔

امام عبد بن حمید اور ابوداؤونے ناتخ ، ابن جریر ، ابن منذ راور نحاس نے حضرت قعمی رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ سورہُ ما کدہ میں صرف آیت نمبر 2 آیا گیے کا اگن نیٹ اِمَنْ اُوا منسوخ ہے۔

امام ابوداؤ دنے ناسخ میں، ابن انی حاتم ، نحاس اور حاکم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنبما سے ردایت نقل کی ہے کہ جبکہ حاکم نے اسے صحیح قرار دیا ہے کہ اس سورت میں دوآیتیں منسوخ ہیں، ایک آیت نمبر 2 اور دوسری آیت نمبر 42۔

<sup>1</sup> ـ دلاكل المثيرة ازيبيق، باب ذكر السوار التي نزلت بمكة والتي نزلت بالمدنية ،جلد 7 مسخد 145 ، بيروت 2 ـ سنن سعيد بن منصور ، جلد 4 ، مبغه . 1435 (711 ) ، دار الصميعي الرياض

## ﴿ الله ١٠١ ﴾ ﴿ خَوَالْمُأَلِينَةُ عَلَجُهُ ﴾ ﴿ خَوَالْهَا ٢١٩ ﴾

بسم اللوالرَّحْلُن الرَّحِيْمِ

الله كے نام سے شروع كرتا ہول جو بہت ہى مهر بان ہميشدر م فرمانے والا ہے۔

يَاكَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوٓ ا ا وُفُوا بِالْعُقُودِ أُ إِحِلَّتُ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْا نُعَامِ إِلَّا مَا

يُتُلْ عَلَيْكُمْ غَيْرَمُحِلِ الصَّيْدِ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ الصَّالَةِ يَعْكُمُ مَايُرِيْنُ

''اے ایمان والو! پورا کرو(اپنے) عہدوں کو حلال کیے گئے ہیں تمہارے لئے بے زبان جانور سوائے ان کے جن کا حکم پڑھ کرسنایا جائے گاتمہیں نہ حلال مجھوٹ کارکو جبکہ تم احرام باندھے ہو۔ بے شک الله تعالیٰ حکم فرما تا ہے جو جا بتا ہے''۔

امام ابن جریر، ابن منذر، ابن ابی حاتم اور بیمقی نے شعب الایمان میں حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کے عقود سے مراد وعدے ہیں یعنی الله تعالیٰ نے جو چیز حلال کی ، جو چیز حرام کی ، جو چیز اس نے فرض کی اور جواس نے قرآن میں حدمقرر کی سب مراد ہے ، نہ دھو کہ کر داور نہ ہی اس وعدہ کوتو ڑو (1)۔

امام ابن جریراورا بن منذر نے حضرت قادہ رضی الله عنہ سے بیقول نقل کیا ہے کہ عقو دسے مراد دور جاہلیت کا معاہدہ ہے؟ ہمارے سامنے سیہ بات ذکر کی گئی کہ نبی کریم سلٹھ لیا ہم مایا کرتے تھے کہ دور جاہلیت کا وعدہ پورا کرواور دور اسلام میں کوئی نیا معاہدہ نہ کرو (2)۔

امام عبد الرزاق اور عبد بن حميد نے حضرت قنادہ رضی الله عندے عقود کامعنی عبو دُقل کیا ہے اور اس سے مراد دور جاہلیت کے معاہدے میں (3)۔

ا مام عبد بن حمید ، ابن جریراور ابن منذر نے حضرت عبدالله بن عبید ه رضی الله عنه سے بیقول نقل کیا ہے کہ عقو د پانچ ہیں ایمان کا عقد ، خراج کا عقد ، خرید وفر وخت کا عقد ، وعد ہ کا عقد اور قبیلوں کے یالوگوں کے باہم معاہدے(4)۔

ا مام ابن جریر نے حضرت زید بن اسلم رحمہ الله سے آیت کی تفسیر میں بیتو ل نقل کیا ہے کہ عقود پانچ ہیں عقد ایمان،عقد نکاح ،عقد بیچ ،عقد عبد اور عقد حلف (5)۔

امام بہبی نے دلائل میں حضرت ابو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ بیدرسول الله سالي آيلي کا وہ محتوب ہے جوحضور سالی آیلی نے عمرو بن حزم کو کھا جب آپ سالی آیلی نے انہیں یمن بھیجا تھا تا کہ وہاں کے لوگوں کو دین سکھا کیں سنت کی تعلیم دیں ،ان کے صدقات وصول کریں حضور سالی آیلی نے اس میں تیجر مرفر مایا پیشھ اللہ اللہ علی اللہ جیٹے جد۔

2 - اليناً 3 - تغيير عبد الرزاق، زيراً بت بذا، جلد 2 م م فحد 3 ، بيروت 5 - العنا، جلد 6 م فحد 60

1 تغییرطبری، زیرآیت بندا، جلد 6 بسخه 59 ، داراحیا والتر اث العربی بیروت 4 تغییرطبری ، زیرآیت بندا، جلد 6 بسخه 59

حضرت حرث بن ابی اسامدرضی الله عندا پنی مند میں حضرت عمر و بن شعیب رحمدالله سے وہ اپنے باپ سے وہ دادا سے روایت کرتے ہیں کدرسول الله ملتی آیئے نے فر مایا اپنے حلیفوں کے ساتھ کیے ہوئے وعدے پورے کروے حض کی گئی یارسول الله ملتی آیئے ان کے عقد سے مراد کیا ہے؟ فر مایا ان کی طرف سے دیت و بینا اور ان کی مدد کرنا۔

امام پیمقی نے شعب الایمان میں حضرت مقاتل بن حیان رضی الله عنہ سے یہ قول نقل کیا ہے کہ جمیں اس کی تفسیر میں سے قول پہنچا ہے کہ وعد ہے پورے کرنے کا مطلب سے ہے کہ قرآن میں ان سے جو وعدہ لیا گیا ہے الله تعالی نے جن امور میں اطاعت کا حکم دیا ہے اس کو بجالا ئیں۔ جن چیز وں سے منع کیا ہے ان سے رک جا کمیں ، وہ معاہدے جومومنوں اور مشرکوں کے درمیان جیں اور مومنوں کے باہم جومعاہدے ہیں سب اس میں شامل ہیں (2)۔

امام طستی نے مسائل میں حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت نقل کرتے ہیں کہ نافع بن ازرق نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے بوچھا کہ مجھے الله تعالیٰ کے فرمان اُ جِلَّتُ لَکُمْ بَهِیْسَهُ اُلاَ نَعَاهِر کے بارے میں بتا ہے فرمایا اس سے مراد اونٹ، گائے اور بھی کم بیل میں عرض کی کیا عرب بھی اس کو پہچانے ہیں؟ فرمایا ہاں کیا تو نے اعشی کا قول نہیں سنا۔

اَهُلُ الْقُبَابِ الْحُنْدِ وَالفِّ سَعَمِ الْنُوَقَّلِ وَالْقَبَائِلِ سَعَمِ الْنُوَقَّلِ وَالْقَبَائِلِ سَرِحْ قِولِ عِده جانورول اورقبائل والے

ا مام عبد بن حمید، ابن جریراور ابن منذر نے حضرت حسن بصری رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ اس سے مراد اونٹ، گائے اور بھیٹر بکریاں ہیں (3)۔

ا مام سعید بن منصور ،عبد بن جمید ، ابن جریر ، ابن منذ راور ابن مردویه نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے جنین کی دم پکڑی اور کہا بیدہ ، تھیمہ ہے جوتمہارے لئے حلال کیا گیا ہے (4)۔

ا مام ابن جریر نے حضرت ابن عمر رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ بھیسکة اُلا نُعَامِر سے مرادوہ ہے جوابھی تک مادہ کے رحم میں ہو۔ میں نے بوچھااگراہے مردہ نکالا جائے تو میں اسے کھالوں؟ فرمایا ہاں(5)۔

امام عبدالرزاق اورعبد بن حميد نے حضرت قاده رضی الله عند سے ية ول نقل كى ہے كہ تمام جانور حلال ہيں مگروہ مردارجس

<sup>1</sup>\_دلاكل المنوة ازبيمي ، باب في المطاعم والشارب، جلد 5 منحد 413 ، دار الكتب العلميد بيروت

<sup>2</sup>\_شعب الايمان، جلد 5م فحر 20 (5627) دار الكتب العلميه بيروت

يرتكبيرنه يرهى گئى مو(1)\_

امام عبد بن حمید اورا بن منذر نے حضرت مجاہدر حمدالله سے بیول نقل کیا کہ اِلا مَا ایُتل عَلَیْکُم سے مرادم داراوراس کے ساتھ مذکور چیز ہیں اس طرح وہ جانور بھی حرام ہے جے کوئی محرم آدمی شکار کرے۔

امام عبدالرزاق اورعبد بن حمید نے حضرت ایوب رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت مجاہدر حمہ الله سے یہ بوچھا گیا کہ کیا بندر کا گوشت کھایا جاتا ہے؟ فرمایا یہ ہوئیہ تُھ الا نُعَامِر میں سے نہیں۔

امام عبد بن جمید اور ابن جریر نے حصرت رہے بن انس رحمہ الله سے آیت کی تضیر میں بیقول نقل کیا ہے کہ چوپائے تمام کے تمام حلال ہیں مگران میں سے جووحثی ہوں کیونکہ وہ شکار ہیں۔ جب کوئی آ دمی محرم ہوتواس کا پیرند بوحہ حلال نہ ہوگا (3)۔

امام عبد بن حمید، ابن جریراورا بن منذر نے حضرت قادہ رضی الله عنہ سے اِنَّ الله کَیْحَکُم مَایُریْدگا مِعْنُ قُل کیا ہے الله تعالیٰ اپن تخلوق میں سے جس کا ارادہ کرتا ہے اس کا حکم دیتا ہے، اپنے بندوں کے بارے میں اس نے اپنے ارادے کو یہاں بیان کردیا ہے، فرائض معین فرمائے ، اس کی حدود کومین کیا، اپنی اطاعت کا حکم دیا اور اپنی نافر مانی سے منع کیا (4)۔

نَا يُهَا الَّذِينَ امَنُوا لا تُحِلُّوا شَعَا بِرَ اللهِ وَ لا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَ لا النَّهُ فَ وَ لَا الشَّهُ وَ الْمَا الْمَهُ وَ لَا اللَّهُ وَ لَا اللَّهُ وَ لَا اللَّهُ وَ لَا اللَّهُ وَ الْمَا الْمَا اللَّهُ وَ الْمَا اللَّهُ وَ الْمَا اللَّهُ وَ الْمَا اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ال

"اے ایمان والوا بے حرمتی نہ کرو الله تعالی کی نشانیوں کی اور نہ عزت والے مہینہ کی اور نہ حرم کو بھیجی ہوئی قربانیوں کی اور نہ جن کے گلے میں پٹے ڈالے گئے ہیں اور نہ (بحرمتی کرو) جو قصد کیے ہوئے ہیں بیت حرام کا طلب کرتے ہیں اینے رب کافضل اور (اس کی) رضا۔ اور جب احرام کھول چکو تو شکار کرسکتے ہو۔ اور ہر گزنہ

2 تغيرطري، زيرآيت بذا، جلد 6، صفحه 63

1 تغییرعبدالرزاق،زیرآیت بذا،جلد2 صفحد4، بیروت 3-ایضا، جلد6 صفحه 64 ا کسائے مہیں کسی قوم کا بغض بوجہ اس کے کہ انہوں نے روکا تھا مہیں معجد حرام سے اس پر کہ تم زیادتی کرو۔ اور ایک دوسرے کی مدد کروئیکی اور تقوی (کے کاموں) میں اور باہم مدد نہ کروگناہ اور زیادتی پر اور ڈرتے رہواللہ سے، بے شک الله تعالی سخت عذاب دینے والا ہے'۔

امام ابن جریر، ابن منذر، ابن ابی عاتم اور نحاس نے ناتخ میں حضرت ابن عباس رضی الله عنہما ہے روایت نقل کی ہے کہ مشرک بیت الله شریف کا جج کرتے ، قربانی کے جانور لے جاتے ، مشاعر کی حرمت کا خیال کرتے ، قج کے موقع پر جانور ذریح کرتے ۔ مسلمانوں نے ان پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو الله تعالی نے منع فرما دیا اور حکم دیا کہ حرمت والے مہینے میں جنگ کو طال نہ جانواور نہ بی ان کی جانوں کو حلال جانو جو الله تعالی کے گھر کی زیارت کا قصد کرتا ہے مومن اور مشرک ا کھئے بیت الله شریف کا جج کرتے ، الله تعالی نے مومنوں کو اس چیز ہے منع فرمایا کہ وہ کسی کو جج سے روکیس یا اس سے تعرض کریں وہ حاجی مومن ہویا کا فرہو۔ اس کے بعد الله تعالی نے بیت منازل فرمایا اِنْتَمَا الْمُشْدِ عُوْنَ نَجَسٌ فَلَا یَقْنَ ہُو الْلَمَسْجِ لَا الْحَرَامَ بَعْدُ الْمَعْدُ الْمُعْدُ الْمُعْدُ الْمُعْدُ الله تعالی نے بیت منازل فرمایا اِنْتَمَا الْمُشْدِ عُوْنَ نَجَسٌ فَلَا یَقْنَ ہُو الْلَمَسْجِ لَا الْحَرَامَ بَعْدُ الله عَلَا الله مَا الله تعالی ہے مومنوں کو اس کے بعد الله تعالی نے بیت منازل فرمایا اِنْتَمَا الْمُشْدِ عُوْنَ نَجَسٌ فَلَا یَقْنَ ہُو الْلَمْسُدِ مَا الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَا الله مَا الله عَلَا الله مَا الله الله عَلَا الله مَا الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَا لَهُ مَا الله عَلَا اللّه عَلَا اللّه عَلَا اللّه عَلَا اللّه عَلَا اللّه عَلَا اللّه عَلَا لَكُونَ اللّه عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللّه عَلَا اللّه عَلَا لَا عَلَا اللّه عَلَا اللّه عَلَا اللّه عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللّه عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللّه عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللّه عَلَا اللّه عَلَا اللّه عَلَا اللّه عَلَا عَلَا عَلَا اللّه عَلَا اللّه عَلَا اللّه عَلَا اللّه عَلَا اللّه عَلَا اللّه عَلَا اللّه

الله كفرمان يَبْتَغُونَ فَضُلًا كامعنى يه به كدوه الله عنى ألله كالمعنى يه به كدوه الله عن الله كالله تعالى كوراضى كرنا جا بين اس لئے كى قوم ك و شنى تهيں اس امر پر براه يخته نه كرے كهم ان پرزيادتى كرو۔ برسے مراد ہروہ امر به بس كا تھم ديا گيا ہے اور تقوى سے مناح كيا گيا (1) - مراد ہروہ امر جس سے مناح كيا گيا (1) -

ا مام ابن جریراورا بن آبی حاتم رحمهما الله نے آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ شعائر الله سے مراد ہروہ امر ہے جس سے حالت احرام میں منع کیا گیا۔ ہدی سے مرادوہ جانور جن کو قلادہ نہ پہنایا گیا ہو قلا کد سے مرادوہ جانور جنہیں قلادے پہنا دیئے گئے ہوں۔ آمِیْنَ الْبَیْتِ سے مراد جو آدمی جج کے ارادہ سے بیت الله شریف کی طرف جائے (2)۔

امام ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی الله عنہماہے شعائر کامعنی مناسک جج نقل کیا ہے (3)۔

امام عبد بن حميد اورابن منذر في حضرت مجابد رحمد الله سے معالم قل كيا ہے۔

امام ابن جریراورا بن منذر نے حضرت عطاء رحمہ الله سے بیقول نقل کیا ہے کہ ان سے شعائر کے بارے میں پو جھا گیا تو انہوں نے جواب دیا الله تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ، الله تعالیٰ کی ناراضگی سے اجتناب اور اس کی اطاعت کی اتباع ۔پس بیالله تعالیٰ کے شعائر ہیں (4)۔

امام عبد الرزاق، عبد بن حمید، ابن جریراور نحاس نے نائخ میں حضرت قادہ رضی الله عند سے بیقول نقل کیا ہے کہ بیآیت منسوخ ہے۔ دور جاہلیت میں جب کوئی آ دمی اپنے گھر سے حج کے ارادہ سے نکاتیا تو وہ گلے میں بول کے درخت کا چھلکا ڈال لیتے تو کوئی اس سے چھیڑ چھاڑ نہ کرتا۔ جب وہ بالوں کا قلادہ گلے میں ڈالٹا تب بھی کوئی اس سے تعرض نہ کرتا۔ مشرکوں کو اس موقع پر جج سے نہیں روکا جاتا تھا۔ الله تعالی نے تھم دیا کہ شہر حرام میں مشرکوں سے جنگ نہ کی جائے اور نہ ہی بیت الله شریف کے پاس جنگ کی جائے بھر الله تعالی نے اس تھم سے اسے منسوخ کر دیا فَاقْتُلُواالْمُشُورِ کِیْنَ حَیْثُ وَ جَدُ تُنْہُو هُمُ (التوبہ: 5) (1)

امام عبد بن حيد ، ابن جرياورا بن منذر نے آيت كي تغيير ميں حضرت قاده رضى الله عند سے يقول نقل كيا ہے كه اس آيت ميں سے يه حسد آمين البيعت الحوام) منسوخ ہے۔ اسے سوره براءت كى آيت فَاقْتُلُو النَّهُ شُو كِيُن حَيْثُ وَهُمُ اللهِ شُهِ مِن اللهِ شَهِ مُن اللهِ شُهِ مِن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهِ مُن اللهِ مُن اللهِ مُن اللهِ مُن الله عند نے ج كيا اور اس ميں برأت كا اعلان بھى كيا گيا (2)۔ اور الله عند نے ج كيا اور اس ميں برأت كا اعلان بھى كيا گيا (2)۔

امام ابن منذر نے حضرت مجاہد رحمہ الله سے بي قول نقل كيا ہے كه اس آيت كو فَاقْتُلُو االْمُشْرِ كِيْنَ حَيْثُ وَ جَدُ تُتُمُوْهُمُ (التوبة: 5) نے منسوخ كرديا ہے۔

امام عبد بن حميد نے حضرت ضحاك رحمه الله سے اى كى مثل روايت كيا ہے۔

امام ابن جریر نے حضرت عطاء رحمہ الله سے بی تول نقل کیا ہے کہ لوگ حرم کے درخت کے تھلکے سے قلا دہ بناتے۔ جب حرم کی صدود سے باہر نکلتے تو اس قلادہ کے ذریعے وہ امن میں رہتے (3)۔

امام عبد بن حمید نے حضرت مجاہد رحمہ الله سے شعائر الله کامعنی قلائد نقل کیا ہے۔ لوگوں اور جانوروں کی گردنوں میں درخت کا چھلکا ہوتا جوان کے لئے امن کا باعث ہوتا نیز صفا، مروہ، ہدی، بدنہ بیسب شعائر الله ہیں۔حضور ملٹی آئیلی کے صحابہ نے فرمایا پیسب دور جاہلیت کے لوگوں کے کام تھے جنہیں کیا جاتا اور ان پڑمل ہوتا۔ الله تعالی نے اسلام کے ذریعے ان سب کوختم کردیا مگر قلادہ کو چھوڑ دیا گیا۔

امام عبد بن حمید نے آیت کی تغییر میں حضرت عطاء رحمہ الله سے بیقو لُقل کیا ہے جہاں تک قلائد کا تعلق ہے دور جاہلیت کے لوگ بول کے درخت کا چھلکا اتارتے ، اس سے قلاوہ بناتے جس کے ذریعے وہ لوگوں میں امن سے رہتے ۔ الله تعالیٰ نے اس امر سے منع کردیا کہ وہ حرم کے درخت سے حصلکے اتاریں۔

امام ابن جریر نے حضرت عکر مدرحمہ الله سے بیتو لفل کیا ہے کہ شہرحرام سے مراد فی اعدہ ہے (4)۔

امام ابن الی حاتم نے حضرت زید بن اسلم رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملٹی نیکیم اور آپ ملٹی نیکیم کے صحابہ حدیبیم میں تھے۔ جب مشرکوں نے آپ ملٹی نیکیم بیت الله شریف کی زیارت سے روک دیا بیدام رصحابہ کرام رضوان الله علیم

> 2-اييناً، جلد6، صغه 73 4-اييناً، جلد6، صغه 67

1 تغيير طبرى، زيرآيت بذا، جلد 6 م في 74 ، دارا حياء التراث العربي بيروت 3 - العناً ، جلد 6 م في 68

امام ابن جریرادرا بن منذر نے حضرت عکر مدر حمد الله سے بیروایت نقل کی ہے کہ حظم بن ہند بکری تجارتی قافلہ کے ساتھ مدینہ طیبہ آیا، اس کے پاس کھانا تھا۔ اس نے اسے بیچا پھر حضور سلٹی ایکٹی کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ سلٹی ایکٹی کے ہاتھ پر بیعت کی ادراسلام قبول کیا۔ جب وہ جانے لگاتو حضور سلٹی ایکٹی نے اس کی طرف دیکھاتو جولوگ آپ سلٹی ایکٹی کے پاس موجود سے ان اس سے فرمایا وہ فاجر چرے کے ساتھ میرے پاس آیا اور دھو کہ دینے والی گدی کے ساتھ والی جارہا ہے۔ جب بمامہ بہنچاتو مرتد ہوگیا اور ذی قعدہ میں تجارتی قافلہ لے کر مکہ مکرمہ کے ارادہ سے نکلا۔ جب حضور سلٹی ایکٹی کے صحابہ نے اس کے بارے میں سناتو مہا جرین وانصار کی ایک جماعت نے اس کے لئے نکلے کا ارادہ کیا تا کہ اس کے قافلہ پر حملہ کریں تو الله تعالی اس آیٹی کا نزل فرمایا۔ تو قوم اس ارادہ سے باز آگئی (2)۔

امام ابن جریر نے حضرت ابن زیدر حمہ الله سے الله تعالیٰ کے فرمان وَ لَا ٓ آ وَمِنْ اَلْبَیْتَ الْحَوَامَرَ کَ تَفْیر مِیں یہ وَلَ تَقَلَ کِیا ہے کہ یہ یوم فتح کے موقع پرنازل ہوئی کچھ مشرک بیت الله شریف کی زیارت کے لئے آئے ،انہوں نے عمرہ کا احرام با ندھا۔ مسلمانوں نے عرض کی یارسول الله ستَّ اِلَیْمَ یہ یوگ مشرک ہیں ہم ان جیسے لوگوں پرضر در حملہ کریں گے تو قر آن تھیم کی یہ آیت نازل ہوئی (3)۔

امام عبد بن حمید نے حضرت مجاہدر حمداللہ سے بی قسیر نقل کی ہے کہ وہ لوگ اجر اور تجارت کے طلب گار ہیں الله تعالیٰ نے

ہر کسی پر انہیں خوف زدہ کرناحرام کردیا ہے۔

ا مام عبد الرزاق، عبد بن جميد ابن جريرا ورابن منذر نے حضرت قماده رضى الله عنه سے ية ول نقل كيا ہے كه بيآيت مشركين كيا رہے بيل ہے۔ وہ اوگ الله تعالىٰ كافضل اور رضا چا ہے جس كذر يعان كى دنيا كے مصالح ورست ہوجاتے (1)۔ امام ابن جرير ، ابن منذراور ابن ابی حاتم نے بجاہدے ية ول نقل كيا ہے الله تعالىٰ كى كتاب ميں پانچ آيات بطور رخصت بيں ان ميں قطعى تعمنييں (1) وَإِذَا حَلَاثُتُمْ فَاصْطَادُوْا چا ہے توشكار كرے چا ہے توشكار نہ كرے (۲) فَاذَا فُضِيَتِ الصَّلَا ثُهُ فَانْتَشِمُ وُاللهِ اللهُ اللهُ

امام ابن ابی حاتم نے حضرت عطاء رحمہ الله سے بی قول نقل کیا ہے کہ کتاب الله میں پانچ آیات بطور رخصت ہیں قطعی عکم نہیں رکھتیں فکٹو اھیٹوا (الحج :28) جو چاہے کھائے جو چاہے نہ کھائے (۲) وَ إِذَا صَلَلْتُهُمْ فَاصْطَادُوُا جو چاہے شکار کرے جو چاہے شکار نہ کرے جو چاہے شکار نہ کرے جو چاہے شکار نہ کرے والے میں مقر (البقرة: 184) جو چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے افظار کرے (۳) فکا تنہو ہُمُ إِنْ عَلِمُتُمُ (النور: 33) اگر چاہے تو لکھ لے اگر چاہے تو نہ لکھے (۵) فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَوةُ فَانْتَشِيْنُ وُالْ الجمعہ: 10) اگر چاہے تو جا جائے اگر چاہے تو نہ جائے۔

امام عبد بن حمید نے حضرت قمادہ رضی الله عنہ سے بیقول نقل کیا ہے کہ سی قوم کی نارافسگی تمہیں برا مجیختہ نہ کرے۔ امام عبد بن حمید نے حضرت رئے بن انس رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ آآ قدین الْبَیْتُ الْحَرَاهَ سے مرادج کا ارادہ کرنے والے فضلًا قبین تاریخ ہم مرادج میں تجارت، رضوان سے مرادج ، شنان قوم سے مرادقوم کی دشمنی، برسے مراد جن چیزوں کا حکم دیا گیااور تقوی سے مرادجن سے منع کیا گیا ہے۔

اما م احمد اور عبد بن حمید نے اس آیت کی تفسیر میں اور اما م بخاری نے اپنی تاریخ میں وابصہ سے روایت نقل کی ہے کہ میں رسول الله مسٹی آئیل کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے ارادہ کیا کہ میں نیکی اور گناہ میں سے ہرا کیک چیز کے بارے میں حضور مسٹی آئیل سے سوال کروں گا۔ حضور مسٹی آئیل نے فرمایا کیا میں مجھے بتا وی جس کے بوچھنے کے لئے تو آیا ہے یا تو خود سوال کرے گا۔ میں نے عرض کی یارسول الله سٹی آئیل مجھے بتا ہے حضور مسٹی آئیل مجھے بتا ہے حضور مسٹی آئیل میں سوال کرے کہ تو میں اور گناہ کے بارے میں سوال کرے بھر حضور مسٹی آئیل نے نے بی تین انگلیوں کو جمع کیا اور آئیس میرے سینے میں مار نے لگے ، فرماتے اے وابصہ اپنے میں سوال کرے بھر حضور مسٹی آئیل نے نے اپنی تین انگلیوں کو جمع کیا اور آئیس میرے سینے میں مار نے لگے ، فرماتے اے وابصہ اپنے دل سے فتو کی طلب کر ، اپنی دل سے فتو کی طلب کر ، اپنی دل سے فتو کی طلب کر ، اپنی دو ہو گی میں میں دو ہوا گر چہو گئی دیں (3)۔

امام ابن ابی شیبہ، امام احمد، بخاری نے ادب میں، امام مسلم، امام تر فدی، امام حاکم اور بیہ قی نے شعب میں نواس بن سمعان سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سلی ایکی اور گناہ کے بارے میں پوچھا گیا تو حضور سلی ایکی نے فرمایا جوچیز

<sup>1</sup> تفيرطبري، زيرآيت بذا ، جلد 6 صفحه 75 ، داراحياء التراث العربي بيروت

تیرے دل میں کھنگے اسے چھوڑ دو عرض کی ایمان کیا ہے؟ فر مایا جسے گناہ پریشان کرے اور نیکی خوش کر ہے تو وہ موکن ہے (1)۔ امام عبد بن حمید نے حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ گناہ دلوں کو قابو کر لیتا ہے امام بیم ق حضرت ابن مسعود رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ گناہ دلوں کو قابو کر لتا ہے تو جب تم میں سے کس کے دل میں کوئی چیز کھنگے تو وہ اسے چھوڑ دے (2)۔

امام بہبتی نے حضرت ابن مسعود رضی الله عنہ ہے روایت نقل کی ہے کہ گناہ دلوں کو قابو کر لیتا ہے اور کو کی نظر نہیں ہوتی مگر شیطان کواس میں طمع ہوتی ہے (3)۔

امام احمد اور بیمن نے حضرت انس رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملٹی آئیل نے فرمایا جوانسان بھی زبان کے کمہ حق کہتا ہے، اس پرعمل بھی کرتا ہے تو اس کا ثواب قیامت تک اس کے لئے جاری ہوجاتا ہے بھر الله تعالیٰ اس کا ٹھکانہ جنت میں بنادیتا ہے (4)۔

امام بیمق نے حفرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملٹی آئی ہے نے فر مایا حضرت داؤد علیہ
السلام نے اپنے رب سے عرض کرتے ہوئے کہا اے میر برب بندوں میں سے کون مجھے سب سے زیادہ مجبوب ہتا کہ
تیری محبت کی وجہ سے میں اس سے محبت کروں؟ الله تعالی نے فر مایا اے داؤد میر بندوں میں سے جھے سب سے زیادہ محبو
ب وہ آدی ہے جس کا دل صاف ہو، جس کے ہاتھ صاف ہوں، وہ کس کے ساتھ برائی نہ کرے، چفل خوری نہ کرے، پہاؤ
اپنی جگہ سے بال جا کمیں وہ اپنی جگہ سے نہ سلے۔ جھ سے محبت کر تے ہیں اس سے محبت کر اور میرے بندوں
کے اندر میر بے لئے محبت پیدا کر حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کی اے میرے رب تو خوب جانتا ہے میں تجھ سے محبت
کرتا ہوں، جو تجھ سے محبت کرتے ہیں ان سے بھی محبت کرتا ہوں لیکن میں تیرے بندوں کے لئے تجھے کیسے محبوب بنا دوں؟
فر مایا تو آئیس میر بے احسانات، میری آزمائش اور میری تعتیں یا دولا۔ اے داؤدکوئی ایسا بندہ نہیں جومظلوم کی مدد کرتا ہے یا
تاریکی میں اس کے ساتھ چلا ہے قبی اس کے قدم اس دن مضبوط کرووں گا جس روز قدم پھسل جا کمیں گے (3)۔

امام احمد حفزت ابودرداء رضی الله عند سے وہ نبی کریم سلی ایک سے روایت کرتے ہیں کہ جس نے اپنے بھائی کی عزت کی حفاظت کی الله تعالیٰ قیامت کے روز اس کے چرے سے آگ کودور فرمادے گا۔

امام ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ ہے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله مسٹی نیکی ہے نے فرمایا جس نے کسی مومن کو قتل کرنے میں ایک کلمہ برابر مدد کی وہ الله تعالیٰ سے بول ملاقات کرے گا کہ اس کی آتھوں کے درمیان لکھا ہوگا کہ یہ الله تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہے (6)۔

1 ميج مسلم مع شرح نودى، جلد 16 مسخد 90 (2553) دارالكتب العلميد بيروت 2 مجم كبير، جلد 9 مسخد 149 (8784) مكتبة العلوم والحكم بغداد 3- اينياً (8749)

6-منن ابن ماجه، جلد 3 صفحه 269 (2620)، بيروت

5\_شعب الايمان، جلد6 صغه 119 ، دار الكتب العلميه بيروت

امام طبرانی نے اوسط میں اور حاکم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سال آئی آیے نے فرمایا جس آ دمی نے باطل طریقہ سے کسی ظالم کی مدد کی تا کہ اس کے ذریعے حق کو باطل کرے تو وہ الله تعالیٰ اور رسول الله سال آئی تی ہے بری ہوگیا (1)۔

امام بخاری نے اپنی تاریخ میں ،طبرانی اور بیبی نے شعب الایمان میں حضرت اوس بن شرحبیل رضی الله عنه سے روایت نقل کی ہے کدرسول الله ملتی الله عنہ نقل کی ہے کدرسول الله ملتی اللہ عنہ نقل کی ہے کہ وہ ظالم ہے تووہ اسلام کے دائرے سے خارج ہوگیا (3)۔

امام بہتی نے شعب الا یمان میں حضرت ابن عمرضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے رسول الله سالی آئیلی کوارشاد
فر ماتے ہوئے سنا جس کی سفارش الله تعالیٰ کی حدود میں رکاوٹ بنی تو اس انسان نے الله تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کی جوآ دمی
فوت ہوا جبکہ اس پر قرض تھا تو اس کی اوائیگی درا ہم و دانیر سے نہ ہوگی بلکہ ان کا بدلہ نیکیوں اور برائیوں کے ساتھ ہوگا اور جو
آ دمی باطل میں جھگڑ اجبکہ وہ جانتا ہے تو وہ الله تعالیٰ کی ناراضگی میں رہے گا یہاں تک کہ اس عمل سے الگ ہوجائے جس آ دمی
نے مومن کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی جو اس میں نہ تھی تو الله تعالیٰ اسے فساد کے کیچڑ میں سکونت دے گا یہاں تک کہ جو
اس نے بات کی ہے اس سے قطع تعلق کرلے (4)۔

ا مام بیہ بی نے حضرت فسیلہ رحمہ الله کے واسطہ سے روایت نقل کی ہے جبکہ اس نے اپنے والد واطلہ بن اسقع کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول الله سلٹی ایکٹی سے بوچھا کیا آ دمی کا اپنی قوم سے محبت کرنا نا فر مانی ہے؟ فر مایانہیں بلکہ نا فر مانی یہ ہے کہا یک آ دمی ظلم یراین قوم کی مدد کرے(5)۔

آمام بیبی نے حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله میں نے فر مایا جوآ دمی اپنی قوم کے ساتھ چلاوہ خیال کرتا ہے کہ وہ گواہ نے فر مایا جوآ دمی اپنی قوم کے ساتھ چلاوہ خیال کرتا ہے کہ وہ گواہ نے خصومت میں کسی کی مدد کی قو وہ الله تعالیٰ کی ناراضگی میں رہے گا یہاں تک وہ اس عمل سے الگ ہوجائے ۔مسلمان سے جنگ کرنا کفر ہے، اسے گالی دینافسق ہے (6)۔

امام حاكم اوربيهي في حضرت عبد الرحمٰن بن عبد الله بن مسعود رضى الله عندس وه اين والدس روايت نقل كرت بي

1. يجم اوسط ، جلد 3، صنح ، 451 (2968) مكتبة المعارف الرياض 2 متدرك عاكم ، كتاب الاحكام ، جلد 4، صنح ، 112 ، دارالكتب العلمية بيروت 3 شعب الايمان ، جلد 6، صنح ، 122 (7675) ، بيروت 4 سالة ، جلد 6 منح ، 121 (7673) جبکہ حاکم نے اسے مجع قرار دیاہے کہ رسول الله سلی آئی نے فرمایا جوظلم کی صورت میں قوم کی مدد کرے تو وہ لڑھکتے ہوئے اونٹ کی طرح ہے جبکہ وہ اس کی دنب تھنجی رہا ہے۔ حاکم کے الفاظ ہیں اس آ دمی کی مثال جوناحق اپنی قوم کی مدد کرتا ہے اس اونٹ کی طرح ہے جو بلندی سے لڑھک جائے اور وہ اس کی دم تھنجی رہا ہو (1)۔

حُرِّ مَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَاللَّهُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِوَ مَا أُهِلَ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَالنَّطِيْحَةُ وَمَا آگل السَّبُعُ وَالنَّطِيْحَةُ وَمَا ذَكِيْمُ وَمَاذُ لِامِ عَلَى النَّصُبِ وَ آن تَسْتَقْسِمُ وَالِالْوَلُولِ مِنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْكُمُ وَ اللّهُ عَلَيْكُمُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَالم

"حرام کے گئے ہیں تم پرمردار،خون، سورکا گوشت اورجس پرذی کے وقت غیرخداکا نام لیاجائے اور گلا گھونٹنے سے مراہو، چوٹ سے مراہو، او پر سے نیچ گر کر مراہو، سینگ گئنے سے مراہو اور جے کھایا ہو کی درند سے نے سوائے اس کے جسے تم ذیح کرلو، اور (حرام ہے) جو ذیح کیا گیا ہوتھا نوں پر اور (یہ بھی حرام ہے) کہ تم تقسیم کرو جوئے کے تیروں سے بیسب نافر مانی کے کام ہیں۔ آج مایوس ہوگئے ہیں جنہوں نے کفر اختیار کیا تھا تمہار سے وین سے، سونہ ڈروتم ان سے اور ڈرو مجھ سے۔ آج میں نے کھل کر دیا ہے تمہار سے لئے تمہار اوین اور پوری کر دی ہے تم پر اپنی فعت اور میں نے پند کر لیا ہے تمہار سے لئے اسلام کو بطور دین۔ پس جو لا چارہ و جائے بھوک میں در آں حالیہ نہ جھکنے والا ہوگناہ کی طرف تو بقینا اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے"۔

امام ابن ابی حاتم ، طبر انی ، ابن مرودیہ اور حاکم نے حصرت ابوا مامہ سے روایت نقل کی ہے جبکہ حاکم نے اسے میح قرار دیا ہے کہ رسول الله ملٹی نیکٹی نے جھے میری قوم کی طرف بھیجا تا کہ میں لوگوں کو الله اور اس کے رسول کی طرف بلاؤں اور ان پر اسلام کے شعائر کو پیش کروں میں اپنی قوم کے پاس آیا ہم اس طرح سے کہ خون کا ایک پیالہ لائے ، وہ سب اسے کھانے گئے ، امہوں نے کہا اے محمدی آؤاور کھاؤ ۔ میں نے کہا تم پر ہلاکت ہو میں تبہارے پاس اس کی طرف سے آیا ہوں جو اس چیز کوحرام قرارویتا ہے۔ الله تعالیٰ نے اس پر سیکھم نازل کیا ہے لوگوں نے پوچھاوہ کیا تھم ہے تو میں نے ان پر بیآیت تلاوت کی (2)۔ امام عبد الرزاق نے مصنف میں حضرت قادہ رضی الله عنہ سے بیقول نقل کیا ہے کہ جب کوئی آدمی خزیر کا گوشت کھائے تو

<sup>1</sup>\_شعب الايمان، جلد 6 صفحه 123 ، دار الكتب العلميه بيروت 2\_متدرك حاكم ، جلد 3 ، مبطد 44 ، دار الكتب العلميه بيروت

اس پرتوبہ پیش کی جائے اگروہ تو برکر لے تو ٹھیک ورندائے آل کردیا جائے۔

امام ابن جریر، ابن منذر، ابن ابی حاتم آور بہی نے سنن میں حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے روایت نقل کی ہے کہ وَ مَا اُهِلَ لِغَیْرِ اللّٰهِ وَہِ کا مطلب یہ ہے کہ جنہیں بتوں کے نام پر ذرج کیا جائے۔ وَالْمُنْ خَرِقَةُ سے مراد ہے جس کا دم گھٹ جائے آور مرجائے وَالْمُؤقُّودُ ذُو ہُ ہے مراد ہے جے لا کھی کے ساتھ کے ساتھ مارا جائے آور وہ مرجائے وَ اَلْمُنتکر وِیدَ ہُ ہے مراد ہے جو بہاڑ سے لڑھکے اور مرجائے وَالنّبطیہ کہ وہ بحری سینگ مارے اور وہ مرجائے وَمَا اَکُلُ السَّمْ ہُ جے درندہ پر لے اِلّا مَاذُ کَلَیْتُمْ مُرجے تم ذرج کر لوجبہ اس میں ابھی روح ہولیں اسے کھاؤو مَاذُ ہو تم عَلَی النّف ہو مخصوص جگہوں پر ذرج کی جائیں وہ لوگ جانوروں کو ہاں ذرج کرتے جہاں بت نصب ہوتے اور ان پر ان بتوں کا نام لیت و اَنْ تَسْسَقُومُ وَالِالْا ذُرِلا مِربِدہ پیالہ تھا جس کے ذریعے وہ امور میں تقسیم جا ہے ذرکھم فِیش یعنی ان میں سے کی چیز کو بھی کھایا تو دہ فسی ہے (1)۔

امام طستی نے مسائل میں حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت کیا ہے کہ حضرت نافع بن ازرق رحمہ الله نے آپ سے بوچھا کہ مجھے الله تعالیٰ کے فرمان وَ الْمُنْخَفِقَةُ کے بارے میں بتا کیں۔ تو آپ رضی الله عنهما نے فرمان وَ الْمُنْخَفِقَةُ کے بارے میں بتا کیں۔ تو آپ رضی الله عنهما نے فرمان وَ الله نظم الله عنہ بیں؟ فرمایا ہاں کیا کہ دوہ بکری کا گلاد باتے۔ جب وہ بکری مرجاتی تو اس کا گوشت کھا لیتے۔ بوچھا کیا عرب اس معنی کو جانتے ہیں؟ فرمایا ہاں کیا تو نے امروَ القیس کا بدشعز بیں بنا۔

يَعُطُ غَطِيْطَ البكر شُرِّ خُنَاقُهُ لِيَقْتُكَنِي وَالْمَرُءُ لَيْسَ بِقَتَالِ وه اس اون كَلَرُءُ لَيْسَ بِقَتَالِ وه اس اون كَلَرَ وَ وَالنَالَاتِ مِن كَالَادِ إِلَي اللهِ وَالْمَادِ وَ وَعَلَيْ لَا مِن اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

حفرت نافع رحمدالله نے عرض کی مجھے الله کے فرمان والمو قودة کے بارے میں بتائے فرمایا وہ جانور جے لکڑی ہے مارا جائے یہاں تک کدوہ مرجائے۔ پوچھا کیا عرب اس معنی کو پہنچانتے ہیں؟ فرمایا ہاں کیا تونے شاعر کا بیقول نہیں سنا۔

یَلُویْنَنِی دَیْنَ النَّهَارِ وَاَقْتَضِی دَیْنی اِذَا وَقَلَ النُعَاسُ الرُّقَّلَا ہمجھے دن کے قرض سے ٹال مٹول کرتی ہیں جبکہ بیں اپنے قرض کا اس وقت تقاضا کرتا ہوں جب نیندسونے والوں کو مارتی ہے۔

عرض کی مجھے اللہ تعالیٰ کے فرمان (الانصاب) کے بارے میں بتایئے فرمایا الانصاب سے مرادوہ پھر ہے جن کی عرب عبادت کرتے تھے۔ تافع نے پوچھا کیا عرب میں جانتے ہیں؟ عبادت کرتے تھے۔ تافع نے پوچھا کیا عرب میں جانتے ہیں؟ فرمایا ہاں کیا تونے نابغہذر بیانی کاشعز نہیں سنا؟ وہ کہتا ہے۔

فَلَا لَعُمْرُ الَّذِي وُسِحَتُ كَعْبَتُهُ وَمَا هُرِيْقَ عَلَى الْأَنْصَابِ مِنْ جَسَلٍ مِرْ بَيْنَ الْأَنْصَابِ مِنْ جَسَلٍ مِرْ بَيْنَ الْأَنْصَابِ مِنْ جَسَلٍ مِرْ بَيْنَ اللهُ الله

<sup>1</sup> تِفْسِر طبرى، زيرآيت بذا، جلد 6، مند 84-82 ، داراحياء التراث العربي بيروت

عرض کی مجھے اللہ تعالیٰ کے فرمان وَ اَنْ تَسَتَقْدِمُوا بِالْا ذُلا مِر کے بارے میں بتایئے فرمایا اَلَّا ذُلا م وہ تیر ہیں جن کے ذریعے وہ امور میں تقسیم چاہتے ان تیروں میں سے ایک پر میکھا ہوتا (اَمَرَ نِیُ دَبِیُ ) میرے رب نے مجھے تھم دیا دوسرے تیر پر کھھا ہوتا (نَهَانِیُ دَبِیُ ) میرے رب نے مجھے تھم دیا دوسرے تیر پر کھھا ہوتا (نَهَانِیُ دَبِیْ) میرے رب نے مجھے تع کیا۔ جب وہ کسی کے بارے میں فیصلہ کا ارادہ کرتے تو وہ اپنے بتوں کے گھر میں آتے پھر ان تیروں کو کپڑے سے ڈھانپ دیتے تو جو تیر فکلتا اس کے مطابق عمل کرتے۔ پوچھا کیا عرب اسے پہلے نتے ہیں؟ فرمایا ہاں کیا تو نے طبیعہ کا شعر نہیں سنا۔ وہ کہتا ہے۔

لَا يَزُجُو الطَّيْرَانِ مَرَّتُ بِهِ سَنُحًا وَلَا يُفَاضُ عَلَى قَلَ حِ بِأَذُلَامِ وَ اللَّهِ عَلَى قَلَ حِ بِأَذُلَامِ وه فال كَ يَرِيْرُ فَي بِينَهُ فَيْنِ الْمَاتَاجِبُ وه اس كَسامَے دائيں جانب سے بائيں جانب گزرے اور نہ ہی اسے جوئے والے تیروں کے پیالے میں پیش کیا جاتا ہے۔

امام بخاری ادر امام سلم نے حضرت عدی بن حاتم رضی الله عنه سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے عرض کی یا رسول الله سلٹی آیا میں شکار کو معراض ( بغیر پر کا تیر ) مارتا ہوں جواسے لگ جاتا ہے۔ فر مایا جب تو ایسا تیر مارے وہ اسے زخمی کردی تو اسے کھالے اگر چوڑ ائی کی صورت میں اسے لگے تو اسے نہ کھا کیونکہ وہ تو وقید نے یعنی ککڑی سے اسے مارا گیا ہے (1)۔

امام ابن ابی حاتم نے حصرت ابن عباس رضی الله عنبما سے روایت نقل کی ہے کہ رادہ ان جانو روں کو کہتے ہیں جو کنویں میں گریڑے اور می<sub>تر</sub> دیماس جانو رکو کہتے ہیں جو پہاڑ سے کڑھکے اور مرجائے۔

حفرت ابوميسررحمالله معقول معكده اس منطوحة يرصع

امام ابن جرير في حضرت ابن عباس رضى الله عنهمات يقل كياب كدوه اكيل السبع يراحة -

امام ابن جریر نے حضرت علی رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ جب تومو قو ذیا، متر دیدہ اور نطیحہ کواس حالت میں پائے کہ وہ ہاتھ، یاؤں ہلار ہے تھے تواسے (ذریح کرکے) کھالے۔

ا مام حاکم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت نقل کی ہے جبکہ حاکم نے اسے سیح قرار دیا ہے وہ نبی کریم سیکی لیکی ہے۔ سے روایت نقل کرتے ہیں فر مایا شویطہ نہ کھاؤ کیونکہ بیشیطان کا ذبیحہ ہے (2) ابن مبارک نے کہا اس کامفہوم یہ ہے کہ تو حیوان سے اس خون اس کی جلد کا بے کرنکا لے مگر حلقوم سے اسے ذبح نہ کرے۔

امام عبد بن حمید، ابن جریراور ابن منذر نے حضرت مجاہدر حمدالله سے بیقول نقل کیا ہے کہ وَ صَادُ بِحَ عَلَى النَّصُبِ كامفہوم بیہ ہے کہ کعبہ شریف کے اردگرد پھر تھے۔ دور جاہلیت میں جن پر جانور ذرج کیے جاتے تھے۔ جب چاہتے ان کی جگداور پھر بدل دیتے۔ بیاس وقت ہوتا جب انہیں ان میں کوئی پھراچھالگتا (3)۔ بدل دیتے۔ بیاس وقت ہوتا جب انہیں ان میں کوئی پھراچھالگتا (3)۔

الم عبد بن حمد ف حضرت مجامد رحمد الله سے وَ أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالا زُلامِ كاليم عن نقل كيا ہے كداس سے مرادع بول ك

1 ميچىمسلم مع شرح نووى، جلد14-13 م خود63 (1929 ) ، دارالكتب العلميه بيردت 2 مىتدرك حاكم ، كتاب الاطعمة ، جلد4 م م خور126 (7104) دارالكتب العلميه بيروت

3 تغييرطبري، زيرآيت بذا، جلد6 منحه 91 ميروت

تیراورابرانیول کے زد کے مہرے ہیں جن ہے وہ جوا کھلتے۔

ا مام عبد بن حمید نے حضرت مجاہد رحمہ الله سے بالاڑ لا چرکامی معنی فقل کیا ہے کہ اس سے مراد تیر ہیں جن کے ساتھ وہ سفر، جنگ اور تجارت کا فال نکالتے ..

امام ابن جریر نے حضرت سعید بن جبیر رضی الله عنه سے بی قول نقل کمیا ہے کہ اذلام سے مراد تیر ہیں جب وہ لوگ سفر کا ارادہ کرتے تو سفر کرنے اور گھر میں بیٹھ رہنے کے تیر نکالتے ،اگر سفر کرنے کا تیر نکلتا تؤسفر پر روانہ ہوجاتے ،اگر گھر میں بیٹھے رہنے کا تیر نکلتا تو گھر میں بیٹھے رہتے (1)۔

امام ابن جریر نے حضرت سعید بن جبیر رضی الله عند سے اذلا م کامیم عنی نقل کیا ہے کہ اس سے مراد سفید کنگریاں ہیں جووہ بھینکا کرتے (2)۔

امام عبد بن جمید اورابن جریر نے آیت کی تغییر میں حضرت حسن رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے جب وہ لوگ کسی امریا سفر کا ارادہ کرتے تو وہ تین تیروں کا اہتمام کرتے۔ایک پر لکھا ہوتا میرے رب نے مجھے تھم دیا، دوسرے پر لکھا ہوتا میرے رب نے مجھے شمع کیا ہے۔ تیسرے کو خالی جچھوڑ دیتے اس پر بچھ بھی نہ لکھا ہوتا پھران میں حیلہ کرتے۔اگر وہ تیرنگاتا جس پر امرنی (مجھے تھم دیا ہے) کا لفظ ہوتا تو وہ کام کر گزرتے۔اگر وہ تیرنگاتا جس پر لکھا ہوتا مجھے منع کیا ہے تو وہ اس سے رک جاتے۔ اگر وہ تیرنگاتا جس پر بچھ بھی نہ لکھا ہوتا تو پھر فال نکالتے (3)۔

امام طبرانی اور ابن مردویہ نے حضرت ابو در داء رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سالی آئی ہے نے فر مایا جس نے کہانت کی یا تیروں سے فال نکالی یا فال کیڑتے ہوئے کام سے واپس آگیا تو وہ بھی بلند درجہ حاصل نہیں کرسکتا (4)۔ امام ابن جریراور ابن منذر نے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے اَلْیَوْمَد یکیس اَلَّنِ بْنَی گَفَرُوْ اَکا یہ مخی نقل کیا ہے کہ اب کا فراس چیز سے مایوس ہو چکے ہیں کہتم ان کے دین کی طرف لوٹ جاؤگے (5)۔

امام پہنی نے شعب الا یمان میں حصر ت ابن عباس رضی الله عنہما نے یہ معنی نقل کیا ہے کہ اہل کہ اب اس امرے مایوں ہو چکے ہیں کہتم ان کے دین اور بتوں کی عبادت کی طرف لوٹ گئے ۔حضور ملٹی آئیلی کی اتباع کرنے میں ان کفار سے نہ ڈوو بلکہ بتوں کی عبادت کر نے اور حضرت محمد ملٹی آئیلی کی تکذیب میں مجھ سے ڈرو۔ جب حضور سلٹی آئیلی مقام عرفات میں وقوف کیے ہوئے تھے تو جر کیل امین حاضر خدمت ہوئے۔ آپ ملٹی آئیلی اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے جبکہ مسلمان دعا نمیں کررہ سے جوئے تھے تو جر کیل امین حاضر خدمت ہوئے۔ آپ ملٹی آئیلی اپنے حال وحرام کے احکام کو کمل کر دیا اس کے بعد حلال وحرام کا حکم نازل نہیں ہوگا۔ میں نے تم پرائی نعت کمل کر دی ہے۔ اب تمہارے ساتھ کوئی مشرک جی نہ کرے۔ میں نے تمہارے لئے اسلام کا دین پہند کیا۔ اس آئیت کے زول کے بعد حضور ملٹی آئیلی اکیاسی دن تک اس دنیا میں رہے پھراللہ تعالی نے آپ کی اسلام کا دین پہند کیا۔ اس آئیت کے زول کے بعد حضور ملٹی آئیلی اکیاسی دن تک اس دنیا میں رہے پھراللہ تعالی نے آپ کی

<sup>2</sup> ـ اليناً 3 ـ اليناً 5 ـ تغير طبرى، زيرآيت بذا، جلد6 ، صفح . 95

<sup>1</sup> تفير طبرى، زيرآيت بذا، جلد 6 مغيد 92 ، دارا حياء التراث العربي بيروت 4 ـ مجمع الزوائد، جلد 5 مغيد 203 ، دارالفكر بيروت

روح كوفيض كرليا(1)\_

امام عبد بن جمید نے حضرت مجاہد ہے اس آیت کے بارے میں بیقول نقل کیا ہے بیاس وفت ہے جب تو اس پڑمل کرے۔ امام ابن جریر نے حضرت ابن جرت کی رحمہ اللہ سے فکا تنخشو ہم واخشون کا بیم عنی نقل کیا ہے کہتم بیخوف نہ کرو کہ اب وہ کفارتم برغالب آ جا کیں گے (2)۔

ا مام مسلم نے حضرت جابر رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملٹی اَلِیلِم نے فربایا کہ شیطان اس بات سے مایوں ہو گیا ہے کہ عبادت گزار جزیرہ عرب میں اس کی عبادت کریں گے لیکن وہ ان میں لڑائی جھٹر سے کا سلسلہ جاری رکھے گا(3)۔

امام پہنی شعب میں حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے حضرت ابوسعید رضی الله عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله سلٹی آیکے نے فرمایا کہ شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ تمہاری اب سرز مین میں اس کی عباوت کی جائے گی لیکن وہ تم میں سے ایسی باتوں پر راضی ہوگا جن کوتم حقیر جانے ہو (4)۔

امام بیمقی نے حضرت ابن مسعود رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله میں آپائی نے فر مایا شیطان اس امر سے مایوں ہو چکا ہے کہ عرب کی سرزمین میں بنوں کی عباوت کی جائے لیکن وہ تم سے اس کے علاوہ ایسی چیزوں سے خوش ہوگا جن کوتم حقیر جانتے ہو جبکہ یہ چیزیں قیامت کے دن ہلاکت خیز ہیں جہاں تک ہو سکے مظالم سے بچو (5)۔

امام ابن جریراورا بن منذر نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ الله تعالی نے نبی مکرم اور مومنون کو آگاہ کیا کہ ان جریراورا بن منذر نے حضرت ابن عباس رضی الله عنها کی خیار تنہیں الله تعالیٰ نے اسے کمل کر دیا ، اب اس میں کبھی بھی کی نہیں کی جائے گی ، الله تعالیٰ اس پر راضی ہے، اب اس پر ناراض نہیں ہوگا (6)۔

امام عبدالرزاق، عبد بن حمیداورا بن جریر نے حضرت قادہ رضی الله عندے بیقول نقل کیا ہے کہ الله تعالیٰ نے ان کے لئے وین کوخالص کر دیا ہے اور مشرکوں کو بیت الله سے دور کر دیا ہے۔ کہا ہمیں بیخر پینی ہے کہ بیآ بیت عرفہ کے روز نازل ہوئی اس روز جمعہ تھا (7)۔

امام ابن جریر نے حضرت قادہ رضی الله عند سے بیقول نقل کیا ہے کہ ہمارے سامنے بید ذکر کیا گیا ہے کہ بیآ یت عرفہ کے دن رسول الله سائی ایک ہوئی۔ بید جمعہ کا دن تھا جب الله تعالی نے مشرکوں کو مسجد حرام سے دور کر دیا اور حج مسلمانوں کے لئے خالص کر دیا (8)۔

امام ابن جریراورابن منذر نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت نقل کی ہے کہ شرک اورمسلمان انتہے ہیت

2 يفيرطبري، زيرآيت بدا، جلده معنى 96

4\_شعب الايمان، جلد5 منح 456

6 يفيرطبري ، زيرا يت فدا ، جلد 6 منح ، 96

8\_الينا، جلدة منحد 8

1\_شعب الايمان، جلد 1 منحه 64 ، دار الكتب العلميه بيروت

3- يح مسلم، بابتحريش الشيطان، جلد 2 مسفح، 376، قد يى كتب خاندكرا في

5-اليناً، جلد5 منحه 455

7\_الضا ، جلد 6 ، صنى 7

الله كا حج كرتے \_ جب سورت برآت نازل موئى تو مشركوں كو بيت الله شريف سے روك ديا گيا \_مسلمانوں نے بيت الله كا حج كيا \_مشركوں ميں سے كوئى بھى ان كے ساتھ حج ميں شريك نبيں تھا \_ يہى الله تعالى كى نعمت كى يحميل تھى \_ الله تعالى كے اس فرمان كا بھى يہى مطلب ہے (1) \_

ا مام عبد بن جمید اور ابن جریر نے الله تعالی کے فرمان کی تفسیر میں حضرت سعید بن جبیر رضی الله عنہ سے بی قول نقل کیا ہے کہ حج کوتمہارے لئے مکمل کیا اور مشرکوں کو ہیت الله شریف سے دور کر دیا (2)۔

امام ابن جزیرا ورابن منذرنے امام معنی رحمہ الله سے بیقول نقل کیا ہے کہ بیآیت رسول الله ملٹی ایٹی براس وقت نازل بوئی جب آیت رسول الله ملٹی آیٹی براس وقت نازل بوئی جب آپ سٹی آئی مقام عرفات میں وقوف کے بوئے تھے۔لوگ حضور ملٹی آئیلی کے اردگر دیتھے۔دور جاہلیت کا میناراوران کے مناسک ختم ہوگئے۔شرک میں ضعف پیدا ہوگیا۔ بیت الله شریف کا کسی نے بھی نظے طواف نہ کیا۔اس سال کسی مشرک نے بھی حضور ساٹی آئیلی کی معیت میں بیت الله شریف کا طواف نہ کیا تو الله تعالیٰ نے بیآیت نازل فرمائی (3)۔

امام عبد بن حمید نے امام معمی رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ حضور ملائی الیّم پرید آیت اس وقت نازل ہوئی جب آپ مقام عرفات میں تھے۔ جب حضور ملائی آیا ہے کو یہ آیات اچھی لگیں تو آپ ملائی آیا ہم نے انہیں سورت کے آغاز میں رکھ دیا فرمایا جرئیل امین تعلیم دے رہے تھے کہ کیسے حج کیا جائے۔

امام حمیدی، امام احمد، عبد بن حمید، امام بخاری، امام سلم، امام ترفدی، امام نسائی، ابن جریر، ابن منذر، ابن حبان اور بیه بی خوست می مندر می الله عند سے عرض کی تم این میں حضرت طارق بن شهاب رحمد الله سے روایت نقل کی ہے کہ یہود یوں نے حضرت عمر رضی الله عند سے عرض کی تم اپنی کتاب میں ایک آیت پڑھتے ہو۔ اگروہ آیت ہم یہود یوں پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کوعید بنا لیتے ۔ حضرت عمر رضی الله عند نے فر مایا وہ کون سی آیت ہے؟ تو انہوں نے بی آیت طاوت کی ۔ حضرت عمر رضی الله عند نے فر مایا الله کی قسم میں اس دن کو خوب جانتا ہوں جس میں بی جانتا ہوں۔ بی آیت رسول الله ملتی آیت بی جانتا ہوں۔ بی آیت رسول الله ملتی آیت بی معد کے دن یوم عرف (نوذی الحجہ) کونازل ہوئی (4)۔

امام اسحاق بن راهویہ نے اپنی مندیں اور عبد بن حمید نے حضرت ابوالعالیہ رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ لوگ حضرت عمرضی الله عنہ کے پاس تھے۔لوگوں نے اس آیت کا ذکر کیا تو اہل کتاب میں سے ایک آ دمی نے کہا اگر ہم جانے کہ یہ آیت کس دن نازل ہوئی تو ہم اسے عید بنالیج ۔حضرت عمرضی الله عنہ نے فر مایا الحمد لله جس نے اس دن کو ہمارے لئے عید بنایا ہے۔ یہ آیت یوم عرفہ کو نازل ہوئی۔ اس کا دوسر ادن یوم الخر ہے۔ پس الله تعالی نے ہمارے لئے اس امر کو کمل کردیا ہم یہ بھی جان گئے کہ اس کے بعد معاملہ کی میں رہے گا۔

امام ابن الی شیبه اور ابن جریر نے حصرت عشر ہ رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ جب بیآیت حج اکبر کے دن نازل

ہوئی تو حضرت عمرض الله عنه رونے گئے۔ نبی کریم ملٹی ایکٹی نے فرمایا تھے کون می چیز رلار ہی ہے؟ تو حضرت عمرض الله عنه نے فرمایا مجھے یہ چیز رلار ہی ہے کہ ہم اس حال میں سے کہ ہمارے دین میں اضافہ ہوتا تھا اب یکمل ہوگیا۔کوئی بھی چیز جب مکمل ہوتی ہے تواس میں کی آنا شروع ہوجاتی ہے تو حضور ملٹی ایکٹی نے فرمایا تونے کچی بات کی (1)۔

امام ابن جریر نے حضرت قبیضہ بن ابی ذکریب رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت کعب الاحبار رضی الله عنہ نے کہا اگریہ آیت اس امت کے علاوہ کسی اور امت پر نازل ہوتی، جس دن یہ آیت ان پر نازل ہوتی وہ اس کو تلاش کرتے اور اسے عید بنا لیتے ، اس دن وہ اجتماع کرتے ۔ حضرت عمر رضی الله عنہ نے فر مایا اے کعب وہ کون می آیت ہے؟ عرض کی یہ آیت اکھی وُمَدُ اَکھی کُھٹ مُنے مُنے مضرت عمر رضی الله عنہ نے فر مایا میں اس دن کو جانتا ہوں جس دن یہ آیت نازل ہوئی، جس جگہ نازل ہوئی اسے بھی جانتا ہوں ، یہ آیت جمعہ کے دن اور نوزی الحجہ کو نازل ہوئی۔ الحمد للله یہ دونوں ہمارے لئے عید ہیں (2)۔

امام طیالی ،عبد بن حمید،امام ترفدی،ابن جریر،طبرانی اور بیمی نے دلائل میں حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے جبکہ امام ترفدی نے اسے حسن قرار دیا ہے کہ انہوں نے اس آیت کو تلاوت کیا تو ایک یہودی نے کہااگریہ آیت ہم پرنازل ہوتی تو ہم اس دن کوعید بنالیتے۔حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے فرمایا یہ آیت دوعیدوں میں نازل ہوئی جمعہ اور عرفہ کے دن (3)۔

امام ابن جریر نے حضرت عیسیٰ بن حارثہ انصاری رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے، ہم دیوان میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک نصرانی نے ہم سے کہا اے مسلمانو تم پرایک آیت نازل ہوئی ہے۔ اگروہ آیت ہم پرنازل ہوتی تو ہم اس دن اور ساعت کوعید بنالیت ۔ جب تک ہم میں سے دو بھی باقی رہتے۔ ہم (مسلمانوں) میں سے کس نے بھی اسے جواب نددیا۔ میں محمہ بن کعب قرظی سے ملا۔ اسے میں نے اس بارے میں پوچھا۔ انہوں نے کہا کیا تم نے اسے جواب نہیں دیا۔ فرمایا حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنہ نے فرمایا یہ آیت نبی کریم ملٹی آیٹی پر نازل ہوئی جبکہ آپ یوم عرفہ کو پہاڑ پر وقوف کیے ہوئے تھے جب تک مسلمانوں میں ایک آدمی بھی باقی رہے گا یہان کے لئے عیدر ہے گی (4)۔

امام ابن جریر نے حضرت داؤر سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے عامر بن طعمی سے کہا یہودی کہتے ہیں عربوں نے اس دن کو کیوں یا ذہیں رکھا جس میں ان پر بید بت نازل ہوئی جس میں الله تعالی نے ان کے لئے ان کے دین کو کمل فر مایا۔ عامر نے کہا کیا تجھے وہ دن یا ذہیں؟ میں نے یو چھاوہ کون سادن ہے؟ فر مایا عرفہ کا دن ۔ الله تعالی نے اسے ذو المح کونازل فر مایا (5)۔

امام ابن جریراور ابن مردویہ نے حضرت علی شیر خدارضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملٹی اَلِیلم پریہ آیت نازل ہوئی جبکہ آپ ملٹی اَلِیلم مقام عرفات میں وقوف کیے ہوئے تھے (6)۔

امام ابن جریراورطبرانی نے حضرت عمروبن قیس سکونی رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے حضرت معاویہ بن ابی

1 تغییر طبری، زیرآیت ندا، جلد 6 منفه 96 مزاراحیا عالتر اث العربی بیروت 2 رایضاً ، جلد 6 منفه 100 4 رایضاً 5 رایضاً

6-ايينا، جلده صغير 100

سفیان رضی الله عنهما کومنبر پر بین کراس آیت کومشکل سے پڑھتے ہوئے سنایہاں تک کہانہوں نے اس آیت کوختم کیا۔فرمایا یہ آیت نوذی الحجہ جعہ کے دن نازل ہوئی (1)۔

امام بزار نے صحیح سند سے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ بیآیت رسول الله ملائی آیلیم پر نازل ہوئی جبکہ آپ مقام عرفات میں تھے۔

امام ابن جریر نے ضعیف سند سے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ تمہمارے نبی پیر کے روز پیدا ہوئے، پیر کے روز انہیں نبوت عطا کی گئی، مکہ مکرمہ سے پیر کے روز نگلے، مدینہ طیبہ میں پیر کے روز داخل ہوئے، مکہ مکرمہ پیر کے روز فتح ہوا، سورۂ ماکدہ پیر کے دن نازل ہوئی اور پیر کے روز ہی رسول الله سلٹی کی کی نے اس جہاں فانی سے پر دہ فر مایا (3)۔

امام ابن مردوبه اورابن عساكر في ضعيف سند كے ساتھ حضرت ابوسعيد خدرى رضى الله عنه سے روايت نقل كى ہے جب رسول الله ملي الله عنه في الله عنه كاعلان كيا تو جبريك المن به آيت لاك الله ملي الله عنه في الله عنه كوا شايا اوران كے لئے ولايت كاعلان كيا تو جبريك المن به آيت لاك (4)۔

امام ابن مردوریه، خطیب اور ابن عساکر نے ضعیف سند سے حضرت ابو جریرہ رضی الله عند سے بیروایت نقل کی ہے کہ جب غدریکا دن تھا۔ یہ ذکی المحارہ تاریخ تھی تو نبی کریم سل اللہ تعالیٰ مَن کُنتُ مَولًا الله فَعَلِیْ مَولًا الله تعالیٰ فَالله تعالیٰ فَالله تعالیٰ مَا الله تعالیٰ مِن الله تعالیٰ مَا تعالیٰ تعالیٰ مَا تعالیٰ م

ا مام ابن جریر نے حضرت ابن جرتج رحمہ الله ہے روایت نقل کی ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضور ملی لیا ہے۔ اکیا ک دن تک زندہ رہے (7)۔

الله تعالى كافر مان وَ مَن ضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِينًا

2\_الينا، جلد7 مني 220 (6916)

4- تاريخ مديند دهش ،جلد 42 منحه 237 ، وارالفكر بيروت

6-تفيرطري، زيرآيت نِرا، جلد 6 منحه 96 7 ـ الينا

1 مجم كبير، جلد 19 منحد 392 (291) مكتنة العلوم والكم بيروت

3 تفير طبرى، زيرآيت بذا، جلد 6 منحد 101 ، داراحياء التراث العربي بيروت

5-الضاً ، جلد 42 مني 233

امام ابن جریر نے حضرت قمادہ رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ ہمارے سامنے یہ بات ذکر کی گئی کہ ہر دین والے کے لئے اس کے دین کو مثالی صورت دی جائے گی۔ جہاں تک ایمان کا تعلق ہے وہ اہل ایمان کو خواہح ہری دے گا اور ان کے ساتھ بھلائی کا وعدہ کرے گا یہاں تک کہ اسلام آئے گا۔ وہ عرض کرے گا ہے میرے رب تو سلام ہے اور میں اسلام ہوں۔ الله تعالی فرمائے گا آج میں مجتمع بی قبول کروں گا اور آج تیرے بدلے میں ہی جزادوں گا (1)۔

امام احمد نے حضرت علقمہ بن عبدالله مزنی رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ جھے ایک آدمی نے بیان کیا کہ میں حضرت عمر رضی الله عنہ کی جلس میں تھا۔ حضرت عمر رضی الله عنہ نے قوم کے ایک آدمی سے فرمایا تو نے رسول الله سٹی آئیلی کو اسلام کی کیے صفت بیان کرتے ہوئے سنا تواس نے کہا میں نے رسول الله ملٹی آئیلی کو بیدار شاد فرماتے ہوئے سنا کہ اسلام جذمہ (جانور کے چھوٹے بچے ) کی طرح نظام رہوا پھر دودانتوں والا پھر چاروالا پھر چھوالا پھر کچلیاں نکالنے والے کی طرح ہوگیا۔ حضرت رضی الله عنہ نے فرمایا کچلیاں نکالنے کے بعد پھر نقصان ہی ہے (2)۔

امام ابن جریر، ابن منذراور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے فکین اضطرکی یقفیرنقل کی ہے کہ جو آدمی اس جانور کو کھانے پرمجبور ہوگیا جن کا اس صورت کے آغاز میں ذکر کیا گیا مَخْمَصَةِ کامعنی بھوک غَیْرَ مُتَجَانِفِ لِا ثُمِ کا معنی گناو میں حدسے تجاوز کرنے والا (3)۔

ا مام طستی نے مسائل میں حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت نافع بن ازرق رحمہ الله نے عرض کی مجھے الله تعالی کے فرمان فی مَخْمَصَةِ کے بارے میں بتائے فرمایا اس کامعنی بھوک اور مشقت ہے۔ عرض کی کیا عرب اس کامعنی پنجانے تیں؟ فرمایا ہاں ، کیا تونے اعشی کا قول نہیں سناوہ کہتا ہے۔

تَبِینُوُنَ فِی الْمَشْتَی مَلَاءَ بُطُونِکُمُ وَجَادَاتُکُمُ غَوْتَی یَبِیْنَ خَمَافِصَا تم موسم سرما میں بھرے پیٹ رات گزارتے ہوجبہ تہمارے پڑوی بھوکے خالی پیٹ رات گزارتے ہیں۔ امام عبدالرزاق اور عبد بن حمید نے حضرت قادہ رضی اللہ عنہ سے یتفییر نقل کی ہے ایسی بھوک جوگناہ کا باعث نہ ہومیں کلا ہوجائے۔

امام ابن جریر نے آیت کی تغییر میں حضرت مجاہد رحمہ الله سے بیقول نقل کیا ہے کہ مجبور آ دمی کو رخصت دی گئی ہے کہ وہ اسے مشقت کی وجہ سے کھائے جبکہ وہ گناہ کا ارادہ نہ رکھتا ہو جو آ دی بغاوت کر کے صد سے تجاوز کرے یا الله تعالی کی نافر مانی میں نکلے تواس کے لئے کھانا حرام ہے (4)۔

ا مام احمد اور امام حاکم نے حضرت ابود اقد لیٹی رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے جبکہ حاکم نے اسے صحیح قر اردیا ہے وض کی یارسول الله منٹ ایکی میں سے علاقے میں رہتے ہیں کہ میں بھوک اور قبط سالی آ جاتی ہے، ہمارے لئے مردار کھانا کیا حلال

<sup>2</sup>\_كنز العمال، جلد 1 منخه 392 ، مؤسسة الرسالة بروت

<sup>1</sup> تفیرطبری، زیرآیت بدا، جلد 6 مغد 99 ، داراحیا والتر اث العر فی میروت 3 تفیرطبری ، زیرآیت بذا، جلد 6 مغد 104

ہوتا ہے؟ فرمایا جب مہیں صبح وشام کا کھانانہ ملے اور تم سبزی بھی نہ یا و تو تم اس سے فائد واٹھا سکتے ہو (1)۔

امام ابن سعداور ابوداؤد نے حضرت فجیع عامری سے روایت نقل کی ہے کہ اس نے عرض کی یارسول الله ملٹی ایکم جارے لئے مردار کب حلال ہے؟ بوچھاتمہارا کھانا کیا ہے؟ عرض کی ہم شام کے وقت اور صبح کے وقت کھانا کھاتے ہیں۔فرمایا ایک پیالہ صبح اورایک پیالہ شام کے وقت عرض کی اتنا جبکہ بھوک اس ہے انکار کرے ۔ فر مایام داراس حالت میں حلال کیا گیا ہے (2)۔ امام حاكم في حضرت سمره بن جندب رضى الله عند سے روایت نقل كى ہے جبكدا سے يح قرار دیا ہے كه نبى كريم مالية الملم

فرمایا جب توشام کے وقت گھر والوں کو دود ھے سیراب کرے تواس مر دار سے اجتناب کرجس سے الله تعالی نے منع کیا (3)۔

يَسْتَنُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمُ \* قُلُ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّلِتُ \* وَمَاعَلَّمُتُمْ مِّنَ الْجَوَابِ جِ مُكَلِّبِيْنَ تُعَلِّبُوْنَهُنَّ مِنَّا عَلَّمَكُمُ اللهُ ۖ فَكُلُوا مِنَّا اَمُسَكِّنَ عَلَيْكُمْ وَاذْ كُرُوااسْمَ اللهِ عَلَيْهِ " وَاتَّقُوا اللهَ لَا إِنَّ اللهَ

سَرِيْعُ الْحِسَابِ

" بوچھے ہیں آپ سے کہ کیا کیا حال کیا گیا ہے ان کے لئے آپ فرمائے طال کی گئی ہیں تمہارے لئے پاک چزیں اور (شکار) ان کاسکھایا ہے تم نے جنہیں شکاری جانوروں سے شکار پکڑنے کی تعلیم دیتے ہوئے تم سکھاتے ہوانہیں (وہ طریقہ) جو سکھایا ہے تہمیں الله تعالیٰ نے ۔ تو کھاؤاس میں سے جسے پکڑے رکھیں تمہارے لئے اور لیا كروالله كانام اس جانوريراور دُرت ر بوالله تعالى سے بيشك الله تعالى بہت تيز ہے حساب لينے ميں "۔

امام فریا بی، ابن جریر، ابن منذر، ابن ابی حاتم ،طبرانی، حاکم اور بیبیق نے سنن میں حضرت ابورافع رضی الله عندے روایت نقل کی ہے جبکہ حاکم نے اسے میچ قرار دیا ہے کہ جرئیل امین نے نبی کریم میں اللہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت طلب کی حضور سلی ایل نے اجازت دے دی۔ جبرتیل امین نے حاضر ہونے میں دیر کی حضور ملی ایک نے جا در لی اور باہرتشریف لے آئے۔فرمایا ہم نے مختم اجازت دے دی تھی۔ جرئیل نے عرض کی ہاں لیکن ہم ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا تصویر ہوسحابہ نے دیکھا تو گھرے ایک حصہ میں پلاموجود تھا۔ ابورافع نے کہاحضور ساتی ایک نے مجھے تھم دے دیا کہ دین طیب میں جتنے بھی کتے ہیں انہیں قتل کردو۔ تو میں نے ایبا ہی کیا۔ لوگ حضور ساتھ الیلم کی خدمت میں حاضر چھوڑے اللہ تعالیٰ کا نام لے کتااس کے کھانے ہے رک جائے تووہ آ دی وہ جانور کھالے جے کتے نے نہ کھایا ہو(4)۔

2 \_سنن الوداؤد، جلد 2 منحه 178 ، وزارت تعليم اسلام آباد 4 تفيرطري، زيرآيت بذا، جلد 6 مني 107 ، بيروت

<sup>1</sup>\_متدرك حاكم ، جلد4 منى 139 (7156) دار الكتب العلميد بيروت 3 . متدرك حاكم ، جلد 4 ، صفحه 139 (7157) دارالكت العلميه بيروت

امام ابن جریر نے حضرت عکر مدرحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سلی ایکی ہے حضرت ابورا فع رضی الله عنہ کو کتے مار نے کے لئے بھیجا۔ حضرت ابورا فع رضی الله عنہ نے کتے مارڈ الے یہاں تک کہ وہ مدینہ طیبہ کی مضافاتی بستیوں تک جا پنچے ۔ تو حضرت عاصم بن عدی رضی الله عنہ ، حضرت سعید بن خیثم رضی الله عنہ اور حضرت عویم رضی الله عنہ بن ساعدہ حاضر ہوئے ، عرض کی یارسول الله سلی ایکی ہمارے لئے اس میں سے کیا حلال ہے؟ توبیآیت نازل ہوئی (1)۔

امام ابن جریر نے حضرت محمد بن کعب قرظی رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ حب نبی کریم اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ است سے ہمارے لئے کیا حلال ہے؟ تو بیآیت نازل ہوئی (2)۔

ر نے کا حکم دیا تو صحابہ کرام نے عرض کی ، یارسول اللہ اس امت سے ہمارے لئے کیا حلال ہے؟ تو بیآیت نازل ہوئی (2)۔

امام ابن ابی حاتم نے حضرت سعید بن جبیر رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عدی بن حاتم رضی الله عنہ اور حضرت زیدرضی الله عنہ بن مبلبل طائی نے رسول الله ساللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ تعالیٰ نے مردار ہم پرحرام کیا ہے،

حضرت زیدرضی الله عنہ بن مبلبل طائی نے رسول اللہ ساللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ تعالیٰ نے مردار ہم پرحرام کیا ہے،

ہمارے لئے کیا حلال ہے؟ تو اس وقت بیآیت نازل ہوئی۔

امام عبد بن حمید اور ابن جریر نے حضرت عامر رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ عدی رضی الله عنہ بن حاتم طائی رسول الله سطی الله عنہ بن حاضر ہوا اور کتے کے شکار کے بارے میں بوچھا۔ حضور سلی اللہ عنہ اس کے عکم سے اچھی طرح آگاہ نہ تھے سہال تک کہ الله تعالی نے مائدہ میں اس آیت کو نازل فرمایا (3)۔

امام ائن جریر نے حضرت عروہ بن زیررضی الله عنہ سے وہ اس سے جس نے اس کے سامنے یہ بیان کی جو ان چیز وں کے بارے بین فتو کی لینا چاہتا تھا کہ الله تعالیٰ نے کن چیز وں کو حلال فر مایا اور کن چیز وں کو حرام قرار دیا ہے؟ نی کریم سلٹی ایک نے اسے فر مایا تیرے لئے پاکیزہ چیزیں حلال اور نا پاک چیزیں حرام فر مائی ہیں گراس صورت میں کہ تو اپنے کھانے کا مختاج ہوتو اس سے کھائے یہاں تک کہ اس سے غنی ہوجائے۔ اس آ دمی نے عرض کی میرے فقر کی کیا حدہ میرے لئے ایسا کھانا حلال کرتا ہے اور میری غنا کتنی ہے جو مجھے اس قسم کی چیز کھانے سے روکت ہے؟ نبی کریم سلٹی آئی نے فر مایا جب تو پیدائش کی امیدرکھتا ہوا ہے جانور کے گوشت سے اس کے مل تک جا پہنچے یا تو غنا کی امیدرکھتا تھا تو تو اس میں سے کوئی چیز پیدائش کی امیدرکھتا ہوا تو اس میں سے کوئی چیز پیدائش کی امیدرکھتا ہوا تو اس میں اس بھو یہاں تک تھے اس کی ضرورت نہ رہے۔ اعرابی نے کہا میراغناء سے کیا جب بیا تو تو اپنے گھر والوں کو رات کا دو دو ھیا دیتو اس کھانے سے اجت بیا جب بیا ہو بیا ہوں تو اس چیز کو چھوڑ دوں۔ نبی کریم ملٹی ہو تیل کیا ہو ہو جیز تیری اپنی ہے وہ سب تیرے لئے آسانی کا باعث ہو اس میں کوئی بھی حرام نہیں (4)۔

امام طبرانی نے حضرت صفوان بن امیدر حمدالله سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عرفط بن نہیک تقیمی رضی الله عند نے کہایا رسول الله ملا نظیماً کیا ہمیر ااور میرے گھر والوں کارزق اس شکار سے ہوتا ہے ہمارااس میں حصداور برکت ہے۔ تا ہم یہ چیز ہمیں

<sup>1</sup> تغيير طبرى، زيرآيت بذاً ، جلد 6 ، صفح 107 ، داراحياء التراث العربي بيروت 2 - اييناً ، جلد 6 ، صفح 108 . 3 - اييناً ، جلد 6 ، صفح 111 .

الله کے ذکر اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے غافل کر دیتی ہے۔ ہمیں اس کی سخت ضرورت بھی ہوتی ہے۔ کیا آپ سال الله کے ذکر اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے غافل کر تے ہیں؟ فرمایا میں حلال کرتا ہوں کیونکہ الله تعالی نے اسے حلال کیا ہے، یہ کتنا چھا عمل ہے۔ الله تعالی زیادہ عذر قبول کرنے والا ہے۔ مجھ سے قبل جتنے بھی الله کے رسول سے سب شکار کرتے اور شکار کی تلاش کرتے۔ جب تو رزق کی تلاش کی وجہ سے جماعت سے غائب ہوتو جماعت اور جماعت میں شریک لوگوں کی محبت اور الله کے ذکر اور ذکر کرنے والوں کی محبت یہی تیرے لئے کافی ہوگی۔ اپنے لئے اور گھر والوں کے لئے حلال تلاش کر، عبد سے بہارت ذہن شین کرلے کہ الله تعالی کی مدوصالے تا جروں کو حاصل ہے (1)۔

امام ابن جریر، این منذر، ابن ابی حاتم ادر بیمقی نے سنن میں حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ مُکیلیٹن سے مرادسدھائے ہوئے درندے اور سدھایا ہواباز ہے۔ جوارح سے مراد کتے ، چیتے ، شکرے وغیرہ بیں فَکُلُوْامِسَا اَمُسَسِّکُنَ عَکَیْنِکُمْ یعنی وہ کھاؤ جنہیں وہ قبل کردیں اگروہ مار ڈالے مگر ساتھ ہی اس کو کھا جائے تو اسے نہ کھاؤ۔ وَاذْ کُرُوااسْمَ اللّٰهِ عَکَیْنِهِ فَرِمَایا جب توایخ درندے کو چھوڑے تو بسم الله کدا گر بھول جائے تو تب بھی کوئی حرج نمبیں (2)۔

امام عبد بن جمیداورا بن جریرنے اس کی تفیرنقل کی ہے کہ اس سے مراد پرندے اور کتے ہیں (3)۔

امام عبد بن حمید نے حضرت قبادہ رضی الله عنہ سے بیمعنی نقل کیا ہے کہ وہ شکار کو مار ڈالیس جب تو نے اپنا کتا، پرندہ یا تیر چھوڑا تھااورالله تعالیٰ کا نام لیا تھا۔ تو اس چیز نے شکارروک لیایا مار ڈالا تو اس شکارکوکھالو۔

ا مام ابن جریر نے حضرت حسن رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہتم انہیں شکار کی تلاش کرنا سکھاتے ہوجیسے الله تعالی نے حمہیں تعلیم دی ہے(4)۔

ا مام ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی الله عنها ہے بی قول نقل کیا ہے کہ کتے کا سدھائے ہوئے ہونے سے مراد ہے کہ و شکار کوروک لے اسے نہ کھائے یہاں تک کہ اس کا مالک آجائے (5)۔

امام ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما ہے روایت نقل کی ہے کہ جب کتا کھائے تو تواہے نہ کھا کیونکہ اس نے وہ شکارا پنے لئے روکا ہے(6)۔

امام ابن جریر نے حضرت عدی رضی الله عند بن حاتم سے دوایت نقل کی ہے کہ میں نے رسول الله ملتی الله عند باز کے

2\_تغيرطبري، زيرآيت بذا، جلد 6، منحه 109 \_\_\_\_ 3 \_\_\_ 108

1 ميخ كبير، جلد8 صفح 51 (7342) ، مكتبة العلوم دافكم بغداد

6 - اينا، جلد 6 منح 112

5\_الينا

4\_الينا، جلده صفحه 111

شکار کے بارے میں یو چھاتو آپ سٹنیالیٹم نے فرمایا جوشکاروہ تیرے لئے روک دےاسے کھا(1)۔

امام بخاری اور امام سلم نے حضرت عدی رضی الله عنہ بن حاتم سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے عرض کی یارسول الله سلتی آیا میں تربیت یافتہ کے چھوڑ تا ہوں اور الله تعالیٰ کا نام لیتا ہوں و حضور سلتی آیا ہے نے فر مایا جب تو تربیت یافتہ کتا چھوڑ ہے اور چھوڑ تے وقت تکبیر کہتو جس جانور کو تیرے لئے روک لے اسے کھا میں نے عرض کی اگر چدوہ اسے مار ڈالیس فر مایا اگر چدوہ اس شکار کو مار ڈالیس جب تک ان کے ساتھ کوئی ایسا کتا شریک نہ ہو جو سدھایا ہوا نہ ہو کیونکہ تو نے اپنے سدھائے ہوئے کتے بر تکبیر بردھی ہے دوسرے بر تکبیر نہیں بردھی (2)۔

امام ابن ابی حاتم نے حضرت عدی رضی الله عند بن حاتم ہے روایت نقل کی ہے کہ میں نے عرض کی یارسول الله سالی سے جو کتوں اور بازوں سے شکار کرتے ہیں ، ان میں ہے پھر فرمایا جو تو کتا جھوڑ ہے اس پر الله تعالیٰ کا نام لے جبکہ اس جانور کو وہ خور کہ مایا اگر چہوہ جانور کو وار ڈالے جبکہ اس جانور کو وہ کہ مایا سے جو تیرسے شکار کرتے ہیں ، ہمارے لئے کیا حلال ہے؟ فرمایا جس تیریرالله کا نام لے اور تو اس جانور کو ذرکی کردے تو اسے کھالے۔

امام عبد بن حمید نے علی بن حکم سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت نافع بن ازرق رحمہ الله نے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے عرض کی جمعے بتا ہے میں اپنے کتے کوچھوڑ وں اس پر تکبیر کہوں تو وہ شکار کو مارڈ الے کیا میں اس شکار کو کھالوں فر ما یا ۔ بافع نے عرض کی الله تعالی فر ما تا ہے اِلّا مَعَاذُ کَیْنَتُمْ جَبُد آپ یہ کہتے ہیں اگر چہوہ جانور کو آل کر وے فر مایا اے ابن ازرق تجھ پر افسوس جمعے بتا ۔ اگروہ بلے کوروک لے اور تو اسے ذرج کرلے کیا اس کا حکم تیری خواہش پر ہوگا ، الله کی قتم میں خوب جانتا ہوں کہ یہ آیت کن کتوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ بنوطے کے بہمان خاندان کے کتوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ بنوطے کے بہمان خاندان کے کتوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ بنوطے کے بہمان خاندان کے کتوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ ایک بری خبر ہوگی۔

ا مام عبد بن حمید نے حضرت کمحول رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سٹن الیہ نے فر مایا وہ کتا جوسد ھایا ہوا نہ ہو،اگراس نے شکارکوروک لیا تو تونے اس کوذ مح کرلیا تو اسے کھالے،اگر تو اس کوذ مح نہ کرسکے تو نہ کھا۔

ا مام عبد بن حمید نے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما ہے روایت نقل کی ہے کہ جب اس کتے نے شکار کا بچھ حصہ کھا لیا تو تو اس کونہ کھا، اگرشکرے نے اس کو کھالیا ہوتو اے کھالے کیونکہ کتے کوتو مارسکتا ہے گمرشکرے کوتو نہیں مارسکتا۔

امام عبد بن حمید نے حضرت عروہ رحمہ الله ہے روایت نقل کی ہے کہ ان ہے کوے کے بارے میں پوچھا گیا کیاوہ پا کیزہ چیزوں میں ہے؟ فر مایاوہ طیبات میں ہے کیے ہوسکتا ہے جبکہ رسول الله ملتی آیتی نے اسے فاسق فر مایا ہے۔

ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبْتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوْتُواالْكِتْبَ حِلٌّ لَّكُمْ وَ

طَعَامُكُمْ حِلَّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ الْمُؤْمِنَٰتِ وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ الْمُؤْمِنَٰتِ وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ الْمُؤْمِنَ وَالْمُحْصَنِيْنَ الَّذِيْنَ وُلَا مُتَّخِذِيْنَ اَخْدَانٍ وَمَنْ يَكُفُمُ بِالْإِيْمَانِ فَقَدُ عَيْرَ مُسْفِحِيْنَ وَلَا مُتَّخِذِي آخَدَانٍ وَمَنْ يَكُفُمُ بِالْإِيْمَانِ فَقَدُ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُو فِي الْأَخِرَةِ مِنَ الْخُسِرِيْنَ فَي

" آج حلال کردی گئیں تمہارے لئے پاکیزہ چیزیں آور کھاناان لوگوں کا جنہیں دی گئی کتاب حلال ہے تمہارے لئے اور تمہارا کھانا حلال ہے ان کے لئے اور (حلال ہیں) پاک دامن مومن عور تیں اور پاک دامن عور تیں ان کے لئے اور (حلال ہیں) پاک دامن مومن عور تیں اور پاک دامن عور تیں ان کے لئے اور خیت ہوئے نہ بدکاری کرتے لوگوں کی جنہیں دی گئی کتاب تم سے پہلے جب دے دوتم آئیس مہران کے پاک باز بنتے ہوئے نہ بدکاری کرتے ہوئے اور جوا نکار کرتا ہے ایمان کا تو بس ضائع ہوگیا اس کا عمل اور وہ آخرت میں نقصان افتحانے والوں سے ہوگا'۔

امام ابن جریر، ابن منذر، ابن الی حاتم ، نحاس اور بیه بی نے سنن میں حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ اہل کتاب کے طعام سے مراد ان کے ذبیحہ ہیں، وہ تمہارے لئے حلال ہیں، ان کی محصن عور تیں تمہارے لئے حلال ہیں۔ اب کے طعام سے مراد اس کے ذبیعے ان سے نکاح کرو۔ ہیں۔ اجو د سے مراد مہر ہیں۔ محصن بنتے ہوئے سے مراد بیہ ہے کہ مہر اور گواہوں کے ذریعے ان سے نکاح کرو۔ مسافح سے مراد اعلانیہ بدکاری کرنے والا اور مُتَّخِذِنِی تی آخُدُنان سے مراد فی طریقہ سے بدکاری کرنے والا (1)۔

امام عبد بن حميد في حضرت مجابدر حمد الله سے طعام كامعنى ذبيحة قل كيا ہے۔

امام عبدالرزاق في حضرت ابراجيم تحتى رحمدالله يجمى يبي معنى قل كيا ہے۔

امام عبد بن حمید نے حضرت قنادہ رحمہ الله سے بیقول نقل کیا ہے الله تعالیٰ نے ہمارے لے دومحصنہ حلال کی جیں: مومن محصنہ اور اہل کتاب محصنہ، ہماری عورتیں ان پرحرام جیں ، ان کی عورتیں ہمارے لئے حلال ہیں۔

امام ابن جریر نے حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنه ہے روایت نقل کی ہے کہ دسول الله مسٹی لیلی نے فر مایا ہم اہل کتاب کی عورتوں ہے شادی کر سکتے ہیں ، وہ ہماری عورتوں ہے شادی نہیں کر سکتے (2)۔

ا مام عبدالرزاق ادرابن جریر نے حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه سے روایت نقل کی ہے کہ مسلمان نصرانی عورت سے شادی کرسکتا ہے اور نصرانی مسلمان عورت سے شادی نہیں کرسکتا۔

آیت کی تفسیر میں امام ابن جریر نے حصرت ابن عباس رضی الله عنهماہے روایت نقل کی ہے کہ ہمارے لئے اہل کتاب کا کھانااور عور تیں حلال ہیں (3)۔

امام طبرانی اور حاکم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے جبکہ حاکم نے اسے سیح قر اردیا ہے کہ یہودو

نصاری کے ذبیحہ سلمانوں کے لئے اس لئے حلال ہیں کیونکہ وہ تورات اور انجیل برایمان لائے (1)۔

امام عبد بن حمیداورا بن جریرنے مجاہدے محصنات کامعنی آزادلیا ہے بعنی اہل کتاب کی آزاد عورتیں تم پر حلال ہیں (2)۔ امام عبد بن حمید نے حضرت ضحاک رحمہ الله سے محصنات کامعنی پاک دامن فقل کیا ہے۔

ا ما م عبدالرزاق نے حضرت معنی رحمہاللہ سے محصنات کامعنی پاک دامن اور جنابت کاغشل کرنے والی لیا ہے۔ کام عبدالرزاق اور دین مزن نے خصف میں مارین عبدالاثین ضی الاثاری سیس مایہ ونقل کی سرک آ

امام عبدالرزاق اورابن منذر نے حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عندے یه روایت نقل کی ہے کہ آپ ہے مسلمان کے یہود کی اور نفر انی عورت کے ساتھ نکاح کرنے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ہم نے ان سے فتح ( مکہ ) کے دور میں شادیاں کیں کیونکہ مسلمان عورتیں زیادہ نہیں پاتے تھے۔ جب ہم واپس لوٹے تو ہم نے انہیں طلاقیں دے دیں فر مایا ان کی عورتیں ہمارے کے حلال ہیں، ہماری عورتیں ان پرحرام ہیں۔

ا مام عبد بن حمید نے حضرت میمون بن مہران رحمہ اللہ سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی الله عند سے اہل کتاب کی عور توں کے بارے میں یو چھا تو انہوں نے مجھے یہ آیت اور سور ہ بقرہ کی آیت نمبر 221 پڑھ کرسنائی۔

امام ابن جریر نے حضرت حسن بھری رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ کیا سلمان اہل کتاب کی عورت سے شادی کرسکتا ہے۔ فرمایا سلمان کو اہل کتاب کی عورتوں سے کیا غرض۔ جبکہ الله تعالی نے سلمان عورتوں کو بہت زیادہ کردیا ہے اگر اس کے لئے اس عورت سے شادی کرنے کے بغیر کوئی چارہ نہ ہوتو پاک دامن بنتے ہوئے اس سے نکاح کرے بدکار بنتے ہوئے اس سے تعلق ندر کھے۔ آ دمی نے پوچھا کہ مسافحہ سے کیا مراد ہے؟ فرمایا مسافحہ سے مرادالی عورت سے کے کہ مردعورت کو آ نکھ سے اشارہ کر بے قوعورت اس کے پیچھے چلی آئے (3)۔

امام عبد بن حميد نے حضرت قنادہ رحمہ الله سے مُتَّخِذِي آخُدَانِ كامعنی نقل كيا ہے خفيہ دوس كرنے والے اور ايك ہى عورت سے دوس كرنے والے اور ايك ہى عورت سے دوس كرنے والے كيا ہمارے سامنے بيد ذكر كيا گيا كہ پھلوگوں نے كہا ہم اہل كتاب كى عورتوں سے كيے شادى كريں جبكہ وہ اپنے دين پر ہيں اور ہم اپنے دين پر ہيں؟ تو الله تعالى نے بيتكم نازل فر مايا وَ مَنْ يَكُفُنُ بِالْإِيْسَانِ فَقَلُ حَبِطَ عَمَلُهُ (المائدہ: 5) فر مايا الله كي تم الله تعالى كوئى ہمي عمل ايمان كے بغير قبول نہيں فر ما تا۔

امام عبد بن حمید، ابن جریراور ابن منذر نے مجاہد سے بیقول نقل کیا ہے کہ الله تعالی نے خبر دی کہ ایمان ہی مضبوط حلقہ ہے۔ الله تعالی ایمان کے ساتھ ہی عمل قبول فرما تا ہے۔ الله تعالی جنت اس پرحرام کرتا ہے جوایمان کوترک کرتا ہے (4)۔
امام ابن جریر نے حصرت ابن عباس رضی الله عنبما سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملتی ایکی بی عورتوں سے منع کیا سوائے ان عورتوں کے جومومن ہوں اور جرت کر کے آئیں اور اسلام کے علاوہ کے ہردین اپنانے والے کو حرام قرار

<sup>1</sup> متدرك حاكم ، جلد 2 بصفي 341 (3213 ) ، دار الكتب العلميه بيروت

<sup>2</sup> تفيرطرى، زيرآيت بذا، جلد 6 منحه 126 ، داراحياء التراث العربي بيروت

<sup>4</sup> العاملية من 132

ديا الله تعالى كافر مان بو وَمَن يَكُفُن بِالْدِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَدُهُ (المائده: 5)(1)

نَاكَيُهَا الَّذِينَ امَنُوٓ الذَاقُهُ تُم إلى الصَّالوةِ فَاغْسِلُو اوجُوْهَكُمُ وَ أَيْدِيكُمُ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُعُ وُسِكُمْ وَ آمْ جُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًافَاطَهَّرُوْا وَإِنْ كُنْتُمْ مَّرْضَى اَوْعَلْسَفَرِ اَوْجَاءَ اَحَكَّمِّنْكُمْ مِّنَ الْغَا يِطِ اَوْلْمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِكُوْا مَاءً فَتَيَمَّنُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِو جُوْهِكُمْ وَ آيْدِيكُمْ قِنْهُ مَايُرِيْدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ قِنْ حَرَجٍ وَالْكِنُ يُرِيْهُ لِيُطَهِّرَ كُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ نَ "اے ایمان والوجب تم اٹھونماز اداکرنے کے لئے تو (پہلے) دھولوا پنے چبرے اورا پنے باز و کہنیوں تک اور سے كرواية سرول پراوردهولوايني ياؤل څخول تك اوراگر ہوتم جنبي تو (سارابدن) پاك كرلواوراگر ہوتم بيارياسفر ریا آئے کوئی تم میں سے قضائے حاجت کے بعد یاصحبت کی ہوتم نے عورتوں سے پھرندیاؤتم یانی تو تیم کرو پاک مٹی سے یعنی مسح کرلوایے چہروں اورایے بازوں پراس سے نہیں چاہتا الله تعالی کدر تھے تم پر پھی کی بلکہوہ توبيها ما ہے كہ خوب ياك صاف كرتے مهين اور يورى كردے ائي نعت تم پرتا كرتم شكرياداكرتے رہو"۔ امام ابن جریر، ابن ابی حاتم اور طبر انی نے ضعیف سند کے ساتھ حضرت علقمہ بن صفوان رضی الله عند سے روایت نقل کی كرتے - ہم آپ سٹىلاليا كم كوسلام عرض كرتے تو آپ سٹھاليلي ہميں سلام كا جواب ندد يے يہاں تك كرآپ كھرتشريف لاتے نہیں کرتے ہم آپ سٹھا ایک کوسلام کرتے ہیں تو آپ سٹھا آیک ہمیں سلام کا جواب ہیں دیتے یہاں تک کہ پر رخصت والی آیت نازل ہوئی (2)۔

امام سلم، ابوداؤد، امام ترندی اور امام نسائی نے حضرت بریدہ رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم سال نیائی ہر نماز کے لئے وضو کرتے۔ جب فتح مکہ کاون تھا حضور ملٹی نیائی نے وضو کیا اور خفین پرمسے کیا اور ایک ہی وضو سے پانچ نمازیں پڑھیں، حضرت عمر ضی الله عند نے عرض کی یارسول الله سال نیائی آپ نے ایسائمل کیا ہے جو پہلے آپ سالی نیائی ہی ہیں کرتے تھے۔ فریایا اے عمر میں نے بیمل جان ہو جو کرکیا ہے (3)۔

<sup>1 -</sup> جامع ترندي مع عارضة الاحوذي ، جلد12-11 معني 64 (3215) ، دارالكتب العلميد

<sup>2</sup> تفيرطبري، زيرآيت بذا، جلد 6 من و 139 ، وازاحياء التراث العربي بيروت وصحح مسلم، كتاب الطهارت ، جلد 1 معنى 135 ، قديمي كتب غاند كرا جي

امام ابوداؤ داور ترندی نے حضرت ابن عباس رضی الله عنبما سے روایت نقل کی ہے کہ حضور سٹی نیائی ہیت الخلاء سے باہر تشریف لاتے۔آپ سٹی نیائی کی خدمت میں کھانا پیش کیا گیاء ض کی گئی کیا ہم آپ سٹی نیائی کے لئے وضوکا پانی نہ لا کس فرمایا مجھے وضوکا تھم اس وقت دیا گیا جب میں نماز کا ارادہ کروں (1)۔

امام احمد، ابوداؤد، ابن جریر، ابن خزیمه، ابن حبان، حاکم اور پہنی نے حضرت عبدالله بن حطله بن غسیل رضی الله عنه سے روایت نقل کی ہے کدرسول الله ملٹی آیا ہم کو برنماز کے لئے وضوکا تھم دیا گیا خواہ آپ ملٹی آیا ہم وضوکا تھم اٹھا لیا گیا گر حدث کی امر آپ ملٹی آیا ہم مشکل ہوگیا تو ہرنماز کے لئے مسواک کا تھم دیا گیا اور آپ ملٹی آیا ہم سے وضوکا تھم اٹھا لیا گیا گر حدث کی صورت میں (وضوکا تھم باتی رہا)(2)

امام ابن جریراور نحاس نے اپنی ناسخ میں حضرت علی شیر خدارضی الله عندسے روایت نقل کی ہے کہ وہ ہر نماز کے لئے وضو کرتے اور اس آیت کی تلاوت کرتے (3)۔

امام بہم نے نسن میں حضرت رفاعہ بن رافع رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سلی آئی نے ایسے آدمی کوفر مایا جونماز میں کو تا ہی کر رہا تھا، تم میں ہے کی کی نماز بھی اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی یہاں تک کہ وہ اس طرح وضونہ کر ہے جس طرح الله کا تھم ہے وہ اپنے چبر کے ودھوئے ہاتھوں کو کہنیوں تک دھوئے ،سر پرسے کر ہے اور پاؤں کو نخوں تک دھوئے (4)۔ امام مالک ، امام شافعی ،عبد بن حمید ، ابن جریر اور ابن منذر نے حضرت زید بن اسلم اور حضرت نے اس رحمہما الله سے روایت نقل کی ہے کہ اس آیت کا معنی ہیہے کہ جب تم سوکر اٹھو (5)۔

امام ابن جریر نے حضرت سدی رحمہ الله سے اسی کی مثل قول نقل کیا ہے۔

امام ابن جریر نے حصرت سدی رحمہ الله سے اس آیت کی تفسیر میں بیقول نقل کیا ہے جب تم نماز کاارادہ کرداور وضو کی حالت میں نہ ہوتو بیچکم ہے (6)۔

امام ابن الى شيب نے حضرت حسن بھرى رحمدالله سے بيقول نقل كيا ہے كفسل سے مرادر كر ناہے۔

امام دار قطنی اوربیہی نے سنن میں حصرت جابر بن عبدالله رضی الله عندے روایت نقل کی ہے کدرسول الله سائی ایکی جب وضو کرتے تو یانی اپنی کہنوں پر بہاتے (7)۔

امام ابن ابی شیبطلحہ سے وہ اپنے باپ سے وہ دادا سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم مظیماً آیا کو دیکھا کہ آپ مظیماً آیا آجا نے وضوکیا اور اپنے سر پریوں مسح کیا حفص نے اپنے ہاتھوں کواپنے سر پرگز ارایہاں تک کداپی گدی پرمسح کیا (8)۔

<sup>1 -</sup> جامع ترندي مع عادصة الاحوذي، باب في ترك الوضوة بل الطعام ، جلد 8-7 صفحه 29 ودار الفكر بيروت

<sup>2</sup> تفييرطبري، زيرآيت بذا ، جلد 6 من في 137 ، داراحيا والتراث العربي بيروت 3 ـ ايينا ، جلد 6 من في 136

<sup>4</sup> \_ سنن كبرى از بيعتى ، باب التسمينة على الوضوء، جلد 1 مبغيه 44 ، دار الفكر بيروت 5 تفيير طبرى ، زيرآيت بنرا، جلد 6 مبغية 3 ـ 6 ـ الينا 7 ـ سنن الداقطني ، جلد 2 ـ 1 مبغية 8 ـ (15 ) ، دار المحاسن قاهر « 8 ـ مصنف ابن الى شيد، باب في مسح الراس كيف هوجلد 1 مبغية 2 ـ 3 ـ

ا مام ابن ابی شیبہ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی الله عنہ ہے روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم ملٹی ایکی آئی نے وضوفر مایا اور اپنے سر کے اگلے حصہ اور گیڑی پرمسے کیا (1)۔

ا مام سعید بن منصور، ابن ابی شیبه، عبد بن جمید، ابن جریر، ابن منذر، ابن ابی حاتم اور نحاس نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ آپ نے وَ اَسْ جُلِکُمْ مُوصوب پڑھا، فر ماتے اس کا تعلق عنسل سے ہے (2)۔

امام سعید بن منصور، ابن منذر اور ابن ابی حاتم نے حضرت علی رضی الله عنه سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے وَ اَنْ جُلَكُمْ كُومنصوب بِرُها،فر مایاس كاتعلق عنسل سے ہے(3)۔

ا مام سعید بن منصور، عبد بن حمید، ابن منذر اور نحاس نے حصرت ابن مسعود رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے وَ اَنْ بِحُدِّکُمْ کُومنصوب پڑھا۔

امام ابن ابی شیبہ نے حضرت عروہ رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ وہ اس لفظ کی قر اُت کرتے فرماتے امر غسل کی طرف راجع ہے (4)۔

امام عبدالرزاق اورطبرانی نے قیادہ ہے وہ حضرت ابن مسعود رضی الله عنہ ہے روایت نقل کرتے ہیں کہ الله تعالیٰ کے اس فرمان میں اس کا امریاؤں کے دھونے کی طرف لوٹ رہا ہے۔

امام ابن جریر نے حضرت ابوعبد الرحمٰن رحمہ الله سے بیر وایت نقل کی ہے کہ حضرات حسن وحسین نے ان کلمات کو پڑھا۔ حضرت علی رضی الله عنہ نے اسے سنا جبکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کررہے تھے۔ فرمایا اس کلام میں نقذیم و تاخیرہے (5)۔ حضرت سعید بن منصور رحمہ الله نے اسے کسرہ کے ساتھ بڑھا ہے۔

ابن ا بی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنبها ہے کسرہ کے ساتھ نقل کیاانہوں نے کہا یہاں یاوُں میں حکم مسح کا ہے۔ امام عبد الرزاق ، ابن ا بی شیبہ اور ابن ماجہ نے حضرت ابن عباس رضی الله عنبها ہے روایت نقل کی ہے لوگ اس میں غسل (دھونے ) کے علاوہ چیز کا انکار کرتے ہیں جبکہ میں کتاب الله میں مسح کا حکم یا تا ہوں (6)۔

ا مام عبدالرزاق اورابن جربرنے حضرت ابن عباس رضی الله عنهماہے میدروایت نقل کی ہے کہ وضوییں دواعضاء کو دھونے اور دواعضاء پرسے کرنے کا تھم ہے (7)۔

امام ابن البي شيبه نے حضرت عکر مدر حمد الله سے ای کی مثل روایت نقل کی ہے۔

امام عبدالرزاق اورعبد بن حمید نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت نقل کی ہے کہ الله تعالیٰ نے دواعضاء کو

1\_مصنف ابن الي شيبه، باب في مسح الراس كيف هو، جلد 1 صفحه 23 ، مكتبة الزمان مدينه منوره

3\_سنن سعيد بن منصور ، جلد 4 ، صغي 1442 ، دارالسميعي الرياض

5 تفيرطبري، زيرآيت بذا، جلد 6 صفحه 154

7-تفسيرطبري، زيرآيت بذا، جلد 6، صغي 155

2 تفيرطيري، زيرآيت مندا، جلد 6 صفحه 154 ، دارا حياء الراث العربي بيروت

4\_مصنف ابن الى شيبر، جلد أب مفير 26 ، مكتبة الزمان مديد منوره

6 مصنف ابن الى شبه جلد 1 معفى 27 (199)

دھونے اور دواعضاء پرمسح کرنے کوفرض کیا ہے، کیاتم نہیں دیکھتے کہ تیم کا ذکر فر مایا تو دواعضاء کے دھونے کومسح بنا دیا اور دو اعضاء پرمسح کے معالمہ کوترک کر دیا۔

امام ابن جریر اور ابن منذر نے حضرت قادہ ہے ای کی مثل قول نقل کیا ہے۔

امام سعید بن منصور، ابن ابی شیداور ابن جریر نے ان سے روایت نقل کی ہے کہ ان سے کہا گیا کہ جاج نے ہمیں خطبہ دیا اور یہ کہا چہرے اور ماتھوں کو دھواور اپنے سراور پاؤں پرمح کرو، انسان کے اعصاء میں سے کوئی بھی حصد قدموں سے زیادہ غلاظت کے قریب نہیں ہوتا پس تم قدموں کے باطن، ظاہراور پنڈلیوں کو دھو۔ حصرت انس رضی الله عنہ نے فرما یا الله تعالیٰ نے بچے فرمایا اور جاج نے جھوٹ بولا۔ الله تعالیٰ یے فرمایا اور جاج نے جھوٹ بولا۔ الله تعالیٰ یے فرمایا ہے یہ آیت پڑھی حصرت انس رضی الله عنہ جب اپنے قدموں پرمح کرتے تو نہیں ترکرتے (1)۔

امام عبد الرزاق، ابن الی شیبہ عبد بن حمید اور ابن جریر نے امام هعمی رحم الله سے روایت نقل کی ہے کہ جرئیل امین سے کا حکم لے کرنازل ہوئے کیا تم نہیں دیکھتے کہ تیم میں ان اعضاء پرسے کیا جاتا ہے جنہیں وضومیں دھویا جاتا ہے اور وضومیں جن اعضاء پرسے کیا جاتا ہے انہیں تیم میں چھوڑ دیا گیا (2)۔

ا مام عبد بن حمید نے حضرت اعمش سے اور حضرت نحاس نے حضرت هعمی حمهم الله سے روایت نقل کی ہے کہ قرآن میں احکم سے کا نازل ہوااور سنت دھونے میں جاری ہوئی۔

امام عبد بن حمید نے حضرت آعمش رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ علاء آئی جگٹائم کو مجرور پڑھتے جبکہ دہ پاؤں کو دھوتے۔ امام سعید بن منصور نے حضرت عبد الرحمٰن بن الی لیلی سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله مسٹی کیائیٹم کے صحابہ کا اس امر پر اتفاق ہے کہ یاؤں کو دھویا جائے گا۔

ابن ابی شیبہ نے تھم ہے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملٹی آیہ اور مسلمانوں کا طریقہ پاؤں دھونے کا چلا آرہا ہے (3)۔
امام ابن جریر نے حضرت عطاء ہے روایت نقل کی ہے کہ میں نے کسی کو پاؤں پرسے کرتے ہوئے نہیں دیکھا (4)۔
امام ابن جریر نے حضرت انس رضی الله عنہ ہے روایت نقل کی ہے کہ قرآن کیم سے کے تھم کے ساتھ نازل ہوا جبکہ سنت
یاؤں دھونا ہے (5)۔

ا مام طرانی رحمہ الله نے اوسط میں حضرت براء بن عازب رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله مللُّ اللَّهِ مللُّ اللَّهِ مللُّ اللَّهِ اللهِ اللهُ الله

1 يَفْسِر طبرى، زيرآيت بذا، جلد 6، سفحه 156 ، دارا حياء التراث العربي بيروت

3\_مصنف ابن الى شيب جلد 1، صفحه 26، (191) ، مكتبة الزمان مديد منوره

5\_ايشا،جلد6،صفحہ156

2-ایشاً 4۔تغیرطبری،زیرآیت ہذا،جلدہ مسخد155 م

6\_مجمع الزواكد، جلد 1 صفحه 582 ، دارالفكر بيروت

امام ابوالحن بن صحرنے ہاہمیات میں ضعیف سند سے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ جرئیل امین نے اس آیت کومیرے بچیازادیر نازل کیااور آپ ملٹھ نے آئی سے کہا کہ وَا**مْسَعُوْ ابْرُءُوْ سِکُمُ ا**ورمیان میں رکھ لو۔

امام بخاری، امام سلم اور بینی نے حضرت جریر رحمدالله سے روایت نقل کی ہے جبکہ الفاظ بیبی کے بین کہ حضور سالی الیلم نے قضائے حاجت کی پھر آپ ملی ایکی آلیم نے وضو کیا اور خفین پرسے کیا، فر مایا مجھے کوئی سے کرنے سے منع نہیں کر سکتا جبکہ میں نے رسول الله ملی ایکی کوسے کرتے ہوئے سنا ہے۔ تولوگوں نے کہا یہ تھم تو سورہ ما کدہ کے نازل ہونے سے پہلے تھا۔ انہوں نے جواب دیا میں تو سورہ ما کدہ کے نازل ہونے کے بحد مسلمان ہوا تھا (2)۔

امام ابن جریر نے حصرت قاسم بن فضل حدانی رحمہ الله ہے روایت نقل کی ہے کہ ابوجعفر نے ٹخنوں سے ۔لوگوں نے کہا یہاں۔ابوجعفر نے کہا بیتو پنڈلی کاسر ہے لیکن مخنیں وہ ہیں جہاں جوڑ ہوتا ہے(5)۔

امام عبد بن جمید نے حضرت قادہ رحمداللہ سے دوایت نقل کی ہے کہ فاظلی و کامعنی ہے تم عنسل کرو۔

امام ابن ابی شید نے حضرت ابن عمر رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ ہم رسول الله سلخ الیّل کے پاس تھے کہ آپ کی خدمت میں ایک آ دی حاضر ہوا جس کے کیڑے بڑے برے عدہ خوشبواچھی اور چہرہ خوبصورت تھا۔عرض کی السلام علیک یا رسول الله حضور سلٹے الیّل نے جواب دیا وعلیک السلام عرض کی کیا میں آپ سلٹی ایّل کے قریب ہوسکتا ہوں؟ فرمایا ہاں۔وہ آ دمی آپ ملئے میں آپ سلٹی ایک کے ایک کے اسلام کیا ہے؟ مساتھ ملا دیا۔عرض کی یارسول الله ملٹی ایک کہ اپنا گھٹنا حضور سلٹی ایک کے گھٹنے کے ساتھ ملا دیا۔عرض کی یارسول الله ملٹی ایک ہورت میں فرمایا تو نماز قائم کرے، ذکو قادا کرے، رمضان کے روزے رکھے اور بیت الله شریف کا جج کرے اور جنابت کی صورت میں فرمایا تو نماز قائم کرے، ذکو قادا کرے، رمضان کے روزے رکھے اور بیت الله شریف کا جج کرے اور جنابت کی صورت میں

<sup>2-</sup> صح مسلم، باب المسمع على الخفين ، جلد 1 ، صغير 132 ، تد ي كتب خاند كرا جي

<sup>1</sup> مجمع اوبط ، جلد 3 بصفحه 443 (2952) الرياض

<sup>3</sup> ـ مصنف ابن الى شير بطد 1 مسلحة 161 ، مكتبة الزيان مدينه منوره 4 ـ الكال فى منعفاء الرجال ، جلد 5 مسفحه 140 (140 - 1109) بيروت 5 ـ تغيير طبرى ، ذيراً بيت بذا ، جلد 6 ، سفحه 165 ، دارا حياء التراث بيروت

عنسل کرے۔عرض کی آپ ساٹھائیا کی آپ ساٹھائیا کی کہا ہے۔ہم نے کہا ہم نے آج تک الله کی قتم ایسا آ دی نہیں دیکھا گویا وہ حضور ساٹھائیا کی کو سکھار ہاہے(1)۔

ا مام عبدین حمید نے حضرت وہب ذیاری رحمہ اللہ ہے روایت نقل کی ہے کہ زبور میں لکھا ہے جس نے جنابت کا عنسل کیا وہ میراسچا بندہ ہے اور جو جنابت کی صورت میں عنسل نہ کرے وہ میراحقیقی دشمن ہے۔

امام عبد بن حمید نے حضرت عطاء رحمہ الله ہے روایت نقل کی ہے کہ حضور ملٹی آئیم کے زمانہ میں ایک آ دی کواحتلام ہوا جبکہ اس کے اعضاء کٹے ہوئے تھے ۔لوگوں نے اسے خسل دیا تو وہ مرگیا۔رسول الله ملٹی آئیم نے فر مایا خسل کرانے والوں نے اسے قتل کردیا۔الله تعالی انہیں ہلاک کرے۔انہوں نے اسے ضائع کردیا۔الله تعالی انہیں ضائع کرے۔

امام عبد بن حمید نے حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے روایت نقل کی ہے کہ بینائی جانے کے بعد آپ رضی الله تعالیٰ عنہ
بیت الله شریف کا طواف کررہے تھے۔ آپ نے ایک جماعت کے افر ادکوسنا جو مجامعت، ملا بہت اور رفث کے بارے میں
گفتگو کر رہے تھے جبکہ ان کا معنی نہیں جانے تھے کہ سب کا معنی ایک ہے یا مختلف ہے۔ حضرت ابن عباس رضی الله عنها نے
فر ما یا الله تعالیٰ نے قر آن حکیم عرب کے تمام قبائل کی لغت پر ناز ل فر مایا۔ لوگ جس کے ذکر سے حیا نہیں کرتے تھے۔ الله
تعالیٰ نے اسے عیاں کر دیا اور جس کے ذکر سے لوگ حیاء کرتے تھے۔ الله تعالیٰ نے اسے کنا یہ کے انداز میں ذکر کر دیا جبکہ
عرب اس کا معنی خوب جانے ہیں کیونکہ مجامعت، ملاست، رفٹ اور انگلیاں کا کانوں میں رکھنا سب کا معنی ایک ہے پھر فر مایا
خبر دار الا ھو انسیك ہی جماع ہے۔

اماط ستی نے مسائل میں حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت نقل کی ہے کہ حضرت نافع بن ازرق رحمہ الله نے عرض کی مجھے الله تعالیٰ کے فرمان اَوُل کَشْتُهُمُ اللِّسَاءَ کامعنی بتا ہے فرمایا یاتم ان عورتوں ہے جماع کرو۔ ہذیل کہتے ہیں اس سے مراد ہاتھ سے چھونا ہے۔ عرض کی کیاعرب میمنی جانتے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ کیاتو نے لبید بن رہیج کا شعر نہیں سنا۔

یَلْسِسُ الْاَحْلَاسَ فِی مَنْزِلِهٖ بِیَلَیْهِ کَالْیَهُوْدِی الْمُصَلِّ وہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ گھر میں جا درے جماع کرتار ہتا ہے جیسے عبادت گزاریہودی۔

المش نے کہا

وَدَادِعَةٌ صَفُرًاءَ بِالطِّيْبِ عِنْكَفَا لِللَّسِ النَكَاىَ مِنَ يل اللِادَع مَنَتَقِ وه مارے زيورات كو خشبولگاتى جِمَّات مُجلس شراب ميں شركك لوگوں كوا في قيص كے ہاتھ سے چھو ہے جس پرخوشبولگى

ا مام عبد بن حمید نے حضرت قنادہ رحمہ الله سے اس آیت کی تغییر میں بیقول نقل کیا ہے کہ اگر پانی تخصے مشقت میں ڈال دے اور پاک مٹی مخصے بے بس نہ کرے تو تو اپنی ہتھیلیاں پاکیزہ مٹی میں رکھ، پھر دونوں ہاتھوں کو جھاڑ دے پھر دونوں کے

1\_معنف ابن الى شير، باب الايمان والاسلام ،جلد 6 منحد 170 ،مكتبة الربان مديد منوره

**6B** 

ساتھ اپنے ہاتھوں اور چبروں پرمسے کرلے۔ جنابت کے شمل اور نماز کے وضوییں حدسے تجاوز نہ کرو۔ جس نے پاک مٹی سے تیم تیم کیا پھر پانی پر قادر ہوگیا تو اس پر اعضاء کا دھونالازم ہے جبکہ وہ نماز ہوگئی ہے۔ جس کو وہ پہلے پڑھ چکا ہے جس کے پاس تھوڑ اسایانی ہے جبکہ خود اس کو بیاس کی وجہ سے ہلاک ہونے کا خوف ہوتو وہ پاکیزہ مٹی سے تیم کر لے اور پانی پی لے اسے میں تھم دیا گیا اور اللہ تعالی اس کے عذر کوزیادہ قبول کرنے والا ہے۔

امام عبد بن حمید، امام بخاری اور امام سلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنہا ہے روایت نقل کی ہے کہ بیداء کے مقام پر میر اہار کم گیا جبکہ ہم مدینہ طیب کے قریب تھے۔ رسول الله سلٹی آیا ہی سواری بٹھائی اور اپنا سر مبارک میری گود میں رکھا تاکہ سوجا کیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عند آئے، آپ نے جھے بخت کچوکہ دیا۔ فر مایا تو نے ایک ہار کی وجہ ہے لوگوں کو روک دیا۔ رسول الله سلٹی آیا ہم کے سرکی جگہ ہونے کے وجہ ہے گویا مجھ پر موت طاری تھی جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عند سخت تکلیفیں دے رہے تھے۔ پھر نبی کریم سلٹی آیا ہم بیدار ہوئے جبکہ جبح کی نماز کا دفت ہو چکا تھا۔ حضور سلٹی آیا ہم نے پانی تلاش کیا پانی نہ ملاتو یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت اسید بن حضیر نے کہا اے آل ابی بکر الله تعالی تم میں برکت ڈالے (1)۔

امام عبد بن حمید، ابن جریراور ابن منذر نے حضرت مجاہدر حمداللله سے حرج کامعنی خین ( ننگ ) کیا ہے (3)۔
امام مالک، امام مسلم اور ابن جریر نے حضرت ابو جریرہ رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم ملٹی ایکی نے فر مایا جب بندہ مومن وضوکرتا ہے اور اپنا چیرہ دھوتا ہے تو اس کے چیرے سے تمام غلطیاں نکل جاتی ہیں پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ یہاں تک کہ وہ اینے گنا ہوں سے یاک ہوجاتا ہے (4)۔

امام ابن مبارک زبد میں ، ابن منذ راور بینی شعب الایمان میں مجمد بن کعب قرظی رضی الله عند ہے وہ عبدالله بن دارہ ہے وہ حمر ان ہے جوحفرت عثمان کے غلام تھے وہ حضرت عثمان بن عفان رضی الله عند ہے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله مالئے ہیں ہے ہوئے سنا جو بندہ وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے پھر نماز کے لئے کھڑ اہوتو اس کے ایک نماز ہے لئے کھڑ اور قواس کے ایک نماز ہے کے کردوسری نماز تک کے گناہ معاف کردیے جاتے ہیں مجمد بن کعب قرظی نے کہا میر امعمول بیتھا کہ جب میں کوئی حدیث سنتا تو

<sup>2</sup>\_مندامام احمه، جلد 4 مغيد 263 ، دارصا دربيروت

<sup>1</sup> ميح بخاري مع شرح، كتاب النغيير ، جلد 3 بصفحه 166 ، دار الفكر بيروت

اس کی مثل قرآن میں تلاش کرتا۔ میں نے اسے تلاش کیااوراس کو قرآن میں پالیا پھرسورہ بقرہ کی آیت نمبر 122 تلاوت کی تو میں پہچان گیا کہ الله تعالیٰ نے اس پرنعت کو کمل نہیں کیا یہاں تک کہ اس کے گناہ بخش دیے پھرسورہ ماکدہ کی اس آیت کو تلاوت کیا تو میں پہچان گیا کہ الله تعالیٰ نے ان پراپنی نعت کو کمل نہیں کیا یہاں تک کہ اس کے گناہ بخش دیے (1)۔

ا مام ابن الی شیبہ نے حضرت ابوا مامہ رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملٹی ایکی نے فریا یا جب مسلمان آدمی وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ ، اس کے کا نوں ، اس کی آنکھوں ، اس کے ہاتھوں اور اس کے پاؤس سے نکل جاتے ہیں ، اگروہ بیٹھتا ہے تو بخشا ہوا بیٹھتا ہے (2)۔

ا ما مطبرانی نے ادسط میں میں سند کے ساتھ حضرت ابوا مامہ ما بلی رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ ملٹی الیّم نے فر مایا کہتم میں سے جب کو کھوتا ہے تواس کے چبرے فر مایا کہتم میں سے جب کو کھی کرتا ہے تواس کے منہ کے گناہ گرجاتے ہیں۔ جب وہ اپنے سرکامسے کرتا ہے تواس کے گناہ گرجاتے ہیں۔ جب وہ اپنے سرکامسے کرتا ہے تواس کے گناہ گرجاتے ہیں۔ جب وہ اپنے سرکامسے کرتا ہے تواس کے گناہ بالوں کی جڑوں سے جھڑ جاتے ہیں۔ جب وہ اپنے قدم دھوتا ہے تواس کے ت

امام احمد اورطبرانی نے سند حسن سے حضرت ابوا مامہ رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سلی اللہ بی نے فر ما یا جو بھی آ دمی وضو کے لئے اٹھا جس میں وہ نماز کا ارادہ کر رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ دھوئے تو اس کی ہتھیلیوں سے تمام گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ جب وہ کلی کرے، ناک میں پانی ڈالے اور ناک کوصاف کر بے قو پانی کے پہلے قطر سے کیا تھر تھا ہی کان اور آ تکھ کے گناہ اور ہونئوں سے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ جب وہ اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو پہلے قطر سے کیا تھوں کا کہ اور آ تکھ کے گناہ گرجاتے ہیں۔ جب وہ اپنے ہاتھوں کو کہنیوں اور پاؤں کو گنوں تک دھوئے تو وہ گناہ سے یوں محفوظ ہوگیا جس طرح وہ مال کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ جب وہ نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو الله تعالیٰ اس کے درجے کو بلند فرما تا ہے اگر وہ بیٹھتا ہے تو سلامتی سے بیٹے تھا ہے اگر وہ بیٹھتا ہے تو سلامتی سے بیٹے تا ہے اگر وہ بیٹھتا ہے تو سلامتی سے بیٹے تا ہے (4)۔

امام احمد اور طبر انی نے حضرت ابوا مامدرضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے رسول الله سالی آیتی کو ارشا دفر ماتے ہوئے سنا جس نے وضو کیا اور چپر سے کو دھویا، اپنے سراور کا نوں کا مسم کیا پھر فرض نماز کے لئے کھڑا ہوگیا تواس دن اس کے وہ تمام گناہ بخش دیے گئے جن کی طرف وہ چل کر گیا، اس کے ہاتھ نے جس کو پکڑا، اس کے کا نوں نے جسے سنا، اس کی آتھوں نے جسے دیکھا اور اس کے نفس نے وسوسہ کیا (5)۔

امام طبرانی نے حضرت ابوامامہ رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم سلٹی آیکی نے فرمایا جوآ دمی وضوکر تا ہے اپنے ہاتھ دھوتا ہے، منہ میں کلی کرتا ہے اس طرح وضوکر تا ہے جس طرح اسے تھم دیا گیا ہے اس سے وہ تمام گناہ گرجاتے ہیں جواس

2\_مصنف ابن الي شيبه جلد 1 صفحه 15 (39) مدينه منوره 4\_مجمع الزدائد، جلد 1 صفحه 516 (1124) ، دار الفكر بيروت 1 شعب الاليمان، مبلد 3، صفحه 10 (2728) ، دارالكتب العلميد بيروت 3 مجم كبير، مبلد 8 ، صفحه 251 (7983) مكتبة العلوم والحكم بغداد 5 مجم كبير، مبلد 8 ، صفحه 266 (8032) ، مكتبة العلوم والحكم بغداد نے اس روز کیے۔اس کے منہ نے کلام کی تھی ،اس کے ہاتھوں نے مس کیا تھا، وہ چل کراس کی طرف گیا تھا یہاں تک کہ اس کے گناہ اس کی اطراف سے گرتے ہیں پھر جب وہ مجد کی طرف چل کر جاتا ہے تو ایک قدم اس کے حق میں نیکیاں لکھتا ہے اور دوسرا قدم اس کے گناہ مناتا ہے (1)۔

امام طرانی نے اوسط میں سندھن کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ساتھ اللہ عنہ فر مایا کوئی آ دمی نماز کے لئے وضوکرتا ہے اور منہ میں کلی کرتا ہے تو پانی کے ہر قطرے کے ساتھ اس کے گناہ گرجاتے ہیں جو گناہ اس نے زبان سے کیے وہ ناک میں پانی نہیں ڈالتا ہے مگر پانی کے ہر قطرے کے ساتھ اس کے وہ گناہ گرجاتے ہیں جن کی ہو اس نے ناک سے پائی تھی وہ اپنی تھیں دھوتا مگر پانی کے قطرات کے ساتھ وہ گناہ گرجاتے ہیں جن کی طرف اس نے دونوں آنکھوں سے دیکھا تھا۔ وہ اپنی ہاتھوں میں سے کسی حصہ کوئیس دھوتا مگر پانی کے قطرات کے ساتھ وہ گناہ نکل جاتا ہے جن کی جن سے اس نے بکڑا تھا وہ اپنی پاؤں میں سے کوئی حصہ نہیں دھوتا مگر پانی کے ہر قطرہ کے ساتھ ہر گناہ نکل جاتا ہے جن کی طرف وہ اپنی قدموں کے ساتھ ہر گناہ نکل جاتا ہے جن کی طرف وہ اپنی قدموں کے ساتھ چل کر گیا تھا۔ جب وہ سجد کی طرف وہ اپنی جو تا ہے تو اس کے ہر قدم پر اس کے تی میں نیکی کسی جاتی ہو تا ہے تو اس کے ہر قدم پر اس کے تی میں نیکی کسی جاتی ہو تا ہے وہ اس سے ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنی مقام پر پہنچ جاتا ہے وہ اس سے ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے مقام پر پہنچ جاتا ہے وہ اس سے ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے مقام پر پہنچ جاتا ہے وہ اس سے ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے مقام پر پہنچ جاتا ہے وہ اس سے ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہیں جاتا ہے وہ اس سے ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے مقام پر پہنچ جاتا ہے وہ اس سے ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے مقام پر پہنچ جاتا ہے وہ اس سے ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے مقام پر پہنچ جاتا ہے وہ اس سے ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنی خاتا ہے وہ اس سے ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے وہ اس سے ایک گناہ مٹار دیا جاتا ہے دوراس سے ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے وہ اس سے ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے دیا ہے دوراس سے ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے دوراس سے ایک گناہ مٹا دیا ہے دوراس سے ایک کی خاتا ہے دوراس سے ایک کر اس سے ایک کر دوراس سے دی کی میں میں دوراس سے دوراس سے دیا ہے دوراس سے دوراس سے دوراس سے دیا ہے دوراس سے دوراس سے دوراس سے دیا ہے دوراس سے دوراس سے دوراس سے دوراس سے دوراس سے دور

امام ابن سعد اور ابن افی شیبہ نے حضرت عمر و بن عبد رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے میں نے عرض کی یارسول الله میں اللہ عنہ میں جو بھی وضو کے بارے میں بتا ہے فر مایا تم میں سے جو بھی وضو کے قریب جاتا ہے وہ منہ میں کلی کرتا ہے اور خوب پانی گھما تا ہے۔ پھرناک میں پانی ڈالٹا ہے اور ناک صاف کرتا ہے تو اس کے منہ اور ناک (خضوں) کی خطا کیں پانی کے ساتھ کو جاتی ہیں پھروہ الله تعالی کے حکم کے مطابق اپنا چرہ وھوتا ہے تو اس نے چہرے کی غلطیاں پانی کے ساتھ ہی داڑھی کے اطراف سے گرجاتی ہیں پھروہ الله تعالی کے خم کے مطابق اپنا چرہ وھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں کی خطا کیں پوروں کی اطراف ہے گرجاتی ہیں پھروہ الله وہ اپنی ہے مطابق میں کرتا ہے تو پانی کے ساتھ ہی سر کے بالوں کی اطراف سے گرا وہ الله عظم کے مطابق آپ کے مطابق آپ کے ساتھ ہی اس کی انگیوں کی اطراف سے خطا کیں گرجاتی تعالی کے حکم کے مطابق آپ کی شان کے مطابق آس کی حمد و شاء کرتا ہے پھروہ دور کعت نماز ادا کرتا ہے تو وہ اپنی کان ہوں سے بیدا ہوں۔

بیں پھروہ اٹھتا ہے الله تعالی کی شان کے مطابق آس کی حمد و شاء کرتا ہے پھروہ دور کعت نماز ادا کرتا ہے تو وہ اپنی مال کے بیٹ سے پیدا ہوا۔

<sup>2</sup> مجمع الزوائد، جلد 18 منع 520 (1134) ، دار الفكر بيروت

<sup>1</sup> مجم كبير، جلد8 مفى 255 (8032) ، مكتبة العلوم والحكم بغداد

ا مام عبد بن حمید اور ابوالشیخ نے حضرت سعید بن جبیر رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ تمام نعمت سے مراد جنت میں داخل میں داخل نہ ہوااس پر الله تعالیٰ کی نعمت مکمل نہیں ہوئی۔

امام ابن عدی نے حضرت ابومسعود رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملٹی کی آئی آئی نے فر مایا بندے پر جنت کے بغیر نعت کمل نہیں ہوتی (2)۔

### وَاذْكُرُوانِعُمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهَ لِذَقُلْتُمْ

سَبِعْنَاوَ أَطَعْنَا وَاتَّقُوااللّهُ إِنَّ اللّهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُونِ

'' اور یا در کھواللہ کی نعمت جوتم پر ہے اور اس کے وعدہ کو جواس نے پختہ لیا تھاتم سے جبکہا تھاتم نے ہم نے س لیا اور مان لیااورڈرتے رہواللہ، سے بےشک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو پچھسینوں میں ہے''۔

امام ابن جریراورطبرانی رحمهماالله نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت نقل کی ہے کہ آپ نے اس آیت کی تغییر بیان کرتے ہوئے کہا کہ الله کو نعتوں کو یاد کرویہاں تک کہ الله تعالیٰ نے نبی کریم سلے نیائی پرسلسلہ نبوت کوختم کر دیا اور آپ بیان کرتے ہوئے کہا کہ الله تعالیٰ نے نبی کریم سلے نیائی پرسلسلہ نبوت کوختم کر دیا اور آپ بیل اور کتاب پرایمان لائے اور تورات میں جو کچھ ہے اس کا ہم نے افرار کیا ۔ الله تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں انہیں وہ وعدہ یا دولا یا ہے جس کا انہوں نے اقر ارکیا تھا اور انہیں وعدہ پورا کرنے کا حکم دیا (3)۔

امام عبد بن حمید، ابن جریر اور ابن منذر نے حضرت مجاہد رحمہ الله سے بیقول نقل کیا ہے کہ نعم سے مراد الله تعالیٰ کے احسانات اور میثاق سے مرادوہ وعدہ ہے جوالله تعالیٰ نے مسانات اور میثاق سے مرادوہ وعدہ ہے جوالله تعالیٰ نے بنوآ دم سے حضرت آ دم علیہ السلام کی پشت سے نکال کرلیا (4)۔

<sup>1-</sup> جامع ترندى مع شرح، جلد 5، صغي 505 (3527) ، دارالكتب العلميد بيروت 2-الكامل في ضعفاء الرجال ، جلد 7، صغي 536 (144-1765) 3- تغيير طبرى ، زيراً يت ندا، جلد 6، صغي 169 ، بيروت 4- اييناً ، جلد 6، صغي 169

يَاكَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا كُونُوا قَوْمِيْنَ بِلهِ شُهَنَآءَ بِالْقِسْطِ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَّ الْالْتَعْدِلُوا ﴿ اعْدِلُوا الْعُولُوا الْهُوا قُورِكِ اللَّقُولِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللِمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْم

''اے ایمان والو ہو جاؤ مضبوطی ہے قائم رہنے والے الله کے لئے ، گواہی وینے والے انصاف کے ساتھ اور ہرگز نہا کسائے تہہیں کی قوم کی عداوت اس پر کہتم عدل نہ کرو۔عدل کیا کرو۔ یہی زیادہ نزدیک ہے تقوئی ہے اور ڈرتے رہا کر واللہ ہے۔ بے شک الله تعالی خوب خبر دار ہے جو کچھتم کرتے ہو۔وعدہ فرمایا ہے الله تعالیٰ نے ان لوگوں ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے کہ ان کے لئے بخشش اور اجرعظیم ہے۔اور جن لوگوں نے کفرکیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو وہ ہی لوگ ووز خی ہیں'۔

ا مام ابن جریر نے حضرت ابن جرت کے رحمہ الله کے واسطہ سے حضرت عبد الله بن کثیر رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ یہ آیت خیبر کے یہودی کے بارے میں نازل ہوئی۔رسول الله ساٹھ آیا تم ویت میں مدد لینے کے لئے ان کے پاس تشریف لے گئے تو انہوں نے حضور ملٹھ آیا ہے تو آئی کرنے کا ارادہ کیا (1)۔

لَاَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا اذْكُرُوْا نِعُمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ اَنُ يَبُسُطُوَا اللهَ اللهُ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ لَوَعَلَى لَيْسُطُوَا اللهَ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

'' اے ایمان والو یا دکروالله کی نعمت جوتم پر ہموئی جب پخته ارادہ کرلیا تھا ایک قوم نے کہ بڑھا کمیں تہماری طرف اپنے ہاتھ تو الله نے روک لیا ان کے ہاتھوں کوتم ہے اور ڈرتے رہا کروالله سے اور الله تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو''۔

امام عبد بن حمید، این جریر، ابن منذراور بیمتی نے دلائل میں حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ حضور سکتی آیتی ایک جگد تھی ہرے۔ صحابہ کرام سابید کی تلاش میں بھر گئے۔ نبی کریم سکتی آیتی نے اپنا اسلحہ ایک درخت سے لئکا دیا۔ ایک بدوآپ سکتی آیتی کی تلوار کی طرف بڑھا۔ تلوار لے لی اوراس کوسونتا پھرنبی کریم سکتی آیتی کی طرف بڑھا، کہنے لگا کہ آپ

<sup>1</sup> تفيرطرى، زيرآيت بذا ، جلد 6 ، صفحه 171 ، واراحياء الراث العربي بيروت

کو مجھے کون بچائے گا؟ حضور ملتی ایکی نے فرمایا الله - بدونے یہ بات دویا تین دفعہ دہرائی۔ بی کریم ملتی آیتی یفرماتے رہے الله - بدونے تکوار نیام میں رکھ لی۔ نبی کریم ملتی آیتی نے صحابہ کو بلایا اور انہیں بدو کے طرزعمل کے بارے میں بتایا جبکہ وہ بدو حضور ملتی آیتی نے اسے کوئی سزانہ دی ۔ حضور ملتی آیتی نے اسے کوئی سزانہ دی ۔

امام معمر نے کہا حضرت قادہ رحمہ الله بیکہا کرتے تھے اور بیکی کہتے تھے کہ عربوں کی ایک قوم نے بیارادہ کیا تھا کہ وہ غفلت میں نبی کریم سٹیڈیلیڈ پرحملہ کردیں انہوں نے ہی اس اعرائی کو پھیجا تھا اس کے بارے میں بیآیات نازل ہو کیں (1)۔

امام حاکم نے حضرت جابرض الله عنہ ہے روایت نقل کی ہے جبہ حاکم نے اس روایت کو بھی تو ان میں سے ایک سٹیڈیلیڈ نے نیل کے مقام پر بنو محارب نصفہ سے جنگ کی ان لوگوں نے مسلمانوں میں پھی گئیائش دیکھی تو ان میں سے ایک آدمی آیا جے فورث بن حارث کہتے ۔وہ رسول الله سٹیڈیلیڈ کی فورمت میں حاضر ہوا۔ پوچھا تھے کون بھی تھے گا؟ اس نے عرض کی آدمی آیا جے فورث بن حارث کہتے ۔وہ رسول الله سٹیڈیلیڈ نے فر مایا یہ گوائی دو لا الدالا الله وانی رسول الله ۔اس نے عرض کی میں آپ سٹیڈیلیڈ سے جنگ نہیں کروں گا اور میں اس قوم کا ساتھ بھی نہیں دوں گا جو آپ کے ساتھ جنگ کرے ۔ تو حضور سٹیڈیلیڈ نے اسے آزاد کردیا وہ آپئی قوم کے پاس آیا اور کہا میں تہرار سے پاس بہترین انسان کے ساتھ جنگ کرے ۔ تو حضور سٹیڈیلیڈ کے ساتھ بھی نہیں دوں گا جو آپ کے مقابل تھی اور دوسری جماعت رسول الله سٹیڈیلیڈ کے ساتھ نماز کو خون ادا کی صحابہ کی دو جماعتیں تھیں ۔ ایک جماعت کی جگہ کے دوراس جماعت کی جگہ کے دوراس جماعت کی جگہ کے دور وقت نماز پڑھائی کی چا رکھتیں تھیں کے ۔وہ دشمنوں کے مقابل تھی ۔دور کھتیں تھیں جب نماز پڑھائی کی چا رکھتیں تھیں جس کے دور کھتیں تھیں جب نماز پڑھائی کی چا رکھتیں تھیں دور کھتیں تھیں جب نماز پڑھائی کی چا رکھتیں تھیں جب نماز پڑھائی کی چا رکھتیں تھیں تھیں جب نماز پڑھائی کیا کو حسی تھیں تھیں۔

امام ابن اسحاق اور ابونیم نے دلائل میں حصرت حسن بھری رحمۃ الله علیہ کی سند سے روایت نقل کی ہے کہ بنومحارب کا ایک آ دمی تھا جس کا نام غورث بن حارث تھا۔ اس نے اپنی قوم سے کہا کیا میں تمہارے لئے محمد کول کردوں؟ انہوں نے بوچھا تو کیسے قبل کرے گا۔ اس نے کہا میں غفلت میں آنہیں جالوں گا۔ وہ رسول الله ملٹی آیٹی کی طرف آیا جبکہ آپ بیٹے ہوئے تھے اور تلوارآپ کی گود میں تھی عرض کی اے محمد کیا میں تیری تلوار کو دیکھ سکتا ہوں۔ فرمایا ہاں اس نے تلوار لے لی، اسے سونتا، اسے لہرانے لگا اور حملہ کا ارادہ کرنے لگا۔ الله تعالی نے اسے ذکیل ورسوا کیا، کہنے لگا اے محمد سلٹی ٹیکٹی کیا آپ ڈرتے نہیں جبکہ میرے ہاتھ میں تلوار ہے۔ پھراس نے وہ تلوار رسول الله ملٹی ٹیکٹی کوواپس کردی۔ تو الله تعالیٰ نے اس آیت کونازل فرمایا (3)۔

امام ابونعیم نے دلائل میں حضرت عطاء اورضحاک رخم ہما الله کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عمر و بن امیضم کی جب بئر معو نہ سے واپس آئے تو دو کلا بی آ دمیوں سے ملے جن کے پاس رسول الله ملائی الیام

<sup>1</sup> تفير طبرى، زيرة يت بذا، جلد 6، صفحه 176 ، دارا حياء التراث العربي بيروت 2 متدرك عالم ، كتاب المغازى ، جلد 3، صفحه 13 (4322) 3 - دلائل العبرة ة از ايونيم ، بابعصمة ورسوله ، جلد 1 ، صفحه 250 ، المكتبة الوبية كلب

کی آ مان تھی اس نے ان دونوں کونل کردیا گریعلم نہ تھا کہ ان کے پاس رسول الله ساٹھ الیّلیّ کی امان ہے۔رسول الله ساٹھ الیّلیّ ہنو نفیر کے پاس گئے جبکہ آپ ساٹھ الیّلیّ کے ساتھ حفرات ابو بکر رضی الله عنہ حفرت عمر رضی الله عنہ اور حضرت علی شیر خدارضی الله عنہ بھی تھے۔ بنو فضیر حضور ساٹھ ایّلیّ ہے سے اور یوں خوش آ مدید کہا مرحبایا ابا القاسم ، آپ ساٹھ ایّلیّ کس مقصد کے لئے تشریف عنہ بھی تھے۔ بنو فضیر حضور ساٹھ ایّلیّ ہے۔ ملے ہوں خوش آ مدید کہا مرحبایا ابا القاسم ، آپ ساٹھ ایّلیّ کس مقصد کے لئے تشریف لاکے ہیں؟ فرمایا میرے ایک ساتھی نے بنو کلاب کے دوآ دمیوں کوئل کر دیا ہے جن کے پاس میری امان تھی۔ مجھ سے ان دونوں کی دیت کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اب میں ارادہ کرتا ہوں کہتم دیت ادا کرنے میں میری مدد کرو، انہوں نے کہا ہاں ہم ایسا کرتے ہیں آپ ساٹھ ایّلیّ میں ساٹھ ایک ہم آپ ساٹھ ایّلیّ کے لئے مال جمع کرلیں۔حضور ساٹھ ایّلیّ میں حضرت ابو بکروضی الله عنہ اکہ تھا تھا ہو کہ بتایا۔حضور ساٹھ ایّلیّ کی آپ ساٹھ ول کے ساتھ اٹھ حضرت عرضی الله عنہ اور انہوں نے جو ارادہ کیا تھا وہ بتایا۔حضور ساٹھ ایّلیّ این حاضر ہوئے اور انہوں نے جو ارادہ کیا تھا وہ بتایا۔حضور ساٹھ ایّلیّ این حاضر ہوئے اور انہوں نے جو ارادہ کیا تھا وہ بتایا۔حضور ساٹھ ایّلیّ ایک تا ساتھ ول کے ساتھ اٹھ کھڑے۔ بونفیر نے ہوئو الله تعالی نے اس آ بیت کوناز ل فرمایا (1)۔

امام ابونعیم نے کلبی کے واسطہ سے ابوصالحہ سے وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس کی مثل روایت کرتے ہیں۔ حضرت عروہ رحمہ اللہ سے یہ بھی نقل کیا ہے کہ آیت کے نزول کے بعد یہ بھی زائد ذکر کیا کہ رسول اللہ ملٹی آئیٹم نے انہیں ان کے برے ارادہ کی وجہ سے جلاوطن کرنے کا تھم دیارسول اللہ ملٹی آئیٹم نے انہیں گھروں سے نکل جانے کا تھم دیا، انہوں نے یو چھاہم کہاں جائیں؟ فرمایا حشر کی طرف۔

بلایایهان تک کرسب سحابرآب کے سامنے کھڑے ہوگئے (3)۔

<sup>1</sup> ـ دلائل المنبوة از ابوقعيم ، بابغر وات بن النفر ، جلد 2 م فحد 628 ، المكتبة العربية كلب 2 ـ تفسير طبرى، زيرآيت بنه ا، جلد 6 ، صفحه 174 ، دارا حياء التراث العرلى بيردت 3 ـ اليفا

امام ابن جریر نے حضرت پر ید بن زیادر حمد الله سے دوایت نقل کیا ہے کہ رسول الله ملٹی آیکی بونضیر کے ہاں تشریف لائے تاکہ ان سے ایک ویت میں مدولیں جبکہ حضور ساٹی آیکی کے ساتھ حضرت ابو بکر ، حضرت عمر فاروق اور حضرت علی رضی الله عنہم بھی تھے۔ فرمایا ویت میں میری مدوکر وجو مجھ پر لازم ہو پھی ہے۔ انہوں نے کہا اے ابوالقاسم ٹھیک ہے۔ ایسا وقت آیا کہ آپ ملٹی آیکی ہم آپ ملٹی آیکی کو کھا نا کھلا کی ملٹی آیکی ہم اور جس چرکا آپ ملٹی آیکی کو کھا نا کھلا کیں۔ رسول الله ملٹی آیکی اور آپ کے صحابہ انظار کرنے گے۔ اور جس چرکا آپ ملٹی آیکی نے ہم سے مطالبہ کیا ہے وہ پیش کریں۔ رسول الله ملٹی آیکی اور آپ کے صحابہ انظار کرنے گے۔ جی بن اخطب نے اپنی ساتھیوں سے کہا تم اس سے بہتر موقع نہیں پاؤگے ، اس پر پھر گراؤاور اسے قل کو دو تم بھی بھی برائی نہ دیکھو گے۔ وہ اپنی بڑی پھی کے پاس آئے تاکہ اس کا پھر آپ ملٹی آیکی پر گراویں۔ الله تعالی نے ان کے ہاتھا سی کا مصاب کا میں الله تعالی نے اس آیے تاکہ اس کے ہاتھا سی کا میں الله تعالی نے اس آیے تاکہ اس کے ماتھوں سے کہا تھر آپ ملٹی آئی ہوگی الله تعالی نے اس آیے کا کہ اس کے ماتھوں کے بیاں تک کہ جرئیل امین آئے اور ان کے سامنے کھڑے ہوگی والله تعالی نے اس آیے تاکہ اس کے ماتھوں نے ادارہ کیا (1)۔

امام عبد بن حمید اور ابن جریر نے حضرت سدی رحمہ الله کے واسطہ سے ابو مالک سے روایت نقل کی ہے کہ بیآیت کعب بن اشرف اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی جب انہوں نے رسول الله سلٹی لیائی سے دھوکہ کرنے کا ارادہ کیا (2)۔

<sup>1</sup> تفيرطبري، زيرآيت بذا ، جلد 6 منحه 174 ، داراحياء الراث العرلي بيروت 2-اليفا ، جلد 6 منحه 175

نے دھو کہ کا ارادہ کیا تھا۔ تو حضور ساٹھ ایک ہم وہاں ہے نکل آئے پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو واپس بھیجا۔ فر مایا اس جگہ رہوتیرے
پاس ہے میر اجو بھی صحابی گزرے۔ اے کہو کہ حضور مدینہ کی طرف چلے گئے ہیں۔ آپ ساٹھ ایک ہی ہے جا کر طو صحابہ حضرت علی
رضی اللہ عنہ کے پاس ہے گزرنے گئے۔ حضرت علی انہیں وہی کہتے جس کا حضور ساٹھ ایک ہے آخری
آدمی حضرت علی کے پاس آیا پھریہ بھی صحابہ کے پیچھے ہولئے۔ اسی بارے میں یہ آیت نازل کی گئی (1)۔

امام ابن جریراورابن ابی حاتم نے آیت کی تغییر میں حضرت عوفی رحمہ الله کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ یبودیوں نے رسول الله ملتی آیتی اور آپ کے صحابہ کے لئے کھانا بنایا تا کہ وہ حضور سلتی آیتی کوئل کر دیں۔الله تعالیٰ نے ان کے بارے میں رسول الله ملتی آیتی کو وقی کی تو حضور ملتی آیتی کھانے میں تشریف نہ لے گئے۔حضور ملتی آیتی نے ان کے بارے میں رسول الله ملتی آیتی کو وقی کی تو حضور ملتی آیتی کھانے میں نہ کئے ۔حضور ملتی آیتی نے اپنے صحابہ کو حکم دیا وہ بھی کھانے میں نہ گئے (2)۔

وَ لَقَدُ اَخَذَ اللهُ مِيْثَاقَ بَنِيْ اِسُرَآءِيُلَ وَبَعَثَنَامِنْهُمُ اثَّنَى عَشَى نَقِيْبًا وَقَالَ اللهُ اِنِّى مَعَكُمْ لَيِنَ اَقَمْتُمُ الصَّلَوةَ وَاتَيْتُمُ الزَّكُوةَ وَ اَقَيْبًا وَقَالَ اللهُ اِنِّى مَعَكُمْ لَيْنَ اَقَمْتُمُ الصَّلَوةَ وَاتَيْتُمُ الزَّكُوةَ وَ المَنْتُمُ بِرُسُلِ وَعَنَّ بُرُهُ هُمُ وَ اَقُرَضْتُمُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا لَا كُفِّرَنَ اللهُ وَاللهُ اللهُ كُونَ اللهُ اللهُ

"اوریقینالیا تھااللہ تعالی نے پختہ وعدہ نی اسرائیل سے اور ہم نے مقرر کیے ان میں سے بارہ سردار اور فر مایا تھا اللہ تعالی نے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگرتم صحیح سے اداکرتے رہے نماز اور دیتے رہے زکو ۃ اور ایمان لائے میرے رسولوں پر اور مدد کرتے رہے ان کی اور قرض دیتے رہے الله کو قرض حسن تو میں ضرور دور کر دوں گاتم ہے۔ تمہارے گناہ اور بیں داخل کروں گاتمہیں باغات میں رواں ہیں جن کے پنچے نہریں [ تو جس نے کفر کیا اس کے بعدتم میں سے تو یقیناً وہ بھٹک گیاسیدھی راہ ہے'۔

امام ابن جریر نے حضرت ابوالعالیہ رحمہ الله ہے اس آیت کی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ الله تعالیٰ نے ان سے پختہ وعدے کئے کہ وہ الله تعالیٰ کے مخلص رہیں گے کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ہم نے ان میں سے بارہ نقیب بنائے اور انہیں ان پر اس بات کا ضامن بنایا کہ وہ الله تعالیٰ ہے ان وعدول میں وفاکریں گے جوان سے وعدے لئے (1)۔

امام عبد بن جمید، ابن جریراورابن منذر نے حضرت مجاہدر حمدالله سے افٹنی عشم نقید بگانا یہ عنی نقل کیا ہے کہ بن اسرائیل کے ہر خاندان میں ایسے لوگ ہوتے جنہیں الله تعالی جباروں کی طرف بھیجنا، ان نقیبوں نے آئیس دیکھا کہ ان جابروں میں سے ہرا یک کی بغل میں دودونقیب آجاتے ہیں اوران کے انگوروں کا ایک کچھا بھی پانچے آدمی ککڑی پراٹھاتے ہیں اورانار کے ایک حصد سے جب دانے نکالے جا کمیں تو چاریا پانچے آدمی داخل ہو سکتے ہیں۔ وہ نقیب دالیں ہوگئے، سب لوگ اپنے خاندان کو جابروں سے جنگ کرنے سے منع کرتے مگر بوشع بن نون اور کالب بن باقیدان دونوں نے جابروں سے جنگ اور جہاد کرنے کا کہا ان کے خاندانوں نے بھی ان کی بیروی نہ کی بلکہ دوسر نقباء کی اطاعت کی بھی دونتیب تھے جن پر الله نے انعام فر مایا۔ بنواسرائیل چالیس سال تک جیہ کر گیتان میں سرگرداں پھرتے رہے۔ وہ دہاں ہی صبح کرتے جہاں انہوں نے شام کی ہوتی دھنرت موئی علیہ السلام نے ہر خاندان کے لئے پھر پر ضرب لگائی ۔ پیچھرکا چشمہ تھا جے وہ اپنیس الحق کے ہوئے جھزت موئی علیہ السلام نے آئیس گر مایا اے گر مواسے بیو۔ الله تعالی نے دھزت موئی علیہ السلام نے آئیس گر مایا اے گر مواسے بیو۔ الله تعالی نے دھزت موئی علیہ السلام نے آئیس گر مایا اے گر مواسے بیو۔ الله تعالی نے دھزت موئی علیہ السلام نے آئیس گر میا نہ باتھی کہ واسے منع کر دیا فر مایا ہے میری مخلوق ہے آئیس گر مایا ان کی مواسے سیط بنوفلاں کے ہر خاندان کو کہتے ہیں (2)۔ ۔ سیط بنوفلاں کے ہر خاندان کو کہتے ہیں (2)۔ ۔ سیط بنوفلاں کے ہر خاندان کو کہتے ہیں (2)۔ ۔

امام ابن جریر نے حضرت سدی رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ الله تعالی نے بنواسرائیل کو تھم دیا کہ وہ اربحا کی طرف چلیں۔ یہی بیت المقدس کا علاقہ ہے۔ وہ اس کی طرف چلے۔ جب وہ اس کے قریب پنچے تو حضرت موئی علیہ السلام نے تمام خاندانوں میں سے بارہ نقیب بھیجے۔ وہ نقیب گئے تا کہ جابروں کی خبر لا کیں۔ انہیں جابروں میں سے ایک آدمی ملاجے عاج کہتے۔ اس نے ان بارہ نقیبوں کو پکڑ ااور انہیں اپنے نینے میں اڑھک لیا جبکہ اس کے سر پرلکڑیوں کا گٹھا تھا۔ عاج انہیں اپنی بوی کے ہاسے کھی کہ اس نے کہا اور اس سے کہا آنہیں دیکھو، یہ ارادہ کرتے ہیں کہ ہم سے جنگ کریں اور اپنی بیوی کے سامنے کھینک دیا اور کہا میں آنہیں پاؤں سے پیں نہ دوں۔ اس کی بیوی نے کہا آنہیں چھوڑ دوتا کہ یہ پنی قوم کو وہ سب واقعات بتا کیں جو انہوں نے خود دکھے ہیں عاج نے ایسانی کیا۔ جب بینقیب نظے تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا اے قوم اگر تم نے بنوا سرائیل کو یہ

<sup>1</sup> تِنْسِر طبرى، زيراً بيت منزا، جلد 6، سفح 178 ، دارا حياء التراث العربي بيروت 2-الينا، جلد 6، سفحه 179

واقعات بتائے تو وہ الله کے نبی سے مرتد ہوجائیں گے بلکہ اس بات کو چھپاؤ۔ پھروہ سب واپس لوٹے ادر دس نے اپناوعدہ تو ر دیا اور ہر ایک اپنے بھائی اور والد کو وہ واقعات بتانے لگا جو اس نے عاج سے دیکھا تھا۔ صرف دو آ دمیوں نے اس بات کو پوشیدہ رکھا۔ یہ نقیب حضرت موکی علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سب واقعات بتائے۔ یہی وہ بات ہے جس کاذکر اس آیت میں الله تعالی نے کیا ہے (1)۔

امام عبد بن حمید، ابن جریراور ابن منذر نے حضرت قادہ رحمہ الله سے بیقول نقل کیا ہے کہ یہاں نقیب کامعنی گواہ ہے لین ہرخاندان سے ایک گواہ بنایا جوان پر گواہ تھا (2)۔

ا مام طستی نے ابن عباس رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت نافع بن ازرق رحمہ الله نے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے عرض کیا مجھے الله تعالیٰ کے فرمان اٹ بنی عَشَیٰ تَقِیْباً کے بارے میں بتا ہے تو آپ نے فرمایا بارہ وزیریہ بعد میں انبیاء ہوئے یوچھا کیا عرب جانتے ہیں کہ نقیب کامعنی وزیر ہے؟ فرمایا ہاں کیا تو نے شاعر کا شعر نہیں سنا۔

وَإِنِّى بِحَقِّ قَائِلٍ لِسُواتِهَا مَقَالَةَ نُصْحِ لَا يَضِيعُ نَقِيبُهَا مِلْت كُورِيضا لَعَنبيس كرتے۔ يسلت كرراروں كو تجى بات كرنے والا ہول ، اخلاص كى بات كولت كور ريضا كعنبيس كرتے۔

امام ابن جریراورا بن الی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے اس کامعنی نقل کیا ہے اس سے مراد بنوا سرائیل ہیں جنہیں حضرت موٹی علیہ السلام نے بھیجا تھا تا کہ اس شہر کودیکھیں وہ ان جابروں کے بھلوں کا ایک دا تالائے۔اس کودیکھیں جنہیں حضرت موٹی علیہ بنالا ہو گئے اور کہنے لگے ہم تو جنگ کی طاقت نہیں رکھتے ،آپ اور آپ کا رب جائے اور ان جابروں سے جنگ کرے (3)۔

امام ابن انی حاتم نے حضرت ابو ہر یرہ رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سلٹی آیا ہے فر مایا آگر یہود یوں میں سے دس میر کی تقدیق کریں تو تمام یہود کی اسلام لے آئیں۔ گویا کعب بن اشرف بارہ افراد کے برابر تھا۔ اس کی تقید بق سورہ مائدہ میں ہے۔

امام احمد اور حاکم نے حضرت ابن مسعود رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ ان سے پوچھا گیا کتنے خلیفے اس امت کے بادشاہ ہوں گے تو حضرت ابن مسعود رضی الله عنہ نے کہا ہم نے اس بارے میں رسول الله سلٹھائیلی سے پوچھا تھا آ ب سلٹھائیلی سے نوچھا تھا آ ب سلٹھائیلی ہے نوچھا تھا آ ب سلٹھائیلی سے فرمایا بارہ۔ یہ بنواسرائیل کی تعداد کی طرح ہے (4)۔

امام ائن انی حاتم نے رئیج بن انس سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت موٹی علیہ السلام نے بارہ نقیبوں سے فر مایا آج جاؤ اور مجھے ان کے بارے میں آگاہ کرواور تم خوفز دہ نہ ہونا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی معیت تہمیں حاصل ہوگی اگر تم نماز قائم کروگے۔ الخ۔ امام ابن الی حاتم حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہماسے وَ عَنَّ مُماثَةُ وَهُمْ کامعنی تم ان کی مدد کر فقل کیا ہے۔

2\_الينا، جلد 6 صنحه 178

1 يَفْسِر طبرى، زيرآيت بنه ا، جلد 6 صنحه 179 ، داراحياء التراث العربي بيروت

4\_مندامام احد، جلد 1 منحه 398 ، دارصا در بيروت

3 ـ الينا، جلد 6 صنحه 181

الم عبد بن جميد ابن جريا ورابن منذر نے حضرت مجاہدے وَعَنَّ مُ تُنُوهُمُ كَامِعَى يَقَلَ كِيا ہے كُمْ ان كى مدكر و (1) ـ
الم ابن الى حاتم نے حضرت ابن زیدے روایت نقل كى ہے كہ تعزیز و تو قیر كامِعْى مدكر نا اور اطاعت كرنا ہے ۔
فَي مَا نَتُهُ فِهِمْ حِيْهُ اللّهُ مُعَلِّمُ اللّهُ عَلَيْهُ مُو جَعَلْنَا قُلُو بَهُمْ فَسِيدَ اللّهُ يُحِرِّ فُونَ الْكِلِمَ عَنْ مَنْ مَواضِعِهُ لَا وَنَسُوا حَظّا حِبّا ذُكِرُ وَا بِهِ \* وَ لَا تَزَالُ تَظّلِمُ عَلَى حَنْ مَنْ وَاصْفَحُ لَا إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ خَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَالْمُعْمِنِينَ اللّهَ يُحِبُّ اللّهُ مُعِنِينَ وَ اللّهُ وَاصْفَحُ لَا إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَ اللّهُ مُعِنِينَ وَ اللّهُ مُعَالَى اللّهُ وَاصْفَحُ لَا إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ اللّهُ مُعِنِينَ وَ اللّهُ مُعِنِينَ وَ اللّهُ مُعِنْ اللّهُ اللّهُ مُعَالِمُ وَاصْفَحُ لَا إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ اللّهُ مُعْمِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُعَالَى اللّهُ اللّهُ مُعْلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

" تو بوجهان کی عہد شکنی کے ہم نے اپنی رحمت سے انہیں دور کر دیا اور کر دیا ان کے دلوں کو بخت۔ وہ بدل دیتے ہیں (الله کے ) کلام کو اپنی اصلی جگہوں سے اور انہوں نے بھلا دیا بڑا حصہ جس کے ساتھ انہیں نفیحت کی گئی تھی اور ہمیشہ آپ آگاہ ہوتے رہیں گے ان کی خیانت پر بجز چند آ دمیوں کے ان سے تو معاف فر ماتے رہیے ان کو اور درگز رفر مائے بے شک الله تعالی مجبوب رکھتا ہے احسان کرنے والوں کو"۔

امام ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما ہے اس آیت کی تفسیر میں بیقول نقل کیا ہے اس سے مرادوہ دعدہ ہے جو الله تعالیٰ نے اہل تو رات سے لیا جے انہوں نے توڑ دیا (2)۔

امام ابن جریر نے حضرت قادہ رحمہ الله سے بیٹول فل کیا ہے کہ فیمکی ماز اکدہ ہے (3)۔

امام عبد بن حمید نے حصرت قنادہ رحمہ الله سے اس کی تغییر میں یہ قول نقل کیا ہے کہ وعدہ تو ڑنے سے اجتناب کرو۔الله تعالیٰ نے اس میں وعید اور وعدہ ذکر کیا ہے۔ وانش مندوں، تعالیٰ نے اس میں وعید اور وعدہ ذکر کیا ہے۔ وانش مندوں، صاحب عقل اور اہل علم کے نزدیک یہ بات مسلم ہے کہ کی عظمت کی وجہ سے ہی الله تعالیٰ نے اسے عظیمہ قرار دیا ہے۔ ہم کسی ایسے گناہ کونہیں جانے جس میں وعدہ تو ڑنے سے بڑھ کراس میں وعید کی گئی ہو۔

امام ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے یُحرِّ فُوْنَ الْمُكِلِمَ عَنْ مُّوَاضِعِهِ کی بیتفسیر تقلی ہے کہ تورات میں موجود حدود کو وہ بدل دیتے ، وہ کہتے اگر محمد ملتی ایک بات کا تھم دیں جس پرتم پہلے سے کاربند ہوتو اسے قبول کرلواگروہ تمہاری خالفت کریں تو اس سے رک جاؤ (4)۔

ا مام ابن الى حاتم نے حضرت ابن عباس رضى الله عنهماسے وَ نَسُوا حَظّا اِمِّدا أُو وَ اکا يمعنى کيا ہے کہ وہ کتاب کو بھلا دیں۔ امام عبد بن حمید اور ابن منذر نے حضرت مجاہد رحمہ الله سے بھى يہى معنی نقل کيا ہے۔

امام عبد بن جمیداورا بن منذر نے مجاہد سے میعنی فقل کیا ہے جب کتاب ان پرناز ل ہوئی تو انہوں نے اس کو بھلادیا۔

2\_الينا، جلد6 منى 185

1 تغيرطري، زيرآيت بذا، جلد 6 منفي 182 ، دارا حياء التراث العربي بيروت

امام ابن جریر نے حضرت سدی رحمدالله سے بیم عن نقل کیا ہے کہ انہوں نے حصہ ترک کیا (1)۔

امام ابن جریر نے حضرت حسن بھری رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے دین کے معاملات اور الله تعالیٰ کے ان ال لطائف کو بھلادیا جن کے ساتھ ہی اعمال مقبول ہوتے ہیں۔

امام عبد بن حمید اور ابن منذر نے آیت کی تفسیر میں حضرت قادہ رحمہ الله سے بیقول نقل کیا ہے کہ انہوں نے الله کی کتاب، وہ وعدہ جوالله تعالی نے ان سے لیا اور وہ امر جس کا الله تعالی نے انہیں تھم دیا اسے بھلادیا۔ الله تعالی کے فرائض کو بھلا دیا، اس کی حدودکو معطل کردیا، اس کے رسولوں کو تل کیا اور اس کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا۔

امام ابن مبارک اورامام احمد نے زہد میں حضرت ابن مسعوورضی الله عندے روایت نقل کی ہے کہ میر اگمان ہے کہ انسان علم بھول جاتا ہے جے وہ جانیا تھا اس غلطی کی وجہ ہے جووہ کرتا ہے۔

امام عبد بن حمید، ابن جریراور ابن منذر نے حضرت مجاہدر حمدالله سے وَ لا تَوَّالُ تَطَّلِمُ عَلَیْ حَا بِنَا قِوْمَنْهُمْ کا بِمعَیٰ اللّٰ کیا ہے کہ اس سے مراد یہودی ہیں یعنی ان کی اس جمیسی خیانت انہوں نے اس وقت کی جب حضور سلتُ اللّٰهِ ان کے باغ میں ان کے یاس تشریف لے گئے تھے (2)۔

امام عبد الرزاق، عبد بن حمید، ابن جریراورابن منذر نے حضرت مجاہدر حمداللہ سے یہ قول نقل کیا ہے کہ ان کی خیانت، حصوت اور فجور پر ہمیشہ مطلع ہوتے رہیں گے۔اللہ تعالی کے فرمان فاغ ف عَنْهُم وَاصْفَح کامنی بیہ ہے کہ اس موقع پر مومنوں کو ان کے ساتھ جنگ کرنے کا تکم نہیں دیا گیا۔اللہ تعالی نے نبی کریم سلٹی ایک کے کہ ان کومعاف کردیں اور ان سے درگزر کریں پھر بہتھ مسورہ برائت میں منسوخ کردیا گیا قاتی کو الذی میٹی کو کیٹو ہوئون کو التوبہ: 29)(3)

وَ مِنَ الَّذِيْنَ قَالُوٓا إِنَّا نَطْلَى آخَنُنَا مِيْثَاقَهُمْ فَنَسُوْا حَظًّا مِّمَّا فَكُو مِنَ الَّذِي الْمَاكِلُوْا مِنْ الْعَكَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَّى يَوْمِ الْقِلْمَةِ وَ فَرُيُنَا بَيْنَهُمُ الْعَكَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِلْمَةِ وَ فَكُرُنُا بَيْنَهُمُ اللّهُ إِمَا كَانُوْا يَصْنَعُونَ ﴿ مَا لَا مُعِمَا اللّهُ إِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿ مَا اللّهُ اللّهُ إِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿ مَا اللّهُ اللّهُ إِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿ مَا اللّهُ اللّ

"اوران لوگوں ئے جنہوں نے کہاہم نصرانی ہیں ہم نے لیا تھا پختہ دعدہ ان سے بھی سوانہوں نے بھی بھلا دیا بڑا حصہ جس کے ساتھ انہیں نصیحت کی گئی تھی ۔ توہم نے بھڑ کا دی ان کے درمیان عدادت اور بغض (کی آگ) روز قیامت تک اور آگاہ کردے گانہیں الله تعالیٰ جو کچھوہ کیا کرتے تھے"۔

امام عبد الرزاق اور عبد بن حميد نے حضرت قادہ رحمہ الله سے وَ مِنَ الَّذِيثَ قَالُوٓ السَّائَطُ مَى كَى يَنْ سِيرُقْل كى ہے كہ يہ لوگ ايك ديهات ميں رہے تھے جے ناصرہ كہتے حضرت عيلى عليه السلام بن مريم وہال تشريف لے جاتے تھے۔

1 يَفْسِر طبرى، زيراً بيت بنرا، جلد 6 منحة 187 ، داراحياء التراث العربي بيروت 2 - الينا، جلد 6 منحة 188 . داراحياء التراث العربي بيروت 2 - الينا، جلد 6 منحة 89 - 188

امام عبد بن حمید، ابن جریراور ابن منذر نے حضرت قادہ رحمہ الدسے یہ قول نقل کیا ہے وہ دیبات میں رہتے تھے جسے ناصرہ کہا جاتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے۔ یہ ایسانام ہے جوخود انہوں نے اپنے لئے رکھا تھا۔ اس کا انہیں تحکم نہیں دیا گیا تھا۔ انہوں نے الله تعالی نے ان کودیا تھا تحکم نہیں دیا گیا تھا۔ انہوں نے الله تعالی نے ان کودیا تھا سب جھلادیا۔ انہوں نے اپنے فرائض کو ضائع کر دیا۔ فرمایا ہم نے ان کے برے اعمال کی وجہ سے ان کے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دیا جو قیامت تک ان کے درمیان موجودرہے گا۔ اگر قوم الله کی کتاب اور اس کے تھم پر کاربندرہتی تو ان میں نہ تفرقہ پیدا ہوتا اور نہ ہی وہ آپس میں بغض رکھتے (1)۔

امام ابوعبید، ابن جریرا در ابن منذر نے حضرت ابراہیم رحمہ الله سے بیقول نقل کیا ہے کہ وہ باہمی جھڑوں اور دین میں نزاع کی دجہ سے ایک دوسرے سے دشنی اور بغض رکھنے لگے (2)۔

امام عبد بن حمیداورا بن جریر نے آیت کی تفسیر میں حضرت ابراہیم رحمہ الله سے بیروایت نقل کی ہے کہ میرے نز دیک اس آیت میں اغراء کامعنی مختلف خواہشات ہیں (3)۔

امام ابن جریر نے حضرت رکھے رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ الله تعالیٰ نے بنواسرائیل کو تھم دیا کہ وہ الله تعالیٰ کی آیات کولیل قیمت کے بدلے میں نہ بچیں ، حکمت کی تعلیم دے کراس پراجر نہ لیس اس پڑمل صرف تھوڑے افراد نے کیا۔ انہوں نے تھم میں رشوت کی اور صدود سے تجاوز کیا۔ جب انہوں نے الله تعالیٰ کے تھم کے خلاف فیصلہ کیا تو الله تعالیٰ نے ان کے بارے میں رشوت کی اور صدود کے آؤ کہ اُکھ فیصلہ کیا تو الله تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا فَکَسُوْ اَحَظُا (4)

يَاهُلُ الْكِتْبِ قَنْ جَآءَكُمْ مَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنْتُمُ مَّ فَوْلَا مَنْ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا اللهِ نُومَّ اللهِ نُومُ وَ اللهِ اللهِ مَن التَّبُعُ مِضُوانَهُ سُبُلَ السَّلْمِ وَ كَتْبُ مُّمِينًا فَي اللهِ مَن التَّكُم اللهَ مَن التَّكُم اللهَ مَن التَّكُم اللهِ اللهُ مَن اللهِ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ ا

2\_اليشا،جلد6،صغه190

1 تِقْير طَبْرِي، زيرآيت بندا، جلد 6، صفحه 91-190 ، واراحيا والتراث العربي بيروت

4- الينا، جلد 6 صفحه 192

3\_الينا، جلد6 صفحه 191

#### بَيْنَهُمَا لَيَخُلُقُ مَايَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءَ قَدِيْرُ

"اے اہل کتاب! بے شک آگیا ہے تمہارے پاس ہمارارسول کھول کربیان کرتا ہے تمہارے لئے بہت کی ایسی چیزیں جنہیں تم چھپایا کرتے سے کتاب ہے اور درگز رفر ما تا ہے بہت کی باتوں ہے۔ بے شک تشریف لایا ہے تہارے پاس الله کی طرف ہے ایک نور اور ایک کتاب ظاہر کرنے والی دکھا تا ہے اس کے ذریعے الله تعالی انہیں جو پیروی کرتے ہیں اس کی خوشنو دی کی سلامتی کی راہیں اور نکالتا ہے نہیں تاریکیوں سے اجالے کی طرف اپنی تو فیق سے اور دکھا تا ہے انہیں راہ راست ۔ یقیناً کفر کیا جنہوں نے کہا کہ الله تو مسے بن مریم ہی ہے (اے حبیب) سالٹہ آئیلی آپ فرما ہے کون قدرت رکھتا ہے الله کے تھم میں سے کوئی چیز روک دے (یعنی) اگر وہ ارادہ فرمائے کہ ہلاک کر دے سے بن مریم کو اور اس کی ماں کو اور جو کوئی بھی زمین میں ہے سب کو (تو اسے کون روک مسکتا ہے) اور الله ہی کے لئے سلطنت آسانوں اور زمین کی اور جو کھی ان کے درمیان ہے۔ پیدا فرما تا ہے جو حیا بتا ہے اور الله بی کے لئے سلطنت آسانوں اور زمین کی اور جو کھی ان کے درمیان ہے۔ پیدا فرما تا ہے جو حیا بتا ہے اور الله بھی کے بیروں قدرت رکھنے والا ہے '۔

امام ابن منذر نے حضرت ابن جرتے رحمہ الله ہے روایت نقل کی ہے جب کا نے سمویل بن صوریا نے بتایا کہ ان کی کتاب میں رجم کا تھم ہے۔ اس نے کہالیکن ہم اس کو تفی رکھتے ہیں تو میں رجم کا تھم ہے۔ اس نے کہالیکن ہم اس کو تفی رکھتے ہیں تو یہ آ یت آیا تھا کہ آئیڈ ہے تا کہ نازل ہوئی۔ یہ فدک کے لوگوں میں سے ایک سفیدرنگ کا طویل نوجوان تھا۔

امام ابن جریر نے حضرت قادہ رحمہ الله سے بیقول نقل کیا ہے کہ رسولنا سے مراد حضور ساٹی نیکی کی ذات ہے الله تعالی فرماتا ہے کہ ہمارار سول محمد ساٹی نیکی کی ذات ہے الله تعالی فرماتا ہے کہ ہمارا ارسول محمد ساٹی نیکی بہت می ایسی باتوں کو بیان کرتا ہے جسے تم چسپاتے ہوا ورتم ان لوگوں کے لئے ان چیزوں کو بیان نہیں کرتے جو تہاری کتابوں میں موجود ہیں جس چیز کووہ چسپاتے تھے اور نبی کریم ساٹی نیکی نے اسے ان کے لئے ظاہر کردیا تھا وہ شادی شدہ بدکار کورجم کرنے کا تھم تھا (1)۔

امام ابن جریر نے حضرت عکر مدرضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم ساٹھ الیلم کے پاس آئے تا کہ رجم کے بارے بیس آپ سے دریافت کریں۔ حضور ساٹھ الیلم نے ابن صوریا کی طرف اشارہ کیا۔ حضور ساٹھ الیلم نے اس دات کا واسط دیا جس نے حضرت موئی علیہ السلام پر تو رات نازل کی جس نے ان پر طور اٹھایا تھا تا کہ ان سے وعدے لے کیاتم اپنی کتاب بیس رجم کا تھم پاتے ہو؟ اس نے کہا جب یہ برائی جمارے معاشرے میں زیادہ ہوگی تو سوکوڑے مارنے گے اور سرکومونڈ نے گے۔ تو رسول الله ملٹھ الیلم نے ان پر رجم کا فیصلہ کر دیا۔ تو الله تعالی نے یا الی کتاب سے لے کر صراط متقیم تک آیات کو نازل فرمایا (2)۔

امام ابن ضریس، امام نسائی، ابن جریر، ابن ابی حاتم اور حاکم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے جبکہ امام حاکم نے اسے محجے قرار دیا ہے کہ جس نے رجم کا انکار کیا۔ اس نے قرآن کا اس طرح انکار کیا کہ اسے پیتہ بی نہ چلا۔ وہ

<sup>1</sup> تفير طبري، زيراً يت بذا ، جلد 6 جفي 193 ، داراحياء التراث العربي بيروت 2 اييناً

رجم کے حکم کوہی چھیاتے تھے(1)۔

امام عبد بن حید نے قادہ ہے ویعنفوا عن گرونو کے بارے میں بیقول نقل کیا ہے کہ وہ قوم کے گناہ کو معاف فرما تا ہے۔
حضور سلٹی آئیل مٹانے کے لئے تشریف لائے اگر وہ حضور سلٹی آئیلی کی بیروی کریں تو آپ سلٹی آئیلی ان ہے درگز رکرتے ہیں۔
امام ابن جریر نے حضرت سدی رحمہ اللہ ہے بل السلام کی وضاحت میں بیقول نقل کیا ہے کہ بیل اللہ ہے مرادوہ راستہ
ہے جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لئے معین فرمایا ، اس کی طرف وعوت دی ، جس کے ساتھ اپنے رسول بھیجے ، بیاسلام ہی ہے ،
اللہ تعالیٰ اس کے سواکسی کے ذریعے بھی کوئی عمل قبول نہیں فرمائے گانہ یہودیت ، نہ نصرایت اور نہ بی مجوسیت کے ساتھ کوئی عمل قبول کرے گاری۔

وَ قَالَتِ الْيَهُوُدُ وَ النَّطٰى نَحْنُ اَبُنَّوُ اللهِ وَ اَحِبَّا وُلاَ عُلْ فَلِمَ يَعْنِ الْيَهُودُ وَ النَّطٰى نَحْنُ اَبُنَوُ اللهِ وَ اَحِبَّا وُلاَ عُلْ فَلِمَ يُعَدِّ الْكُورُ لِمَنْ يَشَاءُ وَ يُعَدِّ اللهُ السَّلُوتِ وَ الْوَائُمُ ضَى مَا النَّهُ المَا السَّلُوتِ وَ الْوَائُمُ ضَى مَا النَّهُ المَا السَّلُوتِ وَ الْوَائُمُ ضَى وَمَا النَّهُ المَا السَّلُوتِ وَ الْوَائُمُ ضَى وَمَا النَّهُ المَا السَّلُوتِ وَ الْوَائُمُ ضَى وَمَا النَّهُ المَا السَّلُوتِ وَ الْوَائُمُ ضَا وَمَا النَّهُ المَالِدُ السَّلُولِ وَ الْوَائُمُ فَى اللَّهُ السَّلُولُ وَ الْمُحَالُولُ السَّلُولُ وَ اللَّهُ السَّلُولُ وَ الْمُعَالَى اللَّهُ السَّلُولُ وَ الْمُعَالَى اللَّهُ السَّلُولُ وَ الْمُعَالَى اللَّهُ اللَّهُ السَّلُولُ وَ الْمُعَالَى اللَّهُ السَّلُولُ وَ الْمُعَالَى اللَّهُ السَّلُولُ وَ اللَّهُ السَّلُولُ وَ الْمُعَالَى اللَّهُ السَّلُولُ وَ اللَّهُ السَّلُولُ وَ الْمُعَالَى السَّلُولُ وَ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

"اور کہا یہوداور نصاری نے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے پیارے ہیں۔ آپ فرمایئے (اگرتم سے ہو) تو پھر کیوں عذاب دیتا ہے تہہیں تمہارے گناہوں پر بلکہ تم بشر ہواس کی مخلوق سے۔ بخش دیتا ہے جے چاہتا ہے اور سزا دیتا ہے جے چاہتا ہے اور اللہ ہی کے لئے ہے بادشاہی آسانوں کی اور زمین کی اور جو پچھان کے درمیان ہے اور اس کی طرف (سب نے) لوٹ کر جانا ہے"۔

امام ابن اسحاق، ابن جریر، ابن منذر، ابن ابی حاتم اور بیمجی نے دلائل میں حضرت ابن عباس رضی الله عنبما سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سلنی آیا ہے نقل کی ہے کہ رسول الله سلنی آیا ہے نقل کی ہے کہ رسول الله سلنی آیا ہے نقل کی ہے کہ رسول الله سلنی آیا ہے نقل کی ہے کہ اس منظم کی رسول الله سلنی آیا ہے نقل کی طرف دعوت دی اور الله الله سلنی آیا ہے نقل کی عنداب سے ڈرایا۔ انہوں نے کہا اے محمد سلنی آیا ہمیں نہ ڈراالله کی قتم ہم تو الله کے لاؤلے ادراس مے محبوب ہیں جس طرح نصاری کہتے ہیں۔ تو الله تعالیٰ نے ان کے بارے میں بی آیت نازل فرمائی (3)۔

امام احمد نے حضرت انس رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم ملٹی ایکی اپنے صحابہ کے ساتھ گزرے جبکہ ایک بچہ راستہ میں تھا۔ جب اس بیچے کی مال نے ان افراد کو دیکھا تو اسے خوف ہوا کہ کہیں بیلوگ میرے بیچے کوروند ہی نہ دیں۔وہ دوڑتی ہوئی آئی ادر کہرہی تھی میرابیٹا میرابیٹا مال نے اسے اٹھالیا قوم نے عرض کی یارسول الله ملٹی آیکی بیمورت اپنے جیچے کو کمجھی

بھی آگ میں نہیں چھنکے گی۔ نبی کریم سٹی اینٹی نے فرمایا نہیں الله کی قسم ، الله تعالیٰ اپنے محبوب کوجہنم میں نہیں ڈالے گا (1)۔ ا مام احد نے زہد میں حضرت حسن بصری رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم سلٹھنالی ہے نے فرمایا الله تعالی این محبوب کوعذاب میں نہیں ڈالتا بلکہ اسے دنیا میں ہی آ زماتا ہے (2)۔

امام ابن جریر نے حضرت سدی رحمہ الله سے بی تول نقل کیا ہے الله تعالیٰ جس کے حق میں حیا ہتا ہے اسے ہدایت سے نوازتا ہے اورا سے بخش دیتا ہے اورجس کے حق میں جا ہتا ہے اسے کفریرموت عطا کرتا ہے اورا سے عذاب دیتا ہے (3)۔

يَا هُلَالْكِتْبِ قَدُجَاء كُمْ مَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتُرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ آنُ تَقُولُوْا مَا جَاءَنَا مِنُ بَشِيْرٍ وَّ لا نَذِيْرٌ ۖ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيْرُ وَّ نَذِيرٌ واللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿

"اے اہل کتاب! بے شک آگیا ہے تمہارے یاس جمارا رسول، صاف بیان کرتا ہے تمہارے لئے (احکام اللی ) بعداس کے کدرسولوں کا آنا مرتوں بندر ہاتھا تا کہتم میدنہ کہو کہ نہیں آیا تھا ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا اور نہ کوئی ڈرانے والا اب تو آگیا ہے تمہارے یاس خوشخری دینے والا اور ڈرانے والا اور الله تعالی مرجیزیر يورى قدرت ركھنے والا بـ" ـ

امام ابن اسحاق، ابن جرمر، ابن منذر، ابن ابي حاتم اوربيمق نے ولائل ميں حضرت ابن عباس رضى الله عنهما سے روايت یہود یوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔حضرت معاذ بن جبل ،حضرت سعد بن عبادہ اور حضرت عقبہ بن وہب رضی الله عنهم نے کہااے جماعت یہود الله سے ڈروتم خوب جانتے ہو کہ بیالله کے رسول ہیں۔ آپ ملٹی ایٹی کی بعثت سے پہلے تم آب سلني آيتم كاذكركرتے تھے اور ہمارے سامنے آب سلني آيام كاوصاف بيان كرتے تھے۔ رافع بن حريملہ اور وہب بن يبودانے كہا ہم نے توتم سے كوئى بات ندكى ، الله تعالى نے موئى عليه السلام كے بعدكوئى وحى نبيس كى اور ندى آپ كے بعدكوئى بثارت دینے والا اور کوئی ڈرانے والا مجیجا تو الله تعالی نے بی آیت نازل فرمائی (4)۔

امام عبد بن حمید، ابن جریراورا بن منذر نے حضرت قمادہ رضی الله عنہ سے میقول نقل کیا ہے کہ رسول سے مراد حضرت محمد ہدایت اورعظمت ہے۔ ہراس آ دمی کے لئے جواس کواپنائے۔ یہ جسی کہافترہ کاعرصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد علیہ

2\_كتاب الربد من مواعظ ميلي عليه السلام منفيه 71 ، دار الفكر بيروت

4- الضاً ، جلد 6 منحه 199

1 \_مندامام احمر، جلد في منفي 104 ، دارصا در بيروت 3 تفيرطبري، زيرآيت مندا، جلد 6 منحه 199 السلام كے درمیان تھا۔ ہمارے سامنے یہ بھی ذكركيا گيا كہ يوصه چھسوسال تھايا جوالله تعالى نے جا ہا(1)۔

امام عبدالرزاق،عبد بن حمیدادرا بن جریر نے معمر کے واسطہ سے قیاد ہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مجمد ملتی النے آئے آئے کے درمیان پانچ سوساٹھ سال کا عرصہ تھا۔ معمر نے کہا کلبی نے کہا پانچ سوچالیس سال کا عرصہ تھا (2)۔ معامد معنز نے نے خصف میں اس میں جہ بیک جہری انٹر میں میں میں تقل کی میں فتر کردیں سائے تھا۔

امام ابن منذر نے حضرت ابن جرت کی رحمہ اللہ سے روایت نقل کی ہے فتر ہ کا عرصہ پانچے سوسال تھا۔

امام ابن جریر نے حضرت ضحاک رحمہ الله ہے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد ملتیٰ الّیّلِم درمیان فتر ہ کا عرصہ چارسوتیں سال ہے کچھ سال زائد تھا(3)۔

### وَإِذْقَالَ مُوْسَى لِقَوْمِهِ لِقَوْمِ اذْكُرُوْ انِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمُ اَئْبِيآ ءَوَجَعَلَكُمْ مُّلُوْكًا ۚ وَالتَّكُمُ مَّالَمُ يُؤْتِ اَحَدُ امِّنَ الْعَلَيِيْنَ

'' اور جب کہاموی (علیہ السلام) نے اپنی قوم ہے اے میری قوم! یا دکر والله کا احسان جوتم پر ہوا جب بنائے اس نے تم میں سے انبیاءاور بنایا تہ ہیں حکمر ان اور عطافر مایا تہ ہیں جونہیں عطافر مایا تھا کسی کوسارے جہانوں میں''۔ امام عبد بن حمید نے حضرت قادہ رحمہ اللہ سے بیقول نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں نبی بنایا اور تہ ہیں لوگوں کی گر دنوں کا مالک بنایا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت کاشکر بچالائے۔ بے شک اللہ تعالیٰ شکر بچالانے والوں کو پسند کرتا ہے۔

۔ امام ابن جریر نے حضرت قادہ رحمہ الله سے بیقول نقل کیا ہے کہ ہم یہ باتیں کیا کرتے تھے کہ بنواسرائیل پہلے لوگ ہیں جن کے لئے انسانوں میں سے خادم میسر کئے گئے اور وہ دوسر بے لوگوں کے مالک بنے (4)۔

امام عبدالرزاق،عبد بن حمید،ابن جریراورا بن منذر نے حصرت قادہ رحمہاللہ سے بیقول نقل کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خادموں کا ما لک بنایا۔ بیدہ پہلے لوگ تھے جو خادموں کے ما لک بنے (5)۔

ا مام ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ بنوا سرائیل میں سے جب کوئی آ دمی بیوی، غادم اور گھر رکھتا تواسے ملک کہتے (6)۔

ا مام عبد الرزاق،عبد بن حمید اور ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے قول نقل کیا ہے کہ تمہیں بیومی، خادم اور گھر کا مالک بنایا (7)۔

امام فریا بی ، ابن جربر ، ابن منذر ، حاکم اور بیمی نے شعب الایمان میں حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے بیروایت نقل کی ہے جبکہ حاکم نے اسے محیح قرار دیا ہے کہ تمہیں بیوی اور خادم کا مالک بنایا اور کہا عالمین سے مرادوہ لوگ ہیں جوان کے دور میں تھے (8)۔

1 يَغْيِر طَبِرِكِ، زيراً يَت بْدا، جلد 6، مغير 200 ، دارا حياء التراث العربي بيروت 2 \_ اييناً، جلد 6، مغير 200 4 \_ اييناً، جلد 6، مغير 202 7 \_ اييناً، جلد 6، مغير 202 7 \_ اييناً، جلد 6، مغير 203 ا مام ابن ابی حاتم نے حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه سے وہ رسول الله ملتَّ اللّهِ عَلَیْ ہِے روایت نقل کرتے ہیں کہ بنو اسرائیل میں سے جب کسی کے ہاں کوئی خادم سواری اور بیوی ہوتی تو اسے ملک لکھا جاتا۔

ا مام ابن جریراورز بیربن بکار نے موفقیات میں حضرت زیدبن اسلم رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سلٹی لیکی نے فریایا جس کا گھر اور خادم ہووہ ملک ہے (1)۔

امام ابوداؤ دنے مراسل میں حضرت زیر بن اسلم رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملتی این بین عفر مایا جس کا گھر اور خادم ہوتو وہ ملک ہے۔

امام ابوداؤد نے مراسل میں حضرت زیر بن اسلم رحمداللہ سے بیروایت نقل کی ہے کدرسول الله ملتی ایکی فیر مایا جس کی بیوی، گھر اور خادم بو (تووہ ملک ہے )

امام سعید بن منصوراورا بن جریر نے حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله عنه سے روایت نقل کی ہے کہ ان سے ایک آدمی نے پوچھا کیا ہم فقراء مہا جرین میں سے نہیں ہیں۔ آپ نے پوچھا کیا تیری بیوی نہیں جس کے پاس تو جاتا ہے۔ اس نے کہا ہاں بیوی ہے پوچھا کیا گھرہے۔ فرمایا تو اغنیاء میں سے ہے۔ اس نے کہا ہاں میر اگھرہے۔ فرمایا تو اغنیاء میں سے ہے۔ اس نے کہا ہاں میر الگھرہے ۔ فرمایا تو اغنیاء میں سے ہے۔ اس نے کہا میر الیک خادم بھی ہے۔ تو حضرت عبدالله نے فرمایا تو تو ملک ہے (2)۔

امام عبد بن حمید ، ابن جریراور ابن منذر نے حضرت مجاہد رحمہ الله سے اس کی تغییر میں بیقول نقل کیا ہے کہ الله تعالی نے ان کے لئے بیویاں ، خادم اور گھر بنائے اور انہیں من وسلوی (یانی والا) پھر اور بادل عطافر مایا (3)۔

امام ابن جریر رحمہ الله نے حضرت حسن بھری رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ یہاں ملک سے مرادسواری ، خادم اور گھر ہے (4)۔

امام ابن جریرنے حضرت مجاہدر حمداللہ کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ آنہیں من و سلوی عطافر ماہا جو کسی اور کو نہ دیا گیا (5)۔

لِقَوْمِ ادْخُلُوا الْاَنْ مُنَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَ لا تَرْتَكُوا اللهُ لَكُمْ وَ لا تَرْتَكُوا عَلَى اللهُ لَكُمْ وَ لا تَرْتَكُوا اللهُ عَلَى اللهُ للهُ للهُ اللهُ اللهُ

'' اے میری قوم! داخل ہو جاؤاس پاک زمین میں جے لکھ دیا ہے الله تعالی نے تمہارے لئے اور نہ پیچھے ہٹو پیٹے پھیرتے ہوئے ورنہ تم لوٹو گے نقصان اٹھاتے ہوئے''۔

امام ابن جرير في حضرت مجابدر حمدالله سيقول نقل كياب كم الْمُقَدَّ سَةَ سمرادمباركم ب (6)-

3\_اليناً، جلد6 منحد 205

2\_اليناً ،جلد6 ،منى 202

1 تفيرطرى، زيرا يت بدا، جلد 6 مفحد 203 ، داراحياء الراث العربي بيروت

6\_الفنا ، جلد 6 صفحه 207

5\_الينا، جلد6 من في 205

4\_الصّا ، جلد 6 منحه 203

امام ابن عساکر نے حضرت معاذبن جبل رضی الله عنہ سے بیروایت نقل کی ہے کہ یہاں الاکٹی میں سے مراد عرکیش سے لے کر فرات تک کا علاقہ ہے۔

امام عبدالرزاق اورعبد بن حمید نے حضرت قمادہ سے بیقول نقل کیا ہے کہ ارض مقدسہ سے مرادشام کاعلاقہ ہے (1)۔ امام ابن جریر نے حضرت سدی رحمہ الله سے کتب کامعنی امرنقل کیا ہے یعنی الله تعالی نے حکم دیا (2)۔ امام عبد بن حمید نے حضرت قمادہ رحمہ الله سے بیقول نقل کیا ہے کہ الله تعالی نے آنہیں بیچکم اسی طرح دیا جس طرح آنہیں نماز، زکو ق ، حج اور عمرہ کا حکم دیا۔

قَالُوْالِمُوْسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّامِ بُنَ أَو إِنَّالَنُ نَّدُخُلَهَا حَتَى يَخُرُجُوْا مِنْهَا فَإِنْ يَخُرُجُوْا مِنْهَا فَإِنَّا لَا خِلُوْنَ ﴿ قَالَ مَجُلْنِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُوْنَ اَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابُ فَإِذَا دَخَلُتُمُوْهُ فَإِنَّكُمْ غَلِبُونَ \* وَعَلَى اللهِ فَتَوَكَّلُوْا عَلَيْهِمُ الْبَابُ فَإِذَا دَخَلُتُمُوهُ فَا اللهِ فَتَو

" کہنے گئے اے موی ٰاس زمین میں تو ہڑی جابرقوم (آباد) ہے اور ہم ہرگز داخل نہ ہوں گے اس میں جب تک وہ نکل نہ جو اس کے اس میں جب تک وہ نکل نہ جا کیں اس سے تو پھر ہم ضرور داخل ہوں گے۔ (اس وقت) کہا دوآ دمیوں نے جو (الله سے ) ڈرنے والے تھے، انعام فر مایا تھا الله نے جن پر کہ (بے دھڑک) داخل ہوجاؤ ان پر دروازہ سے اور جب تم داخل ہو گے دروازہ سے تو یقینا تم غالب آجاؤ گے اور الله پر بھروسہ کروا گر ہوتم ایمان دار''۔

امام ابن جریراور ابن منذر نے حضرت قیادہ رحمہ اللہ سے جبارین کا پیمفہوم ذکر کیا ہے کہ ہمارے لئے یہ بات ذکر کی گئ کہان کے ایسے جسم اور صور تیں تھیں جو کسی اور کی نتھیں (3)۔

امام عبدالرزاق اورعبد بن حمید نے قیادہ سے بیقول نقل کیا ہے وہ جسموں میں ہم سے طویل اور توت میں سخت تھے (4)۔ امام ابن عبدالحکم نے فتوح مصر میں حضرت ابوضمر ہ رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت موکیٰ علیہ السلام کی قوم کے ستر آ دمیوں نے عمالقہ کے ایک آ دمی کے موزے کے نیچے سایہ حاصل کیا۔

امام بیمقی نے شعب الایمان میں حضرت زید بن اسلم رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ مجھے یے خبر پینچی ہے کہ بجواوراس کے بچ عمالقہ کے ایک آ دمی کی آ نکھ کے گڑھے میں سوئے ہوئے دکھھے گئے (5)۔

2 تغيرطري، زيرآيت بذا، جلد 6 مفر 207 ، داراحيا والتراث العربي بيروت

1 يَفْسِر عبد الرزاق، جلد 2 معنى 13 ، بيروت

4 يتفير عبد الرزاق ، زيرآيت بذا ، جلد 2 مفحد 15 ، بيروت

3\_الينا، جلد6، صفي 209

5\_شعب الايمان، جلد 7، صغيد 404، دار الكتب العلميه بيردت

ا مام ابن ا بی حاتم نے حضرت انس رضی الله عند بن ما لک سے روایت نقل کی ہے کہ اس نے لاٹھی بکڑی اور اس میں کسی چیز کو ما یا پھر زمین میں پچاس یا پچین انداز ولگا یا پھر کہا عمالقہ اتنے لمبے تھے۔

امام ابن جریدادرابن ابی جاتم نے حضرت ابن عباس رضی الله منها سے دوایت نقل کی ہے کہ حضرت موئی علیہ السلام کو تھی دیا گیا کہ آپ جبار کے شہر میں دافل ہوں آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ چل پڑے یہاں تک کہ مدین طیبہ کے قریب جا پنچے۔

یشہرار بجاء تھا حضرت موئی علیہ السلام نے ہر قبیلہ سے ایک آ دمی روانہ کیا کہ وہ اس قوم کی خبر اس کے پاس لا کیس ۔ حضرت موئی علیہ السلام کے بھیجے ہوئے افر ادشہر میں دافل ہوئے تو عمالقہ کی مصیبت، جسم اور عظمت کا بجیب امر دیکھا۔ بیلوگ ان کے ایک باغ میں دافل ہوئے۔ باغ کا مالک آیا تا کہ اس کی فصل کائے۔ وہ چلی کاشنے لگا۔ اس نے ان لوگوں کے نشانات کے ایک باغ میں دافل ہوئے۔ باغ کا مالک آیا تا کہ اس کی فصل کائے۔ وہ چلی کاشنے لگا۔ اس نے ان لوگوں کے نشانات دیکھے تو ان کا بیچھا کیا۔ جب بھی ان میں سے کسی تک پہنچتا اسے پکڑتا تو اسے بھی چلل کے ساتھ اپنی آسین میں رکھ لیتا۔ بعد میں اپنے بادشاہ کے پاس شان و شوکت اور معاملہ دیکھ میں اپنے بادشاہ کے پاس گا اور ان سب کو اس کے ساتھ اپنی آئے جو پھیائی تو میں ان متعلق میں المام کے پاس واپس آئے جو پھیائی تو وہ اپنے والد اور دوست کو اسے بادشاہ کے بارے میں بتایا۔ حضرت موئی علیہ السلام کے پاس واپس آئے جو پھیائی تو وہ اپنے والد اور دوست کو بنا ہا کہ اس کو جھیایا۔ یہی وہ دوافر او ہیں جن کے بارے میں الله تعالی نے فرمایا تھی صرف دوآ دمیوں یوشع بن فون اور کالب بن بوحن بن فون اور کالب بن بوحن بنیا ہے جا بہی وہ کی آئی بین کی کھی اگو دی کے بارے میں الله تعالی نے فرمایا تا کہ اس کو جھیایا۔ یہی وہ دوافر او ہیں جن کے بارے میں الله تعالی نے فرمایا تا کہ علمت کی بین فون اور کالے اس کی بی دورون میں کے کا کہ کہ کے بارے میں الله تعالی نے فرمایا تا کہ دورون میں کے کھی کے گوئی کا کو بارے کہاں کے بارے میں الله تعالی نے فرمایا تا کہ کی دورون کی کے کھی کے گوئی کی کے بارے میں الله تعالی نے فرمایا تا کی کی کھی کے کہن وہ کی کھی کے گوئی کی کہ بارے میں دورون کی کے بارے میں دورون کی کی کی کے بارے میں دورون کی کی کھی کے کہ کی دورون کی کے کام کی کیا گوئی کی کھی کے کہ کی دورون کی کی کھی کے کہ کی کے کہ کی کو کی کی کی کی کی کی کی کھی کے کو کھی کی کو کی کو کی کھی کی کو کی کی کی کی کی کی کی کھی کے کو کی کو کھی کے کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کے کی کی کی کھی کے کو کی کو کی کی کی کو کی کی کی کی کی کی کو کی کو

امام ابن جریراورا بن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روابیت نقل کی ہے کہ ارض مقد سہ ہے مراد جبابرہ کا شہر ہے۔ جب حضرت موئی علیہ السلام اور آپ کی قوم وہاں پیٹی تو حضرت موئی علیہ السلام نے بارہ آ دمیوں کو بھیجا۔ یبی وہ نقیب بیل جن کا الله تعالیٰ نے ذکر کیا تا کہ وہ عمالقہ کی نہر لا تیں بیلوگ چلے تو آبیں جبابرہ میں سے ایک آ دمی ملا ہو اس نے ان سب کو اپنی اوڑھنی میں لے لیا۔ آئیس اٹھا یہ بہاں تک کہ آئیس اپنے شہر لے آیا۔ اپنی قوم میں مناوی کی ۔ لوگ اس کے پاس جمع ہو گئے ۔ لوگوں نے لیو چھاتم کون ہو؟ ان لوگوں نے کہا ہم حضرت موئی علیہ السلام کی قوم سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہم اس لئے یہاں آئے ہیں تا کہ تبہاری خبر حضرت موئی علیہ السلام اور ان کی قوم کے پاس جا کا اور آئیس کہوان کے پھلوں کا اندازہ کر لو۔ جب یہ تھا ۔ جبابرہ نے آئیس کہا حضرت موئی علیہ السلام اور ان کی قوم کے پاس جا کا اور آئیس کہوان کے پھلوں کا اندازہ کر لو۔ جب یہ تھا ۔ جبابرہ نے آئیس کہا حضرت موئی علیہ السلام اور ان کی قوم کے پاس جا کا اور آئیس کہوان کے پھلوں کا اندازہ کر لو۔ جب یہ لوگ حضرت موئی علیہ السلام کی اتباع کی اور دونوں نے حضرت موئی علیہ السلام کی اتباع کی اور دونوں نے حضرت موئی علیہ السلام کی اتباع کی اور دونوں نے حضرت موئی علیہ السلام کی اتباع کی اور دونوں نے حضرت موئی علیہ السلام کی ہر مایا اس دواز سے مراد حضرت یوشع بن نون اور موئی کا لیا تھی دولوں کے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما ہے روایت نقل کی ہے کہ رجلان سے مراد حضرت یوشع بن نون اور کا کاب تھے (3)۔

امام عبد بن حمید نے حصرت عطیہ عوفی رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ رجلان سے مراد کالب اور پوشع بن نون تھے۔ یہ حصرت مولی علیہ السلام کے نوجوان ساتھی تھے۔

عبدالرزاق،عبد بن جمید،ابن جریراورابن منذرنے قادہ سے روایت نقل کی ہے کہ وہ یکنے اُفُونَ کو یُکھناؤُونَ پڑھتے (1)۔ امام ابن جریر نے حفزت سعید بن جبیر رضی الله عندسے روایت نقل کی ہے کہ وہ اسے (یُکھناؤُونَ) یاء کے ضمہ کے ساتھ پڑھتے (2)۔

ا مام ابن منذرنے حضرت سعید بن جبیر رضی الله عنہ ہے روایت نقل کی ہے کہ بیددوافر ادد شمن قوم سے تعلق رکھتے تھے بعد میں حضرت موئی علیہ السلام کے ساتھی بن گئے۔

امام حاکم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے جبکہ امام حاکم نے اسے پیچے قرار دیا ہے کہ وہ پینچافوُن کو پاء کے ضمہ کے ساتھ پڑھتے۔

امام عبد بن حميد في حصرت عاصم رحمه الله سي يقر أت نقل كى ب كدوه ياء كفته كساته برا هقه

امام ابن جریر نے حضرت ضحاک رحمہ الله سے بیروایت نقل کی ہے کہ الله تعالیٰ نے ان دونوں پر ہدایت کا انعام کیا دونوں کو ہدایت سے نوازا۔ بیدونوں حضرت مولیٰ علیہ السلام کے دین پر تصے اور جبابرہ کے شہر میں رہتے تھے (3)۔

امام ابن جریر نے حضرت مہل بن علی رحمہ الله سے بیقو لُقل کیا ہے کہ الله تعالیٰ نے ان پرخوف کے ساتھ انعام کیا (4)۔ امام عبد بن حمید نے مجاہد سے بیقو لُقل کیا ہے کہ بیدونو ل نقیبوں میں سے تھے اور رباب سے مراد جبابرہ کا شہر ہے۔

# قَالُوْالِبُوْلِي إِنَّالَنْ نَّدُخُلَهَ آبَدُامًا وَامُوْافِيْهَافَاذُهَبْ آنْتَوَى بَاللَّكَ وَالْمُوَافِيْهَافَاذُهَبْ آنْتَوَى بَاللَّكَ وَالْمُوَافِيْهَافَاذُهَبْ آنْتَوَى بَاللَّكَ وَالْمُوافِي فَقَاتِلاً إِنَّاهُهُنَا فَعِدُونَ ﴿

'' کہنے لگے اے مویٰ! ہم تو ہر گر داخل نہ ہوں گے اس میں قیامت تک جب تک وہ وہاں ہیں پس جاؤتم اور تمہار ارب اور دونوں لڑو (ان سے ) ہم تو یہاں ہی میٹھیں گئ'۔

امام احمد،امام نسائی اور ابن حبان نے حصرت انس رضی الله عندے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله مالی الله مالی الله علی جب بدر کی طرف روانہ ہوئے تو مسلمانوں ہے مشورہ طلب کیا۔ حضرت عمر نے مشورہ عرض کیا۔ حضور سلی آئی آئی آئی نے ان سے پھر مشورہ طلب کیا تو انصار نے کہا اے انصار کی جماعت رسول الله سلی آئی تی تمہارا ارادہ کرتے ہیں ۔ تو انصار کی نے کہا ہم وہ بات نہیں کریں گے جو بنواسرائیل نے کہی تھی۔ اس ذات کی شم جس نے آپ سلی آئی آئی کم کویں کے ساتھ مبعوث کیا اگر آپ اس کے جگر کے کلڑوں کو برک نماولے جائیں تو ہم آپ سلی آئی آئی کی اتباع کریں گے (5)۔

1- تغييرطبري، زيرآيت بذا، جلد 6 منحه 213 ، دارا حياء التراث العربي بيروت

امام احمد اور ابن مردویہ کے حضرت عتبہ بن عبد اسلمیٰ رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم سالی آیہ آئی نے اپنے صحابہ سے فر مایا کیا تم جہا ذہیں کرو گے؟ صحابہ نے عرض کی کیول نہیں؟ ہم وہ بات نہیں کریں گے جو بنوا سرائیل نے کی بلکہ آپ اور آپ کا رب جائے قال کرے، ہم تمہاری معیت میں جنگ کریں گے (1)۔

امام احمد نے حفزت طارق بن شہاب رحمہ الله ہے روایت نقل کی ہے کہ حفزت مقد ادر ضی الله عند نے بدر کے روز رسول الله ملٹی اللّٰہ ملٹی اللّٰہ ملٹی اللّٰہ اللّٰہ

امام بخاری، امام حاکم، ابونیم اور بیمقی نے دلائل میں حضرت ابن مسعود رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے میں نے مقداد کو ایسے مقام پر دیکھا، میں اس کے مقام پر ہوتا تو یہ مجھے ہر دوسرے مقام سے مجبوب ہوتا۔ وہ رسول الله سلتی آیا تی کی فدمت میں حاضر ہوئے جبکہ رسول الله سلتی آیا تی ہم وہ خدمت میں حاضر ہوئے جبکہ رسول الله سلتی آیا تی ہم وہ بات نہیں کریں گے جو بنواسر ایکل نے حضرت موئی علیہ السلام سے کہی بلکہ ہم آپ سلتی آیا تی دائیں، آپ سلتی آیا تی کی بلکہ ہم آپ سلتی آیا تی کی اور دیکھا کہ وہ بائیس میں اور آپ سلتی آیا تی کی جی جنگ کریں گے۔ میں نے رسول الله سلتی آیا تی کا چبر وانور دیکھا کہ وہ اس بات کی وجہ سے چیک اٹھا اور خوش ہوگیا (3)۔

## قَالَ مَبِ إِنِّى لاَ آمُلِكُ إِلَّا نَفْسِى وَ آخِيُ فَافُرُقُ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ الْقَوْمِ الْفُسِوَيْنَ ﴿ الفُسِوَيْنَ ﴿ الفُسِوَيْنَ ﴿ الفُسِوَيْنَ ﴿ الفُسِوَيْنَ ﴿ الفُسِوَيْنَ ﴿ المُفَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالَمُ المُعَالِمُ المُعَالَمُ المُعَالِمُ المُعَالَمُ المُعَلِمُ المُعَالَمُ المُعَالَمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَالَمُ المُعَالَمُ المُعَلِمُ المُعَالَمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ الْعُلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ اللَّهُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِل

'' مویٰ نے عرض کی اے میرے رب! میں مالک نہیں ہوں بجز اپنی ذات کے اور اپنے بھائی کے پس جدائی ڈال دے ہمارے درمیان اور اس نافر مان قوم کے درمیان'۔

امام ابن جریر نے حضرت سدی رحمہ الله ہے روایت نقل کی ہے کہ جب بنواسرائیل نے حضرت موکی علیہ السلام سے کہا اِذْهَبُ آنْتَ وَدَبْكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هُمُنَا قَاعِلُونَ) تو حضرت موکی علیہ السلام غصے ہو گئے اور بنواسرائیل کے لئے ان الفاظ میں بددعا کی بددعا کرنے میں حضرت موکی علیہ السلام ہے جلدی ہوئی تھی۔ جب بنواسرائیل پرتیہ کاعذاب مسلط کردیا گیا تو

2 ـ الينا، جلد 4، صنحه 314

1\_مندامام احد، جلد4، صغيد 184 ، دارصا دربيروت

4 تفسرطبري، زيرة بت بذا، جلد 6 صفحه 216

3\_متدرك عاكم ، جلد 3 مفي 392 (5486) دار الكتب العلميد بيروت

حضرت موی علیہ السلام شرمندہ ہوئے۔ جب آپ شرمندہ ہوئے تو الله تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی کی فکار تاُس عَلَی الْفَوْ هِر اِنْفُسِقِیْنَ یعنی اس قوم بڑمگین نہ ہوں جنہیں آپ نے فاسق کا نام دیا ہے (1)۔

امام ابن جریراور ابن ابی حاتم نے حضرت علی رحمہ الله کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ آپ نے فافر کی کا معنی اِفْضَلُ کیا ہے یعنی ہمارے اور ان کے درمیان جدائی ڈال دے (2)۔

### قَالَ فَإِنَّهَامُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمُ ٱلْهَبِعِيْنَ سَنَةً عَيَيْهُوْنَ فِالْأَلْمِ الْعَلَيْ فَالْأَلْمِ الْ فَلَاتَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفُسِقِيْنَ ۞

الله نے فر مایا تو بیسرز مین حرام کردی گئی ہے ان پر چالیس سال تک سرگرداں پھریں گے زمین میں۔ سونٹم مگین ہول آب اس نافر مان قوم (کے انجام) یہ۔

امام ابن جریر نے حضرت قادہ رحمہ الله ہے بیقول قل کیا ہے کہ بیشہ ان پر ہمیشہ کے لئے حرام کردیا گیا اور یکتینی ٹوئ الْاَئْنِ ضِ کے بارے میں فرمایا کہ وہ جالیس سال تک اس صحراء میں بھلکتے رہے (3)۔

امام ابن جریراور ابن منذرنے حضرت قادہ رحمہ الله ہے روایت نقل کی ہے کہ ان پر بستیاں جرام کردگ گئیں تھیں۔ وہ کسی
بستی میں نہیں اترتے تھے اور نہ تی اس پر قادر تھے۔ وہ چالس سال تک اطواء کا پیچھا کرتے رہے۔ اطواء ہے مراد کنویں ہیں۔
ہمارے سامنے یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت موئی علیہ السلام چالیس سالوں میں فوت ہو گئے اور آپ کے ساتھ جانے والے
ہنواسرائیل میں ہے ان دوافر ادکے علاوہ ان کا کوئی فرد داخل نہیں ہوا بلکہ ان کی اولا دیں اور وہ دوخض داخل ہوئے جنہوں
نے وہ بات کہی جو کہی (4)۔

امام ابن جریراور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت نقل کی ہے کہ بنوا سرائیل چالیس سال تک

1 تغيير طرى، زيرآيت بذا، جلد 6، صفحه 217 ، دارا حياء التراث العربي بيروت

تیک ریستان میں رہے۔ اس تیک ریستان میں بی حضرت موئی علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام فوت ہوگے اور وہ بھی فوت ہوگے جن کی عمر چالیس سال سے ذاکر تھی۔ جب چالیس سال گزرگے تو حضرت ہوشع بن نون نے آئیس ہمت دلائی۔ حضرت موئی علیہ السلام کے بعد آپ ہی بنواسرا کیل کے معاملات چلارہے تھے۔ آئیس کہا گیا کہ آج جعد کا دن ہو بنواسرا کیل نے مقدس شہرکوفتح کرنے کا ارادہ کیا۔ سورج غروب ہونے کر تیں ہوگیا۔ حضرت ہوشع کوفوف ہوا کہ اگر ہفتہ کی رات داخل ہوگئی تو وہ ہفتہ کے تھم میں داخل ہو جا کیں گرا ہے۔ آپ نے سورج کوندادی اور کہا جھے بھی تھم دیا گیا ہے اور تھے کی رات داخل ہوگئی تو وہ ہفتہ کے تھم میں داخل ہو جا کیں گر اس نے سورج کوندادی اور کہا گئی ہو جا کہ اس کے سے معالی ہو جا کہ گئی ہو گئ

امام ابن جریر نے حضرت مجاہد رحمہ الله ہے روایت نقل کی ہے کہ بنو اسرائیل جالیس سال تک تید کے ریگستان میں رہے۔ وہ وہاں شبح کرتے جہاں انہوں نے مجاں انہوں نے شام کی ہوتی اور وہاں شام کرتے جہاں انہوں نے مجاں انہوں کے ہوتی (1)۔

امام ابن جریراور ابواشیخ نے عظمۃ میں حضرت وجب بن مدہرضی الله عنہ ہے روایت نقل کی ہے کہ جب بنی اسرائیل پر الله تعالیٰ نے حرام کردیا کہ وہ چالیس سال تک ارض مقد سہ میں داخل ہوں وہ زمین میں سرگرداں بھرتے رہے بنواسرائیل نے حضرت موئی علیہ السلام نے فرمایا جوتم کھاؤ گے الله تعالیٰ وہ تمہارے پاس لائے گا۔ انہوں نے عرض کی وہ کہاں ہے ہمارے پاس آئے گا؟ فرمایا الله تعالیٰ تم پر بکی پکائی روئی نازل تمہارے پاس لائے گا۔ انہوں نے عرض کی وہ کہاں ہے ہمارے پاس آئے گا؟ فرمایا الله تعالیٰ تم پر بکی پکائی روئی نازل فرمائے گا۔ ان پرمن نازل ہوتا تھا۔ یہ بیلی دوئی ہوتی اور کئی جیسی ہوتی۔ عرض کی ہم سالن کہاں ہے لیس گا؟ ہوا بیران کے پاس لاتی۔ یہ ہمیں گوشت کا بدل سے گا؟ فرمایا الله تعالیٰ ہم ہوتے کیا استعال کریں گے۔ فرمایا چالیس سال تک تمہارا لباس بوسیدہ نہیں ہوگا۔ بنو اسرائیل نے عرض کی ہم جوتے کیا استعال کریں گے؟ فرمایا چالیس سال تک کی کا تسمہ بھی نہیں ٹوٹے گا۔ لوگوں نے عرض کی ہمارے بال چھوٹا کپڑ اس کے ساتھ بڑھتا جائے گا۔ عرض کی ہمارے بالی چھوٹا کپڑ اس کے ساتھ بڑھتا جائے گا۔ عرض کی ہمارے کئے پانی کہاں ہے آئے گا؟ فرمایا الله تعالی بندوبست فرمادے گا۔ الله تعالیٰ نے حضرت موئی علیہ السلام کو تھم دیا کہ بھر پراپئی چھڑی ناریں۔ عرض کی ہم کیے دیکھیں ہمیں تو تار بی ڈھانپ لیتی ہے۔ آپ نے نشکر کے درمیان فرما ایک سے مصل کریں گے جبکہ سورج کی دھوپ ہم پر بڑی سخت ہوتی ہوتے ہوتی ہوتے ہوتی ہم کیا۔ عرض کی جم جوتے ہوتی کی ہم کیا۔ عرض کی جم جوتے ہوتی کی ہم کیا۔ عرض کی ہم کیک دوھوپ ہم پر بڑی سخت ہموتی ہے۔ آپ نے نشکر روثن ہوگیا۔ عرض کی ہم سایہ کیسے حاصل کریں گے جبکہ سورج کی دھوپ ہم پر بڑی سخت ہموتی ہے۔ آپ نے نشکر روثن ہوگیا۔ عرض کی ہم سایہ کیسے حاصل کریں گے جبکہ سورج کی دھوپ ہم پر بڑی سخت ہوتی ہے۔

<sup>1</sup> تفيرطري، زيرآيت بذا، جلد 6 منى 223 ، داراحياء الراث العربي بيروت

فر مايا الله تعالى تم يرباول سے سابيفر مائے گا۔

امام ابن جریر نے حضرت رہتے بن انس رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ تیہ میں بادل ان پر پانچ یا چیوفرائخ تک سایہ کرتا۔ جب بھی وہ صبح کرتے تو چل پڑتے ، جب شام ہوتی تو وہ اسی جگہ ہوتے جہاں سے انہوں نے کوچ کیا ہوتا۔ وہ چالیس سال تک ایسے ہی رہے۔ وہ اس جگہ ہوتے ، ان کے ساتھ طور کا سال تک ایسے ہی رہے۔ وہ اس جگہ ہوتے ، ان کے ساتھ طور کا پھر تھا جے وہ ساتھ ساتھ اٹھائے پھرتے۔ جب وہ کسی جگہ فروش ہوتے تو حضرت موٹی علیہ السلام اس پر چیمڑی مارتے تو اس میں سے بارہ چشمے پھوٹ پڑتے۔

امام ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت نقل کی ہے ان کے لئے تیہ میں ایسے کیڑے پیدا کئے گئے جو نہ بوسیدہ ہوئے اور نہ ہی تکھلتے۔

امام عبدالرزاق،عبد بن حمیداورابن منذر نے حضرت طاؤس رحمہ الله ہے روایت نقل کی ہے کہ بنواسرائیل جب تیمیں تصوّوان کے کیڑے اس طرح بڑھتے جاتے جس طرح وہ جوان ہوتے۔

امام عبد بن حمید نے حضرت حسن بھری رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لئے پانی طلب کیا تو الله تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی کی تونے میرے بندوں کو گدھوں کی جماعت کے نام سے یاد کیا ہے میں نے تم پر ارض مقد سہ کو ترام کر دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے میرے رب میری قبرارض مقد سہ سے آئی دور بنتی دور پھر بھوتو تم اسے ارض مقد سہ بنادے جتنی دور پھر بھوتو تم اسے ارض مقد سہ سے اتناد ورد یکھو گے جتنا پھر بھینکا جا سکتا ہے۔

ا مام عبد بن حمید حضرت مجاہد رحمہ الله ب روایت نقل کرتے ہیں کہ جب موی علیہ السلام نے اپنی قوم کے لئے بارش کو طلب کیا تو انہیں پانی سے نواز دیا گیا تو حضرت موی علیہ السلام نے کہا اے گدھو پانی ہو۔ الله تعالیٰ نے آپ کواس امرے منع کیا اور فرمایا میرے بندوں کو یاحمیر کے نام ہے نہ ریکا رو۔

ا مام ابن جریر، ابن ابی حاتم اور ابوالشیخ نے حقرت ابن عباس رضی الله عنبما سے روایت نقل کی ہے کہ فلا تأس کامعنی تو عملین نہ ہو(1)۔

ا مام طستی نے مسائل میں حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت نافع بن ازرق رحمہ الله نے آپ سے عرض کیا مجھے الله تغالی کے فرمان فکا تأتش کے بارے میں بتا ہے فرمایا اس کامعنی ہے توغم نہ کرے عرض کی کیا عرب اس معنی کوجانتے ہیں؟ فرمایا ہال، کیا آپ نے امرو القیس کو کہتے ہوئے ہیں سنا۔

وُقُوفًا بِهَا صَحْبِي عَلَى مَطِيهِم يَقُولُونَ لَا تَهْلِكُ أَسَى وَ تَجَلَّلُ وَاللَّهُ أَسَى وَ تَجَلَّلُ وال

<sup>1</sup> تفيرطري، زيرآيت بذا، جلد 6 صفحه 223 ، داراحياء التراث العربي بيروت

امام عبد الرزاق نے مصنف میں اور حاکم نے حضرت ابو ہریرہ رضی الله عندسے روایت نقل کی ہے جبکہ حاکم نے اس روایت کوچیج قرار دیاہے کہ میں نے رسول الله ملیّا ایکی کوارشا دفر ماتے ہوئے سا کہا یک نبی نے اہل شہر سے جہاد کیا۔ جب شہر کوفتح کرنے والے تصفیقو سورج غروب ہونے لگا۔اس نبی نے سورج سے کہاتو بھی حکم دیا گیا ہے اور مجھے بھی حکم دیا گیا ہے۔ میں تختجے اپناواسطہ دیتا ہوں کہ تو دن کے وقت میں ہی تھم جاتو اللہ تعالی نے اس سورج کوروک لیا یہاں تک کہ اس نبی نے اس شہر کوفتح کرلیا۔اس وفت لوگ جب مال غنیمت حاصل کرتے تو اسے قربان گاہ میں جمع کرتے آگ آتی جواس مال کوکھا جاتی۔ جب انہوں نے مال غنیمت کو حاصل کرلیا تو مال کو قربان گاہ میں رکھا۔ آگ اے کھانے کے لئے نہ آئی۔ لوگوں نے عرض کی اے اللہ کے نبی کیا وجہ ہے ہماری قربانی قبول نہیں ہوئی ،فر مایاتم میں ہے بسی نے خیات کی ہے۔عرض کی ہمیں سے کیے پتہ چلے گا کہ ہم میں ہے کس نے خیانت کی ہے؟ وہ بارہ قبائل تھے۔فر مایا ہر قبیلہ کا سردار میری بیعت کرے گا۔ ہر قبیلہ كرردارنے بيت كى \_آب كا ہاتھ ايك آدى كے ساتھ چےك گيا۔ لوگوں نے اس سے كہا تيرے ياس خيانت كا مالى ہے؟ اس نے کہا ہاں میرے پاس خیانت کا مال ہے۔ یو چھاوہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ وہ بیل کا سرہے جوسونے کا بنا ہواہے، وہ مجھے اچھالگا تو میں نے اسے چوری کرلیا۔وہ اسے لے آیا اورغنیمت کے مال میں رکھ دیا۔ آگ آئی اور اس مال کو کھا گئ۔ کعب نے کہاالله اوراس کے رسول نے سچ فر مایا،الله کی شم تو رات میں ایسا ہی واقعہ ہے۔ پھر یو چھااے ابو ہر پرہ رضی الله عند کیا نبی کریم سلٹی آیل نے تنہیں بتایا کہ وہ نبی کون تھا؟ کہاوہ حضرت پوشع بن نون تھے۔ یو چھا کیا تنہیں یہ بتایا کہ وہ کون سا دیہات تھا کہاوہ اربحا کا شہرتھاعبدالرزاق کی روایت میں ہے کہ رسول الله سن ایکم نے فرمایا ہم ہے قبل کسی کے لئے بھی مال غنیمت حلال نہیں کیا گیا۔اس کی وجہ یہ ہے کہ الله تعالیٰ نے ہماری کمزوری کودیکھا تواہے ہمارے لئے یا کیزہ بنا دیا۔اس کا گمان ہے کہ سورج کسی کے لئے اس سے قبل نداس کے بعدروکا گیا(1)۔

وَاتُلُ عَلَيْهِمْ نَبَا ابْنَى ادَمَ بِالْحَقِّ اِذُ قَرَّبَا قُرْبَانًا قَتُقُبِّلَ مِنَ الْحَقِّ اِذُ قَرَّبَا قُرْبَانًا قَتُقُبِّلَ مِنَ الْأَخَرِ لَا قَالَ لَا قَتُلَنَّكُ لَا قَالَ اِتَّمَا اللهُ مِنَ الْأُخَرِ لَا قَالَ لَا قَتُلَنَّكُ لَا قَالَ اللهُ مِنَ الْأُخَرِ لَا قَالَ لَا قَتُلَنَّكُ لَا قَتُلَنَّكُ لَا قَتُلَا اللهُ مِنَ الْأُخَرِ لَا قَالَ لَا قَتُلَنَّكُ لَا قَتُلَنَّكُ لَا قَتُلَا اللهُ مِنَ الْمُتَقِينَ ﴿ وَاللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ الْمُتَقِينُ ﴿ وَاللَّهُ مِنَ الْمُتَقِينُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَقِيدُنَ ﴿ وَاللَّهُ مِنَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنَ اللّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللّهُ مَنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُل

"اورآپ پڑھ سنائے الی خبر دوفر زندان " دم کی ٹھیک ٹھیک جب دونوں نے قربانی دی تو قبول کی گئی ایک سے اور نہ قبول کی گئی ایک سے اور نہ قبول کی گئی دوسرے سے۔ (اس دوسرے نے) کہا (توبلا وجہناراض ہوتا ہے) قبول فرما تا ہے اللہ صرف پر ہیزگاروں سے "۔

امام ابن جربر حفزت ابن مسعود رضی الله عنه ب وه صحابه کرام سے روایت کرتے ہیں که حفزت آ دم علیه السلام کے ہاں جب بھی کوئی ولادت ہوتی تو بچے کی شادمی دوسری باری ہے جب کھی کوئی ولادت ہوتی تو بچے کی شادمی دوسری باری

<sup>1</sup>\_متدرك حاكم ،جلد 2، منحد 151 (2618) ، دار الكتب العلميد بيروت

کی بچی ہے کردیے اوراس باری کی بچی کی شادی دوسری باری کے بچے سے کردیے یہاں تک کدان کے ہاں دو بچے پیدا ہوئے،ایک کانام قابیل اور دوسرے کا ہابیل تھا۔قابیل زراعت پیشہ تھا اور ہابیل کے مال مویش تھے۔قابیل بڑا تھا۔اس کی جرواں بہن ہابیل کی جروال بہن سے زیادہ خوبصورت تھی۔ ہابیل نے مطالبہ کیا کہ اس کا عقد نکاح قابیل کی بہن سے کیا جائے تو قائیل نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا یہ میری بہن ہے۔میرے ساتھ پیدا ہوئی۔ یہ تیری جڑوال بہن سے زیادہ خوبصورت ہے۔ میں زیادہ حق دارہوں کہ میرااس کے ساتھ عقد نکاح کیا جائے۔اس کے والد حضرت آ دم علیہ السلام نے قابیل کو حکم دیا کہ وہ اپنی بہن کا نکاح ہا بیل ہے کردے۔ تواس نے انکار کردیا دونوں نے قربانی دی کہ کون اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنے کاحق دار ہے جبکہ حضرت آ دم علیہ السلام و بال موجود نہ تھے۔ وہ مکہ مکرمہ کی زیارت کے لئے گئے ہوئے تھے۔حضرت آ دم علیہ السلام نے آسان سے کہا کہ میرے بیج کی امانت کے ساتھ حفاظت کر ۔ تواس نے انکار کردیا۔ زمین سے کہا تواس نے بھی انکار کر دیا۔ پہاوڑں سے کہا تو انہوں نے بھی انکار کردیا۔ قابیل سے کہا تو اس نے کہا ہاں میں تیار ہوں۔ آپ جا کیں، واپس آ کیں آپائے گھروالوں کوایے ہی یا کیں گے جوآپ کوخوش کرےگا۔ جب حضرت آوم علیہ السلام چلے گئے۔ تو دونوں نے قربانی دی قابیل اینے بھائی ہابیل برفخر کرتااور کہتا میں تیری بنسبت اس کازیادہ مستحق ہوں۔ یہ میری بہن ہے، میں جھے سے بڑا ہوں ادر میں اپنے والد کا وصی ہوں۔ جب دونوں نے قربانی دی ہابیل کی قربانی موٹا جانورتھا جبکہ قابیل کی قربانی سٹوں والا گھہ تھا اس میں ایک بڑا سٹرد یکھاء اسے صاف کیا اور خود کھالیا۔ آگ نازل ہوئی ہابیل کی قربانی کو کھالیا اور قابیل کی قربانی کو چھوڑ دیا۔ قابیل غصے ہوگیا اور کہا میں مجھے تل کردوں گاتا کہ تو میری بہن سے شادی نہ کرسکے ہابیل نے بیکہا إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِن الْمُتَّقِينُ ۞ لَينُ بَسَطْتً إِنَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا آنَابِاسِطٍ يَّدِي إِلَيْكَ لِاَ قَتُلَكَ ﴿ إِنِّ آخَافُ اللهَ مَا سَالُعُلَمِينَ۞ إِنِّ آ أُمِ اللهُ أَنْ تَتُمُو آبا ثِينَ وَ إِنْهِ كَ لِعِن مِيرِ عَلَى كَا كَناه تيرِ عَكَناه كِساتِه لل جائع جوتيري كردن ميں ہے(1)۔

امام عبد بن جمید، ابن جریر، ابن منذر، ابن ابی حاتم اور ابن عساکر نے عدہ سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی الله عنهما دیا ہے روایت نقل کی ہے کہ حضرت آ دم علیہ السلام کوئع کیا گیا تھا کہ ابن لاکی کا نکاح اس کے جڑواں بھائی ہے کہ بیہ کیے مہدیا گیا کہ وہ اس کے دوسرے باری میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا گیا کہ وہ اس کے دوسرے باری میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتی تھی۔ اسی اثنا میں ایک دفعہ ایک خوبصورت لڑکی اور ووسری دفعہ بدصورت لڑکی پیدا ہوئی۔ بدصورت کے بھائی نے کہا تو اپنی بہن کا نکاح مجھے کر دے میں تیرا نکاح اپنی بہن سے کردیتا ہوں۔ دوسرے نے کہا نہیں میں اپنی بہن کا زیادہ ستحق ہوں۔ دونوں نے قربانی دی۔ ریوڑ والا سفیدرنگ کا دنبہ لا یا جبکہ بھیتی والافصل کا ایک گھالا یا۔ مینڈ ھے والے کی قربانی قبول کر کیا جبکہ کھیتی والے کی قربانی قبول کر ایک گئی۔ الله تعالیٰ نے اسے چالیس سال تک جنت میں نز انہ کئے رکھا۔ یہی وہ مینڈ ھا ہے جے حضرت ابر اہیم نے ذیج کیا جبکہ کھیتی والے کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ تمام بنوآ دم اس کا شتکار کی اولا دہیں۔

امام اسحاق بن بشرنے مبتداء میں اور امام ابن عسا کر حمہم الله نے اپنی تاریخ میں حضرت جو بیر ااور حضرت مقاتل کے

<sup>1</sup> تفير طرى، زيرآيت بذا، جلد 6 صفحه 227 ، واراحياء التراث العر في بيروت

واسطہ سے حضرت ضحاک رحمہم الله سے اور وہ حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت آ دم علیہ السلام کی چالس اولا دیں ہوئیں ہیں ہیں ہی اور ہیں بچیاں۔ان میں سے جوزندہ رہے وہ ہا بیل، قابیل، صالح ،عبد الرحمٰن، وہ جس کا نام آپ نے عبد الحارث رکھا ، عود جے شیث بھی کہا جاتا ہے۔اسے بہتہ الله بھی کہا جاتا ہے۔اسے بھائیوں نے اسے سردار بنایا۔ آپ کی اولا دمیں سواع ، یغوث اور نسر بھی تھے۔اللہ تعالی نے حضرت آ دم علیہ السلام کو تھم دیا کہ وہ اس بیچ کی بہن کی دوسرے نیچ کی بہن سے شادی کردے۔

امام ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما ہے روایت نقل کی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولا دکی صورتحال می
تھی کہ وہاں کوئی مسکین نہ تھا جس پرصد قد کیا جا تا ۔ قربانی بہی تھی جے ایک آدی پیش کرتا ہی اثناء میں کہ حضرت آدم علیہ السلام
کے دو بیٹے بیٹھے ہوئے تھے کہ دونوں نے کہا کاش ہم قربانی ویتے ۔ ان میں ہے ایک جانور پالٹا تھا اور دوسرا کھیتی باڑی کرتا تھا۔ ریوڑ کے مالک نے بہترین اور موٹا جانور پیش کیا جبکہ دوسرے نے اپنی فصل کا پچھے حصہ قربانی کے طور پر پیش کیا۔ آگ
آسان سے از کر بکری کو کھا گئی اور فصل کو چھوڑ دیا۔ جس کی قربانی قبول نہ ہوئی اس نے اپنی ہوائی ہے کہا کیا تو لوگوں میں
گھوے پھرے گا جبکہ لوگ میہ جانتے ہوں کہ تو نے قربانی دی۔ وہ قبول ہوگئی جبکہ میری قربانی روس گئی۔ آپ کی قربانی قبول ہوئی تھی اور تھے نہ دو کہ سیس گے اس حال میں کہ تو جھے ہے بہتر ہے۔ اس نے کہا میں تھے ضرور قبل کروں گا۔ جس کی قربانی قبول ہوئی تھی اس نے کہا میں گے ہاتھ بڑھائے کہ جھے قبل کردے تب بھی میں تھے قبل کرنے کے لئے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، میں کی سے مدد طلب نہیں کروں گا جبکہ میں اپناہا تھ جھے قبل کردے تب بھی میں تھے قبل کرنے کے لئے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، میں کی سے مدد طلب نہیں کروں گا جبکہ میں اپناہا تھ جھے تی کردے کے کہائے تھی میں جھے قبل کرنے کے لئے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، میں کی سے مدد طلب نہیں کروں گا جبکہ میں اپناہا تھ

امام ابن جریر نے حضرت ابن عمر رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے وہ دو بیٹے جنہوں نے قربانی دی ان میں سے ایک کا شکاری کرتا تھا اور دوسرار پوڑ پالٹا تھا۔ دونوں کو تھم دیا گیا کہ وہ قربانی پیش کریں۔ جور پوڑ پالٹا تھا اس نے بہترین سب سے موٹا اور سب سے خوبصورت جانور خوش ولی سے پیش کیا جبکہ کا شکاری کرنے والے نے سب سے ناقص فصل شک دلی سے پیش کی ۔ الله تعالی نے رپوڑ پالنے والے کی قربانی قبول کرلی اور کھیتی والے کی قربانی قبول نہی دونوں کا وہی واقعہ ہے جس کا ذکر کتاب الله میں نہ کورہ ہے ، الله کی شم ان میں سے قل ہونے والا بھائی زیادہ طاقتور تھا مگر گناہ سے بیخے کی خواہش نے اسے بھائی پر ہاتھ اٹھانے سے روک دیا (2)۔

امام عبد بن حمید، ابن جریراور ابن منذر نے حضرت مجاہد رحمہ الله سے بیقول نقل کیا ہے کہ ہابیل وقابیل حضرت آدم علیہ السلام کی صلبی اولاد تھی۔ ہابیل نے اپنی کھیتی میں سے نصل السلام کی صلبی اولاد تھی۔ ہابیل نے اپنی کھیتی میں سے نصل قربانی کے طور پر پیش کی۔ الله تعالی نے مینڈھے کی قربانی قبول فرمالی۔ توجس کی قربانی قبول نہ ہوئی تھی اس نے اس سے کہا میں تجھے ضروقتل کروں گا اور اسے قل بھی کردیا۔ الله تعالی نے اس کے ایک یاؤں کو اس کی بینڈلی سے ران تک چسیاں کردیا۔

<sup>1</sup> تفيرطري، زيرآيت بذا، جلد 6 م فحد 225 ، داراحياء التراث العربي بيروت 2-الينا، جلد 6 م فحد 224

یقل کے دن سے لے کر قیامت تک سلسلہ یوں ہی رہے گا اور اس کا منہ بہن کی طرف کر دیا۔ وہ جہاں کہیں بھی جائے گا موسم سر ما میں برف کا باڑہ اسے احاطہ میں لئے ہوگا اور موسم گر ما میں آگ کا ایک باڑہ احاطہ میں لئے ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ فرشتے ہوں گے، جب بھی ایک فرشتہ جائے گا دوسرا آجائے گا (1)۔

امام عبد بن حمید اور ابن جریر نے حضرت حسن بھری رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ بید دونوں افراد بنواسرائیل میں سے تھے۔حضرت آدم علیہ السلام کی صلبی اولا دنتھی بیقر بانی کا سلسلہ بنواسرائیل میں جاری ہوا تھا بیوہ پہلا شخص تھا جواس طریقہ سے فوت ہوا تھا (2)۔

امام ابن ابی حاتم نے حضرت ابودرداءرضی الله عندے روایت نقل کی ہے کہ مجھے یہ یقین ہو جائے کہ الله تعالیٰ نے میری ایک نماز قبول کرلی ہے تو یہ مجھے دنیاو مافیہا ہے بہتر ہے کیونکہ الله تعالیٰ فر ما تا ہے اِنتَمَالَیَتَ قَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُثَقِّقِیْنَ۔

امام ابن ابی الدنیانے کتاب التقوی میں حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عندے روایت نقل کی ہے تقوی کی موجودگ میں کوئی عمل قلیل نہیں اور جوعمل قبول ہوجائے وہ کیسے قلیل ہوسکتا ہے؟

امام ابن البي الدنیائے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمة الله علیہ سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے ایک آومی کوخط لکھا میں سے تھے الله تعالی سے تقوی کی وصیت کرتا ہوں ، الله تعالی تقوی کے بغیر کسی چنے کو قبول نہیں فرما تا ، تقوی کی وصیت کرتا ہوں ، الله تعالی تقوی کے بغیر کسی چنے کو قبول نہیں فرما تا ۔ اس کے وعظ کرنے والے قبہت ہیں اور اس پڑمل کرنے والے تھوڑے ہیں۔

امام ابن الى الدنیا نے حفزت بزید عیص رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ بیں نے موسی بن اعین سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا؟ انہوں نے فرمایا (سیجھ) حلال چیزوں سے بچیس کہیں ایسانہ ہو کہ وہ حرام چیز میں جاکرواقع ہوں۔الله تعالیٰ نے انہیں ہی متقین فرمایا ہے۔

امام ابن الى الدنيا نے حضرت فضاله بن عبيدر حمد الله سے روايت نقل كى ہے كہ مجھے يعلم ہوجائے كہ الله تعالى ميرارائى كے دانے كے برابر على قبول كرلے توبيہ مجھے دنيا و ما فيہاً ہے بہتر ہے كيونكہ الله تعالى فرما تا ہے إقتمائية قبل الله عين المهتق فين ۔ امام ابن سعد اور ابن الى الدنيا نے حضرت قمادہ رحمہ الله سے روايت نقل كى ہے كہ عامر بن عبد القيس نے كہا قرآن كيم ميں ايك آيت مجھے تمام دنيا سے زيادہ بيند ہے كہ ميں سب دنيا وے دوں جس كے بدله ميں الله تعالى مجھے متقين ميں سے بنا دے كيونكہ الله تعالى ارشاد فرما تا ہے إقبمائية قبلُ الله ہے۔

امام ابن الى الدنیانے حضرت ہمام بن یجی رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عامر بن عبد الله موت کے وقت رونے سگے۔ ان سے پوچھا گیا کیوں روتے ہو، کہا کتاب الله میں ایک آیت ہے۔ ان سے کہا گیا کون می آیت ہے؟ تو انہوں نے یہی آیت تلاوت کی۔

امام ابن ابی شیبہ نے حضرت حسن بھری رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملی اللہ عظم الله علی الله تعالی سی

<sup>1</sup> تغییر طبری ، زیرآیت بذا، جلد 6 ، صفحه 225 ، داراحیاء التراث العربی بیروت 2-الینهٔ ، جلد 6 ، مسفحه 228

بندے کاعمل قبول نہیں کرتا یہاں تک کہوہ اس سے راضی ہوجا تا ہے (1)۔

امام ابن الی شیبہ نے حضرت ثابت رحمہ الله ہے روایت نقل کی ہے کہ مطرف کہا کرتے تھے اے الله مجھ ہے ایک دن کا روز ہ ہی تبول کر لے اے الله میرے حق میں ایک نیکی لکھ دے پھر اس آیت کی تلاوت کرتے۔

امام ابن ابی شیبہ نے اس آیت کی تغییر میں ضحاک ہے دوایت نقل کی ہے کہ اس سے مراد ہے کہ جوشرک ہے بچے ہیں (2)۔
امام ابن عساکر نے حصرت ہشام بن یجی رحمہ اللہ ہے وہ اپنے باپ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک سائل حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اپنے بیٹے سے فر مایا اسے ایک دینار دے دو۔ تو ان کے بیٹے نے اسے دینار دے دیا۔ جب وہ سائل چلا گیا تو ان کے بیٹے نے عرض کیا اے والد محترم اللہ تعالی نے اسے قبول فر مالیا ہے؟ حصرت عبد اللہ نے فر مایا اگر میں جانتا کہ اللہ تعالی نے مجھے ایک سجدہ قبول کرلیا ہے یا ایک درہم کا صدقہ قبول کرلیا ہے تو عائب چیز مجھے موت سے زیادہ پہندیدہ نہ ہوتی ، کیا تو جانتا نے اللہ تعالی کس کا عمل قبول فر ما تا ہے؟ پھر ہے آیت تلاوت فر مائی۔

لَوْنُ بَسَطْتَ إِلَّ يَهَ كَ لِتَقْتُلَنِى مَا آنَا بِبَاسِطِيَّ بِيَ إِلَيْكَ لِاَ قُتُلَكَ اللَّهِ اَلْكَ اللَّهُ مَا آنَا بِبَاسِطِيَّ بِي إِلَيْكَ لِاَ قُتُلَكَ اللَّهِ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَنْ أَنْ تَلُوْ آبِ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ أَنْ اللَّهُ مَنْ أَنْ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

'' تو اگرتو بڑھائے میری طرف اُپناہاتھ تا کہ تو قتل کرے مجھے (جب بھی) میں نہیں بڑھانے والا اپناہاتھ تیری طرف تا کہ میں قتل کروں مجھے میں تو ڈر تا ہوں اللہ سے جو ما لک ہے سارے جہانوں کا میں تو یہی چاہتا ہوں کہ تو اٹھالے میرا گناہ ادرا پنا گناہ تا کہ تو ہوجائے دوز خیوں سے اور یہی سزائے ظلم کرنے والوں کی''۔ ادر میں جب خدند میں میں میں تنو نقل کے ہیں کہ شام میں تھے بتریں کے کہ و کسے سے میں تاریخ

امام ابن جریر نے حصرت مجاہدر حمداللہ ہے یہ تنسیر نقل کی ہے کہ ان کی شریعت میں بیتھم تھا کہ جب کوئی آ دمی کسی دوسرے کوگزند بہنچانا چاہتا تو دوسراا ہے چھوڑ دیتا اور اپنا دفاع نہ کرتا (3)۔

امام آبن منذر نے آیت کی تفییر میں حضرت ابن جر بچے رحمہ الله سے بیقول نقل کیا ہے کہ بنواسرائیل پر بیفرض تھا کہ جب کوئی آ دمی کسی دوسر سے پر دست اندازی کرتا تو دوسر ااس کا دفاع نہ کرتا یہاں تک کہ پہلا آ دمی اس کوئل کر دیتایا سے چھوڑ دیتا ۔ الله تعالیٰ کے اس فرمان کا بھی مدعا ہے۔

ا مام عبد بن حمید، ابن جریراور ابن منذر نے حضرت مجاہدر حمداللہ سے یہ قول نقل کیا ہے کہ میر نے قل کا گناہ بھی تیرے سر ہے اوراس سے قبل جو تو نے غلطیاں کی ہیں ان کا وبال بھی تیرے سر ہو (4)۔ حضرت قرادہ اور حضرت ضحاک رحمہما اللہ ہے بھی اس کی مثل مروی ہے۔

2 ـ الفِنَا ، جلد 7 مِعني 221 (35501)

1 مصنف ابن الي شير ، جلد 13 مفحد 35-230 ، مكتبة الزبان مدنيمنوره

3 تفير طبرى، زيراً يت بذا، جلد 6 مفحد 231 ، داراحياء التراث العربي بيروت 4- الينا، جلد 6 منحد 232

امام طستی نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت نقل کی ہے کہ حضرت نافع بن ازرق رحمہ الله نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما نے عباس رضی الله عنهما نے عباس رضی الله عنهما نے جواب دیا اس کامعنی ہے کہ تو لوٹے تو میرے گناہ اور تیرے اپنے اعمال کا گناہ تھے پر موپھر تو جہنم کامستحق بن جائے ۔عرض کی کیا عرب اس معنی کو جانے ہیں؟ فر مایا ہال کیا تو نے شاعر کا شعر نہیں سنا۔

مَنُ كَانَ كَارِهَ عَيْضِهِ فَلْيَأْتِنَا يَلْقَى الْمَنِيَّةَ اَوْ يَبُوءُ عِنَاءً جَوَآدى اپن زندگى كونا پندكرتا ہے وہ ہمارے پاس آجائے وہ موت ہے ملاقات كرے گایا مشقت كوشمكاند بنائے گا۔
امام احمد ، امام ابوداؤد ، امام ترفدى اور امام حاكم نے حضرت سعد بن ابى وقاص رضى الله عنه سے روایت نقل كى ہے جبكہ امام ترفدى نے اسے حسن اور امام حاكم نے اسے صحح قرار دیا ہے كہ رسول الله ملتی نی آیتم نے فرمایا عنقریب ایک فتنہ كھڑ اہوگا اس میں بیٹے منے دالا كھڑ اہونے والے ہے بہتر ہوگا جائے والا دوڑ نے والے ہے بہتر ہوگا عرض كى بتا ہے اگر كوئى آدى ميرے گھر ميں داخل ہوجائے اور دو جھے قبل كرنے كے در پے ہو؟ فر مایا ابن آدم كى طرح ہوجاؤ اور اس آیت كى بتا دی كارت ہو جاؤ اور

امام احمد،امام مسلم اور ما کم نے حضرت ابوذ ررضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم ملٹی کی آپیم ورازگوش پرسوار سے
اور جھے اپنے چھے بٹھایا۔ فر مایا اے ابوذ راگر لوگوں کو بھوک آلے اور تو اتنی طاقت بھی ندر کھے کہ اپنے بستر سے اٹھ کر مجد تک
جاسکے تو تو کیا کر ہے گا؟ میں نے عرض کی الله اور اس کا رسول بہتر جا نتا ہے۔ فر مایا اے ابوذ ریا ک دامن رہ ۔ فر مایا اے حضرت
لوگوں کو بخت موت (وبا) آلے جس میں بندے کا گھر قبر ہو؟ عرض کی الله اور اس کا رسول بہتر جا نتا ہے۔ فر مایا اے حضرت
ابوذ روضی الله عند مبر کر فر مایا اے ابوذ رہتا اگر لوگ ایک دوسرے کوئل کرنے لگیس یہاں تک کہ خون سے تجارة الزیت ڈوب
جائے تو تو کیا کرے گا؟ میں نے عرض کی الله اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں ۔ فر مایا اپنے گھر میں بیشے رہ اور اپنا دروازہ بند کر
الے میں نے عرض کی اگر جھے پھر بھی نہ چھوڑ اجائے؟ فر مایا فائتِ مَن اَنَقَ مِنْهُمْ فَکُنْ فِیْهُمْ۔

میں نے کہا کیا میں اپنااسلحہ لےلوں؟ فر مایا تو پھربھی تو ان میں شر یک ہوجائے گا جس میں وہ ہیں لیکن اگر تحقیے ڈر ہو کہ تکوار کی شعاع تحقیے خوفز دہ کردے گی تو اپنی چا در کی ایک طرف اپنے چہرے پر ڈال دے یہاں تک کہوہ اپنے اور تیرے گناہ کا مستحق بن جائے تو وہ جہنمی ہوجائے گا (2)۔

ا مام بہم رحمہ الله حضرت ابوموی رضی الله عند ہے وہ نبی کریم سلٹی آیٹی ہے روایت کر تے ہیں فتندیل اپنی تلواری تو ژدو، تیر کمانوں کے تند کا ب دو گھروں میں رہواور اس فتند میں حضرت آدم علیہ السلام کے دوبیوں میں سے جو تھا اس کی طرح ہو جاؤ (3)۔

<sup>2</sup>\_متدرك حاكم ، جلد 4 صفحه 469 (8304 ) دار الكتب العلميه بيروت

<sup>1</sup>\_مندامام احد، جلد 1 بصفحه 185 ، وارصا وربيروت

<sup>3</sup> شعب الايمان، جلد 4، صفحه 340 (5322) ، دار الكتب العلمية بيروت

امام ابن مردویینے حفزت حذیفہ رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ اگرتم با ہم لڑو گے تو میں اپنے گھر کے آخری کمرہ میں انتظار کروں گااوراس میں گھسار ہوں گا۔ اگر کوئی آ دی وہاں بھی مجھ پر داخل ہوگا تو میں اسے کہوں گالومیرے اورا پے گناہ کے متحق بن جاؤجس طرح حضرت آ دم علیہ السلام کے دو بیٹوں میں سے ایک بیٹے نے کیا تھا۔

ا مام ابن سعد اور ابن عسا کرنے حضرت ابونضر ہ رحمہ اللہ ہے روایت نقل کی ہے کہ حرہ کے دن حضرت ابوسعید رضی الله عنہ خدری ایک غارمیں داخل ہوئے ، ایک آ دمی غارمیں داخل ہوا جبکہ حضرت ابوسعیدرضی الله عنہ کے پاس مکوار بھی تھی۔ حضرت ابوسعیدرضی الله عندنے اپنی تلوارر کھ دی اور کہا ہے گناہ اور میرے گناہ کے ستحق بن جاؤ اور جہنیوں میں سے ہو جاؤ۔ ابن سعد کے بیالفاظ ہیں کہ حضرت ابوسعیدرضی الله عندنے اس آیت کوتلاوت کیا۔اس آ دی نے کہا کیا تو ابوسعید خدری ہے؟ آپ نے فر مایاباں۔اس نے عرض کی میرے لئے دعائے مفغرت سیجئے فر مایاالله تعالیٰ نے مختبے معاف کردیا ہے۔

حضرت آدم عليه السلام كے دوبيوں كواس آيت كے لئے بطور مثال ذكركيا كيا ہے اس ميں سے جواچھا ہے اسے اپنالو(1)۔ امام عبد بن حميد نے حضرت حسن بھرى رحمدالله سے روایت نقل كى ہے كد مجھے پينجر پنجى ہے كدرسول الله مللي الله عليا ا بولوگو حضرت آ دم علیدالسلام کے دوبییوں کوتمہارے لئے بطور مثال ذکر کیا گیا ہے،ان میں سے جواجھا ہے اس کی مشابہت اختیار کرداوران میں ہے جو براہے اس کی مشابہت نہ کرو۔

امام ابن جربر حضرت معتمر بن سليمان رحمه الله كى سند سے وہ اسنے باب سے روایت كرتے ہيں كہ ميں سنے بكر بن عبد الله ے عرض کیا کیا آ ب تک پنجرنہیں پنجی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے حضرت آ دمعلیہ السلام کے دوبیوں کوبطور نمونہ ذکر کیا ہے ان میں سے جواجھا ہے اس کو اپنا و اور ان میں سے جو براہے اس کوچھوڑ دو (2)۔

ہوں گے، خبر دارایک فتنہ ہوگا جس میں بیٹھا ہوا تخف کھڑ شخص سے بہتر ہوگا ، کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا ،اس میں چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ جب فتنہ بریا ہوجائے توجس کا اونٹ ہودہ اینے اونٹ سے چمٹ جائے ،جس کی ز مین ہووہ اپنی زمین سے وابستہ ہو جائے گا۔عرض کی گئی یارسول الله سلٹی آیٹی اگر اس کے لئے کوئی چیز نہ ہوتو فر مایا وہ ایک پھر لے اوراسے اپنی تلوار کی دھار برتوڑ دے (اسے کند کردے) پھر اگر نجات کی طاقت رکھے تو نجات یائے ،اے الله کیا میں نے پیغام پہنچادیا۔ یہ بات تین دفعہ دہرائی۔ایک آ دمی نے عرض کی پارسول الله ملٹی ایٹے ارشادفر مائے اگر مجھے مجبور کیا جائے یہاں تک کہ مجھے دوصفوں میں ہے ایک صف میں لے جایا جائے۔ایک آ دمی مجھے تیر مارے یا تکوار ہے وار کرے پھر مجھے قتل كردے؟ فر ما ياوه اينے اور تيرے گناه كامستحق بن گيا تووه جہنمي ہوگيا۔ يہ بات آپ ملٹي اِلِيلِم نے تين دفعه د ہرائي (3)۔

<sup>1</sup> تغيير طرى، زيرآيت بذا، جلد 6 منع 240 ، داراحياء التراث العرلي بيروت 2-16 3\_متدرك حاكم، جلد 4، مغير 487 (8361) دار الكتب العلمية بيروت

امام حاکم نے حضرت حذیفہ رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے جبکہ امام حاکم نے اسے بیجے قرار دیا ہے اگر نمازی بھی قتل کے ہے جبکہ امام حاکم نے اسے بیجے قرار دیا ہے اگر نمازی بھی قتل کے جائیں گے تھا کہ انتظار کے جائیں گے تو اس وقت آپ ہمیں کیا تھام دیتے ہیں۔ فرمایا میں مجھے تھم دیتا ہوں کہ تو اسے گھر کے آخری کمرہ میں انتظار کرے اور اسے گناہ کا مستحق کرے اور اسے گناہ کا مستحق بن جاتو تو بھی حضرت آ دم علیہ السلام کے بیٹے کی طرح ہوجائے گا(1)۔

امام احمد اور حاکم نے حضرت خالد بن عرضطہ رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سٹی الیکی نے فر مایا کہ اے خالد میرے بعد بڑے بڑے حادثات اور فتنے اور اختلاف ہوگا۔اگر تو طاقت رکھے تو الله تعالیٰ کامقبول بندہ بن نہ کہ قاتل بن پس اسی طرح سیجنے (2)۔

امام بیہ بی نے شعب الایمان میں اور ابن عسا کرنے حضرت اوز اعی رحمہ اللہ سے روایت نقل کی ہے کہ جوآ دمی مقتول کی حشیت سے مارا گیا اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرماد سے گاہے تھم قرآن تھیم میں ہے پھر بیآ بیت تلاوت کی (4)۔

امام ابن سعد نے حضرت خباب بن ارت رضی الله عنہ ہے وہ رسول الله سلٹی آلیتی ہے روایت کرتے ہیں کہ حضور سلٹی آلیتی نے فتنہ کا ذکر کیا اس میں بیٹھنے والا کھڑا ہونے والے ہے ، کھڑا ہونے والا ، چلنے والے ہے اور چلنے والا دوڑنے والے ہے بہتر ہے اگر تواس فتنہ کو یائے توالله کامقتول بندہ بن ، الله تعالیٰ کا قاتل بندہ نہ بن۔

امام ابن البی شیبہ نے حصرت عمر رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سالی نیاتی نے فر مایا کیاتم میں سے کوئی یہ کہنے سے بھی عا جز ہے کہ کوئی آدمی اسے آل کرنے کے لئے آئے اور ایک ہاتھ سے دوسر سے ہاتھ پر کھے کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے دوبیٹوں میں سے اچھے بیٹے کی طرح ہوجائے تو وہ جنت میں ہوگا۔ وہ جنت میں ہوگا اس کا قاتل جہنم میں ہوگا (5)۔

فَطُوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتُلَ آخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخُسِرِينَ ٠

'' پس آسان بنا دیا اس کے لئے اس کے نفس نے اپنے بھائی کاقتل۔ سوقتل کر ویا اسے اور ہو گیا سخت نقصان اٹھانے والوں سے''۔

1\_متدرك عاكم ، جلد 4 من في 492 (8374) ، دار الكتب العلمية بيروت 2\_اليفاً ، جلد 4 من في 562 (8578)

3\_مصنف ابن الى شير، جلد 7، منى 485 (37429) ، مكتبة الرمان ديد منوره 4\_شعب الايمان، جلد 4، سنى 340 (5324) بيروت

5 مصنف ابن ابي شير، كتاب القتن ، جلد 7 من في 37431)

امام عبد بن حمید، ابن جریراور ابن منذر نے حضرت قادہ رحمہ الله سے فطوعت کامعنی فزینت نقل کیا ہے یعنی نفس نے اس کے لئے مزین کیا (1)۔

امام ابن جریر نے حضرت ابن مسعود رضی الله عند سے اور صحابہ کی ایک جماعت سے روایت نقل کی ہے کہ اس کے نفس نے اسے آمادہ کیا وہ اپنے بھائی کوفل کرد ہے۔ اس وجہ سے وہ پہاڑ کی چوٹیوں میں نکل گیا۔ ایک دن وہ اپنے بھائی کے پاس آیا جبکہ اس کا بھائی اپناریوڑ چرار ہا تھا جبکہ وہ سویا ہوا تھا۔ اس نے پھر اٹھایا اور بھائی کا سرکچل دیا تو وہ مرگیا۔ اس کی الش کو کھی جگہ چھوڑ دیا اور پنہیں جانتا تھا کہ اسے کیسے دفن کر ہے۔ الله تعالیٰ نے دوکوؤں کو بھیجا جو آپس میں لڑنے گے۔ ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا۔ مارنے والے کوے کود یکھا تو اس نے قتل کر دیا۔ مارنے والے کوے کود یکھا تو اس نے کہا ہائے افسوس کیا میں اس کوے جیسا ہونے سے بھی عاجز ہوں (2)۔

امام ابن جریر نے حصرت ابن جریخ رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت آ دم علیہ السلام کے جس بیٹے نے اپنے بھائی کو تنہیں جانتا تھا کہ اپنے بھائی کو کیسے قبل کر ہے قت شیطان اس کے پاس ایک پرندے کی شکل میں آیا۔ اس نے ایک اور پرندے کو پکڑا۔ اس کا سردو پھروں کے درمیان رکھا اور اس کا سرکچل دیا تو اس طرح اسے تل کی تعلیم دی۔ مجاہد ہے بھی اس طرح منقول ہے (3)۔ اس طرح منقول ہے (3)۔

امام ابن جریر نے ضیٹمہ سے روایت نقل کی ہے کہ جب حضرت آ دم علیہ السلام کے بیٹے نے اپنے بھائی کوتل کیا تو زمین نے اس کے خون کو چوس لیا اور اس قاتل پر لعنت کی اس خون کے بعد زمین نے کسی کا خون اپنے اندر جذب نہ کیا (4)۔

ا مام ابن عسا کرنے حضرت علی شیر خدارضی الله عندے روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم ساتھ نے آئی ہے۔ نے فر مایا کہ دشق میں ایک پہاڑ ہے جس کو قاسیون کہتے ہیں۔ اس میں حضرت آ دم علیہ السلام کے بیٹے نے اپنے بھائی کوئل کیا تھا۔

امام ابن عساکر نے حضرت عمر و بن خبیر شعبانی رحمہ الله ہے روایت نقل کی ہے کہ میں حضرت کعب الاحبار رضی الله عنه کے ساتھ دیرالمران کے ایک پہاڑ پرتھا۔ انہوں نے پہاڑ میں بہتا ہوا پانی و یکھاتو کہا یہاں ہی حضرت آ دم علیہ السلام کے بیٹے نے اپنے بھائی گوتل کیا تھا اور بیاس کے خون کا اثر ہے جسے الله تعالی نے لوگوں کے لئے نشانی بنادیا ہے۔

امام ابن عسا کرنے ایک اور سند سے حضرت کعب رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ قاسیون پہاڑ پر جوخون ہے وہ حضرت آ دم علیہ السلام کے بیٹے کا خون ہے۔

امام ابن عساكر نے حضرت وجب رحمہ الله سے روایت نقل كى ہے كه زمين نے حضرت آ دم عليه السلام كے مقتول بيٹے كا خون چوں ليا تو حضرت آ دم عليه السلام نے زمين پر لعنت كى ،اس وجہ سے زمين ہابيل كے خون كے بعد كسى كا خون نہيں چوش اور بيسلسلہ تا قيامت يونهى جارى رہے گا۔

> 1 تفيرطبرى، زيرآيت بذا، جلد 6 م فحد 235 ، داراحياء التراث العربي بيردت 2 - اليفاً ، جلد 6 م فحد 237,235 3 - العنا ، جلد 6 م فحد 235

ا مام نعیم بن حماد نے فتن میں حضرت عبد الرحمٰن بن فضالہ رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ قابیل نے ہابیل کوتل کر دیا تو الله تعالیٰ نے اس کی عقل کوسنے کر دیا، اس کا دل رنجیدہ کر دیا۔ وہ یونہی سرگر داں رہتا یہاں تک کہ وہ مرگیا۔

امام احمد، امام بخاری، امام سلم، امام ترفدی، امام نسائی، ابن ماجد، ابن جریراور ابن منذر نے حضرت ابن مسعود رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کدرسول الله ملتی الله عند نے فر مایا کوئی بھی انسان جب ظلم کے طور پر قل کیا جاتا ہے تو اس کا و بال حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے پر بھی ہوتا ہے کیونکہ اس نے پیالم یقہ جاری کیا تھا (1)۔

ا مام ابن منذر نے حضرت براء بن عازب رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ساتھ اللہ اللہ اللہ اللہ عند ا انسان جب ظلماقتل کیا جاتا ہے تو اس کا و بال حضرت آ دم علیہ السلام کے بیٹے پر بھی ہوتا ہے کیونکہ اس نے سب سے پہلے تل کا طریقہ حاری کیا۔

امام ابن جریر نے حضرت عبدالله بن عمرورضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ لوگوں میں سے سب سے بدبخت وہ انسان ہے جس نے اپنے بھائی کوئل کیااس وقت سے لے کر قیامت تک جوبھی خون بہایا جائے گااس خون کا وبال بھی اس سے پہلے قاتل کو پہنچے گا۔اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے سب سے پہلے قبل کوشروع کیا (2)۔ مام ابن جریراور پہنی نے نے شعب الایمان میں حضرت ابن عمرورضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ ہم اس آوئی کو پاتے ہیں جس نے پہلے قبل کی ہے کہ ہم اس آوئی کو پاتے ہیں جس نے پہلے قبل کی ہے کہ ہم اس آوئی کو پاتے ہیں جس نے پہلے قبل کی بیات تا ہے۔ امام طبرانی نے حضرت ابن عمرورضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سالی آئیلی نے فر مایا لوگوں میں سے تین میں میں بیار جس نے بین میں کوئیل کی ہے کہ رسول الله سالی آئیلی نے فر مایا لوگوں میں سے تین میں بیار جس نے بین میں بیار میں بیار وی بیار بیار کوئی بیار دونسی الله عنہ سے دوایت نقل کی ہے کہ رسول الله سالی آئیلی نے فر مایا لوگوں میں سے تین میں بیار میں بیار دور بیار کوئیل کی بیار دونسی الله عنہ سے دوایت نقل کی ہے کہ رسول الله سالی آئیلی ہے در میں بیار کوئیل کے در سے بیار کا بیار دونسی الله عنہ سے دوایت نقل کی ہے کہ رسول الله سالی آئیلی ہے در میان کے در سے بیار میان کوئیل کوئیل کوئیل کیا گوئیل کوئیل کے در سے بیار کوئیل کا کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کے در سے بیار کوئیل کا کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کے در سے بیار کوئیل کوئیل کیا گوئیل کوئیل کیا کوئیل ک

بد بخت ترین ہیں: قوم ثمور کی اونٹنی کی کونچیس کا شنے والا، حضرت آ دم علیہ انسلام کا وہ بیٹا جس نے اپنے بھا کی کولل کیا تھا، زمین میں جوبھی ناحق خون بہایا جا تاہے اس کا وبال اسے بھی پہنچتاہے کیونکہ اس نے سب سے پہلے انسان کولل کیا (3)۔

امام ابن ابی الدنیا نے کتاب من عاش بعد الموت میں عبد الله بن دیناری سند سے حضرت ابوابوب یمانی رحمہ الله سے وہ اپنی قوم کے ایک آدی سے روایت نقل کرتے ہیں جے عبد الله کہا جاتا کہ وہ اور اس کی قوم کی ایک جماعت نے سمندر میں سفر شروع کیا۔ ان دنوں سمندروں شخت تاریک تھا بھر وہ تاریک چھٹ گئ جبکہ وہ ایک بستی کے قریب تھے۔ عبد الله نے کہا میں پانی کل تلاش میں نکلا۔ اچا تک کیاد مکھتا ہوں کہ دروازے ہیں جو بند ہیں جن سے ہوا مکر ارہی ہے۔ میں نے آواز وی تو جھے کی تلاش میں نکلا۔ اچا تک کیاد مکھتا ہوں کہ دروازے ہیں جو بند ہیں جن سے ہوا مکر ارہی ہے۔ میں نے آواز وی تو جھے کی نے بھی جواب نہ دیا۔ میں اسی طرح کھڑا تھا کہ دوشاہ سوار میرے پاس آ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے مجھ سے صور تحال پوچھی تو میں نے ان دونوں کو بتایا کہ میں سمند میں کیا مصیبت پیٹی تھی۔ میں پانی کی تلاش میں نکلا ہوں۔ دونوں نے مجھ سے کہا اس تک پہنچو گے جس میں پانی می تائن سے پانی لے لینا اس میں جو پچھواس سے تکی میں چی جھواس سے بانی لے لینا اس میں جو پچھواس سے نہ گھرانا۔ میں نے ان سے ان بندگھروں کے بارے میں پوچھا جن سے ہوا مکرار ہی ہے۔ تو ان دونوں نے جواب دیا کہ خواب دیا کہ شہرانا۔ میں نے ان سے ان بندگھروں کے بارے میں پوچھا جن سے ہوا مکرار ہی ہے۔ تو ان دونوں نے جواب دیا کہ میں نہ ہو بھوا جن سے ہوا مکرار ہی ہے۔ تو ان دونوں نے جواب دیا کہ میں بھو بھوا جن سے ہوا مکرار ہی ہے۔ تو ان دونوں نے جواب دیا کہ میں بھو بھوا جن سے ہوا مکرار ہی ہے۔ تو ان دونوں نے جواب دیا کہ

<sup>1</sup> مندامام احم، جلد 1 منع 383 ، دارصا در بیروت 2 تغییر طبری ، زیر آیت بندا ، جلد 6 منح 234 ، دارا حیاء التراث العربی بیروت 3 جع الزائد ، جلد 7 منح 77 (10970) ، دارالفكر بیروت

مردوں کے روحوں کے گھر ہیں۔ میں چلا یہاں تک کداس تالاب تک پنجا۔ کیاد کھتا ہوں کداس میں ایک آدمی سر کے بل لئک رہا ہے۔ وہ خواہش کرتا ہے کہ ہاتھ سے پانی لئے لئیکن وہ پانی تک نہیں پہنچتا۔ جب اس نے جھے دیکھا تو جھے آواز دی اے الله کے بندے مجھے پانی پلا۔ میں نے پیالا مجرا تا کہ میں اسے پانی دوں تو میر اہاتھ رک گیا۔ میں نے پوچھا مجھے بتا تو کون ہے؟ اس نے بتایا میں حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا ہوں جس نے سب سے پہلنے زمین میں خون بہایا تھا۔

فَبَعَثَ اللهُ غُمَابًا يَّبُحَثُ فِ الْاَثُنِ فِ لِيُرِيهُ كَيْفَ يُوامِئُ سَوْءَةَ أَخِيهِ \* قَالَ لِوَيُلَتَى اَعَجَزْتُ اَنُ اَكُوْنَ مِثْلَ لَهٰ ذَالُغُمَا الِغُمَا الِفَاوَامِي سَوْءَةً اَحِيْ \* فَاصَبَحَ مِنَ النّٰهِ مِيْنَ ﴿

'' پھر بھیجااللہ نے ایک کوا کھودتا تھاز مین کوتا کہ دکھائے اے کہ کس طرح چھپائے لاش اپنے بھائی کی۔ کہنے لگا ہائے افسوس! کیا قاصر رہا میں کہ ہوتااس کوے کی مانند تو چھپا دیتالاش اپنے بھائی کی۔غرض وہ ہو گیاسخت بچھتانے والوں ہے'۔

ا مام عبد بن جمیداورا بن جریر نے حضرت عطیہ رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ جب قابیل نے ہائیل کو آل کر دیا۔ اس اٹھا لیا یہاں تک کہ لاش خراب ہونے لگی۔ پرندے اور درندے تاڑ میں رہنے لگے کہ وہ کب اسے پھینے تو وہ اس کی لاش کھا ئیں۔ قابیل نے بیا اپند کیا کہ حضرت آ دم علیہ السلام آئیں اور بیدد کھی کڑمگین ہوں۔ الله تعالیٰ نے دوکوے بھیج جن میں سے ایک نے دوسرے کو آل کر دیا جبکہ قابیل اسے دیکھ رہا تھا پھر کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے گڑھا کھودا یہاں تک کہ اس کے لئے جگہ بنادی پھراسے دھکیلا اور اسے گڑھے میں پھینک دیا۔ پھراپ پنجوں سے اس پرمٹی ڈانی اور اسے چھپا دیا۔ جب قابیل نے کوے کو پیمل کرتے ہوئے دیکھا تو یہ کہا۔

ا مام عبد بن حمید اور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روابیت نقل کی ہے کہ الله تعالی نے دوکو ہے بیسیج جوآبیس میں لڑ پڑے۔ ایک نے دوسرے کوتل کر دیا پھر مار نے والا کو ااس پرمٹی ڈالنے لگایہاں تک کہ دوسرے کے جسم کو چھپا دیا تو اس وقت حضرت آ دم علیہ السلام کے قاتل میٹے ہے کہا۔

امام ابن جریراورا بن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل فرمائی ہے کدایک کوامر وہ کے پاس آیا اور اس پرمٹی ڈالنے لگا۔ یہاں تک کداسے چھپادیا۔ بید کھی کرجس شخص نے اپنے بھائی کوتل کیا اس نے کہا ہائے افسوس کیا میں قاضر رہا اس کو سے کی مانند ہوتا تو اپنے بھائی کی لاش کو چھپادیتا (1)۔

امام ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ قابیل اپنے بھائی کی لاش بوری میں ڈال کر ایک سال تک پھرتار ہا یہاں تک کہ الله تعالیٰ نے دوکو ہے بھیجے تو اس نے آئہیں گڑھا کھودتے ہوئے دیکھا تو اس وقت قابیل 1 تفییر طبری، زیرآیت ہذا، جلد 6 منو 238 دارا حیاءالتراث العربی بیروت

نے کہااور پھر بھائی کی لاش کو فن کیا (1)۔

امام ابن جریراورابن عساکر نے حضرت سالم بن افی جعدر حمدالله سے روایت فقل کی ہے کہ حضرت آ وم علیدالسلام کے جب ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے توقل کردیا تو وہ ایک سوسال تک اس پڑم کرتے ہوئے نہ ہنے۔ جب سوسال پورے ہو گئے تو آب کی ضدمت میں عرض کی گئی الله تعالیٰ آپ کوسلام فرما تا ہے اور ایک بچے کی بشارت دیتا ہے تو تب آپ مسکرائے (2)۔ ا مام ابن جربر نے حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه ہے روایت نقل کی ہے کہ جب حضرت آدم علیه السلام کا بیٹا قتل ہو

گیاتو حفرت آ دم علیه السلام روئے اور کہا

فَلُونُ الْآرض مُغْبَرُ قَبِيْحُ وَقَلَّ بَشَاشَةُ الْوَجْهِ الْلَيْهِ زمین کا رنگ غبار آلود اور ناپسندیده مو گیا خوبصورت چېرے والے کی بشاشت کم ہوگئی

تَغَيَّرَتِ الْبِلَادُ وَ مَنْ عَلَيْهَا تَغَيَّرَ كُلُّ ذِي لَوْنِ وَطَعْمِ شر اور اس پر رہے والے بدل گئے ہر رنگ دار اور ذا نقنہ والی چیز بدل گئی حفرت آ دم عليه السلام كويه جواب ديا گيا

أَبًا هَابِيلَ قَلُ قُتِلًا جَبِيعًا وَصَارَ الْحَتَّى بِالْبِيَّتِ اللَّهِيُّحِ وَجَاءَ بِشَرِّم قَلُكَانَ مِنْهُ عَلَى خَوْفٍ فَجَاءَ بِهَا يَصِيحُ اے ہابیل کے باپ دونوں فل ہوگئے، زندہ مردہ نہ بوح کے بدلے میں (مقتول) ہوگیا اوروہ اپنی طرف سے شرحالت خوف میں لایا، وہ اسے چیخے ہوئے لایا (1)۔

امام خطیب اور ابن عسا کرنے حضرت ابن عباس رضی الله عنبما سے بیاشعار نقل کیے ہیں کہ جب حضرت آ دم علیہ السلام کے بیٹے نے اینے بھائی کوتل کردیا تو حضرت آ دم علیہ السلام نے فرمایا۔

> تَغَيَّرَ كُلُّ ذِي لَوْنٍ وَطَعْمِ وَقَلَّ بِشَاشَةُ الْوَجْهِ الصَّبِيْحِ فَوَاحُزُنَّا مَضَى الْوَجْهُ الْمَلِيْحُ زمین کا چره غبار آلود بد صورت ہو گیا اور روشٰ چہرے کی شناخت ناپید ہوگئی قائیل نے اپنے بھائی ہائیل کوئل کردیا ہے دکھ خوبصورت چرہ چلا گیا

تَغَيَّرَتِ الْبِلَادُ وَ مَنْ عَلَيْهَا فَوَجْهُ الْأَرْضِ مُغْبَرُّ قَبِيْحْ قَتَلَ قَابِيُلُ هَابِيُلًا اَحَالُا شہر اور شہروں کے مکین بدل گئے ہر رنگ اور ذائقہ والی چیز بدل گئی البيس تعين في حفرت آدم عليه السلام كويه جواب ديا-تَنَجُّ عَنِ الْبِلَادِ وَ سَاكِنِيهَا

فَبِي فِي الْخُلْلِ ضَاقَ بِكَ الْفَسِيْحُ

1 تغييرطبري، زيرآيت بذا، جلد6 صفحه 237 ، داراحياء التراث العربي بيروت 2\_الينا، جلد6، صفح 228

مِنْ آجُلِ ذَٰلِكَ مَّ كَتَبُنَاعَلَ بَنِيَ إِسُرَآءِيُلَ آنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسًا وَمَنَ آحُياهَا نَفْسًا وَمَنَ آحُياهَا نَفْسًا وَمَنَ آحُياهَا فَكَاتَّمَ آوَ فَسَادٍ فِي الْآثُر مِن فَكَاتَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَبِيْعًا وَمَنْ آحُياهَا فَكَاتَمَ مَا النَّاسَ جَبِيْعًا وَلَقَدْ جَآءَ ثُهُمْ مُ سُلْمًا بِالْبَيِنْتِ "ثُمَّ إِنَّ فَكَاتَمَ اللَّهُ مَا النَّاسَ جَبِيْعًا وَلَقَدْ جَآءَ ثُهُمْ مُ سُلْمًا بِالْبَيِنْتِ "ثُمَّ إِنَّ لَكُنُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

"ای وجہ سے (حکم) لکھ دیا ہم نے بنی اسرائیل پر کہ جس نے قبل کیا کسی انسان کوسوائے قصاص کے یاز مین میں فساد ہر پاکر نے کے تو گو یا بچایا اس نے میں فساد ہر پاکر نے کے تو گو یا بچایا اس نے تمام لوگوں کو اور جب شک آئے ان کے پاس ہمارے رسول روشن دلیلوں کے ساتھ پھر بھی بہت سے لوگ ان میں سے اس کے بعد بھی زمین میں زیاد تیاں کرنے والے ہیں"۔

امام ابن جریر نے حضرت ضحاک رحمہ اللہ ہے آیت کی تفسیر میں بیقول نقل کیا ہے کہ اس وجہ سے کہ حضرت آوم علیہ السلام کے بیٹے نے اپنے بھائی کو ناحق قبل کیا (1)۔

امام ابن جریر نے حضرت ابن مسعود رضی الله عنداور پھھ صحابہ سے یہ تغییر نقل کی ہے کہ گناہ میں ایسا ہے کہ گویا ایک آدمی کو ناحق قتل کرنے کا گناہ اتنا ہے۔ جتنا گناہ تمام انسانوں کو قتل کرنے میں ہے اور جس نے کسی انسان کو ہلا کت سے بچایا۔ نیچنے والے کے نزدیک اس نے گویا تمام انسانوں کو بچایا (2)۔

ا مام ابن جریر، ابن ابی حاتم اور ابن منذر نے حصرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ جس نے اپنے نفس کو ہلاک کیا گویا اس نے سب انسانوں نفس کو ہلاک کیا گویا اس نے سب انسانوں کو بچایا (3)۔ کو بچایا (3)۔

ا مام ابن جریر نے آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی الله عنبماے روایت نقل کی ہے کہ اس کو زندہ رکھنے کا مطلب س ہے کہ وہ اس انسان کو آل نہ کرے جو الله تعالیٰ نے اس پرحرام کیا ہے (4)۔ امام ابن جریر نے آیت کی تغییر میں حضرت ابن عباس رضی الله عنبما سے روایت نقل کی ہے کہ جس نے کسی نبی کوتل کیا یا عادل امام کوتل کیا گویا اس نے تمام انسانوں کوتل کیا (1)۔

امام ابن سعد نے حضرت ابو ہر ریہ وضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ یوم الدار میں ، میں حضرت عثمان رضی الله عنہ ک ضدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے عرض کی میں آپ کی مدد کے لئے حاضر ہوا ہوں۔ فر مایا اے ابو ہر ریہ کیا تھے یہ بات اچھی لگتی ہے کہ تمام انسانوں کوئل کردے؟ عرض کی نہیں۔ فر مایا اگر تونے ایک آدمی کوئل کیا تو گویا تمام انسانوں کوئل کیا بس چلا جا۔

امام عبد بن حید، ابن جریرا در ابن منذر نے حضرت مجاہدر حمد الله سے بیقول قل کیا ہے کہ بیآیت اس طرح ہے جس طرح سور و نساء میں ہے و مَنْ یَتُقُتُلُ مُوَّمِنًا فَتَعَیِّدًا فَجَوَا اَوْ فَعَالَهُ عَلَيْهِ اَللهُ عَلَيْهِ وَ فَعَنْ یَتُو اَعَدَّا وَ مَنْ یَتُعُتُ اللهُ عَلَیْهِ وَ لَعَنَهُ وَ اَعَدَّا لَهُ عَنَا اِللهُ عَلَيْهِ وَ مَنْ یَتُعُتُ اللهُ عَلَیْهُ وَ اَعَدَّا لَهُ عَنَا الله عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ الله عَنْهُ وَ اَعَدَّا مِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَ اَعَدَّا لَهُ عَنَا الله الله عَنْهُ وَ اَعَدَّا مِنْ اللهُ عَنْهُ وَ اَعَدَّا لَهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَ اَعَدَّا لَهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ مَنْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَيْهُ وَلَوْلَا لَا لَهُ مِنْ مِنْ مَا مِنْ مِنْ مِنْ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَعْمُ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ كُورُ مَا مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُعَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُعَلّمُ وَاللّهُ مَا مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُعْمَالِ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُعَلّمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا مُعَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَا مُعْلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَيْ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْلُولُ عَلَيْكُولُولُ مُنْ اللّهُ عَلَيْكُولُهُ عَلَيْكُولُولُ مُعَلّمُ اللّهُ عَلَيْكُولُ مُنْ عَلَيْكُولُولُ مُعَلّمُ عَلَيْكُولُولُ مُعَلّمُ عَلَيْكُولُولُولُ مُعَلّمُ واللّهُ عَلَيْكُولُولُ مُعَلّمُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ مَا عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُلّمُ عَلَيْكُولُولُ مَا عَلَيْكُولُول

امام عبد بن حميد اورا بن منذر نے حضرت حسن بھرى رحمدالله سے روایت نقل كى ہے بيتكم گناه اور اجر ميں ہے۔

امام عبد بن حمید ، ابن جریراورا بن منذر نے حضرت مجاہدر حمداللہ سے وَ مَنْ اَحْیا اَمَاکا یہ معنی نقل کیا ہے جس نے کسی کوغر ق ہونے ، جلنے ، گرنے اور ہلاک ہونے سے بچایا تو گویا اس نے تمام انسانوں کے ساتھ بیم عاملہ کیا (3)۔

ا مام عبد بن جمید، ابن جریراورا بن منذر نے حضرت حسن بھری رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے جس کا قریبی عزیز قتل ہوا پھراس نے معاف کردیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو بیجایا (4)۔

امام ابن جریر نے حضرت حسن بھری رحمہ الله ہے روایت نقل کی ہے کہ آپ سے عرض کی گئی کہ کیا یہ ہمارے لئے بھی تھم اسی طرح ہے جس طرح بنواسرائیل کے لئے تھا فر مایا ہاں اس ذات کی تئم جس کے بغیر کوئی معبود نہیں (5)۔

إِنَّمَا جَزِّوُا الَّذِيْنَ يُحَامِ بُونَ اللهَ وَ مَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْوَثَمِ ضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُعَطَّعَ آيْدِيهِمْ وَ آثْرَجُلُهُمْ مِّن خِلافٍ أَوْ يُنْفَوُا مِنَ الْاَثْرِضِ لَا ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْمٌ فِي النَّانِيَا وَ لَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ آنُ تَقْدِيمُوا عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمُ أَفَاعُلُوا أَنَّ اللهَ غَفُونٌ مَّ حِيدُمْ ﴿

"بلاشبر مران لوگوں کی جوجنگ کرتے ہیں اللہ سے اور اس کے رسولوں سے اور کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد بریا کرنے کی ہیے کہ انہیں (چن چن کر) قتل کیا جائے یا سولی دیاجائے یا کا فے جا کیں ان کے ہاتھ اور

1- تغيير طبرى، زيرآ بت مذا، جلد 6، صفحه 241، دارا حياء التراث العربي بيروت 2- ايينا، جلد 6، صفحه 244 4- ايينا، جلد 6، سفحه 244 ان کے پاؤں مختلف طرفوں سے یا جلاوطن کردیئے جائیں۔ بیتوان کے لئے رسوائی ہے دنیا میں اوران کے لئے آخرت میں (اس سے بھی) بڑی سزا ہے۔ گروہ جنہوں نے توبہ کرلی اس سے بہلے کہ تم قابو پالوان پر (ان کو معاف کردیا جائے گا) اور خوب جان لو کہ یقینا اللہ تعالی بہت بخشنے والانہایت رحم فرمانے والا ہے'۔

ا مام ابوداؤ داورنسائی نے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ یہ آیت مشرکین کے حق میں نازل ہوئی
ان میں سے جواس سے پہلے ہی تا ئب ہو گیا کہ کوئی اسے اپنی گرفت میں لیتا تواس کو سزادی جائے گی۔ یہ آیت اس مسلمان کو
حدے محفوظ نہیں رکھتی جس نے قبل کیا یاز مین میں فساد کیا ہو یا الله اور اس کے رسول سے جنگ کی ہو پھر گرفت میں آنے سے
پہلے کفار کے پاس چلا گیا ہو۔ یہ امراء سے حد قائم کرنے سے مانع نہیں جس جرم میں اسے پکڑا جائے (1)۔

امام ابن جریراورطرانی نے کبیر میں اس آیت کی تغییر میں حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ اہل کتاب کی ایک جمامل کتاب کی ایک جماعت اور رسول الله سلٹی آئی کے درمیان معاہدہ تھا ، اہل کتاب نے وعدہ تو ڑدیا اور زمین میں فساد ہر پا کیا۔ الله تعالی نے اپنے نبی کو اختیار دیا چاہتو اسے آل کر دے چاہتو اسے سولی پراؤکا دے اور چاہتو ان کے ہاتھ پاؤں مختلف ستوں سے کا مند دے نفی سے مراد زمین میں بھا گنا ہے۔ اگر وہ تا ئب ہو کر آئے اور اسلام میں داخل ہو جائے تو اس کا اسلام قبول کیا جائے گا اور سابقہ گناہ پرموًا خذہ نہ کیا جائے گا (2)۔

امام ابن مردویہ نے حضرت ابن سعدر حمدالہ سے روایت نقل کی ہے کہ بیآ بیت حرور یہ کے بار سے بین بازل ہوئی۔
امام عبدالرزاق ، امام بخاری ، امام مسلم ، ابو داؤد ، امام ترفدی ، امام نسائی ، ابن ماجہ ، ابن جریر ، ابن منذر ، نحاس نے نائخ میں اور بیعتی نے دلائل میں حضرت انس رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ عمکل کے چند افر ادحضور سٹھ ایکی آئی کی فدمت میں حاضر ہوئے۔ اطاعت اختیار کی اور ایمان لے آئے رسول الله سٹھ ایکی نے انہیں تھم دیا کہ وہ صدقہ کے اونوں کے باس چلے جا میں اور ان کے پیشا ب پیکس ۔ انہوں نے چروا ہے کوفل کر دیا اور اونٹ بھگا کر لے گئے ۔ نبی کریم سٹھ ایکی کی تان کے باس چلے جا میں اور ان کے پیشا ب پیکس ۔ انہوں نے چروا ہے کوفل کر دیا اور اونٹ بھگا کر لے گئے ۔ نبی کریم سٹھ ایکی تان کی ہاتھ یا وک کاٹ دیے اور ان کی آئھوں نے ان کی تلاش میں آدمی جسے ۔ صحابہ انہیں پکڑلائے ۔ حضور مسٹھ ایکی ۔ ان کے ہاتھ یا وک کاٹ دیے اور ان کی آئھوں میں منہ جلایا گیا۔ انہیں چھوڑ دیا گیا یہاں تک کہ وہ مر مجے ۔ تو الله تعالیٰ نے اس میں منہ ان کی فراز ل فرما ما (3) ۔

امام ابوداؤر، امام نسائی ادر ابن جریر نے حضرت ابن عمر رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ محاربین والی آیت اہل عرینہ کے بارے میں نازل ہوئی۔

امام ابن جریر رحمہ الله نے روایت نقل کی ہے کہ اہل عرینہ کے لوگ رسول الله میں اللہ علی خدمت میں حاضر ہوئے جبکہ وہ بیار تصرسول الله مالی اللہ علی نے انہیں تھم دیا۔ جب وہ تندرست اور مضبوط ہو صحے تو اونٹوں کے چروا ہوں کو آل کردیا۔ پھراونٹوں

<sup>1</sup> سنن نسائى بقوله عزوجل انما جزاء الذين الخ مجلد 7 مسنى 101 دوار الريان قابرو 2 ميم كيير، جلد 12 مسنى 256 (13032 ) مكتبة العلوم والحكم بغداد 3 تغيير طبرى، زيراً يت بذا ، جلد 6 مسنى 250 دوار الكتب العلميه بيروت

کواپنی قوم کے علاقہ کی طرف ہانک کرلے جانے گئے۔ جریر نے کہا مجھے رسول الله سلنے لیّیتی نے ایک جماعت کے ساتھ بھیجا تو ہم آنہیں پکڑ لائے۔ رسول الله سلنی لیّنی نے مختلف سمتوں سے ان کے ہاتھ پاؤں کا شنے کا حکم دیا اور ان کی آنکھوں میں سلائی پھیرنے کا حکم دیا تو الله تعالی نے بیآیت نازل فرمائی (1)۔

امام ابن جریر نے حضرت بزید بن ابی حبیب رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ عبد الملک بن مروان نے حضرت انس رضی الله عنه نے اسے جواب رضی الله عنه اسے دواس آیت کی تفییر کے بارے میں سوال کر رہا تھا۔ حضرت انس رضی الله عنه نے اسے جواب کھا کہ یہ آیت اہل عریف کے بارے میں نازل ہوئی جو بجیلہ سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت انس رضی الله عنه نے کہا وہ اسلام سے مرقد ہوگئے۔ تھے انہوں نے چروا ہے گوٹل کیا ، اونٹ بھگا کر لے گئے ، راستہ کوخوفرز دہ کیا اور حرام عمل کا ارتکاب کیا۔ رسول الله ساٹھ این این تا ہے۔ تو جرئیل امین نے کہا ویوری کرے ، راستہ کوخوف و الا بنادے ، بدکاری کا ارتکاب کرے ، اسے سولی پر لاکا دو (2)۔

امام حافظ عبدالغنی ایشاح الاشکال میں حضرت ابوقلابدر حمدالله کے واسطہ سے حضرت انس رضی الله عند سے وہ نبی کریم ساللہ اللہ سے روایت کرتے ہیں بیمل کرنے والے عمل کے لوگ تھے۔

امام عبد الرزاق نے حضرت ابو ہریرہ رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم ملٹی الیّنی کی خدمت میں بنونزارہ کے لوگ آئے جو کمزوری کی وجہ سے مرے جارہے تھے۔ نبی کریم ملٹی الیّنی نے انہیں اپنی شیر داراونٹیوں کے پاس بھیج دیا۔ انہوں نے اونٹوں کی چوری کی وجہ سے مرے جارہے تھے۔ نبی کریم ملٹی الیّنی کے پاس انہیں لے آئے۔ نبی کریم ملٹی ایّنی نے ان کے باتھ پاؤں کی چوری کی ۔ صحابہ نے ان کا پیچھا کیا تو وہ نبی کریم ملٹی ایّنی کے بارے میں یہ آئیت ہا تھوں میں سلائی پھیر نے کا حکم دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی الله عند نے کہا انہیں کے بارے میں یہ آئیت نازل ہوئی۔ نبی کریم ملٹی ایّنی نبید میں آئیس کے ابور کردیا(3)۔

امام عبدالرزاق اورابن جریر نے حضرت سعید بن جبیر رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ بنوسلمہ کوگ وہ رسول الله ملٹی آیٹی کی خدمت میں حاضر ہوئے ،اسلام پر بیعت کی ۔ جبکہ وہ بیعت کر نے میں جھوٹے تھے۔ پھر انہوں نے کہا ہمیں مدینہ طیبہ کی آب وہ وا موافق نہیں آئی۔ نبی کریم سلٹی آیٹی نے فر مایا بیا اور نفیاں تنہارے پاس مجع وشام آئی ہے۔ ان کے بیشاب بیا کرو۔ وہ اس طرح تھے کہ ایک خبر دینے والے نے رسول الله ملٹی آیٹی کو بتایا۔ عرض کی ان لوگوں نے چرواہ کول کر دیا ہوا تو بانور بھا کر لے گئے ہیں۔ صحابہ کرام ان کی حلاش میں نکل پڑے۔ صحابہ کرام واپس آئے تو انہوں نے ان کو گرفتار کیا ہوا تھا۔ انہیں نبی کریم سلٹی آیٹی کی خدمت میں پیش کیا تو الله تعالی نے اس آیت کو نازل فرمایا۔ نبی کریم ملٹی آیٹی کی خدمت میں مثلہ نہ کیا تھا بلکہ لئکایا، ہاتھ پاؤں کاٹ و بے اور بعد میں مثلہ نہ کیا تھا بلکہ مثلہ کرنے کے اور بعد میں مثلہ نہ کیا تھا بلکہ مثلہ کرنے نے ناز کو مایا کی چیز کا مثلہ نہ کروگا۔

<sup>1</sup> تغیر طبری، زیرآیت بذا، جلد 6، صغه 249 دارا حیاء التراث العربی بیروت 2 رایعنا ، جلد 6 ، صغه 259 3 در مصنف عبد الرزاق ، باب الحارب، جلد 10 ، صغه 107 (18541) ، حبیب الرحمٰن الاعظمٰی 4 تغییر طبری ، زیرآیت بذا، جلد 6 ، صغه 249

ا، مسلم، نحاس نے ناسخ میں اور بیہ قی نے حضرت انس رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم مستُّ الِّیَلِمِ نے ان کی آئھول میں سلائی پھیرنے کا تھم اس لئے دیا تھا کیونکہ انہوں نے چرواہے کی آٹھوں میں سلائی پھیردی تھی (1)۔

امام ابن جریر نے حضرت سدی رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ یہ آیت عریفہ کے حبشیوں کے بارے میں نازل ہوں۔ وہ نبی کریم سلیمائی آئی کی خدمت میں حاضر ہوئے جبکہ انہیں صفراء کی زیادتی کا مرض تھا۔ انہوں نے اس کی شکایت کی۔ رسول الله سلیمائی آئی نے انہیں تھم دیا تو وہ لوگ صدقہ کے اونٹوں کی طرف چلے گئے۔ رسول الله سلیمائی آئی نے فر مایا تم ان کے بیشا ب اور دودھ ہیو۔ انہوں نے پیاتو وہ صحت مند ہوگئے۔ انہوں نے چرواہوں کوئل کیا، اونٹ بھا کر لے گئے۔ رسول الله سلیمائی آئی نے آدی جیسیم جو انہیں پکڑلائے۔ رسول الله سلیمائی تھوں میں سلائی چھیرنے کا ارادہ کیا تو الله تعالیٰ نے اس منع کردیا بلکہ سے منع کردیا بلکہ ہے مواے اس طرح ان میں صدود جاری کرو(2)۔

امام ابن جریر نے حضرت ولید بن مسلم رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ بیس نے حضرت لیٹ بن سعد رحمہ الله سے ذکر کیا کہ رسول الله مللی ایکی نے ان کی آنکھوں بیس سلائی پھیروائی اور ان کے زخموں کو گرم تیل بیس نہ داغا یہاں تک کہ وہ مرگئے۔ اس نے کہا بیس نے محمہ بن مجلان کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ یہ آیت کر بمہ رسول الله ملی ایکی پر نازل ہوئی تا کہ اس ممل پر آپ کو عماب کیا جائے اور الله ولئی تا کہ اس محمل کی وہ یہ تھی ہاتھ پاؤں کا نے جا تھی، انہیں قتل کیا جائے اور جلا وطن کر دیا جائے۔ حضور سلی آئی ہے نے ان کے بعد کسی کی آنکھ میں سلائی نہ پھیروائی۔ بیقول حضرت ابن عمرضی الله عنہ کے سنا سے ذکر کیا جائے۔ حضور سلی آئی ہے نان کے بعد کسی کی آنکھ میں سلائی نہ پھیروائی۔ بیقول حضرت ابن عمرضی الله عنہ کے سنا سے ذکر کیا گیا تو انہوں نے اس آیت کے بطور عمل بنازل ہونے کا انکار کیا۔ کہا بلکہ بیسر ااس جماعت کے ساتھ خاص تھی۔ پھر یہ آیت کی اور ان ہوئی۔ اس میں ان لوگوں کی سزاکا ذکر ہے جوان لوگوں کے علاوہ تھے جنہوں نے الله اور اس کے رسول سے جنگ کی اور ان سے آنکھ سے سلائی پھیرنے کا حکم اٹھائیا گیا (3)۔

امام بہبق نے سنن میں محمد بن عجلان سے وہ حضرت ابوزنا درحمہ الله سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله ملتی اللّیہ نے جب ان لوگوں کے ہاتھ پاؤں کائے جوآپ کی اونٹیوں کو بھگا کرلے گئے تھے اور ان کی آتکھوں میں سلائی پھروا دی تھی الله تعالیٰ نے اس بارے میں آپ سلتی اللّیہ برعتاب کیا اور بیآیت نازل فرمائی (4)۔

امام شافعی نے الام میں، عبد الرزاق، فریا کی، ابن الی شیبہ، عبد بن حمید، ابن جریر، ابن منذر، ابن الی حاتم اور بہج آنے حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے روایت نقل کی ہے کہ جب محارب (ڈاکو) خروج کرے، صرف مال چھینے اور کسی کوئل نہ کرے تواس کے ہاتھ پاؤں خالف سمت میں کاٹ دیے جا کیں گے جب وہ خروج کرے اور کسی کوئل کرے لیکن کسی کا مال نہ حصینے تواسے قبل کیا جائے گا اور سولی پراٹھا یا دیا جائے گا

1 ميچىمسلم، باب تهم المحاربين والمرتدين، جلد 2 مسخد 56، قد مي كتب فاندكرا چى 2 تغيير طبرى، زيرآيت بذا، جلد 6، مغيد 250 ، دارا حياء التراث العربي بيروت 4 سنن كبرى از بيعق ، باب قطاع العريق ، جلد 8 مغيد 283 ، دار الفكر بيروت جب وہ خردج کرے راستے کوخوفزدہ کرے ، نہ مال لے اور نہ کسی کوئٹ کرے ۔ تو اس نے کہاا سے جلاہ طن کر دیا جائے گا(1)۔
امام ابن جریر ، ابن البی حاتم اور حضرت نحاس رحمہ اللہ نے ناسخ میں حضرت ابن عباس رمنی اللہ عنجما سے روایت نقل کی ہے
کہ جس نے مسلمانوں کی مملکت میں اسلحہ سونتا ، راستہ کوخوفزدہ کر دیا اور اس پر غالب آگیا تو مسلمانوں کے حاکم کو اختیار ہوؤ۔
جا ہے تو اس مجرم کوئل کرے ، چاہے تو سولی پر لاکا دے چاہے تو اس کے ہاتھ پوئل کا ہ دے یا وہ دار السلام سے دار حرب ن طرف بھاگ جائے (2)۔

امام ابوداؤد، نسائی، نحاس نے ناسخ میں اور بیہی نے حضرت عائشہ صنی الله عنہا سے روایت کی کہ نبی کریم ملتی الیہ آئے آبے فر مایا کہ تین چیزوں کے علاوہ کسی مسلمان کا خون بہانا حلال نہیں۔ شادی شدہ بدکار جس پررجم کی سز اکا فیصلہ ہونے والا تھا، وہ آدی جو جان بو جھ کرمومن کو تل کردے اسے بھی قتل کردیا جائے گا۔ تیسراوہ خمص ہے جواسلام کی حدود سے باغی ہوگیا، اس نے ڈاکہ ڈالا اے قل کیا جائے گا، اے سولی پر لاکا یا جائے گا یا اس مجرم کو علاقہ سے جلاوطن کردیا جائے گا(3)۔

امام خرائطی نے مکارم الاخلاق میں حضرت ابن عباس رضی الله عنہما ہے روایت نقل کی ہے کہ عرینہ کی ایک جماعت نبی کریم سطی اللہ عنہما کے دور سے اللہ عنہ اللہ عنہ ہوگئے۔ ان میں سے کچھ فریب دینے والے تھے۔ ان کے اعضاء شل ہو گئے ، چہرے زرد پڑگئے پیک پھول گئے ۔ حضور سٹیڈ آپٹی کے دیا کہ وہ صدقہ کے اونٹوں کے پاس چلے جا میں۔ ان کے بیش بال اس چلے جا میں۔ ان کے بیش بالہ اور دور دھ پیکس انہوں نے دور دہ دھی ہیں انہوں نے دور دہ دھی ہیں انہوں نے دور دہ بیٹے صحت مند اور خوب موٹے ہو گئے۔ انہوں نے نبی کریم سٹیڈ آپٹی کے چروا ہے پر حملہ کردیا۔ اے قل کردیا، اونٹ بھا کر لے گئے اور اسلام سے مرتد ہو گئے ۔ حضرت جرئیل امین علیہ السلام آئے۔ عوض کی اے محمد ان کے پیچھے لئکر روانہ کردیا۔ جبرئیل امین علیہ السلام نے بیموض کی کہ عرض کی اے محمد ان تی ہی گئے۔ ان اللہ سٹیڈ آپٹی نے لئکر روانہ کردیا۔ جبرئیل امین علیہ السلام نے بیموض کی کہ یہ اللہ ان ان اس تیرا آسمان ہے۔ بین میں میں میں ہی تیرا مغرب ہے۔ بیموس کی دیا ہے بیموس کے بیموس کی دیا ہے میں کہ اور میں ہے۔ بیموس کی دیا ہے میں کہ اور ہوائی کہ اور کی میں ہوگئی ہو، وہ بیدعا میں کہا جس نے مال لو خااور قبل کہ جانے والے اور ہر اس انسان کے سمتوں سے کا میں دیا جو کئی اور چیز کم ہو گئی ہو، وہ بیدعا ما تکے کسی چیز میں کھے اور صاف مقری جگہا ہے وہ کی کردے تو اللہ سے جس کا کوئی عزیز یا کوئی اور چیز کم ہو گئی ہو، وہ بیدعا ما تکے کسی چیز میں کھے اور صاف مقری جگہا ہے وہ کن کردے تو اللہ تھائی ہے۔ جس کا کوئی عزیز یا کوئی اور چیز کم ہو گئی ہو، وہ بیدعا ما تکے کسی چیز میں کھے اور صاف مقری جگہا ہے وہ کن کردے تو اللہ تھائی ہے۔ اس کوئی کوئی وزیز یا کوئی اور چیز کم ہو گئی ہو، وہ بیدعا ما تکے کسی چیز میں کھے اور صاف مقری جگہا ہے وہ کن کردے تو اللہ تھائی ہیں کہ اس کی کا کوئی عزیز یا کوئی اور چیز کم ہو گئی ہو، وہ بیدعا ما تکے کسی کیز میں کھے اور میاں کیا کہ کی کی کی کے دور کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا گئی کے دور کیا کہ کیا کہ کیا گئی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا گئی کیا کہ کیا ک

ا مام عبد الرزاق ،عبد بن حمید اور ابن جریر نے قنادہ اور عطاء خراسانی سے بیقو لنقل کیا ہے کہ جوآ دمی ڈاکہ ڈالتا ہے تو وہ محارب ہے۔اگراس نے تس انسان کوتل کیا اور مال بھی چھینا تو اسے سولی پرائ کا یاجائے گا،اگر اس نے تس تو کیا مگر مال نہ چھینا تو

<sup>1</sup> تغییر طبری، زیرآیت بذا، جلد 6 م فحه 254 ، داراحیاء التراث العربی بیروت 2-ایضاً ، جلد 6 م فحه 257 دارال مان قاہر ہ 3 سنن نسائی ، جلد 8-7 م فحه 101 ، دارالر مان قاہر ہ

ائے آل کردیاجائے گا،اگر مال چھینا قبل نہ کیا تو اس کا ہاتھ پاؤں کاٹ دیا جائے گا،اگریکام کرنے سے پہلے اسے پکڑلیا گیا تو اسے جلا وطن کردیا جائے گا۔ جہاں تک الله تعالیٰ کا بیفر مان ہے الله الّٰنِ بین تَابُوْ اوِن قَبْلِ اَنْ تَقُومُ وَاعَلَیْهِم بیان لوگوں اسے جلا وطن کردیا جائے گا۔ جہاں تک الله تعالیٰ کا بیفر بیان ہے کہ جبر لی تو اس کا سابقہ کمل ساقط ہوجائے گا(1)۔

امام ابن ابی شیبہ اور عبد بن جمید نے عطاء اور مجاہد سے بیقو ل نقل کیا ہے کہ جس نے محارب کا کردار ادا کیا امام کو اس کے بارے میں اختیار ہوگا جا جہائے ہاؤں کا نے ، جا ہے سولی پر چڑھادے اور جا ہو جلا وطن کردے (2)۔

امام ابن ابی شیبہ نے حضرت سعید بن میتب، حضرت حسن اور حضرت ضحاک رحمہم الله سے اس آیت میں بیقول نقل کیا ہے کہ دام کو محارب کے بارے میں اختیار ہے جوجا ہے سلوک کرے (3)۔

امام عبد بن جمید اور ابن جریر نے ضحاک ہے روایت نقل کی ہے کہ ایک قوم اور نبی کریم ملٹی ایکی کے درمیان معاہدہ تھا انہوں نے وعدہ تو ڑدیا اور ڈاکہ ماراز بین میں فساد ہر پاکیا اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں اپنے نبی کو اختیار دیا چاہتو قتل کر دے آئیس دے، چاہے سولی پر لئکا و ہے، چاہتو ان کے ہاتھ پاؤں مختلف سمتوں سے کا ف و ہے، چاہتو آئیس جلا وطن کر دے آئیس تالش کیا جائے یہاں تک کہ وہ عاجز آجا کمیں، جنہوں نے پکڑے جانے سے پہلے تو بہ کی تو اس کی تو بہ تبول کر لی جائے (4)۔

امام ابوداؤ د نے ناسخ میں حضرت ضحاک رحمہ اللہ سے روایت نقل کی ہے کہ بیآیت مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی۔

امام ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ نفیہ کامفہوم یہ ہے کہ امام اسے تلاش کر سے بیاں تک کہ اس کو پکڑ لے پھراس کے مل کے بدلہ میں اس پر ان سز اور ک میں سے ایک سز اجاری کر سے جن سز اور کا ذکر اللہ سے الی نے فر مایا ہے (5)۔

امام عبد بن حمید نے حضرت حسن بھری رحمہ الله سے بیروایت نقل کی ہے کہ اُو یُنفو اُمِنَ الا ٹی ضِکامفہوم بیہ ہے کہ اسے ایک شہرے دوسرے شہر کی طرف نکالا جاتا رہے۔

امام ابن جریر نے حضرت حسن بھری رحمہ اللہ سے روایت نقل کی ہے کہ اس کی تلاش اس وقت تک جاری رکھی جائے جب تک اس پر قدرت حاصل نہ ہوجائے (6)۔

امام عبد بن جمید اور ابن جریر نے حضرت زہری رحمہ اللہ سے بیقول تقل کیا ہے کہ اس کا معنی ہے کہ وہ اس کی تلاش کرے اور اس برقادر نہ ہوجب بھی کسی علاقہ میں اس کے بارے میں سنے اس کی تلاش کرے (7)۔

ا مام ابن جریر نے حضرت رہیج رحمہ الله ہے روایت نقل کی ہے جوآ دمی مسلمانوں کے راستوں کو پرامن نہ رہنے دے اسے اس کے شہر سے دوسرے شہر میں جلا وطن کر دیا جائے (8)۔

2 مصنف ابن الي شيد، جلد 6 صفح 445 (32797)

4 ينسيرطبري، زيرآيت بدا، جلده صفحه 248

6-ابينا، جلده منفير 261 7-ابينا 8-ابينا

1 تِفْيرطبري، زيرآيت مذا، جلد 6 صفحه 255 ، دارا حياء التراث العربي بيروت

32798) 446 مفي 446 (32798)

5- الينا ، جلد 6 مفحد 260

ا مام عبد بن حمید نے حضرت مجاہد رحمہ الله سے بیقول نقل کیا ہے کہ فساد سے مراد بدکاری، چوری، انسان کوقتل کرنا، ڈیتیاں، برباد کرنااورنسل تباہ کرنا ہے۔

ا مام ابن جریر نے حضرت محمد بن کعب قرظی اور حضرت سعید بن جبیر رحمهما الله سے روایت نقل کی ہے دونوں نے کہاا گروہ تا ئب ہوکرآئے جبکہ اس نے مال نہیں لوٹا تھا اور نہ ہی کسی کا خون بہایا تھا۔الله تعالیٰ کے فر مان کا یہی مصداق ہے (1)۔

امام ابن افی شید، عبد بن جمید، ابن افی الدنیا نے کتاب الاشراف میں ، ابن جریراور ابن افی حاتم نے معنی سے روایت نقل کی ہے کہ حارثہ بن بدر تمیں اہل بھر و میں سے تھا اس نے زمین میں فساو بر پاکیا اور ڈاکے ڈالے ، اس نے قریش کے کچھا فراد سے گفتگو کی کہ اس کے لئے حضرت علی شیر خدارضی الله عنہ سے امان طلب کریں ۔ تو قریشیوں نے ایسا کرنے سے انکار کردیا ۔ وہ سعید بن قیس ہمدانی کے پاس آیا۔ سعید بن قیس ہمدانی کے پاس آیا۔ سعید بن قیس ہمدانی حضرت علی شیر خدارضی الله عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے ۔ اس نے عرض کی اے امیر المونین وہ لوگ جو الله اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد ہر پاکرتے ہیں ۔ ان کی کیا جزا ہے؟ فرمایا نہیں قبل کردیا جائے یا میں ان کے ہاتھ پاؤں کا خدویے جا کمیں یا نہیں جرا وطن کردیا جائے پھر آیت کا بید حصر تالوت کیا الآل آئی نین قائبو اسعید نے عرض کی اگر چہ تو بہ کرنے والا حارثہ بن بدر ہو؟ مزید کہا ہے حارث بن بدر ہے ۔ وہ تا تب ہو کر آیا ہے کہا اسے امان ہے؟ حضرت علی شیر خدارضی الله عنہ نے فرمایا ہاں اسے امان ہے۔ حضرت علی شیر خدارے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ حضرت علی رضی الله عنہ نے اس کی تو یہ قبول کر لی اور اس کے تو میں امان کھودی (2)۔

امام ابن ابی شیبہ اور عبد بن حمید نے حضرت اشعث رحمہ الله سے وہ ایک آ دمی سے روایت کرتا ہے کہ ایک آ دمی نے حضرت البوموی اشعری رضی الله عنہ کے ساتھ مجھ کی نماز پڑھی پھر کہا ہے پناہ چاہنے والے اور توبہ کرنے والی کی جگہ ہے۔ میں فلاں بن فلاں ہوں۔ میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے الله اور اس کے رسول سے جنگ کی۔ میں پکڑے جانے سے پہلے تا ئب ہوکر آ گیا ہوں۔ حضرت ابوموئی اشعری رضی الله عنہ نے فرمایا فلاں بن فلاں نے الله اور اس کے رسول سے جنگ کی اس کے ساتھ اچھارو یہ اپنائے۔ اگریہ چاہے تو میر اطرز عمل اس کے ساتھ یہی ہے۔ اگریہ چھوٹا ہے تو میر اطرز عمل اس کے ساتھ اپی وجہ سے گرفت کرے (3)۔

امام عبد بن حمید نے حضرت عطاء رحمہ الله سے بی تول نقل کیا ہے کہ ان سے ایک ایسے آ دی کے بارے میں پوچھا گیا جس نے چوری کی تھی کچڑے جانے سے پہلے تو ہر کے آگیا کیا اس پر حد ہوگی؟ کہانہیں پھر بی آیت تلاوت کی۔

امام ابوداؤدنے نائخ میں حضرت سدی رحمہ الله ہے آیت کی تغییر میں بیقول نقل کیا ہے کہ ہم نے بیسنا کہ جب وہ کسی کو قتل کرے تواسے تل کیا جائے گا۔ جب وہ مال چھینے اور تل نہ کرے تو مال کے بدلے ہاتھ اور محاربہ کے بدلے اس کی ٹانگ

<sup>1</sup> تغييرطبرى، زيرآيت بذا ، جلد 6 منحه 268 ، دارا حياء التراث العربي بيروت 2-الينما ، جلد 6 منحه 266 . 3 - 2 - الينما ، جلد 6 منحه 444 . 3 - مصنف ابن الى شيد ، جلد 6 منحه 444 . 3 - مصنف ابن الى شيد ، جلد 6 منحه 444 .

کاٹ دی جائے گی۔ جب وہ آل کرے اور مال چھینے تو اس کے ہاتھ پاؤں کائے جائیں گے اور اسے سولی پر لٹکا دیا جائے گا۔ اگروہ پکڑے جانے سے پہلے امام کے پاس تائب ہو کر آجائے۔ امام اسے امان دے دے تو اسے امان حاصل ہوجائے گا۔ اگر کسی انسان نے بیرجانتے ہوئے بھی قتل کر دیا کہ امام اسے امان دے چکا ہے تو تاتل کو اس کے بدلے میں قتل کر دیا جائے گا۔ اگر اسے دیمعلوم نہ ہوکہ امام نے اسے امان دی ہے اور قل کر دیا تو قاتل پر دیت ہوگی۔

يَا يُهَاالَّذِيْنَ امَنُوااتَّقُواالله وَالبَّعُوَ اللَّهِ الْوَسِيلَة وَجَاهِدُوا فِي الْكَيْهِ الْوَسِيلَة وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمُ تُفْلِحُونَ ﴿ سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمُ تُفْلِحُونَ ﴿ سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمُ تُفْلِحُونَ ﴿

'' اے ایمان والو! ڈرواللہ تعالی ہے اور تلاش کرواس تک جینچنے کا وسیلہ اور جدو جہد کرواس کی راہ میں تا کہتم فلاح یاؤ''۔

ا مام عبد بن حمید ، فریا بی ، ابن جریر ، ابن منذ راور ابن ا بی حاتم نے وسله کامعنی قربت کیا ہے (1)۔ امام ماکم نے حضرت حذیفہ رضی الله عنہ ہے اس کامعنی قربت نقل کیا ہے جبکہ الن روایت کو میچے قرار دیا ہے۔

امام عبد بن حمید ، ابن جریراورا بن منذر نے حضرت قیادہ رحمہ الله ہے اس کا بیمعنی فقل کیا ہے الله تعالیٰ کی اطاعت اختیار کرکے اورا پسے ائلال کے ذریعے الله کا قرب حاصل کروجن سے الله تعالیٰ راضی ہوتا ہے (2)۔

امام عبد بن حمید نے حضرت ابوواکل رحمہ الله سے بیمعنی فقل کیا ہے کہ ایمان میں وسیلہ تلاش کرو۔

ا مام طستی اور ابن الا نباری نے الوقف والا بتداء میں حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت نافع بن ازرق رحمہ الله نے عرض کی مجھے الله تعالیٰ کے اس فر مان کے بارے میں بتا یئے فر مایا وسلہ کامعنی ماجت ہے۔عرض کی کیا عرب یہ عنی جانتے ہیں؟ فر مایا ہاں کیا تو نے عشر ہ کا شعر نہیں سنا۔

اِنَّ الرِّجَالَ لَهُمُ إِلَيْكِ وَسِيلَةً إِنْ يَا حُكُولِكِ تُكَلِّلَيْ وَ تُخْصِبِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ الللللِّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّالِي الللللِّلْمُ الللللِّلِي الللللِّلْمُ اللللللِّ

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَّا فِي الْأَثِيضَ جَبِيعًا وَّ مِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَ لُو أَنَّ لَهُمْ مَّا فِي الْأَثْنِ فِي جَبِيعًا وَ مِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَ لُو أَنِهُمْ عَنَاكِ لِيَفْتَ لُو أَنْ يَكُو مِ الْقِلْمَةِ مَا تُقْبِلُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَنَاكِ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَنَاكِ مِنْهُمْ وَمَا هُمْ بِخُرِجِيْنَ مِنْهَا وَ اللَّامِ وَمَا هُمْ بِخُرِجِيْنَ مِنْهَا وَ اللَّامِ وَمَاهُمْ بِخُرِجِيْنَ مِنْهَا وَ لَكُمْ عَنَاكِ مُنْ النَّامِ وَمَاهُمْ بِخُرِجِيْنَ مِنْهَا وَ لَكُمْ عَنَاكِ مُنْ وَمَا هُمْ عَنَاكِ مُنْ اللَّهُ مَعْذَاكِ مُنْ اللَّهُ مَنَاكُ مُنَاكِمٌ فَي اللَّهُمْ عَنَاكُ مُنْ اللَّهُ مُعَنَاكُ مَا اللَّهُ مُعَنَاكُ مَا مُعَلَّاكُمْ وَمُنْ اللَّهُ مُعَنَاكُ اللَّهُ مُعَنَاكُ مُنْ اللَّهُ مُعَنَاكُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنَاكُمُ مِنْ اللَّهُ مُعَنَاكُ مُنْ اللَّهُ مُعَنَاكُ مِنْ اللَّهُ مُعَنَاكُ مِنْ اللَّهُ مُعَنَاكُ مُنْ اللَّهُ مُعَنَاكُ مِنْ اللَّهُ مُعَنَاكُ مُنْ اللَّهُ مُعَنَاكُ مُنْ اللَّهُ مُعَنَاكُ مُعَلِّمُ مُنْ اللَّهُ مُعَنَاكُ مُ اللَّهُ مُعَنَاكُ مُنْ اللَّهُ مُنَاكُمُ مُنَاكُمُ مُعَنَاكُ مُنْ اللَّهُ مُعَنَاكُ مُ اللَّهُ مُعَنَاكُمُ مُنْ اللَّهُ مُعَنَاكُ مُ اللَّهُ مُعَنَاكُ مُ اللَّهُ مُعَنَاكُ مُ مِنْ اللَّهُ مُعَنَاكُ مُ اللَّهُ مُعَنَاكُ مُ اللَّهُ مُعَنَاكُ مُنْ اللَّهُ مُعَنَاكُ مُنْ اللَّهُ مُعَنَاكُ مُ اللَّهُ مُعَنَاكُ مُ اللَّهُ مُعَنَاكُ مُنْ اللَّهُ مُعَنَاكُ مُنْ اللَّهُ مُعَنَاكُمُ مُنَاكُمُ مُعَنَاكُ مُنَاكُ اللَّهُ مُعَلِي اللَّهُ مُعُنَاكُ مُنْ اللَّهُ مُعَلَى اللّهُ مُعَلِي مُنْ اللَّهُ مُعَلِي اللَّهُ مُعَلِي اللَّهُ مُعَلِي اللَّهُ مُعَلِي اللَّهُ مُعَلِي مُنْ اللَّهُ مُعِلِّهُ مُعِلِّي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُعِلِّلًا مُعَلِي مُعَلِي مُعَلِي مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُعِلِّمُ مُنْ اللَّهُ مُعِلِّهُ مُعِلِّهُ مُعِلِّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُعُلِي مُعِلِّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُ مُنْ اللَّهُ مُ مِنْ اللَّهُ مُعُلِّلًا مُعِلَّالِلَّهُ مُعِلِّهُ مُعِلِي مُعِلِّمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُع

"بےشک وہ جنہوں نے کفراختیار کیا اگرانہی کی ملکت میں ہوجو پچھز مین میں ہے سب کا سب اورا تنااور بھی اس کے ساتھ تا کہ بطور فدید ہیں اسے (اور نجات پائیں) عذاب سے روز قیامت نہ قبول کیا جائے گا ان سے اور ان کے لئے دردناک عذاب ہوگا۔ بہت چاہیں گے کہ نگلیں اس آگ سے اور وہ نہیں نکل سکیں گے اس سے اور ان کے لئے عذاب ہوگا ہمیشہ رہنے والا"۔

امام بخاری نے ادب مفرد میں ،ابن مردویہ اور بیہ قی نے شعب میں حفرت طلق بن صبیب رضی الله عنہ ہے روایت نقل کی ہے کہ میں سب سے زیادہ شفاعت کو جمٹلا تا تھا یہاں تک کہ میں حفرت جابر بن عبداللہ رضی الله عنہ ہے ملا میں نے ان پروہ تمام آیات پڑھیں جو میں پڑھ سکتا تھا جن میں الله تعالی جہنیوں کے جہنم میں ہمیشہ رہنے کا ذکر کرتا ہے۔ تو حضرت جابر رضی الله عنہ نے فرمایا کیا تیری بیرائے ہے کہ تو مجھ سے زیادہ کتاب الله پڑھتا ہے اور مجھ سے زیادہ رسول الله سلی آئیا ہی سنت کو جانتا ہے۔ جن لوگوں کے بارے میں بیتو نے آیات پڑھی ہیں وہ شرک ہیں کین یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گناہ کیے۔ پھر انہوں نے ان کو چھوڑ دیا پھر اپنے ہاتھ اپنے کا نوں کی طرف اٹھاتے اور کہا یہ دونوں بہر ہے ہوں۔ اگر میں نے رسول الله سلی آئیا ہی کہ بہتم بھی قرآن حکیم کی سنت سے انہوں کے بعد جہنم سے نگلیں گے ) جبکہ ہم بھی قرآن حکیم کی سل میں واضل ہونے کے بعد جہنم سے نگلیں گے ) جبکہ ہم بھی قرآن حکیم کی سل وہ اس طرح کرتے ہیں جیسے تم علاوت کرتے ہو (2)۔

ا مام ابن جریر نے حضرت عکر مدرحمدالله سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت نافع بن ازرق رضی الله عند نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما نے فرمایا عباس رضی الله عنهما نے فرمایا جو منطقہ بیٹ ہوئی ہے گئی ہے کہ منطقہ منافع نہما نے فرمایا تجھ پرافسوس اس سے اوپروالی آیت پڑھ بیآیت کفار کے بارے میں ہے (3)۔

امام عبد بن حمید نے حضرت عکر مدر حمداللہ سے روایت بقل کی ہے کہ جب اللہ تعالی خلوق کے درمیان فیصلہ فر ما چکے گاتو وہ اپنے عرق کے بین حمید نے حضرت عکر مدرحمداللہ علی ہوں۔ اپنے عرش کے بینچ سے کتاب نکالے گاجس میں ہوگا میری رحمت میرے فضب پر سبقت لے گئی میں ارحم الراحمین ہوں۔ فر مایا الله تعالی جہنم سے جنتیوں کی تعداد کے برابرلوگ نکالے گایا فر مایا جنتیوں سے دو گنا نکالے گاان کے یہاں لکھا ہوگا، گردن کی طرف اشارہ کیا عتقاء الله ۔ الله تعالی کے آزاد کردہ۔ ایک آومی نے عکر مدسے کہاا ہے ابوعبداللہ الله تعالی فرماتا

<sup>1</sup> صحيم مسلم، باب اثبات الشفاعة واخراج الموحدين من النار، جلد 1 مبخه 107 ، قد كي كتب خاندكرا جي

<sup>2</sup>\_شعب الايمان، باب في حشرالناس بعد مايبيتون، جلد 1 م مغي 294 (24-323 ) دار الكتب العلمية بيروت

<sup>3</sup> تفيرطرى، زير يت بذا، جلد 6 مني 274 ، داراحيا والتراث العربي بيروت

ب يُرِيْدُوْنَ أَنْ يَخْدُ جُوْاهِنَ النَّامِ فرمايا تو ہلاك مو، يةو وه لوگ ميں جوجہنم كے اہل ميں۔

ا مام ابن منذراور بیہقی نے شعب میں حضرت اضعت رحمہ الله ہے روایت نقل کی ہے کہ مجھے الله تعالیٰ کے اس فر مان یُرِیْدُوْنَ اَنْ یَا خُدُ جُوْا کے بارے میں بتائے فر مایا الله کی قسم تو کسی چیز ہے بھی نہیں چو کتا جہنم کے پچھاہل ہیں جس طرح الله تعالیٰ نے فر مایا وہ جہنم ہے نہیں نکلیں گے (1)۔

الم الواليَّخ فَ حفرت الولاك مرواية نقل كى م كه عَذَابٌ مُّقِينُهُم عنى موه عذاب وائى موكا جونم نه وكار والسَّامِ قُ وَالسَّامِ قَ فَ فَاقُطَعُوْ الدِي يَهُمَا جَزَا عُ بِمَا كَسَبَانَكَالًا قِنَ اللهِ عَوَاللهُ عَزِيْزُ حَكِيْمٌ ﴿

'' اور چوری کرنے والے اور چوری کرنے والی (کی سزایہ ہے) کہ کاٹو ان کے ہاتھ بدلہ دینے کے لئے جو انہوں نے کیا (اور)عبرت ناک سزااللہ کی طرف ہے اور اللہ تعالٰی غالب ہے تعکمت والا ہے'۔

امام ابن جریراورابن الی حاتم نے نجدہ خنی سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی الله عنہا سے الله تعالی کے فر مان وَالسَّامِ قُو وَ کَا الله عَنِما کَا ہُو چھا کہ یہ تھم خاص ہے یا عام ہے۔ انہوں نے فر مایا یہ عام ہے (2)۔ امام عبد بن حمید نے حضرت نجدہ بن نفیع رحمہ الله سے قول نقل کیا ہے کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے اس بارے میں یو چھا تو انہوں نے فر مایا مردوں اور عور توں سے جو بھی یہ کرے گائی پو تھا تو انہوں نے فر مایا مردوں اور عور توں سے جو بھی یہ کرے گائی پو تھا تو انہوں نے فر مایا مردوں اور عور توں سے جو بھی یہ کرے گائی پو تھا تو انہوں نے فر مایا مردوں اور عور توں سے جو بھی یہ کرے گائی پو تھا تو انہوں نے فر مایا مردوں اور عور توں سے جو بھی ہے کہ میں خوا میں بھی بھی کے در میں اللہ عنہ میں بھی بھی ہوگا۔

امام ابن جریر، ابن منذراور ابواشیخ نے مختلف طرق سے حصرت ابن مسعود رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے اے ( فَاقْطَعُواْ إِیْمَانَهُمَا) پڑھا (3)۔

امام سعید بن منصور، ابن جریر، ابن منذراور ابوانیخ نے حضرت ابرائیم خنی رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ وہ کہتے ہماری قرات بیں اور بھی کہتے ۔عبدالله بن مسعود کی قرات میں ہے والساد قون والساد قات فاقطعوا ایمانهم (4) امام عبد بن حمیداور ابوانیخ نے حضرت قادہ رحمہ الله سے الله تعالیٰ کے فرمان جو آلا ہو پیکا گسبانگالا قری الله و کی ایشیر نقل کی ہے۔ اس میں تم ان کے وارث نہ بنو (یعنی انہیں جیسے کا م نہ کرو)۔ یہ الله تعالیٰ کا حکم ہے کیا ہمارے سامنے یہ بھی ذکر کیا گیا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی الله عند فرماتے فاسقوں پر تخی کرو۔ انہیں ایک ایک ہاتھ والا اور ایک ایک پاؤں والا بنا دو۔ امام بخاری اور امام سلم نے حضرت عائشہ رضی الله عنبها سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سائی ایک پاؤر وایا کہ چور کا ہاتھ چوقائی دیناریا اس سے نیادہ وال میں کا ٹاجائے (5)۔

امام عبدالرزاق نے مصنف میں حضرت ابن جرتج رحمہ اللہ ہے وہ حضرت عمر بن شعیب رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہیں کہ

2 تفييرطبرى، زيرآيت بذا، جلد 6 صفحه 275 ، داراحيا والتراث العربي بيروت 4 ـ اييناً 5 صحيح مسلم شرح نو دى، جلد 11 بصفحه 151 (1684)

1 ـ شعب الا يمان ، جلد 1 ، صفحه 293 (322) 3 ـ الضاً ، جلد 6 ، صفحه 274 اسلام کے دور میں سب سے پہلی حد جو جاری کی گئ وہ یہ تھی کہ رسول الله سٹیڈیڈیم کی خدمت میں ایک آ دی لایا گیا جس نے چوری کی تھی ۔ لوگوں نے اس پر گواہی دی۔ نبی کریم سٹیڈیڈیم نے اس کے بارے میں ہاتھ کا تھی دیا۔ جب اس آ دی کو گھیر لیا گیا رسول الله سٹیڈیڈیم کے چیر کا انور کی طرف و یکھا گیا، گویا آپ کے چیرے انور پر را کھاڑا دی گئی ہو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول الله سٹیڈیڈیم گویا اس کا ہاتھ کا کا ٹنا آپ پر شاق گزر رہا ہے۔ فرمایا مجھے کوئی چیز نہیں روکتی جبکہ تم اپنے بھائی کے خلاف شیطان کے دوست ہو۔ صحابہ نے عرض کی اسے چھوٹ و سبح نے فرمایا اسے میرے پاس لانے سے پہلے ایسا کیوں نہیں کیا، امام جب حدکا فیصلہ کرے پھراسے معطل کرنا جائز نہیں ہوتا (1)۔

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَ أَصْلَحَ فَإِنَّ اللهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ ﴿ إِنَّ اللهَ عَفُوثُ مَلْكُ السَّلُوتِ وَالْاَنُ اللهَ عَفُوثُ مَلْكُ السَّلُوتِ وَالْاَنُ مِنْ اللهَ لَهُ مُلْكُ السَّلُوتِ وَالْاَنْ مِنْ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءَ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءَ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَتَشَاعُ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءً وَيَعْفِرُ لِمَنْ يَتَشَاعُ وَاللهُ عَلَى كُلِ اللهُ عَلَى كُلِ اللهُ عَلَى كُلِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى كُلُولُ اللهُ عَلَى مُنْ يَتَشَاعُ وَيَعْفِرُ لِمَنْ يَتَشَاعُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى كُلُولُ مَنْ يَشَاعُ وَيَغُولُونَ مَلْكُ السَّلُولُ عَلَى السَّلُهُ السَّلُونُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى كُلُولُ مَنْ مِنْ اللهُ عَلَى مُنْ يَشَاعُ وَيَعْفِرُ لِمَنْ يَتَشَاعُ وَاللهُ عَلَى السَّلُولُ اللهُ عَلَى السَّلُولُ اللهُ عَلَى السَّلُولُ السَّلُولُ اللهُ عَلَى السَّلُولُ اللهُ عَلَى السَّلُولُ اللهُ عَلَى السَّلُولُ السَّلُولُ السَّلُولُ السَّلُولُ اللهُ عَلَى السَّلُولُ السَّلُولُ السَّلُولُ السَّلُولُ اللهُ عَلَى السَّلُولُ السَّلُولُ السَّلُولُ السَّلُولُ السَّلُولُ السَّلُولُ السَّلُولُ السَّلَا عَلَى السَلْمُ السَلْمُ السَّلُولُ السَّلَالِ السَّلَامُ السَلِي السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَلَّالِي اللْمُ السَلْمُ السَلِي السَلْمُ السَلِي السَلْمُ السَلْمُ السَلَمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلْمُ السَلِمُ السَلْمُ السَلَمُ السَلَمُ السَلْمُ السَلِمُ السَلَمُ السَلِمُ السَلَمُ السَلَمُ السَلْمُ السَلِمُ السَلَمُ السَلَمُ السَلْمُ السَلَمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلَمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلَمُ السَلْمُ السَلَمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلَمُ السَلْمُ السَلَمُ السَلْمُ السَلِمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلَمُ السَلَمُ السَلَمُ

'' پھرجس نے تو بہ کرلی اپنے (اس) ظلم کے بعد ادر اپنے آپ کوسنوار لیا تو بے شک الله تو جذر مائے گا اس پر۔ بے شک الله تعالیٰ بہت بخشنے والا بہت رحم فر مانے والا ہے۔ کیا تو نہیں جانتا کہ بلا شبہ الله تعالیٰ کے لئے ہے بادشاہی آسانوں کی اور زمین کی ،سز ادیتا ہے جسے جاہتا ہے اور بخش دیتا ہے جسے جاہتا ہے اور الله تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے''۔

امام احمر، ابن جریراور ابن ابی حاتم نے حضرت عبدالله بن عمرضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ حضور ملتی آیتی کے زمانے میں ایک عورت نے چوری کی تو اس کا دایاں ہاتھ کا طب دیا گیا (2)۔ اس نے عرض کی یارسول الله ملتی آیتی کیا میرے لئے تو بہ کی کوئی صورت ہے؟ فرمایا ہاں آج تو گناہ سے اس طرح پاک ہے جس طرح اس دن پاک تھی جس دن تیری ماں نے مجتھے جنا تھا تو الله تعالیٰ نے اس آیت کوناز ل فرمایا۔

امام عبد بن حمیداور ابن منذر نے حضرت مجاہدر حمداللہ سے بیقول نقل کیا ہے کہ اس کی حد ہی اس کا کفارہ ہے۔
امام عبد الرزاق نے محمہ بن عبد الرحمٰن سے وہ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ حضور ملتی نظیر کی گئی۔ پوچھا کیا ہیں بیہ خیال کروں کہ اس نے چوری کی یا تو نے چوری بارگاہ میں ایک آدی لایا گیا جس نے ایک چادر کی کی آئے جوا کیا ہی بین اس کا ہاتھ ڈالو پھر کی اس نے جواب دیا ہاں (میں نے چوری کی ) فرمایا سے لے جاواس کا ہاتھ کا مدو پھر المیتے تیل میں اس کا ہاتھ ڈالو پھر اسے میرے پاس لے آؤ۔ بعد میں صحابہ اسے لے آئے بوچھا تو اللہ کی بارگاہ میں تو بہ کرتا ہے۔ فرمایا میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو بہ کرتا ہے۔ فرمایا میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو بہ کرتا ہے۔ فرمایا میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو بہ کرتا ہے۔ فرمایا میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو بہ کرتا ہوں۔ فرمایا اللہ اس برنظر رحمت فرما (3)۔

1 مصنف عبدالرزاق، باب الضعى، جلد 7 م صفحه 313 ، حبيب الرحن الأعظلي 2 تفيير طبرى ، زيرآيت بذا، جلد 6 م صفحه 276 ييروت 3 مصنف عبدالرزاق، باب سر المسلم ، جيد 10 م صفحه 225 (18923) امام عبدالرزاق نے ابن منذر سے روایت نقل کی ہے کہ حضور ملٹی آیٹی نے ایک آدمی کے بارے میں ہاتھ کا سٹے کا تھم دیا پھرا ہے تیل میں واغنے کا تھم دیا تو تعمیل کردی گئی پھر فر مایا تو ہرکرو۔اس نے عرض کی میں الله تعالیٰ کی بارگامیں تو ہرکتا ہوں ، نبی کریم سلٹیڈی آئی نے فر مایا چور کا جب ہاتھ کا اے دیا جائے تو وہ ہاتھ آگ میں جا پڑتا ہے، اگر وہ دو بارہ ایسا کر ہے تو اس ہاتھ کا پیچھا کرتا ہے اگر تو ہرکر ہے تو اس کی والیسی کا تقاضا کرتا ہے (1)۔

''اے رسول! نے مگین کریں آپ کو وہ جو تیز رفتار ہیں کفر میں ان لوگوں ہے جنہوں نے کہا ہم ایمان لائے (صرف) اپنے منہ سے حالا تکہ نہیں ایمان لائے تھے ان کے دل اور ان لوگوں ہے جو یہودی ہیں جاسوی کرنے والے ہیں جھوٹ بولنے کے لئے وہ جاسوں ہیں دوسری قوم کے جونہیں آئی آپ کے پاس، بدل دیتے ہیں الله کی باتوں کواس کے چے موقعوں ہے، کہتے ہیں اگر تمہیں دیا جائے بی تھم تو مان لوا ہے اور اگر نہ دیا جائے تمہیں یہ حکم تو بچواور جس کوارادہ فرمالے الله تعالی فتنہ میں ڈالنے کا تو نہیں طاقت رکھتا تو اس کے لئے اللہ ہے کسی چیز کی ۔ یہ وہ کا لوگ ہیں ارادہ فرما یا الله تعالی نے کہ پاک کرے ان کے دلوں کو، ان کے لئے و نیا میں ذلت ہے اور ان کے لئے و نیا میں ذلت ہے اور ان کے لئے و نیا میں ذلت ہے اور ان کے لئے آخرت میں بڑاعذاب ہے'۔

الم ابن منذراورابن البي حاتم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنها ہے اس آیت کی تفسیر کے بارے میں بیروایت نقل کی ہے کہ الّذِین کُنی اَیْکُ فُوے مرادیہووی اور الّذِین کَالُو ٓ الْمَنّاہے مرادمنافق ہیں۔

امام احمد ، ابوداؤر ، ابن جریر ، ابن منذر ، طبر انی ، ابواشیخ اور ابن مردویه نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ الله تعالی نے سور ہوا کہ کہ کہ کہ یہود بول کی دو جماعتوں کے بارے میں نازل فر مائی۔ دور جا جلیت میں ایک دوسری پرغالب آگئ تھی یہاں تک کہ دونوں جماعتیں آپس میں راضی ہو گئیں اور شلح کرلی کہ غالب جماعت نے مغلوب ایک دوسری پرغالب آگئ تھی یہاں تک کہ دونوں جماعت نے مغلوب ایک منازر ان ، باب انسمی ، جلد 10 مسخد 225 ، (18925) حبیب الرحن الأعظیٰ

جماعت کا جوآ دی قبل کیا ہے۔ اس کی دیت پیاس ویق ہوگی اور مغلوب جماعت نے غالب جماعت کا آدمی قبل کیا۔ اس کی دیت سووس ہوگی۔ وہ اس طریقہ پر پیل رہے تھے یہاں تک کدرسول الله سائٹی آیٹی مدینہ طیبر نشریف لے آئے۔ ابھی ان پر حضور سائٹی آیٹی کا غلب نہیں ہواتھا کد دنوں جماعت سی کسی مسئلہ میں اسٹی ہوئیں۔ کمز در جماعت ابھی ،کہا دوقوں میں بھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ دونوں کا دین ایک ہو، نسب ایک ہو، شہر ایک ہواور ان کی دیت ایک دوسرے سے نصف ہو۔ ہم تمہیں بددیت تہرار نے طلم اور تمہارے خوف کی وجہ سے دیتے رہے ہیں۔ اب جب حضرت محمد سائٹی آئی تی نشریف لے آئے ہیں تو ہم تمہیں یہ دیت نہ دیں گے۔ قریب تھا کہ ان کے درمیان جنگ بھڑک اٹھتی پھر وہ اس بات پر راضی ہوگئے کہ رسول الله سائٹی آئیل کو اپنا خوب نہیں اس سے دگنا کے رئیس دیں گے جوتم سے خالث بنا لیتے ہیں۔ غالب جماعت کو فکر لاحق ہوئی کہ الله کی قسم محمد سائٹی آئیل تو تمہیں اس سے دگنا کے رئیس دیں گے جوتم سے کے رائیس دیں گے ۔ انہوں نے رسول الله سائٹی آئیل کو ان کا معاملہ اور ارادہ سب بچھ بنا دیا۔ تو الله تعالی نے اپنے رسول الله سائٹی آئیل کو ان کا معاملہ اور ارادہ سب بچھ بنا دیا۔ تو الله تعالی نے اپنے رسول الله سائٹی آئیل کو ان کا معاملہ اور ارادہ سب بچھ بنا دیا۔ تو الله تعالی نے بیت ناز ل فرمائی (1)۔

آیت ناز ل فرمائی (1)۔

ا مام عبد بن جمید، ابن جریر، ابن منذراور ابوانشیخ نے حضرت عام شعبی رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ ایک یہودی نے دوسر سے یہودی کوتل کر دیا۔ انہوں نے اپنے مسلمان حلیفوں سے کہا حضرت محمد سلٹی نیکٹی سے پوچھوا گروہ دیت کا فیصلہ کریں تو ہم انہیں حکم بنالیں، اگروہ قل کا فیصلہ کریں تو ہم ان کے پاس نہ آئیں (2)۔

امام ابن اسحاق ، ابن جریر ، ابن منذ را در بیبی نے نسنن میں حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت کی ہے کہ یہودی علاء بیت المدارس میں جمع ہوئے ۔ جب رسول الله سلی آئی ہم یہ طیبہ تشریف لا چکے تھے ایک یہودی نے شادی شدہ ہونے کے بعد ایک یہودن سے بدکاری کی تھی جبکہ عورت بھی شادی شدہ تھی علاء نے کہا اس مرداورعورت کو محمد سلی آئی ہم کے پاس بھی دو، العدایک یہودن سے بدکاری کی تھی جبکہ عورت بھی شادی شدہ تھی علاء نے کہا اس مرداورعورت کو محمد سلی آئی ہم کے پاس بھی دو، الدو بورن میں اسے فیصلہ کرنے کا اختیار دے دو، اگر وہ وہی فیصلہ کریں جو تم کرتے ہو یعنی زانی کے ہاتھ زمین پر رکھوائے اور چھال کی ایسی رس سے کوڑے مارے جس کو تارکول سے رنگا گیا ہوتا ہے بھران کے چہرے سیاہ کرے پھر انہیں دوگدھوں پر بٹھائے اور ان کے منہ پچھلی جا نب ہوں تو فیصلہ مان لینا کیونکہ وہ بوتا ہے بھران کے چہرے ساہ کرے پھر انہیں دوگدھوں پر بٹھائے اور ان کے منہ پچھلی جا نب ہوں تو فیصلہ مان لینا کیونکہ وہ بادشاہ ہے اور قوم کا سر دار ہے اگر وہ ان میں نفی کا فیصلہ کرے تو وہ نبی ہے تو اس سے بچو، کہیں تم سے وہ چیز نہ چھین لے جو بادشوں بیس ہے۔

وہ یہودی حضور سلی آئیلی فدمت میں عاضر ہوئے، عرض کی یہ آدی جس نے شادی کے بعد ایک الیم عورت سے بدکاری کی جوشادی شدہ تھی ،ان کے درمیان فیصلہ سیجئے کیونکہ ہم نے ان میں فیصلہ کا اختیار آپ کو دیا ہے۔رسول الله سی آئیلی جوشادی شدہ تھی ،ان کے درمیان فیصلہ سیجئے کو مایا اے یہودیوں کی جماعت اپنے علاء کو میرے پاس چلے یہاں تک کہ بیت المدارس میں ان کے علاء کے پاس پہنچے۔ فرمایا اے یہودیوں کی جماعت اپنے علاء کو میرے پاس لاؤ۔ وہ عبدالله بن صوریا، یا سربن اخطب اور وہب بن یہودا کو لے آئے ، کہنے لگے یہ ہمارے علاء ہیں۔رسول الله میں اللہ می

<sup>1</sup>\_مندامام احمد، جلد 1 م صفحه 246 ، دارصا در بير دت 2 تفيير طبري ، زيرآيت بذا ، جلد 6 م صفحه 278 ، دارا حياء التراث العربي بيروت

نے ان سے سوال کیا پھران کا اس پر اتفاق ہوا کہ انہوں نے عبدالله بن صوریا کے بارے میں کہا یہ دوسروں سے تو رات کا
زیادہ علم رکھتا ہے۔ رسول الله ملی آیٹ نے اس سے الگ گفتگو کی اور سوال کرنے میں تختی کی؟ فر مایا اے ابن صوریا میں تجھے الله
کا واسط دیتا ہوں اور الله تعالیٰ نے بنواسرائیل پر جواحسانات کے ہیں وہ یا ددلا تا ہوں کیا تو یہ جانتے ہیں کہ تو الله کارسول
میں شادی شدہ بدکار کی سز ارجم مقرر فر مائی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں الله کی شم اے ابوالقاسم یہ سب جانتے ہیں کہ تو الله کارسول
ہے لیکن وہ تجھ سے حسد کرتے ہیں۔ رسول الله سی آئے ہو اور الله میں میں خودوں کے بارے میں حکم دیا تو دونوں کو مسجد کے دروازے کے پاس رجم کردیا گیا۔ اس کے بعد ابن صوریا نے انکار کردیا اور رسول الله میں آئے آئے۔ کہ وی نبوت کا انکار کردیا۔
تو یہ آیت ناز ل فرمائی (1)۔

امام عبدالرزاق،امام احد،عبد بن حميد،ابوداؤر،ابن جرمي،ابن ابي حاتم اوربيهج في نے دلائل ميں حضرت ابو ہر مريه وضي الله اورایک عورت نے بدکاری کی۔ان میں سے بعض نے بعض سے کہا نہیں اس نبی کے پاس لے جاؤ کیونکہ یہ ایہا نبی ہے جے احکام میں ہولت کے ساتھ مبعوث کیا گیا ہے۔اگراس نے ہمیں ایبافتوی دیا جورجم ہے کم ہوگاتو ہم اے قبول کرلیں گے اور الله تعالیٰ کے ہاں بھی اس کے ذریعے سرخروہ وجائیں گے اور ہم کہیں گے تیرے انبیاء میں سے ایک نبی کا فیصلہ تھا۔وہ انبیس نی کریم سٹی آیا کی خدمت میں لائے جبکہ آپ سٹی آیا اور آپ کے صحابہ محبد میں بیٹے ہوئے تقوع ض کی اے ابوالقاسم آپ کا کیا فیصلہ ہے۔اس مرداورعورت کے بارے میں جنہوں نے بدکاری کی حضور سٹھائیلم نے کوئی گفتگونہ کی پہال تک ان کے بیت المدارس میں تشریف لائے۔ دروازے پر کھڑے ہو گئے ۔ فر مایا میں تمہیں اس الله کا واسطه دیتا ہوں جس نے حضرت موی علیالسلام پرتورات کونازل فرمایا۔ جبشادی شده مرد بدکاری کرے تو تورات میں تم اس کا کیا تھم یاتے ہو؟ انہوں نے جواب دیاان کے منہ سیاہ کیے جاتے ہیں ان کوتجبیہ کیا جاتا ہے اوراسے کوڑے مارے جاتے ہیں اور تحبیبہ یہ ہے کہ دونوں بد کاروں کو گدھے پرسوار کیا جاتا ہے،ان کے منہ پیچھے کردیے جاتے ہیں اور انہیں پھرایا جاتا ہے۔ایک نوجوان خاموش رہا۔ جب نبی کریم ملٹی ایس نے اسے خاموش دیکھا تو واسطہ دینے میں بختی کی۔ تو اس نوجوان نے کہا آپ نے ہمیں الله کا واسطہ دیا ہے ہم تورات میں اس کا تھم رجم یاتے ہیں پھرایک آ دمی نے دوسرے خاندان میں بدکاری کی۔اس نے رجم کاارادہ کیا تواس کی قوم رکاوٹ بن گئی اور کہاہم اپنے ساتھی کواس وقت تک رجم نہیں کریں گے یہاں تک کہتم اپنے ساتھی نہیں لاؤ گے اوراسے رجمنہیں کرو گے تو انہوں نے موجود ہسز ایر صلح کر لی نبی کریم ملٹھاتیٹم نے فرمایا میں وہ فیصلہ کروں گا جوتورات میں ہے اوران پر رجم کا فیصلہ فرمایا تو انہیں رجم کردیا گیا۔ زہری نے کہاہمیں پیخرینجی ہے کہ آیت انہیں کے بارے میں نازل ہوئی نبی کریم مَلِيَّةُ لِيَهِمُ ان انبياء مِين شامل مِين (2)\_

<sup>1</sup> تفيرطبرى، زيرآيت بذا، جلد6، صغه 278 داراهياء التراث العربي بيروت 2-مصنف عبدالرزاق، باب الرجم والاحصان، جلد7، صغه 316 (13330)، حبيب الرحمٰن الاعظليٰ

امام احمد، امام مسلم، ابوداور، امام نسائی، نحاس نے نات عیں، ابن جریر، ابن منذر، ابن ابی حاتم، ابوالین اورابن مردویه نے حضرت براء بن عاز برض الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ بی کریم ملٹی آیلی کے پاس سے ایک یہودی گزراجس کے منہ پرکا لک کی بمونی تھی اوراسے کوڑے مارے گئے تھے حضور سلٹی آیلی نے بوچھا کیا تم اپنی کتاب میں بدکار کی بیصد پاتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا جی بال حضور ملٹی آیلی نے ان کے علاء میں سے ایک آدمی کو بلایا فر مایا میں تجھے اس الله کا واسطہ دیتا ہوں جس نے حضرت موئی علیہ السلام پر تورات کو نازل فر مایا کیا تم اپنی کتاب میں زانی کی یہی حد پاتے ہو؟ اس نے کہا نہیں اگر آپ مجھے الله تعالی کا واسطہ ندریت تو میں تہمیں بین بتاتا، ہم اپنی کتاب میں زانی کی حدرجم پاتے ہیں لیکن ہمارے معزز لوگوں میں بین عام ہوگئی، جب ہم کسی معزز کو بکڑتے تو اسے چھوڑ دیتے، جب کسی کمزور کو پکڑتے تو اس پر حد جاری کر دیے ، تو ہم نے کہا آؤ ہم ایک ایس سزامعین کریں جومعزز اور کمزور پر جاری کریں ۔ تو ہم نے منہ کالا کرنے اور کوڑے مارنے پر اتفاق کیا۔ نبی کریم سائٹ آئی بی نوی موں جواسے زندہ کر سے تو ہم نے منہ کالا کرنے اور کوڑے کو اسے زندہ کر سے تو ہم نے منہ کالا کرنے اور کوڑے کو اسے زندہ کر سے گاتو آپ سائٹ آئی بی نے دجم کرنے کا تھم دیا تو اسے دیم کردیا تھا۔ تو میں وہ پہلا شخص ہوں جواسے زندہ کر سے گاتو آپ سائٹ آئی بی کرنے کا تکم دیا تو اسے دیم کردیا تھا۔ تو میں وہ پہلا شخص ہوں جواسے زندہ کر سے گاتو آپ سائٹ آئی بی کی خوال کے اس آئی ہوں خوالے دور کو کی کو ان کو آپ سائٹ آئی بی کو نازل فر مایا (۱)۔

امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما ہے روایت نقل کی ہے کہ یہودی رسول الله سی آئی ہی کے خدمت میں صاضر ہوئے۔ انہوں نے آپ مسی آئی ہی سے ایک مرداورا یک عورت کاذکر کیا جنہوں نے بدکاری کی تھی۔ رسول الله سی آئی ہی نہوں نے جواب دیا ہم انہیں ذکیل ورسوا کرتے ہیں اور انہیں کوڑے مارے مسی گیا ہی تے ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم انہیں ذکیل ورسوا کرتے ہیں اور انہیں کوڑے مارے جاتے ہیں۔ عبدالله بن سلام نے کہا تم نے جھوٹ بولا تو رات میں تو رجم کی آیت ہے، تو رات لے آو۔ انہوں نے اسے کھولا تو ایک نے اپناہا تھور جم والی آیت پررکھ دیا اور اس آیت کا ماقبل اور مابعد پڑھا۔ حضرت عبدالله بن سلام رضی الله عنہ نے کہا کہنا ہا تھوا تھا۔ اس نے اپناہا تھوا تھا یا تو انہیں اور ہم کی دیا تو آنہیں رجم کردیا گیا (ی

امام ابن جرین طبرانی اور ابن مردویہ نے حضرت ابن عباس رضی الله عنہا سے بیروایت نقل کی ہے کہ اس آیت کا مصدا ق
یہود کی بیں ، ان میں سے ایک عورت نے بدکاری کی جبکہ تو رات میں بدکاری کی سزار جم تھی ۔ انہوں نے اسے رجم کرنا نا پہند کیا
اور کہا اسے حضرت محمد سلی آیا ہے ہیں لے چلو ممکن ہے اس کے ہاں رخصت ہوا، گر ان کے ہاں رخصت ہوتو قبول کر لینا۔
وہ حضور سلی آیا ہی خدمت میں حاضر ہوئے ۔ عرض کی اے ابوالقاسم جاری ایک عورت نے بدکاری کی ہے ، اس کے بارے
میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ رسول الله سلی آیا ہے نے فرمایا تو رات میں زانی کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے کہا تو رات میں جو پھھ ہے
اسے جھوڑ دو بلکہ یہ بتاؤ تمہارے پاس اس کا کیا تھم ہے؟ آپ نے فرمایا میرے پاس اس آدی کو لے آؤ جوتو رات سے زیادہ
آگاہ ہوجو حضرت موئی علیہ السلام پرنازل کی گئی ۔ حضور سلی آئیل نے انہیں فرمایا اس ذات کی تسم جس نے تہمیں فرعون کی قوم
سے نجات دی ، اس ذات کی تشم جس نے تمہارے لئے سمندرکو پکارا ہم ہیں نجات دی اور فرعونیوں کو فرق کر دیا کیا تم مجھے پنہیں
سے نجات دی ، اس ذات کی تشم جس نے تمہارے لئے سمندرکو پکارا ہم ہیں نجات دی اور فرعونیوں کو فرق کر دیا کیا تم مجھے پنہیں

<sup>1-</sup>مندامام احمر، جلد 4، صفحه 286، دارصا دربيروت 2 صحيح مسلم معشر ح نودي، باب رجم اليهود، جلد 12-11 صفحه 173 (1699) ، بيروت

بناؤ گے کہ تورات میں بدکار کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے جواب دیااس کا تھم رجم ہے۔رسول الله سٹی ایکی نے رجم کا تھم دیا تواسے رجم کردیا گیا(1)۔

امام ابن جریر، ابن الی حاتم ، ابن منذ راور ابوائیخ نے حصرت جابر بن عبدالله رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے الّیٰ بین هادوًا سے مراد مدینہ کے یہود کی ہیں۔ یُحرِّ فُوْنَ الْکیلِمَ سے مراد فدک کے یہود کی ہیں۔ یُحرِّ فُوْنَ الْکیلِمَ سے مراد فدک کے یہود کی ہیں۔ یُحرِّ فُوْنَ الْکیلِمَ سے مراد رجم کی سز اکو یہود کی ہیں۔ ھذا سے مراد کوڑوں کی سز اہے اور فَاحْنَ مُرُوا سے مراد رجم کی سز اکو چھوڑنا ہے (2)۔

امام ابن جُریر، ابن ابی حاتم اور ابوالشیخ نے حضرت سدی رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ بیآیت ایک انصاری کے بارے میں نازل ہوئی۔ ان کا خیال ہے کہ وہ حضرت ابولبابہ رضی الله عنہ تھے۔ محاصرہ کے دن بنوقر بظہ نے ان سے مشورہ لیا تھا کہ ہمارے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے؟ تو انہوں نے بیا شارہ کیا تھا کہ انہیں ذبح کردیا جائے گا(4)۔

امام ابن ابی حاتم نے حضرت سدی سے روایت نقل کی ہے کہ اگن بین کا دواسے مراد ابوبسرہ اور اس کے ساتھی ہیں۔ امام ابن ابی حاتم نے حضرت مقاتل رحمہ الله سے بیقول نقل کیا ہے کہ لِقَوْ مِر اُخْدِیْن سے مراد خیبر کے یہودی ہیں۔ امام عبد بن حمید، ابن جرمی اور ابن منذر نے حضرت مجاہدر حمہ الله سے بیقول نقل کیا ہے کہ وہی یہودیوں کے چغل خور ہیں۔

2\_ایشاً 4\_تغییرطبری،زیرآیت ندا،جلد6،صغه278

<sup>1</sup> يَغْيِر طِبر كِ، زيراً بيت مِنه المجلد 6 مِعْد 284 دارا حياء التر اث العربي بيروت 3 سنن ابوداؤد، باب رجم اليهودين، جلد 2 مِعْد 256 ، وزارت تعليم اسلام آباد

امام ابوالشخ نے حضرت ابراہیم نحنی سے کلمات کی تحریف کے بارے میں یہ قول نقل کیا ہے کہ الله تعالیٰ بنواسرائیل کوفر ما تا یا بنی احباری تو وہ اسے یا بنی ابکا زی بنادیتے۔ الله تعالیٰ کے فرمان کا یہی مطلب ہے۔ ابراہیم عن کی جگہ من کا لفظ پڑھتے۔ امام عبد بن حمید اور ابوالشخ نے حضرت قادہ رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ جمارے سامنے یہ بات ذکر کی گئی کہ یہ آبت بنوقر یظہ اور بنونضیر کے مفتولوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ بنوقر یظہ کا ایک آدمی قبل ہوا جے بنونضیر نے قبل کیا تھا۔ بنو نضیلت نضیر جب بنوقر یظہ کا کوئی آدمی قبل کردیتے تو قصاص نہ دیتے۔ وہ انہیں دیت دیتے کیونکہ وہ اپنے آپ کو بنوقر یظہ پر فضیلت دیتے تھے۔ نبی کریم سائٹ ایک آب کو بنوقر یظہ کا گئی اس سے اس بارے میں پوچھا۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ مسئلہ حضور سائٹ ایک آب فیصلہ فی نے انہیں کہا تمہارا یہ مقول جان ہو جھر گوتل کے مسئلہ حضور سائٹ ایک آب فیصلہ فرما کمیں۔ ایک منافق نے انہیں کہا تمہارا یہ مقول جان ہو جھر گوتل کی عدمت میں پیش کرو گے تو مجھے خوف ہے کہ ہیں وہ تم پر قصاص کا فیصلہ نہ کر دیں۔ کیا گیا ہے۔ جب تم رسول الله سائٹ ایک آب فیصلہ نے کردیں۔ کیا گیا ہے۔ جب تم رسول الله سائٹ ایک آب فیصلہ نے کو مجھے خوف ہے کہ ہیں وہ تم پر قصاص کا فیصلہ نہ کردیں۔ اگر وہ تم سے دیت قبول کریں تو فیہا بصورت دیگر ان سے مختاط رہو۔

امام عبد بن حمید اور ابوالشیخ نے حضرت مجاہد رحمہ الله سے بیقول نقل کیا ہے کہ اگر وہ تمہاری موافقت کریں تو ان کا حکم مان لو، اگر وہ تمہاری موافقت نہ کریں تو ان سے بچو۔ یہ یہودی منافقوں سے کہتے۔

امام ابن ابی حاتم ، ابن منذراور بیبی نے اساء وصفات میں حضرت ابن عباس رضی الله عنبما سے روایت نقل کی ہے کہ یہاں الکلم سے مراد تو رات میں حدود ہیں۔ وہ کہتے اگر حمد سلٹی الیہ بیس اس بات کا تھکم دیں تو اسے قبول کرلو، اگر وہ تمہاری مخالفت کریں تو اجتناب کرو۔ فتنہ سے مراد گرائی ہے۔ فکن تنظیلاً کہ سے مراد ہے بیاسے الله کی پکڑ سے کوئی نفع ند دے گا۔ امام ابن ابی حاتم نے حصرت سدی رحمہ الله سے بیقول نقل کیا ہے کہ دنیا میں ان کی رسوائی سے مراد بیے کہ جب اسلام مضبوط ہوگیا تو قسطنطنیہ فتح ہوگیا تو الله تعالیٰ نے انہیں قبل کیا۔ یہی ان کی دنیا میں ذلت ورسوائی ہے۔

امام ابن جریر، ابن منذراور ابواشیخ نے حضرت عکر مدر حمدالله ہے روایت نقل کی ہے کدروم کے ملک میں ان کا شہر فتح ہوتا جس میں وہ قید کر لئے جاتے (1)۔

الم عبدالزاق نے حضرت قاده صروایت قل ک م کرده این ہاتھوں سے جزیدد یے جبدده ہی دست ہوتے۔ سَیْعُونَ لِلْکَذِبِ اَکُلُونَ لِللَّحْتِ اَفَانُ جَاعُونَ فَاحْکُمْ بَیْنَکُمْ اَوُ اَعْدِ ضَ عَنْهُمْ عَوْ اِنْ تُعْدِ ضَ عَنْهُمْ فَكَنْ يَتَّضُرُّوْكَ شَيْئًا وَ اِنْ حَكَمْتَ فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ بِالْقِسُطِ اِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِیْنَ ﴿

" قبول کرنے والے ہیں جھوٹ کو بڑے حرام خور ہیں۔ تو اگر وہ آئیں آپ کے پاس تو جاہے فیصلہ فر مایے ان کے درمیان یا منہ پھیر لیجئے ان سے (آپ کو اختیارہے) اور اگر آپ منہ پھیرلیس ان سے تو نہ نقصان پہنچا سکیس

<sup>1</sup> تفيرطبري، زيرآيت بذا، جلد 6 منخه 286 ، داراحياء التراث العربي بيروت

گے آپ کو کچھ بھی اور اگر آپ فیصلہ کریں تو فیصلہ فر مایے ان میں انصاف ہے۔ بے شک اللہ تعالی محبت کرتا ہے انصاف کرنے والوں ہے''۔

امام ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهماہے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے فیصلہ کرنے میں رشوت کی اور ناحق فیصلہ کیا (1)۔

ا مام عبد بن حمید، ابن جریراور ابن ابی حاتم نے حضرت حسن بھری رحمہ اللہ سے روایت نقل کی ہے کہ یہ یہودیوں کے احکام میں، وہ جھوٹ کو قبول کرتے اور رشوت لیتے (2)۔

امام عبدالرزاق، فریا بی، عبد بن حمید، ابن جریر، ابن ابی حاتم، ابن منذ را در ابوانشخ نے حضرت ابن مسعود رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ بحت سے مراد دین میں رشوت ہے۔ سفیان نے کہا فیصلہ میں رشوت ہے (3)۔

امام ابن جریر، ابن ابی حاتم، ابوالشیخ اور پیمی نے شعب الا یمان میں حضرت ابن مسعود رضی الله عنه ہے روایت نقل کی ہے کہ جوآ دمی کسی کے حق میں سفارش کرتا ہے تا کہ اس سے ظلم کودور کرے بیاس پراس کا حق لوٹائے اس کو ہدید پیش کیا جائے تو وہ قبول کر لیے تو بہی سحت ہے۔ عرض کی گئی ہم توسعت فیصلہ میں رشوت لینے کو کہتے ہیں حضرت عبد الله نے کہا وہ تو کفر ہے پھر انہوں نے سور کا ماکدہ کی آیت نمبر 44 پڑھی (4)۔

امام عبد بن حمید، ابن جریر، ابن منذ راور طبرانی نے سنن میں حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ آپ سے حت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا بدر شوت ہے۔ عرض کی گئی فیصلہ میں؟ فرمایا وہ تو کفر ہے پھر انہوں نے سور و کا کدہ کی آیت نمبر 44 پڑھی (5)۔

امام عبدالرزاق، سعید بن منصور، ابن جریر، ابن منذر، ابوانشخ اور بیهی نے حضرت ابن مسعودرضی الله عنه سے روایت نقل کی ہے کہ آپ سے سحت کے بارے میں پوچھا گیا کیاوہ فیصلہ میں رشوت ہے؟ فرمایانہیں بلکہ وہ تو فتق ہے جس طرح سورہ ما کدہ کی آیت نمبر 45 میں ہے سے سے کہ کوئی آدمی ظلم کے خلاف تجھ سے مدد لے بھروہ مجھے تحفہ دے جسے تو قبول کر لے تو محت ہے (6)۔

امام ابن منذر نے حضرت مسروق رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنہ سے
پوچھا کیا آپ کے نزدیک فیصلہ میں رشوت ہی سخت ہے۔ فرمایانہیں وہ تو کفر ہے بلکہ سخت یہ ہے کہ ایک آ دمی کی بادشاہ کے
نزدیک قدرومنزلت ہواورکسی کو بادشاہ کے ہاں کوئی کام ہوتو وہ اس وقت تک کام نہ کرے جب تک اسے تحفہ نہ دیا جائے۔

ا مام ابن البی حاتم نے حصرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ساتی اللہ بی فر مایا حکام کی رشوت حرام ہے۔ یہی وہی سحت ہے جس کا ذکر الله تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے۔

1 تفير طبرى، زيرآيت بذا، جلد 6، صفحه 288 ، داراحياء التراث العربي بيروت 2- الينا، جلد 6، صفحه 287

3-الينا، جلد6 صغ 288 6-الينا، جلد6 صغ 289 عبد بن حمید نے زید بن ثابت سے روایت نقل کی ہے کہ ان سے حت کے بارے میں پوچھا گیاانہوں نے فر مایار شوت۔ امام عبد بن حمید نے حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضور سلٹی آیہ ہم سے حت کے بارے میں پوچھا گیا تو فر مایا بیر شوت عرض کی گئی فیصلہ میں فر مایا۔ وہ تو کفر ہے۔

امام عبد بن حمید، ابن جریر نے حضرت ابن عمر رضی الله عنه سے روایت نقل کی ہے سحت کے دو دروازے ہیں جے لوگ کھاتے ہیں۔ فیصلہ میں رشوت اور بدکارہ کامہر (2)۔

امام ابواشیخ نے حضرت علی رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ بحت کے آٹھ دروازے ہیں: سب سے بڑی بحت حاکم کی رشوت، بدکارہ کی کمائی ۔ نرکی جفتی کی مزدور کی، مردار کی قیمت، شراب کی قیمت، کتے کی قیمت، حجام کی کمائی اور کا بمن کی اجرت۔

امام عبدالرزاق نے طریف ہے روایت نقل کی ہے کہ حضرت علی شیر خدارضی الله عندایک آ دمی کے پاس ہے گز رہے جو لوگوں میں اجرکا حساب کررہا تھا، ایک میں الفاظ یہ ہیں وہ لوگوں کے درمیان حصے تقسیم کررہا تھا۔حضرت علی نے اسے فر مایا تو حت کھا تا ہے۔

امام فریا بی اور ابن جریر نے حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ سحت میں سے بدکارہ کا مہر، کتے کی قیمت مگر شکاری کتااور فیصلہ میں جو چیز لی جائے۔

ا مام عبدالرزاق اورا بن مردویه نے حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنه ہے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ماللي الليم فر ما پاامراء کودیے جانے والے تحا نف سحت ہیں (3)۔

ا مام ابن مردوبیا وردیلمی نے حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کدرسول الله سلٹی اللّی نے فرمایا چھ چیزیں سحت میں شار ہوتی ہیں: حاکم کی رشوت، بیسب سے بڑی سحت ہے، کتے کی قیمت، نرکی جفتی کی اجرت، بدکارہ کا مہر، حجام کی کمائی اور کا بمن کی اجرت (4)۔

ا مام عبد بن حمید نے حضرت طاؤس رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ ممال کودیے جانے والے تحا نَف سحت ہیں۔ ا مام عبد بن حمید نے حضرت بیجیٰ بن سعید رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ جب نبی کریم مللی نیلیِّ سے حضرت عبدالله بن رواحہ کوائل خیبر کی طرف بھیجا تو انہوں نے آپ کو (فردہ) ایک جا در پیش کی تو آپ نے فر مایا میسحت ہے۔

<sup>1</sup> تِفْسِر طبرى، زيرآيت بذا، جلد6، صغي 289 ، داراحيا ، التراث العربي بيروت 2-الينياً ، جلد6، صغي 287 3. مجمع الزوائد، جلد4، صغي 268 (6743) دارالفكر بيروت 4 مندالفر دوس جلد 2 مِصغي

ا مام احمد اور بیہتی نے حضرت تو بان رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سٹی آیا کم نے رشوت دینے والے ، رشوت لینے والے اور درمیان میں واسطہ کرنے والے پر لعنت کی ہے (2)۔

امام ابن مردویہ نے حضرت عاکثہ رضی الله عنہا ہے انہوں نے رسول الله ساٹھ لیکھ ہے روایت نقل کی ہے کہ میرے بعد ایسے حکمر ان ہوں گے جو نبیذ کے ساتھ شراب کو،صدقہ کے ساتھ کی کو، ہدیہ کے ساتھ سحت کو،موعظہ کے ساتھ آل کو حلال جانیں گے وہ بری لوگوں کو آل کریں گے۔ جانیں گے وہ بری لوگوں کو آل کریں گے۔

امام خطیب تاریخ میں حفزت ابو ہریرہ رضی الله عنہ ہے وہ نبی کریم اللہ اللہ اللہ عنہ ہے یہ کہ محت میں ہے یہ ہے جام کی کمائی، کتے کی قیمت، خون کی قیمت، خزیر کی قیمت، خون کی اجرت، نوحہ کرنے والی کی اجرت، مغنیہ کی اجرت، کا بمن کی اجرت، جادوگر کی اجرت، قیاف در اللہ کی اجرت، درندوں کے چیزوں کی اجرت تا ہم جب ان کی دباغت کرلی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، جسموں کی اجرت، سفارش کا ہدیداورغز وہ کا انعام۔

امام عبد بن حمید نے عبدالله بن شقیق سے روایت نقل کی ہے کہ بیروٹیاں جومعلم لیتے ہیں وہ بھی سحت میں سے ہے۔
امام ابن ابی حاتم ، نحاس نے نائخ ، طبر انی ، حاکم ، ابن مردویہ اور بیٹی نے سنن میں حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے
روایت نقل کی ہے جبکہ حاکم نے اسے بیخ قرار دیا ہے کہ دوآ بیتی اس سورت یعنی ما کدہ سے منسوخ ہیں آیت قلا کداوریہ فکان جا تھو گئے وہ کہ ایک منسوخ ہیں آیت قلا کداوریہ فکان جا تھو گئے وہ کہ کہ منسوخ ہیں آیت قلا کہ الله سائے ایکی کو احتیار دیا گیا تھا کہ جا ہیں تو ان کے درمیان فیصلہ کریں جا ہیں تو ان سے اعراض کریں ۔ تو رسول الله سائے ایکی من رسول الله سائے ایکی کی کہ دیا گیا کہ آپ ان کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کریں جو ہماری کتاب میں ہے (4)۔

<sup>2</sup>\_الينا، (5503)

<sup>1</sup>\_شعب الايمان جلد4، صفحه 390 (5502) وارالكتب العلميه بيروت

<sup>4</sup> \_ سنن كبرى از بيهقى ، باب ما جاء في حد الذميين ، جلد 8 م فحد 249

<sup>3</sup>\_متدرك حاكم ،جلد4،صفحه 16 (7069)، دارالكتب العلميه بيروت

امام ابوعبید، ابن منذر اور ابن مردویه نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ الله تعالیٰ کے فرمان فَاحْكُمْ بِينَهُمُ أَوْ أَعْدِ ضَ عَنْهُمُ وَاس آيت وَ أَنِ احْكُمْ بِينَهُمْ (المائده:49) في منسوخ كرديا بـ

امام عبدالرزاق في حضرت عكرمدر حمدالله ساس فتم كا قول نقل كيا ب

ا ہام ابن اسحاق اور ابن جریر نے حضرت ابن شہاب رحمہ الله سے بیروایت نقل کی ہے کہ وہ آیت جوسور ہُ ہا کہ ہیں ہے فَإِنْ جَاءُوْكَ فَاحْكُمْ بَيْهُمْ رَجِم كِمْ عَلَقْ بِ(1) \_

امام ابن اسحاق، ابن جریر، ابن منذر، طبر انی، ابواشیخ اور ابن مردوید نے حضرت عکر مدرحمہ الله کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنها ہے روایت نقل کی ہے کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 42 بنی نفیراور بنی قریظہ کی دیت کے بارے میں نازل ہوئی۔ ہوایوں کہ بن نضیر کوشرف حاصل تھا، وہ اپنے مقتو لوں کی کامل دیت کامطالبہ کرتے جب کہ بنی قریظہ نصف دیت کامطالبہ كرتے چنانچياس بارے ميں فيصله كرانے كے لئے سب رسول الله ماللي ناتيم كى خدمت ميں حاضر ہوئے تو الله تعالى نے ان كے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی تورسول الله ملٹھ الیہ آئی آئی من اللہ میں میں بر برا میختہ کیا اور سب کے لئے دیت برابر کردی (2)۔

امام ابن الي شيبه، ابن جرمي، ابن منذر، ابن الي حاتم، ابوالقيح، ابن مردويه، حاكم اوربيهي في فيسنن ميس حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے جبکہ حاکم نے اسے بچے قرار دیا ہے (مدینہ طیب میں ) بنوقر یظہ اور بنونضیر دو قبیلے تھے۔ بنونضیر بنوقر بظه ہے معزز تھے۔ جب بنونسیر کا کوئی آ دمی بنوقر بظہ کے کسی آ دمی وقتل کر دیتا تو بنونسیر مقتول کی دیت سووس دیتے۔ جب بنوقر بظہ کا کوئی آ دمی بنونضیر کے کسی آ دمی کوتل کر دیتا تو قاتل مقتول کے بدلے میں قتل کر دیا جاتا۔ جب رسول الله ملتی ایکی کی بعثت ہوئی تو بنونضیر کے ایک آ دمی نے بنو قریظہ کے ایک آ دمی گوتل کردیا بنو قریظہ نے کہا قاتل ہمارے حوالے کروتا کہ ہم اے قتل کریں۔ بنونضیرنے کہاہمارےاورتمہارے درمیان ثالث نبی کریم ماٹھیائیا ہیں۔سب حضور نبی کریم ملٹھیائیا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو یہ آیت و اِن حکث فاحکم بنیکہ بالقِسط نازل ہوئی۔قط سے مراد جان کے بدلے جان ہے پھر یہ آیت أَفَحُكُمُ الْبَاهِ لِيَّةِ يَبِنُغُونَ (المائده: 50) نازل مولَى (3) \_

الم ابوافتخ نے سدی سے آیت فان جا عُوْكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ اَعْدِ ضْ عَنْهُمْ كَاتْفِير مِن يقول نقل كيا ہے جب يه آيت نازل ہوئی تو حضور مل المالی کے لئے سہولت تھی چاہیں تو فیصلہ کریں چاہیں تو فیصلہ نہ کریں۔ پھر فرمایا وَ إِنْ تُعْدِفْ عَنْهُمْ فَكَنْ يَّضُوُّوكَ شَيْئًاس حَمُوس آيت وَأَنِ احْكُمْ بِيَنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ وَلاَتَنَيْحُ الْهُو آءَهُمْ (المائده: 49) في منوخ كرديا-امام عبد بن جمیداور نحاس نے ناسخ میں حضرت معنی رحمہ الله سے اس ایت کے بارے میں بیقول نقل کیا ہے کہ اگر جا ہیں تو فيصله فرمائين حابين توفيصله ندكرين

امام عبد الرزاق، عبد بن حميد اور ابوالشيخ نے ابراہيم اور حضرت فعمى رحمدالله سے يول نقل كيا ہے كرسب الل كتاب مسلمان حکام کے پاس آئیں حاکم جا ہے توان کے درمیان فیصلہ کردے، جا ہے تواعراض کرے۔ اگر فیصلہ کر بے والله تعالیٰ

تے علم کے مطابق فیصلہ کرے۔

ا مام عبدالرزاق اورعبد بن حمیدنے آیت کی تفسیر میں حضرت عطاء رحمہ الله سے بیقول نقل کیا ہے کہ اسے اختیار ہوگا۔ امام عبد بن حمیدنے ذمیوں کے بارے میں حضرت سعید بن جبیر رضی الله عندسے بیقول نقل کیا ہے کہ وہ مسلمان حکام کے سامنے اپنے جھگڑ ہے بیش کرتے ہیں تو انہوں نے فر مایا وہ الله تعالیٰ کے حکم کے مطابق فیصلہ کریں۔

ا مام الواشیخ نے حضرت مجاہدر حمداللہ ہے بیقول نقل کیا ہے کہ ذمی جب اپنے جھکڑے مسلمانوں کے سامنے پیش کریں تو حاکم مسلمانوں کے علم کے مطابق فیصلہ کرے۔

امام سعید بن منصور ،عبد بن حمید ، ابوانشخ اور بیمق نے ابرا ہیم تیمی سے روایت نقل کی ہے کہ یہاں قسط کامعنی رجم ہے (1)۔ امام ابن ابی حاتم نے حصزت ما لک رحمہ الله سے الْمُقْسِطِينَ کے بارے میں بیقول نقل کیا ہے کہ الله تعالی قول وسل میں عدل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔

امام عبدالرزاق نے آیت کی تغییر میں حصرت زہری رحمداللہ سے بیقول نقل کیا ہے کہ طریقہ یہی چلا آرہا ہے کہ ذمیوں کے حفوق اور میراث کے مسائل ان کے علاء کی طرف پھیرے جا کیں مگروہ کسی حدکے بارے میں خوشی سے آ کیں تا کہ ان کا فیصلہ کیا جائے تو ان کے درمیان کتاب اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا جائے کیونکہ اللہ تعالی اپنے رسول کوفر ما تا ہے: وَ إِنْ حَکمُ مَا مُنْ مُنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى مُنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ الل

## ٷڴؽؙڡؘؽؙۘڂڴؚؠٛٷؘٮٛڬۅٙۼڹ۫ۘٮۘۮۿؠؙٳڷؾٛٷڶ؈ؙڣؽۿٵڞػٛؠؙٳۺ۠ۼؚڞؙؠۜٙؾۘۘۊۘڷۏؽڡؚؽؙؖ ؠؘڠ۫ڔؚۮ۬ڸڬ<sup>ڂ</sup>ۅؘڡؘٵؙۅڷڸٟڬؠ۪ٳٮؙؠؙٷ۫ڡؚڹؚؽڹ۞۫

''اور کیسے منصف بناتے ہیں آپ کو حالانکہ ان کے پاس تورات ہے، اس میں الله کا تھم ہے پھروہ منہ پھیرتے ہیں (اس سے )اس کے بعد بھی اور نہیں ہیں وہ ایمان دار''۔

امام ابن مردویہ نے حضرت براء بن عازب رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سلی ایک پاس ایک یہودی گزراجس کا چرہ سیاہ کیا گیا تھا اور اے کوڑے مارے گئے تھے۔حضور سلی آپیلی نے ان سے بوچھا اس نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا اس نے بدکاری کی ہے۔رسول الله سلی آپیلی نے یہودیوں سے بوچھا تم اپنی کتاب میں بدکاری کی کیاسزا پاتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم اس کی سزامنہ کالا کرنا اور کوڑے مارنا پاتے ہیں۔حضور سلی آپیلی نے بوچھا تم میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو انہوں نے کہا فلال حضور سلی آپیلی نے اسے بلا بڑا عالم کون ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ تو رات میں منہ کالا کرنا اور کوڑے مارنا پاتا ہے؟ رسول الله سلی آپیلی نے اسے الله کا دورکوڑے مارنا ہوں کے کہارجم کیکن جارے روساء میں یہ چیز عام ہوگئ ، اپن تو مکی واسط دیا کہ تم اپنی کتاب میں بدکاری کی حدکیا پاتے ہو؟ اس نے کہارجم کیکن جارے روساء میں یہ چیز عام ہوگئ ، اپن تو مک

<sup>1</sup> \_ سنن سعيد بن منصور، جلد 4 صفحه 1480 ، دارالصم على الرياض

امام عبد بن حمید اور ابن جریرنے حضرت قادہ رحمہ اللہ سے بیقول نقل کیا ہے کہ اللہ تعالی فرما تا ہے وہ مقتول کے بارے میں جو باہم جھگڑا کررہے ہیں اس کے بارے میں پوری وضاحت ہے (1)۔

ا مام ابن ابی حاتم اور ابوالشیخ نے حضرت مقاتل بن حیان رضی الله عندے بیقول نقل کیا ہے کہ الله تعالی فر ما تا ہے کہ شادی شدہ مرداور شادی شدہ میں میں ہے۔ اس وضاحت کے بعد وہ جق سے اعراض کرتے ہیں ، یہ یہودی مومن نہیں ۔

إِنَّا اَنْزَلْنَا التَّوْلِهُ قَنِيهَا هُدُى وَ نُوسٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّوْنَ الَّذِينَ الْسَنْحُفِظُوْا مِن السَّنْخُفِظُوْا مِن السَّنْخُفِظُوْا مِن السَّنْخُفِظُوْا مِن السَّنْخُفِظُوْا مِن كَتْبِ اللهِ وَكَانُوْا عَلَيْهِ شُهَى آءَ فَلَا تَخْشُوا النَّاسَ وَاخْشُونِ وَلا تَشْتَرُوْا بِاليِّي ثَمَنًا قَلِينًا للهُ فَا وَلَيْكُ مُ مِنَ لَمْ يَحُكُمُ بِمَا انْزَلَ اللهُ فَا ولَيْكُهُمُ اللهُ فَا ولَيْكُهُمُ اللهُ فَا ولَيْكُ هُمُ اللهُ فَا ولَيْكُهُمُ اللهُ فَا ولَيْكُهُمُ اللهُ فَا ولَيْكُهُمُ اللهُ فَا ولَيْكُهُمُ اللهُ فَا وَلَيْكُ هُمُ اللهُ فَا وَلَيْكُهُمُ اللهُ فَا وَلَيْكُ هُمُ اللهُ اللهُ فَا وَلَيْكُ هُمُ اللهُ اللهُ وَمَن لَمْ يَحُكُمُ مِنَا اللهُ فَا ولَيْكُهُمُ اللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ فَا وَلَيْكُ هُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُوالِي اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّالِمُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

"بشک اتاری ہم نے تورات اس میں ہدایت اورنور ہے تھم دیتے رہے اس کے مطابق انبیاء جو (ہمارے) فرماں بردار تھے یہودیوں کواور (اس کے مطابق تھم دیتے رہے) الله والے اور علماء اس واسطے کہ محافظ تھہرائے گئے تھے الله کی کتاب کے اوروہ تھے اس پر گواہ ۔ پس نہ ڈرا کرولوگوں سے اور ڈرا کروجھے سے اور نہ بیچا کرومیری آبتوں کو تھوڑی سی قیمت سے اور جو فیصلہ نہ کریے اس (کتاب) کے مطابق جے ناز ل فرمایا الله نے تو وہی لوگ

<sup>1</sup> تفيرطري، زيرآيت بدا، جلد 6 صفحه 297 ، دارا حياء التراث العر في بيروت

كافرين" -

امام ابن ابی حاتم اور ابواشیخ نے مقاتل سے (حدی ونور) کی یتفیرنقل کی ہے کہ اس میں گراہی سے ہدایت اور بے بسیرتی سے نور موجود ہے۔ حضرت موکی علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء ای کے مطابق فیصلہ کرتے رہے۔ رہ ان یہود یوں کے حق میں شھے یاان کے خلاف شے نیز صوفیاء اور علاء بھی تورات کے بارے میں فیصلے کرتے رہے۔ وہ فیصلہ رجم کا تھا اور حضور ملٹی ایکنان اور رجم کے بارے میں فیصلہ کرنے سے لوگوں سے نہ ڈرو۔ وہ کہتے ہیں انہوں نے حضرت محمد ملٹی ایکنی اور رجم کا معاملہ خلا ہر کردیا ہے بلکہ یہ چیزیں جھیانے میں مجھ سے ڈرو۔

امام عبد بن حمید اور ابن جریر نے حضرت قیادہ رحمہ الله سے بیقول نقل کیا ہے کہ الرّ النّینیّون سے مراد یہودیوں کے فقہاءاور احبار سے مراد ان کے علماء تھے۔ ہمارے سامنے یہ چیز ذکر کی گئی کہ جب بیآیت نازل ہوئی تو نبی کریم ملٹی نیایتی نے فرمایا ہم یہودیوں اور دوسرے اہل کتاب کے بارے میں فیصلے کریں گے (1)۔

امام عبد بن جمید، ابن جریراور ابواشیخ نے حضرت حسن بھری رحمہ الله ہے روایت نقل کی ہے کہ بی کریم ملٹی ایسی اور آپ سٹیا آپٹی سے پہلے انبیاء اسی کے مطابق فیصلہ کرتے رہے جواس تورات میں حق موجود تھا (2)۔

امام ابن جریر نے حضرت ضحاک رحمہ الله سے روایت فقل کی ہے کدربانیون اورا حبار سے مرادفقہاء اور علماء ہیں (3)۔

حضرت مجابدر حمدالله سے مروی ہے ربانیون سے مرادفقہاء علاء ہیں،ان کا درجدا حبار سے زیادہ تھا(4)۔

حضرت قمادہ رحمہ اللہ سے میروی ہے کہ ربانیون سے مرادیہود کے فقہاءاور احبار سے مرادعلاء ہیں (5)۔

امام ابن جریراورابن ابی حاتم نے حضرت سدی رحمہ الله سے بیقول نقل کیا ہے یہود یوں میں سے دوآ دمی تھے جنہیں صوریا

کے بیٹے کہا جاتا تھا جنہوں نے رسول الله سٹی آیتی کی اتباع کی مگر اسلام نہ لائے اور حضور سٹی آیتی سے عہد کیا کہ آپ سٹی آیتی ان سے تورات کے متعلق جو بھی سوال کریں گے و دونوں آپ سٹی آیتی کو بتا کیں گے۔ ان میں سے ایک ربی اور دوسراحبر تھا۔ معاملہ سے تقاکہ جب شریف اور مسکین بدکاری کریں گے تو کیا تھم ہوگا اور انہوں نے اس میں کیسے تبدلی کی تو الله تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ یہاں نبیوں سے مراد حضور سٹی آیتی کی ذات ہے اور ربانیون اور احبار سے مراد صوریا کے دونوں بیٹے ہیں (6)۔

امام ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کدر بانیون سے مراوعا لم فقہاء ہیں۔

امام ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنجما ہے روایت نقل کی ہے کہ ربانیون سے مرادمون اور احبار سے مرادمون اور احبار سے مرادمون اور احبار سے مرادمون اور الله تعالیٰ کی جانب احبار سے مرادقر او بیں بیر در بانیون اور احبار اس امر پر گواہ تھے کہ حضرت محمد سلٹی ایکٹی نے اور الله تعالیٰ کی جانب سے وہ الله کے نبی محمد سلٹی ایکٹی بیں بیرودی ان کے پاس آئے تو حضور ملٹی ایکٹی نے ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا (7)۔

300 داينيا، جلد 6 مني 300

2 ـ اليناً بعلد 6 منى 299

1 تنسيرطبري، زيرآيت بذا، جلد 6 منح 298 ، داراحياء التراث العربي بيروت

7\_الينا، جلد 6 صفحه 301

6-اليشا، جلد6 صغه 299

5رايضاً

۵\_ايضاً

ا مام ابن منذرا در حفرت ابن جرت کر رحمه الله سے بیقو لُ نقل کیا ہے کہ فَلا تَخْشُو النّاسَ وَاخْشُونِ بیخطاب حفرت محمد سَنِّهُ اِلِيَامِ اور آپ سَلِّيْ اَلِيَهِمَ کی امت کے لئے ہے۔

امام عیم ترندی نے نوادرالاصول میں اور ابن عساکر نے حضرت نافع رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ ہم سفر میں حضرت ابن عمر رضی الله عنہ ما کے ساتھ تھے۔عرض کی گئی کہ راستہ میں ایک درندے نے لوگوں کوروک رکھا ہے۔حضرت ابن عمر رضی الله عنہما نے سواری کو تیز کیا جب اس تک پہنچ تو سواری کو بٹھایا۔ اس درندے کا کان ملا اور اسے بنچ بٹھایا۔ فر مایا میں نے بی کریم سٹھ آیے ہم کو ارشا دفر ماتے ہوئے ستا ہے ابن آدم پروہ ناراض ہوتا ہے جس کو ابن آدم خوف زدہ کرتا ہو، اگر ابن آدم الله کے علاوہ کسی سے نہ ڈریے تو الله اس پرکوئی اور چیز مسلط نہیں کرتا ، بعض لوگوں کی جانب سے معاملات انسانوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ اگر ابن آدم الله تعالیٰ کے سواکسی سے امید ندر کھ تو الله تعالیٰ اسے کسی اور کے سپرد نہ کرے گا(1)۔

امام ابن جریر نے حضرت سدی رحمہ الله ہے روایت نقل کی ہے کہ تم لوگوں ہے نہ ڈرو کہ تم اس چیز کو چھپانے لگے جو تمہاری طرف نازل کی گئی اور اسے چھپا کرتم تھوڑی ہی قیت نہ لو(2)۔

امام ابن جریر نے حضرت ابن زیدرحمہ الله سے بیقول نقل کیا ہے کہ اس کامعنی ہے کہ میری کتاب پر بحت نہ کھاؤ (3)۔ امام ابن جریر، ابن منذراور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے بیقول نقل کیا ہے کہ جوالله تعالیٰ کے نازل کردہ تھم کے مطابق فیصلہ نہ کرے اس نے کفر کیا، جو اس کا اقرار کرے اور اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ ظالم وفاسق ہے(4)۔

امام سعید بن منصور، فریابی، ابن منذر، ابن ابی حاتم، حاکم اور پیمق نے سنن میں حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے جبکہ حاکم نے اسے حیح قرار دیا ہے کہ سورہ ماکدہ کی آیات میں جوید ذکر کیا گیا ہے جوالله تعالیٰ کے نازل کردہ علم کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ کافر ہیں، خالم ہیں اور فاسق ہیں تو یہ نفر دوسر نے نفر سے، پیلم عام ظلم سے اور بیفت عام فسق سے مختلف ہے (5)۔

ا مام سعید بن منصور، ابوالشنخ اور ابن مردویه نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ الله تعالیٰ نے کافر، ظالم اور فاسق کا جو تھم نازل فر مایا ہے وہ یہودیوں کے ساتھ ضاص ہے (6)۔

امام ابن جریر نے حضرت ابوصالح رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ سورہ ماکدہ میں تین آیات ہُمُ الْکُفِیُ وْنَ، هُمُ الظّٰلِمُوْنَ، هُمُ الْفَسِقُوْنَ، اہل اسلام کاان سے کوئی تعلق نہیں بلکہ یہ کفار کے متعلق ہیں (7)۔

2 تنسيرطري، زيرآ يت بندا، جلد 6 صفحه 301 ، بيروت

2\_تقبير طبري، ذيرآيه

4\_الينا، جلد 6 منح 308

6\_سنن سعيد بن منصور ، جلد 4 ، صفح 1485 ، دار الصميعي الرياض

1\_نوادرالاصول، صفحه 270 ، بيروت

3\_الفِنا

5\_متدرك عاكم جلد 2 مفحه 342 (3219) دار الكتب العلميه بيروت

7 يغييرطبري،زيرآيت ندا،جلد6 صفحه 302

امام ابن جربر حضرت ضحاک رحمہ اللہ ہے بیتو ل نقل کیا ہے کہ بیداہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئیں (1)۔ امام عبد الرزاق، عبد بن حميد، ابن جرير اور الواشيخ نے حضرت ابراہيم نحني رحمه الله سے بيقول نقل كيا ہے كه بيرآيات بنو امرائیل کے بارے میں نازل ہوئیں اوراس امت کے لئے بھی ان کو بیند کیا (2)۔

امام عبد بن حميد اورابن جرير نے حضرت حسن بھرى رحمدالله سے روايت نقل كى ہے كديد آيات يہود يوں كے بارے ميں نازل ہوئیں اور بیہم پربھی واجب ہیں (3)۔

ا مام عبد بن حميد ، ابن جربر ، ابن منذ را در ابوالشيخ نے حضرت هعی رحمه الله سے روایت نقل کی ہے کہ سور ہ ما کہ وہیں تین آیات میں سے پہلی اس امت ، دوسری مبود یوں اور تیسری نصاری کے بارے میں ہے(4)۔

امام ابن جریر نے ابن زید سے روایت نقل کی ہے کہ جس نے اس کتاب کے مطابق فیصلہ کیا جواس نے اینے ہاتھ سے لکھی تھی اوراللہ تعالیٰ کی کتاب کوچھوڑ دیا اور پی گمان کیا کہ بیوہ کتاب ہے جواللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے تواس نے کفر کیا (5)۔ امام عبدالرزاق ، ابن جربر ، ابن ابي حاتم اور حاكم نے حضرت حذیفہ رضی الله عندے روایت نقل کی ہے کہ ان آیات کا ان كے سامنے ذكر كيا گيا۔ ايك آ دى نے كہا ية و بنواسرائيل كے بارے ميں ہے۔ حضرت حذيف رضى الله عندنے كہا بنواسرائيل تمہارے کتنے اچھے بھائی ہیں کہ تمہارے لئے ہرمیٹھی چیز اوران کے لئے ہرکڑ وی چیز ہے،خبر دار!الله کی تئم بھی انہیں کے راسته يربرابر چل رے ہو(6)۔

امام ابن منذر نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہتم بھی کتنی اچھی قوم ہو جومیٹھی چیز ہووہ تمہارے لئے اور جوکڑوی ہود واہل کتاب کے لئے گویا آپ کی رائے تھی بیآیات مسلمانوں کے بارے میں نازل ہو کیں۔ امام عبد بن حميد اور ابواشيخ نے حضرت ابومجلز رحمه الله سے روایت نقل کی ہے کہ جو الله تعالیٰ کے حکم کے مطابق فيصله نه كريتووه كافر ہے۔ آئبيں لوگوں نے كہاالله تعالى كاارشاد ہے جوالله تعالى كے علم كے مطابق فيصله نه كرے وہ ظالم ہے۔ کہاہاں۔لوگوں نے کہایداللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں؟ کہاہاں ٹھیک ہے یہی ان کا دین ہے،ای کے مطابق وہ فیصلہ کرتے ہیں، اس کے بارے میں وہ بات کرتے اور اس کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ جب اس میں سے کسی چیز کوود چھوڑتے تو وہ جانتے کہ بیان کی طرف سے ظلم ہے۔ یہ یہودیوں ،نسرانیوں ادرمشرکوں کے لئے ہے جوالله تعالیٰ کے حکم کے مطابق فصانبیں کرتے تھے۔

ا مام عبد بن حمید نے حضرت محکیم بن جبیر رحمہ الله سے میروایت فقل کی ہے کہ ان سے سور ہ ما کدہ میں موجودان آیات کے بارے میں یو چھا گیا کہ ایک قوم کا خیال ہے کہ یہ آیات بنواسرائیل کے بارے میں نازل ہوئیں ہمارے بارے میں نازل نہیں ہوئیں۔انہوں نے کہاان سے ماقبل اور مابعدآیات کو پڑھو۔تو میں نے ان آیات کو پڑھا۔فر مایانہیں یہ ہمارے بارے

<sup>1</sup> تفيرطري، زيرآيت بذا ، جلد 6 منفي 302 ، دارا حياء التراث العربي بيروت 2-الضا، جلد 6 منحد 307 3\_الضاً

میں نازل ہوئی ہیں۔ میں مقسم سے ملا جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے غلام تھے۔ میں نے ان سے ان آیات کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ ہمارے بارے میں نازل ہوئیں ہوئیں۔ ہمارے بارے میں نازل ہوئیں وہ ہمارے لئے نہیں ہوئیں۔ انہوں نے کہا میں کی بازل ہوئیں وہ ہمارے لئے اور ان کے لئے ہیں۔ پھر میں علی بن صین کے پاس گیا۔ میں نے ان سے ان آیات کے بارے میں پوچھا جوسور ہما کہ وہ میں اور ان کے لئے ہیں۔ پھی ہو چھا ہے۔ انہوں نے کہا مقسم نے ہیں میں نے انہیں یہ بھی ہو چھا ہے۔ انہوں نے کہا مقسم نے سے کہا گئن یہ کہا گئن یہ کہا گئن یہ کہا تھا وہ بتایا۔ انہوں نے کہا مقسم نے بیچ کہا گئن یہ کفرشرک والا کفرنہیں ، یہ نسق شرک والا کفرنہیں ، یہ نسق شرک والا کفرنہیں ۔ پھر میں سعید بن جبیر سے ملا اور علی نے جو کہا تھا وہ بتایا۔ سعید بن جبیر نے اپنے بیٹے سے فتی نہیں اور ظلم شرک والا ظلم نہیں۔ پھر میں سعید بن جبیر سے ملا اور علی نے جو کہا تھا وہ بتایا۔ سعید بن جبیر نے اپنے بیٹے سے فرمایا تو نے یہ جواب کیسا یا یا میں نے تو تیرے اور مقسم براس کی نصیلت یائی ہے۔

امام سعید بن منصور نے حضرت عمر رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے اس جیسا آ دمی نہیں دیکھا جوان آیات کے بعد دوآ دمیوں میں فیصلہ کرے(1)۔

حضرت سعیدر حمدالله نے روایت نقل کی ہے کہا حضرت ابودرواء رضی الله عند کوقاضی بنایا گیا تو ایک آدمی انہیں حقیر جانے لگا۔ انہوں نے کہا مجھے حقیر جانے ہو جبکہ مجھے اس گڑھے کے کنارے کھڑا کر دیا گیا ہے جس کی گہرائی عدن ہے بھی دور ہے، اگرلوگ جان جاتے کہ قضاء میں کیا ہے تو اس سے اعراض کرنے اور اسے ناپند کرنے کی وجہ سے بہت سے اموال کے عوض ذمہ داری لیتے ، اگرلوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ اذان میں کیا فضیلت ہے تو اذان میں رغبت اور حرص کی وجہ سے اسے اموال کے بدلہ میں حاصل کرتے۔

امام ابن سعد نے بر بدبن موہب سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عثان رضی الله عنہ نے حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنہ اختر ما یالوگوں کے درمیان فیصلہ کرو۔ حضرت عبدالله رضی الله عنہ نے عرض کی نہ میں دوآ دمیوں کے درمیان فیصلہ کروں گا اور نہ ہی دوآ دمیوں کی امامت کروں گا، کہا میں ہرگز ایسانہیں کروں گا کیونکہ جھے بیخبر پنجی ہے کہ قاضی تین قسم کے ہیں (۱) وہ جو جہالت کی بناء پر فیصلہ کرتا ہے تو وہ جہنم میں ہوگا (۲) جس نے ظلم کیا۔خواہش نفس نے اسے ماکل کرلیاوہ بھی جہنم میں ہوگا (۳) وہ جس نے کوشش کی اور درست فیصلہ کیا تو یہ اس کے لئے کفاف ہوگا لیمی نہ اس کواجر ملے گا اور نہ ہی گناہ دحضرت عثان رضی الله عنہ نے فرمایا تیرابا پ تو فیصلے کرتا تھا۔عوض کی میرے والد پر جب کوئی مشکل آتی تو رسول الله سائے آئے آئے ہے پوچھوں جب نی کریم سائے آئے آئے کہا کہ وتی تو جبر ئیل ایمین سے بی پوچھوں کہا آئی ہوں نہیں یا تا جس سے ہیں پوچھوں کہا آپ نے نبی کریم سائے آئے آئے کو ارشا وفر ماتے تبیس سنامی کے لئے قباللہ وقق کہ عَلَدَ بِسَعَان رضی الله عنہ نے فرمایا کیوں نہیں۔ تو حضرت عثان رضی الله عنہ نے فرمایا کیوں نہیں۔ تو حضرت عمان رضی الله عنہ نے فرمایا کیوں نہیں۔ تو حضرت عمان رضی الله عنہ نے فرمایا کیوں نہیں۔ تو حضرت عمان رضی الله عنہ نے فرمایا کیوں نہیں۔ تو حضرت عمان رضی الله عنہ نے فرمایا کیوں نہیں۔ تو حضرت عمان رضی الله عنہ نے فرمایا کیوں نہیں۔ تو حضرت عمان رضی الله عنہ نے فرمایا کیوں نہیں۔ تو حضرت عمان رضی الله عنہ نے فرمایا کیوں نہیں۔ تو حضرت عمان رضی الله عنہ نے فرمایا کیوں نہیں۔ تو حضرت عمان رضی الله عنہ نے فرمایا کیوں نہیں۔ تو حضرت عمان رضی الله عنہ نے فرمایا کیوں نہیں۔ تو حضرت عمان کی بناہ جا بہتا ہوں کہ جھے اپنا عامل بنا کمیں۔ تو حضرت عمرضی

<sup>1</sup> يسنن سعيد بن منصور ، جلد 4 بصفحه 1488 ، دارالصميعي الرياض

الله عندنے انہیں بیدذ مدداری دینے کا ارادہ ترک کردیا۔حضرت عثمان رضی الله عندنے انہیں فر مایابیہ بات کسی اورکو نہ بتا نا (1)۔ امام محکیم تر فدی نے نواور الاصول میں حفرت عبد العزیز بن ابورواور حمد الله سے روایت نقل کی ہے کہ مجھے پی نیجی ہے کہ بنواسرائیل کے زمانہ میں ایک قاضی تھاوہ اپنے اجتہاد ہے اس مقام پر پہنچا کہ اس نے اپنے رب سے بیدعا کی کہوہ اس کے اور اینے درمیان ایک ایسی نشانی بنادے کہ جب وہ حق کے مطابق فیصلہ کرے تواسے پیچان جائے۔ تواسے کہا گیاایئے کمرہ میں داخل ہو پھراپنا ہاتھ دیوار کے ساتھ لمباکر پھر دیکھوکہ تیری انگلیاں دیوار میں کہاں تک پہنچتی ہیں، وہاں ایک خط لگا لے پھر جب تو مجلس قضاء سے اٹھے تو اس خط کی طرف جا، اینے ہاتھ کواس خط کی طرف لمباکر، جب توحق پر ہوگا تو تیرا ہاتھ خط تک پہنچ جائے گا ،اگرتوحق میں کوتا ہی کی ہوگی تو تیرا ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچے گا۔وہ صبح قضاء کے لئے جاتا جبکہ وہ مجتهد ہوتا ،وہ حق کے مطابق ہی فیصلہ کرتا۔ جب وہ فارغ ہوتا تو نہ کوئی کھا تا اور نہ ہی کوئی چیز پیتا اور نہ ہی گھر والوں کے لئے کوئی چیز لاتا یہاں تک کہ اس خط کے پاس آتا جب اس تک پہنے جاتاتو الله تعالیٰ کی حمد بیان کرتا اور اس چیز تک رسائی حاصل کرتا جوالله تعالیٰ نے اس کے لئے حلال کی ہوتی تھی ، وہ گھروالے ہوں یا کھانے پینے کی چیز ہو۔ایک روز وہ مجلس قضاء میں موجودتھا کہ دو آدمی ایک سواری کے ساتھ آئے۔اس قاضی کے دل میں خیال گزرا کہ وہ اس کے پاس اپنا جھکڑا چیش کرنا جاہتے ہیں۔ان میں سے ایک اس کا اپنا دوست اور ساتھی تھا۔ محبت کی دجہ سے اس کے دل میں یہ بات آئی کہ حق دوست کا ہواور وہ اپنے دوست کے حق میں فیصلہ کرے۔ جب ان دونوں نے بات کی توحق اس کے دوست کے خلاف ہوااوراس نے اپنے دوست کےخلاف فیصلہ کردیا۔ جب وہ مجلس قضاء ہے اٹھا تو وہ اس خط کی طرف گیا جس طرح ہرروز جاتا تھا۔اپناہا تھہ خط کی طرف کسبا کیا تو خط دور چلا گیا۔ وہ حیت کے قریب پہنچا تھا۔ اس قاضی کا ہاتھ خط تک نہیں بہنچ رہاتھا۔ وہ تحدہ میں گر گیا۔ وہ کہدر ہاتھا اے میرے رب بیدوہ چیزتھی جس کو میں نے جان بو جھ کرنہیں کیا تھا۔اے کہا گیا کیا تو بیر گمان کرتا ہے کہ الله تعالیٰ تیرے دل کے ظلم پرآگاہ نہیں ہے۔ جب تونے یہ بیند کیا کہ ق تیرے دوست کے لئے ہوتو تواس کے ق میں فیصلہ کرے تونے ارادہ کیا اوراہے پیندکیالیکن الله تعالی نے حق اس کے ستحق کی طرف پھیردیا جبکہ تواہے ناپیند کرتا تھا (2)۔

امام علیم ترندی نے حضرت لیف رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عمر رضی الله عنہ کی خدمت میں دو جھڑا کرنے والے حاضر ہوئے تو آپ نے دونوں میں فیصلہ کر دیا۔ اس بارے میں والے حاضر ہوئے تو آپ نے دونوں میں فیصلہ کر دیا۔ اس بارے میں آپ سے گزارش کی گئی تو آپ نے فر مایا وہ دونوں میرے پاس حاضر ہوئے تو میں نے ایک آ دمی کے حق میں وہ جذبہ پایا جو دوسرے کے حق میں نہ تھا۔ تو میں نے پیمایت کہ میں ان کے درمیان فیصلہ کروں۔ وہ پھرآئے تو میں نے پیمایت کے جمہوہ ہی جذبہ پایا تو میں نے ایک تو میں نے پیماد کہ وہ خیال جاچکا تھا تو میں نے دونوں کے درمیان فیصلہ کردیا (3)۔

## وَ كَتَبْنَاعَلَيْهِمُ فِيْهَا آنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ لِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْرَنْفَ

## بِالْاَنْفِ وَالْاُذُنَ بِالْاُذُن وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوْحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّ وَالْجُرُوْحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّ تَصَدَّ وَالْجُرُوْمَ قِصَاصٌ فَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللهُ قَالُولَلِكَ مَصَدَّ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللهُ قَالُولَلِكَ هُمُ الظّلِمُوْنَ ﴿ وَمَنْ لَكُمْ يَحْكُمْ بِمَا الْطَلِمُونَ ﴿ وَمَنْ لَلْمُ يَحْكُمُ مِمَا الظّلِمُونَ ﴿ وَمَنْ لَلَّهُ مَا الظّلِمُونَ ﴿ وَمَنْ لَلَّهُ مَا الْطَلِمُونَ ﴿ وَمَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُونَ ﴿ وَالْمُؤْنَ وَالْمِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ السَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ مِنْ اللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَكُولُولُ وَاللَّهُ ولَهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللّ

"اور ہم نے لکھ دیا تھا یہود کے لئے تورات میں (پیچکم) کہ جان کے بدلے جان ، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت اور زخموں کے لئے قصاص تو جو شخص معاف کردے بدلہ تو یہ معافی کفارہ بن جائے گی اس کے گناہوں کا اور جو فیصلہ نہ کرے اس (کتاب) کے مطابق جے اتارااللہ نے تو وہی لوگ ظالم ہیں '۔

امام ابن جریر نے حضرت ابن جریکی رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ جب قریظہ نے بید یکھا کہ نی کریم سلی آئی آئی نے رجم کا فیصلہ کیا ہے جبکہ وہ اپنی کتابوں میں اسے تخفی رکھتے تھے۔ تو قریظہ اسٹے، عرض کی اے محمد سلی آئی آئی ہمارے اور ہمارے بنو نفیر بھائیوں کے درمیان فیصلہ کرد بچئے جبکہ حضور سلی آئی آئی کی آمد سے پہلے ان کے درمیان ایک قبل کا جھڑا چل رہا تھا۔ بنونسیر بنوقر بظہ کواپنی دیتوں سے نصف دیت دیتے تھے۔ حضور سلی آئی آئی نے فرمایا قرظی کا خون نفیری کے خون کے برابر ہے۔ تو نبونسیر ناراض ہو گئے اور کہا ہم رجم کے معاملہ میں بھی آپ کی اطاعت نہیں کرتے بلکہ ہم آئیں صدود کو جاری کریں گے جس پرہم ہیں تو بیآیت نازل ہوئی اَفْتُ کُمُ الْجَاهِلِیَّ قِیْنِغُونَ (المائدہ: 50) اور بیآیت نازل ہوئی (1)۔

امام ابن منذر نے حضرت ابن جرتج رحمہ الله کے انہوں نے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ فیہا میں حاضمیر سے مراد تو رات ہے۔

ا مام عبد الرزاق اور ابن منذر نے حضرت مجاہد رحمہ الله کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے اس آیت کی تفسیر میں یہ قول نقل کیا ہے کہ یہ تورات میں ان پر فرض کیا گیا ہے، وہ آزاد کوغلام کے بدلے آل کرتے تھے اور کہتے ہم پر فرض کیا گیا ہے کنفس کے بدلفش ہے۔

ا مام عبد الرزاق نے حضرت سعید بن مستب رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ بنوا سرائیل پریہ فرض کیا گیا ہے یہ آیات ہمارے لئے اوران کے لئے ہیں۔

امام ابن ابی حاتم نے حضرت حسن بھری رحمہ اللہ سے روایت نقل کی ہے کہ ان سے بوچھا گیا کہ کیا بیتھم ان کے لئے خاص ہے؟ فر مایانہیں بلکہ بیان پراور تمام لوگوں کے لئے عام ہے۔

امام عبد بن حمیداور ابوالشیخ نے حصرت قادہ رحمہ اللہ سے روایت نقل کی ہے کہ فیھا میں ھاضمیر سے مرادتو رات ہے کہ یہ جیسے تم سنتے ہواہل کتاب الله تعالی کی اس وقت نازل ہوا جب انہوں نے کتاب الله کو پس پشت ڈالا ، الله تعالیٰ کی حدودکو

<sup>1</sup> تنسيرطبري،زيرآيت مذا، جلد 6 جعني 309 ، داراحياء التراث العربي بيروت

معطل کیا،اس کی کتاب کوچھوڑ دیااوراس کے رسولوں کوتل کیا۔

امام بیمق نے سنن میں حضرت ابن شہاب رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ جب بیآیت نازل ہوئی تو عورت کے بدلہ میں مرد سے قصاص لیا گیااوران زخموں میں بھی قصاص لیا گیا جو مرد نے جان بو جھ کرنگائے تھے (2)۔

امام بہم نے حضرت سعید بن میتب رضی الله عنه سے روایت نقل کی ہے کہ مرد جب عورت کو قل کر دے تو مرد کوعورت کے عوض قتل کیا جائے گا کیونکہ الله تعالیٰ فریاتا ہے و گئٹ نگا تا کیا گئے ہے فیٹھا آ گا لیکنٹ نسب بالنّگ فیس (المائدہ: 45)۔(3)

امام ابن جریر، ابن منذر، ابن ابی حاتم اور بہتی نے سنن میں بیروایت نقل کی ہے کنفس کونفس کے بدلے تل کیا جائے گا، آنکھ کوآئکھ کے بدلے پھوڑا جائے گا، کان کو کان کے بدلے کا ٹا جائے گا، دانت کو دانٹ کے بدلے اکھاڑا جائے گا اور زخموں کا قصاص زخموں سے لیا جائے گا، جس نے اسے معاف کردیا پیم طلوب کا کفارہ ہوجائے گا(4)۔

ا مام احمد، ابو داؤ د، امام ترمذی، حاکم اور ابن مردویه نے حضرت انس رضی الله عنه سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سلنی آیت اس آیت میں نفس کو مصوب اور عین اور ما بعد الفاظ کو مرفوع پڑھا ہے (5)۔

امام ابن سعد، امام احمد، امام بخاری، ابن افی حاتم ، ابوالین اور ابن مردویی نے حضرت انس سے روایت نقل کی ہے کہ رہے نے ایک بچی کے دودانت تو ڑو یے لوگ رسول الله سلٹی آیٹی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس بچی کے بھائی انس بن نضر نے عرض کی یا رسول الله سلٹی آیٹی نظر میں الله کا محمق و قصاص ہے (6)۔

امام ابن انی شیبہ نے حضرت عطاء رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ زخموں میں قصاص واجب ہے، امام کو بیت حاصل خہیں کہ دوہ زیادتی کرنے والے کو مارے یا اسے قید کردے۔ بیقصاص کا حکم الله تعالیٰ کی جانب سے بھول کی صورت میں نہیں ہے۔ اگر الله تعالیٰ جا بتا تو کوڑے مارنے اور قید کرنے کا حکم دے دیتا۔

امام فریا بی، ابن ابی شیبه، عبد بن حمید، ابن جریر، ابن ابی حاتم، ابواشیخ، ابن مردوییا در بیهی نے سنن میں حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عند سے الله تعالی کے فرمان فکٹ قصک قص به میں قول نقل کیا ہے۔

ابن الى شيبه ابن جريراوابوا شيخ نے حفرت حن بعرى رحمة الله عليہ سے يقول نقل كيا ہے كديد مجروح كا كفارہ ہے (7)-امام ابن الى شيبہ نے حضرت جابر بن عبد الله رضى الله عنہ سے روايت نقل كى ہے كہ جس نے صدقد كيابياس كا كفارہ ہے-

2 سنن كبرى ازبيق ،جلد 8 منو 27 ، دارالفكر بيروت 3 دايساً ، 5 متدرك عاكم ،جلد 2 منو 257 (2927 ) ، دارالكتب العلميه بيروت 7 ينفير طبرى ، زيرآيت بذا ،جلد 6 منو 312 ، بيروت

1 \_ سنن نسائی، باب القود کن السیدللمولی، جلد 8 مسفحه 21 ، القاهره 4 ینفیر طبری، زیر آیت بندا، جلد 6 مسفحه 310 ، بیروت 6 میچ بخاری، جلد 2 مسفحه 961 (2556) داراین کثیر وشق امام ابن مردویہ نے ایک انصاری سے انہوں نے نبی کریم ساٹھ ایکٹی سے روایت نقل کی ہے کہ ایک آدی جس کا دانت تو رو دیاجا تا ہے یا جس کے ہاتھ کا ک دیے جاتے ہیں یا کوئی اور حصہ کا ٹ دیا جا تا ہے یا اس کے بدن میں کوئی زخم لگایا جا تا ہے تو وہ زخمی زیادتی کرنے والے کو معاف کر دیتا ہے تو اس زخمی سے اسی مقدار میں خطائیں معاف کر دئی جاتی ہیں۔ اگر اس زخم ک دیت چوتھائی دیت بنتی ہے تو اس کی چوتھائی خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں۔ اگر دیت تیسرا حصہ بنتی ہے تو تیسرا حصہ ک خطائیں معاف کردی جاتی ہیں اگر مکمل دیت بنتی ہے تو اس طرح (تمام) خطائیں معاف کردی جاتی ہیں۔

امام احمد،امام ترندی،ابن ماجهاورا بن جریر نے حضرت ابودرداء رضی الله عنه سے روایت نقل کی ہے کہ ایک قریش نے ایک انساری کا دانت تو رُدیا تو انساری نے قریش کے خلاف سزا کا مطالبہ کیا۔ حضرت معاویہ رضی الله عنه نے کہا میں اسے راضی کروں گا۔انساری نے سزا کا اصرار کیا۔ حضرت معاویہ رضی الله عنه نے کہا اپنے ساتھی سے نری کروجبکہ حضرت ابودرداء رضی الله عنه نے کہا اپنے ساتھی سے نری کروجبکہ حضرت ابودرداء رضی الله عنه نے کہا میں نے رسول الله سلٹی ایک کوارشادفر ماتے ہوئے سالم سے جب مسلمان کے جم کوکوئی گزند بہنچ تو وہ اس کو معاف کردے تو الله تعالیٰ اس کے بدلہ میں اس کا درجہ بلند کردیتا ہے اور اس سے غلطی کو معاف کردیا ہے۔انساری نے کہا میں نے اس کی غلطی کو معاف کردیا (3)۔

امام دیلمی نے حضرت ابن عمر رضی الله عنهما ہے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سلی ایکی نے فر مایا وہ انسان جس کا دانت تو ڈریا جائے اور اس کے جسم میں زخم لگایا جائے تو وہ معاف کردے تو اس آدی کی اتنی خطا کیں معاف کردی جاتی ہیں جس قدروہ اپنے جسم کے زخم کو معاف کرتا ہے۔ اگر اس زخم کی وجہ سے نصف دیت لازم ہوتی تھی تو اس کی نصف خطا کیں معاف کردی جاتی ہیں۔ اگر چوتھائی دیت لازم ہوتی تھی تو اس کی چوتھائی خطا کیں معاف کردی جاتی ہیں۔ اگر کل دیت کا تیسرا حصہ لازم

<sup>1</sup> مندالفردوس، جلد 3 مبغي 153 (4416) وارالباز كمد كرمه 2 تغيير طبرى، زير آيت بذا، جلد 6 مبغي 313 ، واراحياء التراث العربي بيروت 3 - اييناً ، جلد 6 مبغي 311

ہوتا تھا تو خطاؤں کا تیسر احصہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ اگر کممل دیت لا زم ہوتی تھی تو تمام خطا ئیں معاف کردی جاتی ہیں (1)۔
امام احمد ، امام تر ندی ، ابن ماجہ اور ابن جریر نے حضرت ابودرداء رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے رسول الله ملٹی آیٹی کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا جس مسلمان کے جسم کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ معاف کر دیتا ہے تو الله تعالی اس کے بدلہ میں اس کا درجہ بلند کردیتا ہے اور اس کے بدلہ میں غلطی معاف کردیتا ہے۔ انصاری نے کہا میں نے اسے معاف کردیا (2)۔

امام احد نے اور نسائی نے حضرت عبادہ بن صامت رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے رسول الله سلی الله عنہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا جس آ دمی کے جسم میں زخم لگایا جاتا ہے تو وہ اسے معاف کردیتا ہے تو الله تعالیٰ اسی قدراس کی غلطیاں معاف کردیتا ہے (3)۔

امام احمد نے ایک صحافی سے روایت نقل کی ہے کہ جس کے جسم کو تکلیف پہنچائی گئی تو اس نے معاف کر دیا تو اس کے گناہوں کا کفارہ ہوجائے گا۔

امام عبد بن جمید اور ابن جریر نے حضرت یونس بن الی اسحاق رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ جاہد نے ابواسحاق سے الله تعالیٰ کے اس فر مان کے بارے میں بوچھا تو ابواسحاق نے کہا اس سے مرادوہ ہے جومعاف کرتا ہے۔ مجاہد نے کہا نہیں بلکہ وہ ہے جس نے زخمی کیا اور گناہ کا ارتکاب کیا (4)۔

امام فریالی، سعید بن منصور، ابن الی شیبه، عبد بن حمید، ابن جریر، ابن منذر، ابن الی حاتم اور ابوالشیخ نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ بیزیادتی کرنے والے کا کفارہ ہے اور معاف کرنے والے کا اجرالله تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے (5)۔

امام ابن ابی شیبہ نے حضرت مجاہد وابر اہیم رحمہما الله سے بیقول نقل کیا ہے کہ بیزخی کرنے والے کا کفارہ ہے اور معاف کرنے والے کااجراللہ تعالیٰ کے ذمہہے (6)۔

امام ابن ابی شیبہ نے حصرت مجاہد اور حصرت ابراہیم رحم ہما الله سے بیقول نقل کیا ہے کہ بیزخی کرنے والے کا کفارہ ہے (7)۔
امام ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے بیقول نقل کیا ہے کہ بیم معاف کرنے والے کے لئے کفارہ ہے (8)۔
امام ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے بیقول نقل کیا ہے کہ جس نے زخمی کیا اور زخمی کرنے والے کو معاف
کر دیا گیا تو اب زخمی کرنے والے پر کوئی گرفت نہ ہوگی ، نہ قصاص ، نہ دیت اور نہ ہی زخم کی سز اکیونکہ اسے اس نے معاف کر دیا ہے جس کوزخمی کیا گیا تھا اس نے جوظم کیا تھا۔ یہ معافی اس کا کفارہ ہوجائے گی (9)۔

2 تغيرطبري، زيرآيت بذا، جلده منحه 311

4 تغييرطبري، زيرآيت بذا ، جلد 6 منحد 312

6\_مصنف ابن الى شيد، جلدة منح 462 (27988)

8 تغييرطبري، زيرآيت بذا، جلد 6 مغيد 313

1\_مندالفردوس، جلد 3 منحد 153 (4416) ، دارالباز مكه كرمه

3\_ مجيع الزوائد، بإب ما جاء في العفوعن الجاني والقاتل ، جلد 6 مسخم 473 ،

5\_الينا، \_جلد6 منحد313

7-الضاء (27987)

9\_الفنأ، جلد6 ، منحد 314

ا مام خطیب رحمہ الله نے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما ہے انہوں نے نبی کریم سلی اللہ عنہ ہے روایت نقل کی ہے کہ جس نے قصاص کومعاف کیااس کا بدلہ جنت کے سوا کے خہیں۔

وَ قَظَّيْنَا عَلَى الثَّالِهِمْ بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَرَيْهِ مِنَ التَّوْلِهِ وَ اتَيْنَهُ الْإِنْجِيْلَ فِيْهِ هُرًى وَ نُورٌ لَا وَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَرَيْهِ مِنَ التَّوْلِهِ وَ هُرًى وَ مَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِيْنَ وَ وَلَيْخُمُ اَهُلُ يَرَيْهِ مِنَ التَّوْلِهِ وَ هُرًى وَ مَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِيْنَ وَ وَلَيْخُمُ اَهُلُ الْإِنْجِيْلِ بِمَا انْزَلَ اللهُ فِيهُ وَمَن لَلْمُ يَحُكُمْ بِمَا انْزَلَ اللهُ فَا وَلِيكَ هُمُ الْفُسِقُونَ قَ

''اور ہم نے پیچے بھیجان کے نقش قدم پرعیسیٰ بن مریم کو تقعدیق کرنے والا جواس کے سامنے موجود تھا لیعنی تورات اور ہم نے دی اے انجیل اس میں ہدایت اور نور تھا اور تقید لیق کرنے والی تھی جواس سے پہلے تھا یعنی تورات اور (بیانجیل) ہدایت اور نصیحت تھی پر ہیزگاروں کے لئے۔اور ضرور فیصلہ کیا کریں انجیل والے اس کے مطابق جو نازل فر مایا الله تعالیٰ نے اس میں اور جو فیصلہ نہ کریں اس کے مطابق جے الله تعالیٰ نے اسارا ہے تو وہ لوگ فاسق ہیں'۔

حضرت ابواشیخ نے وَ قَطَّیْنَا عَلَیٰ اِ اَکْ اِمِ مِ کَامیمِ عَنْ اَقْلَ کَا ہے کہ ہم نے اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کومبعوث فر مایا۔
امام طستی نے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما ہے روایت نقل کیا ہے کہ حضرت نافع بن ازرق رحمہ الله نے آپ سے
پوچھا کہ جھے الله تعالیٰ کے اس فر مان کے بارے میں بتاہے تو آپ نے فر مایا ہم نے انبیاء کے بعد مبعوث کیا۔ عرض کی کیا
عرب اس معنی کو پہچانتے ہیں؟ فر مایا ہال کیا تو نے عدی بن زید کا شعر نہیں سنا۔

یَوْمَ قَفَتُ عِیْرُهُمُ مِنْ عِیْرِنَا وَاحتمال الحی فی الصبح فلق جسروزاس کے اونٹ ہمارے اونوں کے پیچھے ملے جبکہ میج کے وقت قبیلہ کی مصیبت پھٹا تھا۔

وَ ٱنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتْبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتْبِ وَ

<sup>1</sup> تفيرطبري، زيرآيت بذا، جلد 6 منفيه 317 ، داراحياء التراث العربي بيروت

مُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحُكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ وَلا تَتَبِعُ آهُو آءَهُمْ عَمَّا جَا ءَكَ مِنَا عَلَيْهِ فَاعَلَا عَلَيْهُمْ فِي مَا أَنْزَلَ اللهُ وَلا تَتَبِعُ آهُو آءَهُمْ عَمَّا جَا ءَكَ مِنَا الْحُونَ اللهُ عَلَيْهُمْ فَي مَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَمُ فَي مَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُونَ لِيَبُلُو كُمْ فِي مَا اللهُ مَنْ عَلَيْهُ وَلَا لَكُونَ لِيَبُلُو كُمْ فِي مَا اللهُ عَلَيْمُ عِلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَاهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ ع

"اور (اے حبیب) اتاری ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب (قرآن) سچائی کے ساتھ تقد این کرنے والی ہے جو اس سے پہلے (آسانی) کتاب ہے اور (یقرآن) محافظ ہے اس پرتو آپ فیصلہ فرمادیں ان کے درمیان اس سے پہلے (آسانی) کتاب ہے اور آپ نہ پیروی کریں ان کی خواہشات کی اس حق کوچھوڑ کر جو آپ کے پاس آیا ہے ۔ جو ناز ل فر مایا الله تعالی نے اور آپ نہ پیروی کریں ان کی خواہشات کی اس حق کوچھوڑ کر جو آپ کے پاس آیا ہے۔ ہرایک کے لئے بنائی ہے ہم نے تم میں سے ایک شریعت اور عمل کی راہ اور اگر چاہتا الله تعالی تو بنا دیتا تم (سب کو) ایک ہی امت لیکن آزمانا چاہتا ہے تمہیں اس چیز میں جو اس نے دی ہے تم کو تو آگے بردھنے کی کوشش کرونیکیوں میں ۔ الله کی طرف ہی لوٹ آنا ہے تم سب نے پھروہ آگاہ کرے گا تمہیں جن باتوں میں تم جھگڑا کر تے تھیں۔

امام عبد بن حمیداور ابوائیخ نے حضرت قادہ رحمہ الله سے بیقول نقل کیا ہے کہ جب الله تعالی نے تہمیں ان اہل کتاب ک
اعمال کے بارے میں بتایا جوتم سے پہلے ہوگز رہے ہیں اور یہ بھی بتایا کہ وہ الله تعالی کے حکم کے خلاف فیصلہ کرتے ہے تو اپنی کرم سے الله تعالی کے حکم کے خلاف فیصلہ کرتے ہے تو اپنی کرم سے بیات ذہمن شین کر لینی جا ہے کہ جو بھی حکم (فیصلہ کسی چیز کا فرمہ دار بے تو وہ الله تعالی کی اطاعت اور الله تعالی کے پہندیدہ عمل کے سواالله تعالی اور بندوں کے درمیان جو فیصلہ ہو چکا ہے اس کے بغیر بندوں کو نہ کوئی خیر دے سکتا ہے اور نہ ہی اس سے کوئی تکلیف دور کر سکتا ہے۔ جب الله تعالی نے اپنی ہی اور مومنوں کو اہل کتاب کے کردار اور ظلم کو بیان کردیا تو فر مایا وَ اَنْوَ لُنْاَ اِلْیَاکُ الْکِتْبُ بِالْحَقِّ مُصَدِّ قَالِمَا اَبْدُنَ مِیں یہ کے کہا ہے۔
بین یک یہ ہے مرادوہ کتا ہیں ہیں جو پہلے گز رچکی ہیں۔

امام فریا بی ،سعید بن منصور ،عبد بن حمید ، ابن جریر ، ابن منذر ، ابن ابی حاتم ، ابن مردویه اور پیهق نے الاساء والصفات میں حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت نقل کی ہے کہ **مُهَیْمِینًا عَلَیْکِامعنی ہے کہ بیان پرامین ہے (1)**۔

امام ابن جریر، ابن ابی حاتم اور بیمق نے حضرت ابن عباس رضی الله عنہماہے میمغی نقل کیا ہے کہ مصدین کامعنی این ہے اور قر آن حکیم سابقہ تمام کتابوں پرامین ہے (2)۔

امام ابوالشیخ نے حضرت عطید رحمہ الله ہے اس کا می معنی نقل کیا ہے بی تورات وانجیل پرامین ہے، بیان پر غالب ہے، وہ اس پر غالب نہیں۔ یہ بھی کہاعلیہ میں ضمیر ہے مراد حضور ملٹی نیائی کی ذات ہے۔

<sup>1</sup> تغيرطبرى، زيرآيت بذا، جلد 6 منح . 318 ، داراحياء التراث العربي بيروت 2-الينا، جلد 6 مسخد 319

امام آدم بن ابی ایاس،عبد بن جمید، ابن جریر، ابن ابی حاتم، ابواشیخ اور بیهی نے حضرت مجاہدر حمداللہ سے بی قول نقل کیا ہے کہ حضرت مجمد ملتی ایکی آن حکیم پرامین میں اور مصدین سے مراد ماقبل کتب پر گواہ ہے (1)۔

امام ابن جریر، ابن منذراور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے مُعَیّنومناکامعنی بیش کیا ہے کہ یہ ماقبل کتابول برگواہ ہے (2)۔

ا مام ابوالشیخ نے حضرت ابوروق رحمہ الله سے بیمعنی قبل کیا ہے کہ بیاس کی مخلوق کے اعمال پر گواہ ہے۔ امام ابن جربر ، ابن منذ راور ابن الی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے بیقول قبل کیا ہے کہ بِمآ اَنْدَ کَ اللّٰہُ سے مراد الله تعالیٰ کی حدود ہیں (3)۔

ا مام عبد بن حمید ،سعید بن منصور ،فریا لی ،ابن جریر ، ابن منذر ، ابن الی حاتم ، ابواشیخ اور ابن مردویه نے مختلف سندول سے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے شیر عنه کا معنی راسته اور سنت لیا ہے (4)۔

اماط سی نے حضرت ابن عباس رضی الله عنما سے بیروایت نقل کی ہے کہ حضرت نافع بن ازرق رحمہ الله نے عرض کی مجھے الله تعالیٰ کے فر مان شِرْ عَدُّ قَوْمِنْ بِهَا کِی بارے میں بتا بے فر مایا شرعة کامعنی دین اومنہاج کامعنی راستہ ہے۔عرض کی کیا عرب اس معنی کو پہچانے ہیں؟ فر مایا ہاں کیا تونے ابوسفیان بن حارث بن عبدالمطلب کا بی تول نہیں سنا۔

لَقَدُ نَطَقَ الْمَامُونُ بِالصِّدُقِ وَالْهُدَى وَالْهُدَى وَالْهُدَى الْوَسَلَامَ دِينًا وَ مِنْهَاجًا مامون في كاور مدايت كى بات كى اوراس في جارے لئے اسلام كوبطور دين اور واضح راستہ كے بيان كيا۔ شاعر في يہاں مامون سے صنور مالی آئي کي ذات مراد لی ہے۔

ا ما عبد الرزاق ، ابن جریراورا بن ابی حاتم نے قادہ سے بیول نقل کیا ہے کہ دین تو ایک ہے اور شریعتیں مختلف ہیں (5)۔
امام عبد بن جمید ، ابن جریر ، ابن ابی حاتم اور ابواٹی نے خصرت قادہ رحمہ اللہ سے بیقول نقل کیا ہے کہ منھا ہے کامعنی سبیل ہے سنن مختلف ہیں تو رات کی شریعت ہے۔ انجیل کی شریعت ہے جو اس کی اطاعت کرتا ہے، وہ اس سے مختلف ہے جو اس کی نافر مانی کرتا ہے کیاں وہ دین واحد جس کے سواکوئی اور قبول نہیں وہ تو حید واضلام ہے جسے تمام رسول لائے ہیں (6)۔

امام ابن جريراورابن الى عام في حضرت عبدالله بن كثير عدة ولفل كياب كه مآتاكم عمرادكابيل بين (7) - و أن احتكم بيدا أنزل الله و كاتنبغ أهو آء هم واحد مرادكابيل بين (7) -

يَّفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا ٱنْزَلَ اللهُ إِلَيْكَ ﴿ فَإِنْ تَوَكُّوا فَاعْلَمُ ٱنَّمَا يُرِيدُ

2-الينيا، جلد6، صنحه 318

1 يَغْيرطبرى، زيرآيت بذا مجلد 6 منفي 20-319 ، داراحياء الراث العربي بيروت

4\_الفنا، جلد 6 صفح 324

321 الينا، جلد 6 منحه 321

6 - الينا 7 - الينا، جلد 6 مفي 325

5-الينا، جلد6 صغه 322

اللهُ أَنْ يُصِيْبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ﴿ وَإِنَّ كَثِيدًا مِّنَ النَّاسِ لَفْسِقُونَ ﴿ وَالنَّا لِلَّاسِ لَفْسِقُونَ ﴿

''اور یہ کہ فیصلہ فرما کیں آپ ان کے درمیان اس کے مطابق جونا زل فرمایا ہے الله تعالیٰ نے اور نہ پیروی کریں ان کی خواہشات کی اور آپ ہوشیار رہیں ان سے کہ کہیں برگشتہ نہ کردیں آپ کواس کے پکھ حصہ سے جوا تارا ہے الله تعالیٰ نے کہ مزاوے الله تعالیٰ نے کہ مزاوے الله تعالیٰ نے کہ مزاوے انہیں ان کے بعض گناموں کی اور بے شک بہت سے لگ نافر مان ہیں'۔

امام ابن اسحاق ، ابن جریر ، ابن الی حاتم اور پہنی نے دلائل میں حضرت ابن عباس رضی الله عنہما ہے روا بیت نقل کی ہے کہ کعب بن اسد ، عبد الله بن صور یا اور شامی بن قیس نے کہا ہم محمد سلٹھائیلی کے پاس چلتے ہیں۔ شاید ہم اسے اس کے دین میں فتنہ میں ڈال دیں بیلوگ آپ کے پاس آئے اور کہا اے محمد تو خوب جانتا ہے کہ ہم یبودیوں کے علماء ، اشراف اور سادات ہیں۔ اگر ہم نے آپ کی امتباع کر لی تو یبودی ہماری امتباع کریں گے اور ہماری مخالفت نہ کریں گے۔ ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان جھڑ ا ہے۔ ہم آپ کو نالث بنائیس گے۔ ان کے خلاف ہمارے تن میں فیصلہ کرنا۔ ہم آپ پر ایمان لے آئیس کے درمیان جھڑ ا ہے۔ ہم آپ کو نالث بنائیس گے۔ ان کے خلاف ہمارے تن میں فیصلہ کرنا۔ ہم آپ پر ایمان لے آئیس گے اور آپ سٹٹھ ٹیلیم کی تصدیق کریں گے۔ حضور سٹٹھ ٹیلیم نے ایسا کرنے سے انکار کردیا تو الله تعالیٰ نے ان کے متعلق بی آیت نازل فرمائی (1)۔

امام عبد بن حمید نے حضرت قنادہ رحمہ الله سے بیقول نقل کیا ہے کہ الله تعالیٰ نے اپنے نبی کو تکم دیا کہ اہل کتاب کے درمیان فیصلہ کریں جبکہ پہلے بید خصت دی ہوئی تھی کہ اگر جا ہیں تو ان سے اعراض کریں۔اس آبت نے ماقبل تھم کومنسوخ کر دیا۔

امام ابوالشيخ في حضرت ابن عباس رضى الله عنهما سے بدروایت نقل کی ہے کداس سورت سے بیآیت فَان جَاءُوْك فَا الله عنهم أَوْ أَعُو ضُ عَنْهُمُ مُنسوح ہے۔ آپ الله الله عنارویا گیا یہاں تک کدالله تعالیٰ نے بیتم نازل فرمایا۔الله تعالیٰ نے اس میں بیتم دیا کہ جو بچھ کتاب الله میں ہے اس کے مطابق فیصلہ فرمائیں۔

امام ابواشیخ نے حضرت مجاہد رحمہ الله سے بیقول نقل کیا ہے کہ رسول الله سٹی آیکی کو بیگم دیا گیا کہ اہل کتاب کے درمیان فیصلہ فرما کیں ،اس سے ماقبل آیت 42 کومنسوخ کردیا۔

ا مام عبد الرزاق نے مصنف میں حضرت مسروق رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ اہل کتاب الله کے نام کی قتم اٹھاتے جبکہ وہ یہ تھم دیتا ہے کہ اہل کتاب کے درمیان الله تعالیٰ کے تھم کے مطابق فیصلہ کرو۔

اَفَحُكُمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۗ وَ مَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكُمًا لِقَوْمٍ اللهِ حُكُمًا لِقَوْمٍ اللهِ خُكُمًا لِقَوْمٍ اللهِ خُكُمًا لِقَوْمٍ اللهِ عُكُمًا لِقَوْمٍ اللهِ عُكُمُ اللهِ عُكُمًا لِقَوْمٍ اللهِ عُكُمًا لِللهِ عُلَمًا لِقَوْمٍ اللهِ عُكُمًا لِللهِ عُلَمًا لللهِ عُلَمًا للهِ عُلَمًا لللهِ عُلَمًا للهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عَلَ

" تو كياوه جابليت كے زمانہ كے فيصلے جا ہے ہيں؟ اور الله تعالىٰ سے بہتر كس كا حكم ہوسكتا ہے اس قوم كے نز ديك

<sup>1</sup> تفيرطري، زيرآيت بذا، جلد6، صفحه 325 ، داراحياء التراث العربي بيروت

جویقین رکھتی ہے'۔

ا مام عبد بن حمید، ابن جریر، ابن منذراور ابن انی حاتم نے حضرت مجاہدر حمداللہ سے بیقول نقل کیا ہے کہ جاہلیت کا حکم جاہنے والوں سے مرادیہودی ہیں (1)۔

۔ امام عبد بن حمید نے حضرت قنادہ رحمہ اللہ سے بیقول نقل کیا ہے کہ بیہ یہود یوں کے مقتول کے بارے میں ہے کیونکہ دور جاہلیت میں شدید کمز درکوا درغالب ذلیل کوکہا جاتا۔

امام بخاری نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سائی الیّلیّم نے فر مایا الله تعالیٰ کے نزد کیک سب سے مبغوص و چخص ہے جودور اسلام میں جاہلیت کا طریقہ اپنا تا ہے اور ناحق کسی آ دمی کی تلاش کرتا ہے تا کہ اس کا خون بہائے (2)۔

امام ابواشیخ نے حضرت سدی سے بیقول نقل کیا ہے کہ تھم دو ہیں الله کا تھم اور جاہلیت کا تھم پھراس آیت کی تلاوت کی۔ امام ابن ابی حاتم نے حضرت عروہ رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ جاہلیت کو عالمیت کہا جاتا یہاں تک کہ ایک عورت آئی ،اس نے کہارسول الله ملٹے لیکٹے جاہلیت میں بیریہ ہوتا تھا تو الله تعالیٰ نے جاہلیت کے ذکر کونازل فرمایا۔

'' اے ایمان والو! نہ بناؤیہود اور نصاریٰ کو (اپنا) دوست (ویددگار) وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں اور جس نے دوست بنایا انہیں تم میں سے سووہ انہیں میں سے ہے۔ بے شک الله تعالیٰ مدایت نہیں دیتا ظالم تو مکو'۔

امام ابن اسحاق، ابن جریر، ابن منذر، ابن ابی حاتم، ابوالینخ، ابن مردویه، بیهی نے دلائل میں اور ابن عساکر نے عبادہ بن ولید سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی الله عنہ نے کہا جب بنوقینقاع نے رسول الله سلخ الیّہ ہی ہے جنگ کی تو عبدالله بن سلول نے ان کے ساتھ وابستگی کا اظہار کیا اور ان کے ساتھ کھڑ اہوا جبکہ حضرت عبادہ بن صامت رضی جنگ کی تو عبدالله سلٹھ الیّہ ہی کے اور ان کی حمایت سے برأت کا اظہار کیا اور الله اور اس کے رسول کی حمایت کی بن عوف بن خزرج کے ایک آدمی کا ان کے ساتھ ایمانی معاہدہ تھا جیسا معاہدہ عبدالله بن ابی کا تھا۔ اس نے کہا میں الله ، اس کے رسول کی بارگاہ میں برأت کا اظہار مومنوں سے دوئی کرتا ہوں۔ ان کھار کی دوئی اور حمایت سے الله تعالی اور اس کے رسول کی بارگاہ میں برأت کا اظہار

<sup>1</sup> تفير طبر ك، زيرآيت بذا، جلد 6 منفيه 327 ، داراحياء الراث العربي بيروت 2 صحيح بناري ، باب من طلب دم امرى بغيرتق ، جلد 6 منفيه 2522 (6488 ) داراين كثير دمشق

کرنا ہوں۔اس صحابی اورعبداللہ کے بارے میں بہآیات نازل ہوئیں (1)۔

امام ابن مردوید نے حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے روایت نقل کی ہے کہ عبدالله بن الی بن سلول نے کہا میرے اور بنوقر بظه اور بنونفير کے درمیان معاہرہ ہے مجھے حادثات زمانہ کا خوف رہتا ہے تو وہ کافر ہوکر مرتد ہو گیا۔حضرت عبادہ بن صامت رضی الله عنه نے کہا میں بنوقر بظه اور بنونضیر کی دوتتی ہے الله تعالیٰ کی بارگاہ میں برأت کا اظہار کرتا ہوں اور الله ، اس کے رسول اور مونین کو دوست بنا تا ہوں ۔ توبیآیات نازل ہوئیں جن کے دلوں میں مرض ہے، سے مرادعبدالله بن ابی ہے اور الِّن بْيِّيَ إِمَنْ وَاسِيهِ مِراد حفرت عباده بن صامت رضي الله عنه اور رسول الله ملتَّه لِيَّلِيمَ كصحابه مين -

امام ابن مردوبیا نے حضرت عبادہ بن ولیدرحمدالله کے واسط سے وہ اینے باپ سے وہ دادا سے وہ حضرت عبادہ بن صامت رضی الله عند سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی۔ جب میں حضور ساتھ اللہ ا کی خدمت میں حاضر ہواتو میں نے آپ کی خدمت میں یہودیوں کے ساتھ معاہدہ سے برأت کا اظہار کیا اور ان کے خلاف 

امام ابن ابی شیبه اور ابن جربر نے حضرت عطیه بن سعدرحمه الله سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عبادہ بن صاحت رضی یہود بوں میں سے میرے بے شار دوست ہیں یہود بول کی دوست سے میں الله اور اس کے رسول کی بارگاہ میں برأت كا اظہار كرتا مول اور الله اور اس كرسول سے دوسى كرتا مول عبدالله بن الى نے كہا ميں توابيا آ دى مول جے حادثات زماندكا خوف رہتا ہے، میں تواییے دوستوں ہے دوستی کونبیں چھوڑ سکتا۔رسول الله سالٹی آیٹی نے عبدالله بن ابی سے فر مایاا ہے ابوحباب بتا توسہی وہ کیابات ہے جس کے باعث تو نے عبادہ بن صامت کے برعکس یہود یوں کی دوستی کور جی دی ہے،وہ تحقیم تو ملی ہے عبادہ کونبیں ملی فرمایا پھرآ گے بڑھوتو الله تعالیٰ نے بیرآیات نازل فرمائیں (2)۔

امام ابن جریراورابن ابی حاتم نے حضرت سدی سے بیروایت نقل کی ہے کہ جب احد کا واقعہ ہوا تو لوگوں میں سے ایک جماعت پر بردامشکل ونت آیا نہیں خوف ہوا کہ کفاران پر غالب آ جا کمیں گے تو ایک آ دمی نے اپنے ساتھی ہے کہا میں تو فلال یہودی کے ماس چلا جاتا ہوں اس سے امان لیتا ہوں اور اس کے ساتھ یہودی بن جاتا ہوں کیونکہ مجھے خوف ہے کہ یہودیوں یر بھی احوال بدل نہ جائیں۔ دوسرے نے کہامیں توشام کے علاقہ میں فلاں نصرانی کے پاس چلا جاتا ہوں اس سے امان لیتا ہوں اور اس کے ساتھ نصر انی ہوجا تا ہوں۔اللہ تعالیٰ نے انہیں کے بارے میں تھم نازل فرمایا اور ان دونوں کو منع کیا (3)۔

امام ابن جریراور ابن منذر نے حضرت عکرمدرحمدالله سے بیقول نقل کیا ہے کہ بیرآیت بنوقر بظہ کے بارے میں نازل انہوں نے ابوسفیان بن حرب کی طرف لکھا تھا۔ اس میں انہوں نے ابوسفیان اور قریش کو دعوت دی تھی کہ وہ ان کے قلعول میں داخل ہو جا کیں۔ نبی کریم ملٹی آیئی نے ابولبابہ بن عبدالمنذ رکوان کی طرف بھیجا کہ انہیں ان کے قلعوں سے نیچے اتر نے کا کہے۔ جب نیچے آنے میں انہوں نے ابولبابہ کی اطاعت کی تو ابولبابہ نے ذریح کا حلق کی طرف اشارہ کیا(1) حضرت طلحہ اور حضرت زبیر نصاری رضی الله عنہ اور اہل شام کے ساتھ خطو کتابت کرتے۔

جھے یہ خبر بھی پینی ہے کہ حضور سلی آئیل کے کچھ سحابہ فاقہ اور بدحالی کا خوف رکھتے اور بنوقر بظہ اور بنونسیر کے یہود یوں کے ساتھ عہد و پیان کرتے اور نبی کریم سلی آئیل کی خبریں ان تک پہنچاتے اور ان سے قرض اور نفع کا مطالبہ کرتے تو انہیں ایسا کرنے سے منع کیا گیا۔

امام ابن ابی شیبہ ابن جریر ابن منذر نے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے بیقول نقل کیا ہے کہ بنوتغلب کے ذبیحہ کھاؤ ادران کی عورتوں سے شادی کرو کیونکہ الله تعالیٰ فر ما تا ہے بھریہ آیت پڑھی اگریہ ولدیت کے اعتبار سے ان میں سے نہ ہوتے تو بیان میں سے ہوتے (2)۔

امام ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهماہے بیروایت نقل کی ہے کہ بیتھم ذبائح میں ہے جوآ دمی کسی قوم کے دین میں داخل ہوتا ہے تو ان میں سے ہوجا تا ہے (3)۔

امام ابن انی حاتم اور پہنی نے شعب الایمان میں حضرت عیاض رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عمر نے حضرت الده وی الدوری الله عنہ کو تکم ویا کہ ایک سال میں انہوں نے جولیا اور جودیا وہ ویش کریں آپ کا سیکرٹری نھر انی تھا۔ آپ کی خدمت میں وہ گوشوارہ پیش کیا گیا۔ حضرت عمر رضی الله عنہ دیکھ کرخوش ہوئے ، فر مایا بیتو بہت اچھا ہے کیا تو مسجد میں ہمارے لئے وہ خط پڑھے گا جوشا م سے آیا ہے تو اس نے کہا وہ مسجد میں داخل نہیں ہوسکتا۔ حضرت عمر رضی الله عنہ نے بوچھا کیا اسے دہنا بت لائت ہے اس نے نہیں بلکہ وہ نصر انی ہے۔ آپ نے مجھے جھڑکا اور میرکی ران پر مارا، فر مایا سے نکا لو پھر بیا آیت پڑھی۔ بنا بت لائت ہے دوری نصر انی ہو جا گیا ہے کہ وہ بیک میں سے ہرا یک کو اس چیز سے بچنا جا ہے کہ وہ کہوری نفر انی ہو جائے جبکہ اسے احساس ہی نہ ہو۔

فَتَرَى الَّذِينَ فِي قَالُوبِهِمُ مَّرَضٌ يُسَامِعُونَ فِيهِمُ يَقُولُونَ نَخْشَى

اَنْ تُصِيْبَنَا وَآبِرَةٌ لَم فَعَسَى اللهُ اَنْ يَّأْتِي بِالْفَتْحِ اَوْ اَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ

فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا اَسَرُّوا فِي اَنْفُسِهِمُ نَٰدِهِمُ يَٰنَ ﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ اٰمَنُوا اللهِ عَهْدَ اَيْمَانِهِمُ لَا مِنْكَا مَنُوا اللهِ عَهْدَ اَيْمَانِهِمُ لَا اللهِ عَهْدَ اَيْمَانِهِمُ لَا اللهُ مُعَلَّمُ مَعَمَالُهُمُ فَا صَبَحُوا خُسِرِينَ ﴿ وَيَعَلَمُ اللهِ عَهْدَ اَيْمَانِهِمُ لَا اللهُ مُعَلَّمُ مَعَمَالُهُمُ فَا صَبَحُوا خُسِرِينَ ﴾ الله عَهْدَا الله عَهْدَا الله مَعْدَا اللهُ مَعَالَمُ اللهُ مَا لَهُ مُعَالَمُهُمُ فَا صَبَحُوا خُسِرِينَ ﴾

" سوآپ دی کھتے ہیں ان لوگوں کوجن کے دلوں میں (نفاق کا) مرض ہے کہ دوڑ دوڑ کرجاتے ہیں یہودونصار کی کی طرف کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں کہ ہیں ہم پرکوئی گردش نہ آجائے۔ وہ وقت دورنہیں جب الله تعالی (حمہیں) دے وے فتح کامل یا (ظاہر کردے کامیا بی کی) کوئی بات اپنی طرف سے تو پھر ہوجا کیں گے اس پر جوانہوں نے نے چھپار کھا تھا اپنے دلوں میں ناوم ۔ اور (اس وقت ) کہیں گے ایمان والے کہ کیا یہی دہ لوگ ہیں جنہوں نے قسمیں اٹھائی تھیں اللہ کی بخت سے بخت کہ وہ یقینا تمہارے ساتھ ہیں۔ اکارت گئے ان کے اعمال اور ہوگئے وہ (سراس ) نقصان اٹھانے والے '۔

امام ابن جریر، ابن منذراور ابن ابی حاتم نے حضرت عطیہ رحمہ الله سے بیول نقل کیا ہے کہ فی قُلُو بھم مَّرَض سے مراو عبدالله بن ابی جیسے لوگ ہیں جوان سے دوتی میں جلدی کرتے ہیں (1)۔

امام عبد بن حمید، ابن جریر، ابن منذر، ابن انی حاتم اور ابوالشیخ نے حضرت مجاہدر حمداللہ سے بی تو ل نقل کیا ہے کہ اس سے مراد منافق ہیں جو یہود یوں سے زی کرنے اور ان کی طرف سے جھٹڑ نے میں جلدی کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو ان کے ہاں دودھ پلاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہمیں ڈرہے کہ بھی حالات یہود یوں کے تق میں ہوں ممکن ہے کہ اللہ تعالی تمام لوگوں پر فتح دے دے یا منافقوں کے بارے میں کوئی خاص حکم ہوتو یہ منافق جو یہود یوں کے بارے میں اپنے دلوں میں جو مجت چھپائے ہوئے تھے اس پر شرمندہ ہوں (2)۔

امام ابن جریر، ابن ابی حاتم ادر ابوالین نے خوشرت سدی سے بیقول نقل کیا ہے کہ قدر میں سے مراد شک ہے۔ کہ آہر قاق کے سے مراد ہے کہ مشرکوں کو مسلمان پر غلبہ ہوجائے۔ بالفیٹیج سے مراد فتح کمہ ہے۔ اُٹھر قبنی و فیٹوں بھر سے دی مراد جزیہ ہے دی ابن جریر، ابن منذ راور ابوالین نے نے حصرت قادہ رحمہ اللہ سے بیقول نقل کیا ہے کہ منافقوں میں سے پھے لوگ یہودیوں سے حبت رکھتے ادر مومنوں کی بجائے یہودیوں کے لئے اخلاص کا مظاہرہ کرتے تو اللہ تعالی نے بیا آیت نازل فرمائی۔ بالفیٹ سے مراد قضاء ہے (4)۔

امام ابن سعد ، سعيد بن منفور اور ابن ابى عاتم نے حفرت عمر ورحمه الله سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے حفرت زبیرضی الله عنه کو یوں قر اَت کرتے ہوئے سا فَعَسَى اللهُ اَنْ یَا آئِ بِالْقَتْحِ اَوْ اَمْرِ قِنْ عِنْدِهِ فَیصْبِحُوْا عَلَی مَا اَسَّالُوا فِی الله عنه کو یوں قر اَت کرتے ہوئے سا فَعَسَى اللهُ اَنْ یَا آئِ بِالْقَتْحِ اَوْ اَمْرِ قِنْ عِنْدِهِ فَیصْبِحُوْا عَلَی مَا اَسَّالُوا فِی اِللهُ اَنْ مَا اَسْتُوا فِی الله عنه مَا الله سُلامَ وَاَهْلَهُ نَادِمِیْنَ۔

ا مام سعید بن منصور اور ابن ابی حاتم نے حضرت عمر ورحمالله سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے ابن زبیر کو یول قرآت کرتے ہوئے سنا فکسکی اللهُ اَنْ یَا آئِ کَالْفَتْحِ اَوْ اَمْرِ قِنْ عِنْدِ اِفْیصَبِحُ الْفُسْاقِ عَلَیماَ اَسَتُرُوا فِی اَنْفُسِهِمْ نٰدِ اِمِیْنَ عمر نے کہا میں نہیں جانتا کہ بیان کی قرات تھی یاان کی طرف سے تفسیر تھی۔

<sup>1</sup> يَشْيِر طِرِي، زيرٌ بِت بذا، جلد 6 صفحه 332 ، دارا حياء التراث العربي بيروت 2 اليشا، جلد 6 ، منحه 34-332

يَاكَيُهَا الَّذِيْنَ امَنُوْ امَن يَّرُتَكَ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْقِ اللهُ بِقَوْمِ يَكُمُ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْقِ اللهُ بِقَوْمِ يَكُم عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْقِ اللهُ بِقَوْمِ يَكُونُكُمْ وَيُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَكُ اللهُ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآبِمٍ لَا لِكَفَفُلُ اللهِ يَخَافُونَ لَوْمَةً لَآبِمٍ لَا لِكَفَفُلُ اللهِ يَخَافُونَ لَوْمَةً لَآبِمٍ لَا لِكَفَفُلُ اللهِ يَخَافُونَ لَوْمَةً لَآبِمٍ لَا فَضُلُ اللهِ وَلا يَخَافُونَ لَوْمَةً لَآبِمٍ لَا فَضُلُ اللهِ يَعْفِيهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ هَا اللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ هَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ هَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ هَا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْ الللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلِلْ الللّهُ وَلِلْ

''اے ایمان والو اجو پھر گیاتم میں سے اپنے وین سے (تو اس کی بذهبیی) سوعنقریب لے آئے گا الله تعالیٰ ایک ایک قوم محبت کرتا ہے الله ان سے اور وہ محبت کرتے ہیں اس سے، جونرم ہوں گے ایمان داروں کے لئے بہت سخت ہوں گے کافروں پر جہاد کریں گے ، الله کی راہ میں اور نہ ڈریں گے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سخت ہوں الله کافعنل (وکرم) ہے نواز تا ہے اس سے جسے جا ہتا ہے اور الله تعالیٰ بڑی کشادہ رحمت والا سب پھے جانے والا ہے'۔

امام عبد بن جمید، ابن جریز، ابن منذر، ابواشخ بہیم اور ابن عساکر نے حضرت قمادہ رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ الله تعالیٰ نے اس آیت کونازل فر مایا جبہ الله تعالیٰ کوعلم تھا کہ لوگوں میں پچھم قد جوں گے۔ جب الله تعالیٰ نے اپنی ہی کواس جہان فانی سے قبض کر لیا تو عام عرب اسلام سے مرقد ہو گے مگر تین مساجدوا لے۔ ابل مدینہ اور بنوعبد القیس میں سے ابل جواثی جولوگ مرقد ہوئے انہوں نے کہا ہم نماز پڑھیں گے مگر زکو ق نہ دیں گے۔ الله کی شم وہ ہمارے مال غصب کرنا چاہتا جواثی جولوگ مرقد ہوں عائم حضرت ابو بکر صد ایق رضی الله عنہ سے گفتگو گی گئ تا کہ آپ ایسے لوگوں سے درگز رکریں اور آپ سے کہا گیا کہ بیز کو ق کی ادائیگی کی حکمت سمجھ جائیں گے تو حضرت ابو بکر صد بیق رضی الله عنہ نے فر ما یا الله کی شم میں دوائی چیز وں میں فرق نہیں کروں گا جن کو الله تعالیٰ نے الکھے ذکر کیا ہے الله کی شم اگر انہوں نے مجھے عقال نہ دی تو اس پر بھی میں ان سے جنگ کروں گا۔ الله تعالیٰ نے حضرت ابو بکر کے ساتھ جماعتیں جسے دیں۔ انہوں نے جہاد کیا یہاں کہ انہوں نے ماعون کا قرار کیا۔ ماعون سے مراد زکو ق ہے۔ قادہ نے کہا ہم یہ کہا کرتے تھے کہ بیآیت حضرت ابو بکر صد بی اور ان کے ساتھ ہوں کا الرے میں نازل ہوئی ہے (ا)۔

امام ابن جریراورا بن ابی حاتم نے حضرت ضحاک رحمہ الله سے بیقو لفقل کیا کہ اس آیت کا مصد اق حضرت ابو بمرصدیق رضی الله عنداور آپ کے ساتھی ہیں۔ جب عربوں میں سے لوگ اسلام سے مرتد ہو گئے تو حضرت ابو بمرصدیق رضی الله عنداور آپ کے ساتھیوں نے جہاد کیا یہاں تک کہ ان قبائل کو اسلام کی طرف لوٹا یا (2)۔

ا مام عبد بن جمید، ابن جریر، ابن منذر، ابن ابی حاتم، ابوالشیخ اور خیشمه از ابلسی نے فضائل صحابہ میں اور بیہ قی نے دلائل میں حضرت حسن بھری رحمہ الله سے بیتول نقل کیا ہے کہ اس آیت کا مصداق وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول الله ساتی آیاتی کے بعد

<sup>1</sup> تفيرطبرى، زيرآيت بذا، جلد 6 مفي 337 ، داراحياء التراث العربي بيروت 2-اليناً

مرتدول سے جہاد کیاوہ حضرت ابو بکرصدیق رضی الله عنداور آپ کے ساتھی ہیں (1)۔

امام ابن جریر نے شرح بن عبید ہے روایت نقل کی ہے کہ جب الله تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا تو حضرت عمر نے عرض کی کیااس کامصداق میں اور میری قوم ہوگی \_فر مایانہیں بلکہ پیاوراس کی قوم ہوگی بعنی حضرت ابوموسیٰ اشعری (2)\_ امام ابن سعد، ابن ابی شیبہ نے اپنی مند میں، عبد بن حمید، حکیم تر ندی، ابن جریر، ابن منذر، ابن ابی حاتم، ابواشیخ، طبرانی ، ابن مردوبیہ، حاکم اوربیعتی نے دلاکل میں حضرت عیاض اشعری رضی الله عنہ ہے روایت نقل کی ہے جبکہ حاکم نے اسے صحیح قراردیا ہے کہ جب بیآیت نازل ہوئی تو حضور سلمانی نے فرمایاس کا مصداق اس کی قوم ہے۔ آپ نے حضرت ابوموی ا اشعرى رضى الله عنه كي طرف اشاره كيا (3) \_

امام ابوالشیخ ، ابن مردوبیاور حاکم نے شعبہ کی حدیث کی جمع میں اور بیہی نے روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم ملتی اللہ نے فر مایا ہے ابوموسیٰ وہ تیری قوم ہے یعنی یمن والے(4)۔

امام ابن ابی حاتم، حاکم نے کئی میں، ابواشیخ ،طبرانی نے اوسط میں اور ابن مردویہ نے حسن سند سے حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عندے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سالله ياليتم سے اس آیت کے بارے میں بوجھا گيا تو حضور مالله الله الله عندالله رساله الله عندے اور الله عندے اور الله عندے اور الله عندے فر مایا پیدہ قوم ہے جو یمن کے علاقہ میں بستی ہے کندہ سے ،سکون سے پھڑ تحسبیب سے علق رکھتے ہیں (5)۔

امام بخاری نے تاریخ میں، ابن الی حاتم اور ابوالشیخ نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت نقل کی ہے کہ فر مایا یہ يمن ميں رہنے والى قوم ہے چركندہ سے جوسكون تعلق ركھتے ہيں۔

امام ابن الی شیبہ نے حضرت ابن عباس رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ وہ اہل قادسیہ ہیں۔

امام بخاری نے تاریخ میں حضرت قاسم بن مخیمر ہ رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ میں حضرت ابن عمر رضی الله عنهما کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے مجھے خوش آ مدید کہا پھر بیآیت تلاوت کی پھر میرے کندھے پر ہاتھ مارا، میں الله کی شم اٹھا تا ہوں کدوہتم سے ہوں گے بعنی اہل یمن سے بدبات آپ نے تین دفعہ دہرائی۔

امام ابوالشیخ نے حضرت مجاہدر حمداللہ سے بیقول نقل کیا ہے کداس کامصداق قوم سباہے۔

ا ما ابن جریراورا بن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما ہے روایت نقل کی ہے کہ بیالله تعالیٰ کی طرف سے وعید ہے کہتم میں سے جومر تد ہوگا الله تعالیٰ ان کی جگہ بہتر افر ادلے آئے گا آ ذِلَةِ کامعنی رحیم ہے(6)۔

امام ابن جرير نے الله تعالى كفر مان أ ذِلَّةِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كامعنى نيقل كياہے كدوه اينے دينى بھائيوں يربور يزم دل ہیں اور اَ چِزَّ وَعَلَى الْكُفِورِ ثِنَكَامِعَىٰ لِيْقُلِ كِياہے كہ وہ لوگ جوان كے دين ميں خالف ہيں ان پر بؤے بخت ہیں (7)۔

3 \_ الضاء جلد 6 صفح 338 2\_الضا، طد6 صغه 339 5 معم اوسط ، جلد 2 صفحه 232 (1414) ، مكتبة المعارف الرياض 7-الينا، جلد6، صغه 342

1 يقيرطبري، زيرآيت بذا، جلد 6 صفحه 337 ، داراحياء التراث العراج بيروت 4\_متدرك عاكم ، كتاب النفير ، جلد 2 صفحه 342 (3220) بيروت 6 تفيرطبري، زيرآيت بذا، جلد 6 مفحه 340,42 امام ابن جریر، ابن منذراور ابوالشیخ نے ابن جریر سے اس بارے میں یہ تو لفل کیا ہے کہ وہ آپس میں رحیم ہیں اور کفار پر شدید ہیں اور الله تعالیٰ کے فرمان یُجَاهِدُونَ فِی سَبِینْلِ اللهِ کا یہ معنی کیا ہے کہ وہ جنگ میں جلدی کرتے ہیں (1)۔

امام ابن سعد، ابن ابی شیبر، امام احمر، طبر انی اور بیپی نے شعب میں حضرت ابوذ روضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سلٹی آئی تیبر نے مجھے سات چیز ول کا حکم دیا۔ مسکینوں سے محبت کا اور اس کا کہ میں ان کے قریب رہوں میں اپنے سے بلند مرتبہ کی طرف ند دیکھوں۔ میں صلد حمی کروں اگر چہوہ میرے اوپڑ طلم کریں، میں کثرت سے لاحول ولا قو ق کا ذکر کروں کیونکہ ریم ش کے شیخ خزانہ ہے میں حق بات کروں اگر چہوہ کڑوی ہو۔ الله تعالیٰ کے معاملہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ندڈ روں اور لوگوں سے کی چیز کا سوال ندکروں (2)۔

امام احمد نے حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سائی اینی نے فر مایا خبر دارتم میں سے کسی کو بھی لوگوں کا خوف حق بات کہنا اور عظیم کا ذکر کرنا نہ موت کو تریب کرتا ہے نہیں رزق کو دور کرتا ہے (3)۔

امام احمد ادر ابن ما جہنے حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله مستی آیتی نے فر مایا کہ تم میں سے کوئی بھی اپنے آپ کو حقیر نہ جانے کہ وہ الله کا تکم جانتا ہوجس میں گفتگو ہور ہی ہوتو وہ لوگوں کے ڈریسے نہ کہے تو اسے (قیامت کے روز) کہا جائے گا کہ میں اس بات کا زیادہ مستحق تھا کہ تو مجھ سے ڈرتا (4)۔

امام ابن عساکرنے اپنی تاریخ میں حضرت بہل بن سعدر حمداللہ سے روایت نقل کی ہے کہ میں ، ابوذ ر ، عبادہ بن صامت ، ابوسعید خدری ، مجمد بن سلم رضی الله عنهم اور ایک چھٹے آدمی نے نبی کریم ساٹھ آئی آئی کی بیعت کی کہ ہم پر الله تعالیٰ کے معاملات میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی غالب نہ آئے گی۔ جہاں تک چھٹے آدمی کا تعلق ہے تو اس نے اس میں بیعت ختم کرنا چاہی تو حضور ساٹھ آئی آئی نے اس کی بیعت ختم کردی۔ چاہی تو حضور ساٹھ آئی آئی نے اس کی بیعت ختم کردی۔

امام بخاری نے اپنی تاریخ میں حفزت زہری رحمہ الله کے واسطہ سے روایت نقل کی ہے کہ حفزت عمر بن خطاب رضی الله عنہ نے کہاا گرتو لوگوں کے معاملات کا ولی ہے تو ملامت کرنے دالے کی ملامت کی پرواہ نہ کر۔

<sup>1</sup> يُغير طبرى، زيرآيت بذا، جلد6، صفحه 342 ، داراحياء التراث العربي بيروت

<sup>2</sup> شعب الا يمان، كمّا ب الزكوة ، جلد 3 منحه 240 (3429) دارالكتب العلميه بيروت 3 مندامام احمد ، جلد 3 منحه 50 ، دارصا در بيروت 4 سنن ابن ماجه ، باب الامر بالمعروف والنبي عن المنكر ، جلد 4 منحه 402 (4008) دارالكتب العلميه بيروت

ا مام ابن سعد نے حضرت ابوذ ررضی الله عنہ ہے روایت نقل کی ہے کہ آپ ساتھ نے آیا ہے لگا تار مجھے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہے یہاں تک کہ دوست کے طور پرمیرے لئے کوئی حق نہ چھوڑا۔

امام ابن ابی شیبہ، امام بخاری ، امام سلم ، امام نسائی اور ابن ماجہ نے حضرت عبادہ بن صامت رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ ہم نے رسول الله ملٹی نائیل کے ہاتھ پر بیعت کی کریٹی اور آسانی ، خوثی اور ناپبندیدگی میں آپ کا حکم سنیں گے اور اس کی اطاعت کریں گے ۔ حضور ملٹی نائیل کو اپنے اور جہال کہیں ہوں گے حق بات کریں گے ۔ الله تعالیٰ کے حقوق میں ملامت سے نہیں ڈریں گے (1)۔

#### 

" تہمارا مددگار تو صرف الله تعالیٰ اور اس کارسول (پاک) ہے اور ایمان والے ہیں جو سیح صیح نماز اوا کرتے ہیں اور زکو قدیا کرتے ہیں اور (ہر حال میں) وہ بارگاہ اللّٰہی میں جھکنے والے ہیں'۔

امام ابن جریر اور ابن الی حاتم نے حضرت عطیہ بن سعد رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ بیآیت حضرت عبادہ بن صامت رضی الله عنہ کے تن میں نازل ہوئی (2)۔

امام خطیب نے متفق میں حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت علی شیر خدارضی الله عنہ نے اپنی انگوشمی صدقتہ کی جبکہ آپ رکوع کی حالت میں تھے۔ نبی کریم سلی آیٹیم نے سائل سے پوچھا تجھے پیدائگوشمی کس نے دی ہے؟ اس نے عرض کی اس رکوع کرنے والے نے تو الله تعالیٰ نے بیر آیت ناز ل فرمائی۔

امام عبد الرزاق، عبد بن حمید، ابن جریر، ابوانشخ اور آبن مردویه نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے میروایت نقل ک ہے کہ بیآیت حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنہ کے حق میں نازل ہوئی (3)۔

ا ما مطبرانی نے اوسط میں اور ابن مردویہ نے حضرت عمار بن یا سررضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت علی شیر خدا رضی الله عنہ کے پاس سائل آکر کھڑا ہو گیا جبکہ آپ نقلی نماز پڑھ رہے تھے۔حضرت علی رضی الله عنہ نے انگوشی اتاری اورسائل کو دے دی وہ سائل حضور سائل تحضور سائل نے خدمت میں حاضر ہوا اور سب واقعہ بیان کیا۔ تو نبی کریم سائٹی نے آپنے بریہ آیت نازل ہوئی۔ رسول الله سائٹی نے آپئے نے آپت اپنے صحابہ پر پڑھی پھر کہا جس کا میں دوست ہوں علی اس کا دوست ہے، اے الله اس کا دوست بن جو حضرت علی کا دوست سے اور جوعلی ہے تشنی رکھا ہے اپناوشمن رکھ (4)۔

ا مام ابواشیخ اور ابن مردویہ نے حضرت علی بن ابی طالب سے روایت نقل کی ہے کہ بیآیت رسول الله سائیلیّائی ہی آپ کے گھر میں نازل ہوئی۔ رسول الله سائیلیّائی گھر سے باہرتشریف لائے ،معجد میں داخل ہوئے۔حضور سائیلیّائی معجد میں تشریف

2 تغییر طوری، زیرآیت بذا، جلد 6 صفحه 343 ، بیروت 4 مجم اوسط ، جلد 3 صفحه 134 (2275) ریاض 1 \_ سنن ابن ما جه، باب المبيعة ،جلد 3 بصفحه 398 (2866 )، داراً لكتب العلمية بيروت

3 رايضاً

لائے تولوگ نماز پڑھ رہے تھے، کوئی رکوع کررہاتھا کوئی سجدہ، کیا دیکھا کہ ایک سائل ہے، پوچھاا سے سائل کیا تجھے کس نے کوئی چیزعطا کی ہے؟ اس نے عرض کی کسی نے بھی نہیں مگر اس رکوع کرنے والے نے اشارہ حضرت علی کی طرف کیا انہوں نے مجھے انگوشی دی ہے۔

امام ابن ابی حاتم ، ابوالشیخ اور ابن عسا کرنے حضرت مسلم بن کہیل رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے حضرت علی شیر خدا رضی الله عنہ نے اپنی انگوشی حالت رکوع میں صدقہ کی۔

امام ابن جریر نے حضرت مجاہدر حمد الله سے بیقول نقل کیا ہے کہ آیت حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنہ کے بارے میں نازل ہوئی آپ نے حالت رکوع میں صدقہ کیا تھا(1)۔

امام ابن جریر نے حضرت سدی اور حضرت عتب بن حکیم رحم مااللہ سے اس کی مثل روایت نقل کی ہے۔

امام ابن مردویکی کے واسط سے حضرت ابوصالح رحمہ الله سے وہ حضرت ابن عباس رضی الله عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت عبد الله بن سلام اور اہل کتاب کا ایک طا نفہ ظہر کے وقت الله تعالیٰ کے نبی کے پاس آیا عرض کی یا رسول الله سل کھی ہے ہاں ہمارے پاس کوئی بیٹے یا ہمارے ساتھ میل سل کھی ہیں ہے ہوں رکھے کیونکہ ہماری قوم نے جب ید دیکھا کہ ہم نے الله اور اس کے رسول کی تصدیق کی ہے اور ان کے دین کو ترک کر دیا ہے تو انہوں نے اپنی عداوت کو ظاہر کیا اور انہوں نے تم اٹھائی کہوہ ہمارے ساتھ میل جو لنہیں رکھیں گے اور نہ ہمارے ساتھ کھا تمیں بیسی میں میں شکایت کے ایک عداوت کو ظاہر کیا اور انہوں نے تم اٹھائی کہوہ ہمارے ساتھ میل جو لنہیں رکھیں گے اور نہ ہمارے ساتھ کھا تمیں بیسی میں شکایت کے دین کو ترک کر دیا کہ الله ساتھ ایک ہو تھا ہمارے کے دین کو تک میں ہو گئی فلاں آدمی نے جو کھڑ اسے فر مایا کس حال میں کہا کہ جم نے الله اکہ کہ جبکہ وہ درکوع میں تھے فر مایا وہ حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنہ ہیں۔ اس موقع پر اس نے مجھے عطا کی ہے؟ عرض کی جبکہ وہ درکوع میں تھے فر مایا وہ حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنہ ہی ہیں۔ اس موقع پر صفور ساتھ کیلئے نے الله اکبر کہا جبکہ آپ سور کہ ما کہ وہ کہ تھے۔

اما مطرانی، ابن مردویه اور ابونیم نے حضرت ابورافع رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ بیں رسول الله سالی آئیم کی خدمت بیں حاضر ہوا جبکہ آپ سور ہے تھے اور آپ پروی نازل ہور ہی تھی گھر کی ایک جانب سانپ تھا بیں نے یہ ناپند کیا کہ میں یہاں رات گزاروں اور یہ بھی خوف تھا کہ ہیں آپ سالی آئیم پروی نہ نازل ہور ہی ہوتو بیں سانپ اور نبی کریم سائی آئیم کے درمیان سوگیا تا کہ سانپ کی جانب سے کوئی تکلیف پنچے تو مجھے پنچے ۔حضور ملی آئیم کی تو تعلیم نے بیاد ہوت کے درمیان سوگیا تا کہ سانپ کی جانب سے کوئی تکلیف پنچے تو مجھے پنچے ۔حضور ملی آئیم کی تو تعلیم نے بیاد ہوگئے اور آپ سائی آئیم ہی تی تعلیم اتھا کہ حضور سائی آئیم ہیدار ہو گئے اور آپ سائی آئیم ہی آبیم ہی اللہ عنہ کے لئے فضل میں جند کی ایک سانپ کی بیادر حضرت علی رضی الله عنہ کے لئے فضل فر مایا تمام ترتعر بھیں اس الله کے لئے ہیں جس نے حضرت علی کے لئے فعم کی کے لئے فعم کی کے کے فضل تیار کیا (2)۔

<sup>1</sup> تغيير طبرى، زيرآيت بذا، جلد 6 منحه 344 ه دارا حياء التراث العربي بيروت 2 مجم كبير، جلد 1 منحه 320 ، مكتبة العلوم والحكم بغداد

امام ابن مردویہ نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه کھڑ ہے ہو کرنماز پڑھ رہے تھے۔ ایک سائل آپ کے پاس سے گزرا جبکہ آپ حالت رکوع میں تھے حضرت علی رضی الله عنہ نے اسے اپنی انگوشی دے دی تو یہ آیت نازل ہوئی۔ فرمایا یہ آیت مومنوں کے بارے میں نازل ہوئی اور حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عندان میں سے پہلے تھے۔

امام ابن الی حاتم اور ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ جس نے اسلام قبول کرلیا تو وہ الله ،اس کے رسول اور مومنوں کا دوست بن گیا (1)۔

ا مام عبد بن حمید، ابن جریر اور ابن منذر نے حضرت ابوجعفر رحمہ الله سے بیر وایت نقل کی ہے کہ ان سے اس آیت کے بارے میں بوچھا گیا جمیں بی خربینی ہے کہ بیآیت بارے میں بوچھا گیا کہ ایمان لانے والے کون بیں؟ جواب دیا جوابیان لائے انہیں کہا گیا جمیں بیخر بہنی ہے کہ بیآیت حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنہ کے حق میں نازل ہوئی فرمایا حضرت علی ایمان داروں میں سے میں (2)۔

امام ابونعیم نے حلیہ میں حضرت عبد الملک بن ابی سلیمان رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے حضرت ابوجعفر محمد بن علی رحمہ الله سے اس آیت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہااس سے مراد حضور سلی اللہ کے حابہ ہیں۔ میں نے پوچھالوگ کہتے ہیں اس سے مراد حضرت علی رضی الله عند ہیں فرمایا حضرت علی رضی الله عند ان میں سے ہیں۔

ا مام ابن الى داؤد نے مصاحف میں حضرت جربر بن مغیرہ رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عبد الله رضی الله عند کی قر اُت میں الَّن ایْنَ یُونِیْ وُن سے پہلے واؤنہیں تھا۔

#### وَمَنْ يَتَوَلَّ اللهَ وَمَسُولَ فَوَالَّذِينَ امَنُوافَانَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْغُلِبُونَ فَ

'' اور (یا در کھو) جس نے مددگار بنایا الله کواوراس کے رسول کریم کواورایمان والوں کو (نو وہ الله کے گروہ سے ہیں) بلاشبہ الله کا گروہ ہی غالب آنے والاہے''۔

ا مام این جریراور این ابی حاتم نے حضرت سدی رخمہ الله سے بیقول قل کیا ہے کہ الله تعالیٰ نے بتایا ہے کہ غالب کون ہے فرمایا کسی حکومت اور مصیبت سے خوفز دہ نہ ہو (3)۔

يَاكَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا لا تَتَّخِذُوا الَّذِيْنَ اتَّخَذُوا دِيْنَكُمْ هُزُوًا وَ لَعِبًا فِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّذِاءُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِاءُ اللَّهُ اللَّذِاءُ اللَّهُ اللَّذِاءُ اللَّذِي الْمُواللَّذِي اللَّذِي الْمُنْ اللَّ

''اے ایمان والو!مت بتا وَان لوگوں کوجنہوں نے بنار کھا ہے تمہارے دین کوہٹسی اور کھیل ان ہے جنہیں دی گئی ''تبابتم سے پہلے اور کفارے (اپنے) دوست اور ڈرتے رہواللہ تعالیٰ سے اگر ہوتم ایمان دار'۔

امام ابن اسحاق، ابن جریر، ابن منذر، ابن الی حاتم اور ابواشیخ نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کدرفاعہ بن زید بن تابوت، سوید بن حارث نے اسلام ظاہر کیا اور منافقت کی مسلمان ان دونوں سے محبت کرتے تھے تو الله تعالی نے اس آیت کو نازل فرمایا (1)۔

امام ابوعبیداور ابن جریر نے حضرت ابن مسعود رضی الله عندے روایت نقل کی ہے کہ وہ وَ الْکُلُقَّامَ کی جگہ ومن الله ین اشر کو ایڑھتے۔

### وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلُوةِ اتَّخَلُوهَا هُرُوًا وَلَعِبًا لَا ذِلِكَ بِٱنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ۞

"اور جبتم بلاتے ہونماز کی طرف (لیعنی اذان دیتے ہو) تو وہ بناتے ہیں اسے مذاق اور تماشہ یہ (حماقت) اس لئے ہے کہ وہ الی قوم ہیں جو کچھنیں سمجھتے۔

امام بیمقی ولائل میں کلبی کے واسطہ سے حضرت ابوصالح رحمہ الله سے وہ حضرت ابن عباس رضی الله عنہ سے اس آیت کی تفسیر میں یہ قول نقل کرتے ہیں کہ حضور سلٹی آئی کے موذن جب اذان دیتے تو مسلمان نماز کے لئے اٹھ کھڑے ہوتے تو یہودی کہتے ۔ یہ افران کرتے ہیں جب وہ مسلمانوں کورکوع و بچود کرتے ہوئے ویکھتے توان کا نما ق از اتنے اوران پر ہینتے (2)۔ امام ابن جربر، ابن ابی حاتم اور ابواشنے نے حضرت سدی رحمہ الله سے یہ قول نقل کیا ہے کہ مدینہ طیبہ میں ایک نصر انی تھا

امام ابن جریز، ابن ابی عام اور ابوا سے مے حضرت سدی رحمہ الله سے بیول س کیا ہے کہ مدین طیب میں ایک تفرانی تھا جب وہ کسی موذن کو اذان دیتے ہوئے یہ کہتے ہوئے سنتا اَشْهَدُانَ مُحَمَّدٌ اللهِ تُو کُهمَّا اللهِ تَو کَهمَّا اللهِ تَعَالَى جَمُوئِ کُوا گُلُ جب وہ کسی موذن کو اذان دیتے ہوئے یہ کہتے ہوئے سنتا اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدٌ اللهِ تَعَالَى جَمُوئِ کُوا گُلُ جَمُولُ کُور اَنْ اِسْوَا کُلُ اِللّٰهِ تَعَالَى اِللّٰهِ تَعَالَى اِللّٰهِ تَعَالَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمَ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ

امام ابن الی حاتم نے حضرت محمد بن شہاب زہری رصہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ الله تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اذان کا ذکر فرمایا اور کہاؤ إِذَا نَا دَیْتُ مُرالی الصَّلُو قِ

امام عبدالرزاق نے مصنف میں حفرت عبید بن عمیر رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم سلٹے الیّتی اور صحابہ نے باہم مشورہ کیا کہ جب وہ نماز کو اکتھے ادا کرنا چاہیں تو کیا کریں تا کہ سب لوگ اس کے ذریعے اکتھی نماز پڑھ لیس صحابہ نے ناقوس بجانے کا مشورہ کیا۔ اسی اثناء میں کہ رسول الله سلٹی ایکٹی ناقوس کے لئے دولکڑیاں خریدنے کا ارادہ کر رہے تھے کہ حضرت عمر رضی الله عنہ نے خواب میں دیکھا کہ کہا گیا کہ تم ناقوس نہ بجاؤ بلکہ نماز کے لئے آذان دو۔ حضرت عمر رضی الله تعالیٰ

<sup>1</sup> تفيرطبري، زيرآيت نذا، جلد6 مفحه 345 ، دارا حياءالتراث العربي بيروت 2\_دلائل النهرة ازيين ، جلد6 مفحه 275 ، دارالكتب العلميه بيروت 3\_تفيرطبري، زيرآيت نذا، جلد6 مفحه 347

عندرسول الله ملٹی اللّبہ علی خدمت میں حاضر ہوئے تا کہ جوخواب میں دیکھا تھااس کے بارے میں بتا کیں جبکہ حضور ملٹی آیا کم پر اس بارے میں وحی آنچکی تھی۔حضرت بلال کی اذان نے حضرت عمر کو پریشان کر دیا تو نبی کریم ملٹی آیا کم نے حضرت عمرضی الله عندکوفر مایا کہ وحی تجھے سے سبقت لے گئے۔ یہ بات اس وقت کی جب حضرت عمر نے اپنا خواب عرض کیا (1)۔

# قُلْ يَا هُلَ الْكِتْبِ هَلْ تَنْقِبُوْنَ مِنَّا إِلَّا اَنْ امَنَّا بِاللهِ وَمَا اُنْزِلَ اللهِ وَمَا اُنْزِلَ اللهِ وَمَا اُنْزِلَ اللهِ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبُلُ وَاتَّا كُثْرَكُمُ فَسِقُوْنَ ﴿

" آپفر مائے اے اہل کتاب! تم کیا ناپند کرتے ہوہم ہے بجزاس کے کہ ہم ایمان لائے الله کے ساتھ اور جو اتارا گیا اس سے ناسق ہیں'۔ اتارا گیا ہماری طرف اور جواتارا گیا اس سے پہلے اور بلاشبہ بہت ہے میں سے فاسق ہیں'۔

جب حضور سلٹی آیکی نے حضرت عیسی علیہ السلام کا ذکر کیا تو انہوں نے حضرت عیسیٰ کی نبوت کا انکار کر دیا اور کہا ہم تو آپ کی نبوت یرا یمان نہیں رکھتے تو الله تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فر مایا (2)۔

قُلْ هَلْ أُنَتِّ عُكُمُ بِشَرِّ مِّنْ ذَلِكَ مَثُوْبَةً عِنْدَاللهِ مَنْ لَعَنَهُ اللهُ وَ غَلَمَ اللهُ وَ غَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَ الْخَنَازِيْرَ وَ عَبَدَ الطَّاعُوْتَ لَمُ عَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَ الْخَنَازِيْرَ وَ عَبَدَ الطَّاعُوْتَ لَا عَضِبَ الْعَلَيْدِينَ وَعَبَدَ الطَّاعُوْتَ لَا وَلَيْكَ شَرَّمً كَانًا وَ اضَلُّ عَنْ سَوَ آءِ السَّبِيْلِ ()

"آپ (آئیس) فرمائے کیا میں آگاہ کروں تہمیں کہ کون برا ہے ان سے باعتبار جزاء کے اللہ کے نزدیک؟ وہ لوگ (برے ہیں) جن پرلعنت کی اللہ نے اور غضب فرمایا ان پراور بنایا ان میں سے بعض کو بندراور بعض کوسور اور (وہ برے ہیں) جنہوں نے پوجا کی شیطان کی۔وہی لوگ بدترین ہیں بلحاظ درجہ کے اور دوسروں سے زیادہ بھنکنے والے ہیں راہ راست سے '۔

امام ابن جریر نے حضرت ابن زیدر حمدالله سے روایت نقل کی ہے کہ مکون کھ کامعنی بدلدا چھائی کابدلداور برائی کابدلد

ات بَشَرٌ قُوَابًا بھی پڑھا گیاہے(1)۔

امام الواشخ نے حضرت سدی رحمدالله سے مَثُوبَةً عِنْدالله کامتی قوابا عند الله کیا ہے بعنی الله تعالیٰ کے ہاں مُعکاند۔ امام عبد بن حمید، ابن جربر، ابن منذر، ابن ابی حاتم اور ابوالشخ نے حضرت مجاہدر حمدالله سے وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةُ كَالْفِير میں سقول فل کیا ہے کہ یہودیوں کوسنح کیا گیا (2)۔

امام ابوالشیخ نے حضرت ابومالک رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ ان سے بوچھا گیا کہ کیامنے ہونے سے پہلے بھی بندر اور خزیر تصق و انہوں نے جواب دیاہاں یہ بھی الله تعالیٰ کی مخلوق ہے۔

امام مسلم اورا بن مردویہ نے حضرت ابن مسعودرضی الله عنہ نے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سالی آیکی سے عرض کی گئی کہ کیا یہ بندراور خزیروہی ہیں جنہیں الله تعالی نے مسخ کیا تھا فر مایا الله تعالی نے جس قوم کو بھی ہلاک کیا یا اسے مسخ کیا تو اس کے لئے سل نہیں بنائی یہ بندراور خزیراس سے پہلے بھی تھے (3)۔

امام طیالی ،امام احمد، ابن ابی حاتم ، ابوانشخ اور ابن مردویہ نے حصرت ابن مسعود رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ جم نے رسول الله ملٹی آئیل سے پوچھا کہ کیا یہ یہودیوں کی نسل سے ہیں۔حضور ملٹی آئیل نے فر مایانہیں ایسانہیں ہوا۔الله تعالی نے کسی قوم پرلعنت کی ہواور انہیں مسنح کیا پھر ان کی نسل آگے جلی ہو بلکہ یہ بھی الله تعالی کی مخلوق ہے۔جب الله تعالی یہودیوں پر ناراض ہوا نہیں مسنح کیا تو ان یہودیوں کو بھی ہندروں اور خزیروں کی طرح بنادیا (4)۔

امام ابن مردویہ نے حصرت ابن عباس رضی الله عنها ہے روایت نقل کی ہے که رسول الله ملتی ایکی ہے فرمایا کہ سانپ جنوں کی سنخ شدہ صورت ہیں جس طرح ہندر اور خنز مرسنخ شدہ صور تیں ہیں۔

اہام ابن جریر نے حضرت عروبن کیٹر رحمہ اللہ سے انہوں نے حضرت افلح رحمہ اللہ سے جوحضرت ابوایوب افساری رضی اللہ عنہ کے غلام سے کہا کہ جھے بیان کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل میں شخ خناز بر کی صورت میں ہوا۔ بیوا قعہ اس طرح ہوا کہ ایک عورت بنی اسرائیل کی بادشاہ بھی رہتا تھا۔ اس بستی کے لوگوں نے گراہی پر اتفاق کیا گروہ عورت اسلام پر قائم رہی۔ وہ عورت لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دیتی یہاں تک کہ جب لوگ اس کے پاس جمع ہوجا ہے عورت کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ۔ تو عورت انہیں کہتی کہتم پر لازم ہے کہتم اللہ کے دین کی طرف سے جہاد کرواور اس بارے میں اپنی تو م کودعوت دوئے جہاد کے لئے نکلو۔ میں بھی تبہار سے ساتھ نکا۔ عورت کے تمام ساتھ تی ہوں۔ وہ عورت ان سے نج نکلی۔ اس نے لوگوں کو خوت دی یہاں تک کہ لوگ اس کے باس جمع ہوگئے۔ جب وہ عورت ان لوگوں سے راضی ہوگئی تو انہیں جہاد کا تھم دیا۔ لوگ دعوت دی یہاں تک کہ لوگ اس کے باس جمع ہوگئے۔ جب وہ عورت ان لوگوں سے راضی ہوگئی تو انہیں جہاد کا تھم دیا۔ لوگ جہاد کے لئے نکل کھڑے۔ وہ بھی ان کے ساتھ نکل کھڑی ہوگی۔ تو سب کے سب مارے گئے۔ وہ پھر نے گئی۔ اس جہاد کے لئے نکل کھڑے۔ وہ بھی ان کے ساتھ نکل کھڑی ہوگی۔ تو سب کے سب مارے گئے۔ وہ پھر نے گئی۔ اس جہاد کے لئے نکل کھڑے۔ وہ بھی ان کے ساتھ نکل کھڑی ہوگی۔ تو سب کے سب مارے گئے۔ وہ پھر نے گئی۔ اس

<sup>2</sup>\_الينا، جلد6 منى 350

<sup>1</sup> تِنْسِر طِبرى، زيرآيت بذا، جلد 6، صغير 349 ، داراحياء التراث العربي بيروت 3 صحيح مسلم مع شرح نو دى ، جلد 16-15 ، صغير 175 (2663) ، دارالكتب العلمية بيروت

عورت نے پھرلوگوں کو دعوت دی پہاں تک کہ جب لوگ اس کے پاس جمع ہوگئے اور اس کی دعوت پر لبیک کہا عورت نے پھر جہاد پر نکلنے کا تھم دیا۔ وہ جہاد پر نکلنے کا تھم دیا۔ وہ جہاد پر نکلے کا تھم دیا۔ وہ جہاد پر نکلے کا تھم دیا۔ وہ جہاد پر نکلے کا تھم دعوت نے آئیں جہاد پھر دعوت دی پہاں تک کہ جب لوگ اس کے پاس جمع ہو گئے اور لوگوں نے اس کی دعوت پر لبیک کہی عورت نے آئیں جہاد کرنے کا کہا۔ لوگ جہاد کے لئے نکل کھڑ ہے ہوئے۔ وہ عورت بھی نکل پڑی تو سب کو پکڑلیا گیا۔ وہ عورت ان سے نج گئی۔ وہ عورت واپس آئی۔ وہ تخت مایوس تھی۔ وہ کہ درئی تھی سجان اللہ۔ اگر اس دین میں کوئی مددگار اور جمایتی ہوتا تو اسے غلبہ عطا کرتا اس نے رات غم کی حالت میں گزاری مبح کے وقت بستی کے لوگ خناز برکی صورت میں ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات ان کی شکلوں کو سخ کردیا تھا۔ جب صبح ہوئی اور اس نے یہ منظر دیکھا ایک آن میں جان گئی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات ان کی شکلوں کو شکور کے بخانے رہے ہوئی اور اس نے یہ منظر دیکھا ایک آن میں جان گئی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات ان کی شکلوں کو شکور کے بخانے رہے ہوئی اور اس نے یہ منظر دیکھا ایک آن میں جان گئی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دردین کے معاملہ کوغلہ دیا ہے بنوا سرائیل میں خناز برکی صورت میں منے دین اور دین کے معاملہ کوغلہ دیا ہے بنوا سرائیل میں خناز برکی صورت میں منے دین اور دین کے معاملہ کوغلہ دیا ہے بنوا سرائیل میں خناز برکی صورت میں منے دین اور دین کے معاملہ کوغلہ دیا ہے بنوا سرائیل میں خناز برکی صورت میں منے دین اور دین کے معاملہ کوغلہ دیا ہے بنوا سرائیل میں خناز برکی صورت میں من سب کوئیل کے اس کیا کہ کوئی اور اس کے بی کوئی اور اس کے بی کوئی کے باتھ بر ہوا (1)۔

امام عبد بن حمید نے حضرت عطاء بن سائب رحمہ الله ہے روایت تقل کی ہے کہ ابوعبد الرحمٰن نے اس لفظ کوعین اور باء کے نصب کے ساتھ پڑھاہے۔

امام ابن جریر نے حضرت ابوجعفرنحوی رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ وہ اسے وَ عَبَدَ الطَّاعُوٰتَ پڑھتے جس طرح وہ کہتے ضَرَبَ اللّٰهُ (2)۔

امام ابن جریر نے حضرت بریدہ رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ وہ اسے وَ عَابِ کُ الطَّاعُو َتِ پڑھتے۔ امام ابن جریر نے حضرت عبد الرحنٰ بن الی حماد رحمہ الله کی سندسے روایت نقل کی ہے کہ مجھے اعمش نے ، انہوں نے حضرت کی بن و ثاب رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ اس نے اسے وَ عَبدکَ الطَّاعُو تَ پڑھا وہ عبد کامعنی خدم کرتے۔عبد الرحمٰن نے کہا حزہ رحمہ الله اسے اس طرح پڑھتے تھے (3)۔

وَإِذَا جَاءُو كُمْ قَالُوَ الْمَنَّاوَقَدُ دَّخَلُوْ الْإِلْكُفُرِوهُمْ قَدْخُرَجُوْ الِهِ لَوَ الْمُاكَانُوْ الْمُنْكُونَ ﴿ اللهُ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوْ الْكُنْدُونَ ﴿ اللهُ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوْ الْكُنْدُونَ ﴿ اللهُ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوْ الْكُنْدُونَ ﴿

"اور جب آتے ہیں تہارے پاس تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے ہیں حالانکدوہ (یہاں) داخل بھی ہوئے كفر كے ساتھ اور الله تعالی خوب جانتا ہے جے وہ چھپارے تھے"۔

امام عبد بن حمید، ابن جریر، ابن منذ راور ابن ابی حاتم نے حضرت قمادہ رحمہ الله سے اس آیت کی تفسیر میں یہ قول نقل کیا ہے کہ یہود بول میں سے کچھلوگ تھے۔ وہ نبی کریم سٹے آئی کی خدمت میں حاضر ہوتے ۔ وہ بتاتے کہ وہ مومن ہیں اور جوحضور پیغام لائے ہیں اس پرراضی ہیں جبکہ وہ اصل میں گمراہی اور کفر کومضبوطی سے پکڑے ہوئے تھے۔ وہ اس کیفیت میں حضور سٹے ہائی خدمت میں حاضر ہوتے اور اس کیفیت سے آپ کے پاس سے نکلتے (1)۔

امام ابن جریراورا بن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنبماسے بیدروایت نقل کی ہے کہ وہ حضور ملٹی الیلیم کی خدمت میں حاضر ہوتے وہ حق کاا ظہار کرتے جبکہ کفر کووہ چھیائے ہوتے تھے (2)۔

امام ابن جریر نے آیت کی تغییر میں حضرت سدی رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ یہ منافق یہودی تھے۔ وہ کافر کی حیثیت میں آتے اور کافر کی حیثیت سے نکل جاتے (3)۔

وَتَرَى كَثِيْرًا مِّنْهُمْ يُسَامِ عُوْنَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ وَاكْلِهِمُ السُّحْتَ لَلَّهِمُ الرَّبْنِيُّونَ وَ الْاَحْبَالُ عَنْ لَمِيْمُ الرَّبْنِيُّونَ وَ الْاَحْبَالُ عَنْ لَهِمُ الرَّبْنِيُّونَ وَ الْاَحْبَالُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْاَبْنِيُّونَ وَ الْاَحْبَالُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْاَبْنِيُّونَ وَ الْاَحْبَالُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْاَبْنِيُّ مَا كَانُوا يَضْنَعُونَ وَ الْالْحَبَالُ عَنْ اللَّهُ مَا لَا لَهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِي اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللْمُنْ اللَّالُ

'' اورآپ د کیھتے ہیں بہتوں کوان میں ہے کہ بڑے تیز رفتار ہیں گناہ اور زیادتی کرنے میں اور حرام خوری میں۔ بے شک سے بہت ہی برے کام کرتے رہے ہیں۔ کیوں نہیں منع کرتے انہیں ان کے مشائخ اور علاء گناہ کی بات کہنے سے اور حرام کھانے سے۔ بے شک بہت برے ہیں وہ کرتوت جووہ کیا کرتے تھے''۔

ا مام ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن زیدر حمد الله سے روایت نقل کی ہے کہ بیسکام عُوْنَ فِی الْوِ ثَیْمِ سے مراد یہود کی ہے یَعْمَدُوْنَ اور یَصْنَعُوْنَ کامعنی ایک ہی ہے آیات میں دونوں جماعتوں کے لئے لَیْشُس کا لفظ استعال کیا۔

امام عبد بن حمید نے حضرت قنادہ رحمہ اللہ سے بیقول نقل کیا ہے ریم سے پہلے یہودیوں کے احکام تھے۔

امام ابن ابی حاتم اور ابوالشیخ نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے میدوایت نقل کی ہے کہ الرَّ پُنینیُوْ نَ اور الاَ حُبَاسُ سے مراد فقہاءاورعلاء ہیں۔

امام ابوالشيخ نے حضرت ضحاك رحمدالله ہے بھى يہي معنی نقل كيا ہے۔

امام ابن جریرا ورابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی الله عند سے بیروایت نقل کی ہے کہ کیپٹس مَا کَانُوْ ایَصْنَعُوْنُکا معنی ہے جب فقہاء اور علاء نے انہیں غلط بات کہنے اور حرام کھانے سے نہیں روکا توبیکتنا برا کام کررہے ہیں۔

الموانی الله الله الله علی الله الله علی ہے جھے معلی شدن منی مالاندہ منافر میں فرال سال التحقیق الله منافر میں الله التحقیق الله منافر میں الله الله منافر میں الله الله منافر میں منافر منافر میں میں منافر میں منافر میں منافر میا میں منافر میں میں منافر میں منافر

امام ابن ابی حاتم نے روایت نقل کی ہے کہ حضرت علی شیر خدارضی الله عند نے اپنے خطبہ میں فر مایا اے لوگو! تم سے قبل قومیں محض اس لئے ہلاک ہوگئیں کہ وہ نافر مانی میں منہک ہوگئے اور انہیں فقہا ءاور علاء نے منع نہیں کیا جب وہ سرکشی میں بہت بڑھ گئے اور فقہاء دعلاء نے انہیں منع نہ کیا تو انہیں عذاب نے پکڑلیا پھر انہیں نیکی کا حکم دیا گیا اور برائی سے روکا گیا کیونکہ نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکنا نہ رزق کوختم کرتا ہے اور نہ ہی موت کو قریب کرتا ہے۔

امام ابن جریراورابواشنے نے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما ہے روایت نقل کی ہے کہ قر اُن ٹیں ا ں آیت ہے بڑھ کر زجروتو بچنیں کوئی سخت آیت نہیں ۔

امام ابن مبارک نے زہر میں ،عبد بن حمید ، ابن جریراور ابن منذر نے حضرت ضحاک بن مزاتم رحمہ الله سے قول نقل کیا ہے کہ میر نے زہر میں ،عبد بن حمید ، ابن جریراور ابن منذر نے حضرت ضحاک بن مزاتم رحمہ الله سے قول نقل کیا ہے کہ میر نور کے لئے برائی کا ذکر ہے۔ امام عبد بن حمید نے سلمہ بن نبیط کے واسطہ سے حضرت ضحاک سے بیقول نقل کیا ہے کہ آیت میں موجود الو بانیون اور الا حباد سے مراد نقیها ءاور علاء ہیں۔ پھرضحاک کہتے ہیں اس آیت سے بڑھ کرکوئی آیت جمھے خوف زدہ کرنے والی نہیں۔ الا حباد سے مراد نقیها ءاور علاء ہیں۔ پھرضحاک کہتے ہیں اس آیت سے بڑھ کرکوئی آیت جمھے خوف زدہ کرنے والی نہیں۔ امام ابود اؤد اور ابن ماجہ نے حضرت جریر دحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے رسول الله سالی آئی آئی ہوجو بدکاریاں کرتا ہو جبکہ بیلوگ طاقت رکھتے ہوں کہ اسے روکیس (گریہ نہ روکیس) تو الله تعالیٰ سب کوعذا ب دے گا۔

وَقَالَتِ الْيَهُوُدُيَدُ اللهِ مَغُلُولَةٌ عُلَّتُ آيُدِيهِمُ وَلُعِنُوْ الْمِاقَالُوْ الْكِوْ الْمِاقَالُوْ الْكِوْ الْمِالْمُ وَكَانُو الْمِينَةُ اللهُ مَبْسُوطَةُ وَلَيُوْيُدُوا مِنْ كَثِيدُ اللهُ مَبْسُوطَةُ وَلَيُوْيُدُوا لَيْكُ مِنْ كَانِيكَ مِنْ كَانِكَ مُنْ كَانُولُ اللهُ اللهُ وَالْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَ الْبَغْضَاء اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الل

"اورکہا یہودنے کہ الله کا ہاتھ جکڑ اہوا ہے، جکڑے جائیں ان کے ہاتھ اور پھٹکار ہوان پر بوجہ اس (گتا خانہ)
قول کے بلکہ اس کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں خرچ کرتے ہیں، جیسے چاہتا ہے اور ضرور بڑھا دے گا اکثر کو
ان میں سے جونازل کیا گیا آپ کی طرف آپ کے رب سے سرکٹی اور انکار میں اور ہم نے ڈال دی ہان میں
دشمنی اور بغض روز قیامت تک۔ جب بھی وہ بھڑ کاتے ہیں آگ لڑ انکی کی بجھا ویتا ہے اسے الله تعالی اور یہ کوشش
کرتے ہیں زمین میں فساد بریا کرنے کی اور الله تعالی نہیں پہند کرتا فساد یوں کو'۔

امام ابن اسحاق اورطبرانی نے کبیر میں اور ابن مردویہ نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ ایک یہودی تھا جسے نباش بن قیس کہتے۔ نباش بن قیس نامی یہودمی نے کہا کہ بے شک تیرار ببخیل ہے۔ وہ کوئی خرچ نہیں کرتا تو الله تعالیٰ نے اس آیت کونازل فرمایا (1)۔

<sup>1</sup> مج كبير، جلد 12 سنى 67 (12497 ) مكتبة العلوم الحكم بغداد

ا مام ابوا شیخ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے روایت نقل کی ہے کہ یہ آیت فنحاص کے حق میں نازل ہو کی جو قبیقاع کے یہود یوں کا سر دار تھا۔

امام ابن جریر نے حضرت عکر مدر حمداللہ سے روایت نقل کی ہے کہ بیآیت فتحاص بیہودی کے حق میں نازل ہوئی (1)۔
امام عبد بن حمید اور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بیروایت نقل کی ہے کہ مغلولۃ کامعنی بخیل ہے۔
ابن جریراور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بیروایت نقل کی ہے کہ بیبود کی اس سے بیمراد نہیں لیتے تھے
کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کی چیز کے ساتھ با ندھے ہوئے ہیں بلکہ وہ کہتے وہ بخیل ہے، جواس کے پاس ہے اسے رو کے رکھتا ہے
جو کچھوہ وہ کہتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ بہت ہی بلندو بالا ہے (2)۔

امام ابن جریراورابن ابی حاتم نے حضرت ضحاک رحمہ الله سے مَعْدُولَةُ کامعنی بیقل کیا ہے کہ وہ بخیل ہے تی نہیں۔الله تعالی کے فرمان عُلَّتُ أَیْنِ یُہِم کامفہوم ہے کہ وہ نفقہ دینے اور بھلائی کے کاموں میں خرج کرنے سے رکے رہتے ہیں (3)۔

امام دیلمی نے مندفر دوں میں حضرت انس رضی الله عنہ سے مرفوع روایت نقل کی ہے کہ یجی بن زکریانے اپنے رب سے سوال کیا ہے میر سے رب مجھے ان لوگوں میں بناد ہے جن میں لوگ نہیں پڑتے الله تعالی نے وحی فر مائی اے بچی یہ الی چیز ہے جسے میں نے اپنے لئے خاص نہیں کیا ، اسے میں تیرے لئے کسے کروں گا محکم میں پڑھاس میں تم یاؤگے وَ قَالَتِ الْدِیهُودُدُ عُولَا اِنْدُ اللهِ وَ قَالَتِ النَّهُودُدُ اللهِ مَا لَا اللَّهِ مَا لَا اللَّهِ مَا لَا لَهُ مَا اللَّهِ مَا لَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ اللللللللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ اللللللللّٰ اللللللللللللللللللّ

امام ابونعیم نے علیہ میں حضرت جعفر بن محمد رحمہ الله سے بیقول نقل کیا ہے کہ جب تیر سے بھائی کی جانب سے بچھے کوئی چیز پہنچ کھے ممگئین کر بے تو توغم نہ کر کیونکہ اگر بات ایسے ہی ہے جس طرح اس نے کہی تو وہ ایک سز اتھی جو مؤخر کر دی گئی۔ اگر بات ایسے ہی ہوتو نے نہیں کی ساتھ ہی بیروایت ذکر کی کہ حضرت موٹی علیہ السلام نے بات اس طرح نہیں جیسے اس نے کہی تو وہ ایک نیکی تھی جو تو نے نہیں کی ساتھ ہی بیروایت ذکر کی کہ حضرت موٹی علیہ السلام نے عرض کی اے میرے رب میں تجھے سے بیسوال کرتا ہوں کہ مجھے کوئی جملائی کے علاوہ یا دنہ کر بے تو الله تعالی نے ارشاد فر مایا بیتو میں نے اپنی ذات کے لئے بھی نہیں کیا (4)۔

ا مام اُبونعیم نے حضرت وہب رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت موٹی علیہ السلام نے عرض کی اے میرے رب مجھ سے لوگوں کی باتیں روک لے الله تعالیٰ نے فر ما یا اگر میں ریکس کے حق میں کرتا تواینی ذات کے حق میں کرتا (5)۔

امام ابوعبید نے فضائل میں،عبد بن حمید، ابوداؤ داور ابن انباری نے مصاحف میں اور ابن منذر نے حصر بت ابن مسعود رضی الله عندسے بیدوایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بکُ یَل کا مُعَبِّسُو طَالیٰ قَر اُت کی۔

امام احمد ،عبد بن حمید ،امام بخاری ،امام سلم ،امام ترفدی ،ابن ماجدادر بیم قی نے الاساء واصفات میں حضرت ابو ہر برہ وضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سلی الله تالی آئی نے فر مایا الله تعالیٰ کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے ، رات دن کی سخاوت اس میں

<sup>1</sup> تفيرطبرى، زيرآيت بذا، جلد6 منفي 357 ، دارا حياء التراث العربي بيروت 2 ـ اليناً . 3 ـ 1 ـ 1 ـ 1 ـ 1 ـ 1 ـ 358 4 ـ صلية الاولياء، جلد 3 منفي 48 ، مكتبة الخانجي منفي 44 ـ 5 ـ الينا، جلد 4 منفي 42

کوئی کی نہیں کرتی خبردارآ سان زمین کی تخلیق سے لے کرجو پچھاس نے خرج کیا، اس کے دائیں ہاتھ میں جو پچھ ہے اس میں کوئی کی نہیں آئی، اس کاعرش پانی پر ہے، اس کے بائیں ہاتھ میں قبض کرنا ہے، وہ بلند کرتا ہے اور بست کرتا ہے (1)۔

امام عبد بن حمید، ابن جریراور ابن الی حاتم نے حضرت قادہ رحمہ الله سے آیت کی تفسیر میں بیقول نقل کیا ہے کہ حضور سلٹی این آیا اور عربوں سے حسد نے انہیں برا محیختہ کیا کہ وہ قر آن حکیم کوترک کریں اور حضرت محمد سلٹی آیا ہم اوران کے دین کوچھوڑیں جبکہ وہ اپنی کتابوں میں آپ کا ذکریا تے ہیں (2)۔

امام ابواشیخ نے حضرت رہے رحمہ الله سے بیقول نقل کیا ہے کہ علماء نے کہاان میں جن کوانہوں نے یاد کیااور جانا کہ زمین کرجس نے بھی الله تعالیٰ کے خلاف فیصلہ کیا الله تعالیٰ نے ان کے درمیان دشمنی اور بغض پیدا کر دیا۔ یہ آیت یہود یوں کے متعلق ہے، جب انہوں نے الله تعالیٰ کے خلاف فیصلے کے تو الله تعالیٰ نے ان کے درمیان بھی کیفیت پیدا کردی۔ یہ بھی قول کیا گیا ہے کہ یہودونصاری میں ایسا ہوا۔ یہاں حرب سے مراد حضور الله نظر الله بھی تول کیا گیا ہے کہ یہودونصاری میں ایسا ہوا۔ یہاں حرب سے مراد حضور الله بھی تھی جنگ ہے۔

ا مام این جریراورابن الی حاتم نے حضرت سدی رحمہ الله سے بیقول نقل کیا ہے کہ جب بھی انہوں نے کسی معاملہ میں اتفاق کیا الله تعالیٰ نے ان کے درمیان تفریق ڈال دی اوران کی لگائی ہوآگ کو بچھادیا اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا (3)۔

امام عبد بن حمید، ابن جریر، ابن ابی حاتم ، ابن منذراور ابواشیخ نے حضرت قنادہ رحمہ الله سے بیقول نقل کیا ہے وہ الله تعالیٰ کے دشمن یہودی ہیں جب بھی انہوں نے جنگ کی آگ بھڑ کانی چاہی الله تعالیٰ نے اسے بجھادیا۔ تو یہودی کوجس ملک میں بھی پائے گا انہیں وہاں تھے۔ وہ اپنے گا۔ جب اسلام آیا تو اس وقت بحوسیوں کے زیر تکمین تھے۔ وہ اپنے برے اعمال کی وجہ سے بیسیری اور ذلت کی وجہ سے الله تعالیٰ کی مبغوض ترین مخلوق ہے (4)۔

امام ابن الی حاتم اور ابوالشیخ نے حضرت حسن بھری رحمہ الله ہے روایت نقل کی ہے کہ جب بھی بے وقو فوں نے عربول ہے جنگ کرنے کا ارادہ کیا الله تعالیٰ نے اس آگ کو بجھادیا۔

### وَكُوْاَتَّا هُلَالْكِتْ إِمَنُوا وَاتَّقُوْالكَفَّرْنَاعَنُهُمُ سَيِّاتِهِمُ وَلاَ دُخَلْنُهُمْ

جُنْتِ النَّعِيْمِ

'' اوراگراہل کتاب ایمان لاتے اور پر ہیزگار بنتے تو ہم ضرور دور کردیتے ان سے ان کی برائیاں اور ہم ضرور داخل کرتے انہیں نعمت کے باغوں میں''۔

امام عبد بن حمید، ابن جریر، ابن منذر، ابن البی حاتم اور ابوالشیخ نے حضرت قادہ رحمہ الله سے بیقول نقل کیا ہے کہ الله تعالیٰ نے ناز ل فرمایا اس برایمان لاتے اور جواس نے حرام کیا اس سے بیچے (5)۔

على المناع النفير، جلد 3، مغه 192 (4583) ، دارالفكر بيروت 2 تغيير طبرى ، زير آيت بدا، جلد 6، مغه 359 بيروت النفاء جلد 6، مغه 360 بيروت النفاء جلد 6، مغه 360 مغه 360

امام ابن ابی حاتم اور ابواشیخ نے حضرت مالک بن دینار رحمہ الله سے بیقول نقل کیا ہے کہ جنات نعیم سے مرادوہ جنات بیں جو جنات الفردوس اور جنات عدن کے درمیان ہیں، ان میں الی لڑکیاں ہوں گی جو جنت کے گلاب کے پھولوں سے پیدا ہوں گی۔ عرض کی گئی ان میں کون رہے گا؟ جواب دیا ان میں وہ رہیں گے جنہوں نے گناہ کا ارادہ کیا پھر الله تعالیٰ کی عظمت کو یاد کیا تو اس سے رک گئے۔

وَ لَوُ أَنَّهُمُ اَقَامُوا التَّوْلُولَةَ وَالْإِنْجِيلُ وَمَا أُنْزِلَ النَّهِمُ مِّنْ تَلْقِمُ لِمِنْ لَبِهِمُ لَا كَانُوْا مِنْ فَوْقِهِمُ وَمِنْ تَحْتِ الرَّجُلِهِمُ مِنْهُمُ أُمَّةٌ مُّقَتَصِدَةٌ \* وَ كَثِيْرٌ مِنْهُمُ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ ﴿

"ادراگروہ قائم کرتے تورات اور انجیل کو (اپنے عمل سے) اور جو نازل کیا گیا ان کی طرف ان کے رب کی جاعت جانب سے (تو فراخ رزق دیا جاتا نہیں حتی کہ) وہ کھاتے اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی ،ان میں ایک جماعت اعتدال پند بھی ہے اور اکثر ان میں سے بہت براہے جوکررہے ہیں'۔

امام ابن جریر، ابن آبی حاتم اوابوالینے نے حصرت مجاہدر حمداللہ سے بیقول نقل کیا ہے کہ ان کا تورات اور انجیل کو قائم کرنے کامعی ان پڑل کرنا ہے اور مَا اُنْوِل اِلَیْهِمْ مِنْ تَی بِهِمْ سے مراد حضرت محمد اللہ اللہ اور قر آن حکیم ہے اور لا کا گوامِن فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَصُّتِ اَنْ جُلِهِمْ سے مراو ہے کہ میں ان پر بارش نازل کر تا اور زمین سے ان کے لئے رزق اگا تا جوانہیں ہر چیز سے فن کردیتا اور اُمَّا قُمُّقْتُصِدَ قُسے مراوا ہل کتاب میں سے مسلمانوں کی جماعت ہے (1)۔

ا مام ابن جریراور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ اس کامفہوم یہ ہے کہ آسان ان پرموسلا دھار بارش برساتا اور زمین اپنی برکات اگل دیتی (2)۔

امام ابن جریر نے آیت کی تغییر میں بیروایت نقل کی ہے وہ فرماتے کہ وہ رزق کھاتے جو آسان سے نازل ہوتا اور جو زمین سے اگتا(3)۔

امام عبد بن حمید، ابن جریراور ابواشیخ نے حضرت قادہ رحمہ الله سے بیقول نقل کیا ہے کہ آسان انہیں اپنی برکات سے نو از تا اور زمین اپنی نباتات عطا کرتی ۔ ان میں ایک معتدل امت ہے جوالله تعالیٰ کی کتاب پر ایمان لائی ہے پھرا کثر قوم کی مذمت کی اور فر مایا اکثر کے اعمال برے ہیں۔

ا مام ابن جریراور ابوالشیخ نے حضرت رہیج بن انس رحمہ الله سے بیقول نقل کیا ہے کہ امت مقتصدہ سے مرادوہ لوگ ہیں جنہوں نے دین میں نفتق کیا اور نہ ہی اس میں غلو کیا۔غلوسے مرادر غبت ہے اور فیق سے مراواس سے کوتا ہی ہے (4)۔

2-الينا، جلد6 ، صنى 362

1 تفيرطبرى، زير يت بذا، جلد 6، صفحه 64-363، داراحياء التراث العربي بيروت

4-الينا، جلد6 صفحه 364

3 ـ الينياً ، جلد 6 صفحه 363

امام ابواشیخ نے حضرت سدی رحمه الله سے به معنی قل کیا ہے مُقتصِل قاکامعنی مومنہ ہے۔

امام احمد اور ابن ماجہ نے ابن ابی جعد کے واسطہ سے حضرت زیاد بن لبید رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم سلٹی آیا ہے نہا کہ چیز کا ذکر فر مایا تو کسی نے کہا یہ چیز تو ہماری اولا دول کے جانے کے بعد ہی ہوگی۔ یارسول الله ملٹی آیا ہما کہ کیے جاتا رہے گا، جبکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں اور اپنے بیٹوں کو پڑھاتے ہیں اور ہمارے بیٹے اپنی اولا دول کوتا قیامت پڑھاتے رہیں گے۔ حضور سلٹی آیا ہم نے فر مایا اے ابن ام لبید تیری مال جھ پر روئے میں تو تجھے اہل مدینہ میں سے سب سے زیادہ فقیہ خیال کرتا تھا۔ یہ یہودی اور نھر انی تو رات اور انجیل نہیں پڑھتے جبکہ ان میں جو پھے ہے اس سے پھے فائدہ نہیں اٹھاتے (1)۔ دیال کرتا تھا۔ یہ یہودی اور نھر انی تو رات اور انجیل نہیں پڑھتے جبکہ ان میں جو پھے ہے اس سے پھے فائدہ نہیں اٹھاتے (1)۔ امام ابن مردویہ نے یعقوب بن زید بن طلحہ سے وہ حضرت زید بن اسلم سے وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کیا ہم رسول اللہ سلٹی آئی آئی کے باس تھے پھر حدیث ذکر کی ، کہا حضور سلٹی آئی نے ان کا ذکر کیا فر کا ما احضر سے موک

روایت کرتے ہیں کیا ہم رسول الله سلٹی آیا کے پاس سے پھر حدیث ذکر کی ، کہا حضور ملٹی آیا کی ان کاذکر کیا۔ فرمایا حضرت موئ علیہ السلام کی امت اکہتر فرقوں میں تقلیم ہوئی ،سر فرقے جہنم میں اور ایک جنت میں ہوگا۔ حضرت عیسی علیہ السلام کی امت بہتر فرقوں میں تقلیم ہوئی ان میں سے ایک جنت میں اور اکہتر جہنم میں ہول گے اور تم ان دونوں امتوں پرایک فرقہ میں بڑھ کر ہو گئے ، ایک جنت میں اور بہتر جہنم میں ہوں گے ؟ عرض کی گئی جنت میں کون ہوں گے؟ فرمایا جماعت ، جماعت ۔ یعقوب بن زید نے ہا حضرت علی شیر خدارضی الله عنہ جب اس حدیث کورسول الله ملٹی آئی ہے ۔ دوایت کرتے تو اس آیت کوتلاوت فرماتے نیز اس آیت کوتلاوت فرماتے و کھی اس آیت کوتلاوت فرماتے ایک اس سے مراد حضور ملٹی آئی کم امت ہے۔

لَيَا يُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغُ مَا اُنْزِلَ اِلَيُكَ مِنْ تَرْبِكُ وَاِنْ لَمْ تَفْعَلُ فَمَا بَلَيْكُ مِنَ النَّاسِ وَانْ اللهَ لَا يَهْدِى بَلَغْتَ مِسَالَتَهُ وَ اللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ وَاللهَ لَا يَهْدِى النَّاسِ وَاللهُ لَا يَهْدِى اللهُ لَا يَهْدِى النَّاسِ وَاللهُ لَا يَهْدِى النَّاسِ وَاللهُ لَا يَهْدِى النَّاسِ وَاللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

"اےرسول! پہنچاد یجئے جوا تارا گیا آپ کی طرف آپ کے پروردگار کی جانب سے اور اگر آپ نے ایسانہ کیا تو نہیں پہنچایا آپ نے الله تعالی بدایت نہیں پہنچایا آپ نے الله تعالی بدایت نہیں دیتا کا فروں کی قوم کؤ'۔

امام ابواشیخ نے حضرت حسن بھری رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملی الله الله الله علی کہ الله تعالی نے مجھے

ومندامام احمر، جلد 4 بسفه 160 ، دارصا دربيروت

رسالت کے ساتھ مبعوث کیا۔ میں تنگ پڑگیا، مجھے علم ہوگیا کہ لوگ میری تکذیب کریں گے۔اللہ تعالیٰ نے مجھے تنبیہ کی کہ میں تبلیغ کروں ور نہ وہ مجھے عذاب دے گا۔اللہ تعالیٰ نے اس آیت کوناز ل فریایا۔

اہام عبد بن حمید، ابن جریر، ابن ابی حاتم اور ابوا شیخ نے حصرت مجاہدر حمد الله سے روایت نقل کی ہے کہ جب بیآیت نازل جو کی بیٹے فقط اُلی آئی ہے کہ جب بیآیت نازل جو کی بیٹے فقط اُلی آئی ہے کہ جب کی اسے میرے رب میں تو اکیلا ہوں، میں کیا کروں جبکہ تمام لوگ میرے خلاف متفق جیں؟ توبیآیت نازل ہوئی (1)۔

امام ابن مردویہ نے حضرت ابن مسعود رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ ہم رسول الله سال آیا ہے زمانہ میں یوں پڑھتے (یَااَیُّهَا الرَّسُول بَلِّغُ مَا اُنُوْلَ اِلْیَکَ مِنْ دَیِّکَ اَنَّ عَلِیًّا مَوْلَی الله عَند مومنوں کے مولی ہیں۔ مومنوں کے مولی ہیں۔

امام ابن ابی حاتم نے حضرت عنز ہ رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ایسی چیز بھی ہے جے رسول الله سلنی آئیڈ نے لوگوں پر ظاہر نہ کیا ہوتو حضرت علی رضی الله عنہ نے کہاتم پنہیں جانتے کہ الله تعالیٰ نے فر مایا پھریہ آیت پڑھی پھر کہاالله کی قتم رسول الله سلنی آئیڈ نے جمیں آباد میں اجاڑ کا وارث نہیں بنایا۔

<sup>1</sup> تفيرطبري، زيرآيت بذا، جلد 6 صفحه 365 ، واراحيا ، التراث العربي بيروت

امام عبد بن حمید، امام ترفدی، ابن جریر، ابن منذر، ابن ابی حاتم، ابوالشخ، حاکم، ابونعیم، بیهی دونوں نے دلائل میں اور ابن مردویہ نے حضرت عائشہرض الله عنہا سے روایت نقل کی ہے کہ بی کریم سلٹے آیٹی کی تکہبانی کی جاتی یہاں تک کہ الله تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا تو رسول الله سلٹی آیٹی نے اپناسر قبہ سے باہر نکالا فرمایا اے لوگوتم چلے جاؤ ۔ الله تعالیٰ نے جھے اپنی حفاظت میں لے لیا ہے (1)۔

امام طبرانی اورابن مردویہ نے حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ آپ ساٹھ اللہ اللہ عنہ الله عباس رضی الله عنہ ان لوگوں میں شامل تھے جورسول الله ساٹھ اللہ کی مگہبانی کرتے۔ جب بیہ آیت نازل ہوئی تو رسول الله ساٹھ اللہ کی مگہبانی کرتے۔ جب بیہ آیت نازل ہوئی تو رسول الله ساٹھ اللہ کی تھہبانی کوترک کردیا۔

امام ابن مردویہ نے حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ساتھ اُلیّا آبیہ جب باہر نکلتے ابوطالب ایسے آدمی کوساتھ جو آپ کی حفاظت کرتا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ ابوطالب آپ ساتھ اُلیّا آبیہ کے ساتھ آدمی جیجیجے گئے تو حضور ساتھ اَلیّ نے بچھا پی حفاظت کرتا تو یہ آبیہ کے ماتھ آدمی جیجیس۔ ساتھ اُلی آبیہ کے الله تعالی نے مجھا پی حفاظت میں لے لیا ہے، اب مجھے کوئی ضرورت نہیں کہ آپ کوئی آدمی جیجیس امام طبر انی ، ابوالی نے ، ابوقعیم نے دلائل میں ، ابن مردویہ اور ابن عساکر نے حضرت ابن عباس رضی الله عنہ ماسے روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم ساتھ اُلی آبیہ کی گہداشت کی جاتھ ہو ان کی ہے جو ان کی ہے جو ان کی گھیداشت کی جاتھ میں سے ہرروز کوئی آدمی جیجے جو ان کی گھیداشت کرتا۔ تو حضور ساتھ اُلی نے مجھے اپنی حفاظت میں لے لیا ہے ، اب مجھے اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں کہ آپ کوئی آدمی جیجیس (2)۔

امام ابونعیم نے دلائل میں حضرت ابوذ ررضی الله عندے روایت نقل کی ہے کدرسول الله ملتی آیتی آرام فر ماتے تو ہم آپ اللہ آیتی کے اردگر دہوتے کیونکہ ہمیں خوف ہوتا تھا کہ کوئی اچا تک حملہ نہ کردے یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی (3)۔

امام ابن ابی حاتم نے حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ جب رسول الله مسلی نیایی ہے نوانمار پر حملہ کیا تو تخل کے بالائی علاقہ میں ذات الرقاع میں فروکش ہوئے۔ اس اثناء میں کہ آپ کویں کی منڈیر پرتشریف فرما ہے ، اس اثناء میں کہ آپ کنویں میں لاکائے ہوئے ہے تھے تو غورث بن حرث نے کہا میں ضرور حضرت محمد سلی نیایی کوئل کروں گا۔ اس کے ساتھیوں نے کہا تو کھوا پی تلوار دو۔ جب وہ جھے اپنی تلوار دے دے گا تو میں اسے تس حاضر ہوا، عرض کی اے محمد سلی نیایی جھے اپنی تلوار دو کہ میں اسے سو تھے ل کر دوں گا۔ غورث حضور سلی نیایی کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی اے محمد سلی نیایی ہی خورث حضور سلی نیایی کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی اے محمد سلی نیایی ہی خورث عن اور تیرے اس کے ہاتھ کا بیٹے کے درسول الله سلی نیایی نے فرمایا تیرے اور تیرے سوکھوں۔ حضور سلی نیایی نے فرمایا تیرے اور تیرے

<sup>1</sup> متدرک حاکم، کتاب النفیر، جلد2 معنی 342 (3221)، دار الکتب العلمیه بیروت 2مجم کبیر، جلد 11 معنی 256 (11663) بغداد 3 دولکل النبوة از ایونیم، جلد 1 مبنی 255 ، (151) مکتبة عربیه

ارادے کے درمیان الله تعالی حائل ہوگیا ہے۔ توالله تعالیٰ نے بی آیت نازل فرمائی۔

امام ابن حبان اورابن مردویہ نے حضرت ابو ہر برہ وضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ جب ہم رسول الله ملتی ایٹی کے ساتھ سفریل ہوتے تو ہم بڑا اور سابید اردرخت آپ کے لئے چھوڑ ویتے حضور ملتی آئیلی اس کے نیچا ترتے ۔ ایک روز آپ ملتی ایک درخت کے نیچفر وکش تھا پی تکواراس سے لئکار کھی تھی ۔ ایک آ دمی آیا اس نے تکوار لے لی اور کہا اے محمد سلتی آئیلی ایک درخت کے نیچفر وکش تھا پی تکواراس نے نیکار کھی تھے سے آپ کوکون بچائے گا ، تکوار نیچر کھ دو۔ تو اس نے تکوار رکھ دی۔ آوالله تعالی مجھے تھے سے بچائے گا ، تکوار نیچر کھ دو۔ تو اس نے تکوار رکھ دی۔ تو الله متالی نے اس آیت کونازل فرمایا۔

امام احمد نے حضرت جعدہ بن خالد بن صمہ حشی رحمہ الله ہے روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم سلی آیا کی خدمت میں ایک آ دمی پیش کیا گیاعرض کی گئی اس آ دمی نے آپ کوتل کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ نبی کریم سلی نیا پینم نے اسے فرمایا کیا تو ڈرانہیں اگر تو اس امر کا ارادہ کرتا بھی تو الله تعالیٰ تجھے مجھے پرغلب عطانہ کرتا (1)۔

امام عبد بن حمید، ابن جریر، ابن منذر، ابن ابی حاتم اور ابواشیخ نے حضرت قادہ رحمہ الله سے آیت کی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ الله تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم کوخبر دی کہ الله تعالیٰ آپ کی حفاظت کے لئے لوگوں کے مقابلہ میں کافی ہے اور لوگوں سے آپ کو محفوظ رکھے گانیز حضور ساٹھ ایکی کو تجم ارشاد فرمایا۔ ہمارے لئے یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ نبی کریم ساٹھ ایکی کو کہا گیا کاش آپ حاجب رکھ لیتے تو حضور ساٹھ ایکی نے فرمایا الله کی قسم جب تک میں لوگوں کے درمیان ہوں الله تعالیٰ میرمی تگہا فی لوگوں کے ذمہ نہیں چھوڑے گا(2)۔

امام ابن جریراور ابن مردویه نے حضرت عبدالله بن شقیق رحمه الله سے روایت نقل کی ہے که رسول الله سالی آیا کہ کا مگہبانی چند صحابہ کیا کرتے تھے۔ جب بیآیت نازل ہوئی تو حضور مالی آیا کی فرمایا اے لوگوا پنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ الله تعالیٰ نے مجھے لوگوں کے شریعے محفوظ کردیا ہے (4)۔

امام عبد بن حمید ، ابن جریرا در الوالی نے نے حضرت محمد بن کعب قرظی رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ صحابہ کرام رسول الله سلتی الله سلتی کی الله علی کے جب الله تعالی نے یہ بتا دیا کہ وہ لوگوں سے آپ کی حفاظت کرے گاتو آپ کی نگہ بانی ترک کردی گئ (5)۔

ا مام ابن جریر نے حضرت محمد بن کعب قرظی رضی الله عندے روایت نقل کی ہے کدرسول الله ملتی اُلیّم جب کسی جگہ فروکش ہوتے تو صحابہ کرام حضور ملتی اَلیّم کے لئے سابید دار درخت کا انتخاب کرتے تو حضور ملتی اَلیّم اس کے بینچی آرام کرتے۔ ایک بدو آیا۔اس نے آپ کی تلوار سونت لی پھر کہا آپ کوکون مجھ سے بچائے گا؟ فربایا الله۔اعرابی کا ہاتھ کا بینے لگا تو تلواراس کے ہاتھ سے گریڑی اور اس کے سریرتلوار ماری یہاں تک کہ اس کا د ماغ بھٹ گیا تو الله تعالیٰ نے بیآیت ناز ل فرمائی (1)۔

ا مام ابن جریر نے حصرت ابن جریج رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم ساٹھ ایکی ہم کو ٹریش سے خوف لاحق رہتا تھا۔ الله تعالی نے اس آیت کو نازل فر مایا تو حضور ساٹھ ایکی تم نی پر لیٹ گئے ، فر ما یا جو چاہے جھے چھوڑ دے۔ یہ بات آپ ساٹھ ایکی تے نے دویا تین دفعہ دہرائی (2)۔

ا مام عبد بن حمیداورا بن مردویہ نے حصرت رہیج بن انس رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ آپ ملٹی نیالیہ کے صحابہ آپ ملٹی نیالیم کی نگہبانی کرتے تھے یہاں تک کہ بیآیت نازل ہوئی تو حضور ملٹی نیالیہ باہرتشریف لائے ،فر مایا اب میری حفاظت نہ کرہ کیونکہ الله تعالی نے لوگوں سے مجھے محفوظ کردیا ہے۔

قُلْ يَا هُلَ الْكِتْ الْمُتْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

" آپ فرمائے اے اہل کتاب انہیں ہوتم کی چیز پر (ہدایت ہے) یہاں تک کہ (عمل ہے) قائم کروتورات اور انجیل کواور جوا تارا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب ہے اور ضرور بڑھادے گا اکثر کوان میں ہے جو نازل کیا گیا آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب ہے سرتی اور انکار میں ، پس آپ ندافسوس کریں قوم کفار پر بے شک جولوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہے اور صافی اور نفر انی جو بھی (ان میں ہے) ایمان لا یااللہ پر اور دوز قیامت پر اور نیک عمل کے تو نہ کوئی خوف ہے ان پر اور نہ وہ مگین ہوں گے۔ بے شک ہم نے لیا تھا پڑت وعدہ بی اسرائیل ہے اور ہم نے بھیج تھان کی طرف رسول ، جب بھی آیاان کے پاس کوئی رسول وہ تھم لے کر

<sup>1</sup> تفيرطبري، زيرآيت بذا، جلد 6 صفحه 366 واراحياء التراث العربي بيروت 2-اليفأ

جے ناپسند کیاان کےنفسوں نے تو (انبیاء کے )ایک گروہ کوتو انہوں نے جھٹلایا اورایک گروہ گوتل کر دیا''۔

امام ابن اسحاق، ابن جریز، ابن منذر، ابن الی حائم اور الواشیخ نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت نقل کی ہے کہ رافع بن حار شخی ایک بن صیف اور رافع بن حر ملد آئے عرض کی یا محمد سلخی آیا ہے ہی گمان کرتے ہیں کہ آپ سلٹی آیا ہی السلام کے دین پر ہیں ، ہمارے پاس جوتو رات ہاں پر ایمان رکھتے ہیں اور یہ گواہی دیتے ہیں کہ بیدالله کی جانب ہے حق ہے بی کریم سلٹی آیا ہی نے فر مایا کیوں نہیں لیکن تم نے نئی با تیں گھڑ لیس اور اس میں جو با تیں تھیں ان کہ بیدالله کی جانب ہے حق ہے بی کریم سلٹی آیا ہی نے فر مایا گیوں نہیں لیکن تم نے نئی با تیں گھڑ لیس اور اس میں جو با تیں تھیں ان کا تم نے انکار کر دیا جن کے بارے میں تم ہے بختہ وعدہ لیا گیا تھا جن باتوں کا تمہیں تھم دیا گیا تھا کہ تم بیان کروان کو تم نے چھپایا میں نے تمہاری نئی نئی باتوں ہے برائے کر دی ہے ۔ انہوں نے کہا ہم تو ای کو اپنا کیں گے جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، جم ہدایت اور حق پر ہیں ہم تجھ پر نہ ایمان لا کیں گے اور نہ ہی تیری ا تباع کریں گے ۔ تو الله تعالیٰ نے ان کے باے میں ہی کا خراک کیا ()۔

## وَحَسِبُوۡۤ الَّا تَكُوۡنَ فِتُنَةُ فَعَمُوا وَصَهُّوا ثُمَّ تَابَ اللهُ عَلَيْهِمُ ثُمَّ عَمُوُا وَصَهُّوا ثُمَّ تَابَ اللهُ عَلَيْهِمُ ثُمَّ عَمُوا وَصَهُّوا ثُمَّ اللهُ عَمَلُونَ ۞

'' اور یفرض کرلیا کنہیں ہوگا (انہیں)عذاب تواندھے بن گئے اور بہرے بن گئے پھرنظر رحمت فرمائی الله تعالیٰ نے ان پر پھروہ اندھے بن گئے اور بہرے بن گئے بہت ان میں سے اور الله تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے جووہ کرتے ہیں''۔

امام ابن جریر نے حضرت مجاہدر حمداللہ سے بیتو ل نقل کیا ہے کہ حَسِبُوٓ اکے فاعل سے مراد یہودی ہیں (2)۔ امام ابن جریر، ابن منذر، ابن ابی حاتم اور ابوالشخ نے حضرت ابوالحن بھری رحمداللہ سے روایت نقل کی ہے کہ قوم نے بید گمان کیا کہ انہیں کوئی آز مائش نہ ہوگی ۔ فر مایا جب بھی انہیں آز مائش کا سامنا کرنا پڑا تو وہ اس میں پڑ گئے اور اس میں ہلاک ہوگئے (3)۔

ا مام ابن جریر، ابن ابی حاتم اور ابوالشیخ نے حضرت سدی رحمہ الله سے بیقول نقل کیا ہے کہ انہوں نے گمان کیا کہ انہیں آز مائش میں نہیں ڈالا جائے گااس وجہ سے وہ حق سے اندھے ہو گئے (4)۔

لَقَدُ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوٓا إِنَّ اللهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۗ وَقَالَ اللهَ لَهُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۗ وَقَالَ الْمَسِيْحُ لِبَنِي إِسْرَآءِيْلَاعُبُدُواالله مَ إِنَّهُ وَمَا لِلظَّلِمِيْنَ مِنْ بِاللهِ فَقَدُ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَا لِالطَّلِمِيْنَ مِنْ بِاللهِ فَقَدُ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَا لِالطَّلِمِيْنَ مِنْ

آئصام القَدْ كَفَرَا لَيْ يَنْ عَالُوَا إِنَّ اللهَ قَالِثُ اللهُ قَالَةُ وَمَامِنَ اللهِ اللهُ وَاحَدُ وَانَ لَمْ يَنْتَهُوْا عَمَّا يَقُولُونَ لَيْمَسَّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَنَا اللهُ وَانْتُ مَنَا اللهِ وَيَسْتَغُورُونَ الله وَالله وَلِهُ وَالله وَاله وَالله و

" بشک کافر ہوگئے وہ جنہوں نے (یہ) کہا کہ اللہ سے بن مریم ہی تو ہے حالانکہ کہا تھا خود سے نے اے بی اسرائیل! عباوت کر واللہ کی جومیر ابھی رب ہے اور تمہار ابھی رب ہے یقینا جوبھی شریک بنائے گااللہ کے ساتھ تو حرام کردی ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت اور اس کا محکانا آگ ہے اور نہیں ظالموں کا کوئی مددگار بے شک کا فر ہوگئے وہ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تیسرا ہے تین (خداؤں) ہے۔ اور نہیں ہے کوئی خدامگر ایک الله اور اگر باز نہ آئے اس (قول باطل) سے جودہ کہدر ہے ہیں تو ضرور پہنچ گا جنہوں نے کفر کیاان میں سے در دناک عذاب تو کیا نہیں رجوع کرتے الله کی طرف اور کیا نہیں بخشش طلب کرتے اس سے اور اللہ بہت بخشے والا بردار مم کرنے والا ہے۔ نہیں سے بن مریم مگر ایک رسول، گر رہے ہیں ان سے پہلے بھی کئی رسول اور ان کی ماں بردی راست باز تھیں دونوں کھایا کرتے تھے کھانا، دیکھو! کیے ہم کھول کر بیان کرتے ہیں ان کے لئے دلیلیں بھر دیکھووہ کیے تھیں دونوں کھایا کرتے تھے کھانا، دیکھو! کیے ہم کھول کر بیان کرتے ہیں ان کے لئے دلیلیں بھر دیکھووہ کیے النے بھر رہے ہیں۔ آپ فر مائے کیا تم عباوت کرتے ہواللہ کے سوااس کی جونیں ما لک تمہار بے نقصان کا اور نہنا کا کا ور اللہ تو کا اور اللہ تو گائی بی سب بچھ سننے والا سب بچھ جانے والا ہے''۔

امام ابن منذر نے حضرت محمد بن كعب رضى الله عند سے روایت نقل كى ہے كہ جب الله تعالى نے حضرت عیسىٰ بن مريم علیہ السلام كوآسانوں پراٹھالیا تو بنواسرائیل كے علاء میں سے سوآ دى اكشھے ہوئے ليعض نے كہاتم بہت زیادہ ہو ہمیں تفرقہ كا خوف ہے ۔وس كو نكال دوتو دس كو نكال دوتو دس كو نكال دوتو دس كو نكال دوتو دس كو نكال دو يہاں تك كہ باقى دس رہ كو نكال دو يہاں تك كہ باقى دس رہ كے فيرتم اب بھى زیادہ ہو چھ كو نكال دو باقى جارہ گئے۔ایک نے كہائم حضرت عیسىٰ علیہ السلام كے بارے میں كیا كہتے ہو؟ ان میں سے ایک بولاكیاتم جانتے ہوكہ الله كى ذات كے علاوہ كو كى غیب نہیں جانتا۔ سب نے كہادا قعى الله كى ذات كے علاوہ كو كى غیب نہیں جانتا۔ سب نے كہادا قعى الله كى ذات كے علاوہ كو كى غیب نہیں جانتا۔ سب نے كہادا قعى الله كى ذات كے علاوہ كو كى غیب نہیں جانتا۔ سب نے كہادا قعى الله كى ذات كے علاوہ كو كى غیب نہیں جانتا۔ سب نے كہادا قعى الله كى ذات كے علاوہ كو كى غیب نہیں جانتا۔ سب نے كہادا قعى الله كى ذات كے علاوہ كو كى غیب نہیں جانتا۔ سب نے كہادا قعى الله كى ذات كے علاوہ كو كى غیب نہیں جانتا۔ سب نے كہادا قعى الله كى ذات كے علاوہ كو كى غیب نہیں جانتا۔ سب نے كہادا قعى الله كى ذات كے علاوہ كو كي غیب نہیں جانتا۔ سب نے كہادا قوں الله كى ذات كے علاوہ كو كى غیب نہیں جانتا۔ سب نے كہادا قعى الله كى ذات كے علاوہ كو كى غیب نہیں جانتا۔ سب نے كہادا قوں الله كى ذات كے علاوہ كو كى غیب نہیں جانتا۔ سب نے كہادا قوں الله كى ذات كے علاوہ كو كى غیب نہیں جانتا۔ سب نے كہادا قوں الله كى ذات كے علاوہ كو كى غیب نہیں جانتا۔ سب نے كہادا كے علاوہ كو كون غیب نہیں جانے ہو كیا كے خوات کے علاوہ كو كے خوات كے علاوہ كون كے خوات كے علاوہ كون كے خوات كے علاوہ كون كے خوات كے خوات كے علاوہ كون كے خوات كے خوات كے خوات كے علاوہ كون كے خوات كے خوات كے علاوہ كون كے خوات كے خوات كے خوات كے خوات كے خوات كے علاوہ كون كے خوات كے خوا

کوئی بھی غائب نہیں جانتا۔ اس آوی نے کہاوہ الله تھا جتناع صداس نے زمین میں رہنا تھا وہ رہا۔ جب مناسب سمجھا آسانوں پر چلا گیا۔ دوسرے نے کہا بھم حضرت عینی علیہ السلام کو جانتے ہیں۔ ہم اس کی ہاں کو بھی جانتے ہیں۔ حضرت عینی علیہ السلام کے بیٹے ہیں ایک اور نے کہا ہیں تو وہ بات نہیں کرتا جوتم نے حضرت عینی علیہ السلام کے مضرت میں علیہ السلام کے بیٹے ہیں ایک اور نے کہا ہیں تو وہ الله کی اور اس کا کلمہ ہیں جو الله تعالیٰ نے حضرت مربع علیہ السلام کی طرف القاء کیا ہم بھی ہر وہ اول کے بارے ہیں وہ الله تعالیٰ نے حضرت مربع علیہ السلام کی طرف القاء کیا ہم بھی ہر وہ اول کے بارے ہیں وہ انہوں نے اپنی ذات کے لئے کہا ہم ، مجھے ڈر ہے کہ تم نے بہت ہی ناروا بات کی ہم الله سے چھر وہ اوگوں کے پاس گئے لوگوں نے آئیس میں سے ایک آدی سے کہا تو نے کیا کہا؟ اس نے کہا ہم سے بھی الله سے جب تک مناسب سمجھا زمین میں رہے پھر جب مناسب سمجھا آسان کی طرف چلے گئے۔ کہا لوگوں کی ایک میں الله سے جب تک مناسب سمجھا زمین میں رہے پھر جب مناسب سمجھا آسان کی طرف چلے گئے۔ کہا لوگوں کی ایک جواب دیا میں نے کہا ہم وہ الله کے بندے، اس کی روح اور کلمہ ہیں جوالله تعالیٰ نے حضرت مربع علیہ السلام کے منہ میں القاء کیا۔ کوگوں کی ایک جواب دیا میں نے کہا ہم ہم ہم نا میں ہم کھر بن کعب نے کہا یہی امت مقصدہ ہم جنہوں نے کہا کہ حضرت مربع علیہ السلام ، الله کا بندہ بن جری ، ابن منذراور ابن ابی صائم نے حضرت مجاہدر حمد الله سے بیتوں نقل کیا ہے کہ ایک الله تعالیٰ تی حضرت مجاہدر حمد الله سے بیتوں نیا کہا کہ جس سے تیں الم ابن ابی شہر عبد بن حمد ، ابن جری ، ابن منذراور ابن ابی صائم نے حضرت مجاہدر حمد الله سے بیتوں نقل کھر کیا کہ سے تیں الله کا کہ اور انہوں نے جھوٹ بولا (۱)۔

امام ابن ابی حاتم نے حصرت مجاہدر حمد الله نے بیقول نقل کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بنواسرائیل نین جماعتوں میں بٹ گئے ایک جماعت نے کہاوہ الله ہیں (نعوذ بالله) ایک جماعت نے کہاوہ الله کے بیٹے ہیں (نعوذ بالله) تیسری جماعت نے کہاوہ الله کے بندے اور الله کے رسول ہیں۔ یہی معتدل ہے اور بیابل کتاب کی مسلم ہے۔

امام ابن جریر، ابن الی حاتم نے حضرت سدی رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے نصاری نے کہا کہ الله نعالی سے مراد حضرت عیسی علیہ السلام اور ان کی والدہ ہے الله تعالی کے فرمان 116 المائدہ میں اس کابیان ہے (2)۔

امام ابن ابی حاتم نے کہا ہمیں عبدالله بن ہلال دشقی نے کہا، ہمیں احمد بن ابی حواری نے کہا کہ ابوسلیمان دارانی نے کہا اے احمدالله کی قتم ان کے قول ثالث ملا شدمیں ان کی زبانوں کوالله ہی حرکت دیتا ہے، اگر الله تعالیٰ چاہتا توان سب کی زبانیں گونگی کردیتا۔

قُلْ يَا هُلَ الْكِتْبِ لا تَغْلُوا فِي دِيْنِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَ لا تَتَبِعُوَ الْهُو آءَ قُومٍ قَدْ ضَلُوا مِنْ قَبْلُ وَ اَضَلُّوا كَثِيْرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَ آءِ السَّبِيْلِ ٥٠ " آپ فرمایئے اے اہل کتاب نہ حدہ بردھوا پنے دین میں ناحق اور نہ پیردی کر داس قوم کی خواہشوں کی جو گراہ ہو چکی ہے گراہ ہو چکی ہے پہلے سے اور گمراہ کر چکے ہیں بہت ہے لوگوں کواور بھٹک چکے ہیں راہ راست سے'۔ امام ابن منذر ، ابن ابی حاتم اور ابواشیخ نے حضرت قادہ رحمہ اللہ سے یہ تغییری قول نقل کیا ہے کہ اللہ تعالی فرما تا ہے تم خی نئی باتیں نہ گھڑ لیا کرو۔

ا مام ابن ابی حاتم نے حضرت ابن زیدر حمد الله سے بی تول نقل کیا ہے کہ غلوکامعنی حق کوچھوڑ دینا ہے۔ انہوں نے جوغلو کیا تھادہ بیتھا کہ انہوں نے الله تعالی کے لئے بیوی اور بیٹا ہونے کا دعوی کیا۔

امام ابن ابی حاتم نے رہے بن انس سے روایت نقل کی ہے کہ ایک آدی تھا جولوگوں کا حاکم بن گیا۔ اس نے ایک عرصہ تک کتاب وسنت کی پیروی کی۔ شیطان اس کے پاس آیا اور کہا تو اس بات اور امر پڑھل پیرا ہے جس پر پہلے بھی عمل ہوتا رہا ہے۔
اس لئے تیری تعریف نہیں کی جاتی بلکہ اپنی طرف سے کوئی نئی بات گڑھ لے ، لوگوں کو اس کی طرف دعوت و سے اور لوگوں کو اس لئے تیری تعریف نہیں کی جاتی بھرا اور کو اس نے مرنے کا ارادہ کیا۔
پڑھل پیرا ہونے کے لئے مجبور کر۔ اس نے ایساہی کیا۔ ایک عرصہ ایسا کرنے کے بعدا سے یا دآیا تو اس نے مرنے کا ارادہ کیا۔
اس نے اپنی حکومت اور ملک چھوڑ ااور عبادت کرنے کا ارادہ کیا۔ گئی دن تک دہ عبادت کرتا رہا۔ اس کے پاس کوئی آیا اور اس کہا گیا کا اُن قو ان خطاو ک سے تو برکرتا جو تیرے اور تیرے رب کے درمیان واقع حقوق میں ہو میں میکن ہے تیرے او پر نظر رحمت کی جائے لیکن فلاں فلاں تیرے اس جس گراہ ہوگیا ہے یہاں تک کہ دہ دنیا سے چلا گیا جبکہ دہ گراہ ہی تھا۔ اب انہیں تو کسے ہدایت دے گا؟ اب تیرے لئے کوئی تو نہیں ہم نے سنا اس آومی اور اس جیسے آومیوں کے بارے میں ہی گوگ گراہ ہو تے امام عبد بن جمید ، ابن جریر ، ابن ابی حاتم اور ابواشیخ نے حضرت سدی رحمہ اللہ سے بی تول نقل کیا ہے بہی لوگ گراہ ہو کے اور انہوں نے اسے بیروکاروں کو بھی گراہ کیا (1)۔

لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْ بَنِيَ اِسْرَ آءِيُلَ عَلَى لِسَانِ دَاوْدَوَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ فَلِكَ بِمَا عَصَوْا قَ كَانُوْا يَعْتَدُونَ ۞ كَانُوْا لا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوْهُ لَيِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُوْنَ ۞

''لعنت کیے گئے وہ جنہوں نے کفر کیا بی اس ائیل سے داؤ دکی زبان پراورعیسیٰ پسر مریم کی زبان پر۔ یہ بوجہاس کے کہوہ نافر مانی کیا کرتے اور زیادتیاں کیا کرتے تھے نہیں منع کیا کرتے تھے ایک دوسرےکواس برائی سے جو وہ کرتے تھے۔ بہت براتھا جووہ کیا کرتے تھ'۔

امام عبد الرزاق، امام احمد، عبد بن حميد، ابوداؤد، امام ترندى، ابن ماجه، ابن جرير، ابن منذر، ابن ابي عاتم ، ابوالشيخ ، ابن مردوبياور بيهي في محب الايمان مين حضرت ابن مسعود رضى الله عند سے روايت نقل كى ہے كه ايك آدمى دوسرے آدمى سے

<sup>1</sup> تغير طبرى، زيرآيت بذا، جلد 6 منحه 375 ، داراحيا والتراث العربي بيروت

ملتاوہ اسے کہتا اے فلال الله سے ڈراور جو کچھتو کرتا ہے اسے چھوڑ دے کیونکہ یہ تیرے لئے حلال نہیں۔ دوسرے دن ملتا تو اس کا یہ کردار اسے اس کے ساتھ کھانے ، پینے اور بیٹھنے سے نہ روکتا۔ جب ان لوگوں نے اس طرح کیا تو الله تعالیٰ نے ان کے دل ایک دوسرے سے نکڑا دیے اور بیار شاوفر مایا لُعِنَ اَکَنِیْنَ کُفَرُوْ اِیُھرفر مایا خبر دار الله کی تسم تمہیں نیکی کا حکم دینا چاہیے ، برائی سے روکنا چاہیے ، ظالم کے ہاتھ بکڑ لینے چاہیں اور حق پرضررو برا چھنچتہ کرنا چاہیے (1)۔

امام عبد بن حمید ، ابوالشیخ ، طبرانی اور ابن مردویه نے حضرت ابن مسعود رضی الله عنه سے روایت نقل کی ہے که رسول الله مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مَا يُلِي كُونَي عَلَيْ كُرتْ تَو بني الرائيل كے علماء انہيں بطور تعزيرا سعمل ہے منع كرتے بھر انہيں کے ساتھ بیٹھتے کھاتے اور پیتے گویا گزشتہ روز انہوں نے کوئی غلطی نہ کی ہوتی۔ جب الله تعالیٰ نے ان کے اس طرزعمل کودیکھا توان کے دلوں کو باہم مکر دیا اور انبیاء میں سے ایک جی کی زبان سے ان پر لعنت کی پھررسول الله ملائی الیہ کے ارشاد فرمایا الله کی قتم تہمیں ضرور نیکی کا حکم دینا جا ہے، تمہیں ضرور برائی ہے روکنا جا ہے، تمہیں ضرور حق پر برا کیختہ کرنا جا ہے ورنہ الله تعالی تم میں ہے بعض کے دلوں کوبعض سے مکڑا دے گا اورتم پر بھی اس طرح لعنت کرے گا جس طرح الله تعالیٰ نے ان پر لعنت کی (2)۔ اما معبد بن حميد نے حضرت معاذ بن جبل رضى الله عند سے روایت نقل كي ہے كدرسول الله ملتي اللَّهِ في فرمايا جب تك عطیہ عطیہ ہوتو لو جب دین ہے دورکرنے کے لئے رشوت ہوتو نہلوتو اسے ہرگزنہیں چھوڑ و گے۔اس امر سے فقر اورخوف اس ہے تنہیں رو کے گابی یا جوج آ چکے ہیں۔اسلام کی چکی گردش کرے گی جہاں قر آن گھو ہے تم بھی اس طرح گھوم جاؤ (لیعنی جو قر آن کا حکم ہواسی پڑمل کرو) قریب ہے کہ سلطان اور قر آن باہم جھکڑیں اور مختلف حکم دیں تم پرایسے بادشاہ ہوں گے وہ تمہارے لئے ایک تھم ( قانون ) سے فیصلہ کریں گے جبکہ ان کے لئے اور تھم ( قانون ) ہوگا۔ اگرتم ان کی پیروی کرو گے تو وہ تمہیں گمراہ کردیں گے،اگرتم ان کی نافر مانی کرو گے تو وہ تمہیں قبل کردیں گے۔عرض کی یارسول الله ملٹی اُلیم ہمارا کیا حال ہوگا اگروہ حالات ہمیں آلیں؟ فر مایاتم بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں جیسے ہوجاؤ گے جنہیں آریوں سے چیر دیا گیااور سولی پراٹکا دیا گیا،اطاعت میں موت کا آجانا نافر مانی میں زندگی ہے بہتر ہے۔ بنی اسرائیل میں سب سے پہلی خرالی بیرواقع موئی کہ بطور تعزیر نیکی کا علم دیتے اور برائی ہے روکتے ۔ان میں سے ایک آ دمی جب دوسرے آ دمی سے ملتاجس پر وہ عیب لگا تا تھا تو اس کے ساتھ کھا تا بیتا گویا اس نے اس پرکسی چیز کاعیب نہیں لگایا تھا۔الله تعالیٰ نے حضرت داؤ دعلیہ السلام کی زبان سے ان پرلعنت کی۔اس کی وجہ پتھی کہوہ نافر مانیاں کرتے اور حدے تجاوز کرتے۔ مجھے تیم ہےاس ذات یاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے تم نیکی کا حکم دو گے اور برائی ہے روکو گے در نہ الله تعالی تم پر شریر لوگوں کومسلط کر دے گا پھرتم میں سے نیک اوگ دعا کریں گے تو تہمارے تن میں دعا قبول نہ ہوگی قتم ہے جھے اس ذات یاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہےتم نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، ظالم کا ہاتھ روکواور حق پر برا چیختہ کروور نہ الله تعالیٰ تمہارے دلوں کو ایک دوسرے

<sup>1</sup> ـ شعب الايمان، باب الامر بالمعروف والنهى عن المئكر ، جلد 6 مسفحه 79 (7544) دارالكتب العلميه بيروت 2- يتم كبير، جلد 10 منفحه 146 (10265) مكتبة العلوم دالحكم بغداد

ہے نگرادے گا۔

امام ابن جریراور ابن انی حاتم نے حصرت ابن عباس رضی الله عنهما سے اس آیت کی تفییر میں بیقول نقل کیا ہے کہ لسان داؤد سے مرادز بور میں اور لسان عیسیٰ نے مرادانجیل میں ہے (1)۔

امام ابن جریراور ابن الی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ ان پر ہر نبی کی زبان میں لعنت کی گئی اور حضور سلٹے الیکی کے زمانہ میں قرآن میں ان پر لعنت کی گئی (2)۔

امام ابوا المجان خطرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ نبی کے بعد بھی انہوں نے ان فاسقوں کے ساتھ میل جو گرکھا تو الله تعالی نے ان کے دلول میں دشمنی ڈال دی اور حضرت داؤ دعلیہ السلام اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی زبان پر بعنت کی گئی۔

امام ابوعبید،عبد بن حمید،ابن جریر،ابن منذر،ابن ابی حاتم اور ابوالشیخ نے حضرت ابوما لک غفاری رضی الله عنه سے آیت کی تفسیر میں نقل کیا ہے ان پر حضرت داؤدعلیہ السلام کی زبان پر لعنت کی گئی تو انہیں بندر بنا دیا گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان پر لعنت کی گئی تو انہیں خزیر بنادیا گیا (3)۔ ا ما ابن جربر نے حضوت مجاہدر حمد الله سے اسی کی مثل روایت نقل کی ہے۔

امام عبد بن حمید اور ابوانشخ نے حضرت قادہ رحمہ الله سے میروایت نقل کی ہے کہ الله تعالیٰ نے حضرت واؤد علیہ السلام کے زمانہ میں آپ کی زبان پران پرلعنت کی تو آئیں ذکیل بندر بنادیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان پرلعنت کی تو آئیس خزیر بہنادیا۔

امام ابن جریراور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن زیدرحمہ الله سے (ذالك بدا عصو ۱) میں بیقول نقل کیا ہے یو چھا گیا کہ ان میں ہے بعض کا کیاقصور تھا؟ توعلاءنے جواب دیا کہوہ جو برائیاں کرتے ان سے ندر کتے (1)۔

ا مام ابوالشیخ نے حضرت ابوعمر و بن حماس رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عبد الله بن زبیر رضی الله عنہ کعب الاحبار سے کہا جب الله تعالیٰ اپنے بندوں سے ناراض ہوتا ہے تو کیالوگوں میں اس کی کوئی علامت بھی ہوتی ہے؟ فرمایا ہاں الله تعالیٰ انہیں ذلیل ورسوا کرتا ہے وہ نیکی کا حکم نہیں دیتے اور برائی سے نہیں روکتے۔

امام دیلمی نے مندفر دوس میں حضرت ابوعبیدہ بن جراح رضی الله عند سے ایک مرفوع حدیث نقل کی ہے کہ بنواسرائیل نے دن کے پہنچا الله تعالی کے ایک سوبارہ بند ہے ایکے حصہ میں پینٹالیس انبیاء کوتل کیا۔ الله تعالی کے ایک سوبارہ بند ہے ایکے مانہوں نے لوگوں کو نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا تو بنو اسرائیل نے دن کے آخری حصبہ میں سب کوتل کر دیا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کا ذکر الله تعالی نے اُمعِن کا فیکن گفی والی میں کیا ہے دن کے آخری حصبہ میں سب کوتل کر دیا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کا ذکر الله تعالی نے اُمعِن کا فیکن گفی والی کیا ہے دی۔

امام احمد ، امام ترخدی اور بیمی نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی الله عنہ سے اور انہوں نے رسول الله ملتی الله سے روایت نقل کی ہے جبکہ امام ترخدی نے اسے حسن قرار دیا ہے فرمایا قتم ہے مجھے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہتم نیکی کا تھم دو گے اور برائی سے روکو گے ورنہ الله تعالیٰ تم پر اپنی طرف سے عذاب بھیج گا پھر تم دعا کرو گے تو الله تعالیٰ تم براپنی طرف سے عذاب بھیج گا پھر تم دعا کرو گے تو الله تعالیٰ تم براپنی طرف سے عذاب بھیج گا پھر تم دعا کرو گے تو الله تعالیٰ تم ہاری دعا قبول نہیں فرمائے گا(3)۔

ا مام ابن ماجہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنہا ہے روایت نقل کی ہے کہ میں نے رسول الله سالی آیکی کوارشاد فر ماتے ہوئے سنا کہ نیکی کا تھم دواور برائی ہے روکوبل اس کے تم دعا کروتو تمہاری دعا قبول ندکی جائے (4)۔

امام مسلم، ابوداؤر، امام ترندی، امام نسائی اوراین ماجہ نے حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رخول الله مسلم البوداؤر، امام ترندی برائی دیکھے تو وہ اپنے ہاتھ سے اسے ختم کرے، اگر وہ اس کی طاقت ندر کھتو زبان سے اس کا قلع قنع کرے اگر اس کی طاقت ندر کھتو دل سے اس کو براجانے میدا یمان کی کمز ور ترین صورت ہے (5)۔

<sup>1</sup> يتفيرطبرى وزيرآيت بذا ، جلد 6 ، صفحه 378 ، واراحياء التراث العربي بيروت 2-مند الفردوس ، جلد 5 ، صفحه 361 (8441) وارالبارز

<sup>3</sup>\_شعب الايمان، باب الامر بالمعروف والني عن المنكر ،جلد 6،صغه 84 (7558)، وارالكتب العلمية بيروت

<sup>4</sup> سنن ابن ماجه، باب الامر بالمعروف والنبي عن المئكر ، جلد 4، صغير 400 (4004) ، دار الكتب العلميه بيروت

<sup>5</sup>\_الينا، جلد4، صفح 4013 (4013)

ا مام احمد نے عدی بن عمیرہ سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے رسول الله سٹیڈیکی کوارشادفر ماتے ہوئے سنا الله تعالیٰ خاص لوگوں کے عمل سے عام لوگوں کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتا یہاں تک کہ وہ برائی کواپنے درمیان دیکھیں اور وہ اس برائی کوختم کرنے برقا در بھی ہوں۔ جب وہ ایسا کرتے ہیں تو الله تعالیٰ عام اور خاص سب کوعذاب میں مبتلا کرتا ہے (1)۔

امام خطیب نے مالک کی روایت میں ابوسلمہ کی سند ہے وہ اپنے باپ سے وہ نبی کریم ملٹی ایٹی آئی ہے سے دو ایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خاص (چند) لوگوں کے ممل سے عام لوگوں کوعذاب نہیں دیتا یہاں تک کہ وہ لوگ برائی کو اپنے درمیان دیکھیں، وہ اسے ختم کرنے پرقادر ہوں تو اسے ختم نہ کریں، جب وہ ایسا کریں تو اللہ تعالیٰ عام اور خاص سب کوعذاب میں مبتلا کر ویتا ہے۔ امام خطیب نے مالک کی روایت میں حضرت ابوسلمہ رحمہ اللہ کی سند ہے وہ اپنے باپ سے وہ نبی کریم ملٹی آئی تی ہے روایت کرتے ہیں کہ قتم ہے مجھے اس ذات پاک کی جس کے قضہ قند رت میں محمد کی جان ہے میری امت کے پچھافر اداپئی قبروں سے بندروں اور خزیروں کی شکلوں میں نکلیں گے۔ انہوں نے نافر مانوں سے زی کی ہوگی اور انہیں رو کئے سے خاموثی اختمار کی ہوگی جبہ وہ اس کی طاقت رکھتے تھے۔

امام علیم ترندی نے حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ ہے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سلٹی آیٹی نے فرمایا جب میری امت دنیا کوظیم جانے گی تو اس سے اسلام کی ہیبت چھن جائے گی ، جب وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ترک کردے گی تو وحی کی برکت سے محروم ہوجائے گی ، جب وہ ایک دوسرے کوگالی دے گی تو الله کی نظرے کرجائے گی۔

امام طبرانی نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملٹی الیّم کی خدمت میں عرض کی گئی کیا وہتنی برباد ہوجائے گی جس میں صالح لوگ ہوں گے؟ فرمایا ہاں۔عرض کی گئی یارسول الله ملٹی ایّم کی فرمایا الله تعالیٰ کی نافر مانی میں ان کالا برواہی کرنا اور خاموش رہنا (2)۔

امام طبرانی حضرت ابوموی اشعری رضی الله عند سے وہ نبی کریم مالٹی این سے روایت کرتے ہیں کہتم سے پہلے بنواسرائیل میں جب کوئی آ دی غلطی کرتا تو منع کرنے والا بطور تعزیرا سے روکتا، جب اگلادن آتا تو اس کے ساتھ بیٹھتا، کھا تا پیتا گو یا اس نے گزشتہ روز اس کی کوئی غلطی دیکھی ہی نہیں۔ جب الله تعالی نے ان کی اس کیفیت کو دیکھا تو ان کے دلوں میں دشنی پیدا کر دی اور حضرت داؤوعلیہ السلام اور حضرت عیسی علیہ السلام کی زبان پر ان پر لعنت کی ہتم ہاس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد ساٹھ ایک کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد ساٹھ ایک کی جان ہے تم نیکی کا تھم دو، برائی سے روکو، گناہ گار کا ہاتھ کیٹر واور حق پر براہ میختہ کر وورنہ الله تعالی تمہارے دلوں میں دشنی ڈال دے گا اور تم برلعت کرے گا جس طرح الله تعالی نے ان برلعت کی۔

امام دیلمی نے حضرت انس رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملٹی آئیم نے فر مایا جب عورتیں عورتوں سے اور مردمردوں سے خواہش پوری کرنے لگیس تو آئیس سرخ ہوا کی بثارت دو جوشرق کی جانب سے نکلے گی جوبعض کوسنح کردے گ

<sup>1</sup> \_مندانام احمد، جلد 4 بصفحه 192 ، دارصا در بیروت 2 مجم کبیر ، جلد 11 ، صفحه 270 (1170 ) مکتبة العلوم وافکم باندا د

اوربعض کو دھنسادے گی (1)۔

## تَرَى كَثِيْرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيِئْسَ مَا قَلَّمَتُ لَهُمْ اَنْفُسُهُمْ اَنْسَخِطَا لللهُ عَلَيْهِمُ وَفِي الْعَنَابِ هُمُ خَلِدُونَ۞

'' آپ دیکھیں گے بہتوں کوان میں سے کہوہ دوئی رکھتے ہیں کا فروں سے بہت ہی براہے جوآ گے بھیجاان کے لئے ان کے ا

امام ابن ابی حاتم اور ابوالشیخ نے حصرت ابن عباس رضی الله عنہما ہے روایت نقل کی ہے کہ **صَاقَلَ مَتْ لَهُمْ ا**َنْفُسُهُمْ کا معنی ہے ان کےنفس انہیں حکم دیں۔

امام ابن ابی حاتم ، خراکطی مساوی الاخلاق میں ، ابن مردویہ اور پیمتی شعب میں حضرت حذیفہ رضی الله عنہ ہے وہ نبی کریم سلطی آیا ہے۔ دوایت کرتے ہیں جبکہ بیمی نے اسے ضعف قرار دیا ہے فر مایا اے سلمانوز ناسے بچو، اس سے چھھذا ب ہیں ، تین دنیا اور تین آخرت میں ۔ جہاں تک دنیاوی مصیبتوں کا تعلق ہے وہ اس بدکاری کا طالب ہو جانا دائی فقر اور عمر کی کی ہے۔ جہاں تک اخروی مصیبتوں کا تعلق ہے وہ یہ ہیں الله تعالی کی ناراضگی ، حساب کی طوالت اور دائی جہنم ۔ پھر رسول الله سلٹی آیا ہم نے اس آیت اَبِیلُس مَاقَدًا مَتْ کی تلاوت کی (2)۔

## وَ لَوْ كَانُوْا يُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَ النَّبِيِّ وَ مَا أُنْزِلَ الدَّهِ مَا اتَّخَذُوهُمُ الْأَيِيِّ وَ مَا أُنْزِلَ الدَّهِ مَا اتَّخَذُوهُمُ الْفَوْنَ ﴿ الْمُلِيَّا وَلَكِنَّ كَثِيدًا الْمِنْهُمُ فَسِقُونَ ﴿ الْمُلِيَّا وَلَكِنَّ كَثِيدًا الْمِنْهُمُ فَسِقُونَ ﴿

'' اورا گروہ ایمان لائے ہوتے الله پراور نبی پراور جوا تارا گیااس پرتو نہ بناتے ان کو (اپنا) دوست کیکن اکثر ان میں سے فاسق ہیں''۔

اما معبد بن جمید، ابن جریر، ابن منذر، ابن الب حاتم اور ابوالین نے خصرت مجاہدر حمد الله سے بیقول نقل کیا ہے کہ اس آیت کا مصداق منافق ہیں (3)۔

لَتَجِدَنَّ اَشَدَّالِنَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِيْنَ امَنُواالْيَهُوْدَوَالَّذِيْنَ اَشُرَكُوْا فَا لَيَجِدَنَّ اَشَرَكُوْا فَيَ اَشَرَكُوْا فَا لَيَهُوْدَوَالَّذِيْنَ اَشُرَكُوْا فَا لَيَسْتَكُورُوْنَ اللَّهُ اللْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَ

سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى اَعُينَهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمُعِ مِنَا المَّعَافَا كُنْبُنَا مَعَ الشَّهِدِينَ ﴿ وَمَالنَا لَا تُوْفُوا مِنَ الْحَقِّ فَي مُولُونَ مَ بَنَا المَثَافَا كُنْبُنَا مَعَ الشَّهِدِينَ ﴿ وَمَا جَآءَ نَامِنَ الْحَقِّ لَا وَنَظْمَعُ اَنُ يُّلُ خِلَنَا مَ بَنَامَعَ اللهُ وَمَا جَآءَ نَامِنَ الْحَقِّ لَا وَنَظْمَعُ اَنُ يُّلُ خِلَنَا مَ بَنَامَعَ اللهُ مِنَا قَالُوا جَنِّتٍ تَجُرِي مِن تَعْتِهَا اللهُ مِنا قَالُوا جَنِّتٍ تَجُرِي مِن تَعْتِهَا الْاَنْهِ رُفُولِ اللهُ مِن اللهُ مِنا قَالُوا جَنِّتٍ تَجُرِي مِن تَعْتِهَا الْاَنْهِ رُفُولِ اللهُ عَلَيْ اللهُ مِن اللهُ مُن اللهُ مَن اللهُ مُن اللهُ مَن اللهُ مُن اللهُ اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُن اللهُ اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ ا

"ضرور پائیں گے آپ سب لوگوں سے زیادہ دشمنی رکھنے والے مومنوں سے یہودکواور مشرکوں کواور پائیں گے کہ آپ سب سے زیادہ قریب دوتی بیں ایمان والوں سے انہیں جنہوں نے کہا کہ ہم نصار کی ہیں۔ بیاس لئے کہ ان بیس عالم اور درویش ہیں اور دہ غرور نہیں کرتے۔ اور جب سنتے ہیں (قرآن) جوا تارا گیار سول کی طرف تو تو دکھے گاان کی آنکھوں کو کہ چھک رہی ہوتی ہیں آنسوؤں سے اس لئے کہ پہچان لیا انہوں نے حق کو، کہتے ہیں اے ہمارے رہی ہوتی ہیں آنسوؤں سے اس لئے کہ پہچان لیا انہوں نے حق کو، کہتے ہیں اے ہمارے رہی ہوتی ہیں وجہ ہے کہ ہم ایمان لے آئے پس تو لکھے لے ہمیں (اسلام کی صدافت کی ) گواہی وینے والوں میں اور کیا وجہ ہے کہ ہم ایمان نہ لا کیس الله پر اور جوآ چکا ہے ہمارے پاس حق حالا نکہ ہم امید کرتے ہیں کہ داخل فربائے ہمیں ہمار ارب نیک گروہ میں ۔ تو عطافر مائے انہیں الله تعالیٰ نے بعوض اس قول کے باغات رواں ہیں ان کے ہمیں ہمار رہنہوں نے کفر کیا اور جھٹلا دیا ہماری آ بیوں کوتو وہ ہی دوخی ہیں '۔

امام ابواشیخ اور ابن مردویہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملٹی کی آیئے نے فرمایا جو یہودی بھی مسلمان سے تنہائی میں ملے گاتو وہ مسلمان گوتل کرنے کاارادہ کرے گا۔ ایک میں الفاظ یہ بیں کہ اس کانفس مسلمان گوتل کرنے کا کہے گا۔

امام عبد بن حمید ، ابن جریر ، ابن منذر ، ابن انی حاتم اور ابواشیخ نے حضرت مجاہدر حمد الله سے یہ تو ل نقل کیا ہے کہ اس سے مراد وہ و فد ہے جو عبشہ کے علاقہ میں حضرت جعفر رضی الله عنداور ان کے ساتھیوں کے ساتھ آیا تھا (1)۔

امام ابن انی حاتم نے حضرت عطاء رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ الله تعالی نے نصاری کے بارے میں جوذ کر کیا ہے اس سے مراد حبشہ کے وہ لوگ ہیں جواس وقت ایمان لائے جب مہا جرمومن ان کے پاس ہجرت کر کے آئے تھے۔ یہ بات انہیں کے متعلق ہے۔

<sup>1</sup> تفيرطبري، زيرآيت بذا، جلد7 صفحه 5 ، داراحياء التراث العربي بيروت

امام نسائی، ابن جریر، ابن منذر، ابن ابی حاتم ، طبر انی ، ابوانشیخ اور ابن مردویه نے حضرت عبد الله بن زبیر رضی الله عنه سے روایت نقل کی ہے کہ بیآیت وَ اِذَا سَیع عُوْا نَجاشی اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی (1)۔

امام ابوالشیخ نے حضرت قمادہ رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ ہمیں بتایا گیا کہ بیآیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو عبشہ کے علاقہ سے حضرت جعفر رضی الله عنہ کے ساتھ آئے تھے۔ حضرت جعفر حبشہ گئے تھے، چالیس قریش کے تھے اور

<sup>1</sup> تفيرطبري، زيرآيت بذا، جلد 7 مغيه 10 ، داراحياء التراث العربي بيروت 2-اسباب النزول المواحدي، صغيه 106 ، دارا لكتب العلميد بيروت

بچاس اشعری تھے، چارعک قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے۔ان میں سب سے بڑاابوعا مراشعری اور چھوٹاعا مرتھا۔ ہمارے سامنے یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ قریش نے انہیں واپس لانے کے لئے عمرو بن عاص اور عمارہ بن ولید کو بھیجا پہلوگ نجاشی کے پاس آئے ادرکہاان مہاجرین نے اپنی قوم کے دین میں بگاڑ پیدا کیا ہے۔ نجاشی نے مہاجرین کی طرف پیغام بھیجا۔مہاجرین آئے نجاشی نے ان سے سوال کیا تو مہاجرین نے جواب دیا الله تعالی نے ہمارے درمیان بھی اس طرح ایک نبی بھیجا جس طرح الله تعالیٰ نے ہم سے پہلی امتوں کی طرف بھی نبی بھیجے تھے۔ وہ ہمیں الله وحده لاشریک کی طرف بلاتا ہے، نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے رو کتا ہے، صلہ رحی کا حکم دیتا ہے، قطع رحی ہے منع کرتا ہے، وعدہ پورا کرنے کاارشاوفر ماتا ہے، وعدہ تو ژنے ہے رو کتا ہے۔ ہماری قوم نے ہم رظم کیا۔ جب ہم نے اس نبی کی تصدیق کی اور اس پرایمان لائے تو ہماری قوم نے ہمیں وہاں سے تکال دیا۔ ہم نے تیرے سواکہیں پناہ نہ پائی۔ نجاشی نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ عمرو بن عاص اور اس کے ساتھی نے کہا یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں الی باتیں کرتے ہیں جواس مے مختلف ہیں جوتم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہونجاثی نے پوچھاتم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تومہاجرین نے جواب دیا ہم گواہی دیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام الله کے بندے اور اس کے رسول ہیں ، اس کا کلمہ اور اس کی روح ہیں جے کنواری یاک دامن نے جنا ہے۔ نجاشی نے کہاتم نے کوئی غلط بات نہیں کی پھر عمر و بن عاص اور اس کے ساتھی سے کہا اگرتم میری پناہ میں نہ ہوتے تو میں تمہارے ساتھ پیسلوک کرتا۔ ہمارے سامنے پیجی ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت جعفراوران کے ساتھی جب حضور ملٹھ ایکم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو وہ لوگ (حبشہ کے لوگ) بھی ان کے ساتھ آئے اور حضور ساتھ الیا ہے ہی ایمان لائے کسی نے کہاا گریہ پہلے علاقہ کی طرف واپس گئے تواپنے دین کی طرف پلٹ جائیں گے۔ہمیں ریھی بیان کیا گیا ہے کہ حضرت جعفر طیار کے ساتھ ان كسر آدى آئے تھے۔جب بى كريم سالله ياليم في ان رقر آن كيم را هاتوان كى آكھول سے آنسوبر را عد

امام ابن جریراور ابن ابی حاتم نے حضرت سدی رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملی اللی خدمت میں بارہ آوی بھیج گئے۔ سات سیس اور پانچ را بہب تھے تا کہ وہ حضور سلی آئی آئی کے معاملات کو دیکھیں اور ان سے سوال و جواب کریں۔ جب بیلوگ حضور سلی آئی آئی کی سے معاملات کو میکھیں اور ان سے سوال و جواب کریں۔ جب بیلوگ حضور سلی آئی آئی کی بارے میں اس آیت و اِذا سیس محتوا کو نازل فرمایا (1)۔

ال آئے تو الله تعالی نے ان کے بارے میں اس آیت و اِذا سیس محتوا کو نازل فرمایا (1)۔

امام این جریرہ ابن الی حاتم اور ابن مردویہ نے حصرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سلٹی اینکی کہ مکر مہ میں تھے۔ آپ ملٹی ایکی کی اور ابن مردویہ کے بارے میں مشرکین سے خوف تھا۔ حضور ملٹی ایکی نے حصرت جعفر بن الی طالب ، حضرت ابن مسعود اور حضرت عثمان بن مظعون رضی الله عنهم کواپنے صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ نجاشی کے پاس بھیجا ۔ جوجبشہ کا بادشاہ تھا۔ جب مشرکوں کو یہ جبر ہوئی تو انہوں نے عمرو بن عاص کی قیادت میں ایک جماعت بھیجی ۔ علماء نے یہ بھی ذکر کیا کہ حضور ملٹی ایک جماعت بھیجی۔ علماء نے یہ بھی ذکر کیا کہ حضور ملٹی ایک ایسا آدمی ظاہر ہوا ہے جس نے کیا کہ حضور ملٹی ایک ایسا آدمی ظاہر ہوا ہے جس نے

<sup>1</sup> تفيرطرى، زيرآيت بذا، جلد 7 منحه 9 ، داراحياء التراث العربي بيروت

امام طرانی نے حصرت سلمان رضی الله عنہ نے ان کے اسلام کے بارے بیں ایک روایت نقل کی ہے کہ جب نبی کریم سلٹی آیکی مدینہ کے بید پنے بیا ہے؟ بیس نے عرض کی سلٹی آیکی مدینہ کیا ہے؟ بیس نے عرض کی صدقہ ہے، حضور سلٹی آیکی نے اپنے صحابہ سے فرمایا اسے کھا و کیکن آپ سلٹی آیکی نے خودا سے تناول نہ کیا پھر میں واپس آیا، کھا نا تیار کیا اور اسے آپ سلٹی آیکی نے خود کھا یا اور اپنے تیار کیا اور اسے آپ سلٹی آیکی کی خدمت میں پیش کیا۔ بوچھا یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کی ہدیہ حضور سلٹی آیکی نے خود کھا یا اور اپنے صحابہ سے فرمایا کھا نے میں نے عرض کی یا رسول الله سلٹی آیکی مجھے نصاری کے بارے میں بتا ہے جصور سلٹی آیکی نے فرمایا ان میں کوئی خبر ہے جو ان سے محبت کرے۔ میں بوجھل طبیعت کے ساتھ اٹھا تو الله تعالی نے رسول میں کوئی خبر ہے جو ان سے محبت کرے۔ میں بوجھل طبیعت کے ساتھ اٹھا تو الله تعالی نے رسول الله سلٹی آیکی میں مایا اے سلمان الله تعالی نے تیرے ان دوستوں کا الله سلٹی آیکی براس آیت کو نازل فرمایا۔ رسول الله سلٹی آیکی نے مجھے بلا بھیجا، فرمایا اے سلمان الله تعالی نے تیرے ان دوستوں کا ذکر فرمایا۔ سلمان الله تعالی نے تیرے ان دوستوں کا ذکر فرمایا۔ سلمان الله تعالی نے تیرے ان دوستوں کا ذکر فرمایا۔ سلمان الله تعالی نے تیرے ان دوستوں کا ذکر فرمایا۔ سلمان الله تعالی نے تیرے ان دوستوں کا ذکر فرمایا۔ دوستوں کا ذکر فرمایا۔ دوستوں کا دوستوں کی دوستوں کی دوستوں کی دوستوں کیا دی میں دوستوں کی میں دوستوں کی دوستوں کی دوستوں کیا دوستوں کی دوستوں

امام عبد بن حمید اور ابوالشخ نے حصرت قادہ رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ اہل کتاب میں سے پچھلوگ تھے، وہ اس شریعت حقد پر تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لائے تھے۔ وہ اس پر ایمان رکھتے اور اس کے مطابق فیصلہ کرتے۔ جب الله تعالیٰ

1 تغيرطبري، زيرآيت بذا، جلد7 ، صنحه 6 ، داراحياء التراث العربي بيروت 2 مجم كبير، جلد 6 بصفحه 249 (6121) ، مكتبة العلوم والحكم بغداد

نے حضرت محد سلٹی آیٹی کومبعوث کیا تو انہوں نے حضور سلٹی آیٹی کی تصدیق کی ،آپ پر ایمان لائے اور اس بات کوتسلیم کیا کہ جو آپ لائے ہیں وہ حق ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے۔اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی جیسے تم سن رہے ہو۔

امام ابوعبید نے فضائل میں، آبن ابی شیبہ نے مند میں، عبد بن حمید، بخاری نے تاریخ میں، حارث بن ابی اسامہ نے مند میں، کی خور الاصول میں، بزار، ابن الا نباری نے مصاحف میں، ابن منذر، ابن ابی حاتم ، طبر انی اور ابن منذر، ابن ابی حاتم ، طبر انی اور ابن منذر، ابن ابی حاتم ، طبر انی اور ابن منذر، ابن ابی حاتم ، طبر انی اور ابن مندمین اور جبان کے بارے میں پوچھا گیا تو مردویہ نے حصر نے جواب دیار هبان وہ ہوتے ہیں جو گرجوں میں ہوتے ہیں۔ رسول الله سلٹی آیا تی پر نازل ہوا کہ ان میں صدیقین اور مبان ہیں بزار کے الفاظ میں ہے سیسین کوچھوڑو، مجھے رسول الله سلٹی آیا تی ضدیقین پڑھایا(1) کیم میں متر ندی کے الفاظ یہ میں میں میں بڑھاتو آپ نے مجھے صدیقین بڑھایا۔

امام بیہی نے دلائل میں حضرت سلمان فاری رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے میں رامبر مزکے ہاں بیتیم تھا۔ چودھری رامبرمز کا بیٹامعلم کے پاس جاتا جوائے تعلیم دیتا۔اس کے ساتھ رہتا تا کہ میں اس کی تکہداشت میں ہو جاؤں ۔میراایک بھائی مجھ سے بڑا تھا۔ وہ غنی تھا جبکہ میں ایک فقیرنو جوان تھا۔ جب وہ معلم کی مجلس سے اٹھتا تو جونو جوان اس کی حفاظت کرتے وہ علے جاتے۔ جب وہ چلے جاتے تو وہ ایک کیڑے کا نقاب اوڑھتا پھر پہاڑ پر چڑھ جاتا۔ وہ اجنبی بن کرکٹی دفعہ ایسا کرتا۔ میں نے اس سے کہا تو یہ بیٹل کرتا ہے لیکن مجھے اپنے ساتھ نہیں لے جاتا۔اس نے کہا تو نوجوان ہے، مجھے ڈر ہے کہ تجھ سے کوئی عجیب وغریب چیز ظاہر نہ ہوجائے ، میں نے اسے کہا تو نہ ڈر۔اس نے کہااس پہاڑ میں ایک غارمیں ایک توم ہے، وہ عبادت گزاراور نیک لوگ ہیں، وہ الله تعالی اور آخرت کا ذکر کرتے ہیں اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ میں آتش پرست اور بت پرست ہوں اور میراکوئی دین نہیں۔ میں نے اسے کہا مجھے اپنے ساتھ ان کے پاس لے جا۔ اس نے کہا میں ایسان وقت تک نہیں کر سكتايهان تك كدمين ان سے مشورہ نه كرلوں ، مجھے خوف ہے كہيں تجھ سے الي بات نه ظاہر ہو جائے جس كاعلم ميرے باپ کو ہوجائے تو وہ ان لوگوں کو مار ڈالے گا تو ان لوگوں کی ہلاکت کا سبب میں بنوں گا۔ میں نے کہا مجھ سے ایسی بات طاہر نہ ہو گی۔اس نے ان لوگوں سے مشورہ کیا، کہامیرے ہاں ایک نوجوان ہے جو پیٹیم ہے، وہ پسند کرتا ہے کہ تمہارے یاس آئے اور تمباری بات نے۔ان لوگوں نے کہاا گر مجھے اس پراعماد ہے(تو ٹھیک ہے)۔اس نے کہا میں امیدر کھتا ہوں کہاس سے وہی بات سامنے آئے گی جو مجھے پند ہے۔ توانہوں نے اسے کہااسے لے آنا۔اس نے کہامیں نے ان لوگوں سے اجازت لے لی ے كوتوميرے ساتھ آ جائے۔ جب وہ وقت آئے جس ميں تو مجھے جاتے ہوئے و يكھنا تھا توميرے پاس آ جانا مگر كسي كوبھي تیرے بارے میں علم نہ ہو۔ اگر میرے باپ کوان کاعلم ہوگیا تو وہ ان لوگوں کوتل کردے گا۔ جب وہ وقت آیا جس میں وہ جاتا تھا تو میں اس کے پیچھے ہولیا۔وہ پہاڑ پر چڑھا ہم ان تک مہنچ تووہ لمبی غارمیں تھے اس نے کہامیرے ساتھ آؤ، میں دیکھا ہوں كەدە چھە ياسات بىل عبادت كى وجەسے ان كى جان نكلى جاتى تھى۔ وەدن كورورز ەر كھتے ، رات كوعبادت كرتے ، وە درخت

<sup>1</sup>\_فضائل القرآن از ابوعبيد ،صفحه 298 ، بيروت

کا پھل یا جو چیز انہیں میسر ہوتی وہ کھاتے۔ ہم ان کے پاس بیٹھ گئے۔ چودھری کے بیٹے نے میری تعریف کی۔ انہوں نے گا تعتقوں۔ الله تعالیٰ کی حمد و ثناء کی اور گزشتہ انبیاء ورسل کا ذکر کیا یہاں تک کہ حصرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچے۔ انہوں نے کہا الله تعالیٰ نے انہیں رسول بنایا، الله تعالیٰ نے ان الله تعالیٰ نے انہیں رسول بنایا، الله تعالیٰ نے ان الله تعالیٰ نے دوہ چیز یں مخر کیس جودہ بطور مجزہ کرتے ایک قوم نے آپ کا افکار کیا اور ایک جماعت نے آپ کی بیروی کی۔ وہ الله کے لئے وہ چیز یں مخر کیس جودہ بطور مجزہ کرتے ایک قوم نے آپ کا افکار کیا اور ایک جماعت نے آپ کی بیروی کی۔ وہ الله کے بندے اور دور نے ہے جس کی طرف تو جا رہا ہے بی قوم آگ کی ہو با رہے ، تیرے لئے لؤے کی ایک جگہ ہے، تیرے سامنے جنت اور دور نے ہے جس کی طرف تو جا رہا ہے بی قوم آگ کی ہو با کرتی ہے، بیکفرو گر ابھی والے ہیں، جو پھر بھی اس کے ساتھ واپس آگیا۔ انہوں نے کہا اے لاے کو جوان ہے واس طرح نہیں طرح گفتگو کی ۔ وہ میں ان کے ساتھ واپس آگیا۔ انہوں نے کہا اے لا کے تو نو جوان ہے تو اس طرح نہیں کرسکتا جس طرح ہم کرتے ہیں۔ کھاؤ، بیو، عبادت کر واور سوجاؤ۔

بادشاہ (چودھری) اینے بیٹے کے طرز عمل پر مطلع ہو گیا۔وہ گھوڑے پر سوار ہوا یہاں تک کہ ان کی غارتک پہنچا۔اس نے کہاا ہے لوگوتم میری پناہ میں آئے میں نے تہمیں اچھی پناہ دی ہتم نے مجھ سے کوئی براسلوک نہ دیکھا ہتم نے میرے بیٹے کا قصد کیااورا سے غلط راستے پرڈال دیا، میں تنہیں تین دن کی مہلت ویتا ہوں، اگر میں تین دنوں کے بعد تنہیں یہاں یاؤں تومیس تم رِتبهاری می عارجلا دول گا۔اینے اپنے علاقے میں ملے جاؤ کیونکہ میں مینالیند کرتا ہوں کہ میری طرف ہے تہمیں تکلیف ینجے۔انہوں نے کہاہاں یڈھیک ہے،ہم نے تنہیں تکلیف دینے کا کوئی ارادہ نہیں کیا،ہم نے تو بھلائی کا ہی ارادہ کیا تھا،اس نے اپنے بیٹے کوان کے پاس آنے سے روک دیا تھا۔ میں نے بادشاہ کے بیٹے سے کہااللہ سے ڈرتو یہ خوب جانتا ہے کہ بدالله کا دین ہے۔ تیراوالداورہم سب الله کے دین پرنہیں، وہ سب آتش پرست ہیں اور الله تعالی کونہیں جانے ۔ دوسر ہی دنیا کے لئے اپنی آخرت کونہ نے اس نے کہااے سلمان بات ایسے ہی ہے جیسے تم نے کہی، میں نے قوم کے پاس اس لئے جانا چھوڑ دیا تا كدان كى زندگيال سلامت ربيل .. اگر ميل ان لوگول كے ساتھ جاؤل گا تو مير اوالد گھوڑوں كے ساتھ مير اپيچيا كرے گا،ان کے پاس میرے آنے کی وجہ سے وہ گھبرایا،اس وجہ سے اس نے ان کو بھگایا ہے، میں خوب جانتا ہوں کہ حق انہیں کے پاس ہے۔ میں نے کہاتو زیادہ آگاہ ہے پھر میں اپنے بھائی سے ملاء اس پربید چیز پیش کی۔ اس نے کہا میں تو اپنی ذات اور رزق کے حصول میں مصروف ہوں۔میں ان لوگوں کے پاس اس روز آیا جس دن وہ کوچ کرنا جاہ رہے تھے۔انہوں نے کہاا سلمان ہم ڈرتے تھے وہی بات ہوئی جس کوتو نے دیکھ لیا،خوب ذہن نشین کر لے دین وہی ہے جوہم نے تہہیں وصیت کی ہے۔ یہ لوگ آتش پرست ہیں، نہ بیاللہ کو پہچانے ہیں اور نہ ہی اس کا وکر کرتے ہیں، کوئی بھی تہہیں اس سے دھو کے میں نہ ڈالے۔ میں نے کہامیں تم سے جدانہ رہوں گا۔ انہوں نے کہا تو ہمارے ساتھ رہنے پر قادر نہیں ہے، ہم دن کوروزے رکھتے ہیں اور رات کوعبادت کرتے ہیں، ہم درخت یا جو چیز ہمیں میسر ہوتی ہے وہ کھاتے ہیں تواس کی طاقت ندر کھے گا۔ میں نے کہا میں تم

ے جدانہ ہوں گا۔ انہوں نے کہاتو خوب جانتا ہے کہ ہم نے تحقی اپنا حال بتادیا ہے۔ اگر تونہیں مانتا تو کوئی ساتھی تلاش کرجو تیرے ساتھ رہے،ایے ساتھ بھی کوئی چیز لے لے جے تو کھائے، جوہم طاقت رکھتے ہیں اس کی تو طاقت نہیں رکھتا۔ میں نے کہامیں ایا کرتا ہوں میں اپنے بھائی ہے ملاء اس برتمام صور تحال پیش کی۔اس نے انکار کردیا۔میں ان کے پاس آیا۔انہوں نے اپناسامان اٹھایا، وہ پیدل چلتے تھے، میں بھی ان کےساتھ پیدل چلتا تھا۔الله تعالیٰ نے ہمیں سلامتی عطافر مائی یہاں تک كه بم موصل آپنچے- بهم موصل كر جا گھر ميں پنچے- جب وہ كر جاميں داخل ہوئے تو وہاں لوگوں نے انہيں گھيرليا۔ يو چھاتم کہاں تھے؟ ہم نے کہا ہم ایسے ملک میں تھے جہاں کے لوگ الله کا ذکر نہیں کرتے۔ وہاں آتش پرست ہیں۔ انہوں نے ہمیں وہاں سے نکال دیا تو ہم تمہارے پاس چلے آئے۔ بعد میں انہوں نے کہاا سلمان ان بہاڑوں میں وین دارلوگ ہیں، ہم ان کی ملاقات کا ارادہ رکھتے ہیں تو ان لوگوں کے ساتھرہ۔ بیدین دارلوگ ہیں، تو ان سے وہ طرزعمل دیکھے گا جوتو پسندفر ماتا ہے۔ میں نے کہا میں تنہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ انہوں نے گرجا کے لوگوں کومیرے ساتھ حسن سلوک کرنے کو کہا۔ اس گرجا میں رہنے والے لوگوں سے کہا ہمارے ساتھ ہی رہو تھے کوئی ایسی چیز عاجز نہیں کرے گی جو ہمارے لئے سہولت پیدا کرے گ۔میں نے کہامیں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔وہ وہاں ہے چلے تو میں ان کے ساتھ تھا۔ہم نے پہاڑوں کے درمیان صبح کی۔وہاں ایک چٹان تھی، گھڑوں میں کثیر پانی تھااور بہت زیادہ روٹیاں تھیں۔ہم اس چٹان کے پاس بیٹھ گئے۔ جب سورج طلوع ہواتوان پہاڑوں کے درمیان سے لوگ نظے۔ایک ایک آدمی اپنی جگہ سے نکلنا کو یار دھیں ان کے جسموں سے نکل چکی ہیں یہاں تک کہوہ بہت زیادہ ہو گئے۔انہوں نے خوش آمدید کہااور انہیں گھیرلیا اور یو چھاتم کہاں تھے؟ ہم نےتم کونہیں و یکھا۔انہوں نے جواب دیا ہم ایسے علاقہ میں تھے جہاں کےلوگ الله کا ذکرنہیں کرتے۔ وہاں آتش پرست ہیں۔ہم اس علاقہ ٹس الله تعالی کی عبادت كرتے مضر انہول نے ميں وہاں سے بھاديا۔ انہول نے يو چھايہ جوان كون ہے؟ تو مير ب ساتھ والے میری تعریف کرنے لگے اور کہا بیان شہروں سے ہمارا ساتھی بنا ہے، ہم اس میں بھلائی ہی دیکھتے ہیں۔الله کی متم وہ اسى طرح تھے كه غار سے ايك لم بحقد والا آدى ظاہر ہوا، وه آيا، اس فے سلام كيا اور بيٹھ كيا۔ جن لوگوں كے ساتھ ييس تھا انہوں نے اسے گیرلیااوراس کی تعظیم کی ،اس کاا حاطہ کرلیا ،اس نے میرے ساتھیوں سے بوچھاتم کہاں تھے؟ ساتھیوں نے بتایا اس نے پوچھا پرتمہارے ساتھ نوجوان کون ہے؟ انہوں نے میری تعریف کی اور پیر بتایا کہ بیران کا پیروکار ہے۔ جنتی انہوں نے اس آ دمی کی تعظیم کی میں نے ایسی تعظیم نہیں دیکھی تھی۔اس نے الله تعالیٰ کی حمد و ثناء کی پھراس نے الله تعالیٰ کے انبیاء ورسل کا ذكركيا۔انہوں نے جومشكلات جھيليں اوران كے ساتھ جوسلوك ہوايہاں تك كدحفرت عيسىٰ عليدالسلام كى پيدائش كاذكركيابيد بھی بتایا کہ ان کی ولا دت بغیر مذکر کے ہوئی تھی۔اللہ تعالیٰ نے انہیں رسول بنایا،ان کے ہاتھ پریہ عجز ات جارمی فرمائے کہوہ مردول کوزندہ کرتے، مادر زاد اندھوں اور کوڑھیوں کو تندرست کرتے، وہ مٹی سے برندے کی شکل بناتے، اس میں پھونک مارتے ،تو وہ الله کے حکم سے پرندہ بن جاتا ، الله تعالی نے ان پر انجیل کو ناز ل فر مایا ، انہیں تو رات کی تعلیم دمی اور بنی اسرائیل کی طرف أنبيس رسول بنا كر بهيجا ـ ايك قوم نے ان كا ا كاركيا اور ايك جماعت ان يرايمان لے آئى \_حضرت عيسىٰ عليه السلام نے

جو تکالیف اٹھائی تھیں ان میں ہے بعض کا ذکر کیا۔ یہ بھی بتایا کہ وہ اللہ کے بندے تھے اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام فرمایا۔حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس پرالله کاشکرادا کیا اور الله تعالیٰ ہے راضی رہے یہاں تک کہ الله تعالیٰ نے انہیں اٹھالیا جبکہ وہ انہیں نفیحت کررہاتھا کہتااللہ تعالی ہے ڈرو۔حضرت عیسی علیہ السلام جو پیغام لائے اس کو لازم پکڑو،تم ان کی مخالفت نہ کرو کہ وہ تمہاری مخالفت کریں پھر فرمایا جوان میں ہے کوئی چیز لینا جا ہے وہ لے لے۔ ایک آ دمی اٹھتا، وہ پانی کا گھڑا، کھانا اور دوسری شے لے لیتا۔میرے ساتھی بھی اس کی طرف اٹھے جن کے ساتھ میں آیا تھا ، اسے سلام کیااور تعظیم بجالائے۔اس نے انہیں کہا اس دین کولا زم پکڑو، تفرقہ سے بچو، اس غلام کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ مجھ سے کہاا نے نوجوان پیاللہ تعالیٰ کا دین ہے جس سے بڑھ کرکوئی دین نہیں۔ اس کے علاوہ کفر ہے۔ میں نے کہا میں تو آپ سے جدانہ ہوں گا۔ اس نے کہا تو میرے ساتھ رہے کی طاقت نہیں رکھے گا۔ میں اس غار سے اتوار کے علاوہ باہر نہیں نکاتا تو میرے ساتھ رہے پر قادر نہ ہوگا۔ وہ اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوا ،ساتھیوں نے کہاا نے جوان تواس کے ساتھ ندرہ سکے گا۔ میں نے کہامیں تجھ سے جدانہ ہوں گا۔ اس نے کہاا ہے نوجوان میں تخیے اب بتار ہا ہوں۔ میں اس غار میں داخل ہوتا ہوں میں آئندہ اتوار تک اس سے باہز ہیں آتا اور تواسے خوب جانتا ہے۔ میں نے کہا میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔اس کے ساتھیوں نے کہااے فلال بیزو جوان ہے۔ ہمیں اس کے بارے میں ڈرلگتا ہے۔اس نے کہا تو خوب جانتا ہے۔ میں نے کہا میں تیرا ساتھ نہیں چھوڑوں گا میرے پہلے ساتھی مجھے جدائی اختیار کرنے کی وجہ سے رونے لگے۔اس نے کہا یہاں سے اتنا کھانا لے لیے جو تیرے لئے آئندہ اتوار تک كافى مواوريهال سے مانى بھى لے لے جوتيرے لئے آئندہ اتوارتك كافى موريس نے ايسا ہى كياوہ لوگ چلے گئے مرآ دى چلا گیا جہاں وہ رہتا تھا۔وہ اس کے پیچھے ہولیا یہاں تک کہوہ پہاڑ کی ایک غار میں داخل ہو گیا۔اس نے کہا جو تیرے ساتھ ہے اسے رکھ دے کھا اور نیے ۔خود اس نے عبادت شروع کر دی۔ میں بھی اس کے ساتھ عبادت کرنے لگا۔وہ میرمی طرف متوجہ ہوا۔اس نے کہاتو اس کی طاقت ندر کھے گا بلکہ عبادت کر اور سوجا، کھا اور پی۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ میں نے اسے سوتے ہوئے اور کھاتے ہوئے ہیں دیکھا بلکہ وہ آئندہ اتو ارتک رکوع وجود ہی کرتارہا۔

جب ہم نے صبح کی اس نے کہا اپنا یہ گھڑا اٹھا اور چل ۔ میں اس کے پیچے چیتا رہا یہاں تک کہ ہم اس چٹان تک آ پنچے ۔ کیا و کھتا ہوں کہ وہ بھی اپنے اپنے بہاڑوں سے باہر نکل آئے ہیں ۔ وہ اس چٹان کے قریب جمع ہوگئے ۔ وہ اس کے نکلنے
کا انتظار کرر ہے تھے۔ سب بیٹھ گئے ، اس نے پہلی مرتبہ کی طرح عمدہ گفتگو کی ۔ اس نے کہا اس دین کولازم پکڑواور فرقہ بندی
نہ کرو۔ اللہ سے ڈرویہ جان لوکہ حضرت عیسیٰ بن مریم اللہ کے بندے تھے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فر مایا پھرانہوں نے میرا
ذکر کیا اے فلاں اس نو جو ان کو تو نے کیسا پایا۔ اس نے میری تعریف کی اور کہا یہ بہت اچھا ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد ک۔
وہاں بے شار روٹیاں اور پانی تھا۔ انہوں نے وہ چیزیں لیس ہر ایک آ دمی اتنی چیزیں لے جار ہا تھا جنتی اس کے لئے کافی
ہوتیں۔ میں نے بھی ایسا ہی کیا۔ وہ لوگ بہاڑوں میں بھر گئے۔ وہ اپنی وصیت کرتا۔ وہ ایک اتو ارٹکلا۔ جب لوگ
آیا۔ جنتی دیر اللہ نے چاہا وہ رہا۔ وہ ہر اتو ارکو باہر نکلتا۔ وہ لوگ بھی نکلتے۔ وہ آئیس وصیت کرتا۔ وہ ایک اتو ارٹکلا۔ جب لوگ

جمع ہو گئے تو اس نے الله تعالیٰ کی حمد کی اور انہیں نصیحت کی ۔اس نے الیی ہی گفتگو کی جیسی وہ پہلے کیا کرتا تھا۔ پھر اس نے آخر میں کہاا نے لوگومیری عمرزیادہ ہوگئی۔میری ہڈیاں کمزور ہوگئی ہیں،میری موت کا وقت قریب ہے، میں استے عرصہ سے اس گھر کی زیارت کے لئے نہیں گیا،اب میرے لئے وہاں جاناضروری ہے۔اس جوان کا چھی طرح خیال رکھنا، دیکھا ہوں کہاس میں کوئی جی نہیں۔ و دلوگ رونے لگے۔ میں نے ایسارونانہیں ویکھا۔انہوں نے کہااے ابوفلاں تو بروا ہے اور تو اکیلا ہے، ہمیں اس سے کوئی اطمینان نہیں کہ مہیں موت آ جائے۔ ہمیں تو آپ کی سخت ضرورت ہے۔ اس نے کہا میرے ساتھ بحث نہ کرو میرے لئے وہاں جاناضروری ہے لیکن اس نوجوان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ایبا کرنا۔ میں نے کہا میں تو تم سے جدانہ ہوں گا۔اس نے کہااے سلمان تونے میری حالت و کھ لی ہے اور جس کیفیت پر میں ہوتا ہوں اسے بھی تونے و کھ لیا ہے۔ یہ تیرے کئے نہیں۔ میں دن کوروزہ رکھتا ہوں اور رات کو قیام (عبادت) کرتا ہوں۔ میں اپنے ساتھ زادراہ یا کوئی اور چیز اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا اور تو اس پر قادر نہیں۔ میں نے کہا میں تجھ سے جدانہ ہوں گا۔ اس نے کہا تو بہتر جانتا ہے۔ انہوں نے کہاا ے فلاں کے باب ہمتمہارے اور اس نوجوان کے بارے میں ڈرتے ہیں۔ اس نے کہاہ بہتر جانتا ہے، میں نے اسے سب کچھ بتا دیا ہے اور سابقد احوال کو بیدد کھ چکا ہے۔ میں نے کہا میں تیرا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔سب لوگ رونے لگے اور اسے الود اع کہا۔ اس نے لوگوں کو کہااللہ سے ڈرواور میں نے تہمیں جو صیتیں کی بیں ان پر قائم رہو۔ اگر میں زندہ رہا شاید میں تمہارے پاس آ جاؤں۔اگر میں مرجاؤں تو الله تعالیٰ تو زندہ ہے جو نہ مرے گا۔اس نے ان لوگوں کوسلام کیا اور چل یڑا۔ میں بھی اس کے ساتھ چل بڑا۔اس نے مجھے کہااس روٹی ہے کچھ لےلوجے کھالینا۔وہ چلا میں بھی اس کے ساتھ چلا۔ میں اس کے بیچھے بیچھے چل رہا تھا۔ وہ الله تعالیٰ کا ذکر کیے جارہا تھا۔ وہ کسی چیز کی طرف متوجہ نہ ہوتا تھا اور نہ ہی کسی چیز کے پاس تهرتا تفا۔ جب شام ہوتی تووہ کہتاا ہے سلمان نماز پڑھاور سوجا ، کھااور پی چروہ رات کوعباوت کرتار ہتا یہاں تک کہ بیت المقدى تك جا پہنچا۔ وہ آسان كى طرف نظرنہيں اٹھا تا تھا يہاں تك كە ہم بيت المقدس جا پہنچے۔ كياد كھتا ہوں كەدردازے پر ایک ایاج بیضا ہوا ہے۔ اس نے کہاا سے الله کے بندے تومیری حالت دیکھر ہاہ، مجھے کوئی چیز صدقہ کے طور پردے دے۔ وہ اس ایا بھے کی طرف متوجہ نہ ہوا اور مبحد میں واخل ہو گیا۔ میں بھی اس کے ساتھ مبحد میں واخل ہو گیا۔ وہ مبحد میں مختلف جگہیں تلاش کرنے لگا جہاں وہنماز پڑھتا پھراس نے کہاا ہے سلمان میں فلاں وقت سے نہیں سویا اور نہ ہی اس کاذا کقنہ چکھا ہے۔اگر تو ذمہ لے کہ جب سایہ فلاں جگہ پہنچے گا تو تو مجھے بیدار کردے گا تو میں سوجاؤں کیونکہ میں اس مجد میں سونا پیند کرتا موں ورندمیں نہ سوؤں۔ میں نے کہامیں ایسا کردوں گا۔اس نے کہا خیال رکھنا جب سابیفلاں جگہ تک پہنچ جائے تو مجھےاٹھا دیناجب نیند مجھ پرغالب آ جائے۔وہ سوگیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا ہا اتنے عرصہ سے نہیں سویا جبکہ میں نے پچھ عرصہ خود بھی دیکھا ہے۔ میں اسے سونے دیتا ہوں تا کہ بینیز سے شفی پالے۔اسی اثناء میں کدوہ چل رہا ہوتا تھا اور میں اس کے ساتھ تھاوہ میری طرف متوجہ ہوتااور مجھے نفیحت کرتااور مجھے بتا تا کہ میراایک رب ہے،اس کے سامنے جنت ،جہنم اور حساب ہے، وہ مجھے اس کی تعلیم دیتا۔ وہ مجھے بھی اس طرح نصیحت کرتا جس طرح اپنی قوم کواتوار کے دن نصیحت کرتا تھا یہاں تک کہ ایک

دن اس نے گفتگو میں مجھے کہا اے سلمان الله تعالی عنقریب ایک رسول مبعوث فرمائے گا جس کا نام احمد ہوگا جو تہامہ سے ظاہر ہوگا۔ وہ بجمی تھا، وہ تہامہ اور محمد انجھی طرح نہ کہہ سکا، اس کی نشانی یہ ہوئی کہ وہ یہ یہ کھائے گا،صدقہ نہ کھائے گا۔ اس کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ وہ زبانہ جس میں وہ نبی ظاہر ہوگا وہ قریب ہے۔ جہاں تک میر اتعلق ہے میں بوڑھا ہوں میرا گمان نہیں کہ میں اس سے ملوں گا، اگر تواسے پائے تو اس کی تصدیق کرنا اور اس کی پیروی کرنا۔ میں نے کہا اگر چہوہ تیرے دین کوچھوڑ نے کا تھم دے؟ اس نے کہا اگر چہوہ تیجھے بیچم دے کیونکہ جق وہی ہوگا جودہ لائے گا اور الله تعالیٰ کی رضا اس میں ہے جووہ کیے گا۔

ابھی تھوڑ اوقت ہی گز راہوگا ، و گھبرا کراٹھ کھڑ اہوا، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرر ہاتھا۔اس نے کہاا ہے۔ سلمان سابہ اس جگہ ہے تو آ گےنکل گیا ہے جبکہ میں نے الله کا ذکر نہیں کیا ، جوتو نے مجھ سے وعدہ کیا تھاوہ کہاں گیا؟ میں نے کہا تو نے مجھے بتایا تھا کہ تو ا تنے اتنے وقت سے نہیں سویا جبکہ میں نے خود بھی بعض مواقع پر تجھے دیکھا، میں نے پسند کیا کہ تواچھی طرح نیند کرلے۔اس نے الله کی حمد کی ، دوا ٹھااور باہرنکل پڑا۔ میں نے اس کا پیچھا کیا۔ اپانچے نے کہااے الله کے بندے تو مسجد میں داخل ہوا، میں نے بچھ سے سوال کیا تو نے مجھے کچھ عطانہ کیا ،تو نکا میں نے بچھ سے سوال کیا پھر بھی تو نے مجھے کچھ عطانہ کیا۔وہ کھڑا ہوکر دیکھنے لگا کیا کوئی دیکھ تونہیں رہاتواس نے کسی کو بھی نہ دیکھا۔وہ اس ایا جج کے قریب گیااوراس ہے کہا مجھے اپناہاتھ بکڑا۔اس نے اپنا ہاتھ دیااس نے کہاہم الله توایا جج اٹھ کھڑا ہوا گویاوہ پھندے ہے آزاد ہو گیا۔اب وہ تندرست تھا،اس میں کوئی عیب نہ تھا، اس کا ہاتھ چھوڑ ااور چلا گیا، وہ کسی کی طرف متوجہ نہ ہوتااور نہ ہی کسی کے پاس کھڑا ہوتا، تو اپا بجے نے مجھے کہاا ہے نو جوان مجھ پر میرا کپڑا ڈال دے تا کہ میں چلوں اور اپنے گھر والوں کوخوشخبری دوں۔ میں نے اس کے کپڑے اس پرڈ الے، وہ چلا گیا اور میری طرف متوجہ نہ ہوا۔ میں اس کے پیچھے اس کی تلاش میں نکلا۔ جب بھی میں اس کے بارے میں پوچھتا لوگ بتاتے وہ تیرے آگے آگے ہے یہاں تک کہ مجھے بنوکلب کا ایک قافلہ ملا۔ میں نے ان سے پوچھا جب انہوں نے میری زبان کالب و لہجہ سنا تو ان میں سے ایک نے اپنا اونٹ بٹھا یا اور مجھے سوار کرلیا۔اس نے مجھے اپنے پیچھے بٹھا یا یہاں تک کہ انہوں نے مجھے ا بن شہر (ملک) میں پہنچادیا۔انہوں نے مجھے بیچا۔انصار کی ایک عورت نے مجھے خریدااورائے باغ میں مجھے رکھا۔رسول الله ﷺ آیٹر نیف لائے ، مجھےاس کے بارے میں خبر ہوئی۔ میں نے اپنے باغ کی کچھ مجوریں کیں۔ انہیں ایک چیزیر رکھا پھر میں آپ سٹٹیا ایک کے پاس آیا۔ میں نے آپ سٹی آیا کہ کے پاس کھھ آدی یائے۔حضرت ابو برصدیق رضی الله عند دوسرول کی بنسبت آپ سلی آیا کے زیادہ قریب تھے۔ میں نے تھجوریں آپ سلی آپ سے کی کے سامنے کر دیں حضور سلی آیا کی نے پوچھا یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کی صدقہ ہے۔حضور سٹی ایکی نے ساتھیوں سے فر مایا سے کھاؤ خود تناول نہ کیس پھر میں تشہرار ہا جتنا عرصہ الله تعالى نے عام الله على في اى قدر كھجوري ليس ايك چيزير انہيں ركھا پھر حضور الله اليم في خدمت ميں انہيں لے آيا ميں نے آپ ساتھ ایک کے یاس لوگ دیکھے۔حضرت ابو بکر صدیق دوسروں کی بنسبت آپ ساتھ ایک اور قریب تھے۔ میں نے وہ محبوریں آپ مسٹی آیٹی کے سامنے رکھ دیں۔حضور سٹٹی آیٹی نے یو جھاریکیا ہے؟ میں نے عرض کی بدید ہے۔حضور مسٹی آیٹی نے

بم الله ہی ، فود بھی انہیں کھایا اور تو م نے بھی کھایا، میں نے اپ دل میں کہا یہ تو اس کی نشانیوں میں ہے ہے، میراوہ ساتھی بجی تھا، وہ تہا مہ کا لفظ سے انہیں کرسکتا تھا۔ اس نے تہمہ کہا تھا اور احمد کہا تھا۔ میں حضور ساتھ الیہ ہی ہے۔ میں پہچان گیا بھر میں گھو مااور نے اپنا لہاں وہ میں الله کی الله وہ میں بھچان گیا بھر میں گھو مااور آپ ساتھ الیہ ہی ہے۔ میں پہچان گیا بھر میں گھو مااور آپ ساتھ الیہ ہی ہے۔ میں بھچان گیا بھر میں نے کہا الله ہی کہ الله وَ اِنگَدَ دَسُولُ الله وَ اِنگَدَ دَسُولُ الله وَ اِنگَلَام ہے۔ میں پہچان گیا بھر میں نے کہا الله وَ اِنگَدَ دَسُولُ الله وَ اِنگَدَ دَسُولُ الله وَ اِنگَلَام ہے؟ میں منظام ہوں ، میں نے اپنا اور اپ ساتھ کی کا واقعہ سابھا اور اس نے جو بھھ کیا تھا وہ بھی بتایا۔ حضور ساتھ ایک ہوں ہوں ۔ نے پوچھاتو کس کا غلام ہے؟ عرض کی ایک عورت کا غلام ہوں جس نے میری ڈیوٹی باغ میں لگار تھی ہے فر ما یا اے ابو بحر انہوں نے عرض کی دیں کا خلام ہے کہ الله میں ہوں ۔ خرید لوتو حضرت ابو بحر صد بی رائی الله عند نے جھے خرید لیا اور آپ ساتھ الیہ اور آپ ساتھ الله ایک ہوں کہ میں خورت کا غلام ہوں ہیں ہیں ہوں ۔ میں ماضر ہوں الله میں ہوں کوئی بھائی گئی ہوں ۔ میں عاضر ہوا ۔ آپ ساتھ الله تعالم کیا اور آپ ساتھ الله تعالم کیا اور آپ ساتھ الله تعالم کیا اور آپ ساتھ ہیں خور کیا ہوں ۔ میں نے اپ کی کہا تھی پڑا ، الله تعالی نے اس کے ہاتھ پر اسے سیدھا کر دیا۔ میں میں اور ان کے دین میں کوئی بھائی نہیں ، میں والی آگیا اور میر نے میں میں وہ ساوں سے جواللہ نے وہا ہیں آگیا اور میر نے تھی میں وہ ساوں سے جواللہ نے وہا ہیں آگیا اور میر نے تھی میں وہ ساوں سے جواللہ نے وہا ہیں آگیا اور آپ اس کے باتھ کے اس کے ہاتھ پر اسے سیدھا کر دیا۔ الله تعالی نے اس کے دین میں کوئی بھائی نہیں ، میں والی آگیا اور میر نے تھی میں وہ وہ ساوں سے جواللہ نے وہا ہیں آگیا اور آپ اس کے باتھ کے اس کے باتھ کے اس کے باتھ کے اس کے باتھ اس کے باتھ کے اس کے باتھ کے اس کے باتھ کے اس کے باتھ کی اس کے باتھ کی اس کے باتھ کی اس کے باتھ کی اس کے باتھ کے اس کے باتھ کے

نی کریم سٹی آیاور آپ سٹی آیا اور آپ سٹی آیا ہے۔ اس اور حضور سٹی آیا آیا قاصد میرے پاس آیا، اس نے جھے بلایا جبہ میں فرر ہاتھا، میں آیا اور آپ سٹی آیا آیا ہے۔ کہ علاوت کی منز مایا اور آپ سٹی آیا آیا ہے۔ کہ علاوت کی منز مایا اور آپ سٹی آیا آیا ہے۔ کہ سٹی آیا آیا ہی تھا وہ نصاری نہیں تھے وہ تو مسلمان تھے۔ میں نے عرض کی یا کی ، فر مایا اسلمان وہ لوگ جن کے ساتھ وہ تو مسلمان تھے۔ میں نے عرض کی یا رسول الله سٹی آیا آیا تھا ہے۔ اس ذات پاک کی جس نے آپ سٹی آیا آیا ہی کو حق کے ساتھ مبعوث کیا اس نے جھے آپ سٹی آیا آیا ہی کی جس نے آپ سٹی آیا آیا ہی کہ وہ سے آپ سٹی آیا آیا ہی کہ وہور نے کا تھم دے تو میں تابعداری کا تھم دیا تھا۔ میں نے اس سے کہا آگر وہ نی تیرے دین اور جسے الله تعالی مجبوب رکھتا ہے وہ ہے جس کا الله تعالی نے آپ کو تھی دیا ہے۔ کو تھی دیا ہے۔ اس کو تھی اس نے کہا تھا ہاں اسے چھوڑ دو کیونکہ حق اور جسے الله تعالی مجبوب رکھتا ہے وہ ہے جس کا الله تعالی نے آپ کو تھی دیا ہے۔ اس کو تھی اس کے کہا تھا ہاں اسے چھوڑ دو کیونکہ حق اور جسے الله تعالی مجبوب رکھتا ہے وہ ہے جس کا الله تعالی نے آپ کو تھی دیا ہے۔ (1)۔

امام ائن ابی حاتم نے حفرت حسن بھری رحمہ الله سے بیقول نقل کیا ہے کہ سیسین سے مرادان کے علاء ہیں۔
امام ابن جریر نے حفرت ابن زید رحمہ الله سے قول نقل کیا ہے کہ سیسین سے مرادان کے عباوت گزار ہیں (2)۔
امام ابن جریر نے حفرت ابن اسحاق رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے زہری سے اس آیت نیز سور ہُ فرقان کی
آیت نمبر 63 کے متعلق بوچھا تو انہوں نے جواب ویا میں ہمیشہ سے اپنے علاء سے سنتا آرہا ہوں کہ یہ نجاشی اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہو کمیں (3)۔

امام ابن جریر، ابن منذر، ابن ابی حاتم، حاکم اور ابن مردوید نے مختلف سندوں سے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ شاھدین سے مراد حضور ملٹی الیّلیّم کی امت ہے۔ ایک روایت میں بدالفاظ ہیں کہوہ شاھدین سے مراد حضرت محمد ملٹی ایّلیّم اور آپ کی امت لیتے حضور ملٹی ایّلیّم کی امت نے حضور ملٹی ایّلیّم کی امت نے حضور ملٹی ایّلیّم کی امت نے حضور ملٹی ایّلیّم کی اور رسولوں کے بارے میں بھی گواہی دی کہ آپ ملیّم کی اور رسولوں کے بارے میں بھی گواہی دی کہ انہوں نے تبلیغ کی (1)۔

امام ابن جریراور ابن انی حاتم نے حضرت ابن زیدرحمه الله سے روایت نقل کی ہے کہ قوم صالحین سے مراد حضور ملطی آیاتم اور آپ کے صحابہ ہیں (2)۔

يَا يُهَا الَّنِ يَنَ امَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّلْتِ مَا آحَلَ اللهُ لَكُمْ وَ لا تَعْتَدُوا لَا يَكُمُ اللهُ كَلُمُ وَ لا تَعْتَدُوا لَا يَا اللهُ كَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلِي اللهُ عَلَيْهُ عَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَا عَلَيْهُ عَلْمُ عَل عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَي

'' اے ایمان والو! نہ حرام کرو پا کیزہ چیزوں کوجنہیں حلال فرمایا ہے الله تعالی نے تمہارے لئے اور نہ حدسے برطو۔ بشک الله تعالیٰ نہیں دوست رکھتا حدسے تجاوز کرنے والوں کو۔اور کھاؤاس سے جورزق دیا ہے تمہیں الله تعالیٰ نے حلال (اور) پا کیزہ اور ڈرتے رہواللہ ہے جس برتم ایمان لائے ہو''۔

ا مام ترفدی، ابن جریر، ابن ابی حاتم ، ابن عدی نے کامل میں، طبر انی اور ابن مردویہ نے حصرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے جبکہ امام ترفدی نے اسے حسن قر اردیا ہے کہ ایک آدی نبی کریم ملٹی لیکٹی کی خدمت میں حاضر ہواعرض کی

یارسول الله ملٹی لیکٹی جب میں گوشت کھا تا ہوں توعورتوں کے لئے میری طبیعت میں اختشار پیدا ہوجا تا ہے اور شہوت مجھے اپنی
گرفت میں لے لیتی ہے تومیں نے گوشت اپنے اور حرام کرلیا ہے۔ توبیآیت نازل ہوئی (3)۔

امام ابن جریر، ابن ابی حاتم اور ابن مردویہ نے حضرت ابن عباس رضی الله عنبما سے روایت نقل کی ہے کہ یہ آیت صحابہ ک ایک جماعت کے بارے میں نازل ہوئی کہ ہم اپنی شرم گاہیں کا ث ویں گے، دنیا کی خواہشات ترک کردیں گے اور زمین میں ای طرح سیاحت کریں گے جس طرح راہب سیاحت کرتے ہیں۔ یہ خبر نبی کریم سائے ایکٹی کو پینچی مصور سائے ایکٹی نے انہیں بلا بھیجا اور ان کے سامنے یہ چیز ذکر کی محابہ نے عرض کی جی ہاں۔ نبی کریم سائے ایکٹی ہیں روزہ رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں ساتھ ہی عور توں سے نکاح بھی کرتا ہوں، جس نے میری سنت کو اپنایا وہ جھے سے ، جس نے میری سنت کو ترک کیا وہ جھے ہیں (4)۔

امام عبد بن حمید، ابوداؤ دنے مراسل میں اور ابن جریر نے حضرت ابو مالک رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ یہ آیت

<sup>1</sup> يتغير طبرى، زيرآيت بذا، جلد 7 منحه 10 ، داراحياء التراث العربي بيروت 2\_الينا، جلد 7 منحه 12

<sup>3-</sup> جائع تمذى، كتاب النير، جلدة منى 238 (3054) دارالحديث القابره 4 تفير طبرى، زيراً عن بذا، جلد 7 منى 15

حضرت عثمان بن مظعون اوران کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔انہوں نے اپنے اوپر بہت می خواہشات اور عورتیں ترام کرلی تھیں ۔بعض نے یہ بھی ارادہ کرلیا تھا کہ وہ اپنی شرم گا ہیں کاٹ دیں گے۔توبیآیت نازل ہوئی (1)۔

امام بخاری اور امام سلم نے حضرت عائشہ رضی الله عنہا سے روایت نقل کی ہے کہ حضور ملٹی ایکم کے سے از واج مطہرات سے حضور سلٹی آئی ہی تنہائی کے معمولات کے بارے میں پوچھاتو (بعد میں) میصحابہ کئے میں عورتوں سے شادی مطہرات سے حضور سلٹی آئی ہی تنہائی کے معمولات کے بارے میں پوچھاتو (بعد میں) میصحابہ کہنے گئے میں عورتوں سے شادی نہیں کروں گا بعض نے کہا میں بستر پہنیں سوؤں گا۔ یہ بات نبی کریم سلٹی آئی تی کہنے گئی۔ حضور سلٹی آئی ہی نے فر مایا ان لوگوں کا کہنے مالی کے حضور سلٹی آئی ہی کہنے ہیں کہنے ہیں کہنے میں روزہ رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، میں سوتا ہوں اور رات کو عبادت بھی کرتا ہوں، میں گوشت کھاتا اور عورت سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ میری امت میں سے نہیں (2)۔

امام بخاری، امام مسلم، ابن ابی شیبه، نسانی، ابن ابی حاتم، ابن حبان، پیهقی نے سنن میں ابواشیخ اور ابن مردویہ نے حضرت ابن مسعود رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ ہم رسول الله ملتی آئی کی معیت میں جہاد کرتے جبکہ ہمارے ساتھ عورتیں نہ ہوتیں۔ ہم نے کہا کیا ہم اپنے آپ کوضی نہ کرلیں؟ تورسول الله ملتی نیاتی ہمیں اس چیز سے منع کیا اور ہمیں بیر خصت دی کہا کیا ہم اپنے آپ کوضی نہ کرلیں؟ تورسول الله ملتی نیاتی ہم حضرت عبد الله رضی الله عنہ نے اس آیت کی کہا ہے کیڑے کے بدلہ میں عورت سے نکاح کرلیں پھر حضرت عبد الله رضی الله عنہ نے اس آیت کی تلاوت کی (3)۔

امام ابن جریر نے حضرت عکر مدر حمد الله سے روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم ملٹی ایک کی صحابہ نے اپنے آپ کوخسی کرنے یا گوشت اور عورتیں ترک کرنے کا ارادہ کرایا توبیآیت نازل ہوئی (4)۔

امام عبد بن حمید، ابن جریراورا بن منذر نے حضرت عکر مدر حمدالله سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عثان بن مظعون رضی الله عند نبی کریم سلٹھ اَلَیْنَا کے سحابہ کے ساتھ تھے۔ کسی نے کہا میں گوشت نبیس کھاؤں گا، دوسر سے نے کہا میں بستر پرنبیس سوؤں گا۔ ایک اور نے کہا میں عورتوں سے شادی نبیس کروں گا ایک اور نے کہا میں روز سے رکھوں گا اور افطار نہ کروں گا۔ تو الله تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا (5)۔

امام ابن جریر نے حضرت ابراہیم نخعی رحمہ الله ہے روایت نقل کی ہے کہ صحابہ نے خوشبوا در گوشت اپنے او پرحرام کرلیا تھا تو الله تعالیٰ نے ان کے بارے میں پیچکم نازل فر مایا(6)۔

امام عبدالرزاق، ابن جریراورا بن منذر نے حضرت ابوقلابر حمدالله سے روایت نقل کی ہے کہ صحابہ نے ارادہ کیا کہ وہ دنیا چھوڑ دیں ،عورتوں سے کنارہ کش ہوجا کیں اور راہبانیت کی زندگی اختیار کرلیں۔ رسول الله سلٹی ایکٹی کھڑے ہوئے اوران کے بارے میں سخت گفتگو کی پھرفر مایاتم سے قبل لوگ سختی کی وجہ سے ہلاک ہوگئے۔ ان لوگوں نے اپنے اوپرختی کی تو الله تعالیٰ نے

1 تِنسِر طبري، زيرآيت بذا، جلد 7 مغيد 13 ، داراحياء التراث العربي بيروت

2 صحيم سلم، كتاب النكاح ، جلد 9 منح 150 (1401) دار الكتب العلمية بيروت

4 تفسيرطري، زيرآيت بذا، جلد 7، صفحه 13

3-اييناً، جلد9 منح 153 (1404)

5\_ايضا 6\_ايضاً

بھی ان پرتخق کی۔ یہودیوں اورعیسائیوں کی عبادت گاہوں میں ان کی باقیات میں۔الله تعالیٰ کی عبادت کرو،اس کے ساتھ کسی کوشریک نہ کرو، حج کرو، عمرہ کرو، الله تعالیٰ سے استقامت طلب کرو وہ تنہیں استقامت عطا فرما دے گا۔ انہیں کے بارے میں بیآیت نازل فرمائی (1)۔

امام عبد الرزاق اورابن جریر نے حضرت قنادہ رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ بیآیت نبی کریم سالی الیّ الیّ کی کے صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے ارادہ کرلیا تا کہ وہ دنیا سے کنارہ کش ہوجا کمیں ،عورتوں سے دورر ہیں اور زبداختیار کریں ان صحابہ میں حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت عثمان بن مظعون رضی الله عنہما بھی تھے (2)۔

امام عبد بن حمید اور ابن جریر نے حضرت قادہ رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ ہمارے سامنے بید ذکر کیا گیا کہ حضور سٹی آیا کے صحابہ نے عورتوں اور گوشت کوچھوڑ دیا اور انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ اپنے لئے گرجوں جیسی عمارتیں بنالیس۔ جب بیا بات رسول الله سٹی آیا کی بینی تو فر مایا میرے دین میں عورتوں اور گوشت کوچھوڑ نے کا حکم نہیں اور نہ ہی گرجوں جیسی عبادت گاہیں بنانے کی اجازت ہے۔

ہمیں یہ بھی خبر دی گئی کدرسول الله مستی آیتی ہے زمانہ میں تین افر ادا کھے ہوئے۔ایک نے کہا میں رات کی عبادت کروں گا اور نہیں سوؤں گا۔ایک نے کہا میں دن کوروزہ رکھوں گا اور افطار نہ کروں گا، تیسر نے کہا میں عور توں کے قریب نہ جاؤں گا۔ رسول الله مستی آیتی نے انہیں بلا بھیجا اور فر مایا کیا میں تہمیں نہ بتاؤں کہ تم نے فلاں فلاں چیز پر اتفاق کیا ہے۔سب نے عرض کی کیوں نہیں یارسول الله مستی آیتی ہم نے بھلائی کا ارادہ کیا تھا۔ حضور مستی آیتی نے فر مایا میں رات کو عبادت کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں اور عور توں کے پاس بھی جاتا ہوں، جو آ دمی میری سنت سے اعراض کرے وہ بھے سے نہیں ۔ بعض روایات میں الفاظ اس طرح ہیں جو میری سنت سے روگر دانی کرے وہ میری امت سے نہیں اور وہ راہ راست سے بھٹک گیا (3)۔

امام ابن الی شیبه اور ابن جریر نے حضرت ابوعبد الرحمٰن رحمه الله سے روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم ملطی آیتی نے فر مایا کہ میں تہہیں ریے تم نہیں دیتا کہ تم تسیسین اور راہب بن جاؤ (4)۔

امام ابن جریر نے حضرت سدی رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله طلخ آینے ایک روز بیٹے اور لوگوں کا ذکر مرایا۔ آپ سلٹے آئی ایک روز بیٹے اور لوگوں کا ذکر مایا۔ رسول الله طلخ آئی کی ایک روز بیٹے اور انہیں خردار کرنے کے علاوہ کچھ بیس فر مایا۔ رسول الله طلخ آئی کی کے صحابہ نے کہا جن کی تعداد دس تھی ، ان میں حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنہ اور حضرت عثمان بن مظعو ن رضی الله عنہ بھی ہے اگر جم کوئی کا م شروع نہ کریں تو ہم نے بھی کوئی حق ادائی بی انصاری نے اپ اوپر کھے چیزوں کو حرام کیا تھا تو ہم بھی اپنے اوپر حرام کر سے ہیں۔ بعض نے اپ کو حرام کرلیا ہو بھی اوپر حرام کرلیا تھا، وہ اپنے اوپر حرام کرلیا ہو بھی ان کو حرام کرلیا تھا، وہ اپنے گھر کیا۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی الله عنہ بھی ان کو گول میں سے تھے جنہوں نے عورتوں کو اپنے اوپر حرام کرلیا تھا، وہ اپنے گھر

والوں کے قریب نہ ہوتے تھے اور نہ وہ ان کے قریب ہوتی تھیں ۔ان کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنہا کی خدمت ميں حاضر ہو كى جے حولاء كہا جاتا تھا۔ حضرت عاكشه صديقه رضى الله عنها اور دوسرى از واج مطہرات جو حضريت عاكشه رضى الله عنہا کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں نے اس سے کہاا ہولاء تجھے کیا ہوگیا ہے؟ تیرارنگ بدلا بدلا سا ہے، کیا تو تنکھی نہیں کرتی اور خوشبونہیں لگاتی ۔ تو اس نے کہا میں کیسے خوشبولگاؤں اور کیسے تنگھی کروں جبکہ میرا خاوندمیرے پاس نہیں آتا اور فلاں فلال عرصہ ہے اس نے میرایدہ تک نہیں ہٹایا۔ ازواج مظہرات اس کی بات سے بینے لکیں ، ابھی ازواج مطہرات بنس رہی تھیں كدرسول الله مليني الله عنها في حولاء ہے، میں نے اس کا حال یو چھا تواس نے جواب دیا کہ میرے خاوندنے اتنے عرصہ سے میرا کیڑا تک نہیں ہٹایا۔رسول میں نے بیمل الله تعالیٰ کی رضا کے لئے چھوڑا ہے تا کہ میں اس کی عبادت کر سکوں اور سب واقعہ بیان کیا۔ حضرت عثان رضی الله عند نے بیدارادہ کیا تھا کہ وہ اپنی شرم گاہ کو کاٹ دے۔ رسول الله ملتُه اللّٰہ الله عند نے بیدارادہ کیا تھا کہ وہ اپنی شرم گاہ کو کاٹ دے۔ رسول الله ملتُه اللّٰہ عند نے اسے ارشاد فر مایا میں مجتبح قتم دیتا ہوں کہ تو واپس جااوراینی بیوی سے حقوق زوجیت ادا کر حضرت عثان بن مظعون رضی الله عنه نے عرض کی یارسول الله ملتائیلم میں تو روزے کی حالت میں ہوں۔حضور ملتہ لیہ آ نے فرمایا روزہ توڑ دو۔ انہوں نے روزہ توڑ دیا اور اہلیہ سے حقوق زوجیت ادا کیے۔حضرت حولاء حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها کی خدمت میں حاضر ہوئی آٹکھوں میں سرمہ لگایا ہوا تھا، تنگھی کی ہوئی تھی اورخوشبولگائی ہوئی تھی ۔حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنہامسکرائیں فر مایا اے حولاء تیراکیا حال ہے؟ اس نے بتایاوہ (عثان بن مظعون ) کل میرے پاس آیا تھا۔رسول الله ملٹی آیلیم نے فر مایاان لوگوں کا کیا حال ہے جنہوں نے عورتوں ، کھانا اور نیند کو ا بے او پر حرام کرلیا ہے، خبر دار میں سوتا بھی ہول ، رات کوعبادت بھی کرتا ہول ، روز ہ افطار بھی کرتا ہول ، روز ہ رکھتا بھی ہول اورعورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں،جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں ۔ توبیآ یت نازل ہو کی۔رسول الله سليني نيام نے حضرت عثان كوفر مايا بني شرم كاه كونه كاثو كيونكه بير على حد سے تجاوز كرنا ہے۔حضور مليني نيليم نے ان صحابہ كوشم كا كفاره اداكرنے كا تكم ديا جنهوں نے يقسيس الله كتي تحين اور فرمايالا يُوَّافِقُ كُمُ اللهُ بِاللَّعْوِقِ آيْدَانِكُمْ (الماكده: 89) الله تعالى تمهارى لغوقىموں يرمؤاخذه بيں فرما تا(1) ـ

امام ابن جریراورابوالینی نے حضرت مجاہدر حمداللہ سے روایت نقل کی ہے کہ پھیلوگوں نے ارادہ کیا جس میں حضرت عثمان بن مظعون اور حضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنہ بھی تھے کہ وہ دنیاوی آسائٹوں سے الگ تھلگ ہو جا کیں گے، اپنے آپ کو خصی کرلیں گے ٹائے کالباس پہنیں گے توبیہ آیت نازل ہوئی (2)۔

امام ابن جریر، ابن منذر اور ابواشیخ نے عکرمہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عثمان بن مظعون، حضرت علی بن الب طالب، حضرت ابن مسعود، حضرت مقداد بن اسود، حضرت سالم اور حضرت قدامہ رضی الله عنهم نے دنیا سے قطع تعلقی کر لی،

<sup>1</sup> تفيرطبري، زيرآيت بذا، جلد 7 منحه 14 ، واراحياء التراث العربي بيروت 2 الينا، جلد 7 منحه 15

گھروں میں بیٹھ گئے ، عورتوں سے علیحدگی اختیار کرلی ، ٹاٹ کالباس پہن لیا ، عمدہ کھانوں اور عدہ لباس کواپنے اوپر حرام کرلیا ،
انہوں نے وہی کھانا کھانے اور لباس پہننے کا ارادہ کیا جو بنی اسرائیل میں سے سیاحت کرنے والے استعمال کرتے ہیں ، اپنے آپ کوخصی کرنے کا ارادہ کیا ، رات کوعباوت کرنے اور دن کوروزہ رکھنے کا تہیہ کیا توبیہ آیت نازل ہوئی۔ جب بیہ آیت نازل ہوئی ہوتی ہے اور تو رسول اللہ سٹی ٹیکٹی نے نان کی طرف پیغا م بھیجا اور ارشاد فر مایا تمہار سے نفسوں کا تم پر حق ہے ، تمہاری آ تھوں کا تم پر حق ہے اور تھی والوں کا تم پر حق ہے ہیں نماز پڑھو، نیند کرو، روزہ رکھواور افطار کروجو آدی ہماری سنت کوترک کرے وہ ہم میں سے نہیں ۔ انہوں نے کہا اے اللہ قونے جورسول اللہ سٹی آئیل پر برنازل کیا ہے ہم نے اس کی تصدیق کی اور اس کی اتباع کی (1)۔
امام این مردویہ نے حضرت این عباس رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ حضور ملٹی آئیل کے صحابہ (جن میں حضرت این منظون بھی تھے ) نے اپنے اوپر گوشت اور عورتوں کو حرام کر لیا ۔ انہوں نے استرے لے لئے تا کہ اپنی شرم کا ہیں کاٹ لیس تا کہ ان کی شہوت باتی ذرہے اور وہ اپنے رہ کی عبادت کے لئے ہم کام سے فارغ ہوجا کیں ۔ نی کر یم ملٹی آئیل کی کو اور کیا تھا؟ تو انہوں نے عرض کی ہم جا ہے تھے کہ ہم اپنی اس بارے میں بتایا گیا۔ حضور سٹی آئیل کیا۔ دن کی تھا؟ تو انہوں نے عرض کی ہم جا ہے تھے کہ ہم اپنی اس بارے میں بتایا گیا۔ حضور سٹی آئیل کے ان سے یو چھاتم نے کیا ارادہ کیا تھا؟ تو انہوں نے عرض کی ہم جا ہے تھے کہ ہم اپنی

شہوت کوختم کردیں اور اپنے رب کی عبادت کے لئے فارغ ہوجا کیں اور لوگوں سے بے نیاز ہوجا کیں۔رسول الله ملتی آیکی ف نے فرمایا مجھے تو اس بات کا حکم نہیں دیا گیا بلکہ مجھے تو اپنے دین میں حکم دیا گیا ہے کہ میں عور توں سے شادی کروں۔ تو ان صحابہ نے کرمایا ہے کہ ہم رسول الله سلتی آیکی کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو الله تعالی نے اس آیت کو نازل فرمایا۔ صحابہ نے عرض کی یارسول الله ہم ان قسموں کا کیا کریں جوہم نے اٹھا کی ہیں تو الله تعالی نے سورہ ما کدہ کی آیت نمبر 89 نازل فرمائی۔

امام ابن مردویہ نے حضرت حسن عرنی رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت علی شیر خدارضی الله عنه ان صحابہ میں سے تھے جنہوں نے شہوات کواپنے اوپر حرام کیا تھا تو الله تعالیٰ نے اس آیت کوناز ل فر مایا۔

امام ابوالشیخ نے ابن جربج کے واسط سے حصرت مغیرہ بن عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عثمان بن مظعون، حضرت علی، حضرت ابن مسعود، حضرت مقداد اور حضرت عمار رضی اللہ عنہم نے اپ آپ کوضی کرنے، گوشت حرام کرنے اور ٹاٹ کا لباس پہننے کا ارادہ کیا۔ نبی کریم ملٹی اللہ عنہ نے عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے اور اس بارے میں اس سے پوچھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے عرض کی کچھتو ہوا ہے۔ رسول اللہ ملٹی آیٹی نے فر مایا میں عورتوں اس بارے میں اس سے پوچھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے عرض کی کچھتو ہوا ہے۔ رسول اللہ ملٹی آیٹی نے فر مایا میں عورتوں سے نکاح کرتا ہوں، گوشت کھا تا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، روزہ افطار کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، نیند کرتا ہوں، لباس زیب تن کرتا ہوں، نمین نے دولوں سے قطع تعلق کی اور نہ ہی رہانیت اختیار کی ہے لیکن میں تو دین صنیف لایا ہوں، جس نے میری سنت سے عراض کیاوہ مجھ سے نہیں۔ ابن جربح نے کہاتو ہی آب سے نازل ہوئی۔

ا مام ابن جریرا در ابن ابی حاتم نے حضرت زید بن اسلم رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عبد الله بن روحہ رضی الله عند کے ہاں ان کے خاندان کا ایک مہمان آیا جبکہ حضرت عبد الله حضور سالتی آیا ہم کے ہوئے تھے۔حضرت عبد الله گھر

<sup>1</sup> تِقْسِر طِبرِي، زيرآيت بذا، جلد 7 صفحه 16 ، داراحياء التراث العرلى بيروت

آئے تو انہیں دیکھا کہ مہمانوں نے ان کے انتظار میں کھانا نہیں کھایا۔ آپ نے اپنی بیوی سے کہا تو نے میری وجہ سے مہمانوں کو کھانا نہیں دیا یہ کھانا نہیں دیا یہ کھانا نہیں دیا یہ کھانا نہیں کہا یہ کھانا نہیں دیا یہ کھانا بھی پر حمام ہے۔ جب حضرت عبد الله نے بیددیکھا تو اپنا ہاتھ بڑھایا اور کہا الله کا نام لے کر کھاؤ پھر حضور ملٹی لیے تہا کی خدمت میں حاضری دی اور سب حضرت عبد الله نے اس آیت کو نازل فرمایا ہے (1)۔ واقعہ بتایا۔ نبی کریم سٹی لی تی مرام الله کا نام کے تو الله تعالی نے اس آیت کو نازل فرمایا ہے (1)۔

ا مام عبد بن حمید نے حضرت حسن بھری رحمہ اللہ سے بیقول نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزتم پرحرام کی ہیں ان کی طرف شحاوز ندکرو۔

امام عبد بن حمید نے حضرت مغیرہ رحمہ اللہ سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے ابراہیم سے اس آیت کے بارے میں کہا کہ کیااس سے مرادوہ آ دمی ہے جوابینے اویروہ شے حرام کر دیتا ہے جواللہ تعالیٰ نے حلال کی ہے؟ فرمایا ہاں۔

امام عبد بن حمید نے آیت کی تفسیر میں حضرت سعید بن جبیر رحمہ الله سے بیقول تقل کیا ہے کہ اس سے مرادوہ آدمی ہے جو میہ فقسم اٹھالیتا ہے کہ وہ اپنی چیزیں حرام کر دیتا ہے جوالله تعالیٰ فقسم اٹھالیتا ہے کہ وہ اپنی چیزیں حرام کر دیتا ہے جوالله تعالیٰ نے حلال کی ہوتی ہیں پھروہ عمل کرتا ہے اورانی فتم کا کفارہ اورانی متاکہ کا کفارہ اورانی میں پھروہ عمل کرتا ہے اورانی فتم کا کفارہ اورانی میں پھروہ عمل کرتا ہے اورانی فتم کا کفارہ اورانی میں پھروہ عمل کرتا ہے اورانی فتم کا کفارہ اورانی میں بھروہ عمل کرتا ہے اورانی فتم کا کفارہ اورانی فتم کا کفارہ اورانی فتم کا کفارہ اورانی کی میانی کی میں بھروہ عمل کرتا ہے اورانی فتم کا کفارہ اورانی کی میں کی کمی کا کفارہ اورانی کو کا کفارہ اورانی کی کھیل کی کو کا کھیل کے کہ کا کفارہ اور کا کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کرتا ہے اور کی کھیل کرتا ہے اور کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کے کہ کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کے کہ کھیل کی کھیل کی کھیل کے کھیل کی کھیل کی کھیل کے کہ کھیل کے کھیل کی کھیل کے کھیل کی کھیل کی کھیل کے کھیل کی کھیل کے کہ کھیل کی کھیل کے کھیل کی کھیل کھیل کے کھیل کھیل کھیل کی کھیل کی کھیل کرتا ہے اور کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کی کھیل کے کہ کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کھیل کے کھی

امام ابن سعد، عبد بن جمید، ابن جریر، ابن منذر، ابن ابی حاتم اور طبر انی نے مختلف سندوں سے حضرت ابن مسعود رضی الله عندے روایت نقل کی ہے کہ معقل بن مقرن نے آپ سے کہا میں نے اپنے او پر ایک سال کے لئے اپنابستر حرام کر دیا ہے۔ تو حضرت ابن مسعود رضی الله عند نے فرمایا اپنے بستر پر سوجا اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کر پھرید آیت تلاوت کی۔

امام بخاری، امام تر ندی ادردا قطنی نے حضرت ابو جیفه رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ بی کریم سٹی آئی ہی نے حضرت المعان فاری ادرابودرداء کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا۔ حضرت سلمان حضرت ابودرداء کی ملا قات کے لئے گئے تو حضرت سلمان نے بوچھا خیریت تو ہے؟ تو حضرت ابودرداء تشریف لائے سلمان نے ام درداء کو بڑی ختہ حالت میں دیکھا۔ حضرت سلمان نے بوچھا خیریت تو ہے؟ تو حضرت ابودرداء تشریف لائی اور حضرت عثمان کے گئے کھانا بنوایا اور کہائم کھاؤ میں تو روزے سے ہول۔ حضرت سلمان نے کہا میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا یہاں تک کہ تو اس کھانا کو کھائے۔ تو حضرت ابودرداء نے کھانا کھایا۔ جب رات ہوئی تو حضرت ابودرداء عبادت کرنے کے لئے کھڑے ہوگئے دست سلمان نے کہا سوجاؤ۔ کہا سوجاؤ۔ کہا سوجاؤ۔ حضرت سلمان نے کہا سوجاؤ۔ جب رات کا آخری حصہ تھا تو حضرت سلمان نے کہا اب انھو۔ دونوں نے نماز پڑھی تو حضرت سلمان نے کہا تیرے درب کا تجھ پڑت ہے، تیرے نفس کا تجھ پڑت ہے، تیرے گھر والوں کا تجھ پڑت ہے، مرکی کو اس کا حق ادا کرو۔ حضرت ابودرداء نبی کریم سٹیڈیٹی نے فرمایا سلمان نے تی بات کی ہے (2)۔

سٹیڈیٹیٹی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس چیز کاذکر کیا تو نبی کریم سٹیڈیٹیٹی نے فرمایا سلمان نے تی بات کی ہے (2)۔

ا مام بخاری، امام سلم، ابوداؤ داورا مام نسائی نے حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله عندے روایت نقل کی ہے کہ مجھے رسول الله ملتی نیا نیا ہے ہے بتایا گیا ہے کہ تو دن کوروز ہ رکھتا ہے اور رات کوعبادت کرتار ہتا ہے۔ میں نے عرض

کی یارسول الله سلیم آیتی ہے۔ حضور سلیم آیتی نے فرمایا اس طرح نہ کیا کرروزہ رکھ، افطار کر، رات کوعبادت کراور رات کو نیند بھی کیا کر کیونکہ تیرے بسم کا تیرے اوپر حق ہے، تیری آنکھوں کا تیرے اوپر حق ہے، تیری بیوی کا تیرے اوپر حق ہے، تیرے مہمان کا تجھ پر حق ہے۔ تو ہر ماہ تین روزے رکھ لیا کرتو یہ تجھے کافی ہیں، تجھے ہر نیکی کا بدلہ دس گناہ ملے گا تو اس طرح یہ تیرے لئے تمام زمانے کے روزے ہوجا کیس گے۔ میں نے کہا میں اس کی طاقت یا تا ہوں تو حضور سلی آئیتی نے فرمایا مجھ حضرت داؤ دعلیہ السلام والے روزے رکھ اس سے زیادہ روزے ندر کھ۔ میں نے کہا اللہ کے نبی حضرت داؤ دعلیہ السلام کے کون سے روزے ہیں؟ فرمایا زمانے کے نصف (1)۔

امام عبدالرزاق نے مصنف میں حضرت سعید بن مستب رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضور سالیہ ایہ کہ صحابہ تھے جن میں حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عنہم بھی تھے۔ جب انہوں نے دنیا سے منہ موڑلیا، گھروں میں بیٹھ گئے ،عورتوں سے علیحد گی اختیار کرلی، اپنے آپ کوضی کرنے کا ارادہ کیا، رات کوعبادت کرنے اور دن کوروزہ رکھنے کا ارادہ کیا۔ یہ نیز کرتا ہوں، روزہ رکھتا اور، نیزد کرتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، دوزہ افطار کرتا ہوں اورعورتوں سے شادی کرتا ہوں، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ جھے سے نہیں (2)۔

امام عبدالرزاق اورطبرانی نے حضرت عائشہ رضی الله عنہا ہے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عثان بن مظعون رضی الله عنہ کی بیوی میرے پاس آئی جس کا نام خولہ بنت حکیم تھا، اس کی حالت پراگندہ تھی۔ میں نے اس سے بوچھا تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا میرا خاوندرات کوعبادت کرتا ہے اور دن کوروزے رکھتا ہے۔ اس حالت میں نبی کریم سلٹے الیّہ تشریف لائے۔ میں نے اس بارے میں آپ سلٹے الیّہ تی گریم سلٹے الیّہ تی گریم سلٹے الیّہ تی گریم کی گئی بارے میں آپ سلٹے الیّہ تی گریم کی میں تم سے زیادہ الله تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں اور تم سے زیادہ الله تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والا ہوں (3)۔

ا مام عبد الرزاق نے حضرت ابو قلابہ رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملٹی آیٹی نے فرمایا جس نے ونیا سے علیحد گی اختیار کی وہ ہم میں ہے نہیں۔

امام ابن سعد نے حضرت ابن شہاب رحمہ الله ہے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عثمان بن مظعون رضی الله عنہ نے ارادہ کیا کہ وہ اپنے آپ کوضی کرلیں ، زمین میں سیاحت کیا کریں۔ رسول الله ملٹی آپئی نے فرمایا کیا میرے اندر تیرے لئے اسوہ نہیں ہے؟ میں توابنی بیویوں کے پاس جاتا ہوں ، میں گوشت کھاتا ہوں ، روزہ رکھتا ہوں اور روزہ افطار کرتا ہوں ، میری امت کاخصی ہوناروزہ رکھنا ہے؟ میں نے بیس (4)۔

<sup>1</sup> صحيح مسلم شرح نووي، كتاب الصيام، جلد 8 صفحه 39 (193) وارالكتب العلميه بيروت

<sup>2</sup>\_مصنف عبدالرزاق، جلد 6، صفحه 167 (10374) كتاب الكاح، بيروت 3\_ايسنا، جلد 6، صفحه 167 (10375)

<sup>4</sup>\_طبقات ابن سعد ، جلد 3 ، منفحه 394 ، دارصا در بيروت

امام ابن سعد نے حضرت الو ہر یرہ رضی الله عنہ ہے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عثمان بن مظعون کی بیوی از واج مطہرات نے اسے ابتر حالت میں دیکھا۔انہوں نے اس ہے پوچھا تھے کیا ہوگیا۔ مطہرات کے پاس حاضر ہوئی۔از واج مطہرات نے اس ابتر حالت میں دیکھا۔انہوں نے اس ہے گزر جاتا ہے۔ نبی کریم سٹنی آیٹر تیف لائے۔از واج مطہرات نے آپ سٹی آیٹر سے میں اور دن روز ہے ہے گزر جاتا ہے۔ نبی کریم سٹنی آیٹر تیف لائے۔از واج مطہرات نے آپ سٹی آیٹر سے سے در کر کیا۔حضور سٹی آیٹر حضرت عثمان سے ملے، پوچھا اے عثمان بن مظعون رضی الله عنہ کیا تیرے لئے مجھ میں اسوہ نہیں ہے؟ اس نے عض کی کیا معاملہ ہے؟ فر مایا تو دن کوروز ہے کہا تیں ہوتا ہے اور رات کوعبادت کرتا رہتا ہے۔اس نے عض کی میں اسی طرح کرتا ہوں فر مایا اس طرح نہ کیا کر، کیونکہ تیری آنکھوں کا تجھ پرحق ہے، تیرے جم کا تجھ پرحق ہے، تیرے گھر والوں کا تجھ پرحق ہے، تو نماز پڑھ، نیند کر، روزہ رکھ، روزہ افطار کر۔ بعد میں حضرت عثمان کی بیوی از واج مطہرات کے پاس آئی۔اس نے خوشبولگار کھی تھی پول محسوس ہوتا تھا کہ وہ دلہن ہے۔از واج مطہرات نے کہا تھم ہوتا ہے (1)۔

امام ابن سعد نے حضرت ابو قلابہ رحمہ الله ہے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عثان بن مظعون رضی الله عنہ نے ایک کمرہ بنایا تا کہ اس میں عبادت کریں۔ یہ خبر حضور سلٹی ایکی تشریف لائے۔ آپ نے کمرے کے دروازے کی دونوں اطراف کو پکڑا جس میں حضرت عثمان رضی الله عنہ موجود تھے فرمایا اے عثمان الله تعالی نے مجھے رہبا نیت کا حکم دے کر ضیس بھیجا۔ یہ ارشاد آپ سلٹی آیکی نے دویا تین دفعہ فرمایا۔ الله تعالی کے ہاں بہترین دین سیدھا آسان دین ہے (2)۔

کرو، نماز پڑھا کرواور نیند کیا کرو مجھے تواسی کا تھم دیا گیاہے(1)۔

امام عبدالرزاق نے حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے ایک آ دی سے کہا کیا تو نے شادی کی ہے؟ اس نے عرض کی نہیں۔ حضرت عمر رضی الله عنہ نے فر مایا تو یا تو بے وقوف ہے یا فاجر ہے (5)۔

امام عبدالرزاق اورابن افی شیبہ نے حضرت ابراہیم بن میسر ہ رحمہ الله ہے روایت نقل کی ہے کہ بجھے طاؤس نے کہا شادی کرلے ور نہیں کچھے وہ بات کہوں گا جو حضرت عمر نے ابوز وائدہ کہی کہ تجھے نکاح سے کوئی چیز نہیں روکتی گر بجزیا فجو ر (6)۔ امام عبدالرزاق نے حضرت وہب بن منبہ رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ جس آ دمی کی اہلیہ نہ ہواس کی مثال اس درخت کی بائندہ جو جنگل میں ہو جے ہوائیں بھی اس طرف اور بھی اس طرف گھماتی ہیں (7)۔

امام عبدالرزاق نے حضرت سعید بن ہلال رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم سانی آیلی نے ارشاد فر مایا نکاح کروتمہاری تعداد زیادہ ہوجائے گی کیونکہ میں تمہاری وجہ سے امتوں پرفخر کردں گا(8)۔

امام ابن سعد، ابن الى شيبه امام بخارى ، امام سلم ، امام ترندى ، امام نسائى اور ابن ماجه نے حضرت سعد بن ابى وقاص رضى الله عنه منه الله عنه ا

امام ابن سعداور بیبی شعب الایمان میں حضرت عائشہ بنت قدامہ بن مظعون رضی الله عنہ کے واسطہ سے ان کے باپ سے وہ اپ بھائی حضرت عثان بن مظعون سے روایت کرتے ہیں کہ اس نے عرض کی یارسول الله سلٹی آیا کی ہیں ایک ایسا آ دمی ہوں جس پرغز وات میں اہلیہ کے بغیر رہنا بہت مشکل ہوجاتا ہے، یارسول الله سلٹی آیا کی مجھے تھی ہونے کی اجازت دہیئے تاکہ

4\_اليناً (10382) 5\_اليناً، جلد 6 منح 170 (10383)

3-الينا (10381)

7-اييناً، جلد 6 من في 171 (10386) 8-اييناً ، جلد 6 من في 173 (10391)

6-الينا (10384)

<sup>1</sup> مجر كبير، جلد 8 صفحه 170 (7715) ، مكتبة العلوم دافكم بغداد 2 مصنف عبد الرزاق ، كتاب النكاح ، جلد 6 صفحه 169 (10380) ، بيروت

<sup>9</sup>\_سنن ابن ماجه، كتاب النكاح، جلد 2 مفحه 416 (1848) ، دار الكتب العلميه بيروت

میں اپنے آپ کوضی کرلوں فر مایانہیں لیکن اے ابن مظعون روزے رکھا کر و کیونکہ روزے شہوت کو کم کر دیتے ہیں (1)۔ امام احمد نے حصرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنہا سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سلٹی ﷺ نے دنیاوی آسائٹوں سے قطع تعلقی ہے منع فر مایا۔

امام ابن ابی شیبہ نے سمرہ درضی الله عنہ سے دوایت نقل کی ہے کہ نبی کریم سلی آئیلی نے دنیا سے قطع تعلق سے منع فرمایا (2)۔

امام احمد ، امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت انس رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضور سلی آئیلی کے صحابہ نے

از واج مطہرات سے حضور سلی آئیلی کے داز دارانہ اعمال کے بارے میں پوچھا (اس کے جواب میں ) بعض نے کہا میں عورتوں

سے شادی نہیں کروں گا بعض نے کہا میں گوشت نہیں کھاؤں گا بعض نے کہا میں بستر پڑئیں سوؤں گا بعض نے کہا میں روز سے شادی نہیں کروں گا بعض نے کہا میں روز نے یہ رکھوں گا افظار نہیں کروں گا ۔حضور سلی آئیلی کوشر سے الله تعالی کی حمدوثناء کی پھر فر مایا ان لوگوں کا کیا حال ہے جنہوں نے یہ بیکہالیکن میں تو نماز پڑھتا ہوں ، آرام کرتا ہوں ، روز ہے رکھتا ہوں یا افظار کرتا ہوں اور عورتوں سے شادی کرتا ہوں جس نے میری سنت سے اعراض کیاوہ جمھ سے نہیں ہے (3)۔

امام عبد الرزاق اور بیمجی سنن میں حضرت عبید الله بن سعد رضی الله عند سے وہ نبی کریم سٹی ایک سے روایت کرتے ہیں جو میری فطرت کو پیند کرتا ہے وہ میری سنت اپنا لے ،میری سنت نکاح ہے (4)۔

امام بیعتی سنن میں حضرت میمونداور حضرت ابو مخلس رحمهما الله سے وہ نبی کریم ملتی ایکی سے روایت کرتے ہیں جوخوشحال ہوتو نکاح کرے جس نے نکاح نہ کیاوہ ہم میں ہے ہیں (5)۔

ا مام عبدالرزاق نے حضرت الیوب رضی الله عنہ ہے روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم ملٹی نیکی نے فر مایا جس نے میری سنت کو اپنایا وہ مجھ ہے ہے اور میری سنت نکاح ہے (6)۔

امام عبد الرزاق اورامام احمد نے حضرت ابو ذررضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سٹی ایکی خدمت میں ایک آدی حاضر ہوا جسے عکاف بن بشر تمیں کہتے۔ نبی کریم سٹی آئی ہے اسے فر مایا کیا تیری بیوی ہے؟ اس نے عرض کی نہیں فر مایا کوئی لونڈی بھی نہیں عرض کی لونڈی بھی نہیں ۔ فر مایا تو خوشحال ہے؟ عرض کی جی ہاں فر مایا پھر تو شیطان کا بھائی ہے۔ اگر تو نصاری میں سے ہوتا ۔ ہماری سنت تو نکاح ہے، تم میں سے سب سے برے وہ لوگ ہیں جو بیوی کے بغیر زندگی بسر کرتا ہوں کی بخیر زندگی بسر کرتا ہوں کے بغیر زندگی بسر کرتا ہوں میں سے سب سے زیادہ ذلت والی موت اس کی ہوتی ہے جو بیوی کے بغیر زندگی بسر کرتا ہے۔ کیا تم شیطان کے ساتھ دل گئی کرتے ہو۔ صالح لوگوں میں عورتوں سے بڑھ کر شیطان کا کوئی مؤثر اسلی نہیں مگر وہ جو

<sup>1 -</sup> شعب الايمان، كتاب الصيام، جلد 3، صغير 300 (3595) دار الكتب العلميد بيروت

<sup>2</sup>\_مصنف ابن إلى شيب كتاب النكاح ، جلد 3 بصفحه 454 (15918 ) مكتبة الزمان مدينه منوره

<sup>3</sup> مجيم مسلم مع شرح نووي، كتاب النكاح ، جلد 9 مبغي 150 (1401) وارالكتب بيروت

<sup>4</sup>\_مصنف عبدالرزاق، كتاب النكاح، جلد 6، صغه 169 (10378) بيروت 5 سنن كبرى، ازبيعتى جلد 7، صغه 78 ، دار الفكر بيروت

<sup>6</sup>\_مصنف عبد الرزاق ، كتاب النكاح ، جلد 6 ، صفحه 169 (10379 ) بيروت

شادی شدہ ہوتے ہیں وہی لوگ پاکیزہ بھی ہوتے ہیں اور فخش گوئی سے محفوظ بھی ہوتے ہیں۔ اے عکاف بچھ پر افسوں ہو۔
حضرت الیوب رضی الله عنہ حضرت واؤ درضی الله عنہ ،حضرت یوسف رضی الله عنہ اور کرسف والیاں ہیں۔ بشیر بن عطیہ رضی
الله عنہ نے عرض کی یارسول الله سلی الیہ آئی اللہ عنہ اللہ عنہ اور کرسف والیاں ہیں۔ بشیر بن عطیہ رضی
الله عنہ نے عرض کی یارسول الله سلی ایک آئی است کورت کی وجہ سے الله تعالیٰ کا انکار کیا۔ اس نے اس عورت سے
کوروزہ رکھتا اور رات کوعبادت کرتا اس کے بعد اس نے ایک عورت کی وجہ سے الله تعالیٰ کا انکار کیا۔ اس نے اس عورت میں
عشق کیا اور اپنے رب کی جووہ عبادت کرتا رہا تھا۔ سب کو چھوڑ دیا پھر الله تعالیٰ نے اس کے کسی ممل کی وجہ سے اپنی رصت میں
لے لیا اور نظر کرم فر مائی اے عکاف تو شادی کر لے در نہ تو متذبذ بوگوں میں سے ہوگا (1)۔

ا مام عبد الرزاق، ابن الى شيبه اوربيهي نے حضرت ابو کي رحمه الله سے روايت نقل كى ہے كه رسول الله ملتي ليكم نے فرما يا جو نكاح كرنے كے لئے خوشحال مواور نكاح نہ كرے تو وہ مجھ سے نہيں (3)۔

امام سعید بن منصور اور بیبی نے ابو بھی ہے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سلی آئیلی نے فرمایا وہ آ دمی مسکین ہے، سکین ہے، مسکین ہے۔ عرض کی یا رسول الله مسلی اگر چہوہ غنی ہواور کثیر مال رکھتی ہو۔ فرمایا اگر چہوہ ایسی بی ہو، امام بیبی نے کہا ابو بھی کا نام بیارتھا۔ بی عبدالله بن الی جی کا والدتھا اور حدیث مرسل ہے (4)۔

<sup>2</sup>\_شعب الا يمان، بابتريم الفروح، جلد4، صفحه 381 (5480) 4\_شعب الا يمان، جلد4، منحه 382 (5483)

<sup>1</sup> مصنف عبدالرزاق، كتاب النكاح، جلد 6 منفيه 171 (10387) بيروت

<sup>3</sup>\_مصنفعبد الرزاق ، كتاب الكاح ، جلد 6 ، صفحه 168 (10376 ) ميروت

امام سعید بن منصور، امام احمد اور امام بیمتی نے حضرت انس رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله مستان ا

ا مام بیہتی نے حضرت انس رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملٹی آیم نے فر مایا جب ایک بندہ شادی کرتا ہے تو اس کا نصف دین کمل ہوجاتا ہے، اے باتی ماندہ نصف میں الله تعالیٰ سے ڈرتے رہنا جا ہے (2)۔

امام يہم في نے ايك اور سند سے حضرت انس رضى الله عنه سے روایت نقل كى ہے كه رسول الله سلي الله تعالى من مايا جے الله تعالى نے اس كى نصف دين ميں مد فرمائى اسے باقی نصف ميں الله تعالى سے ڈرتے رہنا جا ہے (3)۔

امام بیہی نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت نقل کی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزارتھا، ایک نماز میں الگ تھلگ رہتا تھا۔ بنواسرائیل اس کی عبادت پرخوش ہوتے۔ اس اثناء میں کدوہ اپنے نبی کے پاس مخطوانہوں نے اس عبادت گزار کا ذکر کیا اور اس کی تعریف کی ۔ تو نبی نے فر مایاوہ اس طرح ہوتا جس طرح تم کہتے ہوا گروہ ایک سنت کو نہ چھوڑتا، وہ سنت شادی ہے (4)۔

امام ابن سعداورابن الی شیبہ نے حضرت شداد بن اوس رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے کہا میری شادی کروکیونکہ رسول الله سلٹے الیم نے جھے تا کیدی تھم دیا تھا کہ میں الله تعالیٰ سے بغیر شادی کے نہ ملوں (5)۔

امام ابن ابی شیبہ نے حضرت حسن بھری رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت معاذر ضی الله عنہ نے اپنی مرض الموت میں کہا میری شادی کروکو کہ میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ میں الله تعالیٰ سے اس حال میں ملوں کہ میری بیوی نہ ہو (6)۔

امام ابن ابی شیبہ نے حضرت عمر رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ آپ نے فر ما یا مرد کو تین کیڑوں میں کفن دیا جاتا ہے اس سے زیادہ کیڑے استعال نہ کروکیونکہ الله تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسندنہیں کرتا (7)۔

لا يُؤَاخِذُ كُمُ اللهُ بِاللَّغُوفِ آيُهَانِكُمْ وَلَكِن يُّؤَاخِذُ كُمُ بِمَا عَقَّدُتُمُ اللهُ بِاللَّغُوفِ آيُهَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُ كُمُ بِمَا عَقَدُتُمُ اللهُ يُمَانَ عُلَمُ وَلَكُمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَشَرَةٍ مَسْكِيْنَ مِنَ الْوسَطِمَا تُطْعِمُونَ الْمَاكُمُ الْوَكُمُ الْوَكُمُ الْوَكُمُ الْوَكُمُ الْوَكُمُ اللهُ اللهُل

3\_الفنا (5487)

2-الينا (5486)

5\_مصنف ابن الى شيب، كماب الكاح، جلد 3، صفحه 453 (15908)

7\_مصنف ابن الى شيبه كتاب البنائز ، جلد 2 صفحه 1461 (11054)

1\_شعب الايمان، كتاب النكاح، جلد4، صغي 382 (5483) بيروت

4\_ايضاً، باتِ تحريم الفروج ، جلد 5، صفحه 414 (7112)

6-الينا (15909)

كَنْ لِكَ يُبَدِّنُ اللهُ تَكُمُ الْيَتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُووْنَ

" نہ باز پرس کرے گائم سے اللہ تعالیٰ تنہاری فضول قسموں پرلیکن باز پرس کرے گائم سے ان قسموں پرجن کوئم پختہ کر چکے ہوتو اس (کے توڑنے) کا کفارہ یہ ہے کہ کھلایا جائے دس سکینوں کو درمیانی قسم کا کھانا جوئم کھلاتے ہو ایپ گھروالوں کو یا کیٹرے بہنائے جا کیں انہیں یا آزاد کیا جائے غلام اور جونہ پائے (ان میں سے کوئی چیز) تو وہ دوزے رکھے تین دن۔ یہ کفارہ ہے تہاری قسموں کا جب تم اٹھاؤ اور تھا ظت کیا کروا پی قسموں کی۔ اس طرح کھول کربیان فریا تا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لئے اپنی آیتیں تا کہتم شکریدادا کروئ۔

امام ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت نقل کی ہے کہ جب سورہ ما کدہ کی آیت نمبر 181ن لوگوں کے حق میں نازل ہوئی جنہوں نے عورتوں اور گوشت کوا پنے او پرحرام کر دیا تھا۔ انہوں نے عرض کی یارسول الله ملتی الیتی ہم نے جوشمیں اٹھائی تھیں ان کا کیا کریں؟ تو الله تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فر مایا (1)۔

امام ابواشیخ نے حضرت یعلی بن مسلم رحمہ الله ہے روایت نقل کی ہے کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر رضی الله عنہ ہے اس آیت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فر مایا اس سے قبل آیات کو پڑھو۔ کہا لغویہ ہے کہ تو اس چیز کوحرام کر دے جوالله تعالیٰ نے تم پر چیز حلال کی ہے پھر تو اپٹی قتم کا کفارہ دے دے اور گناہ کا ارتکاب نہ کرے۔ یہ وہ لغو ہے جس پر الله تعالیٰ تمہارامؤاخذہ نہیں فر مائے گا۔ اگر تو ای طرح مرگیا تو تجھ ہے مؤاخذہ کیا جائے گا۔

امام عبد بن حمید نے حضرت سعید بن جبیر رضی الله عند سے بیقول نقل کیا ہے کہ لغوکا مطلب ہیہ ہے کہ وہ حلال چیز کو حرام کرنے کی قتم اٹھاتے تو الله نعالی فریا تا ہے کہ تم نے جو لغوت میں اٹھائی جیں الله نعالی ان پر تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا اس صورت میں کہ تو اسے چھوڑ دے اور قم کا کفارہ دے دے اور پیکا تھگٹ اُٹھ اُلا کینیکان سے مرادیہ ہے کہ جس قتم پرتو قائم رہے۔ امام عبد بن حمید نے حضرت مجاہد رحمہ الله سے بیقول نقل کا ہے کہ اس آیت سے مرادیہ ہے کہ دوآ دئی آئی میں خرید و فروخت کرتے جی ایک کہتا ہے الله کی قتم میں تیرے ہاتھ اس قیمت پرنہیں بیچوں گا، دومرا کہتا ہے الله کی قتم میں آئی قیمت کے بدلے میں تجھے سے نہ خریدوں گا۔

ا مام عبد بن حمید اور ابوالشیخ نے حضرت ابراہیم رحمہ الله سے بیروایت نقل کی ہے کہ لغوشم بیہ ہے کہ آ دمی اپنی کلام کوشم کے ساتھ ملائے ، کہا الله کی شم تو ضرور آئے گا ، الله کی قسم تو ضرور کے گا ، الله کی قسم تو ضرور کے گا ، الله کی قسم تو ضرور ہے گا الله کی قسم تو ضرور ہے گا الله کی قسم کا ارادہ نہیں کرتا۔ بیکیین لغوہاس پرکوئی کفارہ نہیں۔

امام عبد بن حمید نے حضرت ابو مالک رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ تسمیس تین قتم کی ہیں ایک وہ تسم ہے جس کا کفارہ ادا کیا جاتا ہے ، دوسری وہ تسم ہے جس کا کفارہ ادانہیں کیا جاتا ، تیسری وہ تسم ہے جس پرمؤاخذہ نہیں ہوتا۔ وہ تسم جس کا کفارہ ادا کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آ دمی قطع رحمی یا اللہ تعالی کی نافر مانی کی تسم اٹھائے تو وہ اپنی تسم کا کفارہ ادا کرے، وہ تسم جس کا کفارہ ادا

<sup>1</sup> تفيرطبرى، زيرآيت بدا، جلد 7 معني 18 ، داراحياء التراث العربي بيروت

نہیں کیا جاتا کہ آ دمی جان بوجھ کرجھوٹی قتم اٹھائے تو اس کا کفارہ نہیں ہوگا ، وہتم جس پرکوئی موّا خذہ نہیں ہوگاوہ ہے کہ ایک آ دمی کسی چیز پرقتم اٹھا تاہے اور خیال کرتا ہے کہ وہ اس میں سچاہے توبیق ملغوہوگی اور اس پرکوئی موّا خذہ نہ ہوگاواللہ اعلم ۔

امام عبد بن حمیداور ابوالشیخ نے حضرت قیادہ رحمہ الله سے بیقول نقل کیا ہے کہ بغوکامعنی خطاہے کہ تو کسی چیز کے بارے میں قتم اٹھائے اور تو بیداور ابوالشیخ نے حضرت قیادہ رحمہ الله سے جس طرح تو نے قتم اٹھائی ہے جبکہ وہ اس طرح نہ بہوتو تجھ سے اس قتم میں درگز رکیا جائے گا اور اس میں تجھ پر کوئی کفارہ نہ ہوگا اور جس میں تو گناہ کا ارادہ کرے تو اس میں تجھ پر کفارہ ہوگا۔

المام ابن الى حاتم اورابن جرير في مجامد من مناعقًدُ تُكُم كامعني (بما تعمل تم) فقل كيا ب يعني جس كاتم قصد كرو (1)\_

امام عبد الرزاق ،عبد بن حید ، ابن منذرا در ابوالین نے حضرت مجاہد رحمہ الله سے یہ قول نقل کیا ہے کہ لغو کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی آ دمی کسی چیز کے بارے میں قتم اٹھائے اس کی رائے ہو کہ معاملہ اس طرح ہے جبکہ وہ اس طرح نہ تھا اور عَقَّلُ ثُمُّمُ اللهُ اللهُ کَهُمُ کَا اَوْ کَا مُعَنی یہے کہ وہ جانتے ہوئے بھر غلط تم اٹھائے (2)۔

امام ابوالشیخ نے حضرت عائشہ رضی الله عنہائے یہ تول نقل کیا ہے کہ لغوشم جھڑے گفتگو میں ٹھیے اور مزاح میں ہوتی ہے جس پردل کا پختہ ارادہ نہیں ہوتا۔ کفارہ ہرائ قتم میں ہوا کرتا ہے جب وہ کسی معاملہ میں ارادہ سے تسم اٹھا تا ہے غصے کی حالت میں ہو یا غصے میں نہ ہودہ کیے وہ ایسا ضرور کرے گایاوہ ایسا نہیں کرے گا۔ یہ وہ تتم ہے جس کے بارے میں الله تعالیٰ نے کفارہ فرض کیا ہے۔

فشم كاكفاره

امام ابن ماجداور ابن مردویہ نے حضرت ابن عبال رضی الله عنبما سے روایت نقل کی ہے کہ حضور سلٹی ایکٹی نے قسم کا کفارہ ایک صاع مجمورین دیں اور لوگوں کو اسی بات کا حکم دیا جوایک صاع مجمورین نہ پائے وہ نصف صاع گندم دے دے (3)۔ امام ابن مردویہ نے حضرت ابن عمر رضی الله عنبما سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله مسٹی آیکٹی نے قسم کا کفارہ ایک مد (سیر) گندم دیا کرتے ہتھے۔

امام ابن مردویہ نے اساء بنت ابو بکررضی الله عنها ہے روایت نقل کی ہے کہ ہم قتم کا کفارہ اس مدسے دیا کرتے تھے جس کے ساتھ خوراک دی جاتی تھی۔

امام عبدالرزاق آبن الی شیبہ،عبد بن حمید، ابن جریر، ابن منذ راور ابوانشخ نے حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه سے روایت نقل کی ہے کہ میں انہیں دوں تو میں دس روایت نقل کی ہے کہ میں انہیں دوں تو میں دس مسکینوں کو کھانا کھلاتا ہوں ہر مسکین کوایک صاع جویاایک صاع کھبوریا نصف صاع گندم دیتا (4)۔

<sup>1</sup> تغییر طبری ، زیرآیت مذا، جلد7 مسنحه 19، بیروت 2\_مصنفعبدالرزاق ، باب الایمان دانند ور ، جلد5 مسنحه 75-474 (15953) ، بیروت 3 سنن ابن ماجه، کماب الکفدات ، جلد2 مسنحه 555 (212) دار الکتب العلمیه بیروت

<sup>4</sup>\_مصنف عبد الرزاق ، باب الايمان وانذ ور، جلد 8 منع م 507 (16075) ، بيروت

امام عبد الرزاق، ابن الى شيبه عبد بن حميد، ابن جرير، ابن الى حاتم اورابواشيخ نے حضرت على بن الى طالب رضى الله عنه سے روایت نقل کی ہے کہ قتم کے کفارہ میں دس مسکینوں کو کھانا دیا جاتا ہے، ہر مسکین کو نصف صاع گندم دی جاتی ہے (1)۔
امام عبد الرزاق، ابن الى شیبہ عبد بن حمید، ابن جریر، ابن الی حاتم اور ابواشیخ نے حضرت علی بن الی طالب رضی الله عنه سے روایت نقل کی ہے کہ قتم کے کفارہ میں دس مسکینوں کو کھانا کھلا ناہوتا ہے، ہر مسکین کو گندم کا نصف صاع دیا جاتا ہے (2)۔
امام عبد بن حمید نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ قتم کے کفارہ میں نصف صاع گندم دی جاتی ہے۔

امام سعید بن منصور، عبد بن حمیداورابواشیخ نے حضرت مجاہدر حمداللہ سے روایت نقل کی ہے کہ قر آن میں جہال بھی طعام کا ذکر آیا ہے وہ نصف صاع گندم ہے، کفارہ پمین ہویا کسی اور صورت میں ہو(3)۔

ا ما معبدالرزاق، ابن الی شیبہ، عبد بن حمید، ابن جریر، ابن منذر، ابن الی حاتم اور ابوالشیخ نے مختلف سندوں سے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ قتم کے کفارہ میں ہر مسکین کے لئے ایک مدگندم ہوتی ہے(4)۔

ا مام عبد الرزاق ، ابن البی شیبه، عبد بن حمید ، ابن جریر ، ابن منذ راور ابوالشیخ نے حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه سے روایت نقل کی ہے کہ تم کے کفارہ میں ہر سکین کے لئے ایک مد (سیر ) گندم ہے(5)۔

ا مام عبدالرزاق، ابن الی شیبہ، عبد بن جمید، ابن جریر، ابن منذ راور ابوالشیخ نے حضرت ابن عمر رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کوشم کے کفارہ میں دس مسکینوں کو کھاٹا دینا ہوتا ہے، ہر مسکین کے لئے ایک مد (سیر ) گندم ہوتی ہے (6)۔
امام ابن منذر نے حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ تین چیزوں میں ایک ایک مدلازم ہوتا ہے تسم کا کفارہ، ظہار کا کفارہ اور روزوں کا کفارہ۔

امام عبد بن حمید ، ابن جریر ، ابن منذ راور ابن البی حاتم رحمهم الله نے حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه بے روایت نقل کی ہے کہ قتم اٹھانے والا انہیں دن اور رات کا کھانا کھلائے چاہتے تو تو انہیں روٹی اور گوشت ، روٹی اور تیل ، روٹی اور گھی یا روٹی اور کھجور دے (7)۔

ا مام ابن الی شیبه اور عبد بن حمید بن سیرین سے بیقول نقل کیا ہے کہ تم کے کفارہ میں صرف ایک کھانا ہے (8)۔ امام ابن الی شیبہ اور ابواشیخ نے حضرت شعمی رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ ان سے قتم کے کفارہ کے بارے میں

<sup>1</sup> مصنف عبد الرزاق ، باب الايمان والنذور ، جلد 8 صفحه 508 (16077) بيروت

<sup>2-</sup>مصنف ابن الى شيبه، باب الايمان والنذ ور، جلد 3 منحه 70 (12192) مكتبة الزمان مدينه منوره

<sup>3-</sup> سنن سعيد بن منصور ، جلد 4 , مسنحيه 1544 (799 ) ، داراتسميتي الرياض 4 مصنف عبد الرزاق ، جلد 8 , صنحه 506 (16071 )

<sup>5-</sup>اييناً (16068) 6-اييناً (16086) 6-اييناً جلد8 منح 16086

<sup>7</sup> تفيرطبري، زيرآيت بذا، جلد 7 منحه 25-24 ، داراحياء التراث العربي بيروت 8مصنف ابن اليشيبه ، جلد 3 ممنف 7 (12214 ) مدينه منوره

بوچھا گیا تو انہوں نے کہا ہر مسکین کے لئے دوروٹیاں اور مڑی والا گوشت (1)۔

امام عبد الرزاق، ابن ابی شیبه اور ابوانشخ حصرت سفیان توری رحمه الله سے وہ حصرت جابر رضی الله عنه سے روایت نقل کرتے ہیں کہ معمی سے کہا گیا میں ایک ہی مسکین کو بار بار دیتا ہوں تو انہوں نے فر مایا دس مسکینوں کے سواجا کز نہیں (2)۔
امام ابن ابی شیبہ نے حصرت حسن بصری رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ وہ اس میں کوئی حرج نہ در کیھتے کہتم کے کفارہ میں ایک ہی مسکن کو دس وفعہ دیں۔

ا مام عبد بن جمید، ابن جریراور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہتم اپنی تنگ وت اورخوشحالی کے مطابق اپن گھر والوں کو جو کھانا کھلاتے ہو (اسی کے مطابق قتم کے کفار ہیں کھانا دو)(3)

امام ابن ماجہ نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت نقل کی ہے کہ ایک آ دمی اپنے گھر والوں کو کھانا کھلاتا جس میں فراخی ہوتی دوسرا آ دی گھر والوں کو کھانا کھلاتا جس میں تنگی ہوتی ۔ تو اس بارے میں یہ آیت نازل ہوئی (4)۔

امام ابن جریر، ابن الی اتم ، ابوانشخ اور ابن مردویه نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ ایک آ دمی اپنے گھر والوں کو کھانا کھلاتا جو بہت اچھا ہوتا ، دوسرا کھانا کھلاتا جواس سے درجہ میں کم ہوتا تو الله تعالیٰ نے بیتھم دیا کہ کھانا نہ اعلی ہونہ ہی ادنی ہور 5)۔

امام عبد بن حمید ، ابن جریر ، ابن منذر ، ابن ابی حاتم ، ابواشیخ اور ابن مردوبیه نے حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کو جو درمیانی کھلانا کھلاتے ہیں وہ سے ہے۔ روٹی اور کھجور ، روٹی اور تیل ، روٹی اور گھی اور جو بہترین کھانا کھلاتے ہیں وہ روٹی اور گوشت ہے (6)۔

امام عبد بن جمید، ابن جریر، ابن منذراور ابوالشیخ نے حضرت ابن سیرین رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ لوگ کہا کرتے تھے افضل کھاناروٹی اور گوشت ہے، درمیانی کھاناروٹی اور گھی ہے اور ادنی کھاناروٹی اور مجورہے (7)۔

امام عبد بن حمید، ابن جریراور ابواشیخ نے حضرت سعید بن جبیر رضی الله عنه سے روایت نقل کی ہے کہ اہل مدیند آزاد کوغلام پر، بڑے کو چھوٹے پر نضیلت دیتے تھے، وہ کہتے چھوٹے کو اس کی حیثیت اور بڑے کو اس کی حیثیت دو۔ تو یہ آیت نازل ہوئی۔ انہیں درمیانی چیز دینے کا تھم دیا گیا نہ کہ اعلی چیز دینے کا تھم دیا گیا (8)۔

> امام ابن الى حاتم نے حضرت سعيد بن جبير رضى الله عنه سے اوسط كامعنى عدل نقل كيا ہے۔ امام ابن الى حاتم نے حضرت عطاء رحمہ الله سے اوسط كامعنی امثل (عمدہ) نقل كيا ہے۔

> > 1\_مصنف ابن الى شيب، باب الا يمان والنذ ورجلد 3 منحد 71 (12203) مكتبة الرمان مديد منوره

2\_مصنف عبد الرزاق ، جلد 8 منح . 511 (16089) بيروت 3 تغيير طبرى ، زيرة بيت بذا ، جلد 7 منح . 29 ، داراحيا مالتراث العربي بيروت

4\_سنن ابن ماجه كتاب الفكرات ، جلد 2 م فح 555 (2113) 5 تفيير طبرى ، زيراً بيت بذا ، جلد 7 م فحد 23 6 الينا

ـاليناً علد 7 مغي 28

امام عبد بن حمید اور ابن منذر نے حضرت سعید بن جمیر رضی الله عند سے معنی قتل کیا ہے کہتم اپنے گھر والوں کو جوخوراک دے ہواس کا درمیانی دو۔

امام عبد بن حمید نے حضرت عطاء رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ وہ شے جس میں مسکین کے لئے کھانالازم کیا گیا ہے وہ اہل مکہ کے مد (سیر ) کے برابر کامد ہے۔

ا مام طبرانی اورا بن مردوبی حضرت عائشہرضی الله عنها ہے وہ نبی کریم ملٹی آیٹی سے روایت نقل کرتے ہیں کہ سوہ سے مراد چوغہ ہے جو ہرمسکین کودیا جائے گا۔

امام ابن مردویہ نے حضرت حذیفہ رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ ہم نے عرض کی یارسول الله ملتی ایکی کسوہ سے کیا مراد ہے فرمایا چوغہ۔

ا مام ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ کسوہ سے مراد ہر مسکین کے لئے چوفہ یابوی چاور ہے (1)۔

امام ابوعبید، ابن جریرادرا بن منذر نے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے کسوہ کامعنی ہرانسان کا کپڑا ہے ان دنوں کسوہ سے مراد چوغدلیا جاتا (2)۔

امام ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عمر رضی الله عنهما ہے روایت نقل کی ہے کہ کسوہ سے مراد کیڑ ایا تہد بند ہے۔

امام عبد بن حمید نے حضرت مجاہدر حمداللہ سے روایت نقل کی ہے کہ کسوہ سے مرادقیص ، اوڑ ھنے والی چا دریا تہمہ بند ہے اور کہانتم کے کفارہ میں یہ کپڑا جا تزہے مگر جا نگیدا ورٹو پی جا تزنہیں۔

امام عبد الرزاق ،عبد بن حميد اور ابوالشيخ في حفزت عجام رحمه الله سے بير دايت نقل كى ہے كدكسوه سے مراديہ كدادنى ايك كير اادراعلى جوتو جاہيے ہے (3)۔

امام عبدالرزاق اور ابوالشیخ نے حضرت سعید بن میتب رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ کسوہ سے مراوتہہ بنداور گڑی ہے(4)۔

ا مام ابواٹینے نے حضرت زہری رحمہ اللہ سے روایت نقل کی ہے کہ پاجامہ جائز نہیں اورٹو پی جائز نہیں۔

ا مام عبد بن حمید، ابن منذ راور ابن ابی حاتم نے حضرت عمران بن حمین رضی الله عنه سے روایت نقل کی ہے کہ ان سے کشو کمٹو تھُٹُم کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فر مایا اگر کوئی وفد تہارے امیر کے پاس آئے تو وہ انہیں ایک ایک ٹوپی دی تو تم کہو گے قَدُکُسُو اکہ انہیں پہنادیا گیا۔

امام ابواشیخ نے حضرت عطاء رحمہ الله سے ایسے آدی کے بارے میں ایک قول نقل کیا ہے جس رقتم کا کفارہ لازم تھا تو وہ

4-الينا، جلد8 منح 516 (16095)

<sup>1</sup> تغيرطبرى، زيرآيت بذا، جلد7 منحد 31، داراحياء الراث العربي بيروت كاييناً 2 مصنف عبد الرزاق، باب الايمان والدور، جلد 8 مسخد 513 (16098)، بيروت كاييناً

یا نج مکینوں کو کیڑے دیتا ہے اور یانچ کو کھانا کھلا دیتا ہے کیا یہ جائز ہے؟

امام ابوالشیخ نے حضرت سعید بن جبیر رضی الله عنه سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیر آیت پڑھی تو سعید نے کہا كاسوتهم في الطعام فلام آزادكرنا

امام ابن الى شيبهاور ابوا شيخ نے حضرت حسن بصرى رحمه الله سے يةول نقل كيا ہے كه كفاره ميں ايا ہج اور نابينا غلام آزاد کرنا جائزتہیں(1)۔

امام ابواشیخ نے حضرت فضالہ بن عبیدر حمدالله ہے دوایت نقل کی ہے کہ کفارہ میں ولد زناغلام آزاد کرنا جائز ہے۔ امام ابواشیخ نے حضرت عطاء بن الی رباح رحمہ الله ہے روایت نقل کی ہے کہ چھوٹے غلام کوآ زاد کرنا بھی جائز ہے۔ امام ابن ابی شیبہ نے حضرت حسن بصری رحمہ الله ہے روایت نقل کی ہے کہ وہ کسی کفارہ میں بھی کا فرغلام کوآ زاد کرنا جائز

امام ابن ابی شیبے نے حضرت طاؤس رحمہ الله ہے روایت نقل کی ہے کہوہ کفارہ میں ولدزنا کوآزاد کرنا جائز نہیں سمجھتے تتھے اورشم کے کفارہ میں بہودی اورعیسائی غلام کوآ زاد کرنا جائز سجھتے تھے والله تعالی اعلم (3)۔

## کفارہ میں روز ہے

امام ابن جریراور بیمق نے سنن میں حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت نقل کی ہے کہ تھم کے کفارہ میں قتم اٹھانے والے کوان تین چیزوں میں اختیار ہے یعنی دس مسکینوں کو کھانا کھلانا، انہیں کپڑے دینا،غلام آزاد کرنا، اگروہ ان میں ہے کوئی چيزنه يائي توتين دن لگا تارروز سر كھے(4)۔

امام ابن مردویہ نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ جب کفارات والی آیت نازل ہوئی آ زادکر، چاہتو کیڑے دے، چاہتو کھانا کھلا جو بینہ پائے تو وہ تین دن پے در پے روزے رکھ لے۔

امام ابوا شخ نے حضرت حسن سے روایت نقل کی ہے کہ جس کے پاس دو درہم ہوں تو کفارہ میں خرچ کرنااس پرلازم ہیں۔ امام ابواشیخ نے حضرت قمارہ رحمہ الله ہے روایت نقل کی ہے جس کے پاس پیچاس درہم ہوں تو وہ پانے والا ہو گیا۔اب اس پر کھانا کھلا ناواجب ہے،اگراس ہے کم مال ہوتو وہ ان لوگوں میں سے ہے جویانے والانہیں تو وہ روزےر کھے۔

ا مام ابوالشیخ نے حضرت ابراہیم تخفی رحمہ الله ہے روایت نقل کی ہے کہ جب قتم اٹھانے والے کے پاس ہیں درہم ہوں تو اس پرلازم ہے کہ کفارہ میں کھانا کھلائے۔

امام ابن الب شیب،عبد بن حمید، ابن جریر، ابن الی داؤد نے مصاحف میں ابن منذر، حاکم اور بیہی نے حضرت ابی بن کعب

1\_معنف ابن الى شيبه جلد 3 صفحة 75 (12240 ) ، مكتبة الزمان مديند منوره 2\_الينا، جلد 3، صغي 76 (12248 ) 3\_الينيا، جلد 3، صفح 77 (12249)

4-تغییرطبری،زیرآیت بذا، جلد 7، صغه 39، بیروت

رضی الله عندے روایت نقل کی ہے جبکہ حاکم نے اسے مجے قرار دیا ہے کہ وہ بیآیت یوں تلاوت کرتے فَصِیّامُ ثَلَاثَهِ ایّامِ مُتَتَابِعَاتِ(1)۔

امام ما لک اور پہنی نے حضرت حمید بن قیس کی رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ میں حضرت مجاہد کے ساتھ طواف کر رہاتھا، ایک آدئی آیا، وہ مجاہد سے کفارہ کے روزوں کے بارے میں پوچھنے لگا کیاوہ پے در پے رکھنے ہیں؟ حمید نے کہا میں نے کہانہیں۔ مجاہد نے میرے سینے میں ہاتھ مارا پھر کہا حضرت الی بن کعب رضی الله عنہ کی قرائت میں مُتَدَّبِعَاتِ کے الفاظ ہیں (2)۔

ا مام ابن ابی حاتم نے حضرت ابن مسعودرضی الله عندے روایت نقل کی ہے کہ وہ قرآن میں جہاں بھی صیام کالفظ ہوتا وہ ساتھ مُتَتَابِعَاتِ پڑھتے۔

امام ابوعبیداورا بن منذر نے حضرت ابن عباس رضی الله عنبما سے روایت نقل کی ہے کہ وہ قلاقیہ آیام مُتنابِعات پڑھتے۔
امام عبدالرزاق ، ابن ابی شیبہ عبد بن حمید ، ابن جریراورا بن منذر نے حضرت مجاہد رحمہ الله سے بیقول نقل کیا ہے کہ قرآن میں جہاں بھی روزوں کاذکر ہے وہ پے در پے میں صرف رمضان کے قضاء روز سے بی عَنَّةٌ مِنُ اَیَّامٍ اُحْوَ ہے (4)۔
ابن ابی شیبہ نے حضرت علی رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ وہ تم کے کفارہ میں روزوں میں فاصلہ نہ کرتے (5)۔
امام ابن ابی شیبہ نے حضرت حسن بھری رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ وہ تم کے کفارہ میں فرماتے کہ اسے پ در پے رکھے اگروہ کی عذر کی وجہ سے روزہ جھوڑ ہے تواس کی جگہ کی اور دن روزہ رکھے (6)۔

امام ابن ابی حاتم اور ابوالینے نے حضرت سعید بن جیر رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ ذٰلِک سے مراد ہے کہ جو کفارہ ذکر کیا گیا ہے ۔ اِخفظ آ اَیْسَانگُمْ سے مراد یہ ہے جھوٹی قسم اٹھانے کا قصد نہ کر کیا گیا ہے ۔ اِخفظ آ اَیْسَانگُمْ سے مراد یہ ہے جھوٹی قسم اٹھانے کا قصد نہ کرو۔ گانیا ہے سے مراد کے ایت ہے مراد کفارہ کے طور پر ایت ہے مراد کفارہ کے کفارہ کے طور پر ایک یادود ن روزہ رکھے چرالی چزیائے جو کھلائی جا سکے تو وہ مسکینوں کو کھانا کھلائے اور روزے کو نفلی بناد ہے۔

امام عبد الرزاق، امام بخاری، ابن ابی شیبه اور ابن مردویه نے حضرت عائشہ رضی الله عنہا سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه جب قتم اٹھاتے تو اسے نہ تو ڑتے یہاں تک کہ کفارہ والی آیت نازل ہوئی۔ اس کے بعد

<sup>1</sup> تفيرطبري، زيرآيت بذا، جلد 7 منحه 38، داراحياء التراث العربي بيروت 2 سنن كبرى ازبيعتى ، جلد 10 منحه 60، وارالفكر بيروت

<sup>3</sup>\_مصنف عبدالرزاق، كتاب الكفارات، جد8 مفي 14-513 (03-16102)

<sup>4</sup> يفيرطري، زيرآيت بدا، جلد 7 صفي 38،

<sup>5</sup>\_مصنف ابن اليشيب، كتاب الكفارات، جلد 3، صفحه 87 (12365) مكتبة الرمان مدينه منوره

<sup>6-</sup>الينا، جلد 3، صفحه 88 (12369)

حضرت ابو بکرصدیق رضی الله عنه کہتے میں قتم اٹھا تا ہوں اور اس کے خلاف چیز کو بہتر خیال کرتا ہوں تو میں وہ کرتا ہوں جو بہتر ہوتی ہے اور میں الله تعالیٰ کی طرف ہے رخصت قبول کرتا ہوں (1)۔

امام ابن منذر نے حضرت ابن عباس رضی الله عنہماہے روایت نقل کی ہے جس نے اپنے غلام کے بارے میں فتم اٹھا کی کے دوہ اسے ضرور مارے گاتواس کا کفارہ نہ مارنا ہے اور کفارہ کے ساتھ نیکی ہے۔

امام ابواشیخ نے حضرت جبیر بن مطعم رضی الله عنه ہے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے اپنی قتم کا کفارہ دس ہزار درہم دیے اور کہا اس قبلہ کے رب کی قتم اگر میں قتم اٹھا تا ہوں تو مچی قتم اٹھا تا ہوں سے وہ شے ہے جس کے ساتھ میں اپنی قتم کا فدید دیتا ہوں۔

امام ابواشیخ نے حضرت ابونی رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ ایک خاندان کے بچاس آ دمیوں نے تل کے بارے میں متم اٹھائی گو یا انہوں نے جھوٹی قتم اٹھائی کھروہ نظے جب وہ راستہ میں تھے توایک چٹان کے بیچے قیلولہ کیا ابھی وہ اس چٹان کے نیچے سے تیزی سے نگلے تو اس چٹان کے بچاس کھڑے ہوئے اور ہر مکڑے نے ایک آ دمی کو آل کردیا۔

يَا يُهَا الَّذِينَ امَنُوَّا إِنَّمَا الْخَدُرُ وَ الْمَيْسِمُ وَ الْاَنْصَابُ وَ الْاَزُلامُ لِيَّا الْمَثْنِ الْمَنْوَا وَالْمَنْوَا وَ الْمَنْفِرُ وَ الْمَنْوَلُ وَ الْمَنْوَلُ وَ الْمَنْوَلُ وَ الْمَنْوَلُ وَ الْمَنْوِدُ وَ الْمَنْوِدُ وَ الْمَنْوِدُ وَ الْمَنْوِدُ وَ الْمَنْوَلُ وَ الْمُنْوَا وَ عَمِلُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّه

''اے ایمان والو! یہ شراب اور جوا اور بت اور جوئے کے تیرسب ناپاک ہیں شیطان کی کارستانیاں ہیں سو بچو ان سے تاکیم فلاح پا جاؤ۔ یہی تو چاہتا ہے شیطان کہ ڈال دے تمہارے درمیان عداوت اور بغض شراب اور جوئے کے ذریعے اور روک دے تمہیں یا دالی سے اور نماز سے تو کیاتم باز آنے والے ہو؟ اور اطاعت کروالله

<sup>1</sup> مسيح بخارى، باب الايمان والمنذ ور، جلد 4 مسفحه 209 (6422) وارالفكر بيروت

تعالیٰ کی اور اطاعت کرورسول (کریم) کی اور مختاط رہواور اگرتم نے روگردانی کی تو خوب جان لو کہ ہمارے رسول کا فرض تو بس پہنچادینا ہے کھول کر (ہمارے احکام کو) نہیں ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور نیک عمل کئے کوئی گناہ جو (اس حکم سے پہلے) وہ کھائی چکے جبکہ وہ پہلے بھی ڈرتے تھے اور ایمان رکھتے تھے اور نیک عمل کیا کرتے تھے بھر (ان احکام کے بعد بھی) ڈرتے ہیں اور (جواتر ا) اس پر ایمان رکھتے ہیں بھر بھی ڈرتے ہیں اور ایکھے کام کرنے والوں سے ''۔

امام طیالی، ابن جریر، ابن ابی حاتم، ابن مردوییاور بیبی نے شعب الایمان میں حضرت ابن عروضی الله عنبما سے روایت نقل کی ہے کہ شراب کے بارے میں تین آیات نازل ہو کمیں سب سے پہلے یکٹ ٹو ٹک عن النظم و المیکیسو (البقرة: 219) نازل ہوئی یہ کہا گیا کہ شراب حرام کردی گئ تو صحابہ نے عرض کی یارسول الله ہمیں اس سے نفع حاصل کرنے و بیجے جس طرح الله تعالی نے فر مایا ہے رسول الله ملتی آیت کو تنفی کی الله تعالی نے فر مایا ہے رسول الله ملتی آیت کی تفریف کی ارسول الله ہم نماز کے قریب (اوقات میں ) نہیں پیمیں گرسول الله سائی آیکی کہا خاموش کی یارسول الله ہم نماز کے قریب (اوقات میں ) نہیں پیمیں گرسول الله سائی آیکی ہو نسول الله سائی آیکی ہو رسول الله سائی آیکی نیمی ہوئے ، ابن مردویہ اور نسول الله سائی آیکی نسول الله سائی آیکی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی تو رسول الله سائی آیکی نسول میں مندر ، ابن ابی وقاص رضی الله الله میں مندر ، ابن ابی وقاص رضی الله الله میں مندر ، ابن مندر ، ابن ابی وقاص رضی الله الله میں مندر ، ابن مندر ، ابن ابی وقاص رضی الله الله میں مندر ، ابن مندر ، ابن ابی وقاص رضی الله الله میں مندر ، ابن ابی وقاص رضی الله الله میں مندر ، ابن ابی وقاص رضی الله الله میں مندر ، ابن مندر ، ابن ابی وقاص رضی الله الله میں مندر ، ابن ابی وقاص رضی الله الله میں مندر ، ابن ابی وقاص رضی الله الله میں مندر ، ابن ابی وقاص رضی الله الله میں مندر ، ابن ابی وقاص رضی الله الله میں مندر ، ابن ابی وقاص رضی الله وقت میں مندر ، ابن ابی و مندر کی مندر ، ابن مندر ، ابن ابی و مندر کی میں مندر ، ابن ابی و مندر کی مندر ، ابی ابی و مندر کی مندر ، ابی و مندر کی مندر ، ابی ابی و مندر کی مندر ، ابی و مندر کی مندر ، ابی و مندر کی مندر کی مندر ، ابی و مندر کی مند

<sup>1</sup>\_مندامام احمد، جلد 2 صفحه 351 وارصا وربيروت 2 شعب الايمان باب المطاعم والمشرب، جلد 5 صفحه 4 (5570) وارالكتب العلميد بيروت

عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ میرے بارے میں شراب کی حرمت والی آیت نازل ہوئی، ایک انصاری صحابی نے کھانا تیار کیا ہمیں دعوت دی، اس کے گھر میں لوگ آگئے۔ انہوں نے کھانا کھایا اور شراب پی یہاں تک کہ شراب سے آئہیں نشہ ہوگیا۔ بیہ واقعہ شراب کی حرمت سے پہلے کا ہے۔ بیافراد باہم مخر کرنے لگے۔ انصار نے کہا انصار بہترین ہیں۔ قریش نے کہا قریش بہترین ہیں۔ ایک آدمی اونٹ کے جبڑے کی ہڈی کی طرف جھکا۔ اس نے وہ ہڈی میری ناک پر ماری اور اسے توڑ دیا۔ حضرت سعدرضی الله عنہ کی ناک ٹوئی ہوئی تھی۔ میں نبی کریم سائل آئیلیم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس واقعہ کا ذکر کیا تو یہ آیت نازل ہوئی (1)۔

امام عبد بن جمید امام نسائی ، ابن جریر ، ابن منذر ، ابوالشخ ، حاکم ، ابن مردویه اور بیهی نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے جبکہ حاکم نے اسے سیح قرار دیا ہے کہ شراب کی حرمت کا تھم انصار کے دوقبیلوں کے بارے میں نازل ہوا انہوں نے شراب پی جب نشہ چڑھا تو وہ ایک دوسرے سے نصول نداق کرنے گئے۔ جب نشہ ختم ہوا تو ان میں سے کوئی اپنی داڑھی پر نداق کا اثر دیکھنے لگا تو وہ کہتا میر سے ساتھ اس بھائی نے یہ کیا ہے۔ وہ باہم بھائی تھے کی کوئی سراورکوئی اپنی داڑھی پر نداق کا اثر دیکھنے لگا تو وہ کہتا میر سے ساتھ اس بھائی نے یہ کیا ہے۔ وہ باہم بھائی تھے کسی کوئی دوسرے سے کوئی کینے نہ تھا۔ الله کی قتم اگریہ مجھ پر شفیق ہوتا تو میر سے ساتھ یہ سلوک نہ کرتا یہاں تک کدان کے حصل کوئی کینے بیدا ہونے ۔ لگا تو الله تعالی نے اس آیت کوئازل فر مایا ۔ بعض تکلف کرنے والے یہ کہنے گئے یہ ناپاک ہے۔ یہ دلوں میں کینے بیدا ہونے ۔ لگا تو الله تعالی نے لیکس علی اگر نہ نئی فلاں کے بیٹ میں تھا۔ جب وہ بدر کے مقام پر شہید ہوا تو الله تعالی نے لیکس علی اگر نہ نئی اناز ل فر مائی (3)۔

امام ابن جریر نے حضرت بریدہ رضی الله عنہ سے روایت نقل کیا ہے کہ ہم شراب کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے ہم اعلانیہ شراب پیا کرتے تھے۔ میں اٹھا یہاں تک کہ رسول الله سالٹی آیا ہم کی خدمت میں پہنچا۔ آپ سالٹی آیا ہم کی خدمت میں سلام عرض کیا۔اس ہے قبل تر ب کی حرمت کا بیکم نازل ہو چکا تھا۔ میں واپس اپنے ساتھیوں کے پاس آیا اور بیآیت ان پر تلاوت کی۔ بعض لوگول کے ہاتھ میں برتن تھا۔انہوں نے پچھ شراب کی کی تھی اور پچھ برتن میں تھی بیکہ بالا ناء تحت شفته العلیا۔ یعنی برتن میں جو اوپر والے ہونٹ کے نیچے تھا جس طرح تجام کرتا ہے پھر انہوں نے وہ شراب بہا دی جو ان کی صراحیوں میں تھی اور کہا اے ہمارے رب ہم رک گئے (1)۔

امام ابن سعد نے حضرت عبد الرحمٰن بن سابط رحمہ الله ہے روایت نقل کی ہے کہ لوگوں کا خیال ہے حضرت عثان بن مظعون رضی الله عنہ نے دور جاہلیت میں شراب کوحرام کیا تھا کہا میں وہ چیز نہ پول گا جومیر کی عقل ضائع کرد ہے اور جس کی وجہ سے مجھ سے مم مرتبہ مجھ پر بہنے اور وہ مجھے برا بھیختہ کرے کہ میں اپنی معزز عورت کے ساتھ خواہش پوری کروں جس کے ساتھ میں کوئی ارادہ نہیں کرتا تو سور ہُ ما کدہ میں شراب کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ ایک آ دمی میرے پاس سے گزرا۔ اس نے کہا شراب حرام کردگ گئی ہے اور اس آیت کی تلاوت کی۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی الله عنہ نے کہا ہے ہلاک ہومیر کی بھیرت پہلے ہی اس میں واضح تھی۔

امام این منذر نے حفرت سعید بن جیررضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ جب سورہ بقرہ میں پیشٹائو نکا عن النظیر و الگیسیو الکیسیو اللہ بھا تھے۔ منافع للنامس اورا یک جماعت نے اسے بھیا چھوڑد یا کیونکداس آیت میں اہم کبیو کے الفاظ تھے انہیں لوگوں میں سے حفرت عثان بن مظعو ن رضی الله عنہ سے یہاں تک کہ سورہ نساء کی آیت لا تقدیکو اللہ لوگا و آئڈٹم سکڑی (نساء: 43) نازل ہوئی۔ ایک جماعت نے اسے چھوڑ دیا اورایک جماعت نے اسے جھوڑ دیا اور اس کی رہی۔ وہ دن میں نماز کے اوقات میں نہ پیتے اور رات کو پی لیتے یہاں تک کہ سورہ ماکدہ کی یہ تو اور اور تیروں کے ساتھ ملادیا گیا ہے تو دور ہوجا تو لوگوں نے حاص میں شراب کیے بول اور تیروں کے ساتھ ملادیا گیا ہے تو دور ہوجا تو لوگوں نے شراب کی باس سے میں مقام سے عزت دیا سے گزرتے تو اسے بھاڑ دیا جا تا تو اس کے پاس سے اس کے مالک گزرجاتے اور وہ کہتے ہم تجھے اس مقام سے عزت دیا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا شراب سے زیادہ تی کے ساتھ کوئی چیز جمھے پرحرام نہیں کی گئی یہاں تک کہ ایک آدی ساتھ سے ملتا اور کہتا میرے دل میں ایک کہا شاید تو شراب کا ذکر کرتا ہے، تو وہ کہتا جی ہاں۔ تو وہ کہتا میرے دل میں بھی اور کہتا میرے دل میں ایک کھئا ہے اس کا ساتھ کہتا شاید تو شراب کا ذکر کرتا ہے، تو وہ کہتا جی ہاں۔ تو وہ کہتا میرے دل میں بھی وہی بات ہے جو تیرے دل میں ہی ہاں تک کہاں تک کہاں تک کہاں کا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہاں کا کہاں کا کہاں کا ذکر ایک قوم نے کیا اور اس بارے میں وہ اکٹھے ہوئے اور کہنے گئے ہم

<sup>1</sup> تفيرطبري، زيرة يت بذا، جلد 7 منحد 43 ، دارا حياء التراث العربي بيروت 2 شعب الايمان ، باب المطالم والمشارب ، جلد 5 منحه 4 (5569)

امام عبد بن حمید نے حضرت قادہ سے روایت میں بیقول نقل کیا ہے کہ میسر سے مرادتما متم کا جواہے کہا اس آیت وَّلُ فِیْهِما اِثْمُ کَبِیْرٌ وَ مَنَافِعٌ لِلنَّاسِ میں الله تعالی نے شراب کی فدمت کی اسے حرام نہ کیا بیان دنوں لوگوں پر حلال تھی پھر الله تعالی نے سور و مَنَافِع لِلنَّاسِ میں بیآیت لا تَقُربُوا الصَّلُو قَا (النساء: 43) نازل فرمائی اس کا نشر حرام کر دیا گیا پھر الله تعالی نے سور و مائدہ کی بیآیت نازل فرمائی اس کی حرمت اس آیت میں ثابت ہوگئی۔ شراب تھوڑی ہویا زیادہ وہ نشر دے یا نہ دے۔

امام عبد بن حمید نے حضرت عطاء رحمہ الله سے بیتو ل نقل کیا ہے شراب کی حرمت کے بارے میں سب سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 نازل ہوئی۔ بعض نے کہا ہم اس کے منافع کی وجہ سے پیلیں گے۔ دوسروں نے کہا اس چیز سے کوئی بھلائی نہیں جس میں گناہ ہو پھر ریم آیت نیا آئی ہوائی اگر نین اُم نُٹوا الا تَقُورُ کُوا الصَّلُو اَوْ وَ اَنْتُمْ مُسْكُلُو کی (النساء: 42) نازل ہوئی، بعض نہیں جس میں گناہ ہو پھر ریم آیت نیا آئی ہیں جو ہمارے اور نے کہا ہم اسے بیٹیں گے اور گھروں میں بیٹے رہیں گے۔ دوسروں نے کہا اس چیز میں کوئی بھلائی نہیں جو ہمارے اور مسلمانوں کے درمیان حائل ہوتو ریم آئیں ہوتو ہیا تاللہ ہوئی۔ اللہ تعالی نے اس میں انہیں منع کیا تو وہ رک گئے۔

امام عبد بن حید نے حضرت قادہ رحمہ الله سے آیت بیآ تیکھا آئی بین امنٹوا لا تنقی کو اللقالو قا کو آئٹٹم سکٹری (النساء: 42) کے متعلق یہ قول نقل کیا ہے کہ لوگ شراب پیا کرتے تھے۔ جب نماز کا وقت ہوتا تو نہ پیتے ۔ ہمارے سامنے یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ نبی کرم ملٹی آئیلی نے اس وقت فر مایا جب بیر آیت نازل ہوئی الله تعالی نے شراب کی حرمت قریب کردی ہے پھر غزوہ احزاب کے بعد شراب کو سورہ ماکدہ میں حرام کردیا اور اس حقیقت سے آگاہ کیا کہ پیشراب لوگوں کو بے وقوف بنادی ہے ، مال ضائع کردیت ہے ، الله تعالی کے ذکر اور نماز سے غافل کرتی ہے۔

 وقت تک شراب کی بوگلیوں میں پاتے رہے کیونکہ سلمانوں نے بہت زیادہ شراب انڈیل دی تھی۔

ا مام ابوالشخ ، ابن مردوبه اور حاكم نے حضرت ابن عباس رضي الله عنهما سے روایت نقل كى ہے كه حضور ملتي الله عنها شرانی کو ہاتھوں ، جوتوں اور ڈیٹروں سے مارا جا تا تھا یہاں تک کہ رسول الله سلنج البلے نے اس جہان فانی سے بردہ فر مایا۔حضرت ابو برصدیق رضی الله تعالی عند نے فر مایا کاش ہم اس کے لئے ایک خاص سر امعین کردیتے ۔ تورسول الله ملتی ایکم کے زمانہ میں جواے مارا کرتے تھاسی کی طرف وہ ماکل ہوئے۔حضرت ابو بمرصدیق رضی اللہ عنہ جالیس کوڑے مارتے رہے یہاں تک کہ آپ کا وصال ہو گیا پھراس کے بعد حضرت عمر رضی الله عنہ آئے ای طرح جالیس کوڑے مارتے رہے یہاں تک کہ مہاجرین میں سے ایک آ دی لا ماگیا جس نے شراب ای تھی اسے کوڑے مارنے کا تھم دیا تواس آ دمی نے کہاتم مجھے کیوں کوڑے مارتے ہومیرے اور تمہارے درمیان الله کی کتاب مانع ہے۔حضرت عمر رضی الله عنہ نے فر مایا الله تعالیٰ کی کتاب میں تو کہاں يا تا ب كديس تحقي ور عند مارون تواس نے كها الله تعالى كافر مان ب كيس عكى اكّن بين امَنُواوَ عَمِلُواالصّلِ لحتِ جُمّاح فِيمًا طَعِمُوٓا عِشك میں ان لوگوں میں ہے ہوں جوایمان لائے اور نیک اعمال کیے پھرکہا الله کا فرمان ہے فی انتقادا آ اُستُوّا میں جواب نہیں دو گے۔حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے فرمایا یہ آیات تو گزرے ہوؤں کے لئے معذرت اور بعد والوں کے لئے بطور جحت نازل ہوئی ہیں، گزرے ہوؤں کے لئے عذراس لئے ہے کیونکہ شراب کے حرام ہونے سے پہلے وہ فوت ہو كَ سَے اور بعد والوں كے لئے جت اس طرح بيں كيونكہ الله تعالى فرماتا ہے إِنَّمَا الْخَدْرُ وَ الْمَيْرُ وَ الْا نُصَابُ وَ الْأِذْ لَا مُر (المائده: 90) الرحيده مومن إلله تعالى في الصراب ين المعند في مايا ب- حضرت عمرضي الله عند في فر مایاتمہاری کیارائے ہے؟ حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عند نے فر مایا ہماری رائے بیہ جب ایک آ دمی شراب پتیا ہے تو اے نشہ ہو جاتا ہے، جب اے نشہ ہوتا ہے تو وہ یا وہ گوئی کرتا ہے۔ جب وہ یا وہ گوئی کرتا ہے تو بہتان لگاتا ہے اور جھوٹا بہتان لگانے والے براس کوڑے ہوتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی الله عنہ نے اس کوڑے مارنے کا حکم دیا(1)۔

امام ابن مردوبیہ نے حضرت انس رضی الله عند سے انہوں نے ابوطلحہ سے جوام انس کے خاوند تھے سے روایت کی ہے جب شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا تو رسول الله سلٹی آئیل نے ایک آدی کو اعلان کرنے کے لئے بھیجا خبر دارشراب حرام کردی گئی ہے اسے نہ بیچو، جس کے پاس اس میں سے کوئی چیز ہوتو وہ اسے انڈیل دے۔ ابوطلحہ نے کہا اے بیچو ان مشکیزوں کے بند کول دو۔ اسے کھولا اور اسے بہادیا۔ ہم نے اس روز کچھ مجبوروں اور کچی مجبوروں کی شراب بنائی تھی۔ تمام لوگوں نے شراب بہادی یہاں تک کہ عدید طعیبہ کی گلیوں میں چلنا مشکل ہوگیا۔

امام ابن مردویہ نے حضرت انس رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ ہم کھانا کھاتے اور اس شراب سے پیتے فلال آدی الله کے نبی کی جانب سے آیا کہاتم پیشراب پیتے ہوجبکہ اس بارے میں تھم نازل ہو چکا ہے ہم نے کہاتم کیا کہتے ہو؟ اس

<sup>1</sup>\_متدرك عاكم ، كتاب الحدود ، جلد 4 ، صفحه 417 (8132 ) ، دار الكتب العلمية بيروت

5B

نے کہا میں صحیح کہتا ہوں۔ میں نے ابھی رسول الله سلنی آلیکم سے بیسنا ہے اور آپ سلنی آلیکم کے پاس سے عی تمہارے پاس آر ہا ہوں ہم التھے اور برتن میں جوتھا اسے بہادیا۔

866

ا مام ابن مردویہ نے حضرت انس رضی الله عنہ ہے روایت نقل کی ہے کہ حضرت ابوطلحہ رضی الله عنہ کے پاس ایک بیٹیم کا مال تھا اس مال کے بدلے میں انہوں نے شراب خرید لی۔ جب شراب حرام کر دی گئی وہ رسول الله ملٹی ایکی کی خدمت میں حاضر ہوئے عرض کی کیا میں اسے سرکہ بنادوں؟ فر مایانہیں اسے بہادو۔

امام ابن مردویہ نے حضرت انس رضی الله عنہ ہے روایت نقل کی ہے کہ وہ آیت جس میں الله تعالیٰ نے شراب کوحرام کیا ہے جب وہ نازل ہوئی تو مدینة طیبہ میں جوشراب بنائی جاتی تھی وہ مجور کی ہوتی۔

امام ابویعلی نے حفزت انس رضی الله عنه سے روایت نقل کی ہے کہ جب بشراب کی حرمت کا تھم نازل ہوا تو ہیں اپنے دوستوں کے پاس گیا جبکہ شراب ان کے سامنے پڑی ہوئی تھی میں نے شراب کو پاؤں کی ٹھوکر ماری۔ میں نے کہارسول الله سالٹی ایکنے کے پاس چلوشراب کی حرمت کا تھم نازل ہو چکا ہے ان دنوں شراب کچی اور کی تھجور سے بنائی جاتی تھی (1)۔

امام ابن مردوبیا نے حفرت ابن مسعود رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ سور ہ بقرہ اور سور ہ نساء کی آیت کے نازل ہونے کے بعدلوگ شراب پیتے تھے۔ جب وہ آیت نازل ہوئی جوسور ہ ماکدہ میں ہے تو صحابہ نے شراب چھوڑ دی۔

امام سلم، ابو یعلی اور ابن مردویہ نے حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سالی الیہ اس ہمیں خطبہ ارشاد فر مایا اے لوگو الله تعالی نے شراب کی حرمت کے بارے میں اشارہ سے تھم دیا ہے جس کے پاس اس میں سے کچھ ہوتو وہ اسے نچ دے اور اس سے نفع حاصل کر لے۔ ابھی تھوڑ اوقت ہی گزرا تھا پھر فر مایا الله تعالی نے شراب کوحرام کر دیا ہے جس تک بیآیت پنچے اور اس کے پاس شراب میں سے کوئی چیز ہوتو وہ اسے نہ بینچے اور نہ ہی اس ہیں۔ جن کے پاس اس میں سے کوئی چیز تھی تو لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور اسے میں بین طیب ہے راستے میں انڈیل ویا (2)۔

امام ابن مردوبیا نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت نقل کی ہے کہ شراب تھوڑی ہویا زیادہ اور ہرمشر وب میں نشد دینے والی چیز کوحرام کر دیا گیا۔

امام ابن مردویہ نے حضرت وہب بن کیسان رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے حضرت جابر بن عبد الله وضی الله عنہ سے کہاشراب کب حرام کی گئی ،کہاغز و ہا احد کے بعد جب ہم غز وہ احد کے لئے نکلے تصفیق ہم نے صبح شراب بی تھی ۔
امام ابن مردویہ نے حضرت جابر بن عبد الله وضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ جس روز شراب حرام کی گئی ان دنوں شراب مجبور اور زبیب سے بنائی جاتی تھی۔

امام ابن مردوبیا نے حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عندے روایت نقل کی ہے کدایک آ دمی تھا جس کے پاس بتیموں کا

<sup>1</sup> مندابويعلى ، جلد 3 مسخد 116 (3032) دارالكتب العلميه بيروت 2 - صحيم مسلم شرح نو دى ماتح يم زيج الخر ، جلد 12-11 ، صفحه 3 ، (78-1568)

مال ہوتا تو وہ اس سے شراب خرید لیتا۔وہ اس شراب کوان کے لئے خرید تا اور بیچنا پھر مال محفوظ کر لیتا الله تعالی نے شراب کی حرمت کا حکم ناز ل فر مایا۔وہ آ دمی حضور ملٹی ڈیلیم کی خدمت میں حاضر ہوا،عرض کی اے الله کے نبی ان بیبیوں کا شراب کے بغیر کوئی مال نہیں۔حضور ملٹی ڈیلیم نے فر مایا ہے افٹریل دو۔ تواس نے وہ شراب انڈیل دی۔

ا مام ابن مردویہ نے حضرت ابن عمر رضی الله عنهما ہے روایت نقل کی ہے کہ شراب حرام کی گئی تو مدینہ طیبہ بیس اس میں سے کوئی چیز باقی ندر بی اس دن شراب حقیر چیز تھی ۔

امام این مردویه نے حفزت انس رضی الله عنه سے روایت نقل کی ہے کہ جس روز شراب حرام کی گئی تو مدین طیب میں شراب حقیر چرتھی ۔

امام ابن ابی حاتم ، ابواشیخ اور بیبی نے سنن میں حضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عن ماروایت نقل کی ہے کہ قرآن کیم میں جو یہ آیت ہے بیا گیھا اگن بین امن نُوّا اِنْسَا الْفَدُو وَ الْکَیْسُو وَ الْاَنْصَابُ وَ الْاَنْ لَا کُر بِ جُسٌ مِنْ عَبَلِ الشَّیطَانِ فَاجْمَنْبُونُو کُو نَعَلَیْکُمْ تُنْوَلِحُونَ یہ قررات میں بھی ہے۔ اللہ تعالی نے حق اس لئے نازل فر مایا تا کہ اس کے ساتھ باطل منا دے اور اس کے ساتھ علی کود ، تاج گانا ، ستار بجانا ، بانسری بجانا ، وف ، طنبورہ ، شعر اور شراب کو باطل کرے ہراس آ دی کے لئے جو ان کی خواہش کرے ۔ میرے رب نے تم اٹھائی ہے کہ میرے حرام کرنے کے بعد جس نے شراب بی تو میں اے قیامت کے روز بیاسار کھوں گا اور میرے حرام کرنے کے بعد جس نے بارگاہ اقد س میں سیراب کروں گا (1)۔

امام ابن مردوبیہ نے حضرت ابن عمر رضی الله عنهما ہے روایت نقل کی ہے کہ الله تعالیٰ نے خمر کوحرام کیا جبکہ مدینہ طیبہ میں تو خشک انگور کا ایک دانہ بھی نہ تھا۔

امام احمر، ابویعلی، ابن جاروداور ابن مردویه نے حضرت ابوسعیدرضی الله عنه سے روایت نقل کی ہے کہ ہمارے پاس ایک یتیم کی شراب تھی جب سور و ماکدہ کی بیآیت نازل ہوئی تو ہم نے رسول الله سلتی آیٹی سے عرض کی کہ بیا یتیم کی ہے تو حضور سلٹی آیٹی سے فرمایا اسے انڈیل دو (2)۔ نے فرمایا اسے انڈیل دو (2)۔

امام ابن مردویہ نے حضرت انس رضی الله عنہ ہے روایت نقل کی ہے کہ شراب حرام کی گئی جبکہ یہ اس وقت مظلوں میں تیار کی جاتی تھی۔

امام ابن مردوبیا نے حضرت براء بن عازب رضی الله عندے روایت نقل کی ہے کہ شراب کی حرمت کا تھم نازل ہوااس وقت ہماری شراب خشک انگوراور تھجور کی ہوتی تو ہم نے ان دونوں کوانڈیل دیا۔

امام ابن مردویہ نے حصرت ابن عمرض الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے نبی کریم سلط الیہ کا کوارشا دفر ماتے ہوئے

شا کہ مجورے بھی بنائی شراب خمرہے شہدسے بنائی گئی شراب خمرہے خشک انگورسے بنائی گئی شراب خمرہے، انگورسے بنائی گئ شراب خمرہے گندم سے بنائی گئی شراب خمرہے میں تمہیں ہرنشہ دینے والی چیز سے منع کرتا ہوں۔

امام ابن جریر نے حضرت سعید بن جبیر رضی الله عنه سے روایت نقل کی ہے کہ جب سور ہُ بقرہ والی آیت نازل ہو کی تو ایک قوم نے (اثم کبیر) کی وجہ سے بیتی رہی یہاں تک کہ سور ہُ نساء کی آیت نازل ہو کی تو لوگ نماز کے اوقات میں اسے نہ پیتے اور دوسرے اوقات میں پی لیتے یہاں تک کہ مائدہ والی آیت نازل ہو کی تو حضرت عمرضی الله عنہ نے کہا تو برباد ہو آج تھے جوئے کے ساتھ ملادیا گیا ہے (1)۔

امام ابن جریر نے امام تعمی رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ شراب کے بارے میں چار آیات نازل ہو کیں پینٹ گونگ تحن عَنِ الْخَسْرِ وَ الْمَیْسِیواس آیت کی وجہ سے لوگوں نے شراب چھوڑ دی پھر سور انحل کی آیت تَتَخِفُونَ مِنْهُ سَکَمَّا وَّ بِوَذْقًا حَسَنًا (67) نازل ہوئی تولوگوں نے اسے بیا پھر سورہ ما کہ ہ کی بیدو آیات نازل ہو کیں (2)۔

امام ابن جریر نے حضرت سدی رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نازل ہوئی تو لوگ لگا تارا سے پینے رہے یہاں تک کہ حضرت عبد الرحمٰن بن عوف رضی الله عنہ نے کھاٹا تیار کیاان کے ساتھی نے ہمیں دعوت دی جبہ حضرت علی بن ابی طالب سورہ کا فرون پڑھ رہے تھے گراسے نہ بھی سکے تو الله تعالی نے سورہ نساء کی آیت نازل فرمائی جس میں شراب کے بار سے میں شخت تھم تھا تب بھی وہ طال تھی ۔ صحاب مینے کی نماز کے بعد دن بلند ہونے تک شراب پی لیتے ، وہ ظہر کی نماز کے ایک گروہ عشاء کی نماز پڑھ لیتے پھر وہ فجر کی نماز کے طرح جہوے خبکہ وہ نشہ سے خالی ہوتے پھر وہ شراب بیتے رہے یہاں تک کہ وہ عشاء کی نماز بڑھ لیتے پھر وہ فراب بیتے رہے یہاں تک کہ دھنرت سعدرضی الله عنہ نے کھا نابنایاان کے ساتھی نے لیا تو شراب پی جس نے انہوں نے کھاٹا کھا لیا تو شراب پی جس نے انہوں نے کھاٹا کھا لیا تو شراب پی جس سے انہیں نشہ ہوگیا تو وہ باتیں کرنے لگے۔ حضرت سعدرضی الله عنہ نے کوئی بات کی تو انصاری ناراض ہو گیا تو اس نے اونٹ کے جبڑے کی بڑی اٹھائی اور دھنرت سعدرضی الله عنہ کی ناک تو ڈ دی تو الله تعالی نے شراب کا پہلا تھم منسوخ کر دیا اور اس کی حرمت کا تھی نازل فرما دیا (3)۔

امام ابن جریرادرابن منذر نے حضرت قادہ رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ غزوہ احزاب کے بعد سورہ ما کدہ میں شراب کی حرمت کا تھم نازل ہواان دنوں عربوں کے لئے اس سے زیادہ پیندیدہ چیز نتھی (4)۔

 حرمت کا تھم جلد ہی نازل فرمانے والا ہے پھرسورہ مائدہ کی آیت نازل ہوئی تواس کے ساتھ ہی شراب حرام کردی گئی (1)۔
امام ابن منذر نے حضرت محمد بن کعب قرظی رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ شراب کی حرمت کے بارے میں چار
آیات نازل ہوئیں ،سب سے پہلے وہ آیت نازل ہوئی جوسورہ بقرہ میں ہے پھرسورہ محل کی آیت نمبر 67 نازل ہوئی پھرسورہ نساء والی آیت نازل ہوئی ۔اس اثناء میں کہ رسول الله سٹے نیاتی ہم کوئی نماز پڑھ رہے تھے کہ آپ سٹے نیاتی ہم کے بیچھے ایک نشہ والے آدمی نے پچھے گیا تو الله تعالی نے سورہ نساء والی آیت کو نازل فرمایا ایک جماعت اسے پیتی رہی اور ایک جماعت نے اسے چھوڑ دیا پھرسورہ مائدہ والی چوشی آیت نازل ہوئی تو حضرت عمرضی الله عندنے کہا اے ہمارے رب ہم رک گئے۔

امام ابن جریر نے حضرت محمر بن قیس رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ جب رسول الله سلٹی آئی کم یہ طیبہ تشریف لائے تو لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے وہ شراب پینے اور جوئے کا مال کھاتے تھے۔لوگوں نے رسول الله سلٹی آئی ہے اس کے بارے میں بوجھا تو الله تعالیٰ نے سورہ بقرہ والی آیت نازل فر مائی۔لوگوں نے کہا یہ ایسی شے ہے جس میں رخصت ہو وہ جوئے کا مال کھاتے شراب پینے اور الله تعالیٰ ہے مغفرت کے طالب ہوتے یہاں تک کہ ایک آ دمی نے مغرب کی نماز پڑھی تو وہ سورہ کا فرون کی قرائت کرنے لگائیکن وہ اسے اچھی طرح نہ پڑھ سکا اور وہ نہیں جانتا تھا کہ کیا پڑھ رہا ہے تو الله تعالیٰ نے سورہ نساء والی آیت نازل فر مائی ۔لوگ شراب پینے جب نماز کا وقت ہوتا تو شراب چھوڑ دیتے ۔وہ نماز پڑھتے تو آئیس پیتہ ہوتا کہ وہ کیا کہدرہ ہیں وہ اس طرح کرتے رہے یہاں تک کہ الله تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فر مایا تو انہوں نے کہا اے محاد ہوں ہے درک گئے (2)۔

امام احمدادرابن مردوبه رحمهما الله نے حصرت عبدالله بن عمرورضی الله عندے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملی ایکی فی فرمایا کہ الله تعالیٰ نے شراب، جوا، شطرنج اور جوار باجرہ کی شراب کو حرام کیا ہے اور ہرنشہ دینے والی چیز حرام ہے (3)۔

ا مام ابن مردوبہ رحمہ الله نے حصرت انس رضی الله عنہ ہے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملتی الله تعالیٰ نے تم پرشراب، جواا در شطر نج کو حرام قرار دیا ہے ہرنشہ دینے والی چیز حرام ہے۔

امام بخاری اورا بن مردویه رخمهما الله نے حضرت ابن عمر رضی الله عنهماً ہے روایت نقل کی ہے کہ شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا جبکہ مدینہ طبیبہ میں یانچ فتم کی شرابین تھیں جس میں ہے ایک انگور کی شراب تھی (4)۔

1 تِفْير طَبري، زيراً يت مِذا ، جلد 2 ، صفحه 37 - 436 ، داراحياء التراث العربي بيروت 2 ـ

3\_مندامام احر، جلد 2 بصفحه 158 ، دارصا در بيروت

4 صحیح بخاری، کتاب الانتربه ، جلد 4 ، صفحه 26 (5468 ) دار الفکر بیروت

امام بخاری، امام سلم، ابوداؤ د، امام ترفدی، امام نسائی، ابن ماجه اور ابن مردوبیر حمیم الله نے حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملٹی آئی ہے فتح کمہ کے سال فر مایا الله تعالی نے شراب کی خرید وفر وخت، بتوں کی قربانیاں، مردار اور خزیر کوحرام کیا ہے۔ بعض لوگوں نے عرض کی مردار کی چربی کے بارے میں کیا حکم ہے۔ اس کے ساتھ کشتیوں اور چڑے پرتیل ملا جاتا ہے اور لوگ اس سے چراغ جلاتے ہیں۔ فرمایا نہیں بیحرام ہے پھراسی موقع پرفر مایا الله تعالی میوویوں کو ہلاک کرے، الله تعالی نے جب ان پرچربی کوحرام کیا تو انہوں نے چربی کو پھلایا، اسے بیچا اور اس کی قیمت کھائی (1)۔

امام ابن مردویہ نے حضرت ابن عباس رضی الله عنما سے روایت نقل کی ہے کہ قبیلہ ووں کا ایک آدمی نبی کریم سال ایک خدمت میں شراب کا ایک مشکیز ہ لایا۔ اس نے وہ مشکیز ہ حضور سال ایک ایک ایک میں پیش کیا۔ نبی کریم سال ایک مشکیز ہ لایا۔ اس نے وہ مشکیز ہ حضور سال ایک ایک میں پیش کیا۔ نبی کریم سال ایک ایک متوجہ ہوا اور است سے علم ہے کہ تیرے بعد الله تعالی نے شراب کو حرام کردیا ہے۔ وہ دوی اپنے ساتھ والے آدمی کی طرف متوجہ ہوا اور است مشکیز ہ جس چیز کا پینا الله تعالی نے حرام کیا ہے۔ الله تعالی نے اس کا بینا الله تعالی نے حرام کیا ہے۔ الله تعالی نے اس مشکیز ہ کے بارے میں تھم دیا تو اسے انڈیل دیا گیا یہاں تک کہ اس میں ایک قطر ہ بھی باقی نہ بچا۔

امام ابن مردویہ نے حضرت جمیم داری ہے روایت نقل کی ہے کہ وہ ہر سال رسول الله ملٹی ایکی کو ایک مشکیز ہ شراب کا پیش کرتا تھا جس سال شراب حرام کی گئی تو وہ ایک مشکیز ہ لایا۔ جب رسول الله سٹی آئیلی نے مشکیز ہ دیکھا تو آپ سٹی آئیلی مسکرائے، فر مایا کیا تجھے علم ہے کہ بیحرام کردی گئی ہے؟ اس نے عرض کی یارسول الله سٹی آئیلی کیا ہم اسے بچے ویں اور اس کی قیمت سے نفع الله اسٹی آئیلی کیا ہم اسے بچے ویں اور اس کی قیمت سے نفع الله الله سٹی آئیلی نے ان پرگائے اور بھی ریکریوں کی چربی کو الله سٹی آئیلی نے ان پرگائے اور بھی ریکریوں کی چربی کو حرام کیا تو انہوں نے اسے بچھالا یا اور اس کو بچ کراس کی قیمت کرام کیا تو انہوں نے اس کا بیچنا حرام ہے۔

امام ابن الی شیبہ، امام بخاری، امام مسلم، ابو داؤد، امام تر ندی، امام نسائی، ابوعوانه، طحاوی، ابن ابی حاتم، ابن حبان، داقطنی ، ابن مردویه اور بیهق نے شعب میں حضرت عمرضی الله عنه سے روایت نقل کی ہے کہ وہ منبر پر کھڑے ہوئے اور کہااما بعد جس روزشراب کی حرمت کا حکم نازل ہوااس وقت یہ پانچ چیزوں سے بنائی جاتی تھی، انگور، کھجور، گندم، جواور شہد فراس چیز کو کہتے ہیں جو قل کو دُھانی لے (2)۔

امام ابن الی شیبہ نے حفرت عمر رضی الله عندے روایت نقل کی ہے کہ یہ نبیذیں پانچے چیزوں سے بنائی جاتی تھیں تھجور، زبیب، شہد، گندم اور جوان میں ہے جس سے بچھے نشہ ہو جائے پھر تیرانشختم ہو جائے تو وہ خمر (شراب) ہے(3)۔ امام شافعی، ابن الی شیبہاور بیمن نے حضرت ابن عمر رضی الله عندے وہ نبی کریم مظافی آیا ہم سے روایت نقل کرتے ہیں کہ ہر

<sup>1-</sup> صحيح مسلم شرح نودي، جلد 12-11 مسفحه 4 (1581) دارالكتب العلمية بيروت 2-شعب الايمان باب المطاعم والشارب، جلد 5 مسفحه 7 (5577) 3- مصنف ابن الى شيبه، كتاب الاشربه، جلد 5 مسفحه 67 (23751) ممكتبة الزمان مدينه منوره

871

نشدد ین والی چیز خمر (شراب) ہاور ہرشراب حرام ہے(1)۔

امام حاکم نے حضرت جابر رضی الله عنہ ہے وہ نبی کریم ملٹی آیا ہے روایت کرتے ہیں جبکہ حاکم نے اسے میح قرار دیا ہے کہ زبیب (خشک انگور)اور تھجورے جب نبیذ بنایا جائے تو وہ واقعی شراب ہے (2)۔

امام ابن الی شیبہ ابوداؤد امام ترفدی امام نسائی ، ابن ماجہ بنحاس نے ناتخ میں اور حاکم نے حضرت نعمان بن بشیر رضی
الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ حاکم نے اسے حجے قرار دیا ہے جبکہ ذہبی نے اس پراعتراض کیا ہے کہ رسول الله سلی نظیم نے فرایا گندم ، جو ، خشک انگور ، مجموراور شہد سے بنائی گئی بھی شراب ہوتی ہے ، میں تہمیں ہرنشہ دینے والی چیز ہے منع کرتا ہوں (3)۔
امام حاکم نے حضرت مربم ہنت طارق رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے جبکہ اسے صحیح قرار دیا ہے میں مہاجر عورتوں کے ساتھ مھی ہم نے جج کیا تھا ہم حضرت عاکشہ صدیقہ سے برتنوں کے بارے میں پوچھتی ہوجورسول الله عنہا نے بارے میں پوچھتی ہوجورسول الله سلی نظیم الله عنہا نے فرمایا تم ان برتنوں کے بارے میں پوچھتی ہوجورسول الله سلی نظیم کے بارے میں ہوا کر تے تھے۔ الله تعالی سے ڈرو ، جو چیزیں تمہیں نشر دیں ان سے اجتناب کر دکیونکہ رسول الله سلی نظیم کے فرمایا ہم نشر دیں ان سے اجتناب کر دکیونکہ رسول الله سلی نظیم کے فرمایا ہم نشر دیں ان سے اجتناب کر دکیونکہ رسول الله سلی نظیم کے فرمایا ہم نشر دیں ان سے اجتناب کر دکیونکہ رسول الله سلی نظیم کے فرمایا ہم نشر دیں ان سے اجتناب کر دکیونکہ رسول الله سلی نے فرمایا ہم نشر دیں ان سے اجتناب کر دکیونکہ رسول الله سلی نے فرمایا ہم نشر دیں ان سے اجتناب کر دکیونکہ رسول الله سلی نے فرمایا ہم نشر دیں ان سے اجتناب کر دکیونکہ رسول الله سلی نظیم کے فرمایا ہم نشر دیں ان سے اجتناب کر دکیونکہ دور کی کہ دور کی کی نظیم کے فرمایا ہم نائے فرمایا ہم نظیم کے دور کی کہ دور کی کونکہ کے دور کی کونکہ کر مدال کے دور کونکہ کے دور کی کونکہ کے دور کی کونکہ کے دور کی کونکہ کونکہ کے دور کی کونکہ کے دور کی کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کے دور کی کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کے دور کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کے دور کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کے دور کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کے دور کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کے دور کونکہ کونکہ کونکہ کے دور کونکہ کونکر کونکر کونکر کونکہ کونکر ک

امام ابن ابی شیبہ، امام سلم، ابود او کو، امام تر ذری ، امام نسائی ، ابن ماجہ، ابن منذ راور نحاس نے ناتخ میں حضرت ابو ہر برہ رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے رسول الله سلنی آلیکی کوارشا دفر ماتے ہوئے سنا کہ خمران دو درختوں ( کے پھلوں ) سے ہوتا ہے مجبور اور انگور (5)۔

امام ابن ابی دنیانے ملاہی کی فدمت میں حضرت حسن بھری رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ میسر سے مراد جواہے۔ امام بیبی نے سنن میں نافع سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت ابن عمر رضی الله عنہما فرمایا کرتے تھے کہ میسر سے مراد جواہے۔ امام عبد بن حمید اور بیبی نے سنن میں حضرت مجاہد رحمہ الله سے بیقول نقل کیا ہے کہ میسر سے مراوا برانیوں کے چوسر کے یا نسے اور عربوں کے تیر ہیں یہ برقتم کا جواہے۔

امام بیمق نے مجاہدے یہ تول نقل کیا ہے کہ میسرے مراد ہر شم کا جوا ہے یہاں تک وہ اخروث جس کے ساتھ بچے کھیلتے ہیں۔ امام ابن ابی حاتم اور ابن مردویہ نے حضرت ابواشعری رضی الله عنہ سے وہ نبی کریم ملٹی نیایی سے روایت کرتے ہیں کہان نشان زدہ یانسوں سے بچوجن کے ساتھ جھڑکا جاتا ہے یہ بھی جواہے۔

ا مام ابن مردویہ اور بیہ قی نے شعب میں حضرت سمرہ بن جندب رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملتی الله نے فر مایا ان نشان زدہ پانسوں سے بچوجن کے ساتھ رو کا جاتا ہے کیونکہ ریجی جواہے (6)۔

<sup>1</sup> شعب الايمان، باب المطاعم والشارب، جلدة ، صنحه 7 (5578) دار الكتب العلميه بيروت

<sup>2</sup>\_متدرك حاكم، كتاب الاشربه، جلد4 ، صفحه 157 (7218) دار الكتب العلميه بيروت

<sup>3</sup>\_سنن ابن ماج، كتاب الاشربه، جلد4، صفحه 69 (3379) بيروت 4\_متدرك عاكم ، كتاب الاشربه، جلد4، صفحه 164 (7238)

<sup>5</sup>\_سنن اين ماجه، كتاب الاشربه، جلد 4، صغير 66 (3378) 6\_شعب الايمان، باب في تحريم الملاعب والملابى، جلد 5، صغير 6504 (6504)

امام احمد، ابن ابی الدنیا نے ذم الملاهی میں ، ابن مردویہ اور بیہتی نے شعب میں حضرت ابن مسعود رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سالی آئی نے فر مایاان نشان ( دہ تھلونوں ہے بچوجورو کتے ہیں کیونکہ یہ جمیبوں کا جواہے (1)۔
وکیج ،عبد الرزاق ، ابن الی شیبہ عبد بن حمید ، ابن ابی الدنیا ، ابن جریر ، ابن منذر ، ابن ابی حاتم ، طبر انی اور ابوالشیخ نے حضرت ابن مسعود رضی الله عنہ ہے روایت نقل کی ہے کہ ان نشان زدہ پانسوں ہے بچوجورو کتے ہیں کیونکہ یہ جمیبوں کا جواہے۔
امام ابن منذر نے حضرت ابن عباس رضی الله عنہا ہے روایت نقل کی ہے کہ ہرقتم کا جوامیسر میں داخل ہے یہاں تک کہ بچوں کا اخروثوں اور یانسوں کے ساتھ کھیانا۔

امام ابن البي شيبه، ابن منذراور ابن البي حاتم نے حضرت علی بن البي طالب رضی الله عنه سے روایت نقل کی ہے کہ چوسراور شطر نج جواہیے (2)۔

امام عبد بن حمید نے حضرت علی شیر خدارضی الله عنہ ہے میروایت نقل کی ہے کہ شطر نج عجمیوں کا جواہے۔

امام ابن ابی حاتم نے حفرت قاسم بن محمد رحمہ الله ہے روایت نقل کی ہے کہ ان سے چوسر کے بارے میں پوچھا گیا کیا ہے بھی جوابتو انہوں نے فرمایا ہروہ چیز جواللہ تعالیٰ کے ذکراور نماز سے غافل کردے وہ جواہے۔

امام عبد بن حمید، ابن الی الدنیا نے ذم الملا ہی میں اور بہم تی نے شعب میں حضرت قاسم رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ ان سے عرض کی گئی کہ اس لڈوکوتم ناپیند کرتے ہوتو شطرنج کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ہروہ چیز جوالله تعالیٰ کے ذکر اور نماز سے عافل کردے وہ جواب (3)۔

امام عبد بن حمید، ابن الی الدنیا نے ذم الملاہی میں، ابوالیخ ، پہلی نے شعب میں حضرت ربیعہ بن کلثوم رحمہ الله کو واسط سے وہ این باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ہمیں حضرت عبد الله بن زبیر رضی الله عنہ نے خطب ارشاد فر مایا اے اہل مکہ مجھے یہ خبر پنجی ہے کہ بعض لوگ ایسا کھیلتے ہیں جسے زدشیر کہتے ہیں جبکہ الله تعالی اپنی کتاب میں ارشاد فر ما تا ہے تو یہ آیت منتھون تک پڑھی میں الله کی قتم اٹھا کر کہتا ہوں میرے پاس اگر ایسا آ دی لایا گیا تو میں اس کے بالوں اور چڑے میں سرزا دوں گا اور جوآ دمی اسے میرے پاس لائے گا میں اس کا سامان پکڑ کرلانے والے کے حوالے کردوں گا (4)۔

ا مام ابن الی شیبہ اور ابن الی دنیانے حضرت ابوموی اشعری رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملتی الیہ فر مایا جونر دشیر کے ساتھ کھیلا تو اس نے الله اور اس کے رسول کی نا فر مانی کی (5)۔

امام احمد نے حضرت ابوعبد الرحل خطمی رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے رسول الله سالی آیا کی وارشاد فرماتے ہوئے سنا جو آدمی زد (لڈو) کے ساتھ کھیلتا ہے بھر اٹھتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو اس کی مثال اس آدمی جیسی ہے جو بیپ اور حیض

<sup>1</sup>\_شعب الايمان، باب في تحريم الاعب والملابي، جلد 5، صفحه 238 (6501) ، دار الكتب العلميه بيروت

<sup>2</sup> مصنف ابن الى شير، باب في الملعب بالنرده ، جلد 5 بسخير 287 (26150 ) ، مكتبة الزمان مدينه منوره

<sup>3 -</sup> شعب الايمان، باب في تحريم الملاعب والملائى، جلدة مسفد 6519) 442 في 6511)

<sup>5</sup> \_مصنف ابن الىشيب، كتاب الادب، جلد 5 مصنف 136 (26141)

کے خون کے ساتھ وضوکر تاہے پھر اٹھ کرنماز شروع کردیتاہے(1)۔

امام ابن البی شیداور ابن البی دنیانے حضرت عبد الله بن عمر ورضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ جو جوئے کے ارادہ سے لدو کھیلتا ہے تو وہ اس آدمی کی طرح ہے جوخنریر لدو کھیلتا ہے تو وہ اس آدمی کی طرح ہے جوخنریر کی چربی سے تیل لگا تا ہے (2)۔

امام ابن ابی الدنیا نے حضرت مجاہدر حمد الله سے بیتو انقل کیا ہے کہ جوئے کے ارادہ سے لڈوکھیلنے والامیسر کا ارتکاب کرنے والا ہے اور جوابے افضول کھیلتا ہے وہ اس آ دمی کی طرح ہے جواپنا ہاتھ دخزیر کے خون میں رنگین کرتا ہے اور اس کے پاس بیٹھنے والا اس آ دمی کی طرح ہے جوخزیر کی جلد اتار نے والے کے پاس بیٹھنا ہے اسے وضو کرنے کا حکم دیا جائے گا، لڈو کے مہرے اور شطر نج برابر ہیں۔

امام ابن ابی الدنیا نے حضرت کی بن ابی کثیر سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سلٹی آیا ہم ایک قوم کے پاس سے گزرے جوزد کھیل رہے تھے تو حضور سلٹی آیا ہم نے فر مایالہودلعب کرنے والے دل جمعروف کار ہاتھ اور لغو کلام کرنے والی زبانیں۔

امام ابن ابی الدنیانے حضرت حسن بھری رحمہ الله ہے روایت نقل کی ہے کہ زرعجمیوں کا جواہے۔

امام ابن افی الدنیانے حضرت مالک بن انس رضی الله عنه سے روایت نقل کی ہے کہ شطر نج بھی نرد کی ایک قسم ہے۔ حضرت ابن عباس رضی الله عنه بارے میں ہمیں یہ خبر پنجی ہے کہ وہ ایک میٹیم کے مال کے والی بنے تو آپ نے نرد کوجلا دیا۔ امام ابن افی اللہ عنہ الله بن عمیر رضی الله عنه سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت ابن عمر رضی الله عنہ ما سے مطرخ کے بارے میں بوچھاگیا تو آپ نے فرمایا بیز دہے بھی براہے۔

امام ابن الى الدنيا نے حصرت ابوجعفر رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ آپ سے شطرنج کے بارے میں بوچھا گیا تو آپ نے فریایا یہ مجوسیوں کاعمل ہےا ہے نہ کھیلا کرو۔

ا مام ابن ابی الدنیا نے حضرت عبدالما لک بن عمیر رضی الله عنہ ہے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے ایک شامی آ دمی کو دیکھا کہ وہ ہرمومن کے لئے دن میں بار ہ دفعہ استغفار کرتا ہے مگر شطرنج کھیلنے والوں کے لئے دعانہیں کرتا۔

امام عبد بن حمید، ابن ابی الدنیا اور ابوالشخ نے حضرت قادہ رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ میسر سے مراد جواہے۔ دور جاہلیت میں لوگ اپنے گھر والوں اور مال پر جوا کھیلتے تو وہ مال سے محروم ہو جاتے اور عملین بیٹھے ہوتے۔ وہ اپنا مال غیر کے ہاتھ میں دیکھا تو اس طرح یہ چیز لوگوں میں باہم دشنی اور بغض بیدا کردیتی۔ تو الله تعالیٰ نے اس چیز سے منع کردیا۔ اس میں یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ یہ نایاک ہے۔ شیطان کاعمل ہے۔ اس سے بچو تا کتم فلاح یا جاؤ۔

امام ابن افی شیبہ، عبد بن حمید، ابن افی الدنیا، ابن منذر، ابن افی حاتم اور ابواشیخ نے لیٹ کے واسطہ سے حضرت عطاء، حضرت طاؤس اور حضرت مجاہد حمیم الله سے بیروایت نقل کی ہے کہ میں نے کہا ہروہ چیز جس میں جواہوتو وہ میسر میں شامل ہے

<sup>1</sup>\_مندامام احد، جلدة م عني 370 ، دارصا دربيروت 2\_مصنف ابن الى شيبه، كتاب الادب، جلدة م في 287 (26154) مكتبة الزمان مدينه منوره

یباں تک کہ بچوں کامہروں اور اخروثوں کے ساتھ کھیلنا (1)۔

امام ابن الی شیبہ، ابن الی الدنیا اور ابوالشیخ نے حضرت محمد بن سیرین رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بچوں کودیکھا جوعید کے روز جو اکھیل رہے تھے۔ تو آپ نے فرمایا جوانہ کھیلو کیونکہ میسر میں سے ہے (2)۔

امام ابن الی الدنیااور الواشیخ نے حصرت ابن سیرین رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے کہا ہروہ کھیل جس میں جوا، اچھل کود، شور وغل اور برائی ہوتو وہ میسر ہے۔

امام ابن ابی حاتم نے حضرت میزید بن شرت کرضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم سٹھیڈیکٹر نے فر مایا تمین چیزیں میسر میں سے میں کبوتر وں کے لئے سٹیاں بجانا جوااور یانسوں کے ساتھ کھیلنا۔

امام ابن ابی الد نیانے حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ ہے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ساتی ایک آئی آیکی نے ایک آ دمی کو دیکھا جو کبوتر کا پیچھا کر رہاتھا۔فر مایا شیطان شیطان کا پیچھا کر رہاہے۔

امام ابن ابی الدنیانے حضرت حسن بھری رحمہ الله ہے روایت نقل کی ہے کہ میں نے حضرت عثمان رضی الله عنہ کودیکھا جبکہ آپ خطبہ ارشاد فرمارہے تھے وہ کبوتر وں کوذیح کرنے اور کتوں کو مارڈ النے کا تھم ارشاد فرمارہے تھے۔

امام ابن ابی الدنیانے حضرت خالد الحذاء رحمہ الله ہے وہ ایک ایسے آ دمی ہے جسے ابوب کہا جاتا روایت کرتے ہیں کہ قوم فرعون کے کھیل کاذر بعد کہوتر ہوتے۔

امام ابن الى الدنيانے حضرت ابراہيم رحمه الله سے روايت نقل كى ہے كہ جوآ دى اڑنے والے كور سے كھياتا ہے وہ اپنى موت سے پہلے فقر كاد كھ چكھتا ہے۔

ا مام ابن الی حاتم نے حضرت سعید بن مستب رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ دور جاہلیت کامیسر گوشت کو بکری یا دو بحر یوں کے بدلے میں بیخیا تھا۔

امام ابن منذر نے حضرت میسر رحمہ الله کے بارے میں محمد بن کعب قرظی سے روایت نقل کی ہے کہ لوگ اونٹ خرید تے اس کے کلڑے کرتے پھروہ تیر لیتے اور انہیں چھینکتے ایک آ دمی اعلان کرتا یا یا سرالجزور یا یا سرالجزور اے اونٹوں کے جواری جس کا تیر نکلتا تو وہ بغیر کسی عوض کے حصہ لے لیتا جس کا تیر نہ نکلتا تو اس پر چٹی لگادی جاتی اوروہ کوئی چیز نہ لیتا۔

امام بخاری نے اوب مفرد میں حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ یہ کہا جاتا تھا کہ اس جانور کے تصائی کہاں ہیں تو دس آ دمی جمع ہوجاتے تو وہ اس جانورکودس اونٹ کے بچوں کے عوض خرید لیتے بھروہ تیر گھماتے تو وہ نوکے عوض ہوجاتا یہاں تک ایک تک معاملہ بہنے جاتا تو دوسرے ایک بیچ کی چٹی بھرتے تو یہ میسر تھا۔

امام ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما ہے روایت نقل کی ہے کدانصاب سے مراویقر ہیں جن کے لئے وہ جانور ذرج کرتے از لام سے مراوتیر ہیں جن تیروں کی مدد سے وہ امور تقتیم کرتے تھے۔ امام ابن ابی حاتم نے حضرت سعید بن جبیر رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ ان لوگوں کی کنگریاں ہوتیں ان میں سے جب کوئی ارادہ کرتا کہ جنگ پر جائے یا گھر جیٹھے تووہ ان کی مدد لیتا۔

امام ابن منذر نے حضرت مجاہد رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ از لام سے مراد ایرانیوں کے چوسر کے پانے ہیں جن سے وہ جواکھیلا کرتے اور عربوں کے تیر ہیں۔

امام ابوالثیخ نے حضرت سلمہ بن وهرام رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے حضرت طاوُس رحمہ الله سے از لام کے بارے میں بوچھاتو اس نے کہا کہ دور جاہلیت میں ان کے تیر ہوتے تھے جنہیں وہ گھماتے ۔ ان میں ایک معروف تیر ہوتا جس سے وہ فال پکڑتے تھے۔ جب ان میں سے کوئی کسی کام کا ارادہ کرتا تھاتو وہ تیر گھماتا۔ جب وہ تیر نکلتا تو وہ آدمی ایپنے کام کے لئے خیا جاتا۔ جب کوئی عورت کسی کام کا ارادہ کرتی تو وہ ان تیروں کونہ مارتی۔ اس کے بارے میں شاعر کا قول ہے۔

اِذَا جَلَّدَتُ أُنْفَى الْأَمْرِ حِمَارِهَا اَتَتُهُ وَلَمْ تَضْرِبُ لَهُ بِالْمَقَاسِمِ بِالْمَقَاسِمِ بِالْمَقَاسِمِ بِالْمَقَاسِمِ بِعُورت فِي مُعَامِد كَ لِي كَوْشَلَ كَاتُواس كَ يَاس آئى اوراس كام كے لئے تيروں كونه كمايا۔

ابن جریراورابن ابی حاتم نے علی کے واسطہ عضرت ابن عباس رضی الله عنہ اے رجس کامعنی ناراضگی نقل کیا ہے (1)۔
امام ابن ابی حاتم اور ابوالشخ نے حضرت سعید بن جبیر رضی الله عنہ ہے روایت نقل کی ہے کہ رجس کامعنی گناہ ہے (من عمل الشیطان) معنی بیدا کرنا چاہتا ہے۔ جب انصاری عمل الشیطان) معنی بیدا کرنا چاہتا ہے۔ جب انصاری نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله عنہ کا سر پھوڑ دیا تھا فکھ لُ اَنْتُمُ مُّنْتَ کُلُونَ تو بیدوعید ہے۔ شراب، جو ہے ، انصاب اور تیروں کو حرام کرنے میں الله تعالی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اگرتم ان دونوں کی اطاعت سے اعراض کرو گئو بید چیز ذبی نشین کرلوکہ ہمارے دسول کریم سائی آئیڈ کے ذمہ اس کی حرمت کا بیان کرنا ہے۔

امام فریانی، عبد بن حمید، ابن جریر، ابن منذر، طبرانی، ابن مردویه، حاکم اور پیهتی نے شعب الایمان میں حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے دوایت نقل کی ہے جبکہ حاکم نے اسے صحیح قرار دیا ہے کہ جب شراب کی حرمت کا حکم نازل ہواتو صحابہ نے عرض کی یارسول الله سلنی الله سلنی الله مسلنی الله سلنی الله سلنی الله سلنی الله مسلنی الله

امام طیالی،عبد بن حمید،امام ترندی،ابن جریر،ابن منذر،ابن ابی حاتم،ابن حبان،ابواشیخ اورابن مردویین حضرت براء بن عازب رضی الله عندے روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم ملٹی آئیلی کے صحابہ فوت ہو گئے جبکہ وہ شراب پیا کرتے تھے۔ جب شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا تو حضور ملٹی آئیلی کے صحابہ نے کہا ہمارے ان ساتھیوں کا کیا ہے گا جوفوت ہو گئے جبکہ وہ شراب پیا کرتے تھے تو یہ آیت نازل ہوئی (3)۔

امام عبد بن جمید، ابویعلی ، ابن منذ ، ابوانیخ اور ابن مردویہ نے حضرت انس رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے میں حضرت ابوطلحہ رضی الله عند کے گھر میں لوگوں کوشراب پلانے والا تھا کہ شراب کی حرمت کا تھم نازل ہوگیا۔ ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا۔ ابوطلحہ رضی الله عند نے کہا دیکھو یہ کیسی آ واز ہے؟ میں نکلا میں نے کہا یہ اعلان کرنے والا اعلان کررہا ہے خبر دارشراب حرام کردی گئی ہے تو ابوطلحہ نے کہا جا اسے انڈیل دیتو شراب مدینہ کی گلیوں میں بہنے گئی۔ ان دنوں اہل مدینہ کی شراب کی کھوروں سے بنی ہوئی تھی۔ بعض لوگوں نے کہا وہ اس وقت شہید ہوئے جبکہ شراب ان کے پیٹوں میں تھی تو اس آتے ہیں تھی تو اس آتے کی اور کی محبوروں سے بنی ہوئی تھی۔ بعض لوگوں نے کہا وہ اس وقت شہید ہوئے جبکہ شراب ان کے پیٹوں میں تھی تو الله تعالیٰ نے اس آیت کونازل فر مایا (2)۔

ا مام سعید بن منصوراورا بن منذر نے حصرت جابر بن عبدالله رضی الله عنه سے روایت نقل کی ہے کہ غزوہُ احدیمیں ضبح کے وقت لوگوں نے شراب کی پھروہ شہید کر دیئے گئے (3)۔

ا مام طبرانی ، ابن مردوبیا ورحا کم نے حضرت ابن معود رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے جبکہ حاکم نے اسے سیح قرار دیا ہے کہ جب شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا تو یہودیوں نے کہا کیا تمہارے وہ بھائی جوفوت ہو چکے ہیں، وہ شراب نہیں پیتے سے ۔ تو الله تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فر مایا ۔ نبی کریم ملٹی ایکن نے فر مایا مجھے کہا گیا ہے کہ آپ بھی ان میں سے ہیں بعنی ایمان لانے والوں اور عمل صالح کرنے والوں میں سے ہیں (4)۔

امام ابن مردویہ نے عوفی کے واسطہ سے حفرت ابن عباس رضی الله عنبما سے روایت نقل کی ہے کہ اس آیت کی تفسیریہ ہے کہ اس سے مراد حضور ملٹی ایک آیا ہیں جومر گئے تھے جبکہ وہ شراب کی حرمت سے پہلے شراب پیتے تھے تو حرمت سے

1 يَغْيِر طبرى، زيرآيت بنرا، جلد7 منغه 46، داراحياء التراث بيروت 2 مندابويعلى ، جلد3 منغه 197 (3349) دارالكتب العلميه بيروت 3 ينن سعيد بن منصور، جلد 4 منغه 1575 (809) دارات على الرياض 4 منتدرك حاكم ، كتاب الاشربه ، جلد 4 منغه 160 (7226) پہلے تو ان پرکوئی حرج نہ تھا جب شراب حرام کر دی گئی تو انہوں نے کہا یہ ہمارے او پر کیسے حرام کر دی گئی جبکہ ہمارے وہ بھائی فوت ہو گئے ہیں جوشراب پیا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو ناز ل فر مایا۔اللہ تعالیٰ فر ماتا ہے وہ شراب کی حرمت ہے پہلے شراب پیتے تھے تو ان پرکوئی حرج نہیں کیونکہ وہ محن اور متقی تھے اور اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتا ہے۔

امام ابن جریر نے حصرت مجاہد رحمہ الله ہے روایت نقل کی ہے کہ بیآیت ان مومنوں کے حق میں نازل ہوئی جو نبی کر یم سلٹھ ایکٹی کی قیادت میں غزوہ کبدراورغزوہ اصدمیں جہاد کرتے ہوئے شہید ہوئے (1)۔

امام عبد بن حمید اور ابن جریر نے حضرت قیادہ رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ جب سورہ احزاب کے بعد سورہ ماکدہ میں الله تعالیٰ نے شراب کی حرمت کا حکم نازل فر مایا تو حضور ملٹی آئیلی کے کھے صحابہ نے کہا فلاں آ دمی غزوہ بدر میں شہید ہو گیا اور فلاں غزوہ اصد میں شہید ہو گیا جبکہ وہ شراب پیتے سے جبکہ ہم گوائی دیتے ہیں کہ وہ جنتی ہیں تو الله تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فر مایا۔ الله تعالیٰ فر ما تا ہے انہوں نے بیشراب الله تعالیٰ سے تقوی اور احسان کی صورت میں پی تھی۔ بیان ونوں ان کے لئے حلال تھی پھر بعد میں شراب حرام کردی گئی اس لئے ان پراس بارے میں کوئی حرج نہیں (2)۔

امام ابن جریر، ابن منذر، ابن افی حاتم اور ابن مردویہ نے حضرت علی رحمہ الله کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے اس آیت کی تفسیر میں بیدوایت نقل کی ہے کہ صحابہ نے عرض کی یا رسول الله سلٹی آیا ہم اپنے ان بھائیوں کے بارے عبی کیا کہ بیں جوفوت ہو چکے ہیں جبکہ وہ شراب پیتے تھے اور جوئے کا مال کھاتے تھے تو الله تعالی نے اس آیت کو نازل فر مایا یعنی میں کیا کہ بیں جوفوت ہو چکے ہیں جبکہ وہ شراب پیتے تھے اور جوئے کا مال کھاتے تھے تو الله تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فر مایا یعنی اگر وہ حرام ہونے سے پہلے ایس چیزیں کھاتے رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں اور جب ان پریہ چیزیں حرام کی گئیں تو انہوں نے احسان سے کام لیا۔ یہ آیت بھی سور و بقر ہ کی آیت فکن جاتے کا مکو چھکا تھونی تی پہلے (275) کی طرح ہے (3)۔

امام سلم، امام ترندی، امام نسائی، ابن جریر، ابن مردویه، ابن افی حاتم اور ابوانشخ نے حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ جب بیآیت نازل ہوئی تو رسول الله ملتی آلیتم نے مجھے فرمایا مجھے کہا گیا ہے کہ آپ ان میں سے بین (4)۔

امام دینوری نے مجالسہ میں، ابن مردویہ اور ابونعیم نے حضرت ثابت بن عبید رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ آل حاطب میں سے ایک آ دمی حضرت علی رضی الله عند کے پاس آ یاعرض کی یاامیر الموشین میں مدینہ کی طرف جارہا ہوں وہ مجھ سے حضرت عثمان بن عفان رضی الله عند کے بارے میں پوچھیں گے تو میں انہیں کیا جواب دوں تو حضرت علی رضی الله عند نے فر مایا انہیں بتا و کہ حضرت عثمان ان لوگوں میں سے تھے جوایمان لائے اور نیک اعمال کیے اور بی آیت پڑھی۔

امام ابن الی شیبه اور ابن منذر نے حضرت عطاء بن سائب رحمه الله کے واسطے سے حضرت محارب بن د ثار رحمه الله سے روایت نقل کی ہے کہ حضور سلٹی نیائی کے صحابہ نے شام میں شراب پی تو حضرت یزید بن ابی سفیان رضی الله عند نے انہیں کہا تم نے شراب پی ہے؟ تو صحابہ نے کہا ہاں ہم نے اس آیت سے استدلال کیا ہے۔ تو حضرت یزید بن ابی سفیان رضی الله عند نے

<sup>1</sup> تغيير طبرى، زيرآيت بذا، جلد 7 م خود 47 واراحيا والتراث العربي بيروت 2 اليناً 3 - اليناً 4 - اليناً

ان کے بارے ہیں حضرت عمرض الله عنہ کو خط لکھا تو حضرت عمرض الله عنہ نے انہیں جواب لکھا اگر میرا خط تہمیں دن کے وقت پنچ تو ان کے بارے ہیں دات کا انظار نہ کر اورا گر خط رات کو پنچ تو ان کے بارے ہیں دن کا انظار نہ کر ، انہیں میرے پاس بھتے دے تا کہ وہ الله کے بندوں کو فقد ہیں نہ ڈال دیں۔ حضرت زید بن ابی سفیان رضی الله عنہ نے انہیں حضرت عمرضی الله عنہ کے پاس بھتے تو پو چھا کیا تم نے شراب پی ہے؟ انہوں نے کہا پی ہے۔ الله عنہ کے پاس بھتے تو تو چھا کیا تم نے شراب پی ہے؟ انہوں نے کہا پی ہے۔ تو حضرت عمرضی الله عنہ نے انہیں اِقتاالْ تَحدُّرُ وَ الْمَدْورُ اللّه عنہ نے بال کے بارے میں صحابہ سے مضورہ کیا۔ حضرت علی رضی الله عنہ نے اس کے بارے میں صحابہ سے مضورہ کیا۔ حضرت علی رضی الله عنہ ہے پو چھا تمہاری کیا رائے ہے؟ تو حضرت علی رضی الله عنہ نے اس کے بارے میں صحابہ سے مضورہ کیا۔ حضرت علی رضی الله عنہ نے اس کے بارے میں الله تعالیٰ کے دین میں ایسی چیز جاری کی ہے جس کی الله تعالیٰ نے اجازت نہیں دی۔ اگر یہ گمان کرتے ہیں کہ تیمراب حلال ہے تو آئیس ای اس کوڑے ماریں۔ انہوں نے الله تعالیٰ پر جوٹا بہتان با ندھا ہے۔ اگر یہ گمان کرتے ہیں کہ بیمرام ہے تو آئیس ای اس کوڑے ماریں۔ انہوں نے الله تعالیٰ پر جوٹا بہتان با ندھا ہے۔ الله تعالیٰ نے اس صدکے بارے میں بمیں باخبر کیا ہے جس میں ایک آدی دوسرے پر بہتان با ندھتا ہے۔ تو حضرت عمرضی الله عنہ نے آئیس ای اس کوڑے ماریں۔ انہوں نے الله تعالیٰ بندھتا ہے۔ تو حضرت عمرضی الله عنہ نے آئیس ای اس کوڑے ماری کوڑے ماری کوئے کہا کہ کے دین میں ایک آدی دوسرے پر بہتان با ندھتا ہے۔ تو حضرت عمرضی الله عنہ نے آئیس ای اس کوڑے ماری کوئے کہا کہ کے دین علی ایک آدی دوسرے پر بہتان با ندھتا ہے۔ تو حضرت عمرضی الله عنہ نے آئیس ای اس کوڑے ماریں۔ کوئے کا میں کوڑے ماری کوئے کی دوسرے پر بہتان با ندھتا ہے۔ تو حضرت عمرضی الله عنہ نے آئیس ای اس کوئے کی ادرے میں ہمیں باخبر کیا ہے۔

ا مام وکیج ، امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت ابن عمر رضی الله عنهما ہے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملٹی الیو جس آ دی نے دنیا میں شراب بی ۔ اگروہ تو بہنہ کرے تو آخرت میں شراب ظہور نہ ہے گا(3)۔

ا مام بہم بی نے شعب میں حضرت ابن عمر رضی الله عنهما ہے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سٹی ایک نے فر مایا جس نے ونیا میں شراب بی اور تو بہند کی وہ آخرت میں اے نہ ہے گااگر چہاہے جنت میں داخل کر دیا جائے (4)۔

امام سلم اورامام بہی نے حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کدایک آ دی بین ہے آیا۔ بی کریم سلٹھائی آیا نے اس سے اس شراب کے متعلق پوچھا جووہ جوار سے بنا کر پیتے تھے جسے فدر کہتے ہیں۔ نبی کریم سلٹھائی آیا نے فرمایا کیا وہ بھی نشددیتی ہے؟ تو اس نے بتایا جی ہاں۔ رسول الله سلٹھائی آیا تم نے فرمایا نشد دینے والی چیز حرام ہے۔ الله تعالی نے نشد دینے

<sup>1</sup>\_مصنف ابن الي شيبه، كتاب الحدود، جلد 5، صفحه 503 (28409) ، مكتبة الرّ مان مدينه منوره

<sup>2</sup>\_شعب الايمان، باب المطاعم والشارب، جلد 5، صغه و (5584) ، دار الكتب العلميد بيروت

<sup>3</sup> ميج مسلم عشرح نودي، كتاب الاشربه ، جلد13 ، صفحه 147 (78) وارالكتب العلميد بيروت

<sup>4</sup>\_شعب الايمان، باب الطاعم والمشارب، جلد 5، مغير 6 (5573)

والی چیز پینے والے سے وعدہ کیا ہے کہ وہ اسے طینہ خبال پلائے گا۔صحابے نے عرض کی یارسول الله ملتی ایکی اللہ علی ا حضور ملتی ایکی نے فرمایا جہنیوں کا پیدنہ عرق یا عصارۃ کالفظ ارشا دفر مایا (1)۔

امام عبدالرزاق، حاکم اور پہنی نے حضرت ابن عمرورضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے جبکہ حاکم نے اسے سیح قرارویا ہے

کہ میں نے رسول الله سال آلی آلی کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا جس نے شراب پی اس کی چالس دن تک کی نمازیں قبول نہیں کی
جاتیں۔ اگر وہ تو بہ کر سے تو الله تعالی اس پر نظر رحمت فرمائے گا۔ اگر اس نے ووبارہ پی تو الله تعالی چالیس دن تک اس کی
نمازیں قبول نہیں فرمائے گا۔ اگر اس نے تو بہ کی تو الله تعالی اس کی تو بہ قبول فرمائے گا۔ اگر اس نے تیسری دفعہ شراب پی تو
چالیس روز تک اس کی نمازیں قبول نہ ہوں گی اگر اس نے تو بہ کی تو الله تعالی اس پر نظر شفقت فرمائے گا۔ اگر اس نے چوشی
دفعہ شراب پی تو چالیس روز تک اس کی نمازیں قبول نہ ہوں گی۔ اگر اس نے تو بہ کی تو الله تعالی اس کی طرف نظر رحمت نہیں
فرمائے گا۔ پی الله تعالی کاحق ہے کہ اسے طینہ خبال سے بلائے۔ عرض کی گی طینہ خبال کیا ہے فرمایا جہنیوں کی پہیے (2)۔

امام حاکم اور بیمی نے حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما ہے وہ رسول الله سلن الله علیہ الله عنها ہے ہیں جس نے فتند کی وجہ سے ایک دفعہ نماز بھی چھوڑ کی گویاد نیا اور دنیا کی ہر چیز اس کی تھی وہ سلب کر لی گئے۔ جس نے نشہ کی وجہ سے چار دفعہ نماز چھوڑ دی تو یہ الله علیہ خبال کیا ہے؟ فر مایا دی تو یہ الله علیہ خبال کیا ہے؟ فر مایا جہنے وں کے جسموں سے نیم ایوامادہ (4)۔

امام ابن مردویہ، حاکم اور پہلی نے حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنہ ہے روایت نقل کی ہے جبکہ حاکم نے اسے سیح قرار دیا ہے کہ حضور ملٹی ایک نے شراب، اس کے نچوڑ نے ، نچوڑ نے کی خواہش کرنے والے، پیچنے والے، خریدنے والے، اس کے اٹھانے والے، جس کی طرف اٹھا کر لے جائی جارہی ہے، اس کے پلانے والے، اس کے پینے والے اور اس کی قیمت کھانے والے پراللہ تعالی نے لعنت کی ہے (5)۔

<sup>1</sup> ميج مسلم عشرح نووي، كتاب الاشربه ، جلد13 م في 145 (72) وارالكتب العلميد بيروت

<sup>3-</sup>الينيا، جلد5 منح 8 (5581)

<sup>2</sup>\_شعب الايمان، باب المطاعم والمشارب، جلد 5، مفحد 7 (5580)

<sup>5-</sup>الينا، جلد5 ، صفحه 9 (5583)

<sup>4-</sup> الينا، جلدة ، صفحه 8 (5582)

نچوڑ نے والے، نچوڑ نے کی خواہش کرنے والے، پینے والے، اس کے اٹھانے والے، جس کی طرف اٹھا کرلے جائی جارہی ہے، اس کے بیجنے والے اور اس کے بلانے کا حکم و بینے والے پر الله تعالیٰ نے لعت کی ہے (1)۔

امام ابن الی الدینا اور بیبی نے خصرت عثان رضی الله عنہ ہے روایت نقل کی ہے کہ میں نے بی کر یم سائی لیکی ہی کوار شاد فرماتے ہوئے سنام الخبائث ہے بچو کیونکہ تم ہے قبل امتوں میں ہے ایک آدی تھا وہ عبادت کرتا اور عورتوں ہے دور رہتا۔
ایک بدکارہ عورت اس ہے وابستہ ہو گئی عورت نے اس آدی کی طرف اپنا فادم بھیجا اور کہا ہم ایک شہادت کے لئے تھے بلاتے ہیں۔ وہ مرداس کے پاس وافل ہوا۔ جب بھی دہ ایک درواز ہے ۔ وافل ہوتا تو وہ بیچھے ہے اس پر بند کردیتی یہاں بلاتے ہیں۔ وہ مرداس کے پاس وافل ہوا ہو بیچھے ہے اس پر بند کردیتی یہاں تک عظام بھی تھا اور ایک صراحی بھی جس میں شراب بھی پڑی ہوئی تھی۔ اس عورت کے پاس جا بہنچا ہو بیٹھی ہوئی تھی۔ جس کے پاس اس کا غلام بھی تھا اور ایک صراحی بھی جس میں شراب بھی پڑی کی ہوئی تھی۔ اس عورت نے کہا جو بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کردے یا تو میر ساتھ بدکاری کرے یا شراب کا ایک جام پی لے۔ اگر توابیا کرنے ہے انکار کرے گا تو میں جی خیاروں گی اور تھے رسوا کر دوں گی۔ جب اس نیک آدی نے دیکھا کہ اب کوئی چارہ کا رنبیں تو آدی نے کہا جھے شراب کا بیالہ بلا دو۔ عورت نے بدکاری کی اور تھے رسوا کر دوں گی۔ جب اس نیک آدمی نے دیکھا کہا ب کوئی چارہ کا رنبیں تو آدی نے کہا جھے شراب کا بیالہ بلا دو۔ وہ اس خورت نے اس کیا ہیالہ بلا دیا۔ اس نے کہا بھے اور اس آدی نے نمار کو ہمیشہ بینا ایک آدی کے سید بیس جو نمین میں ہا ہے۔ معنو نمون نمان میں سے ایک دوسرے کو سینے ہے نکال دے (2) عبدالرز اتی نے مصنف میں اسے حضرت عثان رضی الله عنہ ہے۔ مونوف نفل کہا ہے۔

امام حاکم اور پہنی نے حصرت ابن عباس رضی الله عنہما ہے روایت نقل کی ہے کدرسول الله ملٹی نالیلم نے فر مایا شراب ہے بچو کیونکہ ریتمام برائیوں کی جالی ہے(3)۔

امام ابن ماجہ، ابن مردویہ اور بیہی نے حضرت ابودرداءرضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت ابوالقاسم سالی بینی نے مجھے تاکیدی حکم دیا کہ تو الله تعالی کے ساتھ کسی کوشریک نہ کرنا اگر چہ تیرے اعضاء کا ث دیے جائیں یا تجھے جلا دیا جائے جان بو جھ کرفرض نماز نہ چھوڑ ناکیونکہ جو آ دمی جان بو جھ کرنماز چھوڑ تا ہے تو الله تعالیٰ کا ذمہ اس سے برمی ہوجا تا ہے شراب نہ بینا کیونکہ یہ ہر برائی کی جانی ہے (4)۔

امام بیمق نے حضرت انس رضی الله عنه سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملٹی آیکی منے فر مایا الله تعالیٰ نے فر دوس کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اور ہر شرک ادر ہمیشہ شراب پینے والے پراھے ممنوع کر دیا ہے (5)۔

امام بیہ ق نے حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنہ ہے وہ نبی کریم اللہ اللہ اللہ اللہ عنہ ہے افرادایے

2 - اليشا ، جلد 5 صفح 10 (5586)

1 \_شعب الايمان، باب المطاعم والشارب، جلد 5 ، صفحه و (5585)، دار الكتب العلميه بيروت

4 - الينا، جلد 5، صفحه 11 (5589)

3 - الينا، (5588)

5- اينا ، جلد 5 صفحه 11 ، (5590)

ہیں جن کی نماز قبول نہیں ہوتی ان کا کوئی عمل آسان کی طرف نہیں اٹھایا جاتا۔ وہ غلام جواپنے آقاسے بھاگ جائے یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے اور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں وے دے، وہ عورت جس کا خاونداس پر ناراض ہو یہاں تک کہ وہ خاونداس پر راضی ہوجائے ،نشہ میں دھت یہاں تک کہ اس کا نشختم ہوجائے (1)۔

امام پہم نے حضرت علی شیر خدارضی الله عنہ ہے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله مستی آیہ ہے ارشادفر مایا جنت میں والدین کی نافر مانی کرنے والا اور ہمیشہ شراب پینے والا داخل نہیں ہوگا (2)۔

امام بہم ق نے حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سلی آیکم نے ایسے دستر خوان پر بیٹھنے سے منع کیا ہے جس پرشراب پی جاتی ہو (3)۔

ا مام بیمی حضرت جابر رضی الله عند سے وہ نبی کریم الله آیکی سے روایت نقل کرتے ہیں جوآ دمی الله تعالی اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اس کی بیوی حمام میں واخل نہ ہو جو الله تعالی اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو وہ حمام میں تہد بند کے بغیر داخل نہ ہواور جواللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو وہ اس دستر خوان پر نہ بیٹھے جس پر شراب گھمائی جاتی ہو۔

امام بخاری تاریخ بین بهل بن ابی صالح سے وہ محمد بن عبید الله رحمد الله سے وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله سلٹی ایک بین کہ برت ہیں کے سے معرد میں سلے کہ وہ شراب پڑیکٹی اختیار کرتا ہوتو وہ بت پرست کی طرح ہے۔ الله سلٹی ایک بین اور بیہتی نے حضرت مہیل رحمد الله کے واسطہ سے وہ اپنے باپ سے وہ حضرت ابو ہر رہ وضی الله امام بخاری تاریخ میں اور بیہتی نے حضرت مہیل رحمد الله کے واسطہ سے وہ اپنے باپ سے وہ حضرت ابو ہر رہ وضی الله

عنہ سے ای کی مثل مرفوع روایت نقل کرتے ہیں امام بخاری نے کہاابو ہر برہ درضی الله عنہ کی حدیث سیحے نہیں (4)۔ امام عبدالرزاق نے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما ہے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملتی آیتی نے فر مایا جو خص اس حال میں مراکہ دہ شراب کا عادی تھا تو وہ بت برست کی طرح الله تعالیٰ سے طاقات کرے گا (5)۔

ا مام ابن الی الدنیا اور بیم قی نے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما ہے انہوں نے نبی کریم ملٹی لیکی ہے روایت کیا ہے کہ آپ سٹی لیکی نے فر مایا: جس نے شراب بی جس ہے اس کی عقل جاتی رہی تو وہ گناہ کبیرہ کے ایک دروازے برآیا (6)۔

امام ابن ابی الدنیا اور بیمقی نے حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سلٹی ایکی نے فرمایا کہ بدکاری کرلینانشد کی حالت میں ہونے سے مجھے زیادہ پند ہے چوری کر لینانشہ کی حالت میں ہونے سے اچھاہے کیونکہ مدہوش برایک ایسالحہ بھی آتا ہے جس میں وہ اسپے رب کو بالکل ہی نہیں جانتا (7)۔

امام حاکم رحمہ الله نے حضرت ابو ہر برہ رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے جبکہ حاکم نے اسے بیج قرار دیا ہے کہ رسول الله ملتی آیکی نے فرمایا جس نے دنیا میں شراب کی وہ آخرت میں نہیں مستی آیکی نے فرمایا جس نے دنیا میں شراب کی وہ آخرت میں نہیں

روت 2\_الينا، جلد 5، صفي 12 (5594)

1 شعب الايمان، باب المطاعم والمشارب، جلد 5، صفحه 11 (5591) ، دار الكتب العلميه بيروت

4\_الينا (5597)

3\_الينا، (5595)

5\_مصنف عبد الرزاق، كتاب الاشربه ، جلد 9، صفحه 239 (17070) بيروت

6\_شعب الايمان كتاب الاشربه، جلد 5، صفحه 13 (5599)

7\_الينا (5600)

ييئ كاادرجس نے جاندى اورسونے كے برتول ميں پياوہ اسے آخرت ميں نہيں ييئے گا۔ پھر كہااس سے مراد جنتيوں كالباس، جنتیوں کی شراب اور جنتیوں کے برتن ہیں (1)۔

امام حاکم نے حضرت ابوموی اشعری رضی الله عنه سے روایت نقل کی ہے جبکہ حاکم نے اسے بیح قرار دیا ہے کہ نبی کریم كرنيوالا - جوآ دمى بميشه شراب پيتے ہوئے مركياالله تعالى اس نهرغوط سے سيراب كرے گا۔عرض كى تنهرغوط كيا ہے؟ فرمايا یا ایک نہر ہے جوبد کا رعور تو ال کی شرم گاہوں سے نکلے گی ان کی شرم گاہوں کی بدبوجہنیوں کواذیت دے گی (2)۔

امام حاکم نے حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے جبکہ حاکم نے اسے سیحے قرار دیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی الله عنهما اور کچھ لوگ حضور سلٹی ایکٹی کے وصال کے بعد بیٹھے، انہوں نے سب سے بڑے گناہ كبيره كاذكركيا-ان كے پاس اس كے بارے ميں كوئى علم نہيں تھا-انہوں نے حضرت عبدالله بن عمروكے پاس جيجا تاكه ميں ان سے سوال کروں تو انہوں نے مجھے بتایا کہ سب سے بڑا گناہ کبیرہ شراب پینا ہے۔ میں ان کے پاس آیا اور انہیں بتایا سب نے اس کا اٹکارکیا سب تیزی ہے اٹھے اور اس کے گھر میں آئے تو حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عنهمانے انہیں بتایا کہ رسول کردے، بدکاری کرے یا خزر کا گوشت کھائے یا وہ اسے قل کردے گا۔ تواس آ دمی نے شراب پینا پند کیا۔ جب اس نے شراب بی لی تو وہ کسی دوسر عل سے باز ندرہ سکا جس کا انہوں نے اس سے اراوہ کیا تھااور رسول الله ساتھ ایک نے سیجھی ارشاد فرمایا جوآ دی بھی اسے بیتا ہے تو جالیس روز تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی اور جوآ دی اس حالت میں مرتا ہے کہ اس کے مثانے میں شراب میں ہے کوئی چیز ہوتی ہے تواس پر جنت حرام کر دی جاتی ہے۔ اگروہ چالیس دنوں کے اندر مرجا تا ہے تو وہ جالميت كي موت مرتاب (3)-

امام حاكم نے حضرت ابوسلم خولانی رحمداللہ سے روایت نقل كى ہے جبكہ حاكم نے اسے مح قرار دیا ہے كداس نے عج كيا اور حفرت عائشہ صدیقه رضی الله عنها کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپشام اور اس کی سردی کے بارے میں او چھنے گیس تووہ انہیں خردیے لگا تو حضرت عاکشہ صدیقہ رضی الله عنہانے اس سے بوجھاتم شام کی سردی پر کیسے صبر کرتے ہو؟ اس نے عرض کی اے ام المونین وہ ایک شراب پیتے ہیں جے طلا کہتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنہانے فر مایاالله تعالیٰ نے سج فر ما یا اور نبی کریم ملٹی کی آئی ہے اس کی تبلیغ فر مائی۔ میں نے رسول الله سٹی ایکی کوارشا دفر مانے ہوئے سنا کہ میری امت کے لوگ شراب پیس گے اور اس کا نام کسی اور نام پر کھیں گے(4)۔

امام بیہی نے شعب میں حضرت انس رضی الله عنہ ہے روایت نقل کی ہے کدرسول الله سٹی کی آیا ہم نے فر ما یا الله تعالی نے مجھے

عالمین کے لئے رحمت اور ہدایت بنا کر بھیجا ہے اور مجھے گانے بجانے کے آلات ، موسیقی کے آلات اور جاہلیت کے طریقہ کوختم کرنے کے لئے مبعوث فربایا ہے پھر فربایا جس نے دنیا میں شراب پی جس طرح اس نے شراب پی اسی طرح الله تعالیٰ اے جہنم کا کھولتا ہوایانی پلائے گا۔ بعد میں اسے عذاب دیا جائے گایا اسے بخش دیا جائے گا(1)۔

امام احمد ابن ابی الدنیا نے ذم الملا ہی میں اور طبر انی نے حضرت ابوا مامہ رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملئی آئی آئی نے فرمایا کہ الله تعالیٰ نے مجھے جہانوں کی ہدایت اور رحمت بنا کر بھیجا ہے اور مجھے اس کے بھیجا ہے تا کہ میں گانے بھیانے کے آلات ، موسیقی کے آلات ، دور جالمیت کے معمولات اور بتوں کو ہٹادوں میر سے رب نے اپنی عزت کی شم اٹھائی ہے کہ ونیا میں کوئی بھی شراب نہیں پیئے گا مگر الله تعالیٰ قیامت کے روز اس کی مشل جہنم کا کھولتا ہوا پانی پلائے گا بعد میں اسے بخش دیا جائے یا اسے عذاب دیا جائے دنیا میں کوئی بھی اسے نہیں جھوڑتا مگر میں اسے اپنی بارگاہ اقد میں میں سیر اب کروں گا بہاں تک کہ اس کانفس قانع ہوجائے گا (2)۔

امام حاکم نے حضرت نوبان رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملائی کیتے کے خفر مایا جب تو کسی نافر مانی پر قسم اٹھائے تواسے چھوڑ دے دور جاہلیت کے کینوں کواپنے قدموں کے نیچے کچینک دے شراب پینا چھوڑ دے کیونکہ الله تعالی اس کے پینے والے کو پاکنہیں کرتا (3)۔

ا مام ابن الى الدنیانے ذم الملا ہی میں حضرت ملی بن سعد ساعدی رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله الله نے فر مایا میری امت میں بھی زمین دھنسنا، پھروں کی بارش اور شکلوں کا بگڑنا ہوگا۔ عرض کی گئی یارسول الله سلی الیہ ہی کہ ہوگا؟ تو حضور ملی ایکی نے فر مایا جب گانے بجانے کے آلات اور لونڈیاں عام ہوجا کیں گے اور شراب حلال کی جائے گی۔

<sup>1</sup> رشعب الايمان، بابتر كم الملاعب والملاعل ، جلد 5 ، مفيد 243 (6529) ، وار الكتب العلميه بيروت

<sup>2</sup> مجم كبير، جلد 8 من و 211 (7852) ، مكتبة العلوم والكم بغداد 3 متدرك حاكم ، باب معرفة العجلبة ، جلد 3 من و 6037 (6037) بيروت

ریشم پہنا جائے گا۔

امام ابن ابی الدنیا نے ترفدی سے وہ حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول الله سائی الیہ ہے۔
فرمایا جب میری امت پندرہ کام کرے گی تو اس پر بلاء نازل ہوگ۔ عرض کی ٹی یارسول الله سائی آئی ہی وہ کیا ہیں؟ فرمایا جب مال غنیمت جمھے لیا جائے گا، زکوۃ کو چٹی خیال کیا جائے گا، مردا پی ہیوی کی مال غنیمت مجھے لیا جائے گا، زکوۃ کو چٹی خیال کیا جائے گا، مردا پی ہیوی کی اطاعت کرے گا اور اپنی مال کی نافر مانی کرے گا، اپنے دوست کے ساتھ نیکی کرے گا اور اپنے والد پرظلم کرے گا، مساجد میں آوازیں بلند ہوں گی، تو م کا سرداران کا کمینز بن فرد ہوگا اور ایک آدی اس کے شرسے بہتے کے لئے اس کی عزت کرے گا، شرابیں پی جا میں گی، ریشم بہنا جائے گا، لونڈیاں اور گانے بجانے کے آلات اپنا لئے جا کیں گے، اس امت کے بعد والے لوگ پہلے لوگوں پر لعنت کریں گے، اس موقع پر تین چیزوں کا انتظار کرو، سرخ ہوا، زمین میں دھنسنا اور شکلوں کا بگڑنا۔

امام ابن ابی الدنیائے حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنہ سے وہ نبی کریم ملٹی الیہ سے روایت کرتے ہیں کہ میری امت کی ایک جماعت کو خزیروں امت کی ایک جماعت کو زمین میں امت کی ایک جماعت کو زمین میں دھنسادیا جائے گا، ایک جماعت کو زمین میں دھنسادیا جائے گا، ایک جماعت کو بیا بیا اور دھنسادیا جائے گا، ایک جماعت پر پانج ہوا بھیجی جائے گی کیونکہ انہوں نے شراب پی ، ریشم کالباس پہنا، لونڈیوں کو اپنایا اور دف بحائے۔

امام ابن الی الدنیا نے حفزت انس رضی الله عنه سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سائی ایکی نے فرمایا میری اس امت میں زمین میں دھنسنا، پھروں کی بارش اور شکلوں کا مجڑنا ہوگا۔اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے شراب پی، لونڈیوں کو اپنایا اور گانے بچانے کے آلات استعمال کیے۔

امام ابن ابی الدنیا نے حضرت ابو ہر یرہ رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملٹی ایکہ نے فر مایا کہ آخری زمانہ میں اس امت کی ایک جماعت بندروں اور خزیروں کی صورت میں منح کردی جائے گی صحابہ نے کہایا رسول الله ملٹی آئیل کیاوہ ایک آلک آلک آلک الله میں منح کردی جائے گی صحابہ نے کہایا رسول الله ملٹی آئیل کیاوہ آلک آلک آلک آلک الله میں گے ہمازیں پڑھیں گے اور جم کو ایک الله آلک آلا الله میں گے ۔ مرض کی اس کی وجہ کیا ہے؟ فر مایا انہوں نے گانے بجانے کے آلات موسیقی کے آلات اور لونڈیوں کو اپنالیا اور شراب پینا اور ریشم پہننا حلال کرلیا۔

امام ابن الى الدنیائے حضرت غازی بن ربیعہ رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ جنہوں نے حدیث کومرفوع ذکر کیا ہے ایک قوم بندروں اور خنز بروں کی صورت میں سنح کر دی جائے گی جبکہ وہ اپنے لپنگوں پر ہوں گے کیونکہ وہ شراب پیتے تھے اور بربط اورلونڈیوں سے کھیلتے تھے۔

امام ابن البی الدنیا نے صالح بن خالد سے روایت کی ہے جنہوں نے اسے نبی کریم ملٹی ایکی تک مرفوع روایت کیا ہے کہ میری امت میں سے ضرور کچھلوگ ریشم، شراب اور گانے بجانے کے آلات کو حلال کرلیں گے۔ الله تعالی ان کے شہروں پر ایک بڑا پہاڑلائے گا یہاں تک کہاس پہاڑکوان پر بھینک دے گا اور دوسروں کو بندروں اور خزیروں کی شکل میں سنح کردے گا۔

امام ابن ابی الدنیا نے حضرت انس رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملٹی آیا ہم نے فرمایا کچھ لوگ ضرور کھانے ، پینے اور گانے بجانے پر رات گزاریں گے، وہ اپنے پلنگوں پر صبح کریں گے جبکہ آنہیں بندروں اور خنزیروں کی صورت میں مسنح کیا جاچکا ہوگا۔

امام ابن عدی، حاکم اور بیہ فی شعب میں حضرت ابوہ بریرہ رضی الله عنہ سے وہ نبی کریم سلی ایک سے دوایت کرتے ہیں جبکہ بیبی نے اسے ضعیف قرار دیا ہے کہ تم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے یہ دنیاختم نہ ہوگا یہاں تک کہ ان پر زمین میں دھنے، شکلوں کے بگڑ نے اور پھروں کی بارش کا عذاب ہوگا۔ صحابہ نے عرض کی یارسول الله سلی ایک ہیں ہوگا ؟ تو حضور سلی آئی ہے نے فرمایا جب عورتوں کو گھوڑوں پر سواری کرتے ہوئے دیکھوں گانے بجانے والے آلات زیادہ ہو جا کمیں ، جھوٹی شہادتیں عام ہوجا کمیں ، شراب پی جائے اور اور چھپانہ جائے اور نمازی مشرکوں کے سونے چا ندی کے بر تنوں میں پئیں، عورتوں عورتوں سے اور مردوں سے لطف اندوز ہونے لگیں۔ جب تم یہ دیکھوتو ذات کو طلب کرو، تیاری کرواور میں اس سے بچھروں کی بارش سے بچو (1)۔

ا مام بہبتی نے حضرت انس رضی الله عنہ ہے روایت نقل کی ہے اور اسے ضعیف قر ار دیا ہے کہ رسول الله سالی آیا ہی نے فر مایا کہ جب میری امت پانچ عمل کرے گی تو ان پر تباہی ہوگی۔ جب ان میں باہم لعنت اور ریشم کا لباس پہننے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، وہ لونڈیاں اپنالیں گے، شراب پئیں گے، مردمردوں پر اور عورتیں عورتوں پر اکتفاکرلیں گی (2)۔

امام احمد، ابن ابی الدنیا، حاکم ، ابن مردویه اور پیمق نے حضرت ابوا مامه رضی الله عنه سے اور وہ نبی کریم ملکی الیہ اسے روایت کرتے ہیں جبکہ حاکم نے اسے حیج قر اردیا ہے کہ اس امت میں سے ایک قوم کھانے ، پینے اور لہود لعب پر رات گزار ب گی ، وہ جبح کریں گے جبکہ آنہیں بندروں اور خزیروں کی شکل ہیں منے کردیا جائے گا۔ آنہیں زمین میں دھنے اور چھروں کی بارش کے عذاب کا سامنا ہوگا یہ ان تک کہ لوگ جس کے قو وہ کہیں گے آج رات فلاں لوگوں کو زمین میں دھنسادیا گیا، آج کی رات فلاں کا گھر زمین میں دھنسادیا گیا۔ آج کی رات فلاں کا گھر زمین میں دھنسادیا گیا۔ ان پر آسمان سے پھروں کی بارش ہوگی جس طرح قوم لوط کے قبائل اور گھروں پر پھروں کی بارش ہوگی جس طرح قوم لوط کے قبائل اور گھروں پر پھروں کی بارش ہوگی ان پر ضرور با نجھ ہوا جلائی جائے گی جس نے قوم عاد کو ان کے قبائل اور ان کے گھروں میں ہلاک کردیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے شراب بی ، ریشم کالباس یہنا ، لونڈیوں کو اپنایا، سود کھایا اور قطع حرمی کی (3)۔

امام ابن انی شیبہ، ابو داؤر، این ماجہ اور بیہ جی حضرت ابو مالک اشعری سے وہ نبی کریم ملٹی لیکٹی سے روایت کرتے ہیں کہ میری امت میں سے پچھلوگ شراب بیس گے اور اسے کوئی اور نام ویں گے، ان کے سروں پرگانے بجانے کے آلات اور گانا گانے والیاں گردش کناں ہوں گی۔ اللہ تعالی انہیں زمین میں دھنسادے گااور ان میں سے پچھکو بندر اور خزیر بنادے گا (4)۔

<sup>1</sup> ـ شعب الا بمان، بابتح يم الغرون، جلد 4، صفحه 376 (5466) دار الكتب المعلميه بيروت 2 ـ الينيا، جلد 4، صفحه 377 (5467) دار الكتب العلميه بيروت 3 ـ متدرك حاكم، كتاب الفتن والملاحم، جلد 4، صفحه 560 (8572)، دار الكتب العلميه بيروت 4 ـ منن ابن ما حر، كتاب الفتن ، جلد 4، صفحه (4020) ، دار الكتب العلميه بيروت

امام پہنی نے حضرت معاذ اور حضرت ابوعبیدہ رضی الله عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سٹھ نیاتی ہے فر مایا بیامر رحمت اور نبوت کی صورت میں شروع ہوا پھر بیرحمت اور خلافت ہوگی پھر خبیث بادشا ہت ہوگی پھر بیسرکشی جر اور زبین میں فساد ہوگا۔وہ ریشم ،شراب اور شرم گا ہوں کو حلال جانیں گے ،اس پر انہیں رزق دیا جائے گا اور ان کی مدد کی جائے گی یہاں تک کہوہ الله تعالیٰ سے ملیں گے (1)۔

ا مام بیہ بی نے حضرت ابوموی اشعری رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله مستی آیا ہی نے فر مایا جس نے انگوروں کے چننے کے وقت انہیں رو کے رکھا تا کہ اسے کسی یہودی، نصر انی یا جس کے بارے میں بیمعلوم ہو کہ وہ اس سے شراب بنائے گااس کے ہاتھ بیجے تو وہ علی وجہ البصیرت جہنم کی طرف بڑھا (2)۔

امام بیہقی نے حضرت ابن عمر رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ وہ اس چیز کو بھی ناپیند کرتے تھے کہ جانو رول کوشراب یلائی جائے (3)۔

امام بہبقی نے حضرت عائشہ صنی الله عنہا ہے روایت کی ہے کہ آپ عورتوں کواس امر سے منع کرتی تھیں کہ وہ شراب سے سربیں تنگھی کریں (4)۔

امام عبدالرزاق، امام احمد، ابوداؤد، امام ترندی، امام نسائی اور ابن ماجه حضرت معاویه بن ابی سفیان رضی الله عندسے وہ نبی کریم ملکی ایکی سے روایت کرتے ہیں کہ جوآ دمی شراب پیئے اسے کوڑے مارو فر مایا تین دفعہ ایسا کرو، اگر چوتھی دفعہ پیئے تو اسے قبل کردو (5)۔

امام عبد الرزاق نے حضرت مکحول رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سالی آیا ہم نے فرمایا جوشراب پیئے اسے کوڑے مارو، چوتھی دفعہ فرمایا جوشراب پیئے اسے قل کر دو(7)۔

امام عبدالرزاق نے حضرت ابوہر بریہ وضی الله عنہ ہے روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم ساتی الیّم نے فر مایا جب وہ لوگ شراب میں تو انہیں کوڑے مارو۔ یہ بات انہوں نے تین بار کہی۔ جب چوتھی دفعہ پیٹیس تو انہیں قبل کر دو۔ معمر نے کہا میں نے اس کا ذکر ابن منکد رہے کیا تو اس نے کہا آپ ساتی آیکی نے قبل کوڑک کر دیا تھا۔ ابن نعیمان حضور ساتی آیکی کی خدمت میں لایا گیا تو

2-الينا، جلدة صفي 17 (5618)

1-شعب الايمان، باب في المطاعم والشارب، جلد 5، صفحه 16 (5616) دار الكتب العلميه بيروت

4\_الفيا (5624)

3-الينا، جلده ، منح ، 18 ، (5618)

6-الينا، جلدو، صغير 245 (17080)

5\_مصنف عبدالرزاق، كتاب الاشرب، طبد 9، صفحه 247 (1708)

7\_الينا، جلد 9 صفح 245 (17079)

حضور سلنج الآلي في السيكور مارن كاحكم ديا پراس لايا كيا تو حضور سلنج اليابي في السيكور مارن كاحكم ديا-اسي پرلايا كيا تو جوهي دفعه ياس سيزياده دفعه بهي حضور سلنج اليابي في توجهي دفعه ياس سيزياده دفعه بهي حضور سلنج اليابي في توجهي دفعه ياس سيزياده دفعه بهي حضور سلنج اليابي في تعلق السيكور مارن كاحكم ديا(1)-

امام عبدالرزاق نے حضرت زہری رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سالی الله تعالیٰ نے ان بے قل کا تھم اٹھا لیا کوڑے مارو، وہ پھر پیکیں تو آئیس قل کر دو۔ پھر فر ما یا الله تعالیٰ نے ان سے قل کا تھم اٹھا لیا ہے۔ جب وہ شراب پیکیں تو آئیس کوڑے مارو، وہ پھر پیکیں تو آئیس کوڑے مارو۔ حضور سالی آئیلی نے اس کاذکر چار دفعہ کیا (2)۔ مام عبدالرزاق نے حضرت عمر و بن دینار رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم ملی آئیلی نے فر مایا جوشراب پیٹے تو اس پر صد جاری کرو، وہ پھر پیٹے تو اسے قل کر دو۔ آپ سالی آئیلی کی خدمت ابن اس پر حد جاری کرو، وہ پھر پیٹے تو اسے قبل کر دو۔ آپ سالی الیا گیا تو اس کے ساتھ پہلے والاسلوک نعیمان لایا گیا جس نے شراب پی تھی حضور سالی آئیلی نے اس کے ساتھ بھی سلوک کیا اور قل کا تھم ختم کردیا (3)۔

امام ابن سعد، ابن ابی شیبه امام احمد او ابن مردویه نے دیکمی سے روایت نقل کی ہے کہ میں رسول الله سلتی ایکی کی خدمت میں صاضر ہوا۔ میں نے عرض کی یارسول الله سلتی ایکی کی کا اور مشروب بناتے ہیں پھراسے اپنے چیاز او بھائیوں کو کھلاتے ہیں میں صاضر ہوا۔ میں نے عرض کی بیل میں نے عرض کی جی ہاں۔ تو حضور سلتی ایکی کی خرایا وہ حرام ہے۔ جب آپ تو حضور سلتی ایکی کی بال وہ حرام ہے۔ جب آپ

2 - ابيناً ، جلد 9 منح 246 (17083)

2-ايسا، جلاف محد 46 4-السنا، (17086) 1 \_مصنف عبدالرزاق، كتاب الاشربه، جلد 9 صفحه 247 ، (17081) بيروت

3 - اليناً ، جلد 9 صفح 247 (17085)

5 مجم كبير، جلد 11 مسخه 99 (11170) ، مكتبة العلوم والحكم بغداد

سلی این ہے الوداع ہونے کا وقت آیا تو میں نے آپ سے ذکر کیا۔ میں نے عرض کی اے اللہ کے نبی وہ تو اس مشروب سے صبر نہ کرسکیں گے تو حضور ملینی آیتی نے فر ماما جواس سے صبر نہ کر سکے تو اس کی گردن اڑا دو (1)۔

امام ابن سعدادرامام احد نے حضرت شرحبیل بن اوس سے روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم سائی ایک نے فر مایا جوشراب پیئے اے کوڑے ماروا گردہ پھر پیئے تواہے کوڑے ماروا گروہ پھر پیئے تواہے کوڑے ماروا گروہ پھر پیئے تواہے قل کردو (2)۔

امام احمدادرامام طبرانی نے حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی الله عنہا ہے روایت نقل کی ہے کہ بہن کے لوگ رسول الله سلٹھ اللّیہ کی خدمت میں جاضر ہوئے۔حضور سلٹھ اللّیہ نے انہیں نماز ،سنتوں اور فرائض کے بارے میں بتایا پھر فر مایا یا رسول الله سلٹھ اللّیہ ہمارا ایک مشروب ہے جے ہم محبور اور جو سے بناتے ہیں۔ تو حضور سلٹھ اللّیہ نے فر مایا غبیر اء لوگوں نے عرض کی جی بال فر مایا اسے استعال نہ کرو لوگوں نے عرض کی وہ تو اسے نہ چھوڑیں گے۔ تو حضور سلٹھ الیّا ہم نے فر مایا جو اسے نہ چھوڑے اس کی گردن اڑادو (3)۔

امام ابن مردوبی عمرو بن شعیب کی سند ہے وہ اپنے باپ ہے اور وہ دادا ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله مستَّی اَیّا ہے فرمایا کہ جولوگ شراب پیتے ہیں جبکہ الله تعالیٰ نے اسے ترام قرار دیا ہے وہ الله تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں نہیں سے۔

امام عبدالرزاق نے حصرت ابن عمر رضی الله عنهما ہے روایت نقل کی ہے کہ جس نے شراب پی الله تعالیٰ جالیس روز تک ان کی نماز قبول نہیں فرما تااگر وہ جالیس دنوں میں فوت ہو گیا تو وہ جنهم میں داخل ہو گا اور الله تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا(4)۔

امام عبدالرزاق نے حضرت حسن بھری رحمہ الله ہے روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم ساٹیڈییٹر نے فرمایا قیامت کے روز شرا بی الله تعالی ہے ملاقات کرے گا جبکہ وہ نشہ کی صالت میں ہوگا۔الله تعالی فرمائے گا تو ہلاک ہوتو نے کیا پیا؟ وہ عرض کرے گا شراب الله تعالی فرمائے گا کی اسے جمھے پرحرام نہیں کیا تھا؟ تو وہ عرض کرے گا کیوں نہیں ۔ تو اسے جہم میں ڈالنے کا گھر وے دیا جائے گا (5)۔

امام عبدالله بن احمد نے زوائد المسند میں حضرت عبادہ بن صامت رضی الله عند سے انہوں نے نبی کریم سائی ایآئی سے روایت نقل کی ہے کچھے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے میری امت کے لوگ برائی تکبر اورلہو ولعب میں رات گزاریں گے۔وہ صبح بندوں اور خزیروں کی صورت میں کریں گے کیونکہ انہوں نے محارم کو حلال جانا، لونڈیوں کو اپنایا، شراب یی ،سود کھایا اور ریشم کالباس پہنا۔

امام عبدالرزاق نے حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عندے روایت نقل کی ہے کہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ شراب کا گناہ

1\_مصنف ابن الي شيبه كتاب الاشربه ، جلد 5 م منح ، 66 (23742) مكتبة الزمان مدينه منوره 2 مندامام احمد ، جلد 4 ، صنح ، 234 ، دارصا در بيروت 3 مين مبلد 2 ، منوره بير ، جلد 23 ، منوره كالم بغداد 483 ، دارصا در بيروت ومنح كبير ، جلد 23 ، منوره بير ، حبلد 24 ، منوره بير ، حبلد 24 ، منوره بير ، حبلد 483 ، دارصا در بيروت ومنوره بير ، حبلد 483 ، دارصا در بيروت ومنوره بير ، حبلد 483 ، دارصا در بيروت ومنوره بير ، حبلد 483 ، دارصا در بيروت ومنوره بيروت ومنور بيروت ومنوره بيروت ومنوره بيروت ومنوره بيروت ومنوره بيروت ومنور ومنوره بيروت ومنور ومنوره بيروت ومنور بيروت ومنوره بيروت ومنور ب

5-الينا، جلد 9 صفير 237 (17061)

4\_مصنف عبدالرزاق، كمّاب الاشربه، جلد 9 مبغي 235 (17059) بيروت

دوسرے گناہوں پر یوں غالب آجا تاہے جس طرح اس (انگور) کا درخت دوسرے درختوں پر چڑھ جاتا ہے(1)۔ امام عبد الرزاق نے حضرت مسروق بن اجدع رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ شراب پینے والا بت پرست کی طرح ہے ادر شراب پینے والا لات وعزی کی عبادت کرنے والے کی طرح ہے(2)۔

امام عبدالرزاق نے حضرت ابن جبیر رضی الله عنه سے روایت نقل کی ہے کہ جوآ دمی شراب پیتیا ہے جب تک اس کے مثانہ میں اس کا ایک قطرہ بھی موجود ہوتا ہے توالله تعالی اس کا کوئی عمل قبول نہیں فر ما تا۔ اگروہ اس وجہ سے مرجائے توالله تعالی کاحق ہے کہ وہ اسے طینہ خبال سے بلائے اور طینہ خبال سے مراد جہنمیوں کی پیپ ہے (3)۔

امام عبدالرزاق نے حضرت ابوذ ررضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ جس نے شراب میں سے سکر پی جبکہ وہ ناپاک ہے تو اس کی چالیس دنوں کی نماز بھی ناپاک ہوگئی۔اگراس نے تو بہ کی تو الله تعالی اس پر نظر رحمت فرمائے گا۔اگراس نے اس کو پھر پیا جبکہ وہ ناپاک ہوتوں کی نماز ناپاک کردی جائے گی۔اگراس نے تو بہ کی تو الله تعالی اس پر نظر رحمت فرمائے گا۔اگراس نے تو بہ کی تو الله تعالی اس پر نظر رحمت فرمائے گا۔اگراس نے پھر ایسا ہی کیا۔تیسری دفعہ یا چوتھی دفعہ یفر مایا تو الله تعالی کا حق ہے کہ اسے طینہ خیال سے بلائے (4)۔

امام عبدالرزاق نے ابان سے مرفوع حدیث روایت کی ہے کہ انہوں نے فر مایا: بے شک تمام خباشت کو ایک گھر میں رکھ کر بند کر دیا گیا اور اس گھر کی جالی شراب کو بنایا گیا ہے پس جس نے شراب بی تو وہ خباشت میں واقع ہوگا (5)۔

امام عبدالرزاق نے حضرت عبید بن عمیررحمدالله سے روایت نقل کی ہے کہ شراب مربرائی کی جا بی ہے (6)۔

امام عبد الرزاق نے حصرت محمد بن منکد ررضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملتی آلیا ہے فر مایا جس نے صبح کے وقت شراب پی وہ الله تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے کی طرح ہے یہاں تک کہ وہ شام کرے اس طرح اگر اس نے شام کے وقت شراب پی تو وہ الله تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے کی طرح ہے یہاں تک کہ وہ صبح کرے۔ جس نے اس وقت تک اسے پیایہاں تک کہ اسے نشہ ہوگیا تو الله تعالیٰ چالیس دنوں تک اس کی نمازیں قبول نہیں فرمائے گا۔ جوآ دی اس حال میں مراکداس کی رگوں میں شراب میں سے کوئی چیز ہوتو وہ جاہلیت کی موت مرا (7)۔

امام عبدالرزاق نے حضرت ابن عمرض الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملی الله عنی الله عنی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ قیامت کے روز شرائی سیال الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ قیامت کے روز شرائی سیال الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ قیامت کے روز شرائی سیال الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ قیامت کے روز شرائی سیال

2\_الينا (17064) 3\_الينا، (17065)

1\_مصنف عبد الرزاق، كمّاب الانثريه، جلد 9 صفحه 237 (17063) بيروت

5-الينا (17068) 6-الينا (17069)

4\_العنا، جلد 9 صفح 238 (17066)

8 - الينا، جلد 9 صفح 239 (17072)

7\_ايسنا، جلد 9 منح 239 (17071)

چرے کے ساتھ، نیلی آنکھوں کے ساتھ اور ایک جانب لٹکاتے آئے گایا فر مایا اس کی باچھ اس کی زبان کولٹکائے ہوئے ہوگی، اس کالعاب اس کے سینے پرلٹک رہا ہوگا اور جوبھی اسے دیکھے گا سے ناپیند کرے گا(1)۔

امام احمد نے حضرت قیس بن سعد بن عبادہ رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے رسول الله ملٹی ایکی آب کوارشاو فرمات ہوئے سنا کہ جس نے شراب پی تو وہ تیا مت کے روز پیاسا آئے گا، خبر دار ہر نشد دینے والی چیز شراب پی تو وہ تیا مت کے روز پیاسا آئے گا، خبر دار ہر نشد دینے والی چیز شراب پی الله تعالی امام احمد نے حضرت ابود درضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سٹی ایکی آب کے رمایا جس نے تو الله تعالی برائر وہ دو بارہ پیئے تو الله تعالی برائی فرمائے گا، اگر وہ دو بارہ پیئے تو الله تعالی پر لازم ہے کہ وہ اس کا حکم پہلے جبیبا ہوگا، میں نہیں جانتا کہ تیسری دفعہ یا چوتھی دفعہ فرمایا، اگر وہ پھراسی طرح کرے تو الله تعالی پر لازم ہے کہ وہ اس کا حکم پہلے جبیبا ہوگا، میں نہیں جانتا کہ تیسری دفعہ یا چوتھی دفعہ فرمایا، اگر وہ پھراسی طرح کرے تو الله تعالی پر لازم ہے کہ وہ اس طینہ خبال سے پلائے صحاب نے عرض کی یارسول الله سٹی آبی کی جم میں اپنے باپ نے بتایا امام ابن ابی سعد اور ابن ابی شیبہ نے حضرت خلدہ بنت طلق رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ ہمیں اپنے باپ نے بتایا کہ مرسول الله سٹی آبی کی بارے میں بیٹھے تو صحراء کے لوگ آئے۔ تو انہوں نے رسول الله سٹی آبی کی بارے میں اپنی کی بارے میں اپنی کی اور نہ بی کسی کی جو ہم اپنی تو بھائی کو بلائم ہائی آبی کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہیں بارے میں بو چھتا ہے اسے نہ پی اور نہ بی کی بھائی کو بلائم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے جو ہم اپنی کو بلائم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے جس آدی نے نشے کی لذت کے لئے اسے بیا ہوگا تو الله تعالی قیامت کے روز اسے شرائے نہیں بلائے گاری۔

امام احمد نے حضرت اساء بنت بیز بدرضی الله عنها سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے رسول الله سالی آیا کو ارشاد فرماتے موت نے سالی میں الله عنها سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے رسول الله سالی آیا کی حیثیت سے موت سے کہ جس نے شراب پی چالیس روز تک الله تعالی اس سے راضی نہیں ہوگا ، اگر وہ فوت ہوا تو کا فرکی حیثیت سے فوت ہوگا ، اگر تو بہ کی تو الله تعالی کا حق ہے کہ اسے طینہ خبال سے بلائے میں نے عرض کی یارسول الله ملی آیا کی اس کی سے بلائے میں نے عرض کی یارسول الله ملی آیا کی اس کے دالے کہ بیا ہے ، فرمایا جہنے ہوں کی بیب ۔

امام احمد نے زہد میں حضرت ابودرداء سے روایت نقل کی ہے کہ شک کفر میں سے ہے، نوحہ جاہلیت کا عمل ہے، شعر ابلیس کے کاموں میں سے ہے۔ مال غنیمت میں خیانت جہنم کا انگارہ ہے، شراب ہر گناہ کا جامع ہے، جوانی جنون کا حصہ ہے، عورتیں شیطان کے ڈورے ہیں، تکبر سب سے بڑی برائی ہے، سب سے برا کھانا بیٹیم کا مال ہے، سب سے بری کمائی سود ہے، سیادت مندوہ ہے جودوسرے سے نسیحت حاصل کرے اور بد بخت وہ ہے جواپی مال کے پیٹ میں بھی بد بخت ہے (4)۔ سعادت مندوہ ہے جودوسرے میں حضرت علی رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے رسول الله میں گئی کے وارشاد فرماتے ہوئے ساجرئیل امین لگا تار مجھے بتوں کی عبادت ، شراب نوشی اور لوگوں کے باہم گالم گلوچ سے منع کرتے رہے (5)۔

<sup>1-</sup>مصنف عبدالرزاق، كتاب الشربه، جلد 9 مبخه 240 (17074)، بيروت 2-مندا مام احمد، جلد 3 مبخه 422 ، دارصا دربيروت 3-مصنف ابن الى شيبه، كتاب الاشربه، جلد 5 مبخه 65 (2743) مكتبة الزمان مدينه منوره

<sup>5</sup> شعب الايمان، باب صن ألحلق ،جلد 6 صغر 342 (8439)

امام پہنی نے حضرت ام سلمہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملٹی آئیل نے فرمایا میرے رب نے سب سے پہلے جس چیز ہے منع کیااور بعد میں مجھ سے وعدہ لیاوہ بتوں کی عبادت ،شراب نوشی اورلوگوں کا گالم گلوچ کرنا ہے۔والله تعالیٰ اعلم (1)۔

يَا يُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْ اليَبْلُوَ نَكُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ آيُدِيكُمُ وَ مِمَا حُكُمُ لِيَعْلَمَ اللهُ مَنْ يَّخَافُهُ بِالْعَيْبِ قَمَنِ اعْتَلَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَا اللهُ اللهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْعَيْبِ قَمَنِ اعْتَلَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَا اللهُ اللهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْعَيْبِ عَلَى اعْتَلَى بَعْدَ ذَلِكَ

''اے ایمان والو! ضرور آزمائے گائمہیں الله تعالیٰ کسی چیز کے ساتھ شکار سے پہنچ سکتے ہیں جس تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے تاکہ پہچان کرادے الله تعالیٰ اس کی جوڈر تاہے اس سے بن دیکھے۔ پس جو خص حدسے بڑھے گااس ( عنبیہ ) کے بعد تو اس کے لئے در دناک عذاب ہے''۔

امام ابن جریر، ابن منذر اور ابن الی حاتم حفزت علی رحمہ الله کے واسطہ ہے وہ حفزت ابن عباس رضی الله عنہما ہے روایت کرتے ہیں کہ یہاں صیل ہے مراد کمزور اور چھوٹا شکار ہے۔ الله تعالی لوگوں کو ان کے ساتھ ان کے احرام میں آزمائے گا یہاں تک کہ اگروہ چاہتے تو اپنے ہاتھوں سے پکڑ لیتے۔ الله تعالی نے محرموں کو ان کے قریب جانے ہے منع کر دیا۔ تم میں ہے جس نے بھی اسے جان ہو جھ کر، بھول کریا خطاء سے قل کیا الله تعالی اس پر تھم لگادے گا۔ اگر اس نے جان ہو جھ کر بھول کریا خطاء سے قل کیا الله تعالی اس پر تھم لگادے گا۔ اگر اس نے جان ہو جھ کر بھول کریا خطاء سے تل کیا الله تعالی اس معاف فرمادے (2)۔

امام عبدالرزاق، عبد بن حمید، ابن جریر، ابن منذر، ابن الی حاتم، ابوالشخ اور پہلی نے سنن میں حضرت مجاہدر حمدالله سے
پیقول نقل کیا ہے کہ تیراور ٹیزے سے بڑے شکار اور ہاتھوں سے چھوٹے شکار پکڑ لیں گے۔ اس سے مراد بچے اورانڈ سے پکڑ نا
بھی ہوسکتا ہے ایک میں سے الفاظ ہیں کہ اکیرینگٹم سے مراد ہے کہ تم ان کے انڈے اور بچے ہاتھوں سے پکڑ لوگے اور صَاحُکُمْ
سے سے مراد کہ تم تیر مارویا نیز ہارو (3)۔

امام ابن جریر ابن ابی حاتم اور ابوانشخ نے مجاہدے یہ تول نقل کیا ہے کہ آیت کامعنی ہے کہ جس شکار کوتم تیر نہ مار سکو (4)۔
امام ابن ابی حاتم نے حضرت مقاتل بن حیان رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ یہ آیت حدیبیہ کے عمرہ میں نازل
ہوئی۔ وحشی جانور ، پرندے اور شکار ان کے پڑاؤ میں آ جاتے۔ اس سے قبل انہوں نے بھی ایسانہیں ویکھا تھا۔ الله تعالیٰ نے
مومنوں کو حالت احرام میں انہیں قبل کرنے سے منع کردیا۔

امام ابن الی حاتم حضرت قیس بن سعدر حمد الله سے وہ حضرت ابن عباس رضی الله عنبما سے روایت کرتے ہیں کہ وہ الله تعالیٰ کے فرمان فکین اغتلامی بعث کی لائے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کی پشت اور پیٹ برکوڑے مارے جا کمیں گے اور

1 ـ شعب الایمان، باب حسن الخلق، جلد 6 مسفی 342 (8440) دارانکتب العلمیه بیروت 2 ـ تفییر طبری، زیرآیت بذا، جلد 7 مسفی 50 - 49 ، دارا حیاءالتراث العربی بیروت

اس كے كيڑے اتار لئے جائيں گے۔

امام ابواشیخ کلبی کی سند ہے وہ حضرت ابوصالح رحمہ الله ہے وہ حضرت جابر بن عبد الله رضی الله عنہ ہے روایت کرتے بین کہ جب محرم شکار پکڑتایا اسے قبل کرتا تو اے سوکوڑے مارے جاتے۔ اس کے بعد اس کے بارے بین حکم نازل ہوگیا۔
امام ابواشیخ ، ابوصالح کی سند ہے وہ حضرت ابن عباس رضی الله عنہما ہے روایت کرتے ہیں کہ اگر کوئی آ دمی جان بو جھ کر دوبارہ شکار کوئل کرتا تو اس کی پشت اور پیٹ کوکوڑے ہے بھر دیا جاتا۔ طائف میں واوی والے اہل وج کے ساتھ بہی سلوک کرتے ۔ حضرت ابن عباس رضی الله عنہمانے کہا کہ دور جاہیت میں بیطریقہ تھا کہ جب کوئی آ دمی قضائے حاجت کرتا یا شکار مارڈ الباتو اسے سخت مارا جاتا اور اس کے کیڑے چھین نے جاتے۔

امام ابواشیخ نے حضرت حسن بھری رحمہ الله علیہ ہے اس آیت کی تیفیرنقل کی ہے کہ الله کی تیم بیعذاب الیم واجب ہے ابن ابی حاتم نے مجاہد ہے اس کی مثل روایت نقل کی ہے۔

يَا يُنْهَا الَّذِينَ إِمَنُوالا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ اَنْتُمُ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمُ مُتَعَبِّدًا فَجُزَآعٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنَ النَّعَمِ يَخُكُمُ بِهِ ذَوَا عَدُلِ مِنْكُمُ مُتَعَبِّدًا فَجُزَآعٌ وَمَنْ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَخُكُمُ بِهِ ذَوَا عَدُلِ مِنْكُمُ مَلَكُيْنَ اَوْعَدُلُ ذَلِكَ مِيامًا هَدُ مُنْ عَادُ فَيَنْتَقِمُ اللهُ لِيَنُونَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ الله مِنْهُ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ الله مِنْهُ وَالْتِقَامِ @

"اے ایمان والوانہ مارو شکار کو جبکہ تم احرام باند ھے ہوئے ہواور جوتل کرے شکار کوتم میں ہے جان ہو جھ کرتو اس کی جزایہ ہے کہ اس قتم کا جانور دے جواس نے تل کیا ہے فیصلہ کریں اس کا دومعتبر آ دمی تم میں ہے در آ س حالیکہ بیقر بانی کعبہ میں چنچنے والی ہویا کفارہ اداکرے وہ یہ کہ چند مسکینوں کو کھانا دے یا اس کے برابر روزے رکھے تاکہ چکھے مزاا ہے کام کی۔معاف فرمادیا اللہ تعالی نے جوگزر چکا اور جو (اب) پھر گیا تو انتقام لے گا اللہ تعالیٰ اس ہے اور اللہ تعالیٰ غالب ہے بدلہ لینے والا ہے"۔

امام ابن ابی حاتم اور ابوا شیخ حضرت سعید بن جبیر رحمه الله کی سند ہے وہ حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے آیت لا تَقْتُلُواالصَّیْدُ اَوْ اَنْتُمْ مُحُورُ کی یَفْسِنْقُل کی ہے کہ الله نے اس آیت بیس محرم کول کرنے اور اس کے کھانے ہے نے کیا ہے۔ امام ابن منذر، ابن ابی حاتم اور ابوا شیخ نے حضرت سعید بن جبیر رحمہ الله سے بیقول فقل کیا ہے یہاں اس کا شکار کرنا اور اس کا کھانا حرام کیا گیا ہے۔

امام ابن منذر، ابن جریر، ابن ابی حاتم اوربیعی نے سنن میں حضرت ابن عباس مضی الله عنبما سے روایت نقل کی ہے کہ اگر

اس نے شکارکوجان ہو جھ کر، بھول کر یا خطا ہے تی کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمادے۔اللہ تعالیٰ کافرمان فَجَوَر آغ قِشْلُ مَا اَتَّالَ وَ مِنَ اللَّهُ عَلَىٰ الله تعالیٰ اسے معاف فرمادے۔اللہ تعالیٰ کافرمان فَجَور آغ قِشْلُ مَا اَتَّالَ مَا اَللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الله تعالیٰ اسے معاف فرمادے۔اللہ تعالیٰ کافرمان فَجَور آغ قِشْلُ مَا اِسْ جیسی مِن اللَّهُ عَمِ کَ اَللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّه

ا مام ابن الی شیب، ابن جریرا در ابن ابی حاتم نے حضرت تھم رحمہ الله ہے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عمر رضی الله عند نے خط لکھا کہ خطاء اور عمد س اس برتھم لگا یا جائے گا(2)۔،

امام ابن ابی شیب، ابن جریراور ابن ابی حاتم نے حضرت عطاء رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ عمد، خطاء اور بھول کی صورت میں اس برحکم نگایا جائے گا(3)۔

امام عبد الرزاق، سعید بن منصور، عبد بن جمید، ابن جریر، ابن منذ راور ابواشیخ نے حضرت مجاہد رحمہ الله سے بیتول نقل کیا ہے کہ اس کامعنی بیہ ہے کقل تو جان بو جھ کر کیا مگر احرام یا ذہیں تھا۔ بیوہ فخض ہے جس پر بیتھم لگا یا اور اگر اسے احرام یا دتھا جبکہ قتل بھی ارادہ سے کیا تو اس پر بیفیصلنہیں کیا جائے گا(4)۔

امام ابن جریر نے حضرت مجاہد رحمہ الله سے اس آ دی کے بارے میں جوشکار کو جان بو جھ کرفٹل کرتا ہے جبکہ اسے احرام یاد تھااور تل بھی ارادہ سے کیا تو اس کا کیا تھم ہے؟ تو انہوں نے فر مایاس پر تھم نہیں لگایا جائے گااور اس کا حج بھی نہ ہوگا (5)۔

امام ابن جریر نے حضرت مجاہد رحمہ الله سے بیقول نقل کیا ہے کہ یہاں عمد سے مراد وہ قل ہے جو خطاء سے ہواس کا کفارہ ذکر کیا گیا ہے وہ بیہ ہے وہ شکار مارڈ التا ہے جبکہ وہ کسی اور چیز کا قصد کرتا اور اسے مارڈ التا ہے (6)۔

امام ابن جریر نے حضرت حسن بھری رحمہ الله ہے روایت نقل کی ہے کہ اس ہے مراد ہے کہ جوشکار کا ارادہ کرتا ہو گر احرام بھول گیا ہوجس نے اس کے بعد جان ہو جھ کرشکار کو آل کیا جبکہ اے احرام یادتھا تو اس پر تھمنہیں لگایا جائے گا (7)۔ امام ابوائشنے نے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما ہے اس آیت کا یہ معنی نقل کیا ہے کہ اے احرام یا دنہ ہواوروہ شکار کو جان

امام ابواتیع نے حضرت ابن عباس رضی الله عنبما سے اس آیت کا پیسٹی مل کیا ہے کہ اسے احرام یا دنہ ہواوروہ شکارلوجان بوجھ کرفتل کردے۔

2-معنف ابن الى شيب ، كمّاب الحج ، جلد 3 ، مبغو 396 (15291) 4- ابيناً ، جلد 7 ، مبغو 50 م

1 ـ تغییرطبری، زیرآیت بندا، جلد7 ، صغه 55 ، داراحیاءالتر اث العربی بیردت 3 ـ تغییرطبری ، زیرآیت بندا ، جلد7 ، صغه 52 6 ـ اینیا ، جلد7 ، صغه 51 امام ابوالشیخ نے حصرت محمد بن سیرین رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ جس نے شکار کو جان بو جھ کر قتل کیا جبکہ اسے احرام یا دنہیں تھا تو اس پر جزاء لازم ہوگی جس نے جان بو جھ کر شکار کو قتل کیا جبکہ وہ احرام کو بھو لنے والانہیں تھا تو اس کا معاملہ الله تعالی کے سپر دہے چاہے تو عذاب دے چاہے تو اسے بخش دے۔

امام شافعی ،عبد بن حمید ، ابن جریر نے حضرت مجاہد رحمہ الله سے بیقول نقل کیا ہے کہ جس نے شکار کوئل کیا جبکہ اسے احرام یا دتھاوہ کسی اور چیز کا قصد بھی نہیں کرتا تھا تو اس کا احرام ختم ہو گیا۔ اس کے لئے کوئی رخصت بھی نہیں جس نے احرام کو بھول کر آل کیایا کسی اور چیز کا قصد کیا تھا تو اس نے خلطی کی توبیدہ عمد ہے جس کا کفارہ ذکر کیا گیا ہے (1)۔

امام شافعی، ابن منذراورا ابوانیخ نے حضرت ابن جرت کر حمدالله سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے عطاء سے کہاار شاد ہے وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمُ مُّتَعَقِّدٌ الْجَلِد جُوآ دمی خطاق آل کرتا ہے تواس پر بھی چٹی ہوتی ہے جبکہ اس آیت میں تواس پر چٹی لازم کی گئی ہے جوجان بوجھ کرقل کرتا ہے۔ فرمایا ہاں اس کے ساتھ الله تعالیٰ کی حرمتوں کی تعظیم ہوتی ہے۔ یہی طریقہ چلا آر ہا ہے اور اس لئے بھی تا کہ لوگ اس میں نہ پڑجائیں۔

امام شافعی اورا بن منذر بے حصرت عمر و بن دینار رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے تمام لوگوں کودیکھا کہ وہ خطا سے قبل کرنے کی صورت میں بھی تاوان لازم کرتے ہیں۔

امام ابن ابی شیبہ، ابن جریر، ابن ابی حاتم اور ابوائینے نے حضرت سعید بن جبیر رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ کفار ہ اس صورت میں ہے جب کوئی محرم جان بوجھ کرشکار کر لیکن قتل خطامیں بھی ان پرختی کی گئی تا کہ وہ اس سے بجیس (2)۔

امام ابن جریر نے حضرت زہری رحمہ الله ہے روایت نقل کی ہے کہ قر آن میں حکم تو جان بو جھ کرفتل کرنے میں تھا جبکہ سنت خطاء میں چلی آرہی ہے یعنی تحرم جب شکار تل کرتا ہے (3)۔

ا مام عبدالرزاق ،عبد بن حمید اورا بن منذر نے حضرت زہری رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ جان بوجھ کر شکار مارے یا خطاء سے اس پر چٹی ہوگی (4)۔

امام ابن البی شیبہا در ابن منذر نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت نقل کی ہے کہ جب محرم شکار پکڑے تو اس پر کوئی چیئنہیں (5)۔

ا مام ابن منذر نے حضرت سعید بن جبیر رحمہ الله ہے روایت نقل کی ہے کہ محرم جب شکار خطاہے مارے تو اس پر کوئی چیز لازم نہ ہوگی اوراگر جان ہو جھ کر مارے تو اس پر جزاء ہوگی۔

ا مام عبد الرزاق ، ابن ابی شیبہ عبد بن حمید ، ابن جریر ، ابن منذ راور ابن ابی حاتم نے حضرت طاؤس رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے جس نے خلطی سے شکار کیا اس پر حکم نہیں لگایا جائے گا۔ بیتکم اس پر لگایا جائے گا جس نے جان بوجھ کرشکار مارا

2\_الينا، جلد 7 من فحد 52 2 الينا

1 تِفْسِر طبری، زیرآیت بنرا، جلد 7 مِنْفِه 51 داراحیاء الرّ اث العربی بیروت 4 مصنف عبدالرزاق ، کتاب الحج ، جلد 4 مِنْفِه 391 (8178) بیروت

5\_مصنف ابن الى شيد، كتاب الحج، جلد 3، صفحه 396 (15295)

كونك الله تعالى كافر مان بو وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَيّدًا(1)

## شكاركي جزا

امام سعید بن منصور، ابن ابی شیب، ابن جریر، ابن منذر، ابن ابی حاتم اور ابوالشخ نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فَجَذَ آعٌ قِشُلُ مَاقَتَلَ مِنَ النَّعَيم کی بینشیرنقل کی ہے کہ جب محرم شکار مارڈ الے تو جانور (ذنح کرنے) کی جزاءاس پرلازم کی جائے گی۔ اگر جزاء پائی جائے تو وہ اس جانور کو ذنح کرے اور اس کا گوشت صدقہ کردے۔ اگر وہ شکار کی جزاء نہ پائے تو جزاء کی دراهم کی صورت میں قیمت لگائی جائے گی پھر دوہ ہموں کے ساتھ گندم کی قیمت لگائی جائے گی پھر وہ ہرنصف صاع کے عوض ایک روزہ رکھ لے گا۔ آیت میں طعام سے مرا دروزے بین کیونکہ جب اس نے کھانا پایا تو اس نے اس کی جزاء یائی (2)۔

امام عبد بن حمید نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے ایک آدمی کے بارے میں بیردوایت نقل کی ہے جوشکار کرتا ہے جبکہ وہ محرم ہوتا ہے تو وہ فرماتے ہیں اس پر جزاء کا حکم لگایا جائے گا ،اگروہ نہ پائے تو اس پر اس کی قیمت کا فیصلہ کیا جائے گا کھانے کے ساتھ اس کی قیمت لگائی جائے پھر اس کھانے کوصد قہ کردیا جائے گا ،اگروہ نہ یائے تو اس پردوز وں کا حکم لگادیا جائے گا۔

ا مام ابن منذر نے حضرت عطاء خراسانی سے روایت نقل کی ہے کہ یہال مثل سے مرادالی چیز ہے جواس کے مشابہ ہو۔ امام ابن منذر نے حضرت شعبی رحمہ الله سے مثل کامعنی ند نقل کیا ہے۔

امام ابن ابی شیبدادر ابن منذر نے حضرت عکر مدر حمدالله سے روایت نقل کی ہے کہ مروان بن عکم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے روایت نقل کی ہے جبکہ وہ وادی ازرق میں تھے۔ کہا مجھے بتا ہے جب ہم ایسا شکار کرتے ہیں جس کا مدمقابل نہیں پاتے تو کیا حکم ہوگا؟ حضرت ابن عباس رضی الله عنہمانے فرمایا اس کی قیمت مکہ کرمہ کی طرف جھیج دی جائے گی (3)۔

امام ابن جریر نے حضرت مجاہدر حمد الله ہے آیت کی تغییر میں یہ قول نقل کیا ہے کہ اس کے اوپر شکار کی مثل جانور لازم ہوگا۔
امام ابن جریر نے حضرت سدی رحمد الله ہے آیت کی تغییر میں یہ قول نقل کیا ہے کہ اگر محرم نے شتر مرغ یا گدھا مار ڈالا تو
اس پر بد نہ لازم ہوگا۔ اگر اس نے گائے ، بارہ سنگا یا اور پہاڑی بحراما ڈالا تو اس پر گائے لازم ہوگا۔ اگر برن یا خرگوش مار ڈالا تو
اس پر بکری لازم ہوگا۔ اگر اس نے گوہ، گرگٹ یا چو ہا مارا تو اس پر بکری کا ایسا بچہ لازم ہوگا جو گھاس کھا تا ہوا وردودھ پیتا ہو (4)۔
امام ابن جریر نے حضرت عطاء رحمہ الله کے بارے میں یہ تول نقل کیا ہے کہ ان سے یوچھا گیا کہ چھو نے شکار میں چی

امام ابن جریرے مطرت عطاء رحمہ الله نے بارے میں بیون کی لیاہے کہ ان سے بوچھا کیا کہ چو کے مطاریک لازم ہوگی جس طرح بڑے شکار میں تو انہوں نے کہا کیا الله تعالیٰ ارشاد نہیں فرما تافکجذَ آع **قِثْلُ مَا قَ**تَلَ مِنَ النَّعَمِ (5)

ا مام ابن انی حاتم نے حضرت عطاء رحمہ الله ہے روایت نقل کی ہے بیروہ شکار ہے جس کی الیم مثل ہوجواس کے مشابہ ہوتو یہی اس کی جز اءاور قضاء ہوگی۔

> 1 مصنف عبدالرزاق، كتاب المناسك، جلد 4 مسفى 392 (8181) ، بيروت 2 تفيير طبرى ، زيراً بيت بذا، جلد 7 مسفى 54 ، بيروت 3 مصنف ابن الى شير، كتاب الحج ، جلد 3 مسفى 309 (14489) ، مكتبة الزبان مدينه منوره 4 تفيير طبرى ، زيراً بيت بذا، جلد 7 مسفى 54 ، داراحياء التراث العربي بيروت 5 - اليناً

امام ابن الی حاتم نے حضرت مقاتل بن حیان رضی الله عنه سے روایت نقل کی ہے کہ جو خشکی کا شکار ہوجس کے سینگ نہیں ہوتے جیسے گدھا اور شتر مرغ تو اس کی جزاءاونٹ ہے اور خشکی کے وہ شکار جو سینگوں والے ہول تو اس کی جزاء گائے ہوگی اور ہرن وغیرہ میں بکری لازم ہوگی خرگوش میں بھیڑکا ثنیہ اور چوہ میں میمند، کبوتر اور اس جیسے پرندوں میں بکری لازم ہوگی مکڑی وغیرہ میں کھانے کی ایک مٹھی لازم ہوگی ۔

امام ابن جریر نے حضرت ابن جریج رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے عطاء سے کہا جمھے بتاؤاگر میں شکار قل کر دوں جو کانا انگر اہو یااس کے پر کٹے ہوئے ہیں کیا میں اس جیسی چیز کی چٹی بھروں گا؟ فر مایا ہاں اگر تو چاہے۔عطاء نے کہااگر تو وحثی گائے کا بچہ مار ڈالے تواس میں یالتو گائے کا ایسا ہی بچہ لازم ہوگا۔ یہ سب اس طرح ہیں (1)۔

امام ابن جریر نے حضرت ضحاک بن مزامم رحمہ الله سے بیقول نقل کیا ہے خشکی کا وہ شکار جس کے سینگ نہیں ہوتے جیسے گدھا اور شتر مرغ تو اس پرای کی مثل اونٹ لازم ہوگا اور جو خشکی کا شکار ہوجس کے سینگ ہوتے ہیں جیسے پہاڑی بحرایا بارہ سنگھا ہوتواس کی جزاء اس کی مثل بحری ہوگی ،خرگوش میں چیر ماہ کا بھیڑ کا بچہ ہے اور اس سنگھا ہوتواس کی جزاء اس کی مثل بحری ہوگی ،خرگوش میں چیر ماہ کا بھیڑ کا بچہ ہے اور اس جیسے جانور چھوٹا میمنہ ،مکڑی وغیرہ میں کھانے کی صرف ایک مٹھ لازم ہوگی ۔ جو خشکی کے پرندے ہیں اس میں قیمت لگائی جائے گا ،گر جیا ہے تو ہر نصف صاع میں ایک روزہ رکھ لے ،اگر اس نے خشکی کے پرندے کا بچہ یا انڈ الے لیا تو اس کی قیمت کا کھانایا اس کی مثل روزے لازم ہوں گے (2)۔

امام ابن الی شیبه اور حاکم نے حضرت جابر ہے روایت نقل کی ہے جبکہ حاکم نے اسے میح قرار دیا ہے کہ رسول الله ملٹی آیا تیم نے فرمایا کہ بچوشکار ہے۔ جب محرم اسے شکار کر بے تو اس میں ایک سال کا مینٹر ھالا زم ہوگا اور پھراسے کھایا جائے گا (3)۔

امام ابن الی شیبے خطرت عطاء رحمد الله سے بیقول نقل کیا ہے کہ حضرت عمر رضی الله عند، حضرت عثان ،حضرت زید بن عاب اور حضرت معاویرضی الله عنهم نے کہاشتر مرغ میں اونٹ ہے(4)۔

امام ابن الی شیبہ نے حضرت جابر رضی الله عنہ ہے دوایت نقل کی ہے کہ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ نے خرگوش میں جفرہ (وسطی چیز) کا فیصلہ کیا (5)۔

امام ابن البی شیبہ نے طاوس،عطاء اور مجاہد سے بیقول نقل کیا ہے کہ سب نے کہا گدھے میں گائے لازم ہوگی (6)۔ امام ابن البی شیبہ نے حضرت عروہ رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ جب کوئی محرم وحثی گائے کا شکار کر ہے تو اس میں اونٹ لازم ہوگا (7)۔

امام ابن افی شیبہ نے حضرت عطاء رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ ایک آدی نے کبوتری اور اس کے انڈوں پر در از ہبند کر

1 يَغْيرطرى، زيراً يت بذا، جلد7 صفحه 56 ، داراحياء التراث العربي بيروت

3\_متدرك حاكم ، كتاب الحج ، جلد 1 مني 623 (1163) ، دار الكتب العلميه بيروت

4 مصنف ابن الى شيب، كتاب الحج ، جلد 3، صفى 302 (14420) ، مكتبة الرمان ديد منوره

6-الينا، جلد 3، منح 303 (14428)

5\_ايضا، جلد 3، منى 301 (14416)

2-اليشا

7\_الفئا، جلد 3، صغير 302 (14425)

دیا پھروہ عرفات منی کی طرف چلے گئے۔وہ واپس لوٹے تو کبوتری مرچکی تھی وہ حضرت ابن عمر رضی الله عنہ کے یاس آئے اور سب ماجراسنایاتو حضرت ابن عمرضی الله عندنے اس پرتین بکریال صدقه کرنے کا تھم دیااور ایک اور آ دمی کوساتھ ہی تھم بنایا(1)۔ امام ابن الی شیبہ نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت نقل کی ہے کہ حرم کے شکار میں ایک بکر کی لازم ہوگی (2)۔ امام ابن ابی شیبہ نے حضرت عطاء رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ سب سے پہلے جس نے کیور کے بارے میں بکری

لا زم كي وه حضرت عثمان رضي الله عنه بين (3) \_

امام ابن الى شيبه نے حضرت عبدالله بن عمر سے روایت نقل کی ہے کہ مکڑی میں کھانے کی ایک مٹھ لازم ہے (4)۔ امام ابن الی شیبہ نے حضرت عمر رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ ایک تھجور کڑی ہے بہتر ہے (5)۔

امام ابن ابی شیبہ نے حضرت قاسم رحمہ الله ہے روایت نقل کی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے ایسے محرم کے بارے میں یو چھا گیا جو کڑی کوشکار کرتا ہے تو انہوں نے فر مایا کہ ایک تھجور ایک کڑی ہے بہتر ہے (6)۔

امام ابن جریر نے حضرت ابراہیم مختی رحمداللہ سے روایت نقل کی ہے کہ محرم جیسی چیز کو مارے گا تو اس بارے میں اس کی قیت کافیلہ کیاجائے گا(7)۔

امام ابوالشیخ ابوالزناد ہے وہ اعرج ہے وہ حضرت ابو ہر رہ رضی الله عنہ ہے وہ نبی کریم میٹی اللہ ہے روایت کرتے ہیں کہ شرمرغ کے انڈے میں ایک روزہ یا مسکین کو کھانا کھلا نالازم کرتا ہے۔

ا مام شافعی نے حضرت ابومویٰ اشعری اور حضرت ابن مسعوورضی الله عنه سے موقوف روایت نقل کی ہے۔ امام ابن الی شیبہ حضرت معاویہ بن قرہ ہے اور امام احمدے وہ ایک انصاری ہے روایت کرتے ہیں کہ ایک آ دمی کے ادنٹ نے شتر مرغ کے گھونسلے کوروند ڈالا ادراس کے انڈے تو ڑ دیئے رسول الله سائی الیلم نے فرمایا تجھ پرانڈے کے عوض ایک

ایک روزه یا ایک مسکین کوکھانا کھلانا ہے۔

ا مام ابن ابی شیبہ نے حضرت عبداللہ بن ذکوان ہے روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم سلی تیلی سے ایک ایسے محرم کے بارے میں یو چھا گیا جوشتر مرغ کے انڈے اٹھالیتا ہے۔ تو فر مایا ہرانڈے میں ایک دن کاروز ہیا ایک مسکین کا کھانا ہوگا (8)۔ ابن الی شیبہ ابوالز تا دہے وہ حضرت عائشہ رضی الله عنها ہے وہ نبی کریم ملٹی الیام سے اس کی مثل روایت کرتے ہیں (9)۔ ارام ابوالشیخ اور حفرت ابن مردویه ابومحزم رحمدالله کے واسطے نبی کریم ما اللہ اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ شتر مرغ کے

1 معنف ائن الى شير، كتاب الحج ، جلد 3 منح ، 177 (13212) ، مكتبة الرمان مدينه منوره

3 - الينا، جلد 3 منح 178 (13222) 4\_ايشا، جلد 3، مني 425 (15627)

5-الينا، جلد 3 مني 425 (15625)

7 يغييرطبري، زيرآيت بذا، جلد7 منحه 60، دارا حياء التراث العربي وت

8 رمصنف ابن الى شير، كتاب الحج ، جلد 3 مسغد 389 (15210)

2 - الضاً ، جلد 3 ، مني 178 (13218)

6-ايضا، جلد 3 منحه 426 (15630)

9-العِنا، جلد 3، مني 389 (15211)

انڈوں میں اس کی قیمت لازم ہوگی۔

ابن البی شیبہ نے حضرت عمر رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ شتر مرغ کے انڈوں میں سے اس کی قیمت ہوگی (1)۔ امام ابن البی شیبہ نے حضرت ابن مسعود رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ شتر مرغ کے انڈوں میں اس کی قیمت لازم ہوگی (2)۔

ا مام ابن الی شیبہ نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ ہر دواعثہ وں میں ایک درہم اور ایک انثر ہے میں نصف درہم ہوگا (3)۔

امام ابن جریر، ابن منذر، ابن ابی حاتم ،طبر انی اور حاکم نے حضرت قبیصہ بن جابر رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے جبکہ حاكم نے اسے محج قرار ديا ہے كہم نے حضرت رضى الله تعالى عند كے عبد خلافت ميں حج كيا تو ہم نے ايك ہرن ويكھا، ہم ہے ایک نے دوسرے ساتھی ہے کہاد کھے کیا میں اس تک رسائی حاصل کرسکتا ہوں؟ ایک پھر پھیز کا جوسیدھا اس کی کنیٹی پر جالگا اورائے آل کردیا، ہم حضرت عمر رضی الله عنه بن خطاب کے پاس آئے ، ہم نے ان سے اس بارے میں پوچھا۔ آپ کے پہلو میں ایک آ دمی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ حضرت عبد الرحمٰن بن عوف تھے۔ آپ ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ ان سے گفتگو کی پھر ہمارے ساتھی کی طرف متوجہ ہوئے۔ یو چھا کیا تونے جان بوجھ کر قتل کیا ہے یا نلطی ہے؟اس آ دمی نے کہا میں تو پھر توارادہ ہے پھینکا تقامكر مارنے كاارادہ نہ تقامة عشرت عمر رضى الله عنہ نے فرما يا ميرا خيال ہے تو نے عمداور خطاء كوملا ديا ہے۔ جاؤ بكرالواسے ذريح کرو،اس کا گوشت صدقہ کرواوراس کا چڑاکسی مسکین کودوجس سے وہ مشکیزہ بنالے۔ہم آپ کے پاس سے اٹھے۔ میں نے ا پی ساتھی ہے کہاا ہے آ دمی شعائر الله کی تعظیم کرو، الله کی تتم امیر المونین تجھے جوفتو کی دیا ہے وہ خوذ نہیں جانتے تھے یہاں تک آپ نے اپنے ساتھی سے مشورہ کیا۔ اپنی اوٹٹی لواوراس ذی کرو۔ شاید شعائر الله کی تعظیم کا یہی اندازہ ہے۔ تبیصہ نے کہا مجھے سورة ما كده كي آيت يَحْكُم بِهِ ذَوَاعَنْ لِي مِنْكُمْ (المائده: 95) يا نبين تقى حضرت عمرضى الله عنه كومير ي نجي - آب مارى طرف جلدی ہے آئے ،ان کے ہاتھ میں درہ تھا اور میرے ساتھی کو مار نے لگے۔آپ کہدرے تھے کیا تو حرم میں شکار گوٹل کرتا ہا درفتوی کا نداق اڑا تا ہے؟ پھرآپ میری طرف متوجہ ہوئے اور مجھے مارنے لگے۔ میں نے کہاا ہے امیر المونین میں اس چیز کوآپ کے لئے حلال نہیں کرتا جوالله تعالیٰ نے تم پرحرام کی ہے۔حضرت عمرضی الله عند نے فرمایا اے قبیصہ میں مختی کم عمر نو جوان فصیح اللمان اور کھلے سینے والا دیکھتا ہوں لبعض اوقات ایک آ دمی میں نوا چھے اخلاق ہوتے ہیں اور ایک براخلق ہوتا ہے،اس کا براخلق اچھے خلق پر غالب آجاتا ہے بخھے نو جوانوں کی لغز شوں سے بازر ہنا جا ہے (4)۔

ا مام عبد بن حمید اور ابن الی حاتم نے حضرت میمون بن مہران رضی الله عندے روایت نقل کی ہے کہ ایک بدوحضرت ابو بحر صدیق کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی میں نے ایک شکار کوئل کیا جبکہ میں محرم تھا۔اب مجھے بتایئے کہ میرے او پر کیا جزاء

2\_اليناً ملدة من 390 (15208)

1 مصنف ابن الي شيبه كتاب الح مجلد وبمني 389 (152 15) مكتبة الربان مدينه منوره

4 تغيرطبري ، زير يت بذا ، جلد 7 ، سخه 59 ، بيروت

3-اينا ، ملد 3 مغر 389 (15215)

ے؟ حضرت ابو بکرنے حضرت ابو بکر نے حضرت ابی بن کعب رضی الله عنبما ہے کہا جبکہ وہ آپ کے پاس پیٹھے ہوئے تھے اس بارے میں آپ کی کیارائے ہے؟ بدو نے کہا بیل تیرے پاس آ بیا اور تو رسول الله سائی آیٹی کا خلیفہ ہے، میں تجھ سے بوچشتا ہوں جبکہ تو کسی اور سے بوچشتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنہ نے فر مایا تھے کیا چیز متبجب کرتی ہے جبکہ الله تعالی تو یہ فرما تا ہے بیٹ کُٹے تھم ویں۔
عند لِی قِیمنا ہُم میں نے اپنے ساتھی ہے اس لئے مشورہ کیا ہے یہاں تک کہم ایک امر پر شفق ہوجا کمیں جس کا تجھے تھم ویں۔
امام عبد بن حمید اور ابن جریر نے حضرت بکر بن عبد الله مزنی رضی الله عنہ ہے روایت نقل کی ہے کہ دو بدوؤں نے احرام
باندھا ہوا تھا، ایک نے بران کو ہوکا یا اور دو سرے نے قبل کر دیا۔ دونوں حضرت عمر رضی الله عنہ نے کہا آپ کی کیارائے ہے؟ حضرت عبد
آپ کے پاس حضرت عمر رضی الله عنہ نے فرمایا میری بھی یہی رائے ہے۔ دونوں جاؤ اور ایک بکری ذبح کر و ۔ جب
دونوں چلے گئو ایک نے دوسرے سے کہا حضرت عمر رضی الله عنہ نے انہیں واپس بلایا، جس نے وہ وہا سے بوچھا۔ حضرت عمر رضی الله عنہ نے ان کی بات من کی احضرت عمر رضی الله عنہ نے آئیں واپس بلایا، جس نے وہ وہا تھی کہا تھی دونوں جاؤ اور ایک بلایاں تک کہا ہے ساتھی وہوں جاؤ وی کا فہ اق ان ان کی بات من کی ۔ حضرت عمر رضی الله عنہ نے آئیں واپس بلایا، جس نے وہ وہا۔ کہی ہمی درہ مار نے کے لئے اس کی طرف بر ھے، فر مایا صالت احرام بیں شکار کوئل کرتے ہواور فتو کی کا فہ اق ان از اتے ہو۔ الله اتعالیٰ اسٹی عمر کے فیصلہ کرنے پرداضی ٹبیں ہوتا۔ اس وجہ سے فرما تا ہے کہ تم میں سے دوعادل آدمی فیصلہ کریں۔ پھر فر مایا الله تعالیٰ اسٹیکی تمر کے فیصلہ کرنے پرداضی ٹبیں ہوتا۔ اس وجہ سے میں نے اپنے ساتھی سے دوعادل آدمی فیصلہ کریں۔ پھر فر مایا الله تعالیٰ اسٹیکی عرب فیصلہ کرنے پرداضی ٹبیں ہوتا۔ اس وجہ سے میں نے اپنے ساتھی سے دوعادل آدمی فیصلہ کریں۔ پھر فر مایا الله تعالیٰ اسٹیکی عرب فیصلہ کرنے پرداضی ٹبیں ہوتا۔ اس وجہ سے میں کے اسٹی سے دوعادل آدمی فیصلہ کریں۔ اس کے دو مو بات کی دو اس کے اسٹی کی دو اسٹی کی دو اسٹی کے دو مو بات کو میں کے اسٹی کی دو مو بات کی

امام ابن جریر نے حضرت ابو مجلز رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ ایک آدی نے حضرت ابن عمر رضی الله عنہما ہے ایک ایسے آدی نے جارے میں سوال کیا جس نے حالت احرام میں ایک شکار کوئل کیا تھا جبکہ آپ کے پاس حضرت عبدالله بن صفوان بھی موجود تھے۔ حضرت ابن عمر رضی الله عنہ نے اس سے کہایا تم فیصلہ کرو میں اس کی تقد بی کردوں یا میں فیصلہ کرتا ہوں تم اس کی تقد بی کردوں یا میں فیصلہ کرتا ہوں تم اس کی تقد بی کردوں یا میں فیصلہ کیا جس کی تقد بی حضرت ابن عمر رضی الله عنہ نے فیصلہ کیا جس کی تقد بی حضرت عبد الله بن صفوان نے کی (3)۔

امام ابن سعد، ابن جریرا ورابوالین نے خضرت ابوح یز بھلی رحمداللہ سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے ایک ہرن شکار کیا جبکہ میں حالت احرام میں تھا۔ میں نے اس کا ذکر حضرت عمر رضی الله عند سے کیا۔ حضرت عمر رضی الله عند نے فر مایا اپنے وو بھائیوں کے پاس جاؤ جوتمہارے بارے میں فیصلہ کریں۔ میں حضرت عبدالرحمٰن بن عوف اور حضرت سعد رضی الله عنما کے یاس گیا۔انہوں نے میرے بارے میں سفید براذ نے کرنے کا فیصلہ کیا(1)۔

امام ابن جریر نے حضرت عمرو بن جبشی رحم مااللہ نے روایت نقل کی ہے کہ میں نے ایک آدمی ہے سنا جس نے حضرت عبد الله بن عمر ہے اس آدمی کے بارے میں سوال کیا تھا جس نے خرگوش کا بچہ مارڈ الا تھا۔ تو آپ نے فرمایا میری رائے میں اس میں بکری کا بچہ لازم ہے۔ پھر آپ نے مجھ سے بوچھا کیا ہے اس طرح ہے؟ میں نے عرض کی آپ مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا الله تعالیٰ کا تھم ہے دوعادل آدمی فیصلہ کریں (2)۔

امام ابوانیخ نے حضرت ابن الی ملیکہ رحمہما الله سے روایت نقل کی ہے کہ قاسم بن مجید سے اس محرم کے بارے میں سوال کیا جس نے حرم کی حدود میں بکری کا بچہ مار ڈالا تھا۔ آپ نے مجھے کہا اس بارے میں فیصلہ سیجئے۔ میں نے عرض کی میں فیصلہ کر وں جبکہ آپ یہاں موجود ہیں۔ تو انہوں نے کہا الله تعالی فرما تا ہے دوعا دل آدمی فیصلہ کریں۔

ا مام ابوالشیخ نے حضرت عکرمہ بن خالدرحمہما الله ہے روایت نقل کی ہے دو ٹالثوں کے بغیر فیصلہ درست نہیں۔ دونوں ٹالث آپس میں اختلاف نہ کریں۔

<sup>1</sup> تغيرطري ، زيرآيت بذا ، جلد 7 مني 60 ، داراحيا والتراث العربي بيروت 2-ايينا ، جلد 7 مني 61

امام ابن ابی حاتم اورابوالشیخ نے حضرت ابن عمر رضی الله عنها سے روایت نقل کی ہے مدی سے مرادوہ جانور ہیں جو جوف (پیپٹ) والے ہیں۔

امام ابن ابی حاتم نے حضرت مقاتل بن حیان سے هَدُن اللّٰهِ الْکُنْدَ کُوکا میعنی قال کیا ہے کہ اس کامحل مکہ مرمہ ہے۔ امام ابن جریراور ابوالی نے نے حضرت عطاء رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ ہدی، نسک اور طعام مکہ مکرمہ میں ہوں گے روز ہ جہاں چا ہے رکھ لے (1)۔

ا مام ابوانشخ نے حضرت تھم سے روایت نقل کی ہے کہ شکار کی قیمت وہاں لگائی جائے گی جہاں اس نے شکار کیا ہوگا۔ امام ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کی ہے اُؤ سکھائی ہ طعکافر مَسلِکیٹن اس کی تفسیر یہ ہے کہ خرگوش سے چھوٹی چیز کوفل کرنے میں کفارہ کھانا کھلا تاہے (2)۔

ا مام عبد الرزاق ، عبد بن حمید اورا بن جریر نے حضرت مجاہد رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ جس نے بھول کر شکار تل کیا یا کسی اور چیز کا ارادہ کیا تھا تو خلطی سے شکار کو جالگا تو یہ وہ عمد ہے جس کا کفارہ ہے تو اس پر شکار کی مثل واجب ہوگی جو کعبہ تک پہنچا نالازم ہوگی ، اگروہ ایسی چیز نہ پاتے تو اس کی قیمت سے کھانا خرید لے اگروہ بھی نہ پائے تو ہرمد (سیر ) کے بدلے میں ایک روز ہ رکھ لے (3)۔

امام ابن جریراور ابن منذر نے حضرت ابن جریج رحمدالله سے روایت نقل کی ہے کہ جھے حسن بن مسلم نے کہا جس نے ایسا شکار کیا جس کی قیمت بکری کی قیمت باس سے زیادہ ہوتو اس کے بارے میں الله تعالی نے فرمایا ہے فیجند آج وقت کی ما الله تعالی نے فرمایا ہے فیجند آج وقت کی میں الله تعالی نے فرمایا ہے فیجند آج وقت کی میں چپنی گئت کی میں الله تعالی ہے جہاں تک مسکینوں کو کھانا کھلانے کے کفارہ کا تعلق ہے تو بیاشکار ہوتا ہے جس کی قیمت ہدی تاکہ بیس پپنی میں مشل چڑیا تھا ہے کہ اس کے برابر دوزے کا مطلب یہ ہے کہ شرمرغ کے برابر، جڑیا کے برابر یا مسلم میں جو بھی او کے ساتھ سب کے برابر، ابن جریج نے کہا میں نے اس کاذکر عطاء سے کیا تو انہوں نے جواب دیا۔ قرآن علیم میں جو بھی او کے ساتھ کھم فدکور ہیں ان میں آدی کو اختیار ہوتا ہے (4)۔

اما عبدالرزاق، عبد بن حميد، ابن جرير، ابن منذراورابوالشيخ نے حضرت ابراہيم خنی رحمہ الله سے روايت نقل کی ہے کہوہ کہا کرتے تصحرم جب کو کی شکار کرے تواس پر جانوروں میں سے ایک جزاء کے طور پر لازم ہوگا، اگروہ اللّی چیز نہ پائے تو جزاء کی دراہم کی صورت میں قیت لگائی جائے گا پھر دراہم کا اس دن کے بھاؤ سے کھانے کا اندازہ لگایا جائے گا اور اس کھانے کا صدقہ کیا جائے گا۔ اگر اس کے پاس کھانا بھی نہ ہوتو وہ ہر نصف صاع کے عض ایک روزہ رکھے گارة)۔

امام ابوالشیخ نے حضرت عطاء اور حضرت مجاہد رحم ما الله سے بيقول نقل كيا ہے محرم جب ايبا جانور شكاركرتا ہے جس كى قيمت بدى تك نبيل پينچى تواس ميں اس كى قيمت كے برابر كھا تالا زم ہوگا۔

> 1 تغییر طبری، زیرآیت بذا، جلد 7 منفی 67 ه دارا حیا والزاث العربی بیروت 2\_ایینا، جلد 7 منفی 62 م 4\_ایینا

امام ابن جریراورابن منذر نے آیت کی تفییر میں حضرت عطاء رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ اگر کوئی آدمی حالت احرام میں شتر مرغ مارڈ التا ہے تو اس کے لئے اجازت ہے، اگر وہ خوشحال ہے تو جو چاہے ہدی دے دے اونٹ دے یا اس کے برابر کھانا دے دے یا اس کے برابر روزے رکھ لے، ان میں سے جو چاہے ایسا کرلے کیونکہ الله تعالیٰ کا فر مان اسی طرح ہے، اس کی جزاء ایسے بی ہوگی۔ یہ بھی کہا قر آن حکیم میں جو بھی حکم 'آو'' کے ساتھ ہے تو اس کا مالک جو چاہے استخاب کر لے اس کی جزائے ہوئے ہیں جو بھی حکم 'آو'' کے ساتھ ہے تو اس کا مالک جو چاہے استخاب کے لے (1) میں نے کہا جمھے بتا ہے اگر آدمی کھانے پر تو قادر ہے مگر جو اس نے شکار کیا ہے اس کی مثل پر قادر نہیں (تو اس کا کیا حکم ہوگا)؟ تو فر مایا یہ الله تعالیٰ کی طرف سے رخصت ہے کیونکہ یہ بات ممکن ہے کہ اس کے پاس کھانا تو ہوئیکن اس کے پاس اونٹ کی قیمت موجود نہ ہوئی رپر خصت ہے۔

امام ابن ابی حاتم نے حضرت عطاء خراسانی رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثان بن عفان، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت ابن عباس، حضرت زید بن شابت اور حضرت معاویہ رضی الله عنهم نے ایسے آدمی کے بارے میں فیصلہ کیا جس نے حالت احرام میں شکار کوئل کیا تھا اس میں ہدی لازم ہوتی تھی تو انہوں نے اس کی قیمت کا انداز ہ لگا یا اور اس کے بدلے میں کھانا کھلانے کا تھم دیا۔

امام ابن الى شيبه، ابن جريراورا بن منذرنے حضرت عكر مدر حمدالله سے بيقول نقل كيا ہے كةر آن تحكيم ميں جہال او كاذكر ہے تو اس ميں اسے اختيار موگا۔ جو پہلاتكم نه پائے تو مابعد كواپنا لے (2)۔

امام ابن جربر نے حضرات مجاہد ،حسن بھٹری ،حضرت ابراہیم اورضحا کر حمیما الله سے اس کی مثل روایت نقل کی ہے۔ امام ابن جربر نے حضرت فعمی رحمہ الله سے بیقول نقل کیا ہے کہ ایک محرم نے خراساں میں شکار کیا۔فر مایاوہ مکہ مکرمہ یامنی میں کفارہ اداکرے اور کھانے کی قیمت اس جگہ کی لگائے جہاں اس پر کفارہ واجب ہوا (3)۔

امام ابن الی شیبه اور ابن جریر نے حضرت ابراہیم رحمہ الله سے بیقول نقل کیا ہے جانور کی قربانی دینی ہوتو مکہ مکرمہ میں دے صدقہ یاروزے رکھنے ہوں توجہاں چاہے (4)۔

امام ابن ابی شیبہ نے حضرت طاوس اور حضرت عطاء رحم ہما الله ہے بھی ای کی مثل روایت نقل کی ہے۔

امام ابن جریر نے حضرت ابن جرت کے رحمہ اللہ سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے حضرت عطاء رحمہ اللہ سے کہا کہ کھانا کہاں صدقہ کیا جائے گا توانہوں نے مکہ کرمہ میں کیونکہ وہاں ہی ہدی جمیعنی ہوتی ہے(5)۔

امام ائن جریراور الوائینے نے حضرت عطاء رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ جج کا کفارہ مکہ مکرمہ میں اوا کیاجا تا ہے (6)۔ ابن جریر نے عطاء سے یہ تول نقل کیا ہے کہ جب میں شکار کی جزاء کے ساتھ کے ساتھ مکہ آتا ہوں تو وہاں اسے قربان کرتا ہوں کیونکہ الله تعالیٰ فرما تا ہے حکہ بیٹالبلغ الگفہ تو ہاں اگر ذی الحجہ کے دس دنوں میں لازم ہوتو اسے یوم خرکت مو خرکرتا ہوں (7)۔

1- تغيير طبرى، زيرآيت ندا، جلد 7 مني 64 داراحياء التراث العربي بيروت 2-اييناً 3 داراحياء التراث على 66 داراحياء التراث بيروت 2-اييناً 6 داراحياً ، جلد 7 مني 68 داريناً ، جلد 4 مني 68 داريناً ، جلد 5 مني 68

امام ابن جریر نے حضرت ابن جریج رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے حضرت عطاء رحمہ الله سے کہا کیا روزہ کا وقت ہوتا ہے؟ فر مایانہیں جب جا ہے جہال جاہے، تا ہم جلد کی اواکر نامیر سے زویک زیادہ پیندیدہ ہے(1)۔

امام ابن جریراور الوالشیخ نے حضرت سعید بن جیررحمدالله سے روایت نقل کی ہے کہ اَوْعَدُلُ ذٰلِكَ صِیّامًكا مطلب ہے كمتين دن سے لے كردس دنوں تك روزے ركھے(3)۔

ا مام عبد الرزاق اورعبد بن حمید نے حصرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت نقل کی ہے کہ کھانے کا حکم اس لئے ویا گیا تا کہ روز وں کاعلم ہوجائے (4)۔

امام ابن جريراورا بن ابي حاتم في حضرت سدى رحمدالله سو وبال أخر وكامعنى عقوبة امر وكياب الني كي كسز ا(5). امام ابوالشيخ في حضرت قاده رحمدالله ساس كامعنى الني عمل كالنجام كي في قل كياب.

امام ابن ابی حاتم اور ابواشیخ نے حضرت نعیم بن تعنب رحمہ الله کے واسطہ سے حضرت ابوذررضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ عَقاالله عَبَّاسَلَفَ کامعنی ہے کہ دور جاہلیت میں جو پھھ ہوا الله تعالی نے اسے معاف کر دیا اور جس نے دور اسلام میں پھراییا کیا الله تعالی اس سے انتقام لےگا۔

امام ابن انی شیبہ عبد بن حمید، ابن جریر، ابن منذراور ابوالشیخ نے حضرت عطاء رحمہ الله سے یہ قول نقل کیا ہے کہ دور جالمیت میں جو پچھے ہوا الله تعالیٰ اس سے انقام لے گااور جالمیت میں جھراپیا کرے گا الله تعالیٰ اس سے انقام لے گااور اس کے ساتھ کفارہ بھی ہوگا۔ ابن جریح کہا میں نے عطاء سے بوچھا کیا اس پر گنا ہوں کی سزا ہوں گی ج فرمایا نہیں (6)۔ اس کے ساتھ کفارہ بھی ہوگا۔ ابن جریح کہا میں جریر، ابن منذر، ابن ابی جاتم اور ابوالشیخ نے حضرت عکر مدر حمہ الله کے امام عبد الرزاق، ابن ابی شیبہ عبد بن حمید، ابن جریر، ابن منذر، ابن ابی جاتم اور ابوالشیخ نے حضرت عکر مدر حمہ الله کے داسطے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا سے روایت نقل کی ہے جوآ دمی حالت احرام میں شکار کر ہے تو اس پر ان چیز وں میں داسطے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا سے روایت نقل کی ہے جوآ دمی حالت احرام میں شکار کر ہے تو اس پر ان چیز وں میں

واسطے فی حفرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے جوآ دمی حالت احرام میں شکار کر بے تو اس پران چیز ول میں ایک کا فیصلہ ہوگا، اگروہ دوبارہ ایسا کر بے تو اس کا معالمہ الله کے سپر دہوگا، اگر الله تعالیٰ چاہے تو اسے سزا دے، اگر چاہے تو اسے معاف محردے۔ پھریہ آیت تلاوت کی ۔ ابواشیخ کے الفاظ ہیں جس نے پھر ایسا کیا تو اسے کہا جائے گا جا و الله تعالیٰ تھے سے انتقام لے گا (7)۔

امام ابن جریراورابن منذر نے حضرت علی رحمہ الله کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنبما سے روایت نقل کی ہے

2-الينا، جلد7 منحه 69 3-اليا

5 تنبيرطبري، زيرآيت بذا، جلد7 ، سنحه 70

7\_الينا،جلد7،منى 72

1 يَغْيِر طِبرى، نِيرِآيت بنرا، جلد 7 مغيد 68 ، داراحيا والتراث العربي بيروت

4\_معنف عبد الرزاق، كتاب الح ، جلد 4 م في 397 (8198) بيروت

6-الينا، جلد7، منحه 71

کہ جس نے حالت احرام میں غلطی ہے کوئی شکار آل کر دیا تو جب بھی وہ آل کرے اس پر فیصلہ کیا جائے گا۔ جس نے جان بوجھ کر شکار آل کیا اس کے بارے میں صرف ایک بار فیصلہ کیا جائے گا ، اگر اس نے پھر ایسا ہی کیا تو اسے کہا جائے گا الله تعالیٰ ہی تجھ سے انتقام لے گا جس طرح اس کا فرمان ہے (1)۔

امام ابن ابی شیبہ عبد بن حمید ، ابن جریر اور ابن منذر نے امام قعمی رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ ایک آدی نے حالت احرام میں شکار کو آل کیا تو اس کیا۔ شریح نے پوچھا کیا تو نے اس سے پہلے بھی شکار کو آل کیا ہے؟ اس نے بتایا نہیں۔ فرمایا اگر تو یہ کہنا کہ میں نے ایسا کیا ہے تو میں تیرے بارے میں فیصلہ نہ کرتا اور تھے الله تعالیٰ کے سپر دکر دیتا وہ تھے سے انتقام لیتا (2)۔

امام ابن جریرا در ابوالشنخ نے حضرت سعید بن جبیر رحمہ الله ہے روایت نقل کی ہے کہ ایک دفعہ شکار کو آل کرنے میں رخصت موگی ، اگر اس نے دوبار دالیا ہی کیا تو الله تعالیٰ اے اس دفت تک نہیں چھوڑے گاجب تک اس سے انتقام نہ لے لے (3)۔

ا مام عبد بن حمید اور ابن جریر نے حضرت ابراہیم رحمہ الله سے اس آ دمی کے بارے میں قول نقل کیا ہے جو حالت احرام میں شکار گوتل کرتا ہے پھرای طرح عمل کرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا علاء کہا کرتے تھے جود و بارہ ایسافعل کرے تو اس پر فیصلہ نہ کیا جائے گا ، اس کا معاملہ الله کے سپر دہے (4)۔

ا مام عبد بن حمید اور ابن جریر نے حصرت سعید بن جبیر رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے جان ہو جھ کرشکا قبل کرنے والے پر ایک دفعہ فیصلہ کیا جائے گا، اگر اس نے پھر بھی ایسا ہی کیا تو اس پر فیصلہ نہ کیا جائے گا، اسے کہا جائے گا جا الله تعالیٰ تجھ سے انتقام لے گا۔ اگر غلطی سے قبل کیا تو بمیشداس کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا(5)۔

ا ما مسعید بن منصور ،عبد بن جمید اور ابن جریر نے حضرت عطاء بن افی رباح رحمہ الله سے بیقول نقل کیا ہے جب وہ قبل کرے گااس پر فیصلہ کیا جائے گا(6)۔

امام ابن جریر نے حضرت ابراہیم سے بیقول نقل کیا ہے کہم م نے جب بھی شکار کیا تو اس پر فیصلہ کیا جائے گا(7)۔ امام ابن جریراور ابن ابی حاتم نے حضرت زید بن ابی المعلی رحمہ الله کے واسطہ سے حضرت حسن بھری رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ ایک آدمی نے حالت احرام میں ایک شکار کوئل کیا تو اس سے درگز کیا گیا، اس نے دوبارہ شکار کیا تو آسان سے ایک آگ نازل ہوئی جس نے اسے جلادیا۔الله تعالیٰ کے فرمان کا یہی مطلب ہے (8)۔

امام ابوالینے نے حضرت قادہ رحمہ اللہ ہے روایت نقل کی ہے کہ ہمارے سامنے بیذ کر کیا گیا کہ ایک آ دمی نے دوبارہ ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پرایک آگ تازل کی جواسے کھاگی۔

 امام ابن ابی شیبہ نے حضرت عائشہ رضی الله عنہاہے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سالی آیلی نے فر مایا محرم کو جا ہے کہ چوہ، پچھو، چیل ، کوے اور باؤلے کتے کو مارڈ الے ایک روایت میں ہے وہ سانپ کوبھی مارڈ الے (1)۔

ا مام حاکم نے حضرت ابن مسعود رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے جبکہ حاکم نے اسے مجع قرار دیا ہے کہ نبی کریم سال اللہ عند سے روایت نقل کی ہے جبکہ حاکم نے اسے مجع قرار دیا ہے کہ نبی کریم سال اللہ عند سے دور میں منی میں سانب کو مارے (3)۔

امام ابن ابی شیبہ نے حضرت سعید بن میتب رحمہ اللہ ہے روایت نقل کی ہے کہ بی کریم ساٹی کی آئی نے فر مایا محرم بھیڑ ہے کو قتل کرے(4)۔

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَ لِلسَّيَّالَةِ وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَيِّ مَادُمُ مُ الْبَعْرِ مَا دُمْ مُ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي آلِيْ وَتُحْشُرُونَ ﴿ صَيْدُ الْبَيْرِ مَا دُمْ مُ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي آلِيْ وَتُحْشُرُونَ ﴿ صَيْدُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

'' حلال کیا گیاتمہارے لئے دریائی شکاراوراس کا کھانا فائدہ اٹھاؤتم اورووسرے قافلے اور حرام کیا گیاہے تم پر خطکی کا شکار جب تک تم اور ورائی شکاراوراس کا کھانا فائدہ اٹھاؤتم اوروسرے قافلے کے جاؤسے''۔ خطکی کا شکار جب تک تم احرام باندھے ہوئے ہواور ڈرتے رہواللہ ہے جس کے پاستم اکٹھے کئے جاؤسے''۔ امام ابن جریرنے حصرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ مسٹھ آئیلِ نے فرمایا کہ سمندر جس چیز کو مردہ حالت میں باہر بھینک دے تو وہ سمندر کا کھانا ہے (5)۔

امام ابن جریراورا بن الی حاتم نے حصرت الوہریرہ رض الله عنہ سے اس کی مثل موقوف روایت نقل کی ہے (6)۔ امام ابواشخ قمادہ سے وہ حصرت انس رضی الله عنہ سے آیت کی تفسیر میں حصرت ابو بکر صدیق سے روایت نقل کرتے ہیں کے سمندر کے شکار سے مرادوہ چیز ہے جوتم خود پکڑواوراس کے طعام سے مرادوہ ہے جو سمندر تیری طرف پھیکے۔

امام عبد بن حمید، ابن جریر، ابن الی حاتم اور ابواشیخ نے حضرت عکر مدر حمد الله سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عندان فرمایا سمندر کا شکار وہ ہے جسے ہمارے ہاتھ شکار کریں اور اس کا کھانا وہ جے سمندر پھینک دے۔ ایک روایت میں بیالفاظ ہیں اس کا کھانا ہروہ چیز ہے جواس کے اندر ہے۔ ایک روایت میں ہے اس کا کھانا اس کا مروارہ (7)۔

امام ابوالثین ابولفیل کے داسطہ سے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے سمندر کے بارے میں کہا کہ اس کا پانی پاکیزگی عطا کرنے والا اور اس کا مردار حلال ہے۔

2-اينا (14837)

1-مصنف ابن الي شير كركاب الحج ، جلد 3 م في 351 (14835) مكتبة الزمان مدينه منوره

3\_متدرك عاكم ، كاب الحج ، جلد 1 مني 623 (1666 ) دار الكتب العلمية بيروت

4-معنف ابن الىشىد، كاب الحج ، جلد 3، مغد 356 (14823)

6رايينا، جلد7 مسلحد83

5 تغیرطبری، زیرآیت بدا، جلد7، منی 83، بیروت 7 ایناً ا مام ابن الی شیبہ نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ سمندر کا شکار حلال اور اس کا پانی پا کیزگ عطا کرنے والا ہے (1)۔

امام ابوالشیخ نے حضرت ابوز بیر رحمہ الله کے واسط سے حضرت عبد الرحمٰن رحمہ الله سے جو بنومخز وم کے غلام تھے روایت نقل کی ہے کہ سمندر میں جو کچھ بھی ہے الله تعالیٰ نے اسے تمہارے لئے یا کیزہ کرویا ہے۔

امام عبد بن حمیداورا بن جریر نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت ابو بکرصد ایق نے خطبہ ارشا دفر مایااوراس آیت کی تلاوت کی اور فر مایا کہ اس کا کھاناوہ ہے جوسمندر باہر جھیکے (2)۔

امام سعید بن منصور، عبد بن حمید، ابن جریر، ابن منذر، ابوانشخ اور پیمل نے سنن میں حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے
روایت نقل کی ہے کہ میں بحرین آیا تو اہل بحرین نے مجھ سے ان چیزوں کے بارے میں پوچھا جے سمندر باہر پھینکتا ہے؟ میں
نے انہیں کہاا سے کھا وَ جب میں واپس لوٹا تو حضرت عمرضی الله عنہ بن خطاب سے اس کے بارے میں پوچھا۔ آپ نے مجھ
سے کہا تو نے انہیں کیا فتو کی دیاہے؟ اس نے کہا میں نے انہیں فتو کی دیاہے کہ وہ اسے کھا کیں۔حضرت عمرضی الله عنہ نے کہا
اگر تو کوئی اور فتو کی ویتا تو میں مجھے درے مارتا۔ پھر فر مایا اس کے شکار سے مرادوہ جانور ہے جوتم شکار کرواور طعام سے مرادوہ
ہے جےوہ باہر پھینک دے (3)۔

امام سعید بن منصور ،عبد بن جمید ، ابن جریر ، ابن منذر ، ابن انی حاتم ، ابواشیخ اوربیهی نے سنن میں حفزت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کرتے ہیں کہ اس کے شکار سے مراد جے شکار کیا جائے ۔ طعام سے مراد جے سمندر باہر پھیکے ۔ ایک روایت میں لفظ کی جگد قذ ف کے الفاظ ہیں یعنی مردہ حالت میں پھینکے (4)۔

امام سعید بن منصور، ابن جریر، ابن انی حاتم اور ابوا شیخ نے دوسری سندوں ہے آیت کی تغییر میں حضرت ابن عباس رضی الله عنما ہے روایت نقل کی ہے کہ صید ہے مراور مجھلی اور طعام سے مراداس کی تمکین مجھلی ہے۔ یہ مسافر اور مقیم کے لئے ہے (5)۔ امام ابن جریر نے حضرت زید بن ثابت سے روایت نقل کی ہے کہ سمندر کے شکار سے مرادوہ ہے جسے تو شکار کرے (6)۔ امام ابن جریر نے حضرت جابر بن عبد الله رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ پانی جس سے پیچھے ہے جائے اور مجھلی ساحل بررہ جائے اسے کھاؤ (7)۔

امام عبدالرزاق اورعبد بن حمید نے حضرت ابن عمر رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ اس کے شکار سے مرادوہ مچھلی ہے جو پیٹر پیٹر اربی ہواور طعام سے مرادوہ مچھلی ہے جسے سمندر ساحل پر پیپنک دے(8)۔

امام ابن جریراورابن منذرنے حضرت علی رحمہ الله کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے

1 يَغير طبرى، زيرآيت مِذا، جلد7 مِغي 78 ، داراحياء التراث العربي بيروت 2-اليناً 4 ـ الينا، جلد7 مِغي 78 - 1 ـ الينا، جلد7 مغي 84 6 ـ الينا، جلد7 مغي 77 7 ـ الينا، جلد7 مغي 78 8 ـ معنف عمد الرزاق، كتاب الحج ، مبلد4 مبغي 605 (8652) بيروت کہ مچھلی میں سے نمک لگائی گئی،جس سے پانی پیچھے ہٹ جائے اور جسے پانی باہر پھینک دے وہ طعام میں شامل ہے بیرم اور غیر محرم سب کے لئے حلال ہیں۔

امام عبد بن حمید، ابن جریر اور ابن منذر حضرت نافع رحمه الله سے روایت کرتے ہیں کہ عبد الرحمٰن بن ابی ہریرہ نے حضرت ابن عمر رضی الله عضرت ابن عمر رضی الله عنہما سے ان محصلیوں کے بارے میں پوچھا جنہیں سمندر باہر پھینک دیتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی الله عنہمانے ایس عنہمانے پوچھا کیاوہ مردہ ہوتی ہیں؟ عبد الرحمٰن نے عرض کی جی ہاں۔ وہ مردہ ہوتی ہیں تو حضرت ابن عمر رضی الله عنہمانے ایس محصلیاں کھانے سے منع کیا۔ جب حضرت عبد الله گھر آئے تو مصحف لیا اور سورہ ماکدہ پڑھی۔ جب اس آیت پر پہنچ تو کہا طعام سے مراد تو وہی محصلی ہے جسے سمندر باہر بھینک دیتا ہے۔ فرمایا اسے ملواور اسے ایس محصلی کھانے کا کہو (1)۔

امام ابن جریراور الواشیخ نے حضرت ابوالیوب رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے کہا سندر جسے باہر پھینک دے وہی طعام ہے اگر چہوہ مردہ ہو (2)۔

امام عبدالرزاق، عبد بن حمید، ابن جریراورا بن منذر نے حضرت سعید بن میتب رضی الله عنه سے روایت نقل کی ہے کہ صید سے مرادوہ مجھلی ہے جسے تو سفر میں زادراہ بنائے (3)۔ صید سے مرادوہ مجھلی ہے جسے تو سفر میں زادراہ بنائے (3)۔ امام عبد بن حمید اور ابن جریر نے حضرت سعید بن جبیر رحمہ الله سے ای کی مثل روایت نقل کی ہے (4)۔

امام ابن ابی حاتم نے حصرت سفیان رحمہ الله سے بیول نقل کیا ہے کہ سمندری کتے کے علاوہ ہم سمندر کی کوئی ایسی چیز ہیں جانتے جس کا شکار حرام کیا گیا ہو۔

امام ابن الی حاتم نے حضرت میمون کردی رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سوار تھے۔ تو آپ کے اوپر سے ٹڈی دل کا حجنڈ گزرا، تو آپ نے انہیں مارا۔ آپ سے کہا گیا آپ نے حالت احرام میں شکار کیا ہے؟ تو حضرت ابن عباس رضی الله عنہمانے فر مایا یہ سندر کا شکار ہے۔

امام عبد الرزاق اور ابن منذر نے حضرت عطاء بن بیار رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کعب الاحبار نے حضرت عمر رضی الله عنہ سے عرض کی قتم ہے مجھے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے ریا یک مجھلی کی پھکار ہے جسے وہ سال میں دود فعہ (ٹڈی دل) پھکارتی ہے۔

امام ابن ابی شیبہ، ابن جریر، ابن ابی حاتم اور ابوا شیخ نے آیت کی تفسیر میں ابو کبن سے روایت نقل کی ہے سندر کا شکار جوشکی اور سندر میں زندگی کا دار مدار پانی میں ہوتو وہ پانی کا بی شکار ہے (5)۔

امام عبد بن حمید، ابن جریر، ابن الی حاتم ، ابن منذراور ابوالینے نے حضرت عکرمدر حمدالله سے روایت نقل کی ہے کہ مکتاعًا تکٹم یعنی جو سمندر کے قریب ہوتے ہیں اور لِلمنگیا تی ق جو مسافر ہیں ان کے لئے یہ سامان زیست ہے (6)۔

1- تغيير طبرى، زيرآيت ندا، جلد 7 مغي 79 ، داراحياء التراث العربي بيروت 2-اييناً ، جلد 7 مغي 80 هـ 3 ـ اييناً ، جلد 7 مغي 80 هـ 48 ـ 6 ـ اييناً ، جلد 7 مغي 80 هـ 48 ـ 6 ـ اييناً ، جلد 7 مغي 80 هـ 48 ـ 6 ـ اييناً ، جلد 7 مغي 80 هـ 48 ـ 6 ـ اييناً ، جلد 7 مغي 80 هـ 48 ـ 6 ـ اييناً ، جلد 7 مغي 80 هـ 48 ـ 6 ـ اييناً ، جلد 7 مغي 80 ـ 6 ـ اييناً ، جلد 7 مغي 80 ـ 6 ـ اييناً ، جلد 7 مغي 80 ـ 6 ـ اييناً ، جلد 7 مغي 80 ـ 6 ـ اييناً ، جلد 7 مغي 80 ـ 6 ـ اييناً ، جلد 7 مغي 80 ـ 6 ـ اييناً ، جلد 7 مغي 80 ـ 6 ـ اييناً ، جلد 7 مغي 80 ـ 6 ـ اييناً ، جلد 7 مغي 80 ـ 6 ـ اييناً ، جلد 7 مغي 80 ـ 6 ـ اييناً ، جلد 7 مغي 80 ـ 6 ـ اييناً ، جلد 7 مغي 80 ـ 6 ـ اييناً ، جلد 7 مغي 80 ـ 6 ـ اييناً ، جلد 7 مغي 80 ـ 6 ـ اييناً ، جلد 7 مغي 80 ـ 6 ـ اييناً ، جلد 7 مغي 80 ـ 6 ـ اييناً ، جلد 7 مغي 80 ـ 6 ـ اييناً ، جلد 7 مغي 80 ـ 6 ـ اييناً ، جلد 7 مغي 80 ـ 6 ـ اييناً ، جلد 7 مغي 80 ـ 6 ـ اييناً ، جلد 7 مغي 80 ـ 6 ـ اييناً ، جلد 7 مغي 80 ـ 6 ـ اييناً ، جلد 7 مغي 80 ـ 6 ـ اييناً ، جلد 7 ـ اييناً

امام ابن ابی شیب،عبد بن حید، ابن جریر، ابن منذر، ابن ابی حاتم اور ابواشخ نے حضرت مجامد رحمدالله سے بيتول نقل كيا ہے کہ طعام سے مرادسمندری محیلیاں ہیں۔ تکٹم سے مرادبستیوں والے جوسمندر کے قریب رہتے ہیں اور لِلسَّیّائی ق جوسافر ہوں یا تمام تم کے لوگ مراد ہیں (1)۔

ا مام ابن جریر، ابن الی حاتم اور ابوالشیخ حمیم الله نے حضرت حسن بصری رحمه الله سے روایت نقل کی ہے کہ سیارہ سے مراد محرم بل (2)\_

ا مام فریا بی نے حضرت سعید بن جبیر رحمدالله کے واسط سے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ سیارہ ہے مرادمسافر ہے جواس سے زاوراہ حاصل کرتا ہے اوراس سے کھاتا ہے۔

امام ابوعبید، سعید بن منصور، ابن ابی شیبه، ابن منذراور ابن الی حاتم نے طاؤس کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنها بروايت نقل كي بي كربي آيت حُرِّم عَكَيْكُمْ حَيْدُ الْمَرِّمَا وُمُعَمُّمُ حُرُمًا بِيهِم ب،اس كا كهانامحرم برحرام ب (3) -امام ابوالشيخ نے حضرت عبد الكريم بن الى المخارق رحمه الله سے روايت نقل كى ہے كميں نے مجامد سے كہا ايك شكار ہے جے ایک آومی احرام باندھنے سے جار ماہ پہلے ہدان میں شکار کرتا ہے۔ تو مجاہد نے کہاا سے نہ کھائے۔ حضرت ابن عباس رضی الله عنهما كهاكرتے تھے بيآيت مبهم ب-

امام ابن الي شيبه، ابن جرير، ابن ابي حاتم اور ابوالشيخ نے حضرت حارث بن نوفل رحمه الله سے روايت نقل كى ہے كه حضرت عثان بن عفان رضی الله عند نے جج کیا ،آپ کی خدمت میں شکار کا گوشت لایا گیا جے ایک غیرمحرم نے شکار کیا تھا۔ حضرت عثان رضي الله عندنے اسے کھا یا مگر حضرت علی رضي الله عندنے اسے نہ کھایا۔ حضرت عثان رضي الله عندنے کہاالله کی شم نہ ہم نے شکار کمیانہ ہم نے حکم دیا اور نہ ہم نے اشارہ کمیا۔ تو حضرت علی رضی الله عند نے اسے آیت کی تلاوت کی (4)۔

ا مام ابن الی شیبه اور ابن جریر نے حضرت حسن بھری رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عمر رضی الله عنه بن خطاب رضی الله عنه محرم کے لئے اس شکار کا گوشت کھانے میں کوئی حرج ندد کھتے جب وہ شکار کسی اور کے لئے کیا جا تا۔ تاہم حضرت على بن ابي طالب رضى الله عندائ نايند كرتے (5)\_

امام ابن جریرنے حضرت سعید بن مستب رحمہ اللہ ہے روایت نقل کی ہے کہ حضرت علی شیر خدارضی الله عنہ نے محرم کے لئے شکارکا گوشت ہرحال میں ناپسند کیا ہے(6)۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهماہے بھی اس کی مثل مروی ہے۔

امام ابن الی شیبہ اور ابن جریر نے حضرت ابن عمر رضی الله عنهما ہے روایت نقل کی ہے کہ وہ احرام کی حالت میں شکار کا

1 يغيير طبري، زيرآيت بذا، جلد 7 بصفحه 84 ، دارا حياء التراث العرلي بيروت 2-الينيا، جلد7 منحد83 4 تغيير طبري، زيرآيت بذا، جلد 7 ، سنحه 84

6-الينا

3\_سنن سعيدين منصور، جلد 6 صفحہ 1632 (837) ، دارالصم على الرياض 5-العِنْ ، جلد 7 ، صفحه 85 گوشت ندکھاتے اگر چہاہے غیرمحرم نے شکار کیا ہوتا (1)۔

امام ابن ابی شیبہ نے حضرت اساعیل رحمہ الله ہے روایت نقل کی ہے کہ میں نے حضرت شعبی رحمہ الله ہے اس کے بارے میں بوچھا تو انہوں نے جواب دیا اس میں اختلاف کیا گیا ہے، میر ے نزدیک پہندیدہ یہ ہے کہ تو اے نہ کھائے (2)۔
امام ابن ابی شیبہ اور ابن جریر نے حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ ہے روایت نقل کی ہے کہ ان ہے اس شکار کے بارے میں پوچھا گیا جے غیرمحرم شکار کرتا ہے کیا محرم اے کھالے؟ حضرت ابو ہریرہ نے جواب و یا بال کھالے پھروہ حضرت عمر رضی الله عنہ نے فرمایا اگر تو اس کے برتکس فتو کی دیتا تو میں تجھ پر درہ اٹھا لیتا۔ تجھے اس کا شکار کرنے ہے منع کیا گیا ہے (3)۔

امام ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما ہے روایت نقل کی ہے کہ آیت میں محرم پر شکار کرنا اور شکار کا گوشت کھانا حرام کر دیا گیا ہے۔اگر شکار احرام باندھنے سے پہلے کیا تو وہ حلال ہے، اگر محرم نے غیر محرم کے لئے شکار کیا تو اس کا کھانا حلال نہیں (4)۔

امام ابن انی شیہ اور ابن جریر نے حضرت عبد الرحمٰن بن عثان رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ ہم حضرت طلحہ بن عبید الله رضی الله عنہ کے ساتھ تھے، ہم حالت احرام میں تھے۔ ہمیں ایک پرندہ بطور تحفہ پیش کیا گیا، ہم میں سے بچھ نے اسے کھالیا اور کچھاس سے رک گئے اور نہ کھایا۔ جب حضرت طلحہ رضی الله عنہ بیدار ہوئے تو ان لوگوں کی موافقت کی جنہوں نے پرندے کا گوشت کھایا تھا اور یہ فرمایا ہم نے رسول الله ساتی ایکی معیت میں ایسا گوشت کھایا تھا (5)۔

امام ابوعبیداورابن منذرنے عکرمہ کی سندے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما نے روایت نقل کی ہے تو اس کو اس طرح پڑھا جس طرح تو اس کو پڑھتا ہے، الله تعالی نے آیت کریمہ کا اختیام حرام پر کیا ہے۔ ابوعبید نے کہا مراد الله تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وَ حُدِّ مَ عَکَیْکُمْ صَیْدُ الْدَیِّرِ مَا دُمُتُمْ مُحُرُمًا۔ یہ عنی اس وقت تحقق ہوتا ہے جب شکار کو قبل کیا جائے اور اس کا کوشت کھایا جائے۔

امام ابن انی شیب، امام بخاری اور امام سلم نے حضرت ابوقیادہ رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سائی ایکی جے کے اور اور میں سے ایک جماعت کوالگ کیا جن میں حضرت ابوقیادہ ارادہ سے نکلے قوصحا بھی حضورت ابوقیادہ بھی سے فرمایا ساحل سمندر کے راستے کواپناؤیہاں تک کہ ہم پھر آپس میں ملیں۔ انہوں نے ساحل سمندر کا راستہ اپنایا۔ جب وہ الگ ہوئے توسب نے احرام ہاندھ لیا۔ صرف ابوقیادہ نے احرام ہاندھ لیا۔ صرف ابوقیادہ نے احرام ہاندھ لیا۔ صرف ابوقیادہ نے احرام نہ باندھ اسلامی کو اور ڈالا۔ سب نے بڑاؤ ڈالا اور اس کا گوشت کھایا گھھ کے کہ کہ ہم محرم ہیں۔ باتی ماندہ کو شت کو اٹھایا۔ جب وہ رسول الله سائی آئیل کی خدمت میں حاضر ہوئے تو عرض کی یا رسول الله سائی آئیل می نے احرام باندھ لیا تھا جبکہ حضرت ابوقیادہ نے احرام نہ باندھا۔ ہم نے جنگلی گدھے

2 معنف ابن الى شير، كاب الح ، جلد 3، مبغد 20 (14481)

1 يَنْسِر طِبر كَ، زيراً يت بندا ، جلد 7 ، سنى 86 ، دارا حياء التراث العربي بيروت 3 يَنْسِر طِبر كى ، زيراً يت بندا ، جلد 7 ، سنى 88 د کیے ابوقادہ نے ان پر حملہ کیا اور ان میں سے ایک گدھی کو مارڈ الا۔ ہم نے پڑاؤ کیا اور اس کا گوشت کھایا۔ پھر ہم نے کہا کیا ہم شکار کا گوشت کھار ہے ہیں جبکہ ہم ہم نے باقی ماندہ گوشت اٹھالیا۔ حضور ساٹھ ایکٹی نے فرمایا کیا تم میں سے کسی نے اسے حملہ کرنے کا کہا تھایا اس کا طرف اشارہ کیا تھا؟ صحابہ نے عرض کی نہیں ۔ تو فر مایا اس کا باقی ماندہ گوشت کھاؤ (1)۔

امام حاکم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے جبکہ اس روایت کو میح قر اردیا ہے، کہاا نے زید بن ارقم کیا پچھے علم ہے کہ رسول الله سالی نیائی کی خدمت میں شتر مرغ کے انڈے پیش کیے گئے جبکہ حضور ملٹی نیائی مالت احرام میں تصقو حضور ملٹی ایکنی نے انہیں واپس کر دیا تھا؟ عرض کی جی ہاں(3)۔

امام احمد، ابوداؤد، امام ترفدی اور ابن ماجہ نے ضعیف سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ ہم جج یاعمرہ میں رسول الله سلٹھ آئیل کے ساتھ تھے۔ ہمارے سامنے نڈی ول کا ایک نشکر آگیا۔ ہم انہیں چھڑ یوں اور ڈنڈوں سے مارنے گے اور انہیں قبل کرنے گئے۔ پھر ہمیں افسوں ہوا اور کہا ہم کیا کررہے ہیں جبکہ ہم حالت احرام میں ہیں؟ ہم نے رسول الله ملٹھ آئیل ہم سے اس بارے میں یو چھا۔ تو حضور سلٹھ آئیل نے فر مایا سمندر کے شکار میں کوئی حرج نہیں (4)۔

امام ابن جریر نے حضرت عطاء رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ ہروہ چیز جو ختکی اور سمندر میں رہتی ہومحرم اسے مار ڈالے تواس پر کفارہ ہوگا(5)۔

جَعَلَ اللهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيْمًا لِلنَّاسِ وَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَ الْهَالِ الْحَرَامَ وَ الْهَالِ الْحَرَامَ وَ الْهَالِ اللهُ الْحَرَامَ وَ الْهَالِ اللهُ الْحَرَامَ وَ الْهَالِ اللهُ الْحَرَامَ وَ مَا فِي اللهُ ا

'' بنایا ہاللہ تعالی نے تعبکو جوعزت والا گھرہے بقا کا باعث لوگوں کے لئے نیز حرمت والے مہینوں کو اور حرم کی قربانی اور گلے میں پٹے پڑے ہوئے جانوں کوتا کہتم خوب جان لوکہ یقینا الله تعالی جانتا ہے جو پچھآ سانوں میں ہوادر جو پچھز مین میں ہوادر یقینا الله تعالی ہر چیز کوخوب جانتا ہے''۔
امام ابن الی شیبہ عبد بن حمید ، ابن جربر ، ابن منذر ، ابن الی حاتم اور ابوائشنے نے حضرت مجاہدر حمد الله سے روایت نقل کی

1 مجم مسلم عشرت نووى ، كتاب الحج ، جلد8-7 مني 89 (60) ، دار الكتب المعلمية بيروت

2\_متدرك ماكم مكاب الحج مجلد 1 منح 649 (1748) دار الكتب العلميد بيروت

4- جاس ترزى، كاب الح مجلدة منى 207 (850) ، دارالحديث قابره

3-ايناً ، (1748) 5-تغيرطبري ، زيآيت بذا ، جلد7 ، صلحه 90 ، بيروت ہے کہ بیت الله شریف کو کعباس لئے کہتے ہیں کہوہ مربع شکل کا ہے(1)۔

ا مام ابن الی شیبہ عبد بن حمید ، ابن جریر اور ابن منذر نے حضرت عکر مدرحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ اس کے مربع مونے کی وجہ سے کعبہ کہتے ہیں (2)۔

ا مام ابن جریراورا بن ابی حاتم حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت نقل کرتے ہیں کہ الله تعالیٰ نے کعبہ کولوگوں کے دین کاسہارااوران کے حج کی نشانی بنایا (3)۔

ا مام ابن جریر نے آیت کی تفییر میں حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے بیقول نقل کیا ہے کہ اس کے قیام کامعنی بیہ ہے کہ جوآ دمی اس کی طرف منہ کرتا ہے وہ امن میں ہوجا تا ہے (4) ابن جریر نے مجامد سے قیام کوقوام نقل کیا ہے یعنی بیلوگوں کا سہارا ہے (5)۔

امام ابن انی شیبہ،عبد بن جمید، ابن جریر، ابن منذ راور ابوالین خے خضرت سعید بن جبیر رضی الله عنه سے قیام کامعنی صلاح نقل کیا ہے بیعنی بیان کے دین کی جھلائی کا باعث ہے (6)۔

ا مام ابن الی شیبہ،عبد بن حمید، ابن جریر، ابن منذر، ابن ابی حاتم اور ابوالشیخ نے حضرت سعید بن جبیر رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ اس کامعنی ہے کہ بیان کے دین کی قوت کا باعث ہے (7)۔

امام ابن منذراورابوالشخ نے حضرت سعید بن جیر ہے اس کامعنی نیقل کیا ہے کہ بیان کے دین کی عظمت کا باعث ہے۔
امام ابن جریراورا بن ابی حاتم نے حضرت ابن زیدر حمداللہ ہے روایت نقل کی ہے کہ تمام لوگوں میں بادشاہ ہوتے جو
لوگوں کوا یک دوسرے پرظلم وزیادتی کرنے ہے روکتے جبکہ عرب کے علاقوں میں کوئی بادشاہ نہ ہوتا جولوگوں کوا یک دوسرے پرظلم کرنے سے
ظلم کرنے ہے روکے ۔ الله تعالیٰ نے ان کے لئے بیت الله شریف کوان کا سہارا بنایا جولوگوں کوا یک دوسرے پرظلم کرنے سے
روکتا۔ ای طرح الله تعالیٰ انہیں حرمت والے مہینوں اور قلادوں کے ذریعے بھی محفوظ رکھتا۔ ایک آدی اپنے والد کے قاتل یا
چیاز ادبھائی کے قاتل کو ملتا تواسے کچھنہ کہتا ہے سب منسوخ ہوچکا ہے (8)۔

امام ابن ابی حاتم نے حضرت ابن شہاب رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ الله تعالی نے بیت الله شریف اور حرمت والے مہینوں کولوگوں کے لئے سہار ابنایا وہ دور جا ہلیت میں اس کے ذریعے امن حاصل کرتے۔ جب وہ بیت الله شریف ،حرم کی حدود اور حرمت والے مہینوں میں ملتے توانہیں ایک دوسرے سے بچھنوف نہ ہوتا۔

ا مام عبد بن حمید، ابن جریر، ابن منذ راور ابوالشیخ نے حضرت قاوہ رحمہ الله سے یقول نقل کیا ہے کہ الله تعالی نے بیت الله شریف، شہر حرام، مدی اور قلائدکور کاوٹ بنایا۔ الله تعالی نے انہیں دور جا ہلیت میں لوگوں کے درمیان باقی رکھا۔ ایک آوی کتنا

| 3_ايناً، جلد7 منحه 93   | 2_ابيناً                   | 1 يغير طبرى، زيرآيت بذا، جلد7 منخه 92، داراحيا والتراث العربي بيروت |
|-------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 6 - ايينا، جلد7 مولي 93 | 5_اينيًا ، جلد 7 بمنج 20   | 4_ایشاً                                                             |
|                         | 8 _الينيا ، جلد 7 ، منى 84 | 7-اييناً                                                            |

بھی جرم کر لیتا تو اس سے کوئی چھیر چھاڑ نہ کی جاتی اور نہ ہی اس کے کوئی قریب جاتا۔ اگر کوئی آ دمی حرمت والے مبینے میں اپنے باپ کے قاتل کوملتا تواہے کچھند کہتا اور نہ ہی اس کے قریب ہوتا۔ اگر کوئی آ دمی سی جانور کو قلادہ ڈالے دیکھٹا اگر چہ بھوک کی وجہ سے وہ عصب (جڑی بوٹی) کھا تا تب بھی اس جانور سے کوئی چھٹر چھاڑ نہ کرتا۔ اور نہ ہی اس کے قریب جاتا۔ جب كوئى آدى بيت الله شريف كى زيارت كا اراده كرتا تو بالول كابنا جوا قلاده ۋال ديتا تويه چيز اسے لوگول سے محفوظ ركھتى۔ جب وه کسی دوسرے علاقہ میں سفر کاارادہ کرتا تو وہ ازخریاسمر کا قلادہ بنالیتا توبہ چیز اے لوگوں سے محفوظ رکھتی یہاں تک کہوہ ا ہے گھر پہنچ جاتا۔ یہوہ رکاوٹیں ہیں جنہیں الله تعالیٰ نے لوگوں کے درمیان دور جاہلیت میں باقی رکھا ہے(1)۔

امام عبد بن حميد، ابن منذر اور ابن ابی حاتم نے حضرت حسن بھری رحمدالله سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے اس آیت کی تلاوت کی اور کہالوگ اس وقت تک دنیا پر ہیں گے جب تک وہ بیت الله شریف کا عج کریں گے اور قبلہ کی طرح منہ

امام ابن جریراور ابن ابی حاتم نے آیت کی تفسیر میں حضرت سدی رحمدالله سے بیقول نقل کیا ہے کدالله تعالیٰ نے ان جار چزوں کولوگوں کے لئے قیام بنایا ہے۔ یان کے لئے معاملات کا سہاراہیں (2)۔

ابن ابی حاتم جعفر بن محمد سے وہ اپنے باپ سے اور وہ دا داسے میم من اقل کرتے ہیں کہ لوگ ان چیز وں کی تعظیم کریں۔ امام ابن ابی حاتم ادر ابوالشیخ نے حضرت مقاتل بن حیان رضی الله عند سے بیقول نقل کیا ہے کہ بیان کے قبلہ کی علامت اورامن بنایاجس میں وہ امن سے رہتے ہیں۔

امام الواشيخ في حضرت زيد بن اسلم رحمه الله بروايت فقل كى بركة قيام كامعني امن ب-

امام ابوالشیخ نے حضرت عبدالله بن مسلم بن ہرمزے روایت نقل کی ہے کہ مجھے سچے آ دی نے بتایا کہ قیامت کے روز کعبہ شریف لوگوں کے لئے کھڑ اکردیا جائے گاجولوگوں کوان کے ان اعمال کے بارے میں بتائے گاجولوگوں نے اس میں کیے۔ امام ابواشیخ نے ابو مجلز سے روایت نقل کی ہے کہ دور جا ہلیت میں جب کوئی آ دمی احرام با ندھتا تو بالوں کا قلادہ ڈالٹا تواس میں کوئی بھی چھیٹر چھاڑنہ کرتاجب وہ حج کرتایاس کی قضاء کرتا تو پھرا ذخر کا قلادہ پہنتا تو الله تعالیٰ نے اس آیت کونازل فرمایا۔ امام ابوالشيخ نے حضرت عطاء خراسانی رحمه الله سے آیت کی تقسیر میں بیقول نقل کیا ہے کہ حرمت والامہینة شروع ہوتا تو لوگ اسلحدر کاوے اور ایک دوسرے کے پاس چلے جاتے۔

امام ابوالشخ نے آیت کی تغییر میں حضرت زید بن اسلم رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کے عرب جب دور جاہلیت میں تھے توالله تعالی نے ان کے لئے یہ چیزیں رکھ دیں جن میں وہ زندگی بسر کرتے جوآ دمی ان میں سے کسی ایک کی حرمت کو یا مال کرتا توالله تعالى اليهم مهلت ندويتا به

### إِعْلَمُوٓ النَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَ اَنَّ اللَّهَ غَفُوْمٌ مَّحِيثُ مَاعَلَى

#### الرَّسُولِ إِلَّالْبَلْغُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبُلُونَ وَمَا تَكُتُنُونَ ﴿

'' خوب جان لو کہ الله تعالیٰ تخت سزادیے والا (بھی) ہے اور الله تعالیٰ غفور رحیم (بھی) ہے نہیں (ہمارے)
رسول پرکوئی ذمہ داری سوائے پیغام پہنچانے کے اور الله جانتا ہے جوتم ظاہر کررہے ہواور جوچھپارہے ہو''۔
امام ابواشیخ نے حضرت حسن بھری رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیت رضی الله عنہ کے وصال کا
جب وقت قریب ہوا تو کہا کیا تو نہیں دیکھتا کہ الله تعالیٰ نے سہولت والی آیت کو شدت والی آیت کے ساتھ اور شدت والی
آیت کو مہلت والی آیت کے ساتھ ملاکر ذکر کیا ہے تا کہ موئن رغبت بھی رکھے اور ڈرتا بھی رہے، نہ وہ الله تعالیٰ پر ناحق تمنا
کرے اور نہ بی ایے آیے کو ہلاکت میں ڈالے۔

## قُلُ لَا يَسْتَوِى الْخَبِيْثُ وَالطَّلِبُ وَ لَوْاَعُجَبَكَ كَثُرَةُ الْخَبِيُثِ فَاتَّقُوا اللهَ يَالُولُ الْوَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ فَيَ

'' آپ فرما دیجئے نہیں برابر ہوسکتا ناپاک اور پاک اگر چہ حیرت میں ڈال دے مجھے ناپاک کی کثر ت۔سو ڈرتے رہوالله تعالیٰ ہےا ےعقل والو! تا کہتم نجات یا جاؤ''۔

امام ابن جریر، ابن الی حاتم اور ابوالینے نے آیت کی تغییر میں حضرت سدی رحمہ الله سے بیقول نقل کیا ہے کہ خبیث سے مرادشرک اور طیب سے مرادمومن ہیں (1)۔

امام ابن ابی حاتم نے حضرت ابو ہریرہ رضی الله عندے روایت نقل کی ہے کہ ایک حلال درہم صدقہ کرنا مجھے دو لا کھ حرام درہم صدقہ کرنے سے زیادہ مجبوب ہے۔اگر چاہوتو الله تعالی کاریفر مان پڑھو قُلُ لاَیشتکو می الْمَحَیِّیثُ وَالطَّیِّبُ

امام ابن ابی حاتم نے روایت نقل کی ہے کہ میں حضرت یونس بن عبداللہ نے انہیں ابن وہب نے انہیں حضرت یعقوب بن عبدالر من استندرانی نے روایت نقل کی ہے کہ کسی عامل نے حضرت عمر رضی الله عنه بن عبدالعزیز کوخط کھا اور بیان کیا کہ خراج کم اکٹھا ہوا ہے۔حضرت عمر رضی الله عنه بن عبدالعزیز نے اسے خط کھا کہ الله تعالی فرما تا ہے لایشتو می المنظم فی فراح کم اکٹھا ہوا ہے۔حضرت عمر رضی الله عنه بن عبدالعزیز نے اسے خط کھا کہ الله تعالی فرما تا ہے تا کہ تو میں الله تعالی فرما تا ہے کا یکٹ تو کا المنظم فی المنظم فی الله عنہ بن عبدالله کے باس ہے۔ فی وراور سرکشی ہوئی نہیں تو ایسا کر قوت تو الله کے باس ہے۔

الم ابن الى عاتم نے حضرت معبد بن جير ئے روايت نقل كى ہے كہ يَاْ دِلِ الْوَلْبَابِ كِلْمُ عَنْ ہِ جَسَى دَانش يعقل ہو۔ نَيَا يُنْهَا الَّذِيْنَ الْمَنْوُ الا تَسْئَلُوْ اعَنْ اَشْيَاءَ إِنْ تُبْنُ لَكُمْ تَسُوُّ كُمْ عَوْ اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَالِهُ اللّهُ اللّهُ ال

<sup>1</sup> يَضير طبرى، زيرة عد فدا، جلد 7، صفحه 96، داراحياء التراث العربي بيردت

حَلِيْمْ وَقَدْسَالَهَا قُوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُو ابِهَا كُفِدِيْنَ وَ

"اے ایمان والو! مت بوچھا کروایی باتیں کہ اگر ظاہر کی جا کیں تمہارے گئے تو بری لگیں تہمیں اوراگر بوچھو گے ان کے ان کے معاف کردیا ہے الله نے ان کواور گے ان کے معاف کردیا ہے الله نے ان کواور الله بہت بخشنے والا بڑے علم والا ہے۔ تحقیق بوچھا تھا ان کے متعلق ایک قوم نے تم سے پہلے پھروہ ہو گئے ان احکام کا انکار کرنے والے"۔

امام بخاری،امام سلم،امام ترفدی،امام نسائی،ابن جریر،ابولاشیخ ادرابن مردوبیا نے حضرت انس رضی الله عنه سے روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم ملٹی کی آئی نے ایک خطبہ ارشاد فر مایا جیسا خطبہ میں نے بھی بھی نہیں سنا تھا ایک آ دمی نے پوچھا میرا باپ کون ہے؟ فر مایا فلاں توبیآیت نازل ہوئی (1)۔

امام عبد بن عبد ابن جرید ابن منذر ابن الی حاتم اور ابن مردویہ نے قادہ کے واسطہ سے حضرت انس رضی الله عنہ سے اس آیت کی تغییر میں بیرقول تقل کیا ہے کہ لوگوں نے الله تعالیٰ کے بی سے سوال کیا یہاں تک کہ سوالوں سے آپ کو گھیر لیا۔

ایک روز حضور ساتی آیٹ کی بیر تر یف لائے قو مغیر پرتشریف لے گئے۔ فرمایا آئ تم مجھ سے جس چیز کے بارے میں بھی سوال کرو

ایک روز حضور ساتی آئی گا۔ جب لوگوں نے بیسنا تو انہوں نے گمان کیا کہ خاص امراً چکا ہے۔ میں وائیں یا کمیں ویکھیے لگا۔ کیا

و کھیا ہموں ایک آ دی گیڑے سے اپنا سر لیسٹے ہوئے ہا ور روز ہا ہے۔ ایک آدی آپ کے پاس آیا۔ عرض کی یا رسول الله ساتی آئی گیڑے میراباپ کون ہے؟ فرمایا تیراباپ حذافہ ہے۔ اسے غیر باپ کی طرف منسوب کیا جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی الله عنہ بن خطاب نے عرض کی ہم الله تعالیٰ کے رب ہونے ، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہیں اور بر نے فتنوں سے الله کی پناہ چاہتے مثالیٰ کی خطاب نے عرض کی ہم الله تعالیٰ کے رب ہونے ، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہیں اور بر نے فتنوں سے الله کی پناہ چاہتے مثالیٰ کی خور میں ہیں گئیں یہاں تک کہ میں نے آئیں اس دیوار کی دوسری طرف دیکھا۔ بقادہ نے کہا الله تعالیٰ ایت ہوں کو جوب کووہ بی کی گئیں یہاں تک کہ میں نے آئیں اس دیوار کی دوسری طرف دیکھا۔ بقادہ نے کہا الله تعالیٰ ایت ہوں کے کہا دی اسلام بخاری ، این جریر ، این الی حاتم ، طبر انی اور ابن مردو یہ نے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے روایت نقل کی ہے کہا میں الله عنہما سے روایت نقل کی ہے کہا ہیں اور سول الله ساتی آئیئی سے بلور استہزاء سوال کرتے ۔ ایک کہتا میر ابا پ کون ہے؟ ایک کہتا میر کا ویک کہتا میں کا ویک کہتا میر کا ویک کہتا میں کوئن ہے؟ ایک کہتا میر کا ویک کہتا میر کا ویک کہتا میر کا ویک کہتا میں کا ویک کہتا میں کوئن کے بارے میں الله تعالیٰ نے بی کوئن کے دیں کوئن کی کہتا میر کا ویک کہتا میں کوئن کے بارے میں الله تعالی نے بیت کوئن کی کوئن کے دور کی کہتا میں کوئن کے بارے میں الله تعالیٰ کے دور کوئن کے دور کوئن کے دور کیا گور کوئن کے دور کوئن کے دور کی کوئن کیک کہتا میں کوئن کے دور کوئن کے دور کوئن کے دور کوئن کے دور کی کوئن کے دور کوئن کے دور کوئن کے دور کوئن کے دور کی

امام ابن جریر نے حضرت ابن عون رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے حضرت عکر مدرحمہ الله سے سوال کیا جو حضرت ابن عباس رضی الله عنهما کے غلام تھے۔انہوں نے کہاا یک دن نبی کریم سال آیا ہے لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے۔فرمایا

3 صيح جناري، كماب النفير، جلد 3 صفحه 169 (4521)

2 تغير طري، زيرآيت بذا، جلد 7 صغه 97 ، دارا حياء التراث العربي بيروت

<sup>1 -</sup> يخ بخارى، كتاب النغير، جلد 3، صفحه 169 (4520) ، دارالفكر بيروت

آج تم مجھ ہے جس چیز کے بارے میں سوال کرو گے میں تہمیں بتاؤں گا۔ایک آ دمی اٹھا۔مسلمانوں نے اس کا اٹھنا پیند کیا۔ اس نے عرض کی یارسول الله ملٹی نیکی میر اباپ کون ہے؟ فرمایا تیراباپ حذا فدہے توبیآ یت نازل ہوئی (1)۔

ا مام عبد الرزاق اورا بن جریر نے حضرت طاوئ رحمہ الله ہے روایت نقل کی ہے کہ بیآ یت لا تَسْتَکُوْا ایک ایسے آدمی کے بارے میں نازل ہوئی جس نے عرض کی تھی یارسول الله می نائی میر اباپ کون ہے؟ تو حضور میں نائی جراب ارشاد فرمایا تیرا باید فلاں ہے (2)۔ باید فلاں ہے (2)۔

امام ابن جریراورا بن ابی حاتم نے حضرت سدی رحمہ الله سے اس آیت کی تغییر میں بیروایت نقل کی ہے کہ ایک روزرسول الله ملٹی آئیلی ناراض ہوئے اور خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے۔ فرمایا مجھے سے سوال کرو، آج تم مجھے جوسوال کرو گیں متہمیں آگاہ کر دول گا۔ بنوسہم میں سے ایک قریش اٹھا جے عبد الله بن حذافہ کہا جاتا تھا۔ اس کے نسب میں طعن کیا جاتا تھا۔ عرض کی یا رسول الله سلٹی آئیلی میں الله عندا مصلی یا رسول الله سلٹی آئیلی میں الله عندا میں کہ باپ کے نام سے پکارا۔ حضرت مرضی الله عندا مصلی آپ کے پاؤں کو بوسد دیا۔ عرض کی یا رسول الله ملٹی آئیلی ہم الله کے رب ہوئے، آپ ملٹی آئیلی کے نبی ہونے اور قرآن کے امام ہونے پر راضی ہیں۔ آپ سٹی آئیلی ہمیں معاف کر دیجے۔ الله تعالی آپ سٹی آئیلی کومعاف فرمائے۔ وہ لگا تار کی بات عرض کرتے رہ بہاں تک کہ رسول الله سٹی آئیلی راضی ہوگئے۔ اس روز حضور سٹی آئیلی نے ارشا وفرمایا اولا دخاوند کے کے اور بدکار کے لئے پھر ہے۔ الله تعالی نے نبی کریم سٹی آئیلی پرید آیت قدن ساکھا تھوٹی قرقی قرقی قبل کٹم نازل فرمائی (3)۔ لئے ہواور بدکار کے لئے پھر ہے۔ الله تعالی نے نبی کریم سٹی آئیلی پرید آیت قدن ساکھا تھوٹی قرقی قبل کٹم نازل فرمائی (3)۔

امام فریابی، این جریراورابی مردویه نے حضرت الو جریره رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله مستی آئی خصہ کی حالت میں نکلے۔ آپ مسلی آئی کی جرہ مبارک سرخ تھا۔ آپ منبر پر بیٹھ گئے۔ ایک آ دمی اٹھا۔ عرض کی میرے آباء کہاں ہیں؟ فرمایا جہنم میں ۔ دوسرے نے کہا میرا باپ کون ہے فرمایا جیرا باپ حذافہ ہے۔ حضرت عمرضی الله عند بن خطاب نے عرض کی جم الله تعالیٰ کے رب ہونے ، اسلام کے دین ہونے ، محمد سٹی ایک کے نبی ہونے اور قرآن کے امام ہونے پر راضی ہیں یارسول الله مستی آئی ہما را دور جا بلیت اور دور شرک قریب ہی گزرا ہے۔ الله تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ ہمارے باپ کون ہیں۔ تو حضور مسلی آئی کما کا غصہ شند امو گیا تواس وقت یہ آیت نازل ہوئی (4)۔

امام ابن حبان نے حضرت ابو ہر یرہ رضی الله عنہ ہے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سال الله سالی آیلی نے خطبہ دیا اور ارشا وفر مایا اے لوگوالله تعالی نے تم پر جج فرض کیا ہے۔ ایک آ دمی اٹھا عرض کی یا رسول الله سالی آئیلی کیا ہر سال ؟ حضور سالی آئیلی نے جواب سے خاموثی اختیار فرمائی یہاں تک کہ سائل نے تین دفعہ اس سوال کو دہرایا۔ حضور سالی آئیلی نے فرمایا اگر میں نغم کہدوں تو بیہ ہر سال فرض ہوجائے تو تم اسے قائم نہ کر سکوجب تک میں تمہیں ترک کروں تو تم جھے چھوڑ ہے سال فرض ہوجائے رفض ہوجائے تو تم اسے قائم نہ کر سکوجب تک میں تمہیں ترک کروں تو تم جھے چھوڑ ہے کھور تم سے قبل لوگ زیادہ سوال کرنے اور انبیاء پر تکر ارکرنے کے باعث ہلاک ہوئے ہیں۔ جب میں تمہیں کسی چیز ہے من کروں تو اس سے رک جاؤ، جب میں تمہیں کسی چیز کے مطابق اسے بجالاؤ۔ یہ بھی ذکر کیا کہ سورہ کروں تو اس سے رک جاؤ، جب میں تمہیں کسی چیز کا تکم دوں تو اپنی استطاعت کے مطابق اسے بجالاؤ۔ یہ بھی ذکر کیا کہ سورہ

ما کدہ کی بیآ بیت اس واقعہ کے بارے میں نازل ہوئی۔

امام ابن جریر، ابوالشخ اور ابن مردوبیا خصرت ابو جریره رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سٹی این جریر، ابوالشخ اور ابن مردوبیا خصرت ابو جریره رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سٹی این جمیس خطبہ ارشاد فر مایا نے فر مایا اے لوگوتم پر حج فرض کیا گیا ہے۔ عکاشہ بن محصن اسدی اٹھا، عرض کی یارسول الله سٹی این کیا ہر سال ؟ فر مایا خبر دار اگر میں ہاں کہددوں تو حج فرض ہوجائے ، اگروہ فرض ہوجائے کی جرتم اسے ترک کر دوتو تم گراہ ہوجاؤ۔ جب تک میں تہیں کچھ نہ کہوں تو تم خاموش رہو، تم سے قبل قو میں انبیاء سے سوال کرنے اور تکرار کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئیں، تواللہ تعالیٰ نے اس آیت کوناز ل فر مایا (1)۔

امام ابن جریر، طبرانی اور ابن مردویہ نے حضرت ابوا مامہ با بلی رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملٹی الیّہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملٹی الیّہ عنہ دخطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے ، فر مایا الله تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے۔ ایک بدو نے کہا کیا ہر سال؟ حضور ملٹی آئیہ کا فی دیر خاموش رہے چھر گفتگوفر مائی اور کہا سائل کون ہے؟ اس نے عرض کی میں فر مایا جھ پرافسوس اگر میں ہاں کہد دیتا تو تحقیہ کون بچا تا؟ الله کی قسم اگر میں ہاں کہد دیتا تو بی خور دیتے تو تم کفر کرتے۔ تم سے قبل لوگوں کوان لوگوں نے ہلاک کیا جو سوال کر کے لوگوں کو مصیبت میں ڈالتے رہے، الله کی قسم زمین میں جو کہھ ہے اگر میں تمہارے لئے طال کر دوں اور اور خدم کی جگہ تمہارے لئے حرام کروں تب بھی تم اس میں گروگے۔ الله تعالیٰ نے اس وقت بی آیت ناز ل فرمائی (2)۔

امام ابن مردویہ حضرت ابن مسعود رضی الله عنہ ہے وہ نبی کریم ساٹھ الیّلیّم ہے روایت کرتے ہیں کہ الله تعالی نے تم پر حج کو لازم کیا ہے۔ ایک آ دمی نے کہایار سول الله ساٹھ الیّلیّم ہرسال؟ حضور ساٹھ الیّلیّم ہرسال؟ حضور ساٹھ الیّلیّم ہرسال فرض ہوجا تا ، اگریہ واجب ہوجا تا تو تم اس کی طاقت نہ رکھتے ، اگرتم اس کو چھوڑ دیتے تو تم کفر کرتے۔ الله تعالی نے اس کے متعلق بیدا بیت نازل فرمائی۔

امام ابن مردویہ نے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما ہے روایت نقل کی ہے کہ ایک آومی نبی کریم سالی اللہ ہے؟ رسول الله عاضر ہوا۔ عرض کی میر اباپ کہاں ہے؟ فرمایا جہنم میں۔ ایک اور نے عرض کی یا رسول الله حج ہر سال فرض ہے؟ رسول الله علیہ اللہ سالی آیا آیا تھے۔ ایک اور نے عرض کی یا رسول الله حج ہر سال فرض ہوئے۔ آپ مڑے اور گھر تشریف لے گئے۔ پھر باہر تشریف لائے ، فرمایا تم جو سوال کرو گے میں تمہیں اس کا جواب دوں گا۔ پھر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے آگر میں ہاں کہدویتا تو تم پر حج ہر سال فرض ہوجاتا پھر تم انکار کرتے۔ تو الله تعالیٰ نے اس آیت کو ناز ل فرمایا۔

امام احمد،امام ترندی،ابن ماجه،ابن منذر،ابن ابی حاتم، داقطنی، حاکم اورا بن مردویه نے حضرت علی شیر خدارضی الله عنه سے روایت نقل کی ہے کہ جب الله تعالی نے آل عمر ان کی آیت نمبر 97 نازل فر مائی جس میں حج کا ذکر ہے صحابہ نے عرض کی یا رسول الله ملتی آیتی کیا ہر سال حج فرض ہے؟ حضور ساتی آیتی نے خاموثی اختیار فر مائی ، صحابہ نے پھر عرض کی یارسول الله ملتی آیتی کیا برسال فرمایانهیں - اگر میں بال کہددیتا تو پیفرض ہوجا تا یو بیآیت نازل ہوئی (1) <u>-</u>

امام ابن جریراور ابن مردویہ نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت نقل کی ہے کہ جب جج والی آیت نازل ہوئی تو نبی کریم سلٹی ایک نے تو فرض کیا ہے لیس جج کرو صحابہ نے عرض کو نبی کریم سلٹی آیک نے لوگوں میں اس کا علان کیا فرمایا اسے لوگوالله تعالی نے تم پر جج فرض کیا ہے لیس جج کرو صحابہ نے عرض کی یا رسول الله کیا ایک سال یا ہر سال ؟ فرمایا نبیس بلکہ ایک سال ، اگر میں ہر سال کہددیتا تو وہ فرض ہوجا تا۔ اگر ہر سال جج فرض ہوجا تا تو تم انکار کرتے ۔ تو الله تعالی نے اس آیت کو نازل فرمایا (2)۔

امام ابن جریر، ابن ابی حاتم اور ابن مردویہ نے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سلطی الله عنہما نے لوگوں میں جج کا اعلان کیا فرمایا اسے قوم تم پر جج فرض کیا گیا ہے۔ بنواسد کے ایک آدمی نے عرض کی یارسول الله کیا ہر سال جج فرض ہے؟ حضور سلٹی الله کیا ہر سال جج فرض ہوئے ، فرمایا مجھے اس ذات کی قتم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اگر میں ہاں کہددیا تو ہر سال جج فرض ہوجا تا، اگریہ ہر سال فرض ہوجا تا تو تم اس کی طاقت ندر کھتے بلکہ اس کا انکار کرتے۔ جب تک میں تہمیں چھوڑ ہے رکھوں تو تم مجھے بچھ نہ کہا کرو، جب میں تمہیں کی چیز کا تھکم دوں تو وہ کام کیا کرو، جب میں تمہیں کی کیز کا تھکم دوں تو وہ کام کیا کہ وہ اس قیم کا سوال نہ کام سے روکوں تو رک جایا کرو۔ تو الله تعالی نے اس آیت کو ناز ل فر مایا۔ الله تعالی نے اس کا انکار کیا۔ الله تعالی نے اس چیز ہے منح کریں جسیا سوال نصاری نے دستر خوان کے بارے میں کیا تھا۔ پھر انہوں نے اس کا انکار کیا۔ الله تعالی نے اس چیز ہے منح کیا ہے تعنی اگر قر آن بحت تھم کے ساتھ نازل ہوگیا تو وہ تمہیں دکھ دے گالیکن تم انظار کرو۔ جبقر ان نازل ہور ہا ہے تو تم جس چیز کے بارے میں بھی سوال کرو گے تم اس کا بیان یا لوگے (3)۔

امام ابن الی شیبہ عبد بن حمید، ابن جریراور ابن منذر نے حضرت مجاہد ہے اس آیت کی تفسیر میں پیقول نقل کیا ہے کہ رسول الله سلٹھ ایکٹی نے جج کا ذکر کیا تو آپ سلٹھ ایکٹی کی خدمت میں عرض کی گئی کیا تج ہرسال فرض ہے؟ فرمایا نہیں ، اگر میں ہاں کہدویتا تو جم تر ہرسال فرض ہوجا تا اگر میدوا جب ہوجا تا تو تم اس کی طاقت ندر کھتے ، اگر تم طاقت ندر کھتے تو تم انکار کر دیتے۔ پھر فرمایا جج تم پر ہرسال فرض ہوجا تا اگر میدوا جو جا تا تو تم اس کی طاقت ندر کھتے ، اگر تم طاقت ندر کھتے تو تم انکار کر دیتے۔ پھر فرمایا جو اب دوں گا۔ اگر چدوہ بھے سوال کرو۔ اس مجلس میں جو آدمی جھ ہے کی چیز کے بارے میں سوال کرے گا میں اسے اس کا جواب دوں گا۔ اگر چدوہ بھے سے اپنے باپ کے بارے میں سوال کرے ایک آدمی اٹھا اس نے عرض کی میرا باپ کون ہے؟ فرمایا تیرا باپ حذافہ بن محمد تعمر رضی الله عندا مضح عرض کی یارسول الله سٹٹی ایکٹی ہم الله تعالیٰ کے دب ہونے ، اسلام کے دین ہونے اور محمد سٹٹی آئی ہم الله تعالیٰ کی بناہ ما تکتے ہیں (4)۔

مسٹی آئی کے نبی ہونے پرداضی ہیں ہم الله تعالیٰ اور اس کے دسول کی ناراضگی سے الله تعالیٰ کی پناہ ما تکتے ہیں (4)۔

امام ابن منذر نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ وہ ایسی چیز کے بارے میں سوال کرتے جوان کے لئے حلال ہوتی وہ لگا تارسوال کرتے رہے یہاں تک کہان پرحرام کر دی جاتی ہے حلال ہوتی وہ لگا تارسوال کرتے رہے یہاں تک کہان پرحرام کر دی جاتی تو وہ اس میں جاپڑتے۔

<sup>1</sup>\_متدرك حاكم ، كتاب النفير ، جلد 2 ، صنحه 322 ( 3157 ) دار الكتب العلميه بيروت

<sup>2</sup> تفير طبرى، زيرآيت بذا، جلد 7 مني 100 ، داراحياء التراث العربي بيروت 3- اليفا، جلد 7 ، مني 99

امام شافعی، امام احمد، امام بخاری، امام مسلم، ابوداؤداورابن منذر نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کدرسول الله سلی الله عند کے اس نے ایک نقل کی ہے کدرسول الله سلی ایک نقل کے بارے میں سوال کیا جوان پرحرام نتھی تواس کے سوال کرنے کی وجہ سے حرام کردی گئی (1)۔

امام ابن جریر، این منذ راور حاکم نے حضرت ابولغلبہ رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سالی الیہ نے فر مایا الله تعالی نے حدود متعین فر مائی میں ان سے تجاوز نہ کرو، الله تعالی نے تم پر فر اکفل معین فر مائے میں انہیں ضائع نہ کرو، اس نے چند چیز وں کو حرام فر مایا ہے آئییں پامال نہ کرو، بغیر بھولے چند چیز وں کو حرام فر مایا ہے آئییں پامال نہ کرو، بغیر بھولے چند چیز وں کو چھوڑ دیا ہے لیکن میں اس کی طرف سے تمہارے لئے رحمت ہے اسے قبول کرو، ان کے بارے میں جستی نہ کرو(2)۔

امام سعید بن منصور، ابن جریر، ابن منذر، ابوانشیخ اور ابن مردویه خصیف کی سند سے حضرت مجاہدر حمداللہ سے وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے آیت کی تفسیر میں روایت کرتے ہیں کہتم بحیرہ ، سائبہ، وصیلہ اور حام کے بارے میں سوال نہ کرو کیونکہ اس کے بعد اللہ تعالی فرما تا ہے اللہ تعالی نے اس طرح نہیں بنایا۔ جہاں تک عکرمہ کا تعلق ہے اس نے کہا لوگ آیات کے متعلق پوچھا کرتے تو انہیں اس چیز سے منع کیا پھر فرمایا تم سے قبل بھی قوم نے سوال کیا پھر وہ اس کا انکار کرنے والے ہو گئے۔ میں نے کہا مجھے بجاہد نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس کے برعکس قول نقل کیا ہے تو تمہیں یہ کہنے کا کیا حق ہے عکرمہ نے کہا۔ اسے لیاو(3)۔

امام ابن ابی حاتم اور ابواشیخ نے عبد الکریم کے واسطہ ہے مکر مہ ہے اس آیت کی تغییر میں بے روایت نقل کی ہے کہ اس سے مرادوہ ہی صحابی ہے جس نے نبی کریم ساٹھ آئیٹی ہے سوال کیا کہ میر ابا پ کون ہے؟ جہاں تک سعید بن جبر کا تعلق ہے اس نے کہا اس سے مرادوہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کریم ساٹھ آئیٹی ہے بجیرہ اور سائبہ کے بارے میں سوال کیا تھا۔ جب ن تک مقسم کا تعلق ہے اس نے کہا ہی ہے بارے میں سوال کیا تھا۔ جب ن تک مقسم کا امام عبد بن جمیداور ابواشیخ نے نافع ہے آیت کی بارے میں سوال کیا تھا۔ امام عبد بن جمید اور ابواشیخ نے نافع ہے آیت کی تفسیر میں بیقول نقل کیا ہے بمیشہ سے سوال کی زیادتی نابیند کی جاتی رہی۔ امام عبد بن جمید نے عاصم سے روایت نقل کی ہے کہ وہ میٹ کی گڑھ کوتا ء کے رفع اور دال کے نصب کے ساتھ پڑھے۔ امام ابواشیخ نے حضر سے عبد الملک بن ابی جمعہ از دی رحمہ اللہ سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے حضر سے حسن بھری رحمہ اللہ سے روایت نقل کی ہے کہ میں کے وہ رہوں بوچھتا ہے ، اللہ سے بوچھا کہ گھروں میں صفائی کی کمائی کا کیا تھم ہے؟ تو آپ نے جمھے فرمایا تو اس چیز کے بارے میں کیوں بوچھتا ہے ، اللہ سے بوچھا کہ گھروں میں صفائی کی کمائی کا کیا تھم ہے؟ تو آپ نے جمھے فرمایا تو اس چیز کے بارے میں کیوں بوچھتا ہے ، اگروہ چیز تمہارے گھروں میں موجودر ہے تو تم پڑگی آپڑ ہے۔ پھر بیآ یت تلاوت کی۔

ا مام احمد، ابوالشيخ، طبر انی اور این مردویه نے حضرت ابوا مامدرضی الله عندے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملت الله علیہ نے اللہ عندے واللہ ملت کے اللہ ملت الله عندے میں وقوف عرف کیا جبکہ آپ اونٹ پر حضرت فضل بن عباس رضی الله عنهما کو پیچھے بٹھائے ہوئے تھے، فر مایا اے لوگو!

<sup>1</sup> صحیح مسلم مع شرح نووی، کتاب الفضائل، جلد 15 م فحد 19 (133) دار الکتب العلمیه بیروت 2 مستدرک حاکم ، کتاب الاطعمه، جلد 4 م مخد 129 (8714) ، دار الکتب العلمیه بیروت تربیس نیس مناب المجلد 7 م مخد 100-01

علم کے اٹھ جانے اوراس کے بیش ہوجانے سے پہلے علم حاصل کرلو، کہا ہم اس آیت (101) کے نازل ہونے کے بعد سوال کرنے سے ڈرتے تھے، ہم نے ایک بدوکوآ گے کیا، ہم نے سوال کرنے کے بدلہ میں اے ایک چاوردی، اس نے اسے عمامہ بنالیا یہاں تک کہ چاور کا حاشیہ میں نے اس کے دائیں کندھے پردیکھا۔ ہم نے اس بدوسے کہا تم رسول الله سلی آئی ہے بوچھو کہ بیٹا کے دائیں کندھے پردیکھا۔ ہم نے اس بدوسے کہا تم رسول الله سلی آئی ہے اس کے دائیں کا حرامیان ہے، ہم نے اسے سیکھا ہے اوراپی عورتوں، بچوں اور خادموں کواس کہ بیٹم کسے اٹھالیا جائے گا جبکہ بیٹر آن ہمارے درمیان ہے، ہم نے اسے سیکھا ہے اوراپی عورتوں، بچوں اور خادموں کواس کی تعلیم دی ہے؟ رسول الله نے اپناسرا ٹھایا آپ کا چرہ عصر سے سرخ ہور ہا تھا۔ فر مایا کیا یہود ونصاری کے درمیان آسانی صحیف نہیں ، اب ان کی حالت بیہ ہوگئی ہے کہ ان کے انبیاء جو پیغام لائے تھاس میں سے ایک حرف کے ساتھ بھی ان کا تعلق نہیں ، ہم بخبر دارعلم کے بطے جانے کا مطلب بیہ ہوگئی ہوائے جائیں (1)۔

امام احمد ، ابن ابی حاتم ، طبر انی اور بیمق نے اساء وصفات میں حضرت ابو مالک اشعری رضی الله عنہ ہے روایت نقل کی ہے کہ میں نبی کریم سلٹی آئی کی خدمت میں موجود تھا کہ بیہ آبت نازل ہوئی۔ ہم سوال کرتے ہے۔ اسی اثناء میں نبی کریم سلٹی آئی کی خدمت بیں موجود تھا کہ بیہ آبیت نازل ہوئی۔ ہم سوال کرتے ہے۔ اسی اثناء میں نبی کریم سلٹی آئی کی خور مایا الله تعالیٰ کے تحمد بندے ہیں وہ انبیاء اور شہداء نہیں مگر قیامت کے روز الله تعالیٰ کے قرب اور ان کی نشست پر انبیاء اور شہداء نخر کریں گے۔ بدونے پوچھایا رسول الله سلٹی آئی ہی وہ کون لوگ ہیں ، فر مایا وہ مختلف ملکوں اور مختلف قبائل سے تعلق رکھنے والے الله کے بندوں میں سے بندے ہوں گے ، ان کے درمیان رشتہ داری نہیں ہوگی جس کے باعث وہ آبیں میں وابستہ ہوں ، نہ ان کے درمیان دنیاوی تعلق ہوں گے جن کا وہ تبادلہ کرتے ہوں۔ وہ الله تعالیٰ کی وجہ سے باہم محبت کرتے ہوں گے۔ الله تعالیٰ ان کے چروں کونور بنا دے گا اور الله تعالیٰ اپنے سامنے ان کے موتیوں کے منبر بنا دے گا۔ لوگ خوف زدہ نہیں ہوں گے۔ مول گے۔ سامنے ان کے موتیوں کے منبر بنا دے گا۔ لوگ خوف زدہ نہیں ہوں گے۔

امام ابواشیخ اورابن مردویہ نے حضرت عبدالله بن مالک بن بحسینہ رضی الله عنه سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملٹی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملٹی الله عنہ نے قبر ستان میں مدفون لوگوں کے لئے تین دفعہ دعا کی ۔ بیدواقعہ اس آیت کے نزول کے بعد ہوا۔ لوگ خاموش ہو گئے ۔ حضرت ابو بکر رضی الله عنہ الله علی ہے؟ رسول الله علی آیا ہے مقبرہ والوں پر دعا کی ہے؟ رسول الله علی آیا ہے مقبرہ علی سے حضرت عاکشہ میں سے ستر ہزار شہیدا تھائے جاکیں گے۔

امام محمد بن نصرمروزی نے کتاب الصلوۃ میں اور خرائطی نے مکارم اخلاق میں حضرت معاذ بن جبل رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ ہم نبی کریم سٹی آئیلی کے ساتھ سے آپ سٹی آئیلی کی سواری آپ سٹی آئیلی کو آگے لے گئی پھر میری سواری آپ سٹی آئیلی کی سواری کو جاملی بہاں تک کہ میرا گھٹا آپ سٹی آئیلی کے گھٹے کے ساتھ ہو گیا۔ میں نے عرض کی یا رسول الله مسٹی آئیلی میں آپ سٹی آئیلی سوال پوچھنے سے مجھے منع کرتی ہے حضور سٹی آئیلی نے فرمایا اسے معاذ وہ کیا سوال ہے؟ میں نے عرض کی وہ کون سامل ہے جو مجھے جنت میں واخل کردے گا اور جہنم سے نجات دے گا؟

<sup>1</sup> مجم كبير، جلد 8 منحه 215 (7867) ، مكتبة العلوم والحكم بغداد

فر مایا تونے بہت بری چز کے بارے میں پوچھاہے جبکہ وہ چیز چھوٹی ہی ہوہ یمل ہے لا الدالا الله محدرسول الله کی شہادت و بنا ، نماز قائم کرنا ، ذکو قد بنا ، بیت الله کا مج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا ، پھر فر مایا کیا میں تجھے اس معاملہ کے سر ، اس کے ستون اور چوٹی کے بارے میں نہ بتاؤں؟ جہاں تک اس معاملہ کے سر کاتعلق ہے وہ اسلام ہے ، اس کا ستون نماز ہے اور اس کی چوٹی جہا و ہے۔ پھر فر مایا روزے ڈھال ہیں ،صدقہ خطاؤں کو مٹادیتا ہے اور رات کا قیام پھر بیآیت تنتیجافی جنو بھٹم عین الکیضا چیج (البحدہ: 16) پھر فر مایا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ کون می چیز لوگوں پر غالب ہے؟ پھراپی زبان باہر نکالی ، اسے دو الکیف چیز و کون کی چراپی کھا جا تا ہے؟ فر مایا تیری ماں تجھ پر انگیوں کے درمیان پکڑا۔ میں نے عرض کی یا رسول الله کیا ہم جو با تیس کرتے ہیں انہیں لکھا جا تا ہے؟ فر مایا تیری ماں تجھ پر روئ لوگ جہنم میں اپنی زبانوں کی کھیتی ہے ہی منہ کیل کرتے ہیں۔ جب تو اسے روکے رکھے گاتو سلامت رہ گا، جب تو کوئی بات کرے گاتو تیرے خلاف کھا جائے گایا تیرے حق میں لکھا جائے گا۔

مَاجَعَلَا اللهُ مِنُ بَحِيْرَةٍ وَّلا سَآيِبَةٍ وَّلا وَصِيْلَةٍ وَّلا حَامٍ لُوَ لَكُنْ مَا اللهِ الْكَذِبُ وَ اَكْثَرُهُمْ لا اللهِ الْكَذِبُ وَ اَكْثَرُهُمْ لا اللهِ الْكَذِبُ وَ اَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ ﴿ وَ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ وَ اَكُنْ اللهُ وَ إِلَى اللهِ الْكَذِبُ اللهُ وَ إِلَى اللهُ اللهُ وَ إِلَى اللهُ وَ اللهِ اللهُ وَ إِلَى اللهُ وَ إِلَى اللهُ وَ إِلَى اللهُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَ اللهُ ال

" نہیں مقرر کیااللہ تعالیٰ نے بحیرہ اور نہ سائبہ اور نہ وصیلہ اور نہ حام کیکن جنہوں نے کفر کیا وہ تہمت لگاتے ہیں اللہ تعالیٰ پر جھوٹی اور اکثر ان میں سے کچھ بھتے ہی نہیں ہیں۔ اور جبکہا جا تا ہے انہیں کہ آؤاس کی طرف جونازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اور آؤ (اس کے ) رسول کی طرف کہتے ہیں کافی ہے ہمیں جس پر پایا ہم نے اپنے باپ دادا کواگر چہ ان کے باپ دادا کچھ بھی نہ جانتے ہوں اور نہ ہمایت یا فتہ ہوں ( کیا پھر بھی وہ آئیں کی پیروی کریں گے )"۔

 ایک دوسری کے ساتھ جاملتی جن کے درمیان ندکر نہ ہوتا۔ حامی، نراونٹ کو کہتے ہیں جومعین ہفتنی کرتا جب اس کی مختص ہفتنیاں پوری ہوجا تیں، اسے بتوں کے لئے چھوڑ دیتے اور اس پرکوئی بوجھ نہ لا دیتے اسے حامی کہتے (1)۔

سائبہ سے مراد وہ مادہ جانور ہے جو وہ اپنے بتوں کے لئے خاص کر دیتے۔وصیلہ سے مراد وہ بکری ہے جو چھ دفعہ بچے دیتی اور ساتویں دفعہ ایک بچہ اور پکی جنتی تو وہ کہتے سے وصیلہ ہوگئ ہے وہ اسے نہ وزئ کرتے ،اسے نہ مارا جا تا اور نہ ہی اسے حوض سے روکا جا تا جب بھی وہ حوض پر وار دہوتی۔ جب وہ مرتی توسب برابر ہوتے۔

حام سے مراد وہ اونٹ ہے جب اس کی صلب سے پورے دس بچے ہوجاتے۔سب جفتی کے قابل ہوجاتے تو کہتے کہ اس نے اپنی پیٹے کو کھنے کو کہتے کہ اس نے اپنی پیٹے کو کھنے فائدہ نداٹھایا جاتا۔ اس کی اون سے فائدہ نداٹھایا جاتا۔ اس کی جاتا۔ اس کی پشت پر سواری ندکی جاتی۔ جب وہ اونٹ مرجاتا توسب اس میں برابر کے شریک ہوتے۔

امام ابن جریر، ابن منذراور ابن ابی حاتم نے حضرت علی بن ابی طلحه رحمه الله کے واسطه سے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ بحیرہ سے مرادوہ اونٹنی ہے کہ جب وہ پانچ بچے جن دیتی تو وہ پانچویں بچے کو دیکھتے ، اگر وہ فدکر ہوتا تو اسے ذرج کرتے ، اسے مروکھاتے عورتیں ندکھا تیں ، اگر وہ بچہ ماوہ ہوتا تو اس کے کان کاٹ دیتے اور کہتے یہ بحیرہ ہے۔

سائبہ سے مراد وہ جانور ہے جسے وہ اپنے بتوں کے لئے مختص کر دیتے ،اس کی پشت پر سواری نہ کرتے ،اس کا دو دھ نہ دھوتے ،اس کی اون نہ کا منے اور اس پر کوئی وزن بھی نہ لا دتے۔

وسلہ سے مراودہ بکری ہوتی جب دہ سات بچے جن لیتی تو وہ ساتویں کودیکھتے ،اگر دہ مذکریا مونث ہوتا اور مردہ ہوتا تواس میں صرف مردشریک ہوتے عورتیں شریک نہ ہوتیں مگروہ بچے مونث ہوتا تواسے زندہ رہنے ویتے مگر دہ ایک ہی بطن سے مذکر 1 میچے بناری ، کتاب النفیر ، جلد 3 ، مبند 4522 ) ، دارالفکر ہروت اورمونٹ ہوتے تو دونوں کوزندہ رکھتے اور کہتے اس کی بہن نے اسے وصیلہ بنادیا ہے اور اسے ہمارے او پرحرام کر دیا ہے۔ عام سے مرادوہ نراونٹ ہے جب اس کے بچہ کا بچہ ہوتا تو وہ کہتے اس بچے نے اس کی پشت کو حامی بنا دیا ہے اس پر کوئی چیز نہ لا دتے ،اس کے بال نہ کا منتے ،اس کو چرنے سے نہ روکتے اور نہ ہی کسی حوض سے پانی پینے سے روکتے اگر چہ وہ حوض کسی اور مالک کا ہوتا (1)۔

امام ابن جریر، ابن ابی حاتم اور ابن مردویہ نے وفی کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ بحیرہ سے مرادوہ اونٹنی ہے کہ جب ایک آ دی کے ہاں وہ پانچ بنچ بختی تو وہ پانچویں بچے کا قصد کرتاوہ بچہ بیار نہ ہوتا تو وہ اس کے کان کاٹ دیتا، اس کے بال نہ کا شااور نہ بی اس کا دودھ چکھا تو یہی بحیرہ ہوتا۔ سائبہ سے مرادوہ مال ہوتا جو وہ بتوں کے لئے مختل کر دیتا۔ وسیلہ سے مرادوہ بکری ہوتی جوسات بچے جنتی تو وہ ساتویں بچے کا قصد کرتا، اگر وہ فد کر ہوتا تو اسے ذرک کر دیا جاتا، اگر وہ مونث ہوتا تو اسے چھوڑ دیا جاتا۔ اگر اس کے پیٹ میں دو بچے ہوتے ایک فدکر اور دوسرا مونث۔ وہ ان دونوں کو چھوڑ و سے اور انہیں ذرخ نہ کیا جاتا۔ یہی مادہ بچہ وصیلہ ہوتی۔ دونوں کو جھوڑ دیے اور انہیں ذرخ نہ کیا جاتا۔ یہی مادہ بچہ وصیلہ ہوتی۔ حام سے مرادیہ ہے کہ ایک آ دی کا فراونٹ ہوتا جب وہ دس دفعہ شختی کر لیتا تو کہا جاتا ہے ما ہے بچروہ اسے چھوڑ دیے (2)۔

امام عبد بن حمید، ابن جریر، ابن منذراور ابن ابی حاتم نے حضرت مجاہدر حمداللہ سے بیقول نقل کیا ہے کہ بحیرہ سے مرادوہ
افٹنی ہے کہ دور جاہلیت میں لوگ اس کے بال، پشت، گوشت اور دودھ کوعورتوں پر ترام کر لینے مگر مردوں کے لئے حلال ہوتا،
جب دہ فدکر اور مونث بچ جنتی تو وہ اپنی حالت پر بہتی، اگروہ اوٹنی مرتی تو مرداور عورت سب اس کے گوشت میں شریک ہو
جاتے۔ جب بحیرہ اوٹنی کے بچ سے جفتنی کرائی جاتی تو اس بیٹے کو حای کہتے، بکریوں میں سے سائبہ اس طرح ہوتی مگر جب
ایک بچ سے لئے کر چھ بچوں تک جنتی تو ایسے ہی رہتی۔ اگر وہ ساتویں دفعہ فذکر یا مونث جنتی یا دو فدکر جنتی تو اسے ذکے کرتے مون مرد کھاتے عورتیں نہ کھاتیں۔ اگر فذکر اور مونث دونوں جڑواں بیچ ہوتے تو مونث کے ساتھ فدکر ہی کو بھی ذکے نہ
کرتے، اگر دونوں مونث ہوتے تو پھر بھی دونوں جھوڑ دیتے (3)۔

امام ابن منذر نے حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سالی نیکی نے ہمیں ظہر کی نماز
پڑھائی تو آپ اپنے قبلہ سے پیچھے ہے رخ انور پھیرااورالله کی پناہ چاہی پھروہ بارہ قبلہ کے قریب ہوئے یہاں تک کہ ہم نے
دیکھا کہ آپ اپنے ہاتھ سے کوئی چز پکڑر ہے ہیں۔ جب رسول الله سالی نیکی نے سلام پھیرا ہم نے عرض کی یا رسول الله سالی نیکی ہوئے نماز میں آج ایسا کام کیا ہے جو پہلے آپ نہیں کرتے تھے فر مایا ہاں میری اس جگہ پر جمت اور جہنم پیش کی گئی،
میں نے جہنم میں وہ پچھو کی جس کو الله تعالی کے سواکوئی نہیں جانتا، میں نے اس میں ایک عورت کو و یکھا جس نے بلی پال
میں سے جہنم میں وہ پچھو کی جس کو الله تعالی کے سواکوئی نہیں جانتا، میں نے اس میں ایک عورت کو و یکھا جس نے بلی پال
سے خوراک حاصل کر لیتی یہاں تک کہ وہ اس حالت میں مرگئی۔ میں نے اس میں عمرو بن کمی کو دیکھا جواپی انترایاں جہنم میں
سے خوراک حاصل کر لیتی یہاں تک کہ وہ اس حالت میں مرگئی۔ میں نے اس میں عمرو بن کمی کو دیکھا جواپی انترایاں جہنم میں

2-الفياً

گسیٹ رہا ہے۔ اس نے جانوروں کوسائبہ بنایا، بحیرہ کیا، بتوں کونصب کیا اور حفرت اساعیل علیہ السلام کے دین کوتبدیل کیا۔ میں نے جہنم میں عمران غفاری کو دیکھا اس کے ساتھ وہ کھوٹی تھی جس کے ساتھ وہ حاجیوں کے مال کی چوری کرتا تھا۔ کہا حضور سلٹی آیکی نے چوتھے آ دی کا بھی میرے لئے ذکر کیا میں وہ بھول گیا۔ میں نے جنت کو دیکھا اس میں جو پچھ ہے میں نے اس جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی میں نے اس سے خوشہ لینا چاہا تا کہ میں تہمیں دکھاؤں تو میرے اور اس خوشے کے درمیان رکاوٹ پیدا کروی گئی۔ قوم کے ایک آ دمی نے عرض کی اس کا ایک دانا کیسا تھا؟ فر مایا بڑے ڈول جیسا تھا جسے تیری ماں نے بہایا۔ محمد بین اسحاق نے کہا میں نے چوتھی چیز کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہاوہ حضور ساٹی ایکی کے دودانتوں کو اکھاڑنے والا تھا۔

ا مام بخاری اور ابن مردویہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنہا سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سالی اللّیہ نے فر مایا میں نے جہنم کودیکھا کہ اس کا بعض بعض کھائے جار ہا ہے۔ میں نے عمر کودیکھا کہ وہ انتزیاں جہنم میں تھینچ رہا ہے بیدوہ شخص تھا جس نے سب سے پہلے جانوروں کوسائیہ بنایا (1)۔

امام ابن ابی شیب، ابن جریر، ابن مردوبه اور حاکم نے حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے جبکہ حاکم نے
اسے صحیح قرار دیا ہے کہ بیس نے رسول الله سلنے آئی کو منا کہ آپ اشم بن جون سے فر مار ہا تھے اے استم جھے پر جہنم پیش کی گئی تو
میں نے اس بیس عمرو بن کمی بن قمعہ بن خندف کو دیکھا وہ اپنی انتزیاں جہنم میں تھسیٹ رہا تھا۔ میس نے کوئی آدمی ایسانہیں
دیکھا جو تھے سے زیادہ اس کے مشابہ ہوا ور نہ کسی ایسے آدمی کو دیکھا جو اس سے بڑھ کر تیرے مشابہ ہو۔ اسلم نے عرض کی یارسول
الله سلنے آئی ہم مجھے تو ڈرلگ رہا ہے کہ ہیں اس کی مشابہت مجھے نقصان ہی نہ دے۔ رسول الله سلنے آئی ہم نے فر مایا نہیں تو مومن ہے
اور وہ کا فر ہے وہ پہلا محض تھا جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو تبدیل کیا تھا ، بحیرہ کو بحیرہ ینایا ، سائبہ کوسائبہ اور حامی
کو حامی بنایا (2)۔

امام احمد ،عبد بن حمیداورا بن مردویه حضرت ابن مسعودرضی الله عنه سے وہ نبی کریم ملطی آیکی سے روایت کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جس نے جانوروں کوسائبہ بنایا ، بتوں کی عبادت کی وہ ابوخز اعد عمر و بن عامر ہے میں نے اسے ویکھا کہ وہ جہنم میں اپنی انتزیاں تھینچ رہا ہے (3)۔

<sup>1</sup> مي بخارى، كتاب النفير، جلد 3 منح 170 (4523) ، دارالفكر بيروت 2 تفير طبرى ، زير آيت بذا، جلد 7 منح 103 ، بيروت

<sup>3</sup>\_مندامام احد، جلد 1 بصفحه 446 ، وارصا وربيروت

سن ای ای دونوں کے کان کاٹ دیے ان کے دود ہا دونوں الله کے ایک ایک آدی ہے، اس کی دواونٹیاں تھیں، اس نے ان دونوں کے کان کاٹ دیے ان کے دود ہا دوران پر سواری کو جرام کر لیا اور کہا یہ دونوں الله کے لئے ہیں پھران کی ضر درت پڑی آوان کے دود ہو بیاا دران پر سواری کی اور اپنی ہیں دوروں دوروں میں دوروں کی اللہ عنہ ہے دواری ہیں اور اپنی پاؤں سے روندری ہیں (۱)۔

ام ما تحداد رحاکم نے حضرت الی ہیں کہ بمر رونی الله عنہ ہے روایت نقل کی ہے جبکہ حاکم نے اسے تیج قرار دیا ہے اس نے کہا ای اثناء میں کہ بمر سول الله سائٹ ایکٹی کے ساتھ طہر کی نماز میں ہے جبکہ لوگ آپ کے پیچھے میں بنائے ہوئے تھے۔ ہم نے کہا ای اثناء میں کہ بمر سول الله سائٹ ایکٹی کے ساتھ طہر کی نماز میں ۔ آپ پیچھے ہے، لوگ بھی پیچھے ہے۔ حضور سائٹ ایکٹی دوبارہ پیچھے ہے

دیکھا کہ آپ نے کوئی چیز پائی اور اسے پکڑ نے لگے ہیں ۔ آپ پیچھے ہے، لوگ بھی پیچھے ہے۔ حضور سائٹ ایکٹی دوبارہ پیچھے ہے

لوگ بھی پیچھے ہے، میں نے عرض کی یارسول الله سائٹ ایکٹی اس تو دہا تو کہا تھی جو اس جنت میں ہے، میں نے اس کے میں نہیں کرتے تھے۔ فر مایا میرے اور بیت نوز میں دو اس کا کی اس کے درمیان جو بھی افراد ہیں اگر اسے کھا تے تو اس میں کی ذکر میں ایکٹی خوشہ پایا اگر میں اسے پکڑ لیتا تو زمین دوآ سان کے درمیان جو بھی افراد ہیں اگر اسے کھا تے تو اس میں کی ذکر سے بیتے ہوئے میں اگر ان سے پوچھا جائے تو تو کہ میں اسے کی تو میں میں ہوئے ہیں ہوئی بیٹ کی گئی۔ جب میں نے اس کی لوگی لیب پائی تو میں میرے دوروں کا ایک خوشہ پائی اس کے ساتھ میری مشابہت پر آپ میرے بارے میں خوف میں کہتیں۔ میں نے میں نے میں نے میں نے میں نے میں ہوئی کیا رس کی دیادہ کی بارے میں خوف میں کرتے ہیں۔ فرمایا نہیں ہوئی کیا در کھا جو ایک کہت کی سے میں نے میں نے میں نے میں خوف میں کرتے ہیں۔ فرمایا نہیں ہوئی کیا رس کے ساتھ میری مشابہت پر آپ میرے بارے میں خوف میں کرتے ہیں۔ فرمایا نہیں ہوئی کیا دوروں کا فرے ہوں کرتے ہیں۔ خرمایان کی جو بی کور کھا ہو اوروں کر تو ہیں۔ خرمایائی کے ساتھ دوروں کر تو ہیں۔ خرمایائی کے ساتھ دوروں کر تو ہیں۔ خرمایائی کے ساتھ دوروں کی عبارے میں خوف میں دوروں کر تو ہیں۔ خرمایائی کوری کھا ہو کیا گوئی کے دوروں کر تو ہیں۔ دوروں کو خرک کے دوروں کیا گوئی کے ساتھ دی کوروں کیا کیا کہ کیا دوروں کیا کہ کی کیا کہ کوروں کو کوروں کی کیا گئی کیا

امام عبد بن جمیداور ابوالشیخ نے حصرت قادہ رحمہ الله ہے آگھڑ کُم کا یعْقِلُون کا میمٹی نقل کیا ہے کہ وہ میں سمجھتے کہ شیطان ان پر کیا چیزیں حرام کر دہاہے۔

امام ابوانشیخ نے آیت کی تفییر میں حضرت محمد بن الی موی سے بیروایت نقل کی ہے آباء نے بیکام کیااور مرگئے، بیٹے جوان موے اور انہوں نے گمان کیا کہ اللہ تعالی نے اللہ تعالی نے بیار شاد فر مایا قالی نگر نئے گئے گؤایک تکو وَی علی اللهِ اللهِ اللهِ الله تعالی نے بیکام کیا ہے۔ اللہ تعالی نے بیکام کیا ہے۔ اللہ تعالی نے بیکام کیا ہے۔ امام ابن الی شیبہ ابن جریر ، ابن منذر ، ابن الی حاتم اور الواشیخ نے حضرت محمد بن الی موکی رضی الله عنہ سے روایت نقل کی

امام ابن اب سیب، ابن بریر، ابن مندر، ابن اب عام اور ابوات عے مطرت مد بن اب موں ری ا ہے کہ الّیٰ یْنَ گُفَرُو ہے مراوا الل کتاب ہیں اور لا یعْقِلُون سے مراوبت پرست ہیں (3)۔

امام ابن جریر، ابن منذراور ابن الی حاتم نے حضرت شعبی رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ جونہیں سمجھتے تھے وہ پیروکار تھے اور جنہوں نے پیجھوٹا بہتان باندھاتھا وہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے افتر اء باندھا ہے (4)۔

1 تفیرطبری، زیرآیت بذا، جلد7 م فحه 104 ، دارا حیاءالتراث العربی بیروت 2 متدرک حاکم ، کتاب الا موال ، جلد4 ، صفحه 647 (8788) 3 تفیرطبری ، زیرآیت بذا، جلد7 م سفحه 110

# نَاكَيْهَا الَّذِيْنَ امَنُوا عَلَيْكُمْ انْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مِّنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَكَيْتُمُ لَا يَضُرُّكُمْ مِّنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَكَيْتُمُ لِللَّهُ مِلْكُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ اهْتَكَيْتُمُ لِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ اهْتَكَيْتُمْ لِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ اهْتَكَيْتُمْ لِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ الْمُتَكَانِي اللَّهُ مِنْ ضَلَّ إِذَا اللَّهُ مِنْ ضَلَّ إِذَا اللَّهُ مِنْ ضَلَّ إِنَّا اللَّهُ مِنْ ضَلَّ إِنَّا اللَّهُ مِنْ ضَلَّ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ ضَلَّ اللَّهُ مُنْ ضَلَّ اللَّهُ مِنْ ضَلَّ اللَّهُ مُنْ ضَلَّ اللَّهُ مُنْ ضَلَّ اللَّهُ مِنْ ضَلَّ اللَّهُ مُنْ ضَلَّ اللَّهُ مُنْ ضَلَّ اللَّهُ مِنْ ضَلَّ اللَّهُ مُنْ ضَلَّ اللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ ضَلَّ اللَّهُ مُنْ مُنْ ضَلَّ اللَّهُ مُنْ مُنْ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ أَلَالًا اللَّهُ مُنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَلَا اللَّهُ مُنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَلَّا لَهُ مُنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَلَاللَّهُ مُنْ أَلُونَ اللَّهُ مُنْ أَلَّالِكُمْ مُنْ أَلَّهُ مُنْ أَلَالًا مُنْ أَنْ أَلَاللَّالِكُمْ أَلَاللَّهُ مُنْ أَلَالِكُمْ أَلَّا لَا أَنْ أَلَّالِكُمْ أَلَاللَّهُ مِنْ أَلَّا لَا أَلَّالِكُمْ أَلَّا لَا أَلْمُ اللَّهُ مِنْ أَلَّالِكُمْ أَلَّا لَاللَّهُ مُنْ أَلَّا لَا أَلَّا لَّهُ مُنْ أَلَّا لَهُ أَلَّا لَا أَلَّا لَا أَلْمُ اللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ مِنْ أَلَا اللَّهُ اللَّهُ مُنْ أَنْ أَلَالِكُونَ أَلَّا لَاللَّهُ اللَّهُ مُنْ أَلَّا لَا لَاللَّهُ مُنْ أَلَّا لَّهُ اللَّهُ مُنْ أَلَّا لَاللَّهُ مُنْ أَلَّالِكُونَ أَلَّا لَاللَّهُ اللَّهُ مُنْ أَلَّا لَاللَّهُ اللَّهُ مُنْ أَلَّالُوالل

"اے ایمان دالو! تم پراپی جانوں کی فکرلازی ہے نہیں نقصان پہنچا سکے گاشہیں جو گمراہ ہوا جبکہ تم ہدایت یا فتہ ہو۔ الله کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے تم سب نے پھروہ آگاہ کرے گاشہیں جوتم (اس دنیا میں) کیا کرتے تھے''۔

امام ابن ابی شیب، امام احد، عبد بن حید، عدنی ، ابن منیع اور حیدی نے مسانید میں ، ابوداؤر، ترفدی (جبکہ امام ترفدی نے اسے حیح قرار دیا ہے)۔ امام نسائی ، ابن ماجہ ، ابویعلی ، کی نے سنن ، ابن جریر ، ابن منذر ، ابن ابی حاتم ، ابن حبان ، دارقطنی نے افراد میں ، ابوالشیخ ، ابن مردویہ ، بیبق نے شعب الایمان میں اور ضیاء نے مختارہ میں قیس سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عندا محص ، الله تعالی کی حمد وثناء کی ، فر مایا اے لوگوتم یہ آیت آیا تی اگر اگر الله عندی الله عندی بر محمول نہیں کرتے ۔ میں نے رسول الله سائی آیا کی ارشاد فر ماتے ہوئے سالوگ جب ایک برائی کو دیکھیں اور اس کو تبدیل نہ کریں ممکن ہے کہ الله تعالی سب کوعذاب میں مبتلا کردے (1)۔

امام ابن جریر نے حضرت قیس بن ابی حازم رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه منبر پرجلوہ افر دز ہوئے ، الله تعالیٰ کی حمد و ثناء کی پھر فر مایا اے لوگوتم الله تعالیٰ کی بیر آیت پڑھتے ہواور اے رخصت شار کرتے ہو، الله کی قشم اس سے خت آیت نازل نہیں ہوگ ۔ الله کی قشم تہمیں جا ہے کہ تم نیکی کا حکم دو برائی سے روکو ورنہ الله تعالیٰ تم سب پرعذاب نازل فرمادے گا (2)۔

امام عبدالرزاق اورعبد بن حمید نے حضرت جریج کی رحمہ اللہ سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے رسول الله ملتی ہے کوارشاد فرماتے ہوئے سنا کوئی قوم ہوجن کے درمیان ایک آ دمی رہتا ہو جو گناہ کاار تکاب کرتا ہو جبکہ وہ لوگ اس سے طاقت وراور عزت والے ہوں پھروہ طاقت ہے اس برائی کوختم نہ کریں تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ سب کوعذاب میں مبتلا کردے (3)۔

<sup>1</sup> \_ سنن ابن ماجه، باب الامر بالمعروف والني عن أمنكر ، جلد 4، صفحه 400 (4005) دار الكتب العلميه بيروت

<sup>2</sup> تفيرطبرى، زيرآيت بذا، جلد 7 صفحه 117 ، دارا حياء التراث العربي بيروت

<sup>3</sup>\_مصنف عبدالرزاق، جلد 11 منفي 348 منظورات أنجلس لعلمي ، بيروت

رسول الله ملتي الآيتی ہے پوچھاتو فر مایا نیکی کاظم دواور برائی سے روکو یہاں تک کہ جب تو ایسا بخل دیکھے جس کی اطاعت کی جاتی ہو، ایسی خواہش نفس ہوجس کی پیروی کی جاتی ہو، دنیا میں کوتر جیج دی جارئ ہو، ہرصاحب رائے اپنی رائے پرخوشی کا اظہار کر رہا ہوتو اپنے نفس کی خصوصی طور پر حفاظت کر واورعوام کے معاملہ کواپنے آپ سے دور کر دو کیونکہ تمہارے بعد صبر کے دن ہیں، ان میں صبر کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے آگے کے انگاروں کواپنے ہاتھ میں لینے والا ہو۔ان دنوں میں عمل کرنے والے کا اجر بچاس آ دمیوں کے برابر ہوگا جبکہ وہ تمہارے عمل جیسا عمل کرر ہا ہوگا (1)۔

امام احمد، ابن ابی حاتم ، طبر انی اور ابن مردوید نے حضرت ابو عامر اشعری رضی الله عنه سے روایت نقل کی ہے ان میں کوئی مسئلہ تھا تو وہ رسول الله ملٹی آیا آبی کی خدمت میں حاضر ہونے سے رک گیا پھر حاضر ہوا۔ حضور ملٹی آیا آبی نے بوجھا تجھے کس چیز نے روکے رکھا؟ عرض کی یا رسول الله ملٹی آیا آبی میں نے بیآیت پڑھی۔ نبی کریم ملٹی آیا آبی نے فرمایا تم کہاں چلے گئے جبکہ تم ہدایت یا فتہ ہوتو کفار میں سے جو گراہ ہوئے ہیں وہ تہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا کیں گے (2)۔

امام عبدالرزاق، سعید بن منصور، عبد بن جمید، ابن جریر، ابن منذر، طبرانی اورابوالشیخ نے حضرت حسن بھری رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی الله عنہ ہے ایک آ دمی نے فکٹیٹٹ آئفسکٹم کے بارے میں پوچھاتو حضرت ابن مسعود رضی الله عنہ نے فر مایا یہ اس کا زمانہ نہیں کیونکہ آج توبات قبول کی جاتی ہے لیکن قریب بی تم پر ایساز مانہ آئے گاجس میں تم نیکی کا حکم دو گے تو تمہارے ساتھ یہ یہ سلوک کیا جائے گایا کہا تمہاری بات قبول نہ کی جائے گی تو اس وقت تم پر لازم ہوگا کہ تم اپنا بچاؤ کرو۔ جب تو ہدایت یا فتہ ہوگا تو جو گراہ ہوگا وہ تھے بچھنقصان نہ دے گا (3)۔

ا مام سعید بن منصوراور عبد بن حمید نے حضرت ابن مسعود رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ نیکی کا حکم دواور برائی سے روکو جبکہ اس کے مقابلہ میں ڈیڈ ااور تلوار نہ لو۔ جب ایسا ہو جائے ( کہتم نیکی کا حکم دوتو لوگ ڈیڈ ااور تلوار نکال لیس ) تو پھرا پنا بچاؤ کرو(4)۔

امام عبد بن حمید ، نعیم بن تماد نے فتن میں ، ابن جربر ، ابن ابی حاتم ، ابوالشیخ ، ابن مردوبیا وربیبی نے شعب میں حضرت ابو العالیہ رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ لوگ حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ دوآ دمیوں کے درمیان ایسا اختلاف واقع ہوگیا جسیا لوگوں میں ہوتا ہے یہاں تک کہ ان دونوں میں سے ہرایک دوسرے ساتھی کی طرف الھا۔ حضرت عبد الله رضی الله عنہ کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی نے کہا کیا میں شہاتھوں اور ان دونوں کو نیکی کا حکم دوں اور برائی سے روکوں؟ دوسرے نے اس سے کہا جو اس کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا اپنا آپ بچاؤ۔ کیونکہ الله تعالی فرما تا ہے حکم نے گئے گئے میں اندہ عنہ نے اس سے کہا جو اس کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا اپنا آپ بچاؤ۔ کیونکہ الله تعالی فرما تا ہے حکم نے گئے گئے میں معودرضی الله عنہ نے اس سے کہا جو اس کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا اپنا آپ بچاؤ۔ کیونکہ الله تعالی فرما تا ہے حکم نے گئے گئے میں معودرضی الله عنہ نے اسے سنافر مایا تھم جاؤ۔ ابھی تک اس آیت کی تاویل کا زمانہ طاہم نہیں ہوا ہے شک

<sup>1</sup> يسنن ابن ماجه باب الامر بالمعروف والتي عن المنكر ، جلد 4، صفحه 4014 (4014 ) ، دار الكتب العلميه بيروت

<sup>2</sup> ـ مندامام احمد، جلد4، مفحه 201، وارصا در بیروت 3 ـ قضیرطبری، زیرآیت بندا، جلد7 مُنفحه 113 ، داراحیا واکتر اث العربی بیروت 4 ـ سنن سعد بن منصور، جلد4، صنحه 1656 (844) ، داراصمیعی الریاض

قرآن نازل ہوا جہاں نازل ہوا۔ اس کی پچھآیات الی ہیں جن کی تاویل (معنی) ان کے نازل ہونے سے پہلے ہی ظاہر ہو چھ تی ما ہر ہو چھ تھی ، ان بیس سے پچھالی ہیں جن کی تاویل رسول الله سٹھ نیا ہے ہی تھا ہر ہوگی اور ان بیس سے پچھآیات اسی ہیں جن کی تاویل آج کے بعد ظاہر ہوگی۔ ان میں سے پچھآیات اسی ہیں جن کی تاویل آج کے بعد ظاہر ہوگی۔ یہ وہ آیات اسی ہیں جن کی تاویل آج کے بعد ظاہر ہوگی۔ یہ وہ آیات ہیں جن میں قیامت کا ذکر ہے۔ ان میں سے پچھآیات اسی ہیں جن کی تاویل قیامت کے وقت ظاہر ہوگی۔ یہ وہ آیات ہیں جن میں صاب، جن اور جہنم کا ذکر ہے۔ ان میں سے پچھآیات اسی ہیں جن کی تاویل حساب کے وقت ظاہر ہوگی۔ یہ وہ آیات ہیں جن میں حساب، جن اور جہنم کا ذکر ہے۔ جب جب تک تنہارے دل ایک رہیں گے اور خواہشات ایک رہیں گی اور تم گروہ درگروہ نہ ہوگے وہم ایک دوسرے کی قوت کا ذا کھ نہ چکھو گے۔ نیکی کا تکم دواور برائی سے روکو۔ جب تنہارے دل اور خواہشات بھر جا کی میں اور تم جاعتوں میں بٹ جاؤ کا جم ہوگا ہر ہوگا ہے۔ تو اس وقت اس آیت کا معنی ظاہر ہوگا اور تم میں سے بعض بعض کا ذا لکھ چکھیں تو پھر ہرایک آدمی کواپنی جان کی حفاظت کرنی جا ہے۔ تو اس وقت اس آیت کا معنی ظاہر ہوگا ال

امام عبدالرزاق اورابن جریر نے حضرت قمادہ رحمہ الله کے واسطہ ہے ایک آ دمی سے روایت نقل کی ہے کہ میں حضرت عمر رضی الله عنہ کے دورخلافت میں مدینہ طیبہ میں ایک حلقہ میں بیشا ہوا تھا، اس مجلس میں حضور ساتھ آئی کے صحابہ بھی تھے۔ ان میں سے ایک بوڑھے نے یہ آیت پڑھی۔ میراخیال ہے وہ حضرت ابی بن کعب رضی الله عنہ تھے اور کہا اس آیت کی تاویل آخرز مانہ میں ظام ہوگی (3)۔

امام عبد بن حمید، ابن جریراور ابوانیخ حضرت قادہ رحمہ الله سے وہ حضرت ابو مازن رحمہ الله سے روایت نقل کرتے ہیں کہ میں حضرت عثمان رضی الله عند کے عہد خلافت میں مدینہ طیبہ کی طرف گیا۔ وہاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ان میں سے ایک نے بیدالفاظ بڑھے عَکیْد کُمُ مُا اُنْ مُسْکُمُ وَا کُمُرِ نَے کہااس آیت کی تاویل ابھی ظاہر نہیں ہوئی (4)۔

آمام ابن جریر نے حضرت جبیر بن نفیر رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ میں ایک حلقہ میں موجود تھا جس میں حضور سالی ایک ہے کہ میں ایک حلقہ میں موجود تھا جس میں حضور سالی آئی ہے کہا کیا کے سحابہ بھی تھے جبکہ میں سب سے چھوٹا تھا۔ ان لوگوں نے تیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کا آغاز کیا۔ میں نے کہا کیا الله تعالیٰ نے بیار شادنہیں فرمایا؟ حکید گھ آئی مسکم وہ سب ایک زبان ہو کرمیری طرف متوجہ ہوئے اور کہا تم قرآن حکیم سے الله تعالیٰ نے بیار شادنہیں فرمایا؟ حکید گھ

ایک آیت لیتے ہوجے تم پہچانے نہیں۔ یہیں جانے کواس کی تاویل کیا ہے؟ یہاں تک کہ میں یہ آرزوکرنے لگا کہ میں نے بات نہ کی ہوتی پھردہ باتیں کرنے لگا۔ جب ان کے الحضے کا وقت ہوا تو انہوں نے کہا تو ابھی کم عمر ہے، تو نے ایک الیم آیت کی جوتی پھردہ بات کہ اس کی حقیقت کیا ہے، حمکن ہو ایساز مانہ پائے جب تو ایسا بخل دیکھے جس کی اطاعت کی جاتی ہو، الیم خواہش دیکھے جس کی بیروی کی جاتی ہواور یہ دیکھے کہ جرآ دمی اپنی رائے کو پہند کرر ہا ہوتو اس وقت اپنا بچاؤ کی جاتی ہوا ہوں جب تو ہدایت یا فتہ ہوتو جوآ دمی گراہ ہووہ تہمیں کوئی نقصان نہیں دےگا(1)۔

امام ابن مزدویہ نے حضرت معاذبین جبل رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے عرض کی یارسول الله سل الله عنہ میں ہوا ہے کہ انہوں نے عرض کی یارسول الله سل الله عنہ مجھے الله تعالیٰ کے فرمان نے کی کا تھم دواور برائی سے محصے الله تعالیٰ کے فرمان نے کی گاتھ دواور برائی سے روکو۔ جبتم ایسا بخل دیکھوجس کی اطاعت کی جاتی ہو، ایسی خواہش نفس دیکھوجس کی پیروی کی جاربی ہواور ہرایک آدمی کو اپنی رائے کا گرویدہ دیکھوتو اس وقت اپنے آپ کو بچاؤ، کسی اور کی گرائی تمہیں کوئی نقصان ندرے گی تمہارے بعد صبر کے ایام بیں، ان ایام میں دین کو مضبوطی سے پکڑنے والا ایسے ہی ہے جیسے انگاروں کو ہاتھ میں لینے والا۔ آج جیساتم عمل کرتے ہوان دنوں میں ایسا عمل کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے انگاروں کو ہاتھ میں نے عرض کی یارسول الله میں ایسا کہ میں سے بچاس آ دمیوں کے عمل کے برابر اجرد یا جائے گا۔ میں نے عرض کی یارسول الله میں ایسا کہ میں سے بچاس آدمیوں کے برابر۔

ا مام ابن مردوبیا نے حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے یہ آیت رسول الله ملٹی ایکی کے پاس ذکر کی تو رسول الله ملٹی ایکی نے فر مایا اس کی تاویل کا وقت ابھی نہیں آیا۔ اس کی تاویل اس وقت ہوگی جب حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام آسان سے اتریں گے۔

امام ابن مردوبی حضرت محربن عبدالله یکی رحمہ الله سے وہ حضرت ابو بحرصد این رضی الله عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله سالله کی آلئی سے دوایت کرتے ہیں کہ میں جہاد کوتر کنہیں کرتی مگر الله تعالی ان پر ذلت کومسلط کر دیتا ہے، کوئی قوم اپنے درمیان برائی کو جڑ پکڑنے نہیں دین مگر الله تعالی ان میں عقاب کو عام کر دیتا ہے اور تمہارے درمیان اور الله تعالی کی طرف سے تمہارے لئے عمومی عقاب کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے مگر یہ کہتم اس آیت کی بیتاویل کروکہ اس میں امر بالمعروف اور نہی عن الممئر کا ذکر نہیں۔

امام ابن مردویہ نے حضرت ابو بکر بن محمد بن عمر و بن حزم رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عند نے خطبہ ارشاد فر مایا۔ آپ کے خطبہ میں بیرتھا کہ رسول الله سٹھائی آپڑ نے فر مایا اے لوگوں اس آیت کے بارے میں گفتگوند کیا کرد۔ کہا بدکار آدمی ایک قوم میں ہوگا وہ اسے منع نہیں کریں گے تواللہ تعالی سب کومز ادے گا۔

امام عبد بن جمید اور ابوالشیخ نے حضرت حسن بھری رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیآیت تلاوت کی ،فر مایا تعجب ہے بیآیت اپنے اندر کتنی وسعت رکھتی ہے، تعجب ہے بیآیت کتنی ثقابت رکھتی ہے۔

<sup>1</sup> تفيرطرى، زيرآيت بذا، جلد7 ، صفحه 114 ، دارا حياء التراث العربي ميروت

امام ابوائینے نے حضرت عثمان شحام ابی سلمہ رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ مجھے بھرہ کے ایک شخص نے بیان کیا ہے اسے مجھ پر نفسیلت اور عمر میں زیادتی حاصل تھی۔ اس نے کہا مجھے بیخ بہتی ہے کہ حضرت داؤ دعلیہ السلام نے اپنے رب سے سوال کیا اے میرے رب نمین میں میں کیسے تیرے لئے چلوں اور تیرے لئے اخلاص کے ساتھ کام کردں؟ فر مایا اے داؤ د جو مجھے احمر دابیض میں سے پسند کرتا ہے اسے تو محبوب رکھ، تیرے ہونٹ ہمیشہ میرے ذکر سے تر ربی اور خائب کے بستر سے دور رہ ۔ عرض کی اے میرے رب یہ بیٹ ہوگا کہ دنیا والے جن میں پھھ نیک ہیں اور پھھ برے وہ مجھے محبت کریں؟ فر مایا اے داؤ دور نیا والوں کے لئے ان کی دنیا کے لئے کام کرنا اور آخرت والوں سے آخرت کی وجہ سے محبت کرنا۔ جب تو نے ایسا تو جب تو بہا تو جب تو بہا تو جب تو بہا تھا کیا تو جب تو بہا تھا کیا تو جب تو بہا تھا کیا تو جب تو بہ تا تیں کہ اور جب تو بہا تھا کیا تو جب تو بہا تھا کیا گا۔

امام ابن مردویہ نے حضرت ابن عمرضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ ایک آ دمی آیا اور کہا اے ابوعبد الرحمٰن چھافراد
ہیں سب نے قرآن پڑھا، سب جمہتد ہیں وہ اس میں کوئی کسرنہیں چھوڑتے ۔ وہ ایک دوسر بے پرشرک کی گواہی دیتے ہیں
حضرت ابوہریرہ رضی الله عنہ نے فر مایا شاید تیری بیرائے ہو کہ میں سمجھے دیے تھم دوں گا کہ تو ان کی طرف جا اور ان سے جنگ کر۔
انہیں نصیحت کر اور بری با توں سے منع کر۔ اگروہ تیری نافر مانی کریں تو اپنے نفس کو لازم پکڑے کیونکہ الله تعالی فر ما تا ہے پھر یہ
آیت پڑھی۔

امام ابن جزیرادرابن ابی حاتم نے حضرت صفوان بن محرز رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ خواہش نفس کی غلامی کرنے والوں میں سے ایک آ دمی ان کے پاس آیا۔ اس نے کچھ باتیں کیس تو صفوان نے اس سے کہا کیا میں مختصے الله تعالیٰ کے اس خاص امر کی طرف راہنمائی نہ کروں جس کے ساتھ اس نے اپنے بندوں کو خاص کیا ہے پھریے آیت تلاوت کی (1)۔

ا ماہم ابن جریراور ابن ابی حاتم نے علی کے واسطہ ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے روایت نقل کی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس فر مان کے بارے میں کہتے اللہ تعالیٰ فر ماتے ہیں حکم کی اطاعت کرواور میری وصیت کی حفاظت کرو(2)۔

ا مام ابن جریراورا بن ابی حاتم نے عوفی کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنبما سے اس آیت کے متعلق بیروایت نقل کی ہے کہ الله تعالی فر ما تا ہے جب بندہ حلال وحرام کے بارے میں میرے تھم کی اطاعت کرتا ہے تو جوآ دمی اس کے بعد گراہ ہوتا ہے تو وہ اسے کوئی نقصان نہیں دیتا جب اس نے میرے تھم پڑمل کرلیا (3)۔

امام ابن جریر قارب کے واسط ضحاک سے وہ حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے اس کی تفسیر میں روایت کرتے ہیں جب تک کواریا ڈیڈ اندآیا (4)۔

ا مام ابن الی حاتم نے حضرت کمحول رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ ایک آدمی نے آپ سے الله تعالیٰ کے فر مان عکم پیکم اُن مُحمد الله کے اُن مُحمد کرنے والا ڈرنے اُن مُحمد کی بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیاس آیت کی تاویل ابھی ظام نہیں ہوئی۔ جب نصیحت کرنے والا ڈرنے

گے اور جس کونصیحت کی جارہی ہوتو وہ انکار کر دے تواہبے آپ کولا زم پکڑ۔ جب تو خود ہدایت یا فتہ ہوتو اس کا گمراہ ہونا تحقیم کوئی نقصان نہیں دے گا۔

امام ابن ابی حاتم نے حضرت عمر رحمہ الله سے جوغفرہ کے غلام تھے روایت نقل کی ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی اس وقت ایک آدی مسلمان ہوتا تو اس کا باپ کا فر ہوتا ، ایک آدی مسلمان ہوتا تو اس کا بھائی کفر اختیار کرتا۔ جب ان کے دلوں میں ایمان کی حلاوت رائخ ہو جاتی تو وہ اپنے بھائیوں اور آباء کو بھی ایمان لانے کی دعوت دیتے تو جواب میں کا فرکہتے ہمارے لئے وہی کافی ہے جس پرہم نے اپنے آباء واجداد اکو پایا ہے۔ تو الله تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فر مایا۔

ا مام عبد بن جمید، ابن جرمی، ابن منذر، ابواشیخ نے حضرت سعید بن جبیر رضی الله عنه سے روایت نقل کی ہے کہ ان سے اس آیت کے بارے میں یوچھا گیا تو انہوں نے کہا ہے آیت اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی (1)۔

امام ابن جریر، ابن منذراور ابن الی حاتم نے حضرت حذیفہ رضی الله عنہ سے میدروایت نقل کی ہے کہ اھنگ کی نیٹ ہے مراد میہ ہے کہ جب تم نیکی کا حکم دواور برائی سے روکو (2)۔

ا مام ابن جریر نے حضرت سعید بن مستب رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ جب تو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے تو جوآ دی گمراہ ہے وہ کھنے کوئی نقصان نہیں دے گا جب تو ہدایت یا فتہ ہو(3)۔

امام ابن جریر نے حضرت حسن بھری رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے اس آیت کی تلاوت کی تو کہا الّحمدُ کُ لِلّهِ بِهَا، الْحَدُ لِلّهِ عَلَيْهَا زمانه گزشته میں کوئی مومن نہیں ہوااور آئندہ بھی کوئی مومن نہیں ہوگا مگراس کے پہلو میں منافق ہو گاجومومن کاعمل ناپند کرے گا(4)۔

امام احمد، ابن ماجداور بیبتی نے شعب میں حضرت انس رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ عرض کی تئی یارسول الله ساتی لیکی کے کہ عرض کی تئی یارسول الله ساتی لیکی کے کہ عرض کی تن رویا ن طاہر ہوجا کیں جوتم کب نیکی کا حکم اور برائی ہے ننے کرنا چھوڑ دیا جائے ؟ تو حضور ملی لیکی لیکی نے فر مایا جب تم میں بھی وہ می کمزوریاں طاہر ہوجا کیں جوتم سے قبل بنواسرائیل میں تھیں سے اس محصف میں میں منوب سے معرض کی یارسول الله ملی لیکی ہورا ہیں؟ فر مایا جب تمہارے ایسے اوگوں میں صحف میں بدوں میں بدکاری محکومت تمہارے چھوٹوں اور فقہ ایک روایت میں علم تمہارے دیا لوگوں کی طرف نشقل ہوجائے۔

ا مام بیبی نے حضرت حذیفہ رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملٹی آلیل نے فرمایافتم ہے مجھے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے تم ضرور نیکی کا تھم دواور برائی سے روکوور نیمکن ہے الله تعالی اپنی جانب سے تم پرعذاب جھیج دے، پھرتم دعا کروتو وہ تہاری قبول نہ کرے۔والله تعالی اعلم (6)۔

### لَا يُهَا الَّذِينَ امَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِيْنَ

1 تغير طبرى، زيرآيت بذا، جلد 7 من في 118 ، دارا حياء التران بيروت 2-ايناً جلد 7 من في 116

5\_شعب الايمان، جلد 6 منحه 84 (7555) ، دارالكتب العلميه بيروت

6-اينيا، جلد6 منحه 84، (7558)

4\_الضأ

3\_الضاً

-6

الْوَصِيَّةِ الْهُ أِن دُوا عَدُلِ مِنْكُمْ اَوُ اخْرِن مِنْ غَيْرِكُمْ اِنُ اَنْتُمُ ضَرَبْتُمْ فِي الْاَمْ الْمُنْكُمْ مُّصِيْبَةُ الْمُوْتِ مَّخْمِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ فَمَا مِنْ بَعْدِ اللهِ إِنِ الْمَتَبْتُمُ لَا نَشْتَرِى بِهِ ثَمَنًا وَ لَو كَانَ الصَّلُوةِ فَيُغْسِلِنِ بِاللهِ إِنِ الْمَتَبْتُمُ لَا نَشْتَرِى بِهِ ثَمَنًا وَ لَو كَانَ ذَاقُن فِي فَيْنَا وَ لَا نَكْتُمُ شَهَا وَةَ اللهِ إِنَّ الْحَالَا اللهِ النَّا الْمُتَالِقُ اللهِ النَّا الْمُتَالِقُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

''اے انبان والو! آپس میں تہاری گوائی جب آ جائے کی گوتم ہے موت وصیت کرتے وقت (یہ ہے کہ) دو
معیشر شخص تم میں ہے ہوں یا دواور غیروں میں ہے آگرتم سفر کررہے ہوز مین میں پھر پنچ تہیں موت کی مصیبت
روکوان دو گواہوں کو نماز پڑھنے کے بعد تو وہ تم کھا کمیں اللہ کی اگر تہہیں شک پڑجائے گیں گوائی (اگر
خریدیں گےاس تم کے بوش کوئی مال اور اگر چقر بی رشتہ دارہی ہو۔ اور ہم نہیں چھپا کمیں گے اللہ کی گوائی (اگر
ہم ایسا کریں) تو یقینا ہم اس وقت گناہ گاروں میں (شار) ہوں گے۔ پھر اگر پنہ چلے کہ وہ دونوں گواہ مزاوار
ہوئے ہیں کی گناہ کو وواور کھڑے ہوجا کمیں ان کی جگہ ان میں ہے۔ بن کاحق ضائع کیا ہے پہلے گواہوں نے
ہوئے ہیں کی گناہ کو وواور کھڑے ہوجا کمیں ان کی جگہ ان میں ہے۔ بن کاحق ضائع کیا ہے پہلے گواہوں نے
اور (یہ نے دوگواہ) قتم اٹھا کمیں اللہ کی کہ ہماری گوائی زیادہ ٹھیک ہے ان دو کی گوائی ہے اور ہم نے حد ہے
تجاوز نہیں کیا (اگر ہم الیا کریں تو ) بے شک اس وقت ہم ظالموں میں شارہوں گے۔ یہ طریقہ زیادہ قریب ہے
کہ گواہ دیا کریں گوائی جیسا کہ جا ہے یا خوف کریں اس بات کا کہ لوٹائی جا کمیں گوشمیں (میت کے وارثوں کی
طرف ) ان کی قسموں کے بعداورڈ رتے رہواللہ ہے اور سنواس کا تھم اور اللہ تعالی ہما ہیں ہوئی میں ، ابواشیخ ، این مردویہ
امام ترفہ کی (امام ترفہ کی نے اسے ضعیف قرار دیا ہے ) ابن جرین این ابی جاتم ہماس نے ناشخ میں ، ابواشیخ ، این مردویہ
اور ابونیم نے معرفت میں ایونفر کے واسطہ ہے (وہی کلبی ہے ) ابنوں نے باذان سے (جوام ھائی کے غلام ہیں) انہوں
نے دھڑے ابن عباس رضی اللہ غنہا سے انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ غنہا سے انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ غنہا سے انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ غنہا سے انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ غنہا سے انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ غنہا سے انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ غنہا سے انہوں نے حضرت ابن عباس کی تضریح کی تضریح کیا ہے کہا اس

آیت ہے میرے اور عدی بن بداء کے سواتمام لوگ بری ہیں۔ بید دنوں نفر انی تھے، اسلام قبول کرنے سے پہلے بیشام جاتے تھے۔ بیدونوں تجارت کے لئے شام آئے۔ان دونوں کے پاس بنوسم کاایک غلام سامان تجارت لے کرآیا جے بدیل بن الی مریم کہتے۔اس کے پاس جاندی کا پیالہ تھا جس کے ذریعہ بادشاہ (سے ملاقات) کاارادہ رکھتا تھا۔ یہاس کاسب سے عظیم تجارتی سامان تھا۔وہ بیار ہو گیا۔اس نے ان دونوں کو دصیت کی اور انہیں کہا کہ اس کے ترکے کواس کے گھر والوں تک پہنچا وینا تمیم نے کہا جب وہ مرگیا تو ہم نے وہ پیالہ لے لیااورایک ہزار درہم کے بدلہ میں چے دیا پھر قم میں ادرعدی بن بداء نے تقسيم كرلى \_ جب بم اس كي هم والول كے باس كنج توجو مال موجود تفاروه بم في ان كود يد يا انہوں في وه بياله سامان میں نہ پایا تو اس کے بارے میں پوچھا۔ ہم نے کہااس نے اس سامان کے علاوہ کوئی مال نہیں چھوڑ ااوراس سامان کے علاوہ اس وجہ سے اینے آپ کو گناہ گا ۔ جھا۔ میں اس کے گھر والوں کے پاس آیا اور انہیں سب واقعہ بتایا اور انہیں یا نچ سودرہم دے د یے۔ میں نے انہیں یا بھی بتایا کہ میر بے ساتھی کے پاس بھی اتنابی مال ہے۔ اس کے ورثاء دوسرے آدمی کورسول الله سلني آيام ك خدمت مي لائے ـرسول الله ملني آيام في كواه طلب كي مران كے ياس كواه نبيس تھے رسول الله ملني آيام في انہیں حکم دیا کہ اس سے اس چیز کی قتم لے لیں جوان کے دین پر عظیم ہے۔الله تعالی نے ان آیات کو نازل فرمایا حضرت عمرو بن عاص رضی الله عنه اورا کیپ دوسرا آ دمی اٹھے، دونوں نے قتم اٹھا کی تو عدی بن بداء سے بھی یانچ سودرہم لے لئے گئے (1)۔ امام بخاری نے اپنی تاریخ میں، امام ترفدی (امام ترفدی نے روایت کوحسن قرار دیا ہے) ابن جریر، ابن منذر، نحاس، طبرانی، ابوالشیخ، ابن مردوبیه اور پیمقی نے سنن میں حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ بنوسہم کا ایک آ دمی تمیم داری اور عدی بن بداء کے ساتھ نکالتہی کی وفات الی جگہ ہوئی جہال کوئی مسلمان نہیں تھا۔ بھی نے ان دونوں کووصیت کی۔جب بیدوونوں اس کا ترکہ لائے تو اس کے ورثاء نے چاندی کا ایک جام نہ پایا جس پرسونے کا پانی چڑھا ہوا تھا۔رسول پھرور فاءنے وہی جام مکہ مرمد میں پایا تو کہا گیا ہم نے بیجام میم اور عدی سے خریدا ہے۔ توسمی کے ور فامیں سے دوآ دمی اکٹھے ہوئے۔دونوں نے قتم اٹھائی جماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ سے جے۔ یہ جام ان کے ساتھی کا ہے اور جام لے لیا گیانواس کے ہارے میں بیآیات نازل ہو کمیں (2)۔

امام ابن جریراور ابن منذر نے حضرت عکر مدر حمد الله سے روایت نقل کی ہے کہ تیم داری اور عدی بن بداء دونھر انی تھے۔
دور جاہلیت میں وہ مکہ کی طرف تجارت کے لئے جاتے اور دہاں طویل عرصہ قیام کرتے۔ جب نبی کریم ملٹی اللّه عنہ کا غلام تھا،
کی طرف ہجرت کی تو وہ اپنا تجارتی سامان مدینہ طیبہ لائے۔ بدیل بن ماریہ جو حضرت عمرو بن عاص رضی الله عنہ کا غلام تھا،
تجارت کی غرض سے مدینہ طیبہ آیا۔ پھریہ سب تجارت کی غرض سے شام گئے۔ ابھی داستہ میں ہی تھے کہ بدیل بیار ہوگیا۔ اس

<sup>1-</sup> تغييرطبري، زيرآيت بذا، جلد 7 م في 136 ، واراحياء الراث العربي بيروت 2- بيم كمير، جلد 17 م في 109 (268) مكتبة العلوم والحكم بغداد

نے اپنی ہاتھ سے دصیت کھی۔اسے اپنی سامان میں چھپادیا پھران دونوں کو وصیت کی۔ جب وہ فوت ہو گیاان دونوں نے اس کا سامان کھولا ،اس میں سے ایک چیز نکال کی پھر سامان اس طرح بند کر دیا۔ جس طرح وہ پہلے بندتھا پھر وہ مدین طیب اس کے درثاء کے پاس آئے اور سامان انہیں دے دیا۔ گھر والوں نے سامان کھولا ،اس میں کمتوب اس کا عہد اور جوسامان لے کر وہ چیزیں کم دیکھیں اور دونوں سے اس بارے میں سوال کیا۔ انہوں نے کہا یمی سامان ہم نے قیضہ میں لیا تھا اور یمی ہمیں دیا گیا تھا۔دونوں کو ورثاء نے کہا یہاں کے ہاتھ کی تحریر ہے۔تو انہوں نے کہا ہم نے کوئی چیز ہیں چھپائی۔انہوں نے کہا ہم نے کوئی چیز ہیں چھپائی۔انہوں نے کہا ہم نے کوئی چیز ہیں جھپائی۔انہوں نے کہا ہم کوئی چیز ہیں چھپائی۔انہوں نے کہا ہم نے کوئی چیز ہیں چھپائی۔انہوں نے کہا ہم کوئی چیز ہیں جھپائی۔انہوں نے کہا ہم کوئی چیز ہیں جھپائی۔انہوں نے کہا ہم کوئی چیز ہیں جھپائی۔انہوں نے مسئلہ حضور ساٹھ ہیں کہا تھوں کے اور کا میں کوئی جیز ہیں جھپائی۔انہوں نے مسئلہ حضور ساٹھ ہیں کہا تھوں کے اور کی کے درخوں کوئی چیز ہیں کی خدمت میں چیش کیا تو بیآ ہیں تازل ہوئی۔

رسول الله سال آیہ نے ور ٹا عوصم دیا کے عصر کی نماز کے بعدان سے تیم لے لیں اس ذات کی تیم جس کے سواکو کی معبود نہیں اس دات ہوں سامان کے سواکس سامان پر قبضہ نہیں کیا اور نہ ہی اسے چھپایا ہے۔ دونو ل تفہرے دہ جتناع صالله تعالیٰ نے چاہا کہ وہ تھہرے دہیں۔ پھران کے پاس چا ندی کامنفش برتن ظاہر ہوگیا جس پرسونے کا پانی پڑھایا گیا تھا۔ تو اس سے خرید لیا تھا۔ جب کہا یہ اس کے سامان میں سے ہے۔ انہوں نے کہا یہ اس کے سامان میں سے ہے۔ انہوں نے کہا یہ وہ اس کے سامان میں سے ہے لیکن ہم نے اس سے خرید لیا تھا۔ جب ہم نے قتم اٹھائی تھی تو ہم اسے بھول گئے تھے۔ بعد میں ہم نے اسے ناپند کیا کہ ہم اٹھائی تھی تو ہم اسے بھول گئے تھے۔ بعد میں ہم نے اسے ناپند کیا کہ ہم اٹھائی تھی کہا وہ انہوں نے مسئلہ صفور سٹھائی تھی کیا اور نا نہ کیا تھی ہوں اور گئے تھے۔ بعد میں ہی تھی کیا تو بھی ہیں اس کے ہوئی کہا کہ ہم ہم نے اسلام قبول کر لیا اور نبی کر بم مطابق تی ہم ہم نے اس کے سے دو دیجات وینا۔ یہوہ بس میں مطابق تھی ہم رضی الله عنہ نے اللم سے دو دیجات وینا۔ یہوہ بس میں معرضی کیا۔ حضرت عمرضی کیا۔ حضرت عمرضی الله عنہ نے فر مایا میں اس کے لئے تحریک میں اور دونوں دیجات آئیس آئیل کی کا خط چیش کیا۔ حضرت عمرضی الله عنہ نے فر مایا میں اس کے لئے حاضر ہوں اور دونوں دیجات آئیس آئیل کی کا حضر سے کیا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہ خط چیش کیا۔ حضرت عمرضی الله عنہ نے فر مایا میں اس کے لئے حاضر ہوں اور دونوں دیجات آئیس کیا کہ کے حضور سٹھائیلی کیا کہا کہا کہا گئیس کیا۔ دور سے کے (ا)۔ د

امام عبد بن حمید نے حضرت عاصم رحمہ الله سے بیروایت نقل کی ہے کہ انہوں نے شکھا دَگا بَیْنِکُمْ مِیں شکھا دَگا کومرفوع مگر تنوین کے بغیراور بیٹینٹ کومضاف الیہ کے طور پر مجرور پڑھا ہے۔

امام ابن جریر، ابن منذر، ابن ابی حاتم اور نحاس، علی کے واسطہ سے ابوطلی سے وہ حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے یہ
روایت نقل کرتے ہے کہ یہ آیت اس آ دی کے بارے میں ہے کہ جب وہ آ دی فوت ہواور اس کے پاس مسلمان ہوں تو الله
تعالی نے یہ تھم دیا کہ وہ اپنی وصیت پر دوعا دل مسلمانوں کو گواہ بنائے پھر فر مایا آؤ اخران مین غریر کُمْ۔ بیاس آ دی کے بارے
میں ہے جوفوت ہواور اس کے پاس مسلمانوں میں سے کوئی آ دی نہ ہوتو الله تعالی نے تھم دیا کہ وہ دوغیر مسلموں کو گواہ بنا لے۔
اگران کی شہادت کے بارے میں شک ہوتو نماز کے بعدان سے تم لے لیں ، وہ کہیں ہم نے اپنی گواہی کے وض کوئی حقیر مال

<sup>1</sup> تغيرطبري، زيرآيت مذا، جلدح منح 137 وابراهياء الراث العربي بيروت

حاصل نہیں کیا۔ اگرمیت کے ورثاء کو معلوم ہوجائے کہ کفار نے گواہی میں جھوٹ بولا ہے تو ورثاء میں سے دوآ دمی اٹھیں ، وہ الله کے نام کی فتم اٹھا کیں کہ کفار کی شہادت باطل ہے۔ الله تعالیٰ کے فر مان کا یہی معنی ہے کہ اگر یہ معلوم ہوجائے کہ کا فروں نے جھوٹ بولا ہے۔ بیزیادہ مناسب ہے کہ کا فرصیح شہادت دیں جھوٹ بولا ہے۔ بیزیادہ مناسب ہے کہ کا فرصیح شہادت دیں یااس امر سے ڈریں کہیں بعد میں ان کی قسمیں ردنہ کر دی جا کیں اور کفار کی شہادت ترک نہ کر دی جائے اور ورثاء کو گواہی وینے کا تھم دے دیا جائے مسلمانوں کی گواہی پر قسمیں نہیں قسمیں اس وقت ہیں جب گواہی دینے والے کا فرہوں (1)۔

امام ابن جریراور ابن ابی حائم نے عوفی کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ منکم سے مراد مسلم ہیں۔ وہ نماز کے بعد شم اٹھا کیں۔ بعد میں میت کے ورثاء اٹھیں اور شم اٹھا کیں۔ اور سلمان ہیں۔ غیر کم سے مراد غیر مسلم ہیں۔ وہ نماز کے بعد شم اٹھا کیں۔ بعد میں میت کے ورثاء اپنی تعمول کے ساتھ اور سیکہیں ہمارے ساتھی نے بیدوسیت نہیں کی تھی۔ بے شک بیدونوں جھوٹے ہیں اور میت کے ورثاء اپنی تعمول کے ساتھ اپنی مال کے زیادہ مستحق ہیں پھر الله تعالی کے حکم کے مطابق میراث کا فیصلہ کیا جائے گا اور کا فروں کی شہادت باطل ہو جائے گی اور بیمنسو نے ہے (2)۔

امام ابن ابی عاتم اور ابوالی نے حضرت ابن مسعود رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ ان سے اس آبت (الثنان خواعدل منکم) کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کتاب میں جو بھی تھم ہے اس کی ولیل بھی موجود ہے گراس کی دلیل نہیں۔اگر میں تنہیں اس بارے میں نہ بتا کا تو میں اس آ دی ہے بھی زیادہ جابال ہوں گا جس نے جمعہ کے روز عشل چھوڑ دیا۔ایک آ دی ہے جو مسافر کی حشیت سے گھر سے نکلا۔ان کے پاس مال بھی ہے،اسے موت آ جاتی ہے،اگر وہ مسلمانوں میں سے دوآ دی بان پر گواہ بنا لے۔اگر وہ وہ مسلمانوں میں سے دوآ دی بان پر گواہ بنا کے۔اگر وہ وہ مسلمانوں میں سے دوآ دی ان پر گواہ بنا لے۔اگر وہ وہ مسلمانون نہیں سے دوآ دی بات میں سے دوآ دی لے۔اگر وہ وہ کہ اور میں نے اس میں سے کوئی چیز غائب نہیں گی۔ جب وہ مسممانوں الله وصدہ لاشریک کے نام کی قسم کی جا ہے کہ یہی چیز جھے کی اور میں نے اس میں سے کوئی چیز غائب نہیں گی۔ جب وہ قسم الشا کریں اور اس کے کوئی جیز خائب نہیں گی۔ جب وہ قسم الشا کریں اور اس کی گواہی ویں پھراس قوم کے لوگ اس پر دعوی کی کریں اور بیں یہ دور کی ہو جائے گا۔اگر اس کے بعد تحریر والے دوآ دئی آئیں اور اس پر گواہی ویں پھراس قوم کے لوگ اس پر دعوی کی کریں اور بیں یہ دراس کو میں کے بارے میں الله تعالی فرما تا ہے ذکا عن لی تھرائی ہوئے گئر نوئی تھی گئر گئر ہوئے گئر کی جس کے بارے میں الله تعالی فرما تا ہے ذکا عن لی تھر کم آؤا تھر نی جس کے بارے میں الله تعالی فرما تا ہے ذکا عن لی تھر کا گھر کہ آؤا تھر نوئی تھی تھر گئر

امام عبد بن حمیداورا بواشیخ نے حضرت مجاہدر حمداللہ سے شکھا دکا بیٹیٹیٹم افکا کے مکٹر المکوٹ کی تفییر میں بی تول نقل کیا ہے کہ ایک مسلمان نوت ہواوراس کی موت کے وقت وو مسلمان یا کا فرمو جو وہوں۔ان دو کے علاوہ کوئی اور آ دی موجود نہ ہو۔اگرمیت کے ورثاء اس بات پر راضی ہوجا کیں جوان دونوں نے اس کے ترکہ میں سے غائب کیا ہوتو ٹھیک اور دونوں گواہ فتم اٹھا کیں تو وہم اٹھا کی تا کہ دورہ وہم اٹھا کی تا کہ دورہ وہم اٹھا کی تا کہ دورہ وہم کی گر بوٹ ہے تو وہ دونوں کو اہوں کی تسموں کو باطل کردیں گے۔

<sup>1-</sup> تغييرطبري، زيرآيت بذا، جلد7 مغيه 129,34 ، داراحياء الراث العربي بيروت

ا مام ابن ابی حاتم ، ابوانشخ ، ابن مردویه اورضیا ، فی مختاره میں حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ من غیر کم سے مراد مسلمانوں کے علاوہ اہل کتاب ہیں۔

امام عبدالرزاق، عبد بن جمید اور ابن جریر نے حضرت سعید بن میتب رضی الله عنه سے روایت نقل کی ہے کہ قِبْ کُمْہُ ہ مراد تنہارے دینی بھائی اور غیر کُمْ سے مراداہل کتاب ہیں جب وہ فوت ہونے والا ایسی جگہ ہو جہال کوئی آ دمی نہ ہو(1)۔ امام عبدالرزاق، عبد بن حمید، ابن جریراور ابواٹینے نے حضرت شریح رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ یہودی اور نصرانی کی گواہی وصیت کے سوا جا ترنہیں اور وصیت میں بھی صرف اس وقت گواہی جائز ہوگی جب سفر کی حالت میں ہو(2)۔

امام عبد الرزاق، ابوعبید، عبد بن جمید، ابن جریر، ابن منذر، طبرانی، ابن مردویه اور حاکم نے حضرت فعی رحمه الله سے روایت نقل کی ہے جبکہ حاکم نے اسے صحیح قرار دیا ہے کہ ایک مسلمان کو دقو قاء میں موت آئی۔ اس نے مسلمانوں میں ہے کسی کو نہیں ہوا ہواس کی وصیت پر گواہ بنالیا۔ وہ دونوں کو فیہ میں آئے اور حضرت ابوموی اشعری رضی الله عنہ کے پاس آئے۔ انہیں سب واقعہ بتایا۔ اس کا تر کہ اور وصیت پیش کی حضرت ابوموی اشعری رضی الله عنہ نے فرمایا یہ ایس آئے۔ انہیں سب واقعہ بتایا۔ اس کا تر کہ اور وصیت پیش کی حضرت ابوموی اشعری رضی الله عنہ نے فرمایا یہ ایس اس جو حضور سے الله کی تم ان دونوں نے نہ کوئی خیانت کی ہے، نہ جھوٹ بولا ہے، نہ کوئی چیز بدلی ہے۔ یہی اس کی وصیت اور تر کہ ہے تو حضرت ابوموی اشعری رضی الله عنہ نے ان دونوں کی ہے اور نہ ہی کوئی چیز بدلی ہے۔ یہی اس کی وصیت اور تر کہ ہے تو حضرت ابوموی اشعری رضی الله عنہ نے ان دونوں کی شہادت کونا فذکر دیا (3)۔

امام ابن جریر نے حضرت زید بن اسلم رحمہ الله سے اس آیت کی تفسیر میں بیقول نقل کیا ہے کہ بیآیت ایک آدی کے بارے میں نازل ہوئی جوفوت ہو گیا۔ اس کے پاس کوئی مسلمان نہیں تھا۔ بیابٹدائے اسلام کا دور تھا۔ وہ علاقہ دار حرب تھا اور وہال لاگ میں نازل ہوئی جبکہ رسول الله میں نازل ہو گئے اور آپ کے صحابہ مدینہ طیبہ میں تھے۔ لوگ وصیت کے ذریعے ایک دوسرے کے وارث بنتے تھے پھر وصیت منسوخ ہوگئی اور جھے میں کردیے گئے اور مسلمان ان برعمل پیرا ہو گئے (4)۔

امام ابن جریر نے حضرت زبیر رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ طریقہ یہی چلا آ رہاہے کہ حضر وسفر میں کا فرکی گواہی جائز نہیں بیصرف مسلمانوں میں ہی جائز ہے (5)۔

امام ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے بی قول نقل کیا ہے کہ بی آیت منسوخ ہے (6)۔

ا مام عبد بن جمیدا در ابوالشیخ نے حضرت عکر مدر حمد الله سے بیقول نقل کیا ہے کد دوسرے دو ہوں تو مسلمان مگر اس کے قبیلہ سے تعلق ندر کھتے ہوں۔

الم سعید بن منصور عبد بن حمید بنحاس ، ابواشیخ اوربیمی نے سنن میں بیروایت نقل کی ہے کہ قینگہ سے مراد ہے کہ وہ

12 يَغْيِر طِبرى، زيراً بِن بِذا ، جلد 7، مني 128 ، داراحياء التراث العربي بيروت 2-اليناً ، جلد 7، مني 124 مني 4- اليناً ، جلد 7، مني 126 5 اليناً ، جلد 7، مني 146 5 126 6 اليناً ، جلد 7، مني 146 تمہارے قبیلے کے ہوں اور من غیر کم سے مراد ہے کہ وہ تمہارے قبیلے کے نہ ہوں ، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ فر مایا کہ انہیں نماز کے بعدر دک لوتو وہ سب مسلمانوں میں سے ہوں گے (1)۔

امام ابن جريراورابن ابي حاتم نے حضرت عقيل رحمه الله كى سند سے روايت نقل كى ہے كه ميں نے اس آيت كے متعلق ابن شہاب سے یو چھا، میں نے کہا آپ کا کیا خیال ہے کہ الله تعالیٰ نے وصیت کرنے والے کے علاوہ جن ووافر او کا ذکر کیا ہے کیا وہ دونوں مسلمان ہیں یادہ اہل کتاب میں سے ہیں؟ اورآپ کا کیا خیال ہے کہ وہ دوآ دمی جوان کے قائم مقام ہوں گے، کیاوہ وصیت کرنے والے کے خاندان ہے ہوں گے یاوہ دونوں غیرمسلم ہوں گے؟ ابن شہاب نے کہا ہم نے اس آیت کی تفسیر میں رسول الله ما الله الله الله المرائمة على جيزنبين في جس كومين ذكركرون ، تهم بهي اس كے بارے مين علاء سے بات جيت كرتے تھے، وہ اس کے بارے میں معلوم سنت اور امام عاول ہے کسی فیصلہ کاذکر نہیں کرتے تھے کیکن اس کی تفسیر میں ان کی آراء مختلف ہوتیں ہارے نزدیک ان کی رائے سب سے زیادہ تعجب والی ہوتی جو بیہ کہتے ہدآیت ان مسلمانوں کے بارے میں ہے جو وراثت کے مستحق ہوتے ہیں جس کے وہ وارث ہوتے اس کے پاس کچھ وارث حاضر ہوتے اور کچھ وارث غائب ہوتے جو اس کے پاس حاضر ہوتے جوغائب ہوتے انہیں وصیت کے بارے میں بتاتے۔اگروہ غائب مان جاتے تو وصیت جائز ہو جاتی ،اگروہ شک کرتے کہ موجود لوگوں نے میت کے قول میں تبدیلی کروی ہے اور میت نے جس کے بارے میں وصیت کا ارادہ نہیں کیااس کے بارے میں انہوں نے وصیت کا ذکر کیا ہے تو جولوگ اس میت کے پاس حاضر تھان میں سے دونماز کے بعد گواہی دیں گے۔ جب وہ اس برقتم اٹھالیں گے تو ان کی شہادت جائز ہو جائے گی جب تک بیمعلوم نہ ہوکہ ان دونوں نے تشم اٹھانے میں گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔ (جب بیٹابت ہوجائے ) تو دارتوں میں سے جومد مقابل ہوں گے، وہ آٹھیں گے اوران کی گواہی کا اٹکارکر دیں گے جنہوں نے پہلی دفعہ گواہی دی تھی اوران سے قتم کی گئی تھی۔وہ دونوں یوں قتم اٹھا کیں گے ہاری گواہی شہیں جھٹلانے کے لئے ہاور جوتم نے گواہی دی ہے اس کو باطل کرنے کے لئے ہے، ہم نے حدے تجاوز نہیں كياءاكر بم ايباكرين توجم ظالم بين (2)\_

امام عبدالرزاق عبد بن حمیداورا بن ابی حاتم نے عبیدہ سے روایت نقل کی ہے کہ صلاۃ سے مرادعصر کی نماز ہے (3)۔
امام ابن جریراورا بن ابی حاتم نے حضرت ابن زیدر حمداللہ سے روایت سے نقل کی ہے کہ لائشہ توٹی ہے انگہ سے مراد
ہے کہ ہم اس کے بدلہ میں رشوت نہیں لیس گے اور وَ لا کیکٹیم شکھا دَقَاللّهِ کا معنی یہ ہے اگر چداس کا صاحب دور ہوتب بھی ہم موابی کنیس چھیا کیں گے (4)۔

ا مام ابوعبیدہ، ابن جریراور ابن ابی حاتم نے حضرت عامر هعی رحمدالله سے روایت نقل کی ہے کہ وہ یول قر اُت کرتے وَلا مُکّتُم شَهَادَةً یعنی شہاوۃ کے لفظ پرتنوین پڑھتے اور لفظ الله اسم جلالت کے ہمزہ کوقطعی اور منصرف پڑھتے اور اسم جلالت کے

<sup>2</sup> تغیرطبری، زیرآیت بذا، جلد 7 ، سخد 127 ، بیروت . 4 تغیرطبری، زیرآیت بذا، جلد 7 ، سخد 33 - 132 ، بیروت

<sup>1</sup> \_ سنن صغيراز بيهى ، جلد 4 ، صغير 154 ، جامعة الدراسات الاسلامية كرا يك 3 تغيير عبد الرزاق ، زير آيت بذا ، جلد 2 ، صغير 35 ، دار الكتب العلميه بيروت

آ خرمیں قتم کی وجہ سے جریز ہے (1)۔

امام عبد بن حمید نے حضرت ابوعبد الرحمٰن سلمی رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ وہ و کا نکٹتم شھاد قالله پڑھتے اور شہادت سے مراد ہی قتم ہے۔

حضرت عاصم رحمه الله سے مروی ہے کہ شھاد کالفظ منصوب اور مضاف ہے، اس پر تنوین نہیں۔

امام عبد بن حمید، ابن جریراور ابن منذر نے حضرت قمادہ رحمہ الله سے بیقول نقل کیا ہے کہ اگر بیمعلوم ہوجائے کہ پہلے گواہوں نے خیانت کی ہے کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے یابات چھپائی ہے تو دوایسے آدی گواہی دیں جوان دونوں سے زیادہ عادل ہوں اور اس کی گواہی کے خلاف گواہی دی جو پہلے گواہوں نے گواہی دی تو ان کی گواہی جائز ہوجائے گی اور پہلوں کی شہادت باطل ہوجائے گی (2)۔

امام فریا بی ،عبد بن حمید ، ابو مبید ، ابن جریر ، ابن منذر اور ابوانشخ نے حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ وہ (استحق) کو تاء کے فتحہ کے ساتھ بیڑھتے (3)۔

ا مام ابن مردوبیاور حاکم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه سے روایت نقل کی ہے جبکہ حاکم نے اسے سیح قرار دیا ہے کہ نبی کریم ملٹی نے آلیل نے اسے اسی طرح پڑھا ہے (4)۔

امام عبد بن حمید، ابن جریراورا بن عدمی ابو مجلز سے روایت کرتے جی که حضرت ابی بن کعب رضی الله عند نے صن اگن بین الشعنه الله و کہ کہ اتو نے جھوٹ بولا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی الله عند نے کہا تو نے جھوٹ بولا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی الله عند نے کہا تو نے کہا تو زیادہ جھوٹا ہے۔ ایک آ دمی نے کا تو امیر المونین کو جھٹلا تا ہے تو حضرت ابی بن کعب رضی الله عند نے کہا میں تیری نسبت امیر المونین کے حق کی زیادہ تعظیم کرتا ہوں لیکن میں نے کتاب الله کی تقید بق میں آنہیں جھٹلا یا ہے، میں الله کی کتاب کی تکذیب میں امیر المونین کی تھید بق نہیں کرسکتا۔ حضرت عمرضی الله عند نے فرمایا اس نے سے کہا۔

امام این الی حاتم نے حضرت یکی بن معمر رحمدالله نے یول قر اُت کی الو و کیلی کہا مدونوں ولی ہیں۔

امام ابوعبید، سعید بن منصور، عبد بن جریرادرابوانشیخ نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے بیروایت نقل کی ہے کہ وہ اسے (الا ولین) پڑھتے اور فرماتے مجھے بتا وااگر اولیان چھوٹے ہوں تو وہ دونوں ان کے قائم مقام کیسے ہوں گے (6)۔ امام عبد بن حمید نے حضرت ابوعالیہ رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ وہ الا ولین کومشد دیڑھتے۔

امام عبد بن حمید نے حصرت عاصم رحمہ الله سے بیروایت نقل کی ہے کہ وہ استحق کومجہول بینی تاء کے رفع اور صاء کے کسرہ کے ساتھ پڑھتے اور الا ولین کومشدر، پڑھتے۔

1 - تغییر طبری، زیرآیت بذا، جلد 7 ، سنی 132 ، دارا حیاء التراث العربی بیروت 2 - الیننا ، جلد 7 ، سنی 143 مند 140 مند 140 مند 2032 (2932) دارالکتب العلمیه بیروت 4 - مند رک حاکم ، جلد 2 ، صنی 259 (2932) دارالکتب العلمیه بیروت 5 - آنفیر طبری ، زیرآیت بذا، جلد 7 ، صنی 141 امام این جریر نے حضرت ابن زیدر حمدالله ہے ریول نقل کیا ہے کہ الا و کیان سے مراد جومیت کے قریبی ہوں (1)۔ امام ابن جریر، ابن منذر، ابن الی حاتم اور ابوالشیخ نے حضرت قادہ رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ الله تعالیٰ فرما تا ہے کہ بیزیادہ مناسب ہے کہ ان کی گواہیوں کی تصدیق کی جائے اور پینے افتے ایعنی کہ وہ گناہ سے ڈریں (2)۔

ا مام ابن جریر نے حضرت ابن زیدرحمہ اللہ سے یہ تغییری قول نقل کیا ہے کہ ان کی قسمیں باطل کر دی جائیں اور ان کی قسمیں قبول کر لی جائیں (3)۔

امام ابن ابی حاتم اور ابوالشیخ نے حضرت مقاتل رحمہ الله سے وَاسْبَعُواْ کی پیجیرِنقل کی ہے کہ قاضیوں کی بات کوسنو۔ امام ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے ابن زید فاسفین کی پینسیر نقل کی ہے کہ کاذبین یعنی وہ الله تعالی پرجھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں والله تعالی اعلم (4)۔

## يَوْمَ يَجْمَعُ اللهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَا ذَآ أُجِبُتُمْ لَا الرَّالَ النَّكَ اللهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَا ذَآ أُجِبُتُمْ لَا اللهُ النَّالُ النَّكَ مَلَا مُر الْغُيُوبِ ۞

"جس دن جمع كرے كاالله تعالى تمام رسولوں كو پھر ہو جھے گا (ان سے) كيا جواب ملاتم ہيں؟ عرض كريں كے كوئى علم نہيں ، ميں بيت قرب جانے والا ہے سب غيوں كا"۔

امام فریا بی ،عبدالرزاق ،عبد بن جمید ،ابن جریر ،ابن منذر ،ابن ابی حاتم اور ابوالشیخ نے حضرت مجاہد ہے اس آیت کی تفسیر میں یہ تول نقل کیا ہے کہ جس روز الله تعالی رسولوں کو جمع کرے گاتو وہ گھبرا جائیں گے۔الله تعالی پو چھے گاتمہیں کیا جواب دیا گیا تھا؟ تو ہ عرض کریں گے جمیں تو کچھ علم نہیں ۔ان کے دل ان کی طرف لوٹائے جائیں گے تو دہ جان جائیں گے (5)۔

ا مام ابن جریر، ابن ابی حاتم اور ابواشیخ نے حضرت سدی رحمہ الله ہے آیت کی تفسیر میں بیتو ل نقل کیا ہے کہ وہ الیی جگہ اتریں گے جہاں ان کی عقلیں کام کرنا چھوڑ دیں گیں۔ جب ان سے پوچھا جائے گاتو وہ عرض کریں ہے ہمیں تو پچھٹم نہیں پھروہ دوسری جگہ اتریں گے تو وہ اپنی توم پر گواہی دیں گے (6)۔

امام ابن ابی حاتم اور ابوالشخ نے حضرت ضحاک رحمہ الله کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ ایک جماعت کی عقلیں کام کرنا چھوڑ دیں گی پھر الله تعالی ان کی عقلیں لوٹائے گا۔ انہیں سے سوال کیا جائے گا۔ الله

1 يَسْير طبرى، زيراً يت بذا، جلد 7 م منح ، 144 ، داراحياء التراث العربي بيروت 2 - اييناً ، جلد 7 م منح ، 145 منح ، 149 منح ،

تعالى فرماتا ب مَلْنَسْتُكَنَّ الَّذِيثِيُّ أَنْسِلَ إِلَيْهِمْ (الاعراف:6)

امام ابن ابی حاتم اور ابواشیخ نے حضرت حسن بصری رحمہ الله سے بیٹو لُفٹل کیا ہے کہ اس دن کی ہولنا کی کی وجہ سے ایسا ہوگا۔

امام ابواشخ نے حضرت زید بن اسلم رحمہ اللہ سے بیقول نقل کیا ہے کہ مخلوق پر ایک ایسی گھڑی آئے گی جس میں ہر صاحب عقل کی عقل زائل ہوجائے گی۔

امام خطیب نے تاریخ میں حضرت عطاء بن الی رباح رحمالله سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت نافع بن ازرق رحمہ الله حضرت ابن عباس رضی الله عنها کی خدمت میں حاضر ہوا،عرض کی تم ہے مجھے اس ذات یاک کی جس کے بقنہ قدرت میں میری جان ہے یا تو آپ میرے لئے کتاب الله میں ہے آیات کی تفسیر بیان کریں سے یا میں کتاب الله کا انکار کر دوں گا۔ حضرت این عباس رضی الله عنهمانے فرمایا تو ہلاک ہوء آج میں اس کے لئے تیار ہوں۔وہ آیات کون می ہیں؟ عرض کی مجھے اس آیت یَوْمَ یَجْمَعُ اللهُ الرُّسُلَ ك بارے من بتائے جبداید دوسری آیت من فرمایا وَ نَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِیدًا (القصص: 75) تو وه كس طرح جان كئ جبكه انهول في كها بمين تو كه علم نبين؟ مجھے الله تعالى كے فر مان فيم إلكم يوم الْقِيلَمَةِ عِنْدَا مَهِ لِمُ مُتَعْقِبُونَ (الرم:31) من بتائي جبدايدادرآيت من فرايالا تَعْقِبُوالَدَى (ق:28) تووه كيد الله تعالیٰ کے ہاں جھکڑا کریں مے جبکہ الله تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میرے پاس جھکڑا نہ کرو؟ مجھے الله تعالیٰ کے فرمان آلیّیوْ مَرْ نَخْتِیمُ عَلْ أَفُواهِم السين 65) كي بارك ميں بتائے وہ كيے كوائى ويں سے جبكدان كے مونہوں پرمبري كى ہول كى ؟ حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے فرمایا اے ابن ازرق تیری ماں تجھ پرروئے۔ قیامت کے کی احوال، کی ہولنا کیاں، کی گھبراہٹیں اورئی زلز لے ہول گے۔ جبآسان کھٹ جاکیں سے،ستارے بھر جاکیں مے،سورج اور جاندکی روشی ختم ہو جائے گ، ما ئیں اپنے بچوں سے غافل ہوجائیں گی ، حاملہ چیزیں اپنے حمل گرادیں گی ہمندرگرم کردیے جائیں گے، پہاڑریزہ ریزہ کر دیے جاکیں گے والدا پنے نیچے کی طرف متوجہ نہ ہوگا ،اور نہ ہی بچہ اپنے والد کی طرف متوجہ ہوگا جنت لائی جائے گی جبکہ اس میں موتوں اور یا قوت کے تعبے ظاہر ہوں گے۔ یہاں تک کہ اے عرش کی واکیں طرف نصب کر دیا جائے گا پھرجہنم لائی جائے گی۔جس کی ستر ہزارلوہ کی لگامیں ہوں گی۔ ہرنگام کوستر ہزار فرشتے کیڑے ہوں سے،اس کی دو نیلی آٹکھیں ہوں گى، وها پنانىچوالا مونث جالىس سال تك كىنچىكى، وها پنى دم يول مارے كى جىسے زاونٹ اپنى دم مارتا ہے، اگراس كوچھوڑ ديا جائے تو ہرمومن اور کا فریر غالب آ جائے۔اسے لایا جائے گایہاں تک کہاسے عرش کی بائیں جانب نصب کردیا جائے گا۔وہ ا ہے رب سے بجدہ کی اجازت طلب کرے گی ،اہے اجازت دے دی جائے گی ،وہ ایسی الله تعالیٰ کی حمد کرے گی جیسی حمر مخلوق سے نہیں سی ہوگی ، و وعرض کرے گی اے میرے اللہ تیرے لئے بی حدے کیونک تونے مجھے اس لئے بنایا کہ بی تیرے وشمنوں سے انتقام لوں اور تونے اپی محلوق میں ہے کوئی چیز الی نہیں بنائی جس کے ساتھ تو میرے الل سے میرے بغیر انتقام لے۔ جہنم جہنیوں کواس پرندے ہے بھی زیادہ پہنچانتی ہے جوز مین پر پڑے دانے کو پہچان لیتا ہے یہاں تک کہ جہنم ایک سوسال کی

مسافت سے بھی جہنمی کو پہیان لیتی ہے۔الله تعالی کے فرمان إذا سَامَتُهُمْ مِّنْ مَکانٍ بَعِیْدٍ (الفرقان: 12) کا بھی بہی مفہوم ہے۔وہ ایک اسباسانس لے گی تو کوئی مقرب فرشتہ کوئی مرسل نبی ،کوئی چنا گیا صدیق اور وہاں کوئی شہید نہیں ہوگا مگروہ اپنے گھٹوں کے بل گریڑے گا پھروہ دوبارہ سانس لے گی تو آنسو کا کوئی قطرہ نہیں بچے گا مگروہ جلدی سے بہد بڑے گا۔ اگر کسی آ وی کاعمل بہتر نبیوں جتنا ہوگا تو وہ بھی گمان کرے گا وہ اس مین گر پڑے گا۔ پھروہ تیسر اسانس لے گی تو دل اپنی جگہ چھوڑ دیں گے اور کوے اور خرخرے کے درمیان آ پہنچیں گے۔ آنکھوں کی سیابی اتنی سفیدی پر غالب آ جائے گی۔ اس دن ہر آ دمی نداء كرے گااے ميرے دب مجھے بيا مجھے بيا ميں تجھ ہے كى اور چيز كاسوال نہيں كرتا يہاں تك كه حضرت ابراہيم عليه السلام عرش کے پائے سے چمٹ کرعرض کریں گے اے میرے دب مجھے بیا مجھے بیا میں تھے سے کوئی اور سوال نہیں کرتا جبکہ تمہارے نبی فر ما کیں گے اے میرے رب میری امت کو بخش دے ،میری امت کو بخش دے ،آپ کوتمہارے سواکو کی غم نہیں ہوگا۔اس موقع برانبياء اورمرسل كوبلايا جائے گا اور انبيس كها جائے گا صَادَ آ أُجِبُتُمْ لَ قَالُوْ الآعِلْمَ لَنَا عَقْلَيْ الرّجا كيں گى اور دل دهل جاكيں ك، جبول إلى جكروالي آسي كنواس وقت يد مظر موكا وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةِ شَعِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوْ الْهُرْ هَاللَّمْ فَعَلِمُ وَالَّ الْحَقَّ بِلَّهِ (القصص: 75) \_ جهال تك الله تعالى كافر مان ب فيمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيلِمَةِ عِنْدَ مَرَ بَكُمْ تَصْعِبُوْنَ (الزم: 31) اس وقت ظالم مع مظلوم، ما لک معملوک، توی سے ضعیف اور سینگ والی سے بے سینگ جانور کاحق لیا جائے گا یہاں تک كه برحق داركو جنت ميں جانے كا حكم بوگا اور جبنى كوجبنم بين جانے كا حكم بوگا۔ وہ آپس ميں جھكزيں سے اور كہيں سے ا مارےربانہوں نے میں مراہ کیا م بنامن قَدَّ مَ لَنَا هٰذَا فَذِدُ اُعَذَا بَاضِعْفًا فِي النَّاسِ (ص:61) - الله تعالى فرمائ كالا تَخْتُصِهُوْالَكَ مَنَّ (ق:28)خصومت تو موقف مِن هي اورتبهار بدرميان موقف ميں فيصله هو چکاابتم ميرے پاس جھگزاند كرورجهال تك الله تعالى كايفر مان ب ٱلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلْ ٱفْواهِمِمُ وَتُكْلِمُنَّا ٱيْدِيْهِمُ وَتَشْهَدُ أَمْجُلُهُمُ (لين:65) يد تیامت کے دن ہوگا جب کفارید دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل تو حید کو فضائل اور خیرے نو از ا ہے تو وہ کہیں گے آؤہم اللہ کے نام کی تمیں اٹھا کیں گے، ہم نے تو شرک نہیں کیا تھا توان کے ہاتھان کی زبانوں کےخلاف کلام کریں گے اور پاؤں ہاتھوں کی تصدیق کریں گے پھر الله تعالی منہ کوا جازت دے گا تو وہ کلام کریں گے۔اس بارے میں الله تعالی کا فرمان ہے وَ قَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدُ ثُمْ عَلَيْنَا قَالُوٓ النَّطَقَمَاللهُ الدِينَ الْطَقَ كُلُّ شَيْء (فصلت: 21)

إِذْقَالَ اللهُ لِعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُنْ نِعْمَقِى عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِمَ تِكُ لِذُ وَاذْ عَلَّمْ النَّاسَ فِي الْمَهْ وَكُهُ لَا " وَ اذْ عَلَّمْتُكَ النَّاسَ فِي الْمَهْ وَ اذْ تَعْلَقُ مِنَ الطِّيْنِ الْمَلْبُ وَ اذْ تَعْلُقُ مِنَ الطِّيْنِ الْمَلْبُ وَ اذْ تَعْلُقُ مِنَ الطِّيْنِ الْمَلْبُ وَ اذْ تَعْلُقُ مِنَ الطِّيْنِ الْمَلْبُ وَ الْمَا فَاللَّهُ وَالْمِنْ فَاللَّا فَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكًا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالُونُ اللهُ ا

الْاَكْمَهُ وَالْاَبْرَصَ بِالْذُنِيُ ۚ وَاذْتُخْرِجُ الْمَوْلَى بِالْذُنِيُ ۚ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِيَ الْمَوْلُي بِالْمَيْتُ وَاذْ كُفَفْتُ بَنِيَ الْمَرَاءِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنْتِ فَقَالَ الَّذِيثَ كَفَرُ وَامِنْهُمُ الْبَيِّنْتِ فَقَالَ الَّذِيثَ كَفَرُ وَامِنْهُمُ الْبَيِّنْتِ فَقَالَ الَّذِيثَ كَفَرُ وَامِنْهُمُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللْمُؤْمُ اللَّ

"جب فرمائے گاللہ تعالیٰ اے عیسیٰ بن مریم! یا دکرومیر اانعام اپنی پراورا پی والدہ پر جب میں نے مد دفر مائی تہماری روح القدس سے ، با تیں کرتا تھا تو لوگوں سے (جبکہ تو ابھی ) پنگھوڑ سے میں تھا اور جب پی عمر کو پہنچا اور جب سکھائی میں نے تمہیں کتاب اور حکمت اور تو رات اور انجیل اور جب تو بنا تا تھا کیچڑ سے پرندے کی سی صورت میر سے اذن سے پھر پھوٹک مارتا تھا اس میں تو وہ (مٹی کا بے جان پتلا) بن جاتا تھا پرندہ میر سے اذن سے اور جب تو (زندہ کر سے اور جب تو آیا سے بیس و روک دیا تھا بنی اسرائیل کو تھے سے جب تو آیا تھا ان کے پس روشن نشانیاں لے کرتو کہا جنہوں نے کفر کیا تھا ان سے کہ یہ سب (معجزات) نہیں ہیں مگر کھلا ہوا جادؤ'۔

امام ابن ابی حاتم ، ابن عسا کراور ابن مردویہ نے حضرت ابوموی اشعری رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله عند الله الله عند نظر الما جب قیامت کا دن ہوگا تو انبیاء اور امتوں کو بلا یا جائے گا گھر حضرت عینی علیہ السلام کو بلا یا جائے گا گیا بھیشتی ابن کم رئیم اڈ کئی فیمتوں کا ذکر کر کا اور اپنے قرب سے نو ازے گا فیمیتر الما کہ ہ : 116) حضرت عینی علیہ السلام اس بات کا انکار گاء قائمت قائمت للتّناس انتّخ دُون وَ اُفِی اِللّه یُنِ مِن دُون اللهِ (الما کہ ہ : 116) حضرت عینی علیہ السلام اس بات کا انکار کریں گے کہ انہوں نے یہ بات کی ہے۔ نصاری کو بلایا جائے گا ان سے پوچھا جائے گا ؟ وہ کہیں گے ہاں حضرت عینی علیہ السلام نے ہی ہمیں اس کا حضم و یا ہے تو حضرت عینی علیہ السلام کے بال لمجہوجا کیں گے بہاں تک کہ ہر فرشتہ کو اپنی الله المام انہیں ایک ہزار سال تک الله کے حضور گرائے رکھیں گے یہاں اور جم کے بال کے ساتھ پڑئیں گے حضرت عینی علیہ السلام آئیں ایک ہزار سال تک الله کے حضور گرائے رکھیں گے یہاں تک کہ ہر فرشتہ کو اپنی جائے گا اور انہیں جہم کی طرف لے جایا جائے گا (1)۔ اور جم کے بال کے ساتھ پڑئیں گے حضرت البیا ہی جو جم ایک ہوجا کہ اس کے باس جائے اور انہیں جہم کی طرف لے جایا جائے گا (1)۔ امام این ابی حاتم حضرت ابو بکر بن عیاش ہو وہ این وہب رحمہ الله ہے وہ اپنی جائے اور اس سنو میں نے کہا کیا آپ مجھے ایک اللہ علی سنو میں اس کے باس جو ایک گھر ایک اور میکا تیل کے سامنے گھڑ آپ کیا آپ مجھے ایک الله تھائے گئی میں نے تھر پر نعت کی ہی جو تیس کے باس جائے گی اور میکا تیل کے سامنے گھڑ آپ اور فر مایا اور فر میں نے تھر پر نعت کی ہی میں نے تھر پر نعت کی ہی میں نے تھر پر نعت کی ۔ پھر میں ن

میں نے بچھ پرنعت کی۔ تیرے بعدایی امت ہوگی جواپی طرف سے تیرے لئے نجابت چاہیں گے۔ تیری ربوبیت کا دعوی کریں گے اور گواہی دیں گے کہ تیں اختم اٹھائی ہے کہ میں انہیں قیامت کے اور گواہی دیں گے کہ تو قدیم ہے اور رب کوموت کیسے آسکتی ہے؟ میری عزت کی تیم میں نے قسم اٹھائی ہے کہ میں انہیں قیامت کے روز حساب کے لئے کھڑا کروں گا اور میں انہیں مدمقابل کی جگہ کھڑا کروں گا یہاں تک کہ وہ اسے ختم کردیں گے جوانہوں نے کہا ہوگا لیکن وہ اس کے اثر کو بھی بھی ختم نہ کرسکیں گے بھر وہ مسلمان ہوگیا اور اس نے احادیث میں سے ایس یا تیں ذکر کیس جو میں نے نہیں سنیں۔

امام ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے اس آیت وَ إِذْ کَفَفْتُ بَیْنَی اِسُرَ آویْلُ عَنْكِ إِذْ وَمُثَمَّهُمْ بِالْبَیْنَتِ کَ تَفْیر مِیں بیقول نقل کیا ہے کہ بینات سے مرادوہ مجزات ہیں جوآپ کوعطا کے گئے جیسے مردوں کوزندہ کرتا ہی پالبینیٹ کی تفیر میں بیقول نقل کیا ہے کہ بینات سے مرادوہ مجزات ہیں جوآپ کوعطا کے گئے جیسے مردوں کوزندہ کرتا ہی کھروں سے پرندے کی شکل بنانا پھراس میں بھونک مارنا توالله کے تکم سے اس کا پرندہ بن جا تا اور مریضوں کو صحت یا ب کردینا ، گھروں میں جوہ ہزانہ کرتے تھے ان کے بارے میں اکثر غیب کی خبریں دینا ، تو رات کوان کی طرف لوٹا نا اس انجیل کے ساتھ جوالله تعالی نے دھزت عیسی علیہ السلام پردی کی پھرالله تعالی نے ان کا ان سب چیزوں کے انکارکوذکر کیا ہے۔

وَ إِذْ اَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَامِ بِينَ أَنُ امِنُوا بِي وَ بِرَسُولِي ۚ قَالُوَا امَنَّا وَ الْمَنَّا وَالْمَا الْمَا الْمُوالِي الْمِنْ الْمُوالِي اللَّهِ الْمُوالِي الْمُوالِي الْمُوالِي الْمُوالِي الْمُولِي الْمُوالِي اللَّهِ الْمُوالِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِي الْمُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُوالِي اللَّهُ الْمُؤْلِي الْمُولِي اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الْمُؤْلِي اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُ

'' اور جب میں نے حوار یوں کے دل میں ڈالا کہ ایمان لاؤمیرے ساتھ ادرمیرے رسول کے ساتھ ، انہوں نے کہاہم ایمان لائے اور (اے مولا) تو گواہ رہ کہم مسلمان ہیں''۔

امام ابن جریر، ابن الی حاتم اور ابوالشیخ نے حضرت سدی رحمد الله سے وَ اِذَا وَحَیْثُ بِیْفْسِرُ قُلْ کی ہے کہ میں نے ان کے دلوں میں القاء کی (1)۔

امام عبد بن محید نے حضرت قادہ رحمہ اللہ سے بیقول نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں جو چیز ڈالی تھی وہ نبوت کی دی نہیں تھی۔ دحی کی دوسمیں ہیں: ایک وہ دحی جسے ملائکہ لاتے ہیں، دوسری دہ دحی جو بندے کے دل میں ڈالی جاتی ہے۔

إِذْ قَالَ الْحَوَا بِيُّوْنَ لِعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ مَبُّكَ اَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَا بِنَ قُ مِن السَّمَاءِ قَالَ التَّقُوا اللهَ إِنْ كُنْتُمْ مُّ وَمِن يُنَ عَلَيْنَا مَا بِنَ قُ مِن السَّمَاءِ قَالَ التَّقُوا اللهَ إِنْ كُنْتُمْ مُّ وَمِن يُنَ السَّمَاءِ قَالَ اللهُ اللهُ اللهُ مَا نُ قَدْ صَدَقْتَنَا قَالُوا نُو يُدُانَ فَا كُلُ مِنْ هَا وَ تَطْمَدِنَ قُلُو بُنَا وَنَعْلَمَ اَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَعْلَمُ اللهُ مَا مُن مَلُكُمُ اللهُ مَّ مَرَبَعَ اللهُ مَا مَرْتَكَ اللهُ مَا اللهُ مَن اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا مَالِي مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ ال

<sup>1</sup> تفيرطرى، زيرآيت بذا، جلد 7، صفحه 152 ، داراحياء الراث العربي بيروت

# عَلَيْنَامَا بِنَةً مِنَ السَّمَاءَ تَكُونُ لَنَاعِيْدًا لِآوَلِنَاوَ اخِرِنَاوَ ابَةً مِنْكَ وَلَيْنَامَا بِنَ مُنَوِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنَ وَالْهُ وَإِنِّ مُنَوِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنَ وَالْهُ وَإِنِّ مُنَوِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنَ وَالْمُؤْتُونُ فَا اللهُ وَإِنِّ مُنَوِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنَ اللهُ وَإِنْ مُنَوِّلُهُ اللهُ عَنَى اللهُ عَنِي اللهُ عَنَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنَى اللهُ عَنَى اللهُ عَنَى اللهُ عَنَى اللهُ عَنَى اللهُ عَنَى اللهُ عَلَيْ عَنَى اللهُ عَنَى اللهُ عَنَى اللهُ عَنَى اللهُ عَنَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنَى اللهُ عَنَى اللهُ عَنَى اللهُ عَلَيْ عَنَى اللهُ عَلَيْكُمْ عَنَى اللهُ عَلَيْ عَنَى اللهُ عَنَى اللهُ عَنَى اللهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمْ عَنَى اللّهُ عَلَيْكُمْ عَنَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَا عَلَا عَل

"جب کہاتھا حواریوں نے اے عیسیٰ بن مریم کیا یہ کرسکتا ہے تیرارب کہ اتارے ہم پرایک خوان آسان سے (ان کی اس جویز پر) عیسیٰ نے کہا ڈرواللہ سے اگرتم موثن ہو۔ حواریوں نے کہا ہم تو (بس) بیرچاہتے ہیں کہ ہم کھا کیں اس سے اور مطمئن ہو جا کیں ہمارے دل اور ہم جان لیں کہ آپ نے ہم سے کے کہا تھا۔ اور ہم ہو جا کیں اس پر گواہی دینے والوں سے عرض کی۔ عیسیٰ بن مریم نے اے اللہ ہم سب کے پالنے والے اتار ہم پر خوان آسان سے بن جائے ہم سب کے لئے خوشی کا دن (یعنی) ہمارے اگلوں کے لئے بھی اور پچھلوں کے خوان آسان سے بن جائے ہم سب کے لئے خوشی کا دن (یعنی) ہمارے اگلوں کے لئے بھی اور پچھلوں کے لئے بھی اور (ہو جائے) ایک نشانی تیری طرف سے اور رزق دے ہمیں اور تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ بلاشبہ میں اتار نے والا ہوں اسے تم پر پھر جس نے کفراختیار کیا اس کے بعد تم سے تو شک میں عذا ب دوں گا ہے ایسا عذا ب کہیں دوں گا کی کو بھی اٹل جہان سے "۔

امام ابن ابی شیبہ، ابن جریر، ابن منذر، ابن ابی حاتم، ابواشیخ اور ابن مردوبیا نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها سے روایت نقل کی ہے کہ حواری الله تعالیٰ کے بارے بیہ کہنے سے زیادہ آگاہ تھے کہ وہ کہیں کیا تیرارب طاقت رکھتا ہے؟ انہوں نے بیکہا کیا تو طاقت رکھتا ہے کہ اپنے رب سے بیالتجاء کر سکے (1)۔

ا مام حاکم نے اسے محج قر اردیا ہے نیز طبر انی اور ابن مردویہ نے حضرت عبد الرحمٰن بن عنم رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے حضرت معاذ بن جبل ہے حواریوں کے قول ہل یَسْتَطِیعُ مَ رَبُّكَ کے بارے میں یو چھا کہ یہ اس طرح ہے یا تَسْتَطِیعُ رَبُّكَ ہے؟ تو حضرت معاذ بن جبل نے کہا مجھے رسول الله سلی الله علی تَسْتَطِیعُ رَبُّكَ بِرُ هایا ہے (2)۔

تُسْتَطِیعُ رَبُّكَ ہے؟ تو حضرت معاذ بن جبل نے کہا مجھے رسول الله سلی الله علی تَسْتَطِیعُ رَبُّكَ بِرُ هایا ہے (2)۔

امام ابوعبید، عبد بن حمید، ابن منذراور ابواشیخ نے حضرت ابن عباس رضی الله عنما سے بیقول نقل کیا ہے کہ انہوں نے اسے هَلْ تَسْتَطِيعُهُ رَبُّكَ يِرْها ہے۔

ا مام ابوعبیداور ابن جریر نے حضرت سعید بن جبیر رضی الله عندے روایت نقل کیا ہے کہ انہوں نے اسے هَلْ تَسْتَطِیعُ رَبُكَ پِرُ هاہے کہااس کامعنی ہے کیا تو طاقت رکھتا ہے کہ تواسیے رب سے سوال کرے (3)۔

امام ابن ابی حاتم نے حضرت عامر شعبی رحمہ الله ہے روایت نقل کی ہے کہ حضرت علی رضی الله عنداسے هل يَنتَطِيعُ مَهْ کِكَ كِيا تيرے رب تيری گزارش مان لے گا۔

<sup>1</sup> تفییر طبری، زیرآیت بذا، جلد 7 مبغی 152 ، داراحیا والتر اث العربی بیروت 2 \_ متدرک حاکم ، جلد 2 مبغی 260 (2935 ) ، دارالکتب العلمیه بیروت

ا مام عبد بن حمید نے حضرت کی بن و عاب اور حضرت الورجاء رحمهما الله سے روایت نقل کی ہے کہ دونوں نے اسے هَلْ يَسْتَطِيْعُ مَرَبُكَ بِرُحاہے یعنی یاء کے ساتھ اور باء کے رفع کے ساتھ۔

امام ابن جریر نے حضرت سدی دحمداللہ ہے اس آیت کے بارے میں یہ تول نقل کیا ہے کہ انہوں نے بیعرض کیا ہے اگر تو سوال کرے تو کیا تیرارب تیری عرض داشت قبول کرے؟ گا تو اللہ تعالی نے ان پرآسان سے دستر خوان نازل فر مایا جس میں گوشت کے علاوہ ہرتتم کے کھانے تھے۔ انہوں نے اسی دستر خوان میں سے کھایا(1)۔

ا مام ابن الى حاتم نے حضرت سعيد بن جبير رضي الله عند سے روايت نقل كى ہے كه مائده كامعنى خوان ہے اور تنظمتون كامعنى انہيں يقين ہوجائے۔

امام ابن جریر، ابن الی هاتم اور الوالشیخ نے حضرت سدی رحمہ الله سے بیقول نقل کیا ہے کہ ہم اس ون کوعید بنالیس جس میں وہ دسترخوان نازل ہوا ہم اور ہمارے بعدوالے اس کی تعظیم کریں (2)۔

ا مام عبد بن حمید، ابن جریر، ابن منذر، ابن الی حاتم اور الواشیخ نے حضرت قمّادہ رحمہ الله سے بیروایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیارادہ کیا کہ ان کے بعد جولوگ ہوں گے ان کے لئے بھی عبد ہو۔

<sup>1</sup> تفير طبرى، زيرة يت بذا ، جلد 7 م فيه 154 ، داراحياء التراث العربي بيروت 2-الينا، جلد 7 م في 155

تیری طرف سے ہمارے لئے نقیحت ہوگا۔ آیہ سے مرادنشانی ہے یعنی وہ ہمارے ادر تمہارے درمیان نشانی ہوگی اس دستر خوان پر ہمیں رزق عطافر مانا جوہم کھائیں۔

الله تعالیٰ نے دد بادلوں کے درمیان سرخ دستر خوان نازل فر مایا۔ ایک بادل اس کے اوپر تھا اور ایک بادل اس کے یہ خی جبہ دہ فضا میں اسے دیکھ رہے تھے کہ وہ آسان کے فلک سے الگ ہوکر ان کی طرف نیچ آر ہا تھا جبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان شرطوں کی وجہ سے خوف سے رور ہے تھے جو الله تعالیٰ نے دستر خوان نازل ہونے پر لگائی تھیں کہ دستر خوان نازل ہونے کے بعد ان میں سے کسی نے بھی انکار کیا تو الله تعالیٰ آئیس ایسے عذا ب میں جتال کرے گا جیسیا عذا ب اس نے کسی کوئیس دیا ہوگا جبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی جگہ کھڑے ہوکر دعا ما تگ رہے تھے اے الله اسے رحمت بنا دے، اے الله ہمیں اپنا شکر عذا ب نہ بنانا، اے میرے الله تین ہی عجب چیزیں ہیں جو میں نے تھے سے مانگیں تو نے عطافر مادیں اے الله ہمیں اپنا شکر کرنے دالوں سے بنا دے اے الله میں تیری پناہ ما نگتا ہوں کہ تو اسے عذا ب اور سزا کے طور پر نازل کرے، اے الله تو اس میں مراثی اور عالم کے ساتھ کی کہ دستر خوان میں اور عالم کے ساتھ کی کہ دستر خوان میں اس میں اپنا ہوں کہ تو اس کے ساتھی آپ کے اردگر دموجود تھے جو بڑی عمدہ خوشبو پا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے آکر کھر ہو گیا جبہ خوادی اور آپ کے ساتھی آپ کے اردگر دموجود تھے جو بڑی عمدہ خوشبو پا سے میں نہیں میں نہیں دن تی کی صورت میں وہاں سے عطافر مائی تھی جہاں سے انہیں گمان تک نہ تھا اور الله سے دو نہیں ایسی عظیم قدرت دکھائی جس میں تجب اور عبرت تھی۔
تھر میں گر پڑے جو الله تعالی نے آئیس دن تی صورت میں وہاں سے عطافر مائی تھی جہاں سے آئیس گمان تک نہ تھا اور الله تو نہیں ایسی عظیم قدرت دکھائی جس میں تجب اور عبرت تھی۔

یہودی دیکھنے کے لئے آئے۔ انہوں نے بجیب وغریب واقعد دیکھاجس نے ان کے دل میں تاراضگی اورغم ہیدا کر دیا پھر
وہ بخت غصہ کی حالت میں واپس چلے گئے۔ حضرت عیسی علیہ السلام، حواری اور آپ کے ساتھی آئے یہاں تک کہ وہ دستر خوان
کے گر دبیٹے گئے ۔ اس پر ایک روبال تھا جس نے کھانے کو ڈھانپ رکھا تھا۔ حضرت عیسی علیہ السلام نے فر مایا اس دستر خوان
سے پردہ بٹانے کی ہم میں سے کون جرائت کرے گا، ہم میں سے کے اپنے آپ پر ڈیا دہ اعتماد ہے، کون اپنے رب کے ہاں
اچھے مل کرنے والا ہے، اسے جا ہے کہ اس سے پردہ بٹائے تا کہ ہم اسے دیکھیں، اپنے رب کا شکر بجالا کمیں، اس کا ذکر
کریں، اس نے ہمیں جورز ق دیا ہے ہم وہ رزق کھا کیں۔ حواریوں نے کہا اے دوح الله، اے کلمۃ اللہ ہم میں سے آپ ہی
اس کے ذیادہ سختی ہیں اور اس سے پردہ بٹانے کے ذیادہ حق وار ہیں۔

حضرت عیسیٰ علیدالسلام اسطے نیا وضو کیا پھراپی عبادت گاہ میں داخل ہو گئے، چندرکعت نماز اداکی پھرطویل وقت تک روت رہے اور الله تعالیٰ سے دعاکی کہ وہ اس دمتر خوان سے پردہ بٹانے کی اجازت دے اور اس کے لئے اور اس کی قوم کے لئے اس میں برکت اور در قرن بنادے پھروا پس آئے اور دستر خوان کے پاس بیٹھ گئے۔ رہ مال پکڑ ااور کہابسم الله خیر والی آئے اور دستر خوان کے پاس بیٹھ گئے۔ رہ مال پکڑ ااور کہابسم الله خیر والی آئے اور دستر خوان سے پردہ بٹایا۔ کیاد کھتے ہیں کہ اس پرایک موٹی بھنی ہوئی چھلی ہے جس پر بواسیز ہیں ہوا ورنہ بی اس کے اور کرد ہرقتم کی سبزیاں پڑی ہوئی ہیں سوائے کراث (بدبودار سبزی)

انہوں نے عرض کی اےروح الله وکلمۃ الله ہم پند کرتے ہیں کہ تواس آیت میں ایک اور آیت وکھا۔ حضرت عیمیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم نے اس آیت میں جود یکھا ہے وہ تمہارے لئے کافی نہیں یہاں تک کہ تم اس میں اور نشانی کا سوال کررہ ہو پھر حضرت عیمیٰ علیہ السلام نے بھی کی طرف متوجہ ہوئے۔ فرمایا اے جھی کی الله کے تھم سے پھر زندہ ہو جاجس طرح تو پہلے زندہ تھی۔ الله تعالیٰ نے اس چھی کو زندہ فرمادیا، اس نے حرکت کی اور الله کے تھم سے اس طرح تازہ زندہ ہوگئ تو وہ یوں زبان ہونٹوں پر مارنے گئی جس طرح شیر مارتا ہے، اس کی آنکھیں گھو منے لگیں جن کی چک تھی، اس پر بواسیر لوٹ آئی۔ بید کھی کہ ووگئ وور ہوئی اللہ کے اور پیچھے ہٹ گئے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی بیرحالت دیکھی فرمایا تمہیں کیا ہوگیا ہے، تم ایک نشانی کا سوال کرتے ہو۔ جب الله تعالیٰ تمہیں وہ دکھا تا ہے تو تم اسے ناپند کرتے ہو۔ جمعے تمہارے بارے میں خوف ہے کہ تم جو کہ کے کررہے ہواس کے باعث تمہیں عذاب میں ہی جتال نہ کردیا جائے۔ اے چھی الله کے تھم سے بھی ہوئی حالت میں ہوگئ جس طرح وہ پہلے تھی۔ وہ الله کے تھم سے بھی ہوئی حالت میں ہوگئ جس طرح وہ پہلے تھی۔ وہ وہ الله کے تھم سے بھی ہوئی حالت میں ہوگئ جس طرح وہ پہلے تھی۔ وہ والله کے تھم سے بھی ہوئی حالت میں ہوگئی جس طرح وہ پہلے تھی۔

انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے عرض کی سب سے پہلے تو اسے کھا تھرہم اسے کھا تیں گے۔حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس سے الله کی پناہ۔جس نے اس کا مطالبہ کیا تھا وہ کی اس کو پہلے کھائے۔ جب حواریوں اوراضحاب نے یہ در کھا کہ ان کا نبی اس کو کھانے ہے۔ درکا ہوا ہے تو وہ ڈرگئے کہ ہیں اس دستر خوان کے نازل ہونے میں ناراضگی نہ ہواور اس کے کھانے میں مسئلہ نہ ہوجائے ۔تو وہ اس سے پر ہیز کرنے گئے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بید یکھا تو آپ نے تھراءاور ایا ہجوں کو بلایا، فرمایا اپنے رب کارزق اور اپنے نبی کی دعوت کھا ڈاور اس الله کی حمد بیان کر وجس نے اسے تمہارے لئے نازل کیا ہے، اس کی برکتیں تمہارے لئے ہوں اور اس کی سز ادوسر ہوگوں کے لئے ہو، ہم اللہ کے ساتھ کھا تا شروع کر واور الحمد لله پر کھا ناختم کرو۔ انہوں نے ایسانی کیا، اس دستر خوان سے ایک ہز ارتین نوافر اومردوں اور عورتوں نے کھا یا اور ان میں سے ہرا یک پیٹ بھرکر والی ڈکارتے ہوئے جا تا تھا۔

حفرت عینی علیہ السلام اور حواریوں نے دیکھا کہ دستر خوان پر کھانا تو ای طرح ہے جس طرح وہ اس وقت تھا جب وہ آسان سے اترا تھا پھراسے آسان کی طرف اٹھالیا گیا جبکہ وہ دیکھ رہے تھے۔ جس فقیر نے اس سے کھایا تھا وہ غنی ہو گیا اور جس الیاج نے اس سے کھایا تھا وہ صحت یاب ہو گیا۔ وہ بمیشغ فی اور صحت مند ہی رہے یہاں تک کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ حواری اور آپ کے ساتھی شرمندہ ہوئے جنہوں نے اسے کھانے سے انکار کر دیا تھا ، ان کی پلکوں سے آنسو بہتے رہے اور ان کے دلوں میں حسرت باقی رہی یہاں تک کہ انہیں موت آگئی۔ اس کے بعد جب دستر خوان نازل ہوا تو ہر طرف سے بنو اسرائیل دوڑ ہوئے آئے۔ وہ ایک دوسرے پر بھیٹر کر رہے تھے غنی بقیر ، عور تیں ، نیچے ، بوڑ ھے ، صحت مند اور مریض ایک دوسرے پر گرز ہے تھے۔ جب حضرت عینی علیہ السلام نے بید یکھاتو آپ نے ان کے در میان باری بناوی۔ بیدستر خوان ایک دوس کے دن نازل ہوتا۔ وہ پڑا دن نازل ہوتا۔ وہ پڑا اس کے طرف سے حالت کے حالت کے دو تت دستر خوان نازل ہوتا۔ وہ پڑا مرائیل دن نازل ہوتا۔ وہ پڑا اس کے حالت کے حالت کے حالت کی طرف اٹھ جاتا جبکہ وہ اس کا سابیز مین میں دیکھتے رہتے یہاں تک کہ بیان سے او جس وہ جس اور جو باتا۔ میں دیکھتے رہتے یہاں تک کہ بیان سے اور جس اور جس اس کے کھی تھے اسان کی طرف اٹھ جاتا جبکہ وہ اس کا سابیز مین میں دیکھتے رہتے یہاں تک کہ بیان سے اور جس اور جاتا۔

الله تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وقی کی کہ ما کہ ہیں موجود میرے رزق کو تیبیوں ، فقیروں اورا پا بھوں کے لئے ختص کردے ، افٹیاء کواس میں سے نددے۔ جب الله تعالیٰ نے یہ کیا تو افٹیاء اس بارے میں شک میں جتال ہو گئے اور اسے حقیر جانے گئے ، اپنے دل میں اس کے بارے میں شک کیا اور لوگوں کو بھی اس بارے میں شک میں جتال کر دیا اور اس دسر خوان کے بارے میں فیت میں جتال کو دیا اور اس دسر خوان کے بارے میں جتال کو دیا اور اس دسر خوان کے بارے میں جتال کو گوں کے دلوں میں وصوے ڈالے یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے کہا ہمیں دسر خوان کے بارے میں بتا ہے اور کہا ہے آسان سے اس کا نازل ہونا حق ہے کونکہ ہم میں سے بہت زیادہ لوگ اس بارے میں شک میں جتال ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فربایا ہم نازل ہونا حق ہے کونکہ ہم میں سے بہت زیادہ لوگ اس بارے میں شک میں جتال ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فربایا ہم نازل ہونا حق ہے اس کا مطالبہ کیا کہ وہ ہم ہمیں کے معبود کی قتم ہم نے اپنی نشانیاں نے جھوٹ بولا ہے۔ عیسیٰ کے معبود کی قتم ہم ہمیں نے اپنی ہمیں عذاب کی بشارت ہو۔ وہ ہم پر ضرور در اقع ہوگا گراس کو رہم تیسیٰ علیہ السلام کی طرف وی کی کہ میں اپنی شرط کے مطابق صورت میں کہ الله تعالیٰ ہم پر دجم فرمائے۔ الله تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وی کی کہ میں اپنی شرط کے مطابق صورت میں کہ الله تعالیٰ ہم پر دم فرمائے۔ الله تعالیٰ نے خورت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وی کی کہ میں اپنی شرط کے مطابق کی وی سے جہتا ہے ناوں نے شام کی اور اپنی ہمیں خور میں کی خور کی کہ میں اپنی شرط کے مطابق کی وی سے جہتر والوں نے شام کی اور اپنی ہمیں خور کی کوئیس دیا تھا۔ جب بیک کرنے والوں نے شام کی اور اپنی ہمیں اپنی آئیس خزریوں کی میں خور کو کرکٹ کے فور کو کرکٹ کے خور وی گنگی طاش کردیا ہے۔

امام ابن جریر، ابن ابی حاتم اور ابوالینے نے حصرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ دہ حصرت عیسیٰ بن مریم کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے بنی اسرائیل سے فرمایا کیاتم الله تعالیٰ کی رضاکی خاطر تمیں روزے رکھو گے؟ پھرتم اس سے سوال کر دقو دہ تہمیں دہ کچھ عطافر مائے گاجوتم اس کی بارگاہ میں عرض کرو گے کیونکہ عامل کا اجراب اس پرلازم ہے جس کے لئے اس نے کام کیا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا پھرعرض کی اے بھلائی کی تعلیم دینے والے تو نے ہمیں کہا عامل کا اجراس ذات پرلازم ہے جس کے لئے اس نے عمل کیا، تو نے ہمیں تھم دیا کہ ہم تمیں دن روز رے کھیں۔ ہم نے ایسا ہی کیا، ہم کسی کے لئے تین دن عمل نہیں کرتے مگروہ ہماری اطاعت کرتا ہے پھروسر خوان نازل ہونے کی التجاء کی فرشتے دسر خوان لے کران پر تیر نے گئے جس پرسات مجھلیاں اور سات روٹیاں تھیں یہاں تک کہ وہ دسر خوان ان کے سامنے رکھ دیا تو ان میں ہے آخری آدمی نے دسر خوان سے ایسا ہی کھایا جس طرح پہلے آدمی نے کھایا تھا (1)۔

امام ترندی، ابن جریر، ابن ابی حاتم، ابن الا نباری نے کتاب الا ضداد میں ابوالشیخ اور ابن مردویہ نے حضرت عمار بن یاسررضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سلٹی آیکی نے فر مایا آسان سے دستر خوان روٹی اور گوشت کی صورت میں نازل ہوا، آنہیں حکم دیا گیا کہ وہ اس میں نہ خیانت کریں اور نہ ہی کل کے لئے ذخیرہ کریں۔ انہوں نے خیانت کی، اسے ذخیرہ کیا اور کل کے لئے اٹھالے گئے تو آنہیں بندروں اور خزیروں کی شکل میں مسنح کر دیا گیا (2)۔

امام ابن جریر، ابن منذراورا بن ابی حاتم نے ایک اور سند سے حضرت عمار بن یا سررضی الله عنه سے ایک موقوف روایت اسی کی مثل نقل کی ہے، تر ندی نے کہاوقف صحیح ہے (3)۔

امام عبد بن حمید، ابن ابی حاتم ، ابواشیخ اور ابن مردوبیانے حضرت عمار بن پاسر رضی الله عنه سے روایت نقل کی ہے کہ دستر خوان نازل ہوا، اس پر جنت کے چھلوں میں ہے ایک پھل تھا۔

امام ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت نقل کی ہے کہ ماکدہ مچھلی تھی یاروٹی۔

امام سفیان بن عیبینہ نے حصرت عکرمہ رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملتی آئی نے فر مایا اگر بنواسرائیل نہ ہوتے تو ندروئی خراب ہوتی اور نہ بی گوشت بد بودار ہوتا لیکن انہوں نے آنے والے دن کے لئے کھانا چھپایا تو گوشت بد بودار ہوگیااورروئی خراب ہوگی۔ دار ہوگیااورروئی خراب ہوگئی۔

ابن انباری نے کتاب الاضدادیں حضرت ابوعبدالرحمٰن سلمی سے روایت نقل کی ہے کہ ما کدہ سے مرادرو ٹی اور مجھلی ہے۔ امام ابن انباری اور ابواشیخ نے العظمۃ میں حضرت سعید بن جبیر رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ دستر خوان نازل ہوا۔ بیگرم کھانا تھا، وہ اس میں بیٹھ کر کھاتے تھے۔ان کے وضوٹوٹ گئے تو اس میں پچھ چیز اٹھالی گئی۔ پھرانہوں نے سوار ہوکر کھایا پھرانہیں صدے لاحق ہوا تو کمل اٹھالیا گیا۔

امام ابن انباری نے حضرت وہب بن منبہ رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ ایک دستر خوان تھا جس پر چار ہزار آ دمی بیٹھے تھے۔انہوں نے اپنی قوم کے کمزورلوگوں کے بارے میں کہا یہ ہمارے کپڑے آلودہ کرویتے ہیں، کاش ہم اس کے لئے

<sup>1</sup> تِفسِرطِبری، زیرآیت بذا، جلد 7 ,صفحه 154 ، داراحیاءالتراث العربی بیروت 3 ـ جامع ترندی، جلد 2 ,صفحه 132 ، وزارت تعلیم اسلام آباد

کوئی اونچی جگہ بناتے جوجگہاں دسترخوان کواونچا کردیتی۔انہوں نے اس دسترخوان کے لئے اونچی جگہ بنادی تو کمزورلوگ اس تک نہ پنچ کتے۔جب ان لوگوں نے الله تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کی تو الله تعالیٰ نے ان سے دسترخوان اٹھالیا۔

امام عبد بن حمید، ابن جریر، ابن منذر، ابن الی حاتم اور ابن انباری نے کتاب الاضداد میں اور ابوالین نے حضرت عطیہ عوفی رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ وہ ما کدہ ایک مجھلی تھی جس میں ہرتم کے کھانے تھے (1)۔

امام ابن ابی حاتم اورابوانیخ نے عکر مدسے روایت نقل کی ہے کہ ما کدہ کے ساتھ جوروٹی نازل ہوئی تھی وہ جاول کی تھی۔ امام ابن جریر نے حضرت عوفی رحمہ الله کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن مریم اور آپ کے حواریوں پر ایک دسترخوان نازل ہواجس پرروٹی اور مچھلی تھی۔ جہاں جاتے جب جا ہے تو وہ اس سے کھاتے تھے (2)۔

امام ابن جریراور ابن الا نباری نے کتاب الاضداد میں حضرت عکر مدرحمہ الله کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی الله عنہماسے مائدہ کے متعلق بدروایت نقل کی ہے کہ وہ جہال بھی پڑاؤ کرتے آسان سے ان پر کھانا اتر تا تھا (3)۔

امام عبد بن حمید اور ابن جریر نے حضرت مجاہد رحمہ الله سے روایت نقل کی ہے کہ ما کدہ سے مراد وہ کھانا تھا جہاں بھی وہ اتر تے توان پروہ اتر تاتھا (4)۔

امام ابن جریر نے حضرت اسحاق بن عبدالله رحمه الله سے روایت نقل کی ہے کہ مائدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا جس پر سات روٹیاں اور سات محصلیاں تھیں، جتنا چاہتے اس سے کھاتے ۔بعض نے اس میں سے چوری کی اور کہا شاید کل نازل نہ ہوتوا سے اٹھالیا گیا (5)۔

امام عبد بن حمید، ابن جریر، ابن انباری اور ابواشخ نے قادہ سے روایت نقل کی ہے کہ ہمار سے سیفر کرکیا گیا ہے کہ
ایک دسترخوان تھا جواتر تااس پر جنت کے بھلوں میں سے پھل ہوتا، انہیں تھم دیا گیا تھا کہ اسے نہ چھپا کیں، نہ خیانت کریں
اور نہ ہی کل کے لئے اسے ذخیرہ کریں۔ یہ آزمائش تھی جس کے ساتھ الله تعالی نے انہیں آزمایا تھا۔ وہ اس میں سے کوئی بھی
عمل کرتے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں آگاہ کرتے قوم نے اس میں خیانت کی اسے چھپایا اور کل کے لئے ذخیرہ کیا (ہ)۔
امام عبد بن حمید اور ابن الی جاتم نے حضرت سعید بن جبیر رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ مائدہ پر گوشت کے علاوہ
ہر چیز اتاری گئی۔ مائدہ سے مراد دسترخوان ہے۔

امام ابن الی شیبہ، ابن جریرادر ابن منذر نے حضرت میسرہ اور حضرت ذاذ ان رحمہما الله سے روایت نقل کی ہے کہ ما کدہ جب بنی اسرائیل کے لئے رکھا جاتا تو اس میں ہر کھانے میں ہاتھ آگے پیچھے پڑتے (7)۔

امام ابن الى حاتم نے حضرت وجب بن مدہدرحمدالله سے روایت نقل کی ہے کدان سے اس مائدہ کے بارے میں بوچھا

3\_ايينا، جلد7، صفحہ 158

1 تفيير طبري، زيرآيت بذا، جلد 7 مغير 157 ، داراحياء التراث العربي بيروت 2 \_ ايينا،

7-الينا، جلد7، صغي 159

6 - الينا، جلد 7 منحد 158

4-الينا، جلد7، صغه 157

گیا جوالله تعالی نے آسان سے بنی اسرائیل پر نازل کیا تھا؟ کہاان پر ہرروز اس مائدہ میں جنت کے پھل نازل ہوتے تو مختلف قتم کے پھلوں میں سے جووہ چاہتے کھاتے ۔اس دسترخوان پر چار ہزارآ دمی بیٹھتے ۔ جب وہ اسے کھالیتے توالله تعالی اس کی جگہ اس جیسا کھانا بدل دیتا۔وہ اس طرح رہے جتنا عرصہ الله تعالی نے چاہا۔

ا مام عبد بن حمید ، ابن جریراور ابن الی حاتم نے حضرت مجاہدر حمد الله سے مائدہ کے بارے میں بیتول نقل کیا ہے بیا یک مثال ہے ان پرکوئی چیز نازل نہ ہوئی تھی (1)۔

امام ابوعبید، ابن جریراور ابن منذر نے حضرت مجاہدے بیتول نقل کیا ہے ایک دستر خوان جس پر کھانا تھا۔ جب ان پروہ عذاب پیش کیا گیا جوان کے انکار کی صورت میں نازل ہوتا اس کا انکار کریں گے تو انہوں نے ما کدہ کی خواہش چھوڑ دی (2)۔ مذاب پیش کیا گیا جوان کے انکار کی صورت میں نازل ہوتا اس کا انکار کی نے حضرت حسن بھری رحمہ اللہ سے روایت نقل کی ہے کہ جب انہیں بتایا گیا کہ جس نے اس کے نازل ہونے کے بعد اس کا انکار کیا تو میں اسے شخت عذاب دوں گا تو انہوں نے کہا ہمیں اس ما کدہ کی ضرورت نہیں تو وہ ما کدہ نازل نہ ہوا (3)۔

امام عبد بن جمید ، ابن جریراورا بن الی حاتم نے حصرت قادہ رحمہ الله سے بیّجبیر نقل کی ہے کہ ہمارے سامنے یہ ذکر کیا گیا جب انہوں نے ماکدہ کے بارے وہ طرز عمل اپنایا جوانہوں نے اپنایا تو الله تعالی نے انہیں خزیر کی صورت میں منح کر دیا (4)۔ امام ابن جریراورا بن الی حاتم نے حصرت سدی رحمہ الله سے بیّقول نقل کیا ہے کہ جس نے ماکدہ نازل ہونے کے بعد اس کا انکار کیا تو میں اسے ایسا عذاب دوں گا جیسا میں نے اہل ماکدہ کے سواکسی کونہیں دیا ہوگا (5)۔

ا مام عبد بن حمید، ابن جریراور ابواشیخ نے حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عندے روایت نقل کی ہے کہ قیامت کے روز جس کو پخت عذاب دیا جائے گاوہ وہ الوگ ہوں گے جنہوں نے مائدہ کا انکار کیا، منافقین اور آل فیرعون (6)۔

<sup>1</sup> يَغْيِرطُبرى، زيرَآيت بِذا ، جلد 7 مِغْد 159 ، داراحياء التراث العربي بيردت 2-اليناً 4-الينا ، جلد 7 مِغْد 160 6 الينا ، جلد 7 مِغْد 160 6 - الينا ، جلد 7 مِغْد 160 6 - الينا ، جلد 7 مِغْد 160

## دُمْتُ فِيُهِمْ ۚ فَلَمَّا تَوَقَيْتَ فِي كُنْتَ انْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ ۗ وَ انْتَ عَلَى كُلِّ قَيْبَ عَلَيْهِمْ مِنْ وَانْتَ عَلَى كُلِ اللَّهِ وَلَيْبَ عَلَيْهِمْ مِنْ وَانْتَ عَلَى كُلِ اللَّهُ وَانْتَ عَلَى كُلِ اللَّهُ وَلَيْبَ عَلَيْهِمْ مُ وَ انْتَ عَلَى كُلِ اللَّهُ وَلَيْبَ عَلَيْهِمْ مُ وَ انْتَ عَلَى كُلِ اللَّهُ وَلَهُ عَلَيْهِمْ مُ وَانْتُ عَلَى كُلِ اللَّهُ وَلَيْكُولُ اللَّهُ وَانْتُ اللَّهُ وَلَيْكُولُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ مُ وَانْتُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ مُ اللَّهُ وَانْتُ اللَّ

"اور جب پوچھ گااللہ تعالیٰ اے عیسیٰ بن مریم کیا تو نے کہا تھالوگوں سے کہ بنالو مجھے اور میری مال کو دوخدااللہ

کے سواوہ عرض کریں گے پاک ہے تو ہر شریک سے ، کیا مجال تھی میری کہ بیں کہوں الیی بات جس کا نہیں ہے
مجھے کوئی حق اگر بیس نے کہی ہوتی الی بات تو تو ضرور جانتا اس کو تو جانتا ہے جومیر ہے جی بیس ہے اور میں نہیں
جانتا جو تیرے علم میں ہے۔ بشک تو بی خوب جانے والا ہے تمام غیبوں کا نہیں کہا میں نے انہیں مگروہ ہی کچھ
جس کا تو نے تھم دیا مجھے کہ عبادت کرواللہ کی جومیر ابھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے اور تھا میں ان پر
گواہ جب تک میں رہاان میں پھر جب تو نے مجھے اٹھالیا تو تو ہی تگران تھا ان پراور تو ہر چیز کا مشاہدہ کرنے والا

امام ترندی (آپ نے اس روایت کوسیح قرار ویا ہے) امام نسائی ، ابن ابی حاتم ، ابوالشیخ ، ابن مردویہ اور دیلمی نے حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے الله تعالی حضرت عیسی علیہ السلام پر القاء کرتا ہے اور اس قول میں القاء کیا وَ اِذْ قَالَ الله عنه نیک کے الله عنه نبی کریم الله عنه نبی کریم الله عنه نبی کریم ما نیک مُریّم عَانْت قُلْت لِلنّا مِی الله عنه نبی کریم ما نائه عنه نبی کریم ما نائه عنه نبی کریم ما نائه تعالی نے حضرت عیسی علیہ السلام کو یہ آیت بھی القاء کی ۔ سُبہ حنک مَایکُون لِنَی آن اَ قُولَ مَالکَیْسَ لِنَّ بِحَقِی (الآیہ) (1)

امام اُبن جرير، ابن منذر، ابن الى حاتم اور الوالشيخ في حفرت ميسره رحمالله سے روايت نقل كى ہے كہ جب الله تعالى ف فر مايا ليعينكى ابْنَ مَوْيَمَ ءَ أَنْتَ قُلْتَ اللَّمَاسِ التَّحِنْدُونِ وَ أُقِى اللهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللهِ تو حفرت عيلى عليه السلام كے ہر جوڑ ميں كيكى طارى ہوگئى يہاں تك كم آپ كر پڑے (2)۔

امام ابن ابی حاتم نے حضرت حسن بن صالح رحمہ الله سے بیقول نقل کیا ہے کہ جب الله تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بیفر مائے گاتو خوف کی وجہ سے ان کاہر جوڑ اپنی جگہ سے ہل جائے گا۔

ا مام عبد الرزاق ، ابن جریراور ابن ابی حاتم نے حضرت قادہ رحمہ الله سے بیول نقل کیا ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بیک بوچھا جائے گا، فر مایا قیامت کے دن۔ کیاتم ویکھتے نہیں کہ الله تعالی فر ماتا ہے طُنَ ایُومُرینُفَعُ الطّیوقِیْنَ صِدُ قَبْمُ (المائدہ: 119)(3)

امام ابن جريراورابن ابي عاتم في حضرت سدى رحمدالله سيآيت كمتعلق بدروايت نقل كى بكرجب الله تعالى في

حفرت عینی بن مریم علیدالسلام کواپنی بارگاه مین الله ایا تو نصاری نے مختلف با تین کین اور بیگمان کیا که حفرت عیسی علیدالسلام نے انہیں اس کا حکم دیا تو الله تعالی نے حفرت عیسی علیدالسلام سے پوچھاتو حضرت عیسی علیدالسلام نے اس کا جواب دیا (1)۔

امام عبدالرزاق ، فریا بی ، ابن ابی شیبہ عبد بن حمید ، ابن جریر ، ابن منذ راور ابن ابی حاتم نے اس آیت کی تفییر میں حضرت ملاکس سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عیسی علیدالسلام اور الله تعالی نے جمت قائم کی اور الله تعالی نے حضرت عیسی علیدالسلام کواس کی توفیق دی تو حضرت عیسی علیدالسلام نے عرض کی قال سُن الله نقائی اُن اَقُول مَالَیْس فِی وَبِحق (2)

امام ابوالشیخ نے حضرت طاؤس رحمہ الله کے واسطہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے وہ نبی کریم ملٹی اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ الله تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پردلیل قائم کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے راب کے حضور دلیل پیش کی الله تعالیٰ نے این دلیل یوں ارشاد فرمائی آئت قُلْتَ لِلنّاس

امام ابن مردوبیہ نے حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے نبی کریم سال ایکی کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جب قیامت کا روز ہوگا ، تمام امتیں جمع کی جائیں گی ، تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بلایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا لیعیشکی ابٹن صَرْبیم عَ اَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ التَّخِلُ وَ فِي تُو حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے سُنہ لحنیٰ کے صابح فُلْ کے اُن اَقُول صَالَیْس لِی ہو جق

امام ابواشیخ نے ابن جربج سے بیقول نقل کیا ہے کہ جب الله تعالی حضرت عینی علیہ السلام سے بیارشاد فرمائے گاتو لوگ من رہے ہوگے حضرت عینی علیہ السلام اپنے بارے میں بندہ ہونے کا اقراد کریں گے حضرت عینی علیہ السلام اپنے بارے میں بندہ ہونے کا اقراد کریں گے حضرت عینی علیہ السلام کے بارے میں جومن گھڑت با تیل کرتا تھا اسے علم ہوجائے گا کہ وہ جھوٹ کہتا تھا۔ امام ابواٹینے نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے بیروایت نقل کی ہے کہ آیت میں مَ بِی وَ مَ بَعْلَمْ کا معنی میر ااور تمہارا مردارہے۔

ا مام طبرانی نے حضرت ابن مسعودرضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملٹی آیکی نے فر مایا جب تک میں ان میں موجود تھا میں ان پرنگہبان تھا (3)۔

امام ابن ابی شیب، امام احمد، عبد بن حمید، امام بخاری، امام مسلم، امام ترفدی، امام نسائی، ابن جریر، ابن منذر، ابن ابی حاتم، ابن حبان، ابواشخ ، ابن مردوبه اور بیهی نے الاساء والصفات میں حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملٹی آیکی فی خطبہ ارشا وفر مایا فر مایا اے لوگوتہ میں الله تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف اٹھایا جائے گا تو تم نظے یاؤں، نظے بدن اور بغیر ختند ہو گے۔ پھر بیآیت تلاوت کی گمابک اُنگا وَکُل حَلْق فَعِیدُ کُهُ \* وَعُدّا عَکیدُ نَما اِنگا کُنگا فَعِیدین (الانبیاء: 104) پھرفر مایا خبردار قیامت کے روزسب سے پہلے جے لباس پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔ خبردار میری

<sup>1</sup> تفسير طبرى، زيرآيت بذا، جلد 7 منفي 161 ، داراحياء التراث العربي بيروت 2-الينا، جلد 7 منفي 164 . 3- يتم كبير، جلد 10 منفي 12 (9871) مكتبة العلوم والحكم بغداد

امت کے پچھلوگ لائے جائیں گے اور انہیں بائیں جانب (جہنم کی طرف) لے جایا جائے گا، میں عرض کروں گا ہمیرے رب میرے رب میرے رب میرے حابہ میرے حابہ جواب دیا جائے آپ ساٹھ آیے نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا تو میں اس طرح کہوں گا جس طرح نیک بندے نے کہاؤ گئٹ عکیہ ہم شونیڈ امّا دُمْتُ فِیْدُمْ تو جواب دیا جائے گا انہوں نے ای وقت ارتد اداختیار کرلیا تھا جب آپ مسٹھ آیے آئی ان سے جدا ہوئے تھ (1)۔

امام ابن منذرنے حضرت ابن عباس رضی الله عنهماہے دقیب کامعنی نگہبان نقل کیا ہے۔

امام عبدالرزاق، ابن منذراور ابن الى حائم في حضرت قاده رحمه الله سے رقيب كامعنى نكھيان نقل كيا ہے (2)-

إِنْ تُعَنِّ بُهُمْ فَانَّهُمْ عِبَادُكَ ۚ وَ إِنْ تَغُفِرُ لَهُمْ فَانَّكَ ٱنْتَ الْعَزِيْرُ

الْحُكِينُمْ ١٠٠٠

''اگر تو عذاب دے انہیں تو وہ بندے ہیں تیرے اورا گر تو بخش دے ان کوتو بلا شبرتو ہی سب پر غالب ہے (اور ) بڑا دانا ہے''۔

امام ابن ابی شیبہ نے مصنف میں ، امام احمد ، امام نسائی ، ابن مردویہ اور پیمل نے سنن میں حضرت ابوذ ررضی الله عنه سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ملٹی آیا ہے نے ایک رات نماز پڑھی ۔ ایک آیت پڑھی تواس کے ساتھ رکوع و بچود کرتے ہوئے جس کردی ۔ وہ یہی آیت تھی ۔ جب جب ہوگئ میں نے عرض کی یارسول الله ملٹی آیا تھی آپ لگا تاریمی آیت پڑھتے رہے یہاں تک آپ نے جب کردی ؟ فرمایا میں نے اپنے رب سے شفاعت کا سوال کیا تواس نے مجھے عطافر مادی ان شاء الله میہ ہراس آدمی کو کہنے گی جس نے شرک نہ کیا ہوگا (3)۔

امام ابن ماجہ نے حضرت ابوذ ررضی الله عند سے روایت نقل کی کہ نبی کریم سال ایک آیت پڑھتے ہوئے عباوت شروع کی اسے دہراتے رہے یہاں تک کرمج کردی وہ یہی آیت تھی (4)۔

<sup>1</sup> مسيح بخارى، باب نمبر 102 ، جلد 3 مبغه 170 ، دارالفكر بيروت 2 تفيير طبرى، زيرآيت بذا، جلد 2 مبغه 39 ، داراحياء التراث العربي بيروت 3- سنن كبرى از بيع قى جلد 3 مبغه 13 ، دارالفكر بيروت 4 سنن ابن ماج، جلد 2 مبغه 153 (1350) ، دارالكتب العلمية بيروت

گے۔ کھیے ناراض نہیں کریں گے(1)۔

امام ابن مردویہ نے حضرت ابوذررضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضور ملٹی این امت کی شفاعت کرتے ہوئے رات گزار دی۔ آپ یہ آیت پڑھتے ہوئے نماز ادا کرتے رہے اِن تُعَیِّ بُہُم فَاقَهُمْ عِبَادُ كَ اس كے ساتھ سجدہ كرتے ، رکوع كرتے ، قیام كرتے ۔ اس كے ساتھ قعدہ كرتے يہاں تك كہ صبح كردى۔

امام ابوانشخ نے حضرت ابن عباس رضی الله عنها ہے اس آیت کے متعلق بی قول نقل کیا ہے کہ تیرے بندے اپنی گفتگو کی وجہ سے عذاب کے ستحق ہو چکے ہیں، ان میں ہے جن کوتو چھوڑے رکھے اور اس کی عمر کو لمباکر دیا جائے یہاں تک کہ آسان سے زمین کی طرف اسے اتارا جائے۔ وہ دجال کوئل کرے پھر وہ اپنی بات کوچھوڑیں اور تیری وحدانیت کی گواہی دیں اور بیہ اقرار کریں کہ ہم بندے ہیں جب وہ اپنی بات ہے رجوع کرلیس تو تو آہیں بخش وے بیٹ تو غالب اور حکمت والا ہے۔ امام ابن جریر، ابن ابی حاتم اور ابوائشنج نے حضرت سدی رحمہ الله سے بیقول نقل کیا ہے کہ اِن تُعَدِّر بُہُمُ کا مفہوم بیہ کہا گرتو آئیس نفر انیت کی حالت میں موت عطا کر ہے تو ان پر عذاب خابت ہوجائے گا، بے شک بیر تیرے بندے ہیں اگر تو آئیس بخش دے آئیس نفر انیت سے نکال دے اور اسلام کی طرف ہدایت دے۔ تو تو عزیز ہے حکیم ہے۔ بید دنیا میں حضرت عیلی علیہ السلام کا قول ہے (2)۔

قَالَ اللهُ هُذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّدِقِيْنَ صِلْقَهُمْ لَهُمْ جَلَّتُ تَجُرِى مِن تَعْتِهَا الْاَنْهُ رُخْلِدِيْنَ فِيهَ آبَكًا " مَضِى اللهُ عَنْهُمْ وَ مَضُوا عَنْهُ لَا تَعْتِهَ اللهُ عَنْهُمْ وَ مَضُوا عَنْهُ لَا يَخِيهَا السَّمُوتِ وَ الْاَثْمِ ضَ مَا فِيهِنَ " وَ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿ وَلِلَّ السَّمُوتِ وَ الْاَثْمُ ضِ وَمَا فِيهِنَ " وَ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿ وَمَا فِيهُونَ لَا السَّمُوتِ وَ الْاَثْمُ ضِ وَمَا فِيهِنَ " وَ

<sup>1</sup> تفيرطبري، سورة ابرائيم، جلد 13 منحه 271 ، داراحياء التراث العربي بيروت 2-ايفناً ، جلد 7 منحه 165

#### ۿؙۅؘٵٝٚڴؙڸۺؘؽٵؚڠٙڔؽڗؙۺ

'' فرمایا الله تعالی نے یہ ہے وہ دن جس میں فائدہ پہنچائے گا پچوں کوان کا پچے۔ان کے لئے باغات ہیں روال ہیں جن کے نیجے نہریں، وہ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔راضی ہو گیا الله تعالی ان سے اور راضی ہوگئے وہ الله تعالیٰ سے۔ یہی ہے بردی کامیا بی۔الله ہی کے لئے ہے بادشا ہی سب آسانوں کی اور زمین کی اور جو پچھان میں ہے۔اوروہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے''۔

امام ابن ابی حاتم اور ابواشیخ نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهماہے آیت کی تفسیر میں بیقول نقل کیا ہے کہ بیدوہ دن ہے جس میں تو حید پرستوں کو تو حید فائدہ دے گی۔

امام ابن جریراور ابن ابی حاتم نے حضرت سدی رحمہ الله سے بیٹسیری قول نقل کیا ہے کہ بیار شاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گزارش کا فیصلہ ہے اور یہ قیامت کے روز ہوگا(1)۔

امام عبد بن حميد، ابن منذراورابوالشيخ نے حضرت قاده رحمه الله سے روایت نقل کی ہے که دو گفتگوکر نے والے قیامت کے روز گفتگوکریں گے الله کا نمن سیاسی سیاسی سیاسی سیاسی کے گئر و کا گئری کے دور گفتگوکریں گے الله کا نمن سیاسی سیاسی کی الله کا نمن سیاسی سیاسی کے گئری کے کہا جبکہ وہ دنیا میں جھوٹا تھا جہاں تک حضرت سیلی علیه السلام کا تعلق ہے الله تعالی نفتگو کے اس کی گفتگو کے بارے میں جوارشا دفر مایا تھا و اِدْ قَالَ الله لَی اِیسی الله کا نمن مربع میں ایسی میں جوارشاد فر مایا تھا و اِدْ قَالَ الله لَی اِیسی الله کین مِن کے الله کین مِن کے الله کین مِن کے الله کین مِن کے تعاور الله کین مِن کے بعد بھی سیے۔

امام ابوعبید نے فضائل میں حضرت ابوز اہر بیر حمد الله سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عثان رضی الله تعالیٰ عنہ نے ما کدہ کَ آخر میں بی آیت کھی لِلْهِ مُلُكُ السَّماوَاتِ وَالاَّدُ ض وَاللَّهُ سَمِيعٌ بَصِمْدٌ -

### اھل علم کیلئے عظیم علمی پیشکش



آیات احکام کی تفسیر تشری میشمل عصرحاضر کے ریگاندروزگاراوژ عتبرعالم دین

حضرت علامرستدسعادت علی قادری کے

الم المناس المالي المال

نَامِّ النِّرِ الْمُنُوا

#### تصوصيات

مے زندگی کے تمام شعبوں اورعمرحاضر کے جملیسائل کا حل

م متلاشیان علم کے لئے ایک بہتری فخیرہ

و مقرر بن واعظین کیلئے بیش قیت خزانہ

م برهری ضرور اور برخرد کیلئے یکسال مفید

ضيا العنب رآن تيلي كنينز لامور- كزمي ٥ پايتان

